



ارق **الله** 2005ء



المعرب عالم المعرب والمعرب وال

الجانة المنتنكة المالكنجانة والمتلاكة

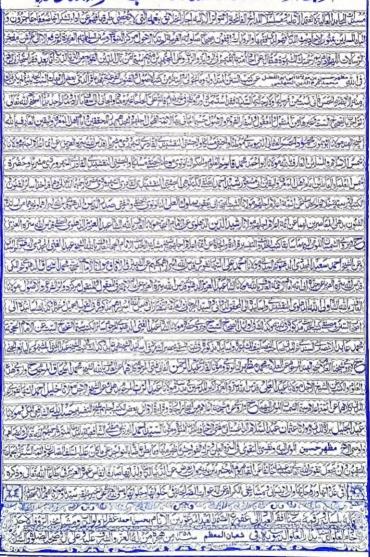

دارالعلوم دیوبند کی طرف سے عطاکی گئی سند

بران المالية وكل من المنظمة والمقت وطرقيت المالي المنظمة وكل من المنظمة المن





# فهرست ابواب

| صغيمبر          | عموان                              | بابتمبر                                    |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| 50 t 7          | آغازخن                             | € باب                                      |
| 124 t 51        | تعزيي فحطوط                        | وج باب ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| 356 t 125       | 並んりによった                            | € باب©                                     |
| 394 t 357       | لمخبرمكاتب                         | € باب©                                     |
| 1152 t 395      | مقالات ومضاهن                      | € باب                                      |
| 1172 t 1153     | يادگارتر اردادي                    | € باب 🖰                                    |
| 1228 t 1173     | منظوم خراج عقیدت                   | € باب©                                     |
| 1246 t 1229     | آئينة تاري                         | ⊕ باب⊗                                     |
| 1256 t 1247     | آئينه قصاوي                        | € باب ۞                                    |
| 1278 t 1257     | منظوم کلاممنظوم کلام               | € باب                                      |
| 1312 t 1279     | معاصرا خبارات وجرا كد كاخراج تحسين | Ð باب                                      |
| 1312 t 1217     | اخباري بيانات                      | € باب ﴿                                    |
| 1348 t 1339     | تارخ إك وفات دلاوت                 | € باب•                                     |
| 1346 t 1349     | كتوبات اكار                        | € باب                                      |
| 1.J/13 & 1.J/T/ |                                    |                                            |

# OK ON OKERTAND OKERTAND OK GROSSON

# فهرست مضامين

|       | ۞ باب ۞ أغاز سفن۞                           |                |
|-------|---------------------------------------------|----------------|
| سؤنبر | منوان                                       |                |
| 8     | فهرمت الواب بسسس بين بسيسسس                 |                |
| 9     | لمرمت مضامين                                | 6              |
| 27    | . w <sub>4</sub> ,                          | G              |
| 29    | احد بالصراط المشتقيم (اداريه)               |                |
|       | ⊕باب ۞ تعزیتی خطوط ⊕                        |                |
| 53 -  | فحرنافع صاحب، جمتك                          | cur @          |
| 54    | قاضی عبدالکریم مساحب، کلاچی                 | وي سيسس مولانا |
| 55    | مفتی محرتتی منانی مهاحب، کراچی              | £ مولاياً      |
| 56    | . عثمولا ناسليم الله فان صاحب بكراجي        | 🟵 تخ الحد      |
| 57    | مغتی حبوالستارصا حب، ملتان                  | `tur@          |
| 58    | يث مولانا عبيب الرحمن مومرو، حيدرآ باد      | 🕾 منظم الحد    |
| 59    | نفتی محمد زرولی خان صاحب، کراچی             | 🕃 مولانا       |
| 60    | قامنی باردن الرشیدمها حب مراد لینڈی         | 🖰 مولایا       |
| 61    | ميت مولا نافعل الرحن صاحب، فريره اساعيل خان | ₹ <b>∡</b> ₢63 |
| 62    | فريسف ماحب، بلندري آزاد كشمير               | 🕃 مولاناً      |
| 63    | قاضى فبداللطيف مناحب، كلاجي                 | £ مرولاتا      |
| 64    | يث مولا نا مبدالجيدميا حب المنظر كرُ ه      |                |
| 65    | يت مولا ناسم الحق معاجب، اكوز وخلك          |                |
| 66    | قاضى نارامرما حب، كلت مسمسم                 |                |
|       | نور- مولا نامنظورا مريضو في مداحه مسرمنيه و | جى سغەقتى      |

| 68 | 🕾 مولا نا انوار الحق صاحب اكوژ وخنگ            |
|----|------------------------------------------------|
| 69 | جى مولا نامفتى سيف الله رحمانى صاحب اكوژه ونشك |
| 70 | 🕾 مولا نافغنل الرحيم صاحب الا بور              |
| 71 | وي مولانا قارى معيد الرحن صاحب دراوليندى       |
| 72 | ويمولانامعيداحرصاحب جلال يوري، كراحي السيسي    |
| 74 | . ك المعنى على المفتى غلام الرحن صاحب، بيثا ور |
| 75 | 😁 مولا نامحر يعقوب احسن صاحب ، بحلوال          |
| 76 | 😌 مولانا خليل احرمراج صاحب ،كويت               |
| 77 | 🕾 مولا ناعبدالغفارتونسوي صاحب ملتان            |
| 78 | 😁 مولا ناعبدالقيوم صاحب تفانى ،نوشېره          |
| 79 | 🟵 قاری فیاض الرحمٰن صاحب، پشاور                |
| 80 | 😌 مولا ناعبدالحي صاحب، مجاليه                  |
| 81 | ت مولانا محم عرقر کشی صاحب، کوث اوّد           |
| 82 | ↔ مولاناعبدالرؤف معاحب پیشتی                   |
| 83 | 🟵 مولانا قارى محمر جاذب ماحب بيول              |
| 84 | ن مولانا سروهم قاسم شاه صاحب ، سر گودها        |
| 85 | وى مولا نامفتى عبدالقدوى ترفدى صاحب مرابيوال   |
| 86 | 🔂 صاحبزاده ایراراحمر مجوی صاحب، بھیرہ 💮 💮 💮    |
| 37 | ن اسس مولاناسد محدمظم صاحب أسعدى، بهاوليور     |
| 8  | 🟵 مولانا قارى دهيم بخش صاحب بلودهران           |
| 9  | 🤂 مولا نامظفر حين صاحب، جول وكثير              |
| 0  | 😌 جناب افتفاق احمرصا حب                        |
| 0  | ⊕جناب بام عباى مباحب                           |
| 1  | 😌 مولا ناسيدعطا والفدشاه صاحب، آ زاد کشير      |
| 2  | 😁 مولا نا قاري محرايوب صاحب الكلينة            |

| 93   | 📆 فتتظيين جامعه اسلامييذيره فازي خان                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 94   | 🥸 مولا نامحدا شرف على صاحب مركودها                                               |
| 95   | اسسس مولانا قارى محمعلى صاحب ،خوشاب مولانا قارى محمعلى صاحب ،خوشاب               |
| 96   | 🥸 مولا نامفتی محرشریف عابرصا حب جبلم                                             |
| 97   | 🟵 مولا نامحرحسين صاحب چنيو ثي ، چنيوث                                            |
| 97   | 😌 مولانا قارى محمد اسحاق مدنى مراولينثرى                                         |
| 98   | السيس مولا ناسيرعصت شاه صاحب، حافظة باد                                          |
| 99   | 🟵 مولانا قارى سيدمحد شاه صاحب، مأسمره                                            |
| 100  | 🟵 مولانا قاضى عبدالحليم وصوفى شرعلى خان ، كلا چى                                 |
| 101  | 😁 مولانا قارى انورحسين انورصا حب، آزاد كشمير ,                                   |
| .102 | 🟵 مولا ناعبدالجيد صاحب توحيدي مظفر گره 💮                                         |
| 103  | 🟵 مولانا قاضى محمر مراج نعماني صاحب بنوشهره                                      |
| 103  | 🚱 مولا نامفتی شامد مسعود صاحب بسر یکودها                                         |
| 104  | 🟵 مولا نامحمة قاسم صاحب قاسى بهاوتقر                                             |
| 105  | 🟵 مولا نا قاری غلام فرید نقشهندی، پسرور                                          |
| 106  | · الله المحمد عليب صاحب معاويه شجاع آباد المسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| 107  | 🔂 مولانا قاضى محودالحن اشرف، آزاد كشمير                                          |
| 108  | 🟵 پىران مولا ئاخكىم شرىف الدين كرنالى ئۇنىۋىملانوالى                             |
| 109  | 🕄 مولانا حافظ يسيخ الله سرفراز سيالكوث                                           |
| 110  | 🟵 ميجر جز ل ظهيرالاسلامي عباسي ،اسلام آباد                                       |
| 111  | 🟵 پيرسيد محرينيا مين صاحب رضوي مينينه م پاليه                                    |
| 112  | 🟵 مولانا محمدادلین خان صاحب، آزاد شمیر                                           |
| 113  | 🟵 مولانا محمد يوسف صاحب الحسيني بمجرات                                           |
| 114  | 🟵 مولانا عربوالوحيرصا حب قاكى اسلام آباد                                         |
| 114  | 🕾 مولام فيراحرصا حب بمثمير                                                       |

| 115  | *******************************                          | اض محدامرا ئیل صاحب گزیمی، مانسمره                                   | T 🙉                                    |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 116  | ، <i>جنگ</i>                                             | ا کامیدا مراسطه ایر میاحب جمنگوی<br>ماعراسلام جناب طاهر میاحب جمنگوی |                                        |
| 117  | ******************************                           | اظرفرازاحرصاحب،کراچی                                                 | •                                      |
| 118  | U                                                        | ناب عمر فاروق صاحب صدر بوری، ما                                      | ······································ |
| 119  | يل خان                                                   | ناب محرنوا ز فر دوی صاحب، ڈیر ہ اسا                                  |                                        |
| 120  | 74.4.4.2.4.4.1.2.4.0.4.1.1.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4 | نا بن فن الم يوسى صاحب مراجى                                         | ··········                             |
| 120  | ***************************************                  | يولانا قارى نورعالم صاحب، چكوال                                      | ·                                      |
| 121  |                                                          | نناب ا قبال احرصا حب مديق ، كرا چ                                    | ······                                 |
| 123  | ملام آباد                                                | بناب ميجر(ر)طا <b>مرا قبال صاحب</b> ال                               |                                        |
| 124  | ***************************************                  | مناب افتقار حسين جو مدري ، كويت                                      |                                        |
|      |                                                          | ً ⊕ باب©همار نا                                                      |                                        |
| صفحد | مضمون نگار                                               | عبوان                                                                |                                        |
| 127  | اميرتح يك مدظلة                                          | • •                                                                  |                                        |
| 203  | حاجى غلام مصطفىٰ صاحب                                    | وه بنده کون تفا؟                                                     |                                        |
|      | قاضى محمدا عبازصاحب                                      | نایاب چراغ<br>مهند                                                   |                                        |
| 210  | پروفيسرحا فظ محرعمراسعدصا حب                             | مخلشن تیری <u>یا</u> دون کا                                          |                                        |
| 217  | حافظ زامر حسين رشيدى                                     | محم مظهر حسین ٹانی کے ناناجی                                         |                                        |
| 334  |                                                          | مبرورضا كح جام سيسرشار زندكي                                         |                                        |
| 344  | قاضى كحا هرحسين جرار                                     | باباتی کا بچوں سے پیار                                               |                                        |
| 347  | حا فظامحمراحسن خدامي                                     | انی کیادمیری زندگ ہے                                                 |                                        |
| 354  | قاضى محدراغب حسين عمار                                   | ی کانفرنس کے بانی                                                    |                                        |
|      | Á                                                        |                                                                      |                                        |

# BK 13 DO BKING CHELLIDAY CHECKED IN

#### الكريب والب كوشتيف وكالتبيب سالك

| سل  | j ki                                           |           |
|-----|------------------------------------------------|-----------|
| 359 | معترست مولانا هم منتفورصا دب بشما ني نتاييه    | 9         |
| 369 | معرت مواا نامید ما دمیان صاحب نکیج             | 19        |
| 372 | منظرت مولا نامحم منظور صاحب نعمانی مکایلات     |           |
| 376 | منخرت مولا نا قلام فوث صاحب بزاروی نیکیه میسد. | 19        |
| 377 | معرست مولانا هم يوسف صاحب لده بالوى بينيه      | · 19      |
| 379 | معرست مولانا ما فلاتحرالياس صاحب بالمين        |           |
| 380 | منظرت مولا ناحكيم ما فظ محر طبيب صاحب نونينة   | a musty   |
| 382 | معزمت مولانا قامنی عبدالکریم صاحب الدظله       | Same H    |
| 386 | معزت مولانا قاري سعيدالرحن صاحب ، مدخله        |           |
| 387 | معرت مولا نازا بدالراشدي صاحب مد فله           | manually) |
| 390 | جناب ما فظ عبد الوحيد صاحب شني                 |           |
| 391 | جناب پوېدرې محماشرف صاحب بماينه                | G)        |
| 392 | جناب ماسرمنگورشین صاحب سیسیسیسیسیسی            |           |
| 393 | جناب الجدمحودصاحب                              |           |
|     |                                                |           |

| 😚 باب @مقالات ومضامیین 🚱 |                                     |                              |            |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|
| مائير                    | مضمون لكار                          | عوان                         |            |
|                          | ابن فيخ الاسلام مولانا سيدارشد يدني | قبله قامنى مغلبر حسين بكايلة | ?)         |
|                          | محدث كيرمولا نامر فرازخان صفدر      | ا کایر کے روحانی فرزند       | 93         |
|                          | حرت مولا ناسيد فحرامين شاه          | معبت يارآ خرشد               | 64         |
|                          | حغرت مولانا محرنانع معاحب           | مسكتى تحلظ كي آكر            |            |
|                          | معرت مولانا مبدالتاريونسوي          | مسلک دیج بند کے مظیم تر جمان | <i>G</i> ) |
|                          | فيزطر يتت سيرنقس شاه صاحب الحسيني   | روشی کامینار                 |            |

حضرت مولا ناسكيم الله خان ..... قافلہ ال حق کے سالار .....(?) مولانا قاضى عبدالكريم صاحب ..... 418 شخدني مينالا كصحيح جانشين .....@ . مولانا حافظ محرالياس صاحبٌ ..... 427 حفرت قامنی صاحبٌ کی ولایت ....<del>.</del> حضرت مولا نامفتى محرتق عثاني ..... ترتيب وارشادي مقناطيسي .....(%) حضرت مولانا عبيد الله صاحب ..... 429 میر ہے محسن میر ہے مشفق ..... 🚱 حضرت مولا ناعبدالقيوم بزاروي ..... 430 قاضی صاحب کے اثر ات ..... مولانا ذاكثر عبد الرزاق سكندر مسه 433 مشابدات وتاثرات ..... 🚱 مولانامفتي محرفر يرصاحب .... مدنى مينه علوم ومعارف كامن ..... تصوف وسلوك اورحضرت اقدس شخ الحديث مولا نا حبيب الرحمٰن سومر و 437 ..... 🚱 مولانا زامدالراشدى صاحب ..... 446 کیک کےروادارنہ تھے ..... 🟵 مولانا عبدالله صاحب ..... ٽو ڪنے والا *برواکو* ئي نہيں رہا ..... ایک عظیم کمی سانحه مفتى محرسلمان منعوبوري ...... 452 ..... راہ اعتدال کے دکش شاہ کار مولانامحرسن جان صاحب مسمولانامح ..... مولانامفتى محمدزرول خان ...... ابك جامع اور دلر باشخصيت ..... مولانا ابو بكرعازى پورى ...... مردح كودح آگاه .....(3) مولانامفتى عبدالستإرصاحب مسه فيوضات مدني مجينة كمفطهراتم ..... 🚱 اعتدال واستفامت كانور حفرت مولا نا نذرياح معاحبٌ ..... 471 .....69 علم وعرفان كيمظهراتم ..... 🔂 امام إبل سنت قاضي مظهر حسين مينيه مولانا قارى محمر حنيف جالندهري .....*(*3) مولانامجرمسعوداز برصاحب ..... 477 ان الزمان بمثله لبخيل ..... مولانا فيم الدين صاحب ..... برمدني بكتاكية خرى يراغ ..... مولانا قاري حميد الرحمٰن صاحب..... 190 د پيروور ..... نسبت مدني بينية كاحسين مظهر مولانامنيراحمدصاحب ...... 496 ..... مولانامفتى محمد انوراوكا زوى ..... 504 رحت خداوندي كاوسيله ..... فرق باطله كاكامياب آيريش

...... 🤃

مولًا بامفتى سيف الله حقاني .....

| <b>6</b> ₹ 15 }\$ | \$2005 ita is 18 |   | ₽ |
|-------------------|------------------|---|---|
|                   |                  | _ |   |

| مولانا عبدالقيوم حقاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 🕀 مرجع خلائق ذات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| واكرمفتى عبدالواحدصاحب 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 🕀 قاضى صاحب كى دوبا تين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رد فر الم جرد والعرف عبد الماتي المستدارة المحتمد المراجع المراجع المراجع المراجع المستداني المس | ب المندؤننين — بندؤننين — بندؤننين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مردررو <sup>ی</sup> ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 😌 دعاؤل کاسبارا چمن کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مولانا الله وسايا صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الله المالا كالله المالا كالله المالا كالله المالا كالله المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا المالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مولانامفتى عبدالقدوى ترندى 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 😅 صدى كى علىم شخصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مولانا حافظا ثاه محمصاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا تول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مولا ناسعيدا حمر جلال بورى 592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الب ق حدراتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مولانا قارى جميل الرحمن صاحب مالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,9 0 302-1-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مولانا حافظ مبرمحرصا حب 617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ↔ سلک دیوبند کر جمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مولانامفتی شرمجه علوی 623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · · · · سلاس طيب من دهزت مرشدي كاام گراي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مولانا لمك طا برمحودا طهر 627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ⊕ يااسفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مولاناسيرعصمت شاوصا حب 636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 😌 گھٹن اہل سنت کے پاسیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مولا نامحمر فياض خان سواتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ↔ صاحب بصيرت دعزيمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مولانامحراز برصاحب 662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ↔ حضرت مدنی محطه کانکس جمیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مولا نامفتي غلام الرحمٰن صاحب 667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 🟵 علم وعمل کی فلک بوس ممارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مولاناسيدقاسم شاه صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 🟵 يُعبَأِل العلم عـ٣٣ سالدر فا تت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مولاناعمر تريشي صاحب 675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 🟵 مظهر فيوضات حسين احمد بينينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ه مولانا نورمحمآ صف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 😁 مجد داندحیات دخد مات کا جمالی جائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مولانامحماساعيل محمدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | £ اللق <u>﴿</u> اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِي عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَ |
| e m & ladia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 😁 و الم الم المعرضية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕ مورخ بھی بحق بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قاضى عبدالرذاق معاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سيوشمشا دسين شامعا حب الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | g, <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مولاناسيد مصدوق حسين شاه 729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € عظيم مانح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ، مولانا <i>عبدالر</i> ؤف چتنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 🟵 ثابرا وقل واعتدال برقاض چیک بوسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

پیمولوں کا و ہ یا سہان ندر ہا كارى محمدا سحاق فاروتي 757 كالل تغليد فهونه 63 قاضىراج احرنعماني 761 مرے تع میرے مر لی 0 مولان ما ذو محمسعود عثالي پیکرمدت دمغا 765 . 😥 مولا يمحمو دالرشيد حدوني .... ..... 768 ايك باكمال تخعيت 6 مغتی رشیداحمداو کا ژوی ..... ... مقام مدیقیعه برقائز بستی 789 0 دل کی اتمی دل می می اروکش مولانا محريعتوب عنى ..... 0 804 مولانا محمدالياس تمسن ..... محيوں کا تان محل . 😥 -

مولانا محدزا برصاحب ..... اعلیٰ روحانی نسبتوں کے حال - ⊕ 810 علم وحمل كالمجسم فمونه مولانا عبدالقيوم تقاني ..... ... © 813 مولانا قارى محراسحاق معاحب فناني الصحاراورناني الثيخ 816 ....**©** مولانا ۋاكىزمىرالياس فىعىل..... سلیف کے پیغامبر ... 🚱

مولا نامغتى محمد رضوان تعانوى ..... 🗗 ... بصیرت کے روٹن 🗷 ان 827 مولانا عبدالغفاراتونسوى ..... ایک با برکت انسان .....<u>6</u> 100 " ما نظام اكبر ثاه ما حب .... ا تیاح سنت کے پیکر ..... 🚱

مولانا جميل احمه بالا كوني ..... اك عالم جرى مردين آگاه ..... 838 مفتى محداثكم إثنى ..... انتلا في مجالس ....G 841

مولانا محراسا محل فيض ..... ايك عدما ذفخصيت -... 😉 مولانا محرفواز بلوج ..... ن .... الرمدات كرمتم

🕀 الواريل كالاقات جاب امرار بخاری 851 🖸 ..... چدة في تعيد مغات مولا ا نورا شرف بزاروي ..... 853

مولا نامحود عالم صندر ..... قائدالل سلت اور معرب اوكازوي ..... 856 مولا ناتخص عبدالله صاحب ..... 863

وه جو بيخ تصدوا بدل ..... 9(17)9 9(consider 9(consider 9(cost))9 ما فقامدال مدمكي بادكار زكارشاب 649 KA. معتدل مزائ عالم وين تارى للرا تال ساحب 174 4,

مکویاویں مکویا تیں مولا ياصوني فوشريك مها مب 4, N7X مولا ؟ ما أع الرشيق مها حب فكتدداندسغاسط 9 MMA ملتی رشیداحمراه کا زوی アナインショウ 60 893 اب دا بنمانی کوئی تیں مولانا كمراسا عبل ريجان 64 897 لأكدال سنعه كييو يكسمته منه لخفيت اسزمنتورهمين صاحب 3 900 بلتد بإيدا ببرثر بيت G د از جر شریف سا سب 924 6

المل منت سكايا بركائد مولوي فحرا ميازنيم 929 فردسة المومن 6 مولانا فرزيمعلى صاحب 935 ا خلاص وللميت کے پیکر 3 قارى عطا والشرطارق 939 وارالعلوم ومح بندك ماية زفرزند  $\odot$ سيدالا من انورها في 496 حق ومعدامت كي انمول مثال مولانا نورحسين عارف 3 950 مسلك ويج بندشك كافتا 6 ما فكاحدالمارسكني 958 لايخافون لومة لائم كى ملى تغيير 3 مولا نافاروق براروي. 965 مغات اکا پر کے مقبر 6 مولانا عمر فاروق سر گودهوی 969 بادكارلما قات 6

كارى مبيب الرمن عابد 971 مولانا عابدالرشيدمها حب . يخلم ہی ،معنف ہی G 974 حغرت کی مجت آ میزمتحرابث \_0 ما فلا تقرا آبال مهاحب 976 حغرت مدني بكثيج كاحتق تضور 0 نگادمعادیدمیا حب ... V.88 مولا نامتلم تسين كالكي داس الانتياء مرشد العلماء  $G_{j}$ 144 مولانا محرفهدانشصا حب سفيزح كانا خدا  $\odot$ 998 مراطستنم کے جرائے 0 جناب فيا والشفان 1005 🛚 اورد بے تی ایے آ جاؤ  $\odot$ ما بی امیروس میا دب 1009 ممان نوازی اور سادگی کے ویکر C ملتي وكاراحرصا حب .... I ALL IN

The residence of the said

| # 18 # # (2000 de |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| قارى محدانور حسين انور                                | ⊕ اسلاف کی کمل تصویر                      |
| مولانا ما فظ طاهرا قبال                               | 🟵 حضرت مدنی کی مجسم یادگار                |
| . مولانا عبدالقدوى صاحب                               | 😌 ایک مهریان ذات                          |
| مولانا ما فظ مرحتاني                                  | 🤂 وقت كانورشاه كاشمرى كينة                |
| مولوي ميرمحرماحب                                      | ⊕ ماحب کثف بزدگ                           |
| مولانامقتى الياس صغدر                                 | 🤂 — عالم اسلام کے تقیم سپوت               |
| مفتى محمرابوب سعدى                                    | ⊕ باریازگیار                              |
| مولانا محمدا نورمظهري 1043                            | ⊕ الحاج مر مكاند                          |
| مولانا عبدالجيدتو حيدي                                | ⊕ حق چاريار کې گوغ                        |
| مولانا محراهم الور 1048                               | 🟵 ووآ فرت کے بندے                         |
| قاضى غلام محمر حياولى 1050                            | 🟵 ایک انتلاب آ فرین شخصیت                 |
| جناب بنارس مد لقي                                     | 🟵 المداملامير كے عقيم محن                 |
| مانقا محمر مران فاروق                                 | 🟵 دین د شریعت کے پر جوش سکان              |
| مانفامحر حثان حيرري 1061                              | 🔂 برمغیرکی عقیم مخصیت                     |
| قاضى محمد اسرائيل صاحب 1066                           | ⇔ حقيم باپ ∠مقيم جينے                     |
| مولاناعبدالمستعان صاحب                                | ⊕ دا گ دین ماک فتن                        |
| مانظ فدابخش ما حب 1073                                | ' ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مُعِبْتُ أَمْ كَالْرُ |
| مولوي خبيب احر مسن                                    | € کل اورآج                                |
| مفتى رضوان المصطفى 1078                               | € دو عقيم تسبتين                          |
| مولانا توصيف احرصاحب                                  | 🏵 مقام محاب میرے شخ کی نظر میں            |
| قاضي عبرالعزيز ضياه                                   | ₩ كالمتكاايك مجابد                        |
| صوفى محرسليم صاحب                                     | 🏵 رضائے خداوند کے مثلاثی                  |
| بالترجم يوسف ميا حب                                   | 🟵 قاضی میا حب کی محنت کا اثر              |
| مولانا محرعتان صاحب                                   |                                           |
| منتی محرمدین صاحب                                     | المناسب بندؤ حليم درضاء                   |
|                                                       | -20 m                                     |

| 1102                      | ما فظ محمر الطاف منهاس                     | مفيندا بل سنت كاناخدا          | ⊕ |  |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1107                      | قارى عالم زيب صاحب                         | بےمثال و کیل                   |   |  |
| 1109                      | ضيا والدين عباسي                           | محابه ويخطيك كامحبت مين منتغرق |   |  |
| 1111                      | ما شرعبدالرحمٰن صاحب                       | قاضى صاحب كى چند كرامات        | ⊕ |  |
| 1115                      | جناب محرا كبرصاحب                          | جمعيت علاءاملام كيمعمار        | ⊕ |  |
| 1118                      | حافظ محررضوان الله صاحب                    | تقوى كاسورج ذوب كيا            |   |  |
| 1121                      | جناب نفر الله ناصر                         | قاضىمظهر، قاضى مظهر            | ⊕ |  |
| 1123                      | قارى دلداراحرصد نقى تىسىسى                 | ایک نایاب گوہر                 |   |  |
| 1125                      | حافظ عمر فاروق صاحب                        | فالناشخ                        |   |  |
| 1127                      | حافظ اصغرنديم صاحب                         | بمثال شفقت                     |   |  |
| 1129                      | منظوراحرصاحب                               | أيك بإدكار للاقات              | ⊕ |  |
| 1130                      | مولانا محدالياس مظهري                      | . حسینیت کے علمبر دار          |   |  |
| 1132                      | حافظ محمد اجمل صاحب                        | علماء كيمضلح                   | 🟵 |  |
| 1134                      | مولوی سیداسعد معاومیه                      | آ داب شریعت                    |   |  |
| 1136                      | شركاء دوره صديث                            | آ بروعلا وو يوبند              | ⊗ |  |
| 1138                      | ما فظ محن الله خان                         | لائق تحسين خدمات               |   |  |
| 1140                      | حافظاً مف محمود                            | ایک جا ذ ب نظر شخصیت           |   |  |
| 1142                      | مولوی اشرف مخدوم پوری                      | لمفوطات مضرت فائدا السنت بينطة | € |  |
| 1145                      | مولوی محمرعتان معاوییه                     | تم يتيم هو گئ                  | ⊹ |  |
| 1147                      | ما نظ محمرا نضال                           | مو گئے آخرز مانے کو جگانے والے | ⊹ |  |
| 1150                      | ما فظامحرا نفغال<br>ما فظامحر عابد الحسيني | علما ه د يو بند کې پېچان       |   |  |
|                           |                                            | ••                             |   |  |
| ⊕باب ⊙ یادگار قرار دادین⊕ |                                            |                                |   |  |
| 1155                      | ••                                         | قراردادخلافت راشده             |   |  |
|                           |                                            | •                              |   |  |

1157

↔ ..... قراردادمدات ......

| 1159 done in a magain             | 4                                               |          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|                                   | تا تدی قرارداد مسه ۱۰۰۰ مین مین دست             | G)       |
| 1160 same mession                 | . قرارواولم مت سیستند به مینات میشد. است        | 9        |
|                                   | قدرت خداوندي كالمظيم كرشمه مسه مساسي            | G        |
| 1165                              | بالحج الم ي راردادي                             | Ð        |
| 1167                              | سی کانفرنس کی قرار داوی ومبار کهادیں            | <i>(</i> |
| 1169                              |                                                 | <i>G</i> |
|                                   | 🦳باب 🕲 منظوم خرا                                |          |
| ناسير محرا بين شاه صاحب 1175      |                                                 | <i>®</i> |
| ناما فلا محرالياس ماحب المنظ 1176 |                                                 | <b>®</b> |
| بسيدا من كيلاني 1177              | کیابو جیتے ہوزندگی مظهر حسین کی جناب            | <u>6</u> |
| العبيب الرحمن سومرو مسه 1178      | مظهر نورحق مولاا                                | <u></u>  |
| 1179                              |                                                 |          |
| بالجم نيازى                       | •                                               |          |
| بعبدالسارعم 1181                  | ستارا<br>رأس المحقلين قاضى مظهر حسين بكيلة جناب |          |
| عجراسحال سهار نپوري 1182          |                                                 |          |
| ب ب مین د جدری مشتر 1183          |                                                 |          |
| احرسیی انبالوی 1184               | نذران عقيدت ظهور                                |          |
| بقرعازى اوكازوى                   | آه! قاضي مظهر حسين مكنط المجتاب                 |          |
| مربشرام بشر 1186                  | قامنى مظهر حسين مينية يروفي                     |          |
| بظهورا حرسمي                      | اے مصاردین کل کے پاسان جناب                     |          |
| الدايرانيم فاني 1189              | · ترجمان الل سنت قاضى مظهر حسين مكايلاً ما فظ   | ⊕        |
| بحرياس کليم                       | · مناجات بحواله وفات حسرت آيات جناب             |          |
| عبدالحليم كلا چي                  |                                                 |          |
| نامطا والحق قلبي                  | · راه مالينغ مولا ناالقاضي مظهر حسين مكينة مولا | ⊕        |
| بالمرآ مغدرخا بالمرآ مغدرخا       |                                                 |          |

مولا نا غلام مصغفیٰ قاسی ..... 1203 حضرت قائداال سنت نوراللهم لقده ..... مطيع الرحمٰن المهر باحمي ..... رحلت قائد بر ..... 1205 قارى ظفرا قبال .... خدام ابل سنت کاوه میر کاروان 1206 .....€ جناب ماستر محمد يوسف ..... مخلشن خدام برحيما كى خزال ..... 1208 مولا ناخليل احمرعيني ..... شام وسحر باتیس تیری ..... 1209 آرز ومندسعر ..... ..... 🚱 1210 الوواع جناب قمرعهاس خدا می ..... تیرامشن ہم سنائیں سے .....€ 1212 جناب محمرعثان ..... جرأت بخاري كاعبني كواه ..... نور پھیلاتی رہیں تعلیمات آپ کی رَّ حَا فَظْ مُحْمِر معاورية عَمَّا فِي .....و ..... قاضى غلام محمر حياول ..... 1215 محابدكي وكالت يهتر بان تفا .....(3) حاجي غلام عمياس ..... خاموش تصفدام اورآ نسوزارزار ..... اختر لوازكوستاني ..... میرے قائد جیسا کوئی تہیں .....€ شان مظهر" موبيدار(ر)غلام حسين ..... 1219 جناب اتبال ملك ..... 1221 عقبدت کے پھول ..... جب قائد بلائمي كے حاجي محرنو از تارز ...... ....(3) قامنى محرضيا والحق ...... 1223 رخصت ہوئے دنیاہے دکیل محالہ "

🕀 ..... باب 🙆 آئيـنـه تمارير ..... 🟵

.....⊕

....*(*-)

.....

.....

محل مظهر حسين مجابد دي سنشر

جوياد كاراسلاف تفا

خادم دين محمصطفي مظهرهسين

بارگاه رسالت عي بدريطوة وسلام ..... 1231

جمعدار فرمان على مرحوم ...... 1224

جناب محمر عمران فاروق ..... 1226

حزين چکوالوي .....1227

\*\*\*\* والدصاحب کے نام 1232 والدصاحب كتام ..... 1234

| G( 22 ]            | ) 6 (mars) 6 (mars) 6 (d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 P      |  |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|
|                    | بىلىساب،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •          |  |  |  |
| 1236               | بهائ سا سب کنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6          |  |  |  |
| 1240               | بول عب ب<br>بمشر اصار کنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9          |  |  |  |
| 1243               | يره معتب عنه ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.         |  |  |  |
|                    | 😯 باب 🕥 أنينه تعاوير 🕤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |  |  |  |
|                    | تنعيل تعادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •          |  |  |  |
| 1249               | آ بالی محر محور نمنت بالی سکول حکوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9          |  |  |  |
| 1250               | وادالعلوم فرئ بيه بھيره ك فنف مناظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>©</b>   |  |  |  |
| 1251 -             | مرکز دشده جرایت دارالعلوم و بع بند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 😥          |  |  |  |
| 12#2               | فارونی مسجد ،مرکزی جامع مسجد الباست بنعیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |  |  |  |
| 1253               | الدادية مبرمه مدنى جامع مسرم . يكوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ୍ର 😥       |  |  |  |
| 1254               | دفرُقُح یک خدام المباست ، جامعا لمباست تعیم لمنداً ، یکوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6          |  |  |  |
| 1285               | خواب کا ہ کے دولکنٹ منا عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . O        |  |  |  |
| 1256               | عزاریُدائوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          |  |  |  |
| ⊕باب ⊙منظوم کلام ⊕ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |  |  |
| 1259               | مناجات بكفورقاض الحاجات بمل ثنانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |  |  |  |
| 1260               | مریبت مسکنی کی جان سے مزیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 😏          |  |  |  |
| 1262               | عمم نبرت عرباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0          |  |  |  |
| 1264               | The same of the sa | - <b>6</b> |  |  |  |
|                    | شان سین عظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0          |  |  |  |
| 1265               | ملم المحمد المحم | 0          |  |  |  |
| 1266               | SFLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69         |  |  |  |
| 1268               | موشلوم وبرعت الحادكارخ بجيرود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\odot$    |  |  |  |
| 1270               | روال ۽ اور تي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 😥          |  |  |  |
| 1271               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غم         |  |  |  |

Ĉ

\$ 23 \$\$ \$\$ 2005 UN BAS \$ \$ COLUMN BAS \$ 61 ( 149) 16 اجرحسن كى ياديس ..... 1273 .....69 تحفظ اسلام بإرنى كاانتخا بي موقف ..... 1274 ووا.... خدام الل سنت ميدان عمل مي ..... 1276 .....63 *۞.....باب* ® معاصر اخبارات وجرائد کا خراج تحسین..... ۞ صغيتم تغميل جرائد عنوان ريج ..... مامينا مدا نوار مدينه ، لا بور موت العالم موت العالم ..... 1281 وي ..... ما منامدا محن لا مور يزم مد ٽي کا ايک چراغ اور بجھا..... 1281 😥 ..... ما جهامه المحدي، خير يور، سنده انالله وانااليه راجعون ..... 1282

🕾 — ما بهامد حن نوائه احتمام كراجي ياكتان ش مطرت مدني بيني كآخرى طليفه 😌 - ما منامه البلاغ كراجي مولانا قاضى مظهر حسين كاسانحة ارتخال ..... 🕾 ..... ما بهنامه المعادي كراجي مولانا قاضى مظهر حسين كاسفرآخرت .....

😌 ..... ما منامدالرشيد لا بور حضرت مولانا قاضى مظهر حسين كانتقال ...... 1287 😭 ..... بمخت روز ه خدام الدين لا بور حضرت قاضى مظهر حسينٌ كاانقال..... 🔂 ..... ما بهنامه تورالله تورکراچی حضرت مولانا قاضي مظهر حسين كاسانحة ارتحال تحریک خدام کے بانی کا انقال ..... مامنامدالجمعية مراولينذي

1289

1291

1291

1292

1304

قاضي مظهر مسين بمينطة بحى آخرت كوسدهار كي 🔂 ..... ماجنامه لولاک ملتان آه! حضرت مولانا قاضي مظهر حسين موالية ..... 😷 ..... ما منامدالصيانة لا مور انالله وانااليه واجعون .... ۵۰۰۰۰۰ مامنامهالفاروق کراتی عقيده من تصلب انظريدي بختلي .... 🤂 ..... ماهنامه ندائے شامی اغریا

قاضى صاحبٌ رائى عالم آخرت مو محك ..... 🔂 ..... ما بها مدینات کراحی 1292 🔂 ..... ابنامه الخير لمان فن كاتر جمان رخصت موكميا ..... 😌 ..... ابنامدالقاسم اكوژونتك متازعالم دين كانقال .... 1293

😌 ..... مامهامه نعرة العلوم كوجرانواله موت العالم موت العالم كامعداق .... 1294 😅 ..... مامنامه خلافت راشد وفيعل رآياد

عقبه واورمسلک می فولادی دیمان

6) 24 XB B (2000 derb) B B (24 MAXB B) (24 MAXB) خدارهت كنداس عا وقان بإك طينت را ..... زيى ... مايئامدالمدى برلولى 1295 حضرت ند فی کے فلیفہ مجاز رفصہ سے ہو گھے ..... (3) .... ما بهنامدالنعيجة ميارسده 1295 تحریک خدام کےامیرا نظال کر مجع ......... ( السنام دور نامداسلام داولیندی 1296 مندام اہل سنت کے امیر ..... 😗 ..... روز نامه جنگ اسلام آباد 1296 تحریک مندام کے امبر کا انقال ...... الكى سى روز نامداساس راولىندى 1297 مولانا قاضى مظهر هسين انقال كرامي .... 😗 ..... روز نامه خبرین اسلام آیاد 1297 تحریک مندام اہل سنت کے امیر انتقال کر گئے 😗 ..... روز نامه نوائے وقت راولپنڈی 1297 تحریک خدام اہل سنت کے امیر کا انتقال ..... 🥸 ..... روز نامه او صاف اسلام آباد 1298 مولانا قاضى مظهر حسين عدابسة يادي ..... 😗 ..... روز نامه اسلام کالم (۱) 1298 وكيل محابيكي رحلت ..... 😘 ..... روز نامداسلام کالم (۲) 1302 قامنی صاحب مکافئه بھی رخصیت ہو کیئے ..... ﴿ ١٠٠٠ روز نامداسلام كالم (٣) 1305 تاريخ سا زفخصيت قامني مظهر حسين مكافية ..... 🟵 ..... روز نامه چکوال نامه کالم (1) 1308 موت العالم موت العالم ..... 1309 🕾 ..... روز نامه چکوال نامه کالم (۲) سيد حسين احمد مدني مينية كآخرى خليفه ..... 1312 🥸 ..... اخبارات آ زادکشمیر 🤂 .....باب 🕲 اخباری بیانات..... 🤁 منختبر تغصيل اخبار موضوخ روز نامه جنگ امارچ ۱۹۷۹ء باكتان مى مرف منى فقد كانفاذى موسكتاب 1315 الينيار. وااكست ١٩٤٩ء ..... 1316 ز کو ہ کمیٹیوں کی لومیت دیلی اورشرگ ہے . ۳۱ ونمبر۱۹۵۸م ..... سنت مطبره يه وابتكى من مسلمانون كاسر بلندى 1318 الينيا\_٢ أكست ١٩٤٩ و.... 1319 قرآن وسنت کےمنانی اسلامی نظام قبول ٹیس خلفا مراشدين كا دوراسلامي نظام كالممونه 1320 اليناً- ١٦ أكست ١٩٤٩ و .... مس شیعه کوز کو و مینی کامبرنه بنایا جائے 1321 اليناً\_٢٩جزري٩٤٩م ..... قرآن کا کائل موند حضور کی سنت ہے 1322 حضور سے خصائص کی پنیبرکومطانیں 1324

| اليناً_١١١كة ير١٩٨٠ 1325         | جرأت اعماني برصد ومملكت كومبارك باد                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| الينا_عاجولاني ١٩٨٦ء 1326        | تحریک خدام کی شریعت بل کے لیے تجاویز                    |
| اليناً ١١١٢ ليريل ١٩٨٢ء 1327     | امرائل کی ہومتی ہوئی جارحیت                             |
| اليناً ١٩٨٢ أي ١٩٨١ م            | ترآن پاک کاندر جر اور بان جاحت کے خلاف مقدمہ            |
| الينا ١٩٨٣ بريل ١٩٨٣ و           | محابة آرؤينس برهمل كے ليے اقد امات كيے جاكي             |
| اليناً_٨ فروري ١٩٩٤ء 1329        | خلفائے راشدین کا دورمجح اسلامی نظام کانمونہ             |
| الينا_٢٣٠ جوري ١٩٩٤م 1330        | مك عى جلداسلاى ظام نافذكيا جائ                          |
| ايناً ١٤٨٢ د مبر ١٩٨٨ و          | مورت کا مربرا <sub>و</sub> مملکت ہو ہا اسلام کے خلاف ہے |
| الينار اجون ١٩٩٠م ١٩٩٠م          | موجودہ سیاسی ؛ هانچ سب سے بن ی تخریب کاری               |
| الينا ٢٦ فروري ١٩٩٠ء ١١٩٩٠       | جہاد کشمیر ٹی ٹر یک مسلمان مجاہرین ہیں                  |
| اليناس الهي ١٩٩٤ و ١٤٦٨          | اسلامي حكومت ادرحكومت الببي                             |
| روزنامه شرق ۱۸ اگست ۱۹۸۵ه ۱334   | پا کستان کوئی اسٹیٹ قر اردیا جائے                       |
| اليناً مع بون ١٩٨٤ء              | پرائیویٹ شریعت بل کے اصل مقاصد                          |
| الينا يم جون ١٩٩٠ء ١٩٩٠          | ملک مجرکے علا و متحد ہوں                                |
| روزنامه مركز ۲۳ متمبر ۱۹۸۷ء 1336 | مر دجه سیاست اور جمهوریت                                |
|                                  |                                                         |

#### 🥸 .....باب 🐨 تاريخهائے ولادت و وفات ..... 🥸 توارخُ وفات معزت قائدا السنت بكت مولانا قارى فليل احرتها نويّ ..... حافظ ضياء الرحن جالند حرى ..... 1343 تاریخ بائے ولادت وفات ..... مولانا حافظ محرايراتيم فاني ..... تغديمال دفات .....**છ** 1345 جناب عبدالكريم صاير ...... ففل خداے باتی جرمظمرحسین ہے ..... تارخ إئے وفات مولانا عافظ محمدا يراجيم فاني .... ...... (G)

1347

| GK 26                | DID OKONIONO OK                              | Carper N.                   | 01(145)      |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|--|
| ®باب ®مكتوبات اكابر® |                                              |                             |              |  |  |
| مؤثير                |                                              | يخ ب نكار ،                 | •            |  |  |
| 1350                 | لا ناسيد مين احمد مدني فالله ( مح وب فبر (١) |                             |              |  |  |
| 1351                 | کوبنبر(۲)کو                                  | 2411441111                  | ®            |  |  |
| 1353                 | کوب فمر(۳)کو                                 |                             |              |  |  |
| 1355                 | کوب نمبر(۴)کو                                | ,416,000                    |              |  |  |
| 1358                 | کتوب فمبر(۵)                                 | 1411444444                  |              |  |  |
| 1358                 | کتوب نمبر(۲)کتوب                             | **********                  |              |  |  |
| 1360                 | کتوب نمبر(۷)کتوب                             | 246883-637-14               | ·            |  |  |
| 1363                 | ولا ناامزازعلی صاحب ( مکتوب نمبرا )          | الا دب حضرت                 | ਲੈ           |  |  |
| 1364                 | کتوب نمبر (۲)                                | 41111111111                 | <b>3</b>     |  |  |
| 1365                 | کتوب نمبر (۳)                                | , pogađe 461144             |              |  |  |
| 1366                 | کتوب نمبر(۴)                                 |                             |              |  |  |
| 1367                 | ىولانا قارى محرطيب صاحب                      |                             |              |  |  |
| 1368                 | درصاحب لعماقي ( مكتوب نمبرا)                 |                             |              |  |  |
| 1369                 | کوب نمبر(۲)                                  | 6246488 686 <del>6</del> 64 |              |  |  |
| 1370                 | کتوب نمبر(۳)                                 |                             |              |  |  |
| 1371                 | ث صاحب بزاروي (كتوب نمبرا)                   | بت مولا ناغلام غو           |              |  |  |
| 1371                 | کتوب نمبر(۲)                                 |                             | <del>©</del> |  |  |
| 1372                 | کتوبنبر(۳)کتوب                               | ***********                 | <del>©</del> |  |  |
| 1372                 | وصاحب بكائية                                 | بت مولا نامفتی محمو         |              |  |  |
| 1373                 | ا تاعطاه أنعم ماحب بخاري                     | ن امير شريعت موا            | ⊕ جانشي      |  |  |
| 1375                 | بدالحميدصا حب سواتي بيئة ( مكتوب نسرا)       | بت مولا ناصوفی ع            | . 😌 حمر      |  |  |
|                      | كة بنم (٢)كة من الم                          | ************                | ⊕            |  |  |
| 1375                 | لا نامنتی محرتق صاحب منانی مدیحله            | نديث <i>تعز</i> ت مو        | £            |  |  |
| 1376                 | الله المامي المامي المامي المامير المامير    | ,                           | _            |  |  |

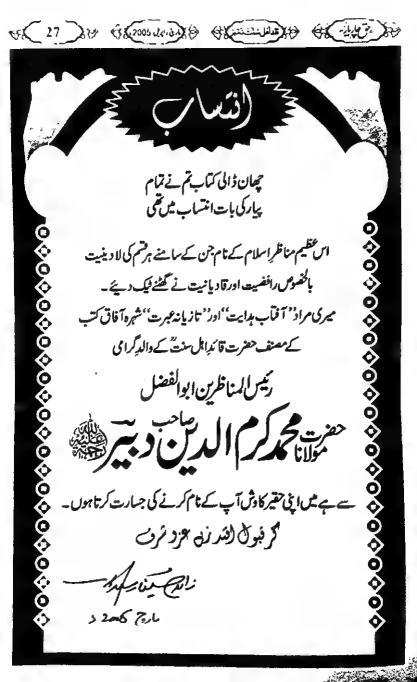

# المالك

هميس عليم المحتلف من محمد المعند المعند المعند المعند المعند المحتلف المعند المعند المعند المعند المحتلف المعند المحتلف المحت

﴿ بِين محسين احمد عيال بنكام وكيرودار با ﴾

toped for Kinder which and the contract of the

OK 20 XO OKON WINDYO OKON WAYO OKONO DO

مرف کے تلم ہے

# مدح باتی ہے

اهدنا الصواط المستقيم ( اوارير )

اسینے اللالا کو اظہار میں ڈھالوں کیسے سوچنا ہوں کہ تیرے احساس کی تو بین ندہو

ر بالا الور من المدكور و بالا شعر كي مجموعي لكر بهت بؤى مقبلت ب- قائد الل سنت وكيل محاب شافعة

معزرت مولانا قامنی مظهر حسین صاحب میلید جسی مظیم فضیت کے معلق قلم افعانا بزے دل کردیے کا کام

اور عظیم جسارت ہے۔ تاہم ایک جمیب احساس بواب تک دائن گیرہاں نے معزت اقدس مکھنا کے حوالہ سے کام کرنے پر آ مادہ کے رکھا۔ وہ یہ کہ ہم اپنی بساط کے مطابق معزت قائد اہل سنت کینیو کی

موالد سے قام کر سے پر آمادہ میے رفعا۔ وہ میر کہ ہم اپنی بساط کے مطابق حضرت قائد اہل سنت پینید کی حیات و فقد مات کے متعلق بو پھو جائے ہیں وہ ہمارے پاس آنے والی سلوں کی امانت اور اسے تاریخ حیات و فقد مات کے متعلق بو پھو جائے ہیں وہ ہمارے پاس آنے والی سلوں کی امانت اور اسے تاریخ کے دیکارڈ کے سپر دکرنا ہماری فر مدداری ہے۔

لاہمکلف الله نفسه الا وسعها کا ضابط َ قرآنی بھی اس احساس میں قرارت کا ہا عث بنآر ہا کہ تم اپنی طاقت اسپنے وسائل کے پابند ہو۔ جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک جانا تربار افریضہ ہے۔

سو جناب! ہم نے اپنی بساط کے مطابق حضرت قائد الل سنت نکافیہ کی حیات وخدیات کے بیشتر محویثے میر دریکا وڈکر دیے ہیں۔اس احتراف کے ساتھ کہ .....

> مسکی ہے اگر رسا ادر مدت ہاتی ہے اللم ہے آبلہ ہا ادر مدت ہاتی ہے درق المام ہوئے ادر مدت ہاتی ہے سفینۂ ہاہے اس بحرے کراں کے لیے

(3) .....انسانی سوج و فکراور مخلوق کے کامول میں نسیان و خطا مکا مضر لازی ہے۔ ممکن ہے ہم اپنی اس کاوش میں عقیدت و حقیقت کے تمام رنگ نے بھر سکے ہوں۔ ممکن ہے کہ باوجود کوشش کے ہم ہے بعض

تاریخی واقعات میں غیر والتی حذف وا ضافہ ہو کیا ہو۔ ممکن ہے کہ ہم ہے نہ چاہیے ہوئے ہمی کسی تضیہ کا تحرار ہو کیا ہو۔ ممکن ہے کہ بعض واقعات کی تو ارخ فلط درج ہوگی ہوں یاان میں تعناد واقع ہو کیا ہو۔ ہم ان تمام ممکنات کوسا منے رکھتے ہوئے اپلی ممکنہ خطاؤں کا قبل از وقت اعتراف کرتے ہیں اور جناب کی مثبت تمقید ، دلل نشائد ہی کے ملتظراور آنمحرم کے حوالہ وشکر میہ کے ساتھ تھیجے کے لیے بے چین ہیں۔ اور پہلی مقیقت ہے۔۔۔۔۔

> ہم بندہ سے خدا تو بن نہیں سکتے وہ جاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی خطاء نہ ہو

رُزُئِک.....مولا نا عبدالوحیداشر ٹی میری ماہنامہ حق چار یار گئی چارسالہ خدمت میں اگر کوئی حسن ہے تو وہ جناب کا مرہون منت ہے۔امین ملت مولا نا او کا ڈی ٹمبر کی طرح قائد اہل سنت ٹیجیٹیٹ نمبر کے لیے بھی آ محتر م کا بےلوث تعاون قابل قد راور لائق تشکر ہے۔

ماسٹر منظور حسین ، ماہنامہ حق چاریار ؓ کی خدمت اور حضرت قائد اہل سنت مجینی کے مشن وافکار کی ترتیب کی ایک تاری کی سے ہیں۔ قائد اہل سنت نمبر کے لیے ان کی خدمات کاشکر ریجی ضرور کی ہے۔ میں

رشید احمد صدیقی « بڑے ہاصلاحیت اور مخلص دوست ہیں۔ ماہنامہ حق جاریار ؓ کے تینوں خصوصی ایڈیشنز جملمی منبر او کا ڑی نمبرا دراب قائد الم سنت میڈیٹی نمبر کی کمپوزنگ کا سہرا جناب کے سرہے۔

جزاه الله أحسن الجزاء

حافظ عبدالوحید حنی ، دستادیزات کی فراہمی اور دیگر کئی احباب ہماری اس کاوش کے لیے مالی تعاون ، دعاؤں اور مسلسل انظار کے حوالہ ہے بجاطور پرشکریہ کے ستحق ہیں۔

صاحبزادهٔ گرامی جانشین قائدانل سنت حضرت مولانا قاضی محمد ظهور المحسین صاحب اظهر مدظله کی خدمت میں خصوصی طور پر''ہدیہ تشکر'' بیٹی کرنا ناگز ہے ہے۔ آنجناب کا بھر پوراعتاد بھمل محمرانی اور بے شال شفقت قدم قدم پرمہیز ثابت ہوتی رہی۔

حق تعالی ہم سب کی کا وشوں کوشرف تبولیت سے نوازیں ...... مین بحرمة سید المرسلین و تعالی ہم سب کی کا وشوں کوشرف تبولیت سے نوازیں ..... قائد اللہ سنت بیشی نمبر کے لیے کا وشوں کا آغاز حضرت اقدس بھٹا کے وصال کے چو تعے دوز شروع کر دیا تھا۔ ال تھم اور حضرت اقدس بھٹا کے متعلقین سے خطو کہ آبت و دیگر ذرائع سے مسلسل رابطہ رہا۔ اس سلسلہ کے میرے عمر یضہ جات اور ان کے جوائی عمنایت ناسے شاید قارئین کی دلچیں کا باعث ہوں ...... ملاحظ فرمائی ا



### عریضنمبر (۱)

كرى ومحترى جناب ......ن يدمجد كم السلام عليم ورحمة الله و بركانة

جیرا کہ جناب کے علم میں ہے ہم خدام (کارکنان تو یک خدام اہل سنت پاکستان) اپنے محبوب قائد مظہر شریعت وطریقت قائد اہل سنت وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نو راللہ مرقدہ (بانی تو یک خدام اہل سنت پاکستان، خلیفہ مجاز شیخ الاسلام مولانا سید حسین احد مدنی بھٹیے) کے سایہ شفقت سے محروم مو کئے ہیں ۔ حضرت میں شیخید اوالفاء ہے وارالبقاء رحلت فرما مسجلے ہیں۔

#### أتا لله وإنا اليه راجعون.

آپ کی جدائی جہاں ہمارے لیے نا قابل ہرداشت صدمہ ہے وہیں ہم آپ کے ارشادات و فیون میں آپ کے ارشادات و فیوضات، آپ کامشن وافکار آنے والی سلوں کو خفل کرنا اپنی ذمہداری تھے ہیں۔ اس سوج کے پیش نظر ماہنامہ حق چاریار لا ہور' قائد الل سنت نمبر' شائع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کے لیے آ نجناب کے تعاون کی اشد ضرورت ہے، درخواست ہے کہ حضرت الدس برکھنا کی حیات وخد مات کے حوالہ سے اینامفصل صفحون جلد تحریر فرما کیں۔ اجو کے علی الله

امیر محترم صاحبز ادهٔ گرامی حفرت مولانا قاضی محدظهودالحسین اظهرصاحب دامت برکاتهم بدید سلام مسنون پیش کرتے ہیں –

آپ کے نگارشات کا شدت سے انتظار ہے۔

#### عریضهٔ تمبر (۲)

مخدوی ومحتری جناب ......ندویرکم السلام علیکم درحمة الله و بر کامة

خدا کرے مزاج گرا می بخیر ہوں۔ آنجناب کو یاد ہوگا فروری ۲۰۰۴ میں قائد الل سنت دکیل سحاب محرت مولا تا قاضی مظہر حسین صاحب بیکنید (ظیند مجاز حصرت مدنی بیکنید، بانی تحریک خدام الل سنت پاکستان ) کی حیات ، خدمات کے حوالہ سے شائع ہونے والے ماجنامہ تن جاریا (الا ہور کے ' قائدالل

8 32 XO OKOM LAND GREELED 1/2 GREET

سنت نبر'' کے لیے آپ سے تحریر کی در نواست کی تھی۔ شاید جناب اپنی مصروفیات میں سے وقت نہ تکال محے۔ لیکن ہم آپ کے نگارشات کے لیے سرایا لمتقرر ہے۔

8 نیا در طواست ہے کہ 70 بون ۲۰۰۴ و تک آ س محتر ماہیے تاثر ات رواند فرمادی تاکہ وقت مقررہ ا پر قائد الل سنت نمبر منظر عام پر آسکے ..... اگر تقصیلی مغمون کے لیے وقت میں مخبائش نہ ہوتو چند صفحاتی تاثر ات سے برگز محروم نے فرمائمی ۔ جوالی لغافہ بھی ارسال خدمت ہے جو جناب کے پاس کرم فرمائی کا مختظر رہے گا۔ وعاؤں کی در فواست ہے۔

כלייננא זים ללצקלא

حافظ ز ابد حسین رشیدی ( در بستم با بناستن جاریا ( اور ) جامعه الرسنت تعلیم النسآ وعقب مدنی جامع مهمر چکوال فون: 0573-554566 موبائیل: 9470582 - 0300

e-mail.haqcharyar2000@yahoo.

جواني مكاتنيب

شيخ الحديث مولا ناسليم الله خان صاحب، كراجي

تحرم دمحتر م زیرجرکم السلام علیم ورحمة الله تعالی و بر کانه. جواب بیج اجاچکا ہے اگر وصول ہوگیا ہے تو مطلع فر ما کیں ۔ منون ہوں گا۔

روساوي

# 4 33 19 4 Gyrsudy 4 Cours 19 4 (305)

# عضرت مولا نامحر عبيدالله صاحب مهتم عامعداشر فيه، لا مور

مزیزم دشیدی کے نام سلام مسنون

ائتها كى ضرورى اوروا بئب أممل

تھیل تھم کے طور پر معزت قاضی صائب قدس مرہ کے ہارے میں پر کو کھو و یا ہے۔ تو یہ کے انداز سے آپ کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ برد ہو، ب کیف اور ب معنی سی تو یہ ہے۔ قابل اٹا مت ہرگز نیس۔اس لیے تن جاریار ؓ کے تصوص نبر میں اس کوشائع نہ کیا جائے۔ بقول معزت امر ضرور تریۃ انڈ مایہ۔

> ور مجکس نؤو راہ ندہ بچوں ہے را افروہ ول افروہ کنہ انجیے را

6 6 6 6

شيخ الحديث مولانا حبيب الرحمٰن صاحب سومرو، حيدرآ بإد

مخدوم مکرم تصرت مولا نا حافظ زاید خسین صاحب زید مجد ه مرحب مار

السلام عليم ورحمة الله وبركاته

مزان گرای بخیریت!

ارسال کرده والانام یا مث فرصت کلب ہوا۔ صفرت اقدی تدس مره کی رهلت کے فزن وطال سے طبیعت میں بسل نمیں ہور یا۔ انتہائی کوشش ہے فقیر سے جوثونا پھوٹا ہوسکا ان شاء الله العزید ہمیں شریف کا ففرنس میں خدمت میں چیش ہوگا۔ باتی ارشادات پہمی سی ہوری ہے۔ جمامی احباب کو جری طرف سے سلام ، الله تعالی آب کے سامی جلیلہ کوقول فرمائے۔ سلامت رکھے۔

آمين بيماه النبي الكريم نُكُلُمُ .

@ --@---@---@



# مولا نامحدابو بكرصاحب غازي پوري، انڈيا

كرى صاحبزاده ومحترم مولانا قاضى مخيظهور الحسين صاحب

ملام مستون!

ماہنامہ تن جاریاڑ کے مدیر پنتھم صاحب کی جانب سے خط طا کہ تن جاریاڑ قائد اہل سنت نمبر نکال رہا ہے۔ تم بھی بچھ کھے کر بھیج دو۔ میراحضرت سے رابطہ کم رہا۔ ملا قات بھی بس ایک دفع ہوئی۔ان کے ہارے میں میری معلومات بہت کم بیں گرعقیدت و محبت سے دل آباد ہے۔

حضرت کے بارے میں بہت گلت میں اپنے تاثر ات ککھ کر بھیج رہا ہوں۔ قابل پذیرائی ہوگا۔ وعاؤں میں یا در کھیں ،اس کی ایک کا بی دفتر ماہنامہ تن چار یاڑلا ہور کو بھی بھیج رہا ہوں۔ ملنے پر براہ کرم مطلع فرمادیں۔

ولانعلاج

₩....₩...₩

حضرت مولا نامفتي عبدالستارصا حب،ملتان

بخدمت كرامى جناب حانظ زامد حمين رشيدي صاحب هظه الله

مد مرفتنظم ما مهنامه حق چاریار، لا مور

السلام عليم ورحمة الشوير كاند!

امید ہے مزاج گرای بعافیت ہوں گے۔ جناب کا گرامی نامہ موصول ہوا تھا اس سلیلے میں چند سطور پیش خدمت میں ۔امید ہے کہ قبول فریا کمیں گے۔

والسال مع اللاكران

# 0 × 35 × 0 × 2000 JA 65 (1) 6 × 4 6 6 (1) 6 (1)

## مضرت مولا ناالله وساياصا حب، چناب نكر

مخدوم محترم مولا نازاردشین صاحب رشیدی منگری این مدیر رواند میرود.

ومليح والسلام ورحمة الشدو بركانة ،مزاج گراي

معانی میابتا ہوں آپ کوزخت کرنی پڑی۔ خانفاہ سیدام شہید ہر مکان معنرے شاہ صاحب لا ہور طلاقات پر عرض کیا تھا کہ لولاک کامضمون اس نقطۂ نظر ہے لکھا تھا کہ وہ حق جاریا پڑنمبر کے لیے کام دے جائے۔ ورنداجمالی مضمون تو اس ہے قبل شتم نبوت میں شائع ہوگیا تھا۔

عالباً آپ کے پاس بیشارے نہ ہول گے۔ اس لیے لولاک کے مغمون کی کا پی آپ کی خدمت عی ارسال ہے۔ مخدوم محترم صاحبزادہ صاحب سمیت جملہ معزات ہے تسلیمات۔

فالبءءا

#### B....B....B....B

### مولا نامحرعبدالمعبودصاحب،راولينثري

مخدوم دکرم حفرت مولانا قاضی ظهورانحسین صاحب ایر تحریک خدام اال سنت ، زیدمجد ه السلام ملیکم ورثمة الله و برکانه

عافیت مطلوب، اپنی تصنیق معروفیات مطل کر کے آنجناب کے ارشاد کی تقیل میں مضمون ' مرد درویش' عمل کرلیا ہے اور ارسال خدمت کررہا ہوں میکن ہے تفظی اغلاط پائی جاتی ہوں نظر ڈانی کا وقت نیس کی سکا۔ معذرت خواو ہوں۔

ا پی طرف سے حضرت قاضی صاحب قدس سرہ کی زبان میں مضمون چیش کرنے کی کوشش کی گئ ہے۔ تا ہم اگر آپ کے معیار پر پوراندا تر بے تو از داہ شفقت واپس فریادیں کی بھی تو کا م آ ہا ہے گا۔ احباب کی خدمت میں سلام عرض کردیں۔

وراسول



## مولانا ڈاکٹرمحمرالیاس فیصل، مدیندمنورہ

محرّ م ما نظ زابرحسین دشیدی صاحب السلام پلیم ادراند الله

حزان گرای

تھیں ارشاد کے طور پر حطرت قامنی مظیر حسین ضاحب کا پیٹائے ہے حقائق چند یا تھی ارسال خدمت ہیں۔ مقید محسوس ہول توشاش اشاعت کرلیں۔ دعاؤں میں یا در کھیں۔

כליטנט

شخ الحديث مولا نامفتى زرولى خان صاحب، كراچى

كرائ قدر كرس و مرم معرت مولان قاضى عبود الحسين صاحب دامت بركاتيم السلام يشيكم ورحمة القدويركانة

ضا کرے حواج اقدی بخیر و عافیت ہوں۔ حضرت اقدی قامنی صاحب مکیلیوے متعلق میرا ستمیان جو معرت کی شان کے پیش نظر کمل میں ٹاٹ کے بوند کے متر ادف ہے۔ تاہم حسب مقولہ دمیرینہ الاحد ہے قد الاحدب کچے متعلات اور متفرقات ترتیب دے کرار سال خدمت ہیں۔

> اُن کی شفقت کے الّی بائے یہ دیک قبول بیول کچے می نے جے بی ان کے دائن کے لیے

خدا کرے آ جناب کے حواج اعتمال کے مناسب مال ہو، درنسطط الستاع کی جگرددی کی ٹوکری بے حضرت دالا پر بحلات الکسنادر کا رتھا لیکن عدیم القرصتی اور افّاد گل مِن جیسے امراض موافع رہتے ہیں۔

ہر شے گوئے کہ کن فردا ایں سودا کم یازچیل فردا شودیا کار دیگر می کئم

يرول مقال ين خدمت ....

### محرقبول ائذز بعزوثرف

حق تعالی حضرت والا کے درجات بلند فرہائی اور آپ جیسے فلف صادق اور فلف الرشید کو دیوار امت کے لیے سید فولا دی اور حضرت کے علوم بہر بیکراں کے لیے چشمۂ شیریں بنائے۔

כלנטנט

مولا ناسعيداحرصاحب،جلال پوري، كراچي

مخدوم مکرم جناب مولا نا حافظ زاید حسین رشیدی صاحب زیدمجد ه ما در علص

السلام عليم ورحمة الله وبركات

معروض آ ککے حسب ارشاد ماہنا مہ 'حق جاریار'' کے خصوص نمبرے لیے حضرت قاضی صاحب پر دوعددمضا بین پیش خدمت ہیں۔

حصرت القدس مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندرصاحب کا دوصفیات پرمشتل مخضر سامضمون ہے۔ جب کدراقم الحروف کا بے تر تب اور بے بھٹم پندر وصفحات کا۔

اگر معیار پر پورے اتر تے ہوں تو شائع فرما دیں۔ درنہ آپ کم از کم میرے مغمون کوردی کی ٹوکری کے حوالہ کر دیں۔ ان شاءاللہ مجھے کوئی شکاے نہیں ہوگی۔ وصولی پراگر رسید کی اطلاع وے دیں تو عتابت ہوگی۔ جوالی لفافہ پیش خدمت ہے۔معروفیات پر جواب کی تا خیر ہوئی۔معذرت خواہ ہوں۔ حضرت صاحبز اذہ قامنی ظہورالحسین مہ ظلہ کی خدمت پرتسلیمات عرض۔

כלנינו)

₩....₩...₩



# معاون خصوصي مولا نامفتي محمدر فيع عثاني ،كراچي

محترم جناب مافظ زابدهسين رشيدي صاحب

مرينتكم مامنامدحن عاريارلا بور

السلام عليكم ورحمة الشدو بركات

آ نجناب كا خط مورخة ١٣/ ربيج الْ ل ١٣٢٥ هذا المنبر ٢٠ بنام معفرت مفتى محدر فيع عثاني صاحب مظلم

وصول بوكيا تغاية حضرت والاحر مین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف نے محتے ہیں اور آپ کی واپسی جولائی کے

ووسرے اپنے میں ہونے کا امکان ہے۔اس کے حضرت والا کے لیے ' " قائد الل سنت نمبر' کے لیے کوئی تحريه المراجون ١٠٠٠ وتك بعيجامكن نبين-

معرت والا کی واپسی پرید خطان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ان شاءاللہ

الله تعالى آپ كى اس سائ كوشرف تبولت سے نوازے اور آپ كوتمام مقاصد حديث كاميا في عطا وقر مائے۔

**כליטנו**)

## مولا نامفتی غلام الرحمٰن صاحب، پیثاور

مراي قد رحفزت مولانا مافظ زابدحسين رشيدي صاحب زيدمجدكم

وعليكم السلام ورحمة الشدوبركات

تاخير برمعذرت خواه موں -ان شاء الله قريب وقت مغرت في بينديك بارے من چند كلمات خدمت عمل میں وں گا۔ تا کہ بیسیا ہ کا ربھی حضرت کے تذکرہ نگاروں میں شامل رہے۔

والدلاك

Ø....... Ø..... Ø



#### مخدوم زاده مولا ناسيرمعا وبيشاه امجد بمخدوم لور

محترم المقام ذوالمجد والتريم حفرت مولا الذابه حسين دشيدى صاحب دامت بركاتهم السلام عليم ووحمة الله وبركانه

امید ہے مزاج شریف بخیریت ہوں گے۔گرارش ہے کہ والدگرا می مدظلہ کامضمون (از حد تاخیر کے ساتھ دست بستہ بار ہار ہے شارتا خیر کی معذرت کے ساتھ ) روانہ ہے۔ گرتبول افتدز ہے نصیب

مضامین کے جملہ مندرجات قابل اشاعت ہی نہیں بلکہ حالات حاضرہ کی ضرورت اور خدام کے مشن و مزاج کے میں مطابق ہیں۔

تا ہم آپ کوحذف واضافہ کا کمل اختیار ہے۔ امید ہے شفقت فرمادیں کے مضمون کی اشاعت کے بہنے صفحون کے بہنے صفحون کے بہنے صفحہ پر آگر مکن ہوتو چند سطریں والد صاحب کے تعادف پر ادارہ کی طرف سے مضمون کے مندر جات کے حتی کی دشتے ہیں تھم بندفر مادیں تو ذرونو ازی ہوگی۔

حضرت دالد گرامی مدخلدی طرف سے ہدیرسلام و آ داب ودعا کیں قبول باد شاہاں چہ جب گر بنواز ندگدارا

والسلام عليكم وعلى من لديكم ورحمة الله وبوكاته

تراب اقدامكم

⊕....⊕.....⊕

مولا ناسیدمصد وق حسین شاه بخاری، جھنگ محزی دمری جناب مانظ زاہر حسین رشیدی صاحب ْ

السلام عليكم ورحمة اللدويركانة

امید ہے کہ آپ خمریت ہے ہول گے۔ حسب الکم دیل محابہ عفرت قاضی صاحب کی یادیں چند مطور تحریر شدہ ارسال کرد ہاہوں ۔ قبول فر ما کراشاعت و طباعت سے فوازیں۔

الشرقالي آپ كودنيادة فرت شي اكابرين عدابسة ركيس \_ من



# مولا نامفتي سيف الله حقاني ، اكوژه ختك

محرم القام برادر كرم مولانا زابد حسين صاحب سلمه

السلام لليم ورحمة الله وبركانة

ایک مختر مضمون کے ساتھ تعزی خط بھی ارسال ہے۔ بدخط عین موقعہ پرآپ کوارسال کیا تھا گر شاید آپ کوئیں ملا ہے اس لیے دوبارہ ارسال ہے۔ مناسب جانیں تو نمبر جی مضمون اور خط دونوں کو شائع کردیں۔ دعا گوہوں۔

רלניעל



## مولا ناعز برالرحلن جالندهري، ملتان

مخدوی دکری معترت مولا ناحافظ زاهد حسین رشیدی صاحب، منظمی و در منظم و رحمته الله و برکانته

مزاج گرای!

مخدوم العلماء حصرت الدّس مولانا قاضى مظهر حسين بينين كا وفات حسرت آيات برتعزي كلمات على معلم والعلماء حصرت آيات برتعزي كلمات كل ساتھ حضرت والا كى على، روحانى اور جاہدانہ مبارك اور باہر كت زندگى كے نماياں كارناموں پر الله اجنامه لولاك على جو مضمون تحرير كيا كيا اس كى كافي حضرت مولانا الله وسايا صاحب بجوا تھے ہيں۔الله فائى حضرت مجتلاك جائشين اوران كے مقيدت مندوں كوتو فتى بخشيں كدووان كے مثن كواحس طريقة

ے زعرود تا بندور کھیل ۔ آئین

رالدال



# حضرت مولا نامجرعبدالله صاحب، بهكر

محتر م المقام جناب ماسرْمنظورحسین صاحب زیدمجد کم السلام علیم ورحمة الله و برکانه

مزائ شریف ان دنوں صحت بھی زیادہ متاثر ہے، دمضان شریف میں لکھنے کی عادت نہیں دہی۔ اب لکھنا مشکل ہوجاتا ہے، بھم کی تعمیل کی کوشش کی ہے، اپ ارادے کے مطابق تو نہیں لکھ سکا۔ حافظ رشیدی صاحب سے ایک دفعہ ٹیلی فون سے چکوال بات ہوئی تھی۔ انہوں نے جمعیت کے متعلق رائے دی تھی۔ شاید کمی درجے ان کا فرمان پورا ہوا؟ بہر حال تین صفحے ہوئے ہیں، اگر اشاعت کے قابل ہوں تو شامل فرمائیں، ورند دعاء فرمائیں۔

اميد ب مزاج بعانيت بول مح، جمله احباب كوسلام مسنون \_\_

כללמנט

ֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈ

# مولا نامفتى عبدالقدوس ترمذي ساهيوال

برا در محرم ومحترم جناب مولا ناز ابدهسین رشیدی ۱۱ ۱۰ علی میرید بر

السلام عليم ورحمة الشدو بركاند

حراج گرامی!

احوال آئد حضرت قاضی صاحب یجینی را یک مضمون لکھ کرای کیل کردیا تھا۔ لا ہورٹون پر رابطہ ہے معلوم ہوا کدو مضمون چکوال پہنچ حمیا۔ بینمبر لا ہور کانہیں ہے۔اب انہیں بھی مجبوار ہا ہوں اور یہ خط محض اطلاع کے لیے ارسال ہے۔

امیدے کہ مزاج بخیر ہوں گے؟

رزندول



#### مجابداسلام مولانا محدمسعوداز بر، بهاولپور

(1)

محترم بحرم جناب مولانا حافظ المرصين رشيدي صاحب هظه الشرتعالى ورعاه السلام لليم ورحمة الندويرة بنه

اميدت كونيريت وعافيت عيول محر

جناب كا والا نامدة بن "ورخد الم مفر ۱۳۲۵ ها كوموصول پایا - جب كد تاریخ ارسال ۲۰ فی المجه ۱۳۲۷ همرقوم ب- بنده بخونكه ان دنول بحدالله ..... فی سیل الله .... در بدر ب- اس ليے ڈاک تک رس تی دیرے ہوتی ہے - هفرت امام العصر، قائدالمل سنت ، پاسپان مسك ابل حق ، كو واستقامت ، بالمیت السان ابنور الله م قده ، كاسانحدار تحال ایک اجماعی نقصان ہے۔

حضرت كَ تومز ع وك له شريت وصال ملا محر يجيجه والي مب محروم ره مجه \_

اللهم لاتحرمنا اجره ولا تفتيا بعده ... أنا لله وأنا اليه راجعون.

بندہ کو ان سے بے عدللی عقیرت دمجت تھی۔اور بندہ ان کوز مانے کا امام سجھتا تھا۔حقیقت یہ ہے کہ ول بہت غز د ۱ اور بے چین ہے۔ جب ہمارا بیا مال ہے تو معلوم نیس حضرت کے صاحبز اوگان ودیگر تارب و خواص پر کیا گز ردی ہوگی۔

آ ب نے قائد الل سنت نمبر کے لیے لکھنے کا تھم دیا ہے۔ بیرمیری حیثیت د حالت سے بہت بالا تر ہے۔ پھر بھی مصرت کے عاشقوں میں نام تکھوانے کے لیے اپنی می جسارت کروں گا۔ ( ان شا واللہ ) آب بے نے حتی تاریخ رقم نہیں فرمائی اگر معلوم ہوجائے توسہولت رہے گی۔

صاحزاده گرا می حفرت اقدس مولانا قاضی محمد ظهورالحسین اظهر صاحب زیدمجده کی خدمت عالیه سیسلام ادر دعا دُل کی درخواست .

السلام عليم ورفهة الله وبركان

اميد به كوفيريت وخاليت ستاول ك\_

آپ کے پہلے کرا می نامہ کے جواب میں بندہ نے آپ کی خدمت میں خط ارسال کیا تھا کہ حالات پھر دکر کوں جیں اس لیے مضمون ارسال کرنے کی حتی تاری کے مطلع فرمائیں۔اس خط کا جواب بندہ کو فہیں طا۔الہت کل آپ کا دومرا خط طا ہے جس میں ۲۵/ جون تک مضمون ارسال کرنے کا تھم ہے۔ بندہ لے بھلت آنام پنداللا طالکہ دیے جیں۔اللہ تعالیٰ تجول فرمائے۔

حضرت اقد می لورانند مرقد و کے صاحبز ادے اور دیگرا قربا وواحباب کی خدمت میں سلام۔ ۵۰

**⊕....⊕...⊕...**⊕

مولا نامحمدا براهيم صاحب فاني، اكوژه خنك

محتر م المقام زیدت معالیكم ( مولانا حافظ زابدهسین رشیدی صاحب ) السلام علیكم ورحمة الله و بركاند!

امید ہے مراح کرای ہالخیر ہوں گے۔

آ س محترم کا والا نامہ ہامر و لواز ہوا۔ یاد آوری کا از حدسیاس۔حضرت قاضی صاحب قدس اللہ سروالعزیز کا سامحۃ ارتحال عظیم تو می المیداور بہت بڑا کی سانحہ ہے۔مسلک حقد کے تحفظ کے لیے آپ کی کا وشیس نامر ف قابل واور فسین ہیں بلکہ علمی تاریخ کا سمبری ہاب ہیں۔آپ کی وفات سے جو خلا بیدا ہوا ہوا ہما ہمان نظر آتا ہے۔لیکن خداوند تعالیٰ کی قدرت کا ملہ سے پرامید ہیں کہ اس عظیم نقصان کی تلائی فریا ہے۔

سردست منظوم کلام اور توارخ و فات ارسال خدمت ہیں۔ کوشش کروں گا کہ خریدران بیسف میں شمولیت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مختلم منمون کی شکل میں اپنے تاثر ات حوالہ تلم کروں۔ بندہ کی طرف سے معزت مُولید کے تمام بہماندگان اور متعلقین سے تعزیت مسنونہ تبول فرمادی ۔ ہاری وعاب کہ اللہ تعاتی ان کواپنے جوار دھت ہیں جگہ دے اور جنت الفرددس کی نعمتوں سے سرفراز فریا دیں۔ قائد اال سنت نبر كى خصوص اشاعت جب منظر عام يرة جائة اس كااكي نسفه بنده ك نام ارسال فرمادي\_ ابتداء میں بھی جمی رسالہ ملتا تھا۔اب کا فی حرصہ ہے اس کے دیکھنے کو اسمیس ترسی ہیں۔ تمام احباب کو سلام اور دعاؤں کی درخواست۔

*כלי*עני)



#### جناب قاری محمداسحاق صاحب،ملتان

محترى ومكرمي جناب حافظ زام حسين رشيدي صاحب، زيدمجرهم

السلام فليكم ورحمة اللدو بركانند

امید ہے کہ آپ خیروعافیت ہے ہوں گے بندہ کومعمون لکھنے کی بالکل عادت نہیں ہے اور ناب ہی طریقة تا ع مرآب كوالا نامدكي وجد ي كوالناسيد حالكما بوادئ جكدمارت لكف ك بعدكاني پڑی اور دوسرامضمون کینے نگا و فت نہیں ہوتا۔ ملتان کی گری کا تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ سارا دن مصرو فیت ک دجہ سے دات کو لکھنے کی ہمت نیس ہوتی ۔اب ششماہی امتحان کی چیٹیوں کی دجہ سے پھر لکھا گم یا اگر کوئی اچھی ہات مجھ میں آئے لکھ دیں ور شدر ہے دیں۔ آپ کے یا د فرمانے پر تہددل سے شکر کز ار ہوں اور امید کرتا ہوں کددعا وُں بی بھی یا دفر ماتے رہیں گے ۔حضرت قامنی ظہور الحسین صاحب واحت بر کاتبم اور جناب حافظ عبدالوحيد صاحب زيدمجده اور مدرسه كے حضرات كى خدمت عي سلام اور دعا كے ليے

عرض کریں۔ دعاؤں کامختاج

Ө....Ө....Ө....Ө

وروسور

#### مولا ناع ہدالرؤف پھٹنی ،او کاڑ ہ

8 بل قد رمنز مصمولان طافط زا دسین دشیدی صاحب السلام کلیم !

قائد الل سنت نبر سے لیے پارسال سے بار مان ایک معمر سامنون وی لدمت ہے۔ آبول قرما کیں۔ امید سے موان کرای بوالیت ہوں ہے ?

כלומ(פי

10 m 14 14 14

مولا ناعبدالقيوم صاحب تقاني ،نوشېره

تحری ومحترم القام ما فی بنتاب ما فلاز ابدهسین رشیدی صاحب رزید میریم

السلام منيئم ورحمة امشرا

مزان شریف!

أميد بآب ع الخرمول ك-

کتوب کرای موصول ہوا۔ سیدی و معلق رعرت مولانا قاضی مظہر سین صاحب نورالله مرقده کا سانی ارتقال ہوری موصول ہوا۔ سیدی و معلق رعرت مولانا قاضی مظہر سین صاحب کے ایا تھا تھا تھا ہے اور معرف کے درجات محروی پر ندھرف ان کے معتقدین و محلقین الکہ ہرمسلمان افٹکارو خردہ ہے۔ اللہ کر یم مرحوم کے درجات بشد فراہ سے اور جنع اظرووی میں جگہ دے۔ آمین فم آمین۔ ہم سب اس فم میں برابر کے شریک الکہ تعریب سے مستقی ہیں۔

" قائدالل سنت نبر" کی اشاعت ما بنامہ" حق چار پار" " کے لیے افزاز ہوگا ،جمیں اُمید ہے کہ بدایک تاریخی دستاویز ہوگی جو محفرت بھلائے معلقین ومعتقدین کے لیے بہترین موماعد، یادگا راور مظیم تحذ ہوگی۔ اس نبرکی اشاعت صفرت بھلاؤ کی جدائی کے صدمہ بھی کی کا یاصف ہے گی اور صفرت کی شائدارومثالی زیدگی کے لیے بہترین ہدیے مقیدت فاجھ ہوگی۔

# OK ENT 30 OKENIES OKENION OK (10)

آپ نے اس نبر میں جو گذا کا رکیمی کو کھنے کا داوت دی ہے اس بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ معزات نے یا دفر اکر احسان فر مایا۔ واجس کے علی الله ، ان شاء الله علمون جمیجا جار ہا ہے۔ مخدوم زادہ ذکی قدر معزت مولانا قاضی مجر ظہور الحسین اظہر صاحب مدخلہ کی خدمت میں جسیسلام و نیاز اور دعاؤں کی درخواست عرض ہے۔

رالعالى

&.....&.....&

## مولا نامحر فياض خان سواتي ، كوجرا نواله

کمری جناب دشیدی صاحب السلام علیم ودحمة الله و برکانه

والدمحترم مرظلمطيل مين خط وكمابت ياتحرير عصمعدورين اطلاعاً عرض ب-

**כלייני** 

Ө....Ө....Ө....Ө

# مولانا قارى محداسحاق فاروقي جهلم

بخدمت محترم جناب مافظ زام حسين رشيدى صاحب مدير ونعظم مامنا مدحن حاريا ولا مور

بعدازسلام مستون!

امید ب مزان شریف بخیر موں گے۔ سیدنا دم شدنا ، مظهر شریعت، رموز اسرار خلافت، مخدومنا دکر منا حضرت قاضی صاحب میشد کی عدم موجودگ سے جو خلادا تع ہوااللہ کریم ہم سب کومبر دلی دہلہ در منا حضرت قائد الل سنت میشند کے مشن پردہ کری تمام فتنوں سے محفوظ دیا جا سکتا ہے۔ حضرت میشند ہے آیک تعلق ان کے ہمعمر در نیل سفر و حضر (حضرت جملی ) کی وجہ سے تما آ ب جہلم کی سرز مین کی ایک ابذروزگا رعلی شخصیت تمی ۔ راقم الحروف کے نام مولانا امت رسول میشند کی وجہ سے کی وجہ سے ہی حضرت قائدالل سنت میشند کی ایک اید ہے ہی حضرت میشند کی شفقت اللہ دوجہ کی تمی جا با حضرت قائدالل سنت میشند کے بارہ بھی

# 8 47 80 8 2005 de 30 0 ( Carrier de 1) 6 ( Carrier de 1)

سے بوز سند کھات ہے بی حصدا ال اول ۔ اور جو سامتیں اور نوات معزت اقدس کی شفقت سے نصیب مواکر تے بھونوک آئم بر لے آئیں۔

> و کرند کہاں میں کہاں گلہت گل نیم منع یہ تو تیری مہریانی

د مغرت امبرمحتر م دمغرت مولا تا قامنی ظبورانعسین زیدهم کوسلام عرض فرما دیں ادرخصوصی د عاؤں سے نوازیں ۔ آمین ثم آمین

**נליענ**ט

0....0...0...0

#### ابن لدهیانوی شهید مولانا محدطیب، کراچی

السلام عليكم ورحمة الثد

فدمت اقدی میں گزارش ہے کہ چند ماہ قبل آپ کی طرف ہے ( معزت اقدی مولان مظہر حسین مجتند کی وفات کے بارے میں تاثر ات تحریر کرنے کا ذکر تھا) خط موصول ہوا۔ اس سلسلے میں معزرت ذاکثر عبدالرزاق اسکندر صاحب ہے مشورہ ہوا وہ فرمانے لئے کہ معزرت مولانا سعید احمد مجانبردی کے ذمہ لگا دیا ہے۔ مفتر عبدان کے تمام حالات ارسال فرما دیں می مختر حالات شارہ معنات ماہ موری کے دان شاء اقد کو یا بیمنمون معنات ماہ موری میں آئی ہیں۔ تفصیل حالات وواقعات آ جا کیں می دان شاء اقد کو یا بیمنمون اوارہ کی طرف سے ہے میں معذرت جا ہتا ہوں کہ پہلے خط کا جواب ندد ہے گا۔

باقی قاعدہ ہے کہ پانی کے ہوتے ہوئے تیم درست نہیں۔ اصل کے ہوتے ہوئے نائب کی کوئی حیث سے سام کے ہوتے ہوئے نائب کی کوئی حیث سے شہر ۔ اس طرح بزے ہوئے ہوئے میں ۔ اس طرح بزے بزے مل حرام ومشائح خطام و بزرگان دین وولی اللہ کے ہوتے ہوئے ایک میں ایک میٹ کو کیا میٹ کے میں ادف ہے۔ باتی بزرگ ، ایند کے ولی جن کو علا مرام ، این ویشر یعت پر کڑ سے وقت میں جمل ایت قدم رہنے والے مشائح عظام بہت جلدہم سے جدا ہوں ہیں۔ ہیں ۔ بیتر ب قیام سے کن نانی ہے۔

دعا ہے کداللہ پاک معزت کی ہال ہال مغفرت فرمائے۔ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ ہم سب کومبرجیل نصیب کرے۔ ہاتی میرانصوصی نمام ملتی رشید سا حب او کا ڈھای تک پہنچادیا۔ ہزا کم اللہ خیرا



#### مولا نامحمراساعیل ریحان ، کراچی

محترم القام حفزت حافظ زابدحسين رشيد كاصاحب

وعليكم السلام ورحمة الثدور بركانته

امید ہے بخیرہ عافیت ہوں گے،آپ کا پہلا مکتوب ملنے کے بعد بی میں نے حضرت بھی پھی تھی ہے تھی تھی ائداز كامضمون ككين كاسوجا تعامر افسوس كداس بار عين موادكهيس سعدستياب ند وسكا، ما منامد تن جاريار میں بھی حضرت کی زعر گی میں ان پر شائد بی کوئی تفصیل مضمون چھیا ہو؟ ببر کیف اس دوسرے خط کو پڑھنے کے بعد ایک مضمون محض تاثر ات کالکھ کر بھیج رہا ہوں۔افسوس کہ آپ کا سیخط جو اس اٹنے اللّ فی کاتحریر کردہ ب، جميه اجمادي الاولى كوموصول مواب-اس لي مضمون فبريس تو جكدنديا سكي كا ، كرجب مناسب سمجمیں لگا دیں۔ ترمیم وتبدل کا بھی آپ کو پوراحق ہے۔ ممکن ہے جھ سے کوئی بات غیر داقتی یا خلاف ادب تحرير موكن موردعائ خير من فراموش ند يجيئ كا-

כלימנא)

₿....Ө....Ө

# مولانا قارى منصوراحد، كراجي

محرّم رشیدی صاحب!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

امید ہے مزاج گرامی ہوں گے۔ بندہ کوآپ کا گرامی نامہ پہلے بھی موصول ہوا تھا۔جس کی یاد د بانی ایمی آب نے کروائی ہے۔ مجھے یوں یاد پڑتا ہے کہ بندہ نے اس گرای نامہ کا جواب دیا تھا جس ی برگزارش تمی که بنده کوهنرت قاضی صاحب پیلید کی زیارت کا موقع تو دو بهار بار خرور طاسه کیکن مجمی خدمت میں رہنے اور محبت اٹھانے کا موقع نیس طار اس لیے کیا لکھے اور کیے لکھے؟ اس عذر کے باو جوداً پ کواصرار ہوتو بندہ کونون کر دیں۔ان شا واللہ بھم کی تعمیل کروں گا۔

رولدور

# 68 49 XD 68 2006 id. 6 XD 68 CHALLED XD 68 (160-XD)

#### مولا نامحراساعيل صاحب فيض، لا مور

محتر می جناب مولانا و اېدحسين رشيدي صاحب سلمهٔ السلام مليکم ورقمة الله و برکايهٔ

یا د آوری کا نشکر بید۔اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔عافیت وسلامتی کے ساتھ دین کا کا م مجر پور ملریقتہ پر لئے۔ آجین

حصرت تورالله مرقده پر پھر تحریر نابقینا بنده کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ کیکن کست مسجونا ہدون جسوعة معدا معانية اشهو کی وجہ ہے دما فی کیفیت جیب کی ہے کی پورکوشش کر کے ان شاء الله ضرور پھر تحریر کروں گا۔ ممکن ہے کہ ایک عالم ربانی کی پھروینی خدمات کا تذکرہ ہی بندہ کے لیے اخروی نجات کا باحث بنے۔ رمضان المبارک کی خصوصی ادھیہ بی ضرور یا وفرما تس کے۔

فقاوالىلام معسر (دسا بين

₩....₩...₩

مولا نامجمرا نورمظهری، کراچی بخدمت اقدس حفرت حافظ زاهر حمین رشیدی صاحب مرفله العالی السلام ملیم ورحمة الله و برکانه

اللهرب العزت ے امیدے کہ جناب کے مزاج بخیر ہوں گے۔

عرض ہے کہ آنجنا ب کا والا نامہ موصول ہوا۔ خیریت معلوم ہوئی تو دل کوفر حت حاصل ہوئی۔ جناب نے تھم فرمایا کہ حضرت اقدس قائد الل سنت وکیل صحابہ ٹٹائیٹی مولا نا قاضی مظہر حسین صاحب نوراللہ مرقد ا کی حیات وخد مات کے حوالہ ہے صفمون تو اس سلسلہ پیس عرض ہے کہ احترکوا ول تو مضمون نو میں ہے کوئی مناسبت ہی نہیں ۔ قلم وقر طاس کا کوئی تجربہ ٹیس۔ دوم برقستی سے حضرت اقدس سے ارادت کے تعلق کوئی وزائی عرصہ ہوا تھا اور فاصلہ مکانی کی وجہ ہے قابل ذکر استفادہ ہمی حاصل نے کرسکا۔

ان إناب فرمايا كدچند صفات تاثرات مرود كعول

باوجود اپنی کم علمی اور کم مائیگی کے احساس کے لکھنے کا ارادہ بھی کیا لیکن عزیز وا قارب کی کیے بعد دیگر ہے اموات کی بناپر تا خیر ہے تا خیر ہوتی چلی تی جس کے لئے تہددل مے معذرت خواہ ہوں۔ چنو صفحات تو نہیں البتہ چندسطری تا ژات پیش خدمت ہیں اگر قابل اشاعت ہوں تو میرے لیے قابل صدافتی رہوگا۔ وزالدلائ

## مولا ناعبدالجبارسلفي، لا ہور

محترم جناب مولا نازام حسین رشیدی صاحب مدخله ایر

السلام علیم! بیاعلان پڑھ کر کہ آپ حضرت اقدس بھٹنا کی یاد میں حق چاریار ٹر نمبر شاکع کر دہے ہیں، بہت

یہ اعلان پڑھ کر کہ آپ تھرت الدن چھیہ کا یادین کی چوری ارس کو دیا ہے۔ مسرت ہوئی۔اللہ پاک آپ کو ہمت دے کہ آپ حضرت مینٹیز کے شایان شان شخیم نمبر نکال سکیں۔ سرت ہوئی۔اللہ پاک آپ کو ہمت دے کہ آپ حضرت میں میں اس کا میں اس کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال کی

ممکن ہے آپ کے شیڈول میں میہ بات ہو ہمارا مشورہ ہے کہ رسالہ کے آخر میں حضرت اقدیں بیلید کی قبر،آپ کے کتب خانداورد بگراہم اشیاء کے تکس بھی لگادیں۔ بہتررہےگا۔

روز نامداسلام میں حضرت کی زندگی ٹیں اور وفات کے بعد جومضامین ہمارے ٹاکٹے ہوئے وہ بھی پش خدمت ہیں! نیز خصوصی اشاعت کے لیے چند' 'ٹوٹے پھوٹے''الفاظ پر مشتمل میں مضمون بھی ارسال کر دیا ہے۔ اگر آپ کی نگاہ ٹیں''معیاری'' ہوتو لگا دیں دگر ندکوئی شکوہ ٹیس ہوگا۔

دعاؤل كافتاح \_ مجازخدام مفرت الدس مينية

₩.....Ө.....Ө

قار ئین محترم! قائدانل سنت بینید نمبر کے لیے کاوشوں اور رابطوں کا خلاصہ پیش خدمت کر دیا ہے۔ مضابطۂ قرآنی ان اجسوی الا علی الملہ کے پیش نظر خدا تعالیٰ ہے ہی اجروثو اب اور قبولیت کی دعا کی جاتی ہے۔ آپ کی آرا و خیالات کا انتظار رہےگا۔ درالعملائ

زاہدحسین رشیدی

والسلام



#### وقت کی اہم ضرورت: فہم دین کورس

جامعد النيالة جورك واكثر مقتى حيدالواحد صاحب في اردوزبان على فهم دين كورس كرنام سعايك جامع و بی تعلیم کا نصاب تیار کیا ہے جواسلام کے عقائد ، اصول اور جدید مسائل سمیت اسلامی احکام اور تغییر و صدعث يصمم عن مرقدوار عت على الساس الم المجيده اورطى اعداز ش ترتيب ويا كيا ب. علام تعلق رکے والول اوردین کے درومندول کیلئے بیضاب الحمدولله بهت عی مفید ہے، جوبہت عی مخفروقت

مل برها جاملاً ميدمعاري نصاب دودرجول بمشمل ب

درجه عام (O'Level) ية من مندرجة بل كتابول مستمل ،

#### ا = 2- اصول دین 3- سائل بہٹتی زیور ( تکمل 2 جلدوں میں )

ورجداعلی (A'Level) مدمندرجدذیل2 کتابوں پرمشتل ہے

#### 1- تفييرنبم قرآن

آیات کے درمیان دبط بفتلی ترجمه دوال مختر تغیر اور ضروری فوائد پرشتل بینمیر آسان زبان میں بیش کی گئے ہے۔اس کا اصل ما خذ حضرت مواد نا اشرف علی تھا اوی رحمة الله عليد كى مشہور تغيير ميان القرآن ہے، كياره يارون پرشتل دوجلدين جيب يكى ب-باتى بركام مور باب-

منام مفاعن يرهنل احاديث كالمجمور جواكر جداً سان زبان عن بيش كيا كيا بيا بيكن اس ش آب بهت ہے تھا کُن کی وضاحت اور بہت ہے اشکالات کا جواب بھی پائیں کے پہلا حصد مقائد ، حقوق ، اخلاق اور شأل نبوى يمشتل باوردوسرا حصرهبادات يمشتل بودولول دستياب بي

تنيهات: 1 وكيول كيدارى اورتجويد وقرأت كدارى ش اس كورى كونساب ش والل كريادة

کی ضرورت ہے۔ 2- علاه حضرات النيخ النيخ علقول شاحوام كوبيكوري فرصداري كساته يزها تحي ميان كي يزي ويي و

على خدمت موكى فواتن من من محى يدكورس والما جائد

نوف: مصنف کر کمی می کتاب سے اس کا کی فتم کا مالی مفادداب تیس ہے

# معرت مولا نامحر نافع صاحب، فاصل ديوبند، جھنگ

باسمهتعالي

محرّ م النّام جناب معرّت مولانا قاضی هم ظهورانعیین صا حب زیدمجد کم وثر آنم دّ ممذّ کم موندگر و و محد دُوند و درک ذ

مزاجی گرای ا

بندہ کی طبیعت سخت علیل ہے۔ ورنہ بندہ خود تعزیت کے لیے عاضر ہوتا۔ آپ کے والد گرای قاضی صاحب مرحم ومنفور ایک جماعت خدام الل السنت کے امیر تھے اور انہوں نے صحابہ کرائی قاضی صاحب مرحم ومنفور ایک جماعت خدام الل السنت کے امیر تھے اور انہوں نے صحابہ کرائے کے مقام بیان کرنے اور د فاع صحابہ ٹائڈ کرنے میں بڑا تھیم کام کیا ہے۔ اللہ تعالی ان کی مساعی کو قبول فریائے ۔ اور آپ صفرات کوان کے لائٹ قدم پر چلنے کی تو فیق بخشے۔
میں قاضی صاحب مرحم پر پر کو لکھنے کی طاقت اس وقت نیس رکھا۔ کو نکد میں شدید علیل اوں۔ اس وجہ سے خطاتوریت لکھنے پر بی اکتفا کیا جاتا ہے۔

والشاواء مع الترساء

χt

معسر نافع

جامع بمرك شريف منطح جمنك

# حضرت مولانا قاضي عبدالكريم صاحب، فاضل ديوبند، كلا چي

بخدمت گرای مخدوم دمحتر م حفرت مولانا قاض مجدظهودالحسین صاحب دامت برکاتکم (اُمعان می چلیکم و در حمد (للد و درکاند و مغفرند و وضو لاند

حق چار یار کرشتشاره می حضرت الدس کا مرده صحت پره کرند معلوم کیول غیر افتاری طور سے دل پرادای چهاگی فیر افتاری طور سے دل پرادای چهاگی فیر محسوس ہوا کہ کہیں ہے خدا نسلقسی الاحبة محمد و حزبه کی طرح شادی مرگ کاعملاً بلالی اعلان کی صدائے بازگشت تونیس - محمد و حزبه کی طرح شادی مرگ کاعملاً بلالی اعلان کی صدائے بازگشت تونیس - وقد کان خفت ان یکونا ان الی الله راجعونا

فان لله مااخذ وله ما اعطى وكل شنى عنده باجل مسلى --- اللسنت بهل الله مااخذ وله ما اعطى وكل شنى عنده باجل مسلى --- اللسنت بهل الله مااخذ وله ما اعطى وكل شنى عنده باجوگا فدائ بهتر جائتا ہے۔
حضرت بُونِيْ تو اپنی طویل عمر كالمح لحمد بالخصوص اپنی کثیر التعدادا اسم سے اہم تحریرات میں مصروف ره كرائي قبر كو (والله حسبه اووضة من دیاض البحنة) بناگئے فهیناً له ثم هنباً --یتم امت كافرض ب كدوه اب آپ كے على على ذخره كوكام میں لاكر آئيس زنده جاويد بناديں جہاں اى برادر نما ند بكس دول اندر جہاں آفریں بندوبس

مجم المدارس مِن ختم ہائے قرآن مجید تلاوت سورۃ لیمین شریف اور جماعت ہائے مساجد میں ایصال تواب کی کوشش کی گئ و القبول من الله و هو المموجو من کومد۔

نا کاره جبر(لگریم غفرله دنوالدید ۵ ذی الجة ۱۳۲۴ ه



## شخ الحديث مولا نامفتي محرتق عثاني ، كراجي

محترى وكرى جناب مولانا قاضى محرهبور الحسين معاحب هظه التدتعالي

ولسائى حليكم ووحمة وللد ومركاذ

مجھے آپ کے والد ماجد حطرت مولانا قامنی مظہر حسین صاحب میخیدے مادثہ وفات کا علم ایسے وقت ہوا۔ جب میں ایک بیرونی سفر کے لیے پا بدر کاب تھا۔ بڑا صدمہ ہوا۔

اف المله وانا البه واجعون حضرت موصوف بمنظ كي خدمات ؟ قائل فراموش بين الن كاسار بهت عضرت بمنظ عن الن كاسار بهت عضرت بمنظ عن الن كاسار بهت عضرت بمنظ عن الروود والمسل كرن كرموا تع بهت كم لي ركين الحمد الله عائباندان ع بحب اور عقيدت تقى اورود بحل بند من بالناف كان كرد جات بلند فرائمي، بحل بند عن بالناف كر الله تعالى ان كرد جات بلند فرائمي، ان كوم برجيل اوراستقامت كرماتها واكرن كى الوقى عطافها كرائم على الرقى عطافها كرائم بين ان كوم برجيل اوراستقامت كرماتها واكرن كى الوقى عطافها كرائم على الناف كان كرم بالناف كرم بالناف كوم بالناف كرم بالناف كان كرماتها المرائح كان الناف كرماتها كرائم كان على الناف كرمان كرماتها كرمان كرماتها كرمان كرماتها كرمان كرماتها كرمان كر

رائدول

محرتتی ۱۹زکانجیه ۱۳۳۳ه

## فيخ الحديث مولا تاسليم الله خان صاحب، كراجي

#### 🕶 باسمه سجانه

حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب مینیدی کتان میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی مینید کے آخری مجاز بھی ۲۶ جنوری ۲۰۰۴ مواس دنیائے فانی سے رصلت فرما گئے۔

( انسا لیلیه و انسا الیسه د اجمون ) وه حضرت مدنی بینین کشار کیمی بینے اور ان سے انہوں نے سلوک و تصوف میں بھی فیض حاصل کیا یہاں تک کہ حضرت نے انہیں اجازت و فیل فت کی خلعت سے سرفراز فرمایا۔

مولانا قاضى مظهر حسين صاحب بين في نيان المناء في دين كي نشروا شاعت اور لوگوں كى اصلاح وارشاد كا جوسلسله ابتداء فيس شروع كيا تقا، وه بره عتا كيا اور "تحريك خدام الل سفت" كى صورت في اس نے ايك تحريك كي شكل اختيار كى ، بزاروں نوجوا نوں نے حضرت سفت كى صورت في اس نے ايك تحريك كى شكل اختيار كى ، بزاروں نوجوا نوں نے حضرت من رہنمائى حاصل كى "اپنى اصلاح كى ، اپنے عقائد وافكار كو درست كيا اور اس پر فتن دور في دين كى راه پر چلنے كي دانہوں نے دين كى نشروا شاعت كے ليے محدود وسائل كے باوجود وه تمام راستے اور ذرائع اختيار كے جواشاعت دين كے ليے موثر ہوسكتے ہيں ، درب ويد ريس، وه تمام راستے اور ذرائع اختيار كے جواشاعت دين كے ليے موثر ہوسكتے ہيں ، درب ويد ريس، دعوت و تي خدمات انجام ديت رہے ، دعوت و تي خدمات انجام ديت رہے ، مارس و مكاتب ان كى سر پرئي في كام كرتے رہے ، "حق چار يار" كے نام سے ايك موثر ماہنا مه بھى ان كى شرائى هيں شائع ہوتا رہا ہے جس هيں ان كے مضاهين و مقالات ہر ماہ يا بندى سے جيستے رہے ۔

قاضی صاحب زندگی بحر باطل تحریکوں کا بھی تعاقب کرتے رہے، عقائد ونظریات کے بارے میں اللہ بہت کرکوئی نظریہ بھیلا رہا بارے میں اللہ بہت حساس تھے، جہاں دیکھا کہ کوئی فخض جمہور سے بٹ کرکوئی نظریہ پھیلا رہا ہے، قاضی صاحب اس کا تعاقب شروع کر دیتے۔ حضرات صحابہ کے ساتھ وہ قائل رشک عقیدت دمجت رکھتے تھے، آئیں کی نے ''وکیل مخابہ''کالقب دیا تھا، وہ واقعتا اس لقب کے تق

# 8 57 XO 8 ( 10 May 1) 6 ( 10 M) 19 ( 10 M)

وار تنے ، ووتتریزا کان صدی تک سنت اور اہل سنت کی تر برمانی کرتے رہے ، آخر عمر بی بھی ضعف وعمّالت کے یاو بود کسی موضوع پر آلم افعاتے تو اس کے سارے پہلوؤں پر سیر حاصل بھٹ کرتے۔

امتر بخل شاندان کے ورجات بلند فرمائے ان کی تفزشوں کو معاف فرمائے اور ان کے بسما بھا کا ت کوم برجیس عطا فرمائے۔

وصلى المله تعلق علق حير حلقهِ محسد وآلهِ واصحابهِ ابعمعين

مدلیم (کشار منما) متیم جامد فارتیکراچی دیمی وفاق المدادی انوبیه پاکستان ۱۸مغر۱۳۲۵ پریم ۲۰۰۰،

99999

حضرت مولا نامفتى عبدالستارصا حب،ملتان

حرى ومحترى زيدجه كم

والعماؤم مطبئم ودمعة والله وتركاذ

حفرت اقدى نوراند مرقده كے دصال سے مرف آپ بى يتيم نيں ہوئے۔ بلكہ لمت اسمامية يتيم ہوگئ ہے۔ تن جل شاند حفرت كے درجات كو بلند فرما كيں۔ اور ہم سب كوم جيل كى فرفتى نصيب فرماديں۔

مادا فرض ب كربم حزت كمثن كوزى وركيس .....

(לענו)

چبر(لمتاو یحنج یحنه تحرالداری شان

### 0(00)0 0(000)0 0(00)0 0(00)0

#### في الحديث مولا إحبيب الرحن صاحب مومرو وحيدما باد

۱۹۶۶ والمو۱۲۹۳ وگئ ول بيديز ريدفون وحرت اقدس سيدى ومواد ل سيد وسال كي فير اللهي يا سال سه به ق كرت ويمكن كه بريخ كوجا كروا كه كرو يي ب فين آن يع جا كريمى معالب كي الليال ول پرجي كرتي بين يرس سة تعم ول استخ المكان پريس ريتا صبت على مصائب لوانها صبت على الايام صون ل الله

آن ول کی بسیرے کا رشتہ جن طافرار ہے کٹ کمیا۔ ول کے گر دسیاہ علقے پڑ گئے ۔ بسیرت

ما عب ہوگی۔ زین جد فرای کو اپن اندر چہا کتی ہے کین اس جی وہ سکت کہاں کہ دھرت والا اور اللہ مرقد و کے انوار و نیوض ، کمالات شجاعت ، ہمت ، شفقت ، مجت کو اپنے اندر چہا سکے۔ وقد رواں دواں ہے کین سالار واقد دوران سز ہمیں چھوڑ چلے۔ اب سنتی کنارے لگانے والے ہا فدا امت کو حالات کے ہمنور جی چھوڑ چلے۔ انا لله و انا البه و اجعون ...... و البله حسر حافظ و هو او حم الو احسین بنده معزت والا کی شفقت و مجت کو ہمی ہو لئی سکتا ، کمالات ظاہر تو میان تھے۔ ایک مرتب جی نے معزت والا کی شفقت و مجت کو ہمی کا کہ بھول میں سکتا ، کمالات ظاہر تو میان تھے۔ ایک مرتب جی نے معزت والا بھند ہو ہو کو اس کے معزت والا بھند کے موال کے مقام اور کا مور یہ ہم معزت والا جو اپنے سال کے اختا می مجید ہی نالاحق ہی مجید ہی والے میں ان والحج سال کے اختا می مجید ہی مالاحق ہی مجید ہی موالی حقاقت میں وقت ہم خواب فقلت میں وقت ہم خواب فقلت میں والے حقال ہے ایک وقت ہم خواب فقلت میں وقت ہمیں وقت ہم خواب فقلت میں وقت ہمیں وقت ہمی واب فیل مقتل میں وقت ہمیں و

ر ہے تھا، رحفرت والا استفراق على العرت كي طرف زقى كيمنازل كي يحيل فرمار بے تھے۔

فرحمة الله عليه وحمة واسعة وكثر الله سواده وجعل قلوبنا مظاهره الح يوم الجزاءب

حبب (اثر حمل مو مرز خادم درسه باب به یندانطوم همال سومرو تخصیل نیز دهرخال شلع حدد آباد ۵ زی انجوسه ۱۳۳۳ ه



#### مولا نامفتی محرزرولی خان صاحب، کراچی

محترم ومرم قارى محمدانور حسين صاحب مدظله

د کوات دسلیمات کے بعد آنجناب کار قد ملا۔ امام اہل سنت ہتر جمان مسلک دیو بند ، سلف و خلف کے خصال جمیدہ اور اوصاف جمیلہ کے جامع ہمارے اور آپ کے ہزرگ حضرت مولانا وظلف کے خصال جمیدہ اور اوصاف جمیلہ کے جامع ہمارے اور آپ نے جس د کنوازی سے اس قاضی مظہر حمین صاحب مرحوم و مغفور کی وفات حسرت آیات پر آپ نے جس د کنوازی سے اس عاجز وفقیر کو تعزیت نامہ بھیجا وہ آپ کے عالی اخلاق اور علاء را تخیین کی قدرو منزلت جائے گاؤں آئینہ دار ہے۔ میں جنازے میں حاضر ہو چکا تھا چکوال میں بھی اور پھر جھزت کے گاؤں کھیں میں بھی ، کراچی اور جہا تگیرہ سے د فووعلاء کے ہمراہ حاضر جنازہ تھا۔ اللہ تعالی حضرت کے گاؤں در جات بلند فرمائے اور ان کے نام لیواؤں اور نسبت برداروں کو حضرت کے مشن پر استقامت سے چلنے کی تو فتی عطاء فرمائے اور آپ ، ہم اور دنیا بھر کے لاکھوں سوگواروں کو صبر واجر عطاء فرمائے اور آپ ، ہم اور دنیا بھر کے لاکھوں سوگواروں کو حربر واجر عطاء فرمائے اور آپ ، ہم اور دنیا بھر کے لاکھوں سوگواروں کو حربر واجر عطاء فرمائے اور آپ ، ہم اور دنیا بھر کے لاکھوں سوگواروں کو حربر واجر کی منا در شد وعلم مولانا سیرصااحی بھر ۲۲ سمال اوا کی کی راحیل آخرت ہو چکے تھے۔ جس کا اس عاجز اور احسن العلوم کے درود دیوار کونا قائل فراموش صد مدے۔ ہمارے لئے بھی صبر داجر کی دعافر مائیں۔

والسلام

مخارج دعا

معسر زر دلي خاك بعنا زلد بعته

31-1-2004

### مولانا قاضى بارون الرشيد ،راوليندى

حضرت قاضى مظرحين بيني كرماته مرے فائدان كا بہت قر عي تعلق تفا - جس كا بميس بہت تر عي تعلق تفا - جس كا بميس بہت تى زياده فخر ہے ۔ ليكن حضرت كى جدائى كى خبرى تو مير ب پور ب كنيدالى حيال ايك معيبت كا بهاز تمى - ليكن موتا دى ہے جواللہ رب العزت كو منظور ہوتا ہے ۔ الله حضرت والا كو جن الفردوس كا مجمان اور حضرت صحابہ كرام شافته كا ساتھ نصيب فرمائے - جن كى وكالت كا حضرت نے تق ادكيا ۔ الله تعالى ہے وعا ہے كہ حضرت كے صاحبر اوه حضرت مولا تا تامنى محمد ظهور الحسين صاحب بيني كو الله حضرت كى جائينى كاحق اداكر نے كى تو يقى عطاء فرمائے ۔ حضرت قاضى صاحب بيني كو الله حضرت كى جائينى كاحق اداكر نے كى تو يقى عطاء فرمائے ۔ حضرت قاضى صاحب واست بركاتهم كے ليے مير ب بھائى عزيز مولا تا قارى قاسم تو حيدى اور الله كان كى والدہ صاحب بھى دعا كو ہيں ۔

والسلام وعامحو

فاخی ۱۰/و۵ (لرتبر خلیب جامع مجدالرشدگزادةا کد چک لالداد لینڈی



# قائد جمعيت مولا انضل الرحن صاحب مدظله،

حضرت قاضی مظہر حسین صاحب قدس اللہ مرہ کی تعزیت کے لیے ان کے گھر واقع چکوال
حاضر ہوا ہوں۔ حضرت قاضی مظہر حسین صاحب بیلید ریو بندی کتب فکر کے نمایاں اور ممتاز عالم
دین اور عقید و اٹل سنت کے زبر دست تر جمان تھے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمہ
مدنی نو داللہ مرقد Ⅱنے آئیس ضلعت خلافت عطاء کی تھی۔ جو بقیبیاً ایک بہت بڑی نبعت ہے۔
حضرت قاضی صاحب مرحوم کی وفات حسرت آیات کی خبر جھے مدینہ منورہ جمی بذر اید
صفرت اقد س مولانا سید اسعد مدنی مدخلہ کی۔ اور اس طرح روضة اطبر علی باجما التحیہ والسلام الف
صفرت اقد س مولانا سید اسعد مدنی مدخلہ کی۔ اور اس طرح روضة اطبر علی باجما التحیہ والسلام الف
الف مرۃ کے جوار می حضرت مرحوم کے حق بی عاجز اند دعاؤں کی تو فیق بھی نصیب ہوئی۔
دب العزت میری اور مرحوم کے حقیدت مندوں کی دعائیں ان کے حق میں قبول
دب العزت میری اور موجوم کے لیے ان کی زندگی بحرکی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ آخرت عی
غیشتہ داخیہ اور تعزیدہ حقیدہ حقیدہ کی میں کاوشوں کو اللہ تعالیٰ آخرت عی
عیشتہ داخیہ اور تین میں کا سبب بنائے۔ رکبیں۔

ففٹ(ارمس 3004-17-17



#### حفزت مولا نامحمر يوسف صاحب، بلندري آزاد تشمير

محترم جناب حافظ صاحب

ولعافي عليكم ورحمة وللا وتركاته

آپ كا كرمدنامدلائ آپ كى مهرانى كاشكر كرار بول-

حصرت اقدس مرحوم نے فائبانہ بھے بیعت کرنے کی اجازت فرمائی تھی۔اس ٹا چیز نے ان کاشکر اداکرتے ہوئے کچھامور کے بارے میں رہنمائی کی درخواست کی تھی گرمیرے خیال میں میرا عربینسران کواس دقت ملا جب کہ دہ کچھ فرمانے کی حالت میں نہ تھے۔اس لئے اس کا جواب نہ ملا۔ خط شائداس کے کاغذات میں محفوظ ہوگا۔

اپنی نالاتقی اورنا الجیت کا ان سے ذکر کیا تھا اگر وہ زندہ ہوتے تو شائد میری رہنمائی فر ماتے ۔ محرمیری بدشتی کداس جہاں قانی سے وہ دارالبقاء کی طرف انتقال فرما گئے ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کوایے نور سے منور فرمائے۔

ا کیک دفعہ جب ان پرمقدمہ قائم ہوا تو حالات معلوم کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہواتھا۔ پھرمیر کی بدتھتی کدان کی مجالس ہے متنفید نہ ہوسکا۔

ان کے فرزندار جمند سے نیاز مند کا تعارف نہیں اس لیے ان کوتعزیت کا خط بھی ندارسال کرسکا۔ نیاز مند کا حضرت صاحبز ادہ صاحب کوعقیدت بحرامسنون عرض ہو۔

الله تعالى حفرت مرحوم كمثن كوقائم ادردائم ركه\_

این دعا مازمن دار جمله جهان آهن باد

آپ كابهت بىشكر كزارادرمر بون منت بول-

دالسلام

معسر يومون

#### مولانا قاضى عبداللطيف صاحب، كلاجي

قابل معدااحترام قارى محمدانور حسين صاحب

سلام مسنون! مزاج گرامی ۔ آپ نے معرت مظهر حسین صاحب قدس سرہ آ کے دفات حسرت زیارت کے غم میں جھے شر کیے مجھے کر بہت ممنون فر ہایا محتر م صفرت کا وصال شخص واحد کا ماتم نیس اہل سنت والجماعت کے بہت سے اداروں کی روفقیں ماند پڑگئی ہیں ۔

ان السله وانا الميه راجعون حق تعالى مرحوم كرد جات بلند بلندت فرمائ لهم المائك فان الل خان متعلقين اورخصوصاً صاحبرا وه الفنى مجر ظهور الحسين صاحب كومبر جميل اوراس چشمه فيف كو بميشد وين كي رونق سے شاواب اور آبادر كھـ وما ذالك على المله بعزيز محرحوم سے ابتدائى ملاقاتمى في النفير حضرت لا بورى بُوَهَدُ كى قيادت ميں جميت علاء اسلام كا اجتماعات اور بعد ميں مدرسر عربيہ فيم المدارس كلا جى كے سالاند اجلاسوں ميں ہواكرتى محصر سے ميان ميں الل ق كے لي خصوصى رہنمائى ہواكرتى -

تبلیغ فتم نبوت ،شان محابہ شائی اور ان کے دفاع میں استقامت اور خصوصیت سے حد اعتدال ۔ ادع المبی صبیل ربک بالمحکمة والموعظه المحسنة و جادلهم بالنبی هسبی احسسن کے مطابق ایک بے مثال سلف صالحین کانمونہ تھا۔ انتہائی نامساعد حالات اور پرآشوب دور میں بھی آپ کی تقریر تحریر آیة کریر کی واضح عمل تغیر تھی۔

حضرت كا وصال ايك خائدان كانيس - الل سنت كن بر كمراف من شديد صدم محسوس كياجار با ب كين اس فانى كا كنات مي كى ك ليدوام بيس اوراب كا كنات ك الل نظام من كى كونو بكش چون و چران بيس -

> ذرہ ذرہ دہر کا زندائی تقدیر ہے پردہ مجور و پچارگی تدبیر ہے والسلا

قاضى حبدارتطيم لأكادمي

9 64 14 4 6 ( rendered by 4 ( 2007 8) 4 ( 8) 3 19

## فيخ الحديث مولا ناعبدالمجيدصا حب بمظفر كڑھ

محرّ م القام گاری گرانور حین صاحب زلمززم حیثهٔ در حد زلند!

جناب والا کا گرای نامه ملا بر معزت ولی کوش بعیة السلف بجابد کمیر جناب مولان قاضی مظهر حسین صاحب بیکیوکی و قات صرت آیات کی انسوستاک خبر پرمشتش تھا۔ ادر اس جم قاضی صاحب نورانشد مرقد ہ کے لیے و عاکر نے کا تھم فر مایا گیا۔

محترم بھائی؛ قاضی صائب ای دور یمی ابل تن کی ترجانی کا فریندادا فرمار ہے ہے اور
اس پیرانہ سالی ہیں بھی ان کی ہمت بڑاں تھی۔ اس ہمی کوئی شینیں کہ حضرت قاضی صاحب نے
ہی العرب والیم صفرت بدنی نور اللہ مرقد و کی خلافت کا حق ادا کیا۔ اور ہر باطل کے ساتھ
کرائے۔ صفرت قاضی صاحب کی وقات ہم سب کے لیے نقصان تھیم ہے۔ وہ بیک وقت
تصوف اور شربیت دونوں کے اس دور کے اہام ہے۔ اللہ کریم فریق رشت فرائے۔ جامعہ
قاسیہ شرف الاسلام میں جملہ طلباء کے اکٹر میں قرآن خواتی کی گئی۔ اور صفرت کی بلتدئی
ور جات کے لیے دعا و فیرکی گئی۔ قاضی صاحب مرحوم کی وفات پر جملہ ابلی حق تعزیت کے ستحق
میں۔ اللہ کریم ہم سب کوان کے مشن اور کا م کوآ گے بڑھانے کی ہمت عطافر مائے۔ اور آپ و حقوق
میر جیل کی دولت سے نوازے۔ آھن یا رب العلمین۔ اللہ صفرت کی قیر مبارک پر اپنی رحتوں
کی ہارش برسائے۔ آھن

معسر محبودانسجبو خادم المطوم المنج بهجامدقاسميد مشلع متفرکز ہ 

#### قائد جمعیت مولا ناسمیع الحق صاحب،ا کوژه خنگ

خدوى حيرت مولانا قاضى محرظهور الحسين صاحب وتمام اعزه وا قارب حفرت في قد كراس و العلال جليكم ورجمة (للدوم كاذ

حدوم العلما والصلحا وحضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب تدس مروه، کے سانحدار تحال کا دوسرے دن علم ہوا انسا لسله و انا المیه و اجعون ۔ افسوس کہ جنازه بی سعادت ہے حروم رہا۔ حضرت قدس مره عزیمیت واستقامت ، اخلاص ولعمیت ، رشد و ہدایت کا ایک حسین امتزان تنے جو ہرمیدان میں اسوہ مبارکہ چھوڑ گئے۔ اب اللہ ان کے سلسلہ فیض کو آپ اور متو سلین کے زریعہ جاری وساری رکھے۔ وارالعلوم بی رفع درجات کے لیے دعا میں کی گئیں۔ یہ مسب کا مشترکہ نم ہے۔ تعزیت کے آپ میہ مسب مستحق ہیں۔ میرے بال المیہ کے وفات کی وجہ سے عزاواروں کا تا تنا لگا ہوا ہے۔ ور شرجلد از جلد حاضر ہوتا۔ اللہ آپ تمام کیس ما شدگان کو ان کے مشن کو جاری ساری دکھی کو قبق عظاء فرمائے۔

والسلام

مسیعے (انعق خادم دارالعلوم حقانیہ اس جنوری ۲۰۰۴ء



#### مولانا قاضى نثاراحمه صاحب، كلكت

محترم القام واجب الاحرام برادركرم جناب قاضى محرظه والحسين صاحب عظله

(لعلام) حلیکم ورحمه (لا ویزکاند بعدازتسلیمات مسنوند

عرض ہے کہ حضرت اقد می بھیتہ السلف بجابہ اسلام سیدی و مرشدی حضرت قاضی صاحب بھینے کی وقات حسرت آیات پوری لمت اسلام سیکا نا قابل تلائی نقصان ہے۔ پورے کملک عی المی السنت والجماعت بیتم ہو گئے۔ راقم تو اپنے کوزیادہ بی محروم اور بیتم بجستا ہے۔ حضرت کی جدائی کافم انکا نے بیش کا بیٹر نظا ہے۔ حضرت کی جدائی کافم انکا نے بیش نظرت کی جدائی گئی دعا دُن اورا تا ال کاذکر منا سبنیں۔ دب توالی حضرت کے درجات بلند فرمائے۔ تعزیت کے لیے فون کیا تھا جناب موان جمیل احرام موان جمیل احرام موان جمیل احرام موان جمیل احرام موان کی اورعال و بیٹر مائے کے مخصوص حالات کی وجہ سے حاضر نیش محک کہ حاضر خدمت بھی ہوجاوں۔ دورا فازدگی اورعلاقے کے مخصوص حالات کی وجہ سے حاضر نیش حالا کی ان والے ہو گئے۔ ان محلوم ہوتی ہے۔ اس طرح رحم مالح امرام بھی تربیب ہے۔ اس لئے واقم حاضر غدمت ہونے سے قاصر ہے۔ امریہ ہے کہ جملہ احباب انالی خانداور آ نجناب عذر قبول حاضر غدمت ہونے دان شاہ اللہ کی خدمت میں السلام بیکم قبول ہو۔ دعا دُن کی دوخواست ہے۔ السلام بیکم قبول ہو۔ دعا دُن کی دوخواست ہے۔ والسلام بیکم قبول ہو۔ دعا دُن کی دوخواست ہے۔

مخماح دعا

آپ کامخلص

# سفيرختم نبوت مولا نامنظوراحمه چنيوني ويمالية

محترم جناب قاضى محمظهور الحسين صاحب اعظم اللداجركم -

#### والعلاك جليكم ورجمة والله ومركاة

آپ کے والدمحتر م اور لا کھول مسلمانوں کے روحانی والداور سر پرست و نیا قائی ہے دار بنا اللہ واسل سفراور کھر خطل ہوگئے۔انسا فسلمہ وانسا الله واجعون - قاضی صاحب محفظت کی وقات ''موت المعالم موت المعالم موت المعالم ''کا محج معدال ہے۔اللہ تعالی ان کی مفر تفر تراکی کی مقدر اللہ تعالی میں مجدو عطافر ماکر جنت الفردوس ان کا مستقل مقام بنا کی ان کی قبر کو جنت کا باغ اور فور سے منوو فرمادیں۔

مولا نامرحوم من کی بے نیام تکوار سے بغیرلومۃ لائم، اپ اور غیروں کا لحاظ کیے بغیر من کا کا اطاع کے بغیر من کا اعلان فر بایا کرتے سے دافعت و مصلحت ہے کوسوں دور سے مقیدہ ختم نبوت اور ناموں صحابہ نافذہ کے شخط کے لیے اپنے آپ کو وقف کے ہوئے سے اس داستہ میں ہر طرح کے مصاب اور تکالف کا خدہ پیشانی ہے استبال کیا۔ اور اپنے موقف پر تن سے قائم دہ ہے کہ مرحم کے لائے اور دھکیوں سے بے نیاز ہو کراپے مشن میں بھک ما اور چیارے میں میں بھک دیار موز اپنے کی شاف ہے۔ الحمد للد دیار و میں سامند ہیں۔ حضرت کی وفات سے ایسا خلاء پدا ہوا ہے جس کا پر ہونا بظاہر بڑا مشکل ہے۔ الحمد للد جنازہ میں شرکت کی سعادت بھی حاصل ہوئی اور ان کے آخری دیدار اور چا تدھیے چرہ کی خیارت اور ایسال تو اب کردیا نے دیارت اور ایسال تو اب کردیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ جملہ بھی ماری کا دوراج بڑیلی نصیب فرما کیں آئین کے میں اور اجر بڑیلی نصیب فرما کیں آئین کے میں آئین کے میں اور اجر بڑیلی نصیب فرما کیں آئین کے میانہ ماری کا اور اجر بڑیلی نصیب فرما کیں آئین کے میں اور اجر بڑیلی نصیب فرما کیں آئین کے میں اور اب کا اور اجر بڑیلی نصیب فرما کیں آئی کے میں کا میں کا میں کا میں کہ کا میں کی کھیل کا کہ کیا کہ کی کے دعا منفر سے اور ایسال تو اب کی کے دعا منفر سے اور ایس کے آخری کی کھیل کو کی کھیل کے دعا منفر سے اور ایس کے انداز کی کھیل کے دعا منفر سے اور ایس کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دعا منفر سے اور کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کے دعا منفر سے ایک کھیل کی کھیل کے کھیل کے دعا منفر سے اور کیا کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے دعا منفر کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے

فتظ والسلام ثريك فم منظود (جسر يعنبوني 61 (48 )10 (1 muss)10 (1 muss)10 (1 muss)10

#### حضرت مولا ناانوارالحق صاحب اكوژ وخنك

محتری دکری جناب معزت قاری محدانور مین صاحب زید مجدیم سله مسئون!

کتوب گرای موصول ہوا۔ پیر طریقت بلیۃ السلاف حضرت مولانا کاختی مظہر حسین صاحب بیٹوی کا سانی ارتحال شعرف ان کائی خانہ متوطین و مقتدین کے لیے عظیم صدمہ ہے۔ بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے نا کائی پرداشت سانی قابعہ ہے۔ قلا الرجال اور فتنوں ہے ہے بحر پور دور عی ان کا وجودات رب العزت عظیم نوتوں عی سے تھا، ان کی جدائی ہے علاء و سلح ، طلباء اور ہرد جی جذبر کھے والا مسلمان طبقہ ایک بہت بڑے مرکز علم وتقوی سے محروم ہو کیا۔ محرات ہے مرکز علم وتقوی ہے مرکز علم وتقوی ہے مرکز علم وتقوی ہے مرکز علم و سائنہ ہے۔ اللہ مان میں علیہ الحان ، کے سائے بندہ بجور کور مرحلیم خمری عی ہے۔ اس قائی ونیا ہے برکی کور خصت ہونا جی ہے ، خوش قسمت ہیں اولوگ جود میں وائے ان کی فعت ہے اللہ ال ہوکردار بقاء کی طرف خطن ہوجا کیں۔

حضرت قامنی صاحب مروم کی ساری زعرکی بحد النداشات دین، درس و قدرلیس ، اصلاح است اور سرفید البی وقت کی حصول بی گزری دو العلوم تقانید کی تما ساتذ و اللها و فتحکمین الن کی جدائی پر فرز ده بیس اسید بهان کی جوائی رو فیدان کرفع درجات کی باندی کا ذر بید بنیس گر بند محت معتبین محرت کالی فائد ما آب محرات و جمله تا فدو توسیس نی کساتھ شریک تعزیت بند محرات و جمله تا فدو توسیس نی کساتھ شریک تعزیت بند محرات کے سلیخ خصوصی دعا وس کا اہتمام کیا گیا۔ رب العزت محرت کو جنت افرود و سامدی عالیہ پر فائز فرا کران کے جمله الل خاند ادا کین تحریک خدام اللاست و تمام بی خواہوں کوم جمیل واج جزیل سے تو از یں۔ اور این کے افرود و یر کات تا دیے جاری و مداری کے حکمات تا دیے جاری

والسلام

معسر (نواد (نعق

فادم جامد فقانيه اكوزه وتنك

# مولا نامفتی سیف الله صاحب حقانی ، اکوره و شک در مردی معدیکم در مهد (لار در الاند

اس عظیم صدمہ میں ہم مرحوم کے تمام خویش، اقرباء کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ولی دعاء ہے کہ اللہ تعالی خویش ، اقرباء کومبر اور مرحوم کے فیوضات و برکات سے نوازیں اور مرحوم کو جند الفرووس میں مقابات رفید عطاء فربا کران کے قبر کو وضنة من ریاض المجنة بنادیں۔

(نوٹ) جھے اس کا بے حدافسوس ہے کہ مختلف بیار ہوں کی وجہ سے خود حاضر نہ ہوسکا۔ امید ہے کہ محسوس ندفر یا تمیں مے ۔ لان العدد عند کو ام الناس مقبول نیز پرخودرادمولوی ملتی محرظہود حقائی سلمد کی طرف سے بھی تعزیت وتسلیمات عرض ہیں۔

فقط والسلام

مفتی موس (لله حمفانی رئیس دارالا قآء دارالعلوم فقانیا کوژه وشک منلع نوشهره.....۲ زی المجه ۱۳۲۳

# 

# حضرت مولا نافضل الرحيم صاحبء لاجور

محترى ومرى جناب قاضى محرظهور الحسين صاحب زيرعجده

والدالئ يحليكم وترحمة الالد وتركاته

حضرت قاضى مظهر حسين صاحب يختيه كى وفات كى جُرىن كرجامدا شرفيدلا ہور على صف التم بجھ كئى۔ احتر اور احتر كے برادران حضرت مولانا عبداللہ صاحب ومولانا عبدالرحن احرق في التم بجھ كئى۔ احتر چھ حضرت بين الله كا لاگاؤ تھا اس كى مثال نہيں التى۔ احتر چھ ماہ بہلے بحى حاصر بدو اتھا۔ حضرت بولغائے نے جس شفقت وعبت كا برتاؤ فرما يا اس كا ايك ايك ايك الله مؤلوں كے ساتھ امرتر سے نافل ہوں كے ساتھ امرتر سے نافنى بين بختر كا تحق تعالى ماحب مين الله عامد الشرفيد لا مور كے ساتھ امرتر سے فاضى مين الله كا احتى الله حضرت مير سے لئے بدى قاضى مين الله كا احتى صاحب مين الله الله الله الله الله الله كا دار الدصاحب كى خصوص محبت الله شقت كا ذكر فرمات مير سے الله بيا ندارى سے بير تحت اموں كه حضرت مير سے لئے بدى شفقت كا ذكر فرمات مير سے الله الله الله كا ميں بيني تي رائي تھى۔ وہ وہ حت كا سابيا تھ ميں اس كے دي بيا پر قلب بن المكلين ہوا ہے۔ محر اللہ كے تم الدر مرضى كے سامنے برخض كو سابے حتى ما در مرضى كے سامنے برخض كو سابے حتى ما در مرضى كے سامنے برخض كو سابے حتى ما در مرضى كے سامنے برخض كو دو ائم ركھے۔ ميرى اور بھاكى صاحبان كى طرف سے آپ گھر بھى سب كو تعزير ہے تيش فرما وہ دائم ركھے۔ ميرى اور بھاكى صاحبان كى طرف سے آپ گھر بھى سب كو تعزير ہے تيش فرما وہ الله تائيں مير ميل اور بھاكى صاحبان كى طرف سے آپ گھر بھى سب كو تعزير ہے تيش فرما

والسلام

محکاج دعا ففتل (لرجيم عفی عند جامعداشر نيدلا ہور



# مولانا قارى سعيدالرحن صاحب،راوليندى

آج ۱۹۱۷ رقی المجیم ۱۳۲۴ مطابق ۲ رفروری ۲۰۰۴ و چکوال میں حضرت بقیة المسلف موانا تا تاضی مظهر حسین صاحب امام اہل النة والمجماعة کی وفات حسرت آیات کے سلسله میں تعزیت اور وعاکے لیے حاضری ہوئی ۔ جنازہ میں شرکت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ حضرت مرحوم سے اللہ تعالیٰ نے دین کی جو تقیم اللہ مات انجام لائی جیں وہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے قائل تھلیہ جیں صحابہ کرام نوائش کی عظمت و کردار اور محبت و جودت پر حضرت کی خد مات انتهائی عظیم ہیں۔

ان معاملات میں حضرت محروم کی ایک خاص شان تھی ۔ آپ نے انتهائی خاموش کے ساتھ ان معاملات میں حضرت مرحوم کو اعلیٰ علیمین میں اللہ مقافر مائے ۔ اور آپ بھما ندگان کو مبرجیل کی تو فیق عطافر مائے ۔ اور آپ بھما ندگان کو مبرجیل کی تو فیق عطافر مائے ۔ اور آپ بھما ندگان راولپنڈی ، قاری محمد بیقوب استاد حفظ قرآن مجید جامعہ اسلامیہ راولپنڈی اور قاری اللہ عام حاسلامیہ راولپنڈی اور قاری کا فعنی اللہ عام حساسلامیہ راولپنڈی اور قاری کا فعنی اللی صاحب جہم مدر سے تعلیم الفرقان بھی ہے۔

والسلام

معید (گرحس جامداسلامیدادلینڈی *صدر* ۱۲۲۲ کالمجا۱۲۲ اے 0× 72 ×0 0×2000 de 0×0 0×114 de 20 0×140-20

#### مولا ناسعيداحمرصاحب جلال يوري مراجي

مخدوم تحرم جناب صاحبزا دومولانا قاضي محرظهور العيين صاحب زيدمجدهم

والعمال جبيكم ورحمة لالله وتركانه

معروض آنک می سفر میں تھا کہ معلوم ہوا کہ تفد وم العلماء ، تا کدائل سنت ، وکیل سحابہ شالکا اور جائشین فیٹ الاسلام حضرت مدنی بھیلیہ حضرت اقدی امام اہل سنت ، مولانا تاضی صاحب رحلت قربا گئے۔ انسا لله و انا الله و احتمون انسان لله ما احدوله ما اعطی و کل شنبی عسدہ بساجل مسمعی بلاشبہ حضرت قاضی صاحب اکا برواسلاف کی یا دگار ان کے علوم و معارف اور دوایات کا بین تھے۔ آپ مسلک حقد کر جمان اور اکا برویج بندکی قلر کے واقی و معارف اور دوایات کا بین تھے۔ آپ مسلک حقد کر جمان اور اکا برویج بندکی قلر کے واقی و فقاد تھے۔ آپ مسلک حقد کر جمان اور اکا برویج بندکی قلر کے واقی و جس بات کوئن جائے بلاخوف او مقد لائم اے فل الاطلان بیان فرماتے ، آپ کی ای اوا کی تی اور ای اوائی کی وجد سے ان سے جہاں باطل لرزاں وتر سال تھا تو وہاں مسلمت کوئی بھی نا خوثی تھے۔ اللہ تھا ان کی مساحی جیل کوئول فرما کروفنے درجات کا ذرائع برنا ہے۔ آپ مین

حضرت قاضی صاحب مکیند کی رحلت کا ساند مرف آپ مکیند کے متعلقین بی کانیس بک تمام علاء حقہ کا اجما می صدمه وسانحہ ہے، آپ مکینید کی رحلت سے جہاں ہم سب ان کے علوم ومعارف اور انھاس طیبات سے محروم ہو گئے ، وہاں است ایک یا خدا پزرگ ، دا می حق ، ترجمان اسلاف اور یادگاراکا برکی برکات سے محروم ہوگئی ہے۔

الله تعالى حضرت موجوم كردوجات عاليه بلند فرماكران كردوحانى وتسبى بهما عدالا و اخلاف اورخدام كوان كالتش قدم برچلنے كي تو يقى عطافرمائے آين السلهم لا تسحسو منسا اجره و لا تفتنا بعده اداره بينات جامع طوم اسلاميد كدير معفرت مولانا ؤاكثر عبد الرزاق سكندر مذظله اورتمام اساتذه آي كم على برابر كشريك بين -

راقم الحروف اس وقت مكه تحرمه عن تها جب بينجرو وحشت لى ، تو بحد الله يهلى فرصت يرحرم شريف جاكرسب سے يہلے ايك نفل طواف اور صلو ة انتہاج يرا حكر معزرت مرحوم كوايسال أو اب كيا اور مطرست کی و ما کے ۔ ہاا شہر بیان کا نئل تھا، یس جمتنا ہوں کہ بیرا بیگل بیری نجاست کا ذریعہ الابت ہوگا۔

آج بہنا ب سے پاد کلداس وقت دابطہ کا دکل ناممکن تنی ،ای لیے تعزیت ندم ض کر سکا۔

آئ ہی آ جنا ب کی طرف سے حضرت موال نا ڈاکٹر عبدالرزاتی سکندر صاحب اور راقم
الحروف کے نام دو کھ ب موصول ہوئے۔ بن سے بیاطلاع ملی کہ ماشا واللہ فدام نے حضرت
قاضی صاحب کا بیا کی مختصیت ، موافح اور ان کے دیلی وطلی کا رناموں پر مشتل '' حق جا ران کا رین کا مزم کیا ہے۔ بمری طرف سے اس مبارک یا رین کا گئا ہے۔ بمری طرف سے اس مبارک عزم پر بینی مبارک ہا و تبول ہو، چوککہ آ جنا ب نے راقم الحروف کو بھی حضرت قاضی صاحب مکتابی کی میں صاحب مکتابی کہا و ان شا واللہ حسب ارشاد چندمعروضات بیش کرنے کی کہی کھولے کا ارشاد فر ما یا ہے۔ اس لیے ان شا واللہ حسب ارشاد چندمعروضات بیش کرنے کی مساورت ماصل کر کے فرید یا دان یوسف کی فہرست پر اپنانا م کھوانے کی کوشش کروں گا۔

لنام احباب اور حفرت کے متعلقین و متوسلین کی خدمت میں تسلیمات مسنونہ کے بعد معنمون واحد ہے۔ معنمون واحد ہے۔ معنمون واحد ہے۔ ماری کی معنمون واحد ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جا لکا ہ صدمہ کوسہانے کی توفیق عظا فرماتے ہوئے ان کے چھوڑے ہوئے مشن کو جاری رکھنے کی سعادت حظافرمائے۔ آجین

والسلام

معید (حسر جلائ دو ز) در بینات کرا یی ۲۵ زی انجیه۱۳۲۳ه \$\tag{74}\$\tag{\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2000}\$\tag{2

### مولا نامفتى غلام الرحن صاحب بيثاور

محترم وكرم جناب مولانا كامنى محرظهور الحسين صاحب وامتلكم العالى السلام عليم ورحمه وبركاته بعد تسليم وبصر تعليم وتحريم عرض ہے كه گذشته دنوں على على و روحانی اور رشد و ہدایت کے آسان کے درخشندہ ستارے پیر طریقت حضرت مولانا کاضی مظہر حسین صاحب کفت کا اس دار فانی ہے میشہ کے لیے برد وشی کی وجہ ےزیراثر ملقہ ش ایک نا قائل طافی اور نا قائل قمل خل خلا بدا ہوا ہے۔ بہت ے افراد آپ کے علمی ورومانی تو انا سول ے استفاد وکرنے سے محروم ہو گئے ۔ جن کواب آپ جیے راہبری اور راہنمائی دالی شخصیت شاید مسرنه بولين دنيا كادستور بكرموت جياعظيم مانحكى كساته بمى فرى كابرتا ونبيل كرتا مركى كوايك جيما إنى آ فوش على في ليناب ادركى ك شخصيت اور بلند مقام سع متاثر تبيل موتا \_جس کا تقاضا بہ ہے کہ اس طرح واقعات میں آ ووفریا دکی بجائے صراور تحل کا مظاہرہ ہو۔ حفرت قامنی صاحب ﷺ کے انتقال پر لمال کے موقعہ پر حاضر ہونا رحمتوں کی بارش ہے مشغيض ہونے كامو تعد تماليكن معروفيات اور حالات نے پچھابيا كھيرا ہوا تھا كەحاضر ہونے ے قاصر رہا۔ امید ہے کہ آپ ای تصور کو طوو درگر رکے تقاضے کو مد نظر رکھے ہوئے معاف قرما كين محر - بحر تعزيت نامه لكيف كااراده قعاليكن اس شن بجي بحد يوارض كي منايرتا خير كاسرامنا كرناير ااس كے ليے بھى معذرت خواں ہوں۔

الله تعالی حفرت قاضی صاحب کی مرقد پر کروڑ حارحتیں نازل فرما کران کی قبر کواسیے انوارات اور برکات سے معمور فرمائیں اور ان کے جملہ متعلقین کواس عظیم صدیے پرصر کرنے کی تو فیق عطافر مائیں۔ آئین

فقظ والسلام

## 98 75 80 9 (2000 JA 6 D) ( ( Carry 1) ( Child ) ()

#### مولانامحر يعقوب صاحب احسن بمعلوال

تحمده ومصلى على وسوله الكويما اما بعد

آج موراد ۱ م بنوری ۱۰ م بنوری ۱۰ کو معز = اقدی قاضی مظهر هیون بینیده کی تعزیت کے سلسله یکی ماسله می مام دورا ۱ م بنوری می امن دورا قارب سے تعزیت کے حوالہ سے میں نے عرض کیا اور اب مام میں لکھتا ہوں۔ که معزیت اقدی بینیدہ کے اظامل پر طال پر ہم سب ہی تعزیت کے مستحق میں کہ معزم دورا مارک مارک مارک میں معزم دورا بیتان توسی میا در مسلک مقد سے دابستالوگ بھی پریشان توسی موام میں ۔

مقیقت میہ ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تھا نیت اور مسلک حقہ کی ترویج کے لیے پیدا فرمایا۔ ہالخصوص میہ چکوال جہلم کا علاقہ میں آپ نے مدارس ومراکز قائم فرہائے اور ویبات اور قسبات میں جلیے منعقد کروا کر اللہ کے دین کا علم بلند کیا ۔اور باطل فرتوں کی ترایع کی۔ بالخصوص دورفض میں مصرت بمکاری کا ایک اپنا خاص انداز تھا۔ اس خصوص انداز میں آ۔ کی کی رود عایت ٹیس کرتے تھے۔

اورائے ال کی ہات ہر جکہ کرتے اور ہرا یک کے سامنے بر ملااس کا اظہار کرتے۔ اللہ تعالی ان کواپنے جوار دھت میں جگہ دے۔

اور ہم جیسے ان کے مقیدت مندوں کو مسلک حقہ پر کار بندر ہنے کی تو فیق دے اور دین حقہ کی طدمت کے لیے تبول فریائے۔

والسلام

معسر يعنوس ۵ تب اميرجميد ملا داسلام دنجاب خليب نه ني مجد بعلوال

### مولا ناخليل احمرصاحب مراج ،كويت

آن بنده فلیل احمر مران نے مطرت وکل محابہ عنظم قائد الل سنت مطرت مولانا قاضی مظہر سین صاحب علیدہ کی دوات کے سلسلہ عمی جامع مہید چکوال عمی حاضری کا شرف حاصل کیا۔ مطرت مجاہد اسلام کی فد مات کوتمام الل سنت نے فران تحسین چیش کیا۔ بندہ نے اپنے امباب کے ماتھ مہد نہوں کے محن الدس دوغة الذی کے ماسید عمی مطرت وکیل محابہ عنظم کی وفات کی فہر سنتے ہی ہاتھ بلند کرتے ہوئے، آئکھوں سے آنو بہاتے ہوئے، نی اکرم طبطاک وسلہ سے فوب دل جرکر رب تعالی سے مطرت کی فد مات پر کوائی دیے ہوئے سنفرت ورحت کی دعائم کی دعائم کی دعائم کی دعائم کیں۔

حطرت کے فرزندار جمند کورب تعالی میر جمیل مطافر مائے۔ عمر جس برکش مطاء فرمائے۔عزت عمل عمل عمل عمل رزق عمل برکش ہوں اور جمیشہ جمیشہ یہ باغ بیا پشر علم جاری وساری رہے۔آھن۔

خلبن (حسر مر(ج مدرک مجدنبوی دمتم جامد مراج الطوم ڈیرواساعمل خان

### 

#### مولا ناعبدالغفارصاحب تونسوي، ملتان

عابد ملت رہر شریت وکل محابہ نائی معترت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب بھنا کی استور کے استور میں معترف کی معترت کے سلطے میں موروزے رو الحج ۱۳۲۳ اللہ ۳۰ مردوز جدید فی محجد حاضر ہوا۔ معترت صاحب کی ہوری زندگی لوگوں کے عقا کدوا عمال کی اصلاح میں گزری۔ مدح محابہ شائی اور دشمان محابہ شائی کا تعاقب آپ کا مشن تعا۔ آپ کی اس تحریک سے سیکلوں نہیں بلکہ ہراموں لوگوں کے اذبان بدلے کی لوگ رفض سے تائب ہوئے اور فد ہب حقد اہل سنت دالجما حت میں داخل ہوئے علائے دیو بند کے اسلاف واکا ہر میں سے ایک آپ شے۔ جو دور حاضر میں اپنی مثال آپ شے۔ اللہ تعالی آپ پر کروڑوں رحتیں نازل فرمائے اور جنت الفردوں میں جکہ دے۔ آمن

مختاج دعا

معمر البر(الغفار تونموي 4ردوالح ۱۳۴۴مه ۲۰۰۰

### مولا ناعبدالقيوم صاحب حقاني بنوشهره

كرى جناب معزت مولانا قارى محدانور سين انورصاحب - زيمجدكم

والعلال جليكم ورجعة اللا وتركاز

مزارج ثريف!

پیرطریقت ، رببرشریعت ، وکیل محابظ بقیة السلف ،سیدی ومرشدی ،حضرت مولانا قاضی مظیر حسین صاحب نورالله مرقده کے سانحدار تحال کی خبر سے مسلمانوں کی آنکم انتظار اور قلب و

روح بقرار بريك عليم سانحاورملب اسلاميك لينا قابل ظانى نقصان ب-

موت العالم كے مصداق حضرت كى ذات تو بورى امت كا كرال قدر سرمايه اور رشد و بدايات كا مركز و فيح تقى الله كريم ان كى مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے۔ اور جنت الفردوس عظا و فرمادے۔ آپ اور جم سب متعلقين ، عقيدت مندوں اور لوا تقين كوم جميل اور اس

مبر پراج عظیم عطا و نر مادے۔

دعاؤل کی درخواست

والسلام

جبرالتيئ حقانى

4412004



### جناب قاری فیاض الرحمٰن صاحب، ایم این اے، پیثاور

کری عالی جناب معنوت مولانا قاری محدانود حسین انود صاحب دوامت برکاتم (لدلا) بعلبکر درجه: (للد ویرکناند

حضرت پیرطریقت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب نور الله مرقده کی رحلت امت مسلمه کا بہت بڑا نقصان اور عظیم سانحہ ہے، جو بھی شخصیت رخصت ہوتی ہے اس قبط الرجال کے دور ش بہت بڑا خلا پیدا ہوجاتا ہے۔ محر حضرت قاضی صاحب بکٹیڈا مت کاعظیم سرما بیہ تنے ۔ اللہ تعالیٰ بیہ صدمہ برداشت کرنے کی تو نیش عطافر مائیں۔ اوران کی برکات کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہے بھی ای طرح تحریک کی خدمات لیں۔ آئین

والسلام

قاری نبای (ارجس ایم،این،اے،چاور OK HO NO OKOWADANO OKULLEDANO OKOMES NO

## حضرت مولا ناعبدالحي صاحب بمعلوال

تحمده وتصلي على رسوله الكويم اما بعد

بندہ نے معزے مولانا قامنی مظہر حسین صاحب مکالمہ کی تعزیت کے لیے حاضری دی۔ اللہ تعالی معزت اقدس برکتیه کواپی بوار رفت میں میکددے۔ تاہم ہمارے معزت کا مقام مجددانہ مقام تفااور ہرسوسال کے بعد جدد ہوا کرتے ہیں۔مفرت نے نعرہ ' من جاریار جانگانی ' اور نعرہ " یا الله مدو" اپنی جماعت کوعطاء فرمایا که آج تک سی نے بینعرہ نہیں دیا۔ الحمدلله جب تک بینعرہ سمو بس رہا معزت اقدس بھٹیز کی روح مبارک کوٹواب پہنینا رہے گا۔ ہاتی آپ کی تحریرات اور تة رير بنو بذر يعيد رسالدين بياريار الأنفية الله ربي بين وه الن شاه الله معزت كالميض ہے تا ہم بنده كو ستفرت اقدس بيكيني كم مزار پر ما ضرى كاشرف بھى مامل موار يقينا حضرت اقدس كى قبرا المبر ے نین جاری ہے اور تا قیامت جاری رے گا۔ بندہ نے معزت اقدی سے ۹۲ ، شی بیعت کا شرف ماصل كيا۔ جبال كوئى پريشانى بوئى ئىلكىما يوياد وپريشانى تى بىنتيى جبال تك معنرت كا كشف قلوب كا معالمه تما تو اس كے متعلق عرض ہے كدايك دفعہ جمھ سے تلاوت قرآن على كچھ کوتای ہوئی تو مامری پر صرت الدس بکتات نے فراند فرمایا کہ شاید آپ طاوت قرآن یاک م كوناى كرتے ہيں۔اس وقت من سے من الحداللة قرآن ياك كون مكون كر هايتا مول-ببر مال كل نفس ذانقه الموت عكونى نين فك سكادعا بكرالله تعالى معرت كمراتب عاليه كوبلند فرمائ اورہم كنبگاروں كوآپ كافيض ملاہے۔



### مولا نامحر عمرصاحب قريشى ، كوث ادّ و

معلى القاب برا در كرم حعزت مولانا قاضي مجرظبور الحسين صاحب سلميذرتيه

ولسلاك حنيكم ورحسة وللد ويركاز

فمريت مطلوب

انا لمله وانا اليه راجعون

مفکر اسلام جبۃ الل النة حفرت الشخ قاضی صاحب بیختیہ کی موت وانقال اہل تن کے لیے عظیم سانحہ ہے۔ آج مرف آپ کے سرے سائیہ رحمت نیس اشا بلکہ ہمروہ فخص جو کی نہ کی انداز علی دین اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو پیٹم تصور کر رہا ہے۔ کیونکہ مرحوم اہل المنۃ کے امیر شخے۔ اطلاع ۸ بجے دن کے بعد کی دور ہونے کے سب حاضری ناممکن تھی لیکن المنڈ ہے احداث جب الشہ جامعہ علی ۲۰ قرآن مجید ختم کروائے گئے اور ایسال تو آب کیا گیا۔ مناسب وقت پر حاضری بھی ہوگی۔ اللہ تعالی آپ کی شخص دفت کے مطاحہ بھی ہوگی۔ اللہ تعالی آپ کی شخ رفتا وکار مؤا عد فرما تھی۔

آمين ثم آمين

والسلام

معمد ہیمر فرینگ ۲۰ فکالج=۱۳۲۳م

# OK NO DE OKTODIO OKTODIO OKTODIO

### مولا نا مهدالرؤف صاحب پشتی ،او کاژه

" طرمع فاسى اللهرمين ساحب أيلامسلك ولع بند ك سبه باك ترجمان تقد عفرت قاص الله الله الله على الله كل مسلك وقد ك لي جرمكن قرباني دى \_ آب كي اللارم اور تصنيفات س جرارہ ال مسلمانوں کے مقائم ورسند ہوئے۔ ٹود راقم (عبدالرؤف چشق) زبانہ طالب ملی میں مودووى بها صف مع رسائل وفيره كا مطالعه كرتا تفااوران كالطريج كي وسعت معتار تعاييان داران راقم نے مغرب تامنی صاحب نیایی ک صن اہدال شکی ایک بیں ایک تقریم کی۔ اس تقریر نے ا تلااثر کیا کدراقم مودودی صاحب اوران کی جماحت کے مقائد ونظریات سے تنظر ہوگیا۔ اگریہ کہا ما كالله فيدوكا كرد طرب قامني ساحب كالله وشمنان صحابه والقالم اور الل بيت والقالم كي ليتكي تلوار تھے۔ حضرت فاض ساحب ماللہ ساری زندگ مصلوت بہندی کے زندان میں مقیرتیں ہوئے۔ کمام مر بونن سمجما اسے وائرگا الفاظ میں بیان کیا۔ خار جیت ومماتیت کے مجم معزت قاضی صاحب مید کون وصدافت ی آندمی اوروائل ایراین کے طوفان کے سامن معمرتیس سکتے تھے۔ دحرت قاضی صاحب ٹیلٹا نے اپنی ساری زندگی ایک اصول ، ایک ضابطہ ایک نصب اھین ك مطابق كزارى -: سمانى نظامت ك باوجودرومانى عزائم من دروبرابرلرزش بيدائيس بوفدى اور بدط يقت بكر معرت الاض ما حب الله كالربية شده فع مى اوركى جديم مصلحت بيندى كا وكار الدس موال اور آپ كى سب سے برى خولى راقم كنزديك يقى مسلك ويو بند سے جو كى المواف كرتا خواه ابنا مويا بيكانه بإرمول بالغيار قاضى صاحب بينيد اس كى سرزنش ضروركرت اورمخت كرت تھے۔ الله تعالى معرت قاضى صاحب كيلية كوالل مقام عطافرمائے۔ آين

والسلام

معرز لوف جنتي مبتم بامعدينة العمالكازه

#### مولانا قارى محمرجاذب صاحب بنول

محرّ م المقام صاحبز اوه حضرت مولا 🛭 قاض محرّ ظهور الحسين صاحب مدخله العالى

ولعلاك يعليكم ورحمة وللد وتركانه

سلام مسنون کے بعد عرض یہ ہے کہ المحمد اللہ بندہ فیریت ہے ہے اور آپ کی فیریت خداد ندکر یم سے صفرت اقد س بہندہ کے مشن کے لیے نیک اور ٹھیک بھاہتا ہے۔ صورت احوال یہ ہے کہ صفرت اقدس نوراللہ عرقدہ کے انتقال کے دن بندہ اپنی بیاری کی وجہ سے پٹا ور مپتال عمیں تھا۔ برخوردار قاری ضیاء الرحمان نے را بطے کی کافی کوشش کی تھر رابطہ نہ ہوسگا۔ بندے کو نہایت بی افسوس ہے کہ حضرت اقدس بھینیٹ کا آخری دیدار نہ کرسکا۔

#### ونى موتا بے جومنظور خدا موتا ہے

یادر محرّم دخرت اقدس بینید کنوری دلا کے لیے جب بندہ نے قلم اٹھایا تو یقین جائے (حضرت اقدس بینید کی شخصیت ایک ایک کائ شخصیت تھی ) کہ آپ بینید کے کسی کمال جائے (حضرت اقدس بینید کی شخصیت ایک ایک کائ شخصیت تھی ) کہ آپ بینید کے کسی کمال خاص کے کسے کا ارادہ کرتا تو آپ بینید کا دور اکمال ابحر کر سائے آجا تا۔ دور سے بعد تیرا کمال ابحر کر سائے آجا تا۔ ای طرح یہ سلمالہ آگے بوحتا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت صاحب بینید کے کمالات کے سندر ش بندے کا ذہن کھٹس ش پڑ گیا۔ کہ ضدایا ش حضرت اقد س بینید کے کمالات کے سندر ش بندے کا ذہن کھٹس ش پڑ گیا۔ کہ ضدایا ش حضرت اقد س بینید کے کمالات کے سندر ش بندے کی کوئوں؟ کیونکہ اس دور ش آپ کی محبت رسول خاتی ہے مثال ، آپ کی اجائے سے مثال ، آپ کی محبت اصحاب رسول خاتی ہے مثال ، آپ کی اجائے سے مثال ، آپ کی اجائے ہے مثال ، آپ کی تا عت ب مثال خرض حیات جادداں کا ہم ہم بہلواور ہم ہم ادام ہم شال کے سائے ڈٹ جانا ہے مثال ، آپ کی تا عت ب مثال خرض حیات جادداں کا ہم ہم بہلواور ہم ہم ادام ہم شال ہے۔

آ خری برخوردار قاری ضیاء الرحان نے یہ بتایا کہ ہم جنازے کے تیسرے دن جب مرقد شریف پر مجے۔ وہاں جیب کیفیت تھی پرسکون ماحول بتار ہا تھا کداللہ کے انوارات قبر پ برس رہے ہیں۔ اور جمعے وہاں آپ مماللہ کی قبر برمولانا ظفر طی خان کا و وشعر یادآ میا جوانہوں ند میں سے اور جمعے دہاں آپ مماللہ کی قبر برمولانا ظفر طی خان کا و وشعر یادآ میا جوانہوں

نے محدد الف ان مکاللہ کی قبر پر آگر برا حالقا .....

کہ گردن نہ جمکی جس کی جہامگیر کے سائے

اس فاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے

حضرت اقدس بھاللہ بلاشہ جبل استفامت تھے۔اللہ رب العزت مطرت صاحب مھاللہ کے در جات بلند فرمائیں اور آپ کے فیوضات و برکات آپ کے جانشینوں تک نظل فرمائیں۔اور آپ کے جانشینوں کو آپ کے مشن کودن دگنی رات چکنی ترتی دینے کی تو نین تعیب فرمائیں۔

والسلام فقظ

جاجی محسر جاؤب جفا (للہ بینہ بوں،مویسرمد

66666

مولا ناسيدمحمة قاسم شاه بسر كودها

محترم جناب حفرت صاحبزاده صاحب

بعداز سلام فیریت احضرت کا بہت زیادہ دکھ ہے تلم قاصر ہے قلب و جگر کو طاقت نہیں کہ آپ سے تعزیت کی جائے۔

حضرت جبال العلم آید مسن آیسات السلسه تھے مبروہمت کے کو ہسارتھے ساہر وشا کراور ذاکر بزرگ تھے۔ کو یا محابہ کرام ٹاڈنٹر کی جماعت کی راہ گھے آخری فرد تھے۔ خدا تعالی ان کی قبر پر کردڑ وال رحمتیں نازل فرمائیں۔

آ ڀکايمال

فامر زا.

STATE OF THE STATE

#### مولا ناسيد مفتى عبدالقددس ترندى ساميوال

بخدمت كراى جناب معزرت مولانا قاضى محرظهور العيين صاحب عظله

والعمال يحليكم ورحمة والله ويركانه

احوال آ تک تخدوم بزرگ حضرت اقدس قاضی مظهر حسین صاحب علید کے سائحدار تعال سے مدافسوس ہو۔ ان کی وفات ہے۔ پوری ایک صدی کی تاریخ کا خاتمہ ہوگیا ہے۔ اللہ والا الله والا راجعون

الله حضرت کے درجات بلندفر مائیں اور متعلقین کومبر واجر سے نوازیں .....آئین۔ جناز و کے موقع پر آپ سے ملا قات نہ کر سکا۔اس لیے بیم بینسدار سال کر دہا ہوں اور وعاؤں کا خواسٹگار ہوں۔

فقظ والسلام

میر ۱۴بر(لفروش فرمزی ۲:کانچیسس 6 86 ) A Comment of Carrier of 6 (45)

جناب صاحبز اده ابراراحرصاحب بكوى ، بھيره مركودها

یخدمت کمری جناب قامنی صاحب

وشواؤم عليكح ورحسة ولله وتركانه

دوران سفراخبار می گرای قدر دهنرت محرم قاضی صاحب نمیشه کی وفات کا پرخا۔ موت تو برخی محراب نے متصدے لگاؤ، جراُت سے اظہار میان اورا سلاف کرام جیسا جذب اورا خلاص اب کہاں ملے گا؟ ایک ایسا خلاء پیدا ہوا ہے جو قط الرجال کے اس دور میں ارا ہوتا نظر نیسی آئے۔ القہ رب العزت دعنرت قاضی صاحب بہتیے کی ویٹی خدیات کو تبول فریائے اور انہیں اپنے حضور امانی مقام سے مرفر از فریائے۔ (آمین)

قیام پاکتان سے قبل معزت قامنی صاحب اکتظ بھیرہ میں دارالطوم فزیز یہ میں ذر تعلیم
د ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب معزت مولانا ظہر راحمہ بگوی اکتظ بنجاب میں دو قادیا نیت اور در رفض
میں چیش چیش شے اور معزت مولانا کرم الدین دہیر اکتظ بھی اس میدان کے شہروار تھے۔ایک
می میش بول ان پر ) کو اکتفا
می مشن اور ایک می مقصد حیات نے ان دو ہزرگوں (افلہ پاک کی رفتیں ہوں ان پر ) کو اکتفا
کیا۔ اس یا جی رفاقت کے نتیج میں جناب معزت قاضی صاحب الکتی بھیرہ میں پر معت رہے۔
می تو یہ ہے کہ معزت قامنی صاحب اکتفاد نے معظمت سحابہ ملکتی کے لیے بلوث اور جراک سے جوکا م لیا۔ اس کی نظیراتی مشکل سے لئی ہے۔

الشقالي آپ معرات كويرسلط جارى ركع كى مت اور تو نتى سے اواز ب

آين بومت ني كريم فكالم

والسلام

صناحیزلاه (نیزلا (حسر صناحب بلگوی) ۱۸وی کیهیمهاید

# 

#### مولا ناسيدمحدمظهراسعدي، بهاولپور

### بامسر تعالج و

حضرت اقدس أشيخ مولانا قاضى مظهر حسين نورالله مرقده مجاز بيعت يتح الاسلام مولانا سيدحسين احدمدنی قدس سروالعزیز پاکستان کی سرز مین علاقه چکوال میں ان اولوالعزم شخصیات میں سے ایک مخليم قروتهم يبن كوشر يعت وطريقت عن جانشين شيخ الهند حضرت مدنى مكنينة كاخاص احتاد حاصل تعا اور براہ راست حضرت اقدس سے شرف تلمذ حاصل تفا۔ موصوف کو اپنے بیخ و مر بی کی صفت جامع الكمالات كانكس (يرتو) ماصل تعايم موسوف كي ساري زندگي فريان في الأيلي (الحسصل السجهاد كلمة حق = ملطان جابر)كامراقراي الله كريم فرمووف كي طبي فاص (فطرت) ش حب صحابہ المائية كا جذبه موبزان دكھا تھا۔ موصوف كى تحريك عدح صحابہ المائية بعنوان (تحريك خدام الل سنت والجماعت) كى فد مات ، يد چانا ب كموصوف كوشايدرب ذوالجلال في اس خدمت کے لیے پیدا کیا۔موصوف جہال شریعت وطریقت میں ایے می ومرنی کی بدایات کے کامیاب ترین اور متبول وارث منع رو بال رورافضیت وخارجیت و ناصبیت کقلع قع کے لیےامام الل سنت الشخ مولا نا عبدالشكور تكمنوى مينية كى تعليمات اورانداز تحرير ش ان كانكس يتعدالله كريم نے موصوف میں بیک وقت جہال محد ثانہ وضمزان فقیها نہ شان رکمی تھی۔ وہاں آب مورخ بھی تھے۔ الدرب العزت موصوف كي تمام خد مات جيل كومزيد تبوليت سياداز في موصوف كرساته بنده كي يرلطف، روحانيت عيمرى مولى طاقات اسي في ومرني دهرت مولانا اسعد في ايمرالبند صدر جعیت علاء ہند مانشین فیخ الاسلام کی رفاقت عص ہوگی۔ عی مجر کر انتظار ہوئی \_ قلبی خوا بھی تھی کہ حفرت اقدس كي صحت وكواس قابل موجائة عفرت موصوف كوبها وليورج مدسيدنا اسعد بمن زراه بهاد ليور لے جاؤں يكن صرت روكى الله رب العرت مصوف كدر جات بلند فرا ع \_ " من والسلام

<sup>مرا</sup> ) میر معسر مظیر (معری

۔ مدم جامعاسندین ڈرادہ ، بہاولیور

## CONTROL CHEROLOGIC CHEROLOGICS CHE NO 219

### مولانا قارى رجيم بلش ساحب اودهران

#### بامد تعالم ا

مطرت اقدى يرطر الت وشريت وكل صابر عرب وال طليقه مجاز هي الاسلام معفرست مولانا هسيين احديد في قائله حسلك اكابرمانا «ديج بندج لهانيت يخت تنص مطرمت موصوف في وارالعلوم ويع بنديس تعليم وتربيت ماصل كي اور معرت كي يوري زندكي اور زندگی کا ہر برامددین کی تر آل اور اشاعت سے لیے وقف تھا۔ بالنموس محاب کرام رضوان الشابليم اجھین کے ساتھ ب پناہ مبت تی۔ حب سحاب کا جذب بہت تھا۔ بس کا جموت آپ کی جماحت تحريك خدام اللسنت والجماحت برفدام اللسنت والجماحت كي تجوليت بورس مالم اسلام مس نمایال ب- دهزت موصوف این والت کے بہت بدے مصنف بھی تھے جس کا ثبوت آ ب کی بمثارتسانف میں مصرت مومول ساحقر كاتعلق ١٩٦٥ء سے بد حصرت كى بهت زياده كرامات بعى احترف ديمى بين وحفرت ب1940ء عسلسلة بيت بعي بعشيت فادم ادر مريد ہوئے كے بنده كى داوت يرمغرت موصوف نے ١٩٨٧ء ش جامدر شميد الحل سلت بربائے روؤ دینا پورک سنگ بنیا در کی اور جامع معد خانان والی دینا پورش بهت بزے جلسدهام سے خطاب فرمایا- کافی حضرات مرید موے اس وقت سے اب تک تعلق الحمد اللہ قائم ہے۔ کل مورد ٢٠٠٣-ا-٢٧ مع ٨ بع ام ك ثل فون كذر العد معرت كي وفات كاعلم موارد ينابور يمي المدالد معرت كے جنازه على شركت كى سعادت عاصل كى اور آج صح قبر مبارك ير عاضرى دى - دما سے كدرب العزت معفرت موصوف كو جنت الفردوس على اعلى مقام لعيب قرياتمي اور معرت کی برکت اوروسیلہ ہے جھاحتر کا خاتمہ بالخیرفر ہائیں۔

العارض

احترالعاد

ز حیج بعضی خادم جامعدیمیدافیسنت بهر باتی دوؤ دینا پزنخصیل دینا پزشنخ لودحوان

### مولا نامظفرحسين صاحب جمول وتشمير

مدشتدسال معرت قاضى صاحب بكفا كي خدمت الدس من عاضرى كاشرف عاصل ہوا۔مبرے ساتھ چندایک عجام دوست اور بھی تھے۔حضرت قاضی صاحب بھٹھ نے جب سنا کہ احتر مظا برعلوم سہارن پورکا فاضل ہے۔تو محلے لگایا اور دیر تک کی اکابرین دیو بندومظا برعلوم کا تذكر وفرماتے رہے اور ہم د كيور بے تے كدقاض صاحب اكابركا تذكرة فرماتے ہوئے آبديده ہو گئے۔ دم تک جہاد کشمیر کے حوالے سے ہارے ساتھ تا دلہ خیال کرتے رہے۔ حضرت قاضی صاحب مکینی کی ساری زندگی مجابدات سے مجری موئی تھی۔ہم نے ہندوستان میں حضرت کے بارے میں ایے اساتذہ ہے بہت ساتھا اور مفرت کی گئی کتابوں کا مطالعہ بھارت کے اندر طالب على كے دور يس بى كيا تھا۔ جھے بہت بى قات تى دسرت سے الا قات كى اس ليے خصوصى طور پر یس مظفر آباد سے آیا تھا۔ حضرت نے بھی بڑی شفقت فرمائی اورکافی اکرام فرمایا۔ کافی نصائح سے نوازا۔ جب ہم رخصت ہونے گلے تو حضرت نے اپنے جیب سے تین ہزاررو پے نفتر جہاد کشمیر کے لیے اپنا حصہ ڈالے ہوئے عنایت فرمائے۔اکابرین میں سے حضرت قاضی صاحب بخفی میری نگاموں ش اس وقت بلند مرتبہ کے تھے۔ میں مجمتا موں بدایک تا قابل الل فقصان مواب - معزت محفظ جنت كوسدهار كي كيكن بميل يتيم كر محة -بزى شكل عموتا بي من عن ديده وربيدا

احقر العياد

مفلغر جعیق کتشبیری خادم مزکنة البها والاسلامی جموس وشمیر



#### جناب اشفاق احرصاحب

حفرت مولانا مسعود اظہر صاحب کے تھم سے تعزیت کے لیے حاضری ہوئی۔ جتنا بڑا خلاء حضرت کی وفات سے ہوااس کا از الہ شاید ممکن نہیں ہے۔ حضرت کی شخصیت میں اکا برکا تھمل طرز ، جذبہ جہا داور مسلک حق کا پر چار کھمل طور پرنظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو اعلیٰ درجات سے نواز ہے۔

نمائنده مولا نامسعودا ظهرا ميرخدا مالاسلام

(مُغائ (جسر نتنكم خدام الاملام ثال • نجاب

66666

### جناب مجابد عباسي صاحب

حضرت اقدس حضرت مولانا قاضی مظهر حسین میشده کی وفات کاس کر دلی صدمه پینچا۔ حضرت مولانا مرحوم الل سنت والجماعت کے لیے ایک سرمایہ تھے۔ حضرت کے انقال سے جو خلام پیدا ہوا ہے۔ الشرقعالی سے دعا ہے۔ الشرقعالی اس کو پر فرمائے آئین۔

حضرت جیسے لوگ معدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔حضرت نے ساری زندگی مسلک حقہ اال سنت والجماعت کی میچے تر جمانی فرمائی ۔اللہ تعالیٰ حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے \_ آمین \_

مجادر جبامی نتنگم خدام الاسلام جؤلی پنجاب

### مولا ناسيدعطاءالله شاه صاحب، آزاد كشمير

كرم ومحترم جناب معفرت علامه قاضي مجمة ظهور الحسين صاحب ، مدهله

الممائ عنبكح ورحمة الله وبركاذ

مزاتی گرامی

آپ کے دالدگرای حضرت قاضی مظهر حسین صاحب نورالله مرقد و کی امپایک جا نگاہ صمر رحلت می کرانتہائی د کھاور صد مدہوا ہے اللہ تعالی مرحوم کی بال بال منفرت فریادیں۔اوران کی صد سالم عظیم دینی خدیات کو درجہ قبولیت سے نوازیں۔

مرحوم ایک صدی سے ملک میں دینی وروحانی خدیات سرانجام دیتے رہے راقم کے والد محتر م ان کے دست راست رہے۔ اپنی جوانی میں ہرسال ہاغ تشریف لا کرموام الناس کو درس تو حید درسالت اور مسلک حقہ کی رہنمائی فرماتے۔

آپ بیٹیٹوے جانے ہے ایک بڑا خلاء داقع ہوا ہے جس کا پر ہونا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم بمیٹیٹ کو جنت الفردوس میں جگہ عطاء فرما کیں۔اورسو گواران کومبر جمیل کی تو فیق کے ساتھ ساتھ ان کی جلائی ہوئی شم کوروش رکھنے کی تو فیتی نصیب فرما کیں۔ آمین

صط

مناکشا و میو عطاء (ڈلا ٹا۔ خلیب الرکزی جامع سیدیاغ آزاد کثیر



### مولانا قارى محمدا يوب صاحب الكلينثه

بخدمت اقدس حفرت صاحبز اده صاحب قاضی محدظهرد الحسین صاحب مدخله ۲۹رجنوری ۲۰۰۴ و کومکه المکرمة کهنچا و بال محترم حافظ محد رفیع صاحب سے ملاقات موتی انہوں نے عظیم صدمہ والی خرسائی که خفرت صاحب رحلت فرما گئے ہیں -

انا لله وانا اليه راجعون.

حضرت صاجر اده صاحب اتناغم اورصدمه بوا مرالله کی رضا پر راضی بول - الله تعالی حضرت مرحوم ومنفورکو جنت الفردوس میں اعلی علیین میں مقام نصیب فرماد م است مین - مقامات پر قرآن پر حر حضرت کو ایصال تو اب کرتا رہا ہوں اور دعائے مغفرت درجات کی بلندی کے لیے اب بھی بلا ناخد کرر ہا ہوں - عظیم صدمه آپ کواور ہم تمام کوہوا ہے ۔ الله صبر دے آمین -

بنده آپ اور جمله الل سنت کوتعزیت کرتا ہے۔ اللہ تعالی حضرت مرحوم کواعلی مقام نصیب فر ما دے اور ہم سب کومبر جمیل عطا فر ما دے۔ آپ بنده کی تمام لواحقین تک تعزیت کردیں۔ تو بنده ممنون ہوگا۔

نبط

فاری معسر (پوپ حال بدینهمنوره 

### منتظمين جامعه اسلاميه ذيره غازي خان

بخدمت محترم الل خاند جناب حضرت مولانا قاضى مظهر حسين نورالتدم وقده ويكوال

### اللال اعليكم ورحهة الله وبركاذ

روزنامداسلام پڑھ کرانتہائی دکھ ہوا کہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نوراللہ مرقد ہ بقضائے الجی اس داروائی کی طرف رحلت فرما گئے۔ (انسا للمه و انسا البسه داجعون ) ۔ یقینان کی جدائی تمام امت مسلم کے لیے ایک بہت پڑا صدمہ ہادر بیا یک ایسا خلاہ جوصد یوں پر شہو سے گا۔ اس میں کوئی شبہیں کہ حضرت کی وفات حسرت آیات صوت المحالم موت العالم کا معدات ہے۔ حضرت پھٹی کی خدمات عالم اسلام کے لیے نا قابل فراموش ادر ہمارے لیے قابل تقلید ہیں۔

حضرت نور الله مرقد ہ کی جدائی کے غم میں ہم سب برابر کے شریک ہیں اور دل کی مجراتیوں سے آپ سب کے لیے حرای اور دل کی مجراتیوں سے آپ سب کے لیے دعا کو ہیں کہ اللہ جل شاند، تمام پیمیا اوران کے مشن کو جاری وساری رکھنے کی ہمت عطافر مائے۔ آمین \_

حضرت مولانا عبدالستار رحمانی صاحب مدظلہ، قی بیت اللہ کے مبارک سفر پرتشریف لے جانچے ہیں اور انہیں حضرت بیکنا کی رحلت کے بارے میں اطلاع کر دی گئی ہے۔ حضرت بیکنا کی دفات پر جامعہ اسلام یہ میں ایک تفزی اجلاس منعقد کیا گیا جس میں عالم اسلام کے لیے ان کی فقد مات کوٹراج تحسین پیش کیا گیا اور حضرت بیکنا کی خد مات کوٹراج تحسین پیش کیا گیا اور حضرت بیکنا کی خد مات کوٹراج تحسین پیش کیا گیا اور حضرت بیک کی حضرت مہتم صاحب اور جامعہ کے منتظمین واساتذہ کی اس کی خدمت میں کے منتظمین واساتذہ کرام کی طرف سے پسمائدگان ، لوا حقین ، متعلقین اور احباب کی خدمت میں سلام مسنون اور تعزیق کلمات۔

والسلام

آپ کے شریک غم جامعا سلامیہ ڈیرہ غازی خان

## مولا نامحدا شرف على صاحب بسر كودها

کیکن دل بل میرام پیدا ہوا کہ حضرت مکافیہ نے جوز ندگی میں کا م کیا ہے ان کی جو کیسٹیں ، سمامیں وغیرہ موجود میں ان سے ضروراستفادہ کروں گا۔

حفرت کا دنیا سے جلے جانا یقینا بہت بدا مادشہ۔ ندمرف یوکہ یہ مادشا یک قوم کے لئے یا شہر یا ملک کے لئے ہے اور ایک ایسا فلاء مے بالک سے اللہ ہوسکا۔ ہو قیا مت تک پورائیں ہوسکا۔

الله تبارک وتعالی سے دعا ہے کہ وہ حضرت مکنید کو اپی شایان شان بلتد درجات عطاء فرمائے اور حضرت مکنید کے صاحبز اوہ مضرت مولانا قاض محر تلیور الحسین صاحب کو حضرت کا صحیح جالشین بنائے۔ آمین ثم آمین

احترالانام

(یو لباز مقسر (قرف علی خادم درسامقامیگود محشّندهان توسیحات اکن مرکدحا

# OCONING ORGANIZA OXCONOXIA OXCONIZA

### مولانا فارى ملى ممرسا حب ينوشاب

#### بامد مهجاله

بخدمت كرامي جناب اطرسته والاناظه وأمين صاحب إيع عدكم

والدادم جليكم ورحة والدوم كالد

آپ کے والد کرای بناب قاضی مظهر حسین صاحب تدفیق کی و فات کی نجر پڑھ کر دئی دکھ ہوا ہے۔لیکن موسے ایک ایس فقیلت ہے جس سے اتفار نامیمن ہے ایک موٹی کا ضعر ہے .....

لو كنان الانسنان يدوم بقناه ٥٠ خيس الموسلين محمد ١٤٤٠ يبقى

حضرت مرحوم نے اپل ساری زندگی دین اسلام کی تروی جی گزاری ہے۔ اسید ہے کہ آپ بھی ان کے مشت کو جاری دیں اسلام کی تروی جی کہ آپ بھی ان کے مشن کو جاری وساری رکھیں گے۔ مدرسرا ظہار الاسلام اور مدرسہ بنا ت الاسلام کی ترقی میں کوشاں رہیں گے۔ اور آپ کی تصنیف کردہ کتب کی اثنا حت میں سرگری دکھا تھی ہے۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آفر میں دھاء ہے خداوند کر بے حضرت کو جنت الفردوی میں جگہ دے اور اور افظین کو صرح اللہ فی حظافر مائے ..... آمین تم آمین

تزيرفم

(جمتر فازی ییلم معسر پخترل شخیب جامع مجسا وی شلح توشاب 0 96 10 0 (2005 da ball + 6 (2

### مولا نامفتي محرشريف صاحب عابر جهلم

بخدمت برادرمحرم جناب معرت مولانا قاضى وظهور الحسين زيدمجدكم

والدلائ يحليكح ووحمدة والمد وتركاز

آپ کے والدمحتر م اور ہمارے مرشد ومقدا ی گرای القدر صنرت بکتانیاس وار فانی ہے دارالبقاء کی طرف رحلت فر ما محکے ۔اف المله و افا البه و اجعون ۔ جماعت، متعلقین ولواحقین آپ بیشیئ کے سابیشفقت اور سر پرت سے حروم ہو گئے۔ ہمیں اس کاغم ہے۔ ور نہ حضرت بیکنیک کے لیے تو اس دارالامتحان سے دارالجزاء کی طرف جانا ہی مفید ہے۔ جس نے محنت کی ہوبغضل الشرف الی جل مجدہ وہ نتیج کے دن کا شدت سے ختر رہتا ہے۔اللہ تعالی ہمیں حضرت برک اللہ کے نقش میں مورت برک ہیں۔ آئین

آپ نے جو ہاری رہنمائی فرمائی اس کی بہتر جزا ہے آپ نور اللہ مرفقہ ہ کو بہر ہ ور فرما دیں۔ آمین

ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ غرب اہل سنت والجماعت کی خدمت کے لاکتی بنا دیں۔اس کی اہمیت نصیب فرمادیں اور تو فتی واستقامت ہے بھی نوازیں۔ آبین

آپ سب حضرات کی خدمت بی اسلام علیم اورا ظهارتغزیت \_فقلا والسلام

خادم الكسنت دالجماعت

محمرثر يف عا بر جامد حني تعليم الاسلام جهلم



### مولا نامحم حسين صاحب چنيوني

حفرت مولانا قاض محرظهورالحسين صاحب مانشين حفرت قاضى صاحب مرحوم

والسلال يحليكح وترجمة الالد وتركاذ

آپ کے والدمحتر م کا انتقال واقعی آپ کے لیے باعث برداشت نہ ہوگا۔ محرا مرر بی ماننا ہرمسلمان کا فرض ہے۔ان الله و انا الله واجعون الشتعالی ان کوجوار رحمت بی جکردے اور آپ کوان کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فرمائے ابین ۔طبیعت نا ساز ہونے کی وجہ سے حاضر نہ ہوسکا۔ان شا واللہ افاقہ ہوتے ہی حاضر ہوں گا۔

والسلام

معدد عمين حنيوني

صادق آباد مسلمنا وكن راوليندي

<del>@@@@</del>

#### مولانا قارى محمرات كل مدنى ،راولينڈي

نحمده ونصلي على رسوله الكريم | اما بعد

آج ۲۹ رجنوری بروز جعرات کوم فی الحدیث مولانا محدصاد ق باشی صاحب کے بچوال میں حضرت مولا اقتصی مظہور صاحب مرفظہ
میں حضرت مولا اقتصی مظہر حسین صاحب می فیلند کی تعزیت کے لیے قاضی ظہور صاحب مرفظہ
العالی کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ حضرت قاضی مظہر حسین صاحب می فیلند اپنے وقت کے بجابد
اکبر سے آپ کے رحلت فر بانے سے بہت بڑا ظلیدا ہوا۔ جس کوکوئی دوسرا پر نہیں کر سکتا ۔ اللہ تحالی قاضی ظہور صاحب کو اپنے والد مرحوم کے مشن کو جاری وساری رکھنے کی توفیق عطا فر مائے۔
تعالی قاضی ظہر حسین صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دور فر بائے۔ آمین اللہ تعالی مقدرت قاضی مظہر حسین صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میں وفر بائے۔ آمین اللہ تعالی معمد رام محمد رام محمد والمحمد معرفی کا لو ف

# 

### مولا ناسيدعصمت شاه كأظمى ، حافظ آباد

قائد اہل سنت وکیل محابہ ٹھائی حضرت مرشدی قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ اکا برعلاء دیو بندگی اس دور بیس آخری یا دگار تھے۔ جنہوں نے پوری زندگی اشاعت دین حنیف اور فد بب اہل سنت والجماعت کے دفاع اور تجدید کا فریضہ ادا کیا۔ ہمارے حضرت سے لئے والے جانتے ہیں کہ آپ نے ہرموقع پر بغیر خوف لومۃ لائم کے ہرفتنہ پر مدل تنقید کی اور ممکن والے جانتے ہیں کہ آپ نے ہرموقع پر بغیر خوف لومۃ لائم کے ہرفتنہ پر مدل تنقید کی اور ممکن اصلاح کی کوشش میں معروف رہے تصوصاً عظمت رسالت ہوآ ہو کہا ہے جوب تھی۔ ہرایمان دار کا فرض ہے کہ وہ اپنے بغیر صفرت محدر سول اللہ تائی کی کا ندائی ہو۔ کر نبوۃ و رسالت کے منصب اور خصوصیات کا دفاع ہرآ دمی کے بس کا کا م نہیں۔ حضرت قاضی صاحب کے دالد محتر مناظر اسلام حضرت مولا نا کرم الدین دہر ہی بیٹھ نے فتنہ قادیا نیت پر جو چرکے لگا۔ حضرت موصوف نے ان پر جو وجرکے لگا۔ حضرت موصوف نے ان پر جو وجرکے لگا۔ حضرت موصوف نے ان پر جو وقا فو قا نمک پائی کی اور جھو نے دی کی امت مرزائے سے جو ہیشہ موصوف نے ان پر جو وقا نی قدار وال تی تھاید ہے۔

ام ۱۹۵۱ء کی تحریک میں سب سے طویل جیل آپ کے حصہ میں آئی۔ نیزختم نبوت برآپ کا بھیشہ ہراول دستہ میں کا م کیا۔ عقیدہ عصمت انبیاء برآپ کا تحریری کا رنامہ منتقل کتاب کی شکل میں بھی موجود ہے اور ماہنامہ تن چار بار بڑاٹھ کی فائلیں گواہ بیں کہ اس موضوع کو اپنے عقائد میں کتنی اہمیت دی اس طرح عقیدہ حیات انبیاء برآپ نے پورے اہل سنت کی طرف سے کا میاب وفائی جنگ اور می جنگ ترسالت کے ساتھ مجبت کا منہ بوانا جوت ہے۔ عظمت صحابہ بڑائی اللہ بیت ٹوائھ آتو حضرت کا اور همنا کچونا تھا آپ نے ابتدائی تعلیمی دوراور بچپن کو مجبوز کر تقریباً کو میں میں کہ مالی مقام اللہ سنت کے مور کر تقریباً کو میں میں کا کا کا م کیا ہی آپ کا زاد آخرت ہے۔ اللہ آپ کے ساتھ اپنے رقم و کیا خاص معالمہ فرما کیں ۔ میں بھوالم سلین

والسلام

مبر العصس مادكاظم خطيب جوريان طع مافقاآباد

Service Control

# 8K 39 XO 8K 2005 US 8K 2005 B 6K 66 XB

# مولانا قاری سیدمحدشاه صاحب، مانسهره

واسلال \* بليكم ورجمة والله ويركانه

معمیم الرتبت قائد الل سنت معرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب بکینید کی و فات کی اطلاع سے دنی صدمہ وا۔ ان کی فنصیت ، ان کی طلب ، ان کا تقویل ان کی حق کوئی ، مسلسل جدد جدر آخر وقت تک باطل فرقوں کا تعاقب اظهر من الفس ہے۔ حق تعالی ان کی بون صدی کی اس محنت کو قبول فریا کر اعلی عظیمین جس آرام درا مت لعیب فریا ہے۔ ہم نبیت کی ایمیت کے قاتل ہیں اس لیے ایک دوبا توں کا ذکر کے دیتا ہوں۔

حضرت نے اپنے ایک والا نامہ میں ارشاد فر مایا کہ آپ اپنے علاقہ میں ہماری طرف سے کا م کریں۔افحمد نشاب تک جو ہوسکا کیا جارہا ہے۔

دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کواس عقیم ساسے کا تھ جانے پر جومدمہ ہوا ہے۔اسے سے کی آو فیل بختے ۔ خدام اہل سنت کوان کی برکات بعد الوفات بھی نعیب فریائے۔اور جماعت کو بہتر شخصیت نعیب ہو۔ تمام متعلقین اور ارکان جماعت کو حوصلہ صر، استقامت نعیب فریائے۔اللہم اغفوله واز حمه ۔ بحومة سبد الاہوادو العرصلین



# مولانا قامنى عبدالحليم وصوفى شيرطى خان ، كالمبي

مخدوم وكرم معرست مولانا قاض محرهبور الحسين صاحب مذكل

والعلال يعليكم ورجسة وللد وتركان

مزاجی گرای!

حضرت اقدى في الاسلام والمسلمين قاضى مظهر حسين نورانشه مرقد و كسانحدار تفال السلام والمسلمين قاضى مظهر حسين نورانشه مرقد و كسانحد و بنات كيكيد المحدد في و د كله والدكرا مي مولانا قاضى عبوالكريم بانى جم المداوس نه و مناكران ، تا احباب عن حضرت قبله والدكران مولانا قاضى عبوالكريم بانى جم المداوس نه و مناكران في موتب سه صوفى شير على خال جم المداوس آت اور تعزيق الاسلام من المناكرة عنام مي ال حضور من المناكرة المناكرة المناكرة المناكرة و الدصاحب مد كله كا تعزيت نام شي مجمع يكابول ، آت مجر تولد موقع ملا و الناشا والله كوشش كرول كاكر بالمنافرة من مت كم الم مسنون قول قرما كيس و معرت والله ماجدة من عبد الكريم اور بحائي قاضي و حيم كي جانب سدك ملام مسنون قول قرما كيس .

الرسل

بنره فاضح حبو(لصنیح جاب مونی ماتی ثیریل فال صاحب 

### مولانا قارى محمدا نورحسين انوره آزاد كشمير

كرى دمخترى معرست مولانا قامنى محرظه والعسين اظهر د ظله ملام مسنون ا

۲۶ رجوری پیر طریقت وشرایت و کیل محاب بی افکامیرے پیرومرشد دخرت کی مکتلا اس دار قانی سے در طانی سے در القال سے در قانی سے در طانی سے در قانی سے در طانی سے در قانی سے در طانی سے القال سے آپ کو بی ٹیس طب اسلامیہ کو عموا اور تحریک خدام الل سنت کو خصوصاً تا تا بل طانی نقصان کا بھا۔ راقم الحروف اسپنے عظیم در ہبر مجاہد الل سنت مولانا قاضی عبداللطیف صاحب جمعی او داللہ مرقد و کا صدم میں نہ جملا پایا تھا کہ حضرت کی مکتلا کی جدائی نے بوری و نیا اندھ مرکز دی۔ کوشش کے معدم میں نہ جملا پایا تھا کہ حضرت کی مکتلا کو جندہ الفردوس عی اطلی در جات بھو جود مرٹیس کر پار ہا۔ و عاسے کہ اللہ تعالی حضرت کی مکتلا کو جندہ الفردوس عی اطلی در جات میں نوام نا اور جم سب کو اور بوری جماعت تحریک خدام اہل سنت والجماعت کو بیصد میں داشت کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

آپ کے قم میں برابر کا شریک خاوم الل سنت

قارى محمدا لورحسين الورآ زاد تصمير



### مولا ناعبدالجيدتوحيدي مظفر كره

بخدمت الدّس صاحر اده قائد الل سنت مولانا قاضى محرظه والمحسين صاحب، وامت بركاتهم العاليد

#### ولعلاك حبكم ورحمة وللد ويركاذ

حضرت قائد الل سنت الابرین علائے تق ، علائے دیو بند کے مسلک کے عظیم محافظ ہے۔
حضرت قائد الل سنت الابرین علائے تق ، علائے دیو بند کے مسلک کے عظیم محافظ ہے۔
حضرت قائد الل سنت نورالشرم تدہ کی پوری زندگی جبد مسلسل اورا حقاق تق اور ابطال باطل
میں گزری عظمت محابہ شافتہ اور دفاع محابہ شافتہ کا خوب تق ادا کیا ہے ان کا لگایا ہوا نور
حق چاریار شافتہ الحدیث کوام کے اندر آج بھی گوئے رہا ہے۔ حضرت کے پردہ فرما جائے
سے انتا برا طلا پیدا ہوا ہے جو بھی پہلی ہو سے گا۔ اللہ تعالی نے حضرت کو پیدا ہی حق سمجھانے
سے انتا برا اطلا پیدا ہوا ہے جو بھی پہلی ہو سے گا۔ اللہ تعالی نے حضرت کو پیدا ہی حق سمجھانے
سے لیے کیا تھا۔ حضرت اقد س نورالشر قدہ نے اپنے لوگوں میں ہے بھی جوراہ متقیم سے بٹا
خوب خبر لی اور اکا ہرین علاء اسلام کے مسلک حقد کی طرف متوجہ کیا۔ اللہ تعالی آپ کو تا ذیب سے
ان کے مشن حق پر چلخ کی تو فیق عطافر مائے۔ میں ادنی ساطالب ہونے کی نبست سے کہ سکتا

کی ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس برم سے اے صفم جنہیں تم ڈھونٹرنے نکلو کے پانہ سکو کے بڑاروں بٹس چلاؤ کے برائے دفع ظلمت محفل کین وہ خود محفل تم لا نہ سکو کے بندہ کو بیٹر ن حاصل ہے حضرت نوراللہ مرتدہ کی دو مرتبہ زیارت کر چکا ہوں کہنی دفعہ حضرت کینی دفعہ حضرت نے بون گھنٹہ وقت عنامت فرمایا۔ دوسری مرتبہ گذشتہ سال حضرت اقدس کی زیارت کا موقع بخشا گر حضرت نوراللہ مرقدہ اب مستقل مفارت دے گئے۔

والسلام

(بو معسر (مسر بحبر(لسجير تزميدي



### مولانا قاضى محرسراج نعماني ،نوشهره

حفرت مولانا قاضی محرظهودالحسین صاحب مدفله (لام(لا) بعلیکم وترجمه (لاله ویراکانه

آج اخبار میں حضرت صاحب مرحوم کے انقال و جنازہ کا پڑھا۔ دل دھک کررہ میں۔ رحمة للعالمین کانفرنس میں حضرت کی زیارت کی تھی۔ کیا پیتا تھا کہ بیآ خری ثابت ہوگی۔ برونت حاضری ممکن نہ ہوئی اس لیے اپنے دل کی تعلی کے لیے بیسطریں کھودیں۔

بھیں کانفرنس اپنے پر دگرام کے مطابق محرم میں ہوگی؟ جب بھی ہواس کا اشتہار مجھے ضرور بھیج دیں۔تا کہ اس موقع بر عاضری ہو تکے۔

فقط والسلام

مراج نعمانه

**@&&&** 

مولا نامفتی شامرمسعود بسر گودها .

### بامد تعالي وتقرنى

آئ جائ محد مدنی چکوال می حضرت شیخ رببر شریعت و کیل محاب دی این تا کدانل سنت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب میشند کی تعزیت کے سلسلہ میں حاضر موئی۔ بلا شبہ حضرت کی سنت کے سانحہ ہے۔ الل سنت کے مقا کم کی ترجمانی اور اشاعت کا جو کام اور جو طریق اور الل سنت کا دفاع جو حضرت شیخ میشند نے فرمایا وہ انسانی سوچ ہے بھی بہت بلند ہے۔ الشرق الی حضرت کے درجات کو بلند فرمایا۔

معسر مُنادِر معموج جامع مجدام المعقم،البرحنيد مكافؤ والرسهال كي مركودها 

# مولانا محرقاتم صاحب قاسى ، بهاولنكر

بخدمت گرا می محتر م المقام جناب قاضی محمد ظهود المحسین صاحب زیدم میریم سلام مسنون! مزاج گرا می

امید ہے کہ گھریس ہرطرح جریت ہوگ۔اخبارات کے ذریعے ولی کا مل می طریقت استادانعلما و پرطریقت حضرت مولانا قاضی مظہر سین صاحب بی بی کا کی رحلت کی اندوہ ناک خبر معلوم ہوکرانچائی دکھاورصد مدہوا۔

مرحوم علاء دیو بند کے تقیم الثان بزرگ اور دوحانی طور پر تقیم فخصیت کے مالک تھے۔
بہتر بن قلم کار مصنف اور خطیب تھے۔ جب بھی کوئی باطل فرقد افعام حوم اس کی سرکو بی لئے ہمہ
وقت کوشاں رہے اور ہر فقد کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حضرت مرحوم کی وفات پر بہتنا بھی افسوس کیا
جائے بجا ہے۔ مرحوم اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں اللہ اسے بیٹھے آپ حضرات جیسی نیک
وصالح اولا دھجوڑ گئے ہیں۔ بہر حال موت کا مرہ ہر ذکی روح نے چکھنا ہے۔ ہم جملہ اراکین
جامعہ جناب کے غم عمی برابر کے شریک ہیں۔ جامعہ عمر مرحوم کے ایسال ثواب کے لیے تر آن
پاک پر حوایا جار ہاہے۔

آپ کے خم میں برابر ترکی

مجسر فامع فامسی مبتم جامعدتاسمالعلوم، بهاونگر



#### مولا ا قارى غلام فريدنقشبندى، پسرور

محرّم جانشين (مجابد اسلام حضرت قامنى مظهر حسين صاحب نور الله مرقده با فى تحريك طوام الل سنت بإكستان خليفه حضرت مولاناسيد حسين احديد فى بيكيزه)

الملامليكم ورحمة اللهوبركاند سلمك الرحمن في الدنبا والاعرة

حضرت قاضى صاحب كى رحلت عالم اسلام كے ليے بہت برا انتصان اور صدمه ب-

حفرت قاضى صاحب كى وفات اس مديث كامعداق ب\_موت العالم موت العالم \_

حضرت قاضی صاحب کا دنیاہے بطے جانا کو یاد بی ملتہ وہران ہو کمیا .....

اک مخص سادے شہر کو ویران کر میا

برحال موت کی حقیقت ہے افکارٹیس ۔ اللہ کریم مرحوم کی ویلی طدیات ( تحفظ یا موس عصاب یا تعالیٰ ہا موس صحاب یکٹائا اسلام کی ترویج واشاعت ، باطل قو توں ہے ڈٹ کر مقابلہ ) قبول فرما کیں ۔

ہم بھی آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ دعا ہے کہ انشد رب العزب مرحم کے درجات بلند فریائے۔اور بسمائدگان کومبر جمیل عطافریائے۔(ایمن قم آجن)

. دعا کو

فاری خلزم فردر (مول) ابر بعیه ملاه اسلام شلع ساکوت

#### مولا نامحرطيب معادييه شجاع آباد

مورخة ارزدى الحجه ۱۳۱۲ هـ ۲۰۱ رجنورى ۲۰۰ من ۹ بج كے بعد جامعه فاروقي شجاع آباد مي تغيير كاسبتى پڑھار ہاتھا توايك طالب علم نے آكر خردى كه چكوال سے فون آيا ہے۔ جرانى و پريشانى كے عالم ميں دفتر بہنچا تو فون پر حافظ محود صاحب كى پريشان آواز آئى اور قوت لہم كوش كرتى گئى۔

قائد الل سنت، عامی الل سنت، محافظ الل سنت، دا می الل سنت، مدیم الل سنت مدیم الل سنت مدتی، علوم الا افغار که منظیر، خدمت الل سنت بی سب سے اظهر، دارالعلوم دیو بند کے فاضل شیخ العرب دالیج مسید حسین مدنی قد سرم و کے ظیفر بخر کیک خدام الل سنت کے امیر، محقا کدائل سنت کے پر جوش دا می اور و کیل صحابہ الله اسرادهم دیو بند کے اور و کیل صحابہ الله اسرادهم دیو بند کے لکھوں فرزندوں کو بے سہارا چھوڑ کراس دنیا ہے دخصت ہوگئے۔ الله و انا الیه د اجعون

حضرت کی ساری زندگی اپنوں پرشفقت اور غیروں کے ساتھ جہاد کرتے گز ری۔ حضرت کا تلم اپنے اندر مدیر کی سوج ، مفکر کی فکر ، مدتن کی باریکی ۔ شواری کاٹ لئے ہوئے باطل فرتوں کے خلاف دریا کی روانی کی طرح بہتارہا۔ شاید ہی کوئی باطل ہوجس نے تن کے مقابلہ میں اپنی مشتی دریا میں ڈالی ہو اور حضرت کی تقریر وتحریر کی شکل میں بھری ہوئی موجعی نے اسے اپنے گھیرے میں شالی ہو۔ اپنوں پرشفقت کا عالم بیتھا کہ تین سال تحل بندہ جب بنوری ٹاؤن کرا ہی سے بخرض بیعت بھوالی حاضر ہوا۔ تو نصرف بیکہ حضرت نے داخل سلسلہ کر کے بندہ کو شرف بیکہ حضرت نے داخل سلسلہ کر کے بندہ کو شرف بیکٹٹا بلکہ اپنی طرف سے ۵۰۰ روپے بھی عطافر ہائے۔

لیکن شوی قسمت که بنده نے حضرت مولانا عبدالرزق کمال شجاع آبادی صاحب کے ہمراہ جنازہ پر چینچنے کی بھر پورکوشش کی مرحموم رہے۔ادھرجامعہ فارد قیہ شجاع آباد کے اساتذہ وطلباء اور مہتم صاحب حسرت ہی کرتے رہے کہ دفت کی کی کے باعث پہنچا ہی نہیں جاسکا تھا۔

دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت کے درجات بلند فرمائے۔

ادر تحریک خدام اہل سنت کو حضرت کے نئج پر منزل مقدود پر پینچنے کے اسباب پیدا فرمائے۔اور پسماندگان کومبر جمیل عطافر مائے۔ پسماندگان کومبر جمیل عطافر مائے۔

مجسر فلب معاويه

هدر ک جامعه فاروقیه پرانا لمان روژ شجاع آباد لمان

128

\$\$ 107 90 (\$ 2000 JA 60) () ( Caster \$10) () ( Caster \$1)

# مولانا قاضىمحمودالحن اشرف،آ زاد كشمير

مرای قدرمحرم قاری انور حسین انور صاحب مدظار العالی منابع

السلام يليم ورحمة الشويركاته ..... بعداز سلام مسنون!

بطل حریت نمونداسلاف صخرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب قدس مره کا سانحداد تحال بلاشید ند مرف پاکستان بلکه عالم اسلام کے لیے ایک بڑے مدے کا موجب بنا ہے۔ اللہ تعالی صغرت مرحوم کو شیخ الاسلام صغرت مدنی بھٹیے اور تمام اکابرین کے ساتھ محشور فرمائے اور آنجناب اور داقم مسیت تمام غز دگان کوم جمیل عطافر مائے۔ آئین

الحمد نشرراقم نے حضرت کے سفر آخرت کے اجتاع (نماز جناز ہ) میں شرکت کی نیز حضرت کے چیر وانو رکی زیارت ہے بھی غیر متوقع طور پر ہیر ومند ہوا۔

ا ماشاہ اللہ ، المحد للہ ، صرات صحابہ کرام بڑوج کی دی اور دکالت نیز عقید اہل سنت کی عظمت کے لیے بلا خوف لومۃ لائم خدمات کا اثر تھا کہ چیرہ مبارک جھوتورنظر آرہا تھا۔ اور کرا تھے ہے بلا خوف لومۃ لائم خدمات کا اثر تھا کہ چیرہ مبارک جھوتورنظر آرہا تھا۔ اور کرا بھی مناز جمع ہوجا یا ، یقیع صرات کی زیمہ کرامات عمل سے ایک کرامت ہے۔ دراتم انگے دن اسلام آباد عمی منعقد ہونے والے تحفظ وہی دارس ریزنس عمی ٹریک تھا۔ نماز جرک و تت میرے میزان کے نیل فون پر بینجر نکل من کر دل وہ ماغ پر کی ۔ اوراک و تت اپنے احباب کو صطلع میرے میزان کے نیل فون پر بینجر نکل من کر دل وہ ماغ پر کی ۔ اوراک و تت اپنے احباب کو صطلع کیا اور عمی صفول کی ورت کے وال بینی کر صفرت کی نماز جنازہ عمی شریک ہوا۔ دراتم گرچہ فود صفرت کی اہلیہ صفول کی ورت کی معاوت سے بہرہ ور ہوئی ہے اس نسبت سے گزشتہ اسال سے ہر اسل سال نہ اجتماع عمی شرکت کا دعوت نامہ برابر موصول ہوتا رہا۔ اللہ تعالی بہت می زیادہ سال سال نہ اجتماع عمی شرکت کا دعوت نامہ برابر موصول ہوتا رہا۔ اللہ تعالی بہت می زیادہ براک نے خرعطافر مائے اور ہم سب کوان کے تشریقہ میں جریکے کی قونتی عطافر مائے آورہم سب کوان کے تشریقہ میں جریکے کی قونتی عطافر مائے آورہم سب کوان کے تشریقہ میں جریکے کی قونتی عطافر مائے آورہم سب کوان کے تشریقہ میں جریکے کی قونتی عطافر مائے آورہم مسب کوان کے تشریقہ میں جریکے کی قونتی عطافر مائے آورہم مسب کوان کے تشریقہ میں جریکے کی قونتی عطافر مائے آورہم مسب کوان کے تشریق قدمی میں جریکے کی قونتی عطافر مائے آورہم مسب کوان کے تشریف کیں تھیں جانے کی تو تی مطافر مائے آورہم مسب کوان کے تشریف کی تھیں جریکے کی قونتی مطافر مائے آورہم مسب کوان کے تشریف کی تو تی مطافر میں جو تشریف کی تو تی مطافر میں جو تشریف کی تو تی مطافر میں کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں میں کیا تھیں کی تو تی مطافر میں کیا تھیں کی تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کی کی تھیں کیا تھیں ک

بوت مرت روت مرد اسب مون سال المهال و المار الما

والسلام مع الاحترام

فاخيه معنوة ذاتعن التموي



# بسران مولا ناحكيم شريف الدين كرنالي مجيئية سلانوالي بسر كودها

بخدمت جناب قابل قد رمحتر م حضرت مولانا قاضي مح ظهور الحسين صاحب ، زيد مجدكم

المعمائ يحليكم وبرحمة المالمد وبركانه

احوال آنکه گزشته دنوں مفرت اقدی جناب قاضی مظهر حسین صاحب می الله کی رحلت مولی تو الله علی کرم مسب احباب ہمراہ عمله مدرسه لا اکوانتها کی دلی افسوی ہوا۔ مفرت اقدی مولی تو اطلاع پاکرہم سب احباب ہمراہ عمله مدرسه لا اکوانتها کی دلی می افسوی روحانی تعلق تھا اور کا ہمارے والدین رکوار معفرت اقدی تھا اور تحرک نوب کو کھیت جیل لا ہور جی مقید بھی رہے ، حضرت اقدی ہم سب کے لیے ایک قیمی سرمایہ تھان کی وقات سے ندصرف پاکستان بلکہ عالم اسلام ایک جید عالم دین سے محروم ہوگیا ہے اور ان کا خلاء مرتوں پر ندہو سکے گا۔

ہم دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت قاضی صاحب کے درجات بلند فرمائے اور جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطافر مائے اور آپ سمیت تمام احباب ولواحقین کومبرجیل عطافر مائے (آبین)

والسؤام

قاری مجرا کرم مدنی بحرا کمل چو بدری محرافضل الحسین بحراطبر چو بدری سلانوالی شلع سرگودها

# OK THE OKENADAD OKENADAD OKALOWAD

#### مولا نا ما ذار من الله مرفراز . سيالكوث

واملاك يعليكم ووحمة والله ومركائه

حضرت كا نامة مهادك بسلسلة توبيت الثين المروم وظيله أل المرب والمجم مولاى قاسى مظهر حسین لورالله مرقده وقدس سره موصول اوا آصابی و الله الله الله است کے ما مث عربیط رواند مرتے سے قاصر رہا ، جس برمعارت کے سلے ورخواست کر ار ہوں ۔ مطرب کی و لمات م اہل وروطبقه سرایا ہے مم ہے اور بھینا اس طلا کو برٹیس کیا جا سکتا ۔ ٹی سمحتا ہوں یہ شاید ہماری قوم کا اليد بكران جليل القدر الموس قد سيدمراكز إعلم كى فى وياتهم قدر ومنواسد عدا منار باجاتاب اوران سے اکتساب فیوش کے مواقع شاقع کر دید جاتے ہیں۔ مفرست زید بک فابت بڑتا کی وفات كموقع يرمعرت عبداللدين مباس والاكاليدار شاوتار في مديدكا مصرب كر: هسكسلا ذهاب العلم ، لقد دفن اليوم علم كثير "

(الطبقات أكبري المحدين معد مكاني ٣ ١٧/ ٣ ، ووعد ١٠ ١٣٤٥)

راقم الحروف اي جلدكوآج معفرت فاحتى صاحب مرحم سيمنس ب كرتاب \_ اورم به برآل . ... وه اک متاره جو کتناروش قما کتنا تا ہاں جوظلمتوں میں دیئے جلاتا تھاروشی کے

الله رب العوت معرت على كالله ك درجات بالدفرات بوك احر سيت الم

مسلمانوں کوہلیل القدر شیوخ وائنہ ہے استفادہ وافادہ کی تو کینی تلشے ( آمین یارب اعلمین )

والسلام

مالا مسير دلا بروولا سالكوث

BELLINDE OKONO OKANDO OKANDO OKANDO

### ميجر جزل ظهيرالاسلام عباس اسلام آباد

میرے کے انتہائی خوشی اوراطمینان قلب کا پاحث ہے کہ آئ بی اللہ اُفائی ویم اَلہ ہوار ووود و رؤن کی توفق سے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین بُیٹی کے آسٹانے بر عاظر ہو کر نذران عقیدت چیش کر رہا ہوں۔ فاتحہ خوائی اور تعزیت کے علاوہ حضرت سے صاحبر اوست حضرت مولانا محہ ظہور الحسین اظہر سے اور ان کے دفقاء سے طاقات کا شرک اور ان کی روصانیت علیت وفوراسلام کے بارے عمل ان کی آراء ہے مستنفید ہوا۔

حضرت بمینید کی تصانیف جمعے پیش کی گئی ہیں۔ میں انہیں بصد شکر یہ قبول کرتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ جمیں ساتھ ل کر ایک ہو کر اللہ تعالیٰ کے دیۓ ہوۓ (ظام اسلام، جس کی حملیٰ قبل
نظام خلافت راشدہ اس کر ۂ ارض پر قائم کرنے کی تو فیق عطا فریاۓ اور اس سے قبل ملکسیف
خداداد یا کتان تھی نظاؤ شریعت محمدی نگائیاً کے لیے اسہاب میں جمیں قبول فریا لیے۔ آئین =
دعاؤں کے ساتھ

والسلام

فليم اللاملاك جهامي

Section 201



# ي ميد محمة في من المنطقة الم - في -ات مجاليه

حضرت قضی مشمر حمین صاحب محق ف مارگاد ندگی عمت محاب الله کالم بلندر کھا۔ حضید بنکر سینی کے سحاب الدیم عظیم الرجت ساتھیوں طفاع داشدین کے مکرین کے محاف جو دکیا۔ ان کے اس محن کے باحث محرے والد حضرت پر سرد کی ایتوب شاہ میلیا بیسے جالیہ ( منٹی منتری بیاۃ الدیم ) ہے ان کی کمری قربت کی دونوں ہزرگ بھیٹ ایک سیم سے کیا ہے دنا کرے تھے۔

معرت قامتی ماحب مین کا اقتال سے ماشقان اسماب رسول نظال کو گرا صدمه بهدار محرق و منا ب مرحد موالدرب العزت تھار رحت میں جگد عطا قربائے اور ان کی اولا و کوان کی سخت میشد قاتم ایرند تدمیر کے کی تو نشی عطا قربائے۔ (آمین فم آمین) تھے میشد تات تیست کا بہ تاتیک کو قائم رکے گا۔

پیرمبو بعسر بنیامین وضوی مائن صوبائی دزیردنا تب صدرسلم دیک (ن) پنجاب

# مولا نامحمداولين خان ،آ زار تشمير

آج مور خدے رہوں قائد الی سنت دهرت قاضی صاحب پینید کے قائم کرده مرکزیں ماشری ہوئی تو احساس ہوا کہ امت مسلمہ کے مظلوم اور فتنوں کے کرداب جی بھنے مسلمان روسانی ہا ہے کی شفقتوں اور دعاؤں سے محروم ہو گئے۔

ہم نے معزت مدنی ک تاریخ کو پڑھا مجر معزت قاضی صاحب کی صورت میں معزت میں معزت میں معزت میں معزت میں معزت میں معز

حفرت بلاشبہ پاکتان میں بلکہ برصغیر میں ایک حیثیت رکھتے تھے کہ جنہیں حالات کی خواکت کے خواکت اور مسلموں کے قاضے مسلک حقہ سے ایک الحج بھی چیچے نہ ہٹا سے اور حضرت یدنی گائی بھی اس مسلموں کے قاضے مسلک حقہ سے ایک الحج بھی چیچے نہ ہٹا سے اور حضرت یدنی گائی میں مسلموں کے حضرت اپنی و فات تک ای پر قائم رہے۔

اللہ سے دعا ہے کہ حضرت کے صاحبز اور جالشین قاضی تلوں صاحب دامت برکا تم اللہ ہو کے اس دوایت کو قائم رکھیں ساللہ ہما ندگان جن میں تمام اللہ ہما ندگان جن میں تمام علما ، بجاہدین اور صلح اللہ میں کو مجمل اور حضرت کے تعلق قدم پر جلنے کی او فیتی دے۔

والسلام

معد (وین خاک بی منتج معسر لاین خاک آزادگئیر

# OCHO ORCHANDO ORCHANDO ORCHANDO

# مولا نامحمه بوسف الحسني بمجرات

ام و في الحميه ۱۴۱۱ و مطالق ٢٤ وجنوري ٢٠٠ و بروزشكل اسلام اخيار شراب المين المبيخ المراد في الحميد المالة المرافل سلت البيرتوكي ندام الل سنت و فرزند وارالطوم و في بنده في في المرافل المراد والمجم مطرت مواد تا سيد مسين احمد مد في تكفيه وست راست مطرت مواد تا ميد المالة على منظم مسين تكفيه كل و قات حسرت آيات محمد في في المرد ل مفوم او مجها رافا فيله و إنا الميه و اجعون -

در الله الدول الم المراق الم المراق الم المراق الم الم الم المراق الم الم المراق الم المراق الم المراق الم الم المراق الم المراق الم المراق ا

د ما ہے الله رب العرت جمله علم الرام بالحصوص جائين قائد الل سنت صرب مولاتا قاض محر ظهور الحسين اظهر صاحب ، مولانا جميل الرحمٰن صاحب اور مولانا زاير حسين رشيدى كو يورے غلوص ، الحك محنت سے كام كى الوقت حطافر مائيس ۔ الله رب العزت سے وعا ہے كہ معرص كے در جات ماليہ بالدفر مائيس ۔ يہما ندكان كوم جميل مطافر مائيس ۔

فادم الحرسنت

محسر يواموك

مهتم جامد حليا المهلت والجماحت وني مجرهميان بجرات



### مولا ناعبدالوحيرقاسي،اسلامآباد

ماشا والله دخرت قاضی صاحب بہتلہ نے پون صدی مسلک الل سنت کی ترجمانی کا حق اوا کیااور اتمام باطل نظریات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جمعو صارافضیت اور قادیا نیت کے خلاف اللہ تعالی ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پرچلائے ۔ آجین جزاروں سال نرس اپنی بے لوری پے روتی ہے بڑی مشکل ہے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وربیدا

جرالوحير قامي

#### ଊଊଊଊ

### مولانا بشيراحمه صاحب بشمير

آج دھرت قاضی مظہر حسین صاحب کیٹن کی آخر سے کے سلسد میں مجاوال حاضری ہوئی جس میں سالبا سال دھرت قاضی صاحب کیٹن نے آخر سے کی سلسہ میں مجانب سے دھرت قاضی صاحب میں میں اللہ نے دھرت قاضی محدرت قاضی صاحب سے بوری زندگ سک حقد کی ترجما فی کا جس انداز میں کام لیادہ حضرت قاضی صاحب کا حصد تھا۔ معزت قاضی صاحب کا حصد تھا۔ معزت قاضی صاحب کا حصد تھا۔ معزت قاضی صاحب کا دی در سے بوری شدت سے کا رہندر ہے۔ خاص کر دافضیت ، تادیا نیت اور جہاد کے داستہ پر بوری شدت سے کا رہندر ہے۔ خاص کر دافضیت ، تادیا نیت اور جہاد کے داستہ پر بوری شدت سے کا رہندر ہے۔ خاص کر دافضیت ، تادیا نیت اور جہاد کے در من کی خدمات تا تا بل فراموش ہیں۔

آخرکارآپ اس طرح اس دار فانی سے رخصت ہوئے کہ بوداعلاقہ ماتم کا سال پیش کر ر اتھا۔اللہ کریم معرت قاضی صاحب کی تمام خدمات کوتیول فرمائے ( آجن ) والسلام

بنبر (حسر مرکزی امرجعیة الجابدین ،عوں کثیم

# (115 ) (2005 do d) (2005 do d) (2005 do d)

# قاضى محداسرائيل صاحب كرنگى ، مانسمره

حضرت مولا 🛭 قاضى محرظهور الحسين صاحب دام مجدهم \_

المعمال اعليكم ورحمة الله وتركاذ

مزاج گرامی!

حضرت امام المل سنت ، وکیل محابه ٹفائدیم عظیم سکالر ، مسلک اہل سنت کے ترجمان و پاسبان جناب مولا نا قاضی مظهر حسین میکنیم کی وفات پر دلی صد مد ہوا۔

الل سنت پر حضرت قاضی صاحب کے بڑے احسانات ہیں۔ ہرباطل کے خلاف حضرت نے آواز بلندگی اور حق اواکر دیا۔ جس کس نے کسی دور جس بھی اکا بر کے مسلک کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا تو قاضی صاحب کا مبارک قلم اس کے خلاف چل پڑ االیا چلا کہ باطل کومٹا کر دم کیا۔ اس کا موار اہل اسلام کا خوب دفاع کیا۔ ان کی دفات سے پورے عالم اسلام کا فقصان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیں بھی ان کے قش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔ ہم آب کے صدمہ میں برابر کے شریک ہیں۔

والسلام

قاضی معسر (مرایشن گوجی آنمرہ

# OK THE BE OKENIUM OKENIUM OK THE SIC OIL NO

### شاعراسلام جناب طا برجمنگوی، بهمنگ

واجب الاحترام براور مرم جناب حطرت مولانا قامني فيرظهورا مسين صاحب مدخله العالى-

والعلاك يعليكم ورحمة والدويركانه

سرماية الل سنت مهاني خدام الل سنت مير كاروان ، عاشل رسول من الله ، واسحاب اللكا مناظر اسلام، ولي كامل، بيرومرشد، خليفه مجاز حطرے مولانا سيد حسين احمد مدنى مخطف بهم سب ك مهريان ، جناب ك والدكراى مير ، دومانى باب جناب معزت قاضى مظير سين تبلطه ك وفات صرت آیات کاس کر بہت افسوی ہوا۔ بتنا بھی افسوس کیاجائے کم ہے۔ کو کلم مسوت السعسالسم مدوت السعسالم عالموين كاموت إدراء مالم كاموت بدحضرت قاض صاحب مکاول یب فرقم کروں پرآسان کی مانند تھے۔ آن وہ سامیہ مے اٹھ کیا اور ہم برساميه ہو مكے \_ مدخلا كيے إورا ہوگا؟ رب السوت معفرت كے درجات بالدفر ائے - جنت الغروس كى بهاروں سے اواز سے ۔ ان كى بورى زندگى دين اسلام كى خدمت بي كررى - توحيد و رسالت "اصحاب شائلة والل بيت شائلة كي وكالت شي كزاري سنت رسول الله آب كا اور منا بجونا تفاردعا ب كدان كالكايا مواخدام اللسنت ك شكل من بيكشن قيامت تك سرمبر شاداب رے۔ آپ کامشن جاری وساری رہے۔الله تعالى جناب اور باقى تمام اولاد، فائدان كو احباب كومبرجيل كي توفي عطافر مائد - الجي تك ماضرى فين د عسكا - براا يميون موكيا تھا۔اب کھانا قد ہے۔ منتریب فدسید الدس میں ماضری دوں گا۔ تمام جماحت کی فدمت یس تعریت ، الله تعالی معرت کی مرقد بر کروژوں رحتی نازل فرمائے۔ اور آپ کو معرت کی جاشىكا يرابيراك اداكرني كالونى د\_\_ آين فراين

والسلام دعامحو

# \$ 117 \$ 0 0 (2005 NA 164) () ( (5 5 5 1 5 5 7 5) () ( ( 16/5 7 5)

### مافظ سرفراز احرصاحب براجي

بناب فرص مأب دحرت مولانا قاضى فحرظهور الحسين صاحب دام محدهم-

والانزواء بعينهم وترحعة والذوير كاخه

مرض ہے کدارے کو اسلام اخبار میں ایک انتہائی انسوں ناک خبر پڑھ کر گہرا دکھ اور صدمہ ہواہے کہ بنتاب مسترت اقدس اس دنیا فانی ہے رخصت ہو چکے ہیں۔

انا لمله وانا اليه راجعون

رب تعالی رسزت قاضی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کو بست میں کروٹ کروٹ پر راحت نصیب فرمائے۔ حضرت قاضی صاحب دین کے ایک پہاڑ سے کے کسی باطل کے آگئیں جھے اور اپنے مقیدہ پر قائم ودائم رہے۔ قاضی صاحب پیلینی جیسی محضیت شاکد کدوئیا میں نہ لے ۔ جہاں بھی جن کی بات آئی وہاں ڈٹے رہے۔ حاری دعا ہے کہ اللہ باک آپ کو مبر جیل مطافر مائے اور حضرت قاضی صاحب کے قائم مقام آپ کو احتقامت نصیب فرمائے۔ (آمین)

والسلام

مرفزلا لصسر

\$ 118 \$\ \( \frac{1}{2005} \) in in \( \frac{1}{2005} \) in in \( \frac{1}{2005} \) in in \( \frac{1}{2005} \) in \( \frac{1}{

### جناب عمرفاروق صدر بوري، ملتان

واجب الاحترام والكريم جناب صاجزاده قاضي محرظهور الحسين صاحب منظله

والعلال يحليكم وترجمة لالله وتركاز

خیریت کا طالب خیریت سے ہے کین بہت زیادہ صدمدادر دیکھ حضرت اقد س قاضی مظہر حسین صاحب نوراللہ مرقدہ کی جدائی کا ہے۔ انا لله و انا البه راجعون -

یقینا ہرانسان نے بطے جانا ہے۔ لیکن حضرت اقد س پینٹیٹ کا دنیا سے جانا ایک ایسا خلا ہے جو کمی بھی پرنیس ہوسکا۔ یقینا پکوال اور اس کے مضافات اب سونے سونے لگ رہے ہوں گے۔ ان کی جدائی پروہ درائے بھی رورہے ہوں گے۔ جہاں سے حضرت اقد س پینٹیٹ چلا کرتے ہے۔ جہاں جہاں حضرت اقد س پینٹیٹ چلا کرتے محابہ شافیج کی عظمت کے پرچم اہرائے۔ بہر حال صبر کے سواجا و کا رنیس ۔ اللہ کی تقذیر کو جنتنا صبر کے ساتھ انسان تعلیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ استے درجات بلند کرتا ہے۔ ہم صبر بھی کرتے مبر کے ساتھ افسان تعلیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ استے درجات بلند کرتا ہے۔ ہم صبر بھی کرتے رہیں گے۔ اور اس خصرت اقد س پینٹیٹ کے بیٹا من خلافت راشدہ حق جا ریار شخافی "کو بلند کرتے مبر کے۔ اور ان کے مشن کو آگری بوجاتے رہیں گے۔ یقینا آپ پر اب بہت فرمدداری آگئی رہیں گے۔ اور اس فرماے راس کو مدداری آگئی کو تھا نے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کومبر کرنے کی ۔ اور اس فرماے راسی کو مدداری کو جھانے کی تو فیق عطافر ماے راسی کو اور اللہ تعالیٰ عظرت اقد س پینٹیٹ کو اینے جوار رحمت میں جگہ عطافر ماے راسی کومبر کرنے کی ۔ اور اس خرائے ہیں علی میں جگھانے کو اینے جوار رحمت میں جگھانے کو این کے ۔ ہمیں کا خوا فرماے ۔ آمین ) اور اللہ تعالیٰ عظرت اقد س پینٹیٹ کو اینے جوار رحمت میں جگھانے میان فرماے ۔ آمین

والسلام

آپ کے تم میں شریک

بعسر العر فاروق



# جناب محمد نواز فردوى مذمر واساعيل خان

بالمدميعات

مخرّ مالنّا م قبله حفرت مولا: تامني محرّ فيورانحسين معاحب ذيريجه كم

ولعلى حيئم ووحه ولالا ووكاة

تارے ملک ولمت کا ایک چکٹ مورن غروب ہوگیا ہے۔ نالم کی موت عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے اللہ کر کیم مرحوم وسنخورکو جت القرووں عظ فر مائے البرہ پ صاحبات کومیر جیش عظ فرمائے۔ آئین

الله رب المعرت آپ کو والد مرحوم کی جانتی اور دینی خدمت کرنے کی قرشتی عطا فرمائے۔

وعاوك كي ورقوبست

أب كاحة ومووعا كو

معسر تؤرك تؤولاني



# جناب فضل حق يوسفي ، كراچي

كرم محترم حضرت قارى صاحب دامت بركاتكم سلام سنون!

والا نامد طار حضرت قاضی صاحب کی وفات پوری امت کے لیے باعث صدمہ ہے۔ حضرت میں ہوئی تو علم وعمل کا سمندر تھے لفت چھن جانے کے بعد قدر ہوتی ہے۔ بہر حال اب سے خلاقو پر نہیں ہوسکتا۔ ہم سب حضرت میں ہیں کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ قعالی ہم سب کومبر کے ساتھ ان کو یا در کھے اور ایسال ٹو اب کی تو فتی عطافر مائے۔

دانسلام

نغن جۍ يومنئ مينجرامنامديمات کراچک

<del>ଉପ୍</del>ତର୍ଜ

# مولانا قارى نورعالم صاحب، چكوال

والسلام

قاری نود چالم خا 6 ظیب جامع مجدنعری چوال



# جناب قبال احرصا حب مديق ،كراجي

كرى صاجزاده قاضى محفظهورالحسين صاحب اظهرز يدمجركم

والعلام عليكم ورحمة والله وتركاته

راتم الحروف تحريك خدام المل سنت كرتر جمان اور نظام خلافت راشده كردا كى ما بهام " حن جاريار " ابوركوستقل برحار باب-ادرتر يك خدام اللسنت كاغراض ومقاصد كالما متنل اورآ كا ورباب ين عاريار عبر أعبل في بالشباعل يكلمة التي مرز مان يس بلندر كها اور اس فکری تربیت کے جہادی کی سیای ساتی معلمت یا مالی یا کاروباری منفعت کوراه کی رکاوٹ نبیں بنے دیا۔ مرف وی کہا۔ وی لکھا جواس فکری اور صحت عقیدہ کی جنبو کا تقاضا تھا۔ مشام، اورمطالعه كواوب كمة الدال سنت، وكل محاب الذائم باني وامير تحريك خدام المسنت بإكستان حظرت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب ميني كي بعيرت افروز نكارثات عاليه مجلد حق جار بار غائدة كم معياري وصدات كامل آم يندوسر مايتي علوم وافكار كالحل ثم فروزال،جس کی روشنی بورے ملک کی جماعت اہل سنت پرمحیا تھی۔ تن جاریار کا ہر شارہ مخدوم ومحرّم وکیل محابہ تفائق کے ذریں سلسلة مضاجن کے ذریع عقیدہ اہل سنت سے وابستہ افراد کونیا حوصلہ عطا كرنا تها\_ادر چكوال سے كرا في بكدا طراف وجوانب بكر سے بوئ ذہنوں كوجوز تا تها۔ تاویل کے پھندوں سے نکال کرمننشر دلوں کو تریب و دور ہر جہت مر بوط کرتا تھا۔ یج توبیہ ہے کہ قائد الل سنت، باني واميرتم يك خدام اللسنت بإكتان اين ول نشين اسلوب تحرير طرزيان اوردعوتى انداز فکرے لاکھوں قلوب کومنور کر گئے ہیں۔ بیخطیبانہ جاہ وجلال اور جہاد قرطاس وقلم ان شاء الله العزيز حطرت قائد الل سنت اوران كے خانواد ہے كوفلاح دنیاوي، نجات اخروي اور داگی نیک نامی سے سرفراز کرے گا۔ معرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب بیند کا سانحدوقات مرف آپ جناب اور آپ کے سوگوار خاندان کے لئے غم نیں ہے ہم جیے سب عقیدت مندوں اور مج العقيد وسلمانوں كے ليے مدم عقيم ب-

الله غفود الدهيم حضرت قاضى صاحب مرحوم كدرجات بلندكر ع، الني عفود در كرر كو بروئ كار لا كرمغفرت قائد الل سنت كفش كو بروئ كار لا كرمغفرت قائد الل سنت كفش قدم برگامزن كرے - آمين -

آخریں ادارہ ابلاغ علوم وافکار لی کراچی کی جانب سے حضرت پیلیدی بلندمرتب شخصیت وخد مات پر جریدہ حق جاریار کے خصوصی نمبر کی اشاعت کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ ادر برممکن تعاون سے اتفاق کیا ہے۔

والسلام مع الاكرام

(فیان (جسر صریعی) بانی و مریداداره ابلاغ علوم دافکاری ویر۲۴۳ یو کے بلازه ونیڈرل لی امریا - بلاک کے کرا جی 91 123 10 6 6 2000 And 10 0 6 5 5 5 5 5

### جناب ميجر (ر) طاهرا قبال اسلام آباد

كرى جناب قاضى ظهور الحسين صاحب مدظلكم

والعماوك اعليكم ووحسة لألماد وتركات

وز بریحتر م دعا کو ہیں کہ اللہ جل شانہ قاضی مظہر حسین بیٹینے کواپنے جوار رصت میں جگہ دے اور ان کے درجات بلند کرے \_اللہ تعالیٰ آپ کواوراال خانہ کومبر جمیل سے نواز سے \_آمین -

والسلام

محسر مُلین مدکن رائیویٹ سیکرٹری برائے وزیم مکت مانولیات



### جناب افتخار حسين چومدري ،كويت

محرّم جناب قاضی محرظهودالحسین صاحب م والمدلاک چلیکم ورحمہ (لالد ویرک) ذ

مگرفون كرنے پر بياطلاع ملى كه آپ كے والدمحر ماس جهال فافى سے دهلت فرما كئے اللہ وانا اليه راجعون۔

میری اللہ ہے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کوا پنی جوار رحت میں جگہ نصیب فرما کے اور ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطافر مائے اور آپ سب کو مید تھیم صدمہ جیلنے کی تو ثین عطافر مائے۔ آمین

ميرى طرف عاتما ال فاندك لن عليده عليحده افسوس

آپ کا شریک غم

(فنخار جمس جو درری دولة الکویت





# عقائد واعمال کی اصلاح کے لئے منتخب کتابیں

■ الله كرسول تا o مدیدسائل کے شرف احکام o مردون اورمورتون کے مخصوص مسا 🔳 "مغرت الويكريية خواتمن ئےشرفی سائل ٥ ايسال واب كاحكام ومسائل ق مرمج قرآن فوانی کی شرعی میثیت ٥ مفرت على ١٠٠٠ ۰ سائلِ شل ۱۳۵۰ مائلاسک 🗖 مخرت موده کی o تجارت كيشرى احكام میرت ماکشهمد ایند «یی جبيز وتلفين كااسلامي طريقه ٥ نمازين نعد كمطابق يرم

٥ مورتون کي تماز میان، بعدی کے حقوق

٥ تخفية النكاح

٥ اتاع شدى كى بركات

٥ كلدسته حمرونعت

٥ نغمات جهاد ٥ جماعت بن كيرمائين؟

و اسلامي آداب

٥ كفليمي جائزه ربورث

٥ نيوي کي جاه کارياں پائی! آفازےانہا کے

: ٥ ني دي تؤرعذاب قبر

🔳 مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟

٥ اعترت مره. ٥ حمرت خان ٥٠

٥ حفرت فديمه وگ

مغرت عائشه رئى

هزرت سليمان فاري ۱۰۰۰

٥ مغرت معاذبن جبل الله

و مفرت بال وعبدالله بن ام مكتوم به ٥ خافات راشدين ﷺ

٥ اسحاب صفيه

ن شبيركر بايان

۵ مناقب سيدنا معاورينين

٥ ئيك ديميان الم

ن تذكرة العمان معنرت من كرجيرت المميزوا قعات

مولا ټااو کاژون کی تلمی مجالس

٥ تخذروبين ٥ إسارى أداب زندى

فیش برتی اوراس کا ملائ

٥ مسلك علماه ديوبند

رابط ميان بدالونيدا ترفي درمك كتاب كم Man Mill Committee Committee in the Committee on the Comm

416 127 My 416 generally 68 225 3/4 68 240 36

# نقوشِ زندگی

كيهر جانشين قائدالل سنت مولانا قاضى محرظبور الحسين صاحب اظهر بمير

میرے جدامجد جامع المعقول والمتول سلطان الناظرین صرت مولا یا اوالفعنل محد کرم الدین و میرے جدامجد جامع المعقول والمتول سلطان الناظرین صرت مولا یا اوالفعنل محد کرم الدین و پر پہلٹان مشاہیرعلائے اہل سنت میں ہے تھے۔ جن کی زعری عو ما خدہب المل السنت والجماعت کی حمایت و نصرت میں گزری ہے اور بالخصوص آپ نے متندا نکار تم نبوت ( بینی مرز ائیت ) کے انسداو کے لیے جس ہمت واستقلال، پامروی اور اولوالعزی کا جوت و یا ہے۔ وہ ایک عظیم علی ووی کا رناسہ برخ نی پر انسان محد مدجاری رہا ہے جس میں مرز ا چنا نچ مرز اغلام احمد قاویا نی کے ساتھ آپ کا دوسال تک ایک عدالت مقدمہ جاری رہا ہے جس میں مرز ا قادیا نی گورد اسپوری عدالت ہے جہاہ قیدیا پانچ سورو ہے جرماندی سز ابھوئی تھی مجرا ہول میں ایک دوبال ( برجم مرز ا ) انگریز وکیل کی المدادے بشکل رہائی ہوئی۔

### ایک صاحب دل مجذوب

اس تاریخی کیس کے والے سے حفرت داداصاحب بیکٹا چر حفر ماتے ہیں ...

جن دنوں چیف کورٹ لا ہور میں درخواست ہائے انتقال مقد مات جائیں ہے گزری ہوئی تھیں۔
مرزائیوں کی درخواست بھی کہ مقد مات کورواسپور میں ہوں اور ہماری درخواست بھی کہ جہلم میں ہوں۔
اتفا قانا تارکلی میں جھے ایک مجذوب فقیرل کئے جن کے بدن کے کپڑے میلے کھنے ، پینے پرانے اور سرک
بال بھر نے ہوئے تھے جھے ہا اسلام علیک کہہ کر ہو چینے گئے کہ جوان تم کون ہو؟ کبال کے رہنے والے
ہو، یہاں کیا کام ہے؟ چونکہ میں شفکر تھا دوسرے روز چیف کورٹ میں چیش تھی کچھ سادہ جواب دے کر
تالنا چاہا کہ فقیر میں جہلم کارہنے والا ہوں یہاں کچھا نیا کام ہے۔ فرمانے کیکے کام ہے ہم سے جہاتے ہو،

﴿ رَوْ مَا رَائِمَ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ولادت اورابتدائي تعليم

حضرت داواصاحب مرحوم کی اولا دھی مب جہن کھائیوں سے بچو لے می<sub>وس</sub>ے والد کمرا کی تا الدافی سنت وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب بات شخصہ جن کی وفاوت ۴۹ ایقاد و ۴۴ ۱۴۴ کا برطابق ۱۲۰ کتو پر۱۹۱۳ و سرکا تک ۱۹۷۱ب) پروزمہ شنہ ( دنگل) ۹ بے دات ، مقام بھیل اول ا

قرق ن جید، فاری مرف و نوکی ابتدائی کتب پنید والد ما جدے پیشیں اور اس کے الیوسالید پرائری سکول تھیں میں پڑھنے کے بعد میٹرک کا احمان ۱۹۲۸ء میں گورشٹ بائی سکول کی کوال سے پاس کیا: اور پھر چندسال تھیں سکول میں پڑھاتے رہے۔ ۱۹۳۳ء و ۱۹۳۳ء میں اشاعت اسلام کا نی آیا ہوو میں ووسالہ کورس پڑھا جہاں کے مشہور اساتذہ میں پروفیسر بوسٹ سلیم چشی (شاور کا ام آقال) اور مولانا غلام مرشد فاضل و بوبندش کرد رشید مطرت محدث سمیری میٹھادور اوالانا تاضی سرائی انحیق صاحب میشین اضل دیوبند میں شے دوسالہ کورس پاس کرنے والے کو ما بڑلینی کی سند تھی آئی ہیں۔

### دارالعلوم عزيزيه بحيره

اشاعت اسلام کالی لا مورے قارق مونے کے بعد و بناب کی مشہور در سکا و دار العلوم عزیز ہے بھیرو علی دوسال تک زیر تعلیم دے۔ اس وقت مہتم مدر سد حطرت موالا کا تمہورا میر گوئی بیٹا ہے۔ ویکو گئی کے علاو و اصول فقد عمی توضیح کو کا اور علم منطق عی محداللہ و فیرواس وقت کے بڑے استاولی موالا کا محمد وین صاحب بین العمور ف براستان بر مودالوں سے اور جانے موالا کا قاسم بڑاروی فیلٹ سے با حمیس۔ دورانِ قیام بھیرہ سیر تاحیین فیلٹ کے موالن پر آپ کی کھی ہوئی ایک تھی جو ماہنا مدھی الاعلام

بيروفرورى ١٩٣٤ وى شائع بولاقى يى فدمت ب

# OK COUNTY OR OR COUNTY OR OR OR OF THE

# سيدنامسين زابلاد

ویل کی انتم وار العلوم مزیز به بهیمره ین طالب طم بهنای دفلهر مین صاحب یک ا آفار ته انتیب یه به آپ مواد تا ابواللفنل هو ترم الدین صاحب رئیس هیل یک صاحبزاه و بین - ان کی موصله افزولی یک میلیم به یکم ورن کی بیاتی یه به افار کین این ایم یک استمام کی طرف قوب ند ترین بلکدایک طالب علم سے بیڈ باسے کی واد وین - (در)

مین سید عالم کو بسایا کس لے " سیق قرآن کی ایک تنایاکس لے ا بذہ مثق سلمان کو تکمایا کس لے " اور کافق سنہ میں آ کے دکایاکس لے ا

جس نے ہم کو فغا سکھا اور وفق میں مرنا

بن غدا غير کي طاقت سے نه بركز ارنا

نمرہ ست سے وقن کو ارایا کیوکر سلم وہر سے باطل کو منایا کیوکر ہم کو پیغام بٹارسے کا منایا کیوکر سرسے ملت اسلام کنایا کیوکر

مرو مازي کي همامت کو بسالت کو دکير

این میرد کی درا دیل ماید کو دیگھ

کانتیں کرب و بلا کی وہ اُٹھائی کیوں تھیں نہ یاں نون کی اس نے ، و بہائی کیوں تھیں کالمتیں کفر کی و نیا سے منائی کیوں تھیں مطیس احدا کی وغایش وہ بجہائی کیوں تھیں

درس مبرت تنا مسلمان بمی جینا کھیے

. بام ده این شهادت کا مجی بینا تکھے

ومویداران مبت نے بھلا کیا سیکما تربہ سادی کا بس ایک الاشراعیما

بت برحق كا بداك طرز زالاسكما بادّ بود شور وشر و كربيه و نالد سكما

ان فرافات کوکب رکھتار داہے اسلام ہے براضل بیالحادہے بدعت ہے ترام

کس کے سیماے قبایاں قداوال مت کا نشاں کس کے چروکی چکے مثل چراغ موفال کس کے میروی چکے مثل چراغ موفال کس کے میرویس منور قدا جراغ موفال

# OK 1711 NO OKENIND OKENINDYO OK ELLO NO

جو لواسا ہل محدُ کا علیٰ کا بیارا معزے فاطرہ کی آگر کا جو تنا تاوا

و کھے آس مروضدا کا مجی و را قهروجال مین اللب میکر مید ( مرار کا مال کلامیدان میں کس شان سے زبرا کامل کا دیا اللیم کار کو یک دم المال

وین ولمت کے لیے اُس کی بی تر اِلْ اِیکم

ا فی مرت سے زرا مذب ایالی و کھ

خوف وشمن کا ندامداه کی سترگاری کا جنج و تیجر کا ند باطل کی جفا کاری کا چینی وروی و بندی کا ند تا تاری کا تشکیروسد تی انتظاری کا تشکیروسد تی انتظاری کا

مرز اسلام ہے وش کے منم کو اورا

علمت كفركو دُنيا ہے منا كر چوڑا

اشیاز حق ، باطل کو و کھایا أس نے دین آخرت پسلمان کو جاا أ أس نے جبل و بدعت كے اميروں كو چرايا أس نے جبل و بدعت كے اميروں كو چرايا أس نے

تخت و وولت نه حکومت کا دو شیدالی تما

علم حل تها مدانت كا وه شدال تما

چانچہ بی معم قدرے انتشار وہم کے بعد ماہنا۔ البھ لکسنو بی مای طریق شائع ہوگا۔ ماحد فرمائے۔

#### شان حسين مكلفة

چن سیر عالم کو بایکس نے؟ در تر آن عمرے پر حلاکس نے؟

جذب بعث رسالت كو بدها ياكس في؟ في نعرة حتى مسلمان كو جاكا ياكس في؟ جن بين مرنا

جز مندا فيركي طاقت = نه بركز ورنا

کانتیں کرب و بلا کی وہ افغانی کیول شیم ندیاں نون کی اپنے وہ بہائی کیول شیم ظلم میں میں میں جب جب اللہ میں اس اللہ میں میں اس اللہ میں اس ا

ظلمتين كفرك دنيا يدمنا كي كيون تعين مف اهداء كي د فا وه جيها كي كون تعيير

وزن جودند فنا " فان جي عينا عليه جام ده ايل عماديد ته جي جا تلحد

من عادیده دلیل فردان بندگانگان می دادیده دلی باید از ایران می از ایران از ایران از ایران از ایران از ایران می ایران می

معريد فالمرشى أكركا براقا تارا

اشیاد من و باطل کو دکها فی استقد مین اهرید به مدلمان کو جا فیال که ا

تخص و والعد و عوصيد تا وه الهوال ال

(الجركميوس) الع في ١٩٧٠ )

### دارالعلوم حزيزييه يسفرا فت

وارالعلوم فزیز یه بهیمره سه فاد فی او سال سک بعد آآپ کمر تشریف اا سال و اد صاحب آنده یا آ آپ سک واطله سک لیے دمشیان اله بادک ۱ ۱۳۵ مد به طابل فوجر ۱۹۳۷ و فی الاصلام مخرست و از تا مید مسین احمد مد فی تعلیق فی الحد بدی و اداملوم و بر بندگی خدمت میں امالکما یا سلیت آسام سنة مطرعه کا جوائی کرای نامد آ بااو دواعله منظور کرتے او ساله مطرعه یا تمایل ناکھا کر

OCUDE OCUMENDO OCUMENDO OCUDE

عدیماه ما گن گل مروره ها (۴) - خطریک وال) مروادگل صاحب ما کن ۱۸۰۰ وقبل (۴۰) خطریک والا: امریل شاوسا میب ما کن تیز وقبل رههه

سال اول کے اسہاق

عَلَمْ وَ شَرِيلِ اللهِ عِلَى المَانِي مِعْمَرالهَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَا اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَا اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَا اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلّ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَ

الاوب مُنظلا سنة بخصيل اور حطرت مولانا مزير كل مُنظلات مجول بما في حطرت والمانا التي كل منظلات من المانا المثل كل صاحب مُنظلا خارج ولت من شرع منا المُرثى بإحا إكرت تھے۔

> سالا ندامتمان کا بیجه ۱۳۷۷ه سرسمالاندا

١٣٩٧ ه كمالا دامتمان كالتبرة محدو الحرم المعظر ما تكرماتي

دورهٔ صدیث شرایک

شوال ۱۳۵۷ ه مطابق نومبر ۱۹۳۹ ه دوره مدیث شریف ش دا طار لیا- بغاری شریف اورتر ندی شریف شخ الاسلام «طرت مدنی نشخاست بسلم شریف «طرت علامه مجدایما میم بلیادی نشخه ست اندواؤ د شریف شروع می چند دن «طرت و لا تا میان اصفر سین نشخان نیخ حاتی نجر هفرست و لا تا مفتی محد شخص شریع ی نمایای سے بطحادی شریف «طرت و لا تا علاسه شمس اُفق افغانی سے اورد یکم اسمیات محتف ارباب علم

و کمال سے پڑھے۔ مضمون کے آفر جس دورہ مدیث کے سالانہ یہ پیوں کے تکس بھی الل علم کی دفجیوں کے لیے چیش

عون ہے ہو ہے اور کا مدیث کے اس سالا شامخان میں آب تیمرے نبر بہال ہوئے اور آپ کو رابطہ میں اور کا بہاری کو اور آپ کو درا العلوم کی طرف سے ان الفاظ کے ساتھ نصوص سندد کی گل .....

الاحازة المستدة لسائر الكعب والقنون المتداولة

9(111)19 9(mail)19 9(care)19 9(care)19

سَنَدانعام القاب سَالانه دارالعام دبوبند بابته مَنْ فَعْمِلاً



|                       |                              |                     |          |               |      |            |                    | _ !      |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|----------|---------------|------|------------|--------------------|----------|
| ەسىلەنسام<br>سەلەنسام | ەر <b>مەك</b> اپرال<br>نبران | ر الغای<br>مهل کرده | قىلمتحان | بالمبترس كالم | ا مر | مدسكونت    | تأمهانسغ           | نرثناد   |
| lan in land           |                              | 70                  |          | رەندىرىن      | ت    | زمىمى      | نعوب               | مودس     |
| ردنائج                |                              | 05                  | ļ '      | رزايس         | بز   | - (        | •                  |          |
| معاضرا                |                              | 40                  |          | نخنير         | ı .  |            | -                  |          |
| مورهی<br>ز            |                              | ارت                 |          | - کرای کون    | -    |            |                    |          |
| مب<br>معددالسنن مح    |                              | ره                  |          | دین شی        | 4    |            |                    |          |
| الادالسن              |                              | ور                  |          | ندة دنستر     |      |            |                    | ,        |
| İ                     |                              | ەم                  |          | ئے۔           | _    |            |                    |          |
|                       |                              | 2                   |          | ينونت         | حر   |            |                    |          |
|                       |                              |                     |          |               |      |            |                    |          |
|                       |                              |                     | <br>     | ·             |      | Ĺ          |                    |          |
| سني                   |                              | 011                 | ( 4      | المدي         | (4   | العلم ويوب | - مب<br>تمرصنا داد | ( کستخام |

### دارالعلوم سے وطن والیسی

شعبان ۱۳۵۸ ہر بطابق اکتوبر ۱۹۳۹ ہ جی دارانطوم دیو بترے سندا قرافت عاصل کرنے کے بعدا بنٹ موشع بھیں جی دالی آئے گو آپ نے اپنے گفریش می مقیم رو کر ندیب افل سنت دالجماعت کی بلن کے لیے جلے منعقد کرکے دفش و بدعت اور فتر فاکساریت کے فیمانہ تقریات سے توام الیس ک اندالوں کو بچانے کی کوششیں نثرون کردیں۔

### موضع ذهوتك اورنزاني ميس مناظره

صاجزاده واكثر الوراحد صاحب بكوى ، تذكار بكويين المن ١٠٨ ش كفيح يس

قاضی منظور حسین صاحب اور مولانا قاضی مظیر حسین کوخا کساری و فدطا۔ (حداد اختر مدی به میاوی محمد شخعی منظور حسین صاحب اور مولانا حبدالرحن کیوٹوی سے نوائی میں اور مولوی محمد حسین ساکن راولپنڈی سے ڈھونگ میں مناظرے ہوئے۔ میرنوائی اور ڈھونگ کے اجتماعات میں حزب الا تصاری طرف سے شاکع کردہ رمال خاکساوی خرب بجرری میں مناظرے اور انتخاد میں تقدید میں تھیں کیا گیا: (حمرا ایست م جوری میں میں ا

إور تذكار بگويه كرج اعل 47 يش كليخ ميل ..... شاكه از مده سرخلاف اولين مضمون أكارون شدام

فاكساريت كے فلاف اولين مغمون اگاروں عنى مولانا محد بها والحق قامى ('' فحر جارئ ورتر ديد فد ب فاكسارى'' \_ شمس الاسلام مارچ ١٩٣٧ء) جناب حاتى بشير احمد امرتسر ('' حكومت بنجاب كو نهايت ضرورى اختباه'' ش ، ١ ، مارچ ١٩٣٨ء مل ١١-١٦) اور مولانا قامنى مظير حسين معلم و يويند ('' فاكسارى فنند فحمش الاسلام كى، ١٩٣٨ء مل ١٩٣٠ع كام نظراً تے ہيں۔

### غلام حسين ميالوي شيعي كودعوت مناظره

ما مناهد فياء الاسلام على اس تاريخي مناظره كي داستال نول درج بيسد

موضع پک جمرا یخصیل و ضلع بچوال ش ایک شیعی طاکا مناظر و بفرار اور قرآن کریم کا صاف انکار شیعوں نے حسب معمول ۲۰ محرم ۱۳۵۹ د مطابق الفروری ۱۹۳۰ و کوایک مجلس قائم کی اوراپ ذاکر غلام حسین میالوی کو مدعو کیا اور مسلمانان المل سنت کو مناظر و کا چینج و یا۔ جس کوسنوں کے سرگرم اداکیین صوبیدار محد خان صاحب اور چو بدری سردار خان صاحب نمبردار نے بدی خوش سے منظور کیا اور حضرت موالا نا ابوالفنل مولوی محدکرم الدین صاحب و بیر بھیں (جن کا نام سن کر شیعد مناظرین کا نپ

ا في إن اورمولا نا قاضي المهرسين صاحب فاضل ويو بندكو بلاليا- جب ملاميالوي كومعلوم مواكداس ہلہ ووشیروں ہے مقابلہ کرنا ہے تو سخت گھرایا اورشیوں ہے کہنے لگا کہتم لوگوں نے جمعے پہلے نہیں ہملایا كيەمناظر وكرنائ بيت بين كونى كماب امراونيين لايا- نيز ميرا بيئا سخت يار ب اورى نفسلا و سے بحث كرنے كى مجھ ملاقت بى كھال ہے جن كے سائے الارے بدے بدے ہتھار دال چكے ہیں۔ليكن شيوں نے کہا کیتم مرف ہمت بن کراندر بیٹے رہو، ہم مناظرہ کی لوبت ہی ندآنے دیں کے الی شرائط بیش کریں مر جو قا بل تشکیم نل ند ہوں کی اور یونمی مناظرونل جائے گا۔ادھریزی معجد میں بروز فییس (جعرات) ا ال النه كا ثما ندار جلسه اوا جس ميل علاوه چك عمراء كردونواح كے لوگ بھی تعداد كثير ميں شامل ہوئے۔ برد و فغسلا له لوبت به لوبت کفرنمکن نقار رکیس اور شیعه ند ب کا طاهرالبطلان مونا تابت کیا۔ نما زمخرب ے کھے پہلے جلسے کا افتاع مواد وسرے روز بھی اہل سنت کا شاندار اجماع موااور پرز وروحظ وبیان ہوا۔ کیکن همیعی مولوی نے ہالکل سکوت الفتیار کیا ہوا تھا۔آخر ۲۲ محرم 🛚 ۱۳۵ھ مطابق ۲ مارچ ۱۹۴۰ء بروز ہفتہ صبح کو اہل السند کی طرف سے مولانا قاضی مظہر سین صاحب ایک عربی مکتوب کے ذریعے شیعی مولوی کو وقومت مناظره دى اورلكها كدموضوع مناظره' ايمان بالقرآن ' بوگا اورآپ كوكتب شيعدكي رو سے ثابت كرنا وكاكد شيمه كاقرآن موجوده برايمان باوردوسرى بحث اس برموكى كدآ تخضرت المخفراك يك صاحبزادی نبتی لکه مارتنیں ۔ا نے میں شیعوں کا ایک نمائندہ سندیا فتالکھؤ آ میا۔اور کہا کہ ہم مناظرہ بهب كري مع كه الف كوكى فيرسلم عربي وان آريد ياسكه ياعيماني موه برجديد شرط نا قابل تعليم عي کولکدایک اسلامی اجی مستله کا تھم کسی کا فرکوم قرر کرنا، فریان ایز دی کے خلاف ہے نیز ایسا غیرمسلم عربی وال مخص اس ملاقد میں مانا وشوار ہے۔ تا ہم یہ نا جائز شرط مجی اس خیال سے تسلیم کی مئی کہ شیعی کے لیے کو کی سیل فرار ہاتی ندر ہے جب کمناب مرنی شیعہ مولوی کو پہنچا تو اس کے اوسان خطاء پیر مجھے اور جواب صرف ( ہانی و بنا چاہا۔ لیکن موشیار کی قاصد نے عربی تحریری جواب دینے پر مجبور کیا۔ اگر چشیعی ملاحر بیت ست ہالکل نا بلد تھا۔ تا ہم طوعاً وکر ہا مچھوا ناپ شناپ لکھودیا۔اس کے جواب کامغہوم بیتھا کہ ہم تھم کسی غیر مسلم الی کو ہنا میں مے اور موضوع مناظر و صرف فصب فدک ہوگا اوربس ۔اس رقعہ کے آنے پرشیعوں ي تين تاري كامطالبه كما كما ما انبول في بهت ليت ولكل كيا - اورآ خراسية مولوي كي باس مشاورت ك لي كوراس ل إلى مليت ك وحوك بن آكرايك اورم بي رتداكما جود يمين كالل باور اللاط فاحشدست ع ب اس بل بلى وى راك لكانى كى ب كر كم ضرورى غيرسلم بو اورموضوع بحث بھی تضیہ ندک ہی رہے گا۔ اس کے جواب میں ایک عربی کمتوب روانہ کیا گہا کہ چوتکہ قرآن مدارا لیمان ہے اس لیے اس کے متعلق ہی مناظرہ ہونا چاہیے جواس کا محکر فابت ہوگا۔ تو پھر بحث فدک فعنول ہے جو ایک فروق مسئلہ ہے۔ اس کا کوئی جواب شیعہ مولوی شدوے سکا۔ بہت پھی انظار کے بعد اہل حق کی طرف سے ایک معزز قاصد کو بھی کرزبانی پیغام پہنچا یا گیا کہ ہم موضوع مناظرہ فدک ہی منظور کرتے ہیں بشرطیکہ آپ پہلے اپنے تھم سے مید کھی دیں کہ میرااس قرآن موجودہ پر ایمان ہے۔ اور میں اس کو کا مل و محمل غیر محرف اور سے التر تیب ما تنا ہوں جو اس کا مشکر ہودہ کا فرب کیا تیس مولوی کا ایسا لکھنا اپنے نہ ہی عقیدہ کے دوسے ناجائز تھا ، اس لیے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں جرگز ایسا نہیں لکھوں گا۔ اس سے اپنوں اور بیگا نوں پرآ شکارا ہوگیا کہ شعبوں کا اس قرآن موجود پر جرگز ایمان نہیں سکھوں گا۔ اس سے اپنوں اور بیگا نوں پرآ شکارا ہوگیا کہ شعبوں کا اس قرآن موجود پر جرگز ایمان نہیں سے۔

[منقول از ضياء الاسلام امرتسر، ي الريل ما ١٩٥٠]

### ایک ناخوشگوارجادیهٔ

غد بب حقد المل سنت کی تحفیظ و تشری مختلف شعبوں میں جاری تھی کہ ایک ناگوار حادث پیش آسیا۔
موضع تھیں ہی میں ہمارے ایک مکان پر نخالف پارٹی جس کا سرغند ایک شیعہ تھا، نے تالہ تو اثر قبضہ کر لیا
جس کی بناء پر فریق مخالف سے لڑائی ہوگئی والد صاحب کے دفائی جوابی تملہ سے ان کا دوسرے گاؤں
سے ایک رشتہ وار (جس نے والد صاحب پر حملہ کرنے ہیں پہل کی تھی) شدید زخی ہو کر بھاگ لکلا جب
آپ نے اس کا تعاقب کیا تو کہنے لگا جھے چھوڑ دو۔ چنانچ آپ پیچے ہئے آئے اور فریق مخالف کے لوگ
سرغنہ سمیت بھاگ گئے کیان وہ شدید زخی ہوگیا تھا اسے لوگ اٹھا کر تھا نہ ڈوھمن کے ہیںتال میں لے
گئے اور پھر مخالفین نے مقتول مرحوم سے نزگی بیان دلوایا کہ جھے عاز بحظور حسین صاحب نے مارا ہے
حالانکہ وہ اس لڑائی ہیں موجود ہی نہیں تھے۔ باہر کھیت (حال بنام ہستی تی چاریا ڈ) گئے ہوئے تھے:

۱۲ جون ۱۹۴۱ء تھانہ ڈوهمن میں دفعہ ۳۰ کے تحت پر چہ درج ہوا دالدصاحب کے ساتھ ملک ستار محد مرحوم ، ملک فتح دین مرحوم اور ان کے بھائی ملک محمد اکبرصاحب مرحوم کا نام بھی خالفین نے لکھوا دیا حالانکہ دہ اپنے گھر میں متھالڑائی میں شامل ہی نہیں ہتھ۔ چاروں حضرات کو پولیس نے گرفآد کر لیا لیکن لوگوں کی گواہی کی بناء پرالیں انتی اوتھانہ ڈوہمن چو ہدری صدیقی صاحب نے عازی منظور حسین صاحب کی حاضر ضانت نے کرچھوڑ دیا۔ ايس ڈی ایم تھیم چند کافل

میرے تا یا غازی منظور حسین صاحب بکتند (ولا دت ۲۳ مارچ ۹۰۸ ءمطابق ۲۰ صفر ۲۳ ۴۱ و بروز دوشنیہ )۔ ہائی خدام اسلام پارٹی نے اپنے علاقہ میں ہندوؤں اور سکھوں کا زور تو زنے کے لیے عمل ہائیکاٹ کرنے کی پرزور تحریک چلائی تھی کیونکہ مسلمان سود درسود کے بوجھ کی دجہ سے نہایت ہی بدھالی کا شکار مور ہے تھے اور مسلمانوں کی دوکانیں تھلوائیں۔جس کے نتیجہ میں علاقہ کے دیہاتی مسلمان متحد ہو گئے تنے اورمسلمانوں میں بیداری کی اہر پیدا ہوئی تھی۔اوراس ہے قبل جامع مسجد ال سنت کے سامنے جهال اب پانی کی نیکی ہے دحرسال تھا۔ چوال کا ایس ڈی ایم تھیم چند ایک متعصب ہندوتھا۔ سکھوں اور مندؤوں نے ایس ڈی ایم کوشکایات پہنچا ئیں اور وہ فازی شہید پرنظرر کھتا تھا اور جار ابھیں کے قل کا سیس مجی ای کے پاس تفااس نے تعاند و دہمن کے ریسٹ ہاؤس میں ہی تھیں کے مقد مقل کی پیشی کی تارئ رُكي تحى -حضرت والدصاحب كوتو مع اسية تين رفقاء كے چكوال حوالات سے لا يا كيا اور تايا مرحوم محرے آ کراس کے ہاں بیش ہوئے۔ایس ڈی ایم نے انجارج تعادمدیق سے یو جھا کہ جس وقت متقول کا نزعی میان ہے کہ مجھے منظور حسین نے برچھی ماری ہے تو تم نے اس کی ضانت کیوں لی اور گرفتار كيون نيس كيا؟ صديق صاحب في جواب ديا كه مسي كمعززين اورعوام في كوابيان دين تيس كه منظور حسین موقع پرموجوونہیں تنے۔الیں ڈی ایم نے ضانت منظور کرتے ہوئے انگریزی میں کہا کہ اچھا اس سے میں نہٹ اوں گا ، تایا صاحب چونکہ گا ڈرن کا لج کے بیاے تھے۔ایس ڈی ایم کے خبث باطن کو بمانب مئے ۔والد گرامی کوق بولیس چکوال کی حوالات میں کے ٹی اور تایا صاحب واپس کمر آئے۔ چکوال ے ماسر عبدالعزیز صاحب جوموضع جوند کے پرائمر ک سکول میں مدرس متھ اورسکول سے چشی کے بعد آب ك إل بى دهوك (حال بسى حق جاريارٌ) برآ جاتے تے۔ برے عابد اور تالح فرمان دوست تھے۔ انبی دنوں صونی عبدانکیم مرحوم المعروف صونی سفیرصا حب بھی آپ کے پاس ہی رہتے تھے۔ انہیں پیفامات دے کرعلاقہ سوال بھیج دیا تا کہ بیا ہتا ہ سے نج جائیں اورخود ماسر عبدالعزیز کو ساتھ لے كررات كے وفت ڈوہمن كے ريسك ہاؤس ش آئے پوليس پہرے كے باو جودايس ڈى ايم كوپستول ے لل كر كے واليس عليے مكتے \_

### والدصاحب وينيية كوعمرقيدكي سزا

چوہدری مہدی مرحوم کے آئی کیس کی ابتدائی ساعت کے دوران چاروں ملز مان چکوال کی حوالات میں مہدی مرحوم کے آئی کیس کی ابتدائی ساعت کے دوران چاروں ملز مان چکوال کے حوالات میں رکھا حمیا، میں رکھا حمیا، میں رکھا حمیا، باقی شیوں ساتھیوں کو بیرکوں میں اور والدصاحب کو چکوں میں رکھا حمیا اور چکی میں آپ پانچوں وقت کی اذان دیتے رہے اور جیل کے حکام زبائی روکتے رہے۔ بالآ خرسیشن جج جہلم نے مقدمہ کے ساعت کرنے کے بعد چاروں رفقا موکو ترقید کی مزاسا دی۔ اس وقت عمر قید کے مزایا فتہ کو ۲۰ سالہ قیدی تصور کیا جاتا تھا جس میں سے ۱۳ سالہ قید راستا میں اس وقت عمر قید کے مزایا فتہ کو ۲۰ سالہ قیدی تصور کیا جاتا تھا جس میں سے ۱۳ سالہ قید با مشقت کا ٹئی پڑتی تھی۔

فیصلے کے بعد دات کوئی چاروں سزایافتہ کو پیس گاڑی جہلے جیل سے سنٹرل جیل الا ہور لے گئا۔
سنٹرل جیل الا ہور میں بھی آپ نے اذان دینا شروع کر دی اور آپ کی ترغیب سے چار پانچ اور قید یول
نے بھی اذان دین شروع کر دی۔ اگریزی دور میں بیس سالہ قید یول کوایک بیرک میں نہیں رکھتے تھان
کی روزاندا اُڑ دی گئی تھی لیمن شام کو دوسری بیرک بیس بھیج دیا جاتا تھا۔ فیصل آباد کے ایک دی سالہ قید کی
صوفی نور محمد سے وہ بیرک نبر ۱۱ میں ہی رہتے تھے۔ ایک دات جب آپ کی الروی اس بیرک بیس تھی اور در آیا
صوفی موصوف نے صحح کی اذان دی تو اس سرکل کے اسٹنٹ ڈپٹی کی طرف سے ایک قیدی نبر دار آیا
اور در یافت کیا کہ اذان کی نے دی ہے؟ ڈپٹی صاحب بلارے ہیں۔ صوفی نور محمد صاحب نے کہا کہ
میں نے دی ہے نبر دار نے اس کوساتھ لیا تو آپ بھی اس کے ساتھ جل پڑے۔ اسٹنٹ ایک سکھ تھا۔
اس نے صوفی نور محمد سے کہا کہ تم نے اذان کیوں دی یہ جیل ہے۔ اس پر آپ نے اسٹنٹ کو کہا ہم
مسلمان جیں اور جیل بیس آئے جیں تو ایمان ڈیوڑھی بیس نیس چھوڑ آسے بلکہ ساتھ لا سے ہیں۔ اس پر وہ
آسے بگولا ہوگیا اور کری پر ہیٹھے بیٹھا اس نے آپ پر ہاتھ اٹھانے کا ادادہ کیا گین کا نب گیا۔ اللہ تعالیٰ

آئین جوال مردال حق کوئی ، ب باتی الله کے شرول کو آتی نہیں روبای

اسٹنٹ نے نمردار کو کہا کہ انہیں ڈپٹی پر نٹنڈ نٹ اجرشاہ صاحب کے پاس لے جاؤ تو نمبردار شاہ صاحب کے پاس لے کیا تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے شاہ صاحب نے آپ کی مشقت جیل کے پر ایس

\_ 4

میں لگائی تھی اس پریس میں شہر کے اضران اور کلرک وغیرہ آتے تھے اور قیدیوں میں ہے جو پڑھے لکھے ہوئے تھے اس کے تھے اس کے بیار کے اس کا دیتے تھے۔ ڈپٹی سپر نٹنڈ نٹ شاہ صاحب نے آپ کو خاطب کر سے کہا کہ میں نے تمبارے لیے آسان مشقت لگائی تھی پھرجیل کے چیف ہیڈ وار ڈنے کہا کہ بجائے پریس کے کسی دوسری عبداس کی مشقت لگا دو۔

### قادياني سيرنئندنث

جيل ميں جب چار پانچ بيركوں ميں اذا نيں شروع ہو كئيں تو جيل انظاميہ ميں بھي الجل کچ گئی۔ مفته مس ایک دن باری باری قیدیوں کی پریڈ موتی اور سپر نٹنڈ نٹ دورہ پر آتا تھا ایک دن آپ کی بیرک میں دورہ تھاتمام قیدی قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔اس کے آنے پرسب کھڑے ہوگئے اور جیل کے ٹکٹ ہاتھ میں پکڑ کیے ۔ اس مکٹ پر قیدی کا نام اور قید کی دفعات وغیرہ درج ہوتی تھیں ۔ والدصاحب فریاتے یں ..... میں نے دیکھا کہ جیل کا ایک اہلکار سر منٹنڈ نے کو میری طرف اشارہ کر کے میری نشاندہی کر رہا ہے۔ جب سرنٹنڈن آپ کے پاس پہنا تو آپ کا تکٹ لیا۔ اس پرآپ کے مقدمہ کی دفعہ ۳۰ ککھی ہوئی تھی ۔فورا اس نے کہا کہ تو بڑا آئہ ہی بنا ہوا ہے حالا نکہتم نے قبل کیا ہے اور یہ آیت پڑھی د مسن قسل مؤمناً متعمدا فجزاء "جهنم وسآءت مصيواً. (جُوْتُص كي مؤمن كوجان إو چركر قل كروساس ک سزاجہنم ہے جو براٹھکاندہے) آپ نے نصرت البی سے جواباً کہا کہ یڈنل عدنیں اور بيآيت پريھى فو كزه موسى فقضى عليه (حضرت موكاعليه السلام نے اكتبطى كوايك مكه مار ااوراس كي جان نكل گئی )اس میں حضرت موکیٰ علیدالسلام کا ارادہ آتل کرنے کا نہ تھا یہ جواب من کر وہ پریشان ہوگیا اور المكاروں سے كہاكر پريڈ كے بعداس كوميرے دفتريس لے آؤچنانچددور وختم ہونے بروہ آپ كوجل كى ڈیوڑھی میں لے محصے تواس نے آپ کو دفتر میں بلا کرکہا کدیے جیل ہے اذان منوع ہے۔ آپ نے فر مایا ب شریعت کا عظم ہے میں جیورسکا۔اس پروہ کہے لگاتم پاگل ہو۔آب نے بیصدیث پڑھی: ان بوسن احدكم حدى يقال لك انك لمجنون. ليني رسول الله كالمين أخرمايا كرتم من سيكو كي فخف مومن (كاش) ميس موسكا حب تك كدلوك بين كبدوس كدا مجنون ب-اس براس قاديانى برنشد نث في كما كدائيس يهال سے تكال دو- ثكال دو- چنانچة المكار آپ كو والى يرك عن ك ك اور آپ ف اذا نیں دینی بدستور جاری رکھیں اور جیل میں آپ کی کامیالی کا براج جا ہوا کہ سرنشڈنٹ کے تھم پر بھی انہوں نے اذان نبیں چھوڑی۔

سننرل جيل ملتان

پندونوں کے بعد سب اذان وسینے والوں کو پھر جھٹڑ یاں اور ویز یاں ایک کرشلول ڈیل ای ان ایجی ویا عما اور آپ کے ساتھ اور تبدی بھی تھے۔ جن کے ملک تشور تھے (اگر کو لی قبد می قبل کے قرا انہاں لی خلاف درزی کر دوتواس کوتسوری کها جاتا ہے اور دیا م ثیل کی طرف ہے اس کو مزاماتی ہے اسلمول آبل مان وين كالماء الله المارى وال كالله المارية الله المالية الما الله المالية المالية الله الله الله المالية الله قيديون كى مشقت لكاتے تے يسئرل بيل مى شمرے ايك سكول كير الدي من كو ي حالے ك الله الله تے۔ جب ان کو آپ کے متعلق مطوم ہوا کر آپ فاضل دیج بند بھی ہیں تا اس نے کہا کہ ہم آپ کی مشقت سکول تھیری حشیت سے فلوادوں کا لینی ہر حانے سے لیے وہ آپ کو دارونہ ( ا پائی سر انتخار مل ) ك پاك كے مح اور اس كو آكاو كار اور وہ يوا الحت كير قار اس في آپ ك شل ك كامله ي ''مِنر کولیٹ' ککما ہوا دیکما تو اس کوشک برجمیا۔اس نے کہ کرسٹرل ڈیل لا اور سے بریس ٹیل کا م كرنے كے ليے كورنسن نے بم سامدرتسام إفتا قيدى اللے بين مكرتم كود إلى سند عال كول بيماا آپ نے واضح کیا کری اذان کہا تھاس لیے انبوں نے وہاں سے جھے یہاں بھی دیا۔ اس ملہ کہا کہ يديل بر تعب بى وى اور تربيب بى يكن آب فى ساف طور يكهدوياك بدا سام كاعم ب يس يموز نیں سکا۔ اس نے آپ کے تلت پر لکو دیا کہ اس کو چکیوں جس بند کر دیا جائے اور ۱۴ سیر حمیہ ہیں روز اند چینے کی مشقت ککے دی۔ اس پر اہلکار آپ کو چکیوں میں نے کئے۔ رات وہاں کر اری اور صح سے پہلے کے لے ١٢ سير كندم كے وائے آ مئے كين آپ نے مجى چك نيس فيل يصولى لور وركو كو جس وقت علم موالود آب کے پاس آیا ادر کہا کہ مشقت سے اثار نہ کریں۔ جیل می مشقت کرنے سے اثار کر با ہوا جرم ب تموزے سے دانے میں لیں۔

نفرت خداوندي

جس وقت آپ اذان کے سلسلہ علی ایک پر نشند نے ہے ات کردہ سے تو وہاں ہی ساتھ والی کری ہاتھ کردہ سے تو وہاں ہی ساتھ والی کری پرائید قد آور جوان اسٹنٹ بیٹے ہوئے تھے جن کو میر صاحب کہتے تھے۔ ان کی ڈیولی چکیوں شک تی بیٹ کے مشقت شک تی ان کو آپ ہے ہمدوری پیدا ہوگی تھی تو انہوں نے ڈاکٹر سے ل کر بجائے چکی چینے کے مشقت جس تھی کردوں کا موسم تھا تقریبا ایک ماہ وہاں چکیوں جس شب وروز

08 141 X8 08 2003 JA-648 0 ( TILLED X ) 08 ( TILLED X )

عزارے اور اچا تک سنٹرل جیل لا ہور نتقل ہونے کا آرڈر آعیا اور سنٹرل جیل لا ہور چینچے ہر آپ کو چیوں میں بند کردیا میا۔

سنثرل جيل لا هورد وباره آمد

جب دادا صاحب ملاقات کے لیے گئے اور ان کو معلوم ہوا کہ آپ چکیوں میں جی تو ڈپنی

پرنٹنڈ نٹ امیر شاہ سے ملاقات کی اور آپ کو بھی ان کے دفتر میں بلایا اور شاہ صاحب کو کہا کہ ان کی

ڈیونی پھر پرلیں میں لگا دیں۔ اس پر آپ نے کہا کہ میں تو کو تحزی میں بہت معلمئن ہوں۔ ذکر وظیفہ
اطمینان سے کرلیاجا تا ہے لین واداصاحب کے کہنے پرشاہ صاحب نے آپ کی مشقت پھر پرلیں میں الامینان سے کرلیاجا تا ہے لین واداصاحب کے کہنے پرشاہ صاحب نے آپ کی مشقت پھر پرلیں میں الامینان سے کہا کہ دیا

دی لیکن آپ نے وہاں بھی اذان دی تو چندونوں کے بعد آپ کو سنرل جیل راولپنڈی میں بھی آپ کو چکیوں میں ہی

میا۔ چونکہ آپ کے خش پر تصوری لکھا ہوا تھا اس لیے سنرل جیل راولپنڈی میں بھی آپ کو چکیوں میں ہی

رکھا میا اور مسلسل اڑھائی سال چکیوں میں رہے۔ فرماتے تھے میں نے دو ہمنے چکی بھی بوگیا تھا۔

چوند کا سے کی کہکی مشقت دی گئی تو اس دوران جھے چوند پر سوت کا سے کا اچھا تجربہ بھی ہوگیا تھا۔

يحرسنشرل جيل لا مور

راولپنڈی میں آپ کو چیٹاب کی تکلیف ہوگی اور پیٹاب میں خون آنے لگ کیا۔ ہپتال میں داخل کردیئے کے لیکن مبرکا بی عالم ہے کہ محر خطائعا .....

بخدمت جناب والدى المكرم مد ظله السلام فليم ورحمة الله-

آج بن آپ کا کارڈ ملاکاشف احوال ہوا۔ کل موروراا مرکی کو چالان کا تھم ملا تھا۔ لیکن تین چارروز سے ہمیتال میں واغل ہوں البذا چندایام کے لیے التواہ ہوگیا ہے۔ مرف بول احمراللون کی شکایت ہے اور کی قسم کا دکھ در دلاحتی نیمیں اور ریمجی من جملے تھم خداوندی سے ہے۔ لمصل هملدا یکون سببالله جاقد ورانیت فی المصناع هکلدا من قبل الح

احتر مظهرهسين ففرلد قيدى سنشرل جيل، را د ليندْ ي مورمة المسكي ١٩٣٥ ه

نیزای کارڈیمل کی سطور کے بعد لکھتے ہیں۔ حضرت مدنی کا گرای نامہ ہا صف شرف ہے۔ یہ ہے اہل اللہ کی علامت اگر وہاں ہوا وہوں ہوتی تو آپ جیسے مشہور عالم کی بیمت پر فخر کیا جاتا۔ تجدید بیعت نہ کرنا حضرت کی خاب تواضع ہے اور شاید حضرت سیالوی مکتلا کا اوب بھی طوظ رکھا ہو۔ حضرت کی AX 142 NO 6 12005 JA-1210 OF THE DAY OF THE THE ائساری کا توبیعال ہے کہ مہمانوں کے لیے خود کھانا اُٹھا کرلاتے دیکھا ہے۔ ا<sup>لخ</sup> حضرت والدصاحب ماہنامہ چاریاڑ مکا تیب شخ الادب بھٹنے نمبر کے صفحہ ۴۰ پر واوا صاحب بمیٹیے

كى بيعت كمتعلق لكهية بين ..... شُخ المشائخ حفرت خواجبهُم الدين صاحب مِينية ولادت ١٣١٢ ه مطابق ١٨٩٥ ، وفات ٢٣ صغر

• ۱۳۰۰ ھے فرزند ار جمند اور جانشین حضرت خواجہ مجمد الدین صاحب سیالوی (متوٹی ۱۹۰۹ء) سے حضرت والدصاحب بیعت ہوئے تھے اور جب جیرانہ سالی میں اکا بر دیو بند کی عقیدت نصیب ہوئی تو میری قید کے دوران بی بذریعہ خط شیخ العرب والعجم حضرت مدنی قدس سرہ کی خدمت میں بیعت کی درخواست کی تو حفرت نے فر مایا کہ تجدید بیعت کی ضرورت نہیں۔ا<sup>کخ</sup>

<sup>'</sup> گردے کا آیریش

سنرل جیل راولپنڈی سے پیشاب کی تکلیف کی وجہ سے روز نامہ سیاست لا مور کے ما لک اور اید یرسد حبیب شاه صاحب نے سرننڈنٹ کو کہد کرعلاج کے لیے مفٹر ل جیل لا ہور بھیج ویا۔

یاری کی دجہ آپ کومیو سپتال داخل کرایا گیا اور وہاں ہی گردے کا آپریش ہوا چونکہ پھری زیادہ تھی اس لیے ڈاکٹروں نے بایاں گروہ نکال دیا اورصحت یاب ہونے پرسنٹرل جیل لا ہور میں

وايس جيج ديا۔

### ايام جيل مين صبر وحوصله

والدصاحب بينيد كي منظر ل جيل راولپندى اسارت كے دوران تايا صاحب عازى منظور حسين بطشة ک شہادت کے بعد جب عید آئی تو داداصاحب مرحوم نے اس موقع پرایے قلبی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے حسب ذيل شعر لكه .....

آری ہے اب مسلمانوں کی عید مجھ کو لاقل ہے عم و رہج بعید جن کی تھی وشوار قیت سے خرید تم ہوئے جھ سے میرے لخت جگر ایک اُن سے جیل میں محبوس ہے راو حن من ہوگیا دوئم شہید نار فرنت نے کیا تن کو کباب آنچہ من دیدم کے برگز نہ دید کٹ چک مت سے ہے خل الوريد کولُ زندگائی ختم ہے

(143 ) (1 (2005 da 6)) (1 (2005 da 6)) (1 (2005 da 6))

بیارے مظہر کو آزادی ہو نصیب یہ نہیں نفنل خدا ہے کم بدید والدصاحب نے سنٹرل جیل راولپنڈی سے بذرایداشعار بی اپنے جذبات پیش کیے جن سے آپ

کامبر وحوصله واضح موتا ہے .....

عيد كايام بس طارى بيكون كرب وشديد حضرت والا کو لاحق ہے یہ کیما ورد وغم الل ایمان کے لیے نازل ہوئی حق سے تو یہ آیت تہشیر سے تسکین فالمر سیجے مشکلیں آسان ہول کی آئے گا دور جدید وعدہ بسرین ظاہر ہے کلام یاک میں آیت قرآن را از موش ول باید شنید عم زوول کے واسطے واردہوا لاتینسوا قادرمطلق سے ہروم جاہے رکھنا أميد اس ونا اُمیدی ہے سلم کے لیے جرم عظیم نظل موجس برخدا كاأس كى بم برآ لناعيد راز ہائے حق میں مضمر و نیوی آلام ہیں لقش ول پر جا ہے بس آیت حل من مزید كث كونيات لكائين ول خدائ ياك س قد سيول من جا ملا وه آپ كا ولد رشيد بومبارک صدمبارک اس جہاں کوچھوڑ کر ہوخوشا ماں باپ جس کا ہو پسراییا سعید راوحق میں کے گئی اُس کو حیات جاورال عارضی فرقت کا کیا تم بنیس رجع بعید عالم آخر مِن الله يحمع بينا دوسرا بھائی کے بدلے مجھ کواے رب حمید مولوی صاحب کود کھھا خواب بی کرتے وعا تما جو منگور حسین ہوتا نہ وہ کیونکر شہید شکوو ہے جاہے شکایت ہے سراسر ہے کار رمید غفار سے سے بیٹیس برگر بعید ایک دن مجون کوجمی موگی زندال سے نجات لک مولائے حقیق سے نہیں ہے نا اُمید مرجہ ہے بدکار ظالم اور نالائق حبول

> سرور عالم محمد مصطفق کے واسطے جیل کی ٹکالیف میں عزیمیت پڑھل

ندہی اور سیاسی قائدین اور لیڈروں کا امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے، جس وقت وہ جیل میں جاتے میں اور تاریخ کواہ ہے کہ بڑے بڑے گرجنے اور برہنے والے نام نہا دلیڈر اور کا فذی شیر۔ جب جیل میں محلے تو دل کے دورے پڑنے گئے اور قید تنہائی کا رونا شروع کر دیا۔ لیکن علوم نبوت کے وارث اور جن کوعلاء کرام نے ہمیشہ مظلوم اور تکوم تو موں کو آزادی دلانے کی خاطر اطلاعے تھے۔ اللہ بلند

ہے دعا مظہر کی بارب کر عطاء مبر مزید

ا المستان المال المستان المال المستان المال المستان المال 2005 المال المستان المال المستان المال المستان المستان المستان المال المستان المستا

نے تا میں کے ایک فر دمیرے والد مرا می ہے۔ اس ح کا روز کو سے میں ایران سے المحل کے گئی۔ اذ ان دینے کی اجازت نہتی اور آپ نے جس وقت اذ ان وینی شروع کر دی۔ تو جیل میں انجول کی مئی۔ بیڑیاں لگا کر چکیوں میں بند کر دیئے گئے اور عزیمت پڑمل کا عظیم مظاہرہ فرمایا۔ اس صورت حال کی

بیزیاں لگا مر پیوں میں بعد مروم کو جب اطلاع ملی اوس میں اور شخص کا است مرد مربید میں کا مورث عال کی محلام میں ا حضرت واواصا حب مرحوم کو جب اطلاع ملی اوسمجمانے کے لیے محت اور شخ الله دب حضرت مولا نااع زاز علی مجلانہ سے خطوط الکھوائے۔ چنانچہ ایک کمتوب ہیں آپ نے رخصت بچمل کا اشارہ فرماتے ہوئے لکھا.....

برادرم ابالا جمال اس قدر معلوم تھا کہ جیل میں آپ معمولی اسیروں سے پچوزیادہ تکلیف میں ہیں۔ گراس کی وجہ پچھ میں نہیں آئی تھی۔ آپ نے عالبًا اپنے حسن ظن متعلق باعزاز علی کا ظہارا پنے والد صاحب سے کیا ہوگا پہلے وہ بھی کرم فر ماتے ہیں اور آپ کے حالات گا ہے ان کے نوازش نامہ سے معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ میمعلوم ہوا کہ جیل میں آپ نے سرور کو نین علیہ الصلو ق والسلام کی زیارت کی معلوم ہوا کہ جیل میں آپ نے سرور کو نین علیہ الصلوق والسلام کی زیارت کی اور وہاں سے ایما ہوا کہ آپ اذان میں اخفا سے کا م نہ لیس۔ آپ نے جبرشروع کر دیا، امحاب جیل نے اس کو نامنا سب خیال کیا آپ کو ممانعت کی اور عدم احتال کی بنا پر ان کو تنبیہ کرنی پڑی۔ ''۔ میرے عزیز!

اس کو نامنا سب خیال کیا آپ کو ممانعت کی اور عدم احتال کی بنا پر ان کو تنبیہ کرنی پڑی۔''۔ میرے عزیز!

بی وہ ما سب عیان یا اپ و ما سب اور مدم اس ان بی پار دیا ہے اول ان شار کان میں ہے ہے۔
آپ فور کریں تو شاید میری گزارش سے زیادہ خود بھے لیں کہ نماز کے لیے اذان شار کان میں ہے ہے، نہ انماز کے لیے موقوف علیہ میں تو اس کا وصاف کس طرح من ان کے لیے موقوف علیہ میں تو اس کے اوصاف کس طرح من وی وجہ سے منظر ل جیل لا مور سے ملان میر مند میں مندوری وی وجہ سے منظر ل جیل لا مور سے ملان میر

لا ہور اور راولپنڈی وغیرہ مختلف جیلوں کی چکیوں میں اڑھائی سال تک بیزیاں پہنا کر رکھا حمیا\_آپ ٹابت قدم رےاور ہر تکلیف برداشت کرلی کین اذان کہنی نہجیوڑی\_

دورانِ اسارت ِ بلغ وین دورانِ اسارت ِ بلغ وین

# جیل میں آپ کی تبلیغ کی وجہ سے اصحاب مجن کے عقائد درست ہوئے اور چند غیرسلم بھی مسلمان

موئے تھے جن میں سے ایک صاحب جیل سے رہائی کے بعد ہمارے گاؤں مقیم رہے۔حضرت والد صاحب بھالانے معاشی مدویتے ہوئے دکان بنواکردی۔ بعد میں بدلا ہورتشریف نے گئے۔

#### بيعت وخلافت

شخ الا دب حضرت مولا نااعز ازعلى بينياكم مشوره اوروساطت مستشرل جيل لا مورس آپ نے

شیخ العرب والعجم حفزت مدنی بران ، شیخ الحدیث دارالعلوم دیو بند کو بیعت کے لیے عربیفه تکھا۔ حضرت بران ، کی منظوری کے بعد میخ الا دب نے بذر بعد خط اطلاع دیتے ہوئے تحریر فرمایا.....

" حضرت مولانا مدنی مظلم نے آپ کی غائباند بیعت منظور فرمالی ہے اور فرمایا ہے کہ مجیس

(۲۵) ہزار مرتبہ اسم ذات بغیر جمراور بغیر کی تعین وقت کے ہرروز پورا کرلیا کریں..... (دستخطاز دیو بئد ۸ بتا دیا ۱۸۳۱ء)۔ (دستخطاز دیو بئد ۸ بتا دیا ۱۳۰۱ء)۔

شيخ الا دب كا دوسرا خط ......

حضرت مولا تا مدنی مدخلہ نے جو پہتی تقین فر مایا ہے اس کوآپ جہاں تک بڑھا سکیں بڑھا ہے۔ چلتے پر کرتے ، اشحتے بیٹے غرضیکہ کسی وقت کی تخصیص نیس ۔ بیتائی اور جوارح پر اس کا ظہور یہ چیزیں مقصود بالذات نہیں ۔ اس راہ میں میں بالکل ناکارہ ہوں گر بتنا معلوم ہے وہ یہ ہے کہ قلب کی توجہ الی اللہ جس قد رزیا وہ ہوا چھا ہے اوراگر شریعت کا اتباع ، فرائض ، وسنن کا اتبال انسان کونصیب ہوجائے تو سیجھے کہ خداوند عالم کے زویک میرے یہ اعمال مقبول ہیں ۔ قلب کے خطرات خیشک پر داہ نہ کہجے ۔ لاحول و لا قوۃ الاب للہ پڑھا کہجے۔ ان خیالات کوخبیث جمعنا کمال ایمان کی دلیل ہے ۔ الی ۔

( دستخط ۱۲ مغر ۱۳ ۱۳ ه مطالق ۱۲ فروری ۱۹۳۳ ه

# حضرت مدنی وکنطهٔ کا گرامی نامه

محرّ م المقام زيد بحدكم .....السلام عليم ورحمة الله وبركات

آپ کا والا نامہ مور خہ ۱۱ شعبان موصول ہوا تھا حضرت شخ الا دب صاحب کے ذریعے سے جواب بھیج دیا تھا۔ ذکر لسانی ہمیشہ اپنی کثرت اور مداومت سے کریں ، ذکر قلبی جس کا مرکز زیر پہتان چپ چار انگل ہے اور ذکر روتی کی طرف جس کا مرکز زیر پہتانِ راست ہے منجر ہوتا ہے تگر ہم کو لطائف کے جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں مسافت طویل ہے۔ بہر حال ۲۵ ہزار ذکر لسانی پر مداومت فرما ہے

بائیں پتان سے چارانگل ینچ ہےتصور کیجے کراس سے لفظ اللہ برابر لکاتا ہے۔ ذات مقدمہ چونکہ محبوب قلب ہے اور حسب قاعدہ من احب شیا اکٹو ذکو قلب بے چینی کے ساتھ محبوب حقیق کو یا وکررہا

اورجس قدراس میں زیادتی ممکن ہوعمل میں لاتے ہوئے قبلی ذکر کی طرف بھی توجه فرما ہے یعنی قلب جو کہ

ے۔اس میں ذکرالمانی کوکوئی وخل ندو بیجے فقط وهیان اور تصور ہوگا اور خیال بی خیال میں ذکر کرتے

ہوئے کم از کم دو ہزار روز اند لواہ ایک بی مجلس میں با متھ دہائس میں اس کو ہورا کیجے۔ جو حرکت بیند میں محسوس ہوتی ہے سلطان الاذکار کا مقد مد ہے۔ الله تعالی روز افزوں ترتی عطا مفر بائے اور باسوی اللہ ہے کی اتصاح نصیب ہو۔ آئی میں۔ صول زیارت مقد مد مبارک ہو، آ کھ بند ہونا عالی اشارہ اس طرف ہو کہ ذکر میں انہاک کیجے اور افرار سے انتظاع کیا کیجے ، مستری سردار محد صاحب ہے ہمی سلام مستون کہدوی میں ان کو ما تبانہ رہوت کے لیتا ہوں ان کو اجاع شریعت کی تاکید اور تبیجات سترکی تعلیم کر و بیجے اس زبانہ کے قطب الارشاد اور مجدد کو میں ٹیس جات جمہ جبیا تاکارہ اور تالائق کی طرح جان سکتا ہے۔ درانسلاک

( كوبات في الاسلام جهم ١٠٠٥ ٨ رمضان ١٣٦٥ مرطايق ١٤ اكست ١٩٣٥ وازملك)

اجازت بیعت کے والے سے حزت مدنی پھٹا تحریفر ماتے ہیں —

میں پہلے بھی خالبا آپ کولکھ چکا ہوں کرآپ کو اجازت ہے، جو بھی آپ سے بیعت ہونے کی درخواست کرے اس کو بیعت کرلیا کریں اور اشغال سلوک تفین فرما دیا کریں اللہ تعالی فضل فرمائے گا، اتباع سنت کا بیشہ اور ہرا مریس خیال رکھیں۔ طاوہ مراقبہ کے دوسرے اذکار کی ضرورت اگر چاب نہیں ہے، جگر تا ئیداور تھویت کے لئے جو بھیس کرتے رہا کریں، مرالے متنقم اور الداد السلوک کو زیر مطالعہ رکھی ۔ خواب سب اچھے ہیں اور امیدافزا ہ تنویذ ال کی بھی اجازت دیتا ہوں، القول الجمیل میں سے لکھ دیا کریں، یا مقصود کے مطابق کوئی ہے ۔ کھد دیا کریں، قرآن شریف کا ترجمہ پڑھانا ہمی تبلغ ہے، بہر حال جس قدر ممکن ہوانا توں اور بالخصوص مسلمانوں کی اصلاح اور ہدایت میں بلاطم کوشاں رہیں، دیوات میں بلاطم کوشاں رہیں، دیوات میں بلاطم کوشاں رہیں، دیوات میں اور بالخسوص مسلمانوں کی اصلاح اور ہدایت میں بلاطم کوشاں رہیں، دیوات میں اور ایک ہے۔ والالملاک

حسين احمه غفرايه ٤ ريخ الاول ١٩ ١٠ ه

جيل \_\_ر واكي

4 اد28 دن کی حوالات اور 7 سال 5 اد6 کا دن کی کم دیش قید و بندگی صعوبتیں ( تکالیف) برداشت کرنے کے بعد آپ سنشرل جنل لا بور ہے ۲۷ اپریل ۱۹۳۹ء مطابق ۲۷ جرادی الآنی ۱۳۷۸ء بردز منگل کو ر باہوئے۔ جار پانچ دن معرت مولا نامنتی محرصن صاحب رحمة الشرطيد کی خدمت جس رہنے کے بعد براستہ مندرہ می راولینڈی سے چوال آنے والی ریل گاڑی پرسوار ہو کر ڈھڈ یال یا چک نور مگ ریلو سائیٹن پراتر کراچا کک نو دی ہے کے قریب کھر پنچے۔اور ہارے اگلے کمرہ جس کا دروازہ مشرق کی طرف ہے کہ برآ مدہ یں چار پائی پرسامان رکھ کر بیٹھ گئے۔ یس جوٹی باور پی خاند سے برآ مدہ یس آ یا تو د کھ کرشور مجادیا کہ'' قاضی صاحب آ گئے ہیں۔ قاضی صاحب آ گئے ہیں۔'' ہمارے گھر اور برادری والے سب آپ کو قاضی تی کہ کر تی بلاتے سے اور بھی سے بی آپ ای نام سے مشہور ہے۔

دورانِ تيد والده صاحبه اور والدصاحب اور يؤيه بهائي اور كلي عزيز وا قارب نوت = مجكه تع ليكن حسين كمظهر كاصبر واستقلال ديدني را- چنانچه في الاهب نمبر هي لكيسته مين .....

الحداللة ثم الحداللة قريباً الصرالداسارت كومه في جمع يادنين كرتيدى مون كر حييت مدين كريدى مون كر حييت

### درس قرآن

ا بے محلّہ کی مجدز مدید ارال کا نام بدل کر ظیفہ ٹائی مرادر سول سیدنا عمر فارد ق اعظم رضی اللہ هندگی البہ مندکی نبست سے فارد تی مجدر کھااور نماز کجر کے بعد درب قر آن کا سلسلہ با تا عدگی سے شروع کردیا۔

عشاء کی نماز پڑھ کرنماز پول سے نماز سنتے الفاظ کی سی کراتے اور ساتھ ترجمہ بھی یاد کراتے اور نماز پول کی مائز پول کے نماز کی سے نماز بیٹ کرتے کہ کیول نہیں آئے۔ایک نماز پول کی حاضری لگاتے اور جوموجود نہ ہوتا تو دوسرے دن جارعشاء کے دقت ندآ سے چند نمازی پہتے کرنے کے کا دی حاسور ہے ہیں ای طرح اُنھا کرائیں مجد بھی سلے آئے۔

#### خطابت

جعد کی نماز مرکزی جامع مجد اہل سنت بی پڑھاتے اور مخلف موضوعات پر تفصیل سے بیان فرماتے جمعہ کی نماز مرکزی جامع مجد اہل سنت بی پڑھاتے اور مخلف موجد بدعات اور رہم و دواج کو چھوڑ نے اور محابہ کرام کے تقش قدم پر چلنے کی تاکید فرماتے اور علاقہ کے دیہات بی تبلینی جلسوں کے پروگرام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جس کی وجہ سے لوگ دین کی طرف راغب ہونا شروع ہو مجے مہم یں آباد ہوئیں ورنہ بعض علاقے ایسے بھی گئے کہ کی گئی مجدوں کا اہام مرف ایک ہوتا تھا اور مقائد کی سے حالت تھی کرمریدی اور پرشیدہ ہوتے ہے۔

BE 14H DO CK TOTE AND SECULIARIO 65 (255) 19 مدرسه عربيه اظبارالاسلام كى بنياد

قاروتی مجہ کے شالی جانب مصل ی جگہ لے کر ایک تمرہ اور ساتھ تمرے کی فکل میں ایک بڑا برآ مدہ اور ایک باور چی خانہ بوایا گیا اور ساتھ ہی دو تجرے مجد کے تھے جن میں شعبان اے احد مطابق سی ۱۹۵۳ ه درسه کی بنیادر کی اور پہلے درس مولانا ایر زبان صاحب کومقرد کیا حمیا-موصوف ۲۳ محرم

ا عصار بعظائل ۱۱ کتر بر۱۹۵۴ و تک رہے اور اس کے بعد مولانا مزیز الرحمٰن صاحب کو ہائی نے ۲۸مرم ۔ ۱۳۷۲ حاصل ۱۹۵۷ تو ۱۹۵۳ء سے کے کرم شعبان ۱۳۷۲ حاصل بق عادار بل ۱۹۵۳ تک تدریس کی۔

ان کے بعد حضرت موانا ناخیل افرمن صاحب بزار دی کا تقر ربوا موصوف چیر سال تک د ہے۔

تحريك فحتم نبوت

۱۹۵۲ء می مرزا بشیرالدین محود نے شیطانی برحک ماری که ۱۹۵۲ء حارا ہے اور عنقریب حاری محومت آنے والی ہے مرز امحود آنجمانی کے جواب میں امیر شریعتؓ نے ۵۲ و کا سال گزرنے کے بعد فرمایا۔ اوقادیانی کی جمونی نبوت کے ویرد کار مرز امحود تیراس ۱۹۵۲ فتم ہو کیا۔ اب میراس ۱۹۵۳ تمودار بواب اب د كيمة نجماني مرزا غلام احمد قادياني كى جموثى نبوت كاكس طرح آ بريشن كرتا بول -

" قیام پاکتان کے بعد مرقد سر ظفر اللہ قادیانی کوسازش کے تحت پاکتان کا وزیر خارجہ بنایا میا تھا جس کی وجہ سے مرز انی حکومت کے خواب دیکھ دہے تھے اور وزیر خارجہ پاکتان کے لیے کا م کرنے کے بجائے مرزائیت کی تبلغ میں سرگرم تھاتحر کے ختم نبوت کا سب = بڑا یہ مطالبہ تھا کہ ظفراللہ قا ویانی کو وزارت خارجے بنایا جائے امیر شریعتؓ نے تحفار ختم نبوت کی خاطریہاں تک عاجزی افتیار کی کہ آرام باغ کرا ہی کے عظیم الثان جلے می تقریر کرتے ہوئے وزیراعظم پاکتان خواجہ ناظم الدین سے

فرمایا" اے اعم الدین میری بات فورے سنو۔ میں تجے مسلمان کی حیثیت سے نی کریم الفائم کا واسط و بنا موں بيد مظالبے ( يعنى مجلس عمل كے مطالبات ) مان لوجس تيرى مرفيوں كو سارى عمر واند و الول كا اور

تری جرتاں اپی ذار حی سے صاف کروں گا۔ اس تقریر کے بعدرات کوتقریباً اس بج ہولیس نے محل عمل. ختم نبوت کے دفتر کا محیراد کرلیا اورامیرشریت سیت مولانا ابوالحنات قاوری مولانا محمل مالندهری

ماسرتاج الدين وفيره زفعاء كوكرفآ دكرليا-مجل عمل مے صدر مولا ؟ ابوالحتات کی معجد وزیر خان لا مور تحریک کا مرکز تھا۔ شع رسالت کے

پروانوں کے قافے وہاں چئنچنے گئے۔ بد بخت جزل اعظم خان نے وہاں مارشل لا ولگا دیا۔ ٹتم نبوت کے جلوسوں پر گولیاں برسائی گئیں اورشع رسالت کے بزاروں پروانے شہید کر دیے گئے ۔ تحریک اس طرٹ طوفان بن کر اُنٹی کہ لا ہورسیکرٹریٹ بھی بند ہوگیا۔ پنجاب کے شہروں میں احتجا بی جلوس اور گرفتاریاں میش کرنی شروع ہوگئیں۔

## والدكرامي كرفآر بوكي

صنلی جہلم میں تو کی کا مرکز جامع سجدگندوالی تھی۔ پروگرام بیتھا کہ ہر جدکو جامع سجدگندوالی سے احتجابی جائی جائی جائی جائی جائی جائی اور پراحتیا ہی ۔ اماری ۱۹۵۳ء جامع سجدگندوالی میں دھڑے جائی نے ختم نبوت کے موضوع پرز بروست تقریر کی اور پراحتجا ہی جائی اُل کر گرفتاری پیش کی ۔ دھڑے والد گرای اپنے گاؤں اُل کر گرفتاری پیش کی ۔ دھڑے والد گرای اپنے گاؤں اُل کر فقار کرنا چاہتی تھی لیکن آپ روہ پیش ہو کے اور ۱۳ اماری بروز جھٹے کر کی آپ کی خالد زاد بہن کے سب سے چھوٹے صاحبزاد نے قاضی اُٹر الحن مرحوم آپ کو ملمال تک با کیکل پر بٹھا کر اے کے وہاں سے سوار ہوئے اور ہا کیکل بس کی جھت پردکھ لیا شہرد یہ بین کی کربس سے اُئر کے اور والد ساحب کے دہاں گرائی آئی کہ آندھی آگی اور پولیس نے مسجد کو گھیرا ہوا تھا کہ جھدسے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے ۔ نصرت الٰہی آئی کہ آندھی آگی اور پولیس کی مسجد کو گھیرا ہوا تھا کہ جھدسے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے ۔ نصرت الٰہی آئی کہ آندھی آگی اور پولیس کی جھدسے پہلے ختم نوت پر تو مبحد کے درواز سے سے اور والد صاحب موقعہ پاکرا ندر داخل ہو گئے ۔ نمان اور شہر کی اہم شاہراہ پرموقع ہوتی آپ خطاب کرتے کے ضلع کھیری بی تھی کرآپ نے اپ کو اور ام جلوس نکالا اور شہر کی اہم شاہراہ پرموقع ہوتی آپ خطاب کرتے کے ضلع کھیری بی کھی کرآپ نے اپ کو نا مراکر فاری کے لئے چیش کردیا۔

۲۰ ماری کے جعد پر حضرت مولانا تھیم سیوعلی شاہ صاحب فاضل دارالعلوم امینید دیلی ( فرمیلیسلط جہلم ) کا گرفتاری کا پردگرام تھا لیکن وہ بھول کر ۱۳ ماری کو بی گرفتاری کیلئے گھر سے روانہ ہو گئے۔
تھا نیدار بھی ان کے ساتھ گاڑی بھی بیٹے گیا اور ان کوسیدھا ڈسٹر کٹ جیل جہلم لے گئے اور وہ احتیابی جلوس شرکال سے جہلم شہریں ہریلوی علا میں سے مولوی مجمد صادق صاحب اور مفتی ا عجاز ولی صاحب کو بھی گرفتار کرلیا گیا۔ دودن کے بعد حضرت جہلی ، اومیلی والے شاہ صاحب ، مولوی مجمد صادق ہریلوی، علی ما در جیلی مادی ہوں کے اور چھرلا ہور

کا مقالی ہے کہ ایک اور مرکودها کا اور مرکودها کی دول میں ساہوال، جہلم ، الک اور مرکودها کے اصلاع کے نظر بندوں کور کھا گیا تھا۔

فتم نبوت کے پروانوں کی ان قربانیوں کے نتیجہ میں ہی تحریک فتم نبوت کا میاب ہوئی میاں ممتاز دول نہ کی وزارے فتم ہوگئی اورظفر اللہ قادیا ٹی کو برطرف کر کے وزارت و خارجہ سے مثادیا گیا۔

# تاج وتخت ختم نبوت کے نعروں کی گونج

مائی وال سے رہائیاں شروع ہوئین ۔ و و میلی والے شاہ کی پہلے ان کے بعد معفرت جملی اور ان کے وودن بعد ما جنوری م 190ء بروز جعرات معفرت والدصاحب کور ہاکر ویا گیا۔ جیل کے ضابط کے مطابق رہائی عصر کے بعد قید یوں کی گئتی بند ہونے سے پہلے ہوتی ہے۔ آپ سابی وال سے سنر کر کے دوسرے دن نماز جعد سے کچھ پہلے جس وقت معفرت جملی تقریر کر رہے ہتے جامع مجد گنبد والی میں بہتے ۔ نماز کے بعد معفرت نے دعاء میں فر مایا کہ معفرت قاضی صاحب کی رہائی کے لیے دعافر ماویں تو والد صاحب کی رہائی کے لیے دعافر ماویں تو والد صاحب نے آٹھ کر فر مایا کہ میں آگیا ہوں۔ بس کیا تھا تاج و تخت ختم نبوت کے نعروں سے مجد گرفرہ میں گوئے آٹھی۔

اس دور بیس جہلم سے نیوجہلم ٹرانپورٹ کی ایک بس براستہ طہال پادشہاماً تی تھی اور مغرب سے
کچھ پہلے پادشہان پہنی تھی۔ اور ڈرائپور اور کر داد مرحوم تھیں والے یا بھی بھی چے ہوری سمندر خان
موہڑ ووالے ہوتے تھے۔ اس بس پر آپ رات کو یادشہان آ کئے بڑی بمشیرہ صاحب کے پاس جوقاضی محمد
احسن صاحب مرحوم کی والدہ اور قاضی محمد اعجاز صاحب وکیل کی دادی صاحب تھیں۔ جب ان کی رہائی کا
پیغام پہنچاتو صبح حضرت مولاً ناخلیل الرحمٰن صاحب (حویلیاں) ہزاروی حال متیم میکسلا (میرے استاد

# حضرت مدنی دخلشهٔ کی دعا

ر بائی کے فیٹ الاسلام حفرت مدنی قدس سرہ کی خدمت میں خطائھا تو حضرت نے اپنے گرامی ناسدیں یہ تحریر فرما یا کہ .....نظر بندی کاعلم فقط اس خط سے ہوا۔ اگر چہ عرصہ دراز سے کوئی والا نامہ تیس آیا تھا گر پ خیال نہ تھا۔ حق تعالیٰ آپ کے اس دین جہاد کو تبول فرمائے اور باعث کفارہ سیئات بنائے اور ترقی درجات کرے .....(۲۲ شوال ۲۲ سامہ ۲۵ جون ۱۹۵۲ء) 08 151 80 08,2006 W. B. D. O. C. S. O. S.

# مدرسة عربيها ظهارالاسلام بهيس چكوال نتقل

چوال کے احباب کا بہت زیادہ اصرابوا کہ آپ مدر رکو چکوال خطل کر کے یہاں شہر شمی کا م کریں

کو نکہ شہر عمی مسلک علاء دیو بندائل سنت والجماعت کی ترجمانی کرنے والا کوئی مستند عالم دین نہیں ہے

دوسری وجہ کہ تحصیل کا صدر مقام ہونے کی مناہ پر لوگوں کو یہاں آنے عمی تائج ہیں۔ آپ نے حضرت

جانے کے لیے کوئی ٹر فلک نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ مشکل سے بھی تائج ہیں۔ آپ نے حضرت

مدنی بھتے کو خط لکھ کر دائے مائی تو حضرت نے ایک مکتوب کے آخر عمی لکھا "مدرسر کا چکوال عیں ہونا

ذیادہ مفید معلوم ہوتا ہے۔ استخارہ مسنونہ سات مرتبہ سیجنے اگر جواب عمی کوئی ہدا ہے ہوتو فیما۔ ورنہ

دیان قبلی پرعمل سیجے سے استخارہ مسنونہ سات مرتبہ سیجنے اگر جواب عمی کوئی ہدا ہے ہوتو فیما۔ ورنہ
دیجان قبلی پرعمل سیجے سے استخارہ مسنونہ سات مرتبہ سیجنے اگر جواب عمی کوئی ہدا ہے ہوتو فیما۔ ورنہ

۲۸ جنوری ۱۹۵۵ء برطابق ۳ جادی الآنی بروز جمعة المبارک چکوال نظل کر کے جامع مجد احداد بدراولپنڈی روڈ می جمعة المبارک پڑھایا اور مبر نداو نے کی وجہ سے عارضی اینٹیں رکھ کرمبر بنایا گیا اور پھراً سی کو پلستر کردیا گیا اور بھیں میں میں کا درس قرآن اور جمعة المبارک کی تقریر کی ذمہ داری حضرت مولا ناخلیل الرحمٰن صاحب کے میر دکردی۔

## جمعية علاءاسلام كينثاة ثانيه

حضرت مفتی محرصن صاحب بانی جامحدا شرفید لا مور۔ حضرت علامہ سیدسلیمان حسن ندوی اور حضرت مولا نامحر شخیج صاحب رحم الله کی قیادت میں جمعیت علاء اسلام کا کام ترتی پذیر ند مورکا۔ اس کی وجد ان حضرات کے دوسرے مشاغل دید ، درس وافق ، تصنیف وتالیف اور اصلاح وارشاد تیج جن کی وجہ ہے وہ نظیمی امور کے لیے وقت نہیں دے کتے تیے۔ دوسری وجہ یہ کہ بیر حضرات محیم الامت حضرت تعانوی والشند کے خلفاء میں سے تیے اور کھی سیاست اور اجتماعات میں منہ کہ موجانا ان کے نداق کے موافق ند تھا، ان حالات میں ۱۹۹۸ء اس کو جہ ان عالات میں ۱۹۹۸ء کی دعوت پر مدرسر قاسم العلوم ملتان می قرباً پائی سوسے زیادہ علاه کا اجتماع موا اور ان تمام حضرات نے متفقہ طور پر حضرت الا موری والشند کو جمعیت علاء اسلام کا امر جن لیا اور جس وقت ناظم اعلی میں مورک وقت ناظم اعلی میں خود ناظم اعلی میں مورک تو حضرت الا مورک نے فرمایا کہ آپ نے اگر کام کرنا ہے تو جھے اجازت دیں کہ حضرات نے موا اور ان تمام حضرات نے موا اور ان تمام حضرات نے آپ کو اختیار دے دیا اور حضرت نے موا اعلام خوث

\$\(\frac{152}{6}\) \$\(\frac{1}{6}\) \$\(\

بڑاروی میکنیز کو چھم اعلی ٹامزد کر دیا۔ معزت لا ہوری کی سربراہی اورمولا تا بڑاروی کی جدوجہدے سشرتی اورمغربی پاکستان میں جعیت علاءاسلام کی تنظیمیں قائم ہوگئیں۔

### اضلاعي امراء

حضرت لا ہوری نے ضلع جبلم کا امیر حضرت والدصاحب کو نا مزد کر دیا اور حضرت جبلمی ناظم اعلیٰ بنا ■یے گئے۔ اس کے بعد وونوں حضرات نے ضلع جبلم میں شاخوں کا جال بچھا دیا اور جمعیت کے لیے رضا کاروں کی تنظیمیں قائم کیں۔ جن کی وردی ، خاکی رنگ کی پاکوں والی آمیص اور پا جامہ معمولی ساشلوار نما اور سر رپرمرخ تو پاتھی۔ سالار با قاعدگی کے ساتھ انہیں پر ٹیکراتے جس کے کاشن عربی میں تے .....

### ۱۸۵۷ء جنگ آزادی کی یادی طلے

جمیت علاء اسلام مشلع جہلم کے زیرا جتمام ۱۸۵۷ء کی جنگ آزاد کی کی یادیم مور خداامی ۱۹۵۷ء بروز بغتہ بعد نماز عشاء چکوال جمی اور مور خد ۱۹۵۷ء کروز اتوار بخاری چوک جہلم جم عظیم الثان چلے ہوئے جن جمی حضرت والد صاحب بڑھنے مولانا عبد الحنان صاحب میٹیٹی اولپنڈی ، جیم سیوعلی شاہ صاحب میٹیٹی وصلی اور حضرت جملمی میٹیٹیٹے نین ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے قائدین کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں فراج تحسین چیش کیا۔

## مدنی جامع مسجد کی خطابت

۱۹۵۸ء می مجدمها جرین نیامحلّه چکوال بجون رودْ کے ختنگم وخزا نجی خان سلطان محود مرحوم اورالل محلّه کی خوابیش پر آپ نے مسجد کی خطابت سنبال کر کام کرنا شروع کر دیا اور مسجد کا نام ندنی جاث مسجد تجویز بوا۔

## اک آ واز میں سوتی بستی جگادی

ذھوک کمال داخلی بھی تبلینی جلسے تھا والہی پر بھیں آئے تو شام کو چکوال ہے دو ساتھی آئے اور انہوں نے کہا کہ الیں ڈی او چکوال کمیٹن سعید نے شمر کے علاء کو آج بلاکر کہا ہے کہ کل یا پرسوں رمضان المیارک کا چاند نظر آئے گا۔ آپ لوگ سے اپنی اپنی سجد ش اذا ٹیں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ چھوٹا سا پھیٹیٹنٹ کے گرایک لا وَ ڈسپیکر پراذان کی جائے تو سارے شہرش آ داز پہنے جاتی ہے۔ اس لیے مس تھم دیتا

#### ملال کی اوال اور ہے مجاہد کی اوان اور

مع ایس ایج اوسمجد میں آیا اور پیکراتار کر لے گیا۔ دھزت والدصاحب دلائے نے شہر میں لاؤ ز پہر کے لیے رابطہ کیا کوئی دوکا ندار پیکر نیچ کے لیے بھی تیار ندہوا۔ بالا خرایک مرد بجام (محمد اسلم) کی غیرت جاگی اوراس نے پیکر حضرت کے حوالہ کر دیا پیکر کی تنصیب کے بعد آپ نے فر بایا کہ اعلان کر و کر داور کو نماز تراوی کے بعد اذان کے موضوع پر دھزت قاضی صاحب خطاب فر ہائیں گے۔ (اور اس موسم کی نماز تراوی کے بعد شہر سے لوگ آٹا ٹروع ہو گئے اور علیا و معزات بھی اس رات پہلی تراوی تھی انداز تراوی کے بعد شہر سے لوگ آٹا ٹروع ہو گئے اور علیا و معز ان بھی آگے ۔ مدنی جامع معجد کی جگہ تھے ہوگئی ہے ایک تاریخی اجتماع تھا۔ دھزت اقدی منبر پر تشریف فر با ہوئے خطبہ مسنو ند کے بعد فر بایا۔ اہل چکوال آپ کومطوم ہے کہ ایس ڈی او نے حکما لاؤڈ پیکر پر اذان کی بار کی با ندھی ہے بھے تخت جر انی اور افسوس ہے کہ طیب دھزات نے اس تھم کو بانے ہوئے و نے دھوا کر سے جیں ۔ .....

پیر گرئ کر کہا کہ کیپٹن سعید کان کھول کرئ لے یمی فخر انہیں واقعتا عرض کرتا ہوں کہ گورنمنٹ

برطانیہ کے ذیانہ یم ۲۰۰۴ کا قیدی تھا حکومت وقت کا تھم تھا کہ جیل میں کوئی قیدی اذان نہیں و سے سکتا۔

اس عاجز نے جیل میں اذان دی۔ جھے پر ننٹنڈ نے جیل نے طلب کر کے کہا کہ تو قیدی ہے قیدی تا نو با

اذان نہیں و سے سکتا اور سیجیل ہے۔ میں نے کہا کہ میراو جود قیدی ہے ذبان نہیں اور اسلام ہم ڈیوڑمی

اذان نہیں دے سکتا اور سیجیل ہے۔ میں نے کہا کہ میراو جود قیدی ہے ذبان نہیں اور اسلام ہم ڈیوڑمی بازر ہا۔ اور آج

# 6 (157) 6 (150) 40 (150) 6 (150) 6

نے کار بائش کا دیا اوان ووں کا۔ بھی کا بوش قابل وج قا۔ بسب بھی و منظر سائے آتا ہے تو موانا کا مائی۔ کے شعر سب سائند زبان ہا آ جائے ہیں کہ جس طرح حضود القدس نے عرب کی ہمٹی کو دیکا باسی طرح ہیں۔ وارٹ وٹیمر نے ہر تھے کے سنا ہے میں ہیں ہر مرکز سنت وضرک یا واز وکروں۔

> و الحلى كا كركا فنا | صوت إول عرب كى زعن جس نے مادى به وى كل ايك تكن ول عمى سب كے لگا وى اك آواز عمى سوئى مبتى جكا وى

وصرے وہ نے ہوئے شہر می الی و کی او کے رویے ظاف بڑتال ہوئی۔ گورز ، کھٹر راولپنڈی اکوائری کے ۔ کائی حوام اکشی الکوائری کے لیے آیا۔ ریست باؤس چوال می آم مجدوں کے امام و خطیب کے ۔ کائی حوام اکشی موقی کھٹر نے کہا کاشی صاحب ! آپ موقی کھٹر نے کہا کاشی صاحب ! آپ نے الی الی او کی تھا ان ہوں ، خدا نے الی الی الی کے کہمی سلمان ہوں ، خدا نے الی الی کری کے تلاف می کوئی تحریبی مات۔

کشنر صاحب! ایس ڈی اونے اذان بندتو قبیل کی صرف باری باندگی ہے۔ ایک اذان سے سارے شیروانوں کو آ واز پنجی جائے تو اذان کا مشلما آ واز میٹی از ان کا مشلما آ واز میٹی ان کے طاوہ یہ بھی ہے کہ اگر جنگل عمی صلمان کوئماز کا وقت ہوجائے تو وہ اذان دے جہاں جہاں میں گا واز پنچے گی درفت ، بھاڑ، پہند جی ندتی است کے دن گوائی دیں گے۔

کشرنے کیا او فی آ والکوئی ایمی و نیس تر آن می آیاب کداو فی آ واز کو سے ک ہے ، کانوں کو میں گئی ہے ۔ کافوں کو می کانوں کو میں ہے ۔ کامنی صاحب نے فریا تم مربی ہے جاتی ہو تظییر آیت ہے ہے کد کھ سے کی آ واز کر خت ہے ۔ اس لیے کانوں کو یہ آئی ہے کشرصا حب مرجوب ہو تھے اوم اوکون نے فر ایم میر لگا وال کو کر آئی ہے کشرصا حب مرجوب ہو تھے اوم اوکون نے فر ایم میر لگا والح از ت ہے ۔ ام از ت ہے ۔

معرت لا موري مكنة كى جبلم آ

۱۹۵۸ء عمل جامد حدید جلم کے سالانہ جلسد علی شرکت کے لیے جب حضرت لا ہوری امیر جمعیة علاء اسلام ۱۹۵۸ء فی دول ہفتار کی سے اشکیش جلم پہنچاتو حضرت والد کرای اور حضرت جلمی کی الله وردی جعیت کے رضا کاروں نے سلائی دی اور دخرت الا موری کوجلوس کے ساتھ

## نظام العلماء كاقيام

قيام گاه پرلايا تميا۔

اکتوبر ۱۹۵۸ء میں جزل محمد ابوب خان نے مارش لا ولگا کرعنان محومت خودسنجال لی اور تمام
سیا می جماعتیں کا لعدم قرار دی گئیں تو جعیت علاء اسلام کے قائدین نے غیر سیا می جماعت نظام
العلماء قائم کر کے کام جاری رکھا اور نظام العلماء کے اخر بھی حضرت لا ہوری اور ناظم اعلیٰ مولا تا
ہزار وی شے اور تمام (مشرقی ومغربی) پاکستان میں تنظیمی و حانچہ حسب سابق ہی برقرار رہا۔ جزل
ایوب نے حضرت لا ہوری اور مولا تا ہزار وی کی زبان بندی کا آر ڈرٹا فذکر دیا۔ علاء اسلام نے نظام
العلماء کی قیادت استاد العلماء حضرت مولا نا عشم الحق افغانی المشند کے سروکر دی اور علامہ افغانی الحشد نے میر سے والدگرا می کو بھی مجلس شوری عیں شاش کر لیا اور علامہ افغانی نظام العلماء کے
سلہ علی جدوجہد فرماتے رہے۔

حضرت لا مورى المناشد كى وفات اورسياس جماعتول كى بحالى

رمضان المبارک ۱۳۸۱ ه بمطابق ۱۹۲۲ و شخ النعیر والله کی وفات ہوگئی اورائ سال جب سیا می جماعتیں بحال ہوگئی و حضرت مولا الا عبدالله درخوائی کو جمعیت علا واسلام کا امیر ختب کرلیا گیا اور ناظم اعلیٰ حضرت بزاروی ہی رہے۔ جمعیت کی تنظیم کے سلسلہ بین حضرت مولانا محد شفیع سرگودھوی (متونی مولانا می شاہد بی حضرت مرکودھوی کی مولانا می حضرت سرگودھوی کی وفات کے بعد آپ کوشائی بنجاب کا امیر ختب کرلیا گیا۔

# مرزائيول كالاؤوسيبيكربند

۳۰ اگست ۱۹۹۱ء پروز منگل ظهر کے وقت جب الذنی جامع مبحد جی مسلمانان شهر کو بی خبر لمی که مرزائیوں نے لا کا کا تیکر پر تقریم کردی ہے تو حضرت مولانا قاضی مظهر مسین صاحب کی قیادت میں مسلمان چل پڑے۔ دوکا نیس بند ہونا شروع ہوگئیں۔ قادیانی مسجد کے سامنے اپنے ماتخت مملہ کے ساتھ الیس ایچ او ڈیوٹی دے رہے تھے۔ حضرت قاضی صاحب نے واشکاف الفاظ میں مسلمانوں کے جذبات

کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ لا وَوْسِیکر کو بند کر دیا جائے کوئی مسلمان اس اشتعال انگیز تقریم کو برداشت نہیں کرسکا۔ای دوران جی مسلمانان چکوال کی آ مد ہو ہے گی اور ڈی الیس پی بھی موقع پر پینج کے ۔انہوں نے صورت حال بھا نیخ ہوئے نہایت دانش مندی کا ثبوت دیے ہوئے لا وَوْسِیکر بند کروا دیا ۔ جس کے بعد مسلمانوں کا جلوس نعر ہجمیر ، ختم نبوت زندہ باد، مرزائیت مردہ باد کے واشگا ف نعرب کیا تا ہواوالی مدنی موجو بہتے گیا۔ مرزائیوں کی بید لیراند اشتعال انگیز مرگرمیاں مرزائی سرکاری افروں اور لی تا ہواوالی مدنی مر پرتی کا تیجہ تھیں۔ چنا نچے مرزائیوں کے اجلاس میں مقامی سول سب نئے منظور احمر برا اور دیگر مرکاری مل نے منظور احمر اس کی بیٹ پنابی ہی مقامی حکام نے مسلمان فطیوں اور شہر کے اور دیگر مرکاری میں ۔ دوسرے دن اس اگست کوسول اور پولیس کے مقامی حکام نے مسلمان فطیوں اور شہر کے معززین کو بلایا۔ جس میں حضرت قاضی صاحب نے اہل سنت کا مطالبدد ہرایا کہ مرزائیوں کو آ کندہ بھی او وَدُسِیکر کے استعال کی اجازت نددی جائے۔اس میڈنگ کے بعد مرزائیوں نے حکام سے میلیدہ بی اور حکام بالا کو بھی تر ارداد ہی جیجیں۔ چنا نچے مسلمانان چکوال نے سی صورت حال حکام بالا بی مسلمان کی اجازت کدہ جمد پراحتیا جی تقریر ہیں کیں اورائی تر ارداد پاس کرکے گورزم خربی پاکستان کی ارسال گئی۔

### جعیت علاء اسلام چکوال کے دفتر کا افتتاح

مور خدیم اپریل ۱۹۲۸ءمطابق محرم ۱۳۸۸ء بعد نماز عمر حضرت قاضی صاحب نے مرکزی جامح مجد سے آھے بازار میں جعیت علاء اسلام کے دفتر کا افتتاح کیا اور خطاب میں جعیت کے اغراض ومقاصد بیان فرمائے۔

## تاریخی کانفرنس لا ہور

اس کانفرلس میں مشرقی پاکستان سے می مبدالکر یم امیر جمیت مشرق پاکستان کی آیادت میں ۲۳ علاء کرام کاوند بھی شریک بواقعا۔

### ميننك مين سنا ناجيها كميا

 68 158 88 68 me way 68 me way 68 68 158 18

مكومت كے خلاف جمعیت كا جلوس

ادر جمیر مرای مورد بر حداد قائی میشک طلب کر کے حضرت والد صاحب بلط نے ارائین جمیت کوکی کرا اور میں اور میں الم الم کر کے حضرت والد صاحب بطان کی علا پالیسیوں کوکی کرا اور میں الم الم کا کہ کا کہ وگرام ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد جس جوام کولانے کی کوشش کری ہے۔ تعید علاق اسلام بھی کی طرف سے احتر صوفی سلطان خان صاحب اور لور حسن شریک کوشش کریں۔ جمیت علاء اسلام بھی کی طرف سے احتر صوفی سلطان خان صاحب اور لور حسن شریک میں ہوئے کہ ہے گئے تھے۔ ہم نے والی بائی کرتیاری شروع کر میں اور جمیت کا ایک بہت بڑا جمند اتیار کرایا اور میز کھموائے۔

ہم نے مقامی تجویز کے مطابق چکوال جلوس میں شرکت کے لیے تین گروپ تفکیل دیے ، ڈھوک چم اور کمال کے کا دکن جلوس کی فتل عی براستہ و نہ ساتھیوں کو لے کر جا کیں ہے۔ ﴿ وَحُوكِ اقْبِالَ آ باد اور بستی من جاریار والے بدل براست جواعد یک عمران میک اور مک سے ہوتے ہوئے بخوال سینیں۔ ﴿ مقای مسی والے امیر بورمنگن و فیر ووالوں کو لے کریمات چک طوک پیدل جائیں ہے۔ جس وقت بم بھیں والے بنوال پہنچ تو دوسرا کروپ بھی بیٹھ میااور پو اجسنڈ ا حاتی نفل کریم مرحوم، حاجی محرسادق ا قبال آباد والعاور كرم بنش ساحب كو بهار عدوالع بارى بارى أشات مكاورجس وتت ہم تعمیل چک پر سنچانو چال وغیرہ ہے آنے والاجلوس بھی ال ممیا ۔ پھر بیجلوس بدی سڑک بعون چک ے ہوتا ہوا دنی جامع مجد بہنچا۔ اول کروب موندے بس براورسا تک مو بڑ والبوو غیرہ وُحد یال والے ریں گاڑی پرجھنڈے لہواتے پہنچ ای طرح برطرف ہے لوگ جلوسوں کی شکل جس مدنی جا مع سجد پہنچنا شروع ہوسے۔ نماز جمد کے وقت سجد ، مجت ، سیریاں بات اور کھیاں بحرتی ہوئی تھیں۔ قاضی صاحب وصن نے تاریخی خطاب کیا۔ نماز جد بڑھنے کے بعد جلوس کی ترتیب مجون روڈ پر دک گل۔ حفرت قاض صاحب الك يرموار موت مب سة مح كل طيب كابيز قار جي ايك طرف س ما في محرصادت اور دومرى طرف سے كرم من صاحب في أفعاليا مواقعا۔ يجيے ديكر مطالبات والے بينراور مجند عباوس والول في الحاسة موسة تع وحفرت قاضي صاحب المن في رواحي كانتم ديا-سب ے بہلے بون چک برآپ نے خطاب کرتے ہوئے صدرابیب کی غلط پالیسیوں برزبردست تھیرگا۔ مركالج كرمائ يوك يسول بيتال جوك يروبان عيجبلم رودكي المرف رواند بوت اور سجد على ك

6× 159 30 6×2000 de 240 0 6×2000 00 2400 30

سائے روڈ پر دہاں سے واپس ہوتے ہوئے تھیل چوک ، شہروالے بسوں کے اڈ و پر خطا ہات کرتے ہوئے آخری خطاب محمطی ہائی سکول کے سائے کیا اور وعا مرکر کے جلوس کو منتشر ہونے کا تھم دیا۔

جامع مسجد شيرانواله لامور

ما مع مجدشر الوالد ہائے سے جو تھی جلوس ہا ہر اکلا، جلوس پر پیلس کی بھاری نفری نے انتھی جارت کیا۔ امیر جمعیت مفر بی پاکستان معفرت مولانا عبید اللہ الور بنت ، شد بے ذخی ہوئے اور بہت سارے ملاء کوکر فارکر لیا گیا۔ ۲۲ دمبر پر وز الوار حید الفقر کے موقد پر کلک کے طول و عرض نیں احتجاجات اور لا ہور کے طالم انسائقی جارت پر ہنگا ہے ہوئے اور مولانا الورکی زخی حالت میں گرفاری پر قرار داد خدمت پائس بورس اور فیلڈ مارشل ایوب خان کے قدم اکمر نا شروع ہوئے۔ اس موقع پر معفرت والد کرائی کی گئی موکن ایک لقم بعنوان ارواں ہے قائلہ فن کا اباب احتلام کام میں طاحہ فر مالیں۔

جهبورى مجلس عمل كاقيام

صدرالاب فان في حواى ليك كريراه جيب الرحن كو گرفار كرليا ، ايوب فان كى حالفت اور جيب ك ر بائل ك ليوب فان كى حالفت اور جيب ك ر بائل ك ليوب كان في كافت اور جيب ك ر بائل ك ليوب كان و بائل كان و بازول ك باده باده باده باده بازول با

ہون کی دجہ سے ڈھاکہ نہ جاسکے۔ البتہ مولا ہمٹس الدین صاحب قاسمی ناظم اعلی جمیت ملاء اسلام مشرتی پاکستان کو خط ارسال کر دیا تھا جس میں تحریک جمہوریت کے ساتھ عدم اشتراک کی مختلف وجوہ کا ذکر کرنے بعد فہرے میں لکھاتھا ۔ دوسرا پہلوجس کی دجہ سے بندہ کسی صورت میں تحریک جمہوریت سے سلام حق کا اشتراک پرداشت نہیں کرسکتا وہ مودود دی جماعت کی اس میں شمولیت ہے۔ بندہ دی اشہار سے مودود دی کوصد دانج ہا اور دیگر طاحدہ سے نیادہ خطرناک مجھتا ہے۔

( كموّ ب كربين اقتها سات كشف خار جيت م ٢٢٥ ي مطالع فر اليس رواقم الحروف)

فا کساروں ہےاشتر**اک** 

۱۹ مک ۱۹۷۰ برطابق ۲ ربح الاول ۱۳۹۰ و کولا بور می جمیت علاء اسلام کی کوشش سے ۱۹ د بی جماعتوں پر مشتل جو متحده د بی محاذ قائم ہوا تھا اس میں خاکسار جماعت اور ذیلی تنظیم ' نظام الطلب ' کومکی شامل کیا حمیا \_ معزت والد صاحب مجنوب عضرت جہلی نمبرص ۲۲ پر لکھتے ہیں .....

پہلے بھی بندہ کو جمعیت کی اشتراکی پالیسی سے اختلاف تھالیکن اب خاکساروں سے اشتراک ممرے لیے نا قابل ہرداشت ہوگیا تھا۔

( نوٹ ) علامہ شرق کے عقا کد کفریہ اور جمعیت علاء اسلام سے استعفاء دینے کی وجو ہاے معلوم کرنے کے لیے ماہنامہ بنت چاریاڑلا ہور کا حضرت جہلمی بہینید نمبر ملاحظہ فرمائمیں )

جمعيت علماء اسلام سے استعفاء

جمعیت نلاه کے تاکدین نے جس وقت مودودی جماعت اور پھر فاکساروں کو پھی متوره و بنی مجاز (۱۹ دیلی جماعت کی بھر ان کے جیش آئے والے مضمرات کو (۱۹ دیلی جماعت کے لیے زہر قاتل سیجھتے ہوئے امیر جمعیت مولانا محمد عبداللہ درخواتی بہتے کی خدمت میں ۱۸ ریج اللہ ۱۳۹۰ کی مطابق ۲۳ جون ۱۹۷۰ مرکواستعفا مجمع ویا جس میں استعفاء کی وجوہ کی تفصیل ہے۔ بخوف طوالت یہال نہیں تحریر کیا برادرم زاہد حسین صاحب رشیدی کے مضمون میں پڑھلیا جائے۔ واقعی مستدر المعلومین بنظر بنور اللہ )

حسرت مولانامفتي محمود بينيك كاعتراف حقيقت

حطرت والدصاحب بہتی جملی ہی ہی نہر من ۲۵ پر لکھتے ہیں ...... ذی المجہ ۱۳۰ الد مطابق تمبر ۱۹۸۳ میں گئے کے دوران کم معظمہ میں مولانا شمی الدین صاحب قائی ناظم اعلیٰ جمعیت علیا واسلام بنگلہ دیش سے ملا قات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے فر مایا کہ مودودی جماعت سے اشتراک کے عدم جواز کی آپ کی درائے محتی تھی۔ ہم نے مودودی جماعت سے اشتراک کر کے بڑا نقصان افھایا ہے اور سے بھی فر مایا کہ محاطت کہ مولانا مشتی محمود صاحب جب آخری بار ڈھاکہ تشریف لے گئے تو آپ نے فر مایا تھا کہ جماعت کہ مولانا مشتی محمود صاحب جب آخری بار ڈھاکہ تشریف لے گئے تو آپ نے فر مایا تھا کہ جماعت اسلامی سے بھی اشتراک نبیل کرنا جا ہے۔ ہمیں تجربے معلوم ہوا ہے کہ سے بہت نا قابل اعتماد جماعت ہے۔ کاش کہ دھنرت منتی صاحب تروی ہے ہمیں تجرب میں مودودی جا در میں شیخ الاسلام دھرت ہے کاش کہ دعنرت منتی ساحب کی فر بر لی پالیسی سے مخفوظ ہوجا تے اور مولانا منظور نعمانی مجھنے نے ایک عرصہ مودودی صاحب کی فر بر لی پالیسی سے مخفوظ ہوجا تے اور مولانا منظور نعمانی مجھنے نے ایک عرصہ مودودی صاحب کی فر بر لی پالیسی سے مخفوظ ہوجا تے اور مولانا منظور نعمانی مجھنے نے ایک عرصہ مودودی صاحب کی فر بر لی پالیسی سے محفوظ ہوجا تے اور مولانا منظور نعمانی بھی ہوئے نے کی مودودی صاحب کی فر بر لی پالیسی سے محفوظ ہوجا تے اور مولانا منظور نعمانی بھی ہوئے نے کی مودودی صاحب کی فر بر لی پالیسی سے مقاطر ہو باتے اور مولانا منظور نعمانی بھی ہوئے کے قائی مودودی صاحب کے ساتھ گزار نے کے بعد مودودی صاحب سے مدا بوکر معفر سے دنی بھی ہوئے کے قائی

خا کساری نتنه کی شکینی

جن حعرات کی نظرے خاکساری لٹریچ نہیں گزراان کے لیے صرف ایک حوالہ پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔جس سے خاکساری فٹندکی تکینی واضح ہوجائے گی۔

تذكره حصدار دود يبايد من ٢٠ من علامه شرقي لكيت مين ....

شیعه اور می بخنی اور شافعی ،مقلد اور غیر مقلد ، صوفی اور د با بی وغیر ه میرے نز دیک کوئی شئی نہیں سے
سب جہنم کی تیاری ہے۔ نیز مرز اقادیانی کی طرح معزت میسی مائیا اسک متعلق لکھا ہے کہ وہ وفات با چکے
میں۔العیاد باللہ .....

خدا کرے کہ موجودہ جمعیت کے قائد محترم مولا نافعنل الرحمٰن صاحب بھی اپنی اشراکی پالیسی پر غور فر مالیں ادر انبیا معلیہ السلام پر تنقیدی نشتر جلانے والوں اور صحابۃ کرام کے محتا خوں کواپنی صفوں

می جگهنددیں۔

# تحريك خدام الل السنت والجماعت كاقيام

والدگرای ماہنامین جاریار کے جملی نمبرص ۵۵ میں لکھتے ہیں .....

لإندائى متعد على كے ليے خدوم العلى و حضرت مولانا پيرخور شيدا تهر صاحب ماكن تصبي عبد الكيم صلح مائن تصبي عبد الكيم صلح مائن ( طليفه اعظم شيخ الاسلام حضرت مدنى قدس مرف ) كى قيادت وابارت هي مجلى خدام ابل سنت و جماعت كام محاليت الاسلام حضرت كردى ب ( مورخة اربح الاول ١٣٨٩ هـ أبسطا بق ١٩٦٩، موروو هي الاول ١٣٨٩ هـ أبسطا بق ١٩٦٩، يودو چي اودائى جماعت كى دئوت كوئي في نيس بلدائ استاه كى دوشتى هي موروى بك ميليخ و حن ظت بسيد حضرت مجد دالف تانى بينيو كوئره بالاارشادكى دوشتى هي مرووى بك مسلمانان الل سنت السيخ في مبرح كى بنياوسنت و جماعت كرقت دين اسلام كى تبليغ و حفاظت كريں۔ مسلمانان الل سنت السيخ في مبرح كى بنياوسنت و جماعت كرقت دين اسلام كى تبليغ و حفاظت كريں۔ مملمانان الل سنت السيخ في مبرح كى بنياوسنت و جماعت كرقت دين اسلام كى تبليغ و حفاظت كريں۔ مملمانان كى خدمت عن عوض كرتے ہيں كہ وہ خواب خفلت سے بيداد ہوكر السيخ في مبركى خدمت واشاعت كافر يقيد انجام ديں۔ و ما حدیث (الافرائ خ

الشرقوالي بم سب كوا ظام وجمت عطافر ما كي \_ آيمن

(نوٹ) شروع میں تو مجلس خدام اہل سنت نام تجویز کیا بعد میں مجلس کے بجائے تحریک کا لفظ اختیار کرلیا حمیا۔' 'تحریک خدام اہل السنّت والجماعت پاکستان''

### نرجى خدمات اورفتنول كاتعاقب

حضور تَالْفُيْمُ ئِرِيشِين كُولَي قرمالُي كران بسنى السوائيل نفوقت على النبن ملة وتفتوق احتى شلست وسبسعين ملة كلهم في النار الاملة واحدة قالوامن هي يارسول الله قال ما انا عليه و اصد حدابسي [رواه الترفدي]مشكوة شريف ..... في اسرائيل بهتر (٤٢) فرتول عن تقييم جو مح تصاور میری امت تبتر (۷۳) فرقوں میں تقییم ہوجائے گی جن میں وائے ایک فرقہ ( کمت ) کے سب جنبم عمل جائيں مے۔محابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور 8 اوک لوگ ہوں مے؟ تو فر مایا '' جو بمرے اور ممرے امحاب كرطريقه بريول كـ "ما انا عليه عمرادست رمول تنظيم ب-اور و اصحابي س مرادحضور ظافیم کی فیض یافتہ جماعت ہے۔ چنانچان نازی فرقوں می سب سے پہلے حضور تھا کے آخری دورحیات می مری نبوت سیلمد كذاب پیدا بوا اورآب ناس كے ظاف محابد كرام كوجبادكى تيارى كاسم و عديا \_ البحى بيلتكرتيار مور باتها كرة ب الثيام كاوصال موكيا اور جانشين رسول خليف باقصل بالتحقيق صديق اكبر اللان سب عيلاا كالشكركوروانفر اكرختم نوت عصكركوواصل جنم كرايا-اس کے بعد کی دجال پیدا ہوئے جن میں سے ایک مرزا فلام احمد قادیانی ہے۔ میرے دادا مرحوم نے تو مرزائیوں کے خودسا ختہ اور انگریزوں کے پروردہ جمو فے مدال نبوت قادیانی کودوسال تک عدالت علی مرگر داں رکھ کر اتنا ذکیل وخوار کیا کہ قیامت تک مرز ائی نہیں بھول سکتے۔ کیا وہ بھی نبی ہوسکتا ہے جو عدالت من تحريري حلف نامدلكه كرد ، اور معانى ما تلكى؟ روئيداد مقدم ك ليي " تازيان عبرت" معروف بمتنق قاديان قانوني كلجديس يعنى روئدا دنو جداري مقدمات كورداسيور

( المن كا بعد .... كتب مثانيد در رحنيدا شرف العلوم دجنر البراد ال المع ميانوالي )

## .....مرزائيت كاتعاقب.....

حفرت والد صاحب مختلانے بھی مرزائیت کا خوب تعاقب کیا۔ جس وقت ۱۹۲۱ء می بعض افروں کی پشت پنائی کی بناپرمرزائیوں نے کھل کرا پناندہی اور تبلینی وائر ، جوام تک پھیلانا چا پااور پھواس حم کی اشتعال انگیز فرہی مرکزمیاں دکھائیں تو آپ نے بروقت قدم افعاکر بیشہ بیشہ کے لیے ﴿ وَالرَّبِ وَعَلَيْ اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُوالِّ اللْهُ اللْمُولِّ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ

اس موضوع پر آپ نے قادیانی دجل کا جواب اور آیت خاتم انتہین کا سیح مغہوم O کشف آنگیس میخی ایک مرز الی ٹریکٹ کا جواب Oا عجاز الحق بجواب اظہار الحق وغیرہ کمآ بیں تصنیف فرما کیں۔

### .....فتنهٔ رافضیت .....

انگریزی حکومت نے مرزائیت کی طرح فتنہ روافض کی بھی خوب آبیاری کی تھی۔ جوت کے لیے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ ' متحر یک شیخ البند بھٹنا انگریزی سرکارکی زبان میں''۔

(''اغریا آفس لندن می محفوظ ریکارڈ کا اردور جمد ، مرتبہ حضرت مولانا سیدمجمر میاں صاحب بیلیزد) اس بات کونوٹ کیا ہے کہ عبیداللہ کی اسکیم میں کسی شیعہ کانا م شائل نہیں ہے۔اس نے شیعہ لوگوں پر بے احتادی ظاہر کی ہے اس پر خاص طور سے توجہ کرنی جا ہے۔الخ .....

واضح رہے کہ حضرت سندھی بینیٹ نے شیعہ کواراد ۃُ شائل نہیں کیا تھا کیوں کہ آپ کے سامنے ٹیمیو سلطان شہید بینیٹ کی تاریخ تھی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ..... مؤمن ایک سوراخ سے دو ہار ونہیں ڈ سا جاتا۔ ذیل میں رافضع ل کی اسلام دشخی اور چند غلط نظریات کا حوالہ دیا جاتا ہے ....سلاحظ فرما کیں۔

# رافضيت كى اسلام دشمنى

سید کلب عباس سیر فری انڈیا شید کا نفرنس نے ایک خط لکھا جس کے جواب میں دمبر ۱۹۳۹ء کی اشاعت کے میں اندیا شید کا نفرنس نے ایک خط لکھا جس کے جواب میں دمبر ۱۹۳۹ء کی اشاعت کے میں کا شید کی استان کے اس کے میں کہ شید کی اس برخور فرمانے کی بھی تکلیف گوارا فرمائی ہے کہ شیدہ حضرات کا طرز عمل کس درجہ کہ کیا انہوں نے بھی اس برخور فرمانے کی بھی تکلیف گوارا فرمائی ہے کہ شیدہ حضرات کا طرز عمل کس درجہ ائتلاف تھی اور اجتماع کی بیدا کرنے والا ہے؟ (ایک جملک ملاحظہ ہو) لکھنوکی تشکش کے دوران مہال انتہاں اور اجتماع کی بیدا کرنے والا ہے؟ (ایک جملک ملاحظہ ہو) لکھنوکی تشکش کے دوران مہال تک کہددیا گیا کہ بندواگر شیدہ حضرات کے مطالبات مان لیس تو انہیں اجازت ہوگی کہ مساجد کے ساہے

باجا بجائیں اور ذبحہ گاؤ کوقانو تاروک دیں۔شیعہ حضرات کو ہدایت کی گئی کہ ہندوؤں سے خرید وفروخت کریں اور مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیں۔ کی بارشیعوں کے لیے مسلمانوں سے الگ جداگا ندائتخاب اور مخصوص نشستوں کی آ وازیں آئٹیں۔ ابھی حال میں بیاعلان کیا گیا ہے کہ شیعہ ایک جداگا ندا قلیت ہیں۔ (بحوارش الاسلام بھیرہ ۱۲ دمبر ۱۹۳۹ء میں)

### أمبات المؤمنين كخلاف خبث باطن كااظهار

معترسند سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق اپنی جائے ٹماز ہے اس دفت تک نہیں اُٹھتے تھے جب تک کہ چار ملعون مردوں اور چار ملعون عورتوں پر لعنت شکر لیں۔ پس چاہیے کہ جرنماز کے بعدیہ کیے ..... اے اللہ ابو بکر ،عمر،عثمان ، اور معاویہ پر اور عاکشہ، هصه، جندہ، اور ام الحکم پر لعنت کر۔

(عين الحوية ص٩٩ ٥ مطبوعه امران مولفه علامه با قرمجلسي )

(۲) این بابویہ نے کتاب علل الشرائع میں امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ جب ہمارے قائم ( یعنی امام مبدی) ظاہر ہوں گے تو وہ ( حضرت ) عائشہ کوزندہ کر کے ان پر حدلگا کمیں گے اور اس سے حضرت فاطمہ کا نقام لیس گے (حق اینٹین ج ۲مس ۳۴۷،مطبوعہ جمران )

اتی جمزد محرصین و حکور ف سر کودها بن کتاب تجلیات صداقت ص ۸ ۲۷ ش کهتا ہے .....

باتی رہامؤ لف کا یہ کہنا کہ عائشہ موسوں کی ماں ہیں ہم نے ان کے ماں ہونے کا اٹکار کب کمیا ہے مگر اس سے ان کا مومنہ ہونا تو تابت نہیں ہوتا ماں ہونا اور سے اور مومنہ ہونا اور ہے۔

### 'تبعره

کی ہے کل اناء یعوضح بھا لجبہ ، ہر برتن ہے وہ کی کھی ٹیکٹا ہے جواس کے اندر ہوتا ہے۔ حضرت عاکشہ مدیقہ تاہم کا فروں کی ٹیک رب العزب نے ارشاد فر مایا ہے۔
النبی اولی بالمومنین من انفسہ واز واجہ امھاتھ م . (سور وَاسِ السِ آیت ۲) نبی تاہیم مومنوں کے ساتھ خودان کے فس ہے جی زیادہ (عزیز) تعلق رکھتے ہیں اور آپ تاہیم کی بیمیاں ان کی ماکس ہیں اسساور ای سورۃ کی آئے ہے فبر ے می ارشاد فر مایا ہے ۔۔۔۔ بے شک جولوگ اللہ تعالی اور اس کے مرسل کو ایز اور سے اور ان کے لیے ذکیل کرنے وال مرسل کو ایز اور سے اور ان کے لیے ذکیل کرنے وال عذاب تیار کر رکھا ہے۔۔۔

## فيض نبوت كاا نكار

لوگوں کے نفوس کا تزکیر کا حضور تُلَقِیْ کے فرائض میں سے ایک فریضہ تھا۔ اور آپ نے ایک لاکھ چوٹیں بڑار صحابہ کرام کا تزکیہ کر کے انہیں ہدایت کے ستارے بنا دیا۔ ارشاد فر مایا کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں تم جس کے پیچے چلو کے ہدایت ہی پاؤگے۔ اور جن کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ''سواگر وہ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم (صحابہؓ) ایمان لائے ہو، پس تحقیق ہدایت یا کیں گے۔ (بقرہ آیت برسے)

اب روافض کا عقیدہ بھی ملاحظ فریائیں۔ابرجعفر (بعنی ایام مجمد باتر) سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی تُلَیُّمُ کی وفات کے بعد سب لوگ مرتز ہو گئے تنے۔سوائے تین کے ، راوی نے بع جماوہ تین کون تنے؟ تو آپ نے فرمایا مقداد بن الاسود ،ابوذ رغفاری اور سلمان فاری رحمۃ الذعلیم و برکاۃ ......

اور لکھتے ہیں .....

اک لیے حضرت علی بڑاٹھئانے اسینے اسر خلافت کو چھپایا اور جب اپنے مددگار نہ پائے تو آ پ نے مجور ہوکر (ابو بکڑکی) بیعت کر لی۔

( نروع کانی کتاب الرومه مین ۱۳۰)

قرآ ن کاانکار

شيعةكمه

م مام است سنر پنوده سورال سے صنور فاتم المحین بینی کا پر حالیا ہوا کل لا الله الا الله محمد دسول الله پر باتم می بر الله الله محمد دسول الله پر بین بری آری ب نیکن شید تقد کی جا در آور مع بظاہر بری کل پر احت ر ب اور بالا فرمنو دور کومت می خرت بحق کی مرت کی وجہ سے انہوں نے نصاب و بینیات میں اپنا کار منظور کر الیا۔ لا الله و حدمت و مسول الله و حليف مالا لمصل اور اس کی محر کے میں بریکھا کہ ۔

کھے اسمام کے اقر اراورا بیان کے عہد کا: م ہے۔ کلمہ پڑھنے سے کا فرمسلمان ہوجاتا ہے کلمہ میں اور حدور رافت ماننے کا اقر اراورا ہامت کے عقیدے کا اظہار ہے۔ ان عقیدوں کے مطابق عمل کرنے سے مسلمان موم نزآہے۔ (رہزائے ارائد ہیں: ۲)

شيعه كامسلمانول يانتام

(تختة المنوام جام د٢٠٥ البينا من لا يحفر واللقيد جام ١٩٨)

ابھى آتش كفر شندى نبيس بوئى

اور نے ؛ حرموسا مام مدی کے حالہ سے ماہ با قرمجلی حق الیقین ن مم سام ۱۳۴۷ دورا ثبات رجعت پر تھتے ہیں --

از عالمات تعبور حفرت قائم آنت که بدن بر بندای در پیش قرص آقاب ظاہر نوابد شد بورت کی تنکید کے سرائے بدن نمودار ہوں گے (السیاذ بانشہ) اور لکھتے ہیں۔ ونعمان روایت کر دواست از حفرت کی بردن آئم آل گھر بیرون آ مداول کے بادیجت کد کھر ۔ وبعد از ان علی (استغفر الله) مورسب سے پہلے اس کی میعت حضور میجی اور اس کے بعد حضرت علی بیجی گے ۔ بعد ، رسد روز امر سے اس کی بیجہ تقام کر اور ہفوات سی ۔۔۔ می موروز امر میدی جب مدید ہیتی گے ۔ بعد ، رسد روز امر

فرماید ..... تین روز کے بعد فرما کیں گے کہ دیوار تو ڈواور دونوں کو قبر سے باہر نکالو۔ پس دونوں کو قبر سے اتارو نکالا جائے گا۔ ای طرح جس طرح رکھا گیا تھا۔ پس فرما کیں گے کہ ان کے کفن ان کے بدن سے اتارو اور پھاڈ واوران کوخٹک درخت سے لٹکا کرخم کردو۔ فاری عبارت یوں ہے ..... کہ دیوار بھٹا فندو ہردورا از قبر بردن آ ورند۔ پس ہر دورا بابدن تا زوآ ورد بھماں صورت کہ داشتہ اند۔ پس بفر مابیر کہ کفتہارا از ایٹاں را بدرآ ورند و بکشا بند وایشاں راہ بحلق کشند بردرخت خشکے ۔ (حق الیقین فاری ج ۲ ص ۲۹، در افیات راجدت)

قارئین حضرات! ذراغور فرمائین اس عبارت کالفظ بلفظ شیعہ کے حضرات شیخین رضی الشرعهما کے خلاف بخض وغیض کا مظہر ہے۔ ان دشمنان دین وائیان کوحضور خلفظ کے روضہ اطہر کی دیوار پھاڑتے نہ خدا کا خوف دل بین آیا اور نہ رسول اللہ خلفظ ہے ذرا برابر شرم وحیا آئی۔ پھر جب ان حضرات کو باہر نکالنے پردیکھا کہ ان کے بدن مبارک جوں کے قون تا زور کھے ہیں اور کفن تک کومٹی نے مطرات کو باہر نکالئے پردیکھا کہ ان کے بدن مبارک جوں کے قون تا زور کھے ہیں اور کفن تک کومٹی نے میا آہیں کیا۔ تو عقل و فرد کے دشمنوں کو پھر بھی حضرات شیخین کا مرتبہ عظیمہ و جلیلہ نظرا ور بھی نہ آیا۔ فرمیا آہیں کیا۔ تو عقل و فرد کے دشمنوں کو پھر بھی حضرات شیخین کا مرتبہ عظیمہ و جلیلہ نظرا ور بھی نہ آیا۔

## خدا شنج کوناخن نه دے

ا مام جعفر صادق سے روایت ہے ..... و فتیکہ قائم علیہ السلام ظاہری شود پیش از کفار ابتداء بہ سمیاں خواہد کرد باعلائے ایشاد ایشاں را خواہد کشت (ایسنا حق الیشین ص ۵۲۷) جس وقت قائم (ایسنی امام مہدی) ظاہر ہوں گے۔ (العیاذ باللہ) مہدی) ظاہر ہوں گے قو کا فروں سے پہلے وہ سنیوں کوان کے علاء سمیت قبل کریں گے۔ (العیاذ باللہ) ان علاء محترات کوجنہوں نے روافض کو اپنے پہلو میں بٹھائے رکھا ہے۔ شیعہ کے ان ایمان سوزنظریات ان علاء محترات کوجنہوں نے روافض کو اپنے پہلو میں بٹھائے رکھا ہے۔ شیعہ کے ان ایمان سوزنظریات پرخورفکر کی دعوت دی جاتی ہے اور اس سلسلہ میں حضرت والدگرای کا بروامشہور تول ہے کہ .....

### " جومحابه شاقته كانبيس وه جارانيس موسكنا".

نیز بانی تحریک خدام الل سنت نے حب الل بیت کے نعرے کی آٹر بیل فدکورہ بالاعقائد رکھے والے دوافض سے مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے فیضان نبوت اور مقام محابثوا الل بیت بستی بستی اور قریبے قریبے (شادی کا موقع ہو یا تمی کا) شب وروز بیان کرتے ہوئے عمر گزاری ہے اور اگر ایک یا دو آ دمی بھی کھنے کے لیے آجاتے تو آئیس بھی اس مہلک فتنہ ہے آگاہ کرتے ہوئے فرمیب الل سنت پر 6 (169 ) 6 ( m subs) ( ( 2 2 2 ) 6 ( 10 2 ) 6

ی بندر ہے کا متھن کرتے ہور فرماتے کہ اپ برائ خدہب پر محنت کرد۔ کی محنت ٹیک کرتے۔ دیکھو یاش جوٹے خدہب کو پھیڑانے کے لیے کئی محنت کرتا ہے اور ٹی بنا فٹل ہے۔

خرب اف انسنت والجراعت ك اصولى عقائد كى ترجدانى ادر باطل كاطلىم توزنے كے ليے آپ ئة وم وحب وين خرب يا وكروائ المدوالمدد بالنشيدد بالتديد اصلى كله اسلام (وولا الومن من محرر سول المنه ) في زند و باور منطق كل تين بينط كانين بيني كان بين وخشت تم بوت ١٠٠٠٠٠ رْ مُه وَ وَ مِنْ مِنْ صَابِهِ ﴿ رَمُوهِ إِدِ ﴿ خَرَفَتِ رَاشُدُو ﴾ مِنْ جِارِ إِرْ ﴿ ﴿ جِبِ كَهِ جَاعَيْ الْو كَ طُورِ لِهِ تين اعدُهُ : ت حَقّ د كِي الله مدو ﴿ إصلى محمدُ امرام لا الدالا الله محد رسول الله ﴿ ظافت راشده حل وإريارً - ان نك إن يراتى محت فرائى كدة عن ندمرف علاقد مكوال بكد ملك كابرى مسلمان ان امع : ت کے در بیرصداع می بشد کرت نقر آت باور تحریک میدان می آپ ن اپ کتان می تبدی کل وسعام کی ایک خفر: ک سرازش ٥ بم ماتم کون نیس کرتے ٥ چار لا کھ روپید اخدام ا تى جىرت الدارىن بلىمرى شبادت الحسين (صفات ٥٥٥) ما تى جىتد محرصين دْهكوكى كاب تجليات مدا قت پرایک ایرانی نقر Oوظاع عفرت امیر مداویه O اتحادی مختر O عظمت و محابر ادر مفرت مه ني بيئة ين خضم فتر ◊ صحابه كرام اور پاكتان ◊ مقيده خلافت راشده اورامامت ◊ شيعه غد بهب ۞ ثاعر ئاشيد كون ٤ فر بن ۞ إو الرحسين ۞ ئاند ب تن ب - وغيره تاليف فرما كي - غيز تخفه فع فت ، ثبادت حسين وكرداريزيد، جميت عنام واسلام كاسلامي منحورسيت درجنول كابول بروقع مقدے تریہے۔

### .....فتنه مودوديت.....

مودودي صاحب كى ناممل تعليم اور كمراه كن اجتبادات

جماعت اسلامی کے بانی مودودی صاحب کی ولادت ۱۹۰۳ء میں ہوئی۔ دنیاوی تعلیم کے علاوہ مولوی اورمولوی عالم پائمل مرف چھ ماہ پڑھاوالدسیداحمرحسن پر قالج کا بخت ملہ ہوااور و ہوالد ہمحتر مدکو ساتھ کے کرمجویال پہنچے۔ ( ماہناستر فی ذائجسٹ جنوری ۱۹۸۰ء )

مودد دی صاحب خود قرماتے ہیں اور می نے اتی استعداد بم پینچالی کدا گریزی زبان ، تاریخ، قصد میاسات ، معاشیات ، ند ب اور عرانیات کا مطالعہ کرسکا اور بھی مجھے علی مضامین کے تھے میں

(170 ) \$\$ \$\$ 2005 de 6 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

وقت نيس مولى \_ (ساره دُانجست مودودى نبرص ١١٨٥ مزرمونوان ميرى آپ جي )

مودودی صاحب نے با قاعدہ درس نظائ ٹیس پڑھا ملاحظہ فر ماکیں ..... جھے گروہ علاء بیں شاش ہونے کا شرف حاصل نیس ہے۔ میں ایک نیج کی راہ کا آ دی ہوں جس نے جدید دقد یم دونوں طریقہ ہائے تعلیم سے چکھ چکھ حصہ پایا ہے اور دونوں کو چوں کو چل پھر کر دیکھا ہے اپنی بھیرت کی بنا پر شتو میں قدیم گروہ کو سرایا خربچھتا ہوں اور شہدیدگروہ کو۔ (تر جمان القرآن رہے الاول ۱۳۵۵ھ)

روز نامه جنگ راولیندی مورند ۲۹ متبر ۱۹۷۹ من مودودی صاحب کی خودلوشت سواخ حیات شائع ہوئی تھی۔اس سے اقتباس لما حظہ ہو۔۔۔۔۔رفتہ رفتہ ان کے (والدصاحب) صحت یاب ہونے کی تمام اُمیدی منقطع ہو گئیں اور اب زندگی کے تلخ حقائق نے بزور اپنے آپ کومحسوس کراہا شروع کیا۔ ڈیڑ ھدوسال کے تجریات نے بیسبق سکھایا کددنیا می عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے اسپے پرول پرآ ب کو کھڑا ہونا ضروری ہے اور معاثی استقلال کے لیے جدد جہد کیے بغیر جارہ نہیں \_ فطرت فتحرير دانثا مكا لمكدود بيت فرمايا تعام عام مطالع ساس كوادرتح يك بوكي اى زمان على جناب نياز <sup>فتح</sup> پوری سے دوستا نہ تعلقات ہوئے اور ان کی محبت بھی وجہ تحریک بنی اس کے علاوہ وفتری ملازمت کی طرف کوئی میلان نہ تھا اور اس تم کی زعر کی اختیار کرنے کودل نہ چاہتا تھا۔ غرض ان تمام وجوہ ہے بھی فیصله کیا کرقلم بی کودسیله معاش قرار دینا چاہیے۔الخ..... نیز مودودی صاحب کی داڑھی کی ابتداء ١٩٣٩ء على موئى \_ كويا ٣٥ سال كى عمر تك مودودى صاحب ند مرف كلين شيور ب بلكدا محريز ى لباس يعنى تائى . کوث، پتلون کا استعال بھی کرتے رہے۔روز نامد خریں اسلام آباد کے سنڈے میکزین ص ۲۰/ ۲۱ متبر 1429ء میں مودودی صاحب کے بینے حیور فاروق مودودی کا انٹرویو ٹنا کع بواہے جس میں وہ اینے والدكى سيرت بيان كرتے ہوئے كتے ہيں مودودى صاحب نے اردونٹر نگارى كى تربيت علامه نياز لخ پوری سے پائی ۔۔۔۔ان کی تحریر کو طامہ نیاز رفتے پوری نے جلابخش ۔۔۔۔ جوٹ کیے آبادی ہے ان کی بھین کی دوی تی ۔ بیاابوالخیر کے ساتھ جوش صاحب اکثر ہارے گر آتے تھے ( نوٹ ) نیاز کتے پوری ایک دھر بد طحدا ورمنکر صدیث تعااور جوش ملیح آبادی جهان عالی شیعه تعاد بان دهریداور طحد بھی تعااور اس نے اپنی ایک كآب عمى شراب وكباب كے ساتھ ساتھ ائى زناكارى اور بدكارى كے واقعات تك يزير فخر بيانداز

> کند بهم من به بهم من پرواز کور ما کور ماز ما ماز

رسائل ومسائل ص ١٥٥ حصداول مين لكھتے ہيں .....

میرا طریقہ ہے کہ بی بزرگان سلف کے خیالات اور کا موں پر ہے لاگ تحقیقی و تنقیدی نگاہ ڈالنا ہوں جو کھان میں حق پاتا ہوں۔ اسے حق کہتا ہوں اور جس چیز کو کتاب وسنت کے لحاظ ہے یا حکمت عمل کے اضبار سے درست نہیں پاتا۔ اس کو صاف صاف نا درست کہد دیتا ہوں۔ مودودی صاحب کا ذہنی سانچہ ملاحظہ فرما کیں۔ میں نے کچھ چیزوں کو حق پایا ہے اور ان پر میں پور نے تبلی و دماغی اطمینان کے ساتھ ایمان لایا ہوں اور کچھ چیزوں کو میں نے باطل پایا ہے اور ان کو قلب و دماغ کے متفقہ فیصلہ کے ساتھ درکر چکا ہوں۔ (سیارہ ڈائجسٹ مودددی نبر ص ۱۲۲)، دسم و ۱۹۹۵ء)

خود ساختہ جہمد کا ایک اور نظریہ .....عربی زبان کی تعلیم کا پرانا ہولناک طریقہ اب غیر ضروری ہو گیا ہے۔جدید طرز تعلیم سے آپ چھ مبینے جمل اتن عربی کے کتے جیس کہ تر آن کی عبارت بھے لیس۔

(تهيمات جهر ٢٩٥ طبع چهارم)

ای نلط معیار پر ( نیم ملال خطره ایمان ) مودودی صاحب نے تغییر لکھ دی اور جگہ جگہ شوکریں کھا کی .....

## ہم تو ڈویل ہیں منم تم کو بھی لے دویل کے

ادر سنے ..... جب تک مسلمانوں کا تعلیم یا فقہ طبقہ قرآن وسنت تک بلا واسط دسترس حاصل نہ کرے گا اسلام کی روح کونہ پاسکے گا۔ نداسلام ہی بھیرت حاصل کر سکے گا۔ ہیں بیشر جموں اور شرحوں کا مختاج رہے گا۔ ( تنقیحات میں ۲۲۱) قرآن وسنت ہم تک واسطوں سے پہنچا ہے لہٰذا کوئی طبقہ بلا واسط ترجموں آور شرحوں کے بغیر قرآن سلت کی روح تک کیؤکر رسائی حاصل کر سکے گا؟ مودودی صاحب نے یہاں 01/272 0 01/2000 Judy 01/2014 1976 (1/2016)

تک جرادے کر تے ہوئے لکھاہے

قرآن وسنع رسول سب پر مقدم ہے مرکنیر وحدیث کے پرانے ایمروں سے قبیل ان کے پر حانے والے ایسے ہونے جا ایک بوقرآن وسنع کے ملز کو پانچکے ہیں۔ (ایسنا تنقیعات ص ۱۳۸)

تبمر

میں مودود یت کا اصل کر شہ اور منٹا کہ قرآن و سنت کو سکھنے کے لیے محقر کورس کا فی ہے۔ تغییر و صدیت کے پرانے ذیر وں کی ضرورت تن نیس ۔ تو یا مودودی کے بیروکاروں کو مدیث کے بھی عظ ڈیٹر سے بنانے پریس کے ۔ صابہ کرائم تو ہا و بود عمر فی دان ہونے کے قرآن تکھنے کے لیے تغییر اور صدیث کے میں جہ تھے لیکن مودودی مقلدوں کو ان کی ضرورت ٹیس ۔ انہی غلط اجتہا دات سے موددوی صاحب نے قرآن وسنت کے نام پرفتوں کا درواز و کھول ویا ہے۔ (اللم (حفظنا حفام

### مسنون دا ژهی کاا نکار

ایک ماک کے جواب یں مودودی ماحب لکھتے ہیں ....

یں اسوہ ،سنت اور بدعت و فیرہ اصطلاحات کے ان مغمو مات کو غلط ملکدوین بی تحریف کا موجب سے متحت ہوں ہوں ہوں ہوں ہ سجمتا ہوں جو بالعوم آپ حضرات کے ہاں رائج ہیں۔ آپ کا بیدخیال کہ نبی ساکا کی ہتنی بڑی ڈاٹھی

رسول سُرِّمَةً کو بعینبسنت مصح میں بس کے جاری اور قائم کرنے کے لیے نی کریم سُلُگاہُ اور دوسرے انبیا م علیم السلام مبعوث کیے جاتے رہے ہیں محر میرے نز دیک صرف بی نیس کہ بیسنت کی میچ تعریف نیس ہے۔ بلکہ میں بیر مقیدہ رکھتا ہوں کہ اس متم کی چیزوں کوسنت قرار دینا اور گاران کے اتباع پر زور دینا ایک سخت تم کی بدعت اور ایک نظر تاکتم یف وین ہے۔ جس ہے نمایت برے نتائج مہلے بھی فلا ہر ہوتے

رب بین اورآ کنده بھی ما ہر ہونے کا محلم ہے۔ (رمائل وسائل صداول سوم ۲۰۹ میں ۲۱۹)

مرت والدصاحب مكلة "مودودى في بب "من تبعر وكرت موسة لكين مين مين

یہاں مودودی صاحب نے ڈاڑھی کوعادت رسول عی شاد کرتے ہیں حالا کھ آنخضرت ٹاللہ نے ڈاڑھی بوحانے کوانیا دکی منتوں عی شار کیا ہے۔ چنا نچہ مدیث عین آتا ہے۔ ھن صائصہ وضعی الله

عنها قالت قال رسول الله عشر من الفطرة قص الشاوب واحفاء اللحية والسواك (مسلم

ابدواؤد) حضرت عائشہ بڑان ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فر ایا .....وی چیزی فطرت میں ہے ہیں۔ مو چھوں کا کتر وانا اور ڈاڑھی کا بیڑھا تا اور سواک کرنا و فیرو۔ امام نودی بہندہ اس مدیث کی شرت میں فرماتے ہیں .....معندہ انہا من سنن الانباء صلواۃ الله وسلامه علیهم ....اس کا معنی بہت کہ بیدی چیزیں انبیا و علیم الاسلام کی سنوں میں ہے ہیں (ب) تمام جمتدین وفقها و امت نے ایک مشت و اڑھی کو سنت بجھنے کو ایک بخت میں کہ بدعت اورایک خطرناک تحریف دین تر اردے رہے ہیں۔ (ارمنفر الله ).

کہیں ڈاڑھی کے متعلق صدر پاکتان جزل پردیز مشرف کے حالیہ بیانات مودودی نظریات کی ترجمانی تونییں؟

# اسلامی فلم سازی

ماہنام معور لا ہور نے ''مولا نامودودي كاخاص اخرويو' كے عنوان كے تحت كھنا ب ....

مولانا مودودی نے ایک خصوصی انٹرویو کے دوران ارشاد فرمایا کوفلم سازی خلاف اسلام نہیں ہے بشرطیکہ بیاسلام کی قائم کردہ حدود کے اندر ہو۔مولانا نے ایک اورسوال کے جواب میں بتایا کہ'' کوئی ضروری نہیں کہ گورتوں کو بھی پر دہ فلم پر پیش کیا جائے۔ لیکن اگر ان کا پیش کیا جانانا گریم ہوتو انہیں اس طور پر پیش کیا جاسکا ہے کہ اسلامی حدوداس سے متاثر نہ ہوں۔

بانى تحريك خدام الل سنت تعره كرت موئ لكهت إلى ....

یہ ہیں مودودی صاحب کے باڈرن اسلام کے آزادنظریات، بنجیدہ اور بجھدار طبقہ جاتا ہے کہ سینما اور فلم نے اسلامی تہذیب وا فلاق کو کتنا نقصان پہنچایا ہے ہم لیچ چھے ہیں کفلموں میں خواہ اسلامی وا قعات و کھلا کیں جا کیں۔ ہس کا پارٹ اواکر نے والے اور ہیروتو ایکٹر اورا کیٹریسیں ہی ہوں گی۔ بجروہ فلم پر ایکٹروں کے مناظر کو آپ اسلامی مدود میں کیے قائم رکھ سکیں ہے؟ جو اسلام عورتوں کو پردہ کی تعلیم دیتا ہے اور ان کو اذان اور بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا تا کہ غیر محرم ان کی صورت اور آواز کے فتند سے فی جا کیں۔ وہ اسلام ان کو پردہ فلم پرلانے کی کیوکر اجازت و سے سکتا ہے۔ ہاں سیجدا بات ہے کہ مودودی صاحب اپنی جماعت اسلامی حدود میں فلم سازی کوکامیاب بناسکیں اور ان کی بیر صافح کی میرا درا کیکٹروں اور ایکٹرسوں کی تیار کریں جو اسلامی صودوی فلم سازی کوکامیاب بناسکیں اور ان کی بیر صافح

قلم سازی اشاعت وترتی اسلام کاذر بعد بن جائے۔ والله الهادی (مودودی ساحب ۱۲ م ۱۷) حدیث منتعلق مودودی نظرید

مودودی صاحب کے مشر مدیث نیاز فتح پوری ہے دوستانہ تعلقات اوران کے بینے حیدر فاروق مودودی کا اغز و ہو کہ مودودی کا مناز و ہو کہ مودودی کا اغز و ہو کہ مودودی کا مناز و ہو کہ مودودی کا مناز و ہو کہ مودودی کا مناز و ہو کہ مودودی کا حدیث نیاز فتح پوری نے جا المجنی "آپ پڑھ بچے ہیں کہ ای مشکر مدیث کی تربیت کا اثر اور فیض ہے کہ مودودی صاحب نے یہاں تک کھو یا " قرآن وسنت رسول سب پر مقدم ہے مگر تغییر وحدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں ۔ الخ لیجئے نیاز صاحب تو صرف مدیث سے بے نیاز ہوئے اور تربیت لینے والآفیر وحدیث کے پرانے ذخیروں سے بی بے نیاز ہوگیا۔

حديث كے متعلق مودودي نظر سدملا حظه فرما كيں .....

مودودى صاحب كى اكر ممركى تاويلات سيتمام ذخيره صديث مخلوك مومميا ـ (لعباق بالله

حدیث کے متعلق قادیانی نظریہ

مرز اغلام احمد قادیائی نے لکھا ہے'' ہرا یک مومن خود بھے سکتا ہے کہ حدیثوں کی تحقیقات روا پی نقص سے خالی نہیں کیونکہ ان کے درمیان راویوں کی چال چلن وغیرہ کی نسبت اسک تحقیقات کا مل نہیں ہو تکی اور ندمکن تقی کہ کی طرح شک باتی ندر ہتا۔ (مباحثہ لدھیانہ)

مدیث کے متعلق پرویزی نظریہ

پنانچدائى عبارات كى بناء ير برويز صاحب فيمودودى صاحب كوالزام ديا ب كه .....عديث

سے متعلق بعینہ مسلک (جومودودی صاحب کا ہے) طلوع اسلام کا ہے۔ مرف اس فرق کے ساتھ کہ دہ میں متعلق بعینہ مسلک (جومودودی صاحب کا ہے) طلوع اسلام کا ہے جو برشناس سنت رسول قرار دے دے۔ اس کی ایک جو برشناس سنت رسول قرار چائے۔ اس کا کہنا ہے ہے کہ بیتن صرف امت کے قرآنی نظام کو حاصل ہے کہ وہ دوایات کے اس ذخیرہ کو چھان پینک کردیکھے کہ اس میں کون می چیز محمح ہو علی ہے، الخ۔

( طلوع اسلام كرا جي االريل 1900ء)

فر ماہیے ! کیا مودودی ، مرزا قادیانی اور غلام احمہ پر دیز کے نظر بیصدیث عمی کوئی فرق ہے؟ اور مودودی صاحب نے اپنے جمعواؤں کی طرح الکی تحریرات سے کیاا نکار عدیث کا درواز ہنیں کھول دیا؟

مقام صحابة مودودي صاحب كي نظريس

لکھتے میں ''رسول خدا کے سواکی کو معیارتن نہ بنائے۔کی کو تقید سے بالاتر نہ سمجھے۔کی کی وہنی غلامی عمل جتمان نہ ہو۔ ہرایک کوخدا کے بنائے ہوئے ای معیار کائل پر جانچے اور پر کھے اور جواس معیار کے لحاظ ہے جس درجہ عمل ہواس کوائل درجہ عمل رکھے۔ (وستور جماعت اسلامی یا کستان ص۱۳)

 \$\(\frac{176}{200}\) \(\frac{1}{200}\) \(\frac{1

فميني بمودوري تعلقات

ڈ اکٹر فاروق احرمودودی نے کہا کہ علامہ شین کے ساتھ اباجان کے تعلقات بہت پرانے تھے۔ آپے الشمین نے ان کی چند کتابوں کا فاری میں تر جمہ کر کے ' قم'' کی در گاہ کے نصاب میں شامل کرلیا تھا۔ اگے (روز نامہ نوائے وقت لا ہور ۲۹ متبر ۱۹۷۹ء)

پرونیسرسیدمنوردن نے (تعزیق) جلسہ ضطاب کرتے ہوئے کہا کہ آ بت اللہ تمینی اورمولانا مودودی کامٹن مقاصد کے لیاظ ہے مماثلت رکھتا ہے (روز نامرلوائے وقت راولپنڈی الومبر ۱۹۷۹ء) شیعہ انتلاب ایران کے بعد سب سے پہلے مین نے جس فیر کمکی معتمد دوست کو خصوصی پیغام مجھوا یا تھاوہ "مودودی صاحب" تھے۔ چنا نچے مینی کے المجھی جب وہ پیغام لے کر پاکستان پہنچے تو مودودی نے نوشی میں آسان سر پرا ٹھا کر جو کچھ کہاوہ ان کے رسالہ ایٹیا میں" درود رخمین بت شمکن " کے عنوان سے شاکع ہوا ہے۔ اس میں مودود یوں نے نعوذ باللہ جہاں خمینی پر دورد کھھا ہے۔ وہاں وہ درق ذیل نعرے بھی لگاتے رہے۔" بین شیعہ می فرق نیست (یعنی شیعہ می کوئی فرقہ نہیں) " رہبر ما خمینی است" ( خمینی ہمارار بہر ہے )" رہبر مامودودی ٹینی (مودودی اور خمینی ہمارے دہر ہیں) اورمودودی شینی بھائی بھائی

### تبقر

سی مسلمانوں کا تو وضو سے لے کر کلمہ شریف تک شیعوں کے ساتھ اختلاف ہے۔ ہاں مودودی ند جب اور شیعہ کا ند جب تقریباً ایک ہی ہے۔ کیونکہ دونوں گروہوں کے درمیان حسب ذیل قدرمشترک ہے۔ انبیا علیم السلام کی تنقیص ،امام الانبیاء کے فیض نبوت سے انکار محابہ کرام اور خصوصاً امحاب شلط پر تنقیدی نشتر ،سلف صالحین پر بداعتادی وغیرہ

بانی تح یک خدام اہل سنت نے مودودی ندہب کا مجر پورتعا قب کرتے ہوئے ''مودودی جماعت کے عقائد ونظریات پرائی تقیدی نظر'' ،' 'مودودی ندہب' میاں طفیل کی دعوت اتحاد کا جائزہ '' محاب کرام ادرمودودی نظر علی عاسم بجواب علمی جائزہ آتحادی فتنہ نظر جماعت اسلامی شیعہ انقلاب چاہتی ہے کہ مودودی سے اصولی اختلاف ہے نہ فردگ ک عقیدہ عصمت انبیاء ادر مودودی کا مودودی معامت انبیاء اور مودودی کی مودودی معامت بن سکتی ہے؟ ک معزت لا ہوری فتوں کے تعاقب میں کتا تا ہو ہوری کرونہ میں کتاب و کی محتال ہوری گئر سے نام قاضی شین اجمد امیر جماعت اسلامی پاکتان جوالی محتوب وغیرہ مکتب و گئر رسائل تحریفر اے۔

### ..... فتنه خارجیت .....

آپ کے دورِ خلافت میں دو ناخوشگوار واقع جنگ جمل اور صفین پیش آئے۔ رافضیوں اور خارجیوں نے اپنے النظریات کی بنا پر بہت زیادہ واقعات کو خلط ملط کیا اور ان جس رنگ بھراہے۔ قرآن وسنت کے شواہد کے مطابق اہل النت والجماعت امیر المؤسنین علی المرتضی کو اقرب الی الحق اور ور سے حضرات کی خطاء اجتہادی مانتے ہیں اور خطاء اجتہادی پر بھی ججھ کوایک اجرش جاتا ہے۔ رافضی تو حضرت علی اور چند دوسرے صحابہ کے سواسب کی تحقیر کرتے ہیں۔ خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹھنا ، فاروق اعظم ڈاٹھ ، عثان ذوالنورین ڈاٹھنا ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹھ اور حضرت امیر معاوید ڈاٹھ کی اور خارجی حضرت علی ڈاٹھنا کے علاوہ حضرت محاوید ڈاٹھ کی تحقیر کرتے ہیں۔ بارے کے دونوں گروہوں کا پیشوا این سبا یہودی ہی سے۔

اور پاکتان میں خارجیوں کی ایک شاخ جس کے پیشوا اور کفتن محمود احمد عباسی وغیرہ ہیں اور ان کا محبوب مشغلہ معفرت علی الرتضی والمئل من والمئل وال

کو یہ میں ایک کے کھی الباطل آج کل بھی فارتی اور یزیدی نظریات کے حال نام نہا دھکریں فر باکس بجاء البحق و زهق الباطل آج کل بھی فارتی اور یزیدی نظریات کے حال نام نہا دھکرین نت خشوشے مجموز تے رہے ہیں ذکورہ کشب ان کا بہترین علاج ہے۔

اللسنت والجماعت كانشاني

ا مام ربانی مجدد الف ٹانی قدس سرہ فرماتے ہیں .....عدم محت الل بیت خروج است وتیری از امحاب رفض و محبت الل بیت باتعظیم ولو قیرجیج اسحاب کرام شنن ( کمتوبات جدوم )

ترجمه الل بیت کی مجت کاند ہونا خار جیت ہاورا صحاب سے بیز ارکی اور مخالفت رفض وشیعیت اور محبت الل بیت باوجود تمام اصحاب کی تعظیم وقو قیر سدیت ہے اور فرماتے ہیں ،،،،بس محبت حضرت امیر شرط سن آحد و آ مکدایں محبت ندار داز الل سنت خارج گشت وخارجی نام یافت ( کتوبات جلد دوم)

تر جر ......انال سنت ہونے کے لیے حضرت امیر لینی حضرت علی المرتضیٰ اللّٰتُظ کی محبت شرط ہے اور جو شخص بیمجت نہیں رکھتا وہ اہل سنت سے خارج ہو گیا ......اور خارجی نام پایا۔

منكرين حيات النبي مظليم

تمام اہل اسنت والجماعت (ماکلی، شافعی ، ضلی ، خفی ) کا چودہ سوسال ہے متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور شکھٹا اپنی قبرشریف (جو برزخ کا ایک حصہ ہے ) میں حیات میں اور بید حیات من وجد دنیویہ ہے (کیونکدای دنیا والے جم پاک کے ساتھ ہے ) اور من وجہ برزخی ہے (کیونکہ قبرشریف عالم برزخ کا حصہ ہے ) اور جس دنت احمد رضا خان بر بلوی کی تلبیساتمیں آ کر علاء حریمن شریفین نے علاء دیو بند کو ۲۲ سوالات لکھے جن میں پانچواں سوال بیتھا کیا فرماتے ہو، جناب رسول اللہ تنافیا کی قبر میں حیات کے متعلق کہ کوئی خاص حیات آ پ کو حاصل ہے بیاعام سلمانوں کی طرح برزخی حیات ہے؟

المجواب ہمارے فرد کی اور ہمارے مشائ کے کزد کی حضرت ناٹی اُن ہم رمیارک میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات دنیا ہیں اور آپ کی حیات دنیا کی حیات در ایک کی حیات کی حیات کی حیات اس میں اور شہداء کے ساتھ برخی نہیں ہے جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آ دمیوں کو چنا نچے مالم مسیوطی نے اپنے رسالہ انساء الاذکیاء بعدواۃ الانبیاء میں بتقری کھا ہے۔ چنا نچے فرماتے ہیں کہ علامت ای ہے جیسے دنیا میں تھی اور موک علیہ علامت کی الدین کی نے فرمایا ہے کہ انبیاء وشہداء کی قبر میں حیات الی ہے جیسے دنیا میں تھی اور موک علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا اس کی دلیل ہے کو ککہ نماز زندہ جم کوچا ہتی ہے۔ الح

پی اس سے ثابت ہوا کہ حضرت نگافا کی حیات دنیوی ہے اور اس معنی برز فی بھی کہ عالم برز ٹ میں حاصل ہے اور ہمارے شخ مولانا محد قاسم صاحب قدس سرہ کا اس محث میں ایک مستقل رسالہ بھی ہے۔ نہایت دقیق اور انو کھ طرز کا بےشل جوطیع ہوکرلوگوں میں شائع ہو چکا ہے۔ اس کا نام''آب حیات'' ہے۔ (المہدس ۱۳ می ۱۲ مطبوع کتب خاندر تمید دیو بند)

مولوی عنایت الله شاہ صاحب مجراتی نے سب سے پہلے جامعہ خبر المدارس ملتان کے جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے حیات النبی خاتا ہے کا افکار کیا .....

ر بیر کردی اور اثا خیر محمد جالندهری میشده مهتم جامعہ نے اُٹھ کرشاہ صاحب کی تر دید کر دی اور اثبات مسئلہ حیاۃ النبی علی ہے دولان خیر محمد ملک میں یہ بحث شروع اثبات مسئلہ حیاۃ النبی علی ہے دولان دے کرمسلمانوں کومطمئن کیااوراس کے بعد ملک میں یہ بحث شروع ہوگئی۔ شاہ صاحب مجراتی ہمارے علاقہ کے تبلیغی دوروں میں سرفہرست ہوتے ہے۔ حضرت والد صاحب میں میشدہ دوروں میں میشدہ دولوں نے شاہ صاحب کو سمجمانے کی ہمر پور کوشش کی کیکن شاہ صاحب کو سمجمانے کی ہمر پور کوشش کی کیکن شاہ صاحب کو سمجمانے کی ہمر پور

علاء دیوبندیں سے حضرت جالند حری بُونلڈ اور والد صاحب بُونلڈ نے با ضابطہ الثوں کی موجودگی اپنی میں وقوت مناظرہ دی ۔۔۔۔۔ اور بالآ خرتح ریں مناظرہ کی بیش کش کی تاکہ ہر دو فریقین یں سے کوئی اپنی بات کا افکار نہ کر سکے اور مسلک کے تمام مسلمان دونوں فریقین کے دلائل پڑھ کر جان سکیس کہ جن پر کون ہے ۔ لیکن شاہ صاحب با ضابطہ مناظرہ کرنے سے بمیشہ کتر اتے رہے اور اپنی قلم ہے تحریر لکھتے پر تو بھی بھی تیار نہ ہوئے کیونکہ ذبانی بات کا تو افکار کرنے خلط مجٹ کیا جا سکتا ہے اور تحریر سے افکار کرنا مشکل بھی ہے اور باعث شرمندگی بھی۔

حضرت مولانا قاری محمد طیب مجتم دارالعلوم دیو بند ۲۱ اپر بل ۱۹۲۱ و کو جب پاکستان تشریف لائے اور آئی ماہ بیس برمانہ تیام لا بور حضرت مولانا غلام اللہ فان صاحب اور سید عمتایت اللہ شاہ بخاری ملنے کے لیے گئے تو قاری صاحب نے اس نزاع وجدال کا شکوہ کرتے ہوئے اس صورت حال کے مضمرات کی طرف توجد دلائی .....اس پر دونوں حضرات نے کہا کہ ہم خود بھی اس صورت حال سے دل گرفتہ بیں کا طرف توجد دلائی .....اس بردونوں حضرات نے کہا کہ ہم خود بھی اس صورت حال سے دل گرفتہ بیں .... کاش آپ ہی اس درمیان بیس آ کر اس نزاع کوئم کرادیں۔ دوسر نے نہیں حضرت مولانا خرمی جائند هری مفتی ہو سے بات کر کے بالآ خر۲۲ جائند هری مفتی حا حب آپ مدرسہ حضیہ عثانیہ بیس تشریف لائے تو قاری صاحب کی تحریر کردہ قدرمشترک

4 ( 145 ) 4 ( 181 ) 4 ( 181 ) 4 ( 181 ) 4 ( 181 ) 4 تحرير كاياداشت برفريقين في وتتخط كردسية -متن: عامة المسلمين كو فتنه نزاع وجدال سے بچانے كے ليے مناسب جو كا كه مسئله حيات

النبي نوجيل كے سلسلہ كے ہر دوفريق كے ذهد دار حضرات عبارت ذيل پر دينخط فريائميں۔ بدر عنوان ) مستلسكا لدر مشترک ہوگا ضرورت پڑنے پرای کوموام کے سامنے پیش کردیا جائے۔ عبارت حسب ذیل ہے .....

وفات کے بعد نی کریم نزی کے جیدا طبر کو برزخ ( قبرشریف ) میں بیعلق روح حیات حاصل إدراس كى حيات كى وجد يروف اقدس برحاضر مون والون كا آ ب صلوة وسلام فتح مير -احتر معسد طبس واردحال راوليندي ٢٢٠ جون١٩٢٢ء

لاشى (مولانا) خلام (لله خاة

(مولانا قاضی) نواد معسر خطیب جامعه محبرقلعدد پدارسگھ

(مولانا) معسر معلى جالندهري عفاء الله عنه

(منقول از ما بهام تعليم القرآن راولپنثري بابت ماه اگست ۱۹۲۲ء جس ۲۴ وص ۲۵)

چونکداس موقع پرسیدعنایت الله شاه صاحب بخاری بوجه علالت راولپندی تشریف نه لاسکے۔اس

لیے قاری صاحب مبتم دارالعلوم دیو بند کے کہنے پراورمسودہ پیش کرنے پرحضرت مولانا قاضی نورمحہ

صاحب ادرمولانا غلام الله فان صاحب نے ان کے بارے میں حسب ذیل تحریر دستخط کر کے قاری

صاحب محوالے كردى جس كامتن بلفظ حسب ويل بي .....

ہم (مولانا تا قامنی نورمجمه صاحب اور مولانا غلام اللہ خان صاحب) اس کی بیری کوشش کریں گے کہ

سید عمایت الله شاه صاحب ہے بھی اس تحریر (مندرجہ بالا) پر دشخط کرائیں۔جس پرہم نے دسخط کے میں۔اگرممدوح اس پرد شخط نہ کریں گئے تو ہم مسئلہ حیات النبی میں اس تحریر کی حد تک ان ہے براُت کا

اعلان کردیں گے۔ نیز اپنے جلسوں میں اُن سے مسئلہ حیات النبی پرتقریر ند کرا کیں گے اور اگر اس مسئلہ میں د وکوئی مناظر ودغیر و کریں محرتو ہم اس بارے میں ان کو مرد نہ دیں گے۔

وسخط: نوار معسر خطيب قلود يدر سكى ..... لا شئ بخل (للد مناكا (٢٢ بون١٩٦٢)

(ایسٰاً منقول از مامهٔ المتعلیم القرآن ،راولپنڈی)

مولا نا غلام الشدخان مرحوم كوشش كے باو جودسيد عنايت الله شاه صاحب سے قارى صاحب كى قد

(181 ) (181 ) (181 ) (181 ) (181 ) (181 ) (181 ) (181 ) (181 ) (181 ) (181 ) (181 ) (181 ) (181 ) (181 ) (181 )

مشترک عبارت پر دستخط نہ کرا سکے اور شاہ صاحب نے بھی جب اپنے ملقہ بھی انکار حیات النبی کا موضوع لے کرتقریریں کیس تو علاء دیو بند کے معتقدین نے مئلہ حیات النبی کی وضاحت کے لیے ملک

موضوع لے کرتقریریں کیں تو علاء دیو بند کے معتقدین نے مسئلہ حیات النبی کی وضاحت کے لیے ملک میں علاء کرام کی ذرید دار جماعت جمعیت علاء اسلام کی طرف رجوع کیا۔ ۲ ربی الاول ۱۳۸۲ ہو مطابق ۲ اگریت ۱۹۷۲، میں جمعہ میں کرمرکزی اجازی ادمیں میں بغی وذکل سر بعد یا بھی علام جمعے ارد کے کمیٹنی ساؤن

شفع صاحب مر گودهوی مینید، معزت مولانا عبدالحق صاحب مینیداکوژه خنگ ادراستاذی المکرم معزت مولانا محد مرفراز خان صفوردامت فیونهم اورآپ بی کے ذمہ مجموعه مرتب کرنے کا کام سرد کیا گیا۔آپ نے کتاب لکھ کرعلاء معزات کومطلع کیا۔ بالآخر ۲۵،۲۳ شعبان ۱۳۸۵ ھمطابق ۲۵،۲۸ نومبر ۱۹۲۷ء کی تاریخی متحب بنوری مینیداور مولانا عبدالحق تاریخی متحب بنوری مینیداور مولانا عبدالحق

صاحب بکیفیا پی اپنی معرد فیات اور عوارض کی وجہ سے نہ پہنچ سکے لیکن اپنی تا ئیدات لکھ کر بھیج دیں۔ حضرت استاذ محترم زید مجد ہم (تسکین الصدور فی تحقیق احوال لموتی فی لبرزخ والقبور) ص ۱۵ میں لکھتے میں سسلتان کے اجلاس میں جن حضرات نے شرکت کی (اوراڈل سے آخر تک راقم کتاب سنا تار ہااور میہ بردگ سنتے رہے اور بعض مقامات میں اصلاح بھی کرتے رہے اور آخر میں بعض مسائل پر بحث بھی

سیروں سے رہے اور سیمان کے اس معامات میں اسلان کی حرجے اور اسرین بھی مساس پر بھی ہی ا ہوئی اور ان کی ہدایت پرعمل کیا گیا۔وہ یہ ہیں ① حضرت مولا نا خیرمحمد صاحب بیکنی ﴿ حضرت مولا نا مفتی محمود صاحب بیکنی ﴿ حضرت مولا نامحمر عبدالله صاحب ملیان ﴿ حضرت مولا نامحمر عبدالله صاحب مراروی بیکنید سامیوال ﴿ حضرت مولا نامحم علی جالند حری بیکنی ﴿ حضرت مولا نا غلام خوث صاحب براروی بیکنید

سایون ﴿ سرت ولایا قاضی مظهر حسین صاحب بینینه یکوال ﴿ حضرت مولایا علام موث صاحب بزاروی بینینه ﴾ حضرت مولایا قاضی مظهر حسین صاحب بینینه چکوال ﴿ حضرت مولایا محمد نذیر الله خان صاحب بینینه مجرات ﴿ راقم اثبم ﴿ اورگاہے گاہے حضرت مولایا محمد اسحاق صاحب کو ہائی نائب مفتی خیر المداری ملکان مجمی اس میں حصہ لینتے رہے ہیں ۔ مسئل حاسر النبی رکھے مجن سال میں سید سے محت

مسلہ حیات النبی پرتکھی گئی کتابوں میں سے ملک کے جید اور محقق صاحب بصیرت علاء کرام کی معدقہ کتاب ،تسکین العدد را یک اخمیازی شان رکھتی ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کی مرتب کر دہ کتاب کو صراط منتقیم سے بھٹلنے دالوں کے لیے ذریعہ ہواہت بنائے۔ \$ 182 10 \$ 2005 da . 6.20 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

فتندشرک و ہدعات حضرت والد صاحب بیکنتی نے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر جلتے ہوئے بڑے مؤثر اور بلیٹے انداز

حضرت والدصاحب بیجیزی اپنے اسٹاف نے سالدم پر چنے ہوئے جریح طومراور یہ ہیرار یے تو حید دسنت کا پر چاراور شرک و بدعات کومٹانے کے لیے بہتی بہتی قریر قریر قرآن دسنت کی تبلیغ کرتے ہوئے مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کیں ہیں۔ رافضع ل کے برا ھیختہ کرنے کی دجہ سے جاہل تبلیفی جلسوں

ہو نے مشقتیں اور تکیفیں برواشت کیں ہیں۔ رافضوں کے برا پیختہ کرنے کی وجہ سے جاہل تبلینی جلسوں میں رکاوٹیس ڈالتے ، پابندیاں لگواتے لیکن آپ تخل سے برداشت کرتے۔ فرماتے ....ان کا تصور تبیس

یں رکاویں ڈائے ، پابٹریال ملوائے بین اپ سے برداست رہے - رہائے استان کا سرائیں کے ۔۔۔۔۔۔۔ اس کے دفت وہ تعالیم ا ہے۔ انہیں کی نے سمجھایا جونیں (صرف دو واقعات کونقل کرتا ہوں کے موضع مجر پور میں ایک وفت وہ تعالیم

ب ایک پیر بہاول شرک اکسانے پرلوگوں نے آپ کو تھے میں داخل نہیں ہونے دیا اور گاؤں سے دور کدایک پیر بہاول شرک اکسانے پرلوگوں نے آپ کو تھے میں داخل نہیں ہونے دیا اور گاؤں سے دور

کہ ایک چیر جہاول میرے اسامے پر تو توں ہے اپ تو تھیے میں والے بتال تے ہیں کہ تبلیغی پر وگرام ڈھوک پر جلسہ کر کے واپس ہوئے اور صونی سلطان خان صاحب بھیں والے بتلاتے ہیں کہ تبلیغی پر وگرام

داخل نہیں ہونے دیا فرمایا کہ ہاں لے جانے والے بے چارے کمزور تھے۔ہمیں پہلے حالات کا پیزنہیں تھاما ہے ڈھوک مرحلہ کر کے واپس آگئے جس مرے حذیات دیکھ کرفر ماما کہ ان شاءاللہ بہت جلد دوبارہ

تھابا ہر ڈھوک پر جلسہ کر کے واپس آ گئے ہیں۔میرے جذبات دیکی کرفر مایا کہ ان شاءاللہ بہت جلد دوبارہ بھرپور جائیں گے اورتم کوبھی اطلاع دیں گے۔ (ای روز واپسی پر بھیس آئے کہ چکوال سے دوساتھی

آ ئے کہ حضرت! کیپٹن سعید ایس ڈی او نے .....الخ واقعہ ماقبل پرلکھ آیا ہوں .....) چکوال تمشنر پنڈی

ے جس ونت بات ہور ہی تھی تو ملک سلطان بخش مرحوم بھی اتفا قا وہیں موجود تھا۔ بڑا متاثر ہوا اور حضرت کے پاس حاضر ہوکر کہا کہ میں بحر پورموجو ذبیں تھا بعد میں جمصے معلوم ہوا، بڑا افسوس ہے کہ آپ

حضرت کے پاس حاصر ہو کر کہا کہ میں جر پور موجود ہیں تھا بعد میں جھے معلوم ہوا، برد السوس ہے کہ آپ جیسے جن کو عالم کی ہمارے لوگوں نے تو بین کی .....آپ جھے تاریخ دے دیں حضرت نے رمضان کے بعد

کی تاریخ دیدی اور جھے بلا کرکہا کدفلاں تاریخ مجر پورجلسہ پر جانا ہے .....مقررہ تاریخ پر مجھے اور چند دوسرے احباب کو لے کر پہنچ گئے ۔ حضرت کی آ مدکی خبر علاقے میں پھیلی ہوئی تھی ۔ سجد میں آل رکھنے ک

جكه نتحى \_گرد دنواح چمتوں پرلوگ بیٹھے تھے۔ جھڑ ہے فسا د کا بھی خطر ہ تھا۔

مدری سردودوں پانوں پروٹ بینے ہے۔ ، سر سے صادہ کی مطرہ ھا۔ حضرت قاضی صاحب کری پرتشریف فر ہاہوئے ملک سلطان بخش نے کھڑے ہو کر کہا: بھر پوروالو!

معرت کا میں صاحب مری پر حریف فرماہوئے ملک سلطان میں نے گفرے ہو کر لہا: ہمر پوروالو! جھے معلوم نہیں کہاس مبحد کا امام کون ہے اور خادم کون ہے۔ میں دشمنی والا آ دی ہوں ایسے واقعات میں . .

و المراق میں ہے ہے ہے ہے میں معارت کوگاؤں میں داخل ہونے سے روکا تھا۔ بیمر دمجاہدا س طرح کا نہ اللہ اللہ ہوتے ہے اللہ ہوتے کے اللہ ہوت کی اللہ ہوت کی اللہ ہوت کے اللہ ہوتے کے اللہ ہ

(181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181 ) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (181) ( (

اوركى نے كوئى سئلہ ہو جمتا ہے قو ضرور ہو جھے اور اگر كى نے شرادت كرنا ہا كالو يا اس كى جماتى (سيد)

ہوگى يا بحرى اس كے بعد كہا كہ معزت بيان شروع فرمائيں ہيں۔ جب معرق اور معزت الدس كے بيان كا

اكى جكہ كل لفف آتا تھا۔ فطيہ سنونہ فرما يا جر بور والو! يہاں كوں كا تماشا ہوتا ہے۔ بيلوں كى دونہ

ہوتى ہے قو بھى كى نے ان شيطانى كاموں كور وكا ہے؟ بم قرآن نا نے اور تبلغ وين كے ليے آتے ہیں۔

ہوتى ہوتى ہے تو بھى كى ان شيطانى كاموں كور وكا ہے؟ بم قرآن نا نے اور تبلغ وين كے ليے آتے ہیں۔

لا الى كے لينيس بال اگرونت آجائے تو بم مراء مارا بھى جائے ہیں۔ جمع عمی سے ايک آدى كو ثرا بوا

كر صفور سن تائي فراد تھے يا بشر؟ معزت نے فرما يا كرزو يك آجاؤ۔ جمعے بتاؤكہ ذوى المحقول كلوتى تمن ہیں۔ جن ، انسان اور فرشے ان عمی سے اشرف الخلوقات كون ہیں؟ كہنے لگا ، انسان ۔ آپ نے فرما يا

مر جن کی نسل ہوتی ہے۔ حضور شخط كے والد ، واوا ، پر واوا ، اُو پر تک بھر آپ كی از واج مطہرات ،
صاحبزادے ، معاجزادياں ، نواے آپ كی اولاد آگے جلی اور آج بھی ہے۔

فرشتے نور محلوق ہیں۔ حضرت جرائیل کے والداوراولا دکے نام بتاا وَ؟ کہنے کے کوئی نہیں۔ فرمایا نور محلوق کی تو کوئی اولا دی نہیں ہے اور اشرف الخلوقات سے تم نکال رہے ہو، ہے اولی ہم کرتے ہیں یا نور ، نور کہنے والے ؟

قربایا که حضور نگافتا کی ذات بشر ہے اور صفت نور پھر آپ کی صفات بیان کرنی شروع فرمادیں اور کمال نیوت بیان کیا۔ اتی مؤثر تقریر فرمائی کہ جعلی پیروں کا بنا ہوشیطانی جال نوٹ کیا اور لوگ مسلک حق کو بھٹے لگ گئے۔ آپ کی شب وروز تبلیق محت اور کوشش سے فرائض کے بعد ل کر کھر آپ رہ حما ، حیلہ اسقاط ، تبیا ، چوتھا ، جعرا تھی ، چالیسواں ، یری ، یز رگان دین کا عرب اور اذان میں اشحد ان محمد رسول اللہ استاط ، تبیا ، چوتھا ، جعرا تھی ، چالیسوال ، یری ، یز رگان دین کا عرب اور اذان میں اشحد موتم ہوئیں اور لوگ سنت پڑلی جو ایم معدتے یار سول اللہ کھر کرآ تھوں پر لگائے دغیر ہ کی بدعات شتم ہوئیں اور لوگ سنت پڑلی جرا ہوئے۔

يهے علاء ديو بند كے نغىلا وكانين ..... خوب ہے۔

شاد باد 🛭 شاد ذی اے سرز مین دیو بند

ہند میں تو نے کیا اسلام کا مجنڈا بلند

لمت بیفا کی فزت کو نگائے جارہائد عکستد بلخا کی قبت کو کیا تو ۔ نا وچند

(مولانا تلفرعلى خان مينية)

اورا كبرالية باوى نے خوب كها بے .....

ہے ول روش مثال و یو بند

حضرت بی الاسلام حضرت مدنی بیکینید کے صاحبر ادے مولا اا ارشد مدنی دامت فیوضہم نے ایک دفعہ چکوال میں فر مایا .....کہ دیو بندیت نام ہے صفرت گنگوہی بیکینید کے عقائد ونظریات کا ۔سنت اور بدعت کا فرق سیجھنے کے لیے حضرت گنگوہی کے تھم پر تصنیف کی حمی ۔حضرت مولا نا ظیل احمد محدث سہار نپوری بیکینید کی کماب براہین قاطعہ بجواب اٹوار ساطعہ کامطالعہ نہایت ہی ضروری ہے۔

رسالہ 'اکابرکا مسلک و مشرب' پر 'و تحقیق نظر' کالیف فتیہ العصر حضرت مولا نامفتی سید عبدالشکور ترقی پینیٹ کے من 10 پر لکھتے ہیں۔ اس حقیقت کا بڑے افسوں سے اظہار کرنا پڑتا ہے کہ حضرات اکابرعلاء دیو بند کے 'مسلک و مشرب' اور ان کے طریقہ اعتدالی کو اکثر لوگوں نے نہیں سمجھا اور ان کے بارے میں افراط و تفریط کا شکار ہوگئے۔ بعض حضرات تو ان کے اجماعی مسلک و مشرب سے جو الحمہند و غیرہ میں لکھا گیا تھا۔ اختلاف بی نہیں بلکہ اس کی برطاتح بروتقر برے تر دبید کرنے میں مصروف ہیں اور پھی خود کو دیو بند کی طرف منسوب کرتے اور دیو بندی کہلاتے ہیں اور بعض حضرات الی مروجہ رسومات کو اکابر دیو بند کی طرف منسوب کر ہے ہیں اور دیو بند بیت کی الی تصویر پیش کر دے ہیں کہ رسومات کو اکابر دیو بند کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور دیو بند بیت کی الی تصویر چیش کر دے ہیں کہ اس میں اور بریلویت کی بدعات میں کوئی حد فاصل بی قائم نہیں رہتی حالا نکہ بی تصویر حقیقت حال اور اکابر دیو بند کے مسلک اعتدال کے بالکل بر تھی اور واقعہ کے قطعاً برظاف ہے۔ اس طرح بید داؤں فریق مسلک حقیہ ''ائل سنت والجماعت' 'اور ''مسلک و مشرب' اکابر دیو بند کو مشتبہ کرنے کی نارواکوشش میں مفروف ہیں۔ ال

### ..... ملی وقو می خدمات .....

ملک کے سیاس معاملات پر آپ بوی نگاہ رکھتے تھے اور تو ی اخبارات کا تو آپ با قاعدگ سے مطالعہ کرتے ،لیڈروں کے بیانات اورادار بیریز سے فور سے پڑھتے اور تمام مکا تب فکر کے ہفت روز ب اور کمآ نے گہرائی سے مطالعہ کرتے اوران پرنشان لگاتے اورا کش فریاتے کہ علاء کرام دوسر سے مسلک کی کتب اور رسالوں کا مطالعہ بیس کرتے تو فتوں کا کیسے بیتہ چلے گا؟ اور تو ی یا بلدیاتی الیکشنوں میں ہمیشہ آپ نے اہل سنت کے مفاد اور تحفظ کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے اور نہایت افسوس کرتے ہوئے

فرماتے کہ لوگ اپنے ذاتی مفاد اور لیڈری کی خاطر اپنے ند ہب کو بھی قربان کر دیے ہیں اور پھر ملا ، کو دیکھیں کہ انشرو یو دیتے ہوئے اپنے فوٹو ہنواتے ہیں اور اب تو فوٹو کی لعنت سے ساجد بھی محفو ملامیں ہوتئں۔للاحول زلا فو ، (لا باللہ .....

جس وقت جزل یکی خان کی حکومت نے دستور ساز اسمبلی کے چناؤ کے لیے کے دیمبر ، ۱۹۷، اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے الا دیمبر کی تاریخوں کا اعلان کیا۔ سیاسی آزادی کے بعد دوسر ہے ہیاں ٹیوں کی طرح تحریک خدام اہل السنت والجماعت نے بھی تخصیل چکوال کی تو می اسمبلی کی سیٹ پر صوم وصلوٰ نا کے پابند متشرع جناب غلام حسن ایم اے ایڈووکیٹ کواور پی ۔ پی ۱۸ جہلم ۵ ( چکوال ) کی صوبائی سیٹ پر جناب چو ہوری احمد خان صاحب سکنہ چک مراد کو نا مزد کر کے اور تحریک کا چار لگاتی ''شرمی منشور'' شا تع کر کے جدو جبد شروع کردی۔

اسلامی سوشلزم روٹی کیٹر ااور مکان کے دلفریب نعرے کی بناء پر چکوال کی سیٹ پر بھی پیپلز پارٹی کا نمائندہ معمولی اکثریت لے کر کامیاب ہوگیا۔ پیپلز پارٹی نے چوآ سیدن شاہ والی سیٹ پر ایک سابق مرزائی نمائندہ کوئنگ دیا ہوا تھا۔ جس کا انتخابی کیپ بھی چکوال میں ہی تھالیکن سوشلزم اور مرزائیت کے گئے جوڑنے میشد بدا حساس دلایا تھا کہ کا دیمبر کے صوبائی الیکش میں کوئی ایساراستہ اعتبار کیا جائے جس میں شرعی موقف بھی مجروح نہ ہواور بھٹو پارٹی کے امید وارکے مقابلہ میں کا میابی متوقع ہو۔

جماعتی احباب کے مشہورہ ہے کونسل مسلم لیگ کے امید وار مرز افضل حق صاحب آف ملهال ہے تحریک کے پیش کردہ شرعی منشور کی بنیاد پر معاہدہ ہوااور الحمد للہ تحریک کے تعاون سے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین ، خاتم النبین تائیل کے طفیل اپنی خصوصی تھرت ناز ل فرمائی کہ مرز افضل حق بھٹو پارٹی کے مقابلے میں پانچ ہزار آٹھ موانمبتر (۵۸۲۹) ووٹ زائد لے کرکامیاب ہو گئے۔

### مسسنی، شیعه نصاب سمینی ۱۹۷۲ء

حکومت کی مجوزہ'' سی شیعہ نصاب کمیٹی'' کا فیصلہ کہ دینیات کی کتاب ایک ہوگی۔ سے مضمرات پر حکومت کی طرف سے نا مزد کر دہ می رکن مولا نا نورالحسن شاہ بخاری مرحوم کوایک کمتوب مرخوب تکھا کہ بید فیصلہ ملک کی اکثریت الل سنت والجماعت کے خلاف ہے اور پھرسوا داعظم کے ملکی دلی حقوق کے تحفظ کے لیے حسب ذیل اہم ٹی مطالبات حکومت کو پیش کیے .....

صطسالید ©: سواداعظم اللسنت والجماعت کابیاسلای اورجمبوری حق برکنصاب تعلیم علی صرف ان کی دینیات نافذ کی جائے اور شیعہ آللیتی فرقہ کے اس مطالبہ کومستر وکر دیا جائے کہ: شیعہ دینیات سرکاری تعلیمی اوارہ علی نافذ کی جائے۔

مطالبہ © شیعد فرقہ کے ماتی جلوسوں کے لائسنس ہالکل منسوخ کردیتے جائیں کیونکہ بسی شیعہ فرقہ وارانہ فساوات پرجی جیں اور شیعہ فرقہ کوان کی نہ ہی رسوم کی اوالیک کے لیے ان کی مساجد اور امام باڑوں میں یا بند کردیا جائے۔

مطالب ©رید یواور ٹیلی ویژن کی ان شریات پر پابندی لگادی جائے جوسواواعظم اہل سنت کے فدہ ہی جذبات کو بحروح کرنے والی بیں اور خلیفہ راشد حضرت علی الرتعنی ٹائٹو کی طرح رید یو یو اور ٹیلی ویژن کے ذریعہ دیگر طفاعے راشدین حضرت ابو بکرصدیق ٹائٹو، حضرت عمان دوالنورین ٹائٹو اور مجلس القدر صحابہ کرا م کے عامدہ کمالات کو بھی نشر کرنے کا انتظام کیا جائے۔

(نوٹ) ان مطالبات پر علیائے الل سنت والجماعت ( دیو بندی و ہریلوی کتب نگر ) علیائے الل حدیث، خدام الل سنت، تنظیم الل سنت، جمعیت علیاء اسلام، جمعیت علیائے پاکستان بجلس تحفظ ختم نبوت، مجلس احرار اسلام، انجمن تحفظ حقوق الل سنت، پاکستانی سنی پارٹی ، مرکز محبین صحابراور پاکستان سنی کونسل متعدد جماعتوں کے علماء، زمماء ارکان وعہد بداران کے تقریباً ایک سوسے زیادہ و متخط ہیں۔

اور جب بعثود در حکومت میں توی آسمبلی نے بحث و تحیص کے بعد دسمبر ۱۹۷ ء مرزائیوں (قادیائی
ادر لا ہوری) کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو تحریک نے اس عظیم اقدام پروزیراعظم و والفقار علی بعثو کو خراج
خسین چیش کیا اور مبارک بادی قرار دادیں پاس کیں۔ اور جب حکومت نے اکتو پر ۲۵ که اور شاموں
تک می وشیعه مشتر کہ اور نویں اوسویں کلاسول عیں علیحدہ فصاب و بینیات منظور کرلیا اور شیعه
نمائندوں نے عارضی طور پر ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی فی ایج ڈی کا مولف فصاب و بینیات بھی پاس کرالیا۔
منائندوں میں عارضی طور پر ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی فی ایج ڈی کا مولف فصاب و بینیات بھی پاس کرالیا۔

\$ (187 ) 10 BROWS AND BROWN OF THE DO

عم و ہاں بیمجی تصریح کی گئی ہے کداسلام کی براوری عی شریک ہونے کے لیے تو «ید ورسالت کے بعد تیسرے تمبر پر حضرت علی کو پہلا امام ماننا ضروری ہے۔ اس فیر منصفاند فیصلہ پرتحریک نے اور دیکرسی

جماعتوں نے قرارداد ندمت پاس کیں اور آپ نے پاکتان میں تبدیلیکلمہ اسلام کی ایک خطرناک

سازش کے نام سے ایک پمغلث تکھاجو سمیر تعدادیں شائع کر کے ملک بحریس تعتیم کیا گیا۔

۱۹۷۳ء میں لیا بی کے قوی اسمیل حلقہ چکوال کے ممبر چوہدری امیر خان کومبع سوم سے سیر کرتے ہوئے نامطوم افراد نے قل کردیا تو سااکو برسم ١٩٥ ء کے منی انتخاب میں آپ نے آزادامیدوار قاضی مشاق احمد کی حمایت کا اعلان کیا۔ لی لی کے امروامیداور نذر حسین کیانی سکند بھون کی حمایت کرنے کے

وال راولینڈی کے علما مکا ایک وفد گور نمنٹ نے جمیجا آپ نے کہا کے تہمیں پیدنیوں کہ کیانی محرصاب ب- اداری جماعت اس کی کس طرح حایت کرستی ب؟ اور جب ملک حاکمین نے چکوال پینج کرآپ ے الاقات كرنے كى خوا بش فا بركى قرآب نے الاقات كرنے سے بى انكار كرديا۔

ع مارچ 2241ء کے استخابات میں ملک کی سب سے بڑی یارٹی بی بی بی اور 9 جماعتوں کے مشتر کہ تو می اتھاد کے درمیان مقابلہ تھا اور دونوں بڑی یار ٹیوں نے منکرین صحابہ " کوبھی پارٹی ککٹ دیئے تے۔اس لیے آپ نے تح یک خدام اہل سنت کی طرف سے تحفظ اسلام پارٹی کا قیام عمل میں لاکر التخابات مص حصد لینے کا اعلان کرویا۔ لی بی بی نے پچھ مقامات پر زبر دست دھا ندلیاں کیس تو دس مار ج

جوصو بائی اسمبلیوں کے انتخاب ہونے تھے ابوزیش نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا اور حکومت کے خلاف تحريك شروع موكى توجز ل ضياء الحق را تون رات ا قتد ار پر قابض مو گئے .....اور مارشل لاء لگاديا \_

# وفاقى مجلس شورى

حضرت مولانا قاری سعید الرحن صاحب مهتم جامعه اسلامید راولپنڈی نے جب مجلس شوری میں شمولت کی دعوت د کی تو اس کے جواب میں آپ نے لکھا .....

تكرى جناب تارى صاحب زير مجد بم .....السلام عليم ورحمة الله ..... دى عنايت نامه موصول موا جس میں آپ نے وفاتی مجلس شوری میں میرانام دینے کی اطلاع دی ہے اور لکھا ہے کہ .....اگر آپ کو دموت دی جائے تو آپ تبول فرمائیں مے۔ الخ ..... بندوآپ کی اس دی خیرخوا ہی کاشکر بیادا کرتا ہے لین اس خدمت کے لیے معذرت خواہ بھی ہے کیونکہ ..... 🛈 یہ ایک ملکی سیاسی نوعیت کا کام ہے اور

﴿ وَمَلِيلًا ﴾ ﴿ إِلْمُعَلَّنَاتَ إِلَى ﴿ الْمُعْلَمِنَاتِ اللَّهِ ﴿ الْمُعْلَمِدُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

جاری جما حت خدام الل سنت ایک فدیمی جما عت بے جو مما اس سمی رانیت بول بیس ارسی - اس محابة آرڈینس و فیرو اسلامی اقد امات کی وجہ ہے تا حال ہم و یا نقد ارمی ہے معدر مملکت جزل محد منیا و الحق صاحب کے مؤید اور حامی جیں اور ان شاہ الند تعالی جب تک اصولی طور پر ان سے خدا نخو است کوئی خللی سرز د ند ہوان کی جماعت کرتے رہیں کے لیمن ہماری جما عت کا خموس اصولی موقف آزادر و کری محفوظ رو سکتا ہے نہ کہ کسی سرکاری اوارہ کے اندر شامل رو کر ہا ہر رو کر ہماری تا تد و جماعت مؤثر ہے اور مؤثر ثابت ہو سکتی ہے کین حکومت کے اندر شامل رو کرنے کے بعد اس کا و ووزن باتی نہیں رو سکتا ۔ ان خ

[ الريخ الاول ١٠٠١ه بمطابق ١٠٠ وكبر ١٩٨١ . ]

مدارتي ريفرنذم

19 و جمبر ۱۹۸۳ و کے ریغری میں صدر ضیاء الحق کی جاہت کی جائے۔ تحریک خدام اہل سنت پاکستان کا فیصلہ .... بیان بانی تحریک خدام اہل سنت پاکستان ۔ چکوال ۱۳ ومبر ۱۹۸۳ و ..... آپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ گومد د ضیاء الحق علی طور پر اسلا می نظام حکومت کے قیام میں مطلوب کا میائی ماصل نہیں کر سے لیکن پابند صوم وصلو ق ہونے کی وجہ ہے خص طور پر ہم ان کوا ہم ۔ آر۔ ڈک کے سیاس لیڈروں کے مقابلے میں ترجیح ویتے ہیں۔ ایم آرڈی کا مؤثر لیڈر فان عبدالولی فان اور بے نظیر بھٹو و فیر ولاد فی نظام کے مامی ہیں۔ اس لیے موجودہ حالات میں جزل ضیاء الحق کو کا میاب بنا تا اسلائی نظام حکومت کے لیے چیش دفت کی ایک صورت بن کتی ہے۔ آئدہ پانچ سال کے لیے جزل صاحب منعمب صدارت پر فائز ہوتا ایک بہت بڑی آز مائش ہے۔ اگر انہوں نے ناموس رسالت محمد بی عظمت محمل ہود و تقدید و خلافت راشدہ کا تحفظ نہ کیا تو و فضیب خداد ندی سے مخوظ تحفیل رہ سکیل کے .....

آ پ نے تو می اسمبلی کے الیشن ۱۹۸۵ء ۱۹۸۸ء اور ۱۹۹۰ء عمی جزل (ر) عبدالجید ملک کی حمایت کی تھی۔ کیٹن واز شریف کی عکومت نے جس وقت شریعت مل میں بعنوان''شریعت کی بالادی''
منظور کرتے ہوئے یہ لکھا کہ ۔۔۔۔۔''شریعت یعنی اسلام کے احکامات جو قرآن وسنت میں بیان کیے گئے جس پاکستان کا بالا دست قالون'' پر مج لا ہ'' ہوں گے بشر طیکہ سیاسی نظام اور حکومت کی موجودہ شکل ستا شریع بیا کہ است کی سر مجردہ شکل ستا تر میں میں ہو جودہ ہو کہ کو قرآن وسنت کو میر مجمول میں میں اور حکومت کی ہوجود ترکی ہوجاتی ہے اور اس شرط سے قرآن وسنت کے احکام کی بالا دی بالکل شم ہوجاتی ہے اور

يال شريب لليس مكه خلاف شريب لل ب

تحر کی خدام الی سنت کی ۱۲۳ میں سالا ندود روز وئن کا نفرنس منعقد ۲۱،۲۵ جولائی ۱۹۹۳ و کے سوقع پر جب مبدالمجید ملک صاحب یائی تحر کیک کو لئے کے لیے بھیں تشریف لائے تو آپ نے ان سے کہا کہ اس خلاف شریعت میں پر آپ اسبلی میں احتجاج کریں تو ملک صاحب نے کہا کہ بدیات یار ٹی کہا کہ اس ساحب نے کہا کہ بدیات یار ٹی کہا کہ اس ساحب نے کہا کہ بدیات یار ٹی کہا کہ بدیات کے میں السامہ و السمعی السلمہ و السمعی السلمہ و السمعی السلمہ کی بیش تحر مبدالمجد ملک کو ووٹ نیس ویے تھے۔ بعد میں ملک صاحب کو اپن بلملی کا احساس ہو کیا تھا اور انہوں نے معذرت بھی کی۔

حطرت والدكرا مى فرمائے تے كدحب جاواور مالى كى وجدے بسااوقات آدى ايمان ے بھى ہاتھ ، دم بيشتا ہے اوركرى اقتدار پر براجمان بوكر يہمتا ہے كداب بي بى جى بول يرس بى كرنے والوں كالمبام سب كے مائے ہے۔ فاحضر ذار بالدائے للانصار .....

خلامةكلام

والدگرا می حضرت 6 کد افل سنت پہنٹوے چیدہ چیدہ نقوشِ زندگی اپنی بساط کے مطابق عی نے بیش کرد ہے جی جن کی دوشن میں ہے اند خرور منزل پیش کرد ہے جی جن کی روشن عیں ہم خدام اور حضرت اقدس پیکٹیٹ کے دیگر متعلقین ان شاءاللہ ضرور منزل پالیس کے پالیس کے

آپ کی مستقل سواغ حیات کا بھی ارادہ ہے۔ان شاءاللہ ' قائد اہل سنت نمبر' کے بعد اس پر بھی کا م شروع کیا جائے۔ وسانونینی لللہ باللہ

۲۶ جنوری ۲۰۰۳ مسج ہونے پائی بج معنرت والدصاحب کیٹی ہم اہل خاندان سمیت این تمام رفتاء استعلقین ومریدین کو داخ سفارت وے محے ۔ (الا ثلد ورلا اللبد وراضعو کار

حضرت والدصاحب بينف كى حيات مستعارك كى ببلو تنه اور ان كى كام كا وائر وكار مخلف شعبوں برجيط تقا- الحمد و الله معارى عمر اور آپ كر ورق كر ووقام شعبه جات يم كام جارى اور آپ يكثر ورخ كروه تمام شعبه جات يم كام جارى اور آ تى يذير به يه يم اپنى كر ارشات كا اختام تعوف وسلوك كے حواله سے حضرت كى وصبت بركر تا مول لے ما حظہ موسد الله علم وسلى الله علم وسلى الله علم وسلى الله علم وسلى الله على الله علم وسلى الله علم وسلى الله على الله

لداى اور جماعتى زندكى عى محرى توجد زياد وتر فرق بإطله كى طرف رى ب\_شيعيت ، خار جيت اور

مودودیت کے ردیم چوٹی بزی کا بی کسیس اس وجہ اور ناالجیت کی وجہ ار کر تھی) بیعت سلسلہ

کی طرف توجه کم ربی ہے .....

بیت دوسم کی ہوتی ہے ایک بیت توبد دوسری بیت سلوک، بیت توبد کی اجازت براس فخص کو دی جاتی ہے جومتشرع اور مخلص ہو، خواہ نسبت باطنی اس کو حاصل نہ ہوادر بیت سلوک کی اجازت

صاحب نسبت کودی جاتی ہے ..... بندہ نے حسب ذیل حضرات کو بیعت توبی اجازت دی ہے ..... ۱ حضرت مولانا محمد پوسف شخ الحدیث پلندری آزاد کشمیر (اسم ذات کی کثرت سے ان کو پھی ان

ٹاءاللہ نسبت حاصل ہوسکتی ہے)

جناب مولانا نفل احمد صاحب درس جامعه الدادية فيمل آباد جو مفرت مولانا محمد المين شاه

صاحب مخدوم بوروالوں کے دامادیں۔

حفرت مولانا قاری جمیل الرحمٰن صاحب (تا جک حضره حال تیم چکوال)
 حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب بمقام جمیان ضلع حیدر آباد موصوف کی استعداد انچی به حضان ضلع حیدر آباد موصوف کی استعداد انچی به حضان علی استخداد انچی به حضان علی الرحمٰن صاحب کو به می مولانا حبیب الرحمٰن صاحب کو

ہے۔ احوال عمدہ ہیں ان کوسیت کا سی سے سرائی رحوی میں ۔ اب میں مر بیعت سلوک کی اجازت دیتا ہوں ..... (۲۵ زیقتعد ۱۳۳۴ھ) میں میں ساتھ کی اجازت دیتا ہوں ....

خداتعالى مجمة مسيت تما مسلمانوں كي نظرياتي وعلى اصلاح فرمائيں -

آمين بحرمة سيدالمرسلمين

01 191 10 0 0 min 10 0 min 10 0 ( 145 ) 0

### حضرت قا ئدا ہل سنت رئے اللہ نے فر مایا.....

یزیری بیعت کے بارے بھی جو صحابہ کرام جی دی گھی افتان ہوا ہے اس کا سب بینیس کہ بعض محابہ بی فتی ہیز یہ کو صالح سمج سے اور بعض اس کے فتی کے قائل تھے بلکہ صحابہ کے باہین اجتہادی انتقاف تھا بعض کے زویک فائل ہونے کی دجہ سے خلیفہ معزول ہوجاتا ہے اور بعض کے زویک معزول نیس ہوتا اور اس کی بیعت تو ڑتا جا تزئیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بی فر بایا۔ ای اجتہادی افتقاف کی بنا پر حضرت امام حسین نے بزید صحاب کے این استعمال بیش فر بایا۔ ای اجتہادی افتقاف کی بنا پر حضرت امام حسین نے بزید سے قال کا اوادہ فر بایا کیونکہ ان کا گمان بیتیا کہ کو فیوں کی صابت سے وہ ایک شخدہ وطاقت بنا کر بید کے مقالہ بھی کا میاب ہوجا تیں گئے گئیں کو فیوں کی خداری کی دجہ سے وہ کا میاب نہ ہو تھے کہ یزید کو آئی قوت حاصل ہو چکی ہے کہ اب ہو تھے۔ اور دوسر سے حابہ کرام مختلف کی بید کے خلاف خروج نیس کیا۔ بیعت خلافت کے ہو تھے۔ اور دوسر می محابہ کرام مختلف کے حادثہ کر بلا اور محاصرہ کہ کہ اور قال حضرت این اس کا مقابلہ مشکل ہا اس کے انہوں نے فر بایا ہے کہ بزید چونکہ صالح و عادل ہے اس لیے اس کے اس کے دیر دولئوں کے دول ہے اس لیے اس کے دیر دیر دولئوں کے دول ہے اس لیے اس کے دیر دولئوں کو عادل ہے اس لیے اس کے دیر دولئوں کے دول ہے اس لیے اس کے دیر دولئوں خوار نے تو کہ دولئوں کے دول ہے اس لیے اس کے دیر دولئوں خوار نے تو کہ دول ہے اس لیے اس کے دول دول ہے اس کے اس کو خلاف خروج جو کہ دول ہے اس کے اس کے دولی خلاف خروج ہوار تیں ہیں۔





د ) ) إنتراد خرص وراء المتنفل جائز بي إنبس اكرنا جائر سي توحديث الو دا ود عن ال بكري خال صلط في ميل الله عليه ولم في خوف العلهر فصره فيض م خلفه ويعضم بالااء العلى فيصلح كمفنين غسل فانطلق اللِّيِّ صلواسعه فرقفو المرتفر إمعاجم ترجاء اوالناك نصلوا خلف فيدا بمركمتين فرسا فكانت استرالله صل الله علية على البعا و كا حدة الركة بن وكذبان وبذاك كان في الحسن (اوراي بم سن مقرط برخاليم کاردایت امن کر) کاکیا جه اب برگا . نیز حضرت معاذبن باشن داخه بین سیم سندم محادی اوزار قعنی وغیره وهي له تقلّع ولقد فريضة كازيا و ق مود وكوز تقر عروب الأواف بوكرتا محاح من خرار كالتابي كالياج الم اور الرجائز ب جبيه كدنور بالااحاديث عنفيرم مؤالم ووحفرته معا ذرمى انترعيث والقيي جناب مول متسل ليتر عليه ومل اطلاع باف برت محتاب فرفق ب فرخفيا ورا كليدكول كن كرف م يضفيك ولاكل ت تفصيل فراسب كلفت (٢) من مب الله بن بديلة عن الميخولين عند خالكنت بالسياعد الله عليات الله علية الما الله أمرأة فقالتيا وسول الله افكنت تصلاكها مى بجائهة وإغاما قال وجليجرك وج اعطيك الميركيات فالمتنيا مرسول الله كانتاليه هاصرم شهرا فالصواعنها فالصوعي عنهاقا لنتيام سول الله انعا لمد فيج فط افاج عنها قال نع مجي مهما اح - اس مدين سي متعلى سدري ويل امور كي تفصيل وماسين-. (الف) كما يعد أيت داد السلان الاماسة كفائيس والرع قرم إرجى أي الموت ر المسال الم منت كانسلك كما الرياب) الركتين من من الما ربيوم دمضان وأجب مولو اس كاول ما دوسر ا شخصرًا مكَ وَيَتَكُرُورُهُ وكُومَكُمْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ أَنْ أَنْ أَوْرُورِينُ صَاءِعْهُ وَلِيَا كِها وَإِنّ مكنام توموطا الكرى دوايت إب عكل إصواحد عن احد ولا يعملى احده واحر كأكيام المراتر تفصيل مذاب عادلةركيم ورسم ) كياوالدين يرتصدق كناجائز ع الرنس واس عديث كاكيا واب ي-(ح) كياصدة دير دابس الينا مارسي و -

(كَلُمُ ) أَشْتَرًاء آلْقَدْ بالرطب اور بيضاء بالسلت جائزے يابين نفاصيل مُدامِب مع الله الله الله على مُدامِب مع اور بيان كاجواب كيائي - مالا كروة من ميم مع -







( ) عنافي ان ابن عن استصح خط صفيه وهو بكة فسار يضغ غربة الشري البغيم فقال الما والله الله الله المسلم المالية الله المسلم المالية في المسلم ا

(١) عن على بن شعيب عن البيرعن جديًا ان امراكة الت رسول الله علا الله عليه ولم معملًا الله عليه ولم معملًا ابدة لعادف من المنطقة الله على الما التعليم كرفي الله المنطقة الله الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله الله على 
آپ دایش کا ترجیکرتے ہوئ بیان فرائیں که زکوٰۃ حل میں معزات اکم مجتمد پڑجم اللہ کا کیا اختیاج ادر امام ابومنیھ روم کا سیں کیا مسلک ہم آئی ہوریت آپ کے موافق ہے تو امام ترفزی نے احادثیث زکوٰۃ حلی کی جونصیف کی ہے اس کا کیا جواب ہوگا۔

(معلى) عن إدالهن قالغز في غزوق لذا فنزلنا مُنزل وبناع مَنا لذا فرسًا بدارج في أفاها بهنية برحمه ا وليل تعد اخلاا صبح ما من الغل وحضر الزيب قام الى فرسه بين فن الني صلى النص على ساخته المهد فقال الدخل قام البن فا في الرحل الديد و فعه اليه فقال بني وبينك الإيرزية من الني صلى الله على مسلم فقال الدخل الدخل المنافق الما الفصلة فقال المنافق بين من المنافق على المنافق 


(١) عن عن برين ويت فال صليت مع الذي الله عليه سلم وهو يقرآ فالفجر كالتسم قراية فلزافه بالمنشرالجوارالكونس - كيااسقدر قرارت ادك زمن وارت كيك كافي كامين توثين آيتين عبول ي كانبرأس. علاه واتيل بن ماجيك ان روين كمنا في كران مول الله على الله على الله على الله على المعالمة المعالم الله المستدن الى المائة وومرى دوايت من بجكان رسوالله الله عليه سم يصلى بذا فيطير ف الركض الاولى من العلهر ويقي عرف النابية وكك ف الصيح يسمنا ولي الغاط وزّ في كامر يم بي فودى م رم ) عن أبي مريخ خالفال سع ل منه صلى الله عليد النس الحرف مد وا بالصلي فان سَلةً الحرامن فِيعِ جَهِنه - اولِالرَّشَرة حركامب في تبيركة وَاردَبْنا عِرْمَقُول مِكْرَثُمُ الْمَنْعِ بِبَمْ الكَالمَاسِ في تبيركة وَاردَبْنا عِرْمَقُول مِكْرَثُمُ الْمَنْعِ بِبَمْ الكَالمَاسِ في تبيركا مارى دنين براك بي مبامرتم دينما باگري وفي إمرئ مالا كارنين كريت محرف بهيشر بي مرد رست بريم بي أرمي نهيس بونے پور شد ڈرستان ہی کو دکیلو ہیا رائے بیچے من کڑن اور بہارائے اوپر من مردی اگرفیع ہم اسمی علت ہو آؤ اینالا سے پور شد درستان ہی کو دکیلو ہیا رہے ہے۔ مالآكِدُن كِيرِ ثَانِياً الرَّيان لِيابَعَاءُ كُونْدة مُركاطِ فِيهِمْ بِي وَلِوامِ وَسَعِيمُ الْاسْتِ وَلَعَا أَسْتُونَ بِرْمِيْ جابِيِّ الكِنْمَازِي بَيْجَ جِرَا نَصْلُ مَا مَاسْمِينَ جَهِمْ سُرَّعَات مِو . "الْمُنَّا مادن بن مطرب اورم موالِسْرُمِيلُود فِي الشّرمِ إلى ال مديُّول كم منافى مي كركه شكر فاا في النهاعط الله عليه سلخ والرمضاء فلم يشكت -(سم )عِن جابدان البني سيا الله علية ولم سئل عن ماء العير نفا الهوالطهو ما وما المعلَّم اول مند الكي بالنائي طهارت بن شك كي وجر بي بخرس بن آن ب كدم كي بنا بر درباف كياليا مي مركم جيمة چھوٹے بر تون میں رکھے ہوئے یا ن کو یاک مجھے کے باوجود مندائے یا فین شک کرنا قابل فیت بھر دیے نگ مبتدامرت باللام فائده تفركادين واسك معلم بزايركه وبحق طررب اوراس علاده طورش فيطرع ما وبحرم أغيده كابن اسطره ميته بحرب بعى كوئ لنخصه ص فهونى جابيت دوادس كى مقارت عم بي فوجاتي كم كيا منه بيمي يهي كرم كا برستم كامينه طال يرم مرابب ائد بيان كرك وحرمزج بان كرو-

THE RESERVE



( ) عن ابی ده قبل ل فال سول الله صلى الله عليه سم اس تبطوا الحفيل و معلى بنواميمه الله على و معلى الله على الله المنظم ا

(۲) ان عبد الله ملى مرج لا بصلى فل صف بين قل ميد ففال خالفت المسنة ولولاً وج بيدها كان ا فعنل - اس مدين تزيين كاكيامطلب بر - صعت بين قدم العدد اوح كى كياعورت ب -

(س) رما باللالات على اللالا فرقيت فى الماء اللهى يغتسل فيه مرية شريب عن ما الله المن الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه ولم يغتسل فى الإناع وهدالفرق وكنت اغتسل انا وهوى أناء واحد من فن كوكة بي باب منويت مهذه المرق ت توقيت مام مروم ب ترجم باب باكل منام بت صديث كونه بي كرف مرت مناسبت كى موافر بتلائية -





ا عن سعيد بن جيبان امراة اتداري المناس بن الله من منه المالية مترتر نبيه

ندند الى فتراً تنفال بند الاحدة على من من الدره المضرفاد افيليم الله الرَّف الديم من امراً ومن المسلين الها تعييم والسنفنة عليات كانوان نعسل ولعلى قواللهم

، الكوفية المرم يأخم في والنه يستى عليها الفسل بطل صال و مقال و مقاء النه الم بعريها مع الفسوسية . تزهر كرف كودهدا مهر خور كروك درباه م متعاملة إرتدا دات فهوية رك خدر الفطاحة أي المينية إلى يعمله منها مجرات ا

۴ به جهیز گذار کرنسل کرے اور چربرابر تمازیر می رہی و دو بری روایت کو است برتا کوکٹ اصلا با بہا تمانت یہ \* نمازیران کا برنیاز کیلئے علس کرنے ایک اور دوایت کا دوقت کئے ایکیشن کا عوت برائو ۔ ایک فرروایت .

مازیرات کربرنماز بطباعسل کرنے ایک اور داریت و دیما زود کتابے الیکسل کا عوض کو بو کیک مردماہیے. نسل کی نوع فرم مور می اور مرزمازے واسطے وہ رکاحکہ دیا گیا ہم کہا کو موشر الیم کر کھلام تمون کالیکشل

َ مرتفع مربيا وَا ورثيمي ببان كياجاؤ كيستحاه *يكف*ل اورولناي عقارت اكابلات اورا اند بحنه دي جمهانشر كاكيا اختلاف او مصرت أمام عظ حمر كيا ولية من اوكروليل مو-

م ) (الف) عن اضروبي لك قالل مويلاك التاقع الاذات ويوتركا قامة (ب) ماني قال مرينة الماثن في لا الاذات ويوتوكا قامة كلا الا قامة (ج) عن بالتين بن العلية قال حدر في النما عرص لله

ا المراق 
، على الإِسْرُخواد عَنْهُ عَهِمْ مَنْ دافام مِنْفُرُيْتُ وَقعد، قعدُ " يَنْهُرُونُ البَّرِيمُ مُلْفَعِي كَوْلا ول وَمَا مَا مُفاافا اقا كا اواد موم تونو دومرق فدخاب الصلواة كي نكار القبر كا او دمول مِرتا مو تعبيري سي كلّا وان اما ورا فاستريه

\* كايكسال مؤلَّسلُوم مِرَّا كَوَاتْعَا فِلْ كَهُواْرُرْجِي رَّ جَيْءُ اوراُس بار أَرَاكُمْ مُلِّيَا جُرِّ لِي كَامُومِلْكَ جَرْ والفين هوا لفين أي لِي الله وسائر الدين على الله على الله عليه المؤلفة بالإنجاز على عدمير هومنتعل (ب) عن في ال

. \* وَهُدُ وَضِاَّهُ مِنْ وَطَهِ وَالْعَلَىٰ وَقَالِهِ وَمَالِهِ وَكَا إِنْ لِأَنْ اللّهِ عِلَيْهُمْ فَعَلِهِ لَكَا بِالطَّالْقَدُ وَالْتَعْلِيمُ اللّهِ عَلَيْهُمْ فَعَلِهِ لَكَا بِالطَّ \* وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهُم

ريخل يُنظ مِيكُن إ- ( ح ) عن عباد بن تنه عن عباد أن الني صفيا الله عليه وسل كرنساً \* ورسط القريام بن وأن يزرو كان المناحل ذلك فين هب وم الله هذا از قالو اهكن ( حرا الرسلين بمسيمان كما يميع الهامن



(۱) قال مالك الشعن الحرق فاذ افعهت المحق فقل وجهت صلوة العنهاء وخرجت في تن المغرب مالك خلير المنهاء وخرجت في تن المغرب مالك عرض المنهاء من حريف في المغرب مالك عن من حريف المنهاء والمنهاء المنهاء المرتب المنهاء المرتب المنهاء المن

بنائي كرترجة الباكل كيامطلب إورمري ويزجر ابها بكوش البت بوزه والمرابط الله المساحة المائية والمداخل المستايا المنظم المدائد المستايا المنظم المدائد وتت المنظم المستايا المنظم المدائد وتت المنظم المرابط المنظم المائية المدائدة المنظم المرابط المنظم المنظ

رسم) مالك انه بلغه أن عبد الله بنعماس وعبادة بن الصامت والقاسم اب عمل وعبد الله بن عامر بن دبيعة قل أو تروا بعد الفي -اس عمارت كامطلب بم كلي كلات وتر أبد طوع فجر إ بعد سلوة فجر با تررتبات؟



(1) مسیح علی انتفین کے بارہ ہیں ہوافشانات ہوا سکو موقبہ لقل کرکے اسکا ہوائی بینے کرمفرن عبدالشرین محررہ نے مسیم کا آکار کیوں کیا۔ اور امام الک می هم کے کبر ب خالف میں دونوں کا خلاف عبارات ذیل سے واقع ہے۔

آف بدد الله بن عزا قدم الكرفة على سعد بن إلى اقاس وهو إمير فرال عبدل لله هو يمسر على الخفين فانكر وال عليه المز

وقال مالك بسائس كالميسم المقتم على الخفين -

#### حضرت قائدا السنت وطلقت نے فر مایا.....

يتغون فصلاً من الله ورضواناً ٥' وهاللكأفطل اوراس كى رضاحا على من "يهال حل تعالی نے صحاب کرام ٹنائی کے خلوص نیت اور صفائی قلب کی شہادت دے دی ہے اور بیشہادت وبی دے سکتا ہے جو علیم بذات العدور ہے۔ وسینوں کے اندر چھیے ہوئے خیالات کو بعی جانا ے۔ بعض د فعدالیا بھی ہوتا ہے کدا یک آ دی اعمالِ شریعت کی بظاہر پابندی کرتا ہے لیکن اس کو الله كى رضا مطلوب نيس موتى بكده ولوكول كرد كهلاو ي كي لي كرتا ب تاكدلوك اس كونيك اورصار المسجعين اوراس كى بزرگى كے محترف بوجائيں اور محابد كرام ثنائيم كى بيصفات كدوه کافروں نے مقابلہ میں بہت بخت ہیں۔آ پس میں مہان ہیں اور رکوع و بجود کرتے ہیں لین نمازیں پڑھتے ہیں۔اس پر مخالف بیر کوسکنا تھا کہ محابہ شائلہ کی نماز اور جہاد دنیوی اقترار کے حصول کے لیے تماند کداللہ تعالی کی رضائے لیے اور عموماً شیعہ یمی کہا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے ای قتم کے معاندا نہ اعتراض کا قلع قبع کر دیا اور واضح طور پر فرما دیا کہ امحاب رسول مُؤَثِّنًا کے ندکورہ اٹما لُ محض طاہر داری کے طور پرنہیں بلکہ ان کے اندر خلوص کا نورے اور وہ جو کچھ کرتے ہیں صرف میر افضل اور میری رضا مندی حاصل کرنے کے ليكرت ين - [ابنامان فاريار، ومبر ١٩٩٠ مام)

### وه بنده کون بنما

مهميد ما بي للام على ساحب

کا لج کی دیمی ۱۹۵۱ و تک جی بر بلوی نظر باستد کا ما لک نفار بہب مطرعت تامنی صاحب نے کا نج کی سمید جی ڈیرا ہوایا و پو جااکر کا نج کی مسمید جی و بان س کا ابتد وہ کہا۔ اس سمید جی ایم الکش اکنا کمس سے مضاحین کی امتحان ، سینت کے لیے تیاری کہا کر تے تھے۔ جبکہ اہا بیلوں کی اکثر بہت ہمارے سروں پ چکردگاتی ۔ بینی سمید و بران تھی رئین اس کے ہاو بود او مان بیاتھا کہ و ہازہ س نے اس سمید پر ابتد کر لیا اور وس جی سب کا لج سے مرونیسر اور طالب علم شامل تھے۔ الله ماشا واللہ۔

الم فرزند بتي بمشيره معرت لا تداف سلعه، اوا حروال، يكوال

ان دنوں میں نے والد صاحب کے ایک دوست کے ہاں ایمان ماا دست کے سلم میں تھا کین ویرا الریاد تی او نے کے سبب امریکن کن میں ماا زمت ملنے کے باوجود انہوں نے کہا کرویزا لے کرآؤ۔ والی پاکتان آنا تو مناسب نے مجاتر کی مفارت فائے پر کیا کہ ویرا ہوئی جائے۔

کین الہوں نے کہا کہ پاکستان ہائے بدل تو ۔ تو ایک دوست کوسب مالات ہے آگاہ کیا تو اس نے لکھا کہ خدارا بہاں آ ہاڈ کوئی محرم راز ٹیس تو ریلو ہے کے ڈریعے اٹکلینڈ پینی کمیا لیکن وہاں جو مالات ویکھے ۔ تو «طرت مدنی مُلینة کا ارشاد و ماٹ میں محوسنے لگا۔ کہ'' ایمریز کی حکومت پر خضب اللی ہے''۔ بہر مال مرتاکیا نے کرتا۔ پائی مال وہاں کو ارکر تج سے موسم میں محرآیا

عبکس منہ لے جاد کے صرت شرم کم کو مکر نہیں آتی حضور مَالِيَّةُ كروز برحا مرى بولَى توشر منده شرمنده تعا-كبى كولَى آنسو كرا ديا كبعى كولَى اسْك بها ديا

جی وی آسو را دیا جی اوی است به ویا یمی حال تما میرا رات دن که کس نے در پہ بلا کیا

وی ساعتیں تعین سرور کی وئی دن تھے حاصل زندگی

یه حضور شافع امتال مری جن دنون طلب رای

پاکستان میں ملازمت ند ملنے پر پھر انگلینڈ جانا پڑا۔ ایک سال جونظہرا تو دیو ہندیوں سے تعلق ہو عمیا۔ خاص کر کے حضرت بینیڈ کے پاس دہنے لگا۔ان کے پاس جمعہ پڑھنے کا۔ جلسے وغیرہ سننے کا محبت کاموقع نصیب ہوا، شُخ سعدی بینیڈ نے خوب فرمایا.....

بكفا من مجل ناجيز بودم

ليكن مت بأكل نفتم

جمال ہمنشیں درمن اثر کرد وگرنہ من جا خاکم کہ ہستم

ا کیک موقعہ پر سنا کر جابہ بیل ختم نبوت کا نفرنس ہور ہی ہے اور قاضی صاحب بھی جا کیں گے۔ میں اکیلا وہاں پیٹی گیا۔ حضرت کا بو جھاتو پہنہ چلا کہ وہ نہیں آ رہے۔

پہلاموقد تھا دہاں جانے کی وجہ ہے گھرایا کہ یہاں کوئی جان پیچان ٹبیں۔ بہرحال جلسہ ایک بیر کے درخت کے پنچے تھا۔ دہاں نہ کوئی مکان نہ مجد جمرا گلی میں اوراضا فہ ہوا۔ سارے لوگ اسمنے تھے۔

سی ملاء حضرات کوئی ملتان ہے، کوئی لا ہور ہے، کوئی چنیوٹ ہے دور دور ہے آئے ہوئے تھے۔

حفرت مولانا محرعلی جالندهری بینیدی کی صدارت میں جلسرتھا جبکد تعل حسین اختر مرحوم بھی موجود تھے۔ پانی کا بھی انظام نہ تھا۔ چنانچد مشکول کے ذریعے پانی آر ہاتھا۔اوروضو بھی بڑی کنجوی سے کیا جار باتھا

پی کا میں ان ملک ایک خیمہ تھا۔ جبکہ علاء حضرات زمین پر جاوریں جیمائے بیٹھے اور سورے تھے۔ علاء کے آرام کے لیے ایک خیمہ تھا۔ جبکہ علاء حضرات زمین پر جاوریں جیمائے بیٹھے اور سورے تھے۔

ماء ہے ارام سے بیے ایک میں معا-ببد معا و سرات رہی پر چادریں بھاسے سیعے اور سور ہے ہے۔ صبح کو لا مور ہے آتے موئے ایک عالم جو قبلہ عطاء اللہ شاہ بخاری برسینی کے خاص الی ص لکتے تھے۔

ے ولا ہور ہے اسے ہوتے ایک عام بوبد حقا مالد مرادی بود ہے ماں مال ہے ہے۔ کلباڑی ہاتھ میں اٹھائے تقریر کوآئے۔ اور شاہ صاحب کا ذکر کرکے فر مایا۔ ہم اس بستی کے کہنے پراکشے ہوتے ہیں۔ یارتم عجیب لوگ ہوکہ ٹا گدگز رتا ہے تو ادھر دیکھتے ہو۔ گاڑی گزرے تو ادھر اور کار دیکھوتو چھرتو

تم کھڑے ہوکر نظار اگرتے ہو۔ یار وہم تہیں دین سمجانے کہاں کہاں ہے آتے ہیں۔اویارمیری بات کی

طرف دهیان کره . الفاظ ماده نتے کیکن تا جیمتی کدایک ایک لفظ پرحش محش کرا تھا۔

روفی کا وقت ہواتو مولانا جالند حرى كائنية سميت سب على م يكور عداوروفى ريزهى والے سے فريدكر سيكمار بي بين يرسون كاوتت آيالوسب زين يردراز موسح ، نددرى ، نه جادر ، ندمر باند مولانا جالندهري بمينة كى تقرير رات كوئى تو قرآن اور احاديث كے نفاضي مارتے سمندر سے كويا ملاقات ہوئی اور باتمی تو کو یا موتی بڑ رہے ہیں۔ اب بریلو ہوں ادر د بع بند یوں کا موازنہ کیا تو زمین آ سان کا فرق محسوس کیا - کہاں وہ قبقے ، مبنڈیاں ، ہاتھ ہاندھے غلام ، پا ڈن اور کھٹنوں کو چو سنے وہ لے مرید، پانگ ، پینکے ، تھے ، گدے ، حلوے ، گوشت ، کہاب ، پلاؤ ، شربت ، سنر جائے ، اور اس میں الا پچیوں کی آمیزش منیس اور اپر کلاس کا کرایہ اور بیان میں تیمک کے طور پر ایک آ دھ قر آن کی آیت۔ اور اوھر كيرول مكورون سے جرى زين برآ رام كبال بكور ساوررونى اوروه بحى اپنے جيوں سے لے كركھانا، اس پرتو کو یاد نیا بی ابدل کی که جنت کاراوتو یہ ہےاورتو سب کور کھ دھندا ہی ہے۔

بہر حال انگلینڈ تو جانا ہی تھا کہ ملا زمت تھی۔اس ہے دوسرے جج کا موقع مل کیا۔ در بار رسالت پر انگلینڈ چھٹکارا کے لیے دعا مانگی ، به سال گز ار کر واپسی پر بھی جج کا سوقعدل گیا۔ در بار رسالت مآب میں

حاضری پربعض او گوں سے مدیند میں ہی رہ جانے کا بو جما تو مشکل محسوس ہوا۔ ایک نو جوان جو پاکستانی تھا اور روضة مطبره كقريب اين والدك مكان بركام كرتا تعاراس سديند يس دينه كا يوجهار تواس نے پوچھا کہ کہاں ہے آ رہے ہو؟ جواب دیا کہ الگلینڈ ہے تو وہ کو یا انگلینڈ کامتو الا نگلا۔ یہاں تک کہنے لگا

ككوئى نشانى توانگليندى و ي جاؤ من ن كها خدا كے بند ، جنت جيمور كرجبنم خريدتے بو .....

خیرہ بنہ کرسکی مجھے حسن فرنگ کی بہار سرمہ ہے میری آکھ کا فاک مدینہ

بهرحال روضه برحاضري بوئي توآنسو تقمية نهتع ....

بے زبانی ترجمان شوق بے مد ہوتو ہو

ورنه بيش ياركام آتي بي تقريري كبي

آخر ندر ہا حمیا۔عرض کیاحضور دعا فرما کیں۔کداپنے ملک میں کوئی کام بن جائے۔اب تو انگلینڈ جانے کو جی نہیں مان رہا۔ تو ایک آواز محسول ہوئی کہ ہماراایک بندہ کام درست کردے گا۔ آپ حیران نہ مول کیونکہ ..... وہال حیات کے انو ارجململاتے ہیں۔

## (1 207 ) ( (mush) ( (aus)) ( (aus))

ين جنوب و کچه کر آيا بيون اس حرار ڪه جي

ول کوشکین ہوئی ۱۰ ویند و کون تھا؟ یہ واقعہ هنرے کو ہے بس ہوکر طاقات عمل مناعی و یا لیکن و ہاں مندر عمل قطر وڈا اٹنے کے متر اوف ہے۔ و و کہ طا ہر کر نے والے تھے کہ و ویند و کون ہند؟

میں میں میں ایک دکان ڈان اور سی سال زندگی اس میں گزاری، حالا کے نسف ورجن کہر کا کمیل تھا۔ معبر میں جعد پڑھا ؟ رہا۔ امامت کر؟ رہا ہے کس سے ایک چیر بحک نیس لیا اب بھی کوئی پریٹ نی نیس۔ دیکھینڈ بدی خوشحال زندگی گزاری الحمد اللہ اب بھی؟ ابزار چنش انہیں فرھوندوں سے لے رہا ہوں۔ وعا

زبائي بيري مجدي عاضرى النه تعالى تول زمائي .

ایک واقعہ اور یاوآ میں کرنماز ہوں میں اکثر گزید ہوی نباتی ہے۔ جس معجد میں معزت دوس دیتے سے وہاں می میں نماز پڑھا ، تھا کہ رمضان میں ایک ما فقہ جو فیر مقلد معلوم ہوتا تھا۔ میں کی نماز حری کے بعقت می پڑھا ویا کر ، تھا میں نے اس کومن کیا آو چو تکہ سب لوگ حری کھا کرسونا چاہجے ہیں۔ انہوں نے بھے پر بنے می مشہور کر ویا اور معفرت کو بھی بحز کا یا۔ آخر معفرت نے میری تقریر فینے طور پر ٹیپ کرائی۔ پھر وہ تقریر می والوں کو بھی سنائی۔ اور اتنی بسند فرمائی کہ جب محر والے جائے تو پہلے بو چھتے کہ ما جی صاحب نے تقریر مور کی کیسی ؟ پھر فوش ہوتے ۔۔۔

> خوش آمنی ہے جباں کو قلندری میری وگرندند شعرمیرا کیا ہے شاعری کیا ہے

کہ معان معار معرات کی تقدریا ورکہاں اس اینظم بے عمل و گمنا ہگار کے متعلق پو جیسنا کہ تقریر کی کے نہیں اینٹہ تھا ٹی ٹوٹی بھوٹی کوشش تھول قرمائے۔جبنم سے بچائے۔اور خاتمہ باایمان نصیب فرمائے۔۔۔۔۔ تیمن @ 208 10 0 (months) 0 (mins) 0 ( int.)

# ناياب جراغ

كم جناب قامني محرا عبازمها حب

ا ار میں بان بھن شفق ، فزاند کرمت ، نایاب چراغ بابا ہی برطینہ ہم سب عزیز وا قارب کوئڑ پا چھوڑ کر ما لک حقیق کے پاس جائیچے .....ماناللہ وانا البہ واجعون ٹونا پہاڑغم کا مشکل ہے سراٹھانا

تمن ذی الحجہ بروز بیر پیش آئے والا بیصد مدنا قابل برواشت ہے۔ اس دن جو کیفیت اپنوں ، بیگا نول کی تھی اسے ضدائے واحد ہی جانا ہے۔ لوگ غم کا اظہار کرتے مگر جواب ندوے سکا ، زبان پر گویا تالد لگ میا۔ دھاڑیں مارنے کو کی جابتا اس جدائی ہے ایسا چرکہ لگا جس کے سامنے ہرغم تیج ہے۔ بابا تی برھنے پر بدھایا تھا ، کروری تھی کیلن ایسا کمی سوچا نہ تھا۔

ان کا پیاد فریز وا قارب متعلقین و مریدین کے لیے کیما تھا، یدونی جائے ہیں جواس سے سراب ہوئے ۔اب تو چدسال سے ان کی کروری، بیماری اور معروفیات و کیوکر جی چاہتا کہ دور سے بی زیارت نصیب ہوجائے۔ قریب بینی کر ان کو تک نہ کیا جائے گران کا کرم یہاں تک تھا کہ جب بھی موقع مل مسکراہٹ سے بھر پور چرو سے استقبال کرتے اور فردا فردا نجر ان تک کا حال پوچھے ، تی چاہتا اس چا ند چرے پرنظریں جمائے کے گران کا می خودی جمک جاتیں۔

ہمیں اس بات پر خرب کدانہ پاک نے ہمارے فائدان عمدا ایے چراخ بھیج جن کی روشی دنیا بھر عمی پھیلی۔ ہم اند حرول عمی جارب تعے۔ راوج ت سے بھیلے ہوئے تھے مگر انہوں نے ہمیں سیدھا راستہ د کھایا اور اپنی زندگی دین حق کے لیے دقف کر کاس پر پوری طرح عمل بیرا ہو کر فمونہ د کھا دیا۔ تی قوم کو محابہ کرام کی شان ایے طریقے ہے بھائی کرئی کو بیدار کر دیا .....

اس موقع پرہم سب بہن بھائیوں کی بہت ولجو گی فربائی ، ہمارے سروں پردست بحبت رکھتے ،ان کی نظر محت اور وسیح شفقت کی بناء پرہم وفتہ وفتہ بنتی کاغم بھول گئے۔ صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں خاندان کے مام افراد اور احباب و متعلقین کے ساتھ ان کی شفقت ایسی ہی تھی۔ سب کے ساتھ کیسال سلوک ، دندی معلان ہی کم کمی کا دل نہ دکھایا ، بال شریعت کا معالمہ بیٹ آ جا تا تو ان کے فیظ و فضب کی انتہا نہ ہوتی۔ مجراً پ کے سامنے کوئی قرابت داری ندر ہتی۔ دین کے معالمے بھی کسی کا لحاظ نہ کرنا ہی آ پ کی اقمیازی صفت تھی۔ آپ کی اہلیہ بھر میں ہماری امال بی نے بھی آ پ کے شش قدم پر زندگی گزادی۔ خاندان بحرکے ساتھ ان کی شخت میں میں ان کافتھ میں جامعا اللی سنت تعلیم المنسآ وانمی کی محفتوں کا محمد میں میں میں کاختوں کا محمد میں میں ان کافتی جس ۔ جامعا اللی سنت تعلیم المنسآ وانمی کی محفتوں کا شر ہے۔ دورور داز طاقوں کی خواتمین میں ان کافینی جاری ہے۔ انگریزی تہذیب کی شخت مخالف تھیں۔

اس معالمے میں کسی کی پر واہ نہ کرتمی ،الشاتعالی دونوں پز رگوں کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات نصیب فرما کمی۔ ہم سب کواپنے باباجی کی خواہش کے مطابق سچاپکا دیندار بنا کمیں اور ان کے مشن کوزندہ ر کھے کے لیے آخردم تک بحت کی تو فتی عطافر ما کمیں۔

ماجزادہ گرای قامنی تھیور الحسین ما حب نے الحدیث والدصا حب کے تعلق قدم پر چلتے ہوئے محت سے کام شروع کر مکما ہے۔اللہ تعالی ان کی نصوصی العرت فرما کیں اوران کی سر پرتی میں کن قوم کو ایک اور نیک بناویں۔ (میں بھا، (لنہ (لکرج

🛈 باب حميم كلام عي خاره أم كالم وحن كي إذا 💎 رشيدى



# تكاشن تيرى يادول كا

كنظري وفيسرها فظائد تمراسه

اخد تعالی این بندوں میں خصابا بتائی اور خانیا دیا ہے اور خصاد مطافر ماے اس کی سطا کہ کو گرا مد منیس ۔ اور جنہیں دوا ہے قرب سے نواز تا ہے انٹن کیا کیا سطافر ماتا ہے بے دنن جان سکتے تیں یاان کے جم مرتبہ اللہ کے ایسے تن قبول بندوں میں ایک ہا دے حرست نبیتی بھی تھے۔

لوگ اپنے ہزرگوں میں کرامات جاش کرتے ہیں۔ پھٹ کرامات جس کی اند تعالیٰ جانے تو گوگوں پر فلا برقر ماڈے بھٹ کرالیں کرامات کو گول کومسوس و بول جب اند تعالیٰ کا تعلق اقر ب میں کیا کراہ ہے۔ ہے کم ہے؟

مرحعی کا بنا ایک میارا درا یک زاویه کا د برنا ب را پ همرت قد سرم دسته تعلق کے مرصدیں اگر چه بهت می اخلی و مدوسفات و کیفنے بیس آئیں کیس مشات اتن نمایاں ٹین کہ انہیں نظر انداز کرنا عائمکن ہے۔ آئی مشات میں دوسروں کا خیال رکھنے کی مشت ہے۔ چھوٹا ہو یا بندار تعلق قریب کا ہویا دور کا مطاقات چھدروز کی ہو، یا برانی ، ہراکے کا ایسا خیال ، کو یا وہی مہمان خصوصی ہو، اور تبعیب کی بات یہ کہ بند صابح ، مکروری، نیاری اور پر بیٹاندوں کے باوجود ہرحال میں دوسروں کی راحت کا خیال بھیٹ مہدی بید ملے ، مکروری، نیاری اور پر بیٹاندوں کے باوجود ہرحال میں دوسروں کی راحت کا خیال بھیٹا مہدی

#### رزق کی تدر

ایک مرتبہ معترت بھٹے کو پیٹاب شن رکاوٹ کی تنگیف ہوئی۔ راولپنڈی چیک اپ کے لیے تشریف لے گئے۔مغرب کے بعد کاوقت تعار خیال نہیں تعا کہ چیک اپ کے بعد والپن چلیں گے لیکن ڈاکٹرزنے کہائے گا آپیٹن کریں گے اب والپن نہ جا کمی روات ہیتال شی دہتا تعالین ضرورت کی کوئی چیزی کہ گائی بھی سماتھ وز تعار معترت نیٹٹ نے دو پھرے پچھ کھایا بیا نہ تعار معترت میٹ ہے بھا

الله فرز وليسي معرف قائمالي الت بيجرار كور فمنت كالح يتاريك

نی فریا با دوره صوفی ایا دو (جومطرت مکتبه کامشر دب مرفوب قل) اب دوره اور سوفی نی سیش کنگ فی تکن برتن کوئی پاس ندقدارا قفاق سے میر سے ایک دوست ناصرصا حب و بال آئینج سانہ بول نے ہادی پر بیٹانی دیکھی قوفوراً تکسی پراپنے گھر کے اور تھوڑی ہی دم میں ضرورت کی ہر چیز لئے کرآ تھے ۔ بندہ ن می گئاس میں چھودود ھذال کرچینی ملائی اور سوڈا ملاکرچیش کیا۔

ں ویں ویل رونی کے نالے تو حضرت رئیت بنے فرمایا ایک اور بھی ثال دو (۴ کہ طاق حدد کی رمایت ہو سکے ) دوو عد پینے کے بعد حضرت رئیت نے جمچ لیا اور گاس بھی سے چگنی نکال کر نوش فرمائی (جم تعل نہ بھی تھی ) اس وقت تو بھے جمیب سالگا لیکن فور کیا تو مطوم ہوا کہ اصل بھی رزق کی قدر تھی۔ آپ رئیت کشریز کشریفر مایا کرتے تھے کہ رزق کا ایک قطرہ بھی تو رزق بی ہے اس کی قدر کیا کرو۔

حفزت وسیمهام طور رکمی کام کے لیے فرماتے تو اصرار کے بجائے تر فیب پری اکتفافر مائے اتنا فرمائے که اگرامیا بوجائے تو بہتر ہے۔

اور اگر ایک دفعہ کہنے ہے مل نہ بوسکا اور دوبارہ کہنا پڑتا تو پھر بھی یوں فرماتے ہیے ہلی مرتبہ فرما رہ ہوں یہ بول یہ دخرے کی مرتبہ فرما رہ ہوں یہ بول ہوا کہ دھنرت میسید نے درس قر آن شروع کرنے کے لیے فرمایا دو تین مرتبہ فرمانے کے باوجود میں اپنی بدملی اورستی کی وجہ ہے شروع نہ کرسکا پھرائیک مرتبہ معنزت نے فرمایا تو میں نے مرض کیا کہ جب میرا اپنا مملی نیس تو میں دومروں ہے کہا کہوں؟ فرمایا ہمی دومروں ہے کئی برکت ہے فومل کی تو فیش ہوجاتی ہے۔

ا امرار فریا یا اور می ایند تحالی کا شکرید اوا کرتا ہوں کداس نے اپنے کھنٹ سے یصے بیتر یکن مطافر ما آل ۔

حضرت میں کے مجمانے کا انداز بھی ہوا بیارا قبار مثال سے باسے آسان کر کے مجمائے ۔ ایک محرور نے ایک محمالے ۔ ایک م مرتبہ فریا یا کرسائنسدان یہ کہتے ہیں کہ آوی ہو ہوتا ہے اس کی آواز فضا و میں محفوظ رہتی ہے اور کمی اقت

یہ آوازیں قابریں لاکرووبار دبھی کی جانسے گی۔ای طرح اضان اپنے حواس سے بوقعسوی کرتا ہے اس کے اندر محفوظ رہتا ہے۔ جود کھی ہے پاسٹتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے جب می تو ایکھے وہ سے کو پائی ہو گی آواز کو پیچان لیتا ہے۔ ای طرح زبان سے جود کر کرتا ہے وہ ول میں محفوظ رہتا ہے ہے ہزا فوانہ ہے جس طرح

ا يك ال سے مبت كرنے والا آوى اكر مال كم موجائے قرير يثان موجاتا ہے اور مال يك اضاف موقواس كا ول منبوط موتا ہے۔ اكر مال كى كثرت ول كى تقويت كا سب بن عتى ہے قواللہ كے ذكر كى كويت ول كو منبوط كول شكر ہے كى؟

ای شمن میں ایک سرت بندہ نے ہو جہا کہ آپ کو پریٹانی ٹیس ہوئی ہفر ہا پاپریٹانی آئی ہے لیکن ول کے او پراو پر اندر سے ال ٹیس بلا۔ میں نے ہو جہا کہ دل اندر سے کوں ٹیس بلا ہو رہ کو سے اکر مالات سے دل اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور ہروہ فنم جو آپ سے طا ہو وہ ضرور یہ گوای و سے گا کہ مالات خواہ کیے بھی ہوں آپ کے چرے پر بھی ایک لوکو بھی پریٹانی کا سایہ بھی و کھائی نہ دیا۔ آپ مہین کو ایک او ایک انداز کھن کو ایک ہے بنیاد مقد مہ میں ما خوذ کر کے وہشت گروی کی عدالت کے بجے نے مید کو ایک اور ب سے ایک دن پہلے سزائے وہ سائی تو سہت گو کر کے وہشت گروی کی عدالت کے بجے نے مید کان اور ب سے ایک دن پہلے سزائے وہ سائی تو سہت گو اور کو بہت صد سہوا اور بھی تو اس کی جو انی اور ب کان کی دو کے کر دو پڑے ۔ لیکن حضرت کرتے کو اللہ تعالی نے ایس حوصلہ بختا تھا کہ آپ میسی کے ایک فتر ب کان کی کو دیکھ کر دو پڑے ۔ لیکن حضرت کرتے فر مایا 'زندگی اور موست تو اللہ تعالی کے جفنہ میں ہو وہ سے کنا ہے بان شاہ اللہ بری ہوگا۔ لیکن اگر ایک آوی باہر رہ کر جانو روں کی طرح زندگی گڑا اور با ہوئی کی مواورانہ تعالی کی مواو سے یہ بہتر ٹیس بندہ وہیل میں ہواہ دانہ تعالی کی مواو سے اور کہ کرکر رہا ہوئی۔ اس کا ذکر کر رہا ہوئی۔

حضرت فرمایا کرتے کہ بندہ اگرا پی اصلاح کرنا چاہتو اس کے لیے بیل میں بہت مور موقع کا ہے۔ ہمارے ایک دوست حضرت کیٹیٹو کے مرید بیل محلاقو حضرت کیٹیٹو نے ملاقات پرفر مایا مبارک ہو حضرت بوسف ماینہ کی سنت پڑل کی قونی کی۔

حفرت مینید بچول کے ساتھ شفقت وعبت بھی فیرسمولی فرماتے تھے۔ آوی اس ات کونبایت

والر بی ملیاتی کی ایک است کا بین المان کا بین المان المان کی با کار المان المان کی کار المان کی بو کتی ہے؟ اگر چہ بعد رضور القدس موجہ کی بار کے بار کی بعد اللہ بعد

خاندان میں بچوں کی ولاوت پر بہت خوش ہوتے۔شاعری کا نہایت اعلیٰ ذوق رکھنے کے باوجود شعر بہت کم کہتے ۔لیکن بچوں کی پیدائش پر ہرا یک کی خاطر اچھی طویل نظمیں موز وں فر ماتے جن میں توحید ورسالت ،شان صحابہ عجمۂ کا ذکر بھی ہوتا اور بچوں کے لیے دعا کمیں بھی۔

ایک دفدایک بچکوکی نے تعمیر ماراتو بہت دیرتک اس بچکو گودیس لے کر بیٹے رہے اور فرمایا کہ بچکو کوئی چیز دیتے تو بچکوئی مارنے کی چیز ہوتے ہیں! بچ تو بھول ہوتے ہیں۔ بچوں میں سے اگر کسی کوکوئی چیز دیتے تو دوسرے بچوں کو بھی ضرور درجے اگر دوسرے بچے سوجو دنہ ہوتے تو ان کا حصد رکھوا دیتے ۔ جج اور عمرہ سے واپسی پر بھی ہر بچے کے لیے بچھے نہ بچھو ضرور لاتے ۔

کابوں کے مطالعہ میں بھی حضرت بہتنے کا اپنا ایک خاص انداز تھا۔ حضرت بہتنے جو کتاب بھی بڑھتے اس کے شروع میں خال سفہ پرایک ایک سطر میں سفی فبر لکھ کرخاص با تمی ضرور لکھ دیتے۔ بندہ نے محدث بجیرمولا احمد بوسف بنوری بہتنے کے بارے میں پڑھا تھا کہ حضرت بہتنے کتاب پر کی قتم کا نشان لگا بالپند فرماتے۔ ایک مرتبہ کی نے پڑھنے کے لیے کتاب لی جب والپس کی تو جگہ جگہ نشان گلے ہوئے ادر جلد بھی فراب ہو چکی تھی۔ حضرت بنوری بہتنے نے کتاب ان صاحب کو تای والپس کر دی کہ الی کتاب اور جلد بھی فراب ہو چکی تھی۔ حضرت بنوری بہتنے نے کتاب ان صاحب کو تای والپس کر دی کہ الی کتاب اور جلد بھی فران کی بید بات بہت پندا آئی۔ ایک مرتبہ اپنے حضرت بہتنے ہے۔ اس معاملہ میں گفتگو ہوئی تو حضرت بہتے نے فرایا کہ حضرت بنوری بہتنے کو مرتبہ اپنے حضرت بہتے ہوئی و حضرت بہتے ہوئی تو حضرت بہتے ہوئی کتاب میں ہم جمعے لوگوں کے لیے بہت مناسب ہے ، کو نکہ اس طرح ایک تو بندہ فورے کتاب پڑھتا ہے۔ دوبارہ ایک نگاہ اپنے کتے ہو ہے ان اشارات پر ڈالنے سے سادی کتاب کے ہم مضاجین سانے آجاتے ہیں۔ اور بعد میں دوس سے نئے اشارات پر ڈالنے سے سادی کتاب کے ہم مضاجین سانے آجاتے ہیں۔ اور بعد میں دوس سے نئے اس سے نئے اس سے بیکھ کرتے تھی ہے۔ دوبارہ ایک نگاہ اپنے کسے دوبارہ ایک نگاہ اپنے کتاب سے سے ان دور بید میں دوس سے نئے اس منازات پر ڈالنے سے سادی کتاب کے ہم مضاجین سانے آجاتے ہیں۔ اور بعد میں دوس سے نئے اس سے نئے ہیں۔ اور بعد میں دوس سے نئے بیں۔ اور بعد میں دوس سے نئے ہیں۔ اور بعد میں دوس سے نئے ہیں۔

الم من المرابط من المورد وقت من جان لين كي مولت مو جاتى بدات على المولت مو جاتى ب

حفرت برین کے دمفرت برین کے دمفرت بریم بھے بھی ان اشارات کے فوائد بھی آگئے ۔ حفرت برین کی پریمی ہوئی تمام کتب براس طرح کے اشارات ضرور ملتے ہیں۔

ایک مرتبہ بجھے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ بزرگ جوبعض دظائف میں قرآنی آیت کے ساتھ کوئی دوسری آیت ملاتے میں تو یوں سمجھو جیسے طب میں مفردا جزاء کے اپنے خواص ہوتے میں اور اگر انہیں مرکب بنایا جائے تواثر میں اضافہ ہوجاتا ہے ای طرح قرآن سارانور ہے۔ ہرآیت اپنی جگہ نورانی ہے لیکن بعض آیات کودوسری آیات سے ملانے سے تا ثیر میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

صحابہ کرام بڑا تھا ہے محبت تو آپ کی رگ دگ میں رچی ہی تھی ۔ صحابہ کرام بڑا تھا ہے آتا ہے ہی بہت محبت تھی ۔ عار تو رکا تذکرہ اکثر فرمایا کرتے ، میرے ہم زلف ڈ اکٹر عبدالباسط صاحب عمرہ کر کے والی آئے تو ان کے تذکرہ میں حضرت بیٹو نے فرمایا ''اللہ تہمیں بھی لے جائے'' یعین جانے کہ اس سے پہلے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی اس کا خیال بھی نہیں آیا تھا لیکن حضرت بیٹو کی دعا پر فورا آمین کہی اور دل کو یقین ہوگیا کہ اب اللہ تعالی ضرور لے جا کی سے ۔ اس سے اسلے سال ہی اللہ تعالی سے فضل سے جج کی سعادت فیس ہوئی ۔ حضرت بیٹو کے سفر وحضر کے خادم محتر م نثار معاویہ ما در لی ساتھ تے ۔ انہوں نے کہا ''غارثور پر حاضری دینی ہے ۔ غار میں چند نوافل پڑھنے کی سعادت می اور دل پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جو بیان سے با ہر ہے ۔

والیسی پر حضرت بجنٹنات ہے اوچھا'' غار تور پر بھی مگھے تھے''؟ جب بتایا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اب تو راستہ بھی بن مگیا ہے لیکن اس کے باوجود ، جوان آ دمی خالی ہاتھ بھی بڑھتے ہوئے تھکا وث محسوس کرتا ہے ۔ لیکن حضرت صدیق اکبر ڈٹٹٹنا کے ایمان کا کیا مقام تھا کہ رات کا وقت ، وشمن کی طرف ہے قکر مند بھی تھے، راستہ بھی ہموار نہیں اور حضور اقدس خالیج کو کندھوں پر اٹھا کر غار تو رتک لے مگے ۔ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں ٹائی اثنین حضرت ابو بکر ڈٹٹٹنا کی خلافت کی دلیل ہے جوآپ بڑاٹنا کی محابیت کا مشرے وہ کھلا کا فرہے۔

سنت کی ا تباع میں حضرت مینید بمیشد سلام میں پہل فر ماتے۔ جیسے ہی بندہ سامنے ہوتا فوراً سلام کہدد ہے۔ ٹیلی فون اٹھاتے ہی پہلے السلام علیم اوراس کے بعد پو جیسے کون؟

### OK THE OKENIANDE OKENIAND OK THE YEAR

ا کوفر ما یا کریے کہ آ دی کے موان کا مام طال سے بیل پیوٹریس پاٹیا۔ اٹھا بھی ٹیل سم طانوالہ وہ ان ہے سہولت ورا حمت میں صبر کریے لؤ کیا 'اور فریا گئے آیہ و ٹی اوک الراڈ بہرہ یور ایر بین فریک پیلی فیجے پر ٹان ہ یا کمیں تو کوئی بات ہے:۔ حضرت اگر چہ ہم سے د مست او شکے لئے لیان

آ تی می رہے کی تر ہے انقاس کی الم<sup>و</sup> او

مین تری بارون کا میکنای رسنه کا

ውስውስ

### الله المال المال المالية المال

تاع وتخت فتم لبوت زنده إد

ہم قائد الل سنت وکیل محاب فضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب رقمة اللہ ملیہ کو مختیم و بنی خدمات کے سلسلہ میں دل کی مجرایوں سے فراج فسیس فائی کرتے ہیں حضیم و بنی خدمات کے سلسلہ میں دل کی مجرایوں سے فراج قسین فائی کرتے ہیں حضرت اقدمی رحمۃ اللہ السلّت والجماحت سے لوگوں کے دلوں کو منور فر مایا اور اپنا فریضہ برد سے احسن طریقہ سے ادا فر ماکراس فائی و نیاسے مرفرو ہو کر رخصت ہوئے اللہ تعالیٰ اُن کے درجات باند فرمائے (آجین)

نوکل کریات ستوریزی مران چوال ا





# محمد مظهر حسین ثانی ..... کے نانا جی جیات

کھر حافظ زاہد حسین رشیدی ہیں

#### موت کی حقیقت قائدا ال سنت میشاند کی زبانی

حسب ضابط ترانی کل نفس ذائقه الموت مولا نام حوم (این طمت مولا نام حمرا این صاحب صفرر اوکا ژوی مینین کی کل نفس ذائقه الموت مولا نام حوم (این طمت مولان کی طرف انقال معندر اوکا ژوی مینین کی این این مین اور موت و حیات بھی وہی کر کے ہیں اور موت و حیات بھی وہی وحد اولان شریک له ، اللہ جل شاندی ہے۔ وہی ساری تخلوق کا خالق ہے چنا نچر مورة ملک می فریا اللہ الموت و المحیاة لیبلو کم ایکم احسن عملاً [اللیة] جمی نے موت و حیات کو پیدا کی تا کہ تہاری آز ماکش کرے کہ تم میں ہے کون شخص عمل میں زیاد واج جما ہے

[ترجہ محرت تمانوی وادت ۵ رکھ الآنی ۱۲۸۰ ه برطابق ۱۸۲۱ ه و قات ۱۱ ربس ۱۳ ۱۱ه برطابق ۱۹۳۳]
اوراس آیت کے تحت علامہ شیم احمد عثانی موضلت کیستے ہیں موت وحیات کا بیرسارا سلسلہ اس لئے
ہے کہ تبہارے اعمال کی جائج کرے کہ کون برے کام کرتا ہے اور کون اچھے اور کون اچھے سے اچھے؟
پہلی زندگی میں بیامتحان ہوتا ہے اور دوسری زندگی میں اس کا کھل نتیجہ دکھلا یا جاتا ہے۔ فرض کرواگر پہلی
زندگی منہ ہوتی تو عمل کون کرتا اور موت ندآتی تو لوگ مبتدا ہ وطفعیٰ سے عافل اور بے فکر ہو کرعمل جھوڑ
ہیں تا در دوبار ہ زندہ نہ کئے جاتے تو بھلے برے کا بدلد کیا ہو سکتا ہے؟ النے \_\_\_

[ ما بهٔ مدحق ما ریار تراو کاروی بهند نمبرس ۱۵]

\$ 218 \$ \$\\ 2005 \dalpha\bar{\particles} \tag{\particles} 
ا كابرى تشريعات كى روشى مين موت كى وضاحت كرن واليه، يقع العرب والعجم حضرت مولانا سيد حسين احمد مدنى مينين كريش يما مين وطريق مين والمرين وير مينين والمير مينين والمين و

اب کے تو انوار عجب ہے منظر مرنے والوں کا دریا میں ڈوب رہے ہیں دریا سے کمرے لوگ

سلطان المناظرين كے مال ولادت:

نخر اال سنت سلطان المناظرين حضرت مولانا كرم الدين صاحب دبير تو رالله مرقده ايك بلند قامت اور باوقار شخصيت تتے۔ ذہائت و فطائت ، گرج دار آواز احاضر جوابی جيبي خدا صلاحيتيں رکھتے تتے۔ دبير كاتخلص ركھنے والے قادر الكلام شاعر عربی ، اردو، پنجابی ، فاری میں فی البديہ اشعار كہتے تتے۔ مرز اقادیا فی كے بیٹے مرز ابشير الدين آنجها فی كے خلاف تقرير كرنے كی وجہ ہے امير شريعت حضرت مولانا سيدعطاء الله شاہ ضاحب بخارى يمين شيد پر مقدمہ بنا تو آنجناب نے حضرت دبير مين شدہ كو بھور كواہ مفائی طلب كيا، حاضر جوائی كا عالم بيقا .....

بقول امیرشریعت مین الله است مولانا کرم الدین صاحب پر جب مرزائی و کلاجر ترتے تھے تو جس موزائی و کلاجر ترکے تھے تو جس مو چتا تھا اللہ ۔ مو چتا تھا کہ اس کا آپ کیا جواب دیں ہے؟ لیکن جب آپ جواب دیت تھے تو جس حیران رہ جا تا تھا اللہ ۔ قادیا نبیت ارافضیت ، غیر مقلدیت ، عیسائیت ، ہندوازم ، سکھا زم نجانے کتے فتنوں کو آپ نے کہاں کہاں کیل ڈالی اور دین و فد جب کوان لئیروں سے محفوظ رکھا۔ الی مبلغانہ ، مناظر انداور مجاہدانہ شخصیت کہاں کیل ڈائی ڈائری کے مطابق ۲۰/۱ کو بر۱۹۱۳ء کے ہال حضرت قائم اللی سنت کی ولا دت ہا سعا دت آپ کی ذاتی ڈائری کے مطابق ۲۰/۱ کو بر۱۹۱۳ء مرضع محمیں (ضلع مجاول) ہوئی۔

تعليم وتربيت

تاریخ کے عظیم سپوت نے ۱۹۲۸ء میں گور نمنٹ ہائی سکول چکوال سے میٹرک کیا، جس میں عربی

بطور فاص لی ، بعدازاں والدگرای حضرت سلطان المناظرین سے ترجمہ قرآن مجید، فاری ادر صرف و خوکی ابتدائی کتب پڑھیں۔ ڈاکٹر علامہ مجہ اقبال مرحوم کی زیر سرپرتی چلنے والے ادارے اشاعت اسلام کا نج لا مبور سے دو سالہ کورس پاس کیا اور باہر تیلنے کی سند حاصل کی۔ یہاں مولانا عبدالستار فان نیازی مرحوم آپ کے ہم درس رہے جبکہ اساتذہ میں حضرت کا شمیری کے شاگر دمولانا غلام مرشد صاحب اور مولانا قاضی سراج احمد صاحب فاضل دیو بند تھے۔ یہاں سے فراغت پرحضرت مولانا ظہور احمد بگوی کے زیرا بہتمام دارالعلوم مزیزہ بھیرہ میں موقوف علیہ تک کتابیں پڑھیں۔

#### مرکز رشد و ہدایت میں

دورہ صدیث شریف کے لیے والدگرامی حضرت دبیر پُرُتا اللہ نے مرکز رشد و ہدایت دارالعلوم دیو بند داخلہ کی غرض سے حضرت بدنی پُرُتا اللہ کی خدمت میں عریف نہ کھا۔ تو آنجناب نے جواب میں فرمایا .....میں مج کرنے کے بعد دارالعلوم آؤں گا۔ آپ کے فرزند کے بارے میں شیخ الا دب مولانا اعز ازعلی صاحب کولکھ دیا ہے .....الخ شوال ۱۳۵۲ھ۔

والدگرای کا رقعہ کے رحضرت شخ الا دب پُونظیہ کی خدمت میں پنچ تو آپ نے شفقت کا ملہ سے داخلہ عمنایت فر مایا اور رہائش کے لئے دار جدید کم و نمبر ۱۹ دے دیا۔ دارالعلوم میں آپ دو سال علوم نبویہ سے سیراب ہوتے رہے۔ اساتذہ کرام میں شخ الاسلام حضرت مولا نا سید حسین احمد مد فی ، شخ الا دب حضرت مولا نا اعز از علی صاحب بُرینظیہ ، حضرت علامہ محمد ایرا ہیم صاحب بلیاوی ، حضرت مولا نا معنی محمد شخیع میاں امنز حسین صاحب بُرینظیہ ، حضرت مولا نا محمل الحق صاحب افغانی بُرینظیہ ، حضرت مولا نا مفتی محمد شخیع میاں امنز حسین صاحب بُرینظیہ ، حضرت مولا نا نا فع کل صاحب بُرینظیہ بطور خاص صاحب بُرینظیہ ، حضرت مولا نا نا فع کل صاحب بُرینظیہ ، حضرت مولا نا نا فع کل صاحب بُرینظیہ بطور خاص قائلی ذکر ہیں۔

#### حفرت مدنى مطيدے خاص تعلق

حضرت مدنی بینینیسے گہر ہے تعلق کا عالم بیرتھا۔ بطور تشکر وامتنان ذکر فریاتے ہیں ..... حق تعالیٰ نے اس فانی زندگی میں اس نا کارہ خادم اہل سنت غفر لیکو دوعظیم نعتین عطاء فریائی ہیں۔

دارالعلوم د یو بند میں بحثیت محلم دوساله حاضری

#### حفرت مدنی بینید کے درس کی روحانیت

معرت مدنی میخت کے درس بخاری شریف و ترخری شریف کے حفاق تحریفر ماتے ہیں ۔۔۔۔۔ بخاری شریف اور ترخری شخ الاسلام حضرت مدنی قدس سرہ کے پاس تھیں۔ ترخری شریف دن کو اور بخاری شریف رات کو پڑھاتے تھے اور درس بخاری شی تو حضرت کی روھا نیت کا بچھا ایسا اثر محسوں بونا تھا کہ کو یا دل وحل گئے ہیں۔ درس بخاری اور درس ترخدی کے دوران درس ہی جس بخدہ حضرت کے ارشادات ککھ لین تھا۔ ترخری شریف میں حنیت کے دلائل ہوتے تھے۔ بندہ کو تھلیڈ شخص کے بارے می شرح صدر حضرت کے درس کے فیضان می ہے بواتھا۔ وللہ المحمد سے ابینا میں)

> چنانچية اتى دُائرى ش كيمت يى ..... ي ديوبند سرايا رشد و مدنى كا

ے دیوبھر مربع وسر دہوں ہ میرے گئے بدنی میں عرفان سرایا

دارالعلوم ديوبندے واليي

شعبان ۱۳۵۸ = برطابق متمبر ۱۹۳۹ء دارالعلوم دیو بند سے واپس تشریف لائے۔اس وقت علاقہ چکوال دیو بندیت سے تا آشا تھا۔آپ مسلک حقہ کی تبلغ واشاعت میں معردف ہو سے اور علاقہ بحر میں تبلغی سرگرمیاں شروع کردیں۔ تعوڑا ہی عرصہ گزراتھا کہ آپ ایک ابتلائے عظیم کا شکار ہو گئے۔ معرف احترات اقدیں اس تفنیہ کے متعلق لکھتے ہیں —

گاؤں میں ایک خناز مکان کے بارے میں ہماری لڑائی ہوگی۔ خالف فریق کا سرغندایک چدھری تھا جوالی تشیح سے تعلق رکھتا تھا۔ چو ہدری صاحبان سے قرابت داری کی وجد = دوسرے گاؤں کا ایک قد آورلڑکا سی نو جوان بھی اس کی تمایت میں آگیا تھا۔ اس نے بھے پر تملیکر نے میں پہل کی جس سے میں زخی ہوگیا لیکن میری دفاعی ضرب سے دہ شدید زخی ہوکر بھاگ ڈکٹا۔ میں نے اس کا تھا قب کیا تو اس نے کہا بھے چھوڑ دو۔ میں نے اُسے چھوڑ دیا اور مخالف فریق کے چھاور دائم می مزاد سے و المرودولان القال كركيا .....

انا لله و 🖿 اليه راجعون

حن تعالیٰ مففرت فریا کی اور جنت الفردوی نعیب ہو، آجین۔ یہ عالبُ جون، جولائی ۱۹۳۱، کا واقعہ ہے۔ جی آؤ چونکہ زخی تھا اور مقدمہ ہے لکل نیس سکتا تھا۔ کالفین نے مقتول مرحوم ہے جی بیان دلوا دیا کہ اس کو میرے بڑے بھائی مولوی منظور حسین صاحب شہید بھنظین نے کتل کیا ہے۔ حالا تکہ دہ لڑائی کے وقت موجود ہی ٹیس تھے۔ ہا ہر کھیت جی گے ہوئے تھے۔ اپنے متعلقین جی سے ملک ستار مجم مرحوم اور ملک فتح دین مرحوم میرے ساتھ ہو کرلائے تھے۔ کین مقدے علی ملک فتح دین مرحوم کے ہوئے اور ملک فتح دین مرحوم کے مرحم اور ملک فتح دین مرحوم کے مرحم اور ملک فتح دین مرحوم کے مرحم کا مرحم میں منافین نے کھوا دیا تھا۔ حالا نکدوہ اپنے گھر جی تھے۔ لڑائی جی شام فرنیس تھے۔ وہ بھی ہمارے ساتھ کر فار ہوئے۔ ہم پر دفعہ ۲۰۰ کے تحت قبل کا مقدمہ چلا اور بالا خرہم چاروں کوسیشن نج جہلم نے حمر تید کی سز اسادی اور اس وقت عمر تید کے سز ایا فتہ کو ۲۰ سالہ قید کی تقور کیا جاتا تھا۔ جس جی سے ۱۳ اسال قید ہا مشقت کا نئی پڑتی تھی ..... (ایشا ص۱۱)

على المنظور حسين شهيد ميلية كا

حضرت قائدال سنت مُحَنَّدُ كَا خاندان''این خاند جمه آفیاب است'' كامنچ مصداق ہے۔آپ كے بڑے بھائى جناب غازى منظور حسين صاحب شہيد مِمَنْيُة (ولادت ١٩٠٨) گونا گوں صفات كے مالك تھے۔ حضرت اقدس مُمَنِّة لِكھتے ہيں .....

مولوی مظور حسین شہید بھنظیہ بھے سے چھرال بڑے تھے۔ بچپن سے انہیں ''مولوی صاحب'' کہد

کر پکارا جاتا تھا۔ لی ۔ اے تک کا لج بیل تعلیم حاصل کی۔ فوبصورت جوان تھے۔ گارڈن کا لج

داولپنڈی کی تعلیم کے دوران بی انہوں نے ورزش کے ذریعے اپنا جم مضبوط بنالیا تھا۔ کا لج بیل بی

انہوں نے پرلیل کی کا رکوآ کے سے کند حالگا کر رو کئے کا مظاہرہ کیا تھا۔ نگی چھاتی پر ہتھوڑی سے خریج

گواتے تھے۔ نسف اپنچ موٹا مریا ہے بازو پر لپیٹ لیتے تھے۔ بہت زیادہ نڈر راور دلیر تھے۔ کا رئے کے

ایام عمی تو واڑھی منڈ اتے تھے بعد جس داڑھی رکھ لی۔ دارالعلوم سے والی آگر جب بھی نے ان کو

حضرت مدنی تدس سرہ کے حالات اور ارشادات سنائے تو خا کبانہ طور پر حضرت مدنی بھی ہے۔ بہت

زیادہ متقد ہوگئے تھے۔ کمدر ہوش بن گئے۔ ہرونت اگریز کے خلاف جہادی تیاری کرتے رہے تھے۔

ان كرمزائم است بلند سے كداس وقت و و شير پر بذريد جها و قبضكر في كا پر و گرام بنات و ج شه مولوى صاحب با ضابطه عالم تو ند سے ليكن كالج عن چونك عربى لى بوئ تقى -اس ليح قرآن كريم كا ترجمه ان كر ليم كا ترجمه ان كريم كا ترجم ان كريم كا ترجم ان كريم كا ترجم ان كا كي اس دور عن كويا مولوى صاحب مرحوم عن نشاه اسم كريم ان و ان كا يون عن به ان كا اصل متعدم ان احتمال متعدم ان و ان كا اصل متعدم ان احتمال تعدم ان الله و انا البه و اجعون .... الله تحالى جنت الفردون العيب فراكين (آجن) - (ايناس ١٨)

حضرت دبير فيشيه كانالهُ دل

اولادی خواہش عام طور پر ہر ها ہے بی سہارے کے لئے ہی کی جاتی ہے۔ نو جوان اولاد کی ضرورت بھی ای عمر میں پرتی ہے۔ حضرت سلطان المناظرین مجھ اللہ جب عمر کے اس سطیح پر پہنچے تو ایک بیٹے (غازی منظور حسین شہید مجھ اللہ کا راوح میں قربان ہو مجھے۔ دوسرے (حضرت اقدس مجھ اللہ کا سنت ہوتی پڑ کمل کرتے ہوئے حوالہ زندان ہو گئے تو شکتہ حال حضرت دہیر مجھ اللہ نے عید کے موقع پرنالدول ہوں لکھا۔۔۔۔۔

> آربی ہے اب سلمانوں کی حید جھ کو لاحق ہے غم و رنج بعید

کم ہوئے مجھ سے میرے لخت جگر جن کی تھی دشوار قیت سے خرید

> ایک ان سے جیل میں محبوس ہے راہ حق میں ہوگیا دوئم شہید

ِ نار فرقت نے کیا تن کو کباب

آنچے من دیم کے برگز نہ دید

کوئی دم بیں زندگانی فتم ہے کٹ چکی مدت سے ہے <sup>حب</sup>ل الور یہ

پیارے مظہر کو ہو آزادی نعیب یہ نہیں فعل خدا سے مجم بعید

# ور فران الله والإسلامية والمراد والمراد والمرد والمرد والمرد والمردد والمرد و

آ به مهار که و لعبلول کیم بیشه من الحوف (۱۱۱ ته ، پرده رادی) ش کل یا تده تعافی ت مواین کوطر حاطر حاکی آل بالتوں کی اطلاع دی ہے اور ساتھ بی وہشو العبیرین سیان آل بالتوں میں کامیالی کالسوم بر قرار دیا ہے۔ مائل قرآن حطرت قاضی صاحب نظام صابہ بن کی صف اول میں علی والد کرای کے اشعاد کا جواب اشعاد بی میں دیا۔ جن میں تیلی ہی ہے اور صبر کی تعقیر ہیں ، لیند موسلے کے اشارے بھی جی اور فدا اتعالی کی کالی ایکین کا اظہار بھی۔ ما حکہ جوں .....

دمزت والاکو الاکل ہے ہے کیما درد وقع مید کے ایام عن طاری ہے کیول کرب وشد ہے

آیت "تبدیر" سے تکین خاطر کید الل ایان کے لئے عزل مولی کل سے لوج

> ومدہ " ليمرين" ظاہر ہے كام باك ش مشكليس آسان ہوں گی آئيكا دور جديد

فم زدوں کے واسلے دارد ہوا لا حیموا آیت قرآن را از گوش دل بایے شنید

> یاس و نامیدی ہے سلم کے لئے جرم عمیم تاور مطلق سے ہر دم چاہئے رکھنا امید

راز ہائے حق میں مقمر دنیادی آلام فعل موجس پر خدا کا اس کی ہے ہرآن مید

> کٹ کے دیا ہے لگا کی دل فدائے پاک ہے۔ الل دل پر جائے آیت '' عل من طریہ''

ہو مبارک صد مبارک اس جہاں کو حجوز کر تدسیوں عمل جا ملا وہ آپ کا ولد رشید راہ من میں لے منی اس کو حیات جادواں ہوخوشا ماں یاپ جس کا ہو پسر الیا سعید

عالم آفر عن عمر "الشيخي والما"

عارض فرقت كاكما لم بعد" (في بديد"

"مولوی صاحب" کودیکھا خواب میں کرتے وعام دوسرا بھائی کے بدلے جملے کو اے رب حمید

كروب باب كايت ب برابر بكار

تھا جو منظور حسین ہوتا نہ وہ کیونکر شہید ایک دن مجون کو بھی ہوگی زنداں سے نجات رصت خفار سے ہے یہ نہیں ہرگز بعید

مرچہ ہے برکار ظالم اور نالائق جول

رچہ کے جیتی ہے نہیں ہے نامید لیک مولائے حقیق سے نیس ہے نامید

مردر عالم محر مصلی نافل ک واسلے بے دعا مظمر کی یارب کر عطاء مبر حرید

دوران اسارت آنر مائش

اہ کر ارے۔ اب بھی یہ تصور ہوٹی وحواس م کردیتا ہے کہ کیے سلاخوں کے پیچے خدام اپنے مجوب

کا کر ارکے۔ اب می میں سور ابوں و ہوں اس میں میں سے ماشتوں کے ادوار تک جھٹڑیاں، قائد کوسٹر پچر پر آتا و کیلتے تھے۔ اگر یز کے دور سے لے کران کے گماشتوں کے ادوار تک جھٹڑیاں، بیڑیاں، جیلیں، سلاخیں، چکیاں، شقتیں معمول زعرگی رہیں۔ لیکن آفرین ہے کہ پائے استقامت میں بھی معمولی سی کرزش آئی ہو۔ حضرت رکھٹٹٹ کے عاشق صادق مولانا طافظ محمد الیاس صاحب ؓ نے

> استفامت میں تیری ہالد شرم سار آسان کی رفعتیں ہوں جانثار

خوب کہاہے...

اس سلسلہ میں میرے مدگا کی وضاحت شایدسٹرل جیل لا ہور کے اس واقعہ سے خوب ہوگی جو جناب نے اپنی قلم سے تحریر فر مایا ہے ، ملاحظہ ہو .....

(۱۹۳۹) چوہدری مہدی مرحوم کے قبل کیس کی ابتدائی ساعت کے دوران ہم چاروں ملز مان چوہدری مہدی مرحوم کے قبل کیس کی ابتدائی ساعت کے دوران ہم چاروں میں رکھا گیا۔ باتی تیوں احباب کو بیرکوں اور جھے چکیوں جس رکھا گیا۔ بی کو گھڑی جس پانچوں وقت اذاں دیتا رہا۔ جیل کے حکام زبانی روکتے درے۔ (پھر ) سنٹرل جیل ابور بیس بھی بندہ نے اذان شروع کردی اور میرے کہنے پر چار پانچ اور تقدیوں نے بھی اذان کہنی شروع کردی۔ اگر بز کے دور جس بیس سالہ قیدیوں کو ایک بیرک جس نہیں مرکعتے تھے۔ ان کی روز انداز دی گئی تھی لینی شام کو دوسری بیرک جس بھی دیا جاتا تھا۔ فیصل آباد کے دی سالہ قیدی صوفی نور محمد تھے۔ جو بیرک نبر ۱۱ جس بی رہتے تھے۔ ایک رات میری از دی ای بیرک جس میں سالہ قیدی صوفی نور محمد صاحب نور گئی تھی گیا اذان دی تو اس پرجیل کے ایک اسٹنٹ ڈپٹی کی طرف سے ایک تیدی نبر دار آیا اور دریافت کیا کہ اذان میں تو دی ہے؟ ڈپٹی صاحب بلا رہے ہیں۔ صوفی صاحب قیدی نبر دار آیا اور دریافت کیا کہ اذان کی کو رہ کا جو بی ساتھ چل پڑا۔ اسٹنٹ جو سکھ تھا اس نے کہا جس نے دی ہے۔ ایس برجیل ہے۔ اس پرجیل ہے۔ اس پرجیل نے اسٹنٹ ہے کہا میں اور جیل جس آنے ہیں تو ایمان ڈیوڑھی جس نبیس چھوڑ آئے بلکہ ساتھ لا کے ہیں۔ اس پرجیل ہے اس برجیل ہے۔ اس پرجیل نے اسٹنٹ سے کہا ہم مسلمان ہیں اور جیل جس آنے ایمان ڈیوڑھی جس نبیس چھوڑ آئے بلکہ ساتھ لا کے ہیں۔ اس پرجیل ہے اس پرجیل ہے اس پرجیل ہے۔ اس پرجیل نے ہیں۔ اس پرجیل ہے اسٹنٹ ہیں اور جیل جس آنے ادان کیوں دی ہے؟ بیچل ہے۔ اس پرجیل نے اسٹنٹ ہے کہا ۔ اس پرجیل ہی اور جیل جس آنے ایمان ڈیوڑھی جس نبیس چھوڑ آئے بلکہ ساتھ لا کے ہیں۔ اس پرجیل ہے۔ اس پ

وہ آگ بگولا ہو گیا اور کری پر بیٹے بیٹے اس نے بھر پر ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کیا۔ لیکن کانپ کیا۔ اللہ تعالی

نے اس کو ہت نددی ورندا گردہ ہاتھ افغا تا تو بیں بھی مقابلہ کے لئے تیارتھا۔اس وقت میری عرتقر ببائے ہا سال تھی۔ دین کا جذب بھی تھا اور پھر جوانی کا جوش بھی۔ (چنا نچہ) میری مشقت جیل کے پریس میں OK CITY OF CHEMICAND CHEMICAN CHEMICAN

اكادك كل ينطل عن جاريا في بيركون عن اذا نين شروع بوكشي اذخل انتفام ياعل فيل بيدا بوكل -بغته عمل ایک دن میرنشد تف دوره برآتا تلا ویک دن جاری جرک عمل دوره تلا - تمام تیدی الفارين الشي بوع جهد اس ك آف برس تبدى كرب بوعظ ادر باته بس اليكات ال لئے جن بر قیری کا عام اور وفعات ورق ہوتے تھے۔ اس دوران میں نے دیکھا ایک ایکار نے مېرنننډ ن کومېري طرف اشار وکر کے ميري نشاندي کې ب د د د بب محر پ ترعب آياميري د فعد ۲۰۰۹ كود كيوكر كنف لك إلى بالذي ياءواب مال كالوف ألل كيا باورية عديد على ومن فعل مومنا متعمدنا فعبزاه جهنم وسآءت مصيرا ( جوهم وكن كومان إي تمركل كرد ساس كي مزاجهم بي جويرا المكاند ب)الشتعالى كالعرت يم في جواب ديا- يقل مراهيم الدير عديد في فسوكسذه موسیٰ فقصی علیه مطرت موی ماینا این اس تبلی کومکا مارا اوراس کی جان نکل کی تحل کرنے کا اراد و ت تھا۔ یہ جواب من کروہ پریشان ہوگیا اوراس نے ایکاروں سے کہا کہ پریڈ کے بعداس کومیرے دفتر لے آ کے پہنا نچددور وختم مونے پر جھے دفتر میں بادیا اور کہا پیشل ہے بہاں اذان ممنوت ہے۔ می نے کہا ہے شريت كاعم بي جي بين چوز سكاراس براس نے كهاتو باكل ب عي فيدهد عد سائل لن يومن احد كم حنى يقال لدانك مجون (تم يم على عاول مومن كالأنيس بوسكا يهال تك كداس عكما مائ كة باكل م) اس راس قاد يانى سرننندف ن كهاا على عنال دو و تكال دو - چانچ المار جمع دالين بيرك ش في التركين بم في مجمع اذا عن شروع ركيس حدوق العديم سب اذان اے والوں کو محکریاں اور بیڑیاں بہنا کرسفرل جیل ملتان بھیج دیا حمیات سپر نشند شد سخت میرتا۔اس نے میری تعلیم دیکھتے ہوئے کہاسٹرل بیل لا ہور نے پریس کے لئے ہم سے تعلیم یافتہ تیدی مائك بين اور تمهين يهان بيني ويا بي؟ من في واضح كيا كه شن وبان اذان كبتا تقااس لئ جمع يهان بھیج دیا ہے۔اس نے کہا پیل ہے زغیب بھی ہے اور زبیب مجی ۔ لیکن می نے ماف کہدیا ب اسلام کا تھم ہے۔ جے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے میرے نکٹ پر لکھ دیا۔ اس کو چکیوں میں بند کردیا

جائے اور ۱۱ سرگذم روز اند مینے کے لئے لکے دی۔ المار مجھے چکیوں عل لے مجے رات و بال گزار ک اور من بینے کے لئے ١٢ سروائے آگے .... يهال ايك فوجوان استنت مرصاحب تے انہول نے چكى

منے كر بائ إدارة المعقد لكادى - ( كمر ) اما ككسفرل بل لا مور تقلى موكى - يمال محر كميول مي بندكرد يا كيا\_ ( پر ) كور مد بعد سنرل جيل راوليندى لايا حميا \_ يهال مسلسل از حاكى سال چكيول \$\\\ 227 \ \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \

مں چکی چینے اور چرند کا نے کی مشقت ٹس گزرے۔

ڈوب جانا تو کو کی بات نہیں ہے لیکن باعث شرم ہے طوفان سے ہراساں ہونا

# ندهب اسلام كي حقيقي تعبير

ند ہب اسلام کی مختلف فرتے اپنے اپنے ذہن سے تشریح کردہے ہیں۔ سوال ہے ہے کہ اس سے ند ہب کی حقیق تعبیر کس کے پاس ہے؟ حضرت قائد الل سنت نے اپنی ساری زندگی اس معمد کوحل کرتے اور اس سوال کا جواب سمجماتے گزار کی ..... ملاحظہ ہو.....

راشدین امام المخلفاء حفرت ابو بکر صدیق دانشد ، حفرت عمر فاروق مخلفهٔ اور حفرت عمان دوانورین و بیان اور حفرت عمان دوانورین و بیان اور معرف ایرام مخالفهٔ کی تر دید و تحفیر بھی اسلام کے نام پر بی کی جاری ہوا ورسرور کا نات کی از واج مطبرات امہات الموشین حفرت عاکثر صدیقہ و بی اور حضرت حفصہ و الله کو بھی العیاذ بالله اسلام کے نام پر بی بے ایمان قرار دیا جار با بو ، تو اس دجل و تلیس کے ظلماتی دور میں اسلام حقیقی کی بیچان کے لئے ان نورانی نشانات کا تحفظ ضروری ہے۔ جو کماب وسنت کی نصوص سے نابت بیں اور ان نشانات کا تحفظ ما مکن ہے اور اخروی نجات بھی انہیں سے دابستہ ہے۔ چنا نچر خود نی میں الموران شاکل میں منظر المحلم کا تحفظ ما مکن ہے اور اخروی نجات بھی انہیں سے دابستہ ہے۔ چنا نچر خود نی کریم رحمۃ و الملی المین منافی اس حقیقت کا اظہار اس مجر اندار شادیمی فرما دیا ہے۔ جس میں بطور

پشینگوئی امت کے افرقوں میں سے مرف ایک فرقہ (هم ما انا علیه واصحابی ) کے جتی او نے ک

خبردی ہے۔ باطل اور غیر تا جی فرقوں سے اقیاز کے لیے بی علم وحق نے اپنا اخیازی نام الل سنت اللہ جو احادیث جو یہ ہے تا ہت ہے۔ امام رہائی حضرت مجدد الف تانی فیل احمد مرہندی بھنافی نے آخیرت مخرات ارشاد ما انا علیہ واصحابی کی تشریح بھی کھا ہے۔ سب متورد فرقوں بی سے نا جی فرقہ کی تمیز کے لئے جو دلیل حضور پی بیرصاد ت کا فیلا نے فرمائی ہو وہ الذین هم ما انا علیہ واصحابی ہے۔ لین اس نا جی فرقہ والے وہ لوگ ہیں جو بر سے اور میر سے اصحاب کے طریقہ پر چلئے والے ہیں اور اس مقام بی ہاوجود یکہ خود صاحب شریعت رسول ضدا من فیلا کم اور کی میں اور اس مقام بی ہاوجود یکہ خود صاحب شریعت رسول ضدا من فیلا کم اور کما کہ کہ کہ کہ طریقہ ہے اور راہ نجات فقط ان کے طریقہ ہے جو میر سے اصحاب کا طریقہ ہے اور راہ نجات فقط ان کے طریقہ کی جروی سے وابست ہے اور راس جمل شک فیمیں ہے کہ جو فرقہ اصحاب رسول منافیلا کی اجاع کو لازم قراردیتا ہے وہ الل السنت والجماعت بی جیں۔

کتر بات امام ربانی جلد اول کمتوب نبرا ۳ بحوال خدام الل سنت کا تعادف ا حضرت قائد اہل سنت مُتَّقِظَةً کی فجی واجمّاعی محافل ، تحاریر و تقاریر شن میمی ذکر سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ آپ اپنے زور استدلال سے تادم آخر میں جابت کرتے رہے کہ غد ہب اسلام کی صحح تعبیر غد ہب اہل سنت وجماعت ہے۔ اخروی نجات کا ضامن کہی جاغہ ہب ہے .....

# مذهب الملسنت كي تيح تشريح

ند ہباسلام پڑھل ہیرا حقیقا اہل السنت والجماعت ہی ہیں۔لیکن جب سوال اٹھا کہ مذہب اہل سنت کے دعوے دار بھی تو کی لوگ ہیں؟ ان ہیں اتمیاز کیے ہوگا؟ بیدد وسرا سوال تھا جس کے جواب کے لئے حضرت اقدس مُسِنْفِدُ نے اپنی زندگی دقف کردی۔فریاتے ہیں .....

پوری ایک صدی گزرچکی ہے کہ تحدہ ہندوستان میں اپنے دور کے علائے محقین ادرادلیا مکا ملین فیمس من کا علیہ مندوستان میں اپنے دور کے علائے محقین ادرادلیا مکا ملین فیمس کے متو کا علی اللہ ۱۵ محرم ۱۲۸ میں دارالعلوم دیو بند کی بنیا در محقی تھی ۔ بدوہ دور تھا جب اگریز پوری طرح مسلط ہو چکا تھا اور فرگی ڈیلوشی اسلامی عقائد وشعار کے خلاف اپنی جا براند توت و سیاست کے جو ہردکھار ہی تھی۔ ان تا گفتہ بداور مبرآ ذیا حالات میں اکا بر ملت اور علاء الل السنت والجماعت نے شرقی ، و بنی علوم وافکار کے تحفظ کے لئے اس دارالعلوم کی دائے تیل ڈائی۔ امام الاولیا و حضرت حاجی ایداداللہ ما حسرت مولانا محمرت مولانا محمرت مولانا محمرت مولانا محمرت مولانا محمرت مولانا محمد

\$ 229 \$\$ \$\frac{2005}{2005} \land \text{100} \text{100} \text{100}

قاسم نا نوتوئ کے اخلاص و تقوی اور قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب محلگوائ کی توجهات باطنی کے ذریعہ بغضل خداوندی دار العلوم دن بدن ترقی کی منزلیس طے کرتا گیا اور اب تک بزاروں علاء بغضل غداوندی دار العلوم دن بدن ترقی کی منزلیس طے کرتا گیا اور اب تک بزاروں علاء بخس مند کے بعد بھی پاکستان میں زیادہ تر آئیس علاء اہل السنت والجماعت کے ذریعہ اسلامی علوم واعمال کی اشاعت و حفاظت جورہی ہے۔ جو بلا واسطہ یا بالواسطہ دار العلوم دیو بندے شرف کمذر کھتے ہیں .....

این سعادت بزور بازونمیت

تانه بخشد خدائ بخشده

اور ریجی بلاریب حقیقت ہے کہ اگر برصغیر میں دارالعلوم دیو بنداوراس کے فیض یافتہ اکا برعلاء کا د جود نہ ہوتا تو عالم اسباب میں نہ ہب!ال السنّت دالجماعت کی شیح صورت ناپید ہوتی ۔الا ماشاء الله ،

و کیکھئے! کس وضاحت و سلاست کے ساتھ دھنرت قائد المل سنت وکیٹائیڈ نے اکا برعلاء دیو بند کو ند ہب اہل سنت کا صحیح تر جمان ٹابت کیا۔ ھنرت الندسؓ کو دیکھنے اور سننے والے خوب جانتے ہیں کہ حضرت صاحب وکیٹائیڈ کس جذبے وعقیدت کے ساتھ اپنے ہزرگوں کا تذکرہ کیا کرتے ہتے ۔۔۔۔۔۔

# ا کا برعلاء دیوبند کے مسلک کی سجی تصویر

ندہب اسلام ندہب الل سنت ہی ہے جس کی می ترجمانی اکابر علاء دیو بند نے کی ہے۔ اس وضاحت کے بور تیسر اسوال بیا شمتا ہے کہ افتر اق وانتشار کے اس دور میں اکابر علاء دیو بند کے نام لیوا میں تو بہت ہیں؟ اس پلیٹ فارم سے فار جیت ، یزید بت ، مما تیت ، بلا تفریق ندہب سیاست ، تحریک اتحاد پر بلویت بھی تو پیش کی جارہ بی ہیں۔ یہاں ہم اکابر علاء دیو بند کا میچ ترجمان کے کہیں ہے؟ ان طوفا نوں سے نگلنے کے لئے مسلک اکابر کی تیج پر کھ کے لئے ہمارے پاس معیار اور کسوٹی کیا ہے؟ تو بین بلا تامل ، بغیر کسی بیج بیٹ ہے تھا دیو بند کے میک

ترجان ،اوران کےمسلک کے قبق شارح ، حزاج اکا برکی پر کھے کے لئے معیار اور کموٹی ، حضرت قائد

AC 230 DO O COOS LES DO O CONTRADO O CILLO DO

ابل سنت بر بیند و کیل صحابہ رفزائش معفرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب بھینظیم کی ذات گرائی ہے۔ آنجناب نے لورلوں کروٹ کروٹ اکا برکا سلک بلاخوف لومۃ لائم قدم بعثوم بیان کیا ہے۔ میری اس جسارت کی تائید اکا ہرین امت کی ان تائیدات سے ہوتی ہے۔ جوانہوں نے گا ہے بگا ہے معفرت قائد اہل سنت کی ذات گرائی اور ان کے مشن وافکار کے لئے چیش کیس ہیں ...... ملاحظہ ہوں .....

## ..... تا ئىدات اكابر.....

شخ الاسلام مولا ناسيد حسين احمد ني مينية

نظر بندی کاعلم نظ اس خط ہے ہوا۔ اگر چہر منہ دراز ہے کوئی والا نامہ نہیں آیا تھا۔ گر میہ خیال نہ تھا۔ تر تعالی اللہ تعالی من نظر بندی کاعلم نظامت کے اس دین جہاد کو تبول فریائے اور باعث کفار ہُسیات اور تر تی درجات کر ہے۔ معتمر ما! اس دورفتن میں دین کو پکڑی قبض علی الجر کا متر اوف ہے۔ سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ اگر تعلیمات دید کا مشخلہ ہوتو زیادہ مفید اور ضروری معلوم ہوتا ہے۔ سببہر حال سوچنے اور سمجھے اسلاف کرام کے طریقہ پر چلنے والملہ معکم ابنعا کتنم جورشتہ داراد جرعمروالی بیعت ہوتا جائتی ہیں۔ ان کو آب خود کو نہیں بیعت کر لیے ؟ آپ نیابتا میری طرف سے ان کو بیعت کر لیں اور امور ہیں۔ رعمد کے کرتبجات سے کی کلفین فرمادیں۔ (کتوبات شخ افاسلام جلد، ۲۰)

درسد کا چکوال میں ہونا زیادہ مفید معلوم ہوتا ہے۔اشخارہ مسنوند سمات مرتبہ کر لیجئے۔اگرخواب میں کوئی ہدایت ہوتو نبھا ورندر جمان قبلی پڑھل سیجئے۔

مدرسه كا چكوال من قيام موكميا تو فرمايا .....

خدا کے فضل مے مع الخیر ہوں۔ قیام مدر سرکا مفصل حال معلوم ہوا۔ دعا کرتا ہوں کداللہ تعالی اس کی ترقی فرمائے۔ مخلصان طور پر مدر سرکی خدمات انجام دیں۔

مولانامطیع الرحمان صاحب نے حضرت مدنی می اللہ است کی تو آپ نے جواب می گریز مایا .....

۔ رور وہ اسد خورشد صاحب کی خدمت می قصبہ عبد انکیم شلع ملان میں بطے جا کیں۔ اگر بالغرض ■■ وہاں ندملیں تو ان کا پید کی سے قصبہ مذکورہ میں معلوم کرکے ان کی خدمت میں حاضر ہوجا کیں۔ دوسرے مولا نامظیر حسین صاحب مقام بھیں تحصیل چکوال ضلع جہلم میں تیم میں۔ان کے پاس آخریف نے جائیں۔ [بحوالہ ماہنا سرحن چاریار کانگام کی ۱۹۹۴ء)

فخ الا دبمولا نااعز ازعلى صاحب بييج

جو حالات آپ نے تحریر فرمائے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے افسوں کری، آپ معاف کریں میں ہیں۔ برے نزد یک کفران فیمت البیہ ہے۔ آپ ذکر قبلی بھی کرتے ہیں اور ذکر لسانی بھی اور یہ بھی امید ہے کہ ذکر تمام بدن پرمستولی ہوجائے۔ بھر جو آپ کا فرض معبی ہے کہ گر ابوں کوراہ ہماہت پر لا کیں۔ وہ بھی اوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ اور کیا جا جہ ہیں؟ اب اور جا ج کیا ہو بیغیری مل جائے؟ خدا کا شکر کیجے۔ آپ کی بیادات ہم جیسے تا کا روں کے لئے خبلہ کے قابل ہے۔ آپ کی بیادات ہم جیسے تا کا روں کے لئے خبلہ کے قابل ہے۔ آپ نے بیلی خان میں رہ کر قلب کی الی اصلاح کی جو ہم جیسے آزادرہ کرنہ کر سکے۔ ہماری حالتوں سے جبرت حامل کیجے۔ اور خدا کا شکر اوا کیجئے۔ [پی جاریاڑ شخ الادب پیٹو فہر ص

سنا کرتے تھے کہ بعض لوگ دریا کو بہنم کر لیتے ہیں گرؤ کا رضی لیتے۔ا بیے لوگ دیکھے نہ تھے۔ گر ایے لوگ دیکھے کہ حضرت مولانا مدیمد ظلہ کی خلافت حاصل کر لیتے ہیں۔اور کی کوکا نوں کا ن خرنیمیں ہونے دیتے۔ معلوم نیس آپ اُن میں سے ہیں یانیس ..... [اینا ص ۹۴]

آپ كرنفى عن اس قدر متجاوزى الحدود موسكے بين كه مجھ كوخوف ب كدآپ كے اتفاظ كفران نعت عن داخل شهوجا كي - معرت مولانا مدنى مدخلدى اجازت برگز ناالل كے لئے فيس موسحتی ۔ آپ خدا كاشكر اداكري اور اس منعب كوفير مترقبہ نعت جان كر مدارج عن ترتى كريں ۔ وساوس ونطرات دل سے نكال ديں ۔ وابينا ص ١٩٠٠ حاتی مجوب اجمد عارف ہوشیار پوری مجھنگا ہا مار تھروا ہے لی ا ۱۹۸۱ء کے براروی مجھنگا فہر جی گئے۔

لکھتے ہیں جمیت علاء اسلام کا تیام عمل جی آیا اور اس کی امارت مطرت فٹے اللمبرمولا الحمامل لا ہوری صاحب ہجھنگا کو متفظ طور پرسونی گئے۔ جس پر مطرت آمادہ نہ ہوئے نے ۔ تو اس شرط پر تجول نرمانی کو سکر تری محضرت مولا نا فام خوث صاحب کو جن لیا جائے۔ بہنا بچہ مطرت مولانا حبد اکتان صاحب محیل جی معظرت مولانا کو جمعیت کا سیکر فری مختب کیا مجا۔ مطرت مولانا حبد اکتان صاحب براوری مجھنگ ان دنوں حیات تے اور علیل بھی۔ مطرت مولانا خلام خوث صاحب کی رائے تھی کہ مطرت مولانا عبد الحیان صاحب کی رائے تھی کہ مطرت مولانا موصوف کو سیکرٹری بین لیا جائے۔ مطرت مولانا عبد الحیان صاحب کی رائے تھی کہ مطرت مولانا عبد الحیان صاحب کی رائے تھی کہ مطرت مولانا عبد الحیان مصاحب کی رائے تھی کہ مطرت مولانا موسوف کو سیکرٹری بین لیا جائے۔ مطرت مولانا عبد الحیان صاحب نے اپنی بیاری اور خوالی محت کا عذر متیتی بیش کیا۔

مجل شوري كا احتاب معزت هي النبير كوتغويض مواكه جس كومناسب خيال فريائي ممبرشوري متخب فرمالیں۔ چنا نچے معرت لا ہوری قدس سرو کی طرف سے شوری کے متخب مبران کے ناموں کی ایک نہرست ان دنوں شاکع فر مائی گئی۔جنہیں معنرت نے منتخب فر مایا تھا۔ای فہرست کی اشا حت کے بعد حضرت مولانا غلام فوث بمنظة مكان برتشريف لائ اور داقم سے دريافت فرمايا كدكوكي ايسا آدى تو نیں جوشوریٰ کے لیے بہتر ہواور وہ ای فہرست سے رہ کیا ہو؟ میں نے جوا ) موض کیا! حطرت مرنی بینیا کے ایک خلیفہ رہ مجے ہیں۔ان کا اسم کرائی اس میں درج قبیل فرمایا وہ کون بزرگ ہیں؟ مى في من كيا" وحرت قامنى مظهر حين صاحب مد ظله العالى" اس بر حصرت مولانا مين الله في مايا كه حطرت مدنی میند سے مجاز ہوں اور شوری علی ند لئے جائیں یہ کیے مکن ہے؟ على تو معرت قاضى ماحب سے والقف نیس معرت لا ہوری محفظ سے قاضی صاحب کے بارے میں عرض کروں گا۔اس منتكوك ووجار روز بعد بجر معرت مولانا تشريف لائے رفر مايا من في معرت لا مورى ميكند قاضى صاحب سے متعلق مرض كيا تو حطرت في ايا كه عن قاضى صاحب سے خوب واقف موں۔ كاسى صاحب تو مارے خاص آدى يوس وہ مارے بين اور مارے ساتھ بى ربين كے ميل ف قامنى صاحب كى جكدفلان آدى كوشورى كاممر فين ليا ب اكروه بابرر بتاتو بهار سيني بريشانى كا باعث ہوتا۔ دھرت مولانا محتفظ نے ان صاحب کا نام بھوسے فلی رکھا جنہیں دھرت قامنی صاحب کی مجلہ چنا OK THE DE OF THE OF THE OF THE STATE OF THE

# ما در علمي دار العلوم ديو بندك تا ئيد

موال العل شاه بخارى كى كتاب" استخلف يزي المنظر عام يرة كى جس شى دهرت امير ماوي يك متعلق ممتنا خاندعبارات تميس \_ جواب ش معرت قائد الل سنت بمينة يخزز وفاع امير معاويه وكالملان كآب لكه كر معفرت امير معاويه وللنفؤ كالخوب وفاع كيا\_ وولول آمايول كالموقف جب مركز وشعه ہاہت دار العلوم دیو بند بھیجا حمیا تو دار العلوم دیو بندے دار الاقاء سے ۱۳۰۵ مدین اس وقت کے جہد مفتیان کرام نے معرت قائد الل سنت مجافلة كے موقف كى تائيد يك درئ ذيل كلمات و مفرا الله سنتا هوالعوفق والععين! حوال يمي مولانا شاه بخاري كي كمّاب "استخلاف يزيد" اورمولانا "فاضي مظهر حسين صاحب كى كتاب ' وفاح معرت معاويه تلافظة ' كے جوعوا فيقل ك محمع بين ،اس عصاف طور برخا برے كة قاضى مظهر حسين كاموتف درست اور الل سلت والجما صت اور علا وراج بند كے مطابق اور بخار کا اس الله عن الله عن فيرمندل اور فيسى حراج كما الله به الن كى عمادات عمل حضرت معادیہ ملتلد کی تنقیص میاں ہے جوالل سلت و جماحت کے مسلک کے قطعاً خلاف ہے۔مولا نا لو شاه عاري كافريند بكرائي كاب سان مارون كوفاري فرمادي جن عالى رسول، كاتب وى معزت معادية برجوث موتى ب [دارالاقا ورارالعلم دييند)

## منم العلماء علامة مسالحق انغاني بينية

مودودی صاحب کی تحریرات پر نگاہ ڈالی گل ۔ موصوف کے حتملق احتر کا تاثر ہے ہے کہ آپ ٹھا

کر کی علیہ الصلوة والسلام کو لائے ہوئے اسلام سے مطمئن ہیں ہیں۔ اس لئے اس کوانے و حب

پر لانا چاہتے ہیں۔ جس کے لیے اصلی اسلام میں ترمیم ناگزیر ہے۔ لیکن اس کا چمپانا بھی ضروری ہے۔ اس لئے ووا پی اس ترمیم کے تخر ہی عمل کو انشاء پر دازی ، اقامت دین کے نعروں میں چمپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا مظہر حسین صاحب ودیگر علام حق نے پر دوں میں چمپی ہوتی اس حقیقت کو گوام پر ظاہر کر دیا اور سعیدر دحوں کے لئے راہ ہذا ہے کھول دی .....

فجزاهم الله خير الجزاء . [ترجمان الامرام و١٩٦٥] ا

خورشيد تصوف سيدخور شيدشاه صاحب بيكالك

۱۹۲۹ و تحریک خدام افل سنت بگیافتهٔ پاکتان کا قیام عمل می لایا حمیا معضرت قائد افل سنت نے حضرت میں اور است تجویز فرمایا۔ حضرت مدنی بگینفته کے خلیف ارشد حضرت بی سید خورشید شاہ صاحب بگیافته کے خلیف ارشد حضرت شاہ صاحب بگیافتہ نے علم ہونے پر حافظ عبد الوحید صاحب خنی کے نام بیکلمات با برکات تحریفر مائے .....

حضرت قاضی صاحب نے اپنی مشاء کے مطابق جماعت خدام اہل سنت تفکیل فر مائی ہے۔اللہ تعالیٰ ان کے اراد ہے اور نیت میں خلوص عطاء فر ماد ہے اور اس ذریعہ وطریقہ کار سے اللہ تعالیٰ مسلم قوم کی کوئی نہتر صورت ترتی کی بیدا فرمادے (آمین)۔اس فقیر ناچیز کو بھی انہوں نے شاید البہام سے یا سے نور کرلیا ہے۔اللہ تعالیٰ عاقبت بہتر اور امید افضاء بناد ہے۔ آپ شوق و ذوق سے کام کریں اور مدوفر ماکیں۔والسلام علی من اتبع الهدی است

اب حفزت قاضی صاحب سلمدر بد کے قلب مبارک سے جماعت خدام الل سنت کی تحریک اٹھی ہے ۔ ہے تو اس کے حق بجانب ہونے میں کیا شبہ ہے۔اللہ تعالی اس میں فیرو برکت اور ترقی عطا وفر مائے۔ [کتوب عنام مولا الاممریقوب جالند حری ۔ 192

حفزت مولانا سیدمجر این شاہ صاحب مخدوم بوری مدظلہ جو حفزت پیرصاحب میناند کے خلیفہ ارشد ہیں فرماتے ہیں .....

سیدی دمرشدی حضرت بیرسید خورشید شاه صاحب کے متعلق حضرت مدنی میند نے فر مایا تھا کہ حضرت شاہ صاحب میکند نے مجمعے دصال سے آئل

حضرت قاصی صاحب بر مینفد کے نام میہ پیغام دیکر بھیجا کہ ..... حضرت مدنی برمینی نے مجھے جوالانتی دیں تعیں و سب بیں نے آپ کے سروکر دیں ہیں .....الخ

# م<sub>دث</sub> بيرمولا ناعبدالحق صاحب بينش<sup>ي</sup>ا كوژ<sub>¶</sub> ختك

میرے زدیک الل سنت و جماعت کا تعاون ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اہل سنت ، جماعت کے عقائد کے حفظ کے سلسلہ بیں اس جماعت کی خدمات قابل صد تحسین ہیں۔ جماعت کے بانی اور امیر مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مذخلہ بیخ العرب والحجم امیر الموشین نی الحدیث مولانا سید حسین احمہ نی مجتند کے تمید خاص اور آپ کے محج جانشین ہیں۔ حضرت قاضی صاحب کا مجاہدانہ ولولہ، بے مثال عزم تاریخ کا ایک زریں باب ہوگا۔ لمت اسلام یکا فرض ہے کہ حقیقی کلمہ اسلام کے تحفظ کے لئے چیم علی و دو میں حضرت قاضی صاحب کی آواز پر لبک کمیں اور اسلام اور صحابہ کرام رفت اُنتہ کی کے شمنوں پر عرصہ جات شک کردیں! ۔ [بحالہ تن چاریار شافی اور اکا دی بیشین نم مرام دی اُنتہ کے کہ محتاب کی آب اور ایک کمیں اور اسلام اور صحابہ کرام رفت اُنتہ کی دشمنوں پر عرصہ جات تنگ کردیں! ۔ [بحالہ تن چاریار شافی اور اکا دی بیشین نم مرام دی اُنتہ کی کے دشمنوں پر عرصہ جات تنگ کردیں! ۔ [بحالہ تن چاریار شافی اور اکا دور بیشین نم مرام دیں! ۔ [بحالہ تن چاریار شافی اور کا دی بیشین نم مرام دیں اور اسلام اور میں ہوتا ہے۔

# مهتم دارالعلوم ديو بندمولا نامرغوب الرحمٰن

گرامی نامہ، تین رسائل حق چار یار بین جازیان عبرت نظر نواز ہوا۔ دارالعلوم دیوبند سے محبت و عقیدت کی بات ہے کہ آپ نے یا دفر مایا۔ بندہ اس کے لئے میم قلب سے شکر گر ار ہے۔ رسالہ حق چاریا را گئے در لیے ملت اسلام میے نیز مسلک حق کی بڑی خدمت انجام دی جارتی ہے۔ اللہ تعالی اس کے افادہ کو حزید عام بنائے اور آپ حضرات کی خدمت کو تبول فرمائے ، آمین ۔ حضرت مولا نا قاضی مظہر حسین صاحب منظام می خدمت میں خبریت مزاج ملکی کے بعد سلام مسئون عرض ہے۔ نیز دارالعلوم دیو بنداوراس خادم مارالحلوم کے لئے خصوصی طور پردعا کی درخواست بھی فرمادیں۔ ایکتوب بنام مافظ عبدالوحید خنی ، ۱۳۱۰ھ یا

# شخ الحديث مولا ناسيد حامد ميال صاحب ميشة

مولانا قاضی مظهر حسین صاحب مظلهم ردمودودیت اور ردشیعیت کے سلسله میں جوکام کررہے میں الله تعالی قبول فرمائے مولانا کی تحریرات مدلل اور معقول ہوتی ہیں۔ الله تعالی ان کی مسامی کوجورد فرق باطلہ کے سلسله میں انہوں نے کی ہیں مشکور بنائے اوران کے لئے صدقہ جارید بنائے۔

[ كمتوب ينام موالا الورصاحب]

# محود ملت مولانامفتي محودصاحب أيني

محترم قاضی صاحب ہمارے بھی ہزرگ ہیں۔ ہم نے الحد شاختا ف رائے کے باد جوداحرام ان کا ذکرکیا ہے۔ کوئی فنص بینیں کہ سکا کہ جماحتی اختلاف پیدا ہوجائے کے بعد ہم نے ان کے خلاف کوئی گلے زبان سے نکالا ہو۔ معترت مدنی تدس سروہم سب کے ہیں اور ان کی مقدس دوحانیت ہمیں رہنمائی کمتی ہے۔ لیکن معترت قاضی صاحب جسے ہزرگ نے جو علیحد کی کا اطلان فر مایا ہے۔ اس سے جماحت کے سب لوگوں کو نیاز مندانہ فکا مت پیدا ہوئی۔ آخر سب اپنے جی تو لوگ ہیں۔ اس طرح کی مزاد بنا ان کی ہزرگ اور شفقت کے شایان شان نہ تھا۔ بہر حال ہم اب بھی ان کے نیاز مند ہیں۔ خداد ووقت نہ لائے جب ہم می اور ان می کدورت پیدا ہو۔ والعیاذ بالله.

مراسلام قاضى صاحب عرض كردي- [كتوب عام ما فق مبدالوحيد فل ا ١٩٤١]

#### مولا نامفتى جميل احمرصاحب تفانوي بينين

حضرت مولانا قاضى مقبر حسين صاحب دامت بركاتهم كا مقاله - دفاع سحابة - احتر في حرفاً حرفاً معابة المرديا ب حرفاً مقاله المرديا ب عن مقاله المرديات و عاصت كي ترجمانى كاحق اواكرديا ب اور افضيت و خارجت دونول فتول سافل سنت و جماعت كوا كا مكر في اور تفوظ ر كفى كوشش كي مقاله كا معد حرب من كوشش كي مقاله كا معد حرب من كامتان عم في مقاله كا معد حرب من كام كتان عم فارجيت و ناصيت كرون عمد المنكودا .... [تائيرى تبريا ٥٥]

# حضرت مولانا قاضى محدز الدالحسين صاحب بينية

ما جنامہ من جاریار کے دو پر ہے لیے جن کود کم کرین ک سرت ہو کی۔ الحدد فتر کہ آ ہے صفرات نے ان نا ساعد حالات عمل جانگاران نبوت منتمی کے کارنا موں سے امت کوروشتاس کرانے کے لئے ممل رو روسی و و و الاستنسال و الاستنسال و الاستان و و دوری و دوری و دوری و دور در اورون و دوری و در در می ادر ایل دمت که ما تر اس که دام که اس به بها

الشرقة في جناب كامنى صاحب كومحت و عاليت كرسانى تادم سلامد ركى ٢٠ كدان معلمي. رومانى اورد في بركات سے بم بيسے الل مستليض اور مستنيد بوت رہيں \_

مرای ناسکانی دنوں سے آیا ہوا تھا ، محر عی متعدوا مفار عی رہائی گئے جواب موض ناکر مالا ، نیزاس کئے بھی تھم نا افعام کا کہ انسما بھرف خوط معمل من الماس خووہ ۔ البتہ حرت قاض ما جب زید جرم کے متعلق اتنا عرض کرسکتا ہوں کہ آپ کے طم و فعل ، جباد مجام و کے لئے ہات کا ٹی ووائی ہے کہ تعلب عالم معرت مولانا سید حسین مدنی قدس مروالعزیز نے آپ کو خلافت سے سرفراز فر ایا۔ یہ فعنل سب سے یا افعنل اور سب سے بیا اشرف ہے۔ اس جاری جاریار عملائی مالامی ۱۹۹۸ میں ۱۹۹۸ میں ۱۹۹۸ میں ۱۹۹۸ میں ا

#### بادكاراسلا ف مفتى سيدعبدالشكور صاحب ترندى بينة

تحریک خدام الل سنت و جما حت کا ترجمان ماہنا سرتن چار یار \* خدوی معزت مولا کا قاشی سنگیر حسین صاحب زاد مجدهم کی سر پرتن میں شاکع مور با ہے۔ اس کے ٹی پر ہے نظر ہے گزرے۔
کھر نشد اپنے موضوع کی اس میں کا فی مواد پایا۔ معزت قاشی صاحب موصوف کو مسلک الل سنت و
جما حت کی مقانیت کے اثبات کے سلسلہ می خصوصی و و تن اور شغف حاصل ہے اور اپنے اکا ہر کے
وو تن کی مقانیت کا معزت موصوف کو ہے حد خیال ہے۔ امید ہے کدو واس ماہنا مد کے ذریعہ احقات
حق اور ابطال باطل کا فرض انجام دیتے ہوئے اپنے اکا ہر کے خصوصی و و تن کو ٹھو کا خاطر رکھیں کے
اور افرا کا و تفریط سے فی کر احتد ال کے ساتھ مسلک حقد الی السنت و انجما حت کی حسب سابی سمج
حق تا جرائی کریں گے۔ وجل جاریار کھی ماکست ۱۹۸۹ء جمودہ

# بانى دارالعلوم سرحدمولا نامحدايوب جان بنورى بكفية

حعزت مولانا قاض مظر حسین صاحب مدظله العالی کی طمی اور تصنیفی خد ماست 6 بل قدر جی ۔ بعب بحی ان کی تصنیف سے مطالعہ کا موقع ملا ہے۔ روز مرہ طالعہ سے باوجود پڑسے کو جی جا ہتا ہے۔ میری تصنیف ند بھی پڑھ سکوں جب بھی سطی نظر دوڑ اسے بطیر تجس کوٹسکیس کھی لئی۔ حال جی میں معزمت کاشی

صاحب منظله العالى كى چندىقىنىغات و تالىفات ، خار جى فتند ، سى مذہب حق ہے ، عقيد وعصمت انبياء اور مودودی، حضرت لا ہوری فتنوں کے تعاقب میں، صحابہ کرام ٹھُاکُٹیٹی اور مودودی، میاں طفیل کی دعوت اتحاد کا جائز ہ وغیرہ دستیاب ہوئیں ، ان کی افا دیت مسلم ہے رہو ھنے سے حق کی رہنمائی اورنشا ند ہی ہوتی ہے۔دلائل و جوابات، قاری کے فہم وادراک کو بیدار کرنے والے پر مغز خیالات ، حقا کُل سے لبریز مرصع تحریر حضرت قاضی صاحب ہی کا طرؤ انتیاز ہے۔ سنی ا کا بر کے لئے ان کی مسلسل تک ودو،اور باطل فرقوں کا کامیاب تعاقب ، اکابر کے خیالات و افکار خصوصاً شیخ مدنی می اللہ کی دور بین سوی کی سیح ترجمانی ہے۔اللہ رب العزت حضرت قاضي صاحب مدخله العالي كي عمر ميں بركت عطاء فرما كي ۔ أن كِقلم كي قوت اوركاف اورتحريك كي جواني كوقائم دائم رهيس - [تائيدى تبعرب م ١٨]

### حضرت مولانا سيد حامد ميال صاحب بيشة

حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مظلهم کی تصنیف خارجی فتنہ (حصہ اول) کے دیکھنے کا ا تفاق ہوا۔ متعدد مقامات کا مطالعہ کیا۔ مشاجرات صحابہ ڈی کٹیٹی اور ان کے بعد کے واقعات میں وہ حفرات اکابر دیوبند کے مسلک و تحقیقات پر مضبوطی سے قائم ہیں۔ بحد الله میں بھی ان بی اکابر کے مسلک کونن جانبا اور مانتا ہوں۔اور اس دور پرنتن میں ضرور کی سجھتا ہوں کہ ان ا کا پر رکھنافڈ کے مسلک ے انحراف نہ کیا جائے ۔اس ہے انحراف گمرا ہی کا راستہ کھول دے گا۔ حضرت قاضی صاحب ملکھم کو الله تعالیٰ جزائے خیردے کہ انہوں نے فتنہ خار جیت اور یزیدیت پر تلم اٹھایا اورا کا ہر دیو بندے لے كر حفرت مجدد صاحب يُحالينا تك اكابر بند كے اقوال، قرآن وحديث ، فقه اسلامي اور تاريخ كے حواله جات جمع کر کے ان فتنوں اور غلط خیالات کی تر دیدشروع کی ۔

الله تعالى قبول فرمائ اورتو فيق مزيدد \_\_[ايينا من ا]

شيخ النفسير حضرت مولاً نامحد ما لك كاندهلوي أينالة تاراخ اسلام برنظر كرنے سے بياندازه بوتا ب كداسلام ميں سب سے پہلے دوعظيم فتوں نے

امت مي انتشار وتفريق اورعمارت اسلام مِن تخريب كاعمل جاري كيا- ايك فتندرافضيت وتشيع كا دوسرا خارجیت کا۔امت کی فلاح وکامیالی ای ش مضمرے کہ اصحابی کا لنجوم کا اعتقاد کامل رکھتے ہوئے

#### شهيداسلام مولا نامحمه يوسف لدهيا نوى وينظ

حضرت قائدانل سنت کی یادگارتصنیف خارجی فتند (حصداول) پرطویل تبعره کے بعد لکھتے ہیں ......

ظل صدید ہے کہ حضرت قاضی صاحب کے پیش کرده اہل تن کے موقف و مسلک ہے ہمیں نہ صرف
اتفاق ہے بلکہ یہی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ بلاشبہ ان دونوں مسکوں (﴿ حضرت علی ظلیفہ راشد
ہے۔ ان کی خلافت موجودہ تھی ۔ ﴿ حضرت علی ڈٹٹٹٹٹ کے دور میں جومشا جرات ہوئے ان میں حضرت
علی ڈٹٹٹٹٹ تن پر تنے اور ان کے خلاف صف آراء ہونے والوں سے خطاء اجتہادی ہوئی) میں جناب
مصنف نے اہل تن کے مسلک کی ٹھیک ٹھیک ترجمانی کی ہے۔ اہل جن پرجس طرح روافض کی تردید
لازم ہے ای طرح خوارج ونو اصب کی تردید بھی ان پر لازم ہے۔ جس طرح خلفا عثل مدوسوان المللہ
علیم اجمعین کی طرف سے دفاع کرنا ضروری ہے۔ ای طرح حضرت علی ڈٹٹٹٹٹ کی طرف سے دافعت
کرنا بھی اہل جن کا فریعنہ ہے۔ جناب مصنف کوئن تعالی شاند، جزائے خیرعطاء فرہا کیں کہ آنہوں نے اہل جن
کی طرف سے پرفرض کفامیادا کیا ہے۔ اس مصنف کوئن تعالی شاند، جزائے خیرعطاء فرہا کیں کہ آنہوں نے اہل جن

## مناظرا سلام مولا نامحرامين صفدرا وكاثروي وعطالة

حفرت لا ہوری رکھ اللہ کے بعد میر اتعلق حفرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احدید فی کے ظینہ اہام اہل سنت حفرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب دامت برکاجہم سے ہے۔ ان کی توجمات اور دعا کی میر سے لئے بہت بڑا سر مایہ ہیں اللہ پاک ان کی عمر پاک میں برکت عطاء فرمائے۔ [جمیات مفدر مطلام ۱۳۱۲)

جس طرح نصل ہر جگہ ہر ملک میں ایک قتم کی ہوتی ہے۔ گرجڑی بوٹیاں اور کیڑے کوڑے مختلف ہوتے ہیں۔ ای طرح سنت ہر جگہ ایک بنی ہے۔ گر برعت والحاد ہر جگہ کا جدا جدا ہے۔ قرمایا! برعت کی مثال جڑی بوٹیوں کی ہے اور الحاد کی مثال کیڑے کوڑوں جیسی ..... چر فرمایا! ہرتم کی جڑی بوٹیوں (بدعات) اور ہرتم کی سنڈ بوں (الحاد) کے لئے بہترین سپرے چکوال میں امام المل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب دامت فیضھم کے قدموں میں ملتا ہے۔ [خطاب جامع محمدیو، لاہود]

#### حضرت مولا ناعبداللطيف صاحب جهكمي كينط

حضرت مولانا عبدالطیف صاحب جہلی ؓ نے پوری حیات مباد کہ باو جود یک خود فاضل دمج بند، حضرت مدنی بھڑ ﷺ کے مریداور حضرت لا ہوری بھٹ اللہ کے مجاز تنے ایک کارکن کی طرح حضرت قائدالل سنت اور آپ کے مشن کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ بقول محدث کبیر حضرت مولانا علامہ سرفراز خان صاحب صفدر ۔۔۔۔۔۔ آنجناب حضرت اقدس مجھٹ کے وفادار جرنیل تنے ۔۔۔۔۔ فرماتے ہیں ۔۔۔۔۔

بالمت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کے بارے میں یا آپ کی تحریک خدام اہل سنت پاکستان کے بارے میں با آپ کی تحریک خدام اہل سنت پاکستان کے بارے میں مجھنا کارہ کی کیارائے ہے۔ جن کوشنے العرب والتجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی و بیاتی کی خدام الل سنت وقت کی باارت مرحت فرمائی۔ اس کے بعد کسی رائے کی ضرورت باتی کیا رہ جاتی ہے؟ تحریک خدام اہل سنت وقت کی بکارہ ہے۔ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نے بیتحریک (جس کے پہلے مر پرست حضرت پیرسید خورشید شاہ صاحب و میشانی خلیفہ اعظم حضرت میں میکنا ہی تھا تھی محضرت کی بیکنا میں افرونسین انور) مدنی و کیکنا ہی تھی کا ایک اہم فریضہ انجام دیا ہے ( کھوب بنام قاری انور حسین انور)

راقم نے اپ اس مدگی پر کہ حضرت اقد کی مولانا قاضی مظہر حسین صاحب بھی فید اکا برعلاء ویو بند کے سی میں است کی تائیدات پیش کردی ہیں۔ جن سے دامنے ہور اے کہ حضرت قائدائل سنت مزارج اکا بر کے لئے معیاراور کسوئی کی شان رکھتے ہیں۔ فیکورہ مویدین (موائے مہتم دارالعلوم دیو بند) و نیا سے تشریف لئے جنہوں نے ہیشہ حضرت و نیا سے تشریف کے جنہوں نے ہیشہ حضرت قائدائل سنت کے مثن وموقف کی قدم بقترم تائیدی ہے، ان کے اسلے گرائی ذکر کئے جاتے ہیں .....

محدث كبير معفرت مولا بالمحدسر فراز خان صفور صاحب

معزت مولا نامحمرنا نع صاحب، جعنگ

ACIN A COMMENT OF COMMENT OF CASE OF حفرت مولا ناسيدمحمرا مين شاه صاحب بمخدوم مجر صاجزادگان فی حفرت مولاناسیدهجراسعدید نی دسیدهجراد شدید فی منظعما و بج بند منسرقرآن مولاناصوني عبدالحييدسواتي صاحب فيخ الحديث مولانا عبدالقيوم بزاردي صاحب حفرت علا مدزام الراشدي صاحب

شخ الحديث مولانامفتي زرولي فان معاحب

فيخ الحديث مولا نامفتي محرتتي عثاني صاحب مولانا محدر فيع عثاني صاحب

مخددم إلعسلحا ومولانا تنكيم محرافتر صاحب

حفرت مولا نامفتى عبدالتارصا حب لمانى صاحب

مولانا قارى محمضيف جالندحرى معاحب •

فيخ الحديث مولا ¶عبدالحيد صاحب كمروزيكا صاحب

استادهد يث مولانامنيراحرصاحب،

مخدوم العنمياء حفزت سيدننيس ثناه الحسيني صاحب

مهتم جامعدا شرفيه ولاناعبيدالله صاحب

حعزت مولا نامفتي محمرفريدمها حب نوشمره مولا نامفتي محمدا نورصا حب اوكا ژوي

مغرت مولانا فواجدخان مجرصا حب

مناظراسلام مولانا عبدالستارتونسوي مهاحب

حفرت مولا ناسميح الحق صاحب

معرت مولا نافعنل الرحمن صاحب

مجابراسلام مولانا محرمسعوداز برصاحب

ب باک کما نار آاری سیف الله اخر صاحب

يادكاراسلاف مولاناحس جان صاحب

# 0K 242 XB BK2000 W. BAXB BX CHEE XB BX CHEE XB

شيراسلام د اكترشيرطي شاه صاحب وفيرهم ودامت بركالهم -

بندہ نے اپنے اس مری کی وشاحت کے لئے طویل کام کی ہے .....

ند جب اسلام ند جب السنت ہے جس کی مجم تر جمانی اکا برعلاء دیے بند نے کی ہے اور معزت قائد اہل مواج اکا برکے پاسپان تھے .....

ند *جب الل*سنت ، دیو بندیت پر کام کی ابندا و

اب حضرت قائد اہل سنت کے نہ مب اال سنت میں ایک یعنی دیج بندیت برکام کی ابتدا وکو ذکر کیا تا ہے.....

منی بھی شخصیت کی خدمات کا دائرہ کا رادراس کی محنق سکی وسعت کا اثر اسوقت تک میں میں میں میں میں میں اسوقت تک می میں آتا جب تک اس کے کام کی ابتدا واوراس سے پہلے کا منظر آئھوں کے سامنے نہ ہو۔ جب ابتدائی حالات سامنے آجا کی تو افتح جب ابتدائی حالات سامنے آجا کی تو افتح ہو واضح ہوجا تا ہے کہ اس شخصیت نے حالات کارخ کس حد تک اور کہاں سے کہاں تک بدلا ہے؟

جیسا کہ قر آن کریم میں اللہ تعالی نے حضور الور مُکَالِّیُّمُ کے نبوی مقاصد بیان کرنے کے بعد ارشاد فر مایا .....وان کسانسوا میں قبل لفی صلال مہین (اوراگر چداس سے پہلے وہ صریح محمرا ہی میں تتھے۔[سورۃ آل عمران آیت ۱۹۳، ترجمفتی محمثنی صاحب]

حضرت قائد اہل سنت مجھنے مختلف جیلوں اور ان ہی مبر آن ہا مشقنوں ہے آزاد ہوکر 1979ء
آبائی گا کا رسمیں تشریف لائے ۔اس وقت چکوال اور اس کے گردونوا ت میں رفض و برعت کا دور دور و تھا۔ راہ حق دکھانے والی کوئی درسگاہ اور علا وحق کے زیرا ہتمام کوئی ایک مجد بھی نہتی جس ہے لوگ ایٹ تھوب نورایانی ہے منور کرتے ہوا م تو عوام پڑھے لکھے خواص بھی جہالت کی بھول بھیلوں میں کم تھے۔ بڑے بوڑھوں ہے سنا ہے کہ کی شیعہ مسلم و کا فرکسی شم کا اخمیاز اور کوئی تفزیق نہتی ۔ حتی کہ ناوا تینے کا بیعالم تھا کہ سنیوں کے گروں ہے تعربیہ کہلوں نظیج سے ۔اس ہے بو حکر کر ای بیتی کہ اور اسماب کی صالت بیتی کہمیلوں کے سنر کے لئے بہترین مواریاں سائنگل، گدھے ،گھوڑے شے ۔اور اسماب کی صالت بیتی کہمیلوں کے سنر کے لئے بہترین ترین مواریاں سائنگل، گدھے ،گھوڑے شے اور یہمیا تی بھی اس وقت کے بڑے یا الدادلوگوں کو حاصل تھی۔ ورشام لوگ بیدل سفر پری منزلیں طے کرتے تھے ۔حتی کہ ایک بزرگ نے الدادلوگوں کو حاصل تھی۔ ورشام لوگ بیدل سفر پری منزلیں طے کرتے تھے ۔حتی کہ ایک بزرگ نے الدادلوگوں کو حاصل تھی۔ ورشام لوگ بیدل سفر پری منزلیں طے کرتے تھے ۔حتی کہ ایک برزگ نے اللہ الدادلوگوں کو حاصل تھی۔ ورشام لوگ بیدل سفر پری منزلیں طے کرتے تھے ۔حتی کہ ایک برزگ نے اللہ الدادلوگوں کو حاصل تھی۔ ورشام لوگ بیدل سفر پری منزلیں طے کرتے تھے ۔حتی کہ ایک برزگ نے کا مقالے کیا کہ برزگ کی ایک برزگ نے کہتے ہیں کہ کو اللہ کو کو حاصل تھی۔ ورشام لوگ بیدل سفر پری منزلیں طے کرتے تھے ۔حتی کہ ایک برزگ کے بیا کہ کو بیدل سفر پری منزلیں طے کرتے تھے ۔حتی کہ ایک برزگ کے بیا کہ کو بیا کو بیون کو بیا کہ کو بی کی کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیکر کو بیا کہ کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کہ کو بیا کی کو بیا کو بیا کے کو بیا کی کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا 
بنایا کہ تبل ہے جلنے والی بتیاں گاؤں کے دو تین بڑے گھروں میں ہوتی تھیں۔اور پھوٹے لوگ ان یے شادی بٹی کے لئے عارینا میانعت لیتے تھے۔

سویا چوال اور اس کے گردنواح عمرانی کی ظلمتوں میں ڈو بے ہوئے اور ایمان کے نورکو پھیلانے کے خورکو پھیلانے کے خورکو پھیلانے کے خورکو پھیلانے کے لئے جو اسباب ہو سکتے ہیں ان سے تھی دامن تھے۔ ان نا گفتہ بہ حالات میں معزت اقدس نے تحلّہ اقدس نے ایمان کی چنگاری سلگائی اور مدرسرا ظہار الاسلام اپنے محلّہ کی فاروتی مسجد میں قائم فرمایا۔ اولین شاگردوں میں قائل ذکر شخصیت معزت مولانا حافظ محرالیاس حاسب میں ایمان کی خاروتی میں تاہم فرمایا۔ اولین شاگردوں میں قائل ذکر شخصیت معزت مولانا حافظ محرالیاس حاسب میں ہوئین کی گزری ہے۔۔۔۔۔

آ نجناب نے حضرت اقدی کی پا کباز صحبت میں عمر حیات گزاری علوم طاہری اور نور باطنی تادم آخر گلتان مدنی سے چنتے دہ ۔ اپنے پیچے بہت بڑا علاء و فضلاء کا خاندان اور احباب و تلاندہ، حضرت قائد الل سنت میں اللہ کے تام لیوا مجبوڑے ۔ لا مورزیا دہ ترقیا میں مرہا۔ پرانے لوگوں سے سنا ہے کہ شیرا نوالہ حضرت لا موری کے درس قرآن کا جرچا شیرا نوالہ حضرت لا موری کے درس قرآن کا جرچا تھا۔ عالماند زبان سے علوم و معارف کے بچول جمر تے اور ہزرگا نداداؤں سے سیرت نبوی کے نمونے اس دور میں نظرا تے تھے۔ خدام المل سنت کے کارکن اپنے محبوب قائد کے بعد آپ کو مدنی علوم معارف کیا پامبان سمجے بیشے تھے۔ نیکن خدا کو جومنظور ہو وہی حرف آخر ہوتا ہے حضرت حافظ صاحب میں شائد ایک علیمین بیتی محمون میں استاداور شیق مربی ہے گئے سات داور شیق مربی سے کی مال قبل ( 1991ء ) آپ کے استقبال کے لئے اعلی علیمین بیتی محمون سے ان للہ و انا البہ د اجعون ......

قاروتی مجدوری و قد رئیس جاری تھی۔ اس دوران معفرت اقدی نے چکوال شہر میں ند بہت ت کی تروی واشاعت کے متعلق کوششیں شروع کیں ۔ قبط الرجال کا عالم بیر تھا کہ پورے علاقہ سے چند افراد سلیم الذین والمذ بہ اکشے ہوئے ۔ چکوال میں علاء الل سنت علاء دیو بند سے متعلق کوئی مجد کوئی ٹھکا نہ نہ تھا۔ چنا نچہ معفرت قائد نے مختلف گھروں، ود کا نوں اور تجروں میں درس قرآن شروع کیا۔ جب دار العلوم دیو بند سے حاصل شدہ فرزانے لئانے شروع کیے تو افراد و احباب اکشے ہونا شروع ہوگئے ۔ دوستوں کے اصرار اور معفرت شیخ مدنی محداثی ہے مشاورت و اجازت کے بعد چکوال میں اسلام اور میں مناورت کے اجد چکوال میں اسلام کی بنیا دو و بارہ رکھی گئی۔ ابتداء میں قدریس کے لئے مولانا حافظ غلام صیب مناحب بری نظر کوشلع جہلم سے لایا حملے۔ (اب چکوال میں دار العلوم منفیہ معفرت موصوف سی یا د 0 (244 ) 45 4 (consider of the 1844 4 (col) 1/1

گرب کی آمدر سے جدا کا روش کی تا نیات کے ساتھ حزت قاکد الل سنت کہنٹے نے وی رات ایک کردیا ہو رسون کا اور روی گری اسات کی سازگاری و عدم موافقت ب معنی ہو کردہ میں کہنے کا ایک کردیا ہو رسون کا اور کی اور ایک کردہ فوا نوں کے ساتھ کھیتا ہوا محتر بہر ہورا کی جر رہ کو کا کو ایک میں ایک و نیالی سے محتر بہر ہورا کی جر ان کو اک سے دوئن کردیا ۔ چوال اور اس کے گردو فواج می تیں ایک و نیالی سے نیتیا ب و کا میں ایک و نیالی سے کہ جا معرفر بیا تھیار اٹا سام کی شاخوں ، حضرت اقدی کی مشور سے در رہ کی تی ہے والوں اور دول کا شریس کے بارنظر آتا ہے ۔۔۔۔۔ آو! فواجوں اور شری کو تری افتیار باقی ہے۔۔۔۔ آو!

جعيت علاء بتد، قيام ، اغراض ومقاصد

تم الم من فرا المرح والم محرك وقرات كے لئے تدرت نے بيش فور جايت كے جائ روش كے بيس بر ترجون ك مة بلدى مون بيدا كرن سند اير دى ہـ ١٩١٥ يى صدى ك اواخراور ٢٠٠٠ وي ك بوش من فالم الحريز نے يرمغير باك و بعد پر جابرانہ بعنہ بتايا ہوا تھا۔ ہندوستان ك باسيون خصومة مسئوا فوں وكائة سن بنا ، طرح طرح كے مصائب سے دو جارك ، جلم واستداد كى بكى مى مين معول زئر كى تفاران ما بات مى تقدرت نے مقوموں كى آبوں ،سكيوں كو فح المحد صرت مواد : محود الله والله كا نمونہ سكيوں كو فح المحد صرت مواد : محود الله وي بين كي من و بدت ك من كن تميل ك لئے آب الله الله والله الله وي بين كام ما بايا له بين الله وي ب

الله المركز الريم (جرية الالريم ومشتر طافت) شعار الرام مالاي قوت كوخرد بينيان واليا الراحة كي شرقي ديثيت بعد الفت كرنا

المعد مشتركمة كالقوز كقعيل والاعتداء ومشتركمة كالدولني مروديات كوما مل كرد

الله و الماركة يرازين كرنا

جَ .....ثر كَيْ خرورتون كِلْحاظ مِع الم شرعيه كاقيام (جميت العلماء كياب، حصاول ص·١)

جمعیت علاء بمند کا دوسرا اجلاس ۱۹۲۰ء حفرت شخ البند مولانا محمود حسن صاحب برکتنه کی صدارت عمی منعقد ہوا۔ آپ نے اپنے نطبۂ صدارت عمی جمعیت کے اہداف پر مفصلاً روثنی ڈالی جس کا اختصار پیش خدمت ہے۔۔۔۔۔

الع نهندا الا وطن الدول في من في ديكها كرمير الدوركم خوارجس مين ميرى بديال بلمل رحى بين المن الدوركم خوارجس مين ميرى بديال بلك رحى بين الدول الدين الدول بين الدول الدين الدول الدول الدين الدول ال

فيخ العرب والعجم حعزت موالا ناسيد سين احدد في اس حواله عدرة مطرازي .....

یوں جدوجیدا گریزی افتداد کو ہٹانے نمی ٹرچ کیجئے۔اس کے بعد پھرانصاف سے اپنے حقوق برادران وطن سے منوایئے اوراس راستہ می قربانیوں سے در افنی نہ کیجئے۔ جیسا کہ جمعیت کر رہی ہے۔ ایک کی بات شخ الاسلام ، جلد اسکتوب ۳۳۔

قار ئین کرام! بیتھا برصغیر پاک وہند ہے انگریز کے طالبانداور کا فرانہ تسلط ختم کرنے کا خدائی اخطام حق تعالیٰ نے علاء المی سنت علاء دیو بندکو انگریزی فرعونیت کے مقابلہ میں سنت موسوی پرگس پیرا ہونے کا شرف بخشا۔ چنانچے لھرت خداوندی ہے ہی علاء دیو بندنے قربانیاں دیں جیلیس کا ٹیس ظلم « استبداد کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا۔ بھانسیاں پڑھائے کے دیکن قابض انگریز کو ایراسیٹی دیا کہوہ ور المراب المراكر في وجور الوكيا الدياك والمدان المول في المول المراكي المراكد والمراكب المراكد المراكب المراكد المراكب المراكد المراكب المرا

اس مثق می ہم نے کیا کھویا کیا پایا مجمی وقت مطح تو ش بین حساب کریں

جمعیت علماء اسلام کی بنیاد

دوسری طرف محکیم الامت حضرت مولانا شاه اشرف علی صاحب تفانوی مجتنفتهٔ اوران کے رفقاء تقیم ہندوستان کا موقف رکھتے تھے۔ وہ مسلمانوں کے لئے علیحدہ ملک' پاکستان' ، چاہیے تھے۔جس ھی حقیق اسلام کا نفاذ ہو، کلمہ اسلام جس کی بنیاد ہو۔خوشاوہ وقت! کہ حضرت محکیم الامت کے موقف کو حالات نے قبول کرلیا اور پاکستان ۱۹۴۷ء میں قائم کردیا گیا۔لیکن افسوی! کہ آج تک اسلامی نظام کے نفاذ کا خواب شرمندہ آجیر نہ ہوسکا۔ (خداکرے ایسا ہوجائے)

بهر حال تعلیم مند کے بعد جمعیت علاء مند کے سرحد کے اُس پار (اغریا) روگئی۔ جسکے علاء مبانظین مدنی آ امیر جمعیت علاء مند حضرت مولا ناسید محمد اسعد یدنی دامت برکاجم کی قیادت میں دین کی ترویج و اشاحت خوب کر دہے ہیں۔ جس کے اثر ات ماشاء الشراب وعجم میں تصلیح دیکھے جاسکتیہیں .....

# جمعيت علاءاسلام مين قائدالل سنت يُعَاقلَة كي خدمات

حضرت قائد اہل سنت میکنفید دارالعلوم دیو بند میں شیخ الاسلام حضرت مدنی میکنفید و میرا کابر کے زیر بیت رہے۔ دین مین کی می خدمت، انگریز اور اس کے باطل نظام کے متعلق جذبہ بعناوت، غلبہ اسلام کے لئے حقیق جدو جبد اور نفاذ اسلام کے مبارک جذبات شیخ مدنی میکنفید کے صحبت میں نعیب ہوئے ۔ چنا نچہ چکوال مدرسہ ظہار الاسلام کے قیام کے بعد چند سال اس مدرسہ کے تق مریقر یہ بہتی بہتی دین حق تی تریق کر اس دور ان شیخ الشمیر حضرت لا بوری میکنفید کی وجوت پر (جبکہ

کور میں بار میں اور باہ اور ہا تھا کہ است کی جائے ہیں۔ اور 2000 کا جائے ہیں۔ اور جماعت کے جیست کو از سر نو فعال کیا جارہا تھا )۔ آپ با قاعدہ جمعیت علاء اسلام میں داخل ہوگئے اور جماعت کے لئے ہیں۔ وثام اور ماہ و سال ایک کردیئے۔ اس حوالہ سے مولا نافشل الرحمٰن صاحب موجودہ قائد جمعیت کے خطرت کے وصال پر اخباری بیان میں جو حضرت قائد اہل سنت کو جمعیت کے ہائی فرمایا ہے۔ بالکل بخاہے۔ حضرت لا ہوری جمعیت نے ہائی فرمایا ہے۔ بالکل بخاہے۔ حضرت لا ہوری جمعیت نے ہائی فرمایا۔

بالمنظم المرد الموری موسول الدور ال

۱۹۹۲ء امام الاولیا فرحضرت مولانا احماعی صاحب لا بوری را بی عالم آخرت ہو گئے۔ خدا تعالی کی طرف ہے اُس الد المجام الاولیا فرحضرت مولانا احماعی صاحب لا بوری را بی عالم آخرت ہو گئے۔ خدا تعالی کی طرف ہے اُس صاحب میں مال کا لعدم سیاسی جماعتیں بحال کردیں تکئیں اور جعیت علاء اسلام طافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ صاحب ورخواتی میں اللہ شاخت کی امارت میں کام کرنے لگی۔ ناظم اعلی برستور حضرت قائد اہل سنت کو شرف است کو شرف اللہ سنت کو شرف کے ساتھ کا مسلم سونے دیا۔

#### خدمات واعتما دبزهتا گيا

8 (249 XB 8 (month) B (Katalian) B (1665) ويرال سند يُلكُ كرروقا - الربلس كار الداس قدر في كرجزل الاب فان كام يد ي ديواري في محكي ال التي جار در منظم على الكلانبر المعظيم ا اس، وران محابہ کرام ڈالٹ کے ہے جانشین اکا ہرین جمعیت رحماً وہلم کی مملی تغییر تھے۔ جانبین ہے مہت و تعاون کا عالم مصرت قائم الل سنت کے ان اشعار سے خوب واضح ہوتا ہے ..... طا مظهروں! نا چنا ہے کفر میدان میں تو ہے خلوت کزیں تیرا ماضی آئینہ ہے شوکت اسلام کا رور ماشر لیمر ہے دفوت اعلام کا خوف ہاطل دل میں ہو مومن کی میذ طرت نہیں ا پتا ہے كفرميدان يم تو ہے ملوت كزي مک می کرنا ہے جاری تو نے اسادی نظام ہر زماں تھے یہ ہے لازم سنت خمرالانام علم وتعویٰ ہے جو خالی ہونہیں میدأیس کا کام رین ولمت کی قیاوت ہے بڑا عالی مقام جوراه حق می مجمی باطل سے ور سے نہیں وارث فخر دو عالم میں وی علائے وین امتمال عن رکھتے ہیں اپنا قدم مردانہ وار میں وہ صدیق وعمر ، عنان و حیدر پر شار ان کا سر جھکتا نہیں ہر گز ہے مال ومنال مبرواستقلال کی دولت سے میں وہ مالا مال سيم و زره خوف و خطره بنگامهٔ سود و زيال یہ طاف دین ہنگاہے، انکٹن بازیاں ملتی محود کو حق سے ماسکتا ہے کون مفتی سرگوددها کی عظمت منا سکتا ہے کون ثیر مرمد أی مجابد مرد حقانی کو دکیم اس غلام فوث کے جذبات ایمانی کو دیکھ معرت درخوات وه ملم و تقوی کا نشاں عمر حاضر کے محدث اور فخر کالماں ملاء ان کی قیادت په جیں رکھتے احراد ان کو سرکارندینہ کا ہے حاصل انتیاد جمیت ان کی ہے قائم ملک پاکتان میں مظهر صدق و وفاج معشق کے میدان میں اے خداوند جہال ہے جمعیت قائم رہے تیری رحت سے بہاں فیغان فن دائم رے

جمعیت علما واسلام سے علیحد گی

[تريمان اسلام ، اريل ١٩٢٥ - ]

مبت واحتاد ،لفرت وتعاون کے بیر شتے ہاہم پروان پڑھ ہے ہے تھے کہ جمعیت علاء اسلام شدید آل ہائش سے دو چار ہوکر پہلی مرتبدا نمتلا نسے کا فکار ہوگئی ...... چونکہ بیدایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس عمراً نے والی سلوں کے لیے رہنمائی کے پہلوم جود ہیں۔اس لئے انتصار کے ساتھ اس اختلاف کی

جمیت طاء اسلام کے اس اجلاس کے زویکہ جمہوری جلس علی مودودی جماعت کی شرکت کے باوجود جمیت طاء اسلام کی شرکت بہت زیادہ تجب نیز ہے۔ مودون کی جماعت سے جمعیت علاء اسلام کا سیاس سطح پر اشتراک بھی نتجہ کے احتبار ہے قوم وطک کے لئے ضرر رساں ہوگا۔ اس لئے سے اجلاس جمعیت کے اکا برکی خدمت بھی عرض کرتا ہے کہ جب تک مودودی جماعت "جمبوری مجلس علی" عی شائل ہے تب تک وہ اس بھی شائل نہوں ۔۔ اس تا جاریاڑ جماع کی خرص ا

سین ارباب اختیاراس احتان کی مجرائی تک یروت ندینی سے دفع معرت کے بجائے جلب منعت ان کے پی نظر تھا اور دوسرے اجلاس جوز ھاکہ ہی شعقہ ہوا شرکت کا فیصلہ فر الیا ۔ حضرت تا کہ الی سنت پیشنے کوشورٹ کا رکن ہونے کی وجہ سے شرکت کی دائوت اور اس کا انتظام کر دیا تھیا ، مگر آپ علالت کے باعث شرکت ندفر ما سے ، البت آپ نے موال ناخمی الدین صاحب قامی ناخم اعلی جمیت علا واسلام مشرقی پاکتان کی وساطت سے اپنا کھتوب جس می اس اشتر اک کے معزات ورت شحصا کا یک بی کو بیش کردیا۔ اس کھتوب جس می اس اشتر اک کے معزات ورت شحصا کا یک ایک ایم اقتباس پیش خدمت ہے۔ جو صفرت قائم اللی سنت پیشند نے اپنا تھی ہو!

صدر پاکتان فیلڈ مارش ایوب خان کی طرف سے نافذ کردہ عاکم قوانین کے ظاف جمیت علاء اسلام نے پڑی اہم خدمات انجام دیں تھیں۔ مکومت کے ظلاف مخت اقدام کرنے کے لئے متعدد

Carolo actions actions actions وسيرجو يرسي سي سي من الدولانام مي قا حين بعد عن الايد في الحريد ال روران لی۔ ذی۔ ایم لین پاکستان جمہوریت نے او حاکہ بی حزب اختلا اے دوسری پارٹی کے عادوہ دید ..... ملاے اسلام کو بھی دھوت دی اور جمعیت نے ان کی دھوت کو قبول کرلیا۔ آشھ پارٹوں کا بے ۔۔ مشتر کہ اطلاس ڈھا کہ عمل ۸جنوری ۱۹۹۹ وکومنعقد ہوا تھا۔ جمعیت کے دند عمل میرانام بھی تھا۔ حین اس مشر کری ادی چونکه مودودی جماعت بھی شریک تھی۔ اس لیے میں نے اس سے اختاا ف کیا۔ امیر جمیت معزت درخواتی میشند نے میرے نکٹ کا بندوبت کرلیا تھا۔ لین امیا تک بیار ہو جانے کی دجہ ے بندہ نہ جاسکا۔ اور حفرت مولا باعمی الدین صاحب قائی جز ل سکرٹری جعیت مالے اسلام شرتی یا کتان کواپی چنمی ارسال کردی۔ جس میں اختلاف کا اظہار تا۔ چنا نچے اس چنمی میں بندہ نے تح یک جمہوریت کے ساتھ عدم اشتراک کی مختلف وجوہ ذکر کرنے کے بعد نبرے کے تحت لکھا تھا کہ دوسرا پہلوجس کی وجہ سے بندہ کی صورت عل تحریک جمہوریت سے علائے حق کا اشتراک برداشت نیس کرسکا و مودودی جماعت کی اس می شمولیت ہے۔ بندود پی اعتبار سے مودودی کومیدر ابوب اور دیگر ملا صده سے زیاد و خطرناک سجمتا ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مدنی قدس سره اورمفسر قرآن حفرت لا ہوری قدس سرہ جیے اکا برنے خدا داد بھیرت کی بنا پر مودودی کی جو مخالف کی ہے اوراس کے متیج میں نداہی طبقے مودود بت سے منظر ہوئے اور پھرمودودی کی خلافت وطوکیت نے محاب کرام کے خلاف نو جوان طبقہ پر جو ہر ہے اثر ات ڈالے ہیں۔اس بنا پر بھی متعدد علاء اُس ہے بدخل ہوئے میں اور اس یارٹی کو علائے حق کے ساتھ جو بہت زیادہ قبلی عداوت ہے اور مودودی اپنا مغروف جدیداسلام بی لانا چاہتا ہے۔ علمائے حق اس اشتراک سے بی عوام کی نظر میں و وہا ہمی نظریاتی مشکش زاک ہوجا کی ۔ اور اب تک تحریری اور تقریری طور پرخود اکا ہر جمعیت کی طرف ہے جو خالفت کی گئ ب-اس كااثر بالكل ذاكل موجائ كا- بكدس وجيال عن كفاف عااثر يراع كا كوكد واماس مرانی می نبیل جاسکتے کہ بیاشتر اک مرف جمہوریت کی مدتک ہے .....

(۸) تم کیک جمبوریت عمی بعض جگه صدر یا سیکرٹری مودودی بیں بلکہ شیعہ اور دیگر لیم بھی بیں۔ اس اشتراک کے بعد علما موبعض مقامات پر اُن کی قیادت ضرور تسلیم کرنی ہوگی اور کم از کم بندہ کے لیے تو برگز قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں روائض کے فتنوں ہے بھی پالا پڑا ہوا ہے پہلے ہی حوام افل سنت کی نہ ابک بوزیشن ملک میں بالکل شتم ہے۔ اس اشتراک کے بعد کوئی روافض کے خلاف کا م ٹیمس کر سکے گا اور نہ 252 10 0 2005 Ja will of the 100 of the 100 مودودی کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکے گی۔ادراگرہم بدستور مخالفت کرتے رہے تو جمعیت کا مرکز گ فیمل مجروح ہوگا۔ یا ہمیں جعیت کے فیملہ کے تحت بضمیر ہو کر ونت گزارنا ہوگا اور یا جعیت کی خدمت ہے محروم ہونا پڑے گا تو ان دینی سیاس وجوہ کی بنا پر بندہ اس اشتراک بیں نفع کم اور نقصان

زياده بحقائب ركويا فيهسما اشم كبير ومنافع للناس و المهما اكبر من نفعهما كامصداق ہے۔علاوہ ازیں مودودی پارٹی امریکن بلاک کی ہے۔جس کے ہم سخت مخالف ہیں وہ پہنست میہور صدر ناصر کے زیادہ مخالف ہیں تو اس اشتراک کے بعد ان تشادات کا کیا علاج ہوگا۔اللہ تعالی محض ا بضل وكرم سے كل ساست كاس نازك موثر يرجعيت على اسلام كوسيح فيصله كرنے كى توفيق عطا قرما ك\_ امين بجاه النبي الكويم تكفي [٩٥ أوال الكرم ١٣٨٨ه) (كثف فارجيت عمل ٢٢٨]

فسائنون معذره ا آپ نے ملاحظ کیا کر حفرت قائد الل سنت بھٹھٹنے کس لقد را خلاص ودرو سے ا کابرین جمعیت کوایخ تحفظات ہے آگا و کیا۔ اور باطل فرقوں سے اتحاد کے خطرات کو ایمانی بصیرت ے قبل از وقت بھانپ کر جعیت علاء اسلام کواس ہے بچانے کی برمکن کوشش کی ۔لیکن اکا ہرین جمعیت کا اجتماد اشتراک بی میںمصلحت اور فوائد پر کاربندر ہا۔ بیصورت حال نا قابل برواشت کیفیت تک اس وقت کیچی ۔ جب می ۱۹۷ء میں جھیت علاء اسلام کی کاوشوں ہے ۱۹ دینی جماعتوں پر مشتل دینی عاذ قائم ہوگیا۔ جس میں خاکسار جماعت اوراس کی ذیلی تنظیم نظام الطلباء کی شمولیت اشتراک پاکیسی می تنگینی کی انتہا متمی ۔ اور حضرت قائد السنت می اللہ جو گزشتہ سال سواسال سے قائدین جمعیت کواپتا احتماج نوٹ کروار ہے تھے ،استعفاء دینے پرمجبور ہوگئے۔ ذیل میں حضرت قائد اہل سنت وکیشات کے

استعفاء کا تمل متن جوایک اہم تاریخی ریکارڈ اوراس عمل میدان سیاست کے شامسواروں کے لئے بردا موادے۔ پیش خدمت کیا جاتا ہے ..... ملا حظہ ہو۔..

مجراى خدمت مخدومناومولا ناحضرت ووخواسى صاحب دامت بركاتهم امير جمعيت علاءاملام ياكتان المال جليكم ورجمة الله ويركانه!

عرض آئد! بنده حسب ذیل وجوبات کی بنا پر جعیت علمائے اسلام کی بنیا دی رکنیت سے استعفاء

کی درخواست خدمت اقدس عی پیش کرر ہاہے .....

1 بناريخ ١ ريخ الادل ١٣٩٠ه برطابق ١٩٥٠ من ١٩٤٠ ولا موريس جميت علائ اسلام كي كوشش عاديى جماعتول كاجود متحده دين محاذ" قائم كيا كياب-اس من خاكسار جماعت اوراس ی ذیلی نظام الطلب ''کوبھی شامل کیا گیا ہے۔لیکن خاکسارتح یک کے بانی وقا کوعلا مدعنایت اللہ خان مشرق کے عقا کد اور پھر حضرات اکا بر دیو بند کے فقادی اور ارشادات کے پیش نظر اس کو دیل خان مشرق کے عقا کد اور پھر حضرات اکا بر دیو بند کے فقادی اور ارشادات کے پیش نظر اس کو دیل جاعت قرار دینا بندہ کی فہم سے بالا ترہے۔ بطور نمونہ شرق کے حقا کد حسب ذیل ہیں .....

# علامه شرقی کے عقائد

آگرفانوا بعشر سور مثله مفتریات سے صاحب القرآن کی مراد فی الحقیت یمی تھی کہ برجشہ الفاظ چست بند شول یا توافی اور اشعاروں کی مناسبت میں اس کا ادبی مقابلہ کیا جائے اور دین اسلام کو کی اجل زدہ امت کے لغومشاعروں کا اکھاڑہ بنا کر خدائے زمین و آسان کے ذوق تسلیم کی داد (العیاذ باللہ) دکھائی جائے تو آج مسیلہ کذاب کا افتر او کیا ہوا؟ قرآن میں بھی جس کی چند پریشان آیتیں کہیں کہیں گئی ہیں۔ محمد ( تَالَّمُنَّمُ ) کے لائے ہوئے قرآن سے کی اسلوب میں کم نظر بریشان آتا۔ [ تذکرہ حصار دو مقدم عن 8 ماشیر]

اختیار آن اپنی اس موجود و ترتیب میں جو تطعی طور پر علی الحساب اور بے منطق ہے ایک نہا ہے۔ اختیار اور پر بیٹان کن اعادات ہیں جو ذہن پر ناگوار گر رتے ہیں ۔....میر بنز دیک اور ہر سلیم الذہن انسان کے نز دیک بید خدا کے پیغام کے ساتھ برئی بے انسانی ہے کہ جس ترکیب و ترتیب سے وہ انسان کے پاس آکر دنیا کو تد و بالا کرنے والی جماعت قرنوں اور صدیوں تک پیدا کرجائے۔ اس ترتیب و ترکیب کو برقر ار ندر کھا جائے۔ نظر انداز کر دیا جائے۔ بلکہ اس کا نام و نثان منا دیا جائے۔ اور جب اس تد و بالا کردیے والی جماعت کا ماحول دنیا ہے ختم ہوجائے تو نثان منا دیا جائے۔ اور جب اس تد و بالا کردیے والی جماعت کا ماحول دنیا ہے ختم ہوجائے تو بالا کردیے دائی جماعت کا ماحول دنیا ہے ختم ہوجائے تو بالا کردیے دائی جماعت کا ماحول دنیا ہے کہ جاؤاس کو وہ وی گر ٹیکر کے علی الحساب پڑ جنے کے لیے دے دی جائے کہ جاؤاس جیستان کو حل کرتے چرو کہ عرب کے رسول نے کیونکر وہ ایمان لانے والے لوگ پیدا کردیے جستان کو حل کرتے جمرو کہ عرب کے رسول نے کیونکر وہ ایمان لانے والے لوگ پیدا کردیے ختے۔ [ بحکر حصادل میں ۴ میں 1 میں 2 میں 2 میں 1 میں 2 
© ''رسول كان يرُّ ه مونى كخفرناك غلطي'' كے عنوان كے تحت اكھا ہے كہ .....

یہاں ایک عظیم الثان اور خطرناک غلطی کو جوسلمانوں نے قرآن میں رسول کے متعلق آئی کا لفظ غلط طور پر مجھ کر از روئے عقیدت و محبت دنیا میں پھیلائی کہ وہ ان پڑھ تھے، دور کرنا ضروری ہے۔ایک تاجر کے متعلق جس نے ≡ برس میں بڑاروں بلکہ لاکھوں روپیے کا مال مخلف شہروں (ایر برتین بی اور جو مال لیت وقت اور مالک کولام و نتصان کا حساب و بیت وقت طرفحن کو مشکن کرتا ہو ۔ بین اور خلت کی اور خلت کرتا ہو ۔ بین ایک کرلام و نتصان کا حساب و بیت وقت طرفحن کو اور ان پڑے مقا اتحصا خلاف آیا کی اور خلا ہے ۔ (عملہ مصاول می ۱۱)

(عملہ محسان کرتا ہو ۔ بین این ای می خدا کے اعلام پر جمل ری ہے ۔ اس کے قالون کی مما مطبح ہے ۔ یکن رسما یا عادة یا روا جا کی بت ، کی پھر ، کی خس وقر کے آگے ماتھا لیک ری ہے تو وہ ورحقیت خدا کی عابد ہے ۔ { ترکر واردوں و باچی ۱۹۹

عفرت مین کی موت مجی اُس سنت اللہ کے مطابق واقع ہو کی تعی جس کی بابت قرآن نے کہا ہے:
 ولن نجه اسنة الله تعدیلاً [ تذکر وصدار دورو یاچی عامی ۱۹۰]

و شیده اور سی منلی اور شافعی ، مقلد اور غیر مقلد ، صونی اور و هانی و غیره و غیره میرے نز دیک کی هنگی نبس بیسب جنم کی تیار کی بے اُلا تذکره حصد اردور دیاچی ۲۰

انفرش سلمانوں ، مونوی اور پیری یا ممل ی تعریف از روئ قرآن قطعاً غلط ہے۔ نماز بنفل ، وردو
تتبیع ، دعا ، از روئ قرآن کی معنوں عی عمل نبیں ۔ نماز صرف مسلمانوں کی ونیا جس ایک نا قاتل
کاست اور عالمگیر جماعت پیدا کرنے کا ہتھیا رہے '[مونوی کا نظا نہ ب نبرام ص ۹]

﴿ رَآن کا ایک صددوسرے حصد کی اور ایک جز دوسرے جزگی نمایاں تائید اور کا لی تغییر کررہا ہے۔ داس کوکسی نشخہ کی ضرورت ہے نہ حکمت کی مذاخت کی اور ضعد ہے ۔ [ تذکره مقد ساردوص ۱۹۳]

الله ماریکم لکم غفور رحیم ان هو بعفور الا الله ماریکم لکم غفور رحیم ان هو بعفور الا للم مدیرین النصر بین النمین بدامون فی زماننا هذا علی جهادهم بالسیف والانفس ( تذکر ومر بی ، افتتا چم ۹۳) ( اے ملمانو! الله کی تم تمبارا رب تمبارے کے غفور ورحیم نیم یک بود وتو مرف ان مغربی اور نفر الی مومنوں کے لیے غفور ورحیم ہے ، جو ہمارے اس زمانہ میں تلوارا ورجانوں ہے ہیں جہاد کررہے ہیں )

# عنايت النُدصا حب مشرقی کے متعلق ا کابر دیو بند کے ارشا وات

(۱) ایشنے الاسلام حضرت مدنی قدی سره نے تحریر فر مایا تھا کہ ..... جن لوگوں کے مقائد وی بیں جو تذکرہ اور دیگر تصانیف شرقی علی خلاف اسلام ورج بیں تو بیٹک ان کے نکاح ٹوٹ مجے اور مرتہ ہو گئے ۔ ان کوتو برکرنا اور تجدید کاح کرنا ضروری ہے۔ اور نہ قبار مسلمین علی ان کو 6(525) 0 0(constable 0(constable 6(cons))

الرام الم الم

رب ) منرت من في مكتفظ في بدوك ام است كاست استى تور فرايا قاك بس طرن بيرون ، تاويانى ، شرق في ايناوين اورا بنا اسلام بنايا ب اس طرح مودودى صاحب في نيا اسلام بنايا ب - إكلوات في الاسلام جلوم سى ، موروم وشوال ساسان

(۲) میسم الامت «طرت تمانوی مینیدی نر مایا که: اس جماعت کے اتوال وافعال مجمومی خور پر نفریں ایسے لوگوں سے مسلمانوں کوقطع تعلق کر دیناوا جب ہے۔ [العمادی الاول ۵۵ هـ]

### (٣) ..... جعيت علمائ بندكا فيعله:

جمیت منظمہ کے اجلاس میں منابت الشمشرتی ایم اے کی کتاب تذکر و چیں ہوئی اس کے متعلق بائی آن دائے قرار پایا کہ کتاب ند کور میں الحاد وزند قد کے جراثیم اسلای عنوانات میں چیش کے جی بیں اوراس کا سول کا بھی پابند اوراس کا سول کا بھی بابند نیس ۔اسلای فرائنس پر استھنوا اور این سے قطعاً آزاد ہے۔ای طرح کی خاص اصول کا بھی پابند نیس ۔اسلای فرائنس پر استھنوا اور اور صین اور آسانی عقائد کا ابطال اس کا خاص مطمع نظر ہے۔اور ان تمام قائل نظرت مقاصد کے ساتھ نساری کی درح سرائی اور ان کی الفرت و اعانت اور ان کے افراض کی حمایت مقصد اعلی ہے۔ پس جمیت منظمہ کا بیا جلاس اس کتاب کوجس طرح ندیم ہے لیے زیر بھت ہے اپنے زیر بھت ہے اور آن کی درح سرائی اور در تا ہے اور تمام قو می ایڈ بی اور ایس مرکز وں کو توجہ دلاتا ہے کہ وہ اس فتر کورد کے میں پوری قوت مرف کریں۔(۱۲۹ گست ۱۹۳۹ء)

اس اجلاس عمل محدث زبال معفرت مولا لا انورشاه صاحب میخید اورمفتی اعظم مفتی کفایت الله صاحب دیلوی میخید بھی شریک تھے۔

(٣)..... فتى اعظم مولانا كفايت الشرصاحب ميشف ني يجى تحريفر مايا كر.....

اس جدیدفرقہ (تحریک فاکساری) کا فتدہ ویانی فتدہ بھی مہلک اور خطرناک ہے۔ سی التنہ سے مسلک اور خطرناک ہے۔ سی التنہ سے حضرت مولانا اجمع ملی معاحب لا ہوری سابق امیر جمیت علائے اسلام نے ایک رسالہ بنام "علائے اسلام اور عنایت الله معا حب مشرقی کور نمنٹ پنیشر بانی تحریک فاکساراں" شائع کیا تھا۔ جس می مشرق کے فلاف اسلام معنا کمتر کر ہے ہیں اور ایک جگہ" مسلمانوں سے ائیل" کرتے ہوئے فرمائے ہیں۔۔۔۔اب مسلمان خود می فیصلہ کرلیں کہ خدا تعالیٰ کو جیا مانیں اور اس کے قرآن کے اعلانات کو مج

خا کسارتحریک کا دور جدید

(ب) ..... نیز بیکھا ہے کہ: تحریک کی نباد بے چون و چرااطاعت پر ہے۔ یہاں کوئی شخص طلاف شرع تھم و نہیں سکتا۔ جو دیگا اس کی سزا بھکتے گا۔ یہاں کس کو کس تقلیدے سے پر فاش نہیں ہے۔ اس لئے کہ کوئی فلان عقا کہ تھم ممکن نہیں۔ یہاں ادارہ علیہ کا ہر تھم خواہ وہ بجھ بیس آتے یا نہ آتے این آتے این سربلندی کے لیے ہے۔ ادارہ علیہ کے کسی تھم پر خدا اور رسول کے سواکس کی گرفت نہیں۔ (ابینامس)

الاصلاح کے ای شارے میں عزایت الله مشرقی صاحب کا ایک مضمون بعنوان دیوم میلاد النی استانع ہوا ہے۔ جس میں دمولوی کی تحریف دین اسے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ اسلمانو ایسیرت کی آئے ہوا ہے۔ جس میں دمولوی کی تحریف دین اس کے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ اسلام کو مشکل مجو کر نیا اسلام اپنی طرف ہے گئر لیا ہے۔ اب اس فرجب پر جل کر ندکوئی دغوی او اب مل سکتا ہے۔ نداخروی نجات مسسیاد رکھوکہ تمام قرآن کے طول دعوض میں عقیدے کا تحفظ کمیں موجود میں ۔ نداس کا کوئی مشتق موجود ہیں ۔ نداس کا کوئی مشتق موجود ہے۔ قرآن میں صرف ایمان ادر عمل صافح کے الفاظ جی اور جومتی ان الفاظ کے ہو کتے جی ایک دنیا جانتی ہے۔ ای مضمون میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسسان کو ند بھولوکہ نمی کی مدت العرفی تکلیفوں اور مرم گذار محتوز س کے باد جودان کی وفات کے بعد بی ساراعرب نمی ہے مرشد اور دین اسلام ہے مرشد ہوگیا تھا۔ (صرم)

فاكسارتح يك كم مفت روزه الاصلاح ك فركوره اقتباسات ك يش نظر اس تاويل كي مخائش

دہیں رہی کہ منابت اللہ شرقی صاحب کی وفات کے بعداب خاکساروں کے مقائد ونظریات بدل کے جی اور حقرات اکا ہر دیے بند جیں ۔ ہنذا جو حوالہ جات شرقی کی تصانف تذکر ود فیرہ سے درج کے گئے جی اور حقرات اکا ہر دیے بند کے جو فادی پہلے شاکع ہو بچے جیں ۔ ان کے بعد کی طرح بھی خاکسار پارٹی کو دینی جاعت قرارتیں ویا باسکا۔ اور اگر جمیت ملائے اسلام کے اس فیملہ کو محتملیم کیا جائے تو بھر پاکستان جی کوئی مرفی اسلام پارٹی فیرد نی بھی قراردی جائے خواود ومودودی پارٹی ہویا پرویزی ۔ زرانلد (حام۔

ماد وازی جی طریق سے حجمہ ودی جی خاذ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اوراس کے عبد سے داروں کا انتخاب کرے افبارات میں اس کوشا کے کرایا گیا ہے وہ بھی خلاف ضابطہ بے کونکہ اس کے بعد جمعیت ملائے اسلام کی شور کی کا اجلاس رکھا گیا ہے۔ جس سے شوری کی حیثیت ہی ختم ہوجاتی ہے ۔ کھل فیصلہ اوراس کی اشا حت کے بعد شوری کا اجلاس تو صرف تو یش کرانے کے لیے ہے۔ نہ کہ بحث و جمیع کے لیے۔ اور لیمر پارٹی کے ساتھ معاج وہ کرنے میں بھی بھی می طریق اختیار کیا گیا تھا۔ جس کے متعلق بندہ کے اصراض پر حضرت والل نے جوابا بیارشاو فر بایا تھا کہ میں نے مفتی محود صاحب اور مولانا غلام فوث صاحب (بزاردی) کو مجمع یا ہے اور انہوں نے اپنی خللی تسلیم کرئی ہے۔

#### امردوم

و اکثر احد حسین صاحب کمال اید یزتر جمان اسلام نے "عوامی کری محاذ" کے اجلاسوں میں جو مقالہ بنوان ' انسانسے کامستقبل اسلام کی روثنی میں 'پڑھا۔اس میں ریکھا ہے کہ۔۔۔۔۔

() والسلین به کننزون السلهب والفضة ولا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعلیب الیم ای آن کارد سوم بعلیب الیم ای آن کارد سوم بعلی برای جوزول آن کارد سوم بعلی الله فی ایم ایم ایم ایم کارد می خرج شرکا النا عذاب الیم کاموجب تایا بیمال سونے چاندی کے کی جزویا حد کورج کراد می ایم کاموجب تایا بیمال سونے چاندی کے کرا دائی استریم کی گئے ہے۔ بلک بنفقونها عمل حاد کی خمیر صاف صاف تمام سونے اور چاندی کی طرف دائی ہے۔ الی در س ۱۶)

(ب) ای مقاله ش به می العاب که ....

قرآن نے بتایا ہے کہ جب موی نی اسرائیل کولکرمعرے نظے اور ان کے لیے ایک آزاد ماحول کی فعا مہاکی فو مشتر کہ معاشرہ کے ساتھ ان کی آسائش بھی مشتر کہ کردی گئے۔اور انہیں کن وسلوی کے والرواد الله والرقة عندي والرفيد المالي والمراد الله المالي والرفيد الله المالي المالي المالي المالي المالي الم

جدا جو تركم ون كار موائر ك ما و كار موجع في من وسلوى برقاعت ندكر منكا در انبول ن وال دو في الماد و الله و في ا كا و وموائد كي و مرد الديك ما عادن عن كل مرائ المها الها الها يو لمحالك كر لياتا بين - تو آب كو

کووومطاند کر برگرہ سے ایک ما تدان میں بن گرانے اپنے اپنے ہو کھے الگ کر لیتے ہیں۔ آو آپ کو معام کے معام کے اس مطالبہ بواب کن تعلوں میں دیا ہے۔ قرآن کی زبان میں ہنے

معوم ہے کہ مشرقہ ہی ہے اس نے اس مقالیہ جو بواب ن معنوں میں دیا ہے۔ برا ان ن رہان میں ہے و قرمنے سے مسعد ملون ذخت ہو تھی دائن موجور کیاتم ایک بہتر چرکو بدتر چرے بدانا جا ہے ہو؟ من وسوّری کی مشتر کے مواش بور مواشرے بوئیری ٹیر ہے۔ اس کو چھوڈ کر الگ الگ چولموں کی وال

روٹی ویل فرائز کا موئٹر و مونٹرت بواوٹی اور کم تر ہے۔ تم اعتیار کرنا جاہیے ہو۔ معاشی اشراک و مساولات کے بارے میں قر اک کی پریقور کنٹا لیکراورواضح ہے۔ (ایسنا م۱۷)

ہیں دوفون عوارقوں عرقر آن کی معوی تحریف کرے ذاکر صاحب نے اپنے اشراکی کمال کا مقاہرہ کیا ہے جس سے معلم ہوتا ہے کہ آپ ندمرف یہ کداشراکی نظریہ رکھتے ہیں بلکہ معلم اشراکیت بھی ہیں۔ زرائد رامعے۔

مع بروی ہے ہی سے سوم بور ہے مد ب مد سرت مید مد سرت اور من سرت میں است ا اشترا کیت بھی جیں۔ زرائد راہیم۔ قائم احمد شین صاحب کمال کوائ کا جواب بروہ نے رمضان ۱۳۸۹ ھیں ارسال کردیا تھا اور

یمن کی تقشیر عفرت وادد کوجمی اور عفرت مولا یا مفتی محود صاحب ، حفرت مولا یا غلام فوث صاحب بز مروی ، عفرت مولا نا سیدنگی با دشاه صاحب سرحدی ، حفرت مولا ∎ قانی عبدالکریم صاحب کلاچوی بدر عفرت مولایت محدر مضان صاحب ( مرانو الی ) کوارسال کردی تقیمی کیکن بعد از ای نه فی کشر صاحب

بور عفرت موقات محد دمغمان صاحب (میانوانی) کوار سال کردی تھیں۔لین بعد از ال ندؤ اکثر صاحب سے دیوع کا بعد میں کرایا گیا ہورندی تر بھان اسلام عمد کی ہزرگ نے ان کی تر دید شائع کی۔ حالانک است تحریرات کا تعلق اسلامی بنیا دی مقیدہ سے تھا۔ والمی اللہ المسندی ۔

رم) دُا مَرْ مَال صاحب موموف کی ایک مصنفه کتاب بنام' نظام معیشت کیا ہے اور اسلام کیا ہو بتا ہے' می وجو ہا ۔ جس کا اعلان تر جمان اسلام بین' مطبوعات جمیت''

پیدی میں اس میں واکن ماحب نے دری زمیوں کی تاریخی حیثیت کے تحت اکھا ہے کہ ...... خت آد باہے۔اس میں واکن ماحب نے دری زمیوں کی تاریخی حیثیت کے تحت اکھا ہے کہ .....

تک ایشیائی وسلمان مما لک عمل ذری زمین فی ملتیں نیس مجی جاتی تھیں۔ پاک ، ہند ھی بھی زری زمین فی طبیت عمی نیس شہر ہوتی تھیں۔ بلکہ دیمات کی مشتر کہ طبیت ہوتی تھیں ..... جتی کہ اس کا ذکر کارٹی ہمرکس نے بھی این التعاظ عمل کیا ہے کہ: مسلمانوں نے سارے ایشیا عمی زمین کوفجی طکیت نہ منانے ے اصول کو وسیج پیانہ پر علی جامہ پہتایا ہے۔ [ کنب ارکن اینڈا بناان اغیا شائع کردہ وشلت بک الرآ اِد]

ڈاکٹر صاحب کی بیرعبارتی بھی سوشلزم اور اشتراکیت کی تائید بھی ہیں۔ اور ' اسلامی منشور'' کی تصریحات کے بھی ظاف ہیں اور بیرعبارتیں بندہ نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کو بتاریخ ۲۵ مفر تصریحات کے بھی ظاف ہیں اور بیرعبارتیں بندہ نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کو بتاریخ ۲۵ مفر اسلام میں ان کی تر دیے اور بیرعبارتیں میں کی دی ہیں۔ لیکن اب تک تر بھان اسلام میں ان کی تر دیے نہیں شائع ہوئی۔

علادہ ازیں بی بھی تشویشاک امرے کہ ولی اللہ سوسائی نے ایک رسالہ "معروضات" کے نام
سے شائع کیا جو بتوسط معزت مولانا عبداللہ صاحب انور امیر جعیت علائے اسلام مغربی پاکستان
زعائے جعیت کی خدمت میں چش کیا ہے۔ اس میں تکھا ہے کہ است ذعن کی طبیت شخصی تبین ہوگ ۔
زمینداری ، جا گیرداری اور حزارعت کا کلی طور پر فاتر کیا جائے گا۔ اس رسالہ کی ابتداء میں معزت
مولانا عبداللہ صاحب انور کی ان الفاظ می تقد لتی موجود ہے کہ: میں نے سارامعنمون س لیا ہے۔
میرے نزدیک بیافکار می جیں۔ اس م، احتر عبداللہ انور ۱۹۲۹۔ ۱۹۔

بینظرید بھی خلاف اسلام ہے اور جمعیت علائے اسلام کے ''اسلامی منشور'' کی تضریحات کے بھی خلاف ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب کو بھی بندہ نے حوالہ بتادیا تھا اور لا ہور کے ایک اجلاس میں حضرت مولانا بزاردی کی موجودگی ہیں حضرت مولانا عبیداللہ صاحب انور کو بھی بیرسالہ دکھلا کر گزارش کی تھی کہ یااس کی تردید کریں یا اسلامی منشور ہیں ترمیم کریں لیکن — اے بہا آرزد کہ فاک شدہ

ا بھی تک کچونیس ہوا اگر اکا ہرین جمیت اپنی جماعت کی خلاف اسلام تحریروں سے رجوع کا اعلان بھی بیس کراسکتے اوران کی تر دید بھی پہندئیس کرتے تو ان حالات میں اگر خالف لوگ جمعیت کے اکا ہر پرسوشلسٹ ہونے کا الزام لگا کی تو وہ کی تکرمور دالزام قرار دیئے جاسکتے ہیں ؟

#### امرسوم

جمعیت علائے اسلام کی پالیسی ہے اختلاف کا تیسرا پہلو ہیہ ہے کہ اسلامی سوشلزم کے داگل ذوالفقار علی مجنو کے مفت روزہ''نصرت'' لا ہور میں متعدد الیمی عبار تیں ہیں جن میں صراحاً بعض جلیل القدر صحابہ گی تو بین پائی جاتی ہے۔ بعض میں لا ہوری مرز ائی فرقہ کے سربراہ اور منکرین صدیمے کو قر آن کا خادم تنام کیا گیا ہے۔ اور بعض ہے اسلامی سوشلزم کی تشریعات کے سلسلہ بھی ہے ا بع ہوتا ہے کہ ہے اسلامی سوشلزم دراصل چینی سوشلزم ہے۔ چنانچے عمارات حسب 3 یل ایس .....

خلاف صحابہ ڈٹائٹی

(۱) نفرے ۵راکو بر ۱۹۲۹ مے اواریہ یمن' پاک چین دوئی کی روحانی بنیادی' کے عنوان کے تحت انکھا ہے کہ .....

ہم نے تاریخ اسلام کے صفات پر ابن زیاد ہے لے کرمیر جعفر تک ملوکیت اور سامران کے ایسے
ایجنوں کی بہت ی تصویر میں دیکھی ہیں جواپنی روح ہیں ان لوگوں ہے زیادہ مختلف نہ تھے جوآج سرایے
داری ، جا گیرداری اور نوآبا دیاتی نظام کے مفادات کے تخواہ داری افظ ہیں۔ اگر بیلوگ اسلام کو جا ہی ۔
لاآ ہے ہیں تو کیا پہلے اسلام کے ساتھ ان کے بھائی بندوں نے یہی سلوک نہیں کیا تھا۔ کیا حثان اور علق کو اسلام میں کے تام پر شہید نہیں کیا گیا تھا؟ کیا عمرو بن العاص نے علی ہے تھا ہے جس معاوی جا کہ بھاگی ہوئی نون وی کو نون وی کو نیزوں پرنہیں چے حادیا تھا۔ الح ۔ (ص

موصفرت عمر و ثان فراین العاص کے متعلق اس عبارت کے سلسلہ یٹی نفرت کے ایڈیٹر صنیف را ہے ما حدیث معرصفرت میں فاتح معرصفرت عمل معرض فاتح معرصفرت عمل معرض معرض میں فاتو کی اور بعدازاں دیگر صحاب کرام کے خلاف بھی عبارات نفرت میں شائع ہو چکی ہیں۔ اس لئے ان کی رہ عذرت کا فی نہیں ہے۔

(ب) نفرت الاستمر ٢٩ من بعنوان' اسلام كى تعريف يجيئ' ايك مضمون ميں بدلكھا ہے كه: اس حقيقت سے كے انكار موسكا ہے كه امير معاويہ ثلاثة نے خلافت كى لاش پر جس الوكيت كى عمارت قائم كى تقى اوراس عمارت كے كارے كو حضرت على ثلاثة كے خون پاك سے پائى ديا تھا تو انہوں نے بھى اپنى اس مج كواسلام كے ماسواكو كى دوسر انام ندديا تھا۔ الخ (ص١١)

(م) نتخ مکہ کے طلقا محابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ..... چونکہ براوگ اسلای تحریک کے بورے نشیب و فراز سے ناوا تف تھے۔ ای لئے ان میں درجہ اول کے رہنمانہ بن سکے اور سابقون اولون کی فہم و فراست کے تالح رہے ۔ لیکن خلافت راشدہ کے بعد جب تو م کی رہنمائی ان طلقا = کے ہاتھ آئی تو اپنی کا واقعے ہے کہ باتھ کے ایک خلافت آئی تو اپنی کا دا تو تیت کی بنا پر انہوں نے اسلائی تحریک کے دھارے کو اس طرح موڑ دیا کہ خلافت

وَالْمَ رَحَ مِلِينَ ﴾ فَوَى وَالْمُ هَلَوْمَالِمَالِكُ وَالْمِلْمَالِ وَمَالِمُ الْمُلْكِ وَالْمُلْمِ وَالْمُ الموكيت اورموروفيت على بدل كل \_ اوراسلام كل مهدان موضوص عمل و وورا وُآ لَى يَح آج تك بانا شباسكا \_ الحر \_ العرب البوري - عادم

**چاروں نقبیں ملوکیت کی پیداوار ہیں** 

لا ہوری مرزائی اورمنکرین حدیث بھی خادم قر آن ہیں

مودودی جماعت کی طرف سے سیارہ ڈانجسٹ کا جوقر آن نمبر ٹائع ہوا تھا اس پر تنقید کرتے ہو سے مخت روز ہ نفرت ۔ دمبر ۱۹۲۹ء میں "علی کم ظرنیٰ" کے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ .....

ہمارے ملک عمی چھ ہتیاں ایک ہیں جنہوں نے اپنی ساری زیرگیاں قرآئی خدمات میں گزاری ہیں۔ ان کی قرآئی خدمات پر اس طرح پردہ و اللہ دیا کہ عامة الناس کومرف قرآن گھر ہے اختاہ ف ہوسکتا ہے گین ان کی قرآئی خدمات پر اس طرح پردہ و الله دیا کہ عامة الناس کومرف قرآن مجید کی 'محافیا نہ قیر'' ہی نظر آئے علی کم ظرفی کی بدترین فاللہ ہنال ہے۔ قرآن کیلئے اپنی زیر گیوں کو وقف کرنے والوں جس علام اسلم جیرا چیوری صاحب موال یا محیطی صاحب لا ہوری ، مولا یا ایمن احسن صاحب اصلاحی مصنف'' تدیر قرآن' اور چو بدری قلام المحیطی صاحب پر دیر مصنف ''منہوم قرآن' کے نام مرفورست ہیں۔ ہمیں موالا نامحیطی لا ہوری کے ایک معتاد کے اس کی قرآئی خدمات کا احتراف کیا جائے ان کی قرآئی خدمات کا احتراف کیا جائے ۔ ان کی قرآئی خدمات کا احتراف کیا جائے ۔ ان کی قرآئی خدمات کا احتراف کیا جائے ۔ ان کی قرآئی خدمات کا احتراف کیا جائے ۔ ان کی قرآئی خدمات کا احتراف کیا جائی جائی اس کے باوجود دیائی کی قرآئی خدمات کا احتراف کیا جائے ۔ ان کی قرآئی خدمات کا احتراف کیا جائے ۔ ان کی قرآئی خدمات کا احتراف کیا جائی جائی جائے ۔ ان کی قرآئی خدمات کا احتراف کیا جائے ۔ ان کی قرآئی خدمات کا احتراف کیا جائی جائی کیا جائی کی خوان کیا جائی کی خوان کی خوا

# اسلامی سوشلزم یا چینی سوشلزم

جینو پارٹی کی طرف ہے جمو آ بیکہا جاتا ہے کہ اسلامی سوشلزم سے ان کی مراد اسلامی مسادات ادر اسلامی اقتصادی نظام ہے اور بعض اکا ہر جعیت کی طرف ہے بھی بیکہا جار ہا ہے کہ بیا صطلاح غلط ہے لیکن اگر اس سے مراد اسلامی نظام ہے تو منہوم سیح ہے۔

ای کے متعلق مرض پیے کہ ....

() جعیت ملائے اسلام جب اسلامی سوشلزم کا نعر ونہیں لگاتی تو اکا ہر جعیت کی طرف سے اس اصطلاح کی تاویل وتوجید کی کیا ضرورت ہے؟

(ب) یو سن خن بھی فلاف واقع ہے کہ بھواوراس کی پارٹی کی مراداسلا می سوشلزم ہے اسلائی مواثی نظام ہے ۔ کیونکہ ان کے صفت روزہ لھرت لا ہور کی تحریات اس کے منافی جیں۔ چنا نچے لھرت کا مراکو پر ۱۹۹۹ء میں ' پاک چین دوئی کی روحانی بنیادیں'' کے عوان کے تحت ادار سے بھی لکھا ہے کہ ۔۔۔۔۔ پاک چین دوئی کی سایی بنیا دوں پر جناب ذوالفقار علی بیٹو نے لھرت کے اک شارے بھی شائع ہونے والے اپنے گراں قدر مضمون میں بہترین روثنی ڈائی ہے۔ ہم انقلاب جین کی بیٹوی سائگرہ کی تقریب پر پاکتانی موام کے ایک اونی ترجمان کی حیثیت ہے جینی عوام کو دلی مبار کباد چیش کرتے ہیں اور'' پاک چین دوئی کی روحانی بنیا دول'' کا سراغ لگانا چاہتے ہیں۔ نی کر یم محمر سول اللہ تنگیر کم ان فرایا تھا کہ علم موئن کی کھوئی ہوئی فرایا تھا۔ حصول طم کی فاطر چین بھی جانا پڑے تو جاد آپ ہی نے فرایا تھا کہ علم موئن کی کھوئی ہوئی میراث میں اس کے جوم چاک کر لے لینا چاہیے۔ وہ بات جوکل تک ایک استعارہ تھی آئے میراث ہوئی سے مراث ہوئی اس کے جوم چوم کی کوئی ہوئی میراث تھا آئے چین کے کوچ و بازار میں دستیاب ہے۔ موئی اس کے حول جو اور جوں جوں جوں جو سام ماس کا کوئی اس کی کوئی ہوئی میراث تھا آئے چین کے کوچ و بازار میں دستیاب ہے۔ موئی اس کے رونیس کرسے کہ چند ہو اور جوں جوں جو سام ماس کا کوئی الفت میں معروف جین ارشویاں اور تبیمیں نمی کرمے کی تھیوے کو نظرا نماز کر کے اس ملم کی فالفت میں معروف جین '(ص) ا

ای میں لکھا ہے کہ .....قرآن عظیم کی تعلیمات کو دلوں میں اور نبی کریم کی سیرت پاک کو آمکموں میں سائے ہم سوشلسٹ معیشت اور معاشرت کو لیک کہتے ہیں کہ اقبال کے مطابق سپی اسلام کی اصلی روح ہے۔ بیدوہ مقام ہے جہاں پاکستان اور چین سیاس بی نہیں روحانی دوست مندرج عبارات سے واضح ہے کہ اسما می سوشلزم سے مراد وہ چینی نظام ہے جو چین میں رائح ہے۔ اور چینی معاشی نظام کو بی اس ادار یہ میں قرآن عظیم کی کموٹی پر کھرا ٹابت کیا گیا ہے۔ طالا کہ (۱) چینی معاشی نظام ہے وہ اصولاً خلاف اسلام وقرآن ہے۔ (ب) چینی نظریات ربریت اورا نکارخدا پرشی ہیں۔ وہاں رسالت کا انکار ہے۔ آخرت کا انکار ہے۔ قرآن کا انکار ہے۔ قرآن کا انکار ہے۔ قرآن کا انکار ہے۔ اشتراکی نظام کو اسلام وقرآن کے نام پر مسلمانان پاکستان کے دل و د ماغ میں اتارہ جارہ ہے۔ اشتراکی نظام کو اسلام وقرآن کے نام پر مسلمانان پاکستان کے دل و د ماغ میں اتارہ جارہ ہے۔ اور جمعیت کے اکا بر کی طرف سے اسلامی سوشلزم کی جوتا و بلات پیش کی جارہ ہیں ان سے سوشلہ خیقوں کو بہت تو ت پہنچ رہی ہے۔ اگر اگر ایک اور سوشلہ بارٹیاں اب علا ہے تن کے سایہ بیش کر بین اور جو جمعیت آئے تر جمان اسلام کے ایڈ پیش کر تھی اور باطل نظریات کی تر دیڈ بیس کر سکتی وہ واشر ای اور سوشلہ فوقوں سے اشتراک مل کر کے ان کی مسلم میں املاح کر اعمال کر کے ان کی مسلم میں املاح کر اعمال کر کے ان کی مسلم میں املاح کر سکتی گ

جعیت علائے اسلام نے اگر پاکتان بیں ' فالص اسلامی نظام' کا گم کرنا ہے جیسا کہ ' اسلامی منشور' بیں واضح کیا گیا ہے تو جس طرح وہ مودودی ازم کی کھی خالفت کر رہی ہے ای طرح وہ اسلام وقر آن کے نام پر جواشر اکی سیلاب آر ہا ہے اس کی بھی کھی خالفت کر ہے اور اشراکی اور امر کی دونوں بلاکوں ہے ہٹ کرایک تیرا فالص اسلامی بلاک پاکتان میں بنائے اشراکی اور امر کی دونوں بلاکوں ہے ہٹ کرایک تیرا فالص اسلامی بلاک پاکتان میں بنائے تاکہ اصرف امر کی خاکہ اور اگر اس وقت جعیت کی جنگ صرف امر کی خاکہ اسلامی مغنا دو سے اور اسلامی بنیادوں کے تحفظ کو مروست نظر انداز کرنا چائتی ہے اور ہراس قوت ہے امر اسلامی بنیادوں کے تحفظ کو مروست نظر انداز کرنا چائتی ہے اور ہراس قوت ہے اس کے خلاف ہیں تو اسلامی مشوری بنیاد پر جس خالف ہیں تو اسلامی نظام حکومت کی مسلمانان پاکتان کو پہلے دعوت دی ہے تی الحال اس سکانا دی جمال میں مناوری بنیادی جس خالف اسلامی نظام حکومت کی مسلمانان پاکتان کو پہلے دعوت دی ہے تی الحال اس سکانا دی جس خالوں کئی ہوجائے۔

تیخ الاسلام معترت مدنی قدس سرہ نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں اگریزوں کے طلاب مختلف خدا بست واقوام کا جو سخت و اور اُس مختلف خدا بہب واقوام کا جو سختدہ بلیث فارم قائم فر بایا تھا تو اس مقصد کی وضاحت فرمادی تھی اور اُس وقت کوئی اسلامی منشور نہیں شاکع فر بایا تھا۔ اور نہ ہی قوم کو یہ دائوت دی تھی کدمروست ہم نے سختدہ والمروستان على خالص اسلای نظام حکومت قائم کرتا ہواورنہ می مدر مملکت کے لیے افل سنت مسلمان اورنہ می مدر مملکت کے لیے افل سنت مسلمان اورنہ کی مدر مملکت کے لیے افل سنت مسلمان اورنہ کی مدر مملکت کے لیے افل سنت مسلمان اورنہ کی شرط پیش فر مائی تھی اور نداس وقت نیر مسلم اقوام کو متحد و دبی محاذ عمی شافی فر مایا تھا اورنہ خاکس اور تھیت علائے بند کا موقف بالکل واضح خاکس تھا۔ حضرت مجھنے باور اور اشتراک عمل کی پالیسی عمی بالکل تشاو ہے تھا۔ لیکن جمیت علائے اسلام پاکتان کے اسلامی مشور اور اشتراک عمل کی پالیسی عمی بالکل تشاو ہے اور بیائی تھی ابتاع ہے جوابوال بھی مودودی نے سیاسی اقتدار کے حسول کے لیے پہلے وضع کی ہوئی ہے۔ در لائد (حلم

### قرآنی تحریفات

گواسلای سوشلزم کی دامی جماعتیں اسلام وقر آن کا نام لیتی بین کیکن ان کی تشریحات اسلامی اور تعبیرات قر آنی علائے حق کے خلاف بی ہیں۔ مثلاً (۱)'' قر آنی احکام'' کے عنوان کے تحت چدقر آنی آیات کا تر جمہ تکھنے کے بعد تکھاہے کہ ۔۔۔۔۔مند دجہ بالا آیات ہے دائنے ہے کہ قر آن کی روے استحصال سراسرنا جائز ہے۔کوئی بھی مسلمان اپنی ضرورت ہے ذائدا کیہ جیر بھی اپنے پاس تہیں رکھ سکا۔''

[لعرت لا بور ، 19 جؤري 19 19 م]

یہ تغیر جی احاد ہے نہوی ، تعالی حاب اور اجماع احت کے خلاف ہے۔ اس سے ذکو ق و میراث و غیرہ قرآنی احکام کی بالک نئی ہوجاتی ہے۔ (۲) مسئلہ ارتداد پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں خدا کے زدیک ایک مسلمان کے دو دفعہ نفر اختیار کرنے کے لیے کوئی مواخذہ نمیں ہے۔ اگر وہ تیسری دفعہ نفر اختیار کریگا تو اس کا بیجرم یا گناہ نا قائل محافی تغمیر ہے گا اور اس کی سزایہ ہے کہ وہ ہدایت سے محروم ہوگا۔ گراس کی جان لینے یا اس گوٹل کرنے کا تحکم نمیں دیا میں۔ اس کے پر عس مودودی صاحب ایے لوگوں کو بھی آئی کرنے کا تحکم دیتے ہیں جو اسلام میں داخل ہو کر گا فری کے برکا فرہونے والوں کو بھی آئی کرنے کا فتوی کا مراسر ضد ہیں۔ فور فرما ہے کہ ان کے بیا دکام قرآن کے مطابق ہیں یا اس کے پر عس اس کی مراسر ضد ہیں۔ ان آئ (سے ان کے سام کی کا مراسر ضد ہیں۔ ان آئی سے ان آئی ہیں یا اس کے پر عس اس کی مراسر ضد ہیں۔ ان آئی ہیں۔ آئی ہیں۔ ان آئی ہیں۔ ان آئی ہیں۔ آئی ہیں۔ ان آئی ہیں۔ ان آئی ہیں۔ ان آئی ہیں۔ آئی ہی

بیتغیر بھی ا حادیث نبوی اور اجماع امت کے فیملہ کے بالکل خلاف ہے اور جعیف علائے اسلام کے ''اسلای منٹور'' کے بھی منانی ہے۔ مسٹر ذوالفقار طی بھٹو کے مرکزی ہفت روز ہا' فعرت' لا ہور کی

ماوات کے م برایک ناوین اور نااسلام عی ماری بن اليكن جميت علائے اسلام ك اكابراى معامله مي اس الرح فامول إن م باكدا ما اي والله می اسلام اورسلمانوں کے لیے کی پہلو سے کوئی تعرون فریس ۔ اس لئے اب جان ہاوی جی مشاط کار جورے ہیں۔ اکا برے اس طرز مل کا میر تیجہ ہے کہ بوسلمان موشکرم اور اساا می -واسلام الله الله الله سے آگا ہیں وہ جعیت علا ے اسلام کی پالیسی سے ملسکن دیس وہ سکتے ۔ اور بواصلا می ۔ الله ما اسلام کے خلاف ٹیس مجھتے وہ سوشلسٹ عناصر کے آکہ کاربن رہے این اور اس منے ملائے تی گئے مواثف ا مقصد کو سخت تعسان بین رہا ہے۔ علاوہ ازی جمیت کے بعض اکابر کے اس متم کے مانا ملد میں اشترا کیت کی تقویت کا سبب بن رہے ہیں کہ پاکستان میں کفرہ اسلام کی کو فی ہنگ فہیں بلکہ یہاں امیرہ غریب کی جنگ ہے۔ کیونکدامیروغریب کی طبقاتی جنگ کا نعرہ خالص اشترا کی امرہ ہنہ ۔ اسلام میں تو كفرد اسلام ياحق وباطل كى جنگ موتى ب نكداميروفريبكى - اور بب ياكشان يس اسلام وقراك کے نام پر کا فرانہ نظریات پھیلائے جارہے ہیں اوران کی پشت بر سپاس طاقت ہی ہوتا ہمر ہے مہا کہ وگر سیح ہوسکتا ہے کہ یہاں تفرواسلام کی جنگ نہیں ۔اورا گر کفرواسلام کی جنگ ٹییں تو کیا ہا کتان میں اللہ ا باطل کی بھی جنگ نہیں ہے؟ کیا ہر امیر باطل پرست اور ہر فریب حق پرست ہے ؟ کہ بہر مال ا بروغریب می ضرور جگ کرائی جائے۔ کاش کہ جمیت ملائے اسلام کے اکا ہر مطرات جن کا شائع کرد و' اسلام منشور' الادی ساست کے لیے ایک کھلا چینے ہے ۔ ساس میدان بس می مرا اس ، ابت قدم رہے اور اسلام وقرآن کے نام پر جر سے سے کافراندنظر یات ملک جمل محاا ہے جارہے ہیں ان سب کا بکیاں طور پر مقابلہ کرتے تو بیان کا ایک شاندار تاریخی کا رنا مدووتا اور اس ے يرسول كى مروجدلا ديلى سياست كواصولى طور يرفكست كامندد كيانان تا ..... كسب الله لا غلس انا ورسلی ان الله لقوی عزیز .....

ببر مال ندكوره وجوبات كى مناير بنده چونك جعيت ملائد اسلام كى مركزى ياك واليسى عدمى

طرح بھی مطمئن نیس ہے۔ اور جھیت کے شیع پر اہل اسلام کوخالص دیٹی سیاست کی دموت ویٹا کسی طرح مناسب نیس مجھتا۔ اس لیے جھیت علائے اسلام کی بنیادی رکنیت سے مستعنی ہوکر اپٹی عرضد اشت پیش خدمت کردی ہیں۔

> دعا فر ما کیس کدانشدتعا فی اظلامی واستفاحت عطا فر ما کیس ،آمین \_ ((شعرلام) خادم الل السنّت

الاحقر مظهر حسين ...... ني جائع مسجد بحوال بنطع جبلم ١٨ريخاڭ ني ١٣٩٠هـ، برطابق٢٣ جون ١٩٧٠ه

مست او مقاوندن است جمیت علاء اسلام می تعزی اکدالی ست کی خدمات اور علیحد کی کی مفصل داستان جو تصاونو ۱ علی البو والتقوی و لا نعاونوا علی الا ثم والعدوان (آپس می مدد کرونیک کام پراور پر بیزگاری پراور مددنه کروگناه پراورزیادتی پر (سورة ۱) کدة آیت نبره ۵) کی کملی نغیر دکھائی دیتی ہے۔

# تحريك خدام ابل سنت كاقيام

گارت کی قد وقامت اور مغبوطی میں مرکزی دخل بنیا دکو حاصل ہوتا ہے۔ دین اسلام پر محنت کی عارت بھی تب بن محتکم اور نتیجہ نیز ثابت ہو سکتی ہے جب اس کی بنیا دمضبوط اور سحج ہو۔ حضرت قائد اہل سنت میک فیڈ کی تاریخ میں بھی انٹیا زی خوبی جا بجا باتی ہے کہ آپ نے معاونت ، مخالفت ، محبت ، نفرت ، مختل ، خضب ، سیاست ، جوڑ ، تو ڑ ، تحریر ، تقریر ، تیلنی حتی کہ ذکی دحم رشتہ داریاں بھی ند جب کی بنیاد پر بعا کی ۔ خوا کی استعفاء سے چند ما وقبل خالفتا ند ہی فرک مائل سنت والجماعت کی بنیا در کو کی حال محاسب کا ابتداء میں مجلس خدام اہل سنت والجماعت کا م تجویر فر مایا ۔ جبکہ کی عرصہ بعد مجلس کی جگر کے کے لفظ نے لے لی۔

حفرت قائدال سن جماعت كمقصد قيام كمتعلق تحريفرماتي جي .....

پاکستان میں افل سنت و جماعت تقریباً ۹/۱۰ کروڑ کی تعداد میں آباد ہیں۔ لیکن باوجود اتی عظیم اکثریت کے بخشیت افل سنت ملک میں ان کا کوئی ضاص مقام و نام نہیں ہے۔ کیونکہ جہاں عوام افل سنت اپنے ند ہب سے ناواتف و عافل ہیں۔ وہاں سوائے علاء تن کے خواص افل سنت بھی اپنے ند ہب تن کوعمو با نظر انداز کے ہوئے ہیں۔ اس لئے اس امرکی شدید ضرورت مجمی میں ہے کہ اہل السنت والجماعت كے مذہبى نام وعنوان سے ايك اليى دينى جماعت قائم كى جائے جونى كريم مُنْ الله فاكس كارشاد فرموده معيارتن ميانيا عبلييه واصبحابي ليعنى سنت وجماعت كي طرف مسلمانان اللسنت كوعام دعوت وے کرایک جماعتی نظام قائم کرے تاکہ پاکتان کی نظریاتی بنیادوں کے استحکام میں وہ زیادہ موثر كروارادا كرسكيس للنذااس مقصد عظيم كے لئے مخدوم العلماء حضرت مولانا پيرخورشيدا حمرصا حب سأكن تصبه عبدا ککیم ضلع ملتان (خلیفه اعظم شخ الاسلام حضرت مدنی قدس سره) کی قیادت و امارت میں مجلس خدام الل السنّت والجماعت كے نام سے ايك جماعت قائم كردى كئى۔ اس جماعت كى دعوت كوئى خَيْ خمیں ہے۔ بلکہ اس کا مقصد چود وسوسال کے نہ ہب اہل سنت کی ہی تیلیغ و تحفیظ ہے۔ حضرت مجد دالف ٹائی کئے محررہ بالا ارشادات کی روشی میں ضروری ہے کہ مسلمانان اہل سنت اپنے نہ ہی حق کی بنیا دسنت و جماعت کے تحت دین اسلام کی تبلیغ و تفاظت کریں۔ہم تمام سی مسلمانوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کدو ہ خواب غفلت سے بیدار ہوکراپنے ند بہ کی خدمت واشاعت کا فریضہ انجام دیں .....

وما جمينا الإلا الداوخ

الشرنعالي بهم سب كوا خلاص و بمت عطا مفر ما كيل \_ (خدام الل منت كي دعوت ص١٥٠١٣) حضرت قائدابل سنت ويتطيعها عت كام اورمقعد قيام كے متعلق مزيد لكھتے ہيں .....

قیام یا کتان سے پہلے حضرت والدصاحب مرحوم کی سر پرتی میں میرے بامد برادر بزرگ مولوی منظور حسین صاحب شہید و اللہ نے خاکساروں کی عسری تنظیم کے مقابلہ میں خدام اسلام کے نام سے ١٣٥٧ ه يل جماعت قائم كي \_ جبكه يل دارالعلوم بل بملح سال بل زيرتعليم تفاريد نام حفزت والدصاحب مرحوم في تجويز كيا تقا- "الاحج عمل خدام اسلام" ك نام سے ايك بعفاث شائع كيا گیا۔جس کا پیش لفظ ہندہ نے لکھاتھا اور والد صاحب نے بعنوان''خدام اسلام میدان عمل میں''

خدام اسلام ميدان عمل بيس

سب كفر كے بت أور كرمنى على المائے ہر فرقہ باطل ہے کریں گے یہ اوائ اور لمت املام كا كرواكم اقبال

اسلام کے خدام ہیں میدان میں آئے لاریب یں اسلام کے جانباز سابی مجت ہے دلا**ک** ہے *کریں* انہیں مامال

حسب ذيل نظم لكسى .....

اور شرک و بدعت کومٹا کیں گے ذمال سے

ہنٹی اُنٹیں اللہ نے صداقت کی ہے تلوار

جو سامنے آئے گا ، ہوجائے گا گھائل

پ راست کی بدعت کو ہیں دنیا سے مٹاتے

مردان مجاہد ہیں یہ اسلام کے عاذی

عدر سریں بالنہ کے شطان سے جی رکاد

بنرے ہیں بیاللہ کے شیطان سے ہیں بیکار بینجا کیں گے بیغام فدا دشت وجبل میں

آواز بی جائے گی ہے اور اس میں پ

اس فوج ظفر مون کو نفرت ہے خدا کی یہ دل سے ابوالففل نے اللہ سے دعا کی

اوربنده نے جب ارتخ الاول ۱۳۸۹ و برطابق ۱۹ کا ۱۹۲۹ نی جماعت قائم کی ۔ تواس کا نام بوائی صاحب مرحوم کی عاعت ' خدام اسلام' ' کے بیش نظر' خدام ایل سنت' ' تجویز کیا۔ اس نام بھی بچائے اسمام کے خدام کی نسبت ایل سنت کی طرف کی گئی۔ کیونکہ دور حاضر کا شدید نقاضا تھا۔ اور الل حتی کی امتیاز تی ہے ویش ن' اہل السنت والجماعت' نتی ہے۔ اور بنده نے والدصاحب مرحوم کی نظم کے عوالی ' خدام اسمام میدان میں ' کے بیش نظر اپنی نظم کا عوان ' خدام اہل سنت میدان عمل میں''

حفرت قائدالل سنت كى اس قريخ أهم عمل جماعتى مثن اور حفرت اقدى كا او في كمال ايك ساتهد تقرآة تا بـ --- قارئين كى غذر كى جاتى ب---

# خدام الل سنت ميدان عمل مين

ہم اللہ واحد کے بندے توحید کی ٹی جلائیں گے ہم مشرختم نبوت کو بس کافر علی تفہرائیں گے ہم ختم نبوت کی خاطر ہر باطل سے تحرائیں گے بویکر و مڑہ حان و مالی کی ثانی ہم سمجھائیں گے

ضام الل سنت بيس بم سنت كو بميلا كي كم الم مراق من الم مراق كر مراق كرامت بي جن بيب زيرت فتم بولي وراق كور مراق كور مراق كور مراق كور مراق كي برام قربان المحاب في ماز وان في ماورال في يرجم قربان

بنع کے یون کے بید ہم آئی رہ ہوائی کے کے بیست و کی کے کے بیست کی بھرے ہوئی کے بیست و بیست کے بیست کو من کی کے بیست کو بیست کو بیست کی بیست کو بیست کی بیست کو بیست کی 
بهد بندای بر در من شین کی بردید به بد نیک ردس بر در در کسک تر بعد بردید زیان رول اگرم نویش به دان طید دامی بل بر کار مدند کرشت ایک فردگی ب مواد جمت بحی زین کاجود سنت شری اور سنت کاب محاب می ای سم قربی ندموه د که سیخ ضایر ایز بیش برده می کی ندم سر مردست ب مراب بن یک کرفتی می مسلم مرم روست ب مراب بن یک کرفتی کی منسلی کوش سفیدا کیا بدد یا ها فم قان ب مسب خافت آنی جانی به قانی کان کا مطلب کیا، بی قان او اقد اقد اند ای باشتان کا مطلب کیا، بی قان او اقد اقد اند ای باشتان کی باشترد آگین شریعت قازم ب

خدام الل سنت کا بے مظر بھی ادنی خدم ہم دین کی خاطران شامات پر چھن لیوائی گ

(۱۳:جوري ۱۵۲۸)

# تبلغ دين ممں خاص مزاج

تحریک خدام الل سنت کے قیام، بس منظرہ: م اور مقعد قیام کی وضاحت کے بعد تینی وین میں فاص حراث کے عنوان سے حضرت 6 کدائل سنت میٹونے کے طریقہ تینی کے حصتی اخیازی خصوصیات کوؤکر کیاجاتا ہے۔۔۔۔

ی سیمیا خصوصت! حضرت اقدی مینین جلس منعقد کردانے دانوں، آپ کی تقریر کا انتظام کردانے دانوں کو ابنائس بچھے تھے۔ ایک مرتبہ تھی ساتا نہ تی کا قرنس کے موقع پر اور شاوفر ہلا۔۔۔ مقرر حضرات ان لوگوں کا احسان بچھیں جنوں نے آپ کے لئے لوگ اسٹھے کیے، پنج ہجا کر، بھیر، کری کا بند دبست کر کے آپ کو تیلنظ دین کا موقع فراہم کیا۔ورنہ حضورا کرم شکھیا مشطفا ویں کے سلے جاتے تو پھر دیں دراستے میں رکھے کا تنوں اور ٹازیا گھات سے آپ کا استقبال کیا جا تا۔ بھی جہ

# @(270) XB BX2000 do 63XB BX22223XB BX2223XB

ے کہ حضرت اقدی جلے کا انتقاد کرنے والوں سے کوئی نذراند، ہدیروغیرہ ندلیجے تھے۔ اگر کی نے اصرار بھی کیا تو بقدر کرایہ لے لئے اور ہاتی واپس کر دیتے تھے۔ آپ بمیشدا پی تحریک کے سبلنین کواس طریقہ کار پر پابندر کھتے۔ اگر کہیں کی خطیب کے متعلق خبرال جائے کہ مطالبات کرتے ہیں آپ جماحی مشجی بربانا مجھوز دیتے تھے۔

رَیْز کا ..... دوسری خصوصیت! حضرت قائمه ایل سنت اپنامتحتلتین ، جماعتی احباب ، کارکنوں اور مبلغین کو ہر مصاملہ میں دیمی مزان رکھے کی تلقین کرتے تھے۔ فرماتے .....

جماعتی اجلاس دکانفرنسوں بوتت ضرورت سا کی میدان بیل شمولیت ، تعلقات ، برادریال سب نجمات وقت دیں پیش نظر ہونا چا ہے اورسو چنا چا ہے کد دی اغتبار سے بچھے کس کام بیلی فائدہ ہاور میرادیں بچھ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ یکی وجہ ہے کہ آپ ڈیٹی کامون بیلی کارکول کومعولی ک لفزش پر بھی بری تنبید کرتے تھے۔ کئی مرتب ایسا ہوا کہ کی نعت خوال نے کوئی ایسی نظم ونعت شروع کی جس کا مقصد تحض سریں نگا کر لوگ اکٹھا کرنا ہوآپ دوران نظم ہی بند کرواد ہے تھے اور فرماتے مقصد لوگ اکٹھے کرنا نہ ہونا چا ہے بید نیاداری ہے ۔ دین داری ہے ہے کہ مقصد رضا وقت ہو۔

وَرَیک ..... تیسری خصومیت! جذباتی نعروں اور اشتعال انگیز کا موں سے کارکنوں کو نکینے کی تلقین کرتے ،فریائے .....

 حفرت قامنی صاحب نے ۵۰ سے زائد سال کا عرصہ پکوال بیسے ٹی ،شیعہ حوالہ سے صاس علاقہ عمل وقت گز اراکین ایس کا میاب پالیسی اپنائی کہ علاقہ مجر کے نظریات بدل کر رکھ و سینے اور اپنا ایک کارکن مجی ضائع نہ ہونے دیا ۔۔۔۔۔

و ...... چوشی خصوصیت! عالفین پر تکرو تیز جملوں سے حمله آور ہونا حضرت قائد الل سنت پہند نہ

زما<u>ت تے .... ز</u>ماتے ....

تقریمی کافین کودلاک سے مجمانا چاہے۔ان کی اور تنس مجروح ند کرنی چاہے۔اگر مختی اور
از بباالفاظ سے ردکیا عمیا تو مخالف آپ کی بات پر فورو لگر پر آمادہ ہونے کے بجائے ضد پر اتر آئے گا۔
کی وجہ ہے کہ حضرت بریستی مسلکی اخبار سے تخت سے خت مخالفین کے ناموں کے ساتھ "ما حب" کا
لاحقہ ضرور لگاتے۔ بے اور کا بول می متعدد مرتبہ فینی صاحب اور مودودی صاحب کے الفاظ جناب کو
صفرت کے اس مزاج کا بادیں گے۔

ے ۔۔۔۔ پانچوین خصوصیت! سامعین کی خوشی و تفریج کے لئے کی جانے والی تقریم اور ذہن ساز جائیں ماز جائے ہے ۔۔۔۔ تبلی میان میں میٹر میں ماز تبلی میان میں ہمیشر آل کرتے ایک مرتبہ جھے فرایا ۔۔۔۔۔

تقریرا در تبلغ مقررا در مثلغ على فرق بجهته مو؟ على نے گزارش كي آپ ارشا دفريا ديي .....

تو فر مایا تقریراً ن کے دور ش یہ ہے کہ سامعین مجر پور ہوں۔ خوب دور شور سے بیان کریں۔ بمجی جوش بھی سُر اُتار چڑھا و کا لحاظ ہو وغیرہ۔ جبکہ تبلغ یہ ہے اور ایہا ہونا چاہے کہ سامعین کی قلت و کثر سے بھی چیش نظر شہ و۔ انہیں خوش کرنے کے لئے لہجہ عمل بناؤ سنگھار اُتار چڑھا و بھی نہ ہو بس حق ہا سے سمجانے اور پہنچانے کی دھن سوار ہو۔

ن ۔۔۔۔۔ چھٹی خصوص ا اپ موقف پر مضوطی ہمت دلیری سے بی آتی ہے۔ توت حوصل اور پہنٹر م بی کی بدولت انسان اپ بے بیک مٹن کو کمل کر سکتا ہے۔ صفرت کا کدائل سنت میں کا کونوں پہنٹر م بی کی بدولت انسان اپ بے بیک مٹن کو کمل کر سکتا ہے۔ صفرت کا کدائل سنت میں کا کھٹین کرتے اور ایسے افراد کی حوصل افزائل می میں انداز کی دوسل افزائل می فرات ۔ فرات ۔۔ میں نے جل می میں انداز کی جو ان میں ہوتا ہے۔ میں نے جل می بدواشت کرجاتے لیکن زبان سے ایک لفظ نہ نکا گئے۔ کی فوجوان یا علی مدد کا فرو لگ ہوتا ہے۔ کی فوجوان یا علی مدد کا فرو لگ ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ میں دیادہ مضبوط اور دل ہوتا ہے۔ جس والوں کو اس سے بھی زیادہ مضبوط اور دل ہوتا ہے۔ جس والوں کو اس سے بھی زیادہ مضبوط اور دل ہوتا ہے۔ جس والوں کو اس سے بھی زیادہ مضبوط اور دل ہوتا ہے۔ جس والوں کو اس سے بھی زیادہ مضبوط اور دل ہوتا ہے۔ جس والوں کو اس سے بھی ذیادہ مضبوط اور دل ہوتا ہا ہے۔ جس والوں کو اس سے بھی ذیادہ مستبولا ہے۔ جس وہ اور ایک میں دار میں کیا ہوتا ہے۔ جس وہ اسے میں دوسل میں در اس میں دل کا میں در اس میں در اس میں دوسل میں در اس میں در ا

(ج) ..... ساتوین خصوصیت ا جہاں عمل بغیر می حقیدہ کے بیکار ہے۔ و ہیں محض عقیدہ بغیر عمل کے نجات کے لئے کا نی نہیں۔ دھزت قائد الل سنت بھے آئی مقائد مقائد مجاتے وقت موقع ہموتے عمل کی ترخیب دیے ۔.... فرمات احضور اکرم مُل اللّٰ کا کورانی صورت اور آفاب رسالت کے روحانی جلوے اس لئے بیان کے جاتے ہیں کہ ان پڑھل کیا جائے ۔ تجب ہے آج سی مسلمان ہمی حضور مُل اللّٰ کی سیرت، صورت اپنا نے کے لئے تیار نہیں۔ جو ہے ہی می جس کا کام ہی سنت رسول پھیلا تا اور اپنا تا ہے۔ لا مور کے ایک دوست جناب امجد حسن صاحب کے نام مکتوب گرای بھی ارشا وفر مایا .....

آپ نے داڑھی منڈوانے کا تو بہت بڑا جرم کیا ہے اور انتہائی کروری کا جوت دیا ہے۔ آپ حضور مجوب خدا سرور کا کتات مُلَّیْرُ کے ایک نمونہ مقدسہ کے لئے قربانی نہیں کر سکتے تو اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالی سے خلوص قلب سے معانی ماتھیں اور کچی تو بہ کریں۔ آج موت آجا ہے تو چرکیا ہے گا؟ یہ دنیا اور اس کی ساری چزیں فانی ہیں۔ کچی تو بہ کی علامت ہے کہ آپ اب مسنون داڑھی رکھ لیں۔

﴿ ..... آخوین خصوصیت! قائل دشک ایجاد موجدی مهارت و کمال کا بنادی ہے ۔ کامل شاگر و است میں استاد کی اکمیسیت و برخاست میں استاد کی اکمیلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت قائد الل سنت میکن خشور من النظام کی سیرت باک کا بیان ہویا دین متین کے کسی مسئلہ کی تفصیل میں اس کا تذکرہ ضرور فراتے .....فرماتے!

صحابہ کرام ٹنی اُنڈیڈا دین اسلام کے عینی گواہ ہیں ان کی حق وصدافت بیان کرنا دین اسلام کے مقدمہ کومضبوط کرنا ہے۔ قرآن پاک میں جابجا صحابہ کرام ٹنی اُنڈیڈ کی صفات ذکر ہیں ان شاگر دوں کا ایمان حضورا کرم نظافیڈ کی محنت کا بتا دیتا ہے۔

⊕ ...... نوین خصوصیت! فتنوں کا بید دوراس حدیث پاک کا مصداق ہے۔ جس میں ارشا دفر مایا۔ مسلمان صبح ایشے گا تو مومن ہوگا اور رات سوئے گا تو حالت کفر میں (او کما قال) حضرت اقد من اس نازک دور میں فتنوں سے بچاؤ کے لئے اپنے گردا کا برعلاء الل سنت علاء دیو بند کی تعبیرات اتعلیما سے اور تشریحات کا حصار بنائے ہوئے تھے۔اور جماعتی احباب ومریدین کواس میں رہنے کی تلقین فرماتے تھے۔۔ور جماعتی احباب ورید کا تھے۔

آج ندو يموكون كياكرر باب - كيالكور باب - كيابيان كرر باب - آج فتول كااورس ماغول كا

ز ماند ہے۔ نے کی تحقیقات کا دور ہے۔ بس اکا برعلا دوج بند کودیکھوان کی تحقیقات ، اُن کے علم وا طلاص بر اعتاد کرور میک دید ہے کہ صلتہ اعباب ہو یا صلتہ فیرا کا برکی تعبیر وتشری سے ہٹ کر کوئی نظر ہے کی صورے فیول ندکر تے تھے۔

سور سے بول سر سے ہے۔

ری سرم میں مصوصیت! قول ولئل میں تعناد ہوتو مخصیت مناز مداور ب وزن ہو جاتی ہے۔ شاخ

پر دشنیوں کا اعجبار ہوو و بھی خدہی جو محمد و بڑے اور محافل میں اظہار کجتی ہو، تو ناظرین سے فیصلہ و سے

میں درا تال نیس کرتے ''مولویوں نے بھی اڑا یا ہوا ہے۔ آپس میں سب ایک جیں'' حضرت قا کہ الل

سنت کے حراج گرای کی سب سے بڑی اور اخیازی خوبی سے تھی کہ آپ نے جس سے بھی نظریاتی

اختان کیا۔ ندائی کے مجمان سے ندمیز بان سیاست و مکومت ، دین و دنیا ، نشست و بر خاست کوئی سا

تمن می محران کے ساتھ کواران کیا۔ فرماتے .....

آج لوگ ذاتی جمگروں اور ذاتی بغض (جو کہ شریعت یم مبنوض و ناپندیدہ ہے) کی وجہ ہے
ایک دوسر ہے کے ساتھ قطع شلقی کر لیتے ہیں۔ بول چال بند۔ کاروبار اشتراک بند۔ دنیوی ساسی
تعاون بند جتی کہ سلام دھا تک چھوڑ دیتے ہیں اور ایسا کرنے کو بے فیرتی تصور کرتے ہیں۔ لیکن تجب
ہے دین کے معاملہ می تطبع شلقی جو مطلوب ہے وونیمی کرتے دینی دخمن کے ساتھ میلے بہائے کرکے
تاویلات کے پردوں می نشست و برخاست کرتے ہیں معاملات می تعاون کرتے ہیں۔ اس سے دین
مسئلا اور نظریاتی اختلاف کی اہمیت موام کے ہاں فتم ہوجاتی ہے۔ للک عشوہ کاملا

معزت قائد الل سنة كے طريقة تبلغ وحراج كى اخيازى تصوصيات لكنے بيشا تعار آ نجناب كى حيات متعان الفاظ كا حيات متعاد كے لهدكا بر بر كہلوا تميازى نظر آيا تو خوف طوالت كى منا پر بمرك بدى في ان الفاظ كا الباد واد زيدليا .....

مریں آخر ان کی کس کس ادا پر ادائی لاکھادردل ہے تاب فظ ایک

# تصنيني وبليني خد مات

دین بن کی بلنے وحرت اور اس کی محصیظ و تھٹی کے لئے دو ہدے دریعے ہیں ہے تحری ہے تقری ہے تقریم صرت قائد اہل سنت ایکٹیٹے نے اس مہارک فریضہ کی انجام دعی کے لئے دونوں ذرائع مجر پور \$ 274 10 A 2005 M. BAND Q THE TO BE CAUSE OF

ہتنال کے تحریر کے ذریع بینکروں چھوٹی بڑی تصانیف کا سہارا لیتے ہوئے دین اسلام کی تہلی ہ تحقیظ بھی خوب سرانجام دیا۔ برموضوع پر بھی خوب سرانجام دیا۔ برموضوع پر بھی خوب سرانجام دیا۔ برموضوع پر بھی خوب سرانجام دیا۔ برموضوعات بے ثار کتب متعدد مرتبہ جہپ کرنایاب ہو چک ہیں جبکہ بڑاروں کیسٹوں بھی کنوظ بینکروں موضوعات و و ت تب دے دے دے ہیں۔ ایسا مدتی جا ریا رالا ہور کے سولہ سالہ دور کے احساد نسب السعاد الله اللہ مستعقبہ کے صفوان سے مختلف موضوعات پر اوار سے اور دیم علی واصلاحی مباحث اس لائق ہیں کہ انہیں کتا بی شکل دے کرآنے والی سلوں کے لئے محفوظ کیا جا سکے۔

. ذیل جمی حضرت قا کدافل سنت میشند کی چندیا دگار تصانیف و مقالات کا تعارف جناب ہی کے قلم ہے کروایا جاتا ہے۔ جس سے میرے مدگی کی وضاحت خوب ہوجائے گی ...... ملاحظہ ہو!

#### ردٌ مودوديت

# 🛈 صحابه کرام جنافتهٔ اور مودودی

۱۱۲ اصفحات پرمشمل پرتھنیف متحد دمرجہ زیود طبع ہے آراستہ ہوئی۔ آخری مرجہ اے ادار ہُ تن چاریاڑنے ۲۰۰۰ میں شاکع کیا۔ حضرت قائد ال سنت فرماتے ہیں ۴۰۰۰

الل السنّت والجماعت كابياجاع عقيده بكرانبياءكرام عَلِينْظاك بعدادلادا وم من صنور رحمة المعلمين خاتم النبيين معزت محرر سول الله تَكَافُكُم على واسط فيفن باب مونے والے محابدكرام تَكَافُكُمُ تمام امتوں اور جماحتوں سے افضل جیں۔ چنانچ قرآن مجید میں ارشا وفر مایا محتم حبو امد (الاید)

ابدالاعلی مودودی صاحب نے گومحابر کرام ٹنگٹنز کے فعائل دمنا قب بھی بیان کے ہیں۔ لیکن ان کے تیں۔ لیکن ان کے تقدیدی حراج نے ان کواختدال پر قائم نیس رہنے دیا۔ ادرامحاب رسول کے بارے عمل وہ بلا تال کچھاس طرح لکھ گئے ہیں۔ جس ہے ان کی قرآئی عظمت مجروح ہوتی ہے ادراس سے شیعیت کا راستہ کھلا ہے۔ محابر کرام اور مودودی ہیں اس کا کھل جوت پیش کیا گیادرموددی میں اس کا کھیل ان کا برام تناہ ادرموددی میں اس کا

• نلمی نحاسیہ

لومر ١٩٤١ء على پلى مرتبديكاب عظرمام به آئى - معرست الدي فرمات يي .....

مودودی نظریات کی تردید جمی میری بهتی تعنیف "مودودی جماعت کے عقا کدونظریات پرایک تقیدی نظر" کے جواب جم مولا : مفتی محر بوسف صاحب نے "مولا المودودی پر احتراضات کا علی جائزہ" تعنیف کی۔ اورا پی پوری قوت مودودی صاحب کے دفاع جمی خرج کرتے ہوئے جھے جواب کی دموت دی۔ جم نے جمیت علائے اسلام پاکتان کے جفت دوزہ تر جمان اسلام جمی بعنوان "مفتی محر بوسف کے جائزہ کی حقیقت" 27 شطوں جمی دیا۔ آخری قط ۲۹ دمیر ۱۹۹۸ء جمی شائع بوئی۔ اس کے بعد منتی صاحب نے جواب الجواب بعنوان "بیاتی م جمت کا آغاز ہے" بفت دوزہ آئین لا بورشی قط وار شروع کردیا۔ لیکن محمیار وشطوں کے بعد سیسلسلہ کا ممل چھوڑ دیا۔ اس کا جواب معنون و دیگر چھان مالام کے ۲۵ قسطوں پر مشمنل معنون و دیگر چھان مالام کے ۲۵ قسطوں پر مشمنل معنون و دیگر چھانہ میں مادے کے ماتھ شائع کیا جار ہے۔ اس معنون و دیگر چھانہ میں مادے کے ساتھ شائع کیا جار ہے۔ اس معنون و دیگر چھانہ میں انتہا ا

#### @مودودي ندېب

دمبر ١٩٦٧ ، بهلى مرتبه حفزت قائد الل سنة كل يتعنيف لطيف سامنية ألى - بعد على متعدد مرتبه الص ثالع كيا ميا - حفزت فرمات جي .....

مودودی صاحب نے اپنی تقید سے نتجددین وجھدین امت کو معاف کیا اور نہ محابہ کرام شائدہ ہور انہا نے عظام کو نصوصاً انہا ہے کرام کو تقید کا نشانہ بنانا تو مودودی صاحب کا وہ کا رنامہ ہے کہ شاید امت محربہ بیس کوئی ناقد ہی اس عمل ان کا ہم پلہ ٹابت ہو سکے ۔مودودی صاحب کے اکثر عقائد و انظریات چونکہ جبور اہل السنت والجماعت کے خلاف ہیں۔اور علائے حق سے ان کا اختلاف نہ مرف فروی بنکہ اصولی بھی ہے ڈاس لئے ضروری سمجھا کہ مودودی صاحب کے عقائد ان می کی تصافیف ہے حق کو اللہ جات کے ساتھ عامة المسلمین کے سامنے پیش کرد ہے جائمیں ، تاکہ جو تمان نا کہ جو تاکہ ملمان جماعت اسلامی کے نام سے محوکر کھا جاتے ہیں ان کو حقیقت عال کا علم ہوجائے۔ رہنے میں ان مودودی انہ ہم سال کا علم ہوجائے۔ رہنے میں انہ دودوی انہ ہم سال کا علم ہوجائے۔ رہنے میں انہ دودوی انہ ہم سال کا علم ہوجائے۔ رہنے میں انہ دودوی انہ ہم سال کا اللہ کا علم ہوجائے۔ رہنے میں انہ دودوی انہ ہم سال کا اللہ کا علم ہوجائے۔ رہنے میں انہ دودوی انہ ہم سال کا اللہ کا کا علم ہوجائے۔ رہنے میں انہ دودوی انہ ہم سال کا انہ کا علم کا دوروں کیا کہ ہم سال کی کے نام سے محل کھا جائے ہیں ان کو حقیقت عال کا علم کا دوروں کیا کہ ہم سال کا کیا ہوئے۔ رہنے میں انہ دوروں کیا ہم سے محل کیا دوروں کیا کہ ہم کی دوروں کیا کہ دوروں کیا کہ ہم کیا دوروں کیا کہ ہم کی کیا کہ دوروں کیا کہ ہم کی کا دوروں کیا کہ ہم کی دوروں کیا کہ کیا کہ کو کر کھا جائے تھیں ان کو حقیقت عال کا علم کی دوروں کیا کہ بعلی کیا کہ بات کی کا دوروں کیا کہ بات کی کوئی کیا کہ جو کی کھی کر دی کھی کیا کہ دوروں کیا کہ بات کیا کی کوئی کی کے دوروں کیا کہ بات کی کیا کہ بات کیا کہ بات کیا کی کی کر دی کیا کہ بات کی کیا کہ بات کی کوئی کیا کہ بات کی کوئی کیا کہ بات کیا کہ بات کیا کہ بات کیا کہ بات کی کوئی کیا کہ بات کی کوئی کیا کہ بات کیا کہ بات کیا کیا کہ بات کیا کہ ب

⊙ مودودی جماعت کےعقا کد دنظریات برایک تنقیدی نظر

مودودی صاحب کے باطل مقائد ونظریات کی تروید عی ندکورہ کتاب حضرت کا تداہل سنت کی

بلی تعنیف ہے۔ جوابتداء ۱۹۵۸ء میں شائع ہوئی۔ معرت اقدی مخطیفر ماتے میں .....

اسلای تاریخ شاہد ہے کہ امت جمریعل صاحبحا السلام والتحیۃ عین المدحکم الألله اور اسلا گاہ اور اسلا گاہ آر آنی افتکاب جیسے پر عظمت نعروں سے تنی تحریم کی بی عالم آجود عین آئیں۔ یکن نصرت خداو ندی سے عمروم ہونے کی وجہ سے اپنا اپنا آزیائش دور فتم کر کے مضمل اور بے جان ہو کررہ حکی ۔ ہمارے اس دور علی تجدید و اثامت وین اور حکومت الہید و فیرہ کے پروقار اور جاذب توجہ دعاوی کے ساتھ جماعت اسلامی کے نام سے ایک نی تحریک نے جنم لیا ہے۔ جس کے بانی اور امیر ابوالعلی صاحب مودودی ہیں۔ یکن اس کی حقیقت اس کے سوا پھونیں ۔ کہ انجی اولی وقلی تلیسات کے ذریعہ مدے است کے بنیا دی اسلامی تصور کو سلمانوں کے اوبان سے کو کیا جائے ، تاکر نضائی خواہشات کے تحت تر آنی تھم کے مطالب و معانی بیان کرنے کی راہ کھل جائے .....

امتى باحث رسوائى پيفبري

(بخيص ازتنيدى نظرص ٢٠٠٠)

@ مولا ناسيرگل بادشاه صاحب مِينية كافتوى اورمودودى جماعت

ندکورہ بالاتھنیف ۱۹۲۷ء یم بہلی مرتبہ عمر عام پرآئی۔ دھرت کا کدائل سنے فرائے ہیں ......

گزشت رمضان المبارک مودودی جماعت کی طرف سے بذر بعد ڈاک ایک اشتہار بعنوان 'جمیت علاء اسلام کا فتو ٹی جمیعۃ علائے اسلام پر' موصول ہوا۔ جس کا جواب فخر سرمد حضرت مولانا سیدگل بادشاہ صاحب کی جانب سے تر جمان اسلام ، افروری ۱۹۲۷ء بعنوان ' مودودی جماعت کی تلمیس کا فمون' شائع ہوا۔ جس جی سید صاحب نے اپنے ایک فتو ٹی گی اشاعت کے سلسلہ جمی مودودی جماعت کی خمیرت انگیز تلمیس کا پروہ چاک کیا۔ لیکن تجب کداس جواب کی اشاعت کے سلسلہ جمی مودودی جماعت کی خمیرت انگیز تلمیس کا پروہ چاک کیا۔ لیکن تجب کداس جواب کی اشاعت کے بعد بھرو تی پہنانت بندہ کو بذر بعد ڈاک موصول ہوا۔ جس سے بی جا ب کداس جواب کی اس حضر در کی محمل میان کو حقیق سے فرض جس بندہ کو بذر بعد ڈاک موصول ہوا۔ جس سے بی جا ب کہ مودود کی صاحبان کو حقیق سے فرض جس کی بلا مطاب کی خلاف میں کی در سے بہلو تی خلاف کو کون کے لئے خلافی کی بعض دوسرے بہلو دی کو ایک کی جائے تا کہ کسی بہلو سے ناواتف لوگوں کے لئے خلافی کی محمن کا بر سیمی مین کشن ندر ہے۔ ۔ جنوب ان کا ب ناکھ کور میں دوسرے بہلو دی کا داشت کی جائے تا کہ کسی بہلو سے ناواتف لوگوں کے لئے خلافی کی مین ناز کی بی دیا تھا کہ کسی بہلو سے ناواتف لوگوں کے لئے خلافی کی مین کشن ندر ہے۔ ۔ ۔ ۔ جنوب انگرا ب نکورہ میں دوسرے بہلو کی ان دوسرے بھر کا دوسرے بھر کی دوسرے بھر کا دوسرے بھر کا دوسرے بھر کی کھر کور کا دوسرے بھر کی کھر کے دوسرے بھر کی کھر کی بھر کا دوسرے بھر کی کھر کور کی بھر کی کھر کے دوسرے کی بھر کا دوسرے کیا کہ کھر کی بھر کی دوسرے کا دوسرے کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی دوسرے کی کھر کی کھر کی دوسرے بھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دوسرے کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دوسرے کی کھر کی کھر کی کھر کے دوسرے کی کھر کی کھر کور کور کی کھر کی کھر کی کھر کے دوسرے کی کھر کی کھر کے دوسرے کی کھر کی کھر کی کھر کور کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دوسرے کی کھر کے دوسرے کی کھر کی کھر کے دوسرے کھر کی کھر کور کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دوسرے کور کی کھر کے دوسرے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دوسرے کی کھر کی کھر کھر کھر کے دوسرے کی کھر کھر کے دوسرے کی کھر کی کھر کے دوسرے کھر کی کھر کے

\$ 277 \$ \$\$ 2005 do 60 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

کیاعورت صدر مملکت بن سکتی ہے؟

۱۹۹۳ء میں کتبہ تعیر حیات لا مور کی طرف سے حضرت قاضی صاحب کی بیا کتاب شائع کی گئی۔

دخرے اقد س بھالیہ فرماتے ہیں .....

موجودہ الیکش کے ہتا موں میں صدارت کا سندسب نیادہ ہٹا مدخیز ہے۔ پاکستان مسلم

موجودہ الیکش کے ہتا موں میں صدارت کا سندسب نیادہ ہٹا مدخیز ہے۔ پاکستان مسلم

لیگ نے صدر مملکت ابو ب خان کو ای امید وار نا حرد کیا ہے اور جمبور کی متحدہ محاذ نے فاطمہ جناح کو جبکہ

جمیت علاء اسلام کی مجلس شور کا نے کتاب وسنت کی روشن میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ بیدولوں پارشیاں

اصول اسلام کونظر انداز کر سے محض صول افتد ار کے لئے برسر بھیار ہیں۔ اس لئے ہم اپنا تیسراا میدوار

مرا اکریں مے۔ ان پارٹیوں میں سب سے زیادہ تجب خیز پوزیش مودودی جماعت کی ہے۔ جنہوں

مرا اکریں میں۔ ان پارٹیوں میں سب سے زیادہ تجب خیز پوزیش مودودی جماعت کی ہے۔ جنہوں

فرا کی میں موضوع پر مودودی

ا مودودی صاحب کے نام کھلی چھٹی

۱۹۷۱ء میں ہانی جماعت اسلامی کے نام بیکھی چھٹی شائع کی گئی۔ حضرت میشید فرماتے ہیں ..... سلام مسنون! آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کی جماعت ایک اصولی جماعت ہے اور آپ ایک اسلامی اصولی محومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ آپ اپنی جماعت کے بانی اور امیر اول ہیں۔ اس لئے میں آپ کے بیان کر دہ متعدد دعووں کے پیش نظر بذریعہ "کلی چسٹی" چھا سے سوالات پیش کر دہا ہوں۔ جواصولی نوعیت کے ہیں۔ آپ ان کا جواب دے کر ملک و ملت کے سامنے اپنی جماعت کی اصولی ہوزیشن واضح کریں۔ [جنیمی از کتاب نم کور]

جماعت اسلامی شیعه انقلاب چاہتی ہے۔

۱۹۸۷ء میں ، موصفات رمشتل می تحقیقی کا بچی ترکیک خدام الل سنت کی طرف سے شائع ہوا۔ معرت قائد الل سنت محفظة فرائع میں .....

جزل ضیاء الحق صاحب نے جب محابہ آرڈینس جاری کیا۔ جس بی محابہ کرام اور اہل بیت کی اور ہیں جارت کی صاحب کا ہی

مهادالیا۔ چنانچہ ہفت روزہ رضا کار میں لکھا ۔۔۔۔۔ '' الحوظ رہے کہ برادران اہل سنت کنزدیہ بھی محابہ طائن تقید سے بالا ترنہیں۔ چنانچہ موجودہ دور کے جیدئی عالم مولانا مودودی مرحوم نے اپنی کتاب خلافت و الموکیت میں جابجا صحابہ پر تنقید فر مائی ہے۔ اور سے کتاب آج کھلے بندوں فروخت ہورہی ہے۔ اور سے کتاب آج کھلے بندوں فروخت ہورہی ہے۔ ال

جماعت اسلامی کے ایم ۔ این ۔ اے اسعد گیلانی نے ایرانی انتلاب کے سالگرہ کے موقع پراپی تقریر میں کہا ۔۔۔۔۔'' آیئے ہم سب مل مل کر پاکتان میں بھی امام شینی کے انتلاب کی طرز پرتبدیلی لانے کے لئے کوششیں تیز کردیں' ان حالات میں واضح ہے کہ جماعت اسلامی بھی پاکتان میں شینی انتلاب چاہتی ہے۔ [جخیص از کما ب ذکور]

### 🗨 عقیده عصمت انبیاءاورمودودی

ادارہ کن چاریار گی طرف ہے۔۲۰۰۰ء ٹی آخری مرتبہ سے مقالہ شائع کیا حمیا۔اس سے قبل کی تاریخ اشاعت معلوم ندہو کی۔ حضرت اقدی فرماتے ہیں .....

کتاب میال طفیل محمد کی دعوت اتحاد کا جائزہ "میں ہم نے شیعہ مذہب کے ان عقائد پر تجمرہ کیا تھا۔ جو اسلام کے اصولی اور بنیادی عقائد سے متصادم ہیں اور ضمناً اس میں بعض مودودی مسائل و نظریات کا تذکرہ بھی آعمیا تھا۔ اب ہم جماعت اسلامی کے بانی اور امیر اول ابوالاعلی مودودی صاحب کے بعض ایسے عقائد ونظریات ان کی تصانیف سے بیش کرتے ہیں جوالمی السنت والجماعت کے عقیدہ عصمت انبیا ہے کے ظاف ہیں۔ [ تخیص از کماب نماور کا ا

# ⊕جوا بی مکتوب

جماعت اسلامی کے حالیہ امیر قاضی حسین احمہ کے خط کے جواب میں پیچھیقی جوائی کھو بے ۱۹۹۷ء کما لی شکل میں شاکع ہواء حضرت قائد امل سنت مجملت فریاتے ہیں .....

سلام منون! آپ کا عنایت نامه موصول ہوا۔ آپ نے جو ۱۹۹۳ء کے الیکن میں ڈھول ڈھمکے اور تا تک رچائے کیا بیر آنی تعلیم کا نتیجے تھا؟ فرمائے کیاای کا نام اسلام ہے؟ کیااسلامی انتلاب برپا کرنے کے لئے بھی طور طریقے ہوا کرتے ہیں؟ آپ کا زیر بحث کتوب اور میرا ایہ جوائی معمون محض فجی CIC 270 NO OKENIN DESCRIPTION OK CHOOKS

لوميت كاليس بلكداس كالعلق مك ولمت كانم مسائل ت بهاس ك ان شاوالله يها في المون ماينا مدين بهار يارال بورش بحى شاقع كرويا بهائكا ومنا فوضفى الاسالله العلى العظيم. آب ي جواب کا بھی انگفارر ہےگا۔ (اللیمن جوالی کا باس سالیہ ا

# ردرانضيت

٠ آلماً برايت

ند کور ہ بالا تصنیف حضرت اقدس مجان<del>ظة ک</del>ے والد کرا می سلطان الرنا ظرین \*هنرت ° و لا ¢ محمد کرم الدين ديراكى ب- جو بكى مرحب حبر ١٩٢٥ مين شائع مولى - جبد ١٩٢٩ مين حطرت قائد اللسات ف

اسية جامع مقدمه كم ساتها بيترى مرجه ثالك كيا وعزت كالله فرمات مين

والدكراي معزت مولانا كرم الدين صاحب ميناليكي يأصنيف الل اسلام ك بال بهت مقبول ہو گی۔ چنا نچ مصنف کی حیات میں دو مرجب طبع ہو کر ملک کے دور در از گوشوں تک اشاعت بند م ہو گی۔

١٩٣٩ء من راقم جب جيل سر بابوالوا حباب نه اس كتاب كولميم كرائ كي فريائش كي بنده في فود بحی اس کی ضرورت محسوس کی کیونکہ موام میں ان کی جہالت و بے حملی کی وجہ سے رسول اللہ انتظام کے

اصحاب خلاف بغض ومناو کے جرافیم پھیلائے جارہے تھے۔ حق تعالیٰ نے اس بند کا ضعیف کواس مغید ا كتاب كى عماصت كى تونيق مطافر مائى - جواب قوم ك إلحول عمد كالى رى بدركتاب كى فوييال اس مصطالعدے بی معلوم ہوں کی .....

#### 10 بالددليل 10 ب

[تخيم)(آلآب،دايتماا)

# بثارة الدارين بالصرعلى شهادة العسين ثالثا

عمر ۱۹۷ میں معرت تا کد اہل سنت میافلہ کی ہے یادگار زبانہ تصنیف منظر عام پر آئی۔

كتاب" بشارت الدارين بالعبرطي شهاوة العسين " بجواب" فلاح الكونين ` مزا والعسين" ال املام كي فدمت عي ايش كي جاراي ب- كتاب كانام موضوع كرمناس ب- اداري كتاب (280 ) ( 280 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 )

میں چونکہ بیانا بت کیا حمیا ہے کہ مصائب وآلام پرشر بیت میں صرکرنے کا تھم ہے اور بٹارت صابرین کو بی وی حمی ہے ۔ بعن ' بٹارت الدارین بالعبر علی شہادہ الحسین' کا مطلب سے کہ جوسلمان معزت امام حسین کی شہاوت پرصر اختیار کرے گا۔ اس کے لئے دونوں جہانوں میں بٹارت ہے۔ اللہ تعالی کتاب بٹارة الذارین کو تبولیت مطاونر مائیں۔ [جنیس از تناب خرکوس ۱۱-۱۱]

# آئم ماتم کیوں نہیں کرتے

۱۹۵۰ء کے عشرہ میں پہلی مرتبہ یہ کتاب شائع ہوئی۔ آخری مرتبہ اے ۲۰۰۰ء میں جمعیت الل سنت ابولمبین کی طرف سے شائع کیا حمیا۔ معزت قائد الل سنت بینین فرماتے ہیں ..........

ھیعان تلہ گنگ کی طرف ہے گزشتہ ایا محرم میں ایک پمغلث بنام 'نہم ماتم کوں کرتے ہیں'' شائع کیا گیا۔ گواس کے دلائل میں ایک چیز بھی الی نہیں جس سے مروجہ ماتم ثابت ہو سکے، لین چونک اس پمغلث میں قرآن مجیداور مدیث شریف و فیرہ کی بنیا و پر ماتم مروجہ کو عبادت قرار دینے کا دعویٰ کیا عمیا ہے۔ جس سے ناوا تف شملیا نوں کو دھو کہ لگ سکتا ہے، اس لئے بعنوان ''ہم ماتم کیوں نہیں کرتے'' جوالی رسالہ کی اشاعت ضروری بھی گئی، اللہ تعالی تمام اہل اسلام کورا ہیں پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔ جوالی رسالہ کی اشاعت ضروری بھی گئی، اللہ تعالی تمام اہل اسلام کورا ہیں پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔

#### © ئى نەمبىت ہے

تحریک خدام السنت کی طرف ہے ۱۹۵۸ و کو تدکور و بالا کتاب شاکع کی گئی۔معنف علیہ الرحمة فرماتے ہیں .....

"سی نر بب بن ہے اورامل ایک شید مصنف عبدالکریم مثناتی کے ان دی سوالات کا جواب ہے جوراو لینڈی کے سید ہا قرحسین شاہ نے مولانا سیدمجد یعقوب شاہ صاحب بھالیہ کے نام بذرید رجشری ارسال کے جے انہوں نے جواب کے لئے میرے پاس بھیج دیے۔ جس نے ذکورہ دی سوالات کے جوابات مع اپنے تمین سوالات کے باقر صاحب کو رجشری کردیے۔ جس کے بعد شیعہ مصنف عبدالکریم مشاق کی ایک مطبوعہ کتاب" بزار تہاری دی ہاری" وستیاب ہوئی۔ جس کے آخر صاحب کی زیر بحث دی سوالات کیے ہوئے ہیں۔ جس سے معلوم ہواکہ یددی سوالات کیلے موت ہیں۔ جس سے معلوم ہواکہ یددی سوالات کیلے ہوئے ہیں۔ جس سے معلوم ہواکہ یددی سوالات کیلے ہوئے ہیں۔ جس سے معلوم ہواکہ یددی سوالات کیلے ہوئے ہیں۔ جس سے معلوم ہواکہ یددی سوالات کیلے سے شاکع

والر و والى الله و المره و منده كا و الإنهاد و الله و ا شده إلى - الله الله الله على الله به الله الله و الله الله و الله الله و الله

# @ تجلیات مداقت پرایک اجمالی نظر

معزت قائدا بل سنت کی بیکاوش ۱۹۷۰ کی عشرہ میں منظر مام پر آئی ،فر ماتے ہیں

وتلخيص وزكاب زكور بس ٢٠٠١]

### 🕝 سن تحريك الطلبه كاسن موقف

ادار وحق جاریارلا بور کی طرف ہے آخری مرجدا ہے ۲۰۰۰ ویس شائع کیا گیا۔ حضرت قائدالل سنت میکند فرماتے میں .....

# ن مدارس کے ٹی شیعہ طلبہ کا اتحادی فتنہ

١٩٨٠ م ك عشره على كمتب عثمانيه برنولي في حضرت قائد الل سنت مينطة كي اس تاليف كوشائع كيا-

آپ پينو زمانے يں

ی میں ہوتہ ایک عطاقہ اتھا دطلباء مداری حربید لاہور کی طرف سے موصول ہوا۔ جس جی ہمارے درسہ علی سارے درسہ علی سار الاسلام کے طلباء کو بھی سن شیعہ مداری کے طلباء کی متحدہ تنظیم عمی شمولیت کی دوسہ در ہوں دی گئے۔ اکا برعلاء اٹل سنت نے فتندروانض سے تحفظ کے لئے بڑی محنت کی ہے۔ جس کی دوسہ سے ابل سنت کے دینی مداری محفوظ رہے ہیں۔ چونکہ ہمارے نزدیک اب تک تن شیعیت کے جراثیم سے اہل سنت کے دینی مداری محفوظ در ہے ہیں۔ چونکہ ہمارے نزدیک اس کی اس کی محمولات کے اس کے اس کی اس کی محمولات ہے۔ اس لئے اس کی درک تمام کے لئے ''اتحادی فتنہ'' کے عنوان سے یہ کماب شائع کی جارتی ہے۔ آخیس ازا تحادی فتنہ''

۵ محابه کرام شافتهٔ اور پاکتان

حغرت قائد اہل سنت میکنین<sup>ین</sup> کی بیر تالیف ۱۹۸۸ء میں حجب کر منظر عام پر آئی، مطرت ریاتے ہیں .....

ال مختصر رسالہ 'محاب کرام تفاقی اور پاکتان ' بھی ہم نے کاب وسنت کی روشیٰ بی ایک آئینہ پڑی کردیا ہے۔ جس بھی ہرلیڈراور ہر پارٹی اپناچرود کھے سکتے ہیں۔ ہم صدر جزل نیا والی سے مامی ہیں اور ندسابق وزیراعظم جو نیجو کے چونکہ فیا والی اس وقت پاکتان کے سریراہ ہیں۔ اس لیے ہم نے اس اور ندسابق وزیراعظم جو نیجو کے چونکہ فیا والی اس وقت پاکتان کے سریراہ ہیں۔ اس لیے ہم نہ اس ' آئینہ وفا' بھی ان کوان کا چرو و کھایا ہے۔ تاکہ ندوہ خودا عمرے بیس دیمیں دیمی والی آئینہ بھی دیمی اپنے میا کی لیڈر مسلم لیگ کے مامی ہیں ندا ہم آرڈی و فیرہ کے ۔ ہمیں سب کواس آئینہ بھی دیمین با ہے میا کی لیڈر موں یا دانشوران تو م مزب اقتد اور ہوں یا حزب اختلاف ، علاء ہوں یا مشائع اپنی زندگوں کا جائزہ لیس کہ آیا و معرف اپنی ذات اور پارٹی کا تحفظ کرر ہے ہیں یا کہ ' جما مت سما ہہ' کی ذاتی عظمتوں کا تحفظ ہمی ان کی زندگی کے پروگرام میں شائل ہے؟ دما جب اللا الالا خلاج

اگرچہ بت ہیں جماعت کی ہستیوں میں مجھے ہے تھم اذاں لا الہ الا اللہ

سواداعظم کے ملکی ولمی حقوق کے لئے اہم منی مطالبات

١٩٤٠ ع معرة على معرت قائد الل سنت معاللة في وزير اعظم بمؤكو الل سنت كى طرف ي

01 (283) 11 9 (2000 VALLED & GREEN BOX OF COND ) 15

یا مگا انام مطالبات واش سکے جس پر ملک جر سے علیا ہ شاک کے دستیما موجود تھے۔اسے تحریک خدام اہل سنے سائری مطالبات سے نام سے ٹائع کیا۔ معرست اقدس پھیلنٹ فرماتے ہیں .....

سان مسلون! مرض آکد پاکتان یم سی مسلمانوں کی بہت خالب اکثریت پائی جاتی ہے،
ملام مسلون! مرض آکد پاکتان یم سی مسلمانوں کی بہت خالب اکثریت پائی جاتی ہے،
ملاوات کے قدید من اکثر یہ کے حقوق کونظرا بحاز بلکہ پایال کرتے رہے ہیں۔اب چونک اسلا ک
مبدوریہ پاکتان کا جدید آئی من منظور ہوکر ۱۱/ اگست ۱۹۷ ء ہے تا فذہو چکا ہے۔اس لئے سواد
امقم مسلمانان الل سند کے کمی اور کی حقوق کے توفظ کے لئے ہم بعض اہم مطالبات ہیں خدمت
کررہے ہیں۔ احمیم ان مطالبات میں ا

#### 🛈 عقیده خلادت را شده اورا مامت

ابتداء پرتمبیل مضون مدرسرم بیدا ظبار الاسلام کی سالا ندروئیدادیس ۱۹۸۸ و کوشائل اشاعت تھا وبعد میں اسے طبعہ و کمانی شکل و سے دی مئی ۔ معرت قائد الل سنت فرماتے ہیں .....

قرآن محموم وه طفاه دراشدین چاری اورونی با قضاه العص آیت حکین اورآیت استخان ف کا مصداق بین اوراس مقیده خلافت کو حضرت شاه ولی الله محدث و بلوی نے تو حید، نبوت اور قیا مت کے بعد اصول دین میں شار کیا ہے۔ اس قرآنی مقیده خلافت کے خلاف سب سے زیاده جس مخف نے محدرت علی الرتنی محلفظ کی امامت اولایت کا مقیده ایجا دکیا وه عبدالله بن سما یمبودی ہے جومنافقانه مطرت علی الرتنی محلفظ کی امامت اولایت کا مقیده ایجا دکیا وه عبدالله بن ماری مقیدے کا دامی بنا۔ نیم مقیده امامت اسلام کی بنیا دوں کو منہدم کرنے کے لئے بنایا میں ارتاب فرمی اور ایک المامت اسلام کی بنیا دوں کو منہدم کرنے کے لئے بنایا

#### ۱۱ سی عرضداشت

یدی عرضداشت می ۱۹۷۸ وی جزل نیا والحق مرحوم کی خدمت میں چیش کیس تمیں \_ جنہیں تحریک خدام الل سلند نے شائع کیا۔ صرع قائد الل سند مجافظة فرماتے ہیں .....

سلام مسنون ا بناب جزل اماری موجود وحرضد اشت کا تعلق مولوی محر بشیر صاحب و غیره شید. علاء کے ان اجا، می بیانات سے ہے ۔ جودہ پیٹ جسٹس مولوی مشا ق حسین صاحب کے مندرجہ بیان کو بنیاد بنا کر خلافت را شدہ کے خلاف اپنے ندہی رسائل میں شائع کررہے ہیں۔ شیعہ عالم نے چونکہ معزات خلفاء را شدین کی خلافت را شدہ کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنا شیعی موقوف دوٹوک میان کر دیا ہے۔ اس لئے بحثیت خسادہ احسل سنست ہونے کے بیمیر افریضہ ہے کہ الل السنت والجماعت کا موقف می کرورک کی بھی والجماعت کا موقف کی کرورک کی بھی مختمر نظانہ می کردوں۔

وما توفيقى الإمالله العلى المعظيم..... ﴿ يَحْمِصُ ارْبَى مُرْمَدُ الشَّتِصُ ٢٠٠٦ }

® ئىشىعەمتفقەر جمەقر آن كاعظىم فتنە

ومبر ۱۹۸۷ء میں حضرت قائد المل سنت میشند کا پیشتیقی مقاله منظر عام پر آیا۔ آپ فرماتے اس.....

اين خيال است د كال است وجنون جمنيس از مقيم فندس م

### ®ايك غير منصفانه فيصله

۱۹۷۷ء شیعہ دینیات کے مسئلہ بمی الل سنت کے ظاف ایک غیر شعفانہ فیعلہ کیا حمیا جس پر حضرت قاضی صاحب نے صدائے احتجاج بلتد کی۔ آپ فرماتے ہیں .....

ہمارے نزدیک سرکاری نصاب عی شید دینیات نافذ کرنے کا یہ فیملے مکومت کا ایک یک طرفد غیر منصفانہ اور جارحانہ فیملہ ہے۔ جس کوکوئی باشور کی مسلمان تبول نیس کرسکتا۔

ان حالات میں سواد اعظم المل سنت پر بیفریف عائد ہوتا ہے کدوہ بھی پختیمز م ادر منظم جدوجید

\$ 285 ) A (2005 de 64) A (2005 de 64)

کے تحت اپنے سی مطالبات کی تحریک چلائیں اور پاکستان میں اپنا کی وجود منوائیں ، اہل سنت کی مرضی کے بغیر شیعہ دینیات کونا فذکرنے کا میہ فیصلہ سوا داعظم کے لئے ایک زبر دست تاریخی چینئے ہے۔ جس کا قبول کرنا بہر طال ہما را فدہمی اور کی فریضہ ہے۔ ( جمنیعی از کناب فدکور )

#### ﴿ يا دگار حسين علين

### @ایکخطرناکسازش

تاریخ پاکتان کے ایک سیاہ دن ۱۳ او کو بر ۱۹۷۱ء سرکاری سکولوں میں اوشید نصاب وینیات مجی منظور کرنیا گیا جس میں اصلی کلہ اسلام کے بجائے خود ساختہ کلہ درج تھا۔ اس پر حفزت کا کدالل سنت می اللہ سرایا احتجاج بن کے ادر ' پاکتان میں تبدیلی کلمہ اسلام کی ایک خطر ناک سازش' کے عنوان سے یہ پخلٹ لاکھوں کی تقداد میں تقتیم فرمایا ۔ حضرت فرماتے ہیں ...........

کلماسان م کی وہ حقق نبیاد ہے جس کو مانے سے ایک فیرسلم دائر واسلام میں داخل ہوجاتا ہے۔
لا الدالا اللہ محدرسول اللہ بیدو کلمہ طیب ہے جس کے مقدس الفاظ قرآن مجید سے ثابت میں لیکن افسوس
سارا کو پر ۱۹۷۴ء کی ایک منحوس ساعت میں وہ شیعہ نصاب دینات منظور کرلیا محیا ہے جس میں اس
منفقہ کلمہ اسلام کے بجائے خود ساختہ کلمہ درخ ہے۔ پاکتان میں نصاب دینات میں کلمہ اسلام کی بیہ
تبدیلی اسلام کے خلاف ایک خطرناک سازش ہے۔ برخلص کلمہ کو مسلمان پرید فرمدواری عائد ہوتی ہے
کہ دو ہر ممکن کوشش سے خود ساختہ کلمہ اسلام کو منسوخ کرانے کی کوشش کرے۔ جاروں صوبوں کے

\$\tag{286} \tag{\tag{2005 do.60}\tag{\tag{2005 do.60}\tag{2005 
مسلمان **برجگه سے وزیراعظم پاکستان کواحتجا جی تاریں اور قرار دادیں بھیجے دیں \_**\_\_\_\_\_

[تخیم از ایک خطرناک سازش می ۱۲\_۱۵\_۲۱]

# ®مقدمه برمطرقة الكرامة على مرأ ة الا مامة

۱۹۸۰ء می حفرت قائد الل سنت موسیق نے مطرقتر الکرامة (جورئیس الحد ثین حفرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سهار نبوری کی تصنیف ہے) پر مهم صفحات پر مشمل تفصیل مقدمہ تحریر فر مایا، جو کتاب اندر کتاب کا مصداق ہے، آپ فرماتے ہیں .....

کتاب مطرقة الکرامة مخدوم العلما ووالصلحاء شخ الحدثین حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب البینیوی محدث سهار نبوری قدس سره کی تصنیف اطیف ہے، جو نایاب تھی یہ کتاب ہر طبقہ کے نی سلمانوں کے لئے ہدایت بخش ہے۔ آپ نے یہ کتاب قطب الارشاد حضرت مولا نارشید احمد صاحب کنگوہی قدس سره کے تھم کے تحت لکھی ہے۔ اس کتاب میں محدث سہار نبوریؓ نے مسئلہ امامت و خلافت پر محققا نہ بحث کر کے شیعہ عقیدہ امامت کا ابطال فرمایا ہے۔ جزاہم اللہ خیر المجزا، آنجیم از کتاب نہ کورش کا ا

# 🛭 مقدمه برتخفه خلافت

۱۹۷۳ء میں امام انل سنت معفرت مولا نا عبدالشکور صاحب تکھنوی پُرٹائنڈ کی لا جواب تصنیف پر معفرت قائدالل سنت مجینفڈ نے بچاس صفحات پرمشتمل مقدمہ تحریز فریایا، معفرت فریاتے ہیں .....

# 🛭 عظمت محابرٌ اور حضرت مدني ميكيله

ی الاسلام حفرت مدنی مینید کی شخصیت پہنت روزہ ''تر بھان حق' ' بنوں کے لئے لکھا ممیا یہ تفصیلی مضمون تحریک خدام الل سنت کی طرف ہے ۱۹۸۰ء کے مشرہ میں شائع ہوا۔حضرت قائد اہل

ست فرماتے ہیں .... بہنت روزہ '' ترجمان کُنّ' بنوں کے مقیم مدنی نبر کے لئے بناب مولانا معزت فرماتے ہیں .... بہنت روزہ '' ترجمان کُنّ' بنوں کے مقیم مدنی نبر کے لئے بناب مولانا الدنی معزت الدی مولانا الدنی و معزت الدی قدص مولانا الدنی و معزت الدنی قدص مرہ جیسی مقیم شخصیت رحمة الشعلیہ کے مجومالات تکھوں کی بندہ اپنے اندر المیت اور است نہیں پاتا۔ معزت کوئن تعالی نامحوہ معلی منالات کی جو جامعیت مطافر مائی تھی اس کی نظیر عالی شخ الحمید معزت مولانا محمود الحام سندی میں نہیں پائی جاتی اور اس مقیقت کو متعدد اکا بر نے ایمان فرمایا ہے۔ آئی ماز کر اس مقیقت کو متعدد اکا بر نے ایمان فرمایا ہے۔ آئی ماز کر المیا ہے۔ آئی ماز کر المیاب کے متعدد اکا بر نے ایمان

# مکا تیب معاصر مشائخ کے نام

🕦 مکتوب مرغوب

۱۹۷۳ء می حفرت مولانا سیدنورالحن شاه صاحب بخاری کے نام حفرت قا کدا بل سنت میشند است میشند کے نام حفرت قا کدا بل سنت میشند کے یہ ''کتوب مرفوب'' تحریر فرمایا۔ جس می کن شیعہ نصاب دینیات کے حوالہ سے گفتگوفر مائی ۔ آپ فرماتے ہیں ۔۔۔۔۔

# ⊕احتجاجی کمتوب

اس احتجابی کتوب عی معزت قائد الل سنت میشند نے معزت مولانا ملتی محود صاحب میشند بے پاکتان شیعه مطالبات کمیش کے مطالبات (خصوصاً می شیعه مبدا گاند فساب و بینات اور ماتم و تعزیر سے کی اجازت ) تسلیم کرنے پر بجاشکایت کی ہے۔ آپ فر ماتے ہیں ..... \$ 288 \$ \$ \$ \$2005 LA . 6 M B ( SECTION ) (

قوی اتفاد کی طرف سے شیعہ نصاب دینیات اور جلوس باتم وتعزیہ وغیرہ کی منظور کی کے بعد سے مردری سمجما کیا کہ ان سائل میں قوی اتفاد کے صدر مولانا ملتی محود صاحب کو ہراہ راست مخاطب بنا کر اسلامی اصول و مقائد اور شرمی دلائل و براہین کی روشی میں ان کے نیسلے پر واضح تقید کی جائے ۔ آئنیس اذا عباقی کمترب کراا

# @اصلاحی کمتو ب

حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب برگزافتہ ہے ۱۹۸۷ واس کتوب میں نیاز منداند شکا ہے اس وقت کی گئی جب ان کی جماعت جمعیت علا واسلام سے مرکزی سیکرٹری مولانا فضل الرحمٰن صاحب نے تحریک نفاذ فقہ جمنفریہ کے صدر شیعہ لیڈر عارف الحسینی کوایک خصوصی ملاقات میں دھوت دی۔ حضرت فریاتے ہیں .....

۔ شیعہ ند ہب کے ماضی، حال اور سنتہل کے مزائم و مقاصد کے پیش نظر ایک ٹی عالم وین (مولانا نفٹل الرحمٰن موصوف) کی طرف ہے تحریک نفاذ فقہ جعفر یہ کے صدر مولوی عارف الحسینی کوآل پار شیز کا نفرنس میں شویت کی دعوت دینا شرعاً نا جائز ہے۔ خدانخو استرقح کیک نفاذ فقہ جعفر یہ ہے اتحاد کر کے پاکستان میں شیعہ انقلاب کی راہیں ہموار کرنا ہے۔ علمائے حق ہی خلافت راشدہ کی بنیا دیچھیمی انقلاب کا راستہ روک کئے تنے لیکن وہ بھی جمک جا کیل تو .....

### اس کمرکواک لگ کی کمرے چراغے

[تلخيص ازاصلاح كمتوب ١٨٠٢]

علاو وازیسی مطالبات ، من احتجاجی قرار دادی ، قرار دادید مت ، اہم منی قرار دادیں وقا فوقاً
من شید زاع کے حوالہ ہے اہم مکی ولی مسائل پرار باب افتد اراور حوام الناس کی اوجہ کے لئے حضرت
قائد اہل سنت کے تلم سے منظر عام پر مختلف اوقات عمی آتی رہیں جن کی ایک جھلک'' باب یادگار "
قرار دادین' میں ملاحظہ فرمائیں ۔ بعض ایسی کتب و مقالات بھی ہیں جو حلاش بسیار کے باوجو وہمیں
دستیاب نہ ہو سکے۔

### ردمرزائيت

#### () مقدمه برتاز بإنهٔ عبرت

زر الظرائاب مرسد قائد السلط مكافلة كوالدكراى كالصنيف ب بو ١٩٣١ء من بهلى مرتب المراق و المراق المراق المراق الم المرق ال

#### قاد بإنى وجل كاجواب

۱۹۵۷ء بن ایک قادیانی باللٹ کے جواب بن مطرت اقدین کی ہے توری شائع ہوئی، آپ فرائے ہیں ۔۔۔

من شد داوں چکوال کی مرزائی بھا مت نے ایک فریک بعنوان '' آیت خاتم بلدین کے سمج معانی ''شائع کیا ہے۔ اسے چکوال کے فری میلہ کے موقع پرشائع کیا گیا۔ ورحقیقت مرزائی ل کا پہلر ز عمل تمام مسلمالوں کی ویلی فیرسے کو ایک کھا چینی ہے۔ اس کتا بھی شم نے مرزائی فریک کی تلہیا ہے کو سید نقاب کرتے ہوئے فن واضح کر دیا ہے۔ خافل مسلمان بھا تیوں سے گزارش ہے کہ خدارا اپنی جبھی گھری فیند سے بھداد ہوں۔ فن کو بھیس اورا فیار کو بچھانے کی کوشش کریں۔ دشمنان دین ہرتم کے وریاں سے لیس ہوکر اسلام اور مسلمالوں کے منانے کے لئے سرگرم عمل میں۔ اہل فن کو بھی اپنی زندگی at 100 3th attended offering of the 100

حق کی اشا حت وحفاظت سے لئے وقف کرو بی جا سنے ۔ان الله علی لصوهم لقد او استخد بجار ہے ہیں شجا صت کے گوشند کوئی بتا ہے شیر بھتاں کو کیا اوا

وعليم ازكتاب لذكورمي اراؤا

® کشف اللیس

جہلم کی مرزائی پارٹی نے ٹریک جماحت مرزائیہ کے میکرٹری کی طرف سے ڈم 'بوٹ اور اہمل ویکر مرزائی کی مرزائی پارٹی ہے اور اہمل ویکر مسائل کے بارے بین ام انتظار نظرا' کے نام سے میسر ۱۹۲۹ء بس شائع کہا: ام نہرہ اور وال سالات کی حبارت ورج کر کے اس کا مدلل جواب ویں کے ۔ قار کین کی خدمت ش ام کر اوٹی کر تے ہیں کدوہ اس جوائی ٹریک کو بغور پڑھیں ۔ ان شاہ الشمرز اعوں کی تلمیسا سندگا ہوں جا کی افرا ہے گا۔ واللہ المستعان و علیہ العکلان۔ آخلیم اوا جا دائی میں ا

@اعجازالحق بجواب اظهارالحق

مافظ محد اسحاق قریش صاحب ای کی جانب سے ۱۹۹۸ و مطرت قائد الل مشد الله کی ایگر یا مطرف الله کی ایگر یا مطرف مطرف

جہلم کی مرزائی پارٹی کی جائب ہے '' ہمارا نظانظر'' فریک کا جواب'' کھل الکیس'' کے ذریعہ دیا گیا۔ جس میں مرزائی سیکرٹری کی تنہیا ہے کا پروہ جاک کیا گیا۔ اب اس کے جواب میں مرزائی سیکرٹری کی طرف ہے ایک ٹریک '' اظہار الحق'' کے نام ہے شاقع کیا گیا ہے۔ کواس می کشف الکیس کے دلائل کا جواب مرزائی فہیں دے سکے لیکن اس سے ناواقف لوگوں کو دھو کہ ہوسکتا ہے۔ اس لئے اس کے جواب میں'' اعجاز الحق'' شاقع کیا جارہا ہے۔ اہل مطل وانسا ف کوفور کر لئے ہے۔ اس لئے اس کے جواب میں'' اعجاز الحق'' کیا جارہا ہے۔ اہل مطل وانسا ف کوفور کر لئے ہے۔ معلوم ہوگا کے مرزائیوں کا بیٹر یکو'' اظہار الحق'' کے بجائے''افغا والحق'' ہے۔

وما لوفيني (ولا بالد وعليس او اجاد الحق ص ٢)

8 291 ) 19 6 ( Con so W/ 6 ( Con 5) 19 6 ( Con 5) 19

ك خار ركى فتشر (صداول)

بون ١٩٨٧ مير مواد الحوامن صاحب سنديلوى كافار بى نظريات كرويس بيتار يخى كتاب معرمام يرآئي معزعة كدالي سنط وكيني فرمات بي ....

مولات سندينوي في في المرار مقيقت " جلدوه م يس مشايرات محاب كي بحث عن ابنا جومونف بيش

کما ہے ۔ وہ جمہور اہل انسانت والجماعت کے مشہور ومتبول مسلک کے خلاف ہے۔ وہ حضرت علی

الرئتس بوتنواه ومعرع معاويه بوتنواك بابمي بتك من معزت معاويه الاثنا كومجى صواب يرتجعة بيل اوراس میں ان کی رطاء ابنتہا دی بھی تنلیم نیس کرتے۔ حالا مکد مسلک اہل انسنت والجماعت بدے کدمو

معزرے معاویہ بڑجڑا کے بیل اندر جہرمحالی ہیں۔ حرقر آن کے جو تھے موموں خلیفہ راشد معزے مل الرتشي بڑھٹڑ کے ساتھ نزاع اور جنگ کرنے میں ان سے اجتبادی خلعی ہوگئ تمی ۔ ہم نے'' خار کی فتنہ''

تصداول میں ای مسئلہ پر منصل ویدنن بحث کی ہے۔

🛈 غار جي مُننه ( صدوم )

خار جی میرصداول کی غداداو قبولیت کے بعداس سلسلہ کی دوسری تصنیف خار جی فتنہ (حصدوم) بولا ئى ١٩٨٩ مى شائع بوئى - معزت قائدالل سنت بينط فرمات جي .....

غار جی مُنز حصد و وم کا اصل موضوع ' افحق یزید' ہے۔ جس پر متعدد پہلوؤں سے بحث کر دی گئ ے۔ اور یہ 🛚 بت کیا حمیا ہے کہ فمق بزید اہل السنّت و انجماعت کے مسلک عمل متنق علیہ ہے۔ اور

یز یدی گروہ نے پر ہے کے صافح اور عاول ٹابت کرنے میں جود لائل پایش کئے ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں اور ن موقف کے برکن ہونے کی ایک بڑی مضبوط ولیل ہدہے کہ کتب مدیث میں کو کی روایت پیش نیس کی جاعتی جس میں کسی ایک محانی می تنز نے ہے میں کہ اور عادل قرار دیا ہو۔ان حائی تی کے باوجود بھی

بولوگ بزیر کوصالح اور عاول قرار و پیتے ہیں ۔اوراس کے کالف محابہ کرام ڈنائٹٹنگ کو ہائی اور مجرم قرار = ية يس - ان كوينيدى قر كما جاسكا بي ليكن وه بركز فكن اسحاب رسول مي شارنيس كيه جاسكة -

تنسيلات قارئين معزات زينظر كتاب مي باط كتة ين- المعنيم از كتاب في كورس ١١٠١١]

31 202 10 01 mondo 310 01 march 310 01 345 360

### 🕝 کشف خار جیت

۱۹۸۵ء میں تحریک خدام اہل سلط کی طرف سے «طرت کا کد اہل سلط میکھٹا کی ہالا جواب تصنیف منظر عام برآئی ۔ «طرت فرماتے ہیں ……

میری کتاب افار می فتد حصداول ای جواب می ایک کتا بچدهام اقاضی مظیر حسین چکوالی کے فار می فتندی اصل حقیقت اسوال یا محرفی سعید آبادی چند ماه پہلے کرا پی سے شائع ہوا۔ جس کا جواب بنام استحف فار جیت المت سعیہ کی فدمت میں چیش کیا جار ہے۔ یہ کتا بچا اصل حقیقت استحس میں چیش کیا جار ہے۔ یہ کتا بچا اصل حقیقت استحس میں چیش کیا جار ہے۔ یہ کتا بچا اصل حقیقت استحس میں جیس کا مواف میں اور استحس مواف مواف کا مرب ہے۔ جس کا مواف کو کی سیاکی فار جیت کو ب فتاب کردیا ہے۔ اس لئے اس جوائی کتاب کا م کشف فار جیت رکھا میا ہے۔ اس مراک سے اس جوائی کتاب کا م کشف فار جیت رکھا میا ہے۔ اس میں ان کشف فار جیت رکھا میا ہے۔ استحسان کا فار جیت کو ب فتاب کردیا ہے۔ اس کتاب کا م کشف فار جیت رکھا میں استحسان کا میں کتاب کا م کشف فار جیت رکھا میں استحسان کا میں کتاب کا م کشف فار جیت رکھا میں کا م کشف فار جیت رکھا میں کتاب کا م کشف فار جیت رکھا میں کتاب کا م کشف فار جیت رکھا میں کتاب کا م

### ﴿ وفاع معنرت معاويه علملا

کا تب دمی معرت امیر معاویه نگاننا کے دفاع میں معرت قائد اہل سنت مکاننا کی بیاشا مکار تصنیف، ۱۹۸ء کے مشرومی منظر عام پر آئی۔ آپ فرماتے ہیں .....

قریبا ۴/ ۵ ما ه پہلے ایک آنا پیہ ' کملی چمنی بنام مولانا قاضی مظیر حسین صاحب ' مؤلفہ سیدم میر حسین شاہ صاحب بناری منتاج ایک شاکع ہوا .. اس جمی انہوں نے میری کتاب خارتی فقنہ حصہ اول کی بعض عبارتوں پر احتر اض کیا ہے۔ بندہ نے ' مولوی میرحسین شاہ بخاری کی کملی چمنی کے جواب بنام' ' دفاع حضرت امیر معاویہ ٹائٹلا ' عمی اپنے مقیدہ کے تحت معفرت معاویہ ٹائٹلا کے دفاع کا فرایشہ انجام دیا ہے۔ شروع عمی ادادہ تو مختصر جواب لکھنے کا تھا۔ کیکن درمیان عمی بعض ایسے مسائل آئے جن عمی تفصیل کی ضرورت پڑگی ۔ انشہ تعالی آبول قریا نے اور خلوص واستقامت نصیب ہونے الحقیم از دفاع معفرت معاویہ شمی اسلام ا

# متفرق موضوعات

## اكابردار العلوم كااجمالي تعارف (مقدمه برالممدعل المديد)

۱۹۸۳ می المحد علی المدر "بدید اضافه مقائد الل سنت و جماعت از مفتی عبدالملکور صاحب
تر ندی کے ساتھ شائع کیا گیا۔ جس پر حطرت الدی میشند نی تنصیلی مقد سرتح بر فر بایا۔ آپ فر باتے ہیں۔
الوار جانیت سے تیم حویں صدی جمری کے آواخر می حطرت مجد دالف ٹانی بیکنند اور حضرت شاہ
ولی اللہ محدث و بلوی میشند کے وارثین کا طین جہ السلام حضرت مولانا محد قاسم نا فوتو کی میشند بانی
وار العلوم اور قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب کنگوی میشند نے عالم اسلام کومنور فر بایا۔ یہ
دونوں بدرگ کمالات شریعت کے جامع تے۔ سرور کا کنات مجوب خدا می تا اوا حت ان کے قلوب و

## المالسنت كاشرى منشور

مده او کے ایکٹن می صفرت قائد الی سنت کی تفظیہ نے ترکیک خدام الل سنت کی طرف ہے قو کی و صوبائی اسمبلیوں کے لئے اپنے امید وار کھڑے کے اور اپنے شرقی سنٹور کا اعلان فر مایا۔ آپ فرماتے ہیں۔
جب جمیت سے بلیور کی اختیار کرنی پڑی آو اختیا ہم کے لئے کسی سے سلے کی ضرورت محسوس کی۔
لیس جو ساس پارٹیاں ملتہ چکوال سے دستور ساز اسمبلی کے اختیابات میں صحد لے وہیں تھیں ، ان میں
سے کسی کا مشور بھی میچ اسلامی مشور نہ تھا اور ہرایک میں بعض بنیا دی واصولی خرابیاں تھیں۔ اس لئے ہم
نے پکوال کی سلے پر قومی وصوبائی اسمبلیوں کے لئے امید وار نامزو کے ہیں۔ جارا شرقی مشور پیش خدمت ہے۔
فدمت ہے۔ اور اشرقی مشور بیں۔ اسلامی مشور پیش خدمت ہے۔

### التخالي موتف

تعظ اسلام پارٹی کے نام سے معرت اکد الل سنت مکھ نے داعداء میں اپنی علیمد وسیاس عامت تھیل دی جس کا اجھ لینٹ ن سیب تا۔ آپ فریائے ہیں ..... 68 294 XD BX 2000 40.60 XD BX 1141-140 XD BX 1140-16

ای وقت سارا مک الیش کی لیب بی ہے۔ تعظ اسلام پارٹی کے مرف تین امید واراس ایکش می حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان کے دولوں سیاسی دھڑوں بیپلز پارٹی اور تو می اتحاد سے تعظ اسلام پارٹی کو اپنے اصولی موقف کی بنا میرا نشا ف ہے۔ جس کی بنا میر تحفظ اسلام پارٹی قائم کی گئی ہے تا کہ جولوگ تحفظ اسلام سے انقاق رکھتے ہیں وہ اپنے اصولی موقف کے تحت ووٹ استعمال کر سیس مارا موقف یہ ہے۔ (تلیم از انتجابی موقف میں ہم)

## @ حفرت لا ہوری فتنوں کے تعاقب میں

ہفت روز و خدام الدین لا ہور کے حضرت لا ہوری مِکنظی نمبر (مارچ ۱۹۷۹ء) کے لئے حضرت الا ہوری مِکنظی نمبر (مارچ ۱۹۷۹ء) کے لئے حضرت الا ہوری مِکنظی دےدی گئی۔آپ فرماتے ہیں ......

ہفت روز و خدام الدین کا''لا ہوری نمبر'' شائع ہوا جس میں خادم اہل سنت کا مضمون بھی شائع ہوا۔ چونکہ شخ النفیر معزت ہوری مُکنظی نے اپنی مبارک زندگی میں تقریباً ہرعمری فقتے کا تعاقب کر ہوا۔ چونکہ شخ النفیر معزت ہوں کہ محتفظ کا شرق فریضادا کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔اس لئے کا بی معلی کا شرق فریضادا کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔اس لئے کا بی دین حق اور فد ہب اہل سنت کے تحفظ کا شرق فریضادا کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔اس لئے کا بی دین حق اور فد ہب اہل سنت کے تحفظ کا شرق فریضادا کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔اس لئے کا بی دین حق اور فد ہب اہل سنت کے تحفظ کا شرق فریضادا کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔

### @ خدام اللسنت كى دعوت

جنوری ۱۹۷۱ میں ترکیک فدام اہل سنت کے تیام کے بعد ضرورت تیام کے حوالہ سے حضرت قائدال سنت میکنند فرماتے ہیں .....

ند کور و بالاسطور می معفرت قائد الل سنت علیه کی تقنیفات کا مختصر جائز و پیش کیا عمیا ہے۔ تا ہم بعض کتب علاق بسیار کے باوجرد علاق ند ہو تکسی۔



# اشاريدادارتى مضامين مامنامدتن حياريار تفافقها مور

ند ہب ال سنت وجماعت کے تحفظ واشاعت کی غرض سے ماہنامہ حق جاریار لا امور مارج ١٩٨٩،

عى جارى كيا كيا \_ معرسة قا كرا السنت تادم آخر مخلف موضوعات بر اهدن المصواط المستفيم ك عنوان سے اوارتی مضامین تحریر فرماتے رہے۔ ذیل میں معزت اقدی کے نگار ثات کے عنوانات ورج ك جات بي ....

· ۞ ..... جلد: ا، شاره ..... ( مارچ ۱۹۸۹ م) عنوان (۱) الل سنت كومبارك پرچم حق جاريار " (۲) آيات قرآني مل معبود يرثق كي صفات

🕀 ..... جلد: اه شاره ..... (ابریل ۱۹۸۹ه) عنوان (۱) سلمان رشدی کی شیطانی کتاب (۲) دیجی مدارس کی اہمیت 🕀 ..... جلد: ١، شاره .... ( من ١٩٨٩ م) عوان (١) دمغمان ، قرآن ، محابه كرام (٢) كمتوبات

مباركه شاوجش كام (قدا:اول)

🟵 ..... جلد : ۱ ، شاره ..... ( جون ۱۹۸۹ م) عنوان (۱) دمضان ، بدر اور امحاب بدر نافق (۲)

کتوبات نبوی بنام قیصر روم (قسط دوم) کتوبات نبوی بنام قیصر روم (قسط دوم) کتوبان (۱) شاه معین الدین ندوی کتوبان (۱) موت الحمین الدین ندوی كالحل اعتراض عبارتين

🕀 ..... جلد ۲۰ مثماره ..... ۱۰ (اگست ۱۹۸۹م) مخوان (۱) محرم ، کر بلا ، ماتم (۲) و نیات .....مولا نامفتی سعيد صاحب مركود حوى مكنية .....مولانا محمد عثمان صاحب الورى مينيلة (٣) بإكتان م عورت كي سريرا بي مغذاب البي

😌 ..... جلد: ۲ مثماره ..... ۲ (متمبر ۱۹۸۹ و) عنوان (۱) عاشوره ، چهلم ، پری

🥸 ..... جلد :۲ ، شار ۵ .....۳ ( اکتوبر ۱۹۸۹ و ) منوان (۱) ولا دت و بعثت نبورگ (۲) سعو دی مکومت ،

😌 .....جلد ۲۰ مثاره ..... ۱۹۸۹ فرم ر ۱۹۸۹ ه ) منوان (۱) مغمزات نبوی اور عصر هاضر (۲) صحابه کراهم اور با کستان

4) 296 XD (12000 10 60 10 60 10 68 140 50

وي ..... جلد: ۲ مثاره..... ۵ ... ۲ (دمبر ۱۹۸۹م، جنوري ۱۹۹۰م) منوان (۱) معجزات لبري اور عمر ماضر

وی .....جلد: ۲ به شاره..... ۱۹۰ ( مارچ ه اړ بل ۱۹۹۰ و) منوان (۱) معران مصلفی نافیل (۲) مولانا حق نواز مرحوم کی شهادت (۳) منکرین حیات النبی کفتو کی کفریر تبسر و

🕾 ..... جلد: ۲ مثاره ..... ۱ (مئى ١٩٩٠م) منوان (۱) امحاب بدر اور قرآن

﴿ .....جلد : ٢ ، شاره ..... ۱۱ (جون ، جولائی ۱۹۹۰م) عنوان (١) شیعه ، محرم اور باقی جلوی (قبط : ۱) (۲) دموت فکر ایل قبله کون بین؟ (۳) مولانا قامنی شمس الدین درویش اور بزیدی تولد (قبط : ۱)

------

۲) (۲) شیعه بحرم ، ما تی جلوس (قرط: ۲) (۲) شیعه بحرم ، ما تی جلوس (قرط: ۲) (۲)
 مولا منا قاضی شمس الدین درویش اوریز پدی تولیه (قرط: ۲)

↔ .....جلد: ۳ مثاره ..... (اکتربر ۱۹۹۰م) عنوان (۱) مجمد رسول الله والذين معه (قط: ۱) (۲) مولانا قاضي شمل الدين درويش اوريزيدي توله (قبط: ۳)

﴿ .....جلد : ٣ ، شاره ..... ١٩ ( نومر ١٩٩٠ ء) عنوان (١) محد رسول الله والذين معه (قسط : ٢) (٢) الكثن ١٩٩٠ء على العالم في كيا كحويا كيا بايا (٣) مولانا قاضى مثس الدين درويش اوريزيدي توله (قسط : ١٧)

﴿ .....جلد : ٣ ، شاره..... ( دیمبر ۱۹۹۰ م) عنوان (۱) محمد رسول الله والذین معه (قسط: ٣) (٢) مولانا قاضی شم الدین درویش اوریزیدی ٹوله (قبط: ۵)

﴿ .....جلد : ۳ ، شاره ..... (جنوری ۱۹۹۱ء) عنوان (۱) حضرت شاه ولی الله محدث کے سیاس کمتوبات (قط:۱) (۲) مولانا کامنی شمس الله مین درولیش اور بزیدی اوله له (قسط:۱) (۲)

الشرید....عله:۳۰ شاره.....عنوان (۱) حضرت شاه ولی الشرید سه دیلوی کے سیای کمین بیشت شاه ولی الشری که سیای کمین محتوبات (قسط:۲) (۲) مولانا قامنی شمس الدین درویش اور بزیدی ثوله (قسط ک) روی الله محدث و بلوی الله محدث و بلوی ۱۹۹۱م) عنوان (۱) مکتوبات حضرت شاه ولی الله محدث و بلوی بی الله محدث و بلوی بین مناوری بین مناوری بیدی الله مین ورویش اوری بیدی الوله

ر (تط:۸)

🕄 .....جلد: ۳ مثماره .....۱ (ممّی ۱۹۹۱ ء )عنوان (۱) مکتوبات مصرت شاه و لی الله محدث و بلوی بنام

احمد شاه ابدالی (۲) مولانا قاضی شمس الدین اوریزیدی ٹوله ( قبط ۹ )

﴿ .....جلد : ٣ مثاره .....ا ١٢٠١ (جون ١٩٩١ء) عنوان (١) مقام ظیل الله ومبر ذبع الله (٢) مولانا قاضی شمس المدین درویش اوریزیدی ٹولی ( قبط: ١٠)

-----

اور المجلد: ۳ مشاره ..... (جولا فی ۱۹۹۱ء)عنوان (۱) شریعت بل کا قضیه (۲) مروجه ما تی میلوس اور علی المولانا تاضی مش الدین درویش اور یزیدی تولد (قسط: ۱۱)

قامنى صاحب دروليش وفات بإم محت

قاسی صاحب درویس وفات باسطید مدرئ میده در می مودند در این مرکز در کیده دار قرارا که

﴾ .....جلد: ۲۰ مثاره ..... (اگست ۱۹۹۱ء) منوان (۱) يوم آزادي ۱۹۹۱ء (قسط: ۱) ﴾ .....جلد: ۲۲ مثاره ..... (ستمبر ۱۹۹۱ء) عنوان (۱) يوم آزادي ۱۹۹۱ء (قسط: ۲) (۲) هما نيت

لا کنتان کا دور ؤ ایران (۳)مولا لا قاضی شمس الدین درویش اوریز پدی لوله (قبط:۱۲) (۴) حقانیت ند بهب ال سنت و جماعت (قبط:۲)

فق (قط:١) (٣) همانية لمب السنة وجماعة (قط:٣)

الكرد المراد ا

ہوئے ہاراموقف (۲) ہارااصول (۳) کابسائی فند براید اجمالی نظر

action of the many of the same 
تيز:۱)

وجماعت (تبطا:۵)

عظیم الثان کامیانی (۳) کتاب "سبائی فتنه" پرایک ابرالی فتر (قط:۳) ﷺ ﴿ وَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

(قسط:۱)(۲) کتاب''سہائی نتنہ' پرایک اجمالی نظر ( قسط:۴) (۳) خفا نہت ندمب الرسنت وجماعت ( آخری قسط )

شاره ۱۹۹۳ و بارنی کی سای مختل (۱) مسلم نیک اور موای بیشن پارنی کی سای مختل بارنی کی سای مختل با در موای بیشن با برگار (۳) میاب کا بیشن کا در احد (۳) کا بی مجاهدین کا مقیم الشان تاریخی کا رنامه (۳) کتاب می مداند.

''ساِلَىٰ فَتَذَ' پرائيك اجمالیٰظر (قطه:۵)

المسلم لیک ادر موای نیشل پارٹی کی ساس (۱) مسلم لیک ادر موامی نیشل پارٹی کی ساس

تحکش اال سنت اوراالی تشیع کی فرجی تحکش (قطه:۳)(۲) مروجه ماتم اور پاکتان (۳) کتاب مبائی فند پرایک اجمالی نظر (قطه:۲)

﴿ ﴿ ﴿ مَثَارَه ﴿ مَثَارَه ﴿ اللَّهِ مِهِ ١٩٩١م ) مَوْان (١) رسول رحمت الله (قط:٢) (٢) كَتَابِ سبا كَي فِتَدْ رِاكِ المِمَا فَالْعِر (قط:٩)

@ ..... جلد : ۵ ، ستاره ..... ( نوم ر ۱۹۹۳م ) مؤان (۱) دسول دحت تكل (قط: ٣) (٢) صدر

ا يران رفسنجاني كا دورهٔ ايران (٣) كتاب واقعدكر بلا اور اس كالبي منظر پر



ايك الدانه جائزو ( تبطانا ) (٣) كماب "سهائي فينة" بر اكيد الدن "هر ( قداره )

﴿ ﴿ جَلَدِهِ ﴾ ، ثَارِهِ ﴿ وَمِبر ١٩٩٣م ) عنوان (١) رسول رحت عَيْنَ ( تسطة ٢٠) (١) تناب ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ع مارد من المرد من المورد من ا

عدده متارو ..... عزوری ۱۹۹۳ می متوان (۱) رسول رخت علید (طورت (۲) ساتد بایری مجر (۳) مدر ایران کا دور و پاکتان (قطونه) (۳) کتاب واقد

به ما اوراس کالبی مظریرایک: قدانه جائزه (قط:۱۲) کرباداوراس کالبی مظریرایک: قدانه جائزه (قط:۱۲)

علاده، شاروس ۸ (فروري ۱۹۹۳م) عوان (۱) رسول رحت الله (تلا: ۲) (۲) تناب

واقد کر بلااورای کالی مقر پرایک : قدانه جائزه (قطهٔ ۱۳۱) کماب سیانی قند برایک ایمالی ظر (قطهٔ ۱۲)

(۲) كتاب مبان فقد پرايك العالى نظر (قط ۱۳۰۱)

﴿ ﴿ ﴿ مِنْ اللَّهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

· صيد بلد : ۵ ، ثار د ٢٠٠٠ (جون ١٩٩٣ء) عنوان (١) رسول رحمت تَعَقَيْرُ ( قسط: ٩ ) (٢ ) كتاب

سبائی فقهٔ پرایک اتعالی نظر( تسط:۱۹)

الم المراد المارو المساور المداد المراد الم

· الله عناره مناره المعتبر ١٩٩٣م عنوان (١) رسول رحت عَلَيْمُ (قط: ١٢) (٢) كتاب

سال فدراك اعال ظر (قدام)

المستبطد: ٢ ، شاره..... الكور ١٩٩٣م موان (١) رسول رصت تنظم (قط: ١٣) (٢) كتاب مباكي فقد رايك اعالي نفر (قط: ١٩)

OK THE SO OKOLULAR OKOLULARD OK THE TO المارة على الماره الماره المومر ١٩٩١م عنوان (١) رسول رهمت طلاً (قدط ١٣١) (٢) من بالمار المارة المار سہائی فتنہ پرایک اجمالی نظر (قبط: ۴۰) (۳) پاکتانی سیاست اور سی مسلمان ۱۹۹۳ (۱۰ شاره.....۲ مرکور ۱۹۹۳ (۱۹۹۳) مؤان (۱) رسول رحمت ظلام (آما: (۲)(۱۵) پاکتانی سیاست اورسی مسلمان (قبط:۲) 🏵 ..... جلد : ٢ ، شاره ..... ٨ فروري ١٩٩٣م) عنوان (١) رسول رمت الله (قبط : ١٦) (٢)

پاکستان میں خار جیت کا طوفان 🕾 ..... جلد : ۲ ، شاره ..... ۹ (مارچ ۱۹۹۳ء) عنوان (۱) رسول رصت ناتل (قبط: ۱۷) (۲) قوی المبلى مِن تثبيث كي للكار

🟵 ...... جلد: ۲ مثلاره ..... ۱ ( ابریل ۱۹۹۴ ه ) عنوان (۱ ) رسول رحمت منظار ( قسط: ۱۸ )

🟵 .....جلد: ۲ مثار ه.....۱۱ (متی ۱۹۹۴ ه) عنوان (۱) رسول رحمت ناتلا ( قسط: ۱۹)

🕾 ..... جلد: ۲ يشاره ..... ۱۲ (جون ۱۹۹۲ه) مؤان (۱) رسول رصت مؤلفاً (قبط: ۴) (۲) پاکستان بحرم اور ماتم

شاروسد: ٢١٠ الجولا في ١٩٩٣ه ) منوان (١) رسول رحبت ظاهم (قبله: ٢١)

↔ .....جلد: ٢٠ شاره ..... (اگست ١٩٩١م) عنوان (١) رسول رحمت منظم (قبط: ٢٢)

ص .....جلد: ٤ بشار ه ..... ( متمبر ١٩٩٣ ه ) عنوان (١) دسول رحمت تأليل (قسط: ٣٣) ↔ .....جلد: ٤٠ شاره..... ۱۹۵ (اكتوبر، نومبر ۱۹۹ و) عنوان (۱) رسول رحمت نافق (قبط: ۲۳) (۲)

ناقدانة تبره "املاح مغاميم" پر (قط: ١) 원 ..... جلد: ٢٥، شاره ..... ٢ (ومبر ١٩٩٢ه) عنوان (١) رسول رهمت تالله (قيل ٢٥٠)

⊕ ......جلد: ۸، شاره ...... ( جؤری ۱۹۹۵م) مؤان (۱) دسول دهت نظا (قسط:۲۹) (۲) بسلسلة املاح مناحيم" (تسط:۲)

🕾 ..... جلد : ٨ ، شاره ..... ۲ (فروري ۱۹۹۵ م) منوان (۱) رسول دعت ناتا ( قسط : ۲۷) (۲) بسلسله اصلاح سفاهيم بجواب مكوب مولانا حزيز الرحلن ، احد عبدالرحل حد يلي

() (101) 10 () (2005 LA - 6) (A - 6) (

#### (r:13)

﴿ .....جلد: ٨ مثاره ..... (مارچ ١٩٩٥م) عنوان (١) رسول رحمت طَلْقُ (قبط: ٢٨) (٢) مقمور حيات اسلام ب-

كى .....جلد: ٨، شاره ..... اربريل ١٩٩٥ مى عنوان (١) رسول رحمت ناتا (قط: ٢٩)

المرادم والمراجعة المراجعة ا

﴿ .....جلد: ٨، شاره ..... ٢ (جون ١٩٩٥ه) عنوان (١) رسول رصت ناتيم (قيط: ٣١) بسلسله لي يجبّى كانتي الم

المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظ

﴿ ﴿ ﴿ مَا مُعْرَدُهِ ﴿ اللَّهِ مِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ

🔂 ..... جلد: ٨، شاره ..... ٩ (تمبر ١٩٩٥ء) منوان (١) رسول دمت ناهام (قسط:٣٢) بسلسله لي يجبي كوسل

ك ....بعلد ٨٠ شاره .... ١ (اكتوبر ١٩٩٥ه عنوان (١) رمول رحت تأثير (قيط ٢٥٠) بسلسل لي عجبي كونسل

🏵 ..... جلد: ٨، شاره..... ا ( نومبر ١٩٩٥ ه) عنوان (١) رسول دهت تأثيرًا (قدا: ٣٦) بسلسله للي يججي كونسل

@.....جلد: ٨، شاره.....١ ( رئمبر ١٩٩٥ ء ) عنوان ( 1) رسول رقمت تالله ( قط: ٣٥٠ )

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا يَجِينَ وُسُل (٣) ما كَلْ قادرى بِما كَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ ﴿ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله

ﷺ جلد: ۹ ، شاره ..... المارچ ۱۹۹۱ م) عنوان (۱) رسول رحمت تلکی (قبط: ۴۰) بسلسله لی پیجتی کونس (۲) مالکی قادری بمائی بمائی (قبط: ۳)

کی .....جلد: ۹ مثاره..... ۱۹۱۰ (اپریل ۱۹۹۱ه)عنوان (۱) رمول رحمت نگایم (قده: ۳۱) بسلسله لی پیجتی کونس (۲) بعض خصائص نبوگ پراه کال اوراس کا جواب (۳) مالکی قادری بیمانی بیمانی (قده: ۳) ریا ......جلد: ۹ مهاره ...... ( برن ۱۹۱۹ و ۱۵ را ۱۰ رون رست معدار کونسل(۲) ما کی 5 دری برا کی بوائی ( فسط: ۱ )

رَزِیَ .....جلد : ۹ ، شاره ...... (جولا کی ۱۹۹۱م)عنوان (۱) رسول رحمت تُزَیِیُ (قسط : ۴۳) بسلسله کی بیجی کونس اور مروجه ماتم (۲) مالکی قادری بما کی بمائی (قسط : ۷)

رُيَّ .....جلد : ٩ ، شاره ...... ٨ (اگست ١٩٩٦ م) عنوان (١) رمول رحمت مَنْظَيِّ بسلسله في يَجَتَى رُنسل ، شِخَ وسف کی شیادت (قسط ۴۵۰) مالکی قا دری بھائی بھائی (قسط ۸: ۸)

دَيْرَ ..... جلد : ۹ ، شاره ..... ۹ ، ۱ ( مقبر ، اكتوبر ۱۹۹۲ ) عنوان (۱) رسول رصت سَرَيْرُمُ بسلسله في سَيْمَق كُنِسل ( قبط : ۲ ) (۲) ما كلي قادري بما أبي بما أبي ( قبط : ۹ )

﴾ ..... جلد: ۹ مثاره ..... اا (نوم ر ۱۹۹۱ء) عنوان (۱) دسول رحمت تُؤَثِّرٌ ( قبط: ۱۳۷۵) بسلسله في يَجْتَى کونس (۲) مالکی 5 دری بھائی جمائی ( قبط: ۱۰)

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ ال

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الله عَلَى اللهُ عَلَى

قاضی حسین احمہ

شسبطد: ۱۰، ثاره ..... ۲ ( فروری ، مارچ ۱۹۹۷ء) عنوان (۱) رسول رصت نزیم (قط: ۵۰)
 الا مور کا خوتی حادثه ، موادی ضیاء الرحمٰن قاروتی شرید (۳) مالکی تاور کی میرد (۳) مالکی تاور کی میرد (ترساله اکابر کامسلک و شرب پرخشتق نظر" پر بیمالی (قسط: ۱۰) میرد (ترساله اکابر کامسلک و شرب پرخشتق نظر" پر بیمالی (شاد: ۱۰) شار دست میرد (قسط: ۱۵) (۳) مالکی بیماله : ۱۰ میرد (۱۰ میرد (۱۰ میرد) میرد (۱۰ می

كادرى بمائى بمائى (قيد:١٣)

😌 ..... جلد: ١٠ عثاره ..... ۵ ( ممّل ١٩٩٤ م) مؤان (١) رمول رصت مَثَّيْمٌ ( وَوَا: ٥٢) (٢) قر آن و

68 303 16 6 Com saidly 6 Cours Dily 6 Cass Dily

سنت پحرم د ماتم ( تسط:۱)

رې سېلد: ۱۰، شارو سال ۱ ـ ۱ ( بون ، بولائ ۱۹۹۵ منوان (۱) دسول دهت نویم (قط ۵۳۰) (۲) ماکل تا دري بمائي بمائي (تسط ۱۳۶)

رہے ۔ جلد: ۱۰ مشارہ ۔۔۔۔۔ ۱۹۹۸ء (اگست ۱۹۹۷ء) منوان (۱) رسول رصت نظیمؓ (قسط: ۵۳) (۲) مالکی تا دری بھائی بھائی (قسط: ۱۵) (۳) کالموقاضی پھرآز ہاہے (۳) قرآن و سنت ایم م و ماتم (قسط: ۲)

رَبِيَ .....عِلد: ١٠ امثاره ....٩ \_ ١٠ ( متبر ١٠ كوبر ١٩٩٧ ء ) عنوان (١) رسول رحمت تأثيرًا ( قسط: ٥٥

﴿ .....جلد: • امثاره ..... اا (نومبر ١٩٩٤ ء )عنوان (١) رسول رحمت تأكيُّم (قسط: ٤٦)

و المراد: ١٠ مثاره ..... ا ( وممبر ١٩٩٤ م) عنوان (١) رسول رحت مثلاثاً ( قسط: ٥٤)

-------

وينك ..... جلد : ١١١ مثاره ..... (جنوري ١٩٩٨ م) عنوان (١) رسول رصت تأكيم (قط: ٥٤)

زئيج .....جلد:۱۱ مثاره .....۲ سو ( فروري مارچ ۱۹۹۸ء )عنوان (۱) عقیده عصمت انبیاء اورمود و دی

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الله عَلَى هَارِه ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا عَت سنت وجماعت كي حقيقت

و کی .....جلد:۱۱، شار و .....۵ (مئی ۱۹۹۸ء)عنوان (۱) رسول رحمت تاکیم (قبط: ۲۰) (۲) امام حسین اور الل سنت (۳)محرم اور حکومت (قبط:۱)

﴿ مَنْ اللهُ ا محومت (قبط: ٢) محرم الله اللهُ ا

🤂 .....جلد : ااء شار و..... کتااا (جولائی تا نوم ۱۹۹۸ء) و جبلمی نمبر ''عنوان (۱)اک مردی پرست جوہم ہے جدا ہوا

الكسيد المثاره المسال (ممبر 1994م) مؤان (۱) رمول رصت تَلَقَظُ (قبط: ١٢) (٢) حضرت مدني "كاريخ المدين موان مالي منظم كوفات كوفات

🟵 ..... جلد :۱۳ مثماره ..... ( جنوري ۹۹ ۱۹ م) عنوان (۱) دیلی بدارس اور مقیده خلافت راشده (۲)

OK MA DE OKOMINADE OKOMINA OKOMINA

مودود کی بھا صف شکہ مقائر والفریارت پر ایک بھیا کی الفر ( ۱: ۱: ۱

موقروری ۱۹۹۹ ، ۲ موان (۲۰ موده دی ۱۸ میص سیک ملائم ولنفر یا ست ج 18 - 18 Mg - 31 يؤري اظرار قها ۱۲

سور باری ۱۹۸۹ء) موان (۱) مودودی بما صف کے مقائد ونظر پاست ج ري جار ۱۲ د څاره

نيتيري أنكر واثرما ١٠٠

سروار مل ۱۹۹۹ء) محوان (۱) مدووی بهامت کے مظالد ونظریات پ astron in the مخیری نظر ( تبلام )

۵ ( من ١٩٩٩ مر) موان (١) لوازشر المه ، وابها كي - لامني اور پا كستاني فتخ وي جلد ۱۳ باري وي جلد ۱۳ باري

ا و ربون ۱۹۹۹م) مؤان (۱) مودودي جماعت کے ملائد ونظر پات ي محیدی نظر ( فید: ۵ )

ے ( يولا أل ١٩٩٩ م) منوان (١) رسول رصت نالفالم ( قسط: ٣٣ ) بسلسله في

يبقبتي كونسل ريءَ - مبلد: ۱۶ مثماره ... ۸ (انمست ۱۹۹۹ه) عنوان (۱) علمت سحا بنّا ورمعترت بدنيّ (۲) مودودي

ما مت کے مقائد ونظریات با تقیدی نظر (قسط: ۲)

رہی،.... جلد :۱۲ مشارہ .... ۹ (متمبر ۱۹۹۹ء) منوان (۱) مودودی جماعت کے مقائد ونظریات پر تقیدی نظر ( قسانه )

روی ... جلد :۱۲ مثاره ..... ۱۹ ( اکتوبر ۱۹۹۹ م) عنوان (۱) :مودودی جما صت کے حقا کدونظریات پر مقیدی نظر ( تسا:۸ )

وي.... جلد: ۱۲ مثاره ..... ا ( نوم ۱۹۹۹ م) مؤان (۱) الم سنت كانظر يقتل بزيد ( تسط: ۱)

وي المارة الماره الماره المارة المراوور الموان (١) المستعد الفريد في يد وقط ٢٠)

﴿ ... . جلد: ١٣٠ مثاره .... ا ( جنوري ٢٠٠٠ و) منوان (١) الل سنت كانظر يقتل يزيه (قسط: ٣٠) وي ... جلد : ١٣٠ مثاره ... ٢٠ فروري و ٢٠٠ م) منوان (١) و على الادب في فهر مكاتب على الادب

مولا عام ازعل صاحب عكا

9K 305 XI 9Km 100 (Kares 3/1) 4K 250 19

رېير.... جند: ۱۳۱۰ مثارو ... ۳ (مارچ ۲۰۰۰ و) مؤان (۱) ال سنت کا نظر پيشق يزېد ( آماد ۲۰۰۰ ر

وييم ....جلد :۱۳ اشتاره .....۱۶ (اپريل ۲۰۰۰ه) مؤان (۱) سمابه کرام قرآن کی نظر پس (۲) دری بخارى شريف ديمزت دي (٣) ١١ مرم كرسائل

رین .....جلد: ۱۳ امثاره .....۵ ( می ۴۰۰۰ و ) منوان (۱) معیت بوی مظلم لعت

وي السبطد ١٣٠ مثاره السبة ا (ومبر ١٠٠٠ م) مؤان (١) مولانا مفتى نظام الدين شامري محمتعلق

ایک استغبار کا جواب

🟵 ..... جلد: ۱۳ امثاره ..... (اپریل ۱۰۰۱ و) عنوان (۱) امین لمت مولا نااه کاژوی مکالله

🕾 ..... جلد : ۱۳ ا ، شاره ..... ۲۰۵ ( متی ، جون ۲۰۰۱ ه) منوان (۱) خد مات دارالعلوم د بج بند كانفرنس بيثاور

🕀 .....جلد: ۱۲ امثاره ..... ۱ ( اکتوبرا ۲۰۰ م) عنوان: پرویزی کننه ( تسط: ۱ )

🕀 .....جلد: ۱۴ مثاره ..... اا ( نومبرا ۲۰۰ م) عنوان : پرویز کی مُتنه ( قسط: ۲)

🕣 ..... جلد : ۱۵ ، شاره ..... ۲ ( فروری ۲۰۰۱ م ) عنوان (۱) جماعت اسلامی ایک فتندانگیزتم یک (۲) مماتول كايك اشكال كاجواب

😥 ..... جلد: ۱۵ ، شاره ..... ا ( نومبر ۲۰۰۱ م) عنوان : آل پاکستان اکتوبر ۲۰۰۲ م امتخابات پر ایک

اجمالى تظر.....

..... سألا ندروئيدات جامعه عربيه اظهارالاسلام .....

جامعه عربيه اظهار الاسلام كي روئيدات وقع فو هما شالع موتى ربي بين، جن بين جامعه كي آيدن ■ خرج كى آ دُث ربورث كے ساتھ ساتھ مغرت قائد الل سنت مُولِيَّة "حقانيت لد بب الل سنت" نظریات اکابرعلاء دیوبند، دیلی مداری کی خدمات وضرورت اور حالات حاضر و مے حوالہ سے معمل

مضامن تحری فرماتے رہے ہیں -علاوہ ازیں" ترجمان اسلام" اور دیگر معاصر جرائد ہیں شائع ہونے والف مقالات ومضاهن معزرت قاضي صاحب بوللير كالمي جهادكا مند بون جوت جي ين تعالى خدام تلاوت قرآن اورتفكر وتذبر

ى.....ەاذى قىدە19 كۆرك194، ئىتاللىڭرى<u>ف كىمائے....</u>

الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمت الى النور (الاية) الاستوى اصحب النار واصحب المعند (الاية) ومن النساس من يقول امنا بكله ....وما هم بمومنين (الاية) تول بالا يمان ا يمان الحال 
# 41 Jun 7/2 48 Jun 16 3/2 48 20 34

یبود کی تح بیف کا بیان ہے۔ جس طرح ای وحق وشمان صحابہ بڑوری میں بیوہ و اساری کو ف قر آن بیس۔ بین سب سے اس میودا عداسة صحابہ مین دوافض بھی کرف قر آن بیس۔ بین سب ارشاد اللہ اللہ تعدن مؤلمنا اللہ تعلق و التا الله الله تعدن مؤلمنا اللہ تحق و التا الله الله تعدن مؤلمنا اللہ تعدن مؤلمنا الله تعدن مؤلمنا الله تعدن مؤلمنا الله تعدن مؤلمنا الله تعدن مؤلم الل

ن ...... اذی تعدهٔ تنظاهرون علیه مالانه و انعنوای اثم کاتس آن الله اورااهدوان کا تعلق آن الله اورااهدوان کا تعلق آن الله اورااهدوان کا تعلق آن العباد عب و من بدن النکر بالابعداد ایمان و کرایک بکران کی اور سال می در الله المباد المبا

ن اسده ازی تعده التکونوا شهدة علی الناس کاول کاطب وصداق جما مت محاب کرام بے ۔ وان کانس لکجورة الا علی الذین هدی الله محاب کرام بی ہے کی نے تم یل تبری کی افرین کی اور وہ دایت یا فتہ ہیں۔ فد نوی تقلب وجھک فی السماء عنور نؤی آئا اس علیم تکی کا و ابانی کے قبل ہونے کے اور ابنی کے قبل ہونے کے اور ابنی کے قبل ہونے کے اور کرام شافی ہونے کے اور کرام شافی کے خوال سول اللہ نؤی آئا ہوں کے اور کرام شافی کا اور کرام شافی کا اور کرام شافی کا اور کرام شافی کی طرح بھی فوف ند کھانا ہا ہے اور کا کرے اس فی المرت محاب بی اور کرام سے معلوم ہوا کہ دوافش کے عدم تعاون سے فوف ند وہ ہو کر سے سالم تن تا اور کی کران سے تعاون واتھا دی کرنے اور کران کے اور کا کران سے تعاون واتھا دی کرنے ہوا کہ دوافش کے خلاف ہے۔ و موا سے دی کے عدم تعاون کا کرن کے دو فوضا سے عدی فعمی فویب اس سے معلوم ہوا کہ درول اللہ نوائی ایک والم کرنے کرے والم کرنے ہیں۔

رَيُّ كَا..... 11 كل العدة ..... ومن الناس من يشوى لفسه ابتفاء موضات الملداس ـــــمعلوم بواكر رضائے الی کی طلب مقصود ومطلوب ومحمود ہے۔ ادر سحاب کرام می خسب ارشاد خداوندی جانبین سے مقام رضا رفيب بوچكا سهرضي المله عنهم و رضوا عنه .....ولا تصعوا خطوت الشيطان اك \_ معلوم بواكراتاع شيطان منوع ب-اوروساوس شيطاني جواس عدومبين كى طرف سالقا وبوت میں ان کا مواخذ ونیس کیونکہ سے بندہ کے لئے فیرا فتیاری ہیں ..... ان اید مسلسکہ ان بالبہ مالتابوت فید سكيمة من دمكم وبلية (الاية)معلوم مواكرمن جانب الله اعطا واقتر اروسلطنت بطورنا مزدكي كبي کونصیب ہوو ونصرت البینے کے تحت غالب آتا ہے۔ اور اس کی حقانیت کی نشانیاں بھی فلا ہر ہوتی ہیں۔ کیکن برنکس اس کے بقول روافض معزرۃ مکیؓ نا مز دخلیفہ تھے کیکن مغلوب رہے۔ مالانکہ شیعہ بھی صرف تبرکات کا حصول ان کے لئے مانتے ہیں۔اصل مقعود کھی نہ حاصل ہوسکا ادراس سب کوتقیہ کے یردہ م جائز مان ليار و للد (لهاي الله وعل عنا كاتعل صاور شده فطاول س ب- اور واغفولنا كا تعلق آئندہ ہونے والی خطاؤں سے ہے۔مطلب یہ ہے کہ آئندہ گنا ہوں اور حارے بین پردہ ڈال و \_ كه أم ان كصدور \_ محفوظ والى \_ قد كان لكم اية في فتين التفتا فنة تقاتل في سبيل الله واحسوى كافسوة معلوم مواكد فشة محابيم منين ادريابدين في مبل الله تقدمقا بلديس كفارتف البذا اب جوسحاب كرام تكالُيُّم كامقائل بهدوه فنة كا فوة كا حامى بكرمدال به .... وازواج مطهرة دوسری عورتیں جنت میں مطبرة موں گی اور رسول اللہ ٹاٹاٹا کی ازواج دنیا میں مطبرات قرار

رو حرارات المرابع عالب رب ال لئے وہ حسب ارثادمومین کا ملین عنداللہ ہیں۔ نیز فرزوہ احد

ا الرام رکاندود کار درجا ب رہے ہیں ہے وہ سب ارس دیویین کا میں سوائلد ہیں۔ بیرس دوا الدے بعد ایمیونو اولا تعنونوا سے تمام جماعت محابیہ کوتسلی دینامقعود ہے۔ یہی دوجها عت ہے جو ند ہب اہل مذہر مراع ہے کاروسراج سے سب فیاتیا ہوا فیر سب اللہ اوا دفعوا معلوم ہوا کہ دفاعی حک اور اقد ای

سنت وجماعت كادوسراجز بسسة الله او الداهوا معلوم مواكد فا على جنك اوراقد اى جنك اوراقد اى جنك اوراقد اى جنك دونون جائزين بلكه حسب حال دونون ضرورى بين واذا حد الله ميشاق النبيين او توالكتاب

المناس ولا تكتمونه علائے يبودنے كتاب الى كوچھپايا اور مردود ہوگئے۔ المعياذ بالله روائض حضرت على المرتضى والنظ كويبودكے اس كردار بلكاس سے بھي زياده افتح كا مصداق قرارديتے ہيں۔كم

انہوں نے قرآن مجید کو قیامت تک کے لئے چھپادیا۔

بہت کرے میں مان میں مان میں میں میں ہوئی ہے۔ یہ میں دیاض المجند کا بھی ہے اور بیانعام اللہ اور اس برزخ وقبر) کی معیت حاصل ہے اور بی قطعہ دوصة مین دیاض المجند کا بھی ہے اور بیانعام اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت پرین ہے۔ اس لئے ٹابت ہوا کہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں بید حضرات

باتی صحابہ کرام تک تُشکّ کے بڑھے ہوئے ہیں ..... یا بھاال نین امنوا خدوا حدد کم اللہ تعالی خود صحابہ کرام شکائی کو عالم اسباب کے تحت وشمن سے تحفظ کی تربیر بتاتے ہیں۔ کتنے پیارے ہیں صحابہ کرام شکائی کم عالم اللہ مناب ولوردوہ المی الموسول والی اولی الا مرمنهم لعلمه اللہ بن يستبطونه

ارام تنافی ک تعالی است ولو ردوه الی الوسول والی اولی الا مرمنهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم اس عطوم مواکدرسول الله منافی کی بعد جولوگ استبناطی المیت تبیس رکھتد وان لوگول کی بیردی کریں جواستاطی المیت رکھتے ہیں۔اس سے تقلید کا جواز بلکد و جوب ٹابت ہوتا ہے.....

لا تبعتم الشيطن الا قلبلا تقليدا پنے سے زيادہ علم واستباط رکھنے والوں کی اتباع شيطن سے محفوظ کئی ہے ۔.... فضل الله المحاهدين على القعدين اجو اعظيما بيآ بت تحريك خدام الل سنت كے نصب العين كى دليل ہے۔ جاہدين صحابہ فخالفتاً نے اپنے وشمنوں كے مقابلہ ميں مالى اور جانى جہاد كيا تما اور معانى حمابہ فخالفتاً كے دشمنوں كے مقابلہ ميں مالى اور معانى حمادكى محابہ فخالفتاً كے دشمنوں كے مقابلہ ميں مالى اور معانى حمادكى

ا کن ی دیل ہے۔ جاہد ین صحابہ تنافذہ نے اپنے وحمنوں کے مقابلہ یل مالی اور جائی جہاد کیا تھا اور محابہ تکافذہ کے دخمنوں کے مقابلہ یل مالی اور جائی جہاد کی محابہ کرام تنافذہ کے دخمنوں کے مقابلہ یل مالی اور جائی جہاد کی ضرورت ہے۔ اور آج کے دشمنان صحابہ تنافذہ کی کا فر ہیں۔ ان السکافسرین کاتوا لکم عدوا مینا بیا آیت بھی دشمنان صحابہ تنافذہ کی فرہونے کی دلیل ہے .... والسلین کفووا تعقلون عن اسلحت کم واسعت کم میلا واحدہ دور را الت یل کا ارصابہ کرام فردائذہ کے ابدان پر حملہ کرتے واسعت کم ایدان تک تو را بائی تیس ان کی شرق نا موس وعظمت پر حملہ کرتے ہیں۔ دولوں جگ

متعمد کفار کا ایک بی ہے .... ولا تھنوا محاب شکفتی کے دشتوں کے پارے سی وحمی اورستی تیس کرتی ا چاہیے .... لیست خفون من المنساس ولا لیسعفون الله یکی حال روافقی کا ہے ... السنین سعقون الملک الوی اولیاء من دون المعومین ایستون عندهم العزة عان العزة تنه جمیعا خدام الل ست کا قسب العجن منافقین کی اس پالیسی کا انداد کرتا ہے۔

会 ..... اذ كالحجة وبمقام تل .... يسليها السلين احوا من يوتد مدكم عن نيسه حسوف يتى الله بقوم يحجم ويخبونه اذلة على المومنين اعزة على الكافرين ..... اس آيت كرس برند سكم ي مرادوه قبائل بين جوحفور مُكَاثِيرًا كي بعدم مرة موك شف يسحيه ويسحبون كالمعدال جاعت محابہ ٹنافتذ كرے بن مس سے خليفه اول معرت مدیق اكبر براتن فرحر كرن سے جباد كيا اخلة على المعومنين سے ثابت ہوتا ہے کہ محابہ کرام تخافی گم موشین کے لئے زم تھے اقر کھاردوشمان اسام کے الے تحت -اس کے شیعوں کا بینظریدان آیات کے طاف ہے جو کتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بنن کے خلفاء حفرت ابو بكرمدين ثلاثنؤ وحفرت عمر فاروق تثاتيؤ يتعيه عفرت على المرتفني اور عفرت فالممة الزهراء رظلم اورتنی کی ادراگر بیشیدروایات خدانخو استسلیم کی جائیں تو پھراس سے بیٹا زم آتا ہے کہ العياذ بالله تعالى حضرت على المرتعني ولتأثيز وغيره كافرون عن سے متھے۔ جن كے ليے محاب كرام عشقة حسب آيت اعزمة على الكافرين سخت ته اوراكر يسعبهم ويعبونه وغيره آيات كاصداق محابہ کرام ٹکافیڈ کونہ قرار دیا جائے تو مجران آیات کا صداق دور رسالٹ کے بعد کوئی اور موشنی کی جماعت قرارنہیں دی جائنتی کیونکہ محزت کل ٹھائٹٹز تو حسب اعتقاد شیعہ مخلوب ہی رہے۔اپنے وور خلافت عمل بھی آپ ان آیات کا معدا تی ٹیمل بن سکے۔ کیونکرحفرت امیرمعاویہ ڈیٹٹوٹو حسب ادرثا و حفرت على تُكْتُوبُ كوالدنهج السلاغة ان كواوران كي جماعت كواية جيماموس مجمعة تق حفرت عن نے حفرت معاویہ چھٹنے کے ساتھ اس نزاع کے لئے ٹالٹ تحریر کرلئے تھے۔ بٹراند ہب اہل السنّت والجماعت كويرى مان بغيريدا يات يح ثابت ي نيس بوسكيس ماشاء الله لا فوة بالله \_ التدوالي خدام الم سنت كوند بب ال سنت كي خدمت اورهنا علت كي قو نتى عطا وفريا كي \_

السلاد الله على على مقد المومنون بليت افقل سلم عليكم كتب وبكم على مقد المومنون بليت افقل سلم عليكم كتب وبكم على مقد المومنية الله من معلم وقد عمل منكم من عمل منكم من عمل منكم من عمل منكم المردد الم

6 ( 111 ) 49 6 ( m. sursyl) 4 ( 25 ) 4 ( 25 ) 4,

ہوجائے تو بعد توجہ واصلاح مغفرت کی بٹارت ہے۔اگر ان موشین میں معزت مکی بروتھ کا کو شاف کیا مائے تو چران کامعصوم ہونا ضرور ک نیس کیونکداس عمی صدورسود کا امکان ان موسین کے سے و سے ے ادرا کر حفرت علی الرتفنی بڑائٹز کوان مومنین عمل شائل ندکیا جائے۔ وَ صفور سُرَّمِیمُ کی و ما ورج م

ہے حروم ہونالازم آتا ہے۔ اور دوافض کے پاس کوئی ایک نص نیس جس کی بنا مرروہ معزمے فی برانٹری کو

ان مؤمنین کے علاو مکمی اور قتم کے خواص موسنین جم شامل کیا جائے ..... وان هدفه صبر اعلی مستقیمة فلنعوه والا تتبعوا السبيل فطرق بكم عن سبيله حنوركامتتم داسة ى منت مقد سب اس سك مكاف مب داستے جہم کے ہیں۔لہذااہل سنت و جماعت کا ناتی ہونا اور غیرا ہل سنتہ کا فیر ناتی ہونا و بہت

ہوگیا۔ یہ جی ثابت ہوا کہ اہل سنت ہونا تفرقہ منانے کے لئے ہے نہ کہ تفرقہ برحائے کے جیرا کہ ضالین افل سنت ہونے کو بھی ندموم فرقہ واریت قرار دیتے ہیں ..... وَ اللَّهُ اللَّهُ مَن فُوقُوا وَمِنا قِيما مَلَةُ البراهيم حنيفا ان آيات سے كل لا بِت بواتم رَّق وتخرُّ ب بي

ب كدامل دين سے اختلاف كيا جائے اگر اصول دين عن اتفاق بوقو قروغ دين عن ابتقادي اختلاف ندمون بیں ۔علاو وازیں بیمعلوم ہوا کہ حضور عُکھیم کا راستہ مرا طمعتیم ہے ہورای کا ام سنے ب- تذاالل سنت بونا اصل ب- اس كے ظاف مب قرقے جنى ميں ---- وهو ف من معد كم . خلتف الارض ودفع بعضكم فوق بعض دوجت ليبلوكم في ما تناكم الرآيت ــــــ والمح بواكد دندی معاشی اور مادی حالات لوگوں کے بالکل مساوی نیس ہوتے اور یہ فرق وائتلاف معیشت

بندوں کے ابتا ءوامتحان کے لئے ہے۔ نہذااشر اکیت اور سوشلزم کے موجود و مکریات یامک میں لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يقوم اعبلوالله مالكم من اله غيرى يشم طرح ايك يدن امراتي ك لے باجود متعدد اجزاء سے مرکب ہونے کے ایک بی انسانی روٹ کانی ہے۔ ای طرح عالم کا کامدے لے باد جود متحدد موالم ومظاہر کے ایک می الدومعبود ہے اور وی کا نئات کے ذرید زرو می متعرف ہے۔ کی دوسرے اللہ کی نہ کوئی ضرورت ہے نہ کوئی مخبائش۔ تبذا شریک کا مقتیدہ بالکل وہم ہے۔ بس کا

حتیقت ہے کوئی تعلق نیں۔ ك الله المرابعة عنى المارة كالمورة المورة المورون المورية المو مت وضع للناس (الاية)بيت الفرجي حلى وجد سعائل املام كا قبل نماز ب-معزع أوم مني المسكام ال وقت الله تعالى كى جلى كا مركز تقد اس لئ ما تكد ك فئه ان كوقيله مجده بعاما ميار مجودي قربل ي

آیت استخلفتهم فی الارض معدالمه الدنین امنوا منکم و عملوا الصلحت لیستخلفتهم فی الارض معرت آدم نیری ایند و الله به و نے کے قبلہ بجود بنائے کے اور خلفائے راشد ین ظیفر رسول الله بوٹ کی وجہ سے ساری است کے لئے قبلہ اعتماد ایجان بنائے گئے جیں۔ بالفول نبوت سے پہلے معرت آدم نیری وزارت ایکن اور مقام مصمت پر سرفراز قربائے گئے۔ خلفائے ماشد ین بالفول خلافت ان کو مقام محقوظیت کا راشد ین بالفول خلافت ان کو مقام محقوظیت کا شرف عظیم عطاء فر ادیا گیا۔ ماشد و الله الله لا فوة الا بالله سسومن کفر بعد ذالک فاولتک هم المصنف وزائد کی اور بالا صالة خلفائے داشد ین خلاف اربور چاریا دی المصنف اور بعد المتدوا المصنف ما امتد به فقد اهتدوا جس باتی جن کوخلے کر راشد کی کا تھی محال ما امتد به فقد اهتدوا حیل (اور ان عمل جروی کا عمل) جمیح محال می جروی کا تھی استر به فقد اهتدوا

﴿ ...... ٢٦ ذى قعده ...... تن دن كوا يح كر ٣٥ من پر دربار رسالت عن حاضرى نعيب عوض ... تقريباً في اور بعد از ال نعف محدثه مجد المحدث من يقر بياً في اور بعد از ال نعف محدثه مجد نبوى عن بينمنا نعيب بوا .. آيت استخلاف و عبد المله الذين (الاية ) كمفهوم پرفوركيا معلوم بواكد المدن المنوا بين معنوا محدا محدث كابي اور حضرت المام حن ما تنظران وقت بجهون كي وجد المدنيين المنوا بينمن اور عبد والمصلحت كابمي اس عمر عمل معدات قرارتيس و يتيم واستخيرا و كابين المنوا و و فلغا دراشدين عمل شول محدات كابمي اس عمر عمل معدات قرارتيس و يتيم واستخيرا و كم .....

(۲) .....الارض سے مراد مجد نبوی اور مدید منور ولیا جائے تو خلفائے اربعد کی بیعت خلافت کو فدیمی بیت خلافت کو فدیمی ب ندکه ملانت تو وہاں می واقعہ ہوئی ہے نہ کہ مدین شریف میں .....

(٣) ..... وليد كن لهم دينهم الذى اوتضى لهم عمراؤ تمكين وين ب جود مزيا كالي وجود الذي التفايد الور السيب ب التفايد الور التفايد الور التفايد الور التفايد التف

(٣) )...... يت تمكين عمل اذن لللدين يقاتلون بانهم طلموا كاممداق بهى حضرت امام حسن تنبيل يس - اور احر جو امن ديار هم عمل سے بھی نبيل جي .....

(۵) ..... امرواب المعروف ونهوا عن السعنكو سنابت بوتا ب كرخلفا ي اربياس كا معداق تع مرورى معرورى معروف كا اجراءان كے لئے لازم اورواقع ب اس لئے حضرت عمّان ذوالنورين جي اُنگر گهر اگر كوئى بيالزام لگاتا ب كدانهوں نے ضرورى معرف معرضين كيا۔ اور ضرورى معروف كا امرئيس كيا تو وه اس آيت كے مضمون ومعداق كى كلذيب كرتا ہے۔ اس كے لئے دوسرے امور جو ضرورى تيميں عمل اجتماد سے كام ليا كيا ہے۔ جن عمل اگر خطاء ہوجا سے تو قائل كرفت نيس سے ريك حسب مديث بخارى ايك اجربجى مالا ہے۔

وَرَ السَّمَ النَّهِ النَّهِ السَّمَاءَ فِي تَعده ٢٣٣ مَبَرا ١٩٨١ مستجرم شريف مِن دن كر كياره بج سے باره المج بج كردران آيت و السلين هغه پڙھتے ہوئے سيمجما كرحضور رحمة التعلمين مُلَّاثِمُ كَيْحَسوص عجت اور 

## اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا

## سفرحر مين شريقين مين وار دات وبثارات

انبیاءکرام جن کےخواب وحی الٰہی ہوتے ہیں۔کےعلادہ کسی کاخواب شرعی جمت نہیں۔اگر غیر نبی کا خواب قرآن وسنت کے خلاف ہوتو اس کو کسی درجہ میں بھی قبول نہیں کیا جاسکا۔ البتہ شریعت مطہرہ کے کسی اصول کے خلاف ند ہوتو خلن کے درجہ میں رکھتے ہوئے اسے تبول کیا جاسکتا ہے۔حضرت تا کد اال سنت مینید اپنی ذاتی ڈائری میں تحریر فرماتے ہیں .....واردات کلنی ہوتے ہیں جن میں غلطی کا احمال ہے نیز جن خوابوں یا وار دات میں ذاتی مقام ومرتبہ ظاہر ہوتا ہے اہل اللہ اے ایے تک رکھتے ہیں کی کے سامنے بیان نہیں کرتے۔معزت اقدی پیکھٹی کھال کا ضط رکھتے تھے۔جس ڈائر کی کی وساطت ہے می معفرت مجناللہ کے خواب ووار دات پیش کروں گا۔ حضرت اقدس مجناللہ کی حیات میں آپ کے علاوہ كى اوركى نظرتك اس برند بريسكى وهفرت وكيافلان اپني يا داشت كے لئے انہيں تحرير فرمايا موا تھا۔ بلك كئ دفعه كمرك افراد بصند ہوئے كرا باتى إا تنا ہى بتادي بھى حضور مناطبيم كى زيارت نصيب ہوئى۔ تو حضرت بميشه شفقت مجرى مسكرا بث سے نال ديتے .....واضح رہے كديد ذاتى ۋائرى بھى ١٩٧٧ء - ١٩٤٩ء -

١٩٨١ء، ١٩٨٣ء حارون اسفار حج مين حضرت قائدال منت كي بمراه تحي ..... ملاحظه بهون .....

🤂 .....۵۱ ذی قعده ۱۳۹۰۱۳۹ کتوبر ۱۹۷۷ مستثب کو بعد از عشاء تیام گاه پر ذکر کے دوران میر قلى مشاهره مواكد بيت الله اوراس كرومحدود جكد يرتجليات نازل موربي بين .....

آج ہفتہ کی صبح نماز کے بعد ذکر کیا مجرسوگیا۔خواب میں حضرت مدنی قدس سرہ کی زیارت ہوئی۔ ابھی دیوار کی اوٹ میں تھا تو بیسنا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ''مظہر جب حیاہے اور جہاں جا ہے بیٹھ جائے 'جب حاضر ہوا تو بعض اہل مجلس نے روکا۔ تو میں نے بیکہا کہ حضرت نے میرے بارے میں جو پچھ فرمایا ہے میں نے سن لیا ہے۔ اور میرے لیے اجازت ہے۔ معزت رکھاند کو کھڑے ہوئے و یکھا اور میں قريب حاضر خدمت موا- يادنيس كه مصافحه يا معانقة موا كنيس ، پحرآ كه كل عني\_

😌 ..... اذى تعده ١٣٩٤ هـ ..... آج دوران تلاوت محسوس مواكديت الله اور بنده ك درميان تجليات ببت زياده ماكل مين ..... واذ اخد الله مبناق اللبين كالاوت عمالم ارواح كا اجمالاً يم (۲) مراقبہ على سيمحوس كيا كم مرشدنا حضرت مدنى قدس مره كودر بار نبوت كى در بانى كا منصب نصيب باوراس دور على معفرت كداسلات جو فوضات نبرى نصيب موتے بيں و مكى اور في ك توسلات نصيب نبيل موتے ..... ولله العمد .....والله اعلم

آج نماز فجر اورظهر کے بائین در باردسالت کی حاضری نعیب ہوئی۔ زبردست بجوم کی وید ہے یکھ فاصفے پر قبلے کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کرصلوۃ وسلام عرض کیا۔ اور حضرت صدیت اکبر مثالث اور حضرت فاروق اعظم خالف کی خدمت میں بھی حسب سابق سلام عرض کیا۔ پھر قبلہ کی دیوار کے ساتھ ہی چیٹے لگا کر جیٹر کیا اور حضور شائل کی طرف متوجہ ہواتو رایت الشیخ السلنی معجودا عن اللباس المطاهر ورایت نفسی کفا .....وعبرت عن هذا افحال انکشاف مقام الفناء عن غیرالله ..... (والله اعلم)

می ۱:۳۰ مناوت قرآن علیم کے دوران مراقبہ میں زیادت مقدر راصیب ہوئی۔ واسلامطرت الشخ المدنی تدس مرہ کی ذات بی مکشوف ہوئی۔ پہلے صدود ولایت کومیور کیا اور پھر صدود رسالت میں واضلہ نصیب ہوا۔ پھر دور دراز توجہ ہوئی۔ آخر بلندی پرحشور رحمت المصلیمین کا دیدار ہوا۔ خصوصاً چشمان مبارک کا

\$317 94 A Trans levelles Alexander Alexander

ديدارا تيازى طور بر موار مركمين تحيس اورايى آئكميس بمى نبيس ديكسيس .....و لله الحمد .....

### ماشاء الله لاقوة الإبالله العلى العظيم

آج فجر اورظیر کے درمیان اوقات یس حرم نبوی کی حاضری نصیب ہوئی۔ پہلے مجد نبوی ہیں بیٹھ کر کتاب سے دیکھ کر صلوق وسلام عرض کیا۔ پھر مواجہ شریف میں کھڑے ہو کرصلوق وسلام نصیب ہوا۔ جوم بہت زیاد وقعا۔ پھر قبلہ کی دیوارے فیک لگا کروضہ مقدر کی طرف بیٹر کرمتوجہ دہا۔۔۔۔ولیدہ السحہ مسبحانہ و تعالیٰ۔۔۔۔۔

منزه عن شريك في محاسنه.....فجوهر الحسن فيه غير منقسم

النفر المحتد ال

ن .....۱۱ ذی المجة ۲۷۱ه ..... نماز تبجد کے بعد توجہ میں کعبہ منظمہ کی بخلی کاظبور موا۔ اس وقت سے سمجھا کہ بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذات یکا فزول ہوتا ہے۔ اس لئے اس تجل کی طرف توجہ کرنے سے

تعجما کہ بیت اللہ تعمال کی تحلیات ذاشیکا کروں ہوتا ہے۔ اس سے اس بی می طرف وجہ رہے ہے۔ ان شاءاللہ تعالی حق تعالی کی تحلی ذاتی داتی نصیب ہوسکتی ہے۔ جومطلوب بندہ ہے ۔۔۔۔۔۔(لِللہ (ابعلم ﴿ ۔۔۔۔۔۔۱۹ ذی الحجہ ۱۳۵۷ھ۔۔۔۔۔۔آج دن کو غارثور کی زیارت کا پروگرام تعا۔ رات کو حضرت مدنی

ور المرادي و المراجية المسلسة من المرادي و المرادي و المرادي و المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي و المرادي المرادي و 
اس المک عبدالعزیز کے باس سے کا از فجر اور ناشتہ کے بعد باب ملک عبدالعزیز کے باس سے کرایے گئیسی پرایک ہج سوار ہوئے۔ حافظ محمد فیع صاحب ساتھ تھے۔ تقریباً پندرہ منٹ میں بہتی جبل اور کے دامن میں بہتی گئی۔ مجمد وہاں سے پہاڑ کی چر حائی کا سفر شروع کیا۔ اور تقریباً دو محملہ میں غار اور پر حاجہ دو اس خواجہ کی اور محملہ میں غار اور کے اندر جاتے اور نقل پڑھتے تھے۔ حاضر ہو مجھے د ہاں زائرین کا جوم تھا۔ باری باری لوگ غار مبارک کے اندر جاتے اور نقل پڑھتے تھے۔ تقریباً دو محملہ عند خار مبارک میں بیشنا نقر بیا دو تھے تھے اس وقت چند آ دی ہی زیارت کے لئے باتی رہ کئے تھے۔ قریباً چھ ہے ہم غار مبارک سے دوانہ ہو کے اور ڈیز ھ کھندے کم وقت میں داستہ سے کرایا۔ غار اور کی زیارت ایک لعت عظمی ہے۔ یہ تعام دوانہ ہو کے اور ڈیز ھ کھندے کم وقت میں داستہ سے کرایا۔ غار اور کور زیارت ایک لعت عظمی ہے۔ یہ تعام

منورتح یک خدام اہل سنت کا مخصوص مرکز ہے۔ یہاں اہام الخلفاء حضرت صدیق اکبر والله کو خار کے اندر خصوصیت ہے۔ حضور رحمت المعلمین منافیق کی رفاقت وجب نصیب ہوئی۔ اور قرآن مجید کی آیات نسانسی خصوصیت نافیل میں نازل المنسن المنافیق کی رفاقت وجب نصیب ہوئی۔ اور قرآن مجید کی آیات نسانسی بازل ہوئے۔ اندا الله معنا حضرت صدیق والله کی شان میں نازل ہوئے۔ بیسفر اجرت ایک مجزان ہوئی اور آپ قیامت تک کے لیے بار غار کے خصوصی لقب سے شرف ہوئے۔ بیسفر اجرت ایک مجزان سفر تھا۔ بیسفر محل اور مدینہ منورہ کے ماہیں ایک مخصوص واسط ہے۔ بلکہ کم کرمة اور مدینہ منورہ کے ماہیں ایک مخصوص واسط ہے۔ تن تعالی تمام اہل سنت و جماعت کو حضرت صدیق اکبر والنظم ، حضرت فاروق المنافق من والنظم منافق منافق منافق کے راشد بین اور تمام محاب اعظم منافق من محسوص واسط ہے۔ ویروی نصیب فربا کم سے اور مشکر بین ناقد بین محاب (شیموں ، مودود یوں ، خارجیوں) کے شرے محفوظ کر تھیں ۔ ..... آمین بیجاہ النبی الکو ہم .....

حرمشریف ش ایسم دارانسلام عندر بهم وهو ولیهم کی طاوت سردمانی توجا غلبهو کیا۔ اورای حال میں بروت کر رکیا بعد کی آیات طاوت شرک کا۔

﴿ المنعنى فوالسوحية ان يشا وربك السعنى فوالسوحية ان يشا ينده وربك السعنى فوالسوحية ان يشا ينده و المستعلف من بعد كم مايشآء كاتلات ركثرت بكاء كما تحاقوبالى الشكاغلب وكيا-اس كيدك آيت كى تلاوت ندكر كالحلوق كى فناءكا محمدادراك موااورلوگول كي ظامرى اجسام بحقيقت نظرة ير واللد (معلم

﴿ المسلم 
ان کو صدیت نبوی صلیسن میشی و مسری روضة من ریاص المجدة عمد میشی کو تقدم الف کی اجرید مطوم ہوئی کہ تقدم الف کی اجریت مطوم ہوئی کہ جیشی میں حضور نگائیڈ کا قیام زیاد ورہتا تھا۔ بنسبت منبرشر یف کے تا تھ جیست رسول کی اجمیت بتائی گئی ہے۔ پھر بھی بیت جو بیت حضرت ما کشر جھائی تھا تیا مت تک کے لئے روض مقد سہ بنایا گیا۔ اور جوفاک قبرشریف کی رحمۃ العظمین کا تھی بھی بدن مبارک سے مصلب سے الله مقدم بنایا گیا سنت کے زویک (اکا برعلا و ایو بند بھی کی فریاتے ہیں) عرش وکری تی کہ کوبہشر ایل سے محقین افل سنت کے زویک (اکا برعلا و ایو بند بھی کی فریاتے ہیں) عرش وکری تی کہ کوبہشر ایل سے میں افضال ہے۔

ن البعد البعد و البعد و البعد و ۱۳۷ ه ۱۳۵ ه الله المورد و البعد الموم و البعد مير علوم و المرتبر على المرتبر على المرتبر على المرتبر على المرتبر المر

حن تعالی حضورا کرم تلکی نیوضات سے اس گناه گار کوشرف فرما کیں ۔ اور دوباره تج بیت اللہ اورزیارت دوضة مقدمر کی فعت نصیب فرما کیں۔ امین بعجاه النبی الکویم

آج بعد نمازعشا مجده کودالی بوگ \_ بفضله تعالی بدینده نه بالکل محروم والی جار با ہے اور ندحسب خوابی شعب بعدی میں معافری کے دوران عموماً خوابی شعب بعدی میں مسلم معافل المسابويد مسلم کم مرمداور مدين موسا من عمرت الشيخ المد فی قدس مروکی روحانيت سامنے موس بوتی رہی ۔ اور یکی سمجما که باب مدنی می براو می کے توضات کا واسط ہے ، الله اعلم التی توحيد ورسالت کے فیوضات کا واسط ہے ، الله اعلم

﴿ .....دن، ۱۲۵ ی الحجه ۲۳۱ ه ... جده حاکی کمپ فجرکی نماز سے پیچود پر بعد ش اچا تک میر شعرز بان برآ ممیا.....

> جمال همنیش در من اثر کرد....ورنه من هما حاکم که هستم در

( ہم تھیں کے جمال نے جمعے پراٹر کردیا، وگر شی آو دی ٹی ہوں جو ہوں .... رشیدی ) اور اس سے بیادراک ہوا کدانسان کی اصل عدم ہے۔اس میں جو مجمع جمال و کمال ہے۔ووئن تعالی وا رقبان ما من المستخدم المست

(اس ذات كراسط بوس جالول كا جان عيد من كدون من الوى المال كافريان ين وشرى)

اور صفرت المنظمان تصده برده كاس شعر عي اس حقيقت كاظهار كياب

منره عن شريك في محاسنه فحوهر الحسن فيه غير منقسم

(ایل سنات عم کوٹر یک ہے پاک ہیں، ہی سن کا جو برآپ بی فیر مشتم ہے۔ رشیدی) مسئات عم کوٹر یک ہے پاک ہیں، ہی سن کا جو برآپ بی فیر مشتم ہے۔ رشیدی)

اور جمال محري كامشام وكرنے والے معرت ممان بن جابت رضي الله عند تي ملى المرابات

واجسمل منك لم تسوقط عين واكسل منك لم تقد النسآء حلقت عبراءً من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء

( آپ سے زیادہ عمال دالا کی آ کھے نے بیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ صاحب کمال کی مورت نے بیل جن آپ کو برجب سے پاک پیدکیا کیا، ایسا کر جیسا کو یا خود آپ جا ہے ہوں۔ رشیدی)

ور النوع النوع المن المناوع المن المناوع المن النوع المن النوع المناوع المناوع المناوع المناوع المناوع المناوع المنافع المناف

### لاحول ولا قوة الإبالله العلى العظيم---

ویکسده ۲۰ زی قده ۲۹۹ مید به نے تین بیج دن دربار رمالت می صفوة دمان می تونین فی رتر با نصف محد مواجه شریف می را به مجرمید نبوی می دین همدند بینا را به اس دوران نبت نبوی کا دراک بوار جوفی جمع النب ب رچشی نبت بو یا نشیندی و فیره بعد نماز همر محادت قرآن به میدشرد ی سردة قاتحد می العصد لله دب العلمین سعلک بوج اللدین تک مفیوم بواکردب العلمين كى ربوبيت عامد كا بنى رحن ورجيم كى صفات بين اورتعليم وتربيت كى بعد چونكدامتان موتا عداب جنم ينز ابتدائ تلاوت شى دائين جانب كويا خاند كحيد جلى بهوا بائين جانب روضه نبوسيد عداب جنم ينز ابتدائ تلاوت شى دائين جانب كويا خاند كحيد جلى بهوا بائين جانب روضه نبوسيد درميا عن مى كلام الله تعاركويا كلام الله جامع مرح بالله جامع مي كليم الله تعاركون كى كعبدا در بحلى منهوم مواكنست نبوى تمام طرف قوجه بوئى - جوكدامل مقصود ومحبوب اورمعبود لاشريك لدب - يديمي منهوم مواكنست نبوى تمام نبتون كى جامع -

کے بعد کی الجیہ ۱۳۹۹ھ ۔۔۔۔۔دن کو مواجھ شریف میں صلوۃ وسلام عرض کرنے کے بعد کچھ دیر مواجھ شریف میں کھڑ او ہا۔ تو اس دوران محسوس ہوا کہ ایک مثالی صورت میرے اندر ہے۔ اور بیک شافا فت را شد و کا ایک شعبہ رسول اللہ مُثَاثِیْنِ کے مثالی لطائف سے بندہ کے ساتھ متعلق کر دیا گیا ہے ۔۔۔۔۔

### وَاللَّهُ الْإِللَّمُ إِلَّهُمْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ العلى العظيم

ان مجید اوت قرآن مجید است. میدان عرفات میں نماز عصرادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن مجید میں مشخول ہوا۔ ای حال میں مراقبہ میں زیادہ وقت گزرا۔ اور غروب آفاب سے پچھود پر پہلے جبکہ دیدار نہوں کی خواہش کردہا تھا۔ واردہوا کہ حضور مُؤلفظ کی طرف سے ارشادہوا کہتم اپنا برتن پیش کردوہم اپنی مرض کے مطابق جب چاہیں گے دے دیں گے ....واللہ اعلم

نہ درمیانی رات کو خواب میں مدینہ اور اتوار کی درمیانی رات کو خواب میں مدینہ منورہ سے ہاہر جانا ہوا۔ ایک جگہ ایک ساتھی نے کہا کہ پہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں رسول اللہ خل ہیں اور میں معلوم ہوا کہ یہاں معلوم ہوا کہ بیٹھنا ورامحاب ڈٹائٹی تشریف لائیں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بیٹھا مور میں ہے۔ یہ بھی در بور

اجمالی طور پریدد کھا کہ پھوفا صلے پر رسول اللہ مُنَّالِيَّا اور چندام حاب تشریف فرما ہیں (۲) ......

ای نیند جم و کی کہ میرے ساتھ دوج ارسائی ہیں (میمعلوم نہیں کہ وہ کون تنے ) پہاڑ کی فضا ہے کہ حضرت جمرفاروق فی نے خدام الل سنت کا جمنڈ ااپنے ہاتھ جمل اٹھایا ہے اور فرماتے ہیں کہ ہمارا جمنڈ اتو بوا ہوتا ہے۔ مید بطورا ظہار واقعہ کے تفا (جس نے اس وقت خیال کیا کہ اس وقت جمنڈ ہے کی کئڑی ہائس بھی اموالی۔ حضرت ابو کی محمد بی ڈاٹھنڈ نے اپنے ہاتھ جم اٹھالی۔ حضرت ابو کی محمد بی ڈاٹھنڈ کے اپنے اس کے ابور محمد بی ڈاٹھنڈ کی مخصیت بہت زیادہ و قار اور حلم والی تھی۔ اور شدام کا جمنڈ ااٹھا کیں گے۔ اس کے بعد انتظار تھا کہ حضرت حثان ذوالورین ڈواٹھنڈ کی شریف کا کیس کے اور خدام کا جمنڈ ااٹھا کیں گے۔ لیکن پھر

(122) 10 (12005 de 18 ) (1 Course de 18 )

بیدار ہوگیا۔ گھڑی دیمی تو ۱۹:۴ تھے۔ اس کے تقریباً بون گھنٹہ بعد تبجد کی اذان ہوگی۔ حرت نار، ق اعظم میلٹن کا قدوقامت ای طرح برا تھا جیسا کہ صدیف میں آتا ہے۔ اور حضرت مدیق برنگراؤ ایستان بندقامت تھے لیکن مصرت فاروق برنگلن ہے کم تھے۔ ڈاڑھی سفیدتی ۔ ہردولوں معرات کے بہرے منی فررانی تھے۔ لباس سفید تھا فائب گڑیاں ہاندھی ہوئی تھیں۔ چہرہ کا رنگ دنیا کے سفیدرنگ کی طرت نے تھا کو یا کراسا معلوم ہوتا تھا کہ بیٹنی چہروں کا رنگ ہے۔ ..... وراللہ (جملے .....واللہ المحمد

یں۔ لین ان کے واسطے سرفیضان ہے۔۔۔۔۔ (الله (جملے نے اس کے واسطے سرفین میں حاضری نصیب ہو گی۔ پھر بعد این مسام دی اور کی اس مولی۔ پھر بعد از نماز معرطواف وداع کیا۔ اس طواف کے بعد بیت اللہ کی خصوصی نسبت کا قلب پر اثر ہوا۔۔۔۔۔ اللہ (العسر

المسام من المجد ۱۳۹۹هد ۱۳۹۰ مین نام کریس منٹ پرجم شریف حاضر موارد رہارت پر صلاح و من کریف ما مور کا دربارت پر صلوۃ وسلام عرض کرنے کے بعد باب السلام کے اندرایک دیوار کے ساتھ دوختہ مقد سرکی طرف منہ کرکے

بیٹر گیا۔ایدامحسوس ہوا کدرتمۃ اللعلمین منافیق پرعرش کی بھی۔فائد کعبری بھی ، جلیات الہیکا ورود ہے۔اور وجود نبوی سب سے بری جی گا گاہ ہے۔اور حضور منافیق کی طرف روحانی توجد کرنا عین مطلوب ہے۔ یہاں سے بی باری تعالی کی جی نصیب ہوتی ہے۔اور اس می شرک کا کوئی شائر نہیں ۔ جس طرح حضرت موکا علیہ السلام کی ورخواست پرالشر تعالی نے فرمایا تھا ۔۔۔۔ واسک ن انسطر السی السجسل فان استقر مکانه فسوف نوانی تو پہاڑکوروئیت باری تعالی کا کی بنایا گیا تھا۔اور پھر فرمایا ۔۔۔۔ فسلما تعجلی ربع للجمل

جعله دی وخر موسی صعفه .... تووبال پهاژ کونجل گاه بنایا گیاتھا۔ یہال مثنا قرویت باری (قلی رویت ) کے لئے رحمۃ العلمین سَلَقَیْم کی ذات کواللہ تعالی نے سب سے بڑی جمل کا گاہ بنایا ہے۔ اور یہ اللہ و وجوزیوں کے واسط سے سرارے عالم علی مجمل مورڈ رسے مصرف میں مرجم میں میں تجاری عالم علی مجمل مورڈ رسے مصرف

د جودنوی کے داسلہ سے سادے عالم علی پھیل ہوئی ہے۔ میرنیوی عمر بھی بھی کئی ہے۔ لہذا جب مج نبوی کی زیارت کے لئے سفر کرنا مطلوب ہے۔ تو اصلی جمل کا ویعنی روضہ مقدسد کی زیارت کے لئے سفر کرنا کیوں ندمطلوب ہوگا۔ بلکہ بنسبت سجدنوی روضہ مطہرہ کے لئے سفر کرنا زیادہ مطلوب اورواسط OKANDAR OKAMINAR OKANDAR OKANDAR

صول مقعود ہوگا۔ اس لئے ہمارے اکا ہری تحقیق سی ہے کدروضہ مقدسہ کی لیار معد العل استقامت علیہ مساور ہوگا ہد

(ز) ..... عرم ۱۳۹۹ و ..... آن رات نماز مشا ، بن سے بعد البحسو کیا۔ خواب عمل دیکھا کہ
ایک ستون (مینار) ہے ۔ جوز مین کر ہے اور بہت زیاد و بائند نہیں ہے۔ البتہ مونا ہے اور سارا نورانی ہے۔
اور لا الله الا الله محمد رسول الله نورانی جروف عرائکھا ہے۔ اور بیج ستون کے فیلے جھے تک
چاروں خلفا وراشد ین کے نام نورانی کھے ہیں۔ اور محر پالٹر تیب بیج تک ہار بار تکھے ہوئے ہیں۔ اس
کے بعد جاگ آئی۔ رات کا ابج شے تیجہ بن ہرا ہج سوگیا۔ محرساز سے پانچ بج فحرکی نماز

الله المستح  
🟵 ..... عذى الحجة ا ١٩٠١ هـ .... تعديد منوره سي مكرمر معاضرى نعيب مولى \_ راستديس ول بر

## 8 (124 ) 8 (2005 de 2007) 8 (245) 8

یدوارد ہوا کہ بیت اللہ کے فیشان سے نبست ولایت حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا اثر جدا ہے۔ اور روضہ مقدر سے نبست نبوت حاصل ہوئی ہے۔ اس کا اثر جدا ہے۔ مئی جس ایک روزسوئے ہوئے بید یکھا کر میری منمی جس اقتدار آ عمیا ہے۔ زائد رحز

وج سٹب عاذی الجد اسمار سفر تجد کے بعد قریباً سم بیجسو کیا۔ قو خواب میں کوئی آدی پیغام لایا کدرسول اللہ مؤتماً بلاد ہے ہیں۔ چرحاضری کے لئے تیاد ہوائو آئکھ کمل گئے۔

(۲) ..... بیت اللہ کے طواف اور چاروں طرف سے اہل اسلام کی اس طرف توجہ سے بیھوں ہوا کے تق تعالی نے سب سے پہلے اس بیت مقد سرکو بنایاان اول بیت وضع للناس للذی بیک قد مباد کا و هدی للعلمین اور نماز کے لئے قبلہ بھی اس لئے بنایا کیا کہ تمام اہل اسلام ہر چکہ نماز میں اس کی طرف متوجہ ہوکر فیضان حاصل کریں۔ کعبہ شرفہ پر اس جلی خاص کا بھی تقاضا ہے کہ انجیا مرام اور امام الانجیاء و الرسلین مثل فی شام نے کہ انتہا میں کہ انتہا میں متاب کہ انتہا میں کہ اس میں میں میں میں میں اور عالمین کے لئے جس کے اللہ تعالی کی خاص جلی کا بی ظہور ہوتا ہوگا۔ جو غیر کے لئے نہیں۔ واقعی بید مقام مقدس بہت مبارک اور عالمین کے لئے جاہے۔ کا منتبی ہے۔ سب

### والله اعلم باسراره وحكمه

وج است به ۱۶ وی الحجة ۱۳۰۱ ه ۱۳۰۱ ه ۱۳۰۱ ه ۱۳۰۱ ه ۱۳۰۱ م ۱۳۰۱ و است به اسم ذات بر هدام تفا کداذان نماز عشاه دو از عشاه داذان نماز عشاه سے کچھ پہلے اچا یک حضرت صدیق اکبر دی تشر کی روحانیت شمتل ہوئی۔ (بداوراک باطن سے تفا) اور بنده بر قریباً ۱۵/۲۰ منٹ نبست صدیق کا القاء ہوتا رہا۔ بی نبست بہت الطیف تحی اس حالت علی بنده نے حضرت صدیق شکی روحانیت برحسب ذیل سلام برخ حاج روضه مقدسه کی حاضری بر برختا بول السخیان الدول السخیان کی مقال الدول ا

جلوہ ہو یار غار کا ٹائی بھی ہے مزار کا ن بارى تعالى كو فطاب كرك يه جمي ير هتار با .....

تیری تجلیات کا مجھ کو سہارا مل میا تیرے دسول پاک کا مجھ کوسہارا مل میا

آج صح تک بھی محسوں ہور ہا ہے کہ حضرت صدیق اکبڑی رومانیت میرے ساتھ ہے۔اس سے
یقین ساہوتا ہے کہ سیداقعہ (بیداری میں ) سچاہے۔اور بیش تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔....وللہ المحددیت اللہ کے دریتک
۱۹ فری الحجۃ دن کو بیت اللہ کے سامنے (۵: ۱۰ سے ۱۵: ۱۱) تک حاضری رہی ۔ شروع میں کچھ دریتک
پر حضرت صدیق اکبر مثالثہ کی روحانیت مثمل رہی ۔ پھر غارثور کا تصور ہواتو حضور مثالثہ کی روحانیت مثمل ہوئی ۔ اور آخر تک یکی حالت رہی ۔ پہلے غارثور میں تمثل تھا۔ پھر روحانیت قریب آگئی۔ شاید مناجات میں اس گنا وگارنے جودعا کی کہ.....

فضل سے اپنے کر عطا جلوہ رسول پاک کا

محابِرامٌ كوخاص كيشـــفوازاكيا- هـوالمذى انزل السكينه في قلوب ١١- ، منين ليز دادوا

OK-170 MENTER OKENTRADIO OKCUPANOME OKCUPANOME

ايمانا مع ايمانهم بمروشمان محاب بي أنكم كوبيوم يومال كل . ويماب المعافلة من والمسافلة المهافلة والمسافلة الله و والمستوكين والمستسركت الطائين بالله طن السوه عليهم دائرة السوء مساخلاء الله و قوة الإبالله . مستن عظيم شان ب رسول اللم ما المنظم كاور شور ما الحيال سطيل اسحاب رسول المنظم الرسال والمنظم المنظم المنظم كاور شور من المنظم 
رضى الله عنهم - ولله الحمد

الم الله الله الله عن المه المه المه المه المه الله والله و

(۲) .....ایک دن ظاف کعبہ کے سیاہ ہونے کی حکمت میں معلوم ہوئی کہ بیرعدم کا مجاب ہے۔ تمام عملوق عدم ہے۔ عدم کے پردہ کے چیجے ذات خداوندی مستور ہے۔ پردہ عدم کو ہٹا ڈاپٹ آپ کوئیست مجمو تو یہ بچاب دور ہوگا۔ اور حق جلوہ گر ہوگا۔۔۔۔ تو خودع اب خودی حافظ از میاں پر خیز۔

( حن تعالى كدرميان تو خود جاب ب مافلادرميان ع خودى كولكال .....رشدى)

(۳) .....ایک ون بیت الله کے سامنے مراقدیں بیصوں ہوا کہ فاند کعبہ ہے ایک نالی (قرباً ڈیز دوفٹ چوڑی) دود می میر سینتک آرہی ہے۔اور پھر فاند کعبہ سے در سے دود می ایک در یانظر آیا.....ر (لله (جلم

(۳) ..... منی میں شب جعد و نی الجی نماز مشاہ پر حکر سوکیا۔ تو خواب میں معزت امیر معاویہ کا دیارت نعیب ہوئی۔ آپ نے بندہ سے معافقہ فر ایا۔ اس کے بعد بندہ نے مرض کیا کہ معزت ابندہ نے کاب '' خار تی نفتہ' اکسی ہے۔ آگر اس میں آپ کے متعلق کوئی تنقیص اور تو بین پائی جاتی ہے تو معاف فرائیں۔ اس کے بعد آ تکھ کمل کی اور دیکھا کہ حافظ محد رفیع صاحب و فیرہ تین جارا جہاب ابھی ہا تھا کرر ہے ہیں (یعن نمازمشاء کے بعد در نہیں ہوئی تھی)

( نوث ) اس دن كتاب" فارجى فتنه " ك متعلق نه كوكى منظومو كي تعي اور نه اي استم كا كوكي تصورها -

#### 6(C117) (1 (m said) (1 (22) (1) (1 (25))

رہی ، .... ۲۲ فی الحجیہ ۱۴۰ ہے .... واقع مسود صائب کے مکان پر بعد نماز تلمبر سومیار آو خواب عی ایران کے شینی کو دیکھا۔ عمل نے اس سے سوال کیا کہا س آر آن مجید علی المسحد سے والمنام سکے حضرت علی براتئز کی خلافت بلاضل پر کوئی نص دکھا دیں۔ عبار آلیس بواشار آلیس ہوا شار آلیس ہوا ہوا ہے ہوئی بواب نہ دیا۔ بار بارامرار بھی کیا لیکن فوہ بالکل خاموش رہا کو یا طبیعت المندی کفر کا طال تفادای اشا وی عمل اس کی ایک جی والم ۱۲ اسال کی عمر کی تھی دیس سے بھی عمل نے کہا کہ اپنے والد سے کہو کہ وحضرت علی بھتر کی خلافت بلافعل پر کوئی دیل چیش کریں ایک سال تک مہلت ہے ۔ لیکن کر وہ حضرت علی جو اب نہ دیا ....

معدوہ فااندہ؛ حضرت قائد الل سنت کے خواب دوار دات ، مشاہدات دا حساسات راقم نے پیش کر دیئے ہیں۔ جن میں ایک انمول راہیں ہیں شاید کا بوں کا دامن ان سے خالی ہو۔ تاہم میری ابتدائی دضاحت انہیں پڑھتے ، سوچتے ادر نقل کرتے دفت سامنے ہوئی ضرور کی ہے۔

### حضرت قائدا السنت بيكة كاسفرآ خرت

حضرت کا کد الحل سنت میسینی کی منتشر یا دوں کا اختیام آپ کے سفر آخرت پر کیا جاتا ہے، چونکہ میرے سامنے قائد الحل سنت نمبر کے مسودات آرہے ہیں۔اس لئے حضرت کی حیات مبار کد کے الاجھن میہلوچھوڑ دیے ہیں جوکسی دوسرے مضمون عمل آنچکے ہیں .....

راقم کوجو ما منامدتی جاریار و دیگرویی معروفیات کی بناه صخرت دالا کے تھے سے لا مورمتم تھا آنجناب نے وصال سے تین ہفتے قبل چکوال منتل کا فرمان بھجا۔ ریشن ہفتے خدمت الدّی میں گزرے جوزیمر کی کا عاصل اور مصرّب الدّی کا بڑا احسان ہیں۔ بقول معدی .....

منت منه که خدمت سلطان جمیکنی

منت شاس که از و بخدمت بداشت

ان آخرى ايام كى قائل ذكر باتى درج ذيل بي .....

OCUMENTO ORGANISTO ORGANISTO ORGANISTO

ا الى ما منرى آخرى دم تك

### مبرورمناكي تضوير

الى الله مرورضا (لينى فدا تعالى كے بر ليلے پر صابر درائى رہنا) كوراه سلوك كا يذاتو شرقر ارديت بيل دخرت الله كي درضا كا تقل تصوير عقد ير مصاب زندگى كا آپ في بيشه مبرورضا كا منتها لكيا والد كراى سلطان المناظرين دخرت مولانا محركرم الدين دبير مين مين كي درصال پرجيل سے الى بمشيره مردومه كو كيستے بين .....

الله جل شاندقد م بمي مين اور عليم حلى \_ان كوقد رت حلى كدوالدما حب كاسابياور فياده دت كي لئے الدمت مري روز بالده الله يكي حلى كر مائد كار كاس دار فانى كم معائب ي جبات مار سائد بي الله يكي حلى كر معاملات عن الله تعالى خود و حكيرى قربانے ول جائے والے ميں وہ خود مار مصنف كو جانے ميں حسينا الله و نعبم الموكيل الح .....

تیدو بندگی صوبیش ہوں یا طرح طرح کے اصحاب شکن مقد مات ، بیاریاں ، معمائب ہوں یا مخافین کے دوالد سے مبرآز مانحات، حضرت قائدا فرصنت نے مبردرضا کا دامن بھی نہیت کے خاصی کے خاصی کے خاصی کے دوال اور سالس کی تکلیف جس سے بات کرنے سے مانع تنی سے بات کرنے سے مانع تنی سے بیائی دخوداک کی خید سے سکون دیے بہی دضا مند نہی کین آفرین ہے کہی اف کا تنظ بھی سنتے بھی آ باو و چنا نچوذاتی وائری جی تحریر فرائے ہیں .....

ے دما میری ہے ہر دم اے میرے رب جلیل سب کو اینے فعل سے تو کر مطاء مر جیل

دوسرول كاخيال ان ايام مين بهي غالب

مرض الوفات كان ايام مي بھى اوراس سے قبل بھى متعلقين كو بجار برى كے لئے بار ہا ت ريكى اليكن بكى الله استقبال كين بھى ايسا سامنے شاتى كائى الله استقبال كين بھى ايسا سامنے شاتى كائى ساتھ استقبال كرتے ہى استفسار فرماد ہے تھے۔ كيا حال بيں - دوست وا حباب كيسے بيں؟ وغيرہ - آخرى شام مولا ناملى شير حيدرى صاحب كے بال سے دوملا وزيارت كے لئے حاضر ہوئے مختمروقت ميں معزت نے ان كى ذات ، مولا ناحيدرى ، مدرسہ اسا تذہ ، اسباق كے متحلق سب يو چوليا۔

### سنت پرعمل اورعجیب موافقت

آپ کوآخری شب قریبا ۹ بج تیز بنار موگیا جواس سے قبل بالکل بھی نه نفااور راقم بردی در پیشانی پر میل بنیال رکھتا رہا۔ یمی صورتحال صعدیقہ کا نتاہ کے مجرہ مبارکہ یس تھی تیز بنار میں سیدہ عائش میمین مبارک پر بنیاں رکھتی رہیں! مبعا کا (لالم

#### معاملات سپر دکرنے کی فکر

تحریک خدام الل سنت پاکستان کا نظام، جامد عربیدا ظهار الاسلام کا اجتمام ، جامعدالل السنت تعلیم النساء کی ذرد داریال متعلقین کی اصلاح وتربیت اوران کے ذیل بھی پینکڑوں کا موں کوآخری ایام بھی پر د کرنے کی فکر رہتی تھی۔ اس سلسلہ بھی جماعتی احباب سے مشاورت کا سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ خاص 64 (10) to the complete the control of (645) to

ع من احباب كوسوره ك التي ورايا

ی زندگی سے توی مراحل مے کرد پاہوں۔ حسب شامطر آئی میل نیفس دان تلا ہوں ، مغید میس کب ایمل آجائے۔ اب فورظنب امریہ ہے کہ جم اٹئی زندگی جم اپنے جائشین کا فیمٹر کوئول دینوی پالی وجا کہ او جمد تو شرعاً اولادو فیر دوارٹوں کے مشرقر میں۔ لیکن و جمای مودش تو تر ابت داری ک

ورافت بیل - بدوافت المیت کی مارخی بدر آپ معرات متوره دیں۔ ان ا برقا معرف قائد الل منت کا اس وال فرکا ظامد بم کسطح بن -- هؤلا عملی فعنسی معنظه

### طهارت وبإكيزكي محم مزاج محس نفاست

مدیث پاک السطهدود شطو الابسان کی دفتی عمد منانی کو خف ایمان قرارد یا گیا ب معرت صاحب بینفوش ند انتیس حراج پایا تھا۔ آخری ایام عمد اس چیز کواور قریب سے دیکھا تو محوس جواطبارت کے حوالہ سے ذراس بے اعتمالی طبیعت کو بے چین کردیتی تھی۔ راقم سے مجلت عمد ایک بند چیرہ صاف کرنے والا تولید اور عام کیڑے عمد اختاا طاہوگیا تو آپ نے ووقولید استوال شاقر بایا۔

#### تواضع کے پیکر

تواضع عبداور کلوق کولازم ہے۔ عابدین معواضعین می ہوتے ہیں۔ حطرت والا تواضع ، مجرو انکساری کے پیکر تھے۔ذاتی ڈائری میں رقم طراز ہیں۔۔۔۔

> مظیم بے جارہ کرنا ہے دعا رب فغور عمرا میں میں میں مرتا

آخری رات جناب بار بارسر کو دائمی بائمی جنش دیتے بھی، باتھ آسمان کی طرف لبراتے ان حرکات کوراقم اس وقت ننا عبد طعیف (المی عمی کزور بنده وی ) تیجیر کرتار بااورتا حال ان کااس کے علاوہ کوئی دوسر امغیرم بچونیس آیا۔

### · الله جي کي صداكيس

قارئین کامشاہرہ ہوگا کہ دوران گنگواگر چاطب کے ساتھ انتہائی قرب اور تعلق کا اعمبار مقسود ہوتو القاظ کے ساتھ لفظا" بی "کالاحقہ لگا یا تا ہے۔ مثلاً ای بی ۔ ابو بی ۔ آپ یوں کرس بی وغیر و۔ حضرت OK III NO OKONO JAKANO OKOLIKANO OKONO II

الَّدِيُّ كَ عام طور براضح بيشي الله اكبر - الله موك الغاظ وروز بان رجع نتع -ليمن آخرى شب آنجناب محرت سے اللہ تی کی صدائی لگاتے رہے اور لفظ جی کے "کی" کو مین کا دا فرماتے مویا خدا تعالیٰ کا ائجائی قرب مامش تقااورائے پیارے رب سے راز و نیاز جاری تھے۔ جیسا کہ ذاتی ڈائری میں درج ہے! ہے مظہر بھی محتاج و عامی سراسر

تو شان کریی کی اس پر نظر کر

### اصلى كلمداسلام يرخاتمه

حديث مياركة " صن كنان اخسو كلامه لا اله الا الله دخل المجنة" جمعخف كي آخري التكو لاالسه الا السلسه جنت مين واخل موكان كلمه يرمر في واليكوجنت كى بشارت ديتى ب- معزت اقدى ساری زیرگی ای پاک کلمه پرمنت فر ماتے رہے۔ جب کفری منڈیوں سے جعلی کلم منظرعام پرآیا تو آنجناب نے کلم طیب کواصلی کلمداسلام کہلوا نا شروع فر مایا اور اس پر اصرار فر مایا کہ کلمہ طیب ہی اسلام کا اصلی کلمہ ہے۔ جس كا ذكر قرآن بإك مي موجود ب ....اى خدمت كانتيجه بكه بوقت اختام محر كمزى كي سوئيان (٢٠،٠٠٠ ے ٢٥،٢٥) تك كاسفر مط كردى تھي كەحفرت والاكى زبان مبارك نے جلدى سے حركت فرمائى - زبان مبارک اور ہونٹوں کا اتارچ ماؤواضح تھا کہ کلمہ پاک کا تلفظ کرر ہے ہیں۔ چنانچہ پاس والوں نے بھی کلمہ طیب کا در دشروع کردیا۔ مبح صادق رات کے اندھ رول سے جھا نگ رہی تھی۔ سورج طلوع کے لئے بے جین مور باتها كم علم عمل كامية فآب بميشد ك الح غروب موكميا . انا لله وانا اليه واجعون.

اک طوفان طلب روح میں پیدا کرکے جہب گئے آپ کہاں حثریہ برپا کرکے

### مومن کی روح

مکسن سے بال جس موات سے نکل آتا ہے حدیث پاک کے مطابق مومن کی روح ای طرح قبض ہوتی ہے۔اس کاعملی مشاہرہ معفرت اقدیں کے وصال کے دفت ہوا۔ ندتو جسم بے چین ہوا نداعضا میں معمولی کوئی حرکت موئی۔ بڑی مولت کے ساتھ ایک سانس اوپر کی طرف لیا اور دنیا ہے آخرت کی منزلیں طے فرماتے ہوئے رب کا نئات کے حضور حاضر ہوگئے ..... بمیشد بنے دالی ذات تو خدائے پاک

332 80 08 2005 do 68 2005 do 68 200 00

نماز جنازة تكفين ومترقين

نماز فجر کے بعد هسل دیا حمیا مولانا قاری جمیل الرحمان صاحب، پروفیسر حافظ محرم جمتر م شار محاوی،
حافظ احسن خدا می و دیگر حضرات کویسعادت نصیب ہوئی۔ ملک بحر بین مختلف ذرائع سے اطلاع بہنچ گئے۔
متعلقیاں و مقیدت مند علاء ومشائخ اور حوام الناس پہنچنا شروع ہو گئے۔ چونکہ ملک بحر سے بہت بڑی تعداد
متعلقیاں و مقیدت مند علاء ومشائخ اور حوام الناس پہنچنا شروع ہو گئے۔ چونکہ ملک بحر سے بہت بڑی تعداد
میں حضرات کی آمد کی تو تع تھی جو بعد میں انداز ہ سے بھی زیادہ خابت ہوئی۔ اس لئے احباب کی مشاور سے
سے بید طے ہوا کہ دو جناز ہے کئے جا تیں۔ پہلا جنازہ شہر میں ہو ( اور مسئلہ کے مطابق ولی حضرت صاحبزادہ گرای مذطلہ جنازہ نہ پڑھیں) تاکہ مہمانوں کے لئے واپسی میں سہولت رہے اور دوسرا جنازہ
آبائی گا دُن ہوتا کہ مجمع تقسیم ہوجائے اور انظام کے حوالہ سے دشواری نہ ہو۔ چنا نچہ پہلے جنازے کے لئے
جا ربائی جو کہ ظہر کے بعد زیارت عام کے لئے مدرسہ میں رکھ گئی تھی اٹھائی گئی۔ عقید تندوں کے فلک
شگاف نعروں اور متعلقین کے بجوم میں حضرت قائد اہل سنت کی میت گورنمنٹ کا لج بچکوال کے وسیح و
عیض گراؤ تھ میں لائی گئی ہا وجود جوا پئی تمام تر وسعتوں کے تک دائی کا شکارتھا۔

سنے کون ہاے مدائے دل مطرس سے آہ شفائے دل وہ جو بیجتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بو حا مجے

جانشين قائدا بل سنت مينيد كاعزم

تدفین کے بعد حفرت اقدی مُوافد کے فرز ندار جمند حفرت مولا نا قاضی محدظہور الحسین صاحب اظہر مدفلہ نے موجودا حباب سے عزم کا اظہاران الفاظ میں کیا '' ہم اس موقع پر اپنے بررگوں کے حرارات کے پاس میر عزم کرتے ہیں کہ ان کے مثن وافکار کواگر چداو پر نہیں لے جاسکتے لیکن پنچ بھی نہیں آنے دیں گے''۔ تھے ہارے قدموں اور غمز دہ قلوب کے ساتھ احباب والی ہوتے ہوئے اس کیفیت کا شکار نظر آئے ۔۔۔۔۔۔

بے تھے ہوں تو ہم روز ازل سے غم اٹھانے کو شقی پر بیر فجر ہو نکے الگ بھی تیرے دامان سے

محم مظہر حسین ٹانی کے ناناجی سیا

حضرت قائدانل سنت میمنینی بی ار کے معاملہ میں مثالی اور سنت نبویہ علی صاحبها النصیب والسلام کے مطابق مزاج رکھتے تھے۔ جس کا ایک خاکہ آپ حضرت کے پوتے قاضی خاہر حسین جرار کے مضمون میں ملاحظہ کریں گے۔ آنجناب کا بچوں سے بیار دیکھ کر بمیشہ ایک فطری خواہش بیوار ہوتی تھی کہ کاش میری اولا دبھی حضرت کی شفقت و محبت عاصل کرے۔ لیکن افسوس ایسا نہ ہوسکا اور محمد مظہر حسین ٹانی کے ناتا تی اس کی ولا دیت ( کے اجون ۲۰۰۲ م ) سے تی آئی اس کی ولا دیت ( کے اجون ۲۰۰۲ م ) سے تی آئی اللہ کو بیار ہے ہوگئے۔ حق سجانہ دتھا لی جانی کو اس کی بنائی کے نقش پار چلنے کی تو فیق عنایت فرمائیں۔ میں جذبہ کا افرام ہے۔ سے معالم کی میں جنبہ کی اور ایک کے ناتا تی کے نقش پار چلنے کی تو فیق عنایت فرمائیں۔

ناناتی پھھٹوک نام پراس کے نام رکھے بیں بھی جذبہ کارفر ماہے.... انجی کا ذکر دہے گامیرے گھرانے ہیں



# مبرورضا کے جام سے سرشارزندگی

ڪ جناب قاضي اخيار الحن 🜣

راہنما، دانشور، دائل، سلخ ، مفکر ، مجد د، ولی ، قطب ، ابدال حق کہ اولوالعزم پیفیمر تک اس ارض گئت پر تشریف لا کے اور اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنی حیات مستعار میں انہنٹ نقوش چھوڑ کر چل دیئے۔ انہی شخصیات میں سے ایک ہمہ گیرشخصیت جے دنیا قائد اہل سنت کے نام سے یاد کرتی ہے جن کی محبتوں، دمتوں اورشفقتوں نے نصرف اپنوں کو سیراب کیا بلکہ غیر بھی ان میں شریک ہتھے۔

عبت، شفقت، تواضع ، اکساری ، بر دباری ، حکم ، تقلی ، للهیت ، پیکر جلال و جمال غرضیکہ بے شار انسانی صفات کے مظہر میرے ناتا تی کی شخصیت مختاج بیال نہیں۔ ان کی شان بیان کرنے کا حق تو علماء حضرات ہی اداکر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہیرے کی قدر جو ہری جانتا ہے۔ یہاں حضرت جہلمی مجھیے کا ایک فیتی

جملہ یا دآ گیا اپنے خطاب میں مخصوص انداز میں فرمایا کرتے تھے ..... کچ بھی منکا لعل بھی منکا العل بھی منکا اکو رنگ دواں وا جیکر ہتھ صراف دے آدے تے فرق لکھ کوال وا

ید ایما ہمرا تھا کہ جمعے جیسا نالائق بندہ ان کی شان میں پچھے کہنے کا اہل بھی نہیں۔سادہ سے الغاظ میں چندیا دیں اور ان کی ٹی زندگی کی چند جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔

اڈیالہ جیل کی یادیں

زمان اسارت گو کہ تکالف کا دور ہوتا ہے لیکن بھی بھی بظاہر اذبت ناک چیز بھی حقیقاً باعث رحمت بن جاتی ہے۔ بھی حال ہم خدام کا بھی تھا۔ جب ۹۸ میں تحریک خدام الل سنت کو ڈی ایس پی قتل کیس میں ناحق ملوث کیا گیا اس وقت آپ پیکھنا کی معیت میں جوحر مدکز راوہ ہم سب ساتھیوں

🖈 نوار دهزت قائدالل ملت أينيوم جيرو كمن \_ماهيوال

61(112)10 61(mm)10 61(mm)10 61(31)

2 \_ امثار - -

علاء فریاتے ہیں کہ اسوار سول اکرم خلالہ جن لوگوں کا اوڑ منا کھونا بن جاتا ہے و وکسی کام ک کرنے شکرنے و ہونے یانہ ہونے کوکسی انسان کا تھل ٹیس کھتے لکہ ہر کام حن تعالی کی جانب ستہ بھے کر اس پر دامنی پر ضاہوجاتے ہیں۔

میرے نانا فی کینو بھی رضا بالتعناء کی جیٹی جاگی اور حمی تصویر ہے۔ بیل کی زندگی کی مقبقت وہی اوگ جانے ہیں جواس کا حزہ چکے بوں چر پیرانہ رمانی میں بیل کا نا آسمان کا مہیں حراس بلند ہمت ہیں نے جس خدہ پیشانی ہے اس کو ہر داشت کیا دیکھنے کہ پریشانی ان کے قریب ہے بھی نہیں گزری۔ ایک استقامت کا مظاہرہ کیا کہ اس نے ہم نوجوانوں کے دوصلے بھی بلند کر دیئے۔ ان کی معیت کی ہرکت تھی کہ لوگ طاقات کے لئے آتے تو ان کے چروں پر انتہائی غم و فیصے اور پریشانی کے معیت کی ہرکت تھی کہ نوگ طاقات کے لئے آتے تو ان کے چروں پر انتہائی غم و فیصے اور پریشانی کے آثار ہوتے گرآپ بڑے بیارے انداز ہے لی استقامی کو فرافت ہے دوشت لی جاتا ہے۔ اس انسیوں کے تعالیٰ میں بیارے انداز باہرا کی بی بات ہے۔ اس انسیوں کے میں بیال مطمئن ہوں کوئی تکلیف نبیل آئی و فرافت ہے ذکر کے لئے دوشت کی جاتا ہے۔ اس انسیوں کے حوصلے بلند کرنے کے سابقد فرائی اس مارت کے دافعات سناتے کہ اب اتر جبلیں جیل نہیں محرکی با ند

یں۔ گر رائی جیل کی تغییات سناتے اس کے ساتھ ساری اصلاح کی طرف بھی خصوصی آوجہ ہوتی۔

چونکہ آپ کی ہرکت سے طاقات کے دوزرزق کی اتی فرادانی ہوتی کہ ہمیں سنجالنا مشکل ہوجاتا۔
ساتھیوں کے علاوہ جیل کے عملہ بھی بھی تقییم کیا جاتا تو ایک دن عمل کہ افعا کہ طاقات پر مصیبت بن جاتی
ہوتو بڑے بیارے انداز عمی فر مایا کہ ' بینا شکری بن جاتی ہے۔'' جھے لیٹ کر جیجے رہ بھا ایک دو
دوز خاموش رہے بھر سمجایا کہ '' اوب کا قفا ضایہ ہے کہ ذکر جیٹے کر کیا جائے اگر کی وجہ سے جیٹھنے عمی مشکل
ہوتو قیک لگا کی جائے۔'' برعمل کی طرف توجہ ہوتی تاکد العمنا جیشنا سونا برکام می سنت کے مطابق ہوجائے۔
جیل کے عرصہ جمی میری دادی تی مرحو مدجوآپ کی ہمشیرہ تھیں اور صرف اس فرض سے ہماری رہائش
جیلے طنی چکے فبر ﴿ کو چھوڑ کراوڈ ھروال تیا م فید ہے ہوگئی تھیں کہ میرا جنازہ بھائی صاحب بڑھا ساکھیں۔
جیلے دلئی چکے فبر ﴿ کو چھوڑ کراوڈ ھروال تیا م فید ہے ہوگئی تھیں کہ میرا جنازہ بھائی صاحب بڑھا ساکھیں۔
جیلی دب تعافی نے ان بھی بھائیوں کی داداری کو برطرح کی آزبائش عمی جتال کرنے پر کھا۔

بمشیره کی حسرت بوری ند ہوئی اور بھائی صاحب جوہشیره کی معمولی کی تکلیف بہمی ہے چین ہو جائے آخری دیدار بھی نے کریئے۔

ان کی وفات کی خبرآب کوجیل جس لی شام کا نائم قالین آپ نے بھے ملم ند موسنے ویا۔ رات کا

\$ 336 80 0 0 2005 do to to to to to to to to کھا "وغیرہ تمام معمولات پورے ہوئے من ناشتے کے بعد مجھے بلا کرفر مایا کہ دات کھا نائبیں آیا تھا۔اس

ک دجہ ہے کہ تمہاری دادی جی کا نقال ہو گیا ہے .... مرورضا کے جام سے سرشار زندگی

برغم سے بے نیاز مصاعب پدخترہ زن

جِل كِوكِ تعزيت كِ لِيُح آتِ تو آپ تفتكو كارخ بدل كرتبليغ شروع فرماديا كرتے۔جوانی كے زبان ميں بيل آئي تو والدصاحب، والده صاحبه اور بھائي صاحب واغ مفارقت دے مكتے - ديدار نصیب نہ ہوا۔ جناز و بمی شرکت نہ ہو کی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار نے کی حسرت دل میں رہی ۔ برها ہے میں جیل آملی تو پھروہی آز مائش لوے آئی اور عزیز وا قارب میں واحد بستی ہمشیرہ صاحبہ کی تھی جنبوں نے داغ مفارقت دے دیا۔

اسارت کے دور میں اپنی کسی سہولت کی کوشش نہیں فر مائی چند سال پہلے سے کمزوری کی وجہ سے چوی کے بغیروضود شوار تھا محرجیل میں آپ نے اس کا تذکرہ تک ٹیس فر مایا ۔ گھر میں تختی سے منع فرمادیا کہ میری منانت کی سفارش کے لئے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ پیراندسانی کی وجہ سے آپ کی مشکلات دیکھ کرتی کڑھتا مگر کسی سہولت کی سفارش کی اجازت ہی نہتھی جیل ہے ہپتال روا گئی کے وقت ساتمیوں کی عجیب حالت تھی مشکلات ہے چھٹکارا پانے پر جہاں دل پرسکون ہواد ہیں آپ کی جدا لی کے صدے کی وجہ سے احباب غزدہ بھی تھے۔ آپ کی معیت میں تجیب طرح کاسکون حاصل تھا جس کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کی جاسکتی۔ نعروں کی گونج میں آپ جیل سے روان ہوئے۔ رہائی کے بعد آپ کے والانا مے سکون بخشتے رہے۔ان فیم کا کتابات میں سے مرف ایک مکتوب گرامی پیش خدمت ہے۔

جومز اہونے پرآپ نے تحریر فرمایا۔ باتی بھی ان شاءاللہ جب بھی مکتوبات شاکع ہوئے تو اس میں قارتمن پڑھ تیس مے .....

اخيارالحن سلمه! سلام مسنون

طالب خر بخير بـ من بجائ اظهار وافسوس كي تحدكومبار كباد كاخط لكدر با بول كونكه توجى ك زبان سے سزائے موت کا فیملس کر طمئن رہاہے بیاللہ تعالی کا تھے پر بہت برالفنل ہے۔

(٢) يبة يدو بند بظا برمصيت بوتى بي كيكن أكرمبرا نقليار كياجائة نينجنًا رحت بن جاتى ہے - جنني مبادت کا تو نین تھ کوجیل کی کوفری میں ل رہی ہے۔ وہ جیل سے باہر کی آزادی میں شکل تھی۔ امل لمت للى اطمينان ٢ - جو بفضله اللي تحمير حاصل ٢ - اورقلي اطمينان كا ذريد ذكر وعبادت عيندكم

رولت واقترار حق تعالی کاارشاد ہے۔

الابسند كسر السلمه تطعن القلوب \_قرآن مجيد كى طاوت، ورود ثريف تسييحات، وغيفها بديسع العجائب بالنحيريا بديع، آيت كريم لا الله الا انت مسبحانك انى كنت من الطالعين وغيره كى با بندى كرية الشرق الى تي كنت من الطالعين وغيره كى با بندى كرية رموالشرق الى تي ل فراغ كير آين

س) تیری والده آئی ہوئی ہیں وہ بھی باشآ والله مطمئن ہیں اور تیری ملاقات کی خواہش ترک کردی ہے۔ نفیسل حسن سلم بھی فعیک ہے۔

(٣) كل بانى كورث بن جمارے اسر 119 حباب كى منائق لى تاريخ تمى ج نے تيرے سيت سب كيس كى تاريخ اللہ إلى مقرد كردى ہے۔ جو بدرى محمد البال صاحب ايدووكيت في نيليجى ببت زياد و مخلصان محنت سے مقدمه كى بيروى كى ہاوداب بھى پورى تيارى كررہ ہيں۔ القد تعالى محض البحض البحض البحض من محمل ميروى كى ہاودادومرے احباب كو محمل د بائى نفيب فرمائم ميں۔ البحق منافظ عبدالوحيد صاحب خن سلم اوردومرے احباب كو محمل د بائى نفيب فرمائم ميں بعجاد النبى الكويم تا تا خين

جناب ما فظ محمد طيب ما حب لا بوروال يميني محرم كولا بور عمى وفات با مح بير... انا لله وانا اليه راجعون.

> خادم الم سنت مظهر حسين غفرار مد فى جامع مسجد چكوال ۱۹/ ديريل ۴۰۰ ه

بناب چ می محدا قبال صاحب بریم کودٹ کے بیٹے ہوئے ادر تجربار دکل ہیں۔ صفرت قائد افل سنت کے ساتھ پرانے معتبدت دمیت کے ماتھ پرانے معتبدت دمیت کے تعالیٰ اللہ معتبدت اللہ میں معتبدت اللہ م

OK THE SKEETINGS OKOTO OK THE OF THE STATE O

چند جملکیاں کھر بلوزندگی ک

فاندان کے ہزرگوں ہے لے کر فومولود بچی کو اپنی فنفتنوں ہے اس طرح سیراب کرتے کہ ہم مخص پیکان کرتا گویا سب سے زیادہ بیار جھے ہی ہے ہاور بیمقیقت ہے مبالد نہیں ہیا ہے اساندان حر مین شریفین کے سفرا پے فخطوط میں تمام حزیز وا قارب کا فردا فردا تذکرہ موتا علالت ہویا صحت فائدان کاکو کی مجھی مختص کما قات کے لئے آتا تو جھوٹے ہو سب کا حال دریا شت فرما ہے حتی کہ آخری ایام ش بوئنا بھی مشکل تھا (بقول ڈاکٹر صاحب حضرت کے بھیپورے یا لکل فتح میں صرف دوحا سیت کہ ہی مصرف زندہ دورہ رہے میں) تمام افراد سے ان کے مشاغل تک بھی جھتے ...........

جس كے مفیل اس كو ملا تلب ملمتن

یا رب جمعے مطاء ہواک درد کی کرن

بانجامعروف زندگی جی ایچ گرآن والے مہمان کو اضع کا بیا مالم تفاکہ برشہری دیہاتی کا اس کے مواج کے مطابق کھانا بجوایا جاتا مہمان ٹوازی ان دوٹوں صفات سے مرین تھی تفاوت ، نشول خریجی ہے اجتناب ، گھر کے افراد کی مہمان ٹوازی پر توجہ ہے بہت زیادہ سرور ہوتے ۔ فرماتے آئے والے مہمان پڑھان یا دیہات کے جنائش لوگ ہوں تو برخض کے لئے پانچ روغوں ہے کم شرد کھنا۔ والے مہمان پڑھان یا دیہات کے جنائش لوگ ہوں تو برخص کے لئے پانچ روغوں ہے کم شرد کھنا۔ فرضیہ مہمان کون آیا ؟ کیا کھلا یا بایا یا ؟ کرا چیز بھی تو آپ کے گمان وخیال ہے لگل نے پاتی مہمانوں کو رغیت ہم مہمانوں اور کی کی مضت اتنی غالب تی مہمانوں کو رغیت ہو ایک برخوں کے مسلم مردر رہتے مہمان اور ازی کی صفت اتنی غالب تی موجود تی دوجات کی جوروغین کی دوجات کی جوروغین کی موجود تی دوجات کی جات مبادکہ بی اس کے ماجود ان کی حیات مبادکہ بی اس کے اوجود آپ کے پائی اکثر ومشقد ین اس کے ماجود آپ کے پائی اکثر ومشقد ین اس کے ماجود آپ کے پائی اکثر ومشقد ین ابنے مسلم حی مردن ہوں تی مہمان ساسے آیا کہ جرب تی مہمان ساسے آیا کہ جرب تی مہمان ساسے آیا کہ جرب ان کرانی دورہوئی کو یا کوئی ہارتھا تی جیس

كى جكه نطاب كے لئے جانا ہے ائم كم باؤ ايسے وقت بعض مرجبكى كام كى تا نجر برؤان بكى

دیے گراپے کسی ذاتی کام کی بنا پر کسی کو مایوس کرنا شیوہ نہ تھا۔ کسی سائل کے سوال کورد نہ کرنا آپ کی طبیعت کا فاصد تھا۔ نرم مزان کی اوجہ سے اکثر خواتین ہے دھڑک سوال کرتیں۔خواتین ہربارئی داستان سناتی ہے گرسن ظن کا بدعا کم تھا کہ اس کے بارے میں خواتی نہیں بنا جا ہتی ۔غرضیکہ دور دراز تک کسی کا عمر نہیں تھا کہ غربا میں سے کس کے لئے کتا مقررے ترک کے دور دراز تک کسی کو علم نہیں تھا کہ غربا میں بیاری کی شدت کی وجہ سے گھر کے افراد سے دلوانا شردے کیاتو اس کا علم ہور کا۔

ادب کابی عالم تھا کہ جب اپنے شیخ حضرت مدنی میشائے خطاب کی کیسٹ منے تو تکیئے ہے ہٹ کر بیٹے پوری تقریر میں اس طرح بیٹیے خواہ کتنی ہی لمی کیوں نہ ہو۔اوراسوقت اتن بیب طاری ہوتی کہ کس دوسرے کو بھی بولنے کی جرائت نہ ہوتی۔

دین کتب کے ادب کا میرهال تھا کہ کی بھی کتاب پر کمی چیز کور کھ دیکھتے تو سخت ناراض ہوتے۔ کتب کیا رسائل بھی ترتیب سے رکھتے۔ سرکار دو عالم سُلُقُنُم کے اسم گرای سے منسوب چیز سب سے او پر پھر صحابہ کرام ٹٹائٹنڈ کے اسائے گرای اس طرح درجہ بدرجہ ترتیب رہتی اور جیرت تو اس دنت ہوتی کہ انتہائی کم ٹائم ہے جلدی ہے کوئی بھی عذر کوئی مجودی آپ کوتر تیب سے ندرد تی۔

کاغذ کی ہے او بی بھی ہرواشت ندفر ماتے۔ فر مایا کرتے کاغذ لکھا ہوا ہویا سادہ بھی ہے او بی نیس ہونی چاہیے۔ اس پراپ شخ کا قول بیان فرماتے کہ معزت مدنی بی شند فرماتے ہے۔ کہ کاغذ ذریعظم ہے۔ اس طرح رزق کا اتنا ادب تھا کہ کھائے کے برتن کو اس طرح صاف فرماتے کہ گویا برتن دھلا ہوا ہے بعض اوقات چکنا کی وغیرہ روہ جاتی تو اس میں چاہئے یا پانی لیتے تا کہ برتن سیح صاف ہوجائے۔

عام طور پر استعال شدہ برتن کے لئے گندے برتن کا لفظ استعال کیا جاتا ہے گرآپ فرماتے کہ چونکہ برتن رزق کے لئے استعال ہوتے ہیں اس لئے گندا برتن کہنا ٹھیک نہیں بلکہ اس کے بجائے ہیں کہا جائے کہ یہ برتن صاف نہیں ہے۔ بیالی ہے جائے ٹرے میں گرجائے تواہے بھی ضرور نکال کر پیتے ۔ بھی کھار جائے میں بسکٹ بھگود ہے تو جائے کے کپ کوائگل ہے صاف فرماتے۔ انگلیاں جائے کی سنت مجی بھیشہ ادافریاتے دیکھا کیا ۔ کھانے میں نقص نکالے کی تو مخوائش تی انہ تھی۔

جیما بھی ل جاتا بخوشی تناول فرماتے بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ پہلے تکھنے کا ٹائم نہ ملا بعد ( کدو قوری وغیر پھی کڑوی کل آتی ہیں اس لئے عموماً چھے کر پکایا جاتا ہے) میں دیکھا کمیا تو چیز کا ذا کنٹی خراب لکلا محر تذکرہ تک نہ فرماتے سفت ہے اس قدر محبت تھی کہ جب بھی کدو پکایا جاتا تو بڑی خوش سے

بميشه ساده غذ ااستعال فرما كَ اور بالكل معمولي مقدار مين \_ دو چيزي اكثمي بوتمي تو ايك وتت ايك کے استعمال کی سنت ادا ہوتی زندگی مجردوٹائم کھانے کامعمول رہاادر اس کا بھی بیرحال تھا کہ بعض ادقات الیا ہوتا کہ کھانا کمائے ہوتے بارہ یا چوہیں کھنے گزر چکے ہیں کھانا سامنے دکھا بی گیا تو مہمانوں کی آمد کی اطلاع مل منى فورا كمانا دائيس قرماديا اورتىلى ميمانوس انارغ مونے كے بعد پر تناول فرمايا۔ الي ملاقاتي مجمى خاص طويل ليني بانج جه محن ك بمي هوجاتين \_اس طرح تصنيني سليلي مي مشنوليت ہوتی تو اکثر بی ایسا ہوجاتا کہ کا مکمل کرنے کی نگر چی ڈیز ھدودن بھی بغیر کھائے گز رجاتے محرمجال ہے مردمجابد کے چیرے سے بھی طاہر ہوجائے ،کمی معمولی چیز کوبھی حقیر نہ بچھنے حتی کہ چھوٹے چھوٹ شاپر داؤں کی ڈیماں وغیرہ بھی برمکن کام میں لانے کی کوشش فر ماتے۔ اکثر تحریروں میں زائد کا غذ ہوتا ہے بمیشه زائد کاغذ کواتا رکرالگ رکھتے اور استعمال میں لاتے۔انتہائی معروف زندگی میں بھی معمولات جاری رہتے تو دیکھ کراس بات کا اصاس ہوتا کہ واقعتا اللہ کی فعمتوں کا شکر اوا کرنا نمی لوگوں کا حصہ ہے۔ روزمره كم معمولات عن بزارول مرتبه إي كلم شكر سف كوسلة كديدالله كاخسومي فعنل بوا الله تعالى كى خاص مدد ہوئی بڑے معاملات تو دور کی بات است مجو نے جھوٹے معاملات میں بھی اس طرح شکر ادا فرماتے كەجرت بوتى مجى كوئى بات الىي ندلتى جس شرابى ذات كامعمولى ساكمال بحى ظاهر بو برمعالمه ہر بات اللہ کے فضل کی طرف منسوب تنی ۔ قرآن باک کی حلاوت کے متعلق نانی جی میسینا تا یا کرتی تغیی*ں کہ* صحت کے دور می تلاوت قرآن پاک کا نافہ ند ہوتا ۔ آپ آیت کو جار یا فی سے آٹھ دی مرتبہ تک د ہراتے ایک رکوع کی تلاوت میں ایک محضیصرف ہوجاتا۔

تبلینی اسفار کے سلطے میں سلانوالی شلع سر گودھا جانے کا اتفاق ہوتا تو تکیم شریف الدین صاحب مرحوم (کرنالی) کے ہاں تغییر شرتے ایک مرتبہ انہوں نے چھوٹی پُگی سے تلاوت سنوائی تو بہت زیادہ خوش ہوئے۔ بہت ہی زیادہ اور تجب سے فرمایا کہ خوا تین میں بھی قر اُت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس وقت ان علاقوں میں قر اَن باک کی تعلیم خوا تین کودی جاتی تھی اور آپ کی والدہ محتر مداور پھیرہ کے ہاں میں معمول جاری تھا محرق اُن سے تیس تو وہاں سے دائیں گھر تشریف لاے تو پُکی کی تلاوت کا قصر سے کو منایا اور پھر کھر کی خوا تین سے کہا کہ وہاں سے معلمہ لائی جائے۔ پھر قاری شرافت افتہ صاحب کی والدہ محتر مد جو کہ

میں میری نانی بی سے رشتہ قائم ہوا اور اس طرح تعلیم النساء معرض وجود میں آگیا۔ رفتہ رفتہ تعلیم النساء میں ترقی ہوئی۔ بوقی ہوئی۔ تعلیم النساء کی ترقی ہے بہت خوش ہوتے اور اکثر جلسوں میں بھی اس کا تذکرہ فرماتے۔ کہ بیرترقی انہی کی مرہون فرماتے۔ کہ بیرترقی انہی کی مرہون منت ہے۔ جب بیادارہ قائم ہواتو انتہائی مشکلات کا زمانہ تھی گرانہوں نے ہرطرح کی تکالیف ہرداشت فرماکر گویا کہ خون جگر سے اسے بیراب کیا۔ نائی بی بھی ان بال شخصیت تھیں کہ جونانا بی بیختیز نے ایک فرماتہ کہ بوت کے بیاد سے بیادارہ قائم کی بیکھیز نے ایک مرتبہ کہد دیا وہ ان کے نزدیک پھر پر لیکر تھا۔ ہیں جانے کی میں اور تھا کی میں میں دیکھا گیاان کے لئے سادی بی بیٹیز کی بات ایک طرف تھی۔

چونی چونی بچوں سے تلاوت سنتے تو بہت مرور ہوتے۔اپنے فاندان کے کی بنچ کے پڑھنے
کا پیۃ چان تو ملا قات پر ضرور روکوئ سنتے۔ انجر عمر میں ریڈ ہو کے صوت القرآن چین سے قرآن پاک سنوایا
گیا تو اس کی تفصیل ہوچی تو بہت زیادہ خوش ہوئے اور بار بار فرمایا یہ خوب ہے یہ خوب ہے۔آپ قرآن
سننے سے تھکتے نہ تھے۔ تر اور کی یا نوافل عمی خالا وَل عمل سے کی کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنتے تو خوشی
سننے سے تھکتے نہ تھے۔ تر اور کی یا نوافل عمل خالا وَل عمل مضان المبارک پر سب سے بوجھے کہ کتا قرآن پاک
سے آپ کی آئموں کی چیک دیدنی ہوتی۔اختیا م صفان المبارک پر سب سے بوجھے کہ کتا قرآن پاک
بڑھاہے؟ کمل کرنے یوانعام سے نوازتے .....

تو ہم سے پینکر وں پردوں میں جہپ کر چیپ نبیں سکا ا تر سے جلو سے ہماری آنکھوں سے مستور کیا ہوں مے؟

حسول علم کے لئے دور دوازے آنے والے طلبو طالبات کا اتنا خیال رکھتے کہ تبجب ہوتا تھا۔ طلبہ طالبات پرخصوصی شفقت کی وجہ سے اکثریت بل ججب سوال کرتے ہیں۔
طالبات پرخصوصی شفقت کی وجہ سے اکثریت بل ججب سوال کرتی کو یا کہ والدین سے سوال کرتے ہیں۔
بعض او قا ہے کی کے ذریع علم ہو جاتا کہ سائل ہنر ورت مند نہیں عادی ہے جب بر بھی رعایت فریاتے درج کنظ اور کتابی طلبہ فی کس -150 رو پ اور درج کنظ اور کتابی طلبہ فی کس -150 رو پ اور طلبہ کی حفظ کے طلبہ کے لئے فی کس ۲۵ رو پ بہتھ وی او قات ناظم صاحب بلی وغیرہ پہلے بھیج دیتے اور طلبہ کی فیرست دیر سے آتی تو بہت کڑ معتے ۔ مدرسہ مقروض ہے بلوں کی اوا نیکی کے لئے رقم نہیں مگر جوں بی مجھ

رقم كانتظام بوتا آپ بيل وغيند كادا تكى كوش فرمات-

علاہ وازیں اپنے پاس سے جن کی اعانت فرماتے اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ میر الغطر ہویا میر الا ضنے نماز سے فراخت کے بعد اپنے بچوں پوتے پوتیوں ، نواسے نواسیوں کے ساتھ جامعہ کے طلبہ و

طالبات کو بھی حیدی دیے کا دستور تھا اگر احباب کی طرف سے ہدیۂ فروث مٹھائی وغیرہ کوئی چز آتی تو اے والے چھوٹے بچوں کوفوراً دیتے یا تاکید فرماتے کہ اس کو بھی ضرور دینا۔ دور دراز سے آنے والی طالبات کے تعلق گلے ہو گلے کو چھتے رہے فلاں کا کیا حال ہے زیادہ پریٹان تو نہیں .....

سب پریشان ہو رہے ہیں چار سومیری طرح

اتباع سنت تو آپ کی طبیعت ٹانیہ بن چکی تھی۔ ہماری نشست و برخاست پر گہری نظر ہوتی۔ادھر قدم سنت کے خلاف اٹھا ادھر شفقت سے لبریز تنہیمہ آتی ۔ایک صفت خاص جواللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا فرمائی تھی ووں کہ کوئی بند و جتا ہمی اس شان سال ہو آپ کی مذہبہ میں۔اضر مدھ تا کہی میں سی سی

سے اپ میں سے سات ما اوسر سفعت سے بریز سیمیدان ۔ ایک سفت حاس بوالقد نعان کے اپ لوعطا فرمانی تمی وہ سید کموئی بندہ جتنا بھی پریشان حال ہوآپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو کمحوں میں پرسکون ہو جاتا شدید پریشانی میں آپ کی مسکراہٹ دل کی کا یا پلیٹ دیتی ۔ جولوگ خدمت میں حاضر نہ ہو سکتے وہ

جاتا تندید پریشانی میں آپ لی سلمراہٹ دل کی کا یا پلٹ دیتی۔ جولوگ خدمت میں عاضر نہ ہو سکتے وہ فون پراپٹی پریشانی کا تذکرہ کرتے یا صرف فون پر آوازی سن لیتے تو پرسکون ہوجاتے کو یا کہ پریشانی تھی بی نہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے تو استعبالیہ مسکراہٹ موجود ہوتی اور سیاس وقت عائب ہوتی جب آپ شدید تکلیف میں ہوتے۔ اس سے آپ کی تکلیف کا اندازہ ہوتا پھر بھی جب سب کواردگر دفکر مند د کیکھتے تو زیم د تی مسکرادیے۔

اکساری کا بینالم تھا کہ اس پیراند سانی اور نقابت میں بھی اپنے کا متی الا مکان خود کرنے کی کوشش فرمات آگر کوئی الا حکر باصرار خدمت کرتا چاہے تو منع فرماد ہتے۔ بالکل آخر میں انتہائی مجبور ہو کر گھر کے افراد کے شعید اصرار پرمیرے چھوٹے خالوجی حافظ زاہد حسین صاحب رشیدی سے چند دن خدمت ل افراد کے شعید امکر دہ ہونے کی وجہ سے تضایح حاجت میں آپ کو پورا پورا کھنٹ لگ جا تا گر میٹ نماز کے لئے بعد مشتلت افحائی ایک نماز کے دوران دو تین باروضو کرتا پڑتا گر مجال ہے بھی اس مشتلت میں کی رہ جائے یا کوئی بلاسا جمل میں زبان پرآئے۔

رمضان المبارك كی اكثر راتمی بيداری شرگزرتمی دعاش بهت زياده روت فصوماً آخرگا چند سالون شي تو دعاش روناد كيميندوالے سے برداشت نه بوتا ـ تر او تركي كي رويس بيت زياده

## OK III) O OKOWADYO OKOWADYO OKOWODO

عقصہ ہوتی بعض اوقات ٹائم ، یکھا کمیا تو لایز مد ہوئے اور کھنے دیت الخلاء بھی لگ جائے۔ '' نی ایک رامے کی تر اور کا میں رو تمین سرحبدو ضوکیا جائے تو کھٹا ٹائم سکے گا۔ اس کے پاو بود بھی لماز کا تذکر ہ آ جائے تو ہوے دکھ سے فریائے کہ میری کیا نماز ہے: مشاہ کیسا تھ تہدیج میٹ کی ماوسے تھی شدید بطار کی حالمت میں بھی بعض اوقات و یکھا کیا گیا تو مشاکے ساتھ تہدیج میٹ ہوئے پایا گیا۔

ستنگ پاس رہنے والوں کو بیاری میں تصوصی طور پر انداز ہ ہوتا کہ صرف رہ حالیت پر ہل رہے ہیں۔ آخری رمضان میں بھی کئی مرجبہ شدید بیار ہوئے ۔ صرف پانی پی کری روز ہ دکھنا پڑا ہ بھی روز ہ نہوز ا۔

رمضان میں درس کے ریان یا جعہ کے بعد تحریف لاتے قرز بان مختل ہوتی بولے کی ہست ہالگل نہ ہوتی آخر میں جب مجبور آروزے چھوڑنے پڑے تو بھی رمضان کا پررا انترام فرماتے کی کے سامنے بالکل کچھے نہ کھاتے جہاں تک ہوسکے بیرکوشش فرماتے کہ کس کے سامنے پڑز ہوائی بھی نہ پڑے۔

ا چی ذات پر بیشہ مشقت ڈالے رکی ای خیال ہے کہ کوئی مشکل آئے تو گرال نہ ہو۔ اپنی اسری کے واقعات بیان فر ما کر فوجوا نوں کو خصوصیت ہے فرمائے کہ انسان عادت ڈال لے تو کوئی مشکل نیس بوتی۔ ساری زیدگی گری سروی برواشت کرنے کی کوشش فرمائی ۔ گری جس سب ہے آخری مہیڈ پر پھلا چی ۔ ساری زیدگی گری سروی بر حاشت کرنے کی کوشش فرمائی ۔ سری بارا گیزاست چلانے پر شدیدا صرار پیل اوروہ اس طرح کہ پر بلخے نظر آئے۔ جب ڈاکٹر نے اے ۔ سی اورا گیزاست چلانے پر شدیدا صرار کیا تو اکثر ایس کے بعد میں پھرائی مرضی کی اور ایس کی اور کے کہ دو اکثر کے آئے کہ نائم پر فل پھلا اور اے۔ سی چلاد سے بعد میں پھرائی مرضی کے مطابق کام چال۔

دعا ہے کہ حق تعالی نانا می میلائے درجات بلند فرمائی اور ہمیں آپ کی جدائی پرمبر وحوصلہ نعیب فرمائیں ...

### باباتی مُعَلَّهُ کا بچال سے پیار

ميه قامني ظاهر سين جرار الم

میر سدودادا گیار بمال ال سنت مظهر تر اجهت وطر باتت و کیل محاب مطرست مولانا تاخی مظهر سین معا سب ماید بنویس آم خاعران کی محمو سله براسته بابا بی کها کرست شخص این انمنست شفتتیس اور مجبش میلین بوست تام سے مدا ہو رکھ بی را تا دائد وانا البدرا انون -

اس موقع بر"اک محکم سارے شمرکوه بران کرمیا" کا جملد کی اور دوایتی سالگتاہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آ ہے۔ پمائیہ کی جدائی سے اداری قو الباق اجز گئ ہے ..... آ ہ.....

> اک بار کا رہ نا ہو تو رہ کے مبرآئے ہر بار کے رہ نے کو کہاں سے جکرآئے

مید کے دن یتیم اور پا گذہ حال ہے کو اس کے آلسوصا السکر سے ہوئے حضرت عائش مدیقہ کے پاس لے ہاکرا چھے کیڑوں اور کھلانے پلانے کی تلقین کرنا ، حضرات حسنین بینی کی کے خطبہ دمنبر مجموز تا اور ان بہنتی نواسوں کی سواری بلنا چیے پینکڑوں واقعات آتا کے نامدار جناب محدرسول اللہ اللهٰ کی سیرت یاک کا حصر ہیں۔ بنن کاملی مونہ ہم نے ہا ہا جی محالیہ علیہ میں دیکھا۔

بابائی مکلی بہاں ہروقت ہروں کوشن وسلک کی تلین میں نظر آئے تو وہیں کمرے بھی کو ہی اس وقت سے جب وہ لیک طرح سے ہول ہی نہ پاتے تھ نعر کا حق جاریا ڈالکواتے دیکھے جاتے۔ راقم کو امھی طرح یاد ہے کہ بھے باس بھا کر تقمیس پڑھواتے محاب کرام کی شان میں نظم سنا کر باباتی مکھیا ہے فلفتیں محبتی لون اس وقت معمول زیر کی ہوتا تھا۔

ا با بی میکومی ل کا اند و ب کے بہت خت ظاف تھے ضوصاً جب با جاتا کے بجوں کو مارا کیا ہے جو اس کو اراکیا ہے جو اس منظرات کو ہے تا دائیں میں منظرات کو ہے تا داخل موسے منظرات کو استان کے استان کو استان کو استان کو استان کو استان کو استان کے استان کو 
فررا تبدیل کرویتے جب بی جاتا کہ بچراں پر فتی کرتے ایں۔ کرتا ای تھین معاملہ کوں دروا ، پہذا میں المعا کر بڑے بیار سے مجما دیتے تھے۔ ہاہا تی بھٹی نے بچراں کے ملکف نام (Nik Names) مستگ ہوئے تھے۔ مجبت سے بسااوقات خودتو کل کراآ واز سے بچراں کو ہائے تے تو تجرب ماں ہوتا تھا۔

ہوئے تھے میت سے بسااوقات خودتو کی گاآواز سے بھی کو بااستان جیسہ ماں ہوتا تھا۔
بچوں کو پاس بٹھا کر ان کے تعلونوں کے متعلق کو چھتے۔ ان سے تعلیٰ سکے طریقے کو چھٹے اور نے ان دوست بچھ کر بے تکلف اپ اپنے تعلونوں کی خوبوں پا آگاہ کرتے رہنے تھے۔ ہا ہا گل اُلگا کے ترب ہو۔ بچوں کو بچھ دینے کے لیے ٹافیاں و دیگر چیزیں ہروقت موجو وہو تی تھیں۔ نے بسااوقا مقد ہا ہا گل اُلگا کہ تاکھا کے سمرے میں اور دھم مچاتے ہوئے ہر چیز درہم برہم کر دیتے لین مجال ہے کہ آپ ڈائنی اور طعمہ ہوں۔ بابا بی بیکتینہ بچوں کے لیے تقسیس بھی لکھتے جن میں بچوں کی شرارتوں سے لے کرمقن وموقف تھے۔ ہم

برموجود موتى ، بلورنمونه چنداشعار پيش طدمت إلى -

1 نوای کے لیے

تو محفوظ رکھ این کو ہر نظر بد سے

سلامت رہے گی وہ تیری مدد سے

ائس انی ہمائی ہے اس کو افعاتا اے دکیو کر وہ ہے خوشیاں مناتا

> تو چکوال آ سب بہاں منظر ہیں جمع ہوں مے سارے جو اب منتشر ہیں

> > · دومرى نواى كے ليے

وہ نانا جی اس کو ہیں بیار کرتے

محت میں اس سے میں مختار کرتے

وہ نانی بی ہوتے تو خوشیاں مناتے مبت سے گودی میں اس کو سانتے

> نہ ہم بھی رہیں گے رہا ہے نہ کوئی سمی اجل ہے بچا ہے نہ کوئی

وہ خدای احسٰ وہ مزہ بھی تاری افعاتے میں اس کو جو لگتی ہے پیاری

کرے پیروی امہات الشاء کی بخ مافق ₪ کاب خدا کی

© مولا ناحافظ رشیدا حمصاحب الحسینی کے بیٹے کے لیے فالد احمد بیارا ہوگا عالم ذی وقار

موكا اس ك ول كى زينت مذب حق ماريار

ہوگا خالد اطہر ॥ ازہر کا ساتھ ہادفا اور انس مانی بھی ہوگا ان کا ساتھی راہنما

مولانا الیاسؓ جو خالد کے دادا جان تنے عالم ذیشان ادر سب مکر کے پیش بان تنے

خالد جرنیل سیف الله لقب جن کو ملا

ان کی نبت سے بی رکھا نام ہے فالد تیرا

ذکر اسم ذات بھی کرتا رہے تو میج و شام شخ مرفی کے توسل سے رہے تو شاد کام

محترم قارئین! خلاصہ بیہ کہ باباتی بھنڈ محبت وشفقت کا پیکر تھے۔اخلاص ووفا کا مجموعہ تھے۔ خدا تعالی ہمارے باباتی بھنڈ کے درجات عالیہ بلند فر ہائیں ادرہم سمیت تمام خدام کوان کے نکش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فر ہائیں۔ آمین مصومہ صید المصو سلین۔

## انہی کی یا دمیری زندگی ہے

وسيحر حافظ محراحسن خداى

منزے مائی مکٹوک اولے اور حانی فرزند، معزت افغانی مکٹیو کی آنکھوں کے تارے، مفتی شلیع میٹیوماور طان مشجیرا محر حتائی مکٹیوک و قادار شاگرد، الل سنت و جماعت کے دلوں کی دھڑکن، لاکھوں سئوں کے روحانی ہاپ اور سن شدام فورس کے سہرسالا راعظم، پیرطریقت، رہبر شریعت، قائدا الل سنت معزت مولانا کا حقی مظہر حسین صاحب بیٹیو ہم ضعفا داور با تو انوں کہ تیسی کی حالت میں بلکتا چھوڈ کر عالم جاددائی اور بیٹا سے رحلت فریا ہے ہیں۔ انامندوا ناالیدراجھون

آپ مکلہ بھر جبت زندگی کے مالک تھ، اپنوں کے لئے عبت وشفقت کا جام تو باطل کے لئے شمیر بے نیام، ملتہ یاراں جی بریم ہے بھی زم اور رزم تن و باطل جی نارتیدہ سے بھی گرم ، جبل اور متان جی بؤو دو مال کا بھر تا پیدا کتار اور صف عدواں کے سامنے جال و فضب کی آخری صدوں سے بھی رسمنین ومومنین کے لیے برگ گلاب تو کفار و متانقین کے لئے شمشیر خارا شگاف، و ای تو تھ جو بھی ایرا ہی ولولہ لے کر کود پڑتے تھے، انبوں نے بی فرعونی تجرکو مسائے موسوی دکھایا تھا اور بوجہی گلم و تشد د کے سامنے محدی پٹان بین کروی تو بین برہوئے تھے، اذان صدائے موسوی دکھایا تھا اور بوجہی گلم و تشد د کے سامنے محدی پٹان بین کروی تو بین برہوئے تھے، اذان بیان ، مرصد یکی ، عبر موان کی دوی تو کال مظیرا وراکس تصویر تھے، ان کی مرسد یکی ، عبر اسلام کی عصمت و ختم نبوت کی جانب بڑھے والی ہر باتھ تھم کر د ہے، اصحاب نبوت کی عقمت کی طرف اٹھنے والی ہر کیے تو ذات کھر کو پوز آکھ کو پھوڈ اسلام کی عصمت و ختم نبوت کی جانب بڑھے والی ہر کیے تو ذات کھر کو پھوڈ کی جانب بڑھے والی ہر کیے تو ذات کھر کھر اسلام سے ظلمت کھرکو و ہمالیہ صائل کر دے، نور اسلام سے ظلمت کھرکو کی نبوت کی میں مالیہ صائل کر دے، نور اسلام سے ظلمت کھرکو کے نبیت و سامند و اور د ہر جی اسم می خلائی ہے ایکا کو دے۔

و بی تو تھ ہو تھنٹوں متی اور سرور کے عالم میں مجر مصطفیٰ احر مجتبیٰ عُرُائِیْ کی مدت سرائی کیا کرتا تو مشاق مجموم جموم جاتے ، پہروں کیف وسرور کی و نیا میں گئن ہو کر اصحاب مجمد جموع جاتے ، پہروں کیف وسرور کی و نیا میں گئن ہوکر اصحاب مجمد جمائے کہ اور اکا ہرین علائے دیو بنرکی بیان کرتا تو دل ہے تاب و بے قرار ہوکر وجد میں آنے لگتے ، اولیائے کرام اور اکا ہرین علائے دیو بنرکی میان میں تصید ہے پڑتا تو اذبان وقلوب ان کے ذکر کی تجلیوں مے محود و

شان میں جب وہ ازخودر کل کے عالم میں تصیدے پڑتا تو اذبان وقلوب ان کے ذکر کی تجلیوں سے محورو منور ہوجاتے ، ان گنت خوبیوں والا، پتم کے جگر والا ہسندر کے دل والا وہ انسان آج ہم ہے بہت دور چلا گیا ہے جہاں اس کی ادر ہم سب کی مائیں اس عائشہ ٹاٹھا وحفصہ ٹاٹھا، اس کے بیارے نی محمہ ٹاٹھیں،

نی کے چاریار ڈونٹی گلٹن محمد کے تمام مچول اور آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے اس کے انتظار میں ہیں کہ سال کے انتظار میں ہیں کہ اس نے اپنی تمام زندگی انبی شخصیات پر قربان کی اور اپنا خون مجگر انہیں بستیوں کی عظمت پر جلایا ہے اور وہ جمیں پکار پکار کراہے مشن کو یا در کھنے کی تلقین کررہا ہے .....

یاد رکھو تو دل کے پاس ہیں ہم بھول جاؤ تو فاصلے ہیں بہت

انہی کی یا دمیری زندگی ہے

یس ای گھر میں پیدا ہوا، پلا، بڑھا، زندگی کے بہت سے نشیب وفراز اور بے شار ماہ و سال ای گھر کے آگئن میں گزارے، میں اس گھر کا راز دان تھا، نانا تی تحرّم بینیڈ کی ایک ایک اور میں کا خوں کے سامنے تھی ، ان کا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، بیٹا، رہن بہن، طرز معاشرت اور طریق عبادت میری آتھوں کے سامنے کھلی کمآب کی طرح وا تھا گر میں نے آپ کے مند ہے بھی لغو بات نیس کی، نماز اور فرائف کو چھوڑ نے کا تو ذکر ہی نفنول ہے، آپ نے سنن و مستجاب اور ذکر الی میں ادنی کو تاہی رواندر کھتے تھے، پواٹ بھی ، فورش بھی مگر مجرح ربی تائی کی کا اس بچ پھوڑ نے کا تو ذکر ہی نفنول ہے، آپ نے سنن و ستجاب اور ذکر الی میں اور نی تائی کے اس بچ مال کے اپنا سحاب کرم ہرا دی کر جربایا، چرے پر کھلنے والی معموم مسکرا ہے کہ بھی دل کوموہ لینے کی پوری صلاحیت رکھی تھی، ہر ہرا دا اور ہر ہرا زواز نی اکرم خاتی کی مستوم مسکرا ہے کہ کے دائی سے مطابق رکھے کا شوق اور ولولے تھا، بے فود ہوکر نہ ہے بلکہ صرف مسکرا نے تھے گئی میں مسکرا ہے تھے گئی میں مسکر میں کے دور سے کی پر بھی مفصد نہ تا کوئی گائی و دے، ہرا ہملا کے قوصرف مسکرا کے فورش ہو جائے گر دور تک کو حسن میں پر بھی مفصد نہ تا کوئی گائی و دے، ہرا ہملا کے قوصرف مسکرا کے خوش ہو جائے گو

رین کے معالمے میں جب کوئی قطع ویر پرکی کوشش کرتا تو ان کا غیض د فضب دیدنی ہوتا، چرے ہے ۔۔۔ جال کے آٹار ہوید ابوتے اور دین کی تفاعت کے لیے سر بنف میدان عمل میں اتر جاتے ،سماری زندگی عادانه، مرفروشانه باطل كموفانون معلية كزارى، زندكى كدى سال سنت يوسى اورشعب الى مالب كى ياد تاز وكرت بوت زغرال كى ملاخول كى نذركرد يئه، كم ادر ماده غذا كمانا، مونا كدر كالباس برموسم من ببنتا جيش اورعم ست دور بها كنا اور درويشانداور قلندراندز عرك بركرنا آب بى كاخامه قا، عجے اور بیٹر کے استعال سے حتی الا مکان پر بیز کیا کرتے تے ،ان چیزوں کوحرام کھتے نہ اجائز بلک مرف بیش بری سے بیخے اور مجامے کا موق عی طبیعت کو شقت برداشت کرنے بر مجبور کرتا تھا۔ مجھے ہر مل 6 ت من درزش کی ترخیب دیتے اور اپنے ورزش کے واقعات سناتے ،اس کے داؤ چج اور اسرار ورموز ے آگا مرتے ، بچوں کے ساتھ خصوص بیار و مجت تھا، ہر بچ کواس کے ذوق و شوق کے مطابق تخداور انعام دين كامعول تما ، بهت چموث بيول كوكودش بنماكر جاشى بحرب ليج ش الله الله كاوردكرت، بج بھی اینے بیارے ناٹا کو دیکھ کر اللہ اللہ کہنے لگا اور اس طرح بھین میں بی اس کے کان ذکر اللہ کی کی شرنی ہے مانوس ہوجاتے ، بھین میں جھے کودیں بٹھا کر بیشتر کہتے —

من و و و الله المالي ال

ين لگاتا عي رجون گا نعرهُ حقّ جاريارٌ

اورجب می اپن تو تلی زبان سے بیشعر پر حمالو مرت دشاد مانی کی اٹستے اور خوشی سے چرہ تمل فراكما، مجمع انهوں نے طدائ تفص سے موسوم كيا اور مجمع بيشداى نام سے يكاراكرتے ،اب يم اے عالمی کی ان اواؤں کو یا دکرتا ہوں تو دل سے ہوک اٹھتی ہے۔

جو <u>لمح</u> تیری محبت میں گزارے ائی کی یاد میری زعگ ہے

### آه! تيري كس كس اداكويا دكروك؟

كى كوزے مِي اگر دريا بند تھا ،كى قطرے شى اگر سندرمقيد تھا تو وہ ناناتى كا بى سينہ تھا جو بلاشبہ لا کھوں علوم دمعارف ادرا نو ار دنجلیات کا سفینہ تھا ، انہی کوزندگی گز ارنے کا صحیح سلیتہ اور قرینہ تھا بلاشبہ آپ كوذات ايك انمول جميز قعا ، حعرت بيك وتت ايك بلند بإيه عالم ، متشرع عال ، بأكمال صوني ، بلند بمت

ی بد، پر جوٹ مبلغ اور اہل سنت کے مخلص اور اولوالعزم دامی تھے، عالم ایسے کہ اسلام پر کاتہ بیمن ہوئے والے برمعرض کوم کے زور پر دندان حکن دہاں دوز جواب دے کرفامیش ہونے پر مجبور کردیا اور عامہ عن فيد او شخد في مينيدى شاكروى كاحتى اواكروياء شريعت برعاش اليد كدوسول وهمت الله ك ادنیٰ سادنی سنت رعل کرم بھی آپ کے آئین زعد کی بھی فرض قراد با تاحی کے جب میری چوٹی خال ک شادی کا مرحلہ چی آیا قانا جی نے دنیاوی نام وضود اور دم وروان کوفرو ف دسینے کی بجائے سات مدنی ترتیم کے مطابق بہت سادگی ہے شادی کی ، نہ چز کامجنجصٹ ، نہ بارات کا شورشرا ہا ، مرف ایخ مبت ی قرسی چند کے چے رشتہ داروں کے علاوہ ٹکاح سے مبلے کی کوکا لو ل کان فہر نہ ہو کی حتی کہ ہمراز، رفتا ماورستر وصفر کے ساتھ بھی اس بات ہے آگاہ نہ ہوسکے اور بین ثان کے وقت ہا نمر ہوئے کہ حغرت کی بیٹی کی آج شادی ہے ، میا یک الیا مقام ہے جہاں بڑے بڑے دمو یہ اروں کے دمو لے لرز <sub>ہ</sub> براندام بوجاتے ہیں اور راوسنت پر چلنے والوں کے قدم ذکھا جاتے ہیں، داوؤں کے بلندو بالا بوائی مات خاندانی دباؤ کے گرز سے آ کرمندم بوجاتے ہیں گریدرد تلندر یہاں بھی اُبت تدم رہا۔

صوفی باصفاایے کدرنی معارف کے سندر ج حاصے ، حیاتی علوم کی نبری کی محان انفانی معارف اور فیوضات کی گھناؤں اور دھواں دار بادلوں کو چوں لیا گر ہے اختیار نہ ہوئے۔ دھویٰ نہ کیا سطحیات نہ سناكي ،استقامت سے ند بے، شريعت كوند چيودا، دل ايباجى كى وسعت سات سندروں سےكيى زیادہ تھی ،ا قالیم سبعداس کے ایک زاوسیے عمل اپنا پد نستانا کتی تھی ،معرفت الی کے در سے ان بروا جوئے ، طریقت کے خوش آ کنداحوال ان پر تخلیٰ ہوئے محر آ واز ادنیٰ لوگوں کو نہ سننے دی ، انسوس آ ٹ معرفت كايدور بند مو چكا باوراك كى يركات سى بمحروم روكع يل .....

چن اواس ہے گوں میں رنگ ، او دبیل

یتا کیں میں تی کے کیا کروں؟ جوزندگی میں تو قبیل

مجامدا سے کرین سے بندی مبایر حکومت اے فرعونی علم اور شدادی تشدد کے باد جود آپ کے بائے استقنال عمى اخزش يدا شركى ميزيدين مطوفان المصحراس چنان سے مرفع كروالي لبك مع اور مستی ی سرکش آ عصیان آ کی محراس بلنده بالایها زے جب محرا کمی او شرمنده موکر انبین و ایس جانا ہاا كراس كون الالدكوية إان كبس عى ندتها مطودا في الي كممنو العرف جدا فرادكو مجاف كي لي شان سحابہ بیان کرتے رہے ، تھا تھی مارتے مجمع کے سامنے خطابت کے جو بروکھا ؟ إ إلته با با كرواد

وصول کرنا ان کا مقصد حیات نہ تھا بلکہ اگر ایک دوافراد بھی علی تشکی نے کران کے پاس آتے تو وہ کھنٹوں بے لکان بولنے اور سمجھانے میں صرف کر دیتے ، غرض علم ، جہاد ، شریعت ، طریقت ، خود داری ، عاجزی ، خوش خلتی اور محبت کے خوشنما پھولوں کا وہ حسین گلدستہ تنے ۔ جس نے اپنی عطر بیزی اور مہک سے اطراف عالم کو معطر کردیا تھا ۔۔۔

> چندارمان، چند یادی، چند مدے، چندغم کائنات دل انبی کوآج کل یاتا ہوں میں

> > وه جِلاً گيا جميں جھوڑ کر

جب رفع سكول ك تما م كوشاس كافرست كى نوشبو معطرادراس چراخ كى ضياء باشيول سے منور ہونے گئي قال بنچ تو منور ہونے گئي توال بنچ تو الله بنا با بھا كان كى ناسازى طبع كاعلم ہوا، بشكل تما م طاقات كا موقع كا، جب حاضر ہواتو دل كوره چكاسانكا، نا با بى فقا ہت و كمر دورى كى آخرى بنج برح بخادد كى كاعالم تعاادر سرجى كا ہوا قا، بھى قرد بانے لگا، جب فقا ہت و كمر دورى كى آخرى بنج برح كر ملا، تمام تر فقا ہت كے باوجود آپ نے اس جا نفر اسكراہ ہے استقبال كى بوجود تا ہم كا باران تھا، برى طرف د كھتے كيا جو بميشہ ميرى دورى كوسرشاركر جاتى تھى، بارى كى شدت سے بولئے كا ياران تھا، برى طرف د كھتے مسكراتے اور آسموں بندكر لينے اور وجود پر كرورى چھاجاتى، بى باہر آسكيا، اس كے بعد چرا كى امت مسكراتے اور آسموں جوئى جوان كى مسكرا ہوں اور مير سے بمبر آنوں سے آسكے نہ بوسكى، بولئى امت مسكراتے اور آسموں بولئى جوئى، بولئى اور مير سے بمبر آنوں سے آسكے نہ بوسكى، بولئى امت مسكراتے اور آسموں بولئى جوئى بولئى اور مير سے برمبر آنوں سے آسكے نہ بوسكى بولئى اور مير سے برمبر آنوں سے آسكے نہ بوسكى، بولئى اور مير سے برمبر آنوں سے آسكے نہ بوسكى، بولئى اور مير سے برمبر آنوں سے آسكے نہ بوسكى نہ جوئى ہولئى ہو

مجھے تو ناز تھا منبط غم درد مجت پر بیآ نسوآن کیوں بے تاب موکر نگلتے ہیں

آخرزندگی کی آخری رات نے اپنی ساہیوں کی جادد پھیلادی، ناناتی کی طبیعت ناساز سے ناساز رخ ساز تر ہوتی چلی جارتی تھی، خدمت الدّس بی چندونوں سے مرف میرے خالومولانا زاہد حسین دشیدی ہوتے می محراس رات بی بھی ان کے ساتھ نانا تی کی خدمت بی جلا گیا، آپ پر بے ہوٹی کی کیفیت طاری تھی محر بیس قربان جاؤں ذرا بھی ہوش بیس آتے تو پر سوز آواز بیس بڑے مزے سے اللہ تی ، اللہ تی مہنا شروع کردیتے ، اف میرے بے تاب آنو کوشر چٹم سے پھوٹ کے کرو ہاں بند کے اور آگا کی راز و نیاز

64 352 HO GEOGRAPHA ARCTIC ARCTIC BA جاری تھے ساری رات خدمت میں رہنے اور و بانے کا موقع طاع کھروا لے روتے اور و قیفے پڑھتے رے اور حربونے یا فی بج بنا جی ہم بے کسوں کو بے یارومددگار چھوڑ کروائی جنت ہو گئے ، منع بوئی تو شور کیا، بچوں نے رونا ٹروع کردیا مگرانبیں جپ کرانے والا اور صبر دلانے والا جاچکا تھا ،لوگ وهازیں ماررے تقر كران كرمرول پروست شفقت ركف والاجنت كاباك بن چكاتها ..... وه اک حاره جو کتا روش تما کتا تابان جو ظلمتوں میں دیے جلاتا تھا روشیٰ کے وہ آج تاریک ہوگیا ہے چک چک کر دیک دیک کر تموژی بی دریش مامول جان قاضی محرظهورالحسین صاحب اور قاری جمیل الرحمٰن صاحب و گر رفقاء کے ساتھ پنج مھے ، قاری جمیل الرحمٰن صاحب، خالوجان پروفیسر عمر صاحب اورمحترم نٹار معاویہ صاحب کے ساتھ ل کریں نے بھی عشل جس ترکت کی سعادت حاصل کی۔ بدن مبارک ندم رف زم طائم بلكة كرم بحى تفاء خسل كے بعد ميت كوزنا نہ محن ميں ركاديا عميا ،عموماً اسے مواقع پر عورتيں بين اور شور ترايا كرتى بين محرنانا بى كى تربيت كااثر تما كه دن گياره بيج تك مورتوں ميں چوں كي آ واز بھي نه آئي مصرف

آئیں سکیاں تیں جوغم دروں کا پتہ بتاری تھیں، باہر ہم تخف بچکیاں نے رہاتھا، ہر کوئی ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہاتھ میں ہوئی دروں کا پتہ بتاری تھیں، باہر ہم تخف بچکیاں نے رہاتھ کا دکھ مشتر کہ تھا محر جب میت باہر لائی گئ تو ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے ،لوگ دیوانہ وارمیت کی طرف لیکنے گئے، کچھ درید نی مسجد میں رکھے کا لئی گئ تو ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے ،لوگ دیوانہ وارمیت کی طرف لیکنے گئے، کچھ درید کی دو تے نظر کے بعد جنازہ گاڑی کے دوش پر سوار ہو کر جلا تو فرط غم والم سے مسجد و مدرسے ورود یوار بھی روتے نظر آئے ان آئے کہ ان کے سامید میں سالہا سال شفقتیں بھیرنے والا ،قرآن وسنت کا غلظ بلند کرنے والا آئے ان

ا المستخدم جلا تھا، وہ جاتا تو پہلے بھی تھا گرمجد کے درود لوارات اداس اور پریٹان تو کبھی نہوئے تھ، سے پھر جلا تھا، وہ جاتا تو پہلے بھی تھا گرمجد کے درود لوارات اور پریٹان تو کبھی نہوئے تھ، شاید انہیں بھی علم تھا کہ جانے والا اب بھی نہ آئے گا، اسے دیکھنے کو آئی تھیں ترسیں گی، دل رو کی گر اس سفر پر جانے والا بھر بھی دا پس نہیں آیا کرتا، نٹر حال کارکن جارے قائد، جارے رہبر، قاضی مظہر

قاضی مظہر کے نعرے بلند کرد ہے تھے گران کا ہر دلعزیز قائد آئیں چھوڈ کر جاچکا تھا ، مکا توں کی چھوں = پھول برس رہے تھے گر جانے والا ان پھولوں ہے بے نیاز جنت کی خوشبوؤں ہے سحور ہور ہاتھا، اب یہ مسکر اہٹین اور تجایات بھی دیکھنے کو نہلیں گی ، ہر چیز اداس اور ہر شخص پریشان تھا اور میں ان سب چیزوں

ے بناز نانا تی کے چرے کود کیآ جا جار ہاتھا جس کی سکراہث اورنو رانیت کھاور کھر آئی تھی ، کا ج

### 0 (151) 10 0 (mode) 10 0 (mode) 0 (115) 10

گراؤیڈیں بچاس بڑار کے قریب فرزندان تو حید نے نانا بی کی نماز جناز وادا کی اور جب میت شمرے آبائی گاؤں کی طرف عازم سفر بوئی تو اپنے ہائی کا جدائی پر دفت ہے شمرے آنسونگل آئے ، درود ہوار ہے صر تیں گئے تگیں ، رایتے میں جگہ جگہ میت کا استقبال اور گل پاٹی ہوتی رہی ، چینیں اور دھاڑیں قلب و جگر کو چاک چاک کرنے گئیں ، '' ہے جی کس کے؟ قاضی کے'' '' یہ فوج کس کے؟ قاضی کی'' کے فلک شکا ف نفرے بلند ہوتے رہے ، مجران ہیؤں کے روحانی باپ اور اس ساری فوج کے سے سالا رکوا کیک مرتب میں موں من کے بیے ذان کردیا گیا۔

اکتوبر ۱۹۱۳ میں طلوع ہونے والا بیآ فاب عالمتاب ایک دنیا کو جگرگانے کے بعد آج غروب
ہوگیا، انا اللہ وانا الیہ راجنون، اس سور ﴿ کی روشی ہیں ہم منزل پر چلنے کی بجائے بے فکری سے شہلتے
رہے، اب جوسوری غروب ہوا ہے تو اند جراج ہایا ہے اور ہمیں بھی در بدر کی ٹھوکروں سے واسطہ پڑا ہے،
اس طرح آج مغرب کے وقت دوسوری بیک وقت غروب ہوگے، وہ سورج تو کل دوبارہ نکل آج گا
مگر بیسورج ہمیشہ کے لیے غروب ہوگیا ہے، ہم سے دور چاہ گیا ہے، ہمی شرآنے کے لیے گرہم رونے
بلکے اور دعا کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر بحتے میر سے بیار سے اللہ! میرے نانا تی کو جنت میں رسول ختم
بلکے اور دعا کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر بحق میر سے بیار سے اللہ! میرے نانا تی کو جنت میں رسول ختم
المرتب شائد اور ان کے پروانوں کی رفاقت نصیب فرما، جن کی شان بیان کرتے ہوئے انہوں نے اپنی
زندگی وقف کر دی اور ہمیں بھی ان کے نقش قعیب فرما۔

آمين بجاه النبي الكريم تَرَثِّيمً.

تیرے ہوتے ہوئے آ جاتی تھی ساری دنیا آج جہا ہوں تو کوئی نہیں آنے والا

## سی کا نفرنس کے بانی و کاللہ

کھ قاضی محمد راغب حسین عمار <sup>4</sup>

میرے پھو پھائی مولانا حافظ زاہد حسین صاحب دشیدی نے جھے بھی اہتا مدتن چاریار اُکے '' قائم الل سنت نمبر'' میں لکھنے کا تھم فر مایا ہے۔ سوج و بچار کے بعد سنی کا نفرنس تھیں پر اپنے تاثر اس لکھے دیتا ہوں تا کہ میراشار بھی قائد اہل سنت نمبر کے کلھاریوں میں ہوجائے۔ ہرسال ماہ محرم جواسلائی سال بن ججری کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کے آخری عشرہ میں ہمارے موضع تھیں صلح بچوال میں سنی کا نفرنس ہوتی ہجری کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کے آخری عشرہ میں ہمارے موضع تھیں صلح بچوال میں سنی کا نفرنس ہوتی ہوتی میں نے تی ہورہ دیا کہ آگر جلے کی بجائے ''دوروزہ جلہ''کے عوان سے اشتہار چچپتا تھا۔ میں نے تی مشورہ دیا کہ آگر جلے کی بجائے ''دوروزہ اس مارچ و کیم اپریل مے 194ء برطابق ۲۲۔ ۲۳ محرم ۱۳۹۹ء بروز دی رہے گا۔ چنا نچہ پہلی سی کا نفرنس مورخد اس مارچ و کیم اپریل مے 194ء برطابق ۲۲۔ ۲۳ محرم ۱۳۹۹ء بروز

دمضان المبارک کا مقد ک اور مبارک مهیندگر رنے کے بعد کا نفرنس کی تاریخیں ملے کر کے ماہنا مہد حق میں المبارک کا مقد ک اور عبد الافتیار شائع ہوتا ہے اور محرا الفتی کے بعد پہلے ایک رنگ والا اشتہار شائع ہوتا ہے اور محرا سنوں کے ابتدائی دنوں میں چار دکوں پر محیط جنڈے والا اشتہار جو نمی شائع ہوتا ہے پھر تو بھیں سنوں کے محروں میں مجمانوں کے خمرانے کے لیے انتظامات ہونے شروع ہوجاتے ہیں۔ کا نفرنس کے انتظامات کے لیے مشاورت ہوتی ہیں جن میں کا مسلمان بڑھ بی خرصہ لیتے ہیں۔ کی سالوں سے ہفتہ اور اتوار کی تاریخوں میں کا نفرنس رکھی جاتی ہے تو خطبہ جمعہ سے پہلے تی جامع مجد، بلاٹ اور طعام گاہ کی جگہ سائبان لگا دیے جاتے ہیں۔ نماز کے بعد چورا ہوں پر دروازے، بینراور شیج کی تیاری رات کے تک جادی وقتی ہوئی ہادی دہ تا ہوئی ہا ہوتا ہے۔

کانفرنس کے پہلے دن بی اہر سے انفرادی طور پراور قافلوں کی شکل میں آ مرشر دع موجاتی ہے۔

<sup>🏗</sup> این ماجزاده گرا کی حفرت قائدالل منت بینود بحسی

آ پ کانفرنس کے اعتبام پر علما مکرام کور خصت کر کے گھر تشریف الاتے اور مجمی اسی عمل نے آپ کو تھکاوٹ کا اظہار کرتے ہوئے مبین دیکھا .....

> لیکن گزشته سال باباتی میلید کو فات کے بعد آپ کی کی شدت ہے محسوس او لی۔ اللہ تعالیٰ آپ کواٹی خصوص جوار رحت میں جکہ و طافریائے۔ ( آمین )

> > Ø.....Ø.....Ø.....Ø

#### حضرت قائداال سنت بهيئة نے فرمایا .....

حامیان بزید عمو یا صحاب کرام شافتا کے بارے می قرآن کی آیت "اولید یک هم الواهدون" سے حضرت امیر معاویہ جائن کی خلافت کو خلافت راشد اقرار ویتے جی تو گو مجرکیا وجہ ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بمن زبیر خائن کی خلافت کو خلافت راشدہ شلیم میں کرتے؟ کیا ان کے نزویک حضرت ایمن زبیر خائن محالی میں جی ساتا یا محالی تو جی لیکن بزیک مجت کی وجہ سے آپ کی خلافت کوخلافت راشدہ قرار دینا ان کو پہندئیں؟ آیا بناسائل جاریا شروع 1940ء میں 1 9. (356) 19 (3. (3. (20. 20. )) 19 (4. (20. )) 19 (4. (20. )) 19

﴿ ﴿ وَالْكَلَّارِ عَيْلَتُنَعُ أَنِي رُورِ مِي رَفِيوِ وَالْكَا جنبيں ؞رسين وظلباء ئے ملقہ میں بے بناہ پذیرانی حاصل ہوئی ﴿ خَمَلَافُ الْقُلْلِثَ ﴾

پارہ مم کی نموی تراکیب کا جدید نتشوں کی مددے آسان طل حلّ لغات ■ بامحادرہ ترجمہ مع تغییر سم "وفاق المداری" کے استحانی سوالات کا بہترین طل

حدائقالصالحين

طلباء حدیث کے اجراء کے لئے ابتدائی کتاب''زاد لطالبین'' کی جدیدآ سان شرح صرفی محقیق ٥ لئوی محقیق ٥ نحوی تراکیب ۞ ترجمه بمطابق ترکیب ٥ محضرجام تشریح برنوع کے شروع میں نحوی فوائد، مطالب اعادیث ہے انوزعنوانات ٥ وفاق الداری سے درسمال سوالات

حدائقالوصول

اصولِ صدیث کی تقبیم کا دلچیپ اسلوب ر "مغیرالاصول" کوجد بدنتشوں کی مدد سے جھانے کا خوبصورت طریقہ ن بنیادی مباحث صدیث کو بچھنے کے لئے بہترین رہنما

حلائقالنحو

علمنحوی ابتدائی کتاب''عوامِل الخو''کی دلیپ اورمنفر دشرح نحو کے مسائل عامنبم زبان میں سے آ اکیب کا حل آ سان نقشوں کی مدو سے

الحدائقالعربيه

عربی زبان کی تعلیم کے لئے نصابی کتاب' الطویقة العصریه'' کاتر جمدوخلاصہ برستی کی ابتدا ہ' الماحظ' کے خصوصی نوٹ ہے o مرکبات اور جملوں کی ترکیب کا طریقہ ولچپ ترتیب کی وجہ ہے استفادہ آسان

برائے رابطہ

ميان عبدالوحيداشرفي مدير مكه كتاب گھر

الكريم ماركيت جن سفريت ،اردو بازار ، لا جور 4435214 Mob:0333-4435214

of 150 Der alternation alternation at the In





## الإستان المستعمل المس

اللِ السنّت والجماعت كامعنى بيہ ہے كہ وہ مسلمان جوحضور باك صلى اللہ عليہ وآلہ وسلم كى سنت اور آپ كى جماعت صحابت كو مانے والے ہیں ۔ يہى حدیث باك" ما انا عليہ واصحابی" كامفہوم ہے، جس شخص نے كہا۔ میں اہل السنّت والجماعت ہوں، سنت اور جماعت كے پیچيے چلنے والا ہوں، تو اس كاعقيدہ ٹھيك ہوگيا، ابعمل اس كے مطابق كرے تو والا ہوں، تو اس كاعقيدہ ٹھيك ہوگيا، ابعمل اس كے مطابق كرے تو

جنت ميں جائے گاءان شاءاللہ (حق جاريار جولائي 2004ء)

### Poultry Forming & Veterinary Medicine



پروپرائيٹر حاجي محرصريق



### بنام! حضرت مولانا محم منظور نعماني بيناية

كرى معزرت مولانا محمد منظور صاحب لعماني زيينهم ،السلام عليم ورحمة الله وبركاية

جناب والا نے اپ کتوب گرا می محرور ۱۲۸ پریل ۱۹۸۱ میں راقم الحروف (خادم افل سنت غفرلد)
کولکھا ہے کہ: '' جن مخلص دوست نے مجھے بیلکھا تھا کہ آپ مولا تا کرم دین بھٹی کے صاحبز ادے ہیں۔
انہوں نے بی بید می لکھا تھا کہ سلانو الی کے مناظرہ میں راقم سطور (محد منظور نعمانی) کے بارے میں مولا تا
مرحوم نے اچھی رائے قائم کی تھی اور اس کے بعد بی انہوں نے جناب کو تعلیم کے لیے دار العلوم دیو بند
میجیے کا فیصلہ فرمایا اور اللہ تعافی نے حضرت مدنی بیلی ہے تمذ اور پھر بیعت اور اجازت کا شرف عظا
فرمایا حضیت نا اور اللہ تعافی نے حضرت مدنی بیلی ہی ہے دار مور است ہے کہ اگر بیدواقعہ ہے تو اس کی
تنصیل جناب خودا بین قلم سے تحریر فرمادیں بھے اس کی ضرورت ہے۔''

حسب الحكم معروضات حسب ذيل جي ....

۱۹۳۱ - شی به تام ملانوالی شلع مرگودها جومناظره بواتها اس بی علائے دیو بندی طرف ہے آپ مناظراد رحضرت مولانا عبد الحنان صاحب بزاروی میکنی سابق خطیب جامع محبد آسریلیا ، لا بور صدر شخے اور بر بلوی علاء کی طرف ہے مولانا حشمت علی خان صاحب رضوی مناظر اور والد صاحب مرحوم (حضرت مولانا محد کرم الدین صاحب دبیر بیکنی ای صدر شخے ان ولوں بندہ۔

"علم حاکان و مدیکون خاصرً باری تعالی ہے لین مناظرہ ش آ پکا موقف اس کے خلاف تعاق ش نے ان کو بیجواب دیا کہ برجگہ مناظرے کی نہیں ہے۔''

آفآب جائ وقر رفضیت و برعت پر دالدصا حب کی بہت متبول اور لا جواب کاب ہے جمل علی شرح عقا کدوسائل کے ذکر عمل بدلکھا ہے کہ: .... بدمسلہ مسلم ہے کہ عسلم مساکن و صا یکن و فاصد ذات باری تعافی ہے .... مرکز عمل کر ایس مسلم ہے کہ عسلم مساکن و ما یکن فاصد ذات باری تعافی ہے ... مرکز عمل جتاب والدم دوم علائے دیو بند کے تحقق مسلک سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ممالاً والی کے مناظرہ عمل جتاب والدم دوم علائے دیو بند کے تحقق مسلک سے حتار موج کے داد معاصل ہیں ذیاد و منبک تھے۔ اس لیے دیو بندی ، یر بلوی اختمانی مسائل کی تحقیق کی طرف توج نیمی فرما کے اور جانمی تھے۔ چتا نچرائی کاب جانم یہ یک کی مسلک کے باوج در لعن علائے دیو بند ہے آپ کے دواجا بھی تھے۔ چتا نچرائی کاب اسکان کے تحقیق کھا ہے کہ: .....

ا کی دفداجمن شاب السلمین بنالہ ( ضلع کور داسیور ) بی جناب مولوی سید مرتشیٰ دن صاحب دید بندی سے بنا کے در کداد ضرور صاحب دیج بندی سخت تاکید فرمائی کہ رو کداد ضرور شائح ہونا جا ہے۔ اس لیے اب بیرو کداد کرر بہت ی ترمیم اور نظ مضابین کے ساتھ شائع کی جاتی ہے۔ "

6 ( 161 ) 10 6 2005 de 3 ( ) 10 6 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( ) 10 ( )

· جناب نے اپ شفقت نامد می بنده کویه می الکھا ہے کہ :.....

پاکستان کے بعض دینی رسائل میں جناب کا اسم گرامی تو بار بار دیکھا اور آپ کی ایک کآب

''مودود دی ندہب'' کے حوالے نظرے گزرتے رہے لیکن سے بات ابھی چند ہفتے پہلے پاکستان کے
ایک خلص کے عنایت نامہ سے معلوم ہوئی کہ آپ مولانا محمد کم الدین صاحب دیر پینوئیک
صاحبزادے ہیں (جوسلانوالی ضلع سرگود حاکے مناظر ۱۹۳۹ء میں ایک فریق کی طرف سے مدر
شنے) میں مولانا مرحوم سے واقف نہیں تھا۔ یاد آتا ہے کہ مرز اغلام اجمد قادیاتی کے بعض محلوط میں
مولانا کا ذکر ہے اور مولانا مرحوم کی مرز اسے خط و کتابت بھی ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کوئی
دوسرے ہزرگ ہوں اور مولانا مرحوم کے ہم نام رہے ہوں۔''

عرض ہے کہ مرزا قادیا ٹی آنجنانی ہے جن کا مقد مدر ہاہدہ میرے والد مرحوم ہی تھے جن کا ذکر اس نے اپنی کتاب ' مھیقۃ الومی' میں متعدد ہار کیا ہے۔ مثلاً نشان نبر 🖿 کے تحت لکھا ہے کہ:.....

کرم الدین جملی کے مقدمہ فوجداری کی نسبت پیشین کوئی تھی ، دب کسل مسیء حسادمک فاحفظنی وانصونی ورحمنی، فدانے جملے اس مقدمہ بری کیا۔ 'نشان فبرا ۱۰ اے تحت آلما ہے۔ (۱) .....کرم دین کے فوجداری مقدمہ کے لیے جہلم جار ہاتھا تو الہام ہوا ..... اُدیک بو کات من کل طوف جہلم میں مجھے تقریباً دی بڑار آ دی دیکھنے آیا۔ (۲) سوم داور سومور توں نے بیت کی۔

اس میں والد صاحب بینیٹ نے لکھا ہے! جموٹ .....جموٹ اس پر ہم آ کے جل کر بحث کریں گے۔''مقد منہ میں جمجھے پریت ہوئی .....(تازیانہ جمرت صفحہ ۳)

اورنشان نمبر ٩ يما كے تحت لكھا ہے كد: "مولوى كرم دين كے مقدمہ على جو گورداسپور على ہوئے۔ كرم دين "ليم اور كذاب" كے منى علين بيان كرتا تھا۔ ہم خفيف ان دنوں الہام ہوا ...... منى ديكر ند پنديم مارة خرفيملہ عن امارے منى پند كيے كئے۔ وغيره

طزم نبرا الین مرزا قادیانی) کی عرادر حیثیت کاخیال کر کے ہم اس کے ساتھ رعایت برتمل گے۔ طزم نبرا اس امر عی مشہور ہے کہ وہ خت اشتعال دہ تحریرات اپنے تخالفوں کے برخلاف لکھا کرتا ہے۔ اگر اس کے اس میلان طبح کو برحل نہ ردکا گیا تو غالبًا امنِ عامد عی نقص پیدا ہوگا۔ ۱۸۹۷ء عیں کپتان دگل صاحب نے طزم کو بچوشم تحریرات سے بازر ہے کے لیے فہمائش کی تھی۔ پھر ۱۸۹۹ء عی مشر ڈوئی صاحب ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نے اس سے اقرار تا مدلیا کہ بچوشم نقص امن والے نعلوں سے بازر ہے گا۔ نظر برحالات بالا ایک معقول مقدار برمانہ کی طزم فمبرا پر ہونی چا ہے اور طزم نمبرا پر اس سے بچھ کم

لبذانهم ہوا کہ ملزم نمبرا پاضعد (۵۰۰ روپے) جرمانہ دے اور ملزم نمبر۲ دوصد (۴۰۰ روپے) ور نہ اول الذکر چید ماہ اور آخر الذکر پانچ ماہ قیر تھن میں رہیں۔ تھم سنایا گیا۔۔۔۔۔۸/ اکتوبر۲ ۱۹۰۴ء'' آخر سات جنوری ۱۹۰۵ء کو ہز ریچہ ائیل مرز اکواس سز اسے خلاصی حاصل ہوئی۔

## دارالعلوم ديوبند كاداخله

بندہ دارالعلوم عریز بیر بھیرہ ہے رمضان المبارک کی تعلیلات بل جب والیس گھر آیا تو حضرت والد مرحوم کے سامنے دارالعلوم دیو بند جس اپ داخلہ کی خواہش کا اظہار کیا تو والدصاحب نے بلا تال میری خواہش قبول فر مالی۔ (اس وقت میں اکا ہر دیو بند کے حالات سے واقف نہ تھا اور کوئی خاص عقید ت نہیں رکھتا تھا۔ صرف اس بناء پر داخلہ کی خواہش پیدا ہوئی کہ طلبہ سے سناتھا کہ دارالعلوم میں ہر کتاب صاحب فِن کے بیر دکی جاتی ہے۔)

حعزت والدصاحب نے رمضان المبارک میں ہی حفرت الشیخ مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی پینینهٔ کی خدمت میں خطاکھ دیا کہ میں اپنے فرز ندکو آپ کے زیر سابید دار العلوم میں تعلیم دلوانا چاہتا ہوں تو اس کے جواب میں حضرت مدنی قدس سرو نے سلہٹ (آسام) سے میتر مرفر مایا کہ .....

'' رمضان المبادك كے بعد آپ اپ فرزند كو ديو بند بھيج ديں \_ ميں سنے اس كے متعلق معنزت مولا نااعز از ملى صاحب بينيز كوكھ ديا ہے'' \_

حفرت مدنی بینیو کے اس گرائی نامہ ہے جناب والدم حوم بہت متاثر ہوئے اور فر مایا کہ ...... '' آج ہند وستان کی ایک بہت بزی شخصیت کا خطآ یا ہے'' اور حضرت بیکیونیٹ نے چونکہ اس ش اپنے متعلق متواضعانه الفاظ لكصے تھے۔اس ليے والدم حوم نے فرمایا ..... "نهاد شاخ پرمیوه مریزز مین" لیکن وگرامی نامه بعد پس محفوظ نبیل رہا۔

رمضان المبارك كے بعد شوال ميں والدصاحب نے مجھے دیو بند بھیج دیا اور حصرت مدنی مینیڈے نام دی خط مجی دیا۔ بنده وہاں شیخ الا دب پینی حضرت مولانا اعراز علی صاحب پینیز کی خدمت میں

ما منر ہوا۔ والدصاحب كا خط ديا - حضرت يضخ الا دب يك الله عند بهت زياده شفقت فرمائي - هماسدوغيره كا خود بى امتحان كر مجمع داخل كراميا - بنده في متنتى حصرت في الدب ك باس اورمشكوة شريف مولانا

حضرت عبدالسيمع صاحب بينتيز سي بإهمي اوربهي دوتين فخلف اسباق تصرح حضرت مدنى بيئة يجب سلبث ے والیس تشریف لائے تو حضرت فی الادب میشاند نے فر مایا کہ عمل نے مولانا (مدنی میشاند) سے تمہارا

ذكركر ديا ہے تم حضرت كے مال حاضر موجاؤ \_ بند احضرت مدنى بينية كى خدمت يں حاضر موا \_ جناب والدمها حب مينينة كاخط بيش كيا يه حضرت كى تحرير عن مشغول تصرايك نگاه مجمد برد الى اور فرمايا كه اجها

آب بیں۔ پھرتح ریش مشغول ہو گئے میں کچھ دریبیش کر چلاآیا۔لیکن حضرت مدنی پیکھٹ کی اس ایک نگاہ کا اڑ جھے پر بدہوا کہ میں نے پنجابی روائی لباس کے مطابق سر پرلمباطلائی کلاہ اور اس پر پکڑی باند می ہوئی تھی۔ جھے ریحسوس ہوا کہ حفرت مکتلائے اس کا او ٹاپشد فرمایا ہے۔اس تاثر کے تحت میں نے بعد س

وہ گا ہ جلادیا۔ بید حضرت مدنی قدس سرہ کی پہلی کرامت تھی۔اس کے بعد بھے گا ہ سے نفرت ہو گئے۔ کوئی دوسرائجي باندهتا توميرے دل مي محدر بيدا موتا۔ بنده شوال ١٣٥٦ هي داخل موا تھا۔ پھر دوسرے سال میں دار العلوم میں حضرت قدس سرہ ہے دور ہ حدیث پڑھا۔ ۱۳۵۸ ھیں وہاں ہے فارخ ہوااور

موحفرت مدنی بھنا کی عقیدت بدا ہو کئ تھی۔ اور حفرت کے درس مدیث سے قلب کی صفائی محسوس ہوتی تھی کین بیعت نیس ہوا۔ دورہ حدیث مے فراغت کے بعد جناب والدصاحب کو دارالعلوم اور اكابرديع بندك حالات سنائ -حطرت مدنى ميشانيك كي تقارير جوبنده في تلم بند كي تحيس اور تصوف وسلوك وفيره مص متعلقه معفرت كے ارشادات كومجى لكي ليتا تھا۔ جناب والدصاحب مرحوم كوان كالبعض معيسنايا تومردم بہت متاثر ہوئے تھے اور رفت والمى كى وجدے آبديده موجاتے تھے۔ والدصاحب كو بھى عائباند مقیدت پیدا ہوگئی۔ میرے بڑے بھائی مولا نامنظور حسین صاحب (بی-اے) شہید بھٹا کو کھی غاتبانہ

حفرت مدنی مختلہ سے بہت زیادہ عقیدت بیدا ہوئی تھی اور دار العلوم کے گریداور شلوار کے نمونے میں انہوں زبھی کی رجمود میں سرکٹر ہے سلوا لیے تھے۔ بھائی ضاحب مرحوم بڑے بہادرنو جوان

تے۔ اگریزوں کے ظاف جہاد کا جذبہ پیدا ہوا۔ وین وشریعت کا ان پر پورارنگ پڑھ کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کے قرون اولی کے کوئی جاہد ہیں۔ ہروقت جہاد اور شہادت کے شوق ہیں رہتے ۔ آخر چکوال کے
ایک متصب ہندوایس۔ ڈی۔ اوکوراتوں رات قل کر کے یا طبتان میں حاجی تر تکزئی میا حب میا ہزارہ
معزت بادشاہ گل صاحب جاہد کے پاس چلے گئے۔ وہاں سے مشہور غاذی وجہا ہد ..... کے پاس چلے
گئے۔ انہوں نے بھی بڑی شفقت فرمائی۔ والی وطن آرہے تھے۔ مرحوم کے ساتھ تمن چار اور جہار
نوجوان بھی تھے۔ کی سروت ضلع کی سرحد پر تھے ماندے سوتے ہوئے تھے کہ پولیس پارٹی کی فائر گی۔
سے شہید ہوگئے۔

## انا لله وانا اليه راجعون

ان دنوں بندہ گنجگار اپنے گاؤں کے ایک قبل کی پاداش میں بیں سالہ قیدی کی حیثیت میں سنٹر فی جیل اور ہوں کے دور کر کے جیل اور ہوں کی خوش سے سرحد عبور کر کے جیل اور ہوں کی خوش سے سرحد عبور کر کے آرہ ہے ہے۔ اپنے گاؤں کی ایک لڑائی میں قبل میر سے ہاتھ ہے ہی ہوا تھا۔ میں جھڑا ابظاہر و نیا کا تھا لیکن بندہ نے بالہ مار حص سات سال قید کا شنے کے بعد بندہ قریباً ساڑھے سات سال قید کا شنے کے بعد بندہ فریباً ساڑھے سات سال قید کا شنے کے بعد بعدہ سے اور موالا نا منظور حسین ما جو اور موالا نا منظور حسین ما جو اور موالا نا منظور حسین صاحب شہید پیکھٹے مرحوم دار قانی سے دارالبقا کی طرف رحلت فرما چکے تھے۔ انا للہ وانا الیہ را جھوں۔ دارالعقا کی طرف رحلت فرما چکے تھے۔ انا للہ وانا الیہ را جھوں۔ دارالعظام سے فراغت کے بعد اپنے وطن میں تقریباً دوسال تیا م کے بعد سید عظیم ابتلاء پیش آ حمیا تھا لیکن حضرا سے اکا برقدس اللہ اسرارہم کے طفیل رحمت خداوندی شامل صال رہی۔

## بيعت حضرت مدنى مينيد

حفرت مولا نارشیدا حمر ماحب بیشیز محنگوی نورانشر مرقده سے بیت ہوگیا تھا۔ آپ نے چونکہ بھی جی سے استشاره کیا تھا۔ استشاره کیا تھا کی وہ استشاره کیا تھا۔ استشاره کیا تھا۔ استشاره کیا تھا۔ استشاره موقعین کے مواثق اپنا خیال صاف کا ہم کردیا۔ الشرق اللہ میں است کرنے کے ساتھ ہری ہوں۔ اصغر ۱۳۲۱ ہے۔ اللهم این۔ والد المائی۔

اس کے بعد بندہ نے بذر اید عرفضرت شیخ الما دب بیکیدی کی وساطت سے حضرت مدنی قدی سرہ اسے بیعت کی درخواست کی تو حضرت نے شرف تبولیت بخشا اور شیخ الا دب بیکیدی کی وساطت سے بی ذکر الله کی تعین فرمائی ۔ الحمد لله حضرت بیکیدی توسل کی برکت سے بیل کے ایام کو یا کہ خواب کی طرح گزر کئے ۔ اس دوران میں حضرت الشیخ قدی سرہ کی خدمت میں عربینہ لکھتا رہا اور حضرت بھی ابنی خصوصی شفقت سے نواز تے رہے ۔ بندہ کے دل میں اس امر کا کوئی تصور بھی نہ تھا۔ گرقید کے آخری ایام میں حضرت مدنی قدی سرہ نے دوسروں کو تلقین ذکر وغیرہ کی اجازت عطافر مادی اور پھر دہائی کے بعد بھی تعین سرہ نے بیک ارشاد فر مایا اپنی نا الحل کے بیش نظر بہت تجب بوااور حضرت شیخ الا دب کی درخواست میں آس کے متعلق عربینہ کی اور شادی کی درخواست میں سے متعلق عربینہ کی اور شاد کی اور خواست میں سے متعلق عربینہ کھاتو آپ نے جواب گرائی ناصری بیٹر مایا کہ ......

آ پ كسرتسى ميں اس قدر متجاوز كن الحدود دو وسطے ميں كه جھ كوخوف ب كمآ پ كافا خاكفران تعت ميں داخل نه ہوجا كيں۔ حضرت مولا الدنى مُنظِمَّ كي اجازت برگز برگز ماال كے ليے نہيں ہو علق ب آپ خدا كاشكر كريں اور اس منصب كوغير متر قبلات خيال كر كے مدارج ميں ترقى كريں۔ وساوس وخطرات كودل ب نكال ديں۔ شكر نعت پراز ديار نعت كا وعد وخداو نمري ب الح إسم بحدادي الاول ١٣٥٠ ه يكشنه إ

## والدمرحوم كى بيعت

موتیا بندکی دید سے حضرت والد مرحوم کی بینائی جاتی رہی تھی۔ بیراند سال میں مصائب کا بجوم تھا۔ حضرت مدنی قدس سرہ سے مقیدت بیدا ہو چکی تھی۔ بندہ نے سنشرل بیل راد لپنڈی سے حضرت مدنی میشید سے بیعت کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے حضرت والدصاحب کو جوعر بینر کھمادہ حسب ذیل ہے:.....

ملاقات کے بعد کا پہلاکارڈ کاشف احوال ہوا۔ المحدوللہ کہ دخترت مدنی مدخلہ اواخر ہاہ اگست میں رہا ہو بچکے جیں۔ اس اطلاع سے پہلے ایک عربینہ دھنرت الاستاذ (شخ الادب) کی خدمت عی ارسال کیا تھا۔ لیکن کوئی جواب نیس آیا۔ احتر کا خیال ہے کہ آپ بیعت کے لیے دھنرت مدنی بھٹے سے مکا تبت کریں۔ خالباً ان ایام عمد دیوبند عل می اقامت گزیں ہوں گے۔ اپنی بیرانہ سالی اور دیگر احوال ہی ری مفترت اور قرب خداد ندی کا وسیله بن جائے۔ اس کے بعد زیادہ منا مسب او بیست گدا ب آیا اسام فروا ایج بند کا محض تغییر قلب اور حصول رضائے اللی کے لیے افتیار فرما تھی اور ہفتہ مشرہ مفرست ای سم بند سے فیضاب ہوں۔ اس میں بہت زیادہ فائدہ کی امید ہے۔ دارالعلوم بھی دیجہ لیں گئے۔ مطریف والان ناماتوی میکنی اور معزت الشیخ البند محالات کے طوارات کی بھی زیادت ہوجائے کی اور دورہ ماماریک شامی کی فاص دعا کرائی کی کے انگ

اس کے بعد جناب والدما حب مکیلائے حضرت مدنی مُنالله کی خدمت میں ایامت کے لیے مریف

بیعت کی ضرورت نیس آپ اپنے سابق شیخ کے تاقین کرده وظیف کی پابند کی کر ۔ آر فیاندان بھائیہ جناب والدی پہلی بیعت سیال شریف ضلع سرگودها بنجاب کے کی بر دگ ہے گی ۔ جو فائدان بھائیہ کا مرکز رہا ہے۔ والدصا حب مرحوم فرہائے بھے کہ اس کے بعد جھے دھرت مدنی مہیلہ کا فیضان جموں او تا رہا۔ حضرت مدنی کا بیگرای نامہ بھی گھر جس محفوظ نیس رہا۔ بنده کی رہائی ہے تقریباً دو سال پہلے دھرت والدصا حب انتقال فرہا ہے تھے۔ بنده کی رہائی کی اطلاع پر حضرت شیخ الا دب ممافظہ کا جو کرائی نامہ موسول والدصا حب انتقال فرہا ہے تھے۔ بنده کی رہائی کی اطلاع کی حضرت شیخ الا دب ممافظہ کا جو کرائی نامہ موسول ہوا تھا حسب ذیل ہے: ۔۔۔۔۔ بعد از سلام مسنون ایسا طلاع کی کہ قادر مطلق نے آپ کو نیل سے مہائی دی موسول ہے گئی اس کے دار العلام علی کو از شاہ ہے مستدین ہوتا رہوں۔ ہے لیکن اس کے خریب میں جو نامہ دی کہ انہ ہوتا رہوں۔ اس لیے کہ ان ہی کھر بہت ہیں۔ تفلیم سال خم جو رہا ہے اس لیے کہ ایوں کے خم کر انے کی طرف توجہ بہت ذیا دہ ہے۔ (۱۵ جمادی ان فی 19 ماری ان فی 19 ماری ان فی 19 ماری کے اس کے کہ ان ان فی ان ان فی 19 ماری کے خریب دیا ہوتا ہے ان کی دور با ہے۔

### معذرت

مندرجہ بالاسطور لکھنے کے بعد بندہ کو جماحتی پروگرام کے تحت ایک ٹی کانفرنس علی جانا پڑ گیا تھا۔ واپسی پرا شوب چشم کا عارضہ لائن ہوگیا تھا۔ جس کی وجہ سے ہر بینسری پخیل نہ کرسکا۔ دوسر تے مربی کام بھی معرض التو ایس پڑ گئے۔ عبوفت دہی ہفسنج العزائم تقدیم است خدادندی کے سما منے دم مارنے کی تمنیاکش ٹیس۔ گو ابھی بھی آئھوں پر معمولی سااٹر ہاتی ہے۔ تاہم آئے تا تو تھودہ کو پھر حاضر خدمت ہور ہاہوں۔

بريلوى علاوكااعتراض

صدرت بیخ البندمولا عجمود الحن صاحب عینی اسر مالا کی بینیه ولا نا داشدن صاحب بالی مردم بیالی می داد العلوم لا عصور بیالی می داد العلوم ادر نود بی داد العلوم ادر ای تقریبا بی تعریف کی می داد داد العلوم کے۔

بندہ کی اسارت کے دور ان حضرت شیخ الا دب میکٹ کے مکا تیب حضرت والد صاحب مردوم کے ام آتے رہے ہیں اور والد صاحب والد بندے میرے لیے کا بیل محکواتے رہے ہیں۔ چانچ والد مرحوم کے تام حضرت شیخ الا دب میکٹ کی اس میں تریز ماتے ہیں کہ اسست جس کرا ہے محتل حضرت نے ارشاد فر ما یا ہے میں ان شاہ اللہ جاد بی حزیز ماتے ہیں کہ است جس کرا ہے محتل حضرت نے ارشاد فر مانے کی ضرورت دیس ہے۔ اگر آپ کو ان سے کو گی زیادہ بھل روائہ دوں گا۔ قیمت روائہ فرمان کی ضرورت دیس ہے۔ اگر آپ کو ان سے کو گی زیادہ بھل ہے ہو گی نہ کو ان میں اور فی درجہ میں میر انجی تسلق ان سے ہے۔ حضرت مولانا مدنی مظامراد آباد بھل میں جس اسارت کی مدت زیادہ سے زیادہ ایک ماہ می شم ہو جاتی جاتے ہے۔ اگر است کی مدت زیادہ سے زیادہ ایک ماہ می شم ہو جاتی جاتے ہے۔ اگر است کی مدت زیادہ سے زیادہ ایک ماہ می شم ہو جاتی جاتے ہے۔ اگر اللہ ۱۲۳ الے۔

میرے مقدم کی ایک خارج ہونے کے بعد جناب برادر بزرگ مولانا منظور حسین میرے مقدم کی ایک خارج ہونے کے بعد جناب برادر بزرگ مولانا منظور حسین صاحب شیخ الادب میکھیا کو بندر بید خطرت می اللاح جناب والد صاحب نے منظرت کی اللاحب میکھیا کے بندر بید خطر دی آتے اللاح میں اللاح میں منظر حسین سلمہ کی ر بائی کی خبر سنا ہے گا۔ اللاح میں منظر حسین سلمہ کی ر بائی کی خبر سنا ہے گا۔ کی منظر حسین سلمہ کی ر بائی کی خبر سنا ہے گا۔ کی منظر حسین سلمہ کی ر بائی کی خبر سنا ہے گا۔ کی منظر حسین سلمہ کی ر بائی کی خبر سنا ہے گا۔ کی منظر حسین سلمہ کی ر بائی کی خبر سنا ہے گا۔ کی منظر حسین سلمہ کی بردن کے بیصد مے دروناک

を のでは、 一般の はつかい のかいかい

\$ 368 \$ \$2005 de 3/8 A \$ 2005 de 3/8 A

صد مات ہیں کیکن بھی سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ تضاء دقد رکے احکام کے بعد مبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔اللہ تعالی مرحوم کو جوار رحمت ہیں جگہ عطا فر مادے آ ہین .....اور عزیز م قاضی مظہر حسین سلمہ کو

بندہ نے عالبًا ضرورت سے زائد بہت باتیں اپنے عربیفہ میں لکے دی ہیں۔ جس پر معدرت خواہ ہوں ...

چونکے عقیدہ خلافت داشدہ سے عقیدہ خم نبوت کا تخط ہوتا ہے، اور حسب تصریحات تحقیق اہل سنت مثلاً حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آیت استخلاف اور آیت تمکین سے خلفاء راشدین حضرت ابو بحر صدیق خالف ور آیت تمکین سے خلفاء راشدین حضرت ابو بحر صدیق خالف مور حضرت علی المرتضی خالف کی خلافت راشدہ موجودہ ثابت ہوتی ہے اور جمت الاسلام حضرت مولانا محمہ قاسم نافوتو کی قدس سرہ نے بھی اپنی کتاب ہدایت الشیعد میں آیت استخلاف کی تشریح میں بیارشاوفر مایا ہو کہ اس سے بیاب ہوا کہ تسلط اہل اسلام اور تمکین دین پہندیدہ اور از اللہ خوف اور تبدیلی اس جو بچھ اس بیار میں ایک بیار اور تبدیلی است جرچند بیان سے بیاب اصل میں انہی جاریار شافتہ کے لئے تھا ..... القصد نعمت خلافت ہر چند بالاصالت جاریار ہی کے لیان صال میں انہی جاریار میں موجود کے ا

اس لیے ہم خدام خلافت راشدہ اور حق چاریار ٹنافقہ کے نام سے محنت کررہے ہیں۔ اہل سنت و المجماعت کے المین خارجی فقت و المجماعت کے المین اللہ کے اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ اللہ کے ال

N. ...

7

دیو بند فا موش ہیں۔ حالا نکد تمام اکا ہر دیو بند نے پزید کے فاسق ہونے کی تقریح فر مائی ہے۔ البتہ کھیے ہوئی میں تو تف کیا ہے۔ لیکن سے فار بی گروہ پزید کا فلیفد داشد ہونا فابت کر دہا ہے اور دھرت علی بڑائٹ کے فلیفہ داشد ہونے کی نفی کر دہا ہے۔ ۔۔۔۔ بندہ اس موضوع پر بھی کتاب کھی دہا تھا۔ پیجیل التحدید سے دعا فر ما کیس۔ بندہ ہو جمع کر کرا ہی سے بذر بعیہ ہوائی جہاز تج بیت اللہ اور ذیا دت روضہ در مول کا فیا کی سے میز روائہ ہوجائے گا۔ حضرت کا جوابی ارشاد نا مداب بندہ کو نہیں مل سے گا۔ خش تعالی ہم سب کوا پی مرضیات پر چلنے کی تو نتی عطا فر ما کیں اور ائل سنت والجما حت کو ہم مقام پر کا میا بی نعیب ہو۔

آمين بجاه خاتم النبين تُلَاُّكُمُ

עניעני

طالب دعا خادم الل سلت مظهر حسين غفرله

مدنى جامع مسجد يكوال شلع جهلم ( بإكستان) اذ يقعدها ١٩٠١ه ]

&.....&......

[مکتوب نمبر 🛈 ]

بنام! حضرت مولانا سيد حامد ميال صاحب مطلية

۲ تارخ ۲ جمادي الثانيه ۱۳۰۸ه]

مجروى فدحت معزت مولاناسيدها مرميان صاحب دام مجده

السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ! مدرسہ کے بارے میں تو دوسرے پر بچ پر لکھ دیا ہے۔ وہ حضرت مولانا فرید الوحیدی کو ارسال کر دیں۔ اس کے کوائف میں سے جو مناسب ہو وہ لکھ دیں۔ آپ کی طومت میں ایک ''اصلاحی کم توب'' ارسال کیا گیا تھا۔ وہ عرض داشت شیعیت اور خمینیت کے فتہ کفر کے بیش نظر بیش کی می تھی ۔ اب تو شیعہ اپنے عقائد وعز ائم سمیت کمل کرمیدان میں آپ کے ہیں۔ خمینی انتظاب کے بعد ان کے وصلے بزید ہے جی ہیں۔ اب کی فقی تا ویل کی مخبائش فیمیں رہی ۔ سانحہ کم مرحمہ کے بعد تو مقام دیا ہے اسلام میں ان کے فلاف شدیا فرت بیدا ہو چکی ہے۔ شیخ بن باز نے فیمین کے ارتبداد کا فتو کی دے دیا ہے۔ جوالمسلمون میں شائع ہو چکا ہے۔ دیلی میں امام کھیہ کی موجودگی میں دوصد علاتے کرام دیا ہے۔ دیلی میں امام کھیہ کی موجودگی میں دوصد علاتے کرام

(C 170 ) (3 (2000 de d) (3 (2000 d) (3 (20 كاجناع مى معزت مولا ناسيد اسعد صاحب مدنى سلمه في كفيرشيع بمفعل روشي والى ب-بيكارواكي اللَّجَ ( بَسِيٌّ ) مِن شائع ہو چک ہے۔ حضرت مولانا محمد منظور صاحب لعمانی زید تصلیم کا استثناء اور فتو کی الغرقان کے ملاوہ بینات اور اقراہ ڈامجسٹ کراہی میں ٹائع ہو چکا ہے۔ بندہ نے بھی اس فقویٰ تخفیر کی تائد میں کھ لکھ کر بھیج دیا ہے۔ بندہ نے اس سلسلہ میں ایک مضمون من وشیعہ متفقر جمرقر آن کے بارے عى كلما ب- جوارسال خدمت كياجار ما ب- اس عن ما منامه " خير العمل " كـ اقتباسات سـ آب ان کے مقیدہ تحریف قرآن کا جائزہ لے مکتے ہیں۔ حضرت الشیخ المدنی قدس سرہ نے بھی مودودی جما عت کے دستور پر تفقید کرتے ہوئے میفر مایا ہے کہ ..... کیا اس قاعدہ اور دستور کے تنلیم کرنے کے بعد ا حادیث ادر قرآن قابل احمّاد ہو سکتے ہیں۔ بدار دین کے نقل کا محابہ کرام ٹنافیا ہیں۔ جب وہ انفراد أاور

اجماعاً معیار حق نہیں۔ نہ تقید سے بالاتر ہیں۔ تو ان پر کیسے اعماد کیا جاسکتا ہے۔ اور ان کی مرویات کا کوئی

ا عماركياجا سكنا ہے؟ اس يرتو روافض كاكمناكرانهوں نے قرآن عى تحريف كى -اس عى سے دس پارے

نكال ديتے محت وغيره وغيره سبة الل قبول موسكے كا 1 لخ

"اس سے واضح ہوتا ہے کدان کے فزد یک بھی شیعہ فدہب کا عقید وتحریف قرآن کا ہے اور قرآن كى ترتيب من تبديلى (جمع قرآن كے دقت) كا حقيد وتو عوام شيعه بعى جانے بيں \_اوروواس كا اظهار کرتے رہے ہیں۔اور حقیدہ امامت بھی برا کفرہے جس میں تاویل نہیں ہوسکتی۔اور پھر شیعدا کیے منظم

اور سلح قوت بن كرميدان على الريخيني إن اورشيعي انقلاب كا پائستان على خطره ب كونك زي ساست على اسلام كاتو نقصان بمروجه جمبوريت اسلام كالتحفظ بيس كرعتى -كرا في عن مها جرموومن كى بلدياتى ا تخابات میں کامیانی آپ کے سامنے ہے۔ اس تحریک کے صدر الطاف حسین ، شیعہ اور سی غافل مہاجرین

کے ذریعہ اپنا لو ہا منوالیا ہے۔ برنکس اس کے ٹن ذہن بہت کزوراور برائے نام ہے سیاسی علی دہمی اس زی جمہور سے کی دلدل میں مجنس رہے ہیں۔ آپ اپنی جماعت کواس چکرے نکالیں۔ دوسری جمعیت کی پالیسی بھی سچے نیں ہے۔ مودودی جماعت کوایے اوپر مسلط کر کے انہوں نے اکا بر کی محنت ضائع کر

دی ہے۔ بوری کوشش کریں کہ جمعیت کے دونوں دھڑ مے شغن ہوجا کیں۔

ئے جدو جد کرتے ہیں۔ حکومت جو بھی آئے گی نری سیاسی ہوگی۔ بہر حال بندہ کی گزار شات برخور

ایم ۔ آر۔ ڈک می شولیت کا امرارنسول ہے۔ اس وتت مرف کی قوت کی ضرورت ہے۔ جن کی موت وحیات اسلام سے وابستہ ہو۔ شیعہ تظیموں میں اختلاف برائے نام ہے۔ سب شیعد انتلاب کے

## 

ر کی ہے۔ حق تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اچی مرضیات کی اتباع کرنے کی توفیق دیں۔ اور اہل سنت والجماعت کو ہرمحاذیکا میا کی تصیب ہو۔

> آمين بجاد النبي الكريم ﷺ و(ال

فادم ال سنت مظهر حسين غفر له مدنى جامع مسجد چكوال

مودودي ندبب

(لوث) مودودی دستوراور عقائدی حقیقت (جس عمی بنده نے بھی پجونکھا) علمی محاسبہ پاکستان عمی جماعت اسلامی شیعہ اُنظل ب چاہتی ہے۔ میاں طفیل محمد کی دعوت اتحاد کا جائزہ'۔ اور' پاکستان عمل کلمہ اسلام کی تبدیلی کی ایک خطرناک سازش' ارسال ہیں۔ مناسب سجھیں تو حضرت مولانا فرید الوحیدی کی خدمت عمی ارسال فرمادیں۔ ورالعملال

اگريد كما بين جدون بيجيج سكيس تواسخ پاس ركه كيس -والسلام

یر بیند کمل کرنے کے بعد ہفت روز ہشید لا ہور کا پر چد (۲۳ جنور کی ۱۹۸۸ ہے) موصول ہوا۔ جس کے اداریہ س سے اداریہ س سے اداریہ س سے انداز ہ ہوتا ہے کہ شید کس کس طرح فائدہ اتھارہ ہیں۔ اور کالم س پر قو ڈاکٹر اقبال مرحوم کوشید زعما ہیں شار کیا گیا ہے۔ بہر طال عرض کرنے کا مقصد سے کہ آپ شیعہ خد ہب سے فائل ندر ہیں۔ اسلام کے نام پر سب سے برادشن اس وقت شیعہ ہے پر چہ کی فوٹو شیٹ کا بی

رالبال

طالب دعا فادم الل سنت مظهر تسين فغوله مدنى جامع مهجه يكوال شلع جهم ( بإكستان ) اذيقت واسهاره ) OK 125 NO OKENNANDO OKENNANDO OKENDODO

منام إحضرت مولا نامحد منظور لعما في صاحب مناللة

لا الدالا الله محمد الرسول الله

تحریک خدام الل مذہ یا کشان اارمغمان الہادک ۲ ۱۳۰۰ ہ

مجرامی خدمست معطرت مولانالیمانی صاحب زی<sup>د پیش</sup>ندم

السلام عليكم ورحمة الله. كراى نامد عرره ١٦ شعبان شرف معدود الايد طالب في الميرب

اس سے پہلے ، عمادی الافری کا محوب می موصول موسمیا تھا۔ لیکن کھے عمامتی بروکرا ول اور لدارہ

فع صدوق کے رسالہ احتقادی کی شرح احسن الفوائد مؤلفہ شیعہ مجتد مواوی محر حسین وعاو جنم مرا استار منا مید کردار ہوں میں مدین مید میں مدین میں مدین ہو

مرگودها ارسال خدمت کی جارای ہے۔ ای مصنف نے مطرت والدصاحب ماللہ کی آناب ان آباب ان آبا

جس کا مختصر جواب تو ای وقت دے دیا تھا لیکن مفسل جوالی کتاب کی ضرورت ہے۔ فار تی فتند حصدوم کی تعمیل کے بعدای کا جواب کلیعے کا اراد ، ہے۔ در (للہ (السرامی، شیعہ جماؤ مرکام کردے ہیں۔ جار ، رحد ارد ، علا ، ترکی مضمہ ، در میں میں دید م

شیعد برماذی کام کرد بے آیا۔ ہمارے مطرات علائے کرام کی منصوب بندی ہے کام میں کرر ہے۔ مولانا عبدالباسط صاحب کے نام آپ کا جوگرائی نامہ آیا ہے۔ اس کاعش انہوں نے بندہ کو بھی دیا ہے۔

(۲) .....یامرتاریخی طور پرال سنت کے لئے بہت زیادہ افسوس تاک ہے کہ او فیما لک میں آپ کی کرا ہے کہ اور افسوس تاک ہے کہ اور افسوس تاک ہے کہ اور افسوس تاک ہے کہ اور کا کہ اور کا کہ کا سیا آخری مرصلہ ہے ہے آو

عذاب خدادندی کی ایک شکل معلوم ہوتی ہے جن مراکز اسلام نے دفاع محابہ کرام شائل کو اپنا دیلی و ایمانی مشن بنانا تھاان کا بیرمال ہے ۔ تو پھران کا دھمن اورکون ہے اورو و کس کے دھمن میں؟ (۳) ......اکتارور میں مشرور در سے سے محمل میں اور دو سے سے معلوم میں سے معلوم کی سے مقال میں اور اور اور اور س

(۳) ..... پاکتان عی شیعه جارحت کرد مل عی کام آو مور با ہے۔ اور آ نجاب کی تصنیف کا می میت اثر موا ہے۔ اور آ نجاب کی تصنیف کا می میت اثر موا ہے۔ مائا ، (للد حین دیے بندی طلوں عمر مسلکی اور سیای واقعی اختلافات اس عی بدی

ركاوث يسيمسلكي فق واضح طور يدوي - ايك أل عيات الني خالا كا الاركا فقد ب- مولوي

ورراداهلی تندین بیدی کا ہے اس کا بال او دور حاضر بین جو داحر مہای ہے۔ اور اس کی تصادیف
سے متاثر ہوکر کل علا دشیعیت کے رو جمل یمی بن بید کو صافح و عاول بلک طیف داشد مائے ہیں۔ پنانچہ
دار انعلوم تعلیم الفرقان راولیلای ( جس سے بائی مولانا فالم اللہ خان مرحوم ہیں ) کے مفتی عبدالرشید
صاحب نے بھی ایک استخام کے جواب بھی بن بید کو فایف داشد ترارد یا ہے۔ اور اس یارٹی کے ایک اور شخ الحد بحث مولوی جر مسین نیلوی معلم سر کو دھائے بن بید کو فایف داشد تراد دیا ہے۔ محر بن حیات اکثر بن بیا سے کے متاب کے بیت کے مطلقہ کوئی بن دیا ہے۔ اور اس کو بنا بیا ہے۔ محر بن حیات اکثر بنا بیا ہے۔ مائے مائی کی تعیق بی عدم احماد کوئی بیا ہے۔

## سياى نتنه

سیاس طور پر جمیت علائے اسلام دو دحر ول یم مقتم ہے۔ ایک حظرت در خواتی گروپ اور دور افعل الرحمٰن کروپ و دور راامی آر فی کے ساتھ ہے ( گواب بے نظیر سے ان کا اختلاف ہور ہا ہے ) اور پہلا کروپ فی کسار پارٹی سے اشتراک کردہا ہے۔ اور فالبًا جماعت اسلای سے بھی اشتراک کریہا ہے۔ اور فالبًا جماعت اسلای سے بھی اشتراک کریں گے۔ اور جماعت اسلای اور شیعہ پاکتان جمی جمینی انقلاب لانا چاہج ہیں۔ چما جہ اس سلسلہ جمی بندہ نے ایک پاخلت شاکع کیا ہے۔ "جماعت اسلای پاکتان جمی شیعہ و نقلاب لانا چاہتی ہے۔ "جماعت اسلای پاکتان جمی شیعہ و نقلاب لانا چاہتی ہے۔ "جماعت اسلای پاکتان جمی شیعہ و نقلاب لانا چاہتی ہے۔ "جماعت اسلامی پاکتان جمی شیعہ و نقلاب لانا چاہتی ہے۔ "جماعت اسلامی پاکتان جمی شیعہ و نقلاب لانا چاہتی ہے۔ "جماعت اسلامی پاکتان جمی شیعہ سے دولوں دھڑ وں کو خور کرنے کی کوشش کی تھی۔ کین کامیا لی شہو گی ۔ اس بھی اور اس جمی کی کومت نے تشیم کی ۔ یکن اس جمی اور اس جمی کی کومت نے تشیم کی ۔ یکن اس جمی مارے نوو کی گوئی ہیں ہیں جماعت کی مارے کی دور ہیں۔ جماعت اس کے ساتھ تر سی جہاوی اسکت کی طرف ہے اس کے ساتھ تر سی جہاوی ہیں۔ جماع ما المی السکت کی طرف ہے اس کے ساتھ تر سی جہاوی ا

ينر باه = ينتم تحده كى كاذ باكتان قائم مواقعا - جس من جار جماعتيس شامل موكي \_

ی تیکم ابل سنت، ی سواد اعظم الل سنت ای جمعیت انل سنت، ی تحریک خدام ابل سنت می تو یک خدام ابل سنت می تو یک خدام ابل سنت می تو یک فرد می تو یک تو یک خدام ابل سنت با کتان مقر د ہوئے۔ جو مشہور سنا ظر بھی ہیں۔ لیکن شریعت بل میں ہم نے جو ترسی تجاویز متحده می محاذی طرف ہے لکھی تقریب یا آخر مجبوراً تحریک خدام ابل سنت کی طرف ہے اس کی اشار مت کی گئی۔ جس کو علاء کی اکثر بت نے پند کیا۔ اگر ہم بھی بیر اسم چیش ندکرتے تو یکی اس کی اشار مت کی گئی۔ جس کو علاء کی اکثر بت نے بند کیا۔ اگر ہم بھی بیر اسم چیش ندکرتے تو یکی مطالب یک مطالب کی مطالب کی مطالب کی مطالب کی مطالب کی مطالب کی مناید میں۔ وار متحده می محال کا کوئی مطالب کی مناید ہم شیعیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور متحده می محال کی مطالب کی بنیاد بھی ہیں۔ وار متحده می محال کی میاب ہم شیعیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور متحده می محال کی بنیاد بھی ہیں۔ ور متحده می محال ہی بی ہے۔

بريلوى مكتبه فكر

بریلوی علاوا پی سلکی بنیاد پر منظم میں۔ جمعیت علائے یا کتان نے ملک میں ایک مقام بدا کرایا ہے۔ اور ہماری کزور ہوں سے بھی ان کوتقویت کی ہو ہے ہم بریلویوں سے بحاذ آرائی نہیں کرتے۔ اشیح پر ایسیا شکا فی سائل نہیں چھیٹر تے۔ جس کی وجہ سے موام ہمارے زیراثر آرہے ہیں۔ ہم مرف نی شیعہ الحکما فی سائل نہیں چھیٹر تے۔ جس کی وجہ سے موام ہمارے زیراثر آرہے ہیں۔ ہم مرف نی شیعہ الحکما فی سند مجماتے ہیں۔ عظمت سحابہ ٹائٹی اوالی بہت ٹائٹی اور خلافت راشدہ کا ذہن بناتے ہیں۔ نی قابل مرم ہیں۔ ہم قریب نہ کریں تو شیعہ ان کو اپنا لیتے ہیں۔ اور تعلیم یا فتہ طبقہ کومودودی متاثر کر لیتے ہیں۔ کا لبوں میں ہمارا کا مؤتیل ہوااور اسلامی جمعیت الطلبہ نے اسلام کے نام پرایک بڑی طاقت بنالی ہے۔

ايكعظيمنتنص

علما دوسلماکی کی نیس میکن ند ہی طبقہ یس اصل جو ہرکی جو کی ہوہ بایاروقر بانی۔اعد والهم ما مستطعم من فوق کواسینے ویلی پروگراموں سے عوماً لکال ویا حمیا ہے۔اورآج ای کے تائج ادارے ساستے ہیں۔

ا یک تقیه بازقوم سے حرب کے اہل تو حیدخوف زوہ میں کہ حربی ایڈیش بھی شاکع کرنے کی جرأت

نہیں کر سکتے۔ آج وہی حالات میں جنہوں نے حضرت سید احمد شہید بھینیہ اور حضرت مولانا شاہ آسلیل شہید بھنینہ کوذکر وعلم کے گوشوں سے نکال کر میدان میں لا کھڑا کیا تھا۔ اس کے بغیر ہمارا وجود ہاتی نہیں روسکتا۔ شخ الاسلام حضرت مولانا المدنی بھینیہ نے حضرت شخ المحدد قدس سرہ کے فطہ علی گڑھ کے بیالفاط لقل فربائے ہیں .....

می نے اس بیرانہ سالی اور علالت و نقابت کی صالت میں آپ کی اس دوت پر اس کے لیک کہا کہ میں ایک کم شدہ متاع کو یہاں پانے کا امیدوار ہوں۔ بہت سے نیک بندے ہیں جن کے چہروں پر نماز کا نوراور ذکراللہ کی روشی جھلک رہی ہے۔ لیکن جب ان ہے کہا جاتا ہے کہ خدارا جلدی اٹھواوراس امت مرحومہ کو کفار کے زیفے سے بچاؤ تو ان کے دلوں پر خوف الا ہراس طاری ہو جاتا ہے۔ خدا کا نہیں بلکہ چند تا پاک ہستیوں کا ، ان کے سامان حرب وضرب کا۔ (نعشِ حیات جلد دوم م ۲۵۷)

حضرت مدنی بینینی لکھتے ہیں کہ حضرت شخ الہند بڑے بڑے علماء اور مشائخ سے چونکہ ناامید اور مایوں تنے (جیسا کہ بمیشہ فر مایا کرتے تنے کہ بعض اٹل اللہ نے جھے کو پیفیحت کی تھی ) الخ

. [عش حیات جلد دوم ص ۱۳۷]

ای سلسلہ میں ایک گزارش بیمجی ہے کہ تبلیٰ جماعت ایک عالمی تنظیم ہے۔ ان کی محنت قائل رشک ہے۔ بزاروں کی زغرگیاں بدل گئی ہیں۔ عمریں اس داہ میں دقف کر دی ہیں۔ اگر آپ حضرات ان کواعد و المهسم کی طرف توجہ دلائیں اور حضرت شخ الہند بھنڈ کے ارشاد کو پیش نظر رکھا جائے۔ تو جو مقصد آپ کا ہے۔ سہائی فقتے سے اس سیلاب کواسی صورت میں دوکا جا سکتا ہے۔ و (اللہ نصبر

بندہ نے حالات و آراء پیش خدمت کر دیئے ہیں۔ آپ جولا تحکم اختیار فر مالیں۔ بندہ کی رائے میں حضرت کی بہال تشریف آ در کا کا یہ موقعہ نیس \_

رمضان المبارک کے بعد بے نظیر بھٹو حکومت سے نگرانے کی کوشش کرے گی۔ شیعہ بے نظیر کے ساتھ ہیں۔ قرام کے کا میں میں اب بھی کر نیونا فذہے۔ اس ساتھ ہیں۔ قوم کا رتجان عموماً میں بنگامہ آرائیوں کی طرف ہے۔ کرا پی میں اب بھی کر نیونا فذہے۔ اس کوئٹش میں دو ہڑے دھڑے بالقابل ہوں گے۔ حکومت اورا یم آرڈی وغیرہ۔ بیرو ٹی تخ جی تو میں کا م کررتی ہیں۔ حکومت سے ذہبی طبقہ بھی مطمئن نہیں۔ زیادت کا شوق تو ہے لیکن ایام جج بھی ہیں۔ بندہ نے بھی کر مین شریفین کی حاضری کے لئے جاتا ہے۔ ان شاہ اللہ تعالیٰ۔

## \$ 376 \$\$ \$\$ 2005 de 64\$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$

ان حالات بیں بندہ کی بیدائے بھی ہے کہ عربی ایڈیشن پاکستان بیس شائع نہ کیا جائے۔ پابندی کا خطرہ ہے ہوکو مت بددہ تان میں شائع نہ کیا ہے۔ ہادہ متان میں ای طبع کرایا جاسعہ ہاں بیخطرات نہیں ہیں۔ حق تعالیٰ اہل السنت والجماعت کو ہرمحاذ پر کا میا بی عطافر ما کمیں۔ آمین بجاہ النبی انکر بم منظم اللہ میں متحقیم درالمدولی !

> طالب دعاخادم الم سلت مظهر تحسين غفر له مدنى جامع مبحر يكوال شلع جهلم ( پاكستان )

> > ₩....₩...₩

### [مکتوبنمبر®]

بنام! مجامد ملت مولا ناغلام غوث صاحب بزاروي ميشير

حفرت مولانا المكزم زيدمجرهم

السلام عليم ورحمة الله! حمراى المسلام طالب فيرجيرب

حافظ عبدالوحید صاحب کو بھیج رہا ہوں۔مودودیت کے متعلق ایک خط کا جواب جو خدام الدین میں بھی شائع ہو گیا ہے۔ ملاحظ فرمائیں۔

اس میں بندہ نے متحدہ محاذ وغیرہ کے متعلق اپناموقف ظاہر کر دیا ہے۔ آپ کے بارے میں بھی جو استضار تھا اس کا جواب بھی دے دیا ہے۔اگر آپ کے الجمعیت میں بھی شائع ہوجائے تو مغید ہوگا۔ نیات میں نیت ساتھ سے سے سے اس سے سے سے اس میں میں است میں است میں است میں است کے اس سے سے سے سے سے سے سے سے س

فرین ان تواس کو بھی بہت جمیں مے لین اپ موقف کا اظہار ضروری تھا۔

(۲) .....آپ تشریف لا کی ۲ دمبرکو، بنده نے حاتی شیراتد صاحب سے مختلف پہلوؤں پرعرض کردیا تھا۔ اس ہے آگے فی الحال جانا خدام الل سنت کے کام می نقص کا باعث بنتا ہے۔ گا ہے اس طرح کا تا کیدی بیان ان شاء اللہ شائع ہوتا رہے گا۔ میری رائے بھی بی ہے کہ آپ کی جمعیت در ارت وغیرہ نہ قبول کرے۔ اور کمی سالمیت کے لئے اگر آپ حالات کے تحت محومت کی اعانت مغید سمجھتے ہیں تو اپنے شیخ پر بھر ورت کرتے رہیں۔

اگرابتداء عي وزارت وغيره كي بات شهوتي بكسآپ كي طرف سے اس كے عدم قوليت كا اظهار موجاتا

تواس سے الی افقہ اور پر محل امچھا افریز تا اور قوم بھی کوئی پر و پیکنڈ و نہ بال سکتا ۔ ان طری نہ ہی جدی می شعداد بھی آپ سے شریک کا ربوسکتا تھا۔ جھے احساس ہوتا ہے کہ آپ بیبان تشریف او میں اور بھی آپ سے محمل متوان نہ کروں ۔ لیکن جوکام الی سنت کا بندہ نے شروع کیا ہے وہ ایک مستقل تحریک کی شام بھی کرن منرود کی ہے ۔ ہی لئے اور امور سے مرف تقرکرتے ہوئے بندہ اس کام کوتا گے بڑھا کا جا بتا ہے۔

المی سنت کمی کمیری کے مالم عمرین اورسیای پارٹی کی حشیت سے پیکا منیں ہوسکا۔الل سنت کی بنیاد پر منت کرنے کی ج کی خرورت ہے۔انڈی کی خوص و بہت مطافر مائیں۔ آجن ۔

مے سے در اُنا اہم ماتم کون نیس کرتے" کا جواب شیوں نے ثائع کیا ہے۔ آج کل اس کے جواب کی تیا ہے۔ آج کل اس کے جواب کی تیار میں معروف ہوں۔ وما فر ما میں کد مور سے پہلے پہلے کتاب کی تعنیف کمن و مال ہو کر شاقع ہو تھے۔ ذرائد خدم اگر کوئی زیادہ ضروری ارشاد ہوتو مال مو بعند کوتر کر کے دے دیں۔

أمين محاه السي الكريم الأثام

(ליוני)

فادم المسنت مظهر حسين غفرانه ۲ ذيقعد و۳۹۳ ار ۲۹ نومر ۳۹۷ و

(مکتوب نمبر ﴿)

بنام! شهيدا سلام مولانا محمر بوسف لدهيا نوى مينية

تاريخ ٢٤ جمادي الاولى ١٢٠٨ م

بخدمت معرت موادا كامحد يوسف صاحب لدحيانوى زيد معمم السلام لليم ورحمة القد

طالب تحریخ سے "اثنا عشری شیعہ کیوں کا فریں" کا مسود دارسال خدمت کر رہا ہوں۔ اصلی علی ما ان اند مدلل ہے۔ البتہ پاکتان کے شیعہ مصطفین کے اقتباسات کی ضرورت کے چی نظر بندہ منے مصفون لکھ دیا ہے۔ تاکہ ازروے تقیہ پاکتانی ملاء جمتہ بن میدند کہ سکیس کہ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں جیں دغیرہ۔ ما جنا سالفرقان کو جمل ہے سودہ بھیجا جارہا ہے۔ اگر اصل اکو ی کے ساتھ می کتا لی شکل محمل میں سودہ شاکھ ہوجائے تو بہتر ہے۔ درنہ آپ بیتات کے کی شارے عی شائع کردی ہے۔ ادرا کراس کو

(C180) & (Civil) & (Custom) & (C180)

ک \_ آپ پر ادادردد کس طرح بیش کیاجائے گا۔ جیکہ آپ بوسیدہ ہو بچے ہوں گے؟ تو آپ الله کے فرار اور در کس کا اور است فرمایا اللہ تو فی نے زیمن پر انبیائے کرام بوئی کے اجماع حرام کردیے ہیں۔

اس مدید کوسی قرار دید گیا ہے۔ اس مدید سے بید مطوم ہوا کداس دنیا بھی بھی رسول اکرم ٹریج پرامت کا دروو بیش کیا جا تھا۔ (۲) جس وقت میں محابہ کرام ٹریج کو بیا شکال ہوا کہ وقات کے بعد آپ کا جم بوسید و ہو جائے گا قو بھر کس طرح درود آپ پر پہنچ گا۔ تو حضور ٹائنگ نے جواب بھی فرمایا کہ انہیا ہے کرام کے اجد مجی قبر میں محفوظ رہیں گے۔ اس لئے جھے پرموت کے بعد بھی دروداس جم پر پہنچا دیا ہے۔ اور چونکداس بھی آپ پر درود جم مع الروح فرمای کی بہتی قب اس کے بیم مع الروح زندہ ہونے کی محبات میں بہتی ہے۔

اس لیے امت می ہے کی نے الی سنت والجماعت می سے اس کا افکار نیس کیا۔ (۳) البت بد فرق ضرور ہوگا کہ اس جہاں میں زندگی کی کیفیت اور ہے۔ اور وقات کے بعد قبر مبارک میں جسم اطهر کی حیات کی کیفیت اور ہے۔

کیونکہ دو عالم برز خ ہے۔ لین اس حیات کا تعلق بھی جم اطہر سے بی ہے۔ اللہ تعالی سب کو جاہد فرما کیں۔ آئین بجاوالنی ائٹر کیم مُرحیّاً

<u>נלטנט</u>

فادم الماست مظهر حسين غفرله

@.....@.....@.....@

[مکتوب نمبر ③ ]

بنام إحضرت مولا ناحكيم حافظ محمطيب صاحب مطيلة

يخدمت برادر مافظ صاحب سلمه

السلام لليم ورحمة الله!

منایت ناصطا-طالب نیر بخیر به ..... میری رائے تو یہ ہے کہ جواحباب جعیت ہے مستعنی ہوئے میں وہ خدام اہل انسنت قائم کر لیں۔ اور کام کریں۔ البتد الیکن عی ≡ دوث جعیت کے تما تکدہ کو

## رمکتوب نمبر 🛈 🛮

## بنام! يادگاراسلاف مولانا حافظ محرالياس صاحب بين

السلام علیم ورحمة الله الرقعه ملا .....تم نے لکھا ہے کہ کی نے سوال کیا ہے کہ حضرت عثان بھٹھ کے جورسول الله علیم ورحمة الله الله علیم الله علیم جورسول الله علیم نے معاب کرام شافتا ہے بیعت لی تھی اس خبر پر کہ قریش نے حضرت عثان ٹھٹھ کر دیا۔ بعد میں اطلاع آتی ہے کہ حضرت عثان ٹھٹھ کو دور دیسے معان ٹھٹھ کے اور حضرت عثان ٹھٹھ نے آپ پر درود شریف پڑھا ہوگا اور آپ تک پہنچا ہوگا۔ جس سے حضور خلیھ کو معلوم ہوجانا جا ہے تھا۔ کہ حضرت عثان ٹھٹھان تھ تھان کھٹھ کو معلوم ہوجانا جا ہے تھا۔ کہ حضرت عثان ٹھٹھان کے معلوم ہوجانا جا ہے تھا۔ کہ حضرت عثان ٹھٹھان کھٹھ کو معلوم ہوجانا جا ہے تھا۔ کہ حضرت عثان ٹھٹھان کھٹھان کے معلوم ہوجانا جا ہے تھا۔ کہ حضرت عثان ٹھٹھان کے معلوم ہوجانا جا ہے تھا۔

الجواب: منظرین حیات النبی خاتلهٔ عمو ما بیسوال پیش کیا کرتے ہیں ، اور بیسوال بی ان کی کم فہی پر دلالت کرتا ہے ، کیونکہ اس میں کوئی اشکال نہیں۔ بیضروری نہیں کہ جب بھی کوئی درود شریف پڑھے اسی وقت در باررسالت میں بیٹنے جائے۔اللہ تعالی اپنی تھکت کے تحت وقتی طور پر ملائکہ کوروک سکتا ہے۔ کہ وہ جلدی درود نہ بہنچا کیں۔تا کہ میچ حقیقت معلوم نہونے کی وجہ سے محابہ کرام ٹائٹی ہے موت ا حیات کی بیعت لے لی جائے۔

(۲) .....اوراس حکمت کی بنا پر الله تعالی نے وق کے ذریعیا طلاع نددی که حضرت عثمان ٹاٹٹؤزندہ میں۔اس داقعہ سے مید ہاستو ٹابت ہوتی ہے کہ ٹی کریم تُٹٹٹ عالم النیب نہ تنے لیکن اس سے میٹابت نہیں ہوتا کہ امتیوں کا درود شریف کا آپ پر پہنچایا ہی نہیں جاتا۔

(٣) ..... به محمح مديث عنابت عاق پر اعتراض كى كيا تخباكش ع - چنا ني ايودا و در ريف من افسط ايداد و در و فيه النفحة و فيه المصمقة فاكثر و اعلى من الصلواة فيه فان صلوتكم معروضة على قال قالو ايا رسول الله و كيف تعرض صلو تنا عليك وقد ارمت فقال ان الله عزو جل حرم على الارض ان تاكل احساد الانساء -

'' بے شک تمہارے افضل دنوں میں ہے ایک دن جعد کا ہے۔ اس میں دعزت آدم مائیا پیدا کئے کے اور اس میں ان کی وفات ہو کی اور اس میں تھی اولی ہوگا اور اس میں صاعقہ ہوگا۔ سوتم جعدے دن جمھ پر کثر ت سے در دو پڑھا کرو۔ کیونکہ تمہارا درود جمھ پر چیش کیا جاتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام ٹاؤنڈ کے عرض · (180) 6 (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (6 (180) · · (180) · · (6 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) · · (8 (180) ·

کے۔ آپ پر ہمار اور دو کس کس طرق ٹیٹن کی جائے گا۔ جکہ آپ پوسیدہ ہو جنگے ہوں سے '' آپ کا آگا گے۔ فرمایا شاخد ٹی نے زیمن پر انہائے کرام ٹریس کے اجدام حرام کردیتے تیں۔

اس مدید گوشگی قرار و یا بهدان مدید کے بدمعنوہ ہوا کدان و نیا علی ہی اسول اگرہ زیم پرامت کا درود ویش کیا جاتا تھا۔ (۲) جس وقت علی محابہ کرام عیم کا کو بداشکا فی ہوا کہ وقات کے بعد آپ کا جم برسید و ہو جاتا گاتا چرکس طرح درود آپ پر پہنچ گا۔ قو حضور عمد بھی جواب علی فرمایا کہ انجیاے کرام کے جد مہلی قبر شرمنو فاریش کے ۔ اس لئے بھی پرموت کے بعد بھی وروداک جم پر پہنچا دے گا۔ جس طرف س جو س عمد پہنچا ہے۔ اور چوکھ اس عمل آپ پر درود جم مع الروح پہنی تھا۔ اس نے باتسیم کرون بات کا کے قبر مورک عمل بھی درود شرایف جم مع الروح زند و ہوت کی

اس لیے امت بھر سے کی نے الل سنت دالجماعت بھی سے اس کا انکارٹیس کیا۔ (۳) البتہ یہ فرق خرور ہوگا کہ اس جہاں بھی زندگی کی کیفیت اور ہے۔ اور وفات کے بعد قبر مبارک بھی جسم الممبر کی حالت کی کیفیت اور ہے۔

کی نکہ و مالم پرزخ ہے۔ نیکن اس حیات کا تعلق بھی جسم اطہر سے بی ہے۔ اللہ تعالی سب کو جارت فرما کیں۔ آجن بچاواتی اکر پر میریڈ

درائسان

فادمال مندمظمر فسين ففرله

6.6666

زمکتوب نمیر ⊙ ع

بنام! حضرت مولا ناحكيم حافظ محمر طيب صاحب بينطيح

بخدمت براورها فقاصا حب سخر

السلامينيكم ورثمة الندا

عنایت نامدنا۔ طالب نیم نظیر ہے۔ جمری رائے تو یہ ہے کہ جوامیاب جمعیت سے منتعلی ہوئے جس وہ خدام الل السنّت کائم کر لیں۔ اور کام کریں۔ البتہ البکشن عمی وہ ووٹ جمعیت کے نمائندہ کو

OX INI NO OX 2010 44 DAYO OX CALLED A CHILD SO

دی۔ اگروہ قابل احتاد مواور اگر جمیت کی ایے نمائندہ کی جما بت کرے جوا مقادی تا بل احتاد نداور یا ۔ اسار دنداور یا سیاس طور پرتو پھرائی صوابدیدے کام لیس۔ وراللہ (بھلم

استناء کی اشاعت کے بارے میں تردد ہے۔ اب رائج بیں معلوم ہوتا ہے کہ شاکع کر دیا جائے۔ کونکہ متعدد تعلوط میں استضارا تے رہیج میں اور علائے جمعیت کی طرف سے بیرتر جبہد کی جاتی ہے کہ حضرت مکتلانے سیاست میں ہندو، سکھ وغیرہ کو بھی شریک کرلیا تھا۔ اور بینلا انہی یا تکسیس ہے۔

محترم ما فظامها حب سلمه (پنولیاں) کی خدمت میں بعد سلام مسنون بیرم ض کر کے مشور و کرلیں اور

''مودد دی ندہب'' کی کتابت تعوزی ہاتی رہ گئی ہے بہتریہ ہے کہ آپ احباب ل کر اس کوطیع کرائیں۔خدام الل السنّت کی طرف ہے تی۔اس میں اضافات بھی ہیں میکام ضروری ہے۔

جہلم شی ایک پندر وروزہ وعمل کتا ہے ان ہے بات کی ہے کہ خدام اہل السنت کی خبریں ٹالغ کریں ۔ فیصلہ ہوا ہے کہ ہفتہ میں وہ خدام کے لئے ضمیمہ ٹالغ کر دیا کریں گے۔ اس طرح ہفتہ روزہ کا فائدہ ہوجائے گا۔ اگر احباب عمل کی اشاعت میں کوشش کریں تو اس میں خدام اہل السنت کے مؤتف کی

وضاحت وغیرہ کے مضمون شائع ہوتے رہیں گے۔ نیز اب اپنا ماہدیا بعث روز وضرور جاری کرنا جا ہے۔ ''خدام الل السنّت' کے نام سے ماہنا مدکا ڈیکھریشن کینے کے لئے کوشش ضروری ہے۔ ز (لالد (اہلم حافظ محمد حیات صاحب ، حافظ شاہ محمد صاحب، حافظ محمد شعیب صاحب وغیرہ احباب کی خدمت

می سلام۔ ہمیں خدام کے مثن اور تعمیری کام میں تو قف نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا ہزاروی سے تا مال ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی فائدہ ہے۔

مولانا سیدگل بادشاہ صاحب نے تو بر فر مایا ہاکہ''شورای میں بندہ کے موقف کو می حسلیم کر لیا میا ←۔ اکثریت نے فاکسار پارٹی کی شمولیت پراحتجاج کیا تھا۔ لیکن فیصلہ بیہ ہوا کہ ایکشن کے افضام تک ان کی شمولیت ہاتی رکھی جائے''اور بندہ کے نزدیک بھی بے اصول فیصلہ ہے جو تن پرتن کے خلاف ہے۔

> خادم الل سلت مظهر احتر مظهر حسين فخرله عدل جامع مسير چكوال ۲۱ جمادى الاول ۹۰ عد

6....6....6....6



# ا مكتوب نمعل ۱۱ ا بنام! فاصل د يو بندمولا تا قاضى عبدالكريم صاحب مد ظله، كلا چى

يخرمت معزت مولانا قاضى فبدائر يم صاحب زيديم هم

السلام ميكم ورحمة انتد! طالب خر بخرب \_ آپ نے كراي نامدمود عدا ارمضان السيادك عمل حفرت مین ذوالنورین چیزے کا تل کے بارے می دریافت فرمایا تھا۔ اور ای سلسلہ میں آپ نے جناب ورين الي بمركيل كربار يرين اكمال كاحوال ويات كدفتله اصبحاب معاويه ... المخ

آب نے سی ماہنامد کا بھی ذکر فر مایا تھا کہ اس میں اس مسئلہ پر بحث کی گئی ہے سوبندہ کو کمی بھی ما بنامه كم متعلق إدنيس ب يحتقين الل سنت كا دعوى يكى ب كدهفرت عمان ذوالنورين الماتنا كوكس

محانی ڈیٹئے نے تش نیس کیا۔ اس تضیہ کے بارے میں جوحوالد جات لیے ہیں حسب ذیل ہیں۔ 🍑

(٣) . يد د كي كرمحمد بن الى بكر ف اين دونون ساتعيون سه كهاتم دونون يهال عى تفهرو-عنان ٹائٹنز کے ساتھ ان کی بیوی بھی ہیں۔ پہلے میں جاتا ہوں۔ جب عمی انہیں پکڑلوں تو تم دونوں ان پر ملدكر كتل كرديا - چنانچ ورين انى كر والنائة تا كريز وكرمان والله كدوار كى بكرى -اس بر معزت ار المعلام ہوتا۔ اور انہیں میں المحتمیں کے المحتمیں کے المحتمیں کے المحتمیں کا معلوم ہوتا۔ اور انہیں

بہت دکھ ہوتا۔ بین کر تھرین انی بکر ٹھٹنڈ کا ہاتھ ڈھیلا پڑا۔ اس نے داڑھی چھوڑ دی۔ الخ

[ ١٨٦ أكلا وسرج م ١٨١]

(٥)....این جریر پینوه طری کفت بین: محرین انی بر معرت عان ماند کے پاس پنج اور انہوں نے ان کی داڑھی کجڑ لی۔اس رآپ نے فر مایا کرتم نے جس چیز کو کڑا ہے اور جس طرح میرے ما تعسلوك كياب - تمار يدوالد ( الي بكر ) است في بكرت تعاور ندير سرماته ايماسلوك كرت تھے۔اس یاس نے آپ کوچوز دیا اور جلا میا۔ اور خری مرجم دسروم ساوم ا

(ب) .... أخرى فنص جواندر جاكروا بس آمياه ومحد ابن الي بكر عالله تق \_ جب محد بن الي بكر عالله

فؤكاني سكا تال شتعرف كامدي عنها عكد إلى إلى والدجات الاعاراكي-

مجی نگل آئے اورلوگوں نے دیکھا کہ وہ فکست دل ہورہے ہیں۔ تو فتیر ہ سودان بن حران جو دونوں قبیلہ سکونح سے تعلق رکھتے تتے۔ اور کوفہ کے رہنے دالے تتے۔ اس کام کے لیے تیار ہوئے ان دونوں کے ساتھ عافقی بھی شریک تھا۔ الخ ..... [ایسا نارخ طبری میں ۵۰۵]

(۲).....طبقات ابن سعد مترجم حصر سوم میں بیدوایت ہے کہ: محمد بن ابی بکر ان سب کے آگے پڑھا،عثمان ڈٹائٹو کی داڑھی بکڑلی۔اور کہااو پوڑھے احمق خدا تجھے رسوا کرے۔عثمان ڈٹائٹو نے کہا میں پوڑھا احمق نبیس ہوں۔ ٹی اللہ کا بندہ اور امیر الموشین ہوں۔ ولخ

(۷).....مولانا اکبرشاہ خان نجیب آبا دی لکھتے ہیں تحدین ابی بکرنے کہا۔ تحقیکواس بڑھاپے میں بھی خلافت کی ہوں ہے۔ حضرت عمّان ڈاٹٹڑنے کہا کہ تبہارے باپ ہوتے تو وہ میرے اس بڑھاپے کی قدر کرتے اور میری اس داڑھی کواس طرح نہ پکڑتے مجھے بن ابی بکریین کر پکھٹر ماگئے اور داڑھی چھوڑ کر داپس

چلے گئے۔ان کے داہی جانے کے بعد بدمعاشوں کا ایک گردہ اس طرف سے دیوارکود کرا تدر آیا۔ الخ

[ تاريخ اسلام حصه اول م ۴۵۵]

(۸) .....مب سے پہلے محدین الی بکر جائٹ حضرت عثمان جائٹ کے پاس گئے۔ اور آپ کی ریش مبادک پکڑلی۔ حضرت عثمان جائٹ نے فرمایا۔ ہے محدین الی بکر! اگر تمبادے والد حضرت صدیق جائٹ کو میرے ساتھ میر بہتاؤ کرتے ہوئے دیکھتے تو ضا کی تئم ان کو بڑا درخ ہوتا۔ میں کر محدین الی بکر جائٹوں کے انھوں میں کر ذاہر عمیا اور دہ چیمے بہٹ گئے۔ مگروہ دونوں جوان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے آبیس امیر الموشین کوذرک کر دیا۔ الح

[ خلفائے داشدین مؤلفدا مام الل سنت مولانا عبدالشكور صاحب تكمنوى بہينة ]

تتجره

ندکورہ بعض روایات سے میمعلوم ہوتا ہے کہ جمہ بن ابی بحر والنوائی نے حضرت عثمان ذوالنورین والنورین والنوکو کے خود آئی کو خود آئی کی سام ہے۔ کہ معضرت عثمان ذوالنورین کی سنبیہ پر انہوں نے داڑھی جموز دی۔ اور بال سے نکل گئے ۔ اور بہی سمجھ ہے۔ چنا نچھ این اثیراس کے متعلق لکھتے ہیں۔ فسیر کے مصور دی۔ وضعی ہے۔ پہنا نجھ این انہوں کے میں دولوں تم کی روایت کی سند کے متعلق حضرت عمان والنوکو کی روایت کی سند پیش کرتے ہوئے حضرت جمہ بن ابی بحر والنوکو کے متعلق حضرت عمان والنوکو کو کی روایت کی سند کے متعلق فرماتے ہیں۔ اس کے بعض وادیوں کو میں نہیں جانا۔ اور دوسری روایت کے بارے میں کے متعلق فرماتے ہیں۔۔۔۔۔ اس کے بعض وادیوں کو میں نہیں جانیا۔ اور دوسری روایت کے بارے میں

لکھتے ہیں .....اورایک روایت میں جس کے راوی ثقة ہیں۔ ندکور ہے کہ حضرت عثمان ثلاث نے ان تیوں معزات کوخواب میں دیکھا۔ انہوں نے حضرت عثمان ڈاٹٹ ہے کہا مبر کرو۔ شب آئندہ میں تمہارے ہاں حضرات کوخواب میں دیکھا۔ انہوں نے حضرت عثمان ڈاٹٹ ہیں ندکور ہے کہ حضرت عثمان ڈاٹٹ

معرات ورواب من درجه من المراب من درجه من المراب المراب كرم من المراب كرم من المراب كرم من المراب ال

ے جب بیرواب دیت و بہ دروروں کی دار میں گار ہی ۔ حضرت عثمان ڈاٹٹٹ نے ان سے کہا کہ تم نے بین ابی بحر نے بین ابی بحر نے بین ابی بحر نے میں ایسا ند کرتے بیری کر محمد بین ابی بحر نے میرے ساتھ و ہ بات کی کدا گر تمہارے باپ ہوتے تو وہ بھی ایسا ند کرتے بیری کر محمد بین ابی بحر نے واڑھی چھوڑ دی اور باہر چلے گئے۔الخ

وتنويرالا بمان ترجمة تطبيرالجمان مترجم إمام اللسلت مولانا لكعنوى بمينة

تو روایتا و درایتا دونوں طرح سی بات سی ہے کہ حضرت محمد بن ابی بکر نے واڑھی چھوڑ دی اور وہاں سے نکل گئے۔ بعد میں دوسرے باغیوں نے حضرت عثمان بٹائٹڈ کوشہید کیا۔محمد بن ابی بکر کا وہاں ہے چلا جانا ان کی تو ہے وکے لیے ہلا ابیدعوٰ کی شیح ہے کہ حضرت عثمان ذوالنورین بٹائٹڈ کو کس صحافی نے

ے چلا جانا ان کی تو بہ کی دلیل ہے لہذا ہید وعل مصبح ہے کہ حضرت عثمان ذوالنورین جائٹھ کو کسی صحافی نے قتل نہیں کیا۔ ﴿ حضرت محمد بمن الی بکر جائٹھ کی لاش کو جیئہ حمار میں ڈال کر جلا دینے کی روابیت تاریخ بمن

ا ٹیر مجنفی میں کے یا اکمال میں۔اساء الرجال کی کسی کتاب میں نظر سے ٹیس گزری۔اس کی سند کی تحقیق مجمی ٹیس کی۔احقال ہے کہ میدوایت بھی وضعی ہو۔اگر ایبا واقعہ ہوا بھی ہے تو کوئی صحابی ڈٹٹٹواس کے مرتکب ٹیس ہوئے۔حضرت عمروین الحاص کا بھی اس سے کوئی تعلق ٹیس اور غیر صحابہ نے اگر ایسا کیا

بھی ہے تواس کا دفاع ہمارے لئے ضروری نہیں۔ کیونکہ اصطلاعاً تا بھی وہ ہے جو سحابہ تفاقیہ کا مہاجریا افسار کا تبعی ہو۔ حسب ارشاد ضدائدی والسلامین اتبعو هم باحسان ۔ اگر قرآنی شرط کونظر انداز کر دیا جائے اور صرف سحابہ کرام شائیہ کی رویت والوں کو تا بعین میں شارکی جائے تو پھر قاتلین حضرت عمان ڈائٹر بھی تا بعین کرام میں شامل ہوجا کیں گے اور بزید اور اس کے ظالم کما غر رسلم بن عقد وغیرہ بھی۔

صرت محر بن انی بکر پر دست للعالمین تاثیّتی کی نظر دست تو پڑی ہوگی۔اگر چہ کی کتاب میں اس کی تصرت نہیں دوشاں نہیں ہوتے ہم کا ان کی تصرت نہیں دوشاں نہیں ہوتے ہم کا ان کو تصرف نہیں ہوتے ہم کا ان کو صحابہ کرام میں شار کیا جائے گا۔علاوہ ازیں جنگ جمل اور جنگ صطبین وغیرہ میں بھی دونوں طرف

## 11 (18 ) 13 (Tem 20 19 19 (C-17) 19 (C-17) 19

مر شد دنور می ایک شید مقرد نے بیاں چکوال می اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ہم حضرت ابو بریش کو بھی بائے ہیں تر اس طرح کہ جس طرح حضرت علی خیشنے ان کو مانا ہے لیکن ہم جمد بن ابی بحر کے تابعدار ہیں۔ اور ہم اس کی عقمت کو سلام کرتے ہیں۔ اس سے انداز وفر ما تیں کہ شیعہ میں طرح اپنے موقف پر محت نیمی کر رہے ہیں۔ اس کے برکش کوئی افل سنت والجماحت کی اکثر بنت حتیٰ کہ علائے کر ام بھی تی بنیاد پر کما حقہ محت نیمی کر دہے۔ اور ای فقلت کا نتیج ہے کہ ملاء کر ام نے شریعت بل میں افل سنت والجماعت کے نام وعنوان سے کوئی مطالبہ نیمی کیا۔ اور نہ بی بیک لا وبلور ﷺ من میں کیا ہے۔ ہم نے تو ایتا ہی اور تاریخی شخص می تم کر دیا ہے بندہ نے مدرسر کی سرانا نہ دوا کداد کے مضمون میں شریعت بل پر بھی اپنے موقف کے مطابق تبعرہ کر دیا ہے۔ ایک کی مرسل خدمت ہے۔

> ز(نعاؤ) خادم المل سنت مقبرهسین غغرار مدنی جامع مهیر میکوال

## GCMA DO GCOLONIA GCOLONIA GCOLONIA

## م**یخوب مُمهو ۱**۰ ۱ بنام! مُصرت مولان**ا قاری** *سعید الرحمُ***ن صاحب مدخله، راول**پنڈی

السلام عليكم ورحمة الشدر

طالب نیر نیز سے ہے۔ آپ نے اغبارات میں پر ماہوگا۔ کد فینم ہورہ میں ایک ور شت سے سفے
پر خلقائے راشدین کے اس نے مبارکہ تکھے ہوئے بات کے بیں۔ یہ واقعہ بی ہے۔ ام نے اس کی بروز
جمر ات خود جا کر دیکھا ہے کل بعرہ کے موقع پر قرار واد بھی پاس کی ہے۔ بنن کی فو فوشیت ارسال ہے۔
قد رت خداد تدی ہے م کی جیدئیں ہے۔ آپ خود می اور ووسر سے مسزات بھی جا کر دیکھ لیں۔ وہاں کے
نوجوان اس کی تنا ہے کر رہے ہیں۔ لین موحت کی طرف سے اس کا انتظام ٹیس کیا گیا۔ وقمن کی طرف
سے خطرہ ہے۔ ہم خدام کو بھی وہاں بیر و دینے کے لئے بھی رہے ہیں۔

آپ جناب صدر نمئنت جزل منیا والحق ہے کئیں کہ سر کاری طور پر اس کی حکاظت کا فوری طور پر انتظام کریں۔اس کو مکومت کی تمویل میں لےلیں۔ان کے دور مکومت میں میاریار ٹیٹنٹٹ کا قدر تی نشان (کرامت)ان کے لئے بھی نیک قانی ہے۔

عقیدہ خلاخت راشدہ کو قادر مطلق کی طرف سے اس طرح منوانا تاریخ اسلام میں تصوصیت رکھی۔ ب۔ اس امر کے لئے تاکیدی عرض پرفتم کرتا ہوں۔

الله تعالی آپ کواور جم سب کواپی مرضیات پر پہلنے کی تو نیل وے۔اور لد بہب الل سنت والجمیا عت کی اجاع کی تو نیل وے۔اور خلافت راشوہ کا پر چم بلند فر مائے۔آ بین بمیاہ خاتم النمجین ٹائٹیلا

> ز(نعاؤ) خادم المل سنت مظهر شسين فغرلد مدنى جامع مهجد چكوال دي ..... وي ..... وي



### (مکتوب نمبر 10)

## بنام إحضرت مولانا زابدالراشدى صاحب مدظله

محرّم جناب داشدی صاحب زیرمجرم السلام علیم ودحمة الله!

عنايت المدلما - طالب فيريخير ب معروفيات كى وجد سے جواب مى بهت تا خير بوكنى ب معذرت

خواويول.

آپ نے تورفر مایا ہے کہ تو می اتحاد کے منٹور پرنظر ڈانی کے لئے ایک کمیٹی مقرر کی گئی ہے جس کے آپ بھی رکن ہیں۔اور اس سلسلے ہی جھ ہے بھی آپ نے ٹی نقط نظر سے ارکان کمیٹی کو اپنی تجاویز اور سفار شات ارسال کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ کا احساس محج ہے لیکن میرے نزد یک تو می اتحادثی ند ہب کا تر بھان بی نہیں ہے۔ تو ہمی کی تکراس حم کی تجاویز بھیج سکتا ہوں۔

شید علاء اس دقت فقد جعفری کوبلور پلک لا منافذ کرانے کے لئے ایک زیردست تحریک جلار ب بیں۔ اور ہم نے تو صدر مملکت جزل ضیاء الحق صاحب کے اس اخباری بیان کی پر زور حمایت کرتے ہوئے ایک تائیدی قرار داد بھی ملک بھر سے بجوانے کی کوشش کی ہے کہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ چونکہ پاکستان عمی منی مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اس لئے یہاں فقد منی کا قانون نا فذکیا جائے گا۔ ملک عمی دو قانون میمی نافذ ہو سکتے" (نوائے دقت لاہور)

مشابہت پائی جاتی ہے؟ ایک ظفاعے علی امام الطلقاء دطرت ابد بحر صدایت بائلا ، الله ، الرحد مر الله الله ، الله ، الله الله فاروق بائلا اور من سائلا کی ظاهت واشدہ می ایجان و کھتا ہے۔ اور ان کو بدر از ابن کو بدر ابن کے بعد دھرت ملی المرائنی بائلا کو فلانے کرام مائلا کو فلانے کہ اور دوسرا بھی میں دھرت ملی باللا کو فلانے کہ بات ہو دوسرا کی افتاب کے دامی ہوئے کا اس مان مان مان ہو دوسرا کی افتاب کے دامی ہوئے کا کو است کے اس نے اس کے دامی موسر کے اس نے اس کے دامی موسر کے اس کے دامی موسر کے اس کے دامی موسر کے اس کے دامی موسر کی درواز دلا بود نیر برام کے شاکھ کیے بیں راور دلا بود کر جمعہ میں کا اور نے کہا ہور نے کہا ہے۔ اس کا اردوز جمعہ میں کو مت انداز اس مولانا سید صفور حسین جمنی پر کہا ہمام مولانا سید صفور حسین جمنی پر کہاں جامع المنظر لا بود نے کہا ہے۔ اس کا اردوز جمد شیوں کے جمنے انداز کا سید صفور حسین جمنی پر کہاں جامع المنظر لا بود نے کہا ہے۔ اس کا اردوز جمد شیوں کے جمنے انداز کی جمنے انداز کی ہوں نے کہا ہ

(۱) ..... من كنت مولاه فهلها على مولاه جم المرح يم تهادامولى بول اى طرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرتبياد المرح المرتبيات ا

(۲).....اور جس دن حضورا کرم کی رصلت ہو دَ الو لوگول! نے نہ جایا کہ آئین اسلام جاری ہو۔اور سمج اسلام ظہور پذریہو۔اس وضع حقیق کو بدل ذرا کیا اور پھر ہنب معاویہ۔ ٹی امیاور ٹی عب س تک لوبت پہنی لز اسلام سرگوں کردیا۔اور حکومت! ملامی قیصر وکسل کی وفرمون کی سلطنت کی صورت میں نظرا مجماعی۔ (ص مس) اسلام سرگوں کردیا۔ اور حکومت! ملامی قیصر وکسل کی وفرمون کی سلطنت کی صورت میں نظرا مجماع کے میں منطقا سے

(٣) ...... دین اسلام سے اکواف" کے منوان کے تحت اکھا ہے کہ ..... "ابتدرسول اکرم نظام کے مقام کا اجرافی کے منوان کے تحت اکھا ہے کہ ..... "ابتدرسول اکرم نظام کے مقام مقام کا اجرافی ہوا۔ اور نسائیس ہوا۔ اور نسائیس ہاری کرنے دیا گیا۔ اور دسول نظام سے کے رزمانہ مثان ناگان تک دی گئی۔ یوہ مجوث تھی جو خلقاء نے اسے دے رکی تھی۔ اور جمعنداس کی تا تمد کرنے دہے۔ بھول کرایا کیا کہا یا جان ہو جمد کر۔ نسے خدا بھتر جات ہے۔ لیکن اسماب یہ تھے کہ اس نے شام کے علاقہ پر قبد کرایا۔" (ص ۳۹)

(۳) ......و مجمی بحی اطاعت قبول ندگرتا - بهر حال اگر پہلے سے حکومت معرت امیر کے ہاتھ علی دے دروہ دے اوروہ دے اوروہ دے نووہ کی اسراب فراہم کر بچے تھے ۔ بھی بداندہوتے اوروہ حوادثات کا کوارجو بعد عن جامد اسلامی میں روز اہوئے ندہوتے ۔

المام كل كالكست والتعدر بالفي اميدين مهل كم معاطلت المام كم تمام المي اختلافات كي واوج

(۵) .... بہر حال نشر منوم اسلام واحکام عدل کا کام ہے تاکہ واقع احکام کو فلدا حکام ہے اور آئی احکام کو فلدا حکام ہے اور آئی تاکہ والی دوایات کو دوسری دوایات سے تیز دیں۔ چونکہ امارے آئم طبقہ اکثر ویشتر مواقع میں ایسے حالات کے ساتھ دو چار تھے کہ وہ واقعی احکام کو بیان نیس کر پاتے تھے۔ اور وہ فائم و چار حاکموں کے قتلے میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ انتہائی خوف کی زندگی بسر فرمار ہے تھے۔ اور ان کا خوف فی ندگی بسر فرمار ہے تھے۔ اور ان کا خوف فی ندگی بسر فرمار ہے تھے۔ اور ان کا جون فی ندگی بسر فرمار ہے تھے۔ اور ان کا جون فی ندگی ہوئی کی کرتے تھا، ند کہ اپنی ذوات کے لئے کی تکہ بعض مواقع پر اگر تشبید کیا جا تا تو خلفا ہے جور فدہ ہے گئے کی کرتے (میں مواقع پر اگر تشبید کیا جا تو خلفا ہے جور فدہ ہے گئے کی کرتے (میں مواقع کی کرتے اور میں ک

(۷) ہم آج دنیا می سر کروڑیں سر و کروڑیا اس سے زیادہ شیعہ ہیں سیسب مار سے بیروکار ہیں۔ لیکن ہم بے ہمت ہیں۔ لہذا انہیں ادارت نہیں کر کتے۔ ہمیں ایک حکومت تفکیل کرنی چاہے'(من ۱۸۵)

(۸) .....د حدرت امر فی شرق کو خطاب کیا کتم ایسے منصب پر پیٹے ہوکہ جس پر سوائے ہی، وسی
نی یاشی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا۔ اور شرق چونکہ نی اور وسی نی نہیں تھا۔ شق ہوگا۔ جو منصب تفناء پر بیٹھا
تھا۔ شرح وہ فیض ہے جو بچاس ساٹھ سال کوفہ میں منصب تفناء پر دہا ہے۔ اور ان علاء میں ہے ہے
جنوں نے معاوی کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے ہا تھی کی ہیں اور فتو سے صادر کتے ہیں۔ اور
حکومت اسمادی کے خلاف تیام کیا ہے معرب امیرا پی حکومت کے دوران بھی اسے معزول ند کر سکے۔
کوکون نے ایسا ندکر نے دیا۔ اور اس موان سے کہ شخین نے اسے اصب کیا ہے اور آپ ان کے خلاف
محمل نہ کہتے۔ اسے آنخفرت کی حکومت عدل پر لا ددیا گیا"۔ (ص ۱۸۸ -۱۹۹)

ورو المراب المراب المرابي والمراب المرابي والمراب المراب 
والعادك

ياً دم الماسنت مظهر حسين غفرله مد ني جامع سجد چكوال مضلع جبلم ميم ربدب ١٣٩٩ هه ربئ ...... وي ...... وي ......

[مكتوب نمبر [1]

بنام! حافظ عبدالوحيدصاحب حنى

مزية مرحا فلاعبدا توحيد سلمه

مقيد ومقلات ومكومت من كيافرق ب؟

المسلام المبيع ورقدة الله - آپ كاعتابت نامد الاجواب عن تاخير موگئ ب الله تعالى آپ كوهم نافغ المسرط مليع ورقدة الله - آپ كاعتابت نامد الاجواب عن تاخير موگئ ب الله تعالى آپ كوهم نافغ المرحمن صارخ كى قو فتى قرائل كي مساور كي كرك او دان كي في دركون تب صدر بنا كرميس مجر پريشان كرديا ب شرق خاكسار كى يار فى كم مساق اكا بر حضرات مينية كي بوقافى مي رائل برا عرف الابرى ما مرق الابرى ما موسك المركوب على مي بي برا عت قرار نبيس دى جاسك . المركوب من المركوب كار براسك و ين جماعت و من جماعت قرار نبيس دى جاسك . المركوب برويدى وغيره بارشال بحى دين جماعت و من جماع موسكتيس ـ بنده في الابركو المي تحفظات بين وسيئة إلى المركوب ا

ا قبال قرئی متحہ ودین کا ذہبی بلاوے کے لئے میرے پاس آیا تھا۔ پس نے صاف جواب دئے ویا۔ کہ بھی اس کو چھ ٹیمس مجھتا۔ انڈ تھا لی ہم سب کواپٹی مرضیات پر جلنے کی توفیق عطا فرما کیں۔ آ چن حافظ کھرا بے بدورد میکر کی خدمت عص سمان مسنون۔

درالدال

غادم الل سنت مظهر حسين غفرله ۲۶ ربيج الاول ۲۹۰ هـ

Ø....Ø....Ø....Ø



### [مکتوب نمبر 12

بنام! جناب چوہدری محمراشرف صاحب مُ<sup>عِينا</sup>

### برادر چوہدری محمراشرف صاحب سلمہ

السلام عليكم ورحمة اللد\_

طالب خیر با خیریت ہے۔ ابھی ابھی معلوم ہواہے کہ آپ کے لیے آخری بھم برسوں کے متعلق آعمیا ہے۔ بدیقین رکھیں کدموت کا وقت مقرر ہے اس میں تقدیم و تا خیر نہیں ہوسکتی۔ بھانسیٰ کی تاریخ ممتنی بار آپ کی مقرر ہوکرمنسو خ ہو چک ہے۔ کیونکہ آپ کی زندگی باتی تقی ۔ اور چو ہدری محمد دوریز آپ سے پہلے اس دنیا سے دخصت ہوگیا۔ کو تکداس کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ موت اور زندگی صرف خالت اور پروردگار عالم كاختياري ب-آپ كودالدصاحب نةآپكى د بائى كے ليے جتنى كوشش كى ب-شايدى كى كوالدن ال زماندين اتى كى مور عالم اسباب مي برطرح س كوشش كى جا چكى ب\_اب بهى ہم نیس کہ سکتے کہ آپ کی موت کس وقت آئے گی۔لیکن اس طاہری تھم کی بناء پر آپ پر لازم ہے کہ موت کی تیاری کریں اس دنیا میں ہزار برس سے زیادہ بھی کوئی زندہ رہے ۔ تو آخراس کے لیے موت - كل نفس ذائقة الموت. آپاس فانى دنياكى مجت بالكرول ي كالكراب اين ربكى محبت میں فنا ہونے کی کوشش کریں اگر آپ کی موت بیل میں آئی تو آپ کی منفرت کا سبب بنے گی۔ آپ کوالله تعالی نے اس قید میں جتنی اپنی عبادت کی تو فیل دی به با برآزاد زندگی میں کیے نصیب ہوسکتی تخي؟اب آب ميلحات موت كوليك كتبة موئے گزاري اور زياده سے زياده وقت الله تعالی كي عبادت، نماز ، نوانل ، تلاوت قر آن اور ذکر اور درو د شریف مین صرف کریں \_ بالکل غفلت نہ کریں \_ سب کو بھلا كراي رب كے ساتھ تعلق جوڑ لين \_ يمي حيات اور يمي ذكر وعبادات مرنے كے بعد قبراور قيامت ين كام أني كيدوريكيي دوريز مرحوم في كسطرح مرداندواراورى بدول كي طرح موت كوتبول كيا ينعره تحبیرا در تن چاریار نفافقاً کا اعلان کر کے خوٹی خوٹی تختہ دار پر لاک گیا۔ آپ بھی اس طرح کریں۔ تو بدو استغفاد خوب کریں ادر میمجی تا کید کرتا ہوں کہ اب داڑھی منڈ وانا بالکل چھوڑ دیں۔ تا کہ ٹی کریم رہت للعالمين خاتم المنبين تَكَفَّلُ كِحسين ترين چهره مبارك اورنو رانی دا زهی كانمونه آپ كونعيب موجائ اور حفرت محمد تلکظ کے خلفائے راشدین اور محاب کرام تلاکی اور امت کے اولیا ،وصالحین کی بیروی آپ

وا رق بالمراب المراب ا

درالعال

فادم الى سنت مظهر حسين غفرله مدنى جامع مسجد چكوال

رمكتوب نمبر 13}

بنام! جناب ماسرمنظور حسين صاحب

۲۹ دمضان الهادک ۱۳۱۵ ه مامزمنگوزشین صا حب سل

السلام عليكم ورحمة الله!

السلام ميم ورحمة القدا

آپ نے کمآب "مرایت الحیر ان" مجھے ہریٹادی ہے۔ اس عمل بندہ کے بارے عمل آپ نے بر مرارت کھی ہے۔

بخدمت گرامی

مرابات برکت ، دیگیردر ماندگان را بنمائے را میم کشتگان

اس عن آپ نے بہت ہی مبالفہ سے کام لیا ہے۔ پہلے آپ نے بھی اس متم کے الفاظ نیس کھے۔ عمی بطور روائی مرتفعی کے نیس بلکہ حقیقاً عرض کر رہا ہوں کہ بندہ تو کسی حیثیت سے بھی ان الفاظ کا

مسداق ثیں بن سکتا۔ (نا للہ واؤنا ولیہ واجعوہ

آئد وآپ احتیا لارتھیں ہے گئے گئے کوروان الفاظ پر لکیر تھنج دی ہے۔

(۲) ..... ماہنامہ تن چاریار تلفی میں بھی بندہ کو جومظہر شریعت وطریقت لکھا جاتا ہے۔ یہ بھی انتہائی مباللہ ہے۔ میں نے پہلے بھی مالاً ان سے کہا تھا اور ابٹی سے کہوں گا کہ مندرجہ الفاظ کومذ ف کر

ويا جائے۔ اور قائد الل سنت مكنو بھى ناكھا جائے۔ البته" وكل محاب غائد" كليے على كوئى حرج نبي -

K 101 715 Grandaly Grandy Grandy بری مسلمان کو کیل محاب روند ایم بنا ما ہے۔ وارند رانسو لور

الشعقاني آپ کواور ہم سب کواپل مرضیات کی تو نیل ویں۔

آمين بعا والنبي الكريم مؤاذل

((((()

خادم اللسنت مغلبر مسين مغرله يد في جا مع مسجد چکوال

B....B. ....B. ....B

امکنوب نمبر ۱۱

بنام! جناب امجد محمود صاحب

برادرممحترم انجرمحمو دصاحب

السلام نليم ورحمة الثه

آپ کے دونو ل مکتوب لیے ۔ طالب خیر یا خیریت ہے

مى بہت معردف رہتا ہوں۔اس لئے خطوط كا جواب جلدى نيس دے سكتا۔ آپ نے اخبارات

ے راشوں کی فوٹو شیٹ بھی کرمیری رائے طلب کی ہے۔ میں توبیرار اراز میں نہیں سکا۔ اس تم کے مضاهن اور پیشین گوئیاں اس فتم کے لوگ کرتے رہے ہیں۔ بیکوئی معیاری با تین نہیں ہوتیں ۔مثلاً ایک عوان سے کہ ..... ''ایک پر دگرام جس پڑل کیا جائے تو مجھ بی دنوں میں سودی عرب کے عام

باشدے اٹی جانمی قربان کرنے کے لئے تیار ہوجائیں۔ اور جنگ بدر اور جنگ احدے محمد اوے

مراتب کوپینجیں محےور نہ''الخ

یک قدرجموث ہے۔کیا کوئی بدرادرا حد کے شہداء کو بعد دالے پہنچ کتے ہیں ادر پھراس دور کے لوگ ۔ سب سے بڑا مقام محدائے بدر کا ہے۔ جومنور رحت للعالین کے پر چم تلے شہیر ہوئے ہیں۔ اورجن کی تفرت کے لئے فرشتے نازل ہوئے ہیں۔

 …..دجال کے باب یم تکھا ہے ..... "دجال نمبر (۱) کا نادجال" بواس دنیا کو مائے ہیں۔ مرنے کے بعد کی دنیا کوئیں مانتے۔ووسب کانے دجال میں' بیمی علا ہے۔دجال پہلے بحا ہم کی می لیکن ان سے جو آخریں آئے گا۔ وہ حقیقا ایک آئھ سے کا ناہو گاوہ خدا ہونے کا دموئی کرے گا۔ حضرت عیسیٰ پانٹھاس کو آل کریں گے اور اس کی پیشانی پرک۔انب سر کے مجمی حروف لکھے ہوں گے۔ پرمطلب خبیں کہ وہ اس دنیا کو مانے گا اور آخرت کا مشکر ہوگا۔

الله تعالى آپ كواور بهم سب كونم بهب الل سنت والجماعت كى اتباع ، خدمت اورنسرت كى توفيق عطا فرمائيس \_اور الل سنت والجماعت كو برجكه كاميا ليانصيب مو-

محمد تُلَقِیْم کی سجی محبت اور اطاعت بصحابہ کرام اور خلفائے راشدین ٹنائیڈیم کی عظمت واتباع نصیب فرمائیس \_آ مین بچاہ النبی الکریم خلفیہم

<u> רלטעט</u>

غادم اہل سنت مظهر حسین غفرله مدنی جامع مسجد چکوال منطع جہلم (پاکستان)





## قبله قاضى مظهر حسين صاحب والأ

منظر استادهديث مطرت والناميد محمد ارشديد في ال

نحمدةونصلي على رسوله الكريما

جمارے بزرگوں میں اتباع سنت اور کشرت ذکر کی وجہ سے صفت مجبو بہت عمیاں تھی۔ حضرت میں اتباع سنت اور کشرت ذکر کی وجہ سے صفت مجبو بہت عمیاں تھی۔ حضرت ما نوتو کی بیکٹی کے شام داور متوسلین کے داوں میں اسپ ان استاندہ اور مشارکنج کے ساتھ کس قدر والہانہ تعلق تھا وہ نا قابل بیان ہے۔ راتم الحروف نے مشربت استاندہ اور مشارک کے بہت سے متوسلین اور تا اندہ کو دیکھا ہے کہ جب بھی حضرت کا ذکر آتا تما تو ہے قابم ہو ہاتے میں اور شاندہ کو دیکھا ہے کہ جب بھی حضرت کا ذکر آتا تما تو ہے قابم ہو ہاتے سے اور طریق سے اور کو بیکٹی اور ملابت ان حضرات میں بائی جاتی تھی وہ اب دیکھنے کو بیں لئی ۔

دنیا اپنے تمام دسائل کے یاد جود ان معرات کواپنے رہتے ہے نہیں ہٹا کی اور نہ ہی کو کی مصلحت ان کے لیے سدراہ بن کل اور نہ پریشانیاں اور مصاعب ان کے حزم اور حوصلہ کو پست کر سکے \_

حضرت قبلہ قاضی مظہر حسین صاحب بھٹی میں بھی بھی سکتی پہتلی اور صلابت بدرجہ اتم موجود تھی اور اپنی پوری زندگی انبوں نے احقاق تی اور باطل کی تر دید میں گزاری اور اس طرح کزاری کرونیا کی کوئی مصلحت اور صعوبت ذرا بھی ان مجھے حوصلے کومتا تر نہ کرکئی۔ اب بھد نشد قاضی صاحب تہیں ہے محتولین اور تربیت یا فتہ نوگوں کی ایک جماعت ہے جوان کے کام کوآ کے بڑھار ہے جی اور ان کے مختولین اور تربیت یا فتہ نوگوں کی ایک جماعت ہے جوان کے کام کوآ کے بڑھار ہے جی اور ان کے تھی قدم برجل دے جی ۔

راتم الحروف دعا کو ہے کہ انشرتعالی قاضی صاحب مرحوم ومغفور کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی تحریک کو حربی قبولیت عطافر مائے۔ (میں

ن این شخ الاسلام حطرت مولاناسید مسین احدید فی مکیلیم دی بند



# ا کابر کے روحانی فرزند

من محدث كبير مولانا محمد مرفر إزخان صاحب صفور مدظلهٔ

#### " بدم (لله (لرحس (لرحيم

> کامیانی کامرانی الی محنت کے لیے مقدر ہوتی ہے مگر رنگ لاتی ہے حنا پھر پر کھس جانے کے بعد

حضرت مرحوم فاصل ویو بنداور حضرت مدنی کے ضلیفہ مجاز تھے۔ جو بیک وقت چونی کے محدث، خبیہ ،صوفی اور مجاہد تھے۔ جو کام جضرت مرحوم نے کیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے بیرو کاروں کو بھی تو نیش عطافر مائیں۔ آ مین بجاہ النبی الکریم



### صحبت بإرآ خرشد

كنفرت مولانا سيدمحمرا مين شاه صاحب مرظله

شخ العرب والعجم امیر الموشین فی الحدیث سیدی وسندی محضرت مدنی قدی سره العزیز کے دامین مبار کہے ۱۹۳۷ء سے جووا بشکی ہوئی مجر در جنوں خانقا ہوں اور مسند نشینوں سے شنا سائی اور مراسم کے باوجود جو سکین قلب جزین نے دربار مدنی میشائے بائی وہ کہیں میسر سنآئی ..... آں دل کرام نبود سے از خوبر وجواناں دی روز یک میرے برد بیک نگاہے حفرت الشيخ كے سانحة ارتحال كے بعد عالم اسباب ميں ميرے ليے سامان زيست دو شخصيات تميں ر - ر المسلم عضرت مدنى مينيا ماكن تصبيعبد الكليم وملتان (خليقة اعظم حضرت مدنى مينية) ايك قطب بحوين سيد يرخور شيدا حمد شاه مينيا ماكن تصبيعبد الكليم وملتان (خليقة اعظم حضرت مدنى مينية) - - - و المرادی الاولی ۱۳۹۳ ۱۲۵ از واعی اجل کو لبیک کمد می اور دوسری استی حضرت جوکده ارجادی الاولی ۱۳۹۳ ۱۵۸ مین دهنرت

عاض صاحب بينيد تے جواب داغ مفارقت وے محے ۔ انا لله وانا اليه واجعون

أن كى فرقت ميں جارى كرميدزارى كيوں ندجو ضرب ہے ول پر مجی تو ضرب کاری کیوں ند ہو

أن كے جانے ہے ہوا غارت دل كا سب سكون ول کی اس ویرانی ہے ،اب بے قراری کیوں ندہو

> أجزا اجزا سا جن ہو كل كل كلائى مولى غني کل مرجما محتے ہیں اشک باری کیوں نہ ہو

> > تبیلی ملاقات

حضرت بمينية بب مدرسنعمانيدلا مور مين ربائش پذيريته بنده مهى و بال شعبه كتب كاطالب علم تضا-ز ہاند طالب علی میں اذان دیے کے ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش رہتی تھی۔ اذان کے مقررہ وقت پر جب مجد میں عاضری دیتا تو اکثر حضرت اقدیں مجھ سے پہلے معجد میں تلاوت قر آن مجید میں مصروف ہوتے۔ شاذ و نا در وضو کے لیے ہم اسمتے ہوجاتے تو حضرت مسنون مسکراہٹ سے صرف إس قدر بات کرتے۔ مولوی صاحب اذان کا وقت ہو گیا ہے؟ ہم سال بجرا کھٹے رہے حضرت کا کمرہ اور میرا کمرہ ساتھ ہی تھااس سے زیادہ مجھی بات نہ ہو گی۔

حضرت اُن دنوں نہایت ہی نفیں اور قیتی لباس زیب تن کرتے تھے ،حسین قد و قامت پر علاقا کُی د ستار و کلاہ جا رچا ندلگادیتا۔ حضرت اقدس کے اِس عروج شباب میں زیدو ورع تفوی وطبیارت کودیکھ کر بنده حسن ظن رکھتا کہ بیر صالح نوجوان مستقبل میں عظیم انسان ثابت ہوں مے۔ آپ کی حلات اور عبادت كانور بيثانى برجم كانظرة تا تفار جانبين سے مسابقت في الخيرى وجرسے مودت وعقيدت ك باوجود بے تکلفی ہے منتگوی نوبت مجمی نہ آئی .....

خونی ہمیں کر همهٔ ناز و خرام نیست بسيادشيو باست بُنال داكه نام نيست

ووسرى ملاقات

معزت مینید جب دارالعلوم دیو بند نے فراخت پاکرتشریف لائے تو دوسری ملا قات ہوئی۔ یہ دیم کھے محری جرح کے سے دیم کے کر جری جرح کے انتہا ندری کہ انتہائی سادہ لباس میں ملبوس تے۔ جسم ناز نین جنائش نظر آتا تھا۔ بندہ نے جسارت کر کے موض کیا کہ معزت وہ خوش ہوٹی اور لباس شاہی کہاں ترک کیا؟ فرمایا'' دیو بندم محوز آیا ہوں! پھرخود ہی پس منظر بیان فرمایا کہ اُن ہی تھی کیڑوں میں جب داخلہ کے لیے معزت الشخ مدنی بہتنے میں کی خدمت میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تو معزت والدگرای بیات ہے رابطہ کر بیج تھے اور دی رقعہ بھی کہ خدمت میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تو معزت والا نے منظوری داخلہ کی خوش خری سنائی بھر حاضرین سے محوالفتگو ہو گئے۔ تھا در کا منظوری داخلہ کی خوش خبری سنائی بھر حاضرین سے محوالفتگو ہو گئے۔ تھا در خاموش ہوگئے۔۔۔۔۔۔

اے کہ لقاءتو جوابِ ہرسؤ ال عقدہ از توحل شود بے قبل و قال

بس پھر کیا تھادہ لباس جمعے چھنے لگا خت گرانی دھنن ہونے گلی چیکے سے اٹھااور جا کر دہ کپڑے اتار کرجلاء دیئے پھراس کے بعدای کھدر پوٹی کی کوشش رہتی ہے..... نگاہے ولی میں وہ تاثیر رئیمی

نگاہِ ولی میں وہ <del>تا ثیر</del> ریکھی ۔ برلتی ہزاروں کی تقدیرِ دیکھی<sup>۔</sup>

بون صدى كى رفانت

ال کے بعد حفرت اقد سے مسلسل رابطر ہا۔ جب تک محت نے ساتھ ویا مخدوم پور میرے مدر سے ساتھ ویا مخدوم پور میرے مدر سے سال البطر ہا۔ جب سفری صعوبتوں کے باوجود، ہر سہولت کے فقد ان کو جانتے ہوئے بندہ پروری کرتے رہے۔ احتر بھی گاہے بگاہے قدم بوی کے لیے حاضری کی سعاوت حاصل کرتا رہا اور تقریباً بون صدی پر محیط رفاقت بش کمی ہمار ااختلاف رائے تک نہ ہوا۔ ہرفتنہ کے ماصل کرتا رہا اور تقریباً بون صدی پر محیط رفاقت بش کمی ہمار ااختلاف رائے تک نہ ہوا۔ ہرفتنہ کے بارے بش ہرمعاملہ ہر پالیسی وموقف بی جو حضرت بھینے تھم فرماتے بندہ بلاچون و چراسر شلیم خم کر لیتا بارے بھی ہرمعاملہ ہر پالیسی وموقف بی جو حضرت بھینے تھم فرماتے بندہ بلاچون و چراسر شلیم خم کر لیتا ہے۔ اس کر تھی تاریب کی ایت است

پروم ینو مایئه خویش را تو دانی هماسیه کم « بیش را \$ 402 P \$ 2005 LA. BAR A RELIGION & CANO DE

كونكه بنده اپنج اكابرين كے ارشادات كے چيش نظرفنانی اشیخ كوئى كليدٍ كاميا لي سجمتا ہے فصصہ ما فيل احمد تو عاشق بمشیخت ترا چه كار تو ديواند باش سلسله شد شدند شد

اس موقعہ برضنا منے مطالعہ نی تحقیق نی روشی کے پرستار نام نہاد مجتبدین ضال مصلیمن اور غیر مقلدین سے عرض کروں گا کہ اکابرین اسلاف طا نفد منصورۂ اہل حق پر اعتاد ہی ذریعے نجات ہے۔ رافضی، خارجی ہماتی ،مودود دوی ہرفتند کی بنیاد بردوں سے دوری ہے۔ ہمارے بزرگوں سے اب علم ومل میں کمی کو برتری حاصل نہیں ہے۔۔۔۔۔

قال را بگوار مردِ حال شو چیش مردِ کائل پامال شو

حضرت قاضی صاحب مِینید کی مسلکی پختگی اور جرفتندی بروقت کما حقد فجر گیری کی وجدے اگر کوئی شپره چشم بغض وعناو کا شکار ہے تو اُس عارف بالله کی عندالله مقبولیت کی وجدے ایسے باطل، بدباطن کے سوع خاتمہ کا اندیشہ ہے مَنُ اُحَبُّ لِلَٰهِ وَاَبْغَصَ لِلَٰهِ فَقَدِ اَسْتَکُمُلَ الْاِیْمَانَ بِمُلْ پیرام ومومن ولی الله سے بدطنی فہروغضب الٰہی کا موجب ہے .....

> چوں خدا خواہد کہ پردؤ کس درد میلش ای رطعنۂ یا کاس می دہد

بندہ پراگندہ کی حضرت بھنڈے یہ عقیدت ومودت بھن پیر بھائی ہونے کی نسبت ہے ہی نہتی بلکہ اِس بنا پرتھی کہ مرشد کامل شیخ مدنی بھنڈ کواللہ تعالی نے جن محاس و کمالات ظاہر بید وباطنیہ سے سرفراز کیا ہوا تھا آپ بھنڈ اُن انوارات و فیوضات حسنات و خیرات کے مظہراتم تھے۔ جن کا اجمالی خاکہ قائدالل سنت نمبر کے مضامین مبارکہ ہے تجھا جاسکتا ہے عق قیاس کن زگلستان من بھارمرا

#### مولانا خيرمحمه جالندهري ميشد كيشهادت

حضرت ہوئیڈا ٹی خدا دادخو بیوں کی وجہ ہے جملہ عارفین کاملین کے منظورِنظر تھے۔ بھیم الامة مجدو الملة حضرت تعانوی قدس سرو کے خلیفۂ ارشد مولانا خیرمجمہ جالندھری پانی جامعہ خیر المدارس ملکان نے بندہ سے فرمایا تھا کہ" پاکستان میں اکا ہرین و بو بندا درعقائمہ اہل جن کا دفاع اور تحفظ اگر کوئی کررہا ہے تووہ مفرت مدنی "اور معنرت جالندهری "

صفرت جالند هری جہال حضرت تعانوی میکنیٹہ کے معتمد خاص بتنے وہال حضرت مدنی میکنیٹہ کے بھی مدناہ بیتر جسر سرور در بیری فرار اقد سرور کا اصابیاتی سرور

سعور نظر تے جس کا اندازہ درج ذیل واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ تقیم ہے قبل حضرت مدنی بینین تقیم کے حالی نہ تے کیونکہ اس انقلاب کی وجہ ہے تل و غارت،

ہ اس وری اور دیگر نا گفتہ بتغصیلات آپ کے ویش نظر تھیں۔ چنانچہ آپ کے مکنہ خدشات ، کر بناک مناظر ، بھیا یک حالات اور دلدوز مناظر موکر رہے جن پر تبعرہ کے لیے درج ذیل شعر ہی کافی ہے .....

جو کھ کہتا ہوں تو مز والفت کا جاتا ہے

جو چپ رہنا ہوں تو کلیجہ مندکو آتا ہے

جب کہ اِس کے برکس حضرت تھیم الامن کو بعض رجالی کار مستقل اسلامی فلاحی ریاست کے حسیس تھروکو پیش کر کے قائل کر بچلے تھے۔ حضرت مدنی بینیٹ نے حضرت تھانوی بینیٹ کو تجویر بھوائی کہ اس نازک و حساس مسئلہ کے نشیب وفراز بعد فغ وقعسان کے تمام متوقع بہلودس پر گفت وشنید ہوجائے تا کہ یا ہمی متفقہ لائے ممل طرکیا جا سے اور اس موضوع پر مکالہ کے لیے آپ کی طرف سے علامہ شبیرا حمد عثانی بینیٹ اور علامہ ظفر احمد عثانی بینیٹ اور علامہ ظفر احمد عثانی بینیٹ اور ملا ناسید محمد میاں بینیٹ افر احمد عثانی بینیٹ اور مولانا سید محمد میاں بینیٹ ہوئے ہوں کے اور قال میں جب کہ بیری طرف سے مولانا خیر محمد جالند حری بینیٹ کو تخف کرتا ہوں، فریقین کا جو ایک دور اور کا اس بینیٹ کا خوش کرتا ہوں، فریقین کا حملہ کی قالت بالخیرصا ور نر مادیں گے بندہ کو بطنیب خاطر منظور ہوگا کین مدانسوی کے بندہ کو بطنیب خاطر منظور ہوگا کین مدانسوی کے بندہ کو بطنیب خاطر منظور ہوگا

کین صدافسوس کر بعض افراد حائل ہوئے اوراس اشت کی صورت ندین کی۔ والی الله المستنگی تو قارئین اس حوالہ سے مولانا جالند حری بہتنا کی شخصیت کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ شخیس کی نظروں میں کس قدر غیر تمازید اور صائب الرائے تھے تو حضرت جالند حری بہتنا کی حضرت قاضی صاحب بہتنا

کی جی بیشهادت سندکادرجدر متی ہے۔ جامعہ خیر المدارس ملکان جی مماتی گروہ کا طوفان بدتیزی ادر حضرت کی مسلکی پختل کے حوالد سے بائی جامعہ خیر المدارس کے نام نامی کے قد کرہ کی مناسبت سے ایک تاریخی سانحت کا تذکرہ نذرقار کین ہے۔ جب انکار حیات النبی خالائم کا فند فاہر موااور مشکر بن کی طرف سے بیسلسلہ طول پکڑنے نیا تو تھیم الاسلام مولانا قاری مجر طیب بہندہ نے مولانا خیرمحہ جالند حرق بہندہ کو اس سواللہ میں فریقین کے ذمہ اران کواپنے جامد میں با کر معالمت کروانے کی جاکیے گی، چنا نج حمرت بالا مرق محتات ہے۔ واران کواپنے جامد میں با کر معالمت کروانے کی جاکیے گی، چنا نج حمرت بالا مرق محتات ہے۔ یُن وقت کی تعین کر کے فریقین کومرف پائی پائی افراد لانے کے لیے تھم عامد بارگ فرما فاادر پائنہ کو کے افراد کا اور ا افراد سے زیاد و جھم ندکیا جائے محکرین کی طرف سے مواد کا تازم اختہ خاص مواد کا میں معالم میں حمرت قبض فیصل

موں باتی باہر بطے جائیں۔ دھرت قاضی صاحب محظ نے مسکرا کر فرمایا کر کوشش کر سے دیکھ لیس بھرین آپ کی بات تعلیم میں کریں کے سست علی تھندر ہرید کو یددیدہ کو بد

واجب ہوا در مجران کے حامیوں ہے جی شور تروع کر دیا۔ درائش اس مسلم سی ہے آ حق ابطال باطل ندتھا بگدا کجھا ڈاور کشیدگی پیدا کر کے اصل مسئلہ ہے رفو چکر ہوتا تھا ..... جیل ججت نما ند جغا جھے را

ير خاش درجم كشد ردئ را

جب شوروفو نا ماہوا آو بندہ می کروی بہنچا۔ مولانا محرفی صاحب کینید اصول پرست انسان سے
جب آپ نے اپ موقف پر اصرار کیا تو حمایت اللہ شاہ نے میرے آسمحوں کے سامنے اپ دونوں
گلند لیک کرمولانا محرفل کینید کے چرومباد کہ پر ذور دار تھٹر مادا۔ اِس جمادت ودید اللہ نیری کودیکو کر بندہ
کے فصر کی اخبا شدی شدید جذبات میں مبت مخت ست کہا اور مطالبہ کیا کہ حمایت اللہ شاہ معانی ما تھی ورشان کی کا تھے ہو کہ اور انسین مکر نا مورد اس کے ایک کے جو کر انسین مکر نا مورد اس کی اور خوا مورد اس کی کی جو کر انسین مکر نا مورد اس کے بورد کر انسین مکر نا مورد کر دیں کہ جھے جا بو فر دا مولانا نا خرا می بہت کی بہت کے جھے بناہ لینے کے جا جیشے اور خش شروع کر دیں کہ جھے جا باتھ فر دا مولانا نا خرا می بہت کی بہت کے جھے بناہ لینے کے لیے جا جیشے اور خش شروع کر دیں کہ جھے

@K 405 XO OK 2000 20.60 XO OK CHESTODO

بیائے۔ حطرت نے بھی ممری تا ئید کی کرمعذرت کریں توبار بارمنایت الله شاہ نے معانی ما کی پھر تعشو کا سلسله شروح مواكد إس مسلك كوموضوع بحث ند منايا جائے نعنا كو كمدر ندكيا جائے -مما تيول نے كہا كداس

ستار کو ملوت مطوت می البیل بھی مان ندکیا جائے۔ بندہ نے کہا کے می کالی مدرس مول جب کتابوں میں میں کا تذکرہ ہے تو بندہ کیے فاموش روسکتا ہے میں نے کہا کہ میں نورالا بینیاح (لفضیلة النیخ حسن بن

بمارين للمتوفي ٢٩٥٠هـ) كي ممارت ومسعاهو مقرر عند المحققين انه صلى الله عليه وسلم

حي يبرزق متمتع ينجمهم اخلاذ والعبادات غير انه حجب عن ابصار القاصرين عن شریف المقامات <sup>©</sup>رطارکور ماتے ہوئے ترجمہ وتشریع کیے چھوڑ سکتا ہوں۔ معزت قاضی صاحب بھٹھ نے میرے موقف کی پرزور تائید کرتے ہو عظر ما یا کدائ اجما می مقیدہ کے اظہارے ہم کیے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ اُس موقعہ برصورت حال

کی تھینی اورمضلحت بنی کے چیش نظر ہم دو کے علاوہ ہاتی سب نے دستخط کردیئے ۔ کیکن اس محاہدہ کے بعد پہلی بی رات کو ملتان ہندی مسجد میں مما توں نے وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس مسئلہ پر تارير السين النعب

نہ ہے علم ان میں نہ فہم و فراست

جہالت کی ہر سو شرر باریاں ہیں

بنده کے تجربه وسشاہده عن آیا ہے کہ جومماتی موں مے اکثر وہ غیر مقلد بنتے ہیں چر پرویزی بنتے ي مجرمرة الى ينت يس من شد شد في الناو اعاذنا الله تعالى من الصلالة والفواية.

### معرت بيك كيفراست ايمالي

مماتی مال اول کے اس تصری مناسب سے اس فرقہ ضالدی وجل و تمیس کے ایک دوسرے واقعہ کا ظامہ بھی نذر قارئین ہے .... شلع میانوالی کے ایک علاقہ کلورکوث میں ان مماتوں کے سرغوں سے مقای احباب نے مناظرہ کی تاریخ مے کردی ۔ حضرت قاضی صاحب نے بندہ کوہمی کرامت نامر بھجا کہ ٱپ بھی مناظرہ میں پنجیں ۔ ہندہ کتب تغامیروا مادیث، مقائد، فقد، فآوئی متعلقہ مسئلہ حیات النبی ٹاٹٹا

ترجدمارت بحقین کے زو کے بدات مسلماور فابت ہے کے حضور نالل (دوضہ پاک على) حیات این اور آب الله كوسب لذا مذومها وات كاروال وطامونا بهات مرف اس قدر ب كرأن اعلى مقامات كاوراك وليم على كالمحس كامري آپك ديات أن عيده ش ب-

OK THE SE CHANNESS OF CONTROL OF CHILD

الرينيا راسة من كل احباب امراه موسية وكلوركوك كم ليه بم الحروبين في التنظر الاستانيان کے روبی و اور اور چکر نگاتے ہوئے ویکھا۔ آخروہ کارہارے قرعب آ کرؤگ ایک جمل لے نا بھا۔ ا اوک کمان جارہے میں؟ ساتھوں نے کما مناظرہ ہے وہاں کا ادادہ ہے انہوں لے ان مما تبار سد مان آ مے میں؟ احباب نے کہا ملتان مے محمد العن شاہ ہمارے ہمراہ میں باتی علاء بھی ہروالت وجود ہوں ہے يد يوچيكر كار واپس موئى معفرت قاضى صاحب محللة اورموانا عممعلى جالندهرى أبنياه كان آفي السائد آ ئے۔ وقت مقررہ سے کی محفظ او پر ہو محے لیکن محرین نہ پہنچ ۔ طویل انظاء سند آل کو اواج محمد ملی صاحب وكينت فرمايا بم نے تو حاضر ہوكرا تمام جمت كرديا ہے اب واپس ہوتے بين تيان هرت جين فيا فرمایا کہ ہم یمال چومیں محضے انظار کریں گے۔مبادا ہمارے جانے کے بعد محکرین آجا میں اور بہان بالیں كەيمارى گازى راستە يىس خراب بوڭى تقى اس لىيتاخىر بوڭ \_ چنانچە كچەدىرىنى بىعدىية عاكدو دلۇك چندنىل کے فاصلے پر تھمرے ہوئے تھے۔ ہمارے ماہی ہوکر بطے جانے کے فتھر بلیسے میں ہاک۔ بعد ٹال بلاس ، بات ہوئے جا دھمکیں۔ حضرت اقدس کی فراست ایمانی کی برکت سے باطل کی بید جال ناکام ،ویل ایم میں ا مكرين كوامار مدهرنا دين كابية جلاتو دم اباكر الأك <u>لكلم .</u>

حاء الحق وزهق الباطل. ان الباطل كان زهوقا\_

قاضى صاحب بيلة صاحب كشف وكرامت تقع حضرت قاضی صاحب بینیدایک مرتبه بنده کے بال مخدوم بورتشریف لائے اوے تھے کہ احقہ گاؤل سے دو جماعتی بھائی آئے اور حضرت کی دعوت کے لیے بندہ سے رابطہ کیا بندہ نے اُن کی دعوت تبول کرنے کے لیے صفرت سے درخواست کی اور ساتھ ان کے تعارف میں متلا یا کدان کی د ہائش گاہ ہ خورشیداحد شاہ کے چک کے قریب ہے۔ معزت نے فرمایا کہ تمہاری دعوت اس شرط م قبول ہے کہ ج صاحب کو بھی ٹر یک کریں۔انہوں نے موض کی کہ معفرت چیرصاحب اس وقت اپنے چک پھی جی جی بكركافى فاصلى دوسر كاول بس ين- الارك ليسوارى كى فرائبى مشكل ب- بهمانده ماند ہے لیکس کی کولت ندہ اور بیرصاحب کوآ رام دوسواری کے بغیر زمت دیا تا مناسب ہے۔ یا کر حرت ينظ نے چند لے كے ليے آ تھيں بندكر كرم جكاليا، پر جلدى كينيت مراق سے مراف كر ارشاد فرمایا که " بهمانی آپ کومرف زان کوحرکت دینا مولی ان شاه الله بغیر کرایه کارمهیا مو جائے گ-"

چنانچے وَ وونوں راوی میں کہ ہمارے قریب ایک زمیندار کی کارتم ایک نوی ایک نوی رجمش کی دیدے

دیوان گان عشق کے اُلی حال چلتے ہیں آنکمیس بندکرتے ہیں جمال دکم لیتے ہیں

#### حضور نزرَيْمُ اورجار مارونٌ كي زيارت

خواب کوشری جمت نبیں بے لیکن حسب ارشاد ہوگا وجھے خواب مبشرات سے ہوتے ہیں حضرت بینیٹ پر اس طرح کی باران رحمت مسلسل برتی رہتی تھی۔ جیسا کدآ مخضرت بینیٹ نے بتلایا کہ بندہ مدینہ منورہ جس مجد نبوی کے باب جرئیل سے پر چم خدام افحائے ہوئے حضور رحمة للعالمین سرتی آبا اور خلفاء راشدین جار یا رہے ہمراہ با برنگل رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر دیش نے آپ سے پر چم لے کر لہراتے ہوئے جانا شروع کردیا۔ چندلحوں بعد سیدنا عان غنی دیش نے آپ سے پر چم لے کراہے ووش مبارکوں

ہوئے چلنا شروع کردیا۔ چند محول بعد سیدنا عثمان کی بیشنٹ آپ سے پر چم کے کراپنے دوش مبارکول تک افعا کر چلنا شروع کردیا اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ بمی بیدار ہوگیا اس خواب کی تعبیر واضح ہے کہ خدام کا نظریہ ومؤ تقف نعرؤ میں چاریار بوریج حضور پاک سرتیجا اور خانفا دراشد ہن بلیم الرضوان کے ہاں متبول ومجوب ہے اور یہ جماعت خدام قیامت تک قائم رہ گی۔ (ان شاہ الله تعالی)

> وٹمن کے منانے ہے منا ہوں نہ منوں گا و سے جس فانی ہوں ننا میرے <u>لیے ہے</u>

08 408 80 08 2000 da 609 6 6 Casa da 616 616 2000

#### حفرت سیدناامیر معاویه بنافنًا کی زیارت

صخرت بیلائی نے اپنے رسالہ 'وفاع حضرت معاویہ جائذ ' کے آخر میں ذوالجہ ۱۴۰ میں چوتی مرتبہ سرخ میں خوالیہ ۱۴۰ میں چوتی مرتبہ سرخ مبادکہ کے معنوت امیر معاویہ جائلا کی زیارت ومعاند کو حضرت امیر معاویہ جائلا کی زیارت ومعاند کو حضرت بھی فرمائی میں ایسے معاویہ جائلا کا چرہ ہاد قاراور سفید فورانی تعالیہ بندہ نے عرض کیا کہ حضرت بندہ نے کاب خارتی میں تکہ بندہ کی معانی کی درخواست پر آپ کے چرہ پر کوئی مال طاہر معانی فرمائی معانی کی درخواست پر آپ کے چرہ پر کوئی مال طاہر میں اوا بلکہ حسب سابق شفقت کی تگاہ تھی۔ اس کے بعد آپ بیدار ہو گئے۔ ایام ج میں منی کے مقدی مقام میں صفرت امیر معاویہ دائی کا زیارت ومعانقہ بہت پر کی سعادت ہے۔

ذلك فضل الله يوتيه من يشاء

یا شک نہ کر جھے ناصح ناواں اتنا یا لا کے دکھا دے کر ایسی دہن ایسا

یک میں جن کے سونے کو نسیلت ہے عبادت پر یک میں جن کے اقعام پر ناز کرتی ہے مسلمانی

حضرت مدنی رئینید کی روحانی سر پرسی

ول کے آئید میں ہے تصویر یار جب ذرا کردن جمکائی دیکے لی

حفرت مدنی من الله فال ایا - بحالی تاری کراوتهاری ربانی آری ب- معزت فرات می بنده

ورئ جرت می کم ہوگیا کر ابھی تو بظاہر کی دن حرید اسری کے میں اور معزت شی رہائی کی نوید ور ورئ جرت می کم ہوگیا کر ابھی تو بظاہر کی دن حرید اسری کے میں اور معزت شی رہائی کی نوید ور رہ میں۔ ای کھٹش میں تھا کہ پر غزف جیل نے خود آ کر بتلایا کرآ پکی رہائی کے آرڈر آ بچکے میں تارر ہے نماز جر کے فور ابعد سرکاری گاڑی آ پ کو چکوال کمر پنچا کرآ نے گی۔ اللہ نے اپنی تدرت کا لمہ عضرت کی رہائی فرمائی عالم اسباب میں بظاہر کوئی تو میرومورت ندھی .....

عقل کوید بیرول از شش جبت راه نیست عشق کوید بست را ب، بار بامن رفته ام

#### حفرت لا جوری کاارشادگرامی عند به مینده برور مرتارید

صفرت بخفیہ ۱۹۵۰ میں قائدین کے جماعت اسلامی دخریک خاکسار وغیرہ سے اشراک کی دجہ سے جمیعت سے مستعفی ہوئے تو بندہ بھی جمیعت سے کنارہ کش ہوگیا اور بندہ وجنی طور پر پہلے سے تیار تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ اہل تی مودود یوں سے متحد ہوں گے جس کی دجہ یہ تی کہ اہام الاولیاء حضرت مولا نا احماع لا ہوری بھٹے نے ملتان جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے فر ہایا تھا۔ کہ'' من لومودود ی اپنے خود سا ختہ نظر بید و باطل عقیدہ کی وجہ سے گراہ ہے۔ اگر ملک کے سارے علاء بھی مودودی سے ل جا کمی بندہ بھر بھی گراہ کہتا رہے گا۔ بندہ کے پاس دوگواہوں کی شہادت حزف آخر ہے اس لیے کی ودسر سے تنفی کا اتحاد جمت و سند نہیں ہوسکا۔ ایک حضرت مدنی بھٹے دوسر سے حضرت را بگوری بھٹے۔ دوسر سے حضرت را بگوری بھٹے۔ انہوں نے گراہ کہا ہے اور ان کی گوائی سب پر بھاری ہے کوئے بیدہ چرہ جو اپنی نور کی وجہ سے انہوں نے گراہ کہا ہے اور ان کی گوائی سب پر بھاری ہے کوئے سے دوہ جی جو اپنی باطنی نور کی وجہ سے بر دومانی طور پر اللہ تعالی سے دابلے کر کے بتلا سکتے جی کہ کوئ تی پر جی اور کوئی غلا ہے۔'' تو اس اقتباس بر دومانی طور پر اللہ تعالی سے دور کی تقدر در نماہ وتار ہے گا۔۔۔۔۔' تو اس اقتباس بی خل کھٹے وہ کہ کوئ تی پر جی اور کوئی غلا ہے۔'' تو اس اقتباس بی میں کہ کوئی تی پر جی اور کوئی غلا ہے۔'' تو اس اقتباس بی میں کہ کوئی تی پر جی اور کوئی غلا ہے۔'' تو اس اقتباس بی میں کہ کوئی تی پر جی اور کوئی غلا ہے۔'' تو اس اقتباس بی میں کہ کوئی تی پر جائے گا۔۔۔۔۔

فسان كسست لاتسارى فعلك مصيبة

وان كنست تسدرى فسالسمصية اعظم

معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ جن آ محمول نے اور کانول نے معزت مدنی مختصرت

قانوی مکیند، معرت لا موری محینه، معرت را بوری مخینه، معرت بخاری مینینه، معرت مولا ناز کریا مخینه جسی شخصیات کود یکها ان کے ارشادات کوستا۔ اُن کے سامنے کھرین سے سیای اتحاد کی ضرورت کی بر

تاویل تار محکوت ہے ....

کون سااندازجوں ہم بی نیس مجنوں پرعشق کو تری طرح رسوانیس کرتے 8 (410 XO 9 (2000 M. DX & 9) (CALLED X & 9) (SAC) (4

حضرت مدنى برئينية كي حوصلها فزائي

حضرت کے جمیت ہے استعلیٰ کے بعد بندہ جب خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو اس عنوان پر تنسیل مختلے ہوئی اور ساتھ بن حضرت نے بطایا کہ جس دن استعلیٰ لکھا ای رات کو حضرت الشنے یہ نی قدس سرہ

خواب میں بحریف لائے اور میرے مر پروست شفقت رکھتے ہوئے مسکرا کرفر مایا کہ .....

''اب آپ اکیلےرومکئے ہیں؟'' حغرت مدنی بیکیٹو کا سر پر ہاتھ رکھنامسکرا کرارشاد فر مانا میدواضح اشار ہ ہے کہ آپ اس دین شر؟،

مراورت کی دجه سطعی اون پر داخی میں .....

اعتذاروا نتتأم بروعاء

افسوى سے كرر ماہول -

مددیف درچش زدند که محبت یاد آخرشد دون گل بیرنده یدم که محبت یاد آخرشد

بندہ کے لیے ان کے علاوہ کوئی سکون نہیں ہے۔اللہ نے حضرت قاضی صاحب پیشائیہ کے وصال کی خبر ۱۳۲۷رون پہلے وے دی تھی۔اور بندہ نے روٹا شروع کر دیا تھا۔اب تک رور ہا ہوں حضرت کی جدائی کا صعرمہ کم نہیں ہوگا۔

ئب بندوا پی فانی زندگی کے سانس ہی پورے کررہا ہے بینائی اوراعصاب سب جواب دے کیا جیں۔ایک عرصہ سے فرش علالت پر ہوں۔ پڑھنے لکھنے سے قاصر ہوں۔ بیسطورا پنے عزیز مجمد معاویہ جو فاضل جامعہ خیرالمدارس ملتان ہے، سے کھوار ہا ہوں۔ جن شخصیات وا کا ہرین کے ساتھ بندہ نے وقت گزارا وہ ققر بہاسب ہی پردہ میں جلے گئے۔ ٹنے الحدیث مولانا مجرسر فراز خان صفدر صاحب اور جناب

ہوا جن کو لگنے نہ ویٹی تھی بلبل

وی گل ہوائے فرال کھا رہے ہیں

حضرت المنط كامجدداند حيات طيب رجس قدر الكها جائے كم ب- آپ كاعظمت اور جامعيت ك

سامنے مینسر مشت ازخر دارے کا مصدات ہے ..... ند مسنش غایتے دارد نہ سعدی راخن پایاں بمیر د تشنہ مستقی و دریا بھچاں باتی

عباراتنا شمق و حنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر

الشرتعانى عزیزى ابن قائد تحتر مهولانا قاضى مجرظهور المحسين اظهرصاحب زيد مجده اورناظم اعلى اداره، الفاضل الصالح مولانا حافظ زابرحسين رشيدى زيد فضله وجمله فتنظمين كو إس تاريخي دستاويز كمنظر عام پر لائن كاعظيم صله مرحت فريادين آيمن - رساله حق چاريار شافئاً جماعت تح يك خدام الل سنت بمجد، مدرسه باقيات صافحات ، تاليفات كي صورت من المن صدقه جاريكي وجد سے حضرت كوابدى حيات حاصل بـ ....... باقيات صافحات كم درش زنده شد بعثق

یرود ۱ عد دن رمده سرد مسی ثبت است برجریدهٔ عالم نقش دوام با

وصف او برگز نیاید در کلام پس نخن کوتاه باید والسلام

<del>00000</del>



# مسلكى تحفظ كى فكر

كم معرت مولاناممرنانع معاحب مزلايا

حضرت مولانا محد نافع صاحب وامت بركاتهم فاضل دبع بنداور یادگار اسلاف میں منظرت قائد الل سنت بهیوسی ساتھ قدیم تعلق رکھتے ہیں۔ آئ کل محدی شریف (جمنگ روڈ) میں میرانہ سالی کے ایام گزار رہے ہیں۔ راقم امیر تحریک مولانا قاضی محدظہور الحسین صاحب اظهر مذکلہ کے ہمراہ حضرت کی محیادت کے لیے آنجناب کے دولت خانہ حاضر ہوا تو اس موقع پر آپ نے معرت قائد الل سنت کے متعلق حسب ذیل محتکوفر مائی ...... (رشیدی)

قائداللی سنت وکیل صحابہ بی فاج حضرت موانا قاضی مظیر حسین صاحب بہترہ کے ساتھ پہلی ملاقات دیج بند کے صد سال اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ اس کے بعد مختلف مسائل پر خط و کتا بت کا سلسلہ جاری رہا۔
حضرت قاضی صاحب کو مسلکی تحفظ کی بیزی فکر تھی آپ اس حوالہ سے مام و خاص سے باز پرس کرتے سے میرے ساتھ تعلق کے ابتدائی زماندہ جمع سے بیز یہ کے حوالہ سے استفیار فرمایا تو بیس نے موضی کی میں الجمد اللہ اکا برعاماه و ہج بند کا مسلک رکھتا ہوں۔ حضرت قاضی صاحب بہندہ نے مسلکی تحفظ کے حوالہ سے بدا کام کیا ہے اور اپنا موقف بیزی مضبوطی سے چیش کیا۔ خصوصاً دوشیعیت بیس آپ کی خد مات بے مثال ہیں۔ اس سلسلہ جس آپ کا طرز قمل احتدال پر می تھا۔ سپاہ صحابہ بیانتی کے طریق کار کے حوالہ سے میں معرض سے میں موالہ بیانتی کے میں محمل ہوں۔ میں معظر سے موقف سے متنی رہا۔ آج آزادی کا دور سے برخوص مجمتا ہے کہ میں صحیح ہوں۔ طالا کہ سانسہ کی اجام میں کی اجام کیا رہندرہ کرا فراط و تفریط سے بچا جاسکتا ہے۔ حق تعالی ممل کو تی مطافر ما تھی۔ اور معرض اور حاب باندفر ما تھی۔ آپ بین مطافر ما تھی۔ اور معرض اور مات باندفر ما تھی۔ آپ بین مطافر ما تھی۔ اور معرض اور مات باندفر ما تھی۔ آپ بین

شه فاخل دایا ندای کار دید. بعث

# مسلك ديوبند كے ظیم ترجمان

مع مناظر اسلام علامة عبدالستارصاحب تونسوى

شخ الاسلام حضرت اقدس مولانا سير حسين احمد صاحب مدنى قدس سره كے ظيفه مجاز اور مسلك و يويد كے فقيم ترجمان بم صح جدا بوگئے۔ (انا لله وانا اليه داجعون)

ورطریقت، وکیل صحابہ بخالیہ محضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نوراللہ مرقدہ، ملک کے مقدر مثال کی جی مشاخ جی سے تھے۔ احتر اور حضرت قاضی صاحب بریسین کاعلمی، روحانی مرکز ایک ہی وارالعلوم و بو بند ہے۔ ہم نے بغضلہ تعالی شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا سید حسین احمد صاحب بدنی بریسین ہے استفادہ کیا۔ پھر حضرت شیخ مدنی بریسین نے حضرت قاضی صاحب بریسینہ کو طوعت خلافت ہے بھی نوازا۔ انہیں مدنی فوضات می کا تمرہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت قاضی صاحب بریسینہ کو ظم وصل میں بلند مقام عطافر مایا۔ اور آپ نے فیہب حقد اہلی سنت والجماعت کی اشاعت بین تبلینی اور تحریری انداز میں گراں قد رخد مات مر انجام ویں۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام ٹنائی اواہلیت عظام بختائی کی مدحت ، منقبت اوران کی وکالت کر کے سن قوم کو جگادیا۔ حضرت قاضی صاحب بریسینہ سے خطام بختائی کی مدحت ، منقبت اوران کی وکالت کر کے سن قوم کو جگادیا۔ حضرت قاضی صاحب بریسینہ بھوال میں روائض واہل برعت سے مناظرہ کرنے کے بارے میں ناچیز سے مصورہ فرماتے تھے اور ضلع بھوال میں روائض واہل برعت سے مناظرہ کرنے کے بارے میں ناچیز سے مصورہ فرمات تھے اور ضلع بھوال میں روائض واہل برعت سے مناظرہ کرنے کے بارے میں ناچیز سے مضورہ فرمات کی کا وشوں سے واب اہل باطل مرعوب ومغلوب ہوئے۔ آپ کی کی رحت اور فیت غیر میں کا فرود وابلی کا وجود اللہ کی رحت اور فیت غیر میں کی فکر وگون اکا بر سے ود بعت ہو کر آئی ، فنتوں کے اس دور میں حضرت والا کا وجود واللہ کی رحت اور فیت غیر میں کی فکر وقی اور خین کا حق اواکیا

ے۔ ین مل ہے وہ بر سے وہ بہ تہ جیدت ن است بھی رہے اور بری نسبت بھی حاصل ہے۔ وہ اہام "کہ آپ کو حضرت شیخ مرنی کو اللہ سے تلمذ کے علاوہ ایک اور بری نسبت بھی حاصل ہے۔ وہ اہام الل سنت حضرت علامہ عبدالشکور صاحب فاروتی لکھنوی بُراللہ سے تلمذکی نسبت ہے۔ اگر چہ میں حضرت •

### \$ 414 10 8 2005 derived 8 2005 derived 8 2 2 2 2 3 3

لکمنوی نیشید کی زیارت نه کرسکا محر بر سغیری ان کی خدمات اور دفال محابه میسید پران کی تحریرات بے اس قد رمتا تر بون که انبین می شید نزا می مسائل پراجتما دی شان کا حال مجمتا دول"

«طرت قامنی صاحب میسید نے ساری زندگی اکابرین سے اس مجت وٹیننظی کے باعث اپنے لیے انہیں اکابر کی تحقیقات وتعلیمات کومز رجان سمجا ور مسلک حقہ سے سرم وانحراف نہ کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ووا الایسنحافون لو مقالانم '' کی مثال بن کر بوری زندگی ، قتی ضرورت اور و نوی مسلمت کی پرواو کیے بغیر محملک اور شرب اکابر و بو بندگی تر بتائی فرماتے رہے۔

الله تعالی حضرت قاضی صاحب بہترہ کی پرخلوص و بن اسلام کے لیے منت و سی قبول فرمائے اور ان کے در جات بلند فرمائے۔ اور آپ کے جملہ متوسلین و مقتد بن کو مفرت کے نتش قدم پر چلائے اور سلف صافحین کی تعلیمات کے مطابق مشائخ وید بندگی راہنمائی میں ویٹی بنمی او تبلیفی خدمات سرانجام وینے کی تو نیق بخشے۔ فرمین۔

#### 6.369





# روشنى كامينار

ويحظه بيرطر يقت معفرت سيدننس شاه صاحب وامت بركاتهم

الحمدلله وحده والصلوة على من لاتي بعده

6 کد المی سنت حطرت مولا ؟ 6 منی مظهر حسین فورانشد مرقد و کا شار پاکستان کے اُن برگزید و ملا و جمل بوتا ہے جن کے فیضان ملم وقمل سے ایک و نیاسراب بوئی ۔ آپ شیخ الاسلام حضرت مولا کا سید حسین احمد مدنی میسین کے بلند پایشمیذ اور پاکستان عمد اُن کے سب سے بڑے خلیفہ نئے ۔

ان کی سب ہے بری خصوصت میتی کدانہوں نے مسلک علاء و یو بند کی سمج منجع تر جمانی کی اور باطل فرقوں کی ج کتی یوری جرائت اور بلاخوف لومة لائم کی .....

گاویا نیت ،شیعیت ، خار جیت ،مودودیت کا ڈٹ کرمقا بلد کیااورتقریری وتحریری میدان جی اُن کو فکست فاش دی۔

اس سليل مي أن ك محققا نه تسانيف الم الم ك ليدوثن كا ميناري -

اُن کی وفات = پاکتان ایک علیم عالم ربانی ہے محروم ہوگیا ہے۔ اللہ تعالی اُن کی مجر پور مغرب فرمائے اور اُن کے اخلاف کواُن کے قشِ قدم پر چلنے کی اُو نیٹی مطا وفرمائے۔ آمین

Ø..... Ø .... Ø .... Ø

6(116) 6 6 musks 6 comps 6 comps

## قافلهٔ اہل حق کے سالار

كمنط يتخ الحديث حنرت مولا السليم النه فان صاحب بهيم

بالمسر نعاثي

المعمد نادر المعلمين والصاوة والسلام على سيد الموسلين وعلى آنه واصحابه الجدين المام والمسام والمسام والمسام المست باكتان، طلية مجاز شخ الاسلام والدام المست باكتان، طلية مجاز شخ الاسلام حضرت اقدس سيدة ومولانا حسين احمد في صاحب فورالله مرتدة قاضل ديو بند حفزت مولانا قاضي مظمر حسين وسيع، قاطة المل حق ومعرفت كم سالاراس ونياسة قانى سداى ملك بقاء بو محكة اور جادة واستامت كد برو، على مجارواوليا وذي احترام كياس بيني محكة مسالا مساسدة عن المساسدة على 
حقیقت مال کوتو حق سجاند و قبانی ی بهتر جانتے تیں لیکن زیمی حقائق کے پیش نظر جومورت مال جم دیکھتے دہے تیں اس کی عابر ہمارے تاثرات یہ تیں کہ قاضی صاحب نے حق وصداقت کے اعلان و اظہار اور باطل وسکر کے درواجال میں جس حوصلی ہمت، اولوالسری اوراستقامت کا پوری زعمی ثبوت ویادہ ندم ف لائق رشک سے بکہ قائل تظیم مجی ہے۔

حضرت قامنی صاحب مرحوم کو ایند بزرگ و برتر نے وین اسلام کی تفاظت اور است مسلمہ کی رہنمائی کا جو جذبہ سلیقداور جوش و بوش مطافر مایا تھا۔ اس کو انہوں نے خوب خوب استعمال کیا اور کوئی بندگ سے بندگ دیا وہ اور حواجمت بھی بھی ان کا راوستہ ندردک کی جن کے اعلان اور باطل کی تر وید میں وہ ضنف و نا تو انی بند حاسبے اور چی ک کے باوجود جو ان می نظر آتے رہے۔

معلیہ کیا م کی مقمت و زمت کی تفاعت تو ان کا خاص موضوع کی تھا۔ لیکن کون ٹیک جانا کداسلام اور مسلما نول سے حصل جب بھی کوئی معالمہ قابل بحث ونظر ماہنے آتا تھا تو قاضی صاحب اس پر تنظو

الم مدروة ق المدار العرب إكتان مجتم جاسرة روتي رايي

سرتے تھے اور پن کی وضاحت اور بالل کی نشاند ہی فریا پاکرتے تھے۔ پھران کا انداز گفتگوسرسری اور رداداری کالمٹن ہوتا تھاوہ منبوط داہال کی روشنی میں تفصیلی کھنگوفریاتے تھے۔

انہوں نے جس طرق و نی مسائل پر گفتگو کی ہے۔ ساس اور ساتی معاطات کو بھی ای طرح اپنی بٹ کامونسوں بنایا ہے ، وہ نہ حکومت کے معاطات میں تساہل اور مصلحت پر تن کا شکار ہوئے نہ کسی بڑے سے بڑے عالم یا سیاست وال سے مرحوب ہوئے۔ لومۃ اہم کی پروا کئے بغیر تن کا اظہار فرمایا، ان کی محکونہ سیلی اور مدلل ہونے کے ساتھ باوقار ہوتی تنی ان کی بحث میں چیچھورا بن نہیں تھا۔ وہ بے مروت مجی بھی تھے۔ نہ بھی گفتگو کرتے تنے۔ جس محتمل نے ''ما ہنا مدحق جاریار'' کا مطالعہ کیا ہے یا وہ اس کا مستقل قاری ہے وہ ہماری گز ارشات سے ضرورا تفاق کرے گا۔

ا «فرکومرف ایک مرتبه ان کے دولت کد و پر حاضری نعیب ہوئی ، بہت کز در ہوگئے تھے۔ تجب ہوا اس ضعف د کمزوری کے باوجود ہمت کیسی جوان ہے؟ یہ حضرات تو نتی خداد ندی سے سرفراز ہوتے ہیں اور خداد ند تد دس اپنے و بین متین کی حفاظت کے لیے ان سے کام لیتے ہیں۔

الله تعاتی ہے دعا ہے کہ وہ قاضی صاحب مرحوم کواعلیٰ علیمین میں بلند درجات عطا فریا کمیں ، پس ما ندگان کومبرجمیش اور اجر جزیل مطاءفر ما کمیں اور ان کے متعلقین کوخصوصاً اور عام اہل علم کوعمو ہا ان کے مشن کو جاری رکھنے کی تو فیق مطافر ما کمیں۔

امين يار ب العلمين

66666



# 6 (18) 6 (Extra) 6 (Mentra) 6 (11)

# شخ مدنی میسید کے سطح جانشین

كمن مولانا قاضى عبدالكريم صاحب ما فالم

براور تحرم ومحترم جناب زابد حسين صاحب مدم نتتكم ما منامدتن جاريار الامور

السلام ملیم ورحمة الله و برکاته والانامه لماجس می قائدالل سنت مطرت مولانا قاضی مظهر مسین صاحب مکنیدم کر کات کاشی مظهر مسین صاحب مکنیدم کر کر ماکش کی تن به کرارش بید ہے کد مطرت مرحوم ومنفور کی زندگی ایک محلی کتاب ہے۔

ز ومف ناتهام ماجهال یار منتفی است (جماری ناکمل مفت کرنے ہے دوست کاحس بے پرواہ ہے)

میں تو اتنا جات ہوں کے سنید کا تعارف آپ نے اپی طویل حیات طیبہ کا اہم مقصد بنالیا تعااور پھر
اسی پرمغبولی ہے قائم رہے۔ یہاں تک کہ شغل بعت اور ترویج سلسلہ کا کام بھی اسی کی خاطر آپ کو کم
کرنا پڑا، یہوں بات ہے جے حضرت الدس مجد والف ٹائی قدس سرہ نے (وفتر دوم کے حصہ ششم کمتوب
نمراہ) میں اپنے ایک تلف کو تحریر فرائی ہے کہ ضرور کی فیصت یہ ہے کہ است اگر آپ کو علوم دینہ ک
تدریس میں سارا دن بھی مشغول رہتا پڑے تو بھی اسی میں مشغول رہیں، ذکر وفکر کی ہوں نہ کریں، اس
کے لیے رات کا کوئی وقت مقرر کر سکتے ہیں۔ فرق ہے تو اتنا کہ حضرت مجد و بھین نے ذکر وفکر پرعلوم دینہ
کی تدریس کی امیت کا ذکر فر بایا ہے اور حضرت مرحوم نے تروی سلسلہ پرائل حق تک اپنی مسلسل تحریر کی قدر بیورہ فات کو مقدم رکھا۔

جب ٥٩ م من شخ النمير حفرت لا مورى بهند كايا وسى پاكتان من نظام اسلام ك نفاذ ك لي جبيت علاه اسلام ك نفاذ ك لي جبيت علاه اسلام كى بنياد ركمي من تو آپ بهند بانيان جبيت كم معتد علاه من شار موت شه ارباب عل و مقد من شريك شف ركين بالآخر آپ كو جماعتى رفقاء سے است اى اہم مقصدكى فاطر

<sup>🖈</sup> كاشل وايد بند باني ومبتم مدرسهم برجم المداري ، كلا يي ، ومره اساميل خان

علیمہ و ہونا پڑا۔قصہ بیہ ہے کہ ڈھا کہ میں جب جمیت علما واسلام کے ملک کے دولوں باز وؤل کے ماراکیس عالمه كامشتر كدا جلاس بوااور حضرت قاضى صاحب بهينية ممى وجهت وبال ندين يح اورو بال مللف ماس جماعتوں کے ساتھ انتخابی برگزشیں وفاعی اتحاد کی صورت افتیار کرنی پڑی تو «مفرت مزءم کو ووودی جاعت کی شرکت برداشت کرنامشکل بومیا ..... لا بور میں جب اس کے بعد مغربی پاکستان کے مالبا

شور کی ہے اس کی منظوری کے لیے اجلاس بلایا گیا اور حضرت قاضی صاحب کا اختلاف ہزرگوں کو معلوم

ہوا تو حضرت مولا نا غلام غوث ہزاروی بہند نے اس ناکار ہ کو بار بارتھم دیا کہ آپ قامنی صاحب سے اطال شروع ہونے سے پہلے ضرور ملیں اور ان کو ڈھا کہ میں جو فیصلہ ہوا ہے اس کی تفصیل ہے آگاہ كري- صرف اخبارى اطلاع سے غالباً آب اس اتحاد سے اختلاف كر رہے ميں - معرت كيلا

لا بوريس جهال متيم تيهان كي خدمت من و بال من حاضر بوا ..... اوراس نكته پريس جو پح يم يحسكوسكا آپ ہے عرض کرتا رہا، حاصل بیرتھا کہ حضرت اتحاد خالص دفاعی ہے۔انتخابی نہیں صرف اور صرف منفی پہلو پر ہے۔ مثبت پہلو ہمارا اور ہے ان کا دوسرا۔ کچھ سوال وجواب کے بعد حضرت نے فرمایا بات آپ کی قابل غور ہے ممراس کی وضاحت نہ تو مفتی صاحب نے کی اور نہ ہی مولانا ہزاروی نے ..... میں نے جب بید

عرض کیا کہ حضرت جماعت کے ۱۳۹ راکین عاملہ علاء نے کیا آپ کے خیال میں بغیر کئی غور وگلر کے اس · کو قبول کرایا تو آپ نے بڑے واو آ ہے فرمایا بالکل نہیں جھے اس کا وہم بھی نہیں لیکن کیا کروں شرح مدرنیس ہور ہا کہ باطل اور غلط فرقوں ہے اتفاق کر لینے میں اہل حق کو فائدہ پنچے گا ۔۔۔۔۔ اچھا اجلاس میں بات كريس ك\_ اجلاس مين آپ ديرے پنج اور ذهاك كے فيعلدى مظورى مبلے كزر چكى تى \_ ياداييا آتا ہے کہ حفرت اس کے بعد ایک وقت تک شریک دے۔ جمعیت کے دستور میں جہال تک یاد ہے آپ كا نام عامله مي موجود بي كين آپ كا اندازه غلط ثابت نبيس مواسسه الل حق كو فا كده سے زياده نقصان موتا ر ہااور بالاً خرا ب کو جمعیت سے کنارہ کش ہونا پڑا۔

افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج وفاعی اتحاد کی مثال دے کر انتخابی اتحاد کو جائز مردانا جاتا ہے مالانكم جوفرتے دعوی اسلام كے باوجود بنيادى عقائد ش اختلاف كى وجه سے بالا جماع دائر واسلام سے غارج اور کا فرجیں اور ہزاروں علیاء کے دستخطان کے غیرمسلم ہونے برموجود ہیں۔انتخابی اتحاد میں ان کو بڑاروں دوٹ دیے بھی جاتے ہیں۔ ولائے بھی جاتے ہیں ادران کے لیے درور پر جاکرووٹوں کی بھیک ہا تک جاتی ہے اور ان سے دوٹ لئے بھی جاتے ہیں.....اور دھڑ لے سے بیمی کہا جاتا ہے کہ گلو ڈانتھا ب حرام اور ہم اس کے مخالف ہیں ۔۔۔۔۔ عقل ہے موتما شاکدا سے کیا گئے

ببرحال آپ کا دمف خاص اپنے مسج مقصد پر ثبات اور کھمل استقامت تھا۔ یہ جذبہ آپ کواسینہ اسلاف ہے جمی میراث میں ملاتھالیکن میں سمجھتا ہوں کداس میں خاص پہلٹی آپ کواپے شیخ اور مرشد ہے۔ اسلاف ہے جمی میراث میں ملاتھالیکن میں سمجھتا ہوں کداس میں خاص پہلٹی آپ کواپے شیخ العرب والعجم استاد البند والمحاز شخ الاسلام حضرت مدنى قدس سره كى خاص توجي قلبى سے مل مئى تقى ..... هفرت مدنی بینینهٔ متحده بندوستان میں جمعیت علما مکل مبند کے سر پرست اور غالبًا اس وقت مجمی مرر تھے۔ ۱۳۵۷ ججری جس سال حضرت قاضی صاحب بھتا دورہ حدیث شریف کے دارالعلوم دیو بندیں طالب علم تع اورخوش نصیبی سے بینا کارہ بھی ای مبارک سال میں طلبا ودورہ حدیث شریف کا صف آخر کا بای ،ایدادنی اور نالائق طالب علم تعارا وربه غالبًا ۱۹۳۸ء عیسوی ہوسکتا ہے اور اس سال تکھنو میں مدخ محابہ بی تیجم پر پابندی لگ می تن میں مصرت نے وارالعلوم سے چھٹی لی۔ بخاری شریف اور ترندی شریف پر هانا تين بفتے تک موقوف رکھا کل بند جمعیت علاء کے صدر بیں اور ملک کی بہت بوی ساسی جماعت كالحرس بدوفا كا اتحاديمي ب مركك منوص محابرام الأفتار بابندى ك خلاف سول نافر مانى كتحريك سر پرتی نر مارہے ہیں۔ تین ہفتوں کے بعد ہزاروں مسلمانوں کوجیل بھجوانے کے لیے ہرشب جعداور ہر پیر کی رات سول نافر مانی کی \_ جلسول یا جلوسول کی سر پرتی کر کے کامیاب واپسی پر و یو بند اشیشن پر ہزاروں کے استقبالی جلوس کو دکھے کر برہم ہوجاتے ہیں ایک تا نگدمیں بیٹے کراہے دوسری جانب دوڑاتے میں اور جلوی تتر بتر ہو جاتا ہے۔ رات کو جامع مسجد دیو بندیش آپ کے اعز از بیں جلسہ عام کا انظام شربول كے طرف ے كيا كيا تعااس من مجى جلوس پر تخت لہجہ من ناراضكى كا اظہار فرمايا۔ جامع مجدك خطیب غالبًا مولانا عبدالشكورصاحب نام تھا۔ انہوں نے عرض كيا حضرت بم نے كيا حماه كيا محاب كرام عُلْفًا في مرور وو عالم تُلْفُهُ كا مدينه بإك يركي دن تك استقبال نبيس كيا تھا۔ آپ نے اپ مخصوص لہجہ سے فرمایا''مولا ایس تیاس مع الفارق فرمارہے ہیں۔حضور یاک تو معصوم تے کیا حسین احم بحى معموم ب- مير الم من اس ال بدا بوجاتى توكيا كرتاسارابر باد بوجاتا"

آمم برسرمطلب-ای تقریر می معرت نے فرایا سای لوگ اعتراض کررہے ہیں کہ بیٹنی مسلمانان مندوستان کا کیماسای لیڈر ہے جو کدند ہب کے ایک جزوی مسئلہ پر ملک کے ایک بزے فرق کے خلاف سول نافر ہائی بی شر کیک ہور ہاہے ۔ فر مایا ........

سنوای خان برادران کی طرح سای لیڈرنیں ہوں غرب پرحرف آئے گا تو سب سے پہلے حسین احداس کے خلاف آواز اٹھائے گا۔

خلاصہ یہ کہ دعفرت شیخ بدنی بریسید کی سیاست برائے ذہب تھی نہ کہ ذہب کا نعرہ برائے سیاست پہلی صورت سیاست برائے نہ ہب سلمان کا نہ ہی فریضہ ہے اور یہی اہل حق کا شیوہ مگر نہ ہب کا نعرہ لگا مورت سیاست برائے نہ ہب سلمان کا نہ ہی فریضہ ہے اور یہی اہل حق کا شیوہ مگر نہ ہب کا اسلامی کر اصل مقصد صرف حکومت لیمتا ہوتو یہ دھوکہ اور فریب ہے ۔۔۔۔۔ یہ دھزت قاضی صاحب نے یہ اصول بیاست کا ایک نمونہ ہے، پینے مدنی برینی سیاست کرنی ہے مگر برائے نہ ہب۔ دھزت بی تدنی تدس سرہ تو کا ل شیخ مضوطی سے بلے با بمدھ لیا تھا کہ سیاست کرنی ہے مگر برائے نہ ہب۔ دھزت شیخ مدنی تدس سرہ تو کا ل شیخ بی دھور نہ ہب، ہجرین استاد صدیث بھی اور کھل محرصیح سیاسی قائد ہی، دفاعی اتحاد وں اور سیاسی اشتر اکٹل میں دیا وجود نہ ہب، دین اور شریعت کے پاکیزہ دامن پر بھی بھی غلط اور پُر فریب سیاست کا بدنما دھر نہیں گئے دیا جس کا ایک نموز تھنونو میں سول نافر ہانی کی سر پرتی کا اوپر عرض کردیا گیا ہے۔۔

کی تدری اورین سے بیر کیف مصرت قاضی صاحب مرحوم نے حضرت شخ بہتند کے سی جانشین ہونے کی حشیت سے شخ کی تیزوں پر توجہ دی گر قد بہب اور دین اسلام کواصل مقصد بنایا۔ نی محاف پر فدام اہل سنت کے نام سے جس نج پر کام شروع کیا اس کواصل مقصد بنایا۔ ترویج طریقت کی محنت میں کی کرنی پڑی تو اے گوارا کر ایسا سے محاف کی بیری چھوڑ اگر چور دروازہ سے اسلام کونقصان پہنچانے والوں سے اشتراک کرنے سے دائن بہائے دیے ۔ خودا پی جماعت کے بلیٹ فارم سے انتخاب کے لیے امید وار کھڑ اکیا اور ایکشن کھنزے سیب اینانان ماصل کیا۔

۔ مختم ڈالنے کے بعد فصل پیدا نہ ہوتو انسوس ہوتا ہی ہے لیکن فصل بڑے پیانہ پر ہوکر غیروں کے کام آ جائے تو اس صدیے کا کیاا نمازہ۔

ملی بیجتی پراحتر نے اختانی مضمون لکھا اور پھرمولانا سمج الحق صاحب، مولانا شاہ احمدلورانی مرحوم کوخطوط لکھے اور حضرت مولانا محمد پوسف لدھیانوی مجتلئہ کو بھی بینات کی خاموثی پر تجب کا اظہار کیا تو حضرت قاضی صاحب کا حق چار بار بی ای بینا ہو ہوں است حضرت مولانا سمج الحق صاحب کے نام پر لکھا ہوا میرا خط شائع کیا اور آپ کے دست راست حضرت مولانا قاضی عبد اللطف مرحوم جہلم والول کے اپنے ایک نامہ میں جھے دعا تمیں دیں اور کہا کہ آپ نے وقت کے ایک اہم فریضہ کو اوا کرنے کا حق اوا کر دیا۔ سی محاذ پردین کی خدمت کرنے کی بنیا دتو مردار دو عالم مناباتی اور صحابہ بی الحق نے اس فر مان واجب الدعان سے کردی کہ السلم السلم فی اصحابی لا تنجدوا ھم غوضا من بعدی اور من مسب اصحابی فعلیہ لعنہ اللہ حضرت بحدوالف کا فی بیستی اوران سے پہلے حضرت پیران بیرشن عبد القادر جیلانی قدس مرہ کی تقریحات ادراس محاذ برمحنت کرنا کے معلوم نہیں۔

شابان دبلی میں تخدا شاعشرید، از اللہ السخسف اوراس تم کی دوسری کما بیں اکابرین و یو بندکی تعنیفات صیحة الشیعة وامثالها بھی سب جانتے ہیں۔ سیای جھڑ چلنے کے باد جو وشخ مدنی قدس سرہ کے واضح عمل کے بعد مزید کی اور جمت اور دلیل کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ وہ کون شخصیت ہے جو اپنے ماحول میں مصرت مدنی بریشتا کی طرح فرق مراتب کا پورا پوراحق اداکر سکے مصرت قدس مرہ کی تصنو کی ماحول میں مصرت مدنی مراتب کا پورا پوراحق اداکر سکے مصرت اور مسائل کے باوجود موردی اسلام کی کھل اور سب ہے بہلی مخالفت جسے اقد امات ہے بھی بدواضح ہے کہ ایسے حالات میں مودودی اسلام کی کھل اور سب سے بہلی مخالفت جسے اقد امات ہے بھی بدواضح ہے کہ ایسے حالات میں باطل فرقوں اور جماعتوں کے ساتھ ایک شرکت جس سے ان کی فرجی محمد انداور زندیتا نہ حیث مشتبہ ہو جا دی کے مطرح بھی صحیح نہیں خان انسمیا اسکور میں نفعیا سیسیلی بھی کونسل کے وقت ان لوگوں کے جا میں خان میں مطرح بہلے سے عمر کم کی بھی میں شامل می جماعتوں کے قائدین جہاں تک معلوم ہے خاموش رہے۔ جس طرح بہلے سے عمر کم کی بھی میں شامل می جماعتوں کے قائدین جہاں تک معلوم ہے خاموش رہے۔

راقم الحردف كاحضرت مرحوم سيتعلق

دورہ صدیث شریف کا شرف اگر چدایک ای سال ۵۸ ـ ۷ = استان استعبان میں ملا کمرسمندر ہے

ہانی و نے میں طرف کیٹن میا لیا کا فرق نکا ہر ہے ہاران جبز کام نے منزل کو پالیا ہم کو نالۂ جرس کارواں رہے

اور چؤنگدہ ہاں آپس میں کوئی میل جول ٹیمیں رہا۔ اس لیے اس زیانے کا کوئی واقعہ حضرت کی زندگی کا نیس تھیا میا سکتا۔ فرا فت کے بعد بھی وس ہارہ سال تک کوئی بھی ملنا ملانا تبیس ہوسکا آپ کا بیر عرصدا کثر زیل میں کزرا۔ بنس کی تشعیدا محدثو آپ ہی میں ہے کوئی صاحب فمبر میں کہدسکتا ہے۔

ری میں در دور میں کا مصیدا سے ہوا ہے بی میں ہے دو ہا در بھر مطلع العلوم کوئٹ میں طلبہ کی تحوزی بہت بری وہی اس مرصہ میں بلو چستان جامع مسجد و وہ اور بھر مطلع العلوم کوئٹ میں طلبہ کی تحوزی بہت مدم مند کے سلیم صعوبہ ہے باہر رہا ۔ ۲۵ء میں جمیت کی بنیاد پڑی تو جماعتی مجالس عاملہ وشوری کے طاوہ دھرے مرح اور دھنرے مولانا قاضی جمہد اللطیف صاحب جہلم والے کوجم المدارس کے سائانہ بعلوں میں تکلیف دی جاتی اور منزے مولانا قاضی جمہد اللطیف صاحب جہلم والے کوجم المدارس کے سائانہ نے نام ہے ایک جانسہ عام کا انظام کیا تو اس میں جمی تشریف لائے۔ جم المدارس میں وار القرآن کی تقریف لائے۔ جم مخینہ تھا۔ عام کا انظام کیا تو اس میں جمی تشریف لائے۔ جم مخینہ تھا۔ جم یہ نہ تہمی کہ بہاں سے جو طالب علم کی سال تک پڑھ کر فارغ ہوئے اور اب عوباً بدارس دینے مسلم اور استاد میں یا جو عاملہ اور شوری کے مہر میں وہ اپنے فی مدسب تو فیتی پائے سو یا بزار چندہ میں۔ بیا ہے بابانہ قبط وار سال تک ہی اواکریں تو اس طرح محوی چندہ کی ضرورے نہیں بڑے گی۔ میں۔ بیا ہے ماہ بابانہ قبط وار سال تک ہی اواکریں تو اس طرح محوی چندہ کی ضرورے نہیں بڑے گی۔ مدسب تو فیتی بابر کے اور کر انقار عطیہ سے شرکت فر مائی۔ احتر مجا ہے۔ دی درخوا سے دخرے مرکس تھی کی درخوا سے دخرے مرکس میں جو مائٹ تیرہ جو وہ صلحات پر مشتل تھی۔ حضرت سے مرکس قری جو کی کورخوا سے النی میں جو مائٹ تیرہ جو وہ صلحات پر مشتل تھی۔ حضرت سے اس کی تھی کی درخوا سے النی میں جو مائٹ تیرہ جو وہ وہ طلاحت پر مشتل تھی۔ حضرت سے اس کی تھی کی درخوا سے النی میں جو مائٹ تیرہ جو وہ وہ صلحات پر مشتل تھی۔ حضرت سے اس کی تھی کی درخوا سے النی میں جو مائٹ تیرہ جو وہ وہ طلاحت پر مشتل تھی۔ درخوا سے النی میں جو مائٹ تیرہ جو وہ وہ طلاحت پر مشتل تھی۔ درخوا سے النی میں جو مائٹ تیرہ جو وہ وہ صلحات پر مشتل تھی۔ درخوا سے النی میں جو مائٹ تیرہ جو وہ سے مسے درخوا سے سے میں میں جو میں بیان تو میں دورہ جو وہ سے درخوا س

کرار بی ال کرنہ جادیں کے قو میر خدائنواستہ بھشد کے لیے المسوس ندکر نا پڑے۔ چنانچے میں نے چکوال اتر نے کا عزم کرلیا معزمت کواطلاع کی گئے۔ آپتشریف لائے بہت ہی شفلنت اور عبت فریاتے رہے۔

يكوال ما شرى بس يبي بيل بحي تقي اور ما الآخرى بحي . ماهناء الله و الامر بهد الله .

8(11) 8 (man) 8 (man) 8 (man) 8

مركاهاى بالذجعيت إشارى كاجلاس في دهرت والالاملي محووصا حسيدم من سدًّا بالماتر و می موامی علم کے سلند می جاتے جاتے ہے جی کہا کر والسوس ہے جا ور عمی کا م بہت ست ہور ہا ہے وال ے مركز و حد تنا كرد إبركا و معرت مولانا سيدكى إدشاد صاحب البرسر مدارا كرا سادوكان فربایا برناب ملتی صاحب کی اس بات بھی ایک نیزی جمی صواقت ٹیمل ہے ہوا پ کے اور بھا من کے دوس یدر کوں کے آئے پرسینکو وں جید طاو تک برجگہ اسمنے ہوجائے تیں یہ بغیر محنت اور کام کے تی ہو جائے ہیں۔ و فیرود فیره یتصیل تو اونیک حین جب نماز اور کمانا کھانے کے وقفہ می کارروالی روک وی ستی اور یہ بھی املان کیا حمیا کہ لماز کے متصل بعد کا رروائی شروع بوجاوے کی۔ نماز کے بعد معزات ة من صاحبان سے ملاقات عد ہوئی تو مفرت قاض صاحب نے قرما یا کھنٹی صاحب تو ناراض بیٹے ہیں وہ و پکھیے دور میار پائی پر لیٹ رہے ہیں اور کہا کہ مولا تا گل بادشاہ نے بہت زیادتی کی اور بار بار خت کلمات استعال سے اور بری بادب ہے کمی نے ان کوروکانیں۔ یس نے عرض کیا بزرگو! بہتو کو کی بائیس ابتدا مانبوں نے کی اور انبوں نے جواب دیا۔ قاضی صاحبان نے فرمایا وہ ببرصورت اس وقت مشورہ می شر پکے نیس ہور ہے۔ میں نے ان سے موض کیا تشریف لا کیں چنا نچہ ہم مفتی صاحب کے یاس آئے میں نے مرض کیامفتی صاحب!وقت ہو کیاتشریف لائمی انہوں نے وی بات کی جوقاضی صاحب نے ملا أيتى من في كمامنتي ماحب مينك مولاناكل إدشاه ماحب كى بانبول في بالى بي ياجعيت ی؟ کئے گئے میننگ تو جعیت کی ہے میں نے موض کیا مجرہم کیوں ٹیمل شریک ہوں گے۔ رہی آ پ کی اور موادیا کا بادشاه صاحب کی ترانی تواس ہے بمیں کیا ۔ مفتی صاحب اٹھے اور بم میاروں کارروائی عى شرك بوقع منتى صاحب مرحم تموزى دير كے بعد ضف مد بوقع اور بات كوآ كى گى كرويا ليكن بعدي بب تك المفح رب سيركل باوثاه صاحب جلال بمل دبر ورهيقت سيد صاحب تتيم ے پہلے بعیت کے بنا ، یم کام کر چکے تے مرکز چی عالم کے دکن تے چرتشیم کے شعل بعد خان مبدالتيم خان جواس وقت مرحد كے صدرائل تھے نے البيل بيل بي والواد يا اور عالم سات أخد سال تك بيل كانى تحر هامى رفقاء سے رابط ركما اور مالنا جيل عمد و بى تصنيفات عيں يزبان پشتو مشغول ر برانس امتران سعمد مذباره بهنار مین اس ونت عماحت کے دروار معرات الی و مداری كو في المراج المراج المن تقدا به والبيد الماك سيد صاحب ك إد إر فعد ك إد جود جب اس ، کارونے بذر ہے عطاعتی صاحب سے وض کیا کے میدصاحب کو کی طرح میں ناراض رکھنا فیک نیس

والر بی این کو ہر قیت پر داختی کرنا ہے۔ تو مفتی صاحب نے مصل دلا میں عالبا اب بھی موجود ہوگا کہا کہ جو صورت بھی آپ مناسب جمعیں وہی افتیار کریں ہے۔ میں نے کہا مروان سید صاحب کے گھر جانا میں مناسب جمعیں وہی افتیار کریں ہے۔ میں نے کہا مروان سید صاحب کے گھر جانا میں مناسب ہوگا مفتی صاحب اس صورت کو بھی بخوشی منظور کیا اورا کی شرط رکھی کہ عمید افغرے پہلے جانا ہوگا مید کے بعد میں فارغ نہیں ہوسکتا۔ ہمرحال مروان تو نہ جا سے لیکن حالات بھی معمول پر آ محتے معلوم ہوا کہ دعنرے مولانا سید کل با دشاہ صاحب نے قدیت پاک کا دورہ بھی ای سال کیا جس سال مورائ تو نہ جا مواور پھرمفتی صاحب مرحوم دورہ میں شریک تھے۔ یعنی ۲۵ وادر پھرمفتی صاحب مرحوم دورہ میں شریک تھے۔ یعنی ۲۵ وادر پھرمفتی صاحب کے ایکشن میں دعزے قاضی صاحب مرحوم دورہ میں شریک تھے۔ یعنی ۲۵ وادر پھرمفتی صاحب کے ایکشن میں

بهی ساته تما به فلله دره و علیه اجره ......

اس آئینه میں معفرت قاضی صاحب کا جماعتی احساس جب تک نسلک رہے سید صاحب کی خود

داری اور منتی صاحب کی فراخ و لی بیک نظر دیکھی جاستی ہے۔ و حاکہ کے فیصلہ پر قاضی صاحب کا تال

ان کی دور بنی اور مولا نا بزاروی کا جماعتی احساس اور امام الطاکف حضرت شیخ الاسلام مولا نامد فی قدس سره

کا شرایت ، طریقت ، فد ب اور سیاست کے اجماع میں قد ب کی مقصود بت اسلام پر شبت ایک صاف

ادر شقاف آئینہ ہے۔ من شاء فلینظر فیہ وجہہ، واستعفر الله

مسلسل بندره ہیں دن خووان کے علاقہ مروت میں جس بخت کوثی سے کام کیاوہ خدا جانتا ہے بیا کارہ

#### مفرت کے چندمتوسلین

حضرت قاضی صاحب برات می المدارس کے جلسوں میں تشریف لاتے اور احباب کو بید معلوم کر لینے کے بعد کہ آپ حضرت مدنی برات کے خلیفہ مجاز میں چند خوش نصیب احباب ( حافظ سراج الدین، حافظ عبد التيوم حقائی، صوفی خدا بخش، حاجی شیر علی خان شخی وغیرہ ) کو آپ سے بیت ہوجانے کا شرف بھی حاصل ہوا جن میں بطور خاص مولا نامحمووصاحب کا ذکر خیر مناسب معلوم ہوتا ہے .....

#### مولا نامحمودصا حب مرحوم

آپ موضع کونی تحصیل کلاچی کے رہنے والے بتھے۔موقوف علیہ تک کی کتابیں اس ناکارہ سے پڑھیں اور پھرتقسیم سے پہلے ہی وار العلوم و یو بند پیٹن الاسلام حضرت مدنی قدس سرہ سے دورہ حدیث شریف پڑھا۔مصرت نے اس سال دار العلوم سے تمین چار ماہ کی چھٹی کی ہوئی تھی اور جمیت علاء ہندگ جانب سے بالخصوص جمیت کے امید واروں کے لیے پورے ملک کا دورہ فرمار ہے تھے۔ تو اس عارضی خلا و کو پر کرنے کے لیے مدرسہ شاہی مراو آباد سے حضرت مولانا گفر الدین صاحب نمایلا کو دارالعلوم بلالیا گیا تھا۔ مولانا محمود صاحب مذکور نے سنایا کہ ایک دن حضرت مراو آبادی نے شرکا و دورہ حدیث پاک کے سامنے حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی نمویلائی کی اس جمیب وخریب کرامت کا ذکر فرمایا کے ۔۔۔۔۔ایک والحد میں حضرت تجد کے وقت تشریف لائے توافل کے بعد ذکر میں حضرت تجد کے وقت تشریف لائے توافل کے بعد ذکر کرنے میں حضرت تجد کے وقت تشریف لائے توافل کے بعد ذکر کے ممان خیف میں میں نے اپنے آپھوں سے وغیرہ سب بی بے جان اشیا و ذکر میں آپ کا ساتھ دسینے لکیس ۔ فرمایا ابس میں نے اپنے آپھوں سے وغیرہ سب بی بے جان اشیا و ذکر میں آپ کا ساتھ دسینے لکیس ۔ فرمایا ابس میں نے اپنے آپھوں سے فسے خون الحبال معہ و المطیر کا سماں دیکھا ورکانوں سے سنا۔ و المحمد فلہ۔

بنوز آل ابر رحمت دُ رفشال است

فم وخم خاند بأمبر ونثان است

مرحوم مولوی محووصا حب کو حفرت مدنی قدس مرو سے بیعت کا شرف حاصل تھا۔ حفرت پیشخ کی رحلت کے عرصہ مجم المدارس بیس رحلت کے بعد حفزت قاضی صاحب بُرینلیا کی جانب رجوع کرلیا موصوف پھی عرصہ مجم المدارس بیس مدرس بھی رہے۔ پھر علاقہ ٹا تک بستی کوٹ اعظم میں ترجمہ قرآن کا درس عام بھی دیتے رہے۔ بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے رہے۔ چند سال پہلے بروز جمعہ شریف وصال پاکران شاہ اللہ بفضلہ تعالیٰ فتیہ عذاب قبرے محفوظ رہے ۔۔۔۔۔ والمحمد للہ!

سیطویل دفتر وقفه به وقفه دود و چار چار سطری مختلف اوقات میں لکھ کرمجموعه رطب و یابس کی حیثیت آپ کی قرمائش پرلکھودی ہیں۔ یا دِرفتگان ہاور اذکو و االسمحاسن موقا کھ کی تعمیل بھی ان میں جن چاریار بخائی میں شائع کرنے کے لائق کچھ سفید بال ملیس تو خود ہی چن لیں ..... ورنہ.....

کمی کے ساتھ گزریں چند گھڑیاں انہیں کی یاد میری زندگی ہے

# حضرت قاضى صاحب ميشكة كى ولايت

كنظر حفرت مولانا ها فظافحرالياس صاحب يميينه

آج ے المظمر ی کے لقب کورک کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ بندہ نے اس کی نبت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مد ظلمہ کی طرف کی تھی۔ پھر جب کہ میں نے ایک دوخطوط میں ان کی طرف اپنے نام کے ساتھ المظہر کی لکھا تو آج آپ کا ایک خط آیا۔جس میں اس کے چھوڑ دیے کا علم تھا۔ بندہ کو چونکہ آ ب کے ساتھ عقیدت ہے اور محبت بھی اس لیے گو نا گواری ہوتی ہے مگر ترک کرتا ہوں اور محبت کا مقصیٰ بھی ہی ہے کہ آپ کی بات پڑمل کیا جائے۔ ترک کردینے کی دجہ آپ نے بیکھی ہے کہ بندہ گنگارے۔ساتھ پیشعر تحربر فرمایا تھا۔

> ز من دارد سگ نعرانیاں عار كه جست او بيكناه ومن كنهكار

" میں عیمائیوں کے کتے سے شرم کرتا ہوں۔ کوفکہ وہ بے گناہ ہے اور بی گناہ گار

ياديرتاب كركسين مجد دالف ان يُؤلينك إلوال من ديكها تعااور غالبَّا الفاظ يول تھے۔ (معرفت خداوندي برآن فخض حرام است كه خودراازسك نصرانيال ببترداند)

''خدا کی معرفت (ولایت) اس فخف پرحرام ہے جوخود کوعیسائیوں کے کتے ہے بہتر

دوسر كفظوى ين اس كا مطلب بيهوا كراوليا والله الله إن كوابيا سجيعة إلى بال حضرت قامني صاحب کی ولایت کے لیے سی مزید دلیل کی قطعاً کوئی ضرورت ندر ہی۔

( ذاتی ڈائری ہے ..... تریم کم فروری ۱۹۵۲ م)

# 

# تربيت وارشادكي مقناطيسي صلاحيت

كن شُخ الحديث مولانا مفتى محرتنى عثاني الم

يم (لله (لإحق (لإحيم

تحرم بندوز يدمجدكم

(العلاك محليكم ورحمة (لله ويركاذ

گرامی تامہ باعث افتخار ہوا۔ حضرت مولا تا قاضی مظیر حسین صاحب ہوئیڈ سے بند ہے کو ملاقات کا موقع تو بہت کم طا۔ اور جب بھی طا، ان کی للہت، اخلاص اور تدین کا نقش دل پر قائم ہوا، لیکن دو پہلوا سے ہیں۔ جن کے ذریعے ان کی خد مات اور فیوش مبار کہ کا اندازہ ہمیشہ ہوتار ہا۔ ایک سیکران کی تحریف ان کے ماہانہ رسالے ہیں، بلکہ علیحدہ مؤلفات کی صورت ہیں بھی وقاً فو قاً نظر نواز ہو کیں۔ اور ان سے استفادہ کا موقع طا۔ ان تحریروں سے سے بات واضح ہوتی تھی کہ انہوں نے جو پچھ کھا، اخلاص کے ساتھ کھا، اور جس بات کوتی سمجھا، اسے بلاخوف لومۃ لائم بیان فرمایا انہوں نے اپنی تحریروں ہیں اہل سنت والجماعت اور جس بات کوتی سمجھا، اسے بلاخوف لومۃ لائم بیان فرمایا انہوں نے اپنی تحریروں ہیں اہل سنت والجماعت کے مسلک کودلائل سے مبر حصن کر کے بیان فرما نے جس کی کے خوش بیا ناخوش ہونے کی پروائیس کی۔

دومرا پہلویہ ہے کہ بہت ہے ایسے نو جوانوں ہے جھے منے کا اتفاق ہوا۔ جنہوں نے حضرت قاضی صاحب قدس سرہ کی محبت و تربیت کا فیض اٹھایا تھا۔ ان نو جوانوں کے نیم دین اور ان کی سیرت و کروار کے انداز سے یہ بات نمایاں تھی کہ حضرت قاضی صاحب بینیٹی میں تربیت وارشاد کی مقاطبی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطافر مائی۔ جس نے ان نو جوانوں کی زعدگی میں بڑا خوش آئند انقلاب پیدافر مایا۔

دل ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت قاضی صاحب بُونیوں کی خدمات کواپی بارگاہ میں شرف تبول عطا فرما ئیں۔اوران کے فیض کو جاری وساری رکھیں۔ آئین۔ آپ نے ان کے مبارک تذکرے کے لیے رسالے کی خصوصی اشاعت کا جواہتمام کیا ہے دل ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صوری اور معنوی محاسن ہے آراستہ کرنے کی تو فیق عطافر مائیں۔اوراہے امت کے لیے نافع بنائیں۔ (میں



# ميرے محسن ميرے مشفق

كمنظر حفرت مولانا محرعبيد الله صاحب

(عزیزاز جان .....دشیدی سلمه .....سلام مسنون!)

کے بعدد مگرے عنایت نامہ وعمّاب نامہ دونوں موصول ہوئے۔

نا ہلی، تکاسل اور عوارض اس وقت بھی مانع ہے اور آج اس ہے بھی زائد شدت اور کشرت کے ساتھ حاکل اور حارج ہیں۔ حضرت قاضی صاحب مرحوم میرے حن میرے مشفق اور مشکل ٹرین مراحل ہیں میرے حن میرے مشفق اور مشکل ٹرین مراحل ہیں میرے لیے دعا گورہے۔ اور اب میں اپنے مخلص مہریان ، نمونہ سلف، عالم باعمل اور مجاہد کائل کی برکات اور دعا وک سے محروم ہوگیا ہوں۔ جبکہ اس ناکارہ اور امت مسلمہ کواس وقت ان کی رہنمائی اور دعاوں کی اشد صرورت تھی ۔ حق تعالی حضرت قاضی صاحب نور اللہ مرقدہ کو جوار رحمت میں جگہ عطاء فرمائے اور آپ کواور جملہ پسما ندگان کو صبر جمیل دے اور ان کے لگائے ہوئے بودے کو سرمبر اور شاداب رہنے کی تو فیق عطاء فرمائے۔ رئیس فر آمیں

\$ 430 \$ \$ \$2005 UNION ( TITLE A) \$ 67 TIME ) \$

# حضرت قاضى صاحب موالية مسكاثرات

کھے مولا ناعبدالقیوم صاحب ہزار دی 🌣

جماعت کے سربراہ کا اثر ورکروں پر اور استاد کا اثر شاگر دوں پر ، پیر کا اثر سریدوں پر اور حکومت کا اثر رعیت پر غیرشعوری طور پر آتا ہے۔ مخدوم انعلماء والمشارئخ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کا تحريك خدام الل سنت پاكستان كے اميركي حيثيت سے وركروں براثر ہوتا تفار چونكدا ب كاسلسله بيعت بھی تھا تو اس لحاظ ہے اپنے مریدوں پر بھی اثر تھا اور آخر دفت تک تفلیمی سلسلہ بھی جاری رکھا اس لحاظ سے شاگردوں پر بھی اثر تھا۔حضرت کا بیا تر آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہر آ دنی محسوں کرتا تھا۔ کہ ہر سينذآ پ حق پر نار مونے كے ليے تيار تھے كەكوئى وقت اپيا آئے كەملى را وحق ميں اپن جان پش كروں اس اثرك واضح مثال ہے كه جب چكوال ميں ساراضلع جبلم اہل تشيع كا جلوس نكالنے كے ليے اكٹھا ہوجا تا تھا بلکہ باہر کے اصلاع بھی ان کی حمایت میں جمع ہوجاتے تھے اور پھر قاضی صاحب کی محبد کے سامنے ے بیجلوس نکالا جاتا تھااور مکان بھی قاضی صاحب کا بالکل رائے پر تھا تو چھوٹے چھوٹے بیچ بھی اس جلوں کی ناشا ئے حرکتوں پرگرفت کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوجاتے تھے اور ہر بچہ جان دیے کے لیے تیار ہوتا تھا تو بے ساختہ بیمحسوں ہوتا تھا بیقاضی صاحب کا اثر ہے جوان بچوں پر پڑ رہا ہے۔ اتنااثر ہم نے کمی دوسرے بیر کا اپ مریدوں پر ،لیڈر کا اپ ور کروں پر نہیں دیکھا اور بیر کیوں نہ ہو کہ حضرت قاضى صاحب خليفه تے شیخ الاسلام حضرت مدنى بينية كـ فريقت كاسلسله حضرت مدنى بينية ب وابسة تعابه معزت شخ الاسلام كالرُّ اين شاكردول پر جوكددل سے شاكرد ہوتے تھے اور مريدول پر جو ول ہے بیعت ہوتے تھے یمی تھا اور وہی اثر قاضی صاحب کے اندر بھی موجود تھا۔ جھزت شیخ الاسلام تعلى كاظ عدابسة تع مفرحة في المند كيليدك ماتها ورجفرت في المند يكلف مفرت مانوقوى ميليدك مانشين اورشا كروتيم يوم يا حصرت شيخ البند بكينية كاذبن اور حضرت نا نوتوى بينية كاذبن ايك بي تعا\_

<sup>🌣</sup> استادهديث جامعة محديد، اسلام آباد

معزت ٹانوتوی بیٹے نے سرسید کو خط لکھا کہ آپ نے علی گڑھ یو نیورٹی کی بنیاد رکھی ہے اور میں نے ر ہو بند کی بنیا در کمی ہے۔ میں پرانے علوم پھیلاؤں گا یعنی قرآن پاک اور صدیث اور آپ دنیاوی علوم ر مائیں مے، سائنس دغیرہ - تو تیر فیلیم یافتہ اور میرے تعلیم یافتہ کی ایک دوسرے کے ساتھ کار ت جائے گی اورمسلمان دوطبقوں میں تقتیم ہو جائیں گے۔ البندا بہتریہ ہے کہ تو علی گڑھ کی سندند دے کہ جب تک اپنے شاگردوں کو دیو بندنہ بھیج۔ دیو بند کی سند ہوتو پھرعلی گڑھ کی سند ہونی جا ہے اور میں اپنے ٹاگردوں کوتب تک سندندروں گا کہ جب تک علی گڑھ کی سندند لے لیکن میں نے ساہے کہ آپ کے عقا کدفر شتول کے بارے میں غلط میں اور وحی کے بارے میں بھی تیرے عقا کدفھیک نہیں۔ آپ اس سلسلے میں اپنے عقائمہ کی وضاحت کریں ۔ تو اس نے جواب دیا وقی کو کی فرشتوں کے ذریعے نہیں ہوتی تھی بلکہ حضور نٹائٹا کے ذہن میں جو بات کی ہو جاتی تھی وہ وحی ہوتی تھی اور فرشتے کوئی الگ مخلوق تہیں بلکہ انسانوں میں سے جواعلیٰ درہے کا ہووہ جبرائیل اور میکائیل کہلاتا ہے اور انسانوں میں سے ہی جو چوٹی کا بد ہے دہ شیطان ہے۔ شیطان کوئی الگ مخلوق نہیں ۔ تو حضرت نا نوٹوی پیجھٹانے بیاشتر اک کا خیال ختم کیا کونکہ یہ بنیادی عقا کم خراب تھے۔ تو اس کا تدارک شخ الہند میشیز نے بیکیا کہ سرسید کے شاگر دوں میں ہے بلی نعمانی اور حالی اور ای طریقے ہے ڈاکٹر انصاری اور عکیم اجمل خان بھٹنیا کے ساتھ ل کرعلی گڑھ کے اندر ہی مرسید کے مقابلے میں جامعہ ملیہ کی بنیا در کھی اور چٹائیاں بچھا کر جامعہ ملیہ کے طالب علموں کو پر ها نا شروع کیا۔ پھر بھی جامعہ ملید و بلی میں نشقل ہوا۔اس جامعہ ملیہ کا ڈاکٹر ذاکر حسین انڈیا کا صدر بنا۔ فيخ البند بينييجب مالنامي جوبرفاني علاقد بقيد تقوق مصرت مدنى مينية جيل كمبل دوتو فيخ كوو دية اوراك ايد كي ركعة اور في الاسلام بحررات كوتت منى كول يسل بإنى وال كراي يي كراته كرم كرتے تھے۔ تاكر حرى كروقت كرم بانى استادكول جائے اور في البندكوتكليف مور واى ار حصرت قاضی صاحب بہم بھی تھا سینے اسا تذہ کے عقیدے کے خلاف ڈرابرابر بھی نا قابل برداشت تھا جعیت سے علیلد کی کاسب بھی میں بنات اور جہاد کا بیانا لم جس بات کو باطل سمجھا خواہ کوئی ساتھ ہو یا نہ مودہ بات برملا كهددية تضاور باطل كساته دوقدم بمي جلنے كوتيارتين تھے۔ حضر عصاحب بينيليملاقہ مجر می تبلین دوره کرتے تھے ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ آپ معزت مولانا جالندھری کو بھی بلائیں اوراس دورے میں ان کو بھی شریک کرلیں تو فر ہایا کہ وہ بنا ہے لیڈر میں اور میرے پاس تیلیفی فنڈ میں اتی رقم ہوتی نہیں تو میں نے کہا کہ آپ بلا کر ویکھیں تو میرے کہنے پر جماعلی صاحب جالند هری کو بلایا۔ ہفتہ گز رنے

کے بعد جب پانچ سورو پ بطور کراید دیے تو مولا نا جالند حری کہنے گئے کہ قاضی صاحب! یہ آپ کا زائی پیسے بیا مدرسہ کا یا مبحد کا یا جماعت کا کیونکہ میرا جو بنما ہے کراید وہ میں لوں گا اور زیا وہ جو بنما ہے وہ میں میں تحفظ ختم نبوت کو دوں گااس کی رسید کثوا دک گا۔ اس کے بعد مولا نا محمد علی صاحب کے مقیدت مند میں تحفظ ختم نبوت کو دوں گااس کی رسید کثوا دک اس کے بعد مولا نا محمد علی صاحب کے مقیدت مند ہوگئے ۔ تو کہنا میں بیچا ہتا ہوں کہ آپ اپنے پاس ایسے خلص دوستوں کو لینی دوروں میں رکھتے تھے۔ حق تعالیٰ آنجناب کی تمام دینی خدمات قبول فرمائیں۔ اور ان کا فیض تا قیام قیامت جاری وسارئ رکھیں۔ آمین بعد معہ مسید المعروسلین

#### <del>-</del>





## مشاہرات وتاثرات

كم مولانا دُا كرْعبدالرزاق سكندر 🌣

מא ללג לקישה לקישה

صحیح بخاری کماب الرقاق میں حضرت مرداس اسلمی رضی الله عند سے روایت ہے

"يذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة الشعير اوالتمر لا يباليهم الله

بالد." [ال١٥٩٥٣]

ترجمہ: ''نیک لوگ کے بعد دیگرے رخصت ہوتے جائیں گے، جیسے چھٹائی کے بعد ردی جویا مجوریں باقی رہ جاتی ہیں، ایسے ناکارہ لوگ رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پرواؤہیں کرےگا۔'' بلاشبر غور کیا جائے تو ہمارا دور ہی یہ دورمحسوں ہوتا ہے کہ علائے امت ، صالح ، متدین اور اکابرین امت اس تیزی سے دنیا ہے تشریف لے جارہے ہیں۔ جیسے تبنیح کا دھا کہ ٹوٹ جائے اور اس کے دانے کے بعد دیگرے گرتے چلے جاتے ہیں۔

ایک وقت تھا کہ ای پاکستان میں ایسے ایسے جہابذ وَعلم وَسُل تھے کہ دنیا ہے عرب کے علاءان کے سائے ذانو سے تلمذتہ کرنے کو سعادت بہتے ہے ، ای طرح دین دو نیا کا کوئی سئلہ ایسانہیں تھا جس کے بارہ میں ان سے رجوع کیا جائے اوروہ اس کے جواب میں تر دووتو تف کریں۔ کو یااس دور میں گاش علم و میں ان سے رجوع کیا جائے اوروہ اس کے جواب میں تر دووتو تف کریں۔ کو یااس دور میں گاش علم و من کی بہار، علاء وصلیاء کی کہشاں اور آسانِ علم و تحقیق کے آفاب و ما بہتا بہاری آنکھوں کے سامنے سے ، ہم جس شہراور قرید میں چلے جاتے ، وہال کوئی نہ کوئی اپنے وقت کا غزائی ورازی اور باعث صدافتی کوئی عالم ربانی موجود ہوتا، کیکن افسوس! کروفۃ رفۃ اس کہشاں کے تاری نوٹے ، علم و تحقیق کے آفاب اما بہتا ب غروب ہونے اور گلش علم و تحقیق کے مول مرجوانے گئے۔ حتی کہ نوبت بایں جارسید کہ ہرطرف فاضل کے جو چندا یک پھول باتی ہے۔ وہ بھی فیل و خزال اور اندھرا ہی اندھرا نظر آنے لگا، اور گلش علم وفضل کے جو چندا یک پھول باتی ہے۔ وہ بھی

OK AND DES EXEMPTABLES EXECUTABLES EXECUTED SE

ای تیزی ہے مرجمائے ملکے میں کہ بھوٹیں آنا کہ انہام کا تان کہا او کا اکر طل کی ایا۔ برمراحد نم بيائے تقة آج دوسر كا ترزى شدر وللمائر تا ہے ، المي كيلى بستى كى جدائى عالم اور زقم تاز ، اور برا

ہوتا ہے کے دوسرے کی جدائی کا کھاؤ لگ جاتا ہے۔ مارے کرا پی میں جب مضرت مولانا مفتی میر دفیع نیسد کا انتخال موا تو النون الوں الله والو کراچی خالی ہوگیا ایکن جب محدث العصر «طرت مولا نا سپر مجد بوسف اوری نیامی<sup>د ،</sup> کی رحات کا سا 'و : والز

و نیای اند جر ہوگئ ، محر پھر بعد میں بیسلسله ایسا چالا که اب تو بردی سوین و بچار سے بعد ہی تہیں کو کی مفتال میں ایسا مرد کال نظر آتا ہے جس کے سامنے امنا و چھٹیق کی سپر ڈانی جا بھتی ہے اور میٹکل ہی ہے۔ ایسا کو کی

میسرآتا ہے جہاں شک وارتیاب کے سرمش محوڑے رک جائیں ادراس سے ملم وجھیں کے سامنے سرتشام خم کر لیاجائے۔

بلا شبه بهار مے مخدوم وممدوح معزت مولانا قاضی مظهر حسین قدس سره بھی اس قا فلد کے فرد فرید اور رکن رکین تھے، جن کی گلروسوچ ا کا برعلائے دیج بند کی تحقیقات کی آئینہ دارتھی ، وہ اس قائل تھے کہ ان کے قول وقعل ہے استناد کیا جائے۔ان کے تقویٰ وطہارت ، جدو جہد ، مجاہم ہ ، حق گوئی و بے باک میں اتباع کی جائے ۔ ان کی زندگی نمونۂ اسلاف اور ان کا طرزعمن باعث تقلید

ت**عا**،اے کاش! کہ وہ بھی اب دیا ہے مندموژ کر جا چکے اور ہم جیسے خدا م اور ان کے متعلقین اس لق و دق صحرا میں اسکیے رومے ۔ بلاشبہ حضرت مولا نا کی زندگی قابل فخر اورموت قابل رشک ہے۔ الله تعالی ہم سب کو اپنے اسلاف وا کا ہر کی کاٹل ا تبائ اور ان کے چھوڑ ہے ہوئے مشن کو جار ی ر کھنے کی تو نیل بخشے ۔ آئین

<u>میں حضرت مولا نا مرحوم کے نسبی وروحانی پسما ندگان کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ اور ان کی</u> جدالًى ش ان كاطرح موكوازيون \_ اللهم لاتحومنا اجوه ولا تفتنا بعده \_

م ما بنامه "حق جاريار" كي فرمد داران كو حضرت مولانا مرحوم كى حيات وسواغ برمشتل يادگارى نبرشائع كرفے يرمبارك بادريتا ہوں۔

بلاشبه اخلاف واصاغر کا اخلاقی فریفیه ہے کہ وہ اپنے اکا ہر واسلاف کے کارناموں کوامت اورنی نسل تک پېنچا کیں اوران کی راہ نمائی وہدایت کا سامان کریں۔

نیز جومضمون لکھا جائے حقیقت پرخی ہو، اور اس جذبہ سے لکھا جائے کہ ہم خود اس پڑمل کریں مح

#### 

اور بارگاہ البی میں بدورخواست کریں کہ یااللہ! ہم تیرے اس بندے کوا بے تیس اچھا جانے تھے، یااللہ! آپ سے محبوب تائیز نے فر مایا ہے کہ 'انتہ شہداء الملسه فسی الاد ص'' (تم زمین میں اللہ کے نمائندے ہو) اے اللہ! ہم آپ کے نمائندے ہو کر گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایچھآ دمی اور نیک وصالح اور مثلی و پر ہیزگار تھے، یا اللہ! تو ان کے ساتھ اچھائی اور خیر وخو بی کا معاملہ فر ماکر ان کو جنت کے درجات عالیہ ہے سرفراز فرما، آمین

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين

\_\_ &&&&&



# 9 (436 ) 17 9 (2000 JAN 17 6) (200 20) 19 (359 ) 19

# مدنی علوم ومعارف کے امین

وسيع شخ الحديث مولا ناملتي محد فريد مساحب

محترم المقام ما فظ زا برحسين رشيدي صاحب زيد مهرم

السلام يليكم ورحمة الشدوبركات

آپ کی جانب ہے تا کہ اہل سنت دعزت قامنی صاحب نو راللہ مرقد ہ کی دیات ہ ضد مات پر کہ و لکھنے

کے لیے والا ناسہ لما تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ فقیر کی سالوں ہے ملیل ہے۔ دایاں ہاتھ مفلوج ہوئے کی وجہ

ہے لکھنے سے قاصر ہوں۔ ووہارہ آپ کا یا دیا مہ پہلچااس لیے چند کلمات لکھنے پر آمادہ ہوا۔ حضرت قاصی
صاحب مجدموجودہ جس اسلاف کا نمونہ تضحی طرح ہمارے اکا ہرین نے دان رات ایک کرے دین ستین
صاحب مجدموجودہ جس اسلاف کا نمونہ تضحی طرح ہمارے اکا ہرین نے موصوف اپنے خصائص ایمانی،
کی ضدمت کی ہے۔ صفرت قاصنی صاحب ہمی صراط صقع کے رائی تھے۔ موصوف اپنے خصائص ایمانی،
جوش اسلامی، ایمار نشد اور نی الشرکے اشہار سے عبدسلف کے واقعات زیمہ کرنے والے تھے۔ بلاخوف لومۃ
جوش اسلامی، ایمار نشد اور نی الشرکے اشہار سے عبدسلف کے واقعات زیمہ کرنے والے تھے۔ بلاخوف لومۃ
تھے۔ سنی دوضلا ماور طالبان علوم نبوت سے انتہائی مجت اور دین کا ورور کھنے والے مجام و معارف کے ایمن

مساششت قبل فيسه فانت مصدق

فالحب يقضى والمحاسن تشهد

الله كريم حفرت قاضي صاحب كے درجات عاليہ نميب فرما كيں اور خديات دينيہ كومقبول فريا كرہم سب كے ليے توشر آخرت بنادے۔ وصلى اللہ تعالی على فير خلائے مجروا ليدوا محابي اجھين ۔

الما وارالعوم صديق ذروني بشلع صوافي

25

## تصوف وسلوك اورحضرت اقدس بيئتية

كمتكر فيخ الحديث مولانا حبيب الرحمن صاحب سوم وبهير

موت ایک الی گھاٹی ہے جم کم کی کوعبور کرتا ہوتا ہے خوش نصیب وہ بیں جنہیں موت سے مجت بوق بحاندوتعالى في تمنا ع موت كوعلامت ولايت فرمايا بـ المصوت جسر يوصل الحب الى المه حبيب النآ تكمول سينتن سجانه وتعالى كاروية اس كے بغير ممكن ي نبيس كه واقع بور دعزات انبياء كرام يليم الصلوات والتسليمات جن برحقيقت عالم منكشف بان سے بوتت وصال فرشته اجازت أيرًا ب اور تخير دى جاتى ب آنخضرت بى كريم كي لي الم كان مبارك سے فكا بوئ آخرى القاظ قدسيد الهسم فى الدفيق الاعلى التخير كاجواب تفاجس يرعفيف كانت مديقه بنت مديق ع يَزِفر باتى بي قلت اذا لا منعدادنا لعنى من بحد كل كراب آب نافير ميس انتيارتين كررب بكرمالم بالاى طرف اب رب حقیق کے تبلیات میں جانے کو پند فرمارہ میں ۔ تعلق ولایت جس قدر بھی توی ہوتا ہے ای قدر موت کے وقت خوتی اور مرت کے آٹار نمایاں ہوتے میں۔محابہ کرام بڑچھنے کے واقعات ہے بخولی میہ چیز واضح ہے۔امحاب ولایت جنہیں الل دل کہا جاتا ہے بظاہر جسمانی طور پر اگر چہ وہ تا سوت میں رہتے ہیں تکران کی روح اور دل پوری طرح عرش عظیم کے اوپر کے جہاں مینی لا مکاں ہے جز اربتا ہا در انہیں پورااطمینان اور سروراس حال میں ہوتا ہے جب وہ حقق طور عالم شہادت کوچھوڑ کروباں جارہے ہوتے ہیں۔ راقم کو بتایا گیا کہ شب وصال حضرت اقدس بریخیہ کاؤکر'' اللہ تی' تما مین حضرت والا برسنہ نے حق سجانہ وتعالیٰ کے بلادے کودل و جاں ہے تبول فر ما کے تبلیات حق کی طرف رملت فر ما کی ای سے معزت الدس کی ولایت کالمد کا اندازہ لگایا جاسک ہے۔ ہمارے حضرت بی بیٹیے کے وصال کے بعد میں نے نمڈو آ دم مولوی محمصدیق عرف منتمارنقیر کوخردی - جوکه منتی اعظم پاکتان مولانا دشید احمر صاحب لد میانوی بیشیر كفليفه بين اوراكم مشاهره فق يس منفرق رج بين فرمان شكك " بمارا بي وابتاب كريد عفرات بم

المت خلف بجاز معرت قائدالل سنت بكتياء بمقام حبال مومروشلع حيدة باد

یں موجودر میں لیکن جیب بات ہے کہ وہ یہاں رہنا جا جہلیں بلکہ وواہد رب کے باس بائے وی پندفر ماتے میں۔''

## ذكرياس انفاس ذات الله!

تصوف می جس طرن کلد لا السه الا السله می أنی وا بات ہائی طرن اند می بھی فی وہ بات ہا اور پاس انفاس میں اندرہ میں الله اور بابررم میں هو کے ذکر کا مقصد به وہ ہی کو دُر اند تھ اجماع ما فل نا الله عن انفال ندر ہے۔ پوقت وصال حضرت اقد می ایکنی کی زبان مبارک پر آخری ذکر اند تھ اجماع ہیں کا الله اور بابر میں الله اور بابر میں ہو محضرت اقد می ایکنی نیز بخر بات ہیں کہ الله جان آفرین کے پر دفر مادی۔ سندھ کے ایک ولی کالی حضرت اقد می کی قوت ذکر یقی کے دوران در سالوں نے پوری زندگیاں اس پرلگادی کر آخری وم خو جو حضرت اقد می کی بین کے بارے میں آج میں محضرت والا کا ذکر پاس انفاس جاری رہتا ہی العرب واجم حضرت می بین بین کے بارے میں آج ہے کہ کھانا تناول فر مات وقت حضرت ایکن میں فرائش کے بعد اگر زیادہ تھمود دوام ذکر اور شیود بوج ہے ای سے حضور داگی نصیب ہوتا ہے ۔ سلوک میں فرائش کے بعد اگر زیادہ تھمود دوام ذکر اور شیود بوج اس کیفیت اس کیفیت اور مقام دالے کو '' گاندر'' کہتے ہیں لین اس کا ایک دم بھی فقلت میں نہ گزرے۔ راقم کو حضرت اقد می کاس مقام پر ہوتا تا یا گیا جب حضرت تی بینتوں کے سامنے یہ بات آئی تو آئی نے اس بی کھر نہ فرمائی ۔

#### شان ولايت

شان ولایت کے بھی جیب انداز ہوتے ہیں بھی ولایت اس قدر تھبور میں ہوتی ہے۔ یامی بھی

اس سے واقف ہو جاتے ہیں بھی او خواص کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ شخ الحدیث معزت موانا تا زکر یا

مہاد نہوی بینیا نے شخ العرب والنجم معزت مدنی بینیے کے بارے میں فر مایا کہ 'ان کی والایت پرسیاست

کا تجاب ہے لیکن کمال ہے کہ اس حال میں بھی وہ اپنی والایت کوسنجا لے ہوئے ہیں اور انہیں جوٹ میں

ظلوت نصیب ہے اور خلوت کے باوجو د جلوت میں ہیں۔' معزت اقد س بینیئو کی والایت بر بھی تا ہوئی اس امور ، تحریکات تھے۔ ان کے چیچے اس امور ، تحریکات ، مظلمت صحاب ، خلافت راشدہ ، رو برفرق ضائد و باطلہ کے جابات تھے۔ ان کے چیچے اس والایت کا ایس ایس کی اس اس میں کے اصحاب والایت کو انہیا ، بنیم واسوانی والایت کا امراء کی انہیں ۔ اس تم کے اصحاب والایت کو انہیا ، بنیم واسوانی والدیت کو انہیا ، بنیم واسوانی والدیت کو انہیا ، بنیم اس میں حد مدالا ہے۔ ورحقیقت والایت خاصہ معنی تعلق مع انگاتی ہے اور یہ بغیرات ا

\$ (439) \$ \$ \$ (2005 20.5) \$ \$ \$ (2005 20.5) \$ \$ \$ \$ (2005 20.5) \$

کلی عن الحنان کے کبال نصیب ہوتی ہے۔ کیونکہ تعلق مع الخلق تجاب ہے تعلق مع الخالق ہے۔ انہیا ، علیم السلام کو چونکہ مقام دعوت میں بعد انصاف بقاسے لایا جاتا ہے اور دعوت تعلق مع الحنان ہے عبارت ہے لیکن بیشطق میں ویکھنا ہے بہی شان نبوت لیکن بیشطق میں ویکھنا ہے بہی شان نبوت ہے۔ ای طرح اولیا وکرام میں بعض فٹا اور انصاف بقاک بعد مقام شکر کومقام دعوت میں لا کر صحومیرر جے ہیں بہی حضرت اقدس کی شان ولایت تھی۔ ذلک فضل الله یو قبد من بیشاء ،

شان تواضع

تواضع بی راز ولایت بے من عرف ذل نفسہ فقد عرف عز دبه. (جس نفس کی زائے کو پہنان کیا اس نے رب کی خوات کی است کی جیان کیا اس نے رب کی عزت کو پالیا)۔ شخ الشخ حضرت مدنی بہتنے کا تواضع اگر معلوم کرنا ہو مکتوبات شخ الاسلام کے مطالعہ سے آپ کو پنتہ چل سکتا ہے۔ بلکہ یہ بات بجا ہے کہ اگر کسی کو تواضع حاصل کرنا ہو تو کتو بات شخ الاسلام کا مطالعہ کرے ان شاء اللہ العزیز نصیب ہوگا اور اگر انوارات و تجلیات کو اپنے وجود عمل جذب کرنے کا کوئی طالب ہو تو کمتوبات امام ربانی بہتین کا مطالعہ رکھے ان شاء اللہ العزیز ملا نصیب ہوں گے۔

#### ہرگل دارنگ و ہوئے دیگر است

حضرت مدنی بہت کا فیضان نظر جنہیں بھی نعیب ہوا وہ تواضع میں اعلیٰ شان رکھتے ہیں۔ حضرت اقد می بہت کا فیضان نظر جنہیں بھی نعیب ہوا وہ تواضع میں اعلیٰ شان رکھتے ہیں۔ دوران دور القدمی بہت کے وقت فریاتے کہ'' میں تو بہت کہ'' میرے لیے بھی دعا درس اکثر فریاتے کہ'' دیدگی میں کی کو ولی القدمت کہو۔''ای طرح اکثر فریاتے کہ'' میرے لیے بھی دعا کریں'' یہ سب مظاہر تواضع ہیں۔ ایسے زمانہ میں کہ ایسی صند پر جانشین خودا پنی کرامتیں بیان کرتے ہوں۔ حضرت بی بہت کا اپنے آپ کو بھی نہ بھینا تواضع کا کمال ہے۔ راتم الحروف کے پاس ایسے خطوط موجود ہیں کہ ای افافہ پر جب حضرت اقدمی بہت جواب دیتے تو اپنانا م مبارک کھل مٹا کے کمتو ب الیہ کا نام اپنے نام مبارک سے اوپر لکھتے۔

قواضع میں ہے کہ اپنی ہتی کومٹا دے سی داستہ سر چشہ علوم سے علوم کے آنے کا ہے۔ محابہ کرام ہذا ہے اسلام مذابعت کے استفادہ ورسو لما اعلم میں استفادہ کی استفادہ کے مرض کرتے السلسہ ورسو لما اعلم تنویش علم ہی تو اضع ہے۔ المصل البشو بعد الانباء حضرت صدیق اکم ٹنائٹ کے بارے میں شہادت ہے وکان اسو بکو اعلمنا۔ ای طرح اجراء اسلوک میں شیخ شہاب الدین سروردی کے والے سے مدیث مثل

فرمائی کہ اللہ تعالی نے جتے علوم مجھے عطا کے میں نے صدیق اکبر خیلت کے سینے میں اتھا ہ کر وہے۔ اندیکر صدیق چیئز کی بیشان علوم کی اس لیے تھی کہ انہوں نے اپنی ستی کو فتا کر ویا تھا۔ ججۃ الاسلام حمرت ما فوقو کی پیٹوز کے بارے میں کسی نے سیدالطا تعد حضرت حاتی امداد اللہ مباجر کی پیٹوز سے عرض کی کہ انہوں نے اپنے آپ کومنا دیا ہے۔ حضرت بیٹوز نے فرمایا کہ ابھی کیا منا ہے ابھی تو خوب سے گارا قم نے اسپنے اسا تدہ کرام سے سنا کہ کی الدین ابن عربی بیٹوز کے بعد علوم کی الی شان رکھنے والے معزت تا فوقو ی بیٹور

#### ضبطمحبت

ولایت کے مراتب میں سب سے اعلی مرتبه ضبط محبت ب-سلوک مطے ہونے کے لیے شرط منبط اول محبت ہے محبت سے برمنزل طے اوراس عس ترتی ہوتی ہے اور بر وصدت کوایے سید عس منبط کرنا اور سارى كلوق سے اس كو چمپائے ركھناى كمال بـ ارباب تصوف قرمائے بين العشق نار الله الموقدة النسى تسحوق ما سوم المععبوب محبت بى وجودنا سوتى كوجلاكرا كدكرتى ب\_\_پشتى سلسله مباركه كى مكى آ ك بكرس عضافي الله اور مجريقاء بالله نصيب بوتا ب- البتر بعد المعرفة تواس داسة میں درمیان سے محبت بھی فتا ہو جاتی ہے کی کمال ولایت ہے۔ ارباب تصوف ای کے بارے میں فرماتي إلى العشق هي الحجاب بين العاشق والمعشوق حس طرح فرمات بي كرمن عرف ربه كل لسانهكه وبال مقام حرت عظاوه كونيس ببرحال مبطعيت كمال ولايت كى دليل بريالباني تبليغ حفرت مولانا الياس بيخة نے فرمايا كه جس بحروصت سے ايك قطرہ پيا جاتا ہے حضرت مدنى بيخة اس کے سات سمندر طے کر چکے ہیں اور مجال ہے کہ ساخر چھلک جائے۔ حضرت مدنی بیٹیڈ کے سیندانور ے انوارات کو جذب کرنے والے انہی کے نیض یافتہ حضرت اقدس بہتنے کا یہی کمال تھا کہ ۹ مال کی عمرتك اليئ سيندش موجزن بحروحدت كوضبط كرت رب اورعبت سے بحراب جام بھى ليريز بوت بوت نبیں دیکھا گیا۔ آخر ذات حق سے تعلق اور کمال محبت کو ضبط کرنا اور پوری زندگی میں اس راز کوسینہ میں چھیائے رکھنا کوئی معمولی چیز ہے۔

توجه باطنى

. توجه کالفظ توعام ستعمل بے محراس ک حقیقت کی طرف جمی خیال نہیں جاتا کہ آخر کیا چیز ہے؟ بجی دہ راز ہے کہ جس کے ذریعہ اپنے سینے کے جو ہر کو کسی باصلاحیت اور منجے ہوئے دل میں منتقل کیا جاتا ہے نبست بالمنی جتی قوی ہوتی ہوائی ہوتی ہوئی ہا تا ہے نبست بالمنی جتی قوی ہوتی ہے ای قدرانقال فیض کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت رسول کر یم مؤلی کا مسیائی نگاہ اور توجہ نے سمائی نگاہ اور توجہ نے سمائی نگاہ اور توجہ نے سائل اور توجہ اللہ کے اس قتم کے سیسب جھا۔ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ کے اس قتم کے عقد سیسب جھا۔ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ کے اس قتم کے واللہ واقعات زبان زوعام ہیں۔ حضرت مجدد شیخ احمد مرہندی بھینی جب کوالیار کے جیل ہیں بند کیے گئے وہاں جیل ہی موجودا کی شخص نے جو عقیدت مند تھاعرض کی کہ بڑے زبانے واصل باللہ بن میں ارباد کا مشاق تھا عرض کی کہ بڑے واصل باللہ بن مجے۔

#### نگاه مردمومن سے بدل جاتی ہے تقدریں

راقم کا انامشاہدہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھی محتر م جمن صاحب جو کانی عرمہ ہے حسزت والا بھینے ہے بیعت میں وہ ایک وجدانی کیفیات کے مالک میں وہ بھیٹہ بلا تکلف حسزت اقدی مہینے ہے عرض کرتے کہ توجہ فرمادیں۔ حسزت جی اپنے مخصوص انداز میں سکراتے رہے۔ مجلس میں ایک مرتبہان کو خیال آیا کہ حسزت ہے اسکیے میں بات کروں تو اخر مجلس میں حسزت اقدی خود فرمانے میکے کہ آپ اسکیے میں بات کرنا چاہے میں باتی ساتھیوں کو اجازت ہے محمد جمن صاحب نے معزت اقدی میرسے کو شاہ عبداللطیف میرسید جسک با کمال صاحب معرفت شاعر میں ، کا شعر سایا۔

#### خودی خدا کیئن مائیدا من م من ترارن جاء کانمی دودے میان م

لینی ایک میان میں جس طرح دو کواریں نہیں آئی۔ ای طرح ایک وجود میں خود اور خدا تعالی دونوں کے میان میں جس طرح دوکواریں نہیں آئی سے کے اس میں ہواؤں ہے کوئی جموزگا دونوں نہیں ہا سے کے اس میں میں ہواؤں ہے کوئی جموزگا اس کی طرف بھیجے دیا۔ پھر تواس کی کیفیت قاتل دیدتھی وہ بے خود ہو گئے چلتے ہوئے لڑکھڑا نے لگے نیزدگا نظر اور حواس معطل ہو گئے۔ دوران سفران کوسنجا لتے سنجا لتے جب ریل میں سوار ہوئے حیور آ باد تک نظر اور حواس معطل ہوگے۔ دوران سفران کوسنجا لتے سنجا لتے جب ریل میں سوار ہوئے حیور آ باد تک الیسے بی بیٹ ہوئے دوران سفران کی بیٹی کیفیت رہی اس کے بعد آ ہت آ ہت سنجائے گئے۔

راقم نے شعبان ۱۳۴۳ء میں حضرت اقدس سے ملاقات کی جو آخری زیارت تھی۔ حضرت اقدس نیکٹیٹے نے فرمایا کہ حدیدرآ باد کے ساتھیوں کے علاوہ باقی ساتھی با ہر جا کمیں۔اس پندرہ منٹ میں جو نفع ہوالورے دس سال کے نفع ہے کہیں زیادہ تھا۔اور وہ کیفیت بیان سے باہرے۔

اندازتر بیت

ہر کمی فن اور علم میں تربیت کا اپناا کیک مخصوص انداز ہوتا ہے کیکن تصوف اور سلوک میں تربیت کا ایک انو کھا انداز ہے تذکرہ الرشید میں حضرت اہام ربانی قطب الارشاد حضرت گنگونی قدس مرہ کے بارے من ایک واقد کھا ہے کہ مفرت حاجی انداو الله مهاجر کی بینیٹ نے اپنے ساتھ کھانے پر بھایا اورمعمولی سالن كاپياله ميرے قريب سركا ديا۔ اتنے ميں حافظ ضامن بَينينية تشريف لائے كوفتوں كاپياله مجھ سے دور ر کھا ہوا دکی کر اعلیٰ حضرت ہے فر مایا: بھائی صاحب رشید احمر کو آئی دور ہاتھ بروھانے کی تکلیف ہوتی ہے اس بیالہ کوادھر کیوں نہیں رکھ لیتے۔ اعلیٰ حضرت نے بے ساختہ جواب دیا، اتنا بھی ننیمت ہے کہ اپنے ساتھ کھلار ہا ہوں بی تو یوں جا بتا ہے کہ چوڑ وں جہاروں کی طرح الگ ہاتھ پرروٹی رکھ دیتا ،اس فقرہ پر اعلیٰ حضرت نے میرے چیرے پرنظر ڈالی کہ پچر تغیر تونہیں آیا گر الحمد لله میرے قلب پر بھی اس کا پچھا ثر نہ تھا۔ میں مجمتا تھا کہ حقیقت میں حصرت جو کچھ فرمارہے ہیں بالکل سے ہے اس دربارے روئی ہی کا ملنا كياتموزى نعمت بجس طرح بھي لے بنده نوازي ب، كال مرشدم يديس ديكيا ب كدا بھى نفس كے کتنے اثر ات اور شیطان کا غلب کس قدر ہے پہلی مرتبہ جب راقم بمع تین ساتھیوں کے بیت کےسلسلہ میں حاضر خدمت مواتو فون پر حضرت اقدى فرمانے گئ كدة ب كيون آئ اور بغيرا جازت كيون آئے بيد فر ما کے حضرت بھی نے فون رکھ دیا۔ سارے س<sup>اتھ</sup>ی پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہے گا؟ میری دل میں اللہ تعالی نے یہ بات ڈالی کدیدامتحان ہے میں نے کہا کہ آپ جائیں آپ کی مرضی میں کسی قیت پر جانے کے لیے تیار نبیس جا ہے کتنا بی وقت یہال تھم تا پڑے۔آپس میں مشورے بور ہے تھے کہ فون پر حفرت تی نے ملا قات کا وقت عنایت فر مایا پھرتو انداز شفقت کو بیان کرناکسی کا بسنبیں ۔پھرتو شفقت برمعتی ہی مگئ۔ایک دو تین سال کی بات ہے۔سفر کی مشقت اور تھکا دے جس کا حضرت بی کو ہمیشہ احساس ہوتا اس کے باوجود جب مصافحہ جواتو فرمانے گئے آپ کول آئے۔اس تم کے واقعات کی مرتبہ چیش آئے مر بفضلہ تعالی دل میں یمی بات آتی کدزیارت بی سب سے بری غنیمت ہے اور ریسب بچوراتے کے امتحانات سے اس كےسبب بفضلہ تعالى ترتى محسوب موئى - ان كے قدموں ميں سب كچر تھا ـ ان كى جوتیوں کے آلووں میں جورکھا تھا کسی کوکیا پند؟ جی جاہتا کہ جوتیوں کے تلووں کوایے سینے سے لگا کیں اور چرے پرلیں محر حفزت اقدس کی نارائمنگی کے سبب کھی نہ کرسکے ۔ قدم اور ہاتھوں کے بعر لینے کا ارادہ كرتے تواتے تيزي ہے مينج ليتے كه آ دفي حيران ره جاتا۔

6 143 10 6 2005 JA-6 90 6 2005 JA-6

### كمال احتياط

صفات کاملہ

تعوف کے نام پر جوخانقا ہی نظام میں رسوم اور بدعات اور اس سے بیدا ہونے والے فتوں کا

امل سبب یمی ہے کہ سلوک کوآ کے چلانے میں احتیا طاکا دامن چھوٹ گیا ہے یہ چیز اور اس کے خطر ناک نَائَحُ مِرْ مِعِلِيهِ مُوتُ دَيِمِ عِلْ عَلَيْهِ مِينَ وَهُرْتِ الدِّسِ بَيْنَةِ كَالْ باب مِن مِيشِه احتياط ربار ايك

مجل می فر مایا کہ پنجاب کے ایک ہزرگ میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ حفرت نفال بیرصاحب

نے بیجے فلافت دی ہے۔ معرت جی نے فر مایا کہ میں نے ان سے پوچھا کدآ پ بتائے کہ ذکر روئی کے کہتے ہیں؟ اس بزرگ نے کہا کہ جھے اس کا کوئی علم نیں۔ معزت اقدی نے فرمایا کہ یہ بہت بروا

فتندے کہ کمی نااہل کو مندنشین کر کے گدیاں بچائی جائیں۔اس کے بعد داقم نے ای مجلس میں سرگوثی

میں حضرت اقدس مین ایست میں افت کیا کہ ذکر روق کے بیمعنی میں؟ تو آپ نے ہاں میں جواب ارشاد فرمایا۔ بدیو چھناای وجہ سے تھا کہ جو ذکر ارشا و فرماتے تو کوئی تنصیل نہ فرماتے بلکہ صرف اختصار آنام ى ذكر فرما دية كديدكرناب بيروال برائت في تمام بهارب بال سنده مي بيديخ بهت رائج ب ك خانقایی نظام کو بچانے کے لیے پیچے ناالل آ دی جن کو بڑوں سے ندا جازت ہے نہ خلافت ہے مندنشین ہوجاتے ہیں۔ بروں کے نام پر دنیا جمع کرتے ہیں نتیجہ یکی فک<sup>1</sup> ہے کہ

ضلوا واضلوا. اللهم اعذنا من نزعان الشياطين

تصوف ہے مقصود ریہ ہے کہ باطنی امراض جوحقیقاً مبلک ہیں ان سے نجات حاصل ہواور امراض بالكليخم موجادي قرآن كريم من ارشاد ب: وذروا ظاهرالاثم وباطنه "ظاهرى اور باطني كتاه مجوز وو" اور باطنی امراض ختم هو جاوی تو و بال وساوی شیطان کا گراؤ نمزنبیں رہتا بحراس ول پرختی سجانہ

وتعالى البي نورهام كى جل قرماك اس كورسيع بنات بين رواسيغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ك فرمان کےمطا**بق جب باطنی نعت یعنی اتمام نوراورا پی ذات پاک سے نبت خاصہ نعیب فرماتے ہیں** 

جس كطفيل مفات مامر تعليم ورضا جوخلا مرتصوف باعامل موتى المار حفرت اقدس میند سرایا بیر تعلیم رضاتها وری زعر کی کے دافعات اس کے شاہر ہیں ۔ کال تعلیم رضاای وقت نعیب ہوتی ہے جب دل پرحق جل دعلاشانہ عالم امر کو محصف فرماتے ہیں۔ بخاری وسلم

پڑ سے والوں کے ہاں بیعلوم نظریات سے ہیں البشكى مروقلندر كے فيضان سے بيعلوم بمزله بديبات . بن جاتے ہیں۔جس طرح سیدالطا کفہ حضرت حاجی الدادالله مها جر بحی بہینیا فرماتے ہیں کہ وحدت الوجود اور تقدر کے سائل اللہ تعالی نے میرے ول پر کھول دیے ہیں حالانکہ بھی بھار علوم ظاہری پراکتفا کرنے والوں پر بیر سائل اتنے شکوک اور شبهات پیدا کرتے میں کہ بچار از ندگی کے آخری دم تک پریشان رہتا ے۔ بہرحال جب معاملہ تقدیر منکشف ہوجا تا ہے تو مقام عبدیت میں رہتے ہوئے بندہ مجسمہ تشلیم ورضا . بن جاتا ہے اور چوں جراں عالم مبہوت کے نگل بچوں کے حقیقی عالم میں روح کے قدم جما کے صاحب تمکین بن کرروح اسلام کی حقیقی تصویر بن جاتا ہے اورمحبوب حقیقی کے ہراوامررضا کا اعلان کرتا ہے۔ جس طرح مقام طائف عس رحمة للعالمين تَقَيَّزُ في أمايا: إن لهم تسكن ساحطا على و لا ابالي " اليمن اگرآپ جھے سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پر واہنیں۔'' حضرت اقدس بیٹینے کی پوری زندگی اس کی شاہہ ہے كه حالات نے كتنى كروثيم بدليس، كالف مت سے آنے والى ہوا كے جبو كلے كتنے ہى مبيب اور تيز ہوں،مصائب کے امواج کتنے می قصر بلند کی طرح کتنے ہی او پر چڑھتے جارہے ہوں لیکن سیزر شلیم ورضا کی وسعت اور بلندی اور ہمت اس ہے کہیں آئی زیادہ تھی کہ جس کے مقدار کو وزن نہیں کیا جا سکتا ہے، وسعت کے اس بحربیکراں نے ان حالات میں سکرانا چپوڑا جس کی سکراہٹ نے طوفا نوں کے رخ موزدیاور حالات منجلتے لگے اس کوایک ایک کر کے بیان کرنے کی نوک قلم میں ہمت کہاں ہے؟

التزام ثريعت

راہ تصوف الی کھن راہ ہے کہ اس سے اگر بگاڑ بیدا ہوجائے تو اس میں ہزاروں تنم کی گراہیاں پیدا ہو تا ہیں۔ تاریخ کے ہوتی ہیں۔ تاریخ کے ہوتی ہیں۔ تاریخ کے اور اقتصوف کے بجڑے ہوئے دعیان سیست، مہدیت، نبوت، تصوف تصور کے بجڑے ہوئے اوراق کو پلٹیں کے قومعلوم ہوگا کہ جمو نے مدعیان سیست، مہدیت، نبوت، تصوف تصور کے بجڑے ہوئے انسان میں۔ تصوف عندالقد وہی مقبول ہے جو شریعت کے داستہ سے ہوائی کے علاوہ وصول بھی ہوسکا ہے انسان میں۔ تصوف عندالقد وہی مقبول ہے جو شریعت کے داستہ سے ہوائی کے علاوہ وصول بھی ہوسکا ہے لیکن وہ تبول نبیر تصوف اور شریعت کے اس میں امران اور حقیق روپ کے حالمین ہمارے اکارین ہیں۔

در کھے جام شریعت در کھے سندان عشق

ہارے اکا برین کو اگر محبت کے میدان میں پر کھا جادے تو واللہ ان کے سینے مجوب حقیق کی محبت بے لبریز اور ان کے وجود بیانہ مشق سے تھلکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اگر میدان شریعت میں دیکھا جادے تواتے بڑے شہروار کہ مجال ہے کہ میں بدک جاویں۔ ہارے استاد محترم معفرت سیدنا موانا تا نورمجہ رو المراب المرا

ایک طرف شریعت کے فرائض ونوافل کی پابندی۔ زہروتقو کی، توکل، مبر، مجاہدہ غرض ہرصفات حند یک مل اور دین ہے ہے حند یک مال رکھتے تھے اور دوسری طرف سے دیکھا جاوے تو عقا کدائل سنت کے این اور دین کے سے دائل سلنے اور حفاظت وعدالت صحابہ کرام جھائی کے وکیل دائل سلنے اور حفاظت وعدالت صحابہ کرام جھائی کے وکیل اور وین کی سرحدوں کے محافظ اور نظام خلافت راشدہ کو پور نے عالم میں نافذ کرنے کی جدوجہد کے طمردار تھے، حضرت اقدس میشنے کے وجود مسعود کی برکات اور نفع ان گنت اور بے شار ہیں جس کی وسعق کو تک اور اقول میں بند نہیں کیا جاسکا صرف اس ناکارہ سیاہ کارکو جونفع ہوااس کو بھی بیان نہیں کر کیا البت اتنا ضرور کہوں گا کہ حضرت اقدس میشنے سے تعلق کے بعدا پی جہالت نظر آنے گی اور عقا کہ شہود کے دوجہ میں آگئے۔

الله تعالى سے دعا ہے كه اعزه وا قارب، متعلقين مريدين كو حضرت اقدس كے رحلت كغم كو برداشت كرنے كا حوصله اور صبر جميل كى تو نيش عطا فرمائے اور حضرت اقدس بينيد كے مشن كو تا تيا مت جارى وسارى فرمائے۔

واخر دعوانا ان الحمد للهرب العالمين

## ( 146 ) ( 2005 de 2005 de 2007) ( 1 2007)

# کیک کےروادارنہ تھے

مح معرت مولا نازامدالراشدي مهاحب

تحمده وتصلي على رسوله الكريم .

فتنوں سے باخبرر ہنا۔ امت میں پیدا ہونے والی خرابوں کا کھون لگا نہ ان کی نشاندی کری متعاقبہ حضرات اورعوام کو ان سے آگاہ کرنا اورامت کے فلف طبقات کو ان خرابیوں اورفتنوں سے محفوظ در کھنے کی کوشش کرنا وین کا آیک مستقل شعبہ ہے اور دین کے اہم ترین تقاضوں میں سے ہے۔ حضرات سحابہ کرام خزائی میں اس ذوق کے سب سے بڑے حالی حضرت حذیفہ بڑائٹا تھے۔ جو جناب نی آکرم نزیل کے سے فتنوں کے حوالہ سے سوالات کرتے اورفتنہ پرداز وں اورمنافقوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہتے تھے۔ آئین محاب کرام خزائی کے دور میں اس سلہ میں مرجع کی حیثیت حاصل تھی اور بڑے برائے ور میں اس سلہ میں مرجع کی حیثیت حاصل تھی اور بڑے برائے ہیں صحاب کرام جنگا ہے ان کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے ان سے بروے محاب کرام جنگا ہے تھے۔ خود حضرت حذیفہ جنگا ہے اس ذوق کا اس طور پر ذکر کرتے ہیں کہ باتی حضرات حذیفہ جنگا ہے جا ہے میں دریافت رہوے کر کرتے تھے اور میں آگر ان شرائے بارے میں دریافت کیا کرتا تھا۔ لینی آکٹر بیسوال کرتا رہتا ہے کہ شرکھے پیدا ہوتا ہے؟ امت میں خرابیاں کیے جنم لیس گئے کیے گئے کے لیے کئی کیے گئے کے خرے ہوں می اورفتنوں کے دور میں مسلمانوں کو کیا کرنا جا ہے؟

امت مسلمہ میں ہر دور میں اس ذوق کے حالی علاء کرام گزرے ہیں اور مفکر اسلام حضرت مولانا سیدا بوالحسن علی ندوی بُینیٹ نے '' تاریخ دعوت وعز بیت' ہیں ایسے بہت سے اکا ہر کے حالات وخد مات کا ''خذکرہ کیا ہے جوفقنوں کی نشاند ہی اور تعاقب ہیں چیش چیش رہتے تھے ادراس کے لیے مصائب ومشکلات اور ''تکالیف وامتحانات کا شکار بھی ہوتے تھے۔ ہیں بھتا ہوں کہ آج کے دور میں اس دین ذوق کے سب سے بڑے نمائندہ ہمارے مخدوم حضرت مولانا قاضی مظہر حسین بہتیا تھے۔ جن کی ساری زندگی فتنوں کے تعاقب

المنطيب جامع مجدشيرا نواله بإغ محوجرا نواله

المجاری اور وہ کی ملامت، خون اور طعن و تشنیع کی پرواہ کے بغیر زندگی کے آخری کیا ہے۔ اس مشن پرگامزن رہے۔ انہوں نے اپنے ذمد دو کام لے رکھے تھے ایک مید کائل سنت والجماعت کا دائر ہ مشن پرگامزن رہے۔ انہوں نے اپنے ذمہ دو کام لے رکھے تھے ایک مید کائل سنت والجماعت کا دائر ہ کی طرح ندٹو ٹے پائے اور ان عقا کہ کا اظہارا ور ان کی تغییر و تشریح جو جمہور علاء اہل سنت کی تعییرات کی صدود میں تلی ہوئی۔ اس بارے میں وہ کی لیک کے رواد ارئیس تھے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اہل سنت کا موقف ہے اور وہ اس مات کا دور میں اس بارے میں کہو وہ اس کے درمیان اعتدال اور تو ازن کا موقف ہے اور وہ اس اعتدال کا دائمن کی حال میں ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے، وہ آئے کے دور میں اس بارے میں کسوئی اور معیار کا درجہ درکھتے تھے اور جمہور علا وائل سنت کے اجماعی یا جمہوری موقف سے سر موانح اف پر نہ صرف جو یک جایا کر درجہ درکھتے تھے اور جمہور علا وائل سنت کے اجماعی یا جمہوری موقف سے سر موانح اف پر نہ صرف

چونک جایا تر سے سے بلدا س اجرار کی بردیے سے۔
دوسرا کام انہوں نے اپنے لیے یہ طے کرد کھا تھا کہ دیو بند مسلک اور مکتب فکر کو اکا برعلاء دیو بند کی تشریحات اور تصریحات کو دائرہ کا پابند رکھا جائے اور کسی کو اس دائرہ سے تجاوز کی اجازت نہ دی جائے ، وہ بجا طور پر سجھتے سے کہ دیو بندی تعبیرات و جائے ، وہ بجا طور پر سجھتے سے کہ دیو بندی تعبیرات و تشریحات کے مطابق ہے اور ان کی صدود سے باہر قدم رکھنے والے کسی شخص یا طبقہ کو دیو بندی کہلانے کا حق میں سے جو ان کسی شخص یا طبقہ کو دیو بندی کہلانے کا حق میں ہے۔

ان کی زندگی بھر کی جدو جہد کا خلاصہ میرے نزدیک یہی ہے اور انہوں نے اپ اس موقف پر ثابت تدی ہے قائم رہے ہوئے آخر دم تک جدو جہد جاری رکھی ہے اور دین کے اس اہم شعبہ کے حوالہ ابت تدی ہے قائم رہے ہوئے آخر دم تک جدو جہد جاری رکھی ہے اور دین کے اس اہم شعبہ کے حوالہ سان کا منظیم کر دار آج کے دور میں علاء کرام اور دین کا رکنوں کے لیے مشعل راہ ہے اللہ تعالی قاضی صاحب ہمین کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازیں ، ان کے درجات بلند سے بلند فر مائمیں۔ اور ہم خوشہ چینوں کو ان کے نقش قدم پر جلنے کی تو فتی سے نوازیں ۔ آمین یارب العالمین۔

الأناف أحرار والعاف

# اب ٹو کنے والا بردا کوئی نہیں رہا

ويميح معزت مولانا محرف بدالله صاحب

۱۹۵۸ می بات ہے فرادی کا پہلا ہفتہ تھا۔ گلور کوٹ میں دوروزہ میرت کا نفرنس ہوئی، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مکین بھی تشریف لائے جے ، کا نفرنس میں آخری تقریر آپ کی ہوئی تھی ، کلیہ مسنونہ کے بعد صوروواللتے کی آخری آیت خاوت فربائی ، معابہ کرام بخانا کے مقام اور محمدہ کو بینی کہ خوبی ہے واضح فر مایا اور جمعیۃ علائے اسلام کے ضب العمن پر روشی ڈالی، کلور کوٹ میں آپ کی بینی آ مد اور میکی تقریر تھی اور میری آپ سے بینی کی طاقات تھی ، حضرت بی الاسلام مولانا مدنی بہنی کی مدر ابھی تا ور می اور میں اور اجتماعات پر اس محمیم کی حادثے کا تذکرہ چھایا ہواتھا، فمز دومتوسلین اور عقیدت مندوں کی نظریں آپ کے خلفاء کی طرف اٹھ وہی تھی، حضرت قاضی صاحب بھی آپ کے خلفاء میں شخیدت مندوں کی نظریں آپ کے خلفاء کی طرف اٹھ وہی تھی، ای نبست کی پر کمت تھی حضرت قاضی صاحب بھی آپ کے خلفاء میں شخید بھی نہیں اور ایک نظری ہوئی لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس علاقہ بھی آپ کی آمدزیا وہ ہوئے گی اور مساحب کی پذیرائی ہوئی لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس علاقہ بھی آپ کی آمدزیا وہ ہوئے گی اور پی ایکن ایکن بات کی خرورت شخیرے کے در کی بندیل تھا مات کی خرورت بنتے ہوئے گئی۔

آپ کا جماعی تعلق جمیة علاء اسلام سے تھا، اس وقت جمیة علاء اسلام ضلع جہلم کے امیر تھے،

مرکزی امیر معرت شی النفیر مولانا احمد علی لا ہوری پکٹیٹ تھے، نائب امیر معرت مولانا مفتی محود
صاحب پکٹیٹ اور ناظم اعلیٰ معزت مولانا غلام فوٹ صاحب بزاروی پکٹیٹ تھے، میر اتعلق بھین ہے مجلس
احرار اسلام سے تھا، ۱۹۵۳ء کی ترکیٹ نیوت میں مجلس احرار اسلام کو حکومت نے خلاف قانون قرار دسد یا
تھا، میں مجلس تحفظ قتم نیوت میں شامل تھا، معزت مولانا عکیم عبدالمجد سینی لا موری پکٹیٹ نے جھے قربایا کہ
تھا، میں مجلس تحفظ قتم نیوت میں شامل ہورکام کرداور اس جماعت کو مضبوط بناؤ''۔ پھراکیک ملاقات میں معزمت قاضی

صاحب رہیں نے بی ارشاد قربایا ، مفرت مولانا محد علی جالند حری بہتین ناظم اعلیٰ مجلس تحفظ فتم نبوت بہت کور کو استر بغید ناظم اعلیٰ مجلس تحفظ فتم نبوت بہت کور کو استر بغید ناظم اسلام بھی ہماری ہما عت ہم نے بنائی ہے اور مولانا فلام خوث نے فربایا کہ جمیع محل ہماری ہما عت ہم نے بنائی ہے اور مولانا فلام خوث سے بہت ہمین ہم نے جمیع کودیت ہیں ،آپ جمیع میں شائل ہوجا کیں 'ارساتھ ہی فربایا کہ 'معرت شاہ شاہ میا نب بقاری بہتنی کو بھی کطاکھ ویں ،' معرت شاہ ما حب بقاری بہتنی کو بھی کطاکھ ویں ،' معرت شاہ ما حب بقاری بہتنی کو بھی کطاکھ ویں ،' معرت شاہ ما حب بقاری بہتنی کو بھی کا ارشاد ما حب بھی جمیع میں ہوئی اجازت دی اور وانوں جماعتوں میں کام کرنے کا ارشاد فربای مارس خرج معرف قام اسلام کرنے کا ارشاد فربای اور اجازت سے جمعے جمیع علاء اسلام میں شربونے کی سعادت نصیب ہوئی۔

حضرت قاضی صاحب پینو کو ہم موقع بموقع وقعت دیت وہ اپنے قیم اوقات بیل ہے ہمیں حسب منی وقت منایت فرائے ، قصبات و دیبات بیل ان کے دورے رکھتے تھے، اس زیائے بیل مزکس عام بیس تھیں بیوں کا تفام بھی محد وہ ہوتا تھا، بعض اوقات برک پر بس کا تھنوں انتظار کرتا پڑتا تھا، برک ہے بہتیوں میں جانے کے لئے کھوڑے یا اونٹ کی سواری ہوتی تھی، جہاں کہیں ٹا تکہ ہوتا وہ کر دوغبار ہوئی تھی، جہاں کہیں ٹا تکہ ہوتا وہ کر دوغبار ہوئی تھی است جہاں کہیں ٹا تکہ ہوتا وہ کر دوغبار مصاحب بین بنیائے نے ہمارے ہاں سفر کے مرکزی ناظم اعلی صاحب براروی بیٹی کو بھی ہم نے دیبات کے سفر کرائے ، ان کی بھی سفر میں مجب شان ہوتی ، نہ تھی کا احساس ، ندا تنظام کی شکایت ، عالما نداور ہز رگا نہ عظمت و وقار تھا اور تکلفتہ مزاج تھے ، ان ہز رگوں کی جفائی ، کارکوں پر شفقت و مہر یائی اور تھے ہوئی رہے وہ مطرح دومت وہنے اورائی وقت ہے ، ان ہز رگوں کی جفائی ، کارکوں پر شفقت و مہر یائی اور ان کی دلجو تی ہے وہ دومت وہنے اورائی وقت ہے ، دورائی کا جذبہ بیدا ہوتا تھا۔

حضرت قاضی صاحب پیکینا پی کی کتاب کی طباعت کے لئے لا ہورتشریف لے گئے تھے، جمیۃ علاء اسلام کے مرکزی دفتر ہیرون دعلی دروازہ بی گئی دن قیام فر مایا تھا، دفتر کے کارکوں پر تربیت کے کاظ ہا اسلام کے مرکزی دفتر ہیرون دعلی دروازہ بی گئی دن قیام فوٹ صاحب پیکینا نے کی موقع پراس کی طبات کا بلود خاص ذکر کیا تھا، حضرت مولانا غلام فوٹ صاحب پیکینا مجمی مجلس احرار اسلام کا ذکر کیفیت کا بلود خاص ذکر کیا تھا، حضرت مولانا غلام فوٹ صاحب پیکینا مجمی مجلس احرار اسلام کا ذکر فرماتے توضلع میانوالی کی مجلس احرار کے متعلق فرمایا کرتے کہ''اس ضلع کی جماعت پُرد بی رنگ خالب فرماتے تو ضلع میانوالی کے ساتھی ، پیداری جمی نمایاں اور نگرے ہوئے فرآتے تھے، بید

مولا ناگلشیر صاحب کی تربیت کا اثر تھا''۔

ہم نے حضرت قاضی صاحب بینی کابدا ار دیکھا کہ جن علاقوں میں ان کے زیادہ دورے ہوئے د ہاں کے ساتھیوں میں جماعت تعلق میں زیادہ چھٹٹی اور للّٰہیت دیکھنے میں آئی۔ جمعیۃ علاء اسلام کی مرکزی شخصیات میں آپ کا شار ہوتا تھا۔ مرکز ی مجلس شوریٰ کے رکن اور شالی پنجاب کے ناظم اعلیٰ رہے۔ تمام ر ہنماؤں اور کار کنوں میں آپ کا احر ام تھا، جمعیة علاء اسلام سیاست کے میدان میں تھی، آپ کا اوڑ هنا بجونا جعیت تھی،اس کے مبارک نصب العین سے لگن اس کومنظم اور متحکم کرنے کی فکرتھی،سیا کامسائل بر بھی آپ کی تقریر مال اوروزنی ہوا کرتی تھی ،سامعین توجہ اوراحتر ام سے سنا کرتے تھے۔

کورکوٹ میں جمعیة علاء اسلام کی ضلعی کانفرنس تھی، نظام الا دقات کے مطابق امیر مرکز میر حافظ الحديث مولانا محدعبدالله صاحب درخوائ قدس مره في آخرى خطاب كرك دعاء كراني تقى ، آخرى نشست شروع ہونے کی تو حفرت نے فر مایا کہ'' مجھے واپس جانا ہے، میں پہلے تقریر کروں گا''۔ہم سب پریشان ہو مجئے کہ حضرت درخواتی کی تقریر کے بعدلوگ کسی کی تقریر بی نہیں بیٹھیں سے، جلسرخراب ہو جائے گا ، حغرت مولانا محمد رمضان صاحب بجنیزی حضرت حافظ سراح الدین صاحب بیکنیز اور سب ذمه دار سائتی و پنے کے کد حفرت درخوائی بھٹ کی تقریر پر جلسٹم کر دیا جائے ، حفرت ملامحرسلیمان صاحب مِنت نے فرمایا کہ '' برگز ایبانہ کرد ،حفرت درخوائی میٹیے کے بعد حفرت قاضی صاحب کی تقریر كراؤ" ـ سب نے بادل نخواست مان ليا ،حضرت درخواتي مينيد كي تقرير ختم ہوكي اور حضرت قاضي صاحب کی تقریر شروع کرا دی گئی، آپ نے مفصل تقریر فرمائی ، پورا مجت جم کر بیشا اور آخر تک تقریر سی، اس کامیالی برسب نے ملاجی کی دائے کی تحسین کی۔

جمعیة علاء اسلام كاضلمي وفتر میانوالي سے كلور كوث نتقل ہوا تو اس كا افتتاح حضرت قاضي صاحب بينيد نے كيا تما، پر چم كشائى كے بعد دفتر كے نيچ باز ار ميں باور دى رضا كاروں اور موام كے بجوم ك سامنے جمعية ك نصب العين بھم جماعت، ير جم كى شرى اور تاريخى ابميت ير مدلل اور جامع تقرير فرما لَى تھی بقر ریے الفاظ تو یا دہیں رہے، وہ سادہ، ہابرکت اور حسین منظر ہمیشہ یا درہا۔

حضرت قاضى صاحب مينيدًا في تقرير يص مودودى صاحب كے غلط نظريات يرجمي عالمانداور محققان تيمر وفر مايا كرتے تنے موددوى صاحب كى تصانيف پر انبين پوراعبور صاصل تھا،مودودى صاحب كى ممراه کن عبارتیں چیش کر کے مرال تر دید فر ماتے تھے، وہ مجھی اس بارے نری اور مصلحت کے روا دار نہیں ہوئے،ان کی تصانیف اور جمعیۃ علا ،اسلام کے اخبار ہفت روز ہ 'تر جمان اسلام ' کی اس دور کی فائلیں بھی اس پر شاہ جی ، میرے خیال جی ہے۔ دھڑت شخ الاسلام مولا کا سید حسین احمد مد فی بہتی کی نہیت کا اثر مودود دی صاحب کے فلاف سب سے پہلے مطرت مدنی بہتی نے قام اٹھایا تھا ،اس شد ساور جو شفا، مودود دی صاحب مودود دی نظریات کا روفر ماتے کہ بعض اپنے لوگوں کو تجب ہوتا تھا ، ایک حرصہ بعد مودود دی صاحب نے '' فلافت وطوکیت' ٹامی کتاب کھی ،جس جس سحابہ کرام ٹائٹ کے مقام اور عظمت کو مجروح کرنے کی کوشش کی ، اس کتاب کے متعلق مضاجی ما ہما مہت القرآن جس جھا ہے شروع کے تو سب کی آس کی ، اس کتاب کے متعلق مضاجی ما ہما میر جمان القرآن جی جہاکو ید دیدہ کو ید' ۔! پی نظمی پر نادم آس میں کو کا دیا ۔ جمید علاء اسلام کے اکا ہر ہوے اور محرت مدنی بہتے کی تا تیدوتھویب جس کھی اور بولنا شروع کر دیا ۔ جمید علاء اسلام کے اکا ہر علاء اور خطباء نے مودود دی صاحب کے فلا فلر یات ہے مسلمانوں کو بہیشہ آگاہ کیا، '' خلافت و ملوکیت' کا بھی خوب دد کیا ۔ اس کتاب کے خلاف سب سے پہلی تقریر ہم نے قائد جمید محمود مولا نامفتی محمود کا بھی خوب دد کیا ۔ اس کتاب کے خلاف سب سے پہلی تقریر ہم نے قائد جمید محمود مولا نامفتی محمود صاحب بھی ہی وہ ہمار نے میں در کیا ۔ اس کتاب کے خلاف سب سے پہلی تقریر ہم نے قائد جمید محمود مولوں نامفتی محمود صاحب بھی ہوئی تھی۔

حضرت قاضی صاحب بینیونے و ۱۹۷۰ یا اس کے قریب زمانے تک جمیة علاء اسلام میں کام کیا اور خوب کام کیا، بعد میں انہوں نے اپنی سرگرمیوں کو مسلک کی حفاظت و اشاعت اور عظمت و ناموس صحابہ شافتہ کے تحفظ و دفاع کے لیے مختص کر دیا تھا، جمیہ علاء اسلام میں ان کا جمیشہ احرّ ام رہا، ان کی ضعمت میں حاضری اور زیارت کو ہم لوگ اپنے لئے سعادت بچھتے تھے، قائم جمیعہ حضرت مولا نافضل فدمت میں حاضری اور زیارت کو ہم لوگ اپنے لئے سعادت بچھتے تھے، قائم جمیعہ حضرت مولا نافضل ان کی الرحمٰن صاحب بارہا حاضر ہوئے، معزمت نے بیٹ شفقت فرمائی ہی ما حب بیشیہ کو ہزرگان دیو بند بات کو جمیعہ کے حققے میں سند مجھا جاتا تھا، اند تعالی نے حضرت قاضی صاحب بیشیہ کو ہزرگان دیو بند بات کو جمیعہ کے محاور اس پر مضبوطی و استقامت عطا ، فرمائی تھی، اس میں ذرہ بحرفرق گوارانہ فرباتے تھے مسلک کی بچھاور اس پر مضبوطی و استقامت عطا ، فرمائی تھی، اس میں ذرہ بحرفرق گوارانہ فربات تھے، ان کی گرفت کو اپنے ، بڑے اور بزرگ کی گرفت کو اپنے ، بڑے اور بزرگ کی گرفت کو اپنے آتی تو گرفت فربات بین درجات بلند فربات باتد فربات بلند بلند فربات بلند بلند بلند بلند فربات بلند بلند بلند فربات بلند بل

1. (452) 10 9 (Committee 4) (Committee 4), 17 (Committee)

# ایک عظیم کمی سانحه

يسيئر مغتي مجرسلمان منصور يوري بيج

ی سے تمن ہارروز بل اروز بل الر ۱۳۲۳ اوانظر حرم شریف سے نماز بخر پڑھ کر در سرصولتیہ پہنیا تو مولانا مفتی شرح مرسانگ کہ پاکتان میں مولانا مفتی شرح مرسانگ کہ پاکتان میں مولانا مفترت مولانا معنرت مولانا مسید سین احمد فی فوراللہ مرقد ایک آخری ظیفہ ، بلتیة السلف قائد اہل سنت ، مخترت مولانا قاضی سلم سین صاحب بہند کا ابھی کھو در قبل اسنے وطن چکوال مسلم جہلم پاکتان میں وصالی ہوگیا ہے۔ اما لله والما المه والمعون ۔

د هزت قامنی صاحب بینیه مقیده یم تصلب ، نظرید کی پختی ، اظهار تن اور دعفرات صحابه وسلف صافین کی هفت و وحقیدت کے معاملہ یمی اپنا مغفر دمقام رکھتے تھے ، موصوف کی پور کی زندگی احقاق تن میں گذری اور اس بادے میں انہوں نے بھی مسلحت کوئی ، مداہست اور پہلو تمی سے کا منیمیں لیا ۔ بالخصوص میں گذری اور جماعتوں کے خلاف وہ برابر سیند روانفی اور جماعتوں کے خلاف وہ برابر سیند بررہ ہے ۔ اور قوم کو ان فرقوں کی گرابیوں سے آگا ہ کرتے دہے ۔ آپ کو بیرجذ بات اپنے بیٹی محفرت شخ معفرت شخ معفرت شخ معفرت شخ الاسلام ، پہنیٹو کے در شد میں ملے تھے جے آپ نے اپنے فیض یافتگان میں بکمال خلوص نعمل فر بایا، چنا نچہ آپ کے متوظین میں بھی احقاق حق اور ابطال باطل کا بھر پورجذ یہ پایا جا تا ہے ۔ آپ نے چکوال اور اس آپ کے مقومین میں بھی احقاق حق اور ابطال باطل کا بھر پورجذ یہ پایا جا تا ہے ۔ آپ نے چکوال اور اس کے اطراف می سنیوں کوشینوں کے اثر ات سے محفوظ و کھے کے لیے زندگی بھر مخت جدو جہد فر مائی اور اس سنسلہ می ضعف و طالت کے باوجود طویل قید و بندگی صعوبتیں بھی برداشت کیں لیکن بھی آپ کے بات سنتا مت میں نغرش دی طالت کے باوجود طویل قید و بندگی صعوبتیں بھی برداشت کیں لیکن بھی آپ کے بات سنتا مت میں نغرش نبیں آئی ۔ آپ اخبر تک تح کیک خدام اہل سنت پاکستان کے سربراہ رہے ۔ اور استامت میں نغرش نبیں آئی ۔ آپ اخبر تک تح کیک خدام اہل سنت پاکستان کے سربراہ رہے ۔ اور استان میں میں نورش نبیں آئی ۔ آپ اخبر تک تح کیک خدام اہل سنت پاکستان کے سربراہ رہے ۔ اور اس

ين مرحب وبنامه ندائ ثاني مراوآ باد (افريا)

ماہنامہ" حق چاریار ٹینے "کے ذریعہ اپنے جمع کردو حقائق سے عالم کورو ثناس کراتے رہے۔

راقم الحروف كودومرتبه حفزت قامني صاحب أيكؤه كي زيارت وطاقات كاشرف عاصل موا-ايك مرتبه ١٩٨٤ مى جب احتر استاذ كرم حفرت مولانا سيد ارشد صاحب ، في واحت بركاتهم كي بمراه یا کتان کیا تھا اس وقت معزت موصوف زیاد وضیف نبیل تھ ، با قاعد و مدرسہ کے تمام اساتذ و وطلبہ کے م ساتھ ه درسے یا برنگل کر استقبال فریایا اور نہایت امز از کا معاملہ فریایا۔ اور دوسری مرتبہ ۲۰۰۱ ، یس جب بم لوگ پشاور على منعقد و او بدر كا نفرنس اعلى شركت كے ليے پاكستان محق تو امير البند معزت مولانا سيداسعه صاحب مدنى مركله العالى كے جمراه لا مورے بشادر جاتے ہوئے كچودى چكوال من آيام كيا،ال وقت معفرت كامنى صاحب بينيز كوضعف بهت زياد وقعا، كمركا في حد تك جمك چكي تحي الين اس نقابت کے باو جود د ماخ بالکل محمضر تما اور یا دواشت معمول کے مطابق تمی مضامین کا سلسلم می جاری

قا، انالیک نادسالداس موقع برمرصت فر مایاجس می محاب مینید کی طرف سے مجر بورد فاع کیا گیا تھا۔

حضرت قاضی صاحب پینیمسوصوف کائن پیدائش ۱۹۱۳ء ہے، ۱۹۳۹ء مطابق ۱۳۵۸ دیں دارالعلوم ولع بندے فرافت حاصل کی۔۱۹۵۲ء جس چکوال عی دارالعلوم کے نام ہے الگ دیتی ادارہ قائم فرمایا جواب ایک تناور درخت عل تبدیل موچکا ہے۔ آپ نے دفاع محاب میند کی خاطر ١٩٧٩، عن تحريك خدام اللسنت كي واغ تيل والى جوآج بهي اين وائره عن ره كر تحفظ نامون محاب مينيه كي مندمت مرکری کے ساتھ انجام وے رہی ہے۔ حضرت قاضی صاحب پکیٹوہ قوی ولی تحریکات علی بھی شريك رب، اوراس بإداش عى بار بارطوى قيدو بندى صعوبتي برداشت كين \_آب في قرياً ٩٠ سال کی مریاتی۔

حغرت قاضى صاحب يكفيه كى وفات ايك مظيم لى سانح ب جس كى تلانى مشكل ب- وعاب كد الشقالي صفرت مرحوم كررجات بلندفرائ ،اورآب كي دين خد مات كوتيول فرمائ \_ آهن \_

قار کن خائے شای سے بھی درخواست ہے کہ قاضی صاحب مکٹوکے لیے زیادہ سے زیادہ الصال أواب كا المتمام قرماكي و المجارية المتاسعات شاى مرادا إد (الروا) ارج ٢٠٠٠



## راہ اعتدال کے دکش شاہ کار

كنظر شيخ الحديث مولانا محمدهن جان صاحب

يم (لا (ارس (ارسي

براددگترَّ م جناب حافظ زا برحسین صاحب رشیدی کرم بنده زیدمجدکم (لسلال محلیکم ورحمہ (للہ وبراکا ذ

حفزت قاضی مظهر حسین میشند جیسی عظیم شخصیت پر جھے جیسے بے بیشاعت آ دی کا پچھ لکھنا میری لیے باعث فجلت ہے۔گرسکوت بخن ثناس اور سپاس ناحق ثناس بھی ظلم کا مترا دف ہے۔۔۔ کیا آفاب کوآفاب کہنا براہے؟

حضرت قاضی صاحب اپنی جامعیت ، کمالات ، لنبیت ، ند بب اورا پے مسلک سے بے حدلگاؤاور سلف صالحین سے عقیدت واحر ام بیل یگائ روزگار رہے ، ہم تو صحابہ کرام بڑائی اور تابعین کے بارے بیل سنتے اور پڑھتے رہے ہیں ، محرا پی آنکھوں سے اگر ان کا نمونداور بقید و کھا ہے تو وہ حضرت والاً کی شخصیت ہیں ۔ لباس ، وضع قطع ، گفتار ، کر دار ، نرم خوئی ، تواضع ، مہمان نوازی اور فنائیت میں اپنی نظیر آپ بی سف صالحین کے قافلہ کے آخری مسافر سے جو ہم سے رخصت ہوگئے ۔

حصرت کی جمله تصنیفات ،اخلاص، حقیقت پیندی، اور راه اعتدال کی دکش شابهکار ہیں جن میں ذاتی جذبا تیت اور نعره بازی اور دوراز حقیقت کی با تیں مفقود ہیں، حضرت مدنی اور اپنے دوسر سے اساتذ ہ کرام مِینینیم کی عقیدت، محبت اوران کی یا دآپ کی مجلس کی زینت ہوتی تھی، مجھے جیسے نالائق اور بے کا رفقیر

ے از حدمجت کا مظاہرہ فرماتے رہے۔ اپن تصنیف لطیف ہو مجھے خودبطور ہدید ہے اور یاکس کے ذریعہ ارسال فرماتے رہے۔ یہ دونوں حصرات ایک حضرت قاضی صاحب مرحوم اور دوسرے حضرت مولانا مرفراز خان صاحب مد ظله جارے اکابرین ہیں اور مسلک علماء دیو بند کے میح ترجمان ،مبلغ اور داعی ہیں ، جن میں ایک داغ مفارقت دے کرعاذم باغ فلدون ہو گئے۔

اورايك تابتيد حيات بين

الله تعالیٰ ان کی عمرا ورصحت میں بر کات ناز ل فریا کمیں \_

اولئك آبائي فجنني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير الجامع (6 (لِمُنْقِق في جنت ونير، في مفعر صرق حنر مليكنّ مقنرر



# ایک جامع اور دلر باشخصیت

كمنظر مولانا مفتى محمد زرولي خان صاحب 🌣

السحىمىد لبله جل و على وصلى الله عليه وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى و اميسته عبلسي وحي السسميا وعبلسي الله واصحابه افضل الخلائق بعد الإنبياء ومن يهديه اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء الى يوم الجزاء ، امابعد!

حق تعالیٰ شاندگاارشاد ہے سنة من قدارسلنا قبلک من رسلنا ولا نجد لسنتا تحویلا (سوره اسراء)۔ چنانچری تعالیٰ شاند نے اپی توحیداور جن وائس کورشد و ہدایت پینچانے کے لیے اور آخرت کا یقین پیدا کرنے کے لیے در افریت کا یقین پیدا کرنے کے لیے حضرت آدم علینائے کے کر ہمارے رسول جناب نی اکرم ناڈیڈ کک انبیاء میں انبیاء ومرسلین میحوث فرمائے رسلا قد قصصنا العم علیک ورسلا لم نقصص [ائی] انبیاء لیم اور السلام اللہ تعالیٰ کی وصدت وفردت کے بیان میں اور طاق کو اپنے خالق سے ملانے والے احکام میں اور آخرت پر ایمان پیدا کرنے والے مہایت وتعلیمات میں اعلی درجہ کے تعلیم ہر طرح کا میاب اور قدم قدم پر رب العزت کی خوشودی اور رضائی دولت اپنانے والے تھے صحیح البخاری کی حدیث میں ہے کمانت بنو اسو انسل تسوسو هم الانبیاء کلما هلک النبی خلف بعدہ نبی علی لا نبی بعد فیکون الاحرا فیکٹوون او کما قال علامامت نے کہا ہے کہ امراء کا پہلا اطلاق جمہد مین اور فقیاء پر ہے کیونکہ ورجہ اسرائی الرکھ کی مصدات حضرات فقیاء ورجبہ مین جوں کیونکہ کے فرد استرائی کے کیا مصدات حضرات فقیاء ورجبہ مین جوں کونکہ میں اولوالا مرکی تغییر کے مطابق اس کا کسے مصدات حضرات فقیاء ورجبہ میں جوں کونکہ میں اولوالا مرکی تغییر کے مطابق اس کا النہ بی سنتبطونہ مند میا النا تعامر جس کو حافظ این جمہد کینٹ امال القامیر جس کو طافظ این جمہد میں بین بر رہے۔

اس میں سحابہ ٹنافی تا ابھیں بھینے کی تمام تقاسیر کا حاصل یمی قرار دے دیا ہے۔ چنانچ امت محمد میں منافی کے کال انجاز میں سے ہے کہ تن تعالیٰ شانہ نے قرونِ اولیٰ میں جمہترین اور فقہاء پیدا فرہائے ہیں۔ جنہوں نے دین اور اہل دین کو ہر طرح کے اختثار اور تفرقے ہے تو تو فافرہایا ہے۔ نود

و فقا ابن تیمیہ نے اس موضوع پر مستقل رسالہ 'رضح الملام عن الائمة الا ملام' تسنیف فرہایا ہے۔ اہام

العمها ، والا ولیا ،عبدالو ہاب شعرائی "کی 'المیر ان الکبریٰ 'اور' اکتف الغیرعن اختلاف الائمة ' نزائن

اہل جن جس سے تحقیقات موجود ہیں۔ سلطنت مغلیہ کے آخری روح رواں اور ہندوستان کے عالمی خبی

اور شدین باوشاہ اور نگزیب عالمگیر کے استاذ حضرت مجدد "کے چھوٹے صاحبزاوے خواد کو اور شدین باوشاہ اور نگزیب عالمگیر کے استاذ حضرت مجدد "کے چھوٹے صاحبزاوے خواد کے مقاصد بعث کا مکاشف میں جی نوادراتو الی اور جواہر الاصول موجود ہیں۔ انہیا علیم السلام کے مقاصد بعث کا خذت کی دولی بیان کرنا (۲)۔ رسالت حقہ کے خواط عت کی تاکید شدید کرنا۔ (۳)۔ ایمان بالآخرت اجمالاً و تنصیلاً سمجمانا۔ چنا نچہ مسئل تو حید کے خلاف کفارا ورمشرکوں سے نبروآ زمائی کا مرحلہ سب کوچیش آیا ہے انبیا علیم السلام کا متنق کلمہ اعبدو الله ولا نہ نسو تکو امد شیناء قرآن کریم میں موجود ہے۔

اعمال كے مركشوں اور مخرفين كے خلاف رسالت كے ادكان وآ داب بيان ہونے كلة و رائفين و معلین نے انبیاء کیم السلام کے کردار وگفتار کونشانہ بنایا جس کی دضاحت اور وفاع حق تعالی نے فرمایا۔ سورة ينس شنادشاد ب فقد لبث فيكم عموا من قبله افلا تعقلون -اورآ خرت يرايان لافك وموت كے ظاف ان كى معقلى اور بي جودكوئى اذا كنا عظاماً ورفاتا كرجب بم بثريال چور چور ہوجا كم توروباروا تھائے جاكم كے۔اس كےجواب يس قرمايا قسل ان الاوليسن والآخيسريسن لمجموعون الى ميقاة يوم معلوم ١٠٥٠ قبل ينجيها البذي انشاءها اول مرة وهو بكل خلق عسليسم - انبيا عليم السلام كان مقاصد نبوت يرجناب ني كريم صلى الشطير وسلم مبعوث بوع \_اور قرآن كريم وحسى متلو اورا حاويث مباركه وحسى غير متلوك ثكل يس آيات بينات موجوديس حغرات محابث نے ساری زعد گی اس کی نشر وا شاعت میں مرف فر ما ل ۔ حضرات تا بھین اور تبع تا بعین بھی ان مقامدے بہرہ مند تھے۔حضرات مجتبدین اورمحدثین نے روایتاً ور ایتاً ان مقاصد کی خدمت فرہائی اورائي كام إلى تعيب مولى كرقر آن كريم كي آيت اليوم الحملت لكم دينكم كي زيمه وتابنده على و مملی تغییر آشکار ہوئی۔ چنانچہ ہرو وراور ہرزیانہ ہیں اقامت دین کے لیے عقائد کی سلامتی اور اعمال کی مشروعیت کی تحریک سرگرم دبی ۔

بنوامیہ ہوں یا بنوعباس دونوں نے خد مات دین میں سلطنوں کا سرماییصرف کرایا ہے ادر تاریخ کا

پالغ التکر شاور کوان کا بیا حسان که خد معبد وین جی ظلمی سے دوز روزن کی طرح سائے آئے گا۔ و نیا اللہ التکر شاور کوان کا بیا حسان کہ خد معبد وین جی ظلمی سے دوز روزن کی طرح سائے آئے گا۔ و بیا علی کواپی زندگی کا متصداور ترتی کی روح جانا۔ اس لیے ان کا جہاد تبلغ وین کے لیے تھا۔ اور ان کی دھوے و تبلغ جہاد نی سمل اللہ کا مقد مد یا کا میاب تکملہ ہوتا تھا۔ چنا نچہ بہلی صدی کے افرار جس محمہ بن قاسم کا بند وستان آنا اور سندھی نتو حات کر تایا تیسری صدی بھری میں اور چوتی کے اوائل جی غزنی ہے ساطان محمود کا وارد بند ہونا۔ اور چھنی اور سائویں صدی کے اثنا ویس شباب اللہ بین فوری کا ہند وستان سے زائن محمد سائن جو رکا وارد بند ہونا۔ اور چھنی اور سائویں کو چاروں شائے چے لئا ٹا اور اس کے بعد سائے سوسال کے میدان جی اس زمان کا بند واجہ پر تھوی کو چاروں شائے چے لئا ٹا اور اس کے بعد سائے سوسال حکم سلمانوں کا ہمی قدیم جو رگون ویر ماسے سری لؤگا اور کولیو سے کاشغر اور کا بل وزائل اور خور قان سے ہوتے ہوئے ما ورا ہ التم ہے متعمل جور جان اور جوز جان پر اسلامی جینڈ ہے ارانا فالعی مقاصد دین کے احیا و ونشا قری کے اور اور انسان میں تاریخ بندوستان ، نزھے الخواطر وغیرہ کتب دیکھنے کی ہیں مسلمانوں کی آفری سلطنت کا باعث تھا ای مظلمہ جب شمنما نے تکیس ۔ تو جیسے حکومتوں کا عوری وی نے عقائی کے اور اور اشاعت کا باعث تھا ای مغلیہ جب شمنما نے قان اور اور انسان کی تاریخ وال اسلامی مقائد کا ورق وی نے عقائد کے اور اور اشاعت کا باعث تھا ای مغلیہ جب شمنما نے قان اور اور ال اسلامی مقائد کا ورق وی نے عقائد کے اور اور اشاعت کا باعث تھا ای

وطن کے کام آیا ہے اس کا عزم فولادی حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی

چنا نچه امام العصر محدث كبير حفزت مولانا انورشاه صاحب بينيند اوريش العرب والعجم مولاناحسين ام حدثى بينيند جبال كبار محدثي من او محقيم نقبها و التخين جي و بال مر بكف مجابدا و دين دشمنول ك فلاف المندة و على كفاد كي جيتى جاكتي تغيير جي، چنا نچه حفزت شاه صاحب بينيند كي بارے بي انگريز وارك ميں رپورٹ موجود ہے ۔ كرة پ يشخ البند مولانا محود الحن بينيند كے خاص شاگر د جي اور انگريز ول كركز ورئي جي ورئي جي وقيرو۔ والفضل حاشهدت به الاعداء۔

فی الاسلام حفرت مدنی کیفت کا ہرستفیدا پی جگہ حفرت شخ الاسلام کا سچا جائشین ٹابت ہوا ۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں ہمارے دو ہزرگ اس صفت میں خاص مقام رکھتے تھے۔ (۱) شخ الحدیث مولا تا عبدالتی اکوڑ و خنگ جوعلم وعمل کا ایک روش ستارہ تھے جس کی روشنی میں دین اسلام اور بالخصوص ان کے مشخ دمر شد حضرت مدنی بہتے آب و تاب سے نظرا تے تھے۔ (۲) دوسری ہزرگ ستی ہماری موجودہ تحریک محصود اصلی اور روح تحقیق ہے وہ قائد الل سنت وکیلی اسلام ، علم وعمل کے مظہر ، امام اہل سنت ، حضرت موجودہ تا میں مقام تا منا کی سنت ، حضرت منا کی منا مرحدین بہتے مصاحب تھے۔ جنہیں اللہ تعالی نے سلف صالحین کا نمونہ ، باعمل علاء کا آئینہ ، مواق کی بیانے کے لیے جو ان ، جن پر استقامت اختیار کرنے کے لیے کو و ہمالیہ علم کی وسعوں کے حتی و بالیہ علم کی وسعوں کے میں دورہ کی اسلام کی مستوں کی دورہ کی کی دورہ 
ساتھ تبحر، اپنے موضوع پر کام کرنے کے لیے ملح احتدال، ہر حق کی حمایت میں مثالی بیدار ملزی، ہر ہاطل کوروکرنے میں دیدنی ہمت مروانداور جہد سپاہانہ جیسی کا ال اوصاف، نیک نصال، بلند کروار، نثانے پر واقع ہونے والا گفتار، تحریر کی تحقیق بلکہ دلائل کی تدقیق، ہر ذرائع سے باطل پرست کو ہرونت نشان زوہ کرنا، اس کے خلاف اللہ تعالی کے دیے ہوئے موہوبہ ملکات کو استعال کرنے کا ایک وکٹش منظر، ختج اور حق موہوبہ ملکات کو استعال کرنے کا ایک وکٹش منظر، ختج اور حق ویا علی کے تبس نہس ہونے کا ایک ویکش منظر، ختا ہوں۔

ہرایک باغ میں جا کر ہرایک بھول کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بوہے

حق تعالی نے حضرت قاضی صاحب بہتنے کو ایک ایسے گھرانے سے اٹھایا جو پہلے سے علم کی دادیوں سے آگاہ تھا کیونکہ حضرت کے والدمولانا کرم الدین دبیر بہتنیا سے وقت کے مشہور عالم اور کا میاب مناظر تھے۔حضرت قاضی صاحب کا وجود ابتداء سے انتہاء تک توحید وسنت کا اعجاز اور اہل حق کی فتح کا ایک آن بان تھا۔

حضرت کے والد بزرگوار ابتداء میں بر بلوی مزاج کے کامیاب عالم سے ان کی تصنیفات سے
انداز اہوتا ہے کہ وہ مولوی احمد رضا خان بر بلوی یا مولوی عبدالسیع را میوری یا عبدالببار وغیرہ مبتدئیں
سے جملیعلوم وفتون میں فائق تھے۔ بر بلویوں سے اصل اختلاف قرآن وسنت اور فقہ ختی کے اصول مسلم
سے انحراف کی وجہ ہے ہے۔ کیونکہ ابنیاء علیم السلام کا بشرہوناء کی نبی وہ لی کا غیب وان نہ ہونا، یا حاجت
روامشکل کشاسوائے اللہ کے کسی کونہ ماننا، قرآن وسنت کے آیات واحادیث کے منطوق اور مفہوم سے
طابت ہیں۔ ای طرح عیدمیلا والنی کا بے اصل ہونا، متعین تاریخوں میں فاتحہ خوانیاں کرنا، بابزرگوں کے
عام برعری اور گیار ہویں اور کونڈ سے بھیے رسوم اسلامی اصول سے بے خبری اور فقہ ختی سے بعناوت ہی ہے۔
مرحری اور گیار ہویں نے اپنی سے خیانتی ، عقید سے اور ممل کی تلبیات سے عوامی توجہ بٹانے کے لیے علاء
و یو بند کی عبارات پر اپنے خیال میں نا راضگی کو ہر بلویت کی بہیان بنایا ہے۔ حالا نکہ علاء و یو بند عتا کہ و
و یو بند کی عبارات پر اپنے خیال میں نا راضگی کو ہر بلویت کی بہیان بنایا ہے۔ حالا نکہ علاء و یو بند عتا کہ و
مرف مینیں کم تو آن وسنت اور سلف صالحین کا طاکھ مضورہ ہے اور وہ اصول و فروع میں ڈھید قسم کے حتی میں۔ اور ان عقا کہ واقع کی کی گیا کی متال پر اکتفا کرتا ہوں۔
مرف مینیں کہ می کوئر کی میں بلکہ درموجود ہے۔ صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں۔

فقه منفی کی معتبر کماب ' الخار (شامی ) لکھا ہے بحوالہ قاضی خان عبداللہ بن مسعود بڑیؤ کوا طلاع

461 200 da de la constante de

لی کہ کچھولوگ مبحد میں اللہ کا ذکر اور درود شریف زور ہے پڑھ رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسود جو شنانے آ آکر انہیں کہا کہتم ان اعمال میں برختی ہو۔ اور ان کو مجد ہے باہر نکالا۔ اس میں صاف موجود ہے کہ مسجدوں میں زور سے صلوق وسلام پڑھنے والے مسلمانوں کی مجدوں سے نکالے جائے کے لاکق ہیں۔ کیا محابہ جائی ہے گئے اور فقہ حنی کے خیج عبداللہ بن مسعود جو شنائے کا ان دونوک فیصلہ کے بعد ہر بلویوں کے زمانہ حال کے مساجد میں زورز ورسے صلوق وسلام پڑھنے کا کوئی جواز نکل سکا ہے ۔۔۔۔۔۔

تیرا کی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں آتھیں اگر بتدر ہیں تو پھر دن بھی رات ہے

ترندی شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمر ٹیٹنز شاگر دول سمیت ایک مجد میں نماز پڑھنے تشریف لے مي وبال اذان كے بعدز ورز ورسے تويب بوري تلى - ابن عمر التون نے كہا احس جو عن مسجد هذا السعب ع (ترندى تاص ٥) محابة برعتول كالمجدين نماز يرصف سے بچتے تھے۔ بردوراور برز ماند ك مفسرین بمحدثین اورابل افتاء نے بشریت کے مشرادر نبی اور دلی کوغیب دان سجھنے والے یا آئبیں حاضر ناظر جائنے والے کو کا فراور مرتد کہا ہے۔ ملاحظہ ہوتغییر روح المعانی پارہ نمبر م ذیل آیت لف من الله على المسمومنين اذ بعث فيهم (الاية)امام الجل سنت حفزت مولانا مرفرازخان صاحب شف اهم الله شفاء عاجلا، كى تقنيقات جيسے" ازالة الريب"" تبريدالنواظر" وغيره حواله جات ہے بحرى پرى جيں۔ بر ملوی علاء ہرد در میں اکا برعلاء دیو بند کی عبارات تبلیس کے زور پر پیش کر کے انہیں گستاخ قابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ چناتچہ اس تم کی افواہوں ہے متاثر ہوکر مولا نا کرم الدین دبیر بریٹیے بحى علاء ديو بندے دور تھے اللہ تعالی نے ان کو ہدیات دین تھی ۔اوران کا خاتمہ بالخير كرنا تھا اورخودان کے گھرے تو حید وسنت کا روش ستارہ طلوع ہونے والا تھاا وررشد و ہدایت کا ایک مینار حفزت قاضی مظہر حسین صاحب کی شکل میں نمودار ہونے والا تھا۔ پنجاب سلانوالی میں دیو بندی اور بر یلویوں کامشہور مناظرہ طے ہو گیا جس میں مسلک دیو بند کے ترجمان اور آفاتی فاتح مناظر حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی بہینیہ تشریف لائے تھے۔ جبکہ بریلوی مولوی حشمت علی جن کومبتدمین اعلیٰ حفزت کبا کرتے تنے مقرر ہوئے مناظرہ شروع ہوا۔ ہر بلویوں کی طرف سے حضرت قاضی صاحب مرحوم کے والد مولانا كرم الدين وبيرصاحب بينية صدر مناظر تير جب مناظر وثم بوااور معزت مولانا كرم الدين ویم نیشته محر تشریف لے محتے تو دریک دیو بندی مناظر مولا نامنظور نعمانی نیشد کی وسعب علم جمرولاً ال

462 90 08 2005 Lo 2/9 08 2012 19 08 2012 19

اور متانت و سجیدگی کی تعریف فرماتے رہے اور ہر بلوی مناظر مولوی حشمت علی کی ندمت کرتے رہے۔ آفناسیہ بدایت کے مقدمہ میں معنزت قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ'' والدصاحب کو یہ مجی احساس ہوا کہ ہی

ا خاسبہ بدایت کے معدمہ تکل مطرت قاسمی صاحب فرماتے ہیں گئر 'والدصاحب کو یہ بھی احباس ہوا کہ یہ لوگ (علام دیویئد )اصل وارثانِ نبوت ہیں اور ہم نے نئ سائی ہا توں پران کے خلاف ذہن بنایا ہے۔'' محویا سلانوالی کا مناظر و بر بلویوں کی ذات اور حضرت کرم الدین دبیر مرحوم کی ابدی ہدایت کا مظہر

و یا سلالوان کا مناظرہ بر یولول کی ذکت اور حضرت کرم الدین دیبر مرحوم کی ابدی ہدایت کا مظهر میں ہوایت کا مظہر م تھا۔ حضرت قاصی صاحب می فریاتے ہیں کہ ''میں نے علاء دیو بند کے مناقب اور مکارم س کر والد صاحب سے اسکے سال دور ؤحدیث کے لیے دارالعلوم دیو بند جانے کی اجازت طلب کی جوانہوں نے

ماحب سے اسکلے سال دور ہُ حدیث کے لیے دارالعلوم دیو بند جانے کی اجازت طلب کی جو آنہوں نے بخوشی دی۔ بیا کیک انتظاب تھا جو حق کی فتح کی شکل میں ہر پا ہوا۔ اور پیر ہدایت دارشاد کا ایک سلاب تھا جس سے آتے شدیں کی فیرس کے جشر بھر مذہبے ہے۔

جس سے آب شیریں کی نہری اور چشنے پھوٹے گئے۔ چنانچ معنزت مولانا کرم الدین دبیر میکھٹائے۔ دارالعظوم دیو بند کے صدر مدرس شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی میکٹ کو خطائکھا کہ بیس اپنے بیٹے مظہر حسین کو جناب کے بال حدیث کی تعلیم دلانا چاہتا ہوں۔ یہ خط دمضان المبارک کے آخری عشرہ میں معنزت شیخ الاسلام کو سہلٹ میں طلا ( معنزت شیخ الاسلام دمضان شریف تقریباً ۲۲ سال تک سہلٹ میں میڑک وائی مسجد میں گزادتے تھے ) چنانچہ معنزت شیخ الاسلام نے شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب

ع هم امتحانات دا دانعلوم دیو بند کونکھا کہ مظہر حسین نام کالڑ کا چکوا ل تھیں کارینے والا داخلہ کے لیے آئے گا ہے بغیرتا خیر بغیرامتحان لیکے داخلہ دیجیے۔ اللی خلم جانبے میں کہ شخ الا دب مجینے کے نام حضرت شخ الاسلام مجینے کا مدخط ادر تھم کتنا وزن رکھتا

ب اورشاید دارالعلوم دیو بندگی تاریخ بی ای نوعیت کا بیرمنفرد دا قعه بوکدا کیک طالب علم کواس اعزاز و اکرام کے ساتھ کامل واکمل اولیا می نظرعتایت کے ساتھ داخل کیا گیا ہو۔ کیونکہ سلانوالی کے مناظرہ کا بیہ تخد اور بیش بہا سوعات ، قائد اہل سنة ، وکیل صحابہ بی بی افتقار مسلک دیو بند، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین کی شکل بیں فاہر ہونے والے تھے۔ شخ سعدی شیرازی بیٹیوسے نے وب کہا ہے ...... بالائے سرش زھوشمندی کی تافت ستارہ بلندی

حضرت قامنی صاحب دورہ مدیث میں داخل ہوئے سال بخیرہ عافیت کمل ہوا۔ تعلیلات میں گھر تشریف لائے ۔ دارالعلوم دیو بند کے احوال وہاں کے اسا تذہ اور مدرسین کے کامیاب علوم وا عمال اور حضرت شیخ الاسلام بینونی کے دری مدیث کا تذکرہ، اور حضرت شیخ الاسلام کے علوم وا عمال کے محاس و

بركات كاذكر معرت والدصاحب عفرمات تووه بزرگ فرط مبت عا بديده موجات اور فرمات

#### یہ فیضانِ نظرتھایا کہ کتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے آملعیل کوآ داب فرزندی

ش الی پنچائی جیسے خلفا وراشدین اوران کے بعدامت نے کا نئات کے چیے بحک وعوت اسلام پنچا ش الی پنچائی جیسے خلفا وراشدین اوران کے بعدامت نے کا نئات کے چیے چیچ تک وعوت قاضی صاحب کا نی خودا پنچ بعض حضرات جب بعض مسائل میں راہ اعتدال سے بننے لگتے تو حضرت قاضی مات اور حدم سائ تیمررساں کمی کمتوب، چھشی یا با قاعدہ تصنیف کی شکل میں ان کے تعاقب میں رہتا تھا یہ مسئلہ کے علاوہ فتنہ کے مسائل چنجاب کے طول وعرض میں اس طرح اٹھائے صحیح تھے کہ اس سے اختلاف مسئلہ کے علاوہ فتنہ

e B انکار حدیث کا اندیشہ پیدا ہوا تھا۔ جس کا بروقت کا ل وفاع اورائل حق کا موقف اعتدال آپ کی سربرای میں اس شان اور ولو لے ہے اور دلائل و براہین کے جوم کے ساتھ سائے آیا کہ وقت کے تمام ملا، حق آپ ہی کے موقف کے موقف کے موقد عامی تغیرے۔ تفصیلات کے لیے امام الل سنت محقق العصر حضرت مولانا مرفر از خان صاحب کی کتاب ' وتسکین العدور'' کا مقد مد ملاحظہ ہو۔ حال ہی میں اہل حق کے ایک مفہوط اوارے کے ایک فروفریدنے جب حق مسئلہ سے سابقہ بعض اسا تذہ کی لفزشوں کا شکار ہو کر ہنے گئے قو حضرت قاضی صاحب کی ایک آ دھ لکارہی نے ان کوحق کی طرف رجوع اور تو بہ کرنے پرمجبور کردیا اور یہ سب حضرت قاضی صاحب کی ایک آ دھ لکارہی نے ان کوحق کی طرف رجوع اور تو بہ کرنے پرمجبور کردیا اور یہ سب حضرت قاضی صاحب کی ایم اور کر با ہے کہ اس پر جلدی تیار ہو گئی ہیں۔ چندا ورات یا سطور مجھ ہیں۔ چندا ورات یا سطور مجھ کئی ورونا توال کی طرف سے کافی نمیں۔

حق تعالی حضرت کی نسبت برادرادر عقیدت مندول کو بالخصوص ہمارے مخدوم اور ہزرگ حضرت مولانا قاضی مجرظہور الحسین صاحب بریشیند مولانا قاضی مجرظہور الحسین صاحب بریشیند کے حملہ متعلقین اور معتقدین کو حضرت قاضی صاحب بریشیند کے لگائے ہوئے جمرتمر کے مسلک اعتدال پراستقامت نصیب فرما کیں۔اور حضرت قاضی صاحب بریشیند کے لگائے ہوئے جمرتمر بارکو دیر تک سایر آقکن رکھے اور ان کی جلیل القدر تصنیفات سے مسلمانوں کو استفادہ کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔



# مردحت گووحق آگاه.....کی وفات

کے مولانامحدابو بکرعازی پوری 🌣

ما بنامه انوار ندینه لا بورے معلوم بواکر قافله حسین احمد کا پاکستان پی آخری سید سالار یعنی حضرت مولا نا قاضی مظهر حسین صاحب نورانشه مرقده ۳۰ ذی الحجه ۱۳۲۳ هدمطابق ۲۶ جؤری ۲۰۰۳ و کوا چی حیات مستعار که ۹ ممال پورے کر کےاپنے خداے جالمے ۔انا لله وانا الیه راجعون

حفرت قاضى ماحب بيني كى رحلت كا حادث ان المحق كيلة ببت برا جوكا بجديا كتان يس ی کی سربلندی کیلئے جان داؤ پر لگائے ہوئے بین قاضی صاحب بینان کیلئے برا سبارا تھے۔اوران کا وجودان مجابدین کےخون کوگر مائے رکھتا تھا۔حضرت قاضی صاحب بینید اوسلوک وتصوف کے ایسے مرو حق آگاہ تے جن کومرف اپنی کٹیا اور خافقاہ بی سے مطلب نہیں تھا۔ بلکہ وقصوف وسلوک کے جام وساغر كے بادہ كئى كرنے والے اليے مردآ بن تھے۔جنكى بورى زندگى باطل سے محرانے اور فرق باطله ك ردوابطال می گزری اس کے لیے ان کو بڑی آز مائشوں سے گزر تا پڑا۔ بیراند مالی میں یا کتانی حکومت نے ان کونظر بند کیا اور جیل کی ہوا کھلائی ممرحضرت قامنی صاحب مینید عزیمت تھے۔ یا کتان من جانشين في الاسلام تعدان كى تربيت معزت مدنى بينيد جيدا سلام كي بامراور الله والي في كتمي جنی خود پوری زندگی مسلسل جہادتھی اور جو پورے برصغیر میں اسلام کی الیی مثمع فروز ال تھے جوخطر ناک آ ندهیوں اور دل دهلا دینے والی بجلیوں اور طوفانوں میں بھی اپنی جگہ پر قائم رہی اور جلتی رہی ، حضرت قاضى ما دب اسلام كاى بطل جليل كا براوت ما كى زندگى كائل جيل تصاورانى خموميات الله نے ان کو بھی نواز اتھا جن سے معرت شخ الاسلام بیٹو یا ہے معاصرین میں متاز تھے۔ باطل کے خلاف آ وازا فهانا جن كيليرة ث جانا اورلومة لائم كى پرواه كيے بغير دين دشريعت كى راه دكھانا حضرت قامنى صاحب کی بوری ذندگی کامش تھا۔ آپ کی رحلت کے بعد حضرت شخ الاسلام سید سین احمد مدنی بہتید کانمونہ ہند د پاک ج کل رواداری کا دور ب، کہا جاتا ہے کہ اسلام پر حملہ ہور داداری برتو کچھ نہ بولو، باطل طاقتیں پورے دم خم کیما تھے میدان جی اتر بی اور اسلام کے خلاف جو چا جی سازشیں رچا کی ، گرتم زبان کا لو، رواداری برتو خاموش رہو، گرا وفرقوں اور تحریکوں کے خلاف آواز بلند کرنا اور اگی حقیقت سے مسلمانوں کو آج وکرنا بھی جرم بن گیا ہے۔ اس لیے کہ یہ بات رواداری کے خلاف ہے۔ انقد دالوں کو گرا داور مشرک کہا جائے محابہ کرام بڑی تیج کی عزت ونا موسی کونار تارکیا جائے۔ دین کی غلط تشریخ ہو، کہا ب وسنت کی تملط تشریخ ہو، کہا میں قرار ثیمی تمریف نے ان گرا ولوگوں کے خلاف اپنی زبان کھو لی یا قلم چلا یا تو ان روش خیالوں کی طرف سے شور سائی دیے گئا ہے کہ آج کل کا دورا تحاد داک ہے۔ مسلمانوں میں افتر اتی پیدا کرنے سے بچا طرف سے شور سائی دیے گئا ہے کہ آج کل کا دورا تحاد داکا ہے۔ مسلمانوں میں افتر اتی پیدا کر نے سے بچا رواداری کی اس خوش نمادی و تا ہے دئین ود ماغ کو صاف رکھوسب کیماتھ دواداری برتو اورا تحاد اور رواداری کی اس خوش نمادی و تسب سے اپنی دی نی بور بیر دور ڈالے رہنا ہے۔

پاکتان میں حضرت قاضی صاحب نورالله مرقد و کوجمی رواداری کے ایسے بجاریوں اوراتخاد کی دوت کے ایسے بجاریوں اوراتخاد کی دوت کے ایسے بخاریوں اور اتخاد کی دوت کے ایسے بخار دول اور بجاریوں دوتو کے ایسے نمبر وی اور جو بات حق بھی اسے برطاکہااور جس باطل تحریک اور فرقہ نے سراخمایاا سکے خلاف ا تکافلم چلا اوران کی آ واز بلند بوئی اورانہوں نے اسلام کے قلعہ سے ان پر زبروست بمباری کی الیخی حضرت قاضی صاحب بینیو کا رنگ وہی تھا جوان کے پیشخ کا تھا۔ وہ مست قلند ربھی تھے، عبدیت و تواضع کا بیکر بھی تھا اورصاحب شان بھی تھے۔ جہادی میدان کے مروآ بمن تھے۔ بیشانی و تواضع کا بیکر بھی تھے اورصاحب شان بھی تھے۔ جہادی میدان کے مروآ بمن تھے۔ بیشانی کی جواح ہے کا اللہ کا دوقا۔ مرا پااخلاق سرا پا مجب ہوئے کے اللہ اوراندی یا دیت کا دوقا۔ سرا پااخلاق سرا پا مجب کے موالی اوراندی یا دے کہا ہے دیت کا وہ بندہ ہے۔ جس کا دل دیا دی اوران اوراندی یا دوساند کی یادے۔

میری طاقات حفزت قاضی صاحب ہے صرف ایک مرتبہ مدینہ پاک میں ہوئی تھی اور اس ایک طاقات نے حفزت صاحب کے سرا پاکائنش دل پر پچھا ایا مرتم کیا کہ آج بھی میرے تصور کی نگاہوں میں ہے ہیں۔

حفرت مفتی عاشق اٹبی صاحب مینیز برنی مدینہ پاک میں قبائے قریب کسی جگہ رہتے تے مگر رمضان انسارک میں ووایک ماو کے لیے حرم پاک ہے بالکل قریب ایک مدرسہ میں جو بخاریوں کا ہے 467 10 0 2005 de 2005

و ہاں آ باتے تھے اور اگل یہ تیام گاہ علائے بندویاک کا مرکز بن جاتی تھی۔میرے اوپر معزت مفتی صاحب کی خاص شفقت تھی ۔ عمرہ کے لیے جب میرا جانا ہوتا اور مدینہ پاک ماضری ہوتی تومیرا کھانا ہوتا تحروافظار زیادہ تر حضرت مفتی صاحب کے ساتھ ہوتا ۔ چند سال قبل کی بات ہے جب حضرت مفتی صاحب بہنیج باحیات متح حسب معمول میں ممرہ کے لیے کیااور مدینہ پاک کی حاضری کے موقع پرممرے قیام کی جکه حضرت مفتی صاحب رئیندی کی ا قامت گاوتھی۔ایک روز بعد مصر میں حسب معمول ا کی خدمت على بهو نچاتو مفتى صاحب مينيون فرمايا كرتم كو پاكتان كرايك يذب عالم معزت في ما م في كيد ك خليفه مولانا قاضي مظهر حسين صاحب بينيلي إدكررت بين اورتم ت مانا اليابية بين بد بعد مغرب ان كا آ وي آئے گا اور تمہیں ان کے یاس لے جائے گا۔ حفزت قامنی صاحب نیسز سے بھی پہلے واقف نہیں تھا۔ نہ ان کا نام سنا تھا خیال گزرا بیکون بزرگ ہیں اور جمھ سے کیوں لمنا جائے ہیں کر چونکہ نفتی معاجب بہت نے ان کے نام کے ساتھ حضرت مدنی کے خلیفہ کا بھی تبلہ جوز ا قداس کیے اب جھے خود بھی خواہش ہوئی که اس برگزید و بستی سے الما قات کی جائے جن کو حضرت مدنی نیست سے خلافت کی نسبت عاصل ہے۔ چنا نچہ میں بعد مغرب حرم سے جلد ی نگل کر مفتی صاحب بہینے کے پاس پنجااور پھر دس منٹ کے بعد روتین آ دی جھے لینے کے لیے آ گئے ۔ان کے ساتھ میں عفرت قامنی صاحب بیت کی اقامت گاہ پر پہو نحاوہ اوپر کے حصہ میں تقے ہم ابھی میز حمیاں طے کررہ سے کو حضرت قامنی معاجب بہیرہ کھزے ہو کر ہماری طرف بڑھے اور لیک کرسینے لگالیا اور چند منت تک اپنے سیندمبارک سے لگائے رکھا۔ چیرہ گلاب کی طرح خوشیوں ہے کمل رہا تھا ایسامعلوم ہورہا تھا کہ چیرہ سے روشنی بھوٹ رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کم ایبار نور چرہ ویکھاہے۔ اور پھرانبوں نے رو فیر مقلدیت برمیری تا وال کے بارے میں گفتگوشروع کی اور بہت بلنداور حوصله افز اکلمات سے واز تے رہے۔ میں بھی آ یہ کی تواضع اورا بنائيت ، محبت اور برتطلني كانداز ساليا متاثر بواكداس كا احساس كت بغير ك مي تني تخليم اور بلند تخصیت کے سامنے ہوں ۔ نوب یا تم کرتار با۔ حضرت اپنی دعاوں سے نواز تے رہے۔ نورد نوازی کااپیامظا ہروانمی ہے ہوتاہے جوعبریت اورفائیت کامظیر ہوتے ہیں اخلاص کا پیکر ہوتے تیں۔ ول کے احتمار سے سمندر ہوتے ہیں۔ اس منتکو سے معلوم ہوا کہ حضرت والا کی جا ہے میری عربی آناب وقف مع الله مذهبيته اوريعش دومرى كما يش اورتح يرس كزريك بين راور معرت في است يستدفر مايا ے۔اور فتنہ فیرمقلدیت سے حفرت کافی گرمندیں اور میری کتابوں کواس فتند کی سرکونی کے لیے منید یے مجلس پندرہ ہیں منے کی تقی مگراس کی یا واب تک تازہ ہے۔ پھر بیرا پاکستان جانا ہوا میری خواہش تعی کہ میں حضرت قاضی صاحب برکیلیہ کی خدمت میں حاضری دوں مگر لاہور کے تخاصوں نے جمیے اس موقع پر لاہور سے باہر جانے نہیں دیا۔ نواز شریف کا زبانہ تھا علاء کی پکڑ دھکڑ بڑے و درشور سے جاری تھی۔ حدارس ویڈ یہ حکومت کے زیم علب سے میری تقریر کا پر وگرام بھی بہت تھا ططریقہ پر لوگ بنار ہے سے جس روز میر کی واپسی تھی اسی روزشب میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ مشرف نے بلٹ دیا۔ جاروں کو دومروں کے انجام سے عمرت حاصل نہیں ہوتی کل جونواز شریف کر رہا تھا آئ وہی سب پچھ بلکہ اس سے بھی زیادہ شرف کر رہا تھا آئ وہی سب پچھ بلکہ اس سے بھی زیادہ شرف کر رہا تھا آئ وہی سب پچھ بلکہ اس سے بھی زیادہ شرف کر رہا تھا آئ وہی سب پچھ نیکستان کو فرعون جیسا ہوگا بھی مضرت موکی کے زبانہ کے فرعون جیسا ہوگا دہیں تا درسوائی برظالم وجا برکا مقدر ہے۔

حضرت قاضی صاحب نو راللہ مرقدہ سے دابستہ حضرت مولا نا صفدرا بین اکا زُوی بیکنیا تھے اپنے شخ کے عاشق زاراور حق کی وہی چنگاری اپنے سیند میں دہائے ہوئے تھے جو حضرت قاضی صاحب بیکنیا کے سینہ شن د کپ رہی تھی ۔ ای سفر میں مولا نا صفدرا مین بیکنیا سے خوب ملا قاتمیں رہیں ان کی مجلس میں بیٹھ کر حضرت قاضی صاحب بیکنیا کی یاد تازہ ہوتی رہی ۔

قاضی صاحب مینینه کی پوری زندگی بے مثال کردار، بے مثال عزیمت وجرات اور دین کی راہ میں جدوجید کا نموند تھی۔ حضرت قاضی صاحب مینینه نے یہی سبق پاکستان میں اپنے وابستہ لوگوں کو بھی سکھایا ہے۔ حضرت قاضی صاحب مینینه جس قاظمہ اللی تن کی سیسمالاری کر رہے تھے وہ قافلہ انشاء اللہ انہیں خطوط پر گامزن اور اپنا سفر سطے کرتا رہے گا۔ جن خطوط پر حضرت قاضی صاحب مینینه گامزن تھے۔ اور ان کی اس تحریک کوزندہ در کھے گا جس کے وہ سیسمالار تھے اور جس کی قیادت میں انہوں نے اپنی جان کھیا دی۔

میری معلومات کی حدتک پاکستان میں حضرت قاضی صاحب بریبینی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد نی بریبینیکی آخری خلیفه منصان کے بعد میسلسلة الذہب پاکستان میں شم ہوگیا۔ حضرت مدنی بریبیدیک شاگرووں کی کثیر تعداد سے الل پاکستان بہرہ مندر ہے ہیں۔ اب ان صلے چنے نفوس میں حضرت قاضی صاحب آخری شخص تھے۔ ©اس لاکن سے بھی پاکستان کے مسلمانوں کا ذہر دست خیارہ ہے۔

<sup>©</sup> جغرت مدنی پیوان کم داری دانداب می پاکتان عی موجود میں میردی

### 0 169 10 0 0 2000 LOO LOO O COLUMBANO O CALLO

حفرت قاضی صاحب مکتید صرف ایک مربی، قائد کریک خدام الل سنت، مجابراور بیرطریقت بی منیس سے بلکہ آپ کا شار پاکستان کے ذی علم قابل اعتا واور چوٹی کے علاء میں ہوتا تھا۔ صاحب تلم ایس سے بلکہ آپ کا شار و کست کے ہزاروں صفحات آپ کے قلم کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ مختلف موضوعات پر آپ کی در بنوں کتابیں ہیں ان کتابوں سے حضرت قاضی صاحب بریشند کے وسیح اور عمین علم کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کا تلم جب فرقبائے باطلہ کی رد ہیں اپنی جولائی دکھا تا ہے تو حضرت قاضی صاحب بریشند کی دینی غیرت وحمیت جوٹی ارتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نی منافظ کے عصر ومجب اور صحابہ کرام جوئی نظر آتی ہے۔ نی منافظ کے عصر وحمیت اور صحابہ کرام جوئی نظر آتی ہے۔ نی منافظ کے مشار نظر نہیں آتا۔ اس دور قبط الرجائی میں حضرت قاضی صاحب بریشند کا طویہ وفات بم سب کو خصوصا اہل پاکستان کو بردی آز مائٹ میں جسلا کر دینے والا ہے۔ ایسا صاحب عز میت انسان بہت دنوں کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ یعنی بڑاروں سال نرگس اپنی بینو دری پر دوتی ہے تب مرکسی بردی مشکل سے جہاں میں ایسا دیدہ ور پیدا ہوتا ہے۔ انلڈ تھائی حضرت قاضی صاحب نوراللہ جا کر کہیں بردی مشکل سے جہاں میں ایسا دیدہ ور پیدا ہوتا ہے۔ انلڈ تھائی حضرت قاضی صاحب نوراللہ مرکسی بردی مشکل سے جہاں میں ایسا دیدہ ور پیدا ہوتا ہے۔ انلڈ تھائی حضرت تاضی صاحب نوراللہ مرکسی بردی مشکل سے جہاں میں ایسا دیدہ ور پیدا ہوتا ہے۔ انلڈ تھائی حضرت تاضی صاحب نوراللہ مرکسی بردی مشکل سے جہاں میں ایسا دیدہ ور پیدا ہوتا ہے۔ انلڈ تھائی حضرت تاضی صاحب نوراللہ کرکھنے کا سامان بیدا کردے۔

صاحبزادہ محرّم زید مجدہ کا خط آیا کہ ماہنامہ حق چاریار قاضی صاحب بھنٹ پرخصوصی اشاعت کا پردگرام بنائے ہوئے ہے تم بھی اپنے تاثر ات لکھ کر بھیج دو: میں ابھی ایک لیے سفرسے واپس آیا ہوں اور بھرکل ہی ایک اور سفر در چیش ہے گراس اشاعت خاص میں اپنی شرکت باعث برکت بجھ کریے چند سطریں لکھ کر حضرت قاضی صاحب بھٹٹ کی یادتازہ کی ہے۔

#### 9999

## حضرت قائدا السنت وخالفة نے فر مایا .....

کی مرتبر وض کر چکا ہوں کہ جس طرح نبوت شم ہے ای طرح صحابیت بھی شم ہے بینی جس طرح مقام نبوت خاص وہی لعت ہے۔ ای طرح صحافی ہونا بھی عظیم نعت ہے۔ اب قیامت تک کوئی محافی تبیں بن سکے گا۔ 9 (470) 19 (1 males) 19 (1 males) 19 (1 males) 19

# فيوضات مدنى مينيا كيمظهراتم

منظر مفرت مولانا مفتى مبدالستار صاحب منز

قائدا فی سنت وکیل محابہ بی پیج حضرت موانا قاضی مقبر حسین بیستا کی وفات الل سنت والجما مت کے لیے مقبم ساند ہے۔ آپ کی رطات سے ایساطنا ، پیدا ہو چکا ہے جو قریب قریب پر ہوتے نظر نیس آتا۔ آپ رہبر کاش ، جبل علم ، ولی کاش ، صوفی با صفاء عالم بائن ، قاطع فرقبائے باطلہ اور ترجمان الل سنت تے۔ آپ کی زندگی میں بہت ساری زندگیاں جمع تھیں ۔ آپ ان عالی مرتبت افراد میں سے تے جن کے

متعلق كم الكيا عبد الليل دهان ومالهاد فرسان آب كي جامعيت كود كوكر يدمقول زبان برآ جاتا ب ...

"ولیس من الله بندندگر ان بنجمع العالمه فی واحد" آپ کوشنج الاسلام واسلسین کے تمیذ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے مجاز بیعت ہونے کی بھی سعادت حاصل تھی۔ آپ کی اس نبست پرجس قبر رفز کیا جائے کم ہے آپ نے اپنی پورک زندگی اس نبست کا پودا پورا

لحاظ رکھا اور اپ بھیم استاذ اور مرشد شیخ العرب والعجم حفرت اقد سمولا ناسید حسین احمد دنی نو رائد مرقد و کی طرح

پوری زندگی بلاخوف نوسة لائم کی تصویر بن ہوئے احقاق جن اور ابطال باظل کا فریضا واکرتے رہے۔ یہاں بحک

کد راوا محتوال پر چلنے والوں کے لیے میار نورین گئے۔ آپ اپنے اندر اپنے شیخ کی بہت ساری صفات کو جذب

کتے ہوئے تھے۔ آپ آو اضع وا کھساری مذہر قنوی بنم وطم ، جراک و شجاعت ، بلند نمتی اور وسعت ظرفی ، اعراض من

الدنیا، وحقاق جن اور ابطال باطل میں اپنے شیخ کی صرف چلتی پھرتی تصویری ند تھے بلکہ فیوضات مدنی ٹریند کے

مظہراتم تھے۔ بندوآپ کی آخری عمر میں آپ کی زیارت کا حتیٰ کی دیا مختلف کی وجہ سے طویل سنری بہت

مظہراتم تھے۔ بندوآپ کی آخری عمر میں آپ کی زیارت کا حتیٰ کی داخر میں دیا۔ آپ اکثر بندہ کے بارے می

استضار بھی فرات اور سلام بھی جیجے۔ بندہ کے لیے یہ چنے با عث صرت اس لیے ہے کہ .

نلام خویشم خواند الاله دخیارے سیاہ دوئے من کرد عاقبت کارے

حل تعالى سے دعا ہے كه دهرت بينيد كوكروث كروث راحت نعيب مواور اسلاف ديو بندكى بم شنى عطاء موكديكي ان كاحل بجائد تعالى إرب العلمين عطاء موكديكي ان كاحل بجائد تعالى آب بينيد كيفن كوتا قيامت جارى وسارى ركيس آجن يارب العلمين

## اعتدال واستقامت كانور

كم في الديث مولانا نزي المرصاحب المينانية

يخدمت مولانا ما أفازام فسين صاحب رشيدي زيدمجه كم

إثمالك حبكم زوحه زلا

جناب کا کتوب گرای موصول بوا ، احترطوی کر صد به صاحب فراش بر و آن کیال کامنین کر ریس ، خاص طور پر نگستا اور سوچنا تو بهت تی مشکل ب ، ای حالت ین بهاد یے مجوب ، قائد الی السنت والجماحت معفرت موادیا تا خاص مقیم حسین صاحب گیشته کے انقال کی خبر موصول بوئی ۔ ای طالت کی جد سے جنازے می شرکت سے محروم رہا ، بنگر تقریت کرنے کی مجی بحت تیس بوئی ۔

حضرت اقدس ملم ومعرفت ، تقوی والمیت ، استفاحت واحتدال ، مزائ ذکر والکرتمام اور کاس طاہرہ و باطنہ میں اپنی نظیم آپ می تھے ، جب حیات البی سوجائی کاسٹلہ پورے ملک میں زورے چمزا ہوا تھا تو احتر نے جگہ جگہ اس موضوع پر معزت کے بیانات کروائے ، استفاد و کیا ، لوگوں کو معزت سے فیض رسانی کا موقع پہنچایا۔ اس کی برکت سے بھارے با بھی گرویدگ کے تعلقات قابل رشک پیدا ہو گئے تھے۔

حدرت کود کھا، آریب ہوکرد کھا اور بہت متاثر رہا، گرطالات ایسے رہے کہ ظاہری میل جول میں کا آریب ہوکرد کھا اور بہت متاثر رہا، گرطالات ایسے رہے کہ ظاہری میل جول میں کا آئی، باوجود شدید آئس، مجت، عقیدت اور تعلق مزید استفادہ سے محرد کی رہا، حق میں بالک میں اور احتدال کی شان، حق کوئی، راوح تر میں بے باکی، تواضع، اطلاق میدو کا اعلیٰ سے اندان تقدال کے میں میں میں اور احتدال کی شان، حق کوئی، راوح تر میں بے باکی، تواضع، اطلاق میدو کا اعلیٰ سے اندان کے دور سے بیشومتا اور با۔

حعرت جب آخری مریں صاحب فراش تھے۔ تو الحد نفه حعزت کی زیادت اور میادت کے لیے حق تعالی نے دومر جبہ چکوال حاضری کی سعادت بلشی۔ پرانے تعلقات تو یاد کرانے کے باوجود معزت کو متحر نیس تھے بھین انہا کی شفقت وکرم لو ازی کا معالمہ فریائے رہے۔

المستم بهمواسان مراحادي فيعل آياد

قی تو چاہتا ہے کہ حضرت کے متعلق کی کھی کرا یک نسبت حاصل کرلوں لیکن ایک تو و لیے ہی صاحب کل خبیں ہوں ، دومرے علالت کی شدت کی وجہ ہے ایہ نہیں ہوسکا ، جس کا افسوس بھی ہے اور تہدول ۔ متعلقین سے معذرت بھی کرتا ہوں ، دومرے سہ بات بھی مانع رہتی ہے کہ کہاں ہماری تلم وزبان کہاں وہ شان وشوکت والے شاہ خوباں؟ ہم ان کے بارے میں لکھنا بھی چاہیں تو کیا تکھیں ہے؟ حضرت کے انتقال پر جمتنا بھی صدمہ کیا جائے کم ہے۔ غیرافتیاری صدمہ ہے ، تا ہم دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس صدمہ فراق کی برواشت آسان کر وے ۔ متعلقین کو بلکہ تمام اہل مسلک کو حضرت کے علوم و افکار صدمہ نہیں انتقال داشتقامت ، کمالات کا نور چکتا ہی چھالے نے کی تو نیق مرصت فربائے دیکھے۔ ان شاء اللہ حضرت کی شخصیت ، اعتدال واستقامت ، کمالات کا نور چکتا ہی چلا ہے گی ۔ اور پورے عالم میں چھاکر رہے گا۔

امیر محترم صاحبزادہ گرای حضرت مولانا قامنی مجہ ظہور الحسین اظہر صاحب دامت برکا تہم کا تخذ ملام بھی اس کمتوب میں آپ نے بھیجا ہے۔ حضرت کی خدمت میں میراسلام بھی عرض کر دیں۔ ہم اس صدے میں حضرت کے پورے شریک ہیں اور جتنائمکن ہواا شاعت علوم وافکار میں بھی معاونت جاری رکھیں ہے۔

الله تعالى حفرت كے درجات جنت الفردوس ميں بلندفر مائيں، متعلقين كومبر واستقامت كى توفق كوازيں \_ آمين

اس وقت علالت کی وجہ ہے اس ہے زیادہ لکھنا ممکن نہیں ہوسکا، میرا بیٹا مولانا محمد زاہد، استاذ صدیث و ناظم تعلیمات جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیمل آباد، ماہنامہ الصیاف، لا ہور کا اداریہ لکھتا ہے۔ اس نے حضرت پراپٹی حیثیت کے مطابق ایک اداریہ لکھا ہے جس کی فوٹوسٹیٹ بھی ارسال خدمت ہے مناسب سمجمیں تو اس کی مجمی اشاحت کردیں۔ والسلام

#### 

## حضرت قائدا السنت رئيليان في الله عند ما يا ....

محاب کرام افاظ کی عظمت آئے گی تو شیعیت ، مودودیت ، خارجیت نیس آئے گی۔ محاب افاق کی عظمت کا درخار جیت بھی کھے گ عظمت کرور ہوگ تو مودودیت بھی کھے گی ، شیعیت بھی کھے گی ادرخار جیت بھی کھے گی۔



# علم وعرفان کےمظہراتم

كمنظ حفرت مولانا فيض احمرصا حب

ولی کامل، مخد دم العلمهاء، قد و قالعسلحاء والعرفاء حضرت اقدس مولانا قاضی مظهر حسین قدس سره شخ العرب واقعج سیدالا ولیاء حضرت مولانا سید حسین احدیدنی قدس سره اور سلطان الا دلیاء والعسلحاء حضرت مولانا احمد علی لا بهوری بمینیدی یا دگار تھے۔ان کے علوم ومعارف کے امین ومحافظ تھے۔ان کے کمالات علم وعرفان کے مظہراتم تھے۔

چندسال قبل راقم سطور نے حضرت والا کی خدمت عالیہ میں دو تین مرتبہ چکوال حاضری دی اور زیارت کا شرف حاصل کیا۔ ایک بار حضرت والا کے مدرسہ'' اظہار الاسلام'' میں نماز جمعہ پڑھنے اور حضرت کا خطاب سننے اور رات گز ارنے کا موقع نصیب ہوا۔

حضرت والامرتبت تقوی ، مجاہدہ ، لہاس ، وضع قطع ، رہن مہن کی سادگی ہرخو بی د کمال میں اکا ہر دیو بند کا نموند تھے۔ بالحضوص حضرت مدنی بینیئی اور حضرت لا ہوری بینیئی کاعکس اور پرتو تھے۔ عقائد و نظریات ، اصول وفر وع میں سلف صالحین پراعتا داوران کی ا تباع کے پر جوش داعی اور دکیل تھے۔ ا تباع سلف کی شاہراہ ہدایت سے ذرہ برابردائیں بائیس سرکنے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت والا مرتبت کی تقنیفات و مقالات خصوصاً رسالہ ' حق چاریار''اس پرشاہد عدل ہیں۔

حضرت اقدس کی علمی و وینی خدمات کا سب ہے اہم اور جلی عنوان ''تحریک خدام اہل سنت پاکستان' ہے جس کے آپ بانی وسر پرست تھے۔اس تحریک نے مقام صحابہ ٹنائیڈ کی تشریح وتوشیح میں خداور سول ٹنائیڈ کے ہاں ان کے مقام رفع کے بارے میں شائدار و جاندار اور تاریخ ساز کام کیا ہے جو تا تیامت لحت اسلامیے کے لیے مشعل راہ کا کام دےگا۔ان شاء اللہ العزیز

حق وحقیقت کا انباع ،اس کا اظهار ،اس پراصرار و بحرار کو یا حضرت اقدس کی فطرت تا نید بن مک

\$\\\ 474 \\ \(\phi\) 
تے ۔ محابہ کرام نفاؤہ کی محبت عشق کے درجہ میں تھی۔

حق پرجم جانااورڈٹ جانا آپ کاخاصہ لازمہ تھا۔عزائم پراستقامت آپ کاشیوہ تھا۔و لا یہ خدافون لومة لانم کااس دور میں آپ اولین مصداق تھے۔

بفضلہ تعالی بندہ رسالہ ' حق چاریار' کا دائی قاری ہے۔علالت کے باد جود بالالتزام اس کا مطالعہ کرتار ہتاہے۔ اس کی انتظامیہ کا حسان ہے اور میں اس پرشکر گزار ہوں کہ بدوں خاص تعارف بیدسالہ اعزازی طور پر بندہ کو ملتار ہتا ہے۔ اس رسالہ میں حضرت اقدس بھیلئے خطابات اور حضرت مدنی بھیلئے کے مطاوحہ ہے۔ دلی بھیلئے کے مطالعہ سے بندہ کو علمی ، روحانی اور ایمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ دل کے نور وسرور میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ فالحمد لللہ حضرت اقدس مدرسہ اظہار الاسلام چکوال کے بانی اور مسرور میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ فالحمد للہ حضرت اقدس مدرسہ اظہار الاسلام چکوال کے بانی اور مسرور میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ فالحمد اللہ ہے قرآن مجید حفظ انظرہ تجوید پڑھے ہیں اور شعبہ کتب میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔

#### كرامرت

سبحان الله! حضرت والا کے مرتبہ علیا کے کیا کہنے کہ اللہ تعالی جلہ شاندنے اپنے فضل وکرم سے حضرت والاکوعمر کا اعلیٰ درجہ بھی مرحمت فرمایا کہ آپ کی عمر مبارک نوے سال سے زائد تھی ۔اللھھ اغفوہ و او حسمه

## OCOMO OCCUPADO OCCUPADO OCCUPADO

# امام ابل سنت قاضى مظهر حسين بيسة

كنظر ولانا قارى تمرمنيف جالندهم ي <sup>جيد</sup>

البعماد للدوسلام على عباده الذين الصطفى

ا پئی شموری زیرگ میں جن ملا وقتی کوفتوں کے تعاقب اور سرکو بی کرنے میں بیشہ بیداراور مستحد پایا۔ ان میں قائد ابل سند ، وکیل معاب جہافتاً، حضرت ولانا قاضی مظهر حسین نور الشامرقد و کا نام ناتی مر فهرست ہے۔

آپ ایشیا کی معروف وینی در گار و دارالعلوم و بو بند کیفی یافته اور شخ الا ساام حضرت مولانا اسلان بر نیسین بد فی بینیو بش العلماء مافظ محر امر کینیو، حضرت مولانا اش الحق افغانی نیسیو ادر حضرت مولانا الله سشیم احمد عنها فی بینیو میسا اسلان مافی مل کرشاگر و اور تربیت یافته سخے و دارالعلوم و بو بند نے خلم و حمل ، زید و ورع تقوی و قدین الفنل و کمال ، جرات و فق کوئی اورا فعال و ا تباع سنت کے حاص افراد کا جو تا فلاحق تیار کیا تا حضرت قاضی صاحب میلید بھی اس مقدس قافلہ کے دیر مروا در بم سنر سے تصلب فی الدین ، جذبہ جاوا و رفتون کے فلاف حتی الا مکان مزاحت و متعاومت میں حضرت قاضی صاحب علما و بو بند کا شائد ار فموند تھے۔ آپ کی قدام و بی تبلیق ، تالیق اورا صلاحی فد مات میں بیر نگ نمایاں رہا کہ آپ بیکنی ، تالیق اورا صلاحی فد مات میں بیر نگ نمایاں رہا کہ مداحت کی معاملت کی معاملت کی معاملت کی بات کو مائیس لیا ، عربح رجم چزکون مجمالے کی مصلحت و صنعت کی رعایت کے بخیر بها تک و حال معامل میں کمی بیان فر ایا اوراس راہ میں کی بری سے بری شخصیت ، تعلق یا نسبت کو مائع نبیس بنے و یا۔ اس سلسلہ میں بیان فر ایا اوراس راہ میں کی بری سے بری شخصیت ، تعلق یا نسبت کو مائع نبیس بنے و یا۔ اس سلسلہ میں بیان فر ایا اوراس راہ میں کی بری سے بری شخصیت ، تعلق یا نسبت کو مائع نبیس بنے و یا۔ اس سلسلہ میں خرایات و بیان افر این سے داخوان کو رخا میان فر ایا و وہاں افل سنت و الجماعت سے محال کا در بریا ہے بھے فتوں کے کفر والحاد اور زینی و صنالات کو بر خا میان فر ایا وہ اس افل سنت و الجماعت سے محال کا در مسلک تن سے افراف کرنے و الے افراد ، جماعتوں اور مائی و مائی وہ اس افراد ، جماعتوں اور

## 0 (476) 10 0 (Monte of the O) 0 (147) 10

سمر ۱۹ ول کا چی نجر پارسگی اتعاقب لیا اور اس پات کی اتلها پر واقبین کی کدان ک اقد ام سے پچھوا فراویا سمر و تا رائش ۶۰ مهائیم سے بان کی باری زندگی تم وایش اس شعر کی تصویر رہیں۔

اسپته بھی نخاجھ سند ہیں پیکا نے بھی نا نوش میں از ہر ہاائل کو تبھی کہد نہ سکا انڈ

اور کرو اول کی جی عالی نا انداز شین و بی ضرور کوت نئے۔ بونو دکو اہل سات والجماعت یا عال و وان افراد اور کرو اول کی جی عالی نا انداز شین تر و بی ضرور کوت نئے۔ بونو دکو اہل سات والجماعت یا عالی و بر بندکی طرف منسوب کرت بیل عالی نا انداز شین تر و بی ضرور کوت نئے۔ بونو دکو اہل سات والجماعت یا عالی و بر بندگ صاحب تمانیا کو کو موقف اس ساسالہ شی بیشا کدا کر ایس افراد یا کرو اول سے صرف نظر کیا جائے تو اس ساسالہ شی بیشا کدا کر ایس افراد یا کرو اول سے صرف نظر کیا جائے تو اس ساسالہ بی جو سے ساخت کی ور کرنے ہی اور فاط کو ضاف ماط ہونے سے بچائے تو اس سے ساخت کی دفاظت آپ کے لیان کی حل تر د یہ ضروری ہے۔ اوکام شریعت کی اجاع اور مسلک میں کی دفاظت آپ کو در کی تر یہ تن کی بدولت آپ نے اسپ بعض مخلص کرد ہی تر ایس تر بی تر ایس کی موائی کو برواشت کیا کر مقدید واقع کی کوئی آئی نڈ آئی دی آئی نداز میں اس اس بی بختر طریقہ مظہر سین صاحب بہتر طریق میں اس کی طرح حن کوئی اور اظامی ولعمید کوئی نا نصب کوئی آئی دی اس سے بہتر طریقہ بی میں اس کی طرح حن کوئی اور اظامی ولعمید کوئی نا نسب العین بنا کمی اور شرک و بدیا ہو موروں نا ور جہالت وصحبیت کے ظاف ای طرح مروانہ وار جباد کریں۔ جسے دھزت بی موائی مورونہ کی کر بی انداز میں اسلام کا پر جم بلندر کھنے کی تو نیش ناسی میں۔ رسم و دوان اور جبالت وصحبیت کے ظاف ای طرح مروانہ وار جباد کریں۔ جسے دھزت العیں ساحب تباشلا نے کہا۔ الله تقائی جمیں ایک بی تر بلند رکھنے کی تو نیش العیں ہیں۔ در گرمیں نے گرمیں کی انداز میں اسلام کا پر جم بلندر کھنے کی تو نیش العیں ہیں۔ (گرمیں نے گرمیں)

#### 0000

## حضرت قائداال سنت مُكاللة في ما يا ....

تر یک خدام ال سنت مردجہ جمہوری سیاست کے تحت کوئی سیاس جما صفیمیں بلک ایک فرای فران کا تحت میں بلک ایک فرائی کی تحریک ہے جونسومیت سے عظمت سحاب تنافتا اور مقید کا خلافت راشدہ کے شخفا وفروغ کے لیے تو کی وقتری کا در ایک انسان جاریاڑ اور 191 میں 191 میں 19



# ان الزمان بمثله يل \*

کے ابر الجابدین مولانا محم مسعوداز ہر

ان كے مائے جس طرح بولنا مشكل تھا، بالكل اى طرح ان كے بارے ميں لكھنا بھى مشكل ہے۔ ان كے تر يف لے جان كے تر دل پر زخم بن كرائرى ، وہ بلا شبامام العصرا در قافلة اللى تق كے ' را جنما' ہتے ۔ باغ باقى ہے باغ باقى ہے باغباں نہ رہا البیخ پھولوں كا پاسباں نہ رہا كارواں تو رواں رہے گا گر بائے وہ مير كارواں نہ رہا قافلة اللى حق كے ' مصروف عمل جوان' ان جنات كى طرح ہيں جنہيں فتنوں اور شرارتوں سے تا فلة اللى حق كے ' مصروف عمل جوان' ان جنات كى طرح ہيں جنہيں فتنوں اور شرارتوں سے بچانے كے ليے ' سليمان عليا عليے عليہ بان' كى ضرورت ہے۔ اس ذمائے بيں ان كاكر دار حضرت سليمان عليا تا فله كى كرى گرائى جيسا تھا۔ ان كے على ، عمل اور تحقیق عصاء كے خوف سے بہت سارے فتنے ، جوانانِ قافلہ ہے ، اور بہت سارے جوان (علاء ) چكدارفتوں سے دور رہتے تھے۔ اب دل جس ايك ہوك كى اتمى ہے ، اور بہت سارے جوان (علاء ) چكدارفتوں سے دور رہتے تھے۔ اب دل جس ايك ہوك كى اتمى ہوك كى اتمى ہول بنا فروہ فير فرمانا۔

اللهم تحرمنا اجرة ولا تفتنا بعده. آين

"فالین الیخی غلوی وجہ ہے دین میں تحریفیں کرنے والے "مسط الیسن" ایعنی باطل پرست جھوٹے ۔ اور "جساھ الیسن" ایعنی جالت کے ڈسے ہوئے تاویل باز ۔ بیسار سے سانپ پٹاریوں سے جموٹے ۔ اور "جساھ الیسن" ایکنی جہالت کے ڈسے ہوئے تاویل باز کو مکونوچ رہے ہیں۔ اپنے اکا برکی طرف نسبت" تک نظری "کہلائی جائے تگی ہے۔ مسلک حقد سے وفاواری "مغیر مصلحت بہندا ندروش" قرار پا چکی ہے۔ اینوں کو تھوکر پر دکھنا اور غیروں کو گلے سے لگانا آج کی سیاست ہے۔ اہل بیت کرام کو اپنی آزاد عمل پر تو لنا اور آئیس شکوک کے کشرے میں کھڑا کرنا۔ آج میں میں سے دعترات صحابہ کرام جی لئے برے بہتیاں کینا۔ آج کا علمی فیشن بن چکا ہے۔ شہدا ا

<sup>🖈</sup> نازان کی مثال پیش کرنے میں بخیل ہے۔

و اميرجيش محمد وخدام الاسلام يا كستان

کر بلا کے پاکیزہ اجسام پرکوڑے برسانا آج تاری دانی کہلاتا ہے۔ حضرت علی الرتضی ڈاٹنز کی محبت ہے۔ پاتھ دھو بیٹھنا انصاف پیندی اور حضرت امیر معاویہ ڈاٹنز کی غلطیاں شارکر ناروش خیالی کہلاتا ہے۔

اور تو اور تو حد کے لیے لازم تر اردے دیا گیا ہے کہ حیات رسالت مآب خاتیج کا بر ملا اور بھونڈ اا نکار کیا جائے۔ ان حالات میں اگر میری بینگی آنکھیں ایک پر نور شخص کو تلاش کر رہی ہیں تو ان کا کیا تصور ہے؟

ہاں شُّ انعرب والعجم حضرت مدنی نو رالند مرقدہ کے بیچ جانشین اور خلیفہ کو ۔۔۔۔ ہاں ان کو جو دوائے ول بیچ نہیں باننے تھے۔۔۔۔ ہاں ان کو جن کا وجو کو انفہ تعالیٰ کی زمین پر رحمت تھا۔۔۔۔ ہاں ان کو جن کے ہوئے ہوئے دل کو جمہ وقت تعلیٰ رہتی تھی ۔۔۔۔ ہاں ان کو جن کا ان کو جن کا ان کو جن کا کا برعاما ، و یو بندگی چلتی پھرتی تصویر تھے۔۔۔۔ ہاں ان کو جن کا مسلم کو جن کو ان کی جنہوں نے فتنوں کے خلاف چوکھی ساریسکون آ وراور جن کی محبت ایمان افزاء ہوتی تھی ۔۔۔۔ ہاں ہاں ان کو جنہوں نے فتنوں کے خلاف چوکھی جنگ لڑی۔ اپناسب بچھلٹایا مگر مسلک حقد سے شوشہ برا بر و تغیر وائر نہیں ہوئے میں ترسی بھی گئے اپنی محتق کا تھی سرتر تی بھی ترین ہیں گی۔۔۔۔ کا تمثیر یا خریا نے ۔ اپنی باعز بہت ذندگی کا اجریا نے ابسان کی دید کے لیے آئکھیں ترسی بھی گی۔۔۔۔

هيهسات لايساتسى الزميان بمثله

ان السزمسان بسمشلسه لسخيل

بے شک ان جیسی''جامع ہتایاں''زمانے میں بہت کم پیدا ہوتی ہیں۔ان کا جانا ایک اجماعی نقصان ہے۔ادراس لیےول بہت بہین ہے۔

> دل گیا، صبر گیا، درد رہا رج رہا ہم نشین اپنے ظفر چند گئے چندر ہے

پہلے ان کی زیارت طالب علمی کے زمانے میں ہوئی۔ وہ تج کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے میری مادرعلمی۔ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی تشریف لائے تھے۔

جامعہ کے مہتم سرمایہ اہل سنت حصرت مولا نامقتی احمد الرحمان صاحب نوراللہ مرقدہ اینے اکا بر کے عاشق اور مسلک اہل حق کے متصلب وفادار تھے۔ ■ جامعہ میں ہر کسی کا بیان نہیں کرواتے تھے ان کا ذوق بلنداور معیار بہت او نچاتھا۔

دہ انہیں بڑے چاؤ کے ساتھ لائے ۔طلبہ کے سامنے ان کا بیان ہوا۔ بس ای وقت ہے ان کی آستکھیں ممن مونی صورت اور بلند شخصیت آنکھول میں اتر عمی ۔ بعد میں بہت نشیب وفراز آئے ۔ مگریہ پیچلے سال چکوال میں جلسے تھا ان کی زیارت کی شدید خواہش دل میں کروٹیس لے رہی تھی۔ لوگوں نے پچھے یا تیں بھی اڑا دی تھیں۔ ان یا تو ل کے بارے میں اتنائی کہتا ہوں کہ اعو ذیاللہ کس نے بتایا کہ وہ بھی پچھے پچھ ناراض ہیں۔ بچھے اس کا یقین نہیں آر ہا تھا گر پھر بھی دعا کر رہا تھا۔ رفقاء سے عرض کیا کہ جس طرح سے بن پڑے زیارت کرنی ہے بس چند منٹ یا چند لیمے ہی سمی۔ آ تکھیں تو شنڈی ہوں گی دل کو تو قرار ملے گا۔ ہمت میں تو اضافہ ہوگا اور وہ چہرہ سامنے ہوگا جو اسلام کی طرف بڑھے والے ہم تیرکو روکنے کے لیے بے تاب رہتا ہے۔

الحمدلله ملا قات کا اذن مل گیا۔ ہاں محبتوں بحری آخری ملا قات \_ یا اللہ آخرے میں بھی'' مقام خیر'' پر ملا قات نصیب کرنا وہ صاحب فراش تقے تکر بہت ہی شفقت اور محبت سے ملے \_ انہوں نے مسکر ا کر جو پہلی نظر سے نو از اتو یقین جائے دل خوثی ہے لبریز ہو گیاوہ کوئی معمولی انسان تونہیں تھے \_

وہ تو ان لوگوں میں سے تھے جن کے لیے بشارت ہے کہ انہیں ان شاء اللہ اسلام کے پہلے لوگوں جیسا اجر لیے گا۔ اس دن ان کی مجت عروج پر تی اور وہ طاقات کی پوری تیاری کے ساتھ تشریف فرہا تھے۔ پہلے انہوں نے عمر حاضر کے تمام فتوں کے بارے میں عالمانہ ودی دیا پھر پھر تمامیں عنایت فرما کیں۔ پھر بعض کتابوں کے صفات نمبر دکھائے کہ ان میں کون می غلطیاں اور مفالے میں ساتھ ساتھ ماتھ نہری وریافت فرماتے کے گئے کہ آپ کے پاس فلاں فلاں کتاب ہے؟ جواب اثبات میں ہوتا تو خوشی کا اظہار فرماتے اور اگر نفی میں ہوتا تو کتاب فلاں فلاں کتاب ہے؟ جواب اثبات میں ہم بانوں کو غالبًا دور دھ بھی چلایا گیا عالبًا اور کیا بیا؟ میں تو غلم، ودور ھ بھی چلایا گیا عالبًا اور کیا بیا؟ میں تو غلم، عمل اور اخلاص کے اس نابعت العصر پیکر کی زیارت میں کم تھا اور ان کی ایک بات کو اپنے دل وو ماغ میں اتار رہا تھا۔ ہاں ایک غنیمت کی گھڑیاں جھ جیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے کم فصیب کو کم بی میں اتار رہا تھا۔ ہاں ایک غنیمت کی گھڑیاں جھ جیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے کم فصیب کو کم بی شعب ہوتی ہیں۔ اچا تک انہوں نے بستر کے ایک کونے سے پہلے سے تیار رکھ ہوئے کچھ دو پھر اتار دو پے تھے ذا نے کہ انہوں نے بستر کے ایک کونے سے پہلے سے تیار رکھ ہوئے کچھ دو پھر ان اور وہ بات کی اور کی خوال فرماتے ہوئے کچھ دو پھر ان اور وہ باتھ کے انہوں نے بوئے انہوں نے بستر کے ایک کونے سے پہلے سے تیار رکھ ہوئے کچھ دو پھر بی کے انہوں بدیہ بوئی ہیں۔ اچا تک انہوں نے بیار کے انہوں کے انہوں بدیہ بیار کے صدة ، زخوں کا مرا نے بیارے اعتاد کا کھلا اظہار۔ بچھے انجھی طرح یادے بھوں کہ جس نے '' خلاف عاد ہے'' ان

و او ما الله على كافراكوال قوي كرماته جوادي كربت او في سق ك طرف مديد ا بركع مال ب است مامان وب كويد نے على شال كريس \_ بيل كى بى ماقات عى جھان ك ساسنے چھوز إد و بولنا إدبيس سے مركز اس وان ان كى شفقت نے ال كى بات زبان سے اداكر وادى ياس ے وض کیا حضرے آ ہے کا امت ہے بہت بڑا احدان ہے ۔ نوجوان طا ، کرام حضرت علی الرشی وہن کی مبت سے محروم ہوئے جارے تھے اور نعوذ باللہ ان کے بغض میں جتما ہورے تھے۔ آپ کی انتشا اور بے می کی منت کی بدوارت الحمد لله بهت سارے فوش نصیب اس موزی فیتے اور محناو بلنت سے مخوظ یں ۔ می نے فود کی الما مرام ہے کہا کرائے ول می جما تک کرد میمود مزے مل الرتعنی وال ک عجت ب ہنتیں؟ کیاان کی دات ہے، ایک طرح کی فیرمسوس دوری اورا جنبیت امارے دلول میں نبیں ہے؟ جواب میں اکثر نوجوان طاء کرام نے اس مرض کا امتراف کیا۔ اور توبہ تائب ہوئے۔ معزت! یہ آ پ کا ایک احسان ہے۔جبکر آپ کے اور بھی بہت مارے احسانات ہیں۔ یہ بات من کروہ چران ہوئے اور فرمانے کے کرواتھی ان کی خلافت کے وی ولائل ہیں۔ جو معزت صدیق اکبر جائٹ کی خلافت کے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس موضوع پرسیر حاصل منتکوفر مائی۔وہ بارونق ، بابر کمت اور ایمان افروز ملا قات فتم ہوگئی۔ ابھی تک اس ملاقات کی لذت اور سرشاری ول وہ ماغ ٹی باتی تھی کدان کے وصال پُر ملال کی خبرآ من ۔ بندہ بہت دور تھا۔ جنازے کی معادت ہے محروم رہا۔ اس چند ماو کی در بدری میں معلوم نہیں کیا کیا نھن مما ۔ حضرت اقدس امام الل سنت مولانا قائن حسین صاحب میسیماس جبان فانی سے تشریف لے سمح \_ امام العارفين «عفرت مواذيا محدم فان صاحب بيشيره كا وصال جوا\_مفكر اسلام معفرت مولا ناسفتي نگام الدین شاحری نیکنیده هبید بوئے راور سلع اسلام حضرت مولانامنتی زین العابدین صاحب تیسیرواغ

فراق دے مے ۔ بزے نوگ آ ہند آ ہند جارے جیں۔ حضرت قامنی مساحب رہیزہ جیے الم علم ، امام الم سنت کا سانحدار تمال ایک ایسا" اجما می صدمه" ہے کہ برکوئی اینے آپ کوزیادہ فم زوہ اور مثاثر مجور با

ب- كون كس ت تعزيت كر ع؟ اوركون كس كما توقم باسف؟

بم سب ل كر معزت أيت ك لئ رفع ورجات كى وعاكرتي مي \_ الشرتوالي سے اسي فم اور صدیت کا مدادا ما لکتے ، بین؟ اور معزت قامنی صاحب مکنیز کے مبارک آثار و مقاصد کی حفاظت کے لئے اس رب كي منورالحا مرح مين - جزا الباتين بمي إورا الوارث بمي \_

وصنح ذلا تعاثى طنى حير خنذ ميدنا معسد وؤاز وأصحابه ومنر

# بزم مدنی میشد.... کے آخری چراغ

🔀 حضرت مولا نانعیم الدین صاحب

موت ہرانسان کے لئے مقدر ہے اور اس کی خبریں روز اند ہمارے کا نوں میں پڑتی رہتی ہیں گر بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کا نوں اور آتھوں ہے گز رکرول ود ماغ کو نہصر ف متاثر کرتی ہیں بلکہ تزیادیتی ہیں اور ان کی چیمن برسول محسوس ہوتی ہے۔ انہیں میں قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین بہت کا حادث وفات ہے، آپ کی موت کسی عام انسان کی موت نہیں ہے بلکہ ایک عالم باعمل ایک فاضل اجل، ایک والی ہے بدل، ایک مجاہد ملت، ایک پیٹن طریقت اور ملک و ملت کے لیے درو مندانہ برسوز دل رکھنے والی شخصیت کی موت ہے.........

وماكان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما

اس دور پرفتن میں ملت سے مشکل مسائل علی کرنے اور البھی ہوئی گھنیوں کے سلیمانے کے لیے جن دو چار ہستیوں کی طرف نگاہ اشتی تھی ان ہیں آپ کونمایاں مقام حاصل تھا، جن بات کہنا جن کے لیے لڑنا دو چار ہستیوں کی طرف نگاہ اُسی تھی ان ہیں آپ کونمایاں مقام حاصل تھا، جن بات کہنا حق نے دوقت کی مصلحتوں نے آپ کہ کم اظہار حق کے داولا آپ بھی ان رفقاہ سے مصلحتوں نے آپ کو کم کا اظہار حق کی خاطر اپنے بعض ان رفقاہ سے محمل رشتہ تو زلیا جنہوں نے آپ کا زندگی بحر کا ساتھ تھا اور یہ بات کمی کسی کے حاشیہ خیال ہیں بھی نہیں آئی تھی کہ دھنرت مردم کا دشتہ ان نے کمی ٹوٹے گا۔ مردھنرت کے زدیک دشتہ اور قرابت نے زیادہ، انہم چیز تھی مقیدہ دوسلک کی تھا طب ، اسلاف کے ناموس کا دفاع ، اس کے لیے حضرت نے کسی طرح کی ایاب کوئی سودے بازی نہیں کی اور نہ ہی جس چیز کو آپ نے جن جانا اس کے اظہار سے بھی آپ کی زبان خاموش دی خواوال سے لیے آپ کو بن ہے ہی تو بانی کیوں ند بی پڑی۔

حضرت قاضی صاحب بہت عقیدہ ومسلک کے اعتبارے اکابردیو بند بہت کے بیچ جانشین تھے، ویو بندیت اپنی پوری روخ کے ساتھ آپ کے اندرر پی ہی ہوئی تھی ۔ بی دجہتھی کہ آپ کے تام اور زبان نے ہر باطل اور ہرفتند کا مقابلہ کیا اور مجمی کس آسائل کا شکار ندہوئے۔

### راقم کی حضرت قاضی صاحب بھالآ ہے ملا قات

نا چیز راقم الحروف کو حضرت قاضی صاحب بریستیا ہے بجین ہی سے عقیدت و بحبت تھی۔ جس کی بندی وجہ یہ ہے۔ وجہ گی بندی وجہ یہ ہی کہ مارے میں اس حسب بیسیا ہے میں کہ ہمارے محلات کا مارے مانوں میں پڑتار ہما تھا۔ مولانا مرحوم کی بدولت ہمارے ماندان کے مبہت سے افراد حضرت قاضی صاحب بہتیا ہے حلقہ ارادت میں شامل تھے۔ راقم الحروف کے بڑے بھائی تایاب الدین صاحب پابندی سے ہرسال بھیں سی کا نونس میں شریک ہوتے تھے۔

ا یک دجه به بیمی تھی کد حضرت قاضی صاحب مرحوم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی بیشته ك اجل ظفاء من س تع اور راقم الحروف ك والدكرم كوحفرت في الاسلام بيديد التجالى جذباتى اور عشق کی صد تک لگا ؤ تھا جس کی وجہ ہے گھر میں عمو ہا حضرت مدنی بھینیٹا اور آپ کے اجل خلفاء کا تذکرہ ر بتا تھا۔ حفزت قامنی صاحب مرحوم سے عقیدت ومجت میں احقر کے ساتھ پیش ہونے والے ایک واقعہ نے بھی مہیز کا کام دیا، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ نا چیز مکتبہ میں اپنے کام میں مشغول تھا۔ حضرت قاضی صاحب بہت کے ایک مرید مولانا مبدالوحید اشرنی بھی بیٹے ہوئے تھے، ان دنوں حضرت قاضی صاحب بينيد نے بہت ہولوكوں كے نام كھلے خط شائع كے تھے۔اس كے متعلق بات جلى تو نا چيز كے مند مع حضرت کے متعلق چند ناشا کست کلمات نکل گئے ، کلمات نکلنے کی دریقی کہ کا ونٹر پر نگا ہواشیشہ ٹوٹ گیا۔ اورراقم کے باؤں براس زورے لگا کہ باؤں اچھاخاصا زخی ہوگیا ، اللہ تعالیٰ نے دیکھیری فرمائی راقم کو نوراً حنبہ ہوا۔ اشر فی صاحب نے بھی توجہ دلائی کہ ضرور بید حفرت قاضی صاحب بینیڈی کے ہےا دیی کی سروا ملی ہے۔ای وقت الله تعالی ہے تو برکی اور آئدہ بمیشہ کے لیے حصرت کی نسبت اپناول صاف کرلیا۔ اس واقعہ کے بعدے مفرت قاضی صاحب رہید کی عقیدت میں اضافہ ہو گیا اور آپ سے ملاقات کا اشتیاق جونے لگا۔ اللہ تعالی نے کرم فر ما یا کہ ملاقات کے اسباب پیدارہ کے اور چکوال جا کر حضرت کی زیارت كى سعادت حاصل كى ١٠س سفريس راقم الحردف في جود يساجى پايى حابتا بكارات نذرقار كين كرديا

## 483 \$ \$ 2005 to be \$ 1200 \$ \$ \$ 1100 \$ \$

جائے۔شاید کوئی بات کس نے کام آجائے۔

جون ١٩٩٥ و کی بات ہے کہ ٹی کا نفرنس تھیں میں شرکت کی غرض سے حضرت قاضی صاحب بہتیہ کے بہت سے متوسلین و مریدین کا قافلہ مولا نا تھیم حافظ محرطیب صاحب مرحوم کی قیادت میں فیلدار دوؤ المجمرہ سے بہوالی جارہ ہوئی قالد مولا نا عبدالوحید اشر فی صاحب نے راقم سے کہا کہ حضرت قاضی صاحب بریشت سے ملاقات کا بیر بہت اچھاموقع ہے تم بھی چلنے کا پروگرام بنالو۔ راقم الحروف نے اشر فی صاحب بریشت سے ملاقات کا بیر بہت اچھاموقع ہے تم بھی چلنے کا پروگرام بنالیا، چکوال بینج کر مدنی معجد ضاحب کی ترغیب و تحریص پر قافلہ کے ہمراہ چکوال جانے کا پروگرام بنالیا، چکوال بینج کر مدنی معجد میں ہمارا قیام ہوا۔ کچھ بی دیرگر اری تھی کہ حضرت مولا نا تحد المین صاحب صفر د بہت میں ہوئی دیر بعد حضرت قاضی مصاحب بریشنیہ قافلہ کے ساتھ تشریف نے ایمال بچھ دفت گزار کر بھیں جانا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت قاضی صاحب بریشنیہ قافلہ کے ساتھ تشریف نے ایمال ہوا میں دوسو سیاس کے مکان کے بالائی حصہ میں صاحب بریشنیہ قافلہ کے ساتھ تشریف نے آئے اور ماسٹر یوسف صاحب کے مکان کے بالائی حصہ میں قیام فرمایا، ناچڑ ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا مریدین و متوسلین کا رش تھا اس لیے بیجھے تی جنے گیارش کم ہوا تو آئے بڑھ کر دھڑت سے مصافحہ کیا، اشر فی صاحب نے تعارف کر وایا، دھڑت کی زیارت سے دل کو بہت سکون ہوا۔

#### حضرت كاسرايا!

حضرت کا سرایا کیا ہے یوں لگآتھا گویا آپ لمعلک باضع نفسک ان لا یکونوا مؤمنین کی مجسم تصویر ہیں، ٹیمف و نزار بدن، نورانی چہرہ جس پر سفیدلباس، دھیمی آواز، سب آنے والوں سے مصافحہ فرمائے اور سسرا کر ملتے ، میں حضرت کے قریب بیٹھ گیا۔ جلدتی بے تکلفی ہوگئی، آپ' الی کی کیے جہتی کونسل'' کے قیام پر دکھ کا اظہار فرما رہے تھے، فرمایا! جن کوکل تک کا فرکھتے تھے آج ان کومسلمان قرار دے دیا۔ اکا برکی محنت پریانی پھیردیا۔

### مسكله ككفير

باتوں باتوں میں داقم نے عرض کیا کہ حضرت بہت ہے لوگ شیعوں کوعلی الاطلاق کا فرنبیں کہتے اس بارے میں جناب کی کیا رائے ہے؟ فرمایا! بات بیہ کہ سے ہمارے ذرینیں کے ہم تحقیق کرتے پھریں کہ کس کا کیا نظر سے دعقیدہ ہے اس کے مطابق تھم لگاتے ، جیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر تو لا ہوری مرزائیوں کے متعلق بھی سوچنا پڑتا آخر وہ بھی تو مرزا قادیائی کو نی نہیں مانتے۔ 484 ) 19 6 Con Sold 19 01 (200 ) 00 (200 ) 00

مر مایا!" ایک دورتها بستنظیل شیعه بواکرتے تنے، اب تو سب اتنا محری بین مقید والا مت ال کا جزوا میان ایک دورتها بستنظیل شیعه بواکرتے تنے، اب تو سب اتنا محری بوئی کتب ورسائل میں کا جزوا میان ہے ایک کتاب نال جوشیعه ادیب ظفر حسن کی تصنیف تمی ۔ جس کا نام قوا" عقا که الشیعه" فرمایا: دیکھواک محض نے اس کتاب میں اپنے بچاس عقیدے لکھے ہیں اور ان کی تحریح کی ہے، محتنف مقامات سے آپ نے جس وہ کتاب پر حکر سائی اور مصنف کا وجل وفریب واضح فرمایا۔

احقر نے عرض کیا کہ می لوگ کہتے ہیں حضرت یدنی مادہ علی الاطلاق شیعوں کو کا فرنسیں کہتے تھے ، فرمایا: فلط ب، مولا نامحرمنظور نعمانی کے متفقہ فتوے سے پہلے ایک کتو ی چھیا ہے۔ جس پر علاء رہے بندے د متخط ہیں۔ ان میں معزت مدنی رسیدیے کمی تفصیل کے بغیر دستخط فرمائے ہوئے تیں۔ مفزت سے کا فی وریاتی بوتی رہی آپ نے فرمایا آپ لوگ کھانا کھائیں چنا نج بم سلام کر کے نیچے جلے آئے ، کھانا کھا كراني ا كامت گاه پر بيني، يبال حفرت مولانا محرامين صاحب رسيد بهار به نظر تنعي، يكودير آپ كي معیت میں بیٹھنا ہوا۔ استے میں ظہر کی تماز کا وقت ہوگیا ظہر کی نماز پڑھی ، مولا تا فر ، ایا میں حضرت سے طاقات کے لیے جاربا ہوں۔ یم نے عرض کیا کہ می می آپ کے ساتھ چٹوں ؟ ، یم الا بورے ایک كتاب" حيات يفخ الاسلام" مصنفه مولانا فريد الوحيد في عفرت قاضي صاحب رسيد الوجيد من ويس کرنے کے لیے لایا تھا وہ ساتھ کی اور معفرت مولانا این صاحب کے بمراہ معفرت کی خدمت میں پیٹی عمیا، وہ تماب حضرت کوچش کی آپ نے بہندید کی کا ظہار فر مایا ور تبول فرمائی، کی موریر سے بعد آپ نے فرمایا کداب آپ لوگ آرام کرلیں چنا نچہ بم نیچ چلے سے واسطے ون فجر کی نماز کے بعد معزت قاضی صاحب بيتيه كادرى بواجوتقر يأسوادو كمخ جارى دبارآب فاك درك ش حسو السفى اوسل رمسولیه بالهدی سے لے کرسورت کے فتم تک آیات کی تغییر بیان فریائی آب کاورس امتیائی ساوه، آسان اوراسلاف كطريق كمطابق تفارووان درى آب فرمايا: الله أو في في الله والله ين معه اشداّه على الكفاد وحعاء بينهم "شمامحابكرام كي يعمقات بيان فريائي بين. وحعاء بينهم في تغيير كى ذيل مي فرمايا: محلبة كرام بوزيم تو آليل مي رحمول تعيه بابم شيروشكر تع ريكن عادا حال يدب كه بم من اسجد ك نمازيول كي ايك مف كم مقتديور شي بحي اتحادثيل الروان ش ايك مجدش اللي صف میں جگد لینے کے سئلہ پر جھڑا ہوا جوطول پکڑ ممیاحتی کہ کا ٹن کوفس جل محسّ دھنرے کے درس کے افقام پر ناشتہ کر کے ہم معنزت کی خدمت میں ہاسٹر ہوسف صاحب کے مکان پر علجے آئے ،حضرت اس

6(C485) (3 (1) (m sa 3) (3 (1) (2) 25 (3) (4) (2) (2) (3)

وقت کی او گور کو زمت فر بارے تے ، ہم فا موق ہے بیند کئے جب لوگ اض قرآ کے براہ کر مصافی کیا ، حضرت نے سکراتے ہوئے فیریت درج دت کی اور پا مجا کر دائے آ رام ہے ، با چیز نے وش کیا کہ الحمد دفتہ بہت سکون ہے رائے گزری ، والد صاحب کے متعلق استدار فر بایا کہ وہ کیا کرتے ہیں ؟ میں نے عرض کیا کہ وصونے اور جاندی کا کا م کرتے تے ، پھر میں نے بتلایا میں جا بی ایشاق الدین صاحب مرحم کا بھیجا بول وہ میرے سے بچاتے اس پر سرت کا اظہار فر مایا ، اور فر مایا کہ بھی وہ قو امارے بہت قریب تے اکثر آتے جاتے تے ، حضرت نے فر مایا کہ میر الا مور آ نا جانا رہتا تھا ، میں نے وض کیا کہ حضرت اس وقت ہم بہت تھوٹ تے ، حضرت ہے ایش ہوتی وہیں۔

#### مامنامدانوارمدينه يرتبره

ورمیان مین انوار دین ای بات آئی ، فرایان ام اے مسلک کا تر بمان بھتے ہیں اس بیل کوئی
بات الی نیس ہونی چاہیے جو مسلک ہے متصادم ہو، میں نے وض کیا کہ دخرت ہم بیر سالہ دخرت سید
متیس شاہ صاحب کی رہنمائی میں نکالتے ہیں۔ اس پر سرت کا اظہار فر بایا ، موادنا عبد الوحید اشر فی نے
انوار درینہ کا ایک شارہ نکال کر دیا۔ آپ نے اس میں سے دخرت موادنا عاش الٰہی میشیہ کی ایک کا
مطالعہ فر بایا، یہ ایک شخ الحدیث دخرت موادنا محد زکریا میشیہ کے ایک خلفہ موادنا محد اسامیل بدات
صاحب اور دخرت موادنا عاش النمی صاحب رسیدہ دونوں کی طرف سے دخرت شن الحدیث ما حب رسیدہ
سے طنعاہ کے نام تھی جس میں الکا رکا سلک و شرب الے نام ہے کھی جانے والی کتاب کا ہم بی دانداز
سے محاسب کرنے کی طرف توجہ دائی تی میں۔

ای اثناہ میں چندا مباب بیت ہونے کے لیے ہمئے آپ نے انیں بھی بیت فرمایا تسبیعات ستہ تلقین فرمائیں اور تاکید کی کردفت مقرر کر رکم یاتسبیعات میں وشام ضرور برما کریں۔

## مروجه مجالس ذكر پرتبمره

میں نے حرض کیا کہ حضرت انورامدینہ کے استطاع شارہ میں مراجہ بالس ذکر سے متعلق منتی عبدالواحد صاحب کا ایک مضمون آر ہا ہے فرمایا نمیک ہے لیکن ڈاکٹر صاحب سے سے کہنا کری ط ہو کر تکھیں ، آج کل ان مجالس کا بڑا شیوع ہور ہا ہے ۔ پھر فرمایا: حارے اکا برکا بیطریق نہ تھا، فرمایا ایک وفعہ میں اور مولانا عبیداللہ انور صاحب مکتنے اسم شیخن آباہ جارے تھے، میں نے کہا کہ مولانا بیکیا نیا طریقہ جل پڑا

ہے ، قرمانیہ وہ بہت بھولے تھے،'' فرمانے نئے ایا جان نے جنس ذکر بند کر دی تھی لیکن پھر پچھ علاء کے اصر قدر پرشروٹ کی''۔

حفزت قاضی معاصب بہتی ہوا کئر صاحب کی تعریف فرمات رہا اوران کے حال احوال دریافت کے ۔ تعریزا گیارہ بیلے وہ پیمرکوا حق نے حفزت سے دائیں جانے کی اجازت جا ی ، خوشی سے اجازت مرحمت فرمانی کے سے نگایا موجا کمی ویں اور فرمایا میراسب سے سلام کہنا۔

انتھے مانی جون ۱۹۶۸ می بھی کا غزنس کے موقع پر حفزت کی زیادت کی ثبیت سے کی قافلہ کے بھراو دویارہ چکے بالا کی حصہ میں حفزت کی بھراو دویارہ چکے بالا کی حصہ میں حضرت کی راو دویارہ کی خرف مامنی بواحضرت پہلے سے بھی زیادہ بٹاشت سے سفے اور خوشی کا ظہار فرمایا، والہی کی اجازت گئے وقت ایک سراتھی نے کا بی پیش کی کہ حضرت کچھیجیس تحریفرہ ادیں۔

حغرت قضى صاحب بينيي كي نفيحت.

فرمایا: اس وقت قر تمکا ہوا ہوں بُس بیشیعت ہے کہ فق چار یار نگائی کے فوے لگاؤ ، سادے متوں کا حل اس ہے ، خارجیوں کا شیعوں کا سب کا حل بکن ہے ' ساتھیوں کے امرار پر حفزت نے در ن ڈیل : محانہ تح بر کھ کردی۔۔۔۔

#### يع دلند زاز حد الزحير

## 6 187 187 A C2005 LEVE AND A CHILLIAN OF CHILD

روثنی می تحریک خدام الل السنت والجماعت ف موجوده حالات میں خلافت راشده کے جواب میں " ورثنی می تحریف خدام اللی السنت والجماعت من حوال میں " حق جاریار جوئٹم" کا اعلان شروع کیا ہے۔ حق تعالی تمام اللی سنت کوحق جاریار جوئٹم کا تحفظ اور اس کی تبلیغ کی تو نیش مطاوفر ما کیں۔

آمين بجاه النبي الكريم سييل

والسلام خادم المل سنت مظبر حسين غفرله

٣٢٠ محرم ١٩٩٧ حدالة ون ١٩٩٧.

اس کے بعبہ ہم حضرت سے اجازت لے کر پلے آئے بید حضرت سے آخری ملا قات تھی ، اس کے بعد چکوال جانانہیں ہوا۔البتد دیگر ذرائع سے حضرت سے دابطہ رہا۔

۲۰۰۳ میں دھنرت کے چھوٹے داماد مولا نا زاہد حسین صاحب رشیدی نے دھنرت بہتیاہ کے حکم پر دورہ حدیث شریف کے لیے جامعہ مدینہ میں داخلہ لیا تو ان کے ذرایعہ دھنرت بہتیا ہے رابطہ ہوتا رہا۔ جب بھی زاہرصاحب محرجاتے تو حصرت کو ملام پہنچاتے اور دعاء کے لیے عرض کرتے۔

جادو کے توڑ کے لیے ایک عمل

#### ثنا ثنا ثنا ، لنا لنا لنا اوثث بيث جوكر يسومر

وننزل من القرآن ما هو شفآء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا ٥ برروز بعد ثماز تجرا يك وايك (١٠١) مرتب پر هنا ب\_اول آثر كياره كياره مرتبدرووثريف كساك

## 6 (488 ) 6 ( Com Sarby 6 ( 200 2 24) 6 ( 200 ) 16

انند تعالٰی نے اکابر کی طرح حضرت قاضی صاحب رئیزی کوجمی ڈھیروں نویوں ہے،نوازا تھا آپ صاحب کشف وکرامت بزرگ تھے۔آپ کی نسبت قوی ،زووا ثر اور متعدی تھی جو بھی آپ کے پاس بیٹھتا تھااس پرآپ کی روحانی نسبت کااثریز تا تھا۔

## حفرت قاضى صاحب بريبيه كي نسبت كااثر

راقم الحروف کوایک عزیز دوست نے ہتا یا کہ میں مقیدہ کے لحاظ سے غالی تم کا مما آل تھا۔ جب حضرت سے بیعت ہوا تو حضرت کے بغیر کچھ کے سے میر سے دل سے یہ مقیدہ من گیا، عزیز دوست نے سید کھی ہتا یا گئے گئے کہ سے میر کا دوست سے بیعت ہوگئے آتا کہ ''اس کے والد بھی عالی تم کے مشنری مما آل تھے وہ جب میری ترغیب پر حضرت سے بیعت ہو گئے آتا نے کہ بزرگ تو یہ میں ہا را سابقہ خیال غلط تھا، ہزرگ تو اسے ہوئے تھی کہ بزرگ تو یہ میں ہا را سابقہ خیال غلط تھا، ہزرگ تو اسے ہوئے تھی کہ بزرگ تو جس ، والدصاحب کے دل ہے بھی حضرت کے بغیر کھے کئے سے یہ عقیدہ مث کیا۔

حضرت قاضی صاحب بوید کو استقامت تھے۔ کالف بواؤں کے ہزار تھیزوں کے باو جود آپ

کے پائے استقلال میں بھی نفرش نیس آئی ، آپ کے اندر ندہی حیت و غیرت اور تصنب نی الدین کو ث

کوت کر بحری بوئی تھی ، آپ اکا برعاء ویو بند کے بیج وارث تھے۔ اکا بر کے عقیدہ و مسلک سے سر

موائح اف گوار انہیں فرماتے تھے ، اکا برکو بھی آپ پرائبائی درجہ اعماد تھا، آپ شخ العرب والیم حضرت

موالا ناسید حسین احمد نی نویونے کے طلیقہ کوازتے ، امام اولیاء حضرت موالا نااحم علی الم بوری نویونے آپ کو

جعیت علاء اسلام ضلع جہلم کا امیر اور مجلس شوری کا رکن مقر فر ایا تھا، میر سے براور بردگ بھائی نایاب

الدین صاحب جو حضرت قاضی صاحب بریون صلید ہے بیعت ہیں۔ انہوں نے بتایا کرا کہ جلسے من میں

نے حضرت پیر خورشید صاحب بریون طلیقہ اجل حضرت مدنی نویون کی زبان سے حضرت قاضی

صاحب بریون کے بارہ میں سنا۔ آپ فرمار ہے تھے کہ اندر تعائی نے '' ہمار سے حضرت قاضی صاحب بریون کے قلب پاک پراس کام (رور افضیت وغیرہ) کا انشراح فرمایا ہے'' اس سے اکا برکی نظر میں حضرت

ماضی صاحب بریون کی عظرت کا ندازہ کیا جاسکہ ۔۔

انشر تعاثی نے حضرت قاضی صاحب بیشید کواحقاق حق اور ابطال باطل کا خاص مکدعطافر ما یا تھا۔ آپ تاحیات باطل کے خلاف چوکھی اڑتے رہے۔ لیکن مجھی راہ اعتدال اور جاد و مشتم سے نہیں ہے، آپ نے

489 30 0 2005 Janbar 6 2005 Ja

<del>@@@@</del>



#### 

#### د پيرهٔ ور

كي مولانا تاري حيد الرحن صاحب 🜣

جراروں سال زمس اپن بانوری پرروتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپیدا

معبود برق کے وہ عبر صالح جن کے خواطر ایمان وابقان کی متاع گرانما یہ سے محقوظ ہوتے بیں اور ان کے اعمال ضوف فائی تقوئی سے ضیا وہار ہوتے ہیں۔ وہ احسن الکتاب کتاب اللہ کی زبان میں اور ان کے اعمال ضوف فائی تقوئی سے ضیا وہار ہوتے ہیں۔ وہ احسن الکتاب کتاب اللہ کی زبان میں اور ایمانی وہ اس کی اس کی اس کی اس کی اور کا میں اور کا کم بھر بیتی ان ایس کی کو اس کی کا وہ کر ہار میں کے بائی فخر کر تے ہیں کہ بیار میں لامنتہا وہ کا نمک ہوتے ہیں اور کا کمات سادی پر اپنے والے فر طان و مازاں کہ بید ان کی آبر وقر ارپاتے ہیں۔ فرش فاک کے بیکین طا واعلیٰ کے صفور وہ قرب و نیاز حاصل کرتے ہیں جو کسی انسان کے حاصی خیال ہے جمی اور اور ورط تصور بالاسے فالی ہاتھ و یکھائی و سے والے بیاق قر کست دولت دل سے اس قدر نصیبہ لیئے ہوئے ہوتے ہیں ان پر باوشا ہے تا ہے تا تھی مجمی قر بان کی مست دولت دل سے اس قدر نصیبہ لیئے ہوئے ہوتے ہیں ان پر باوشا ہے تا ہے اس فر رنصیبہ لیئے ہوئے ہوتے ہیں ان پر باوشا ہے تا ہے اس فر رنصیبہ لیئے ہوئے ہوئے ہی زہین کی پہتیوں پر د ہنے والے ان فرقہ پوشوں پر د شیا ہے اس فرقہ کے تدی صفات فرشے بھی زہین کی پہتیوں پر د ہنے والے ان فرقہ پوشوں پر د شیا ہے ہیں ہیں ۔ جبھی تو آسانوں کے تدی صفات فرشے بھی زہین کی پہتیوں پر د ہنے والے ان فرقہ پوشوں پر د ہنے والے ان فرقہ پوشوں پر د ہنے والے ان فرقہ پوشوں پر درشیا ہے ہیں ۔ جبھی تو آسانوں کے تدی صفات فرشے بھی زہین کی پہتیوں پر درشیا ہے ہیں ۔

نہ اپوچہ ان خرقہ پوشوں کی اگر ارادت ہوتو دیکیوان کو یہ بیضاء لیے پھرتے ہیں آستیوں میں بچ سے کہ سہ پاک ہاز دیاک شعار لفوس مقد سرا ہے کفس کے حاکم ہوتے ہیں ہوا افنس کے محکوم نہیں۔ ہر حال دہر ماحول ادر ہر تم ہر ہر مل میں میں صرف اپنے یا انہار کے فرمانبر داروم کھیج رہتے ہیں کی نمر د د وقت وفرعون وهر کے ماتحت نیس ۔ انیس نیو کسی طافی کی طافع تی طاقت جمکا سکت ہے اور نہ کو کی بدسر شت و بدتست حکر ان اپنے لا وَلفکر کے ڈر بعید زیر کرسکتا ہے ۔ ندح می و آرز و مجبور تغیر اسکتی ہے اور ند تل طمع و لا کج اثر ڈال سکتی ہے ۔ بدتا نہاک و روٹن سینوں اور کشاوہ و فرا نے جبینوں والے ایسے آپہنی مزائم اللہ تا تا مل حکست جذبات واحساسات کے مالک ہوتے ہیں کہ دنیا ان کے کر دار پرسشسٹدر و جبران اور الل دنیا انتخشت بدیمان و مرکز بیاں ہوتی ہے ۔ ان کی جرات ایمانی ، لائق رشک ہمت مردانی ، قابل تعلید اور استعمال و شجاعت بے شک السب نظیر قرار پاتی ہے ۔ بدآ سان وقت پر تابندہ ستاروں کی طرح تعمید اور استعمال و شجاعت بے شک السب نظیر قرار پاتی ہے ۔ بدآ سان وقت پر تابندہ ستاروں کی طرح تعمید اور استعمال کے بچھائی ہوئی زیمن پر قدر فی مور نیکر ضاء پاشیاں کرتے ہیں ۔ جب بقید حیات ہوتے ہیں تو مردہ دلوں میں حیاتیاں با نتی ہیں اور جب موت سے ہمکنار ہوکر منوں مئی ہیں جاتے ہیں تو من کی گری میں امن واشتی کی جوت جگاتے ہیں، تسکین وطما نیت ۔ اور اپنی یا دے آب زلال کے چشمی روان فرماتے ہیں۔

اس راہ وقا کے راہوں میں ہے ایک جلیل القدر رہر داور جاد ہ تق کے حدی خوانوں میں سے

ایک ذات تن کی تحکیق کا معظوم حسین قاضی مظہر سین صاحب چکوالی بھی تھے۔ بوشمن خوش معاملگی

کی بنا پر قائدا کمی سنت نہیں تھا اور نہ ہی فظ خوش مقیدگی کے باعث وکیل سحابہ شخالاتی کہلوائے تھے۔

بلکہ حقیقا ہمہ جہت متنوع شخصیت اور ہمہ رنگ گوناں گوں صفات سے متعف تھے۔ وہ جہاں ایٹارو

قربانی کا آ می رشک اور استقامت وعزیمت کا لائن تقلید نشان منزل تھے، وہاں زہد و ورع کا جبل

ہمالیہ تشلیم ورضا کا منارہ نور اور فکر میل کا نہا ہے۔ سین سھم بھی تھے۔ جب تک زیمور ہے اپنے اور

ہمالیہ تشلیم ورضا کا منارہ نور اور فکر میل کا نہا ہے۔ سین سھم بھی تھے۔ جب تک زیمور ہے اپنے اور

برگ نے بھی ان پر جمریا تی وسک زئی کرتے رہے اور جب زیمرگی اپنی حقیقت کھو بھی اور وہ ہو کے وار

ہمان کی وجریا تی وہ کے ۔ تو اب وقت کا مور ش انہیں بہا دری وجرائت کی تاریخ کا محنوان و سینے

سے کوئے یار جا براہ بھان ہوئے ۔ تو اب وقت کا مور ش انہیں بہا دری وجرائت کی تاریخ کا محنوان و سینے

رحتی کا مشخل منور بتانے لگا ہے۔ یکا نہ روزگ رصلے امت اور فقر ہو ذروسلماں کی روایات کا امن کا کھون کا اور سلماں کی روایات کا امن کی سے

سے سب نلک الایام لداولھا بین الناس .....

عمر مجر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن بیا لگ بات کدوفا کیں گے اعزاز کیراتھ

آج سے تقریراً چیار دھائیاں پیشتر جب می،۱۹۲۴ء می سب سے پہلے دارالعلوم عیرگا و کبیر والا

\$ 492 ) \$ ( 1 ( 2000 do b) ( ) ( 1 ( 2000 ) )

عى متدرى وصعلم كى حيثيت سے وافل موا- اوروى بار وبرى كى عرص اپنى دين تعليم كى تحصيل وتعبيم كا آمًا زكيا توو بال سلطان المناظرين حضرت ويركى تصنيف لطيف" آفاب بدايت "اورآنجما في مرزا كاويا في عليه ماعليه كيساته مناظره كي مطبوعه دوئيداد' تازيا ندهبرت' 'نظر نواز مطالعه موئي ادراى زيانه ي ان كنورنظر ولخت جكراور فاضل فرز تدحفرت قاضي صاحب كا عائبانه تعارف بحي بوا، جومرور ز ماند کے ساتھ ساتھ تحر میم و محر میم کے سانچ میں بدائا اور مقیدت و تقدیس کے قالب میں ڈ حلتا جلا حمیا۔ دارالعلوم على اگرچه تفافري و مدني دونوس مكاتب نكركي كارروائي وكارفر مائي موجود تمي - تا بم عفرات اساتد وكرام كى فالب اكثريت كالمبي ميلان وقلى جمكاة عفرت في الاسلام عليه الرحمة ك کری دبستان کی طرف بی تفانه اور و **و گاہ کا** وان کے مجاہدا نہ کا رنا موں اور شجاعا نہ وا قعات سے محظوظ مجمی فرمایا کر تے تھے۔ا بیے میں طاہرے پالخصوص ان طلباء کے اذ ھان وقلوب کا متاثر ہوتا ہدیمی امر تھا۔ جن کامن کورے کا غذ کی طرح اجلاءاور نے ظرف کی مانندصاف ستحرا تھا۔ سوہم بھی اثر لیتے بغیر نہ رہ سکے۔ اور تمام تر احر ام و تحریم کے باو جود صفرت مکیم الامت تھا نوی علیہ الرحمة کے برنکس حضرت من الاسلام مدنی نورالله مرتده کودل ، جان سے جائے اور عقیدت کرنے ملکے اور جب جاہت کے مبذیات برامکیتہ ہوتے میں تو اس کی صدود کے دائر ہے بھی لانے مالامحدود ہوجاتے میں اور بربط دل پر حبيب المحبب حبيب كماز جمزت اورد جرك نفى جودين آئے لكتے بيں \_ بح كتے بي كينے والے كرمبت اعرى موتى باورسوداكى بى يائى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى بياتى بيا وه يا توكى كام كانيس ربتايا برفن مولا بوكرسب كام كرنے لكتاب \_غرض جب اينے من ميں شيخ مدنى كى' ما ، ' كى جوت جا گی تو انین ما بنودالول کومی ما بت کی جاوش فے لیا ہے۔ چونک حضرت دبیر سے دلید وجگر بند بھی انیس کے جاہنے والوں میں سے تھ اور ان سے دو گونتھیذی ومریدی کا رشتہ بھی رکھتے تھے۔ لبذار بجي ماري مامت ك دائر ، عي درآئ - ادرام بن ديكم بن ان عقيدت ومحت كا ظبار کرنے گئے ۔ گو پہلی بار انیس دیمنے کی سعادت کبیروالا کے ایک جلسہ میں بی ان کی تشریف آوری پر ماسل مولی متی رئین اس کی حیثیت خیال وخواب ادر سراب سے زیادہ کی نیم ، بنابری اس موالے ے کو بھی یا دنیں ہے۔ان کی شرف لقاء با قاعدة مشرف ہونے کا اقت قدرے بعد می نعیب ہوا۔

اور چونک فی نے ملته واروں عی سے پر خورشد اجر ملتی محرمبدالله اورمولانا خدا بنش سے قرب مكانى كے باعث تعلى ماست عمل كى موتى رى اوران سے دفا فو تاكى ملاقات و حارس ول كے ليے

ممدومعاون بنی رہی ۔ سوہم بیقراری خاطر کے خطرہ سے بے نیاز تحصیل علم میں مگن رہے۔ تا آ کساللہ جی نے ان کے دیدار وزیارت کی ایک پروقارمبیل بیدا فرمادی اوروہ اس طرح کہ ۱۹۶۹ء کو میں دور ، حدیث کے لیے جامعہ مدینہ لا ہور میں داخل ہوا اور اس کے اختیام پر چنداحباب نے سید حام میال ے درخواست کی کد کیا ہی اچھا ہواگر فاضل طلباء کی دستار بندی کے لینے پاکستان میں موجود حضرت شخ الاسلام نورالله مرقدهٔ كے تمام خلفاء كو مدعو كيا جائے \_سيد صاحبٌ چونكه خود بھي آل موصوف كے ممتاز خلفاء وتلالده میں سے تنے لہذا انہوں نے نہ صرف جاری اس درخواست کوشرف تبولیت بخشا بلکہ التاريب جذبات كو يُصلح انداز مين سرا با اور يول "مشائخ عظام كا ورودمسعود اورعلم وعرفان كا ابر بارال<sup>،</sup> " کے عنوان سے سروزہ کا نفرنس کا انعقاد کیا گیا۔اس کا نفرنس کی ایک خاص بات سے بھی تھی کہ مقررین بھی ا پسے مدعو کئے گئے تھے۔ جو معزت النیخ کے شاگر دان رشید اور دار العلوم دیو بند کے فضلاء تھے اور مہما نان خصوصی بھی انہیں خصائص علیاء کے حامل بلائے مجھے تھے۔اس موقع پر حضرت قاضی صاحب کو خوب بن بحركر ديكها، بيان بھي سنا اوركسي حد تك خدمت كا موقع بھي ملا، مكر افسوس دل كے ارمان پورے نہیں ہوئے تھی میں مزید تیزی آئی اور ان کی دل آویزی و کم آرائی جلتی پر تیل کا کا م کر گئی۔ میرے لاشعور میں ان کا اس وقت کا سرایا آج بھی نقش ہے۔ان کا لہجہ اور ان کی موتی صورت دریں وقت بھی میرے من کے آگن میں اس طرح آویزاں ہے کہ جب جا ہتا ہوں گرون خمید ہ کر کے دیکھ لیچا ہوں....گویا.....

> آئینہ دل میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جمکائی دکھ لی

قاضی صاحب کے پیکرخا کی کومیری آئٹھوں نے دیکھا دل و دماغ نے محفوظ کیا اور اوراک وشعور نے ہاتی رکھا۔ان کا اس وقت کا آئمی خاکہ بچھاس طرح کا تھا .....

میاند و مال بدطوالت قد ، مجی شیم جم ، ستواں ناک ، طاحت آمیز گندی رنگت ، کشاد و جسین مسنون حنائی رئیش ، جمیل جبیعی گبرائی لیتے ہوئے آئیسیں ، ہونٹوں پر کھیلتی ہوئی من بھاد نی مسکواہث ، سر پر کسسری رنگ کا عمامہ ، تن پر معمولی مالیت کے شلوار قمیض اور او پر برا دُن کلری سادہ می جا در ، یہ بیحہ و دل آ را او کم آمیز ند ہبی رہنما جنہوں نے زندگی مجر روافش و مسیلمہ کی روحانی ذریت کولوہے کے پنے دل آ را او کم آمیز ند ہبی رہنما جنہوں نے زندگی مجر روافش و مسیلمہ کی روحانی ذریت کولوہے کے پنے چوائے رکے اور دیگر فتنوں کی بڑے گئی کے لیے ہمرتن مستعد رہے ان کے اطلاق و کر دارکی منظمت ،

6 (191) 6 (Carange 6 (Carange) 6 (Carange)

گئسرالهر ابی و بلندنظری اورحلم کی رفعت و قناعت نے میرے دوح کی دینر ظلمت کومبدل بدروشی اور محرے ظرومل کی دنیا کوا جالا صلا کھا۔

ال دحرتی پر ملا و فضالا می کی نیمی اور ندی عباد و زحاد کی قلت ہے۔ فقید و مفتی بھی بکٹرت ہیں اور کھدت ہے۔ اور محدث و شخص بھی ایک اور محدث و شخص بال کا بھی ایک اور محدث و شخص بال و مشارکتی کا بھی ایک جہاں آباد ہے۔ پارسا پر بیز گاروں کی بھی ایک و نیابتی ہے اور تن پرست و جن گویابدوں کی بھی کوئی کرانی نہیں ہے اور تن پرست و جن گویابدوں کی بھی کوئی کرانی نہیں ہے اور حد کروسب اوصاف سے متصف اشخاص بھی بھینا و ستیاب ہوجا کیں گے۔

سین ایکی فاصان تن ہمیاں جوان فوجول کے ساتھ ساتھ تن پرست بھی ہوں۔ تن شعار وقت النتار بھی ہوں۔ تن شعار وقت النتار بھی ہوں۔ تن نماوی کردار بھی ہوں اور ان کی حیاتی فاہر وہا طن ہرا شہار وہر پیلو سے بیکر تن کی فائزی کرتی ہو، بقینی فال فال اور تا در الوجود ہی ہوتی ہیں اور بھراس زیاد تھا الرجال بھی قو حرید تھیل و کمیاب ہوجاتی ہیں اور ہمار سے میروح موصوف بھی لاریب انہیں کمیاب لوگوں بھی سے ایک فرد فرید تھے۔ باہشہ آئی ہشت پہلو دار شخصیت ایک اینا جمگا ہوا ہیرا تھی جس می محصرات سے ہرام جسے نفوس قد سرے کو تلف بھیلوک کی شاخدار پر چھائیاں جگہ گھیگر جمگ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ انہیں فروس قد سرے کو تلف بھیلوک کی شاخدار پر چھائیاں جگ کہ جمگ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ انہیں دکھو کر قرون اوٹی کے دو مسلمان یا داتے جس اور ایسے گئا تھا کہ شاید وہ اپنے قافلہ سے چھڑ کراس کرد فریب کی دنیا میں در آتے ہیں دو شروہ اس زیاد نہ اسکا تھا کہ بھی ہیں اور ایسے با کہیں ہیں اور جس زیاد نہ کے دوالی جاتھ اس میں اور کھور کا ایک مسلمان دوبارہ زندہ ہوگئری کے لیے ہم جسے دور کی جال بھی والی جلو والی بدولوں کی دنیا میں آجائے تو یقیا وہ ہمیں مسلمان تو کو اانسان و کو انسان سے باد کریے میں تار شہوں یا گی وہ دوالے اور دوالی دوالی کے القاب سے یاد کریں۔

المحدد الله المحدد الله المحدد الله المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد الله المحدد ال

AC 495 YO A COMO JADYA A CHULLEDYA A CHUTT

زمانہ روئ گا برسوں ہمیں یاد کر کے محص میں موں کے مصرب ہماری خوال بدبہم میں ہوں کے

ان کے غم میں صرف میں ہی افسر وہ و ملکین نیس ہوا ،ا پیے محسوس ہوا۔ ارض وساء بھی ٹمکسار ہیں۔ پرو بح بھی دلفظار ہیں۔ اور ثیمر و تجربھی مرغ بسل و ماہی ہے آب کی طرح بیتر ارہیں .....

سے حرک کروں میں ہیں جو چاک داماں سے لوگ ساتی سے حرک مگے تاریخ جیسے مرتب ہیں پریشان سے لوگ ساتی کویں پہ ہلکی می مسکراہٹ جلو عمیں مد انتظاب رتصاں نہ جائے تیں کس جہاں سے بیرحشر سامان سے لوگ ساتی

# نسبت مدنى وعطاية كاحسين مظهر

كهر معزت مولانامنيراحمه صاحب

#### جماعت اسلامی کا تعاقب

مودودی جماعت (بینی جماعت اسلامی) کے عقائد دنظریات کے بارے بیلی شخ العرب والعجم حضرت مولا نا سید حسین اجمد مدنی بیکنٹ نے فر بایا تھا کہ بیل و برا بین کی روش بیل پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی غیر نا بی فرقوں بیل سے ایک ہے۔ چونکہ قائد الل سنت حضرت مولا نا قاضی مظہر حسین بیکٹی کی شخ الاسلام حضرت مدنی کے ساتھ علی وروحانی نسبت بڑی مضبوط تھی۔ بس اس سیخی نسبت کی چنگ کا جیر بھی لینے کہقاضی مظہر حسین بھی اپنے استاذو شخ کے مشن پر تازیت بڑی مستعدی کے ساتھ بڑی کو جن کی تقریر و تحریر کے ذریعے مستعدی کے ساتھ بڑی موالت صحابہ بڑی گئی، معالمت محابہ بڑی گئی، عوالت صحابہ بڑی گئی، عمالت کو فہر دار کرتے رہے ۔ مودودی صاحب نے عصمت انبیاء ، عظمت صحابہ بڑی گئی، عوالت صحابہ بڑی گئی، عمالت محابہ بڑی شائل سنت خلفا کے راشدین کی خلاف جیں ، کے خلاف بھا عت اسلامی کے پردے میں اپنے پر فریب قلم سے دافجہا عت کے میں اپنے پر فریب قلم سے مسلول ، کا کی یہ یو نیورش کے طلبہ کے علاوہ جدید تعلیم عادہ واجوام الناس بھی صلالت و گمراہی کا میں کام شبت انداز میں عروح پر پہنچ دیا۔ خصوصاً سیاس اتحاد کی آڑ میں ذہبی فائدہ اٹھا کا اور فائدہ اٹھا کر عمل عقائد کے پر چار کے لیے میدان تیار کرنا تو اس شاطر جماعت کے لیے با میں ہاتھ کا کھیل ہے۔ باطل عقائد کے پر چار کے لیے میدان تیار کرنا تو اس شاطر جماعت کے لیے بائمیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ باطل عقائد کے پر چار کے لیے میدان تیار کرنا تو اس شاطر جماعت کے لیے بائمیں ہاتھ کا کھیل ہے۔

#### سياسي اتحادون سے نالان

تقریباً ہر باطل جماعت اتحادی سیاست ہیں سیاسی اتحاد کے اساسی مقاصد سے زیادہ اپنے باطل نہ ہب اور اپنے باطل عقا کدونظریات کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ حضرت قاضی صاحب سیاست جن کی

محمیٰ من بری موفی می ،ان سیای اتحادات سے نالال تھے اور یکی سیای اتحادات سیاست سے ان کی رست برداری کا سبب بے اوراس شی شک بی کیا ہے کہ الی باطل کے ساتھ مارے برسیای اتحاد نے هاري جماعت كودولخت كياله نيتجأ عارض سياس اتحادهقا ئدونظريات اورسياس مقاصدكي ناجمواري بلكه متغاد ہونے کی وجہ سے بچھ عرصہ ابعد ختم ہو کمیا محر جماعت حقہ کی ٹوٹ پھوٹ مشتقل شکل اختیار کر گئی۔ اگر ہم مائن تریب کی اپنی تاری کا جائزہ لیں محق ہمیں واضح طور پرنظرا سے گا کہ غیروں کے ساتھ الارابر نیا اتحاد جماعت حقد میں ایک عظ اختلاف کا سبب بنار یول متفادعقا کدونظریات کی مفاد پرست جاعق كراتهمايا اتحاد كي زبرآ لودآب دار كوار عاعت حقد كانا قائل تنجر مضوط لولا دى جم بارباری زخم خوردگی سے اس مدتک مزور ہو چکا ہے کداب اس کو یتم جان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا ۔عفرت قاضى ما حب مكتلة اس مورت مال سے بهت نالان تھے۔ فرماتے تھے ہم غيرون كراتھ اتحادكرنے ک جنی کوشش کرتے میں اور جننی قربانیاں دیتے میں اور جننی ایے اندر برداشت بدا کرتے میں اگر یک جذبهایاراور توت برداشت این اندر بیدا کر کے اپنوں کے ساتھ مخلصاندا تنا دکی کوشش کی جائے تو یقینا جماعت حقد متحد موسكتى ب محضرت يبيمي فرمات يت كدادار عداكارين في بعض نازك موقعول ير غیروں ہے اتحاد کیا ہے لیکن امار ہے اتحادات اورا کا ہرین کے اتحادیش بڑا فرق ہے۔ ہمارے اکا ہرین اتحاد کرتے تھے لیکن اپنے ند بہ اور اپنے عقا کدونظریات اتحاد پر تر بال نہیں کرتے تھے ، اپنے ند ہب پر ذرا بھی آئج نہیں آئے دیتے تھے۔حفرت مدنی پیکٹی حغرت سیدعطا واللہ شاہ صاحب بخاری میکٹیے نے بھی غیروں کے ساتھ سیاسی اتحاد کیے ہیں لیکن اپنے فد جب میں کوئی لیک پیدائیس کی شاپنے کارکنوں من لیک پدامونے دی۔

## مسلك حقدكي حفاظت واشاعت

تاہم حضرت قاضی صاحب پینید کی بوی قربانی تھی کہ بہت او فجی سای صلاحیت اور اعلیٰ سای قربیت کے باوجود آپ نے اپنی علیمہ وسایی جماعت بنا کر ابنوں سے ساتھ جماعتی مقابلہ کی روش اختیار کرنے کی بجائے ساست سے کنار وکٹی کا کڑوا گھونٹ بحر کر خالصیۃ مسلک حقہ اہل السنہ والجماعت کی حفاظت واشاعت کا کام اسلاف وا کابرین کے طرز پر کرنے کا عزم کیا اور آ خیر تک ای مشن پرگا مزن رہے۔اس کے لیے آپ نے خدام اہل سنت کے نام ہے ایک جماعت قائم کی (جس کی پالیس کے بارے میں بندہ آ مے عرض کرے گا) حضرت والا و پہنے تجموعی طور پرتمام فرقہ باطلہ کے مقابلہ میں شمشیر

ب نیام بن کر مسلک حقہ کی حفاظت کرتے رہے۔ گراان میں سے فتہ مودود بت ، فتنہ رافضیت ، فتنہ
مما تیت ، فتنہ خارجیت اور فتنہ غیر مقلد بت کے بارے میں تو بہت ہی حساس اور فکر مند ہے۔ حضرت
اسی صاحب اس باطل فرقے کوسب سے زیادہ خطر ناک قرار دیتے تھے جس کی گرائی تخی اور متعدی ہو
ادر علاء اس سے فاقل ہوں۔ دور حاضر میں فتنہ ماوفیت ، فتہ مودود دیت ، فتنہ مما تیت ، فتنہ خاور جیت ، اور
فتنہ غیر مقلد بت ایسے بی ہیں۔ اس لیے حضرت تقریر کے علاوہ اپنی مجالس میں بھی ان فتوں کی
حقیقت کھولتے رہتے تھے۔ ملا قاتی علاء کرام کو بھی متوجہ کرتے رہتے ۔ اپنے مرید بن اور صلقہ احباب کی
علی علی اور روحانی تربیت میں مسلک کی پختی اور باطل فرقوں کے بارے غیرت مندی اور شعور و آ گہی
کو بنیادی انہیت حاصل تھی۔ ہر جائی علاء سے حضرت تخت نالاں اور بیزار تھے۔ ایسے علاء و حوام کی
حضرت کے ہاں قطعاً پذیرائی اور گنبائش شمی ۔ حضرت قاضی صاحب بینی تا ہے ، پیشل کے مزخر ف

نھیں کی سالا نہ کا نفرنس میں مرحوین علماء کے بارے میں پوری تحقیق کی جاتی اور صرف انہی علماء کو مرحو کیا جاتا جو دیو بندی مسلک میں پختہ ہوں اور ہرجائی نہ ہوں۔ اگر بھی غلطی سے کوئی خام عقیدے والا ہرجائی عالم آئی گیا تو پتہ چل جانے کے بعدر وہارہ اس کے آنے کی گنجائش نہ ہوتی۔

المت حفیہ کے تقلیم محسن بحقق اعظم حفرت مولانا محمد این صاحب بینید کی وفات کے بعد جب جھے میں مرتبہ محسن کا نفرنس کی دعوت موسول ہوئی تو بیس نے اللہ کاشکر ادا کیا کہ تعمیں کا نفرنس میں حضرت تعقیدہ کی مرف ہے میں محضرت تامنی صاحب میان کی طرف ہے شرکت کی دعوت کو یا میرے لیے صحت تعقیدہ کی سند ہے۔ پھر میرکی مہلی تقریر حیات النبی منظم کے مسئلہ پر از اول تا آخر حضرت والا نے خود ساعت فر مائی۔ اس کے بعد بوقت ملاقات بہت خوشی اورا طمینان کا اظہار فر مایا۔

### بند حجرے میں بوری معلومات

ایک دفعد مفرت نے فرمایا کہ ی اس فند کوسب سے ذیادہ خطرناک مجمتا ہوں جود ہو بند ہوں کے اعماد سے ایک دفعرت کے نام پر کام کرتا ہے۔ آپ نے اس موقع پر بطور خاص فند مماتیت

اور فتنہ خار جیت کا نام لیا۔معلوم ہوا کہ معشرت والا بظاہرر ہے تو تھے ایک بند تجرے میں مگر ہندویا ک کی فعال جماعتوں تنظیموں اور فعال شخصیات کے بارے میں پوری معلومات رکھتے اور جب دیمعتے کہ کوئی جماعت یا کوئی شخصیت ا کابرین دیوبند کے مسلک حقہ ہے انحراف کر رہی ہے اورا کابرین دیوبند کے طرز فكراورطريقة كار مع فلف ست يرجل يؤى بوقو فورا معرت قاضى صاحب كامبارك قلم جنش عن آجاتا اورتمام معلحوں کو بالأئے طاق رکھ کرآپ ان کی راہنمائی کر کے سمحے سمت کی طرف لانے کی امکانی عد تک پوری بوری کوشش کرتے ۔ سوشنخ الاسلام حفرت مدنی مینید کے تربیت یا فقہ ، محافظ دیو بندیت مدنی نست کاحق اداکرتے ہوئے ساری زندگی دیوبندی مسلک کی صحح ترجمانی اور مفاظت کا فریضرانجام دية رب-اس كي مير محمن ومرني ومشفق استادي الحديث حضرت مولانا عبد المجيد صاحب في بار بإفر مایا كە "اگرانلەتغانى كے بال اجمالى ايمان معترب توميرادى ايمان وعقيد د ب جوحضرت مولانا سرفراز خاں صغدر دامت برکاتهم اور حضرت مولانا قاضی مظهر حسین میشند کاہے۔'' میں مجھی سوچا کرتا تھا کہ بہت ے ایے لوگ ام ی تک موجود میں جو امارے اکابرین کے تربیت یافتہ میں۔ ان می مسلک کے اعتبار ہے اس قدر پھکٹی اور استقامت و ٹابت قدمی ہے کہ ان کوکوئی لا کھلا کچ دے اور ان کے سامنے دلائل كا انبار لكا دے مروه اين مسلك كوچور في يك بيدا كرنے كے ليے تيار نيس بوتے جب ك موجوده دور میں مارے علاء ومشامخ کے متعلقین میں وہ پچنگی نہیں پائی جاتی ۔ حضرت قاضی صاحب کی جماعت خدام الل سنت کی مسلکی چکتی اور پھر حضرت قاضی صاحب کا انداز تربیت دیکھی کر مجھے مسلک کے حوالہ سے مذکورہ بالا پکائی و کیائی کی حقیقت مجھ آ گئی۔

مريدين كى سلكى تربيت

حضرت قاضی صاحب می فیدا ہے مریدین اور حاقد احباب کی روحانی تربیت کرتے کے ساتھ ساتھ اس میں مسلک کی پچکی پیدا کرنے کی بجر پورکوشش کرتے۔ ان کو عالمے دیو بند کے عقائد مدلل طور پر سمجھاتے ساتھ بی فرق باطلہ کے باطل حقائد ہے آگاہ کرتے اور ولائل کے ساتھ ان کی تر دید کرتے۔ ووسال پہلے کی بات ہے میں کی کا فرنس میں شرکت کے لیے بھیں پہنچا۔ حضرت کے کرہ میں حاضر ہوا تو دیکا کہ ایک باری بحرکم فحصیت دوز انو ہوکر سائے بیٹی ہے اور حضرت اس کورانفیوں کے حقیدے بتا اور سمجھارے میں۔ آپ نے فرمایار افضی ندہے حقائد کے اعتبارے مسلمانوں سے ایک جدا

فرقہ ہے۔ آپ نے فربایان کا کلے مسلمانوں کے کلہ ہے جدا ،ان کی اذان مسلمانوں کی اذان ہے بدا ،

ان کی نماز مسلمانوں کی نماز ہے جدا ،ان کا قرآن مسلمانوں کے قرآن ہے جدا ، دھرت بیر حقا کو قرآن وہ دیرے کے دلاکل اور شیعہ کتب کے حوالہ جات ہے ججا رہ ہے تھے کہ بھے بیجے ہے با واآ گیا ہمری تقریب کے مول تو وہ مساحب میا نوانی ہے گئی ہا وائی ہی ہو تھے ہیں۔ بڑے جرائت مند صاحب زبان ، صاحب علم اور معلوماتی آدی جی اور انجی معنت ہو گئے ہیں۔ بڑے جرائت مند صاحب زبان ، صاحب علم اور معلق بی آدی جی اور انجی معنت ہوگی تو یقینا پھی بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے سب علما وہ مشام کے احتمارے انتہا اور محتم تو تامنی صاحب بہتے اور معلوماتی کو معرت قاضی صاحب بہتے اور معلوماتی کو معرت قاضی صاحب بہتے اور معلوماتی کو معرت تامنی ما کرنے کی تو نیتی مطافر مائے ۔ خاوت ، تواضی مائر برداشت کرنا بدتی نبیت کی خاصر ہے دیا وہ معرفر ترنا کی معرفر ترنا کی تو نبیت کی خاصر ہے۔ معرف خاصر ہے۔ معرفر تواضی صاحب کی بوری زندگی جس مدنی نبست کا بی عس بہت بی نمایاں نظر آتا ہے۔ خاصہ ہے۔ معرفر تواضی صاحب کی بوری زندگی جس مدنی نبست کا بی عس بہت بی نمایاں نظر آتا ہے۔ مورود دیت کے بارے جس معرفر ترکا کی محتم اور تھی کا وقرب بھی ای نبست کا بی عس بہت بی نمایاں نظر آتا ہے۔ مورود دیت کے بارے جس معرفر ترکی محت کی محتم اور تھی کا وقرب بھی کا تیجہ ہے۔ مورود دیت کے بارے جس معرفر ترکی محتم اور تھی کا وقرب بھی کی نبیجہ ہے۔ مورود دیت کے بارے جس معرفر ترکی محتم اور تھی کا وقرب بھی کا کو تیجہ ہے۔

تر ديدفتنهموروديت

آپ نے اس تعند کے رقبی سب سے پہلی تصنیف "مودودی جا عت کے حقا کدونظریات پر ایک تقیدی نظر" کے نام سے کی جو ۱۹۵۸ء پس شائع ہوئی تھی۔ اس کا وش کوتما م جید و ملقوں بھی سراہا گیا اور اس کو تقیدی نظر" کے نام سے کی جو ۱۹۵۸ء پس شائع ہوئی تھی اب کلینے کے لیے سرجوز کر جیئے گئے۔ کئی جو اب تکھے کے حکم سب پہاڑ کے ساخت کی کرون دیا جا ہت ہوئے۔ آ جز اس تحریر کی اشاحت کے نو سال بعد ملاوہ پس مفتی تھر یوسف صاحب کی طرف سے ایک جو اب بنام" مولانا مودودی پر اختر اساست کا علمی جائزہ کی مشاق کی سف جائزہ کی نہ دوسکیں جب اس عظیم انسان کے محیر العقول قلم سے تر جمان اسلام لا ہور جی سفتی بوسف صاحب کے جواب کا جواب الجواب بعنوان "دمفتی تھر یوسف کے علمی جائزہ کی حقیقت" شائع ہونا شرد علی ما دب کے بیمنون ۴۵ موات کی میں سادی خوشیاں جن و طال جی تبدیل ہوگئیں۔ حضرت قاضی صاحب کا بیمنمون ۴۵ مول پر مشتمل ہوں کی میں سادی خوشیاں حزن و طال جی تبدیل ہوگئیں۔ حضرت قاضی صاحب کا بیمنمون ۴۵ میں مشاق کی کا بھول پر مشتمل ہے۔ اس کا جواب مفتی تھر یوسف صاحب نے ہفت دوزہ آ کین لا بور جی شائع کی خورت کا گھوں گیا گھوں کے بعد بی عاجز آ کر سے سلسلہ ناتمام چھوڑ دیا۔ حضرت قاضی

## Carried of Contraction of Contraction of Contraction

صاحب کینے نے اس کا جواب" ابطال جنت" کے دم سے دیا۔ بعد جس نے مطابان" المحتی ہمدی ہا مان صاحب کے طبی جائز و کا علی محاسبات کے دم سے آنا ہی جل جس شاکع ہوئے۔ اس کے عاد وال پ نے ایک رسانہ بنام "بانی شاعت اسلامی و دروی صاحب کے دم مطل تبلی " شاکع ممیاوس کے عاد وال میاں طبیل محرک روح استفاد کا جائز والا " معتبد وصحت انمیا داور و درود کی اللہ جب" میں آ ہے کے تھم کے شاہ کارجی اورامت کو تعدام و دو دیت کے خلاف بھر این وارثر انم کرتے ہیں۔

#### ترديد فتنه خارجيت

اسلام كوفيرا خرون على اور فيراس وقت ت المرأي تك تين فرقول ف سب تا فياده تتسائن ينجويا مرفضيت ويصعيت وخارجيت اوران تزول كي غياد اسلاف ست بركماني وبذباني اورترك تشيرب بورتمام وظل فرقول كاخوشما موارت العابليان باستواد بوق ب ماضيعه حب الماسيت الماثلة كي أنش محاب في الميتي تماك المب يسميد ال كالمد بادر فاديد دوول كالمورد فاديد فتنتر ندر مكس ك نشك متوالنات زبراً أودنشات مسلمكنهم من بيست كرنار بالموجد وزمان سى على كلت معد فضيعة كے خلاف نطاخوب كرم مول - اس نطاعة محربور فائد وافعات كر ليے عارجيت حمرك مولى بوروي لينه يمالية تيروزتش في كرميدان عي اقرآ في دهرت كاسي معاجب ایش خداد او قرماست کی جدالت میری آوجد انهاک کے ساتھ اس فتری تر دیے کی طرف متوجہ ہوئے راس تع مسك كيروع ودمنا جوات حابة يرهمل بحث كي في عن السلم بين زيائ ي تام امور عائد الله المراحمة الله المراحمة المراحمة المراجمة المراجمة المراجمة المراجمة تتدهديدة ترابا برس عي معرت المرهبين والذك بارت من بدز بان اورج يدك مراكى ك يد عد الك الد التوكيب بينها ت كي كل كلوك كما الده خارجت ، العميد ، والفيد كياب؟ يزيد ك يار على الكافرين احت كا معتف العن يدير ك باد عد عن الدارات مسلك اورجن روايات كو ح ين كوري المسلمة المس

وزج يرفضين

يافضيعت ك وقد على أب عد والدحمر م رجم المناهر ين معرت موانا كرم الدين ما دب

ویر پیشن نے آفابہ ہواہت نائی کتاب کھی۔ جوہاری معلومات کے مطابق سب سے پہلی کتاب ہے جو

ہوجاب کی سرز جن جس تر دید رافضیت جی کھی گئے۔ حضرت قاضی صاحب پیشند معزت مدتی کے مشن پر

چلتے ہوئے اپنے والد محترم کے شروع کے ہوئے کام کو مزید آگے بر حایا اور عظمت سی ابد شائدہ ان کا لقب

محابہ شائدہ تحفظ ناموں سی ابد شائدہ کے مقدس عنوا نات پر اس قدر کام کیا کہ ''وکیل سی بہ شائدہ ''کا لقب

آپ کے اسم گرامی کا مصد معلوم ہونے لگا۔ اس سلسلہ میں آپ نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا کہ اپنی والد محترم کی مایی نا تصنیف '' آفاب ہدایت' پر مقد مدلکہ کراسے شائع کرایا بھر آپ نے مستقل طور پر تھی اللی جہاوشروع کی اور ''آل سبا'کا خوب تعاقب کیا۔ چنا نچ المل شیخ کے سوالات کے جوابات میں آپ لسانی جہاوشروع کی اور ''آل سبا'کا خوب تعاقب کیا۔ چنا نچ المل شیخ کے سوالات کے جوابات میں آپ نے ''سنی ند بہب جن ہے' 'کھی ۔ اس فتنہ کی کلم اسلام کے بارے میں سازش سے آگاہ کر آپ کے موان سے ایک عمدہ تحقیق اب کے تیم فرمائی ۔ ''خظمت سی ابھ و حضرت مدنی کو نز میں کو خطر ناک سازش' ' کے عنوان سے ایک عمدہ تحقیق بیش فرمائی ۔ ''جنارت الدارین بالعمر علی شہادت الحسین والٹی '' ''دفاع معزت معاویہ شائی'' ' وغیرہ کتب ورسائل گھرکہ کہ شمنان اسماب رسول فائی کے قلعوں کو زمین ہوں کر دیا۔ ہوں شی ملت کے اذبان رافضیت کے دساوں وتنہ بیسات سے محفوظ ہو گئے۔ وساوی وتنہ بیا تھر کے ۔

## خدام اللسنت كاقيام اورياليسي

ند بہب حقد الل سنت والجماعت کے دفاع اور ٹی ملت کی نظریاتی سرحدول کی حفاظت کے لیے حضرت شنخ العرب والعجم مجتنائے خلیف اجل حضرت مولانا سیدخورشید احمد شاہ صاحب مجتنائے کے مشورہ سے آپ نے خدا نم الل سنت کی بنیا در کھی۔

اوراسوؤسلف برقائم ہے۔ اوراسوؤسلف برقائم ہے۔

حضرت قاضی صاحب نے اگر چہ بظاہر نگ دائر ہ اختیار کیا کمراس کی مثال حضور اقدی ناؤڈ کی کے اس میں الکایا تھا کہ اس میں اس دائر ہ کی ہے جو آ پ ناؤڈ کی نے حضرت عبداللہ بن مسؤد جائٹ کے لیے لیاۃ الجن میں لگایا تھا کہ اس میں ، بہنا عافیت اور تحفظ کا ضائن ہے۔ اس سے باہر لگانا ہلاکت ہے۔ وہ دائر ہاگر چہ نگ تھا محرکم مل جھا تھت کا ذریعہ دبی تھا۔ ای طرح خدام الل سنت کی پالیسی کا معیار اگر چہ بہت او نچااور امام ابو حذیفہ جائٹ کی صحت

## \$\$ 503 \$\$ \$\$ 2005 Ld . D. \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$

صدین کی بخت شرائک کی طرح کڑی شرائک کا حال ہے۔ بھر کھمل مسلک حقد کی جمہبانی کے لیے بینا گزیر ہے۔ سلطان الناظرین محقق اعظم حضرت مولانا محمد امین صاحب صغدراوکا ڈوی بھینید کی شخصیت علم وعمل اور فراست کے اعتبار سے مسلمہ تھی۔ انہوں نے بھی خدام انال سنت کے پلیٹ فارم کو اختیار کیا اور پھر پوری زندگی اس سے وفاکی بلکہ اگریوں کہا جائے تو بے جاند ہوگا کہ ان کے اس مقام تک بیٹی شیس حضرت قاضی صاحب یونیٹ کی دو حائی تو جہات اور خصوصی تربیت کے شیریں شمر کا ضرور حصہ ہے۔

معزے اوکاڑی مُونید جیسے طحاوی وقت کا خدام کے پلیٹ فارم کوا نقلیار کرنا ایک بہت ہی وزنی دلیل کے منعزے قاضی مِینید کی یالیسی عی المی سنت کی ممل نظریاتی حفاظت کرسکتی ہے۔

بنده کا حفزت قاضی صاحب بینته پیرمفصل مضمون لکھنے کا ارادہ تھالیکن مذرلیں اور دورہ تغییر کی معروفیت کی وجہ ہے ایسانہ ہوسکا۔ جب بھی اللہ جل شاند نے مہلت دی ،ان شاءاللہ نفصیلی مضمون تحریر کروں گا۔

**0000** 



## رحمتِ خداوندی کاوسیله

كنظر مولا نامفتی محمدانوراوكاژوی 🌣

برگز فیرد آنکه دلش زنده شدبه عشق ثبت است بر جریدهٔ عالم ددام با

اس عالم بست د بود میں سوائے ذات خداوندی ہر چیز آنی جانی ہے۔ ہرآنے والا آتے وقت ہی بخشذہ وچود کی دلیل بن کرآتا ہے اور جاتے وقت بھی کل شنی ھالک الاوجهد کا درس ویتا جاتا ہے۔ کفی بسالسعوت واعسظا نتش تكيئة فاروتى بي محراس دعظ كي طرف كان لكان والياوراس كو بجصة وألياكم ہیں۔ آنے اور جانے کے درمیان چندمسافرانہ زندگی کے دن کچھے خوش نعیب لوگ مالکب حقیقی کے وجود ی کومنوانے میں گز ارتے ہیں اور پکے بدنصیب غفلت میں اور پکھاس ہے بھی بڑھ کرا ٹکار و کفرتک پہنچتے میں ( اعاذب الله منهم ) مل مم محمل محمل جهال من وسيدر حمد خداوندي بين جبكد وسرى مم كوك حسب مراتب عذاب خداوندی کا موجب ہیں۔ پہلی تتم کے لوگوں میں سے حضرت قاضی مظہر حسین صاحب ہینیہ ہیں جنہوں نے تقریباً پون صدی تک خالق کے ساتھ مخلوق کا رشتہ جوڑا۔عبادت گزار دں کو معبود حقیقی اوراس کی عبادت کے طریقوں ہے روشناس کرایا۔ائتی کورسول کے حق رسالت ہے روشناس کیا اور محابہ کرام جائدً اور اہل بیت جائد کی ناموں کی حفاظت کے لیے اپنی عزت و آبر و جان و مال کو قربان کردیا۔خلافتِ راشدہ کے منبوم کواس طرح نمایاں کردیا کہ نداس میں کی رافضی کو کی کی جرأت ہو اور ند کسی خارجی کواضائے کی ہمت ۔سنت اور بدعت میں اپیا بکھیور کر دیا کہ ذرہ برابرسنت میں بدعت کی ملادث کا حمّال ندر ہے۔ پھران تمام شعبہ ہائے دین کوزندہ رکھنے کے لیے باقیاد سے صالحات کے طور پر صرف اپنی نسبی اولا و بی نہیں بلکہ روحانی اولا دا یک جماعت خدام الل سنت کی شکل میں ملک اور بیرون مُلْتُ بَعْنَا عَلَيْهِ الرَّاحْسُ وَمَا فَهِي كَيْ طُرِنْ مَالْ مِينَ مِنْ زَمْدُورَ كَعِيرَوْتُ بِهِ اورمشتثل عن مجل ان ثامانه وس مشن کوزند و کریک هفری قامنی صاحب بهیزه کے لیے صدقہ جاریہ بنی رہے گی ۔ هفرت چىنى صاحب ئەنىئائ د فان وين كاكونى تازاييانىيىن چوزاجى پركام نەكيا بويەسلىك اكابرى كى الى مناعت قرمانى كى فاضا فدكر ف والول كوامت كماست اجاكركر دياك بيا كابر كرداستد يهت ميل هاور أجرومين ست دمين تعلقات كونهل بشت ذال كرعوام كوان ست ديخ كي تقين كرت رياب بندوكا مط ت اقدام ت تعلق مهت مي منتصر ب رسب سه كبلي ما اقات مخدوم يوريبوزال كرسالاند جلب م دول ۔ دیکھا کہ ایک کعدر ہوش سادو مزائ ، لمباقد ، مجف جسم کے بزرگ بیٹے ہیں۔ سیدِ معاویہ شاوسا حب زي تهدوف تا ياك بيدهرت قامني صاحب بينيديس بند بجلس ش بيند كما حضرت اقدس كو منا يا كمياك يدولا الحداثين صاحب بحسر معدرك جهوا بحائى بيتوآب في توجفر مائى اور سرات بوت م يم كشي بهائى بعد يماه وكمرم كالمطرت عم برانعلق تماان كراتعات سايا كرت شيجس ان م انجائي ويلان كابد جلا تحارة فرى علامات اورتورات بن بحى معرت قاضى صاحب بينية كانداز بیان اورا نماز تو این جملک محسوس ہونے تلی تھی معلوم ہوتا تھا کہ صرف یک طرف نبیس بلکہ دوطر فد محبت عشق ڪورويڪ آها ري ڪ ....

> مبت کا جب حرہ ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار دونوں طرف ہو آگ برابر گلی ہوئی

بدادر کرم کی وفات کے بعد والے آئ شرات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی بھی ان کی طرف خصوصی توج تھی۔ جمائی جان کے وصال کے بعد میں واور بچوں کی فیر کیری میں بھی کر ٹیس چھوڑی ۔ مابانہ احمدہ برار تعاون کے طور پہنجوا سے رہے اور بقول مفتی رشید احمد صاحب اوکا ڈوک اسے بعد بھی جاری مرحم کی وصل کے بعد حضرت مصلح کی وصحت فی ایک میں ترفی اللہ معلیٰ احسان المجزاء) بھائی جان کے وصال کے بعد حضرت موالا ؟ قامنی مجر تھیوں محمد میں المجزاء اللہ معلیٰ احسان المجزاء) بھائی جان کے وصال کے بعد حضرت سے موالا ؟ قامنی مجر تھیوں محمد میں اور حضرت سے مالا تا تعمل کی تعمل ہے مماتیت ، مرز ائیت کے باوہ میں بھی نہ تھی جانا ہے فیر ماتیت ، مرز ائیت کے بارہ میں بھی نہ تھی جانا ہے فیر اللہ تاریخ ہوگائی میں اسے المور سے تعمل میں بھی نہ تھی جانا ہے دور ماضر سے تعمل مودود ہے ، خار جیت ، مماتیت ، مرز ائیت کے بارہ میں بھی نہ تھی جانا ہے فیر اللہ سے ۔

## حب للدوبغض في اللّه كانمونه

جب وین اور و نیا میں تقابل ہوتو پید چانا ہے کہ بیانسان وین کو د نیا پرتر تیج ویتا ہے یا نمیں۔گزشتہ الکیشن میں ایک طرف مرزائی نواز فخص تھا اور هومری طرف وہ می جسنے حضرت کو اُور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرانے میں بھر پورکوشش کی تھی۔ساری جماعت منافقت کرنے اُوالے بی ہے ناراض تھی کراس کو کا میاب ندہونے ویا جائے گرحضرت بیکٹیٹے نوری بھاعت کی تو تعاث کے خلاف اعلان کرایا کہ مرزائیت کی تا ئید کے مقابلہ میں اس کی صرف جمایت نہیں بلکہ اس کو کا میاب کرانے کی پوری کوشش کریں کیونکہ معاملہ وین کا ہے وین کے مقابلے میں اپنی ذاتی مخالفت کو ترک کروینا چاہیے چنا نچے کوشش کریں کیونکہ معاملہ وین کا ہے وین کے مقابلے میں اپنی ذاتی مخالفت کو ترک کروینا چاہیے چنا نچے کوشش کریں کیونکہ معاملہ وین کا ہے۔

#### عظمت بإرى تعالى

اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت بندہ کو حاصل ہوتی ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹیمتی ہے۔ شخ الطا نفه حضرت حاجی امداد الله صاحب مهاج کی برنیز کے بارہ میں لکھا ہے کہ یا دُل سیدھے کر کے نہیں لیٹتے تھے کس کے باصرار استضار کرنے برفر مایا کہ کیا مالک کے سامنے بھی یاؤں پھیلائے جاتے ہیں؟ حضرت مولانا بيرجى عبداللطيف صاحب خليفه مجاز حضرت اقدس شافهمبدالقا درصاحب رائيوري نورالله مرقد ما کے بارہ میں بہت سے تقدادگوں سے سنا کہ ایک دفعدان کی ٹاگون میں شدید دروتھا پل پھر سکون نہیں تھا ہائے وائے کے الفاظ ہی منہ سے نکلتے تھے رات کو نیز فہیں آتی تھی بہت مذبیری کی گئیں مگر ب چینی میں کچھافا قد نہیں ہوتا تھا۔حفرت پیر جی صاحب بیٹیا کے بڑے بھائی حفرت الدس شاوعبدالعزیز صاحب بُينة كواطلاع كي كي تو آپ نے فرمايا كدان كو وضوكرا كے نماز ميں كھرا كر دونماز ميں كھرے ہو ای توالیے بیے بہاری بھی قریب بھی نہیں آئی۔ لمی لمی رکعتوں میں بھی کھ درومسوں نہیں ہوتا تھاجب نماز کا سلام پھیرا تو پھروہی در داور بے چینی شروع ہوجاتی ۔حضرت قاضی صاحب بر این کے بارہ میں مفتی رشیداحرصاحب اوکا ژوی نے بتایا کہ آخری ایام بی کافی کروری تمی گر جب جعد بر حانے بیصتے توالیے معلوم ہوتا کہ بالکل تدرست ہیں۔ بندہ نے بی حالت اس سے پہلے حفرت مولانا فاضل حبیب اللہ رشیدی بہینید کی دیکھی تھی ۔حضرت قاضی صاحب نوراللہ مرقدہ کے بارہ میں یہ بھی معلوم ہوا کہ جعد کے دن گھرے کی سہارا کے ذریعہ مجد تک ٹینچتے جب مجد میں تینچتے تو سہارا یا وجود کمزوری کے فتم کرویجے

### \$ 507 80 \$ 2005 ld in \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

الله تعالی سے گھر جی واخل ہو کر غیر کا سہارا پہند نہ کرتے۔ الله تعالیٰ حضرت قاضی صاحب بہینیہ کو کروٹ کروٹ کروٹ جنت عطافر ما کیں کہ دحضرت کے مشن کو مضوطی سے تطافر ما کیں اور بہما ندگان کو صیر جمیل اور ہمت جزیل عطافر ما کیں اور خواجہ عزیز الحس مجذوب بہینیہ مضوطی سے تصاحف اور زیاوہ سے زیادہ چھیلانے کی تو فیق عطافر ما کیں اور خواجہ عزیز الحس مجذوب بہینیہ کے درج ذیل شعر کے مفہوم کو پیش نظر رکھ کرکام کرنے کی تو فیق عطافر ما کیں ۔۔۔۔۔۔

طریق عشق میں گوکارواں پر کارواں گزرے مشریق عشق میں گوکارواں پر کارواں بدلا

ଋଋଋଊ



# فرق باطله كاكامياب ايريش

كنظر مولانا مفت سيف الشرتقاني فلل

ویسے تو دیج بندی مشرب تے تعلق رکھنے والا ہر عالم وین باطل کے لئے سیف بے نیام ہوتا ہے۔ مجاجہ ہوتا ہے۔ جابر وظالم محکران کے سائے کلے تن کہنا اس کا شیوا ہوتا ہے۔ باطل سے و بتانہیں الکہ باطل اس سے لرز ہ برا تدام ہوتا ہے کسی شاعر نے کو یا کہان ہی کی اس شان کو بیان کرنے کے لیے کہا ہے باطل سے دہنے والے استحان بھی ہم سو بار کر چکا ہے تو اسخان حارا

کمران اوصاف حید ویس دو حضرات کو خاصی شہرت حاصل ری۔ (۱) مجابد لمت حضرت مولانا خانم فوث بڑار دی تو رائد مرقد و و حافظ الترآن والحد یک حضرت مولانا حبد الله درخوات بہائی مولانا بڑار وی کو جلالی اور باطل کے لیے سیف بے نیام فرمایا کرتے ہے۔ بہر مولانا مفتی محووصا حب بہائی کو برمائی فرمایا کرتے ہے۔ بہر مولانا مفتی محدوصا حب بہائی آپ کی ساری فرمایا کرتے ہے۔ (۲) دوسرے حضرت بناب مولانا قاض مظہر حسین صاحب بہائی آپ کی ساری زندگی احقاق حق اور ابطال باطل اور فرق باطلہ کے کامیاب تعاقب اور آپ بیش میں گزری۔ آپ کی بر تقریراور بر تالیف میں باطل کے آپ بیش کا مضر رہا ہے۔ فرق باطلہ یا کشوص شیعیت اور مودود دیت کے مطلف آپ نے بیک وی اور آپ بھی طرح اور اہل بیت جمائی کے دفاح کا حق اوا کیا ہے۔ فطاف آپ میں مصلحت کے شکار نہ کہا ہے۔ مواجد اور ای وجہ ہے آپ می کا فی زندگی جیلوں اور آپ بھی گھر تن کے کئے کے سلسلہ میں کسی مصلحت کے دکار نہ بھوت اس وجہ ہے آپ کی کا فی زندگی جیلوں اور قید و بند میں گزرگی۔ آپ اپنی فدا داو قابلیت کی دجہ ہے جمیعیت علیا وہ ملام کے ایک ایم حبد و پر فائز تھے۔ محرفرق باطلہ کے خلاف آپ بیش جو تکہ آپ کی جمیعیت علیا وہ ملام کے ایک ایم حبد و پر فائز تھے۔ محرفرق باطلہ کے خلاف آپ بیش جو تکہ آپ کی طلب کا جمیعیت علیا وہ ملام کے ایک ایم حبد و پر فائز تھے۔ محرفرق باطلہ کے خلاف آپ بیش جو تکہ آپ کی طلب کا جمیعیت علیا وہ ملام کے ایک ایم جبد و پر فائز تھے۔ محرفرق باطلہ کے خلاف آپ بیش جو تکہ آپ کی طلب کے جسیت علیا وہ ملام کے ایک ایم جبد و پر فائز تھے۔ محرفرق باطلہ کے خلاف آپ بیش جو تکہ آپ کی طلب کی بیٹ بی تھی وہ بی فائز تھے۔ محرفرق باطلہ کے خلاف آپ بیش جو تکہ آپ کی طلب کی تھیں۔ اس لیے جب جمیعیت میں دیا ہو کہ کے خلاف آپ بیش میں میں کہا ہے جب جمیعیت میں دیا مقدم کو تو ایک کے دیا ہو تا ہو تکھور کی بیش کی کھور تا ہو تو تا ہو 
<sup>🌣</sup> استادهديث دارالعلوم تفانيه اكوز وخلك

ظاف تعاقب وآپریشن) میں رکاوٹ جاتا۔ تو باول: خواستہ جعیت سے علیحدہ ہوکر ہمدتن و ہمد قلب استِ عظیمہ مقصد کو سرکر ہمدتن و ہمد قلب استِ عظیم مقصد کو سرکر نے میں لگ گئے اور تا دم والیس اپنے اس مشن کو باتھ سے جانے نہ دیا۔ آپ کی وفات کی وجہ سے فرق باطلہ کے آپریشن کے سلسلہ میں عظیم خلاء پیدا ہوگیا۔ محر ہماری ولی وعاء ہے کہ اللہ تعالی اس عظیم خلاء کو جتاب حصرت مولائ قاضی مظیم حسین صاحب کے لائق و قابل فرزند ار جمند قاضی ظیم داکھیں صاحب کے لائق و قابل فرزند ار جمند قاضی طبور اکھیں صاحب سے برفر ما کیں۔

این دعاءازمن است واز جمله جبال امن یاد

جتاب قاضی صاحب کی عظیم خدمات دینید اور مجابداند و جرائت منداند کردار کی وجدے میری ان سے دلی مجت و عقیدت تھی۔ اور اس لیے جس نے اپنے برخور دار مولوی منتی مجر ظبور انفسطمداور نعمت انفسطمہ کو ابتدائی تعنیم کے لیے قاضی صاحب بی کے مدرسہ جامعہ عربیدا ظبار الاسلام چکوال جی داخل کر وایا تھا۔ اس لیے ان کی وفات مجھ پرشاق و گراں گزری۔ انفر تعالی مرحوم کو جنت الفروس جس ورجات عالیہ نعمیب فریا کران کے بم سب پسماندگان کوان کی برکات و فیوضات وعلوم سے بہرہ ورفر ما کی ۔



# مرجع خلائق ذات

وسيخر مولانا مهرالقيوم عقالي اله

صفوداً كرم نُوَمِيُ كادرال و بسمسل هذا العلم من كل علف هذو له بعلون المعا تسموية بنعالين المعالم من كل علف هذو له بعلون العام تسموية بنعالين والمعطلين والويل المجاهلين العاملين العاملين والما والما المجاهلين المعام عن المعام 
صدیب نبوی بیریم کی دوثی می دیما جائے تو عمدة العلماء، زبدة العیما ، بیر طریقت دخرست مولات قضی مظیر حسین صاحب قدی برا فراند تعالی نے مولات قضی مظیر حسین صاحب قدی برا فراند کا شارا نی علا در بالیمین میں بوتا ہے جن کو اللہ تعالی نے ایپ دیا تا در در گار فوضیت علم و علی این مظیر میں اور بیت مطیرہ کی حافظ ہے کے خترب فر بایا ۔ آپ بیکیلی کی نا بذر وز گار فوضیت علم و علی ، مناور تھے۔ علی ، مناور تھے۔ ایک میں امران کے میان وطریقت کی جا معیت، تقویٰ وطبارت ، اتباع سنت ، رضاے الی کی جبتی ، استخدار آخرت ، شریعت وطریقت کی جا معیت، این بیت و رجوع الی الله ، فرض شای اور حق محولی و ب باک میں اسلاف کا عمل مون اور بادگار تھے۔ آپ بیکیلی کی بیکیل کی بیکیل کی بیکیل کو بی بیکیل کا میان کی بیکیل کو بی بیکیل کا میان کو بی کوشاں دے میارت ہے۔ بیلی وقیع و بی خد مات امہام ویں ، و بی حدادی قائم کے ، باطل می کو کوشاں دے ۔ مدادی قائم کے ، باطل می کو کوش کا میان و معتقد مین خدمت دین می معروف انسی کا فیض کھیلا دے تیں اور ایک کا فیض کھیلا دے تیں اور ایک کی ایک کوش کی فیشووں سے معلم کر دکھا ہے۔

المترم بامداد بريره قالق آباد الوشرو

رمزرے قاضی صارب کلید کی پندائم قسوسیا ہے واقت بیں ہے ایک اہم قسومیت بیتی کہ

آپ نے وہ راستہ مترک کیا۔ بوا ما اسا عملیہ و اصحابی اکا مصداق تفا۔ وہ حقیقی منوں میں اہل

سنے والجماعت کے ترجمان تھے۔ ٹرافات و ہدعات کار دکر تے رہے اور قدم قدم پررمول اللہ مائلالم ک

سنے اور معزات سما ہرکرام جوہ تنائے کے طریقوں بھل پیراہوتے۔ اور بھی زیری کا خلاصہ اور نجو ڑہے۔

سنے اور معزات سما ہوگئے کے کا محل مونہ تھی ، وین کا ہرقدم اللہ کی رضا اور خوشنود ک کے لئے

اضاح ، واتی شہرت ، نام وممود اور دنیاوی خرض کے لئے بھی وین کا لیبل استعمال نہیں کیا۔ ونیاوی

کا موں ، واتی امور اور مندمت علق میں بھی اللہ کی رضامتھود ہوتی بھی وجہ ہے کہ اللہ کریم کے آپ کی

غدیات کا دائر ، وسیح کر دیا تصاور ایک عالم آپ کے علوم ومعارف سے قیم بیاب ہوتاریا۔ طبعہ ۔ میں ، اعتدال بہندی کا عضر پدرجہ اتم موجود تعالیہ اللہ المورکی ادائیکی ہویا ساسی معاملات کی

طبیعت می اعتدال پہندی کا مضر ہدرجہ اتم موجود تقا۔ پی امور کی اوا نیکی ہو یا سیاسی معالمات کی الجس ، واتی تعلقات کا معاملہ ہو یا اختاا فات کے بھیڑے ، ائتہائی ہم وفراست سے معیا اللہ سے کی تہد تک بھی ، واتی تعلقات کا معاملہ ہو یا اختاا فات کے بھیڑے ، ائتہائی ہم وفراست سے معیا اللہ سے کی تہد تک بھی کر غوب ہوجی بہار کے بعد معتدل رائے قائم کرتے اور اسی راہ پر بھیشہ قائم رہتے ہیں ہوئی ہا ، کی سرائی سیاسی معاملات ونظریات میں اختاف بھی رہا ، لیکن سیافت اور یا ہی احترا می اجتمال رکھا لیکن سیافتان نے بھی مدود کے اعرار بااور ایک دوسرے کے مرحبود مقام اور یا ہی احترام کا بھیشہ خیال رکھا کیا ۔ سیاسی ونظریاتی اختاف کی وجہ سے ایک دوسرے کوڑے کرنے ، ایک دوسرے کی تحقیر کرنے اور طعن اللہ تعلقی میں موجود ہو ہیں ہمی جٹلائیں ہوئے ، جیسا کہ ہمارے اکا ہر کی شاغدار شالیں آئے والی تسلوں کے لیے مطحل راہ ہیں ، جیسم الا مت معنزت تھا تو کی تعلیم اور قبط الاسلام معنزت مدنی تعلیم کے درمیان شد یہ سیاسی اختران کی مسلم کی حروف سے تھے جانے سیاسی اختران کے مسلک احتمال کے سیاسی وقع ہیں ۔ وہون کے واقعات تاریخ میں سلم کی حروف سے تھے جانے ایمی وقع ہیں ۔ وہون کے واقعات تاریخ میں سلم کی حروف سے تھے جانے ایمی وقع ہیں ۔ وہون کے واقعات تاریخ میں سلم کی حروف سے تھے جانے ایمی وہون کی اسے اسلاف کا مملی موزشی ۔ اور ان سے مسلک احتمال کے ایمی وز بھان جے۔

حضرت مولانا قاضی مظیر حمین صاحب اور الله مرقد ؤ نے در سروسید سے اپناتعلق قائم رکھے جمل بھی مطابقت اللہ معروفیات اللہ علی مدری اور مساجد سے اپنا ناطہ قائم رکھا۔ وقتی معروفیات اللہ علی مدری اور مساجد سے اپنا ناطہ قائم رکھا۔ وقتی معروفیات معمولات و دین کے ملک شعبول کے لئے خد مات دائوں ملی میاسی تحریکوں میں شرکت و ملے جاتو اللہ

اور تقریبات ضرور ریدی ماضری، مریدین و متعلقین کی اصلاح و تربیت کے لئے دورے اور : گجر مرکز میوں کے باوصف مجد الدرسہ سے ان کا رابطہ بھی منتظع تیں ہوا۔ مب کے منبر دعم اب اور مدرس کی مند درس و تدریس کو آخر وقت تک انہوں نے خیر بازنیس کہا۔ اور اپنی اصل منزل اور بدنسان کی نظرون سے بھی اوجم نہیں ہوا۔

تعلق مع الله كے والہ ہے آپ كى ذات مرجع ظائق بنى ، اپنى گونا گون معروفيات و مشافل اور دين ولئ ولئ من ، اپنى گونا گون معروفيات و مشافل اور دين ولئي فند مات كے ساتھ ساتھ الله سجانت وتعالى كے ساتھ فاص تعلق بداكر نے اور تعلق من الله کو بر ترا اور كھے ميں بھى كوتا بى تبييں برتى بلكہ سلوك واحسان كے اس مرتبہ د مقام كوبائنى گے جہاں الله و لے تربت اور وہ چندا كيہ خوش نعيب ہى ہو سكتے ہيں۔ بہت سے د بى ود نعدى امور ميں الجي كى بائد يوں كو جو الله اور تزكيہ ہے غافل ہو جاتا ہے مرآپ كى بير ضموميت تحى كرسب بجھ كے باوجو تعلق مع الله بيدا كرنے كى نكرا درا مالاح و تركيدا در كار الله سے بھى غافل جيس ہوئے۔

انمی خصوصیات اور اوصاف کی تا شیر تھی کہ دنیا کے کونے کونے سے تبین و تتحلقین آپ کے آستانی کم پر حاضر ہوتے اور فیوش و برکات لوث کر لے جاتے ۔ اس کے گزرے دور بیس آپ کی ذات عوام و خواص دونوں کے لئے بہت بڑی نغیمت اور مرخ ظائن تھی ۔ آپ کی زعد گی کا عملی موشد و پینام اور آپ کی تعلیمات رہتی دنیا تک قائم رہیں گی اور تحلوق شداان ہے ہوا ہے در ہنمائی اور فیض حاصل کرتی رہگی ۔ آپ کی لگائی ہوئی طوم نبوت کی ہوئہ کی دہائی اور کی حالم کو معطر کرتی رہے گی۔ ان شا واللہ ۔

ଉଚ୍ଚର



# حضرت قاضی صاحب میشد کی دوباتیں

کے مولاناڈاکٹرمفتی عبدالواحد

بسے الملہ حامد او مصلیا. میرے لئے کسی کے حالات پڑھنا بتنا آسان ہے لکھنا اتنا ہی مشکل ہے۔اس لیے حضرت قاضی صاحب مُینید کے بارے میں صرف دویا تیں لکھتا ہوں۔

> میل بهل بات

میں نے مروجہ مجانس ذکر و درو دکی شرعی حیثیت کے بارے میں ایک مغنمون لکھا اور اتو ار مدینہ میں چھپنے کے لیے دیا۔ جامعہ مدینہ کے استاذ الحدیث حضرت مولانا تھیم الدین صاحب مدخلہ کا ان دنوں حضرت قاضی صاحب کے ایک اجتماع میں چکوالی جانا ہوا۔ حضرت قاضی صاحب مجھڑ ہے۔ ملا قات ہوئی۔ آھے کی عبارت خود حضرت مولانا تعیم الدین صاحب کی ہے.....

"شیں نے عرض کیا کہ آئندہ شارے میں ڈاکٹر (مفتی عبدالواحد) صاحب کا ایک صنمون آرہاہے مروجہ بجالس ذکر ہے متعلق ۔ فرمایا نھیک ہے لیکن ڈاکٹر صاحب ہے کہنا کہ تکا طیمو کر تکھیں ۔ آج کل ان بجالس کا برا شیوع ہورہا ہے ۔ پھر فرمایا ہمارے اکابر کا بیطریقہ نہ تھا۔ فرمایا ایک دفعہ میں اور مولانا عبید اللہ انورصاحب بیشینا کمٹے نی آباد جارہے تھے (حضرت قاضی صاحب بیشینا کمٹے نی میں نے کہا کہ مولانا یہ کیا نیا طریقہ چل پڑا ہے (حضرت قاضی صاحب بیشینا نے فرمایا وہ (لیمی مولانا عبید اللہ انور) بمول نا عبید اللہ انور) بمول نا جہ کے مال دوری بیشینا نے کہل ذکر بند کروی تھی لیکن بھر کہ عملاء کے اصرار پر شروع کی۔

ينة منتى جامعه مدينة وكريم بإرك الاجور

دوسرى بات

جناب صوفی اقبال صاحب اور مولان عزیز الرحمٰی صاحب بزاروی نے جب کد کر وہ کے کی رضا خالی برق پر محرطوی الکی سے تعلق کی بنیاد پر فتندا تھا تا تو سب سے پہلے دھڑت قاضی صاحب نہا ہندہ نے محمد ماوی تک بارے میں قبیل کی اور باہنا مدفق چار یار بری کا بھی اس کے چندا ہم حالات کا انکشاف کیا۔ "ٹا ایک اس کا تعلق احمد رضا خالی سلسلہ سے ہاور اس نے" حول الاحد فحال بلا کو ی المحولد النبوع" کے نام سے ایک کتاب کسی ہے۔ جس میں رسول اللہ میں گائی کے حاضر و ناظر ہونے کی بدد لین کسی کہ مدیث قدی ہان اجلاس من ذکھر نی رسول اللہ میں ان اللہ تعالی فریاتے ہیں جو میراذکر کرے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں ) اور چونکہ نی سی تی کہ ایک انگر ہوتا ہے کہ موس متام میں بھی رسول اللہ ساتھ کا کا کر ہوتا ہے کہ وہ مارک تا ہی کا درس متام میں بھی رسول اللہ ساتھ کا کا کر ہوتا ہی روح مبارک تا ہی کا درس متام میں بھی رسول اللہ ساتھ کا کا کر ہوتا ہی روح مبارک تا ہی کا ذکر کرنے والے کے پاس ہو۔

(انا لله واتا اليه راجعون)

سیمواد میرے لیے مزید حقیق کا باصف ہوا اور دا عیہ پیدا ہوا کہ جمع علی کی دیگر کتا ہوں کو تلاش کیا
بات ای زبانے میں تج پر جانے کا موقع ملا۔ مدر سصولتید والوں سے ملا قات ہوئی۔ انہوں نے
میری دلیجی دیجے ہوئے کہ کتا ہیں ہیں ہیں کے طور پر دیں۔ جن ہیں پیض کتا ہیں خود محم علوی کی آصنیف
شدہ تھی اور کچھ وہ تھی جو محم علوی کے دفاع میں گئی گئی تھیں۔ ان کتا ہوں سے اتنا قائدہ ہوا کہ بیٹلم ہوگیا
کہ خود سعود یہ میں جو محم علوی کے خلاف اصل کتاب "حدواد مع المصال کسی" کی نام سے چھپی ہے۔ وہ
کہ خود سعود یہ میں جو مطوی کے خلاف اصل کتاب "حدواد مع المصال کسے دالے ایک الیاس صاحب سے
کہ خود سعود یہ میں کہ بین نے کی۔ مجد نہوی میں فیصل آباد سے تعلق در کھنے دالے ایک الیاس صاحب ہے
مونی اقبال صاحب کے مطفی کے مفاق صبیب الله صاحب کے مکان پہمی لے گئے۔ ان کا کتب خانہ
د کھا لیکن محم علوی کی مزید کوئی کتاب دباں نہ تھی۔ بعد میں مدید منورہ ہی میں معرسے ہی موان نا جو
د کھا لیکن محم علوی کی مزید کوئی کتاب دباں نہ تھی۔ بعد میں مدید منورہ ہی میں معرسے ہی موان نا جو
د کھا لیکن محم علوی کی مزید کوئی کتاب دباں نہ تھی۔ بعد میں مدید منورہ ہوا کہ اصل فتد جو علوی کی وہ
د کھا لیکن محم علوی کی مزید کوئی کتاب دباں نہ تھی۔ سملوم ہوا کہ اصل فتد محملوں کی وہ
د سموار مع المعال کی " کا اپنالٹ جم محملہ میں در بایا۔ وہ کتاب پڑھنے سے معلوم ہوا کہ اصل فتد محملوں کی وہ
کتاب ہے جو" اللہ حالو المحملہ میں کینام سے جوہ "اللہ حالو المحملہ میں منام میں کئی ہوں۔

ات على باكتال والهى موكل - يهال معلوم مواك "المذعالو المعصديد" كاارووترجم إزار

# 

میں دستاب ہے۔ وہ کے کردیکھالیکن اصل کتاب کی ضرورت باتی رہی۔ البت اتنا ندازہ ہوگیا کہ اصل عربی سماب لا ہور میں موجود ہے۔ ہمارے جامعہ کے ایک ساتھی نے دوڑ دھوپ کر کے ایک بریلوی سمت خانہ کے ذریعے اصل کتاب کی فوٹوکا لی قیتا کرواکر دلوائی۔

اب محرطوی کے تمام عقائد کھل کرسا منے آگئے۔ "مفاهیم بجب ان نصبحع" جس کا ترجم موق وقبال صاحب کی جایت پر اصلاح مغاہم بیسیا کے نام سے کر کے شائع کیا گیا ہے بھی ورحقیقت محرطوی نے "الذعائر المعحمدید" پرکی جانے والی تقید کے جواب میں تکسی تھی۔

الله تعالى في توفيق وى تو محملوى كے عقائد پراكيك تفصيلى مضمون كلما جوانوار ديديمي شائع ہوا۔ بعديمي ادارو حق چاريار بن فيئي في اس كوكما بچه كي صورت يس شائع كيا جو يرا فيال ہے كه حصرت قاضى صاحب بينين كى رضا مندى سے بى شائع كيا كيا ہوگا ( البتہ كلت كى دبدسے اس كما بچه يس كمابت كى خاصى فلطبان روكى تحميل ) -

بعد میں پچھاور ہاتیں ساسنے آئیں تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محدز کریا بینٹین کے وفاع میں ان کے چار خلفاء کی'' واستان عبرت'' کے نام سے ایک کما بچیکھا اور شائع کیا جو حضرت قاضی صاحب بینٹیئی کے کہنے پر ماہنامد حق چاریار میں من وعن شائع ہوا۔ اس کی اشاعت کے فوراً بعد مولانا عزیز الرحمٰن ہزار وی کا رجوع نامدشائع ہوا جومحض دفع الوقی تھا۔ لبندا اس رجوع نامد کی حقیقت واستان عبرت نمبر 2 کے نام سے لکھ کرشائع کی۔ حضرت قاضی ساحب بینٹیزی کے تھم ہے وہ بھی حق چاریار میں من وکن شائع ہوا۔

ا پٹی داستان سنانے سے غض بیتھی کہ اس داستان کی ابتداء وائتہاء دونوں ہی میں حضرت بیشیزی کی اپٹی کاوٹن اور تحقیق حق و ابطال باطل کو دخل تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت قاضی صاحب بیشیزی کو بہت بہت بلندور ہے عطافر یا کمیں اور ہم چیچے رہ جانے والوں کو دنیاو آخرت میں اپنی عافیت سے نوازیں۔ لأمین

# بنده فيس

کھر پر وفیسراحمرعبدالرحمٰن صدیقی 🜣

" مىنصف صدى كاتصد بدوجار برس كى بات بين "

بحدہ تعالیٰ ، یادش بخیر! بندہ عاجز ۱۹۵۷ء میں شخ النفیر قطب العالم حضرت لا ہوری بیشندے نیا نیا بعدت ہوکر والیس نوشہرہ جھاد نی بہنچا۔ تو ہری ابتدائی دری کتب صرف و تحو و غیرہ کے استاد ، خطیب جا می مجد حضرت مولا نا القاضی عبدالسلام صاحب بیشند خلید بجاز عکیم الامت حضرت العلام حضرت مولانا القاضی مظہر حسین صاحب بیشند بچوال سے تشریف لانے کی دعوت بول فرما بچ جیں اور ان کو مولانا القاضی مظہر حسین صاحب بیشند بچوال سے تشریف لانے کی دعوت بول فرما بچ جیں اور ان کو مودودی صاحب کے بارہ میں ایک دری و سے کی درخواست بھی کردی گئی ہے۔ ہم سبطلبا و محتر م حکیم مودودی صاحب کے بارہ میں ایک دری و سے کی درخواست بھی کردی گئی ہے۔ ہم سبطلبا و محتر م حکیم مورود کی صاحب میشند کی ذرج ہما ہے اور میں بھی ملتی دیان و کھر میں (اس دور میں بھی طریقہ تھا) تو لیوں کی شکل میں دعوت شمولیت د بٹیمندی منہمک ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد بیا جناعات مشروع ہو کے تو اختلا فات شدت اختیار کر بچکے شعے۔ اور دحمکیاں بھی ملتی رہیں کہ ہم حضرت قاضی مروعے تو اختلا فات شدت اختیار کر بچکے شعے۔ اور دحمکیاں بھی ملتی رہیں کہ ہم حضرت قاضی صاحب بیشند بھوالی کونوشہرہ نہیں آئے دیں گے۔ بہرحال اس فضا میں حسب پروگرام حضرت قاضی صاحب بیشند بھوالی کونوشہرہ نہیں آئے دیں گے۔ بہرحال اس فضا میں حسب پروگرام حضرت قاضی صاحب بیشند بھوالی کونوشہرہ نہیں آئے دیں گے۔ بہرحال اس فضا می حسب پروگرام حضرت قاضی صاحب بیشند بھوالی کونوشہرہ نہیں آئے دیں گے۔ بہرحال اس فضا می حسب پروگرام حضرت قاضی صاحب بیشند بھولی کونوشہرہ نہیں آئے خصوص انداز میں سیکر در نو جوان اور ہزار دوں شرکا و کومستفید فرمایا۔

باعث رحمت ملاقات

حضرت القاضى صاحب مينيوس يريمل طلقات بمطلوع كے ليے باعث رحت في اور المحدللہ ذبن اس طرح فتوں كے خلاف كام كرنے كے ليے تيار ہواكر آج قريباً نصف صدى كزرنے ك 6 517 8 8 2005 de 2018 
باوجوداس کی برکات حاصل ہیں۔ انہیں دنو ل حضرت بونین کی ایک کتاب [ مودودی عقا کہ ونظریات بر ایک نفیدی نظریا بھی شائع ہوچکی تھی جو بعد میں ''مودودی نہ ہوب'' کے نام سے ان گنت مرتبداور مختلف ہوان میں خواج ہوتی تھی جو بعد میں ''مودودی نہ ہوب'' کے نام سے ان گنت مرتبداور مختلف ہوان میں جو بی اس کتاب کے آخر میں حضرت بیکھنٹ نے لوگوں کو علاء حق کی جماعت'' جمعیت علاء اسلام' ' میں شمولیت کی دعوت دیے ہوئے اسے اولیا و کرام و بزرگوں کی ہماعت تر اردیا اور حضرت علاء اسلام' ' میں شمولیت کی دعوت دیے ہوئے است اولیا و کرام و بزرگوں کی ہماعت تر اردیا اور حضرت و محبت حضرت قاضی صاحب بیکھنٹ سے می محل میں اور میں حاضر ہوتا اور بھی چوال احضرت بیکھنٹ نے بھی کرتی تھی ہو بھو اور تعلق و میں حاضر ہوتا اور بھی چوال احضرت بیکھنٹ نے بھی اہتمام اور تفصیل سے عنایت فرماتے اور اپنی میں محدہ کرتی ہیں اہتمام سے بھی عطافر ماتے بلکہ بعض موقر کسب ڈاک سے بھی بھوا کر ایک مربری دعیت سے نوازا کرتے ان میں جو چیز کی موجود ہیں۔ ان موجو

#### كطلاا درمضوط مسلك

بندہ کو بیدیاد میں پڑتا کہ می کوئی دین یا میاسی فقد ملک بی اُنھا ہو، اور دھزت الشیخ القاضی مظہر حمین ماحب بیش نے کا اور داہدت نام کی کوئی ماحب بیش نے کیا ہو۔ اسکی اور داہدت نام کی کوئی ماحب بیش نے کیا ہو۔ اسکی اور داہدت نام کی کوئی چیز دھزت میں اسکی ۔ اپنے بزرگوں اور خاص کرشنے العرب والجم مجاہد اعظم حضرت مولانا حمیل العمول بیشین کے اجام عمل انہی کے دیک میں اور خاص میں انہیں کے دیک میں افران کی کے دیک میں افران کی ہوئی اور خاص میں اور خاص میں انہیں کے دیک میں افران کی کے دیک میں افران کی ہوئی اور ابطال کے ہمیشد دائی و مامی رہے۔

وہ ان دونوں بزرگوں کا اس والہا نہ اور مجبت کے انداز یس تذکرہ فریاتے کہ ہم خدام واحباب بھی جوم جوم جاتے اور اس مبارک مسائل پر مضوطی سے جے رہنے کی ہمیں تلقین فریاتے اور اس خادم کو جوم جوم جوم جوم جاتے کہ دور حاضر میں یہ دونوں بزرگ من جانب اللہ تعالی سی مسلک جی کے امام اور علامت بنا ویج کے جی اور قاضی صاحب ان کوئی کی کسوئی قرار دیتے تھے۔

برباطل کے ماسے بیز پر

مندة عاج يديقين وكمتا ب كدحفرت موصوف عكلة كورب كريم جل شاند في براس باطل ك

## 0 518 XD 0 2000 de 6 25 20

سامنے سیز سپر ہونے اور دلائل و براہین ہے اس کا بیچھا کرنے کی عظیم قوت ولعمت سے لواز دیا تھا اور
''امام الل سنت' 'ہونے کے ناطے ایک عظیم فیجی نصرت سے نواز اہوا تھا کہ نصرف پرائے بلکہ اپنے اوگ

بھی اس زدیم آجاتے تھے۔ کتنا ہی قرب اور عجت کا جماعتی یا مسلکی تعلق ہو جب کی طرف ہے کوئی
بات یا عمل حقیق اٹل سنت والجماعت کے ظاف محسوں کیا بس نور آ اس پر مضبوط کردنت اور کئیر فر مائی۔
پیفلٹ اور کتب تحریر فرما کیں۔ دروس وتقاریر کے ذریعہ اس کا تعاقب فرمایا کس اللہ تعالی اس بند کانیس و
عجیب پراپی کروڑ وں رحمیں ویر کات بھیشہ برسا تاریب۔ آجن .....

### د یو بند کے اجلاس میں عجیب بہار

وارالعلوم دیو بند کے صد سالہ جلسہ وستار بندی (غالبًا ۱۹۸۰) میں اپنے خدام وعقید ہمندوں کے ساتھ جس شان کے ساتھ تشریف لے گئے اوراس تاریخی عظیم پنڈ ال میں اپنا مخصوص خیمہ آلوا کراس پر انخدام افل سنت 'کنوبھورت جسنڈ اوراشتہارات و پھلٹوں ہے ایک جیب بہار پیدا کر دی تنگ ۔ اکنا فی عالم اورا طراف بند ہے آئے ہوئے لوگ اس انداز ہے بہت متاثر ہوتے رہا اور اس جیتے جا کے موج معزت مدنی محیقے ہا قات کر کے ایسے خوش ہوتے کہ ان کے چہروں سے مسرت اور عقیدت جس تھوتے کہ ان کے چہروں سے مسرت اور عقیدت جس تا تو محرت کے دست رات معزت مولا نا القاضی عبد اللطیف صاحب جسلے میں محین نظر آئی تھی ۔ معزت کے دست رات معزت مولا نا القاضی عبد اللطیف صاحب جسلی میشند خلید بندہ عا جز کو بھی اپنی صاحب جسلی میشند خلید بندہ عا جز کو بھی اپنی

### حسن خاتمه کی فکر

آ خری طا قات شدید بیاری کے دنوں ش ہوئی۔ باوجود طبی پابندیوں کے بندہ کو اپنج جحرہ فاص شی بلوا کرکانی دیر دعاؤں اورار شادات عالیہ سے نواز تے رہے۔ اس طا قات میں بندہ نے محسوس کیا کہ حسن خاتمہ کی بڑی فکر دائمن گیرتھی کہ بارباراس کے لیے دعاؤں کا فرمارہ ہے ہے۔ اس کے ہاو جود حسب عادت بعض فتنوں پرتیمرہ فرمایا۔ جن میں ایک تو اپنج مثانی دیو بندی احباب میں ہے ' دبعش پیروں کے لبادہ میں دکا نداروں' کرنا رافع کی کا اظہار فرمایا کہ بیلوگ اپنج بزرگوں واکا بر کے لیے ہا حدہ عارونگ بن کے بیں اور اپنی دکان و کاروبار چکا نے کے لیے ایسے ایسے ایسے تھکنڈوں اور پر دبیگنڈے سے کام لیے۔ بیں (ان کی کچھ تفصیل بھی حضرت میکنڈ نے ہاو جود نقابت و کروری ارشاو فرمائی تھی ) اور بہت صد ساکا

# 8 519 X8 8 2000 do 6 X8 8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

اظہار کرتے ہوئے مال ہی جس شائع شدہ ایک مشہور مصنف کی کتاب دکھائی کہ ان کے ذریعہ ایک پرانی کئی کتاب دکھائی کہ ان کے ذریعہ ایک پرانی کتاب کو بنا الناب اور خطابات جوز کر چھچوا دی ہے۔ اس طرح بعض مدارس جس لوگوں کے عطیات سے اپنے اور اپنے خاندان والوں کی پرو، ش اور دصند ہے گا تذکرہ فر مایا۔ اس طرح عام مسلما لوں کے اعتباد کو جس کی بنچائے اور خوف خدا سے نڈرہونے پر افسوس فرمائے دی بزرگوں و ملاء کے مزاد است، عام قبر ستالوں سے ہے کر اپنے اپنے اور دی میں بزرگوں و ملاء کے مزاد است، عام قبر ستالوں سے ہے کر اپنے اپنے اور دی میں مزاد بنا نا سے ایک نئی بدھت قرار دیا کہ پہلے تو مخصوص لوگ ایسا کرتے تھا ہ سب نے ہے اور دیا ہے۔ کام شروع کر دیا ہے۔

پھر بندہ عاجز سے فر مایا کدان فتنوں کے خلاف بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور بعض سیاس حالات پہمی تبعرہ فر مایا۔ بندہ سوچتا رہا کہ بہاری کی اس شدت بیں اورا سے حالات بیں بھی ہے ، عظیم مخص' می طرح اسپنے اکابر کی مبارک روایات کو بھائے ہوئے ہے۔

### اكابرين كيآ خرنشاني

بنده عاجز اس کے بعد سفر ج مبارک پر تھا کہ بدالمناک خبر سی کد مفرت جامع الکمالات بادگاراسلاف، مجابد ملت وامام الل سنت، قاطع شرک « بدعات حفرت القامنی صاحب بریندرواصل بحق او کھے ہیں۔انا لله وانا البه واجعون

د پارشریفه حرجین شریفین دادهها الله شوها و نکویها ش ایسال واب کرنے کی سعادت نعیب اوئی اور مولانا مفتی شرجیر صاحب علوی ہے ایک گفتگوی بنده نے تعزیم کا قات بس بیمسوس کیا کہ جم سب کے فزویک اکارین کی آخری نشانی بھی رخصت ہوگئ ہے۔اللہ تعالی ان کے مرقد الور پر کیا کہ جم میں برساتار ہے اور روح ورضوان سے نواز کر جنت الفردوس کا باش میں برساتار ہے اور روح ورضوان سے نواز کر جنت الفردوس کا بائ منادے۔ آجین

اور میں ان کے لائن قدم پر چلنے کی سعادت سے بمیش شرف د کھے۔ آمین بجاہ النبی الامین الکویم

# مردِ....درويش

كتفر مولاناعبدالمعبودصاحب

بعدالحمد والصلواة.

#### د بنی حمیت

حضرت الامير ئينتيكوينى غيرت وحميت سے مرشار سے، دینی اقد ارکی پامالی پر "بِلا حَسوْ اَلْ اَسوْمَا َ
لانِسے، " برطانگير کرتے اور پوری شدت اور توت كے ماتھا پی بیزاری کاا ظهار کرتے ہے جق بات كہنے
میں بھی مصلحت آ ڈے نبیل آئی۔ بلکو تا بات كہنے میں بڑے ہے باک اور جری ہے۔ جب بھی خلاف حق
کوئی بات دیکھتے یا ہنتے ، تو پھر قاروتی صفت " وَ اَشْدُهُمْ فِی اَمْدِ اللّٰهِ عُمْو" كا يَمَل مُوند بن جائے ہے۔
ملوک وامراء ہوں یا عمائدین سلطنت ، نم ہی ذعاء ہوں یا ساس رہنما جس کسی سے بھی خلاف حق

8 521 80 8 2005 Will By Charles By Grant 19 69 (245)

سمی بات کا ظبار ہوتا، تو بغیر کمی کھی لیٹ کے احقاق حق کرنے ہے بھی بھی کریزئیں کیا۔ ایے مواقع بر آب ہیشہ فیرت وحمیت وینی کی بر ہان اور جلال الٰہی کے''مظہر'' ہوتے ۔ -

درویثانه زندگی

. حفرت اقدی بینی جرشعبهٔ حیات میں دنیا کی نیرنگیون سے کوموں دورر ہے۔ دنیا کی محبت وعظمت انیں کسی جمی انداز ہے متاثر ندکر کئی۔ ونیاہے بے رہنتی اور بے اعتنابی ان کی زندگی کا طغرائے امتیاز تھا۔ ز بدوقناعت میں وہ بوذ رغفاری بڑائنڈ کے عاشق زاراور ورع وتقوی اورعبادت وریاضت میں غزالی دوراں تق صزت اقدی بیشته لباس و پوشاک ،خورد ونوش اور ربی مهن برمعامله میں تکلفات سے مبرار ہے، آ بائی گاؤں کی چالیس سالہ زیر کی والد گرامی قدر ہی کے مکان میں بسر فرمائی اور چکوال کی بچاس سالہ زعگ درسے جمرہ نما مکان میں گر اردی۔ ندایے لیے ندائل دعیال کے لیے کوشی، بنگلہ یا مکان بنایا۔ كُنُ فِي اللَّذَيْهَا كَانْكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِر سَبِيل. كأملى مظاهران أَى كَاشايان شان تما-ب سے زیادہ تعجب انگیز اور حیرت افز ابات تو یہ ہے کہ حضرت قاضی صاحب نے ساری زعدگی نہ مداری سے ، شدمما جد کی امامت و خطابت کے عوض اور نہ ہی جلسوں اور کا نفرنسوں میں بھی کی ہے کوئی

ہمیہ دشکراند وصول کیا اور ند بی کوئی اور ذر بعید آمدن تھا۔سفید پوشی اور عیالداری کے باوجود کبھی کی کے سامنے وست طلب وراز نبیس کیا متعلقین اور مریدین کے نذرانے وصول کرنے کی بھی سوچی ہی نہیں۔

الشقاني كي وصف" رزاقيت ' راس قدركامل يقين تفاكه اسباب سے بے نیاز موكر فزان غیب سے بیش مقوم رز ق فرادانی ہے وصول کرتے رہے اور زبان حال سے بینحر و مستانہ گاتے رہے۔

وَمَنْ يُتِنَّ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وْيَرْزُقْهُ مِنْ حَبْثُ لَايَحْنَسِبُ. [سوره طلاق]

صرت کے صب حال شاعر بھی ہموالی کرتے ہوئے کہتا ہے .....

میرا طریق امیری نہیں نقیری ہے خودی نه می غربی میں نام پیدا کر

راقم نے ستر سالہ زعر کی علاء کرام کی کنش برواری میں گذاری ہے، بے تار علاء کی خدمت کا شرف

مامل مواريكن جوشان استفناء سيدي ومرشدى قطب الارشاد حفرت لا مورى بينية اور حفرت قاضى ماحب نوراند مرقد و کی دیمی کمیں بھی اس کی جملک نظر نیس آئی۔

\$ 522 \$ \$ \$2005 do in \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

حضرت لا ہوری بُرین نے بھی ساری زندگی دینی خدمات پر بھی معادضہ وصول نہیں کیا اگر کوئی آدی جلے کے لیے وقت لیٹا تو ارشاد فرماتے'' آنے کا وعد ونہیں کر تا اگر اللہ نے کرابید دے دیا تو آجاؤں گا۔' اور ان کی اولا دبھی ان ہی اوصاف کی حال تھی اور حضرت قاضی صاحب نے بھی ساری زندگی درویشی میں گزاردی کمی بھی خدمت کے بدلے میں یہی موقف تھا۔

وَمَا اِسْنَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجُرٍ إِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلْمِينَ.

#### اصلاح معاشره

حضرت اقدس دور حاضر میں علم وعمل کا مرقع ، زید وقناعت کا مجسمہ اور اطاعت خدا اور سنت مصطفیٰ سَکَقَافِ کے حسین پیکر تھے۔ اپنے گرد و پیش اور پوری سلم قوم کی غیر اسلامی بود و باش اور افعال واعمال پر ہروقت کڑی نظرر کھے رہتے اور ان کی اصلاح وفلاح کی جدد جہدتا دم واپسیں جاری رکھی۔

درس و قد رئیس ، تعلیم و تعلم ، دعوت و تبلیخ اور وعظ و تصیحت کے ذریعیہ احمیاء سنت ، رو بدعات ، لوگول کی عادت و اخلاق ، عقائد و اعمال اور سابی و معاشر تی خرابیوں کی اصلاح میں بحر پور کر دار اوا فرک کی عادت و اخلاق ، عقائد و اعمال اور سابی منعقد کرتے اور اکا برعلاء کرام کی تقاریر کا انتظام فرماتے ۔ جس سے علاقے کے عوام کی کا یا پلیٹ گئی۔ جولوگ رسم وروائ اور بدعات کے شیدائی تقے ، فرماتے ۔ جس سے علاقے کے عوام کی کا یا پلیٹ گئی۔ جولوگ رسم وروائ اور بدعات کے شیدائی تقے ، وہ رسول رحمت خاتیج کی سنتوں کے فدائی بن مجے ، عقائد میں رسوخ اور اعمال میں سنت کی چاشی میان نظر آتی تھی .....

کہیں مت سے ساتی بھیجا ہے ایسا متانہ بدل دیتا ہے جو گڑا ہوا دستور میخانہ

حضرت اقدس کے پُر کیف، پُر اثر ، دلنشیں اور شیریں مواعظ بے حدمتبول اور سحرا بھیز ہوتے تھے۔ کیوں نہ ہو، کسی اللہ والے نے اس حقیقت کوکیسی عمد گی سے واضح فر مایا ہے ...... '' از دل خیز و، بردل ریز د''

(جوبات دل سے تعلق ہے دہ دل پر ہی گئی ہے)

معرف کے مواعظ میں علم وعرفاں اور حقائق و معارف کی بارش ہوتی تھی۔ پیرانہ سالی ،نجیف ہ حضرت کے باوجود کھنٹوں تشکسل کے ساتھ مواعظ کا سلسلہ جاری دیتا۔ 6 (523) 10 6 (mondard) 0 (mondard) 6 (mondard),

يدريها ظبيارالاسلام كاقيام

المدرسة ظهار الاسلام" كے نام سے حضرت اقدس بُونِیائے نے اپنے آبائی گاؤں بھیں میں مدرسہ مُ مُرایا۔ مدرسد دورا فقادہ علاقہ میں تھاجہاں نہ تو ذرائع مواصلات دستیاب تھے اور نہ می کوئی قابل ذکر مصر مصر حرطاں کی کشش کا عرض بر تی

سات مسرتمی جوطلباء کی کشش کا باعث ہوتی۔ قر آنی علوم ومعارف کی تر و تنج وتر تی اورتعلیم و تعلم کامطلوبه معیار بالکل معدوم اور مدرسه دویة تزل غا، جس كا حضرت كوشد يدقلق تعاله طويل غور وخوض اوراسيخ مرشد ومريلي شيخ العرب والعجم سيدحسين احمر نی قدس سرہ سے مشاورت اوراستخارہ کے بعد حضرت نے چکوال کورشدو ہدایت اوراسلا می علوم وفنون کی نثر واشاعت اور بیعت و ارشاد کا مرکز بنانے کا تہیے کرلیا۔ چنانچہ آج سے نمیک نصف صدی قبل ۴۸ جوری ١٩٥٥ و چکوال کے ویرانے میں شہری آبادی سے دور'' کالج والی مجد' میں مدرسہ کی داغ بیل ڈانی ''نور ترفان'' کی چکوال نتھی ہے تھیں اور گردونواح کے احباب میں تعلیلی بچ گئی۔ انہیں حضرت اقدی پہین<sup>ے</sup> کی جدائی کسی **تیت گوارہ نیقی۔ چکوال رشد**و ہدایت کا مرکز بن جانے ہے حضرت کی مستقل سکون بھی و کی بی ناگز مرتقی ،اس لیے علاقہ کے لوگول نے حضرت ہے بار ہاورخواست کی کہ بسی داغ مفادقت نددیں لیکن حضرت کے سامنے مدرسہ کا جوروش مستقبل تھااس سے کیسے دستمردار ہوجاتے ،راقم اٹیم اس دور میں حضرت کے زیر سایر بھیں میں زیرتعلیم تھا۔ چکوال کے سعادت مندا حباب نے انصار مدینہ کے ایگار وفعدائیت کی یاد تاز و کروی ، انہوں نے نہایت وسعت قلبی اور خند وروی ہے حضرت کوخوش آ مديد كمها-ان كا تعاون ادر جذبه بيه حد قابل ستائش اور لائق صد آ فرين تعابه اس مقدس مثن كا آ عاز نطبہ جعداور درس قرآن سے ہوا۔

چکوال سے بھی سفر، نا بموار اور وشوار وگذار راست، حضرت بینید عمو با سائیل پر طے کرتے اور
ایک مرصر تک بھی طریقہ جاری رہا۔ حضرت اقدس بینید کے ظومی اور للبیت کا کر شرکہ بھوال میں مدرسہ
گزشجب خیر متبولیت اور کشش حاصل ہوئی، مدرسہ نے جلد ترتی کی منازل طے کرلیں اور مرجع خلائی بن
میا۔ ۱۹۵۷ء میں مضرت کا قیام کالج والی مجد ہے "مدنی مجد" میں ہوگیا۔ تعلیم و تربیت اور بہترین لظم و
میا۔ ۱۹۵۷ء میں مضرت کا قیام کالج والی مجد ہے" مدنی مورد میں ہوگیا۔ تعلیم و تربیت اور بہترین لظم و
مین کی وجہ سے مدرسہ و دسرے مدارس سے میناز ہوگیا اور شائقین علوم نبوت کی توجہ کا مرکز بن میاه
حضرت بین کی باطنی توجہ اور خاہری تربیت نے طلبہ میں و بی حیت اور جذبہ نصرت و بن اور احیاء سنت

. \_

# (C12) (C12)) (C12))

مدرسه عنات كاقيام

حضرت القدس تعلَّم مروكَ إقيات الصافات عن سند ايك نهيد المثالى اور عدتم الهي كارنا و المستحدد المستحد المستحدد 
چنانچ حقرت قاضی صاحب نے تن بجیل کی تعلیم و تربیت کا بیز وافعا یا اور ۱۹۲۰ میں " جا معدالل سنت تعلیم اشداہ" کے نام سے تقلیم اسائی وریکا وقائم قرمائی جس کا تھم فیش اور تعلیم و تربیت کی جملاؤ مد واوری حقرت بہنچ کی ، قامہ یا بلیر محمق مدے تبروشی ، جہاں سے پینکو وال حافظات قاریات ، فاحمایات ، عالمات اور مہنتا ہے فیش یا ہب جو بھی تیں اور مک کے طول وحوض عمی تلم وحم قاص سے وی جا کرمسلمان حورتوں اور بچیوں کے اول کومنور کوری تیں سائلھ ہو ذہانو د

فتثول كى سركوبى

جس طرن النه جل مثانه نے سیدنا حذیفہ بن الیمان دینو کوا یک مغرد نومیت کا اوق مطافر مایا تھا۔ جس کا ظہار ووخودان الفاظ بھی کرتے ہیں۔

كانوا يستلونه عن النعير وكنت اسأله عن الشر.

صحابہ حضورا اور بینجیزے نیم کے حفاق در یافت کیا کرتے تھاور بھی شر( لاند) کے بارے بھی سوبل کیا کرنا تھا۔ ای طرح النہ تعالی نے امت کے علاء کرام کے بھی مختف طبقات ما دسیا، جن بھی سے بعض عفاء نے فقول کی تر دید ، فرائیوں کی نٹائمری ، خطرات کی نیرداد کی اور امت کے ایمان وا عمال کی فقول کی باہر مرم سے حفاظت کو ایمالوڑ منا مجھونا مالیا اور کسی الافح ، فوف اور طامت کی ہرواہ کیے اغیرامت

ے می بھی طبقہ میں پیدا ہونے والی خرالی اور فتنے کی نشا ند ہی ، تعاقب اور سرکو بی کی جدد جهد جاری رکھی۔ ہ ہے۔ ہمت کے ان ہی سربرآ وردہ اور مشاہیر علماء کر ام میں سے حضرت الدس قامنی مظہر حسین بہتے، بھی تھے۔ اگر چہ حضرت قاضی بینیتیصاحب عارف باللہ اور ولی کامل تھے، جن کے فیعنانِ نظر ہے لا تعداد سے دوں کی دنیا بدل گئے۔ وہ وعظ ونھیجت اور اخلاق وآ داب کےعظیم رہبر تھے، جن کی تقریر ر۔ دلیز برلوگوں کے من کی و نیاروش اور تا ہندہ بناویے میں زودا ٹرتھی ، وہ سنت کے ایسے گرویدہ اور شیدا کی تے، جن کی سیرت وکر دار پر بدترین دشمن بھی انگشت نمائی نہ کر سکے۔

ليكن ان كاسب من مايال وصف اورممتاز حيثيت فتؤل كانعا قب اورسركو بالتمي وكويا كهاس پرفتن دور مِي انبول في سيد بما حذيف و في الألاك على المندر كها اور حضورا قدس التي المارث ادكام مداق تعر

رجل آخذ بعنان فرسه خلف اعداء الله تعالى يخيفهم ويخيفونه.

ترجمه: فتته کے دور میں ایمان کی حفاظت وہی شخص کر سکے گا، جواللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف

گور اے کی لگام تھاہے ہرونت برسر پیکاررہے گا۔

حضرت افقرس بُينينة كا محكورْ اان كا' نقلم' ، تقااوران كي' نگام' ان كا قلم تفا\_ جوساري زندگي مختف ژیفول کولاکارتے رہے، لیکن یہال معدووے چندفتنوں کے تذکرہ پراکتفا کیا جائے گا.....

#### قاديانى فتنه

فتدة ديانيت كى سركوني كاجذبه اور ولوله حضرت الدّس بينية كواسيخ والدكرامي لدرمولاناكرم ^ الدين دبير مِينَة الله عن ورثه ميں ملا تھا۔ موصوف نے مرزا قادياني كوعدالت ميں تھسيٹا اور جاروں شانے چت كرديا تفا-اى مقدمه كى كمل روئداد " تازياند عرب" كام ع كما بي شكل يش موجود ب\_

# تحريك ختم نبوت ١٩٥٣ء

معرت الدى نورالله مرقد الكيمة بين .....

"وتقیم بنداور قیام پاکتان کے بعد مرتد ظفر اللہ قادیانی کو پاکتان کا وزیر خارجہ بنایا کمیا تھا۔ جس كى وجەسەم زائوں كويۇي تقويت كى اور دوسرے ممالك بيس بھى ان كى كافراندىر كرميال تىز بوڭئى مامائ ال فقد كفرواز قداد كے بھيلاؤ كو كوكر برداشت كر كے تتے مرد مجاہدامبر

شریعت خطیب اعظم حضرت مولا نا عطاه الله شاه بخاری (متوفی ۲۲ اگست ۱۹۶۱ه) میدان ش

آئے، انہوں نے منکرین ختم نبوت اور ان کے حامیوں کو للکارا۔ آپ کی پر جوش مجاہدا نہ تقریروں سے ملک میں ہلجیل چھ گئے۔'' [مقدمة زیانے عبرت ص2]

۱۹۵۳ء میں جب میاں ممتاز دولتا نہ مرحوم وزیراعلی بنجاب نے قادیا نیوں کے خلاف تقریر المحام اللہ میں جب میاں ممتاز دولتا نہ مرحوم وزیراعلی بنجاب نے قادیا نیوں کے خلاف تقریر کرتے ہوئے امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری نے آرام ہاغ کراچی کے نظیم الشان جلنے میں تقریر کے دوران کہا .....اے ناظم الدین میری بات خور سے سنو میں تجھے مسلمان کی حیثیت سے نبی کریم تائیڈنا کا داسطہ دیتا ہوں، یہ مطالبے مان او میں تیری مرغیوں کو ساری عمر دانہ ڈالوں گا اور تیری جو تیاں این ڈارجی سے صاف کروں گا۔''

ا بنی ڈاڑھی سے صاف کروں گا۔'' اس تقریر کے بعد دات ہے پولیس نے مجل عمل ختم نبوت کے دفتر کا گھیراؤ کر لیا اور حضرت بخاری سمیت جو زعماء وفتر میں موجود نتے سب کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد ملک بحر میں احتیاجی جلوں اور گرفتاریاں شروع ہوگئیں۔ اہبنامین چاریاں ۲۷،۲۷، جولائی ۱۹۹۸ء] صلح جہلم میں تحریک کا مرکز مولانا عبداللطیف صاحب جہلمی کی جامع مبجد گذید والی تھی۔ پروگرام مین اس جو کوجامع مبحد گذید والی سے احتیاجی جلوں نکال کر گرفتاریاں وی جا کمیں گی۔ میں اس دوں اپنے گاؤں بھیں تحصیل مجاوال میں رہتا تھا۔ حسب پروگرام ۱۲،۳ مارچ سے اس جد پر جامع مبجد گذید والی میں بندہ نے تقریر کی اور احتیاجی جلوں نکال کر

دو دن کے بعد مولان عبداللطیف صاحب جبلی ، مولانا تھیم سیر علی شاہ صاحب، مولانا تھر صادق صاحب، مولانا تھر صادق صاحب بر بلوی ، میاں کرم النی صاحب بجابہ چکوال اور بندہ کو ڈسٹر کن جیل جبلم سے نکال کرلا ہور لے گئے اور پھرلا ہور سے جی سنٹرل جیل فنگری (ساہیوال) فنقل کردیا تھیا۔ جیل جس مولانا جبلی ، مولانا تھیم سیر علی شاہ صاحب اور بندہ کی کو تحزیاں ساتھ ساتھ تھی اور اس کا کن شی میر سے ساتھ آخری کو تحزی میں شیخ الحدیث صاحب فور شیخ ہے ، کو تحزیاں دن میں اس ساتھ ساتھ کو تعزیل دن میں ساتھ کی محبت میں گزرا۔ ڈسٹر کن جیل جبلم سے نعم کی معبت میں گزرا۔ ڈسٹر کن جیل جبلم سے نعم کی کے معبت میں گزرا۔ ڈسٹر کن جیل جبلم سے نعم کی معبت میں گزرا۔ ڈسٹر کن جیل جبلم سے نعم کی کے میں سنٹرل جیل جبلم سے نعم کی کے میں سنٹرل جیل لا ہورا یا گیا۔

گرفتاری پی*ش کر*وی\_

كامياني

"مبرو مل تحریک ختم بوت کامیاب ہوئی۔ میاں متاز دولاک ندی دزارت ختم ہوگی، ظفر اللہ قادیا نی
کو برطرف کر کے دزارت خارجہ سے بنادیا گیا۔ نظر بندوں کی رہائی شردع ہوگئی۔ ہم میں سے
حضرت مولانا تھیم سید طی شاہ صاحب ڈومیلی دالے پہلے، ان کے بعد حضرت جبلی اور ان سے دو
دن بعد مما / جنوری م 192، کو بندو کی رہائی ہوئی۔ " اسلح المانات تی چاریار جولائی تا نومبر 1940ء ا

۴۷ء کی تحریک ختم نبوت

حزسة اقدل مكيوم لكينة بين...

"مرزائیت چونکہ بقول مرزا قادیانی آنجمانی انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے۔ انگریز ہوں یا وہ مرزائیوں کی ریشہ دوانیاں جاری رہیں۔ اس وہ مرسے کفاراس کی سرپرٹی کرتے رہیے ہیں، مرزائیوں کی ریشہ دوانیاں جاری رہیں۔ اس فتر نکر وارقہ او کے خلاف پھر علائے اسلام میدان مل آگئے ۔ مجلس عمل ختم نبوت قائم کی گئے۔ جس کے صدر محد وم انعلما ، حضرت مولانا محد بوسف صاحب محدث بنوری بانی جامعہ اسلامیہ بنوری نا دکن کراچی متونی سائر اکتوبر کے 19 متے۔ اس تحریک میں مجاہد ملت حضرت مولانا غلام خوری بازر دی اور حضرت مولانا غلام فوری مرزائیوں کو در حضرت مولانا مفتی محدود صاحب جزل سیکرٹری جمیت العلماء اسلام نے فیاں کردارادا کیا۔ اس محقیم تحریک کے بیجہ میں قادیانی اور لا ہوری مرزائیوں کو آئیوں کیا گئان میں غیر مسلم قرار دیا گیا۔ "

ال كي بعد معرت لكمة بن .....

"مرزائی حضور مرور کا نئات حضرت محمر تالیلاً کے منصب نبوت کے مشکر اور غدار ہیں۔ وہ حضور خاتم النہین تالیلاً کے مقابلہ میں و جال زیانہ مرزا فلام احمد قادیائی آنجمائی کی نبوت کے تاکس ہو کر جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں۔ اگر بلاقو بہم جائی قو دوسرے گفار یہود دنصار کی کی طرح ہمیشہ ہمیشہ اپنے مرزا قادیائی کے ساتھ جہنم میں دہیں گے۔" احقد مہنا نا نہوہ ہم ہوا سامے 10 اوکی تحریک میں چکوال کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت اقدس مکھی نے تحریک میں قائد انہ کر دارا دافر مایا۔ شمر کے ملادہ سارے ملاقہ میں جلے اور کا نفرنسیں منعقد کر کے تحریک کو کامیاب بنانے کے اقد ام کیے۔

پرویز ی فتنه

چنانچه پرویز ی کنرنچر میں کمیونزم کا پورا معاثی ڈھانچہ اور اس کی ندہمی بیزاری ، نیچریت کی مادہ پرتی ، قادیا نیت کا انکار چو د ، چکڑ الویت کا انکارسنت ، خاکساروں کی تحریف وتا ویل سب خرابیاں یک جا موجود ہیں اورمسٹر پرویز کے قلم کی روانی نے ان غلاظتوں میں اوراضا فدکردیا ہے۔

> فَرَادَتُهُمْ دِجْسًا إلى دِجُسِهِمْ. (ان شِ ان کی پہلی گندگی کے ساتھ اورگندگی بڑھادی)

> > حفرت اقدس قدس مرو لكھتے ہیں ۔۔۔۔

''ردویز کی ندکور ہتر برات سے بینتج نکالنابالکل آسان ہے کہ وہ درامسل مرے سے قرآن ہی کا محر ہے، اور قرآنی خلائق اوراحکام کا ایسامٹی بیان کرتا ہے جن کا قرآنی آیات سے کوئی تعلق بی نہیں ہوتا، دجل وفریب اور کذب وافتراء میں قادیانی دجال و کذاب سے بڑھا ہوا ہے اور اس نے نیم قرآن، لغات القرآن اور معارف القرآن وغیرہ کے عنوان سے جو کمآ بین کھی ہیں اس بیں اس نے شیطانی کر وفریب سے کام لے کرائل اسلام کو دھو کا دینے کی کوشش کی ہے اور کئی مثل کے اند مصاس کے فریب بیں جتلا ہو گئے ۔ زرائند اڑلہٰ 5گا۔ امابتا سرتن چاریار ہیں 1 ، اکتوبرا ۲۰۰۰ ا حضرت اقدس قاضی صاحب نے غلام احمد پر ویز کے کفرید عقائد ، افکار ونظریات پر تفسیلا بحث کی ہے اور آخر ہیں ' خلاصہ محت'' کے ضمن میں لکھتے ہیں

''بہم نے بطور نمونہ چند اقتباسات پر بحث کی ہے۔ اور قرآن کیم کی آیات کی روشی میں یہ ابت کیا ہے۔ اور قرآن کیم کی آیات کی روشی میں یہ ابت کیا ہے کہ برویز بظاہر تو قرآنی اتباع کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن حقیقاً وہ قرآن کے کلام اللہ بونے کا مشکر ہے۔ وہ خاتم النہ بین مزیم آئی کی نبوت ورسالت کا بھی سنگر ہے بلکہ وہ خالق کا نئات کا بھی مشکر ہے اور جولوگ اس کے کفریہ نظریات کو بھی مشکر ہے اور جولوگ اس کے کفریہ نظریات کو بھی کا فرو مرتد ہیں۔ دریس حالات پاکستان کی ہرمسلمان حکومت کا فرض ہے کہ وہ مرز اغلام احمد قادیانی وجال دکھ اب کی طرح پرویز اور اس کے پیروکاروں کو بھی کا فرش ہے کہ وہ مرز اغلام احمد قادیانی وجال دکھ اب کی طرح پرویز اور اس کے پیروکاروں کو بھی کا فرش ہے کہ وہ مرز اغلام احمد اور خرار اس کے قرید کا تو فراک کی بیانہ کی خرار اردے کر کمآب وسنت کی حقائیات کے پیش نظر ایک بزار سے ذائد علاء کرام نے کفر کا فتو کی لگایا

تو حفرت قاضی صاحب نے ان الفاظ کے ساتھ اس فتو کی کی تو ثین فر مائی ...... ''علمائے کرام نے محرصدیث غلام احمد پرویز پراس کی عبارات کی بناپر جو کفر کا فتو کی صاور فر مایا محمد مدہ مصرف میں میں میں تابید ہے۔'' میں میں تا تعدید میں میں تابید ہے۔'

ب بسيس اس سے مورالوراا تعاتى ب- " إرديز كم معلق على مكامت مقولتوى بس عدا بمبر ١٢٧١

#### فتنه شيعيت

حعزت اقدس وکیل صحابہ قاضی صاحب قدس سرہ کو قابل رشک دینی خدمات کے صلد میں من مسلمانوں کی طرف ہے "وکیل صحابہ" کامنر دنوعیت کا خطاب حاصل تھا۔ چکوال شیراہ ورگر دونواح کا سارا خلاقہ شیعہ کی کثیر آبادی پرمشنل ہے، چمرامام باڑہ کے پہلو میں" یہ نی مجد اور مدرسہ اظہار الاسلام" کا قیام اجتماع ضعدین ہے، جوعمو ما محال ہوتا ہے۔ صحابہ کرام جمائی شیعہ سے مقا کہ ونظریات استحکے چھے نیس جیں۔ان سے مناظر و و مباحث اور زراع و جدال بھنی امر تھا۔

ليكن حضرت نهينية نے ہو مے مملزاق سے ساتھ ' مشتی حیات' اس مجد هار میں وال دی اور پھر کمال

'' کچھالیے مدعیان اسلام پدا ہوئے۔جنہوں نے ندصرف اصحاب رسول کے فضائل ومحاس کا انکار کیا۔ بلکہ بڑی شدت سے اللہ تعالی کے ان قدی صفات بندوں پر کفرونفاق کا الزام لگایا۔''

'' دراصل بات بیرے کہ ہمارے اور برادرانِ اسلائی میں اس سلسلہ میں جو کچھزار کے ہے وہ صرف اصحاب ٹلاشہ کے بارے میں ہے۔ اہل سنت ان کو بعد از نبی تمام اصحاب وامت سے افضل جانتے ہیں۔اورہم ان کو دولت ایمان وابقان اورا خلاص سے تبی وامن جانتے ہیں۔'

[مقدمه خراتة الكرامه بم ٢٨ ]

تحريف قرآك

شیعہ کا عقید اسے کرد نیاش موجود قرآن مجیدا صلی نہیں ہے، اس میں تحریف کی گئے ہے، اصلی اور خدا کا قرآن وو تن نے عضرے علی الرتفلی التنائے جمع کیا تھا، جے ابو بکر صدیق اللائنے قبول نہیں کیا، پھر اے غائب کرویا میں ہے۔

معنرت قامنی صاحب نقل کرتے ہیں .....

''ایک شخص نے حضرت ابوعبداللہ بینی امام جعفرصاد ق مایندا کے سامنے تر آن پڑھا۔ یس کان لگا کرس رہا تھا، اس کی قر اُت عام لوگوں کی قر اُت کے خلاف تھی ۔ حضرت نے فر مایا.....اس طرح ند پڑھو بلکہ جیسے سب لوگ پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو جب تک ظہور قائم آل محمد ند ہو، جب ظہور ہوگا تو اہ قر آن کو تکال لیس مجے جو خبور ہوگا تو اہ قر آن کو تکال لیس مجے جو حضورت میں تلاوت کریں مجے۔ اور اس قر آن کو تکال لیس مجے جو حضورت میں تلاوت کریں مجے۔ اور اس قر آن کو تکال لیس مجے جو حضورت میں تلاوت کریں مجے۔ اور اس قر آن کو تکال لیس مجے جو

اورفر مایا:

[شافى ترجمه اصول كافى جلدوم بس ١٣١ \_ دعوت اتحاد كاجائزه بس ٥٨ ]

### بارهامام رسول تق

ا يك شيعه مصنف سيديا ورحسين جعفرى في الى كتاب اسوله مسكا الي لكها به .....

"اب رسول خدا حضرت مجمد خاتیج ارواجب ہوگیا تھا کہ وہ علی کی رسالت وامامت اور ولایت کا اعلان کرتے۔ چنانچی انہوں نے کیا اور کی مواقع پر کیا۔ خصوصاً غدیر ٹم پر تو ایسااعلان کیا کہ جسے محلانے والے محلانہ سکے۔" اِ مقدمہ طرقہ الکرامة ، ص۲۵

امام باقر كاارشاد بـ....

'' جب قائم آل محد یعنی مبدی فاہر ہوں گے، خدا طائکہ کے ذریعیان کی دوکر سے گا، اور سب سے پہلافتنس جوان سے بیعت کر سے گا، وہ محد طائفاً ہوں گے۔ پھر مفرت علی ان کی بیعت کریں گے۔''[حق ایقین بس ع۳۰، (مقدمہ طرفۃ الکرامہ ۱۳۵۰] معرت قامنی صاحب قدس مرہ نے شیعہ کے باطل ندہب کے خلاف متعدد کا بی تصنیف فر مائی

# 

میں۔ *حفزت فر*ماتے ہیں .....

'' چنانچدرة شدیت میں میری حسب ایل تصانیف شاہد ہیں ۞ منی ند ہب من ہے ۞ بشارت الدارین ۞ پاکستان میں کلمہ اسلام کی تبدیلی کی ایک خطرناک سازش ۞ من شیعد این مدارس کا اتحادی فتند ﴿ وفاع صحابہ نزائدُ ہُنْ میاں طفیل محمد کی وقوت واتحاد کا جائز ، وغیرہ ﴿ کشف خار جیت ۱۲۷) نیز ﴿ ہم ہاتم کیوں نہیں کرتے ﴿ وفاع معاویہ ڈٹاٹٹا ﴿ یا وگار حسین -

#### فتنهمودوديت

قائد ابل سنت وکیل محابہ بڑائیج حضرت اقدی قاضی صاحب قدی سرہ نے ایک مضمون بعنوان ''جماعت اسلامی ایک فتندا گیز ترکیک' ماہنامہ جق چاریار فروری۲۰۰۴ء میں شائع فر مایا تھا،عنوان کی عظیمیٰ کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت لکھتے ہیں ۔۔۔۔۔

"نظاہر بہت سخت اور تشویش ناک عنوان ہے۔ جس کو وہ ناظرین بہت زیادہ ناپسند اور غیر مبذب قرار دیں مے، جومودودیت کی حقیقت سے ناواقف ہیں اور جماعت اسلامی کی ظاہری تقیم اور تح کی جوش وخروش سے متاثر ہیں۔"

اور میں نے جو جماعت اسلامی کوایک فتندا تکیزتح یک قرار دیا ہے، تواس کی وجہ مودودی صاحب کی وہ میں اسلامی کو ایک فتندا تکیزتح یک قرار دیا ہے، مودودی صاحب نے اپنی معرکة الآراء کتاب' خلافت و ملوکیت'' میں قرآن کے موجودہ تیسرے خلیفدرا شد حضرت عثان فرکی النورین بڑاٹٹو کی پالیسی کو خطرناک اور فتندا تکیز قرار دیا ہے۔

چنانچه وه لکھتے ہیں ....

"اسسلسله مین خصوصیت کے ساتھ دو چیزیں ایک تھیں، جو بہت دور رس اور خطرناک نتائج کی حال ثابت ہو ہوت مورس اور خطرناک نتائج کی حال ثابت ہو ہیں۔ ایک یہ کے حصرت عثان جائز نے حصرت معاویہ دی ٹاٹھ کو سلسل بڑی طویل مدت تک ایک ہی صوید کی گورٹری یہ مامور کیے رکھا۔ دوسری چیز جواس سے زیادہ فلند انگیز ثابت ہوئی وزیش پرمروان بن الحکم کی ماموریت تھی۔"

ا خلافت ملوکیت طبیع اول بس ۱۱۱۵ کو ۱۹۲۷ وطبیع پیمیسویں، جولا لک ۲۰۰۰ وبیس ۱۱۱۵ ۱- د دودی صاحب نے خلیفه را شد حصرت ، عثان جائڈ کی پالیسی کو خطرناک اور قت انگیز قرار دیا۔ اس

## \$\bigs\{\frac{533}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\tag{\frac{1}{2005}}\

ليے میں نے اس مضمون کاعنوان'' جماعت اسلامی ایک فترا تگیز تحریک' رکھاہے۔

[ ما منامه حق عيار يارفروري٢٠٠٣ ه. ص٥]

تقيدي

حضرت اقدس بينية رقسطراز بي .....

'' ہےاستادامیر جماعت اسلامی کی دینی علوم دمعارف بیں کنرور کیاور ناپختہ کاری ہی ایک ایسی مستقل وجبتھی جس کی بنا پر مودودی جماعت ملت اسلامید کی علی و دینی قیادت کی اہل خابت نہیں ہوسکتی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ امیر جماعت کی مخصوص افراد طبع اورتعلٰی آمیز تقیدی مزاج نے بھی اس تحریک کو بہت نہادہ نقصان پہنچایا۔

اگر مودودی صاحب کتاب وسنت کی تشریخ و تبییر می مختفین و اسلاف امت کی پیروی کرتے ہوئے اپنی ذائی وقبی صلاحیتوں سے سلمانوں کی منزوقو توں کو متحد و منظم کرتے تو بیان کا ایک شاندار کارنامہ ہوتا، لیکن بجائے سلف صالحین کی اجاع کے انہوں نے کا لفائہ طرز عمل افتیار کیا ادر صالح تنقید کے نام سے اکا ہرامت کے خلاف بے اعتماد کی اور مؤلفی کا ایک ایسا درواز و کھول دیا، جوامت کے لیے انتشار کا باعث بن گیا ہے اور جس کی وجہ سے اس پارٹی نے ایک متعصب فرقہ کی شکل افتیار کر لی ہے۔

اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ میں جو مایئر نازعلی و کملی متناز شخصیتیں تھیں اور جن کے امت پر عظیم احسانات تھے۔ ان یس سے فالبًا کوئی بھی ایسانہیں جومودودی صاحب کے تقیدی قلم کی زو یس نہ آیا ہواور کوئی اس سے نی بھی کیے سکتا تھا۔ جب کہ مودودی صاحب نے اپنااصول ہی سے مقرر کیا ہے کہ ''اگر کی شخص کے احترام کے لیے میضروری ہے کہ ان پر کسی پہلو سے کوئی تقید نہ کی جائے ہتو ہم اس کو احترام نہیں بچھتے بلکہ بت پر تی بھتے ہیں اور اس بت پر تی کومٹانا مجملہ ان مقصد کے ایک اہم مقصد ہے جس کو جماعت اسلامی پیش نظر کھتے ہے۔

[ (ترجمان القرآن م عالم ) ، ما بناستن جاريار ، جنوري ١٩٩٩ م م ١٩٩٨ م

مودودي صاحب كانتعارف

حفرت الدس اليفية كى عبادات كية كينه على مودودي صاحب كالمعجرة الحس قد رصاف "رة ربا

### \$ 534 90 A 2005 UNION O ( 11 11 11 11)

ہے، بڑم خویش اپنے جہاں کی اصلاح اور فلاح ، رہبری اور رہنمائی کے ' فھیکیدار' مودودی صاحب کے بیوی بچوں کی زبانی اس تربیت یافتہ کئیے گئی ' کے احوال حضرت قاضی بیوی بچوں کی زبانی اس تربیت یافتہ کئیے گئی ' کے احوال حضرت قاضی صاحب بیٹیٹ بیش فرماتے ہیں۔ از خبری اسلام آباد سنڈ ہیگڑین ، ایم ستبر ۱۹۹۵ء میں مودودی صاحب کے صاحب اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا احمد حسن وکیل تھے ، وہ پریکش کرنے کے لیے حیور آباد تشریف نے مطلح ، ان کے دو بیٹوں ابوالخیر مودودی اور ابوال میں ماسل کی ۔ اس کے بعد ہمارے فائدان والے ہمیں اور ابوال میں ماسل کی ۔ اس کے بعد ہمارے فائدان والے ہمیں کے دو بلی جلا ہے۔

و الى ميں مولانا عبدالسلام نيازى صاحب فلف، عربى، فارى اور رياضى كے عالم تھے۔ان دونوں بھائيوں كومولانا عبدالسلام نيازى صاحب كے پاس پڑھنے كے ليے بٹھا ديا۔ مولانا ابوالاعلى مودودى صاحب بتاتے ميں كه شطق، فلف اور علم كلام، مولانا عبدالسلام نيازى صاحب سے اور اردونشر تكارى كى تربيت علامہ نياز فتح يورى سے لى مولانا نيازى نے جميں بات كوسچ طريقے سے كرنا سمھايا اور تحرير كوعلامہ نياز فتح يورى نے جلائجشى۔' ابينامسن

ای انٹرویوی شحیدرفاروق مودودی فریاتے ہیں.....

''رات کے دقت جب خلافت کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے روانہ ہو کر پنڈال کی پشت سے گزرنے نگا۔ تو میں نے ایک والعثیر اگر کی کا بوسہ لے ایا اور میرے بوسہ لیتے ہی پنڈال سے آواز بلند ہوئی۔ نصر من الله و فتح قریب میے ہیں مودودی صاحب کے جوش لیح آبادی۔' آبادی۔' آبادی۔' آبادی۔' آبادی۔' آبادی۔' آبادی۔' آبادی۔' اولینڈی،' مرراے' ۴۰/کوبر، ۱۹۹۵ء

تبرو

موگاتا عبدالسلام نیازی کوئی معروف عالم نیمی میں اور نہ ہی وہ تغییر و صدیث پڑھاتے تھے، نہ مودودی صاحب نے ان سے کوئی صدیث کی کتاب پڑھی۔مودودی صاحب کے عالات میں ہمیں اب کس صغوم نیمی ہوا کہ مودودی صاحب نے بخاری اور سلم کس کس محدث سے پڑھی تھی۔ البتدان کے صاحب نیاز فتح پوری کے انٹرویو سے یہ انگرشاف ہوا کہ مودودی صاحب نیاز فتح پوری کے دروی ساحب نیاز فتح پوری کے دروی ساحب نیاز فتح پوری کے دروی ساحب نیاز فتح پوری کے انٹرویو سے میا کھ اللہ مودودی صاحب نیاز فتح پوری کے دروی ساحب نیاز فتح پوری کے دروی کی کے دروی کی کروی کے دروی کی کروی کے دروی ک

نیاز لٹے بوری ایک مشرحدیث الل قلم تھا اور جوش کھی آبادی پہلے شیعہ تے اور آخر میں وہ الحادو ویریت سے متاثر ہوگئے تھے۔مودودی صاحب کی تحریرات میں جواحادیث پر تنقید کی گئی ہے۔وہ نیاز لٹے پورٹ کا فیشان تھا اور جوان میں شیعیت کے جراثیم میں اور قلم کی آوار گی ہے کہ صحابہ کرام ٹھنٹھ کوجموٹا

. قراره یا میدجوش کمی آبادی کے اثر ات میں۔ ((لله (محلم-[ماہنامہ ق چاریار، ۳۳،۳۳، نوبر ۱۹۹۵ء) اس نام تمہاد''مصلی'' اور ان کے''صالح'' خاندان کی کہائی ان بی کی زبانی حصرت اقدس میسیند تقل فرماتے ہیں۔۔۔۔۔

حق تعالی کی بخت گرفت

البالاتلی مودودی صاحب نے اپنے تقیدی قلم کے زور سے از دان مطبراً ت کوزبان دراز کہدکریہ بورگ کی مودودی صاحب نبوی کے معترت عائشا در معرض طعب ناتی اطلاقی اصلاح نبیں ہوئی بورگرانا چاہتی کہ باوجود محبت نبوی کے معترت عائشا در مودودی صاحب نے زبان دراز کہد دیا اور زبان میں مشخص کی علام حسین جنی نے برطاق کہا اور مودودی صاحب نے زبان دراز کہد دیا اور زبان درازی برطقی کی می ایک تم ہے مودودی صاحب تو تقید کرتے وفات پا گئے ۔ لیکن ان کی تربیت یافتہ اولادی میں مودودی صاحب ناتی کا بیان اخبارات میں جلی عنوانوں سے آیا اولادی میں مودودی ساحہ بیاتی کا بیان اخبارات میں جلی عنوانوں سے آیا ہو کی ہے۔

"مولانا مودودی کے بیٹوں میں جائیداد کی تقسیم پر شدیدلزائی، جھڑے کے دوران فائز تک، حیدہ قارد ق زخمی ہو گئے۔"

نمائده جنگ کے حوالے ہے لکھا ہے ۔۔۔۔۔

عماعت اسلامی مولا ۴ ابوالا ملی مودودی کے معاجز ادرے احمہ فاروق ادر دوسرے معاجز ادول

(1 5.16 ) (3 C005 LA. S.) (3 C CLUS 20) (8 CLUS 20)

م حضرت قامنی صاحب بہینا نے قل کرنے کے بعد لکھتے ہیں .....

''وراشت کی تقسیم میں لڑنے والے بید مودودی صاحب کے صاحبز اوگان ہیں۔ وہ 'ودودی صاحب بنائی ہیں۔ وہ 'ودودی صاحب بنبوں نے بنگ اُور کے سلطے میں بعض صحابہ کرام ٹیائی پر بیدالزام لگایا ہے کہ وہ مال کے طع میں اپنے مور چہ کو چھوڑ کر مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے تھے، اور یہاں تک کھود یا ہے کہ سود خوری جس سوسائن میں موجود ہوتی ہے۔ اس کے اندر سود خوری کی وجہ سے دو حسم کے اخلائی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ سود لینے والوں میں حرص وطبع ، بخل اور خود غرضی ، اور سود دینے والوں میں حرص وطبع ، بخل اور خود غرضی ، اور سود دینے والوں میں خرص وطبع ، بخل اور خود کی تیار بول کا میجون کے حصد میں نفرت ، غصہ اور بغض وحسد اُحد کی فلست میں ان دونوں حسم کی تیار بول کا میجون کے حصد میں اُخل تھا۔ )

محابہ کرام جنگیم پر تنقیدیں کرنے والے اور ان کو لا لجی قرار دینے والے سید مودودی (جن کوان کی جماعت مجد والعصر قرار دیتی ہے ) کے بیٹوں کی تقیم وراثت کے سلسلہ میں لڑائی کا منظر من جانب اللہ

قوم كيمائة ميا- ي بي

ب بیگنبدگ صداجیے کی ویسے ٹی

بيكم مودودي كاتحريرى بيان

معزت قامنى ماحب قدى سروكه ييس

مودود کی صاحب کے بیٹوں کی اس لڑائی میں خود بیگم مودودی نے جوتحریری بیان اخبارات کودیا

### وَالْرِ وَمِلِيدًا } وَالْمُولِمُولِينَ فِي فَالْمُولِينَ فِي فَالْمُولِينَ فِي فَالْمُولِينَ فِي فَالْمُولِين المُولِينَ فِي فَالْمُولِينَ فِي فَالْمُولِينَ فِي فَالْمُولِينَ فِي فَالْمُولِينَ فِي فَالْمُولِينَ فِي فَالْ

''مولانا سید ابوال علی مودودی کے انتقال کے دقت یہ فیصلہ ہوگیا تھا۔ کہ ہم اپنے گھرے۔ اے فیلدار پارک کوایک دقف بنا کریبال مجداوراس کے ساتھ ایک اسلالی چھتی ادارہ قائم کردیں کے ساتھ اندگی گزاری اس کا تسلسل کے ساتھ اندگی گزاری اس کا تسلسل قائم رہے۔ اس فیصلہ کے سرے ہم فوائتھ۔
قائم رہے۔ اس فیصلہ کے حیدرفاردق کے سواباتی تمام بیجے میرے ہم فوائتھ۔

حیدر فارون کواس سے شدیدانسلاف تھااوراس اختلاف کی بناپراس نے آخری وقت بھی اپنے باپ کا چبرہ نددیکھا۔ جب کدان کا آخری دیدار کرنے کے لیے ایک دنیا ٹوٹی پڑ رہی تھی ،اور نہ بی وہ اپنے باپ کے جنازہ میں شریک ہوا۔ بعد میں حسین قارون اور محمد قاروق بھی منحرف ہوکر حیدر فارون کے ساتھ طالحے۔

دراصل انبیں حرص و بوس نے اندھا کر دیا تھا اور ان کے داوں میں بیخواہش کچڑنے گی کہ
پورے گھر ، ادارہ تر جمان القرآن ، سیدمودودی کی لا ہمریری اور تمام اٹا توں پرکسی نہ کسی طرح
عملاً ان کا بقضہ ہوجائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے گھر میں متعدد بارگالی گلوج
اور فنڈ ہ گردی کا مظاہرہ کیا۔ حرص و ہوس کے معاملہ میں حسین فاروق سب ہے آ گے ہیں اور
انہوں نے اپنے والد ہے بھی بددیا تی کے معاملہ سے کیے۔ محمد فاروق اور حبیدر فاروق کی فیش
کائی اور سرکشی ہے سب لوگ واتف ہیں، حبیدر فاروق اپنے والد سے انتقام لینے کے لیے ربوہ
جا بیٹھے تھے اور محمد فاروق نے ایک بار چھے ما تیکنے کے لیے اپنے والد یر پہتول تان لیا تھا۔ یہ تیموں
جا بیٹھے تھے اور محمد فاروق نے ایک بار چھے ما تیکنے کے لیے اپنے والد یر پہتول تان لیا تھا۔ یہ تیموں

میرے پاس مبر کے علادہ کوئی چارہ نہ تھا۔ حال ہی جس نے سعودی عرب سے اپنے بڑے بینے عمر فاروق اور امریکہ سے ڈاکٹر احمد فاروق کو بلوایا کہ دہ اس گھر اس حصہ کو جوہم سات لوگوں کی ملکت ہے، وقف قرار دیں اور مجوزہ آکیڈی کی کے با قاعدہ قیام کا انتظام کریں تا کہ یہ کام جس جس پہلے ہی بہت تاخیر ہوچکی ہے۔ جلد شروع ہوجائے کہ زندگی کا کوئی مجروسٹیس۔

اب جذب کدان لوگوں نے و کھولیا اور محسوں کرلیا کدان کے عزائم پورے نیس ہوسکتے ، تو بدتیزی اور بدکاری سے اپنی اس فی مہم کا آٹا کیا جس کا نقط عروج سے تھا کہ بدھ اور جسمرات کی درمیا لی رات ساڑھے گیارہ بج حدود فاروق اور محمد فاروق نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو بیدونوں ان

پر تملدا ور ہوگئے ۔ فالد فاروق نے بھاگ کر جان بچائی اور ڈاکٹر احمد فاروق ان کے نرنے یہ احمد آگئے ، جس پر حیدر فاروق نے جا قوے تملہ کیا اور تحد فاروق نے محملے بھیئے شروع کردیے ، احمد فاروق نیچنے کی پوری کوشش کے باوجود جاتھ کے دو وار کھا بیٹھے۔ البت محملوں سے وہ تو محفوظ رہے ، مگر تاہم محمد فاروق کے بھیئے ہوئے مملوں نے عمر فاروق کو زخی کر دیا۔ بعد میں ہشکل رہے ، مگر تاہم محمد فاروق کے بھیئے ہوئے مملوں نے عمر فاروق کو زخی کر دیا۔ بعد میں ہشکل انہیں طبی امداد بھی ہوئے کی اور ابتدائی پولیس رپورٹ بھی درج کروائی گئی۔

اس دوران میں مجھ فاروق اور حیدر فاروق نے وہ فخش کلای کی جس سے پورامحقہ واقف ہے، مجھ میں نہ در ہرانے کی سکت ہے اور نہ انتقام کی طاقت ہے، مولانا کے ورشیس جماعت اسلامی مجمی شدہ ہرانے کی سکت ہے اور نہ انتقام کی طاقت ہے، مولانا کے ورشیس جماعت اسلامی مجھال ہے۔ یہ تینوں صاحبان جب چاہیے ہیں جماعت برجمی کچھڑا چھال لیتے ہیں، جس سے اہل خاندان اور مولانا کے عقیدت مندوں کی ولآ زاری ہوتی ہے۔ میں اپنے مرحوم شوہر کی روایت کے مطابق خدائے ذوالح بلال کی عدالت میں اپنا مقدمہ ورج کراتی ہوں کہ وہی بہتر وایت کے مطابق خدائے ذوالح بال کی عدالت میں اپنا مقدمہ ورج کراتی ہوں کہ وہی ہم کمل فیصلہ کرنے والا ہے اور اپنے تینوں بیٹوں حیور فاروق ، حسین فاروق اور احمد فاروق سے ممل برآ کا اعلان کرتی ہوں۔'' وروز نامیشرق ، لاہور کم ارجے ۱۹۸۷ء)

ہے بیگنبدی صداجیسی کہی ویسی تی

حفرت قاضى صاحب بك كي تي ....

ان بیگم مودودی صاحب کوایے بیٹول کی اس بنگامدآ رائی ادر فخش کلامی اور بدزبانی ہے دکھ ہوا اور ہونا بھی چاہے، کیونکہ وہ ان کی مال ہیں۔ کیکن ان ہے بھی شرعاً ظلطی سرز دہوئی ہے کیونکہ مودودی صاحب کی ذاتی جائیداد کی وارث ان کی ہیں ہوا اور اولاد ہے، اس کی وارث جماعت نہیں ہے۔ اگر کوئی بیٹا اپنا حق جواس کو ایپ والد کی وراشت ہے ماتا ہے خوشی ہے وقف نہیں کرتا اور جماعت کوئیس دیتا تو بیگم مودودی صاحب کو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہے۔ اگر وہ تینوں بیٹول پران کا حصدوقف کرنے کے لیے اصرار نہ کرتی تو اس خانہ جنگی تک کی نوبت نہ آئی۔ بیٹول پران کا حصدوقف کرنے کے لیے اصرار نہ کرتی تو اس خانہ جنگی تک کی نوبت نہ آئی۔ حید بھوٹ پر اس کی مطلع اور جماعت ان کوظیم مصلح اور جماعت ان کوظیم مصلح اور محمد جمی تھا در جماعت ان کوظیم مصلح اور محمد جمی تھا در جماعت ان کوظیم مسلم کی اور بھی تھا ہوں جمی نیا خرہ خواں بھی نہ شاید ان جس سے کوئی ہی ہو جو تر آئی کا لفظی تر جمہ جانیا ہو، ممکن ہے بعض ناظرہ خواں بھی نہ شاید ان جس سے کوئی ہی ہو جو تر آئی کا لفظی تر جمہ جانیا ہو، ممکن ہے بعض ناظرہ خواں بھی نہ شاید ان جس سے کوئی ہی ہو جو تر آئی کی افغلی تر جمہ جانیا ہو، ممکن ہے بعض ناظرہ خواں بھی نہ شاید ان جس سے کوئی ہی ہو جو تر آئی کی افغلی تر جمہ جانیا ہو، ممکن ہے بعض ناظرہ خواں بھی نہ شاید ان جس سے کوئی ہی ہو جو تر آئی کی افغلی تر جمہ جانیا ہو، ممکن ہے بعض ناظرہ خواں بھی نہ شاید ان جس سے کوئی ہی ہو جو تر آئی کی افغلی تر جمہ جانیا ہو، ممکن ہے بعض ناظرہ خواں بھی نہ سے کوئی ہی ہو جو تر آئی کی افغلی تر جمہ جانیا ہو، ممکن ہے بعض ناظرہ خواں بھی خواں ہی خواں بھی خواں ہے کوئی بھی مور بھی تھیں۔

6 (539 ) 6 (2005 do 60) 6 (2005 do 60)

ہوں۔اولاد کے سامنے مودودی صاحب کی دولت اور دنیوی جاہ دوقار تھا۔ حب جاہ کی بیاری،

حب مال ہے بھی زیادہ بخت ہے۔ مودودی صاحب نے اپنی ساری قلمی قوت ملوکیت کے رو

میں استعمال کی۔ رسول اللہ خاتیج کے جلیل القدر صحافی حضرت معاویہ ڈاٹھ کے دور کو انہوں نے

میں استعمال کی۔ رسول اللہ خاتیج کے جلیل القدر صحافی حضرت معاویہ ڈاٹھ کے دور کو انہوں نے

ماریک کا دور قرار دیا۔ حضرت عثمان خاتیج کی خلافت میں بھی انہوں نے ملوکیت کے قار ک

نشان دہی کی (جس کی تفصیل ان کی مشہور کتاب 'فلافت و ملوکیت 'میں دیکھی جائتی ہے)

لین جب اپنی باری آئی تو انہوں نے سعودی حکومت کے خالص دور ملوکیت میں اسلامی

فد مات کے صلہ میں حکومت سعودیہ کی طرف ہے 'شاہ فیصل ابوارڈ' کاعظیم تاریخی اعزاز

کیا پیضدائی انتقام نہیں ہے کہ رقہ ملوکیت کا علم بردار ملوکیت ہے تی ''شاہ فیصل ایوار ڈ'' حاصل کرے، گویا کہ دور حاضر کی ملوکیت نے مودودی صاحب سے اپنی ملوکیت منوالی اور اس ملوکیت خداجانے ان کی جماعت اسلامی خلیل حامدی صاحب کی دساخت ہے گتنی دولت کما چکا ہے۔

#### ہے بیگنبدی صداجیسی کبی و بی تی

© مودودی صاحب نے صحابہ کرام بخائی پر کیچڑ اچھالا ، ان کے خانہ زاد عیوب ظاہر کیے۔
غزدہ آمد کے غازیوں کو مال و دولت کا حریص اور لا کی قرار دیا۔ تو اس قادر مطلق خدائے
عزد جل نے (جس نے صحابہ کرام بخائی کو پنی رضامندی کی ابدی سندقر آئی وہی کے ذریعہ عطا
فرائی کی۔ (رضبی المله عنهم ورضواعنه) مودودی صاحب کے اہل بیت کا پردہ فاش کردیا
اور حب ال و جاہ کی بنا پر ان کے صاحبر ادگان میں وہ سرپھٹول ہوا جس کا تماشا سب کے
سائے آگیا دہ مودودی صاحب جنہوں نے امہات المؤشین جعرت عائش صدیقہ اور حضرت
ماسئے آگیا دہ مودودی صاحب جنہوں نے امہات المؤشین جعرت عائش صدیقہ اور حضرت
همسرض الله عنها کوزبان وراز قراردے کر اہل بیت نبوی کی شان میں گستانی کی تھی ، اس کے
المیت کی حقیقت سب برنمایاں ہوگئی۔

بیم مودود کی صلعبہ کو اس سے تو دکھ پہنچا ہے کہ ان کے صاحبز اوے جماعت اسلائی
 کے خلاف ہیں، جومود دی صاحب کی ہی فیض یافتہ جماعت ہے ۔ لیکن ان کو اس بات سے دکھ نہیں پہنچا کہ شیعہ فرقہ حضور خاتم انہیں میں تاثیج کی فیض یافتہ جماعت صحابہ شائع کو شرمرف

فاسق بلکہ کا فراور منافق تک کہتا ہے اور یکی ان کا اصل مثن ہے۔ بیٹم صادبہ کوائی بات ہے بھی کوئی رنج نہیں پنچتا کہ ان کے محبوب شوہر بھی رسول اللہ نائیڈیل کی جماعت محابہ بخالتہ پر کیچٹر اچھالتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجودوہ اپنے شوہر کو مفکر اسلام اور قائد اسلام تسلیم کرتی ہے۔

> نہ جااس کے حل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی ڈراس کی دیر میری ہے کہ ہے سخت انتقام اس کا

وسالاندروئيدادك مهاه مسام ٢٥١٦

معرت قاضی صاحب بینه مزید ش کرتے ہیں .....

مودود کی صاحب کو نا پختہ عمری میں نیاز فتح پوری جیسے لمحد کی دوستانہ صحبت میسرا آئی ، جس سے غیر شعوری طور پران کی تلمی صلاحیت کو بھی زلیغ آلود کر دیااور ذاتی مطالعہ میں جوسلامتی فکر کی توقع کی جاسکتی تھی ، وہ بھی جاتی رہی ہاں حالت میں مودودی صاحب نے '' قلم کو ذریعیہ محاش'' بنانے کی تھان لی ، ان کامطع نظر خدمت اسلام نہیں بلکہ '' جلب زر'' تھا، بیان پر الزام تر اشی نہیں بلکہ مودود کی صاحب کا بید کا میتاس ان کی شخصیت کا شفاف آئیندوار ہے۔

'' ؤیر در سال کے تجربات نے سیست دیا کہ دنیا بیس عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے
اپنے بیروں پر آپ کھڑا ہونا ضروری ہے۔اور معاثی استقلال کے لیے جد و جہد کے بغیر چار ہ
کارنہیں ۔ فطرت نے تحریر و انشاء کا ملکہ و دلیت فرمایا تھا۔ عام مطالعہ سے اس کو اور تحرکیک
ہوئی۔اس زیانے میں جناب نیاز فتح پوری ہے دوستانہ تعلقات ہوئے اور ان کی صحبت بھی وجہ
تحریک بنی بخرض ان تمام وجوہ سے بیفیلہ کیا کہ آلم کوئی وسیلہ معاش قرار دینا جا ہے۔''

٦ الاستاذ المودودي حصه اول جم ٤، بحواله مولانا مودودي ،اسعد مميلاني ،ص٣٤]

مولانا صاحب کی ذہنی ساخت میں بنیادی طور پر دونقعی تھے۔اکیک سیح تربیت کا فقدان، دوسرا نا پختگی کے عالم میں ایک طحد کی صحبت ور فاقت، ان دونوں کے ساتھ جب قلم کی سلاست ہم آ ہنگ ہوئی تو نتیجہ "انسا و لا غیسری" کی شکل میں لکلا۔ چنانچہ بہی شخص جو مخوان شاب سے دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے مضطرب اور'' معاشی استقلال کی جدو جہد'' کے لیے فکر مند تھا اور جس نے نیاز فٹے پوری سے دوستانہ مراسم استوار کے اور اس کی صحبت کیمیا ، اثر سے متاثر ہوکر قلم کو'' وسیلہ معاش' بنانے

\$ 541 80 \$ 2005 UA 161/20 \$ CITETION & CAUSE كا فيعلد كيا- كير جب اسلامي موضوعات بر "مشق ناز" شروع كي تو كيرانبياء كرام ، محابة عظام ، فقهاء ، مدین سلی وانقیاء، مجتهدین امت ایسے زعما واسے'' گر دراہ'' نظر آنے <u>لگے الح</u> محدین سلی وانقیاء، مجتهدین امت ایسے زعما واسے''

ردمودوديت مين تصانيف

حعزت اقدس فقدس سرہ نے مودودی صاحب کے باطل عقائد ونظریات کے خلاف ساری زندگی تلی جہاد کیا ہے، اور بہت بڑاعلی و خیرہ الل سنت کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس موضوع برتو مستقل

ت کسی ماسکتی ہے۔ یہاں حضرت قاضی صاحب ہی کے الفاظ میں اس بحث کوسمینا جاتا ہے۔

حزت لکھتے ہیں..... اصولی طور برابوالاعلی مودودی صاحب ہے علمائے حتی کا اختلاف ان دومتلوں بردنی ہے۔

عقیدہ عصمت انبیاء \* صحابہ کرام جھائی کا معیار حق اور تقیدے بالاتر ہونا۔ اس سلسلہ میں

ال فادم اللسنت كي تصانيف حسب ويل بي -

🕥 مودودی جماعت کے عقا کد دنظریات پرایک تقیدی نظر

٠ مودودي ندېب @مودودی صاحب کے نام کھلی چٹھی

🕑 علی محاسبہ ۵ میال طفیل کی دعوت اتنحاد کا جائزه، (خارجی فتندج اص ۲۵ کا، کشف خارجیت م ۲۲)

علاو ہان کے ، ﴿ جوابی کمتوب اور '' جماعت اسلامی ایک نتنه انگیز تحریک'' بھی قابل ذکر ہیں

عصمت انبیا واورمودودی

صحابه کرام نخافتهٔ اورمودودی

خارجی فتنه

جفرت قاضى صاحب قدس مره خارجيت كى وضاحت كےسلسلديس أكيمة بي

المام ربانی حفرت مجد دالف ثانی بینید فرماتے ہیں.....

"عدم محبت الل بيت خروج است، وتعرى از امحاب رنض،محبت الل بيت باتعظيم وتو قير جميع بصحاب كرام تسنن- ( مكتوبات مجدوالف ثاني، ج ٢ م ٥٢ <sub>]</sub>

## \$ 542 ) \$ \$ (2005 United & Carrier B) \$ \$ (210 ) \$

ترجمہ: الل بیت بُدُورِیُم کی محبت کا ندہونا خارجیت ہاوراصحاب رسول الله طَلَقَوْل سے بیزاری اور مخالفت رفض وشیعیت ہے۔ اور تمام صحابہ کرام بُورُدِیُم کی تعظیم وقو قیر کے ساتھ المل بیت بُورُیُم کی

. نیز فریاتے ہیں.....بسبب بس محبت حضرت امیر جائٹواشر طنسنن آید، وآ ککداین محبت ندار دا زامل سنت خارج گشت وخارتی نام یافت ۔

ترجمہ: یعنی ابل سنت ہونے کے لیے حضرت امیر جڑٹٹڑ علی الرتضٰی ) کی محبت شرط ہے اور جو شخص یمجیت نبیس رکھنا و وائل سنت سے خارج ہوگیا اور اس نے خارجی نام بایا۔

مقدمة طرقة الكرامه بس ٥٥ مفارجي فتندج اول بس ا٤ ]

عبای صاحب حضرت علی الرتضٰی ٹاٹیڑ کی خلافت پر تقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں ........... ''وشمنان دین اور کفارے تیخ آ زمائی کرنے کے بجائے طلب وحصول خلافت کی غرض سے حموارا ٹھائی گئے تھی۔شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں:

مقا تلات ولی (علی) بی تشویرائے طلب خلافت بودنه نجبت اسلام (ازلامہ انتقاد،جام ۱۳۵۱ء) تر جمہ: علی بیشنز کی کڑا کیاں (مقا حلات) تو (بعد شبادت عثمان) اپنی خلافت کی طلب وحصول کے لیتے تھیں نہ باغراض اسلام - 69 543 9 A (2005 Jan 1848) A (2005 Jan 1848)

شاہ صاحب کے اس خیال کی تا ئیدا کی آزادنگار مشترق کے بیان سے ہوتی ہے وے خوئے نے اپنے مقالہ بعنوان'' خلافت'' میں میر کلھتے ہیں کہ .....

'بلوائیوں کے جم غفیر نے (حضرت) علی ڈھائڈا کوزمام خلافت ہاتھ میں نے لینے کے لیے بلایا اور طلحہ ڈھاٹھڈا وزمیر ڈھاٹھڈا کوان کی بیعت کے لیے مجبور کیا۔ کہا ہے کہ حقیقت نفس الامریہ ہے کہ (حضرت) علی ڈھاٹھڈا کو (خلیفہ شہید کی) جائیٹی کا استحقاق واقعتا حاصل ندتھا۔ علاوہ ازیں بیجی واضح ہے کہ تقدیر و پارسائی کا جذبہ تو ان کے (طلب خلافت میں) کارفرمانہ تھا۔ بلکہ حصول واضح ہے کہ تقدیر و پارسائی کا جذبہ تو ان کے (طلب خلافت میں) کارفرمانہ تھا۔ بلکہ حصول احتداد اور حسب جاہ کی ترغیب تھی۔ اس لیے معاملہ فہم لوگوں نے اگر چہرہ (حضرت) عثمان ڈھاٹھڈا کی خطرانی کی فدمت کرتے تھے۔ علی کوان کا جائیں تسلیم کرنے سے انکار کردیا تھا۔''

[انسائيكوپيثريا برنائيكا، كيارها يُديشن ج ٥، ص ٢٠] ، خلافت معاوميه ديز يرجحيّ ترير م ١١٧]

حفرت حسين وللشُّاكِ متعلق عباسي صاحب لكھتے ہيں:

''(حضرت)حسین ٹیاٹنڈ کو بجائے ایک معمول قسمت آ زما کے جوایک انوکھی لغزش وخطائے دینی اور قریب قریب غیر معمولی حب جاہ کے کارن ہلاکت کی جانب تیزگا می سے روال دوال ہوا، ولی اللہ کے روپ میں چیش کیا۔ ان کے ہمتصروں میں آکٹر و بیٹسر انہیں ایک دوسری نظر سے دیکھتے تھے۔وہ انہیں (حضرت حسین ٹاٹنڈ کو)عہدشکنی اور بغاوت کا قصور وار بیجھتے تھے۔''

[ فلانت معاويه ويزيد عل ١٣١، (خار في تنته ، ج ام ١٠٨)]

.....

حضرت اقد س قاصی صاحب قد س مره آلیمتے ہیں ......

"پاکستان میں خار جی تحریک کا ظہور محمود اجر عباسی صاحب کی کتاب" خلافت محاویہ و بزید"

ہوا ہے۔ لیکن اس کے اس ذہن کے اور مصنف بھی اصلاح امت کی خاطر میدان میں جلوگرہ ہور ہے ہیں۔ اور اب ہتر کو یک عباسی صاحب کے شاگر دوں اور طائمہ کے ذریعے برگ وبارلا رہی ہے، جیسا کہ عباسی صاحب کے سب سے زیادہ فیضی پانے والے شاگرد (کراچی وبارلا رہی ہے، جیسا کہ عباسی صاحب کے سب سے زیادہ فیضی پانے والے شاگرد (کراچی کے کا رائد میں مائے وبارلا رہی ہے۔ اس مناز اور مسلمان میں کھیے ہیں۔ سے ایک ستان میں علامہ محمود اجمد عباسی کو میں سے داغ و جبار کو در کرنے اور میں معمدت کے داغ و جب زور کرنے اور معمدت کے داغ و جب در کرنے والے معمدت کے داغ و جب در کرنے والے معمدت کے داغ و جب در کرنے والے معمدت کے داغ و جب در کرنے کی تو فتی بخشی۔ موصوف نے پندرہ ممال کے عرصے میں نہ معمدیت کے داغ و جب کرنے کی تو فتی بخشی۔ موصوف نے پندرہ ممال کے عرصے میں نہ

H.

صرف" خلافت معاویدٌ و برید" "حقیق مزید" ، "حقیقت سید و سادات" ، حقیقت خلافت و ملوکت" مقل حسین براتشداور ام بانی براتشد جیسی ایمان افروز تخلیقات پیش کیس - بلکد اپنا شاگر دور کابردا حلقه تیار کردیا - جس نے تحقیق ور و پرسبائیت و باطلیت کواپنا مقصد زندگی بنالیا -جن میں حسب ذیل قابل ذکریں -

اس فتندی سرکوبی اور استحصال کے لیے حضرت اقدس نے خارجی فتند دو جلدوں میں ، اور کشف خارجیت کے علاوہ بھی خارجیت کے علاوہ بھی مضامین لکھ میں .....

تصنيفى خدمات

تحریک" فدام اہل سنت" کے امیر اور روح روان ، ہزاروں مریدین ومتوسلین کے مصلے ومر بی، بیسیوں مدارس کے مر پر میں بیسیوں مدارس کے سر پرست، ماہنا مدحق چار یار کے نگران ، ہیرانہ سالی، اس پرمنتز اوا مراض کا ججوم ہمر بایں ہمر تصنیف و تالیف ، تر وید باطل اورا حقات حق کی خدمت پرخور کیا جائے تو مقل و تگ رہ جاتی ہے کہ ایک مصروف ترین اور عدیم الفرصت شخصیت اور ضعیف و تحیف ، تھر رہے بدن کی مالک ہستی میسارے کام کے اور کیسے انجام وے لیتی ہوگی۔

حضرت اقدس بھٹنی کی تحریر میں بلاکی روانی، شائنگی ، حدورجہ خیرخواہی اور دل سوزی نمایاں ہوتی۔ آپ کے بے باک قلم کے اچھوتے شاہکار مضامین' حق چاریار'' کی جان ہوتے تھے۔

حضرت کو قلمی جہاد سلف صالحین ہے ور ثہ میں ملا تھا۔ دین کی خدمت واشاعت میں آپ کی تصانیف نے ہر باطل کے پر ہم سرگلوں کر دیئے۔ آپ کے شعلہ فشاں قلم نے الحاد و زندقہ اور فرق باطلہ کے ایوانوں میں کھلبلی مچادی۔ آپ کی وقع علمی پختیقی اور تنقیدی کتابیں بے صدمقبول ہوئیں اور کثیر تعداد میں ان کی اشاعت ہور ہی ہے۔ حضرت قاضی صاحب قدس سرہ کی جملے تصانیف کا تفصیلی تعارف تو میر رق باط سے باہر ہے تا ہم اختصار کو لمحوظ رکھتے ہوئے اپٹی محدود معلومات کے مطابق چندعظیم الثان تصنیفات کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔

۱۵ مودودی جماعت کے عقائد ونظریات پرایک نقیدی نظر

یہ کتاب ۲ می ۱۹۵۸ء کولکھی گئی۔ اس کا دوسرا ایڈیشن چندا ہم ضمیمہ جات کے ۱۹۷۳ء میں شا نع ہوا۔ پہلا ایڈیشن ۲۲ اصفحات پر مشمل تھا۔ جب کہ دوسرا ایڈیشن ۱۳۵ صفحات کا ہے۔ خالبًا مولانا مودودی کے عقائد ونظریات پر کھی جانے والی حضرت قاضی صاحب کی یہ پہلی کتاب تھی ۔ حضرت موصوف لکھتے ہیں .....

"اگرمودودی صاحب کتاب وست کی تشری توجیری مختقین واسلاف امت کی چروی کرتے ہوئے اپنی وائی وائی وائی حملا جیتوں ہے سلمانوں کی منتشر قوتوں کو حقو و منظم کرتے تو بدان کا ایک شانداد کا رہا مہ میوتا کی بجائے سلف صالحین کی اتباع کے انہوں نے خالفانہ طرز عمل اختیار کیا اور صالح تقید کے نام سے اکا ہرامت کے خلاف بے اعتمادی اور سور فلی کا ایک ایسا درواز ہ کھول دیا جو امت کے لیے اختیار کا باعث بن گیا اور جس کی وجہ سے اس یارٹی نے ایک متعصب فرقہ کی شکل اختیار کر لی۔ اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ میں جو مایئ نازعلی و عملی متاز شخصیتیں تھیں اور جن کے امت رعظیم احسانات تھے۔ ان میں سے غالباً کوئی بھی ایسانیوں جو مودودی صاحب نے اپنا اصول ہی می مقرر کیا ہے کہ "اگر کی شخص کے احر ام کے لیے سمودودی صاحب نے اپنا اصول ہی می مقرر کیا ہے کہ "اگر کی شخص کے احر ام کے لیے سمودودی صاحب نے اپنا اصول ہی می مقرر کیا ہے کہ "اگر کی شخص کے احر ام کے لیے سمودودی صاحب نے اپنا اصول ہی می مقرر کیا ہے کہ "اگر کی شخص کے احر ام کے لیے سمودودی صاحب نے اپنا اصول ہی می مقرر کیا ہے کہ "اگر کی شخص کے احر ام کی لیے سمودودی صاحب نے اپنا اصول ہی می مقرر کیا ہے کہ "اگر کی شخص کے احر ام نہیں بچھے ، بلکہ بت مودودی صاحب نے اپنا اصول ہی می مقد ہے۔ جس کو جماعت مقرر کیا ہے کہ "اس کو احر ام نہیں بچھے ، بلکہ بت مقد ہے۔ جس کو جماعت اسلامی پیش نظرر کھتی ہے۔ "

[ ترجمان القرآن م ٣٤٧٥، (مودودي عقائد ونظريات پرايك تقيدي نظر م ٩٠٠

حفرت ممروح بينية لكهية بي .....

"امير جاعت اسلامى نے جب اپن تقتيد ہے مجددين وجمبتدين امت كومعاف نيم كيا يكدمعاذ

\$ 546 80 08 2005 de 6480 08 Carrier 10 08 145 10

الله صحابه كرام جماليم الدانمياء ميهم مجمي ان كي تنقيد ہے تحفوظ نبيس رہ سکے ..... تو بية ممكن تھا كہ علائے میں ان پر تقید نہ کرتے۔ چنانچہ ہر طبقہ کے علماء نے ان کے عقائد ونظریات پر بخت گرفتیں کر کے ان کے علم وقیم کا پروہ جاک کیا۔" [مودودی عقائد ونظریات پرایک تقیدی نظر می ۱۵-۱۹] چنانچة قاضى صاحب نے بھی مودودی صاحب کی تحریرات کے تعمل وغصل حوالہ جات چیش کر کے

اس کتاب میں ثابت کیا کہ اس جماعت کا دعویٰ بچھاور ہے اور عمل اس کے برعکس ہے۔ سیاسلامی معاشرہ

قائم نبيس كرة عاج بلك خود ما خنة اسلامي نظام لا نا جائي أن

🕑 مودودی ندېب

بيكمّاب حضرت اقدسٌ نے ١٣٨ر جب ١٣٨١ ه مطابق كيم ومبر١٩٦٣ وكومكل فرمائي ، جس كا يبلا ا پیشن ۱۹۶۳ء میں شائع ہوا، دوسراا پیشن مفروری ۱۹۲۸ء کواور تنیسرا ایڈیشن منومبر • ۱۹۷ کوشائع ہوا حضرت اقدس اس كماب كي اجميت كواضح كرت بوئ لكهت بين .....

اگر مودودی صاحب صرف اینے زماند کے علاء ومشائخ وغیرہ پر برسنے تو اور بات تھی ،کیکن آپ نے اپنی تغلید سے ندمجد دین وجمتیدین امت کومعاف کیا اور ندمحابہ کرام ڈٹائٹے اور انبیائے عظام نیتی کو۔ خصوصاً انبیائے کرام کوتنقید کا نشانہ بنانا تو مودودی صاحب کا وہ کا رنامہ ہے کہ شایدامت جمہ بیش کوئی ناقد ہی اس میں ان کا ہم بلید ثابت ہو سکے ۔مودودی صاحب کے اکثر عقائد ونظریات چونکہ جمہورالل

سنت دالجماعت کےخلاف ہیں اورعلائے تق ہےان کا اختلاف ندصرف فروگی بلکہ اصولی بھی ہے ، اس 🎉 لیے ضروری سمجھا کدمودودی صاحب کے عقائدان کہی کی تصانیف میں سے سمجھ حوالہ جات کے ساتھ عامتدالمسلمین کے سامنے پیش کردیتے جائیں، تا کہ جونا واقف مسلمان جماعت اسلامی کے نام سے تھوکر

کھا جاتے ہیں۔ان کوحقیقت حال کاعلم ہوجائے مودودی نہب، ع

حضرت اقدس نے مودودی صاحب کی کتابوں کے دہ حوالہ جات پیش کتے ہیں۔ جن میں انبیاء میٹھا ک ذوات مقدسہ پرالزامات اوراتہامات لگائے گے اور صحابہ کرام بھائی کی تو بین اور تنقیص کی گئی ہے۔ اوربدواضح کیا کرتمام مکاتب فکردیوبندی، بریلوی اور فیرمقلدین سب نے بی مودودی کی شدید مخالفت کی ہے اور یاک و ہند کے تمام نامور علماء کرام نے ان کے عقاللہ ونظریات کوخلاف اسلام قرار دیا ہے۔ جن مِن حَكِيم الامت مولا نا اشرف على تعانوي بهيينه، شخ العرب والعجم سيدحسين احمد مد لي بهييه، شخ الاسلام

## 64(547) 4 64(545) 4 (CELES) 4 64(145) 45

مولا ناشبیرا حمدعثانی بینیده شخ النفیرمولا نا احمد علی لا بوری نبیتهٔ اور حکیم الاسلام قاری محمد طیب میسته مجتم وارانعلوم دیو بندخاص کرقابل ذکر میں ..

### 🕝 عقبیده عصمت البیاء اورمودودی

یه کتاب۲۳/شوال ۱۳۰۳ ومطابق ۱/ اگرت ۱۹۸۳ وکلکمی تی ہے۔ میں میں میں میں میں است

ا نمیاء بیتی سب معصوم تھاوران کے قلوب استے ٹورائی اور پاکیزہ تھے کہ ان سے صغیرہ ممتاہ سرز د بوتا ہے نہ کمیرہ کیکن مودووی صاحب جو عقا کہ ونظریات بیش کرتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ عصمت انبیاء کے خلاف ہیں۔ ان ہی کی نشان دہی مودودی صاحب کی تصانیف سے حضرت اقدس میسیدنے کی ہے۔

مودودی صاحب معزت داؤد مائینا کے متعلق لکھتے ہیں .....

"اورتواور بسااوقات پنجبروں تک کوال نفس شریر کی ریزنی کے نظرے پیش آئے ہیں، چنانچہ حضرت واؤر جسی جلس القدر پنجبر کوایک موقع پر تنہیر گئی کہ لا تنبع الهوی فیصنسلک عن سبیل الله، ہوائے نفس کی بیم وکی نہ کرناور نہ ہم ہمیں اللہ کراست سے بعث کا و سگی۔"

(تعمیمات، تا اول میں اوا بین نجم 1904ء)

حفرت نوح مائنا كے متعلق لكھتے ہيں .....

''بساادقات کمی نازک نفسیاتی موقع پر نبی جیساائلی واشرف انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی بشری مُزوری ہے مغلوب ہوجا تا ہے۔''[تنبیم القرآن وزم میں ۳۳۳ بلیغ نم میکی ۱۹۷۵] بشری مُزوری ہے مغلوب ہوجا تا ہے۔''

معرت موی ماینا کے متعلق لکھتے ہیں....

''اور قبل نبوت کمی نی کو وہ عصمت حاصل نبیں ہوئی جو نی ہونے کے بعد ہوا کرتی ہے۔ نبی ہونے سے پہلے تو حضرت موی ملیاؤا سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہوگیا تھا۔ کہ انہوں نے ایک انسان کولل کردیا تھا۔' 4 رسائل وسائل ساساد طعداد للمبنی دم جون ۱۹۵۴ء ا

معزت يوس مينة كمتعلق لكعة بي .....

'' حفرت بینس سے فریندرسالت کی ادائیگ میں پچھوکا بیاں ہوگئی تھیں اور نا لبا انہوں نے بےمبر ہوکر قبل از وقت ایناستنقر بھی چھوڑ دیا تھا۔'' (تنہیم الترآن، حصد دم میں اول، ماشیہ بس اسے 6 (548 ) 44 (4 Carsady) 4 (Carsy) 4 (Carsy) 4

بناب مودودی صاحب انبیا و بینائر کوقو مصوم نیس مان شخرخود پاک دا کن بیس - دو نکعت آن فدا کففل سے بی کوئی کام یا کوئی بات جذبات سے مفلوب ہو کرفیس کیا ادر کہا کرتا ۔ ایک ایک لفظ جو بیں نے تقریر میں کہائے اور یہ بھتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا حساب جھے خدا کو وینا ہے نہ کہ بندوں کو۔ چنا نچہ میں اپنی جگہ بالکل مطمئن ہول کہ میں نے کوئی آلیک لفظ بھی خذ ف حق نیس کہا۔'' رسر کل ومسائل صداول وہ وہ بھٹے دوم بحالا ابنا مدتر جمان التر آن ، ارج،

بنولا يام الماء عقيد مسمت انبيا واورمود دوى اسا

یہ ت<sub>ی</sub>ں مودودی صاحب کے افکار ونظریات انبیاء میٹیرے بشری کمزور یوں کے باعث <sup>غلط</sup>ی ہوجاتی تقی لیکن مودودی صاحب پا کہازاور پا کدامن ہیں۔

### 🕝 علمی محاسبه

حزت قاضى صاحب قدى سرونكھتے ہيں .....

"مودددی نظریات کی تر دید می میری پہلی تعنیف" مودودی جاعت کے عقائد ونظریات پر
ایک تقیدی نظر" جو ۱۹۵۸ء میں شائع ہوئی تھی۔ یہ کتاب ما شاہ انفہ بہت نیادہ متبول ہوئی۔ اس
کے مطالعہ سے تی لوگوں نے مودودی تحریک اسلامی کی مقتدا تگیزی کو سمجی اسسہ میری اس کتاب
کے جواب میں مولانا مفتی جر بیسف صاحب سابق مدری دارالعلوم جھائی اور وہ نٹک (پشاور)
نے ایک فتیم کتاب (مولانا مودودی پراعتر اضات کا علی جائزہ) تعنیف کی جو پہلی باراگرت
کے ایک فتیم کتاب (مولانا مودودی پراعتر اضات کا علی جائزہ) تعنیف کی جو پہلی باداگرت
معیار تی پر مفصل بحث کی ہادر پوری علی قوت مودودی صاحب کے دفاع میں خرج کر دی
ہوادر مودودی جاعت کو اس کتاب پوبڑا نا ذہبے چوکھ مذکورہ دونوں مسائل بہت اہم تھا ور
منافی ساحب موصوف نے اپنی اس کتاب بی بندہ کوجواب و سے کی دگوت دی تھی۔ اس لیے
منتی ساحب موصوف نے اپنی اس کتاب میں بندہ کوجواب و سے کی دگوت دی تھی۔ اس لیے
اس کا جواب "علی محاب" کے تام سے دیا ہے۔ "علی محاسری" ا

۵ عیم صفحات پرمشتل بیرکتاب میلید ۱۹۱۸ه میں بمنت روز وتر جمان اسلام ، لا بور میں ۲۵ تشطوں میں شائع بوئی تھی اور پھرکتا بیشنل میں جولائی ۲ عام کومنظر عام پر آئی۔

حفرت وضى صاحب في اسلام كاس اصولى مسكل مصمت انبيان واتبائى مفعل ، ملل اور

منید بھٹے کی ہے اور مودودی صاحب کے اس نظریہ کہ' رسول نہ فوق البشرہے، نہ بشری کمزوریوں سے بالاتر''کازبردست رقر فرایاہے، اس علمی تحقیقی اور تقیدی محاسبہ سے مودودی صاحب کے باطل نظریات کی خوشما عمارت کو پیوند خاک کردیاہے۔

قاضی صاحب نے قرآن مجید، احادیث، آثار صحابہ، ائمہ مجتمدین ،مشکلیین، محدثین، مفسرین، فقہاءاورز عمائے امت کے ارشادات سے مسئلۂ عصمت انبیاءاور عظمت صحابہ کوروز روشن کی طرح آشکارا کردیا، اور مسئلہ کی نوعیت بیغل وغش مسلمانوں کے سامنے آگئی۔

علمی محاسبہ کے دلائل قاطعہ اور برا بین ساطعہ کی تاب نہ لا کرمفتی مجمہ یوسف صاحب کے اوسان خطا ہو گئے اور بالاً خریث العرب والعجم حضرے مولا ناحسین احمہ مدنی مُکٹٹ کے تھم سے وارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خنگ کے منصب تدریس سے بھی انہیں محروم کردیا گیا۔

"على محاب" كية خريس حفرت قاضى صاحب لكهت بين .....

'' تحقین ائل السقت والجماعت کے ذرکورہ بالا ارشادات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کی کہی انبیاء کی کہی انبیاء کی کہی دھنرات کے کرام فیکٹا صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے مطلقاً پاک اور معصوم بیں اور معصمت انبیاء کی کہی حقیقت ان آیات مقدمہ سے بھی ثابت ہوتی ہے جو بندہ نے ابتداء پیش کی بیں اللہ تعالی ان معصوم انبیاء کرام فیکٹا کے فیل میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بمیشہ طاعت وعبادت کی توفیق دے۔ ذکر وددام نصیب ہو۔ حضور رحمت للعالمین خاتم انبیین شفح المدنبین حضرت محمد رسول اللہ تا پیش کی محبت اور اطاعت میں سے فائی زندگی گزرے۔ ند بب اہل السنت دو الجماعت کی ایتاع، خدمت اور اطاعت میں بہیشتو فیق عطاہ و'' اینی عامیہ میں اس استان المین علیہ اللہ السنت

## میال طفیل محمر کی دعوت اتحاد کا جائزہ

حغرت فرماتے ہیں....

جماعت اسلامی اور شیعہ عقائد دنظریات بیں بیگانگت اور اتجادتو پہلے ہی سے پائی جاتی ہے، ان کے رہنماؤں میں بھی مماثلت موجود ہے، جماعت اسلامی کے ہفت روز ہ ایشیا، ۱۳ امکی ۱۹۷۹ء، ص ۲۵، پر ایک ظم شائع ہوئی تھی، جس کاعنوان ہے۔''اک آفاب أدھراک ادھر''

ضا کے نام پر ایران وپاک ایک ہوئے ہے ان کا سوز جول ایک اور مزان مجی ایک

اُدهر اہام خمینی ادهر ہے مودودی ہے کل بھی ایک تکلم تھے آج ہمی ایک ایک سلام لمت ایران کے جاناروں کو کہ جن کے خول سے بوئی کشت دین جن سراب طلا رہی ہے چرائے یعین ہر اک ول میں اہام پاک خمینی کی فکر عالم تاب کمیں پناہ لحے گی نہ اب اندھیروں کو اک آفیاب اُدھر ہے اک آفیاب ادھر ہے اک آفیاب ادھر انحادہ میں پناہ لحے گی نہ اب اندھیروں کو اک آفیاب اُدھر ہے اک آفیاب ادھر انحادہ میں ا

''میال طفیل جمد صاحب مودودی صاحب کی جماعت اسلامی کے آج کل امیر ہیں، ای حوالہ سے دائط عالم اسلامی کے ممبر اور بہت کچھ ہیں۔ ایران کے خونی انقلاب اور اس کے قائد خمین صاحب کے داح بھی .....

ہمارے مخدوم مولانا قاضی مظہر حسین صاحب جو جماعت اسلامی کے معاملہ ہیں اپنے اکابر مولانا مدنی ، مولانا لا ہوری، شخ الحدیث اور مولانا غلام غوث ہزاروی قدس سرہم کے مشن کے دارث ہیں اس نے میاں ماحب کی اس دعوت کا تجزیہ کیا اور بڑے بے لاگ طریق سے ثابت کیا کہ شیعہ منی معاملہ بھن ایسا دیسانہیں کہ بل بیٹھ کرحل ہوجائے گا۔ اس کی پشت پر صدیوں کا شیعہ لنر پی اور ان کی تاریخ ہے۔ وہ قرآن کی تحریف کے قائل ہیں۔ وہ صحابہ بھائی کے ایمان شیعہ لنر پی اور ان کی تاریخ ہے۔ وہ قرآن کی تحریف کے قائل ہیں۔ وہ صحابہ بھائی کہ ایمان میر طور ہیں اور ان جسے متعدد عقائد رکھتے ہیں۔ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو۔ اس کا انفر ادر کی اور اور کی مطالعہ کیا جائے تا کہ شیعہ میں ہو۔ اس کا انفر ادر کی اور ابھی تعمل ہو۔ اس کا انفر ادر کی اور ابھی مطالعہ کیا جائے تا کہ شیعہ میں مائے کی مطالعہ کیا جائے تا کہ شیعہ می مائی مطالعہ کیا جائے تا کہ شیعہ میں مائی خدمت میں ہو۔ بھی تعمل کو جی ہے۔ بھی تعمل کو جیں۔ بھی تعمل کو جیں۔ بھی جدیہ جی کوران کی در از کی خمر وصحت کے لیے دعا کو جیں۔ ب

و مجابه کرام بن فینماورمودودی

ب به جها المارة المستمثل بيدرسالد حفرت قاضى صاحب برسيدن ١٩/ وُيقعد و ١٣٠ه ومطابق ٢٩/ المستال ١٣٠٥ ومطابق ٢٩/ ا المن ١٩٨٣ وكالف قر مايا موصوف لكهت بين .....

"مودودی عقائد و افکار کی حقیقت کے سلسلہ کل ایک رسالہ بنام" عقیدہ عصمت انبیاء اور مودودی عقائد و افکار کی حقیقت کے سلسلہ کا بید دوسرا رسالہ بنام" محابہ کرام بڑئی اور مودودی " اہل اسلنم کی خدمت میں چیش کیا جا رہا ہے۔ اہل السنت والجماعت کا بیا جمائی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام جی بعد اولا و آدم میں حضور رحمة للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول مزجی شمام امتوں اور جماعتوں رسول مزجی شمام امتوں اور جماعتوں سے افضل ہیں۔

نین مودودی صاحب کے تقیدی مزاج نے ان کواعتدال پر نہ قائم رہے دیا اور اصحاب رسول ناتی آم کے بارے بی وہ بلا تال کچھ اس طرح لکھ گئے ہیں۔ جس سے ان کی قرآئی فلات جروح ہوتی ہواں سے شیعیت کا راستہ کھلائے۔ مودودی صاحب نے جو تقیدی اصول اختراع کیا ہے۔ بیای کی شامت ہے کہ وہ نہ مرف اصحاب رسول اللہ تاتی آم کو اپنی تقید کا فٹانہ بناتے ہیں بلکدان کا قلم بیبا کی سے معصوم انبیائے کرام فیا تا کو بھی اپنی گرفت میں لاتا ہے۔ رامی برام انگاتی اور مودودی میں ا

محابہ کرام ٹائیز کی شان میں مودودی صاحب کی گستا خانہ عبارات اورانیں معیار تی تسلیم نہ کرنے کے دعران شکن جواب مفصل کیلینے کے بعد حصرت قاضی صاحب بیٹیز کیستے ہیں ۔۔۔۔۔

''چونکداز روئے قرآن مہاجرین وافسار اور ان کے بعین محابہ کرام بی دیے جتی ہیں اور انشر تعالی نے ان کواپی رضامتدی کی سند عطافر مادی ہے، وہ سب حق ہیں اور ان سے حق عی ملک ہے، ان کے ماجن جوفر وگی اور اجتہادی اختلافات رونم ہوئے ہیں۔ ان کوحق و باطل کا اختلاف ٹیس کہ سے تھے، کوکر کے بخاری کی حدیث کے مطابق اجتہادی خطاہ میں بھی جہتر کو ایک ثواب مل ہے۔ جندامحابہ کرام بین جی اور معارض ہیں کے مواودہ خلفائے راشدین بین واقعہ سے مق اور معارض ہیں۔ ان پر تقید اور جرح کرنا اوران کومعیار حق قرار نددینا دین اسلام کی خدمت و تعیر نبیس بلک تفریق و تخ یب ہے۔ ' (صحابہ کرام بڑائی اور مودودی من الا]

### ے ہم ماتم کیوں نہیں کرتے

حضرت قاضى صاحب قدى سره رقمطرازيس .....

" محرم ۱۳۹۴ دیں ایک پیفلٹ بنام" ہم ماتم کیوں کرتے ہیں" مولفہ ملک غلام عباس صاحب فی اے هیعان تلہ گگ ضلع کیملپور کی طرف سے شائع ہوا تھا ..... جس کے جواب میں" ہم ماتم کیوں نہیں کرتے" کتاب کھی گئی۔"

شیعہ قوم نے ''ہم ماتم کیوں کرتے ہیں' میں ماتم کے جواز بلکہ ماتم کے سنت اور عبادت ہونے پر ۱۸ ولائل چیش کیے تھے، ان کا تعمل شافی جواب دے کر حضرت مجھٹنے نے ۱۸ ولائل چیش فر ما کر مروجہ ماتم کا ممنوع اور حزام ہوتا عابت کیا۔ جو مروجہ ماتم کے ردّ میں بے حد کا میاب اور موثر تابت ہوا۔ اور شیعہ تو م کے گھروں میں صف ماتم بچھگئ۔

#### ابثارت الدارين

کتاب''بثارت الدارین بالصرعلی شهادت الحسین براتش ''،حضرت اقدس بینشد کی ضخیم ترین کتاب ہے جو ہوے سائز کے ۱۱۷ صفحات پر شمتل ہے اور کہلی بارمجرم ۹۵ ۱۳ اھ کومنظر عام پر آئی تھی۔

معرت اقدس بينية لكهة بين .....

''ہم ماتم کو نہیں کرتے''ریخ الآنی ۱۳۹۲ھٹ شائع ہوا، چونکہ بدر سالہ عام ہم تھااوراس میں شیعوں کے دلائی کا نمبر دار جواب دیا گیا تھا۔ شیعہ فرجب کی سب سے می ترین کتاب حدیث' اُصول کائی'' اور' فروع کائی'' کی احادیث سے بھی مروجہ اتم کا ناجا کر ہونا صراحنا ثابت کیا گیا تھااور قرآئی آیا ہے بھی اور قرآئی تا ہے بھی اور قرآئی کی احادیث سے بھی مروجہ اتم کا ناجا کر ہونا صراحنا ثابت کیا گیا ہا اور قرآئی سنت آپنے موقف کی تھانیت پر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اس رسالہ کے مطالعہ سے ماشاء اللہ کی سی شرک ہوتے ہے، نوجوانوں کا عقیدہ مستی ہوگیا۔ جولوگ باوجودئی المذہب ہوئے کے ماتی جلوس میں شرک ہوتے ہو، انہوں نے قوبہ کرئی۔ تلد کلگ کے مسلمانان اہل سنت اسپنے طوئی خواب غفلت سے بیدار ہوے اور انہوں اور قبل سنت کی خدمت و نصرت کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوگئے اور وہاں سی جلسوں اور نی

ا نفرنون کاایک کامیاب سلسله جاری بوگیا۔'' اِ آ مَا زخن، بشارت دارین می، ۵ ا

" ) ہمیوں کے رسالہ''ہم ماتم کیوں کرتے ہیں'' نے ہی ایسے اسباب پیدا کر دیۓ کہ مسئلہ ہاتم ہیل منت اور اہلی تشیع دونوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ہمارے جوافی رسالہ''ہم ماتم کیوں نہیں کرتے'' نے سارے ملک کومتا ٹرکیا۔

اس کے جواب میں آغا سید واصف حسین صاحب نقوی ساکن ربال مخصیل چکوال نے'' فلاح الکونین فی براء الحسین ٹائٹڑ'' کے نام سے ۱۳۳ اصفحات کی کتاب تکھی۔ پھراس کے جواب میں حضرت جانمی صاحب نے'' بشارت الدارین بالصرعلیٰ شہادت الحسین ٹاٹٹڑ'' تصنیف فرمائی۔

'' فلاح کونین فی عزاء الحسین رفاظنا'' کے شیعہ مصنف نے جتنی آیات اورا حادیث ماتم کرنے کی تائیدین بیش کی تھیں۔ حضرت بینیٹ نے الن سب کے جواب بیس قر آن وحدیث اور اٹل سنت کے علاوہ شیعہ کی تقامیر اور ائمہ اہل بیت سے بھی ماتم مروجہ کا ناجائز ، حرام اور ممنوع ہونا ثابت کیا ہے۔

فلفائے راشدین پرشیعہ کے مطاعن کے مسکت جوابات اور حضرت امیر معاویہ بھٹڑ کی جلالت ثمان دور صحابہ ٹھائیم کی اسلامی فتو حات کو مفصل بیان کیا ہے۔ انتہائی مفیداور لا جواب کماب ہے۔ جس کے جواب سے شیعہ مجتمد عاجز ہیں۔

#### أو خارجی فتنه(حساول)

هنرت اقدس قدس مره رقمطراز <sup>بی</sup>ن .....

کتاب "فار جی فتنه" حصہ اول ، می ملت اسلامیہ کی خدمت میں پیش کی جار ہی ہے، یس نے اپنے مضمون " حضرت لا ہوری فتنوں کے تعاقب میں " کے علاوہ اپنی کتاب " وفاع صحابہ بندائیا" میں بھی دور حاضر کے خار جی فتنہ پر مختصر تبرہ کیا تھا، جس بیس حسب ضرورت مولانا محراسحاق ما دیس بیس حسب ضرورت مولانا محراسحات ما دیس ما دیس سند بلوی صدیقی صدر شعبہ دعوت وارشاد جامعہ علامہ بنوری ٹاؤن کرا چی کے بعض نظریات پر بھی تقید تقی مولانا سند بلوی نے اس کے جواب میں ایک رسالہ بنام" قاضی مظہر حسین صاحب ( چکوال ) کے اعتراضات کا جواب شانی " شائع کردیا، اس کے جواب الجواب میں ایک رسالہ بنام" فاصی مظہر میں نام کردیا، اس کے جواب الجواب میں نام کی کردیا، اس کے جواب الجواب میں نام کردیا، اس کے جواب الجواب میں نام کردیا، اس کے خواب الجواب میں نام کردیا، اس کے جواب الجواب میں نام کردیا، اس کے جواب الجواب میں نام کردیا، اس کے خواب الجواب میں نام کردیا، اس کے خواب الجواب میں نام کردیا، اس کے خواب الجواب میں نام کردیا کردیا کیا کی کردیا کی کردیا ہوں کو کردیا کو کردیا کردیا کی کردیا کردی

بخرت تاشى ما دب تعق تيرا

'' راقم الحروف بعض تفظ مسك فق سے لیے بیاتما بنگھی ہے۔ جی نے بیٹر و فقیمی رکھ کے میں استے بیٹر و فقیمی رکھ کے س سندیڈوی مد حب دارالعلوم ندو ڈ العلمیا و نکھنو جی مدین رو تھتے تیں یا عارمہ وزارا محمد نوسف دوری کھیزوکے دو حداسلامیہ جی وجوز واقع دارشاد کے صعد و تیں۔

می نے باہ کمی حسد و آمس کے سندیلی انظریات کا رہ کیا ہے اور افعداند میں یہ آفل علمت و بول کے مسئلہ مشاجرات صحاب می حکم کے بارے میں مطرات انجابر افل سنت کی اتبال میں فور جیت، رافعیت اور مودود دیت و فیرو سے بہت کر مسلک میں کی تر بھائی کی غدمت میجھے نمیب ہوئی۔ میں تھائی قبول فرما کی اور خار تی گئے تھے میں دوس کی مجھیل کی تو فیش نمیب ہو۔ از فرری منت فاس ۱۳۹۔ حضرت قاضی صاحب لکھتے ہیں

موادا تاسند بلوى حفزت على مراثنا كالتخاب مي تعلق تعيد إلى

"جن لوگوں نے آئیس فتخب کیا تھا۔ ان میں شام بردہ سام سامند میں کا دنی آر اندہ نہ نہ اندہ نہ اللہ انتہا ہے۔ تھا۔ بلکہ ورحقیقت مدید طیب کے نمائندہ ان کا انتہا ہے کیا تو اسلم انتہا ہے ہیں جددار زشمی سان طالات میں جو فد فت منعقد ہوئی وہ جائز تو تھی کیکن محض ہنگائی تھی۔ اس کے اجتمام اور اس کی بقائے لیے استعواب رائے اور دوار وانتھائی طالعت سے انکارٹیس ہوسکا کہ ان "

والكبار تتيقت خابس عداد ( فارتى فتورخ السراه الام

سندیلی صاحب نے اپنی مایہ تاز کتاب اظہار هیتت میں اپنی تمام ترمنی صلاحیتوں کو ہروے کا رلا کریے تابت کرنے کے لیے ایوی چوٹی کا زور لگایا کہ اسلام کے تیسر ۔ فیضہ موجود سیدہ جی ولرتنی دمین کی خلافت ندتو نفس قرآئی کے تحت آیت حکین کی مصدات تھی اور ندی ووکو ٹی مستقل خلافت تھی۔ بنکہ عارضی دمیوری اور بنگائی تھی اور یزیدا کی صالح اور عادل فلیف تھ۔

مولانا سند بلوی نے جب الم سنت کے اس متفقہ تھریہ سے افراف کیا اور فار جیت کا پر چار کرنے گئے تو قاضی صاحب نے واکل قاہرہ سے ایس پنند روکیا کہ ان کے خار کی تھرویت کے تاریج وفضا ہی جھر مجھے اور قاضی صاحب کو جراکت مندان المل سنت والجماعت کی ترجمانی کرنے پر مقب کے تقلقہ مغاہ مگرام نے زیر دست فران تحسین پیش کیا۔

حفزت قامنی صاحب رقمطراز ہیں...

٠٠ غار جي مروو كى يةلملا به اور بوكلا بث اس وجدے ہے كه بفضلة تعالى ميرى كتاب "خارجى فتنه حصه اول' اہل سنت والجماعت کے علمی حلتوں میں بہت مقبول ہوئی ہے۔اور خارجی لٹریچر ہے متاثر کی لوگوں کے شبہات دور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ یا کتان کے چند مکمی موقر رسائل میں اس کی پرزورالفاظ میں تائید شائع موچکی ہے۔ " اکشف فارجیت من ۵۰ اختصار کے ساتھ ان کا دل آ ویز تذکرہ چیش کیا جاتا ہے۔

ما ہنامہ البلاغ کراچی

"زریتمره کتاب خارجی فتنه کاتریاق ہے۔مولانا مظهر حسین صاحب نے مولانا محمد اسحاق صاحب سندیلوی کراچی کا مسلک بیان کرنے کے بعد اس پرتبحرہ فرمایا ہے اور ان کے خیالات پر تنقید کی ہے اور بنايايه كياب كدائل السنت والجماعت كزويك الل بيت كي مجت كان بونا خار جيت اورامحاب رسول ے بیزاری اوران کی مخالفت رفض وشیعیت ہے۔اورمحبت المل بیت کے باو جوومحاب کرام جائی م وتو قیرسنیت ہے۔مولا نامظہر حسین صاحب نے دوحصول میں ان کے (مولا ناسندیلوی) خیالات پر تقید کی ہے اور پہلے حصہ میں مشاجرات محابہ ٹائی کے بارے میں اکا برعلائے حق کے اقوال اوران إ ما بهامه البلاغ ، اكتوبر، نوم را ١٩٨٥ ، (كشف خار جيت من ٥١)

مامنامهالحق اكوژه خثك

" حصرت مولانا قاضي مظهر حسين نے بھی زيرتبسرہ كماب ميں مااناعليہ واسحاني كے اصول كے پيش نظر اصلا خوارج اورضمنا الم تشيع كاز بردست نونس ليا ب-محووا حمرعباى اوراس كے بيروكارون ے تھوں علمی بنیادوں پر تفتگو کی ہے۔ ' [ ابنامہ الحق، بارچ ۱۹۸۳ء کشف فارجیت ہم ۵۳]

مابنامه الخيرملتان

"جس موضوع برقاضي مد ب ن تلم اثما يا به وه جمهور الل سنت كا مخار اور راجح موقف ہے۔اس لیےمصنہ ہے جس فقی ولؤل اوراسلان کی غیرمسم عمارات وتصریحات کا کافی المنت على المنت على الله الله على الكنيس كمة الني صاحب موصوف في المست كى (1556) 8 (mon und) 8 (min und) 6 (min) 6

سیم صبح تر جمانی فریائی ہے۔'' اماہناسالنی فروری۱۹۸۴ ربیف خار جیت بس۱۵۵ سرب قوم اسیس

بنت روز هلولاک <sup>, فی</sup>صل آباد

" قاضی صاحب پر الله رب العزت کی بے شار رحموں میں سے ایک بیابھی ہے کہ مسلک

اعتدال کے ملمبر دار ہیں۔افراط و تغریط ہے کوسوں ؤور رہتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے بزرگوں ،اکا بر اسا تذہ ،سلف صالحین کے نظریات وعقائد کے تر جمان رہے ہیں۔ مسلک اعتدال سے کسی نے

لغزش کی نہیں اور قاضی صاحب تیخ براں لے کر ٹوٹے نہیں۔ خارجیت کے اٹرات کا سیلاب اہل سنت میں آتے و کھے کر قامنی صاحب نے پل باندھنے کی کوشش کی ہے۔''

[ بفت روز ولولاك ، ٢٨ ، جون ١٩٨٣ - ( كشف خار جيت ، ٩٥٠ ) ]

ماہنامہ بینات ،کراچی

'' حضرت قاضی صاحب کے چیش کردہ اہل حق کے موقف ومسلک ہے ہمیں نہ صرف اتفاق بے بلکہ یہی ہماراعقیدہ اور ایمان ہے'' داہنامہ بینات، جنوری۱۹۸۳ء، کشف فارجیت، س ۵۵ ا

🛈 خار جی فتنه (حصدوم)

حضرت اقدس بُینینے نے یہ کآب ۴۳/ زیقعدہ ۱۳۰۱ھ۔ ۳۱ جولائی ۱۹۸۶ء کوتصنیف فرمائی جو ۱۷۲۳ صفحات پرمشتل ہے، خارجی فتنه حصداول میں فرق باطلہ پر جوعلمی بمباری کی مخی تھی۔ اس سے ان پر قیامت بیا ہوگئی تھی۔ ان کے جاں بلب' جگاوری'' کمی کی طرح مجاہد کبیر، وکیل صحابہ جھاؤی حضرت

اقدس قاضی بینین ساحب پر تمله آور ہونے گئے۔ جیسا کد حضرت بینین کلمتے ہیں ......

"بریدی گروہ کی طرف ہے بعض رسائل' قاضی مظہر حسین کا معیار تن وصدانت اوراس کی
حقیقت' اور' فار بی کون' میرے جواب میں شائع ہوئے۔' افار تی نفتہ مصددم میں اا

" فار جی فتہ مصدوم کا اصل موضوع' دفتق برید' ہے، جس پر متعدد پیلوؤں سے بحث کردی

" فار جی فتہ مصدوم کا آبیا ہے کہ فتق بریدائل سنت والجماعت کے مسلک میں تنقل علیہ ہے۔ اس کی ہے اور بیٹا بت کیا آبیا ہے کہ فتق بریدائل سنت والجماعت کے مسلک میں تنقل علیہ ہے۔

اور بزیدی گروہ نے بزید کے صالح اور عادل ابت کرنے پر جودلائل پیش کیے ہیں وہ سب بے بنیاد میں اور می موقف کے برحق ہونے کی ایک بڑی مضبوط ولیل سے ہے کہ کتب صدیث میں

ے کو کی روایت ایک چشنمیں کی جا عتی جس میں کسی صحابی نے بھی برید کوصالح اور عاد لی قرار

ديا مو" [خار في فته حصدوم بس١٦]

#### 🛈 کشف خار جیت

کشف خارجیت، ۲۹ م صفحات پر محیط ۱۳۰۵ هدی تعنیف ہے، جس کے لکھنے کا سب ایک کما بچد تھا۔ حضرت لکھتے ہیں۔ میری کماب خارجی فتنہ حصداول کے جواب ہیں مولانا محرعلی صاحب سعید آبادی کمی خطرت سندھی نے ۸ م صفحات کا ایک کما بچد' اصل حقیقت' نام سے لکھا تھا۔ جس کا جواب بنام ''کشف خارجیت' ملت سنید کی خدمت میں چیش کیا جارہا ہے، یہ کماب' اصل حقیقت' نہیں بلکہ'' بحقیقت' اور ' خلاف حقیقت ' بہیں بلکہ' بے حقیقت' اور ' خلاف حقیقت ہے، یہا یک تیزانا مدادر جھوٹ کا مربہ ہے۔ جس کا او لف کوئی سبائی خارجی بی ہوسکا ہے۔

#### كشف خارجيت ير''اقراء ڈائجسٹ'' كاتبمرہ

''مسلمانوں کو تین فرقوں نے بہت زیادہ نقصان بہنچایا ہے۔ان میں ہے ایک فرقہ راتضیت ہے جو اہل بیت کی آ ڈیس صحابہ کرام تؤکیم کی تغیر کرتا ہے اوراس نے امت مسلمہ کی بنیاد پر کاری ضرب لگائی۔ دومرا فنز ناصیت ہے جو صحابہ کرام ٹؤکیم کی مجبت میں رافضیت کی ضدین کیا اور اہل بیت رضوان اللہ علیم اجمعین کی زندگیوں پر کیچڑا جھال کرمسلمانوں کو نقصان بہنچاتا رہا۔ تیسرا فنز دونوں کی ضدیم بیدا ہوا اور اس نے اہل بیت اور صحابہ کرام ٹؤکیم وفوں کی عزید کی واردیت کا فتنہ ہے۔

علائے ریانین نے ان تیوں فتوں کی مخلف انداز میں سرکوبی کی۔ زیرتیمرہ کتاب ''کشف فار جیت' کے مصنف بھی ان تیوں فتوں میں ہے ایک انم فتدرافضیت کے ظاف ہیشہ جہاد کاعلم بلند کرتے رہے ہیں اوران کی اس موضوع پر بے شار کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے شمن میں وہ فتنہ ناصبیت اور فتنہ فار جیت کی تر دید بھی فرما رہے ہیں۔ مولانا موصوف نے اس نے پہلے فار جی فتنہ کے تام ہے ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ قواس کے جواب میں ایک صاحب محمد علی نے ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ قواس کے جواب میں ایک صاحب محمد علی نے ایک کتاب جس پر مولانا موصوف نے بیر کتاب ''کشف فار جیت' تصنیف فرمائی۔ واس کے جواب میں ایک صاحب محمد فرمائی۔ موسوف نے بیر کتاب ''کشف فار جیت' تصنیف فرمائی۔ موسوف نے کی بہت ایکھا نداز میں تر دید کی ہے۔''

[ اقراء دا مجست كرا في الإيل الم 194ء م ١٩٢٠ ( خار في فتنة حصد دم م ١٩٠٣ م ١٥٠)

## \$ 558 DO \$ \$2005 JA-BOX & \$ CERTURE DE 6 ( 145 ) 10

😗 د فی ع حضرت معاویه برانشؤ

يكتاب وزى المجيه ١٨٠ه ١٣٠م ترم ١٩٨١ عى تصنيف ٢٠ جو ١٨٨ صفحات پرمشتل ٢٠٠

حضرت قاضى صاحب لكھتے ہيں .....

''میری کتاب خار جی نتنه حصداول نے چونکہ خار جی گروہ کی کمرتو ژدی ہے، وہ مجھے کس طرح معاف کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس عقیدہ''خطائے اجتہادی'' کی بناپر ہی مجھ پر بہتان تراشیاں کیس اور اس کو بغض معاویہ چھٹز پرٹنی قرار دیا اور بار باراس بہتان کو دو ہرایا تا کہ گوئبر کے فلنفہ کے تحت ناواقف تی مسلمان اس جموٹ پر یقین کر لیس کہ جو شخص حضرت معاویہ ٹائٹڈ کی''خطائے اجتہادی'' مانٹا ہے۔ وہ حضرت معاویہ ٹرٹنڈ کا دشمن ہے۔ گانی شیعہ ہے، اورشیعہ ہے۔'' و دفاع صفرت معاویہ چھڑی ہے۔

حضرت اقدس بیکینیائے انہائی احس طریقہ سے حضرت معاویہ ٹائٹزپر کیے جانے والے جارحانہ حملوں کا دفاع کیا اور ان کی شان کو اُ جا گر کیا ،احادیث اور اکا ہرین امت کی عبارات سے واضح کیا کہ حضرت معاویہ ٹائٹز سے جو کچھ ہوا وہ خطائے اجتہادی تھی۔ جو قائل ملامت ومواخذہ نہیں بلکہ موجب اجروثو اب ہے۔

ا اتحادی فتنہ ﴿ تحلی چشی بنام مودودی ﴿ صحابہ کرام اور پاکستان وغیرہ \_ کے علاوہ حضرت القدس نے متعدد کتابوں کے مقدمات بھی تحریر فرمائے ہیں۔ مثلاً آفتاب ہدایت، تازیانۂ عبرت، مطرقة انگرامہ، سلاسل طیبراورعقا کدعلما و بو بندوغیرہ \_

بالي

### (1/ 559 XI) (1/2005 de in XI) (1/2005 de in XI)

متله حيات النبي مُثَاثِينًا

المہند علی المفند کی تصریح کے مطابق '' ہمارے نزدیک اور ہمارے مشاکخ کے نزدیکا تخضرت سائلہ ا اپنی قبر مبارک میں زندہ میں اور آپ کی حیات دنیا کی ہی ہے۔ بلا مکلف ہونے کے اور بید حیات بخسوص ہے۔ آنخضرت سائلہ اور انبیاء سیٹھ آور شہداء کے ساتھے، برزشی نہیں ہے۔ جو حاصل ہے تمام مسلمالوں کو بلکسے آدمیوں کو۔

#### بيل منظر

اس مئلک ابتداء کب اور کیے ہوئی؟ حضرت اقدس قائنی ظہر سین صاحب نہیں کلمتے ہیں ۔
"اس عقیدہ کے انکار کی ابتداء سید عنایت اللہ شاء ساحب بخاری نے سب سے پہلے
خیرالمیدارس ملتان کے جلسہ میں کی۔انہوں نے کہا کہ جم تو محفوظ ہے،رون کا جم کے ساتھ
کوئی تعلق ٹیمیں اور آ ہے تیر ریمی ٹیمیں سنتے۔"

حفزت مولانا فیر محموصا حب جالند حری بہتیا جو کر مسلک کے بڑے محافظ تھے، نے اس جگہ ان کی تروید فرمائی۔ چر جب بیہ بحث سارے ملک میں پھیلی تو اس وقت جمیت علائے اسلام اورمجلس ختم نبوت نے بھی مخالفت کی۔

پھر حضرت درخوائ بہتنیہ کی صدارت بل جمعیت علائے اسلام کی مجلس شور کی کے اجلال میں جس میں ، میں بھی موجود تھا۔ یہ بات پاس ہوئی کداس مسئلہ پر حضرت مولانا محم سرفراز خال صاحب صفدر شنخ الحدیث کتاب تکھیں اور حضرت مولانا عمدالحق صاحب شنخ الحدیث جامعہ حقانیہ اکوڑہ خلک اور حضرت مولانا محمد پوسف بنوری بہینیہ ووٹوں ان سے تعاون کریں۔ یہ بات خاص شور کی میں پاس ہوئی۔

دیکھوٹاں ایک وقت تھااور پاس ہونی جاہیے تھی۔ جب بدھفرات سمجے و یو بندی کی مسلک کے کا فظ متے تو اس میں لحاظ کیا؟ ان سے سادے علا مکٹ گئے۔ ہم بھی کٹ گئے۔ پہلے اپنے جلسوں میں ویو بندی سارے ان کو بلاتے تھے ،ہم بھی بلاتے تھے۔"

" پھر حصرت مولانا علامہ محمد سرفراز خان صاحب شیخ الحدیث ، مدرمہ نصرت العلوم کو جرا نوالہ نے اس مسئلہ پر" تسکین الصدور" کے نام سے کتاب لکھی۔ جے حضرت مولانا خبرمحمد صاحب A ( 560 ) A RECOURT A RESULTION OF ( 500 ) SO

یزار ملک بحر میں پھیل میا اکابرین جمعیت علاء اسلام اور دیگرتمام و یو بندی علاء اور جماعتیں ایک ساتیم متنق و حقوص ۔ جب کہ جمعیت اشاعت التو دید والٹ کے علاء کرام'' انکار حیات النبی سرتی '' انکار حیات النبی سرتی '' میں چش چش چش نظر بوری شدو مد کے میں چش چش حضرت اقدس قاضی مظبر حسین قدس سرو مسئلہ کی اجمیت کے چیش نظر بوری شدو مد کے ساتھ و بیٹ و آن و صدیت ، آئر جمتر کی ن اولیاء و صلی کے است ، مغرین ، تحد شین ، نقیاء عظام اور با نصوص اکا برعلاء دیو بند کی کتابوں کے دوالہ جات سے اس مسئلہ کو بوری طرح آ شکارا کرتے رہے ۔ جائیت سے اس موضوع بر کی کتابوں کے دوالہ جات سے اس مسئلہ کو بوری طرح آ شکارا کرتے رہے ۔ جائیت سے اس موضوع بر کے دوالہ جات سے بوتا تھا ۔ جائیت سے اس موضوع بر سے بوتا تھا ۔ حضرت قاضی ما حب سردوم لکھتے ہیں سے بوتا تھا ۔ حضرت قاضی ما حب سردوم لکھتے ہیں

## 6 (501) 8 (2005 de de 1) 8 (2005)

سن بي شائع مولى بين - [ الهناسان ماريار من ٢٠ مزوري ٢٠٠٠]

مولانا قاضی شس الدین مینید نے بھی اس موضوع پر دو کتا بین تکھی تھیں۔ "المقول المبعلی فی حیات النب موقع کے دو کتا بین تکھی تھیں۔ "المقول المبعلی فی حیات الانباء" جس بیل یہ ایت کرنے کی پیشش کی عملی مقام کمی تعارف کا بیات فہیں کیل ان کی مختل میں اپنی جو میں اپنی مقام کمی تعارف کا بیات میں اپنی بھا عت جس بھی پند یمائی حاصل نہ کر سکیں۔ اس سے عادو بھی بعض مطرات نے حیات سکا جس اپنی بھا کہ کار بڑی بھی کار کی میں جس جن جس سے کوئی خاص قابل ذکر کتاب نہیں ہے۔ اس سے کوئی خاص قابل ذکر کتاب نہیں ہے۔

#### حكيم الاسلام كافيصله

اس تفسیہ کوسلجھانے کی بار ہا کوشش ہوئی ،ممرکوئی بھی کوشش بارآ ور ثابت نہ ہوئی۔ ۱۹۵۸، ہے ۱۹۹۲ء تک مسلسل اس مسئلہ پر مزید نزاع جاری ر ہا۔ حضرت اقدس قاضی مظہر حسین نورانلہ مرقد و لکھتے ہیں .....

"ا ۱۹۲۲، میں جب عیم الاسلام حفرت سولانا قاری محمد طیب صاحب مبتم وارالعلوم ویو بند

پاکستان کے دورے پرتشریف لائے تو فریق نائی نے اس نزائی سئلہ میں ان کو نائٹ شئیم کر

لیا۔ چنانچہ حفرت قاری صاحب پہنے حفرت مولانا عبدالطیف صاحب پہنے مبتم جاء مد
حنفی تعلیم الاسلام جبلم کی وقوت پر جبلم تشریف لائے اور وہاں انہوں نے سئلہ حیات التی سوجات کے بارے میں ایک محقر عبارت تعلی پر جبلم سے واولینڈی، حضرت مولانا قاری محمد امین مصاحب ناضل ویو بندی مجد میں بھی تشریف لے گئے۔ حضرت مولانا محمومی باندهری بینے مواحب ناضل ویو بندی مجد میں بھی تشریف لے گئے۔ حضرت مولانا محمومی جائد حری بینے اور مولانا عبداللطیف صاحب جبلی اور واقع الحروف بھی حضرت قاری صاحب کے ہمراہ ہوگئے۔ اور اہمارتی جاراہ الدوری ماحب کے ہمراہ اور کا اور کا اللہ میں ماحب کے ہمراہ اور کا اللہ کی اور واقع الحروف بھی حضرت قاری صاحب کے ہمراہ اور کا اور کا اللہ کا اور کا ایک کا دول بھی حضرت قاری صاحب کے ہمراہ اور کا اور کا کی دول کے اور کا ان اللہ کا دول کی دول کا دول کی دول کا دول کی دول کا دو

حفرت قاضی میخیمساحب فراتے ہیں پہلے'' حفرت قاری صاحب نے مقیدہ حیات النبی کے بارے ش ایک عبارت لکمی، جس میں صرف برزقی حیات کے الفاظ سے، بندہ نے عرض کیا کہ حفرت احوالا نا ناما الند فائن صاحب وغیرہ برزفی حیات سے مراد صرف روح کی حیات مانے ہیں اورجہم مبارک سے دوح کا تعلق نبی مانے تو حفزت قاری صاحب مینیونے ورج ذیل عبارت لکمی۔''

" وفات کے بعد نبی کریم مائیل کے جمد اطبر کو برزخ ( قبرشریف) میں بتعلق روح حیات

ماصل ہے اوراس دیات کی ادبہ ہے روضہ الدی ہم حاضرہ و نے والوں قا آ ب صلح قرد سلام سے
میں اس پر حضرت قاری صاحب مینید اور مولا تا محد کلی جائند حری مینید نے اور فریق انی فی
طرف ہے مولا تا ملام اللہ خان صاحب مرتوم اور مولا تا قاضی لورائنہ صاحب فاضل وج بند
(صدر اشا مت التوحید والمنة) نے وسخط کے۔ اس اجلاس میں بندہ ( قاضی مظیر حسین
صاحب میں اور حضرت مولا تا عبد النطیف صاحب مینید فاضل دیج بند و بائی جام مد حنفی میم
موجود ہے، یباں بیلی خل در بے کے مولا تا سید عزایت اللہ شاہ صاحب بخاری
مجراتی اس اجلاس میں نہیں آئے ، انہوں نے مندرجہ تحریر کوشلیم نہیں کیا اور آخر تک وہ نی
کریم موجود ہے۔ اس مندانقر پرشرک کا عمرات ہوئے اس دنیا ہے رقصت ہوئے۔ ا

إلمابناك فارياراك عامروري ومعوا

بہر مال معزت اقدیں ہیستاہ نے اس تضیہ کوسلجھانے میں بمیشہ مرکزی کر دارا واکیا اور فریق مخالف بمیشہ الجھاؤی کی کوشش میں رہا۔ واللہ الھاوی

حق تعالی حضرت قامنی صاحب میشدید کی تمام دینی خدمات کوتبول فرما کیں اور ہمیں ان کے تقش خدم پر چلنے کی تو فیق عطا وفرما کیں۔ میں حضرت والا کے دل آ ویز تذکر ہے کواس خیال پر سمیتما ہوں۔ مریں آخر ان کی کس کمس اوا پر اوا کی لاکھاورول ہے تاب فقلا ایک

0000



## دعا وُل کاسہارا چھن گیا

كنفح حضرت مولا ناالله وساياصا حب 🌣

۲۹رجنوری ۲۰۰۴ و پیرمج سحری کے وقت تحریک خدام اہل سنت کے بانی بیخ طریقت ، مجابد نی

سیل الفذیادگاراسلاف حضرت مولانا قاضی مظہر حسین بھی انقال فرما گئے۔ انا لله و انا البه و اجعون
حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب بیفیہ کم اکو بر۱۹۱۳ و کو پکوال کے معروف قد کی تصبیحیں می
پیدا ہوئے۔ آپ کے والدگرای مناظر اسلام حضرت مولانا قاضی محدکرم الدین و بیر بیشیہ معروف عالم
مقدموں میں محر مجربیش بیش رہے۔ ان مقدمات کی تفسیلات پر حشمال کتاب " تازیان مجرت ایک تاریخی
مقدموں میں محرمجربیش بیش رہے۔ ان مقدمات کی تفسیلات پر حشمال کتاب " تازیان مجرت ایک تاریخی
در وافق ورق می مظہر حسین صاحب بیلین کیا۔ وارالعلوم مزیز یہ بھیرہ میں و نی تعلیم حاصل
کی۔ ۲۳ مرد ۱۳ میں الحق مول کے متاز تلائدہ میں سے تھے۔ وارالعلوم و لا بند میں قیام کے دورالن مول نا سید حسین احمد مدنی بیلین میان تلائم پاکستان حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی بیلین میان تلائم پاکستان حضرت مولانا منتی محد شہیع و لو بند میں قیام کے دورالن محضرت مولانا شعنی محد شہیع و لو بند میں قیام کے دورالن محضرت مولانا منتی محد شہیع و لو بند میں قیام کے دورالن محضرت مولانا تامی محد طیب بیلین میان محترت مولانا تامی محد طیب بیلین میلید و تیلی بیلین میلید و تو بندی بیلین میلید و تیلی بیلین میلید و تحدید مولانا قاری محد طیب بیلید و تیلی بیلید و تو بندی بیلید و تیلی بیلید و تو بندی بیلید و تیلی  و تیلی بیلید و تیلید و

علیم الامت معرت مولا نا اشرف علی تھا اُدی بہتائیہ کے ملاقات اور ان کی خدمت میں حاضری اور کب فیش کا شرف حاصل کیا۔ شخ الاسلام معزت مولا نا سید حسین احمد مدنی کیلیڈ ہے بیعت ہوئے اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ واپس آگر و کی خدیات مقدیات محرفاری کے مراحل ہے انگریز دور مکومت

<sup>🖈</sup> موکزی مبلغ مجلس تحفظتم نبوت پاکستان

63 564 80 6 2005 to in 180 6 120 10 میں گزرتے رہے اور بندی استقامت ومزیمت کے ساتھ اس وقت کو بندی بہا دری ہے گز ارا۔ مدنی محر ے رہے۔ چکوال اور اس کے ساتھ مدر سے کی بنیا در تھی اور ستقل بنیا دول پر پہال کا م شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پرے علاقہ میں مجدوم رسے نے ایک مثالی اوارہ کی حیثیت اختیار کر لی۔۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں ۔ ضلع جہلم میں ( ب چکوال شلع جہلم کی تحصیل تھی ) تحریک کے لیے شب دروز ایک کردیئے۔اس تحریک میں گرفتار ہوئے۔اس کی تفصیل مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان کی طرف سے شائع کردہ كتاب" تحريك ختم نبوت ١٩٥٣ء ص ٢٨٣١، مين آپ كى اپني تحرير كرده ملاحظه كى جاسكتى ہے۔حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب پھٹید فرماتے ہیں کہ:

''۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں ہمارا مرکز جہلم تھا۔ان دنوں میں اپنے گا وَل بھیں میں رہتا تھا۔ ۲؍ ہارچ ۱۹۵۳ء بروز جعہ جامع مسجد گنبد والی جہلم میں حصرت مولا ناعبداللطیف صاحب میمینیدینے

ختم نبوت کے موضوع پر ولولدا گیز تقریر کی اوراحتج جی جلوس کی صورت میں گرفتاری پیش کی ۔ اس کے بعد میرا ( قاضی صاحب مِینید) پروگرام تھا۔ میں نے بھی ار مارچ کے جعد پر جامع مجد ندکورہ میں تقریر کی اور جلوس نکالا اور گرفقاری پیش کی۔اس کے بعد حضرت مولانا عکیم سیدعلی شاہ مرحوم

ساکن ڈومیلی نے گرفتاری و پی تھی ایکن ان کو جمہ ہے قبل ہی گرفتار کر کے ڈسٹر کٹ جیل جہلم بھیجے ویا گیا۔اارمارچ کو چکوال سے حضرت مولا نا غلام حبیب بہینیہ کوگر فار کر کے ڈسٹر کٹ جیل جہلم جیج دیا گیا

تھا۔ جہلم میں دودن رکھنے کے بعد حضرت مولا ناعبداللطیف مُینینیا حضرت مولا نا سیدعلی شاہ مُینینیا \* حضرت مولاتا صادق حسین مرحوم اور راقم الحروف ( قاضى صاحب بينية) كولا مورسنشرل جيل لايا كيا- مارے ساتھ ایے جماعتی رفقاء چکوال کے کارکن بھی تھے۔جن میں میاں کرم الہی مجاہد خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔لا ہور سے پھرہمیں ٔ سنٹرل جیل سا ہیوال ( مُنظّمری ) منتقل کردیا گیا۔ منظّمری میں جہلم محمل بورا ویک ' سر گودها اور خنگری کے نظر بندر کھے گئے تھے۔ ہارے کمرے کے ساتھ علیحدہ کو تفزی بی حضرت مولانا

نصیرالدین مینید صاحب شیخ الحدیث غور شتی بھی تھے جو بہت بڑے مفتی اور بزرگ راہنما تھے۔ انہوں نے بڑی جرائت و بہادری کے ساتھ تحریک کی قیادت کی تھی اور گرفتار ہوئے تھے۔ سرگودھا کے نظر بندوں ي حفرت مولا نامفتي محرشفع سر كودها بهي تھے۔

مولانا غلام حبيب صاحب بينيد كو ذسرك جيل جهلم من ركها عميا اور وه ٩ رجون ١٩٥٣ وكور با کرویئے گئے۔ نتھمری جیل ہے حضرت مولا نا عبداللطیف جبلمی بہتنیہ کے ساتھ اور بھی چندرضا کا رنظر بند رو برای مردای مردای مردای مرکز من المستندی می بردان اور دهرات رہا ہوتے رہے۔ راقم الحروف (حفرت قاضی صاحب) نے ماحب کی رہائی بتاریخ سمار جنوری ۱۹۵۳ کو مل میں آئی۔ رہائی کے بعد بنده (قاضی صاحب) نے ماحب کی رہائی بتاریخ سمار جنوری ۱۹۵۳ کو مل میں آئی۔ رہائی کے بعد بنده (قاضی صاحب) نے می الحرب والیج حفرت مولانا سید سین احمد مدنی صاحب بیشته کی خدمت میں عریف کھا تو حفرت مدنی میں میں تی برنے کرامت نامے میں میتر مرز فرمایا کہ است مدنی بیشته نے اپنے کرامت نامے میں میتر مرز فرمایا کہ است

" نظر بندی کاعلم فقط اس خط ہے ہوا۔ اگر چہ عرصہ دراز ہے کوئی دالا نامینیں آیا تھا۔ مگر بیر خیال نہ تھا۔ حق تعالیٰ شانداس دینی جہاد کو قبول فریائے اور باعث کفارہ سئیات اور ترتی درجات کرے۔ آئین! ۲۳۱رشوال ۲۲۳ بیدنقول از کمتوبات شخ الاسلام جسمکتوب قبر ۴۵۰)

طالات عرض کردیے ہیں جو مناسب سمجھیں شائع کر سکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم تمام اہل سنت والجماعت کو عقیدہ ختم نبوت اور خلافت راشدہ کی تبلیخ و تحفظ کی توفیق دیں۔ اپنی مرضیات کی اتباع نصیب کریں اور اہل سنت والجماعت کو ہرمحاذ پر کا میالی نصیب ہو۔ آمین ابعجاہ النبی المکویم تاثیراً ا زرالعلائیا

#### غادم المل سنت مظهر حسين

مد نی جامع مسجد چکوال۱۳۱۰ پر مرالحرام ۱۳۱۲ هز۲۲ برجولا کی ۱۹۹۱ و

1901ء ہے 1901ء کو الد مرتوم ہے درشہ میں ملا تھا۔ امیر شریعت سید عظاء اللہ شاہ کر را۔ اس عنوان پر کام کرنا آپ کو والد مرتوم ہے ورشہ میں ملا تھا۔ امیر شریعت سید عظاء اللہ شاہ بخاری بھینیہ ' خطیب پاکستان مولانا قاضی احسان احمہ شجاع آبادی بھینیہ ' بجاہد ملت مولانا محمد علی بختیہ کا خطیب پاکستان مولانا لال حسین اخر بھینیہ فاتح قاویان مولانا محمد حیات بھینیہ ہے آپ کے مثالی تعلقات تھے۔ بھیشہ ان حضرات کو بلوا کر شلع بحر میں ختم نبوت کے موضوع پر کام کو ممیز لگاتے۔ مفت روزہ ختم نبوت کرا چی کام کو ممیز لگاتے۔ بفت روزہ ختم نبوت کرا چی کام کام کری کام کو ممیز لگاتے۔ افتتاح کیا۔ جمعیت علائے اسلام کے بلیٹ فارم سے مثالی کردار اوا کیا۔ ضلعی ' وریز تل صوبائی اور مرکزی سطح کی حضرت قاضی صاحب بھینیہ مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ شخ الفیر مولانا احمد علی اور مرکزی سطح کی حضرت قاضی صاحب بھینیہ مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ شخ الفیر مولانا احمد علی امیر میں منظر اسلام مولانا نظام خوف بڑاروی کیسید مشکر اسلام مولانا مفتی محمود بھینیہ کے معتد ساتھیوں میں آپ کا شار ہوتا تھا۔ اپنی جوائی کا بہترین حصد معتد ساتھیوں میں آپ کا شار ہوتا تھا۔ اپنی جوائی کا بہترین حصد محمد سے مقالے اسلام کے لیے مقول وقت کے دکھا۔ عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کے قائد مین خصوص حضرت

## of the opening of the sample of on yis

مولانا فواجه خان محدصا حب وامت بركاتهم عاة فركسة بكامحية ف كارشة كالمرب

عرصہ بوامولانا عزیز الرحن جالندهری ماہ قات وعیادت کے لیے پیجوال تشریف لے یہ است دینے است دینے است دینے میں وشفقتوں سے سرفراز فر مایا۔ گزشتہ واقعات واکا برے تعقات پر سراند کا تحکیف نائی۔ ۱۹ ۱۹ سے تحجیوں وشفقتوں سے سرفراز فر مایا۔ گزشتہ واقعات واکا برے تعقات پر سراند کی تسب سے مرمدا مداویہ جامعا الل سنت تعلیم النسآ وآپ کا صدقہ جاریہ تیں۔ قضی صد حب نیستہ اسلاف کی یادگار سے بہام فی سمب النہ سے بہاور کی جرائت احق کوئی میں اپنی میٹیاں پ سے انکامہ کے مسلک کو بمیشہ سید سے لگائے رکھا۔ جس بات کوئی بھی سے ماس کے انکہ ریس وائی وقیقہ نے مسلک کو بمیشہ سید سے لگائے رکھا۔ جس بات کوئی بھی سے متعدد میں ایس کوئی بھی ہے ہوئے ہے۔ اس کے انکہ ریس کوئی بھیسی ہے ہوئے وقی میں ایس کھیتے ہے۔ اس کے انکہ ریس کوئی بھیسی ہے ہوئے کے دائی درس ویان تھی وقی طریف کا مرکھا۔

۹۰ سال کی عربیائی ۔گزشتہ کچھ وصدے کرور ہو گئے تھے۔لیکن معولات من وال فرت آن نہ آب دیا۔گزشتہ سے ہوستہ سال عیدالفطر کے اگلے روز برطانیہ سے آئے ہوئے مہمان وال فرق ہمائی ہوئی میں ساحب کی مساعدت کے لیے راقم الحروف کو پکوال آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع میں۔ شفقت وجبت سے اپنی چار پائی پر بھایا۔ویر بک عالمی مجلس تحفظ خم نبوت کے کام کی تضییات ہو چیتے رہ ہے۔ ترین وقتر بری کام کی رپورٹ پر شفقت مزان ہوگئے۔ واجروں دعاؤں سے وازااور هیقت یا۔ محبوں کی بارش کردی۔افسوں کدان کی موت نے ہم سے دعاؤں کا سبارا چھین لیا۔ آخری دول میں اطلاع طی کہ صاحب فراش ہیں۔ آن افسوں تاک فرین کو انتقال ہوگیا اور شام تک تہ فین کا تمان ہی محبوں کی محمل ہوگیا۔ان کی تقر بہا ہوں صدی کی خدمات قائل قدروقائل رشک ہیں۔ مدتوں ان کا خلا پر نہو سے گا۔ آپ کے جانشین اور انکو تے صاحب افدائی حضرت مولانا قاضی تھی ورسین صاحب مدکلہ ہم سب کی طرف سے تعویت کے متحق ہیں۔ اللہ توالی حضرت مولانا قاضی تھی مظیم الحسین صاحب میک ہم کو ون شامی اس میں۔ اللہ توالی حضرت مولانا قاضی تھی مظیم الحسین صاحب میک ہم کو ون شین اور انکو تی ہیں۔ اللہ توالی حضرت مولانا قاضی تھی مظیم الحسین صاحب میک ہم کو ون شین اور انکو تی ہیں۔ آئی ایش این اور انکو تی ہیں۔ آئی آئیں ان ان ان کا میں تو ہو ہے۔ کے مین میں۔ آئی ہیں۔ آئی انتقال میں میں ماحب میک ہم آئیں!

8 567 8 8 2005 Leve 8 8 Carline 8 6 (245) 6

# ذوقِ ا کابر کے محافظ

كع مولا نامفتى سيدعبدالقدوس صاحب تريدى

احقر کو دکیل صحابہ بؤئیم حضرت قاضی مظہر حسین صاحب برینیا کی پہلی مرتبدزیارت شعبان المعظم ۱۳۹۳ ہے کہ اس ۱۳۹۴ ہے کہ ۱۳۹۳ ہے کا سال شعبان میں ہوتا تھا۔ ۱۳۹۳ ہے کے ۱۳۹۳ ہے کہ سب حضرت اقدی والد ماجد قدی سرو نے حضرت برینیا کو بھی دعوت دی۔ چنا نچہ آپ نے حسب بردار مصلہ میں شرکت فرمائی۔ جامعہ محبر تھانیہ میں جمعہ کے بعد آپ کا خطاب ہوا پھر آپ جامعہ میں تحریف لیار جنر پر جامعہ کے لیے ایک مختر تھر کیکھی اور واپس تشریف لے گئے۔ حضرت مرینیا کہ جن کا تا تا ول فرما یار جنر پر جامعہ کے لیے ایک مختر تھر کیکھی اور واپس تشریف لے گئے۔ حضرت مرینیا کرچہ پہلے بھی سا بیوال تشریف لا چکے تھے لیکن احقر کو اس سے قبل زیارت کرنایا وہیں۔

دسنرت مُوسِده اگر چہ پہنے بھی سا بیوال تشریف لا چکے تھے کین احقر کواس سے قبل زیارت کرنایا دہیں۔

اس وقت آپ نہایت سادولباس میں ملبوس، سر پررومال اورا کیے بلکی کی چا درزیب تن کیے ہوئے
تھے اور چہرہ خوبصورتی سے خوب چک رہا تھا ڈاڑھی پر مہندی نمایاں تھی اور پہنول بھی ہمراہ تھا
دمنرت بینید کی اس پہلی زیارت کانقش کم من کے باوجودول پر کچھالیا قائم ہواجو بمیشہ یا در ہے گا۔ اس
کے بعد بارہا مختلف مقامات پر زیارت کی اور آپ کے مفصل بیانات سے گئی بار آپ جا معد تھانیہ کے
سالانہ جلسہ پرساہیوال بھی تشریف لائے۔ مدرسا شرف العلوم برنولی، مدرسافتیہ سلانوالی اور چکوال میں
موالانہ جلسہ پرساہیوال بھی تشریف لائے۔ مدرسا شرف العلوم برنولی، مدرسافتیہ سلانوالی اور چکوال میں
مول آپ کی مجلس اور بیانات سے اور کئی مرتبہ بالشاف مختلوکی سعادت بھی عاصل ہوئی اور بھی مجمی خط

حفرت قاضی صاحب میشید کون تعاتی نے بڑی بلندہ بالانسیتوں سے نواز اتھا۔ آپ دارالعلوم دیو بند کے فاضل اور شیخ العرب والعجم حضرت مدنی قدس سرہ کے ارشد تلاند واور خلفا و میں سے تھے۔ مسلک حقد اہل سنت و بماعت کی صحیح تر جمانی۔ اس کی حفاظت اور و فاع کا فریضہ بلاخوف لومۃ لائم جس انداز ہے آپ نے سرانجام دیا ہے آپ کا بی حصہ تھا۔ بطور خاص صحابہ کرام محکیم اور اہل بیت عظام جوئے تھی و کالت اور وفاع کا توجق اوا کردیا۔ آپ کے بہت ہے مضامین ومقالات اورسینکٹروں بیانات سے روز روشن کی ے۔ طرح واضح ہے کہ آپ مسلک حق علاء دیو ہند کے ترجمان اور سنیت میں نہایت مضبوط اور مصلب تھے۔ 

ے۔احقاق حق وابطال باطل کے جواوصاف و کمالات اللہ تعالیٰ نے آپ کو ود بعت فرمائے تھے وہ بہت

كم وفر ادكوعطا موت ين-اہل السنّت والجماعت ایک ایساطا کفداور ناجی طبقہ وگروہ ہے جو صحح معنیٰ میں صراط متعقیم اور مسلک اعتدال کاتر جمان ہے۔اعترال، رفض دخوارج سےاس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔لیکن صراط متنقیم اور مسلک اعتدال کی حدود پر قائم رہنا ہرا یک کے بس کی بات نہیں۔ عام طور پرلوگ افراط وتفریط کا شکار ہوجاتے ہیں حضرت مُونینیا نے اہل سنت کے اس مثالی مسلک اوران کے وصف خاص اعتبرال کواس طرح قائم رکھا کہ ندتور وافض آپ کے تعاقب ہے ﴿ سَلِے اور ندخوارج ، آپ نے جہال حضرات صحابہ کرام اوائد ا منقبت وفضائل کو بیان کیااوران کے دفاع میں سینہ سپررہے وہیں حضرات اہل بیت کرام جھائی کی محبت اوران سے عقیدت کا حق بھی پورے طور پرادا کیا۔اس سلسلہ میں بشارت الدارین ،تی ند بہت حق ہے، خارجي فتنه، كشف خارجيت ،على محاسبه، و فاع حضرت اميرمعاوييه براتيخاوغيره كتب قا مل مطالعه بين جويقيناً اپے موضوع پر لا جواب، بے حدمفیداورآپ کاعلمی شامکار ہیں۔

الله تعالیٰ نے حضرات اکا برومشائخ علاء دیو ہند ہے آپ کو بے پناہ محبت وعقیدت عطا فرمائی تھی۔ ان کے افکار ونظریات کوآپ ہمیشہ اہل سنت والجماعت کا ترجمان قرار دیتے رہے۔حضرات ا کابرعلماء د یو بند کی تحقیقات اور قرآن وسنت کے لیے ان کی خدمات کا ہمیشہ آپ نے اعتراف کیا بلکہ آپ اپنی ہر تح یر وتقریر میں ای پرزور دیتے کہ اکا پر کے دامن کومضوطی ہے تھا منا تمام فتنوں ہے بیچنے کے لیے از حد ضروری ہے اور قرآن وسنت کوجس طرح اکابر نے سمجھا ہے۔اس میں ان کا اتباع فرض ہے ان کی تحقیق ے سرموانح اف بھی مگر ای کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ اپنے اس مسلک پر چٹان سے بھی زیادہ مضبوطی ے قائم تھے اور آخرتک آپ نے اپنے اکا ہر کے دامن کو ند صرف تھا ہے رکھا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی د گوت دیتے ہے۔

احقر کوحفرت نیشلت میار با ملنے کا موقع ملا۔ آپ نے ہر ملا قات میں اکا ہر کے امتاع پر زور دیا اور نتنول کی نشان دی فرمائی۔ زماند کے حوادث اور فتن پر آپ کی مجری نظر تھی اور آپ ہروقت ان کے تعاتب میں کر بست رہتے تھے۔ بلاشبہ آپ اپنے اکابر کے علوم کے امین وقر جمان اور یادگارا سلاف سے آپ کی ساری زندگی علمی جملی آئمی ،لسانی جہاد میں گزری ۔ حضرت قاضی صاحب رہنے مسلف ایک جید عالم اور فاضل ہی ند تھے۔ بلکہ روحانیت میں بھی آپ کوخی تعالیٰ نے ایک بلند مقام عطافر مایا تھا۔ حضرت یفنح العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ کا آپ پراعتا واور عطا ،فرقد خلافت اس کی صفح سند ہے۔ علم و کمل ظاہر و باطمن کی اس جامعیت نے آپ کو یہ مقام بلند عطافر مایا کہ مسلک کی تر جمانی میں آپ سند کا ورجد رکھتے تھے۔

ا خلاق کے اعتبارے آپ بڑے بڑے اہل علم سے کہیں آ گے تھے۔ جو آپ کوا کیہ مرتبہ ما او و آپ کے اخلاق عالیہ سے متأثر ہوکر آپ کا گرویدہ ہوجا تا۔ تواضع ،فروتی ،انتبائی سکنت و عاجزی اورعلم وعمل کی جامعیت ہی اس جماعت حقہ کا طرۂ اقمیاز ہے۔

احقر کے والد ما جدفتیہ العصریادگا و اسلاف حضرت مفتی سیدعبدالشکورصا حب ترخدی قدس سروے

آپ کے پرانے اور گہرے مراسم وتعلقات تھے۔حضرت قاضی صاحب بینیئر بہت عرصہ قبل سلانوالی کے

ہدار سرحسینہ حنفیہ میں بھی درس دیتے رہ ہیں۔حضرت والد صاحب بینیئر کا ای زبانہ میں آپ کے

ما تھ تعلق تا کم بواجو آخر تک ندصرف قائم رہا بلکہ پڑھتا ہی چلا گیا۔جس کی بڑی وجہ مسلک میں پہنگی اور

تصلب نیز بلاخوف لومہ لائم احقاق حق اور ابطال باطل اور مسلک حق کی صحیح تر جمانی میں اشراک تھی۔

تصلب نیز بلاخوف لومہ لائم احقاق حق اور ابطال باطل اور مسلک حق کی صحیح تر جمانی میں اشراک تھی۔

نہایت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ماہنا مدحق چاریار ٹوئٹی کی اس خصوصی اشاعت میں ان دونوں بزرگوں

نہایت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ماہنا مدحق چاریار ٹوئٹی کی اس خصوصی اشاعت میں ان دونوں بزرگوں

کے باہم تعلقات اور مختلف امور میں تباولہ خیال کے ساتھ قدر مشترک امور میں اتحاد و رکھا گمت سے متعلق

بعض واقعات کا ذکر کر و یا جائے تا کہ بیدواضح ہوجائے کہ حضرت قاضی صاحب بینیٹ کو اپنے زبانہ کے

میں کہیں کہیں اس احقر ناکارہ کے حوالہ سے بعض واقعات کا ذکر بھی قار کین کی نظر ہے گزرے گزرے گا جو یقینا

میں کہیں کہیں اس احقر ناکارہ کے حوالہ سے بعض واقعات کا ذکر بھی قار کین کی نظر ہے گزرے گا رہ ویقینا

اس ناچیز کے لیے باعث سعادت اور حضرت قاضی صاحب بینیٹ کی شفقت و منایت کا مظہر ہے۔

حق چاریار بخائیے کے خصوصی نمبر کے لیے دیگر اہل نام اور صاحب فضل و کمال کے بلند پا یہ معیاری مضامین کی موجود گی میں احقر کی بیر خامہ فرسائی بقینا ہے جوڑ ہے۔لیکن بزم حق چاریار بخائیے کے اصراراور حصول وسعادت کے لیے یہ چندسطور تکھیں اس میں زیادہ تر بھی چی نظر ہے امید ہے کہ قار کین ای تناظر میں ہے مضمون ملا حظے فرما کیں ہے۔ احب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا

اب حسب ترتیب پہلے معزت اقدی والد ماجد قدی سرہ کے حوالہ سے جماعت اور معزت نہیرہ کی تالیفات کے متعلق تا کڑات پیش خدمت میں .....

### تحريك خدام الل سنت كى تائيد

دفاع محابرگرام اورا بل سنت والجماعت کے ذہب کی اشاعت وفر وغ کے لیے ملک میں ایل ہی بہت می جماعتیں اور تحریک موجود تھیں اور ہر جماعت اپنے طور پر حصول مقصد میں کو شال تھی لیکن اس کے باوجود الی جماعت کی اب بھی ضرورت تھی جو تھے معنی میں اہل سنت کے ذہب اور علماء دیو بند کے مسلک کی تر جمان ہو۔ حضرت قاضی صاحب بہت نے ای ایم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنائ مسلک کی تر جمان ہو۔ حضرت قاضی صاحب بہت نے ای ایم ضرورت شخ العرب والعجم مولانا سید حسین ایم ایم میں تحریک خدام اہل سنت کے نام سے جماعت بنائی۔ حضرت شخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی قد تن سروک خلیف ارشد حضرت ہیں خورشید احمد صاحب بہت اس جماعت کے سر پرست قرار پائے۔ بہت سے حضرات نے این وقت اس جماعت سے اختلاف کیا اور اعتراض کا سلملہ شروع بھی حضرات انکا بر نے حضرات اف میں صاحب بہت کے اس کو مش کو سرا ہا اور جماعت کی تا کیدی ان بھی حضرت اقدی والد ما جد قدس سروکانام تامی اور اسم گرامی سرفیرست ہے۔ چنانچ اس کی تا کید ش

اگر حضرت قاضی صاحب مظلم نے شعبیت اور مودودیت کے مضرا اڑات سے مسلک دیو بند کے تحفظ کے لیے علیٰجد ، جماعت خدام اہل سنت والجماعت کے نام بنائی ہے تو ان کو ایسا کرتا ہی چا ہے تھا۔
اس طرح انہوں نے تمام تبھین ویو بند کی طرف سے حمایت مسلک کا فرض ادا کیا ہے اور حضرت قاضی صاحب مدظلہ کے بارہ میں جہاں تک جھے علم ہے وہ مسلک دیو بند میں نہایت پختہ جامدادر متصلب ہیں۔
ان کی تبلیفی خدمات قائل قدر بلکہ لائق تشکر ہیں۔ (سلاسل طیرس) ا

مندرجہ بالاتح میردل پذیر سے خدام المل سنت کی ضرورت اور حضرت قاضی صاحب بینیو کی تقیم شخصیت کے بارہ میں فتیدالعصر کے تأثر ات بالکل واضح ہیں کہ آپ نے ندصرف جماعت کی ضرورت کو واضح فرمایا بلکہ حضرت قاضی صاحب بینیو کے اس اقدام کو حمایت مسلک کے فریضر کی اوا کی قرار دیا ساتھ می ان کی مسلکی چین قصلب کی شہادت و سے کران کی تبلیغی خدمات کو ندصرف قابل قدر بلکہ لائن تشکر گردانا، جماعت کی اس سے بڑھ کر بحر پورتا ئیداور کیا ہو کتی ہے؟

## اہنامہ فن چاریار ٹٹائٹی کی تائید

مک میں اگر چہ بہت ہے دین جرائد ، ہفت روز ہے اور اخبارات موجود ہیں لیکن قلم کے اس دور میں جننے رسائل واخبارات بھی جاری ہوں کم ہیں اگر چہاس وقت بظاہر دینی رسائل کی بھی بھر مار ہے لیکن نے نے فتوں کی وجہ سے نئے رسائل کے اجراء کی ضرورت ہے بھی انکارٹہیں کیا جاسکتا ۔

حضرت قاضی صاحب نے اپنی جماعت کے آرگن''حق حیار یار ٹنائیم'' کا آغاز فرہا کروقت کی ایک اہم ضرورت کو پورا فرمایا۔ ماہنامہ النجم، الفاروق اور دعوت وغیرہ کے بعد اس ضرورت کومحسوں کیا جارہا تھا جوحق حیاریار ٹنائیم کے ذریعہ پوری ہوئی۔حق حیار یار ٹنائیم پر بہت سے حضرات نے تائیدی تیمرے اورآ را تکھیں حضرت والد ماجد بریشائی نے اپنی رائے گرامی کا ظہاران الفاظ میں فرمایا.....

تحریک خدام اہل سنت والجماعت کا تر جمان ما ہمنا مدحق جاریار جنائی مخدوی حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب زید مجد ہم کی سر برتی میں شائع ہور ہاہے۔ اس کے ٹی بر پے نظر ہے گزرے۔ جمداللہ اپنے موضوع براس میں کانی مواد پایا۔ حضرت قاضی صاحب موصوف کو مسلک اہل سنت والجماعت کی حفاظت کا حقائیت کے اثبات کے سلسلہ میں خصوصی ذوق وشغف صاصل ہے اور اپنے اکا ہر کے ذوق کی حفاظت کا حضرت موصوف کو بے حد خیال ہے۔ امید ہے کہ وہ اس ماہنا مدک ذریعی احقاق حق وابطال باطل کا فرض انجام دیتے ہوئے اپنے اکا ہر کے خصوصی ذوق کو کھی ظامر رکھیں مے اور افراط وتفریط سے فی کر اعتدال کے ساتھ دیتے ہوئے اپنے اکا ہر کے خصوصی ذوق کو کھی ظامر رکھیں میں اور افراط وتفریط سے فی کر اعتدال کے ساتھ مسلک حقدالل سنت والجماعت کی حسب سابق صبح تر جمانی کرتے رہیں گے۔ واللہ الموفق والمعین .

حقیقت سیہ کہ افراط وتفریط کے درمیان راہ اعتدال ہی وہ صراط متنتیم ہے جس کی ہدایت کی دعا سورة فاتحہ پس سکھلا لُگ کی ہے اورو کہذلک جسعل نساسے امدہ و سسطیا لیسکو نوا شہداء علی الناس میں اس امت مجمد بیکوتمام امتوں پر باعث فضیلت قرار دیا گیاہے۔

ند بهب اہل سنت والجماع بت اس راہ اعتدال اور صراط ستقیم کی تعبیر اور اس کا دوسرانام ہے۔خدام المی سنت والجماعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جاد ہ اعتدال ہے منحرف تمام جماعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جاد ہ اعتدال ہے منحرف تمام جماعت کے جاتے ہیں ان مراط ستقیم کی طرف دعوت دیں اور غد جب الل سنت والجماعت کی خربی فریضہ اور ان کی فرمدداری بھی ہے اور آئی تی بھی البت بھی ہے اور آئی تی بھی البت بھی ہے اور آئی تی بھی البت بھی ہے اور آئی سیسل د بھی بالب حکمة والعو عظة المحسمة اس دعوت میں اپنے مگی برائی ادع البی سیسل د بھی بالب حکمة والعو عظة المحسمة اس دعوت میں اپنے مگی بر

entains and \$ 572 H & (model) & (Car) &

ولائل وبراین بیش کرنے کے ساتھ زبان اور اسلوب بیان ایدا افتیار ہونا جا ہے جس سے مخاطب کے افعات بیل میں میں میں ا نصحت تبال کرنے کی امید ہواور مدافعت میں مجی و جاد المهم بالنبی هی احسن پرنظرون کی جا ہے۔

ویل سنت والجماعت کا بردا می اورخادم اس قرآنی طریق دعوت کا مکف اور پابند ہے اور بجاطور پر امید کی جاتی ہے کے رسال حق چاریار شختی بھی حسب دستوراس طریق ودعوت پر کار بندر ہے ہوئے تمام فرقوں اور جماعتوں کورا واعتدال کی طرف وعوت کا فریضرا واکرتار ہے گا۔

[رمال حق جاريار في يجرم ١٣١٠ه]

### دساله دفاع صحابه كرام فحاثيثم يرتقريظ

محدث جلیل حفرت علام خلیل احمر سیاران پوری قدس مره نے ردشیعت میں ایک کتاب مطرقة الکرامة سے قام سے تحریر فرمائی تھی۔ جس کا مقدمہ حفزت قاضی صاحب بینید نے تحریر فرمائی۔ جے دفاع صحابہ سے تام سے الگ شائع کیا گیا۔ حضرت کے دسالہ دفاع محابہ بی تی کو فرف بحرف من کر حضرت والد ماجد خات ہی محرف اور کا محترف محترت منتی اعظم مولا نامنتی جمیل احرقی انوی قدس مره نے والد ماجد خات نے اس پرتا ئیدی تحریر کا کھی۔ حضرت منتی اعظم مولا نامنتی جمیل احرقی انوی قدس مره نے اس کو بے حد پشد فرمائی اور اس پراف الا اکون عبدا شکود اسے وقی الفاظ تحریر فرما کرامل دسالہ کی تائید کے ساتھ اس تقریر کی تحریر مادی کرامی دست تا ئید فرمائی۔ حضرت والد ماجد بیشید کی تحریر مادی فرمائی میں .....

حضرت مولاتا قاضی مظهر حسین دامت برکاتهم کا مقاله ' دفاع صحابہ' احقر نے حرفاح زفا سنا۔ اس مقالہ سے فاشل مصنف نے ذہب اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کا حق ادا کردیا ہے۔ رافضیہ دخار جیت دونوں بی فتنوں سے اہل سنت والجماعت کو آگاہ کرنے ادر محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ مقالہ ناظرین کی خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ بالخصوص مقالہ کا وہ حصہ جس عیں پاکستان عیں فار جیت وناصبیت کے فروغ پانے کے خطرہ کی طرف توجہ دلائی گئی بنی علماء ومشائخ کے لیے لیم گئر ہیہ ہے۔ حضرات آکا برعلاء کرام اور مشائخ عظام اور خصوصیت سے مداری ویلید کے اہل حل وعقداور مدرسین حضرات آس کا سد باب کرنے کی طرف آپی مساعی بروئے کا رائ کر فد بب اہل سنت والجماعت کے تحفظ کا فرض انجام دیں۔ جولوگ بزید کو فظیفہ عادل اور راشد قر اردے کر حضرت حسین شائح کم کو باغی قر اردیے کا فرض انجام دیں۔ جولوگ بزید کو فظیفہ عادل اور راشد قر اردے کر حضرت حسین شائح کم کو باغی قر اردیے کی سعی میں مصروف ہیں۔ ان کا بینظریہ فوارج کا تو

### احقاق حق اورابطال بإطل مين علاء ديو بندكا كردار

جب رسالہ ماہنامہ جن چاریار مخافظ کا آغاز ہوا تو حضرت والدصاحب مجھنات بھی تا ترات کے لیے کہا گیا۔ آپ نے جہاں اس رسالہ کے متعلق عمدہ کلمات تحریر فرمائے و ہیں جن و باطل کے معرکہ میں حضرات اکا برعلا و دیو بندگی سائی جیلہ اوران کے تاریخی کر دار کا جامع تعارف بھی کرایا اور ساتھ ہی ان کی تحقیقات عالیہ کے اتباع پر بھی زورویا۔ چونکہ حضرت قاضی صاحب مجھنات کی بھی پوری زندگی ای کر دار سے عبارت رہی اس لیے موقع کی مناسبت سے ضروری معلوم ہوا کہ وہ جامع تحریر حضرت مجھنے کے الفاظ میں ماہنامہ جن چاریار بھائی کے شکریہ کے ساتھ قارئین کی نذر کر دی جائے۔

حضرت والدصاحب موسية تحرير فرماتے ميں .....

برصغیر کی تاریخ محواہ ہے کہ احقاق حق اور ابطال باطل کے فرض ادا کرنے میں ہمارے ا کا برؒ نے مجھی کوتا بی نہیں کی بلکہ ہمیشہ راہ اعتدال ہے منحرف تمام فرقوں اور جماعتوں کے قابل اصلاح نظریات کو زیر بحث لا کر مثبت انداز میں مال طریقد برسب ہی نے تقیدی اور تر دیدی کلام کیا ہے۔حصرت امام رباني مجد دالف ثاني شيخ احمد سر مندي مجيئة ،حضرت امام الهندشاه ولي الله محدث وبلوي مُنتية ،مند الوقت حضرت شاه عبدالعزیز و ہلوی بینته ،حضرت شاه محمد اساعیل و ہلوی بینته وغیرہ حضرات کی اس سلسله کی ضد مات جلیلہ سے کون انکار کرسکتا ہے؟ بھر ماضی قریب میں اکا برعلاء دارالعلوم و یو بند قطب الارشاد مولا نارشيدا حمر تشكوبي مينيليم حجة الاسلام مولا نامحمه قاسم نانوتوي بينينة محدث جليل حضرت مولا ناخليل احمد سهاران بورى بينية حكيم الامت حصرت مولا نااشرف على تفانوي بينية اورشخ العرب والعجم حصرت مولانا سيد حسين احمد مدنى بويديد وغيره كى خدمات سے بريد الكها فخص واقف بواور امام الل سنت مولانا عبدالشكور فاروتى تكهنوى مينيدن اين دوريس مسلك اللسنت والجماعت كي قلى اورلساني جوة بل قدر خد مات انجام دی ہیں جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ انہی حضرات کا خاص حصہ ہے۔ عرض ریر کرنا ہے کہ جارے حفرات اکابر نے اپنے اپنے زباند میں ندہب اہل سنت والجماعت کی ایس گرانقدر خدمات انجام دی بیں اور ایساملی و تحقیق ذخیرہ چھوڑا ہے جو ہمارے لیے نہصرف یہ کہ لائق تقلید بلکہ سرمائے افتخار

بھی ہے۔ جزاھم اللہ احسن الجزاء ۔

یا حقر تو اپنے اکا بری تحقیقات کا مقلد محض ہا دراحقر کا ناقص خیال تو یہ ہے کہ ان اکا بری تحقیقات کی میں میں ہے۔ جزاہونا ہی سروری ہے۔ علیمہ وہ کر اب کوئی بھی آزاد رائے بظاہراس کی بشت پر کتنے ہی دائل نظر بھی ہوں نہ تو ہوں نہ تو تحقیق کو بدنہیں آئے گی لیکن آتے ہوں نہ تو تحقیق کو بدنہیں آئے گی لیکن سیح ہے۔ میرامطلب یہ ہے (اور میں جانا ہوں کہ میری یہ بات بہت سے محققین کو بدنہیں آئے گی لیکن احتراس کا عرض کر ناخروری ہوتا ہے) کہ نہ بہ اہل سنت والجماعت کواس کی اپنی شکل میں محفوظ رکھنے کی احتراس کا عرض کر ناخروری ہوتا ہے) کہ نہ بہ اہل سنت والجماعت کواس کی اپنی شکل میں محفوظ رکھنے کو ایک ہوروں کی میں یہ آر ہا ہے کہ اختلافی مسائل میں راہ غیروں کی دست برد سے محفوظ روسکا ہے۔ مگر عام طور برد کھنے میں بہآر ہا ہے کہ اختلافی مسائل میں راہ عشرال پر قائم رہنا کھنے میں جمو کا مصدات ہے اور برطرف اعجاب کل اعتمال پر قائم رہنا کھنے میں میا وہ ہو کہ مصدات ہے اور برطرف اعجاب کل ذی دای برب ایسے کہ اختلافی مسائل میں راہ خور ہوں ہو ایسے اور شروری حدود قیود کی رعایت کے بغیری تحقیق کے تام بر نے نے نظریات منظرعام پر آر ہے ہیں۔ اپنی اکا برکی اتباع اور تھید سے عاروش میسے کو بی کا ای برکھش قدم پر چلئے مسلم اجاتا ہے اور اپنی رائے کو ترف آخر سمجھا جاتا ہے اور اپنی رائے کو ترف آخر سمجھا جاتا ہے اور اپنی اس کو ایسے اکا بر کے تعش قدم پر چلئے اور اس فتہ عدم اعتاد کی احتراف آخر سمجھا جاتا ہے اور اپنی اس فتر عدم اعتاد کے اثر ات بدے محفوظ در ہے کی تو فیق عطافر ماویں ایسی شم اعتاد کے اثر ات بدے محفوظ در ہے کی تو فیق عطافر ماویں ایسی شماعت کے اختراف کو میں میں میں اس کو ایسی اس کو ایسی کو ایسی میں کو ایسی میں کو ایسی کورف آخر سمجھا کو ایسی کو ایسی کو میں میں کو ایسی کو کورف آخر سمجھا کو کورف آخر سمجھا کو کورف کی میں کو کورف آخر کورف کی کورف کی کورف کورف کورف کی کورف کی کورف کورف کورف کورف کی کورف کی کورف کی کورف کی کورف کی کورف کورف کورف کی کورف کے کورف کی کورف کی کورف کورف کی کورف کی کورف کی کورف کورف کورف کورف کی کور

[حق مياريار تذفيح محرم الحرام واسماه]

### ایک غلطی کاازاله

حضور پاک پڑیڑ کے تعلین ٹریفین کے تقش سے استبراک کا ذکر حضرت اقدی تکیم الامت تھانوی قد کس سرہ نے اپنے رسالے'' زادالسعیہ'' میں فر مایا تھا۔ لیکن اہل علم بطور خاص حضرت مفتی اعظم ہند حضرت مفتی محد کھا یت اللہ وہلوی بہینیہ سے خط و کتابت پر حضرت تھانوی بہینیہ نے اس سے رجوع فر مالیا تھا اور اس کا با قاعدہ اعلان بھی کر دیا گیا تھا گر اس کے باوجو دیعض حضرات نے حضرت تھانوی بہینیہ کی طرف استبراک کے جواز کو منسوب کر نے طین شریفین کے تشش کی خوب اشاعت کی حضرت تاضی صاحب بہینیہ نے ان کی مدل انداز میں تردید کی اور اصل صورت حال سے موام وخواص کو مطلع فر مایا۔ حضرت مولانا مفتی محرتی عثانی مظلم کے اصلاحی خطبات میں بھی ایک بیان کے دوران اس کا ذکر آگیا تھا اس سے قاضل اندیشہوں کے حالے حضرت کی خطبات کے فاضل اندیشہوں کے دوران اس کا ذکر آگی تھا اس سے فاضل اندیشہوں کے دوران اس کا ذکر آگی تھا اس سے فاضل

۔ مرتب یرظلیم کواس طرف متوجہ کیاانہوں نے خطبات کی اس عبارت کو قلم زرکر کے احقر کواطلائ کر دی۔ بیساری تفصیل جب حضرت قاضی صاحب میلید کو لکھی گئی آئپ نے اسے عنوان بالا کے تعت آٹ چاریار بیس ٹائع فرمایا جوان کے الفاظ میں ورخ ذیل ہے۔حضرت قاضی صاحب مُؤمَنظيم آم طراز ہیں...

حضرت مولا نامحرتقی عثانی زیدمجدہم ( دارالعلوم کراچی ) کے جواصلای خطبات نمبر ۲ شائع ہوئے ہیں۔ اس کے صفحہ ۹۵ پر بعثوان' من گھڑت در دونہ پڑھیں'' یہ بھی لکھا ہے کہ صرف دہ در درشریف پڑھے جا کیں۔ جو حضور اقدس مُلاَقِعُ کے منقول ہیں دوسرے دروز نہیں پڑھنے چاہئیں۔ لہٰذا حضرت تھانوی ہینیہ کی کتاب زادالسعید ہرخض کواپنے گھر میں رکھنا چا ہے اوراس میں بیان کے ہوئے در دوشریف پڑھنے چاہئیں۔

### تعلين مبارك كانقشه اور فضيلت

اس رسالہ میں حضرت تھا نوی برینیا نے ایک کام کی چیز اور ایک نعت اور دیدی ہے۔ وہ ہے حضور اقد س خانیا کی سے نظام کی افتر اس نقشہ کے بارہ میں ہزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ بخت مصیبت، بیاری اور پریشانی کی حالت میں اگر نعلین مبارک کے نقشہ کو سینے پرد کھودیا جائے تو اللہ تعالی اس کی برکت ہے پریشانی اور مصیبت کو دور فر ماویتے ہیں۔ اس لیے کوئی کھر اس رسالہ ہے خالی ہیں ہونا چا ہے۔ ای طرح شخ المحد بیٹ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب برکھناہ کا ایک رسالہ ہے ' فضائل درود شریف' وہ بھی اپنے کھر میں رکھیں اور درود شریف کو اپنے لیے بہت بڑی نعت بجھر کراس کو وظیفہ بنا کیں۔

[املاي خطبات ج٧مُ ١٩٥]

تعجب ہے کہ مولا ناتقی عثانی صاحب کو بھی تھیم الامت حضرت تھانوی بھٹیئے کے رجوع کاعلم نہیں ہوا اورانہوں نے حضرت کے حوالہ سے ہی نقشہ تعل شریف کے خواص بیان کر دیئے۔

#### مولا ناعبدالقدوس كالمتوب

حطرت مولانا مفتی عبدالشكور ترندی زید مجد بم مبتم جامعہ تفانیه ساہیوال منطع سرگودھا کے صاحبزاوے مولانا عبدالله مین صاحب سلمہ نے اصلاحی خطبات کے مرتب مولانا عبدالله مین صاحب (دارالعلوم کراچی) كوسب ویل كتوب ارسال كيا .....

#### بسم الله الرجمن الرحيم

جناب مصرّت مولا نامحمرتقی عثانی مدّللم کے اصلاحی خطبات واقعنا اصلاحی میں ان کے پڑھنے اور

مرد رسی یہ بھی ہے اور مسلم میں اور مسلم کے ایک ہے ہیں ہے ہیں کہ اسلم میں ہے ہوئے ہے اسلم میں میر موا عظ بہت نافع اور مند میں جن تعالی مزید قبولیت سے نوازی ان کے نقع کو عام وتا م فرماوی اور حضرت مولا تا دامت برکاتم نیزان کے مواونین بطور خاص جناب محترم مولا ناعبداللہ میں صاحب زید بحد ہم کو جزائے فیراور اجر جزیل سے نوازیں ،ا بین

اصلای نظبات ۱۶ ص ۹۵ پرنتش نظی شریف کے متعلق مضمون نظرے گزرااس میں دھزت اقدی علیم الامت تھانوی قدس سرہ کے حوالہ سے استبراک کی اجازت فرمائی گئی ہے۔ جبکہ دھزت اقدی تھانوی بیسٹو نے اس سے رجوع فرمالیا تھااس لیے خیال آیا کہ امداد الفتاوی سے اس کے متعلق عبارت نقل کر کے ارسال کردی جائے ..... الح (اس کے بعد مولانا عبد القدوس نے امداد الفتاوی جلد چہارم اور کفایت المفتی جلد دوم سے حضرت تھانوی کو بیٹو کے دجوع کی وی عبارت نقل کی ہے جو پہلے فقل کی جا چکی کہ عند سے المفتی جا بہلے فقل کی جا چکی ہے کہ معضرت کھی الامت تھانوی بہتیو نے عوام کی اصلاح کے چیش نظر اس سے دجوع فرمالی ہے۔ اب جسے رائے عالی ہواس سے مطلع فرماویں شکریہ۔ نیزیتر میر حضرت اقدی والد صاحب مظلیم کے تھم سے جسے رائے عالی ہواس سے مطلع فرماویں شکریہ۔ نیزیتر میر حضرت اقدی والد صاحب مظلیم کے تھم سے ان کو سنا کر ارسال کر رہا ہوں۔ فقط ۔ ہم اوری الاول کا ۱۳ اھ جامعہ تھانیہ ساہوال سرگودھا

الجواب: مولانا عبدالقدوى صاحب كے جواب بي مولانا عبدالله يمن صاحب نے حسب ذيل كتوب ارسال كيا:

برا درگرای تعررو تحرم جناب مولا نامفتی عبدالقدوس صاحب ترندی به ظلم

السلام علیم ورحمت الله و برکات محبت نامه باعث افتار ہوا۔ فقیمی مقالات کے بارہ میں حضرت والد صاحب برظلیم کی بیند بدگی کا اظہار بڑی خوشی کا باعث ہوا۔ اللہ تعالی حضرت والا کا سایہ تا دیرصحت وعافیت کے ساتھ جہارے سرول پرسلامت رکھے۔ میراسلام اور دعا کی ورخواست بہنچا ویں فعلین مبارک کے نقش کے سلسلہ میں آپ نے بالکل صحح فر مایا ہے۔ جس وقت لکھا ممیا تھا اس وقت یہ ذہن میں مبارک کے نقش کے سلسلہ میں آپ نے بالکل صحح فر مایا ہے۔ جس وقت لکھا ممیا تھا اس وقت یہ ذہن میں نہیں آیا جنوا اس حجو الجوا اے نقیج والے نتے میں اس کوللم زد کردیا ہے۔ جدید طباعت میں اس کوللم زد کردیا ہے۔ جدید طباعت میں اس کی دائے سے بہت مسرت ہوئی اورخوشی ہوئی ہاس کی طامر ہے۔ قبول فرما میں اب یکھل ہو چکی ہے۔

### مشاجرات محابه كرام وكأفزاور حفرت قاضي صاحب بمينية

صحابہ کرام اون ای اجتماعت کے بارہ میں اہل سنت والجماعت کا مواقف کتب مقائد میں معرح ہے۔ای طرح معنرے علی اور معنرت معاویہ ٹنائی کے مابین جو جنگ ہوئی وہ ق و باطل کا معرکہ نہیں تھا بلکہ خطا اور تو اب کا معاملہ تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ماجین ہونے والی جنگوں یں فریقین میں ہے کسی کومجی خطا اجتہادی کا مرتکب قرار زردیا جائے ۔ معنرے ملی اور معنرت معاویہ مخاتم ا ك درميان مونے والى جنگ ميں جمهور الى سنت والجماعت كاعقيده يمي ب كد مفرت معاوية ي اجتها دی نلطی سرز د ہوئی تھی اور آپ کی رائے اگر چسمجے نہتی لیکن خلاف حتن نہتی اس لیے آپ کی بیرخطا نہ قابل طامت ہے اور نہ ہی قابل ندمت ،اس کے برنکس بعض حصرات نے اس جنگ میں حضرت علی میشند کی پذسبت حضرت امیرمعادیه ویشنز کواقرب الی الحق قرار دیا۔ چونکه میا عقیده الی سنت والجماعت کے مسلک کے بمر کالف تھا اس لیے حفرت قامنی صاحب پیٹی نے اس فارجی مسلک کی تروید علی " فارتی فتنہ" کے نام سے زبروست کتاب تحریفر مائی جس میں نہایت الل انداز سے الل سنت کے مسلک کا اثبات اور فریق مخالف کے غلط مسلک کی تروید فرمائی اور مسلک اہل حق کی ترجمانی کا حق اوا كرديا\_ حضرت على في في وكد قرآن كريم ك موجوده خليفة راشد تن اس ليحكسين حضرت ابوموى اشعری اور معرت مروین العاص چیتنا کا ان کوخلانت سے معزول کرنے کا فیصلہ باا شبه خطا برخی تمالیکن فابرے كدان معرات كى يەنطااجتهادى ى خطاتى -

حضرت قاضی صاحب بینی نے فار تی مقدیم اس معنی کے اشبار سے انہیں فاطی اور گنہا کہ رکھا تھا
اور اہل سنت کا موقف بھی بھی ہے لیکن بعض حضرات نے خطا اور گناہ کے الفاظ کو ہفت تقید بنا کر حضرت
قاضی صاحب بینی کو ان سے رجوع کرنے کا نہ مرف مشورہ و یا بلکداس پر اسرار کیا بلکدا پ کے ظاف
ہے پر و پیگنڈہ بھی کیا کہ معاذ اللہ حضرت قاضی صاحب بینی حکمین کر یمین کو گنہا راور نافر مان قرارہ سے
ہے ہیں۔ اس کروہ جس بری پور بزارہ کے بزرگ حضرت قاضی شس الدین ورویش مرحوم بھی تھے
جنہوں نے اس تعطہ نظر سے حضرت پر ان الفاظ سے رجوع کے لیے اصرار کیا۔ اس سلسلہ ش انہوں نے
حضرت سے قط و کرابت بھی کی اور حضرت اقدی والد ماجد قدس مرہ سے بھی مکا تبت کی۔ ان کی بعض
تحریات کا جواب حضرت والد صاحب بھی تھے ہے۔

حضرت قاضی صاحب بینیدنی نیزیدی ٹولد اور قاضی شمس الدین درولیش'کے نام سے ان کے مسلک کا خوب تعاقب فرما یا اور ان کے شبہات واعتر اضات کا کمل و مالل جواب بھی تحریر فرمایا۔ جو ما ہنا مدحق جار یار میں قبط وارشائع ہوا۔ حضرت والد صاحب بیٹیزیسے ان کی مکا تبت کے بعض جھے بھی حضرت قاضی صاحب بیٹیزیر نیس چاریار و ڈوکٹی ہیں شائع فرماوئے تھے۔ ذیل ہی حضرت قاضی صاحب بیٹیزیر کے اس مضمون سے متعلقہ جھے بدید قارکین ہیں۔ چنائج حضرت بیٹیزیر تحریر فرماتے ہیں۔۔۔۔۔۔

حضرت مولانامفتی عبدالشکورصاحب ترندی زید نصلیم ہے بھی انہوں نے اپنے مکتوب محررہ ۱۱/ اکتوبر ۱۹۸۹ء میں میری زیر بحث عبارتوں کو پیش کر کے شکایت کی اور مفتی عبدالشکورصاحب کو اپنے جوانی کمتوب محررہ ۵صفر ۱۳۹۰ھ میں ککھا کہ ......

حضرت قاضى مظهر حسين صاحب مظلم كى خارجى فتنه حصداول كى عبارت كے بارہ ميس عرص بوابنده حضرت موسوف كو قوجه ولا چكا ہے۔ حضرت موسوف كى خدمت ميں عرض كيا كيا تھا كه ايك بات ان كى بنده كو واقعى محسوس بوئى ہا اور ميں نے مفتى عبدالشكور صاحب مد ظلم كى خدمت ميں عرض كى انہوں نے بھى تا ئيد فر مائى اس ليے عرض ہے كہ اگر آ نجناب توجه فرمائيں اور مناسب خيال فرمائيں تو اس عبارت ميں تبديلى ہوجائے تو بہتر ہوگا .....

خط کشیرہ الفاظ کی جگہ اگر اجتہادی خطالکہ دیا جاتا تو زیادہ مناسب و بہتر ہوتا کیونکہ محابہ کرام ہے۔ متعلق گناہ اور سخت نافر مانی کے الفاظ سخت معلوم ہمتے ہیں۔اس کے جواب میں حضرت قاضی صاحب مج نے لکھا یہ الفاظ بظاہر واقعی سخت ہیں اور محابہ کرام کی عظمت کے خلاف ہیں لیکن بندہ نے ہمی تو اس سے مراداجتہادی خطالی ہے۔ لینی میصور ہ محمانا ورنا فر مانی ہے ندکہ هیشتہ ۔

[كتوب حضرت قاضى صاحب موصوف ص ٢٤١/ مارچ ١٩٨٨]

اور اپنی کتاب دفاع حضرت معادیہ ٹوٹٹویس بھی یہی کھھا ہے اور یہاں گناہ اور نافر مانی سے مراو صورةً ہے ند کہ حقیقۂ جیسا کہ دوسرے مقام پر جس نے تصریح کر دی ہے۔ (ص27)

اب جناب فور فرمالیس کہ جناب قاضی صاحب موصوف کی بیرتو جیکا فی ہے یانہیں احتر کے ہتھ خیال میں تو معلوم ہوتا ہے بلکہ ضروری ہے کہ عبارت کو تبدیل کردیا جائے اور اجتمادی خطا کھودی جائے جیا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے۔

حعزت قامنی صاحب بینید مزیرفرماتے میں .....

قاضی شمس الدین صاحب درویش کے دوسرے کمتوب کے جواب الجواب میں حضرت مفتی عبدالنگورصا حب تر فدی کے صاحبزاد ہے جناب مولانا عبدالقدوس صاحب سلمہ نے اپنے والد کرم کے حکم ہے ۱۸۸ ربیج الاول ۱۳۱ ھوکا کیہ خطار سال کیا جس میں انہوں نے درولیش صاحب کولکھا کہ ...... جناب کے کمتوب گرای کے متعلق حضرت والد صاحب مظلم کے حکم سے چند خاد مانہ گزارشات ذیل پر رقام کر کے ارسال کر دبا ہوں۔ مشاجرات محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجھین میں بلا شبراسلم واحوط مسلک سکوت ہی ہے لیکن جب کا لفین کی طرف سے خلو کیا جائے تو احقاق کے طور پرمیج مسلک کو واحوط مسلک سکوت ہی ہے لیکن جب تھا لئیں کا مرکز مارم رہی ہوجاتا ہے اور وہ حسب تقریح کھیں علاء کرام میں ہے کہ .....

حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عہما کے بابین جنگ بی حضرت معاویہ جائٹ کی اجتہا دی خطا
کوتشلیم کیا جائے۔ البتہ معاملہ چونکہ نازک ترین ہے اس لیے افراط و تفریط اور غلو ہے احترا از کرتے
ہوئے انتہائی مختاط الفاظ ہے اس کی تعبیر کرنی ضروری ہے تا کہ ان حضرات کے بارہ بیس کمی قسم کی سوء
اولی کا پہلوجی ندنگل سکے والملہ ہو المعاصم. احقر کے فہم ناقص بیں تو حضرت قاضی صاحب مظلیم نے
جابجا اپنی تحریرات بیس اس مسلک حق کو پیش فر مایا ہے۔ جناب نے ان کی جو عبارت حکمین کے بارہ بیس
نقل فرمائی تھی ۔ حضرت موصوف اس کو بھی صورہ نئی مصیب تقرار دے رہے ہیں، ورنہ خطا اجتہادی کی وہ
بار ہا تصریح فرما چکے ہیں ۔ لیکن چونکہ بظاہر الفاظ تحت ہیں اس لیے ان کو آئندہ ایڈیشن میں امید ہے کہ
بار ہا تصریح فرما چکے ہیں ۔ لیکن چونکہ بظاہر الفاظ تحت ہیں اس لیے ان کو آئندہ ایڈیشن میں امید ہے کہ
وضاحت بھی فرمادی ہے۔ اس کے بعد سر بحث بھی ختم ہوجاتی ہے۔ اس تفصیل کی روثنی میں ان کے بارے
وضاحت بھی فرمادی ہے۔ اس کے بعد سر بحث بھی ختم ہوجاتی ہے۔ اس تفصیل کی روثنی میں ان کے بارے
میں بینورمانا کہ قاضی صاحب حضرت معاویہ بہتی کو باغی اور خاطی کیسے جارہ ہیں خطا اجتہادی پر محمول
میں بینورمانا کہ قاضی صاحب حضرت امیر معاویہ بہتی کو باغی اور خاطی کیسے جارہ ہیں خطا اجتہادی پر محمول
میں بینورمانا کہ قائری تا دیل ہو میں ہو ارشادات تحریرفرماتے ہیں خطا اجتہادی پر محمول
کے بغیران کی آخر کیا تا دیل ہو مکتی ہو بہتی کہ بادہ میں جوارشادات تحریرفرماتے ہیں خطا اجتہادی پر محمول
کے بغیران کی آخر کیا تا دیل ہو مکتی ہے؟ ۱۸ روٹی الا ول ۱۳۵۰ ہو ۱۳ اس کو برائی کی کو برائی ک

[حل حاريار عنائة والقعدو، ١١١١ م

مشاجرات صحابہ کرام شخفی کی مندرجہ بالا بحث سے واضح ہے کہ اس سلسلہ میں حضرت قاضی صاحب بہتند کا بھی وی مسلک تھا جوائل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ انہوں نے ندمرف اس مسلک کی تر جمانی کی بلکہ اس کا مجر بورد فاع مجمی فرمایا۔ حکمین کر میمین رضی الشاعنما کی اجتہادی خطا کے بارویش خارجی فتنہ حصداول کی عبارت کے خلاجری الفاظ اگر چہ بظاہر تخت تھے لیکن اس سے مراوا جتہادی خطابی

(1) (SEI) (1) (SEI) (SEI

تمي جوجمبور اللسنة كمسلك كيمين مطابق باوريية جيهد مفرت قامني صاحب أولا في نوريد یان فرمائی ہے جس کے بعدان پر کمی اعتراض کا حق باتی نہیں رہتا۔ بلکہ افسوس کہ اس سب پنم ۔۔ باوجود حضرت قاضی درویش صاحب مرحوم اپنی ضد پر ڈیٹے رہے۔اس عبارت کے طاہری الفاظ ہے معرّضین کے بے جافا کدہ اٹھاتے ہوئے موام وخواص کو بہکانے اور سادہ لوح عوام کے مفالط میں یڑنے کے اندیشہ کے چیش نظر اس کی تبدیلی کا مشورہ اگرچہ حضرت اقد س والد صاحب بھٹیٹے نے بھی دیا تھا اور احقر کی مندرجہ بالاتحریر میں بھی اس کا ذکر ہے لیکن اس مثورہ کا بیمطلب برگز ندتھا کد عفرت قامنی صاحب بينين كى اس عبارت مي في نفسه كوئي سقم ياكى ب جيها كدحفرت درويش صاحب مرحوم اوران کے ہموا حضرات کا اصرار ہے۔ اس لیے قاضی صاحب درولیش کا بیلکھنا کہ میں نے مفتی عبدالشکور صاحب كويت يويز يش كى توانبول في بحيم وافقت فر مائى: كلمة حق اريد بها الباطل كامعداق معلوم ہوتا ہے۔ کیونکد دونوں حصرات کے منشامیں بین اور واضح فرق ہے جیسا کے تفصیل بالا پڑھنے سے بخو بی انداز ہ لگایا جاسکتا ہے۔واللہ اعلم بالصو ابعلاوہ ازیں حضرت قاضی مظہر حسین صاحب مینیڈ نے مدل طریقہ پر <sup>چا</sup>بت فرما دیا ہے کہ عبارت ٹی کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت م<del>ینیا</del> تحریر فر مانے ہیں''۔عبارت تبدیل کرنے کی کمی طرح بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان الفاظ سے میری مراد هتيقة نافر ہانی اور کناہ ہے اور اس سے ان جلیل القدر صحابہ کی شقیص وقو ہین ہوتی ہے تو میری ہزار نہیں لا کھ بارتوب ب- بستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه

[حق حاريار خائدً من ٢١١ من ١٩٩١ وزي تعدوا ١١١ه م

وكيل صحابه زلانفؤا ورحضرت فقيهالعصر مبينه

گزشتہ تریم کردہ بعض حالات و دا قعات ہے واضح ہے کہ سلک کی ترجمانی اور تصلب نیز اس کی میانت و تفاقت میں تا ہے ہی اس کی میانت و تفاقت میں تا نہیں ہے۔
میانت و تفاظت میں تن تعالی نے و کیل محابہ و تا تفاض ما حب اور فقیہ العصر حضرت تر نہی رہیت افتہ علیما میں ہم آ بنگی اور بڑی صد تک مطابقت ہیں افر مائی تھی اور یک وجہ ہے کہ یہ دونوں بزرگ محتلف امور پر باہم تبادلۂ خیال بھی فر ماتے اور کی وی معاملات پر ایک ووسرے سے خط و کتابت بھی رہتی ۔
گراہ فرقوں اور فترن کے تعاقب اور احقاق تی و ابطال باطل کے سلسلہ میں اکثر وونوں بزرگوں کی روش، فکر و نظر اور طریق کا رہیں افغان رہتا تھا۔ حضرت والد صاحب قدس سرہ اگر چہ با قاعدہ طور پر

تحریک فدام کے رکن یا عہدہ دارنہ تھے لیکن اس کی اکثر پالیسیوں ہے آ پ تنقل تھے۔ حضرت قاضی صاحب بھینیہ بھی آپ کومسلک حق علاء دیو بندیش مصلب اورنہایت مضبوط بھیتے تھے اور نہیس آپ پر صد درجاعتا وقااوراس بارہ میں آپ کی بردی تعریف فرماتے تھے۔اس سلسلہ میں درج ذیل چندا قتباسات کا نقل کردینای کافی ہے .....

حضرت اپنی کتاب کشف خارجیت کے اور بعنوان 'نہرایۃ الحیر ان فی جواہرالقرآن' تحریر الفرآن' تحریر مراتے ہیں ..... حضرت مولانا مفتی عبدالشکور تر ندی مفتی وہتم مدرسہ حقانیہ ساہیوال ضلع سر کود حانے جواہر القرآن کے بعض غلط نظریات کی تر دید ہیں ایک کتاب ہوایۃ الحیر ان کصی (ماشاء اللہ مولانا موصوف زیسد فیصلہ مسلک حق کی تبلغ ونصرت ہیں بہت پختہ ہیں اور آپ عکیم الامت حضرت مولانا الشرف علی تھائو کی بہتے کے سلملہ میں مجاز طریقت بھی ہیں)

"رسالدا كابركامسلك ومشرب برتحقيق نظر"كي بيش لفظ ميس تحريفر مأت بي .....

زیرتیمره کتاب "رساله اکابرکاسلک و مشرب پرایک تیقی نظر" حضرت مولانا مفتی عبدالتکورتر فدی

زیرتیمره کتاب "رساله اکابرکاسلک و مشرب پرایک تیقی نظر" حضرت مولانا عزیز الرحن صاحب

بزار دی خطیب جامع مجدصد این اکبر چوهر" (راولینڈی) کے رساله اکابرکا مسلک و مشرب کے جواب

میں لکھی گئی ہے .....کین مولانا عزیز الرحن صاحب و غیره کا بیان کرده مسلک و مشرب حضرات اکابر

دیو بند کے اصلی مسلک و مشرب کے خلاف ہے ، اس لیے حضرت مولانا بیمفتی عبدالتکورصاحب تر فدی زید

دیو بند کے اصلی مسلک و مشرب کے خلاف ہے ، اس لیے حضرت مولانا بیمفتی عبدالتکورصاحب تر فدی زید

فصلیم نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور تحکم ولائل و برا بین سے تحقیقی انداز میں اس کا روفر مایا اور آپ نے

متعدد عنوانات قائم کر کے برمسلہ کے مالہ و ماطیہ کو بیان فرماد یا ہے۔ جبزا ہم السلمہ نصاحب خصو

السجزاء ، ماشاء اللہ حضرت مفتی صاحب موصوف ایک رائج العقیدہ کن حفی دیو بندی عالم بیں اور دحشرت

کیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس مرہ کے سلسلہ کھریفت میں حضرت مولانا مفتی تحریث خیل میں اور

صاحب بریشید مفتی اعظم پاکستان کے خلیفہ کا باز بھی ہیں۔ ویو بندی مسلک پر مضوطی ہے قائم ہیں اور

یوری ہمت واستھامت سے مسلک میں کا وفاع کررہے ہیں۔ مفتی صاحب متعدد علی اور اصلامی کی ایوں

پوری ہمت واستھامت سے مسلک میں کا وفاع کررہے ہیں۔ مفتی صاحب متعدد علی اور اصلامی کی ایوں

کے مصنف ہیں ان فر (ص کے) حضرت والدصاحب بریشید کی وفات کے بعد والی بارہ میں تقریبانی طرح کے کلمات تحریر فرمانے کے بعد ورج والدصاحب بریشید کی وفات کے بود والی مائی :

حق تعالی آپ کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس نعیب ہو امیسن بسجماہ النہی الکویم صلی الله علیه وصلم . (حیات ترزی کس۷۰۳)

ا کا بر کے مسلک ومشرب پر تحقیقی نظر

اکا بر کا مسلک ومشرب کے نام سے جب پنڈی سے کتاب شائع جوئی اور اس میں برمات ورسومات كوا كابرعلاه ويوبندكا مسلك وسثرب قراره ياحميا توحضرت قامنى صاحب بيسينج ني اس كاروفريا. اورحق جاريار ففي بي آب كاترديدي مغمون كي تسطول من شائع بوارات زمانديس آب مدرستعليم النساه نتخيه سلانوا في مي تشريف لائة احتر بمي زيارت كے ليے حاضر ہوا۔ حضرت نے وہاں اصلاحی بيان فرمایا اور پھر کانی دیر تک حضرت نے احقر ہے از راوشفقت وعنایت تفتگو فرمائی۔ احقر نے ساہیوال تشریف لانے کے لیے عرض کیا تو حضرت نے اسے قبول فر مایا اور احتر کے ساتھ ساہیوال جامعہ حقانیہ ي تشريف لائة وبال طلبه من بيان فر ما يا اور حصرت والدصاحب مُينية مع مختلف حالات ير تشتكو فر ما أنى خاص طور پر رسالہ اکا برکا مسلک ومشرب پر لکھنے کے لیے فر مایا اور اس پر بہت زور دیا۔حضرت نے بہ بھی فرمایا کہ آپ کوسب حضرات اپنا ہوا مانے میں اور آپ کے قلم میں اعتدال بھی ہے اور آپ کا لکھتا ایک سند كا ورجد ركمتا باس ليضرور لكصي - چناني حضرت والدصاحب بينية فضعف اورياري ك باوجود''اکارے مسلک ومشرب رِتحقق نظر''کے نام سے رسالتح رِفر مایا جے حفرت قامنی صاحب بریشیا نے بے مد پندفر مایا اور اس پرایک مبسوط مقال لکھا جور سالہ کے ساتھ شالگونیس ہوسکا البنتہ رسالہ ہے متعلق تاثرات كاحصد رسالد كي شروع من شائع كرديا كيا-الغرض بدرساله حضرت والدصاحب بمينية نے آپ ی کی فرمائش پر تحریر فرمایا تھا جس سے بطریق احسن سلک کی ترجمانی کا حق اوا بوارو الحمدلله على ذلك كله

#### رساله عقائدعلماء ديوبنديرتقريظ

البید علی المفعہ جو حفرات علاء دیو بندگی متفقہ مسلکی دستادین ہے۔ افادہ عامہ کے لیے اردویش حفرت والدصاحب بہتینے نے اس کا فلام تحریر فر مایاجس پراپنے دور کے علاء کرام سے تصدیقات حاصل کر کے اسے شائع کیا گیا۔ احقر نے حضرت قاضی صاحب بہتینی سے بھی اس پر تقریقا کے لئے عرض کیا آپ نے نہ مرف اس پر تقمد نی فرمائی بلکہ از راہ عمایت ایک مقدمہ بھی تحریر فر مایا۔ جو مکتبہ مدنیہ لا ہور نے المبند کے فلاصہ کے شروع میں شائع کیا یہ مقدمہ اپنے موضوع پر بہت نافع اور مفید ہے علاوہ ازیں حضرت والد صاحب بہتینہ کی کتاب" حیات انہا ، کرام مایلاً" کا صودہ بھی ایک عرصہ تک حضرت کے

ز برمطالعد رہا۔ آپ نے اسے بہت می پیند فر ہایا اور کتاب خلافت معاویہ جیٹٹو دیزید سے متعلق محمود اتھ عما می کے نظریات پر آپ کی تنقید کی بھی معفرت نے بہت تعریف فر مائی ۔ لیکن ابھی تک یہ کتاب شاکع نہیں ہوئی۔

### جامعد حقانیے کے بارہ میں رائے گرامی

آن مدرسد تقانیہ میں حاضری کا موقع ملا۔ ماشاہ القد حفزت مولانا قاری عبدالشکور صاحب ترندی زید مجد ہم کی محرانی میں ترتی پذیر ہے اور اس مدرسہ کے ذریعے شبر اور علاقہ میں ند بہب اہل سنت والجماعت اور مسلک اکابر دیو بند کا تحفظ ہور ہاہے۔ مدرسہ کے اساتذ واور طلبہ کے ویٹی اخلاق سے متاثر ہوا۔ عدرسہ ماشاہ الفدایے مقاصد شرعیہ میں ترتی پذیر ہے۔ فقط شعبان ۱۳۹۲ھ

### سلانوالی کےمناظرہ کا تذکرہ

احتر پہلے لکھ چکا ہے کہ حفرت قاضی صاحب بیٹیا 1992ء میں مدر تعلیم النساء سلانوالی میں تشریف لائے اور بیان فرمایا جس میں احقر بھی حاضر ہوا۔ بعد میں حضرت نے کا فی وقت عنایت فرمایا اور بزرگول کے واقعات اور ان کے ایمان افروز حالات سنائے ۔حضرات ا کا برخصوصاً حضرت اقدس حکیم الامت تمانوی اور حفزت شیخ الاسلام مولانا سیوحسین احمد مدنی قدس سردها کی اتباع پر بهت زور دیا احتر نے دریافت کیا کر معرت ہم نے ساہے کہ مولانا غلام العرفان صاحب سے بھی آپ نے پڑھا ہے تو فر مایا که بال میں نے ان سے بھیرہ کے مدرسروز پزید ہی ایساغوجی پڑھی ہے۔اس دقت وہ وہاں مدرس تے اور منطق میں ان کا خوب شہرہ تھا۔ پھر معزت نے مناظرہ سلانوالی منعقدہ ۱۳۵۵ھ کی تفصیل سائی جس میں تکھنؤ سے حضرت مولا نا منظور نعمانی تشریف لائے تھے اور فریق مخالف کی طرف سے مولوی حشمت علی صاحب بینید مناظر تے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس زیانہ میں بھیرہ پڑ متا تھا اور والدمحترم مولانا کرم وین صاحب بھی اس مناظرہ میں شریک ہوئے تھے۔ واپسی پروہ بھیرہ تشریف لائے اور انہوں نے اس مناظرہ کے حالات سائے لیکن وہ مولوی حشمت علی صاحب کے دائل مے مطمئن ند تھے۔ای لیے اس مناظرہ کے بعدان کا رجحان علاء دیو بند کی طرف ہوگیا تھااورانبوں نے جمعے دیو بند بھیجا اور حفزت مدنی مجیدے اپناتعلق قائم فرمایا۔ حفزت نے بیسماری تنعیل اپن کاب اکشف خارجیت" میں لکھ دی ہے۔ 8 584 10 0 (2005 de 2018) 0 ( mario 1848) 08 - 265. XB

# حضرت والدكرامي بينيني كساتهم چكوال حاضري

#### آخری زیارت

حصرت بہتنے ہار ہا ملے کا موقع طاور آپ کے بیانات بھی سے برمرتبہ کی ذیارت سے تعلق میں اضافہ ہوتار ہا کئی بار دھنرت جلد پر جامد مقانیہ میں ساہوال بھی تشریف لائے ۱۹۸۳ء میں سالا ندجلسہ ہوا دھنرت نے فدام کے ہمراہ شرکت فر مائی اور جلہ کورونق بختی اس سال جامعہ میں چوری کا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ حضرت کو علم ہوا تو آپ نے المسوس کا اظہار فر ما یا اور حضرت والدصاحب بہتنے کے اصراد کے باوجود سنر کا کرایہ تک وصول نہیں فر ما یا بلکہ پانچ صدرو ہے مدرسہ میں جمع کرائے۔ حضرت والد صاحب بہتنے فرماتے تھے کہ لوگوں کے بیروں کا معمول مریدوں سے لینے کا ہے اور دیو بندیوں کے بیروں کا صال ہے ہوری کا صال ہے جمہور کو بھی وسے ہیں۔ حضرت قاضی صاحب بہتنے میں میدوصف بدرجہ اتم بیروں کا حال ہے جمہور کا اور دیو بندیوں کے بیروں کا مال ہے جمہور کا مال ہے حضرت اور دیو بندیوں کے بیروں کا مال ہے جمہور کے دورہ میں بلا تھا۔ بہر حال اب حضرت بہتنے موجود تھا جو انہیں اپنے کے حصرت اور میں بلادھا۔ بہر حال اب حضرت بہتنے

# 6(515)6 6(cm)6 6(cm)6 6(615)6

كي آخرى زيارت كاوا تعد ككوكراس مضمون ولتم كرتا بول .

ورسال فی جامع دننے جبلم کے سالات جلسہ پر حضرت مولانا قاری ضیب میا جب پہلیم نے احقر ورسال فیل جامع دننے جبلم کے سالات جلسہ پر حضرت قاضی صاحب نہینیہ کی خدمت جمی چوال جمی شرکت کی دورت دی سرح سے خیال قا کہ حضرت قاضی صاحب نہینیہ کی خدمت جمی چوال حاضری دوں حضرت کی صلعی جاری اور کزوری کی خبر یس کشرت ہے آری تھی اس لیے بل جمل جر مات کو کا فرال حاضری کا حزم کیا اور براورم جناب قاری شرافت انشہ صاحب پائی پی کے بمراہ سنر کیا۔ ہم رات کو کا فی دیرے چکوال عاضری کیے۔ کیا اور براورم جناب قاری شرافت انشہ صاحب پائی پی کے بمراہ سنر کیا۔ ہم رات کو کا فی دیرے چکوال پیچے۔ حضرت کے آرام کا وقت قاضی حضرت سے طاقات ہوئی اس وقت ضعف و نقابت غالب تھی۔ و کیمنے بی آپ بندیوں کا ذھا خروری مجبور ہا تھا لیکن حضرت نے از راہ شفقت بنھالیا۔ خبرہ عافیت دریات کی اس کے بعد حسب سابق آپ خاص موضوع پر کا فی دریا تھا سی مضوع پر کا فی دریا تھا سی مضوع پر کا فی دریا تھا سی دریا ہوئی دریا تھا ہوں کی دریا تھا ہوں کے تحفظ اور ختوں کے اور جودا کا بر کے مسلک و مشرب کے تحفظ اور ختوں کے خوال ورساتھ سے میں مل

احتر نے آپ کی شفقت وعنایت و کھ کرعرض کیا کہ حضرت اقد میدنی قدس مرہ نے آ نجناب کو جو المانت دی ہے کہ اسے دوسروں تک بھی شقل کیا جائے الیانہ ہو کہ بیسلہ ہی نتم ہوجائے لہذا آ نجناب مرور کسی کو بیعت وتلقین کی اجازت سرحت فرماویں۔ اس پر حضرت نے قدر سے تو قف کے بعد فرمایا یس اس کا المی نیس ہوں بھر و ہے جی فتنوں کا دور ہے اس جی اختاد ہوا مشکل ہے (آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت نے بعض حضرات کو خلافت عطافر مائی تھی والمصحد لله علی ذلک ) احتر نے جہلم معلوم ہوا کہ حضرت نے بعض حضرات کو خلافت عطافی میں اس شا ، اللہ تعالی میں اس شا ، اللہ تعالی میں ہوئے اور دات کا قیام جہلم کیا اس نے میں ہی ان شا ، اللہ تعالی معرف کو دون کا دون کے ہمراہ تھی ارادہ ہے جی بھی ان شا ، اللہ تعالی حضرت کرون گا و عاکی در خواست پر بعداز مصافی ہم رفصت ہوئے اور دات کا قیام جہلم کیا المحکم رون ہمیں حضرت کے بیان کے لیے تخبر تا چا ہے تھا سے دائیں آ جی نے جو دھیں اپنی نظمی کا احساس ہوا کہ ہمیں حضرت کے بیان کے لیے تخبر تا چا ہے تھا اس کے بعد جیں اپنی نظمی کا احساس ہوا کہ ہمیں حضرت کے بیان کے لیے تخبر تا چا ہے تھا اس کے بعد جیں اپنی نظمی کا احساس ہوا کہ ہمیں حضرت کی بی زیارت و بجلس آ خری سے دائیں آ ہو کہا ہو سکا تھا۔ بہر حال احتر کے حق جی دھرت کی بیان رہیں اور نظیب و فراز کا ہے سلمار ترک چان رہا ہے۔

65 586 14 6 ( ar Ja & ) 6 ( circles ) 19

سانحة وقات

بندا مدرسطوم شرعیہ جمنگ کے بابان اصلائی پروگرام میں شرکت کے لیے کیا ہوا تھا۔ دہاں محتر م جناب ماموں شمشاو حسین صاحب نے بتایا کہ آج کل صفرت کی طبیعت کافی خراب ہے۔ عزیز مکرم سید صدوق حسین شاہ سلمہ نے اس کی تقدیق کی ہم سب فکرمندی کے ساتھ دعا کرتے رہے اور کافی دیر تک حضرت کا تذکر وچھی رہا۔ مفرب کے بعد درس ہوارات کو کافی دیر ہے واپسی ہوئی۔ فجر کے بعد نون سے حضرت کیسید کرانی الے کی فیر میں کے بعد درس ہوارات کو کافی دیر ہے واپسی ہوئی۔ فجر کے بعد نون سے

حفرت يُسِيِّة كَانْقال كَي المُدوبِيّاك فبرلي حس از مدانسوں بوا\_انا لله و انا البه د اجعون. بلاشر حفرت قاصی صاحب مینیه سال کے مسلک کے تربیان ، حفرت اقدی مدنی مینید کے تمید رشيد خليفة كاز اور بزرگول ك عظيم على ورشك كافظ واين تقيان كى رصلت على وتحقيق ونياش تعظیم خلا پیدا ہوگیا ہے۔ حضرت بہنوہ کی کزوری اور مسلس بیاری، کبری کی دجہ سے ہر وقت آپ کی رطنت کا فکرتو رہتای تھالیکن یہ بجیب بات ہے کہ احتر حضرت کی دفات ہے دوسال تل ۱۳۲۴ھ میں جج كے بعد جب كم معظم مدر سرمد يقيه مولتيد على مقم قانواك روز احتر نے خواب ويكھا كه حفرت قامنى صاحب بينية كاانتال بوكيا ہے اورآب كے سائحة ارتمال كا اعلان مدارى عى كيا جار باب- بغيركى سابقة تذكره كاميا مك خواب و يكيف سے احتر پريشان بوااور صنرت كى طرف سے كافى فكر لاحق بوئى۔ حفرت موانا کا شیر محمد صاحب عنوی مقلم بھی ان دنوں مدرسہ میں متیم تنے ان سے معفرت کے حالات دریافت کیے انہوں نے فرمایا کہ حضرت کی طبیعت قدرے بہتر ہے اورایک دوروز میں آپ کی چھوٹی صاجزادی كاعقدنكان با حقر كوبهت مرت بونى كه حزت حيات بين اور طبيعت بحى بهتر في دفواب کی مجدے جو پر پیٹانی لائن ہوئی تقی وہ دور ہوئی بحد نشرتعانی اس کے بعد بھی حضرت دوسال تک حیات رب۔لیکن نہ معلوم اس خواب ہے اس وقت کس طرف اشارہ تھا یااس کی کیا تعبیر تھی۔ بہر مال اب دوسال بعدآب كسانحار تحال عقواس كي تبيرواض بوالله اعلم.

### جنازه مین شرکت

حفرت کی وقات کی اطلاع منے پراحتر نے جھٹک ماموں جان کوفون کرایا اور ساتھ می مدر سطوم شرعیہ ش بھی اطلاع کرادی۔ ماموں جان کے ساتھ بمارا پروگرام بھی منے ہوا کہ وہ سابیوال پیچ جائیں بیال سے ل کر سفر کریں گے چنانچ حسب پروگرام وہ سابیوال پیچ مجے محترم بچا عبدالعلیم صاحب ترندی پرظلیم ماموں شمشاد حسین اوراحقر اور برادرعزیز عبدالود و دسلمہ ہم چاروں گاڑی میں چکوال کے لےروانہ ہوئے ۔راستہ میں حضرت ہی کے حالات وواقعات کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ اصل جنازہ تھیں میں ہوگا۔ ہم چکوال پینچے تو ظہر کی نماز تیار تھی۔ ہم نے نماز ادا کی بیاں جنازہ نماز کے بعد تھالیکن ہم نے جناز ویں شرکت نہیں کی بلکہ نماز پڑھتے ہی تھیں بلے مجے وہاں حضرت کی مجد میں مینچے راستہ میں بازار بندنظر آیالوگ حضرت کے سانحہ وفات سے خاصے متأثر ومغموم سے عصر کے قریب ہم اسکول کے گراؤنڈ میں ہینچے یہاں جنازہ کا اعلان تھا۔ بھیں کے گروونو اح کے لوگ بڑے جوم کی صورت میں جناز و کے منتظر تھے۔ نماز عصرسب نے سبی اواکی اس کے بعد کچھے بیانات کا سلسلہ شروع ہوا حضرت مولا نا زاہدِ الراشدى، حضرت مولا نا عبد القدوس قارن اور علامہ خالد محمود مظلم مے مختصر مگر جامع بیانات بطورخاص قابل ذکر ہیں حضرت به دلالا شاہ محمصاحب مظلم کے حذیات عقیدت ومحیت بھی بڑے بی مؤٹر تھے۔اعلان کی وجہ ہے بعض کلمات احقر کوعرض کرنے کا موقع بھی ملائیکن مقتضا ، حال کے مطابق احقرنے بہت مخصرتاً ٹرات بیش کے ۔حضرت مولا نا شاہ محمد صاحب مظلیم کے بیان کے دوران ہی چکوال ہے ایک تظیم قافلہ حضرت کے جسد خاکی کو لے کر جناز وگاہ میں پہنچ ممیا۔صف بندی کے بعد صاحبزاد ؛ حضرت مولانا ظهور الحسين صاحب مدخله نے جناز ، پڑھايا۔ برّاروں افراد نے اس ميں شركت كى اس كے بعدلوگ زيارت كے ليے جار پائى كى طرف دوڑے بے بناہ جوم يس زيارت مشكل تھی کیکن بغیر شقت کے بی حق تعالیٰ نے زیارت کرادی۔ ماشاءاللہ حفرت کا چیرہ چودھویں کے جاند کی طرح چیک ربا تھا ہوں لگ رباتھا کہ اس پرنور کی بارش ہورہی ہے۔ حضرت نے جس طرح ساری زندگی محابہ کرام بینتی کے فضائل دمنا قب بیان فرمائے اور ان کا دفائ کیا اس ہے کون واقف نہیں تھیج بات سے کہ آپ نے محاب کرام اوائی کی وکالت کاحق اوا کرد یابیای کا بھید ہے کرحق تعالی نے انسیں خوب درخوب مرخر وفر ما پائه در الله موقده

# صدى كى عظيم شخصيت

کے مولانا حافظ شاہ محمد صاحب 🕏

من بربحترم مولانا حافظ زام حسین رشیدی زید مجدو نے امرار کے ساتھ فرمایا کہ حضزت اقد تی بھٹنے کے سلسلہ میں پچو ضرور لکھو۔ یہ تنظیم سعاوت ہے اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔احتر کواپئی کزوری کی وجہ سے ہمت نہیں ہوری تم کی اور یہ مجی احساس شدت سے ہور ہاتھا کہ یہ چند کلمات ممکن ہے نجات آخرت کا سامان بن جائیں۔ تو لکھنے کا اراد وکر لیا۔

### حضرت ہے **تعلق**اوراس کی برکات

آج ہے تقریباً چاہیں سال آبل حضرت مولانا محد الیاس صاحب بینیزہ جو مزیز محترم مولانا حافظ رشیدا محد ساحب بینیزہ جو مزیز محترم مولانا حافظ الم شیدا موساحب کے والد گرائی تھے۔ ان کے ذریعے جب کدوہ کرش گر لا ہور جائے مجد کے خطیب اور المام تھے حضرت اقد س کے ساتھ تعلق کی ابتدا بوئی۔ یہ طالب علی کا زبانہ تھا اس کے ابعداس تعلق میں اضافہ ہوتا گیا۔ فراغت میں بیعت بھی ہوگی۔ اس بیعت کا کوئی ایبااٹر ہوا کہ تقاضہ پیدا ہوا کہ اپنے قصبہ کو گوں ایبااٹر ہوا کہ تقاضہ پیدا ہوا کہ اپنے قصبہ کو گوں کو دین تن ہے دوشتاس کرایا جائے۔ قصبہ کوگ جہالت کی وجہ سے اور جاہلا نہ ہیر پرتی میں المیے نلوک اندر جاتا تھے کہ دو میری بات سنے کے لیے کی قیت پرتیانیس تھے۔ حضرت بیکھ تا ہے بات کی کہ حضرت اپنے گاؤں میں ایک تبلی اصلاق نہ بی جلسکر نے کا خیال ہے آپ اور مولانا جبائی تھریف لیا۔ دوسال جلسکر نے کے بعد گاؤں والوں نے متفقہ فیط یہ کی کہ اگر اب یہ تیسرا جلسکر کی جائے اس کو نہ کرنے دیں۔ چنانچہ اس تصبہ وحولر کے سرکر دو اور بااثر طبقہ جس میں بڑے برا جلسہ ہوائو مخت فیاد ہوگا اور بااثر طبقہ جس میں بڑے بڑے اس تھے کہ وارسا وات بھی تھے۔ ضلعی سطح پراور مخصل کی سطح پر متعلقہ دو کا آئدہ کے لئے اس تھوں کو جلسکی اجازت نہ دی جائے اگر جلسہ ہوائو مخت فیاد ہوگا اور سادت نہ دی جائے اگر جلسہ ہوائو مخت فیاد ہوگا اور سادت نہ دی جائے اگر جلسہ ہوائو مخت فیاد ہوگا اور سادت نہ دی جائے اگر جلسہ ہوائو مخت فیاد ہوگا اور

# \$\(\frac{1}{589}\) \theta \(\frac{1}{2005}\) \text{1005 \(\frac{1}{2005}\) \theta \(\frac{1}{200

خون ریزی ہوگی۔ احقر صورت حال سے بوری طرح واقف تھا۔ حضرت اقدی مولانا قاضی مظیر حسین صاحب میکنویسے سے اوری کا کہ خوریب صاحب میکنویسے سے حساسے کو جاری نہیں رکوسکٹا۔ میں افوان برادری کا ایک خریب فرد ہوں۔ اس قصبہ میں میری اپنی برادری جائے میرا ساتھ دیتی ہے گر عقید سے کے لخاظ ہے ، وہمی میرے ساتھ کہیں۔ میں نہیں جا ہتا کہ کوئی فاط کا وہم کا آدی آپ کے یا حضرت جہلی میسے کے خلاف نازیبا نیرے ساتھ کوئی ناط کا وہم کا آدی آپ کے یا حضرت جہلی میسے کے خلاف نازیبا نربان استعمال کرے اس لیے جلسے کرنا آئے دہ مشکل ہوگا۔ حضرت الدّی نے فرایا کہی جی نہیں ہوگا۔ حضرت الدّی نے فرایا کہی جی نہیں ہوگا۔ میران کی مفرود تربیں۔

حضرت مبینید کے اس ارشاد پریس خاموش : وگیا۔ جلسہ بمیشہ مارچ کے مبینے یس موتا تھا۔ جب ایا م قریب آئے تو لا ہور کے بچھ افسران سے تلہ مکگ دکام کے نام سے سفار ٹی خطوط تکھوائے۔ ایک رتعد تخصیل دار کے نام پرتھا۔ چنانچہ دور تعدیز ھاکرورا کھڑا ہوگیا۔ ہم دونوں اے بی تند میگ وہے بلے کی اجازت کے لیے اس نے مجھے دیکھتے ہی کہااس موادی کوجاسے اجازت نیس۔ یہ انیا ہے دیسا ہے۔ ترسیل دارنے زورلگایا حقرنے بھی کچھ باتی کیں مگروونہ مانا۔اس کونسبہ کے لوگوں نے ڈرایا تھا کہ فساد ہوجائے گا۔ ہم ایوں بوکروالی آئے۔ محکد زراعت کے ایک افسر تھاس کے نام میرے باس رتع قا ان کو ملا انہوں نے اپنے وفتر میں جائے منگوا کر فرمایاتم جائے ہو میں اے۔ ی کو جا کر متا جول۔ اس کے جانے کے بعدرب کے دروازے کو پکڑ ااور عرض کی میں عاجز ہوں آپ قادر میں میں امتحان کے قابل سمین وال ممرور ہوں۔اےاللہ تو مدوفر مائے تھوڑی در میرکز ری وہ السرتشریف لائے اور کہااس نے تحریری اجازت نبیس وی زبانی اجازت ويدى اس شرط يركد فساد شهور بيتسرا جلسهي الحمد نته خرد عافيت كرساته اتجام يذير بوكيار میخف حضرت کی کرامت بھی ورنہ حالات انتہائی ناساز گارتھے۔اس کے بعد حضرت الڈس نے تھم دیا کہ اپنی مجد علیدہ بناؤ۔ چنانچہ ہم نے اس تھم کی تھیل کی اب وہ مجدید نی مجد کے نام پر بالک تیارے۔مجد کے ساتھ می المحقدز مین بھی خرید لی جس پر مدرسة البنات اب موجود ہے جس کے اندراز کیوں کو تعلیم دی جاتی ہے اوراب مارج کے مہینہ میں بتیسواں (۳۲) جلسرمالانہ ہم نے صاحبز اوہ مولانا قاضی ظہور انحسین صاحب مظله كى سر برى بين كيا-اب تصبه دالے جارا ساتھ بھى ديتے بين اور بريشانيان مے برب في دور فريا وي إس الله الحمد

حفرت کے تین پیغام

حضرت اقدس بہتیاں صدی کی عظیم شخصیت تھی آپ نے جو پر وگرام ہم کو دیا۔ اس میں سرفہرست کلمہ اسلام کی حفاظت کے لئے اصلی کلمہ اسلام کا نعرہ لگایا۔ جب دشن نے اس کلے پر تملہ کر دیا کہ بیا دھورا کلمہ سب پوراکلم نیس تو حضرت نے تحریراً وتقریراً عام اجتماعات اور جلسوں میں اس کا پورا پورا وفاع کیا۔ کلمہ سب پوراکلم نیس تو حضرت نے اس کی حمایت میں آواز نیس اٹھائی بیآپ کاعظیم کارنامہ ہے اگر حضرت مجمی اس کی حمایت میں آواز نیس مشکہ بن جاتا۔

 ⊙ دوسرا پر دگرام دیا'' ظافت راشده ، حق چار یار نژائیم'' کا\_ بیدردافض اورخوارج پر ایک ایٹم بم بے \_ کیونکد رافضی طفاء ٹلاشہ کا انکار کرتے ہیں اور خارجی حضرت علی بھائڈ کی خلافت راشدہ کا انکار کرتے ہیں۔ جب کہ یہ نعرہ چار یاروں کی حقانیت کا پر چار کرتا ہے۔

الشدد " كانشدد" كنره عند بالمسنة والجماعة كامفهوم بورى طرح وأضح فرمايا-

بوری طرح وضاحت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تمن چیزیں ہیں۔ ذات رسول بڑی ہم سنت رسول اور جماعت رسول بڑی ہم جیسا کہذات رسول کریم ناٹی ہم عظیم ایسے ہی سنت رسول بھی عظیم ہے۔

اور جیے سنت رسول تھیم ہے ایسے ہی جماعت رسول بھی تظیم ٹائیڑ ہے، ندرسول پر فیور کا اور تقید ہو سکتی ہے نہ جماعت رسول پر۔اس کے علاوہ باطل کی سرکو بی کے لیے حضرت الڈس پور کی طرح مسلح ہوکر میدان میں کھڑے رہے ۔۔۔۔۔ عمیان راجہ بیان

اسسلمدين مفرت لا بخافون لومدائم كي آيت كالورامصداق ابت بوع\_

### حضرت كامقام

حضور سن تقیق نے محابہ بی نین کوفر بایا۔ بتاؤسب سے جیب ایمان کس کا ہے؟ تو محابہ بی اندائے سے جوایا عرض کی ۔ ملا تکہ کا حضور سن تقیق نے فرمایا لھے لا یو منون و ھم عند دب العلمين پھر صحابہ بی اندائے موض کیا انبیاء ملینا کا ایمان مجیب ہے۔ حضور سن تی فرمایا ٹھے لا یو منون یسنول البھے الوحی پھر صحابہ بی اندائے اموش ہو عرض کی ۔ ہمارا ایمان مجیب ہے۔ حضرت نے فرمایا صالب کے الاسو صنون و انا طبیکم صحابہ بی اندائے اموش ہو صحابہ بی ایمان میرے ان بھا تیوں کا ہے جواہی تک نہیں آ سے اور جھے ان کے دیمنور سرور کا کا ت نے فرمایا تم میرے ان کے دیمان نہیں؟ حضور ساتھ ان نے فرمایا تم میرے ان کے دیمان کی سن کے دیمانی نہیں؟ حضور ساتھ ان نے فرمایا تم میرے

\$\\ 591 \\ \Rightarrow \Righta

محابہ بڑئے بہوا در میرے بھائی دہ بیں جو بعد کوآ کیں گے ادرائنی سے جوآ دمی اسلام کے سب تقاضے پورے کرے گا اس کو پچاس مسلمانوں کا تو اب لیے گا۔ عرض کیا کہ دہ پچاس ہم میں سے ہوں گے یا ان ہی میں سے بول گے فرمایاتم میں سے اور فرمایا ایسے مسلمان کے تین کا م ہول گے۔

ن امر یالمعروف امر یالمعروف

🛈 نمى عن المنكر

🕑 يقاتل الل الفتن\_

ہمارے حضرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نوراللہ مرقدہ اس حدیث مقدس کے پورے پورے مصداق میں۔حضرت نے دور پرفتن میں چاروں ست پوری ایمانی قوت کے ساتھ مقابلہ کیا۔

فجزاهم الله احسن الجزاء

حق تعالی حضرت اقدس کے مزار پر کروڑ ول رحتیں نازل فریائے اور ہم خدام کو حضرت کے مشن کو جاری رکھنے کی بوری قوت عطافر مائے۔

آمين بجاه الغبى الكريم مزافظ

ඉඉඉඉඉ

### وقت کے ولی کامل حضرت قاضی صاحب میسا

حضرت مولانا قاضی مجرز ابدالحسینی صاحب بکفته بنام حافظ عبدالوحید خنی تحریفر ماتے ہیں کہ ...... '' سیسیاہ کار جو تعوثر ابہت دین کا کام کررہا ہے بیسب اکا برعلاہ کرام کی دعاؤں کے طفیل ہے۔ آپ خوش بخت ہیں کہ وقت کے ولی کامل حضرت قاضی مظہر حسین صاحب واست برکامجم سے نسبت حاصل ہے۔ اللہ تعالی اس کوتو ک فرماہ ہیں۔ آئین



# مسلک حق کے ترجمان!

كع مولا ناسعيداحرصا حب جلال يوري

گزشته سال غالبًا یمی کوئی مئی جون کے دن تھے۔ جب معلوم ہوا کہ امام اہل سنت حضرت اقد س مولا نا محمد سرفراز خان صغدر صاحب دامت برکاتهم بیار میں اور لا ہور اتفاق ہیں تال میں زیر علاج میں میرے مخدوم اور محن مولا نامفتی محمد جمیل خان صاحب 'جر ہمیشہ پا بدر کاب رہج میں ، ان دنوں کرا پی آئے ہوئے تھے انہوں نے بتلایا کہ میں کل لا ہور' محوجرا نولہ' راولپنڈی اور پشاور کے سفر پر جار ہا ہوں۔ راقم الحروف نے امام المی سنت اور شیخ الشائخ حضرت مولا نا محمد سرفراز خان صغدر زید مجد ہم کی

عیا دت اور زیارت کی خواہش کا اظہار کیا توانہوں نے ای وقت اپنے ساتھ میرانکٹ بنوالیا۔

چنانچہ ہم کراچی ہے روانہ ہوکر سب سے پہلے اتفاق ہپتال لا ہور حضرت کی خدمت میں گئے علامت کی رات وہاں قیام رہا، دوسرے دن چونکہ حضرت کو ہپتال سے فارغ کرویا گیا، تو حضرت کی معیت میں گوجرا نولہ حاضری ہوئی، وہاں ہی حضرت اقدیں مولانا عبدالحمید سواتی دامت برکاتم می زیارت کا پہلی بار شرف حاصل ہوا، حضرت صوئی صاحب نے بے حد شفقت وعمایت کا معالمہ فرمایا۔ دیر کی شفقت آمیز انداز میں حال احوال بوچھتے رہے، ای سفر میں پہلی بار جامعہ نصرت العلوم گوجرا نولہ میں حاضری ہوئی ای سفر میں پہلی بار جامعہ نصرت العلوم گوجرا نولہ میں حاضری ہوئی ای سفر میں مولانا عبدالقدوی قارن صاحب اور مولانا محمد فیاض خان سواتی صاحب کی ۔

شوق ملا قات اورسفر چکوال

کو جرا تولہ ہے ہماری اگلی منزل راولپنڈی تقی، راولپنڈی جاتے ہوئے راقم الحروف نے اپنے مخدوم حضرت مولا نامفتی مجمعیس خان صاحب سے عرض کیا کہ میں نے حضرت اقدس امام اہل سنت حضرت

<sup>🖈</sup> دریابتاریطات کرایی

مولانا قاضی مظهر حمین صاحب کی زیارت نمیں کی جی جاہتا ہے اس سفریں دھنرت کی زیارت کا شرف مجمی حاصل ہوجائے۔ اللہ تعالی بہت ہی جزائے خیرد سے میرے تخدوم کو کہ انہوں نے بمیشہ میرا خیال رکھا چنا نچے انہوں نے اس کی جمی حامی مجر لی اور بم بذرید کارتی ٹی روڈ کو جرانولہ سے راولپنڈی کے لیے بعد ظہرروانہ ہو گئے اقریب قریب عمر کے وقت ہم چکوال پنچ گئے۔

#### ساندازے غلط نکلے

یں نے ول می ول میں سوچ رکھاتھا کہ حصرت اقدس امام اہل سنت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب کے شایانِ شان ان کا عالی شان مدرسۂ مدرسہ کی عمارت اور بڑی وسیعے وعریض سجد ہوگی ، آخر جہاں اتنا بڑے آ دمی کا قیام ہے' اس کی ایک ٹرالی شان ہوگی' مدر سے کا گیٹ ہوگا اور گیٹ براسلحہ بر دارگار ڈ مول گئے بقینا کمی مین روڈ پر می<sup>نظی</sup>م مرکز ہوگا ،مگر چکوال میں داخل ہوکر میری پر بیثانی کی انتہا نہ رہی جب ہم پو چھتے ہو چھتے حضرت قاضی صاحب کے مدرسہ بہنچ تو دیکھا کہ مین روڈ پرشیعوں کا مخصوص علم لگا ہوا ب اورسا منے شیعوں کی امام با گارہ ہے، بدد کھے کر ہم ایک دم رک گئے کہ شاید ہم کسی غلط جگہ آ گئے ہیں ، مگر مقا کی لوگوں نے بتلایا اس شیعی مرکز کے برابر چھوٹی س گلی جارہی ہے اس کے اندر جا کر حضرت قاضی صاحب کا مدرسا در مجد ہے، چنانچہ ہم نے گاڑی مین روڈ پر کھڑی کی اور پیدل گلی کے رائے مسجد اور ه رسدهل منبغ توبيه و كيه كر حمرت كي انتهاء ندري كدوبال ندرواين كروفرتني اورنه كيث واسلحه بروار! بلكه و ہال سادہ کی مبچد مبجد کے ساتھ ہی مختصر سا مدرسہ مبجد و مدرسہ کا نہایت ہی سادہ اور بوسیدہ ساوضو خانہ اور مدرسہ میں چلتے چرتے طلب اوربس اچونکداس وقت عصر کی نماز ہوچکی تھی اس لیے ہم نے سب ہے چیلے وضوکیا' باجماعت نماز اواکی اورمعلوم کرایا کدحفرت قامنی صاحب سے طاقات کی کیا صورت ہوگی؟ طلبہ نے بتلایا کہ مدرسہ کی دوسری منزل پرواقع دفتر میں ناظم ضاحب تشریف فرماہیں ،ان ہے میح صورت مال معلوم ہوگی' چنانچے راقم الحروف خود ہی بالا کی منزل پر حاضر ہوا، تو نہایت سادہ سے کمرے عن ایک صاحب تشریف فرماتے، میں نے خود ہی ایتا تعارف کرایا اور آنے کی غرض بیان کی تو انہوں نے نهایت بی تپاک ہے استقبال کیا 'شایا، حال احوال معلوم کئے، یو چینے پرمعلوم ہوا کدآپ کا اسم گرا می حافظ عبدالوحيد خفي ہے، نام ہے تو وہ مجھے اور میں ان کوغائبانہ جانتے تھے۔

\$ 594 80 \$ 2005 LA COS DA COS DE COSTA 
شومى قىمت

بہر حال انہوں نے انٹر کام سے معلوم کیا تو پیتہ چلا کہ حفرت آ رام فرما ہیں اور طبیعت ناساز ہے،

بہر حال انہوں نے انٹر کام سے معلوم کیا تو پیتہ چلا کہ حفرت آ رام فرما ہیں اور طبیعت ناسانہ کی بیٹھک ہو وراصل جامعہ انل سنت تعلیم انساء کی بیٹھک ہو وراصل جامعہ انل سنت تعلیم انساء کی بیٹھک ہو، وال کوئی محرم نہیں تھا اور خود حضرت اس قابل نہیں سنتھ کہ چل کر باہر آسکیں، خفی صاحب کی زبانی معلوم ہوا کہ طبیعت اس قدر مضحل ویڈ حال ہے کہ مشمی کی کی کیفیت ہے اور دعا میں کرتے رہے کہ شرف طلاقات کی کوئی شکل ہوجائے گرجب مغرب ہوگئی اور کوئی شکل نہ بن آئی تو ہم نے سوچا کہ الیمی شرف طلاقات کی کوئی شکل ہوجائے گرجب مغرب ہوگئی اور کوئی شکل نہ بن آئی تو ہم نے سوچا کہ الیمی حاصری کی غرض کا پیغام اور اپنے نام چھوڑے اور وہاں ہے اجازت لے کر باہر آ گئے خیال تھا کہ پھر بھی حاضری کی غرض کا پیغام اور اپنی نظروں سے ان بابر کت نگا ہوں کودیکھیں گے جنہوں نے اکا بر علا است خصوصاً شخ الاسلام حضرت مولا ناسید سین احمد مدنی قدس سرہ کے علوم ومعارف میں سے دوروائی اور

روئے گل ندیدم!

مگر افسوس! کرذ والحجہ ۱۳۲۳ هے کو مکه کر مدی ش بید دہشت اثر خبراً کی کہ حضرت اقد س مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کا جام حیات لبریز ہو کر چھک گیا اور وہ بھیشہ بھیشہ کے لیے اس و نیا سے مند موثر کر راہی عالم آخرت ہو گئے۔

انالله وانا اليه واجعون ان لله مااخذ وله ما اعطى وكل شيّ عنده باجل مسمى.

بی خبرین کراپئی محردی کا بے حداجساس ہوا اور غایت درجہ افسوں بھی کہ اے کاش! حضرت کی زندگی شل نہ سی تو بعداز دفات بی ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوجا تا! نہیں تو کم از کم ان کے جناز و میں بی شرکت نعیب ہوجاتی ، لیکن قضاوقدر کے سامنے کس کی چکتی ہے؟ قضاوقدر کی تعکمت بالغے کے نقاضوں پر تفصیلا نہ سمی اجمالاً اعتقاد دیقین لازم ہے کہ دوام مخلوق کا نہیں خالق کا نئات کا حق ہے اس لیے کہا گیا ہے ۔۔۔۔۔

قادراقدرت توداری برچ خوای آس کی مرده را جانے تو بخشی زنده راسیه جان کی بہر حال مسلمانوں کی عقیدت و محبت کے رشتے زندگی تک محدود نہیں رہتے ، بلکہ بعض اوقات ان کا اثر وتاثر بعد از وفات مزید گرا ہوجاتا ہے ، اس لیے اس محدود نہیں اور وعائے مغفرت کے ذریعے ہی اپنی محبت وعقیدت کا اظہار کیا ، اس ون شام کو ہی فون پر مولانا عبد المحق خان بشیر صاحب ہے ، جو حضرت اقدس مولانا محد سرفر از خان صفدر کے صاحبز اوے اور حضرت قاضی صاحب کے فرزند نہتی ہیں ۔ تعزیت عرض کی ۔

تعزيت نامه!

سفرے والیبی پرحفرت کے صاحبز اوہ اور جانشین حضرت مولانا قاضی ظہورالحسین صاحب مدخلاہ کے نام درج ذیل تعزیق عریضہارسال کر کے اپنے تاثر اے ٹم کا اظہار کیا .....

נוש (לה (לקישים (לקישים

مخدوم ومرم جناب صاحبزا وهمولانا قاضي محدظهورالحسين صاحب زيدمجد بم (للدلا) محلبكم ورحمنه (للد ومركانه!

معروض آئکہ میں سفر میں تھا کہ معلوم ہوا کہ نخد وم العلماء ٔ قائداہلِ اسنت ٗ وکیلِ صحابہؒ اور جانشین ﷺ الاسلام ٔ حضرت اقدس مولا نا قاضی مظهر حسین صاحب قدس سر ہ رحلت فر ما گئے \_

انا لله وانا اليه راجعون ان لله مااخذ وله ما اعطى وكل شيّ عنده باجل مسمى

بلاشبر حفرت قاضی صاحب اکا برواسلاف کی یادگاران کے علوم ومعارف اور روایات کے امین سخے، آپ مسلک حقد کے ترجمان اور اکا برویو بندکی فکر کے داعی ومنا و سخے، اگر میکہا جائے تو مبالغہ نہوگا کہ آپ بیشنی جس بات کوحق جائے بلاخوف لومت لائم کہ آپ بیشنی جس بات کوحق جائے بلاخوف لومت لائم اسے علی الاعلان بیان فرماتے، آپ کی اس اوا کی وجہ سے ان سے جہاں باطل لرزاں و ترساں تھا وہاں ان سے نام نہا واور مسلحت کوش 'آپ کی اس اوا کی وجہ سے ان کی مساعی جمیل کو قبول فرما کر رفع درجات کا در یعیہ بنائے آپیں

حضرت قامنی صاحب میشند کی رطت کا سانحد صرف آپ میشند کے متعلقین بی کانبیں، بلکہ تمام علاء حقہ کا اجما می صدمہ وسانحہ ہے، آپ میشند کی رطلت سے جہاں ہم سب ان کے علوم وسعارف اور انفاس طیبات سے محروم ہو مجھے ہیں وہاں امت ایک باخدا ہزرگ والی حق ترجمانِ اسلاف اور یادگار

ا کابرکی برکات ہے محروم ہوگئ ہے۔

اللہ تعالی حضرت مرحوم کے درجات عالیہ بلندفر ماکران کے روحانی ونسی پسماندگان اوراخلاف وخدام کوان کے تعش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین۔ الملھ جم لات حومنا اجوہ و لا تفتنا بعدہ آئین۔اوار اینات عامد علوم اسلامیے علامہ یؤری ٹاون کراچی کے مریح حضرت مولا الڈا کٹر عبدالرزاق سکندر مذکلہ اور تمام اساتذہ آپ کے فم میں برابرشریک ہیں۔

راقم الحروف حفزت کی وفات کے روز مکہ سمر مدیس تھا جب پیخبر وہشت اثر ملی تو بجد اللہ! پہلی فرصت میں حرم شریف جا کر سب سے پہلے ایک نظی طواف اور صلاق الشیخ پڑھ کر حضرت مرحوم کو ایصال تو اب کیا اور مغفرت کی دعا کی ۔ بلاشہ بیان کاختی تھا' میں مجھتا ہوں کہ میرا بیٹمل میر کی نجات کا ذریعہ تا بت ہوگا۔

آ نجناب سے چونکہ اس وقت رابطہ کی شکل نامکن تھی ای لیے تعزیت ندعرض کر کا، البنۃ ای رات مولانا عبد آنجناب سے چونکہ اس وقت رابطہ کی شکل نامکن تھی ای لیے تعزیت وقت اس المبادل سے المبادل سے عبد آئی قان بشر صاحب اور راقم الحروف کے نام و کہتو ہو گا۔

آج ہی آ نجناب کی طرف سے حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر صاحب اور راقم الحروف کے نام دو کمتوب موصول ہوئے جن سے بیاطلاع کی کہ ماشا اللہ خدام نے حضرت قاضی صاحب میشند کی شخصیت مواخ اور ان کے دینی قامی کا رنامول پر شمتل ''حق چاریار'' کا '' قلفہ اہل سنت نصید '' شائع کرنے کا عزم کیا ہے' میری طرف سے اس مبادک عزم پر بینی مبادک باوقیول ہو، چونکہ آنجناب نے راقم الحروف کو بھی معزمت قاضی صاحب میشند پر کچونکھنے کا ارشاد فرمایا ہے' اس لیے ان شاء اللہ حسب ارشاد چندم حروضات حضرت قاضی صاحب میشند کی کوشش کروں گا۔

تمام احباب اور حفرت کے متعلقین ومتوسلین کی خدمت میں تسلیمات مسنونہ کے بعد مضمون واحد بے۔ امید ہے مزاج گرامی بخیر ہوں گے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کواس جا نکاہ صدمہ کوسہارنے کی تو فیق عطافر مائے اوران کے چیوڑے ہوئے مشن کو جاری رکھنے کی سعادت سے سرفر از فر مائے۔ آپٹین۔ والسلام

سعیداحمدجلال پوری مدیرینات کراچی'' ۱۳۲۷/۱۲۸۳۵ه

اک طرح سفرے دالیسی پر بینات محرم الحرام ۱۳۲۵ھ کے شارہ میں راقم الحروف نے درج ذیل تعزیق شفدہ سپر دقلم کر کے حضرت قاضی صاحب بیکیٹیا سے اظہار عقیدت کی ایک ادنی کی کوشش کی .....

# '' حضرت مولانا قاضى مظهر حسين بين يوالله كى رحلت''

"اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده".

بلاشبه عام لوگ حضرت قاضی صاحب بُرِین کو اخباری اصطلاح میں ایک متاز عالم دین اور عظیم رہنمائے طب کی حشیت سے جانے تھے اور علماً دین ان کو ایک مختق عالم دین اور کشر اتصا نیف مصنف کی حیثیت سے جانے تھے کی وہ مجموعہ کمالات تھے۔ ان کی حق گوئی و بے باکی ویئی حمیت وغیرت جرات و جمت اور استقامت واستقلال کو دیکھ کر خیر القرون کی یاد تازہ ہوجاتی وہ المی زلج وضلال اور طاحد ووز تاوقہ کے معالمہ میں تیج براں تھے وہ دین و خد جب اور مسلک و شریعت کے معالمہ علی کی رود عایت کے رواوار نہ تھے۔

و و اپنے شخ و مربی اور استاذی خ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد نی قد س سره کے سی جائشین سے ۔ ان کی پوری زندگی جبد دبجابدہ اور جہاد ہے عبارت تھی ۔ انہوں نے جہاں اگریز کے خلاف بعاوت کی پاواش میں قید و بندکی صعوبتیں برواشت کیں وہاں انہوں نے اگریزی نی نی شخصی قادیان مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف تقریری و تحریری جہاد میں بھی حصہ لے کرسنت یوسنی کی سعاوت صاصل کی ۔ چنا نچہ ایک طرف آپ یہ 19 ہے ۔ 19 ہے ایک اگریزی دور میں تن گوئی کی پاداش میں راولپنڈی جہلم اور ملکن کی جیلوں میں یا بندسلاسل رہے تو روسری طرف 19 ماء کی تحقظ ختم نبوت میں بھی آپ بس

حفرت موان تا قاضی مظہر حمین صاحب قدس مرہ صرف گفتار کے نہیں بلکہ کردار کے بھی غازی تھے۔ دین دند بب اور ملک ولمت کے تحفظ کی شاید ہی کوئی تح کیا ایک ہوگ جس میں آپ نے بھر پور قائدانہ کردار ندادا کیا ہو۔ آپ جہاں ایک عرصہ تک پاکستان کی سیاسی اور دینی جماعت''جعیت علماً اسلام''جہلم اور داولپنڈی کے امیر رہے۔ وہاں روافض کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈا ہے متاثر

و بوارز تدال رہے۔

ڈائی' ای طرح مسلمان بچوں کی ویٹی وسلکی تربیت کے لیے'' جامعہ عربیہ اظہار الاسلام' اور مسلم طالبات وخوا تمن کی ذبن سازی اور ان کے وین وعقیدہ کے تحفظ کے لیے'' جامعہ الل سنت تعلیم النساء' پکوال قائم فر مایا' جبکہ پیغام حق کو عام کرنے اور لا وین صحافت کے تو ٹر کے لیے آپ نے ماہنامہ' حق چاد یار' ، جاری فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ نے شمر شہر' قرید قریداور دور در از دیہا توں میں بھٹے کر پیغام حق کو جاریا' آپ نے کتا میں کھیں' تقریر یں کیس' مناظرے کئے' مراحثے کئے' غرض کوئی میدان ایرانہیں تھا عام کیا' آپ نے کتا میں کھیں' تقریر یں کیس' مناظرے کئے' مباحثے کئے' غرض کوئی میدان ایرانہیں تھا جہاں آپ نے لاز وال خد مات انجام ندوی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی سوچ وفکر اور آپ کی تقریر وہر کر رہے مملک حقہ' مسلک اہل سنت والجماعت کی آئے ندوار ہوتی ۔

ہمارے شخ ومرشد حفزت مولانا محمر پوسف لدھیانوی شہید بھینے فرمایا کرتے تھے کہ''اس وقت حفزت قاضی صاحب امام اہل سنت ہیں'اگر چہ بعض اوقات ان کے انداز میں درشتی کاعضر شامل ہوجا تا ہے مگروہ جاد ہ کت سے سرموانح اف نہیں کرتے''۔

ہم نے متعدد مواقع پر دیکھا کہ حضرت شہید بھائیے نے آپ کی نفول پر بھر پوراعتاد کیا اور ان سے استفادہ کیا' چنانحہ.....

اولاً: اختلاف امت اور صراط متعم حصد اول کی تصنیف کے وقت ان کی تصنیف: "مودودی نمهب" سے استفادہ فرمایا۔

دوم ان کی تصنیف ' خارجی فقنہ' رمفصل تبعرہ کے موقع پر لکھا کہ:

'' حضرت قاضی صاحب کے پیش کروہ اہل تن کے موقف ومسلک سے ہمیں ندصرف ا قاق ہے' بلکہ یمی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے' لیکن موصوف نے حضرت مولا نامجمر اسحاق صاحب کے خلاف جس ورثتی وتندی کا اظہار کیا ہے' ہم اس سے ا تفاق نہیں کرتے۔''

<u>سوم:</u> اورتیسرے نمبر پر علوی مالکی کے خلاف کامی گئی تحریر کے موقع پر بھی آپ نے حضرت قاضی صاحب کی چیش کر دہ نقول اور حوالہ جات پر کمل اعماد کا اظہار کیا۔

اس سے باً سانی بیانداز ولگایا جاسکتا ہے کہ حضرت قاضی صاحب بین پینے کے اسلوب وانداز سے کی کو اختلاف ہوتو ہو' گر ان کا ذوق ومسلک وہی تھا جو اکا ہر واسلاف کا تھا' اس لیے ان پر تمام اہل وظم و تحقیق مجر ہوراعتا دفر مایا کرتے تھے۔

حضرت مولانا قاضی صاحب برینیز کاایک خاص وصف بیتھا کہ وہ رجال سازی میں خصوصی ملکہ

ر کھتے تھے۔ چنانچدان سے منتسب حضرات ان کے دنگ میں ریکے نظر آتے۔ وکیل احناف اور مناظر اہل سنت حضرت مولا نامحد امین صفور قدس سر وجیسی عمقری شخصیت کی نسیب ارشاد بھی آپ سے ساتھ تھی جنہوں نے حضرت قاضی صاحب کے ذوق ومشرب کو تھے معنی میں اندر جذب کر لیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں ان کے علوم ومعارف نقد و تحقیق اور بحث ونظر کا ملکہ حضرت قاضی صاحب بُرایشنگ کے علوم کا تکس و پر تو تھا۔

قرب قیامت کی علامات میں کے کہ اہل علم کے بعد دیگر ہے اشتے چلے جائیں گے اور آخر میں انسانیت کی تلجھٹ باتی رہ جائے گی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دوراس کا مصدا ت ہے کہ اکا براہل علم ایک ایک ایک ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دوراس کا مصدا ت ہے کہ اکا براہل علم ایک ایک ایک کے کے ایسا دوز بروز برونتا جار ہا ہے اور بظاہراس کے پر ہونے کی کوئی امید بھی نہیں۔ انشد تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اورامت کی دیکھری فرمائے اورائیس مصلک کا تحفظ کی دیکھیری فرمائے اور ایسے رجال کار پیدا فرمائے جوامت کے ایمان دیمقیدہ اور قد ہب ومسلک کا تحفظ کر مائے اور ایسے مصلک کا تحفظ کر مائے اور ہمیں۔ اس حوالے حضرت صاحب بھی ہوئے ہیں انشد تعالیٰ مصرت قاضی صاحب کی بال بال مغفرت فرما کران کواعلیٰ علیمین میں جگہ عطافر مائے اور ہمیں کی آزمائش میں میں میں میں شدہ اور ہمیں کی آزمائش

اللہ تعالیٰ حضرت کے نسبی وروحانی پسماندگان کوصبر جسل کے ساتھ ساتھ وان کے چھوڑے ہوئے مشن کو جاری رکھنے کی تو فیق عطافر ہائے ۔ آبین بجاہ سیدالمرسلین ۔

### ميري سعادت

جیب کہ پہلے گذر چکا ہے کہ عین ای دن جس دن کرراقم نے حضرت مولانا قاضی محمد ظہور الحسین صاحب مد کلد کے نام تحریق عریفہ کھا' ان کی طرف سے بید طبعی موصول ہوا کہ ماہنا مد'' حق چاریا'' کی انظامیہ نے بانی تحریک ' خدام اہل سنت'' و ماہنا مد'' حق چاریا'' حضرت مولانا قاضی مظہر حسین قدس مرہ پرایک یادگاری نمبر شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے' اس لیے آ ہے بھی حضرت اقدس کی حیات وکردار پراپنے تاثرات پر مشمل ایک مضمون ارسال کریں' بلا شبر میرے لیے یہ بڑی سعاوت کی بات ہے کہ حضرت قاضی صاحب کے خدام میں میرا بھی نام آ جائے اور جب قیامت کے دن ان کانام پکارا جائے تو اس مرایا عصیان کانام بھی ان کے نام لیواؤں کی فہرست میں آ جائے۔

### خريداران بوسف مين شار

اکابر کے نام کے ساتھ آ جانا گئی بڑی سعادت ہے؟ اس پر جھے اپنے مرحوم شیخ حضرت اقد ت مولانا محمد پوسف لدھیانوی شہید بہتنے کا ایک قصد یاد آیا، مناسب معلوم ہوتا ہے کدا سے ببال در ن کردیا جائے۔ جس زمانہ میں حضرت اقد س مولانا محمد پوسف لدھیانوی شہید بہتنے قاسم العلوم والخیرات یانی دارالعلوم دیو بند حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی بُرتینے کے رسالہ "اختاہ الموسین" کا ترجمہ فرمار ہے بنی دارالعلوم دیو بند حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی بُرتینے کے رسالہ" اختاہ الموسین" کا ترجمہ فرمار ہے تھے، ترجمہ کی تسوید و تومیش سے فراغت کے بعدا کیدون فرمانے گئے .....

'' جہیں معلوم ہے کہ میں نے اس رسالہ کا ترجمہ کیوں کیا ہے؟ پھرخود بی فرمایا کہ ایک تواس لیے کہ یہ ایک علمی رسالہ تھا، خیال ہوا کہ اردوداں طبقہ بھی اس ہے مستفید ہو سکے، گر اس کی دوسری اور اصل غرض وغایت صرف اور صرف بیتھی کہ حضرت اقدس نا نوتوی قدس سرہ کے نام کے ساتھ میرانام آجائے، تا کہ کل قیامت کے دن جب ان کے خدام و متعلقین کی فہرست تیار ہوئتواس ناکارہ کا نام بھی اس تیار شاریس آجائے''۔

### سوانح نگاری مشکل مرحله

مرنبون الترزي مزدترك!

### دارالعلوم ديوبند كاامتياز

دارالعلوم دیو بنداورا کابر دیو بند کواللہ تعالیٰ نے اس اعزاز واختصاص سے نوازا ہے کہ جس نے بھی اس چشمہ صافی ہے جرعہ نوشی کی اور جس نے بھی ان اکا بر کی بارگا علم وکمل میں زانو نے تلمذ نہ کئے 'وہ رشر دہایت کی منداور امامت وقیادت کے تاج سے سرفراز ہوکر' قوم وملک کی ہدایت وراہ نمائی اور جہالت کی تاریکی کے لیے مینارہ نور ثابت ہوا۔

اس درسگاہ کا خوشہ چیں جس میدان میں گیا قیادت وسیادت نے اس کے قدم چوہے اور فتح وکا مرانی نے اس کا استقبال کیا' چنانچیدوارالعلوم دیو بنداوراس کے اکا برکی تاریخ شاہدہ کہاس کے قافلہ کے ایک ایک سیابی نے لازوال کا رنا ہے انجام ویئے اور قربانےوں کی بےمثال تاریخ رقم کی۔

# ِ ا کابرین دیوبند کی تاریخ

فقدوا فتاء کا موضوع ہو یا حدیث وتفسیر کا' تقریر وتحریر کی مسند ہو یا مناظرہ ومباحثہ کی' تعلیم و قدریس کا میدان ہو یا دعوت و تبلیغ کا' تصنیف و تالیف کاعنوان ہو یا سلوک واحسان کا' جبدو مجاہدہ کی خارزاروا دی ہو یا مصائب و مشکلات کی بھٹی' زہدوا تقاء کا میدان ہو یا اصلاح وارشاد کا' سیاست ملکی کا میدان ہو یا تقیر لمی کا' یا مصائب و مشکلات کی بھٹی' زہدوا تقاء کا میدان ہو یا اصلاح وارشاد کا' سیاست ملکی کا میدان ہو یا تقیر لمی کا خرض ابنا ہے دار العلوم جہاں بھی سے بڑھے ہوئے وہ نہ ڈر سے' نہ جھے اور نہ بکے' بلکہ جس کوئی جانا ہے برطا کہا' تکھا اور بیان کیا' انہوں نے بھی مصلحت کوئی' مفاد پرتی اور نفسانی اغراض کو اظہار جی کی راہ میں رکا و شہیس بنے دیا' وہ لا یخافون لو مہ لانم کی تصویر بن کر برمر داراعلان جی کرتے نظر آئے۔

ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگ کی تھر بجھی تو نہیں

جفا کی تینج ہے گردن دفا شعاروں کی

کئی ہے برسرِ میدان نگر جھکی تو نہیں ان مرفروشوں نے مكتب ويو بنديس جھكنے وہے چھپنے اور چھيانے كانبيں حق كوئى وراست بازى كا

سبق بڑھا تھا انہوں نے چین وسکون اور راحت واطمینان کانہیں جبد دمجاہدہ کا درس لیا تھا' ان کی نگاہ دنیا پر

نبیں تھی بلکہ موت 'مابعد الموت اور آخرت ان کے پیش نظر تھی اس لیے وہ مجھی بھی ارباب اقتد ار کے ظلم وتشد د ہے نہیں جموائے انہوں نے وقت کے جابروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرا علانِ حق کیا۔

قا فلہ حق کے سیاہی

بلاشبه حضرت قاضی مظهر حسین صاحب قدس سرہ بھی ای قافلہ حق کے سپاہی اور رکن رکین متھ

جنہوں نے اپنے زندگی بھر کے طرزعمل ہے ثابت کر دکھایا کہ کتب دارالعلوم کا ہر فر داپنی جگہ ایک کوہ گراں

ہے موصوف کومسلک حقد کی صیانت وحفاظت کے لیے طرح طرح کی ایذ اکیں دی گئیں ، پابند سلاسل کیا

ممیا ظلم وتشدر کا نشانہ بنایا گیا مگروہ اپنے موقف ہے ایک ایج پیچیے ہے اور ندان کے پائے استقامت میں ذرہ بھرلغزش آئی۔

خلوص واخلاص حضرت قاضی صاحب بینین کا آبائی علاقہ دنیاوی اعتبارے بسماندہ اور دینی اعتبارے مفلوک الحال تھا' وہ چاہتے تو کسی بڑے دارالعلوم یا کسی سرکاری تعلیمی ادارہ میں اپنی خدمات کا معاوضہ حاصل

كرك داحت وآرام كى زندگى گزار كے تيخ مگرانبوں نے زېدوتقوىٰ كى زندگى گزار كرقوم وملك اور وین و غههب کی خدمت کی میدان کے خلوص وا خلاص ٔ جهدو مجامدہ اور قربا نیوں کا تمرہ ہے کہ آج و نیاان کی علمی خد مات کی معتر ف ہے اپنے اور پرائے ان کی عظمت کے قائل ہیں۔

ز مدوتقو کی حضرت قاضى صاحب مينظ كزيروا تقا عمتعلق ايك واقعد يادآيا مناسب معلوم بوتابك

عالمی مجلس جھانا فتم نبوت کراچی ہے امیر ماجی لال حسین مُلاہ کے مساحبزادے جناب 11 کزمیر اشفاق صاحب نے بتلایا کہ ہمارا آبائی گاؤں چکوال کے قریب ہے اس لیے میں جمد بھیٹے مغرہۃ قاش صا دب کے چھیے پڑ حتا تھااور اکثر و بیشتر مفرت قامنی صاحب بھلان کی خدمت میں حاضر ہوتا ' مفر<sub>ت</sub> قامنی صاحب بہیدہ شدید کری بیں ہمی کدر کے کپڑے زیب تن فرماتے 'چونکدان کے کرہ میں بکل ہ يكمانيس تما اس ليه آب ليم اتاركر تعنيف وتالف اور ورس وتدريس كاكام كرية ميرى خوابش و میا ہت تھی کد حضرت قاضی صاحب براہینہ کے کمرہ میں پاکھا ہونا جا ہے جسب ۱۹۷۰ میں' میں نے اجتمع نمبروں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور گھروالوں نے مجھے بطور انعام کچھ نقذ رقم دی تو میری دم پیشہ غوا بش جاگ آهمی' میں فوراً بازار کمیا اور ایک عدو چکھا خرید کر حضرت قاضی صاحب بھی پینی<sup>ا</sup> کی خدمت میں حاضر ہوگیا اور عرض کیا حضرت! بیخالص میرے انعام کی رقم کا پکھا ہے میں آپ کے کمرہ میں لگانا ع ہتا ہوں ' میرا خیال تھا کہ معزت قاضی صاحب بہتاہ میرا بدیر قبول فریا کر جھے اپنے کمرے میں چکھا لگانے کی ند مرف اجازت دے دیں مے ہلکہ فوش ہوں مے کیکن میری حیرت کی انتہا ندر ہی جب حضرت قاضی صاحب بہید نے مجھے اپنے کمرے یس چکھالگانے سے معع فرمادیا' میرے نقاضا پر انکار ک وجہ بتاتے ہوئے حصرت نے فر مایا کہ "چونکدامجی تک تمام طلبہ کے کروں میں بجلی کے چھے تبیں لگ سکے اس لیے مجمع حیاء آتی ہے کہ طلب بغیر بھے کے این اور میں بھیے کی ہوا کے مزے لیتار ہوں ہاں!ا کرتم ا جازت دوتو میں یہ پھھا طلبہ کے کمروں میں سے کس کمرہ میں لگوادوں'' چنانچے میری اجازت پر حضرت قاضی صاحب بیشیونے وہ پکھا بھی طلبہ کے کمرے میں لگوادیا۔

### متشد ونبيس متصلب تنے!

عام مشہور ہے کہ حضرت قاضی صاحب بہتیا تشدد پہند سے لیکن ہمارے خیال میں حضرت قاضی صاحب بہتیا تشدد پہند سے لیکہ وہ مدد درجہ تحمل صاحب بہتیا مسلک کے معاملہ میں مصلب ضرور سے مگراہتها پیند متعصب نہیں سے بلکہ وہ مدد درجہ تحمل مزاج موقع شناس اور صالات پر نگاہ رکھنے والے سے نہائی جمن حضرات نے حضرت قاضی صاحب بہتیا کے درسہ کا حق وقع شناس اور صالات پر نگاہ رکھنے وہ اس کی گوائی دیں گے کہ شیعہ کست گھر کے امام باڑے کے سماتھ ان کے ادارہ کی دیوار پہنی ہے اورد نیا جانی ہے کہ درافض اپنی نہیں رسومات میں کس قدر ' فراخ ' ول واقع ہوئے ہے اور دنیا جانی ہے کہ دورسینگ کھرانے کا جنون کی مدیک شوق رہتا ہے چنا نیے

مخالفین کے گھرول ان کی عبادت گاہوں اوران کے نہیں اداروں کے سامنے جانا و<u>مال نعرے مازی</u>

(1 005) (9 (2000 10 01) (1 minutes) (1 minutes)

کرنا اوراشتعال انگیز تقریری کرنا' ان کی تھٹی میں وافل ہے اگر قامنی صاحب نیشتہ استیارہ استدال ہ مظاہرہ نہ کرتے تو یقینا روز انہ کشت وخون کا باز ارگرم رہتا' آئے دن و بال فتن فسادا ورخون تراب ہوتا ہم، ونیاجائتی ہے کہ قامنی صاحب بیشتہ نے زندگی بحروبال کام کیا اور سینکڑ وں گمرا ہوں کوراہ راست پر الکر ایے مثن سے وفاکی۔

#### اوصاف وكمالات!

حضرت قاضی صاحب بینین کا جس علاقہ سے تعلق تھا وہاں رفض مشیح ، بدعات ورسومات اور جہالت ولائلمی کا دور دورہ تھا مضرت قاضی صاحب بیکنی نے اپنی ضدادادصلاحیت اور بے بناواستقامت واستقلال کے زور پر اپنا ایک حلقہ بنالیا وہی لوگ جربھی دین ادر اہل دین سے دور تیج محضرت قاضی صاحب بینین کی برکت ہے دین د ڈہب کے خوگر اور خرجب ولمت کے جان نارسیای بن گئے۔

حضرت قاضی صاحب بینتیه کوالله تعالی نے مختلف انواع واتسام کی خوبیوں اور صافحیتوں سے نواز اتھاا یک طرف اگر الله تعالیٰ نے ان کو لکھنے لکھانے کا سلیقہ اور مہارت عطافر مائی تھی تو دوسری طرف آپ فصیح و بلیغ مقرر وخطیب اور نہایت برتا ثیر واعظ بھی تھے۔

راقم الحروف کوکیسٹ کا وعظ سننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے از دل خیز دوبردل ریز د' کے مصدات آپ کا وعظ نہایت سادہ اور بیدار مغز نقادیکی تھے گا وعظ نہایت سادہ اور بیدار مغز نقادیکی تھے گئے ہے۔ آپ نے جس موضوع پر کھھا' کھنے کا حق ادافر مادیا اور جس عنوان پر بولا اس جس ذرہ بحر تنظی نہیں چھوڑی۔

#### ہمہ گیریت!

بنیادی اعتبارے آپ جہال سکونت پذیر منے وہاں چونکدرفض و تشیخ کا طوفان تھا'اس لیے زیادہ تر آپ نے تروید رفض عظمت سی ابٹ خلافت راشدہ سی اب کرام جائے کے معیار حق ہونے اور روافض کی جانب ہے اس قدی جماعت کے خلاف اٹھائے محیطوفان برتمیزی کوفر وکرنے میں اپنی صلاحیت مرف فرما کیں بایں ہمہ آپ نے دوسرے عوانات مثلان خار جیت'ناصیت' مما تیت' پر بلویت' مودودیت اور قادیا نیت کے ساتھ ساتھ شرک ابدعت اور عیسائیت کے خلاف بھی زبان وقلم سے جہادی اُ آپ نے جہاں تردیدی مضامین و مقالات اور کتب تصنیف فرما کیں وہاں آپ نے اثباتی انداز سے بھی خوبصورت مضامین قرفرائے۔

(616) + G(200, 200) () (200, 20) ((200, 20)

ز ديد باطل!

بنیادی امتبارے آپ نے پونکہ ایک محقق عالم اور مناظر فاضل حضرت مولانا ، بر انسس ایمہ کو ۔
اللہ بن و بیرے گھر میں آ کھ کھولی تھی اس لیے آپ پراپنے والد ماجد کی سیرت وکر وار کا اثر اور چھاپ تھی اللہ بن و بیرے گھر میں آ کھ کھولی تھی اس لیے آپ پراپنے والد ماجد نے وور حاضر کے مسیلہ کذاب مرزا غلام احمد قادیا فی علیہ ما طبہ کولاکا را اسے عدالت میں کھسیٹا اور انگریز کی دور کے ایک بندو نج آتمارام سے مرزا قادیا فی کے آبائی شائل اس عدالت میں کھسیٹا اور انگریز کی دور کے ایک بندو نج آتمارام سے مرزا قادیا فی کے آبائی شائل اور داس پورگی عدالت سے اسے مزاولوائی اور رسواکیا ' ٹھیک ای طرح حضرت مرحوم میں والد کی طرف سے بیدو بن غیرت اور فی حیث نقل ہوئی تھی اور دو وی ن و نہ بب کے معاملہ میں کی تم کی رود عایت کے قائل شد سے انہوں نے ہر میدان اور ہر سطح پراعدائے اسلام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔

### تقليدا كابر!

مولانا مرحوم اکا برویو بنداورایل حق کے مقلد محض سے وہ اسلاف بیزاری کو الحاوو بے وین کا پل تضور فرماتے سے اس لیے ان کی کوئی بات اکا برواسلاف کی تحقیقات کے خلاف شہوتی 'بلکہ وہ اکا برک راہ سے سرسوانح ان کو انحواف عن الحق سے تعبیر فرماتے ۔ انہوں نے اپنے مشائخ سے جو پچھ پڑھا اور سیکھا' زندگی مجراس کی تعلیم وہلنے فرمائی اور اس کی اشاعت ورّوق کو اپنا اور ممنا بچھو تا بنایا 'انہوں نے چٹائی پر بیٹھ کر علم وفن کے موتی گنائے اور تحقیق و تنقید کے دریا بہا کر اپنے اکا برواسلاف کی روایات کی لائے جمکی اور ان کی آبر و برحرف نہیں آنے دیا۔

حصرت مرحوم اپنی بے نعنی نمول و کوشنشیٰ عزلت پسند کی بخز وانکسارا ورتواضع میں اپنے اسلاف کی مچی تصدیر یتے بایں ہمد کر آپ شیخ الاسلام معنزے مولانا سید حسین احمد یہ فی قدس سرہ کے قمید رشیدا ورخلیف مجاز یتے محر بے نعسی اورتواضع کا بہ عالم تھا کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو یز ااورشنج وقت کہلانا پسندنیس کیا۔

### توامنع اورعجز وانكسار

ا بین ملت تعفرت موادا تا مجر ابین صفدر او کا زوی قدس سرہ پہلے پہل حضرت موادا تا احمد علی لا ہوری قدس سرہ سے بیعت نے ان کی رصلت کے بعد آپ نے حضرت مواد تا قامنی مظبر حسین قدس سرہ سے اصاد می تعلق قائم کرلیا تھا' حضرت قامنی صاحب بہتیا نے مواد تا صفدر میلیا کے ان کے ساتھ اصلا می تعلق کو بیان کرتے ہوئے جس بے نشی اور تواضع کا اظہار کیا ہے اسے پڑھ کرا تھا زہ ہوتا ہے کہ حضرت قامنی

**F**u

607 % AL 2005 Jack & AL TITLE & AL TILLE & صاحب بينيك كي طبيعت من كمال درجه كااخفا تقام جونكه حضرت مولا نامحمدا مين صفدر مينيك يح حضرت قاضى صاحب سے اصلاحی تعلق قائم کرنے سے بظاہر یم محسوں ہوتا ہے کہ مولانا صفدر بھینے جیسا برا آ دمی کی برے کوئی اپنابرا بناسکتا ہے حضرت قاضی صاحب بینید اس شبری نفی کرتے ہوئے لکھتے ہیں ..... ".....حضرت مولا نااحم على لا ہوري قدس سرہ کے بعد مولا نااو کا ڑوی پہنٹے نے جواس نا کارہ کے ساتھ تعلق رکھا تھا' وہ اس لیے نہیں تھا کہ میں ان کی رہنمائی کی اہلیت رکھتا تھا بلکہ ان کوشنخ العرب والعجم حضرت مولانا مدنى بينانيات عايت درجدكي محبت وعقيدت تقى اوركيول نه بهوتى جبكه ان كيشخ حضرت لا ہوری رکھنٹ خود حضرت مولانا مدنی رہین کے اس درجے عقیدت مند تھے کدفر ماتے تھے کہ "جمعیت علماً کے اجلاس میں جب حفرت مدنی بہنیا تشریف فرما ہوتے تھے تو میں آپ کے احترام میں تمن تین چارچار گھنٹے دوزانو بیٹیار ہتا تھا۔''اور بار ہافر ہایا کہ'' مجھے غالبًا ۱۳مر جبرح مین شریفین کی حاضری نصیب مولی ہے میں نے حضرت مدنی بھٹ جیسا بزرگ (ولی اللہ ) کہیں نہیں یایا' اور ایک مرتبہ پرانی انار کلی بازار کے مدرسہ میں رات کو عکیم الاسلام حضرت قاری طبیب صاحب بیشید کی تقریر کا پروگرام تھا' بندہ بھی ان دنوں لا مور میں تھا' جلسہ میں حاضر ہوا۔حضرت قاری صاحب کی موجود گی میں ان کی تقریر سے سملے حضرت لا مورى بينية ف تحوزى دريقر رفر مائى اوردوران تقريفر ما يا كـ " حضرت مدنى بينية ك جوتول میں جوعلم ہے وہ احمرعلی مُحِنْظُۃ کے دہاخ میں نہیں ہے۔'' اس سے مراد بفضلہ تعالیٰ وہ برکات میں جو حضرت مدنی پینیا سے متعلقہ ہر چیز میں سرایت کرتی میں۔ وراللہ (محل اُو مولانا او کاروی بیک نے حضرت مدنی بھٹیا کے سلسلہ طریقت میں شمولیت کے لیے اس بندؤ عاصی پر محاصی کو ایک ظاہری واسط ہنا یا تھا' حق تعالیٰ حضرت مدنی بینینے کے طفیل مولا نااوکا ڑوی بیٹینے کے درجات بلند فرمائے اور اس بندہ کی اورسلسلہ ہے منسلک سب احباب کی اصلاح فر ہائیں۔آمین بجاہ النبی الکریم ٹائٹیزیم'' بے [ ماهنامه الخيرمانان مولا نااو کاژوی بينينه خمېرمس: ۲۸٬۴۸۰ الله تعالى بهم سب كوايية اكابرواسلاف كى راه ير علي اور حفزت قاضى صاحب بينيية كى اقتراكيس باطل پرستوں کی راہ رو کئے وین ندہب کی بالوث خدمت کرنے کی توفق بخفے اور حضرت قاضی صاحب بينيك كى كردث كردث مغفرت فرما كردرجات عاليه سے سرفراز فرمائ اوران كے اخلاف و پسماندگان کوان کے مشن بر کار بندر ہنے کی تو نیش بخشے ۔ آ مین بجاہ سیدالرسلین \_ وصلح الله تعالمى يحيم خلقه ميدفا محسو واله وصحبه الحسعين

# حضرت کا دینی ومسلکی مزاج

ي حصرت مولانا قارى جميل الرحمٰن صاحب

الشتبارك وتعالى نے انسان كوايك بجيب كلوق بنايا ہے۔اس كا ايكے طبعی مزاح ہے اور ایک دین ، ویے قواللہ تعالی نے ہرانسان میں دین صلاحت رکھی ہے۔جیبا کہ عدیث شریف میں ہے کسل مولسو ديو لمد على فطرة الاسلام اگرياستعدادادر صلاحيت محفوظ ربي تودين مزاج بنماب اورايك کال انسان تیار ہوتا ہے اور اگر اس صلاحیت کو بالکل ختم کر دیا جائے یا خراب کر دیا جائے تو پھر اس سے ا بے افعال اور اخلاق صادر موتے ہیں کہ بیجانوروں ے بھی بدتر موجاتا ہے۔جیبا کراشتالی نے فرمایاو لنک کا لا نعام بل هم اصل اورانان کاطبی مزاج اگر تیک بوتو پھر بیا عصے برے یں فرق كرسكا ب\_ المرخوشبوس تلحية مرورمحوى كرتا ب اوراكر بدبو سي كزر ي تو طبيعت من نفرت يا تا ے۔ای طرح اگر دین مزاج ٹھیک ہوتو دین امور سے خوش ہوتا ہے اور خلاف شرع امور سے بیز اری ہوتی ہے جیسا کے قرآن کریم میں محابہ کرام ٹھائٹھ کا دین مزاج بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمايا ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم چب محابة كراول من ايمان كو کھپادیا اور ایمان سے ان کے دلول کومزین کر دیا تو ان کے دلول میں کفر فتق و فجور ، اور نا فرمانی کی نفر ت آئی تو بیدرشد و ہدایت والے بن گئے ۔ اگر بتقاضائے بشریت کسی صحابہ زائشؤے گناہ کا ارتکاب ہوا تو اس سے اتنا ہے جین ہو جاتا کہ خودر سالت مآب مُؤلِّمًا کی خدمت میں حاضر ہوکر گناہ کا اقر ارکر کے مد ك نافذ كرنے كا مطالب كرتا ہے بياى كائل دين مزاج كى علامت ہے \_صحاب كرام وفائد كاك بعدورج بدرجه بيكامل دين مزاج كي نعت اولياءامت كونفيب موتى رى اوران شاءالله قيامت كي ضح تك نعبب ہوتی رہے گی۔

🖈 مبتم جامع کر بیداظها دالاسلام ، خطیب مدنی جامع میر چکوال

ور حاضر عی اکابرین علاء و یو بند کواس تعمیت خاصہ ہے اوازا میاا در گھران ہے فیص پانے والوں

کو بھی ای طرح نوازا میانیش پانے والے نوش قسمت ہستیوں میں ہے ایک بستی حضرت اقدس نینیدہ

کر بھی ہے۔

کر بھی ہے۔

مسلكى دفاع زندگى كانصب العين

الله تعالی نے حصرت اقدس بھنے کو جہاں اور دینی خصوصیات سے نواز اقدا۔ ان عمی سے ایک خاص خصوصیت میتی کدانہوں نے مسلکی دفاع کواپی زندگی کا نصب العین بنار کھاتھا۔

منگلوٰۃ شریف میں حضرت نافع مینیے کی روایت ہے کہ ایک مختص حضرت ابن تمریشانڈ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ'' فلاں شخص نے آپ کوسلام کہا ہے حضرت ابن عمر ٹائٹلڈ نے فرمایا'' مجھے معلوم ہوا ہے کہاس مخص نے دین میں (کوئی) نئی بات نکالی ہے اگر واقعی اس نے دین میں (کوئی) نئی بات بیدا

کی ہے۔ تو میری طرف ہے (جواب میں )اے سلام نہ پنچاؤ۔ تشریح: آئے والے نے حضرت ابن عمر دائشۂ تک اس شخص کا سلام پیچایا تھا جس کے بارہ میں

حعرت ابن عمر بناتنز کومعلوم ہوگا کہ اس نے اپنی طرف ہے دین میں نئی باشیں بیدا کی ہیں۔ یعنی وہ تقدیر کا انکار کرتا ہے۔ لبندا حضرت ابن عمر زائٹڑنے فرمایا کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں ہے سلام کلام نہ کریں اور نہ ان سے تعلقات قائم کریں جو برعتی ہوں اور خدا اور رسول ٹائٹٹٹ کی قائم کی ہوئی صدود سے تجاوز کرتے ہوں۔ (حدیث مع الشرق بحوالہ مظاہر حق جلداول کما ب الایمان)

ای طرح منکلو قرشریف کے ماشیہ پرمرہ ق کے حوالدے لکھا ہے کدد نی مقتد ااور پیٹوا کی ہی شان مونی چاہئے کہ اس کے مون چاہے کہ اگر کوئی شخص دین کونقصان پنچانے والا ہوتو اس سے قطع تعلق ہوتا چاہے حتی کہ اس کے سلام کا جواب بھی شددے اگر چدوہ مسلمان بھی ہو۔ کیونکہ یہ اس کے ساتھ قطع تعلق نیس کرے گا تو حوام اس کے تعلق کواس کے ہونے کی دلیل بنا کمی ہے۔

میرے حضرت اقدس بینید کا حراج بھی بھی تھا اور ای خاص اٹی ومسلکی حراج کی بنا پر آپ بینید نے فرقد باطلہ میں سے کی ایک کے ساتھ بھی کی سوقع پراتھا دنییں فر مایا: آپ بینید کے سامنے رو پہلو ہوتے تھے ایک وقتی فائدہ اور دوسرامسلکی فقصان ۔ آپ بینید وقی فائدے کونظر انداز کرد ہے اور مسلکی فائدہ کو ترج ویے ۔ جس وقت ساہ سحاب محافیہ کی بنیا دھفرت سوانا ناخی فواز جمنگوی شہید بینید 610 80 6 2005 Love 180 6 2005

نے رکی اور اپنی جماعت کی قیادت فرمائی اس سے کانی فائدہ موانو جوان نسل بیدار موئی ۔ تواس و تت اپ کتے ہی جماعتی ساتھیوں نے حضرت اقدس میکٹیڈ کے سامنے حرض کی مشن بھی ایک ہے توسیع بھی اگر ایک ہوجائے تو ہماری طاقت باطل کے طاف پڑھ جائے گی؟ آپ میکٹیڈ نے اپنی فراست سے فرمایا کہ نام بھی اچھا ہے اور کام بھی ۔ مگر طریقہ کارا کا ہر والانہیں ہے۔ پھراس کا نقصان کی بجبتی کونسل کی صورت شی سائے آیا۔

" قلندر بر چه کوید دیده کوید"

عظيم عالمانه شان

حضرت اقدى كينفذ عظيم عالماندشان كے ساتھ بھى متصف تھے۔جس طرح ايك واقعد مشہور مؤرخ اورمحدث حافظ ابن كثير دهشقي مينية نے حضرت وہب بن ملبہ مينية كے حوالہ سے قبل كيا ہے كہ ایک بڑے عالم کوایے بادشاہ کے رو بروپش کیا گیا جولوگوں کوخزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کیا کرتا تھا۔ جب وہ بزرگ جید عالم اس بادشاہ کے پاس پنجاتو وہاں پولیس کے ایک افسرنے چیچے ہے اس بزرگ عالم ہے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ایک بحری کا بچہ ذرج کر کے جھے دے دیں جب با دشاہ آپ ہے خزیر کھانے کو کیے گا تو می خزیر کے گوشت کی بجائے میں بھری کا حال ل گوشت آپ کے سامنے رکھوادوں گا۔آپ تو حلال گوشت بی کھا کیں گے۔جبکہ بادشاہ اور دیکھنے والے لوگ اس مفالط میں وہیں گے کہ آپ خزیر کا گوشت بی کھارہے ہیں۔اس طرح آپ حرام سے چکے جائیں گے اور آپ کی جان بخشی بھی موجائے گے۔ چنا نچاس بزرگ عالم نے برک کا بچدن کر کواکر بولیس افسرکودے دیا۔ بولیس افسر نے حسب وعده وه بكرى كا بچيشاى خانسامول كيحوالدكرديا اورانيس تاكيدكردى كدجس وقت باوشاهاس بزرگ عالم كوخزير كا كوشت بيش كرنے كاتكم دي آن كے سائے بيكرى كا كوشت ركھ دينااس كے بعد لوگ بدی تعداد میں جمع ہو مے اور ہرایک کهدر باتھا کداگر اس بزرگ نے خزیر کا کوشت کھالیا تو ہم بھی کھا کیں گے۔اوراگروہ رک گئے تو ہم بھی رک جا کیں گے۔ پھر بادشاہ آیا اس نے اپنے کا رندوں کوخزیر کا گوشت لوگوں کے سامنے رکھنے کا تھم دیا چنانچے گوشت لایا حمیا اور خانساموں نے بزرگ عالم صاحب ئے ساسنے بولیس آ فر کی ہدایت مے مطابق بری کا علال گوشت د کھا اب بیموقع بڑی نزا کت کا تھا۔ الله تعالى في بزرك عالم كول على يدبات والى كداكر جد عن اس بمرى كا كوشت كوكها كرومت

6 611 30 6 marsh 6 marsh 6 (16) 30

ے فکا جاؤں کا کین او کوں کواصل حقیقت معلوم نہیں ہے وہ او یہی بھیس کے کہ میں خزم کا کوشت کھار ہا ہوں اور میرے اس ممل کی وجہ ہے جینے لوگ بھی اس قرام کا م میں جتا ابوں کے ان سب کا وہال آیا ست کے دن میر سے سر ہوگا ۔ لہذا میں ایسائٹل ہر گز نہ کروں گا خواہ میرے کلا ہے کلاے کردیے جا کمی اور بھے آگ میں جلا دیا جائے اور انہوں نے وہ کوشت کھانے سے بادشاہ کے ساسنے انکار کردیا۔ اس درمیان وہ بی نس افسر ساسنے سے بار بار اشارہ کرتار ہا کہ بیتو بحری کا کوشت ہے اس کوآپ کھا لیجے ۔ آپ برا بر انکاری کرتے رہے بالاً خربادشاہ نے ای بی لیس افسر کو تھم دیا کہ ان کو لے جا کر تش کردیا جائے۔

جب و و پولیس افسرآپ کو لے جانے لگا تو اس نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ نے وہ گوشت بھی نہیں کھایا جو خود ذرج کر واکر جھے دیا تھا؟ کیا آپ کو جھے پراعتا وئیس؟ اس بات کا اندیشہ ہوا کہ لوگ جواب دیا کہ جھے کا سیمین تھا یہ گوشت میرے لیے طال ہے۔ لین جھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ لوگ ما واقعیت جس میری اقتداء کریں مے اور وہ مرف ہی جھیں مے کہ جس نے خزیر کا گوشت کھایا ہے۔ اور بعد جس بھی کہی کہا جائے گا کہ فال فیض نے یہ گوشت کھایا تھا۔ اور انہیں حقیقت حال مطوم نہ ہوگی۔ بعد جس بھی کہی کہا جائے گا کہ فال فیض نے یہ گوشت کھایا تھا۔ اور انہیں حقیقت حال مطوم نہ ہوگی۔

### ذاتى امور ميس غصه تبيس

حضرت الدّى ئىنىيە كوبار باردىكما كەذاتى امورىمى كېمىكى پرخىدىنى فرمايالىكن اگردىنى امور يى كوڭىنلى كرتا تۇ حضرت الدّى ئۇنۇمانچائى خىسدادر تارائىتى كالاظبار فرماتى ـ جىيا كەمدىت شرىف يى آتابىد '' حضرت انس وُکٹُونے فرمایا کہ میں حضورا کرم مُنگُفِّفہ کی خدمت اقدی میں تقریباً دس سال رہا آپ مُکٹِف نے ایک دفعہ می جھے خصرتہیں فرمایا''

حضرت الدّس بينينا ہے وہی مواج میں ایسے امور میں بھی آپ نگالل کے تبیع رہے۔ جیسا کرسزو حضر میں آپ بینینے کے قریب رہنے والے بعض خاص خدام کا بھی ہیں کہنا ہے کہ آپ بینینے نے بمیں ذاتی امور میں کوتا ہی کرنے سے بھی خصہ نہیں فر مایا اور دیمی امرکوئی کوتا ہی ہوگئی تو آپ بینینے نے معاف نہیں فر مایا۔

ان خدام میں سے ماسر محمد بوسف صاحب کا کہنا ہے کہ دس سال پہلے کی بات ہے کہ دعنرت اقدس پینیڈنے بھے کس کام کے لیے دفتر بھیجا میں جلدی ہے گیا جاتے ہوئے میں نے پہلے یا کیں پاؤں میں جوتا پھین لیا۔ جب واپس آیا تو آپ پیٹیڈنے فر مایا کہ آپ کواب تک جوتا پہننا بھی نہیں آیا۔ اس سے بات کوتقر بیا دس سال گر دم کے محرآج تک میں نے اپنی اس ملطی کوند جرایا۔

استغناءكي دولت

حضرت اقدس مینیدے ساری زندگی تبلغ دین کی خدمت سرانجام دنی جس کی وجہ ہے اللہ جارک ہے ؟ وتعالی نے ہزاروں لوگوں کومجے عقیدے کی دولت نعیب فرمائی اور آپ بیکیوٹے اس قدر استدن مے ہے کام کیا جو''لا اسٹلکھ علیہ اجد ا''کامصداق ہے۔

ایک دفعه الیکن میں معزت اقدی بیکٹ نے امید دار داجہ نا والحق کے تی میں فیعل فر ہایا اور اس کی
تائید کی۔ آپ بیکٹ کے اس فیعلے کی دجہ ہے آپ کے کی پرانے ساتھی سیاست کی دجہ ہے آپ بیٹٹ ہے
جدا ہو گئے۔ گر معزت اقدی بیکٹ نے فر مایا کہ المحد نشر میں اپنے اس فیعلے ہے مطمئن ہوں۔ اس لیے کہ
میں نے یہ فیعلہ اپنے نہ ہب دمسلک کو سامنے رکھ کرکیا ہے۔ جمعے اس کی پرداہ نہیں کہ کون میرے ساتھ سے
اور کون جمع ہے جدا ہور ہاہے۔

حضرت اقدس بینین کے ایک خادم نے کہا کہاس واقعدی وجہ سے اگر چہ آپ بینین کے اتھے پڑشن تک نہتی گریش اس وقت کانی پریٹان ہو گیا تھا کہ حضرت اقدس بینین نے ساری زندگی دین کی ہے لوث خدمت کی ان لوگوں کے عقائد درست کیے گر آن سیاست عمل آ کر کئی پرانے ساتھی۔ بھی حضرت بہتینہ کوچھوڑ گئے ۔ کانی دنوں تک پریٹان تھا کہ اچا تک ایک دن مضرت اقدی بینینہ کا و خواب

ذ این عمل آگیا جو کد آپ بکتیائے نے کے دلوں عمل مٹی کے مقام پر دیکھا تیا ہے کہ '' دیکا میدالان میں میں بہائتی میں اتب میں جارہ یہ کا ایک مقام میں دیا ہے۔

"بدر کا میدان ہے میرے ہاتھ میں جماعت کا پانچ رنگا جمنڈا ہے میں آگے آگے ہوں جماعتی ساتھی میرے ہاتھ میں جماعتی ساتھی میرے ہاتھ میں جماعتی ساتھی میرے بیٹھی میرے بیٹھی میرے بیٹھی میرے بیٹھی کیر فارد ق اعظم بیٹل تشریف لائے ادر سے جمنڈا لے کرخود بکڑلیا اور میروہ آگے آگے اور ہم بیٹھی پیٹھی میرفارد ق اعظم بیٹل تشریف لائے ادر استدارہ مینڈا النہوں نے صدیق اکم ویو بھارہ مینڈا الے لیا۔ اور فر بایا کہ اس جمنڈے کو اونچا کرویہ ہمارہ جمنڈا الے لیا۔ اور فر بایا کہ اس جمنڈے کو اونچا کرویہ ہمارہ جمنڈا ہے بیاد نجا بی رہے گا"

تواس کی تبیر بیز بن می آئی که بدری میدان بواس کا شاره باس طرف که چونکه بدریین کی بخش قطعی اور مینی که بخش قطعی اور مینی که بخش قطعی اور مینی که معربی که معربی شریف می آتاب این الله قد اطلع علی اهل بدر فقال اعمال است اعمال است و فقد غفرت لکم "(ترجم حمین الله تعالی مطلع بواالی بدر پر پس فر با یا اسال بدرتم جو با بی می نام باری مغفرت کردی)

ای طرح جولوگ معزت اقدس میشند کے ساتھ طوص سے ملکے ہوئے ہیں۔ معزت میشند کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ان کی بخشش کی بھی امید ہے ( ان شا واللہ )

بعض اولیا واللہ کی شان میروتی ہے کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ تعلق کی لاج رکھتے ہیں۔اور ان کے متعلقین کی بخشش فر مادیج ہیں۔

جیدا کے صدیث شریف جی آتا ہے کہ حضرت انس بیٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اکرم نہیٹی نے
میان فر بایا کہ آخرت جی لوگ صف با ندھے کفڑے کیے جائیں گے اہل دوز خ ( بینی اہل ایمان جی
سے پھو گناہ گارلوگ جواپی بدا تالیوں کی وجہ سے دوز خ جی سزایا نے کے ستی ہوں گے وہ آخرت جی
سکی سوقع پرصف با ندھے کھڑے ہوں گے ) کی ایک شخص اس گزرنے والے بنتی کو بکار کر کہا گا کہ کی ایم بینے بھی جی سے بی کوئی اچھی
تم بھی جیس بچا نے جی وہ موں کہ ایک دفعہ جی نے آگو پائی بلایا تھا ( یا شربت و فیرہ پینے کی کوئی اچھی
جیز بلائی تھی ) اورای صف والوں جی سے کوئی اور کیے گا کہ جی نے تہیں وضو کے لیے پائی دیا تھا۔ پس
ہفض ان لوگوں کے جن جی انشاق تھی سے سفارش کر سے گا وران کو جنت جی داخل کر اور سے گا۔

ائن الجه ك اس مديث شريف كى تشرق فرات بوت مولانا منكور احد ما حب نعمانى بكفه (معادف الحديث س ٢٠١) فرات بي كداس مديث شريف سي معلوم بواب كرونيا على معالحين سي مجت اور قربت كاتعلق الى عملى كوتابيول كم ياوجود بحى ان شاء الله بهت مكوكام آف والاب بشرطيك

ایمان نعیب ہو۔

اوردومری بیدبات ای خواب کی تعییر کے سلسلہ میں ذہن میں آئی کدایسوں کی تعداد کیل ہوگی اس بےدل مطسمتن ہوگیا۔ اور تجربہ می بیدوا ہے کہ جو علما یکی حضرت الدس میکنویسکے ساتھ کی مفاد کی وجہ سے خسلک تھے۔ وہ مجی کی نہ کی وجہ ہے کث مجے ۔

فتنهك باريكي سجصنا

فتوں کی دونتمیں ہیں۔ (۱) طاہری فتے اور (۲) باطنی فتے۔ طاہری متنوں کا تعاقب عام طور پر
کیا جاتا ہے علاء اس فریضے کو سرانجام دیتے ہیں۔ لیکن فتد کی بار کی جھتا یہ اللی بصیرت کا کام ہے اور یہ
چیز ہمارے حضرت اقدس پر پہنوئے کے اندر تھی۔ جب بھی کو کی نیا فتد سائے آتا تو اس کے طاہر کود کھے کہ بعض
اہل حق بھی اس کے حامی ہو جاتے لیکن حضرت اقدس پر پہنو ابتداء ہی ہے اس کی بار کی بجھے لیتے۔ مشلا
ایران میں شینی کا انتظاب جس وقت آیا تو سب سے پہنے اس فتے کی بار کی کو بیان کرنے والے میر سے
ایران میں شینی کا انتظاب جس وقت آیا تو سب سے پہنے اس فتے کی بار کی کو بیان کرنے والے میر سے
حضرت اقد س پر پہنو بی تھے۔ اور پھر بعد میں وہی پھی سائے آیا جو حضرت اقد س پر پہنو نے ابتداء ہی سے
ہتایا تھا۔ تفصیل کام وقع نہیں۔

ن ای طرح مما تیت کا فتہ جم وقت دیو بندیت میں پیدا ہوا تو چند علاء کرام نے ڈٹ کر ان کی مخالفت کی ۔ حضرت مولا نا محمطی صاحب جالندھری میکنید بحضرت مولا نالال حسین صاحب اختر میکنید براور میرے حضرت اقد می میکنید کے علاوہ چند علاء کرام نے ان کی مخالفت کی ۔

حفرت الدّن بُخفَّ کا ابتداء بومو قف قبا کدان کے ساتھ رواداری کا سلوک مسلک کے لئے نقصان دہ ہے۔ آخر دم تک ای پر قائم رہے۔ اور فرماتے تھے کداگر سارے علیاء ابتدا ہی ہے ان کے ساتھ قطع تعلق کرتے اور رواداری کو جائز نہ بچھتے تو بہ فتندای وقت مٹ جا تا۔ ای طرح بزیدی فتندجس وقت بیدا ہواتو حضرت الدّن بیکٹیٹ نے ابتداء بی ہے اس فتنہ کے فلاف بخت موّقف افتیاری۔

اور آخرتک ای پر قائم رہے جوعلاء ان فتنوں کے ساتھ رواداری کے قائل تھے۔ مصرت اقد می ایسے علاء سے سخت ٹالاں ہوئے تھے۔اورانتہا کی د کھ کا اظہار فریائے تھے۔

اور فر مایا کرتے تھے کہ ان لوگوں کواٹی جماعت اور اٹی بیری مریدی کے سلیلے کے تحفظ کی اہمیت کا احساس ہےاور اس کا دفاع ضروری بیجھتے ہیں گراپنے مسلک کے تحفظ کی اہمیت کا ان کوا حساس نہیں ہے۔ اور کی دفعہ آپ بکتھیے نے فر مایا کہ مسلک کے لئے تو میں نے بڑے بڑے بڑے بزرگوں کو چھوڑ اہے۔ بیسب پچر مفرت اقد س میٹھیانے اپنے مسلکی مزاج کی بنیاد پر کیا۔

جس طرح حضرت اقدس میکند کی ظاہری فتنوں پر ممہری نظر تھی۔ای طرح آپ بینی کی نظر باطنی فتنوں پر بھی تھی اوراپے متعلقین اور متوسلین کواپنے درس میں جو کہ جھرات کے دن مغرب کے بعد ہوتا تھا۔ حب مال، عجب، ریا گاری اور حب جاہ پر تنیہہ فرماتے تھے۔اور فرماتے تھے کہ ہر فقتے کی بنیاد بھی چزیں بنتی ہیں۔

ری القابات، بے جاتھ ریف میں مبالغہ اس ہے آپ پینی انتہائی ناراضگی کا اظہار فریاتے تھے۔ اور دوسروں کی بھی خوب اصلاح فریاتے تھے۔

م وجرانوالدهم ایک مرتبه حضرت مولانا مهر محدصاحب مدظله نے ایک جلے کا انعقاد کیا اور اشتہاری میں مولانا نے حضرت اللہ میں مولانا نے حضرت اللہ جس وقت شیج پرتشریف مولانا نے حضرت القدس میں فتی بھر ہیں ہے ہوئے ہوئے اس میں مولانا ہے تنہائی میں کہنی تھی گیاں یا در نیس رہائندا ابھی کہددیتا ہوں۔ پھر فرمایا آپ بھی نیسی نے مدیرے نزدیک امام وال سنت کہلانے کے حق دار حضرت مولانا عبد المنکورصاحب بھر فرمایا آپ بھیلئے تھے۔ لہذا میرے نام کے ساتھ امام الل سنت نہ کھا کریں۔

ای طرح مارے مدرے (مدرسہ جامعہ عربیہ اظہار الاسلام چکوال) کے ایک مدرس تھا نہوں نے آپ میکٹو کو ایک خط لکھا اور اوپر ایک سطر عی آپ میکٹو کے نام کے ساتھ القاب لگائے۔ فعنیات الثین علامہ وغیرہ۔

وہ خط جھے دکھایا توشی نے ان سے کہا کہ اس کا جواب آپ کوئل جائے گا۔ وہی ہوا حضرت اقد س میکنٹ نے جواب میں ان کوٹر مایا کہ لفظ علامہ میرے نام کے ساتھ نہ لکھا کریں اس لیے کہ علامة اسے کہاجا تاہے کہ جومعقو لات ومنقو لات میں ماہر ہو۔ لبذا میرے جیسے کم علم والے آدی کے نام کے ساتھ لفظ علامہ کھی انفظ علامہ کی تو ہیں ہے۔

ای طرح میرے مفرت اقدس بینیا فرمایا کرتے تھے کہ زندگی بیس کی کو دلی مت کہواس لیے آپ بینیا کے متعلقین میں سے کی کوبھی میہ جرات نہیں ہوتی تھی کہ آپ بینیا کے نام کے ساتھ ولی کال لکھے۔اگر چہ مقیدت بیکی تھی کہ ہمارے معزت اقدس بینیا ولی کالل ہیں۔لیکن زبان پر لا ٹا یا تھم پر لا ٹا بہت مشکل تھا۔ کیونکہ آپ بیکنو سخت ناراضکی کا اظہار کرتے تھے۔وصال کے اسے معزت اقدس بینیا

## 6 (616) 6 (200 20 b) 6 (25) 6 (25) 6

سے قسل میں شرکت کی معادت اللہ تعال نے نعیب فر، فی۔ اور قسل کے بعد جس وقت راقم نے سفید رو السیرہ وصار ہوں و ماحضرت اقدس بیست کے سر پرؤ ما تو اب یک آپ بیست کا چرو کس انف اور چرہ انتہا ٹی چیکدار ہوگی ورا می کشش پیر ہوئی کے تقریت نے وی ٹیس میا جتا تی۔

م و کے کہ حضرت الدی کے بیٹے میں جوانوارات تھے وہ چیرے پرآ گئے اور جول جول وقت گزرتا گیں۔ آپ بھٹھ کا چیرومزید روش ہوتا گیں۔

م و یہ کہ حضرت اقد کر بہنوی کے چیرے نے محوائل دی کہ ایک دلیا گل دنیا کی ان مشقتوں اور پریش نیوں کوجن کوانبوں نے برداشت کیا اور ہزاروں خوں کوجن کوانبوں نے افغار کھ تھا اپنے کندھوں سے اتا رکواپنچ ، شرخارک و تعانی کے حضور بھٹ بھٹ والی راحت و آرام کی زندگی کے مزے تو لئے کے نئے جنت انفرووس میں جارہا ہے۔ جس کی خوشی ان کے چیرے پر نمایاں ہے۔ اللہم المفاح وارحمہ واد خلہ کیے جنت النعیب

#### 6866



## مسلک علماء دیوبند..... کے ترجمان

کے مولانا حافظ مبرمحہ میا نوالوی 🌣

کل من علیها فان کے تحت ۲۹/جنوری ۲۰۰۴ والحج ۱۳۲۳ هروز پیر، سحری کے وقت، استاذ العلماء، ندوة الصلحاء، زبرة الفقهاء، مادی الفقرا، مسلک علماء دیو بند کے ترجمان ہر باطل کے لیے تینج برال تحریک خدام اہل سنت کے بانی و پاسبان مخزن ایمان واسلام پیر طریقت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب محطید طویل علالت و نقابت کے بعد واصل بحق ہو گئے۔ انا لله و انا الیه د اجعون.

اللهم اغفرله ووسع مدخله وادخله الجنة بغير حساب.

بڑاروں سال نرگس اپنی بنوری پیروتی ہے بڑی مشکل ہے ہوتاہے چمن میں دیدہ ورپیدا

گورنمنٹ کالج چکوال کے وسیع گراؤنڈ میں ہزاروں افراد نے جنازہ پڑھا، ہزاروں نے چہرہ منور کی نیارت کی ۔ پھرآ بائی گاؤک بھیں میں شام کودوبارہ جنازہ کے بعد تدفین ہوئی۔ رحمہ الله رحمہ واسعة. حضرت قاضی صاحب اسلاف کی نشائی ہے۔ ویٹی فیرت ادر مسلکی تصلب میں مضبوط چٹان اور تو ہائیاں تھے۔ ابلی باطل پرتشدو میں حضرت عمر میں تاکھیں کا وصف اشسداء عملی الکھار اینا ہے ہوئے

وے این کی چن کے ایس بال پرسلادیں سرے ہم نامان واصف استداء علی انحفاد آپائے ہوئے تھے۔ان کی چن گوئی اور بے رواداری ہے اپنا بڑیا نہ ہر کوئی شاکی تھا۔گر وہ خدا ورسول کوخوش رکھنے کے لیے کسی لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔

> ا ہے بھی خفا جھ سے بیگانے بھی ناخوش میں زہر ہلائل کو کبھی کہہ نہ سکا قند

یے شک برمسلمان سے محبت و پیار بتعلق کا استوار ، فرقه پری تخرب اور گرود ندی سے انکار مومن کا عمد ہ وصف ہے ، مگر اس کی بھی حدود ہیں۔ منافقت ، دوغلا بن ، بے جارواداری، حق سے تسامح اور 68 618 80 6 2005 de 1848 6 4 2005 de 1848 6 2

چیثم پوتی ،علانیے غلط کاروں اور گمراہوں ہے اتحاد وا تفاق اسلام وایمان کے چیشمہ صافی کو مکدر کردیتا ہے۔ '' نو نقد نہ تیر وادھار'' کے تحت خلاہر و باطن میں یکساں احباب وہم خیال تھوڑ ہے بھی ہوں تو اس حق و باطل کے نشکر وجلوس سے بہتر میں۔ جن کا قائد ٔ راستہ منزل اور مقصود کبھی ایک اور شنق نہ ہو۔

#### قاضى صاحب كامسلك

حضرت قاضي صاحب ميكيني سلف صالحين الل سنت وجماعت اورا كابرعلاه ويوبندنا نوتوي مختكوبي • تشمیری، تھانوی، سبار نپوری، عثانی، مدنی بکھنوی، دیو بندی، دہلوی، رحمہ الله کے ''المهند علی المفند' میں ندکورمسلک برختی ہے کاربند تھے۔اپنے معتقدین اور مریدین کو بھی بتاتے تھے۔تو حیدالی صاف تھی کہ غیراللہ کے نام پر نذر و نیاز ، سوز و یکار ، قبر والون سے استمد اد ، فقہا و احناف کے منع کے مطابق بالكل ندتها'' ياالله مدد' كانعره بي حق كاشعارتها حضور تأثيثًا سے محبت اور اتباع سنت بركار بند تھے: مبندی سے داڑھی سرخ رہتی تھی۔ بدعت سے مریدین کو بجائے تھے۔ خلفاء راشدین ٹٹافڈاسے محبت وعقیدت کا اور عام محابد کرام ٹائل کی عدالت کا وہ معیار حق اپنایا کہ "حق چاریار" کے نعرہ سے ا یک دنیا کو جگمگا دیا۔محابہ پینٹئیر تقییر کے خت مخالف تھے۔اس لیے کتاب خلافت وملوکیت اور جماعت اسلامی سے بیزارر ہے۔رورفض وتشیح تو آپ کی تھٹی میں تھا۔ یہی چیز آپ کواپنے بیرواستاد شیخ الاسلام مولانا حضرت سيدحسين احمد مدنى محيطة سے ورشه خلافت ميں ملى تقى \_ امبات موسين، والى بيت نبوت، از واج مطمرات، بنات طاہرات، خوشبوئے نبوت نوجوانان جنت کے سر دارحسنین کریمین زیادیم سے بے حدمجت تھی ای لئے بزیدی ٹولہ سے بخت تنظر تھے۔ دوضہ اقد س میں حضور اقد س ٹاکٹیلم کی حیات برزخی مانند د غوی اور ساع وسلام کے بوری امت کے اکابر کی طرح قائل تھے، غیرمقلدوں کی طرح اس کے متحرین ممايتوں سے مجى كبيد خاطرر بتے تھے۔

قرآن کی تشرح و تغییرا پی مرضی اور خود ساخته نظریه کے مطابق اسلاف امت کے خلاف کرنا برترین جرم اور تحریف قرآنی جائے تھے۔ دکش اور جاذب نظر عنوانات کی آٹریس ایسے سے مغسرین سے عرجر نبرد آزمار ہے۔ آپ اسے قوت ایمانی اور غرجب پر پہنتگی کہیں یا حالات حاضرہ کے خلاف تشد داور میں سے تبیر کریں، آپ نے جمعیہ علاء اسلام اور مروجہ سیاست سے ہٹ کر اپنی نئی جماعت ''تحریک خدام المل سنت' نذہی نبادوں پر قائم کی جو پورے ملک میں قائم ہے۔ قرید قریہ جلے ہوتے ہیں۔ مگر آبائی

\$ (19) \$ \$ ( 100 ) \$ \$ ( 100 ) \$ تصبیعیں اور جہلم شہر میں دومرکزی جلےا ہے ہوتے میں کہ پورے ملک کے نمائندے آتے ہیں۔ راقم ۴۸

سال ہے ان جلسوں میں آتا اور درس وتقریر کی سعادت پاتار ہاہے۔ اہل سنت علما و بع بند کے عقائمہ میں پنتگی ، بهترین نظم ونس اورامن وسکون کی نعت عظمی اپنی مثال آپنصیب ہوتی ہے۔ درمیان میں یا آخر میں حضرت قاضی صاحب مکتلهٔ کا گھنٹوں میٹھادرس و خطاب ہزاروں کے بجن کو

ا یمان ویقین ہے معطراً شام کرتار ہتا تھا.....تبلیغ وین اوراصلاح عقائد کا جذبہ آپ میں ایسے کوٹ کر بجرا ہوا تھا کہ بیرانہ سالی مضعف بدن اور امراض کے باوجود مطالعہ میں ہیں۔مضامین اور تصانیف لکھ رہے میں چھوٹے بڑے دیمیاتوں اور جلسوں میں شرکت فرمارے ہیں،عقیدت مندوں سے بیعت لے رہے

بیں۔ ذکر وعمل کی ہدایات دوستوں کودے رہے ہیں۔ اذکو والمله علمی کل حال (ہروقت اللہ کو یاد كرو) كى مملى تصوير خود كواور مريدول كوبنايا بواب\_

#### <sup>د</sup>ین خد مات اور قربانیان

خاندانی لحاظ ہے آپ موروثی زمیندار تھے مرکسی ہے دشنی نہیں تھی۔اللہ کے دین کے لیے ہرنیک مسلمان ہے محبت ہرمخالف دین سے اختلاف اور علیحد گی رہی ہے۔ ارشاد نبوی مُکھٹا ہے۔ \* جس نے کسی سے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کی رضا کے لیے وشنی رکھی ، اللہ کے لیے ویا اور

الله ك حكم سے ضد يا تواس فے اپناا يمان كلمل كرليا (سيمين)ير"

ر دانض اور اعداء محابہ بھئے کے مقابل درجنوں کیا ہیں ہی نہ تکھیں، حق موئی کی یا داش میں بار با ار کان جماعت سمیت جیلوں میں مے ۔تصادم ہوا مگر قاتلان امام حسین جینز کے ماتمی جلوسوں کو خلط ہی کہا

- مرزائیوں کے خلاف ۵۳ وی تحریک ختم نبوت میں ضلع جہلم میں خاص کردار ادا کیا اور جیل میں عرصہ گزارا ۲۰ ، بعثو دُور کی کامیاب تحریک فتم نبوت میں نمایاں خدمات سرانجام دیں۔ 1998 میں دی ایس بی جو بدری بوسف کوکس نے آل کردیا۔ پولیس نے الزام ومقدمه آپ پراور آپ کی جماعت پر ۋال دیا۔ یہ آپ پر اور آپ کی جماعت پر بڑا نازک دور تھا۔ دوست در تمن پیچائے گئے۔اڈیالہ جیل اور پھر مپلیس بہتال اسلام آباد میں قیدو بند کی تکلیف اٹھائی۔ جب کہ نومبر ۲۰۰۲ میں بائی کورث نے آپ

کے ۲۵ ساتھیوں کو بھی با عزت بری کر دیا .....ردمرزائیت اور اس حوالہ سے قربانیوں میں مناظر اسلام والدمر حوم موالا ناكرم المدين ابير بيته جيسامزاج پاياتها - انهول نے بھی مرزا قاديانى سے باضابط مقدمه

کی جنگ ازی،اس مقدمہ کی با قاعدہ روئداد علیحد و کتاب میں چھپی ہے۔ جب کہ درنف میں آپ کے

والدى شروة فاق كتاب" أق فآب مرايت " أن باربار مجوالى اوراس فتند الل سنت كوريايد

راقم نے کنز وکا فیہ والے سال ۱۹۲۲ میں سراج العلوم بلاک نمبر اسرگود باجی بیا تناب پکوال سے متعکوانی تھی اور تا تل الحل میت جمالی الحل میت میں میروش ۔

اخلاق ومزاج

حضرت قامنی صاحب کا مزاج بینها، ملنسار، خوش کن اور مجت آ میز تھا۔ امیر و قریب مولوی غیر مولوی کی تفریق کے بغیر برکس سے خندہ بیشانی سے مسکر اکر لئے، علاقہ کے لوگ گھر بلوا ورسلکی حالات پو چھتے اور خوش ہوتے تھے۔ جلسے بھیں کے دعوم بمانوں اور علاء کرام کواپنے ہاتھ سے خرج و کرابید یہ اور وعاوں نے نواز تے تھے۔ راقم ہا ضابط اپ در رستر آن وسنت بن حافظ جی میانوالی کے جلسے بی تو نواز سے خطاب نہ کرار کا۔ البت قربی گوؤں المل بدعت کے گڑھ و ھبہ کرسیاں بیس مولانا عظاء اللہ خطیب محبوحت چاریار جی بڑے اوکا زو کی معرفت جلسد رکھوایا۔ تقریر وجلسہ حاجی عظر خان موحد کے ڈیرہ پر بوا، پھر بہت لوگ پھپتائے کہ اس بزرگ کی تقریر انہوں نے شہر بیس کیوں نہ ہونے دی ...... تا ہم ایک مرتبہ حضرت جملمی رکبون نہ ہونے دی ..... تا ہم ایک مرتبہ حضرت جملمی رکبون ورق بار دی ایک مشہور ولی بزرگ کن درے ہیں۔ جنہوں نے ہارشی پانی کارفائی بند ہوایا تھی جو بن حافظ جی میں ان مافظ جی میں اندہ کو جد بید یا حافظ جی میں اندہ کی وعاد سے ہیں۔ بند ہوایا تھی جو بن حافظ جی کہلاتا ہے۔ ہم شنوں بزرگوں کو رحمھ ماللہ کی وعاد سے ہیں۔

### مخضرحالا تبازندگی

آ پ ۱۹۱۳ء میں تصبیعیں میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی کتا میں اور ترجمہ قرآن اپنے والدم حوم سے
پڑھا۔ ۲۸ میں بائی سکول چکوال سے میٹرک کیا اور ۳۳ء میں اشاعت اسلام کا لجے سے ماہر تبلغ کا کورس
پاس کیا۔ ۳۷ء میں دار العلوم عزیزہ بھیرہ میں دورہ موقوف علیہ پڑھ کر دورہ حدیث پڑھے وار العلوم
د یج بند جلے مجئے۔
اس کا باعث یہ ہوا کہ سلالوالی سرمود با کے تاریخی مناظرہ علم غیب میں آپ کے والد مولا تا کرم

ان و بات مید بور مد ما دون حرور بات معان ما حروم با بات مولوی حشمت علی صاحب الدین بر بلوی کمتید فکر کی طرف سے مولوی حشمت علی صاحب زبان دراز مناظر تھے۔ جب کدد یو بندی کمتب فکر کے مناظر مولا نامنظور احمد عثمانی محفظ تکھنو سے تشریف لائے تھے۔ مناظرہ تمین دن ربا۔ مولانا منظور احمد شجیدگی سے مجر بور دلائل ویتے رہے اور مناظر کے

# الات كا مناسب لهج ميں جواب ديت تھے۔ جب كر حشمت على صاحب دلائل كے بجائے گاليوں يس وقت پاس كرتے اوركن وليل كامعقول جواب ندوے پاتے \_ حضرت دير اليمينيم مولا نافعما في بيرين كي غليت سے فور متاثر ہوئے۔

مولا نا کوحق و باطل کا راستہ خدائے اس مناظرہ میں دکھا دیا۔ پھر دیو بند کے شخ الحدیث حضرت مولا نا تحسین احمد مدنی بیخویئے سے رابطہ قائم کر کے اپنے صاحبزا دیں مظہر حسین کو دورہ حدیث کے لیے دیو بند کتھ کے دیا در آپ نے مولا نامش الحق افغانی مفتی محمد شخیج دیو بندی ٹم کر اچوی وغیرہ علاء دیو بند سے مند حدیث حاصل کی۔ وطن واپس آ کر ایک کیس کی وجہ ہے 1978ء تک جیل میں رہے، رہا ہوکر مدرسہ اظہار الاسلام کی بھیں میں بنیا در کھی۔ پھر 1900ء میں امداد سے مجد بنڈی روڈ چکوال میں جامعۃ عربیہ اظہار الاسلام کی بھیا در کھی جواب تک کامیا بی سے جل رہا ہے۔ پھرمدنی مسجد بھون روڈ چکوال میں مدرسہ اظہار الاسلام کے ساتھ اپنی رہائش اور وفتر تح یک خدام اہل سنت قائم کیا اور تا زندگی اسے می مرکز خطاب مینج تعلیم اور مصدر اثاعت دین بنائے رکھا۔

۵۳ میں تحریری اور دورہ میں تو بین شامل ہوکر مرزائیت کے خلاف جہلم میں تاریخ ساز تقریری اور دورہ میں تو بین سوج کر قار کے گئے۔ ۵۹ میں کل پاکتان جعیة علاء اسلام ضلع جہلم کے امیر مقرر ہوئے اور ۲۵ میں صوبہ بنجاب کے شاک کے بائیسنت پاکتان کی بنیاور کھی جس بنجاب کے شاک کے بائیسنت پاکتان کی بنیاور کھی جس نے اہل سنت میں قکری اور ذبخی انقلاب ہر پاکیا۔ آپ نے چھوٹی ہیزی ووورجن کی جس تصنیف کیس اور فروری ۱۹۸۹ میں ایک ندہبی جریدہ ماہنامہ ''جن چاریا'' لاہور سے شائع کیا۔ جس کا پہلا نصف حصہ بنام ''صحابہ کرام بڑئین' کی قرآئی وائیائی صفات' آپ کے تحقیق قلم اور محبت بھری نگارش سے ۱۹۸۵ میام نام براکنگور کھنوی النام انگل سنت مولا ناعبر الفکور کھنوی النون فی محابہ کرام بڑئین' کی قرآئی وائیائی صفات' آپ کے تحقیق قلم اور مجبت بھری نگارش سے ۱۹۸۵ کی سوئے ہے۔ جولائی ۱۹۲۰ میں جامعہ المیس جامعہ المی سنت مولا ناعبر الفکور کھنوی النساء قائم کیا جس میں سے اب تک ۲۰۰۰ سے زائد طالبات حفظ قرآن اور بزاروں طالبات قرآن کی شعبہ فاصلات کی استاد حاصل کر بچی ہیں۔ جب کہ اس وقت جامعہ میں ہیں۔ جامعہ کے ماتحت عام تھی میں میں میں مواب تک طالبات حفظ قرآن اور جزاروں میں ہیں۔ جب کہ اس وقت جامعہ میں میں مالبات حفظ قرآن اور جزاروں کا البات حفظ قرآن کی شعبہ فاصلات کی استاد حاصل کر بچی ہیں۔ جامعہ کے ماتحت تقرین میں مور میں ہیں۔ جامعہ کے ماتحت تقرین میں مور میں ہیں۔ جامعہ کے ماتحت تقرین میں مور میں ہیں۔

آ پ نے ۲ مرتبہ حج اور ۸ مرتبہ تمره کی سعادت پائی ۔ ملاوہ ازیں مارچ ۵ ۱۹۸ء میں وار الحلوم و بو

#### 



# سلاسل طیبه میں حضرت مرشدی کااسم گرا می

كنظر ولانا منتى ثيرتد ماوي الز

<sup>🌣</sup> مفق جامعدا شرفيه الاجور

6 624 10 6 2000 UN BAND ( CALLED IN) ( CALLED IN) مر لی ، فاری اورار و میں اشعار تحریر فر ما کر احتر کو دیئے۔ احتر اپنے معمول میں تو ان کو شامل کرتا ر مالیکن حضرت قدس مرہ سے میا سے پیش کرنے کی جرائت ندکی ۔ حضرت مفتی صاحب بیسینے کی اصل تحریبیمی احتر

کے پاس محفوظ ہے میں نے میاشعارانیے ذاتی نسخہ اسلاسل طلیبہ امیں حسب موقع تحریر کردیئے تھے۔ سلاسل طبیبه جس پر حفزت اقدس مرشدی قدس سره نے تفصیلی مقدمها اسلاسل طبیبه اور توسل کی

حقیقت' کے نام سے تح مرفر مایا اور حضرت مولانا سید حامد میاں قدس سرہ نے اس پر تقریظ تح ریفر مائی۔ ا ہے مولا تا تھیم شریف الدین کرنالوی مرحوم نے سلانوالی ضلع سر گودھا سے شائع کیا تھا۔ حضرت مفتی

صاحب مرحوم کے اشعار ای نسخہ کے صفحات میں ایوں درج ہوں مے ....

جيجة قطب العالم حضرت عا جي ابدا دالله مها جركي قدس سره كي شجره مباركه بين حضرت شيخ بدني نو رالله مرقدہ کے نام مبارک کی مخس سے پہلےص اے پر حضرت قاضی صاحب بیشی کے نام کی مخس اس

طرح ہے۔

مجھ کو بھی کر دے نمونہ اینے مقبولین کا بير و ابرار و ابل علم و ارباب صنعا مظبر علم لدنى مظبر نور خدا مظهر اظلاق و آداب مصطف

قاضی مظہر حسین مقتدا کے واسطے

🕏 🛾 ص۸۲ پر ججة الاسلام حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتوی قدس سرہ کاشجرہ ہے۔اس کے آٹھویں شعر كے بعديہ ير حاجائے۔

تجق قاضي مظهر حسينم رئيس الل تقوائ زمانم

۳۵ م ۸۷ پر قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگونی نورالله مرقده کامخضر شجره مبارک ہے۔ اس میں "ببراداد " شعرے پہلے مندرجہ ذیل ایک ہی شعر شامل کیا جائے جس میں مرشدی حضرت قامنی صاحب بہتناہ ، حضرت شخ مدنی قدس سرہ اور حضرت اقدس کنگوہی نورالله مرقد 🗈 🗗

مبارك شامل بيں۔

بهر قاضی مظهر ببر حسین احمد ولی ببر مولانا رشيد احمد امام متقى

عیں ۸۸ پرادیب اعظم حفزت مولانا ذوالفقار علی دیوبندی کینیٹ کا تجرومبارکہ اول میں ہے۔ اس کے تیسر سے شعرے انمی تیوں بزرگوں کے نام سے توسل ہے۔

تقسى تتمتك مساتلاً مسوسلا بالفاضل القاضى الكبير الشافى معهر حسين و شبخه البطل العظيم حسيس احسمد مسبح المعرفان و وشيد احمد قطب ارباب العلى والفضل والتسليم والرضوان

و دشید احسد قطب اوباب العلی والسفیصل والنسلیسم والسوضوان وشیختا غوث الوزی شعب الهدی مسفیام اهسل السعیسی والهیسمسان و مسماه پرچونجره سیماس کے شعرتم مرح بعدای شعرکا اضاف کرلیا جائے۔ بغیش قاضی مظهر حین اب

ے میلے معرت اقدس مرشدی قامنی صاحب بینیدے نام کی مثلث اس طرح ہے۔

مسیس کا میں مستمر ہان ہ مجھے بھی راسته اپناد کھا دے چے مسیما اپر جو شجر و مبارکہ ہے اس میں حضرت شخ الاسلام مدنی قدس سرو کے نام مبارک کی مثلث

غس وامیاں روح وشیطاں سختش ہے اہلا فیصلہ حق کا ہو طاہر اور غالب م برملا قاضی مظہر حسین یاصفا کے واسطے

قاضی مظهر حسین باسغا کے واسطے پے حضرت اقدس قدس مرو بمیشہ متوسلین کوشجر و پڑھنے کی تلقین فرما یا کرتے تھے اور یہ بھی فرماتے تھے کہ عام حالات میں بے شک کوئی مختمر شجرہ پڑھولیا جائے لیکن جب وقت ہوتو پھر حضرت حاجی

صاحب تدس مره والأنجر و مح ضرور يز هنا جائي -عربي نثر والت تجروس مع حضرت مدتى قدس مره كنام مبادك سي مبلي بيعبارت ورج فرماليس -اللهم بعده دليل الصديحة مو لاما و موشلة القابني مظهر حسين قلس الله صره العزيز.

اللهم بعده دلیل الصحبة مولاتا و موشدة القامنی مظهر حسر شخ الاسلام حضرت مدنی قدس سره کاارشادگرامی

## چوكد وجوات من توسل كرنا خواوا عمالي صالح يه وياعالمين صالحين سے واليا والله يه النياء

( بقیہ: س 6.35 ) میں اور ساتھ بی یہ پیغام کہلا بھیجا کہ نئے کا ناشتا کیے بقیرتیس جانا۔اللہ اللہ!ا کیے ہے؛نفس اور ہے:فرنس بزرگ اے کمال کمیس مے ۔

> رو اوگ تم نے ایک بی شوخی میں کھو دیے پیدا کیا تما جنہیں فلک نے طاک جمان کر (( نشخ اللہ کا کا کا کا کا کا کا کا کا

ا خلاص وللّبیت کے بغیردین کے معاملہ میں بزی ہے بڑی کوشش بھی رائیگاں ہے، ریام اخلام کے ساتھ دین کی محنت کرنا فرش گھزار پرنبیں بلکہ وادی خارزار میں آبلہ پائی کرنا ہے اوراس کا انتہار ۔ وی اوگ کرتے ہیں جن کے اداد ہے مضبوط ، ہشیں ، بلند ، مزائم داشتے اور منزل متعین ہو۔ ماہور دیا ہے سنار وکشی ، فقر وافلاس ، فربت وتنگدتی اور توت لا یموت پر گزیرا وقات کافن جائے ہوئے ان کے مسلک میں تن آسانی بیش پیندی ، آرام طلی ، زبانی جمع خرجی ، ظاہر داری ، تقدس شخیعہ ، ترکی ظاست اور . تصنعات کی کوئی جگه نه بهو\_تعلقات ، تزیز داری اوراولا د کی محبت کوحد د د وشریعت کی دگان و بینه کا حوصر ۔ رکھتے ہوں اور بزی ہے بڑی آ زمائش میں بھی صبر دسکون کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہنے میں بوش ادر سرور ہوں امام اہل سنت حضرت قاضی صاحب مہینیہ کامحیفہ زندگی کا بیروشن پیلوہے کہ انتہائی ساوگی اور فقر کے ساتھ میدان امخان می عزم وثبات کی تصویر سبنے رہے۔ تلاندو، م یدین بخلصین جاجی اراکین جماعت، عقیدت کے جذبات سنامع در کن محام سب کچھ کے بوت ہونے اگر جا جے تو میں ٹ و نیا کے انبار اسمنے کر کتے لیکن کسی بندے کا بار منت احسان مونا آپ نے محوارا نہ کیا۔ مرمی ہویا مروی. سنر ہویا حضر حضرت کا وی کھدر کا لباس ساد وی جوتی او پر کھدر کی حیا درا در مر پر تمامہ بین کل کا نتا ہے تھی عامة المسلمین کے بے تاج بادشاہ کی و زیا کی داد دوہش ہے بے نیاز فقر ودرویش کی ایسی مثر ل جائم کی جس كا نشان صرف اسلاف ميں ماتا ہے۔ اسپے تقليم اور باصلاحيت صاحبز او وحضرت مولا يا قاضي محمد ظهور الحسين اظهرصاحب مدظله كي بحى اى ننج پرالحي تربيت وتهذيب نفش اوراصلات فريا كي كه معاجزا و كي شخ زادگی کی ہوا تک نیم تکنے دی۔ وہی سادگی وی فقر وہی ورویشی وہی استغناجو آپ کی زندگی کا طروا نبیاز تحاجیدات کائلس آپ کے عظیم فرزندی نظراً تاہے۔ یکس پیدا کرنے میں نہ جات ہے وہے کے عبرة زما مراحل دوركيني كيمي تنفن منزلول وعبوركم تابيزا ليكن " پ ايماني قوت دروند أن مدوية ان كذ راستول سے ایک احتیاط سے گزرے کہ دامن پراواز و پروری می مرد کا باس کتا ہے جی گئی ہی ہے ۔ اللهم اغفرته ولوالدين واعلى الله درجاته في الحنة يوم يفوم بحساب



## شيخ بدني بينية كى انجمن ..... كا آخرى ستاره

#### كنظر مولانا لمك طابرمحودا طبيرتنا

ب استعاد واوبلا، اجل ك باتمول شخ مدنى كى الجمن كاوه ستاره محى نوت كرآ خوش زيس مصرو ويش موکیا جس نے بون صدی تک ظلمت باطل کی شب دیجور کا نور حق سے مقابلہ کیا۔ قافلتہ حق کا وہ سیاجی جس کی اولوالعزى، استفامت، يامردى، آئن حكى استفاء اور ابت قدى سے پيازول كى صلابت كو بسيت آب ئے۔ جو باطل کی برضرب کے آمے کو واستقلال بن کر کھڑار بااور کفری بریلفار کاطعن آمیز مسلمابٹ کے ساتھ و سنتیال کیا۔ طاخوت کے برطوفان کا مقابلہ انک قوت ایمانی ہے کیا جو قافلہ حریت اور کاروان مدنی کے برسای کا نشان المیاز ہے۔ خدار مت کندان یا شمان یاک طینت را۔

واحسونا المت بيناه كاس محيم اشان انسان كي وت يركه جس كي مرگ جيرت عي ولوله اسلاف کی چنگار ہاں شعلہ زن ، قلب بگریں خواد بھی ہ کی عزت کے آئینے ، برقطر و نون میں جماعت محابہ تاج کینا کی عمت كي مدا بهار پھول اور افكار ونظريات مي تحفظ عقائد الل سنت كا ايك ييل دوال جاري تعالى جس ك نجے وزارجم میں جن کی وہ بحلیاں کو تدتی تھیں جن = باطل کا میکرش ہوتا ، کفر کے ایوان لرز و برا ندام ہوتے

اور باطل پرست بر جيب طاري جو جاني تحل-

واستسبيعاه والذبن البعوهم باحسان كرضوء سي تيك والاستار وثوث كريج تدخاك بوكيا-جس ك تھے وجگریں روشن چرائ مصطوی کا برشط بیش شرار پانسی کے برجدیدائم یش سے ساتھ ستیز و کارر با۔ الماست، فد بب اسلک، تحفظ عقيد وكى جى مؤان سے كوكى بحى دابزن رببرك حسين سے حسين تر

الدر علی من موار ہوا تو اس مردمو من نے اپنی فراست ایمانی کے نور سے ایسی قیامت کی نظرے تاکا کر الدور علی من موار ہوا تو اس مردمو من نے اپنی فراست ایمانی کے نور سے ایسی قیامت کی نظرے تاکا کر الدور ہر کو اقرار جرم کر نے عمی ہی عافیت محسوس ہوئی سمجے عقیدہ ووسلک کا ایسا معنبوط، وسیع النظر، أور الدین کا آخری نشان الدین کے منود، مودوزیاں سے بے نیاز، فرمت و محرح سے مستغنی پاسبان کہاں سے لاؤ کے جوعقیدہ اہل الدین کے منود، مودوزیاں سے بے نیاز، فرمت و محرح سے مستغنی پاسبان کہاں سے لاؤ کے جوعقیدہ اہل الدین کی آخری نشان سنت کا ، تر ہمان عظمت محابہ بڑائی کا پاسبان، خواجہ بطحاء کی فتم نبوت کا پشتیباں اور نظر مدنی کا آخری نشان سنت کا ، تر ہمان عظمت محاب بڑائی تھا۔ جو ایک طرف تو محافظ افت علی بڑائی شیر مردان تھا تو دوسری طرف عاش موادید بین الجد کے لیے تھی ۔ انساداء علی عاش موادید بین الجد کے لیے تھی۔ انساداء علی عاش موادید بین الدین کی تجی تصویر سے ۔ ان کا جینا ہمی دین کے لیے اقلام واقدام کی ترکمت بھی دین کی خاطر تھی دین کے لیے اقلام واقدام کی ترکمت بھی دین کی خاطر تھی دین کے لیے اقلام واقدام کی ترکمت بھی دین کی خاطر تھی۔ دین کی خاطر تھی۔

كوياكرائي آقائق كاتباع يس قبل ان صلوتى ونسكى ومحياى ومعاتى لله رب السعالىميىن (آپ فرمادي يرى نماز يراج يرى زندگى يرى موت سب الله ك لئے ہے) كا كال نمونہ تھے۔

وہ درویش خدامت بوریشین، میراث اسلاف کے ایمن ، یادگار تابعین ، سالا رقافلہ وین متین جب چلے شان قلند دائیں ہے۔ تحفظ جب چلے شان قلندرانہ سے چلے۔ انداز مومنانہ ہے جن کی راتیں زاہدانہ اور دن مجاہدانہ سے ۔ تحفظ مسلک میں یکن کے زبانداوراستقامت میں جراًت رندانہ کے بالک تھے۔ ایسے لوگ صدیوں بعدر زم گاہ دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ علم و حکست ، بصیرت ووانائی ، زہدوتو کل ، قناعت وایار اور خلافت دین کے بیش جار انسنٹ نقش چھوڑ کر پردہ عدم میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ وہ صورت خورشید جیتے ہیں اور مثل قمر رویق ہوجاتے ہیں۔

### 

وکیل صحابہ ٹنائی اور جمان اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین نور انڈ مرقد و کی جخصیت آتی ہمہ کیرا در غیر معمول ہے کہ آپ کی سیرت وسواخ کے کسی ایک پہلو کی کما حقہ پر دو کشائی نہیں کی جاسکتی۔ چہ جائیکہ ایک مقالہ جس اس پر روشن ڈالی جاسکے۔ آپ کی ذات اقدس کے ساتھ قریب قریب ایک صدی کی جائیکہ مقالہ جس اتنا طویل قریب ایک مقرب کہ اس کی منزلوں کو کا میا بی ہے سے کرنا جوئے شر لانے ہے کم منسب کے دامن سے داہستہ صدی کی اس داستان حیات میں بھین کی مصورانہ کھیاں بھی

6x 629 18 6x200 do 6x8 6 6x20 10 6x 240 10 میں اور جوانی کی ب با کاند بجلیاں ہی ، والدین کی شفقتیں ہمی اور مزیزوں کی مبتی ہمی بقلیم جملم کی مشقتیں بھی اور اساتذہ ومشائخ کی برکتیں بھی کہیں پھولوں کی پتیاں میں اور کہیں آگ کے انگارے ہیں، کہیں، وشن پر بلغار کا منظر ہے اور کہیں زنجیروں اور بیڑ ایوں کی فضا ہے ۔ کہیں تحت سلیمان ہے اور کہیں ہا ہ کتعان ہے۔ کہیں میدان بدر بج رہا ہے اور کہیں شعب الی طالب کی سنت زندہ :ورہی ہے۔ کہیں تو سینکڑ وں متوسلین کے جمرمٹ میں اسٹیج کی جلوت ہے اور کہیں بے خانمان تن تنبا قید زندان کی خلوت ہے۔ کہیں استقامت وعزیمت کے کوہ گرال ہیں تو کہیں بخز وا کساری قربانی وایٹارے کلستان پر بہارہیں۔ تهیں تعلیم وقد ریس ،تصنیف و تالیف ،تز کیه واحسان ،اصلاح وارشاد ،تصوف وسلوک کی را ہیں ادر مزلیں ہیں تو کمیں ذکر واذ کار ،عبادت وریاضت ، دعا ، ومناجات ، رکوع و پجود ، الحاح وزاری ہے اشک روانی کے المحتے چشمے ہیں۔اس واستان حیات میں کہیں مناظرانہ مباحث کی پر چ وادیاں ہیں تو کہیں ذ ہن سازی، اصلاح عقائد تحفظ،مسلک ا کابرین دیوبند کے وسیع میذان ہیں۔غرض اس داستان کا ہر ورق خدمت 🛚 ین کے کار بائے گرال نمایہ ہے رتنمیں ،اس کا ہرصفحہ ایک مردمومن کی مومنا نہ زندگی کا آئینہ دار، اس کی مرسطر دفاع صحابیہ انتاثذ کی شہادت، اس کا مرحکمہ کلمۃ الحق اور اس کا ہر حرف اخلاص وللّبیت کا جوت ہے۔

جان کر مجملہ خاصان سے خانہ جھے
مرتوں رویا کریں گے جام و پیانہ جھے
اس داستان کا ایک ایک ترف ایک ایک نظا اور ایک ایک شوشہ پکار پکار کر گواہی دے رہا ہے۔
جو رکے تو کوہ گراں ہے ہم
جو چلے تو جال سے گزر گئے

((...................))

و کیل محابہ مختلۂ حضرت قاضی صاحب برینیا کی شخصیت اس قدر ہمہ جہت ، متنوع ، ہمہ کیراور گوناں کوں صفات کی حال ہے کہ اس کا احاطہ کرنامشکل ہے۔ وہ مجابد بھی تھے زابد بھی۔ وہ ویرطریقت بھی تھے مبلغ شریعت بھی۔ ≡منعر قرآن بھی تھے محدث دوراں بھی ، وہ محقق دوراں بھی تھے اور مؤرخ زماں بھی، وہ مرشد حق خدا پرست ، متوکل علی اللہ ، متل عالم ہائمل ، بلاشبہ وقت کے امام اہل سنت اور مصلح است تھے۔ متلیم ورضا ہ کا چیکر ، اخلاص ولگیت کا مجمد ، حمد و فاکا جبل استقامت ، زیدوق عمت کی تھویر ، ممروشکر کا € 630 % € 2005 La & \$ € 2005

محیفہ، جرائت و بہادری کی تاریخ اور مصائب و مشکلات ہے جر پورایک داستان ہے، ایٹار قربانی کی ایک ایک قابل رشک سرگزشت ہے، جس میں شاہراہ زندگی کے مسافروں کے لیے اس سفر کے مختلف پہلوؤں میں کائل راہنمائی کے لیے وافر سامان موجود ہے۔ ہر کوئی اپنے ذوق کے مطابق سیرت کردار، فکر وعمل، استقامت وعزیمت، تمل مصائب، محبت صحابہ ٹائٹی، اطاعت سنت، ابتائ اسلاف واکا ہرین، تعاقب رافضیت وخار جیت، روفرق باطلہ میں مجاہدانہ کردار، قید و بنداور صعوبتوں کی زندگی کے رموز واسرار اور تبلیخ وین کے مضن مراحل کو اس سرگزشت سے حاصل کر سکتا ہے۔ قرآنی واقعات تصمی وقتال اور نبوی ارشادات کا مطالب بھی بھی ہے اذکو محاسن و موتا کیم (تم اپنے مرحوثین کے کارنا ہے، نیکیال اور نبوی ارشادات کا در ایوبین جا کری مقصد یہی ہے کہ صافحین کے حالات وواقعات آئے والوں سکے لیے موعظت وفیحت کا ذریعہ بن جا کس۔

((.....))

افسوس کروہ ایساافسوس کہ خودافسوس کو بھی تہاری بیٹی پرترس آجائے ، تہبارے بے سہارا ہوجائے پر رقم آجائے۔ پر بر را تھا ہے۔ ور تہمیں جر تہیں ورج آپ سنری لاکھوں کر دش کرتا ہے، طلوع کہ اس جہان رنگ و ہو جس سیکر دی انقلاب آتے ہیں سورج آپ سنری لاکھوں کر دش کرتا ہے، طلوع وفروب کی لاکھوں مزلیں طرح کرتا ہے، ڈوب ڈوب کر انجرتا ہے اور انجرا مجرکر ڈوبتا ہے اور چاند ہے کہ شہد دیجوں کا نقلب النے ہیں نور آفی ہے، ڈوب کر انجرتا ہے اور انجرا میں انتظار کا عذاب جھیلے محفل شہد دیجوں کا نقل برات ہے۔ بر سہا برس ستارے بے قراری واضطراب میں انتظار کا عذاب جھیلے محفل کے بڑاروں آپلی براوں پر سائی بہنوں کی ہدوتی ہے۔ تب کمیں جاکر قاضی ما حب جھے لوگ برم محق کے افتی پر دانا ہے راز بن کر طلوع کرتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو تاریخ انہیں آپ یا تھی اجمومرقر ارد پی ہے۔

عمر ہا در کعب و بت خانہ می نالہ حیات تا زبرم مشق کی دانائے راز آید بروں براروں سال زمس اپنی بے نوری پہروتی ہے بری مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا 631 13 A 2005 Join 10 
الیے ستارے زمانے کے آسان پرصدیوں بعد نمودار ہوتے ہیں۔ نور حق سے ظلمت باطل کا مقابلہ کرتے ، شبتان شرک وبدعت کے درویام کونمود محرے ہلاتے ،اپنے حصہ کا کام کر کے آغوش خالت میں راحت وسکون کی ابدی نیند سوجاتے ہیں۔ تاریخ کاعنوان بنتے ہیں آنے والے ان کے نقش پاء کے ذرات کو چراخ راہ بنا کرمنزل کا تھین کرتے ہیں۔ ستقبل کی عمارت ایسے ہی لوگوں کی سیرت وکروار کی خشت وگل سے تقیمر کی جاتی ہے۔

حضرت قامنی صاحب بھینی قدرت کی ان منتخب چیده اور چنیده شخصیات میں سے تھے جن کوخاص طور پر احتماق حق اور ابطال باطل کے لیے تکویٹی طور پر نا مز د کیا جاتا ہے۔ تاریخ کا ریکارڈ یمی ہے، بلکہ ہر فتندكى سركوني كے ليے قدرت زبانے اور حالات كى رفتار كے مطابق كى نہ كى حق كى علمبر دار شخصيت كو كھڑا كرديق ب جوائي قوت ايماني سے باطل اور فندكابت ياش ياش كر كردكدوي بي ب- اليي شحصيات حضور نڑھی کا یہ مجر م بھی فتشار تداداور محرین زکو ہ کا سر کیلنے کے لیے جرائت صدیقی میں ظاہر ہوا تو بھی خوارج نبروان کا قلع قمع کرنے کے لیے اسداللہ الغالب علی این طالب ٹاٹٹڑ کی صورت برق ورعد بن کر ممودار ہوا۔ مجھی بریدی مظالم ومفاسد کے سیل روال کا رخ موڑنے کے کیے حسین کر بلا ابن خواری رسول من الله اورابن صديق اكبر جائلة كي شكل ميس عشق دوفاء كي لا زوال داستان صفير عالم ميس رقم كرنے کے لیے ظاہر ہوا ایک سولی پہ لٹک گیا اور ایک خاک وخون میں چکک گیا۔اور بھی رسول عربی ٹائٹٹم کا میہ معجزه سراج الامت الامام ابوحنيه العمان بيتنيه كيصورت ميل خليفه منصور يحمر بريمرود يحكس بل نكات ہوانظر آتا ہے تو مجھی امیر عربیت حضرت امام احمد بن منبل میرینیا جیسے جبل استقامت کے روپ میں فتند خلق قر آن کی سفا کیت و ہر ہریت کا مردانہ دار مقابلہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بھی ابن تیمیہ بینیو کے مجاہدا نہ کردار کے انداز میں طوفان تا تار کے مقابلہ میں سینہ سر ہوتا ہے تو مجھی شاہ ولی اللہ میشید کی صورت میں ا حکام شرائع کے اسرار در وموز کی گھیاں سلجھا تا نظر آتا ہے۔ بھی سیدا حمد شہید بین ہیں کراینے نا نا کے دین کی حفاظت وا حیاء کی خاطر سنگلاخ چٹانو ں اور فلک بوس پہاڑ 🛚 س کوتار تخ کر بلا کاسبتن یا دو لا تا ہے ۔ بمجی انگریز کی عیار بوں اور شاطرانہ چالوں کوشٹخ البند بہیشیر کی فہم وفراست ،حکست ، دانائی بن کراو حیز تا ہوانظر آتا ہے۔ تو مجمی شخ العرب والحجم مدنی بھند کی للکار بن كرموت كى آتحموں ميں آتكميں د الى كرورط

حیرت میں مثلا کر دیتا ہے۔ شخ العرب سے حق موئی و بے باک ، مسلک اکابرین پر غیر متزازل یقین و پھتی، معائب وشدائد میں بے مثال ثبات واستقامت کی بدورا ثت آپ کے ظیفدار شدا مام اہل سنت وکیل محابہ بڑائی مفرت قاضی صاحب بریشی میں اس کمال سے منتقل ہوئی کہ « کیمنے والوں کو حفرت مدنی بیند کا مفالطه دوتا \_ آ ب برای شیخ کارنگ اس طرح بر ها که پحر بررنگ پیکا برگیا \_ استقامت وجراًت، ہر باطل ہے نکرانے اور پنجہ آ زبائی کرنے کی اس روایت کے نشکسل کو جو اسلاف سے چلی آ ربی تھی۔ آپ نے این بن کو پوری زندگی حفاظت کی۔ ((......))

كذب ودروغ، وجل تلبيس، اضلال واغواء، الحاد وزندقه، مكر وفريب ہے ليس كوئي بھي ايمان كا

ڈ اکوعوام الناس کے خزانہ ایمان کولو نے کے لیے نمودار ہوا تو ایسے جاد دگروں کا سحر توڑنے کے لیے ہر دور میں قدرت نے کوئی نہ کوئی موی کھڑا کر دیا جس نے آ کر دلائل حق سے دجل وتلبیس کے سارے تار پود بمحیر کرر کھو ہے۔ دور حاضر میں فتنوں کی سرکو ٹی کا کام ذات علیم وخبیر نے امام اہل سنت مجیناتے ہے لیا حضرت امام الل سنت بونید کوش تعالی کی جانب سے بیاض ملکہ وو بعت ہوا تھا کہ ایسے مکاروں کی مکاری کو فراست ایمانی سے فورا بھانپ لیتے تھے۔ حق کے معاملہ میں مصلحت، رواداری، چشم ہوتی، درگز ر، لجاظ تقدس وعظمت قتم کی بے جان اصطلاحات کی آپ کی لفت میں کوئی مخبائش نہ تھی دین کے معالمه يل آب في الى محصيت كوجى حاكل نبيس موفي ديا يتصنيف ،تحرير ، تقرير ، مناظره ، جها وغرض جس طرح بھی بن پڑ ااظہار حق کا فریضہ سبرحال انجام دیا۔

حالات نے جو بھی کروٹ لی۔ حوادث کی آئد حیاں گئی ہی مندز ور کیوں نتھیں مضماری میں آپ استقامت کی تصویر ہے ڈیٹے رہے۔ دور حاضر میں فتنوں کے منہ ذور میل رواں کے آگے بڑے بڑوں کا پته یانی ہوگیا۔ ہمت ہار بیٹے، حوصلے پت ہو گئے، کی نے سمجھونہ کرلیا، کوئی نذا کرات کے داؤ پیج میں الجی میا، کوئی ردا ءرواداری اوڑھ کرمطمئن ہوگیا اور کوئی مصلحت کی جا درتان کرساحل کے کنار مے موج قتنہ کی حشر ساما نیوں کا نظارہ کرنے محوتما شہو گیا۔ لیکن قاضی صاحب میدان مقابلہ میں حق کی سر بلندی کے لے علامتی کی ایک قلیل جماعت کے ساتھ سینتان کرؤٹ مجھے اور جب ڈٹ مجھے تو پھر نہ ہے، نہ کے، نه جَعَكَ، نه مذاكرات، نه مجمولة، نه اليكن كى مجبورياں نه دوٹ كى بيژياں، نه شركت اقبدّ اركى معذورياں يجر بحى نبين مرف دين حق كى سربلندى محابه كرام شافقاً كى مقدس جماعت كا دفاع اور مسلك حق ابل

## (133 ) 0 0 (2005 to 2) 0 (2005 2) 0 (2005 2)

سنت والجماعت كى پاسبانى اوربس - بي آپ كى متاع حيات رى ، يېي ز اوسفر قعا ، يېي تو شير آخرت ، يېي تر کهٔ زندگی میمی شرهٔ محنت ، یمی جن کرده میراث اور یمی نوے سال کی گر دش کیل ونبار کا خلاصه اور نتیجه ہے۔اس درویش خدامست کا کامل اٹا اور فقط رضا وجن عشق صحابہ جریز اور محبت رسول اعظم سرتا 📲۔ اس اٹا شکی حفاظت کی خاخر آب نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ نجیف ونزار ،ضعیف الجسم ، خمید و کر شریعت محمد یہ مؤتیز کے اس مظیم جرنش نے زندگی کی آخری سائس تک مزم واستقامت کی ایک نی تاریخ رقم کی۔ آنے والے مؤرخ کے لئے ایک روٹن تاریخی شاہ کارکا وسیج اور وافر سرمایہ فراہم کیا جوستعتبل عمل عقائمه کی مسافر کے لیے ایک طویل موصد تک مضبوط بنیا وفرا ہم کرتا رہے گا۔ ا کا ہرین علاء و یو بندنے حق کی جوشع روش کی فتنول کی تند وتیز آ ندهیول میں مضبوط علمی بنیادوں پر حضرت قاضی صاحب نے ولائل و برامین کے ساتھ کمال جرائت وبہاوری سے اس کی حفاظت کاحق اداکر دیا۔ سودود بت کی محرا تگیز ہوا کی جوں یا رافضیت کے مندز ورطوفان ، خارجیت ویزیدیت کی تیز آ ندھیاں ہوں یا مماتیت کے من نقت میں بجیے ہوئے تیروسناں، باطل کی کوئی بھی شورش اس جراغ کو بچھا نہ سکی جس کواسلا ف کی ا تباع میں ا کا برین نے فروز اں کیا اور قاضی صاحب نے اپنے وجود کواس کی تھا ظت کے لیے حصار بناویا۔

بوا گو تندو تيز تقى چراغ اينا جا<sup>ق</sup> رېا وہ مرد درویش کے جس کوحق نے دیے انداز خسروانہ

((...................................))

حضرت قاضی صاحب بیشنه کی تاریخ مزم وثبات اوراستقامت وجرأت کی تاریخ بے تاریخ کی اس عمارت کو قائم کرنے میں جہاں ایک طرف ایٹار، قر پائی بتقویٰ، خلوص، تو کل علی اللہ اور علمی وعملی جدو جهد کو دخل ہے وہاں آپ کی اعلی سبی ، خاندانی شرافت اور پا کیزگی خون کی بھی ضرور آ میزش ہے۔ آ تھوں میں آسمیں ڈال کر بات کرنے کی روایت اور حق کواس طرح بر ملا کہددیے کا دستور' کے حق اوا ہو جائے آئی خاندان کا اممیازی وصف ہے۔ موج حوادث کی طفیانی کتی ہی خطرناک کیوں نہ ہواور حالات کی تراکت کا بڑے سے بڑا تقاضا کیوں نہ ہوتائج سے بہرہ ہوکرمیدان میں خم بھو تک کر جم جانا ہی خانمانی شرافت اوراصلی خون کی دلیل ہے اور بیولیل جب واقعات کی دنیا میں سورج بن کرطلوع ہوتی ہے تو دشمن بھی ماننے پر مجور ہوجاتا ہے کہ شریف النب ایسے ہی جری اور بہاور ہوا کرتے ہیں۔ آب موجع كداكي فحف وطن سے ب وطن حالات مسافرت ميں طويل مسانت برگھر سے دورتن تنہانہ کوئی حمایتی نہ کوئی سفارش بس ایک وہ اور دوسری خداکی ذات محض حق کی سر بلندی کی خاطروشن کے علاقہ میں ایک مرہ عدالت کے اندر ملزم کی حیثیت ہے ایک اہم جماعت کے مقتدا واور چیوا کو زمین پر نخ دے۔ جماعت بھی وہ جس کی پشت پر حکومت وقت کے سارے وسائل موجود ہوں نہ گرفتاری کا ا ندیشہ، نہ تو بین عدالت کا کھٹکا ، نہ آل کا اضطراب ، نہ حملہ کی فکریپر کمال جراُت نہیں تو اور کیا ہے۔ یقینا ہے جرأت دد لیری نسبی شرافت اور ایمانی غیرت کا کارنامه ب به یکارنامه حضرت قاضی صاحب نیکتا کے والد كراى قدر حفرت مولانا كرم الدين دبير بينية في انجام ديا۔ جب انكريز جج في اپنج برورده جھوٹے مدمی نبوت کو کمرہ عدالت میں کری پیش کی مرزا قادیان جوں ہی کری پر بیٹینے لگا تو آپ نے کری تھینج کی۔ مرزا بے خیالی میں دھڑام سے نیچ گرا اور ساتھ ہی اس کی جموثی نبوت کا خیالی محل بھی نیچ آ رہا۔ ب یا کی کی ایس مثالیں تاریخ میں خال خال ملتی میں ایس مثالیں وہی لوگ تائم كرتے ميں جن سے قدرت نے رزم گاہ دنیا میں غلبہ اسلام کا کام لینا ہو۔مولانا دبیر بھند کی بیعلی وعملی اور دین کے معاملہ میں غیور جسور ہونے کی میراث پورے طور پر حضرت امام اٹل سنت میں منتقل ہوئی۔اپنے والد گرا می قدر ک نقش قدم پر چلتے ہوئے اس روأیت کوالی خوبل نے نبھایا کہ ایک لمحہ کے لیے بھی کمی کروری مغلوبیت مضعف اور جیانت کواپ قریب بھی نہیں آنے دیااور قریب آنے بھی کیے دیتے کہ آپ كى ركول ميں دوڑنے والے خون كے ايك ايك قطره ميں فاروتى غيرت، حيدرى جذبه اور سيني ولوله موجزن تھا۔عشق محاب ٹنافیم کی ایسی روح بھری ہوئی تھی کہ جس نے کمزور سے جم کو ساری زندگی بلاتکان متحرک رکھا۔ ہروفت ایک بی دھن سوار رہی کد کمی طرح سی عوام کے عقیدوں کی اصلاح ہو جائے۔مقام صحابہ نناؤیم سمجھ آ جائے اور اہل سنت خواب غفلت سے بیدار ہوکرا بنی اس عظیم نبست سدیت كوتحضة والي بن جائي \_

#### ((.................................))

ا میر عزیمت حضرت امام احمد بن طنبل میمینی ہے کہی نے کہا حضرت اجن لوگوں نے آپ پر مصائب شدا کد کے پہاڑ ڈھائے آپ نے ان کے لیے بدوعائیس فر مائی۔ آپ نے یہی کرارشاد فر مایا کہ کوڑے مار نے والا جب کوڑا برسما تا ہے تو میں ہر ضرب کے ساتھ ہی اس کو معاف کر ویتا۔ اللہ والے بوں ہی کرتے میں کہ انہوں نے بھی بھی انتخابی جذبہ کے تحت بڑے ہے بڑے دیٹمن کے لیے بھی اپنی ذات کو نزول عذاب الیمی کا عنوان نہیں بنایا۔ طاخوت و جبروت کی ہرآندھی میں وہ پھول کی طرح مسکواتے،

635 ) Q (2005 do by) Q (2005 do by) طوفانوں کے قلب وجگر کو بھی اپنی ولآ ویز خوشبو سے معطر کرتے ہیں۔ قائد اہل سنت حضرت قامنی صاحب برہینیہ کے متعلق کون نہیں جانتا کہ آپ پر دین کی خاطر کیسی کیسی تختیاں اور تکایفیں آئیں۔مصائب وشدائد کی بھٹی میں جھو کے مجمعے جیل کی سلانیس مقدر بنیں ۔ عالم پیری میں جگر سے بحزوں کو قید سزائے موت سائی می لیس سلیم ورضا کے اس پیکر نے بھی بھی حرف شکایت تک زباں پرنہیں لایا۔ حصرت قاضي صاحب بلند بمتى، جفائمثي عزم وثبات تقويل وللّبيت كي عجيب تضوير يتصاس تصوير ميس فقط صبغة الشدكا تحس نمایاں تفااور جس میں اللہ کارنگ غالب ہو وہاں ہر رنگ پیمیکا پڑ جاتا ہے۔ آپ کی ذات فنا فی اللہ ہونے میں اسلاف کا کامل نمونہ تھی اعلاء کلمۃ الحق کی خاطر جو پچھ آپ پر گزرا، اے اپنی ذاتی وجاہت ووقار، عزت وعظمت ،خودنما کی اورخووستانی کا زر لیدنهیں بنایا \_ بظاہر نہ جوش خطابت تھا نہ الفاظ کی سحرگر کی " نه عبارت آ را کی نه قانیه بندی" نکات ولطا نف کی دلآ ویزی، نه ترخم و آ منگ کا زیرو بم بس ا خلاص تھا صداقت تھی جوانتہا سادگی کے ساتھ بغیر کسی تکلف وتضنع کے است کے سامنے پوری ویا نتداری کے ساتھ پیش کردی۔ اظہار حق میں کسی رعایت و کیک کے روادار نہیں تھے۔ بری سے بری شخصیت کا تقدس علم وفضل کا کمال، حیثیت ومرتبه کاعروج، بلندی شهرت کا رعب ووبد به کلمه خیر کہنے ہے مرعوب نہیں کر سکا۔ لیکن اختلاف رائے کوآپ نے مجمعی ذاتی عناو کی اساس نہیں بننے دیا اور نہمجی ایسے ہوا کہ فکر ونظر کے ا ختلاف نے آپ کی اعلیٰ اخلاقی قدروں شفقت، ہدروی ذرہ نوازی، اکرام مہمان اور ہرچھو نے بڑے كى عزت واحترام كوپس پشت ذال ديا مو-انئ ظيم المرتبت شخصيت موكر بھى كسى ادنى سے ادنى طالب علم کا اکرام کرنے میں بھی آپ نے مجھی عارمحسوں نہ کی۔ جھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ میں اور مولا نامحود الرشید حدوثی ،مولا نامحمدالیاس سرگودھوی زیارت و ملا قات کی غرض ہے چکوال بہنچے \_حصرت کو اطلاع دی گئی آپ نے کا شاند اقدس پر بلا بھیجا۔ حاضر ہوئے آپ نے کمال شفقت و محبت سے ا الله عنات كاشرف بخشا و فودى حفزت گفرے كھانالائے فودتو الني تخصوص بيئت نشعه كے ساتھ یٹھ کئے اور ہمیں کھانا تناول کرنے کا حکم دیا ہم نے وہ پرانوار کھانا کھایا اس دوران حضرت بڑی محبت 🖚 سیں سکتے رہے سروریت آپ کے چبرے پر کھیلتی رہی۔اپنے محبوب ٹالٹیم کی حدیث اکسر مواالصیف ممل كرنے كاكل و كھ كرنہ جانے آپ كے قلب وجگر پر فرحت و فوشى كے كتنے قا۔ فلي كزرے ہوں مے۔ م ایک طرف این حیثیت کودیکھتے دوسری طرف آپ کے شان ومر تبدا در اکرام واصا غرکوتو سخت ندامت مُر مند كى محسوس ہوتى اور جب رات كوسونے كے ليے مدرسه اظہاء الاسلام كے مبمان خاند ميں بنچے توبيد کھ کر چرت کی انتباند رہی کہ حضرت نے اپنے گھرے مارے سونے کے لیے بالکل نے بستر مجواد بے 

# گلشن اہل سنت ..... کے باغبان

کے مولا نائسیدعصمت شاہ کاظمی 🌣

ابل حق كامشن

خاتم النبین آق نے دو جہاں حضرت مجر رسول اللہ ماہ کے ایک رصلت کے بعد پوری اسلامی ریاست قیم و کرئی جیسی بردی طاغوتی طاقتوں کے گیرے میں تھی جوسلمان قوم کو ایک تر نوالہ جان کر نگلنے کے پردگرام میں تھیں اوحرریاست اسلامی کے اندر پچھ مار آسٹین چھچ پڑے تھے۔ یک گخت انہوں نے سر افرایا اور ملت اسلامی میں شامل رہے ہوئے وین میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش میں مصروف میل ہوگے۔

کی سادہ لوح توام جوسلمان تو ہو چکے تھے گرایک گھڑی بھی صحبت نہوی خاری الم اس کی سانہ اور کا مورد تھے اور اسلام کے بوٹ تھے اورا کم در پروہ منافق ما لک بن نویرہ وغیرہ عرب سرداروں کے گر دجتے ہوئے اور اسلام کے ادکانِ خسد میں ہے ایم رکن زکو ہ کا ایک بودی اور رکے تا ویل سے اِ لگار کر دیا۔ بیانم اور کروہ مشرک بھی نہ تھا اور آنخفرت نافی آئی کی رسالت کا مشرکہ بھی نہ تھا۔ صرف نماز اور زکو ق کے قرآنی احکام میں مارکہ کو بطور دلیل چیش کرتے تھے۔

مبارکہ کو بطور دلیل چیش کرتے تھے۔

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها .

اس بنا پر ان کا کہنا تھا کہ آیت کر یمدیش خاطب رسول اقدس ٹائٹا ہیں آپ ٹائٹا کی رصلت کے بعد کی کوز کو قرفے کے بعد کی کوز کو قرفے کے بعد کی کوز کو قرفے کے بعد کی کا حق نہیں ووسرا گروہ جو تین افراد پر مشتمل تھا۔ ان بی سے ایک تو حضور ٹائٹا کی حیات طیب میں بی واصل جہنم ہو چکا تھا گر اس کے نام لیوا موجود تھے دیگر دوسیلمہ کذاب اور طلحہ اُسدی میں بیت جرایک برق نبوت تھا اور ہم

دیک ہے ہمراہ املی خاصی مرتدین کی جمعیت تھی۔ مالی طور پر بھی پیلوک مضبوط تھے جنگ جو بھی تھا ہ۔ آپ میٹیڈ کی نبوت ورسالت کے اقرار کی بھی تھے گویا کہ مرف عقید ہائٹ نبوت کے محر تھے نیاز اور زکو ہے تھک کیسر کی تعمیر کی کا شبوت نہیں ملک۔ ان حالات میں سرپراہ مملکت امیر المؤنین خلایہ وارسول بالممال سیدہ صدیق اکبر بھٹنا کے لیے بیک وقت کی چینئے تھے جن کا ساسنا آپ کو کرنا تھا۔

ویل اور عام آبم صورت بیمکن تھی کہ باخلین زکو ۃ اور سکرین ٹم نبوت کے ساتھ مصالحت فر یا لینے
اور جرو نی طاقتوں سے نمٹ لینے جب کہ بہت سے محابہ کرام شافرنین کی رائے بھی تھی جس کو آپ بھٹانے
محکرادیا۔ ایما تدارۃ وی بیسوچ بھی نبیں سکتا کہ انہوں نے نلطی کی۔ اگر نلطی ہوتی تو سید باطی وہونہ ساتھ
مال نے ہوتے اور ندی خولہ نامی لونڈی نفیرت میں سے وصول کرتے۔ محمہ بن دننیہ بھٹو کا وجود سید تا
معدیق اکبر میرشن کے اقدام کے می برحق ہونے کا اصل جوت ہے۔ دوسری صورت بیتی کرتام فتوں کا
مردانہ وارمقا بلہ کرتے اور تمام تروسائل بروئے کا اصل جو جوان کا نذرانہ بھی چی کرتام فتوں کا
مردانہ وارمقا بلہ کرتے اور تمام تروسائل بروئے کا دلاکر اگر چہ جان کا نذرانہ بھی چی کرتام نہوں نے
کیا جائے اور اٹھنے والے برفتہ کو اس کے منطق انجام بھی جبنچایا جائے۔ قادید شاھد سے کہ انہوں نے
بھی دوسری صائب صورت افتیار فر بائی اور بھی ان کے دین و غریب کا تقاضا تھا اور برطا و بھی عام میں یہ
قود والے بلند ہوا۔

تم الدين وانقطع الوحي أن ينقص واتاحي .

"الشركادين كمل بوچكا اورسلسله دى كا (برطرح) منقطع بوچكا باس كالل دين على تقيمي واقع جوادر مي زنده رجول بينامكن ب-"

اور پر ترکرائے اور ایسانکرائے کہ فتوں کا تام ونشان تک باتی نہ چوڑا۔ کر بات یہ تی کدائ دوریش مسلمان اطاعت سے سرشار اور فیضان رسالت کے نور سے معمور تے انہوں نے اگر دائے دی تو وہ بھی مخلصا نہتی اور شرح صدر ہوجانے کے بعد ساتھ ہوئے کا میابی لئے کے بعد برایک نے فرائ تسیین بیش کیا بلکہ اعتراف کیا کہ ہم نے ابتدا میں معزت صدیق اکبر بیشن کا قدام کو مناسب نے جانا لیکن اب ہم ان کے دح خواں بیں کہ ایسا ی ہونا چاہے تھا۔ سید ناام اعظم پینیٹی کو بھی بہت موں نے یہ شور دیا کہ بان بہتی میں وقتی قائد واٹھا کی مصلحت اوقتیار کریں۔ امام احمد بن ضبل پیشید کو بھی ایسے ہی مشور سے دیئے سے کیے لیکن و ولوگ جان دیے گئے کر اپنے صائب و درست موقف کی قربان و دیا گوار و نے کیا۔ طافو تی طاقتوں کے ظلم سے ، اپنوں کی ہے وفائی برداشت کی ، جان چلی گئے گر بزاروں کا ایمان فی کیا۔ نہ ہب ا

€ 638 D € 2005 de D € (2005 de D) € (2005 de D) در دین کے خلاف الحاد و جدعت کی ایجاد ، دین کے نام نہا دمفکروں ،خودسا ختہ محققوں اور مبلغوں ،نفس اور شیطان کے ہندوں، فیر کے ہاتھوں کھیلنے والے ناعاقبت اندلیشوں، دینی مزاج سے ناشنا دولت مندوں کی طرف سے مخالفت ہوتی رہی اور ہردور میں امل جق ان کا مردانہ وارمقا بلہ کرتے رہے۔ ماضی قریب میں جماعت دیو بند کا بورار ایکار ڈ جمارے سامنے ہے جنبوں نے گوری سر کار کی ایک طرف نیندیں حرام کی اور دومري طرف قاد يانيت، نيچريت، فتذا انكار حديث، الكار ايمان محابه جيءٌ ، الكار فقه وتعوف جيسے در بنول فتنول کا جگر تو زمقا بله کیا اور مسلمان قوم کی ایمانی متاث کی مقد ور بمرحفاهمة فرمائی۔ بے زر

ہونے کے باد جود گزشتہ این حصدی تا قیام قیامت ان کی جرائت خداداد بھیرت مومنانداور بہادری کی

يدسب كهم كول جوامير عياس ال كاجوجواب بوهي بكر(١) تمار عامكا برجام كمالات ہوئے کے باوجود اپنی رائے کوسلف کی رائے کے سامنے بی جانتے تھے۔ (۲) و وہ عق ہوکر مقلد تھے۔

(٣) خير القرون سے دابنتگي أن كى متاع عظيم تمي \_ (٣) دوامول سے فرورًا خذ كرنے كے عادى تھے فرون کوامسول نبیس بناتے تھے۔ (۵) دولت مندوں ما کیرداروں کی دیج زوگری ان کا شیوہ نہ تھا۔ (٦)

كى قبرى طرح كيامكان يحي مسجد كيامدرسه يكي خانقاء ساده لباس مهاد وبرتن ،ساده نورد ونوش ان كاطرة افتخارتھا۔ ( ٤ ) انہوں نے اپنا نظام تعلیم اغیار سے مرعوب موکر معری ملوم کے داغریب نعرہ سے آ اورہ ہونے دیا نہ کمز ور ہونے دیا۔ ( ۸ )اگر کسی کوا خلاص کی بدولت کہیں شمرت مل کئی دولت دینا نعیب ہوگئی تو

ا سے عالی شان بٹلائتمیر کرنے میں صرف نہیں کیا اور نہ ہی اپنی اولا دکو دوفت کے نشہ میں معمور ہوئز و بنی ملوم سے بے بہر وکیا۔ بلکہ دنیا کو دین کی ترتی پر لگایا۔ سیدسین احمد مدنی میستان ہے کے کراہ پر کی طرف نظر دوڑا کیں تو ہمارے اسلاف لاکھوں مریدوں کے پیر بزاروں شامردوں کے استادیتے۔ایک ﷺ یہ نی نور

الشمرقد و كرسر خوان ير بركمان كر وقت كم ويش ايك وقد دى كمان والا بوتا تما اور أن أوطن والا نذرانه نادارطلبا وفريب موام برصرف بوتا تماركل كى بات با بنامشابده باميرشر ايعد كاجناز وكراب

كم مكان ع الحاج - مولا تالعل حسين اخر كاكونى مكان ندتها - يابد لمت مولانا غلام فوث بزاروى -مفکر اسلام حفرت مفتی محمود رسیز کے جنازے کیے مکانوں سے اٹھے۔ بلکہ بہت قریب نظر دوڑا کیں تو ب كى طرف سے فرض كفايدادا كرنے والے امين ملت مولانا محمد امين اوكا زوى مينيك كا جناز وہم نے پی حویلی سے اٹھایا ہے۔ ان لوگوں کو دنیا جاہتی تھی۔ لوگ ان سے خالف تھے بلکہ امراء ملاء عوام کی ہے

OK ON OKENING OKENING OK ON ON

#### حفرت قائدا بلسنت عنعارف

بندہ کو اپنے کی دیو بندی ہونے پر فخر ہے اور بطور تحدیث نعت مرض کرتا ہوں کہ یہی اوگ دین منیف کے بہرے دار میں اوران ہے وابنتی و نیا اور آفرت کی متائے ہے۔ غالبًا دی سال عمرتی جب میں اوران ہے وابنتی و نیا اور آفرت کی متائے ہے۔ غالبًا دی سال عمرتی جب میں اور العلوم اسلامیہ پر انی انارکلی لا ہور میں آفری دو یا روں میں اپنے بردے دو بھا کی فرض ہے قاری افتحار احمد قیمر نہینے کے باں دافل ہوا آئیں دنوں عکیم الامت مفترت مفتی محمد من صاحب بہت کا انتقال ہوا تھا لا ہور میں ہوئے والے آفری بہت کے خلیفہ اجمل معزت مفتی محمد من صاحب کا نام سنے میں آیا۔ چھوٹے طلب کو مداری میں اجماعات میں تو بی جانب میں اجماعات میں بوتے ہوئے کی اجازے نہ ہوتی تھی برے طلب آرام جاتے اور واپس آگر بتائے کہ فااں فلاں ملاء کو ہم س کر جانے کی اجازے نہ ہوتی تھی بوتا ہمیں ہوتا ہمیت علی واسلام کا ہفت روز وقر بھان اسلام شن الشر مطرت تو ہوری نہیں خطرت بی جانب میں جمعی ہوتا ہمیں ہوتا ہمیت علی واسلام کا ہفت روز وقر بھان اسلام شن الشر میں جمعی ہوتا ہمیں ہوتا ہمیت علی واسلام کا ہفت روز وقر بھان اسلام کی ہفت روز وقر بھان اسلام کی ہفت ہوتا ہمیں ہوتا ہمیت علی واسلام کی ہفت روز وقر بھان اسلام کی ہمین جمعی ہوتا ہمیں ہوتا ہمیت علی واسلام کی ہفت روز وقر بھان اسلام کی ہفت روز وقر بھان اسلام کی ہمیت علی واسلام کی ہفت روز وقر بھان اسلام کی ہفت روز وقر بھان اسلام کی ہفت ہوتا ہمیں ہوتا ہمیاں کی اور دان بھی بھی ہوتا ہمیں ہ

08 640 XP 08 2006 de 60 XP 0 X 245 75 کے امیر تے ان رسائل میں ہی گاہے بکا ہے نام آتار بنا تھا اور جھے ان رسائل کے بڑھنے کا ندمرف يْهِ فِي لِكَدِيمِ وَ مَعَالِهِ عَدَامِ اللهِ بِينَ كَا ادارِيلَةِ خَاصِ مِيرِي ان دلو لِ مُذَاتِقي مجالِهِ لمت مولانا بزار دي الكوتحرير فریاتے تھے اور میرا موانا نا بزاروی سے ولی معلق تھا۔ دفظ کی سکیل کے بعد کتب کا دورشروع تھا فادی ع سن سے لیے بن مدرسہ جامعہ اشرفیہ شاہ کوٹ ضلع شیخو بورہ بین ۱۹۲۶ء میں واخل تھا۔ انکار حیات الانها ، كا مّت بيدا موسة مارسال مونه كوتع مطرفين مي بحثيل موتي چين بازي مجراتي صاحب كا مشظه شماا يك ون خدام الدين بين خبرآ كي سيدعنا يت الله شاه مها حب مجراتي كالمبيني منظوراز حضرت مولانا قاضى منلبردسين صاحب چكوال مهتم درسدمغرت مون ناعبدالطيف صاحب انور مدخلد في بينجر يزمى اور اس پرتبسر وفریاتے ہوئے فریانے گئے کہ اب مزا آئے گا چوٹ بخت ہے مناظر ابن مناظر نے چینج تول کر لیا ہے۔مولا 🛭 عبد الطیف انور مدخلۂ جامعہ رشید بیسا ہیوال کے فیض یافتہ میں اور اکابر کے اند ہے مقلد میں اُس وقت جوان سال متح فرمانے کی کہ میری بات یا در کھنا میں قاضی صاحب کو مجمی اچھی طرح جانتا ہوں اور بغاری صاحب کوبھی مجراتی صاحب اس مخص یعنی قاضی مظہر حسین صاحب کے مقابلہ میں نہیں آئیں گے وہ دن گزرے چنددن بعد تمام رسائل میں یہ بات آئی کہ مماتی ٹولسمنا ظرہ ہے جان چیزا گیا۔انہیں ونوں سمرمیں مولانا محرعلی جالندھری اورمولانالعل حسین اختر ہے بھی مناظرہ ہونا تھا جو نہ ہوا اور مولانا عبد اللطيف انور كى چيش كوئى نەصرف بير كەسچىح ثابت ہوئى بلكه بانى فتشن<sup>چينج</sup> ١٩٥٨ ء بي كرتادم آخر كرت ربيكن جب چينخ قبول موتا تو كوئى ندكوئى بهاند بناكر جان چيزا لیتے ۔ موصوف میدان مناظرہ کے شاہواروں ہے کی کتراتے اور مدارس کے علما وغیرہ کو چیلنج کرتے

حضرت قاضی صاحب سے بول تعارف ہوتا رہا پی عمر کے ساتھ اُن کی عقیدت بھی برحتی رہی مولانا براروی بہتنا نے بجھے مدرسہ رشد سے جامع مبحد پنولیاں مولانا مجد الیاس صاحب فاضل جامعہ اشر فید لا ہور کے ہاں وافل کرادیا۔ یہاں مولانا الیاس صاحب کے علاوہ دوسرے استاذ حضرت مولانا محمد الرحمٰن عباسی زید بحد ذہبی تھے۔ ایک دواسباق کے علاوہ تمام اسباق مولانا عباسی ہی کے پاس تھے مید الرحمٰن عباسی زید بحی میں اللہ سلامت رکھے مولانا محمد الیاس صاحب چونکہ حضرت قاضی صاحب آپ میرے ہم وطن بھی میں اللہ سلامت رکھے مولانا محمد الیاس صاحب چونکہ حضرت قاضی صاحب کے مرمد کے معاوق تنے مرشد کا تذکر وفر ماتے اور آب دیدہ ہوجاتے۔ ابتدائی کے مول میں ہوتا تھا۔

ية تعاكه بيمنا ظرنبين -

641 80 6 2005 dr. 2018 of the 180 of the 180 ظبرتک مجدیولیاں اور پھرشام تک بیری والی مجد\_ بعد مغرب ہم پھر تکرار کے لیے آجاتے تالاب کی چھت پرمولانا محمدالیاس ہمیں بٹھا لیتے سبق بھی پڑھاتے اور اپنے شخ سیت اکا برکا تذکرہ بھی ہوتا گویا یہ وقت تربیت کا ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا ایک دن ہم دو پہر کے وقت منجد کے محن میں بحرار میں معروف

تھے کدا جا کے مولا ناجملی اور حضرت قاضی صاحب پٹولیاں والی معجد میں داخل ہوئے وونوں بزرگ کھدر پوش، ہاتھوں میںعصا، پروقارطریق ہےتشریف لائے ہم سب احتر اماً کھڑے ہوگئے سب طلباء

نے مصافحہ کیامسکراتے چبرے سے حضرت جھت پر چلے مجے مولا ناعبداللطیف جہلمی میرے ساتھ شفقت

فرماتے تنے دل کی کے لیے کھڑے ہو گئے بچے دیر بعد وہ بھی اوپر چلے گئے ۔طلباء نے بتایا کہ بیدحفرت قاضی مظهر حسین صاحب ہیں ۔ بس وہ دن اور حضرت کی وفات تک ایک طویل دور ہے ۔ اللہ نے خدمت

کا موقع دیا ملاقاتیں ہوئیں مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملا بار ہا حضرت کے ہمراہ اسفار کیے چندیادی سبق آ موز حاضر ہیں۔

میرااب تک مزاج ہے کہ گھنٹوں بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنے کے باوجود بلاضرورت بولتانہیں تھا۔

جب ملا قات ہوتی یو چھتے کیا پڑھتے ہوکون کون ہے اسباق ہیں؟ ایک دفعہ پٹولیاں والی مسجد میں آپ نے اور مولانا نذیر اللہ خان نے ہمار اامتحان بھی لیا اور بچہ جان کرسر پر ہاتھ بھی پھیرا اور شاباش بھی دی

خوب پیچان کرتے ہرموقع پر ساتھیوں کی اصلاح فرماتے۔ جعیت علاءِ اسلام میں جب تک رہے اپنی ذ مدداری کو پوری طرح نبھایا اس دور کی کار کر دگی یقینار ایکار ڈیم موجود ہوگی۔ غالبًا ١٩٦٧ء کی بات ہے

مولا نا دوست محمر قریثی کے ہاں رجب کی چھٹیوں کے بعد تبلیغی کورس تھا میں بھی و ہاں چلا گیا۔مولا نا سید نور الحسن شاه صاحب بخاري، مولانا محمد نافع بدظله، علامه خالدمحود بدظله بلخصوص حضر = مناظر اسلام مولا ناعبدالستار تو نسوی زیدمجد ۂ نے مختلف اوقات میں طلبا کومناظر ہ پڑھانا تھا۔ انہیں دنوں حضرت نے جامعدرشیدید بھر کے سالا نہ جلسہ میں حافظ متاز صاحب کے ہاں بیان فرمانا تھا ایک صاحب جو حفرت

کے دا تف کارعقیدت مند تھے انہوں نے علامد قریش سے عرض کیا کے مولانا قاضی مظہر حسین صاحب ملان سائیڈ سے تشریف لارے ہیں۔ظہر کے بعد جامعدرشید یہ میں حضرت کا خطاب ہے اگر آپ فر ہائیں تو انہیں منج دی ہجٹرین ہے لے لیا جائے اور ایک گھنٹہ وہ بھی طلبا ، کو خطاب فر مالیں \_حصرت

قریٹی صاحب نے فرمایا کہ ان کورامنی کرلواس میں ہماری خوثی ہے۔ اُس دن مبح چندطلبا ، کو لے کر

صاحب موصوف ریلوے اسٹیٹن پر جا و ممکے۔ گاڑی سے حضرت قامنی صاحب الر ۔ ساتھ ایک معر

الم المراجى تقاترت بى بوجها بحرينها نے كا آپ كے باس كيا بندوبت ہے؟ صاحب موصوف برگ اور بھی تقاترت بى بوجها بحرينها نے كا آپ كے باس كيا بندوبت ہے؟ صاحب موصوف نے عرض كيا كد حضرت ميں نے كار ڈاور اشيشن ما سرے بات كر كى ہے جب بحد آپ نيس آئيں كے وہ كا ژي رو كر كھيں ہے ۔ حضرت كا چرو مبارك سرخ ہوگيا اور ان صاحب نے فر مايا كر ميرى وجہ ہو وہ عوام جو بينكر وں كى تعداد ميں مسافر بين ان كے ما سنے كا ڈى خراب ہوئے كا بباند بنا كر جمعوث بوليس كے

عوام جو پستو والی العدادی سام میں ان حرائے اور کا براب ہوئے وہ بہت کا بات ہوئے اور سام والی الدر سام ہوئے اور سام اور سام ہوئے اور سام ہوئے کا ان کے جرائے نہ کر سکتاب مصرت نے گاڑی کے عملہ سے بات کی اور گاڑی چلانے کو کہا گارڈ صاحب کہنے تکے مولوی صاحب آپ آگران کے ہزرگ ہیں تو ہمارے بھی بزرگ ہیں کیا حرج ہے معزے نے گارڈ ہے کہا آپ جمعے پر دھم کریں است نے اوکوں کو پیشان ہونا پڑے میری وجہ سے بیا تا کہ برزگ ہے گاڑی چلائی اور اپنے سابقہ کمنا ہوں سے تو ہم کریں اس خوہ کریں اس اور اپنے سابقہ کمنا ہوں سے تو ہم کریں اس میں برزگ ہے گاڑی چلائی اور اپنے سابقہ کمنا ہوں سے تو ہم کریں اس بھی تھی تو ام کا جوم معزے کی باتوں پر آفرین آفرین کہدر با تھا محلہ نے گاڑی چلانے میں

ہی عافیت جانی پلیٹ فارم پر کھڑے کتنے لوگ متاثر ہوئے ہوں کے اور پھر حضرت نے واشکاف الفاظ سب لوگوں سے معافی مانکی اور جس صاحب سے تصور ہوا تھاان کے متعلق ہمی لوگوں سے کہاانہوں نے بیا غلطی کی ہے جو دس منٹ ان کی حرکت ہے آپ کو تکلیف ہوئی ہے ان کی طرف سے بھی معانی مانگلا

ی بی ہے بورن سے بال کر سے اس کر سے سے ہو ہے سیاں ہے گاڑی جلی گئی تا کام وائی جب ، درس حضرت قاضی صاحب اپنے رفیق سمیت گاڑی پر سوار ہوئے۔ گاڑی جل میں مدرسہ حضرت قریش بھی ان پر برس پڑے کہتم نے بھی بنا دیا ہوتا کہتم

بندوبست نہیں کر سے تو جی اور بندوبست کر لیتا اور حضرت ٹائم پر پہنچ مجی جاتے طلبا محروم مجی ندر ہے خوب ڈانٹا صاحب موصوف شرمسار تھے ندامت سے کچھ ندیو لے حضرت قریش نے فر مایا اللہ والوں کی

یمی شان ہوا کرتی ہے ہمارے ا کا برا سے ہی تھے پھر کئی واقعات سناڈا کے ...... بنا کر وند خوش رہے بخاک وخون غلطید ن خدا رحمت کند ایں عاشقان یاک طینت را

حضرت قاضى صاحب كالجيلنح

ہمارے والدگرامی نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ سنایا گڑھی صبیب اللہ شمرے قریباً چارمیل کے فاصلہ پرمشہور گاؤں دوگاہ میں ایک مولوی صاحب جو پرانے آ دی تھے طویل عرصہ سے دوگاہ میں امام وخطیب تنے آئے دن نظریات برلنے میں سرورمحسوس کرتے تھے۔ فیصلہ کمہ نامی کتاب جونجیر مقلدین نے الله الله مرحوم امر تری کے فااف لکھی اس پر ان کے دستور بھی ہیں۔ موصوف نے جد کے اجہا گ

یں حیات سے بینا کا اٹکار کیااورا ماویٹ رسول سڑھٹا کا خال ازایا۔ سمان سٹرکوکوز اگر کت کا و میر قرام دیا۔ اکثر لوگ آل موصوف کے شاگر دیتے تھے سولوک ا ویا۔ اکثر لوگ آل موصوف کے شاگر دیتے تئی سال ان کی افتداء شی نمازیں اوا کر بھے تھے سولوک ما حب کومعززین کے دیاؤے نہ بھا۔ لیکن ما حب کومعززین کے دیاؤے نہ بھالے۔ لیکن مولوک صاحب سے گاہ بگاہ تکرار شروع ہوئئ مولوی موصوف اپنے خیالات کی تبینت مس مصروف عمل

رہے۔ باطل پرستوں کا وطیرہ ہر دور میں یہی رہا ہے کہ پہلے اپنے عقیدت مند پیدا کرو بعد میں باطن نظریات کی تشیر کرو ۔ موام میں بیجان بر متار بالین مونوی صاحب کا سامتا کوئی نہ کرتا تھا۔ مسجدان کے عقیدت مندول کے سواسب نے چھوڑ دی پہلسلہ کی سال چلاآ فرمجور ہوئے اور لے پایا کہ مواد تا اور اس فتر کا وائل سے مقابلہ کیا جائے جوبھ ملت سواد تا

بڑاروی پہنٹے نے احباب کومشورہ دیا کہ بجائے مناظرہ کے دوگاہ کی جامع مسجد میں جلسہ بواور مناظر ہائی جامع مسجد میں جلسہ بواور مناظر ہائی جائے مناظرہ کو مدائی جائے سے بیٹرا مولانا بڑاروی بہتے ہی نے اٹھایا اور پاسپان افلی سنت حضرت مولانا محمد علی جالندھری صاحب بہتے مناظر اعظم علامہ لعل حسین اخر بہتے تو رسولانا بڑاروی بہتے اور چکوال سے حضرت قاضی صاحب بہتے کو بلایا کمیا جلسے کے دن شدید بارش شروع ہوگی دوسرے احباب تو سید ہے صلح مانسمرہ مولانا بڑاروی بہتے ہیں براہ لے کرنی اعجم صلح مانسمرہ مولانا بڑاروی بہتے کے ہاں رات می بہتے کے اور مولانا بڑاروی بہتے انہیں بمراہ لے کرنی اعجم

ودگاہ تشریف لے آئے۔ بارش کے باد جود علاقہ بحر کے ملاء موام کو ساتھ لے کر مقام جلسہ میں آئے۔ جلسہ شروع ہوگیا (میرا ایہ بحین تھا اور لا ہور میں زیر تعلیم تھا خالب ۱۳۶ مرا۲ ء کی بات ہے) جلس شروع ہوگیا ظہر سے قبل مولانا جالند هری بہتنیہ اور مولانا بزاروی بہتنہ کے بیانا ہے ہوئے بعد ظہر مولانا العل حسین اختر بہتنہ کا بقول والد صاحب مرحوم سوئے ماریان تھا۔ مولوی صاحب نے کی بیان میں بولتے کی جرائت نہ کی مولانا لعل حسین بہتیہ کا بیان جاری تھا عمر کا وقت قریب تھا کہ موسلا و حار بارش میں بی تو متی

\$ 644 \$ \$2005 da in \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ بھی میں اپنے نانہال کے گاؤں ولولہ میں ایک مناظرہ جو ایک کندیاں کے شیعہ کے ساتھ ہوا تھا من چکا تھا۔ مولانا کرم دین دبیر بیشیا ہمارے لوگوں کی دل کی دھڑکن تھے مولانا دبیر بیشیان کی شبرت کی دجہ ے ان کے فرزند کو بلایا گیا۔ دن ہونے والے جلسہ میں بیانات لاجواب تھے مگر قاضی صاحب بیشیہ کا بیان جوا یک چینج پرتنی تھا یور ہے جلسہ کا خلا صدا درعوام الناس کے ایمان کا تحفظ آس میں یوری طرح موجود تھا۔ قربایا کہ وہ مولوی صاحب جلسہ ہیں موجود ہیں لوگوں نے کہا کہ سارا دن بیٹھے رہے ہیں عصر پڑھ کر باہرنگل گئے ہیں فرمایا بہتر ہے اگروہ میری معروضات بھی س لیس ہم آپ لوگوں کولڑ انے نہیں آئے دین سمجمانے آئے ہیں اچھی بات ہے اگر سمجھ ند ہوآ دمی جانے والوں سے بوچھ کے سمجھ لے۔ أوازيس قدرتی گرج تھی لاؤ ڈسپیکرنہ تھا مولوی صاحب بھی آ گئے فرمایا میرے قریب آ جا کیں لیکن انہوں نے قریب آنے میں بلک محسوس کی۔ کہابس آواز آرہی ہے میں ٹھیک بیشا ہوں قاضی صاحب نے بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ پہلے علاء اسلام نے یقینا علی باتیں کی ہوں گی جھے مولوی صاحب کے جو نظریات ا نکار حدیث اورا نکارسے بتائے گئے ان کے متعلق ہم پہلے مولوی صاحب سے عرض کریں گے۔ جمله الل سنت احناف شوفع مالكيد حنابله مين سے كسى نے بھى حيات مسح رفع الى السماء كا انكاريا ان كے مصلوب ہونے اور مرجانے کاعقیدہ رکھا ہواور اس کو پھرانل سنت میں شار کیا حمیٰ ہویا کسی نے فروع اختلاف جانا ہوا کی فروآپ بیش کریں میرے بزرگ مولانا محملی صاحب بھٹیا مولوی لعل حسین اختر صاحب بُيَنيْياورآپ كےعلاقد كى معروف شخصيت مولانا غلام غوث صاحب بُيَنيْيْموجود بين بهم حواله دكيھ کرتھیدیق کرویں گے اور آپ بھریہاں امام خطیب بحال رہیں گے اگر وقتی طور پر آپ کے پاس حوالہ نہ ہوتو آپ مہلت لے لیس اور اس وقت تک کدآپ ان مسائل کوفروگل ند ٹابت کرویں اہل سنت والجماعت كى نماز آپ كے يتھيے ناجائز ہے حرام بے۔اور پھراجما كل مسائل كى اہميت اورايك فهرست بنا وى نوله ما تولى ونصله جهنم قرآن كي آيت مباركه اورمن شذ شذ في الناد باربار پرجة اور و اجماع امت كى حقيقت كوعام فهم اندازيس واضح فرمايا اورعوام يركباكدة بايناايمان بياكيس اجماع كا الكاركفر ب فروى اختلاف اور بوت بي بياصولى اختلاف برمولوى صاحب كوساني سوكم كيا مسلمانوں کا ایمان بیا دومرے ماہ ء کے بیانات بہت متنی تھے لیکن طویل ہونے کی وجہ سے عوام کو جمول محے ملا یکر ام اور سمجے دار طبقے کو قاضی صاحب کی ہدبات خوب از بر ہوگئی کدا جماع است کامشر کا فرہے۔

﴿ مِن مَالِي مَن مَالِي ﴿ ﴿ وَلَمُ الْمُلْمِنَا لَكُونَ مِن اللَّهُ مِنْ وَكُولُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مِن وَكُولُ وَاللَّبِي مُورَدُونَ كَ بِعِدِ عَلَاقَة تِهُورُ وَيا مُع الْمُ مُوتَ مُن مُولِي صاحب برطرف ہو گئے كوئى حواللہ بھى ندو كھايا۔ چندون كے بعد علاقة تهورُ ويا نہ جانے موت مَن عقيده برآئى اللّٰه كريم إلى پناه يس ركھے۔ آمين بجاه النبى الكوبم

راحت ونیا ملے ندیلے سمجھ فکرنبیں ارمان نہیں

فع جائے جہنم ہے دنیا میری جنت کا بیرساماں ہے رہ ایک واقعہ جو عرض کیا مشت نمونہ از خروارے ہے ورنہ میرے اکابر کے ایسے حضرت قاضی

صاحب بونید سمیت سینکروں واقعات میں جو ہمارے لیے زادراہ میں۔

#### عقائد كانتحفظ اورخطباء كي اصلاح

حضرت کے آبا کی گاؤں موضع بھیل میں میرے بہنوئی اور پھو پی زاد بھائی فاضل دیو بندسیداصغر حسین شاہ صاحب میرے استاذ بھی تھے ایک سال خطیب رہے ان سے <u>ملنے تھیں</u> گمیا ہوا تھا انجھی خدام ابل سنت نہیں بی تھی حصرت جمعیت علماء اسلام کے تحت کام کرتے تھے علاقہ مجریس می تبلینی جلسے اپنی محمرانی میں رکھواتے خودہمی تمام جلسہ میں حاضر ہوتے یہ تعییں کے قریب ایک ڈھوک میں دن کے وقت جلسه تعاحضرت مولانا قاضى احسان احمد شجاع آبادى بينيك كدواما داور جانشين مولانا قاضى عبد اللطيف اخر شجاع آبادى مجلس تحفظ تم نبوت كے سلخ اور بہترين خطيب تے (يادر بے كدموصوف اى دن جس ون مير \_ حضرت كانتقال موااخبارى اطلاع محمطابق انتقال فرما مح ان لله وانا اليه واجعون ) -ظبرے بعد سیرت النبی ناٹیا کے مقدی موضوع پرتقر مر فرمار ہے تھے دوران تقریر آنجمانی مرزا قادیانی کا ذکر آیا فرمانے کیے نی صورت وسیرۃ میں بےعیب ہوتا ہے مرزا کا نابدشکل سلسل بول کا مریفس تنا اگر خوبصورت ہوتا بیسے امیر شریعت یا فلال ہزرگ تھے بےعیب ہوتا تو شاید ہی ہونے میں خور وفکر بھی كريلية تقرير مرائيكي زبان بي تقى جوش خطابت من كهد محك كى كو يجه بيدنه جلامولانا اختربات كهد مك اور حفرت قاضى بينيك صاحب فيج رآ محة تقرير سارى من چلے تنے۔ قاضى عبد اللطيف صاحب اخر نے تقریرا حرّ اما ختم کردی حصرت نے بلاقو قف مختصر خطبه مسنوند کے بعد بیان شروع فرماتے ہوئے فرمایا تقريرے پيلاايك ضرورى وضاحت! مولانا ميرے اپني إن كثر بم انہيں بلاتے بي اور بہت عمده ان كابيان بوتا بايك بات وه كبد محة اس كى وضاحت سن ليس جارا تمام مسلمانول كاستفقه مقيده بك رجمة العالمين الكالم كے بعد قيامت تك جونبوت كا دعوے دار ہوكتنا بڑا عالم ہو، خوب صورت بو، بظاہر

جزاک الله چشم بازگردی مرابا جان جال بمراز کر دی

اورز وردارنعرہ لگایا تاج وتخت نبوت \_زندہ باو\_ بعد میں گی دفعہ ملاقات ہوئی حضرت کا ذکر آتا تو آب دیدہ ہوکر فرماتے قاضی مظهر حسین صاحب بُنٹیلی معالج میں معالج یکسی نے خطیب بنیا ہوتو چندون ان کے ساتھ چکوال کے تبلیفی دورے میں نام کھوائے۔

بفسى كاعالم

مولانا محدشرنف صاحب مُنتِينا بهاولپوري اکثر چکوال تے تبلینی جلسوں میں تشریف لاتے دہے۔ لا مور مرزا غلام نبی جانبار بریشند کے پاس اکثر آتے تھے میرا بھی جانباز مرحوم سے تعلق تھا بلکہ استاذ تھے کشادہ روظریف الطبع تھے۔ا کیک دفعہ جب جمعیت ہے حضرت کا اختلاف ہو گیا تو اس کے بعد ملاقات موئى كمني سكة قاصنى صاحب مِينته بإنفس ولى الله اورالحب لله والبغض للدكانمونه بين اورواقع ساياكه ہم ایک دفعہ چکوال سے کمتی ایک ویہات میں تبلینی جلسہ کے لیے گئے جوضلع راولپنڈی میں پڑتا تھا۔ گاؤں کے ایک مردارصاحب جو کسی عالی بیر کے اسر زلف تھے انہوں نے ہمیں مجدمیں جلسکرنے ہے روک دیا ہمارے ساتھی کمزور تھے مقابلہ ندکر سکتے تھے حضرت قاضی صاحب بھٹیٹ نے ایک بیٹھک میں مجل جمالی چنداحباب کودین با تین بتانی شروع کردیں کچھ دیرگزری باہررونے چیخنے کی آوازیں سائی ويس شور روغو خاتها بيد چلاكر جوصا حب جلسه ش ركاوث بين اچا بك جهت سے كركر فوت مو كے بين حفرت نے اٹاللہ پڑ حاافسوں کرنے گئے۔ ایک منطلے کے مندسے نکا کہ مارے حفرت جی کی کرامت ظاہر ہوگئ - حضرت نے بھی من لیا ڈانٹ کر فر ہایا کہ ان کا آ دمی فوت ہو گیا اور تم کرامتیں ظاہر کرتے ہو اور پھران کے گھر بھی تشریف لے گئے جس کا جلسہ ہے بھی زیادہ فائدہ ہوا۔اے کہتے ہیں بے نقسی۔ ا يك مرتبه جهلم بل خدام الل سنت كالخصوص اجلاس تفا مولانا اوكا ژوى بهي موجود بقص استاذي

مولانا محدالیاس بینیدے فرمایا میرے حضرت اس صدی کے مجدد ہیں۔ حضرت علاء کے بیانات کہیں س

ور سے تع عصر سے قبل آخری بیان تعافر مایا پھوا حباب نے میر سے بار سے مبالغہ کیا ہے ایسا نہ کہنا جا ہے محدد کی بین شان ہوتی ہے زعد گی میں کسی کو ایسا مت کہونہ جانے خاتہ کیسا ہو۔ اکثر اشتبارات میں جدد کی بین شان ہوتی ہے زعد گی میں کسی کو ایسا مت کہونہ جانے خاتہ کیسا ہو۔ اکثر اشتبارات میں جماعتی احباب آپ کے بار سے میں قائد اٹل سنت وکیل صحابہ ٹاؤٹن کھود ہے تو آپ موقعہ ہوتھہ حبیبہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہوائی میں تو خادم ہوں ایسا مبالغہ اچھائیس قائد اٹل سنت نہ کھا کر و۔ یک کھنب خار جیت میں تحریراً بھی لکھ دیا البتہ وکیل صحابہ ٹاؤٹن ٹھیک ہے اور ہرئی کو وکیل صحابہ ٹاؤٹن ہوتا جا ہے۔ موالا تا نور حسین صاحب عارف نے بنایا کہ تعلیم کے دوران ایک دفع حضرت اپنے کپڑ سے وجونے گئے تو میں نے دیکھولیا امرار کیا کہ کپڑ سے میں دھود یتا ہوں۔ پہلے تو انکار کیا پھر جیب سے بچھے پیسے دھونے گئے تو میں نے دیکھولیا امرار کیا کہ کپڑ سے میں دھود یتا ہوں۔ پہلے تو انکار کیا پھر جیب سے بچھے ہیں دھونے کا شرف حاصل ہوگا۔ میں جب 1 مند کے بعد دالیں آیا تو حضرت کپڑ سے دھونے کاشرف حاصل ہوگا۔ میں جب 1 مند کے بعد دالیں آیا تو حضرت کپڑ سے دھونے کاشرف حاصل ہوگا۔ میں جب 1 مند کے بعد دالیں آیا تو حضرت کپڑ سے دھونے کاشرف حاصل ہوگا۔ میں جب 1 مند کے بعد دالیں آیا تو حضرت کپڑ سے دھونے کاشرف حاصل ہوگا۔ میں جب 1 مند کے بعد دالیں آیا تو حضرت کپڑ سے دھونے تھے۔

مولانا عبدالحميد فاروق بُوَيْوَ في بَايا كه ايك جگه جلسة فعا ايك فريب سائعى في اصرادكيا كه ميرى چائے قبول فرما كي حضرت في قبول كرليا بم سلنين بهى ساتھ تھے۔ چائے آئى حضرت كے سائے انہوں في منى كے بيالے ميں ركمى آپ في بينا شروع كردى۔ چائے كيا تقى پائى كى دگت تبديل تھى بس معولى دود ھ، ميشا بالكل فه تعااور جب حضرت في بينا شروع كردى تو بم في بحى في لى اس في حضرت كة كے دوبارہ بيالد بحرك دكاديا حضرت في وہ بھى في ليا ندما تھے پرشكن ند طبيعت ميں ملال دعا كيں دے كر جل ديے۔

#### اختلاف کے باوجود وسعت ظرفی

جمیت علائے اسلام جائے اسلام سے حضرت مستعلیٰ ہو چکے تھے اور خدام اہل سنت بن چکی تھی بجابہ ملت مولانا غلام فوٹ ہزاروی بہتنے نے بھی جمیت کو فیر باد کہد دیا تھا اور چند احباب کے مشورہ سے الگ جمیت علائے اسلام قائم کر لی تھی میراتعلق بھی آخر تک مولانا ہزاروی بہتنے کے ساتھ تھا۔ حضرت کی جماعت تو الگ تھی کی موقف کو قدر سے صائب جائے تھے۔ جب کہ مفتی محووصا حب بہتے کی جماعت سے فاکساروں مودود یوں کی متحدہ و تی محاذ میں شمولیت کی وجہ سے اختلاف شدید تھا۔ حضرت دشمنان محاب جو بختے سے اور قرباتے کے استراک کو کسی صورت گوار انہیں کرتے تھے اور قرباتے کہ دشمنان محاب جو بختی کے ساتھ اہل جی کے اشتراک کو کسی صورت گوار انہیں کرتے تھے اور قرباتے کہ دشمنان محاب جو بختی کو ساتھ الحرفظام خلافت راشدہ کا ففاذ کیے ممکن ہے۔ دونوں جمعیتوں میں بھی بعد المحرفر تھی تھا۔

مولانا بزاروی بینیه و و دهاری کوار تھے۔ اگر چہ تمام اہل حق نے اہل سنت والجماعت فتند مودود یہ کے خلاف انتخاب کام کیا اور عوام کو جروار کیا۔ لیکن مولانا بزاروی بینیه کی تقریرا در قاضی مظیم حسین صاحب بینیه کی تحریر نے مودود دی فتند کوآ دھ مواکر کے دکھ دیا۔ کاش کہ آئے دن کے اتحاد ہماری دلیا تک کام ایسی نہ کی تحریر نے مودود دی فتند کب کاختم ہوجاتا۔ قاضی صاحب کی تحریری انشا واللہ دہتی دنیا تک تریا تی کاکام ایسی رہیں گی اور جب بھی مودود دی کوان کے افکار کے آئے شدید در کھا جائے گاتو رفض کی جیشی موقی میں میں اور جب بھی مودود دی کوان کے افکار کے آئید میں در کھا جائے گاتو رفض کی جیشی موتی میں میں میں اور جب بھی مودود دی کوان کے افکار کے آئید میں در کھا جائے گاتو رفض کی جیشی موتی میں میں ہوئی اور شاہ اللہ ایمان تحفوظ رہیں گے۔ نہ جائے اپنوں کو کب ہوش آئے گا بھر موتی سنر کی حلاش میں قائم العلوم ملکان بنچے اور قافلہ حق میں مفتی محود بینیٹ کوشائل کیا۔ اور ایک وہ وقت میں موتی مود بینیٹ کوشائل کیا۔ اور ایک وہ وقت میں موتی مود بینیٹ کوشائل کیا۔ اور ایک وہ وقت است میں تو بچھ قائدہ نہ ویا گئی ہوئی اس کا بوا نقصان سے ہوا کہ ہم مودود یہ کہ کہ کو جاشل کہتے ہوئے شرانے نے ممال کیتے ہوئے شرانے کے مالا کر رافضید اور مودود یہ ایک بی جن میں کے دونام ہیں۔ اس اختاف کے باوجود حضرت قاضی صاحب بہت زیادہ محافظ تھے اور اپنوں کوشاط و کھنا چا جے تھ قائدین کا فرض ہوتا ہے کہ جمائتی کا رکنوں کو برلگام نہ ہونے ویں اور اگر کوئی مریکر اور جماعت سے دور کر دیا جائے۔

ایک واقعہ جواس دورکا عبرت آموز ہے اور حضرت کا اس پر فوری تعاقب حضرت کا مزان سیجھنے ہیں کا فی ہے۔ ہر نولی ضلع میاں والی ہیں ایک جلسہ ہور ہا تھا خطیب اپنی خطابت ہیں محور ہوتا ہے اور مقرر موصوف مغرور ہی تھے کی نے از راہ شرارت جلسہ ہیں کھڑے ہوکر پوچھ لیا کہ حضرت ورخواتی بھینے کی آپ سند دکھا کیں خطیب موصوف نے جوجواب لاجواب دیادہ انہیں کا حصرتھا الله معاف فرمائے۔ فیرجو ہوا اے اخبار ہیں نہ آیا چاہیے تھا حضرت موالا نا محرعبد الله درخواتی نور الله مرقد و ہزار وں احادیث کے حافظ تھے سب اہل تن کے مخدوم تھے اور صاحب نسبت بھی تھے کا غذی سند شاید نہ ہوگی ہدکیا تم ہے وہ ہزار وں علاء کے نفیر میں بینکڑ وں کے حدیث میں اور دیگر کتب میں استاذ تھے۔ بیمیوں کو انہوں نے بیعت طریقت و ارشاد سے مشرف فرمایا۔ ہمارے رسالہ الجمعیت راولپنڈی سے نکا تھا میں نے بھی بیعت طریقت و ارشاد سے مشرف فرمایا۔ ہمارے رسالہ الجمعیت کا یک کونہ میں ہوتا بی نے محمل الجمعیت کا یک کونہ میں ہوتا بی نے محمل المجمعیت کا یک کونہ میں ہوتا بی نہوں نے دور محمزت قاضی سا دب بیسیہ نے بھی پڑھی میں ان دنوں تعلیم ہوگی نہ جانے کیا تاثر کیا ہوگا۔ کیکن وہ وہ طرح نے مان آباد میں ان دنوں تعلیم ہوگی نہ جانے کیا تاثر کیا ہوگا۔ کیکن وہ وہ طافلہ فیصل آباد میں حادب بیسیہ نے بھی پڑھی میں ان دنوں تعلیم ہوگی نہ جانے کیا تاثر کیا ہوگا۔ والاضلی فیصل آباد میں

﴿ وَمُونَ مُرَاكِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

جس کامخضر خلاصہ جو آج تک ذہن میں ہے وہ بیتھا کہ جناب عالی آپ ایک عرصہ دھنرت درخواس مدظلئے کے زیرامارت جمعیت میں کام کر چکے میں کیا رائے کے اختلاف نے جمیں اتنادور کردیا ہے کہ جم اچوں کی یوں گڑیاں اچھالیں؟ کیا آئندہ نسلوں کے لیے یتحریر بروں کی بدتمیزی بے مودگ کاسبق نہیں دے گ؟ كيا الجمعيت وقتى ضرورت ہے يا كه آئندہ سليس اس كى فائلوں سے تاریخ مرتب نبيس كريں كى؟ وغیرہ غرض مولا نا ہزاروی نے یقینا ایڈیٹر کوئٹی ڈا نٹاہو گالیکن اس ونت جو جیلے فر ہائے جیھے اس طرح یاد ين فرمان كي بهائي الله كالأكه لا كه شكر ب كريمس بهي كوئي يو جيف والا ب\_الله قاصى صاحب كوجزات خیردے بیسب جانتے ہیں کہ مولانا ہزاروی عمر میں حضرت قاضی صاحب بینیا ہے بہت بڑے تھے۔ کیکن اس خط سے پتہ چاتا ہے کدکوئی بڑاا پنے جھوٹے کوغصہ کرر ماہے وقت گز رگیا خود ۵ مال کے پیٹ میں ہول حضرت قاضی صاحب ب<sub>گانت</sub>یاد ونو ل طرف کی ٹجی کروریاں نوٹ فریائے اور بوقت ضرورت اپنوں کو اپنا سمجھ کر آ گاہ بھی فر ماتے۔مولا تا ہزاروی میشیان دنوں بہت کمزور تھے رو پڑے اور کہنے گئے نہ جانے ہمیں کیا ہوگیا ہے۔ حقیقت بدہے کہ جب بھی بگاڑ پیدا ہوا مجبوٹوں اورلوٹوں کی بدولت پیدا ہوا۔ ورشكون نبيس جانتا كمفتى محود كے نام كھلا خط حضرت نے تكھااورمفتى صاحب كى بيد براند شان تقى كدند صرف خندہ پیشانی سے برداشت کیا بلک میرے پاس ٹھوس شواج بیں کدائی مجبور بوس اور کزور بوں کا اعتراف بمي كيا\_

## ميريقا ئدكى شفقتيں اوراعتاد

پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میرے مربی اول مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزار ہ کی بہتیہ تھے۔ میرے والدگرا می رحمہ اللہ گومولوی نہ تقے لیکن ہمارے علاقہ میں بہت سے اہل علم کے ساتھ والد ساحب کے تعلقات مجلس احرار کی وجہ سے متھے اور ہمارا گھرانہ احراری گھرانہ تھا۔مولانا ہزار وی نہیں مجلس احرار کے ابتدائی قائدین میں تھے امیرشر ایت سیدوطاء اللہ شاہ صاحب نفاری کھندہ پڑی جہاس کے بانون میں تے اور ہمارے شرگرمی صب اللہ علی تقسیم ہے لل آپ کا آنا مجمی کی مرتبہ ہوا ہے سے اوک اللے اللہ تھے۔ والدصاحب مجلس احرار کے سرگرم کارکن رہے انہیں ملاء اسلام کی محبت کا اثر تھا کے ۱۹۴۰ تا جب اور عمرون ممال تمتى حفظ تمل بواتو والدصاحب وبلي ورواز ولا بورمجلس احرابه سك وفترتشات دو بها أيوب واو مجھے لے مجے اور میرے متعلق خاص طور پر مولانات عرض کی کہ موادی صاحب شن انتہا ، جاتا مداوی ۔ كوائف كيا بوتے بين اے آپ كے سردكر تا بون آپ جانك اور يا۔ كي بات يا ب والا تائے جمر میری محرانی کاحق ادا کیا۔ جب تک زندور سے برکام میں میں نے تقریبان کے مشور و کواولیت و بی اور انہوں نے جوشفقتیں فرمائیں وواکیس مبالدواستان ہے۔ مرفروری ١٩٨١، موالا کا فوت ہو گئے اور پی روحانی طور پریتیم ہوگیا۔مولانا بزاروی پینیا کی جعیت علامے اسلام بزاروی کروپ الگ بتماعت تقی لیکن جماعت کے احباب کے قریب نہ تھا مواہ نا کے موقف کا مجر بور مؤید تھا مجی بھائی اجازات میں بھی شامل ہو جاتا تھالیکن جماعتی سرمر نمیوں ہے تو عمری گھر بلوں جمجور یوں کی وجہ سے ہے دور رہالیکن اپنے آپ کو جماعت کا ی جانبا تھا اور مولانا ہزاروکی مینے بھی اپنا جائے تھے۔مولانا کی جدائی میرے لیے ا یک عظیم حادثة تمی کی دن پریثان ربان دنوں جائح مبجدنورگر دباز ارمیاں والی میں خطیب تما اجمی مفتی محود بينة حيات تح شرميانوال من جوامل حق تحان كالعلق مفتى محود صاحب بينيا كساته و تعاميرت مجى سلكى طور يرمقا ي علا ، كرماته والمحم تعلقات تقريكن على جعيت كى ياليسى سے بر كر مطمئن : تما۔ البة فكرتمى كدمولاناكي وفات كے بعد اكثر ساتميوں في مختلف جماعتوں ميں شموليت اختيار كر لي بياور . جماعت تقریباختم ہو بچی ہے تو جھے بھی کی جماعت میں سوج بچھ کرشامل ہوجانا چاہے۔

#### خدام ابل سنت مين شموليت

انیں دنوں میں نے مجدنور میں ایک جلسہ دکھا جس میں تحریک خدام اہل سنت کے مرکزی مبلغ مولانا خدایار صاحب ورکر تم کے آدی تے بھے مولانا خدایار صاحب ورکر تم کے آدی تے بھے کہنے کہ میرے ساتھ ہماری جماعت کے اور مبلغ بھی آئیں ہے آپ ان کو بھی دموے و سے دیں میں نے کہنا کہ ٹھیک ہے آپ نے کہ میرے ساتھ ہماری جماعت کے اور مبلغ بھی آئیں ہے ان دقی تھے مرحوم سے پہلے واقف نہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے آنا۔ بیمولانا قاری عبدالحمد صاحب فارد قی تھے مرحوم سے پہلے واقف نہ تھاد دنوں حضرات نے رات جلسہ سے خطاب کیا طویل کھٹکو کرنے کے بعد جھے سالانے کی انفرنس تھیں

48 651 20 0 (2005 to 30) 0 (2005 to 30) کی دعوت دے دی۔ حضرت سے بھی ان حضرات نے بات کر لی اوراشتہار میں میرا نام بھی دے : یا میں مقررہ تاری بھیں بہنے گیا حفرت قائدے ملاقات ہوئی پہلے بھی حفرت بجھے جانتے تھے اور «منرت جملی بینید بھی شفق سے ایک عرصہ سے تعلق تھا ادھرمیرے استاذ گرای مولانا محمرلیاس صاحب بیستہ جمی تھیں میں تھے۔ گویا میرے لیے جماعت کی مرکزی قیاوت میں کوئی اجنبی نہ تھا بلکہ بہت ہے جماعتی ورکر بھی میرے شناما تھے ایک دوسیای جزیات کے علاوہ نظریاتی مسلکی ہم آ ہٹٹی بھی بوری طرح تھی۔ یزرگوں نے بیٹا مجھ کر گلے نگایا اور میں نے ول میں فیصلہ کرلیا کہائی اٹل چن کے قافلہ میں شامل ہوتا ،وں حضرت قا كدتح يك سے كانفرنس شروع ہونے سے يہلے الاقات ہوئى مروجدسياست سے نفرت بجردى۔ ظہر کے بعد کا نفرنس کے دوسرے اجلاس میں ظرافت بھرے انداز میں شنج سیکڑی ہزرگ عالم وین مولانا محمد خان مدخلد نے مجھے دعوت خطاب دی اور سامعین ے فرمایا کہ بزاروی گروپ کا ثو نا ہوا ستارہ ساست کو خمر باد کہد کرفت جاریار کے پرچم کے نیچ آگیا ہے۔ میں ضدام اہل سنت میں ایک خادم کی حیثیت سے شامل ہوگیا۔ یہاں تو قائدے لے کراد فی ورکرسب خدام کملانے میں فخرمحسوں کرتے تھے۔ یہ پہلا دن تھا جب میں زلف مظہر کا اسپر ہوا اور آپ کی شفقتیں بڑھتی گئیں چند دن بعد میں نے حضرت کومیاں والی کی کا نفرنس رکھنے کی تجویز پیش کی اور پو ٹھا کون سے علیا رکو برٹو کیا جائے \_مشور ہ لیا جو علاء میرے علم میں تنے ان کا ذکر کیا سوائے ایک کے حضرت نے سب کی منظوری دے دی اور آخری ا حلاس میں شامل ہونے کا وعدہ فرما لیا جواشتہار چھپا اس پر حفرت بہت خوش ہوئے ۔ میں نے اشتبار مين الل حق كم تمام نظريات شبت الداز من لكه دية تع مولانا يبلى بينيد في اس اشتباركوانقلاني اشتها رقر ارديا بروايت قارى شيرمحمه صاحب علوى مدظله جامعه اشر فيه له بوريش جب بياشتها راكاتو وبال مماتی ٹولد کو تکلیف ہوئی ۔ مولانا عبدالرحمٰن اشرفی مدخلانے اسے باطل شکن اشتبار قرار دیا \_ کا نفرنس شان وشوكت مع شروع أولى مبل روز امين ملت مولانا محدامين صقدر اوكار وي اليينية مولانا قارى شرمحد علوى اور دیگر علماء کے بیانات ہوئے وومرے روز کے اجلاس میں تحریک خدام کے مبلغین مولانا عبد الحمید جسوانی،مولانا قاری عبدالحمید فاردتی اور بیرے محن مولانا خدایار مرحوم نے خطاب کیا۔ بعد تماز ظبر حضرت قائدتح يك كابيان تفا قارئ محمر صنيف معاحب مبتهم مدرسه خيرالمدارس ملتان بعبي مرعوتته اور بالكل نو عمر تھے حضرت سے عقیدت کی بنیاد پر دن کوتشریف لے آئے حالا نکہ تقریران کی رات کو ہونی تھی۔

حضرت کا بیان شردع ہوا قاری محمر صنیف جالند حری مد ظلاتنے پر تھے دیگر شہر کے ملاء ابل سنت مولانا مجمد

﴿ وَمَعْنَانَ مُرحُومَ خَطْيِبِ مِيانُوا فِي مُولِدًا تُعَدِّينَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ وَاللَّهُ مَرَانَ وَمَعْنَانَ مُرحُومَ خَطْيب مِيانُوا فِي مُولِي بَعْنَ عَبِي عَلَيْهِ فِي مُولِي بَعْنَ عَلَيْتِ وَمَعْنَا مِيانَ مِوامِيانُوا فِي شَمِي عَلَيْنَ مِياتَ النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ مُؤَلِّياً وَكُولا له مِلْ بِيانَ مِوامِيانُوا فِي شَمِيمَ مَثَرِينَ حَياتَ النَّبِي مَثَلَمَ عَلَى مَثَلَمَ عَلَى مَثَلَمَ عَلَى مَثَلَم عَلَى مَثَلَم عَلَى مَثَلَم عَلَى مَثَلَم عَلَى مَثَلَم عَلَى مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَى مَا وَرَكُوا فِي مُعْمَولُ عَلَى مَا وَرَكُوا فِي مُعْمَولُ عَلَى مَا وَرَكُوا فَي مُعْمَولُوا مِن مُعْلِقُولُ عِلَى مَالِدُ اللَّهُ عَلَى مَا وَمِعْ عَلَى عَلَى مَا وَمِلْ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا مَا فَعْلَم عَلَى مَعْلَم عَلَى مَعْلَم عَلَى مِن عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَعْلَم عَلَم عَلَى مَعْلَم عَلَى مَعْلَم عَلَى مَعْلَم عَلَيْ مِن عَلَيْ عَلَى مَعْلَم عَلَى مَعْلَم عَلَم عَلَى مَعْلَم عَلَى مَعْلَم عَلَم عَلَم عَلَى مَعْلَم عَلَم عَلَى مَعْلَم عَلَم عَلَى مَعْلَم عَلَم عَلَى مَعْلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَيْ عَلَى مَعْلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَى مِنْ عَلَم عَلَى مَعْلَم عَلَم عَل

چنددن بعدجواني جلسه

ہماری کانفرنس کے بعد مماتیوں نے جوابی جلسہ کیا۔ نہ جانے کیوں خلاف تو تع مولوی احمد سعید
کشر حطوی نے پوری تقریر میں مسئلہ حیات نہ بیان کیا۔ حاضر ناظر علم غیب وغیرہ پر زور رہا۔ فیر ہماری
کانفرنس میں خطاب کے بعد مع رفقا حصرت نے نمازعمراداکی کھانا کھایا اور میں نے پچھ کرابید بینا چاہجائے
لینے کے ایک بزار روپید حضرت نے بچھے دیا اور ارشاوفر مایا مخالفین اس کے بعد جلسہ رکھیں مے یہ بزار تو آپ
کا ہے اور جو آپ کے پاس فنڈ ہے اس کور کھیں آپ کو جواب میں جلسہ کرانا پڑے گا چنا نچا ایسے ہی ہوا۔

ضلع میانوالی جلسهاور قائدین کی آید

مولانا عبدالعزیز صاحب ہماری جماعت کے جفائش کا رکن ہیں ہرسال تھے والی ہیں سالانہ جلسہ
ہوتا تھا۔ ١٩٨٥ء تھے والی ہیں جلسے تھا ہمارے اکثر جلیے ان کو ہوتے ہیں۔ جب کے اجلاس ہیں میرے
علاوہ جماعتی سلخین کے بیانات ہوئے ظہر کے بعد مولانا جبلی بیشید اور آخر میں حضرت قائد اہل
سنت بیشید کا بیان تھا۔ سئلہ حیات التی پر بھی حضرت نے مفصل الفظائو فر بائی اور خالفین کی باسی کڑھی میں
ابال آگیا ہم جلسہ کے افقام کے بعد نماز عصر میں مشغول تھے کہ دوسری جانب سے لاؤڈ بیمیر کھل گیا میں
شیر محمد بول رہا ہموں میر کی باتوں کا قاضی صاحب یاان کا کوئی نمائندہ جواب و سے اور پھی اعتراضات کے
شیر محمد بول رہا ہموں میر کی باتوں کا قاضی صاحب یاان کا کوئی نمائندہ جواب و سے اور پھی اعتراضات کے
سلم چند قرآئی آبات پڑھیں۔ قائدین نے جمعے جواب و سینے کوفر مایا میں نے جواب دیا تو صاحب
موصوف محتاط گفتگو پر آگے رات محمد تک سلملہ چلتار ہے۔ میرے قائدین ساتھ ساتھ میر کی اصلاح اور
رہنمائی فر مار ہے تھے آخر مدرسہ لفرۃ العلوم گو جوانوالہ کے فارغ انتھیل اور مولانا مہر محمد سیانوالی جوخود
موصوف محتاط نام ہم محمد میانوالی جوخود
موسوف میں۔ انہوں نے ادھرے خاموثی کر دا دی رات تو گزرگئی صبح کو بعد نماز فجر پھر
لاؤ ڈ پہیکر پراعلان ہوا کہ مولوی محمد ایمن قائد آباد والے دیں ویں گے۔ مولوی ایمن صاحب فوت ہو گئے

\$ 653 944 A ( 175 20 20 94) A ( 240 ) B جولوگ ان ہے واقف میں وہ انہمی طرح جانتے ہیں کہ مولوی صاحب عالم تو نہ تھے نہ مناظر البتہ غیر شائت زبان میں احمد سعید کے بھی کان کا نے تھے۔ ہمارے حضرات ان کو جانتے تھے مولانا عبد اللطیف

ما دب جملی میسید فرمانے کے بیآ دی بدزبانی کرنا جات ہاس کا جواب ایما ہی ہونا جا ہے ہمارے ساتھ ایک نوجوان جواس علاقہ ہے لیٹی مماتی ٹولہ ہے وار دہوئے تھے انہوں نے سولوی امین صاحب کا

جواب انتیں کی زبان میں دیا۔ بعد میں پھر مجھے تھم ہوا کہ پکھ دیریان کر دں دن 9 بجے تک میں نے بیان کیا دوسری طرف خاموثی ہوگئی تھی ہم بھی خاموش ہو گئے میرے لیے بیا عزاز ہے کہ بچھے قائدین نے

منخب بھی فر مایا ساتھ ساتھ سکلہ اور نکھ ؑ اختلاف بھی سمجھایا۔الحمد ملنداس کے بعد میں نے مبھی خفت محسوس نہیں کی اور اجمال وتفصیل سے مسئلہ حیات انہیا ء کو بیان کیا چھوٹوں کو بڑے ہی بڑا بناتے ہیں میں نے

اں دوزجس انداز ہے مسئلہ مجھالخراور تحدیث نعمت کے طور پرعرض کروں گا کہ اس مسئلہ پر جوشرح صدر ہواہے بمحتا ہوں کہ یمی حق ہے اور حیات انبیاء کاعقیدہ مع تعلق نے تسلیم کرنا کھلی گمرا ہی ہے۔

ابھی ہم تھے والی سے فارغ ہوئے تھے تو قائدین نے فرمایا سی متحدہ محاذ کے کنوییز مناظر اسلام

علامه عبدالستار تو نسوی مد ظله کا دعوت نامه آیا ہے که کر وزلعل عیسن ضلع لیدیس سی متحدہ محاذ کا جلسہ ہے اور

تحریک خدام اہل سنت محاذ کا حصہ ہے اس لیے نمائندگی ضروری ہے ہر دو بزرگوں نے میرا اور صوفی مجمہ شریف صاحب آف کلورکوٹ اورایک اور ساتھی کا انتخاب فرمایا ہمیں تھم ہوا کہ نماز ظہرتک پروڑ پہنچنا ہے

ہم براستہ میا نوالی بھل کے راستہ کر وڑ تعل عیسن روانہ ہوئے۔ جماعت کی قیادت چکوال چلی گئی کروڑ میں متحده ک محاذ کا فقید المثال اجماع تھا۔ انظام تنظیم اہل سنت کا تھا اورخوب تر تھا غالبًا اے گلے روز بھی دو اجلال ہو مجے تھے اور صبح سے آج بھی جلسہ جاری تھا مولا تا قامنی عبد الطیف اخر مرحوم منج سکروی تھے سب شاساچیرے تے ہمیں ایون نے خوب اعزار دیا ظیری نشست خدام اہل سنت کے لیے خاص کر دی

منی بعدظهر سونی محد شریف صاحب کا بھلا بیان تھا بھر ہمارے دوسرے دیتی نے چندمنٹ بیان کیا آخری بیان میرا ہوا۔ میں کیا ہوں تج ہے کچھ بھی نہیں چکوال اور جہلم میں بینینا بزرگ ہمارے لیے دست بے دیا اول مے انہیں دعاؤں کا صدقد میں نے اور میرے رفقائے تی موقف بیان کیا بیان کے بعد حضرت

تو نسوى زيد مجد افے جو جمله فر ما يا كه باتقى كے پاؤں ميں سب كا پاؤں آپ نے پوراسى موقف مسيت كر بیالناکرد پاہے ماشا وانقد میرے لیےان ا کا بر کی بیشا باش سرمایہ افتحار ہے اس روز جنتی خوشی تعیبی ہوئی بچی زندگ مین نبین ہوئی۔ واپس میانوالی چلا میاصوفی صاحب موصوف نے چکوال جا کرساری کاروائی ستان چند دن بعد حفرت سے ملا قات ہوں فرمایا الله پو برائے میرونے میں اللہ میوتیدہ من میشاء ہوئی ہے بس صحابہ اٹنائیم کی و کالت کرونجات بیتی ہے۔ ذالک فضل الله یوتید من میشاء

وكيل احناف كي بيش باني

ا مین ملت مولانا محمد ایمن صفر را دکاڑ دی نور الله مرقده ویسے تو تمام اہل سنت کے بیٹے کیکن خدام اہل سنت کے بیٹے کیکن خدام اہل سنت ان کی اپنی جماعت تھی وہ اپنے آپ کو جماعت کا ادنی خادم کہلانے میں گخرمحوں کرتے تھے۔ شخ کا ہوری بُرینیٹ کے بعد حضرت قاضی صاحب بُرینیٹ اور مولانا جہلی ان کو صحیح معنی میں ترجمان اہل حق جانے تھے۔ سرگودھا میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب بُرینیٹ کے دیو کے مولانا عبد المعید صاحب زید مجد نے ایک جلسہ رکھا شہر میں غیر مقلدین نے شاید صاحب بُرینیٹ کو دیا کہ اسرامین بُرینٹ آئے گا تو ہم مناظرہ کے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ یہ جلسہ سارا پریل جانے کہ تھا کہ اللہ کا دیا کہ اسرامین بُرینٹ آئے گا تو ہم مناظرہ کے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ یہ جلسہ سارا پریل اللہ کو تھا تھا ہے کہ تھا کہ کا براہے پوری حفوظ میں تھا لیکن ہمارے کا براہے پوری حفوظ میں تھا لیکن ہمارے الکا براہے پوری حفوظ میں تھا لیکن ہمارے اللہ آئے کہا تھا۔ جلسہ تو سرگودھا میں تھا لیکن ہمارے الکا براہے پوری حفوظ کی دو اللہ اللہ کا دی ہوگی۔ واللہ آئے میں اللہ کا دی ہوگی۔ واللہ آئے میں اللہ کا دی ہوگی۔ واللہ آئے میں اللہ کا دی ہوگی۔ واللہ آئے کہا دی ہوری حفوظ میں تھا کی مسئلہ مجھتے تھے شاید مولانا عبد المعید نے مجاول اطلاع دی ہوگی۔ واللہ آئے میں اللہ کا دی ہوگی۔ واللہ آئے ہا

کیکن میرے قائدین نے جماعت کے چیدہ افرادکوسر کودھاجانے کا بھم دیا قاری عبدالحمید قاروتی تلک میں میرے قائدین نے جماعت کے چیدہ افرادکوسر کودھاجانے کا بھم دیا قاری عبدالحمید قاروتی تلک میں مولا تا عبدالحق خان بیشر مجرات سے صوتی ارشاد حسین چاریاری سر کودھا سے مکسار دوانہ کر رہے ہوئے کے مولانا اور میں میں تاکیدی ہم تمام کارکن مدرسہ سراج العلوم دودو تین ساتھیوں کو لے کر پہنچ کے مولانا اوکاڑوی میر بینے کا رات A بلاک کی مجدادر لا فد ہیوں کے دلیں بیان ہوا فریق خالف کو میدان بھی آنے کی جرات نہ ہوئی بعد الحمد فاروتی تو حضرت اوکاڑوی کے بشت پر باؤی گارڈین کر رات کے چار کھنے ادر میج کی قاروتی تو حضرت اوکاڑوی کے بشت پر باؤی گارڈین کر رات کے چار کھنے ادر میج کی تقریبیش کھڑے۔

#### ٔ راناشمشاداحم<sup>سلف</sup>ی کی بزدلی

رات تو اپنی نظرت کے مطابق لا غد ہوں نے چیٹ بازی کی۔مولا نالا جواب تم کے جوابات و بے رہے تیج کے درس میں ایک رفتد پر چند موالات رانا شمشاد سلقی کے دستخط سے آئے اور لکھا ہوا تھا کہ میں آپ کے جلسہ میں موجود ہوں۔ بیٹھش مرعوب کرنے کی خاطر تھا شیر اوکا ڑونے رقعہ پڑھا جس میں المر سرمانية من المراجي والمدند المراجية المراجية والمراجية والمر

میرے قائدین کی نظریں اور تو جہات ای طرف رہیں ایک ساتھی نے بتایا مواد ناجملی کہتے ہے۔ سامنے روکر گزاری دھزت قائد کمیلیٹ نے مالباد و دفعہ رائے جمی فون پر مالات معلوم کیے اور سی جمی نماز ک فورابعد فون آیا۔ ابیج ہم نے کامیابی کا فون کیا دعا کیں دیں بیان کی تن اور اہل جن کے لیے فکر مندی تھی۔

#### عثانى فتنهكا تعاقب

بلوٹرا یک گا دُں ہے چکوال کے ضلع میں نیلاروڈ پر یہاں چندنو جوانوں میں کیپٹن مسعودالدین ع<sup>ی</sup>انی کے ایمان موز ند ہب افتیار کرنے کی تحریک شروع ہوئی۔ جماعتی مقامی احباب نے حالات سے حضرت کو آگاہ کیا حضرت نے فور آ بھا ہت کے تحت جلب رکھا۔ مولانا ادکاڑ دی صاحب میشیم اور قاضی ظہور المحسين صاحب مولانا مبدالي صاحب مياليداورنا چيز كوهم ديا بيانات موئ - چونك ديبات كونوك سادہ ہوتے میں انہوں نے مولانا اوکا زوی مجینے اور مولانا عبد الحی کو جو پکھے بتایا وہ ایک اور نوز ائدہ جماعت السلمين مجع لوجوانوں نے چندسوالات كيے من مجھ كيا كرترياق جوديا كيا ہے زہر كے خلاف ب من جلدی سے مجد می کمیا تو پہلی نشست ختم ہو پکی میں نے استاذ محترم سے عرض کیا کہ معاملہ تو کمیشن مروپ کا ہے۔ حضرت او کا ڑوی کینید نے فرمایا مجھے تو جماعت السلمین کی نشان دہی کی گئے گئے اب تو میں نے رات ملان پنچنا ہے۔ ظمیر کے بعد میرابیان تھا فتند کی پوری نشان دی کی اگر موادا نا کو بھی مسجح معلو ہات دی جاتمی تو یقینا وہ اس میدان کے شاموار تھے۔ خیر کاروائی چکوال پنجی حضرت نے جمعے عمرویا کہ ہر ماہ ایک درس بہاں آ کر دیا کرو میں کا فی عرصہ جاتا رہا جس کا فائدہ بیابوا کہ جولوگ ضدی تھے وہ تواڑے رہے جو حق كے متلاثى تعے ان كوانلد نے جاہت دى اور عقائد الل سنت پر مضبوط ہو گئے۔ چھى مال ہونے كو بيں پھر يہ فت سرنیس انھا سکا۔ معنرت جس کا تعاقب فرماتے ہوری طمرح فرماتے اور کی تنم کی رعایت رواندر کھتے ۔

#### ابل بدعت کی تر دید

چکوال موٹر و سے کے قریب ماڑی نامی گاؤں میں ایک ٹی مجد بنی تمام نمازی حنق و ہوبندی ہے۔ ایک صاحب جو کسی بدقتی ہیر کے گرویدہ تھے تی سال کی ہات ہاس مجد میں میرارات بیان ہوام مجد کے امام حافظ عبدالغفور صاحب نامینا میں گرمسلکا بہت بانت میں اُن کی دعوت پر میں سامنر ہوا تھا جلے میں مجی ان ساحب نے ہو لئے کی کوشش کی جو تاکام ہوئے تو بعد میں گاؤں میں فتن کھڑا کر دیا۔ معرت تاکم کی اس ان ساحب نے ہوئے کا کوشش کی جو تاکام ہوئے تو بعد میں گاؤں میں فتن کھڑا کر دیا۔ معرت تاکم کی انسف صدی سے زائد محنت نے چکوال کے مضافات سے الل بدعت کا دیوال کردیا ہے۔

#### چند یادگار ملفوظات

- ن مئله حیات انبیاه می اکثر فرمائے۔ تفسیلات میں نہ جاؤی یا ملا م کا کام ہےروح کا تعلق مان لو ایمان نج جائے گا۔
  - 🥯 محابہ جائدہ کے وکس بنوانلہ ہرئ کومحابہ خانگا کی وکالت کی تو نیش عطافر 🛮 ہے۔
- 🤀 بندہ نے ایک د نعہ بچم د ظیفہ ہو جما تو فر ہایا بس لوگوں کونق جاریا (مسمجما و جومقسود ہے باعث نجات ہے آج علاءاس مسئلہ ہے خافل ہیں۔
- بید کے قبل پراس سے بڑی دلیل کیا ہے محابہ جھ کا سے متابلہ کیا سید ناحسین ابن زبیر عبداللہ بن حظلہ عبداللہ بن طبح محاب سے مقابلہ ہے غیر محالی کا محالی سے مقابلہ بھی فسق نہیں؟ ضروری ہے کے زانی شرالی ہوتب فاس مانوں گے۔
  - 🤢 کے تن اور اند خارجی و شدوانعنی و شرودودی و شرب من مرف الل سنت والجماعت ہے۔
- 🏵 خطائے اجتہادی فق کے دائر و میں ہوتی ہے معرت امیر معاویہ بھٹاؤ سحالی میں۔ مرین عاص چھٹا پر

﴿ تَامِ سِمَا ہِ بَهِنَا ہُ فَتِی ﴿ صَرَت عَلَی مِعِی مِنْتِی سَمَائِی ﴿ صَرَت امیر معاویۃ ہی مِنْتی ، درجات کا فرق ہے درب انہا وہ اور جات میں برابر ہیں نہ سب سما بہ بی گفتر لا بسف وی مسکم قرآن کی نعمی کا الکار کفر ہے۔ اور و کلا وعد الله الحسسى . اس کا الکار ہی کفر ہے۔

(﴿) سارے نبیوں کو مالو، سب محابہ جن کٹا کو مالو، اوزاج مطبرات جن تین ہماری مائیں ہیں اہل ہیت کو مالو ولیوں کو مالو سمی کی تو ہین نہ کرویہ

(؟) ستله فلافت میں فق جار یار کی فلافت زالی ہے اس پر قرآن کی شہادت ہے۔ صدیث کی شہادت ہے ہاتی ہمی صحابہ جو اللہ منطقے ہے جی حضرت امیر معاویت سلے کے بعد برقت خلیفہ بین د حضرت امیر معاویت سکے بعد برقت خلیفہ بین د حضرت میدانلہ بین زیبر بھالانبر فق میں ۔

النه تعدید الله الله تعدید المرب والعجم مولا ناسید حسین احد مدنی میشید به ماراتعلق بیانشکا معنف به مارک الله تعدید الله الله مارک دادا مرشد دهنرت کنگوی قطب الارشاد میشید تعرسید الطا كفد مای احداد الله مها جرکی میشید چشتی صابری سلسله کے بہت بری ولی الله تعدی و دری سپروردی نشیندی سب تحمیک بهتا جو الوں کو ندو کیمو پہلوں کو دیمو پھلوں کے دیمو پھلوں کو د

بندہ جب جماعت میں شامل ہوا تو بیعت کا تعلق معنرت مولانا عبید الله انور بکتیدہ سے تھا آپ کی وفات کے بعد جب بیعت کی درخواست کی قبول فر مالیا اور فرمایا آ دی شخ کی وفات کے بعد دوسرے سے بیعت تو ہوسکتا ہے لیکن پہلے شخ کی مقیدت میں فرق شآئے اور نہ بدنفنی ہو۔مولانا عبید اللہ انور اللی اللہ میں سے متھ اور مفرت لا ہور کی توسب کے مخدوم متھے۔

یہ تنے میر مے شخ میرے قائد جن کی ذرق کھل کتاب کی طرح تنی۔ فلا ہر وباطن ایک قعامی ہے جہتے تی تو اللہ کے لیے۔ اختلاف تھا تو وہ می اللہ کے لیے صدیوں کے بعد جولوگ پیدا ہوتے ہیں آپ ان میں ہے ایک شے ذمین کے پید میں بہت سے ماہ پارے فروب ہوئے ان کے بعد اُن کی کی پوری ہونا نامکن ہے۔ اللہ آپ کے جانشین اور لائق فرزند براورم قاضی ظہور انعمین اظہر کوسلامت رکھے ہمیں آپ کی قیادت پر پورا احماد ہے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتماد پیدا کریں اس سیاہ کار کو حضرت کا مشن جاری وساری رکھنے کی تو فیق

لفيب قرماكي . آمين بجاد النبي الكويم.

## صاحب بصيرت وعزبيت شخصيت

کھر مولا نامحمہ فیاض خان سواتی 🌣

محفل کی روفقیں ہیں مرے اضطراب سے پروانے کے لباس میں شمع لگن ہوں ہیں

ت دوالحجر ۱۳۳۳ می برطایق ۲۶ جنوری ۲۰۰۰ و پروزسومواریج بی صبح بزرید بیلی فون بدل فگار خرلی کرد متر سال الله و انا کرد متر سال ۱۳۳۰ می متر بیشتا مقال فرما گئے ہیں۔ بسید خدریان سے انسالم الله و انا الله و انتقال کے اس دوریش قاضی صاحب بیشتا دران جسی تابعت الله و انتقال مترد در گار بستیوں کا کیے بعددیگرے دنیا ہے اٹھتے چلے جانا یقیق موت العالم کا مصداتی اور علا بات تیا مت کا ہے در سے اظہار ہے۔

آپ مسلک الل الدند والجماعة کے ایک ماید تاز، قائل قدر، ہرد لمزیز، بتیمر عالم بائمل اور دو حانی پیشواء و متقداء ہے ، اکا برعلاء و ہو بند کے مسلک و فکر ہے آپ کوغیر معمولی شغف تھا، حضرت شخ البند بیشواء کے متعلق ماہنا مدحق چاریار شاہد بی کے لئے لکھی جانے والی آپ کی آخری تحریاس پر شاہد عدل ہے، جس کے اعلا ہے کہ دوران بی آپ بی اربوے اور بیتر کریاد هوری بی رہ گئی۔ ● کاش کد بیتر کر کھمل ہوجاتی اور بہت ہے متام تاریخی کوشے وا ہوجاتے ۔ لیکن تضام قدر کے فیطے الی ہوتے ہیں، آپ کی زندگ نے وفا نے کی اور اس نے آئ تک کسی کے ساتھ بھی وفائیس کی ایوں آپ کے سینے میں چھے ہوئے بہت سے تاریخی حقائق بمیٹ نے پر وہ خفائی چلے جن کے منظم عام پر آنے سے بہت فائدہ ہوتا، تقریباً تربیاً تاریخی حقائق بمیٹ کے بیت فائدہ ہوتا، تقریباً نوے برت کے میں میں آپ کی رحلت سے جہاں عالم اسلام ایک نامور، ممتاز، حق کو، بابصیرت اور صاحب نوے برس کی عمر میں آپ کی رحلت سے جہاں عالم اسلام ایک نامور، ممتاز، حق کو، بابصیرت اور صاحب

<sup>🕁</sup> مهتم جامعه نعرت العلوم ، کوجرانواله

المحد نذ حفرت قائد المست بينيا كى يتحرير برى حد تك كمل بوچكى تى" قائد المست فبر" ئے فراغت براس كى
 اشاعت كے لئے كوشش كى جائے كى دان شاماللہ ، در فير كا

آپ کی دینی خدمات بون صدی پرمجیط ہیں، من ۱۹۱۳ء بھی پیدا ہوئے، اور من ۱۹۳۹ء بھی دارالعلام دیو بند سے سند فراغت حاصل کی اور اس کے بعد مسلسل دینی مسلکی ہفتنی اور سیاسی میدان بھی بدار سخت مات انجام دیتے رہے، یہ نی جامع معجد چکوال کی خطابت، مدرسر عربیدا ظہار الاسلام کا اجتمام، تحریک خدام الل سنت والجماعت کی امارت، تصنیف وتالیف، سلوک وارشاو، وعظ و تبلیغ، مدار می ومساجد کا قیام مسلکی و جماعت پر دگراموں میں شرکت کے لئے دور دراز علاقوں کے اسفار میر تمام امور آپ میں انجام و بیسیں و بیسیں و بیسیں و بیسیں و بیسیں و بیسیں انجام و بیسیں انجام و بیسیں و

سن ۱۹۲۹ء ۔ قبل جمیعة علاء اسلام کے ساتھ علی وابنتگی کی وجہ سے اس کے سیاسی پروگراموں عمی بھی سرگری ہے حصہ لینے رہے بلکہ ضلع جہلم کے امیراور جمیت کی مرکزی جلس شورئی کے رکن بھی رہے ، بعد از ان اس سے علیحدگی اختیار کر تے تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے نام سے نئی جماعت کی بنیا و رکن اور سیاست سے کنارہ کھی اختیار کر تے حرف فی بی وسلکی بنیا و پر منظم اور پر امن طریقے ہے تحریک کا آغاز فر ایا اور اس ضمن جس مصائب وآلام جمیلتے ہوئے بہناہ قربانیاں بھی وی تے تحریک ختم نبوت اور ویکر کئی مواقع پر آپ کی اسارت کا زباند دس سال کے لگ جمک ہے ، آپ کی زیرگی اکا برعام و دیج برئد کے علی نمون کی کمل عکاس تھی ، انحواط کے اس دور جس ولجمعی کے ساتھ مقتیدہ و مسلک پر ہے در بیغ ڈٹ جانا اور اس ضمن جس کی کی طون و طامت کو خاطر جس نہ لانا آپ کا طرا کا اختیاز تھا ، مسلک و بج برئد سے سرمو انحراف کرنے آپ کی عظمت ، شفقت اور ان کرنے والے کرنے انہ کی عظمت ، شفقت اور عزیر کے ذریعے آگاہ کرنا آپ کی عظمت ، شفقت اور عزیر کے ذریعے آگاہ کرنا آپ کی عظمت ، شفقت اور عزیر کے ذریعے آگاہ کرنا آپ کی عظمت ، شفقت اور عزیر کے زریعے آگاہ کرنا آپ کی عظمت ، شفقت اور عزیر کی ایک بریدی کا کے بری کا گر کرانا آپ کی عظمت ، شفقت اور عزیر سے ذریعے کی ایک بری کا گر کرنا آپ کی عظمت ، شفقت اور عزیر سے ذریعے کا گاہ کرنا آپ کی عظمت ، شفقت اور عزیر سے ذریعے کا گاہ کرنا آپ کی عظمت ، شفقت اور عزیر سے کریت کی ایک بری دی نشانی تھی۔

افسوس اکرآج و ہوئتی ہم بین نیس رہی جو دیانت ومتانت کے ساتھ اصلاح الکار اور مسلک کے دفاع بیں اس کے ناتواں وجود کو برکھن گھڑی بی بطور ڈھال بیش کردیتی تھی اس عالم ریگ و بوجس باطل

قرق کے عاد و چکور ہے بندیت کا فاہر ان کاف اور ہے اپنے لوگ بھی موجود ہیں جو کامنی ساحب بھٹے کے اس فلندر اند فرز ممل سے تحت نالاں اور کہید و خاطر ہے، اس لیے وہ آپ پر موقع ہوتی ہمین اس بی کسے رہے ہے کہا کہ میں مرد درولی نے کہی کسی کے ساتھ ذاتی پر خاش نہیں رہی بکہ بیٹ دائی کس کسے رہے ہے کیکن اس مرد درولی نے کہی کسی کے ساتھ ذاتی پر خاش نہیں رہی بایوں کے ساتھ ابنول کی جس سسل مادکو بھیٹ مقدم رکھا، یوں پر ایوں کے ساتھ ابنول کی جس سسل زیاد تیوں کو کھی خدہ بیٹ ان کے موقع پر ذر وہ براوتی کو کھی خدہ بیٹ ان کے رواشت کرتے رہے اور آپ کے پایا استقلال بھی کسی بھی موقع پر ذر وہ براوتوش فیا گئے۔

صفرت قاضی صاحب برینی کے ساتھ اماری حن مقیدت کی دیگر بہت کا دیو بات میں ہے کیے یہ اور والد محرّ مر حظد دونوں دارا الحوم دیو برند کے قاضل ہیں، شخ الاسلام حضرت مولان سید حسین المحمد من برینی کے شاگر دیں ، دونوں کئے الاسلام حضرت مدنی برینی کے مرید ہیں ، دونوں کو کیم الامت محرت مولان شاہ الرف کی تھی دونوں محرّت مولان شاہ الرف کی تھی تا تو اللہ میں دونوں کا مران قدر رہے کیسال ہے۔ می دونوں پر دہشت گردی اور اشتہاری بحرم بھے تھیں الرفاات کے مران قدر رہے کیاں ہے۔ می دونوں بردہشت گردی اور اشتہاری بحرم بھے تھیں الرفاات میں مقد مات بنتے رہے جن کی دونے دیند کی مشکلات سے بھی دونے اور بردے دیں۔

معزت قاضی صاحب بیکن کودیے قو بم بی بی سے سنتے اور دیکھتے بھے آرے تھے لیکن دونوں بر کوں کے اس قد راشتر اک نے بھی ہی گا بار بزرگوں کے اس قد راشتر اک نے بھی وہی طور پر ان کے اور قریب کردیا تعار آپ کی خدمت عمی گا بار ماضری کا موقع علی بندہ کے ساتھ بے صد شفقت فریائے تھے ، والدمحتر م مدخلے کی طالت کے باعث ایک مرتبہ بھارے گھر مرف تیار داری کے لئے تشریف ایت ، جب بھی آپ کی کوئی ٹی کآب یا پخلٹ ٹاکٹے

ہوتا تو والد تحرّ م مذظلہ کو ضرور سیعیتے اور والد تحرّ م مذظلہ کی بھی ہزی کتاب انہیں مجوائی جاتی ،آپ ما ہنام الصرت العلوم كاصطالع بمى فرماتے تھے بلكه ايك موقع برآپ نے بزرگان شفقت فرماتے ہوئے ما ہنامہ كے ايك اہم سئله کی طرف کسی در بعد سے توجد مبذول کرائی جس کی اصلاح کی میں، آپ کی بیمیوں حقیقی تعنیفات علمی یادگار میں جورہتی دنیا تک مسلک المل سنت والجماعت منفی دایو بندی سے تعلق رکھے والوں کے لئے روشی کا راستفراہم كرتى رہيں كى اورخود مفرت بيكين كے لئے بھى صدقہ جاريكا تواب بيم ثابت ہول كا-حقیقت بیے کہ جو بھی انسان اس دنیا بی آیا الآخراس نے ایک ندایک دن ضرور ما لک الملک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس سے کسی کوا نکار نیس لیکن کچے ہستیاں ایس بھی ہیں جن کے اشخے سے علم وعمل کے چنستان میں فزاں نما تار کی برحتی چل جاری ہے اور روٹنی کے چراغ کم ہوتے چلے جارہے ہیں، نی نسل کے لئے ایک قابل تھا پرنمونہ جموز کر قاضی صاحب پیکیٹہ بھیں کی اس سرز مین میں سپر دخاک ہو مے جہاں سےان کاخیراا مُعاتما۔ احقر بھی مدر سرنصرت العلوم کے اساتذہ اور ان ہزاروں لوگوں کے ساتھ آپ کے آبائی گاؤں تحميں چکوال جناز ویش شر یک بوا، بعدازاں آپ کی علی یا دگار مدرسة تربیدا ظهارالاسلام چکوال شهریش بھی حاضری دی، جہاں کے درود بوار، مریدین اور شاگر دسب ہی آپ کی جدائی کے ثم میں سوگوار تھے، وفتر کے ایک ذمددار آدی حافظ عبدالوحید شفی نے جارے وفد کے سامنے اس حیرت انگیز بات کا انکشاف كياكه جب حعرت قاضى صاحب وكيني ابتداء على جكوال تشريف لائ تقلواي وتت انبول في بيد بات مطے کر لی تھی کدوہ تاحیات وظیفہ نیس کیے اور پھر آخردم تک بغیر کی سے سوال کیے اس پر کار بند رہے باو جود کے۔ ہندوستان کے سفر کے علاوہ چود ہ بارحر بین شریفین کا سفر بھی کیا اللہ تعالیٰ ہی ان کا نظام چانا ارباس مسلسل بجامده پراس کے علاوہ اور کیا کہا جاسکا ہے ..... مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں

تب فاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں معا دے پیمنیٰ کی ہمہ جہت فدنات کوشرف تبولیت سے نواز تے ہوئے آپ

اللہ تعالی حضرت قاضی صاحب پیکٹنے کی ہمد جہت خداات کوشرف تبولیت سے نواز تے ہوئے آپ کے درجا سے کی بلندی کا ذراید بنائے اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے ، پسما نمرگان کومبرجسل اور ہم سب کوان کے مخش قدم پر چلنے کی ہمت مطافر مائے ، آثین بااللہ العالمین

[بشكرىيا بنامەنعرة العلق م كالوالدمار ٢٠٠٣م]

## حضرت مدنى وعظلة كأعكس جميل

کھے مولا نامجمهاز ہر<sup>ہا</sup>

الحمد لله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی توحیدتویه به که در در در التحداد شریس کهدد ب به بنده دوعالم سخفا میرب کئے ہے مولانا محد علی جو ہرمرحوم کا رشعر مارے دور میں کسی شخصیت کی حق کوئی و بے باک، دین غیرت

حمیت، تصلب نی الدین اور کی مسلحت یا مروت کے بغیر کھر سخن کہنے پرصادق آتا ہے تو وہ مناظر اہل سنت، وکیل صحابہ نذاؤیہ ترجمان مسلک حق حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نور الله مرقدہ کی سخصیت تھی۔ افسوس کمرخ کا بیر جمان سلک حق حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نور الله مرقدہ کی شر بخصیت تھی۔ افسوس کمرخ کا بیر جمان مازدی الحجہ ۱۳۳۲ اور نصت ہوگیا۔ انالله وانا الیہ راجھون۔ حضرت قاضی صاحب بی بینا کی معاد و دلادت کا مہیدا کی بی ہے۔ آپ بینا اور الحجہ ۱۳۳۳ اور کوشلع کی وال کے گاؤں 'دیمیں'' بی پیدا ہوئے۔ ابتداء بی تعلیم اپنے والد محترم مولانا کرم الدین وہیر بینا کے کاول کے گاؤں 'دیمیں'' بی پیدا ہوئے۔ ابتداء بی تعلیم اپنے والد محترم مولانا کرم الدین وہیر بینا کے استحال کی وال سے میزک کا استحال کی جوالے سے بینا کی اور ماہر مناظر تھے۔ ۱۹۲۹ء بی موقوف علیہ تک تعلیم پانے کے بعد دورہ حدیث استحال کی بیا۔ اس کے بعد دار العلوم عزیز یہ بھیرہ بی مرتبی تعلیم پانے کے بعد دورہ حدیث شریف کے لئے ۱۹۳۹ء بی برصغیر کی عظیم و بی درسگاہ دار العلوم و ہو بزر تشریف لے گے۔ دار العلوم و ہو بزر تشریف کے لئے ۱۹۳۹ء بیل برصغیر کی عظیم نے میں درسگاہ دار العلوم و ہو بزر تشریف لے گے۔ دار العلوم و ہو بزر تشریف کے لئے ۱۹۳۹ء بیل برصغیر کی عظیم نے میں درسگاہ دار العلوم و ہو بزر تشریف کے دور العلام حضرت مولانا علامہ شمیر احمد عثانی بیکھینی، حضرت مولانا علامہ شمیر احمد عشانی بیکھینی، حضرت مولانا علامہ شمیر احمد عشانی بیکھینی، حضرت مولانا علامہ میں بیکھینی، حضرت مولانا علامہ میں بیکھیں کی میکھیں۔ کار میں مولانا تا علامہ میں دیں بیکھینی کے دور احمد احمد میں بیکھیں۔ کی مورف کا مورف کی بیکھیں۔ حضرت مولانا علامہ شمیر احمد میں بیکھیں۔ دور احمد احمد کی مورف کی میکھیلی کی میکھیلی کے دور احمد کی مورف کی مورف کے دور کی میں کو کار کار کی میکھیلی کے دور کی مورف کی مورف کی مورف کی مورف کے دور کی کار کی مورف کی کے دور کی کی مورف کی مورف کی مورف کی مورف کی کورف کی کورف کی کورف کی کے دور کی کورف کی

وَالِلَّهِ مِنْ مِلِيلِينَ ﴾ ﴿ وَمُعَلَمْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ 2005 مِنْ وَمُونِ اللَّهِ اللَّهِ مُل كب فيض كيا ليكن فيخ اللا ملام حفرت مدنى مُؤنث سے مجت وعقيدت كا خاص تعلق تھا جو بيعب سلوك ١

تعوف کی صورت جمی بھی ظاہر ہوا۔

احتر کی ناتھ رائے بی کا بھائے کے طرز حیات اور تمام دینی خدمات جمی آپ بی بیلیا کے قراستاذ احترے دنی بیستان کارنگ نمایاں تھا۔ اگر آپ بیکھائی کے طرف نائیت واقو اضح اور بننسی وایار جمی اپنی گئی کی تصویر سے تو دوسری طرف تن کوئی ، اجاع سنت ، مبر واستعقا مت اور زمد و درع جمی بھی حضرت مدنی بیکھائی کی تصویر سے تو دوسری طرف تن کوئی ، اجاع سنت ، مبر واستعقا مت اور زمد و درع جمی بھی حضرت مدنی بیکھائی کی کا کھی جمیل جمیل جمیل کی حضرت مدنی بیکھائی کی کا کھی محاصرت کی بختری کی کا استعمال حضرت قاضی صاحب بیکھائی کا طرف اتمیاز تھا۔

ال بیکھی رعایت و مصلحت کے بغیر زبان وقلم کا استعمال حضرت قاضی صاحب بیکھائی کی حال بھا اور اس را اور اس را اور کی بیکھائی نے جہاں تا دیا نہیں ، اس سلسلہ جمی آپ بیکھائی نے جہاں تا دیا نہیں ، وریز بہت ، رافضیت ، اور بہائیت جمیے فنٹوں کے نفر والحاد اور زینے وضلالت کو برطا بیان کیا وہاں اہل سنت ہو الجماعت کے مقال کہ اور کہ بھی بحر پوسطمی والجماعت کے مقال کا دور مسلک جن سے انجماف کرنے والے افراد ، جماعتوں اور گروہوں کا بھی بحر پوسطمی ویو بیش کی بھی تا کہ والے مصاحب بیکھی تھے مقال دور کی وصلات کی تجمیرات جمل اکا برعائمی ویو بین کی کا تر جمان اور معیار قرار دیے ور بند کے مصلب اور بے کی دویے کہا صفان کے بعض اقدامات سے بھوا قراد اور گروہوں کا بھی افتر ار دیے سے والے دور بند کی کا تر جمان اور معیار قراد ور سے تھے۔ ان کائی تصلب اور بے کی دویے کہا صفان کے بعض اقدامات سے بھوا قراد اور گروہوں کا بھی انکار ور مثال کی تھی ان کائی تھیں۔

بھی رہے کران کی پوری زندگی کم ویش اس شعری تصویر بن کررہ گئ تھی کہ ......... ایٹ بھی سے جی بگانے بھی ناخش میں زہر ہلا ال کو کبھی کہہ نہ سکا قد

چنا نچہ حضرت قاضی صاحب بیشائے نے باطل و طحد فرقوں کے استیصال و تعاقب کے علاوہ ان افراد اور گروہوں کی فکری لفزشوں کو بھی بے نقاب کیا جو کسی حوالے سے خود کو علائے دیو بند کی طرف منسوب کرتے تھے۔ ان کا سو قف اس سلسلہ ہیں بیتھا کہ اگر ایسے افراد سے سرف اس لئے صرف نظر کرلیا جائے کہ ان کی نسبت دیو بند کی طرف ہے تو اس سے مسلک بن مجروح ہوتا ہے اور علا و دیو بند کے بارے میں خلافہ بیاں پیدا ہوتی ہیں ، اس لئے عامۃ الناس کو شکوک و شبہات سے بچانے اور محلے اور علط کے درمیان

ا منیاز کرنے کے لئے ایسے افراد اور کروہوں کی نشاند ای اور مالل تر دید ضروری ہے۔ احکام شریعت کی اجاع اور مسلک حق کی مفاعت آپ محطفہ کے زدیک تمام مسلحوں سے بالا ترتقی ۔ اسپنے اس سسب وحق

\$ 664 \$\to \\$\tangle \\$\ta رئ كي بدولت آب يكفه في "جمية علاء اسلام" في عليدك اوراي بعض كلص احباب ورفقاء كي جدائی محصدمہ کو برداشت کیا محرعقید ووقل برکوئی آنج ندآنے دی۔ وصوجود وسیاس دور کی پیدا کردہ منافقت اور کمپرو مائزنگ کی یالیسی کے قائل نہیں تھے، ندای خلاف شریعت ' امور سمجھوتے''یا' حکسب عملیٰ ' کے بر فریب نام پر مقاصد شریعت کو لمیامیٹ کرنے کے دوادار تھے، جس کی ایک واضح مثال ان کا جماعت اسلامی کے بارے میں روبیرتھا۔ جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابوالاعلی مودودی اور الناکی جهاعت کواال سنت والجماعت کے عقائد کا حال سجها جاتا تھا۔ سمرال علم پرخفی نہیں کہ مولانا مودودی مرحوم بہت سے عقائد و مسائل میں انفرادی رائے رکھتے تھے۔ان کے سیای کیرئیرکی وجہعض دینی حلقوں میں ان کے بارے میں ترم کوشہ پایا جاتا ہے جمر حضرت قاضی صاحب پیشنیا ہے جلالی مزاج اور دین حست کے باحث الی نری کے قائل نہ تھے۔ چنانچدانہوں نے اس موضوع پرمستقل کا م کیا اور تحریرو تقریر کے ذریعے مودودی صاحب اور جماعت اسلامی کے ان عقائدوسائل کی نشائدہی کی جومسلک ال سنت والجماعت کے فلا ف ہیں ، بالخصوص سئله عصمت انبیاءاور خلفاء واصحاب رسول سَنَافِیْز کے معیار حق ہونے کے بارے میں مودودی صاحب کی فکری لفزش کاعلی و تحقیق تعاقب کیا اور بیدواضح کیا کرب سجمنا یا کہنا کد حضرت داؤر ملیا ہے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا۔حضرت بونس ملینا نے فریصہ رسالت کی ادا سيكى مي كوتا بيال كي تعيس فرح المينة على جالجيت كا جذب تها ، الله تعالى في جرنى سي خود غلطيال كرائى

ادائیگی میں کوتا میاں کی تھیں ۔ نوح طابق میں جا لمیت کا جذب تھا ، اللہ تعالی نے ہر نبی سے خود خلطیاں کرائی ہیں۔ حضرت اہرا ہیم طابق کو تو حید میں شک رہا ، حضرت عائشہ صدیقة اور حضرت طعمد بیا اللہ نے زبان درازی کی ، حضرت الراجيم طابقہ فلغدرا شدکی خلافت میں ملوکت آئی تھی ، حضرت امیر معاوید بیا اللہ نے سابی اخراض کے کتاب وسنت کی خلافت ورزی کی ، فاتح مصر حضرت مروبی العاص الله الله تعلی نہیں ، موجودہ حالت میں چوروں اور زائدوں کوشر کی برزائیں دینا ظلم ہے۔ (العیاذ ہاللہ) وغیر ہا عقائد اہل سنت والجماعت کے مسلک کے قطعی خلاف ہیں اور ایسے ظلم ہے۔ (العیاذ ہاللہ) وغیر ہا عقائد اہل سنت والجماعت کے مسلک کے قطعی خلاف ہیں اور ایسے

حفرت قاضی ما حب میند کواس سلسله می نری اور مسلحت پندی سے مشورے دیئے گئے گر انہوں نے کوئی مشورہ قبول نہیں کیا اور تندو تیز ہواؤں میں تن کا چراخ روثن رکھا بلکہ بیسے جیسے دوسرے طلعے مسلحوں کا شکار ہوتے گئے۔ حضرت قاضی صاحب بیند کے مؤتف اور تعبلب میں اور تی آتی گئ اور انہوں نے اپنی تحریک وجدوجہد کا بیاصول مطے کر دیا کہ ..............

نظریات کے حال افراد یا جماعتوں کے ساتھ مجمونہ خلاف شریعت و حکست ہے۔

\*

ŧ

وایل بی بی بی در می است کا از کارن بیل دول افز کاری کا بی در کارن بیل در کارن بی م

وحتر في شروع من موض كيا كد معزت قاضى صاحب يكتله جرأت وحل كوكى اور قربانى واجارك علاوہ بننسی اور فتائیت میں بھی حضرت مدنی قدس سرہ کا عکس جیل تھے۔احقر کی اس رائے کی تصدیق وہ تمام حضرات کریں مے جنہیں زعر کی میں کمی مجی مرحلہ میں حضرت قاضی صاحب بیکنید ہے تعلق خاطر اور تیاز مندی ربی ہو۔ آپ اپنے تما متعلقین ،احباب ورفقا متیٰ کہ تلانہ ہ اور مریدین ہے بھی اس طرح پیں آتے تھے کہ آپ بینیو کی شان عبدیت وفائیت نمایاں ہوتی تھی۔ چندسال قبل احتر کا بغرض زیارت ودعا حاضری کا اتفاق ہوا۔ ضعف وعلالت کے باعث حضرت بھٹنے کی کمر جھک چکی تھی ،جسم نیجف وٹزار تھا، برا حاپے کی کمزوری مستزاد تھی محرنہایت بٹاشت، خندہ روئی اور شفقت کے ساتھ بات جیت فر مائی -جامعه خیر المدارس اور ما بنامه "الخیر" کے بارے می استضار فر مایا۔ پھے دیرے بعد احتر نے اس خیال ے کے میرے بیٹنے سے حضرت بیٹیٹ کے آرام میں خلل ندآئے دعاکی درخواست کی اور اجازت جا تا ہ اس پرارشادفر مایا کہ ' کمانا کماکر جائیں۔ ' میں نے ادب سے معذرت کی ، مردہ گر تشریف لے گئے اور تحوزی دیر بعد بنٹس نفیس سالن روٹی اٹھائے ہوئے تشریف لائے۔ اُنہیں ای حالت میں ویکھ کر سخت صدمداور ندامت ہوئی کدمری وجد سے حضرت مینید کو تکلیف پیچی ، عمرانہوں نے بری محبت سے کھانے كانتم فرمايا فيرمز قبيمحكره وبابركت اورطال وطيب كمانا كعاياجس كے انوار ديركات ايك عرصه تک محسوس ہوتے رہے۔ حضرت مکتفہ کی تواضع وفائیت اور اکرام ضیف کا بدُنتش ابھی تک دل میں تازہ ہے اس کے علاوہ پینکٹر وں واقعات آپ کی تواضع وفائیت کے شاہر ہیں۔

جامعہ فیر المداری می معزت قاضی صاحب پینید کے سانحدار تعالی کی فیرس روی الحجہ ۱۳۲۳ ہے گئی۔
کولی۔ جامعہ میں ایسال او اب کے اہتمام کے علاوہ نوری طور پر معزت مولا نا قاری میر صنیف جالند هری رید بحد ہم مہتم جامعہ فیر المداری نماز جنازہ میں شرکت کے لئے تشریف لے گئے اور تدفین سے قبل معزت بہتید ہے آبائی گاؤں ''بھیں'' پہنچے۔معزت بہتید کی نماز جنازہ میں سخت سروی کے باوجود ایک محترت بہتید کے آبائی گاؤں ''بھیں'' پہنچے۔معزت بہتید کی نماز جنازہ میں سخت سروی کے باوجود ایک محتال انداز سے کے مطابق تقریباً تمیں ہزار افراد نے شرکت کی اور بوں کمآب وسنت کے اس عظیم خادم اور ناموں محاب می نمازہ دو کی کو شاورہ کی کو شان کو جو بیت کے ساتھ سنر آخرت پر روائد کیا۔ ایسے موقع پر بالحدوم یہ کہا جاتا ہے کہ جانے والا اپنے بعد ایسا خلاج وزا کہا ہے جو بھی پر نہ ہوگا لیکن حقیقی معنی میں یہ الفاظ محترت

دعا ہے کہ فتی تعالی شانہ ، معزت قاضی صاحب بینید کی بال بال مغفرت فرما کیں ، انہیں جنت میں مقامات عالیہ اور اپنے قرب سے سر فراز فرما کیں اور دین کی جس شع کو دہ روثن کر گئے ہیں اس کے انوارات کو دور دور تک پھیلا کیں۔ کربن

[بشكريه ما بهنامه الخيرملتان مارچ ٢٠٠٣]

بم اشارخن ارجم و وزمن و حذق شخ البندا مام انتقاب حقرة المجاه بهندی و دام الا المیا و حضرت لا بهوری رحمة الشطیم وقد س الشامراهم

با فی: جاشین شخ النمبر حضرت مولانا حید الشانو و وحمة الشعلیدا بهراجمین خدام الدین لا بهود

مدر سد و حافقا و فظارة المحارف مسجد می عنجان رضی المند تحالی عند منز و لا ل بلی فوشهره جها و فی مند مندام الدین الا بهروری می المند تحاصلی به مندام و المحارف مندام المواد المتاحی عند منز و لا ل بلی فوشهره جها و فی بسید مناطق مندام الدین المواد بالتاسی منطوحین و حدالله مناطق بمرام المواد مندام المواد به مندام و المواد بالتاسی مندام به مندام مندام مندام و مندام المواد به مندام المواد به مندام المواد به مندام و الدرسائل مندام المواد بالمواد به مندام و الدرسائل مندام المواد بالمواد 


8C667)8 8(E328)8 8(E25)8 8(E25)8

# علم وممل کی فلک بوس عمارت

كنظر مولانامفتي غام الرثمن معاجب الم

حفزت مونان قاضی مظیر حسین فوراند مرقد و سے میری شناسائی کا دائر وصرف دو طاقا تون تف محدود ہے ۔ ہاں یہ ایک بات ہے۔ کہ آپ کی تحریر اور علمی فیوضات کے ساتھ وابستی تمیں سال پر محیط ہے۔ کیونکہ زندگی کے بیس سالہ درس انٹہ می والی زندگی سے فراغت سے قبل ہی ایام طالب ملمی عمل آپ کے مطمی تذکر سے سنے تھے۔

جن والسلام حفرت مولانا حسين احمد مدنی برت سے عقيدت كى وجہ سے اگر ان كے كمى عاش كے بارے جس بننے جس آتا تو خائبان طور پراس كى عقيدت بھى دل جس بينے جائى۔ بلكہ بحبين سے جن اساتھ اللہ كا قوش جس تربيت ہوئى يا جن كے ساسنے زانو سے کمذ تبد كر بنے پڑے ان كا اثر بيتا ہوئى يا جن كے ساسنے زانو سے کمذ تبد كر بنے پڑے ان كا اثر بيتا و دوجہ تانيہ بن كا معيار مدنيت رہا۔ جو بھى حضرت مدنى بمينے سے قريب نظر آيا۔ اس كو حق پرست سمجھا۔ و دجہ تانيہ پڑھے وقت حضرت مدنى بہت كا تذكر و فر ماتے تو برساس ہوتا كر آپ بنان كى دوفك بوس مارات بيس بهنيس در كھنے كے ليے سر پرانو بى تما سے كے ليے باتو كا سہار اليما پڑتا ہے۔ اور كھر حضرت شيخ الحد بيث موالانا عبد الحق فور الله مرقد السے نسبت بيدا ہوئے باتو كا سہار اليما پڑتا ہے۔ اور كھر حضرت آيارى ہوئى اور يكى نسبت حضرت قاضى صاحب مرحوم سے عقيدت بيدا ہونے كا سبب نى۔

میل طاقات رہے الاول کی مناسبت سے سیرت کے حوالہ سے انفرنس میں شرکت کے موقعہ پر ہوئی۔ جس کی دھوت آپ کی طرف سے دی مخی تھی ۔ میج کے دقت مولا نامرتم الله صاحب کی رببری میں آپ کے دولت فانے پر حاضری ہوئی ۔ اور ظمیر کی نماز کے بعد جب کا نفرنس سے خطاب کرنا تھ۔ کری صدارت پر آپ رونتی افروز تھے۔ دومری طاقات جا معد منانیہ بٹناور کے قیام کے بعد موان ناحسیس اسم صاحب ناتم

\$ 668 \$ \$\tag{2005 Univ\$ \$\tag{2005 Univ\$} تعلیمات جامعه عثمانیا ور جامعہ کے خادم خاص حاتی غیاث الا نام صاحب کی معیت میں صوبہ و خاب کے و فی مدارس کے دورہ کے موقعہ یر بوئی۔اس سفر کا بنیادی مقصد سے تھا۔ کدان مدارس کا مشاہدہ کیا جائے۔جہاں نساب میں تبدیلی کے حوالہ سے چھ محنت جورجی ہے۔اس کے نتائج کیا ہیں؟ الحمد لله اس سفرکے دوران صوبہ بنجاب کے اہم مداری دیکھنے کا موقعہ لما۔ جناب مجمدا کرم اعوان صاحب کے ''صقار اا ا کیڈی گن' کے دیکھنے کے بعد جناب ڈاکٹر پیرمحمر کرم شاہ الاز بری مرحوم کے قائم کر دہ دینی ادار ہ بھیرہ شریف مرگودھا جاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ موقع کی مناحبت ہے آپ نے نصاب کے حوالہ ے چندر بنمااصول کی طرف اشار وفر مایا۔ اور بنات کے شعبہ میں آپ نے سالہا سال کے تجربات کا نچوز چند منٹوں میں سامنے رکھاا در ہمارے سنر کے بنیا دی اہداف کوسامنے رکھتے ہوئے بڑی شفقت فرمائی۔ حضرت مدنی رکینید کی علمی فیاضی اور در یادل سے جس شخص کو بھی آپ کے درس میں شرکت کی سعادت للى -اپے ظرف كےمطابق اس نے خوب استفادہ كيا - آپ كے تلا فدہ ش حرمان اور بے نوالى كا مشايده بهت كم بوا \_ ليكن بعض علاقده كو حضرت مدنى بينية كے علوم سے حظ وافر للا - مير سے يشخ حضرت مولاتا عبدالحق نورالله مرقدة ان حطرات مين مرفبرست ميں -جوقد ركي ميدان ميں اپنے شخ كے علم كے تر بمان رہے۔ تر زی اور بخاری پڑھاتے وقت حضرت مدنی پینیے کے نام لینے میں آپ جس عقیدت ومجت كا اظهار فرماتي-انداز و بوتا كه آپ كے دل ميں حضرت مدنى رئينية سے كتنى محبت ہے؟'' حقائق السنن' ك مطالعة مين جابجا حضرت مدنى ميتيز ك علوم ومعارف آب كونظر آئي م يساك ومسلكي تحفظ کے میدان میں حضرت قاضی مظهر حسین بیئیزہ حضرت مدنی بیئیزے کے افکار ونظریات کی ترجمانی کا حق ادا کرتے ہوئے نظرا تے ہیں۔آپ نے حضرت مدنی بہتیے سے دیو بندیت کا جوتا ڑلیا۔ وہ صلحوں اور سای افق پر حیانے والی موی تبدیلیوں ہے بھی ابرآ لوونبیں رہا۔ بلکہ ہرموقعہ پر'' نبیان مرصوص'' ٹابت ہوئے۔آپ نے نم بی نظریات کو فروغ دینے کے لیے علی طور پر'' خدام اہل السنت' کا بلیٹ فارم استعال کیا۔ جس کی ترجمانی ماہنامد حق حاربار بی فی کرتا رہا۔ صحابہ اور کا سے عقیدت وعبت آپ نے زندگی کا بدف رکھا۔ باطل افکار ونظریات کی تر دید کے لیے آپ بمیشہ سیف بے نیام رہے۔ حق پرتی اور حت كوئى تو آپ كى بيجان تى \_ اكركى مين حق مسلك كے خلاف كوئى اونى حركت ديكمى يو برداشت نبيس کی۔ تعلقات کو بالائے طاق رکھ کراس کی خوب خبر کیری کی۔ چنانچ بعض معشرات سے گبر نے علق اورقلبی میت کے باوجود ہر بلویت کے وال ہے جب زم گوش محسوس کیا۔ تو ''حق چار یار بنائج'' کا پرچ مبینول

کے اس مسئلہ پر طوفان ہر پا کرتا رہا۔ ایسا ہی سیاسی مسلحوں کے دوالہ سے جب مدتوں کے رقب ایک دوسرے سے کند ھے ملاکر شخ پر بیٹھ گئے یا باتھوں میں ہاتھ ڈال کرا تفاق واتحاد کا مسئوئی لبادہ اوڑھ رہے سے ۔ تو آپ نے امت کو پس پر وہ گوال اور محرکات سے پر دہ اٹھاتے ہوئے رہبری ورہنمائی کا فریشہ سرانجام دیا۔ آپ کے موقف ونظریہ سے سو فیصد شغل ہونا علامہ وہ مطلقہ محبین اور مریدین کا شیوہ رہا ہے۔ ورشد دوسرے علا ، اور دانشور اختلاف کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ کا موقف ہم مامت کے لیے حرف آخر ہو ۔ لیکن ہائی ہم سینا قابل افکار حقیقت ہے۔ کہ آپ کو ایپ موقف سے ہنا تا یا گسی دوسرے سے متاثر ہو کر اپنے موقف میں نرم گوشا اختیار کرنے کا باب آپ کی کتاب میں نہیں ہنایا جاتا ۔ ایسانی اپنے موقف منوانے میں انداز استدال ، قوت بیان اور علی ذوق ہے کی کو انکار کی مخبائٹ نہیں ۔ ورنہ ' حق جاریا را ' کا پر چا اٹھا کر دیکھیں ۔ کہ ایک بات پر آپ بہتیہ جالیس سے مخبائٹ نہیں ۔ ورنہ ' حق جاریا را ' کا پر چا اٹھا کر دیکھیں ۔ کہ ایک بات پر آپ بہتیہ جالیس سے مخبائٹ نہیں ۔ ورنہ ' حق جاریا را ' کا پر چا اٹھا کر دیکھیں ۔ کہ ایک بات پر آپ بہتیہ جالیس سے نواز وہ شطول ش جواب درجواب کا سلسلہ لا متائی رہتا ۔

ضعف دنا توانی اورس کہولت کے اس مرحلہ میں آپ کی تحریر کی قوت اور رعزائی ہے آپ اندازہ اللہ کی تحریر کی قوت اور رعزائی ہے آپ اندازہ اللہ کی سے ایک مظاہرہ کیا اللہ کی اللہ میں آپ نے مخالف نظریات کی تر دید میں کوئی فولادی قوت کا مظاہرہ کیا ہوگا۔ میں قوآپ کی عمر اور پھر جوانم دحوصلہ کودیکھتے ہوئے حیران ہوتا۔ پھر عمر کے اس مرحلہ میں یا داشت اور حافظ کا ساتھ دیتا بھینا بہت بری بات ہے۔

ورند عمر کے اس مرحلہ میں لوگ ریٹائر ڈ ہوکر آ رام طلی اپنا مقعد بھتے ہیں جبکہ آپ میسیّد کوئی ہو لئے اور لکھنے میں راحت ہوتی ۔ قبر تک جاتے ہوئے قلم ودوات اور کاغذ نے ساتھ جانے سے وفانسیس کی ۔لیکن خود لکھنے کی طاقت ندر کھنے کا افسوس دفیق سفر بنا کر ساتھ لے گئے ۔

> اللهم نور قبره واكرم نزله ووسع مضجعه واجعل الجنته مثواه بحق لا اله الا الله محمد رسول الله

## جبال العلم سے .... ۱۳۲۲ سالہ رفاقت

کنکر مولا ناسید محمر قاسم شاه بخاری 🌣

بسم الله تعالى شانه تحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعدا

#### آخری دیدار

مولانا تاضی مظہر حسین صاحب ظیفہ مجار میت ، وکیل سحابہ امیر تحریک خدام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا تاضی مظہر حسین صاحب ظیفہ مجاز بیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی نور الله مرقد ؤ نے بتاریخ ۲۲ جنوری بروز اتوار تبجد کے وقت بھر ۹۰ سال انتقال فر مایا۔ ۲۲ جنوری بروز سوسوار محوال ون اڑھائی بیج کالج محراؤ نڈ جناز وہوا۔ احتر جنازہ میں شامل ہوا چکوال کی سرزمین پراتنا بڑا جنازہ کسی کا نہ ہوا ہوگا ۔ دیدار کے لیے دنیا ایسے بے تاب و بے قرار تھی جیمراسود کا بوسہ لینے کے لیے دنیا گرتی ہے۔ احتر نے بری مشکل سے دیدار کی سعادت حاصل کی المحملہ لله علی ذالک۔

#### تېلىز يارت

1972ء میں جب حضرت شاہ صاحب چوکیرہ سے سرگودھا بلاک بی معجد فاروق اعظم دہ شخیص آگئے میں اسادہ آگئے ایک دن دو پہر کے وقت حضرت قاضی مظہر حسین صاحب چکوائی تشریف لائے۔ بالکل ساوہ لباس ، آبیعی شاوار کھدر کی ، بینسل لگائے ہوئے مصلے بیشت کے پیچیے لوٹا آگے بائدھا ہوااحقر قاسم شاہ سے آپ نے دریافت فرمایا شاہ صاحب کو ملنا ہے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ شاہ صاحب اس وقت کس منر پر تشریف لے گئے ہیں۔ آپ لا ہور سے چکوال جارہ بھے احقر کی عمراس وقت تقریبا 19 برس ہوگ میں نہ ہوگان نہ ہوگی۔ لیکن خدام الل سنت جماعت میں شامل ہواتو بچپان لیا کہ یہی حضرت قاضی صاحب رہیدہ کی اس دن آتھ۔

# مرنى قافله يس شركت

حضرت والد ما جدامام پاکستان سیدا حمد شاہ صاحب بخاری نے ۱۹۹۹ء مارچ بین انتخال فرمایا

انجی دنوں چکوال سے حضرت قاضی صاحب کا مکتوب گرائی کی انفرنس بھیں شرکت کے لئے حضرت شاہ
صاحب کوموصول ہوا تھا۔ جس رات حضرت شاہ صاحب پر فالج کا حملہ ہوای رات عشاء کی نماز پڑھانے
کے بعد شاہ صاحب نے جواب اپنی تلم مبارک ہے تحریفر مایالیکن وہ کارڈ لیز بکس جن نے ڈال سکے۔ وہ
خطآ ن تک محفوظ ہے اور ای خطک بنیاد پر احقر آن ج تک جماعت جس شامل ہے اور شامل رہے گا ان شاء
اللہ۔ ۱۹۹۱ء بیس احقر حضرت قاضی صاحب کے ہاں گیا برائے زیارت حضرت نے صوفی شیر زمان
مرحوم کی بیٹھک میں احقر کوخو د جماعت جس شامل فرمایا اور دعاء خیرا در پند ونصائے ہے اوازا۔ المحدللہ!
آخ تک بندہ انہیں نصائے کے مطابق ملی سطح پر وینی کام کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ بڑے بڑے
کمشن مقامات پر حضرت نے شیعہ کے مقابل روانہ کیا۔ المحمدللہ حضرت کی روحانی توجہ ہے دشمن مقابلہ

#### صاحب تصرف بزرگ

منوال، منگوال، شاہ پورضلع چکوال میں ہیں شیعہ کے گڑھ تھے۔ شیعہ حضرات اسلح بتان کر بیٹھے تھے
لیکن حضرت کی روحانی توجہ ہے ہمارابال بھی بیکا نہ کر سکے۔ حضرت قاضی صاحب صاحب تصرف بزرگ
تھے احتر کو جب حضرت نے شاہ پورروانہ کیا تو بیالل سنت کا پہلا جلسے تھا یہاں صرف دوگھر اہل سنت کے
تھے احتر کو جب حضرت نے شاہ پورروانہ کیا تو بیالل سنت کا پہلا جلسے تھا یہاں صرف دوگھر اہل سنت کے
لیکن جب ہم شاہ پور کے قریب گئے تو شیعہ حضرات بح اہل وعیال گھروں کو چھوڑ کر باہر جارہ ہے تھے گویا
ہمارے لیے میدان صاف تھا بید حضرت کی کرامت تھی ورنہ ہم کیا تھے۔ منوال میں تو گولی چلی لیکن ہمارا
ہمارے لیے میدان صاف تھا بید حضرت کی کرامت تھی ورنہ ہم کیا تھے۔ منوال میں تو گولی چلی لیکن ہمارا
ہمارے لیے میدان میں نہوئی حضرت کی روحانی توجہ کارعب تھا۔ احتر کڑ ای ضلع راولپنڈی کی جامع مجم
ہم تھے لیکن شیعہ کی ہمت نہ ہوئی حضرت کی روحانی توجہ کارعب تھا۔ احتر کڑ ای ضلع راولپنڈی کی جامع مجم
میں تقریم کر رہا تھا۔ تقریم کے دوران ۳۰ بور کی چھ گولیاں کے بعد دیگر سانے ہے آئی ۔ وقت کی
میں تقریم کر رہا تھا۔ تقریم کے دوران ۳۰ بور کی چھ گولیاں کے بعد دیگر سانے ہے آئی۔ وقت کی
میں تقریم کے رامشروور پر صاحب بسطل لے کے مجد کی چھت پر پڑ تھ گئے ۔ احتر تقریم کر تار ہالیکن دیمن

## (1 672 ) (1 2005 dd 6 d) (2005 dd 6 d) (2005 dd 6 d) (2005 dd 6 d) (2005 dd 6 d)

مرو مومن کی نگاہ میں بردی تاثیر ہے گفتار میں کروار میں اللہ کی بربان ہوتی ہے

محرم میں ہمیشہ جلس کھوال ہوتا ہے وہاں شیعہ کی مجلس ہمی ہوتی ہے ایک فاضل شیعہ نے خدام کو پہلیج گا۔

کر دیا۔ حضرت نے را توں رات احتر کو بلوالیا بمعیت مولانا عبد الحمید صاحب فاروتی ہمیں بھیج دیا۔
شرا لکا وغیرہ طے ہوتے رہے لیکن الحمد لله شیعہ فاضل نے چین والی لیا اور رات وہاں قیام بھی نہ کیا۔ ہم
نے فاتحانہ تقریریں کیں اور شبح کا مرانی وکامیا بی ہے دفتر چکوال پہنچ حضرت نے پوراوا قعد ساسے بیٹھ کر
سنا۔ چروانوریر مسکراہٹ کے آثار نمایاں تھے مزید وعاوں ہے نوازا۔

#### سنت برعمل معمول زندگی

سس سال کی رفاقت میں احتر نے حضرت کو بھی سنت کے خلاف کوئی کام کرتے نہ دیکھا۔ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا گفتگو بالکل عین سنت نبوی کے مطابق تھی۔ گویارسول اللہ تکافیا کم محبت آپ کی رگ رگ میں شامل تھی۔ آپ روحانیت کے آخری مقام پر فائز تھے۔ حضرت کی مجلس میں جوانوارات ملتے تھے وہ بیان سے باہر ہیں۔

#### علماء کے سلح

حضرت تقریب کے بیٹھک مجد کے قریب تھی۔ مولانا فدایار صاحب مرحوم نے بیان میں ابوطالب کے تشریف نے بیان میں ابوطالب کے ایک مرتبداد عودال سی کا نفرنس تھی حضرت بھی ۔ مولانا فدایار صاحب مرحوم نے بیان میں ابوطالب کے ایمان نہ لانے پر کافی دیر تقریر فر مائی۔ ایک شیعہ کی پر پی کا جواب دے رہ ہے تھے۔ جلس ٹیٹم ہو گیا۔ جب ہم گاڑی میں بیٹھے حضرت اقد س فرنسسٹ پرتشریف فرما ہوئے۔ راستے میں احقر کی طرف نگاہ فرما کر ارشاد فرمایا۔ شاہ صاحب! آئ آپ نے ابوطالب کے ایمان پر سخت جملوں سے تقریر فرمائی ہوئے اپنے مرشاد فرمایا۔ مناه صاحب نے فرمائی ہم آپ سے احتر نے عرض کیا حضرت تقریر میں نے نہیں کی بلکہ مولوی فدایار صاحب نے فرمائی ہم آپ ناراض ہوئے اور ہم سب مبلغین کی اصلاح فرمائی۔ ایک مرشبہ احقر نے حضرت کو کمتوب کلما خط پر جو حضرت کو کھا جوائی کمتوب میں حضرت تحت ناراض حضرت کو کہا ۔ احتر نے بڑے القاب سے حضرت کو کھا جوائی کمتوب میں حضرت تحت ناراض حوے اور اصلاح فرمائی۔

ا بی تعریف پسندنهٔ می

ی ج کل کے صوفی حفرات اپنی تعریف اور افقابات سے خوش ہوتے ہیں۔لیکن حفرت کا سوائد بالکل اس کے برعش قاند حب جاوشع بناوٹ ریا کاری شعبدہ بازی حسد فیست شیر بینیاں وصول کرنا این کے خیر باخمیر میں نہ تھا۔ حقیق ولی اللہ اور خلقاء راشدین کی سیرت میں ریکتے ہوئے تھے۔ رکھے و نورانیت کا کھار چرہ اقدس پر بدر منیرکی طرح چکٹا تھا۔

جہلم کوئش ہوا۔ صفرت جہلی نے وسیج انتظام فر مایا احتر کو بحیثیت کارکن کے دعوت تھی ، موانا تا محمد الیاس صاحب جو کیروی کے اولین لائن شاگر و الیاس صاحب جو کیروی کے اولین لائن شاگر و سے ۔ نے حضرت ہے بہلے تقریر فرمائی مولانا الیاس نے حضرت کی از صد تعریف فرمائی فورا حضرت تحریف لائے اپنے پر حضرت نے نارائمنگی فرمائی کہ میری اتی تعریف کیوں کی اور فرمایا کہ جو آوی اپنی تعریف من کرخوش ہو ہے ایمان ہوجاتا ہے۔ خبروار آئدہ میرے لئے ایسے جملے استعمال نہ کرتا پھر اصلاحی بیان فرمایا ہے جملے استعمال نہ کرتا پھر اصلاحی بیان فرمایا ہے جاتھاں تھا کہ تا اور واضی برضا۔

اب البين ومورد جراع رخ زيا لے كر

دنیا بیعت کرنے آتی حفرت بیعت کے بجائے تقین کرنی شروع کر دسیج کداسپنے عزائے ش خلافت راشدہ ، بنی ند ہب کے لیے دن رات کام کرد۔احتر کواسپنے مسلک حقداور شان صحابہ واٹل بیٹ میں حفرت کی وجہ سے پختکی لمی۔

#### مولا ناعبيدالله انوركاا ظهار عقيدت

674 80 0 2005 14.61 0 0 CELLIFE BO 0 CHILLE

چوال والے ہم پر بھی تقید کرتے رہے ہیں جوان کا حق ہے۔ ہم چھوٹے ہیں ■ بڑے ہیں لیکن آپ زندگی بحرقاضی صاحب کا دائن نہ چھوڑ نا۔احقراپنے بیرومرشد کے تھم پر عمل بیراہے۔اللہ کرے دعزت اقدی کے دیے ہوئے مشورے پرزندگی بحر عمل کرنے کی تو فتی ہو۔

دارامبلغین کے بانی

سر گودها دار المبلغین بھی حضرت قاضی صاحب کے فرمان کے تحت قائم کیا ہے۔ ماشاء اللہ برسال شعبان میں کوری فتم ہوتا ہے ملک کے نامور علاء کرام آ کر د فرق باطلہ پڑھاتے ہیں۔

معرت مولانا محد امین صاحب صفدر نے بھی عسال دہاں پڑھایا انشدان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے آمین۔

جب ہم نے سالا نہ کورس شروع کیا۔ اساد پر حضرت قاضی نے خود دستخط فریائے دومرتبہ حضرت سرگودھا تشریف لائے اور مبحدثانی اثنین میں قیام فریا یا اور دار المبلغتین کی بلڈنگ میں دعا خیر فریائی۔

#### ندمهى غيرت وحميت

مسلک نفاء دیوبند پر آخری سانس تک حضرت قاضی صاحب کاربنداور پابندر ہے حضرت کا معیار المحمد تھا۔

پوری زندگی حضرت نے تکمی جہاد فر مایا جس نے بھی مسلک سے بہٹ کر بات کی۔ جا ہا ہی کو اہما ہی کوں شہود نی خصرت سے است است ، تق د کھایا آپ تمام افعال واحوال میں زاھد فسی السندا و اغبا فی الآخوة کا مصداق اور لا یخافون لومة لائم کا مصداق تھے۔ قبال مرحوم کا شعرم تح ہے۔

ہوا ہے کو تند تیز کین چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مردی کہ جس کوئی نے دیے ہیں انداز ضروانہ نہ تھا تو اگر شریک محفل قصور میرا ہے یا کہ تیرا میرا طریقہ نیس کہ رکھ دوں کسی کی خاطر سے شانہ

الله كريم حفرت كے انوارات قائم دائم ركھ آئين اور الله تعالى حفرت كے صاحبزاد و قاضى محر ظهور الحسين صاحب كو حفرت كے نقش قدم بر چلنے كى اور جماعت كو آ مے چلانے كى تو فيش عطا فرمائے۔ آئين

## مظهر فيوضات حسين احمد تبيلة

كنظر موادنا محمر قريش كلا

ما منا مدحق جاریار الفائلائے مدیر و انتظام برا درم حافظ زابد حسین رشیدی صاحب سلم کی طرف سے بذریعد نوازش نامد قائد الل سنت نمبر کی اشاعت کاعلم ہوا گرائی نامہ پڑھے کے ساتھ ہی طبیعت جی ایک عجیب کیفیت تم پیدا ہوئی کہ کاش بیشارہ بعنوان قائدالل السنة نمبر پچھ دن اور شاکع ندکرنا پڑتا اور جم اس نمبر کی بجائے خود فرشتہ صفت انسان سے براہ راست اکتساب فیض کرتے۔

یقین جائیے ! آج علم وعمل کا روش آفآب غروب ہوگیا۔ سیادت افل حق کے ماہتاب نے کر نیمی چھپالیس۔ برصغیر کا مسلمان بے سہارا ہوگیا۔ بیکوئی ملک کی وزارت وصدارت کی خالی کری نہیں جس پر جلدی سے کوئی بیٹھ جائے گا۔ بلکہ بیتو علمی وروحانی دنیا میں پیدا ہونے والاعظیم خلاء ہے جوٹی الوقت ہورا ہوتا نظر تہیں آتا۔

#### بڑی مشکل سے ہوتا ہے جمن میں ویدہ ور پیدا

حضرت قاضی صاحب مرحوم کی نابغہ روزگار شخصیت برصغیر کا اعزاز اور عالم اسلام کا سرما پیر مد فخر و نازشی۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمی تقوئی وطہارت ، ذکر وفکر ، مراقبہ، اشغال بالله وفی الله ، جہاد فی سبتل الله ، اعلان حق ، بجادل بالطل ، اعلاء کلمۃ الله ، احیاء الدین ، تر وقع شریعت ، اتباع سنت ، وکالت اصحاب رسول منتظم تبلیخ و تنقین ، درس حدیث اور تفہیم قرآن مجید عل صرف ہوا۔ آپ کی تقریم و تحریم سے لا کھول تشکان علوم ومثلا شیان حق سیراب وفیض باب ہوئے۔

در حقیقت حفرت قامنی صاحب بینتهاس دور کے تظیم علی وروحانی ما بتاب تنے۔ا فلاق وکردار کی پاکیزگ کے سبب بلاشبہ حفرت والا خواص وعوام کا مرجع و مآب تنے۔تعلیم وتصنیف کے باب میں آپ

كى خديات اظهر من الشمس بين -

آپ دین کی خاطرایا دو قربانی کامجسم بیکر تھے۔ باوجود بیراند سالی علالت دضعف کے میدان مگل میں مجاہدانہ زندگی ، باطنی سلسلوں میں پارسائی ، تقویٰ وطہارت ، بھیل معمولات ، ہمہ وقت پابندی کار ، میں اس دور میں ان ہی کی خصوصیت تھی کو بیاان کی ایک زندگی میں بہت می زندگیاں جمع تھیں -

> لیس من الله بمستنکو ان بمجع العالم فی واحد (الله برکوئی مشکل نیس که جهال کوفر دواحدیس جمع کردیس)

حضرت الشیخ بیستیم کی زندگی کا نشیب وفراز پھر ناوم زیست مسلک حقد الی النت والجماعت حفی دیو بندی کی کما حقد تر جمانی کے چیش نظر بزی آسانی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ قدرت کے شفا بخش ہاتھ ان کی تربیت میں برابرمصروف رہے نیم محرگا ہی ہے جھو نکے ان کی زندگی کے گیسوسنوارتے تھے۔

راتم الحروف کے خیال میں معفرت مرحوم کے اندران تمام ظاہری و باطنی صفات کا مجتمع ہونا دراصل شیخ الاسلام معفرت مولانا سیدحسین احمد بدنی مجینیہ کا فیضان نظرتھا۔

م ویا حضرت قاضی مظهر حسین صاحب بریشند در حقیقت مظهر فیوضات حسین احمد تھے۔ یا اس طرح عرض کر دل کہ شنخ العرب والعجم حضرت بدنی بریشند علی نور تھے اور حضرت قاضی صاحب بریشند اس کی ضیاء و چیک تھے۔ آپ کو حضرت بدنی بریشند کی ذات گرائی سے والبائه عقیدت تھی جس کی دلیل میں ما بہنا سہ الخیر'' بیادا مین نگراسلاف حضرت مولانا محدامین مساحب او کا ڈوئ فورالله مرقدہ میں'' حضرت قاضی بریشند کامضمون موجود ہے اس کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں۔''حق تعالیٰ شنخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احداد کی بریشند کے طفیل مولانا او کا ڈوئ کو جنت الفردوس عطافر مائے!''

وا ہ کیا عقیدت و محبت تھی اپنے اکا ہر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بیستا و ت نصیب فر ما ویں۔ بھر اللہ بندہ کو کئی مرتبہ ٹی کا نفرنس بھیں و مضافات چکوال بھی بغرض تبلیغ جانا ہوا۔ حضرت ہیسیئے سے
ما قات کا شرف حاصل ہوا۔ واقعی وہ آیک عظیم انسان تھے۔ ہر ملا قات میں حضرت والدصاحب ( مناظر
اسلام تر جمان اٹل النة حضرت العلا مدمولا نا ووست محمرصا حب قریشی نوراللہ مرقد ہ ) کی وجہ سے نہایت
ہی شفقت فر مائی ۔ حضرت کی تفکی میں اکا ہرین ملا ، دیو بند سے نہایت ورجہ عقیدت کے ساتھ ساتھ ان کی
شفقت فر مائی ۔ حضرت کی تفکی و ماں دور میں کیکی خفی دیو بندی تھے۔

آه! وه ذات گرا مي جوطريقت ومعرفت كي ورسگاه تقي \_ جس كي تفلي علم وعرفان ميس علما ، ومشا نخ

#### \$\\\ 677\\ \(\phi\) \

بعد فخر و نازشر کت کرتے تھے۔ جس کو تلم دامت بر کاتیم کی دعائیں دیتا تھا آج انگلبار آئکھیں اس کے جسم اطبر کو تو دہ خاک کے بیچے دیکھتے ہیں گرسوائے اما لله و اما البه داجعون کے کیا کہا جاسکتا ہے۔

ہے تک ان نم سمجد درس قرآن مجید ہے اور تح یک خدام اہل النة صدارت سے محردم ہوئی۔
بیسب کے سب نا قابل تلافی نقصا ناسہ ہیں لیکن ان شاء الذم مجد کا درس جاری رہے گا جماعت اہل حق کی قیادت بھی فی الجملہ ہو جائے گا۔ محریقینا پاکتان میں علاء ہر بر قدم پر حضرت اقدس کی کی محدوس کریں ہے۔
محسوس کریں ہے۔

آ خریس حضرت کے جملہ متوسلین و خدام ہے در دمندانہ گزارش ہے کہ حضرت کے مشن کو جاری وساری رکھیں۔ حضرت صاحبزادہ قاضی ظہور انحسین اظہر صاحب مدظلہ سے حسب سابق بلکہ اس سے کہیں زیادہ تعلق رکھیں بھی حضرت مرحوم سے عقیدت وہ فاء کا تقاضا ہے۔اللہ تعالیٰ ہی قاضی صاحب مرحوم کے درجات بلندفر مادیں اور جملہ پسماندگان کومبرجیل عطافر مادیں۔آ مین

66666



## مجددانه حيات وخدمات كااجمالي جائزه

كنظر مولانا تورثهرا صف

آئے ہے تقریباً ۲۹،۲۸ سال قبل جب کہ بندہ عاجز آ ٹھویں جماعت میں پڑ عینا تھا تو پہلی واحد حضرت شخصیدی ومرشدی وکیل محابہ علاقی قائد اللہ سنت یادگا راسلاف مولایا تاضی مظہر سین صاحب نصور السلسہ صوابدہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ جامع معجد بلال ثمن بیل مولایا تاضی عبد الحرید صاحب قاروتی کوئیئٹ نے حضرت کی تقریبر کرائی اس مجد کانام بلال مٹاٹلہ میں حضرت بی نے بی تجویز فرما یا تھا۔ ہم فاروقی صاحب مرحم کو بھی اپنا تھی میں جنہوں نے ہمیں ان ہزرگوں کا تھا رف کرایا۔ بملرک کرنے کے موجد بیل حضرت قاضی صاحب کے موجد بیل کرنے کے بعد میں نے فاروتی صاحب کی خدمت میں عرض کیا حضرت قاضی صاحب کے مدرسہ بیل کرنے کے جو رفض کر واد یویں۔ انہوں نے فرمایا جہلم جامعہ حنیہ تھی الاسلام میں آپ کو وافل کرانا ہے۔ جب بم چکوال پہنچ تو حضرت اقدس کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر جہلم میں حضرت بی میلیلات تارہا ہوں وہاں بیعت ہوجائے گے۔ پھر جہلم میں حضرت بی میلیلات تارہا ہوں وہاں بیعت ہوجائے گے۔ پھر جہلم میں حضرت بی میلیلات تارہا ہوں وہاں بیعت ہوجائے گے۔ پھر جہلم میں حضرت بی میلیلات تارہا ہوں وہاں بیعت ہوجائے گے۔ پھر جہلم میں حضرت بی میلیلات تارہا ہوں وہاں بیعت ہوجائے گے۔ پھر جہلم میں حضرت بی میلیلات تارہا ہوں وہاں بیعت ہوجائے گے۔ پھر جہلم میں حضرت بی میلیلات تارہا ہوں وہاں بیعت ہوجائے گے۔ پھر جہلم میں حضرت بی میلیلات تارہا ہوں وہاں بیعت ہوجائے گے۔ پھر جہلم

قائدابل سنت مجينطة اور حضرت جبلمي مجاطة

جامعہ حنیہ جہلم کا سالانہ مبلسہ پہلے تین دن ہوا کرتا تھا اس میں دوسرے دن معرت بی مکلہ کا خصوصی تربیق سی درس ہوتا تھا اور آخری بیان جعد کی نمازے قبل بھی معرت مکلہ کا ہوتا تھا اس وقت محصوصی تربیق سی مدرس ہوتا تھا جہلم ہرسال شعبان میں ٹی تربیق ایک ماہ کا پروگرام ہوتا تھا جس میں استاذ العلماء معرض معرف نمازم کی صاحب بڑا دوی نورانڈ مرقد و برروز تین محمنے بیان فرماتے تھے۔ استاذ العلماء معرضا شیعہ عقیدہ امامت کا تفصیل سے مدلی روفر ماتے ۔ آخری دوون برسال معرضہ اقد می

ورس دیتہ تھے۔ عقیدہ خلافت راشدہ پر تفسیل سے ہر پہاؤ سے بحث فرماتے ایک دا داسلی کلمہ اساام کے موضوع پر حضرت اقدس نے ساڑھے چار گھنے مسلسل درس دیا۔ بیس نے بیدورس نوٹ کیا تمالی افسوس کہ وہ کا پی کم ہوگئ۔ جامعہ حنفی تعلیم الاسلام جہلم کو حضرت بہت ابمیت دیئے تھے کہ اس بیس مسلک کے تحفظ کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ مجاہد ملت حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب جہلم نور واللہ مرقدہ ہم حضرت کا بہت زیادہ اعتماد تھا۔ فرماتے تھے کہ ہمارا آپس میں بھی کی مصورہ بیس بھی اختلاف نہیں ہوا۔ حضرت کا بہت زیادہ اعتماد تھا۔ فرماتے سے کہ ہمارا آپس میں بھی کی مصورہ بیس بھی اختلاف نہیں ہوا۔ حضرت حضرت جمعی کو بھی حضرت اقدس سے بیزی عقیدت تھی۔ ایک دفعہ مجھے فرمایا کہ دل کرتا ہے کہ حضرت تعاضی صاحب کی جو تیاں اٹھائے گھروں۔ ان دونوں بزرگوں کا با ہمی تعلق ایما تی تعاجیما کہ حضرت مدنی اور حضرت کا ہوری بھی تھا۔ اور بلا مبالغہ دونوں بزرگوں نے حضرت مدنی بھی اور حضرت کا اور بلا مبالغہ دونوں بزرگوں نے حضرت مدنی بھی اور دعضرت کا قرمایا کہ داکھ والوران کے کا مل جانشین ثابت ہوئے۔ حضرت کا ہوری بھی جانسی کو واقائل دیو بند ہوں اور دوسری طرف حضرت مدنی بھی جانسی میں محضرت مدنی بھی جو میں کہ در کا گھا۔

#### وشمنان اسلام ساتحادمكن بيس

ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ پاکستان کے بہت سے علاء ایک جگہ جمع جیں اور سنج پر حضرت
اقدس قاضی صاحب تقریر فرمارہ جیں اور بڑے جال میں زوروار طریقے سے علاء سے بچ چھتے جیں کہ
مودودیت کے بارے میں ہمارے اکا بر کے ارشادات تمہارے سامنے جیں پھران سے کیے اتحاد کرتے
ہو؟ تو سارے علاء اس کا کوئی جواب ندوے سکے حضرت مدنی محلیا نے اس فقد کوشکرین حدیث پرویزی
فقد سے بھی خطرناک فرمایا اور فرمایا کہ میں شرح صدر سے دائل کی روشی میں کہتا ہوں کہ یہ جماعت بہتر
ناری گروہوں میں سے ہے۔ اور حضرت لا ہوری محلیا نے فرمایا کہ محمدی اسلام اور ہے اور مودودی اسلام
اور ہے اور مودودی صاحب دین اسلام کا ایک ایک سنون گرارہے ہیں۔

معزت اقدس قاضی صاحب می دفعه سنا کہ ہمارے تو تصور اور خیال میں ہمی ہمی ہمی ہیں آتا کہ دشم بان صحابہ ٹنائی ہے اتحاد کریں۔ قادیا نیوں کے مقابلے میں جو علماء رافضع س کو طالعتے ہیں۔ معزت میں کا اس سے کے کہتم نبوت اسلام کا بنیا دی عقیدہ ہے کیا ہم اس کا تحفظ ہمی دشم نان صحابہ شائی ہے کو طالعے بغیر نہیں کر سکتے ؟ کیونکہ شیعہ عقیدہ امامت تو سراسر فتم نبوت کے طلاف سے۔ جیسا کہ طابا قر مجلس نے لکھا ہے کہ مرتبہ امامت مرتبہ پنیمری سے بالاتر ہے۔

[ بحواله حيات القلوب اور دوجلد سوم ١٠ نا شرا ما ميركتب خانه موحي درواز ولا مور ]

اور ایران کے شینی نے لکھا ہے کہ ہمارے اماموں کے مرتبہ کو نہ کو کی بی مرسل پہنچ سکتا ہے نہ ملک مقرب۔ عصوت اسلامی یاولایت التیہ معنفہ شی ا

اور صحابہ کرام مخافقتا کے خلاف شیعہ کا بغض وعداوت تو بالکل واضح ہے حتی کہ ووایئ کلمہ اورا ڈالن میں بھی اس کا اطہار برما کرتے ہیں۔

حسزت اقدس قاضی صاحب نور الله مرقدة كو حضور اكرم طلقائل اور صحابه كرام عقاقاتها وراب خاكار بن كے ساتھ جو مجت تقی گویا فنا فی الرسول تلاقا اور فنا فی الصحاب نوائد تاور فنا فی الشیوخ كے مقام به تھے۔ اس محبت كيوجہ ہے ان كے دشنوں ہے اتحاد برداشت ندفر ماتے تھے۔ حضرت مواد ناسيد حامد ميال صاحب رحمۃ الله عليه ( خليفہ مجاز حصرت مد فی محلیات) نے فر مایا تھا كہ حضرت صاحب محیظہ كو صحابہ كرائم ہے الى محبت ہے كہ ان كے دشنوں ہے ذہبی اتحاد تو كہا ہاى كھ جوز بھی برداشت نہيں۔ ایک دفعہ حضرت اقدس نے فر مایا كر ہم تو چا ہے ہيں كہ صحابہ كرائم كے دشنوں كے سائے ہے تھی دور دہیں۔ حضرت اقدس نے فر مایا كہ ہم تو چا ہے ہيں كہ صحابہ كرائم كے دشنوں كے سائے ہے تھی دور دہیں۔

#### ر دِّ مودودیت میں خدمات

قاضی حسین احمد امیر جماعت اسلامی ایک دفعہ حضرت مولانا سیدها مرمیاں صاحب بیسینے کے پاس عمیا کہ حضرے ہم مودودی صاحب کی قابل اعتراض عبارات کتابوں سے نکال لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا حضرت قاضی صاحب بیلینے مشورہ کروںگا۔

### 4 (18) 36 ( 18) 36 ( 18) 36 ( 18) 36

کرام علقا کے معیار حتی ہونے کا مقید و حضرت قاضی صاحب ملط نے '' علمی محاسہ '' ؟ کی آناب میں بدی تفصیل کے ساتھ بیان فر بایا ہے جو کہ مفتی تھر بوسف صاحب کی تماب علی جائزہ کے رقب مل حضرت میں بدی تفصیل کے ساتھ بیان فر بایا ہے جو کہ مفتی تھر بوسف صاحب کی تماب بلنی جائزہ کے رقب محضرت میں میں بھی ہے۔ ای طرح دوروی ' سما ہے ترام میں تھی اور مودودی کا تند کے رقب اور مودودی کا تند کے رقب محضرت میں بھی بنام ایوا ایا بھی مودودی مقائد پر تقیدی نظر، مودودی ند بب محلی چنمی بنام ایوا ایا بھی مودودی، اور جراب میں جوابی شید انتقاب جائتی ہے وغیرہ کا جی ترفر ما کی جراب کے بہت میں اجمد کے گئتو ہے کہ جواب میں ، جوابی مکتوب تھر برفر مایا جواس فتہ کو بحضرے کے بہت میں ایم ہے۔ انجمد نشائی اوگوں نے اس کو برا میکر اس فتہ کو سجوا

حضرت کیلی حضرت بدنی میلید کا دخترت بدنی میلید کی تصنیف مودودی دستور و عقائد کی حقیقت اور حضرت لا مودی میلید کی تراب استان کی مودودی سے نارانستی کے اسباب کا اکثر ذکر فرماتے نیا ، وطلبا اور عوام کو ان کے پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ ایک طرف حضرت میلید نے فرما یا کہ مودودی شدیت تک ترین نے کے لیے بل ہے۔ ایک دفعہ میں نے سوال کیا کہ حضرت اگر ائیکش میں ایک دفعہ شدید اور دوسری طرف مودودی جماعت کا آ دی ہوتو کیا۔ دو معیبتوں میں پھن جانے کی صورت میں بھی مصیبت کو افتیار کر لے۔ اس ضابط کے مطابق کیا مودودی جماعت کو دوٹ دے سے تین تو حضرت نے فرما یا کہ میں نیسی کرلے۔ اس ضابط کے مطابق کیا مودودی جماعت کو دوٹ دے سے تین تو حضرت نے فرما یا کہ میں نیسی کی کو کھی دوٹ نے دو۔ کیا کہ میں نیسی کے مورت میں کو کھی دوٹ نے دو۔

#### ردّ شیعیت میں کاوشیں

شید فتند کے فلاف حفرت میکی کے والد ماجد کی فتیم اور لاجواب کتاب 'آ قاب ہدایت' جس کا مقد ساور ماشیہ حفرت میکی کے دالد ماجد کی فتیم اور لاجواب کتاب 'آ قاب ہدایت' نای مقد ساور ماشیہ حفرت میکی کے تحقیق کے دلائل کا تو زکون کر کتاب کمی حقیقت میں اس نے ورق سیاہ کئے ۔ مولانا کرم الدین دبیر میکی کی دلائل کا تو زکون کر سکتا ہے۔ حضرت بیکی نے '' تجلیات مدافت پراجمائی نظر' کے موان سے اس کا بھی جواب تحریفر مایا:

" مہم ماتم کیوں کرتے ہیں' ایک رافعن نے رسالہ لکھا تو حضرت بیکی ہوئی مظر حسین' اس کا بھی خضرت بیکی منظر حسین' اس کا بھی حضرت میکی کی ماتھ بی شائع ہوا۔ بھرایک دافعنی نے حضرت میکی ہوئی موادی مظر حسین' اس کا بھی حضرت میکی کی ماتھ بی شائع ہوا۔ بھرایک دافعنی نے

کاب کھی، فلاح کو نین فی عزا والحسین بولٹن جس کا مفصل جواب دھڑے مکافلائے '' بشارت الدار بن بالعبر علی شہادت الحسین بولٹن '' نکھا جس کا جواب آئ تک کوئی والفنی ندلکھ سکا۔ دھڑت مکافلائے اس کی سکتب کے نام پراعتراض فر مایا کہ تو نے ثابت اس جس ماتم کیا ہے۔ جبکہ عزا آفز بہت ہے ہے۔ اس کا سمنی تو صبر ولا نا ہوتا ہے۔ بر بلوی عالم مولوی گھر یعقوب آف چھالیہ ہے شیعہ کے دی سوالات کا جواب تکھنے کا کبا حمیاً تو انہوں نے ووسوالات دھڑت برکٹن کی خدمت جس بھیج دیے اور دھڑت کا بیٹ نے ان کے جوایات تحریفر مائے اور پھران پر تین سوال فرمائے جو کہ'' سن خدمیت تی ہے'' کے نام ہے کہ آب جس موجود جیں۔ اس طرح '' کلہ اسلام کی تبدیلی کی خطر ناک سازش' شیعہ سی طلباء کا اتحادی قشنہ یا دگار صبیعی بیٹ بیٹر میں ان میں میں بولٹوز میں میں بولٹوز میں ان میں تاہم سے کہ تام ہے کہ حسین بولٹوز میں ان میں تام سے کہ تو ان کھیں۔ صبیع بولٹوز میں میں تام کی تام ہے کہ حسین بولٹوز میں میں تام سے کہ تام ہے کہ حسین بولٹوز میں میں میں تام بولٹور مائے میں کہ تام ہے کہ حسین بولٹوز میں ان میں تام ہے کہ تو ان کھیں تام ہے کہ تام ہے کہ تام ہے کہ حسین بولٹوز میں میں تام ہیں تام کی تام ہے کہ تام ہے کہ تام ہے کہ تام ہے کہ حسین بولٹوز میں کھیں تام ہے کہ تاک ہے کہ تام 
بجنودوریس جب نم برا عت کی را بنمائے اسا تدویس شیعہ کے لیے جدا کلمہ لا السه الا الله مصد درسول الله علی ولی الله وصی دسول الله وخلیفة بلا فصل آیا تو حضرت بیلیئے ناس پر اسب سے سیلے آواز بلند فرمائی اور "کلمداسلام کی تبدیلی کی مخطر تاک سازش" الکھول کی تعدادیس بمفلث شائع فرمائے اور ساری زندگی جعلی کلمدے خلاف آواز بلند فرمائے درہے۔

#### خارجی فتنه کی تر دید

جب پاکستان میں خارجی یزیدی فتد اُنھاجس کے بانی محود عہای کراچی کے تقے تو حضرت بہینیہ نے اس کے خلاف ء کر آ واز اٹھائی اور تحریراً تقریراً اس مُتدکا تھا قب فرمایا۔ حضرت مولانا اللہ وسایا صاحب نے کیا خوب فرمایا تھا کہ حضرت قاضی صاحب بہینیہ نے خارجیت کا طوفان آتا و کیے کراس کے ساخل بند باندھ دیا۔ خارجی فتنہ حصداقل، حصد دوم اور کشف خارجیت ٹائی کیا بیم تحریر فرما کرسب اہل حق کی طرف سے فرض کھا بیاوا فرما دیا، خارجی فتنہ حصداقل میں حضرت علی جائی کی خلافت حقد کو قابت فرمایا اور حصد دوم بھی فتق یزید کی بحث ہے اور کشف خارجیت یزید کی گروہ کی ''اصل حقیقت'' کی بچہ کا مفعل مدلل جواب ہے۔

#### عقيده حيات النبي كادفاع

عقیدہ حیات النبی ترقیم کا بھی تحریراً تقریراً خوب دفاع فرمایا۔ "عقیدہ حیات النبی ترقیم کا مجوت قرآن سے 'ایک رسالد حفرت بہتنے کا برااہم ہے جس میں قرآن مجید کی آیات سے اس عقیدہ کو ثابت 61 683 76 6 (2000 de 1000) 6 (2000 X6)

کیا کیونکہ مماتی لوگ بڑا زور لگاتے میں کہ ہم قرآن ٹیش کرتے میں اور قائلین حیات اماریٹ اور بزرگوں كاقوال پيش كرتے ميں - حالانكه الارے مقيده كى بنيادى قر آنى آيات ميں اوران كى الله مِن احادیث مبارکه اور اکابرین اال سنت و جماعت سے اتوال مبارکه میں تلامیل سے لیے تسکین الصدور، مقام حیات، عقیده حیات الانبیا و منفه مولانا سیدعبدالشکورترندی بهید اور قبر کی زندگی و سند

مولا نا نورمحمد قا دری تو نسوی وغیره کتب کا مطالعه فر ما تیم \_ حضرت كينظيم يت ولا تقولوا لمن يفتل في سبيل اموات بل احياء ت استداء أفرات تح و كر شهدا ك اللي جسمول كومروب كينے سے الله تعالى في منع فر مايا ہے جو الله كى را ، على قتل موت میں قل روح نمیں ہوتی جم ہوتا ہے اورجم مجی دنیا والا نے کدمثالی تو آیت مبارکہ سے حیات شہدا، عبارت العم ع ثابت باور دلالة العم كماته حيات الانبياء ثابت ب-مكاو الشريف كى سي مشہور مدیث حضرت بین میں بیش میں بیش فرمائے تھے۔ من صلی علی عند قبری سمعة ومن صلى على نانياً ابلغته ،كريمرى قبر پرجودرودشريف پڙھ مِن خودسنول گا۔ دورے جو پڑھ كه پنجايا جاتا ہے لینی فرشتوں کے ذریعے ۔ ہمارا استدلال ابوشخ کی سند سے ہے اس میں مروان سُدی راوی موجود نبیں ۔جس پرمماتی اعتراض کرتے ہیں۔ رسالہ حیات النبی مصنفہ مولانا قاضی عبدالکریم صاحب کلا چی پر بھی حضرت بینید نے اہم مقدمہ کھا۔ ایک دفعہ چکوال مدنی جامع مجدیں جمعہ کی تقریریں معرت يني في تحتوا الاحسومة حسولك من الاولى عديات الني ك عقيده براس طرح استدلال فرمایا کہ نی کریم نافق کی بچیل زندگی ہے ہر بعد والالحہ بہتر ہے۔ جب اس دنیا میں اس جم کے الدوحيات تحى تو برزخ مين مرف روح كي حيات تو اعلى نبين بوكي جسم مثالي والي بهي اعلى نبين بوعتي \_اس دنیاوا لے جم کے اندرروم کے تعلق سے حیات ہے اور دنیا کی حیات سے بھی اعلی حم کی حیات ہے۔ ا یک دفعه ( دُومیلی ضلع جہلم میں ) حضرت مولانا تعلیم سیدعلی شاہ صاحب بینید کی مجد میں حفرت كينيه في عقيده حيات النبي طائفا بربيان فرمايا فرمايا كدروح كتعلق كرساته حيات مان لوادر

فنوالقمر ساع مان لوقو عقيده تعيك بوجائ كالكيفيت كياب الله جانتا باس مين ندير و- دوران تقرير محوثماتيول في كهاكرا ثناقو بم مان كے ليے تيار بيں۔

حطرت مولا نا مکیم سید علی شاه صاحب بهنده فرمایا کرتے سے که نبی علیه السلام کی قبر بھی شرک و

بدحت مص محفوظ اورقبر مين نبي بعي محفوظ ليدى حيات جي-

## 08 684 80 08 2005 de de 10 08 Carantes 10 08 Carantes 10

#### متفرق تحريري خدمات

منرت امیر معاویه اینکن کی تقلیم کرنے والوں کے رقابی منرت کینٹیائے '' وفاع معاویہ اینکنا'' مای کتاب تو برفر مائی۔

- زی نیر مقلدین کرد میں کی مضامین مدرسه کی روئیدا دول میں لکھے۔
- (3) کی ماتی پر بلوی کی کتاب اصلات مفاجیم کے دویش ماہنامہ حق حیار یار جی تنظیم بیٹے ہم مضابیان کیلئے۔ شرک و بدعت کا خوب رہ فرمایا۔ کی ماتی کا ہر بلوی ہونا خابت فرمایا۔ ان مضابین کی تاکید مقام ملائے حق نے فرمائی۔ شہید اسلام حضرے مولانا مفتی محمد بوسف لدھیانوی ہی شینے نے بینات میں ماہنامہ حق عاریا رجی تو کے مصنون کا تکس شائع فرمایا۔
  - بہ لی یجی گونسل کے نام ہے شیعہ ٹی اتحاد ہوا تو حضرت نے اس پر بھی مضامین لکھے اور فر ما یا کہ شیعہ کا کلہ جدات بسید کے کلہ بدلنے ہے ملت بدل جاتی ہے ۔ انحمد اللہ بہت ہے عالی ہوا ہے اور میں ہوا ہے شیعہ کی مشتر کہ ترجمہ قرآن کی سازش چلی ۔ حضرت بہینیہ نے تظیم فقتہ کے نام ہے دسمالہ لکھا اور ثابت فر ما یا کہ شیعہ تو تحریف قرآن کے قائل ہیں ۔
    دینی مقتر اللہ برائی کے اس کے دسمالہ کھی اور ثابت فر ما یا کہ شیعہ تو تحریف قرآن کے قائل ہیں ۔
    دینی مقتر اللہ برائی کے دائے تھی کہ لہ جھنے میں کینیک نے اللہ برائی کے دائے تقریماً
- ﴿ عقیدہ تو حید کے تحفظ اور اشاعت کے لیے حضرت بین نظیم نے '' یا اللہ مدد' کا عنوان تحریراً تقریراً پھیا یا اور عقید ، خلافت راشدہ کے تفظ کے لیے' خلافت راشدہ حق چاریار ٹائٹو'' کا نور پھیلایا، عقیدہ نتم نبوت کے تحفظ کے لیے جیل میں محے اور قادیا نیت کے خلاف بھی پمغلث لکھے۔
- حفرت مولانا کرم الدین صاحب دبیر بیشه کی کتاب "تازیانه میرت" بوقادیا نیوں کے رقش بری کا بری اہم کتاب ہے وہ شاکع کروائی .....اور آخری دوریس قادیا نیوں کے متعلق نرم گوشدر کھنے والے ایاز امیر جو چکوال کے طلقے میں تو می اسمبلی کی سیٹ پر حالیہ الیکشن لڑے اس کا بھی خوب تعاقب فرمایا اور المحمد تشد حضرت بیشید کی دعاؤں اور مجاہدا نہ کوششوں سے وہ تاکام ہوا۔ اس کے متعلق حضرت بیشید فرماتے تھے کہ آخر عمر میں اللہ تعالی نے مجھ سے سیکام لیا ہے۔ بیان شاءاللہ نی کرے ماتی الم کی ماتی اور مجاہدا نے کا مرمی مالی اللہ تعالی نے مجھ سے سیکام لیا ہے۔ بیان شاءاللہ نی کرے ماتی الم کی شفاعت کا ذریعہ ہے گا۔
- متکرین صدیث کا بھی خوب تعاقب کیا، غلام احمد پرویز کے خلاف ماہنامہ حق چاریار وہٹھ بیس مفسل مضامین تحریر فرمائے ۔ فرمائے تھے کہ پہلے ہم نے اکا برکی اجاع میں اس کے خلاف بھفیری خولی ہے

## 685 10 8 (200, 14, 6, 1) OKE 12 1/2 (1/2) 1/2

و تنزوکی اب اس کی تمایی پڑھیں بیرتو قرآن مجید کا بھی مشکر ہے۔ سکرین حدیث میں علامہ مواید اند سر آئی کا ایک مناظرہ بھی ہوا۔ حضرت رہینیہ علامہ علاقہ میں آپ کا ایک مناظرہ بھی ہوا۔ حضرت رہینیہ نے فر ایا کہ قرآن مجید نے عیسا ئیوں کو صراحنا کا فر کہا ہے اور مشرقی صاحب ان کو مؤس کہتے ہیں۔ و تذکرہ مصر بی ص ۱۹) ہم قرآن کو مانیں یا مشرقی کو؟ ان لوگوں نے اقراد کیا کہ ہم اس کا جواب ٹیس وے بحتے ہم علامہ مشرقی کوآپ کے مقابلے میں لائی سے لیکن وہ بھی ند آیا۔ علامہ مشرقی اور دوسرے مشرین حدید کے نظریات کے دؤیں حضرت شنج اکد یث علامہ محمد سرفراز خان صاحب معدد دامت بر کا جم کی کراب انکار حدیث کے نتائ کا مطالعہ فرمائیں۔

- ریئ حضرت اقدی برسیزی کی ند کور و بالاتصنیفات کے علاوہ عورت کی سر براہی کے خلاف ایک رسالماس وقت کا نکھا ہوا ہے۔ جب حضرت برئیز جمعیت علاءا سلام میں تھے۔
- ر بہ منعرت معاویہ بڑسخنہ کے وفاع میں جس طرح آپ نے وفاع حضرت امیر معاویہ بڑسخنہ کتاب کنسی، اسی طرح بزیدی ذہن سے متاثر حضرت معاویہ بڑسٹنہ کی محبت میں غلو کرنے والوں کے خلاف ' معضرت معاویہ برسٹیز کے ناوان حامی' نامی کتابتح برفر مائی۔
- رئیں اور کی ہزرگوں کی کمآبوں میں مقدمہ کے طور پر آپ نے مضامین لکھے۔ مثلاً امام ابل سنت حضرت مولا نا عبدانشکور صاحب تکھنوی بہیٹیہ کی کمآب تخذ خلافت کا مقدمہ لکھا یہ کمآب جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام جہلم سے شائع ہوئی۔ علماء وظلباء کے لئے بہت اہم جبکہ عوام کے لیے بھی بڑی مفید ہے۔ مقیدہ خلافت راشدہ اور شان محابہ بڑی جمہر آیات کی تفییر کا مجموعہ ہے۔
- ر جمزت اقد ت بیت نے حضرت لا ہوری بیت نبر میں ایک اہم مضمون ' حضرت لا ہوری فتوں کے تعاقب میں ' نکھا جو کہ جدا بھی کہ بی شکل میں تحریک خدام اہل سنت کی طرف سے شائع ہوا۔ شہید اسلام حضرت مولانا محمد بوسف صاحب لدھیانوی بیت نبر میں بھی حضرت اقدی بیت کا ایک مضمون شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ بابنا سرحق چاریار بی توزیمی بہت سے مضامین سالبا سال حضرت بیت کے شائع ہوتے رہے جو ستقل کی کتا ہیں بن عتی ہیں۔ جسے مضامین سالبا سال حضرت بیت کے شائع ہوتے رہے جو ستقل کی کتا ہیں بن عتی ہیں۔ جسے رسول رحمت نواید کے عنوان پر ۹۰ مشطوں میں مضمون تکھا۔ باکی قادری بھائی بھائی (با تک سے مراد کی بائی بریلو کی اور قادری سے طاہر القادری بریلو کی مراد ہیں ) اور برید یوں کا مفسل رق مراد کی شاخوں میں۔

## 686 10 682005 JAION A CITUTE DE CONTRACTOR D

﴿ حفرت مولانا مفتى محود صاحب بكتناك نام احتجابى كمتوب اور حفرت مولانا سيد طامد ميال ماحب بكتناك عنام اصلاى كمتوب رسام يمن عفرت بكتناك في رفر بائد \_

#### مجددانهشان

حضرت مولانا سيد حامد ميان صاحب رُينياك نام "اصلاحي كمتوب" كاجب ميس في مطالعدكيا تو مجھے بیہ خیال آیا کہ ہمارے حضرت مجدو ہیں۔ کی احیاب کے سامنے میں کہہ بھی ویتا تھا کہ ہمارے حضرت مینیداس دور کے مجدد ہیں کیکن چرید خیال آتا کہ ایسے القاب دینا میمقش علاء کا کام ہے جھے جیسے طالب علم كاكام نبيس \_ ايك دفعه جبلم جامعه حنفية تعليم الاسلام ميس علماء كاكنوشن منعقد بوا، اس ميس حضرت اقدس رئینیا کے انتہائی قابل اعماد جوحفرت بکینیا کے شاگر دہمی تھادر مرید بھی ادراسینے شیخ کی محبت میں فناتتے۔ میری مراد حضرت مولانا محمد الیاس صاحب بینینیانو رالله مرقده بیں جوڑ سرکٹ خطیب لا مورر و بچے ہیں ۔ جن کی میدکرامت ماہنامہ حق حاریار ڈائٹو میں شائع ہو بچی ہے کہ وصال ہے پہلے ہیتال میں جب درودشریف پڑھتے پڑھتے محمد ٹائیل کانام یاک زبان سے لیتے تو پورے کمرے میں خوشبو پھیل جاتی تھی۔ یہ بزرگ حفرت اقدی بینے کے اخلاق عالیہ کاعکس اپنے اغدر لیے ہوئے تھے۔علاء کے کونش میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب بمینیائے بدیمان فرمایا کہ حمارے حضرت اقدش بمینیا اس دور کے مجدة بين - بين كر مجمع بر ااطمينان مواا درخوشي مونى كه استخ بزے باعمل عالم دين باكز امت ولي الله بھي حضرت اقدس بينيه كومود وفر مار بي بين -اگر چه حضرت بينية من حضرت مدنى بينيه كى طرح بردى تواضع متى \_ آ ب نفر ما يا كد حافظ محمد الياس صاحب مجدد كهده تحديث من توخادم اللسنت بول \_ اخلاص، تواضع ، مجاہدانہ ولولہ، استقامت ، جذبہ جہاد وغیرہ حضرت مدنی بیٹینیہ کانکس اور رنگ ہمارے حضرت بیٹینیہ میں موجود تھا۔ آپ اہل سنت کے امام اور قائد بھی تھے۔ پیر طریقت بھی تھے۔ رہبر شریعت بھی تھے واقف رموز حقیقت بھی تھے۔عارف بھی تھے، جاہد بھی تھے،لین فرماتے تھے میرے نام کے ساتھ صرف وکیل صحاب ان فئم كلما كرواور القاب نه كلمواور فرمات تق برى كومحابدكرام الفائيم كاوكيل بونا جابيراور حفرت بيسة في توصحابة رام اورابل بيت عظام الائتم كى وكالت كاحق اوافر اويا\_

\$ 687 \$ \$\$2005 Un to \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$

صديقي بصيرت، جذبه جهاد

میں تو کہا کرتا تھا کہ جس طرح محابہ کرام ڈیکٹٹی مصرت سیدنا صدیق اکبر ڈیکٹٹ کی بھیرت تھی۔ اس دور کے علما یا میں مصرت اقدس قاضی صاحب بھیٹ کواللہ تعالیٰ نے صدیقی بھیرت عطافر مائی تھی۔

اس دور مے علا ایس محفرت افدی فاقعی صاحب بودید والمدتعای سے تعدیل میں مرت میں مضرت جس طرح حضرت صدیق اکبر ٹاٹلڈانے ہر فتند کا مقابلہ بلاخوف لومۃ لائم فرمایا۔اس دور میں حضرت

۔ اقدس بہتدیائے بھی ہرفتند کا مقابلہ تقریری اور تحریری طور پرخوب فرمایا۔ بلکہ جہاد کا ایسا جذبہ تفا کہ ایک دفعہ ہم مجون مخصیل چکوال سے چند ساتھی بیعت کے لیے حاضر ہوئے ،حضرت بھائیٹ نے بیعت کے وقت اقرار

ہم مون میں چوال سے چیرا کی بیت سے ہے می حرات کے اور فر مایا جہاد کی بڑی ضرورت ہے اور فر مایا جہاد کی بڑی ضرورت ہے اور عموماً اس سے خفلت پائی جاتی ہے۔ فرماتے تھے میرا دل کرتا ہے کہ نوجوانوں کو سید احمد شہید رکھنے مثاہ اور عموماً اس سے خفلت پائی جاتی ہے۔ فرماتے تھے میرا دل کرتا ہے کہ نوجوانوں کو سید احمد شہید رکھنے مثارہ

اور عموما اس سے حفلت پان جان ہے۔ حرمائے سے بیرا دل من ۔ اسامیل شہید برکھنیو غیر وا کا ہر کے جذب جہاد کے واقعات ساؤں۔

#### اكاببكااعماده تائيدات

بھون کے ہمارے ساتھی اعجاز حسین صاحب نے داقعہ سایا تھا کہ ایک دفعہ ایک شخص مدنی مسجد چکوال میں حضرت مجتنبیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں نے خواب میں آپ جیسے حلیہ کا ہزرگ دیکھا جو تشمیر کے ہرمحاذ پر جہاد کرر ہاہے۔ گو جرانوالہ کے ہزرگوں کے سامنے خواب بیان کیا اور اس ہزرگ کا حلیہ خاص طور پر ڈاڑھی مبارک پر سرخ مہندی تو ان ہزرگوں نے فرمایا چکوال چلے جا وَ میں نے آپ کو دیکھا بھی حلیہ خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت میں نے آپ کو دیکھا بھی حلیہ خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت میں نے آپ کو دیکھا بھی حلیہ خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت میں نظامے اس کو ٹال دیا اور اُٹھ کھڑے

ہوئے \_ حضرت بھینیڈ کا روحانی مقام تو ہزرگ ہی سمجھ سکتے ہیں، ولی راولی می شناسد \_ جھ جیسا نااہل کیا سمجھ سکتا ہے۔اس دور کے اکابر علائے اہل سنت کے ہاں آپ کا مقام ملاحظہ کرنے کے لیے حضرت بھینیڈ

کی تماب خار بی فقنہ پر علائے کرام کے تیمرے جو کہ تائیدی تیمرے کے نام سے شائع ہو بھے ہیں اور بچو کا ذکر کشف خار جیت میں بھی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی بہنے کے کئی مکا تیب مبارکہ حضرت بھٹنڈ کے نام مکتوبات شیخ الاسلام میں موجود ہیں۔ ایک

یری بینیائے کی مرہ میب سبار کہ صرف بینید ہے تا ہم سوبائ کی اناسن م یں موجود ہیں۔ ایک کمتوب میں حضرت مدنی بینیئی نے تحریر فر مایا۔اللہ رب العزت کا ہزار ہزارشکر ہے کداس کریم کارساز بندہ نواز نے آپ کو قرب وحضور اور معیت وجدانی طور پرعنایت فر مائی اور نسبت میں توت اور ترقی عطا

توارے آپ ویرب و سور اور معیت وجدال خور پر سمایت بر مان اور سبت میں ہوت اور بری عظا فرمائی۔ خلله السحمد والمعنة الملهم ذر فزد . ای مکتوب میں فرمایا کرآپ کو جوتھیم دی جا چک ہے رہ ﴿ وَمَ مَا إِلَيْ مَا مُو اللهِ اللهُ مَا مُعَلَّمُ اللهُ مَا مُعَلِّمُ اللهُ مَا مُعَلِّمُ اللهُ وَمَا مُعَلِ أَ فَرَى سبطر قَ كَ تَعْلِيم بـ - اس رِكار بندر بـ اوراس رِرّ قی مداومت جاری ر کھے - استقامت اور كوشش سے آپ بنے سے بنے مقامات رِبِي كے تي ۔ اس كمتوب من فرما يا جو فحض بحى بيعت كا فوابشند ہواس كورة نذكر س - إحوال كمتوس ٢٣٠، ٢١٠

حفرت جملی بینینه فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے لیے بھی کا فی ہے کہ حفزت مدنی بینین نے حفزت قاضی صاحب بینینیم اعماد فرمایا اور اینا مجازینا یا۔

حضرت مولانا غلام غوث صاحب بزاروي بينية جو كه حضرت مغتى محود صاحب بيئية اور حعزت بيخ الحديث مولا نامحمر مرفراز خان صاحب مغدر دامت بركاتبم جيم بزرگوں كے بھی استاذیبیں۔ انہوں نے حفرت قاضی صاحب رئیدیے اپتا تعارف اور حفرت لا بوری رئیدی کے حفرت رئیدیم اعماد کا ایک عجب واقعہ بیان فرمایا۔ ماہنامہ تبسرہ لا بور کے ہزاروی نمبر نے نقل کر رہا ہوں۔محود احمد عارف صاحب کا اس مِن صفون ہے۔'' وہ جس پرغلبہ خب نجا ہے۔غلام غوث وہ مرد جری ہے۔'' ص میں پر نکھتے ہیں: • مجلس شوریٰ کا انتخاب حضرت شیخ النمیر برینیه کو تغویض ہوا کہ جس کو مناسب خیان فرما ئیں ممبر شوری منتخب فر مالیں۔ چنانچہ حضرت لا ہوری قدس سرہ کی طرف ہے شوریٰ کے ختخب ممبران کے ناموں کی ایک فہرست ان دنوں شائع فرمائی گئے۔جنہیں حضرت مہینیہ نے شورٰ ی کے لیے نتخب فر مایا تھااس فہرست کی اشاعت کے بعد حضرت مولا ناغلام خوث مینیزیو د کان پرتشریف لاے اور راقم ہے دریافت فرمایا کہ کوئی ایسا آ دی تونیس جوشوری کے لیے بہتر ہو، وہ اس فہرست ہے رہ گیا ہو؟ تو میں نے جوا باعرض کیا۔حضرت ≡ ٹی قدس انڈسر و کے ایک خلیفہ رہ گئے ہیں۔ ان کا اسم گرامی اس شی ورج نہیں۔ فرمایا وہ کون بزرگ ہیں، میں نے عرض کیا حضرت قاضی مظہر حسین صاحب مدخلد العالی ، حضرت مولانا بہتیا تے فرمایا كه حفرت مدنى بيهيد سے مجاز مول اور شورى ميں ند لئے جائيں بديميے ممكن ہے؟ ميں تو حفرت قاضی صاحب سے وا تقف نیس ، حفرت لا موری برینیدسے قامنی صاحب کے بارے میں عرض کر دں گا۔ اس مفتکو کے دو حیار روز بعد پھر حضرت مولا نا تشریف لائے فریایا! میں نے حضرت لا ہوری بہیزی سے قاضی صاحب کے متعلق عرض کیا تو حضرت نے فر ایا! کہ میں تاضي صاحب سے خوب واقف ہوں۔ " قاضي صاحب تو ہمارے خاص آ دي جيں۔ " وو بہارے بیں اور بمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میں نے قاضی صاحب کی جگہ فلان آ دی کو

کی میلید بر ای کا ممبر چن لیا ہے۔ اگر وہ با بر رہتا تو ہمارے لیے پریشانی کا باصف ہوتا، حضرت مولانا کی کی باصف ہوتا، حضرت مولانا کی کی خوات کا م مجھ سے تھی رکھا۔ جنہیں حضرت قاضی صاحب کی جگہ چنا میں میں ایسان میں ساحب مدفلہ سے روابط پیدا میں ساحب مدفلہ سے روابط پیدا ہوئے اور حضرت قاضی صاحب مدفلہ سے روابط پیدا ہوئے اور حضرت توان میں صاحب مدفلہ کی معیت عمل ایک وقع حضرت مولانا ہیں میں ماحب مدفلہ کی معیت عمل ایک وقع حضرت مولانا ہیں ماحب مدفلہ کی معیت عمل ایک وقع حضرت مولانا ہیں۔

ہوئے اور حفرت قاضی صاحب مظلمی معیت میں ایک وفع حفرت موانا نا پیٹونونے جہلم کے دور دراز علاقوں کے دیہاتوں کا تبلیغی سفر فر مایا جس میں کہیں اونوں پرقو کہیں پیدل دشوار گزار راستوں میں چلنا پڑا۔ اس تبلیغی سفر کے بعد موانا نا پیٹونو نے احتر سے فر مایا کہ میں نے حضرت قاضی صاحب کے ساتھ دوران سفر مشاہدہ کیا ہے کہ '' حضرت قاضی صاحب مدظلہ سرایا افلام اور مجسمہ کلابیت ہیں۔'' چنانچ حضرت موانا نانے بیسنری کاردوائی تلم بندکر کے رسالے میں شائع بھی فرمائی تھی۔'

فتنول کی سرکو پی خصوصاً مودودیت کے ردّ جی حضرت بزاردی بینین اور حضرت اقدی بینینی دونوں
کا موقف ایک تفاان سے اتحاد گوارانہ تفا، ای لیے دونوں بزرگوں نے جعیت علاء اسلام سے جدائی
افتیار فر مائی تھی۔ایک مکتوب جی حضرت بزاردی بینینیائے حضرت قاضی صاحب بینینیا کے متعلق تحریر فر مایا
"" پ کوتو بر طرح مطاع و مقتدیٰ تصور کرتا ہوں۔" مزید فر مایا" دل یمی کہتا ہے کہ آپ بماری سر پرتی
فرما کیں۔" یہ کتوب کشف خار جیت ص ۲۵ ایر موجود ہے۔

حضرت اقد می بین کے نام شخ الا دب مولانا اعزاز علی صاحب بین کے کتوب ہو کہ مابنامہ من جار یار جی کئے ہے۔ کہ مابنامہ من جار یار جی کئے ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگول کا حضرت بین ہو گئے الا دب بین ہم اللہ ہو بین کے اس اندہ میں ان بزرگول کا حضرت بین ہم کتا اعتماد تعالیہ حضرت الا دب بین محمود صاحب بین کے کہ کئی کتوب حضرت سے ہیں۔ کشف خار جیت میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب بین کے بھی کئی کتوب حضرت القدس بین کے متعلق موجود ہیں جن میں حضرت بین کے خلوص وتقوی اور جا جانہ جذب کی تحریف کی گئی ہے۔ حضرت شخ الحدیث یا دگار اسلان مولانا عبدالحق صاحب بین بین ہا معد حقانیہ اکور و خلک کا ایک ہم جو کہ خدام المل سنت لا ہور کے امیر حضرت مولانا محمد المیاس صاحب بین نے ناکع کرایا تھا۔ 19 کم اس مند ہم اللہ میں اس جماعت کی خدام المل سنت کے عقائد کے تحفظ کے سلسلہ میں اس جماعت کی خدام المل سنت کے عقائد کے تحفظ کے سلسلہ میں اس جماعت کی خدات المی صاحب مدنی شرحیوں صاحب

والسلمين هيخ العرب والعجم اميرالموشين في الحديث مولانا سيدحسين احمدالمد في قدس سره العزيز كمميذ خاص اورآب بينية كي محتم جانشين جير - حضرت قاضي صاحب كا مجابدانه ولوله، بيمثال عزم تاريخ كا ایک زرین باب ہوگا۔ المت اسلامیہ کا فرض ہے کہ حقیق کلمہ اسلام کے تحفظ کے لیے چیم تک ووویس حفرت قاضى صاحب كى آواز پر لبيك كهيں اور اس وهرتى ش اسلام اور صحاب كرام الله الله كا حشنول پر عرمة حيات تلك كردي\_ اس کتوب کے ساتھ ابتداء میں خورشید طریقت حصرت مولانا پیرخورشید احمد صاحب بہینیہ خلیفد اعظم حفزت مدنی قدس سرہ کے ایک کرائ نامی سے بدرومانی تعبیر نقل کی منی ہے کہ " ہمارے حفزت قاضى صاحب منظله كے پاك قلب پراللہ تعالى نے اس كاالقا وفر مايا ہے۔ ' ` مَرادْ تحريك خدام الل سنت و جماعت کا قیام ہے۔

حضرت مولانا بشیراحمه صاحب پسروری ظیفه مجاز حضرت لا بوری میشید فرماتے بیں کے! خدام اہل سنت و بهماعت میس کام کرنا سعادت عظمی مجمقا بول اور پیرطریقت حضرت علامه قاضی مظهرحسین صاحب وفاءالقوم والملت يقينا قائل اعتاديي

شُخ الحديث معزمت مولانا محمر مرفراز خان مغدرصاحب دامت بركاتهم العاليه فرمات جير \_ خدام ا بل سنت وجماعت بھی اپنی ہی جماعت ہے بڑے شوق سے اس میں کام کریں اور محتر م معزت مولانا قاضى مظهر حسين دساحب دام مجدهم جازب مخلص دوست بين مشيعه شنيعه ك مقابله بين احيما كام كياب اور کرر ہے ہیں۔اللہ تعالی مزید تو نیل بخشے۔آ مین۔

حضرت مولا العبدالشكورصاحب ترفدى سابيوال ، مركودها فرمات بين كداكر حضرت مولانا قاضى مظهر حسین صاحب مدخلہ نے شیعیت اور مود دویت کے معزا ثرات سے مسلک دیو بند کے تحفظ کے لیے علیحد و جماعت خدام الل سنت و جماعت بنائی ہے تو ان کواپیا کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح انہوں نے تمام تتبعین و یو بند کی طرف سے حفاظت مسلک کا فرض ادا کیا ہے اور حضرت قاضی صاحب مرفلد کے بارے میں جہاں تک بچھے علم ہے وہ مسلک دیو بند میں نہایت پختہ، جا مدادر مصیلب میں اور ان کی تبلیغی خد مات قابل قدر، بلك لائق تشكر بير - فدكوره بالا بزرگول كے بيكتوب سلاسل طيب جو مدرسه صنيف اشرف العلوم برنولی ضلع میانوالی کے مہتم مولانا محد یعقوب صاحب بینید فے شائع کرائی ہے۔اس میں موجود ہیں۔

مفسر قرآن حضرت مولانا صوفى عبدالحميد صاحب سواتى مظلهم كوجرانوالداسيخ ايك كمتوب ميستحرير

﴿ وَمِن اللهِ اللهُ اللهِ ال

### ئى پرچم كے متعلق بشارت

ایک دفد دهنرت اقدس بر بینی نیا ایک خواب بیان فرما کی که بین نے جے موقع پر غالباً می ایک دفد دهنرت الدی بر انگران ایک خواب بیان فرما کی کہ بین نے جے موقع پر غالباً می سے میں بینوا مدیق اکبر انگران انگر ایک خواب با بینوا میں برجم ایک اور خوا با اور فرما با کا ای طرح دیکھا جس طرح کتابوں میں پر حافقا۔ ایمی انظار تھا دعنرات شخیان ذوالنورین انگراو دهنرت علی الرفضی الگراؤی می تشریف اور میم کی آرائم کی انظار تھا الحروف کو یہ یا دو نہیں کہ حضرت برکنی کی اس خواب میں نبی علید السلام کی زیارت کا ذکر فرما یا تھا یا نہیں ۔ اس لیے اس کا ذکر فرما یا تھا یا جو نکھ خدام اہل سنت کے مشن کے لیے بثارت تھی کہ یہ جمینڈا صحابہ کرام انگراؤی بال مقبول ہے۔ اس کے اس کو بیان فرما یا۔

## حضرت اميرمعاويه والثلؤ كي خواب مين زيارت

 حضرت محرفاروق عظم کی خدمت میں سلام موض کیا اور پھر دونوں سما بوں کی خدمت میں بارگا الدسائت میں بندہ کے لیے وعا کرنے کی درخواست پیش کی۔ جس طرح نورالا بینائ، قالو کی عاشلیرتی اور زیدہ المناسک میں حضرت گلگوی پینیونے اور فضائل تج میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محد زکر یا صاحب نے سلام اور دعا کا مفعمل طریقہ لکھا ہے اس پر پوراعمل کیا پھر جب والیں چلاتو دیکھا کہ دوضہ یا آپ کی جالیوں کے پاس خدام المی سنت و جماعت کے بچے بھکر ز، پر چی پڑے ہیں۔ میں والیس جا کر وہاں سے میں چیزیں لینے لگا ۔۔۔۔۔ قاریمن کی خدمت میں مو دیانہ عرض ہے کہ اس خادم کے لیے دعا فر ہائیں کے اہتہ تعالیٰ جے، عمرہ اور دوضہ دسول نوٹی کی زیارت کا شرف فعیب فرمائے۔ آھن۔

### چندمتفرق واقعات

حفرت اقدس مینید بسبیل کی طرف ہے ہمیتال میں تھے۔ بیفادم زیارت کے لیے عاضر ہوا تو موال فرمایا کہ عمرہ کیا ہے یائیں؟ بندہ نے عرض کیا کہ حضرت تی ابھی تک بیشرف نصیب نہیں ہوا، دیا فرمائیں تو حضرت بی بہتیونے بری شفقت سے دعا فرمائی۔ حضرت اقدس بہتیوں کی بیش تر فیب دیا کرتے تھے۔ ہریال تحصیل تلے گئے میں ایک دفعہ حضرت اقدس بہتیو تقریر کرتے ہوئے فرمایا۔ زمیندالود، زمین جی کر، جانور جی کربھی بیسعادت ضرور حاصل کرو۔ اللہ تعالی ہر سلمان کوتھیے فرمائے (آمین)

ایک دفد حضرت اقدس بینونے عمرے کے لیے تشریف لے جانا تھا، حضرت بینون کو بخار تھا۔
اچا تک اطلاع آگئی کہ تیاری فرمائی ۔ حضرت بینونجب گھرے یا برتشریف لائے تو استے خوش اور چھی ہوئی کر کے باوجود تقریاً چھرے پر نورانیت تھی معلوم ہوتا تھا حضرت بینونجار تھے بی نیس اور چھی ہوئی کر کے باوجود تقریاً باسد ھے کھڑے ہوئی کر کے باوجود تقریاً بینون کی کرامت ہاور ماتھیوں سے ملاقات کے مدید سیدھے کھڑے ہوئی کہ دو تا کہ بینا دیا کہ بینون کی گھر ہوئی وقت یہ ارشاد فر مایا کہ دعا کریں اللہ تعالی بخیریت پہنچاد ہویں۔ بالعوم لوگوں کو بخیریت وائیسی کی گھر ہوئی ہے کیان آپ کو مرف وہاں بہنچنے کی قرادر عشق تھا۔

ایک دفعہ حضرہ کے ایک عالم عالبًا مولانا رثید احمہ صاحب نے یہ واقعہ سایا کہ حضرت اقد سایا کہ حضرت اقد سے بیستید بند منورہ مجہ نبوی میں موجود تے اور بڑے فوٹ بیٹے تھے۔ حضرت مولانا حافظ محمہ الیاس صاحب بیستی آپ کے ساتھ تھے، بوچھا کہ حضرت آئ استے فوٹ میں اس کی کیا دجہ ہے ؟ قو حضرت اقدس بیستین نے فرمایا کہ مجھے حضور اقدس بیستین کی ایمی زیارت نصیب بولی ہے۔ یمی حضور اقدس بیستین کے ایمی زیارت نصیب بولی ہے۔ یمی حضور اقدس بیستین کے ایمی زیارت نصیب بولی ہے۔ یمی حضور اقدس بیستین کے ایمی نیارت نصیب بولی ہے۔ یمی حضور اقدس بیستین کے ایمی نیارت نصیب بولی ہے۔ یمی حضور اقدس بیستین کے ایمی نیارت نصیب بولی ہے۔ یمی حضور اقدس بیستین کی ایمی نیارت نصیب بولی ہے۔ یمی حضور اقداد کی ایمی نیارت نصیب بولی ہے۔ یمی حضور اقد میں بیستین کی ایمی نیارت نے ایمی نیارت نیارت نے بیستین کی بیستین کی بیستین کی ایمی نیارت نیارت نے بیستین کی بی

بیداری میں ....... خواب میں تو عام آدی کوزیارت ہو سکتی ہے لیکن بیداری میں خاص اولیا ،اللہ کو نصیب ہوئی۔ ہارے استاد شخ کو نصیب ہوتی ہے۔ جیسے حضرت مدنی بیشید کو بیداری میں نصیب ہوئی۔ ہارے استاد شخ الحدیث والنفیر حضرت مولا نامحیرموئ خان روحانی بازی نوراللہ مرقدہ نے تر قدی شریف کے سبق میں بیان فر بایا کہ اہام شعرائی بیشید نے لکھا ہے کہ تین سوائٹس (۳۲۹) یا تین سوانتا لیس (۳۳۹) مقام دلایت کے جو طے کر جائے اس ہزرگ کو بیداری میں بھی زیارت نبوی نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی و وصحائی نہیں بن سکتا کیونکہ صحافی بننے کے لیے دفات سے پہلے اس عالم و نیا میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہونا شرط ہے۔

ایک دفعه استاذی السکتر م مولا نا قاری خبیب احمد وامت برکاتیم نے جہلم مدرسی کی سجد کے اندر ایک میننگ کے دوران بید واقعہ سنایا کہ حضرت قاضی صاحب پینید کو باٹ یا پٹاور وغیر و تشریف جارے تھے۔ راستہ میں اچا تک حضرو کے کی قصبہ میں گاڑی لے جانے کا تھم فر مایا، جب و بال پہنچ ایک بزرگ سے لما قات ہوئی انہوں نے فر مایا کہ حضرت آپ کی آمد کی جھے اطلاع ہوگئ تھی۔ حضرت اقدس بہیٹیا نے فر مایا کہیے ہوگئی۔ ہمارا تو یہاں آنے کا اچا تک پروگرام بنا تو انہوں نے فر مایا کہ آج رات کو خواب میں نی کر میم ٹائیڈا کی جھے زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے فر مایا کو کل تیرے پاس ایک و کی اللہ پہنچے والے ہیں۔

#### اتباع سنت

- ولی الله ہونے کا معیار ہی ا تباع سنت ہے ہمارے حفزت بمینیہ کو الله تعالی نے ا تباع سنت کا عظیم جذبہ عظافر مایا تھا۔ جب حفزت کی کمر مبارک جھکی نہتی ۔ سیدھا چلتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ۔ نہی کریم من الله الله الله علی کے بول معلوم ہوتا کہ او نچائی سے نیچ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اور زمین آپ کے پاؤل مبارک کی طرف ممٹی آتی ہے۔ الحمد لله یمی حال حفزت بہیئی کا تھا۔ ایک وفعہ میں مورف جوتی بہنے لگا تو ویکھا کہ حضرت بہتے وور جا بھے ہیں، دوز کر ساتھ جالما۔
- پونت ملاقات سلام کرنا بھی سنت ہے اور سلام میں پہل کرنا بھی نی کریم مڑین کی سنت ہے۔اس مبادک سنت پر بھی معنزت مینین کاعمل تھا۔فون پر بھی اکثر معنزت رئیسیا خود ہی سام میں پہل فریا

694 80 08 2005 LA BAR OF CILLED BY CILLED BY

ليتے تھے۔سلام میں بہل کرنا تواضع کی بھی علامت ہے۔

- مسترا کر مانا بھی نبی کریم نائیلی کی مبارک ننت ہے۔ اس سنت پر کم لوگوں کو گل نصیب ہوتا ہے۔
   حضرت اقدس بیکٹید کو اس سنت پر ہمیشہ عمل کرتے و یکھا۔ آپ کی زیارت اور مسترا ہت و یکھا۔ مساری پریٹانیاں بھول جایا کرتی تھیں۔ فون پر ملاقات اور گفتگوے دل کو سکون نصیب ہوجاتا تھا۔
   احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ٹوئوگی فرماتے ہیں کہ حضور ٹائیلی کی شفقت ہر صحابی کے
- ا عادیت مبارد سن ان علی در سیاب رام به دیمراح بین دستور مادی صفت بر عاب ساته ای کی سیست بر عاب ساته ای کی که بر محالی کی که برسب سے زیادہ دخت می که برخت می که برخت می که برخت کی شفقت می تمام خدام پر ایسی بی تنی که برختم می بیستا مجھ پر سب سے زیادہ حضرت برخت کی شفقت ہے۔
- ایک دفعه معزت اقد تی بینید کافی دیرے بیٹھک میں طاقات کے لیے بیٹے سے جب المحنے گے تو ایک دیہاتی شخص آیا، اس نے ناظرہ قرآن مجدے متحاق ایے سوالات شروع کردیے بھے یہ احساس ہوا کہ حضرت بینید سختے ہوئے ہیں ہیآ سان سے سوال ہیں۔ دفتر والوں سے یا کسی استاد سے یہ پوچ سکتا ہے۔ میں نے اس کو گوئی مجر دیا گئی معزت اقد می بینید ہی وی ششت سے اس کے سارے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے دہے۔ سنت بھل کے مبارک جذبی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو آخری رات بیاری میں سنت کی موافقت نصیب فرمائی کہ نبی کریم موقیق کی بیاری کی ابتداء بھی مرور در سے تھی اور حضرت بینید کی بیاری کی ابتداء بھی ای طرح ہوئی۔ بیاری کی ابتداء بھی مرور در حقی اور حضرت بینید کو بیاری کی ابتداء بھی ای طرح ہوئی۔ بیاری کی ابتداء بھی مواور حضرت اقد می بینید کو بھی بخار مجون مواک فرمایا اور اسم ذات اللہ اللہ منا اللہ والا اللہ والدوں والی فرمائے۔

#### بدعات سے بیزاری

سنت کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہدعات سے آپ کو بخت نفرت تھی، رسومات اور بدعات کار ذری اور دلائل سے فرماتے لیکن خود کسی بدعت ہیں جٹلانہ ہوتے تھے۔ دھولز تخصیل تلہ گٹ ہیں ایک دفعہ ایک عالم جو مجلس میلا دعری، مجالس ذکر کے متعلق زم گوشہ رکھتے تھے، ان سے ایک رسالہ کا دریافت فرمایا کہ عربر کی تا ب<sub>ید</sub> ہیں کس نے لکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ تشدد دین (مماتی غیر مقلدین وغیرہ) کے د ذ میں انہوں نے کھا ہے۔ دھزت کھینے نے فر بایا ان چیز ول کا ردّ تو نری اور ولائل ہے کرنا ہے لیکن بیاتو نہیں انہوں کے کھیا ہے۔ دھزت کھینے اور دھنرت نہیں کہ ہم خود ان بدعات میں جتا ہو جا کیں۔ پھر ان سائل پر دھزت تھانوی کہتیا اور دھنرت گئی کی گئی کہ کہ میں جان کے مطالعہ کرنے کی تلقین فر مائی اور دھنرت مول ناظیل احمد سہار نپوری کیلئے کی کتاب' براجین قاطعہ' جو بدعات کے ردّ میں بڑی اہم کتاب حصرت مول ناظیل احمد سہار نپوری کیلئے کی کتاب نے عرض کیا کہ میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے تو بہت خوش ہوئے اور فر مایا مولوی عبد السین صاحب مصنف انوار ساطعہ کا علم سطی ہے جس کے ردّ میں براجین قاطعہ حصرت سبار نپوری کیکئے نے تم رفر مائی ہے ۔ فر مایا ہمارے برزرگ مجرائی میں بہتے ہیں۔

جولوگ خلفائے راشدین بخافیج کے ایام منانے پر زورویتے ہیں۔ حضرت بینینی فرماتے تھے کراس سے تو اہل بدعت کو تقویت ہوگی۔اصل چیز تو نظام خلافت راشدہ کا نفاذ ہے اس کے لیے محنت اور مطالبہ ہونا جا ہیے۔

مں نے ایک دفعہ دعا بعد البحاز و کے متعلق پو چھا کہ ہمارے علاقہ میں کی دیو بندی علاء بھی کرتے میں ۔ تو حضرت برئینڈ نے تین دفعفر مایا ......... ہے تو خلاف سنت ۔

بی اکرم سڑھٹا اہم بات تمن ٹمن مرتبہ ارشاد فرماتے تھے۔ ہمارے حضرت بیکٹیٹ بھی اس کا اتباع فرماتے تھے۔

### سركاري ملازمت يبندنهقمي

میں جب بھون تحصیل چکوال میں مدینہ جامع مسجد میں خطیب تھا تو وہاں کے بعض احباب نے برا ا اصرار کیا کہ سکول میں عربی نیچر کی سیٹ خالی ہے آپ اس کی درخواست دے دیں۔ میں نے عرض کیا کہ سرکاری طازمت کرنے پر میرا شرح صدر نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہمارے بزرگ عوبا اس کو پہندئییں فرماتے۔ ساتھیوں نے زیادہ اصرار کیا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اقدس بہتیات سے مشورہ کروں گا۔ جیسے حضرت بہتیات کی خدمت میں عرض کیا تو تین دفعہ فرمایا حضرت بہتیات کی خدمت میں عرض کیا تو تین دفعہ فرمایا سرکاری طازمت کا نام بھی نہلیں۔ آپ ای طرح آزاد ٹھیک ہیں، میں نے عرض کی کہ میرا تو پہلے بھی اس پرشرح صدر نہیں ہوتا۔ اب بالکل اطمینان ہوگیا ہے۔

# ور تران كارات

میں جب بھون میں خطیب و مدری تھا تو ہم گاڑی بحرکر جعمرات کو حضرت اقدی ہوئیں کا دری سننے کے لیے حاضر ہوتے تھے، تین سالی الحمد نڈسلسل حضرت بڑیا ہے دری سنے شاذ و نا در ہی ناغہ ہوا۔ میں ساتھیوں سے موض کر تار بتا تھا کہ حضرت بڑینے دل کی بیٹری چارج کردیتے ہیں جس کی اصلاح کرائی ہو، حضرت بڑینے کے دری میں اس کو لے آؤ کہ تصوف پر جب حضرت بہتینے مجھی مفصل بحث فرماتے تو پہ چاتا تھا کہ حضرت بڑینے کا اس میں بڑا الجند مقام ہے۔

### ذكرواذ كاركى تلقين واستمام

حضرت بينت خود بهى بزاذ كرفريات سفي سفري اكثرة كرى فرياسة ، ايك دفعي في طاحظ كيا لومعلوم بواكديد درود شريف بره هرب ين الملهم صل وسلم وبادك على سيدنا محمد وعلى المسه وصحب محمد المحمد و ترضى عدد ما تحب و ترضى بينته اور دهرت كي طرح وظيفه من حفرت القرل بينته الله درود شريف كوزياده پشد فريات سفي اور اپن مريدين كوذكر كي كثرت كا حكم فريات سفي تسبيحات ستري سوموبار سبحان الله ، الحمد لله ، لا اله الا مريدين كوذكر كي كثرت كا حكم فريات سفي تسبيحات ستري سوموبار سبحان الله ، الحمد لله ، لا اله الا الله ، المله ، الله اكبر ، استعفر الله الذي لا اله هو الحي القيوم و اتوب عليه . اور فدكوره بارور ووشريف اس كر بعد فريات تصام ذات كاذكر الله الله والحي القيوم و اتوب عليه . اور فدكوره بارور ووشريف و ما د ي - بينا كاره تو اس سلسله من برا ، كا قال ب - قار كين سه وعالى ورخواست به كرا الله تعالى من من الكويم حضرت اقد من مؤتلة كي موات كرك مداومت نصيب فريا و ي - امين بيجاه النبي الكويم عليه المصلوة و التسليم . حسبنا الله و نعم الوكيل كاوظف روزان و من مرتباقل آخر تمن تين مرتب درود شريف برجائز ضرورت و حاجت كي لي تلقين فريات - فريات ته يه وظيف صحاب مرتب درود شريف برجائز ضرورت و حاجت كي لي تلقين فريات - فريات ته يه وظيف صحاب كرام بخاذ شي يخاص -

اللہ تعالیٰ سب خدام کو حضرت اقد س بھیٹیا کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فریائے۔جس طرح ہم و نیا ٹیس ان کے قدموں سے وابستار ہے۔اللہ کریم آخرت میں بھی ان سے واسن سے وابستہ رکھیں اوران کے ساتھ ہماراحشر فریا کیں۔امین بجاہ النبی الکریم

# فخرابل حق

كه مناظر اسلام مولانا محمد المعيل محمدى

برادران الل سنت و جماعت! قائد ابل سنت، و کیل صحابہ تنافیخ، پاسبان مسلک حق، سیف بے نیام، قاطع شرک و بدعت، نشانی اسلاف، فاضل دیو بند، فخر الل حق، مجابد اسلام، خلیفہ مجاز حضرت بدنی بہتی جناب حضرت مولانا قاضی مظبر حسین صاحب بریشند کی شخصیت ابل علم ، عوام خواص کے حلقہ بین مجتاج تعارف نہیں۔

طلاقات سے قبل محض نام سنا تھا اور یہ بھی سنا تھا کہ حضرت قاضی صاحب بریشند این اسلاف واکا بر کے خلاف ایک رتی بھی برداشت نہیں فرماتے اور حق بھی بہی ہے جب حضرت بیسید کی تصنیفات پڑھیں کے خلاف ایک رتی بھی برداشت نہیں فرماتے اور حق بھی بہی ہے جب حضرت بیسید کی تصنیفات پڑھیں ملاقات مولی توجو ساتھا اس سے بڑھر کر پایا ۔ حضرت فقوں کے تعاقب میں بڑے حساس تھے۔ دویہ حاضر میں ناصعیت ، وافضیت ، خارجیت ، مودود یت ، مماشیت کا کھل کے بے دھڑک ہوگام جناب نے کیا ہے وہ خلافت راشدہ سمجھانے میں اور عظمت صحابہ شائد تم کولوں پڑھش جمانے کا جو کام جناب نے کیا ہے وہ فلافت راشدہ سمجھانے میں اور عظمت صحابہ شائد تم کولوں پڑھش جمانے کا جو کام جناب نے کیا ہے وہ فابل رشکہ بھی ہے ساتھ ساتھ قابل تھلیہ بھی

حضرت قاصی صاحب بہتنیہ نے اپنے طقد احباب میں جوعقیدہ صادقہ کی در تنگی و پختگی کا سبق دیا۔
عقیدہ سمجھا یا اور منوایا اس کی مثال قریب قریب ملنا بہت مشکل ہے۔ حضرت قاضی صاحب بہتنیہ کا مشہور
مقولہ ہے'' جمھے زیادہ جماعت میں بھرتی کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑے ہوں بکام کے ہوں۔' مزے کی
بات سے ہے کہ کوئی تقیہ باز اپنا بھیں بدل کر بھی حضرت بہتنیہ کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکا۔ جس طرح
بڑے المیے کی بات ہے کہ ہماری دیو بندگی جماعتوں میں مماتی ناصبی و خارجی کی ندکی صورت میں بانسری اپنی بوئے ہوئے بیات ہیں لوگ انہیں بھی دیو بندگی جمھے ہیں۔ جب سے میر اتعلق ہے جمھے یا دنہیں کہ کوئی بدعقیدہ یا مشکوک معتبدے والافر و خدام کے ایک بھی حضرت سے ہوں اور جن بھی بھی بھی ہے۔

الله رب العزت حضرت قاضی مظهر حسین بجینی<sup>ه ک</sup>وایپ جوار رحمت میں مقام عطا فر ہائے۔حضرت کی مساعی جمیلہ کواپنے در بار میں منظور دقبول فر ہائے۔

امين بحرمة النبي الامين عليه التحيه والتسليم الى يوم الدينر

<sup>🌣</sup> شاكردرشيدمولاناعمراش صاحب مقدراوكازوى مينية

# 698 80 08 2005 de 68 2

# قابل تقليد شخصيت

کے مولا ناابوتھ نور گھر قادر ک

حضرت اقدى قائد الل سنت پرطريقت حضرت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب نورالله مرقد و ك انتقال برطال کے چنددن بعدمولا نا زاہدالراشدی مدخلد کا ایک مضمون بنام،'' حضرت مولا نا قاضی مظہر حسین مینیلی سے وابست چند یادیں' روز نامداسلام میں شائع ہوا اس مضمون کے آخر میں مول نا زاہد الراشدى نے لكما ..... حفرت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب بينيك كى جدو جبددين كے برشعبه عن تحى لیکن دوبا توس کوان کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی اوران کی تک ود د کا اکثر و بیشتر حصہ انہی د وامور کے گردگھومتا تھا۔ ایک" ال سنت کے ندہب وعقائد کی ترویج ''اور دوسرا'' علاء دیو بند کے مسلک کا تحفظ'' ان دوحوالوں ہے وہ کسی مصلحت یا لیک کے روادارنہیں تنے اور کسی کوریایت دینے پر آ مادہ ند تھے۔ان کے نزد کی عقائد اوران کی تعبیرات کے باب میں اکا برعلاء دیو بند کی تصریحات ہی فائنل اتفارنی کی حیثیت رکھتی تھیں کی بھی صلقہ باختصیت کی طرف ہے اس سے بٹ کرکوئی بات سامنے آتی تو کی جوبک کے بغیراس کی تروید کرویے تھے اور اس معاملہ میں ان کے ہاں تر جیات یا پر وٹو کول نہیں تھا۔ ایک با رانہوں نے مولا ناضیا والرحن فاروتی شہید ئیسیے کی زندگی میں ان ک کمی تقریر یا تحریر پر گرفت کرتے ہوئے ایک پیفلٹ شائع کردیا۔اس کے بعد کسی مرحلہ پرمیری ان کے ہاں حاضری ہوگی تو میں نے عرض کیا کہ حضرت! ضیاء الرحمٰن فاروتی یامیرے جیسے او کوں کے خلاف آپ بمفلٹ شاکع ند کیا کریں۔ ہم آپ کے بیچے ہیں۔ ہماری کی بات میں ملطی دیکھیں تو خود بلا کر ڈائٹ دیا کریں میمجما دیا کریں۔ہم اس سطح کے لوگ نہیں ہیں کہ آپ ہمیں اپنے خلاف تریف بنائمیں اوریہ آپ کی شخصیت اور مقام کے خلاف ہے۔اس کے جواب میں انہوں نے ایک جملے فرمایا .....جس کا میرے یاس کوئی جواب نهیں تھا کہ ..... میں اپنی شخصیت کودیکھوں یا مسلک کی حفاظت کروں۔

قارئين كرام

یہ بے حضرت قاضی بیٹیٹ کا عزاج اور سلکی غیرت وحیت کہ دوا پے سلک ومشرب کی حفاظت
کے لیے اپنی اور دومرے کی شخصیت کا لحاظ کیے بغیراور کسی طاحت کر کی طاحت کی پرواہ کئے بغیر میدان
جہادتی اور لسائی میں اتر جایا کرتے تھے اور اکا ہر کی تحقیقات وقیمیرات کو کتاب وسنت اور اجماع امت کی
روشی میں مدل ومبر بن کرنے کو وہ اپنا فرض معمی سمجھا کرتے تھے اور دہ اس معاملہ میں کسی مصلحت ۔
روشی میں مدل ومبر بن کرنے کو وہ اپنا فرض معمی سمجھا کرتے تھے اور دہ اس معاملہ میں کسی مصلحت ۔
روشی میں مدل ومبر بن کرنے کو وہ اپنا فرض معمی سمجھا کرتے تھے اور دہ اس معاملہ میں کے لیے ایک شمیر بے نیام کی حیثیت میں مروبھی عارفیس کیا کرتے تھے۔ بلکہ وہ اس میں
مشیر بے نیام کی حیثیت تھے۔ اور اپنا کا کار علاء دیو بند اہل سنت والجماعت کے مملک حقہ کی
حفاظت اور دفاع کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیے میں سرموبھی عارفیس کیا کرتے تھے۔ بلکہ وہ اس میں
اپنی عزت وعظمت بجھتے تھے۔ تو بندہ عاجز کے زد کیک معارت اقدیں جناب قاضی مظہر حسین صاحب نہیئیت
کار مسلکی جذبہ عمر حاضر کے علاء، فضلا، اٹل علم وقلم اور ار باب افتاء وار شاد کے لیے ایک قابل تھا یہ نوران باب افتاء وار شاد کے لیے ایک قابل تھا یہ نوران معاملہ میں ان کی شخصیت لائن تقلید ہے۔

تنتبر

کوئی صاحب اس کوشدت، انتها پیندی، اور نگ نظری پر محول نہ کرے۔ کیونکہ مسلک کی اس خدمت میں درحقیقت دین اسلام کی سرحدوں کی تفاظت اور دفاع کا اہم ترین فریضراوا کیا جاتا ہے۔ ہر دور کے علاء تن کا بیفرض منصی ہے کہ وہ فد ہب اسلام کے ایک ایک عقیدہ، ایک ایک علی اور ایک ایک مسلک کی حفاظت کریں چاہے وہ مسئلہ فی نفسہ چھوٹا ہو یا بڑا، اہم ہو یا معمولی، بہر حال دین اسلام کے چھوٹے بڑے تمام احکامات، فرائض و واجبات تی کسنن دمستجات کی تفاظت اور محبوات وقت کے علاء تن پر لازم اور ضروری ہے۔ اور اس بی کسی قسم کی مداہت اور غفلت کی قطعت اور محبول نہیں ہے۔ اس حقیقت کومٹال کے طور پر یوں مجھیئے۔ ملک یا کستان کی افواج پر ملک کے جے چیے کی حفاظت اور دفاع لازم ہے خواہ ملک کا کوئی حصد کیستانی ہو یا بہاڑی، زر خیز ہو یا غیرز رخیز۔ بظاہر اہم ہو یا غیراہم۔ افواج پاکستان پر اس کی حفاظت فرض عین ہے۔ ہمارے ملک کا ایک حصد ایسا بھی ہے کہ د ہاں شدید تم کی برنس کرستان پر اس کی حفاظت نام مرحدی علاق ایسا باری ہوتی ہے اور وہاں گرمیوں میں بھی عام آ دی زندگی برنیس کرستان۔ اور چولستان کا سرحدی علاق ایسا باری ہوتی ہے اور وہاں گرمیوں میں بھی عام آ دی زندگی برنیس کرستان۔ اور چولستان کا سرحدی علاق ایسا ہے کہ سینتی وہ میں جگری ہوتی ہوتی کا پانی بھی نایاب ہے لیکن بھی عام آ دی زندگی برنیس کرستان۔ اور چولستان کا سرحدی علاق ایسا ہے کہ سینتی وہ میں بھی عام آ دی زندگی برنیس کرستان۔ اور چولستان کا سرحدی علاق ایسا

اسے تمام طلاقہ جات پر پہرور تی چلی آری ہے اور باقا مدوالی تمام نظرناک سرحدول پر ڈیرے ڈالے بوئے ہے تی ۔ بوئے ہے تی کہ بترار بافری ان سرحدات کی حفاظت میں اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ بھی چیش کر چکے ہیں۔ لیکن ووا پنے ملک کی سرحدات اور زمین کے ایک ایک ایک کی حفاظت برابر کرتے بطے آرہے ہیں۔ کیو تکہ بیان کو فرض تعمل ہے اوراس کی و چنواو لیتے ہیں اورائی افواج کو ملک کا وفادار مجھا جاتا ہے۔ جو اپنی جان جو موں میں ڈال کر ملک کے بیے پہلے کی حفاظت کرے۔ اگر خدانخواستہ کوئی فوجی ملک کے ایک ایک ایک کے ایک ایک کے ایک کا فیاداور تمک کوئی فوجی ملک کے ایک و بیائی حصہ کے باتراہم کلوا ہے تو اس کو ملک کا نیک حصہ دشمن کے حوالے کر اس کو ملک کا ایک حصہ دشمن کے حوالے کر اس کو بیت ہے ہوئے بین اسلام کی کا فیادا ورمک کا ایک حصہ دشمن کے حوالے کر کے برعقیدہ ویٹن اور بردور میں ایسان کرتے بیات رہ مسئد کی حفاظت کرتیں اور بردور میں ایسان کرتے بیلے آرہے ہیں۔

فیمذاحعرت مولانا قامنی مظهرتسین صاحب بینیزی کی مسلکی خدمت اورعقید والمی سنت والجماعت کا وفاع درحقیقت ،قر آن وصدیث اور پورے دین اسلام کا وفاع اور تحفظ ہے ۔جس میں انہوں نے اپنی زندگی کھیادی۔ سے حزی الله تعالیٰ عنا من جمعیع المسلمین جزأ حیراً

اور بندہ عاج آپ سنگ کے علاء، خطباء اور ارباب افتاء وارشاد کی ضدمت میں مؤو بائدگر ارش کرتا ہے کہ حضرت قاضی صاحب بیوی کی طرح آپ اکا برعلاء اہل سنت والجماعت علاء ویو بند کے ایک ایک عقید ہے اور ایک ایک عملی کا تحفظ فرہا کیں۔ دفاع کریں۔ ملاوٹ کرنے والوں کی ملاوٹ سے اس کو پاک رقعیں۔ کو بیٹ اور فی عقائد و افکار کو مسلک علاء ویو بند میں شامل تہ ہونے ویر سے کیونکہ بھارے اکا برعلاء ویو بند میں شامل تہ ہونے ویر سے کیونکہ بھارے اکا برعلاء ویو بند کے عقائد و افکار ونظریات بالکل مدون ، مرتب اور محقوظ ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کوئی ایسا مسئل نہیں جھوڑا جس میں انہوں نے کتاب وسنت کی روشی میں واو اعتدال اختیار نہ فرمائی ہو۔ ان حضرات نے قرآن وصدیت کی جو تشریحات بیان فرمائی ہیں اور عقائد اسلام کی جو تعبیرات بتائی ہیں وہ حق اور کی ہیں۔ ایک آ دی کے لیے سلامتی کی راہ بھی ہے کہ وہ ہر مسئل میں اکا برکی رائے پراعتماد کرتے ہوئے ان کے نقش قدم کوئی بھر بھی نہ چھوڑے۔ بلک ان کا پورا پورا امیاع کی کر کے قرآن وصدیث کی توجوڑے۔ بلک ان کا پورا پورا امیاع کی کر کے قرآن وصدیث کی توجوڑے۔ بلک ان کا پورا پورا امیاع کی کر کے قرآن وصدیث کی تعلیمات پڑئی کر سے اور کی کے نفو دیر نہ خود جائے کی کو چھے دے۔ مسئل میں کا برکی رائے کی تعلیمات پڑئی کر سے وار طمشتیم اور سامتی کی راہ

کو کہ جارے اسلاف نے مسائل شرعیہ کی تحقیق کا حق اداکر دیا۔ اب اگر کو کی فخص سلف صالحین

# 

کی تحقیقات کے متعلق بداعمّا دی رکھتا ہے اور پھراز سرنو ہرمسئلہ کی تحقیق کرنے کا شوق رکھتا ہے تو بیاس کی تحقیق نہ ہوگی بلکہ تشکیک ہوگی ۔

حضرت قامنی صاحب ہم سب کے لیے ، لائن تقلید شخصیت ہیں ان کی طرح احقاق جق اور تحفظ مسلک کی خاطرا پنی اور کسی دوسرے کی شخصیت کو نہ دیکھیں کسی طامت کرنے والے کی طامت کی پرواہ نہ کریں ۔ کسی کی خدیات کا لحاظ مت کریں اور کسی کی رور عایت کے بغیر تفردات کا پر دہ چاک کریں ۔ نئی بودکوا ہے اکا ہر کے مسلک ہے آگا ہ رکھیں ور نہ یا در کھیں ۔ اکا ہر کا مسلک صرف کتا بوں میں رہ جائے گا۔

#### <del>89999</del>

### صحابہ کرام م تنقید سے بالاتر ہیں

معزت قائد اللسنت بينية لكهته بين.....

رسالت جحرب كيني كواه اورسنت وحديث رسول سن كافتي كراوى (جو مابعد والوس كى جرح و المعتبد عندا سن كالم المرام شافتي كا ديدار المست محبوب خدا سن كالم المرام شافتي كا ديدار المست محبوب خدا سن كالم المائي المائ

# مؤرخ بھی محقق بھی

كه قاضى عبدالرزاق معاحب

قائد المل سنت، وکیل محابہ ڈائوڈ، حضرت مولانا مظہر حسین صاحب بھائدہ کی ذات گرائی کمی تقارف کی تاج ہیں۔ آپ تقارف کی تختاج نہیں، جست تعور ٹی کہ بھی فرح آپ کو جا تنا ہے۔ آپ ہم جہت شخصیت کے علاوہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ آپ مؤرخ بھی شے اور دینی تحق بھی، خطیب بھی شے اور دینی تحق بھی، کا بدیجی شے اور دینی تھی ہی، خطیب بھی شے اور شیق میں، بااصول عالم وین بھی شے اور ڈائر و خطیب بھی شے اور شیق مربی و معلم بھی، آپ کی وفات پ نظرے آ راستہ قائد ورہنما بھی، مشکر الرزاح بیرومر شد بھی شے اور شیق مربی و معلم بھی، آپ کی وفات پ نظرے آ راستہ قائد ورہنما بھی، مشکر الرزاح بیرومر شد بھی سے اور شیق مربی و معلم بھی، آپ کی وفات پ ملال سے جماعتی زندگی میں بہت بڑا خلا بیدا ہوگیا ہے۔ آپ نے ماری زندگی اتحاد امت اور اسلام کی مربطندی کے لیے جبد مسلسل میں گزاری۔ آپ نے تحریک آزادی، تحریک خلافت ، تحریک ختم نبوت اور مربطندی کے لیے جبد مسلسل میں گزاری۔ آپ نے تحریک آزادی، تحریک خلافت ، تحریک ختم نبوت اور میں۔

لیکن حضرت بہتن کی جس بات نے جھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ وسیح النظر عالم دین 
ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا تقوئی تھا۔ تقوئی سے میری مراد، موس کی زندگی کا وہ متعمد ہے، جس کے 
لیے دہ ہر نیک کا م کرنے اور ہر بڑے کا م سے بہتے کی سعی وکوشش کرتا ہے۔ وہ جنت کا حصول ہے، میں 
نے جب بھی حضرت کواس معیارو کسوٹی پر پر کھا، جھے یوں تی جموس ہوا کہ آپ کی نگاہیں، اس مرکزی کت 
پر جمی ہوئی تھیں کہ میں وہ کا مرکر وں کہ جو میر اقول وضل اور عمل جھے جنت کے قریب کر دے اور ان کا موں 
ہے دور رہوں جو جنت سے دُور کرنے والے ہیں۔ بہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے اور میرے نزدیک 
ہے دور رہوں جو جنت سے دُور کرنے والے ہیں۔ بہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے اور میرے نزدیک 
ہے دور موں جو جنت ہے دور موسی کی رفعت وظلمت کا نشان اقراز ہے۔

قر آن دحدیث کے علم کے فقدان اور سیرت رسول تلاقیات سے تا واقفیت کی بناپر صرف عوام بی نہیں بلکہ خواص بھی ، ذکر واذ کاراور نماز وروز وکولا یکی کا کام اور جنت کے حصول کا ذریع سیجھتے ہیں ۔ لیکن دین کو بنالب

٠٠٠ خطيب منجد امير معاويه بي تأثَّذالا أن يارك ، حكوال

\$ 703 DA CONSIDER OF THE PARTY 
کرنے کے لیے جدو جبداور جان وہال کے ایٹاروقر بانی کواچھے سلمان کی صفات سے خارج سجھتے ہیں۔ حضرت رہیو بھے نے زندگی کے مختلف او وار جس قلم وتعدی کے خاتمے ، اعلائے کلمیة النداور دین کی

عمرت رہو ہے ریدن کے حقف اواریل موسول کے اس

کرنی پزیں، بے شار تکالیف اور پریٹانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن طوفان کے اس منجد هار علی بھی ہمدیم آپ کوخندہ جمیں دیکھا ہے اور گردش دوراں کا شکو و بھی بھی آپ کی زبان سے نہیں سنا گیا۔

اگر کسی نے کم بہتی کی بات کی بھی، تو آپ نے بونوں پر بلکی کی مسکراہٹ کے ساتھ کی فرمایا،
"ارے بھائی! یہ زندگی ایک استحان و آز اکش ہے۔ اللہ تعالی بھی نعت اے کر آز استے ہیں تو بھی
معیب و تعکیف کے ذریعے، جولوگ نعت پشکراورمعیبت پرمبر کرتے ہیں، و بی کامیاب و کامران
انسان ہیں۔" یہ ای انسان کی صفت بوعتی ہے جوعزم و بہت اور استقلال کا پہاڑ ہوا دراسیے مشن کی

سپائی پر پختہ یقین رکھتا ہو۔ یمی وہ دو ہاتمیں ہیں، جنہوں نے جمعے حضرت کا عقیدت مند بنایا ہے۔ میں حضرت بہتنے کے تعزیق

پیغام کے حوالہ سے اسلامیان پاکستان سے بالعموم اور حفرت کے متعلقین وستقدین کو بالحضوص بدپیغام وینا ماہتا ہوں کداگر آپ حضرت کی سیرت وکروار کی روثنی ش ان وو با توں کوا پنالیس ، تو یکی وو با تیل ہمارے

میلی بات یہ ہے کہ جو بات بھی مند سے نظے، جوکام بھی ہمارے اعضاء و جوارح سے سرز د ہو، اور جہاں بھی ہمار اوقت اور مال نظے اور صلاحیتیں خرج ہوں۔اے اس تر از ویر تول کر دیکھ لیس کرآیا یہ جھے ایمی منزل (جنت) کے قریب کرنے والی چیز ہے یادورکرنے والی ہے۔

دوسری بات بیب که جس بات کوآپ نے حق دیج مجور تبول کیا ہے۔اس کے لیے اپنی جان ، مال اورونت ،سب کچونگادیں۔اگر اس راہ میں مصائب و تکالیف آ کیں تو انہیں مجبوب کا امتحان مجھتے ہوئے، مبرواستقلال کے ساتھ خدہ میٹانی سے برداشت کرنے کا اینے آپ کوٹوکر بنا کیں۔

می دودوباتیں ہیں، جن کی مددے کی نیک مشن کو بہتر اندازے آگے بر حایا جاسکتا ہے۔

آ خریس دعاہے کہ اللہ تعالیٰ معزت بھینے کواپنے جوار رصت میں جگہ عطا فریائے اور ہمیں آپ کےمشن پر چلنے کی توثیق عطافریائے۔(آمین)

# \$\(\frac{704}{2}\) \$\(\frac{2}{2}\) \$\(\frac{2}\) \$\(\frac{2}{2}\) \$\(\frac{2}{2}\) \$\(\frac{2}{2}\) \$\(\fra

# نباض ملت ہے پہلی اور آخری ملاقات

كي جناب سيدشمشادسين شاء

اگت 1909ء کی بات بدرسد منه العلوم سرگودها کا سالاندا جلاس تھا۔ صرف بارو سال پہلے
پاکستان بنا تھا۔ یعنی شروع کی بات ہے۔ لوگوں میں اسلام اور دین کا ذوق موجود تھا۔ مدارس اور مساجد
کی بنیا دیں رکھی جاریس تھیں۔ لوگ جلسوں اور دینی اجتماعات میں خوب شوق سے شریک ہوتے تھے۔
کی بنیا دیں رکھی جاریس تھیں۔ لوگ جلسوں اور دینی اجتماعات میں خوب شوق سے شریک ہوتے تھے۔
تین تمن روز کے جلے ہوتے تھے جوون رات جاری رہتے تھے۔ رات گئے تک علماء کرام کے بیانات
سے جاتے تھے۔ مدرسہ مین العلوم سرگودها کی انتظامیہ نے جلسہ کا بہت بڑا، اشتہار شائع کیا تھا۔ جس
میں ایک نام '' نباض بلت حضرت مولانا قاضی مظیر حسین صاحب برمینیند'' (خلاف کے بجاز شخ العرب والعجم سید
حسین احمد نی برمینید) کا بھی تھا۔

انینے مرنی وجس یادگاراسلاف معزت مولانامفتی سیدعبدالشکورترندی صاحب بینیدی ساز جن کی گودی احقر پلا اور بردها تھااور جن سے مکیم الامت معزت مولانا اشرف علی تھانوی بینیدی اور معزت شیخ سیدسین احمد مدنی بینیدی کے واقعات بار بارس کر یاد کرر کھے تھے اور بیپن سے ہی اِن دونوں بررگوں کے ساتھ ولی مقیدت اور مجت پیدا ہو بچکی تھی )۔

 68 705 80 68 mulish 68 mulish 68 mulish

رے اور پھرگاڑی بلیٹ قارم پرآ کردگ کی۔ اور ہم نوگ گاڑی کی طرف لیکے۔ ایک ڈیٹی حکیم صاحب نے حفرے قاضی صاحب پھٹے کی ایک جھلک دیکمی تو ہم جم کشاں کشاں آس طرف پڑھے۔

> أس چرۇ تابال پەنظر يزتے بى جاتا خورشيد فلك اور بےخورشيدزمال اور

> اُس ایک فخص جس تیس دار بائیاں کیا کیا ہزار لوگ لمیں محر کہاں ≡ فخص

> > بدرانه شفقتيں

مدرسدا مکهار الاسلام کورنمنٹ کالج کے ساسنے ایک جھوٹی م سجد کے چوبارے پر مشمل تھا۔ احتر

المجار بق بالمجار المجار المحال المعال المحال المح

نمازوں میں خشوع وخضوع

حفرت جبنماز پر مع تقرق خشوع خضوع كى بيمانت بوتى تقى كه بورابدن ارز تا تعالى خاص طور پر "ايساك نىعبند وايساك نستعين" پر مع وقت تو حالت ديدنى بوتى تقى ينود بردكى اوركويت كى نقوم بوت تقيم كيا اور بمارى آنكميس كياليم في مرف إن خامرى آنكموں سے جو ديكھا وه لكوديا ورند دراصل نماز على جومعراج أن كوماصل تقى وه تو وى جائے تقے ...........

تو یاد رہے گا ہمیں ، بال یاد رہے گا

برنظریس اپن اپی روثی تک جاسک برکس نے اپنے اپنظرف تک پایا مجھے

تقريركاانداز خطابت

معرت کی تقریر سادہ اور عام فہم ہوتی تھی شہروں میں اردوزبان میں بیان ہوتا تھا۔ جب کہ
ویہات میں تقریر بنجائی زبان میں ہوتی تھی۔ تکلف اور بناوٹ سے خت نفرت تھی۔ لوری تقریر میں
الملغہ، قصہ کوئی یا طنز ومزاح نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ قرآن پاک کھول کراینے زانوؤں پر رکھتے۔ یا
میز پر اور پُر درو لیج میں تناوت کرتے۔ آواز میں گرج اور قدرتی جلال تھا۔ جو کہ کلام اللہ کی شایاب
شان تھا۔ ذکر وکڑکی وجہ سے قدرت نے جوموز دگداز عطافر ما یا تھادہ آپ کے ہم جملے سے میاں ہوتا تھا۔
قرآنی آیا ہے کا مفہوم استے المجھوتے انداز سے مجھاتے تھے کہ لطف آجا تا تھا۔ آیات وہی ہوتی تھیں گر

### OK 707 NO OKONO OKONO OKONO OKONO OKONO

ہر بارانداز بیاوتا تفاده ران آخر براشهار بهت کم پزشتہ شف۔ بیٹنالیس سال سے حرصہ بی دھرے سولانا گھر تا اور ان آخر براشهار بہت کم پزشتہ شف۔ بیٹنالیس سال سے حرصہ بیاد بنت ہیں۔ جن گھر قاسم نالوتوں تائین کے آخریدہ سے بندا شمار کو مقام بیاد کا دو انقام ہو خالفات راشدین نے تافذ کیا تھا۔ اُسے ملک پاکستان خدائے تہمیں موقع دیا ہے۔ اسلام کا دو انقام جو خالفات راشدین نے نافذ کیا تھا۔ اُسے ملک پاکستان بن نافذ کر کے دین دو نیا کی کامیا بی ماصل کراو۔ درنہ بعد بی پہتانا بن سے گا۔ خداکی انتھی ہے آواز ہے۔ دو جب جا چین کے حکم انی چھین لیس کے۔ اور پارٹے مربع ماکر تے تھے.....

اق شاہوں کو گدا کردے گدا کو بادشاہ کردے

اشاره تیراکانی ہے کمنائے میں برمانے میں

دوسرے شعر کا ہیں منظریہ ہے اعلان نبوت ہے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب قریش مکہ نے خانہ کعبہ کو از مرے شعر کا ہیں منظریہ ہے اعلان نبوت ہے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب قریش مکہ نے خانہ کعبہ کو از مرافع تعمیر کیا۔ اور جر اُسود کے رکھنے کی ہاری آئی۔ قو ہر قبیلے نے یہ سعادت عاصل کر نے کے لیے اپنی خد مات کو اکر ایس میں کر اجائے اور تر آ خد مات کو اکیس ندشم ہونے والاسلسلی شروع ہوکر پوری قوم پر باد ہو کے دہ جاوے۔ پھر قدرت نے اس قو م پر مهر یا نی کی اور اُن کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ جاری قوم کا بیصالی نو جوان جے ہم صادق اور امین کہتے جیں۔ اور جس کا نام محمد ابن عبد اللہ ہے۔ اس معاملہ میں وہ جو فیصلہ کر سے گاہم سب کو منظور ہوگا۔

حضور سالان اپنی زبان مبارک سے پہونہیں ہولے بلکہ اپنی چادر مبارک بچھائی اور اسپے وسب مبارک سے جراسود کو چادر کے پلوق م کر جر مبارک سے جراسود کو چادر پر رکھااورسے قبیلول کے سرداروں کو دعوت دی کہ وہ چار کرنے کی جگہ پنچے۔ تو اسود کو اٹھا لاکیں ۔ سب سرداروں نے تھم کی تقیل کی۔ وہ جب ججر اسود نصب کرنے کی جگہ پنچے۔ تو حضور مالان نے ججر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا اور بیت اللہ کی دیوار میں نصب کردیا۔ مولانا

ظفر على خان نے اس واقعہ کوایک شعر میں یوں بیان کیا .....

جوفلسفیول سے مل ندہوا اور نکتہ دروں سے کھٹل ندسکا وہ راز ، اُک کملی والے نے ہتلادیا چندا شاروں مین

فرمایا که اکثر اشعار سبه کار ہوتے میں محربعض اشعار حکست پرتی ہوتے میں ۔مولانا ظفر علی خان نے اس واقعہ کو کتنے اجمعے اندازے چیش کیا ہے ۔۔۔۔۔۔ جمنگ سے آ کے ایک سفر میں جاتے ہوئے احتر نے حضرت قاضی صاحب کی تقریر کا بید حصہ مزیز القدر مفتی سیدعبد القدوس ترندی کو سایا تو وہ جموم کے رہ

# 6 (708) 10 6 (mais) 10 (mais) 10 (ch. 10

معے۔ اور سید ساخت آن کی زبان سے گلاا اوا قاض ساخب وادا اللہ یام آ ام نے بار باخ سااور منا قا محرجس طرح حضرت بھے نے اس و معمق کیا و دوائتی واو کے قابل ہے۔

اعترت قاضی صاحب کینیو کی تقریم می مطوی اطوی و تا ۱۱ بال مقعد سے بت کر ادھ آبھر کی یا قان کا کوئی تصوری نہ خاول کے اندر سے باتمی کلی تھی اورسیدی و نوں میں آر ٹی بل ہو ٹی تھی کوئی ایس دور میں وہ آئینے تقدیم کرے جن میں ماطن بھی تھر آتا ہو ظاہر کی طرٹ

مقام مصلفي نؤيني

آ ب آ گرفر با یک تے ہے کہ میں جو یکو عاصورا قد آل سر جائے کھٹل طارا کر معمد و سول الله

ند ہوتے قر ہمی لا الله الا الله کون سکھا تا فر با یک جوقو حد ہے یہ بھی رسالت کے ذریع سے ٹی ہے۔

ایک بار لا ہور میں ، حفرت سولانا محد الی سماحب میں ابور جو حضرت ویر و سر شد کے عاشق سادت ہے اس اس اس میں ایک بار ہم لوگ سے طاق ت ہوئی ۔ قو انہوں نے قامی مجنس میں ہے بات سائی کر نج کے وئوں میں ایک بار ہم لوگ حضرت وہ منی صاحب میں ہے کہ باس سوجود تھے ۔ حضرت پرایک فاص کیفیت طاری تھی اور آسی سال میں حضرت نے فر با یا کا اور آسی سے فور کا ایک وصارا دوخت رسول الله سر تینا پر نازل جور با ہے اور دوخت محدرت نے فر با یا کا اور با ہے اور بہت اللہ سے لوٹ کر پھر فرایا کہ حر میں شریفی سال جوانا ہوا نظر آر با ہے ۔ اور ای طرح دار وی شل میں ہے ساملہ جا ہی ہے ۔ اور ای طرح داروں شریفی سے خطول باقوں میں وقت بر باونہ دروان ساتھیوں کو بار بارہ کی فر بات کہ بیائی کا ایک ایک کو جی کے ۔ خطول باقوں میں وقت بر باونہ کر میں سرت اللہ کے جواب اون می اور مدید سنورہ میں اپنی زبان کو درود وسلام کے خود سے ہیں۔ پھر وں کورون تا ہاک کے جارے کو خود سے ہیں۔ پھر وی کو درود وسلام کو خود سے ہیں۔ پھر وی کورون تا ہیں۔ کا گھروں کورون تا ہاک کے جارے میں ایک ہورون تا ہاک کے جارے کی گھروں کورون تا ہا ہے کہ جارے گھرا کی ہورون ہیں ہوئی کے دولا کے کہ جارے کی گھروں کی دورون کی ہورون تا ہاکہ کے کہ کی میں ہوئی کی کورون تا ہیں۔ کا میں کی کورون کی ہورون کی ہورون کی گھروں کورون کی ہورون کی گھروں کورون کی گھروں کی کورون کی ہورون کی گھروں کورون کی گھروں کی کورون کیا ہو کورون کی گھروں کی کر میں کی کورون کی گھروں کورون کی گھروں کورون کی کی کورون کی گھروں کورون کی گھروں کی کھرون کی کی کورون کی کھروں کی کھرون کی کھروں کی کھرون کھرون کی کھرون کھرون کی کھرون کھرون کھرون کی کھرون کھرون کی کھرون کھرون کھرون کھرون کی کھرون کھرون کھرون کھرون کھرون کھرون کھرون کھرون کھرون ک

ایک بارقعبہ ماہیوال کے درسر تھانے کے مالانہ جلسے پر تشریف لائے یہ ۱۹۸۰ء سے پہلے ک بات ہے۔ جد کے اجماع میں افتاتی خطاب فر مایا موانا مفتی سے عبد الشکور زندی موجود تھے۔ تقریر کے دوران جب محابہ کرام مختاہ کا ذکر چلاقو فر مایا کہ یہ سب مکشن تھی موقات کے محول تھے۔ ان چھول کو دکھ کر رسول ایڈ مالکا فوق ہوتے تھے۔ افتداور اُس کے فرشتے فوق ہوتے تھے۔ موشنی آت می اُن

> تعلق ب مراء الى نظر ك أس تبيله سے مداكوجس ف كيانا محر ك وسيله سے

> > مبمان نوازي

برآئے والاممان ایک رقد کے ذریع حضرت کی خدمت جما پی آ مد کی اطلاع بھجتا تھا۔ وفتر جم موجود حافظ عبدالوحید صاحب یا کوئی اور صاحب ٹیلی فون پر رابط کر کے اطلاع دے دیتے تھے۔ جب بحک حضرت کی صحت تھیک رمی حضرت اپنے مممانوں کو بیٹھک جم بلاتے اور فودا پنے ہاتھوں جم کھانے ک ثرے نے کر تشریف لاتے ۔ کھانے کے بعد چائے کا اہتمام بھی ضرور فرماتے ۔ کھانے کے ور ان دین کی ہا تھی اور موجودہ حالات پر سیر حاصل تبر و ہوتا۔ ہاتھ جم تھی لیے ہوتے اور بھی بھی دور ان صفحت ور ان صفحت کے بعد گا تا تعمیل بند کر کے توجوالی اللہ کا سلسلہ جاری رکھتے ۔ پھر آفری عمر جمی جب ضعف بند می کی اور بھی وفتر جمی می طالب طول کے ذریع دوج ہے طعام کا اجتمام فرماتے کا اقات کے لیے ہیشہ وقت مرحمت فرماتے اور دورے آئے والے مممانوں کو خاص توجہ نے فواز تے کا اور دورے آئے والے ممانوں کو خاص توجہ نے فواز تے اور دورے آئے والے ممانوں کو خاص توجہ نے فواز تے ۔ اور دورے آئے والے ممانوں کو خاص توجہ سے فواز تے ۔ اور دورکی فرماتے ۔

سخاوت اورغزائ قلبي

الل الله كا ايك وصف حاوت بحل بدعرت قاضى صاحب كلفة كوالله في الروات ع بحى

### 6×710 0 0×000 1000 0 0×00000 0 0×000000 موسد توازا تعارات أن ورول من سه نديه جومريد كي جيب بانظرر ك بك ايد ايد كشش لوبات ا ضره رہ مندوں کی ضرور مصاکو ہو را کیا جاوے۔ دستر خوان پاجنس مساکین معمل طورح بدمو ہوتے تھے۔ ایک باریدرسد هر بیدنقامه قصبه سازموال میں چاری کی داردات مو ل په هغارتو به جااتو بهت المسرده ہوت اور سلسہ پر تشریف لائے تو اپنی جیب سے کانی رقم مدرسہ سے لیے بایش کی۔ بعد میں حضرت التی صاحب مينون فرايا - كردار مديرة ايديس كرده لين كى بجائد مدك جائدي اعام ١٩١٢. عن احتر منے پیل مرجب مفرع کو تصبیر سامیوال میں مرح کیا۔ رات کو مشاء کے بعد مفرت کا بیان تعالیہ بوری ے والد بریمی ، بریلوی ووٹوں کتب لکر کے لوگ بہت متاثر ہوئے تھے۔ ووتقری بھی بریلو ہو ال کی معجد میں ہوئی گئا۔ سے کو وائی میں جاتے ہوئے صرف دی روید آبول فرمائے تھے۔ کد کرایہ کے لیے است بی كانى يى - أس زبانديم مركودها سے چكوال كاكرايه جاررو بي تقاادر مركودها سه سائيوال كتيرو آئے کرایہ تھے۔ یعی صرف کرایہ آول فرایا چھلے مال ایک باراحتر چکوال حاضر ہوا۔ ایک صاحب نے جمع کے مطاب سے لل بیٹھک میں ہائج سورو ہے کا نوٹ معرت کی خدمت میں پیش کیا۔ معرت نے قیول قربالا اور اپنی واسکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ جمد کی نماز کے بعد حفرت نے ہم لوگوں کو اپنے ممر ہ يس بلايا ـ ملاقات كروران الك كرايك سائل عد حضرت في أن كر مالات مع جعرية انهول ئے اپ جنے کی بیماری کا ذکر کیا۔ معزت نے وہی پانچ سورو پے کا نوٹ واسکٹ کی جیب سے زکال کر أ مع متايت فرما ديا ﴿ مِمْنَكُ مِن سيد صادق حسين شاه صاحب شهيد مُهَيِّدًا مُكَمَّدًا مِنْ ادب اورموجوده مبتم درسه طوم شرحيه سيدمح احمر مصدوق سلمه ن ميري موجود كي مين ملتي عبد القدوس ترندي كويه بات سنائی کہ صنرت والد صاحب کی شاوت کے بعد بنتی پار حضرت قامنی صاحب بہتیا کی خدمت میں ما ضری ہوئی ۔ صفرت نے ہر بار چادر کے اعدروا سکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈ الا اور جھے یا نج سور و یے کا نوت عنایت فر ما یا اور اب تو مجھے حضرت کے ہاں جاتے ہوئے شرم محسوس ہونے گئی ہے کہ آفر کب

سرمائی فم چین کے رفست ہوئے احباب اس وشت میں اب چھاؤں تمنی کون کرے گا

تک حفرت پر بوجھ بول گا۔ بیاتو چند واقعات میں جواحقر کے سامنے گز رے۔ ورنہ وہاں تو روز اند کا

یی تصدیما

حضرت كى عنايات

مانتول بی بھی یوں بی معتر تفہرول کہ دو قدم بی سی اس کا ہم سفر تفہرول

جسکبھی چکوال میں حاضری ہوئی دھزت نے بہت ہی شفقتوں نے واز انکھنٹوں مجلسیں ہوتیں اور ہرموضوع پر گفتگو ہوتی۔ اہل باطل کی سرگرمیاں، اپوں کی سردمبری۔ اہل سنت کی غفلت اور علاء کی الروائی، اکابرین کے مسلک سے دوری اور بے راہ روی، دل میں ایک درد، دکھا ورکڑھن تھی جے اپنوں کک پہنچانا چا جے تھے۔ مفترت کے خطوط میں بھی یہی درد نمایاں نظر آتا ہے۔ افسوس، سعود کی عرب جانے کی وجہ سے میرے بہت سے خطوط بچوں نے ضافع کر دیے۔ گراب بھی جو ذخیرہ موجود ہے اُس میں بڑے بڑے دھترات کا تذکرہ ہے۔ جن پر مرف بچی کہا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔۔

گلہ جفائے وفا نما کہ حرم کو الل حرم سے ہے سمی بت کدے میں بیال کرول آو کیے سنم بھی ہری ہری

ا کتوبر،۱۹۹۸ء کے'' حق چاریار زنگائیا'' شارہ میں احتر کا پہلامضمون'' آپ بیتی کا ایک ذریں باب'' شائع ہوا تو سب سے پہلا خط برادرم ماسر منظور حسین صاحب کا موصول ہوا۔ جس میں انہوں نے لکھا کہ مضمون اتناد بل سوز تھا کہ پڑھتا گیا اور دوتا گیا۔

پھر چھٹی پر احقرا پاکستان آیا۔ تو حضرت مفتی سید عبدالشکور ترندی بینتیا سنے میرے مضمون کی داد سیتے ہوئے فربایا''تم نے بہت اچھامفمون لکھاہے'' حضرت مفتی صاحب تو بہت بی بختاط عالم تھے۔ اُن کا یہ جملہ فربانا ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر احقر پچوال حاضر ہوا۔ تو حضرت نے فربایا۔''ہم نے 
> کہاں میں اور کہاں یہ تلبت گل نسیم صبح تیری مہریانی

#### آخری شفقت

چنا نچے احقر جلدی سے کمرہ کی طرف لیکا۔ اور خدام نے اندر جانے کا اشار و دے دیا۔ احتر صاضر ہوا۔ حضرت نے پچان لیا اور جاریائی پر بیٹنے کا اشار و کیا۔ اور پو چھا کب آئے۔ ش نے عرض کیا ایجی تموزی در پہلے حاضری ہوئی ہے۔ پر ہی پرنام کھے کر بھیجا تھا۔ فر مایا پر چیاں تو ابھی تک یس و مکینیس سکا۔ اس كے بعد حال احوال ہو چھے مجئے۔ ووران كفظو احقر نے عرض كيا كر آج كل حكيم الاحت حضرت تھانوی بھنے کی کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ حفزت بہت خوش ہوئے اور فریایا کہ بیر بہت مفید ہیں۔ پھر مراقبہ کے بارے بات ہوئی تو فرمایا'' کیموئی کے لیے بربھرین طریقہ ہے' احتر نے عرض کیا کہ ایک جگہ حضرت تعانوی برنيد نے لکھائے" كر بعض اوقات تواليا محسوں كرتا ہوں۔ كريش ہوں اور ميرے انتدايس درمیان میں دوسرا کوئی نبیں' اس پر حضرت قاضی صاحب نے فر مایا بے شک حضرت تھا نوی میسینے نے مج فرمایا۔ کیوں کہ اللہ یاک کی ذات تو ہروت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بیتو ہم می تیں جوخووا بے لیے پردہ بنے ہوئے میں۔اگر ہم بھی اپنا پردہ اٹھادی تو ہم خود کو اللہ کے سامنے موجود پاکیں۔قرایا کہ اس بات كوها فظشيرا زي نے اس خاص شعرش بيان كيا ہے ۔. '' تو خود تجاب خود كى حافظ از مياں برخيست'' ا پنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے فریاتے ہیں کہ انشداور تیرے درمیان کوئی پر دونبیں تو خود عی پروو بن جاتا ہے اگر تو خود کو درمیان سے ہٹا لے تو اللہ کوایے سامنے موجود پائے۔ بیشعر پڑھ کر حضرت خود مجى بے صد محقوظ ہوئے اور فر مایا" كيسا ب "ملى نے عرض كيا حضرت! بہت خوب - اس كے ملا وو بھى خوب با تمي ہوئي مضمون طويل ہو جائے گا۔ان شاءالله پحركس موقع پروو باتس بھى عرض كرول گا۔ کونکہ حضرت کی تو ہر بات نرالی ہے۔اللہ تعالی نے حضرت کو وہ کیفیت نصیب فر مائی تھی جوالغاظ میں بیان نی*س ہوع*تی ..... یہ کیفیت اُسے ملتی ہے جس کے ہو مقدر میں مے الفت ندخم می ب ندشیشد می ندساغر می بات ۵ دمبری آخری مجلس کے آخری لحات کی ہوری تھی۔ آخر میں حضرت نے مصافح فر مایا جو زندگی کا آخری مصافحہ تھا۔ کو یا ہزبانِ حال بیفر مار ہے تھے .....

> لوجو ہم ہے تو مل لوکہ ہم بہ توک گیاہ مثال قطرۂ شہنم رہیں ، رہیں نہ رہیں

راهِسلوك

پاکستان بنے سے چند سال قبل سلانوالی ضلع سرگودها میں ویو بندی اور بریلوی علاء کے درمیان ایک معرکة الآراء متاظرہ ہوا تھا۔ جس میں بریلوی مکتیہ فکر کی جانب سے صدارت کے فرائض دعزت کا کدائل سنت بہنوی کے والدگرا کی حضرت مولانا قاضی کرم الدین بہنیا بھیں نے اوا کئے تھے۔ تین دن کے اس سنا ظرہ میں علاء دیو بندکی جانب سے جو دلائل پیش کیے گئے وہ اس قدروزنی تھے۔ کہ انہوں نے مولانا کرم الدین مینیئے کو بہت متاثر کیا اور آب دل سے علاء دیو بند کے عقائد کے قائل ہو گئے۔

چنانچا اپ فرزیر ار جمند حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب بریسنه کوتعلیم و بن اور دوره مدیث کی نیان کی برای کی مدیث کے لیے دیو بندر داند کیا۔ جب تسبت اچھی ہوتو حالات بھی سازگار ہوجاتے ہیں۔ دیو بند پہنچ کر حضرت قاضی صاحب بریسنے نے دہاں کے بزرگوں کو قریب ہے ویکھا۔ خاص طور پر بینی العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی بریسنے کے تو آپ گرویدہ ہو گئے۔ اور اپنے دالد محترم کے انتخاب پرول سے شکر گزار ہوئے کے انہوں نے ایک محفل میں جیما تھا

حصرت شیخ مدنی بهنیغنائیت اور سادگ میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ حضرت قاضی صاحب نے بھی اپنالباس اورا پی بود وباش وہی اختیار کر لی جواُن کے مرشد کی تھی اور پھرراہ سلوک میں تعلق مع اللہ اور حضوری کا وہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے سواسب کھے بھول گیا۔ اٹھتے بیٹھتے اُسی کا دھیان اور ایک ہی ڈھن سوارتھی۔ سابقہ گزری ہوئی زندگی کو بالکل فراموش کردیا تھا.....

> تیرے بغیر جو گزری تھیں زندگانی میں وہ زندگی سے الگ ہم نے سامتیں کر دیں

اور جب ننا فی الشدکا بیہ مقام نصیب ہوا تو شخ العرب والعجم حضرت مد فی بینیٹی نے خلافت کی خلعت یے نواز ا۔ اور اس با رامانت کوخدا کے بندول تک پہنچانے کا فریضہ و نپالے بس پھر تو حالت بیتی ...... پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمال کیے

چرتا ہوں دل میں یار لو مہمال کیے روئے زمیں کو ، کوچۂ جانال کیے ہوئے

ایک جامع شخصیت

پاکستان بنے کے بعد ڈاک کا نظام ہندوستان سے تقریباً حتم ہو کے رو گیا۔مہینوں کے بعد محطوط

· ·

پنچنے تھے۔ اِس لیے حضرت مدنی بہینیا نے اپنے مخلص طالب قاضی مظہر حسین صاحب نہتیا کوفر الا کہ ا اب آپ کوراہ سلوک میں کوئی مشورہ در پیش ہوتو پاکستان میں حضرت تھانوی بہینیا کے اجمل خلیفہ حضرت مولانا مفتی محرصن صاحب بانی بہینیا جامعہ اثر فیدلا ہورے رابطہ کرلیا کریں۔ یوں حضرت بیٹی جامعہ اثر فیدلا ہورے رابطہ کرلیا کریں۔ یوں حضرت بیٹی جامعہ میں تعلق رکھا۔ اِس طرح اللہ تعالیٰ نے تھانوی اور مدنی دونوں چشموں ہے آپ کو سراب کیا نہ

شخ النفر حضرت مولانا احمد على الا بورى برينية بهى حضرت قاضى صاحب برينيا برب انتها اعتماد فرمات تقص صاحب برينيا برب انتها اعتماد فرمات تقص صاحب برينيا برب انتها اعتماد فرمات تقد اور حضرت لا بورى برينية كانقال كه بعد جمعيت علا واسلام كه لي سنح متجد شي مدع تقداً سربونا تقارات لي طلك بحر بي جمعيت متعلقه علائ كرام شيرانوال كي جامع مجد شي مدع تقداً أس موقعه بروقعه كي وقتمون مين اجتمام كي وقتم تعرف بروقعه كي وقتم كي الميتمام كي

ا کُی دنوں میں حضرت مولا الا عبدالقادر دائے پوری نقرس سرہ بھی لا ہورتشریف فر ماتھے۔ چنانچہ اجلاس کے اگلے روز حضرت قامنی صاحب بکینیا اور حضرت جملی بکتیا پیٹیا گئے الشارکخ حضرت رائے پوری بہنیا کی قیام گاہ پرتشریف لے گئے تھا حقر بھی ان دونوں اکابرین کے جلویش موجود تھا۔ یوں بھارے حضرت کو بھی اکابرین کا احماد حاصل تھا۔ اور آپ یقینا ایک جامع شخصیت کے حامل تھے۔ ان سب چشموں سے فیضی یاب ہونے یہ آپ کو کیا چھے نہ طاہ دگا۔

> ساتی ترا متی ہے کیا حال ہوا ہو گا جب تونے یہ سے فلالم شیشہ میں بھری ہو گ

#### تربيت كاانداز

منرت بیردمرشد قامنی صاحب عقائد کو بے صدابیت دیتے تھے۔ آپ فر بایا کرتے تھے کہ اٹنال میں میں گرکی روگئ تو اِس میں میں کی بیش معاف ہو جائے گی۔ محرعقائد یعنی خاص طور پر تو حیداور رسالت میں اگرکی روگئ تو اِس میں سعانی نہیں۔ مشرک کی بخشش نہ ہوگی۔ ای طرح فتم نبوت کا انکاری بھی دائر واسلام سے خارج ہے۔ اور تو بین رسالت کرنے والا بھی تعلق جنی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت اور تفہیم پرز در دیتے

# 6(110)6 6(min)6 6(min)8 6(60)8

تھ۔ فرما ہا کرتے تھ کو تا وہ قرآن کرتے وقت اللہ کا خاص قرب نمیب ہوتا ہے ۔ اس لیے دواند حاوت کا معمل خراری ہے اگر وقت کم ہوتا ہتی مقدار ہی کی ہو سے عادت خرور کو ہی اورا گرکا م کی معروفیات آتی می ذیاوہ ہوں کروقت اکا لائٹ کل ہوتا قرآن پاک کود کے کرزیادت کر ایما ہی گاتھ و ہے منافی کسی ۔ اس کے بعد حقوق اللہ اور حق آ امراد کے ساتھ ساتھ اکر افجا کی کا خاص مقدار تعیم فریا ہے تھے میں شام کی جو ، چرشیمات ۔ یمنی میمان اللہ والحدیث اللہ اکر والدالا اللہ واستنداراورورو شریف کی ایک ایک تیج ۔ اس کے جد چشتہ کے ووق کے ساتھ میت اور کوشش کی ترفیب نے ۔ اور مناسبت پیدا ہوت می واقر تھی اور تعلق من اللہ میں میکسوئی کے ساتھ میت اور کوشش کی ترفیب فریائے ۔ اور مناسبت پیدا ہوت

اور جب سائک یہ کھر کر کڑ رہا تو آ ہے الل بیت کی کئی میں مواد کراویے اور تھین فریائے کہ محمدی اً سان پر جوستارے میں لیکن اسحاب رسول اُن کے تھٹ قدم پر چلتے ہوئے داستہ مطے کرنا ہے۔ یہ داستہ سیدھا جند میں جاتا ہے اور جب مسافران داستہ پر چل پڑتے تو انہیں فوش فہری سناتے کے تحمیس وہ بھا ہے۔ لی جس کے بارے میں حضور میں تھڑنے بٹارٹ فرمائی ہے۔

''سا ان علیہ و اصحابی ''کرج بر طریقہ پر ہوگادر بر سامحاب کے طریقہ پر ہوگادہ میر سامحاب کے طریقہ پر ہوگادہ بنتی جا مات میں سے ہوگا ۔ بس میں انگی بکڑ کے ساتھیں کو اس بائی فرقہ میں شال فریاد ہے ۔ اور سالک کو بہت آ رام ہے اُس کی منزل پر پہنچاد ہے۔ بکرسا تک ول کم کمرائیں سے بہا نہ اُل

براک افتہ کہ چٹم باز کردی مرا باجاتان جال امراز کردی

# 

تربيتي فطوط كيايك جفلك

ایک والا نامد می تحریر فرمایا: المحدالله آپ کوذکر کی تو فیتن ال رہی ہے۔ الله تعالی مداومت اور ترقی مطافر مائی آئین ۔ آ کے فاری کا ایک شعر تکھا ہے .....

> ائدریں راہ می تراش وی خراش تادم آخر دے فارغ مباش (اینا اندرکوسنوارو،آخرسانس تک فارغ مت رہو)

برکام بھی محنت اور گئن کی ضرورت ہے۔ ذکر اللہ کے لیے جو وقت مقرر کریں اُس بھی پوری توجہ سے مشخول رہیں۔ اس کامشقل اثر قلب وباطن پر پڑے گا اور آ ہت آ ہت پختلی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ ایک حال نہیں رہتا۔ اس کو تبخی مطلوب نہ بنا کیں۔ دعرت حالی نہیں اس کو تبخی مطلوب نہ بنا کیں۔ دعرت حالی الداد اللہ مہا جر کی میکنیڈ فرماتے ہیں۔ ''طالب لذت طالب خدا تبیں ہے'' مقصدیہ ہے کہ بندہ و کر کر تا رہے۔ اس کا کام بھی ہے۔ لذت ندا ہے بھر بھی کر سے۔ اس کرح و کر پر مداومت نصیب بوجاتی ہے۔ اس کرح و کر پر مداومت نصیب بوجاتی ہے۔ اور خلوص ہے و کر کیا جائے تو اُس کا اثر تو بہر حال ہوتا ہے۔ خواہ محسوس ند ہو۔

⊙ ذکر کی خاص کیفیت مبارک ہوآ مین۔ ذکر قلبی کی صورت تو بی ہے کہ ذکر کی دجہ سے لطیفہ قلب میں ترکت پیدا ہو جائے جس میں ایک لذت محسوں ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت سے ہے کہ قطع نظر اس حرکت کے لطیفہ روحانی (جس کا مقام قلب مادی ہے ) متوجہ الی اللہ ہو جائے۔ بہر حال مذریجا ہیکام ہوتا ہے۔ محنت کرتے رہیں اللہ تعالیٰ دوام ذکرا درتر تی مطاء فر ہائیں۔

المحدللة آپ ذكر كى پابندى كرد بيا يس-جس طرح آپ ذكر كرد بير اس ميس كو كى حرج الله ميس كو كى حرج الله ميس كو كى حرج الله الله خود الله الله الله على الله الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على ا

### الل بيت عظام فنافث اورمحابرام فنافئ كاوفاع

آئ كاس دور على اس موضوع برجى فتلف دائ كاوگ موجود يس - بحد معزات كاجمادً ايك طرف ب جب كدومر عمرات دومرى جانب كور جع دية بس - كرالله في معزت قاضى مد سب بیسید کواس امتحان میں بھی سرخرواور سوئی معد کا میاب کیا ہے۔ آپ نے افی سنت و جماعت کے کابرین کے مطابق جس طرح سحابہ کرام بڑوٹ کا وفاع کیا۔ای طرح فار بی فتر لکھ کر افل بیت عقام بڑوٹرکے دفاع کا بھی پورا پوراحق اوا کیا۔ فتوں کے اس دورش لوگ حب افل بیت بوجہ اور حب سحابہ بڑوٹرکے خوبصورت عنوانات کے چیچے اپنے گھناؤنے ارادوں کو چمپاے ہوئے جس اور اسب سلم کومزید انتظار کا شکار کے ہوئے ہیں۔ جب کرافی انتدکا شھور ان سب ارادوں کو بھانپ لیتا ہے۔

> بشعور راو مزل بمیں أن سے بكر زياد و جو ملے بيں ساتھ لے كركوئي اور عي اراد و

> > حق کی حمایت

مسئلة فتم نبوت پوری امت کا مسئد تما اوراس میں برطینہ کے علاء نے بڑھ پڑنھ کر حمد لیا۔ حسزت قاضی صاحب بیٹیزہ بھی کی سے چیچے نہ تھے۔ اکثر علائے کرام تو تین تین ماویشل کاٹ کرر باہو گئے تھے۔ محر حسزت قاضی صاحب ۵۳ وکی تحریک می تقریباً آٹھ ماویکہ بیش میں رہے ، یہ عرجہ بلند طاعب کو مل گیا

یہ مرحبہ بلند ملا میں تو ن کیا ہر مدگی کے واسطے وارورس کہاں

ای طرح مسئد حیات اتبی بیتی می کاوش اور توشیس بیشه یاوری گیری ای پوری کوشش میشه یاوری گیری و آپ کی پوری کوشش تھی کہ یہ مسئد علی اوران آب میں بینے کرخل کر لیں۔ چانچہ صنب موانا تا وی محد میب صاحب بینی مبتم دارانعلوم و بر بند ۱۹۶ میں جب پاکستان تشریف لائے آب نے اُن کی خدمت میں بھی اس مسئلہ کی نزاکت کوچیش کیا اور انہوں نے اپنی تی المقدود کوشش کی گر درمقائل اپنی ضد پر ڈ نے رہے۔ اور گوام کے ہرش پر اُن لوگوں نے اس مسئلہ کو چھیزا۔ پھر مجبور ہوگر بھارے صفرات نے دلائل کے ماتھ اُن کا کو دکیا۔ اس سلد میں ہمارے اس مناقہ کے تین بزے علی مثنی المحدود صفرت مولا نا سرفراز خان صفد درحفرت مولا نا قاضی عبد النظیف جملی بریسیم اور حضرت مولا نا مفتی عبد انتکور صاحب نہذی بریسی خان صفد درحفرت مولا نا قاضی مظہر حسین بریسین کا پورا پورا میں تھو دیا۔ اور تحریر اُولٹر بر اُبر کی ظ ہے دلائل کی زبان کے ماری بناحق اوا کیا۔ اللہ تعنی مجاز انتحال کی زبان میں بناحق اوا کیا۔ اللہ تعنی عبد النظر مناخر صفرت میں بالم تن علی خارت نے پورا میں تھودیا۔ جب کہ خوام انگل سنت کے قابلی تخر مناظر حضرت

### مشكل راسته

آ پ کے سامنے دورائے تھے۔ ایک راستہ تو بہت آ سان تھا۔ آپ خود فاضل دیو بنداور جید عالم دین تھے۔ آپ کے والد ما جد بھی اپنے زیانہ کے مشہور مناظر اورا پسے بے باک عالم دین تھے جنہوں نے انگریز کے زمانہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو عدالتوں تک کھسیٹا اور اُس پر جریائے کروائے۔

پھرآپ کے شخ ومرشد شخ العرب والعجم تھے۔ لہذا آپ سب کے سرپہ ہاتھ رکھتے۔ جہاں جاتے آپ کا پر جوش خیر مقدم ہوتا۔ ہرشہر میں آپ اپنا خلیفہ مقرر کرتے۔ حکومت کے ایوانوں میں جاتے مراعات حاصل کرتے۔ دو چار کو فعیاں اور بنگلے ہوتے ، کاریں ہوتیں ، گاڑیاں ہوتیں ہرطرف زندہ باد کے فعرے لگتے ، یہ سب بھی ہوتا کر پھرآپ حسین ڈاٹٹو کا مظہر نہ ہوتے۔ اس لیے آپ نے دو سرا اور مشکل داستہ متنب کیا جو حسین ڈاٹٹو کا داستہ تھا۔ قربانیوں کا داستہ تھا۔ صرف ایک کی خاطر باتی سب کو

چنانچ آپ نے جس بات کوئی سمجھا کھلے بندوں اُس کی جمایت کی اور جس بات کو غلط جانا اس کی محالت کی اور جس بات کو غلط جانا اس کی مخالفت بھی خوب کی ۔ بیجمایت اور مخالفت و آتی نہتی بلکہ بیسب پھے اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ اس سلسلہ میں حکومت ہویا ایچ زیشن ۔ اپنے ہول یا غیر سب برابر نئے۔ اصول کی خاطر دوستیاں قربان کیں ۔ عبد سے چھوڑ ہے ۔ کھلی چشیال تکھیں سب کو للکارا۔ پوری زندگی وین کی آئن اور محنت میں گزاری مقصد زندگی مین اللہ کی رضامیۃ نظر رکھی ۔ فربایا کرتے تھے مخدوم نہ بنو خاوم بنو۔ اور آخری وقت تک خدمت ہی کی ۔ اپنی اللہ کی رضامیۃ نشکہ نہ کوئی دوسراسامان ۔ اگر بنایا تو مدرسہ بنایا یا اللہ کا گھر بنایا۔ اور ایس نے شرخ کے اس فربان کو پورا کیا ۔

عشق میں تیرے کوہ دغم سر پر لیا جو ہوسو ہو عیش ونشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو

حفرت پرصرف ایک بی نگرسوارتھی اوروہ بیٹی کہ ونیائے سارے مسلمان جنت بیں جانے والے بن جاویں۔ چنانچہ پوری زندگی بی معرت کو کہی جنتے یا قبقبہ مارتے ہوئے نہیں ویکھا۔ اس درواور کڑھن کو دوسروں تک پہنچانا چاہے تتے۔ اِس دروکی شدت کو وہی جانتے تتے۔ دوسروں کو اِس کا اندازہ بہت کم ہوا.....

جس قلب کی آ ہوں نے ول چھونک ویے لاکھوں اُس قلب میں یاد اللہ کی کیا آگ بھری ہو گی

ای لیے تو دورانِ تقریر بار بارفر ماتے تھے کہ''میری بات کو مجھو''الی بھیٹر بھاڑ اور جم نفیر کا کیا فائد ہ جس میں خلوص نہ ہو فر مایا! تھوڑ ہے ہوں گر مخلص ہوں ۔ حضرت تھانوی پر پیٹیڈ کے اس قول کو کی بارسنایا کہ ''لوگ ولی بنما جا ہے میں انسان نہیں بنے'' بھائی انسان بنو۔ کیونکہ انسان بنما بڑا امشکل ہے۔ مولا نا حال نے بھی بھی بات اسپے شعر میں بیان کی ۔ اور فر مایا کہ اگرتم انسان بن گئے تو ولی تو خود ہی بن گئے ۔۔۔۔۔۔

> فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بنتا مر اس میں بڑتی ہے محنت زیادہ

#### آخری سفر

۲۲ جنوری ۲۰۰ و کو اسر منظور حسین صاحب کالا ہور سے ٹیلی فون آیا کہ آئ تی پکوال ہے وا ہی ہوئی ہے۔ حضرت کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے۔ بیخبر بہت تشویش ناک تھی اور آنے والے وقت کی عمان کی کر دی تھی۔ آئ روز جھنگ میں مفتی سید عبد القدوس ترخہ کی ہوئو تھے۔ بعد از نماز عشاء علائے جھنگ کا ماہا نہ اجلاس تھا۔ جس سے مفتی صاحب نے خطاب کرنا تھا۔ بعد میں سوال و جواب کی نشست بھی ہوئی تھی۔ جب کہ دن میں نماز ظہر کے بعد قاری شفتی الرحمٰن صاحب کی صحبہ میں خواتین کے لیے در س قواتین کے لیے در س قرآن کا پروگرام تھا۔ چا کی محبد میں خواتین کے پروگراموں سے فارغ ہوکر پکوال کا پروگرام بہنا تا ہوں۔ چنا نچہ مفتی عبد القدوس صاحب اور سید صعدوق شاہ صاحب کو بھی حضرت کے حالات سے آتا گا۔ کیا۔ دونوں حضرات بے صدفکر مند ہوئے کہ اکا بر کی بی آخری نشائی ہیں خدا ان کو محت و سے اور اِن کا سے دونوں میں ہوئی پر بچوں نے بلایا کہ آپ کے دوفون ایک لا ہور سے ماسر منظور حسین صاحب کا اور آبک مدرسہ تھانے تھے۔ ساہوال سے آیا۔ لا ہور کا نام س کر میرا دل دھڑ کا اور فور آ بچ چھا۔ خیر تو ہے۔ اس پر بچوں نے بتایا کہ " حضرت سے آیا۔ لا ہور کا نام س کر میرا دل دھڑ کا اور فور آ بچ چھا۔ خیر تو ہے۔ اس پر بچوں نے بتایا کہ " حضرت بیروسر شد الغد کو بیاد سے ہو گئے' اٹا لغد واٹا الیہ راجعون " شخ العرب والحجم سید حسین احمد می پر پیشا کے بیروسر شد الغد کو بیاد سے ہو گئے' اٹا لغد واٹا الیہ راجعون " شخ العرب والحجم سید حسین احمد می پر پیشا کے بیروسر شد الغد کو بیاد سے ہو گئے' اٹا لغد واٹا الیہ راجعون " شخ العرب والحجم سید حسین احمد می پر پر پیشا کے بیروسر شد الغد کو بیاد سے ہو گئے' اٹا لغد واٹا الیہ راجعون " شخ العرب والحجم سے تھیں۔ اس پر بھوں کا میں کی پر پر پر پر پر پر پر پر سے کا برور کا بنا ور کو بیاد سے بور گئے العرب والحجم سے تھیں۔ اس پر بھوں کا میں کی پر سر شد الغد کو بیاد سے ہو گئے' اٹا الغد واٹا الیہ راجعون " شخ العرب والحجم سے تو بیاد کے بیاد کی بیند کی کیستا کی کی سے کی کو بیاد سے تو کی کو بیاد کی مور سے کا میں کو بیاد کی کو بیاد کی کو بیاد کی کو بیاد کے کو بیاد کی ک

# OCTIDO ORGANDA ORGANDA ORGANDO

روسانی سلسله کی پاکستان بین آخری شی جو برد دوآب دناب سنده و آن آبی آن آبیماکی . ناریک جو کل میم شوبتان اولیاء . اک شی ره کل سو ده ای فوال مینه

#### ضرورت بتنی بیشی بر صربی ہے مج روش ک اند میرا اور مجرا اور مجرا ہوتا جاتا ہے

ساہیوال اؤ و پر از ہے ہی مدرسد میں فون کیا تو جواب آیا ''لیں ہم آرہے ہیں اور بول بانند ہی لوات کیا ہے۔ الشکور لوات کے بعد کار اؤ و پر تی گئی گئی ۔ اگل سیٹ پر مارے خاندان کے بزرگ اور مولانا ' کمتی سید جبد الشکور ترنی بیٹیے کے چھوٹے بھائی مولانا حمد العلیم ترندی مدخلہ بیٹے ہوئے تھے۔ جب کہ چھلی سیٹ پر کمتی سید عبد القدوس ترندی اور قاری سید عبد الود و و ترندی بیٹے تھے۔ احتر بھی آن کے ساتھ بیٹے کہا اور بول افسرد و دول کے ساتھ بیٹے کہا اور بول افسرد و دول کے ساتھ بیٹے کہا اور بول افسرد و دول کے ساتھ بیٹے این منزل کی طرف روانہ ہوا۔ مفتی عبد القدوس ماشا واللہ بڑے ہا ہے کہ بڑے دنہا دول کے ساتھ بیٹے ہیں اور جوانی بی میں اللہ یا کہ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نواز اسے۔

رائست می فرمانے گئے۔آج کل جنازوں میں جائے اور شائل ہونے کا ایک رواج ساہو کیا ہے۔ بلکد اب قور مم می کینے گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ریا واور و کھلا وے سے تخفیط رکھے۔ میں سے فون پر فون آ رہے سے اورایک بی خبر بار بار سائی و رے رہی ہے۔ ول بے چین اور طبیعت بے قرار ہور بی تھی کدا چا تک ول میں سیدا عید اورامید پیدا ہوئی۔ کہ میہ جناز وکوئی عام جناز وکو نیس۔ میتو ایک ولی کا لی کا جناز ہ ہے۔ جس میں شولیت یقیقاً اپنی بخش کا سب ہوگی۔ بس میں تو صرف اس نیت سے سفر کر رہا ہوں۔ کار میں سوار ایک اُن کے بچا اور دوسرے ماموں یعنی احقر۔ ملتی صاحب نے کتنے اوب سے ہم وونوں ہزرگوں کو است فیک کرنے کا مشور و و یا بیمان اللہ یہ ہم میں کا اڑے گردات ہم حضرت کی ہاتی ہوئی رہیں اور است فیک کرنے کا مشور و و یا بیمان اللہ یہ ہم میں کا اڑے گردات ہم حضرت کی ہاتی ہوئی رہیں اور اکثر بھے ہے تاکہ میرے ول کا ہو جو پھر ہا ہو۔ اور فر مایا کہ آپ تو دھرت قاض ما دب میں است کا میں است دہ ہم میں اپنی سب یا دوں کو ایک مضمون کی صورت میں مجموظ کر لیویں اور اگر است کا کوئی انتظام ہوجا و سے تو بیادی دوسروں کے لیے جمی ایک سرمایہ ہوں گی ۔ بنگ یہ یا دین میں میں ایک سرمایہ ہوں گ ۔ بنگ یہ یا دین جم سب کے لیے ذھاری کا صب بنیں گی ۔ اور جب جمی ول اواس ہوگا۔ تو اِن یا دوں کا تھور کر کے جم سب کے لیے ذھاری کا صب بنیں گی ۔ اور جب جمی ول اواس ہوگا۔ تو اِن یا دوں کا تھور کر کے

وہ اگر جا بھی چکا ہے تو نہ آئکمیس کھولو ابھی محسوں کیے جاؤ رفاقت اُس کی

مفرت کی محبت اور مجلس کا مز ولوث عمیں مے ....

اک آخر کرو کے ساتھ بم لوگ ڈیز د بجے سے پہلے چکوال بی چکے تھے۔ فیعلہ یہ ہوا۔ کد مدنی مجر می تو نمازیوں کا رش ہوگا۔اس لیے وضو کی قربی مجد میں کرلیا جاوے اور وضو کرنے کے بعد مدنی مجد عمل جایا جائے۔ وضو کے لیے ہم نے ایک قرین مجد کے سامنے کار روکی ہی تھی کہ ایک دوسری کار بھی ہمارے چیچے آ کرزگ۔ یہ بھی قصبہ ساہیوال کے احباب تھے۔جن میں چوہال کے ہزرگ قاضی مظفر حسین اور مابیوال کے بھائی بیغوب اور دومرے احباب، یرب حفرت کے متوسلین تھے جب کہ مدرسد تقانیہ کے دیگر اساتذ و اور احباب بسوں کے ذریعہ بھی پنچے تھے۔ یوں ساہیوال والوں نے اپنی ممت اور مقیدت کا بحر پورا تلبار کیا تھا۔ جو یقینا اُن سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہوگا۔ وضو کے بعد ہاری گاڑی جب شاہراو پر آئی تو سڑک باک ہو چکی تی ہیں جمیں گراڑ کا لج والی سڑک ہے ہوتے ہوئے تموز اسا چکر کاٹ کر دوبارہ شاہراہ پر آنے کا راستان کیا۔ مدنی مجد کی گلی کی کوریر پولیس والے کمزے تھے۔جنہوں نے بڑے اوب سے کہا کہ جناب جنازہ کا لئے کے گراؤ تفریش آنے والاے تبدا بہتر ہے كة ب كازى كويهال كمراكر فى عائيسد حراؤند من بط جادي تاكرة ب كودوباروكارى تكالنے ميں وقت ند ہو۔ بات أن كى معقول تحى اس ليے بم لوگ مدرسا ظمبار الاسلام ميں بطير مح اور ظمر ك نماز و إن اداك \_ مدنى معرب مدرسدا عبار الاسلام كك جات موت ايك ى خيال آتار باكداس سرك اور إن كليون ع حضرت بار بار گزرے بي اوراب ير كليان بول كميرى بي -

شہر ک بے چراغ گلیوں میں زندگی تھے کو ذھونماتی ہے ابھی نماز ظہراداکرنے کے بعد مفتی صاحب نے فرمایا کہ چونکہ ہمیں بھیں میں جنازہ پر صنا ہے۔ اس
لیے چکوال میں تفہر نے کی بجائے ہمیں جلوں سے پہلے بھیں بہتی جانا چاہیے۔ اور چونکہ امجی تک جل نے
بھیں نہیں دیکھا۔ تو اس عرصہ میں حضرت کا شہراُس کی گلیاں اور مجد بھی دکھے لیں ہے۔ چنانچہ ہم لوگ
بھیں کے لیے دوانہ ہو گئے۔ اس لیے چکوال میں جنازہ پڑھے کی کیفیت ہم لوگ نہیں دکھے سے بسسہ بھیں
کی جگہوں سے گزرتے ہوئے جب ہم اُس مکان کے قریب پہنچ جس کا چوبارہ کا نفرنس کے ایام میں
حضرت کے جلوؤں سے معمور ہوتا تھا۔ تو حضرت مفتی صاحب کو بتائے ہوئے میری آئیس بھرآئیں۔
مفتی صاحب نے مجد دیکھی محمود کا جمرہ دیکھا۔ پھروہ شنج دیکھی جوکا نفرنس کے دنوں میں بقعہ نور ہوتی
سے بھیں کی ودکا نیں اور بازار سب بند تھے۔ اور یوں اٹل بھیں اپنے قائد کے آخری سفر پر بے صد
افردہ شے ۔شہر کے اس منا ٹامیں ہر چیز برائی کا گدری تھی۔ .....

وہ چھوڑ کے اس شہر کو جا دور بسا ہے اُس دفت سے برخض پرایاسا گھے ہے

تقریباً بیان کھنٹہ اوگ سجد کے حن ش سبزہ پردھوپ میں بیٹے دہاور پھر پونے چاد ہج کے فریب ہم بیٹے دہاور پھر پونے چاد ہج کے فریب ہم کوگ با کی سختے ہوئی ہوں یہ سنتی صاحب کی نظر شن الحدیث مولانا ذاجہ الراشدی پر پڑی اور وہ اُن کی جانب چلے حضرت شخ الحدیث مولانا ذاجہ الراشدی پر پڑی اور وہ اُن کی جانب چلے حضرت شخ الحدیث نے آگے بڑھ کرمنی عبدالقدوس تر فری کو گلے لگا یا اور ان لبلہ و انا البہ و اجعون کا البان ہوا اور تقریباً الحدیث مولانا نہوا اور تقریباً المحدیث کی اعلان ہوا اور تقریباً مولان ہوا اور تقریباً مولان ہوا اور تقریباً مولان کی مولان کے بعد میں اور کی تی ہوئے کی ہوا تھ ہوئے معرب نے تھوڑی میں ہی ہوئے کہ مولانا کر ایک کے بھائی صفرت مولانا عبدالقدوس خان مدکلان مولانا مو

اُن کے بعد فکاہ ٹی اُشنے حضرت مواد ناشاہ محمد صاحب دامت برکاتھم کو دعوت دی گئی ،اُن کی طبیعت ناسازتھی اورغم ہے بھی نٹر صال تھے۔ گرتے پڑتے سپیکر کے قریب تشریف لائے اور پیکل ہے دو تین

جلے اداکر سکے۔اتنے میں سیاہ سحاب کے نئے سالا رمولا نامجہ احمد احمیانوی پینچ مکتے اور انہوں نے حضرت قاضی صاحب کو بے صدقراج مقیدت پیش کیا۔اور پھرآ خریش حضرت علامہ خالدمحمود وامت برکاتہم نے ا ہے مخصوص انداز میں موقعہ کے مطابق حصرت قائد کی خدمات کوسراہا۔ اور فرمایا کہ وہ تو آج کامیاب زندگی گزار کر چلے جارہے ہیں۔ آج کے بعد سب رنج وحزن فتم ہوا۔ آپ حضرت مسین جُنَّوَا کے مظہر تھاں لیے آ ب کی پوری زندگی بھی اُنہی کے نقش قدم پرگزری اور آج وہ اپنے مولا کے سامنے سرخرو ہو کر جارے میں۔ ہم لوگ جو حفزت کے جنازہ میں شریک ہوئے یقینا یہ ہماری بخشش اور مغفرت کا ذ راییہ بنے گا۔ اور اتنے میں حضرت کی سواری بینچ گئی۔ نماز جناز ہ، قائد ابن قائد اور جانشین صاحبز اوہ قاضی محمد ظہور الحسین اظہر مدفلہ نے بر حالی نماز جنازہ کے بعد بروانوں کا غول حضرت کی آخری زیارت کے لیے ٹوٹ بڑا۔ ہم اوگ پونکدا گلی صفول میں تھے۔ اس لیے تھوڑے ہے و مھکے تگنے کے بعد ہم لوگ حضرت کی گاڑی تک تبنیخ میں کا میاب ہو گئے۔حضرت مولانا محد المیاس بہینی کے صاحبز اوے مولا نارشیداحمد چندنو جوانول کے بمراه حضرت کے سربانے ڈیوٹی پر مامور تھے۔انبول نے عمر مجر حضرت کے جلوے بہت قریب ہے دکھیے ہیں ۔ حتی کہ ایک فج کے موقع پر بھی وہ حضرت کی معیت میں جانے کا شرف عاصل كر كي يس اوران ت آخرى سفريس بحى حضرت ك بهت قريب يس دالله في حاباتوكل تیا مت میں ہمی بہی ترب نصیب ہوگا۔اس پورے مشکل وقت میں مفتی عبدالقدوس سلمہ میرے قریب رے اور میرا باز و مضوطی سے تعامے رکھا۔ اول وعلم بیل میں حضرت کے قریب بیٹینے میں میری مدد کی۔ الند تعالى أسيس بهت زياده اجرعظيم عطاكر يآ من -حصرت كاچېره چودهويس كے چاندكى ما نند چك رياتها ساری زندگی سرت البی برتقاریر کی تیس برلدم سنت کے مطابق انھتا تھا۔ اہل بیت بی بید عظام اور محابهٔ کرام بوئیم کے دفاع میں ممرکز رک تھی۔ آج یقینا اُن ارواح مقدسہ کی تجلیات بھی ضوفشانی کرر بی بول گی۔اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی ہوئی تو برخنص و کھے سکتا تھا۔ یول لگتا تھا جیسے ایک دوست اپنے دوسرے دوست کے گھریر مدمو ہو۔ اور طاہر ہے کہ دوست کے بال جاتے ہوئے چرے سے بشاشت اور خوثی عیاں ہوتی ہے

> دل کو سکون، روٹ کو آرام آگیا موت آگن که دوست کا پیغام آگیا

سور ہا ہے آخری وم تک اٹھا کر زختیں تبر پر تیری فجھاور ہوں خدا کی رختیں

### ( ~ 25 ) ) (2005 Lev. 5) ( ( Co. 1) ( Co. 1)

اورای بات کوآپ یول بھی کہہ کتے ہیں، تھکا ماند و مسافر جب شام کو گھر آتا ہے تو سب جستی جول جاتی ہیں اور و وسکھ کا سانس لیتا ہے۔

بوں ہوں ہیں۔

اے قائد! آپ نے ہمارے کے بہت کام کیا ہے۔ سینگلزوں کما بیں تعییں ، بزاروں میل فا میں تعییں ، بزاروں میل فا منزکیا ۔ بھی پہاڑوں ہی جہاڑوں بی تعمیل میں اور بھی میدانوں بی تشمیرے کراپی تک ملک کے جہا چہا پہ حق چاریار ڈو بھی کے بار دی تھے ہیا کہ ند بھوپ میں اور ڈو بھی کے بار دی تھے کہا کہ دات نہ سروی کی پرواہ کی نہ گرک کی ۔ ند بھوپ دیکھی نہ چھاؤں ۔ بھوک برواشت کی بیاس برواشت کی ۔ اے قائد! ہم آپ ہے آئ سے واحد و کرت ہیں۔ کہ آپ نے جو کم اٹھا ہے ہیں ہم اُن کی لائ رکھیں مے تیرے برفرمان کو پورا کریں مے ۔ اور اب ہماری دعا ہے

نینر لے آرام کی اے قافلہ سالار قوم کرنددیں بے چین تھے کو کد میں انکار قوم

ا پنے قائد کو آخری سلامی بیش کرتے ہوئے ہم لوگ چکوال مدنی معجد میں پنچے نماز مغرب کی جاءت کھڑی تھی۔ ہم لوگ ہے اور دور جاء عت کھڑی تھی۔ ہم لوگ بھی جلدی جلدی شامل ہو گئے۔ ہم ہے آگلی صف میں برادرم عبدالوحید حنی سوجود تھے۔ نماز کے بعد ان ہے معافقہ ہوا۔ مولا ناعبدالوحیدا شرقی تو بھیں میں بی مل گئے تھے۔ اور دور ایک صف میں حافظ اللہ یارصا حب نماز میں مشخول تھے۔ وہ ممبر بھی موجود تھا۔ جس پر بیٹے کر قائد اللہ سنت کے سالہا سال تک وعظ دلقین سے موتی تھیرے تھے نمازی بھی وہی تھے۔ محر حضرت موجود نہ تھے

مکاں بھی وہی ہے کمیں بھی وہی ہیں گر ایبا لگآ ہے گھر اجنجی ہے

۔ نماز سے قارغ ہوتے ہی ہم لوگ ساہیوال کے لیے روانہ ہو گئے راستہ میں موز و سے کی محجد میں نماز عشا ،اواکی اور رات کوساڑ ھے دس بجے ساہیوال پینچ طئے ۔

مورج کے ماتھ ڈوب گیا بیرا دل بھی آئ اٹا اداس شام کا سظر مجمی نہ تھا

اب کیا ہوگا؟

۔ توموں پر اداروں پراہر جماعتوں پراپ وقت آتا ہے جب اُن کے باتی اور سر پرست ہمیشہ کے 

#### کھاور بڑھ گئے ہیں اندھرے تو کیا ہوا مالوس تو نہیں ہیں طلوع سحر سے ہم

باني دار العلوم ديو بند حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوي رئينية كا جب انقال مواية أس وتت لوكون نے میں کہا تھا کداب کیا ہوگا! بے شک حضرت نافوتو ی بھٹنیے کے مقابلہ کا آ دی پھر پیدائیں ہوا علم اور عمل برلحاظ ے أن كے جانشين أس مرتبہ كے نہ تھے مكر قدرت نے أنبى جائشينوں سے كام ليا اور وایو بند کا فیض پوری دنیا میں پھیلا تبلیفی جماعت کے بانی حضرت مولانا محد الیاس بینید کی وفات بر بھی لوگوں نے بھی کہاتھا کداب کیا ہوگا! جماعت میں أن جبیار جل پھر پیدائیس ہوا گر قدرت نے بعد میں آنے والے مخرورلوگوں ہے ہی کام لیا اور آج جماعت کا کام دنیا کے چپہ چپہ یس پھیلا ہوا ہے۔امیر شریعت سیدعطا والندشاہ بخاری بینیج اللہ کو پیارے ہوئے تو اُس وقت بھی لو کوں نے وہی سوال و ہرایا تھا كه اب كيا ہوگا! مگر دنیانے دیکھا كەشاە جى بينين كے بعد مرزائيت كاجناز واشا۔ پورى قوم نے مرزائی ذرّيت كوغيرمسلم اقليت قرار ديا- اور اب حتم نبوت كانفرنس صرف ياكتان بي بي نبيس يورب اور انگلتان کے مراکز ش بھی منعقد ہورتل ہیں۔ آج حضرت قائدا بل سنت کے انقال کے موقع پر بھی وہی سوال لوگوں کی زبانوں پر ہے کہ اب کیا ہوگا! جن تح یکوں کی انجی میں نے مثالیں دیں وہ سب دیوبند ك شجرطوبي كى شاخيس جير \_ اور حفزت قاضى مظهر حسين بينيلة بھى ديوبند كے اكابرين كرتر جمان ، فرق نا بی الل سنت و جماعت کے خادم اور اہل ہیت عظام ڈائٹڈ ومحابہ کرام ڈائٹڈ کے وکیل تھے۔ ان شاءاللہ خدام کی بیتح کی بھی بھیشد کے لیے قائم رہے گی۔ اور دن رات چوگی ترتی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک کے موجودہ قائد قاضی محمرظہور الحسین اظہرید ظلا کووہ حوصلہ اور عزم عطاء فرمائیں کہ وہ اپنے والد محترم کے مشن کو پھیلائیں اور سیے جانشین ٹابت ہول۔

يول تو ملك بحرك الل سنت اور علائے فتق حضرت قامنى صاحب بينيد كے بهنوا تھے \_ محر خاص اس

علاقہ میں حضرت بیٹے الحدیث علا مدسر فراز خان صغیرہ، حضرت مولانا مغتی سید حبد الشکور تریزی پیٹے اور حضرت مولانا قاضی عبد الطلف جملی بیٹے یہ چار ہزرگ ایک مسلک اور ایک بی مشرب سے تعلق رکھے سے بان کا آپس میں بیار بھی بہت تھا۔ ایک دوسرے پراعم دکرتے تھے۔ اور ایک کی آواز پر سب لیک کہتے تھے۔ آج بھی اللہ کے فضل سے ان کے اظاف قائدابن قائد حضرت مولانا قاضی ظہور الحسین مدظلہ کے دوش بدوش موجود ہیں۔ اللہ نے چاہا تو یہ تھا دوقت کے ساتھ ساتھ اور مضبوط ہوگا ان کے علاوہ پاکستان بھر میں اور بیرون ملک بھی جمل قدرا بلی سنت و جماعت کے علا واور تا تھ بن موجود ہیں۔ ان شاء اللہ ان سب کی تائید و جمایت حضرت جانشین کو حاصل ہوگی ..... یادگا واسلاف اور اس قافلہ کے سالار مفار دواس قافلہ کے سالار عضرت مولانا سر فراز خان صفور دامت برگاتی ہیں۔... اور حضرت قاضی صاحب بیشو کے دیر بیند دوست اور جانش موجود ہیں۔ ان شاء حضرت مولانا سید محمد امن شاہ صاحب برگائیم مخدوم پورکی دعا تیں مجمح کے کے خدام اہل سنت کے جانب برداؤ تیرہ ہیں۔

سید عطاه الله شاه بخاری بینین کے انقال کے بعد خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی بینینه کو تحفظ خم نبوت کا ایر ختب کیا گیا تھا۔ اور اس کے تعویْر سے عرصہ بعد جب اوسلانوالی ضلع مرکودها میں تشریف لائے۔ تو احتر سلانوالی میں موجود تعار سلانوائی کے بجام لیڈر حضرت مولانا سید فضل الرحمان احراری نے اُن کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ ''ہمارے امیراور بڑے حضرت تشریف لے آئے ہیں'' تو حضرت شجاع آبادی نے انتکبار ہوتے ہوئے ساریخی جملہ دو ہرایا۔……

"بزے تو نہ تھے، بروں کی موت نے بردا بنا دیا ہے"

بہر مال تر یکوں کو چلانا اور ساتھیوں کو جمع رکھنا بڑے حوصلہ اور عزم کی بات ہوتی ہے اور جب انسان بڑے منصب پر قائز ہوتا ہے تو اللہ تعالی حوصلہ بھی بڑھا دیے ہیں۔ بڑے لوگ بمیشہ ورگز رہے کام لیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں ہیں ایجنے کے بجائے اپنے مشن اور مقصد کو مذظر رکھتے ہیں۔ قائدین ایک پالیسی اور پروگرام وے کر چلے جاتے ہیں۔ بعد ہیں آئے والے ای پروگرام کو مقررہ پالیسی کے مطابق آگے بڑھاتے ہیں۔ افتان ف رائے اور تقیری تقید ہے جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں۔ البتہ تقید برائے تعقید اور کئے جی ہے۔ البتہ تقید اور کئے جی ہے۔ اب

6(C15) 4 (4(million) 4(C15)) 4(C15))

ہے حسن اور ہر متاہے وق نے ای بات کو ہوں کہاہے

گلبائے رنگا رنگ ہے ہے زماعت تہن اے ذوق اس جبان کو ہے زیب اختاذف سے

اوراب آخر میں اس دعا کے ساتھ اپنے مضمون کوختم کرتا ہوں کہ انتہ پاک ہارے کا کہ دھنرت مولانا قاصی مظہر حسین کیسٹ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور اُن کے پسماندگان کو وی حوصلا اور عن مطافر ماوے جس عزم کے ساتھ حضرت کا کہ بھیشرز ندور ہے مر جمکایا نہ مجمی تو نے جفا کے آگے مرفزو ہوتا رہا اپنے خدا کے آگے

0000

(بير: ص625)

گزارش

تمام برادران طریقت کی خدمت می گزادش ب کدخکورواشعادا بنیاس کاب ساسل طیب می نقل فریالیس تا که دخترت اقدس مرشدی صاحب نورانشر قد و که نام سی بحی توسل کرکیس \_ نقل فریالیس تا که دخترت اقدس مرشدی صاحب نوایسال ثواب کا اجتمام و معمول بنائیس \_ الله تعاتی الله منالی مقام نصیب فریادی ادر بسیس دخترت مرحوم کنتش قدم پر چلتے اور دعترت کو جنت الفردوس میں ایکی مقام نصیب فریادی اور بمیں دھترت مرحوم کنتش قدم پر چلتے اور دعترت کی تو نتی عطافر مادیں۔ آمین معمومة سیدالمرسلیس اور دعترت کیشٹ کے مشن کو جاری رکھنے کی تو نتی عطافر مادیں۔ آمین معمومة سیدالموسلیس

# عظيم سانحه

کی مولاناسید مصدوق حسین شاه بخاری 🌣

مور خد ۲۹ جنوری ۲۰۰۴ء بروز سوموار مج فجر کی نماز کے بعد ساہیوال سرگودها سے بذر بعید فون اطلاع کمی کد حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب بینتیدوار فانی سے دار ازل کی طرف رحلت فرما محتے میں۔ (انا لله وانا البه و اجعون)

یہ خبرہم پر بیخل بن کر گری اب محسوس ہور ہا تھا کہ داقعی ہم یہ ہو گئے ہیں۔ کیونکہ تعبر ا ۱۹۹۱ مرکو دالدِ محترم (حضرت مولانا سید صادق حسین شہید بینینا) نے جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر بجھے دوحضرات کی خصوصی شفقتیں حاصل رہیں۔ ● حضرت اقدس سیدمفتی عبدالشکور تر ندی بینینا ■ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب بہتینا۔ ان حضرات کی بے بناہ محبق اور شفقتوں نے حضرت والدصاحب کی جدائی کا غم بھی ہلکا کردیا۔ پھراولا سیدمفتی عبدالشکور تر ندی بہتینا دائے مفادقت دے کردائی اجل کو لبیک کہد گے۔ اوداب حضرت قاضی صاحب بہتینا بھی ہمارے درمیان موجود نہیں۔

ان حضرات کا ما بد ہمارے مروں سے اٹھ جاناطبی گرعظیم مانح تھا۔ حضرت والد ما جدسید صادق حسین شاہ بہینیں صاحب حضرت، شخ العرب والحجم الشخ سید حسین احمد بدنی قدس مرہ کے شاگر ورشید سے اور اپنے شخ کے دیگ میں رقعے ہوئے ہوئے سے! مادہ لہاس، مادہ گفتگو، خلوص و محبت کے بیکر سے اکا ہر کے عاشق سے عاشق سے بندہ نے انہی کی گود میں تعلیم و تربیت کی اور اپنے ہزرگوں کی صدات و شجاعت کے واقعات سے حضرت والدصاحب اپنے معاصر علاء کے بھی بہت قد روان سے ۔ چنانچے ملک مجرے علاء کرام اور مشائخ ہمارے بدر سطوم الشرعیہ میں تشریف لاتے ۔ یوں ہمیں ان حضرات کو بہت قریب سے ویکھنے کا موقع ملک جانچے میں والدصاحب و کیکھنے کا موقع ملک جانچے سے آخر بیا ہمرامتحان کے موقع پر حضرت مفتی صاحب ہمارے مدرسے کے برادوانہ اور وستانہ تعلقات سے ۔ تقریباً ہمرامتحان کے موقع پر حضرت مفتی صاحب ہمارے مدرسے

مِن تشريف لات اورب مدشفقت فرمات -

مسترت والدصاحب کو مجاہد اسلام حضرت مولانا غلام فوث بزار دی بینیا ہے والہانہ محقیدت ملکی میں معتبدت ملکی مسترت والدصاحب کو مجاہد اسلام حضرت مولانا غلام فوث براری اور نقابت کے دنوں میں جب حضرت بزاروی بینیا نے باہر کے اسفار پر جانا بند کر دیا تھا حضرت والدصاحب کی درخواست پر المیس دنوں میں جھنگ جیسے دور در از علاقہ کا سفر کیا اور فر مایا کہ حضرت شاہ صاحب بینیا ہی دعوت میں اتنا

خلوص تھا کہ میں انکارنہ کرسکا۔ تیسرے بزرگ جن ہے حضرت والد صاحب کوعشق کی حد تک محبت وعقیدت تھی 📰 پیر طریقت نباخ بلت وكيل محابه يُذارُج معزت مولانا قاضي مظهر حسين قدس سرة كي شخصيت تقي \_ معزت والدصاحب کے نام معزت قاضی صاحب بینیو کے مکتوبات کا جو ذخیرہ احقر کے پاس موجود ہے ان میں ایک بات تقریبابار بارد ہرائی گئی ہے۔ کہ کاش ہمارے نی علاء کو اس عظیم نقصان کا احساس ہوجادے جو سی مسلمان کو پہنچا یا جار ہاہے۔ مسلک الل سنت کی تھانیت ،اصلی کامر اسلام اور نظام خلافت راشدہ آپ کے خاص موضوعات تھے۔جن کا بر جار آپ نے زندگی کے آخری سانس تک جاری رکھا۔''حق جاریار ٹکافٹیم'' آپ کی تحریک کا خاص نشان ہے۔ چنا نچرسینوں پر تن جاریار انتافیا کے نی ، جائے دان کے خلاف پر تن بار یار جنافتہ کے الفاظ اور ای طرح سائیکلوں اور کاروں پر حق جاریار شافتہ کے بیارے الفاظ جلی حروف میں لکھنے کی تاکید فرماتے۔ "یا اللہ مدد" اٹھتے بیٹے اس کا ورد کرتے اور فرماتے کہ لوگ غیراللہ سے مدد یا تکتے ہیں اور انہیں اس بات پر ندامت بھی نہیں ہوتی تم اللہ ہے دو ما تکتے ہوئے کیوں شرماتے ہو۔اور فرمایا کداس الله والی مدد کواتنا عام کر دو که لوگ دوسروں سے مدد مانگنا چھوڑ دیں منہیں نہیں معلوم کہ تمہارے اس نعرے سے خالفین کتنے پریشان ہیں۔ بیابیانعرہ ہے جس کا جواب کسی کے یاس نہیں۔ آ ٹھ سال کی عمر میں مؤر دید ۲۵ تمبر ۱۹۸۲ء بروز ہفتہ مدرسہ علوم الشرعید کے سالا نہ جلسہ کے موقع پر

حضرت قامنی صاحب قدس سرؤی پہلی بارزیارت کا شرف حاصل ہوا۔ ایما نورانی چرہ میں نے اس سے پہلے بھی نے دس سے اس کے چرہ کی کشش ایسی تھی کہ بہلے بھی نے در یکھا تھا۔ اس عمر میں مسائل اور تقاریر کی بجھو تنہیں تھی گر حضرت کے جبرہ کی کشفتیں اور زیادہ بعدا کا دلا ! جو دن بدن بوحتی ربی ۔ حضرت والد یا جدکی شہادت کے بعد تو حضرت کی شفقتیں اور زیادہ بندھ کئی جب بھی حاضری ہوتی بہت ہی دلاسر دیتے اور اپنے دست مبارک سے کھانا گھرے لاتے اور بیشک میں بڑھا کر ایس مجبت سے کھانے کہ اہا تی کی شفقتیں یا د آ جا تیں۔ رخصت ہوتے وقت معافقہ

### 

فرمائے اور نقلی کی صورت میں بھی ہر بیٹنا بہت فرماویے جوا کثر پانچ صدر و بے ہوتے۔

حضرت علم کاسمندر تھے۔ • ۲۰۰۰ میں سالانہ کی کا فرنس منعقد ہو کی جس میں زیارت کی فرض سے حضرت مولانا قاری محمد حیات صاحب کے امراہ سنر کیا۔ حضرت صعف اور کمزوری کے باوجود آنے والے مہمانوں سے ل رہے تھے۔

دوسرے دوز فجر کے بعد آپ کا بیان تھا کری پر بنما کرچو بارہ سے بنچ لا کر خدام نے گاڑی جی بنما یا جلسے کا میں بنما کے جلسے کا بیان تھا کری پر بنما کرچو بارہ سے بنج پھر کرک پر بنما کہ شنج پر لائے کئے اس دوران پوری فضا نعروں سے گوئے رہی تھی۔ بھول کیا بھرے بمسلو مولانا موصوف نے کہا کہ! حضرت اس ضعف میں بھلا کیا بیان کریں گے۔ جس نے کہا بیا بھی پر پہل جائے گا حضرت نے جو بیان شروع فرمایا تو تقریبا پونے تین بیان کریں گے۔ جس نے کہا بیا بھی پر پھل جائے گا حضرت نے جو بیان شروع فرمایا تو تقریبا پونے تین بھنے جاری دہا۔ تحریک خدمات ، کا فرنس کے اغراض ومقاصد پھر عظمت صحاب شائی کی مجت حیاں تھی۔

آ پ کی وفات ایک عظیم سانحہ ہے۔ پوری نی قوم خصوصاً تحریک خدام اہل سنت کے رضا کاروں اور مدرسہ اظہار الاسلام کے طلبا واور مدرستعلیم النساء کی طالبات کو آپ یتیم چھوڈ کر جنت الما وی میں جا اسے النسآ پ کے مشن کو جاری وساری رکھے۔ اور قائد این قائد مولانا، قائمی محمد ظہور الحسین صاحب مذکلہ کو جمت اوراستقامت سے نوازے۔ (آمین)

حضرت والدصاحب نے عمر بحر حضرت قاضی صاحب بیلین کی تا ئید و جمایت کی چنانچہ جھنگ میں حق چار یار نشافتہ کا نفرہ عام کیا۔ اپنی مساجد کے نام حق چاریارا در طلفائے راشدین رکھ کر قیامت تک کے لیے اپنی عقیدت اور محبت کور جسٹر ذکر اگئے۔ اس طرح ان شاہ اللہ تعالی ہم بھی انہیں حضرات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت صاحبز آدہ اور جانشین قاضی مجھ ظہور الحسین صاحب کی ہر حق بات کی تا ئید و جمایت کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو الل حق کے ساتھ رکھے۔

> جئیں تو فق کے ماتھ مریں تو فق کے لیے

# شاہراہ حق واعتدال پر قاضی چیک بوسٹ

کھر خطیب اسلام مولا ناعبدالرؤف چشتی 🌣

مولانا عبدالرؤف چشتی شگفته مزاج ،معروف ومشهور خطیب میں۔ان کی درج ذیل تحریر ش بظاہران کی خطابت وشگفته مزاجی کاعضر نمایاں ہے۔جس ہے ممکن ہے بعض طبالع کوقدر سے اختلاف ہو۔ تاہم ان کی تحریر میں موجود دھا گن یقینانا قائل تر دید میں۔ طاحظہ ہو ..... [رشیدی]

مسمی شعبہ کی ذمدواری قبول کر لینا آسان کین نبھانا انتہائی مشکل ہے۔ ذمدداری کو نبھائے کے لیے استقامت ،صدافت ،دیانت اورخوف خداجیسی صفات کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔

خوف خدا ہی ایک ایب ہتھیار ہے جس کی ہدولت کوئی بھی شخص اپنی فرسدداری نبھا سکتا ہے۔ میرا

ذاتی تجریہ ہے کہ جو شخص دیانت داری ہے اپنی فرمدداری نبھائے اس ہے تقریباً اکثریت نالاں رہتی

ہے۔ جس جس می ہا استذہ خوش ہوں اور کی کوہتم پر کوئی گلہ شکوہ نہ ہوتو بجھ لیجئے کہ یا تو حضرت مہتم
صاحب فرظی مارتے ہیں لینی اساتذہ کی کوتا ہیوں سے درگزر کرتے ہیں یا پھر اساتذہ جنید
بغدادی پھنٹی اور بایزید بسطای بینیٹ ہیں۔ ورنہ فرمددار مہتم سے اساتذہ ناخوش اور دیانت دار ناظم
صاحب سے طلبا ناراض االا باشاء اللہ تن گوشف کے بہت کم دوست ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نواٹنز کے متحلت مواجب کہ کہی کی معمولی افزش کو بھی معاف میں کرتے تھے۔ اول درہ ورنہ زبانی اختباہ لازی ہوتا تھا۔ عقا کد، احکام واعمال میں کوتا ہی پر معافی معافی معافی عادت بنا لے وہ بے باک ہوجا تا ہے اسے پھر معافی کی رضا اور خوشنودی کے معافی کی رضا اور خوشنودی کے کہی کی رضا اور خوشنودی کے کہی کی رضا اور خوشنودی کے کہی کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے ہی۔ بیتول شاعر سے کہی کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے ہی۔ سے بقول شاعر سے۔

<sup>🖈</sup> مهتم جامعيد يندانعلم چشتيه، رفع كالوني اوكارُه

# ا کی جوال مردال ، فی گونی ، یما ک

آئین جوال سردال، حق گوئی ، بیبا ک الله کی شیرول کو آتی نہیں رو باہی!

کون نیس جانتا!اگر ذ مدداری غیر ذ مدداری کا مظاہرہ کرے تو پھراصلات کیے ہو؟ چوراہے پر کھڑا سنتری اگر فرائنض سے غافل ہو جائے اور کسی کورو کے ٹو کے نبیس ، قوانین ٹریفک کی خلاف ورزی ہوتے دیکے کر بازیرس نہ کرے ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ شاید ہے بتانے کی ضرورت نبیس ۔

میرے بھائی، جس گھر کا سربراہ مصلحت کا شکار ہوجائے و ہاں لڑ کے اور لڑکیاں خو دسر ہو جایا کرتی بیں۔ جس چوک کا سنتری لا پرواہ ہو جائے اس چوک میں حادثات معمول بن جاتے ہیں۔ جس کلاس کا استادا پی ڈیوٹی سے غافل ہواس کلاس کا نتیجہ صفر ہوتا ہے۔ جس درجہ کا معلم لا لچی ہوجائے اس درجہ کے طلبا و کا آسوختہ سوختہ ہوجاتا ہے، جس محلّہ کا چوکیدار رات کو کتوں کے بھو تکنے کا نوٹس نہ لے اس محلّہ میں کئی گھرچوروں کی زدھی ہوتے ہیں۔ جس شہر کا کو توال غافل ہوجائے اس شہر میں رات کو بی نہیں دن کو مجمی ڈاکوراج ہوتا ہے۔

ا پنے بھی فغا بھے سے بیگانے بھی ناخش میں زہر ہلاال کو بھی کہد نہ سکا قند

شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی بینیزی کے درعلم وطریقت پرزانو کے تکمذ تہد کرنے والے آپ کے خلیفہ مجاز بانی وامیر تحریک خدام اہل سنت مرشدی ومولائی حضرت مولانا قاضی مظلم حسین بینیزیہ کو اکا ہرین علائے دیو بندنے جو ڈیوٹی اور فرمد داری سونی تھی۔حضرت قاضی ا حجیمرہ کا تنقیدی شرالہ جب انہوں نے دیکھا کہ شاہراہ حق داعتدال پر چلنے کے لیے انجیمرہ سے تنقیدی ٹرالہ نکلا ہے ادراس

جب امبوں نے دیکھ کہ شاہر اوس والت کے ایرائی داخترال پر چینے کے بیے اجرہ سے نتیدی ترالہ نکلا ہے اورائی کا ڈرائیور تمام آوا نین ٹریفک ( قرآن وسنت ) سے لا پرواہ ، محائن و منا قب کے اشار سے تو ڈتا ہوا عقیدت واحر ام کے بیٹیڈ بریکر سے منجل کرگز رنے کے بجائے ای رفتار سے چیانا جھلتا فاک اڑا تا چلا آتر ہا ہے ۔ تو قاضی صاحب فوراً ساسے آگے اسے رکنے پر مجبور کردیا ۔ لوڈ چیک کیا تو امر کی نکلا ، ڈیزل دیکھا تو تنقیدی تھا اور ڈرائیونگ لائسنس ( سند فراغت ) ما نگا تو جواب تھا کہ جس نے کسی بھی اوار سے تربیت نہیں کی ۔ خود ہی اپنی مجھ کے مطابق ڈرائیونگ کرتا شاہراہ تحقیق تغییر پر آگیا ہوں۔ قاضی صاحب نے تحقیق قلم سے اس کا چالان کرویا اورائی اجبحرہ برا اند ٹرالہ کوائی کے ڈیزل اورائی کے سامان کو ریبری کے لیے علمی عوالت میں بیش کر دیا اور بغیر لائسنس روڈ پر آنے کے جرم جس ڈرائیور کو براری کی بیٹیاں بیٹنگ رہے ، اپنی غلطیوں اور نفزشوں کی معافی بڑاروی بریٹید حوالات کے بیرو کردیا۔ ساری زندگی بیٹیاں بیٹنگ رہے ، اپنی غلطیوں اور نفزشوں کی معافی نموان سے میں مقائیاں چیش کی موجودہ رہبر قاضی صاحب بریبید نے جم کی اعانت کا غذات والی نہیں ساگی اور بھرائی سے اسلامی کے موجودہ رہبر قاضی حسین احمد نے حضرت کا غذات والیں نام کی ما کی ایک آپ بغیر تحقیق چالان کردیتے ہیں۔ قاضی صاحب بریبید نے بحرم کی اعانت قاضی صاحب بریبید نے بحرم کی اعانت

کرنے کے جرم میں امیر جماعت کا بھی چالان کر دیا اور قاضی حسین احمد خاموش ہو مگئے۔ چندسال مزرے ایک نعرہ بہت مشہور ہوا تھا کہ طالمو! قاضی آ رہا ہے۔ دراصل بات بیتی کہ جب خود ساختہ ڈ رائیور،اس کے ٹرالدا درسامان کوعلمی عدالت میں پیش کر دیا گیا تو د وران تغییش و تحقیق ہرشے غیر کئی ،غیر معیاری اورتقریباً ساراسا مان تنقیدی نکلاتو بیا یک دوسرے کو کو سنے اور ظالم کہنے گئے کرتم نے مجھے برظم کیا جو جھے اس تقیدی کمپنی میں لایا دوسر ابولا کہ تو بڑا طالم ہے تو نے جھے اس کمپنی کوصالحین کی کمپنی بتایا تھا مگر يريمپني تو طالحين کي ممپني نکلي - جب بيلوگ ايك دوسرے كو ظالم كهـ ر بے تقيقواس وقت ان كے كمي ذ مه دار نَے قاضی مظهر حسین صاحب کواپنے تعاقب میں دکھ کرنعرہ لگا دیا تھا کہ خاموش رہ جاؤ ظالمو! قاضی آ رہا ہے۔ جوسادہ لوح تھے وہ کسی اور کو قاضی سجھتے رہے۔لیکن درحقیقت بھی لوگ جنہوں نے اصحاب مصطفیٰ عَلَقِیْم کی عدالت وصداقت پر تقیدی حملے کئے تھے۔صحابہ اللّٰیُؤکے ایمان واسلام کواپنے پیانے پر ير كھنے كى كوشش كى تقى اور قرآنى فيصله المتحن الله كو قبول نه كيا تھا۔ يبى طالم تھے جو قاضى مظهر حسين كو ا پنے تعاقب میں وکھے کہ چلا رہے تھے کہ ظالمو! قاضی آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر انہیں شاہراہ حق و اعتدال يرآنے كى جرأت نيس ہوئى\_

. ئىم ئى سروس

قاضی جیک پیسٹ پر اگر چہ ہرایک کی چیکنگ ہوتی تھی گر دیے بند کہنی کے ہرٹائم اور ہر سروس کی چیکنگ بن سے موق تھی ۔ واضی صاحب ہونیٹ جا ہتے ہے کہ دیے بند کہنی کے نائم کہنی کے منظور کر وہ قوانین وضوابط کا خیال رکھیں اور کہنی پر اعتاد کرتے ہوئے انہیں کے قائم کر دہ پٹرول پہوں سے تیل حاصل کریں اور انہی کے منظور کر وہ ریسٹوریٹوں پر قیام کریں۔ کی کوخلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور نہ ہی کوئی ڈرائیور کمپنی کے طے کر دہ اصول سے اختیاف کرسکا تھا۔ گر '' تر ہر کے پر جلتے ہیں ققریر کے آھے'' کلوق کچھ سوچتی ہے اور خالق کے فیطلے پچھ اور ہوتے ہیں۔ ہوا یہ کہ راد لپنڈی اور گھرات سے دیو بند ٹرانسپورٹ کے دوبہترین ٹائم نگلتے تھے جو کہ بہت کا میاب تھے اور '' عُنی '' مروس کے دام پہلے ان کی بگٹ ہوتی تھی۔ دیو بند کپنی کی ہرتقریب میں انہی کے نام سے مشہور تھے۔ گئی ماہ پہلے ان کی بگٹ ہوتی تھی۔ دیو بند کپنی کی ہرتقریب مولو آگے بابند کرتی تھیں اور ان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ کوگوں

AC 736 DA ACOURAND ACCOURANT ACCOURANT کے قائم کروہ شاپ مثلاً ساتواں، وسواں، چہلم وغیرہ پر تطعا نہیں رسے تھے۔ بلکہ اپنی مرضی کے بغیر شاپ بھی نہیں کرتے تھے۔ صرف و ہے بند کمپنی کے منظور کروہ سناپ پر رکٹے اور کمپنی بن کے منظور کروہ پٹرول پہیے ہے تیل عاصل کرتے تھے۔ قاضی چیک پوسٹ بران کی بھی چیئیک ہوتی تھی اگریدان کے كانغرات ، ثكث بك اور لأسنس سب كوفيك بوتا تها ـ ليكن تيز رفقاري برانيس انتباه كياجا تا تعاادر حدر فقار اعتدال میں رکھنے کی تلقین کی جاتی تھی۔ اگر چہ بعض مرتبہ ایک ہی تمپنی کی گاڑیاں آپس میں مقالي براتر آتی جي ريكن ان كامقابله اكثر بدعت ثرانبورت سے بوتا تھا۔ بدعت ثرانبورث كاعمله ان ٹائموں سے بہت پریشان تھا۔ ان کا اعتراض تھا کہ یہ ہمارے سٹایوں ، تیجہ، وسوال، جہلم وغیرہ سے مخزرتے ہوئے بہت وحول ازاتے ہیں اورا کثر ہمیں راستہیں دیتے اگر راستہ لینے کی کوشش کریں تو سائیڈ مارتے ہیں۔ بحر حال ان کی بیکا میاب سروس جاری تھی کہ مجرات ٹائم کے ڈرائیور نے ملمان کی ایک تقریب میں حیات النبی مزیم ریشورٹ کے کھانے کوغیر معیاری کہددیا۔ جس سے دیو بند تمینی کے ذ مدداران اورا کابرین کے اذبان ٹس تشویش که لہر دوڑ گئی اگر چہ کمپنی کے انتہائی قابل اعماد رکن اور تقريب كے ميز بان نے كمينى كة تائم كرده حيات النبي ويتي مريسورنث كمالماء كا كاه برول كومعيارى اور قابل اعماد بتایا لیکن مجرات نائم کے ڈرائیورندجانے کیا فیصلہ کر بچے تنے۔ کہ انہوں نے ایک مذی \_ بلک پنڈی ٹائم کے ڈرائیورکو بھی بڑی محنت اورکوشش سے ساتھ طایا اور پھر برشاب پر حیات التبی تأثیرہ ریسٹورنٹ کے خلاف میم کا آغاز کردیا۔ پٹڈی ٹائم کے ڈرائیورنے انہیں افہام تینیم کے ڈراپیدسکا حل كرنے كے ليےكهاليكن مجرات نائم كے ذرائيوركى ضدك آمے بيس بوكردوى جھاتے ہوئے ان كا ساتھ دینے پر مجور ہو گئے۔ چنانج اس مہم ہے جب حیات النبی ٹائٹی کی شہرت متاثر نظر آئی تو پھر لمان ٹائم پر محمظی جالندھری بہتیے کوراولپنڈی رواند کیا حمیا۔ مان ٹائم کے ڈرائیور نے کمپنی کے برساب پر بڑی متانت، بجیدگی اورولاک سے حیات النبی ٹائیڈا ریسٹورنٹ کو قابل اعتاد قرار دیا۔ پنڈی محرات ٹائم کے ڈرائیورد یو بند کمپنی کے ہرساپ پررکتے تھے محرحیات النبی الآئی ساپ پررکنا گا، و بھتے تھے۔ چنانچہ انہیں پھر قاضی چیک بوسٹ پر روک کر دیو بند کمپنی کے جاری کر وہ النسنس (سند) استعال کرنے ہے روک دیا گیا۔ چنانچے دونوں ڈرائیور بہت چین بجیں ہوئے اور کہا کہ بم و بع بند کھنی ہی کے ڈرائیور میں ای کی سروس کرتے ہیں۔ کمپنی ی کے تنام ریمورینوں پر مغبرتے میں صرف حیات النبی تُقَیّناً ریسٹورڈ نٹ کے شاپ سے اختلاف ہے۔ تو مرف اتن بات سے ہمیں ممینی لائسنس (ویو بندی سند

\_

فراغت) ہے محروم کوں کیا جارہ ہے؟ محرقاضی چیک پوسٹ پرانہیں بتایا گیا کہ پنی کے بعض ریسٹو ونٹ پراغتی داور بعض ہے اختا نے اور بداعتادی ہو و متضاد ہاتھی ہیں۔ ولا بند کپنی کی سروس کر نے کے لیے ضروری ہے کہ ولا بند کپنی کی تمام معنوعات (عقائد) اور دیسٹو رنٹ کے تلہ پر کھل اعتاد ہو۔ جس کو د ہو بند کپنی کے سلف پر اعتاد نہیں وہ فخص و ہو بند کپنی کے تام لائسنس اور کپنی کے قائم کر دہ ریسٹو رزنٹ کو استعال نہیں کر سائل ہے انہوں نے اپنی الگ کپنی 'اشاعت' کے تام سے بنالی محرکف و ہو بندی کپنی کے تام سے بنالی محرکف د ہو بندی کپنی کے تیم میں ساتھال نہیں کر سائل ہو کے تیم ہے محرفظ متدجائے کے چیچے ہوئے تی استعال کرتے تیے اور خود کو دیو بندگی نیس میں۔ ای وجہ سے پھر دیو بند کپنی کی مصنوعات کے جیم کرنے بندی ہیں کام کے دیو بندگی نہیں ہیں۔ ای وجہ سے پھر دیو بندگی کی مصنوعات (عقائد) استعال کرنے والوں نے ان کے ٹائم کی بھوں میں سفر کرنا چیوڑ دیا۔ مزے کی بات ہے کہ دن کو کسی وقت بھی اور رات کو کسی جھے ہی جمی راوتن اعتمال پر جانے کے لیے نگلتے تو قاضی چیک پوسٹ دن کوکسی وقت بھی اور رات کوکسی جھے ہی بھی راوتن اعتمال پر جانے کے لیے نگلتے تو قاضی چیک پوسٹ میں روک کیا ہے جاتے۔

#### ككز بهشائم

ان کی چیکنگ جاری تھی کہ ملتان کے ضلع اور کبیر والا کے نواح سے کار ہدیائم نکل آیا۔ لطف کی بات مقل کہ کر ہدیائم نکل آیا۔ لطف کی بات مقل کہ ککر ہدیائم نکل انہور جس قدر خوش الحیان تھا اس سے کہیں ذیادہ بد زبان تھا۔ دورانِ سز اپنی سوار یول کو بتایا کہ ککر ہدیروں اشاعت کمپنی کی سر پرتی میں چل رہی ہے۔ ڈرائیور کی زبان لبی تو تھی ہی لیکن جب جمعی دیو بند کمپنی کا کوئی ٹائم اسے پاس کرتا تو پھراس کی زبان اور زیادہ لبی ہوجاتی اور گزر نے والے ڈرئیور سے کہتا اور سورا! اوا بہودیا! لعنیا!، رذیل، اس کی اس بد زبانی کی وجہ سے اس کی اپنی سواریاں! لجھ پڑتی تھیں۔

ایک مرتبہ مواریاں آپس میں مختلف نفاسر پر گفتگو کر دہیں تھیں کدایک نے تفییر ابن کیٹر کا نام لیا تو ڈرائیور کی رگ ظرافت بھڑکی ہوچنے لگا بن کیئر کا معنیٰ کیا ہے؟ بھر خود بی بولا دہ جس کے ٹی باپ ہوں۔ استففر اللہ اس ڈرائیور کو مفتی بنے کا بھی بڑا شوق تھا۔ ایک مرتبہ عید کی نماز سے فارغ ہوکر چند مواریاں ککر ہٹ تائم میں موار ہوئیں۔ چو تکہ ڈرائیور نے فاموثی ندر ہنے کی تم کھار کی تھی مواریوں سے کہنے لگا کہ آپ لوگ عید پڑھا تے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم عید کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کرآئے ہیں۔ کہنے لگا کہ عید کی نماز میں جو جھے زائد تحبیریں ہیں آپ ہر دد زائد تحبیروں کے درمیان کیا پڑھتے ہیں۔ تو سوار بوں نے کہا کہ ہم بچر بھی نیس پڑھتے۔ اس پر ڈرائیور کہنے لگا کہ پھر تو آپ نے بوری عمر کی عید کی نمازی پر بادکر دی میں سواریاں پریٹان ہوگئیں۔ انہوں نے بوجھا کہ آپ بتا تمیں ان ڈائد بجبروں کے درمیان کیا پڑھنا جا چے؟ ڈرائیور کئے لگا پڑھنا جاہے۔ العمد لله . (خس کم جھاں ہاک ص ۱۰۱)

مواریاں تحقیق پرزتھی انہوں نے ایک ادارہ سے فتو کی منگوایا تو جواب آیا کہ جو محف ہے کہتا ہے وہ عالی برخی ہے۔ جب یہ کر بدنائم (کا ذرائیور) قاضی چیک پوسٹ پر پہنچا تو روک لیا حمیا۔ ادراس کی سخت چیکنگ کی حمی جس کے نتیجہ جس بہت ہی قابل اعتراض مال برآ یہ ہوا اور سیاہ رنگ کا پانی اختے پرکینگ کی حصوصی ہے منظر کر لیا حمیا اور دیو بند کمپنی کی معنوعات اور لائسنس استعال کرنے سے روک ویا حمیا۔

#### سخت چیکنگ کاانداز

قاضی چیک پوسٹ پر قاض صاحب، اپ تحقیق سٹیل ڈیٹیکٹو سے چیک کر کے تمام منوصرا مان سے اور نشر آ ور اشیا و مثلا مما تی نبوار ، تقیدی افیون ، یزیدی چری ، تیرائی بیروئن مسافروں کے سامان سے نکال لیے تھے ۔ بعض و فعہ کوئی جبوستار میں بلوں شخ الحدیث کی شکل میں سفر کر تا نظر آ تا تو اس کی مخلوک حرکات و سکتات کا انداز و لگا کر اس کی تلاثی لیے تو اس سے ممنوجہ اشیاء کی کوئی نہ کوئی تم نکالے میں کا میاب رہے ۔ کرا چی نائم کی عباس روس بہت صاف سفری سروس تھی ان کی نئی گاڑیاں اور مہذب عمل کو د کی کوگ اس میں سفر کرنا پند کرتے تھے ۔ لیکن ایک مرتبہ قاضی چیک پوسٹ براس کی تلاثی لی می یو تو اس سے بھاری تعداد میں فار بی بھنگ برآ کہ ہوئی ۔ چنائی چیکر کرا چی نائم کی برنس کی برن خت میں گئی ۔ چیکنگ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ سند بلوی کو سٹر کو چیکنگ کو نے دوران چیکنگ کو سٹر کے فقید فانوں سے فار بی بھنگ نگل ۔ کوسٹر مالک کی تلاثی کی گئی تو اس سے بزیدی چرائی میں فاصی مقدار میں برآ کہ ہوئی ۔ کوسٹر ڈرائیور نے کوسٹر مالک کی تلاثی کی گئی تو اس سے بزیدی چرس بھی فاصی مقدار میں برآ کہ ہوئی ۔ کوسٹر ڈرائیور نے چرس کے بزیدی برانڈ ہونے ۔ انگار کیا۔

ں من صاحب نے کاغذات منبط کر کے چالان کر دیا اور مقدمے علی عدالت میں پٹی کر دیا۔ ایک طویل عرصہ تک مقدمہ کی پیروی کی ۔کوسٹر ۱۱ لک کے مسلسل انکارے مقدمہ طول پکڑتا رہا۔ لیکن جھوٹ کب تک سچائی کے سامنے تفہر سکتا ہے؟ آخر ۱۱ لک نے اپنی غلطی تسلیم کی اور قاضی صاحب کے ولائل کو سجھ تسلیم کرتے ہوئے اس ج س کے بزیدی برا ٹھ ہونے کا اقرار کیا۔

### \$\(\tau\_{139}\) \$\(\tau\_{139}\

ماتم ٹرانسپورٹ

قاضی چیک پوسٹ قائم کرنے کے بعد سب سے زیادہ سنلہ ماتم ٹرانسورٹ کی چیکنگ کا تھا۔ یہ سروس بہت بیبود ہ اور بے ذهنگی تو اخین ٹرینگ سے نا بلدا وراصول وضوا بلا سے نا آشناتھی ۔ عملہ فیراعماد، سواریاں غیرمبذب، ندکول روٹ نسٹاپ، جدهردل کیا جل پڑے جہاں چا بارک میں۔ ان کی فیرز مہ داراندح كات ے اكثر اوقات آمدورفت يل خلل واتى بوتا۔ بار بارانجاد كے باوجود عط جگہ برگاڑى رو کتے ۔ شاہراہ صحابہ بی بی میراس قدر میں وہ اور غلوا نداز ہے ڈرائر می کرتے کے گاڑیاں ایک پیڈنٹ ہے بال بال بچی تھیں اور کئی مرتبہ تو سخت حاوثات بھی ہو جاتے یکمران کی خرمستیاں نہ رکتیں ۔ آخر کار قامنی چیک بوسٹ پرائ بخل سے دھر لئے گئے کہ ڈرائیونگ کرنے دانوں کی جھٹی کووود یے یادا میا۔ قانسی جیک میسٹ پران کی ہر شے اور ہرسواری کو جیک کیا جانے لگا ماتم سمپنی کی بس ہوتی یا ویکمن کوسٹر ہوتی یا ڈالیہ انا كك محوزا اوتا إنجرر يزها ، كدها كازى بوتى بالتحدية مي ان بس يك كي بحي بنير بيك نبس كزر كة تھے چتنی باربھی چیکنگ ہوتی اتنی ہی بارمنو مداشیاہ برآ مدہوٹی تعیں۔ چنانچے ان کی خاص محرا نی شروع کر وی گئی ہے شار مرتبہ عزا کمیںولوں کے اندر ہے بزی ہیروئن برآ مد ہوئی اور مجرموں کو گرفتار کی وحفائث كر مراحل ك كزرنا يزار منوم اشياءتو آت جائي ان برآمد بوتى ربتي تميس دليكن جب بمي يد اطلاع ملتی کے شاہراو صحاب بی فتہ برانہوں نے تلا اور فیرتناط اور ایکو مگے کی ہے۔ محاس وسنا آب شاہوں بر خت رحول ا الى بتو بحر محنون نبيل بكه بمنول قاض جيك بوت برانبيل خوار مونا براتا يدينخ اور سید کولی کرتے ، واویل کرتے بلکہ خود کوچیریاں مارنے کی دشکی دیتے اور بعض تو مار بھی لیتے کہ بماری ماں بنٹی کی جائے گر قاضی صاحب حمل و ہروباری سے اپنے تحقیق سٹل دیسنے کشسو سے ان کی چینگ جاری رکھتے۔ان کے رونے دھرنے کی قطعا پر واہ نہ کرتے ۔گز رنے والے ان کاروہ ، پیٹرا و کچھ کر ہدردی کرتے ہوئے ان کی سفارش کرتے محر جب ان کے سیاہ کرتو توں ہے آگاہ ہوتے تو کا نول کو باتھ لگاتے اور جب انبیں یہ ہے جاتا کہ یہ موس بھی بنتے ہیں اور موسول کی مال سیدو ماکشہ انتیز کو گالیال بھی ویے میں تو و وائیں گالیاں دیتے اوران پرمز بدخی کرنے کا کہرکر چھے ج تے ایعن گزرنے والے حفرت قاض صاحب کے باس آ کرائی برطرن کی خدمات پیش کرت اور انسی قبول کرنے ک ورخواست کرتے اور ساتھ بی موش کرتے کہ آپ کی اس قاضی چیک پوسٹ کی وجہ سے ہم رمی اور جو رگ

نسلوں کی متاع ایمان واسلام فئے گئی۔ آپ نے ان کی تخت چینگ کر کے ان کا روپ اورامسل روٹ آشکارا کرویا ہے۔ ہم کی مرتبدان کے ہاتھوں ذکیل ہو چکے ہیں۔ ہم ان کی بسوں میں اہل بیت جمائڈ ہم گر کا بورڈ و کیچے کرسوار ہوجاتے لیکن بیدو میراند میں جا کرتیمائی ہیروئن سمکلروں کے ہاتھ نگا و یتے تتھے۔

اب آپ نے ان کے اصلی چہرہ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اب لوگ ان کے اہل بیت اٹائلہ محرکے

ہورؤ کود کھ کر بھی سوارٹیس ہوتے اور جانے ہیں کہ یہ اور ان کی گاڑیاں نہیں را ہزنی سوڑی گاڑیاں ہیں۔

ہرخض جانتا ہے کہ ان کی کوئی بس ، کوئی ویکن ، کوئی تا تکہ ، گھوڑ ااور کوئی کدھا گاڑی اہل بیت گر تک نہیں

ہرخض جانتا ہے کہ ان کی کوئی بس ، کوئی ویکن ، کوئی تا تکہ ، گھوڑ ااور کوئی کدھا گاڑی اہل بیت گر تک نہیں

جاتی بیراستہ میں ہی رہ جاتے ہیں اور سوار یوں کو ذکیل کرتے ہیں۔ اگر سواریاں کراید واپس مائٹیں تو

واپس نہیں کرتے کہتے ہیں عاشورہ شاپ پر جلیم کھلائی۔ صادق ریسٹورنٹ پر کونڈے کھلائے۔ اور ہر

فرلا تک پرسیل کا بیٹھا پانی اور کی پلائی بیٹر چہ کیے پورا ہوگا ؟ البذا پکو ہی بقایا نہیں ہے گا۔ حضرت قاضی

صاحب آپ نے انہیں عربیاں کر کے چورا ہے میں کھڑ اکر ویا ہے۔ اللہ تعالی آپ کو جز ائے فیر عطافر ما

عربی آپ نے ان کی اتنی تخت چیکنگ کی کہ وہ نہتے ہو کے اور ہم تحفوظ ہو گئے ۔ حضرت قاضی صاحب

فرماتے کہ میرے تی بھا نیو ! آپ میرے لئے دعا کریں میں نے یہ چیک پوسٹ نام ونمائش یا ذاتی مفاد

مربی العزت کہ میرے تی بھا نیو! آپ میرے لئے اور اشاعت حت کے لئے قائم کی ہے۔ بجے اس کا اجر صرف الد تعالی ہی کے دیا ہے اور مرف اللہ تعالی ہی ہے لیا ہے اور پھرا برعظیم لینے کے لئے قاضی صاحب ۲۱ جنوری میں میں وہ کے اس کا اور مرف اللہ تعالی ہی ہے لیا ہے اور ہم کھوٹ کی ہو ہوگئے۔ معالی ہی ہو کہ اور مرف اللہ تعالی ہی ہے لیا ہو اللہ کے اور اشاعت حت کے لئے قاضی صاحب ۲۱ جنوری میں وہ کو بارگا وہ کرا

### قاضى چيك پوسٺ ہرعدل وانصاف كاتراز و

قاضی چیک پوسٹ پر قاضی صاحب نے بھیشے عدل وانساف کا تراز وقائم رکھا۔ جس کی جو بات تن واعتدال سے کر اتی اس کی موات کی موات اس کی موات کی

والرس من المركا و المال من المركا و المركا المرك

قاضی چیک بوسٹ پر ہمیشہ بیدار اور ہشیار رہتے تھے۔ نوف خدا کے بتھیار ہے سک ہوکر ہر غلفہ نظریہ ہے گراتے اوران کاعلی تعاقب کرتے تھے۔

### جعیت مپنی کی چیکنگ

جمعیت کمپنی کے بہترین ٹائم کی بسوں کو روک کر قاضی چیک پوسٹ پر چیکنگ کی جاتی تھی۔
کاغذات ، رفتار ، اور سناپ سب کمپنی کے منظور کر وہ ہوا نیمن کے مطابق ہوتے تھے لیکن جب انہوں نے لفط سنا ہوں ، مودودی ہوئل ، بعثوریسٹورنٹ پر بلا وجدا در بلا ضرورت رکنا شروع کیا۔ قاضی چیک پوسٹ پر ان کی چیکنگ خت کر دی گئی۔ ذمہ داران کمپنی سے بالمشا فدا ور تحریری گفتگو کر کے ان سے منوایا کہ واقعی انہوں سے فلط مقامات پر سناپ کیا اور فلط جگہ پارکنگ کی ۔ چنا نچہ پھرا پنے اصولوں کے مطابق اور اکا پر علا مے کمسلک حق واحمد ال کا دفاع کرتے ہوئے جمعیت کی مقبول ترین سروس بھی سفر کرتا چھوڑ دیا اور الے مسلک حق واحمد ال کا دفاع کرتے ہوئے جمعیت کی مقبول ترین سروس بھی سفر کرتا چھوڑ دیا اور الیا مسلک علاق کے مسلک حق دارک دیا۔

جھنگ ٹائم کی جھنگوی سروس

یقین جائے یے مقیقت ہے کہ قاضی چیک ہوسٹ سے گزرتے وقت بڑے بڑے سور ماؤں کے پتے

\$\tag{2005 \data\$ \tag{2005 \data\$ \tag{2005 \data\$

پانی ہو جاتے تھے۔ جھنگ نائم کی جھنگو ی سروس کو بھی قاضی چیک پوسٹ پر روک لیا گیا۔ انہیں کیفین تعا کہ انہیں قاضی چیک پوسٹ سے تمغیر جرائت لیے گا۔ لیکن جب قاضی صاحب نے ان کے طوفانی لب و لبجہ پر ، ان کے فعر دن پر ، ان کی لی بجبتی کونسل میں شمولیت پر بخت جرح کی تو انہیں لینے کے دینے پڑھے۔

قاضی چیک پوسٹ پرحفزت قاضی صاحب نے ان سے جو گفتگو کی و و پیش خدمت ہے ...

سپاہ صحابہ ٹذئینے کا آغاز طوفان سے ہوا اور انجام جھاگ پر ، کو یا کہ یہ ایک بلبلہ تھا پائی کا ، سپاہ صحابہ بن نئینے کا آغاز طوفان سے ہوا اور انجام جھاگ پر ، کو یا کہ یہ اور جس نعرے کو لے کر آپ میدان میں آئے اور کا فرکا فرشیعہ کا فرکوآپ نے سارے پاکستان میں بطور ایک مخصوص مشن کے پھیلا یا اور چھنگوی مرحوم کی کیمشیس سناسنا کر سی جوانوں کو مشتعل کیا ، شیعوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا اور ای کوسپاہ صحابہ بن توزیم کا اصل مقصد قیام ظاہر کیا جھیا کہ چھنگوی ، فاروتی ، اور اعظم طارق کے سابقہ منتقولہ بیانات سے واضح ہوتا ہے۔

جرجگد آپ نے بلا خرورت شیعوں ہے تصاوم کی پالیسی افتیار کی۔ پینکڑوں کن جوان زخمی :و کے کتے تقل اور شہید ہوئے اور کتنے جیلوں میں قیدو بند کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اچا کہ آپ حضرات نے تن شیعد اتحاد کی سیاست اپنائی اور کی کیے جہتی کونسل کے نام ہے آپ اور شیعد ایک بی دین وطت کے رکن بن مجتے ۔ اس طرح ہے آپ نے شیعوں کو دین وطت کی سند دے دی اور پہلے تی اجلاس میں آپ نے تشلیم کر لیا کہ کی اسلامی فرقہ کو کا فرتیس کہا جائے گا۔ جن عقائد کی بنیاو پر آپ کا فر کا فرشیعہ کا فر کے نوع ہے کو خرور کی بجھتے تھے۔ لینی عقیدہ امامت ، تحریف قر آن ، انکار ظلافت راشدہ اور کلمہ واڈان کی تیو کے کو خرور کی بجاتے ہے۔ لینی عقیدہ امامت ، تحریف قر آن ، انکار ظلافت راشدہ اور کلمہ واڈان کی تیو کی بیاری سلمان کونسل ہیں شریک شیعہ علاء نے اسے تان عقائد ہے تو ہر کی ہے ؟

مرکز نہیں بلکہ اس لی کیے جبتی کونسل کی کاروائی کو بیان کرتے ہوئے تو تحریک جعفر یہ کے سر براہ ساجد علی نفتو می صدیوں سے جیس ان میں شوتو ساجد علی نفتو می صدیوں سے جیس ان میں شوتو ہوئی ہے۔ اب لی کیک جبتی کونسل میں حق کوکا میانی ہوئی ہے۔ ۔ تبدیلی ہوئتی ہے اور نہ ہی کو کا میانی ہوئی ہے۔ ۔ ( ہنت روزہ رضا کا رابا ہور ۲۰۰۳ اربیلی 1948، میں اول )

إ ما بنامه في جاريار في ينا البور من ١٩٩٥ م مني ٢٢٢ إ

Carry to theman to theman to the carry

قاضی صاحب کی مدل جرح من کر تھنگا ہی سروس سے ارائع دی گذر کیٹر جملی ماہ رہ واد ایاں مرجمانا اس طرح رفصت ہو سے جس طرح الی خاندا پٹی میت کو دفاکا کمر کھروں کا دوائی آئے تیں -

#### قاضي چيك يوسث يراعماد

قاضی چیک پوسٹ سے موام تو نوش تھے ہیں اکا ہرین علاء دیج بند بھی اس چیک ہوست سے بہت خوش اور اس کی مثالی کا رکر دگی کے تبدول ہے حتر ف تھے۔ اس کے علاء وجہید علاء کی قاضی چیک ہوست کو تا تبد حاصل تھی۔ اور حاصل ہے۔ حضر سسید نفیس شاہ صاحب ، قاضی چیک ہوست اور حضر سے قانسی مظہر حسین مجینے کی تا تبدیر کرتے ہوئے فرمائے ہیں۔۔۔۔۔ کہ اس آباب ( قانسی چیک ہوست اور تاخشی صاحب کا موقف ) کے مندر جانے علاء الل سنت علاء دیج بند کے مقاند واقع یاس ہوئی ہیں۔ حضرت جود الف قانی، حضرت شخ عبد الحق محدث والوی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث والوی، حضرت شاہ مجمولات ہوئی ، حضرت شاہ مجمولات نوام ما اعزیز ، حضرت سیدا محد شہید ، حضرت حاتی الداد اللہ مہا ترکی ۔ حضرت والا تا رشیدا الد تشکونی اور حضرت والا تا محمد

اس كے علاوہ طلك سے نظفے والے وفئى جرائد على بھى قاضى چيك بچسٹ كى تائيد كى تى ہے اخت روز الولاك مجابد طلت حضرت مولانا تاق محمود صاحب بھنے نے جارى كيا تھا اس كے شارہ ٢٨ جون ١٩٨٣ء على تبرو دكار لكھتے بين اور خوب لكھتے ہيں ......

قاضی صاحب پراندرب العزت کی بے ثار رفتوں میں سے ایک یے بھی ہے کے مسلک احتمال کے علم ردار ہیں۔ افراط و تفریط سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ بمیشہ اسپند بزرگوں ، اکا براسا تذہ ، ساف صافحین کے نظریات و مقائد کے ترجمان رہے ہیں۔ مسلک احتمال سے کسی نے نفوش کی ٹیمیں اور قامنی صاحب تنتی برآ سے کر ٹوٹی سے مار جبت کے اثر است کا سلاب اہل سنت ہیں آ سے دیکھ کر قامنی صاحب نے بل باغہ ہے کی کوشش کی ہے۔ الح ۔

#### قاضى دانعي قاضى تق

میرے بھائی وہ مسلمان نتج جو شریعت اسلامیے کی روے فیصلہ کرے اے قاضی کہتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دہیجئے کہ قاضی واقعی قاضی تھا اس کا ہر فیصلہ شریعت اسلامیہ کے بین مطابق تھا۔ قاضی چیک پیسٹ پر قاضی صاحب نے چیکنگ کے بعد جو فیصلہ یا۔ پھر اس فیصلہ کوکوئی چیلنے نہ کر ریا۔ اس سے کہ ان کا ہر نیصنہ خون خدا ، استفامت علی الدین ، اعتاد علی السلف اور را واعتدال کی مانت کا محکد ستہوتا تھا۔ موجود و دور جس دیو بندی کمتب فکر سے متعلق ہر عالم خود کو دیو بندی کہا تا اور بتا تا ہے بید یو بندی کہنا ، کسانا کھمنا لکھانا آسان ہے ۔ لیکن دیو بندی راہتی و اعتدال پر قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ ویو بندی مرف وی کہلا سکتا ہے جوا کا ہرین علماء دیو بندے مسلک حق واعتدال پر قائم ہے اور آئندہ بھی قائم مرف وی کہلا سکتا ہے جوا کا ہرین علماء دیو بندے مسلک حق واعتدال پر قائم ہے اور آئندہ بھی قائم رہے۔ اور بید بھی یا در کھیے کہ اعتاد علی السلف کے بغیر دین کا محفوظ رہنا ناممکن ہے۔ حضرت قاضی صاحب پیشیر مسلم مسلم سے بغیر مترازل اعتاد تھا۔ حضرت قاضی صاحب پیشیر بر وقت اور ہر لیدا عتاد علی السلف کے بتھیا رہے مسلم رہتے تھے۔ لبذا کوئی بھی قاضی جیک پوسٹ سے نگا مرتبی گزرسکن تھا۔

### کرا جی ٹائم کے ڈرائیور کا غصہ

چیکنگ مخت ہوتو ڈرائیوراورکنڈ کیشرکو خصہ آئی جاتا ہے۔ای طرح قاصنی چیک پوسٹ پر چیکنگ جاری تھی کہ کرا چی ٹائم کے ڈرائیورکوغمہ آگیا۔بطوراعتر اض حضرت قاضی صاحب کو کینے لگا کہ سلمانوں کے ناموں پر بھی اہل تشیع کا اثر ہے مثلاً اصل نام کے ساتھ جس طرح تھن تیرک کے لیے محدا وراحمہ ملانے کا دستور ہے اسی طرح علی جسن جسین طایا جاتا ۔صدیق ، فاروق ،عثان بطور تیرک اصل نام کے ساتھ ملانے کا دستور نہیں ۔نسبت غلامی بھی علی ،حسن ،حسین کی طرف تولی جاتی ہے مگر کسی اور صحابی کی طرف غلا می کی نسبت ہیں کی جاتی ۔ کنیز فاطمہ نام رکھا جاتا ہے کنیز عائشیس! مظہر حسین ،مظہر علی نام تور کھتے ہیں۔ مظہر صدیق یامظبرعثان نبیں احضرت قامنی صاحب نے فرمایا کہ آپ پریشان نہوں ہم نے جب سے قاضى چيك يوسث قائم كى ب اب لوگول نے غلام صديق، غلام عر، محد ابو بكر، محمد عثان، محمد معاوية نام ر کھنے شروع کر و ہے جیں اس طرح عا تشہ، غلام عا تشہ، غلام هصه، غلام زینب، غلام رقیہ وغیرہ بھی بری کش = سے نام رکھے جارہے ہیں۔قاضی صاحب نے ان سے کہا کہ ذرایہ تو بتا ہے کہ اگر اہل سنت میں غلام على، غلام حسن، غلام حسين وغيره نام پائ جاتے ہيں تو اس سے آپ استے بيزار كيوں ہوتے ہيں؟ حضور صلی الله علیه وسلم نے خودا پ نواسوں کے نام رکھے ہیں۔ تو اگر کوئی تی آپ ناتی ہے پہندیدہ ناموں کواپنے بچوں کے نامول میں شامل کر لے تو اس پرآپ چیں بجیں کیوں ہوتے ہیں؟ ان حضرات ے اس قدر محدر تو نہیں ہونا جا ہے۔ حضرت تعانوی کا نام اشرف علی ہے۔ حضرت مدنی کا نام حسین احمد الحمن ہے۔ شیخ الا دب کا نام اعز ازعل ہے۔ حضرت نا نوتو ی کا نام محمد قاسم ہے۔ حضرت نا نوتو ی کے ارشد تلمیذ کا نام فخرالحس ہے۔ حضرت نا نوتو ی کے ہم عصرادیب کا نام فیض الحسن ہے۔ اس تتم کے ناموں میں

ا کابر معرات نے نہ تو شیعیت کی بوسونمی اور نہ ہی ان کو ان ناموں میں شرک سے جراثیم نظر آئے۔

فرمائے مظر حسین کے نام سے اس قدر چڑ کیوں ہے؟ الخ-

میرے بھائی قاضی چیک بوسٹ کی بدولت کی لوگوں کے عقائد درست ہوئے اچھے بھلے لوگ راہ راست پرآ مکتے۔ قاضی چیک پوسٹ قائم ہے اور ان شاء اللہ قائم رہے گی پہلے اس کے انچارج مظہر سے۔ اب اظهرییں۔ پہلے باپ تھے۔اب بیٹے ہیں کوئی مت بھولے کہ شاہراہ حق واعتدال پراب وہ من مانی کریں **ھے۔ قامنی مظبرحسین کے نڈراور بے باک صاحبز ادے حضرت مولانا قامنی محمد ظبور انحسین اظبر** 

نے قامنی چیک بوسٹ کانظم ونسق سنجال لیا ہے۔ ان شاء الله حفرت قاضى مينيدي كى ياليسى اور مدايات كے مطابق چيكنگ جارى رہے گى -اوراس

ے علا ہ ومظہرا بنڈ اظہر ممینی کی بہترین اور سکون بخش بسول (مبلغین حصرات ) کی سروس بھی جاری ہے۔ جوكة وام كوصاف ستمر ، داستول (جلسول) انفرنسول) سے منزل مقصودتك يہنچانے كے ليے ان بسول (مبلغین) کوجس مقام کے لیے بھی بک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔مسلک حق واعتدال کا تحفظ ہر قیت کریں گے اور اس کا اجرقاضی صاحب بہینے کوان شاءاللہ تا قیامت ملتار ہے گا۔ جب تک نبضوں میں حرارت اورخون میں گروش ہے۔ بینعرو گونجتا رہےگا'' خلافتِ راشدہ۔حق جاریار 'ڈنائی'''۔

#### <del>+</del>

### المهند على المفندعلمي دستاويز

موجودہ انتشار کے سد باب کا بی واحد راستہ ہے کدا کا برد ایج بند کی علمی اور اعتقادی وستاوین "المبدع المدند" را تقال كيا جاسة اور جولوك (علاء بول يا فيرعلاء )مسلك اكابرديع بندكى یروی نیس کرتے مثل حیات النی نافل کا افکار کرتے یا بزید کی عمایت کرتے ہیں تو ان سے

الظفاع كرليا جائے \_[روئداد، يمر جب١٣٩١ه ١٣٩]

### سنت صديقي بركاربند

کے مولا نامفتی حید اللہ جان

ہر دور میں حق و باطل کی معرک آرائی رہی ہے۔ نور وظلمت کا بید مقابلہ ای وقت سے جاری ہے جب کہ خداء ذوالحجلال نے انسان کو دجود بخشا حق و ہرایت کی شمع فروز ان کو باطل نے اپنی بھوکوں سے بجھانے کا اسی وقت تہیرکرلیا تھا جب اس کے سامنے حق اور تسلیم وانقیا دکی بدولت شرف انسانیت طاہر ہوا۔

> ستیزه کار رہا ہے ازل سے تا امروز چاغ مصطفوی سے شرار پولہی

ا بل حق افرادی کی کے باوجود اہل باطل پر غالب رہے۔ تاریخ کا ریکارڈ ، فطرت کا اصول اور قدرت کا دستوریہی ہے۔ کے من فیند قبلیلة غلبت فیند کئیرہ باؤں الله کی ائل حقیقت بھی ای اصول کی نماز ہے۔ رات کی تاریکی کو قدرت کے باوجود اندھرا ہے اور روشی قیل ہوتے ہوئے بھی روشی بر غالب نہیں آ سکتی ، اندھرا اپنی کشرت کے باوجود اندھرا ہے اور روشی قیل ہوتے ہوئے بھی روشی ہے۔ مبارک ہیں وہ ہتیاں جن کو قدرت نے ہدایت کی روشی دے کراپنے دین کی سر بلندی ، حفاظت اور دفاع کے لیے کم اکیا ہے کوئی زمانہ ایسا نہیں کہ قدرت کی جانب ہے ایے رجال کار پیدا نہ کے محلے دفاع کے لئے کم اکیا ہے کوئی زمانہ ایسا نہیں کہ قدرت کی جانب سے ایسے رجال کار پیدا نہ کے محلے بوں ، جنہوں نے حفاظت دین اور احقاق حق کی ہر ضرورت کو پورانہ کیا ہو گر شرصدی سے الشرم و ممل بور اندیا ہو گر شرصدی سے الشرم و ممل اندی ہوئی میں است کا ہرگل ترالا ۔ اس چین کا ہر پھول منز داوراس گلشن کی ہرگل میتاز خابت ہوئی ۔ جس شخانے کی بنیا دخودساتی کوثر نے رکھی اس کا ہر زنداں تک پھیلی ہوئی ہے ۔ قدر لیس کا شریعان ہو یا جوند کا مرکز کی میز ایسا کور دورائی کا میدان ہویا چاہ کا معر کہ ۔ ترکی باطن کی میز لیس ہوں یا سوئی اس کا میدان ہویا چاہ کا معر کہ ۔ ترکیت باطن کی منزلیں ہوں یا سوئی دورائی کا میدان ہویا جو تا تھا تا موس کی منزلیں ہوں یا سوئی دورائی کا میدان ہویا تو جو ان کے اس کی مشتقتیں۔ ناموس دسالت کافریضہ ہویا تو خط تا موس

مخابہ ٹائٹے کی تحریکے اموز ہوں یا تقریر کے اسرار۔مندحدیث ہویا میدان کارزار۔رزم تنج وتفنک ہویا پرم گرنگ ہرجگداور ہرمیدان میں دیو بندای کافرزندنظر آئے گا۔

أولتك آبنائني فجشني بمثلهم أذا جنمعتننا ينا جرينز المجامع ا کی طرف شاملی کے میدان کارزار میں قاسم العلوم والخیرات حضرت قاسم نا نوتو کی بینیج، حضرت حاجي الداد الله مهاجر كلي بينية وقتيه امت حفرت رشيد احمد كنگوي بينية بمفرت حافظ ضامن شهيد بينية برسر پیکار داد شجاعت دیتے نظر آتے ہیں۔ تو دوسری طرف حضرت مولا نامحمد الیاس دہلوی بینید، حضرت مولا نا پوسف وہلوی مُینید بیشخ الحدیث مولا نامحمد زکریا مُینید ، وعوت وتبلیخ کی مضن منازل پرصعوبت را میں صبر آنر ما مراحل اورطعن تشنیع کے کانٹوں سے بعر پوروا دیاں ، مبرشکر ہمت اور حوصلے کے ساتھ قطع کرتے ہوئے نظرا تے ہیں گلٹن رسالت کی حفاظت کے لیے دیکھیں تو محدث دوران سیدانو رشاہ کا شمیری مینیک ا میر شریعت محدث کمیر سیدمحمد بوسف بنوری میشید، مجاهدانه با تکمین ،مؤمنانه شان اور سیابهیاند آن کے ساتھ سالار وافلہ بن كر تحفظ تم نبوت كادفاع كرتے ہوئے نظراً تے ہيں - تحفظ ناموس صحاب كے معرك يس سيد نور الحن شاه بخارى بينياء علامه دوست محر قريش بينياء قائد الل سنت حضرت قاضى مظهر حسين صاحب بُینید،علامه عبدالتارتونسوی مدخلدالعالی کا عالی بهت شخصیات سید برنظر آئیس سے -

فرزنداں دیو بندکابیوہ قافلہ حریت ہے جس کے ایک ایک فردنے بزم کیتی میں خون جگردے کرحق کی شمع کوروش کیا ہے۔ جو جہاں گیا و متفقداءانا مختبرا۔ باطل وطاغوت کی تھلساتی وصوب میں خلق خدا کے لئے شجرسابیددار بن کریورے ماحول کو بہارجال فزال سے ہم آشا کردیا۔ ایمان وعقیدہ کے مسافروں نے ان ئے تقویٰ تو کل علم عمل اورحسن اخلاق کی شنڈی شنڈی چھاؤں میں ابدی راحت وسکون حاصل کیا۔

حضرت قاضی مظهر حسین مینینیای کہکشاں کا ایک روٹن ستارہ تھے۔ جوآ سان پر دیو بند کے نام سے ظاہر ہوئی۔ ای برم جنون کے ایک پروانے تھے جس کوقاسم نا نوتوی میسیائے ویو بند کی سرز مین پراخلاص ویقین سے سجایا علم وعل کی دھونی دے کرتو کل درضا ہے ایسا مشکبار بنایا کہ پھر جو بھی صلقۂ بزم میں آتا مياس پر رضا وحق كااييا نور چ ها كه جهال بحي مميا صاف پېچاناميا كه تو قافله قامي كانچهزا مواسيا بي يا كشن دي بنزكام بكتابوا يحول ب- سيماهم في وجوههم عن الر السجود-

حفرت قاضي صاحب برينيه مين وين كي سر بلندى، حقانيت مذهب وحق الل سنت والجماعت اور ابطال باطل کے لیے جس جرائت واستقامت، غیرت وحمیت، حزم واحتیاط کی ضرورت ب-وه بتام و كال موجود تمي اوريكي ويوبند كاطروا شياز ب\_على الخضوص تحفظ ناموس محابه جي فاتم تو آب كي زند كي فا مٹن تھااور اس مٹن کے لیے آپ نے ہرتم کی قربانی چیش کی۔ تید و بند کی صعوبتیں اٹھائیں ، مقد مات کا سامنا کیا، پریشانیاں جمیلیں تکلیفیں برداشت کیں۔لیکن اس سب کچھ کے باوجود اپنے مسلک ومشرب ے سرموانح اف شکیا۔ اکابرین کے مسلک پر اس خوبی، کمال اور احتقامت سے ساری زندگی عمل بیا ا ر ب كراكى مثال ملتامشكل ب\_ بيكانوں كے ملے ، اپنول كے طعنے سب يحوير داشت كياليكن اكابرين ك مسلك برآ ع منهي آن وى وك الوك اس كوتشد وكمت بي ليكن آب منشد وند تع بلك مصلب تع اور تصلب فی الدین عیبنیں مکال درج کی خوبی بادری وه خوبی اور وصف ب كه جس فظیفة المسلمين حضرت ابويمرصديق جيميز كوظابرى حالات كتقاضا ورمصلحت وقت كيفلاف جمح محابد جنافتم کی دائے کے برعکس مرتدین سے جہاد ،منکرین زکوۃ سے قال اور اشکر اسامہ وٹائنا کوروانہ کرنے پر آبادہ كيا- اگر حفرت صديق اكبر عين كوتصلب في الدين كي صفت اور داعيدان الدامات برآ ماده ندكرية اور آپ بھی کیک کا مظاہرہ فرماتے تو اسلام کی وہ شان وشوکت نمایاں ند ہوتی جو آپ کے تنبا ان اقدامات سے ہوئی۔ معزت قاضی صاحب بینے وین کے معاملہ میں ہمیشہ سنت صدیقی دینے پر کار بند رہے۔ آپ نے بھی مجمی کیک کا مظاہرہ نبیں فرمایا۔ نا ساعد حالات، نقاضا وقت، ضرورت مصلحت. نزاكت دفت جيے راوِ زارش مه ددينے والے بعسپھے الفاظ آپ كی لفت میں نہ تھے۔ دین کے معاملہ میں خصوصاً تحفظ ناموس محابد الخفيما وراكابرين ديوبند كے مسلك ومثرب يس آب بميش حاطر ب\_اى حزم واحتیاط کی وجدے آپ نے مروجہ جمہوری سیاست کو بہت جلد خیر باد کہددیا تھا۔ جعیت علاء اسلام ے آپ کی علیحدگی کی بنیادی مجدیمی یکی تمی که جب جعیت کا اتحاد جماعت اسلامی سے ہوا تو محض حفاظت عقیدہ کی خاطر جمعیت کے ایک ممتاز اور باوقار عبدہ و پنجاب کی امارت سے استعفیٰ و ما بلکہ جمعیت کی رکنیت بھی ختم کردی۔ مروجہ جمہوری نظام اور سیاست کودین کے لیے نقصان مجھتے تھے۔

میں خود بھی سیاست گردی کی ایک طویل مسافت طے کرنے کے بعداس بیتیج پر پہنچا ہوں کہ نفاذ اسلام کی راہ میں سب سے بدی رکاوٹ موجودہ جمہوری سیاست ہے۔ اس جمہوری سیاست کی راہ سے نفاذ اسلام کی تو تع رکھے۔ ای انقال حزاج کی نفاذ اسلام کی تو تع رکھے۔ ای انقال حزاج کی ترکی ہے۔ اس سلسلہ میں جاولہ خیال کرنا جا ہے۔ ترکیک سے داعیہ پیدا ہوا کہ معزت قاضی صاحب بھٹی سے اس سلسلہ میں جاولہ خیال کرنا جا ہے۔ چنا نچے مولانا مطبح الرحمٰن بھٹی درخوائی ، مولال عبدالملکور تشنیندی اور میں معزت اقدس کی خدمت میں

(1) 749 XA B (21105 U16) A (2110 XA) A (2110 XA)

حاضر ہوئے۔ تین گھنٹہ تک طویل ترین نشست ہوئی۔ میں نے انقلاب کے بوالہ سے 'افتار کی ۔ حصر ت فرمانے گھے کہ میدکام مس طرح ہو؟ میں نے عرض کی کہ حضرت آپ قیادت فرما نے ۔ آم آپ لے جائیمہ ہوں مے فرمایا کہ میں تواب بوڑ ھا ہو چکا ہوں۔ بیکام اب آپ خود ہی سلیمال لیس ۔ اس ماا گاست ٹیل حصر سے فرمایا کہ میں منطوع کا مظاہر وفر ما ہا۔

حضرت نے بڑی محبت وخلوص کا مظاہر وفر مایا۔ آپ اسلاف کا کامل نمونہ تھے۔ ایران میں جب قمینی انقلاب آیا۔ تو عمینی نے اپنے واقعیلی عظائد کو تیرہ زبانوں میں دنیا بحریم پھیلانے کی مہم شروع کی۔اس کا سب سے زیادہ اثر پاکستان ہو ،وا، ایم دیت كوتقويت حاصل موئى- ١٩٨٠م ين شين همه يا كرشيعه نے اسلام آباد سيكر يٹريك كا تكميراؤكر كي شوالو ز کو ہے ستن قرار دلوایا۔ اس نازک ترین موقع پر مناظر اسلام مولانا منظور احد نعما نی مینی لیے و ایا مجر کے علما وکرام ومفتیان کے سامنے شیعہ کے تین بنیا دی عقائد لکھ کراستدنا و کیا جس کے جواب میں ابتدا ، دارالعلوم ویوبنداور جامعه علوم اسلامیه علامه بنوری ٹاؤن کراچی نے تھفیر کا فتوی جاری کیا - ہمراس لو کی ير جامعه العلوم الاسلاميدعلامه بنوري ٹاؤن كے مبتم حضرت مولا نامفتی احد الزمن بيات ساحب مرجوم ك بنگردیش ادر پاکستان وغیرہ کے مختلف مسالک کے تقریباً ایک ہزارعلاء کرام ہے دستنظ لے کراس أوّ کُلُّ ا مزید استحکام بخشا۔ اس نتو کی میں معزت قامنی صاحب بہلا نے شیعہ کے مراہ کن عقائد بر اللغیری لوگ کی دیا۔حضرت قاضی صاحب بینید کی زندگی کا یہ پہلو قابل تعلید ہے کہ آپ افراط وتفریط سے بعث کر اعتدال پر گامزن رہے۔ جہاں آپ نے رافضیت کا تعاقب کیا تو دومری طرف خار جیت ک<sup>ی تا</sup> جسات کا رده می ماک کیا۔ اگر ایک طرف آب نے جماعت اسلامی کے چیرے سے ٹوش رنگ انتاب اتار کر تارتاركيا تودوسرى طرف مماتيت كي مصنوى ويوبنديت كوطشت ازبام كيا- آب سيح معنول يس مسلك ان الل سنت والجماعت كرتر جمان اور دا في تھے۔

الله تعالى آپ كى سائى جىلد كوتبول فرمائے۔ آين

AK 7011 NO AKON AND AKENDAD OK THE TO

### بإسبان ناموس صحابه ومخالفتهم

كي مولانا قاش فارا مرساحب

آ ج ایک عظیم بستی ، نابغهٔ روزگار، این وور کے حقیق قائدال سندی کی میثیبت رکینی واسل اللیم ﷺ ، مرشد، قائد، رہبرور بنما، پاسبان ناموس سحابہ موائدًا، معزیت قاضی مظهر حسین ٹولیلا کے فیوضا مند مشن والڈار کے متعلق مدر پنتظم ما بہنامی تقی چار بار بیمائیا، لا ہور کے حکم پر چند سطور لکھنے کی تو فیق مل رہی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ چینبت خاک رابعالم باک

حضرت قاضی صاحب نورالله مرقده کے ساتھ اس تعلق کو اپنی سعادت اور آ فرید کی پولمی مجھتے

السنة وجماعت الله علاقة جات الله

ہوئے حضرت کی صحبت و تربیت کے کھات کے شکرانے کے طور پر اور حضرت کے متعلقین ، خدام، اور مداحوں کی صف میں شامل رہنے کی تمنا ہوری کرنے کے لیے یہ چندسطور مشبط تح مرکر د باہوں۔

< هزت قامض مظهر حسین صاحب نورالله مرقد و بلاشبهه مظهر شریعت وطمریقت تتھ۔ رب تعالیٰ نے حضرت والا کو خدا واوصلاحیتوں اور ملکہ ہے نواز اتھا کسی ہے پہلی ملاقات ابتدائی گفتگو یا کسی کی تحریر کو

یز ہتے ہی اس کے عقائم اور دینی حیثیت وجذبہ علوم کرنے کے حوالہ سے بے شک نباض ہتے۔

حضرت قامنى صاحب نورانله مرقده كوفيخ الاسلام حضرت مولا ناحسين احمد مدني بيبينيس جو والبنقل اورتعلق ہے۔ وہتائ بیان نہیں حضرت اقدس کی تحریرات ، تقاریر ، ماہنامہ حق عیار یار ٹذائیے کے مضامین اور حفرت کی حیات مبارکہ کی محنت و مشقت اس کی واضح ولیل ہے۔ راتم کے بزر گوار حفرت قاضی عبدالرزاق صاحب نورالله مرقدة فاضل ويوبند حضرت مدني بهينية كے شاگر و تتحاور حضرت مدنی ہے تعلق اور والبها نه محبت كاانداز واس سے كميا جاسكتا ہے كەحفرت ابا جان ئينيزا پنے نام كے ساتھ كفش بروار مدنى ککھتے تتے ۔ گلگت میں روافض کی تجرا بازی اور چیرہ دتی رو کتے ،محابہ کرام ٹائڈ گاور آر آن مجید کے ناموس کی تحریک اور جدو جہد کے سلسلے میں حضرت ابا جان بہینیہ کے حضرت قاضی صاحب بہیتیہ کے ساتھ خط و کتابت اور سفارتی تعلقات بہت زیادہ تھے۔حضرت ابا جان موسیع جمعۃ المبارک کے بیان ہے قبل قار می مبدا لخالق صاحب کی تلاوت کے بعدا کثر مجھ سے حضرت قاضی بھیٹ کا لکھا ہوا تر انڈ اہل سنت بڑھاتے

#### خدایا اہل سنت کو جہاں میں کامرانی دے

اس طرح ہے حضرت قاضی نو رانلہ مرقدہ کا نام نا کی تو بھین ہی ہے من رکھا تھا۔ ۱۹۷ میں جب شیعہ اسلامیات علیحدہ لکھی گئی تھی۔ اس پر گلگت میں سخت احتجاج ہوا تھا۔ حالات کشیرہ ہوئے تھے۔مفرت قاضی صاحب بینید کے احتجابی بمفلٹ مگلت میں بھی برے پیانے میں تقسیم ہوئے تھے۔ حفرت قاضی صاحب نورالله مرتده نے ناموس رسالت مرتبی ناموس صحابہ کرام وہتنا کے تحفظ کے

لیے جتنی مشکلات جمیلیس اس کا انداز واس ہے بھی فر مائیس کہ پیرانہ سالی میں بھی آپ کوتھانہ اور جیل کی صعوبتوں ہے دوحیار رونا پڑا ریمر حضرت ہے بھی ان مصائب پرحرف شکایت نہیں سنا ممیا ۔ رفض کو دلیل و . جمت ، جبد مسلسل اوراثی بے مثال جرأت ، خدام اہل سنت کے پروائوں کی بے مثال تربیت اوراپی

تحمت ملی سے ایسا بے نقاب کیا کہ رفض کی رسوائی کے لیے کانی ہے۔

حضرت کے مدرسدور ہائش جاتے ہوئے گلی جس حضرت کے پہلویس امام ہاڑہ کی وجہ سے ہمدوقت مخدوق حالات کے باوجود حضرت کے پہلویس امام ہاڑہ کی وجہ سے ہمدوقت مخدوق حالات کے باوجود حضرت کے تحق ، ہمت و جراًت ، حکمت وسیادت کا منظر قابل و ید تھا۔ صحابہ کرام بی تیج کی قرآنی صفات کا ہمدوقت تذکرہ ، موعودہ خلافت راشدہ کا مقام و مرتبہ ، قرآن و صدیث کی روثنی میں ہرجلس ، ہرجلس میں بار بار فرماتے تھے ، ہراشتہار ، ہرکتاب ، مساجد و مدارس کے درواز دل ، اہم مقامات اور شکیروں کے ذریعے یا اللہ مدد، اصلی کلمہ اسلام ، خلافت راشدہ ذیرہ اور خلافت راشدہ خق چاریار کے نظروں کی تشہیر کرتے تھے اور ماہنامہ خن چاریار بی خضاجین سے صرف چکوال ، جہلم ، پہنے ہیں ۔

حضرت الدّى نے بميشہ عقائد كى اصلاح كے سلسلے بيل بھى كى مصلحت كى پرواہ نييں فرمائى۔
مرزائيت ورافضيت كے خلاف جهد مسلسل كے ماتھ حضرت كا تيبرا بدف مودود يت كا فقند ہا۔ اس فقنے
كى ز برائكيزى اور خطرات كا حضرت قاضى صاحب بين كو ايبااحساس تھا كداس فقنے ہے مسلمانوں اور
اپنے عمل سے قول ايک نموند ديا۔ حضرت قاضى صاحب نورالله مرقد ہ نے عقائد، مسلک انال سنت اور
اسلاف كے افكار كى حفاظت كا وہ تق اوافر مايا جس پر چال كر پورى امت اس پرفتن دور بيل برآ ميزش سے
اسلاف كے افكار كى حفاظت كا وہ تق اوافر مايا جس پر چال كر پورى امت اس پرفتن دور بيل برآ ميزش سے
پاک صاف رہ سىتى ہے۔ اس سلسلے ميں حضرت قاضى بينين محم كى كى شہرت، قد آ ور ، شخصيت سے متاثر
ہوتے بغير صراط متنقيم كى نشان دى فرماتے رہے۔ شرى تقاضوں ، مسلک ادراسلاف كو ديے ہوتے فكر
سے تعقید کے سلسلے میں قر ہى اور قديم تعلق ہے بے نیاز ہوكر حضرت اصلاح اور شخيبہ فرماتے رہے۔
اپنوں كے علاوہ غيروں كو بھى اس كا اندازہ تھا كہ بير مرد قلندر طالات وموسم كى پرواہ در كھے بغير بها تك وصل
عقائد المال سنت كى تبليخ اور تحفظ فرماتے ہیں۔ سب كو بي يقين تھا كہ فتوں كى نشائد تى ميں حضرت كى بات

ماء دیو بند کاکابر کی تختیں ہر شعبہ اور زندگی کے ہر میدان میں دین کی خدمت اور اصلاح کے لیے بید مثال میں۔ مثال میں۔ حضرت قاضی صاحب مجھ کے امام استکلیس ہونے کا شرف حاصل رہا ہے۔ آپ پر پوری امت کو ایک ناز تھا۔ عقائد و مسائل کے حوالے سے اس پر جوم و در میں واقعی آپ قاضی القضاۃ سے ۔ حضرت قاضی صاحب کی خجی زندگی بھی ایک طالب علم اور دین کے خادم کے لیے نمو شاور سبق آموز سخی ۔ مہمان ٹو از ، ساوہ مکان میں سکون واطمینان اور روحانیت کا جلوہ ، خواتین وحضرات کی اصلاح اور عقائد کی اصلاح اور عقائد کی اصلاح اور عقائد کی اصلاح کی اصلاح اور عقائد کی اصلاح کی اصلاح کی اصلاح اور عقائد کی اصلاح کی اصلاح کے سبتی

ji Lec ویا کراس جہان میں راو چلتے ہوئے مسافرہ اس کی طرح زندگی بخرارو۔ اور حیات مستعار کے بیے چند کھا ت مجاہدانہ گذارنا چاہئیں۔ مکان و جائیداو، دولت وثروت کی طرف آئی کھا ٹھا کر دیکھنا ایک داگی کے لیے زہرے کم نبیس۔ ملک کے ان گئے چنے چندافراد کے بھی سرخیل تھے۔ جن کے گھروں میں آج کے اس دور میں بھی شرعی پردہ ہے۔

آپ نے آپ جامعدانل سنت تعلیم انساء یس بھی سادگی اور سلیقہ، پردہ اور عقائد کے حوالے سے وہ اصلاح فرمائی کہ وہ سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ حضرت کے مدرسہ یس لازی طور پر بچیاں آج کے دور بیس سفید کھلا قدیم (المعروف ٹو پی والا) برقعہ پین کر بحرم کے ساتھ آتی جاتی ہیں۔ مدارس سادگی اور سلیقہ کے اس طرز کو اپنا کیس توقعلیم البنات کے نئے رجمان میں کافی کزور بوں اور فتوں کا از المہ وجائے گا۔ ورند حضرت قاضی صاحب کے نمونے کو اپنا کے بغیر تعلیم البنات کا نیا سلسلہ اللہ نہ کرے فتنہ ہے۔ ایک شخصیات تاریخ میں کم ہی پیدا ہوتی ہیں ...........

بری مشکل سے ہوتا ہے چن میں دیدہ ور پیدا

آج ہم اکا برے محروم ہوتے جارہے ہیں تکر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اکا بر کے مشن کو نہ مجولیس اور ان کے مشن کی تحیل پر توجد ہیں۔جس میں ہماری ہروو جہاں کی کا میا بی مضمر ہے۔

حضرت قاضی صاحب نورالله مرقده بظاہر پکوال میں کوشنشین تھے۔ کر پوری ونیا پر نظر اور اثر رکھتے تھے۔ اصولی موقف، اصولی تخار کیک اور محنوں کی تائیداور ان پر شفقت فرماتے تھے۔ اللحق کے لیے آپ اور آپ کا قلم عظیم سرمایہ تھا۔ آپ کی وفات کا سانحہ پوری امت کے لیے ہے۔

> رب تعالی جمیں اوراس امت کونع البدل عطافر مائے۔ آ بین ثم آ مین۔ موت صاحب دل جہاں را دلیل کلفت است شمعے چون خاموش مرد و داغ محفل سے شود

# پهولول کاوه پاسبان .....ندر با

كي مولانا عهدالودودصاحب

و میں ایک ایسی چیز بنہ جس سے کس کوا آکا رئیں ، موت کا ذا اقد ہر جاندار نے پکھنا ہے۔ دنیا کی از کمی سید کا آلا میں دورہ میں سے اور و معد اللّی ہے۔ بعض المراد کی موت محتمی حیثیت کی ہوتی ہے جس نے حوالی لئاسان از یاد وقیس او تا اور بعض المراد کی موت اجتماع میں میں مرفیرست ملا وقت کا طباعہ ہے اور ایسے ہی اوگوں کے بارے میں کہا کمیا ہے۔ "مسبوت المحسال موت المعالم" اور مالم وین کی موت پرز مین وآسان کی ہر چیز جتی کر چھیلیاں دریا دک میں اور المحسال موت المعالم وین کی موت پرز مین وآسان کی ہر چیز جتی کر چھیلیاں دریا دک میں اور المحسال موت المعالم وین کی موت پرز مین وآسان کی ہر چیز جتی کر چھیلیاں دریا دک میں اور المحسال موت المعالم وین کی موت پرز مین وآسان کی ہر چیز جتی کر چھیلیاں دریا دک میں اور المحسال موت المعالم ویں کی موت پرز مین وآسان کی ہر چیز جتی کر چھیلیاں دریا دک میں اور المحسال موت المحسال میں دول جی ہیں۔

بده نا چیز کو اسبال الله تعالی لے بی بیت الله کی سعادت نصیب فرمائی۔ تی سے بل کن مرتب کوشش کی که مضرت قامنی صاحب مُناثلاً سے لما قاست ہوجائے لیکن مضرت کی جاری کی وجہ سے ملاقات نہ ہوتگی۔ ہالاً فرمضرت کی طرف سے یہ جواب ملاکہ آپ میرے لیے اعاکریں میں آپ سے لیے دعا کروں گا۔ اللہ تعالی آپ کو مج کی۔ عادت اصیب فرمائے اور تبول فرمائے۔

راقم جب ج کے لیے چلامی مکرمہ میں معزت اقدی شخ الحدیث معزت مولانا سرفراز خان صلار وامت برکائم العالب کی رہائش بری رہائش کے قریب تھی۔ میں ملاقات کی فرض سے حاضر ہوا۔
مطرست لے جھے تا ایک آج فون آیا ہے کہ ولی کائل، وکیل صحابہ قائد الل سنت پیر طریقت، بجابہ ملت، مطرست اقدی مطرست مولانا قاضی مظہر حسین صاحب محالاتا ک و نیا فانی سے عالم جاودانی کی مکر ف مطرست اقدی مطرست مولانا قاضی مظہر حسین صاحب اناللہ وانالیہ داجھوں۔ بی فرس کر سکت کی کیفیت رصاحہ کی اور آج جان کا جناز ہے ۔ اناللہ وانالیہ داجھوں۔ بیفرس کر سکت کی کیفیت طاری اور کی ۔ آئھوں کے سائے اندھیرا جھا کیا۔ ول واج نے لگا۔ زبان بولئے سے، کان سننے سے، دان فر موج نے سے دک سے خرک انکار کر دہی تھی

بالآ خرخری تقدیق کرنی پڑی۔ انسو جاری ہو گئے اور میں ماضی کے در ہیج میں جھا کئے لگا۔ حضرت اے دابستہ یادی ایک ایک کر کے تازہ ہونے لگیس اور دل کو زخمی کرنے لگیس۔ میں سوچنے لگا اب ہماری ہر بات اور سوال کا جواب کہاں سے ملے گا؟ ہماری علمی بیاس کہاں سے بجھے گی؟ کون ہماری غلطیوں پر نیات اور سوال کا جواب کہاں سے ملے گا؟ ہماری علی بیاس کہاں سے بجھے گی؟ کون ہماری غلطیوں پر نظر رکھے گا؟ نت نے فتوں کا اب کون تعاقب کرے گا؟ حضرت کے بعد ان جیسا کوئی ہوگا اور وہ کون ہماری خوالات کا ایک ہجوم تھا۔

آپ کی شخصیت کسی تعارف کی تماح نہیں ۔ چھوٹے سے چھوٹے فرد سے لے کرعلاء ومشائخ کے طبقہ تک ہرفرد دھنرت کی دینی علمی خدمات کے پیش نظران سے متعارف ہے۔اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت

سی صفات سے متصف فر مایا تھا ، تواضع ، عاجزی وانکساری ، اخلاص ولٹہیت ، تقویٰ ، سا دگی ، جراُت و میں مدست میا مدرست کا جہرے کر میں میں میں میں مشخص کا مجتری ماد اقترا

بیبا کی ،استقامت علی الدین ،توکل ،جن گوئی ، جیسے اوصاف نے آپ کی شخصیت کوعبقر کی بنا دیا تھا۔ ایک مرتبہ مانسمرو کی جامعہ سجد میں شیخ الحدیث مولا نا عبدالقیوم صاحب نے حضرت کے اخلاص کا

ذکر کرتے ہوئے فرمایا'' اگر دین کی خاطر حضرت بڑھنا کو ننگے پاؤں بھی چلنا پڑے تو حضرت ننگے پاؤں چل کر بھی ندہب اہل سنت والجماعت اور مسلک علاء دیو بند کی خدمت کریں گئے'' ، ویو بند کی مکتب فکر سے وہ ساز میں بخش میں میں مدموں مسلم عقمت مکمل میں تاریخ برائیں میں میں میں میں اس میں کا میں انداز میں انداز م

کے تمام علما و ومشائخ کو حضرت اور حضرت کی تحقیق پر کممل اعتماد تھا۔ مسلک علماء دیو بند کی ترجمانی اور ابطال باطل میں آپ کا نام سند کا درجہ رکھتا تھا۔ حضرت کی جدد جہداور ضدیات دین کے ہر شعبے میں ہیں۔

ب ملک علاه دیوبند کے تحفظ کو ہر حال میں مقدم رکھتے ، یبی اہل حق کا شیوہ ہے اور ہونا چاہیے۔ حضرت میں نے ہر باطل عیسائیت ، قادیا نیت ، شعیت ، خار جیت ، یزیدیت ، مما تیت اورسب سے بڑھ

کرفتند مود و دیت کا بوی جرائت واستفامت کے ساتھ رقر مایا۔ مفرت بُونَتُهٔ کے نز دیک سب سے زیادہ اہمیت الل سنت کے عقائد کی اشاعت اور مسلک علماء دیوبند کے تحفظ کی تھی اور حفرت اس جس کی بھی تسم

ایک و فعہ فر مایا'' دیو بندی کہلانے والے اگر چہ ملک میں بہت ہیں لیکن صحیح معنوں میں اگر کوئی دیو بندی کہلانے کے حق دار ہیں تو ■ قاضی مظہر حسین بھٹیا۔ ہیں۔ میرے استاد کرم منتی اعظم پاکستان حضرت

ا تدس مغتی و لی حسن صاحب بهیویم ابت فیخ الحدیث جامعه العلوم الاسلامیه بنوری ٹا دُن کرا چی ، بخاری و

تر فدی سے درس میں اگر کوئی صدیت فضائل محابہ عاقدہ کی آئی تو ہمیں اشارہ کر سے فرمایا کرتے تھے۔ اے حق جاریار عاقدہ والوال می صدیت کو یا در کھومہیں کام دے گی اور پھر تمام طلبا ، کو کا طب کر سے فرماتے

تھے۔اگرتم لوگوں نے مسلک دیو بند کا کام کرنا ہے تو اپناتعلق حضرت قامنی صاحب سے ہے تائم کرلواس دور میں مسلک ویو بند کے وی میچ ترجمان ہیں۔

ایک مرتبہ سی الحدیث حضرت مولانا مفتی تق عثانی صاحب وامت برکامتم ہے کی طالب علم نے پوچھا! حضرت قاضی مظہر سین صاحب پینیٹ تمام تنون کا مقابلہ کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا تمام تنون کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت مدنی پینیٹ کا جگر چاہیے اور وواگر ہے تو قاضی مظہر حسین بینیٹ میں ہے اور حقیقت ہے اگر حضرت قاضی صاحب بینیٹ مسلک دیو بند پرتنی سے کار بندنہ وقت

توبقول مولانا امن صغوراه كار وي آوي ويوبنديت خارجيت اورآ دمي مماتيت كاشكار بوجكي بوتي\_

ا کی دفعہ استاد محرم حضرت مولانا علام کی صاحب مینی نے فرمایا کہ حضرت کا کام تجدیدی کام معلوم ہوتا ہے۔ یعنی واضح طور پر تونیس فرمایا کہ آپ مینی وقت کے مجدو ہیں کین کام کے تجدیدی ہونے سے اس طرف اشارہ تھا اور اللہ تعالی شاہرے کہ حضرت مینی نے صرف زبانی ہی نہیں بلکہ تحریراً بھی ہیکام مرانج اور علاء حق کے لیے آسانی فرماوی۔ اس کے ساتھ سراتھ طریقت وتصوف میں بھی حضرت کا

بہت بڑا مقام تھا۔ آپ شخ العرب والبحم حضرت مدنی بہندہ کے فلیفدار شدیتے۔ ملک کے طول وعرض میں آپ بہندہ کے مریدین موجود ہیں۔ موام کے علاوہ کہار علا وجی آپ کے مریدیتے۔

حضرت مینید کی رحلت سے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ نظم کا ایک باب بند ہوگیا۔ اطراف عالم کومنور کرنے والا روثنی کا مینارہ بچھ گیا۔

ا یسے وقت میں جب اسلام برطرف سے طرح طرح کے فتوں میں گھرا ہوا ہے اور جب کہ اہل سنت کو ان کی رہبری کی اشد ضرورت تھی۔ وہ اپنے چاہئے والوں کو رونا ہوا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالی حضرت قاضی صاحب ہمینے کو جنت الفرووں میں اعلیٰ مقام عطافر ہائے

اور جس ان کے تقش قدم ہم چلنے کی اور ان کے مشن کے ساتھ و فاکرنے کی تو فی عطافر مائے۔ باغ باتی ہے باغباں ند رہا اپنے پھولوں کا ، پاسباں ند رہا

علی ہو ہواں دے گا گر ہاے دو میر کارواں نے رہا!! \* کارواں نے رہا!!

757 10 01 2005 de de la Constantina del Constantina del Constantina de la Constantin

### قابل تفليد شمونه

کے قاری محمد اسحاق فاروتی

حفرت قائدا بل سنة حفزت مولانا قاضي مظهرهيين صاحب بمينيني كاشخصيت اكابرين ويوبند حقیق معنوں میں ( خسوسا ایج سر ٹی شخ العرب والتم سیدحسین احمد نی پہنید) سیرت وصورت کی کمل اور جا تصور يتى \_عرب وعجم كى الهامى دين يو نيورشي وارالعلوم ديو بندے تمام فيوض 1 بركات اپنے بزرگول ـ ورثہ میں لمیں ۔موجود ہ فتنوں پر کھمل نظر بصیرت اور رونما ہونے والے گرا ہ فتنوں کی نشان وہی وسرکو اکابرین علاء و یوبند کے مسلک کی میچ معنوں میں تر جمانی ،حق تعالی کی طرف سے ایک انعام تھا۔ الغورا پوں کی اصلاح اوراغیار کے لیے سیف بے نیام تھے صحیح بات تو یہ ہے کہ فتنوں پر دوررس أ فرمانے کے بعد اطبلاع عبلسی المعلماء حفرت کے فرائف منعبی میں سرایت کیے ہوئے تھا۔عوام اصلاح توتمی ی کیکن علاء کرام کی اصلاح براعتبارے فرمانااس کی کااز الداب کون کرے گا؟ آپ ز

تقوی کا چکر کمال اخلاص کے جامع اور کر دار کاعملی نمونہ تھے۔ بندہ نے شعور کی آ کھے کھولی تو سرز مین جم ان ما رشحفیات سے روٹن تھی۔ بی نمایاں شخصیت مرد درویش معفرت مولانا امت رسول صاحب کا (راقم الحروف کے تاتا) اور حضرت قائد الل سنت حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب بینید علمی و میدان می سب سے آ مح تھی ۔اس بات کا اظہار تیسری ہن ک شخصیت حضرت اقدس مولا ناعبد اللطية صاحب النين نے متعدد مرتبد درسہ نبرا جامعہ صدیقیہ قادر بدیمی بندہ سے فرمایا اور چھی مخصیت ڈو کے ماتھے کا مجد مرحل وحکت کے بادشاہ معزت مولا نامکیم سیدعلی شاہ بہتا تھے پختر آک بد معزات ایک معطروسدا بهار پھول کی چار کلیاں تھیں۔ان کی وجہ سے بیرتمام علاقے آج ان کی خوشبو سے مجی مبک رہے ہیں۔خدائے کم بزل ہے و عاہے کہ ان کے فیوش و برکات مے شرات میں ترقیاں ہوں ،اللہ کر

ان كى محنة ل اوركا وشول وشر باراور بارآ ورفر بادي اورب يقيناً بول كى دان شاء الله

<sup>🕁</sup> مبتم جاسد مدينا ويلي جبلع جبلم

قائدابل سنت بينيهاور حكيم سيدكل شاه صاحب مُهلطه

واني الذكر شخصيت الويملي مسلع جهلم ع تعلق رحمتي من - بديستي من مطرا عده ٥١ميلي ١٩٥٨ ال اولا د کی طرح حصولی علم دین کا میدان ان کی اولا د کواهیب شیس ۲۰ ایم علم و تنومت کی اس و این سه در پی ماحول میں آ مکھ مچولی ضرور نصیب ہوئی۔ اللہ کریم ان کی اوال و و امجاد کو اظهر بدے میں افرا و یا وال بزركوں كرات ندبب حقد الل سنت والجماعة بركا مزان رسم - مطرت شاء سامب أيشا أل اللمم الرتبت ورجه پر حضرات علماء كرام ميں فائز تے۔ آخر وقت تك تحريك خدام الل على عالم الجماعت ميل شال رہے۔ معزت کے آخری دور می تصومیت سے بیات قائل اگر ہے آپ سے الیاس مدناس تحترم جناب محد شغيي صاحب سابق ناظم جامعه صغير تعليم الاسلام جملم فريائ بين آمه بش معرت وعمة الله عليد كى خدمت من طاقات ك لي كانجا- حصرت شاه صاحب مُولينداس وك بعيل كانفرلس ش إوادو علالت وضعف كتشريف لے جارے تھے۔ جس نے عرض كيا حضرت اتى تكليف اور كن ورئى سندا ب ا جاناكوني فرض واجب تونيس تو حضرت شاه صاحب مكتلة في ارشاد فرما يا كدوبان بهت ما مرسه ما مرام كا اجمّاع ہوتا ہے مجرحضرت قاضی صاحب ٹیلیوبہت بزی شخصیت میں ۔ میں اس لیے و ہاں ہا تا ہوں کہ ` میری نجات کا سامان بن جائے ۔ شاید مگرز ندگی وفاند کرے ۔ معنرت شاہ صاحب بملندان و دنو ل مثالًاْ حضرات حضرت جملی بہنیداور حضرت قائد الل سنت بھٹیٹ سے بھر پورمجت فرمائے والے تھے۔ لک ایک دوست جن كا سارا كمرانه بحدالله تعالى حضرت جهلى بكينياد دهنرت قاضى كلينا صاحب كا مريد يدوه فرماتے میں کہ حضرت شاہ صاحب بھٹی فرمایا کرتے تھے۔ ( دمیلی والومیری ہے بات اوٹ کراوجہلم اور چوال والوں کو نه چموز ناتم مجمی مراه نه او کے ۔ چنانچه مفرت شاه صاحب نبیدا کی مفرات شیخین بہنیا ہے کھل وابستی کا بین ثبوت بیامی ہے کہ مسئلہ حیات النبی مگافا پراومیلی میں ایک مناظرہ ملے یا عمیاجوبدشتی سے ہوند سکا اس ش کمل مشاورت اٹنی بزرگوں سے دہی اورا نمی کو مرفر مایا۔

#### حضرت قائداال مبنت بيهطة كي شفقت

۱۹۸۵ء کی بات ہے کہ حضرت قائد افل سنت نے حضرت الدس جہلی بھتنا سے راتم الحروف کے رمضان شریف چکوال مدنی مبحد گزار نے کا تھم فر ہایا ، بندو نے یہ ماہ حضرت قاضی سا اب بیشاہ کی زم محمرانی گزارا۔ حضرت کی شفقت کا اثر تھا کہ مضافات چکوال جس مضرت مکٹیاہ کی طرف سے ساتھ و ہے 9505 A CENTRAL OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR كالحكم تعار معزت كينيا كم ويشتر معزت ناناجي بينيه مولانا مت رسول نبيته كاذكر فرمادي اورات علاقه میں ان کے مجابدانے کا رناموں پر روشی ڈالتے ، شائد تعلق قدیمی کی دہیہ ہے جسٹرے تا کہ الل سانے کی شفقت بڑھ جاتی ، مجھے یاد ہے کہ انہی دنوں مدرسہ اظہار الاسلام چکوال کے ایک طالب ملم نے مجھے تا یا كة ج ايك طالب علم في مدرسه كم باور جي كي شكايت اس كے سالن اجمانه يكان كي انگاني تعي - د د طالب علم وہاں کےموذن بھی تھے۔جس ونت وہ سالن لے کرشکایت لگانے اندر درواز ہ پر سینچی تو انٹمی قدموں واپسی افتیار کی ، دوسرے طلباء نے استفسار کیا کہتم نے شکایت کیوں نہیں لگائی ، وہ طالب ملم فر مانے ملے کے کس مندے شکایت لگا تا حضرت قائد اہل سنت ہاتھ میں قلم اور رو مال سے آئموں کا بانی صاف فرمارے میں اور کتاب تصنیف فرمارے تھے۔ توہی نے ایک بجیب منظرد یکھا کہ حضرت مجتمعہ سے سامنے تمن پیالے رکھے ہوئے ہیں۔ایک پیالے میں نمک ہے دوسرے میں بای اور ختک تکڑے اور تیسر نے میں پانی رکھا ہوا ہے۔حضرت روٹی کا گلزاا ٹھاتے ہیں پانی میں بھگو کرنمک لگا کر کھا رہے ہیں ۔ میمنظرمیری اصلاح کا سبب بن کیا۔ تو حضرت قائموالل سنت کی ساری زندگی دمارے لیے قابل تقلیدا ورنمونہ ہے۔ پیچیلے ونو ں حضرت مولانا محمد مرفراز خان صفدر کے فرزندار جمند مولانا محمد زاہدالراشدی نے ایک کالم میں جبال دوسری اہم خصوصیات کا ذکر فرمایا وہاں ایک اہم بات یہ بھی تھی طالب علمی کے دور میں ہم نے کو جرانوالہ می<sub>کر</sub> جمعرات کے دن حضرت قا**منی ص**احب بیکنی<sup>د</sup> کی آید ہے فائد ہا ٹھاتے ہوئے اجلاس میں دعوت دے د ک جي حعرت قائد الل سنت نے بخوشی قبول فر ماليا۔ حضرت كى موجودگى ميں اسير مالنا شيخ البند بينيد مولا محود حسن بکیفیو کے بارے میں مجاہدانہ کارنا ہے بیان کیے۔حضرت قائدانل سنت ساعت فرماتے رہے۔ ملالب ملمی کا د درا درصا حبز ادگی کے اثر ات دونوں غالب تھے۔ میری وضع قطع اور کپڑ د ں کی چیک وغیر د کچه کر حضرت قائد الل سنت نے ارشاد فرمایا که زاہد بیان ماشآ ء اللہ بہت اچھا فرمایا،لیکن حضرت و البند بہینیے کی بیصفات اور طالت نہتی جوتہاری ہے،مولا نا زاہدالراشدی زیدمچدہم فریاتے ہیں ایک نظ ا درا یک جمله ارشاوفر مایا،جس سے میرے بورے جسم میں ایک آگ کی لگ گئی، بہت ناوم ہوا جس کا ا یہ اوہ دن اور آئ کا دن ایسی اصلاح ہوئی جس کے اثر ات آئ تک موجود ہیں۔ توبیاللہ کے کال ولی ک ایک نگاہ تھی جس نے اندری اندرایک انقلاب پیدا کر دیا اور پل مجر بیں اصلاح کر دی۔ و لی کامل تمیع سنت کی ایک نگا واثر کرگئی بر کیا کسی نے خوب فر مایا ہے .........

نگاہ مرو مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہود وق یقین بیدا تو کٹ جاتی جی زنجریں

قائدا بل سنت کے ساتھ آخری نشست

راقم الحروف نے بذرید میل فون طاقات کا وقت طلب کیا، حضرت بہینی نے گزشتہ سالانہ کا نفرنس میں دوران جلسہ دررے کے طالب علم حافظ مرزا محمد عرفان سلمہ کو طلب فرما کرا جازت کی اطلاح فرمائی ۔ پروگرام کے بعد ہمراہ درسہ کے طالب او طالبات و مستورات کے حاضر خدمت ہوا، وفتر والے حفرات پہنے سے شدت ہے جمعم حضرت قائد اہل سنت انتظار فرما رہے تھے ۔ حضرت بجینی کے کم سے مہلے کھانے کا انتظام تھا۔ فراغت کے بعد وفقط راقم المحروف اور حضرت قائد اہل سنت کرہ میں موجود تھے۔ مسلک حقد اہل سنت کا مرہ میں موجود تھے۔ مسلک حقد اہل سنت والجماعة کے بارہ حضرت قائد اہل سنت پند وقعیحت اور حضرت تا نا جی مولا نا است رسول بیستی اور حضرت شاہ صاحب بیستی کے بارے میں گفتگو فرمات رہے۔ آخر میں حضرت قائد اہل سنت سنت سے مدرسہ کے بارے دعائی درخواست کی گئی۔ حضرت ایک جملہ بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے کہ سنت سے مدرسہ کے بارے دعائی دوئیک و ماغ پرسوار تاری صاحب میرے لیے حسن خاتمہ کی دعاؤر ماتے در ہنا۔ حضرت بینی کا یہ جملہ کا فی دوئیک و ماغ پرسوار رہا کہ معتمد حضرت مدنی بینین مانے در فارست کی گئی۔ حضرت بینین کا یہ حال ہے اور امارا کیا ہے گا۔

الله كريم ان بزرگان وين كمشن سے وابطنى نعيب فرمائے ركيس \_

#### കകക

## بغض اہل بیت مذموم ہے

معرت قائد الل سنت بينية لكية بن .....

اصحاب رسول الله تلکیم محبت کرنادیمان کی اوران سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے لیکن جس طرح حسبوالل بیت دائین کی آڑیم بغض صحابہ ٹنائیمند موم ہے۔ای طرح حسب صحابہ کی آڑیم بخص المی بیت بھی ندموم ہے۔[دیاچ شادت الم حسین عشدہ کردار بزید می ۱۸]

# میرےشخ...میرےمربی

كه مولانا قاضى سراح نعماني 🌣

صوت المصالم موت المعالم اکثر سنااکثر پر حالیکن بعض وقت اس کااحساس اس قدرشد بد ہوتا ہے کہ عشل حیران رہ جاتی ہے، زبان ساکت ہوجاتی ہے، قلم رک جاتا ہے، سوج پر بہرہ لگ جاتا ہے، پر بیان کی انتہا ہوتی ہے اپنی محروی اور بے بسی کااحساس تزیاتا ہے ان برکات سے محروی ان شفقتوں اور محبة سے محروی اور ان کی مخلصا ند دعاوں ہے محروی کااحساس کلیجہ کو تجانی کر ڈالٹ ہے۔ عقیدت ہو محبت ہو تعلق ہوتو تب احساس ہوتا ہے تب تزیاجاتا ہے اخلاص اور خلوص کا تب پت چاتا ہے۔ ہاں ہاں جب شجر ساید دارکٹ جائے تب اس کے سائے میں تھر برنے والوں کو دھوپ کی شدت کا پت چاتا ہے۔ ازل سے حضرت آدم خلائل سے سلسلہ موت جادی ہوگی آد ہا ہے کوئی جارہ ہا ہے تب ترکی کی اور ہا ہے تب بھی برآ سے کیے تو کوئی اور موت کا ذا لگھ تو کی تھے۔ تو کوئی اور موت کا ذا لگھ تو کی تاریا ہے۔ کل شنی ھالک الا وجھ ا

یادگاراسلاف قائدانل سنت وکیل صحابہ «مفرت شنئی مدنی بینینی کے سلسلہ کے آخری طلیفہ مجاز دھنرت قاضی صاحب بھی اس و نیا ہے رفصت ہو گئے دھنرت قاضی صاحب کا رفصت ہونا نظام عالم کا ایک حصر سی لیکن اپنے شاگر دوں مریدوں اور عقید تمندوں کو جو صدمہ ملا وہ بے پایاں ہے۔ ہزرگوں کے واقعات سے صحت لینا ان کی زندگی ہے سبق لیما ان کی قر باندوں کو پیش نظر رکھنا ان کی محننوں کو اپنے لیے فور نور تا میں کا دور کے مور و کلا ندفعص مور تیک بناناعم قر آنی بھی ہے اور طریقہ اسلاف بھی۔ الله تعالی خود فرماتے ہیں کہ دیکھو۔ و کلا ندفعص عملیک من انسانی المور المقات اس عملیک من انسانی المور المقات اس عملیک من انسانی المور المور المقات اس محلیل الله میں کو ان کی استقامت ان کا تعلیموں کو۔ ان کی قربانیوں کو دان کی استقامت ان کا تمان کی تعلیموں کو دان کی استقامت ان کا تمان ان کی تعلیم والے کے لیے بیدا ہوجائے۔ ان کی استقامت ان کا تمان ان کی تعلیم دورا ایک سے دانے کے لیے سنے والے کے لیے مشعل راہ بن جائے۔ ظیل الله دھنرے ابراہیم مائینی نے ایک یہ دعا

حصرت قاضی صاحب مرحوم و منفور کا ذکر فیر ہو۔ اے ہم ایمان کی نشانی سجھتے ہیں۔ جس نے سار کی زشائی سجھتے ہیں۔ جس نے سار کی زعر گی شان محابہ وہ انتظامیان کرنے میں گذاری ان کی شان کا دفاع کرنے میں گذاری۔ گندی تھیوں کو ان کی فرقہ وارانہ اشتعال کے باوجود اعتدال کے ساتھ والائل ہے سجھا یا اور ان کی نظی واضح کی گائی کے جواب میں گائیس دی۔ گوئی سے مخالفت واختمان کی وجہ صرف وین ہی تھا ان کا نام بھی سلیتے سے لیا کیونکہ الاسب واللہ این بدعون من دون الله فیسب والله عدوا بھیو علم کا تھم چیش نظر تھا۔ کیکن نہ جی بی کو اور نہ بی تن فرق ۔ حضرت مدنی بیکٹوئٹ کے اس عظیم شاگر و نے دورا فنا دہ علاقہ میں بینے کر دین کا پر چم اس طرح ابرایا کو گوئی کو طاوئی کلمہ اسلام سے دور دسنے کا سبق طا۔ اورائسلی کھا اسلام کی میں بینے کر دین کا پر چم اس طرح ابرایا کو گوئی کو طاوئی کلمہ اسلام سے دور دسنے کا سبق طا۔ اورائسلی کھا اسلام کو جی کا طی وہ کی اے ابنا نے دو کا نعر وصرف اپنوں تک ہی محدود فدر ہا اور ٹوگ بھی اے اپنانے پر مجبود کی ہوگئے ۔ حق چار یار چوگئے گی گا اور قرید قرید ہو گے ۔ حضرت قاضی صاحب بیسٹی نے صحابہ بی تفیم سے میت کا حق ادا کر دیا کی مصرف کی کئی بھی بین کی بھی اس بات نظر آئی فوراا سے تا ڈلیا معلی عاشوں کی شان میں کئی مصرف کی کئی بھی کہی کہ اس بات نظر آئی فوراا سے تا ڈلیا معلی عاشوں کی شان میں کئی بھی مصرف کی کی بھی کہنے کو کی نا منا سب بات نظر آئی فوراا سے تا ڈلیا

\$ 763 ) \$ \$ 2005 do 60 \$ \$ \$ Cata do 6 Cata DA اس خامی کی نشاندهی کی جن لوگوں نے اصلاح کرلی الن سے خوش ہوئے انہیں استقامت کی دعا کیں دیں جو ضدی ہو مجے اور اپ غلط موقف پرؤٹ مجے ان لوگوں سے بائیکاٹ کیا ان کے زہر یلے نظریات سے تحریر ے ذریعے تقریر کے ذریعے قوم کوآگاہ کیا۔ حی کہ جن لوگوں نے ان گراہوں کے ساتھ کسی متم کا تعلق رکھا سیای اتھاد قائم کے اوران کوایے ساتھ قومی اتحاد کاسکرٹری بنایا اوران کی گمراہیوں سے صرف سیاسی مفاد کی خاطر دیشم ہوشی کی حضرت قاضی صاحب نے ان کو بھی معاف نہ کیا۔ مانا کدوہ اپنے کہلاتے تقے علماء دیو بند مے نسبت رکھتے تھے لیکن مودودیت کے بارے میں زم گوشدر کھنے کی وجہ سے وہ بھی مطعون تھبرائے۔لوگوں نے ویکھا۔ کہ مصرت قاضی صاحب کا موقف درست تھا۔ تو می اتحاد میں دراڑ انہیں بوتوں نے ڈالا۔ لیک کر وزارت لینے چلے گئے آج ہمی مجلس بے عل نے جس طرح بھان می کا کنبہ جوڑا ہے بیا تکریزی سیاست کی مرورت تو ہوسکتی ہے کیکن اپنی سیاست کا میرمزاج نہیں۔ جہال وحدت افکار ندہو، وحدت عقیدہ ند ہو، وحدت نظربينه بوابيا چوں چوں كامر بدايى معرمجلس سے بچاہى بہتر بر آن كبے فيلا تىقىعدوا معهم حسى بعوضوا فی حدیث غیرہ ان دور بوجاوان کی مجلس علیدہ علیحدہ بوجاؤبات دورنکل رجی ہے بات توتقی حضرت قاضی صاحب کی استقامت کی ، بات تقی ان کی دوراندیشی کی ، بات تھی ان کی اصول پریتی كى ، بات تقى ان كى بفرض للبيت كى ، مروجه ساست سے كنار وكش ہو محے \_ در در كے تجدون سے استے كو ا پنے رفقاء اپنے مریدوں اپنے عقید تمندوں کو بچالیا انہیں سمجھایا کدا ہے تی لوگو ااپنے وین کو بہجانو خلفاء راشدین محابہ عشرہ مبشرہ اہل بیت سب کے خادم بن جاؤ۔ تابعین بیسید کا احترام کرو۔ امام اعظم امام ا بوطنیفه بہتنا اور ان کے شاگر دوں کی محنق ل کی قدر کرو علما ودیو بند سے جڑ جاؤ جنہوں نے وین کے تحفظ کی فاطردین کے بیاؤ کی فاطراوروین کی تبلیغ کی فاطرتکلیفیں برداشت کیں، قربانیاں دی اسینے سلسلے سے ا ہے تجر اطریقت ۔ اپ اکابرین ہے بڑے رہو گے تو گرائل سے فی جاؤ کے در نہ قدم قدم بر گرامیاں اور فت منه كمول كمزے ين ....

اباس نعز میں رہاں سینٹڑوں رہزن پھرتے ہیں گر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ بچھان پیدا کر

بزیدی ہوں ،خار تی ہوں ، قادیانی ہوں، مکرین صدیث ہوں ، مارفضی ہوں ، مکرین فقد ہوں، مارکس نقلہ ہوں، مارکس نقلہ ہوں، سب سے فی کر رہنا۔ جو اکابرین کانام لیس لیکن اکابرین کی علمی محققات پر اعماد نہ کریں ان سے خصوصاً دور رہنا۔ اپنے اکابرین پر اعماد مرکمنا ان سے دوری کو اپنا دی بی

## (1 (764) (3 (\$ (2005 LA 164) \$ (2005 LA 164) \$ (\$ (2005 LA 164) \$ (2005 LA 164) \$ (\$ (2005 LA 164) \$ 
نقصان بجھنا۔ ہائے کتنی دلسوزی کے ساتھ کتنی عبت کے ساتھ کس طرح وجے دہتے کہ لیج میں تغمیر مخبر کر دلائل کی قوت کے ساتھ دوحانی قوت وجذ ہے کے ساتھ تربیت کرتے تھے مجھاتے تھے۔ جو بھی ان کے پاس گیا تمام طور پرانہی کا ہوکر دہ گیا۔ دعا کو بھی تھے اور میدان عمل کے جاہد بھی تھے ، گھے اب آنکھیں ان کے دیکھنے کو ترقی جس کان ان کی پرسوز آ واز کو سنے کیلئے ترجے ہیں۔ کیا کریں داستہ وہ بنا گئے۔ اپنا پیغام انہوں نے مجھا دیا اب ویکھنا ہے کہ خدام انمل سنت کس حد تک ان کے سشن کو آھے پھیلاتے ہیں خدام کے ہرنیک عمل کا تو اب صدقہ جاریہ بن کر حضرت قاضی صاحب مرحم و منفور کے درجات کی بلندی کا سب ہے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت قاضی صاحب کی قربانیوں کو محنت کو تجول قربائیں اپنے جوار دحمت ہیں جگہ عطا فرما تمیں۔

این دعاازمن و جمله آمین با د

**@@@@** 



# يبكر صدق وصفا

🙈 مولانا حافظ محمسعود

آجے تقریباً پنیتس چیتیں سال پہلے کی پات ہے۔ بندہ چکوال مدر سرا ظہار الاسلام پڑھنے کے لیے میا۔ اس وقت مجدا مدادید کی مشرقی طرف چند کمرے ہے جوئے تھے۔

قرب ، جوار میں کوئی آبادی نہ تھی۔ مجدی دائیں جانب ذرافاصلہ پر عیمائیوں کے مکان ہے۔
مفرب میں گورنمن کالج تھا۔ مجد کے مین گیٹ کے او پر ایک براسا کر و تھا۔ جس میں کمانی طلبا ور پے
سے ۔ مین گیٹ کے سامنے کچاراستہ تھا۔ ( کچی سڑک ابعد میں تنی ) مجدا لدا دید میں نماز کے وقت مدرسہ
کے طلبا ہی ہوتے تھے۔ ایک آ دھ نماز میں گورنمنٹ کالج کے چند طلبا آ جاتے تھے۔ جس میں مذیرا قبال
صاحب مرحوم بھی ہوتے تھے۔ اگر چرمنیرا قبال صاحب داخل تو کالج میں تھے گران کا ذوق اور ذکر دینی
میں۔ ڈاکٹر قاضی عبدالو باب صاحب ان کے دوستوں میں تھے۔ قاضی صاحب بھی گاہ دبگاہ مجد میں نماز
کے لیے آجاتے تھے۔ بھر پہ چاک کرمنیرا قبال صاحب کا تعلق محفرت مرشدی مینی کے ساتھ ہے اور سے
سبان کی محبت کا اثر ہے۔ باوجود کالج میں پڑھنے کے نماز کی پابندی اوروضی قطع اسلائی رکھتے ہیں۔
اور سیسب معفرت کا اثر ہے۔ باوجود کالج میں پڑھنے کے نماز کی پابندی اوروضی قطع اسلائی رکھتے ہیں۔
اور سیسب معفرت کا فین ہے۔

بہلی صف میں سارے شخ الحدیث

منیرا قبال بنس کر کہنے گھان میں کوئی بھی شخ الحدیث تو کیا عالم بھی نہیں ہے۔ آپ بے نکر ہوکر جعد پڑھا کیں۔ یہاں حضرت اقدس نے کام کیا ہے، ان کی محنت کے ٹمرات ہیں جو آپ کونظر آرہ نیں ۔ لوگوں کی دخت قطع سنت کے مطابق ہے۔ کیونکہ حضرت اقدس کی سادی زندگی بھی تو اتباع سنت سے عبارت تھی ۔ آپ کا چانا بھرنا ، اٹھنا بیٹھنا ، سونا جا گڑنا ، کھانا چیا ، گفتگو کرنا حتی کہ جم کی حرکت بھی خلاف سنت شہوتی تحی ۔

حضرت اقدس بہنت نے دارالعلوم دیو بند سے فراغت کے بعدایے وطن تھیں میں دری و قدریس اور دعوت و تبلنج کا کام شروع کیا جس کے بہترین نتائج میر سے سامنے تھے۔لیکن مشیت البی نے آپ ک تقدیم میں اس سے زیادہ وسیح بیانے پر دعوت وارشاد دین اور علم دین کی خدمت واشاعت کے کارناموں کی انجام دین کھی تھی رآپ چکوال تشریف لے آئے۔

یہاں پر مدرسا ظمار الاسلام قائم فرمایا ،سب سے پہلے جامعہ الدادیہ میں کام شروع کیا۔اس کے بعد شہر میں مدنی جامع مجد کوآباد فرمایا۔ بہر حال بار و میل جاتے ہوئے اور تقریباً بار و میل واپسی کاسنر مطے کر کے مدر سہ پنچاتو سب سے پہلے ایک طالب علم نے پیغام دیا کہ حضرت اقدس نے فرمایا ہے کہ فوراً \$ 767 \$ A (2005 Ja 3 J 4) ( ( 14) ) 49

مد لى معدة وعدد عدد من جامع معدينها-

مسرے بیٹے میٹ کی متحریف فرماتے۔ چیرے پرایک نورانی اور دلنواز سکرا ہٹ میمیلی ہو کی تھی۔ عالماً پیدل سارے سفر کی اطلاع ہو بھی تھی۔ حضرت نے فرمایا کھانا کھا کر جانا۔ تعوزی دیر بعد مگرے بنزا پر اکلف کھانا میںجا۔ یہ پہلا کھانا تھا جو معزت بھیڑے گھرے اس ناچیز کے لیے آیا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا

تصرت الدس کن و یک رشته وقر ابت نے زیادہ اہم چیز عقیدہ دوسنگ کی تفاظت اسان ف کے اموں کا وفاع قال کے اس کے لیے صفرت بہتے کی پوری زندگی شاہد ہے۔ کی طرح کی کوئی سودا بازی نہیں کی اور نہ جس چیز کو انہوں نے حق جانا اس کے اظہار ہے بھی ان کی زبان خاسوش رہی۔ خواہ اس کے لیے ان کو یزی سے بین کی قربانی دی ہی جب کی وجہ تی وکہ تی ہے نے تھم اور ذبان سے ہر باطل اور ہر خشد کا مقابلہ کیا اور شامل کا مجمی ہی کا رہ ہوئے۔

الله تعالى صفرت القرى مكيولوك ورجات بليرفر ما كي اورتمام الل سنت كوان كفتل تدم يرجلح ك فونيل منا بي فرما كي ..... رفين

# ایک با کمال شخصیت

کے مولانامحمودالرشیدحدوثی 🌣

عمر نا پائیدار کی چودہ منزلیں کٹ چکی تھیں، پرائمری اسکول نے فراغت کے بعد ایک ایس دانش گاہ میں رسائی ہوگئ جہاں نہ صرف دین تعلیم اور حَرّ بَ، حَرّ باً کی گردا نیں طوطے کی طرح رٹائی جاتی تھیں بلکہ انگریزی تعلیم بھی دی جاتی تھی جارسال میں میٹرک کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لیا تھا، ازیں بعد پرولیس کی ہوا بھائکنا مقدر نس لکھا تھا۔

عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسانوں میں

مری کے فلک بوس مساروں کوہم نے جرت بحری نگا ہوں ہے دیکھااورجہلم کی ست کشال کشال روان ہوئے مراولپنڈی کے فیض آباواشاپ ہے ہمیں جہلم کے لیے سوار ہوتا پڑا، یوں ہم آیک سعادت

من مراعلی مابنامه آب میات لا بود، استاد جامعه اشرنید لا بود

بحری مج سے سہانے رتکیلے موسم میں ایک مظیم مقصد کے لیے گھر سے اُللے اور آئ میں برس سے طویل عرصہ میں بھی گھر کی راونہ کی آئیلیم وتعلم ،ورس وقد ریس بی نشیب وفراز ہے ، یہی مشغلہ اوڑ ھنا پہونا بن چکا ہے ۔

کو جو خان ، سو ہاوہ ، وینداور جہلم کے درمیان سفر جس جب ہم فرائے ہرتی گا ڈی کے شیشوں سے
ہا ہر جہا نکتے تو بھے ہراو فی جگہ '' حق چار یار جائا گا'' کا نفرہ دریائے جرانی جس فوط کھاتے دکھائی دیتا
تھا۔ چونکہ اس سے دیکھنے والے کی چھم شور واند ہوئی تنی ، وہ قلب وو ماغ کی اتفاہ گہرائیوں جس جا کرسو چتا
تھا۔ چونکہ اس سے دیکھنے والے کی چھم شور واند ہوئی تنی ، وہ قلب وو ماغ کی اتفاہ گہرائیوں جس جا کرسو چتا
اچا تک یائی کے ایک بڑے فینک پر بھی فور ہوئی دکھائی دیا۔ اس کے قرب وجوار جس معزت ابو بکر جائلاً؛
معزت محر میں ٹلڈ ، معزت مثان ٹائلڈ اور حضرت علی جائلڈ کے اسائے مبارکہ لکھے ہوئے تھے۔ جن پہ تگاہ جسے
تی اس واز سر بست سے پر دہ بٹاکر '' حق چاریار ٹائلڈ کے اسائے مبارکہ لکھے ہوئے تھے۔ جن پہ تگاہ تھی بڑی معرکہ آرائیوں نے وشمنان اسلام کے وانت کھنے کے ، جنہوں نے عدل وانسان پرجی نظام تائم کیا
بڑی معرکہ آرائیوں نے وشمنان اسلام کے وانت کھنے کے ، جنہوں نے عدل وانسان پرجی نظام تائم کیا
مر بلند اور کفر کے تر نظے مرحکوں ہوئے جو داخی اسلام کے میمین ویسار رہتے تھے ، جو نبی اعظم خائلڈ کے
مر بلند اور کفر کے تر نظے مرحکوں ہوئے جو داخی اسلام کے میمین ویسار رہتے تھے ، جو نبی اعظم خائلڈ کے
لیے و حال بن گئے تھے ، جو اسلام وشمن طاخوتی طائتوں کے لیے ششیر بن گئے تھے ، جو نبی اعظم خائلڈ کے
لیے و حال بن گئے تھے ، جو اسلام وشمن طاخوتی طائتوں کے لیے ششیر بن گئے تھے ، جن کی کہ بیت سے
ایھر د کرکن کے ابانہائے فلک بوس میں لرزہ طاری ہوجایا کرتا تھا ۔ جن کے عدل وانسان ، آنتو کی

جب ہم چلچلاتی دھوپ میں جب کہ آفاب نصف النہار پرتھا'جہلم شمرے کسی لاری اڈاپہار ہے، پھر پیادہ جامعہ حنفیہ کی ست روانہ ہوگئے ،اب جوں جوں ہم جامعہ کے قریب ہوتے گئے توں توں'' حق چار یار بڑنگا، حق چار یار بڑنگا'' کی خاموش صداؤں میں شدت آتی چلی گئی، معصوم دل دریاغ نے فیصلہ کیا کہ شاید جس متاع کم گشتہ کی تلاش تھی جس'' آب حیات'' کی ضرورت تھی وہ ای نعرہ دلیڈ ہر کی کہی تہہ محما بوشمہ ہے۔۔۔

جامعہ حنفیہ یمیں رہ کر گلستان ابوستان سے تعلیم کا از سرنوآ غاز ہوا ابھلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ جامعہ کی حسین وجیل فضاؤں بی ایک فخصیت کے لیے ادب ، احترام ، مقیدت و محبت کے تمام جذبات اپنے حیتی معنوں میں موجود مجھ ، وہ فخصیت معنرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین بھیلا کی تھی ، اساتذہ کرام

عامد حنفی تعلیم الاسلام شاید پاکستان مجرکا وہ واحد مدرسہ ہے جہال تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ساتھ عائد ونظریات کی صحیح معنوں میں اصلاح کی جاتی ہے اس کی وجہ شاید بھی تھی کہ اس کے سر پرستوں میں حضرت اقدس قاضی مظہر حسین بہینیہ کا نام نامی اسم کرامی سرفہرست تھا، حضرت اقدس قاضی صاحب بہینیہ کو تعلیم و تربیت کا بیا نداز حضرت حسین احمد مدنی بہینیہ ہے براہ راست نصیب بوا تھا، جو صاحب بہینیہ کی اللہ اورفنا و فی الرسول تھے، جوطلہ کے لیے انتہائی شفیق و مہر بان تھے، جوطلہ کو کی بھی تحرکم کے لیے خشت اول کی حیثیت دیتے تھے وہ اس بھولی بھالی قوم کو سرمایہ امت اور متائ ملت کا تکبیان و ما سیال خیال کرتے تھے۔

عامتہ الناس کی اصلاح کے لیے جامعہ حنفیہ کے زیرسایہ برسال جہلم کے گرد ونواح بیس سیرت النبی منٹائیڈ کا نفرنسیں ہوتیں پھر جامعہ کا اپناسہ دوز وسالا نہ جلسہ عام ہوتا تھا۔ جوسلسل تین دن تک جاری ربتا تھا،اس بیں ان مقررین کو بلایا جاتا تھا جوشعلہ بیان تو نہ وقعے بتھے گران کی محمند دو گھننہ پرشتمل تقریر میں بہت ہی عالمیانہ تکتے اور قیتی سوغات سنے والے کو کمتی تھیں، ہرمقرر کوابیا موضوع پہلے ہی دے دیا جانا

4

قعاجس میں أے پیطوٹی حاصل ہوتا تھا ا قر آن وسنت ہے مرصع اور مزین بیانات سامعین کے ول وو ماغ پی کمبرااثر ڈالتے تھے اور تیسر ہے دن ہرزائراور سامع کچھلمی سوغات لئے کر گھر کی راہ سد حارتا تھا۔

جامد حنفیہ کے سالانہ جاسی بی پاکستان مجرسے چیدہ لوگ شریک ہوتے تھے ، مختلف علاقوں سے لوگ قافلوں کی شخل میں آتے تھے ، جلسہ گاہ میں جب کسی قافلے کی اطلاع پہنچی تو استقبالیہ نعروں سے ساری فضا "عظر ہوجاتی تھی ، ان قافلوں میں سب سے ہزا قافلہ چکوال سے حضرت القدس بہین کی زیر قیادت آتا تھا، جس میں بلام بالفہ بینکڑ وں کاریں ، بہیں اور دیکینی ہوتی تھیں ، راشمیاں کے مقام پر اعل جہلم اپنچوب قائد کے استقبال کے لیے پہنچ تھے ،'' حق چاریار ٹائوئی'' کے نعروں کی گوئے میں سے مظیم قافلہ جہلم شہر میں واظل ہوتا تھا، شاندار چوک ، مین بازار سے گزرتا ہوا جامع حنفیہ مدنی محلّہ میں پہنچا تھا، جہاں حضرت اقدس مولانا عبداللطفیف جملمی بہنچا سے عظیم قائد کے استقبال کے لیے وقتر سے بہنچا تھا، جہاں حضرت اقدس مولانا عبداللطفیف جملمی بہنچا این سطے گاہ میں تعلیل ہوجاتے تے ، بہت

# 4 772 1/2 (4 cm sund 1/2) (4 and 1/2) (3)

مخصوص خدام کے ساتھ قیام کرتے تھے ،آپ کی نشست گاہ ایک ہوتی تھی جہاں برسترر کی قتریر سٹا ٹُ دیتی تھی ،اس کا بیرفائدہ ہوتا تفاکہ اگر خدانخو استہ کی مقرر کی سبقت اسانی ہے اٹھیا بات صاور ہوگئی جو اکا ہرین علائے دیج بند کے مسلک اور مزاج کے خلاف ہوتی تو اس کی اصلاح کرنا آسان ہوتی تھی۔

جلس میں سب سے اہم ،سب سے مدل، پرمغز ،اور اثر انگیز خطاب حفرت اقدی قصنی صاحب بھندہ کا ہوتا تھا، آپ جب تقریر کے لیے آتے تو وا کی با کی کاشکوف بروار کا فظ ہوتے تھے، جو تال اٹھانے والے گئے گئے کہ حقوت جوکھ مدلن محقظ کرتے تھے، حضرت چوکھ مدلن محقظ کرتے تھے اس کے لیے اہم ترین ماخذ پرین کتب آپ کے ساتھ ہوتی تھی، ان میں الی تشیع اور جراعب اس می کے بانی ابوال علی موود دی کی چیدہ چیدہ اور اہم کتب بھی ہوتی تھیں۔

#### اندازتقرير

آپ فطبه مسنوندے اپنے فطاب کا آ مَاز کرتے ہے، شیخ وعلیٰ عبارتی خطبہ ش بالکرنہ پڑھتے تھے ، انتہائی سادگی کے ساتھ ایک چوکی یہ براجمان ہوتے تھے، جس پے گا وکمیے رکھ دیا ہے " تھا، جس کے سائے ایک میز ہوتی تھی،جس پہوالہ جاتی سی جری کودی جاتی تھیں۔ آغاز خطاب سی قرآئی آیت اور ا حادیث کی تلاوت ہوتی تھی ، جومشیر اور مجر مافی اٹھٹا ب ہوتی تھیں ، تلاوت کے بعد این آیات کو ترجمہ کرتے تھے۔ دوران خطاب حاضرین کی طرف روئے خن ایسے متوجہ رکھتے کے برخض یہ مجت کہ حضرت کی توجيمرى طرف مبذول ب، إتمول كاشارول مي جذباتى بن كالقبار بالكن زبوة تها مان كي كي موا ے اس بات كا اظهار ند بوتا تما كەكرى بەكولى شعله بارخطيب بيغاب جوسنے والوں بەلىحرسامر زُدرَن كيهوك به الكدائتا أياطم ، وقار ، عجد كى اور سكون كرساته سننه والوس كى ذبن سازى كرت تع. اس ليے برفض معزت كى مجانے سے بات كى تهديمى بينى جاتا تھا، اكثر مجع دوزانو بوز مستكوستا تھا، تقرير ك دوران حفرت قرآني آيات كوالے كثرت سے ويش فرماتے تے ،اماديث رسول يكي یز من تے وا کا برین علاء اسلام کی مشترکا بول کے بار بارحوالے دیے تے ، حضرت مجد دائت وفی سید كه كمتوبات شريف، ثناه ولي الله بمينينه كي از المة المسخصف عبد الكريم شبرستاني كي إنمنل واتحل معامه بلازرى مِينين كى نوح البلدان ،علاسراين اثير مِينية كى تارخُ ابن اثيراور كتوبات شخ ويسريم كاكثر حوالے چیش کرتے تھے۔ان اکا برین کے حوالے اس لیے چیش کرتے تاکہ سنے والوں کو بلت اچھی طرح مجرش آست۔

> اوروں کا ہے بیام اور میرا بیام اور ہے تشکل کے درد مند کا طرز کام اور ہے

> > جى محافل مى محافل

جہلم و چکوال کے مضافات میں کئی ہر وگراموں میں حضرت قاضی صاحب مرحوم کے قد موں میں ایک بیٹ کرملم و موفان کے گو ہر ہائے آ ہدار سینے کی ایک فیمل کئی بار سعادت عظمیٰ تصیب ہوئی ، جامعہ دخنیہ اور مد فی محمد چکوال میں اجماع جمعت المبارک کے خطبہ سننے کی تو فیق فی ، حضرت کے آبائی علاقہ تعمیں کی سنی کا خراص میں دھرت کو بار ہا سننے کا موقع ملا ، ان اجماعات کے علاوہ تعمیں ، چکوال اور جہلم میں دھرت کو تی مانوں میں اور ختی بار کی مسافلہ کی ایک محمد حصورت کو تی ایک موروث کئی میں اور مشتر الا فکارلوگوں کی آ مدور فت کئی رہتی ہی ۔ اور ایمان کی کھکھوکر تے تھے۔

ایک مرجہ ہم تعلی کا فرنس بی شریک تھے تنظیم اسلامی کے امیر ڈاکٹر اسرار احمد است تشریف لا کے ادراسینے زعم بی شاید ان کا خیال تھا کداس عظیم کا فونس بی مجھے ہمی اظہار خیال کا موقع ملے ہی ا مر حضرت اقد آن سے ساتھ ہونے والی ملاقت میں واکم صاحب کے افکار وخیالات وزیر بحث لایا گیا، ن ک بعض شرع شدہ تحریروں پر تحفظات کا اظہار کیا گیا، حضرت قاضی صاحب بہید نے تمام تر اکرام نسیونٹ کے وجود و اکثر صاحب کو اپنے اسٹی پر تقریر کا موقع نہیں دیا، چونکہ حضرت جتے مسلم امد کے خمیر خو و بر بحد دواور تمکسار تھے اس سے کہیں بر ھکران کے مقید وونظریہ کے پاسپان تھے، آپ کے خدام اور رضہ کا روب نے واکر صاحب کی تواضع کی اور انہیں باعزت الودائ کیا۔

راقم حروف موں نامحمرالیاس فارونی اور مک طاہر محود صاحب چونکسٹی تح یک الطلبہ لاہور کے ہم ذ مددار تھے ماک جوالد سے حضرت بمیشہ کئی کئی تھنے کی طاقات میں بماری ذبین سازی کرتے تھے ہ جو رہے دیں وور ٹ میں یہ خیریات محلتے تھے کہ یہ وقت گوششنی کوئیس بلکہ مولے کوشہباز ہے لڑا دینے کا وقت ہے۔ و مشاب سرابوک مروش میں یا می کیے ہوئے تی وجمی انتاء درجہ کے جذباتی کارکن تھے، انہیں جذبہ ت کی بدوئت ہم نے ملک مجریں'' طوفانی دور پا'شروع کیا' ای دوران حضرت اقدس ہیسیم ک زیارت ورمشور و کے لیے چکوال روانہ ہوئے ، حضرت اقدس مین پینے نے بلام بالفہ نمن تھنے ہماری ہرین واشْنُك كَى ، به رے جِدْ بات وَقدر كَى تكابول ہے ديكھا، بهارى كاوشوں يركلمات تحسين چيش كيے ، تمراس ك ، وجود حضرت نے بميں حوصلے كے ساتھ كام كرنے كاتھم ديا اور فرمايا كدانسان جب جذباتى بن كا مننا ہر و کرتا ہے تو اس ہے کئی خطا ؤں اور لغزشوں کا صدور ہوجا تا ہے ، حضرت نے جمیں'' طوفانی وور و'' متوی کرتے کا تھم دیا ،ہم سرگود ھا،میانوالی ، برنولی ، جنڈا نوالدادر چکوال کے چند پروگرام نمٹا کر داپس ن بور مصح تقے، بچوی ونوں بعد میں تتح یک اطلبہ کی تمام تر ذمدداریوں سے سبکدوش کروادیا عماقا، اس كے إوجود حضرت بمريرات شفق اور مبريان تھ كد برآنے جانے والے سے جارى سرگرميوں سے متعلق وریافت کرتے تھے، جب ہم خودزیارت کے لیے عاضر ہوتے تو حضرت ایک مشفق اور رحم ول إب كى طرح بم سے جارے مشاغل كے بارے ميں بو چھتے اوروعاكم ويتے تتے .....

یارب دل سلم کو دو زندہ ثمنا دے جو نکب کو گرما جو روح کو نزیا دے

تواضع وفروتن

حضرت قضی صاحب بیسید کواند تعالی نے بندی شان وعظمت عطا ، فرمار کی تھی ،جس قدر آپ کا مرتب بزااور بلند تھاای قدر آپ بجز واکسار کے پیکراور مجسستے بھی بھی کسی محفل میں یا مجمع میں اپنی بزائ

# \$ 775 ) \$ \$ \$ 2005 Jaio \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

کا دعوی نمیں کیا تج ر و تقریر کی و نیا میں رب العالمین نے آپ ہے جس قد رکام لیابیآ پ ہی کا نصیب تھا،
کر حاسدین کا کیا کیا جائے وہ حب علی خوتنز کے بجائے ہمیشہ بغض معاویہ خوتنز ہے اپی و کان جبکاتے
رہے، پاکستان مجر میں کہتے قلم فروش اور خمیر فروش خامہ بگوش لکھاری دستیاب ہیں جو حضرت اقد س کی
ششیر قلم کی تیز دھاری کی تاب نہ لا سے گرز بان وو بن کوا کی سروحی آگاہ کی شان میں ہرزہ سرائی کرکے
خراب کرتے رہے ،ان کی معموم تجریروں کے جواب میں حضرت نے بھی بھی ایسا انداز اختیار نہیں کیا جس
سے سنت نبوی کی نمیں بھی کمی بھی انداز میں مخالفت کا پہلو چھلکا ہو، گالیاں کھا کر مسکراتے ،زہر پلی
تحریروں کا جواب سنجیدگی و و قار سے دیکھتے تھے، یہ حضرت کی عاجزی ،فروتی اور انکساری کی جین ولیل
ہے۔ یہ شان انکساری آپ کوا پے مرشد حضرت مدنی بیٹونٹ کی تھی۔

۔ مٹادے اپنی ہتی کو اگر پکھے مرتبہ عاہیے کہ دانہ خاک میں ٹل کرگل گلزار ہوتا ہے

للهبيت اوراخلاص

> سایا ہے جب سے تو نظروں میں میری جدھر دیکتا ہوں ادھر تو بی تو ہے

ایک فض تحریک کا بانی بودا میر بود درت کا مبتم بود براروں تقیدت مند بول الوگ اس کی مرض کے خلاف کو فی قدم تا تو ت جو آتو فطری بات ہے کہ ایسا فخض اپنے ارادت مندوں عقیدت کیشوں اور متوسلین کے خلاف کو فی قدم تا تو ت جو آتا ور خوارق عادات کہانیوں کی ایک لبی فیرست کی آن بان اور شان سے میان کر ساور اپنی محران پر بیشتا کا کر دامات اور خوارق عادات کہانیوں کی ایک بیشتا کی قات احرکات اسکن اس ایس بیشتا کی قات احرکات داملات سے کسی الیس چیز کی ویک نه آتی تھی، دو اسپنے دافعات سنا کر عقیدت مندوں کے سر بائے عقیدت کو جنش و حرکت دینے جس شاداں فر حال نہیں ہوتے تیے بلکہ حضرات انبیا و کرام میلیا، حضرات صحابہ کرام میں قادر حضرات منافات بیان فر ماتے محابہ کرام میں مقادر حضرات میان فر ماتے کہ برخض اپنے کو نسیاسنیا خیال کرتا تھا۔ دوران انتظام بیان الله ، ماشاء الله ، الحمد لله کے کلمات جیل سے رکھ اللہ اللہ دیشہ سے تھے۔

#### رنت تلب

مدرسد، سبحداور ویگراتظائی معالمات وفتر کے حضرات نے سنجال رکھے تھ، آپ نے ترکیک وزیاد و وقت و رکھا تھا، ترکیک وجہانے جتے اہم ترین امور ہیں اس سے کہیں بڑھ کونازک اور پریٹان کن مراصل سے دو چار کرنے والے ہیں، ترکیک کی صورت میں مخلف الخیال اور متنوع مزائ موالی کوگوں سے مابقہ پڑتا ایک مفروری امر ہے جب کہ تہنے وابلاغ کی صورت میں براگدہ و خیالات کے حال الرا را بھی سامع ہوتے ہیں، ایسے میں کئی لوگوں سے خلاف طبع اور خلاف مزائ باتوں کا صدور بونا محلات میں ہے ہوتا ہے، حضرت الدی کوگوں سے خلاف طبع اور خلاف مزائ باتوں کا صدور بونا محلات میں ہے ہوتا ہے، حضرت الدی کوگوں سے خلاف میں ہوتا ہے، حضرت الدی کوگوں سے خلاف میں استحقیم ہا ہے ابنائ کو لے کر بان چا جائ کو ویل کوئن چا جائے کو ویل کوئن چا ہوں کوئن ہونے کو مار دی ہوئے گر دیں والے موزی دونا وابلا کی پابندی کا دریں و یہ محرکر دیں گیل وزیار نے بعض لوگوں کے کا میں موزی محمل کر ویتی حضرت لوگوں کوالائشوں سے دامن بچا کر مزل متعمودی سمت گا مزن ہونے کی گھین کرتے تھے مگر حوارث زبان ان لوگوں کو بادائوں سے دامن بچا کر دیے ایسے میں قوم کے بھی خواہ ملت کے پاسبان ادر شتی امت کے تاہبان سے کیا تو تع مرکی جائے گئی لوگ جڑھے سورت کے کہ دوا ہوں کو گا دی گوگوں کو گا گئی لوگ جڑھے سورت کی کھی جائی کو سے بیروکاروں سے بیروکاروں سے بیروکاروں سے بیروکاروں سے بیروکاروں سے اس آز اوش میں اس خوت کے جرکیا سلوک کرے گا جگی لوگ جڑھے سورت

## 65 777 10 65 2005 de 2

کوسلام کرنے کے عادی ہوجاتے ہیں، کی لوگ دقت کی راگئی کی نر میں نر طانے کو عافیت خیال کرتے ہیں، جمائتی پالیسیوں کو چھوڑ کرکئی لوگ اپنی براہ دو ہیں کے شکار ہوجاتے گر جب انہیں بھرآتی کہ قائد کے داکن صافی کو چھوڑ کر دوسری ست رخ کر ٹا اندھی کھائی میں گرنے کے متراوف ہے، وولوگ پھر ضدام کی چھتری کے بینچ آئد کے زیرائی جاتے تو انہیں اسمع کا بجولا شام کو گھر آئے "کا مصدات بھی کھر ضدام کی چھتری کے بینچ آئد کے زیرائی جھتری کے تقین کرتے تھے، اس مفت میں گویا صحاب کرام بڑھڑ کی صفت دورہ تعلیم کا بھر کہا ہے۔

#### برداشت

جماعتی زندگی کے نظیب و قراز میں بہت ہے روح فرسا اور ول گداز دا تعات رونیا ہوتے رہے ہیں ، ایسے ہیں کی قائدہ کس روحانی شخصیت ، کی خبی پیٹوا کی یہ بات دیمی جاتی ہے کہ اس میں مبروخل اور برداشت کا مادہ کس حد تک ہے ، اس ضمن میں حضرت اقدس کی شاخدار تاریخ اور باشی ہے آگاہ حضرات بخو بی جانے ہیں کہ فتم نبوت کی تحریک میں بادل تخالف کے تبییز وں کے مقابل کس طرح ؤ ف محضرات بخو بی جانی کا رہا ہے ، اس خوال کی تجرا اور سخت ول زیمن میں چنان مجمد بن کر کھڑے رہا کی با کمال شخصیت کا تی کا رہا مہ بوسکا ہے ، پس و بوارز ندان سرائے پر مشقت کا نے رہے ، جھٹز یاں چو سے رہ بیز یاں پہنے رہے ، جمر سرکار ہے کا رکے کی رجنز ، کی وستاہ یہ اور در یکارؤ میں ذھونہ ھے سے بیز نہ بیز یاں پہنے رہے ، جمر سرکار ہے کا رکے کی رجنز ، کی وحماید کی مواہدت کی ہو، کسی ہے موائیاں ملے گی کہ حق آگاہ وہ نے ربان اور خلاصی کے بیوں ، کی کوعہد و بیان دیا ہو کہ آئندہ ایسا نہ کر وں گا ۔ عالم ما جس جھپ کر معاہدے کے بیوں ، کی کوعہد و بیان دیا ہو کہ آئندہ ایسا نہ کروں گا ۔ عالم باب ہیں تو گئی سال مسلس تیور ہے ، بر حالے تھے ، لاٹھی کے سبارے چلتے تھے ایسے میں آپ کو پابند عدانوں سے وقوانائی جواب دے بیکی تھی ، لاٹھی کے سبارے چلتے تھے ایسے میں آپ کو پابند عدانوں سے ملاسل کیا گیا ، اس بیرانہ سالی کیا اوجود آپ نے بھی تھی الاٹوں کی دائی وادران کی پابند عدانوں سے مرانوں کی وابند کیا ، آپ کی ماتھیوں کو رہائی کی بھیک ما گئنا گوارانہ کیا ، آپ ہو جود آپ نے بھی تھی الاٹوں کی دائے موت سنائی گئی ، دفتر کے ماتھیوں کو میں دانائی گئی گرآ ہے نے مہر وشکی کا وادمن نہیں جھوڑ ا

تم کو بزار شرم سی جھے کو ایک منبط الفت دوراز ہے کہ چمپایانہ جائے گا

سادگی

تکلف ہے بری ہے حسنِ ذاتی قبائے گل میں کل بونا کہاں ہے

مهمان نوازي

و جود من حابات کے علاوہ میکوال اور جہلم کے گردوانو ح کی بستیوں کے پروگرا موں میں بھی کئی مرکزی جنگہیں تھیں ان کے علاوہ میکوال اور جہلم کے گردوانو ح کی بستیوں کے پروگرا موں میں بھی کئی مہمان کو کھانا کھائے بغیر جانے کی اجازت نہ ہوتی تھی ،علا، ،طلبداور عامة الناس کی مہمان نوازی عام پروگراموں میں بکسال ہوتی تھی بحدود وایاز خدام اہل سنت کے دستر خوانوں پہ بکسال خوشہینی میں

شخع کی مانند ہم آئے برم میں چٹم زآئے تھے داس زیلے

احرّام آدمیت

مصروف ہوتے تھے

سرکار دیند مؤتیزہ کے ارشاد عالی کی روشی ہیں اصافر پشفقت، اکابر کا ادب اور علا ، کرا م کی قدر کا ورس مات ہے ، حضرت اقدس قاضی صاحب بہتنہ کی حیات مستعاد ہیں اس بات کا بار ہا مشاہد و کیا گیا کہ آپ علاء اور طلبہ کے اس طبقہ پر ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے جوعم میں آپ سے چھوئے ہوتے تھے ، اپنے مار کے تھے ، معاصرین کی قدر کرتے تھے ، تح بر د تقریر میں کہمی کی کا نام اس انداز میں نہ لیتے تھے جس سے اس کی دل آزاری ہوتی ، مولویوں میں وہ مولوی جوکی دوسر ب فرقہ ہے تعلق رکھتے تھے ان کے نام کے ساتھ کم اذکم لفظان مولوی' ضرور استعمال کرتے تھے ، نام کے ساتھ کم اذکم لفظان مولوی' ضرور استعمال کرتے تھے ، نام کے ساتھ کم اذکم لفظان مولوی' ضرور استعمال کرتے تھے ، نام کے ساتھ لفظن صاحب' ضرور کھتے اور ہولتے تھے۔ اگر کمی کی تحریری دیتر بری گرفت مقسود ہوتی تو اس میں ان کے ہاں دستور بی نرال تھا وہ کی کشیرت وعزت کی پر داوا در تفریق کے بغیر بری بنجید گی ، متانت اور ان کے ہاں دستور بی نرال تھا وہ کی کی شہرت وعزت کی پر داوا در تفریق کے بغیر بری بنجید گی ، متانت اور عملی کے ساتھ ابنا اظہار مائی الضم کرتے تھے۔

فكرى اعتدال

حضرت قاضی صاحب بینید بمیشد ہی فکری اعتدال دمیا ندردی کے علمبر دار ، ہے، شریعت موسویے کی طرح نراجال ہی جلال اور شریعت میسویے کی طرح نراجال ہی جلال اور شریعت میسویے کی طرح نراجال ہی جلال اور درمیا ندراستہ اختیار کرتے تھے، امام البند شاہ ولی اللہ رکیت کی طرز پر آپ نے اعتدال احتیاط کو اصول کا درجہ دے رکھا تھا، افراط وتفریط سے خت نفور تھے، جولوگ افراط وتفریط کی راہوں پہ چلا اور پھر بھی اپنے کو دیو بندی کہتے حضرت ان کی ان خانسازی روش اور پالیسی سے خت کبیدہ خاطر اور زنجور رہے تھے، جولوگ حضرت کی تحریریں پڑھتے اور ان کی تقریریں سنتے رہے، ان کی محافل بھر،

\$\tag{2005 \data} \tag{2005 \data} \tag{2005 \data} \tag{2005 \data} \tag{2005 \data}

اشتے بیٹے رہے ہرنازک مرطد پر حضرت اقدس کی پالیسیوں کا مشاہرہ کرتے رہے وہ عسلسی دوس الاشهاد پکاراٹھیں کے کہ حضرت اقدس کی حیات طیبہ خیر الامود اوسطھا کی حققی تصویر تھی ،آپ بیستہ ای فکری اعتدال کے ساتھ جانب منزل کا مزن رہے ،اوراپنے پیروکاروں کو بھی ای راہ اعتدال پہلے کی تقین کرتے رہے ..........

> شاید کوئی بندہ خدا آجائے صحرا میں اذان دے رہا ہوں

گوگی ہے ازل سے جو هیقت ریس اس کو زبان دے رہا ہوں

تفردات سے اجتناب

حغرت اقدس قاضي صاحب بيئيلي كوقدرت كي طرف ہے جونواز شات ہو كي تھيں ان كى بدولت اگرآپ جا ہے تو کئی امور پس تفردات قائم کرتے اور دوسرے على مشائخ ، اكابر اور اصاغرے جدا د کھائی دیے مرانبول نے تفردات سے بمیشدا جناب کیا ،قرآن حکیم جیسی باعظمت کاب کا ترجمہ بھی الركرنامقعود بوتا توعكيم الامت مولانا اشرف على تعانوي بينية كاحوالددية تتح بمي آسان ي آسان تر مئله كى وضاحت مقعود موتى تو حقد من ومتاخرين على مرام ،مشائخ عظام ،مفسرين كرام ،محدثين عظام اولیا والله کی کمایوں کے حوالہ جات کے بغیر نہ بات کرتے تھے نہ لکھتے تھے بھی مجی کسی کان کی و لمیز ہے ان کی بہ آواز نہیں کرائی کہ اس مسئلہ میں میری رائے ہیے ، اس میں میراموقف ہیںہے، 'میرا''اور " من" "ميري اور" جيمية" كالفاظ حفرت اقدس بينية كي لفت من بالكل نديت ، راقم الحروف في حضرت اقدس بمنينة كے لكھے براروں صفحات كا بالاستيعاب مطالعه كيا ہے كم از كم اس نابكار كے حافظ يا معلومات عن ايدا كوكى لفظنين ب وحفرت الدس كفية برخض كوية مجمانا جات تع كديم لوك اكابر ومشائخ کے خدام اور اسلاف کی تاباں وورخثاں روایات کے این بین ،ہم اسلامی تعلیمات کے قصر بائے عالی شان کے محافظ اور پاسبان ہیں اس سے بر حرابمیں کو لی حیثیت عاصل نہیں ہے، وہ اٹل نظر اور ارباب علم ددالش کواس کت پدلانا جا جے تھے آج ان کے ضدام کی آخوش میں جو کو ہر بائے آبدار حیکتے دكمانى دية بي بيأن بى كافيفان نظر بـ

﴿ مِنْ مِلِياً اللهِ ﴿ ﴿ مِنْ اللهِ مَنْ مَلَا وَمِنْ مِلْ 2005 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ﴿ 181 ﴾ ـ الله من 
مسلكي غيرت

اور پامردی کے ساتھ مسلک حق اہل سنت والجماعت کے دامن کے ساتھ قائم ہیں، جن کے دل دو ماغ کی اتحاه مگہرا کیول سے بید نفخے بھوٹ کر نگلتے ہیں کہ مسلک اهل سنت حق وصدات پربنی ہے، اس کی اتحاه مگہرا کیول سے بید نفخے بھوٹ کر نگلتے ہیں کہ مسلک اهل سنت حق وصدات پربنی ہے، اس کی حقانیت دار میں قاضی صاحب بہینی نے دلائل و برا کم میں کم مفز و برا کمین قاطعہ کی روشی ہیں اهل سنت والجماعت کی حقانیت ثابت کی ملکی رسائل و جرا کہ میں کم مفز تحریرین شائع کرائیں، اهل سنت کے ظاف بھیلائی جانے والی غلافہیوں کو دور کرتے تھے، محرضین کے اعتراضات کا مدلل اور دندان شکن جواب و بیتے تھے افرقہ پرتی ، فرقہ و دایت اور انتہا ، پہند جیسے الروایات والقابات ان کی متعین کروہ راہ میں حائل نہیں ہو بھتے تھے، وہ بلاخوف لومۃ لائم مسلک حق کی یاسبانی کا فریضے سرانجا ہو ہے ہے۔

مسلکی تاریخ میں محدود ہے چندایس تابغہ روز گار ہتایاں ہیں جوانتہائی جرات ، بہادری ، بےلوٹی

مسلک حق پرشب خون مارنے والوں کو کی صورت میں معاف نہیں کرتے تھے، جن لوگوں نے ملک بجر میں اپنے کوئی ٹئی کہد کر بدعات کو دواج ویا ، درسومات کی طرح و الی ، انگریز کے اشارے پر انہوں نے مسلمانا اِن اصل سنت کو' و هائی' کہد کر بدنام کیا ، ان کے خلاف بڑی حکمت عملی سے میدان کا رزار میں انر کر سرد جنگ لڑی ، بھی وجہ ہے کہ آج اصل بدعت کے برعکس اصلی شنی مسلمان اپنے کو'' احمل سنت دائجماعت'' کہلوانے پر فرحموں کرتے ہیں ، جس جس علاقہ میں اصلی احل سنت نے سعب رسول میں فیل میں اور انتھاری ، اگر چاصل کے بھریرے اہرائے و ہاں سے جعلی اور انگریز کے تیار کردہ احمل سنت نے راہ فرارا فتایاری ، اگر چاصل

بدعت کے بچرِ خبیشہ کو جڑنے نہ اکھا ڑا جا سکا مگر حفزت قاضی برینڈ نے اتی محنت کر چھوڑی کہ لوگ اسٹل اور نقل کی بچپان کررہے ہیں ، ظاہرہے شیطان جیسا سرکش اور خدا کا باغی ہنگامہ یوم النثور تک اپنے اڈگار خبیشہ کو انہی صدات الاستان اور مفہا ، الاحلام کے ذریعے دینا مجریس بچیلا تارہے گا۔ احلی بدعت ، مشکرین صحابہ بخافیۃ ، روافض وخوارج ، مشکرین حیات النبی منتقیق ، مشکرین احل بیت ہ

اهل بدعت بمطرین محابہ خواتی و دوائع و خوارج بمطرین حیات اسی خواتی مطرین اهل بیت کے کسی داؤی کے سے مطرت قاضی صاحب مات نہیں کھاتے تھے، و وال کی گراہی اور کمرا ہا نہ سر کرمیوں سے امت مسلمہ کوآگا ہ کرتے رہے، ان لوگوں کواپنی مساجدا در مدارس کی زینت نہیں ہنے دیتے تھے بہمی ان

ے اتحاد و بجبتی کی آواز نہیں لگاتے تھے ، حضرت برکیٹیا انتہائی شرح صدر کے ساتھ سجھتے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ ملنے اور اتحاد کرنے میں دین وایمان کا سخت نقصان ہے۔

جماعت اسلامی کے بانی اور امیر اول مودودی صاحب کی تحریروں میں حضرات انبیاء کرام کی عصمت اور حضرات صحابہ كرام تفائق كى عالى شان شخصيات كے بارے ميں زہريا مواد موجود تھا، آپ بھنے میں فرودودی صاحب کی ان تحریروں کے خلاف تحریر و تقریر میں زور دار آواز بلند کی ، جماعتِ اسلامی کی سرگرمیوں اور پالیسیوں پر تادم واپسیس تحفظات کا شکار تھے، آپ بڑینڈ نے مودودی صاحب کو تھلی چھٹی کھی ،میال طفیل محمدصا حب امیر دوم جماعت اسلامی کی ایرانی انقلاب کی حمایت میں اٹھنے والی

آواز کے خلاف صدائے احتجاج بلندی ،ایران میں شیعی انقلاب آئے سے جماعت اسلامی کے حلقول میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی ، جماعت کے زعماء نے ایرانی انقلاب کی طرز پر پاکستان میں بھی کوششیں اور بیانات داغنے شروع کردئے تھے، چکوال کے مرد آلندر نے اس فتنہ کے سامنے بندیا ندھنے کی سب ہے

پہلی اورسب سے موٹر کوشش کی ۔

جمعیت علاء اسلام ہمارے اکابر کی جماعت ہے، گر چونک اساست کی برخار وادی میں صدائے حق بلند کررہی ہے، جمعیت علماء اسلام کے مختلف ادوار میں مختلف ذمہ داروں نے جماعت اسلامی کو بیسا کھی بنایا،مشرتی تحریک کوہمنو ابنایا،حکومتی سطح پران حضرات سے لفزشوں کا صدور ہوا جس پر حضرت قاضي بينيه كاب باك قلم بميشة حركت شي رباء آب فحق وصداقت كا برچم سر بلندر كف مي كمجي اين برائے کا امتیاز نہیں کیا، جس نے جہاں کمزوری دکھائی اس پر آپ بھٹیٹے نے وہیں مظہری گرز برسایا اور

ا ہے سمجھایا کہ شتر بے مہار بن کر کہیں اسلاف کی حاصل شدہ میراث کو دشمنوں کی آغوش میں نہ ڈال

وینا، معنرت اقدس بینید کے رشحات قلم آج بھی ارباب عدل کو دعوت انصاف دے رہے ہیں کہ کہیں انصاف کا دامن جھوڑ نہ وینا، جب بھی کسی میدان میں قلندراتر اتوسوچ مجھ کراتر ا، جہال خامہ حق نے انكرُ ا أَنَّى لِي وَ ہاں ضرور کچھے نہ کچھ خراب وکھا ئی ویتا تھا۔

جمعیت اشاعة التوحید والسنة نے جمعیت علائے اسلام کی کو کھ سے جنم لیا، فتندرضا خانیت کے خلاف یہ جماعت شمشیر بے نیام بن کرمیدان میں کود پڑئی تھی، گلی کو پے شہرادربستی میں اس جماعت کے مخلص، مخنتی اور بے لوٹ لوگوں نے شاندروز مخنش کیں، حضرت اقدی قاضی صاحب بر پینیجاور جمعیت اشاعت التوحيد كولوگ ل كررسوم ورواح، بدعات اورخرافات كے خلاف كام كرتے رہے مگراس جماعت كے

8 78.3 20 A (2005 Jano ) A (2005 Jano ) A (2005 ) 10 ا كابرين في رضا خانيت ك تابوت بن كل شو كلتے شو كلتے ويو بنديت كى كر ميں بحى جهم الكونپ ويا، بہت ہے ایسے مسائل جن برآج تک امت کی زبائیں خاموش تھیں ان لوگوں نے انہیں المج کی زینت منا كروي يدريت كروكو يكروي وقليد البيات اللي تاتيل جس طرح" الممهد على المفند" نامى لآب میں موجود ہے۔ بیلوگ اس طرح مائے کے لیے بالک تیار نہ تھے، بلکہ حیات النبی اللہ کے قائلمین اور ساح صلوٰ والسلام عندالقمر کے قائلین کومشرک کردانے گئے، جب ان لوگوں نے اکابر کے مسلک متفقه کو چوز اتو حضرت قاضی صاحب بیشیاوران کی را بین جدا جدا بوکنیس، حضرت قاضی بهیشی نے ندمجمی ان کواینے اسلی یہ بلایا اور ندان کے ہر وگراموں میں شریک ہوئے، عقید احیات النبی مؤلّانہ کے علرین کے ساتھ علیک سلیک رکھنے ،ان کے چھے نمازیں اداکرنے اوران کے ساتھ کی قتم کا اتحاد کرنے کومسلکی فیرت کے تنت خلاف بجھتے تھے، حضرت قاضی صاحب بہتری سمجھتے تھے کہ ان لوگوں نے اینا خود سافنہ نظریدامت میں پھیلا کر دیوبندی طاقت کے قصے بخرے کیے، جولوگ کسی بھی مرحلہ میں ان کے ساتهما شمته بيمت علته بحرت عضرت قاضى صاحب بينيه ضرورا يكثن ليتر تتحه . ساه صحابه نوجوان عالم دين مولاناحق نواز جمنكوي شهيد بينيد كي دلوله انكيز قيادت ميس طوفان بن كر اٹھی اور ہادل بن کر جھاگئی ،کرا پی ہے درہ خیبر تک ملک گیر جال بچھ گیا ،نو جوانوں کی ایک کثیر تعداد حق نواز شہید مینی کے جنڈے تلے مرنے مارنے اور عظمت محابد بن الدے کے سب بچولنا دینے کا عزم کر پکل تھی ،اس عہد و پیان پرآ کے چل کراس جماعت کے فعال اور سرگرم نوگوں نے عملی قدم بھی اضایا تاری مواہ ہے یہ دامد جماعت تحی جس نے بہت لیل دقت میں طویل سفر طے کیا ، مرتجب کی بات بیہ کر نو جوان قیاوت اوران کے بیرو کاروشمنانِ محابہ ڈٹٹڈ کے خلاف اشتعال انگیز جنگ میں اس قدر آ مے چلے گئے کہ آ مے بندگلی تمی اور چیچے کھائی ، کا فر کا فرشیعہ کا فر کے خوفناک نعرے نے ملک پاکستان کے گل کو ب خرضید ایوان اقد ارکوجی اپنی لپیٹ میں لے لیا ، حضرت اقدس قاضی صاحب بہین سپاہ سیا و سیا ہے كال مشن ، م وكرام اورنصب أحين ع عبت ركعت شفاور كون ندر كمت جب كدعر عزيز اى صحرا يس ہت چکی تھی اس سب کھے کے باوجود مفرت اقدی کواس جماعت کی جارجانہ اور اشتعال انگیز نعرہ بازی اور پالیس سے خت اختلاف تھا جن لواز شہید جھٹز کی حیات طیب میں تو صرف ای نعرے پاعتراض تھا کہ الدارات الا المرشيم كافر يحف ك باوجود اس طرح كي نعره بازي نيس كرتے تے ، قاد يا نول كے خلاف الماه عدا كابرسيد يلا في ديمار بن كي كرانبول نيكافركافرقاد ياني كافركافره ند لكايا-

حضرت حق نواز هبید بکنید کو ۲۴ فروری ۱۹۹۰ می شهید کیا گیاان کے بعد مولا نا ضیاالرمن فارو تی شبيد ركتينيسياه سحاب كسر يرست اعلى اورمولانا محر اعظم طارق شبيد كالله نائب مريست اعلى منادي مے مولانا حق نواز بھیڈی کے سانحہ شہادت کے بعد پاکستان کی برامن دھرتی سنی شیعہ نو جوانوں کے خون ے لالہ زار بنائی کی معجدوں میں دن ویہاڑے فائز تک کی گئی ، امام ہارگا ہوں میں فائز تک کے واقعات رونما ہوئے ، جلسوں اور جلوسوں پر سرعام فائز تک ہونے لگی بنی او جوان شیعہ کے خون کے بیا ہے بن مے اور شیعہ سنیوں کے دعمن پہلے سے زیادہ بن مجے ،تشدد آمیز واقعات کی ایک ایک چین بن مجی جس کا سرا طاش کیے نہیں ماتا تھا ، ویوں طرف کے علا ہ ، طلبہ ، ڈاکٹر ، تنجار ، بے رحم اور بے زبان کو لیوں کا نشانیہ ین گئے ،جس پر دونوں طرف کی قیادتوں جی سخت حم کا بیجان اور اضطراب پیدا ہونے لگا ،کمل وقمال کا سلسلدورازے وراز تر ہوتا چلا ممیاب بیلوگ آیادت کی شکل میں ایک دوسرے کے زخم مندل کرنے کے وریے ہوئے ،ایک دوسرے کی اشک شوئی کرنے تھے ،ایک دوسرے سے محلے شکوے دور کرنے تھے ، ایک دوسرے کے پاس اٹھنے میٹھنے گئے، بھی لی بجتی کونس کے نام ہے بھی فرقد وارانہ کشیدگی کے خاتمہ کی میٹی کے نام ہے ، مجمی امن ممیٹی کے عنوان 🕳 ، چنانچہ جوشی قیادے کل تک ٹی نو جوان کواس بات کی ترغیب و یی تقی که شیعوں کو پیشاب کے جماگ میں غرق کردو، ان کی گردنیں ماروآج وہی بے باک قیادت نداکرات کی میزید بین کرشیول سے تو نداکرات تھی ، حفرت قاضی صاحب بھیلیہ دلاک کی روشی میں اس بات کے بخت خلاف تنے ، وہ آخر تک سمجماتے رہے کہ سیاہ صحابہ اشتعال انگیزنعرہ چیوڑے اور شیعوں کے ساتھ خدا کرات کی میزنہ ہجائے مگر سیاہ سحابہ ڈٹاٹٹا کے جذباتی کا رکن اینے قائدین کواس طرف لنے ٹرن بن نہیں دیتے تھے۔

باہ صحابہ بڑاٹن کے قائد مولانا ضیا والرحمٰن فاروتی شہید بہتا اور مولانا محر اعظم طارق شہید بہتنا وونوں حضرات می شید کشید کی سے خت نگل سے جنہ بند بالی کارکوں سے خت نلاں تھے بگروہ کھل کراس معروہ کی کارکوں سے خت نلال تھے بگروہ کھل کراس نعرہ کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مولانا حق نواز شہید بہتا ہے اپنی ایک یاد مگار تقریب موتے تو کئی ساتھی مولانا حق محابہ بڑاٹن کی بنیاد قرار دیا تھا ، جب بھی قائدین اس مسئلہ کے لیے بنجیدہ ہوتے تو کئی ساتھی مولانا حق نواز بہتنے کی تقریب کی موجوم تو شروع دن سے نواز بہتنے کی تقریبی حوالانا اعظم طارق شروع شروع میں شدت رکھتے تھے آخر میں وہ بھی اس کی چاہیت اس سلسلہ بیس بجیدہ تھے جبکہ مولانا آجھ مطارق شروع شروع میں شدت رکھتے تھے آخر میں وہ بھی اس کی چیٹ

فارم سے ای قتم کی کوشش کرر ہے تتے ، ملت اسلامیہ کے نام سے ہونے والے جلسوں میں کافر کافر کی وہ رٹ سنا کی نہیں دی گئی جو پہلے فلک ڈگاف ہوا کر آن تھی ، مختصریہ کے دھزت اقدس قاضی نوسینی اس بتشد دانہ انداز کومسلک اعمل سعب اور خصوصاً علی در ہو بند کے لیے بخت نقصان وہ بچھتے تتے۔

#### مشفقانها نداز

راتم المحروف کو یا اعزاز حاصل ہے کہ وہ جا و حنفی تعلیم الاسلام جبلم کے ہونہار اور لائی طلبہ میں شار ہوتا تھا ، اسا تذہ کرام وولا تا نوراشرف صاحب ہزار دی ، مولا تا قاری ظفر اقبال صاحب اور مولا تا عبد المواد و حصاحب کی ہے انتہا ، مہر با نیوں اور شفقتوں سے ناچز نے بادر ملی ہے بہت بچھ حاصل کیا تجریر کا فیضان انبی اسا تذہ کرام کی جو تیاں سیدھی کرنے کے صدقہ میں ملا گراس پر مستزاد دھنرت اقتدس ولا تا عبداللطیف جبلی جمینی اور حضرت قاضی مظہر حسین بہینیٹ کی نظر کرم وعنایت تھی ، جنہوں نے اپنی اولا دکی طرح میری تربیت کی ، میری روحانی اور ندہی بالیدگی میں ان دونوں مہر بان مخصیتوں نے میرے ول وہ ماغ اور میری تربیت کی ، میری روحانی اور ندہی بالیدگی میں ان دونوں مہر بان مخصیتوں نے میرے ول وہ ماغ اور میری زندگی ہے مجرا اثر والا ، ان کے اقوال وار شاوات ، ان کی گفتار اور کرواد ہم سے میرے درت میں ہوتے رہتا ہے ، اگر چیعض عناصر کی وجہ سے ہم خدام اہلی سنت اور می تجرکہ طلب سے سکد وثن کر دینے می محر رب العالمین عالم الغیب والشمادہ بہتر جاتا ہے کہ ہمارے اجمام الا ہور جیسے پر روفن شہر میں ہوتے جبکہ جاری روح جبلم و چکوال کی واضحگا ہوں میں ان دونوں دھزات کے سامنے رونی شہر میں ہوتے جبکہ جاری روح جبلم و چکوال کی واضحگا ہوں میں ان دونوں دھزات کے سامنے رونی شہر میں ہوتے جبکہ جاری روح جبلم و بھوال کی واضحگا ہوں میں ان دونوں دھزات کے سامنے رونی سکھا یا ، جنہوں نے میرے اندر نظر یاتی روح کی تھوں جی اندر کی تعرف مقامات ہے دست ایسا دورائی تھو کے دورائی تھو کی دی تھی و جو تعلف مقامات ہے میں ان و تو اورائی تقریر ہے بہتوں نے میرے اندر کی تو تو تا می وقت کے دعاتا ہے کو تا دول تی تھے۔

حفرت اقدس قاضی مظهر حسین صاحب بینیه کے ساتھ عقیدت ومشاورت کاتعلق برابر جاری رہا۔ اس سلسلہ کے چند کمتوب بیش خدمت ہیں ...........

مكتوب اول

عزيزم مواوى محود الرشيدصا حب سلمه

والملاح عليكم ورحسة والد

(۱) دوسرا عنات تامد موصول بوا ، طالب خير بخير ب، مدرسه كي سالاندرو مُداد ك ليمضمون لكهر با

ہوں، اس لیے جواب میں تا فیر ہوئی ہے، آپ کے جذبات قابل قدر میں، آپ کے سوالات کا جواب ہیں ہوا ہے کا مطابعہ نیں ہو جواب برید کے بارے میں خارجی فتد حصدوم میں کھل آچکا ہے، شاید آپ نے کتاب کا مطابعہ نیس کیا، حضرت امیر معاویہ بھٹانہ کا برید کو ولی عبد مقرر کرنا ۔ نبی پاک سرتی ہے جیل اتقدر محابہ میں عبد النف بن عبد الرحمٰن بن ابو بحر جھٹھ اور امام حسین من عبد النف بن عبد الرحمٰن بن ابو بحر جھٹھ اور امام حسین من علی جائے ہوں کہ بدل کو اللہ باور عبد الله من اور برید کی ولی عبد کی کی میں جواب میں جواب مطابعہ ہے ، بریدی گروہ کے قریباً سارے امر اضات اور اشکالات کا اس میں جواب آگیا ہے۔

(۲) بریکوی عوام ہے ہم محاذ آرائی نہیں کرتے وہ ناوانف اور معذور ہوتے ہیں ، نرمی سے ان کو اکا بر دیو بند مکانیاہ کا سلک سمجانے کی مغرورت ہے، اصل دشن صحابہ کرام کا شیعہ ہے۔

(٣) سن تحريك الطلبه كے ليكوشش كرتے رہيں ،ان كوسنى موقف ديں ،سى مسلمانوں كا برطبقدا ہے ند بب سے غافل ہے ، عنت كى ضرورت ہے۔

(٣) كرا في كے حالات خراب ہوتے رہے ہيں ممكن ہے وہاں اطمینان نے پڑھائی نہ ہوسكے ،ایک سال اور جامد حضیہ الاسلام جہلم میں لگالیں، یہاں مسلكی ذہن پڑتے ہوتا ہے،اللہ تعالى كامیا بی عطار فرائيں۔ تامین۔

ا حباب كى خدمت ميں سلام عرض كرديں ، اللہ تعالىٰ آپ كواور بهم سب كوصرا طامنتھيم پر قائم أرجيس اور ائل سنت والجماعت كو برمحاذ پر كاميا بي نصيب ہو، آھن بجاہ رحمت العالمين نوتين السلام

کیا عت لو برمحاذیر کامیا بی تعیب بودا مین بجاه رحمت العالمین منطق وانسلام خادم الم سنت مظهر حسین نخر له مدنی جامع مسجد چکوال

نوٹ: مولوی عبدالکریم صاحب کے خطآتے تھے وہ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں معلوم کریں ان کا مسلک کیا ہے اور مدرسہ کی کیا حالت ہے نیز۔آپ تعنیف و تالیف کا کام نی الحال چھوڑ ویں ، ویی علوم کی بخیل کے لیے عنت کریں ، یہ کام بس میرے کرنے کا ہے۔ وزائسلائی۔

انداز ولگاہئے کہ حضرت کواس نا کار ہ پر کس قدراعتا دتھا، کہ وہ کس مشاق زیارت کی جھان ہ شکک کے لیے اس نا چیز کو خدمت کا موقع عنایت فریاتے تھے، بیری تعلیم کے لیے متشکر تھے کہ کرا چی کے آشوب ز د و حالات میں جھے وہاں جانے ہے روک دیا تھا، نی تحریک طلب کے لیے کام کی تنقین فریائی۔ Control of Control of Control of City 1/4

عزيزمولوي محمود الرشيد صاحب سلمه

والدادى حليكم ورحمته والد

عنایت نامه موصول ہوا ، طالب فیمر بخیر ہے

اگر چدا حباب تم یک سے متعلق ہوں تو تم یک خدام اہل سنت کے بارے کام شروٹ کردیں، مقصد تو خرب اہل سنت والجماعت کے بنیاد پر دین کی تبلنی و نصرت ہے اور روانض و غیرہ فتنوں سے من مسلمانوں کو آگاہ کرنا بچانا ہے، اس کی ضرورت کا احساس پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور جماعتی

لڑ پچر سے واقف کرتے رہیں۔

مولوی عبدالکریم صاحب سے ملاقات ہوتو سلام عرض کردیں ، دیگر احباب کی خدمت جمل سلام عرض کرنا ،اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنی رضا کے تحت زندگی گزار نے کی تو نتی دیں اور اہل سنت والجماعت کو ہرمحاذ پرغلب نصیب ہو،آ بین ، بجاہ النبی الکریم سیجنا، والسلام خادم اہل سنت مظہر حسین خفرا۔

و٢٣ رمضان ١٣١٨ هه مني ١٩٨٨ و ، مد ني جائ منجد چکوال

مكتوب ثالث

برادرم مولوی محمود الرشید سلمه

الدلال حليكم ورحت الله

عنایت نامه طالب خیر بخیر ب، مولوی مجمالیاس صاحب کا بھی فون آیاتھا، ما بنامہ کے مجوز و نام حسب

عنایت نامه ملاء طالب میر بیر میر بیر بیر مونوی حمدالیا س صاحب ۴ می تون ایا محا، ما بهامه کے جوز ہ کام مسب ذیل میں بنی اتحاد ، کاروان الل سنت ، تن سپاہ ، تن مجاہد ، الخلافت ، اپناا پنا ذوق موتا ہے اجارس میں مشاورت

رین بین این خود مادر دون این سف می مود بنا کمین میلید دونام عام قیم اور معنوی لحاظ مصد میری بن سیاه یمن کرے کوئی نام چن لیس اور بھی کوئی نام بروو بنا کمین میلید دونام عام قیم اور معنوی لحاظ مصد میری بن سیاه یمن

دوسر بے لوگ تقابل نہ بچھ لیس۔ اگر کاروان اہل سنت رکھا جائے تو اوپر بہلکھ دیں

موتا ب جاده بال فحر كاروال بمارا

الخلافت تومطلوب بي يكن في الحال طلبه كي تحريك كا ابتدائي مرحله ب-

(۲) بجائے صدر و ناقم کے فی الحال مولوی محد الیاس صاحب کو کنویز مقرر کر دیا جائے ، بعد عل ظلب عل سے کی کوصد ارت کے لیے چن لیا جائے ، بہر حال کام بہت ضروری ہے ، اور کا لجول س : ا

ب و اس بہلے شارے میں مضامین معیاری نبیس ہیں، تو یک عضائق فوس مضامین مونے

جا بئیں ، پر چہ کا کام بہت مشکل ہوتا ہے ، میں نے قاری شیر محد صاحب ہے بھی کہا تھا کہ اس ما بہتا ہہ ہے تلکی تعاون کریں ، اور مولوی عبدالحق صاحب ہے جھی کہد دیا ہے ، مل جل کر محنت سے خلصانہ کام کی ضرورت ہے ، افراد سازی کی طرف زیادہ توجہ دیں ، مولوی محد الیاس صاحب ، مولوی محمد طاہر صاحب ، اور دیگر احباب و حضرات کی خدمت میں سلام مسنون عرض کر دیں ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھم سب کو اپنی مرضیات کی تو تی دیں اور ابل سنت والجماعت کو ہرماذ پر غلیا نصیب ہو۔

آمين بجاه النبي الكريم كأثأم

(לעני)

غادم ابل سنت مظبر حسين نحفرانه

يه ني جامع مسجد چکوال ۴۰۰ رمين ال ني ۱۳۱۱ هه

لا ہورآنے کے بعد ہم نے حضرت اقدس بُونیائے ارشادات اور فرمودات کے تحت بن کی مستعدی سے جماعتی کا م شروع کردیا تھا، جگہ جگہ جماعتی پروگرام منعقد کیے جاتے تھے، راقم الحروف چونکہ درجہ موقو ف علیہ کا طالب علم تھا، مولا نامحمد الیاس فاروتی صاحب جامعدا شرفیہ لا ہور کے مدرس تھے، جماعتی کا م کو پھیلانے اور آگے بڑھانے کے لیے ہم جامعہ اشرفیہ اور جامعہ قاسمہ میں جمع ہوتے تھے۔ پھری تحریف محمد اللہ بھرائے کے لیے ہم جامعہ الشرفیہ اور تا تھے۔ اور آگے بڑھار فی اللہ بھرائی تھے۔ کا میں الطلبہ کے تعارفی پروگرام مختلف مقامات پرکرتے تھے۔ حِش تعالیٰ تبول فرمائیں

حفرت اقدى قاضى صاحب بہنين كى شفقاند سر پرى كا تذكر وكرتے كرتے مضمون طويل ہوتا جار ہا ہے ، خلاصہ عرض كرتا ہول كه جارا تحرير ، تقرير اور قدريس كے ميدان ميں ولجمعى سے كام كرنا ، مشن ، مسلك ؛ ورنصب العين كى خاطر سب كچھ داؤير لگا دينا بياى مرد قلندر ، مردحق آگا وكى جو تياں سيرى كرنے كى بركات ہى ..........

> مچلا چولا رہے یارب چن میری امیدول کا جگرکا فون دے دے کریہ بوئے میں نے پالے میں

68 789 10 8 From March & Reserved to 68 CMO 70

# مقام صديقيت پرفائز جستى

كي مولا نامغتي رشيدا حمد صاحب اد كار وي 🜣

یا آیک کا کاتی ضابط ہے۔ کہ اس عالم فالی کی کوئی بھی شے جاد دانی نہیں۔ بلکہ خود اِس عالم کو بھی ددام فیمں۔ ننا اس کا بیٹی مقدر ہے۔ گرتھور کا ایک دوسرا زخ بھی ہے۔ کہ بی عالم فالی ہے کا رمحن نہیں۔ بلکہ بی ایک کروٹی کی مثل ہے۔ جس کوکسل انسانی کے پر کھنے کے واسطے خود یا تھیا۔ اور اِس پر کھ کا معیار مانسانوں کا دہ معصد تھائی ہے۔ جس کے بارے بھی خالت کل کا فرمان ہے

" وَمَا عَلَقُكُ الْحَلُّ وَالْإِنْسَ الَّهِ لِيَعُلُونَ " (سورة الذُّويَتَ\ ٥٠)

"اور میں نے ہو بنائے جن اورآ وی مواٹی بندگی کو" ( ترمه حضرت فی البند )

مجراس مجاوے کے معیادات قائم فرمائے گئے۔ جس کے کابل مصداق انبیاء کرائم ہیں۔ پھران میں ہمی سرفرو کی کا سب سے ارفع وافل معیادامام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محصر نزین ہیں۔ انبیاء کرام کی اس مقدس جماعت کے بعد جوجوا جتا جتا خاتم النبین کی صورت ہیں مقرر کروہ معیار کے قریب ہوتا

ں ہی معدی جماعت کے بعد بو بو بی بیان م اسمان کا مراحت میں سرور اللہ ہوتا ہے۔ جا امراء اس کی رو مانی تر نی کے مدارج آئ تقدر بلند ہوتے گئے ۔ارشاور بانی ہے۔۔۔۔۔

وضَنُ يُسْطِعِ السُّلَةِ وَالرُّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ اتَّعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّشَنَ وَالصِّبَائِيَيِّشَ والمُشْهَدَاء والصَّلْمِمِينَ \* وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيَقًا رسورة النساء: 19)

ر اور جوکو آن تکم ہائے اللہ کا اور اس کے رسول کا مودو اُن کے ساتھ میں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کہ وہ نی اور صدیق اور شہیداور نیک بخت میں۔اورامچی ہے اُن کی رفاقت'

( ترجر حزرت مي البند)

ملا مد جمیرا حمد عنی لیاس کی تغییر جمی فریاتے ہیں" مطلب میہ ہے۔ کدیہ چارفشمیس ندکورہ جو اُمت کے پاتی افراد ہے الملل ایں ،ان کے ماسوا جومسلمان ہیں اور درجہ جمی ان کے برابر نتیس میکن و والشداور اُس کے

وال الطينية بالع موري بار إداء يم إرك داوكاره

رسول کی فرما نبرداری میں مشغول ہیں۔ وہ لوگ بھی انہی کی شار اور ذیل میں لیئے جائیتے " چہائید باسطال تصوف، مدارج ولایت کے شمن میں انہا وکراتم اور سحاب کرام (جوکہ ہماہ راست اہم الانہا میں انہا و سے مستنیق ہوئی ہے۔ بھر شہدا و کا اجو کہ آخر میں صالحین کا سوفیا و کا قول ہے "صد یعین کے درجہ کو گوں میں فنانی انڈی شعر میں انہا یاں ہوتی ہے۔ اور وہ انہا تک کھر اس طرح بھا دیے ہیں کہ نہیں انچی ذات کے وجود کا حساس بھر نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ انہا کی انڈی شار کے اس نوانی رہتا۔ اس کی نہیں انہا کہ ان میں خب جاہ کا شائب تک نہیں بچتا۔ " مختلف اود دار میں افلاک عالم نے اس نوانی رہتا۔ اس نوانی مظہر میں مظرم تامنی مظہر سین بہتے کی مشہر تامنی مظہر سین بہتے کی بھر میں انہا ہوتی ہے۔ اور دور حاضر میں اس فنا شیت کے محتلف مظاہر دیکھے ہیں۔ اور دور حاضر میں اس فنا شیت کا حقیقی مظہر ، قامنی مظہر سین بہتے کی بھر میں اس فنا شیت کے محتلف مظاہر دیکھے ہیں۔ اور دور حاضر میں اس فنا شیت کا حقیقی مظہر ، قامنی مظہر حسین بہتے کی بھر میں اس فنا شیت کے محتلف مظاہر دیکھے ہیں۔ اور دور حاضر میں اس فنا شیت کا حقیقی مظہر ، قامنی مظہر حسین بہتے کی بھر میں اس فنا کیت کی تاریخ کے اس کی بھر میں اس فنا کیت کی تعین مظاہر دیکھے ہیں۔ اور دور حاضر میں اس فنا شیت کا حقیقی مظہر ، قامنی مظہر حسین بہتے کی بھر کی میں اس فنا کیت کی تھیں مظاہر دیکھے ہیں۔ اور دور حاضر میں اس فنا شیت کا حقیقی مظہر ، قامنی مظہر کی سال میں کی بھر کی کی کھر کی کی کھر کی کھر کی کھر کو دور میں اس فنا کی کھر کیا گئی کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی ک

' مشائخ کا قول ہے۔ کہ''رو جانیت کے باب میں نب جاہ ایک ایبانا سور ہے۔ جو بزوں ہو وں کو بر باد کرویتا ہے۔ اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ محض صلحا ہی صف میں رہتے ہیں۔ شبادت پالیس تو شہرا ہ کی صف میں آجاتے ہیں۔ محرصدیقین کی بیطامت ہے۔ کہ اُن میں نب جاہ باقی نہیں رہتی ۔ اور وہ شہرا ، سے فاکق درجہ پر فائز ہوتے ہیں۔'' متعدد علاء ، صلحاء ، مشائخ اور طلبا ہشاہہ ہیں۔ کہ اس عظیم ہستی میں نب جاہ نام کی کوئی شے سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ اور ہوتی بھی کیسے۔ وہ تو عاشق زمول حضرت مدنی بھندی کے جانشین سے ۔ اسحاب رُسول کے بہترین وکیل سے ۔ انال سنت والجماعت کے حقیقی تر جمان مدنی بھندی کے جانسی میں ان کے دور نہیں کی اینے اسے مصلحت پہندی سکھا سے ۔ حضرت کی بیصد یقی شان اُن کے ۹۰ سال پر محیط طویل دور حیات میں فافی اللہ کے با ہوانہ کر دار کی صورت میں جا بجا بھمری ہوئی ہے۔ بقول اقبال مرحوم .....

> اُفائے کچوورق لالہ نے، کچوز کس نے، کچوکل نے چن میں ہر طرف بھری ہوئی ہے واستان میری

فنافی اللہیت کی بابت حضرت میشی کے چندحالات وواقعات

فنافی اللّبیت کے تمن<sup>م</sup> کمی اظہار نہایت اہم میں ۔ ۞ ذات کا اصاس تک ندر بنا ۞ کسی ہے بدلہ نہ لیما ۞ اپنی ذات کے متعلق تعریف نہ تو کرنااور نہ ہی ہونے وینا۔

حضرت میلوله ک زندگی میں فنانی اللہیت کے بیتیوں اظہار بدرجداتم موجود تھے۔ جومرقومہ ذیل

واقعات ہے آ شکار ہیں۔

#### 🛈 كوئي القابنيين، صرف نام لكهودي

جامعة المعادف مبزی منڈی اوکا ڑو کے داخلہ کا اشتبار چھپا۔ تو اُس میں حضرت کیسی<sup>ہ</sup> کے نام کے ساتھ بجاطور پر''مجد دالعصر'' کالقب لگا دیا گیا۔ معلوم ہوا تو حضرت کیبیٹینے نے چکوال میں دورانِ درس نہ مرف اس کی پرزور تر دیفر مائی۔ بلکہ جامعة المعادف اوکا ڑہ کے ذرمداران کو بھی اُن کے چکوال آنے پر تئیبہ فرمائی۔ اور فرمایا کے''کوئی انقاب نہیں ، صرف نام کلھ دیا کریں''

#### 🕑 ذات ہے متعلق نظم شائع نہ ہونے دی

بہارے ایک عزیز ڈاکٹر محمد آصف رضا صاحب (ضیاء الدین میڈیکل یو نیورٹن کراچی) نے ماہنا سرحق جاریاں ہے۔ ماہنا سرحق جاریاں اوکا ڈوئ میں ایک حضرت ادکا ڈوئ کے استعمال اور دوسری حضرت ادکا ڈوئ کی شان میں تھی ۔ حضرت بینٹیٹ نے اپنی زیرسر پر تی نظنے الے اس ماہنا ہے میں حضرت ادکا ڈوی ہے متعلقہ منظوم والے اس ماہنا ہے میں حضرت ادکا ڈوی ہے متعلقہ منظوم کا کام شاکع تبیں ہونے دیا۔

### 🕝 صوفی ارشاد حسین چاریاری کی گواہی

دور ما ضریں جو جلے، جلوی یا کا نفرنسی سنعقد ہوتی ہیں۔ اُن میں یہ بات تو اُٹر کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ کہ ہرا ہم اور بنا ہے مقرر یا مہمان خصوصی کے نام کے نعرے لگتے ہیں۔ لیکن حضرت میں ہے ہیں ہاں یہ معمول نہیں تھا۔ حضرت میں بیٹی کے خادم اور نعت خواں، صوفی ارشاد حسین چار یاری مواہ ہیں۔ کی مرتبہ انہوں نے احباب کی خواہش پر حضرت کی شان میں لقم پڑھنے کی کوشش کی تو حضرت میں ہے فور ابند کروا دی۔ اور خت ذائا۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح عمیاں ہے کہ حضرت نے اپنے شیج پر نہ تو اپنی تعریف ہونے دی۔ اور نہ ہی اُپنی ذات سے متعلق نعرے لکے دیئے۔

## ن میں اپن شخصیت کودیکھوں یا مسلک کی حفاظت کروں''

علامهذا بدالراشدي صاحب رقطرازي ....

''ایک بار أنبول (حضرت قاضی صاحب بینید) نے مولانا ضیاء الرحمٰن فاروتی شهید رئیسید ک

## ایک خطیب صاحب کی بے جاتقیدادر حفرت کی فنائیت

چوال شمری ایک مجد میں جملگ ہے ایک خطیب صاحب لائے گئے تھے۔ پونکہ وہ جمنگ ہے آئے تھے اس لیے مزاج کی جمنگ ہے متعلقہ باتی خطباء کی بانند جار حانہ تھا۔ حسب تو تع انہوں نے اپنی تقریم میں دھزت ہے اور انہیں شدید ہے جا تقید کا نشانہ بنایا ۔ لوگوں نے سمجھایا کہ یہاں دھزت ہے ہرکراں مجبت کرنے والے فالص نظریاتی لوگ بہتے ہیں۔ وہ آپ کی اس حرکت پر یہاں دھزت کو جا کہ آنا دھزت کو جا کہ ان حضایات کا گئے۔ کہ آپ کے تعلقین کی دھمکیاں و بہتے ہیں۔ دھزت نے اپنی متعلقین کو سمجھا دیا۔ کہ وہ شکایت لگ کی ۔ کہ آپ کے متعلقین کی دوبارہ پھر دھزت ہر تھید کی ۔ لوگوں نے اس وفعہ مزید کتی ہے اصلا کریں۔ کر خطیب صاحب کو مشورہ ویا۔ کہ آپ سمجھایا۔ نظیب صاحب کو مشورہ ویا۔ کہ آپ سمجھایا۔ نظیب صاحب کو مشورہ ویا۔ کہ آپ سمجھایا۔ نظیب صاحب کی مشرت کے ہائی گئی گئے۔ دھزت نے نظیب صاحب کو مشورہ ویا۔ کہ آپ لوگوں کے جذبات سے مت تھیلیں۔ آپ بی باز آ جا کیں۔ لیکن نظیب صاحب شکایت لیے پھر دھزت کہا۔ اور نظیب صاحب شکایت لیے پھر دھزت کہا۔ اور نظیب صاحب شکایت لیے پھر دھزت کہا۔ اور نظیب صاحب شکایت لیے پھر دھزت کہا۔ آپ کہا آپ کے آسانے یہ

اب کی د نعد حضرت رئینی نے خطیب مها حب کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ انہیں ایک رقعہ بنام تھا نیدار بھی دیا۔ حضرت بینیو نے رقعہ میں تھا نیدار کو اُن لوگوں کو گرفتار کرنے کو کہا تھا جنہوں نے خطیب مها حب کوز د دکوب کیا تھا۔ حالانکہ بیلوگ حضرت بہترہ کے اپنے چاہنے والوں میں سے بی تھے۔اور انہوں نے حضرت میکیو کی محبت میں بی ایسا کیا تھا۔ لیکن اس مرد قلندر نے اپنے بی لوگوں کو گرفتار کر وانے کا حکم

، ے دیا۔ جب ان لوگوں کو اپنے مگر وں پر پولیس کے چھاپوں کاعلم ہوا۔ تو وہ علاقہ کا ایم نی اے ک ہمراہ تھانے پڑتی گئے۔ اور پو چھا کہ ہمیں کیوں گرفار کرنا چاہے ہو؟ تو تھانیدار نے حضرت کا رقعہ: کھا دیا۔ یہ لوگ چونکہ حضرت کے شیدائی تھے چنا نچہ انہوں نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے۔ اگر حضرت نے نود جا می ک گرفاری کا تھم فر مایا ہے۔ تو بغیر کی جیل و ججت کے بسروچھم حاضر ہیں۔

### 🕥 مسلک وعقید ہ کوتر جیج حاصل ہے نہ کہ ذات کو

اک مرتبه غالباً " بتال " فای قصبه میں حضرت کے زیرانظام مدارس کی ایک شاخ میں ایک ایسے خطیب ما حب کا تقر د ہوا جو شاید حضرت بینیا ہے کچھ ذاتی بغض رکھتے ہے ۔ حضرت بینیا جب گواران کیا۔ شاخ کے دورے پرتشریف لے گئے۔ تو خطیب صاحب نے حضرت بینیا ہے سلام لین بھی گواران کیا۔ لوگوں نے حضرت بینیا ہے خطیب صاحب کی معزولی کی درخواست کی ۔ باوجوداس کے کہ حضرت اس کا حق رکھتے ہے۔ اور خطیب صاحب حضرت بینیا کی طرف سے شخواہ دار بھی تھے۔ حضرت بینیا نے فرایا" ان کو میری ذات کو بین گلہ ہے۔ لیکن عقیدہ کو ترجیح فرمایا" ان کو میری ذات کو اے جانجے حضرت بینیا نے انہیں معزول نیس فر مایا۔

### داتی دفاع بھی گواراند کیا

اہنامہ' نتیب ختم نبوت' ملتان (شارہ جون ۱۹۹۰ء) میں مولانا قاضی شم الدین صاحب کی طرف سے دھڑت ہوئی ہیں ہے۔ حسرت کے حمین میں سے ایک ہزرگ مخد دم العنماء حضرت مولانا این شاہ صاحب محذوم پوروالے، فاضل دیو بند ظیفہ بجاز دھڑت مولانا پر سید خورشید احمد شاہ صاحب (ظیفہ دھڑت مدنی ) نے اس کا جواب ضخامت اور متانت کے ساتھ تحریر فر مایا لیکن دھڑت شاہ صاحب (ظیفہ دھڑت مدنی ) نے اس کا جواب ضخامت اور متانت کے ساتھ تحریر فر مایا لیکن دھڑت نے اس کو صرف اس لیے شائع کرنے سے منع فرما دیا۔ کہ سیمیری ذات پر مملوں کا جواب ہے۔ اگر جید معشرت بھٹھ اسپند وفاع میں اس مختم جواب کی طباعت کا حق رکھتے تھے۔ چنا نچہ بھر مولانا امین شاہ صاحب کے اصراد پر ایک مجمونا ساکنا بچہ بنام' جابلانہ جمادت' شائع کیا گیا۔ جس می محض مقصد کی جامزت بھٹھ کا ذاتی دھڑت بھٹھ کا ذاتی دفاع۔

and Feb.

مقام صديقيت حضور مَنْ اللَّهِ كَي قربت كا اظهار ب

مقام صدیقیت حضور خاتم النبین نایین کار بت کا اظهار ب۔ اور بیزندگی کاسنوں کے مطابق ہوئے سے میارت ہے۔ چائے حضور المین کا میٹر بت اُن کی پوری زندگی سے میال ب۔

بی وجہ ہے۔ کہ آپ کی پوری زندگی ، جو کہ ۹۰ سال پر محیط ہے ، سنتوں کی جیروی سے در خشاں و تا بال انظر آتی ہے ۔ بطور مثال چند یا تمی حسب ذیل ہیں۔

سرکار دوعالم کی بیروی میں حضرت نے ہمیشہ مال ومتاع جمع کرنے سے احتر از کیائے اور کوئی ذاتی
 جائیدار نیس بنائی۔

سرور دو جہال کی اتباع میں آپ پر پوری عربھی زکوۃ واجب نہیں ہوئی۔ حال کھ آپ کا تعلق ایک
 اعلیٰ زمیند ارگھر انے سے تھا گر آپ فطر تا نہایت تی تھے۔

رسول رحمت کے اسوہ کی ا تباع میں ،عید کے موقع پر غرباء، ینتماء، نقراء اور مساکین کوخسوصی انعام
 واکرام نے نواز اگرتے نتنے

۞ حضرت نے بھی مدرے یاا بی تنظیم ہے تنخواہ دصول نہیں گ۔

جرسال جدا گانه طور پرحضور کے نام کی قریانی دیا کرتے تھے۔

آپ نے بچیوں کی شادی میں بھی جو بنیا دی وصف لمحوظ خاطر رکھا وہ صرف اور صرف و بنداری تھا۔
 تکاح اور جیز کے معاملات بھی مسنون طریت پر انجام یائے۔

 علاء کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ سرگودھا کے ایک قاری صاحب نے حضرت کے کی جانے والے ۔
 کا حوالہ دے کر قرض ما نگا۔ حضرت نے اعتاد کرتے ہوئے متعلقہ جانئے والے سے تحقیق کیئے بغیر قرض دے دیا۔ جو کہ آج تک ادانہ کیا گیا۔

نی الملاحم کے طریق پر آخری دم تک جہاد کی سریتی فرمائی۔ اور مختلف جہادی قافلے خود دوانے فرمائے۔

پ نی اقدس کی پیروی کرتے ہوئے دور دراز وشوار گزار پہاڑی علاقوں میں دین کی تبلیغ اور عقائد کی اصلاح کی خاطر سرگرواں رہے۔

حضرت کو جب مجی قرض لینے کی حاجت ہوتی تو د و مجی سنت مجھ کر لیتے ۔ مجی مجی اہل نہیں گی۔

ذكرواذكار كم ساته تعلم و تعلم ك لي مدارس كي تغيروترتى اورتروج كوترجحا عملى جامد يبايا

OK 795 DO OKONO LANDER AKENDAR OK AKT DE

ہیں رہ ضور معلم فا تا بٹ ایل مراہ مو بل تشریف اوے ۔ لو و کر اور تعلیم سے ووحلقوں میں سے اللہ اللہ میں اللہ میں العام یہ ساتھ الا ۱۹ اور دران اور اللہ عالم ۔ اور آس ملتے میں آشریف فرما ہوئے۔

الها من من المرابع من المناه المن المناه المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المناه المرابع المناه المرابع المناه المرابع المناه المرابع 
یں ہاک اللہ سے منرت کی یصد بھید والی فربت، وقت ارتحال بھی واضح نظر آتی ہے۔ سیرة المصطفیٰ ہار والی ہے واضح نظر آتی ہے۔ سیرة المصطفیٰ ہار والی اللہ والی اللہ والی اللہ والی اللہ علی اللہ والی اللہ والی اللہ والا واجھون.

### ایک انونمی بات

«منرت نے ۹۰ سالہ طویل عمر پائی۔ اِس دوران میں حضرت متعدد مرتبہ شدید بیار ہوئے۔اور آخر میں تو منزت کی سال تک ، شعف ، علات اور شدید بیاری میں جتلا رہے مگر سیدنا صدیق آ کبر جائٹونا کی مندھ کے مطابق مین آخر میں وصیت کی جس طرح سیدنا صدیق آ کبر جائٹونا نے عین وفات کے وقت وصیت فرمائی تھی۔ یہ بقینا معنق صحابہ جمالی اور وکالب صحابہ جمائی کا تمرہ تھا۔ اور پھر یہ صدیقیت کے مرنیل آعظم سیدنا صدیق آکبر جائٹونا کہ جن کی قربت رسول کا کوئی جانی ہوئی تبییں سکتا ، ہے بھی ایک کونہ تعلق اور دابستی کا اظہار ہے۔

## عبد به عبد سوافحی خاکه

منرت کے عالماند، محققاند، مد براندادر مجاہداند دور حیات کا مختصرا حاط مسطورہ فریل سوانمی خاک میں الما مخلفر مائیں۔ بیاخا کہ تاریخی احتبار سے عہد بہ عہد مرتب کیا حمیا ہے۔  حضرت کی تاریخ ولاوت اکتوبر۱۹۱۳ء مطابق ۱۹زی العبه ۳۳۳ هداور مقام ولادت بعیس هماید میکوال ہے۔

⊙ … ابتداه ی این والد سلطان السناظرین معرت مولا تا کرم الدین و بیرے قادی کتب سکندر تامه

ىك ،مرف ونموكى بعض ابتدائى كنابي اور يجوز جمة قرآن مجيد يرها-۱۹۲۳ میں گورنمنٹ بائی سکول چکوال سے میٹرک کا امتحان یاس کیا۔

اعتمار المحمد ۱۹۳۳۲۱۹۳۰ متن سال بعيس كے برائمري سكول شي برهايا۔

۱۹۳۳ م ۱۹۳۳ و اشاعت اسلام کالی لا بورے ماہر بلنے کورس یاس کیا۔

٢ - ١٩٣٧ : ١٩٣٧ ه دارالعلوم مزيزيه بميروضكع خوشاب يه موتوف عليه تك بزها .. @ ١٩٣٨ مين والدمها حب كريمتوب ينام حفزت مدنى مجينة كي بناء برعكم كريموارب وارالعلوم

د یوبند کی طرف رخت سفر بانده **ای**را در والد **صاحب کا ایک ادر تریضه** بنام حضرت نیخ الا دب <del>بهندا</del>

کے کرشوال ۳۵ ۱۳۵ و دار العلوم داخل ہوئے۔

 ۱۹۳۸ مطابق ۱۳۵۱ هی جبد حضرت دارالعلوم دیوبندی زیرتعلیم تھے۔ آپ کے بھائی مولانا منظور حسین شہید بہنے نے خدام الاسلام کے نام سے ایک تح یک شروع کی ۔جو کہ خاکساروں کی مشکری تنظیم سے مقابلہ میں قائم کی گئی تھی۔ اور اِس کا نام آپ کے والد صاحب بینے نے تبویز کیا۔ چنانچے تمبر ۱۹۳۹ء میں حضرت اپنے بھائی مولانا منظور حسین کے نام خط ش تحريب خدام الاسلام كومنظم كرنے اوراس كى اصلاح كے بارہ يس اين موقف كى وضاحت

كرت بوئ لكعة بين-" خدام الاسلام كى جتنى تعداد موجى ب-اس بس اصلاح كى زياده كوشش كرنى جايي- ظاهرى وبالخني حيثيت ہے وہ تربيت كے عالى بن جائيں۔اس كے سوامسلمان كى كو كى كامياني نبيں''

[ بخت روزه الشاوم اد ۲۸ مارچ • ۱۹۹]

مجرائ حبرك ميني على عرحت في دارالعلوم سدوالهي برخدام الاسلام كحت، الني بعالى کی معیت میں علاقہ میں تعلیمی دورے شروع کردیتے۔مسلمالوں کوعزت دلائی سکھوں اور ہندوں کا بائیکاٹ کروایا محموں سے کر فی اور اُن کی غربی جلوس میں رکاوٹ وال ، باوجوداس کے کے حضرت کے

ساتھ افرادی تھے۔لین انہوں نے جرات سے أن کے پورے جلوس كومنتشر كرديا۔

انگریزوں کی اسلام وظفی سے مسلمانوں کوآگاہ کر ہے اوستے ان میں ایک جذبہ پیدا کیا۔ «منزت کے ملائے "امیں" میں مسلمانوں کی ایک آگان بھی نہتی ۔ وونوں پراوران نے مسلمانوں کی دکا نیس تعلوا کمی، جندووں کی زمین کا شبقہ کرتا مینزوا کمیں اور برسو جندووں اور سکموں کا معاثی بائیگاٹ کروایا۔ اطلاد دور انشام مراد" کوال 1940 کی 1940)

(٩) تهر ۱۹۳۹ و مطابق شمان ۱۳۵۸ و چی داراهادم دیج بند سے سید فراخت حاصل کی ۔ اور دورہ مدید شریف کے سالانداستان میں میسری ہوزیشن حاصل کی ۔

" بلاری شریف اور تر ندی شریف شیخ الاسلام حفزت مدنی بیندی کے پاس تھیں۔ تر ندی شریف ون کو اور بلاری شریف اور تر ندی شریف فی کو اور بلاری شریف را تا کا کی ایسا اثر محسوس ہوا۔ کہ ول اُس کے تر ندی شریف میں حفید کے ولائل ہوتے تنے اور بند و کوتفلیر شخص کے بارے میں شرح صدر مفرید کے درس کے لیفنان سے ہی ہوا تھا۔ ولله الحصد "

ا باہناسہ میں جاریار افروری دوری دورہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں اپنے وطن موضع بھیں ضلع چکوال میں دورہ العلوم دیج بند سے فرا فت کے فررابعد تمبر ۱۹۳۹ میں بی اپنے وطن موضع بھیں ضلع چکوال میں دھنرت کی زندگی کا کشن ، نی فطر ، صعوبتوں ، انٹلاؤں ، مشقتوں ، تکلیفوں اور آز ماکشوں والا دور شروع ہوتا ہے۔ جو کہ آفر دم تک جاری رہا۔ گر آپ کی ضعیت بھیشہ قطعاً غیر متزلزل اور غیر مصلحت پیند البت ہوئی۔ آپ نے اپنے علاقے کے ادو کر دمختلف دشوار کر اربیاڑی راستوں کا سلم بہدل یا مجرائی بیاڑی راستوں کا سلم بہدل یا مجرائی ور اللہ طلاقہ کو جو کہ دفض ا بدعت کی تاریکیوں میں ڈو ہے ہوئے سلم بہدل یا مجرائی ورب میں ڈو ہے ہوئے۔

تے بقر آن دسنت کے فقیق لور سے منور فریا یا۔ ﴿ جون ١٩٤١ و بی جبکہ دعفرت کی مرصرف ۲۲ برس تنمی ۔ آپ کوش اپنے تین رفقا و سے بیس سال قید یا مثالت کی سز ابو گی ۔

🕲 ... چنا مچه ۱۹۴۱، ۱۹۴۲، آب اس امحریزی دور حکومت میں ، راولپنڈی ، جبلم ، لا بور اور ملیان کی

### جارت میں ایر رے۔ جیلوں میں ایر رے۔

سی ای دوران میں ۱۹۳۳ء میں آپ کے بڑے بھائی غازی مولوی منظور حسین شہید ہوگئے۔ پھر والدہ انتقال فرما مگئیں اور پھر کا جولائی ۱۹۳۲ء میں والد صاحب بھی اِس دار فانی ہے کو ج فرما گئے۔ یہ بہت بی صبر آزمام احل تھے۔

- @..... ۱۹۳۹ء میں رہائی کے فوراً بعد تھیں چکوال میں مدرسہ ظہار الاسلام کی بنیاد رکھی۔
- @ ..... ۲۹ فروری ۱۹۵۶ء می امدادیه میجدیندی رو ذیکوال میں شعبہ کتب کے مدرسه کی بنیا در کھی۔
- ﷺ ۱۹۵۴ء میں تیدو بند کی کلفتیں برداشت کرنے کے بعد سفرل جیل ساہیوال ہے رہا کرویئے گئے آپ ختم نبوت کے اسیران جیل میں ہے رہا ہونے والے آخری شخص تھے۔
- اسس ۲۸ جنوری ۱۹۵۵ م کوا ۱۱ دید میجد پنڈی روڈ چکوال میں موجود شعبہ کتب کو وسعت دیتے ہوئے جامعہ عربی المجار الاسلام کی بنیا در کھی ۔ جو حضرت کی برکت ہے گذشتہ الدین ہے ابھی تک تشنہ گائن علم کو سیراب کررہا ہے۔ اب تک اس جامعہ کے تحت الدی قریب بیرونی شاخیس اور کئی مساجد باطل کی بادیموم ہے نبرو آئی ماہیں۔
- الله ۱۹۵۵ء میں بی آپ کُل پاکستان جمعیت علاء اسلام ضلع جہلم کے امیر مقرر ہوئے۔ پھر جب ایو پی دور میں جمعیت پر پابندی لگا دی گئی۔ تو آپ نظام العلماء پاکستان ضلع جہلم کے امیر اور مرکزی مجلس شور کئے کے کئ سے۔
- ن ....... اجولا فی ۱۹۲۰ و کو چکوال میں جامعه الل سنت تعلیم النسا و قائم کیا۔ جہاں ہے اب تک سینکڑوں بچیاں قرآن مجیدا ورشعبہ قاصلات کی اسناو فراغت لے چکی ہیں۔
  - 🕪 ..... ۱۹۶۲ و پس جمعیت علما ءِ اسلام را د لپنڈی ڈ دیژن کے امیر مقرر ہوئے۔
- س سے ۲۲ جون ۱۹۲۲ء میں محکیم الاسلام حفرت مولانا قاری محمد طیب صاحب بینیدی پاکستان تشریف لائے تو مماتی فتتر کے اٹھائے ہوئے تفنیہ کے حل کے لیے حفرت قاری صاحب نے راولپنڈی میں حفرت مولانا قاری محمد میں جومشہور تاریخی عبارت مرتب خفرت مولانا قامنی فرمائی۔ اُس مجلس میں اُن کے ہمراہ حضرت مولانا قامنی



عبدالطيف جبلمي رئينية اور حضرت قاضي صاحب بهينيد بذات خودتشريف فرياته -

- ایرمقرر ہوئے ۔۔۔
- ۱۹۶۹ء میں تحریک خدام اہل سنت والجماعت کی بنیا در کھی۔
   <li۱۹۹۰ء کی دہائی اور اس کے بعد کے مرصہ میں آپ نے بیسوں کب اور سینکڑوں مقالات</li>
- ج ١٩٧٠ء کی د ہائی اور اس کے بعد کے طرحہ کی آپ سے ایکوں سب بور سوری استان ہوں ہے۔ اور سوری سوری استان ہوں ہوں ا ومضامین تالیف فرمائے۔ اور میش بہاعلی و تحقیقی ہتھیدی داصلاتی کام کیا۔ جس میں اکابر بن ویو بندکی نیج پر عقائد باطلہ اور فرق باطلہ کی مندتوڑ اور پرز ورسرزنش اور گوٹالی کی گئے۔
- ریابین کی پید ما میں اور العلوم دیو بند کے صدسالہ اجلاس میں نصوصی شرکت فرمائی۔ اور اکابرین کے مزارات پر صاصل کیا۔ مزارات پر صاصل کیا۔
- اجامہ علی معائد باطلہ کی تروید اور معتبدہ خلافت راشدہ کے پرچار کے لیے لا ہور ہے ماہنا سے استحق جاریار'' کا اجرافر مایا۔
- 20 الماکتو پر ۱۹۹۸ کوشریف برا دران کے دور حکومت میں، جبکر آپ اپنی عمر کے ۸۳ برس گزار بیکے سختے ہوئے سختے ، خت پیرانہ سال شد پر شعف و علالت اور جال گسل نقابت کے باوجود اِس قلندر صفت مردِ جاہد کو آپ اور دہشت گردی کے ایک جھوٹے مقدے کی خیاد پر سنرل جیل اڈیالہ داولپنڈی میں مجوئ کردیا جملے کی نیاد میں سال کورٹ سے باعز ت طور پر کردیا جملے کی نیاد میں سیت بائی کورٹ سے باعز ت طور پر کردیا جملے کی در حمد سال کردیا جملے کی جملے کی جملے کی جملے کی جملے کردیا جملے کی جملے کی جملے کی در حمد سال کردیا جملے کی جملے کی جملے کی جملے کی جملے کے در حمد سال کردیا جملے کی جملے کے در حمد سال کردیا جملے کی جملے کی جملے کی جملے کی جملے کی جملے کے در حمد سال کے در حمد سال کردیا جملے کی جملے کی جملے کو تر کی جملے کردیا جملے کو تر حمد سال کردیا جملے کی جملے کردیا جملے کے در حمد سال کردیا جملے کے در حمد سال کے دور حملے کی جملے کی جملے کی جملے کے در حمد سال کے در حمد سال کردیا جملے کی جملے کی جملے کے در حمد سے کردیا جملے کی جملے کے در حمد سال کی در حمد سال کے در حمد سال کے در حمد سال کے در حمد سال کے در حمد سال کردیا جملے کی جملے کی خوات کے در حمد سال کے در ح
- ست ما ، ورور در ما ما در المراه و گران ، عشق رسول سے شاد مان ، شان صحابہ کا پاسبان اور مسلک حق اور پھر آخر کار راوح تی کا یہ کو وگران ، عشق رسول سے شاد مان ، شان صحابہ کا گر جمان ، جمری امتبار ہے ۹۰ برس اور میسوی امتبار ہے ۹۳ بروز سوموار صح ۵ بجے بوقت محری سے تاد م والیسیں مردانہ وار نکرانے کے بعد ۲۱ جنوری ۲۰۰۴ ، بروز سوموار صحح کر بحق بوقت محری میں شہرے کے ہماری نظروں ہے اوجھل ہوگیا .....

واه! گل چین اجل کیا خوب تھی تیری پیند پھول وہ توڑا جو ویراں کر حمیا سارا چین 88 800 XD 68 2005 do by A ( See 19 8) A ( 343 ) 143 ا کابرین کی تعبیرات پر بلاکم وکاست پختگی

د طرت کی ایک افوادیت جس کی وجہ سے بہت سے اپنے پرائے تمام محر حفرت سے نالان رہے۔ میر تکی که آپ تمام مرا کا برین و یو بند کی تعبیرات، تشریحات اور نظریات پر بلاکم و کاست پخته ر ہے۔ حضرت کا بیا عما و قطعا فیرمتراول تھا۔ آپ اکابرین کے نظریات میں کسی بھی ادنیٰ کی بیشی کے روادار نہ

تے اور اس کی وجہ اکا برین ویو بند کا قرآن وسنت اور اولہ شرعیہ پرتنی وہ مسلک برخق ہے۔ جو'' المہند علی

المفع" كاصورت عن مدون موكرايك تاريخي وستاويزكي حيثيت ركمنا ب-اس حوالے سے معزت كى پختہ کارکی اور جامعیت کا یہ عالم تھا۔ کہ آپ مشاجرات صحابہ ڈڈڈڈٹر کے باب میں اپنے ناقدین کو زبانِ

مال سے پیلنے کیا کرتے ہے۔ کہ" آپ میری کوئی بات ای ٹابت نیس کر سکتے جوا کا بر کے موقف سے يك كر جواور بيع الدجو" اگر چەآپ دور ماضر کے علامتی میں انتہائی قائل اعماد مخصیت منے مگر پھر بھی آپ اپنے اکا بر کے ائے پختہ ویرو کا راورشیدا کی تھے کہ دوران تقریر وتریز آن کی کی آیت کا ترجمہ بھی اپنے پاس ہے نہیں

فر مایا کرتے تھے۔ بلکہ مرف اکا برکا کیا ہوا تر جمہ بی کیا کرتے تھے۔ مثلاً ماہنامہ ''حق چاریار '' ' حضرت ا كا رُوى بينيد نبري معزت قاضى صاحب كامضون الماحظة فرما كين توبيه بات واضح بوجائ كي\_

حضرت قامنى صاحب برينية كىختى اور حضرت اوكا ژوى بيينية كامسكت جواب سن مخص نے حضرت اوکا ڈوی پرینیڈ کے رو بروحضرت قاضی صاحب برینیڈ کی اکا ہرین کے مقید داورنظر بات کی بابت صدے زیادہ تخی اور شدت کا گلہ کیا۔ تو حضرت او کا ژوی بہتیے نے حضرت قاضی صاحب بینید کے طرز عمل کی بہترین ترجمانی کرتے ہوئے نہایت ہی دوراندلیش، بصیرت افروز

اورمسكت جواب عمائيت فرمايا \_ كه "اكر حفرت قاضى صاحب الياندكرتي تو آدمى ديوبنديت،مودوديت اوربقيه آدمى خارجيت كا

الماسين عاد إدام الماسين المارين الماري المرادي المرادي المرافي (٢٦٨)

تربيت ويرداخت كاخاص انداز

ضلع چکوال کی اکثریتی آبادی شیعہ ہے۔اورمسلمانوں اورشیعوں کے خاندانی روابط پجماس طرح

حضرت بينيا كي شفقتين اور ذره نوازيال

حصرت کا زعب و دید بداور و جاہت اپنی جگہ ،حصرت کی شخصیت میں شفقت افزائی اور ذرہ نوازی کا عضر بھی بدرجہ اتم موجود تھا۔حضرت نے قراء حصرات کوطلباء کی بٹائی کرنے سے منع فرما رکھا تھا۔ ہاں اتنی کی اجازت تھی کہ اگر تربیت کی خاطر پچھ سزادین بھی پڑے تو چبرے پرمت ماریں کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔

جوعلاء دور دراز سے سفر کر کے حضرت بھٹنائے پاس زیارت و ملاقات کے لیے آئے تھے۔حضرت اُن کا عالم ہونے کے ناطے بہت اکرام فر مایا کرتے تھے۔ بلکہ از راوشفقت اُنہیں کراہی بھی عمتایت فر ما دیا کرتے تھے۔ بہت سے علاء کرام جو حضرت کی زندگی میں ہی وفات کا گئے تھے۔حضرت کی طرف سے با قاعدہ اُن کے پسمائدگان کے لیے وظیفہ مقررتھا۔

لبعض طلباء گھر جانے کے بہانے سے چھٹی لے کر پنڈی میں سیر د تفرت کر کے والیس آجاتے تھے۔ اس نا کارہ نے بہت دفعہ مصرت ہے صحیح صورتحال کے بارے میں عرض کیا۔کیکن اگر طالب علم دوبارہ پھر حضرت سے چھٹی کی درخواست کرتے تو حضرت نہ صرف یہ کہ از راوِ تعطف دوبارہ چھٹی عنایت فرما دیا \$\\\ 802 \\ \( \tau\_{\tau\_1\tau\_1\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\tau\_2\ta

كرتے تنے بلكه كھرآنے جانے كاكرايكمي دے دياكرتے تئے۔

ا یک مرتبه محذوم پورے ایک فقیر صفت فخص آیا۔اور اُس نے حضرت سے اِسم ذات کا وظیفہ ما نگا۔ حضرت نے محض از راہِ شفقت بلاتامل عنایت فرما دیا۔ حالانکدان معاملات میں لوگوں کا اپنے ہی خاص لوگوں کے لیے بھی بخیل ہونا بہت معروف امرہے۔

حفرت اپنے کارکنان کے ساتھ شفقت پدری سے پیش آنے میں بہت تریص تھے۔ کارکول کی د لجونی، د کمچه بھال، اُن کی تربیت، مقد مات کی بیروی، جیلوں میں انتظام ضروریات شدیدہ، بیسب پچھ حضرت خودا پی مکرانی میں فرمایا کرتے تھے۔ مثلاً شریف برادران کے بنائے ہوئے کیس میں ضروریات ھا فظ عبدالوحید خفی اور و تگر کار کنان کوجیل میں بہم پہنچائی جاتی رہی۔ای طرح'' مجر پور'' نامی تصبہ والے کیس میں جملہ ۳۲ کرفآرشدگان کے لیے کھانا اور دیگر ضرور یات زندگی کی اشیاء۵،۴ ماہ تک جیل میں يهجائي جاتي ر بيں۔

اِس نا کارہ کو بھی کانی عرصہ حضرت سے فیوض و برکات سمیلنے کا موقع ملا۔ حضرت کو انتہائی قریب ے دیکھا عموماً ہوتا ہے۔ کہ ' دور کے ڈھول سہانے'' کے مصداق کمی سے جتنا دور رہیں۔ول میں أس كى عزت دمقام اتنابى زياده رائخ رہتا ہے۔ليكن جب قريب سے قريب برآتے بطيے جائيں بيمقام ومرتبداس قدر کم ہوتا چلاجا تا ہے۔ کیکن خدا گواہ ہے۔ کہ بینا کارہ حضرت کے جتنا قریب ہوا۔حضرت کی شخصیت کواتنای زیاده اعلی وارفع پایا-

ا يك مرتبه معزت بيان فر مار ب تق - كه بخل جل كئ - خت كرى تقى - يس في حيب جميا كر مفرت کو پکھا جھلنے کی کئی بار کوشش کی۔لیکن حضرت نے منع فر ما دیا۔حضرت کی شفقت اس نا کارہ کے لیے سرمایہ افغار ہے۔ بقینا ہماری حیثیت حضرت جیسے کو وگرال کے مقابل ایک ذرہ کی می ہے۔ بلکہ شاید بذات خود بیدتقابل بھی حضرت کی شان میں گستاخی ہو لیکن پھر بھی حضرت اس نا کارہ کی بید حیثیت جانتے ہوتے بھی شفقت فرماتے رہے پیلا حضرت نے احقر کو اپنی مولفہ کتب" مودودی ندہب" اور" علمی عاسبہ" کی تعج اور نظر دانی کا شرف بخشا۔ مجھ جیے علم وعمل سے بہرہ کے لیے حضرت کا یہ اعتماد کی قارونی سر ماید سے منہیں۔ اِی طرح مافظ عبدالوحید خفی صاحب کو لکھے گئے اپنے ایک کمتوب گرامی میں بھی حضرت نے شفقت بھرے انداز میں اِس نا کارہ کاذ کرفر ماتے ہوئے اپنے اعمّا د کاا ظہار کیا۔

جب راقم چکوال میں موجو دمرکزی دفتر میں خدمت پر مامور تفا۔اس دوران اکثر نید خیال گزرتا۔

کررات کو زیادہ دیرتک بیدار رہا جائے تا کہ اگر کام وغیرہ ہویا فون آئے تو معرت کو تنظیف نہ کرنی پڑے ۔لیکن معنرت مشفقا ندانداز بیں رات کوجلدی سونے کا فرماد یا کرتے تھے۔

ا کیک دفعہ رمضان السبارک بیل حفزت سے کرا پی جانے کے لیے اجازت چاہی تو حفزت نے ککھ کر بھیجا۔ کہ ٹی الحال کرا چی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ لہذا ابھی سفرمت کریں۔ اور دوسری اہم بات یہ کدرمضان میں سفرکرنا ، رمضان کی برکات سے محرومی کا باحث ہے گا۔

ایک مرتبداحقر نے حفرت سے ایک وظیفہ لوچھا حفرت نے بتا دیا میں نے درخواست کی کہ حفرت خودا پنے دست مبارک سے تحریفر ماد بیجے ۔ تو حفرت نے باوجود یک پخت ملیل تصفووا پنے دسب مبارک سے تحریفر ماکر بھوادیا۔

چکوال میں اقامت کے دوران میں ایک مرتبہ میں اپنے بڑے برخوردار ۱۳ اسالہ مجر احسن کو او کا ڑو

ے اس غرض سے چکوال ساتھ لے آیا۔ کہ حضرت کی خدمت میں رو کر گھر کے چھوٹے موٹے کام کردیا

کر سے گا۔ اِس دوران عید کے موقع پر حضرت نے مجر احسن کو بوٹ اور کپڑ ہے حتا بہت فرمائے۔ میں نے

درخواست کی ۔ کہ حضرت نیچ کو لائے کا مقصد محض خدمت تھا۔ اگر نیچ کو یہ چیزیں دی مکئی تو اس کے

دل میں کہیں لائے پیدا نہ ہوجائے۔ تو حضرت نے انتہائی شفقت بھرے انداز میں ایک تح مراکھ میم بھی کہ " یہ

دل میں کہیں لائے پیدا نہ ہوجائے۔ تو حضرت نے انتہائی شفقت بھرے انداز میں ایک تح مراکھ میم بھی کہ " یہ

دل می کہیں لائے پیدا نہ ہوجائے۔ و حضرت نے انتہائی شفقت بھرے انداز میں ایک تح مراکھ میم بھی کہ " یہ

دل میں کہیں در دیر تیمیں بلکہ یہ بچوں کا حق ہے۔ جو اُنہیں ضرور طماع ہے "

المحمد لله إلى ناكاره كوفخر ب- كه الله كي تمن نسلوں نے حضرت كى خدمت كا شرف حاصل كيا۔ ميرے والد ماجد حضرت مولانا مفتى عطاء الله صاحب، بي خود اور ميرا بيٹا ہم تيوں كو حاصل بيرشرف ہمارے خاندان كے ليے باعث افتخار ہے۔

غرض حضرت سے وابستہ بہت ی یادوں کے بے حساب انمٹ نقوش ول و د ماغ میں شبت ہیں۔
لیکن اصل مقصد حضرت کی جامع السفات والکمالات ہتی کا ذکر کرکے اُن کی مسلکی پچھی، اُن کے
زیدورع ، گلمیت، مسلحت ناپندی، وکالب محابۃ اور حب اہلیت وغیرہ جیسی مسنون سفات کو محر مجراپنے
سینے سے لگائے رکھنے کی ترغیب دلانا ہے۔ دعا ہے تسام از ل ہمنی ایسا کرھنے نے کی تو فیش عطافر مائے۔

آمين بجاه النبي الكريم.

# دل کی با تیں دل ہی میں رہ گئیں

كم عفرت مولا نامحر يعقوب صاحب سيني بينية

حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب بیکٹیئی حضرت قائد اہل سنت کے پرائے وفا دار اور عقیدت مند نئے موصوف حضرت اقدس بیکٹیئی کے حوالہ سے اپنی یا داشتیں تر تیب رہے رہے تھے کہ وقت مقرر ہ آن بینچا اور پول ..........

ول کی با تیں ول بی میں رو گئیں

حق تعالی مغفرت فرما کمی اور جنت الفردوس نصیب بو ..... [رشیدی]

قائدا بل سنت حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب نورانلد مرقده کا سانحدار تحال عوام وخواص کے لیے ایک نا قابل علائی تقصان ہے۔ ونیا ایک ولی کا بل، مربی ورہنما سے محروم ہوگئی۔ بلاشبہ آپ اسلاف کا بہترین نمونہ تے اور مرجع خلائق شے۔ ہرخاص وعام علاء بھی آپ سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ مسلک حقد اہل سنت والجماعت کے لیے آپ ایک سند مانے جاتے تھے۔ چاروں طرف سے علاء تشریف لاتے اور اللہ مرقدہ کے سانے خاموش ہوکر مطمئن ہوکر جاتے۔ بنیادی مسلم پرجس کا تعلق مقیدہ یا عمل سے تعاآب مجری نظر رکھتے۔

حعزت قاضی صاحب نورالله مرقده کی مفصل سوائع عمری تو ایل نام وایل و وق جو برفن میں ماہر ہو کھیےگا۔ بدعاج: چند ٹوٹے کچوٹے الفاظ بیش کرر ہاہے۔ ور ندا ۱۹۹۱ء سے لے کرم ۲۰۰۰ء تک تقریباً ۲۳۳ سال حضرت نورالله مرقده کے واقعین سے وابستار ہاا کرسب واقعات لکھے جا کیں تو ایک کتاب بتی ہے۔ چند الفاظ لکھے کر اپنا نام حضرت نورالله مرقده کے خاویشن میں لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ قیامت میں حضرت نورالله مرقده کی خاومیت میں جگرل جائے اور ڈئنسل حضرت نورالله مرقدہ سے استفاوہ حاصل کر سکے۔ اور سینہ کی باتھی صفحہ قرطاس پر محفوظ ہوجا کیں اور نی نسل کے لیے دھوت دھمل کا کام دیں تا کہ اسلاف کے تذکر ہے اور ان کے واقعات ارشادات بعد والوں کے لیے اسوہ اور نسونہ بن سکیں۔

وین کے کام کور جے

سلام مسنون!

نیعلدوی ہے جونون پر بتلا دیا تھا یعنی (الیکش میں کھڑ انہیں ہونا) زیادہ آ دمیوں کے دستخطوں کی دجہ سے فیصلہ دی ہے جونون پر بتلا دیا تھا یعنی (الیکش میں کھڑ انہیں ہونا) زیادہ آ دمیوں کے دستخطوں کی دجہ سے فیصلہ بندکر دواور مولوی صاحب کوممبر بناؤ۔ بہتر ہوگا کہ کمی اور آ دی کو کھڑ اکر واور اس کے لیے کوشش کرو، بیمبری وغیرہ کچونیس پہلے ممبروں کا حال کیا ہوا۔ سیاست تو بدلتی رہتی ہے۔ممبری تو معمول ہے حکومتوں کا مجمی حشر کیا ہوا۔ اللہ تعالی آپ کو اور ہم سب کو اتباع سنت اور مسلک حق پر قائم مسئے کی تو فیق عطاء فرمائے۔ آمین بعجاہ النہی الکویم میں گائیل ا

خادم اللسنتُ مظهرتسين عفرله الرمضان السيارك ۱۳۶۱ه

ہر پہلو برنظرادروین کو ہر بات برمقدم کرنے کے حوالے سے میں نے بیا یک واقعہ تکھا ہے۔

0 806 XO ( 2008 44.64 XO ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

حفرت کی کرامت

جب بندہ نے ۱۹۹۱ء میں ایم بی بائی سکول کلورکوٹ سے میٹرک پاس کیا اور ۱۹۲۳ء میں پکوال داخلہ کے لیے گیا تو اس دفت کنیہ کتام افرادا در شہر کے معززین اور والدین سیت سب اس عاجز سے سخت ناراض تے۔ میں چپ کر بغیرا جازت کے گھر سے لگلا اور حضرت نوراللہ مرقدہ کی فدمت میں مدنی جامع مہر چکوال میں پہنچا اوراپنے سارے حالات بتلا ئے تو حضرت نوراللہ مرقدہ نے شفقت کا ہا تھا اس ناکارہ پر رکھا اور فر با یا گھرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ علم دین سکھنے کے لیے لکھے ہیں، اللہ آپ کا حامی و ناکار می کہ میشوں پر بندہ نے گھر آنے ت ناصر ہے۔ سب راضی ہو جا کی گے۔ جب دو ماہ کے بعد عیدالانتی کی چینیوں پر بندہ نے گھر آنے ت انکار کیا کہ گھر والے روک لیس کے اور پر جے ندویں گے۔ حضرت نوراللہ مرقد ہے نے حکما کرا ہے دے کر فر مایا کہ کہ والد گھر جا کی سب افراد رامنی ہو جا کیں گے۔ ایسانی ہوا کہ بعد والد گھر کے سب افراد رامنی ہو جا کیں سے دائی ہوا کہ بعد والد گھر کے سب افراد رامنی ہو جا کی سے زمنے کی اجازت دی ہی ہوا کہ بعد والد گھر کے سب افراد رامنی ہو جا کی سے بیٹر سے نوراللہ مرقدہ کی کھی کر امت تی ۔

مذهبى غيرت وحميت

ہمارے حضرت نوراللہ مرقد و مشن میں استے مضبوط اور شوں تھے کہ اپنے متعلقین کا غیر فد ہب والوں کے پاس پڑھنا بھی گوار و تبیں کرتے۔ آج ہمارے اندریہ بڑی کمزوری ہے کہ ہم ظاہری سطح پر پڑھائی و کیھتے ہوئے اپنے بچوں کو داخل کرا دیتے ہیں۔ پڑھائی تو ہوجاتی ہے لیکن عقیدہ نہیں بتا اور اس کا بروا تقسان ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ بن جائے ملم کم بھی ہوتو کا میا بی ہے اس پر ہمارے حضرت نوراللہ مرقد و کی بوی نظر ہوا کرتی تھی۔

۱۹۲۲ میں جب بیاج تاکارہ چکوال امتان دے کر فارغ ہوا تو راولینڈی مولا نا غلام اللہ فان استان دورہ تغییر کی اجازت طلب کی ۔ کیونکہ طلباء بین راولینڈی کی تغییر کا براج چا تھا لیکن حضرت نوراللہ مرقدہ نے منع فرما دیا اور شخ الحدیث والغیر حضرت درخواسی نوراللہ مرقدہ کے پاس جانے کا فرمایا ۔ ساتھ ساتھ سفارش نامہ بھی لکھا۔ یہ عاجز ناکارہ مخزن العلوم پنچا سفارش نامہ دکھلایا، حضرت درخواسی نوراللہ مرقدہ دور تغییر کے درخواسی نوراللہ مرقدہ دور تغییر کے درخواسی نوراللہ مرقدہ اور حضرت کے جاتے حضرت درخواسی ان سے بدی محب فرماتے ۔ بیصرف حضرت بھلی نوراللہ مرقدہ اور حضرت ورخواسی نوراللہ مرقدہ دورات کی بنا پر تھا اور بید دونوں حضرات بھی حضرت ورخواسی نوراللہ مرقدہ وارسلہ مرقدہ وارسلہ مرقدہ وارسلہ مرقدہ ورخواسی ما حب نوراللہ مرقدہ ورخواسی اور اللہ مرقدہ ورخواسی ما حب نوراللہ مرقدہ ورخواسی کوراللہ مرقدہ ورخواسی کا کارو کوراللہ مرقدہ ورخواسی کوراللہ مرقدہ ورخواسی کوراللہ مرقدہ ورخواسی کوراللہ مرقدہ ورخواسی کی کی کی کورالہ کیا کہ کی کوراللہ مرقدہ ورخواسی کوراللہ مرقدہ ورخواسی کوراللہ مرقدہ ورخواسی کوراللہ مرقدہ و کی کورا کیا کورا کوراللہ مرقدہ ورخواسی کیا کیا کہ کارور کورا کیا کوراللہ مرقدہ ورخواسی کیا کیا کیا کیا کیا کوراللہ مرقدہ و کیا کیا کی کیا کہ کارور کیا کوراللہ مرقدہ و کیا کوراللہ کوراللہ کوراللہ کوراللہ کوراللہ کوراللہ کوراللہ کیا کیا کہ کوراللہ کوراللہ کوراللہ کوراللہ کوراللہ کیا کیا کہ کوراللہ کوراللہ کیا کہ کوراللہ کوراللہ کوراللہ کوراللہ کوراللہ کوراللہ کوراللہ کیا کوراللہ کیا کوراللہ کوراللہ کوراللہ کوراللہ کوراللہ کوراللہ کیا کیا کوراللہ 
ے بری مجت واحر ام کرتے تھے۔اس طریقہ سے حضرت قاضی صاحب نورالله مرقد و سے جھے ایک فتد سے بھالیا۔

حفزت کی سریرتی

ر پ کی دور رہے۔ است کی بنیادر کی گئی ، حضرت ٹوراللہ مرقدہ کچھ دجو ہات کی بنا پرجس کا امراء دور ہے۔ حضرات کریں گے۔ جمعیت علی واسلام سے علیحدہ ہوگئے اور ان دنوں میں حضرت نوراللہ مرقدہ نے جامعہ حضرات کریں گے۔ جمعیت علی واسلام سے علیحدہ ہوگئے اور ان دنوں میں حضرت نوراللہ مرقدہ نے در العلوم ہرنولی میں اس عاجز کوکام کرنے کا تھم دیا۔ نئے سرے سے بنیا در کھی گئے۔ حضرت نوراللہ مرقدہ خود سر پرست مقرر ہوئے دورہ صدیت نہ ہونے کی وجہ سے تھم فر مایا۔ مقصد دین کا کام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت موقع دیتا ہے۔ دورہ حدیث بھی ہوجائے گا۔ 1970ء میں ہرنولی کی مرکزی عمیدگاہ میں عمید پڑھانے کا موقع اللہ رب العزت سے حضرت نوراللہ مرقدہ کی دعا سے دیا۔ اب بخشلہ تعالی عمیدگاہ خطابت اس عاجز ناکارہ کے ذمہہے۔

پھرانندرب العزت کے فعنل اور حضرت نورانند مرقدہ کی دعاہے دورہ حدیث بھی ہوا۔ وفاق المداری کا احتجان بھی ہوا اورا کا احتجان بھی ہوا اوراب تک جامعہ حننی اشرف العلوم کا انتظام واہتمام و خادمیت اس عاجز کے ذمہ ہے۔ جب بھی کوئی حالات واقعات چیش ہوئے۔ حضرت نوراللہ مرقدہ کی طرف رجوع کیا۔ متورہ لیا، وعا کرائی اور وظیفہ حاصل کیا۔ مشکل ہے مشکل کام بفضلہ تعالی حل ہوگیا۔ یہ حضرت نوراللہ مرقدہ کی وعاکا اثر اور کرامات ہیں۔

آه! دل کی باتی دل جی می رو کئیں

### حضرت قائدا الل سنت رئيلية نے فر مايا.....

ی علائے اسلام خواہ کی جمید اور جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کی خدمت میں گر ارش ہے کدو مردّجہ جمہوریت کے تصورے بالاتر ہوکراسلامی نظام حکومت کے لیے جدو جد کریں اور دہ کتاب وسلت کے ساتھ قرآن کی موجودہ خلاخت داشدہ کی ہیروی کی بھی قوم کی دعوت ہیں اور اسی بنیاد پرسیاسی میدان میں قدم رکھیں ۔ ایابنار فی چاریار جم و دبر ۱۹۹۹ء 

## محبتوں کا تاج محل

كم مولانا محرالياس صاحب مسن

سجے میں نہیں آر ہا، انہیں کیا کہ کرئ طب کروں۔ بلاشہوہ وین کا درد سینے میں لیے سلم نوجوانوں
کے سرپرست تھے۔ بے شک وہ گنا ہوں میں ڈوب ہوؤں کے لیے رشد و ہدایت کا روش مینارہ تھے، بلا
ریب العالی راہ کا سنگ میل تھے جے مجوب تقیقی کا قصد کیے ہوئے راہروان باصفاطے کیے جارہے ہیں،
یقینا وہ اس دور کے وہ چراخ مصطفوی تاہیم تھے جوازل سے تاامروزشراد پولھی سے سینزہ کا ررہا ہے، مانتا
ہوں او تقدیس ند ہب ولمت کے لیے ہردور میں جرکی آئد ھیوں کے سامنے استقامت کا وہ کو وگرال بن
کررہے کہ بڑے سے بڑا جاہر وقت ان سے قراکر پاش پاش ہوتا گیا، کون سافتنہ ہے جس کے آگے۔
انہوں نے سیر سکندری کھڑی نہی بھریہ تو آپ کی شخصیت کے وہ پہلو ہیں کہ اعداء کو بھی ان کے اقرار
سے مفرنیس، میرے لیے وہ ان سب سے بڑھ کراکے شفیق ترین باب بھی تھا در مخلص ترین مر کی بھی۔

انہوں نے میرا ہاتھ اس وقت تھا ما، جب سب اپنے بھی ہاتھ چیزا لیتے ہیں اور پرائے تعلق اور دیرینہ رفاقتوں والے نام تک بھول جاتے ہیں، جیسے ٹی کے تیل میں ٹی کا نام تک نہیں ہوتا۔

1997ء میں جب جھے کمشز سرگودھا، آنجہانی تجل عباس کے جھوٹے مقدمة تل میں الموث کیا گیا تو حضرت مینیدی ہے جوآ گے آئے اور جھے پر اتنی شفقت فرمائی کہ شاید کوئی سگا باپ بھی ندکر سکے۔میزا ایمان ہے کہ اس کیس سے (بظاہر عالم اسباب میں نامکن) باعزت رہائی میں میرے نالک کریم کے لطف وکرم کے ساتھ ساتھ معفرت قاضی صاحب بھٹے کی سر بیانہ قوجہات اور پدرانہ نے توث کا وشول آور آپ بھٹے کے نالہ ہائے نیم شب کا بھی وقل ہے۔

<sup>🖈</sup> تر برست مركز اللسنة وجماعت 🗚 جنوبي لا موددوني مركودها

یماں پر طوظ رہے کہ اس کیس میں میری نا مودگی، گرفتاری اور بعدازاں رہائی تک دھنرت نہیں ہے ۔ الشاف یا ٹیل فو تک ملاقات تک رقمی معرف فائبانہ تعارف تھا۔ دوم بیاکہ ہر چند میرا بھی بھی سپاہ محاب الساق جا می کے ساتھ جماعتی تعلق نہیں رہا تھر بیاس بوجوہ سپاہ محابہ کے حوالے ہے بی تھا اور سپاہ والوں کے خدام المی سنت سے معرف تنظیمی اور ترتیجی (ند کہ نظریاتی) اختیاف کے باوجود، اس پر آشوب دور میں بھی حضرت بہتے نے جس انداز میں میرے ساتھ تعاون فرمایا، باوجود یک بیرتمام معاملات ما بنی و بیشہ و میں اللہ ہیں، محرا تنا ضرور کہوں گا کہ حضرت بہتے ہے بعدان کی کوئی مثال نظر نہیں پڑتی۔
اللہ ہیں، محرا تنا ضرور کہوں گا کہ حضرت بہتے ہے بعدان کی کوئی مثال نظر نہیں پڑتی۔

۲۰۰۴ ، میں بیل سے رہائی کے بعد جب میں پہلی مرتبہ مصرت میبینیہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ بغیر اطلاع دیے اور بغیر وقت لیے تی مصرت میبینیہ کے ہاں جا پہنچا۔ ناظم وفتر عبدالوحید حفیٰ سے عرض مدعا کیا۔ انہوں نے جب مصرت میبینیہ کو اطلاع کی تو حصرت میبینیہ نے فورا شرف بازیابی بخشا، بدی دریک محبت سے کفتگوفر ماتے رہے اور جب تک میں خود ندا تھا مصرت میبینیہ نے چلے جانے کا اشارہ

معرت كى ان محبول اورشفقوں كوند مرف دنيا بي اپنے ليے مائير صد انتخار بحصا ہول بلكه "الذا لذك مع المذين" كے پيش نظر حشر مين مجي نجات وائي كاسب كردانيا ہول -

بلاشر معزت بینوسے فین کانے جشے ہوئے کہ شاید ہالد کے سلسلہ بائے کوہ سے استے روال نہوے ہوں گے۔

وعا ب الله تعالى معزت بينية كم صاحبر اوسد مولا ناظهور الحسين وامت بركاتهم مركزى امير خدام الماس وعاب الله مركزى امير خدام الماس والجماعة كى حفاظت فرما مي اورانبيل معزت بينية كفتر تدم يرجلات بوعة "والسلين امنوا الموامنية من المعنون المعنو

آخریں پھر کبوں گا کہ جہاں میری عقیدتوں کا محور میرے حضرت بیکھیا تھے، اُس سے کہیں فزوں تر وہ میری محبوں کا تاج عل تھے۔

وللناس فيَّما يعشقون مدَّاهب.

## اعلیٰ روحانی نسبتوں کے حامل

كم مولانا محمد زابرصاحب

بہت بھین کی بات ہے میں نے اپنے گھر میں'' آفاب ہدایت' نامی ایک کتاب دیکھی تھی ، اس
کتاب میں اہل رفض کے ساتھ اختلافی مسائل میں اہل اسنّت والجماعت کا نقطہ نظر بڑے مدل انداز
میں بیان کیا گیا تھا۔ اسلوب بیان طعن و دشنام آمیز کی بجائے ناصحانہ تھا، ذبان ■ بیان میں وضوح اور
سادگی تھی اس ذمانے میں اس کتاب اور اس کے مصنف ہے ایک خاص لگاؤ بیدا ہوگیا تھا، جب مزید کچھ
شعور بڑھا تو ایک بڑ دگ شخصیت یادگا رساف حضرت موادنا قاضی مظہر سین صاحب کا نام نامی کا نوں میں
بڑنے لگا اور پید چلا کہ رو رفض اور عظمت محابہ آپ کا خاص موضوع ہے اور بیر کہ ندگور کتاب موصوف
کے والدگرامی کی ہے، بیر حضرت قاضی صاحب ہے دائم الحروف کی ابتدائی عائبانہ شاسائی تھی۔
کے والدگرامی کی ہے، بیر حضرت قاضی صاحب ہے دائم الحروف کی ابتدائی عائبانہ شاسائی تھی۔

آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ عظمت صحابہ نگافتہ خلفاء راشدین نگافتہ واہل بیت بخافتہ کے بیان و
اشاعت میں گزرا، شیعہ اور تی مسلک صدیوں سے موجود ہیں، ان بیں اگر چہ صرف عملی اور جزوی
اختلافات نہیں بلکہ اصولی اختلافات ہیں، تاہم کمی بھی مسلک کو بالکلیڈ خرنہیں کیا جا سکا، دوکام ایسے ہیں
اگران پرمجے متی جس عمل ہوجائے تو ان اختلافات کے باوجود دونوں مسلک بقائے باہمی کے انداز بیں
سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم مسلک کوا پنے اپنے عقیدہ و فہ بب کے مطابق عمبا دت کرنے کی اجازت ہو، کیان سے
عبادت راستوں اور چوراہوں کی بجائے عبادت خانوں میں ہی ہواور دومرا ہیکہ ایک دومرے کے

بزرگوں اور اسلان کے بارے میں سب وشم اور تو بین آمیز انداز بیان ہے کر بزکیا جائے۔ اٹل بیت نؤڈی کے کو محبت وعظمت بھی اس طرح ہمارے ایمان کا جزو ہے جیسے دیگر صحابہ کرام ، خلفا = راشدین اور امہات المؤسنین بھائی کی ، اس لئے کوئی سی اہل بیٹ کے بارے میں کوئی نازیبا بات کہنے کا تصور نہیں کر سکا، دوسرا فریق بھی اس معالے میں احتیاط کا پہلوا ختیار کرئے۔ بیدو کام اگر ہو جا کیں تو دونوں مسلکوں کے در سرا فریق بھی اس معالے میں احتیاط کا پہلوا ختیار کرئے۔ بیدو کام اگر ہو جا کیں تو دونوں مسلکوں کے در میان شدید تنازعات کا جوسلسلہ ہمارے ملک میں چاتا رہتا ہے اس سے کافی حد تک بچاؤ ہوسکتا ہے۔ حضرت قاضی صاحب قدس اللہ سرہ نے رافضیت کے بارے میں محمل جدوجہد کوغیر ضروری جذباتی فعروں اور ملکی سطح کے فرقہ وارا نہ بیجان قبل وغارت گری تک نہیں و پہنے دیا۔

ابیاد ین کام جس میں کمی غلانقط نظری تر دید بھی کرنا پڑے اس میں ہو یا تین شم کی ہے اعتدالیاں ہوجاتی ہیں ، ایک تو یہ کہ کی خاص سلک کے خلاف طبیعت میں ایک ضد بیدا ہوجاتی ہے کہ اس کے خلاف جوجاتی ہیں ، ایک قط اُنظر کے خلاف کے خلاف جوجات ہیں کی جائے درست معلوم ہوتی ہے خواہ وہ خود اپنے اسلاف کے نقط اُنظر کے خلاف کیوں شہو ، وسرے یہ کہ اس طرح کی محنت کو ، خواہ کہ کتابی خلوص کے ساتھ ہو، ایسار ملگ دے دیا جاتا ہے کیوں شہو ، وسرے یہ کہ اس طرح کی محنت کو ، خواہ کہ نتائی خلوص کے ساتھ ہو، ایسار مگ دے دیا جاتا ہے جس سے بلاگلا اور شور شرابا تو خوب ہوتا ہے لیکن آخر میں جب نفع و نقصان کا حماب کرنے بیٹی سی تو پیتا ہے کہ آئی محنت و قربانی کے باوجود کھے صاصل نہیں کر پائے ، تیسرے بعض لوگوں کو غیر ضروری چاتا ہے کہ آئی محنت و قربانی کے باوجود کھے صاصل نہیں کر پائے ، تیسرے بعض لوگوں کو غیر ضروری و مصلحت پیندی ''کا عارضہ لاحق ہوجایا کرتا ہے حضرت قاضی صاحب ''کی جدوجہد بظاہران میوں ب

آپ نے عرکا زیادہ حصداگر چیزیادہ ترفض وقتی کی تردید میں صرف کیا، کین آپ کی اس ساری سی و وکوشش کی ممارت تحض ایک فرت نے سے نفرت کے منی جذبے پر استواز بیس تھی بلکہ اس کی بڑریں صحابہ کرام نوائیج، خلفا وراشدین، امہات المؤسنین، اہل بیت کی مجت اور اہل السنت والجراعت کے متوارث وستواز عقیدے کے ساتھ بے پناہ لگاؤاور تعلق سے چونی تھیں، آپ کو کس سے نفرت و بخض بھی تھا تواس کا خطابھی کی محبت تھی، اس لئے آپ کے ہاں ایسانہیں تھا کہ دافضیت کے خلاف جو بات بھی کہی جائے اسے خوش آمدید کہا جائے۔ بلکہ آپ برائی بات کو قرآن وسنت اور مقیدہ سلف کی کموٹی پر پر کھتے تھے، اگروہ بات اس معیار پر بوری نداتر تی، اگر چہوہ دافضیت کی رق سے جذب سے کئی ہوتی آپ مرف اگروہ بات اس معیار پر بوری نداتر تی، اگر چہوہ دافضیت کی رق سے جذب کے کئی ہوتی آپ مرف اگروہ بات آپ کے ملک اور داج احتمال تھی جس پر امت کا سواد اعظم عبد رسافت فرق تے کی تروید کی بجائے وہ صراط مستقیم اور داج احتمال تھی جس پر امت کا سواد اعظم عبد رسافت

مَّاب نَالِثْلُ ہے آئِ تک چلا آ رہا ہے ،اس راہ احتدال ہے اگر رالفید کی تر وید ٹمی ہے تو وہ مجمی ای طرح نظط ہے جس طرح خود رافضید ۔ چنانچہ جب بعض معزات کی طرف ہے ایسی تحریریں سائے آئیں جن سے معزت علی کرم اللہ وجہداور حضرات حسنین رضی اللہ عنہا کا وہ مقام ومرتبہ سائے تیس آ رہا تھا جس کا سودا اعظم قائل رہا ہے تو اگر چہوہ تحریریں ایچ ہی مسلک کے معزات کی تھیں پھر بھی آ پ نے ان کی تر دید پر یوراز ورتحیق و بیان صرف فرمایا۔

ای طرح آپ میں بے جا ''مصلحت پندی''نام کی کوئی چیز نہیں تقی ، اس لئے جس ہے ہی جو بات الی سرز د ہوتی جے آپ خلاف و سواب بھتے ، کہنے دالا اپنا ہوتا یا پر ایا ، اس پر ب لاگ تیمرہ فرماتے ، چنانچہ آپ کی سر پرتی میں نگلنے والا ماہنا مہ' حق چار یار نشائی'' ای مقصد کے لیے وقف تھا ، ہوسکتا ہے کہ بعض مواقع پر بعض الی فکر کوآپ کے اسلوب سے اختلاف بھی ہوجاتا ہوئیکن اس بات کی گوائی شاید آپ کے تول اور مغیر میں فاصلہ نہیں تھا ،
کی گوائی شاید آپ کے کم مخالف بھی دینے پر مجور ہوں سے کہ آپ کے قول اور مغیر میں فاصلہ نہیں تھا ،

حضرت قاضی صاحب کی وفات سے صرف بہت بیزاخلاء پیدائیں ہوا بلکہ ایک عہد کا خاتمہ ہوا ہا۔
آپ پاکستان میں شخ الاسلام حضرت مدنی کے خالباً آخری خلیفہ تھے، ایسے لوگوں کا وجو داب عنقا ہوتا چلا
جار ہا ہے جو باطل نظریات کے خلاف سینہ سپر ہونے کے ساتھ ساتھ اعلی روحانی نسبتوں کے حامل اور
ذوقی ذکر وعبادت سے آشنا ہوں۔ جن کی ذاتی زندگی اتباع سنت، اظامی وللہیت، رجوع وانا ہت الی
اللہ: اخلاق نبوت میں ہزرگان سلف کانمونہ ہو، بہر حال حق تعالی برٹھت کا بدل پیدا کرنے پر قادر ہیں،
اللہ: اخلاق نبوت میں ہزرگان سلف کانمونہ ہو، بہر حال حق تعالی برٹھت کا بدل پیدا کرنے پر قادر ہیں،
ان کی رحمت سے بھی ما ایوں بھی نہیں ہونا جا ہے۔

حق تعالی معزت کی مساعی وحسنات کو قبول فرما ئیں اور سینات سے درگز رکر سے کرا ث کروث قبر میں آرام وراحت نصیب فرما کیں۔ [بھکریما ہنا مدالصیات الا مور]

## علم وثمل كالمجسم نمونه

كنظر مولا ناعبدالقيوم تقاني 🌣

متاز عالم دین، یادگار اسلاف، وکیلِ صحابهٔ حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب خلیفهٔ اجل حضرت مولانا سید حسین احمد بی نیجهٔ بهجی ۲۶ جنوری کی صبح کوچکوال میں انتقال فریا مجے ۔

#### انا لله وانا اليه راجهون

حضرت قاضی صاحب صبر ورمضا کے پیکرا ورعلم عمل کامجسم نمونہ تنے۔انہوں نے پوری زندگی قر آن وسنت کی تذریس بہلنے اوراعلائے کلمۃ الحق میں گزار دی۔وہ یقیناً اپنے اسلاف کانمونہ تنے۔وہ اسلاف جن کاشار ہندوستان کی تاریخ میں ایک مرکز می حیثیت کا حامل ہے۔جن کے دم قدم سے قافلہ الل جنوں ہر دور میں دین حقہ کاعلم بر دار بن کر طاغوتی طاقتوں کے خلاف نبرو آزیار ہا اور جورو جفا کی انتہا جن کے پائے استقلال میں بھی لفزش پیدانہ کر کئی۔

حضرت قاضی صاحب بمینیو کے ساتھ بھے گناہ گار کا بھی طویل عرصہ تک تعلق دیا۔ کون ساواقعہ بیان کروں اور کے فراموش کروں کہ ہر واقعہ ان کی عظمت کی بین ولیل ہے۔ گویمی نے باضا بطہ طور پر حضرت قاضی صاحب بھیلیو ہے کوئی کتاب نہیں پڑھی، جھے ان سے تلمذکی نسبت حاصل نہیں رہی، لیکن پھی نے آغاز تدریس وتح براورا قام کا کام ان کے زیرسا یہ کیا۔

جھے ان کی علمی زندگی ہے مسلسل جو درس ملتار ہا۔ شایداس کی تفصیل کے لیے ایک مستقل کتاب ہی کی ضرورت ہو، ان کا اخلاص، جو دو کرم، نظر کی غیر معمولی بلندیاں، اصاغر نوازی اور مہر بانیاں میری زندگ کے دوشن جراغ ہیں۔ اب بھی تنہائی میں جب ان کے حسن سلوک اور ان کی ہمت افز ائیوں کے داقعات موجتا ہوں، تو ایسا محسوں ہوتا ہے کہ جھے گناہ گارہ جود نی ضدمت ہورتی ہے۔ دہ محض والدہ مرحومہ کی دعاؤں اینے اکابر، اساتذہ ومشائح اور حضرت قاضی صاحب بینیا کے فیض نظر کا صدق ہے۔ ایک

دفعد فرما یا حقائی صاحب این نے سنا ہے کہ تم کھنے پڑھنے کا خاص دوق رکھتے ہوں، مغمون الکھا کرو، جمران تھا کہ حضرت تک بیا طلاع کس نے بہنچائی ہے۔ سلیم کے سوا جارہ ہی کیا تھا، تو میں نے تحریری زندگی کی بسم الله حضرت کے حکم پر ایک مضمون بعنوان ''طلاق الله فیہ ' کلھا۔ حضرت نے فرما یا آغاز کا رطلاق الله شدے کوئی نیک فال نہیں ہے، ''خلافت راشدہ'' پر کلھو۔ چنا نچہ ظافت راشدہ پر لکھا، جو ما بنا مدالمی میں شائع ہوا۔ خود حضرت قاضی صاحب نے اپنی قلم سے تھیج فرمائی، پھر طلاق الله والا مضمون بھی میں شائع ہوا۔ ووز نامہ جنگ اور پھر ما بنا مدالمی میں بھی شائع ہوا۔

یمی پہلے مقالے ہے، جو حضرت قاضی صاحب کے ارشاد کرائی کھیل میں لکھے گئے، پھرتحریر کے ساتھ الیارشتہ قائم ہوا کہ آئ افحد للہ گناہ گار کی 8 سے زائد کتب شائع ہو پکی ہیں۔ اور ایڈیشن کے ایڈیشن بحد اللہ نکل بچے ہیں۔ احقر دوسال تک قاضی صاحب کی مدنی مسجد میں درس و تدریس کے علاوہ حضرت کی عدم موجہ دگی ہیں جعد کی خطاب ، جعرات کا درس اور حضرت کی معیت میں شلع مجر کے چھوٹے بڑے اجتماعات سے خطاب بھی کرتا رہا اور حضرت کی توجہ سے بحر پور تربیت عاصل ہوتی رہی۔ حضرت قاضی صاحب کی زندگی کا سب سے ایم کام اپنے اکا ہر کے عقید سے کی تر دی گو اشاعت، ناموس صحابہ اور تن کا دفاع تھا، جو انہوں نے انہا کی شکل اور نامساعد حالات ہی بھی بڑی کا میا بی کے ساتھ مرانجام دیا۔ انہوں نے ہر تکلیف برداشت کی۔ ہم مرانجام دیا۔ انہوں نے ہر تکلیف برداشت کی۔ ہم مرانجام دیا۔ انہوں نے ہر تکلیف برداشت کی۔ ہم مرانجام دیا۔ انہوں نے بر تکلیف برداشت کی۔ ہم مرانجام دیا۔ انہوں نے برتکلیف برداشت کی۔ ہم مرانجام ایکوں کی ناراضتی بھی برداشت کی ایکوں فروغ متید سے برآئی نہیں آنے دی۔ خصوصا صحابہ کرام کی شان کے خلاف چلنے والی زبان اور تکم کو انہوں نے لگام ذالی۔

وہ جانتے تھے کہ نبوت اور امت کے درمیان وسیلہ اور رابطہ محابہ ای کی جماعت ہے، اگر یہی جماعت ہے، اگر یہی جماعت مشکوک قرار دے دی گئی تو نبوت کی ساری عمارت بین ہوں ہوجائے گی۔ انہوں نے اپنے لئے خودا کی۔ مشکل راہ چن کی تقی اور بڑے حوصلہ کے ساتھ ساری زندگی اس راہ پر چلتے رہے۔ فقر وغربت کے باوجود مخاوت ان کا طرہ اخیا زربا۔ علی اور طلبہ علوم نبوت کے قدر دان تھے۔ سیاسی زعماء اور بڑے برے کی بڑوت دی، جوانہوں بڑے کیا گئی روٹ میں نے ایک دفعہ انہیں اپنے علاقے کی دفوت دی، جوانہوں بڑے کی گؤوت دی، جوانہوں نے فور آنجول فرہائی۔ ہم اسمحے فریرہ اساعیل خان کا ابھی، چود حوان اور کئی مروت مجے۔ ہفتے بحر کا بیسنر اور اس کے تجربات و مشاہدات میرے لیے بالکل نیا تجرب تھا۔ حضرت کا کھانا پینا بہت معمولی ہوتا تھا۔ اور اس کے تجربات و مشاہدات میرے لیے بالکل نیا تجرب تھا۔ حضرت کا کھانا پینا بہت معمولی ہوتا تھا۔ یہ خال با انہ بالہ بالے بالکل نیا تا عبد الطیف جملمی بھی شریک سفر تھے۔ اس کہیں یہ نیا بالم بالسلیف جملمی بھی شریک سفر تھے۔ اس کہیں یہ نیا بالبالیف جملمی بھی شریک سفر تھے۔ اس کہیں یہ نیا بیا بالم بالسلیف جملمی بھی شریک سفر تھے۔ اس کہیں اور کا میا نیا بینا بہت میں شریک سفر تھے۔ اس کہیں

ات کہیں چھوٹی جھوٹی بیتوں میں قیام دہتا۔ وعظ کی جگسی منعقد ہوتیں۔ میں نے ان کی تقریریسینیں،

دات کہیں چھوٹی جھوٹی بیتوں میں قیام دہتا۔ وعظ کی جگسی منعقد ہوتیں۔ میں نے ان کی تقریریسینی،

ان کی تحریریں پڑھیں۔ حقیقت ہیں ہے کہ انہوں نے انتہائی فقرو فاقد کی زندگی بسرکی۔ ان کی زندگی ایک

مکلی داستان ہے، جو بیان کی جائے تو صفحات نہیں کتا ہیں بھی مخمل نہیں۔ حضرت قاضی صاحب بیسے

لوگ مرف بیدا ہوتے ہیں، مرتے نہیں کیونکہ ان کامشن مؤقف، کردار، قربانی وایا راور مگل ہے بھر پور

زندگی انہیں زند در کھتی ہے۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی زندگی کے روشن نقوش ہے اپنے مستقبل کا تعین کریں۔ اللہ کریم حضرت قاضی صاحب بھٹنے کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے ، ان کے درجات بلند فر مائے ، سیئات ہے درگز رفر مائے۔

[بشكريه الهامدالقاسم انوشيره]

<del>8888</del>

### جنگ جمل وصفين مين الل سنت كاعقبيره

حفرت قائداال سنت كينيد لكمة إن -

رے با میں مات کا عقیدہ یہ ہے کہ جنگ جمل وصفین عمل قرآن کے چد تھے موجودہ ظیفہ راشد حضرت علی الرتفای مثالثاً من مقالت کا مقیدہ یہ ہے کہ جنگ جمل وصفین عمل قرآن کے چدتھے موجودہ ظیفہ راشد حضرت علی الرتفای مثالثاً کی رائے بھی بیب مجتمد محالی ہوگ مجتمد محالی ہوگ کے جہد محالی ہوگ کے دائرہ عمل تھی لیکن اس تضیہ عمل ان سے اجتہادی نظلی ہوگ کے اور اجتہادی نظلی قائل خدمت امر نہیں ہے کیونکہ اس پر حسب حدیث نبوی اللہ ایک اجم ملک ہا ہے۔ [کشفہ فار جیت م 10]

## فنافى الصحابه اورفنافى الثينح ومثلة

کے مولانا قاری محمد استحق صاحب میک

بندہ کو ۱۹۸۸ء میں شخ العرب والعجم حضرت اقدی مولانا مدنی بیتین کے جائشین مرجع الخلائق حضرت اقدی مولانا مدنی بیعت ہونے کی بعاوت عاصل ہوئی۔ اس حضرت اقدی مولانا محد اسعد صاحب دامت برکاتہم سے بیعت ہونے کی بعاوت عاصل ہوئی۔ اس کے ڈیز ھ دوبال بعد حضرت اقدی لا ہور جامعہ مدنی شریف لائے۔ بندہ ذیارت و ملاقات کے لیے عاضر ہوا، اپنے حالات بتائے۔ حضرت اقدی نے حضرت قاضی مظہر حسین صاحب برگھیا کی خدمت میں حاضر ہونے کا فرمایا۔ بندہ حضرت کے حکم کے مطابق سال میں تین چا دمرتبہ عاضر ہوتا رہا۔ حضرت اقدی قاضی صاحب نوراللہ مرقدہ بہت خوثی کا اظہار فرماتے اور بمیشہ شفقت و محبت کا معاملہ فرماتے۔ القدی قاضی صاحب فنا فی الحجابہ شافہ اور محسون کی اور باتیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ حضرت قاضی صاحب فنا فی الصحابہ شافہ اور محسون کیا ہوگا کہ محبد اور دفتر وغیرہ میں جہاں صحابہ بھائی کے متعلق کی جیاں ہیں۔ ساتھ ہی شیخ الاسلام حضرت مدنی نوراللہ مرقدہ کے چارٹ بھی چیپاں ہوئے دے متحلق علی ضدمت میں حاضر ہواا پے معمولات کے متعلق عرض ہیں۔ بندہ جب پہلی مرتبہ حضرت قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہواا پے معمولات کے متعلق عرض کیا تواس پر بابندی اور محت کا فرمایا۔

صحابہ جیائیئے ہے متعلق حضرت قامنی صاحب کامختصر سافر مان ''جوصحابہ ٹٹاٹٹؤ کائیمیں وہ ہمارانہیں \_ جوصحابہ ٹٹاٹٹؤ کا دعمن ، ہمارادعمن ہے'' محابہ نیس فٹائیت کا پیادیتا ہے \_

محابہ جنافیہ سے متعلق ما ہاند رسالہ کا نام جن چاریار دیافیہ تجویز فرمایا یتحریر وتقریریس محابہ کرام گا دفاع مقصد ہوتا ، آپ کی خصوصیت ہے کہ بیک وقت رانضیت اور خار جیت کے خلاف کام کیا اور کسی موقع پر بھی کی الی شخصیت کاسہار انہیں لیا جس کا کس طرح بھی کسی باطل تحریک و جماعت سے تعلق ہو۔ 61 817 10 68 2005 de 1870 68 22 20 80

صحابة سے عقیدت کی انتہار

۲۰۰۲ء ایریل مین ' خدیات دارالعلوم و ایو بند کا نفرنس ' پشا در میں ہوئی ۔ اس میں شرکت کے لیے بده حفرت مولانا رشيدميان صاحب زيد جديم كى عبت كى بدولت قافلد منى ش شامل موميا - جواس کانفرنس کے روح رواں مخدوم العلماء حضرت اقدمی مولانا اسعد مدنی صاحب دامت برکاتهم کی قیادت میں روانہ ہوا۔ جہازے جانا تھاائیر بورٹ پہنچ کرمعلوم ہوا پٹاور جانے والی پروازمنسوخ ہے۔ حق تعالی محرّ مرشید میاں صاحب کواپٹی شایانِ شان جزاء خیرنصیب فرمادیں۔ پر دازمنسوخ ہونے پر پھر کوشش کی كدوگاڑى والوں كوتياركيا جائے جواس قافله كوپشا ورلے جائے۔ جب بائى روڈ جانا طے ہوا تو حضرت اقدس نے رشیدمیاں کوکہا کہ حضرت قاضی صاحب ہے بھی ملتے جائیں۔رشیدمیاں نے کہا تھیک ہے۔ ایک دوساتھیوں نے کہا کہ حالات ٹھیک نہیں اس پر حضرت نے فرمایا کہ اگر امکانی باتوں کو دیکمنا ہوتا تو پاکشان میں کیوں آتے۔عشاء کے قریب روا تکی ہوئی۔ چکوال کے قریب والے انٹر چکے کلرکہارے باہر نکلے قو حضرت قاضی صاحب کے ٹی خدام فورس والے حضرت الذی کے استقبال کے لیے جینڈ بے لیے موجود تھے۔ وہ حضرت والا کی گاڑی کے آ کے چلتے رہے۔ کچھ دیر میں مدنی مجد پنجے تو حضرت قامنی صاحب بھی مجد کے ساتھ والے مدرسہ کے محن میں انتظار فرمار ہے تھے۔ کری پر بیٹھے تھے۔ حضرت والا کی آ مدیر کھڑے ہوکراستقبال کیا۔ ملنے ملانے کے بعد حضرت نے حضرت قاضی صاحب سے فر ما یا کہ امجى جميل عشاء پردهنى ہے۔حضرت اور خدام نے وضو كيا۔عشاء پردهى بينفك ميل حضرت قاضي صاحب دسترخوان لگائے مصرت کا انظار فرمار ہے تھے۔مصرت نے کھانا شروع فرمایا، باتیں بھی ہوتی رہیں۔ اس دفت ایک بات تو بیدد کیھنے کی تھی کہ دونوں ایک دوسرے پر فدا ہوئے جارہے ہیں۔ حال احوال ہونے کے بعد حضرت قاضی صاحب نے حضرت اسعد مدنی سے فر مایا کداس کا نفرنس کے بڑے آ ب میں۔اس کا نفرنس میں قاضی حسین احمرصاحب آرہا ہے۔ میں جابہ ٹنائٹائے دشن ہیں۔ ہارااس ہے کیاتعلق آپ ان کوسمجھا ئیں ایک صاحب اخبار لیے بیٹھے تھے۔انہوں نے قامنی حسین احمہ والی خمر پڑھ کر سائی۔ اس پر حضرت نے فرمایا وہ تو آج ہو کر چلے گئے۔ اب کہنے سے کیا ہوگا۔ پھر حضرت اسعد مدنی نے حضرت قاضی صاحب سے فر مایا کہ آپ نے مودودی سے متعلق جو کمآب کلعی ہے وہ المرجول تودوجارديدي \_ويكميس ايسموقع برحضرت قاضى صاحب في وفاع صحاب جافي معلق بات كبدرى - معقيدت كى انتها فبيس توكياب؟

GENERAL PROGRAMMENT OF COLUMN POR COLUMN PAR باطل يركرفت اور كمبرى نظرتني

حضرت اقدس مولانا حامد ميال صاحب نورالله مرقد ومبتم أبامعه مدنيه لا بور فليفه مجاز فيخ العرب

والعجم فين الاسلام حضرت مدنى كى خدمت على بنده حاضر بوا- حضرت مولانا حامد ميان صاحب تبيية ف فر مایا کر قاضی حسین احمد آئے تھے۔ معرت مولانا حامد میاں صاحب میسیدے ان عبارات کا ذکر کیا جو

مودووی صاحب نے محابہ جمدیج سے متعلق نلد تحریر کی جیں تو قاضی صاحب نے کہا کہ بمیں ان نلد

مبادات سے اتفاق نیس جب ہ خی حسین احرصا حب حظے مکے تو حفرت مولانا حارمیاں صاحب میسیو

نے حطرت قامنی مظهر حسین صاحب سے دابط کیا اور قامنی حسین احمدصاحب سے جو بات ہوئی۔اس کا

ذكركيا تو حفرت قاضى مقبرهمين صاحب نے فر مايا كه قاضى حسين احرصا حب سے بد بات تحريركرائے ،

اگر وہ تحریر کر دیتا چر پہتے چتنا کہ وہ اپنی بات میں بچاہے پانبیں ۔ حضرت مولا نا قاضی صاحب کی اس بات

پر بہت حیران مورب تھے کہ باطل پر کیسی گرفت اور نظر ہے۔

ا بريل عم حفرت مولانا قاضى ظهور الحسين صاحب زيدمجد بم ادر حفرت مولانا قارى خبيب عمر

صاحب زيدمجهم جامعه خيرالمدارى تشريف لائة تواساتذ وكرام كى مجلس ميس باتيس بورى تغيس كه

حضر = قاضى كينية اور جاركام كاطريق لزائى جمكز عدوالأنيس بكدافهام تضييم والاب-اس يريندو

نے عرض کیا شاید کہ إکتان میں واحد جکہ ہو کہ شیعہ اور سنیوں کے در میان و بوار ہے محراث انی نہیں سکھ عرصة لسنيون اورشيعول كے درميان ايك مكان تماج دعنرت قاضي صاحب نے خريد كريدرسد ميں شامل

كرليا-ابسنيول اورشيع كے درميان صرف ديوار ب-اس پر حفرت قاضى ظهور صاحب زيدمجر بم

نے فر مایا بیرمکان شیعہ مورت کا تھا۔شیعوں نے بھی کوشش کی کہ بہم خرید لیس مگر اس مورت نے ان کو دیئے

ے اٹکاد کیا اور اٹکاریے کم کر کیا کرتم نے محر ب بم غد بب ہوتے ہوئے بھے ستایا اور انہوں نے جمعے مجی

ستایاتیں۔اس لیے مکان معزت قامنی صاحب کودوں گی۔ مبعا فا (لله ند بی مخالفت کے باوجود حقوق

مسائل كامجى كتنا خيال ركها محيا-اس بات برسب اساتذ وكوتجب اور حيراتكي موئى يرجى ايد مثال بات

ب- شايد كراي الجي ياكتان ش كمين ندمو

دوسرى بات ان حفرات نے يفر مائى كەحفرت قاضى بينية صاحب في سنيد برائى منت قرمائى کہ چکوال، جہلم اور اس کے قرب و جوار عل ویو بندی سی کہلاتے میں اور بریلوی اہل بدعت یا بریلو ی

كبلاج بين \_ جنانجة طلباء كي جماعت كانام ئتح يك طلبه اورنو جوانون كينيم كانام ين خدام نورس ركها \_ اور جب معزے قاضی صاحب کمی دومری جکہ جمامتی پردگرام پرتشریف کے جائے تو جما عت کے رکمن بمی ساتمہ ہوتے۔اس قامنے کا نام بھی کی قاظہ ہوتا۔اس کی قاظہ کی بھیب شان ہوتی۔ دوا کیہ مول ریکوں والے آگے آگے ہوتے ۔ان کے پاس ٹیکر بھی ہوتا ووراستہ متاتے جاتے کہیں ا طان وفیر ہ کی ضرورت بوتی، وہ بھی پیکر والے کرتے جاتے۔ معزت قاضی صاحب کی گاڑی کے ساتھ ٹی فورس والوں کی گازی ہوتی، باتی گازیاں بیچے ہوتی ۔ یہی فرماتے ساکری ست ہے۔ اکرنبیں کرتے وشن بوشیاد ہے۔ عرکے آخری چندسالوں عل دوصدے بہت زیادہ پریشان کن تھے۔ عمر بیسے صدمہ بندا تھا مربعی زیردست دیمنے می آیا۔ شخ الاسلام حضرت مدنی قدس سرہ کے حالات میں صدیات پرمثالی مبر د یکما کیا کدکی موقع پہمی حرف شکایت زبان پرنبیں آ یا۔ اس طرح <sup>و</sup>عزت قاضی صاحب بیسی<sup>ی</sup> کی ابلیہ محترمه کادصال بوا، بنده پکودنوں کے بعد حاضر بوا۔ افسوس کا اظبار کیا۔ بس اللہ کی مرضی ورضا بالقت نا كانمونہ تھے۔ چكوال میں ایک موقع پر ذی ایس ٹی كوسازش كے تحت حكومت نے قتل كر واكر حضرت پر ڈال دیا حضرت قاضی صاحب بیسین کواعانت قل عن گرفتار کیا۔ جناعت کے اہم اہم کارکتوں کو اور حضرت کے بعض قریبی رشتہ داروں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ حضرت کے نوار کو بھی قاتل بنایا گیا۔ سازش سازش می ہوتی ہے۔ حقیقت نبیل ہوتی چتا نچہ جب حفرت اور حفرت کے ساتھیوں کے بے گناہ ہونے ك الحل والرك كى فروون و ماغ ج ن الحل مجار دى اور يدكها كديداوك وى ايس في كال مي، مں ان کی بات بی نہیں ستا۔ خیرا پیل دوبارہ دائر ہوگئی ادر ساعت شروع ہوئی۔ حقیقت واضح ہونے لگی تقریماً چهاه کے بعد حضرت کور ہا کردیا گیا چریری بھی ہوگے۔ آبت آبت سے سب بی باعزت بری ہو گئے - يكتنا يزاصد مدتها - پهريز هابي يس يدمدمهي آياجب قويل جواب دے علي بوت بي - كزورى كى وجد سے قوت برواشت جواب دے جاتى ہے۔ حطرت قاضى صاحب قدس سرونے اسنے مرشد كال كى نسبت سے خندہ پیثانی سے سب برداشت كيا اورسب كوسهارا ديا اور حكوثتي ساز شوں نے مند كى كھائى۔ منى نسبت كالحاظ

معرت کا ایئ متعلقین کے لیے بیامول تھا کہ آئے سے پہلے نون پر دابل کر کے اجازت لیں ، اجازت موصا ضربوجا کی ورندند آ کی حمر لیے بیس فر مایا کہ پہلے اجازت لیس بھر آ کی ۔ ایک مرتب اليا بواكه بنده حاضر بوا تو حضرت كمري أكل كرويكن من سوار بون والي تقر ووچار قدم حضرت کے ساتھ چلا جب ویکن کے پاس پہنچے فرمایا ش تو سمیا نوالی فویکی پر جار ہا ہوں ۔ صرف اس روز پے فرمایا ک اگر پہلے رابطہ کر لیتے تو یہ تکلیف نہ ہوتی ۔ ہندہ کی ہمیشہ بیکوشش رہی کہ ایسے وقت میں حضرت کی زیارت و ملاقات کے لیے حاضری دوں کہ جس وقت میں حضرت کی عمومی ملاقات کا وقت ہوتا کہ میری وجہ ہے حضرت کے کام میں خلل یا تکلیف نہ ہو، جب بھی حاضر ہوا محبت اور شفقت ہی کا معاملہ فر ما یا اور اکثر بیشتر می فرماتے کہ ذکر کی پابندی کریں اور حصرت اقدس کے بتائے ہوئے معمولات کی پابندی کا بی فرمایا۔ درميان من پائي يا چيرسال ماضري كم موكى ـ اس كى وجد ميتى كد جانشين شيخ الاسلام حضرت اقدس مولانا محمد اسعد صاحب وامت برکاتهم کے فرمان پر حفرت قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔اس وقت حفرت في الاسلام حفرت مدنى بينية كے فليفدى از حفرت مولانا رحمت الله صاحب بينيد كا يدنيس تفا۔ جب ان کے ساتھ ملنا حیانا ہوا تو بندہ نے حضرت اقدس مولا نامجمد اسعد صاحب دامت بر کاتبم سے اجازت چابی کرحضرت مولانا رحت الله صاحب قریب ہیں ان کے پاس چلا جایا کروں اور حضرت قاضی صاحب کی خدمت میں بھی حاضری دیتار ہوں گا۔حضرت اقدس نے اجازت عمنایت فر مائی۔اس ا جازت كابنده في حصرت قاضى كوبتايا اورساته بى يوص كياكه بنده آب كى خدمت ميس بهى حاضرى ویتارہے گا۔اس پرحفرت نے فرمایا کہ ذکر اور معمولات کے متعلق مولانا رحمت اللہ صاحب سے ہی یو چھنا، یہ اصوبی بات تھی جس کوتصوف کی اصطلاح میں تو حید مطلب کہتے ہیں۔جس کا مطلب ہے ذکر دغیرہ کے متعلق ایک ہی ہے پوچیس ۔ دویا زائد ہے نہیں ۔اس دوران آنا جانا کچھ کم ہوا بالکل موقوف نہیں ہوالیکن حضرت سے جب بھی ملا، حضرت نے خوثی کا اظہار ہی فر مایا اور بندہ کا حال ہو چھر معضرت مولانا رحمت الله صاحب كا حال بهي يو حيق ، بلكه مدرسه اوراسا تذه كے حالات بهي يو حيق ، حضرت كي طبیعت ہوتی تو بندہ کی بمشیرہ نیکسلا ہے آ کے بھوئی گاڑرہتی میں۔ان کے حالات بھی یو چھتے۔حضرت قاضى صاحب بينيد اورمولانا رحت الله صاحب بينيد كى آليس بين ملاقات نبيس موكى \_حمرت قامنى صاحب بین نے چوال ہے کی کو بھیجا تھا گران کی بھی مولانا رحمت اللہ صاحب بین اسلامی ساتات نہیں ہوئی۔ اتفاق سے حفرت مولانا رحمت الله صاحب بينيد محر رئيس تھے۔ حضرت قاضى صاحب نے مولانا رحمت الله صاحب مینود کے نام رسالہ بھی جاری کیا۔ حضر عصولانا جائند حری مینیداور حضرت مولانا خیرمحدصاحب بینتهٔ کے شاگر دبھی تھے۔اس لیے بندہ تو حاضر ہوتا ہی تھا۔ حضرت مولانا بھی ادھر

ادھر کے اسفار کو جاتے یا والی ہوتے ہوئے بندہ کے پاس خیرالمداری ہمی تشریف لاتے۔ایک مرتبہ مولا تارہت اللہ صاحب بیشنے نے فرمایا کہ چندروز پہلے حضرت مولا نا خیر محمد صاحب بیشنے کی خواب میں مولا تارہت اللہ صاحب بیشنے کی خواب میں زیارت ہوئی تو مولا نائے فرمایا کہ ملتان آؤ تو لے بغیر نیس جانا۔اس لیے مزار پر حاضری دے کرآ رہاہوں۔ راہد ہوئی تو مولا نائے فرمایا کہ ملتان آؤتو لے بغیر نیس جانا۔اس لیے مزار پر حاضری دے کرآ رہاہوں۔ مولا نا کے حضرت مولا نا وحسرت اللہ صاحب بیشنے کی طاقات وزیارت کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت قاضی صاحب بیشنے کی طاقات وزیارت کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت قاضی صاحب بیشنے کی طاقات وزیادت کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت قاضی صاحب بیشنے کی طاقات وزیادت کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت تاضی صاحب بیشنے کی خرمایا اور کچھاضا فہ بھی فرمایا اور ایک دوباتوں کے متعلق فرمایا کہ فی الحال سے نہیں کہ میں ایک انتہاء تھی کہ بائچ سال کے بعد بغیر لیت واقع کے کھرے و کرکا سلسلہ شروع فرما دیا۔ حق کہ کہ جہ کہ میں دیا۔ حق کہ کہ بیشنے کی انتہاء تھی کہ بائچ سال کے بعد بغیر لیت واقع کے بورے و کرکا سلسلہ شروع فرما دیا۔ حق کہ کہ بیشنے کی انتہاء تھی کہ بائچ سال کے بعد بغیر لیت واقع کے بورے و کرکا سلسلہ شروع فرما دیا۔ حق کہ بائی ہیں گیا بلہ جو بھر سے دیا۔ حق کہ بائی ہیں گیا بلہ جو بھر سے دیا۔ حق کہ بائی ہیں گیا بلہ جو بھر سے دیا۔ ورقائل احترام ہیں بعنی جائیں شخ الاسلام میان کے جو اور قائل احترام ہیں بعنی جائیں بی خواشیں شخ الاسلام میان کے حکم اور اجازت کا پابند ہے۔اس ہے کے بوے اور قائل احترام ہیں بعنی جائیں شخ الاسلام میان کے کم اور اجازت کا پابند ہے۔اس ہے

رمضان ۱۳۲۳ ہے گئے۔ گر پہ چاکہ حفرت کانی علیل ہیں۔ جد کا بیان ہی من لوں گا اور زیارت و

طاقات ہی ہوجائے گی۔ گر پہ چاکہ حفرت کانی علیل ہیں۔ جد کا بیان ہیں فرمائیں فرمائیں گے۔ بہت مالی ی

ہوئی۔ جعہ سے قارغ ہوکر بندہ لیٹ گیا۔ ابھی لیٹا ہی تھا کہ حافظ عبدالوحیدصا حب تشریف لاے کہ چلو

معرت کی ملاقات ہے۔ اس سے بہت خوتی ہوئی حضرت کی ملاقات وزیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔

تقاہت کافی تھی حال ہو چھنے کے بعد فرمایا تظہرنا ہے بیاجانا ہے۔ بندہ نے عرض کیا ہفتہ وہ پہر تک تھہروں

گا۔ فرمایا اچھا آ رام کرو۔ ہفتہ کے روز دو پہرکو بندہ پیٹھک کے ساتھ والے دفتر میں حاضرہوا کہ ملاقات

وزیارت ہو سکے تو تھیک ورندا جازت لے کرسنر کروں۔ جھیے ہی دفتر بہنچاان حضرات نے فرمایا کہ حضرت

کی چٹ ل گئے۔ بندہ نے عرض کیا چٹ تو نہیں فی۔ ان حضرات نے فرمایا کہ حضرت نے آ پ کو بلوایا

ہوگ ۔ واپس او پروالے وفتر پہنچا تو حافظ عبدالوحیدصاحب نے حضرت قاضی صاحب کی تحریر کردہ چٹ

ہوگ ۔ واپس او پروالے وفتر پہنچا تو حافظ عبدالوحیدصاحب نے حضرت قاضی صاحب کی تحریر کردہ چٹ

بھے عنایت فرمائی۔ اس پرتحریر فرمایا حضرت کے الفاظ تھی کررہا ہوں .....

حضرت کے مزاج میں وسعت اور بروں کا کس قدر لحاظ فرماتے تھے۔ بیجھے میں آتا ہے۔



#### قارى مخراسحاق صاحب سلمه

السلام عليكم ورحمة وبركانته

الله بنده بیار ہے اور ایساعارضہ ہے کہ بعض وفعہ ملا قات بھی نہیں کرسکتا اندر تشریف لا کمیں ۔ صرف مصافحہ ہوسکتا ہے جھے آ ہے کا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ والسلام .....

خا دم الل سنت مظهر حسين عقى عنه ١٤٤ / دمضان السيادك ١٣٢٣ هـ ـ

بس یہ آخری طاقات تھی وفات حسرت آیات کی اطلاع پر بندہ جب صبح درس گاہ پنچا تو پہلے حصرت مولانا محمد عابد صاحب زیرمجدہ نے خبر دی اس کے چند منٹ بعد حضرت مولانا محمد تھی صاحب زیرمجدہ مے خبر دی اس کے چند منٹ بعد حضرت مولانا محمد تھی صاحب نیرمجدہ مے ناطلاع دی مولانا محمد تھی صاحب سے بندہ نے عرض کیا کہ سفر کا کچھ سوچیں ۔ تقریباً ڈیڑھ کھند کی کوشش پرگاڑی کا انظام ہوگیا اور دوانہ ہوگئے ۔ حضرت کی دفات کا صدمہ تو تھا تی دومری فکریہ ہوئی کہ اللہ کو منظور چونکہ بھیں کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ ہوئی کہ اللہ کر سے کسی طرح جنازہ میں شریک ہوجا کمی گرجواللہ کو منظور چونکہ بھیں کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ پوچھتے ہوئے کچھ دریر ہوگئی بس جیسے ہی قریب پنچ تو سلام پھر گیا۔ صدمہ پر صدمہ تھا بھر آخر کی زیادت لحد میں اتار نے کے بعد ہوئی ۔ بس ایسا محسوس ہور ہا تھا کہ سکرار ہے ہیں اور ابھی پھھارشاد فر ما کمیں گے۔ بت تعالی شانہ حضرت کے درجات بلند فر ما کئیں اور نہیں ان کے نش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فر ما کمیں۔ تعالی شانہ حضرت کے درجات بلند فر ما کئیں اور نہیں ان کے نشش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فر ما کمیں۔

金金金金金



### 0K N23 XO 082000 W. W. W. XO XO

## سنیت کے پیغامبر

كته مولا ناۋا كزمجرالياس فيعل 🌣

#### ابل السنة والجماعة

ارشاد نبوی: (تر به س) المیری است کے تبتر فرقوں میں سے بنتی فرق ۱۱ ہے جو بیری سنت اور صحابہ اللہ کا بہتر ہوگا۔ است اسلامیہ میں آن تک پی طبقہ المل السنة والجماعة کے نام سے متعارف ہے، ماضی قریب میں برصفیر پاک ۱۱ ہند میں علما وہ ہو بندگی اصلائی قریب اسلاکی ایک کری اور حقیق تر جمان ہے، لیکن بعض المل بدعت نے الل سنت وجماعت اور تی جسے مبارک لقب کو اپنا اوپر جہاں کرنے کے اتنا پر و پیگنڈہ کیا کہ عامة الناس کے علاوہ بہت سے پڑھے کہے لوگ بھی غلط جہاں کرنے میں جتا ہوں نے ان فہمی جہاں کرنے کے لیے اتنا پر و پیگنڈہ کیا کہ عام ماحب مکانی ان اکا بر میں سے تھے جنہوں نے ان مالات کا میجی ادر اک کیا اور اپنے اصلی تعارف المان داندہ والجماعة الناس کے علاوہ بی تر بری اور تقریری اسلیموں سے متعارف کرانے کی مجر پورکوشش کی ، مصرت قاضی صاحب کے اس مشن کو وسیع تر ایم و رہے تھے جنہوں ہے۔ بیادوں یہ بوری قوت کے ساتھ آگے برد حانا ہم سب کی ذرواری ہے۔

#### فتنول كامقابله

حضرت قاضی صاحب بہتیائے ملک ولمت کے خلاف اضنے والے مختلف فتنوں کا مجر پور مقابلہ کیا اوراس کے خاطر خواونتائج کے لیے جوعنا صربنیاوی ابمیت رکھتے ہیں۔ان کا اہتمام کیا۔شلا ...... ا۔ خالف کے ولائل کاعلمی تجزیبہ

ب- جولوگ فلطفیروں کا شکار ہو بھے ہیں ان کی اصلاح اور فلطفیروں کے از الے کوشش-

الديدالمورو الديدالمورو

8K 824 76 6Km 400 9Km 400 9K 445 76

نّ ۔ اپنے متعلقین کی تقیری ذہن سازی تا کہ دو کسی بھی محفل میں اپنے موتف کو د دی، کے ساتھ پیش کریں اور ولائل کی قرت کے ساتھ مخالف کو قائل کریں یالا جواب کر دیں \_

د۔ بوقت ضرورت متعلقہ حکام وٹھا کہ ین کوجھی ان فتنول کی سرکو بی کے لیے متوجہ کر نااور اس سلسلہ میں مناسب اقد امات کرنا۔

ھ۔ اپنے اصولی موقف کویش کرنے کے لیے تحریر واقریر کو کام یں لا نا اور عوام و خواص کے مہاتھ قریبی رابط د کھنا۔

رابطرها . و - خلوص دللبیت کے سبارے اپنے سوقف پر قائم رہنا اور قدم بڑھانا اور کسی و ہاؤیال کچ کو خاطر میں نہ لانا .

مِيس بھی اپنی علی وتملی زندگی میں ان رہنما اصولوں کو ٹھو لا خاطر رکھنا جا ہیے۔

#### جامعيت

علا و یو بندگی بہت می تنظیم می تف فتنوں کے خلاف معرک آراء ہیں ، ماضی قریب میں یوں محسوی بوت نگا و نے در مقابل فتنہ کے علاوہ بوت نگا ہے کہ ان میں بعض معنوات کا مزان ہوں بن گیا ہے کہ وہ اپنے مد مقابل فتنہ کے علاوہ دوسرے فتنوں کے مقابلہ کی تمام تر ذر داری دوسری تحریکوں پر ڈال دیتے ہیں یا پھر دیگر فتنوں کو فتنہ می نہیں بچھتے ۔ حضرت قاضی صاحب بہینی ان اکا ہر میں سے تقے جن کی جدو جہد میں وسعت اور جاسعیت تھی ۔ ان کا بنیادی مشن خلفا وراشدین اور محابہ کی عظمت کو اجا گر کر نا ۔ ان کا وفاع کرنا اور شیعی افکار کی تر وید تھی ۔ لیکن انہوں نے اپنے محدود وسائل کے ساتھ ملک وطمت کے خلاف اور شیعی افکار کی تر وید تھی ۔ لیکن انہوں نے اپنے محدود وسائل کے ساتھ ملک وطمت کے خلاف ہونے والی محتق سے مارشوں اور فتنوں کا مروانہ وار بھر پور مقابلہ کیا ۔

اس پس منظر میں ہمیں بھی جا ہے کہ کی ایک فتنہ کے خلاف بھر پور سر کرم ہونے کا یہ مطلب ہر گز نہیں کدد دس مے فتوں ہے آتھ میں موندلیں ،اوران کے مقابلہ کے لیے اپ آ پ کوئلمی بنیادوں پر تیار نہ کریں اور پوقت ضرورت اس سلسلہ میں اپنا کر دارا داند کریں۔ ما مقصد زندگی،

حطرت قامنی صاحب بینید نے اپنی زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی، پیرائد سائی و جسمانی کروری کے عالم میں بھی آپ کی دینی خدمات وسرگر میاں، مہمانوں سے ملاقات، جلسوں

﴿ الرق مِنْ إِلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ

گئے۔ بلند خن ولواز جان پرسوز یجی ہے رخب سنرمیر کارواں کے لیے آزار سند کی کریٹر میر کارواں کے لیے

ہمیں بھی ہمدوقت وہمدتن اپنے دین کی خدمت کے لیے سر گرم رہنا جاہے۔

حفرت قاضی صاحب حرمین شریقین میں

حرین شریفی سے ہمارے اکا بر کو خصوصی لگاؤ ہے۔ حفرت قاضی صاحب بیت نیمی شوق زیارت کی بخیل بلک اس کواور بر حانے کے لیے حرین شریفین میں بار با حاضری دی اور یہ سلسلہ ویرانسالی میں بھی جاری ربا۔ حضرت کی کا بول کے والہ سے طالب علمانہ شامائی تو بجین سے تھی بدب کہ پہلی ملاقات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ میرے دوست صاحبزا وہ محمد طیب مدنی بھی ہمراہ ہے۔ اس ملاقات میں حضرت بین بینے نے مشاہرات صحابہ نگائی ہے متعلق اہل المنة والجماعة کا معتدل موقف بیان فر مایا۔ میں نے بعض معاصر تھیموں کے والہ سے پوچھا کہ ہمارے بال بعض تھیمیں اور جماعتیں قائم ہوتی ہیں بھی دنی کام ہوتا ہے اور پھران کی بعض قیادتی ان تھیموں کو ذاتی مفاوات کی جمینت کے حاور ہی ہی میں اور وجہ بھی جن سے مفاوات کی جمینت کے حاور ہی ہیں۔ میں نے اس کی بھیمتالی بھی بیش کیس اور وجہ بھی جن سے دھرت نے اپنے ممل کا بھیمتیں مفاوات کی بھید وار ہوتی ہیں۔ اپنی بار فر مایا کہ '' یہ قیاد تھی مسلس تھی ممل کا بھیمتیں ہوتیں بلکہ وقی حالات کی بید وار ہوتی ہیں، البذا بچوا ہے تا پختہ لوگ بھی آگر مایا کہ '' یہ قیاد تھی مسلس تھی ممل کا بھیمتیں ہوتیں بلکہ وقی حالات کی بید وار ہوتی ہیں، البذا بچوا ہے تا پختہ لوگ بھی آگری حالات کی بید وار ہوتی ہیں، البذا بچوا ہے تا پختہ لوگ بھی آگری حالات کی بید وار ہوتی ہیں، البذا بچوا ہے تا پختہ لوگ بھی آگری حالات کی بید وار ہوتی ہیں، البذا بچوا ہے تا پختہ لوگ بھی آگری حالات کی بید وار ہوتی ہیں، البذا بچوا ہے تا پوتی ہوتیں بلکہ وقی حالات کی بید وار ہوتی ہیں، البذا بچوا ہے تا پھیل ہوتی حالیہ تا پھیل ہوتیں بلکہ وقی حالات کی بید وار ہوتی ہیں، البذا بھی ایک بھی تا پھیل ہوتی جاتھ ہوتی حالات کی بھیل ہوتیں۔ ''

ہویں بعدوی مادی ہیدورر اول یں بہد ہو ہے۔ بہد بات ہے۔ بات بات اس اس بوت ہے۔ پھر قاضی صاحب بہند جب بھی مدید منورہ ہے آتے ہم زیادت کے لیے حاضر ہوتے ، ہم نے ویکھا کہ مانا قات کرنے والے عوام ہوں یا خواص حضرت حسب حال اُن سے نظریاتی واصلاتی انتظام ضرور کرتے تا کہ یہ مانا قات جامین کے لیے دنیاوآ خرت میں محلائی کا سب ہے۔

## اكابر بيحقيق تعلق

مزشتہ مرصہ میں ایک رسالہ بعنوان'' اکا برکا سلک ومشرب' شائع ہوا جس میں بعض رسوم ا بدعات کو اکا ہر و بو بند کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی گئی ، حضرت قاضی صاحب کیسی نے اِس کی

## 

تروید میں مرکزی کروارادا کیااور حرمین شریفین کے سفر کے دوران حضرت بیخ الحدیث مولانا ذکریا صاحب مباجر حدثی کونیوی کے خلقاء و متعلقین خصوصاً حضرت مولانا مفتی عاشق اللی صاحب برینیوی اور مولانا آحدیل برات صاحب مدظلہ سے خصوصی ملاقاتی اور تبادلہ خیالات کرتے تا کہ اِس صورت حال کے پس منظر میں مقبل سامنے آئی کی دوشن میں موران کی روشن میں مناسب اقد امات کیے جاسکیں اور ماہنا مرحق جار ایار وہنشا کے قار کین کو اُس سے آگاہ کریں۔ باوجود یکہ اس رسالہ کے مرتبین وناشرین سے حضرت قاضی صاحب نے بیسیق دیا کہ اصولوں کی روشنی میں تعلقات کی صاحب نے بیسیق دیا کہ اصولوں کی روشنی میں تعلقات کی نوعیت قدمتعین ہو کئی ہوگئی آئیس تعلقات برقر بال نہیں کیا جاسکا۔

حضرت قاضی صاحب بیشیائے انقال سے علی ومسلکی حلقہ میں جو خلا پیدا ہوا ہے اُسے پڑ کرنا تو مشکل ہے لیکن عزم وہمت کے ساتھ اُن کے مشن کوآ گے بڑھانا ہم سب کی ذیدداری ہے ،اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق ہے نوازیں اور قاضی صاحب بکیٹیا کواعلی درجات عطا وفر ما کیں ۔آمین ۔

**8888** 





# بصيرت كےروثن چراغ

كمع مولا نامفق محرر ضوان صاحب تقانوي

حفزت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب بیند بیک وقت عالم ، صوفی ، مجاهد، قائد، عابدوزابد اور فنانی الله بزرگ بیچے

آپ ایک طرف اپنے تفوی اور مضبوط علم کی روشیٰ میں امت کی صبح رہنمائی فرہاتے ، تو دوسری طرف شرگی تصوف اور صبح سلوک میں ایک کائل مربی وصلح کی حیثیت سے لوگوں کی اصلاح فرماتے ، اور حق مو مجاہد کی شانِ عالی بھی اپنے اندر رکھتے تھے ،اور ساتھ ہی جہاں کہیں اور جب بھی امت کو کسی

اجماعی معاملہ میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی تواپی خداداد صلاحیتوں کے جو ہر دکھاتے ہوئے قائدانہ کردارادافر ماتے اور قیادت وسیادت کے فریضہ کو بحسن وخوبی نبھانے کا اہتمام فرماتے ،آپ کے چیرہ

کردار ادا کر مائے اور قیادت وسیادت کے قریضہ کو حسن وخو بی جھانے کا امتمام فریائے ، آپ کے چیرہ مبارک سے عبادت وزید ، تقویٰ وتو رئ اور فائنیت وتو اضع کے آٹار جھلکتے تھے۔

اور ای کے ساتھ ساتھ ایک خوبی بیتی کہ آپ اپنے اسلاف وا کابرین کے مسلک ومشرب کی اعتدال کے ساتھ ترجمانی کی عظیم نعت سے بہرہ درتھے۔

آپ کو جہال کہیں اپنے اکابرین کے مسلک وذوق سے انحراف نظر آتا فورا اس پر تنبیہ فریاتے اوراس بارے میں کمی رورعایت کے روادار نہ تھے۔

آپ کی حق کوئی وصاف کوئی کا دائرہ دوسروں تک محدود نہ تھا، بلکہ اپنے مسلک اورسلیلے کے ۔
حضرات میں بھی آپ جہاں کہیں نشیب وفراز اور کی وکوتا ہی محسوس فریاتے ، بغیر کی لوسۃ لائم کے خوف
اور بغیر کمی لیت ولیل کے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریغیہ اوا فریاتے ۔ بڑی بڑی تحریح اور جماعتوں کے قائم ین وٹمائدین میں جہاں آپ کو صراط مشتقیم سے تجاوز اور صد اعتدال سے خروج
محسوس ہوجا تا موقع یراس کا مؤاخذہ فریاتے ۔

OK 828 YO OKOOS COSTO OKELEDA AK 355 DA سكى يز كى يدانى امروار كى سروارى ، يو مدى كى يو مدراب اصدركى صدارت ، وزيركى وزارت آپ ک حق کو کی میں رکاوے اور ماکل نیس بنتی تھی۔

آپ نے بھی کمی فرور، اِتحریک و ہما مت ہے کمی ایسے قبل میں رود ہے بازی اور ساز ہا ذہبیں ک جس کوآپ نلط محصت اول اورا کر مجمی کمی فرد یا تحریک ہے کسی وجہ تے تعلق اور ربط مجمی تھا تو اختلاف ہونے کی صورت میں فوران سے کنار وکشی افتیار کر لیتے ۔

بعض جن حضرات ہے آپ کے شروع میں دیریند اور کہرے تعلقات ومراسم تھے ، جب ان کی طرف سے "اصلاب مفاہم" کای كتاب ميں موجود نظريات فير معتدل كى تا ئيد كرنے اوران سے رجوع ندكر في كي صور تعال ساسخ آئى تو تهام تعلقات ومراسم كو بالاسئ طاق ركعتے ہوئے ان كو بروقت متنبفر مایا، اور جبان کی طرف ، ثبت اور قابل الممینان جواب سامنے ندآیا، تو آپ نے ان سے نە صرف علىحدى الصارفرمائى بكاردلال وبراين كرساتھان كے فيرمة تدل نظريات كى ترويد بھى قرمائى -جن معرات نے آپ کی زندگ میں ماہنامہ"حق جاریار این الستقل اور بابندی کے ساتھ مطالعه كيا ہے، وہ بخو بي اس بات كوجائے بين كرآپ كے اس رسالہ بين بغير كى لومة لائم كے ڈر كے جو احقاق حق وابطال باطل بمشمل مضامين برطاشاكع بوت تعدد والأكوني اورب باكى كى صفت ميساني نظير آپ تھے بعض وواہم امور جو بالكل سروفانے ميں پڑے ہوئے نظر آ تے تھے، معفرت رحمہ اللہ كے

تھم سے رسالد کی زینت بن کر" جاء ائن وزحق الباطل" کاسداق بنتے تھے۔آپ کی جبرسلسل

اورمحت شاقد نے مسلک حقد کو بیرونی اوراندرونی حملوں اور خطروں سے پاک وصاف کرنے میں اہم كرداراوافر مايا،اس التبارية بى مساعى جيلدوفد مات كريم صديون تك يادركى ماكيس كار

اس دور کا المیہ بیاہے کہ عام طور پر بڑے بڑے صاحب کم وفضل عفرات بھی حق کو کی مصاف کو کی اورا تھا ت و وابطال باطل كى لعت ووالت ع محروم ين ، اكريم كها جائ كدالله تعالى في حفرت موصوف رحم اللہ كے زريع سے فل كوئى وب باكى ادرصداقت وشجاعت كے ميدان على ايك يدى جماعت کا کام لیا ہے اور آپ کی تعباذات نے ایک بڑی جماعت کی طرف سے احقاق حق وابطال باطل ح فرض كفايك ذمدوارى الجام دى بي شايداس على كوكى مبالف بو

موجود و دور کے عام علا میں سمان حل الداہدة جملق اور جا بادی كا جوا يك عموى مرض بدر ابوكيا يدان علاء ك لئة أن ك ذات اكديدى مرت والعيرت كاد ي كم تيل.

AL 829 My Come search Construction Contraction Contrac

آ پ نے عملی طور پراگر چہ سیاست میں تصرفیمی لیا۔ لیکن تعمر اوں اور سیاست وانوں کی نلا روش اور ناز بیا طرزعمل کی نشا تھ می اور اصلاح کے لئے برابر آ پ کی توشقیں جاری رہیں۔

مختف مواقع پر ضرورت پڑنے ہرآب نے سائ مخصات اور پارٹول کے میدان میں آئے بران

ك انتخاب كي نشائد ي بحى دومر ، كم مقابله من منيمت يائم معزبون كي مييت ، فرماني .

آپ کی دور بین نظر اکثر مستقبل کے ان خطرات وخدشات کو بھی محسیس کر لیجی تھی ، جوایک بدی جماعت کو بھی غیر معمولی غور وفکر کرنے کے بعد سجھا مشکل ہوتے تنے ،اس طرح آپ پر بیشل صادق آتی تنی '' فلندر ہر چہ کو بد ، ویدہ کو بد'' ۔ لین کہ گنندر جو پکھ کہتا ہے وہ ووراند کئی ، باریک بنی اور حکمت ویصیرت کی روشنی میں دیکھ کر کہتا ہے۔

آپ كى ذات كراى جامع الكمالات، جامع السفات اورجات بين الاضداد تحى \_ آپ نے اولا حضرت مدنی رحمدالله سے براوراست اور پحرحضرت تعانوی رحمداللد کے خلیف خاص " حضرت مولا نامنتی محرحسن صاحب امرتسری رحمداللہ' سے اکساب نیش کیا تھا،جس کے بتیجہ جس آپ کو مدنی اور تھانوی دونول سلسلول كالحاظ موتاتها ، باوجود يكية ب حضرت شخ الاسلام مولا السيد مسين احمد في رحمه الله ك براہِ راست خلیفہ تھے ، محرساری زندگی حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ذوق کا يورا پورا احرّ ام فرمات يته ، آپ جب بھي مندرجه بالا ہر دو بزرگانِ دين كا ذكر خير فرمات تو عام طور پر ادباً حعرت تعانوي رحمدالله كالذكرو يملي فرمائ اورحعرت مدنى رحمدالله كالذكره بعد من فرمائي، اورجب قرآن مجيدى كى آيت كاترجمه وتشريح فرمات توحوالد كے لئے حضرت تعانوى رحمدالله كى مان القرآن كواة ليت اورسيقت عاصل بوتى -آب في عمر جرتيام پاكستان كے حوال سے بر دواكا يرين (جعنرت تعانوی دهنرت مدنی رحمهاالله ) کی آ راه کواحرً ام کی نظر ہے دیکھا ، اوراس سلسلہ میں افراط وتفريط كے داخ سے اپ دامن كو كفوظ ركھا ، جوآب كے عالى حوصلدا دروسيع اظرف بونے كے ساتھ ساتھ اکا ہرین کے ساتھ تعلق ومحبت اور ان کے باہمی اجتہادی اختلاف کے ماس پرنظر ہونے کی واضح نشاني تحل اوريه بات عام طور پرمندرجه بالا برووا كايرين " حضرت تمانوي وحضرت مدني رحمها الله" ك سلط ي تعلق د كلنه والع معزات من كم ي نظرة تى ب كبين افرا لا اوركبين تفريط من ابتلا ونظرة تا ب اس التبارية بكي تخصيت موجود ودوركم ظرف ادرراو احتدال سے بنے والے حضرات كے فق مل قبرت وبعيرت كے لئے روثن جراغ كي ديثيت ركھتى ہے۔

آب کی خدمات کا مرکزی بدف اگر چدلوگوں کے دلول ٹیل سمایا کرام اور نسوصاً خلفائے راشدین رضی الدعنهم اجمعین کی محبت وعظمت کا پیدا کرنا ،ان مقدال استیول سے تعلق قدم م جلنا ،ان ستاروں ہے دین ود نیا کے تمام شعبوں میں رہنمائی ماصل کرنے کی کوشش کرنا ،اوراس کے برخال الل تشیح اورائل رفض کے باطل نظریات واعمال کی تروید کرنا تھا، لیکن اس رنگ کے غالب مونے کے بادجودآپ کی خدمات کادائر واس سے کہیں زیاد وقت تھا، تقریری وقریری بردومیدالوں میں آپ ک صلاحيتي برابراستمال ہوتی ريں ، دين كى خدمت كے لئے آپ نے اپنے آپ كو بارى طرت وقف كيا ہوا تھا، آ پ سمیری کے دور میں پیدل ، تل گاڑی اور مموزے تا سے پر دور دراز کا سفر کر سے تبلیفی دوروں پر چنینے ، اور مجمع کی کی ، زیادتی سے قطع نظر کر کے وعظ واقعیت کا سلسلہ جاری رکھتے ، اصف صدی ت زیادہ پرمیط وسیع عرصہ میں آپ کی خدمات اور حلق اثر کا دائرہ بہت وسیع موگیا تھا ، آپ نے دین کا پیغام مینجانے کا فریضہ بحسن وخولی انجام دینے میں جس تنم کی مشکلات ومصاعب کا سامنا کیا اور جس طرح دیباتی ماحول کے ان پڑھ اور جاہل طبقے کو سلک حق کی طرف متوجہ کیا ، اس کی ایک کمی واستان ب، ہرسال پابندی کے ساتھ مختلف مقامات برآپ کی سر برتی اور تکرانی میں نی جلسے اور اجماعات منعقد ہوتے اورآ پ باری مضعف، بیراندسالی، اورمعروفیت کے باد جودان میں بفس نفیس شرکت فرما کررونق افروز ہوتے اورائے مواعظ وللفوظات سے لوگوں کوستنفید فرمائے ،اور جب آ پضعف اور برحاب کے باعث زياده اسفار سے معدور مو كے ،اس وتت بحى اسى مقام بررجے مو يقيليم وبلغ كاسلسله جارى ركھا اورآب مے معمم ارادوں، عالی جمت اور بلندحوصلوں کے مائے کوئی عذر حاکل نہور کا۔

آپ کی زیر محرانی وز ریسر پرتی منعقد ہونے والے جلسوں اور اجناعات میں دین کے اہم شعبوں سے لوگوں کو روشناس کرانے کا عضر عام طور پر دیکھنے میں آتا تھا ، دیگر عام تحریکات کی طرح دین کے دیگر شعبوں کو نظرانداز کر کے کمی ایک شعبہ پر انصار کا مزائ نہ قا ، اور ای کا نتیجہ تھا کہ آپ کے فیش یافتہ اور تربیت یافتہ محروث میں میں کو نگر انداز کر کے کمی ایک شعبوں کا دیک اور تربیت یافتہ خوات میں دین کا کوئی فاص شعبہ خقل ہونے کی بجائے دین کے جملہ محوی شعبوں کا دیگ چڑھا ہوا نظر آتا ہے ، عقائد ونظریات اور ائدال میں اصلاح آپ کے نمایاں کا رناموں میں ہے ہے۔ آپ کولوگوں کے عقائد ونظریات میں بگا نہیدا ہونے کی فاص فکر وامن کیر ہمتی تھی ، جب مجمع کوئی فتر عقائد ونظریات کے داست سے امت میں وافل ہونا جا ہتا آپ اس پر ایس کاری ضرب لگاتے جس فتر عقائد ونظریات کے داست سے امت میں وافل ہونا جا ہتا آپ اس پر ایس کاری ضرب لگاتے جس سے ساس کی چولیں بل جاتی تھیں۔

### 

آ پ قولی تبلیغ کے ساتھ نعلی تبلیغ کے بھی دائی اور ملمبر دار تھے ، بعض اوقات قولی تبلیغ کے بجائے تعلی تبلیغ زیاد ہ مؤثر اور دم یا دمفید ہوتی ہے۔

فعلی تبلغ کی ایک جھک آپ میں اس طرح مشاہدہ کی جاسمی تھی کہ موسم گریا ہونے کے باوجود آپ بعض اوقات چڑے کے موزے بھن کرردرفض کی عمل تبلغ فریاتے ،اور آپ کی تو لی وعمل تبلغ کی بدولت چکوال اور قرب وجوار کے جہالت کی تاریکی ہے بحرے علاقہ میں ہر طرف تو حید وسنت کے ستارے روشن ہو گئے ، جہالت و بدعات ،رفض والحاد کے بادل مھیٹ گئے۔

آ پ نے روز قف کے علاوہ ، رو بدعت ، روغیر مقلدیت اور رونما تیت وغیرہ جیسے موضوعات پر بھی کار بائے نمایاں انجام دیجے ۔

آئ کل کی عام تحریکات اور جماعتوں میں فاص طور پراس چیز کی محسوس کی جاتی ہے کہ کسی فاص تحریک اور جماعت کے ساتھ وابستہ ہوجانے کے نتیجہ میں متعلقہ افراد ک کسی ایک یا زیادہ چیزوں میں تو نظریاتی یا تملی اصلاح ہوجاتی ہے میکن دین کے دوسرے بہت ہے اہم اور ضرور کی پہلوئوں میں کسی وکوتا ہی کا مشاہدہ ہوتا ہے اور دین کے دوسرے شعبول کونظرا نداز کردینے اور ان سے بالکلیہ سکوت اختیار کر لینے کے نتیج میں اصلاحی پہلو کے مقابلہ میں اس سے بڑا شیطانی تملہ نظریاتی کی گئی شکل میں کسی دوسری طرف سے فلا ہر ہوجاتا ہے اور ان حفظت شینا و غابت عنک اشیاء " " در کہ آپ نے ایک چیز کو محفوظ کیا ورکن کی جزر کو کھنونا کیا اور کن چیز و کو کالا معاملہ سائے آتا ہے۔

68 832 30 A 2005 do in 12 A A THE SO

شبت ثابت ہوئے۔ اس میں شک نہیں کدردرنفی اوراحیائے مسلک اہل سنت کے سلسلہ میں آپ کی خدمات ایک نمایاں اورا متیازی حیثیت کی حال اورامت مسلمہ کی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔

اس کے علاوہ روبدعت میں بھی آپ کا طرز عمل عام دوسری تحریکات کے مقابلہ میں فاصہ معتدل،
سنجیدہ اور اقرب الی النت تھا، جس کے بہت ثبت اور گہرے اثرات معاشرے پر پڑے ۔ بعض دیگر
تحریکات کے جارحانہ طرز عمل ہے اگر چہ بعض بدعات کا تو از الہ ہوگیا ہولیکن بہت بڑے طبقہ میں ضداور
اشتعال کی فضا بھی پیدا ہوئی اورخو دان تحریکات کا طرز عمل بھی بدعت سے خالی ندتھا۔ آپ کی مساعی جیلہ
اور محت و شاقہ کی بدولت شرک و بدعات کے چھائے ہوئے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تو حیدوسنت کے
اور محت و شاقہ کی بدولت شرک و بدعات کے جھائے ہوئے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تو حیدوسنت کے
متوالے بن مجے ۔ آپ زندگی میں گی مرتبہ جیل ہیں بھی پابند سلاس بورے۔

آخری مرتبہ ایام مرض میں کرفآری کی صورت میں بغرض علاج کمپلکس ہیتال اسلام آباد میں داخل تھے، اس موقع پر بندہ نے بھی متعدد مرتبہ ملاقات وزیارت کا شرف حاصل کیا، اوراس موقع پر حضرت کے معاملات ولمفوظات اورارشاوات کاسلسلہ بدستور جاری تھا، دوست واحباب سے ملاقات بھی جاری تھی، آپ نے والے حضرات کے مختلف موالات کے جوابات بھی مرحمت فریارے تھے، اس ایک واقعہ سے معنرت کی استقامت کا انداز واگایا جاسکتاہے۔

آ پ کا نورانی چېره اور پھر مخاطب کے ساتھ خوش کن رویہ نخاطب کو پہلی نظر دیکھ کر دل گواہی دیتا تھا کہ آپ واقعی اللہ کے ولی اور نہایت شیق ہیں۔

راقم نے اپنے قو حضرت موصوف رحمداللہ کا بہت پہلے نام من رکھا تھا اور طاقات کے شرف کے بغیر عائب ندہ واقف اور آپ کی شان با کمال کی ول میں بندہ عائب خطور پر حضرت کی تحریات اور تصنیفات کی بدولت واقف اور آپ کی شان با کمال کی ول میں بندہ محمری عظمت و محبت رکھتا تھا ، کیان حضرت رحمداللہ سے ملاقات کی پہلی مرتبہ سعادت اس وقت حاصل موکی جب حضرت مولانا مفتی سید عبدالشکور ترفدی صاحب رحمداللہ سے بھی زیارت و ملاقات کے لئے سام بوال مراقب ما موجود حضرت مولانا نے پورافر مایا ۔ پہلی مرتبہ کی بید ملاقات حضرت سے ان کے دولت خانہ میں مولی اور حضرت نے بطور خوتف میل تعارف من ، جواللہ تارک وحصرت نے بطور خوتف کی تعارف میں بندہ کا حضرت مولانا میں اللہ عان صاحب جلال اور حصرت نے بطور خوتف کی تعارف میں آلے اور حضرت نے بطور خوتف کی تعارف میں قیام اور تعلیم حاصل کرنے کا بھی ذکر آیا ، جے حضرت نے توجہ کے آبادی رحمداللہ کے ہاں بندہ حسن میں قیام اور تعلیم حاصل کرنے کا بھی ذکر آیا ، جے حضرت نے توجہ کے

. ...

OF NOTE OF THE PERSON OF THE P

ساتھ سنااور حوصل افزائی کے کلمات ارشاد فریائے۔ای مجلس میں تھوڑی دیر بعد حصرت مولانا عبد الطیف جمعی صاحب میتید بھی تشریف لائے ،ان کے سامنے حصرت نے اپنی قواضع کی صفت کا مظاہر فریاتے

ہوئے بطورخود بندہ کا بڑھ کڑ ھاکر تعارف کرایا، جس پر مفترت مولانا عبداللطیف جہلی صاحب بمیشید نے بھی خوٹی کا ظہار فریایا۔

ا کیک موقعہ پر حضرت رحمہ اللہ کے مرکزی مدرسہ چکوال میں سالانہ ۱۲ رریجے الاول کی سیرت النبی کا نفرنس تھی ، جس میں بندہ بھی مرکز تحاوراس کا نفرنس میں حضرت مولا ناامین او کاڑوی صاحب رحمہ اللہ بھی شرکیک تھے ۔ حضرت مولا ناامین اکاڑوی صاحب رحمہ اللہ کے بیان کے بعد بندہ کا بھی بیان موادت خانہ بوا۔ بیان کے بعد دالیسی کی اجازت لینے اور رخصت ہونے کے لئے حضرت کی خدمت میں دولت خانہ مردات کی مدمت میں دولت خانہ مردات کی مدمت میں دولت خانہ مردات کی مدمت میں دولت خانہ میں مدان کے ایک مدمت میں دولت خانہ میں مدان کے حضرت کی حدمت میں دولت خانہ مدمن کی مدمت میں دولت خانہ مدمن میں دولت خانہ میں مدان کے حضرت میں دولت خانہ مدمن کی مدمت میں دولت خانہ میں میں مدمن میں دولت خانہ میں مدان کے حدمت میں دولت خانہ میں مدان کے دولت کی دولت خانہ کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی 
ی جا صفری ہوگی، تو حضرت نے بندہ کی حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا کہ آپ کا بیان میں نے یہاں موجود رجح ہوئے سناہے ، ماشاہ اللہ بہت اچھا بیان فرمایا ہے۔اس سے اندازہ ہوا کہ حضرت میں چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرنے اور ہمت بڑھانے کا مادہ بھی بہت اعلیٰ وار فتح ہے۔ آپ کی اینے چھوٹوں کی حوصلہ

ا فزائی اور جمت افزائی کی بدولت بے شار جھوٹے کہیں ہے کہیں بچھ کرتر تی ہے ہمکنار ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت نے بیجی فرمایا کہ آائر کھ الاول کوخاص کر کے ہمارے ہاں جلسے کا انعقادا کیا آتھا ی

مسکدہ اور خاص ضرورت اور مصلحت کے پیش نظراس تاریخ کوجلہ کے انتظام کیا جاتا ہے۔ سمی شرکی وجہ کے پیش نظراس دن کو خاص نہیں کیا جاتا ، اور و دوجہ یہ ہے کہ عام طور پر اس تاریخ میں الل بدعت بڑے یہ بڑے جلیے اور جلوسوں کا انتظام کرتے ہیں اور سرکاری سطح پر بھی چھٹی ہوتی ہے۔ اس

موقع پر اکثر لوگ اہل بدعت کے جلسوں میں شرکت کرتے ہیں یا پھر بیکار ضول پھرتے ہیں۔ہم اس تاریخ کو جلسکر کے ایک تو لوگوں کو بدعات میں شرکت سے بچاتے ہیں اور دوسر بے لوگوں کی چھٹی سے فائدوا ٹھاتے ہوئے ان کو دین کی تبلیغ وقعام کے لئے جمع کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ چکوال کے قریب بھلّہ نامی گاؤں میں سالانہ جلسے میں بندہ ہمی بیان کے لئے مرحوقا ا محضرت کا بیان عصر کے بعد ہونا تھا اور بندہ نے عصر سے پہلے راولپنڈی واپس کے لئے سز کرنا تھا، تو حضرت نے قیام گاہ پر بندہ کوامام بنا کر نماز اوا فرمائی اور بندہ واپس آ میا، اس موقعہ پر بھی ظوت میں حضرت نے بندہ سے حضرت جلال آبادی رحمہ اللہ کے معمولات کے متعلق کچھ سوالات فرمائے اور توجہ کے ساتھ ان کے جوابات ساعت فرمائے ،جس سے بندہ کواندازہ ہوا کہ آپ کوا چے اکا برین سے خاص لگاؤاورانسیت ہے،اس موقعہ پر جوڈ رائیورہمیں بچاوال تک اپنی خاص گاڑی ہے چھوڑ نے کے لئے آئے تھے،ان کا کہنا تھا کہ حضرت قاضی صاحب آج ہے بچاس سال پہلے بچوال سے پیدل ، یا بتل گاڑی وغیرہ سے سنر کر کے یہاں آتے تھے اور اس وقت یہاں جھے سمیت ووا فراد ہی حضرت کا وعظ سنتے تھے اور اہل بدعت واہل رفض کی جانب سے تخالفت بھی بہت تھی، لیکن حضرت ہمیشہ یا بندی سے ہر سال تشریف لاتے رہے اور آج سینکڑوں افراد کا مجمع آپ کا بیان سنتا ہے اور ہرسال بڑا جلسہ ہوتا ہے۔

حضرت موصوف رحمہ اللہ کے دنیا ہے رخصت ہونے کے بعد جوخلاء پیدا ہوگیا ہے اس خلاء کا پر ہونا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ حضرت کے وصال کے بعد بعض منکرات پرئئیر کا میدان خاموش ہوگیا ہے، باطلین کے غلانظریات کی تروید کا چراغ گل پڑگیا ہے۔

ز مان منتظر ہے کہ حضرت موصوف کے نقش قدم پر چل کر اور آپ کونمونہ نصور کر کے آگے بڑھا جائے اور باطل کے سامنے سدّ سکندری کا کر دارادا کیا جائے۔

مطابق آپ کے متربیت وفیض یافتہ افراد کی کی تمیں جو حضرت رحمہ اللہ کے مزان ومزان کو بچھ کراس کے مطابق آپ کے مشن مطابق آپ کے مشن کوآ مجے بڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔امید ہے کہ حضرت رحمہ اللہ کے مشن کوآ مجے بڑھانے میں بیرحضرات اپنی صلاحیتوں کو استعال کر کے بروئے کا رلائمیں گے۔ اللہ تعالی توفیق عطافی مائمں۔

#####



### ایک بابرکت انسان

کھے مناظراسلام علامہ عبدالغفارتونسوی 🌣

سر مایدا الل سنت ، یادگار اسلاف ، ولی کائل معزت مولا تا قاضی مظهر حسین صاحب می الله ، معزت الدی شخ مدنی میشد محد علاد میرے والد بزرگوار امام الل سنت معزت علامه محد عبدالستار تو نسوی دامت بر کاجم کے خلیف دوست اور ایک بن مرکز رشد و بدایت سے علمی وروحانی طور پرتر بیت یا فتہ تھے۔ معزت قاضی صاحب می نیوی نهایت ساده ، شجیده ، زیرک اور بابرکت انسان تھے۔ ان کی زندگی ، اسلاف کانموز تقی کی بار معنزت اقدی کی خدمت عمی حاضری کے مواقع کے ۔ آپ کوئلمی و شینی یا یا۔

اکا برعال دویو بند کے میچ تر جمان ہے۔ پوری زندگی فرق باطلہ خصوصاً رفض ومودودیت ، مما تیت و خار جیت کا تبلینی اور تحریری انداز شی سلف صالحین کے طرز پر دوکرتے رہے۔ مشکلات ومصائب شی بھی مسلک حقد دیو بند پر قائم رہے۔ می قوم کی راہنمائی کے لئے کانی کتا بیں تکھیں۔ جس کی بنا م پر رہتی دنیا تک آپ پینیٹ کا نام روز روٹن کی طرح چکتا رہے گا۔ دعا ہے کداللہ تعالی حضرت اقدی صاحب پینیٹ کی دینی خدیات آبول فریائے۔ اور ان کے درجات بلند فریائے۔

كرمين

# اتباع سنت کے پیکر

کے مافظ محمرا کبرشاہ بخاری 🌣

حضرت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب بينية اس وتت اكابرعلا محتقين ميس سے تھے اورات علم و ضل، ادماف واظاق اور بحرطی کے انتبارے جامع الکمالات فخصیت تے، آپ کم اکتوبر ۱۹۱۴ء مِطَابِق • اذى الحبر ١٣٣٣ هـ كومولا ١٤ إيوالفضل محركرم الدين دبير بينينة كر محربمقام « بمعين " مضلع چكوال می پیدا ہوئے ، ابتدائی تعلیم اپنے والدے ہی حاصل کی جوبزے جید عالم اور مناظر تھے۔ ١٩٢٨ میں گورنسنٹ بالی سکول چکوال ہے میٹرک کا امتحان باس کیا، اس کے بعد تین سال اینے آبائی گاؤں یس بطور ٹیر رائمری سکول میں بر صایا ،۱۹۳۴ء میں اشاعت العلوم الاسلاميد کالے سے ماہرتعليم وتبليغ كاكورس پاس کیا۔ ۱۹۳۹ میں دار العلوم عزیز میر محیرہ سے دور و حدیث شریف موتوف کرنے کے بعد ۱۹۳۸ء میں دارالعلوم دیو بند علے محے \_ جہاں وقت کے نا مورعلاء دمشائخ اساتذہ کرام سے فیض علی وروحانی حاصل كياءآب كاساتذه حديث على في الاسلام مولانا سيد حسين احمد في يكينيه في الاوب معرست مولانا اعز ازعلى امروى ميكنيك شيخ الاسلام علامه شبيراحمه عثاني ميكنيه مفتى اعظم بإكستان مولانا مفتى محير شفيع ميليد، ميم الاسلام قارى محد طيب قامى مينفيد وملامد عش الحق انفاني مينيد فاص طور برقابل ذكر بيراس دوران عيم الامت حضرت مولانا اشرف على تمانوى قدس مره سے بحى فيض روحانى حاصل كرتے رہے اور حضرت يكيله كى خدمت اقدى على تعاند مجون حاضرك دية رب محربا قاعده وعفرت مدنى قدى مره ب بعت وظافت كاشرف حاصل كيا- دارالعلوم ديو بند سے فراغت كے بعد واپس چكوال آكر تعليم وندريس اوردموت وتبلنغ کا کام شروع کیا اور باطل تحریکوں کے خلاف شمشیر یر بهنداتا بت ہوئے۔شرک و بدعات اور جهالت ورسومات كے خلاف آپ نے على الا علان جباد كيا اوركلم محق بلند كيا۔

اعم مل مياند السلين، جام يور

اور کا جنوری ۱۹۵۵ کو اداد سے جامع معجد پنڈی روڈ پر جامعہ عربیدا ظہار الاسلام کی بنیاد رکھی اور اسلام کی بنیاد رکھی اور اسلام کا محمد اللہ است تعلیم النساء قائم کیا جہاں سے بزاردں کی تعداد میں طلباء اور طالبات قرآن وصدیث کی تعلیم صاصل کر پہلے ہیں ،علاہ ہائر ہی تعدد مقامات پر طک بحر میں دیٹی تعلیم کے دارس درکا تب قائم کے ۔ ۱۹۲۹ء میں حضرت قاضی صاحب بھی ہے تے کہ کیک خدام المی سنت کی بنیادی رکھی اور اس کو کیک نے در لیے جائی اس ترکم کیک کے ذریعے جائی است کی بنیادی رکھی اور است کی بنیادہ از کی کر دیا ۔ ۱۹۸۹ء میں ایک دیٹی جریدہ ما ہنامہ " حق چاریار مینائٹا،" جاری کیا جواب تک جاری انتقاب بریا کر دیا ۔ ۱۹۸۹ء میں ایک دیٹی جریدہ ما ہنامہ " حق چاریار مینائٹا،" جاری کیا جواب تک جاری ہے ۔ علادہ از کی درجنوں تصانف مختلف موضوعات برتالیف کیں ، جنہوں نے مسلمانوں کے اندر فتوں کے تعاقب کی دیا ۔ وقت کے تعدوصیت سے ڈٹ

بہر حال حضرت قاضی صاحب قدس مر و سماری حیات تعلیم و قدریس بہنیخ وارشاد، اصلاح و فلاح کی خدمت سرانجام دیتے رہے، ایک مردیق عظیم مجاہد اسلام بحقق و مصنف، مناظر و حشکلم ، عارف و شخ اور ایک یادگار الله یادگار الدامی یادگار الدامی یادگار تھے۔ اتباع سنت کا پیکر ، تواضع و سادگی اور اخلاق و عادات بی سلف صالحین کی یادگار شخصیت ۲۲ جنوری ۲۰۰۴ و برطابق ۲۰ و ی الحج ۲۳ جنور مور کراہے خالت تھی ہے جالی ۔ انا لله و انا البه راجعون سوموار برا روں عقیدت مندول کوسوگوار چھوڑ کراہے خالت تھی ہے جالی ۔ انا لله و انا البه راجعون برا دوں افراد نے ان کی نماز جناز ہ پڑھی اور خادم علم دین میں کواک کیا۔

اس طرح آئی جم ایک جدید عالم دین ، عظیم مغرو محدث ، ایک عظیم مجاہد و تا کدا بل سنت کے سامیر مبارک سے محروم ہوگئے ۔ جن تعالی شانہ دھرت ، کیا تا بلند فرما کیں اور ان کے مقدس مشن کو ہمیشہ جادی و ساری رکھیں ۔ آئین شانہ دھرت ، کیا شاہدات کا درجات بلند فرما کیں اور ان کے مقدس مشن کو ہمیشہ جادی و ساری رکھیں ۔ آئین (بیکٹر یہ باہنامہ العمیات لاہور، فروری ۲۰۰۴ م)

## اک عالم جری اور مردِحق آگاه

كي مولاناجيل احمد بالاكوني الم

دریائے جہلم کے بہاؤ کی طرف بائیں جانب ہی ٹی روؤ پر واقع سرائے عالکیراکی قدیم تاریخی تھی۔ کی زمانے میں بادشاہوں کی گزرگاہ اور سرائے رہا ہے۔ اور نگ ذیب عالکیر اکتفاف نے بہاں محبد اور سرائے میں بادشاہوں کی گزرگاہ اور سرائے رہا ہے۔ اور نگ ذیب اوٹیرٹو کے تی مراحل ہے گزر کی جد اور سرائے ہے اور تی برائے ہے ۔ جو دیج بند پکل ہے۔ ای مجد میں بندہ سے آئی حضرت والدم حوم موالا نا عبداللطیف بالا کوئی خطیب تھے۔ جو دیج بند کے فاصل تھے۔ اس زمانے میں تی ٹی روڈ لا ہور، راولپنڈی کا واحد راست تھا۔ لہذا جب بھی علا ، دیج بند کے فاصل تھے۔ اس زمانے میں تی میں ہے۔ کی بند کے سال کی کی بحد دیم کے لیے سبی تیا مضرور ہوتا۔

اس طرح بندہ کو اسے بھین میں بہت سارے بزرگوں کی ذیارت کے صول کا موقع لمارہا۔

بعض كاتعلق معزت والدصاحب كرساته كمرا تعا-ان كى آمدزياده بوتى ان شى نمايال بلكرسب سے نماياں نام معزت قاضى مظهر حسين صاحب ، يكف كاب والد كرم معزت مولانا عبد اللطيف بالاكوثى جامعہ منتي تعليم الاسلام جبلم مع معزت مولانا عبد اللطيف جبلى ، يكف كي جامعه شى مدرس تھے۔

حضرت قامنی بینید جب بھی جہلم آتے والد مرحوم کی گر ارش پر سرائے عالمگیر ضرور تشریف لاتے۔
جدیت علاء اسلام کی سیاسی جدو جہدا ورتح یک فتح نبوت کے دوران حضرت بھندہ کو تشریف لاتے تھے۔
غالبا ۱۹۷۳ یا ۱۹۷۳ء میں حضرت قاضی صاحب بھندہ کو حکومت کی طرف سے ضلع بدر کر دیا ہمیا ، اس
وقت چکوال ضلع جہلم کی ایک محصیل تھی جبکہ سرائے عالمگیر کا ضلع مجرات ، حضرت نے ضلع بدری کے اکثر
ایام سرائے عالمگیر میں گڑ اوے۔ یہاں ہے جہلم تین کلومیش کے فاصلے پر ہے اس طرح ضلع جہلم میں کام
ایام سرائے عالمگیر میں گڑ اوے۔ یہاں ہے جہلم تین کلومیش کے فاصلے پر ہے اس طرح ضلع جہلم میں کام
کے لئے کارکنوں کو جدایات جادی کرنے میں آسمانی رہتی ، حضرت قاضی صاحب بھندہ جب بھی تشریف لاسے

المعراب مامع مجدرات ماهير جلم

والدصاحب مرحوم منبروم صلی حضرت کے حوالے کرویتے۔ چنا نچہ خطبہ جعدے علاوہ ورس قرآن بھی ہوتا اس طرح لوگوں کی خوب ذبمن سازی ہوتی۔ اس وقت بندہ کا ہالکل بچپن کا زیانہ تھا تیا م وطعام کے سلسلہ میں صفرت کی خدمت کا موقع تو بہت ملکا حضرت بھی شفقت فریاتے تھے لیکن پچپان صرف اس حد تک تھی کہ والدمخترم کے ایک دوست عالم وین میں اور ہمارے ہاں مہمان ہیں۔ جب دیٹی تعلیم میں قدم رکھا تو رفتہ رفتہ حضرت کے نام اور کام سے تعارف اور حضرت کے علمی مقام سے آگا ہی ہوئی۔

حضرت نے سیای پلیٹ فارم پر بھی بہت کام اور نمایاں کر دارا داکیا لیکن جب دیکھا کہ سیاست 
دمصلحت پند' ہے اور دشمنان اسلام شاطر وعیار، اسلام کی بنیا دوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اسحاب
رسول نکائٹ کو جومعیار حق ہیں غیر معتبر وغیر معتبد ٹابت کرنے کی ناروا و ناپاک کوشش کی جا رہ ہی ہے۔
تر دید ہیں آواز اٹھائی جائے تو اے دبانے کے لیے اختلاف سے نہنے اور اتحاد قائم رکھنے کی دار باتھیوت
اور حالات کی نزاکت کا لحاظ رکھنے کی ہواہت کی جاتی ہے۔ تو حضرت قاضی بھینے نے سیاست سے کنار و
کش ہوکرخودکودین خالص کی تفاظت و بقاء اور اشاعت وابقاء کے لیے دقف کردیا۔

کش ہوکرخودکود ین خالص کی مخاظت و بقاءاورا شاعت وابقاء کے لیے دقف کردیا۔
اپنے استا دالمکر م اورش المحظم حضرت موالا ناحسین اجمد منی بیکٹیے سے اوارا ما مشقیم پر مضوفی سے قائم رہنے کا جوسین سیکھا عمر بحراس سے وفائی اور کی مفاو و مصلحت کو آڑے نہ آنے دیا۔
مضوفی سے قائم رہنے کا جوسین سیکھا عمر بحراس سے وفائی اور کی مفاو و مصلحت کو آڑے نہ آنے دیا۔
شیعیت ، دافضیت کا فقد بعتنا خطرنا ک ہے اتناقد یم اور تھمبیر بھی۔ اس نے کئی بہدروب اختیار کرر کھے
ہیں۔ بعض لوگ رافضیت سے اختلاف در کھنے کے باوجوداس کے پرو پیکٹنٹر سے فیرشوری طور پر متناثر
ہوکے اور بعض شعوری طور پر بعض نے ویلی حمیت و غیرت کی پرواہ کیے بغیر رافضیت کے بارے بی رو میان فقیاد کیا۔ پھی شوری طور پر بعض نے ویلی حمیت و غیرت کی پرواہ کیے بغیر رافضیت کے بارے بی روشوا فقیاد کیا۔ پھی اس المنظم کا میں ہوئے اور ان کی کم ورویاں نکا لئے کی سٹی نامبارک بیں لگ گئے ۔ ابیض رافضیت کے درجی افراط آخر بط کا شکار ہوئے اور جاد کا اعتمال سے تجاوز کر گئے۔ حضرت قاضی بیکٹیٹو نے ان سب کے درجی انسلسلہ بی قاضی صاحب بیکٹیٹو کا طریق بیتا کہ بات کود کیمتے کرتن ہے کہ ناحق و غلط۔
برگرفت کی اس سلسلہ بی قاضی صاحب بیکٹیٹو کا طریق بیتا کہ بات کود کیمتے کرتن ہے کہ ناحق و غلط۔ اگر فال نے سے کہ ناحق و ملک کا دفاع کی جی سے کا ذائم کیا۔ بس سلک کا دفاع کی ہے۔ جس مسلک کا دفاع کو کو سے سواد اعظم قائل رہا ہے اس مسلک اعتمال سے سر مو انجواف حضرت قاضی

رون اول سے سواد اسم قامل رہا ہے اس مسلك العقدال سے سر مو افراف مطرت فاق ف

کی تردید کرتے۔ ہروت تردید کرتے، طالات کی نزاکت، وقت کی مصلحت، جماحی تعلق ذاتی قرابت، دیریندرفاقت کوئی چزیجی تن کوئی کراستے بی رکاوٹ ندبنی جوبات دل بیں ہوتی زبان وہی بولی تا کم وہی نظام وہی کا طرو اختیاز تھا۔ آپ کا کردار ہراول دستہ کا تھا۔ لیکن زندگی کا اکثر حصد فرق باطلہ کی تردید بی گزرا ہرفتندی سرکو بی بی آپ کا کردار ہراول دستہ کا تھا۔ لیکن آپ نظام مفالات کی راہ افتیار نیس کی اور نہ بی کی ذات پردکی جلے سے جس لیکن مضوط اوروز فی علی عقلی اور نقی دلائل سے خالف کا ردکیا آپ کی تقید و تردید خالف کوزیر کرنے میں میں مفید سے نیس بلک اس جذب پری ہوئی تھی کراہ صواب سے بھٹکا ہوا خالف سیدھی راہ آ جائے اور حق بات اور ماہ تقیار کرنے وہ اپنی تخاریر بی ترخیب کا پہلو بھی افتیار کرتے اور راہ تن افتیار کرنے کی وہوت بھی وہی ۔ ۔۔۔

حضرت قاضی صاحب کی وفات سے ایک نہ پر ہونے والاخلا بیدا ہوگیا ہے۔ عالم اسلام ایک ایسے عالم جری ، اور مردی آگاہ سے محروم ہوگیا ہے جس کی آواز اور مؤثر آواز ہرفتند کے خلاف اٹھتی ، ہروفت اٹھتی ، اور پروفت اٹھتی ، جواٹی ذات پر ہرتملہ ہرتم سہرسکتا تھالیکن دین بن اور صراط متنقم پرایک آٹج بھی برداشت نہ کرتا۔ حضرت قاضی صاحب موظیا ہے اس نظریہ پر آخر دم تک مضبوطی سے قائم رہے ، آخری

ہداشت نہ کرتا۔ حضرت قامی صاحب بین اللہ اس نظریہ پر آخردم تک مضبوطی سے قائم رہے، آخری ایام میں جب مرض اور نقاصت ضعف کا غلبر تھا۔ احقاق تن اور ابطال باطل کا فریضر مرانجام دینے سے اس وقت بھی غافل نہیں ہوئے رصلت سے کچھ عرصہ قبل کی تحاریر اس بات پر شاہد ہیں۔ کو آج

ال وقت می عامل میں ہوئے رطات سے چھ طرحہ بن ی عاری اس بات پر شاہر ہیں۔ او آج حضرت مین خدم میں موجود نیار ہیں۔ او آج حضرت مین بین میں موجود نیار کین فتوں کے خلاف اتناتم ری موادادر موند عمل چھوڑ گئے ہیں کہاس کی موجود کی اورروثن میں ہر باطل کا تعاقب کیا جاسکتا کہے۔

الله تعالی مرحوم کوکردٹ کردٹ جنت الفردوس نصیب قرمائیں اور ان کی خدمات کوشرف قبولیت ہے نوازیں۔



# انقلابي مجالس

كر مولا نامفتى محمراعظم بإثني الت

المحت جاتے ہیں اب اس برم سے ادباب نظر

محفت جاتے میں مرے دل کو بڑھانے والے

علم وعمل ، زحد وتقوئی ، صبر واستقامت ، تذ بر وتظر فهم و فراست جیسی صفات عالیه اورا خلاق فاضله کتب کة بینه می بخر سیلیس محکم و و مر دان خدا جنیوں نے اپنے جم خاکی پر ایسی بی صفات علمیه و عملیہ سیا کر رضائے مولی اور خالفت نفس میں زندگی گزار کرامت کے سائے اسے بطور نمونہ پیش کیا بہت میں میں ۔ انہی بادیان اخلاق میں سے گلتان مدنی کا مہما ہوا کیول چیکتا ہوا عند لیب اور محبت صحاب و امل بیت کرام کا درس دیے والے عظیم انسان سلسلہ چشتہ کے تمریف نقوش مریدین کے دلوں پر شبت کر کے دار فاتی ہے دار فاتی کی طرف چل بسا۔ (نا لله در ان الله در ان اله در ان الله در ا

احقرایے تُی ومر بی کے سانحدارتھال پرمولاناروم بیٹند کے منظوم کلام جوانہوں نے اپ شخص ملاح الدین زرکوب بیٹند کی وفات پر کہاتھا چیش کرتا ہے .....

اےزهمر ان در فرانت آساں بگریت دل میان خون نشستهٔ علی وجان بگریسته

لین آپ کی جدائی میں آسان رویا ، دل ابو میں ڈوب کیا اور عقل وجان نے خوب آسو بہائے اور پر حقیقت تو احاد سے نبویے ٹان صاحبھا الصلوق والتسلیم میں بھی ہے کہ مؤسن کی موت پر آسان بھی روتا ہے۔ زمین بھی روتی ہے (تفییر مظہری سورة دخان ب٥٦) تمر واحسو تاہ عثو می تسمت حضرت اقدس کی تمام بجائس میں شرکت کا موقع نہ ملا اور جن می شرکت ہوئی ہے وہ بھی بھول نہیں سکتیں۔ چنا نچ آپ کی بجائس یں جہاں ذکرالی ، ذکررسول ، ہوتا تھا وہیں پر وہ ذکر صحابہ واہل بیت عظام ہے بھی معمور ہوتی تھیں۔ اب کہیں بھی صحابہ کرام واہل بہت عظام کا تذکرہ پڑھنے یا بیننے میں آتا ہے تو فوراً حطرت اقدیں مکھنے کی مجلس یاد آتی ہے۔ بقول کے .....

> جب سامنے ساخر آتا ہے اک ہوک می افعتی ہے دل میں ساتی کی ادا یاد آتی ہے، محفل کا خیال آجاتا ہے

انقلا بي مجالس

حضرت اقدس مولانا قاضی مظهر حسین قدس سره کی مجالس میں عام طور پر جار مسائل بکشرت سننے میں آئے۔ ① صبح عقائدانل سنت والجماعت کی حفاظت کرواورانہیں سیکھو، سکھاؤ۔

مسکد عصمت انبیاء کرام علیجم السلام استدحیات انبیاء کرام علیجم السلام استحاب و الل بیت بخیرا السام المدین الله بیت بخیرا کے بارے حضرت اقدی فراتے تھے کہ ہمارے اپنی نی بحائی اس معاملہ بیل ستی نہ کیا کریں ۔ عقائد میچہ کو ایمیت دیں ۔ نمبر ۲ ۔ حضرت اقدی فرام کو ای معصوم باتو اور صحابہ کرام کو السلام کی عصمت پر حملہ کر اپنی آخرت خراب کی ہے ۔ تم انبیاء کرام کو ای معصوم باتو اور صحابہ کرام کو محفوظ ماتو و در حملہ کر اپنی آخرت خراب کی ہے ۔ تم انبیاء کرام کو ای معصوم باتو اور صحابہ کرام کو محفوظ ماتو جب کہ رافضی اپنی بارہ واماموں کو معصوم گردائے ہیں جو سراسر شریعت بیلی غلط ہے ۔ نمبر ۱۳ پر فرماتے گئتا نے انبیاء فرقہ مماتی جو اشاعت التو حید والمنہ کے لیبل ہے مضہور ہے ۔ ان ہے بچو کہ اصادیدہ میچھا درا کا بری حقیق کے خلاف جل رہے ہیں۔ اس لیے بینی بھی نہیں ہیں اور دیو بندی بھی نہیں میں الدعن بی بیلی اور اہل بیت عظام کی خلافت کر کے کتے لوگ والم می میں الدعن میں بھی ہیں، البذا سیح می در ہے کی کوشش کر تے ہیں اور اہل بیت عظام کی خلافت کر کے کتے لوگ فار تی بین بھی ہیں، البذا سیح می در ہے کی کوشش کر تے ہیں اور اہل بیت عظام می خلافت کر کے کتے لوگ والوں خلام می موضوع عظمت صحابہ تھا اس رہو ۔ اصلی می در ہے ہیں می کا میا بی ہے ۔ بو حکہ حضرت اقدی می نیکھی کا خاص برضوع عظمت صحابہ تھا اس رہو ۔ اصلی می در ہے ہیں می کا میا بی ہے ۔ بو حکہ حضرت اقدی می نیکھی کا خاص برضوع عظمت صحابہ تھا اس رہو ۔ اصلی می در میں میں عظمت صحابہ تھا اس کی دیا ہے دیل میں عظمت صحابہ تھا اس کے دیل میں عظمت صحابہ تھا اس کی دیل میں عظمت صحابہ تھا اس کے دیل میں عظمت صحابہ کو اس کو میں اس کو میں کو اس کو میں کو میں کو اس کو میں کی کو میں کو کر میں کو کر میں کو کر کو میں کو میں کو کر میں کو میں کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر

صحابي سيبغض ركفنے والا الله كي نظرين

نی کریم نگفتا نے فرمایا یقینا اللہ تعالیٰ سے بندہ کا ایسی حالت میں ملنا کداس پر بندوں سے محناموں کا پو جمد موں یہ بہتر ہے۔اس بات سے کہ وہ پغض رکھتا ہو۔ میر سے کسی صحابی سے کیونکہ بیا ایسا گناہ ہے جو قیا مت کے دن نہیں بخشا جائے گا۔الفاظ حدیث یہ ہیں ..... عن النبى صلى الله عليه وسلم لان يلقى الله عبد بذنوب العباد خبرله من ان يبغض رجلا من الله عليه وسلم لان يلقى الله عبد بذنوب العباد خبرله من ان يبغض رجلا من اصحابي فانه ذنب لا يغفرله يوم القيمة انزهة المجلس ٣ به الما فضاله المسحلة في عليه السلام في عليه السلام أن عليه السلام في عليه السلام في عليه السلام في المرام كي يوضين برني عليه السلام في منان المرام كي يوضين برني عليه السلام في ما يوضين منان المرام كي يوضين برني عليه السلام في ما يوضين المرام في المرام في المرام في المرام في المرام في المرام في المرام كي يوضين المرام في المرام

اتسى النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل ..... قال انه كان يبغض عثمان فابغضه الله إترمذي شريف ج ٢ ص ٢١٣]

لینی میرے محابی عثان ٹاٹھئے لیفش رکھتا ہے تو اللہ اس سے بغض رکھتے ہیں اور آپ علیہ السلام نے عملاً بغض فر مایا لینی اس کا جناز ہ نہ پڑھا،عبرت عبرت (آخرت میں شفاعت رسول ہے بھی محروم)

نی کریم کافی نامی نیان نیزی بخش می ایست و من کونسیب بوگی گراس شخص کونسیب تبیس بوگی جس نے میرے حالی کا کی دی ( ایستی بغض رکھا) عبارت بدہ تو ارعلیہ السام شفاعت ی مباحث الالمن سب اصحابی دواہ فی المحلیة [تغیر مظہری ج ۱۰ س ۱۳۳]

أمام ما لك كي نظر ميس

مظا ہر حق شرح مفکلو 🛚 شریف میں ہے .....

من البغض الصحابة وسبهم فليس له في المسلمين حق [ج ٣ ص ٥٥٨]

امام ما لک فرماتے میں جو خص صحابہ کرام ہے بغض رکھے اور ان کو ہرا کیے انس کے لیے مسلمانوں کی جماعت میں ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔

امام احمد کی نظر میں

قال السميسموني ..... اذا رأيت رجلا يذكر لاحد من الصحابة بسوء فاتهمه على الاسلام (البدايه والنهايه ج ٨ ص ١٣٩)

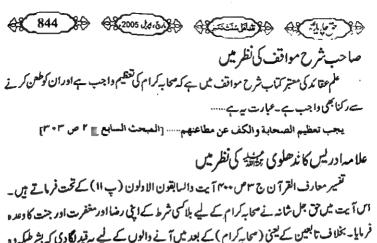

سیر معارف الفران ج سم ۱۰۰۰ ایت والسابعون الاولون (پ ۱۱) کے محت قرماتے ہیں۔

اس آیت میں حق جل شانہ نے صحابہ کرام کے لیے بلا کمی شرط کے اپنی رضا اور منفرت اور جنت کا وعد و

قرمایا۔ بخلاف تا بعین کے لیمی (صحابہ کرام) کے بعد میں آنے والوں کے لیے یہ قید لگادی کہ بشرطیکہ وو

مہاجم بین اور انسار (صحابہ) کا انتباع کریں اور اعمال اور افعال میں ان کے طریقتہ پر چلیس (از الله

مہاجم بین بات احتر نے اپنے شخ بہنے کے بار ہائ حق کہ تیا مت تک آنے والے مسلمانوں کی بخشش موقوف ہے صحابہ کرام کی انتباع پر بغیرصابہ کرام کی انتباع کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔

الله تعالی مسلمانوں کوتمام محابہ کرام انصار دمہاجرین کی پیروی کی تو ثقی عطافر ماے۔

محابہ کرامؓ کے حوالہ سے میں معلو مات میرسب حضرت الآس بیٹیٹ کا پڑھایا ہواسیق ہے۔اللہ دین کی سمجھ عطا فر مائے۔

#### ركين بعرمة مير(لرملين

### اہل ہیت کی عظمت کو گھٹانے والے

معربة قائداللسنة مينية لكعة بين .....

جولوگ حب سحابہ کرام بین کا عنوان قائم کر کے رسول کریم مَلَقَظِ کے اہل بیت حضرت علی المرتضی ، حضرت علی المرتضی ، حضرت فاطمة الز برااورامام حن اور امام حسین شاؤی کی سح شری عظمت کو گھٹا تے ہیں ۔ بھی صراط مستقیم سے ہوئے ہوئے ہیں ان میں اور دوافض میں مقصد اور نتیجہ کے اعتبار سے کوئی فرت نہیں۔ اگر یہ لوگ اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ ان کا تقیہ ہے۔

[دياچشادت المحسين وكرداويديم مما]



# ايكءبدسازشخصيت

كنظر مولانا محمراساعيل فيض

بعض شخصیات الی ہوتی ہیں جوتنہا اپنی ذات میں انجمن اور ادارہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انہیں شخصیات میں وکیل احماف، امام المل سنت والجماعت حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب نوراللہ مرقد ہ کا شار ہوتا ہے۔

آپ کواللہ تعالیٰ نے بے بناہ خوبیوں سے مالا مال کیا تھا ، وفورعلمی کے ساتھ طویل العربی کی دولت مے نواز ااورفتن کی سرکو بی کے لیے ہمت وجراًت مطافر مائی۔

آپ کے لیے انان سنت والجماعت احناف علاء دیو بند کے اجماعی مسلک سے سرموبھی انحواف نا قابل برداشت تھا۔ چنا نچرنست دیو بندا فتیار کرنے والوں سے اگر اجماعی عقیدہ کے خلاف کوئی بات سامنے آتی تو آپ کی غیرت ایمانی کا جوش قابل دید ہوتا، فورا آپ کا قلم حرکت بیں آتا اور حضرت سائنوی میشید و حضرت نا نوتو کی بیکنوٹ کے مسلک کی بھر پور تر جمانی فرماتے۔

 AC 846 ) A ACTION A CONTROL ACCESS OF

اس رِفْن دور می جس طرف ہے بھی کس فتنہ نے سرا فیایا تو آپ نے ملی طور پر اس کا مجر پی د طریقہ سے محاسبہ و مقاطعہ کیا وآپ کی سیاس آگر اور طریقہ کا دے اختلاف کی سخجائش تو ہو یکٹی ہے لیکن مسئنی خور پر ہرگزئیس۔ آپ کا اختلاف مجی المبیت کی بنا ہر ہوتا۔

شخصیات کے تفروات اور افرادی آراء وتشریحات کی آمیزش سے علاوتن کے اجما می تقیدہ کی حکا عت آپ کے علمی محاسبات کی بناء پر کا تم رہی۔ اس معاملہ عمی آپ بینینیاس قدر متحرک اور مقیقظ جے کہ خلاء ومشائح کی نظریں آپ کی طرف ہوتھی۔

کہیں اگر جادة کی سے سرموتجاوز ہوا تو الی طم اس بات کے ختھر ہوجائے کہ حضرت کاخلی صاحب بیٹیرہ اس مُتندکی سرکونی قربائیں ہے۔ چنا نچر آپ بیٹیرہ بھی اپنی مسند اور نسبت کی لائ رکھتے ہوئے خالص غی انداز میں مدلل وضعل طور پری اسرقر ہائے اورافکارسلیر کوجلا و بخشے ۔

آ ب موی خور پر بر یاطل کی سرکو لی تو فرات می رج کیکن مودودیت ، مماتیت امر خار کی از میت اور خار بیت آور خار بیت آب کی مرکو لی تو فرات می شاش تھے۔ خلافت راشدہ ، جن چاریار کا مقد س فرو آ پ ان کو یے کو چہ متعادف کرایا۔

آپ کی تیادت کف جذباتی نیس بکدانجائی مربیانتی، کارکوں کی کری تربت پر نصوصی توجہ فرمات یک وی تیادت کی در بیت پر نصوصی توجہ فرمات یکی دجہ کرتا ہے دور سے دایستا کارکن پہند وقعوں نظریات کے حال میں ،گزشتہ برسوں میں جب ناموں محابہ بڑیج کی آ زعی ملک کے اندر تشدد کی ایک لیم چلی ہوئی تھی جس نے بہت ساروں کو اپنی لیمین میں لیا اور سنگی و کئی طور پر بے حد نتصان پہنچایا تو ایسے نازک دور میں بھی آپ کے جماعت کارکن بھیز بہال کا شکار نیس ہوئے اور خالص نفی انداز میں تحفظ ناموں محابہ شائد کی کا فریشداوا کیا۔

ایک میرو تربت کا اثر تھا۔

آپ کا شار ما لی شخصیات می ہوتا تھا۔ ملا و دستان آپ کے قدردان اور آپ کے تصلب وی کے معلب وی کے معلم آپ سے کائی محبت کے معتم نے بھر کو معتم مولان زاہد حسین دشیدی کے فتم بخاری کے موقع پر خدام الل سنت والحجا حت کے چدخلا مگرام جامعد نے بھی شرکے ہوئے قو معنز ساہ صاحب کی خدمت عالیہ میں می کا رہے ہوئے وی معنو بھروتھا۔ آپ نے تعادف ہوئے رہاں ملا میا ہے حدا کرام کیا اور جب یہ معنوات رخصت ہوئے گئے قو فر مایا کہ معنرت قاض صاحب پر ان ملا میا ہے حدا کرام کیا اور جب یہ معنوات رخصت ہوئے گئے قو فر مایا کہ معنرت قاض صاحب پر ان ملا میا ہے حدا کرام کیا اور جب یہ معنوات رخصت ہوئے گئے قو فر مایا کہ معنوت قاضی صاحب

المجار میں ایک ایک کے خوالیات تک کیا اور مجر دوبارہ استفسار فر مایا کہ آپ جس ہے کون بے ذسد داری دامت برکا آئم کی خدمت میں میراسلام کہنا اور مجر دوبارہ استفسار فر مایا کہ آپ جس ہے کون بے ذسد داری میان کا آپ جس سے کون بے ذسر داری میان کا اظہار فر مایا ہے کو یا یہ رکسلام نہیں تھا بلکہ تعین فر ما کر ذمہ لگایا کہ حضرت کی خدمت جس میر اسلام پہنچا ہے۔ بطبیان کا جب حضرت قامنی صاحب قدس سرہ کے انتقال کی خبر پنچی تو ان دنوں باوجود یک آپ کی طبیعت ناساز تھی اور اسفار کا سلسلہ کافی عرصہ سے منتقطع تھا لیکن آپ نے خصوصی طور پرطویل سفر افقیار کر کے : بازہ جس شرکت فرمائی۔ جنازہ جس شرکت فرمائی۔

راقم نے اپنے مربی وحن استاذ العلماء حضرت مولانا محب النبی صاحب دامت فیوسهم کی معیت میں سفر اختیار کیا۔ داستہ میں کچوتا خرہونے گئی تو حضرت مولانا کی بے چینی قائل دیر تھی اوراسی حسرت کا اظہار فرماتے رہے کہ کہیں صلوق جنازہ چی شرکت سے رہ نہ جا کیں۔ جب صلوق جنازہ پی شرکت ہوگئی۔ جو ہوئے تو انتہائی حقیدت مندانہ لہجہ میں فرمایا کہ اللہ تعالی کا شکر ہے صلوق جنازہ میں شرکت ہوگئی۔ جو ہمادے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ بقیناً آپ عالم ربانی شے اگر آپ کے سفر آخرت میں شرکت سے مواج تے تو زندگی مجرافسوس رہتا۔

حضرت تدس مرہ کے اوصاف حمیدہ اور محاس جلیلہ کا احاطر راقم کی قدرت بی نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں ہمدوقت حاضر ہاش بھی ٹاید اس خدمت کو کما حقد ادانہ کرسکیں۔

ا نتبائی عجلت میں میر چنوسطورا پی عاقبت سنوار نے کے لیے تحریر کردی ہیں۔

اگر نبوک (فترز به افزو نرن

<del>ଉଉଉଡ</del>

### حق وصداقت کےمظہر

کھے مولانامحم نواز بلوچ 🌣

محترم دمكرم جناب حافظ زامدحسين رشيدي صاحب زيدمجدكم

جناب والا!

آپ کا مکتوب گرامی اس سے قبل ملاتھا لیکن اس اُگرنے کچھ ند کرنے دیا کہ میرے جیسا طالب علم استے بڑے تبحر عالم ہجوش العرب مولانا سید حسین احمد مدنی بینید کے خلیفہ ہوں وہ پیٹے العرب والعجم جن کے بارے میں بقول استاذی مفتی محمصیلی صاحب موجرانی الد، حضرت شیخ النمیرا مام الاولیاء مولانا احمد لا موری میننیفر ماتے تھے۔ میرا بی چاہتا ہے کہ داڑھی کوئٹھی کرتے دفت جربال جمزتے ہیں بدیال میں اس مو یک کو دول جوسید حسین احمد مدنی بهتینے کے جوتے بنا تا ہے تا کہ □ دھامے کی جگہ میرے یہ بال استعمال كريه ان كاوكيل محابه ثفافيم فارتح غدامب باطله حضرت مولانا قاضي مظهر حسين صاحب بمينيه كوث خلافت کا عمامہ باندھناان کے مقام کا مظہر ہے۔ تو میرے جیسا طالب علم ان کے بارے میں کیا تح مرکر سكنا بي اليكن جب آپ كا دوباره كمتوب كرائي آيا بي توشرمندگى سے بيخ كے ليے بچومعروضات ومض کیے دیتا ہوں۔ دنیا میں ولا دیش بھی ہور ہی ہیں اور اسوات بھی۔ ولا دت کے بعد موت ہے کوئی بھی مشتثی نہیں ہے عالم میں ہرکلیہ سے پچھ نہ پچھ مستثنیات نکلتے ہیں لیکن جس کلیہ سے کوئی بھی مستثنی نہیں ہے وہ كل نفس ذائقة المعوت كاكليب يكن سبك موت كيسان فيس بوتى بمى ك موت صرف اس ك ماں باپ یا خاندان کے لیے ہوتی ہے۔ کسی کی موت سے شہر کا شہر سوگوار ہوجا تا ہے اور کسی کی موت پر صوبداور ملك روتا بيكن جب الياعالم رباني ونيات المقتاب ويقينا يورع عالم كي ليموت كالثاره ہوتا ہے جس کے لیے کہا گیا ہے۔ موت العالم موت العالم توا سے عالم کا اٹھ جاتا ہورے عالم کا اٹھ جاتا ہوتا ہے کیونکہ ایک روح نکل جاتی ہے کہ جس سے بورے عالم پر ایک پڑ مرد کی جیما جاتی ہے اور حضرت

<sup>🖈</sup> جزل تيرزي ياكتان ثريت كنسل ينجاب

اور حطرت قاضی صاحب بجین کا نام ان کے لیے موت کا پہنام بن گیا۔ نیز دیو بندی جماعت میں ایک اور حظرت قاضی صاحب بجین کا نام ان کے لیے موت کا پہنام بن گیا۔ نیز دیو بندی جماعت میں ایک اور فتشا محاجس کا نام دیو بندی بر لیوی اتحاد تھا۔ موٹی محمد اقبال مرحوم مدینہ مناز جمل کی مالک کے ہاتھ پر بیعت کی جو کہ موادی احمد رضا فال بر لیوی کے سلسلہ کا مجاز خلافت ہا در ہے کہ صوفی محمد آبال ہا قاعدہ عالم ندھے جس بنام محمد کی مالک سے حتاثہ موسک اور

### OK HOD DO OKOMOLADIO OKOLADIO OKOLODIO

و حسد الله تعالیٰ و حسد و اسعة علی الله نیا و الا عمر ة نیز آپ نے علا ای آبر وکوقائم رکھا حالات نے بڑی بڑی ہیں سیاسی و ند ہی قلا بازیاں کھا کیں کیکن حضرت کے پائے استقامت میں فردہ نجر بھی المغرش نہ آئی ۔ حضرت نے کئی او وارحکومت و کیھے کی دور میں کی حاکم کے سامنے نہ جھے اور ندان سے تعلق وابستہ کرنے کی کوشش کی بلکہ بھیشان سے مجتنب اور دور و دور رہے ۔ حضرت الدنی کا تین اور حضرت تھانوی بھائتہ کے طریقہ کارکوا ہے لیے مشعل راہ بنایا کیونکہ آپ ان کے نظریات کے ہے وارث تنے ۔ راہ حق میں قید و برکی صحوبتیں برداشت کیں لیکن اپنے مسلک و موقف برآئی نہ آنے دی ۔ نہ فوف کھایا نہ کیا ہے ۔ بہی علام حق کا طروا تھیا رہے وار حمت میں جگد دے اور ان کے جین اور تبعین و عامہ السلمین کوان کے ایک اور تعلیمین ۔

### اڈیالہ جیل کی ملاقات

کے جناب محداسرار بخاری

ا خبار پرنظر پڑتے ہی چند محول تک بیقینی کی کیفیت رہی۔ یہ کیے ممکن ہے؟ لیکن میمکن ہو چکا تھا قتل جیسے تھین جرم میں وقت کا ولی پا بند سلاسل ہوکر حوالہ زندان کیا جا چکا تھا۔ ذہن میں ایک پریشانی کی لہراہمی۔ یااللہ برسوں سے مختلف بیار یوں کا شکار اور • 9 سال کی عربیں کوئی قبل کرسکتا ہے؟

بعض حکام نے خصوصی اجازت سے ذریعہ طاقات کی راہ ہموار کی۔ راولینڈی کی اڈیالہ جیل کے سپر منٹنڈ نے جتاب محردراز کے آفس میں اگر چہیں ان سے تفتگو میں معردف تفالین ذبن حضرت قاضی مظہر حسین صاحب بوئین کی طرف لگا ہوا تھا کہ زندان کے شب وروز اور جوال سالہ نواسے اخیار الحسن کو سائی جانے والی سزائے موت نے اعصاب کو بہت نٹر حال کر دیا ہوگا۔ وہیل چیئر کی آواز سے خیالات کا سلملہ ٹوٹا تو حضرت نظر کے سامنے تھے ان کی متوقع حالت کے بارے میں قائم سارے تصورات آن واحد میں بھر مجے۔ چہرے پر تزن و طال کی بجائے بلا کااطمینان آویز ان تھا۔ وہی شفقت آمیز ملائمت، جیسے اپنے کھر میں ہوں۔ حال احوال پوچھنے کے دوران میں نے انتہائی جذباتی طور پرا ظہار ہمدردی کیا۔ جسن نواسے کی سزا پر بہت افسوں ہوا اور ساتھ ہی تائع میں بے اختیار چہرے پر پر بیٹائی تلاش کر نے گئیں کین چہرے پر پر بیٹائی تلاش کر نے گئیں کین چہرے پر پر بیٹائی تطرش کر نے گئیں گئی چہرے پر پر بیٹائی تاش کر نے گئیں گئی چہرے پر پر بیٹائی تلاش کر نے گئیں کئی جہرے پر پر بیٹائی تاش کر نے گئیں کئی جہرے پر پر بیٹائی تاش کر نے گوا ہی موالد تا ہو دی کے مسامنے سر جھانے کا فیر معمولی مظاہرہ تھی ان میں جوالفاظ ساعت سے کھرائے کے وہ مشیت ایز دی کے مسامنے سر جھانے کا فیر معمولی مظاہرہ تھی اللہ تا ہیں بات وہ کرسکتا ہو۔ دی ان حالات میں اللہ تھی اللہ تھی اللہ ہو انہی خدا کی کئی شاخت رکھتا ہو۔

ا ڈیالہ جیل میں دو محضے سے زائد جاری رہنے والی اس طاقات میں ان کے کسی ایک جملے سے بیتا ثر نہیں طاکہ موجود وصور تحال ان کے لئے ذراہمی ہریشان کن ہے۔ \$\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\tag{852}\t

کہتے ہیں چکوال سے تعلق رکھنے والے لیفٹینٹ جزل (ر) مجید ملک نے اس وقت اپنی پارٹی کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سے ملاقات کر کے قاضی صاحب کو کم از کم ضانت پر نہا کرنے کی اعلیٰ ک متی اس کے جواب میں میاں شہباز شریف نے بوی برہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جزل صاحب بیٹیں ہوسکا۔ جب تک میں وزیراعلیٰ ہوں قاضی مظہر حسین جیل سے با ہزئیس آ تکتے۔

یہ بات بھے پر نشند من جیل کے دفتر میں موجود ایک آفیسر نے بتائی۔ جن کا تعلق مچوال کے کمی گاؤں سے تھا۔ اس آفیسر کے بڑے دفتر میں موجود ایک آفیسر نے بتائی۔ جن کا تعلق مجوالی اس وقت میں اس آفیسر کا دھنرت قاضی صاحب بھی ہے جذباتی وابنتگی کی بنا پر جذباتی از دھمل سمجھاتھا کیکن بعد کے واقعات نے بہت چھ سوچنے پر مجبود کر دیا۔ اس نے کہا تھا'' یا در کھیں قاضی مظہر سین اس دور کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں جن محکم انوں نے آئیس ہم تھ کڑیاں پہنوائی اور جیل میں ڈالا ہے جھے ڈر ہان کا کیا انجام ہوگا؟

جناب میاں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ، جیل میں جانا، سزائے موت کا تھم سنایا جانا اور وطن کی مٹی ہے دوری کیا یہ سب میاں شہباز شریف کی طرف ہے اللہ کے اس ولی کو حوالہ زندان کرنے کا خمیاز ہ ہے؟ کیا اس جیل آفیسر کے الفاظ مشتقبل کی پیشین گوئی تھی؟ ان سوالوں پر سوچا تو جا سکتا ہے تا ہم ان کا جواب وہی وے سکتا ہے جے خدانے الی قدرت عطا کر کھی ہو۔

66666

فلانت رئشنا التر مرد الترس مولانا قامنى مظهر سين صاحب رحمة الله على قات كوقت جس ابنائيت وعزت التركورك مرا مد عنه ما مورج تين ما حب رحمة الله على في وي من كردول يركنده جي اور محورك مرا مد عنه من كرد جات بلند فرمائ (آين)

# چندقا بل تقليد صفات

کی دمنرت مولانانوراشرف براوری <sup>۷۹</sup>

ہمارے پیرومرشد حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب نورالله مرقدہ، بیخ العرب المجم سید حسین احمد بدنی بیسین کے اجل خلفا واور تلافدہ میں سے تنے، جنہوں نے حضرت کدنی بیسین سے ساتھ بدارج سلوک میں بھی کمال حاصل کیا اور حضرت بدنی مہین نے ضاعت خلافت کے احراز سے نواز کر خواص وعوام کے لیے رہبری کی سند وطافر ہائی، حضرت قاضی صاحب میلینی، حضرت مدنی میلیند کے اعتماد پر پورے ارتب ہوئے کے عظیم صلح اور داہنما ثابت ہوئے۔

چندنما مال خصوصیات

یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بُیٹیٹر کو بہت ی خصوصیات سے نواز اٹھالیکن چند خصوصیات آپ میں بہت نمایاں تھیں مثلُ خلوص ۔خلوص وللٰ بیت کا بیرحال تھا کہ آپ کسی کی خوشامہ پر نہ خوش ہو تے اور نہ ہی سمی ملامت کی پرواہ کرتے تھے۔ آپ نے ذاتی مفاوکو بمیشدو پنی مفاو پر قربان کیا۔

رواہ نیں جو زمانہ خلاف ہے راستہ وی چلوں کا جو ساف ہے

محنت اور جفائشي

ضلع بکوال کر بیتر بیش اور دیگر اطلاع میں آپ نے پیدل وسوار ند ہب اہل سنت والجما صند کے عقائد حقہ ہے لوگوں کوروشناس کرایا۔ آتا کے نابدار حضرت محدرسول اللہ مراقیائم کی سنت اور حضرات محابہ کرام جن این کی عظمت سے دلوں کو معمور کیا اور بدعات ورسو مات کا ہوئی تنکست سکے سامھ محلع کی کرنے کی کوشش کی جس میں خاطر خواہ کا میانی حاصل کی ۔ ویراندسالی اور طلامت کے باوجو و آپ کی شاند روزمحنت پر جوال مال تندرست حفزات کورٹنگ ہوتااور تعجب کرتے ۔

#### اعتدال

مجمی جذبات مے مغلوب ہوکر یا کمی مخالفت میں حداعتدال سے تجاوز نہ کرتے عصمت انبیاء علیم المسلام اور مشاجرات محاب ڈیاؤیم، فتق پڑیہ جسے اہم موضوعات پرآپ نے تعلم اشایا اور الی خوبی کے ماتھ ان مسائل کوصاف کیا کہ محققین علاء کرام نے تائیدی تبعرے کھے کہ آپ نے غرب اہل سنت کی ترجمانی کا حق کردیا۔

### سنت کی پیروی

آپ کی نمایال خصوصیات میں سے اجاع سنت کا بیرحال تھا کہ دیکھنے والا آپ کوفتا فی افرسول نائیم ا سجعتا، زندگی کے کی پہلو میں سنت سے سمر مور تجاوز ندکرتے ، جب حضورا کرم نائیم کا ذکر فریاتے تو عقیدت وعجت کا عجیب حال آپ پرطاری ہوتا ۔ خضر جملوں میں عقیدت وعجت کے بھول نجھاور کرتے جاتے ۔

#### عظمت صحابة

حضرات محابہ کرام ڈنائی کے ساتھ محبت اوران کی عظمت کا ندازہ اس سے لگایا جائے کہ کوئی بیان،
کوئی درس آپ کا محابہ کرام ٹنائی کے تذکرے سے خالی نہ ہوتا۔ آپ کا ماہانہ درس قر آن کی بار سننے کا
موقع فصیب ہوا بھی کوئی درس محابہ کرام ٹنائی کے تذکرے کے بغیر ختم نہ ہوتا تھا، خصوصاً خلافتِ راشدہ
موقودہ فی القرآن کو ہزی اہمیت اور وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے خلافت کے مسئلہ پر آ سے حمکین اور
آیت استخلاف آپ کا موضوع ہوتیں جن کا مفہوم ہزی خوبی سے ذہن نشین کراتے تھے۔

#### آپکامجلس

جیما کہ صدیث شریف میں آتا ہے کہ حضورا کرم کا آؤا مجل میں برخص کو حصد دیتے تھے لینی برا یک سے حال احوال دریافت فرماتے یا کو کُ ضروری بات اور نقیحت فرماتے ، حضرت قاضی صاحب بہتنے کی مجلس بھی مجلس نبوی کانمونہ ہوتی تھی ہرا یک سے حال دریافت فرماتے اور ایک محبت و مسکرا ہمٹ سے حال پوچھے کہ دل تھنج لیتے تھے۔

### OK HSS NO OKNOWNED OKEWAYOU OK COODS

حق كوئى:

من کوئی میں آپ نے بھی کسی کی پر واہ نہ کرتے ٹو اوا پنا ہو یا بھاند اس لیے بعض اپنے بھی آپ کی من کوئی کی وجہ سے تاراض ہوجاتے تھے۔

اصول بركار بندي

آپ نے جوموقف مجی افتیار کیا اس میں دفع الوقق ہے بھی کام نہ لیا ہلکہ شریعت اور اصولوں کی اسداری کو بعیث طوظ رکھا۔ ای لیے آپ کے موقف متفاد نہ ہوتے تھے کہ آئ آیک موقف افتیار کیا کل وہرا۔ اسلاف براعماد

آپاپ موقف اور فحقیق میں اسلاف کی تحقیق سے سرمومتجاوز نہ ہوتے تھے۔ بلکہ ہمیشہ اس ہات پرز ور دیتے تھے کہ اپنے بزرگوں کی تحقیق پراعما و کرو۔ آپ نے جن موضوعات پر بھی قلم اٹھایا وہ اسلاف خصوصاً اکا برین دیو بند کے حوالوں سے بحر پور ہیں۔

خدارحمت كنداس عاشقال ياك طينت دا

**9000** 



### OK HAN DO OKONNINAS OKONINAS OKONINAS OKONINAS

### قا *ئدا ہل سنت اور حضر*ت او کا ڑوی

وينظر موالا نامحود عالم صفوراوكا فروي أأ

وقت کے مظیم محتق و مرتق علم الصول کے بح بیران، حضرت مرتی کی مظیم ترین یادگار، میدان

تصنیف کے مشہموار علم کلام کے ملبروار بقلم و قرطاس کے سینتان بادشاد، اشعری د جر، ماتر پدی محر،
غزالی زمان ، جنید وقت، ایمن الملة والدین، امام استخلمین ، فربدة الاتقیاء والسافین ، ساخان الاولیاء،
امام الملة البیعاء می المنة ، قاطع الهدية ، مرتح السالکین ، قدوة المحد جین ، فربدة المفرین ، سلسله ماتی
امدادالله مها جری کے دریکا ، شیخ العرب والیم مضرت مولا با سید حسین اجر مدنی ک بشر دو مائی کے قائم،
امدادالله مها قده و بود دالله مصححه تحریک خدام المل سلت ، مطرت اقدین مولا با قاضی مظیم
حسین نور الله هو قده و بود دالله مصححه تحریک خدام المل سلت واراباتا ، کی طرف دخت سفر با نده
مریدول ، فینی یا فته تلائد و کواس اند جرد نیا جس مجوز کردادالفتاء سے داراباتا ، کی طرف دخت سفر با نده

#### ہمیں مو گلے داستاں کہتے کہتے

قائدانال سنت اس دورکی ان چند متاز دیگان استیوں عمی شار ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام اور اہل سنت والجما مت کے ظاف اشخے والے فتر اس کا مقابلہ نہا ہت جوانمر دی اور استقامت سے کہا ہے توج و تقریر کے میدان عمی آئیس ہمیشہ ناکوں چنے چہوائے ۔ حق تعالی شانہ نے الہیں فیر معمولی ذیانت اور ذکاوت سے نواز افعان کا وجود دی مل جلالے شان صفاو جودو حاکا کا تقیم نشان تھا ۔ معرب تا کہ اہل سنت فیر معمولی ذیانت اور ذکاوت عمی املالے کی بادگار ہونے کے ملاو و نوانی العلم ہونے عمی می اکا ہرین کا فیر معمولی ذیانت اور ذکاوت عمی املالے کی بادگار ہونے کے ملاو و نوانی العلم ہونے عمی می اکا ہرین کا فیر معرب راواز اقدا۔

ان کمالات میں سے ہرکمال اپنی جگہ پر نمایاں تھا۔ گریدکمان اور بیسعادت ہی آپ کے حصد میں آپ کے حصد میں آپ کے حصد میں آپ کہ شخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین اجمد دنی نورانشدمر قد ہے آپ اجل خلیف ہے۔ حضرت دنی کے چشمہ دوحانی سے فیض حاصل کرنے کے لئے مثلاثیان معرفت باری تعالی کو آپ کے وست جن پر سات پر ہاتھ در کھنا پڑتا۔ حفاظت مسلک جن میں مذیبان کا رہا ہے اور سلوک کی زری سے خدمات اظہر من الفتس ہیں۔ کو یا ان کی ایک زندگی میں بہت می خوبیاں جمع تھیں۔ وہ ان عالی مرتبت افراد میں سے جن سے حتی کی اس کا المبل دھیان و بالنھاد فورسان .

آپ کی حیات کے استے مختلف کوشے ہیں کہ ہرائیک کوشد مستقل مضمون دمقالہ کا مختاج ہے مگر اس کے باوجود ریکہنا پڑیکا .....جن تو بدہے کہ جن ادانہ ہوا۔اور ندآ سندہ آنے والی سلیں اس کا یقین کرسکیں گ کہاس پرفتن دور میں بھی الی فوق العادة شخصیت تھی۔الی جامع شخصیت کا وجود بس الشقعالی کی قدرت کا کرشر تھا۔

اس عظیم شخصیت کے واقعات و حالات تاریخ کے درخشندہ ابواب بن جا کیں گے اور تاریخ کا طالب علم ان واقعات پر آکر رک جائے اور اس کے قاب کی تاریل جائے اور وہ اس کی روشنی عمی صراط مستقیم پر چانا ہوا باب جنت تک پانی جائے۔ اس فرض کو لئے ہوئے بینا کارہ بھی مخمل عمی ٹاٹ کی پیوند کاری کے لئے حاضر ہے اورا پنے مرشداور شیخ کی حسین یا دوں کو متحضر کرنے کی کوشش عمی ہے ۔۔۔۔۔۔
کاری کے لئے حاضر ہے اورا پنے مرشداور شیخ کی حسین یا دوں کو متحضر کرنے کی کوشش عمی ہے ۔۔۔۔۔۔

#### كا بكاب إزخوال اي قصد باريندرا

شوال ۱۳۱۳ او کی ایک دو پر می طلب علم کے لئے جامعہ فیر المداری ملکان پہنچا۔ جامعہ کے جنوبی اسکیٹ ہے داخل ہو کرلؤکوں سے پو چھتا ہوا حضرت تایا جان (رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد المین صفد داوکا ڈوی نور اللہ مرقدہ) کے کرے میں پہنچا۔ علیک سلیک کے بعد حضرت نے پو چھا کہ فیریت سے آیا ہے؟ بندہ نے گزارش کی کہ داخلہ لیمنا ہے۔ الحقے دان درجہ فاری سال اول میں داخلہ کا ہوگیا اور بندہ کی رہائش بھی حضرت تایا جان کے کوارٹر میں جانے پائی۔ حضرت تایا جان بھین کی مجالس میں ایک شخصیت کا تذکرہ کی کھائی افدار سے کیا جاتا تھا کہ جس کوئن کریے بات سامعین کے ذہمن میں دائے ہو جاتی کہ دہ ایک بمر کی شخصیت ہے جے خدا نے صرف نن تصوف کا بی امام نہیں بنایا بلکہ تردید ندا ہب باطلہ کا مجد دمجی بنایا ہے۔ دہ شخصیت ایک ایس شجر ساید دار ہے جس کے ساتے تلے حالمان علوم نبوت، باطلہ کا مجد دمجی بنایا ہے۔ دہ شخصیت ایک ایس شجر ساید دار ہے جس کے ساتے تلے حالمان علوم نبوت،

وارہ ن انہا محنت اجف کئی ، کا ہات و مرآز ما مشکات کا سامن کرتے کرتے تھک کر پکو دیرست نے

کے لئے آلیتے ہیں۔ اس جمرہ طیب کی چھا کوں ایس بیاری ہے کہ چند نحوں عی سب تھا و ن کا فور ہو جا ن

ہادر گھر مجاہدین لمت نے ولو لے اور حوصلے کو لیکر فرقبائے باطلہ کے سامنے جہاد بالستان اور جباد
باللسان کے لئے سند پر ہوجاتے ہیں۔ و والک ایس چشر فیفل ہے جس کا ایک ایک تطرہ سائیس طریقت ا
طالبین معرفت کی حیات روحانی کے لئے آب حیات کا بت ہوتا ہے۔ خدا تعالی نے مناز ل روحانی اس
کے لئے سخر کر دیں ہیں اور وخود بھی ان کی بیر کرتا ہا اور اس کی وجہ سے سیکٹر وال نہیں بڑاروں لوگ اس
کے لئے سخر کر دیں ہیں اور وخود بھی ان کی بیر کرتا ہا اور اس کی وجہ سے سیکٹر وال نہیں بڑاروں لوگ اس
لذت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ ایسا ساتی ہے جومعرفت یاری عز اسمد کی ہے وہ مرفت کے سندر
جام کے جام آئش عشق می سوز دشد و تلوق خدا کو بھی باتا ہے۔ وہ ایسا مختص ہے جومعرفت کے سندر

کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے

اس کا تھم جب نتوں کی تاک میں چان ہوتو کوئی اس کی کا نے کی تاب نہیں لاسکا، اس کی زیان جب فتوں کی سرکو بی کے لئے اپنی تو ۔ کویائی کا میں لاتی ہوتو خدا ہب باطلہ کی ممار تیں زیمن ہوں ہوتی دکھائی دی مرکو بی کے لئے اپنی تو ۔ کویائی کا میں لاتی ہوتو خدا ہب باطلہ کی ممار تا ہے تو مقابل دم دیا کر دکھائی دی تیں ہوں۔ وہ جب حسل صن حب وز کا نموں میں آئے کی جرائے کر می لیتا ہے تو اس کی ایک می کا ری میں میں مانی ہی ہی ہے ہی اور اگر کوئی میدان میں آئے کی جرائے کر می لیتا ہے تو اس کی ایک می کاری ضرب کے بعد دشمن جھیار پھینگ کر الا بان الا بان کی صدائیں لگا کر اس کی بھیک یا تھنے پر مجود بو جاتا ہے۔ وافضیت کے مور ما ہوں یا خار جیت کے حاصین ، اس کے باتھوں رسوا ہوئے میں ۔ مودود دی ہوتا ہوں یا خار بار خیش کا مور کی ہوئی کا خار ہوئی کی جو بیانوں کے علم اس منظم میں خواج میں گا میں ہوئی اور کا حقیق میں جاتھ ہوئی کا حرف کے دھے اور اس منظم میں جماعت پر دگا ہے گئے الوں سلمین ہے وہ اور اس منظم میں منا مت پر دگا ہے گئے الوں سلمین سے مودود دی کی چینکی افزامات کی مانے میں ہوئی اور وہ تو ہو ہوئی کا مرکز امت کے سامنے آیا جیسے میں گا رہا ہوئی کا ور می گا ہوئی کا در وہ گل گلاب تھرتا ہے ۔ عصمت انبیا عظم می السلام پرایسائی کی تھوں سلمین سے مودود دی کی چینکی ہوئی گا رہا تی تو بی اور دو تلوب حب انبیا عظم میں السلام کے اور سے جھرگانے گھے۔

جب مجراتی فتندا شا اور اس فتند نے معزلہ کے طریق پر چلتے ہوئے اور ان کے اعتراضات

چراتے ہوئے و حید کی آ زیمی حیات انہا عظیم السلام نی القور کا انکار کر ڈالا اور سراری است کو ، چود ہسو سر نرص شین اور منسرین کو امت کے ماہیہ ڈشکلسین کو المت بیضا ، کے مورضین کو ، معونیا ، اولیا ، اور انتخیا ، کو کا فراور مشرک گروانا ، المبید جیسی علم کام کی کتاب نا قائل اعتار قرار دیا ، محد ثین کے اصولوں کو رو تد ڈالا ، اجر شامت کا وقار مجروح کیا اور مجرات میں بیٹھ کر عالم اسلام پر اپنی تو پ سے کفر کے گوئے واشخے شروع کے ، اکا برین ملت کی مجریاں ام جائے کی کوشش کی تو وہ مرد تھند رمیدان میں اتر ا اور مجراتی فساویوں کا ایسا پیچھا کی کہ انہوں تے اپنی بلوں میں تھنے میں بی عافیت جائی ۔

فر رجیت کا نشند بهت بی خطران ک فتر تها جر بظاہر حب صحاب بیٹی کی آ زیمی تھا مزید یہ کہ ایک عظیم الشان شہرہ آ فاق شخصیت کی اولا واس فتدی صرف شکار بی ندبوئی بلکہ سلنے اور وائی بن بیٹی (انسا نله و انسا المسلسد و اجسعون) ان حالات بی اس فتدی مرکو کی بظاہر اینوں سے تکرانا تھا۔ اس بی بر کی بمت اور بالا میں بر کی بمت اور بالا جسے جوصل کی ضرورت تھی ، بیسعادت بھی اس تظیم شخصیت کے حصد بی آئی کراس نے اس کے اس کی اند جرکھا تیوں بی کراس نے اس کے اند جرکھا تیوں بی کرائی کے اند جرکھا تیوں بی کرائی ہے۔ کالیا۔

اس شخص نے جس میدان ہی بھی قدم دکھا نہایت پجو تک چھو تک کر دکھا، جاد واعتدال کو ہاتھ سے نہ جانے ویا، صراط مشتم پر گامزن رہا، اور پھر دیکھتے ہی و کیکھتے اتنا آگے نکل گیا کہ اس میدان کے دوسرے سواراس کی گردیا کو پانا بھی سعاوت جانے گئے اور کیوں نہ جانتے کیونک سیدہی اس کا حق تھا کہ اس کے قدموں کی فاک کوآ کھوں کا مرحہ اس کے نعلیٰ میارک کومرکا تا بی بتایا جاتا۔

بیاقاد و پیش جومیرے قلب کی لوح پر معنزت رئیس السناظرین میشوی کی مجلس کی بر کمت سے جاگزیں ہوا۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا بہ ہو هتا ہی گیا پھرا یک وقت آیا کہ آنش عشق تیز تر ہور ہی ہے مگر اس پر پانی ذالے والا ندر با میرے تایا جان مرحوم الشاکو بیارے ہوگئے

ئے کون بائے صدائے دل کے کس آء شفائے دل وہ جر بیچے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے

اب تو پیرهالت ہے ...

ما ہرچہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم ال حدیث بیار کہ عمرار حی کئم بندہ حضرت تایا جان بینفیا بار بار گذارش کرتا کہ جہلم یا چکوال کے جلسے بی مجھے ماتھ لے جا کیں تاکہ شی بھی ماتھ لے جا کیں تاکہ شی بھی حضرت بینفیا کی دخترت کو جاتے ۔ وجداس کی سیقی کہ عمو ما جہلم یا چکوال کا جلسہ در میان ہفتہ کو جوتا جو کہ برخ حائی کا دن ہوتا۔ سبق سے نانہ حضرت کو برداشت شقا۔ یہاں تک کے جب بندہ کے تایا تحد اسلم مرحوم فوت ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ تو نے جا کرکیا کرتا ہے ہو سبق بڑھ میرا ہم ہے۔ حضرت کی اس تحق کی وجہ سے بندہ حضرت تایاجان کی زندگی میں حضرت قائدا بل سنت بینفیا کی زندگی میں حضرت قائدا بل سنت بینفیا کی زندگی میں دیا۔

شوال ۱۳۲۱ ه ش برسوج کر که حضرت تا با جان پینید کش دم شدی قدم بوی کرنی چاہے ، شاید
کی اضطرابی دو رس کو تسکین ل جائے ۔ چکوال کے لئے عازم سفر ہوا ۔ حضرت تا با جان کے بیخ قاری محمد
معاویہ صاحب بھی میرے ہمسٹر تھے۔ جب ہم مدنی جائے مجد میں پہنچ تو جعرات کا دن تھا اور عشاء کا
وقت حضرت درس کے بعد مصافحہ ہوا حضرت نے خودی پوچھا کہ مولا تا ایمن صفور پینید کے گھرے مہما توں نے
ہوئی۔ درس کے بعد مصافحہ ہوا حضرت نے خودی پوچھا کہ مولا تا ایمن صفور پینید کے گھرے مہما توں نے
ہوئی ۔ درس کے بعد مصافحہ ہوا حضرت نے خودی پوچھا کہ مولا تا ایمن صفور پینید کے گھرے مہما توں نے
ہوئی ۔ درس کے بعد مصافحہ کی جا چکی تھی ۔ حضرت نے جوں بی پوچھا ہم آگے بڑھے اور مصافحہ کیا ،
ہوت کی درخواست کی جو حضرت نے کمال شفقت فرماتے ہوئے منظور فرمالی ۔ اپنے قلب کی سیابی کی
بوجہ ہے اس انعام کی کم بی امید تھی ، دات اس ہولی ، یوں حضرت پینید کے بارے شی سات

مثنك آنست كدخود ببويدند كدعطار

#### حفرت قاضى صاحب كامرتبه

رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد این صفرداد کا ژدی نے ابتدا پی النسیر سلطان العارفین حضرت مولانا احمر کل لا بودی میکنیدے بیت کی حضرت تا یا جان کا شنخ النفیر میکنید کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا واقعہ آپ نے اپنے حالات بھی لکھا ہے جو کہ تجلیات صفود جلدادل کے شروع بھی شائع ہو چکا ہے اور آ حضرت ادکا ژدی کی یاد بھی الخیر کا جوضوصی نمبر شائع ہوا ہے اس بھی ہمارے تا یا جان محترم و محرم پروفیسر میا آنچم افضل صاحب زیرمجد و نے بھی اپنے مضمون بھی تحریز مایا ہے۔

بنده قذ مرر كے طور يراس كوزيب قرطاس كرتا ہے ....



# 13 ( NO 1 XO 1) 2000 LOOK OF CHEELES PA 18 (153 95)

مولا نا افضل صاحب لکھتے ہیں کہ بھائی صاحب بھلیدنے بہب طدام الدین میں دھڑت اا ہوری بھتے: کا بیر بیان پڑھا کہ آنکھیں دوشم کی ہوتی ہیں۔ ظاہر کی آنکھیں اور ہاطن کی آنکھیں۔ جب ال کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو آدمی طال وحزام میں تیز کرسکتا ہے اس پرصاحب قبر کے احوال بھی مکشف ہوجائے ہیں۔ نو آپ پھے سکول کے ساتھیوں کو ساتھ لے کر حضرت کا احتمان کینے لا ہور مہنچ اور حزام وطال بھل ملا کر حضرت کی ضدمت میں چیش کردیے آپ نے حزام وطال بھل علیحہ و علیحہ و کردئے۔ اس وقت

#### لوآب اپ دام مي صيا دآمي

کے مصداق بھائی صاحب حفرت لا ہوری بکٹوکے گرویدہ ہوگئے اور لوبت صرف بیت تک ہی نہ پنچی بلکہ حفرت نے انجیل برنہاس پر مقدمہ لکھنے کا عم صادر فر مایا ،اس آز مائش سے جب کا میاب ہوئے تو حضرت لا ہوری کی تو جہات خاصہ کا مہط بن گئے۔ [الخیر خصوصی نبرم ۲۰۰]

سلطان العارفين حفرت لا ہورى بكتنة سے حفرت ادكا زوى بكتنة كاتعلق مجرا سے مجرا سے ہوتا چلا عمر آپ كا تواضع و عمر آپ نے حضرت لا ہورى بكتنة كى بہت كى عمدہ صفات اپنے اندر جذب كيس، آپ كا تواضع و انكسارى، زہدوتقوى بلم وطم، جرأت وشجاعت، بلند بهتى و وسعت ظرنى ، اعراض عن الدنيا اور احقاق حق ادر ابطال باطل ميں اپنے بيرومرشد حضرت لا ہورى بيكته كى چلتى پحرتى تصویر تھے۔ دات كوسونے سے ادر ابطال باطل ميں اپنے بيرومرشد حضرت لا ہورى بيكته كى جاتى بحرتى قرباتے ميں تو مرت اللہ ورى بيكته كيا كہ حضرت لا ہورى بيكته كے ملفوظات كا مطالعہ كر كے سوتے تھے۔ بھى قرباتے ميں تو مرت لا ہورى بيكته كے عاد ہوں۔

ہمارے شرح عقائد کے سبق میں جوہس جامع المعقول والمعقول تعفرت مولا الشہر الحق سشمیری دامت برکائقم نے پڑھائی۔ حضرت محضیری جب سبق پڑھا چکے تو انہوں نے حضرت اوکا ژوی بہتنا اور حضرت لا ہوری بہتنا اور فرمایا کرا بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضرت لا ہوری بہتنا کہ کا کہ است کوائی آنکھوں سے دیکھا ہے تم ان کی (حضرت اوکا ژوی بہتنا) کی زیارت کرلوشا یہ پھر بہمی نے در جی ۔ ہماری درسگاہ جامعہ خبر المداری میں حضرت تایا جان قدس سرہ کی درسگاہ سے مصل تھی ، میں ویسے تو بھر الشری است چار پائی پر لیٹ کرمجو خواب ہونے تک حضرت کی مصل تھی ، میں ویسے تو بھر الشریح المنظم ہوئے تک حضرت کی درسگاہ معنی نے اور نے اور فرماتے بیدار فرماتے ۔ حموم) حضرت کی مطالعہ میں ہوئے تو پنسل میرے ہاتھ یا ماتھے پر آ ہتہ ہے مارتے اور فرماتے ۔۔۔۔۔۔۔ مطالعہ میں ہونے تو پنسل میرے ہاتھ یا ماتھے پر آ ہتہ ہے مارتے اور فرماتے ۔۔۔۔۔۔۔

### 08 862 743 61 Com Jan 1/3 61 (2025 5/1) 68 (2025 1/3)

بند واکثر مہلی آواز پر می اٹھ کھڑا ہوتا اور سب ہے پہلے جس پیرے پرنظر پڑتی وہ صفرت رکھی المناظرین پکٹیٹو کا ہنتا مسکرا تا پیرو ہوتا۔ آج بھی صفرت بہیٹو کی آواز کی لذت تڑیا تی ہے ۔۔۔۔۔

آیای تھا خیال کہ آٹھیں چھک پڑی آنوکی کی یاد کے کتے قریب تے

آو! کیے تھے برلوگ، کس قدرتی ان میں تواضع اور خود کو نمایاں ندکرنے کا شوق۔ زیمن جیسی تواضع، پہاڑوں جیسی مضوطی، آسانوں جیسی بلحد استی تھی۔اپنے سے دوسروں کو بہتر جھستا، حالانکدان کے باس شخ الشعیر امام لا موری بیٹینڈ کی خلافت تھی۔

ا ما م الاولیاء، سلطان الاتعمیاء حضرت مدنی بیمینو کے سرید خاص حضرت اقدس مولانا سیدا بین شاہ صاحب دامت برکائتم العالیہ کے بارے بی عا جزنے بار باسنا ہے کہ حضرت بار بارامرار کے باوجود بیعت نہلیتے تھے بلکہ فرماتے حضرت قاضی دامت برکائتم کے بیعت ہوجا دعمی سفارش کردوں گا۔

چنا نچہ حضرت او کا زوی برکیٹیٹ نے حضرت مولا ٹا عبدالطلیف جملی نورانشر قد ، کے فرمان پر حضرت قاضی صاحب برئیٹیز کے چشمہ رو مانی سے اپنائسل جوڑلیا اور ہیں ون دوگی رات چوگی ترقی ہوتی گئی۔

کویا سلطان المناظرین کی طرف جب صنرت قا کدافل سنت کی روصانی تو جہات ہوئی تو هنرت کی ترقی برحتی گئے۔ آپ کی روحانیت دو آتھ ہوگئے۔ ایک صنرت لا ہوری کا فیض آپ کے قلب مبارک تک پینچ رہا تھا، دوسرا صنرت فیخ الاسلام واسلمین صنرت مدتی کا فیض بواسط قا کدافل سنت صنرت ادکار دی گوتی رہا تھا۔

حق تعانی عشرت قاضی صاحب برخته معفرت تایا جان برخته اور امارے سب اکا بر کے درجات بلتھ فریا کیں۔اور ہمیں ان کے بخش پاپر چلتے کی قوینی عطافر یا کمیں .... تمنامحتمری ہے تحرتم پیدھولانی CK 1617 1/2 6 2005 JA 1619 17 6 16 16 15 15 15 16 16 16 16 16

### وہ جو بیچتے تھے دوائے دل

م مولا نامخلص عبدالله مهم

جہاں تک مجھے ماد پڑتا ہے اس وقت میری عمر آٹھ سال کے لگ بھگ تھی جب مجھے پہ چلا کہ ہمارے گاؤں بلکسر میں معراج النبی نٹائیڈا کے موضوع پر بعد نماز ظهر جلسہ ہور ہاہے جس میں معزت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب چکوال تشریف لارہے ہیں (حضرت آتے تو ہرسال ہی ہوں مے کیکن مجمعے اس وقت شعور ندتھا) میں معصوم می سوچ لے کراجہا تا میں بیٹھ کیا کہ ابھی کوئی جبہ کلاہ پینے شخصیت نمودار ہوگی اورخوب سرنگا کرتقر میکرے گی ،لیکن میری تمام سوچوں کے برعکس کیاد کھتا ہوں کہ نبایت ساد ولباس میں رومال باندھے ایک مخص مجمع میں سے اٹھ کرمنبر پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں قرآنِ پاک لیا اور سادہ الفاظ میں قرآنِ یاک پڑھ کرتقر مرکرنے لگ ممیا۔ میں نے سوچا کہ جن قاضی صاحب کا اعلان ہور ہا تھاوہ تو شاید تشریف نبیں لائے ان کی جگدیہ بابا تی آ کرتقر ریکر ناشروع ہو گئے ہیں لبندا میں اٹھ کر چلا گیا ہے میری میلی ملا قات تھی جوحفرت اقدس مینیدے ہوئی۔ تو جوں جوں عمر بڑھتی کی عقل وشعور آتا گیا اور حفزت کے ساتھ عقیدت ومحبت بڑھتی جلی گئے۔ میں عقیدت اس وقت عرون پر پیچی جب میٹرک پاس کرنے کے بعد میں فے ١٩٨٣ء میں كورنسن كالح چكوال میں دا ظله ليا۔ ان دنوں كالج میں من تحريك الطلب كى بنيادى ر کھی گئی تھی ۔ اور سی تحریک الطلبہ کا پندرہ روزہ اجلاس ہوتا تھا جس میں حضرت اقد س بہتنیہ ورس ویا کرتے تھے۔ان دروی میں حضرت اقدی ند بہب اہل سنت والجماعت کے بنیاوی مساکل میں ہے ا یک مئلہ پرتنصیل ہے روٹنی ڈالتے اور اس مئلہ میں اہل سنت والجماعت کا ویکر فرتوں کے ساتھ اختلاف بیان فرماتے اور اپنے عقیدہ کے بارے میں قرآن وسنت اور دیگر فرقہ کی کتابوں ہے د لائل بیان فرماتے ساتھ ساتھ و میر فرقوں کی طرف سے اعتراضات کے جوابات بھی ارشاد فرماتے۔ حضرت کے بیان کامیا نداز بڑاعلمی، نہایت آسان، روحانیت ہے مجر پور، ول پر اثر کرنے والا، ولاکل

وبرامین سے لبرین، ول دوز و پر سوز ہوتا جس سے بر نف والا متاثر ہوئ بغیر نہ رہتا، مفرت نے ہم نوجوانوں کی تربیت واصلاح کے لیے جس جانفشانی سے محنت فرمائی وہ حضرت کا کمال تھا۔

ورودوں اور دیم اور کا میں اور کا معمول رہا ہے تھوٹے تھوٹے تصون اور ڈیروں پر چند موز سے بیٹو سے بیٹو نے تھوٹے تھے نہ ماہی ہوتے ۔ نہ کیٹر مجمع کی ۔ ﴿ اِلَّهُ عَلَى اِللّٰ ہُولَ مَا اِللّٰ ہُولَ اِللّٰ ہُولَ اور کا برائے کے ایک خواہش ہوتی نہ فووشائی کی اگر ہوتی ۔ و نیا کی بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے نز دیک چکوال کے ایک و بہات میں عرصہ وراز سے سالا نہ جلسہ ہوتا ہے ۔ دھنرہ سے ضعف اور بیماری کی بنا پر عمر کے آخر سالوں میں بندہ کو اس جلسہ کی زمدواری نبھانا پڑی تو معلوم ہوا کہ آئ تک ان لوگوں نے دھنرت تی کی اور نہ کی ورسرے جماعتی مبلاً کی کوئی خدمت کی ہے۔ اس کے باوجود دھنرے دوسرے جلسوں کی نسبت زیادہ انہاک اور فکر سے ہرسال بذات خود تشریف لے جاتے اور دیگر سبلنین کو تکم فر ماتے اور پوری زندگی کی انہاک اور فکر سے ہرسال بذات خود تشریف لے جاتے اور دیگر سبلنین کو تکم فر ماتے اور پوری زندگی کی سامنے اس کا ذکر نہ کیا ۔ طال کہ جس ایک جس سے ان لک جس سے ایک خور ہوتا ہے۔

A CO

بیاری اور عمر شریف کے اس حصد میں بھی جونمی جھے اندر جانے کی اجازت ملی ، کیا دیکھا ہوں کہ چہرہ انور ہشاش بشاش ہے اور بیاری کا چہرہ پر کوئی اثر نہیں ہے۔ آپ تکیہ سے فیک لگائے ہیشے تھے۔ میں نے مصافحہ کیا۔ حضرت میری طرف د کی کھر کمشکرائے ، میں نے اپنا نام بتایا تو عادت شریف کے مطابق ہاتھ اوپر اضایا اور فرمایا '' میں نے بہچان لیا ہے فیریت ہے۔' میں ایک لھے کے لئے کھڑار ہا کیونکہ گفتگو کرنے اور جیسے کی اجازت نہیں تھی لہٰذا النے قدہ مول پیچھے ہٹا اور پھر دروازہ بند ہوگیا۔ حضرت ہی بہیشے سے آخری ملاقات کا یہ منظر مجھے زندگی بھرنہ بھولے گا۔

ا توار کا دن درمیان ش گزرا۔ سوموار کے وقت انجی اشینے کی تیاری کررہاتھا کہ نون کی تھنی بجی، جونمی میں نے فون اٹھایا تو حافظ سلطان محمود صاحب کی آواز سالی دی، ' مخلص صاحب حضرت بی کی وفات ہوگئی ہے آپ فوراً چکوال پہنچ جا کیں۔

خبر کا سنما تھا کہ دل بھ گیا اور دنیا روٹھ گی۔ ہمت جواب دے گئی۔ کوشش کر کے اٹھا۔ سب سے پہلے حضرت والدصاحب مدظلہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مصلی پر بیٹھے ذکر میں مشغول تھے قریب بیٹھے گیا۔ پوچھنے پر بتایا۔ کہ حضرت بی کی وفات ہوگئی ہاور میں ابھی چکوال جارہا ہوں آپ نے انا لله وانسا الب واجعون پڑھا۔ ایک لباسانس لیا اور فر مایا اعلان کرکے جانا۔ میں نے گاڑی منگوائی اور چکوال کی طرف روانہ ہوگیا۔ راستہ میں آنکھول سے آنسو جاری تھے اور دل بار بار کہ رہا تھا اب میری اصلاح کون کرے گا؟

سے کون ہائے صدائے دل ملے مس سے آہ شفائے دل

وہ جو بیچے تھے دوائے دل ■ دکان این برما گئے

# قائدا السنت عن كى سى يا د گارنگارشات

كهرترتيب! حافظ عبدالوحيد حنى 🌣

تعلیم وتربیت کے حار طریقے

خداوندعالم نے نسل انسانی کی تعلیم و تربیت اور رشد و ہدایت کے لیے دتی نبوت کا جومقد سلسلہ ابوالبشر حضرت آوم علیہ السلام سے جاری فر مایا تھا وہ پھیل دین واتمام شریعت کے ساتھ ساتھ خدا کے آخری نبی سرور کا کنات مجبوب خدا حضرت محمد رسول اللہ ٹاکٹیل کی ذات قدی صفات پرختم ہوگیا۔

آ فحآب نبوت کے رو پوش ہونے کے بعد اشاعتِ اسلام اور تفاظت دین کی خدمت حق تعالیٰ نے استِ محمد بیت تعالیٰ نے استِ محمد سے اللہ ایمان کے سپر دکر دی۔ رسول خدا شاہیا نے اپنے تھیں سالہ زبان کے سپر دکر دی۔ رسول خدا شاہیا نے اپنے تھے۔ سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کے جا بعد تیا مت تک ان فرائن کی ادا ٹیکی علائے دین اور حا لمان شریعت کا مقدس نصب العین ہوگا۔

ہادی عالم مُلٹی نے (۱) تلاوت آیات قر آن (۲) تز کیے نفوں۔ (۳) تعلیم کمآب اللہ (۳) تعلیم حکمت دین کے ذریعیا پی ناخواندہ اور گراوقوم کی اصلاح فر مائی۔''

[ دوسالدروئيدا ديدرسه اظهار الاسلام ١٩٥٥ عن ٢

### فرائض نبوت

آ تخضرت ٹائٹا نے نعلیم دین اورا صلاح امت کے لیے چارتسم کے طریقے اختیار فرمائے۔ حسب فریل آیت ان رکھل روثنی ڈالتی ہے .....

هو اللي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلل مبين .

## \$ 867 \$ \$\$ 2005 its its \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$

تر جمہورہ اللہ ہے جس نے ناخوا ندہ لوگوں ہیں ان ہی ہیں ہے ایک رسول کومبعوث فرمایا جو ان کو خدا کی آیا۔ در الکو خدا کی آیا۔ در حکستِ ان کو خدا کی آیا۔ بڑھ کرسنا تے ہیں۔ اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو آن کی اور حکستِ و بین کی تعلیم دیتے ہیں اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے بڑی کھی گمراہی ہیں جہلا تھے اس آیت نے تصریح کردی کہ بادی عالم ناٹی ہی نے (۱) تلاوت آیات (۲) ترکید نفوس سے اس آیت نے تصریح کردی کہ بادی عالم ناٹی ہی در ایور اصلاح فرمائی۔ (۳) تعلیم حکست و بین کے ذریعہ اصلاح فرمائی۔

حضور ٹُلَیْنَ نے سب سے پہلے اس مگراہ تو م کوقر آن مجید کی آیات سنا کیں جوان کی زبان ہی میں نازل ہوا تھا۔ قرآنی آیات کے ذریعہ ان کومشر کا نہ عقائدا در جاہلا نہ افعال رسوم سے نجات دلائی۔ اپنے فیض صحبت سے ان کے نفوس کو پاک اوران کے قلوب وارواح کوالیمان وعرفان کی روشنی سے منور فرمایا۔

کتاب اللہ کے مضامین عالیہ کی ان کوتعلیم دی اور دین خدا دندی کی حکمتوں کے دروازے ان پر کھول دیئے۔'' [ درسالہ دئیراد ۱۹۵۵ء مفت<sub>ا</sub>]

#### درس گاه نبوی اور اصحاب صفهٔ

'' آنخضرت نگائی پرایمان لانے والوں میں بیل تو کو کی فرد بھی ایسا نہ تھا جوا یمان وعمل صالح کو اُخروی نجات کا ذریع بچھنے کے باوجودا ہے آپ کو تعلیم قر آن اور سنت نبوی کامیتا ج نہ بچھتا ہو۔

سمو ہر ہر صحابی قرآن وسنت ہے استفادہ کرنا اپنی زندگی کامتصود حقیقی جانتا تھا۔ گر اصحاب رسول ش ہے ایک جماعت الی بھی تھی جنہوں نے دینوی ومعاشی ضروریات ووسائل سے کنارہ کش ہو کر بارگاہ نبوت کی حاضر باخی اورعلوم وتی مے حصول کوئی اپنا مخصوص نصب انعین بنالیا تھا۔ درسگاہ نبوی سے طلب کی ہے جماعت اصحاب صفرے نام ہے یاد کی جاتی ہے۔

مسجد نبوی سے متصل ایک جمونپڑ سے بیں اُن کا قیام رہتا تھا۔ کسب معاش کی فکر سے وہ آزاد ہتے ۔ لیکن ■ سبے کارنہیں تھے۔ بلکہ کارنبوت اور وراثرتِ علم کی عظیم ؤ مدواریاں انہوں نے قبول کرلی تھیں۔وہ مخزن نبوت سے ان جواہرات کوجمع کررہے تھے جنبوں نے قیامت تک اہل اسلام کو بالا مال کرنا تھا۔

درسگاہ نبوی کے ان مخصوص طلبہ کی معاشی ضروریات کی کفالت ان اصحاب رسول کے میر دیتھی جن کو حتی تعالیٰ نے مالی وسعت عطافر مالی تھی اور جومحبت نبوی اور علوم وتی ہے استفادہ کرنے کے ساتھ مہاتھ زراعت وتجارت وغیرہ کے کاروبار میں بھی مشغول رہتے تھے اور ان کا بیکسب معاش تقویت وین اور اعانت مجاہدین کی ضرورت کی نیت ہے تھا۔ 0 868 10 0 000 de 200 de 200 20

ان کے نزو کیے کسب مال ذریعہ مقصود تھا نہ کہ خود مقصود یہ جیسا کہ انڈر تھائی نے اُن کے اس کمال دین کی خود نجردی ہے۔

رجال لا تفهيهم لجارة ولا بيم عن ذكر الله اقام الصفرة وابناء الزكوة.

مین 'ووا پیے مرد میں کہ تمارت آورفرید وفر وطت اُن کوؤ کرا لی اور نماز اورز کو 1 ہے مافل نبر کر تی ''

یہ و دمفت کا ملہ ہے جو سحابہ کرام گو حضورا کرم تڑھٹے کی تعلیم و تربیت دجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ان کے قلوب پر محبت حق مالب آ چکی تھی۔ان کے دہائے مشر کا نہ تصورات سے خالی ہو چکے تقے ان کی رومیں حلاوت ایمانی اور ذکر المی سے لیریز ہو چکی تھیں۔

مجوب خدا ترتیل کم محبت نے ان کے قلوب کوغیر اللہ کے تعلق سے آزاد کردیا تھا۔

امحاب رسول ترجیم نے حسب استعداد آفاب نبوت کے فیوض وانوار سے اقتباس کیا اور باقی امت کے لیے نجوم ہدایت ثابت ہوئے۔

رحمت للعالمين ترقيم كامحاب كے ليے سب برائضوص انعام بيقا كدان كا زير كى بى بى الن كرقيك بى بى الن كرقيك بار شامندى الن كرقيك با برعام النيوب خدانے أن كو جنت كى بشارت اورا بى رضامندى كى سند عطافر مادى۔ درضى المله عنهم و درضواعنه (الله أن ب راضى بوگيا اوروه الله براضى كو ماصل نيم اور بوگي ) اور باشبه بيشرف و فضيلت امت محمد بيش سوائے سحابہ كرام شكائيم كا و ركوو غاتم النبين تراثيم كى حقيقت به ب كه برصحاني كا كمال كمال كمال تنون كائل بورى اور مربر محاني كا وجود غاتم النبين تراثيم كى نبوت كا ايك مستقل معروب - و درسالدوريداو درسا كهارالا سان م ١٩٥٥ مني ا

#### ايك معلم كونفيحت

معلوم ہوا ہے کہ آپ طلب کو بہت مارتے ہیں۔ یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ بچ ں کولنا کر ؤیڈے ان کے پاک کے کمووں پر مارتے ہیں اور وہاں نشان بھی پڑتے ہیں۔ بیسئلے تقوق العبادے تعلق رکھ ہے اور شرعا استاد کو مارنے کا حق بی نہیں۔

(۲) على في كبيس پر حاتما كر يحيم الامت حفرت مولانا اشرف على صاحب تمانوى بينيه تماند بحون كي مينيه تماند بحون ك كه درسه ش اس معلم قرآن كوطلبه كه ساسنه كان بكروائ تقد جنبوں في ظلبه كوزووكوب كيا تمارش عمو ما بيدوا تعديمان كرتا رہتا تما ليكن اس دند كى كانفرنس بھيں ٢٦ ــ ١٢٥ محرم ١٣١٩ هر لا بود کے ایک پروفیسر صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ جو عالم بھی ہیں اور جامعہ اشرفیہ ہیں پڑھاتے ہیں۔ وہ میرے پاس ہینے رہے۔ انہوں نے جلسہ می تقریر بھی کی تمیں۔ ان کی میرموجود کی ہیں قاری شیر محمد صاحب (لاہور) نے بتایا کہ جن کو حضرت تھانوی مکتوبے نے طلبہ کے سامنے کان بکڑوائے ۔تھے وہ ان پروفیسر صاحب کے داواتھے۔ جن کوخلیفہ انجاز الحق کہتے تھے۔

و مطلم قرآن بھی تھے۔موذن بھی تھے۔اور مبمانوں کو کھانا کھٹانے کی خدمت بھی ان تے پر دتھی۔ حضرت تھانو کی نے جب کان پکڑنے کا حکم دیا تو بلاخوف انبوں نے پکڑ لیے۔اور اس وقت چھوڑے جب حضرت تھانو کی کیسیونے کان چھوڑنے کا حکم دیا۔

میں نے احباب سے کہا کہ یہ ہے اصلاح نئس۔اور کمال یہ ہے کہ انہوں نے کوئی تا گواری ظاہر نہیں کی ۔اورحسب سابق خد ہات انجام دیتے رہے۔

(۳) آپ جوبجوں پراس طرح تشد دکرتے ہیں تو آپ کی انسانیت بگڑی ہوئی ہے۔اور در ندگی کی صفت عالب ہے۔اور میری دیا نقدارانہ رائے یہ ہے کہ آپ تعلیم قرآن کا سلسلہ بالکل ترک کردیں۔اور کوئی دوسری طازمت یامزدوری کرئے زندگی گذاریں۔

اگر آپ ای طرح پہلے بھی تشد د کرتے رہے ہیں تو بجائے ثواب کے آپ نے حقوق العباد کی خلاف ورز کی کرکے گناہ اکتھے کیے ہیں۔سابقہ گناہ ہے تو بہ کریں۔

> اور ظالم کی مددحسب ارشاد نبوی مرتبی اس بے باس کے ہاتھ کوظلم سےروک و یا جائے والسلام

غادم الل سنت مقبر همين خفراريد في جامع مسجد فيكوال ١٩٩٨ ون ١٩٩٨ و

#### دین مدارس کی ضرورت

جس طرح انسانی بدن کے لیے اغذیہ دادویہ کی ضرورت ہے۔ای طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ انسانی قلب دروح کودینی علوم وشرمی اعمال صالحہ کی حاجت ہے۔

بغیردین کے مسلمان زندہ نہیں روسکا۔ مسلمان کا دنیادین سے علیحد و ہوتو سراسر ہلاکت ہے۔ حقیقاً انسانی ساری زندگی کی تہذیب واصلاح ہی کے لیے پرورزگار عالم نے انبیائے کرام جیج کے ذریعہ ویٹی علوم وقوانین نازل فرمائے ہیں۔

# (870 ) ( (2005 de 30) ( (2005 ) ( (2005 ) )

اگر ارض فاکی ہے انسان اپنی ہمت وکوشش کے مطابق طرح طرح کی فعیس حاصل کر لیتا ہے۔ تو قرآن مجید اور احاویث رسول سوئیڈ میں مجی اس کے لیے ایسے فزائن وفر فائز محفوظ ہیں جمن سے وہ اپنی بساظ کے مطابق معنوی اور اخروی نعیتوں ہے دامن مجرسکتا ہے۔ اگر ویٹی وشرقی علوم زندہ ندر ہیں تو ویٹ محض تصور وضال بن کررہ جائے۔

### دارالعلوم د ي<u>و</u> بند

اس آخری دور زوال میں جبکہ انگریزوں نے مسلمانوں کی قوت وعظمت پامال کر کے متحدہ بندوستان پر اپنا بورا عاکمانہ تسلط عاصل کرلیا تھا۔اکا ہرعلاء نے دینی علوم وا عمال کی حفاظت کے لیے اسلامی مدارس کی بقاء کوئنیمت سمجھا۔

جیتہ الاسلام قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتو ی قدس سرۂ نے دارالعلوم و ایو بندگی بنیاد رکھی۔ دیو بندأس وقت کے صلحاء داولیاء کا سرکز توجہ بن گیا تھا۔ دارالعلوم نے ہزار وں علاء فضلاء پیدا کیے جنبوں نے اکناف عالم میں کتاب وسنت کے انوار کو پھیلایا۔جس سے شرک دیدعت کی ظلمات کا فور ہونے لکیس۔ اردئیداد ۱۹۵۵ء)

#### دارالعلوم ديوبندكي عظمت

دارالعلوم اب اسلامی و نیا بی کسی تعارف کامحتاج نبین ربا۔ حسب ضرورت ما بنامہ دارالعلوم دیو بند سے بی چندسطریں درج کی جاتی ہیں جو دارالعلوم کی صحیح عظمت پر کافی روشنی ڈالتی ہیں۔

د ہو بند صرف کی ایک لٹریچر ،ایک رسالہ،ایک اخبار ایک ادارہ،ایک مرکز اور اس کی چند شاخوں کا نام نیس ۔ بلکہ وہ روح ہے جس نے گذشتہ سو برس میں ایشیاء ، بورپ ،اور افریقہ کی وور دراز تک بستیوں میں ایک دینی زندگی اسلامی روح ۔ صالح کر دار ۔ ایک صاف شفاف و بینت ۔ ایک ند منے والا جذبہ۔ فکست ندکھانی والی ہمت اور آ کے بڑھنے والا حوصلہ پیدا کیا ہے ۔''

وازدومالدرونداده ١٩٥٥، ص٠١٦

دین کی سلامتی سنت کے بجالانے میں ہے

ارشادامام ربانی مفرت مجد دالف ثانی شخ امد مر بندی \_

اس وقت بدعات کی کشرت کی بعبہ سے جہان دریائے ظلمت کی طرح دکھائی دیتا ہے۔اور اس دریائے ظلمت میں سنت کی قبل قلیل روشی تاریک درات میں چیکنے والے جگنوؤں کی طرح محسوس ہوتی ہے۔
اور بدعت کا عمل اس ظلمت کوزیادہ اور نورسنت کو کم کرتا ہے۔اورسنت پڑمل کرتا اس ظلمت کو کم اور نورکوزیادہ کو کرتا ہے۔ پس جو چاہتا ہے بدعت کی ظلمت کو بڑھائے اور جو چاہتا ہے سنت کی روشی کوزیادہ کرتا ہے ،وسنت پڑمل معمول زندگی بنالیں۔الخ ( کمتوبات بحدد دفتر دوم کمتوبہ ۲۳)

إسالاندروئيد<del>ا</del>وه ١٩٥٥ وص ٢]

#### علماء ومجد دين امت

'' محابہ وظفائے راشدین کے زمانہ میں تو اسلام علم وکل اور قوت وشوکت کے اعتبار سے سب
اویان باطلہ پر غالب تھا۔ اس کے بعد اگر چہ وہ عرون کی حالت باتی ندری تا ہم ہرز مانہ میں علائے حق
اور وارجان رسول ساتھ ، عازیاں اسلام اور مجاہرین امت نے اسلام کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش
کے سلاطین کے ظلم وعد وان کے خلاف ہر زمانہ میں مرفروش علائے ربانی صدائے حق بلند کر کے دارور من کو تعول کرتے رہے۔

اگر کسی کھر وزندیق نے امت جس علی واعقادی گراہی پھیلانے کی کوشش کی تو علائے فق نے اپنی علمی وعملی قوتوں کو عمامت حق جس صرف کردیا فقتها و وجمته دین منسرین ومحد ثین مبلغین وصوفیائے کرام نے ہرز ماند جس حسب ضرورت کتاب وسنت کی بی مختلف صورتوں جس علمی وعملی واضاتی وروحانی خدمات انجام ویں۔ امام اعظم ابوضیفہ بول یا امام شافعی ،امام خزالی ہوں یا علامہ رازی مولانا روم ہول یا جنیم بغدید بغدید بغدید بغدید بغدید بغدید بغدید بغدید بغدید بغدادی ، قطب الاقطاب شخ عبدالقادر جیلانی ہوں یا خواد معین الدین چشی اجمیری ،امام مبائی مجدد الف عائی ہوں یا حصلت خالی ہوں یا حصلت الف عائی ہوں یا حصلت خالی بغدید مصلحین عمل سے جس جنہوں نے اپنی علمی وروحانی قو توں سے مجوب خدا مراجعین میں سے جس جنہوں نے اپنی علمی وروحانی قو توں سے مجوب خدا مراجعین میں سے جس جنہوں ۔

وازروئدادمالانده ١٩٥٥م ٨]

مقام فكر

آیت (رمنی الله معظم ورضواعد .....الله أن سے رامنی ہوگیا الله سے رامنی ہوگئے ) کی روشی

میں یہ تیجہ نکالنا کیومشکل نہیں ہے کہ حرب کے ان گراہ انسانوں کوظلمت کفروشرک سے نکال کر ایمان
وجدایت کی روشی میں لانے کا جو کامیاب طریقہ حضور ہادی عالم ناتیکم نے اختیار فرمایا تھا وہی طریقہ
قیامت تک اصلاح امت کے لیے مفید ہوگا۔ اعتقادی وکملی امراض کا جوعلات بھی طریق نبوی کے خلاف
ہوگاس میں بجائے شفاء کے بلاکت ہوگی۔

رسول کریم بڑی ہے نوگوں کو پروردگار عالم کی تو حیدادرعبادت کی طرف دموت دی اوراس دموت کا ذریعہ تن برائی ہے نوگوں کا دریعہ تن بیات کا مقدس کام تر آن تھا۔ قرآن نے اپنے انجازی اثرات سے بڑے بڑے تا نقین کو مطبح کرلیا۔ قرآن بی وہ نیز شفا تھا جس نے صدیوں کے امراض شرک دکھر کا ازالہ کردیا۔ قرآن پاک کا عملی نمونہ رسول ضدا مؤلیل کی ذات اقدی تھی جس نے اپنے اطلاق کر بیانہ ،انوار نبوت اور فیوش و برکات سے براروں تھوب وارواح کو اپنی طرف جذب کرلیا۔ ضدائے کا نکات کے بعدموشین اولین ،مباجرین وانصار کے لیے مجوب خدا نہ تھا ہی کی ذات بی مجوب ومطلوب تھی۔ حضور مؤلیل کی سنت بی ان کے لیے رضا کے الی کا نشان تھی ۔ اور حق بی کے کے حضور مؤلیل کی ذات بی تیا مت بھی کا ان ایمان کے لیے حصول جنت اور مضامندی باری تعالی کا ذریعہ سے ساطاع سندی باری تعالی کا دریو سے ساطاع الملد قرب ومعیت ، انس ومیت خداد می و فیرہ مدارج عالی بغیراتباع رسول سامندی باری تعالی موسی سے بوتو میری اطاع الملد قرب ومعیت ، انس ومیت خداد می اندی میں سے بوتو میری انتیام کرو۔ اللہ تم سے میت کریں گا

پس كتاب الله اورسدى رسول الله خاتفانى دىن دايمان كااصل سرچشر بـ

# (873) 10 (m 203) ( according ( 202) 10

محله طیب لا الدالا الله محدوسول الله به كامغيوم وغلامه ي الله تحالى كى توحيد كمنانى جوعقيد ... ونظريه يوگاد ومرامر باطل اورآ خرت عن مغراب البرى كا باعث بوكار

اورسنت مصطفوی مزهم کم خلاف جونگی شمار کا دو بدعت و جبالت اور آنایل خسران جوگار ذکر وفکر اورتصوف وسلوک کی وی منازل مقبول جی جوسنت مبارک کے خلاف نه به دوں پا

[ازردئيراد مرساطية رايسندم ١٩٥٥ مي٦]

آئينهوفا

ایک طرف رحت المعالمین خاتم انتھی حضرت محرر سول الله مینید کی نیش یافتہ جنتی تماعت محابہ کرام ہے کہ دب العلمین خاتم انتھیم شمان سے رامنی ہوئے اوران کے لیے جند تیار رکھنے کا واضح اعلان فرما دیا ہے۔ دوسری طرف وولوگ بیں جواس جنتی جماعت کے خلاف اپنامشن جاری رکھے ہوئے بیں۔ ہم نہ مسلم لیگ کے حاقی بین ندایم آرئ وفیرو کے۔ ہم سب کواس آئینہ وفاش و کھنا چو بیس سیاس المقارب کے ماجی بین ندایم آرئ وفیرو کے۔ ہم سب کواس آئینہ وفاش و کھنا جو اس المشار ہو یا حزب اختلاف علاء ہوں یا مشارکتی ہے جیس سیاس کی لیڈر ہوں یا وانشوران قوم ۔ حزب افتد اور پارٹی کا تحفظ کررہے ہیں۔ یا جنتی ساج منتی کے بروگرام میں شامل ہے۔ بیا عند محالیہ بیات کی قرآنی عظمتوں کا شحفظ کو ندگ کے بروگرام میں شامل ہے۔

وما علينا الا البلاغ

#### &&&&



# معتدل مزاج عالم دين

ع مولانا قارى ظفرا قبال صاحب

بندہ کومع چندر فقا ہ جج کے لیے جانا تھاسنر ہے قبل معنرت کی زیارت کا شدید داعیہ تھا۔ ساتھ جی معنرت کی ناسازی طبع کی سلسل فہریں ال رہی تھیں۔اس لیے ہمت نہ ہوتی تھی کہ بغیر چینگی ا جازت کے حاضر ہوکر باعث بار خاطر ہوں۔

محرّ م مولانا جمیل الرحمٰن صاحب کو کہدر کھاتھا کہ اجازت لے کرمطلع فریا ٹیم لیکن حضرت کی بیاری شدید ہوتی مخی بالافر حضرت نے اپنی غائباند دعاؤں کے ساتھ اجازت سفر فریائی کہ یس آپ کے لئے دعا کروں گا۔ آپ میرے لئے! ہم نے اول جملہ کوفنیمت جانا ہاتی کیا ہم اور کیا ہماری دعا تیں۔

کمہ کرمہ پہنچنے کے بعد مدر سرصولتیہ (یادگار مولانا رحمت اللہ کیرانوی بہنینے) پراچا تک نظر پڑی را اور اردس کے استحد مدر سہ زیادت کا شوق ہوا۔ دوسر کیا تغیر کے دن احتر اپنے رفیق جمح مجسل احمد صاحب کے ساتھ مدر سہ حاضر ہوا۔ مولانا مفتی شیر مجد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ملتے ہی اس حادثہ فاجعہ کی خبر سائی صدر کی انتہانہ رہی کے کوئر وری جانا ہو۔ ان کی جدائی سے ایہا ہی صدر مہ ہوتا ہے۔ تقریب ہم کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرات سی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرات سی ایک مطالعہ سے مخفی نہیں۔ ہارے لیے ان پروفات رسول وارثان انبیاء کا وجود ہی نعت عظلی ہے۔ ان کا و نیا مطالعہ سے مندوں کے لیے جو قیامت ہر پاکر ہے گا۔ وہ بالکل ظاہر ہے اللہ تعالی حضرت سید می مدر سے میں عطرت تعالی حضرت سید کی حضرت تعالی صاحب کی خد مات دینے کو قبول فرمائے۔ اور ان کے جاری کر دو مشن کوتا و ہر ہم خدام کو حضرت تاضی صاحب کی خد مات دینے کو قبول فرمائے۔ اور ان کے جاری کر دو مشن کوتا و ہر ہم خدام کو حاری رکھنے کی قوثی عطافی ماہ سے گا۔

الله يث جامع حنية على اسلام جهلم الم

حضرت بہتینا ایک ایسے خاندان کے چٹم و چراغ تنے جونام وزید کساتمہ مجاہدہ ہے بھی آشا تھا حضرت کی زندگی میں بھی بیصفات ہمیشہ جملکتی تھیں۔ حضرت کے والد ماجدا یک ثقة عالم اور مناظر تنے اور جرائت ہمت میں اپنی نظیر آپ تنے ان کا لقب شیر پنجاب تھا۔ مرزا قادیاتی کے ساتھ مقد مات لڑے اور اسے عدالتوں میں ایباذیل کیا کہ اس کی نظیر نہیں گئی۔ ان مقد مات کی کاروائی ''تازیا نہ عبرت' کے نام سے مطبوع موجود ہے۔ اس طرح رافیضوں کے خلاف ایک لاجواب کتابتے مرفر مائی جس کا سمجے جواب تے سے مشعد سے نہ بن بڑا۔ اس کا نام'' آ قباب ہدایات'' ہے۔

حضرت قاضی صاحب کواند تعالی نے زور قلم عطا مفرمایا تھا جس مسئلہ پر بھی قلم انھایا لا جواب تکھا اور اہل حق اور اہل حق اور اہل حق کی جا اور اہل حق کی جسے کہ دور فض میں امام اہل سنت مولا نا عبدالشکور تکھنوی بہتینے کی تحقیق کوعقا کدا ہل منت اور دوشیعہ میں آخری تحقیق جانا جاتا ہے اور آپ کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے۔ آپ ان کے سیح جانشین ثابت ہوئے اور وکا است اہل سنت والجماعت کا حق اواکر کے امام اہل سنت ہے ۔ روشیعہ پر آپ کا لئر بچرا کی بہت بڑا ذخرہ ہے۔ موجودہ والجماعت کا حق اواکر کے امام اہل سنت ہے نے ان پرتر جمانی کا حق اوافر مایا۔

#### فتندمودودبيت

مودود یت دراصل شیعیت کی ذیلی شاخ ہے۔جس کے فتذ ہونے کا ادراک سب سے پہلے حضرت مدنی بھیجہ سے قلب باصفا نے فرمایا اور' مودود کی دستور وعقا کد کی حقیقت' کے نام سے ایک تماتِ تحریر مرفرانی بھیجہ نے فرمائی سالوہ ازیں آپ کے مکتوبات شریف بیل خاصامواداس پر موجود ہے۔ حضرت لا ہوری بہتیجہ نے بھی ' کا خلائے حق کی مودود یت سے ناراضکی کے اسباب' نائی ایک رسالہ تحریفر ما کر امت کو اس فتر سے بچائے۔حضرت قاضی صاحب ان دونوں حضرات سے چونکدرو حالی فیش پانے والے تھے اور ساف پر اعماد کال رکھتے تھے۔ آپ نے مودود دی کا ایسا تعاقب فرمایا کہ ان کی بنیا دوں بھی زلزلہ بپاکر دیا۔مودود ی کال رکھتے تھے۔ آپ نے مودود دیت کا ایسا تعاقب فرمایا کہ ان کی بنیا دوں بھی زلزلہ بپاکر دیا۔مودود کی کھا جھٹی جھٹی بھٹی محاسبہ، وغیرہ الی تحقیق کت تحریفر ما تمیں کرآئ تک ان کو اعتاد کی نگاہ ہے دیکھا جا تا ہے۔ چنانچے مولانا گھر یوسف بنوری بہتیز نے الاستاذ المودود کی بھی اس کرآئ تک براغتاد فرمایا ہے۔

#### خارجیت، یزیدیت

گزشتہ صدی کا ایک فتنہ جواگر چہ نیانہیں تھا۔ تاہم جس بیرا یہ بیس ظاہر ہوا تھا۔ یقینا نیا تھا۔ وہ خار جیت اور مزیدیت ہے۔اس کا نیاروپ جونکہ ردر وانض تھا اس لیے بہت ہے لوگ میح العقیدہ مجی ان

حيات انبياءكرام

میں است مرف قائل بی تاہیں ہے۔ ہم کے در کا تھی مسئلہ مقیدہ حیاۃ الانجیاء مانیا ہی ہے۔ ہس کتام اہل سنت مرف قائل بی نہیں ہی ہے۔ ہس کتام اہل سنت مرف قائل بی نہیں ہیں ہے۔ ہس کتام اہل سنت مرف قائل بی ان کے بلکہ پورے شدہ دے ماتھ شب ہی ہیں۔ انہوں نے جہاں معزل کے باتی معنا کہ کار دکیا وہاں ان کے نظریا نکار حیات کا بھی بخو نی رد کیا ہے۔ وار العلوم دیج بندے محرض وجود میں آنے کے بعد اللہ تعالی ہے اور مجد و محرف ایسی ہے ہوتا ہے۔ وار العلوم دیج بندی شب دین ایسان ہیں جھوڑا جس کی آ میاری ندی کہ جواور کوئی فتر ایل نہیں جواؤر ہی ہے اور مجمی ایک اوارہ اس نے کوئی شعبد دین ایسان ہیں جھوڑا جس کی آ میاری ندی کہ جواور کوئی فتر ایل نہیں ہواجس کے مراقع ایا ہوا ور انہوں نے اس کی سرکو کی ندفر مائی ہو۔ اس لیے آتی الحضے واللہ برفت اگر کسی ہے فوق محسوس کرتا ہے تو وہ صرف مالم کے دیج بندی ہیں۔ بلکہ دور ماضر کے مالات نے تو ہیں خابت کیا ہے کہ عالم کو اپنا حریف جاتا ہے تو وہ صرف عالم دیج بندی ہیں۔ دور ماضر کے مالات نے تو ہیں گار کردگی دکھائی ۔ بلکہ جول ایک بزرگ کے کہ اس وقت مسئلہ حیاۃ الانہیا ، کوزندہ رکھنے والے آگر کوئی ہیں تو بھی حدمت کا حزاج فتنوں کے بارے ہیں وہ دھرت قاضی صاحب اور ان تھا۔ برفت کوفتہ جاتا کی تو میں مفاور کے گار اس وقت مسئلہ حیاۃ الانہیا ، کوزندہ رکھنے والے آگر کوئی ہیں تو محدمت قاضی صاحب اور ان تھا۔ برفت کوفتہ جاتا کی تو مسئلہ حیاۃ الانہیا ، کوزندہ رکھنے والے آگر کوئی ہیں تو مصرف علی حزاج فتنوں کے بارے ہی صلح خوات تھا۔ برفت کوفتہ جاتا کسی مفاور کے لیے بمی صلح نہ کی ۔

اصلاح الناس كالحريق كار

الفرتعالى في انبياء الجله كى بعثت اصلاح عامد ك في قرمائى بـ ان كى محنت كامحور انسان

جوا کرتے ہیں چیزیں نہیں ہوا کرتیں کہ انسان کو اسٹل السافلین سے نکال کر ایسی رفعت و بلندی کا مالک ہوا کرتے ہیں ہوا کرتیں کہ انسان کو اسٹل السافلین سے نکال کر ایسی رفعت و بلندی کا مالک بنایا کہ وہ درتک ملائک بن گیا۔ ہمارے دھزیت بھیٹ نے طریقہ نبویہ کے مطابق اپنے کام کا آغاز اصلاح الناس سے فر مایا۔ اعتدال کے ساتھ ایسی جبد مسلسل کی کہ اس کے نتیجہ میں رسم ورواح بلکہ شرک و بدعات میں پڑے ہوئے انسان تو حیدوسنت کے علمبرداد بن گئے۔ یا اللہ مدد، ۔شان رسائت زندہ یا داور خلافت راشدہ دق چاریار نگائی کے مبارک اعلانات ان کی زبان برآ مجے۔

دفاع صحاببه متحافظ

حضرت کاسب سے بڑا کارٹا مدد فاع صحابہ ٹھ کئی ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے بہت ہے لوگوں سے لیا اور بہت ی جماعتوں نے بیکام کیا۔ ہمارامشن ان کی ٹاقدری کرٹائیس ہے کیکن میرامقصودیہ ہے کہ جس اعتدال سے آپ نے وفاع صحابہ ٹھ کئی کافریضہ سرانجام دیا ہے وہ یقینا آپ ہی کا حصہ نے ذلک فضل اللہ یونید من بیشاء آپ کی محت ہے توگوں کے ذہنوں میں صحابہ کرام ٹھ کئی کاد ٹی مقام بیٹھا اور اس کی اہلہ یونید من بیشاء آپ کی محت ہے توگوں کے ذہنوں میں صحابہ کرام ٹھ کئی کاد ٹی مقام بیٹھا اور اس کی اہلیت پیدا ہوئی کہ وہ حضرات قرآن وسنت ، دین اسلام کی بنیا واور نجوم ہوایت ہیں۔ حق وصداقت کی علامت ہیں۔ ان کی احتاج کے بغیر کوئی راہ داست نہیں یا سکا۔

اس مثن کی اہمیت کے پیش نظر عمر کا کثیر حصدا می مقدس مثن میں صرف فر مایا ہے۔ آپ کی کو ٹی تحریر و تقریر کوئی مجلس اس و کر خیر سے خالی نہ ہوتی تھی۔ بلکہ اس مثن کو جاری رکھ کر بقول بیٹنے الحدیث موالانا عبدالحق صاحب مجیشیا مت پر عائد فرض کفا ہے اوا فر مایا ہے۔

اس مشن کو اپنا اور هنا مجھونا بنائے رکھا۔ یہاں تک کہ خالق حقیق سے جالے اور بقول مولانا عبدالرحمٰن اشرفی کہ حضرت عبدالقاور رائپوری بُولِیْد کی زبان مبارک سے آخری کلمہ بدلکلا تھا کہ جس نے وفاع صحابہ جھنچ کیا وہ کامیاب ہوا۔

#### اتباع سلف بييهة

دھزت کے کام کی رعنائی اور کمال یہ ہے کہ اپنے تمام مشن میں اتباع سلف کا دائمن نہیں چھوڑا۔ سلف کے سلک کو ہمیشہ حرز جان بنائے رکھااوراپنے اکابر کے اعتاد کو بھی تھیں نہیں پہنچائی۔

حضرت مدنی جینید نے آپ پر جواعماد فرمایا تھا آپ نے آخر دم تک اس کی لاج رکھی اللہ تعالیٰ حضرت کے متوسلین کو آپ کے تعش پر چلتے کی تو فیق نصیب فرمائے اور خلد بریں میں اللہ تعالیٰ آپ کو درجات عالیہ نصیب فرمائے۔ آمین 8 878 10 (\$2000 do 6010) (\$ COLUMBA) (\$ C. 165.)

# ميچھ ياديں.....پچھ باتنيں

ك مولا ناصوفي محد شريف صاحب

حضرت اقدیں کے ساتھ رفاقت کی ابتداء ۱۹۵۹ء میں ہوئی۔ جز ل محمد ابوب کے دور میں حضرت قائد الجی سنت بُریّنینا اور حضرت مولا نا عبداللطیف صاحب جبلی برینیا، جعیت علیائے اسلام کی طرف سے ضلع میا توالی اور بھکر کے دورہ پرتشریف لائے۔ پہلا پروگرام برنولی شہر میں ہوا۔ جس میں حضرت قاضی صاحب موسلة اورحضرت جملى صاحب موسلة في البيخ خطاب مي الوكول كوجعيت علمائ اسلام مين شامل ہونے کی دعوت دی۔ اور مختلف مسائل پر خطاب فر مایا اگلی میج نوال جنڈ انوالہ تشریف لے گئے، جہال حافظ عباس صاحب کی محد میں جلسہ عام ہوا۔ جس میں حضرت قاضی صاحبؓ اور حضرت جبلمی صاحبؓ نے خطاب قرمایا اور لوگوں کو جمعیت میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ رات کا قیام جنڈ انوالہ علی ہی فرمایا۔ حضرت قائد اہل سنت نے مج کو درس قرآن یاک دیا۔ ناشتہ کے بعد دریا خان کے لیے روا گی ہوئی۔ دریا خان شمر میں جامع مبحد گلز ارمیں جلسہ عام ہوا حضرت مولانا شخ غلام کیمین صاحب جو کہ گلز ار مجد کے خطیب تھے۔ حضرت قاضی صاحب بیشاہ کی قیام گاہ پرتشریف لائے اور عرض کیا۔ حضرت یہال مئله حیات الغی پر خطاب ندفر ما کی ۔ کیونکہ ہمارے شہرکے اندراس مئلہ برکوئی بحث ندہے۔ بین کر حضرت قاضی صاحب بریشی نے فریایا جارا کوئی ارادہ مسئلہ حیات النبی مُنْآثِیُمُ بیان کرنے کا نہ تھا۔ کیونکہ آپ روک رہے ہیں۔اس لئے اب ہم سئلہ حیات النبی ضرور بیان کریں مے۔ قائد اہل سنت حضرت قاضى صاحب بين في المنتاب على ميني عن مناه الله عن المناه الله المناه الله المناه المنا جلسه انتهائی کامیاب ہوا عوام بزے خوش ہوئے۔ رات کا قیام بھی دریا خال میں فرمایا۔ رات کو بندہ نے حفرت قاضی صاحب برسینه کی خدمت میں بیعت ہونے کی درخواست پیش کی۔ آپ برسینیانے فرمایا کہ کلور کوٹ جو جانا ہے وہاں بیعت ہو جانا اسکلے دن دار الحد کی بھر میں پروگرام ہوا۔ بھر سے کلور

\$ 879 PA \$ 2005 Leville \$ \$ 2005 Leville \$

کوٹ تشریف لائے۔ دفتر جمعیت علائے اسلام میں قیام فر بایا۔ بندہ نے بھر بیت ہونے کی ورخواست کی۔ حضرت نے فر مایا آپ حضرت مولا نا احمر علی لا ہوری صاحب سے بیعت ہوجا کیں۔ لیکن بندہ اس وروہ میں حضرت سے بہت ہتا ہوگا او انہوں وروہ میں حضرت سے بہت متاثر تھا۔ میں نے حافظ محمطیب صاحب کلورکوٹ والوں کو واسطہ بنایا تو انہوں نے بیعت کے لیے حضرت سے میری سفارش فر مائی۔ ہمارے پر ذور اصرار پر حضرت نے فر مایا وضو کر کے مبتر میں بیعت کے مبتر میں مجد میں آ رہا ہوں۔ وفتر کے ساتھ ہی مبتر تھی ۔ پچھ دیر کے بعد حضرت مبد میں تشریف لے آئے۔ میرے ساتھ راؤ مصوم علی اور دیگر اصحاب بھی تھے۔ حضرت نے ہمیں بیعت میں تشریف لے آئے۔ میرے ساتھ راؤ مصوم علی اور دیگر اصحاب بھی تھے۔ حضرت نے ہمیں بیعت فر مایا۔ میت خرایا۔ حضرت سے تعلق کی ابترا اس دور میں ہوئی۔ اس سے پہلے بندہ آزاد خیال کا مالک تھا۔ بیعت ہونے کے بعد دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ حضرت سے تعلق کی ابتراء سے لے کرد فات تک آپ کے ہرتھم پر لیک کہا۔ ہردین اور دیوی معاملات میں حضرت سے مشورہ کے بعد آپ کے تھم کے مطابق قدم اضایا۔

فریل میں حضرت قائد اہل سنت قاضی صاحب بینیا ہے رفاقت کے چند اہم واقعات جو میرے ذہن میں محفوظ ہیں۔ بیان کروں گا.....

ب چکوال حاضری

جھے حافظ محمد طیب صاحب نے مدرسہ نور ہدایت کی بنیاد رکھنے کے سلسلہ میں حضرت قاضیؓ کی خدمت ہیں بھیجا۔ ہیں مدنی میحد چکوال ہیں حاضر ہوا۔ مدنی مجداس وقت جھوٹی ہی پرانی میحد تھی۔ یہ 190ء کی بات ہے۔ میحد کے ساتھ ہی دو جرے سے ایک جرے ہیں حضرت کی رہائش تھی۔ اس وقت حضرت کی دوسری شادی نہ ہوئی تھی۔ میحد شین حافظ صاحب نے سرانجام دیتے تھے اور امامت کے فرائفن سرانجام دیتے تھے۔ ہیں نے حافظ صاحب نے برائج ہوں کو پڑھاتے ہیں۔ حافظ صاحب نے برائے کہ حضرت اوھروال تھر وال تشریف لے گئے ہیں۔ یہ تصبہ چکوال ہے (۱۳/۳) کلویمٹر دور تلہ گنگ روڈ پر ہے۔ ہیں حضرت کو ملنے کے لیے اوھروال پہنچ گیا۔ اوھروال حضرت بھینے کی ہمشیرہ رہتی تھیں، حضرت بھینے ہے۔ ہیں حضرت کو ملنے کے لیے اوھروال پہنچ گیا۔ اوھروال حضرت بھینے کی ہمشیرہ رہتی تھیں، حضرت بھینے ہے۔ میں حضرت کو ملنے کے لیے عنایت فرما کی مقصد بیان کیا۔ جھی یا دہے۔ حضرت نے ای وقت گھر مویاں چکوال سائسکیل پر تشریف لائے وہاں جناب سے تفصیلی بات ہوئی۔ حضرت نے فرمایا می میکوال جلومیں وہیں آگئے۔ ہیں رہا ہوں۔ حضرت کے بیش آگئی۔ ہیں کہ کورکوٹ ہیں ایک بڑا مدرسہ حسینے جو ہے۔ تو دوسرے مدرے کی ضرورت کیے پیش آگئی۔ ہیں

CHANDER CHESTER CHANGE CON CONTRACTOR نے عرض کیا کہ چھے ساتھی مدرسد دہمیہ کی انگلامیہ سے ناداض ہوکر دوسرے مدر ہے کی بنیادی و کھ رہے یں۔اس پر معزت نے فر مایا۔ اگر ایما ہے تو گھر میں نئے مدے کی بنیاد رکھنے کے لیے کاور کوٹ جبل جاؤں گا۔ دوسائتی درسے بن پڑھائی شروع کردیں۔اگراخلاص بواتو کام چان رہے گا۔ مدنی سجد بھی مغرب کی نماز اواکی مفرب کی نماز کے بعد حصرت جرے میں تشریف لے آئے ۔ کمانا آئمیا۔ جمعے میلم نیں کہ کھانا معزت نے کہاں سے متکوایا۔ اس وقت جرے میں معزت کے صاحبزادے قاضی ملہور الحسين صاحب بحي موجود تق بم في لركها ما كهان كمان كاس على دودهاورايك گاس میں پانی تھا۔ میں نے کھانے کے دوران پانی پنے کے لیے گاس کی طرف ہاتھ بر حایا۔ تو آپ نے فرمایا آپ کے لیے دورہ ہے۔ آپ مہمان ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے برتن دھونے کی کوشش كى ـ تو حضرت في منع فريايا ، اوركها كه برتن ميرا بينا ظبور الحسين دهوئ كا ، بحررات كوسوف كريلي مجرے میں ایک ی جار پائی تھی۔ جس پر معزت رات کو آرام فرماتے تھے۔ ایک جار پائی معزت نے پڑوی ہے منگوائی اپنے صاحبز اوے ہے فرمایا کہ جب محمد شریف نمازے فارغ ہوجائے تو ان کو جار پائی پرلنا دینا اورخود معجد میں نیچے سو جاتا ، دوران ملاقات ان واقعات پر جھے پر اتعجب ہوا کہ دنیا میں ایسے ہیر مجى من بوايك ادني معمان كااتنا كرام كرت بي-

بلند پایه کمی مخصیت

حضرت باند پایے کے متل ، پربیز گار اور ولی بیں۔ لیکن کوئی بری ملی شخصیت نہیں ہیں۔ کیونکہ بندہ نے حضرت باند پایے کے متل ، پربیز گار اور ولی بیں۔ لیکن کوئی بری ملی شخصیت نہیں ہیں۔ کیونکہ بندہ نے علا ہے کرام کی شعلہ بیان تقاریر بن رکھی تھی اور ہار ۔ حضرت کے بیان سادہ سادہ ہوتے تے۔ حضرت کاضی صاحب ایک مرتبہ در ساؤو بدایت کلورکوٹ کے سالا نہ جلسہ پرتشریف لائے ۔ تو دن میں حضرت کا ظہر کے بعد بیان ہوا۔ اس جلسہ میں بری بری شخصیات مولا نالعل حسین اخر ، مولا ناسید گل بادشاہ صاحب، صوبہ سرعد اور حضرت مولا نا معجد العزیز صاحب رائے بوری وغیرہ تشریف لائے ہوئے تے۔ مادب، صوبہ سرعد اور حضرت مولا نالعل حسین اخر کوعرض کیا۔ انہوں نے قرمایا کہ حضرت قاضی صاحب میں بیشن کے ہوئے ایک کیا۔ انہوں نے قرمایا کہ حضرت قاضی صاحب میں بیشن کے ہوئے ایک کیا۔ انہوں نے قرمایا کہ دھنرت قاضی صاحب میں مظہر حسین کے دیں۔ اس طرح فرد آفرد آتما م شخصیات کو درس کے لیے کہا کیا۔ لیکن سب کا موقف تھا۔ کہ دھنرت ید تی وحمۃ الله علیہ کے ظیفہ حضرت قاضی مظہر حسین کے جو تے

بوتے ہم ورس ویے ب جرات نہیں کر مکتے۔ چانچ حضرت نے سے کوایا مشکل اور وقتی درس ایک علم ہے کرام کی بچھ میں تو آیا۔ گرعوام کچھ سکے۔ درس کے بعد حضرت مولانا عبدالرشن صاحب محروی صاحب کھڑے ہوئے اور فربایا کہ آج تو فر مختے ہی جیران اور مششد رہوں مجے کے کس شخصیت نے درس قر آن پاک ویا ہے۔ اور فربایا میں اور حضرت قاضی صاحب مد گلا ویو بند میں اکشے پڑھتے رہے ہیں۔ میں حضرت اس وقت تصوف کے آخری در ہے بدفائز ہیں۔ مولانا موکوی صاحب کی آٹھوں سے آئیں کے درس قران ہے۔ مولانا موکوی صاحب کی آٹھوں سے آئی سے میں جین ہے۔ مشرت اس میں ہے۔ میں ہے۔ میں جین ہے۔ مشرت کی میں میں جو جا کی ۔ یہ آپ کے لیے شہری وقع ہے۔ حضرت قاکمالی سنت بہیں کے ورس کے بعد میراشیہ با ارباء اور حضرت کے ملمی درس کے بعد میراشیہ با ارباء اور حضرت کے ملمی متام کا تمان وہوا۔ میں موجودا کھڑ لوگوں نے حضرت کے ہتھ بر بیعت کی۔

#### حضرت کی وعد دو فا کی

ایک دفعہ بندونے کلور کوٹ کے لئے حضرت کو دعوت دی۔ حضرت نے تاریخ خایت فرما دی۔
مقررہ ہم ریخ پر چکوال سے میانوالی تشریف لائے اور میانوالی سے بذر بید ٹرین کلور کوٹ تشریف لائے اور میانوالی سے بندر بیٹ کلور کوٹ اسٹیٹن پر حضرت کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ جب حضرت اسٹیٹن پر اتر ہے تو حضرت کو شعرت کو شعرت کو شعرت آپ کو حض تکلیف تھی۔
میٹ دین رفعارت میں بائے پر حضرت کو شم لے کر آئے۔ اور ہم نے موض کیا حضرت آپ کو اطلا می نہیں دے سکتا تھا۔ (اس وقت نملی فون کی سہولت عام نہتی ) اس لئے میں نے سوچا کہ و ندو خلائی نہ ہوتو چلا آپا۔ تعلیم محد اور لیس کے مکان پر قیام رہا۔ اور کیم صاحب کا حضرت سے گہر آتھاتی ہے۔ کیم صاحب نے علائ فرمایا تو بخوالی شدت کم ہوتی ۔ رات کو حضرت نے خطاب فرمایا اور مین کو درب قرآن پاک دے کر پکوال تو بخار کی شدت کم ہوتی ۔ رات کو حضرت کی دعد و قائی۔

#### جود وسخاکے مالک

حعنرے قائد اہل سنت بھیرے کی ایک مرتبہ ہوئٹ رشید یہ بھکر کے سالا نہ جلسہ پرتسر ایف ورنی بھی۔ آپ چکوال سے میانو ان تشریف لائے اور میانوالی سے بذر بعید زین بھکر تشریف لائے۔ درمایا ہا تشر کلورکوٹ کا ریلوے اشیشن آتا تھا۔ ہم معنرت کی آمد کی اطلاع من کرمیج کا ناشتہ جائے وغیرہ لے کراشیشن حضرت مولانا خدایار صاحب صلع بھر بھر کیے خدام اہل سنت کے مرکزی میلنا تھے۔ سخت بیار ہو گئے۔ اس بیاری میں چندروز بعدد نیا ہے رخصت ہو گئے۔ انقال کے وقت ان کی عمر تقریباً ہم سال تھی۔ ورثاہ میں 87 بیچے اور ایک بووجیوڑی مولانا کے انقال کے بعد حضرت ان کے گھر تشریف لائے۔ یہ تقریباً ۱۹۸۵ء کی بات ہے۔ حضرت نے مولانا کھدایار کی قبر پر حاضری دی۔ اور لواحقین سے تعزیت فرمائی ۔ جھے سے بو چھا کہ متو فی کے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ میں نے عرض کی حضرت ان کے دو بھائی فرمائی ۔ جھے سے بو چھا کہ متو فی کے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ میں نے عرض کی حضرت ان کے دو بھائی پڑواری ہیں تریب ان شاہ اللہ بچول کو سنجال لیس مے کوئی پر بٹانی والی بات نہیں ہے۔ حضرت نے قرمایا کہ کوئی کی کا بھائی نہیں ہے مشکل حالات میں ۔ حضرت نے فرمایا مولانا کے بچول کا فرچہ ہم بھیجیں گے کہ کوئی کی مادہ دی بھیجیں گے ان شاہ اللہ اس کے بچول کا فرچہ ہم بھیجیں گے ان شاہ دالیار کی بوہ کودی۔ اس کے بعد مسلس 10 سال مولانا خدایار کی بوہ کودی۔ اس کے بعد مسلس 10 سال مولانا خدایار کی بچوہ کودی۔ اس کے بعد مسلس 10 سال

ای طرح ہماری جماعت کے مرکزی نعت خواں اور شاعر جناب صوفی عبد المجید خدا می صاحب بیار ہوئے ۔ جو تقریباً ایک سال بیار رہے۔ حضرت نے ان کی بیار کی پر و تقد و تقد سے تقریباً مجموعی طور پر ۳۵ ہزار روپے میری معرفت خدا می صاحب کو پہنچائے۔

ای طرح مولا ناعبدالحمید صاحب فاروتی جن کا انقال غالبا ۱۹۹۵ء میں ہوا۔ ان کے جنازے پر حضرت تشریف لائے۔ آپ کے جما نے جوالا ناعبداللطیف صاحب جملی نے جنازہ پڑھایا۔ اور حضرت قاضی صاحب بینی نے اپنی موجودگی میں فاروتی صاحب کو دفن کیا۔ آپ آخر تک قبر پر تشریف فرما رہے۔ اور اپنی باتھوں سے قبر پر مٹی ڈائی۔ کیونکہ فاروتی صاحب سے حضرت کا بڑا پیار تھا۔ فاروتی صاحب کی پرورش اور تربیت مصرت نے خووفر مائی۔ وہ ایک مخلص جماعت عالم تھے۔ انہوں نے جماعت

## OK HAID OK THIN THE OK THEN OK THEN TO

ک نشرواشا عت بی بہت کام کیا۔ انگدان کی ملفرت فرمائے اور ور جات ہاند فرمائے۔ مرت نے فاروق صاحب کے بچوں کے لیے ماہانہ اللہ مفرت کی وفات کے فاری صاحب کی جاری ہے۔ اس طرح خداجانے کتے فریب کھرائے ہوں کے ۔ جن کے مفرت نے ویلینے جاری بعد بھی جاری ہے۔ اور یہ وظا تف مفرت کی وفات کے بعد بھی جاری وساری ہیں۔

### خلاف شریعت کام پر برہمی

و مره اساعیل خان میں آئین شریعت کا نفرنس منعقد ہو گی ۔ جس میں لا کھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ علاقہ فیرے تباکلی سردار قافلوں ک شکل میں ڈھولوں کے ساتھ آئے ۔ جلے گاہ میں آ کر ڈنگ ڈ انس بھی کرتے رہے۔ کانفرنس کی کاروائی شروع ہوئی۔ کانفرنس میں جمعیت علائے اسلام کے تمام قائدین موجود تے۔ معزت قاضی ساحب می شرید ہوئے۔ معزت کی تیام گاہ جلسے مقام سے کانی دور تھی۔ جب حضرت کو یہ ہتایا گیا کہ قبائلی سردار ڈھولوں کی تاپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ اور جلساگاہ میں خنک ڈانس میمی کیا۔ اور اخباری نمائندے مقررین کے فوٹو لینے رہے۔ تو اس پر حضرت نے بہت افسوس اور دکھ کا اظہار کیا۔ کا نفرنس سے آخری خطاب مفرت قامنی صاحب کا ہوا۔ خطاب کے لیے حضرت جب استنج ر پہنچ تو اخباری نمائندے فوٹو لینے کے لیے آ مے برحے تو حضرت قاضی ما حب نے ا بینے چیرہ مبارک پر پر دہ ڈال لیا۔ اور شیج سیکرٹری کو بلایا۔ اور فر مایاان اخباری نمائندوں کو کہہدو کہ میری فوٹو لینے کی کوشش نہ کریں۔ لیج سیکرٹری نے لاؤ ڈسپیکر پر اعلان کیا۔ کہ پنجاب ہے آئے ہوئے جارے بزرگ معفرت قاضی مظبر حسین ،خلیفه معفرت مدنی " کی کوئی ا خباری نمائنده فو نولینے کی کوشش نے کرے ۔ پیر حفرت كا علم ب- حفرت سيكر رتشريف لائ اور خطاب شروع فرمايا - سب سے بہلے علائے كرام كو حمية فرمانى - اور فرما يا يجى آئين شريعت الأو ك ملك يس كدؤهول فكرم إب - جلسكا ويس فلك وانس مور ہا ہے اور اخباری نمائندے علائے کرام کے فوٹو لے رہے ہیں یبی آئین شریعت کے نمونے ہیں۔ خدا کے بندو! آئی بھی بات نہیں کہ سکتے کر فوٹو ٹریعت میں حرام ہے۔ کہ ماری فوٹو نہ لیں ، اس کے یا وجود اگر کوئی فو ٹولیٹ ہے تو بیان کا جرم ہے آپ تو بری الذسہ و جاکیں کے۔اس کے بعد آپ نے آکین شريعت كحوالي تنصيلي فطاب فرمايا

#### احتياط كاعالم

قائدالل سنت بكتنظ نه من مجدكو وسيع كرنے كے ليے جنوبي مكان كا سوداكيا اور بيان بھى ان كو دے ديا۔ اتفاق ہے ما لك مكان فوت ہو كيا۔ اس كے بيج نابالغ اور يتيم تھے۔ حضرت نے وہ مكان داپس كر ديا۔ جبكہ متونی کے دار ثان نے كہا كہ ہم اس پرخوش بيس كہ مجدكو وسيع كريں۔ اور بيمكان لے ليس كين حضرت نے فرمايا كہ ہم اس مكان كوشر عائبيں لے سكتے كونكہ متونی كے بيج نابالغ بيس ، بيتھا حضرت كى احتياط كا عالم ، حضرت نے فرمايا كہ ہم اس جيونی مجديس گراره كرليس مے ليكن نابالغ بيتم كا حضرت كى احتياط كا عالم ، حضرت نے فرمايا كہ ہم اس جيونی مجديس گراره كرليس مے ليكن نابالغ بيتم كا مكان اس بيس شامل نہيں كركتے۔

#### تبليغي كأوشيس

ایک مرتبہ قائم اہل سنت میشید بی والا کے سالا نہ جلسہ پر تشریف لائے۔ بھول کرروزی بلی پر انز علام حرتبہ آگے نارووالی بلی پر انز ناتھا۔ روزی بلی پر ایک بیلدارے ملاقات ہوئی۔ انھاق سے وہ بیلدار حضرت کا حرید تھا۔ وہ بہت خوش ہوا کہ اللہ نے حضرت کی ملاقات و زیادت جگل بیابان میں کرادی۔ حضرت نے اس سے کہا میں نے پی والا جانا ہے۔ تو بیلدار نے کہا حضرت پی والا کے لیے آگی بلی پر انز نا تھا۔ جو بیبال سے تقریباً میں مسئل ہے۔ بیلدار نے حضرت سے دریافت کیا کہ آپ سائمیل چلا لیسے تھا۔ جو بیبال سے تقریباً میں جواب دیا بیلدار نے حضرت کو اپنی سائمیل دے دی۔ چنانچ دھرت نے میں ؟ حضرت نے اثبات میں جواب دیا بیلدار نے حضرت کو اپنی سائمیل دے دی۔ چنانچ دھرت نے سائمیل پر سوار ہوکر ۱۳ میل خواب دیا بیلدار نے حضرت کو اپنی سائمیل پر سوار ہوکر ۱۳ میل خواب دیا بیلدار کے ایک ان طرح حضرت نے وہاں حضرت نے وہی بیابیا۔ وہال سے ہم حضرت کو اونٹ پر سوار کر کے پی والا لے گئے ای طرح حضرت نے وہی بیابیا۔

بے نفسی کی انتہا

ا یک دفعہ ہم نے سالانہ ٹی کا نفرنس میں حضرت کو کلور کوٹ دی۔ جو تحریک خدام اہل سنت کے ذیر اہتمام تھی۔ جب ٹی کا نفرنس کے اشتہار شائع کیے گئے۔ اشتہار میں حضرت کے نام کے ساتھ اہام اہل سنت لکھ دیا گیا۔ جب ہم نے اشتہار چکوال جیجا تو حضرت نے امام اہل سنت پردوشنائی چھیرکو چکوال میں اشتہار لگوائے۔ اور ججھے خط لکھا کہ آپ کو کس نے کہا میرے نام کے ساتھ امام ذہل سنت لکھیں؟

ميرے زديك تو امام الل سنت ايك بى ميں مولانا عبدالككورالعنوى صاحب مولانا (الموس يد بكر میرے نام حضرت کے جو خطوط تھے وہ مولا نامجر یعقوب ہرنولی والے مطالعہ کے لیے لیے گئے۔ ان میں بيغط بھی شامل تھا عرصہ دراز ہو کمیا انہوں نے مجھے وہ مطوط واپس نہیں کیے ، حال ہی میں مولا نامحمہ ایتقو ب صاحب كا انقال ہو كيا ہے اللہ تعالى مغفرت فرمائے اور ور مات بلند فرمائے امين ) چنا نجيد هغرت من كانفرنس ميں تشريف الے يہ مجھ سے پھرور يافت فرمايا كرميرے نام كے ساتھ آپ نے امام الل سنت کیوں لکھا؟ میں نے عرض کی کسی اشتہار پر لکھا ہوا دیکھا تھا اس لئے میں نے بھی لکھ دیا۔ آئندہ ایسا نہ ہو گا\_حفرت ائى تعريف يى كى كواك لفظ بھى نہيں كينے ديتے تھے \_ بدم الغة آرائى نہيں \_ بلك بہت سے واقعات اس برگواه بین -ای طرح ایک دفعه قائدایل سنت بهینه ۱۹۹۷ میں جنڈ انوالہ منطع بحکرتشریف لائے۔ پیر حضرت کی ہمارے علاقے میں آخری تشریف آوری ثابت ہوئی۔ پھر بوجہ علالت تشریف نہ لا سكر جلساكاه سے مجھ فاصلے پر حضرت كى قيام كا وتحى معجد بي عبد الجيد خدامى في حضرت كى شان بي لقم شروع کی۔ ابھی پہلامصرع بی پڑھا تھا۔ کہ حضرت تک آواز پہنچ منی۔ حضرت نے اسی وقت مولانا فرزندعلی صاحب کو بھیجا کہ اے منع کر ومیرے متعلق نظم نہ پڑھے بلکے خلفائے راشدین کی شان میں نظم برمے۔ چنانچ مولانا فرزندعلی صاحب نے آگر خدامی صاحب کوشع کردیا۔ اور فرمایا که حضرت نے مظم دیا ب كد ظفائ راشدين كى شان يس ظم پرهى جائ د فدائى كى نقم ك بعد معزت في شان محاب پر خطاب فرمایا۔ اور اپ وعظ میں بھی فرمایا کہ آپ میری تعریف میں مچھ ند کہا کریں بلکہ محابہ کرام رفاقیہ، خلفائے راشدین بنافیُا اورشانِ رسالت نگافیُلم رِنظمیں پڑھا کریں۔

#### ابل حكومت كوتنبيه

جزل ضیاء الحق نے ملک من آیک مجلس شواکی بنائی۔ چنا نچہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب شہیدگی ا قیادت میں آیک وفد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور شواکی میں شامل ہونے کی ورخواست کی ۔ لیکن حضرت نے شواکی میں شامل ہونے سے معذرت کر لی اور فر مایا کہ اگر میں شواکی میں شامل ہوا تو میر ہر بہت سے دین کام رہ جائیں گئے۔ میرا جزل صاحب کو سلام کہدویں۔ اور شکر بیادا کردیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ ظفر اللہ خان تا ویا کا اختال ہوا۔ اس پر جزل ضیاء الحق کا اخبارات میں بیان آیا۔ کہ اللہ ظفر اللہ خان کی معذرت کرے' اس پر حضرت قاضی بیات نے شدیدا حتجاج کیا۔ اور مدنی جد چکوال میں جعد € 886 € € € 2005 MANES € EXELLERES A € CLUB

کے موقع پرایک قرار داوندمت منظور کرائی۔جس کی اشاعت پورے ملک میں کی گئی۔قرار داد کامتن یہ قا ''جزل ضیاء الحق صاحب نے ظفر اللہ خان قادیانی کے بارے میں منفرت کے الفاظ کہ کرایک عظیم جرم کیا ہے کسی کا فرکے بارے میں منفرت کی دعا کرنا شرعامنع ہے۔ جزل صاحب اس پر توب استغفار کریں۔اور پوری قوم سے معافی مانگیں''۔

## حضرت جهلمي ومبلية كاعقيدت

ایک مرتبه حضرت قاضی صاحب بیشید اور مولا ناجهلی بیشید صاحب و بره اساعیل خان کے دورہ پر تشکیل میں ہوا۔ اس وقت حضرت جعیت تشریف لائے ، بندہ بھی ہمراہ تفا۔ و برہ اساعیل خان شہر میں ایک پر دگرام ہوا۔ اس وقت حضرت جعیت سے الگ ہو چکے تقے۔ و برہ کے علاء نے ملا قات کی۔ اور علاء کے اتحاد کی بات کی۔ تو جواب میں مولا نا جہلی گئے فرمایا کہ ہم نے تو ان کو (حضرت قاضی صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا) برد امان لیا ہے۔ جس کا بی مقابات برتشریف لے جس کا بی وگرام موئی زئی شریف میں ہوا۔

#### ذاتی مراعات قبول ندکیس

قائدا الى سنت حضرت قاضى صاحب بين الله الكيم يدكرا بى سة شريف لائے - حضرت سے

الم قات كى ، اور عرض كى كه حضرت بين آپ كے ليے انگلينڈ سے گاڑى لے كر آيا ہوں - قبول فر ماليس 
ليكن حضرت نے فر مايا بھائى بجھتو گاڑى كى ضرورت نہيں ہے - ہمار سے پاس جماحت كى ويكين موجود

ہے جہال ضرورت برقى ہے ہم اس بر سفر كر ليتے ہيں - آپ اس گاڑى كو اپنى ضرورت ميں استعمال كر

ليس - اس ساتھى نے كافى اصرار كيا - ليكن حضرت نہ مانے - وہ ساتھى مجور ہوكر چلا كيا - اس ساتھى نے ليا تھا - رقم

گاڑى كو فروخت كر كے رقم حضرت كو بھتے دى - اور لكھا كه حضرت ميں گاڑى آپ كے ليے لايا تھا - رقم
ادسالى خدمت ہے، آپ كو اختيار ہے - آپ بيرقى جہال چا ہيں فرج كريں -

حضرت قاضی صاحب کے پاس ایک مرتبہ کچی سائفی آئے ، بندہ بھی مجلس میں موجود تھا، انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ کے لیے ایک اچھا سا مکان بنوا دیے ہیں اس ننگ مجگہ میں (حضرت مدرسر تعلیم النساء بی میں رہائش پذیر تنے۔ اور آخر دم تک ای مدرسہ کے ججرے میں قیام فرمایا) آپ کی صحت فراب ہوگئی ہے آپ کوایک کھلا مکان تقمیر کرا دیے ہیں، حضرت نے انگار فرمادیا اور فرمایا کہ میں تو بیہاں عارضی طور پر رہائش پذیر ہوں میراا بنا مکان گا وَں میں موجود ہے۔اس لیے مجھے مکان کی ضرورت نہیں ہے۔

#### دارالعلوم ديو بندكا صدسالها جلاس

دارالعلوم دیو بند میں صدسالہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں پاکستان کے ان علاء کو دعوت دی گئ جو دار العلوم دیو بند سے فارغ ہوکر آئے تھے۔ اس صدسالہ اجلاس میں قائمدائل سنت حضرت مولا نا قاشی مظہر حسین صاحب بیشن کو بھی دعوت دی گئی۔ جانشیں شخ بدئی محضرت مولا ناسید تحد اسعد بدئی مدخلا کے اصراد پر آپ و یو بنداس صدسالہ اجلاس میں شر یک ہوئے حضرت کا تعارف مود ودی صاحب کے نام جو مطل چیشی کھی گئی۔ اس حوالے سے کرایا گیا کہ پاکستان سے کھلی چھٹی کے مصنف حضرت مولا نا قاضی مظہر حسین صاحب تشریف لائے ہیں اس اجلاس کے موقع پر آپ جیة الاسلام حضرت مولا نا محمود الحس صاحب اسیر مالیا، شخ العرب والحج مصنوب مولانا سید حسین احمد بدئی سے کھرارات پر حاضرہ و ہے۔

#### حضرت کی فراست

قصبہ بہاری تخصیل کلورکوٹ بین شیعدادرائل سنت کے درمیان ایک مناظرہ طے ہوا۔ فریقین کے درمیان مناظرے کی شرائط بھی ہے ہوگئیں۔ لیکن شرائط بھی المی تشخ کے المی تشخ کی طرف سے مناظرے کی مشنوفی کا اعلان ہوگیا کیونکہ مناظرے کی تاریخ طے ہو بچکی تھی۔ اہل سنت کی طرف سے مناظر مولانا عبدالتار صاحب تو نسوی ہے اور اہل تشخ کی طرف سے مولوی اسائیل مناظر تھا۔ جب تو نسوی صاحب نے سنا کہ مناظرہ منسون ہوگیا ہے انہوں نے ابنا پردگرام ملتوی کرویا اور مطمئن ہوگئے تو نسوی صاحب نے سنا کہ مناظرہ منسون ہوگئے تو نسوی صاحب نے تو نسوی صاحب تو نسوی صاحب تو نسوی مقردہ تاریخ پر کلورکوٹ تشریف لائے۔ تو ہم تو نسوی مقردہ تاریخ پر کلورکوٹ تشریف لائے۔ تو ہم تو نسوی مقردہ تاریخ پر کلورکوٹ تشریف لائے۔ تو ہم تو نسوی صاحب کو جمعیت علائے اسلام کی جیب بی قصبہ بہاری لے گئے۔ اس مناظرے میں خان محمد صاحب کم ترجی تھے۔ وہ ہماری جیب کے قریب آئے اور بچھ سے دریافت کیا کہ بھے اساعیل شیعہ مناظر آؤے پر بیٹھے تھے۔ وہ ہماری جیب کے قریب آئے اور بچھ سے دریافت کیا کہ بھے بہاری لے جو نمی ہم بہاری لے چو ہماری جیب کے قریب آئے اور بچھ سے دریافت کیا کہ بھے بہاری لے گئے۔ اس مناظرہ منسون کردیا تھا۔ اس کھی اللے تشخ نے اس کھیل شیعہ مناظرہ منسون کردیا تھا۔ اس وقت قائدائل سنت تی جوام اور علاء جران رہ مجے ۔ کہ انہوں نے یعنی اہل تشخ نے قراست نہ مناظرہ منسون کردیا تھا۔ اس وقت قائدائل سنت تی جوام کویا وآئے کہ اگر قاضی صاحب کی ہے فراست نہ مناظرہ منسون کردیا تھا۔ اس وقت قائدائل سنت تی جوام کویا وآئے کہ اگر قاضی صاحب کی ہے فراست نہ مناظرہ منسون کردیا تھا۔ اس وقت قائدائل سنت تی جوام کویا وآئے کہ اگر قاضی صاحب کی ہے فراست نہ مناظرہ منسون کردیا تھا۔ اس وقت قائدائل سنت تی جوام کویا وآئے کہ اگر تا تھا۔ اس وقت قائدائل سنت تی جوام کویا وآئے کہ اگر تاقص صاحب کی ہے فراست نہ فراست نہ مناظرہ منسون کردیا تھا۔ اس وقت قائدائل سنت تی جوام کویا وآئے کہ اگر تاتھی صاحب کی ہے فراست نہ مناظرہ منسون کردیا تھا۔

ہوتی تو آج بم ذات در سوائی کا مند دیکھتے ، کیونکہ حضرت کے عظم کے مطابق ہمارے مناظر حضہ ہے علامہ عبدالت ارصاحب بہنچ ہوئے تنے ، مناظرہ تو نہ ہو سکا کیونکہ اللی تشیخ شرائط میں بہنے بوئے تنے ، مناظرہ تو نہ ہو سکا کیونکہ اللی تشیخ شرائط میں بہنے بوئے تنے ، مناظرہ ہو گا۔ اللی تشیخ میدان میں ندآئے۔ ہمارا بہاری میں ایک تاریخی طے بوچکی میں انجی شرائط پہلے طب ہو چکی میں انجی شرائط پہلے ماناظرہ ہوگا۔ اللی تشیخ میدان میں ندآئے۔ ہمارا بہاری میں ایک تاریخی جلسہ ہوا۔ جس سے حضرت مولانا تو نسوی صاحب نے فطاب فر مایا اور دوران تقریر فرمانے کے کہ مولوتی اساعیل کوتو ہمارے صوفی محمد شریف ما دب فودا پی جب میں لے کرآئے ہیں تا کہ مناظرہ ہوجائے۔ اور دورد دکا دورد ہوبائی ہوجائے۔ اور دورد کی فراست میں نسی آر ہا اور میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ چنا نچہ حضرت قاضی صاحب کی فراست کی مراست کی میں متاسب کی فراست کی مراست کی میں متاسب کی فراست کی مجہ سے اللی سخت کے ایمان بی محمد الی اور شید کی مراسامتا کر تا پڑا۔

#### خلاصدكلام

قائد المل سنت معزت مولانا قاضی مظهر حمین رحمة الله علیہ کان حالات و واقعات سے معزت کی شخصیت نکھر کر سامنے آتی ہے بیاتی کے بیں۔ خدا جانے ایسے مزید کتنے واقعات ہوں گے؟ ہمارے معزت بہت کی صفات اور خصوصیات سے متصف تھے۔ معزت بلند پاید خطیب بھی تھے۔ نامور مصنف اوراد یہ بھی تھے اور شاع بھی تھے۔ جود دوسخا کے مالک ، افلاق کے پیکر، شجاع و بہادر و با بدر زاہد، داوح کے کرائی ، سلف کانمونہ، غرض تمام صفات سے متصف تھے۔

حضرت کا اپنا ایک مزاج تھا آپ باطل فرقوں کے خلاف کی بھی قیت پر اتحاد کرنے کے لیے تیار نہ سے ۔ حضرت جب تک جمیعت سے واسط رہے باطل فرقوں کا تعاقب فرماتے رہے۔ پھر خدام اہل سنت کے اپنے سے باطل فرقوں کی تعافر میں شد لائے ۔ چاہ کے اپنی کو خاطر میں شد لائے ۔ چاہ اپنوں کو بھی ناراف کرنا پڑا گر مسلک دیو بند اور غرب حق المل سنت والجماعت کے عقائد ونظریات کا بھیٹ تحفظ کیا۔ اور اپنے غرب حق پر سب کچے قربان کر دیا ہمارے حضرت مجددانہ کر دار کے حاص تھے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ حضرت ہمیں جومشن وے گئے ہیں ہم اس پر صدق دل کے ساتھ کار بند رہنے کا عبد کریں اور حضرت کی روز ہے ہے وعدہ کریں کہ ہمیشہ تا دم آخر آپ کے مشن کی بیروی کریں کے۔ اور اپنے مسلک تقیدے پر کوئی آئی نیا آئے دیں گے۔ اور اپنے مسلک تقیدے پر کوئی آئی نیا آئے دیں گے۔

الله تعالى جمارے حضرت كى مغفرت فرمائے ، ان كو انبيا و خلفائے راشدين اور سلف صالحين كى معيت نصيب فرمائے - آمين بعورمة سيدالمعر سلين

## فلندرا نهصفات

كي مولا نا حافظ مح شنيق معاحب

قائدالل سنت، پیرطریقت، واقف اسراد ورموزشریفت، دیس الانتیا محافظ مسلک علائے وہا بند، متعلم اسلام ماہر علایہ وتعلیہ فی الشائخ امام الل سنت وکیل صحابہ بینظیم حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب بینظیم (ظیفر بحازی الاسلام حضرت مولانا سید حسین اجمد نی بینظیم) کی شخصیت محتاج تعارف مہین الشر تعالیٰ نے جوآپ کو اعلیٰ مقام ومرتبددیا ہوہ مجمد جسے کوتاہ کی مجمد سے بہت بالا ہاوراس کا تحریم میں اطلاح کرنا مشکل ہے۔

آپ کی سب ہے اہم صفت تقوی تھی جس کی نظیر المنا مشکل ہے جس کی ایک مثال ہے ہے کہ پائی ا جسی چیز بھی آپ مدرسہ سے تبیس استعال کرتے تھے بلکدا ہے ذاتی معرف کے لئے پائی الگ دوسری جگہ ہے آتا تھا پائی جسی چیز جس بیا حقیا لا تھی تو دوسری چیز وں کے متعلق خود ہی انداز ولگا یا جا سکڑا ہے آپ کتی احتیاط کے مالک تھے ادراس وصف جس آپ کتے متاز تھے۔

ىدى جامدىر بىياتكهارالاسلام، چكوال

والرقع ما الله المسلمة من المراقع والمراقعة المراقعة الم

آپ آخر تک حضرات اکابرین دیو بند کے مسلک پر مضبوبلی سے قائم رہے اور اسے سمجماتے رہے - یجی استفامت علی المسلک کے تصوصی وصف بلکہ ممتاز وصف کی بدولت علماء دیو بند کا اصلی مسلک محفوظ اورا فراط تفریط سے یاک رہا۔ (زحسر زند

تیسرا آپ کا ہز اومف اور آپ کی نو بی جامع ہوتا ہے میصفت بھی آپ میں اعلیٰ اور کمال درجہ میں مو جود تھی ۔ الحمد لقد آپ بیک وقت بہت سارے کا موں میں مصروف تھے۔ تدریس ہتحتی ، تصنیف، اہتمام، خطابت، قیادت، سر پر تی، وغیرہ والک ۔ بلا شبہ آپ مجاہدانہ، متکلمانہ، محد ثانہ، مناظرانہ، مبلغانہ، مجددانہ، قلندرانہ اور مربیانہ صفات کے حال تھے۔ اولئے آبانی فاجننی ہمنلھم

تجدیدی شان تو آپ کی ظاہرہ ہر نشد کا تعاقب آپ نے کیا ہرفتند پر آپ کی نظر کی دیو بندیت میں طار جیت ، پر بیدیت اور مودودیت جیسے فتندواخل ہورہ ہے تھے آپ نے ان فتوں کا مجر پورتعا آب کر کے دیو بندیت کوساف شفاف رکھا جو بات تن ہوتی وہ آپ کو بلاخوف لومۃ لائم بیان فرماتے جس کی دجہ ہے آپ کوئی دفعہ جیل میں جانا پڑا گویا اس میں آپ نے حضرت شخ الہنداد رحضرت مدنی کی سنت کوزندہ رکھا۔

 ور ۱۹۹۱ کو دورون که مرورون که مرورون که مرورون که اور ۱۹۹۱ کی در ۱۹۹ ک

انشرقائی نے آپ کو بھر پورکراہات ہے بھی ٹوازا تھا اگر چہوئی کال کے لئے کرامتوں کا صدور ہونا مغروری نیس ۔ ان میں صفرت اقد س اخفا وفر ہاتے ہے کی دوسرے سے بیان نیس کو کرتے تھے اس لیے عام ٹوگوں میں صفرت اقد س کی کراہات کا علم کم ہوگا و پسے تو حضرت کی ساری زندگی کراہات سے بھر پور ہے۔ یہاں احتر ایک واقد بطورا شار و کے ذکر کر دیتا ہے۔

حضرت اقد سی مخدوم پور منطع مقان حضرت مولا نامید محد این شاه صاحب کے ہاں جلسہ بھی تشریف
لے جارب شے خوشاب سے آگے گازی جنگل میں خراب ہوئی۔ سرئک بھی عام شاہراہ نمیں تھی ایک دن
رات وہیں گزری دوسرے دن صوئی محد رفق آف برنولی فرماتے ہیں کہ میں ٹرک لے کراس راستہ پر چلا
میں۔ پہلے بھی نہیں ممیا مقصود راستہ و کھنا تھا آگے و کھنا ہوں کہ حضرت اقدی اور معضرت جملی پہنینے
موجود ہیں۔ صوئی صاحب ان کو دہاں سے لے خدوم پور لے محلے شائد آخری اجلاس میں پہنچے۔ صوئی
صاحب کہتے ہیں میرااس دن جانا تھا تھا تھی تھا۔ یہ حضرت اقدی کی کرامت سے ہی ہوا۔

حضرت اقدى كا زياده زورئ ذبن بنائے ، ابل سنت كى حقانية سمجمانے پر ہوتا تھا۔ شان رسالت عائب، شان صحابہ عندیج، خصوصاً ظافت راشده كى حقانيت كابيان بيا پ كے فاص موضوع ہوتے سے قدر آل بات ہے كہ آپ كا بيان باكرامت اور مثال ہوتا تھا۔ پر مغز، نورانيت اور عشق رمول و صحابہ مختری ہے ہوتا تھا۔ دو تين محند ہے مو باز اكم ہوتا محر تحق او فيره كا اثر است نبيل ہوتے سے محاب مختری ہوتا تھا۔ دو تين محن محمد باز اكم ہوتا كر تعان على جائى اور لذت محمول ہوتی جاتی ۔ اكثر آپ فرماتے برا الله بال بيان خم كرنے كائيں ہوتا كين وقت كى دجہ ہے تم كرنا پائا ہے۔ اك طرح موام عى بحی آخر تك بوش وخر دی و تی و بتا تھا۔

پھر حضرت اقدس کے سمجھانے کا انداز بھی زالا تھا۔ آپ نثبت انداز اور دلائل سے سمجھاتے سے تاکداگر فریق مخالف بھی سے بھی کوئی آیا ہوتو وہ بھی سمجھاس طرز انداز سے انجمد ملتہ بہت فائدہ ہوا۔

علاء اور طلباء لين آتے تھان كو بھى ئى ذبان اور مئلہ ظافت داشدہ اردر سجماتے تے اور اكثر فرماتے دبى مدارس بنى مەستەنبىل - اكثروں كواس كاعلم نبيى بوتا - يسى افسوس كرتے ہوئے يہ بات بتائے اس ليے حضرت اقدى ذبان مازى كى ضروركوشش كرتے - حقیقت بھى بہى ہے اكثر طلبا ، كو پيوئيس بوتا - كه خلافت داشدہ كے صعدات كون بيں اور ان كى دليل قرآن سے كيا ہے؟ حتى كر بعض كو آيت استخلاف اور آیت جمکین کا بھی ملم نہیں ہوتا بعض ایسے علا دیمی دیکھتے ہیں جن کو انسمند علی الملند پیانہیں ہوتا اب البید وفاق والوں نے نصاب میں بدر کی ہے۔

#### 9999



# حق جاريار بنائلة كاپرجار

كنظ مفتى رشيداحمر مباحب او كأثروي فين

مجدوالعصر پاسبان مسلک افل السنت والجماعت حضرت قاضی صاحب بہین مزاج کے حوالے ت بہت نرم اور طیم نے لیکن مسلک کے بارے میں حضرت بہینہ کا موقف و تنا ہی سخت تھا اور کمی بھی موقع پر آپ نے مسلک کے معاملہ میں کچک کا مظاہر انہیں کیا بھی وجہ تھی کے فرق باطلہ بمیشہ آپ ہے خاکف رہے اور اس کا اظہار بھی کرتے جس سے بت چانا ہے کہ آپ بہینہ مسلک کے بارے میں کس قدر بات و مصلب تے۔

اور فرق بافللہ اس بات کو بجھتے تھے کہ اگر علمی ڈملی میدان میں ان کا مقابلہ کرنے والی اور ان کو فکست دینے والی کوئی شخصیت ہے تو وہ مصرے قامنی بہتنا مساحب کی شخصیت ہیں ہے۔

حضرت قاضى بيليد في مسلك حقد الل سنت والجماعت ك عقائد كا تحفظ بحى كيا اوراس كا پر چار بحى فو حسب كيا - الخصوص مقيده خلافت راشده ( يعنى موجوده خلافت راشده چاريارون كى بى ب ) كى اشاعت تو با كاظيم شن ر با - اس اظهار ك ليه آپ فيلورن خلافت راشده - حق چاريا " "عام فر ما يا اوراس مقيده خلافت راشده حق چاريا " بي ني قر آن وصديك اور خلاه الل سنت والجماعت ك اقوال پش محقرت قاضى كيدا وربيدا بيت كي اور يدا بيش كي كرفلافت موجوده جو ملى منعان الدي ق و و چاريم محمر به ديل مي حقرت قاضى صاحب بيشيد كي پيش نظرد بنه والے چندولائل ذكر ك جاتے بيس -

المام اعظم ابوطنيفه مطلع كاندب

الحضل الناس بعد النبين عليهم الصلاة والسلام ابوبكر الصديق ،ثم عمر بن الخطاب ثم عصمان بـن عضان ذوالشوريـن ثـم على ان ابي طالب المرتضى رضوان الـله والملف الأكبرث شربة خاط كاري مني ١٠١١م ما علم الده في التوتى والعالم إ

🕝 امامثافعی کیشیم کاندہب

(يَتُول) سبعت احمد بن حبل كيم بقول في الحلافة والطفيل ابي بكر وعمر وعنمان وعلى عهد.

إ كتاب الا منقا وصني ٨ ١١١١م البهتي التوثي ٨٥٨ هـ إ

🕝 امام احمد بن طنبل بينية كاندب

سمعت احمد بن حسل يُشِيُّ وقيل في الخلافة

قال. ابوبكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم اجمعين.

إسماب الاعتقاد مني ١٦٩ مام البهتي التوني ١٥٨ مع

الثان براس الثان براس التها المان بكر الصديق التنات ضيلا وتقديماً على جميع الامدال الثان بن العطاب التنا المعلمان بن عفان التنات العلى بن ابى طالب التناوهم العلمان بن عفان التنات العلى بن ابى طالب التناوهم العلمان العلمان التالين قضو ابالحق وكانوابه يعدلون.

إمتن العقيد والعلى وية منوج الهام ابوجعفر العلى وي أفعم بينية التوفى الهمه = ]

قال رسول التيم الخالافة في امنى ثلاثون سنةًا ثم ملك بعد ذلك. قال لي سفينة المسك خلافة ابي بكرو خلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة على فنظرنا فوجدناها ثلاثين سنة .

إ كمّاب الاعتقاد منى ١١١٤م البيمتي مينيد التوفي ٢٥٨ ه )

استكام بإرول نبيفه هدايت يافته خلفا دراشدين بيل-

إلمعات الاحتقاد مترجم اردومالف المموثق الدين اين قد امد مقدى يست التوفى واسمه

© ان خير هذه الامة بعد تيها ابويكر ثم عمر يثلثون بعثمان ويربعون بعلى على الله

كمادلت عليه الاثار : عقيد وواسطيه سليد ١٥٥م شردين الاسلام ابن تيميد بينية التونى ٢٨ عده و

توليب الخلفاء الواشدين ثارة اجمعين في الفضل كتوليب في الخلافته
 إثراع مقيده لما ديم في ١١٣٨ م إن النزام لل تعيين التوقى ٢٠ ١٥هـ ]

والمرابي من المرابي والمنطقة المن الله على المرابي المن المرق هو الوبكر المعادلة واكتر المرق هو الوبكر المماع المسامات الم عمر باستمارات الى يكر له لم عنمان بالبعة بعد الفاق اصحاب الشورى

ا صلحه ۲ ۲ السايه ومع شرح مسامره امام كمال الدين بن الحمام التولي ۹۱ ۸ هه و ا

فقال الاسام لحق بعد رسول الله ﴿ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله على على (وضى الله عنهم اجمعين)

[ شرح مساجه ولا بام قاسم بن أهلو بفالحلي رسية سني ١٦٨٨ التو في ١٨٨٠ هـ ]

اعلیانه لا شک فی اصامة التحلفاء الاربعة علی الترثیب المذکور امامة شرعیة و خلافة حقة
 الاحماع شرائط اعلیته الامة فی کل منهم.

إلقول الفصل شرع نقدا كبرسني ٩٨٩ م كل الدين محمد بن بما مالدين التو في ٩٥٠ حـ ٥ إ

و بعلى برئز محتمت المحاوظته الثابنة وابعة باشارة وسول الزيمة على هذا المتوتيب في للمك المحدد المعربين بيان ألحم الريمادي التولى ١٢٢٨هـ )

🕏 على من ابي طالب جُهُزُّ وابع التحلفاء الواشدين

فدعل وصي الله عنهم أجمعين

(الايمان والاسلام منيه مولا ناضيا والدين الشيخ خالد البغد ادى التوفى ١٣٣١هـ )

اجساع الامة وهوان الصحابة "التاجسمات واتفقت على خلافة ابى بكر ولم ينكر احد على ذلك ثم خلافة بي بكر ولم ينكر احد على ذلك ثم خلافة عمو كان باستخلاف ابى بكر لم ينكر احد على ذلك ثم خلافة عمان وعلى كان باجماع الامة دل ان الخلافة ثابت لدلائل التى ذكرنا.

التبيدلاني الشكورالسالي صغيرا كا

وتسوتيب المستعلفاء الراشدين رضى الله عنهم اجمعين في الفضل كترتيب هم في
المتعلافة . (دَبِ شُرَح لحاديث لحداد ١٣٩٨) ما تشمل بمن ابن المعلاقة . (دَبِ شُرح لحاديث لحداد ١٣٩٨)

اعلم أن خلافة الإلمة الاربعة ثابتة بالاجماع وكذا ترتيبهم في الخلافة أيضاً.

التعلیقات السینید صفحه ۱۸ امام احرین جران ا است دوی چیار یار قفیر بای ترتیب نگاه باید کرو ..... ندهب الل سنت دالجمها عت آنست که چیار یار قغیر دافضیلت است بهمیس ترتیب باید - اشرت قسید دانا نے سلح ۲۱ ساخد در دریز ونکر هاری نکتید ا 6 896 ) O Carry O Carry O Carry O

آ دمیوں ش سب سے بزرگ بعد وجود مبارک حفرت دمول خدا الجیائی کے حفرت آپیکر مدان کے معرت آپیکر مدان کے معرت بنان بعد ان کے حفرت بنان بن عفان بعد ان کے حفرت بن ابو قاف بنان بنائی بار شی بن ابی طالب ہیں دیوج
 حضرت بن الرشنی بن انی طالب ہیں دیوج
 معرت بن الرشنی بن انی طالب ہیں دیوج
 معرت بن الی طالب ہیں دیوج
 معرات بن الی الی میں دیوج
 معرات بن طالب ہیں دیوج
 معرات بن الی طالب ہیں دیوج
 معرات بن الی دیوج
 معرات بن الی دیوج
 معرات بن الی دیوج
 معرات بن دیوج
 مع

( مقائد نظامية مترجم إروم فون الهام الوفخ الدين تطيع

﴿ مَنْ وَارْ الْمِلْمِينَ اللَّهِ وَمِرْ اللَّهِ الْمُعْلَلِينَ الْمُلِلَةِ الْمُعْلَلَ مِينَ الْمُرْجِدِ عِارُونَ طَلْعًا وَسِ صحابِ التَّرِينَ اللَّهِ اللَّهِ مُعْمَلَ مِنْ ﴿ وَمَنْ مُرَاسِلُومِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

 ببرسال اب اب وقت تن ضفا دار جدی خلافت علی الترشیب برحق بونے میں کسی کو کلام نبیل - (مقیدوان معان منی امار بار میں میں کو الی اوبرری)

شدنست ا بربمرصدی بین بین بین بین بین مساحب سویم کے بعدان کی جگہ پر بینے اوروین کا بند دبست کیا اس لیے یہ طلیفہ اول کہنا ہے ہیں تمام امت میں بیرسب سے بہتر ہیں ان کے بعد معزت عمر محلانیہ دوسرے فلیفہ بین ان کے بعد معزت علیان محلانیہ تیرے فلیفہ ہیں ان کے بعد معزت علی محلانیہ چوشے فلیفہ ہیں۔
 فلیفہ ہیں۔
 (الی السنت والجماعت سفی ۱ عناسریہ میمان ندوی پہینا لتونی ۱۲۷۳ھ)

ید وه حواله جات میں جن کی کتابی ہمارے پاس موجود میں۔ید مجدد العصر حضرت قاضی صاحب مینید کی مجددانہ کوشش کا تمره می ہے کہ آج اہل سنت دالجماعت کے برجلسے میں چاریاروں کی خلافت کا ظہار کیا جاتا ہے اور ''خلافت داشدہ جق چاریار "'کافعرہ کو نجا ہے۔

6666



# اب راہنما کوئی نہیں

کے مولانامحماہامیل ریمان 🌣

ونیادار قانی ہے ، یبال بیشے کوئی رہا ہے ندر ہے گا ، برآنے والا اک دن چلا جاتا ہے اور کھی دنوں بعد زبانے کی لوٹ ہے اس کا نام وفٹان تک من جاتا ہے گراس فتا کے گریس آنے والے کھی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یبال کی چند سامتوں پر مشتل زندگی کو بقا کا ذریعہ بنالیتے ہیں وہ جب تک رجعے ہیں مردو دل ان سے زندگی حاصل کرتے ہیں۔ اور جب و نیاسے رفست ہوتے ہیں۔ تو ان گئت پر نم آئیسی الوداع کمتی ہیں۔ و ماغ ان کی باتوں کی خوشبوسے معطر رجع ہیں اور سینوں ہیں دھڑ کئے والے دل انہیں الوداع کمتی ہیں۔ و ماغ ان کی باتوں کی خوشبوسے معطر رجع ہیں اور سینوں ہیں دھڑ کئے والے دل انہیں بیشے یادر کھتے ہیں، ان کا نام صدیاں گزرنے پر بھی زندہ رہتا ہے اور ان کا کام نسل در مائی رہتا ہے اور ان کا کام نسل داری رہتا ہے۔ .

ائی می خوش قسمت بست و ش ش ایک نام حفزت مولانا قاضی مظبر حسین صاحب برینی کا ہے جو پیر ۳ فروالمج ۱۳۳۳ کے (۲۳۹ جنوری ۲۰۰۹ م) کولا کھول عقیدت مندول کورڈ پتا چیوز کر طالق حقیتی علی جائے۔ ان کی وقات ایک چلتے پھرتے اوارے کا اخترام ہے، ان کی موت ایک عبد کا طاقمہ ہے جو سراسر تعلیم و شرولیں، وقع وقعیحت ، تعنیف و تالیف اور باطل قو تول کی سرکو بی ش بسر ہوا ہے۔ ان کی قریباً نوے سالہ طویل زندگی کا برلی اجلا اور واثن ہے ان کی زندگی کا بر پہلوا ہے اندرا یک سبق اور نفیحت رکھتا ہے۔

حضرت قاضی صاحب میستده وارالعلوم و یو بند کے فیض یافتہ اورا کا بر دارالعلوم کے جذبہ حق گوئی کے سچے دارث تھے۔انبوں نے الل سنت وجماعت کے عقائد ونظریات کی تر جمانی میں اپنی عمر صرف کر دی اور اس سلسلے عمر کمی طاحت کرنے والے کی طاحت کی پرواونیس کی۔ اس مقصد کے لیے انبوں نے تحریک خدام الل السنت والجماعت کی بنیا در کھی اور اس کے ذریعے باطل قو توں کے ایوانوں میں تبلکہ بچا ویا۔ان کا جاری کرد وہ ابتار '' حق چاریار نگائی'' مسلک الل السنت والجماعت کا بے ہاک تر جمان رہا الم المراس كرو قع مضا من سعوام وخواص كمان طور برستنيد بوت آرب ين -

راقم نے حضرت قاضی مرحوم و مغفور کا نام پہلی باراس وقت ساجب میں مدرسا شرفید حسن ابدال میں درجداد فی کا طالب علم تھا، ہمارے استاد محتر م مولا نافضل محود انور حضرت قاضی صاحب کا ذکر بنائ محبت وعقیدت ہے کیا کرتے تھے۔ ماہنا مدحق چار بار خالقہ بھی ان کے پاس آتا تھا۔ گا ہے گا ہے میں فارخ اوقات میں اس رسالے کا مطالعہ بھی کرنے لگا۔ بیشن بڑے درجات تک جاری رہا اور جسے جسے شعور میں پختگی آتی گئی میں حضرت قاضی صاحب بیشنے کی ملی عبتر بیت ، بزرگی اور حق گوئی کا قائل ہوتا چا است کو در پیش نظریاتی و فکری مسائل کے مہرے ادراک اور آئے دن نمودار ہونے والے نت نے مشتول کی سرکو بی میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ میراد ویوطالب علی ہی تھا جب کہ فود مسلک دیو بند کے بعض فافقائی حلقوں میں اٹل بوعت وضلال ہے مصالحت کا میدان ظاہر ہونے لگا۔ اس پر حضرت قاضی صاحب بیشنے نے کسی رورعایت کے بغیر '' حق چاریا و بھی ایا دیوری کی موادراس فینے کی روک ضاحب بیشنے نے کسی رورعایت کے بغیر '' حق چاریا و بھی ایا دیوری کا خاصرت

با وجود کید حضرت قاصنی صاحب بھنٹ ہے اکتساب فیض کا بیسلسلہ عرصے ہے جاری تھا تگر حضرت کی ذیارت کا شوق پوراند کر سکا ، کئی بارسفر کا ارادہ کیا تگر ہر بار کوئی نہ کوئی رکا وٹ آ ڑے آ گئی۔

گزشتہ سال راقم کونف روز ہ ضرب موس کے لیے ایک تاریخی مضمون کے سلیلے میں انک اورکلر کہار کا سفر کرنا پڑا۔کلر کہار کے سفر میں معروف صحافی اورادارہ علوم اسلامی اسلام آباد کے عدرس ملک سعید نوائی بھی ہمراہ تھے۔وہ چکوال کے قریب ہی آبک گاؤں سمجگل آباد سے تعلق رکھتے ہیں اور چکوال کے دیمی حلتوں میں ان کے وسیع تعلقات ہیں۔ چنانچوان کی ہمرائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے والی میں ہم مصرت قاضی صاحب میں بیٹے کی زیارت کے لیے مدنی معجد حاضر ہوئے۔

حضرت کے خادم خاص جنہیں حافظ صاحب کہہ کر نخاطب کرتے ہیں۔ بڑے تپاک سے ملے اور حضرت سے اجازت لے کر ہمیں ان کے تجربے میں لے گئے ۔ حضرت بُوٹیٹ نے شدید علالت کے باوجود ا ہمیں ملاقات کی اجازت مرحمت فر مائی تھی جو ان کی ہم پرخصوصی شفقت تھی ، باوجود اس کے کہ ہم بلا اطلاع حلے آئے تھے انہوں نے اس ملاقات کا اہتمام کرایا۔

حفرت بہینید ہمیں دیکھ کراپنے بستر پر تکیوں سے سہارا لے کر بیٹے مجے۔ ہم سب سے مصافی کیا اور بری خندہ پیٹانی سے گفتگو فرماتے رہے ہفت روزہ ضرب مومن کی خدمات کوسراہا۔ کچھ تھیتیں بھی المجار میں بو میر حق میں وسیس ثابت ہوئیں اس لیے کہ بید هفرت سے میری پہلی اور آخری ما قات میں جو میر حق میں وسیس ثابت ہوئیں اس لیے کہ بید هفرت سے میری پہلی اور آخری ما قات تقی معنوت کی وسیت کا خلاصہ ''محابہ کرام ٹائٹ کی عظمت اور مجت کو ول میں بسائے رکھنا، ان کی عدالت وصداقت کا بمیشہ پر چار کرتے رہنا اور ان کے معالمے میں کی تم کی مداہوں اور مصالحت افتیار ندگرنا'' پر مشتل ہے ۔ چونکہ حضرت بھائے محابہ کرام ٹائٹ کی محبت میں فنا ہو گئے تھا س لیے آپ کی گفتگو میں بس کو دعاؤں میں بھی اس کا رنگ بہت نمایاں تھا۔ جب بم رخصت ہونے گئے تو حضرت کا تیا نہ صب کو دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی گراں مایہ کتب کے ایک ایک میٹ سے نوازا۔ اللہ تعالی حضرت کو ان شغفتوں کا شایان شان بدار عنایت فرائے۔ (امین)

علم دمعرفت، تقوی واخلاص اوراخلاق المدارات کے ایسے پیکر اب کہاں ملتے ہیں۔ دیت کے بزاروں صحرا چھان کر کہیں کہیں ایسا کو ہر ملتا ہے۔ ان گنت اندھیری را تیں گز ار کر پر وانوں کو ایسی شع نصیب ہوتی ہے۔ حضرت برینی وطت کے بعد، اغراض پرتی اور مفاوات بنی کی اس تاریک و نیایش اندھیرے مزید بڑھ گئے ہیں۔ حق کوئی کا وہ جو ہر جوان کی ذات میں تھا، اب ڈھونڈ نے نہیں ماتا۔ ان کی اندھیرے مزید بڑھ گئے ہیں۔ حق کوئی کا وہ جو ہر جوان کی ذات میں تھا، اب ڈھونڈ نے نہیں ماتا۔ ان کی برت سے حوام ہو گئے ہیں اور اہل انسنت برت سے وابستہ بڑاروں لاکھوں ، سالکین ایک شیش و ہمدرو مر بی سے محروم ہو گئے ہیں اور اہل انسنت والجماعت کے کروڑ وں افراد کے سرے ایک بیٹ مر پرست کا سایہ ہے میں ہے۔

حضرت بُولینظ کی رصات کیا ہوئی۔ اکابر کی مسندیں کے بعد دیگرے خالی ہوتی چلی تمکیں۔ آہ!

ہمیں حضرت قاضی صاحب کے سابیشفقت سے عرام ہوئے ابھی چار ماہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ۲۲ رہے الاول اللہ اللہ کا مہائی کہ تبلیغ جما مت کے عظیم واعی مولانا مفتی زین العابدین بھو ہشتہ بھی رخصت ہوگئے۔ پندرہ روز گزرے تھے کہ کراچی میں مولانا مفتی نظام الدین شامز کی بہتی جو ہشتہ کر دوں کے ہاتھوں شہیدہ ہوگئے۔

چندروز پہلے ۲۷ جون کو تم نبوت کے عالمی ویک حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی بہتینے نبھی واعی اجل کو لبیک کہد گئے اور ای بنفے جامعہ اسلامیا اماویہ فیصل آباد کے بانی شیخ الحدیث مولانا نمر بحابدم جوم کے قریب احمد صاحب بھی چیلز کالونی فیصل آباد کے قبرستان میں اپنے شہید بیٹے مولانا محمد بحام حوم کے قریب احمد صاحب بھینڈی خاک سے جاموے۔

آئ جب میں گزشہ برس کے اس دن کا نضور کرتا ہوں۔ جب ہم حضرت قاضی صاحب مرحوم کے سامنے با ادب بیشے ان کے مسکراتے ہوئے چرے کو تک رہے تنے ، تو محسوس ہوتا ہے کہ ان اکا ہر کی موجود گل ہمارے لیے گئی بڑی نعت تنقی ، کتا تنظیم سہاراتھی ، ان کی شخصیات کتنے نا گہانی فتوں کے آگے سر سکندری بن کرجی ہوئی تھیں۔ آئ تو یوں محسوس ہور ہاہے جیسے ہم مصائب ، فتوں اور آز ماکشوں کے ہے آئے والاکوئی ٹیسے۔

# قائدا السنت ويهيه ايك معتدعلية مخصيت

كك زنيب! الزعودسين 🌣

را شعد مند المنت المسروالي معزت مواد اسيد حسن احمد في مين كالميان الكرداد وطليفها المرافع المرسين احمد في مين كالمين المرسين المرسين ماحب أور الله مرقدة كي تقريري، تحريري الارتبلني مركميان مي مواص من بهت متبول ري تين آب في ماري زندگي الل السنت والجماعت كم مسلك حق واحد الل كر يماني فرياني فرياني واحد الل كر يماني فرياني فرياني واحد الله كالمين كم الات ومتابات كي تعيين كي الميت الل كمال افرادي كوبوق ب اور برفن من الميت الل كمال افرادي كوبوق ب اور برفن من الميت الل كمال افرادي كوبوق ب اور برفن من الميرين فن كي رائي والمواكرة باس ليدة بل من معزت قديم الل سنت كه بارت من بلايم نيون بعض الابريان في ووآراه ورج كي جائي تين جن من انبول في آب حقم حق كومسلك الل سنت و جماعت كا فيك فيك ترجمان قراد و سي كرا باسك من الميرين في ماني والمان كرا باسك من الميرين في ماني والمان كرا باسك كرا الميرون في ماني والمان كرا باسك كرا الميرون في ماني والمان كرا باسك كرا الميرون في ماني والمان كرا باسك بولان في الميرون كرا بي موقف وسنك كي تائير و قعد اين فرماني بسر منا وكل الميرون كرا بي مان كرا الميرون كرا بي مان كرا الميرون كرا باسك بي ماني والمين كرا الميرون كرا الميرون كرا الميرون كرا بي مان كرا الميرون كرا بي مان كرا الميرون كرا بي مان كرا الميرون كرا ا

(۱) مبارك وهن (حزت من بينة)

شخ العرب والعجم حفرت مواد ناحسين احمد من في يختاب مرا مي ناسه يم آپ وَقَرِيفُر مات بيل -----------------------\* جس وَحن هي آپ سگے ہوئے بيں بہت مبارک وَحن ہے۔ تنام بیش کی تکالیف پر پانی مجمعر وسینے والی ہے۔اللہ جو زوفو ہے۔

كفركا فررادي ديمارا فرووردت ول عطار را

یدومن اگر برسوں میں بھی عاصل ہوجائے بہائتیت ہے۔ ذکر وقتل میں جو صد عمر عزیز کا صرف ہوجائے وی زیم گی ہے۔'' [کتوبائے ٹی ایسے م ہندم منو ۴۰]

### \$ 901 \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$

## آخری سبطرق کی تعلیم (مفرت مدنی بینیه)

ایک اور کمتوب گرامی میں ارشاوفر ماتے ہیں .....

'' آپ کو جوتعلیم دی جا چک ہے ہے آخری سب طرق کی تعلیم ہے اس پر کار بندر ہے اور اس عمل آتی تی اور مداومت رکھے۔استقامت اور کوشش ہے آپ بڑے ہے بڑے مقامات پر پنج کتے ہیں۔''

[الينأجلد يمسنح ١١٥]

## قرب وحضور كى عظيم خوشخبرى

ایک اور گرامی نامه میں حضرت مدنی بینونفر ماتے میں که .....

'' الله تعالیٰ کا بزار بزار شکر ہے کہ اس کریم کارساز بندہ نواز نے آپ کو قرب وحضورا ورمعیت کی نعمت وجدانی طور پرعنایت فرمائی ہےاورنسبت میں قوت اور ترتی عطا فرمائی۔

فلله الحمد والمنته اللهم زد فرد..... (ايناً جاريم في ١١١)

لطالف مدركة تى پذير يهونانهم ب عظيمه ب الله تعالى اور زياده فرماك (ايينا جلد م صفي ١١١)

مرتبها حسان پرفائز ہونے پرخلافت سے سرفرازی

حفرت مدنی بیندای کرای نامدی تریفر باتے بی که .....

" میں پہلے بھی عالباً آپ کولکھ چکا ہوں کہ آپ کواجا زت ہے جو بھی آپ ہے بیعت ہونے کی درخواست کرے اس کو بیعت کرلیا کریں۔ اوراشغال سلوک تلقین فرمادیا کریں اللہ تعالیٰ خواست کرے گا الاسلام جلد اصفیہ ۲۵۵ م

ايك اور كمتوب بس ارشاد فرمايا.....

لوگول کوار شادد ہدایت کرتے رہے۔ جو بھی آپ سے طالب رہنمائی ہو،ان شاءاللہ اس کو نفع منبجے گا۔ 1 البینا جلد سونی 111

جورشته داراد ميزعمروالى بيعت مونا جائتى بين ان كوآپ خود كيون نيس بيعت كركيت ؟ آپ نيابتا

مرى طرف سان كوبيعت كرلس" [الينا جاديم طوا]

ایک اور کرای نامدی ترنیا اصرار فرمات بین .....

"القد تعالى كفشل وكرم سے جب كه ملك عاصل بوهميا بيت تو اس كو تعليم كا درجه و بيجيے اور و دام حضور كى كوشش بيجيے \_اگر كوئى طالب راؤ حق آئے اس كو اسلاف كا راستہ تا ہے \_اگر چہ آپ اسپ كواس لائت نہيں بيجية كرجس پر ور دگار نے اس كو بيجا ہے وہ اس كا تغيل اور مر بى ہے ۔ معرت قلب عالم ما ثن احداد القد صاحب قدس مرة العزيز فر ماتے ہيں ......"اگر ايں روسياه محراه ہم سزاوا داي امر تعظيم نيست كر اختال امريز رگال نمود بيعت تيم كامى كذل فيذا آس برگزيد وكو نين رائيز بطور يك اين حديد دا الذيذ رگان خود اجازت واده مى آيد مناسب كه جركدام كس طالب كه رجوع نمايدا خذ بيعت فهونده تعليم نام خدا فما يند جرگز انگار نه كنند جايت كننده بادى مطلق است آل راك خوا بدفر ستاد بدايت بهم خوا بدكر ذ

إ كمتوبات جلدا ١٢٣٠١٢٢٠)

(٢)..... توفق اللي كي رسكيري (حفرت شخ الادب بينية)

اعزازالعلما وشیخ الادب حضرت مولانا اعزاز فل صاحب بمینیدا پ ایک کمتوب میل حضرت قامنی صاحب بمینید کوتر برفرماتے میں کہ

"جس رائے پرآپ خداوندی امدادے جل رہے جی جس سیمت ہوں کو فی الی نے آپ کی و عمری کی ہے۔ اور آپ کے مالات قابل غبطہ میں خدا کاشکر کیجیا '۔

[مامنامات مإريار منحه عفروري٠٠٠٠]

دوسرے محتوب مرامی بی تحریفر ماتے ہیں کہ

علامت مقبوليت

ايك كموّب من تحريفر مايا.....

"أكرآب ذكركر لية بي وفداكا بزار بزاد شركيج يعلامت معوليت كيب" (ايناصوم)

## OK ON THE OKENITATION OKENITATION OF THE SOURCE STORY

اور جا ہے کیا ہو؟ پغیبری مل جائے

ایک کرای نامد میں معفرت شیخ الاوب بیافتا معفرت قاملی صاحب بمالیا کو تو مرفر ماتے ہیں 

'' جو صالات آپ نے تو مرفر مائے ہیں ان کے ہوئے افسوس کرنا، آپ معالم کریں بھر سے 
نز دیک کفران نعمت النہیہ ہے۔ آپ ذکر قلبی بھی کرتے ہیں اور ڈکر لسانی بھی۔ اور یہ بھی امید ہے کہ ڈکر 
تمام بند پر مستولی ہوجائے۔ پھر جو آپ کا فرض نصبی ہے کہ کمر اہوں کورا ہا جائے ہیں ، وہ بھی آپ اوا 
کرتے ہیں۔ اس کے بعداب آپ اور کیا جائے ہیں؟ اب اور چاہے کیا ہوا تیفیری ل جائے؟ خدا کا 
شکر کیجے آپ کی بیرحالت ہم جیسے ناکاروں کے لیے فیطرے قابل ہے۔ آپ نے بیل خانہ میں وہ کر قابل ہے۔ آپ نے بیل خانہ میں وہ کر قالب 
کی ایسی اصلاح کی جو ہم جیسے آزادرہ کرنے میں ہماری حالتوں ہے میرت سمجے اور خدا کا انگر سمجے اور دوا کا انگر سمجے اور دوا کی مرضیات کو حاصل کریں۔ (ایسنا ۲۰۱۳)

خلافت مدنى ميكشة عطاموناغير مترقبه نعت

ایک محتوب می تحریفر ماتے ہیں .....

" سنا کرتے تھے کہ بعض اوگ دریا کوہ ملم کر لیتے ہیں اور ڈکا ڈبیس لیتے ایسے اوگ دیکھے نہ تھے۔ مگر
الیسے اوگ دیکھے کہ حضرت مدنی مدفلہ کی خلافت حاصل کر لیتے ہیں اور کسی کوکا اوں کان فجر نہیں ہونے
دُنیتے معلوم نہیں آپ بھی ان میں ہیں یا نہیں؟ آپ کمر لفسی میں اس قدر متجا وزعمن الحدود ہو مجتے ہیں کہ
بھی کو خوف ہے کہ آپ گفران نعت میں وافل نہ ہوجادیں۔ حضرت مدنی میر مترقبہ کو اجازت ہر کر ہرگز تا الل
کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ خدا کا شکر کریں اور اس منصب کو غیر مترقبہ نعت خیال کر سے مدارج میں
ترقی کریں، وسادی وخطرات کودل سے نکال دیں ۔ شکر فعت پراز دیا دفعت وعدہ خدواندوی ہے۔

(اينامليه)

(٣).....قاضى صاحب مارے فاص آدى يي (حفرت لا مورى يكنه)

جناب ما جی محبوب احمد عارف ہوشیار پوری تحریر فر ماتے ہیں .....

شخ النفير تطب زبال حفرت مولانا احمد على لا بورى كمينا صاحب عد حفرت مولانا فلام فوث براروى صاحب يختلان عرض كياكه جميت علائ اسلام كي كبلس شورى مين آب \_ زحفرت قاضى

والر بق با از والا المالمدين (١٠٠٥ الدول ١٠٥٥ مد ١٥٥٥ مد ١٥٥٥ مد ١٥٥٥ مد ١٥٥٠ مد ١٥٥٠ مد ١٥٠٠ مد ١٥٠٠ مد المدي منظم مسين ساء ب نايو كوشال كول ومن لر ما يا ؟ كيا آب ان سده المديسي ؟

تو حضرت الد مورى مُنظِق نے فرمایا ''میں قاضی صاحب سے خوب واقف ہوں۔ قاضی صاحب تو المار سے خاص آ وی جیں و وہمار سے جیں اور ہمار سے ساتھ بن رہیں کے ۔ جی نے ان کی جکہ طلاں آ دی کو شوری کا ممبر خن لیا ہے اگر و و باہر دہا تو ہمار سے لیے بے بیٹائی کا با صف ہوتا۔

(ما بنامة تبروا ا بور معرت بزاره مينية تبراح بل ١٩٨١ م)

(٣)....مرايا خلاص ومجسمه وللهبيت ( مفرت بزاروی ،الله)

جناب محمود عادف مها حب تحریر فرمات میں ..... «مزت مولا نا خلام فوث بزار وی نهینیه نے احتر سے فرمایا کر' میں نے دعزت قامنی صاحب کیما تھے و دران سفر مشاہد و کیا ہے۔ کہ حضرت قامنی صاحب مدظلۂ سرایاا خلاص اور مجسمہ للبیت میں ۔ (ایساً ابنامہ تبسر و ہزار وی نبسر)

(ب) حضرت ہزاروی کاللہ اپنے ایک کتوب میں حضرت قاضی صاحب بہیدہ کوتر برفر ماتے ہیں۔ اس میں ماحب بہیدہ کوتر برفر ماتے ہیں۔ اس آپ کو ہر طرح مطاع ومقتدیٰ جمعتا ہوں ..... دل یبی کہتا ہے کہ آپ ہماری سر پرتی فرما کیں۔'' آپ کشف خار جیت سفی ۲۵۹

(۵) .....قاضی صاحب برا الدیملائے حق میں سے ہیں (مفرت بوری اینے)

شخ الحديث مصرت مولانا سيدمحر يوسف صاحب نبوري بمينية سابق امير مركز بيجلس تحفظ ختم نبوت پاكستان اپنج كرامى نامد ( بنام نعيم الياس اعوان صاحب محرده ۱۳ مارچ ۱۹۷۵ ء ) ميں رقسطر از جي ...... "مصرت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب بانى ادارہ خدام الل سنت كويس علا چق ميں سے مجمعتا ہوں \_"

(٢) .....حفرت قاضى صاحب معفرت مدنى كميح جانشين (حفرت مولانا عبدالحق بينيد)

یادگار اسلامی حفزت مولانا عبدالحق صاحب بھینہ سابق شیخ الحدیث جامعہ حقانیہ اکوڑہ فنک تحریر فریاتے ہیں کہ ...... امیر بے نزدیک تحریک خدام الل سنت والجماعت کا تعاون ہرسلمان پرلازم ہے الل است السنت والجماعت کے عقائد کے تحفظ کے سلسلہ ہیں اس جماعت کی خدمات قابل صدحمین ہیں۔ جماعت کے بانی اور امیر مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مدخلۂ ہی الاسلام واسلمین ہی العرب والجم امیر الموشین فی الحدیث مولانا سید حسین احمد المدنی قدس سرہ العزیز کے تمیذ خاص اور آپ مے میم جانفین ہیں حضرت قاضی صاحب کا مجاہدانہ دلولہ، بے مثال عزم تاریخ الایک زریں باب ہوگا۔

### ( ٤ )..... كا برديو بند كا تحفظ ود فاع كرنے والا (مولانا فيرمحرمها حب بينة )

محذوم انعلمها ء والصلحاء حضرت مولانا چیرخورشید احمد صاحب کے خلیفہ مجاز پیرطریقت حضرت مزلانا سید مجمد امین شاہ صاحب دامت بر کالمبم ( مقیم محذوم پوریہو ژال شلع خانیوال ) نے فر مایا.....

حفزت تفانوی نورالله مرفده که اجل خلفاء میں سے حفزت مولانا خیر محمد صاحب بیسید نے وصال سے چندروز پہلے بندہ سے تنہائی میں ارشاد فر مایا کہ .....

'' آج اکابر دیوبنداورعقا ئد دیوبند کا کوئی تحفظ اور د فاع کرنے والا پاکستان میں ہے تو وہ صرف حضرت مولا نا قاضی مظهر حسین صاحب ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔

### (٨)....خدام اہل سنت کے لیے پیرخورشید احمد صاحب رہے اللہ کی دعاء

محذوم العلماء والصلحاء حفرت مولانا پیرخورشید احمد صاحب میشید (خلیفه ءاعظم حفزت مدنی قدس مرة العزیز )تحریرفرماتے ہیں .....

(۹).....قاضى صاحب مسلك اكابر برمضبوطى سے قائم بېن (حفرت عامرمان مُنالَّةِ) حفرت مولانا سيد عامد ميان صاحب مُنالَّةُ (مهتم وبانى جامعه بدنيه لا مور وغليفه مُجاز حفزت مدنى نورالله مرقده) تحريفرياتے بين.....

"دمحترم حضرت مولانا قاض مظهر حين صاحب مظهم كاتحريات بهت مفيد ہوتى ہيں \_مسلك اكابر الل سنت (ديوبند) ين المحيس بحمد الله تصلب حاصل ہے۔ جماعت مودودى اور شيعوں سے الحيس اس درجہ بُعد ہے كه ده معلحًا عارضى طور پران سے سيائ كھ جوڑ كے بحى قائل نہيں ہيں \_مسلك إكابر بينية پر مضبوطى سے قيام بى كى وجہ سے وہ شيعوں كى طرح خوارج كو بحى غلاكر دائے ہيں ان كے نظريات كى تر دید کرتے ہیں۔ بی نے ان کی تحریز' وفائ سحابہ '' کا متعدد جگہ سے مطالعہ کیا اس بی ان میں مسالک پرتھوڑی تھوڑی روثنی ڈالی کئی ہے۔اور فرقہ خوارت ، بزید یہ پر بھی روکیا ہے۔

وكعوب مرده شادى الإولى المادي

دوسری جگرتر فرات بین که مسده حضرت مولانا قاضی مظیر حسین صاحب مرحلیم کی تعنیف فاری فرخت موسات به بین از این که بعد فتنه حصد اول که در کیفتی کا اتفاق موار متعدد مقامات کا مطالعه کیا۔ مشاجرات صحابہ بین اور این که بعد کے واقعات میں وہ حضرات اکا بر دیو بند کہنے کے مسلک و تحقیقات پر مضبوطی سے جاتم بین مسید حضرت قاضی صاحب مرحلیم کو اللہ تعالی جزائے خرد سے کہ انعموں نے فتہ فار جیت اور بزید بہت پر تلم افعایا اور اکا بردیو بند سے لئے کر حضرت مجدد صاحب مرحم اللہ تک اکا بر بند کے اتوال، قرآن وجد ہے، فتہ اور تاریخ کے حوالجات جمع کرکے ان فتول اور غلامیالات کی تردید شروع کی۔ افتہ تعالی تجول فریا ہے اور توفیق مزید دے۔ اور تائیدی تبرے سفران

قاضى صاحب بينية كتحريرات مالل

ایک دوسرے گرای نامه بنام مولانا محدانورصاحب تحریفرماتے ہیں.....

'' مولانا قاضی مظهر حسین صاحب مظلم ردمودود مت اورر دشیعیت کے سلسله بی جوکام کررہے بیں الله تعالی قبول فرمائے۔ مولانا کی تحریرات ملل اور معقول ہوتی جیں۔ الله تعالی ان کی مسامی جور دِفرق باطله میں انھوں نے کی بیں مشکور فرمائے اوران کے لیے صدقہ جاریہ منائے۔

والمخدد الماري ماريار الري الم

(١٠) ..... پردول ميں چھيى حقيقت كوظام كررديا (علامه انعانى كينة)

شیخ العلماً و حفرت مولانا علامه شمس الحق افغانی صاحب بینید مودودی تحریک کے خلاف حجرت قائدانل سنت بینید کی خدمات پرتحریرفرماتے ہیں .....

(حفرت) مولانا قاضى مظهر حمين صاحب اورو يرعلا وقل في يردول يس يجيى بولى اس حقيقت كوام يرظام كرديا اورسيدروول كرياويوان بالت كول وى فجزاهم على خيوالجزاء وصلى الله على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين . (بخت دووز عان الاسلام جن ١٩٦٣م)

## OK OUT DE OKTOMEDAD OKTOMEDAD OK CAND OF

(١١) ...... آپ كى كتاب سے ييس في زياده افع افعال و مريدامان ،

بقية السلف حضر مندمولا بالحمر "بلورتهما في صاحب تلفظ البية الكي كمراى نامد يت عمر ما ما ما إلى

" آپ کی مرسله کی کما بول سند استانها و کیا خاص کرا "شخد و خلاشظ" ( او اخدا ما می ایل طرید وال ا عبدالتکور صاحب تصنوی نیمینه ) اور "وحوست اشماد کا جائزو" ( موالمه طرید کا ایرا ال طید انتاله ) سد ال نے زیاد و نقع اشماع سیمزا محم الله معالی ا

(۱۲) ..... آپ کے جذب ایمانی سے بہت خوشی ہوئی (مطرعة ان مور، الله

ین الحدیث حضرت مولا ناملق محمود صاحب ناللهٔ ( جامعهٔ لام العلوم ما تان ) اینهٔ ایک آنا ب پی تحریر فریاتے ہیں .....

"مخدوم محترم حضرت قاضی صاحب دام مجد کم العالی ملام مسنون - سزان کرای ا سه آپ لے جس جذب ایمانی کے تحت جماعت فیصلہ پر ناپسندیدگی کا اظہار فر بایا ہے اس سے بہت ہوئی ہوئی، ملا، ک باوقار اور مقدس جماعت میں ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ دو بخق سے جماعت کو اس مقصد کر پابندر کھے جس کے حصول کے لیے جماعت کا وجو دھل میں آیا۔"

قاضی صاحب ہمارے بزرگ ہیں

ووسر ہے مکتوب گرای میں رقسطراز ہیں .....

محترم قامنی صاحب ہمارے ہمی بزرگ ہیں۔ ہم نے الحمد نذا بھلاف رائے کے ہاہ جوہ ہمیشہ احترام سے ان کا ذکر کیا ہے کو کی محض بیٹیس کہ ہمائی اختلاف پیدا ہوجائے کے بعد ہم نے کو کی کلمہ ان کے خلاف زبان سے نکالا ہو۔ ہمرحال ہم اب بھی ان کے نیاز مند ہیں خداہ ووقت ندلائے جب ہم میں اور ان میں کدورت پیدا ہو۔ والعبالا ہاللہ ، (ماہنا سرحق چاریا رفونزے جملی کیانی فرسولیس)

تمام مکاحب فکران کے ساتھ شنق ہیں

ایک اور جگه تحریفر ماتے ہیں .....

قاضی صاحب موصوف جن مقاصد کے لیے جدد جبد کررہے میں اہل السنّت والجما حت کے تمام مکا تب فکر اس سلسلہ میں ان کے ساتھ متنق ہیں''۔ [تر جمان اسلام لا ہور صفی مجلد ۱۹ شارہ: ۵۲ م

## \$\\ 908\\ \(\phi\) \(

(۱۳).....فتنول سے نجات کے لیے اہم ذریعہ (حضرت الک کا مطوی بیٹیزی)

شخ النير استاذ العلماء معنرت مولانا محمد ما لك كاندهلوى صاحب بينية قائد الل سنت بينيد كى كتاب خارجي فتندك تائد يمن تريف من السند كينيد كل كتاب خارجي فتندك تائد من تحريف مات مين السند

ومت کی فلاح وکامیا بی ای جی مضرب که "اصحابی کاانته وه" کااعقا دکائل رکتے ہوئے سفیدالی ہیں شام ہے۔ سفیدالی ہیں شام ہے۔ سفیدالی ہیں شام ہے۔ سفیدالی ہیں شام ہیں کہ دخترت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کی اس مقصد عظیم سے ہمکنار بنانے کے لیے جی سمجتا ہوں کہ دخترت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کی سما ہیں "فارتی فتنہ" اہم ترین فر بعداور سامان ہے۔ حضرت مولف زید مجدہ نے اپنی اس تالیف میں بنی کاوش سے ایسے مقائل جمع کردیتے ہیں جو مختلف شم کی کتابوں اور عبار توں سے بیدا شدہ او ہام کو المحدد شدہ دور کررہے ہیں۔ فداد ند عالم مولف زید مجد اُلی جزاء خرعطافر ہائے اور مسلمانوں کواس تالیف کے فر ایسے نظام ہوئے کی تاریخ میں اور میں اور مسلمانوں کواس تالیف کے فر ایسے نظام ہوئے۔ آھن " ( تائیدی تجر سے سے د)

(١٣)..... قائدالم سنت بينيلها م الم سنت كي مند پر (معزت مفتي جميل احد بينيه)

حسرت مولانا منتی جمیل احمد صاحب تھانوی پینیا (سابق صدرمفتی جامعہ اشر فیہ لاہور ) کے بارہ علیمولانا سیدمعادیہ امجدشاہ صاحب تح برفر ہاتے ہیں .....

بندہ نے اپنے استاذ ومر بی حضرت اقدس مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی پھٹیائے ہے بار ہا سنا کہ حضرت قامنی مساحب اس وقت امام الل سنت مولا ناعبدالشکورلکھنوی پھٹیائے کی صند پر فائز نہیں۔''

[ المناسخ في ريادٌ صفي ١٥ جلد ٢ شاره: ٣٠]

 جحه کوبھی کردے نمونہ اپنے متبولین کا ابرارد الل علم وارباب سغا

مظهر نكم لدنى مظهر نور خدا مظهر اخلاق وآواب محمد مصطفي

قامنی مظبر حسین مغنداء کے داسطے

(١٥) ..... بلاخوف لومة لائم اظهارت كرنيوا لے (مغرت مولانامحمر بيف بينية)

حضرت مولانا محدشريف صاحب مجلية (سابق مبتهم جامعه خير المدارس ملتان وصاحبزاوه استاذ العلماء معرت مولانا فرمحرصا حب بولله وبالندهري بيليله تحرير فرمات بيلسس

''جناب مولانا قاضى مظبر حسين صاحب دامت بركاتهم ، اكابر واسلاف ميس سے جي آپ ك سلياس عدمزيد فضيلت كيا موسكتي ہے كەمخد دمنا وسيدنا واستاذ نا حصرت مولانا الحاج اشخ حسين احمد مدنى نورالله مرقده كے خليفه مجازيں \_ان سے كثير على وسلحا واست كورو حاني فيض بينج رہا ہے \_ نيز تحريك خدام الل سنت والجماعت قائم كرك آپ نے حضرات محاب كرام والل بيت عظام كے حقيقى فضائل ومنا قب اور مکارم اخلاق ومجاهدانه کارنامول کو بذریج تریر تقریر دلائل و براین سے خوب واضح فر مایا اور جولوگ حضرات شخین و محابر کرام کی تنقیص و باد لی کرتے ہیں ان کومسکت وحوصل شمکن جوابات دے کر بلا خوف نوسة لائم اظهار حق كيا- اوراس سلسله يل قيرو بندكي صعوبتين بعي برداشت كرت بوع جهاد في سیمل اللہ کا اجرعظیم حاصل فر مایا۔اللہ تعالی انھیں جزائے خیرےنوازیں اور دنیا و عقی میں کامرانیوں ہے مرفراز فرما كمي \_ آمين (ما بنامري مار بارسليها دعتبر ٩٩ م)

(١٦)..... محقق ابل سنت حضرت مولانا قاضى مظهر حسينٌ ( قاضى زام المسين بهينه )

حفرت مولانا قاضى زابراكسينى صاحب طلف مجاز حفرت لا مورى مكينيا كيد سائل وتحريفر مات بي ..... "اس مسئلہ کے لیے مختق الل سنت حضرت موادنا قاضی مظهر حسین سے رجوع کریں ' دوسری جگ قا كوالل سنت مكنيه ك بار م ي تر رفر مات مي كه .....

" حصرت قاضی صاحب زید محدهم کے متعلق اس قدر مرض کرسکتا ہوں کہ آپ کے علم وقعل ، جهاد وعابره ك ليے بيشهادت كانى ووانى ب كرقطب عالم حضرت مولانا سيد سين احمد مدنى قد سمره العرب

(١٤)....ميحمعنى مي المسنت كر جمان (مولا عبدارجم اشعر بين

(١٨).....قائم اتل سنت و فاءالقوم والملت ' (مولانا بشيراحمه بسردري بينية)

حصرت مولانا نشيراحمد پسروري بمينية خليف مجاز حصرت لا بهوري بمينية تحرير فرمات بيس كه " مين خدام الم سنت والجماعت مين كام كرنا سعادت عظي سجهتا بول اور پيرطريقت حضرت علامه قاضي مظهر حسين وفاءالقوم والملت يقيياً قابلِ اعماد بين - " [سلاس طيب في الاماناس باريار طبخه ٥٨ جلدا الارد ]

(19).....مسلك د يو بنديس نبهايت پخته (مولانامفق عبدالشكور مينظه)

یادگار اسلاف حضرت مولانا مفتی سیدعبدالشکورترندی صاحب بکینید کلیمیتے ہیں کہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مدخلاۂ کے بارہ میں جہاں تک جھے علم ہے دہ مسلکِ ویو بند میں نہایت پختہ جامہ ادر مصلب ہیں اوران کی تبلیفی خدیات قابلی قدر بلکہ لائق تشکر ہیں۔'' (سلاسل طیبہ صفی ۱۳)

نیز تحریر فرباتے ہیں کہ'' مولانا قاضی مظہر حسین صاحب دامت برکاتیم کا مقالہ'' وقاع صحابہ'احقر' نے حرفاً حرفاً سنا اس میں فاضل مصنف نے نہ ب الل سنت والجماعت کی تر جمانی کا حق ادا کیا ہے۔'' (نوٹ) حضرت مولانا مفتی جیل احمد تفانوی بھٹا (سابق مفتی جامعد اشر فید لا ہور) نے حضرت تر خدی صاحب بُرَشَدُ کی مندرجہ بالاتحریر پر "افسلاا کون عدد اشکودا" کا لفاظ تحریر فرما کرتھد لیتی دستخط ثبت فرمائے۔ آٹائیک تعریم مفودہ

اكدادرجك حزت منتى صاحب يسية تحريفر مات ين كد ....

۔ حضرت قاضی صاحب موصوف کو صطفک اٹل سنت والجماعت کی حقانیت کے اثبات کے سلسلہ میں نصوصی ذوق اور شغف حاصل ہے اور اپنے اکا ہر بہینیئے کے ذوق کی حفاظت کا حضرت موصوف کو ہے حد خیال ہے۔ (ماہتاستی چاریاڑ صفحہ 1 جلدا میشاروا)

(٢٠)..... والت احسان كے اعتبارے بلندمرتبه بر (مولانا عليم سيطل شاه يكينة)

حضرت مولانا تحيم سيد على شاہ صاحب بينية (خليفہ مجاز حضرت مولانا فير محمہ صاحب جائد حرى بينية) تحريفر ات بين كو "تحريك خدام المل سنت والجماعت فالعن اسلائ تحريك ب-اس تحريك كے تاكد حضرت مولانا قاضى مظهر حين صاحب مد ظلا العالى ایک بےلوث قائد بین - جو مالب احسان كے اعتبار ہے جى بلند مرتبہ پر بیں .....حضور نوایلاً کے محابہ گل قیرایک فد بی فریعنہ بے جو الله تبارك وقعائى اس جماعت كى ذريع سے بيد فدمت لے دہے ہیں - صفرت قائد اور ان كے تلفن بحثوا دور میں بھنوا در مقام محابہ برام كا تحفظ كيا جائے - اى وجد سے كى دور میں بھی دواس مقصد ہے كہ سنب رسول اور مقام محابہ برام كا تحفظ كيا جائے - اى وجد سے كى دور میں بھی دواس مقصد ہے بدئر ذري سياس جماعت میں شامل ہوئے ، نداس كی تا تريك - "

(٢١).....قائدا بل سنت، انقلا بي شخصيت (مولانا نذيرالله خال صاحب بينية)

حفرت مولانا غرير الله خان مهاحب ميتن ( وشل ديوبند سابق متم مدر حيات التي مجرات ) تري

"مرف اتناظم ہے کہ قضاء قدرنے احیائے کمت کے لیے اس انتظافی شخصیت ( یعنی قائد الله الله علی الله انتظافی شخصیت ( یعنی قائد الله الله یہ اور اللہ سنت نائی فرقہ کو بیدار کرنے کے لیے معزت واللہ الله الله الله الله فی نورالله مرقده ...... کی بصیرت سے مستفید ہوکر کا م کررہے ہیں ..... معزت مولانا قاضی مظیر حسین صاحب وامت برکاتیم اور معزت مولانا عبدالنطیف صاحب وامت برکاتیم دونوں می بجاجا اس تحریک کے دوری روال ہیں ..... بنده ان کا چروکار ہے۔ شائد (جال راب بیال برکتیم کے دوری روال ہیں ..... بنده ان کا چروکار ہے۔ شائد (جال راب بیال بیکنید کریم) کے تحت "الحقنا بالصالحین "کی وعاقبول ہو۔" (اہنا سے تا باریام قرادی تعربر 190)

(۲۲) ..... قاضی صاحب نے اہل تن کی ٹھیک ٹھیک تر جمانی کی (حفرت مولا نالد میانوی بھیلا)
استاد العلماء حفرت مولا نامفتی محمد یوسف لدھیانوی صاحب بولیلہ شہید ناموں شم نبوت نے
حضرت اقدس قاضی صاحب بولیلہ کی کتاب (''خارجی فتنہ حصد اول'') پر ماہنامہ بینات کرا چی میں
چھیس صفحات کا مفصل بتمرہ تحریفر ماکرتح برفر مایا .....

'' جناب مصنف نے اہل حق کے مسلک کی ٹھیک ٹھیک تر جمانی کی ہے ۔۔۔۔۔ جناب منصف کوحق تعالیٰ شانہ جزائے خیرعطافر مائیس کر انصوں نے اہل حق کی طرف سے بیفرض کفامیدا نجام دیا ہے ۔۔۔۔۔ خلاصہ بید کہ حصرت قاضی صاحب کے پیش کردہ اہل حق کے موقف ومسلک سے جمیس ندصرف اتفاق ہے بلکہ یہی ہماراعقیدہ اور ایمان ہے۔'' [ماہنامہ بینات کرائی جنوری ۱۹۸۴ء]

(۲۳).....درولیش صفت ، فرشته سیرت ' (حعرت جملی بینیه)

مجابد ملت، خطیب جہلم حضرت مولانا عبدالطیف صاحب جملی میکند (خلیف مجاز حضرت لا موری میکند) تحریر رماتے ہیں.....

 تحریک خدام الل سنت کا وجود اور اس کے بانی وامیر کی نہایت مفید متعدو تصانیف الی خوشہو کی ایک خوشہو کی ایک خوشہو کی ایک مبک ہے ایک مبک ہے جس جس میں نہ آمیزش غیر کا شائیہ ہے۔ اور نہ کسی صورت قابلی قبول۔ ایک خالص مبک جومحروم ہے، سوائے اس کی شومی قسمت کے کیا کہا جائے؟ (بابناسی تی جاریار صفی ۱۹۹۵ میں مباری شومی قسمت کے کیا کہا جائے؟

(٣٣).....ا كابرين امت كے موقف كى ترجمانى (خوابد فان محرصا حب مظلم)

پیر طریقت حضرت مولانا خواجه خان محمد مظلیم امیر تحفظ مجلس ختم نبوت پاکستان تحریر فرماتے ہیں ...... 'بیزید کے متعلق اکابرین امت کا موقف جس کی ترجمانی حضرت مولانا قاضی مظبر حسین صاحب مطلا العالی فرمارے ہیں اس کو میح مجمتا ہوں اللہ تعالی اس پر قائم رکھے اور اسی زمرہ میں محشور فرما و سے آئین'۔ [نا جناستی چاریار صفح ۱۲ جلد الشارہ المالا]

(٢٥) .....قا كدا الى سنت ويناه كاقلم حق كون أن الديث ما حب مظلم)

شخ الحديث استاذ العلماء حطرت مولانا محمد سرفراز غان صاحب صفدر دامت بركاتهم كماب "" آفاب بدايت" كي تقريظ ش رقمطرازين كه.....

مقد مه مولف مزحوم (حضرت مولانا محمد کرم الدین صاحب دبیر پینینهٔ) کے فرزندار جمند بهارے مخلص بزرگ اور پینخ العرب والتجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرۂ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مدظلۂ کے قلم حق کو کاتح ریر کردہ ہے۔''

[ماهنامة ت جاريار منحدام انزيل 19]

(٢٦) .....قائد اللسنت اللي حق كرجمان (حفرت صوفى عبدالحميد صاحب مظلم)

حضرت مولانا صوفى عبدالجريد صاحب سواتى مظلم (مهتم جامعد نصرت العلوم كوجرانوله) البيخ ايك كتوب عن تحرير فرمات بين كه .....

"مرے ناقص خیال میں اس پر ہمارے جیسے لوگوں کے تبرے کی کوئی فاص ضرورت نیس-" جناب والا کا اسم مبارک اور نام نامی ہی سند کافی ہے۔ آپ اہلی تن کے ترجمان اور سلف کے امین ہیں۔" اسمن خارجیت صفحہ ۵۱۱ \$ 914 X (3 2005 24. 2011) (1 (200 20 20) (1 (240 ) (1)

(٢٤).....فرق باطله كے تعاقب كاخاص ملكه ' (حضرت مولاناعبيدالله صاحب فللم) جامع معقول ومنقول استاذ العلما ومعفرت مولانا محمد عبيدالله صاحب مظلم (مهتمم جامعه اشرفيه

لا ہور ) کتاب خارجی مُتنہ مولفہ قائد اہل سنت مُؤاللہ کے بارہ میں تحریر فرماتے ہیں .....

١٠ مي نے خارجي فتنه .... كو جسته جسته يره صا ، حضرت قاضى صاحب زيد مجده في الل حق كيمسلك كومنصل او، يدلل بيان فريا كرتمام الم سنت والجماعت براحسان عظيم فرمايا - حضرت قاضي صاحب كوحق تعالیٰ نے فرق باطلہ اور افراط وتفریط میں مبتلاءافراد کے تعاقب کا خاص ملکہ عطافر مایا ہے۔ خار جی فتنہ بھی اس سلسلہ کی ایک کوی ہے جس میں حضرت قاضی صاحب نے مولانا محداسحاق سند بلوی سے مسلک پر نهایت محققاندا نداز سے تقید فرما کرمشاجرات صحابہ جیسے نازک سئلہ کو واضح فرمایا۔

حتی تعالی حضرت قاضی صاحب کی سعی کومشکور فر ما ئیں اور اس کتاب کومقبول اور ناقع بنا تمیں آمین۔ (تائیری تیمرے ۱۱)

(٢٨) ..... قا كدا بل سنت بكيانية كي مبارك سعى (علاسة نسوى يظلم)

حضرت مولانا علامه عبدالستار تونسوي صاحب دامت بركاتهم (صدر تنظيم الل سنت پاكستان )تحرير

كرم ومعظم حعزت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب يدخل خليف مجاز شخ الاسلام حعزت مدنى مجانيك ك املای خدمات کے معالمہ میں مجاہداند کارنا ہے کی سے پوشیدہ نہیں ہیں بالخصوص تحفظ ناموس محابثے کے سلسله بين موصوف كي سي تاريخ ك خصوصى باب بين سنبرى حروف بين أنسى جائ كي - "

[ما بهنامه فتن حيار مارصنيه ٥ متبر ١٩٩٩ء]

(٢٩).....مسلك حق كي خوب ترجماني (حفرت مفتى محرقتى عناني مظلم)

سابق جسٹس شر کی عدالت پاکستان حصرت ولا نامفتی محمر تقی عثانی صاحب دامت بر کامجم حضرت پی · قائدالل سنت رکینیه کواپے مکتوب گرای میں ( فدر بی فنند حصداول پر )تحریر فرماتے ہیں .....

تاز و كماب فارجى فتذا موصول بوكى ، ريرى طور پرديمى ول بهت خوش بوارآب في مسلك فل ک خوب تر جمانی فرمائی ہے، آج اس معاط یں جو افراط و تفریط چل رہی ہے آپ نے اس سے ہش کر اعتدال كاجورات افتيار فرماياوي علام حق كالحريقيد بإب الشدتعالي قبول فرما كي - (محره ١٣٥٣٥ هـ)

## \$ 915 \$ \$\ \tag{2005 Units} \\ \tag{2015 Units}

(٣٠)....ابل السنّت كي محيح ترجماني كي (سينيس شاه صاحب مظله)

ركيس الخطاطين حصرت سيدا نورحسين شاه صاحب نفيس رقم يرظلهم ( خليفه ومجاز حصرت شاه عبدالقاور را ئيوري برينية) كتاب خار جي فتندک تائيد مين تحرير فرماتے بين.....

"اس فتنه (خارجیت) کی بیخ کنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زیدۃ اِلصلحاء محدۃ الصلحاء مولانا قاضی مظہر حسين واست بركاتهم كونتخب فرمايا ب-" ذالك فضل الله يوتيه من بشاء"

حضرت قاضی صاحب مدخلائہ نے کتاب''خارجی فذنہ'' لکھ کر اہل السنّت والجماعت کی سیج سیج تر جمانی کی ہےاورخوارج ونواصب پرضرب کاری لگائی ہے۔اس کتاب کے مندر جات علاء دیو بند کے عقائد ونظريات پر بنی بين -حضرت مجد والف ثانی \_حضرت شيخ عبدالحق محدث و الوی \_حضرت شاه ولی الله محدث وبلوى - حفرت شاه عبدالعزيز محدث وبلوي - حفزت سيد احمد شبيد \_ حفزت شاه المعيل شبيد -حضرت حاجى امداواللدمهاجر كلى رحضرت مولانارشيداحه محدث كنكوبى اورحضرت مولانا محمدقاسم نانوتوي قدس الله اسرار ہم کے بھی عقائد ونظریات تھے اللہ تعالی اس کتاب کوہم سب کے لیے دریعہ ہدایت اور • حضرت مولف مظلم كے ليے ذخيره آخرت بنائے۔ (تائيدى تعرے ملى)

(٣١) ..... قا كدا بل سنت علم وعمل مع محسم بيكر (مولا نامحرعبدالله شبيد يينية)

حضرت مولانا محمد عبدالله صاحب شهيد بوتلة (سابق خطيب مركزي جامع مسجد اسلام آباد ) حمور فرماتے ہیں.....

· مير \_ نز ديك معزت قبلسيدى قاضى صاحب شيخ الاسلام معزت مدنى مِينية ك ظيفه عاز بين \_ اورعلم عمل مع جسم پیکر میں اور اللہ تعالی نے أضم مسلک حقد الل سنت (ويوبند) كي خدمت كر ليے جذبه جها داورا خلاص اورجيح اوصاف حيده عنوازا ب-"خالك فعضل المله يوتيه من بشاء" اور موصوف سے مجھےعقیدت اور مبت ہای کواینے لیے ذریع نجات محتا ہوں۔"

[ المناسن ماريار منوه انومر ١٩٩٩ ]

(٣٢).....حضرت مدنى مُنِينَة كى دُور بين سوج كى ترجمانى (مولانامحريسف بوريّ) شخ الحديث عفرت مولا نامحه يوسف بنوري (سابق مبتم دارالعلوم سرحديثاور) تم يرفر مات بي .....

حضرت مولانا ڈاکٹر صاحبزاد ہمجر حسین صاحب انصارتی مظلیم ( خلیفدہ ارشد حضرت شاہ عبدالقادر رائیوری بہتینہ) تحریر فریاتے ہیں .....

'' اہل سنت اور صحابہ کرائم کی طرف سے مدافعت، اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے۔۔۔۔۔۔اورخوثی ہے کداس محاذ کواس دور میں حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مدخلدالعالی سنجائے ہوئے ہیں۔ وردمس بیکام ان کواپنے آباؤ اجداو سے ورشد میں ملا ہے۔اورخصرت قاضی صاحب ہم سب کی طرف ہے گویا کہ فرض کفابیاداکردہے ہیں۔۔ [ اہناسرتن جاریاڑ صفحہ ۵ نوبر ۱۹۸۹ء]

(١٣١٧) ..... علم وعمل ميس ميكم ائد اند (مولانامفتى صديق الرحن مظلم)

حصرت مولا نامفتی صدیق الرحمٰن صاحب مظلیم ( فاضل دیو بند ) خطیب مرکزی جامع مجد مری تحریر فریاتے ہیں .....

یں نے اور قاضی صاحب نے دورہ حدیث دارانعلوم دیو بندیں حضر سے مولانا حسین اجر مدنی مینیدید (اور دیگر اجل علاء زمانہ) سے ایک ساتھ پڑھا ہے ..... قراغت کے بعد انھوں نے اپنے علم وحمل اور تقویٰ کی بناء پر حضرت مدنی کوئیڈ سے خلافت حاصل کرلی اور دنیائے علم وحمل میں میکائے زمانہ ہوئے ..... قاضی صاحب کی ذات کا میں نہیں بلکہ مجمدہ آفاب ہدایت ہے۔

[مامنامة في ماريار صفيه ٥ نومر ١٩٨٩]

### ( ۲۵ ).....حدو دورین میں اسلامی میزان کے محمران (مولانا غلام بلین مظله)

#### عدى را تيزترى خوال چول نفسكم يالي

وہ بتلانا چاہتے ہیں کدخواہ کوئی جاری جماعت کا آدی ہی کیوں نہ جواورلوگوں میں اس کی بردائی جس صدتک بھی مسلم ہولیکن حق کا قدم جب درمیان میں آئے گا تو پھر کسی کا کوئی کیا ظافیس کیا جائے گا۔' اہاماستی چاریار سفیہ ۴۸ جلد ۸۔ شارہ ایا

( ٢٣٧) .....علما مے ويو بندكى تعليمات كي سيلا في والے ( مولا نارياش احمصاحب دظر ) مولانا تا قاضى مظهر حسين صاحب وامت بركاتهم خليف مجازي خالا السلام سيرى وسندى مولانا على قدس سروالعزيز كي محبوب خلفاء ميس سے ہيں۔ بہت بنا مالم وين اورصاحب ورع وتقوى بي سلسلہ چشير صابر يہ كے بہت بنا مضام خيس ان كاشار ہوتا ہے۔ بہت بنا اورصاحب عزم مجاہدين كے سلسلہ چشير صابر يہ كے بہت بنا مضام خيس ما حب وامت بركاتهم اوار عالمات و يو بند كي مح مان والے اوران كى سرخيل بين ..... بنده اتوان كوائد وين اور مشائح عظام ميں جميلا في والے ہيں ..... بنده اتوان كوائد وين اور مشائح عظام ميں جميلا في والے ہيں ..... بنده اتوان كوائد وين اور مشائح عظام ميں جميلا في والے ہيں ..... كور خدمت ميں تمام مرگرميوں كو مح اورادس بحت ہے۔ اور حصارت عاضى صاحب كى الى سنت والجماعت كى خدمت ميں تمام مرگرميوں كو مح اورادس بحت ہے۔ ورحعرت تاضى صاحب كى الى سنت والجماعت كى خدمت ميں تمام مرگرميوں كو مح اورادس بحت ہے۔ ورحعرت قاضى صاحب كى الى سنت والجماعت كى خدمت ميں تمام مرگرميوں كو مح اورادس بحت ہے۔ ورحعرت قاضى صاحب كى الى سنت والجماعت كى خدمت ميں تمام مرگرميوں كو مح اورادس بحت ہے۔ ورود عزب تا مرکزميوں كو مح اوراد من بحت باد ورود عزب تا مت كى خدمت ميں تمام مرگرميوں كو مح اوراد سن بحت باد ورود عزب تا مان مرکزميوں كو مح اوراد من بحت بدور ورود عزب تا من مورود کورود کورود کی دورود کی مورود کی دورود کورود ک

( ٣٧ ) ..... اہم ترین فریضہ ودینی اوا کرنے والے (مولانا سیج الحق صاحب مظلہ)
حضرت مولانا سیج الحق صاحب وامت برکاتهم (مہتم وارالعلوم تقانیها کوڑو ذنک) تحریفرماتے ہیں .....
حضرت قاضی صاحب موصوف ایک اہم ترین فریضہ ودینی اوا کررہے ہیں اور ہر لحاظ سے ہماری تا تید و حسین اور وعائمیں ان کے ساتھ ہیں۔ (ماہنا سرق چاریار " صفحه " نومر 1999 و)

(٣٨)....فتول كردوريس جائے پنا(زامداراشدى)

حعزت مولانا زابد الراشدی صاحب مدظلهم (مدیر ماهنامه الشریعة وخطیب مرکزی جامع معجد گوجرانوله) معفرت جهلمی بهیندیم نمبر مین رقسطراز بین .....

وہ اہل سنت کے قافلہ عزم واستقامت ہے وابستہ تنے اور کی کہلاتے تنے، اس پر اصراراور فخر کرتے تنے اور بلاخوف لومۃ لائم اس کا پر چار کرتے۔اُن کے ہاں سنیت کا ایک متعین وائر ہ تھا جس ہے باہر نگلنا بلکہ اس وائر ہ سے باہر ویکھنا بھی ان کے نزویک گناہ تھا اس پر ان کی استقامت کا بہ عالم تھا کہ اے پہاڑ جیسی استقامت قرار دیتے ہوئے بھی یوں لگنا تھا کہ جیسے کوئی محاورہ ٹیس بولا جارہا بلکہ ایک حقیقت واقعہ کا اظہار کیا جارہا ہے

ان کے ' دائر وسنیے' ' کویس اور میرے جیسے دہ کارکن جن کی تنگ وتا زکا دائر ہ دین وسیاست کے بہت ہے شعبوں تنگ وسیع ہے بیشہ محد دردائر ہ کہتے رہے ہیں اور اس نقطے نظر سے اب بھی وہ دائر ہ محد دردکھا کی دیتا ہے۔

کیکن کچی بات میہ ہے کہ جب چاروں طرف نظر دوڑا کر ایمان کی سلامتی کے حوالہ سے کوئی گوشہ، عافیت تلاش کرنے کا خیال ذہن میں آتا ہے تو بارش کی طرح برہے والے فتوں اور ان کی حشر سامانیوں کے اس دور میں اس "محدود دائرہ" کے سواکوئی اور جائے پناہ بھی دکھائی نہیں ویتی۔ حشر سامانیوں کے اس دور میں مظہر حسین مدظلہ اور حضرت مولانا عبداللطیف جہلی میشید دونوں لازم وطرق م

حضرت مولانا قاصنی مظهر حسین مدظله اور حضرت مولانا عبداللطیف بهلمی مینهٔ یه دونوں لازم وملز وکم تھے۔ دونوں ہمیشداس دائر ویش سرگرم کمل رہے۔'' [حضرت جملی بہنیا نمبر صفحہ ۱۹۲۶]

(P9)....علماء ديو بند كے مسلك اعتدال كے امين (مولانا عبدالقيوم هاني مدكله )

حضرت مولانا عبدالقيوم حقاني صاحب (بدير ماهنامه القاسم المهتم جامعه ابوبريره نوشره

## \$\tag{919}\$\tag{\tag{2005\data}}\$\tag{\tag{2005\data}}\$\tag{\tag{2005\data}}\$

مرحد) لکھتے ہیں۔۔۔۔

ورس وتدریس بقعنیف و تالیف اور تیلغ ووقوت کا فرینه بھی انجام دیا ہے اور بڑاروں مسلمانوں پی از سرنو ایمان وابیتان کا جذبہ پیدا کیا ہے۔عظمت صحابہ کا ولولہ تازہ کیا اور اعتدال پی رہ کر نظام خلافت راشدہ کے قیام کے لیے مضوط بنیاوی فراہم کی ہیں۔

وہ جو شخ العرب والعجم مولانا سيد حسين احمد لدنى بُرُنيَّة كا اجل طفاء ش سے بيں۔ حضرت لا ہورى بُرُنيَّة حضرت درخوات ، حضرت مقام فوث بزار دى بُرُنيَّة ادر شُخ الحديث مولانا عبد الحق بُرُنَّة كَ قَاظَم عُم وعرفان كرون آ فآب بيں۔ الله جنبوں نے ہردور مل جرد استبداد، مفروضلالت، وفض وعداوت محاب كا ذكر مقابلہ كيا۔ ظلم وتشدداور قيد و بند كا نشانہ بنتے رہم كر علم مق كي بلند يوں مي فرق ندآ نے ديا۔

آج پاکستان میں چار سو جوعظمت صحابہ اور نکام خلافتِ راشدہ کے ترانوں کا غلغلہ ہے اس میں دیگر متحدد موال اور محرکات کے بر طاائح آف کے بادعف بہت ساحصہ قاضی صاحب موصوف کی دھیں او معتدل مسامی کا ہے۔ جوئشروں سے ذبان د تھوب کی زعن کواس فصل کے لیے بموار اور تیار کررہے ہیں.....

اس دور میں کچھ خاک نشینوں کی بہ دولت باتی رہے اسلام کی عظمت کے نشاں میں

[ما بهامدت جاربار منيهم جون ١٠٠٠]

( ۲۰۰ ) ..... قا کدا ال سنت کا و جو د مسعود امت کیلئے گر انقد رعطید ( مولا ناللہ دسایا مظلا)

مجلس جو خط ختم نبوت کے مرکزی راہنما حضرت مولا ناللہ دسایا صاحب دامت برکاجم کلے جی کر۔۔۔۔ دعفرت اقد س مولا نا قاضی مظبر حسین صاحب دامت برکاجم کا وجود مسعود امت کے لیے اللہ رب کا گر انقد رعطیہ ہے۔ ایسے دعفرات ہے تی امت کی خیر و برکت وابسۃ ہے۔ اللہ دب العزت کا کرم برب کا گر انقد رعطیہ ہے۔ ایسے دعفرات ہے تی امت کی خیر و برکت وابسۃ ہے۔ اللہ دب العزت کا کرم ہے کہ دعفرت قاضی صاحب دامت برکاجم کا جمیعہ ہے طریقہ اکا بر میں اخیر ہی اعتدال کو بالدہ دارے اس برائے ہی در مات برکاجم کی پالیسی اپنانا جا ہے۔ عنوان سے کام کرد ہے جی افیر تقاضی صاحب دامت برکاجم کی پالیسی اپنانا جا ہے۔ عنوان سے کام کرد ہے جی افیر انظر صفح اور مات برکاجم کی پالیسی اپنانا جا ہے۔

#### (۱۲) .....قائدا بل سنت برالله کاموقف درست اورعلائے دیو بند کے مطابق (ملعان کرام دارالعلوم دیوبند)

حضرت امير معاويہ جائن کے بارہ جس مولانالعل شاہ صاحب بخاری اور حضرت قائد اہل سنت مُکين کی کتب سے عبارات نقل کر کے بندہ نے فیصلہ کے لیے دارالا قاء دارالعلوم دیو بند جس بھیج کرعرض کیا کہ بردو حضرات جس ہے کس کا موقف دمسلک ، درست اور اہل سنت والجماعت علائے دیو بند کے مطابق ہے؟ تو اس کے جواب جس چارمفتیان کرام دارالا فقاء دارالعلوم دیو بند کی مصدقہ حسب ذیل تحریموصول ہوئی .....

'' قاضی مظهر حسین کا موقف درست اور الل سنت والجماعت اور علائے و لیے بتد کے مطابق ہے۔ اور بخاری کھل شاہ کا موقف اس باب میں غیر معقول اور شیعی مزاج کے مطابق ہے۔''

(۳۲) ......قاضی صاحب نے مسلک اہل السنّت کی تر جمانی فر مائی (ماہنا مدالبلاغ کرا ہی) ، اہمان البلاغ کرا ہی ) ، ا اہمان البلاغ کرا ہی کے شارہ اکتو برلومبر ۱۹۸۲ء میں تبعرہ نگار خارتی قتنہ پر لکھتے ہیں ...... ''مولانا قاضی مظبر حسین صاحب نے دوصوں میں ان خیالات پر تنقید کی ہے اور پہلے صد میں مشاجرات سی بیٹ کے اور مشاجرات سی بیٹ کے جیں اور مشاجرات سی بیٹ کے جیں اور مسلک اہل اسنت والجماعت کی تر جمانی فرمائی ہے۔

## 921 XO 62 marrish 62 marrish 65 (345) 20

(٣٣) ..... قامنی صاحب نے الم سنت کی میج ترجمانی فرمائی (۱٫۴مرالخرمان)

اور ما بهنا مدالخير ملتان ك شاروفر ورى ١٩٨٠ و من تيمر و ناوتر برفرمات بين ...

"جس موضوع پر حضرت قاضی صاحب نے قلم افعایا ہے وہ جمہوا الی سنت کا مخار اور راجع موقف کے ہے۔ اس لیے مصنف نے عقل اور نقلی ولائل اور اسلان کی فیرمجم عبارات وتسر بھات کا کا ٹی اخیرہ اس سلطے میں چیش کمیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قاضی صاحب موصوف نے اہل سنت کی سمجم مجمح ترجمانی فرمائی ہے۔

( ۲۳۳ ).....قاضى صاحب كے محكم ولائل كارومكن يىنبين (ابنار فيائ وم بعيره)

ما بتاسہ انسائے حرم بھیرہ (سرگودھا) کے ثارہ جولائی ۱۹۸۳ء میں تبعرہ نگار تحریر فرماتے ہیں کہ۔۔۔۔۔ فارتی فتنہ میں مولاء قاضی عظیر حسین نے سندیلوی صاحب کے افکار رونظریات کا مجر پور
انداز میں جائزہ لیا ہے۔ قاضی صاحب کے دلائل استے تھکم ہیں کہ کی سلیم الطبع فض کے لیے ان کا روکر تا ممکن ہی نبیل ۔۔۔ فی الحقیقت یہ کتاب ناصیت کے سر پرگز والبرز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے پڑھنے ممکن ہی نبیل ۔۔ اس کے پڑھنے ہے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور دو قرآم شہبات اور دسوے دور ہوجاتے ہیں جور دافض فرارج اور فرام اور اصب کے زیر ہے نہوں میں پیدا ہوگئے ہیں۔۔
انواصب کے زیر ہے پروپیکنڈے سے بعض فرہوں میں پیدا ہوگئے ہیں۔

(٣٥).....غور علمي بنيادول پر كفتگو (مابنامه اين اكوزه نك)

ا بهنامه الحق اکوژ وخنگ کے ثار وہارچ ۱۹۸۳ ویش تبسرو نگار خار کی فتنہ پر لکھتے ہیں.....

حضرت موادا کا قاضی مظیر حسین صاحب نے بھی زیرتیمرہ کتاب میں ساان علیہ و اصحابی کے اصول کے پیش نظراصلاً خوارج اور ضمناً الی تشع کا زیر دست ٹوٹس لیا ہے محمود احمد عباسی اور اس کے ویرو کاروں سے خوس علمی بنیادوں پر محکلو کی ہے۔

(٣٦)..... ملك كي عظيم مسلم شخصيت (ابنام الصيحة باور)

ما ہنامدالعمجة جارمدو (بثاور) كدرتر مرفرمات ميں كه .....

رسالہ (حق جاریاڑ) کی سر پرتی ملک کی عظیم مسلمہ فخصیت پیرطریقت وکیل صحابہ معزت مولانا قاضی مظیم حسین صاحب مد کلذ خلیفہ واجل معزت مدنی میکنی فرمارے جیں۔ (شوال ۱۰۶۹ء)

## \$ 922 80 A 2005 263 3 A COURS A A COURS A

(۷۷)..... مجامد ملت ، ترجمان المل سنت ، (ماہنار سومات کراہی)

ما بهتامه وعات (بلوچی) کراچی کے دیر ماہ شوال ۹ مهمارے شاره میں لکھتے ہیں کہ .....

"رسال حق چاریار بینیج بھی ملک کی مشہور اور معروف وین تنظیم تحریک خدام اہل سنت والجماعت کا ترجمان اور ملک میں خلافت راشدہ کے نظام کا داعی پر چدہے۔ جو ترجمان اہل سنت وکیل صحابہ \* حضرت اقد س مجاہد ملت مولانا الحاج قاضی مظہر حسین صاحب مدخلہ العالی (خلیفہ مجاز شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس مرہ) امیر تحریک خدام المل سنت والجماعت کی زیم مجمرانی حال عی میں جاری ہوا ہے۔

## (٨٨)....جن كوئى كافريضه اواكررب بين \_ (بغت دوزه ترجمان اسلام لا بور)

ہفت روز وتر جمان اسلام لا مور کے تبعر و نگار ۱۲۱۴ اپریل ۱۹۸۹ء کے ثار ویش ککھتے ہیں .....

'' المل سنت کے لبادہ میں بہت ہے ایے گروہ بھی درآئے ہیں جن کامشن الم سنت کوان کی اصل منزل اور شناخت سے محروم کرنا ہے۔ تحریک خدام المل سنت پاکستان کے امیراور شنخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حسین احمد مدنی بیٹنے کے خلیفہ مجاز پیرطریقت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین دامت برکاتیم ایک عرصہ سے الل سنت کوائی سازشوں سے بچائے ہوئے ہیں اور انجس بے نقاب کر کے تن کوئی کافریف واکررہے ہیں۔

## (٣٩).....ا كاير مينية كي مثن كوارث (بنت دوزه خدام الدين لا بور)

ہفت روز ہ خدام الدین لا ہور کے ثارہ ۱۸ مگی ۱۹۷ میں تکھا ہے کہ .....

قامنی صاحب موصوف جورفش وسبائیت کے سلسلہ یس مفید خدمات انجام و سے رہے ہیں۔ اورنوم بر ۱۹۸۱ء میں لکھاہے کہ .....

'' مطرقة الكرامہ كے ابتدائيہ كے طور پر امير تحريك خدام الل سنت مولانا قاضي مظهر حسين صاحب' زيد مجد بم نے ایک انتہائی موڑ ومال تحریک ہے۔ ''

اور ۲ اگست ۱۹۸۳ مے صفی ۲۲ پر لکھا ہے کہ

'' ہمارے مخدوم مولانا قاضی مظہر حسین صاحب جو جماعت اسلامی کے معالمہ میں اپنے اکابر مولانا مدنی مولانا لا ہوری ۔ فی الحدیث اور مولانا غلام فوٹ ہزاروی قدس سرواسرارہم کے مشن کے وارث ہیں۔''

## (٥٠) .....مسلك اعتدال كعلمبرداره (بغة وادلولاك فيعل آباد)

ہفت روز ہ''لولاک'' فیعل آبا دزیرا دارت مولا نا تاج محمود پرکٹیلید کی جلد ۴۰ شار ہ نبر ۱۴ بیس تبعر ہ نگار رقسطراز میں کہ ......

حضرت ویرطریقت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب چکوال ..... یخی العرب والعجم حضرت مولانا السید حسین احمد مدنی برکتین کے ظیفہ مجاز ہیں۔ ملک عزیز میں رحمت عالم ناڈیل کے صحابہ کرائم کی عزت و ناموں کے تحفظ کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ اپنے مشن میں اخلاص کے باعث ملک کے طول وعرض ہیں بے شاران کے مداح ومرید موجود ہیں۔ آپ نے خدام اہل سنت کے نام سے ایک عظیم قائم کی ہوئی مہر تی ماتھ جنون کی حد تک ایک عظیم قائم کی ہوئی مہر تیں ماتھ جنون کی حد تک لگ کے طول و میں استانہ و شام قرید میں میں میں میں کے ماتھ جنون کی حد تک لگاؤے ہے۔ وہ رات دن میں وشام قرید قریدا سینے مشن کے علم کے گار سے استانہ مشن کے علم کو ایک بھر رہے ہیں .....

قاضی صاحب پرانشدرب العزت کی بے ثمار دعموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلک اعتدال کے علمبردار ہیں۔ افراط و تفریط سے کوسول دور دہتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے بزرگوں اکا بر، اساتذہ سلف صالحین ' کے نظریات وعقائد کے ترجمان رہے ہیں۔ مسلک اعتدال سے کسی نے لغزش کی نہیں اور قاضی صاحب اس برتنے برال کے کرٹو ٹے نہیں۔

ہم نے اپنے ہوش میں دو ہزرگوں کو دیکھا ہے۔ جنہوں نے جس بات کوئت سمجھا بر لما دوٹوک کہا۔ ان کے ہاں مصلحت نام کی چیز کا تصور بی نہیں۔انھوں نے اپنے اپنے میمین ویسار کی پر واو کئے بغیر و جوئت سمجھا وہی کہا۔زہر ہلال کو قند کہنے کی غلطی نہیں ک۔ ایک تھے حضرت مجاہد ملت مولانا غلام خوث ہڑا دوی بھینی مرحوم اور دومرے ویرحضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب۔رحمۃ اللہ علیہ

خدارهت كنداين عاشقال ياك طليت را

حق تعالی حضرت قائد الل سنت برئیز کے درجات بلند فر مائیں اور ہم خدام کوآپ کے مبارک مشن پرقدم قدم چلنے کی تو فیق عنایت فر مائیں آئین ۔

# بلند بإيدراهبر .... شريعت وطريقت

كمكر جناب دانبه تحرثر يف صاحب تنك

محرّم حافظ زا برحسین رشیدی و حبیکم (للسلا) ورحسة (للد وبرکناند

والا نامد موصول کیے ہوئے کی دن گزر گئے محرطبیت کی ناسازی کے باعث آب کے حکم کی تقیل كرنے سے معذور رہاجس كے ليے ميں ولى طور پرمعذرت خواہ ہوں۔ جہال تك حضرت مولا تا قاضى مظبر حسین بہینیہ کی رحلت کا سانحہ پیش آیا ہے وہ وا قعنا ایک بلندہ پایے شریعت وطریقت سے محروی ہوئی ہے۔ اِس جامع محصیت نے موجودہ پرفتن دور میں مسلک مظہ کی سربلندی کا حجنڈ البند و بالا رکھا اور اپنے موقف میں سرموفرق ندلا کر بے مثال و طنائی کا جوت فراہم کیا۔ میں تو ببرحال کم علم ہونے کے تا طےان کی مجاہدانہ تعلیم وین ہے بےلوٹ آ رائز زندگی، مراطمتقم پر گامزن، وکالت صحابہ تذکیم پر سینہ پر ہونے پر وہ موزوں الفاظ پیش نہ کرسکوں گا جو اِس کی سیح تر جمانی کرسکیس اِس کے لیے تو وسیع علم کی ضرورت ب\_ - إس من من من مجمع ايك بات ياداً حمى بهايك مرتبه مفرت مولانا علامه خالد محود مد ظلان مجھے فرمایا کدمیرے اندر عقیدہ، مسلک کی پختل دواہم خصیات کی وجہ سے آ کی ہے، ایک تو حضرت مولا نا غلام غوث بزاردي بينيه اوردوس معضرت مولانا قاضي مظهر حمين بينيه چكوال والے تھے۔ حضرت اقدس چکوالی بینی سے میری کیلی طاقات ۱۹۹۱ء می حضرت مولانا عبد الطفیف جملی بینید کی جامع مجد گنبدوالی میں مولی۔ جب کدأس وقت حضرت جملی مُنتید کی زیادت تقریراً Al Alp مال کی جدائی ے بعد ہوئی تھی پھر بیسلسلہ جنانی چل پڑا۔ 9، دمبر ١٩٦١م کو انگینٹ چلا گیا اور وہاں سے ١٩٦٧ء ش والبي بوئى تواس خادم نے اپنے گاؤل يس ايك بليني جلسكا ابتمام كياجس يس حفرت قاضى مظرحين

الله ساكن بعند مران منك مجرات يخصيل كماريان

6/ ns you ( many 6) ( 223) 19 ( 23) 19 صاحب برئينة کے عنادو حفرت مولانا غنام فوٹ بزاردی برئیر، حفرت مولانا عبد التفیف صاحب جمعى بينية اور حفرت مولالا ندير الشدخص صاحب مدمو تقد وباريد كادك كومود ويت وييك فأمانند عات ری تمی وه ای لیے که جارے گاؤی ش ایک نائب موبیدار دیم او ش باای نش بطور (انڈیا) ہے لے آئے تھے اور پاکتان کے معرض وجودش آنے کے بعد جب پوری خرج مودودیت کا چروعیال نیمس بوا تھا توصنقد کے صودودی اسمائی جماعت کے متاثرین نے معزے موالا ، محرعبد اللہ آف هَلَيْتُصِيلَ كَعَارِ بِإِن فَاصْلُ و يُوبِنُدُوه ٤٩٥م كِالْكِشْنِ بْكُنْ تَرْزُرُوا دِياْ يَرْفَضِيتَ زَبِرُونَوَ فَيْ بَعْنِي بُوامِر بادول سےلیس تحی بدی جدان کا علاق کے اندرا مجان صاار ترانبذواس فنے کوئبری موقد باتھ آ عیار ببرحال بهارا جلسه منعقد بواجو كدام في وور مكومت عن تقار إى من يبغ حفرت بزاروى بيسة يراين فر مایا اس کے بعد حضرت قاضی مظہر حسین بیستہ کا بیان شروع ہوا قو حضرت موصوف نے ہے کا ساحتخرت عثان فی چینز پر جو برز و سرانی مودود کا صاحب نے کی اس عبارت کارد کیا جس پرسوش نشر بال کا ایک کالجیٹ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا اور آس نے سوال کر دیا۔ اِس پر حفرت بڑاروق رکیتا نے کڑک انداز ش قراا یا کد بین جاز تو کبال سے مودودی کا متوالا آگیا ہے قواس پر حضرت قصی مقبر مسین رسیدے قرمایا كنيس حفرت ! إس في سوال كياب بهارا فرض بنآب كه إس كامعقول بواب ويوير \_ يجركيا تماكه حفرت موصوف نے پہلے تو حفرت عثان فی بیٹیز ذوالنورین کے فضائل بزے اسس طریقہ سے روائ فر ہا کر بوں گو ہا ہوئے.....

حفرت بزاروی مینید سے کہا کہ کیا آپ ای لباس میں اسبلی میں جاتے ہیں؟ تو اس پر معرت بزاروی بینید نے فرمایا نہیں لگوٹ بائدھ کرجاتا ہوں اِس پرقاضی مظهر حسین بینید سیت بھی مفرات کمل کھلاکر ہنس دیے۔

دوسرا واقعہ یوں ہے او چیزی ضلع ایک میں ایک جلسہ منعقد ہوا تو واپسی پر حضرت قاضی مظہر
حسین بہتنیہ اور حضرت جہلی بہتنیہ کے ہمراہ میں بھی تھا۔ تو جھے ایک بات یاد آگئ کہ جب میں 1919ء میں
انگلینڈ میں تھا تو اُن ونوں حضرت علامہ خالہ محود یہ طلہ کے ہاں میراا کر جانا آ نا تھا۔ وہ وقت تھا جب
چانہ پراُ آر نے کا بہت زیادہ شور وغو قا اور پرا پیگنڈہ افھا تو علامہ صاحب موصوف نے جھے فر ایا کہ لندن
سے اُدھر پر تنظیم میں میرے پاس ایک یا کتائی طالب علم آ یا تھا اور بڑی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے
کہنے لگا کہ وہ چڑھ کے ہیں، وہ چڑھ کے ہیں۔ تو علامہ صاحب نے فر مایا کہ کہاں چڑھ کے ہیں؟ تو کئے
تو ایسہ خوتی چلے جا ہی ہو علامہ صاحب نے فر مایا کہ کا کا ہیں نے قو جانا نہیں ہے اگر آ پ کو جانا ہے
تو بھید خوتی چلے جا ہے۔ اس پر وہ برہم ہوگیا اور کہنے لگا کہ یولوگ چانہ پر جارہ ہیں اور مولوی صاحبان
تو کیا چیشا جب، پا خانہ بند ہو جاتی ہے؟ کہنے لگا کہنیں تو فر ایا پھرا سنچ کا متلہ تو رہے گا اس کا چانہ پر
تو کیا چیشا ب، پا خانہ بند ہو جاتی ہے؟ کہنے لگا کہنیں تو فر ایا پھرا سنچ کا متلہ تو رہے گا اس کا چانہ پر
جو سے سے کیا تعلق ہے۔ جب ہیں نے یہ سادا واقعہ سنایا تو حضرت قاضی مظہر حسین بھیشا اور حضرت

ووکگ انگلینڈولی تاریخی شاجبان مجد قادیاتی مرظفر اللہ فان (اُس وقت کے پاکستان کے وزیر فارجہ) کی وساطت سے ایک ہندوستاتی مسلمان امام مجد ہذا ہے انگریزوں کے بل بوتے پرچین کی گئ اور لا ہوری مرزائیوں کے حوالے کردی گئے۔ ۱۹۹۸ء میں جب مسلمانوں کی تعداد یہاں بڑھی تو کچھ ساتھیوں نے جن بیل بیا متر بھی تو کچھ ساتھیوں نے جن بیل بیا متر بھی شامل تھا حضرت مولا تا الال حسین اختر بینظیا اور علامہ فالدمحمود مدظلہ کے مشورے کے مطابق ایس کے حصول کے لیے تحریک چلائی۔ ایک دات لا ہوری مرزائیوں کے کارک کو مال باہر کیا اور مجد اور اس سے ملحقہ عمادات پر ہم لوگ قابض ہو گئے پولیس وغیرہ بھی مرزائیوں کی انگینت پر آئی بہر حال کائی تک ودو کے بعد محبد واگذار ہوگئی۔ حضرت قاضی مظہر حسین بریشیا اور حضرت مال کائی تک ودو کے بعد محبد واگذار ہوگئی۔ حضرت قاضی مظہر حسین بریشیا اور حضرت مولا تا عبد مولا تا عبد الطیف جملی کینے کا مطالب جملی دورہ ۳ ہے 19ء میں اس احتر نے انگلینڈ کا کروایا۔ حضرت جملی بکینے کا اللطیف جملی کینے کا بہلا تبلی و دورہ ۳ ہے 19ء میں اس احتر نے انگلینڈ کا کروایا۔ حضرت جملی بکینے کا اللطیف جملی کینے کا بہلا تبلی و دورہ ۳ ہے 19ء میں اس احتر نے انگلینڈ کا کروایا۔ حضرت جملی بکتینے کا اللطیف جملی کینے کا بہلا تبلی و دورہ ۳ ہے 19ء میں اس احتر نے انگلینڈ کا کروایا۔ حضرت جملی بکتینے کا اللطیف جملی کینے کا اس احتر نے انگلینڈ کا کروایا۔ حضرت جملی بکتیک کا

المراسط ول مواسع فرا المراسط المراسط المراسط المراسط المراسط المراسط ول المراسط ول مواسط ول المراسط والمراسط والمراسط و المراسط 
ایک مرتبه مید جاوون دهفرات انتشام کونانه حرب نمان قسیل کماریان جی تشریف ادے۔ منذی کو نلمه والی جامع مسجد میں میں نے اور والد صاحب مرحوم و المفور نے خان رحمت خان مرحوم سے جوآس وقت منڈی کے پانی ہوئے کے ناسلے خامد اڑر کھتے تھے . جاسے کروائے کی اجازے طلب کی جوکہ خان صاحب مرحوم نے وے وی جب لوگوں کو بدیال کا تو علاوات نے خان صاحب کوور فالد شروع کرویا كرآب جلسد مون وي كيونك يهال خالف وو ي كركرووا ب الجازية اجازية المارية الم چاروں عفرات فان صاحب کی أس وقت کی دكان سامة الميل على تشريف فرما تعد اتفاق سے معفرت جہلی بہنیدا لگ جینے ہوئے تھے ان کے پاس فان صاحب مرادم نے آ کردٹ لگا دی کے مولانا تمسی کے خلاف چکھ نہ کہنا وغیرہ۔ معزت جملی ٹہلٹائے بالا خرخان صاحب مرحوم سے فرما یا کوکسی سے خلاف کینے ہے آپ کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم بے لمازی کے متعلق پھو کہتے ہیں تو اس کی مخالفت مو مادے گی بدروز ہے متعلق کھ کہتے میں تو باس کے طلاف بات موجادے گی اس پر بالا جواب مو همياتا بم يدجلسه بهت زياده كامياب ر بااور سامعين مطرات بهت بي زياده مثاثر بوئے الام جامع . مجہ جوکہ پر بلوی کتب فکر ہے تعلق رکھتا تھا۔ جلسہ ہے قمل بی پھے حرصہ کے لیے احتجا جا خا تب ہو مجے تو دوسرے جمعہ پر خان رحمت خان مرحوم نے گرج کر کہا کہ ووا بے مناظر کو لے آ وی اور میں حضرت مولا نا فلام فوث بزاروى مينه كى منت كرك يهال في أول كا محرد دوسكا وود ما يانى كا يانى كلمركر آ فكارا بوجائدگار

میرے ایک دوست خواجہ مجر احسن الم و دکیٹ مردوم کجرات نے اپنی کوشی میں معزت کا بیان رکھا جس کے لیے میں نے معزت کلیا ہے وقت لے کردیا تھا۔ سامعین میں زیادہ تعدادہ کا مرکتی بیان اس قدر کہرااور ملی تھا کہ میں وکا وودیکر ملی شخصیات مش مش کر افھیں ۔ یہ تھا معزت میٹیند کی ملی مقام کرتمام جلسمیں ہے کوئی ایک وکیل ہمی (جن کے متعلق یے کہنا بجائے کہ وکیل آں باشد کہ دیپ ندشد) بول ندسکا کین اس سے بینظ بنی ند ہوکہ دعفرت کا ہر بیان بی علی اور گہرے انداز کا ہوتا تھا بلکہ حضرت بہتینے ہر بیان سامعین کی حیثیت کو ٹولا فاطرر کھ کرفر ماتے تھے۔ ١٩٦٧ء کا واقعہ ہے کہ میرے والد ماجد مر دوم نے جو کہ اگر چہ عالم نبیل تھے لیکن بہت زیرک اور بجو دار انسان تھے جامع صجد گنبد والی جس حضرت قاضی صاحب بہتینے کا سورة فاتحہ کے متعلق ورب قرآن می کرا بے تاثرات اس طرح میان فرمائے۔

" حضرت مرحوم ومغفور کا بیان بهت ولنشین تھا بھی نے ایسا بیان آج کیک کی دوسرے عالم دین سے نہ سنا تھا اور میر ادل چا بتا تھا کہ حضرت بہتنے اِس درس کواس طرح جاری دساری دسماری رکھیں اور بھی دریک ای کوسنتا اور فیف یا ب بوتار بتا۔ "کیونکہ جو دلائل اور تشریحات حضرت بینے نے یہاں بیان فرما کیں وہ انہی کا حصہ تھا اس طرح میرے والدصاحب مرحوم ومغفور بہت بی زیادہ متاثر اور محظوظ فافظر آئے۔

میری حضرت قاضی مظهر حمین بیندے واتی ملاقاتیں چکوال میں ہوئیں جب بھی میں نے ملاقات کا موقع مان گاتو حضرت بیند موصوف نے بخوشی تمام وقت عنائت فرمائے اور وہاں پر خاطر وتواضع میں اپنی مثال آپ بی عالم سر بعوے وہ اس قدر شفقت فرمائے سے جس کا میں تصور بھی نہ کرسکا تھا اِن سے تعلق کی ایک طویل داستان ہے جس کومفور قرطاس پر منبط میں لانا کم از کم میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ وہ اس دور کے لاٹانی علا اچن میں سے تعمان کی دینی خدمات بسلم مسلک حقد تا میں مشعل داور میں گا۔

آ خرجس میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی دیلی سماعی جملے کو تبول دمتبول فریا کر ان کے در جات کو بلند و بالا فریاد سے اور پسماندگان کومبر جمیل کی نتمت سے بہرو در فریاد سے اور اِن کے مشن کو جاری وساری رکھنے کی توثیق ارزانی عطافریاد ہے۔ آھن بحرمة سیدالمرسلین

## اكابردارالعلوم ديوبندكي جامعيت

حعرت قائدا فی سنت پینید کھتے ہیں ..... اکا ہر دارالعلوم (دیو بند) مجموقی حیثیت سے ایک مجد دکی شان رکھتے ہیں ان معزات کوئن تعالی فی دار العلوم (دیو بند) معلم دمر بی تھے۔ الل السنت والم یفت کے معلم دمر بی تھے۔ الل السنت والمجامات کے چاروں روحانی سلسلوں کا فیض ان سے پھیلا ہے البت نسبت چشتیدان میں المی اور عالب تھی۔ اسالات بھیلا ہے البت نسبت چشتیدان میں المی اور عالب تھی۔ اسالات در میداد کی رجب ۱۹۹۱ء میں وا



## اہل سنت کے مجامد قائد

كم مولوى محرامتيازتيم مين

الله تعالیٰ کا نظام قدرت و حکمت بھی عجیب ہے۔ بعض حعزات بزمِ جہاں میں دیر ہے آتے تیں۔ محران کونشست صدیقین اوّلین کے پہلو میں دی جاتی ہے۔ امام بیعتی میشیۃ نے ''ولائل النوق'' میں آنخضرت نگافین کاارشاد فقل کیاہے:

''اس أمت كة خريس كحولوگ ايسے بول مح جن كواجر أمت كے بيلوں كاسا ديا جائے گا۔ بيلوگ' معردف' كا تحكم كريں مح۔''برائيوں' سے روكيس محاور اللي فقت الريس محے۔'' [مخلوق معردف)

لین 'العروف' کا کلم کرنا، 'المکر' نے روکے رہنا اور قت پردازوں سے برمر پیکار رہتا۔ بی تین ادصاف ایے ہیں جو پچھلوں کو پہلوں سے طا دیتے ہیں۔ بلاشینم وفضل، طہارت وتفق کی، زہد و تقدّس وغیرہ ایمانی اور انسانی اوصاف بھی نہایت گرافقدر ہیں۔ گر ان سارے اوصاف سے آ دی مقبولیت عنداللہ ہیں اپنے ہمعصروں سے آ کے نکل سکتا ہا اور اپنے زیانے کا مقتداین سکتا ہے۔ تاہم ہی ر اُس کا ای زیانے میں ہوگا، جس میں وہ پیدا ہوا اور اس کے اجر واثو اب اور درجات کا بیانہ بھی ای کے لیاظ سے متعین ہوگا۔ لیکن جو چیز قرون متاخرہ کے افراد کو قرون اُولی کی شخصیت بنا ویتی ہے۔ وہ اس بالمعروف' ، ' دنی کی المکر' اور' اہل فتن سے جہاد' ہے۔

المجابد فى سيبل الله الشيخ الامام السيد مولانا محد بوسف البورى الحسينى بينية بحى أنبى " الآخرون السيانيون " من سي تقرب المام السيد من الحجم من احد او لهم كثرف وافتحار سيزوازا كيا السابقون " من سي تقرب بناري المنازي المناز

<sup>🖈</sup> حتلم جامع دنغية تعليم الاسلام ,جبلم

یہ ہیں وہ کرانفذر کلمات جن کے ساتھ شہیدا سلام حضرت مولا نامجہ پوسف لدھیا نوی نوراللہ مرقدہ نے حضرت مولا ناسید مجمد بوسف صاحب بنوری بیٹنة کوان کے الل فتن کے ساتھ جہاد پر بجاطور پرخراج حسید بیٹ نے تاریخ میں میں میں میں میں اس میں میں میں میں ہے۔

محسین چین کیا تعا۔ بلاشبه حفرت بنوری بینینیان الفاظ کا حرف بحرف مصداق تھے۔ مندرجہ بالاکلمات وکیل صحابہؓ تر جمان اہل حق ، یادگار اسلاف، بیر لمریقت ، رہبر شریعت ، جانشین

مندرجہ بالاظمات ولیل صحابہ تر جمان اہل حق ، یادگا دِ اسلاف ، پیرطریقت ، رہبر شریعت ، مالتین شخخ العرب والیم حضرت مدنی بینیدہ اہل سنت کے باہد قائد حضرت مولانا قاضی مظہر سین صاحب نوراللہ مرقدہ کی ذات گرامی پر حرف بحرف صادق آتے ہیں۔ آپ بھی یقیدنا اُن آخرون (پچھلول) میں سے تھے جن کو صدیث فدکورہ میں فدکور تین اوصاف کی بنا پر سابقول (پہلوں) کے اجرکی بشارت دی گئی ہے کیونکہ آپ کی ساری زندگی بھی 'امر ہالمروف' ننی من الرسکر' اور' اہل فتن کے ظاف جہاد' میں گزری۔

حضرت لدهمیانوی مینیکینے اپنے اس نہ کور ومضمون میں اہل فتن کے ساتھ قبّال و جہاد کرنے والے

- کے لیے چند ضروری اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ جو مخضراً یہ ہیں .....
- ایمانی حس ''جس کے ذریعے وہ ہرفتنے کی بوسوگھ کرائے پیچان لے۔
- ۱۱ فیانی غیرت "جس کی بنا پر اس کے لیے فتنہ کی بونا قابل برداشت ہواور وہ بےقرار ہوکر پکار اُسٹے "اینقیص اللدین وانا حیے" کیامیرے جیتے جی دین میں قطع و برید کی جائے گی۔
- دبسالت وشجاعت 'جس کی بنایر آ دمی فضے کی برآ تش نمرود میں بےخوف وخطر کود پڑے اور نام
   نہاد مصلحتوں کو خاطر میں ندلائے۔
  - • علم وضل کاساز وسامان اور دلائل کا اسلح'' که اس کے بغیر کوئی جنگ از ی نہیں جاسکتی۔
  - " حت تالی مے قلی تعلق"، اپ ضعف دنا توانی پنظر" اور" بارگا و ضداوندی سے پیم التجا"۔

آ یے اب حضرت لدھیانوی بھٹنٹ کی بیان کردہ ان علامات کی روشی میں حضرت قائد الل سنت کی دیگر کے است کی دیگر میں متحف تھے۔ زیر کی کودیکھتے ہیں۔ بچراللہ حضرت قائد الل متصف تھے۔

#### ايماني جس

اتی تیز تی که بر فقنے کی بودور ای سے سونگھ لیتے۔اورکوئی بھی فتنہ کی بھی روپ میں ہوتا فوراً پھان جاتے۔خواہ وہ حب الل بیت کی آ ٹر میں سبائی فتنہ ہوتا یا حب معاویت کی آ ٹر میں خار جیت و پر یدیت کا فتنہ عمل بالقرآن کی آ ٹر میں اٹکا رصدیث کا فتنہ ہوتا یا ممل بالقرآن والحدیث کی آ ٹر میں ترکی تھلید کا فتنہ ہے (1 211 )(1) ( ( marshally) ( ( mars))(1) ( marshally)

#### غيرسيايماني

اس اعلی درجہ کی پائی تھی کہ جیسے بی کی فتے کے بارے میں آگاہ ہوتے فراز بے قرار ہوجاتے۔
قتوں کے بارے میں بھی بھی مطمئن ہو کرنہ میشتے۔ بلکہ غیرت ایمانی اور سمالی طبیعت کی بنا پر ہر فتنے کا
اس وقت تک تعاقب فرماتے جب تک الی موت آپ نہ مرجاتا یا کم از کم اُس کی اصل حقیقت عالم
آشکارا نہ ہوجاتی۔ ای غیرت ایمانی کے سب آپ نام نہاد مصالح کی بنا پراہل فتن کے ماتھ خہبی اور
سیاسی ہر طرح کے اتحاد سے ہیئے بیزار رہ باورا سے ہراتی دسے واضح طور پر براہ ت کا اظہار فرماتے
مرح ۔ آپ ایک فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے کی دوسرے فتنے سے اتحاد کی بودی منطق کے قطعاً قائل
میس تھے۔ بلکہ اس کو اہل حق کے لیے ضرور سال اور خاص طور پر عوام کے لیے زہر قائل بھتے تھے۔ اس
لیے آپ نے فتنوں کے مقابلے میں مشکلات ہرداشت کرلیں گرحتی اور اہل حق کے چشمہ صافی کو گدلا
کرنا محوار انہیں کیا۔ فتنوں نے نظرت میں حضرت آپ نا بھی کے اس ارشاد پر عالل تھے۔ جو حضرت

" فتے قلوب کے سامنے اس طرح آئیں کے جیسے چٹائی میں ایک تکا بنا جاتا ہے۔ سوجس دل فے ان کو جذب کرلیاء اس پر سفید نشان لگتا جاتا گا۔ ایک وجذب کرلیاء اس پر سفید نشان لگتا جائے گا۔ یہاں تک کہ والوں کی دوشتسیں ہوجا کیں گا۔ ایک (۱) سفید سنگ سفید کی طرح صاف ستحرا اور چکتا کہ دہتی و نیا تک کوئی فتنہ اے نقصان نہیں وے گا۔ دوسرا (۲) کالا مجملک

سموزہ کی مانند اُلنا، بیسوائے اپنی خواہش کے، جواس میں زج بس کی ہے، نیکسی بھلائی کو بھلائی سمجے گانہ کی بدی کوبدی' (مکلؤہ ص ۲۹۱)

فتے سے ذکورہ نفرت بی کی بناپر آپ کے متوسلین کے عقائد جینے صاف متحرے اور پختہ ہیں استے سمی اور کے نہیں دیکھے گئے۔

#### شجاعت

#### نەستائش كىتمنا، نەصلے كى بروا

بقول مولانا زابدالراشدى حفزت بينيند نفر بايا " شي مسلك كود يكمول يا اپن ذات كو" \_ مسلك كود يكمول يا اپن ذات كو" \_ مسلك ك بارے مل حضرت كى اى ندكورہ حساست كا تقيم تھا كركى فقفے كے بارے مل ترم كوشدر كھنے والا آدئ بحى حضرت بينيند كي در سائل مولانا كدو جهارت سے گھراتا تھا۔ بقول مناظر اسلام مولانا محمد امن مضور اوكا دوى بينيند بحى باقى چشم پوشى كرنے والوں كی طرح فقوں كے بارے ميں نرى كا مظاہرہ كرتے تو آدمى ديو بند سے مماشيت ميں اور آدمى يزيد سے من تحليل ہو جاتى ۔ لبذا ميں نرى كا مظاہرہ كرتے تو آدمى ديو بند سے مماشيت ميں اور آدمى يزيد سے من تحليل ہو جاتى ۔ لبذا مناظرت وجماعت مسلك كوفتوں كى آميزش سے بچائے مفاظرت وجماعت مسلك كوفتوں كى آميزش سے بچائے

ركمناآپ كاوه كارنامه بحآب زرى تكفيخ كے لائق بي .....

توحيرتوي ب كد فداحشري كهدوك يد بنده دو عالم سے ففا ميرے ليے ہے

مكم وفضل

امل فتند کے خلاف جہاد کے میدان میں درکارعلم ولفنل کے ساز وسامان اور دلائل کے اسلو ہے بھی دھزت بُرینیڈ بخو بی لیس تے۔ خود ایک علی گھرانہ کے چشم و چراغ اور سلطان المناظرین مولانا محد کرم اللہ ین دیپر بیکنٹ بھیے تحق عالم کے نو رنظر تھے۔ پھر طبیعت بھی تسام از ل سے علم دوست پائی تھی۔ ان پر مستزاد یہ کہ آپ کو حصول علم کی خاطر ایشیا کی عظیم اسلامی نو نیورٹی وارالعلوم دیو بند میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ جہاں پر آپ بیکنٹ نے ٹیٹ الاسلام مولانا سید صین احمد مدنی بیکنٹ ، مفتی اعظم سعادت نصیب ہوئی۔ جہاں پر آپ بیکنٹ علامہ جمدابرا ہیم بلیادی بیکنٹ میں سیدا صفر حسین دیو بندی بیکنٹ وار علام مشر افعی افغان بیکنٹ بیلنٹ بیلنٹ بیلنٹ بیلنٹ بیلنٹ بیاد بیلنٹ کو بندی بیکنٹ مولوں سیدا صفر حسین دیو بندی بیکنٹ مولوں سیدا مولانا نامفتی محمد شعیع ما حب بیلنٹ بولیا ہو بالغانی بیکنٹ بیلنٹ بیل

تخفر اُشمے گا نہ تکوار ان سے یہ بازو ممرے آزمائے ہوئے ہیں

آپ کے علم وضل اور فراست و قد بر کالو ہاا پنے تو اپنے غیر بھی مانتے تھے۔

تعلق مع الله

ان اوصاف اربعہ کے ساتھ ساتھ حضرت بُولا کا تعلق مع اللہ بھی اعلی درجہ کا تھا۔ حضرت شخ مدنی بُولا ہے پائی ہوئی اس دولت کو حضرت بُولا علی کرتے رہتے۔ اپنے ضعف و نا تو ائی پر ہمیشہ نظر رہی اور محابہ کرائے کی مشہور صفت "رہان بالیل و فوصان بالنہاد" کے بمصداق دن اور رات کا اول حصدا گرفتنوں کے رقیش تحریر وتقریر میں صرف ہوتا تو رات کا آخری حصداللہ تعالی ہے دعا تھی والتجا تھی کرتے ہوئے آ ، و زاری اور نالہ بائے نیم شی میں اسر ہوتا۔ گزشتہ دوسال سے جامعہ حضفے تعلیم الاسلام

ہم گنا ہگاروں پہ ہو تیری رحمت کا ظہور

یہ محال اللہ فتن سے جہاد کے لیے در کاراو مساف خسد کے حوالے سے حضرت قائد اہل سنت کی زندگی

کا ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سرسری ساجائزہ ۔ اللہ تعالیٰ قلم کی لغزشوں کو معاف فر مائے ۔ آخر میں راقم اشیم

انتہائی اوب کے ساتھ حضرت قائد اہل سنت کے جملہ متوسلین سے بالعوم اور حضرات علماء کرام کی خدمت

میں بالحضوص عرض کرتا ہے کہ جمیں چاہیے کہ حضرت قائد بھیالیہ کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور
جس طرح حضرت بھیا جہرفتنہ کے خلاف تھی تلوار تھے ۔ ای شرح ہم بھی حضرت کی پیروی میں فتنوں کا
جس طرح حضرت بھیا جہرفتنہ کے خلاف تھی تلوار تھے ۔ ای شرح ہم بھی حضرت کی پیروی میں فتنوں کا
قعاقت کریں ۔

<del>8888</del>

## فراسة المومن

كمنظر مولانا فرزند كلي صاحب

سیدی «مرشدی حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب مورید ۳ ذی الجیه ۱۳۲۳ ه ۴۶ جنوری ۳ مصح می نے پانچ به ۱۳۲۳ ها ۱۳۹ جنوری ۳ مصح می نے پانچ بهجاس دنیا قانی سے انقال فرما محتے ، انا نشد دانا الیدراجعون ، الشاتھا فی ان کی قبر کو منور فرما کی اور کروڑوں رحتی نازل فرما کی آھن تم آھن جمادا نئی انکر کیم میجیز ا

اب ان کے جانشین صاحزا و و مولانا قاضی محرظہور الحسین اظهر صاحب مد کلدا میر تحریک خدام الل سنت پاکستان میں واللہ پاک انہیں حضرت کا مشن مزید آ کے بڑھانے کی تو فیق عزایت فرما کیں آ مین قم آمین بجاوالتی الکریم مؤترہ نے زیل میں صفرت کی زندگی کا ایک واقعہ تحریر کرتا ہوں جس سے حضرت قاضی صاحب میسینہ کی فراست وکر امت فاہر ہو تی ہے۔ ملاحظہ ہو۔

<sup>🖈</sup> درروم بيقام الطوم وجذا أوال بشلع بنكر

€ 936 X € € 2006 do. in \$ € \$ . in 5 } € \$ . in 5 }

جوتاریخ مقرر کی تھی اس سے ایک دن پہلے مولا نامحمہ بوسف صاحب نے علامہ خالدمحمود صاحب اور دیگر علما مکودعوت دی تھی ۔علما متاریخ مقررہ پر جنڈ انوالہ پہنچ۔رات کوعشاء کے بعد سنبری معجد کے پاس چوک میں علماء کی تقریریں ہوئیں خوداحقر بھی تقریروں میں موجود قتا۔ الکلے روزسیٰ کا نفرنس تنی احقر مع دیگرا مباب کے گیارہ بجے دن چکوال دفتر میں پہنچ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ معفرت قاضی صاحب بھینیا میرا مخت انتظار کر رہے ہیں۔ میں مہم ممیا کے حصرت قامنی صاحب پہنینے نے کی بات پر گرفت ندکر کی ہو۔ ڈرتے ڈرتے میں حضرت میکندید کی خدمت عالیہ میں تھیں پہنچا۔ حضرت میکند رونق افروز تھے۔ مجھے دیکھتے ہی مسکرا دیے اوراپنے پاس بٹھاتے ہوئے یو تھا کہ جنڈ انوالہ میں مولوی سعید نے جو چیلئی ویا ہے آپ کا تعلق اس چیلنج کے ساتھ ہے؟ میں نے عرض کی کہ حضرت میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضرت بھانی<sup>ہ</sup> نے فر مایا کہ حضرت مولا نامحمدامین او کا ژوی صاحب بینتهٔ موجود بین ان کی تقریرعشاء کے بعد ہونی تھی اب وہ ظہر کے بعد تقریر کریں گے۔ آپ مولانا کواپے ساتھ جنڈا ٹوالہ لے جائیں کیونکہ وہ راستہ ہے واقف نہیں ہیں۔ میں نے عرض کی کے حضرت وہاں علامہ خالد محمود صاحب اور دیگر علاء موجود ہیں۔مناظرہ کی شراکط طے کرنے کا بورا؛ تظام کر لیا گیا ہے۔ میں نے حضرت مولانا او کاڑوی بیٹیٹ کے جنڈ انوالہ نہ جانے پر اصرار کیا تو حضرت قامنی صاحب بھٹا نے فرمایا کہ بیستلہ خدام الل سنت کانہیں بلکہ مسئلہ الل سنت والجماعت كاب ظهركى تقرير كے بعد آپ وائس جائيں اور مولانا محد امن صاحب مينيد كوساتھ ك جائیں ۔ ظہر ک تقریر کے بعد قاضی صاحب بھٹھ کی گاڑی نے ہمیں تلد گلگ پہنیا ویا اور ہمیں ساتھیوں نے میا نوال جانے وال کوچ میں سوار کر دیا اور حصرت مجتند کی گاڑی واپس معیں کے لیے روانہ موگی۔ ہم رات کومیانوالی پنچے تو ٹریفک جام ہو چک تھی کوئی سواری نبطی۔ چرہم نے ایک کارمیانوالی سے جنر انوالے کے لیے کرایے پر لی اور رات کے ایک بج مدینة العلوم مدرسد میں جنز انوالدین مجے مرف حافظ ریؤاز صاحب مدرسه بین موجود تھے میں نے علاء کے متعلق جوشرا لکا مطے کرنے کے سلسلہ میں مدعو تعے پوچھا۔ تو حافظ صاحب موصوف نے بتایا کہ وہ تو ای رات تقریر کرکے واپس چلے محتے تھے اور متایا کہ مقامی علاء کا اجلاس مولانا حفظ الرحمٰن کے گھر ای سوچ و فکر کے متعلق ہور ہا ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ الدام پاس کوئی مناظر ندہے اور سے کوشرا تفاطے کرنا ہے۔ محاذ مما توں کے لیے خالی ہے اور میراعمل ممكان آياب مجماك بيد ب فراسة المومن ياكرامت ولى بدحفرت قاض صاحب بينيك كي فراست يا كرامت تمي جواحترن ببلي وفدريهي ، أكر حضرت قامني صاحب بينية مولا نااوكا أروى كومير سساته

• 3

کی میڈنگ دورن کھی دھڑے والا تا تھر ایم ما دب بہت کی آھری اطلاع دی تو فورا علاء مررس میں بہنچ بہت بی خول وفرر و بار معلوم دور ہے ہے بلکہ موالا تا قاری فتح محد صاحب نے تو دھڑے اوکا و وی بہت کی برواز طرف لیکتے ہوئے نوشی مراض کی کہ دھڑے آپ کی آھرے ایسا محسوس ہور باہے کہ میں فضا میں پرواز کر رہا دور و بہن اور و بہن محل من محل کی کہ دھڑے آپ کی آھرے ایسا محسوس ہور باہے کہ میں فضا میں پرواکہ میں ما اور و بہن کی بعد مدرست محل القرآن میں جا کہ میں کے کہ کہ و بال کتابی ہیں سہولت ہوگی۔ نیز علاء نے مشورہ کا دوران میں تا یا کہ ہم نے مناظر کے لیے ایک آوی مانان اور دومرا دومری جگہ بہتے ہوئے ہیں۔ میں کا شت کے بعد علا مدرست محل القرآن میں چلے گئے آوی مانان اور دومرا دومری جگہ بہتے ہوئے ہیں۔ میں کا شت کے بعد علا مدرست موالا تا اوکا روی بہتے نے کتابیں و کھنا میں شروع کیا تھا کہ فریق مخالف کے دو دائیں آگ کے ۔ معرت موالا تا اوکا روی بہتے نے کتابیں و کھنا میں شروع کیا تھا کہ فریق مخالف کے دو اوال مانانہ کے بیان میں بیان میں بی بیان تا کہ بیا ہوارے کیا ہوار کی میں ایک ہی جبران اول کے بیان میں ایک ہی مخالف کو یہ معلوم نہ تھا۔ فریق مخالف کے خاسمار کے بیا جا رائل کیا گئر ہیں ہے جبران آپ کے علاء یا خان ایوب خان میں ہی بھرائل کے کہا جار نے کی جگہ ہے جبران آپ کے علاء یا خان ایوب خان

نظیم دوست محد خان مے گھر کی جگہ شمرا کط مے کرنے کے لیے مقرد کر دی اورخود ایوب صاحب مولانا محمد ابن صاحب کوادر بمیں اپنی گاڑی ہیں بھا کر جگہ مقرد ہ پر لے کمیا۔ اب شرا نظ مے کرنے کی مجلس گئی۔ ابتدا میں خطبہ معرت مولانا اوکاڑ دی بھٹنے نے پڑھا اور اپنا کلام المحمد علی المفند سے شروع کیا جس پر

۸۵ علماء کی تقعد جات میں اور فرمایا کد دونوں فریق اس دستادیز پر دستخط کر دیے میں تاکہ جھڑا شم ہو جائے۔ لیکن سعیدی گروپ نے اٹکا دکرویا اور اس طرح دود یو بندیت سے خارج ہوگئے۔ پھر پو چھاکہ برعلاء جن کے البعد پر دستخط میں ان کے زد کیے مسلمان میں یا کافر، قرآن کے مائے والے میں یا کالف! تو کوئی جواب نہ دے سکے۔ پھر مولا ٹا او کاڑوی بہتینے نے فر مایا کہ چلواس فیصلہ پر دینخط کردیں جس پر حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب ب<u>کتند کے سامنے مولا</u>نا غلام الله خان صاحب اور قاضی نور محمر صاحب نے : تخط کئے تھے۔اس فیصلہ کی پابندی کرنا آپ کا جماعتی فرض ہے لیکن سعیدی گروپ نے اس فیصلہ پر بھی و سخط کرنے سے انکار کر کے اپنی جماعت اشاعت التو حید سے بھی خارج ہو گئے اور جب حضرت مولا نا او کاڑوی میشد نے ان سے ہو چھا کہ مولا نا غلام اللہ خان اور قاضی نور محمد کا عقیدہ اسلامی ہے یا کفرید۔وہ قرآن کے مخالف تھے یا موافق تواس کا بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھراو کا ڑوی نے قرمایا کہ ميس نے اپنا موضوع المبتد سے تکھاديا ہے جس پر ٨٥علاء كى تقديقات يس آپ بھى الى كى الى كتاب مے موضوع لکھیں جوآپ کی بورن جماعت کی سلمہ عقائد کی کتاب ہواور آپ کی جماعت کے کم از کم ۲۵ ذ مددار علاء کی تدیقات اس پر موجود ہوں۔ لیکن وہ بالکل ناکام رہے۔ مولوی یونس نے کہا بیر عبارت ندائے حق میں موجود ہے و ولا نااد کا ژوی مینیے نے کہا کہاس کیاب پر ۲۵ علاء کی تصدیقات کب ہیں۔ کیکن اس کے باوجود مولوی یونس وہ عبارت ندائے تن میں بھی ندو کھا سکے۔مولانا محمد این صاحب بیٹینے نے فرمایا کہ بہودیوں، عیسائیوں، مرزائیوں اور شیعوں تک کے عقائد کی ایک مسلمہ کمابیں موجود ہیں جن پران } ، جماعت کواعتیاد ہے لیکن اس فرقہ کی کوئی الی کتاب عقائد کی موجو دئیمیں ہے جس میں ان کامیر محراہ کن عقیده درج ہو کہ انبیاء منینا قبروں میں حیات نہیں ہیں اور جوان کو حیات مانے وہ کا فر ہے۔ مولانا اوکاڑ وی نے جو حال فریق نخالف کا بنایا وہ ویکھنے سننے ہے تعلق رکھتا ہے حالانکہ ان کے کئی علما وموجود تھے۔اس کے بعد کتاب وسنت کی روٹنی میں شرائط مناظرہ طے کرنے سے اس پارٹی نے اٹکار کر دیا اور ابوب خان صاحب نے اعلان کردیا کہ کوئی مناظرہ ندہوگا اور مناظرہ کی شرائط مطے ندہو سکیس اللہ تعالی نے حضرت قاضی صاحب بہنیہ کی فراست ہے اہل سنت کو کا میابی سے نواز ااور فریق مخالف کورسوا کیا۔ الله تعالى الل سنت كو هرما ذير كاميا في عنايت فرما كم س - آجين ثم آجين بجاه النبي الكريم من تنظيم \_

# اخلاص وللهبيت کے پیکر

کے مولانا قاری عطاء اللہ طارق

جب سے فدانے کا تئات بنائی ہے اور انسان کو دست قدرت سے تخلیق فرمایا ہے ای وقت سے
اس رزم گاہ جس موت وحیات کا تھیل جاری ہے۔ موت وحیات کی اس تنتیش نے اب تک نہ جانے کئے
تا ظائم کیئے کتوں کی قسمت کا فیصلہ کیا۔ کیے کیے عیم ووا نا اور فلاسٹر وشعراء کو ابنا لقمہ بنایا۔ زندگی کے شخ
پر کیے کیے اعلیٰ د ماغ، حسین صورتی، پر کشش چہرے، شان و شوکت کے جسم اجرے بزھے پھلے
پولے چکے اور موت کی وادی جس کہیں ایسے کھو گئے کہ بعض تو ابنا نام ونشان ہی گم کر بینے۔ ان کی بستی کا
کچھ پینے نہیں اور بعض سعیہ ہتیاں اگر چہ بنئے، موت کا شکار ہو کی لیکن مری نہیں اور نہ بی ایسے لوگوں پر
موت آتی ہے وہ اپ روش اور اجلے کر دار کی وجہ سے بھیشہ زندہ رہتی ہیں۔ آنے والی تسلیس ان کے
موت آتی ہے وہ اپ روش اور اجلے کر دار کی وجہ سے بھیشہ زندہ رہتی ہیں۔ آنے والی تسلیس ان کے
کر دار، اقوال وافعال نظریات اور افکارے برابر ای طرح سیراب اور فیض یاب ہوتی ہیں جس طرح
کے افکار دنظریات گشن حیات میں زندگی کا برابر در رہیہ بغتے رہتے ہیں۔ مردہ دلوں کو زندگی کی حرارت
کے افکار دنظریات گشن حیات میں زندگی کا برابر در رہیہ بغتے رہتے ہیں۔ مردہ دلوں کو زندگی کی حرارت
بخشتے ہیں۔ روحانیت کی جلا میں ان کی فکر برتی روکا کام دیتی ہے۔ مطاح نقس میں ان کا کر دار مینارہ تور

آپ کی شخصیت کا خلاء تو کبھی بھی پڑیں ہوسکتا آپ کے وجود کی کی کا از الدتو شاید ممکن نہیں لیکن آنے والوں کو جو ش والوں کو جوشن آپ نے دیا ہے جب تک وہ شن زندہ ہے تو آپ بھی زندہ، آپ بھی تذکرہ بھی ہاتی رہے گا۔ جس مشن ، جس نظر سے اور فکر پر آپ نے کا م فر مایا ہی زندگی کی تنام تر تو انائیاں صرف فر مائیں سے آپ بی کا حصد تھا۔ موجودہ زباند میں قدرت نے وفاع صحاب ٹھائٹی کی اس عظیم تحریک کے لئے ایک خاص نج پرکام کرنے میں آپ کا انتخاب فرمایا۔ سنت اللہ بھی ہے کہ ہر زمانہ کے حالات اور تقاضے و ضرورت کے مطابق قدرت ایسے افراد کا چناؤ کرتی ہے جو اس ضرورت کو کما حقہ پورا کردیتی ہے قعر اسلام میں باطل کی تیز و تندآ ندھیاں جہاں جہاں شکاف ڈالتی ہیں ایسی چندہ تنیاں شکافوں کو مزائ اسلام کے مین مطابق اس طرح بحرویتی ہیں کہ کوئی رخنہ باتی نہیں رہتا۔ حضور اکرم تاثیل کی پیشین گوئی کے علی ارغم وین حقہ کی سیح تشہیر کرنے والی ایک جماعت قیامت تک باتی رہے گی جو بلاخوف لومۃ لائم مبتد میں کی بدعات ، طورین کے الحاد الغین کے ذکنے کا پردہ جاک کرتی رہے گ

باشرة الدائل سنت موجود و زماندگی ان چند مبارک بستیوں میں سے ایک تھے جن سے قدرت نے منباح نبوت کے مطابق دین حقد کی سر بلندگ کا کام لیا۔ خدائے بزرگ و برتر کی ذات تکوین طور پر جن لوگوں کا کسی خاص مقصد کے لیے انتخاب کرتی ہے تو پھران کواس بلند مقصد کی تکیل کے لیے اختیازی شان بھی عطاء کرتی ہے۔ وہ معاشرہ کا ایک فرد ہوتے ہوئے بھی عام لوگوں سے الگ تحلگ انفرادی حیثیت کے ماکک ہوتے ہیں۔ اخلاق وعادات، کروارد گفتار میں نرائی شان رکھتے ہیں۔ ہمت، حوصلہ اور استقامت کا پہاڑ ہوتے ہیں۔ فودداری بحق گوئی، استفتاء اور عزت نفس ان کامر ماید حیات ہوتا ہے۔ وہ شکر، توکل اور رضاء کی تجی تصویر ہوتے ہیں۔ ان اعلی خویوں اور صفات سے قدرت نے قائد المل احت موجود کی دوران کی ترین کردہ ہوتے ہیں۔ ان اعلی خویوں اور صفات سے قدرت نے قائد المل اور نہ تو کی دوران کی تاکہ کو بین کا فراخد لی سے فواذات المی می تی ترین کو ایک ہوتے کے دوران ہوتے ہیں۔ ان اعلی خویوں اور صفات سے قدرت نے قائد المل اور نہ مقالات شیخ بس چند مشاہدات کی یادیں جن کو ایک خویوں کو ایک است کی نذر کر دہا ہوں۔

لاریب حضرت قاضی صاحب نور الله مرقده وقت کے عظیم محدث، مفسر، مورخ ، مصنف ، محق ، مرشد اور صوبی باصفاء تھے۔ محاب ثنافتہ کے عاش صادق عقا کدالل سنت کے حقیقی ترجمان تھے۔ آپ کے صحیف زندگی کا ہر درتی زیدو ورغ تو کل و قناعت ، صبر وشکر، ثبات واستقامت ، استفناء وخودداری، شجاعت وشہامت ، جودو حاوت ، جرائت و بہادری ، بیاخونی و بے باکی کا آئینددار ہے۔

شیخ العرب والعجم حضرت مدنی بهنینه کی میراث علمی وروحانی کے حقیقی وارث اور سیج جانشین متے نہ صرف باطنی طور پر بلکہ طا ہری طور پر بھی حضرت مدنی بینینه کا تکس آپ کی زندگی میں صاف نظر آتا۔ تبحر علمی کے باوصف اپنے اکا ہرین کے ساتھ غیر متزلزل وابستگی اور گہری عقیدت اور فرق باطلہ کے تعاقب و ابطال میں قدم قدم پر علما وو بیند کے آتا رصالحہ کی پیروی یقین واعمّا دکی آپ میں اعلیٰ جملک تھی۔

علم کا بحر بے کراں ہوتے ہوئے بھی اپنے اکابرین کے نفوش پاکو سفر زندگ کا نشان بنا دیا۔ یہ

﴿ وَمِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الله كارة الله 2005 على الله كاره ورائح الله كاره والله والله كاره والله كاره والله 
میرے والد کرای قدر حکیم امانت اللہ قادری صاحب کو حضرت قائد اہل سنت بھتا ہے گہری حقیدت والبہانہ مجت اور کالل وابھی تھی۔ عوام الناس کی طرح میرے والدصاحب کی ابتدائی زندگی بھی بس نام کے سلمان کی کی زندگی تھی۔ عوام الناس کی طرح میرے والدصاحب کی ابتدائی زندگی بھی ابن مام کے سلمان کی کی زندگی تھی۔ پھر آپ کی زندگی تھی اس وقت انقلاب آیا جب آپ نے وقت کے شخ کال ، مرشد تن ، عارف باللہ ، ولی کال حضرت شخ اجمع لا ہوری بہتنے کے دست میں اپنا۔ اس سے تو اور این تعقی کا شدت سے باتھ ویا شخ کی نگاہ اثر نواز نے کام کیا۔ ول کی مردہ بھتی میں بہارآ گی روحانیت کو اپنی تنظی کا شدت سے ہوا مرعزیز کی فیتی سوغات کو بے کار مشاغل کی بھینے پڑھا دسنے کا تلق ہر وقت دامن گیرر ہے لگا۔ ماضی کی قیتی تھڑیوں کا ضیاح کا خی طرب کا مشاغل کی بھینے پڑھا دسنے کا تلق ہر وقت دامن گیرر ہے لگا۔ ساتھ دامن گیر ہوا تو اس احتران نے آپ کی تڑپ کو دوآ تھہ بنا دیا۔ جذبہ نیک اور ارادہ صادق کے منزل مل بی جاتی ہواتی ہوائی کے لیے دو ہادی کا مل میں متر نے سے دو اطلاق بھت عقائد اور منزل مل بی جاتی ہوائی کی کیا میں مائی کے لیے دو ہادی کا مل میں مقابر اٹائی سنت حضرت مولانا قاضی مظہر عبداللطف صاحب قور الشرم تدہ۔ حکم سے میاللہ میا حدب تور الشرم تدہ۔ حسین صاحب تو اطلاق سے دو اور دومرے ویل صحابہ شخافی قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب تور الشرم تدہ۔

حضرت قاضی صاحب بہتنا ہے عکیم صاحب کی پہلی ملاقات ہی میلان طبع بکشش اور گہری جقیدت کا باعث بن گئی یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے اللہ والول کی محبت میں قدرت نے بقناطیس کی کشش رکھی ہے۔ جوان کی محبت پر تناثیر میں ایک دفعہ آجائے گھروہ آئیس کا ہوکررہ جاتا ہے۔اللہ والوں کی محبت برمجبت پر غالب آ کر رہتی ہے۔قصہ یوں ہوا کہ ایک دفعہ حضرت جہلی بھتا ہے کہاں حضرت قاضی صاحب بھتا ہے تھریف کا نے دعشرت والی کا حضرت تا میں معا حب حسب معمول حضرت جہلی بھتا ہے کی زیارت و ملاقات کو آئے تو حضرت

جملی بینید نے قائد المی ست بینید کو تکیم صاحب کا تعاد ف کراتے ہوئے فر مایا کہ بینارے قربی رفقاء
علی بینید نے قائد المی ست بینید کو تکیم صاحب کا تعاد فرائے ہوئے والے بیں بینیار بین ان کے لیے وعا
قر مائیں۔ حضرت قائد المی ست بینید نے بینا تو اپنے کھانے کا برتن چھوڈ کر تکیم صاحب کے ساتھ کھانا
قر وی کر دیا ۔ تکیم صاحب فر ماتے بین کہ حضرت قاضی بینید کی اس متواضعانداور متو کلا نداوانے محرب
ول پر مجرا الرکیا۔ یعین ، اعتاد اور تو کل ملی اللہ کی ایک مثال اس تکلف وضع اور من گھڑت نفاست کے
ول پر مجرا الرکیا۔ یعین ، اعتاد اور تو کل ملی اللہ کی ایک مثال اس تکلف وضع اور من گھڑت نفاست کے
د مانہ میں کہاں؟ علما ہے مین رکھا تھا کہ حضور اکرم شرحین نے ایک مریض کو جو کہ مرض جذام بی جہاتی تھا تھا
کھانا کھاتے دیکھا تو آپ شرحین بھی اس کے ساتھ شرکے کئے اور فر مایا کہ کھا میرا اپنے رہ کی ذات پر
مجروسہ ہے۔ اجا کے سنت کی یہ جملک جب حضرت قاضی صاحب بینیے کی زعدگی جس مجتش خود دکھی لی تو
کیم ساتھ حضرت تا کہ اہل کا وہ مردمومن سے جس کی تا شحرنگ و سے تقدیر بدل سکتی ہے۔ ایک مریش آ دگ
کے ساتھ حضرت تا کہ اہل کا وہ مردمومن سے جس کی تا شحرنگ وسے تقدیر بدل سکتی ہے۔ ایک مریش آ دگ
اور دلجونی کا مرہم رکھ دیا۔ بلکدرو صافی اور باطنی مرض کا محالے بھی کردیا۔

میرے والدگرای! اس واقعہ ہے اس قد رحمّاز ہوئے کہ آپ نے حضرت لا ہوری ہوئی ہو اپنی تمام ترقو جہات، جذبات، بقورات اور معتقدات کا توروم کر حضرت قا کدالم سنت ہوئی ہے گرخصیت کو بنالیا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ والد صاحب کے لیے حضرت قا کدالم سنت بہی ہے ہے کہ الیا در ایک وقت ایسا بھی آیا کہ والد صاحب نے تمام افراد خانہ کو ہمراہ لیا جدائی کا تحل مجھی کوہ گراں ہے کم نہ تھا۔ جذبات ہے ججور ہوکر والد صاحب نے تمام افراد خانہ کو ہمراہ لیا آبائی وطن کو خیر باو کہااور کشال کشال سنت بہی ہوئی نہ والے معنون تھا کہ المل سنت بہی تھا کہ جوار جس ڈیر ہے ڈال و بے منزل تقعود تک وہی لوگ بھی پانے ہیں جوابے نفس کی خواہشات کو تربان کرنے کی ہمت رکھتے ہوں۔ فنائی الشخ کی پر کات ہے آ شاہول۔ حضرت نے جب والدگر ای کی اس قربانی کو دیکھا تو آپ نے ہمراہ لے جم اس بہی ہی ہوئی انہا مکر دی۔ چونکہ والدصاحب ہم سب بہین بھا تیوں کو بھی اپنے ہمراہ لے جم اس لیے آپ کی اس قربانی کی بدولی واقم کو بھی ایک عرصت کے لف اندون میں مرآیا۔ الحمد نشری ہوئی کو قریب ہے دیکھنے ، شنے اور آپ کی محبت سے لف اندون میں موقع میسرآیا۔ الحمد نشری میں ہوئے کا موقع میسرآیا۔ الحمد نشری کو زیر سابیآپ کے قائم کردہ دینی ادارہ عدرسہ انتہار الاسلام جا مع محمد میں گون کی عال ہے ہوا۔

تقریبا پانچ سال تک میں حضرت بہنیا کے زیر سامید ایک طالب علم کی حیثیت سے زیر تعلیم رہا۔ بہت قریب سے حصرت بھید کی شخصیت کود مھنے کا موقع المات وروز آپ کی مصروفیات ومشاغل ورس و تدريس، ذكر واذ كار اورا د ووظا نف ، وعظ وارشاد ، ويني اسقار تبليغي امور ، خطبات وملفوظات ،مهما نول کی ملاقات واکرام ، و بنی مسائل ،تصنیف و تالیف جمحیّق وجبتجو غرض که حضرت کی زندگ کا ایک ایک لمحه خدمت دین کے لیے وقف تھا۔ للٰمیت وتقویٰ کا کا بیدعالم تھا کہ کسی خدمت پرکوئی معاد ضرنبیں بس ایک بی وھن کے لیے وقف تنے کہ للبیت وتقو کی حاصل ہو جائے ۔استغناءخو داری اور استقامت تو حضرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دین حق کی خاطر بوی ہے بوی قربانی دینے کے لیے ہرونت تیار نظر آتے اں راہ کی نزا کتوں پرخطر پگڈیٹریوں ہے وہی شخص واقف ہوسکتا ہے جس کو یہ فریضہ ادا کرنے سے سابقہ پڑا ہو۔ حق کی بلندی کے لیے حضرت بہتنے کوان حالات کا مقابلہ کرنا پڑا جواس راہ میں قدم رکھنے والوں کوچیش آیا کرتے ہیں۔آپ نے یا مردی، جرأت اور بہاوری ہے ان تمام مصائب کا خندہ پیٹائی ہے استقبال کیا جوآپ کودین حق کی راه میں پیش آئے۔ قید و بند کی صعوبتیں ۔ مقد مات کی مشکلات ۔ ضلع بندیوں اور نظر بندیوں کی تکالیف ۔ اغیار کی چرہ دستیان ، دشمنوں کے خطرات اور پھرا پول کے طعنے ۔ سب آ عدهیاں اور طوفان اس کوہ استقلال ہے کراتی رہیں لیکن ان کے پائے استقلال میں کو کی لرزش بيدا نه كركيس \_ باطل كى بھرتى موجول نے بار ماحتى كى اس چنان كے حوصلے كا امتحان ليا ، بهت كو يركھا ، تا بم اخلاص وللبيت كابيه بيكرآ ز مائش كى برگفرى بين موخرو بوكر تكلاكسى حاكم كى حكومت كسى باوشاه كانشة اقتد اربمي صاحب ثر ات كي دولت بمي صاحب جاه ومرتبه كي جلالت اوركو في لا لي بتح يص ، ترغيب بهي آپ کوش کہنے سے باز نہیں رکھ تکی فقر وورویٹی کے ساتھ اپنے دب کی رضا ، کے نشہ میں مخمور فقط ای کی رحت کے خوات گار تھے ای کی خوشنو دی کے متلاثی ای کے فضل واحسان کے طلبگار تھے۔ آپ کی زندگی ایک مجاہدانہ زند گی تھی ۔ لباس ، بود دباش ، نشست ، برخاست جال دُ سال ، وضع قطع ، تقریر وخطابت ہے ايك يجاءِ كى مثال جيمَتي تحى \_ لا يسخافون في الله لومة لانع كاكال نموند تتے ـ خلاف حتى بات يركم طرح ک مصلحت کا شکار ہونا یا باطل کے ساتھ کی وقتی ضرورت کے تحت ہی صرف نظر کرنا کم از کم آپ کی ذات مساس کی منجائش نتھی۔

بھٹو حکومت نے کلمہ اسلام کی تبدیلی کی ایک خطر ناک سازش کرتے ہوئے جب شیعہ کے کلمہ کو نساب تعلیم میں وافل کیا تو اس سازش کے خلاف سب سے پہلے جس مرد دردیش نے آ واز اٹھائی وہ

### 

حضرت قاضی صاحب بیشید متے آپ نے "پاکستان میں تبدیلی کلمه اسلام کی ایک خطرناک سازش" کے عفوان سے داتوں دات لاکھوں کی تعداد میں پمفلٹ شائع کر کے سرکا رکی ایوانوں سے لے کربیایا نوں تک پہنچا کر مسلمانوں کو خواب ففلت سے بیدار کیا اور بتایا کہ حکر انوں نے کس طرح ان کے ایمان کی بنیا داور یورے دین اسلام کی اساس پر ڈاکہ مارا ہے .....

و راراء و سكندر سے وہ مرد فقير اولي

استقامت و جرأت كي طرح زېد داستغناش بهي آپ اپني مثال آپ تھے - آپ أيك خود دارغيورو جسور انسان تھے۔ یخت غربت وافلاس ، ناداری بینگی اورعسرت کے زماند میں بھی اپنی ذات تو کو بمبھی مدرسہ کے لیے بھی دست سوال دراز نہیں کیا۔اعلیٰ درجے کا استنفاء آپ کی خوبی نہیں بلکہ خصوصت تھی ، استنغاء كى يرصفت آب براس قدر منالب تقى كدند صرف بزے لوگوں ياعوام الناس مستعنى تع بلك تمام ، ترخرافات دنیا ہے بھی مستنی تھے۔ جس مرد مجاہد نے زندگی کی آخری سانس تک ایک کھدر کا لباس اور چڑے کی ایک تھلی جوتی استعال کی ہوکون کہ سکتا ہے کہ و نیااپٹی رنگینیوں کے ساتھواس کو دھو کہ پی جتلا کر سکتی ہے؟ جوشخص وا جی ہی ضرورت کےعلاوہ مباح حد تک بھی جسم کوآ رام دینے کی روایت سے مستعبیٰ ہو جائے تو اس کی بےنفسی اور زیدر شک ملائکہ نہیں تو اور کیا ہے۔ آج جبکہ بے راہتم کے علاء ، مشاکخ اور گدی نشینوں نے اپنی پیری مریدی اور من گھڑت نقترس و شخیت کو پیٹ مجرنے اور ساوہ لوح عقیدت مندوں کے اموال اوشنے کا ذرید بنالیا ہے۔ آج استفناء اپنانا توائے آپ کومشکلات کے مندمی و مکیل ویناسمجها جاتا ہے۔حضرت بُولید کے سینکرول عقیدت مند، مریدین مخلصین اور حبین کی ایک کیر تعداد تھی جن كى فر مائش پر حضرت دو دراز كے علاقوں ميں تبلغي پروگراموں كے سلسله ميں تشريف لے جاتے \_ تى \_ د شوار گز ارعلاقے ایسے بھی ہوتے کہ جہال ٹرانسپورٹ کا انظام نہ ہوتا وہاں جائے مقررہ پر پیدل تشریف لے جاتے لیکن کس جگہ نہ چندے کی ائیل''نہ اپنی سفری ضرورتوں کا تذکرہ' نہ لوگوں کی بے رخی کی شکایت ، حدتویہ ہے کہ بوری زعر گی آپ نے کی بھی مقصد کے لیے ایل نہیں فر مائی جہاں بھی محے صرف مشن کی بات کی ۔ ول میں تزب یجی تھی کے عوام کو محاب کرام جوائے گی قر آنی شخصیات کا مقام ومرتبد ذہن نشین ہوجائے اور ٹی ندہب کی حفانیت اجا گر ہوجائے۔

حضور ظَيْمُ كَلَ الكِ مفت جوآب كاسوه حسند من بال جاتى بوه وطويل العمت بونا يعن طويل خاموثى بدخرت قاضى بينيداس صفت يس بين اتباع سنت كاكامل نموند تصر آب كي مجلس من بيض

### 945 \$ \$\$ 2005 14.64 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

ایک دفیہ حضرت بھنڈ فیصل آباد ش تبلینی دورے کے لیے تشریف لے محے۔ راتم بھی ہمراہ تھا تقریرے بعد جب الگ نشست گاہ ش تشریف لائے تو فرمانے گئے کہ میری غیرت گوارائیس کرتی کہ تقریرے بعد جب الگ نشست گاہ ش تشریف لائے تو فرمانے گئے کہ میری غیرت گوارائیس کرتی کہ سمن کی وین دخر کوا ہے مشن کی وین دور مدن میں گونا گوں خوبیوں اور مدا میں دکا ویس کو بھی کو تا گوں خوبیوں اور اوسان جمیدہ کے پھول دکھائی دیتے ہیں۔ جو آنے والوں کے عقیدہ ومسلک کی روح کوایک عمر سیک اوسان تھیدہ کے بھول دکھائی دیتے ہیں۔ جو آنے والوں کے عقیدہ ومسلک کی روح کوایک عمر سیک مصر کی اور غیر حزائر لیقین کے مصل کرتے رہیں ہے۔ خدا تعالی ہم خدام کو حضرت بہینے کامشن کمال وابستی اور غیر حزائر لیقین کے مسلم کرتے رہیں ہے۔ خدا تعالی ہم خدام کی توثی عظاء فرمائے۔ آمین ٹم آشین بھاء النبی الکریم خالاتم



## وارالعلوم دیوبند..... کے مایینا زفرزند

کھے مولا ناسیدالا مین انور تھانی 🌣

گرشتہ سال عیسوی کی ابتداء اور سال جمری کے آخری ایام میں یعنی (۳ ذی الحجہ اور ۲۹ جنوری،۲۰۰۴) کو دار العلوم دیو بند کے مابیہ ناز فرزند، ختم نبوت کے سرخیل، قابل رشک مصنف، شُخ العرب والعجم حصرت مولانا سید حسین احمد بدنی کے شاگر دخاص اور خلیفہ مجاز حصرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب میشنداس دارفانی ہے رخصت ہو گئے۔اناللہ دانالیدراجھون نسس

زبان پہ یا خدا ہے کس کا نام آیا کرمیری نطق نے ہوے میری زبان کے لیے

قاضی صاحب ۱۹۱۳ء کوصویہ بنجاب کے ضلع چکوال کے تصیہ "جسیں" میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گریزیہ بھیں" میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گریزیہ بھیرہ میں پڑھیں۔ ۱۹۳۳ء میں وہال کے قصیہ در العلوم دیو بند سے دارالعلوم دیو بند سے فراغت حاصل کی۔ انہوں سے دارالعلوم دیو بند سے فراغت حاصل کی۔ انہوں نے دارالعلوم دیو بند سے وقت کے نامورعلاء ومشائ سے علمی وروحانی فیض حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ صدیق میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بھینیہ شیخ الا دب مولانا اعزاز علی بھینیہ شیخ الاسلام علامہ شیر احمد عنی بھینیہ عظم طور پر شیر احمد عنی بھینیہ عظم طور پر شیر احمد عنی بھینیہ عظم طور پر شیر احمد عنی بھینیہ عظم شامہ میں العمد میں سے مام العمل کی بھینیہ علامہ میں العمل کی بھینیہ علامہ میں العمل کی بھینیہ علامہ میں العمد کی بھینیہ معلم میں سے مام کی بھینیہ معلم میں سے مام کی بھینیہ معلم کی بھینیہ کی بھینیہ معلم کی بھیر کی بھینیہ معلم کی بھیر کی بھیر کی بھیل کی بھیر کی

اما تذه بم بدور بل شموس كماة الحق اقبال الجحود

رومانی فیض ماصل کرنے کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی پینید کے ہاں تھانہ بھون تخریف نے الاسلام حضرت تخریف لیے الاسلام حضرت

> حُدِشَتَ وَ أَوْلِيُتَسَا بِهَيْسِ حَلِيْمَةٍ فَسَسًا فَنُشِتَا إِلَّا اللِّقَاعِ عَنِ الْمِعِنَى

قاضی صاحب اپنے اکابر کی طرح جیلوں میں اسپر رہے۔ اور اپنے اساتذہ کی سنت کوزندہ کیا۔ اور جارے اکثر اکابر نے سنت یوشنی کوزندہ کیا۔ اور تقریباً تمام مع قاضی صاحب میشیو کے بزباں حال فرما رہے ہیں کہ ......

> ومسا السسيجين لسلمنظيلوم الاعطية يسمين بها السمولي على عبدين اصطفي اوريجراس پرمبراورثابت قدى كـ سليوعايجى قرمار بـ تقـ.... فيسسا زب فيتسسا و صبيسرا عسلى البسلاء ويسازب عونسا و وانتيصرا من العدى

قاضی صاحب نے ۲۹ فرور ۱۹۵۲ء کو چکوال میں امدادیہ مجد کے نام ایک جامع مجد اور ایک مدرسہ جامعہ ظہار الاسلام کی بنیاد ڈالی۔ قاضی صاحب تعلیمی تبلیغی مصروفیت کا آغاز اپنے وطن چکوال سے کیا۔ اللہ جارک و تعالٰی نے مصرت قاضی صاحب بھٹنیہ کو تحریر و تقریر کی عمدہ صلاحیتوں سے نواز اتھا۔ جن سے آپ نے اپنی دینی جلینی ، تالینی اور اصلاحی خدمات میں بھر پور کام کیا۔ جن کوئی و ہے باکی آپ کا ایسا د صف تھا۔ کہ بقیر تمام اوصاف جیدہ میں نمایاں تھا۔....

> ن پا کہ گرانا تو سب کو آتا ہے مزاتوجب ہے کہ گرتوں کوتمام لے ساتی

۱۹۵۲ء سے ۱۹۵۲ء تک کا زباندروقادیا نیت اور تحفظ متم نبوت میں گز ار ۱۹۵۳ء کی تحریک فتم نبوت میں قائداند کر دارادا کیا کئی سال جعیت علاء اسلام کے امیر رہے اور اس شعر کا مصداق بن کے سست

#### خوف حاکم بنوف عزت بخوف فخروخوف جان کر دیا سب کوفدائے خوف رب العالمین

اس کے بعد قاضی صاحب بمینیا کواحساس ہوا کہ موجودہ زوال پذیرعبد میں صحابہ بھائی کو تقید کا نشانہ بنانا اور ان کے اقوال، افعال، اعمال، کردار کو تختہ مشق بنانا بدیختوں کا معمول بنآ جا رہا ہے۔ تو انہوں نے 1919ء میں 'تحریک خدام الل سنت' کے نام ہے ایک تنظیم کی بنیا در کھ دی۔

اس تنظیم نے جوروش کر دارادا کیا اب وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ اس تنظیم نے خلفا «راشدین کی حقانیت ، نظام خلافت راشدہ کی ضرورت اور صحابہ کرام نتائیج کی صدافت کوجس انداز میں اجا کر کیا وہ ایک انوکی حیثیت کی حامل ریکارڈ ہے۔ نبوت اور امت کے درمیان وسیلہ اور رابطہ صحابہ تنائیج بمی کی جماعت مشکوک قرار دے دی گئی تو نبوت کی ساری عمارت زمین بوس ہوجائے کی اس خاطر حضرت قاضی صاحب بھٹی تریش نے '' حق چاریا'' کے نام ہے ۱۹۸۹ء میں ایک اپنی جریدہ جاری کیا۔ پرتو کی ساری کا متنازی کا متنازی کی تقریر قریر کر ہے جاری کیا۔ پرتو کیل خدام اہل سنت کا تربیمان ماہنا مہے۔ گویا حضرت قاضی صاحب بہتین نے تقریر قریر کر ہے صحابہ کرام شائی کا دفاع کیا۔ گراہ فرقوں کا تعاقب کیا۔ مسئلہ حق سے انجواف کو جراوں کا مجر پور سے صحابہ کرام شائی کا دفاع کیا۔ گراہ فرقوں کا تعاقب کیا۔ مسئلہ حق سے انجواف کرنے والوں کا مجر پور سے معلی جاری ہوراہ میں کی اور اہل سنت والجماعت کے تمام موام اور

خواص میں بیداری بیدا کرنے کے لیے اختک کوشش کی اور بڑی حد تک کا میاب رہے .....

قم باذن الله كهدكر خلق كو زنده كيا پيونك دى مردول شي روح ايمان باليقين

راتم الحروف چونکداب دوس و قد رئیس میں بالکل کتب طفل ہے اور قد رئیس کی خدمت کا ہو جوا تھا

کر اکا ہرین کے نقش قدم پر چلنے کے لیے خدمت دین کی خاطر معروف عمل ہے۔ اس سے پہلے 1992ء
میں بندہ دیو بند ہانی دارالعلوم تھانیا کو ڈہ دخک میں درجہ ساد سرکا طالب علم تھا۔ کلاس میں دوسائتی چکوال
سے پڑھ کر آئے تھے۔ جن میں سے اب ایک ساتھی قاضی صاحب پینٹ کے مدرسہ میں مدرس ہے۔ موالا تا
عزیز الحق صاحب تا جک والے، جو کہ دھڑت قاضی صاحب سے بیعت بھی ہیں۔ ان کی معیت میں آآت دی الاول کے جلسہ میں قاضی صاحب کے بیان اور خطاب سے ستنید ہوا اور مصافی کا شوق بھی حاصل
کیا اور ساتھ ہی ایک اور شرف حاصل کیا کہ موالا نا محد امین صفدر اکا ڈوی بھینے کا بیان جو کہ دو فیر

### 

شردع کرتے ی خود نعرو لگایا کہ خلافت راشدہ جواب طا کہ ' حق جار پار جوجے ' مجرقاضی صاحب نے یکدم بیان اردو میں جاری رکھا۔ اللہ تبارک وقعائی کافعنل تھا کہ بیان سے مستفید ہوا۔ آ وکس قد رجلد ہے ہاتی خواب وخیال ہوگئیں .....

ذ حویر تی بحرتی میں آسمیں آس ان ایام کو آ و د در آش کہاں اور بائے ایسے دن کہاں دیکھنے والوں نے کیا دیکھا بتا کس کس طرح خواب کا تھی اک کہائی خواب کا تھا اک ماں

ہم اللہ تبارک وقعائی ہے دست بدعا ہیں کہ حضرت قاضی صاحب کو اٹل علیمین ہیں مقام دے۔ منفرت فرما کیں اورسیکات معاف فرما کیں اور پسمائدگان کومبر جیل عطافر ماکیں۔ اور تحریک خدام المل سنت کوکامیاب فرما کر حضرت قاضی صاحب کے لیے صدقہ جاربیہ بناکیں۔

6666



## حق وصدافت كي ....انمول مثال

محصر منولا نانور حسين عارف مظهري تتنا

الله تعالى في بردور يس ملى جلالت وعظت كى حالى نابغدروز كارشخصيات پيدا فرما كيس - جنهول في اسيخ خون وجكر سے سنت رسول كا حيا وفر مايا اور سنت كى دل آ ويز مبك سے اسلام كے متوالوں كے دل ود ماغ كومعظركيا \_

ا پنے علوم ومعارف سے گراں قدر خزانوں سے لمت اسلامیہ کی آبیاری کی۔اعلاء کھرۃ الحق کی خاطبر اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کفروشرک بدعات ورسومات کی بادسموم سے سنت رسول کا تحفظ کیا طاغوتی قوتوں کے جبرواستبداد کے سامنے سید سپر ہوکران کے ناپاک عزائم کوتہہ دبالا کر کے رکھ دیا۔

ان شخصیات کا زندگی مجربی طرهٔ امتیاز رہا کہ اگروہ ایک طرف درس و مَدریس کے ذریعہ مربی خلائق میں تو دوسری جانب تصنیف د تالیف کے میدان کے شہوار ہیں۔

اگر محراب دمنبر میں اُن کی صدائے حق گوجی ہے تو دوسری طرف میدان کارزار میں اُن کی تیز دھار عمواروں کی چیک بھی نظر آتی ہے۔

اگر را توں میں اُن کوعبادت وریاضت میں سوز وگداز کرتے ہوئے دیکھا گیا تو دن میں انہیں کلوق خدا کے دلوں سے شرک » بدعات کی گندگی کو دور کرتے ہوئے پایا گیا۔

ان خو بوں کی وجہ سے بھی زمانہ نے اُن کوا یک انمول موتی بنادیا جس کی وجہ سے زمانہ کے اندراچھی نگا ہوں ہے دیکھے محتے اوران کے اخلاق عالیہ کود کچھ کر بڑے بڑے سفاک زمانہ محبوب خداین محتے۔

ان مقدس ہستیوں میں قائد اہل سنت پیرطریقت رہبر شریعت وکیل صحابہ مصرت مولا نا قامنی مظہر حسین معاجب نوراللہ مرقد فی ایک ذات تھی جوحضرت مدنی بہتنے کے ضلفاء میں ہے آخری بہارتھی۔ جن کی ناز دی سنت رسول سے سرشارتھی۔ زہدوتقوئی ہے آبادتھی۔ توکل علی اللہ جن کی صدائتی ۔ امانت ودیا ت

(1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1005) (1

جن کی غذائتی مستراہت میں سنت رسول جن کی ادائتی ہیں کی زندگی جق وصداقت میں ایک نمول مثال متحی کے فروشرک کے ایوانوں کو زیروز برکرنے کے لیے جن کی کوشش لگا تاریخی ر رافضیت وخار جیت کے لیے جن کی قلم تیز دھار تواریخی پر چم اسلام کو بلند کرتا جن کی منزل مرادیخی عظمت رسول وظلمت صحاب واللی بیٹ پر جن کی جان ٹاریخی مسلک اللی سنت جن کی جان ٹاریخی مسلک اللی سنت سے واقفیت کرانے کی جائر کا جن کی زندگی ہے جن کی جائرگیا گئے ۔ برکارکن کی قدروانی کرتا جن کی بروازیخی ۔

افسوس صدافسوس کروہ ستی یوں جدا ہوئی کے علم انگشت بدندان ہوکر دیکتارہ گیا اور حلم پرایک بیسی کی کی کیفیت طاری ہوگئی۔ فرل نے کہا اب وہ ستی تم سے قیامت کی صبح تک جدا ہوگئی۔ فم کو ہلکا کرنے کے خوب رولو۔ شاید کردل کے چکر میں آگرہم پچھ کر لیتے لیکن فوراً حضرت شیر خداعلی الرتضٰی می تلفظ کے اوہ جملہ آتھوں کے سامنے آگیا جوانہوں نے نبی پاک نافیق کی وقات کے وقت ارشاد فر مایا تھا کہ اگر آپ نافیق کے اگر میں آپ کی وقات کے وقت ارشاد فر مایا تھا کہ اگر آپ نافیق کے اس نافیق کی دونات پراتناروٹا کہ آتھوں سے آنو ختم ہوجاتے۔

بھی اُن سعادت مندلوگوں میں ہے ایک ہے جنہوں نے حضرت کا کد کے حضروسٹر کو قریب ہے دیکھا۔ عالبًا ۱۹۲۷ء کی بات ہے کہ بندہ ۱۳ سال کی عمر میں حضرت قائد کے مدرسہ اظہار الاسلام میں حضرت عاجی نادرخان صاحب کی کوشش ہے حفظ قرآن کر یم کے لیے داخل ہوا پھر تقریباً چارسال بک

حضرت کے ذیر ساید رہ کر تر آن حفظ کیا۔ چونکہ میرا پھپن تھا حضرت کے گھر آٹا جاتا تھا آئے والے مہمانوں کے لیے اکثر میں بھی ناشتہ اور کھانا لایا کرتا تھا۔ اس وقت جو کچھ میں نے و یکھا تھا آج بھی میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ حضرت کی عاجزی اور تقو کی کی تصویر آج بھی میر کی آتھوں کے سامنے موجودے۔

مو میں نے معرت فیخ الاسلام شخ العرب والعجم معنرت مولانا سید حسین احمد مدنی بیسید کوئیس دیکھا۔لیکن اُن کی للہت ، زبدوتقوئی، معمائب پر مبرواستقامت، اتباع سنت رسول سیجیم اور اُن کی تن کوئی معزت قائد بینید کی شکل میں دیکھی۔معنرت جی اپنے شخ معنرت مدنی بیسید کی ایک کائل تصویر سے اللہ تعالی نے میرے قائد کو بے شار خوبیوں سے نواز اقا۔ ایک خوبی یہ بھی تھی کہ جس با۔ کوئن سمجھا اُس پروٹ مجے اور اس کا اظہار بر ملافر مایا وراس سلسلہ میں کی فردکی مخالفت کی ذرہ مجر پر داہ نہ کی۔ اِس وجہ سے حضرت بینیٹ کے بارے میرے استاد محتر م مضر قرآن حضرت صونی عبد الحمید سواتی مدخلانے فرہایا تھا۔ آپ ابل حق کے تر جمان اور سلف کے امین ہیں۔ کے 19ء میں بھٹو کے دورا قدّ ارجی نظام مصطفیٰ کے نام نے پاکستان میں بڑی زوروشور سے تح یک جلی برمسلک کے علاء ایک پلیٹ فارم پرجمع ہوئے اور پاکستان قوی انتحاد کے نام سے ایک جماعت بی حضرت مفتی محود صاحب اس کے صدر تنے۔ میرے قادر پاکستان قوی انتحاد کے نام سے ایک جماعت بی حضرت مفتی محود صاحب اس کے صدر تنے۔ میر میں اور پاکستان قوی انتحاد میں اور پاکستان قوی انتحاد کی بیکنیڈ اس استان اس بوری گا جس بھی مودودی خاکساری وغیر و گراہ جماعت سال بول کیونکہ میرے شخ حضرت مدنی بیکنیڈ نے ان جماعتوں کو گراہ فرمایا تھا۔ پھی حصرت میں نام بیکس پر سفر کرنے لگا۔ ایک دن عمر کی نماز کے بعد جب کہ میں مدرسہ نصرت العلوم میں زیر تعلیم تھا استاذی المکرم حضرت مولانا عبد عمر کی نماز کے بعد جب کہ میں مدرسہ نصرت العلوم میں زیر تعلیم تھا استاذی المکرم حضرت مولانا عبد المقیوم صاحب مدخلائے نے المقیوم صاحب مدخلائے نے المقیوم صاحب مدخلائے نے المقیوم صاحب مدخلائے نے وی استحاد میں شامل نہ ہوکر بزی بصیرت سے کام لیا ہے۔ بالکل شیح اور ٹھیک فیصلہ فرایا جا

ا پنے اور اپنے اکا پر کے مثن کو داغ دار نہیں کیا۔ اُس پر حضرت قاضی صاحب کی بصیرت کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔

يحربآ وازبلند فرمايا:

قاضى مظرر حسين كون ٢٠

جوند كج اورند باطل كرسام يحكماً س كوقاضى مظهر حسين كيت بي-

حصرت استاذی المکرم ابوداد دشریف کاسبق پر صاتے دفت بھی بھی فرمایا کرتے تھے۔ سٹیوجس نے حصرت مدنی کی جھلک دیکھنی ہو چکوال جا کر دیکھو۔ وہاں ایک بابا بیٹھا ہوا ہے جس کی گفتگو اور لباس ہے حصرت مدنی کی جھلک نظر آتی ہے۔

حضرت قائد اہل سنت گو جرانو الدید رسہ نصرت العلوم بیں آتے رہتے تھے۔ اور درس بھی ارشاد فریاتے۔استاذی المکرّم حضرت صوفی صاحب مدظلہ بڑی جاہت سے حضرت کا درس رکھتے تھے۔

ایک دفعہ معترت مدرسہ بھی تشریف لائے۔ جامع مجدنور کے مقب میں مدرستینیم النساء کے اندر حعرت کا قیام تھا۔ جب رخصت ہونے گئے تو حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب مدظلداستادالحدیث نے جلدی سے حضرت کے جوتے اٹھائے اور درواز ہے ہرآ کرد کھ دیدے بھرایک جوتااٹھایااور اُس کے پنچ ہاتھ بھیرا اور بھر دونوں ہاتھ اپنے منہ پر چھیر کر فرمایا الحمداللہ جب میں نے بیامنظر دیکھا تو ہے ماخت 8 953 10 8 mondered 08 mentered 08 (250) 10

آ تھوں ہے آ نسوکل پڑے کہ میرے معنرے کا علاء کے نز دیک اتنا مقام ہے کہ ایک عالم دین معنرے کے جوتے افعانے میں سعادت مجملتا ہے۔

حضرت قائد کی جرأت اور حق موئی

دھزت کی جرآت اور دی کوئی کا بے عالم تھا کہ چکوال کی زجن پر جو بھی فتدا ٹھااس کا ڈٹ کر مقابلہ
کیا۔ یا انشدہ دکا نعرہ بلند کرتے ہوئے ہاتھ میں تق چار یار کا گرز لے کر ہر فقتے کو پاش پاش کر دیا جو پھر بھی

بھی سرندا ٹھا سکا۔ میرا طالب ملمی کا زمانہ تھا۔ مدنی جامع سجد کے قریب گورنمنٹ گراز ہائی سکول میں حوا
کی بیٹیوں سے ڈانس کر ایا جاتا تھا۔ معزت کو تلم ہوا تو سکول کی بیڈ مسٹرلیس کو تحریبی طور پر آگاہ کیا کہ بیہ
فعل اسلام کے خلاف ہے اس کو ٹم کرو۔ معزت کو تحریبی جواب تکھا گیا کہ بیسکول کا معالمہ ہے تہ ہیں اس
ھی دھل اندازی کا کوئی حق نیس۔

د معرت نے جو کے سوقع پرخوب احتجاج کیا اور فرمایا میں ہرگزئیں ہونے دیا جائے گا۔ چرطلباء مدرسہ کو تھک دیا کداس کے خلاف جلوس نکا لا جائے۔ ہم نے جلوس نکا لا اور خوب احتجاج کیا۔ جس کا میہ نتیجہ جواکہ وہ شیعانی فعل اچی موت مرکبا۔

تعانے دارنے ایک کیر مینجی ادر کہا کہ جو بھی اس کیرے ہے آگے آئے گاس کو کو لی ماروی جائے گی حضرت شاہ صاحب نے سب سے پہلے اس کئیر کو جو دکیا ان کے آپیچے سب کیر کو عود کر گئے تعانہ دار حسرت کی نگا ہوں ہے دیکھ آئی رہ کیا۔ الحمد ملہ حضرت تی کی کوششوں اور دیا دک سے ہم نے بی قلعہ بھی فٹنح کر لیا۔ سب مسلمان بچوں نے کر جا سکول بیں پڑھنا چھوڑ دیا۔ چکوال بیں جہلم موڑ کے قریب حاجی احمد حسین صاحب مرحوم سے کھر کے پاس قادیا توں کی ایک مجد تھی۔ ایک دفعہ اُن کا کوئی مسلخ لاؤ ڈسپیکر لگا کر برسر عام مرزائیت کی تبلیغ کر رہا تھا۔ حضرت نے فوراً احباب کواطلاع دی پھر جلوت کی شکل میں وہاں گئے اور فرمایا جب تک مظبر حسین زندہ ہے اس وقت تک تم جموٹے ہی کی تبلیغ نہیں کر کئے ۔ الحمد للہ حضرت کی جراکت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ فتنہ بھی فتم ہو گیاان فتنوں کے علاوہ چکوال کی سرز مین پر بیمیوں فتنے اٹھے ایکین حضرت ہی بہینیہ کی جراکت سے تنکے کی طرح بہد گئے۔

### حضرت کی کھانے میں سادگی

جب میں مدنی جامع مجد میں حفظ کر رہاتھا اُن دنوں کا داقد ہے کہ استاد محتر محضرت حافظ اللہ یار
مدظلہ نے جھے بارو پی کی شکایت کے لیے حضرت کے پاس بھیجا ساتھ دورو ٹیال بھی ذیب جوجلی ہوئی تھیں
کہ حضرت کو دکھاؤ کہ باور پی اس طرح روٹی پکاتا ہے جو کھانے کے قابل ٹیس۔ میں دورو ٹیال حضرت
کے پاس لے کر گیا اور بارو پی کی شکایت کی۔ اس وقت اپنے مطالعہ والے کم و میں بیٹے کر پکھتر تحریر فرما
رہے بتھے اور ساتھ کوئی چیز کھارہے تھے۔ میں نے و یکھا چھائی میں گھرکی روٹی توے پر پکی ہوئی کا نصف
حصہ تھا جو خلک تھا۔ حضرت وہ چیارہے تھے جب میں نے باور پی کی شکایت کی تو حضرت نے وہ روٹیاں
محصہ تھا جو خلک تھا۔ حضرت وہ چیارہے تھے جب میں نے باور پی کی شکایت کی تو حضرت نے وہ روٹیاں
کیز کر دیکھیں اور فر با یا بھائی ان کو کیا ہے۔ پھر فر با یا بھائی جاؤ جا کر حافظ اللہ یا کو کہوا اللہ تعالیٰ کا شکراوا کرو
تہیں جلی سڑی روٹی تو مل رہی ہے۔ نا ایسے بھی تو اللہ کے بندے ہیں جن کو اسی روٹی بھی تھیں۔ شبیل

#### حضرت كاتقوى

ا کیے دن میں بدنی جامع مجد کے دروازے پر کھڑا تھا کہ ایک آ دی آیا اُس کے ہاتھ میں گوشت تھا جوتقریباً ادھا کلو کے قریب ہوگا بچھے پکڑاتے ہوئے کہا کہ سد مدرسہ میں دے وینا۔ میں نے گوشت پکڑلیا اور بغیر کی استاد کے مشورہ کے خووا پنے ذہن میں فیصلہ کرلیا کہ سیگوشت حضرت کے گھر لے جانا چاہیے۔ چنا نچہ میں نے وہ گوشت جا کر حضرت کے گھرآ پا تی مرحومہ ومغفورہ کو دے دیا۔ انہوں نے بھی نہ ہو چھا اور خیال کیا کہ حضرت تی نے مگوایا ہوگا۔ کیونکہ حضرت کے گھرکا سوداسلف میں ہی لاکرویتا تھا۔

جرگوشت بک گیا۔ جب معرت کو کھانا چی کیا گیا تو دیکھا یہ گوشت ہے آپائی سے فر مایا یہ کہاں سے آیا ہے؟ آپائی نے کہا آپ ہی نے تو نور حسین سے منگوایا ہے۔ معرت نے فر مایا میں نے نہیں منگوایا۔ نور حسین کو بلاؤ۔ جب میں معرت کے پاس آیا تو فر مایا یہ گوشت تو نے کہاں سے لاکر دیا ہے۔ میں نے سب واقد عرض کردیا۔ فر مایا کان پکڑلو پھے در بعد فرمایا کھڑے ہوجاؤ۔ جب میں کھڑا ہوا تو خوب خصر فرمایا اور کہا یہ گوشت تو طلباء کا تھا۔ تو بغیر پو یہ سے بیہاں کیوں لایا ہے۔ پھر فرمایا آئندہ تم نے ایس حرکت کی تو حف سزالے گی۔ پھر آپاتی ہے پوچھا کہ گوشت کتنا تھا۔ انہوں نے عرض کی تقریبا آ دھا کلو۔ حضرت نے بھے ایک کلو کے چیے دیے اور فرمایا ابھی دفتر میں جاؤ۔ ناظم صاحب سے ان چیموں کی رسید کو اگر بھے دو۔ میں دفتر گیا اور وہاں سے رسید لے کر حضرت کودی تو فرمایا بیسب گوشت رکا ہوائے جا دَاور بار و پی کو کہوشام کے سائن میں ڈال دے۔

الله الله يقامير عصرت في كاتفوى فيركول شاكى استى كى جدائى يرزين وآسان افسول كري-

#### حضرت کی کرامت

و پسے تو حضرت اکثر پروگراموں پر ہوتے تھے آگر جمعرات فراغت ہوتی تو مغرب کی نماز کے بعد یلاث میں تشریف لاتے صف بھا کر بیٹھ جاتے ہم طلباء بھی چھٹی کی دجہ سے فارغ ہوتے ۔ کوئی حضرت کے سرکی مالش کرتا اورکوئی ٹائکیس و باتا۔ حضرت جمیں کوئی سفر کا واقعہ سناویتے۔ ایک وفعہ فرمایا کہ میں نے آ یک سفر میں کئی و فعہ کنڈ کیکٹر کو کہا کہ بھائی میں نے نماز پڑھنی ہے وقت جار ہا ہے لبندا کسی جگہ بس کھڑی کر کے جھے نماز پڑھنے دولیکن اُس نے کوئی توجہ نہ دی۔ جب میں نے بخی سے کہا تو اُس کے ڈرائیور نے کہا ہم آ گے لیٹ ہو گئے ہیں بس نہیں کھڑی ہو یکتی۔نماز قضاء کر لیٹایا پھرا تر جاؤاور تسلی ہے نماز پڑھ کر پیچھے والی بھی میں آ جانا۔خوشاب ہے کافی پہلے ایک جگہ بس سواری اتار نے کے لیے کھڑی ہوئی تو میں بھی اثر مي اونا ميرے پاس تعالي مكان سے يانى ليا اور وضوكرنے لكا فدا كاكرنا ايسا مواكدكن كيشر باربار کہتا ہے استاد بی چلو، استاد بی چلو لیکن ڈرائیوریس چلاتا ہے چلتی نہیں نیچے اترا اور بس کو دیکھا پھر چلانے کی کوشش کی بس نہیں چلتی ۔ اور کہتا ہے بس میں کوئی خرابی بھی نہیں اور چلتی بھی نہیں ۔ اب سب سوار یوں کی توجہ میری طرف ہوگئی کہ اس بزرگ نے بس کو بند کر دیا ہے۔ اتنی دیر میں میں بھی نماز ہے فارغ ہوگیا اوربس میں سوار ہوگیا۔ جب سوار ہوا توبس چل پڑی میں نے تو یجی سمجھا کہ بیسب نماز کی بركت تقى الشتعالى نے نصرت فرمائي ليكن سوارياں ميرى طرف ديكھتى اور آپس ميں باتيں كرتمى كديد کوئی بزرگ ہے جس نے بس کو بند کر دیا۔ پھے دریہ وئی کدایک آ دی جس نے چھوٹی چھوٹی واڑھی رکھی ہوئی تھی میرے یاس آیا مصافحہ کیا اور کہا آپ کا تعارف۔ میں نے کہا بھائی میں خدا کا بندہ ہوں میرانام مظبر حسین ہے چکوال میں رہتا ہوں۔ وونو راسمجھ کیا اور کہاا چھا آپ مولانا قاضی مظبر حسین چکوال والے

\$ 956 \$ \$\$ 2005 UN 16 \$ \$ \$ COLUMN STORY OF CALLY STORY

یں اُس نے کانی بات چیت کی اور پھر چکوال آنے کا وعد و کیا۔ ایک دفعد دی آدمی جمعہ کے دن آیا جمعہ کے بعد کے بعد ک بعد لاقات کی اپناتعارف کرایا۔ پھراپنے گاؤں کے لیے تاریخ لی (حضرت نے نام بتایا تھا جھے اب یادنیس) اور دہاں بھر پور پردگرام ہوااور اب تک ہوتا ہے۔

### حضرت کی خواب میں زیارت

ابھی حضرت کی وفات کو دودن ہی ہوئے تھے کہ بدھ کوعمر کی نماز پڑھائی اور طبیعت فراب ہونے
کی جہرے چار پائی پر لیٹ گیا اور آ کھولگ گئی کیا دیکھا ہوں کہ حضرت تشریف لائے چہرہ مبارک سنت
رسول کی وجہ سے چنک رہاتھا۔ ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا تھا اور گلا بی رنگ کا جوڑا اور مر پر سفید کا لی دھاریوں
والا رومال بندھا ہوا تھا اور جھے فرما یا بھائی نور حسین تویہ تا کہ بھے ہدایت اور مراط متقبم کس کی وجہ سے ملا
ہے میر کی وجہ سے بی تجھے خدانے ہدایت دی ہے تا؟ میں نے عرض کیا جی حضرت آپ کی وجہ سے بی خدا
پاک نے جھے ہدایت دی ہے۔ پھر فرمایا بھائی اس پر اب قائم رہنا وقت بہت نازک ہے اس کے بعد
میری آ کھی کھل گئی۔ پچھ دنوں کے بعد پھوال حاضری ہوئی۔ حضرت صاحبز ادہ قاضی مجھ ظہور انحسین اظہر
میری آ کھی کھل گئی۔ پچھ دنوں کے بعد پھوال حاضری ہوئی۔ حضرت صاحبز ادہ قاضی مجھ ظہور انحسین اظہر
میری آ کھی کھل گئے۔ چھت کے اور پہیٹھ پچھ اور بھی احباب زیارت کے لیے تشریف لائے ہوئے
میر نے خواب کا ذکر کیا۔ تو حضرت صاحبز ادہ صاحب مدظلہ نے فرمایا کہ اصل خواب کی تعبیر تو
حضرت استاد شخ الحدیث صاحب عدظلہ بتا سکتے ہیں (مراد حضرت استاد محتر مولانا محم مرفراز خان صفور
عظلہ) لیکن میرے خیال بیں اس کی تعبیر میہ ہے کہ آپ حضرت کے مثن کے ساتھ وابسطہ رہیں اور
عدام اہل سنت کے ماتھ تعلق کھیں۔

#### حضرت كى شفقت

بندہ کی آرزد تھی کہ حضرت میرانکاح پڑھا کیں۔ آخروہ وقت آگیا شادی کی تاریخ لے ہوگئے۔ بیں اپنی و لی تمنائے کر حضرت میرانکاح پڑھا کیں۔ اپنی و لی تمنائے کر حضرت آپ نکاح پڑھا کیں وہ بھی رہا تھا کہ حضرت کسی مجبوری کی وجہ سے انکار بی ندفر مادیں کیونکہ حضرت کے مشورہ کے بغیر بی تاریخ مقرر کر لی تھی۔ حضرت نے من کرفر مایا اچھا بھائی میں آؤک گا اگر صحت نے اجازت وی۔ میری خوشی کی انتہا ہی نہ محضرت نے بھاری تھی محضرت نے بھاری کے بھاری کے بھاری کے بھاری کے بھاری کی کرتا کہ خدا حضرت کو بھاری سے محفوظ فرمائے ورند میری خواجش بوری نہ ہوگی۔

آخر وہ دن آ گیا اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں کہ آج حضرت تشریف لا کیں گے۔ بندہ کو سعاوت مندی حاصل ہو گئی۔ اس وقت کیلی فون کا سلمہ ند تھا کہ معلوم کر لیتا حضرت کے چیس ہے۔ ساڑھے بارہ بجے کے قریب چند ووستوں کو لیا گاؤں کے باہر آ کر کھڑے ہوگئے۔ کچھ وہر کے بعد حضرت کی گاڑی وور سے نظر آ گئی ہم راستہ میں کھڑے ہو گئے جب گاڑی قریب آئی اور زکی حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا ''بھائی نورحسین تیری نے شادی اے تو او سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا ' بھائی نورحسین تیری نے شادی اور دیگرا حباب کدے پھروا پیاں ایس' ۔ حضرت نفاح والی جگہ تشریف لائے ساتھ حافظ عبد الوحید خفی اور دیگرا حباب سے حضرت نے تقریباً پونا گھٹ خطاب فرمایا۔ جس کا موضوع تھا کلمہ اسلام میں تبدیلی کی خطرناک سازش۔ اس کے بعد دون کی کریا کیس منٹ پر حضرت نے خطبہ نکاح ارشاد فرمایا ہوں بندہ کو وہ سعادت حاصل ہوئی جس پر آخ بھی فخرکرتا ہوں۔

حضرت صاحبزاوه صاحب کی خدمت میں

اللہ تعالی نے آپ کے کندھوں پر بہت بڑی امانت رکھی ہے جماعت کے ہرکارکن کی نظرآ پ پر ہے۔ آپ نے ہی حضرت کے دینی مشن کولوگوں تک پنچانا ہے۔ لہذا ہر قدم موج سمجھ کر رکھنا تا کہ حضرت کے لگائے ہوئے شجرطیبہ کا کوئی پیۃ مرجھانہ جائے۔

حضرت کی طرح جماعتی احباب کوساتھ لے کرچلیں تاکہ ہررکاوٹ ڈالنے والی شیطانی سوچ ختم ہوا
جاتے اور اتفاق واتخاد والی فضا ہرسو چھا جائے۔ آپ اپنے آپ کہ بھی بھی بجہائے۔ جماعت کے ہر
کارکن نے آپ کی عجت سے دل کوسرشار کیا ہوا ہے۔ بلکہ آپ کے اشارے پرخون کا آخری قطرہ بھی بہا
ویٹا سعادت سجھتا ہے۔ کیونکہ آپ کے جہم سے خدام کو حضرت کی خوشبو آتی ہے۔ خدا کرے آپ کی
قیادت میں خدام کا پر چم آئی طرح اہرا تا ہوا نظر آئے جیسا کہ حضرت کی زندگی میں اہرا تا ہوا نظر آتا تھا۔
اور خلافت داشدہ خن چاریا ٹر کی گونچ گلی کو چہیں ای طرح آتی رہے قیامت کی شن کتک ما ندنہ پڑے۔
غرضیکہ حضرت نے جو باغ لگایا تھا اُس کی آئیاری اب آپ نے کرنی ہے اور اس طریقہ سے کرنی ہے کہ غرضیکہ حضرت سے کرنی ہے اور اس طریقہ سے کرنی ہے کہ

الله تعالى آپ كواستقامت نصيب فرمائ اوراسية اكابر كرد في مشن كى ركھوالى كرنے كى توفق فرمائے۔ آمين فيم امين بنجاه النبي الكريم الليفي



### ملك ديوبند كحافظ!

كمن مافقاصدالبيار عني تنه

مسک و بع بند ک باوٹ محافظ ، سلوک وطریقت کے درخشدہ ستارے ، فی الاسلام دھرت ، والا نا سید سین اس مدنی بہت کے نظیفہ وشاگر و دختی اس محالات ، والا نا سید سین اس مدنی بہت کے نظیفہ وشاگر و دختی اور مختلف صفات سے باد صف نے بان والم کے باوشاد ، اپنی بات کے استدال میں ہے مثال ، وکمل صحاب مین بہت کی وفات حسرت آیات کا من محمام الوشین نہیت کی وفات حسرت آیات کا من محمام الوشین دھرت سید وما تشرمد ہے ۔ والا نا قاضی مظیم سین نہیت کی وفات حسرت آیات کا من محمام الوشین دھرت سید وما تشرمد ہے ۔ والا نا کا کی شعر فوک زبال ہے ۔

لسوكسانست السدنيسا تبدوم لمواحسد لكسان رمسول الملسه فيهسا مخلفا

یین اس و نیا کے اندرکی فردوا مدکو بھی ہیشہ ذندہ دہ بنے کی صلاحیت ہوتی تو یہ اعزاز بھر سے سرتا تا،
ہمرے آتا و مونی مؤیش کو حاصل ہوتا کہ وہ بھیشہ اس د نیا میں رونی افروز رجے۔ حضرت اقدیس کی
البہت پہلون شخصیت کسی تعارف کی بھائی ٹیس ہے۔ حضرت کا وجود ظم وکس کا بھیا جا گئا نموشہ قا۔ آپ
کی برسانس، برصدا، اور برجنیش تلم، نلم وفضل کی ترقی، اسلام کی سربلندی، اور است مسلمہ کی نشاق تا نے
کے لیے بتاب، اور سرگرم مُن تھی۔ مسلک و بو بنداور خرب افل سنت و جماعت کے وفاع کے لیے تگی
کوار تے اور اس میدان میں آپ نے تی تنها کی اواروں سے بیٹھ کرکام کیا۔ محقق فتوں کے خلاف
آپ نے تحقیقی مضامین کا ایسا ذخیرہ چھوڑ ا ہے کہ امت کو تھی کا شوہ می ندر ہے۔ افسوس کہ سوت نے
ایسے کو بر آبدار' کو ہم سے چھین لیا۔ جس کی اس "مفلس" سی توم کو کافی ضرورت تھی۔ "گروشی
دوران' اور' طوفان فنا' نے ایک اورشھل کو بیٹھ کی کاس دوران' اور' طوفان فنا' نے ایک اورشھل کو بیٹھ کی کے گل کردیا۔ انا للہ و سے اللہ واجھون.

معزت اقدس بين كاميدان تعنيف يل ألم كابيا كاز تماكبهم موضوع يرجي قلم أنهات-

سی جھیتی ، تاریخی اور تحقیدی جیدا بھی اسطان اسوضوع ہوتا آپ اس پر ایسے ولاک رتم فرات ک مرضوع كاحتى اوا بوجاتا .....فرق باطله كے تعاقب ميں آپ نے مختف كما ميں لكھ كر ان كو بے نقاب كيا ہے۔ خصوصاً شیعیت ، خار جیت اور مودودیت کامؤ نر ردّ کیا اور اگر اس دوران کی نے '' دیج بندیت'' کا ل، دواوڑ حرا کابرین دیوبند کے مسلک حق کے خلاف قدم اضایا تو حضرت اقدم بہید ان سے جمی فافل نہیں رہے۔مسلک پرمختی ہے کار بند تھے۔ راقم الحروف جب لا ہورے بیعت کرنے کی فرض ہے چکوال عميا تو حضرت والا کې مجلس ميں بينھ کرخود سنا" که ميں اکا برعاما ردېج بنز کا مرده جامد ،اورا ندها مقلد ہوں'' ..... سبحان الله! بلاشبه اسلاف ہے حضرت بہتیا ہے کی محبت قابل رشک بھی تھی اور قابل تعلید بھی ، جن خوش قسب حضرات کو حضرت اقدس بینیزیکی زیارت ہوئی وہ جانتے ہیں کدان کی زندگی اتباع سنت کی " تجلیات " ہے منورتمی۔ وواینے" تُلفتہ آلم" اور" مُشفقانہ آلم" ہے شانہ روز امحاب رسول ناتیم ایک وفاع ميں معروف رہتے تھے۔حفرت بہتیہ کی متواضع شخصیت اور انٹیری گفتگو' اپنی طرف تھینچی تھی۔ اوران کا'' حکیمانه انداز'' تخاطب و نگارش قلوب میں گھر کرتا تھا۔ مصرت والامخلف نشوں کے متعلق انتهائی" بے چین" رہتے تھے، اور کسی شخصیت کو خاطر میں ندلاتے ہوئے" مجاہدانہ جذبے" ہے ان کی مركوبى كے ليے" آ مادة بيكار" رہتے تھے۔ ناموں رسالت وَلَيْمَا كَتَحْفظ كا معاملہ ہو، يا حضرات صحاب والل بيت ثنائي كم تقدى كامعالمه و- برميدان بس آب بيسيد سين برربة تھے-

www.

حضرت کا شار' 'ا کابرین' میں ہوتا تھا۔ اکثر می جمام توں کی قیادے حضرت والا سے ملکک أمور میں مشورہ کرتی تھی۔ اور آ بے بکیٹیٹ کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ محر آپ نباییٹ اصافر ' کی جی " ولجونی " فرماتے تے۔ان کی پری اصلاح فرماتے تے۔ راقم الحروف کا بدؤاتی تجربہ ہے" کہ آج کل بر ب برے حصرات تکلفات اور نصنع و بناوٹ ' کی ' ولدل ا میں پہنس کر ' ' تجروفو عد ' کے مرایش بن جاتے ہیں۔ محر حضرت اقدس بہینہ کو' بیکر جمز و نیاز'' کہہ دیا جائے تو بھانہ ہوگا۔ راتم الحروف اڈٹ ہونے سے بل آپ کی کا بوں سے متاثر ہواتھا۔ تصوصا آپ کی مشہور کاب "بدسساوت السداد بس بسالسصير عسلى شهادت المنعسين" فتواثقاب برياكره ياريدد اتم يرايك لاجواب كتاب ے۔ اورای موضوع رآب کی ایک محصر مرنبایت جامع کتاب اہم ماتم کیوں ٹیس کرتے ہے اجس میں ابل سنت ك نظرية كوكتاب وسنت عيش كرك ارافضيد كرايوانول يس" الهل" علاوى مى ے۔ آ پ کی بزرگی اور تقوی کا معترف تو '' مخالف' ' مجمی تھا۔ چنا ٹید حضرت نمایلائے کے دامن ولا بت سے وابسته ہونے کی مخان کی ، اور حضرت مولا نامجد مہداللہ صاحب مدخلد آف بھکر (امپر جمیت علما واسلام صوبه پنجاب) کی خدمت میں راقم حاضر ہوا، حضرت بد ظلہ نے ''مقارشی'' رقعہ دیا اور ساتھ ای تحریک خدام الل سنت كرميلغ مولانا قارى محرعبيد الله صاحب في جمي ايك" چشى" وي اور داقم چكوال يَقَ حميا-جناب حافظ عبدالوحيد حنى صاحب في الشركام" براتلا ياكدلا مور مصممان آئ يس اورزيارت ك مشآق ہیں۔ معزت والا نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اجازت مرمت فرمائی۔ الحمدللہ زیارت ہوئی حضرت کے ہاتھ پر بیعت بھی ہوئی اور کانی دیرحضرت تصیحت فر ماتے رہے۔فر مایا کر تمام فتنوں کے خلاف ڈٹ کر کام کرو۔ میں نے کہا حضرت میرے پاس آپ کی تصنیف' محصب خار جیت' نہیں ہے۔ تو فر مایا یہ کافی ساری کتابیں نایاب ہیں۔ اور پھر ساتھ ای حضرت مکتلانے این "وولت خانے'' برموجودا بنی ذاتی کتاب' کشف خارجیت' نکالی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے فر مایا ملواس کو یزداد۔ بیتمباری ہے۔ آج کے اس دور میں "جھوٹوں" سے اتی شفقت، مبت اور پیار دینے والا وْحورْد نے ہے میں ایکم بی ملاہے۔"

حضرت اقدس مسلة فتنول كے تعاقب ميں!

ونیاض جوبمی فتند پھیلا ہے ووا بناایک ارْ ضرور دکھا تا ہے۔ پھر علا وحق آھے بر در کراس منے کے

ساتھ" چوکھی" اڑا آن اڑتے ہیں جق و باطل کی تھیش جاری رہتی ہے اور بالا فرق کے سامنے نہ تھر تے بوت ہوئے اللہ و کے باخوں نے باطل چاروں شانے چت ہوجا تا ہے۔ علاء و ہو بند کا ہر دور ہیں یہ طر و اختیاز رہا ہے کہ انہوں نے فتوں کی سرکو بی کرتے ہوئے حق کو واضح کیا اور اپنا فرض منصی ادا کیا۔ اس دور ہی حضرت اقد می کی تقریبے نے ہوری للکار کے ساتھ" باطل فتوں" کا تعاقب کیا ہے۔ آپ کی تقریبے تو ہے شاریبی لیکن فیل میں ہم آپ کی تصانیف کا مختمرا و کرکریں گے جو رہتی و نیا تک الی باطل کے سروں پر کھوار کی طرح کتی دہیں گی۔ طرح کتی دیں گی۔

#### **(.....**

اور پورے ملک یہ کتاب تقییم ہوئی۔ حسب عادت کتاب بنام 'فلاح الکونین فی عزاه الحسین' لکھی اور پورے ملک یہ کتاب تقییم ہوئی۔ حسب عادت کتاب بندا میں شیعہ حضرات نے سحابہ کرام جی بخداور باخضوص خلیف کہ اور حضرت سیدنا ابو کر صدرتی دینے پر تھا کیا۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد حضرت اقدیم بینے ہوئی ہے جہا نچا کے شخیم اور لاجواب کتاب آپ نے اس کے جواب می اقدیم بینے ہے ہے اس کے جواب می کتھی جس کا نام'' بیٹارة الدارین' ہے۔ و نیائے رافضیت تامیخ قیامت اس کا جواب دینے سے عاجز کتھی جس کا نام'' بیٹارة الدارین' ہے۔ و نیائے رافضیت تامیخ قیامت اس کا جواب دینے سے عاجز ہے۔ لیکن اس کتاب کی موجودگی میں ایک ایک کتاب کی مفرورت تھی جو مختمر ہوتی اور موام الناس جے بیکن اس کتاب کی موجودگی میں ایک ایک میشن کرتے ؟'' کھااور یوں کم علم رکھنے والے حضرات کی تھی کی دوہ ہوگئی۔

#### 

جماعت اسلامی کے بانی ابوالاعلی مودودی صاحب نے بوری است کوتی کہ سحابہ کرام ٹنائی ادر انہا در انہا کہ کہ انہا کہ انہا کہ انہا کہ کہ انہا کہ انہا کہ انہا کہ کہ کہ کہ کہ انہا کہ کہ انہا کہ انہ انہا کہ 
حضرت مولانا قاضی مظهر حسین بیشد بھی مودود یت کو بہت بڑا فتن قرار دیتے تھے۔اور حضرت بیشنے کا بالکل واضح اور بے کیک موقف تھا کہ مودود یت وشیعیت ایک سکھ کے دوڑخ ہیں۔ چنانچ آپ نے

### 962 80 08 2005 UN 1819 08 THE TOTAL OF THE PARTY OF THE P

تحریراً تقریراً اس فتنے کے خلاف صعدائے احتجاج بلندگی۔ چنا نچہ ۱۹۵۸ء میں حضرت نے ایک کتاب 
درمودودی جماعت کے عقائد دنظریات پرایک نقیدی نظر' کے نام سے شائع کی جو بہت مقبول ہوئی اور 
اس دوران آپ نے ایک اور کتاب ''مودودی نہ بب' شائع کی ..... ان دو کتا ہوں کی اشاعت کے بعد 
در تصرمودودیت میں گویا بھو نچال آ همیا'' .....اوراگست ۱۹۹۱ء میں دارالعلوم حقانیا کوڑہ وخلک کے سابق 
مدرس مولا نامجہ یوسف صاحب نے ایک کتاب 'علی جائزہ' مکھی جس میں انہوں نے اپنی پوری طاقت 
سے مودود دی صاحب کا دفاع کیا۔ پھر حضرت مُنظینے نے 'علی جائزہ' کبھی جس میں انہوں نے اپنی پوری طاقت 
سوسفی ت پر مشمل کتاب 'معلی محاسب' کبھی اور مودودی' وکلاء'' کوچھٹی کا دودھ یا دولا دیا .....اس کے 
علاوہ '' عقیدہ عصمت انبیاء اور مودود دی ، محالہ کرام ڈاکٹی اور مودودی ، محلی چھی بنام مودودی صاحب 
جوائی مکتوب بنام قاضی حسین احمد وغیرہ اہم اور شاہ کارکت بیں۔

وطن عزيز ميں رافضيت كى طرح'' خارجيت' كافتن بھى'' بال و پر'' نكالے ہوئے ہے اور غالباً كى گروہ بزید کا بھی '' بلا أجرت'' وكيل ہے۔ آئے روز بيطبقدا يے گراہ كن نظريات بھيلاتا رہتا ہے۔ یا ستان میں فتنہ بریدیت کا بانی محود اجمع ای ہے اور عباس بی کے متاثرین میں سے مولانا محمد اسحاق سند بلوی صاحب ( کراچی ) بھی تھے، جنہوں نے عبای مشن کو آ کے بڑھایا، چنانچے معزت اقدس میکھیے نے دوجھوں پرمشمل ایک مخیم کماب "خارجی فتنہ "کسی۔ جوملی و تحقیقی حلقوں میں بہت ہی زیادہ پہند کی گئی۔اس کتاب کا ایک فائدہ بیر ہی ہوا کہ اس پر حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی مُولِیَّ نے ماہنامہ " بینات ' میں تبمرہ کیا جس کی وجہ ہے مولا نااحاق سند بلوی جامعداسلامیہ بنوری ٹاؤن ہے مستعفی ہوگئے تھے۔ای کتاب کے متعلق حضرت مولانا سیدانور حسین شاہ صاحب نفیس مدظلہ لکھتے ہیں .....اس فتنے کی تخ كنى كري ليه الله تعالى في زبدة العلماء عمد والصلحاء مولانا قاضي مظهر حسين كونتخب فرمايا ب - حضرت مولانا محرعبيدالله صاحب (مبتم جامعداشر فيدلا بور) ال كتاب كمتعلق لكصة بين مسد مفرت قاضى صاحب زید مجدہ نے اہل حق کے مسلک کو مفصل اور مدلل بیان فر ما کراہل سنت و جماعت پراحسان عظیم فر مایا ہے۔ ١٩٨٧ء من حفرت مُوتِدُ ن ايك اور كماب "كشف فارجيت" كله كر فارجيوں كو ناكوں بينے چوائے-اس کے علاوہ ہر تقریر میں اور خصوصاً اپنے ماہنامہ جریدہ حق جاریار بنائد ایک قبط وارخار جیت کا تعاقب کرتے رہے۔

### **♦.....**

فتهُ مما تيت كاتعا قب!

ابل سنت و جماعت كا اجماعى عقيده ہے كه بعداز وصال انبياء ﷺ كى اپنى قبور ميں وہ كيفيت نبيس ہوتی جو عام انسانوں کی ہوتی ہے۔ چنانچہ حفرت انس بن مالک میسید نے فرماتے ہیں کہ سرکار ووعالم تَرْقَيْلُ فِي مَايِ" الانبيآء احيآء في قبورهم يصلون ." انبياء ايْ قبرول مِن زنده إن اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ چودہ سوسالوں میں کسی مسلمان نے ای عقیدے کا افکار نمیں کیا حق کہ امام ابن تیمیه بینتیاوران کے تمید حافظ ابن قیم بینیم بی افغرادی رائے اور سوچ کے باوجوداس عقیدہ حیاۃ النبی مُلَیِّظ کا انکارٹبیں فرماتے۔ پاکستان میں اس فتنے کے سرخیل جناب سیدعنایت اللہ شاہ صاحب بخاری ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب اور جمعیت اشاعت التوحید والنة کے دیگر مبغلین خصوصاً مولوی احمد سعید چرر وز گڑھی۔'' بے باک' 'ے حیات فی القبر کا انکار کر کے علاءِ حق پر فقو ڈن کی بوچھاڑ کرتے رہے۔ ان حالات میں جب علماء حق دفاع مسلک کا جذبہ لے کرمیدان میں اتر ہے تو حضرت اقدس بینید علماء کرام كروه كركويا " بيروكار " تقي- آپ ني برتقرين اور بربزى كماب مي اس پر روشي والي ب اور ''کشف خارجیت'' بی میں کچھ صفات پر آپ نے اس فقنے کا تعاقب کیا۔ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن كرا في كح حضرت مولا نامفتي نظام الدين شامز كي صاحب في اين فتو يرو سخط كي بعدر جوع كيا تھا، بیمسلدحیات النبی ناتی استعلق تھا۔ حفرت مفتی صاحب نے کہا کہ بیمسللہ پیدا کر کے بہودیوں اور دین کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کیے جارہے ہیں ، اور حزید کہا بیر مئلہ اٹل سنت و جماعت میں شامل ہونے یا خردج کا معیار نہیں سجمتا (حالا تک تمام علاءِ کرام اس برفتوی دے بیکے میں کہ حیاۃ البی تأثیر کا منکر اہل سنت و بماعت ہے خارج ہے اور متعدد علاءِ فت کے بید قاذی ہم نے اپنی کتاب "مناظر و حیات النبي الخيام "كا الدورج كرديم إلى إناني جب آب كواس كي اطلاع موتى تو آب كت بدن عل آگ لگ کی کدائے برے ادارے کے اندررہے ہوئے آئی غیر ذمہ داری کدایک اصولی مسئلہ وُنظر الدازكرويا ٢٠٠٠ قوما منامد في جاريار جيئ وتمبر ٢٠٠٠ و كي ثاره من حفرت اقدس بينيات انتها كي در ي ول كرماته تقريباً پندره صفحات برمنتي صاحب كاس غلط نظرية كارة كيا...... تن " فخصيت بركن" كاس نازك دور من الركوني مسلك كوداد رجى لكاد ية " قد آور" شخصيت بون كى وجدا مرف

98 964 80 0 2005 do. 60 \$ 0 8 0011 130 80 08 145. 90

نظر ''کر دیا جا تا ہے مگر حضرت بینیا کے زود یک سب ہے پہلے ''مسلک کی آبرو'' ہوتی اور بار ہا پھی حضرات کے منہ ہے ساکہ برایک پر تقیدا تھی نہیں ہوتی مصلحت ہے کام لیمنا چا ہے وغیرہ و فیرہ و سیم حضرت بینیا کی ''مسلک مرا بی '' کی دادو بیخے کہ'' طعنوں کے نشر چلتے رہے ، تقیدات کی آ ندھیاں چلتی رہیں '' مرا آپ '' استقامت '' کا کو ہسار سے اور اس موقعہ پر حضرت مولانا تھر اہین صفدر او کا ڈوکی بہینیا کی وہ بات یا آب کی کہ وہ بات کی آب کی کہ وہ بات کرتے ہیں تو مولانا او کا ڈوکی بہینیا کے جب کی ہے جہ بر کئی ہے جہ بر کئی ہے جہ بر کئی کے بہی اور انداز کی بہینیا کے جواب دیا آگر قاضی صاحب بختی چھوڑ دیتے تو آ دھی دیو بندیت '' مما تبت' اور آب کا دی بر بینیا کی اس بات ہے مولانا کی کا میاسک ہے آب کے خدا می مولانا و کا روٹ بر بنت نصیب کرے آب کے خدا می مولانا کو کا لئی کو دین دی دارس ، جماعت ، اور اوارہ موسلین کو حضرت بر بینیا کی تو نی تی تھی بر کے آب کے خدا می مولانا مولون کی دینے کی دینی دارس ، جماعت ، اور اوارہ موسلین کو حضرت بر بینیا کی تو نی تی تی بر کے ۔ آپ کے خدا می موسلین کو حضرت بر بینیا کی دان و کئی ترتی نصیب کرے آب کے دینی دارس ، جماعت ، اور اوارہ موسلین کی دور جہدا ور موسلین کو دین دینی دارت بھی کی ترتی نصیب کرے اور اللہ کرے کہ حضرت بر بینیا کی کی دور جہدا ور موسلین کے دینی دارت بھی کی دارت ہی گئی ترتی نصیب کرے اور اللہ کرے کہ حضرت بر بینیا کی دور جہدا ور موسلین کی برکت ہے '' وطن عزیز بھی نظام خلافت راشد و'' کا نفاذ ہوا ور تب بک بلکھ تا صبح قیا مت ہے دھر تی در بی کی برکت ہے '' وطن عزیز بھی نظام خلافت راشد و'' کا نفاذ ہوا ور تب بک بلکھ تا صبح قیا مت ہے وجب تر ہی ہو جہدا ور موسلی کی برکت ہے '' وطن عزیز بھی نظام خلافت راشد و'' کا نفاذ ہوا ور تب بک بلکھ تا صبح قیا مت ہے وجب تر بیت کی برکت ہے ' وطن عزیز بھی نظام خلافت راشد و'' کا نفاذ ہوا ور تب بک بلکھ تا صبح قیا مت ہے وجب بیا ہو جب تر ہو ہی کئی در بی ہو جب برا

آہ! گلچین چن تجھ سے ناوانی ہوئی پیول وہ تو ژا کہ گشن بھریس ویرانی ہوئی

0000





## لا يخافون لومة لائم كي ملى تفسير

کے "ولانامچہ فاردق بزاروی 🌣

۲۶ جنوری ۲۰۰۴ ، عالم اسلام کی نابغهٔ روزگار شخصیت، پاکستان میں علمائے دیو بندکی حقیقی شد خت، وکس صحابه والل بیت جمیعی خلیف مجاز حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کمپنیزه حضرت مولانا قائن مظهر حسین جمینیواس دارفانی سے کوئ کر گئے۔ انا لله وانا الیه واجعون

آ والمبنينية ويافظ زبان لينے كوتيارے وقام كھنے كور آئ كيے يالفاظ أس ذات كے ليے كلي جوہم مريدين وكاركنان جماعت كے ليے اپنوالدين سن زياد وشنق اوراپنے اساتذوب نيادور بنمائقي يميس تو مريد واقط اس مرئي كی ضرورت ہے كيكن شايد ذات عالى كو يم منظور ہے۔ كل من عليها فان

و دمیرے زبانہ طالب علمی کے آخری ایام تھے، جب ۱۹۷۲ء میں فتم نبوت کی تحریک پورے ملک میں شروع ہو چکی تھی۔ چوکہ جبلم تحریک خدام اہل سنت کا دوسرا بڑا مرکز ہے۔ لبندا حضرت بی بیٹین کی قیادت میں شروع ہو چکی تھی۔ بول پر مشتمل ایک قا فلہ جلوں کی صورت میں جبلم آیا، وہاں حضرت بیٹین کے صاحبزاوے قاضی محمد ظہور الحسین اظہر کا بیان ہوا۔ حضرت بیٹین نے معترضین کے اعتراضات کے این عمل و تعکمت سے خوب دلائل کے ساتھ جوابات دیے۔ میں بذات فود وہاں موجود تھا۔ حضرت بیٹین کے علم و تعکمت اور عاد قاند فضیات کا تبددل بیٹین کے علم و تعکمت اور عاد قاند فضیات کا تبددل سے تاکل جو کیااور فیصلہ کرایا کہ آئندہ دان شا مائد تا حیات حضرت میٹین سے نسلک رہوں گا۔

حضرت بہینئے ملک ہونے سے پہلے بھی میں تحریک خدام الل سنت و جماعت کا کارکن تھا کیونکہ شنق دمر نی استاذ بحتر م جناب حضرت مولا نا عبدالطیف صاحب جملی بہینیہ تحریک خدام اہل سنت و جماعت صوبہ بنجاب کے امیر تھے اور میں انہی کے لگائے گئے جمر سدا بہار ( جامعہ حند تعلیم الاسلام جہلم ) میں انہی کے زیرسایہ حصول علم کی کوشش میں معروف تھا۔ حضرت جی بہینیٹ سے بیعت ہونے کے بعد حفرت بہنید کی کائل واکمل ولایت اور علی شخصیت سے پوری طرح آگانی :وئی۔ آپ بہتا نے ا اپنے برمرید وسائقی کی الی رہنمائی کی کہ ہم یہ بھتے ہیں اگر حفرت بولیٹ ندہوتے تو شاید ہی ہم اس پولٹن دور میں اسلاف کے حقیقی مسلک نے کاربند رہ سکتے۔

حفرت بی بہتین پاکستان بنے کے بعد ہے ۱۹۷۰ ویک جمیت علیائے اسلام سے مسلک رہے۔
۱۹۵۱ء میں جب جمعیت کی نشاط تا نہ ہوئی اور حفرت لا بوری بہتینہ کو آمیر چنا گیا۔ اس وقت حفرت لا بوری بہتینہ نے آپ بہتینہ کو شام جا میں ایوب خان نے میای لا بوری بہتینہ نے آپ بہتینہ کو شام جملم کا امر مقرر کیا تھا۔ پھر جب ۱۹۵۸ء میں ایوب خان نے میای جماعتوں پر پابندی لگا دی تو جمعیت کا نام تبدیل کر کے نظام العلماء کی تیاوت مولا نامش الحق افغان بہتینہ کے محضرت بزاروی بہتینہ کی زبان بندی کی وجہ سے نظام العلماء کی تیاوت مولا نامش الحق افغان بہتینہ کے بھی جا سے سیرو کر دی گئی جنہوں نے حضرت بی بہتینہ کو بھی جا سام کے امیر مقرد ہوئے (ای سال حضرت میں بھا تھیں بحال ہوگئیں تو حضرت ورخواتی بہتینہ جمعیت علماء اسلام کے امیر مقرد کر دیا تھا مالحل اور لا بھرت ورخواتی بہتینہ کے دیر ساید کا جا جا گئی اور لا بھرت ورخواتی بہتینہ کے دیر ساید ۱۹۲۵ء سے لے کرہ ۱۹۵۷ء تک جمعیت علماء اصلام نے بنجاب میں ریکار ڈر تی گی۔

۱۹۲۹ء میں جماعت اسلامی اور دیگر سیکولر جماعتوں سے اشتراک اور ۱۹۷۰ء میں متحدہ دینی محافہ (جس میں محدہ دینی محافہ (جس میں ماکسار تحریک بھی شال تھی) حضرت بی بیستین کی جمعیت سے علیحدگی کے اسباب ہیں۔ حضرت بی بیستین نے بروقت قائدین جمعیت کو جماعت اسلامی اور خاکسار سے علائے دیو بند کے نظریاتی اختیا نے اور اپنے احتیاج ہے آگاہ کیا۔ لیکن توصہ افزاء جواب نہ سلنے پر تحریک خدام المال سنت و جماعت کی بنیاور کھی اور پیر طریقت رہبر شریعت ولی کا مل حضرت خورشیدا حمد بیستین کو ایم مقرر کر کے کام شروع کردیا۔ اس بماقتی بلیٹ فارم سے آپ بھینین نے بوری استفامت سے مسلک علائے حق کا تحفظ اور پر چار کیا۔ اور پر چار کیا۔ اس بوفتن دور میں جب من وشام نے شخوں کی بلغار تھی ہر باطل اور گراہ نینے کا بورا اور پر چار کیا۔

تحریک خدام اہل سنت کے قیام کے بعد آپ بھٹنٹ نے لایخا فون لومۃ لائم کی عملی تغییرین کرجس نے بھی ذرہ بحراسلاف کے مسلک سے روگر دانی کی پوری پوری سرزنش کی اور خلیفہ مدنی بہتید ہونے کا بورا پوراحق ادا کیا۔ آپ بہتید کے رفیق خاص حضرت جملی بہتید فرمایا کرتے تھے کہ تحریک خدام اہل سنت و

جماعت چارکھی جنگ کڑ رہی ہے۔ لینی چاروں اطراف ہے باطل کا مقابلہ کر رہی ہے اور کیوں نہ کرتی اس جماعت کی قیادت مجد دالعصر قاضی مظہر حسین بریندیئے ہاتھ میں تقی ۔

آپ بینیٹ نے رق مودودیت میں بیمیدوں کتب در سائل تصنیف کے۔ عالم اسلام کواس باطل گردہ اور اس کی ریشہ دوانیوں سے خبردار کیا۔ خلفاء مائد میں کی مجبت تو آپ بینیٹ کے اندرگھر کے ہوئے تھی۔ خلفاء مثلاثہ کے خلاف کسی بھی فتنہ (رافضیت ہو یا مودودیت) نے جب بھی زبان وقلم چلائی تو حضرت بی بینیٹ نے اس کا مجر پور جواب دیا۔ خلیفہ کے جہارم حضرت علی دہنٹ کے دفاع میں فار تی فتنہ کا مجر پور تعاقب کیا اور کشف خار جیت و خار جی فتنہ میں مقبول العصر کما یوں سیست کی دیگر کتب تصنیف کیس اور دفاع علی دہنٹ کا کما حقد میں اوا کردیا۔ دفاع معاویہ ٹائٹ کے عنوان پر بھی کام کیا اور کا تب وتی پردو کما بی تصنیف کیس ۔ دفاع علی دہنٹ کا کما حقد میں اوا کردیا۔ دفاع معاویہ ٹائٹ کے عنوان پر بھی کام کیا اور کا تب وتی پردو کما بی تصنیف کیس ۔ رافضیت ، مودودیت و خار جیت کے لیے تھی گوار'' خلافت راشدہ حق بیار بار شرکتہ'' کے نوا در میت کے لیے تھی گوار'' خلافت و ماشدہ میں ایس نوا میں کہ کو اپنا اور صنا بچھونا بنایا۔ ہرمخل میں آپ برائی میں آپ برائیل میت کے اعلان جنگ کرتے ہیں اور راشدین کی عظمت کا ہر طا اعلان کرتے ہیں اور اشدین کی عظمت کا ہر طا اعلان کرتے ہوئے دشمنان صحابہ والمل میت کے اعلان جنگ کرتے ہیں اور انہیں ذکر جاریار برائدگئے کے ان کے منطق انجام کی خبردیے ہیں۔

آپ بین نے ملک علائے دیو بندکا پوری طرح حق اداکر دیا۔ آپ بینی اہل سنت کے ترجمان دیں میں کے بہتے اہل سنت کے ترجمان دین میں کے بہتے اہل سنت کے ترجمان دین میں کے بہتے اللہ ملام کے دین میں کے بہتے اللہ میں کا بھتے کے داح سے علائے حق کے مسلک ہے بھر جانے ، عالم اسلام کے اجما کی عقیدہ حیات النبی کا بھتے کے مشکر ہو جانے کی وجہ ہے آپ بھتے نے مماتی برادری کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور اپنی پوری زندگی مسلک علائے دیو بند کے اس بنیا دی عقیدہ کا تحفظ اپنی تحریر سے کیا۔ اپنے سیامی حضرت علامہ امین صفر داوکا ڈوی بھتے کو اس بنیا دی اسلامی عقیدہ پر تحقیق تصنیفی کا م کرنے کے لیے نتی و میں مناظرے کیے اور سینکڑوں کے لیے جمیدو کی مناظرے کے اور سینکڑوں کے کے اور سینکڑوں کے بیت مرتب کیس۔ اس کے علاوہ پاکستان میں خصوصاً اور پورے عالم اسلام میں عو آ رواج پانے والی بدعتی رہے تھتے کی کوشش کیس۔ انگریز کے پر وردہ فتنوں (جماعت المسلمین و غیر مقلدین ) کا بھی بدعتی سے تعاقد میں ہے بھی کوئی لغزش کھا گیا تو اس کی بھی سرزنش کی اور اس کی خلطی کو درست فر بایا ، علاء حق کے قافلہ میں ہے بھی کوئی لغزش کھا گیا تو اس کی بھی سرزنش کی اور اس کی خلطی کو درست فر بایا ، علاء حق کے قافلہ میں ہے بھی کوئی لغزش کھا گیا تو اس کی بھی سرزنش کی اور اس کی خلطی کو درست فر بایا ، علاء حق کے قافلہ میں ہے بھی کوئی لغزش کھا گیا تو اس کی بھی سرزنش کی اور اس کی خلا

حضرت جی مُوسیٰ نے علاوتن کے مسلک کی ترجمانی کے لیے ایک مستقل ماہنامہ (حق جاریار جوریم ) لا ہور سے اپنی سر پرسی میں شروع کر وایا جوامجی تک مسلک حق کی ترجمانی کرتا چاہ آ رہا ہے اوران شاءالنہ

### \$\\ 968 \\ \( \phi\) \( \frac{1}{2005 \tau \cdot \tau \} \) \( \frac{1}{2005 \tau \cdot \tau \} \) \( \frac{1}{2005 \tau \cdot \tau \} \)

کتب دیو بند کے سپاہی اسے قیامت تک جاری و ساری رکھیں گے۔ دھزت بی بیسیے صحیح معنوں میں اسلاف کی نشانی تھے۔ دھزت ، نی بیسیے صحیح معنوں میں اسلاف کی نشانی تھے۔ دھزت ، نی بیسیے کے خلیفہ مجاز اوران کی شخصیت کے آئیند دار تھے۔ ولایت استحکمت آپ بہینیے کے چہرہ ، لباس وضع وقطع حتی کے برگمل سے نبتی تھی۔ دھزت بی مہیسیے کی وفات تو مالم اسلام کا آنا بڑا سانحہ ہے کہ اسے مدتوں مجلایا نہیں جا سکا۔ آپ مہیسیے کا خلاشا یدی پُر ہو سکے۔ بقول شاعر ہیں۔

بڑاروں سال زگس اپنی بے توری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ در پیدا

الله تعالیٰ آپ پہنیے کے مرقد منورہ پے کروڑ ہارمتیں و برکتیں نازل فرمائے۔ آپ بہیدے کو جنت القردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم مریدین اور آپ بہیدے کے تمام احباب واقر ہا مرکو صرحبیل کی تو فیق عطافر مائے۔

آمين بجاه النبي الكريم كرثمة

0000



### OKONDO OKONINDO OKONDO OKONDO

### صفات ا کابر کےمظہر

كله بناب مرفاره اليمركودموى ال

محترم قارئين! فانى و نياهم كمى كو بقا ولين كين فوش قسست بين وه لوك جو كامهاب فرخم كهال كزار كسي محترم قارئين! فافى و نياهم كمى كو بقا ولين كبين بروك بين جن كو الله تعالى كى طرف سنده وه فو ميان و اور كمالات جو السان كو حاصل بوتى بين براك فو بي ان كو مطاه فر ما كي تني ان أو يع ل كى مناه > بدسه بيز من اصحاب فعنل و كمالات أن كر مرتب سنة شناود أن كه مقام سنة باخبر تقد - ان كى لمعادا فر بات المار معاملة شناى كمى سنة و حكى مجمى نقى سيالية فني سنة جنبول في ذكر كوفو به برتا تعا

جم نے دھڑت نانوی میشہ کی علت کو تو ساتھا لیکن ذیارت نہ ہوئی، دھڑت کنوبی میشہ کی است کا مطالعہ کیا گئیں نہا ہوئی ، دھڑت کنوبی میشہ کی جم نے دھڑت کا مطالعہ کیا گئیں نہا میشہ کی جرائے کو پڑھا گین ان کود کھے نہ سکے دھڑت معانوی میشہ کی بھیرے بھی سنائی کئی گین ہم ان سے بھی لیش ھامل نہ کر سکے ، دھڑت کشیری بھیٹ کی ذبات کا مطالعہ کیا گئین ان کو بھی نہ دکھے سکے، دھڑت عطا ، اللہ شاہ بغادی میشہ کی مورے و آئی کو بھی سنا گین ان کو بھی نہ دکھے سکے، دھڑت عطا ، اللہ شاہ بغادی میشہ کی دھوت و آئی کو بھی سنا گین ان کو بھی نہا گئین کو اور سے ذبہ ہوا ، شس الحق افغانی میشہ کا درس و قد رہیں بھی سنا گین ان کو بھی نہ سکے ۔ شبیرا میں دھڑت کا زیرا اور تھو کی بھی پڑھا کہ میں نہ سکے ۔ شبیرا میں میشہ کی نہید کی میسے ، دھڑت کا کوی میشہ کی جم نے دھڑت کی ان میں کہ بھی کہ میں سے میں کہ ہم نے دھڑت کی بھیرے ، دھڑت کی میشہ کی جم نے دھڑت کی بھیرے ، دھڑت شاہ کی بھیرے ، دھڑت شاہ میں میشہ کی بھیرے ، دھڑت شاہ میں بھیرے کی دورے و بہلی ، دھڑت میں کہ میرے ان میں دیکھی ۔ الجمعاللہ کیکھیے کی جورے قائد کی کھیرے ، دھڑت انفانی کھیلیہ کی جورے انفانی کھیلیہ کی جورے انفانی کھیلیہ کی جورے تاکہ کی کہ کی کہ در کی استھا میں ، دھڑت شاہ کی کہ میرے انفانی کھیلیہ کی جورے تاکہ کی کھیرے کی حقرت انفانی کھیلیہ کی جورے تاکہ کی کھیرے کی حقرت انفانی کھیلیہ کی جورے تاکہ کی کھیرے کی کھیرے انفانی کھیلیہ کی تر در لیں اسٹی میں جورے تاکہ کی کھیرے کی کھیرے انفانی کھیلیہ کی کہ در لیں اسٹی میں جورے تاکہ کی کھیرے کا کھیلیہ کی کھیرے کی کھیرے تاکہ کی کھیرے کا کھیرے کی کھیرے کا کھیرے کا کھیرے کی کھیرے کا کھیرے کی کھیرے کی دھرے تاکہ کو کھیرے کا کھیرے کی کھیرے کا کھیرے کی دھرے کی کھیرے کی کھیرے کی کھیرے کھیرے کی کھیرے کے کھیرے کی کھی

<sup>🛣</sup> متعلم جامد منغرتعليم الاسلام جبلم

بقول مول ؛ او کاڑوی! اگر ہمارے قائد حضرت قاضی صاحب ہو ہوئے تو بعض دیج بندی
مما قی ہوجائے اور بعض مودودی ، ہمارے قائد اللہ تعالیٰ کے ایے ولی تے جن کے دل جم اللہ کے سواکسی
مما قی ہوجائے اور بعض مودودی ، ہمارے قائد اللہ تعالیٰ کے ایے ولی تے جن کے دل جم اللہ کے سواکسی
کی عظمت نہ تھی۔ وہ نہ تو مالد اروں ہے و ج نہ شاہوں ہے ڈرتے تھے۔ نہ سرمایہ داروں کی خواہش نہ
ان ہے کوئی امید اور نہ تعریف کی آرزو تھی اور نہ تی تنقید اور طامت اُنہیں راہ استفقامت ہے بٹا کتی
تھی۔ اللہ تعالیٰ پر کا ال یقین اور تو کل تھا۔ کسی محبت ، دشنی ، وصل اور فراق سب اس کی رضا کے لیے
تھی جن کا اوڑھنا کچھوٹا علم تھا۔ تی ہمارے قائد کا
تھی جن کا اوڑھنا تھا۔ ہمارے قائد کو نہ تو
ہر بر لیحظم وعمل اور نہ بب اہل سنت ، بھاعت کی اشاعت کے لیے وقف تھا۔ ہمارے قائد کو نہ تو
سیاست ہے ولیہی تھی نہ بی جلے جلوسوں کی گرم بازاری ہے کوئی تعلق تھا ، اُن کی مجلس ، غیبت اور چنگی
سیاست ہے ولیہی تھی نہ بی جلے جلوسوں کی گرم بازاری ہے کوئی تعلق تھا ، اُن کی مجلس ، غیبت اور چنگی

ا سے مربی جن کی شخصیت نے بڑاروں کی کایا پلٹ دی، اللہ کے باغی مطبع بن گئے۔سنت کا نما آق اڑا نے والے سنت سے محبت کرنے گئے۔ وُنیا کی محبت میں دیوانہ ہونے والوں نے استعناء کی چاور اوڑھ کی، بدنظری کرنے والوں نے عفت وحیاء کا سرمداگالیا۔

حضرت میمیندی تحریر ایمی تمی جہاں میں دل کا درد بھی تھا اور اصلاح کی دعوت بھی ، ایمانی پکار بھی تھی، جہادی للکار بھی ، بعض ساوہ لوح اپنول اکا احتساب بھی تھا اور دشنوں کا جواب بھی اور تقریر سے ایسا کام کیا جس کی مثال قریب زمانہ میں ملنا مشکل ہے۔ ای لیے تو جھٹوی شہید بھینا ہے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے پورے پاکتان کا دورہ کیا لیکن تقریر کی غرض ہے بھی جہلم اور پیکوال نہ گئے تو فرمانے لیگھ کہ آپ نے پورے پاکتان کا دورہ کیا لیکن تقریر کی غرض ہے بھی جہلم اور پیکوال نہ گئے تو فرمانے لیگھ کے وہاں میرے دورو حاتی باپ کام کررہے ہیں۔ میری کوئی ضرورت نہیں اور یہ ایک حقیقت تھی جس کو انہوں نے واضح فرمایا۔

انہوں نے اپنی زیر کی ساانا علیہ و اصحابی اور ندہب الل سنت وجماعت کے لیے وقف کی تھی اور یمی سبق میس دے کر ۲۶ جنوری بروز پیرام سے جدا ہو گئے۔ انا لله و انا البه و اجعون.

## قائداہل سنت مشاہدے یادگار ملاقات

كتف قارى صبيب الرحمن عابدا

اسلام آباد کی جامع مجدعبدالله بن مسعود و التي من مؤون بونے كے ناطے ميرى طاقات مجد بدا كے خطيب مولانا عبدالتار صاحب سے ہوئى جو پكوال كرد بائثى تھے۔ ان كى زبانى يہ چا كد معزت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب بيتنية كوالله تعالى في صحابه كرام بين المناك شرى تحفظ كا خاص جذبه عطافر مايا ب - جود فاع صحابہ ننگیم میں ہروقت اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہے ہیں۔ دمبر 1990ء هل اسلام آباد کوخیر آباد کهه کے ہری پورلطیف تھی انڈسٹریز حلار میں امام مجد کی ڈیوٹی پرتعینات ہوا تو و ہاں کے سیکورٹی آفیسر حاجی محدصدیق جوریٹائر ذکیتان ہیں قبلہ قاضی مظہر حسین بین ایک کے مرید موجود تھے۔ ≡ جب بھی مفرت کا ذکر کرتے تو اس عقیدت ہے کہ ان کی آ کھوں ہے برسات شروع ہوجاتی اور میں اکثر ان سے ماہنامہ تن جاریار ٹائٹی کا مطالعہ کرتا تھا۔ وہ اکثر و بیشتر کہتے کہ حضرت کا ہم پریز ااحسان ہے کہ ہماری بھنگتی کشتی کوساحل دکھایا اور ہمین حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ اور آپ کے حبیب وينج عقق وابتكى دكهانى - ايك دن عى حسب معمول رات موكيا - كياد يكتابول كرخواب من ايك برے شہرے گذر ہوا۔ وہاں ہے آ واز آ رق تم ش نے لوگوں سے دریافت کیا کہ بیکون سے حضرت تقرير كرد بي الوك آپ كى تقرير جي اس قدر كوت كه آكمول سة نوجارى تے \_انبول في مجھے بتایا کہ بیقاضی مظہر صاحب مینید ہیں جوالی عائشہ جاتا کے نضائل بیان کررہے ہیں۔اس دن ہے مرے دل میں ایک تزب ی بیدا ہو کی اور آپ سے طاقات کا شوق بیدا ہوا۔ میں نے حامی صدیق صاحب سے خواب بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ضرور حفرت صاحب بھنڈ سے ملاقات کریں۔ چونکسان دنول حضرت بینیووی الی بی چوبدری بیسف کے مقدمی تل میں ناحق گرفتار بوکراؤیالد جیل علی بیمجے مجے ۔ وہاں 🕳 وفاتی وز رصحت کی ذاتی ولچیں ہے کمپلیس میتال معائد کے لیے لائے

نه خلیب جامع مجد للندهی اندسری مطار، بری بود

مے۔ جباں فرانی محت کی مجدے آپ کومیٹال میں علاج معالجہ کے لیے داخل کیا حمیا۔ بی جری اور ت سيدها اسلام آباد جامع مبجد اولين قرني بينية مين اپنے ايك دوست قارى هرايت اللہ جو د بال موذن تھے کے پاس کمیا کیونکہ دو حضرت کے پرانے مریدوں میں سے تھے۔انہیں بٹایا کہ حضرت کمپلیکس ہپتال میں زیر علاج میں۔ان کی عمیادت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ہیتال و فینے پر پہ چلا کہ ملاقات کا نائم نہیں ہے۔ آب واپس ملے جا کیں لیکن مایوں ہو کرجو نمی کیٹ سے نظنے مگرا يك فنص سے ملاقات موكى \_جس نے ايك خفيدرات بتايا كدوبال سے آپ جا كتے بيں -وہال ايك لال وازهى مبارك والے ايك بزرگ زيرعلاج جي جن كے ساتھ ايك باذى گارڈ اورايك پوليس ملازم مجی ہے۔ ہم مختلف راستوں ہے ہوتے ہوئے حصرت کے کمرہ کے سامنے پہنچ گئے۔ وہاں دستک دینے ر آ ب کے باڈی گارڈ نے ورواز و کھولا اور بمیں و کھو کر ہو چھا کہ خیریت ہے؟ ہم نے کہا کہ حضرت کی تارداری کے لیے عاضر ہوئے ہیں۔ حضرت اپنی جاریائی کے ساتھ اٹھ جا تھ میں گئے ہوئے تھے۔ تموزی در بعد بابرتشریف لائے۔ انہیں ویکھتے ہی میری آئکھوں کے سامنے خواب والا منظرآ عمیا۔ حضرت نے اپنی بیاری محرابث سے شفقت فرماتے ہوئے حال واحوال دریافت کیا۔ میرے دوست جو پہلے می حفرت کے مرید تھے نے میراتعارف کراتے ہوے عرض کی کدیم میرے دوست قاری حبیب الرحن عابد جو بری بورانڈسٹر بل اسٹیٹ میں امام مجد ہیں۔ آپ کی تارداری اور بار یوی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ معزت نے دوران مفتلوارشاد فرمایا کداس پرفتن دور میں جب کدلوگ طرح طرح کے دسوسوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔اس دقت دفاع محابہ ڈٹائٹا کی اشد ضرورت ہے۔ای کیے حضرت کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹرول کی تین رکنی میم کمرے میں داخل ہوئی۔ انہول نے نہایت احرّ ام سے حضرت کی مزاج بری کی تو حضرت نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کرمیرا معائد کریں اور سیح ر بورٹ چیش کریں کہ اگر واقعی جس قابل علاج ہوں تو جھے ہیتال میں رکھا جائے ورنہ جھے واپس اڈیالہ جیل جمیع دیا جائے۔ ا

تعوڑے ہی عرصہ بعد جب آپ کوجیل ہے باعزت گھر بھیج ویا گیا تو ہم نے حضرت سے ملاقات کے لئے وقت کی درخواست کی جوحفرت نے ہمیں عنایت کر دیا۔ ہم یبال ہے اپنے ساتھیوں ، سرید عباس ، مجمدا شن اور دھن فا بسر کے اشفاق بٹ کے ساتھ چکوال پنچے تو حضرت نے ہمیں بعداز نماز مغرب ملاقات کا شرف بخشار جب ہم آپ کے مجروش کے تو حضرت کرم چاور لیے تشریف فرما تھے۔ ہرطرف

973 ) 0 8 2005 JAILY 0 6 22 12 13 0 6 2 14 15 96 کتابیں بی کتابیں تھیں ۔ حضرت نے اپنے معمولات سے فراغت کے بعد جمیں فر دا فردا فیریت بتانے کا تھم فر مایا اور نہایت بی شفقت اور محت مجرے انداز میں ہماری با تمیں کی۔ ہم نے آپ کے دست حق پر بیت کی خوابش کا ظہار کیا۔ آپ نے ہمیں بیت کرنے کے بعد وظائف اور تسیحات ہا کمی اوران پر پابندی کرنے کو کہا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کے فضائل عام کرنے کی تلقین کی - ہم نے رات وہاں چکوال بی تیام کیا اور مبح واپس لوٹے تو راستہ میں ایک ساتھی ہے ملا قات ہوئی اور حضرت ے متعلق مزید ایمان افروز باتیں سننے میں آئیں۔ جن میں سے خصوصی طور پرید کہ حضرت کے اکثر مریدین کوانند تعالی نے اپنے صبیب کریم سرتیز کی صدیے انہیں اپنے محمر کی حاضری اور اپنی محبوب سے در ک زیارت نصیب کرائی۔ تو ہمارے دل میں ایک عمیب می کیفیت منڈلانے گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی ا ہے گھر کا دیدار کرنے کے لیے بالیا۔ میں اور مریدعباس ای سال اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوئے۔ حضرت کی زندگی میں دو طاقاتی میں ہوئیں اور مجرآخری وقت آپ سے ملاقات تب ہوئی جب سحابہ کرام جائی کا وكيل اين صحابة كى طرف لوث كر جار ما تعار حضرت كى رحلت كى اطلاع مجمع بروز سوموار است مسرير ملى -جب میں فجر کی نماز پڑھا کر آ رام کرر ہاتھا۔ خواب میں کیاد کھتا ہوں کہ ایک بہت بڑے بزرگ کا انقال ہوگیا اور لوگ جو ق در جو ق جارے ہیں۔ اچا تک دروازہ پر دشک ہوئی تو پند چلا کہ آپ کا فون ہے۔ نون بنا تو حصرت کے انتقال کی خبر ملی۔ اطلاع تھی کہ دو بجے جناز ہے۔ پھر بم ساتھی چکوال پینچے تو ہر آ کھے اشکبارتھی اور لوگ جوق در جوق جنازہ گاہ کی طرف آ رہے تھے۔ نماز جنازہ کے بعد جب آ خری ریدار کیا تو آب کا چرو جاندنی رات کی طرح چک رہا تھا اور وکیل صحابہ اس شان سے بارگا وایز دی میں حاضرتھے۔ جیسے سور ہے ہوں۔اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے اورا پی جوار رحمت میں جگہ نصیب کرے اور آپ کے مشن کو جاری وساری رکھے اور آپ کے لگائے ہوئے ویٹی بووے تا قیا مت مجلول اور پھولوں سے لدے رہیں اور خلافت ِراشدہ (حق چاریار جمائیم) کے جھنڈ مے امراتے رہیں۔

974 80 982005 LA 6 18 0 98 CHO. 10

# متكلم بهى مصنف بهى

کے مولا ناعابدالرشیدہ

وو جو يعي شخ دوائ ول وه دوكان ايل براها ك

ول پر ایک جیب می چوف کی ۔ لیکن معابی خیال آیا که دعفرت اقد س بُرتند نے اللہ کے فضل سے دین کی خدمت جس ول جمی اور کنن کے ساتھ کی ہے۔ اس پر جمیں فخر بھی ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ ووقت کے ولی کا مل بھی تنے اور تنظیم جاہد بھی ہے۔ ووقت کے ولی کا مل بھی تنے اور تنظیم جاہد بھی۔ بہترین شکلم بھی اور بہترین مصنف بھی۔ جو رزم ہے بھی آگاہ تنے اور بزم ہے بھی آشا۔ جن کا مصلہ بہاڑوں ہے زاوں ہے کہ کی انسان بھی استقلال میں ذرا بھی لفزش نیس آئی۔ وے دوووں

يئ مبتم واراتعلوم خلفا دراشدين دراو لينذي

08 475 70 08 2005 de 6 380 08 minus 80 08 345 30 سال ہے متجاوز عمر، برها پا، بیاری اورا ڈیالہ جیل کی ختیاں مجمی آپ کے جذبوں کو سروند کر سیس۔ آپ ھیا ہت اور استقامت کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ چکوال کے ایک' نیار ڈ ہن' اسلی ممبر نے ایک مرتبہ ا ہے آرام کے خلل اور نیندخراب ہونے کا بہانہ ہنا کر قبانیدار کو تھم دیا کہ خصوصا آ ذان فجر لاؤ ڈاسپیکر میں نیں ہونی جاہے۔ ایک معد کی آ ذان کمل نیں ہوتی، دوسری شروع ہوجاتی ہے۔ ہوں بیک وقت آ ذان کے شور وغل سے میری نیند خراب ہوتی ہے۔ چنانچہ تعانیدار کے تھم پرتمام اسپیکر مساجد سے اتار لیے سمنے ۔لیکن آ فرین ہے حضرت بھیزہ کی شجاعت پر کہ ایک انٹیکر اتر نے کے بعد دوسرا لگا دیا گیا، پھر تیسرااور چوتھا۔ یہاں تک کہ اس کومجبور أبيتكم واپس لينا پڑااور پھراس فخص کی اندھی موت نے بے ثابت كر دیا کردین کے امور ش مداخلت اورالل حق سے ظراؤ کا انجام کتنا بھیا تک ثابت ہوتا ہے۔ حضرت میسید ك بشاركار ناموں ميں ايك بيمى ب ..... چكوال عيساني كر بے ميں مسلمان طالبات كواسكول كى تعلیم کے بہانے اپنے ندہب سے عافل یا عیسائی بنانے کی ندموم سازش کی مخل حضرت مجیشیہ نے صدائے احتماع بلندفر مائی کر عیسائی باوری تعلیم کے نام پر سلمانوں میں جو براہ روی چھیلانا جا ہے ہیں۔ چنا نچه حصرت اقدس بینیده کی کاوشوں نے اس کا قلع قمع کر کے رکھ دیا۔ حصرت بیلید نے زیر کی مجرعلاء و بو بندال سنت وجماعت کے مؤتف کی جس طرح آبیاری کی اور بعض اوقات اپنوں کی غلطیوں کی جن دلاک حدے ساتھ اصلاح کی ہے بیمرف حضرت بہیدہی کا خاصر تھا۔ حضرت بہیدہ کی زندگی کے ب ثار کارنا ہے ہیں۔ چندسطریں حضرت مکینی کی حیات طیب پراس غرض سے کھی ہیں کہ شاید بھی ذریعہ نجات بن جائمي۔

### اصحاب بدركى افضيلت

جس طرح رمضان تمام مبینوں سے اور قرآن تمام آسانی کتب سے افضل ہے ای طرح جنگسوبدر بھی تمام اسلامی جنگوں سے افضل ہے کیونکد اس جنگ میں خود حضور رحمۃ للعالمین تؤخیا تھریف فریا سے جو کا کتاب میں افضل ہیں اور پر چم نبوی تؤٹیا کے سامید میں جن سوشین نے میں ظیم جنگ فڑی ہے دو بعد الانجیا جلیجم السلام تمام اولان آ وم سے افضل ہیں اور انمی اصحاب ورسول تمانی کم فرد وجدر کی نسبت سے اسحاب بدر بھی کہا جاتا ہے۔ ٹائٹی امانسری جاریار میں ہوئی 1984ء)

# حضرت بمنظيا كي محبت آميز مسكراجث

كنصر مولاناها فظ ظفرا قبال 🖈

بندہ نا چیز نے جب سے ہوش سنبال ہے بحد اللہ تعالی حضرت الدس بھین کی قدم بوی کا شرف اللہ تعالی نے نعیب فرمایا، چونک مارے کا وَس مجاللہ تحصیل تلے کٹک بیس تقریبا ۳۹-۳۹ سال سے سالاند " نی کا نفرنس" منعقد ہوتی ہے جس کو ترک ضرام اہل سنت کے اہتمام اور حضرت جی بھیادہ کی سریری کا ا مراز ماصل ہوتا ہے ۔ چونکہ دھنرت کا تیا م ہمارے ہی گھروں ٹیں ہوتا تھا، تو خدمت کا موقع اس بابکار کو زیاد و سے زیاد ونصیب موتا۔ اس لیے حصرت مجی انتہائی شفقت سے چیش آئے تھے۔ بندہ جب دورہ مدیث 🕳 فارخ ہواتو دیل خدمت کے لیے مری جانے کا ارادہ کیا تو دہاں کے دوستوں کے کہنے پر بندہ نے مرض کیا کہ میں اپنے حضرت بکائیہ ہے مشورہ کرنا جا بتا ہوں۔ جب حاضر خدمت ہوا تو فر مایا کہ رات کو طلاقات کروں گا۔ مشاہ کے بعد مفرت جی میکانے نے بیٹک میں بلایا۔ بدمیری زندگی کی حفرت ہے۔ طویل ترین ملاقات متنی ۔ تقریباً محند سوا محند صرف اس کندگار کے لیے حضرت بیٹے رہے۔ بندہ کی حوصلدا فزائی فریائی اور جمامتی مشن پر تفتکوفر ماتے رہے۔ پھرفر مایا کہ بہتر ہوگا کرتم استخار ہ کرنو \_ سوادس ن عج سفة قرمايا كداب كانى دير موكى ب آرام كراواور مع جات موسة جصل كرجانا \_ جبين فدمت اقدى سے دعا كے بعد افغا تو ايك سورو پير محت فر مايا كه يہ كرايدو فيروك ليے ركھ لو\_حسب تھم بندہ نے استخارہ کیا تو رات کوشھین جگہ تو ٹیس بہر مال علاقہ مری کا نظر آیا۔ مبح عرض کیا تو فر مایا کہ فوراً وہاں آپ چلے مباویں اوراللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیں۔اللہ مدوفر مائے گا۔وہاں بندہ نے تقریباً چیمسال دومخنلف بتکبوں پر کام کیا اور جمہ اللہ حضرت کی دعاؤں اور تو جبات ہے اللہ یاک نے خوب خوب دین کا کام لیا۔ کی لوگول کے عقائد درست ہوئے اور قرآنی تعلیم کو اللہ یاک نے وَ إِلَّا جارى فرمايا ـ الله ياك تبول فرمائ ـ آمين

و پلی سود دو زُن بین عمت ( برماعت اسلامی ) غیرمقلدین اور بر پلویوں کے ساتھ بندہ کا بیک وقت مَرَاوَر بنے ۔ لوگ كتے تے كريك وقت مادے كاؤوں پر كول الزرب بوقو مرا جواب يربوتا قاكد مرے حضرت کا بیمشن بشد خرعت بے کہ ہر باطئ سے حکرانا ہے اور دین حق کو عالب کرنا ہے تو میں جمی ان فَ البِّنْ شَرَ بِرِياصٌ عَمَراوَى ﴾ اورالحمد فديمون كروه بسابوع اورش عالب بوا اوريافظ عفرت کی تربیت اور قبیدتی درند بندو تو "من آنم کدمن داخم" کا تل معدات ہے۔ بالا خرجب بر ليويوں كے متعدد مونویوں سے بعیر اقر برمکن مجمانے کی داوکل کی کوشش بندونے کی لیکن ان کی اور ان کے موام کی ایک عی رہے تھی کے "میں نہ یا نول" تو انہوں نے ایک پمفلٹ لکھ کر بندہ کوچنتی دے دیا اور یہ بات پوری تحصل من شن بھیرا دی گئا۔ تو بندووہ پھنٹ لے کر خدمت الڈی ش حاضر ہوا کہ اس میں مند دجہ ا المراد الحار في كتب كے والے بير-ان كا جواب جا ہے ق بعض كتب بندوك پائ تيم \_ ايك كتاب حضرت افقات نے اپنے پاس سے مبية عمايت قربانگ جس كا نام بي "الانتباو" مولفه شاہ ولي الله ص حب رسوسور فرم نا مجه كرك كدان ووكتابول سے روكر دواوراك مولوى كويد كبوكد بسل ان دوكما بول ے اپنی دلش جھے دکھاؤ۔ یا تی کتب میں بعد میں لاوک گا۔ اور ان شاء انشرہ وان دومی می جمونا ہوجائے م اوراس کا جواب نیش وے سکے کا اور واقعی حفرت کی جایت کے مطابق بندونے جواب لکھاا ورتعتیم کر ویا۔اب تک مرف کے برطوق اس کا جواب میں اکھ سکے۔

ابان کے متعدد ساتھیوں کو جو کہ دہاں کے معززین ٹار ہوتے ہیں۔ بندہ بیعت کی غرض سے حضرت کی خرض ہے۔ حضرت کی خدمت میں الیا تو بعض حضرات حضرت اقدس کی زیارت می کرنے کے بعد بول الشخے کہ مافظ صاحب آپ ہمیں محج جگہ پر لے آئے تیں۔ اس وقت بندہ کے ذہن میں ایک محافی کا قول محوضے نگا جب انہوں نے حضور میٹیڈ کی مجلی زیارت کے وقت کہا تھا (اور پھر ایمن الیات کے وقت کہا تھا (اور پھر الیمن الیات کے وقت کہا تھا ورشع الیمن الیات کے حضور میٹیڈ کی مجلی درست محمورت محج وارث رسول متھا ورشع سنت تھے تو آئے کا چیرہ کی کھر فورائی نہ ہوتا۔

متھ دمر تبدائ بات کا تجربہ اس ناکار ہ کو مواکہ تنی می پریٹانی اور دینی کوفٹ کیوں نہ ہوتی حضرت کی مُنیٹ کی ملاقات وزیادت نعیب ہو جاتی آپ مسکرا ہٹ کے ساتھ مرف اتنا جملہ فرلات کہ ''کے حال اے'' کم نعیک چلدا بیاا ہے''بس وہ ساری تعکان اور پو جواور فم ایسے غلا ہو جاتا تھا کہ گویا پہلے سے تعامی نیسی اور جب تک خدمت اقد س میس رہتے ، انضے کو جی جاہتا ہی نہیں تھا۔ لیکن حفرت کے قیمتی وقت کا حساس کر کے بہر حال اٹھنا پڑتا تھا۔

یک تقریباً یک سال پہلے گی بات ہے کہ بندہ اپنے ماموں کے ساتھ عبدالفطر کے بعدان کی پکی کا وافلہ لینے کے لیے حاضر ہوا۔ تو دہاں دفتر میں گوجر خان ہے ایک نو جوان عالم تشریف لائے۔ انہوں نے حافظ مبدالوجید صاحب ہے کہا کہ حضرت کی زیارت کرئی ہے۔ چونکر ضعف تھا تو حافظ صاحب نے انٹرکام پر حفرت ہے کونگو کرائی تو وہ کہنے گئے کہ حضرت بچھ ضروری بات ہے جو انہوں نے کہا کہ ٹی کریم تاثیری کی تریب تو بوئن ہے انٹرکام پر حلی بتا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹی کریم تاثیری کی زیارت ہوئی ہوئی ہے انٹرکام پر حکم مسائل ہو چھے ہیں تو حضور نزر بیانہ نے فواب میں بھم فر مایا ہے کہ چکوال تو میں مظہر سین صاحب سے رابطہ کر و تمبار انتھ مورضی و بال ملے گا تو میں حضور تاثیری کا فرستادہ ہوئی ہوئی مسائل ہو تا میں ہوئی اس کے ماتھ ہمیں بھی دیارت کی سعادت نصیب ہوئی۔ یک بیت ہوئی اس کے اس کے متعلق ہمیں معلوم نہ ہوئی۔ اس کے حضور مزجینے نے کو فر ایل ایل وقت بندہ نے ماموں ہے کہا کہ یہ ہیں ہارے ہوں کے دستان میں ہوئی سے در نہ علی ہوئی ہیں۔ در نہ کیا گو بیر سے در اور بھی

بندہ کی جب شادی کا موقع آیا تو سروال والوں کا اصرار تھا کہ نکاح سجد کے مولوی صاحب
پڑھا میں گے۔ جب کہ بری خواہش یقی کہ تھر یب نکاح شی حضرت اقدی ہوں۔ ای پر پکھ
سکرار ہوا تو بندہ ذہ شمیا بلکہ شادی ہے کا اکار کرلیا۔ جب بیصورت مال بن تو وہ مان گئے۔ میں
نے کہا کہ کوئی آئے نہ آئے حضرت ضرور آئیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ جو دن حضرت اقدی فر با
ویں گے وہ تاریخ رکھنی ہوگی کیونکہ ان کے اوقات معروف ہوتے ہیں۔ بیرے ساتھ نانا جان
ملک جن نواز صاحب اور میرے ماموں جان حضرت کے ہاں گئے۔ تو نانا جان نے حضرت ہے کہا
کہ جی نے (بندہ) یہ کہنا ہے کہ شادی ہی میں جب کروں گا جب میرے حضرت آئیں گے۔ تو
حضرت آئیں گرا دیے اور فر بایا کہ کی تو نہیں پرسوں میں آ جاؤں گا۔ ای طرح یا جون ۱۹۹۴ء
بعد نماز ظہر کو حضرت جی نے بندہ ناکارہ کی انتہائی دل جوئی فر بائی اور تھریب تکاح میں بہت چند
ہمائتی احباب کے شرکت فر بائی۔ وودن بندہ کی انتہائی دل جوئی فر بائی اور تھریب تکاح میں بہت چند

🕸 میرے معزت کے اوصاف حمیدہ کوان کے عزیز واقر با مخوب تکھیں مے جو ثب وروز ان کے

### 0X 979 XO 0 (2005 de 6XO 0X 11 12 12 18 0 0X 11 12 18

ساتھ رہے ہیں۔ بہرے حضرت کا ایک فظیم وصف جو اُن کو اپنے اکا برے ابلو ہور ہے کہ ما تھا ہیا کہ انہوں نے بھی جمعی جمعی کی قلت و کثرت کونبیں و یکھا جسیا کہ عام وا فظین و مقررین کا شیوہ ہے کہ جمع آئی ہوں ہو اور ان طالب علی ایک و آور جمع نامیں کی ایک و آور میں کی اور حضرت کو مہو کی ہے۔ حضرت تشریف لے آئے۔ اوھر بر یلو یوں نے شورش برپا کر وی کہ قاضی مظہر حسین اس دفعہ ہماری سمجہ جمی آفر بہنیں کر سکتا ۔ سمجہ کو تال لگا و یا۔ جب ہماری سمجہ جمی آفر بہنیں کر سکتا ۔ سمجہ کو تال لگا و یا۔ جب ہمارے دشتہ واروں کو پہتہ چلا تو انہوں نے ان کو کہا کہ تالا کھول وو۔ ورنہ ہم تالا تو روی کے اور جسلہ کریں گے۔ پھر دیکسیس کے کہ کون ہمارے سقا لمب بین آئے گا۔ تو انہوں نے آ رام سے تالا کو روی دورنہ ہم تالا تو روی کو تھول کر وے ویا۔ لیکن شورش کی وجہ ہے جمع مبت کم تھا۔ چندلوگ تھے۔ لیکن حضرت نے حسب سابق اس طرح تھر رکی کہ جس طرح بزے جمعوں میں فر ما یا کرتے ہے۔ حضرت عام طور پر فراتے رہے دورنہ ہما طور پر خورات کو انہوں واقعہ و ہماری شرک کے لیے وراوعظ و ہمایا جو کہ اس واقعہ کو یا کو تو کہ ویکسورت ایک آدی کے لیے دوراوعظ و ہمایا جو کہ ویکسورت ایک آدی کے لیے دوراوعظ و ہمایا اور اب بھی ایک بی کے لیے دوراوعظ و ہمایا اور سایا و فرمایا کہ پہلے بھی ایک بی کے لیے وعظ سایا اور اب بھی ایک بی کے لیے دوراوالے کے ایک ویکسورت کے ایک ویکن اند جمل طوالہ کے لیے و دوراو اللے ویکسورت ایک آدی کے لیے دوراو اور سایا اور سایا کہ بھر کے لیے دوراو اللہ کی ایک بی کے لیے دوراوالے کے ایک ویکسورت ایک آدی کے لیے دوراوالے کے ایک ویکسورت ایک ایک بی کے لیے دوراوالے کے ایک ویکسورت ایک ایک بی کے لیے دوراوالے کے ایک ویک ایک ویک کے لیے دوراوالے کے ایک ویکسورت کے ایک ویکسورت کے ایک ویکسورت کے لیے دوراوالے کے دوراوالے کی کے کہوراو کی کے دوراوالے کی کے دوراوالے کی کے دوراوالے کی کے لیے دوراوالے کے دوراوالے کی کے لیے دوراوالے کے دوراوالے کی کے دوراو کی کے لیے دوراوالے کے دورالے کی کے دوراوالے کو دوراوالے کی کے دوراوالے کو دوراوالے کے دوراوالے کو دوراوالے کو دوراوالے کی کے دوراوالے کی کے دوراوالے کو دوراوالے کی کے دوراوالے کی دوراوالے کو دوراوالے کی دوراوالے

#### **6000**



# حضرت مدنى بيئة .....كه فقيقي تصوير

کھے جناب نثار معاویہ معاصب

علیم الاست معزت مولا نااشرف علی تھا نوی بہتی ہے شیخ العرب والعجم حفزت مولا ناسید حسین احمد مدنی نورانشہ مرقد و کے متعلق فرمایا تھا '' ہمارے اکا ہر دیو بند کے بغضل تعالی کو کی تصوصیات ہوتے ہیں۔ چنا نچہ شیخ مدنی بہتی کے دوخداواوضوس کمال ہیں جوان میں بدرجداتم ہیں۔ ایک مجاہدہ جو کمی دومرے میں انتائیں ہے۔ دومرا تواضع ، چنا نچہ سب کھے ہونے کے باوجودا ہے کو پھنیس سجھتے۔'

میں حضرت اقدس وکیل سحابہ جوئے مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نور الله مرقد و کے چند واقعات تحریر کر رہا ہوں ، جس سے واضح ہو جائے گا کہ حضرت مدنی نور الله مرقد و کے بید دونوں اوصاف حضرت اقدس زر ، ، نا مرقد و میں بعید موجود تھے۔ گویا کہ آپ حضرت مدنی نور اللہ مرقد و کی حقیقی تصویر تھے۔

### يبلا وصف مجابره

انگریز کے دور محومت ۱۹۴۱ء میں حضرت اقدی نوران مرقدہ ایک آز مائش کے سلسلہ میں جیل مجے ۔ وہاں انہوں نے ویکھا کہ ہندہ ، مکھ اور ہر نہ ہب والا اپنے نہ ہب پرجیل کے اندر ہمی عمل پیرا ہے۔
لیکن سلمانوں کو اذان وینے کی ہمی اجازت نہیں تو جیل میں حضرت اقدی نوران مرقدہ نے اذان کہنی شروع کر دی۔ انہیں اس عمل سے بازر کھنے کے لیے ہر طرح سے کوشش کی گئی۔ حضرت اقدی نوران مرقدہ کو ڈیٹر و بیزی لگا کرکال کو نفری میں بند کرویا عمیا اورانیس مختف جیلوں میں بیمجاجا تار ہالیس حضرت اقدی نوراند مرقدہ نے ہرختی کو بنس کر سبد لیالیکن ان کے پاید استقلال میں ذرہ بحرجی کھی شدآئی اور افتان کہنے ہے بازند آئے۔

۳۰ اگت ۱۹۹۱ء کادن چکوال کی تاریخ کایادگاردن ہے۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی کی ذریت اور خم نبیت کی ایک کی اور بند کی اور خم نبوت کے باغیوں نے حکومت کی سر پرتی شل اپنی عبادت گاہ پر لاؤڈ سینکر نگا کر جلسہ کیا اور

مسلمانوں کوچینے کیے محصور و نائے و یکھا کرفتم نبوت میں ایک ہے پروائے جمنورا کرم خاتم النمین میں ایک سے حقیقی عاشق نے ان کا فروں کے چیلنے کے جواب میں حضور اکرم مائٹی کے جذبہ بھشق میں سرشار ہو کر چند ساتھيوں كوساتھ ليااورعمركى نماز كے قريب مرزائيوں كى عبادت كا اكى طرف دوانے ہو گئے۔ باكرتو جس كو مجى معلوم بوا و و بھى ديواند وار حضرت اقدس نورافلد مرقد وكى بيروى بن ان كے ساتھ بوليا۔ غرضيك مرزائيوں كى عبادت كا وىك وكتيج وكتيج الله تعالى في تم نبوت واليل كي والوس كا أيك جم فير العرت اقدى نورالله مرقده كراته كرديا\_ وبال بينج تو پوليس كـ في بالى في في رئة كامجها اورة ف كا مقصد يو مجما حصرت اقدس نورالله مرقده في ما يا كدمرزا في معس لاؤ المبيكر برجيتي كررت إلى بممان کے مقابلہ کے لیے آئے ہیں۔ ہاری دینی غیرت کب گوارا کرتی ہے کے حضور اکرم مجازہ کے باغی جس اس طرح لذكارين اور بم مكرول عن ميشے رہيں۔ مرزائيوں كويہ جرأت كيے ہوئى كه اؤ ؟ استكري مسلمانوں کو چینج کریں۔ وی ایس بی منت ساجت کرنے لگا۔ حضرت اقد س نوراند مرقد ہے فرمایا ک ان کے لاؤڈ اپنیکرا تاردیئے جائیں یا ہمارے ساتھ ان کا مناظر و ہونے دیں۔ آپ درمیان سے ہث جائیں۔اس نے کہا آپ مبرکریں میں ابھی ان کے لاؤڈ اپٹیکر اثر دادیتا ہوں۔ ٹھرونیا نے دیکھا کہ حکومتی سر پرتی کے باو جود مرزائیوں کوذلیل درسوا ہوتا پڑا ، ٹھراس دن ہے آئے تک مرزائیوں کو لاؤ ڈ اسکِرلگا کرجلسہ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔

ام ۱۹۲۸ کا سال تھا اس وقت پاکتان بھ انگریز کے فود کا شتہ ہو ہے مرز اندام احر کا دیائی اور اس کی مرز ان بھر اعت کو کا فر کہنے والے کو آئ کی اصطلاح کے مطابق کی مرز ان جماعت کو کا فر کہنے والے کو آئ کی اصطلاح کے مطابق بہت یرا وہشت گرد سجھا جا تا تھا ، اس وقت بھی شع ختم نبوت مقلانا کے پروائے تاریخ بھی حشق کی لاز وال واستانی رقم کر رہے تھے۔ چکوال کی تاریخ بھی جم الیا واقعہ چی آ یا جب معنزت اقدی فورافلہ مرقد واستانی رقم من اقبال کی تاریخ بھی الیا واقعہ چی آ یا جب معنزت اقدی فورافلہ مرز اندام احر قاتی کی درود بوار پرختم نبوت کے پروائوں کا ایمان افروز فروز ' مرز اندام احمد کا ویائی صاحب (مرحوم) نے شہر کی درود بوار پرختم نبوت کے پروائوں کا ایمان افروز فروز ' مرز اندام احمد کا ویائی کا فریب اورائی کو مرز ان کی افر جی انہوں نے بھرکیا تھا انتظام یہ کی بھا ہے۔ پھرکیا تھا انتظام یہ کی مارت بھی طلب کرلیا۔ محرت اقدی ٹورائٹ مرقد و نے جافظ غلام انجرصاحب کو بلاکر بع جھا کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ کو کھا مرتب کا دروائی کا دروائی سے خت برہم ہا اورائیوں نے بھے بھی بلایا ہے۔ جافظ غلام انجرصاحب نے تایا

كسيهم بيكول سف كلمائب وحفرت الآس وكتيصف فرمايا كدا تظاميه بو تتصح قرش كانام لول رحافظ غزمها كرصاحب نے كها كدة ب مراة م لے دیں كوكد هيتت بھی بى ہے كہ تكھا میں نے ق ہے۔ صاجزاده قامني خبور الحسين هاحب اورمنيرا قبال صاحب ساتحو خردر تق مه حضرت اقدى نورانذ مرقد و ے فرو یا کہ آ ب واہری تخبر ین خرورت برق و آ ب و بادانوں گا۔ حضرت اقدس ایک اسلامی مینگ والدستر بحريق في الدوق وقت ميكوال صنع جبلم كالتصيل تعي اورينتك استاق اوروى الس في في یگافت گیر انہوں نے بھز و کے مزامنے بڑے بخت لیجہ میں تقریر کی کہ بیدوا تعدشر پہندوں کی شرارت ہے۔ جس سے موسقے کا اس وسول او اکرنے کی رسٹس کی گئے ہے۔ ہم ان شرپیندوں کے ساتھ تختی ہے جی اُ آ كي كيد اين تقريرك بعدائبول في مناء ان كى دائة معلوم كى سب على ومشاركم في انظاميه فَ وَسُ مَسَ وَسُ مَا فَى كَدُواتِي النيافراد كَرَاتُوتِي عِن جائدًا كَا كَدَا مَكُور كَمَى كوابيا كرنے كى جرائت مذبور يديون فعد حركت ببهم اس كى شديد خامت كرت بين رحفزت اقدى نودالله م قده حَ موتَّر يَسِينَع سب كَى يا تَمَن سَنة رب- أخركارات كاحفرت الدِّن نوراللهُ مرقد و سے مخاطب مواك آب خ مورًى تين- آب في اس والحد كم مقل بحويش فرايا-ات شايد يدمطوم ند قاكديد درويش ووسر عدد ول خرج نیس بکدار کی تربیدای ستی نے کی ہے جو باطل اعمر بر کے سب سے بوے باغی موروشن مجے والے تھے۔ وو یافش کے سامنے تھنے سے سر نکانے کو ترجیج ویتے تھے۔ یہ مرد بجاہدای كاروبين حريت كاسپنى ب- حضرت اقد تر نوران فدم رقد و نه فرما يا كديكھنے والوں نے ميرى اجازت كے بغير كھوا ہے۔ شرابن كے مقعل آپ كوية وك كا بحى نير ليكن انبول نے جو كھاہے بالكل تحيك كھاہے۔ حنرت اقد ک نورانند مرفد و ب نتام شرکاء ہے پوچھا کد کیا مرزانی کافرنیس بیں؟ سبے نے کہا کہ کافر يْن - حترت اللَّدَى وْراللُّهُ مِنْدُ وَخَدْرُ إِنَّا تَوْ يُحْرِنَكُ وَالول فَيْ لِللَّهُ عَيكَ كم اسب من ال فَ مَن حايت كرج بول - حزت اقدى ذرانند مرقد وكى جرأت اورب باكى و كيوكر شيد ليذر كوقم رضا جعفرت نے انتظامية كوكبا كه جانے ويں يہ بچوں كى كاردوائى بـ حضرت الدي فورمة مرتمة وف فورا فرمايا كديه بجول كى كارروانى تشرا ايمان كاستله بيه يجون كالحيل نبي جريح نبوا ب بالكر تحيك بواب- اسك صاحب نے كما كرقاضي صاحب! انبول نے تو ميرى كوشى كى د يواروں نبوت بنظ مسسّ سے زیادہ مقدل ہیں ؟ کدوہاں کیوں تکھا، چرکمی کوکوئی بات کرنے کی جرائد ند وا رقوبان کا وارد ترسنت کا وارده دارده دارده دارده وارده وارده وارده وارده وارده وارده وارده وارده وارده وارد ایونی میسب کومان سوگه گیا اور سر پرداش ایوکیا که

ثابین کا جہاں اور ہے کرمس کا جہاں اور

بارج 1991ء میں شریف خاندان کے دور حکومت میں چکوال محکمہ بالی دے میں ایک مرزالی المسيمين آياس نے تعصب كى دجہ ہے اپنے ماتحت مسلمان ملدكوب جانتك كرنا شروع كرد إا درائخ کفریہ عقائد کی زبروی تھلم کھا تبلیغ شروع کروی۔ تبلہ نے تنگ آ کر ساری صورت حال سے حضرت اقد س نورانشه مرقد و کوآ گا د کیا۔ حضرت اقد می نورانشه مرقد و نے مقا می انتظامیہ کو دارنگ دی کہ اس مرتم کو یہ جرأت کیے ہوئی کے مسلمانوں کو نگ کرے جب کہ پاکستان کے آئین میں بھی مرزائی کا فرقرار ویے جاچکے ہیں۔اس لیے اس مرة کے ناپاک جم سے چکوال کو پاک کیا جائے ورنہ ہم خوداس سے نمن لیس مے مقامی انتظامیے نے اعلیٰ حکام کور پورٹ ججوائی کداس شخص کے چکوال رہنے کی وجہ ہے يبال كے امن كوشد يدخفرولات ہے۔ اس وجہ ہے چكوال ہے اس الكيسے كا تبادلہ كرديا كياليكن اس نے تباولہ کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کر وی۔ای ووران شریف خاندان کے شہباز شریف صاحب کا نیلی فون مدنی سجد کے دفتر میں آیا کہ میرے خاص آ دی آپ کے ہاں آ رہے میں ان کی طاقات حضرت اقدس نورانند مرقد و ہے کرائی جائے اوران کی بات نی جائے جب مٰدکورہ آ دگی آ ہے (جن میں اس وقت بلديدل بورك كونسل تع جو بعديم صوبائي المبلى كمبر بحى نتنب موسة ) تو ان كى طا قات جب حعزت اقدر اورانند مرقد ، ہے کرائی گی تو آپ نے معمول کے مطابق انہیں حضور اکرم کی آج اور صحاب کرام رضوان الله پلیم اجمعین کی ثان اپنج مخصوص انداز میں سمجھائی تو دو بہت متاثر ہوئے کہنے لگے کہ ہم بھی یاشق رسول مڑھیئر میں ہم برسال عید میلا والنبی مڑھیا کے جلوس بڑے اہتمام سے نکالتے ہیں جرا غال اورسبلیں لگاتے ہیں (شایدان کے نزویک یجی عشق رسول نوٹیل کی علامت ہو) حضرت الدس نورانلد مرقد و نے فر مایا کہ جس شخص کے ول میں مشق رسول مؤتمانی شدہود وسو کن نبیس ہوسکتا۔ پھرانہوں نے کہا کہ میں میاں شہاز شریف صاحب نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے آپ اس ایکسیمین کومعاف فر مادیں۔ وہ آ ب کے پاس حاضر ہوکر معافی ہائے گا تا کہ اس کا تبادلہ دوبارہ چکوال ہو جائے کیونکہ دہ شریف خاندان کا بہت اہم آ دی ہے اور شریف خاندان کے حلا انتخاب میں اس کا بڑا اثر ورسوخ ہے ۔ حضرت اقدس نورالله مرتده نے برجت فرمایا کہ آپ اچھے عاشق رمول مؤتی میں کدان کے باغی اور فتم نبوت والمين كمركى سفارش كرر ب بي من اس سلسله من آب س تعاون كر في من مدر ربون -

وه معاف جواب من کر حیران ره گئے کیونکہ انہیں اس طرح صاف جواب کی تو تع نہتی۔

جۇرى ١٩٩٣ء يىل بىندوستان يىل جنو لى بىندوۇل نےمسلمانول كى تارىخى بابرىمىجد كوشېيد كرو ما ۔ انہی دنوں چکوال میں''کلی ایرانی سرکس'' لگائے جانے کا اعلان ہونے لگا۔ادھرمسلمان باہری معجد کی · شہادت کے سانحہ پر سرایا احتجاج شے ، ادھریہ فیاشی کے پروگرام منعقد کرنے کے اعلان ہونے لگے۔ حضرت اقدس نورالله مرقد ہ نے جمعہ کے خطبہ میں فرمایا کہ سیامور تو دیسے بھی نا جائز ہیں لیکن اس عظیم . پیر پیام بخد کے بعد تو حکومت کو جاہے تھا کہ نو جوانوں کو جہاد کی ترغیب دیتی نہ کہ ایسے پر دگراموں کے انعقاد کی إجازت دے جس ہے نو جوان فحاش کی طرف راغب ہوں۔ لہذا انظامیہ غیرت کے نقاضا اور حالات کی نزاکت کی وجہ ہے ایسے فیا تی کے بروگرام کو منعقد کرنے کی اجازت شددے۔ در نہ ہم خوداس کوروکیس گے۔ انتظامیدنے حالات کو بھتے ہوئے ، سرکس والوں کو کہددیا کدان حالات میں آپ کو چکوال میں سر کس لگانے کی اجازت نہیں دے سکتے رسر کس والوں نے لا ہور ما لک کواطلاع دی اور تمام حالات سے آگاہ کیا۔ سرکس کا مالک چکوال آیا اور اس معاملہ کا کوئی حل نکالنے کے لیے حضرت اقدی نوراللہ مرقد 🛚 کی خدمت میں عاضر ہوا۔حضرت الّذی نورالله مرتد و نے حالات کی مناسبت کے حوالہ ہے اسے سمجمایا بہت مطمئن ہوااور کہنے لگا کہ میرامیاں نواز شریف صاحب اوران کے خاندان سے بہت گہر اتعلق ہے۔ ' لیکن جب بھی ان کی سیاسی مخالف جماعت برسرا قدّ ار آتی ہے تو اے بھی جراُت نہیں ہوتی کہ میرے سرکس کے بروگراموں کو بند کر سکے ان کے دورا قند ار میں بھی میراسرکس سارے یا کتان میں بروگرام كرتار بتا ہے۔اے كوئى ركادث نبيں ہوتى۔اب تو ديے بھى يہاں شريف خاندان كى حكومت ہے ليكن میں آپ کی باتوں اور شخصیت سے بہت متاثر ہوا ہول ۔ آپ کی مخالفت ذاتی پاسیاسی وجہ سے نہیں بلکہ خالص دین کی وجدے ہے۔اس لیے یس اپنا ذاتی نقصان تو برداشت کرلوں کا لیکن آپ کی مخالفت كرنے سے جو جھے اللہ تعالى كى نارائىكى كى صورت ميں نقصان كا انديشر ہےا سے برواشت نيس كرسك البذا اس نے چکوال شن سرکس لگانے کا ارادہ بدل دیاا درسر کس کو لے کر کہیں اور چلا گیا۔

حصرت اقدی نورانلہ مرقد اپنی زندگی کے آخری عشرے میں ایک بہت بڑی آ زیائش میں جاتا ہوئے جب اکتو بر ۱۹۹۸ء میں بعض لوگوں نے اقتدار کے نشہ میں سیدز دری ہے ایک حرام فعل (قوالی) کی محفل منعقد کرنا چاہی - حضرت اقدی نورانلہ مرقدہ نے فریق مخالف اورا شظامیہ کو بیات سمجھائی کہ مروجہ توالی (طبلہ، سارنگی، ساز کے ساتھ) کئی، شیعہ اوراہل حدیث سب کے فزو کی حرام ہے۔ آپ

0 (985) 0 ( 2005 JA 66 ) 0 ( CLEED ) 0 ( CLEED ) 0 اس پرامرار نه کریں اور باز رہیں،خواومخواوا نتشار پیدا نہ کریں۔ آپ قر آن خوانی ، نیت خوانی کرالیں کیکن قوالی نه کرائیں ۔ بظا ہرفریق مخالف اورانتظامیرر ضامند ہو گئے کہ ہم ممغل میں ڈ موکلی ، طلبہ سارتگی کے استعال کے بغیر سرنے نعت خوانی کرائیں مے لیکن جب اقتد ارکا نشہ ہواور پشت بر تکر انوں کا ہاتھ ہوتو انسان اینے آپ کو قادر مطلق سیجنے لگتا ہے اور دوسروں کو چونی ہے جی نقیر سمحتا ہے۔ ای طرح فریق مخالف نے وعدہ کی خلاف ورزی کی اور رات مجے ، قوالی کی محفل شروع کر دی پھرلوگوں نے ویکھا کہ حضرت اقدی نورالله مرقد و کے خدام ( جن کی تعداد ۴۰ ما ۵۰ ہوگی اور جن میں وکٹریت چھوٹے طلبا کی تمتی ) نے جوں بی توالی کے پیٹرال میں پیچ کر'' نعر پھیر ،اللہ اکبرادر' خلافت راشدہ دس میاریار' کا نعرہ لگایا تو اجتاح ( جو ہزاروں کی تعداویس تفااورانیس پولیس کی بماری نفری کی ایداد بھی حاصل تھی ) کو ایسا محسوس ہوا کہ بہت بڑی جماعت ان کے پروگرام کورو کئے کے لیے آئی ہے۔ان پر اتی دہشت طاری بوئی کدسارا جمع **ﷺ کے ا**اموا۔ یہ کہدوں تو بے جاند ہوگا کہ علامہ اقبال بینینی کے اس شعری مملی انگریج کا اک دن نظار وجوا. نضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نفرت کو

ار کتے ہیں گردوں سے قطار اعد قطار اب بمی

جب خدام نے شیج پر چڑھ کر طبلے سارنگی اور دیگر ساز و سامان کوتو ڑپھوڑ ویا اور واپس ہو گئے تو تھی شرپندنے موقع سے فائد واشاتے ہوئے وہاں ہے پکھ فاصلہ پرموجود پولیس کے ذی ایس فی کو کو لی مار كر بلاك كرديا چونكد مكومت شريف خاعدان كي تمي - انبول في اين وبين كابدا لين ك لير جوكزيت سطور بی تحریر ہے ) مقامی انظامیہ کوخصوص ہدایات دیں کہ مقدمہ اس طرح مضبوط بتایا جائے کہ حضرت اقدى نورالله مرقد وان كاخاندان اوران كى جماعت بالكل نه نج سكے۔ بظاہر تو انہوں نے بہت مضبوط مقدمه بنایالیکن د نیانے دیکھا کہ جب حق والے ثابت قدم رہے تو اہل افتدار کی تدابیرالٹ ہوگئیں۔ حضرت اقدی نورالله مرقده اوران کے رفقا ، الله تعالی کی خصوصی بدو ہے آ زمائش کے بعد برخرو ہو کر واپس آئے جب کاس ملک کے ساہ دسفید کے مالک ہونے کے باوجووٹریف فائدان پراس ملک کی ز من تل ہوگی اور انہیں ذلیل ورسوا ہوتا پڑا، پہلے ملک کی جیلیں ان کا مقدر بنیں پر فوجی مکومت سے معانی ما تک کریا کتان ہی چھوڑ کر جاتا پڑا۔ اس واقعہ سے لوگوں نے پرا پیگنڈ و کیا کہ ملک میں قوالی اور دیگر ناجا ئزامورنیں ہورہے یہاں بھی اگر قوالی ہوجاتی تو کیا حرج تھا؟ حضرت اقد س نورانشر مرقد و نے

یوں تو حضرت اقدس نورانلہ مرقدہ کی ساری زندگی انہی سم کے مجاہدانہ کارناموں ہے بھری پڑی ہے کین نمونہ کے لیے چندوا قصات تحریر کیے ہیں تا کہ معلوم ہو جائے کہ دعفرت اقدس نورانلہ مرقدہ ہیں ہی العرب والعجم حضرت مدنی نورانلہ مرقدہ کی مجاہدہ والی صفت بدرجہ اتم موجود تھی۔ کیونکہ پاکستان ایک العرب والعجم حضرت مدنی نورانلہ مرقدہ ہے ''امر بالمعروف اور نبی کا المنکر'' کی ذمہ دار حکومت ہے لیکن اگر کوئی حکومت کے نشے پر طاقت اور سید زوری سے علی الاعلان برائی کرنے المکداس کو مسلط کرنے کی کوشش کرے تو حضرت اقد می نورانلہ مرقدہ ہے عزیم میں باہوکران منہ زوروں کوئگام ڈالنے کی لاز والی روایت قائم کی ہے۔

### دوسراوصف تواضع

کیے العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد بدنی نورالله مرقده کی دوسری صفت "نواضع" بھی حضرت اقدس نورالله مرقده میں بدرجہ اتم سوجودتی ۔ آپ کے مقیدت مندجلسوں میں آپ کے نام کے ساتھ مختلف القابات لگا کر (جبیا کہ آخ کل رواج ہے) اعلانات کرتے تو حضرت اقدس نورالله مرقد ۵ مختلف القابات لگا کر (جبیا کہ آخ کل رواج ہے) اعلانات کرتے تو حضرت اقدس نورالله مرقد ۵ محق کم کئے کی مختلف القابات نگا کر دوران تقریب کی کہا کہ کہا کہ کہا ہے کہا ہو دوران فرماتے ہے کہ انداز ندگی میں کسی کے ایک اجازت ندد ہے ۔ حضرت اقدس نورالله مرقد امحو ما تقریم کے دوران فرماتے ہے کہ انداز ندگی میں کسی کو بعد البت وفات کے بعد کو بعد البت وفات کے بعد کا حداث کے بعد البت وفات کے بعد

4 Cm Do 4 Consulto 4 Cas yo اس کے حالات کو مدنظر دکھتے ہوئے ۔ فی س کیا جاسکا ہے لیکن بیٹی طور پر پھوٹیں کہا جاسکا کی تھے ول کا سعاط خدا اور بندے کے درمیان ہے۔ کی مرجدامیا ہوا کہ معزمے اقد س فوران شعر قد و آتر بائع فریا کر سلج ے نیج بحریف لا میکے قرضت خوات نے کو گون کے امرار رہنم "می مظمر صین مجابد دی سن" شروع کی تر ای دقت آ دی وجیح کرختی سے اسے بند کرادیا۔ نصط خوافوں وکٹی سے اپنی تحریف میں تھیں پر سے = مع فرائے تھے۔اب نام کے ساتھ ماہو الل السنت کا تقد اس طرح فر رفراہے کو یا کہ نام کا جز ہو۔ وور دراز عناقوں سی ویراند سائی سی بھی بینسوں پر تحریف لے جائے لیکن بھی کھانے پینے یا ویگر مروریات کے لیے منتظمین کو پریٹائن ند کیار بخت شندا پائی اور مخت گرم میائے فوٹی فر مانا آپ کی عاوت مبار کہتی۔ نخ خفذا دود هروذا آب کا مرغوب سٹروب تھالیکن مجی غود کر میزیان سے طلب نہ کیا۔ جس طرح كا بعى دے ديا آب نے فوش قر ماليا۔ ايک و فعد ميا نوالي كر قريب ايک مبكد جلسه براتحريف الے کے دات کمانے کے بعد میزبان نے جائے کے معتق ہو جماآ ب نے فرایا لے آئیں۔ یا چربمی اس وقت بمراه تما کمی خرانی کی وجہ سے بیٹی بنرتمی اور کاحین جزائی منی تھی۔ پیائے آئی اور معزت اقد س نورانشر رقد وکوئی کی گئے۔ ایک مالی مجھ مجی جائے کی دی گئے۔ س نے بول بی پہلا مونت مجرا تو عاے بخت رَثْ محسور بوئی۔ میری نقری فورا معرے اقدی فرائند مرقدہ کے چرومبار کہ کی طرف اٹھ مسكي ليكن دبال عاكوارى كے كوئى تاثرات ندتھ بنده ومعول كے مطابق مائے نوش فرماتے رہے۔ یالی خالی کر کے واپس اونا دی۔ اس ناچیز نے بھی ول پر چرکز کے بیانی خالی کی۔ جب میز بان برتن اشیا كر كمرے سے بابر كيا قوص فے ان سے يو چھا كريكى جائے بياركى ہے۔ جب روشنى يمن ميائے وائى كا ذهكن الخاكر ديكها قود وحدث يصحلوال في بوئي تحيي كويادود هزاب بوكميا تحاريم زبان بهت يريشان ہوئے انہوں نے الل خاندے اس کے متعق استغبار کیا قومعنوم ہوا (ویہاتوں میں مو ما دورہ مٹی کے برتن ش رکھتے ہیں۔ویسائ کی ارتن ای جمائے کے لیے استوال ہوتا ہے ) چو مکر بکل برتمی۔ اہل خاند نے جلدی بی غلطی سے اس برتن سے دودھ نکال کر جائے میں وال ویا، جس میں وی جمائے کے لیے دودھ ڈالا تھا۔ جس وجہ سے جائے خراب ہوگئی۔ لیکن اتی بدؤ انکداور خراب جائے ہونے کے باوجود حفرت الدّن فورانله مركده في ميزيان ومحسول تكديد بونية ويأتا كدو وشرمنده ندبول . تخت گرمیوں عمد دیما توں عمد حجوف لے جاتے بکی ند ہونے کی مجہ سے میز بان کوشش کرتے

کہ حضرت اقد س نورانشہ مرقد ہ کو بوا کی راحت پرنچائے کے لیے باتھ والی چھمی استعال کریں لیکن 💉

68 988 80 0 2005 Je 6 2005 Je 68 2005 Je حفرت اقدى نورالله مرقد وانيس منع فرما ديتے۔ اپني راحت كے ليے كمى كو تكليف دينا گوارا ندفر ماتے اگر سفرا ورتع کاوٹ کی وجہ ہے کو کی یا وُں دا ہے کی کوشش کرتا تو اس کی اجازت نہ دیتے۔ بلکہ فریاتے کہ مجھے اس کی عادت نبیں فرماتے ایسا کرنے ہے آ دی مہل پیندی کا عادی ہوجاتا ہے۔ سی محفل میں تشریف لے جاتے اور آ دی احتر ایا کھڑے ہو جاتے تو مختی ہے انہیں بیٹھ جانے کا فرماتے اور اس طرح کھڑے ہونے کومناسب خیال نہ فرماتے تھے۔ حضور اکرم مائینم کی ہرسنت مطہرہ پر زندگی کے ہرشعبہ میں بختی ہے مل پیرا تھے۔ بڑھا ہے اور کمزوری کے باوجود کسی کا سہارالینا گوارانہ تھا۔ اگر کوئی سہارا دینے ک کوشش کرتا تو منع فر ہادیتے جب تک محد میں آتے رہے اپنے سہارے پر (خواہ کفتی تکلیف ہو ) جل كرتشريف لات رج ، آخرى چند ماه ميں بزى مشكل اور كانى اصرار كے بعداس بات بررضا مند ہوئے ك محرك درواز وتك تشريف لات وبال كرى يرتشريف فرما بوتے خدام كرى الحا كرمىجد كے درداز و تك لے آتے وہاں سے چل كرمنبرتك تشريف لے جاتے - يہمى حب منظور فرما يا جب ضعف كى وج سیر هیاں چڑ هنااور اتر نابہت گراں ہوگیا۔ اس دوریش آپ کی قوت ارادی بےمثال تھی غالبٌ ۱۳ سال ک عرمی پہلی مرتبہ جب ج بیت اللہ کے لیے تشریف لے محے تو مکم مدیمی غار تورکی زیارت کے لیے بهاز كامشكل ترين مزيدل طفرمايا جولوگ بمراه تقده و بتائة بي كدحفرت اقدى نورانشر مرقده ف بزی ہمت اور جذبہ سے بہاڑی سفر طے کیا۔ راستہ میں بعض نو جوان دشوار بہاڑی سفر کی وجہ ہے آ رام کی غرض سے بیٹے ہوئے تھے۔ جب معزت الدى أورالله مرقد و پاس سے گزر سے آو آپس ميں باتيں كرنے کئے کہ ویکتنا بوز ھا آ دی کس طرح بہاڑی پر چڑ ھەر باہے۔ ہمیں جوانی کے باوجود بہت دفت محسوس ہور ہی ہے۔ جن لوگوں نے وہ پہاڑی دیمھی ہے انہیں معلوم ہے کہ کتنا دشوار راستہ ہے۔ لیکن حضرت ا قد س نو رالله مرقد ہ نے حضورا کرم ناتیم اور بارغار حضرت ابو بکرصدیق جھٹڑ کی سنت بھی غارثو ریر جڑھ کر بوری فرمائی۔ آپ مونافر مایا کرتے تھے کہ اگر اس غار پر نہ جاتا (جس کا ذکر قر آن مجید میں ہے اور جو حضرت ابو بمرصدیق واثنًا کی خلافت بلافصل کی دلیل ہے کیونکہ قر آن مجید میں ای غار کے واقعہ میں

غار تورکا دیر گئے ہو؟ جتنا ادب واحز ام حضور اکرم مڑکا ہم کا حضرت الدس نورانله مرقد و فرماتے تھے کسی کی سوچ بھی

الله تعالی نے مصرت ابو بکر صدیق بڑاڑا کو حضورا کرم ٹاٹیلہ کا ٹانی فرمایا ہے ) تو زندگی بحرافسوس رہتا۔ جو مجی حاجی یا ممرہ کرنے والاحضرت اقد س نوراللہ مرقد وسے ملنے آتا تو آپ اس سے بیضرور یو جیھتے کہ کیا

0 (989 ) 0 (2005 Ltd.) 0 ( LEELLE ) 0 ( LEELLE ) د بال نہیں بیٹی علق - بڑھا ہے اور ضعف کی وجہ ہے آخری عشرہ میں حضرت اقد س نو راللہ مرقد ، جب ممر ہ کے لیے تشریف لے جاتے تو مجبورا طواف عمرہ کے لیے اور حرمین شریقین میں آید درفت کے لیے وہیل چر کا استعال فرمائے لیکن جب بھی حضور اگرم مڑٹیا کے دربار اقدی میں حاضری کے لیے جاتے تو معمول بیرتھا کہ باب بقیع کے درواز و تک وہل چیر پر جاتے پھراتر کر پیدل حضور اکرم ٹاتیٹی کی خدمت میں لاٹھی کے سبارے کے بغیر جھی ہوئی کر کے ساتھ حاضر ہوتے اور مواجبہ شریف کے سامنے ستون کے ساتھ کھڑے ہوکر کانی دیر تک مرض و نیاز کرتے رہے۔ چونکہ وئیل چیر ذاتی ہوتی اور مجد نبوی ٹائلیم کی ا تظاميكا قانون ب كم مجدك اندر صرف اى وبيل چيركو جانے كى اجازت بوتى ب جوسجدكى انظاميه خودفرا ہم كرتى ہے۔ ياجس كے پاس وا ظلم كے ليے اجازت نامه بو مجد نبوى ظافية كے درواز و پر تحيين ' سیکورٹی کے المکاروں نے جب حضرت اقدی نوراللہ مرقد وکواتن مشقت ہے اندر جاتے ویکھا تو انہیں خیال ہوا کہ شاید وہمل چیریرا ئیویٹ ہے اس لیے اندر لے کرنہیں جاتے اور حفزت اقدی نوراللہ مرقد ہ اس برهايي مي اتن مشكل سے بيدل حاضري كے ليے تشريف لے جاتے بي ۔ توا باكاروں نے حضرت اقدس نورالله مرقد ہ کے خاوم کو بلا کر کہا کہ آ پ کوا جازت ہے کہ آ پ انہیں آ نندہ پرائیویٹ وئیل چیریر بی سجد کے اندر حاضری کے لیے لے جایا کریں تا کہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ لیکن جب دوسرے دن بھی حضرت اقدى نورانشر مرقده دروازه پراتر كرپيدل اندرتشريف لے مصحاتو سيكور في ابلكارول نے خادم كو بلا کر یو چھا کہ ہم نے آپ کواجازت دی تھی کہ آپ آئیں ای دئیل چیر پراندر حاضری کے لیے لے جا کیں بھر آ ب انہیں وہیل چیر پر اندر کیوں ند لے گئے؟ جب انہیں بتایا ممیا کہ بات اجازت کی نہیں بلکہ شاید حفرت الدّن نورالله مرقد واس كوب او بي خيال فرمات مول كه ونيل چيرېر بين كرحضوراكرم تأثيم ك در بار میں حاضری دیں وہ تکلیف کے ہاوجود پیدل چل کر کھڑے ہو کرحضورا کرم ٹاٹیڈ کے در بارا قدس می حاضر ہوتا پسندفر ماتے ہیں۔ بیمن کر المکار بہت حیران ہوئے۔ یکی دجہ ہے کہ ۲۰۰۰ء کے بعد (جس کے آخری مبینوں میں آپ عمرہ پرتشریف لے گئے ) حضرت اقد س نورالله مرقدہ عمرہ کے لیے تشریف نہ نے مجے ساتھی اصرار کرتے تو آپ فرماتے کداب معذوری ہے۔ جسانی عوارض تو حضرت اقدی نوراند مرقد ، کو پہلے بھی تھے لین میرے خیال میں بر حائے اور کروری کی وجہ سے پیدل زیاد ، نہال کئے کا جو عارضہ تھا جھڑے اقد س نوراللہ مرقد واسے آپ کو ای دجہ سے معذور خیال فرمائے تھے۔ حضرت اقدس نورالله مرقد واپنے یاؤں پرچل کرحضور اکرم مالٹانی کے در بار اقدس بیں حاضر نہ ہو تھنے کوخلاف

ادب سی محت ہوں سے (وہیل چیر پر تو اب مجی در ہارالڈس بیں حاضری ہوسکی تھی جس طرح دوسرے بزرگوں کامعمول ہے )ای دجہ سے ساتھیوں کے اصرار کے باد جودعمرہ پرتشریف ندلے گئے۔

حضرت اقدس نورالله مرقده نے مجمی ایسا رویہ اعتیار نہیں فرمایا، جس سے اپنی بڑائی نلا ہر ہو بلکہ آپ کی ہرادااور مفتلو سے عاجزی کی جعلک ظاہر ہوتی تھی۔آپ کی ایک تحریر طی ہے جس معلوم ہوتا ب كدأ ب اب أب أب وصفوراكرم الفيام ك صفوركي في فرمات من مدركم أب في اب اي فادم کودی جب وہ ج بیت الله شریف کے لیے جانے لگا کہ جب مدیند منورہ میں صفورا کرم تالل کے دربار میں حاضری ہوتو یتجو یر پڑھ کرمیری طرف سے سلام عرض کرنا، اس خادم کے مطابق کہ جب میں مکد کرمہ پنچا تو حضرت اقدى نوراىلەم قدەكى تحرير كوكھول كريز ھا توشپٹا كررە كيا كيونكدا سے بہت كرال محسوس ہوا. كدان الفاظ كوكس طرح اپني زبان سے ايس عظيم ستى كى طرف سے منسوب كر كے حضور اكرم تاثيل كے ور بار اقدس میں حاضری کے وقت اوا کرے۔ بہرحال اس نے علماء کرام سے رابطہ کیا تحریر تو نہ دکھائی بكك معلوم كياكماس متم كى صورت حال موتوكياكيا جائد انهول في فرماياك آب پرضرورى ب كدجب پہلی و نعہ دریار اقدس میں حاضری ہوانبی الفاظ کو پڑھ کر سلام عرض کریں پھراس کے بعد جب بھی حاضری ہوتو ان الفاظ کوچھوڑ کر حضرت اقدس کی طرف ہے سلام عرض کریکتے ہو۔ خادم کے مطابق کہ بیقو خدا ہی جانتا ہے کہ جب ان الفاظ کے ساتھ اپنی ممناہ گارزبان ہے حضور اکرم ٹاٹینل کے دریارا قدس میں حضرت اقدس نورالله مرفده کا سلام عرض کیا تو کیا کیفیت ہوئی؟ حضرت اقدس نورالله مرقد و کی و وتحریر بھی چیش خدمت ہے۔

> باركاه رسالت على صاحبها الصلوة والسلام هديه صلوة و سلام من ارزل الخلائق واخبث الخبائث مظهر حسين غفر الله له

الصلوة والسلام عليك يارسول الله الصلوة والسلام عليك يا نبى الله الصلوة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلوة والسلام عليك يا حبب الله الصلوة والسلام عليك يا سيد ولد آدم الصلوة والسلام عليك يا سيد ولد آدم الصلوة والسلام عليك يا نبى الله

9 (99) 10 6 (moderate) 6 ( accessate) 6 ( 240 ) 10

الصلوة والسلام عليك يا رحمة اللعالمين

الصلوة و السارم عليك يا حاتم البيين الصلوة و السارم عليك يا شقيع المذنين.

حضرت الذی نورالله مرقد و کا بمیشه به معمول رہا کہ جب بھی تج یا همره کے لیے تشریف لے گئے تو احب کو تما نف دینے کے لیے تمام فریداری مدیند منوره سے فرہا تے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو شاید بیتی جس طرح تمام اکا بردیو بنداس چیز کو شبرک خیال فرہا تے تھے جس کی نسبت مدیند منوره سے ہوئی تھی کہ اس کواس مقدی زین کی ہوا تھی ہے اور دومرا ایک عالم سے ساہے کہ حضورا کرم نزیم کا کا ارشاد گرائی پکھ لی سے ۔''جس نے میر سے شہر مدیند منورہ میں اس نیت سے رقم فرج کی کہ اس سے میر سے شہر والوں کو فائدہ ہو تو اللہ تعالی اس کو صدقہ کا اجر دیں گے۔''آپ کا یہ معمول مجی مشق رسول نزیم کی انحول مثال ہے ۔ سنت رسول اللہ نزیم کی اجام اور مشق رسالت نؤیم کی وجہ سے می اللہ تعالی نے زیم کی کے آخر کی لیاست میں محمی حضورا کرم نؤیم کی کر کری گئے تری کھا سے مما تکست عطافر مائی ۔ حضرت اقد سی فوراللہ مرتب میں تب 
حضرت مدنی نورانشر قد وی طرح صفرت الذی نورانشر قد و کوجی اگریزی فکافت ہے تخت نفر ہے ہے۔ بہد مسلمانوں کوان کی نقائی کرتے ویکھے تو بہت و کھکا اظہار فرماتے جب اسکولوں میں چشی نفر ہے وہت چھوٹے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شرخ پتلون اور صلیب کا نشان نائی پہنے ویکھتے تو بہت رنجید و ہوتے فرمایا کرتے کہ بد میسائیوں کا نذہبی نشان ہے اور مسلمانوں کوائی کا اصابی ٹیک کہ وہ اسے مرف فیشن بھتے ہیں طال نکر اس سے میسائی عقیدہ کا پر چارہ ہوتا ہے۔ اس سے ان کے مقیدہ تشکیث ( تین خدامائا) اور صفرت مینی طائی کو رہائی کو رہائی کو رہائی کو بھائی کو بھائی جائے جانے جانے جانے کے مقیدہ کا اظہار ہے۔ صفرت مدنی نورانشر قدہ کی وردی میں ساری زعر کی کھدر کا لباس استعال فر مایا سخت کرمیوں میں بھی کھدر کا لباس استعال فر مایا سخت کرمیوں میں بھی کھدر کا لباس استعال فر مایا سخت کرمیوں میں بھی کھدر کا لباس استعال فر مایا سخت کرمیوں میں بھی کھدر کا لباس استعال فر مایا سخت کرمیوں میں بھی کھدر کا لباس استعال فر مایا سخت کرمیوں میں بھی کھدر کا لباس استعال فر مایا سخت کو میں میں میں میں اور کے مماتھ نہیں۔ اگر حضرت اقد می نورانشر مرقدہ کو کو میرے ساتھ ہے کی اور کے مماتھ نہیں۔ اگر حضرت اقد می نورانشر مرقدہ کو رہائی میں اور کے مماتھ نہیں۔ اگر حضرت اقد می نورانش مرقدہ کو دیا تھوں نورانش مرقدہ کی دور سے ساتھ نور سے میں اور کے مماتھ نہیں۔ اگر حضرت اقد می نورانش مرقدہ کی دور سے ساتھ نور سے ساتھ نیں۔ اگر حضرت اقد می نورانش مرقدہ کی دور سے ساتھ نور سے ساتھ سے میں دور سے ساتھ نور سے ساتھ سے میں دور سے ساتھ نور سے سے ساتھ نور سے ساتھ نور سے ساتھ نور سے ساتھ نور سے سے ساتھ نور سے ساتھ نور سے سے سے سے سے ساتھ نو

### \$ 992 \$ \$ \$2005 do in \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

کے سب متعلقین کوایک جگدا کھا کر کے اس بات کے متعلق پوچھا جائے کہ حضرت اقد س نورانلد مرقد ہ کوکس کے ساتھ زیادہ محبت بھی تو یقیینا ہر ایک اس بات کواپنے حق بیں جابت کرنے کے لیے ایسے ایسے واقعات سنائے گاکہ آپ کی ایک کے حق میں فیصلہ کرنے میں یقینا اپنے آپ کو بے بس محسوں کریں ہے۔

مضمون بہت زیادہ طویل ہوگیا ہے انتصار کے ساتھ صرف چند واقعات ہی تحریر کیے ہیں ور ندا بھی تو حضرت اقد س نور الله مرقدہ کی زندگ کے کئی پہلوتھ رکرنے ہے وہ گئے ہیں (شاید دوسرے حضرات اور علاء کرام ان پر دوشن ڈالیس) حضرت اقد س نور الله مرقدہ کے حالات و دا قعات است نیں اور دل کی حسرت بھی ہے کہ انہیں بیان کرتے کرتے ہی اپنی بھی زندگی کی شام ہوجائے۔

آخريس شكران نعمت كے ليعرض بركہ جتنا حصرت اقدى نورالله مرقده نے اپنى خصوصى شفقت ے اس حقیر پر تقعیر کونواز اے ثاید ہی کسی کونواز اہو، جیسا کہ عرض کیا ہے حضرت اقد س نور اللہ مرقد ہ اپنے ذاتی کام میں کسی کی مدونییں لیتے تھے۔ جوتا پہنتے دت اگر کوئی جوتا پہنانا یاسیدھا کرنا چاہتا تو منع فرما ویتے لیکن اس ناچیز کومجمی بھی حضرت اقدس ٹورانلد مرقد ہ نے منع نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ جصعے کے دن لا ہور ہے ایک ڈ اکٹر صاحب حضرت کے ہاں مہمان آئے جمعہ کے بعد جب حضرت اقد س نورانلہ مرقد ، مجدے باہرتشریف لائے تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ حضرت اقدس نوراللہ مرقد ہے جوتے مجھے ویں میں بہتانے کی سعادت حاصل کرنا جا بتا ہوں۔ میں نے ان کے احراد پر جوتے انہیں وے ویے جب وه جوتے پینارے تعلق حضرت اقدی نورالله مرقده نے انہیں ویکھا تو فورا مجھ پر شکایت آمیز نگاه ڈ الی لیکن شفقت کی وجہ سے زباں ہے پھے نے فر مایا۔ حضرت اقد س نورانٹد مرقد ، کے یاؤں میں جرامیں پینانے کی سعادت گھر میں ان کی بیٹیوں کو حاصل ہوگی لیکن باہر (جب حضرت اقدس نوراللہ مرقد ہ سنر میں ہوتے) بار ہا مرتبداس حقیر پرتھیم کو پاؤں میں جرامیں پہنانے کی سعادت یوں نصیب ہوتی کہ حضرت اقدى نورالله مرقده وضوفر مالية توخود بى پاؤل مبارك آمي برها دية اورية اچيز ياؤل يل جراثیں پینا دیتا۔ای طرح حضرت اقدس نورالله مرقدہ تشریف فرما ہوتے۔میز بان اور دیگر بہت ہے ا مباب موجود ہوتے لیکن جب حضرت اقد س نوراللہ مرقد ہ کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہوتی یا وضو فرمانا ہوتا تو اس ناچیز کونام سے پکار کرفر ماتے کہ پانی کا لونا بحریں اگر بھی میں اس وقت یاس نہ ہوتا تو مير في متعلق يو محية اور بحي بلوات جول اى مي حاضر خدمت بوتا أو مجمع يانى بحرف كافر مات كوياك کسی اور سے ذاتی کام میں معاونت نہ لیتے بلکدائں ناچیز کو ہی خدمت کے لیے نواز تے۔ 88 003 10 68 morrish of morrish of City No

آ وال ب المحسن الى المل المراجسة كى صورت دي يعظى اوركان ان سر جيب وفريب لهم برايك كونام كساته خاص المان على المراجسة برايك كونام كساته خاص المراجسة المراجسة كالمراجسة كالمراجس

سکون زیست کی دولت لٹا کے بیٹر کئے ہم ایک کوہر کما کنوا کے بیٹر کئے

وہ جب سے چمرہ الوار پھیا کے بیٹھ گئے میں وی ملک مصحب ماد سے مدام سے

ہم اپنی پاکوں پر معیس جلا کے بیٹھ کے قرص ربی میں نکامیں آپ کی صورت کو

اب آ ہی جاد کرسب لوگ آے مین سے

قریب کر کے مجت سے ایک دنیا کو

جیب بات ہ، خود دور ما کے بیٹے کے

دفا شعار ہے آپ، کیا ہوا خدا کے لیے

کیاہے یاروں سے دائمن تیمڑا کے بیٹر کئے جارا کی فیش لگٹا کمیس تمہارے بیٹر

الور من الله المركبين في لكاك بين مجاوع البير محر بين آب اكركبين في لكاك بين مج

زيس به جواول عن كم موكل على أوسة وفا

كاب للك يستارون عن جاك ميذ مح

روال رہے گا ہوتی کاروال قامنی کا عدد نہ جمیں کہ ہم ول بجما کے بیٹر کے

## رأس الاتقياءا ورمر شدالعلماء

کے مولانا مظہر سین کاظمی 🖈

سوموار کا دن تھا سر رز والحج ۱۳۲۳ ھشام کو چار بجے ہاتم الحروف اپنے ایک مبر بان دوست کو مکتان جزل بس اڈے پر ملنے کے لیے گیا۔ علیک سلیک کرنے کے بعد اس نے بتلایا کہ آج ہے وی بجے فون آیا اور فون پر بتلایا گیا کہ آج وہ مخصیت اس دار فانی ہے کوچ کر گئی ہے۔ جس کی تربیت شخ الاسلام واسلمین حصرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی مہینے نے فاص طریقہ سے فر مائی تھی۔

آج وہ مخصیت اس دنیا ہے رخصت ہوگئی جس کا قلم ہراس آدی کے خلاف لکھتا تھا جوسئلہ تن ہے افران کے خلاف لکھتا تھا جوسئلہ تن ہے انحراف کرنے والا ہوتا۔ وہ تخصیت آج دارالفتاء ہے دارالبقاء کی طرف چلی گئی ہے جس کی تقریرین کر باطل پر اسلام کے خلاف تکی تلوار کی حیثیت رکھتی تھی۔ آج او شخصیت رحلت فرما گئی ہے جس کی تقریرین کر باطل پر سکتہ طاری ہوجا تا تھا۔

آئ و و شخصیت دنیا ہے چلی گئی ہے جس نے پاکستان میں اس وقت تحفظ نا موں صحابہ نوئوں کے لیے تحریک بنائی جب دشمنان صحابہ بخائیم کھل کر صحاب کر ، ٹم کے خلاف بجواس کر دہے تھے۔

آئ وہ شخصیت اس دنیا ہے آخرت کی طرف چلی گئ ہے جو کسی دور میں مولانا غلام غوث ہزاروی پینیڈا کے شاند بشاند نظر آتی تھی۔

آج و ہنخصیت اس دنیا ہے چلی گئی جوشخ الا دب مولا ٹا اعزازعلی صاحب بینیڈ کے سامنے دوزانو ہوکر پیٹھتی تھی۔ آج کون شخصیت اس دنیا ہے گئی ہے جوا کی وقت میں قادیا نیت کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے نظرآتے ہیں تو دلاک کا ابارنگادیتے ہیں۔

آج و و خصیت اس دنیا ہے گئ ہے جو کسی وقت میں تحریر وتقریر کے انداز میں روافض کے خلاف مختگوفر ماتے تو روافض کی جزیں کھوکھلی کر کے رکھ دیتے ۔

المي ساكن كسوانة تعيل احربورسال ضلع جمنك

آج و و فوصیت سنیوں کو يتيم كر كے چلى كى يم مسكل خلافت رح التكو فرائے أو مودود يت ( جماعت اسلامی ) اور بزیدیت کے بینے اوھیز کرر کھ ویتے۔

آج و و فضیع اس و نیا سے چلی کی ہے جو مجمی سیدنا امام حسین مالڈا اور اہل بیت اطہار کی حقانیت اور ہیزیلا کے فتق و بھور پر گفتگو فریاتے تو ہیزیدیت کے محلات کر ز جاتے ۔

آج و و فضيت اس و نيا سے رخصت مول ب- جوعقيد ا كفظيم جزمسكد حيات التي سَرَّهُ في برد الل ك ساته كلام فرمات تو مماتيت ك كلات كوآك لك جاتى - آج و فنصيت اس ونيا ي كل جس ف بھی بھی محقیق ا کا ہرین کے علاوہ کسی کی بات کو تبول نہ کیا۔

آئ ، و تخصیت اس دنیا سے وہلی کی ہے جوعقا کدونظریات میں ایسے پختہ تھے جب اپ حضرات نے بھی کہا کہ زی افتیار فرمائیں تو حضرت نے زی نہ برتی۔

آج و شخصیت اس دیا ہے گئی ہے جس کے سامنے استاذ محترم امام المناظرین حضرت اقدس مولانا محمراهين مغدرصا حب اوكا رُوي بَيَنْيَهُ بَهِي ووزانو بوكر بينْ عنه\_

آئ وہ خصیت رخصت ہوگئ ہے جو آخری وقت تک علاء حق کے کامل ترجمان کی حیثیت سے نظر

آئ وہ مخصیت اس دنیا ہے رخصت ہوئی ہے جس نے زندگی کا بیشتر حصہ جیل کی کال کونفر یوں مِن گزارا۔

آج وہ شخصیت اس دنیا ۔۔ رخصت ہو کی جو بھی شیعہ، مودودی اور دیگر باطل کے ساتھ اتحاد نہیں كرتبضه

ان سب باتوں کا مصداق کون تھا جو حضرت مدنی بہتنا کے خلیفہ مجاز تھے۔ جو و کیل صحابہ بی اُؤنم تھے۔ جوراس الاتنتيا ہے۔ جومرشد العلماء تھے۔ جو پیرطریقت تھے اور دلی کال تھے۔ جوتح یک خدام ابل السنّت والجماعت پاکتان کے بانی وامیراول تھے۔ وہ تھے سیدی ومرشدی حضرت اقدس مولانا قامنی مظهر حسين صاحب چكوال والے مكتبية .....جوانقال فرما مسئة بيں \_اناللہ واناليه واجعون \_

## OCOUNTS ORGANISTO ORGANISTO ORGANISTO

شوق زيارت

راقم الحروف نے پہلے ہی «طرعة مرشدی مُاہلہ کا اسم کرای ایّک و مرتبہ منا ہوا تھا لیّان ایپ بیں نے جامعہ ٹیرالمداری بیں دورہ مدیدہ کیا اوراور فرا فسٹ کے بعد ایام الدناظرین استاؤ محرّم والا نا محد وین صفور ساحب اوکا ڈوی کائلہ کے پاس جامعہ ٹیمالمداری بین ہی ایک سال کے زیران کوری کے لیے ساخر ہوا تو حضرت مُیشہ کی کائل بیں وزانہ عرصہ مرشدی مُنٹہ کا اوکر ٹیم ہوتا تھا۔

جب بار بار حضرت مرشدی نبتینه کا اگر فیرسناتو دل مین شق بدید ادواک باالله و و دن اکمانی د ب بس ون حضرت نبتینه کی زیارت موسطی بالآ فر بنده مدرسه می بن هائی کے لیے کلورکو ساسلی بسکر میں متعین بوا تو و بال پر تو کی خدام ابله می و الجماعة کے بالا میں براج کے استعمال ما بنا مدحل میار اوراکا قاری بن کیا تو ایک و تی برقو کی خدام ابله می و و و و امیر مستقل ما بنا مدحل میارد و الجماعة کے موجود و امیر حضرت اقدس صاحبز او و مولانا قاضی ظهور الصین صاحب اظهر مدخله کاورکوث میں محترم صوفی محد شرایا مصاحب کی بنی کا نکاح برحائے کے الیے تشریف لائے ۔ تو صوفی صاحب نے راتم الحروف کا حضرت صاحبز او و صاحب کے محافر مایا۔

جب علم ما آن اورزیاد و خوشی مولی باداب تو حضرت کی زیارت بیتی موکی ہے۔ بالآ خر ہفتے کا ون

آ بہنچا کلورکوٹ سے ایک قافلہ کی صورت جی جس کی قیادت مولانا قاری مجر مبید اللہ صاحب فارو تی بھر

دا سر حضرت صوفی ما حب فرمار ہے تھے۔ بھی کا نفرنس جن بہنچ تو اور ملاء و مشارک کی زیارت

مولی سیکن دل جی خواہش تھی کہ یا اللہ جلد ہی حضرت مرشدی ممشرہ کی نمیشہ کی زیارت نصیب فرماد سے ۔ بالآ خر

حضرت میشنہ کے پاس مکان کے اور والے کمرے جی حاضر ہوا جہاں ایک کمز ورجم والے وراز قد

دقامت والے ایک حسین محر رسیدہ بردگ تشریف فرما جے جن کی گفتار اور اطاق میں حضرت مدنی میشدہ کا

کال مونہ جک رہا تھا۔ حضرت مرشدی میشاہ کی خدمت جی اپنی ہات چیش کی ۔ حضرت نے اپنے وست

اقدس ہے جانے اور بسکت صاحب فرمائے بھود میگل جی حاضرہ ہا۔

ای موقعہ پر ایک صاحب حغرت مرشدی مکتلہ کے دائیے کندھے کے ساتھ بیٹے ہوئے فیے انہوں نے بتایا کہ ایک علاقہ بھی ایک مولوی صاحب کی تقریر تھی تو ہم نے اس کو کہا عقیدہ حیات النبی تاکھا، پر تقریر فریا کمی تو اس نے کہا کہا آ ہے خدا می تولیس ہیں؟ تو معزت مرشدی مکتلہ نے بش کر جواب منابعہ فریایا کہ کیا حیات کا عقیدہ صرف خدام کا عقیدہ ہے ایک بیاتا م ابلستہ دا مجماعہ کا ایک ابھا کی مقیدہ کے جو OK 007 DIE OKENE LEISTE OK COM DE LEISTE OK COM DE LEISTE DE LEIST

ضرور پائے اہلسانہ والجماعة میں شامل ہے۔ ہوائ کا محر ہوگائش ناویل ہے جمی تو دوال ﴿ عدد الْجِما صف سے خارج ہوکراہل ہدمت میں شامل ہو جاتا ہے۔

ے عادی ہو حرادی آیا تو ارکا تو حضرت مرشدی نافیق کے پان صونی محمد کر ایک صاحب کی میں شک ہال خرو وسراون آیا تو ارکا تو حضرت مرشدی نافیق کے پان صونی محمد کا در کوٹ سے کا محمدان میں ماضر ہوا۔ صوفی صاحب نے کا محمدان کی ایک عادم کی کا در کوٹ سے تو مت کی خوالاش میں رکھتا ہے۔ تو حضرت مرشدی نافیق نے فران کا بنا

ی م مرتا بچا دو سفر سے اور سے روستان ورس کی وست اقدس میں اپنا ہاتھ و یا۔ مطرسط مرشد می نامینیا باتھ آئے کر وتو راقم الحروف نے مطرسط اقد می ہے وست اقد میں میں اپنا ہاتھ و یا۔ مطرسط مرشد می نامینیا نے راقم الحروف کو بیھت فریا کرسلسلہ مدیبے میں شامل فرما یا اللہ تعانی ان کو و نیا اور آفرسط میں جزائے کیم منابعت فرمائے ۔ آئین

آ خری بات

خلاصہ بیہ ہے کر حضرت اقدس مرشدی میلیوسنے اپنی مہارک زندگی لد ہب املت کی خد مات کے لیے وقف کر دی تھی اورانہوں نے تئ قوم پر جواحسانات فرمائے ہیں ان کوئٹ قوم تا قیا مست ٹیس ہملائٹ ۔

د عا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ امیر مرکز ہیہ حضرت اقدس مولانا صاحبزاوہ قامنی کھے ظہور المسین صاحب اظہر یہ خلااور دیکرلواحقین کومیرجیل حطافرہائے۔

اور الله تعالى بم سب كوتما م تمتول سے محفوظ فر ماتے ہوئے دخرے اقدس مرشدى كايية ميمشن كو عام كرنے كي توفيق دے۔

<u> غیرمسلک والوں سے اتحاد</u>

حغرت قائدال سنت مكيزه لكيعة بين ....

جوافرادیا جماعتیں حضرات خلفائے راشدین امہات الموشین ، الل بیت اور محاب کرام رضوان الشعیم اجھین کے اجماعی الشعیم اجھین کے بارے افراط و تفریط میں جٹلاء ہیں اور الل السلت والجماعت کے اجماعی مسلک کی پابندی ٹیس کرتے ان سے اشتراک اتھاد ہمی مسلک کے لیے بہت ایاد و مہلک

ہے۔ [روئیوادیم رجب ۱۳۹۱ھ می ۱۳۹

# سفينه حق كاناخدا ..... چل بسا!

كمنظر مولانا محرعبدانته

کا نئات کا ہر مربوط نظام ،گردش کیل ونہار کا باقاعدہ تسلسل ،موت وحیات کا لا شنای سلسلہ اس امر کی نشان وہنی کرتا ہے کہ اس ونیا میں کسی چیز کو بھی ثبات نہیں ۔ شبح کو طلوع ہونے والا سورج پیغام لاتا ہے کہ نصف النھار کو بیٹنج کر روبہ زوال ہوتا اس کا مقدر ہے ۔ چودھویں رات کا چاندا پی پوری تا بانی کے ساتھ بگار بگار کر کہتا ہے کہ بدر ہلال سے بدر منیر، بدر منیر سے بدر ہلال بننے کا بیسلسلہ تا قیام تیا مت جاری رہے گا۔

بالکل نیمی کیفیت موت وحیات کی ہے۔ پیدا ہونے والا بچراپی فانی زندگی پر انگلار ہوتا ہے اور جرجانے والا بیدا میں اس دنیا ہے دفعت جرجانے والا بیدا حماس دلاتا ہے کہ یہ چشر روزہ حیات مستعاد گرار کراہے بہر حال اس دنیا ہے دفعتی کو جونا ہے۔ اس لیے ہرذی شعور اور صاحب عقل سلم اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ مالک حقیق کو راضی کرلے ۔ اور اس کی زندگی اس کے ابنائے جنس سے ممتاز ہواس کے دوست اور شاہراہ زندگی کے دیگر رفقاء اسے اپنے لیے روشی کا جنار قرار دیں۔ اس کے نقش قدم پر چانے کو اپنے لیے فخر جھیں۔ اس جذبے نے دنیا جس بے شارالی شخصیات کوجنم دیا جن کی زندگیاں واقعی دیگر انسانوں کے لیے زمر فرقاء اس بلکہ قابل تقلیم بھی ہیں۔

سیحقیقت بھی مسلمہ ہے کہ موت کی آتھوں میں ہرچھوٹا، بڑا، عالم، جائل ایک ہی حیثیت رکھتا ہے۔ بیند کسی بادشاہ سے مرعوب ہوکراس کے ساتھ دعایت کرتی ہے اور نہ ہی کسی مفلس وقلاش کی بے کسی و پ بسی سے ناجائز فائد واٹھا کراس پرزیادتی کرتی ہے۔

د نیایس انسان بری بری فوحات کرتا ہے اور طلیم ترین فاتح کہلاتا ہے اس کی فوج اور بہادر آپائی بری بری سلطنوں کی اینٹ سے اینٹ بجادیتے ہیں۔ برے برے مکوں کو پامال کر کے وہاں کی تہذیب و قرمان کے نشانات مناویتے ہیں۔ لکے مدید کا حظامہ سات کرتن در آنگ دیں کی طرف اوجا سات و

کین موت کا یہ چنگل جب اس کی تی ہوئی گردن کی طرف افت ہے تو نداس کے حواری اس کو بچا سکتے ہیں نہ بزے برے نہا کے درمیان کی تم میں نہ بزے بر نے شرز در پہلوان اور جا نباز سپائی ۔ موت کی امیر وفر یب فقیر وشہنشاہ کے درمیان کی تم کا فرق نہیں مجبور تی ہے کہ ان کی جروقیم کا فرق نہیں مجبور تی ہے باوجود موت کی اس کے باوجود موت کی اس در موت کی اس در مرد کے باوجود کی اس در مرد کے بیاد کی در مرد کی باوجود کی اس در مرد کے باوجود کی باوجود کی اس در مرد کے باوجود کی با

کونک سے خصیتیں کھا ہے معیار قائم کر جاتی ہیں جوان فی تہذیب وتدن ، فدہبی روایات اور تو می اندگی کا ایک اہم ترین حصد بن جاتے ہیں۔ اس لیے قوم اگر چاہے بھی تو انہیں فراموش نہیں کرسکتی۔ بہی وجہ ہے کہ ایک زندگیوں کو کم ابوں کی شکل میں الفاظ کا جامہ پہنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے۔

کین ان مقدی ہستیوں کی داستان حیات بھن اس لیے پیش نہیں کی جاتی کہ اس کی وجہ ہے وہ معروف ہوں یاان کی شہرت ہو بلکدان کی زند گیوں کے بلند کر دار کو صفح قرطاس پر اس لیے نعش کیا جاتا ہے

تا کہ قوم دلمت اپنے اس عظیم رہنما کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ جان کر دینی و دنیاوی کامیا بی ، کامرانی کی منزل سے ہمکنار ہو۔

کی شخصیت کو بنانے میں ماحول - حالات اور وا تعات ایک اہم کردار اوا کرتے ہیں - ایسے تو قد رت ہر مولود کو فطری طور پرخو بیوں اور صلاحیتوں سے نوازتی ہے - اور اسے گوتا گوں صفات سے آرامتہ کر کے اس دار فانی میں ہیمجتی ہے - وہ مضف حقیق اپنے انصاف کے نقاضوں کے تحت ہرانسان کو انسانیت کے اصول دو لیت کرتا ہے - سیا لگ بات ہے کہ ان تفی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع سب کو انسانیت کے اصول دو لیت کرتا ہے - سیا لگ بات ہے کہ ان تفی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع سب کو یکساں میسر نیس آتے لیکن جن لوگوں کو سازگار ماحول اور حقیقی رہنما بل جاتا ہے وہ لوگ عظیم کہلاتے ہیں ۔ کیمال اللہ بین کے مولانا ورم بینی ہونے میں جہاں ان کی طبی اور طبقی صلاحیتوں کو وظل ہے وہاں مش طبال اللہ بین کے مولانا ورم بینی مولوں کو موجبت کا اثر بھی ہے کہوا کی بی کیفیت قائد اہل سنت حضرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین قدس مولی ہے ۔

قائد الل سنت بحفظ نے کیم اکتو بر ۱۹۱۸ء کوشلع مکوال کے نواحی علاقہ بھیں میں وقت کے مشہور عالم دین ومناظر اہل سنت حضرت مولانا کرم دین دہیر بھٹنڈ کے گھر میں آگو بھولی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی ۱۹۲۸ء میں گورنمنٹ ہائی سکول مکوال سے میٹرک کا امتحان اعلی نمبروں سے پاس کیا۔ اور

## CK 1000 NO CK 2000 Troops Of Circ. 30

با قاعدود بی تعلیم کے لیے دار العلوم مزیز بیر جمیرہ میں داخل ہوئے۔ گار بخت لے یاود ک کی اور آب اعلی تعلیم کے لیے عالم اسلام مے مظیم دینی اوار ومرکز رشدو بدایت دار العلوم دیا بند کانی مجے۔

آپ نے وارالعلوم و ہوبند میں جن عظیم الرتبت اساتذہ کرام کے سائنے ذالو ہے کہ فد ملے کیا الن میں فیخ الاسلام والسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی میلید مولانا شہر احمد کی میلید مولانا شہر احمد کی میلید مولانا اعزاز علی و ہوبندی میلید مولانا حس افعالی میلید مولانا اعزاز علی و ہوبندی میلید مولانا میں مولانا اعزاز علی و ہوبندی میلید کی شہر اللہ اسواد هم جیت بہا ندید علم وفن اور منتی اعظم پاکستان) اورمولانا بیرمبارک علی شاہ فدنس السلمہ اسواد هم جیت بہا ندید علم وفن اور اساطین امت شامل ہیں ۔ آپ بھیلید نے ۱۹۲۹ء میں دورہ مدیث شراف کیمل کیا ۔ اساتذہ کرام نے مندفرافت اور ستارفع بلت ہے نوازا۔

سلوک داحسان اوراصلاح نفس کے لیے آپ بہید نے اپنے اُستاذ خاص امیر مالنا مجاہد کہیرامام الذاحدین قطب الارشاد مدرس گنبد خطری حضرت مولا السید حسین احمد عدلی لدس سرہ کا دامن فیض تھام کرکسب فیض کیا ۔ شخ محترم نے آپ کوخلعت خلافت سے نوازا۔

قائد انگی سنت کی شخصیت قافلہ ستی کے لیے مشعل ہدایت اور منارہ لورتھی ۔ ان کے وجود مسعود سے زہر وتھوں کے ایک کے وجود مسعود سے زہدوتھوں کے استوار کی بنیادی معرفت ، علم ودائش ، مکارم اخلاق اور نیک کر دارکی بنیادی استوار سمی \_ آپ کی حیات مستعارا حقاق می وابطال باطل میں صرف ہوئی ۔ آپ کے جانے سے ایسا خلا پیدا ہوا ہے کہ مستقبل میں اس کے بر ہونے کی بظاہر کوئی صورت نظر نیس آتی آپ اپنے دور کے مصرف جمید عالم دین اور متازر بنما سے بکدائپ تواضع للہیت ، خداتری اور اتباع سنت کا بہترین فہونہ تھے

گھ بلند مخن دلنواز جال پر سوز یمی ہے دشت سفر میرے کاروال کیلئے

امام الانبیا مسلی الله علیه و ملم کافر مان امارے اس دور پرحرف بحرف صادق آر ہاہے کہ ...... (ترجمہ) نیک لوگ کے بعدد گرے اٹھے جائیں گے اور (انسانیت) کی تجھٹ چکھے رہ جائے گی جیسا کر دی جو، یاروی مجوورہ جاتی ہے جن تعالی ان کی کوئی پرواؤٹیس کرےگا۔ (ابغاری دعکن ع سلم ۲۵۸)

حضرت اقدس! کاروان علم وفعنل کے ان ہاقیات وصالحات میں سے تھے جنہیں و کی کراطمینان ہوتا تھا کہ بید دنیا ابھی اہل اللہ نے خالی نہیں ہوئی اور ابھی ہمارے دامن میں ایسے عنج ھائے کرال ماب

ورت ہے۔ 7 پ اپنے تبحر علمی وسعت مطالعہ ، سادگی ، قناعت ، زبد و تقوی کے لحاظ سے اسلاف دیو بند کا ایک جیتا جا کتا مونہ تھے۔ سلک فق کے حقیق محافظ ہلکہ اسلاف کی روایات کے پاسبان تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزے دیگری

آپ کی مجلس میں جو بھی آیا متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔ دین کے متعلق شکوک شبہات لے کرآنے والے تسکیس قلبی اور کو ہر مقصود حاصل کر کے لوٹتے ۔ آپ کا ہرا کیے حرف ، بچا تلا ہوتا جیسے دل میں مرّاز و رکھا ہوا درہات کو معقول اصولوں کے پیراے میں دل نشین کرادیتے۔

وْ اكْرُ ابوسلمان شابجهان يورى لكمت بين.....

حقیت یہ ہے کہ حفزت یدنی ہمیشہ کے قلب وہاغ میں اسلامی غیرت اور انسانی ہدروی کوٹ کوٹ
کر بحری تقی ۔ قومی جذبات اور حریت پہندانہ خیالات رگ رگ میں رہے ہوئے تصفیف اور کمزوری کے باوجودان کی ہمت مروانداور قومی احساس نے انہیں چین سے نہ بیٹے ویا۔ خدمت وطن اور اشاعت وین کا جذبہ انہیں سیاب وار لیے بھر تار ہااوراس راہ کی تمام شکلیں ان کے لیے ہم تقی آزادی وطن کی جدوجہد کے لیے نہ انہیں عزب کا خیال تھا نہ داحت کا نہ عزیزوں کی پرواہ تھی نہ مال ووولت بیارا تھا۔ انہوں نے دسول خلافی کی چروی کرتے ہوئے ان وشوار گزار اور پر خطر راہوں بیں طعن و تشنیع کے تھا۔ انہوں نے دسول خلافی کی چروی کرتے ہوئے ان وشوار گزار اور پر خطر راہوں بیں طعن و تشنیع کے تیر بھی کھا۔ انہوں نے دسول خلافی کی جروی کر جے ہوئے ان وشوار گزار اور نہ خطر راہوں بیں طعن و تشنیع کے تیر بھی کھا۔ تا ہوئی اور لئو بیا نیوں کے طوفان بھی سیم بلکہ اس سے بھی نہاور دیکھا۔ گران کی زبان اعلائے کھند الحق سے باز ندر بی وہ بہا تک دھل اپنے نظریات

## \$\(\frac{1002}{2005}\) \$\(\frac{1005}{2005}\) 
كا علان كرتے رہے۔ (شخ الاسلام - ايك سائى مطالع صلى ٨٥)

قائما الم سنت قدس سره بھی حضرت کرنی بہتنے کا پرتو تھے وہ بجوعہ کمالات تھے۔ ان کی حق مولی و بہوعہ کمالات تھے۔ ان کی حق مولی و بہوعہ کا بات و بہت اور استقامت واستقلال و کھ کر خیر القرون کی یاد تا زو بہت ہوتی تھی وہ المی زلیغ وضلال اور طاحدہ وزتا وقد کے معالمے ہیں تینج براں تھے۔ وہ دین و خدب اور مسلک وشرایعت کے معالمہ ہیں بہاطور مسلک وشرایعت کے معالمہ ہیں بہاطور مسلک وشرایعت کے معالمہ ہیں بہاطور بہر منبر بیان مسلک وشرایعت تھے۔ وہ جس بات کوتن اور بی جانتے اے بلاخوف لومۃ لائم کہتے لکھتے اور برسر منبر بیان کر سے اور اعمال کا ملکہ انہیں وراقت میں طاقی چتا نچ تی کہ تم نبوت کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت خو تی برفر ماتے ہیں کہ

استحریک بیس سنکٹر ول علماءنظر بند : و نے اور بندہ خادم علماء بھی سنٹرل جیل ساہیوال (سابق شنگمری) میں تقریبادس مبینےنظر بندر ہا۔ بندہ کی رہائی ۱۳ جنوری ۱۹۵۳ء کو ہوئی۔ المحد دلند تر دید قادیا نیت بچھے دراخت میں فمی ہے۔ میرے والدمحتر م مولانا کرم الدین دبیرر حمتہ الند علیہ نے مرز اغلام احمد قادیانی کوعدالت کے کئبرے میں ذکیل ورسوا کیا۔

(سوان وانكارية الشي احسان احمر شجاع آبادي منحد ١٥)

یبی دیدیتی کدوہ جہاں اغیار نصوصاً روافق کے معاملہ میں سیف بے تیام تنے وہاں وہ اہل سنت

کبلانے والے اسلاف بیزاروں کیلئے بھی نگی تکوار تنے رہتعدوا سے حضرات جوا ہے کو اسلاف اہل حق

کوخرشہ چین کہلاتے میں گر جب مسلک اہل حق سے عدول کرتے نظر آتے تو انہوں نے نہایت ظوص ،ا خلاص اور پروقارطریقے سے ان کا بھی بحر پورتعاقب کیا۔ حضرت قائدا ہل سنت فر ماتے تنے کہ دین کے معاملہ میں مصلحت بوثی دیانت اور امانت کے ظاف ہے اور واقعتہ ان کا بیارشاوسو فیصر حمح تھا انہوں نے جہاں پرویزیت ، بر بلویت ، مماتیت ، مودودیت کا تعاقب کیا اور قادیا نیت ورافضیت کے ظرکا بردہ جاک کیا اور قادیا انہوں نے فار جیت کو بھی بے نقاب کیا۔

وہ فرماتے تنے کہ جن امور کے بارے میں ہم اغیار پر تقید کرتے ہیں اور انہیں غلط بجھتے ہیں وہ اپنوں کے معاملہ میں کیسے جائز ہو بچتے ہیں۔دراصل وہ دین کے صاف و شفاف چبرہ پر کمی تنم کی کوئی گرد وغمار برداشت کرنے کے روادار نہ تنے۔

وہ اپنے استاد شیخ الاسلام حضرت مدنی بہنیا کے میچ جانشین تھے ان کی تمام عمر جدو جبدے عبارت

### 0 ( 1003 ) 0 ( modera) 0 ( modera) 0 ( 1001 ) ( )

متى - جبال البول نے انگرین کے طاف بھاوت کے جرم ش قید و بندکی مدورتیں برواشت کیں و بال انبول نے قاویا نیت کے طاف جہاد ش حصہ لے کرسات ہو کی کی اوتاز وکی ۔ چنا کی جہال ایک طرف اسمام سے ۱۹۳۹ مریک جبلم ملکان اور راولپنڈی کی جیلوں میں پابند سلاسل رہے تو وہاں ۱۹۵۳ میک تحریک شخفائتم نبوت میں ہمی آپ ہی و ہم ارزندال رہے ۔

حتی کر پیرانسالی اور ضعف کے عالم بی جب فرد ۸ مال سے مجاوز قی آو آپ نے دخرت فنی البند عکیدہ کی یاد تاز وکرتے ہوئے تعنیا اسحاب رسول مؤلال کی خاطر نیل کی کال کوفری کوآباد کیا اور اس کے دیرائے کوصدائے حق سے مورفر مایا سند س

مشق میں ان کے کو فی سر پہلیا جو ہوسو ہو میش ونشاط زندگی جموز دیا جو ہو سو ہو

حضرت قائد المل سنت قدس مروسرف گفتار کے تیس بلکہ کروار کے بھی غازی تھے۔ دین و فدہب اور ملک وطت کے تحفظ کی شاید بی کوئی تحریک ایسی ہوگی جس جس آپ نے بھر پور قائد اندکر داریداوا کیا ہو خصوصا تحریک ضدام المل سنت کی واغ بنل ڈال کر آپ نے روافش کے پھیا ہے ہوئے جال کو تار هنگوت کی طرح تو ز ڈالا ۔ آپ نے شہر شمر قریبر قریبا ور دور دراز دیم توسیق کی طرح تو ز ڈالا ۔ آپ نے شہر شمر قریبر قریب اور دور دراز دیم توسیق کی کر پیغام من تحریب کی مناظر سے اور مباحث کے اور دیمی مراکز و مدارس قائم فر بائے ۔
اس کے علاوہ کی جس کی تعریب کی مناظر سے اور لادین محافت کے تاریج دیمیر نے کے لیے خصوصا خلافت راشدہ کے پیغام کو عام کرنے اور لادین محافت کے تاریج دیمیر نے کے لیے ماہنا مدتی چاس آپ نے لاز وال خدیات انجام نہ دی ہوں ۔ بی وجہ ہے کہ آپ کی سوچ وگر اور آپ کی تقریر وتحریر مسلک حقد اہل سنت دائجام نہ دی ہوں ۔ بی وجہ ہے کہ آپ کی سوچ وگر اور آپ کی تقریر وتحریر مسلک حقد اہل سنت دائجام نہ دی ہوں ۔ بی وجہ ہے کہ آپ کی سوچ وگر اور آپ کی تقریر وتحریر مسلک حقد اہل سنت

حضرت قائدالل سنت بکتید مسلک اور ذوق می اکا بر داسلاف کے قدم بقدم ستے۔ یہی وج تمی کہ ان پر تمام الل علم و تحقیق بجر پورا حماد کرتے تھے۔ وہ قلندرانہ جرات اور ایک ایسے بقین کے مالک تھے جنہیں دکھ کرتر جمان حقیقت یکارا ٹھتے تھے ..........

> ہوا ہے کو تندو تیز لیکن چمانی اپنا جلا رہا ہے وہمرددرویش جس کونل نے دیے میں انداز خسروانہ

مرآه....آج يكف بوع كليم مندكوآتا بكرقاظدي كروح روال اكابر طاء وبندك

> جھے سا مشتاق نہ پاؤ کے جہاں میں ہرگز کرچہ ومونڈو کے چراخ رخ ذیبالے کر اور زبان قال سے کلہ طیبہ کا ورز کرتے ہوئے میشہ میشہ کے لیے فرہ ب ہوگیا، آ ہ..... سفیدئن کا نا ندوج کی ب

> > كينے والے نے مج كما!

لوكسانست البدنيسا فبدوم لواحدا .

لكسان ومسول البلسه فيهسا فاحلذا

قائد الل سنت مکینیدا کر چه جسمانی طور پرمیس داخ مفارفت و سے میکروو اپنی تاریخ اور کر دار کے آئینہ میں ہمیشہ زندور ہیں گے۔ ٹی قوم کے دلوں سے ان کی یا دبھی گوئیس ہوگی اور کیسے ہوسکتی ھے۔

بی بال وہ ..... مرخ سفید رنگ ، بیضوی چرہ ،خوبصورت آسمیس ،کشادہ بیشانی ،دہش خدو خال ، خضب ریش اللہ ، فضل خدو خال ، مخضب ریش ،آسموں جی جارہ بیعت میں گداز ، رخ روش پر اسلام کی چہارہ وصد سالہ روایات کی تابندگی کا پرتو ، آیک بیکرحن و جمال ، آیک محمد خوبی ور مزائی ، آیک سرا پا اخلاص وللبیت یظم و معرفت کا مرچشر ، رشدو حد ایت کا خبع ،شریعت وطریقت کا مرکز ۔حسن ظاہری و بالحنی کا جامع ۔ آیک منارہ نورجس کی ضیا پاشیوں سے فکر ونظر کا دائمن منور اور ولوں کی و نیا جمگاتی ۔جس کا سید معرفت الی کا مجنینہ اور ول

یزی ناشکری، ناسیای اور بے مروتی ہوگی اگر ہم آپ بکیٹیداور آپ کے مشن کو بھلادی، بی ٹیس ایس بھی نہیں ہوسکتا اور ہال جب تک ہمارے جم میں جان ہے اس محلشن کی آبیاری اپنے خون سے کرتے دہیں مے ہم راہ وفا کے رہرہ ہیں منزل تی ہے جا کر وم لیس مے شنزل تی ہے جا کر وم لیس مے

### @ 1005 & O (\$2000 da.64) (\$ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

# صراطمتقیم...کے چراغ

كم جناب ضياء الله خان

میرسے پیر دمرشد چیکر شریعت وطریقت یاد گام اسلاف ، قائدانل سنت ، وکیل محابرٌ، خلیفه مجاز وشاگر درشیدیشخ العرب والیم سیدحسین احمد بدنی بهتینه امیرتح یک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان مورور ۲۲ جنوری بروز پیرمیح ۳۰ ۵ بیج اس دارة انی سے کوچ فرما مکئے۔

اور يون دارالعلوم ديو بندكي تاريخ كاايك درخشنده بابختم موكيا-

المرا المرالعليم فان براور معرت فبلمي

### 08(1006) 10 08(2005 de sal O) 08(2005) 0 08(2005)

#### جدا ہو دیں ساست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

حضرت قائد الل سنت كوالله رب العزت نے دو عظیم نعتوں سے نوازا تھا۔ ایک دار العلوم دیو بندیں بحثیت متعلم دوسالہ حاضری اور دوسری فیخ العرب والیج حضرت مدنی قدس سرہ سے بیعت وتوسل یہ دار العلوم دیو بندایک ایسا مدرسہ ہس جس کی تاریخ پوری ایک صدی پر محیط ہے۔ بیدرسہ جس جگ پر قائم ہے۔ وہاں سے جب امام المجا بدین سیدا حمد شہید مہنیہ کا گزر جواتو فر مایا کہ '' مجھے یہاں سے علم کی خوشبو آتی ہے۔ 'مولانا محمول جو ہر سے سام المجا بری سمان اس مدرسہ کے بنیادی اصول دیکھے مجے تو مولانا کی آنکھوں میں آئی ہے۔ ''مولانا محمول جو ہو ہیں'' اس مدرسہ کے بارے میں موج کورڈ'' کا آنسو آسے اور فر مایا کہ '' بیدا صول المها می مطلع میں مشکل سے ملے گی۔''

ب شک بدایک ایک طلیم الشان نعت عظمی تمی - به اور ان شاء الله تیامت تک رب می جس سے شرک بدائد تیامت تک رہ کی جس سے شریعت وطریقت میں اللہ کے ایسے جشمی مجو نے کر قافلہ انسان بیت کی دور کرنا چلا میں اللہ کے ایسے جشمی مجو نے کر قافلہ انسان میں اللہ کی اللہ میں اللہ کا میں اللہ کا اللہ میں اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا ال

یدا کی فی الواقد حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آن مائش انسان کے مقام اور مرتبہ
وحیثیت کے مطابق آتی ہے ۔ جیسا کہ انبیاء کرام ﷺ میں اور حوار کرام میں اللہ اللہ کے مقام اور مرتبہ
ای طرح تابعین اور تیج تابعین کو بھی ہوئے تھی اور دھوار گزار راہوں ہے گزرنا پڑا۔ کسی کو راہ حق شمل
جان الی پڑی ہڑی تو کسی کو قید و بندگی صعوبتیں ہر داشت کرنا پڑیں۔ کسی کو کو ڈے کھانے پڑے۔ اس کے بعد
ہزرگان و بین اور اولیاء امت کی تاریخ بھی اس بات کی شاہد ہے کہ ان پر بڑی بڑی آنمائش آئم کی لیکن
پروگان و بین اور اولیاء امت کی تاریخ بھی اس بات کی شاہد ہے کہ ان پر بڑی بڑی آنمائش آئم کی لیکن
پروگان و بین اور اولیاء امت کی تاریخ بھی اس بات کی شاہد ہے کہ ان پر بڑی بڑی آنمائش آئم لیکن
پروگان و بین اور اولیاء امت کی تاریخ بھی اس بات کی شاہد ہے کہ ان پر بڑی بڑی انہائش آئم کی لیکن

ای طرح علاء حق علاء دیوبند کی تاریخ بھی آزماکشوں سے بھری پڑی ہے۔ جنگ آزادی ہویا تحرک کے خلافت ، تحرک کے داری ہویا تحرک خلافت ، تحرک دریشی رومال ہویا تحرک خلم نبوت ہویا تحرک علاء حق علاء دیوبند تھے۔ جنہوں نے باطل تو تو ان کا مقابلہ بے سروسامانی ہیں بھی دُث کے کیا جنگ آزادی کے موقع پر جب علاء کی باہمی مشاورت ہوئی تو مجھے علاء کا موقف بیتھا کہ اس وقت ہم انگریز کے مقابلہ میں کزور ہیں لہذا جنگ کے لیے تو تف کیا جائے ۔ لیکن اس وقت بانی وار تعلوم دیوبند مولانا قاسم تا نوتو کی بھی ہیں۔ 'ان کا میکبنا تھا کہ مولانا قاسم تا نوتو کی بھی ہیں۔ 'ان کا میکبنا تھا کہ پھر مسلمانان بندنے برصفیر کی نقد بربدل دی۔ اور پاکستان کی تحرک ہے منطق انجام کو بین گئی۔

### دی اوائیں ہم نے مجمی مغرب کے کیساؤل میں اور مجمی الریق کے تیج ہوئے صحراول میں

اس امیری بی کے دوران آپ کوگر دول کی تکیف ہوئی جس پر ڈاکٹروں نے آپیش کر کے آپ کا ایک امیری بی کے دوران آپ کا ایک گرد د جو تا کارہ ہو چکا تمانکال دیا۔ آپ کے لیے یہی ایک بڑی آز ماکش تھی لیکن آپ اسلاف کے انتظامت میں ذرہ بحر بھی افزش نہ آئی۔ بھر آپ پر ایک انتظامت میں ذرہ بحر بھی افزش نہ آئی۔ بھر آپ پر ایک انتظام میں بیرانہ سالی میں آیا آپ کو ڈی ۔ ایس ۔ لی چکوال کے قمل میں ملوث کر سے جیل بھیج دیا میں اس دروان آپ بود ملات بہتال کہلیس زیرانان آرہے۔ معرت والافر مایا کرتے کہ

'' «هنرت مدنی 'بیت' کے توسل ہے جُن تعالی نے جیل میں اپنے خاص ُفغل دکرم نے قبلی اطمینان بخشا۔'' ' هنرت دالا کے مندرجہ بالا جالات براگر ایک طائز اندافطر والیس تو بھینا یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ آپ کا

حضرت والا کے متدرجہ بالا حالات پراگرایک طائزان اظر والیس تو بھینا یہ کہنا ہے جائے ہوگا کہ آپ کا متمام و مرجہ بہت بلند و بالا تھا۔ آپ نے سراط متقیم پر چلنے کے لیے سیح معنوں میں اہل سنت کی رہنمائی فرمائی۔ آپ مراط متقیم کا چراخ تھے۔ آپ ای مقصد کے چیش نظر ایک طویل عرصہ تک اپ مائنا مدخل چار یار بیر بھی کے داوار یہ میں مراط متنقیم کے موان سے معنون لکھتے رہا کہ کوگ سید ھراستے پرچل کر رین ووزیا کی عافیت حاصل کرسکس۔ اپنے بنیادی عقائد کی اصلاح کی طرف رجوع کرلیں۔ آپ بری کو حضور اکرم میں بھی اور محاب و بن بھی کی بحبت میں سرشار و کھتا جا سے تھے آپ کی خواہش تھی کہ بری نو جوان صحاب کا سپانی بن جائے۔ اپنے آخری ایام میں آپ شیخ البند کیسٹی اسیر مالٹا پر معمون لکھ رہے تھے لیکن محاب کا سپانی بن جائے۔ اپنے آخری ایام میں آپ شیخ البند کیسٹی اسیر مالٹا پر معمون لکھ رہے تھے لیکن محاب کا میات بی عد اسے اسے میں اس  میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں

انا لله وانا اليه راجعون

# لا ہوردے شکی اگنے آ جاؤ

كمنظر ماتى امجدهسن صاحب لأ

قانونِ نظرت بے کہ کا نئات رنگ و کو یک شے کو ثبات نیس و دوا منیس برج نے فائی ہے ہوائے اللہ اللہ مالہ کے ۔ کسل نفس ذائقة المعوت کے اس قانون کے مطابق برزندہ آئی گا آلی منول موت ہے آج جوال دنیا میں آیا ہے اسے کل جاتا ہے ۔ لیکن کچھ ستیاں ایک عظیم صفات وا عمال سے مصف ہوتی ہیں کہ جن کا دنیا ہے پر دہ فر مانا افرادی اوراجا گی نقصان ہوتا ہے ۔ معزت مولانا قاضی مظیم حسین صاحب بریخ کا شارائی می عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے ۔ معزت بھی کا شارائی کو کی میں ہوتا ہے ۔ معزت بھی کا شاران لوگوں میں ہوتا ہے جوزندگی کی محتیق ہے لیا کہ بعداس عزیمت سے ذندگی گزارتے ہیں کہ موت بھی ان پر ناز کرتی ہے۔ مہتم دارالعلوم دیو بند معزت مولانا قاری مجھ طیب صاحب بہتی ہے نے معزت مولانا سید حسین احمد مرتب میں اور العلوم دیو بند معزت مولانا قاری مجھ طیب صاحب بہتی ہے ۔

کودرو معرف مولانا تاری حمد طیب صاحب بینی نے مفرت مولانا سیرسین احمد میں میں اسلامی کا سیرسین احمد میں ماحب بینی کی دفات اس صدی کا مدنی صاحب بینی کی دفات اس صدی کا سب سے المناک سانحدادرایک عظیم علمی نقصان ہے۔ جس کی حافی بظاهر اسباب مشکل ہے ایک جامع مستمال دریا ہے بنتی میں ادر جب اٹھ جاتی جی توان کی جگہ لی مدت تک خالی رہتی ہے۔ "

عالم اسلام کے متاز عالم دین مولانا ابوالحن کلی ندوی صاحبؓ نے اپنے طویل تعریقی بیان کے آخر ش ارشاد فرمایا که' مولاناً کی وقات سے علم وسیاست کی ہزم ش جوجکہ خالی ہوئی ہے اس کا افسوس کرنے والے اور اس خلاکو محسوس کرنے والے بہت ہیں لیکن اخلاق وانسانیت کی صعب اوّلین اور شدنشین میں جو جگہ خالی ہوئی ہے اس کا احساس کرنے والے شاید کم ہیں۔ شاید اس لیے کدانسانیت کوکوئی ایسا مرتبہ نہیں

سمجاجاتا کرکی بزرگ یا عالم کوال معیارے جانچاجائے اور کی مروکائل کے اٹھ جانے سے کوئی خلا

محسوں کیا جائے مگر میرے نز دیک آ دمیت کے اس قبط ، انسانیت اور انحطاط عام کے دور میں مولا نامہ نی صاحب بھٹیلئے کا حادثہ وفات ایک بڑااخلاق خسارہ اور انسانی حادثہ ہے۔''

### 

جوتا رُات معرت قاري طيب صاحب مُؤلثة اور معرت مولانا ابوالحن ندوي صاحب مُؤلثة \_ ز مطرت مدنی صاحب مکتلہ کے ہارے میں ارشاد فرمائے۔ وہ بالکل مطرت قاضی مظہر حسین صاحب بیشیہ مصادق آتے ہیں۔ کیونکہ حضرت قاضی صاحب بکاللہ اپنے مرشد کی بالکل کچی تصویر تھے۔اور ہادی کل حضور رحمت اللعالمين ملكل ك اسوة حسد ك شيدائي متى شفقت ورحمت، علم وتواضع، علو وکرم، جود ونو ازش، ایٹاروا خلاص، خدمت و مدارات کے حسن دیا کیزگی نے حضرت قامنی صاحب مسلاد كى مخصيت كوائتها كى ولآويز بناديا تهارآب دين صنيف كي شمع جاودان، حريم چشتيان كا چرائ تھے-آپ کے دن علوم معارف کی خدمت واشاعت ہے روثن اور راتی ذکر وحشیت البی سے پرنورتھیں۔ حضرت مرشدي قاضي مظهر حسين صاحب بكينيه وه بنده عظيم، انسانيت كي آبرو، عرفان وايقان كي جل، شریعت کے بادی مطریقت کے مرشداور میدان عمل میں جرات دہمت کا کو وگراں تھے۔ وہ خطیب شعلہ ما کہ جس نے مسلمانوں کے سینوں میں خاص طور پر خلفاء راشدین اور تمام صحابہ کرام تفاقیم کی چنگاریاں روش کیں۔ معزت ان لوگوں میں سے تھے جوزندگی کوخدا کی دی ہوئی امانت مجھ کراس طرت گزارتے ہیں کہ تمام ممراس امانت میں خیانت ندکرنے کا احساس وامن میرر بتا ہے۔ آپ میں سید مومنا ندصفات بدرجهاتم موجودتي وحفرت مدرسول اورتصنيفات كي شكل مين صدقه جاربيك أيسانناور اور سدا بہار ورخت چھے جہز گئے ہیں کہ جن ہے ان کے جانے کے بعد زارِراہ میں اضافہ ہوتارہے گا۔

حضرت سے میری ملاقات اس طرح ہوئی کہ حضرت مولانا مدنی صاحب بھاؤہ کے ایک مریداور حضرت قاضی صاحب بھاؤہ کے بیر بھائی جناب عبدالغفار مجاہد صاحب بھاؤہ سکھر سے تشریف لائے۔ آپ مجد نورنسبت روڈ لا ہور میں ہی نماز اوافر مائے۔

ہارے طلاقے میں جاہوصا حب تو کسی ہے واقف نہیں تھے کرکافی نمازی ان کے پاس بیٹنے گئے اور کھی ساتھیوں نے ان سے بیعت کے لیے عرض کیا میں نے بھی بیعت کا ادادہ فا ہر کیا تو حضرت نے فرمایا کہ جمعے بیعت و فیرہ کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ لوگ چکوال پطے جا کیں۔ اور حضرت فاضی مظہر حسین صاحب ہمائیہ سے بیعت ہوجا کیں۔ ہم تئین ساتھیوں نے پروگرام بنایا اور ساتھ ان اور ساتھ تی اپ یل ۱۹۷۸ وزج محرات ہم بی تر یب چکوال کا جمعی سے دفتر میں بہنچ تو مجدالور میں ماتھ تی اور یہ دفتر میں بہنچ تو مجدالور میں بہنچ تو مجدالور میر تی صاحب بوے تیا ک سے لیے۔ تعارف و فیرہ سے بعد کھانے کے اور پر ہے۔ دفتر میں بہنچ تو مجدالور میر تی صاحب بوے تیا ک سے لیے۔ تعارف و فیرہ سے بعد کھانے کے

بارے میں بوجھا۔ حضرت قاضی صاحب میشد کواطلاع دی گئی۔ نماز عشاہ کے بعد کھانا کھایا اور حنی صاحب نے ہارے بسر مجر کے باہر جو برآ مدے یا بالکونی وغیرہ نی ہوئی ہے دبال لگا دیے۔ حضرت قاض صاحبٌ نے ہمیں بلوایا۔ ہم تمن ساتھیوں میں حافظ طاہر صاحب اور جناب سعید صاحب ﴿ جو دونوں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں ﴾ باریش تے اور سعید صاحب کا تبلینی جماعت سے بہت مجراتعلق تھا۔ ہم مرشدی حفرت قاضی صاحبؓ ہے ملنے گئے حفرت کھڑے ہوکر مگلے ملے اور بیارے بھایا عال احوال پوچھا۔سفروغیرہ کے متعلق پوچھا۔ پچھور یا بعد فر مایا۔ ٹھیک ہے آپ آ رام کریں۔ میں حضرت کے قریب ہواا در بیت کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت کی دیر خاموش رہے پھر قرمایا کس نے بھیجا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ مکھرے معزت عبدالغفار مجاہر صاحب جومعزت مدنی صاحب بینے کے مرید ہیں انہوں نے بمیجاب -حضرت نے خاموثی اختیار فرمائی اور پھر فرمایا کہ آ گے آجا کیں اور پھر حضرت نے بمیں بیعت فرماليا \_ تيسراكلمه استغفارا ورورود باك كى ايك ايك تبيع صح وشام بز من كالمقين كى \_وفتر من آكر بتايا كه بيعت مو يحك بين توخفي معاحب بهت جمران موئ ـشايد حفرت عام بيعت نبي فرمات تحمداس لي خفى صاحب نے فرايا كرية صوصى بيعت مولى بدب معرت صاحب جدكا بيان فرمار ب تقاتو مير عدل مي خيال آيا كداب من بيعت بوكيا بول اب مي ولى بن جادل كاساى وقت حفرت في بيان كدوران فرماياك النان كوولى بنے كے چكر ش نيس بنا جا ہے بس دين پر چلنے كى كوشش كرنى جا ہے " نماز جعد کے بعد حضرت محمد میں بی تشریف فرما ہوئے اور بہت سے لوگ بیٹے ہوئے تھے اورابیے اسيد مسائل إو تيورب تن اورايك آوى براسا بكما باته يس لي جمل ربا تما- بم ذرا دور بيش تقر حضرت نے بوی بی داآ و برمسکرا ہا اور بیارے کیج ش جاری طرف د کی کرفر مایا ......

"لا مورد يكل اكة آجاد"

یہ جملہ حضرت کے مند مبارک ہے اتحاجیالگا کہ آج تک اس کی گونٹے اور مضاس اپنے کا نوں میں محصوص ہوتی ہے۔ گھنوں میں محصوص ہوتی ہے۔ محصوص ہوتی ہے۔ محصوص ہوتی ہے۔ مال اور اور مالے کہ رہیں کے مال اور اور معرت کے جلے مال اور اور محرت کے جلے مالے اور ای وقت اجازت بھی لے کی اور حضرت کے جلے جانے کا ارادہ مالی کا در اور محرف ہی ہوتے ہے۔ جانے کا اور اور کی طرف چل پڑے۔

کیونکہ شی شیٹ بنک آف پاکتان شی اوکری کرنا تھا۔ اس لیے ندونت مل تھا نہ جلدی ہے چھٹی ۔ ان کیونکہ شی چر معزت سے لئے کیا اور ۱۹۸۰ واللہ ایم جبلم کے جلسے میں ملاقات ہوئی۔

ا من اور من برائی کی و اور ۱۹۸۱ می مان کرادی ۔ کول که ادار کراندو بی کمراندو بی کمراندی کی اور ۱۹۱۱ کی ایس کے اس کے اور ۱۹۸۱ می مان کرادی ۔ کول که ادار کمراندو بی کمراندی کی کمراندی کی کراندی کی کراندی کی کراندی کی کراندی کی کراندی کی کراندی دوست کے مجود کرنے پر اس سانح کا ذکر دھنرت صاحب کی منت سے بذراید خط کردیا۔ دھنرت صاحب ناراش ہوئے ۔ اگر میرے دوست مجھے نہ کتبے تو جمی مجمع دھنرت صاحب بیشندے اس سانح کا ذکر نہ کری۔ دھنرت کی دھنرت صاحب بیشندی اس سانح کا ذکر نہ کری۔ دھنرت کی دھنرت صاحب بیشندی کوبس مجمع کی خط کھتا رہا مال احوال کھتا رہا ہے کہ دھنرت ماحب بیشندی کوبس مجمع کی خط کھتا رہا میں اور الکھتا رہا ہے۔ اور الکھتا رہا ہے کہ کہ کے سامنا کروں گا۔

1990ء میں ابلیہ کے بیار ہونے پر حضرت صاحب کو خطائکھا اور پھر مسلسل رابطہ ہوگیا۔ لیکن حضرت صاحب بیسٹرہ سے خطائیں کیا۔ جب حضرت صاحب بیسٹرہ کو خطائکھتا تھا تو دودن ابعدا ہے محسوس ہوتا تھا کہ حضرت صاحب بیسٹرہ کی جناز ہا ہوں کہ حضرت صاحب بیسٹرہ کو بتار ہا ہوں کی دین ایس کیفیت میں گزرتے تھے۔ جون 1992ء میں ابلیہ کا انتقال ہوگیا اور ای سال اگست میر ان کی جمونی بھیوٹی بشیرہ سے میراد وسرا تکاح ہوا۔ پھر 1991ء میں اللہ تھائی نے داڑھی رکھنے کی تو بیش عطافر مائی ادرای سال بھیس کے جلسے میں شامل ہوا۔

بھی جی حضرت ما حب بہت کی ایک طویل عرصہ کے بعد زیارت کی اور جب حضرت بہت کے وقت درس کے لیے تشریف کی ایک طویل عرصہ کے بعد زیارت کی اور جب حضرت بہت اور اوپ سے اثر کرگاڑی جی بیٹے تو جس نے صحت سے اندازہ لگایا کہ حضرت بہت ان اندازہ است بی بیان کریں گے۔ محر میری حیرت کی انتہا ہوگئی جب حضرت بران شریف نے اور حال کی بھیر بیان شریف کے نظر بیان شریف کی زیارت کے لیے جس اوپر کیا۔ سلام عرض کیا۔ شیس کرتے۔ پھر ظر ہے پہلے حضرت صاحب بہت ولی جس کو اندازہ میں نے بتایا اور اجازت لے حضرت بیت نے حال ہو جہا۔ ند حضرت بہت کے جارت ممال جہنم کے جلد عمل کیا اور حضرت ماحب بہت کی زیارت کے ۔ ای مال در مضان سے پہلے حضرت بہت نے بیا بیون کی روابطہ کیا اور حضرت ماحب بہت کی زیارت کی ۔ ای مال در مضان سے پہلے حضرت بہت نے بیا بیون کے دائی جو حضرت ماحب بہت نے نے کہا کہ کرانے کی اجازت ما تی جو حضرت ماحب بہت نے نے کہا کہ کرانے کی اجازت ماحب بہت نے نے مال کرم سے مرحمت فرمائی۔ کیونکہ 1910ء سے مسلس دابطہ تھا۔ اس لیے حضرت ماحب بہت نے نے کہا کہ کرم سے مرحمت فرمائی۔ کیونکہ 1910ء سے مسلس دابطہ تھا۔ اس لیے حضرت ماحب بہت نے سے کھوال کے لیے چلو ال ابطہ کیا تو حضرت بہت کے بہت نے بھوال دابطہ کیا تو حضرت بہت نے نے جو ال دابطہ کیا تو حضرت بہت نے نے دوری کوشش کی لیکن مکنک کو بھوری کوال دابطہ کیا تو حضرت بہت نے نے بھوال دابطہ کیا تو حضرت بہت نے نے جو ال دابطہ کیا تو حضرت بہت نے نے بھوال دابطہ کیا تو حضرت بہت نے نے بھوال دابطہ کیا تو حضرت بھت نے نے دوری کھونوں ساتا در محسوں بواک شدت سے بھونیس آئی آئے ہے بھوال دابطہ کیا تو حضرت بھت نے نے دوری کھونوں ساتا در محسوں بواک مشدت سے بھونیس آئی آئے ہے بھوال دابطہ کیا تو حضرت بھت نے نے دوری کھونوں ساتھ کو دی کھونوں ساتھ کیا کہ کہا کہ کہا کہ کو دری کوشش کی کوری کوشش کیا کہ کھونوں ساتھ کیا کہ کوری کوشش کیا کہ کھونوں ساتھ کی کوری کوشش کی گھونوں ساتھ کے دوری کھونوں کوری کوشش کی کھونوں کے کھونوں کی کوری کوری کوری کھونوں کوری کھونوں کوری کھونوں کی کھونوں کے کھون

ایک دفد دخترت مین ساجازت لیے بغیر بم پانی ساتی دخت مین سے بخوال بہمرات کو میں است بین نے فرایا بتاکر کو میں اسلام دی گئی دخترت صاحب بین نے فرایا بتاکر کی دخترت صاحب بین کو میں اسلام کی انہیں آئے ہمر قاروق صاحب نے دخترت صاحب بین کو بتایا کہ ہمارائیلیون فراب تھا۔ دخترت صاحب بین کے بعد کے بیان کے بعد فرایا جمعے معلوم ہے کہ لاہور سے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ جمعہ کے بعد ملاقات ہوگی و مدحترت صاحب بین کی طرف سے کھانے کا بلادا آئی اور کھانے کے بعد ملاقات ہوگی و مدحترت صاحب بین کی طرف سے کھانے کا بلادا آئی اور کھانے کے بعد دخترت میادہ کی است کی است کے بعد دخترت میں در کا قات دی۔

دوہ و جس جبلم جلس تفاجی اور حافظ عبد الرجم جلے جی گئے۔ وہاں ایک صاحب سنج سکر ٹری کے فرائنس انجام و ب رہے جافظ عبد الرجم صاحب اور ان کی آتھوں آتھوں جی بات ہوئی۔ گار ان کی آتھوں آتھوں جی بات ہوئی۔ گار خارت ہوئی ان کی احضرت بائٹ افساند کا حافظ الیاس صاحب مین ہے ہاری طاقات رہی ہے۔ وہ اللّٰہ کو بیار سے ہوئے۔ تو سنج سکر ٹری ماحب نے فاقل الیس صاحب میں ماحب ہے۔ اس جلس عی صاحب حافظ رشید احمد السین تھے۔ اس جلس عی

## 

مفرت صاحب بينيه عقد يدبيت كاسعادت بحى نعيب بوئى-

۱۰۰۱ میں تج بیت اللہ کی سعادت اللہ تعالی نے نصیب فرمائی۔ تج پر جانے سے پہلے عافظ رشید اللہ دور سے چکوال پنچائ ون اسم سے مسلح مافظ رشید مفتی شیر محد صاحب بعد ساتھوں کے تشریف لائے۔ حضرت مفتی صاحب بھی جج پرتشریف لے جار ہے سے میری فلائٹ شایدا م فروری ۲۰۰۱ م تھی جبکہ شیر محد صاحب کی فلائٹ ۲۲ فروری تی ۔ مکہ بیس ایک ون مدر سولتے میں حضرت سے ملاقات بھی ہوئی تھی ۔

ہم جعرات کے دن چکوال گئے تھے۔ درس میں بھی شریک ہوگئے۔ عشاء کے بعد حضرت مرشدی بینظ نے کہ اور حضرت مرشدی بینظ نے کھانے پر بلوالیا۔ ابھی ہم چائے پی رہے تھے کہ حضرت بینظ اپنے جمرہ مبارکہ سے تشریف نے آئے۔ اور بہت دریتک گفتگوہوتی رہی۔ تج کی برکات کے بارے میں بہت با تمیں بتا کیں۔ حضرت بینظ ہمیں اور بھی وقت دیتے لیکن ہم جولا ہورے گئے ہوئے تھے ہمیں اور بھی وقت دیتے لیکن ہم جولا ہورے گئے ہوئے تھے ہمیں اور بھی وقت دیتے لیکن ہم جولا ہورے گئے ہوئے دیتے ہمیں اور بھی آئی شروع ہوگئی تو حضرت ساحب بینظ نے ہمیں دیکے کرفر مایا ''اب آپ لوگ آرام کریں۔'

ای طاقات میں حضرت بینتیانے فرمایا کدایک دفعہ جب میں تج یا شاید عمرہ پر گیا تو غار تور دیکھنے گیا کیونکداس غار کا ذکر قرآن پاک میں ہے اوراگر میں غار تو رند دیکھنا تو ساری عمرافسوس رہتا۔ حضرت مینینیائے فرمایا کہ غار حراجی حضرت محمد شاتی پر پہلی دی نازل ہوئی کیل قرآن میں اس کا ذکر نیس مگر غار تو رکا ذکر ہے۔

جب ج سے والیسی پر میں نے حضرت صاحب پہنٹیا کوکی مسئلہ ش ایک چیوٹی می چٹ کلمی تو اس کے جواب میں حضرت بہنیائے نے مجھے لکھا حاتی امجد حسن اور جب میں نے ٹیلیفون کیا تو پو چھا کون! میں نے عرض کیا حضرت میں لا ہور سے امجد حسن بول رہا ہوں تو حضرت نے فوراً فرمایا حاتی امجد میں نے عرض کیا تی میں ہوں جھے یقین ہوگیا کہ اللہ نے میرانج تبول کرلیا ہے۔

الخفر حفرت بینید میرے لیے کیا تھا۔ الفاظ کا لباده اور هانا بہت مشکل ہے۔ انتہائی پر خلوص اور عظیم رہنما۔ حفرت بینید الی بستی تھے جن کا ہر ہر جملہ ہر بات بغیر کی تر وُ دونچکیا ہٹ کے حرف آخر جانا اور فرضِ اوّ لین سمجھا جائے۔

دستورز ماند ہے کہ کی شخصیت کے چلے جانے سے کا منہیں رکتے گر وہ خلا بھی پر بھی نہیں ہوتا جو کہ اس شخصیت کا خاصد رہا ہو۔ حضرت بہینے سے ہر لئے والا یہ ہی سجمتا رہا ہے کہ حضرت اس سے زیادہ بیار کرتے ہیں۔ طوالت کے خوف سے بس آخری ملاقات کا ذکر کرتا ہوں۔

#### (1015 ) (10200 do in) (10200 do in)

۳ ذوالحجر کوئی کونا کنٹیز بنگ ہے تھیں والے جادید صاحب کا ٹیلیفون آیا کہ حضرت مرشدی کیسید کا انتقال ہوگیا ہے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون ۔ ہم چار ساتھی اپنی گاڑی بیس چکوال روانہ ہوگئے۔ گاڑی نے رائتھال ہوگیا ہے۔ انتقال ہوگیا ہے۔ بہاں تک کہ جب چکوال پہنچ تو حضرت صاحب ٹینٹ کو تھیں لے جا چکے سے بہت افسوں ہوا۔ قبر ستان پہنچ کو بھی جناب شے یہ بھیں پہنچ تو لوگ نماز جنازہ پڑھر کروائیں آرہے تھے۔ بہت افسوں ہوا۔ قبر ستان پہنچ کو بھی جناب طافظ زاہر حسین صاحب رشیدی اترے ہوئے تھے اور میرے شنخ حضرت قاضی صاحب بہنی تھی میں کبل طافظ زاہر حسین صاحب رشیدی اترے ہوئے کا چروم ہارک دیکھنا تھی بھی کی کا نہیں دیکھا۔ حضرت بھی تھی ایک چروم ہارک دیکھنا تھی اس طرح ہوئی کہ دھنرت بھی نے کہا گھڑے ہوگرے ہوئی کہ دھنرت بھی تھے۔ کھڑے ہوگرے ہوئی کہ دھنرت بھی تھے۔ کھڑے ہوگرے ہوئی کہ دھنرت بھی کھڑے ہوئی کہ دھنرت بھی تھے۔ کھڑے ہوئی کہ دھنرت بھی کھڑے ہوئی کہ دھنرت بھی تھے۔ کھڑے ہوئی کہ دھنرت بھی کھڑے ہوئی کہ دھنرت بھی کھڑے ہوئی کے تھے۔

حضرت مولانا قاضی صاحب بینظ کی زندگی اجائی رسول ترایی کا ملی نموند می ۔ زندگی کے برقدم پر سعب رسول سی ایکی جیسی کی وفات سے ملک سعب رسول سی ایکی حقی ایکی وفات سے ملک بیک وقت فی بھی وہا کی دفات سے ملک بیک وقت فی بھی ، سیاسی اور تحریکی شخصیت سے محروم ہوگیا۔ آخر میں دعا گوہوں کہ اللہ جارک واقعالی حضرت بھی کا واللہ علین میں بلند مقام عطا فرما کیں۔ ان کے مرقد پر کروڈ ہار میس من باند فرما کیں اور ہمیں حضرت مصاحب بھی کے نقش قدم پر جلنے کی تو فیق عطافرما کیں۔ ﴿ آمِن ثُم آمِن ﴾

#### **&&&&**

جب تک ہے بیتن کا نعرہ قاضیؒ زیرہ ہے اس لیے مظہر حسین ہمارا قاضی زیرہ ہے جب تک ہے بیدن ہمارا قاضی زیرہ ہے اطہر کر لو نظارہ قاضی زیرہ ہے مطیح الرحن اطبر ہاشی

جب تک ہے یہ پہم پیادا قاضی زندہ ہے اس نے زندہ رکھی الل بیت کی آن جبتک بیں بیات کتارے پیاے پیات جھ کو دیکھ کے آئے چین ظہور حسین

# مہمان نوازی اور سادگی کے پیکیر

كنفكه جناب فمتن وقارا نمه 🔳

انسان کی زندگی میں بعض مرتبہ کی ایے واقعات پیش آئے بیں اور و و کی ایے صد موں ہو و چار ہوتا ہے کہ اگر وہ ساری زندگی بھی ان کو جولنا چا ہے تو جھانیں سکآ۔ ایہا بی ایک صد مہ خلیفہ مجاز دھزت مولا ناحسین احمد مدنی صاحب بہنیہ وکیل محابہ بین ہی تاکہ اہل سنت اجماعت ، بانی وامیر اقل تحریک محال المنت والجماعت وارتحال کا ہے۔ جوکہ خدام المی السنت والجماعت دورت مولا نا قاضی مظہر حسین صاحب بہنیہ کے ساند وارتحال کا ہے۔ جوکہ پوری اُمت خصوصاً المیان چکوال کے لیے ایک ایاصد مہ ہے کہ جے شاید صد ہوں تک بھلایانہ جا کے پاکستان بلکداس سے بہلے حدورت وہند وستان کی تاریخ کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ ایم ابریخ کے موال کے لیے ایک ایم اور کی مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ ایم ابریک کم ہوا کے کہ ویا ایک سان بلکداس سے فارغ انتحمیل ملا و نے اپنے علاقوں کو مرکز بنا کر دینی خدمات انجام دی بوں ۔ عام طور پر حوادث زمانہ نے انہیں اس کا موقعہ ند ویا۔ لبذا وطن سے دور رہ کرخلم و مرفان کی شخ کو جلا سے محاور پر حوادث زمانہ نے انہیں اس کا موقعہ ند ویا۔ لبذا وطن سے دور رہ کرخلم و مرفان کی شخ کو جلا سے محاور کر زادل کر دین کی مخت کا کام کر زائی انسان کو محارت قاضی صاحب بہنے ان محال کا القدر شخصیات میں محاور پر جوادث زمان کی شخص ذر دراری کو تا وہ بہنے ان محال کا القدر شخصیات میں جی جواد کو ان ایک محاد وی کام مرز بائی کو محاد ہوں کا وربی کی کو اور کی کام مرز ایاں اور بیز یوں اور بیز یوں اور بیز یوں اور بیز یوں کار زور کی کی تحد کر ہوں اور بیز یوں کار زور کی کی تحد کر ہوں اور بیز یوں کار زور کی کی تحد کر بی کی محد کر یوں اور بیز یوں کار زور کو کی کو تی کی مرال کر ارد ہے۔

حضرت بیشید کی ای محنت کا اثر ہے کہ آئ المحدلله چکوال میں علیاء دیو بند ہے تعلق رکھنے والا ایک بہت بڑا طبقہ خواہ ₪ دفوت و بہنے کے کام میں اگا ہوا ہے یا مدارس میں درس و قد ریس کے فرائفس مرانجام دے رہا ہے یا مجاہدین کی جماعتوں میں شامل ہوکر جہاد کے عظیم فریعنے کی محیل میں مصروف ہے، ان کی نظر ہے مسازی اور اخلاتی تقمیر میں بالواسط یا بلا واسطہ حضرت آئش صاحب بہنید کی بے لوٹ محنت کا و الربي مي ميارات كان المربية الموسنة من المربية الموسنة المربية المر

لفظ بگانہ بھلا کیا ترجمانی کرسکیں شوق ہےانمازہ و ویجیدہ میرے دل میں ہے

تا ہم ان کی پا کیزہ صفات میں سے مشتے از خروارے کے طور پر حضرت بیکٹیے کی صرف دواہم صفات کا ذکر کرنا ضروری مجتنا ہوں۔

#### مبمان نوازي

قدوالحجہ ۱۳۲۳ ہیں بندہ اپنے ایک ساتھی حافظ اسحاق صاحب کے ساتھ حضرت بینیڈ ہے وقت کے رائ ملاقات وزیارت کے لیے مدنی جامع مجد پکوال حاضر ہوا۔ اس وقت شدید بارش ہور ہی محتی سردی بھی خوب تھی۔ سب سے بہلے ہم تحریک خدام افل سنت والجماعت کے وفتر جو کہ مدنی جامع مجد کے احاطہ میں واقع ہے بہنچے۔ جناب عبدالوحید خفی صاحب نے حضرت بہنڈ ہے ہماری حاضری کی اجازت ما تی کئی بمیں اس کی اطلاع ندئی ہم بچھ دیرے لیے وہیں وفتر میں فنی صاحب کے ساتھ باتوں میں مشغول ہوگے۔ ابھی پانٹی منٹ بھی نظر زرے ہوں کے کہ حضرت بہنڈ ہے نا اخراع میر خفی صاحب کو کہا میں مشغول ہوگے۔ ابھی پانٹی منٹ بھی نئر زرے ہوں کے کہ حضرت بہنڈ ہے نا نئر کام پرخفی صاحب کو کہا کہ جو مجمان آئے نے وہ ابھی تک نہ بھی سے مشاور کے حضرت بہنڈ ہے نے وہ ابھی تک نہ بھی سے مشاور کے کہ حضرت بہنڈ ہے کہ اس کے ساتھ بالی اور فراے ۔ اس کے مشاور کی کھر میں اس اور کی خوب میں ماضری دی۔ سادگ اور دنیا وی تکلفات سے پاک کم وہ بھی حضرت بہنڈ کی خوب میں ہوا کہ شاید زندگی میں اس سے پہلے وکھر کے کہ بھی ایسا سکون میں مزمین ہوا تھا اس لیے حضرت بہنے نے دکھرے کہا ایسا سکون میں میں ہوا تھا اس لیے حضرت بہنڈ نے کی میں اس سے پہلے وہی ایسا سکون میں مزمین ہوا تھا کی اور دیا مدی فیر بھی بھی سے تمام اکا برجامعہ کی فیریت دریافت کی اور دیاں کے احوال کے بارے بھی بچ چھا۔

#### حافظه

اس زیارت وطاقات کے تقریباً دس ماہ بعد بندہ گزشتہ رمضان المبارک ۱۳۲۳ھ شی دوبارہ زیارت وطاقات کے لیے حاضر ہوا تو حنی صاحب نے تعارف کرانا چاہا گر حضرت قاضی صاحب کیشیم یا دجووا سے ضعف کے کہ پانچ ہفتوں سے جعد کے بیان کے لیے بھی تشریف ندلا سکے تھے۔ بندہ کود کیمتے

### \$ 1018 80 0 (2005 de 60) 0 ( Carellina) 0 08 240. 80

ی فرمایا کہ بیتو ظاں گاؤں ( بینی ہمارے گاؤں منوال کا نام کے کرفر مایا ) سے تعلق رکھتے ہیں اور ڈ االجہ علی ہمی ہی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ ہیں بین کر جران ہوگیا آئی حمر ہیں اور پکر خت ضعف اور ہماری کے باوجود دعفرت مہنٹیہ کا حافظ اتنا قو کی کہ دس ماہ پہلے والی ملاقات کو آئی تازگ سے بیان فرمار ہمیں کہ جسے کل کی بات ہوں مبعا کا (للہ دعفرت المشن کی بے شارعلی جملی ،اصلاحی وتبلینی خدمات کا تذکرہ تو اللہ علم می کریں گے۔ تاہم جمحے حضرت والا مہنٹ کے ساتھ جو مختمر کمریا وگار رفاقت نعیب ہوئی اس سے اللہ علم می کریں ہونے والی چند باتیں حوالہ والم کردی ہیں۔اللہ تعالی حضرت قاضی صاحب مجھنے کی بیال بال مغفرت قاضی صاحب مجھنے کے اس کے جاری کردہ علم وعرفان کا فیض دنیا کے کونے بال بال مال مغفرت فرمات کا فیض دنیا کے کونے کونے تک پہنچا کے اور تمام عالم اسلام کواورخصوصاً اہلیان چکوال کوان کا تھم البدل عطافر مائے آئین۔

این د عاازمن واز جمله جهال آمین با د

<del>\$\$\$\$</del>

### جناب محمد شريف اخونزاده ، مانسهره

حلائی مرشد کے لیے بی نے کی مطرات کود کھا۔ متعدد مرتبداستخارہ کیا۔ آخرا کی مرتبہ خواب میں مطرت بدنی کھنٹ سے بیعت ہوا۔ جس کی تعبیر ایک عالم نے یہ بتائی کہ مطرت برنی پہنٹ کے کسی فلیفہ سے بیعت ہو جاؤ۔ چنا نچہ میں مطرت قاضی صاحب بھنٹ کی خدمت میں ہر رہنے الاول ۱۳۱۷ ہر بروز جمعہ حاضر ہوگیا۔ ورخواست پیش کی تو فرمایا۔ میں بوڈ حا اور بیار ہوں آپ نیل فون کر لیتے میں نے گزارش کی میں تو مطرت بدنی پہنٹ کی عقیدت کی وجہ سے آیا ہوں۔ کرآپ اُن کے فلیفہ ہیں۔ تو چمرہ کھل اٹھا۔ فرمایا '' بان ٹھیک ہے سب پھے وق کی تھے۔ '' چنا نچ بھرے دونوں باتھوں کوا چے باتھوں میں لیا اور بیعت فرمالیا۔



# اسلاف كى كممل تصوير

کھ قاری محرانور حسین انور 🖈

۲۶ جنوری صبح بعد نماز فجر درس قر آن دینے کے بعد مدرساۃ دوقیہ الی سنت والجماعت کی مبجد ہل پیں طلباء کی مدر سی مصروف تھا کہ گھر ہے میرے بیٹے مجھ طلحہ انو دینے مبحد جس جا کر اطلاع دی کہ کسی نے فون پریتایا ہے کہ حضرت تی کی وفات ہوگئی۔ بچل کوچھٹی دی اورخود گھر پہنچا ورفون اٹھاتے ہوئے چکوال کا نمبرلیا گرمعروف ملاجس ہے اور ہے چینی پڑھی جسے کوئی قیامت صنزی واقعی گذرگئی ہو۔ پھر جامعہ صنیفہ تھلیم الاسلام جہلم کے جتم مولانا قاری ضبیب احمد عمر مدکلہ کے موبائل پر دابطہ کیا۔

حضرت جبلی کے اللہ علیم کہنے پر صرف ویکیم السلام کر سکا۔ اس نے دوہ کچھ ہو چھنے کی ہمت نہ مونی اور بے افتیار آنووں کی لڑی گئے۔ حضرت جبلی مدظلہ مور تحال کو بچھ محے اور خوری تضمیل میان فرما دی کہ واقع حضرت تی ہم سے جدا ہو گئے اور ۳ بج چکوال کا نج گراؤ تھ میں تماز جنازہ ہوگی۔ بہت مخضرو اقت میں دوستوں سے رابلہ ہواؤ کے گاڑی بیش کے اور حضرت مدنی میشند کے جائیں ولی کا لی بیش محکم دوستوں سے رابلہ ہواؤ کے گاڑی بیشن کے کہا محاب بھی محمد مولا اللہ تعلق مشار حسین جائیں ولی کا لی بھیۃ السلف محدث زمان فقید دوراں وکیل صحاب بھی بھی حضرت مولا اللہ تعنی مظام حسین بھینیہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔

جیے پہلی مرتبہ حفزت اقدس کی زیارت کا موقعہ ۱۹۷۱ء میں ملا ان دنوں میں مدرسہ امداد العلوم وصدت کا لونی لا ہوراستاد تحرّ م مولانا قاری رضی الرخن صاحب مدظلہ کے پاس تجویداور ابتدائی کت میں زیر تعلیم تھا۔ جامع مجر نواب دین کرم آباد لا ہور میں برادرم مفتی شیر مجر علوی نے منی کا فغرنس کا انعقاد کرایا۔اس کا فغرنس میں علاوت قرآن مجد کی سعادت بھی اس گتا بھار کو حاصل ہوئی۔ جبکہ مولانا قاری عبدالحمید فارو تی بھنچہ جواس وقت فعت خوان تھے نے کلام چیش کیا۔

مجھ آئ مجی یا دے تلات کے بعد جب راقم مائیک سے دائیں ہونے لگاتو حضرت کی ایکھے نے

ا چھا کہ آپ سے چر ملاقات ہوگ؟ تو میں نے حرض کیا کہ معفرت میں کا ناشنہ آپ کا محترم قاری مض الرحمٰن صاحب مدخلد کے تھریر ہے اور جیں وہیں موجود ہوں گا ، حضرت بدیشنے کا خوبصورت بیان سناجو منحمد رسول الله والسلين معه اشداه على الكفار رحماء بينهم الح كاروشي بمن تما منع كارى رضی الرحمٰن صاحب مذظلہ کے گھر ناشتہ کے لیے تشریف لائے تو ان کے ہمراہ قاری اظہار احمد صاحب تمانوی میند می تھے۔آپ نے فرمایا کہ پہلے قاری صاحب ادادت سنائیں سے۔ محر ناشتہ کریں گئے۔ قاری صاحب نے اپنی مخصوص انداز میں تلاوت فرمائی۔ گھرنا شد شروع ہوا۔ ناشتہ کے بعد معفرت میشند نے استاد محترم قاری رضی الرحمٰن صاحب مدخلہ ہے فرمایا کہ ''الور جھے چکوال کے لیے دیدین' آپ نے فوراجواب ویا کہ تھیک ہے چند دنوں تک مینے دیا جائے المعان کا مہینہ تھا ۲۰ شعبان کواستاد محترم قاری صاحب مدظلہ نے اپنی جیب ہے کرایہ دیتے ہوئے تھم فر مایا کہ چکوال حضرت قاضی صاحب کے پاس چے جا کا۔ احقر چکوال مدنی جامع محدیں پہنچاتو وفترے دیث حضرت جی سے محر بیجی گئی۔ نماز عصر کے وقت حضرت جی تشریف لائے۔ دفتر میں ملاقات ہوئی ارشادفر مایا کہ بہت اچھا ہوا کہ آپ آ گئے ۔ مبح ہی ہے آپ کی مجد محلّہ عثان آبادیں بطور مدرس کام شروع کردیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں تو ستابیں پڑھنا جا ہتا ہوں۔حضرت جی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میج وشام کی مسجد میں تدریس اور امامت كراني كرماته مدرسه ظهار الاسلام ك شعبدكت جومجد الدادية مسل ذكرى كالح حكوال عن قائم ہے۔ میں بطور سعلم بھی واغلہ لےلیں۔ حضرت کے حکم ہے تدریس وامامت کے ساتھ ساتھ مدر سدا ظہار الاسلام چکوال مولانا محمد یعقوب صاحب جالندهری بینیناے تماییں بھی پڑھنا شروع کردیں۔

الاسلام پوال مون مریدوب می جب به خواسد می است می است کا می است کا می مورد تاضی صاحب بینیزی کی برانها شفقت حاصل دری ۱۹۷۲ سے لے کر ۱۹۷۴ تک تین سالوں کی سالان کی کافرنس کے ونوں میں جائم مہراالل سنت بھیں میں امامت کے فرائنس بھی حضرت می بینیزی نے میرے ذمہ رکھے تھے حضرت جی نوراللہ مرقدہ کی ایک کرامت جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ ۱۹۵۴ میں ''دولہ' مسلع چکوال کے مقام پر ایک شیعہ ذاکر خادم حسین گوجرانولہ نے جمل پر صحتے ہوئے برحک ماری کہ ذہب صرف شیعہ ہے ۔ نی نرجب کی کوئی بنیاد نہیں ہے ۔ گا ڈال کے من ورستوں نے اس کا گھیرا کو کر نیااور گا ڈول کے شیعوں سے کھوالیا کہذا کر ندکورگا ڈول میں پابندر کھیں گے۔ دوستوں نے اس کا گھیرا کو کر نیااورگا وال کے مناز سے تعلق ما جب بینیز نے مجھے کم اورش مالا نا ندیم احمد می موالد کو سے کی کوئل سے دوستوں ما حب بینیز نے مجھے کم فرای کہ دوار دول کا درمولا نا ندیم احمد می مداخلہ کے گھر

6 (1021) 10 6 (modern 10) 6 (miles) 10 6 (miles) 10 پنجا۔ انسیں لے کر ساڑھے ممیارہ بجہ واپس چکوال آسمیا قبل نماز ظهر جیپ ٹیں «طرت وقدس نورواند مرقده اور مخدوم صاحب کے ہمراہ راقم الحروف اور حافظ میدالوحید منفی صاحب'' وولہ'' مے لیے روانہ ہو کئے ۔ گاؤں میں پینچے تو حفرت اقدی نے میری اور خنی صاحب کی ڈیوٹی لگائی کر مجد میں امان کر دیں کہ ٹن علا پہنچ میکے ہیں اور نماز ظہر کے فوراً بعد مناظرہ ہوگا۔ ہم دونوں نے مسجد میں اعلان کر دیا اور نماز با بماعت کے بعد مناظرہ کی تیاری ہونے لگی۔ توشیعہ ذاکر نے مناظرہ سے اٹکار کردیا۔ ہماری طرف سے بار بارچیلنج کے بعد مقامی شیعوں نے ذاکر کو جب مجبود کیا تواس نے بیشر ط لگا دی کہ جس ممر ہ میں موجود ہوں اس کے درواز ہے جس میٹھوں گا۔ با ہرنبیں نکلوں گا۔ وہ مکان چونکہ مسجد کے متصل تھا اور جكد كے اعتبار سے مجداونجي جگه تم ي جبكدوه مكان كاني كبرى جگه تفاع مفرت في بيني اس شرط پر رامني ہو گئے بن عوام کا مجمع مبجد کے محن میں بیٹے گیا۔ جبکہ دو کرسیاں اس مکان کے سامنے جہت بر لگا دی گئی۔ایک پرجعزت الدی تشریف فر ماہوئے جبکہ دوسری کری پرمولانا نذیر احمد مخدوم صاحب پیم گئے جب كد حفرت في بينيد ك كرى كے بيجے راقم الحروف كفر ابوكيا -جبكه مخدوم صاحب كى كرى كے بيجے عبدالوحيد خفي صاحب كمزے ہو گئے۔ آغاز تلاوت كلام ياك سے ہوا جو حفزت جى بينيا كے تكم سے میں نے سورة فتح کا آخری رکوع تلاوت کیا۔ حفرت تی بھٹائے اس بات پرمناظرہ طے فرمایا کہ جس غرمب کا کلم قرآن سے ثابت ہوجائے ووسیا اورجس فدہب کا کلم قرآن سے ثابت نہ ہو وہ جمونا آ عاز ہوا۔ مخدوم صاحب نے کی غرب کا کلمہ لا الدالا الله بحدرسول الله قرآن سے ثابت کیا۔ شیعہ جمتھ نے جواني طور پرامسل موضوع کی بجائے محاب کرام چھٹڑ پر طنز کرنا شردع کردیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت تی کیٹیے نے مخدوم صاحب کوفر مایا کدآپ کہد بیجئے کہ کی صحافی ٹٹٹٹ کے بارے میں محتا خاند انداز اختیار ند كرے۔اس كے باوجود واكرنے دوسرى بارجب اصل موضوع سے بث كر حضرت امير معاويد الكافئار تقيد شروع كى تو حضرت فى مينيد نے خود فاطب موكر فرمايا كه او كتے كسى محافي والله كيارے ميں اب اگر تو بین آمیز لفظ استعال کیا تو تمباری زبان مھنچ دیں گئا۔اس پر وہ ایسا برکا کہ ہاتھ انٹوا کر اپنی آ تھوں کے ماہنے اس طرح کرتا کہ کویا آ تکھیں چندھیا گئی ہوں اور کری سے پیچیے کی طرف ہوا کہ کری ی الٹ کی اور وہ گر کیا۔ای حالت میں اٹھ کر درواز ہ ہے اندر ہوتے ہی درواز ہیند کر دیا۔اور گاڑی کا بندوبست كرك وبال سے بھاگ كيا۔ جاوالحمد الله رات كو بھى جلسه بوااور كامياب والي او في سال ١٩٥٣ مى بات ب كدا ظهار الاسلام بالى سكولدك بيد ماسر مولوى محد فاضل معاحب بينيد

\_

تھے۔ جن سے بڑے اچھے تعلقات تھے میں نے ادیب اردو کا امتحان دینے کی خواہش کا اظہار کیا ہیڈ مسر صاحب نے بھے بتائے بغیر میرا داخلہ بھیج دیا تفلیم بورڈ سر گودھا تھا جبکہ قریب ترین سنفر مجرات تھا اطبا مک رول نمبر پہنچا تو میں جیران رہ گیا جب ہیڈ ماسٹر مولوی مجر فاضل صاحب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ رول نمبر آسمیا ہے آپ محضرت تی بھیٹی ہے ہو چھے لیس اورامتخان میں چلے جا کیں۔ میں نے کہا کہ نہیں اگر حضرت تی بھیٹی کے پہنچ کی گیا تو سخت تھا ہوئے جھے بتائے بغیر مولوی فاضل صاحب نے مخرت تی بھیٹی کو چٹ جیجی کہ انور نے واضلہ بھیجا ہے اب رول نمبر آسمیا ہے امتخان کے لیے جانا چا بتا حضرت تی بھیٹی کو چٹ جیجی کہ انور نے واضلہ بھیجا ہے اب رول نمبر آسمیا ہے امتخان کے لیے جانا چا بتا ہے۔ حضرت تی بھیٹی نے اس چپ دو اپس ہے۔ حضرت تی بھیٹی نے اس چپ پر لکھ بھیجا کہ قاری صاحب کو بیٹھک میں بھیج ویں۔ جب چٹ واپس ہے۔ حضرت تی بھیٹی نے اس مواحب سے گلہ بھی کیا کہ آپ نے بیوٹ کیوں جیجی۔ انہوں نے کہا کہ باتھی بعد میں آپ پہلے بیٹھک میں بہتی راسموں نے کہا کہ بیٹی بعد میں آپ پہلے بھیک میں بہتی راسموں نے کہا کہ بیٹی بعد میں آپ پہلے میٹھک میں بہتی راسموں کا کہا تھی بعد میں آپ پہلے باتھی بعد میں آپ پہلے اس بعد میں آپ پہلے بھیک میں بہتی میں بہتی معرض میں بھیٹی میں بھیٹی میں بھیٹی میں بھیٹی میں بھیٹی میں بھیٹی میں بہتی میں بھیٹی میں بھیٹی میں بہتی میں بھیٹی ہوں بھیٹی میں بھیٹی میں بھیٹی میں بھیٹی میں بھیٹی ہوں بھیٹی بھیٹی میں بھیٹی میں بھیٹی ہوں بھیٹی ہوں بھیٹی ہوں بھیٹی میں بھیٹی میں بھیٹی ہوں بھیٹی ہوں بھیٹی ہوں بھیٹی ہوں بھیٹی میں بھیٹی ہوں بھیٹی ہوں بھیٹی ہوں بھیٹی ہوں بھیٹی ہوں بھیٹی ہوں بھیٹی ہ

كانية بوئ بينفك من يبنيا تحور كادير من حفرت في مسكرات بوئ بينفك من واخل بوئ میں نے فوراً عرض کیا کہ حضرت جی غلطی ہوگی۔ فرمایا کیا ہوا۔ آپ نے بہت اچھا کیا داخلہ بھیجا۔ مجھے یقین نہیں آر ہاتھا کہ حضرت بی فرمارہے ہیں۔حضرت بی نے۔۱۰۴ روپے تھاتے ہوئے فرمایا کہ بید تخواہ کے علاوہ میں خرچہ کے طور پر واپس آئیں گے تو تنخواہ پوری ملے گی۔ ساتھ ہی ایک رقعہ عطافر مایا کہ بیر قعدمولا نا نذ مراللہ خان صاحب رکھنے کو بنا ہا اور رہائش ان بی کے پاس رکھنی ہے میں بیسے اور رقعہ لے کر جب باہر لکا تو میری خوشی کی انتہائتی تیاری کی اور دوسرے روزمیج چکوال سے مجرات کے لیے رواند ہوگیا۔ مجرات پہنچا تو جامع مجدحیات النبی نافیا محجرات کو تلاش کرے وہاں پہنچا مجد کے متصل حعرت مولانا نذر الشرفان صاحب مينفة كى ربائش تمي وبال يهنيا مولانا نذر الشرفان صاحب مينفة واقنيت يمبلے يے تھى \_ كر جبلم چكوال ان كا آنا جانا موتار بتا تھا شام كو جھے فرما يا كہ جيا سے بنا ليتے ہيں۔ ش نے عرض کیا کہ جی ہاں فر مایا مجر چائے بناؤ۔ یس نے جائے بنائی۔ چائے پیتے ہوئے وہ رقعہ جو حضرت جی نے ، یا تھا مولا نا کوچش کیا۔مولا نانے رقعہ پڑھنے کے بعد فرایا کہ بھائی ابتم میرےمہمان ہو گئے ہو۔حضرت جی نے لکھا ہے کہ آپ کے مہمان ہو گئے۔ آج چائے بنالی آئندہ چائے میں خود بنایا کروں گا۔ رول مبرسلپ دیکھی تو فرمایا کہ آپ کا سفرتو میرے بی سکول میں ہے۔موانا نذیر اللہ خان صاحب پئیٹی نے اپنی سائکل رکھی ہوئی تقی۔ ناشتہ کے بعد سائیل پر جھے بیٹھا کرسکول لے جاتے اور پیر فتم ہونے پرایے سائیل پر بیٹا کروالی لے آتے۔اس دوران کی باریس نے عرض کیا کر حفرت

۳ ے19 ودوران رمضان غالبًا ۲۲ رمضان السارک جمعہ کا دن تھا حضرت بڑی جمعہ کی ٹماز کے بعد وضو کرنے والی مجکہ کے قریب تشریف فرما ہوتے۔ وراز سے آنے والے حضرت ملا قاتیں کرتے میں رضائی لپیٹ کر معزت جی کے بیچے رکھ کرسہارا دے جیٹا ہوا تھا کہ میری طرف نظر فرمائی اور فرمایا کہ یہاں کسی اور کو ہیٹھا ؤاورخودا دحرسا ہے آؤمیں حاضر ہوا تو فر مایا کہ چلوآج تمہیں بیعت کرتا ہوں ۔ پھر خدا وندعالم نے وہ معادت بخشی کرآپ کے دست حق پرست پر بیعت ہونا نصیب ہو کیا۔ حضرت جی بیٹیلیے كى ب مدشفقت بيشد حاصل ربى غائب ١٩٨١ ويس جامد منيذ تعليم الاسلام كرسالان جلسد ير حاضرى تھی۔نمازمغرب کے بعداس کمرے میں حاضری ہوئی جہاں حضرت اقدس تشریف فریا ہوا کرتے تھے میرے ساتھ سائن کے دوست بھی تھے۔ ملاقات ہوئی فردآ فردا تمام احباب کا تعارف کرایا۔جس پر حضرت جی اپنی مخصوص مسکرا ب کے ساتھ سب سے خیریت دریافت فرماتے رہے۔ کچھ در بعد جب مس ف اجازت جای تو فرمایا کراید مدرسکانام کلی کر جمعه دیدین تاکراظهار الاسلام چکوال کی شاخ کے طور پرشار ہوجائے۔ بے مدخوشی ہوئی کداس قدر تبولیت اور حفرت جی کی شفقت اللہ کا خصوصی کرم اور مهربانی ہے۔ یس نے مدرسدفارو تیرائل سنت والجماعت کی مجدال کا نام لکھ کرویا۔ تاوم تحریرا ظہار الاسلام كى كميف سے شائع مونے والے اشتهارات اور سالا ندروئداوش مدرسہ فاروقير كانام شاخ كے طوريرة تا ر با- بهار مد حضرت جی بهندیوس دورکی ده مظلیم شخصیت تقی جن برا کابرین امت کوفخرتها\_

مسلک سے مضبوط وابنگی اوراصلاح کے سلسلہ میں پڑت شراکط ان کا ایک خاص وصف تھا۔علائے و بچ بند سے گہری عقیدت ان کے کمال کی سب سے بڑی دلیل سے واقعی وہ اسلاف کی کمل تصویر سے میں مجت بول کہ حضرت بی کی رحلت است مسلمہ کے لیے اس صدی کا سب سے بڑا فقصان سے ۔انڈ تعالیٰ حل فی کی بہترصورت پیدافر مائیں۔

# حضرت مدنی توانله کی مجسم یا د گار

كير مولانا حافظ طاهرا قبال 🌣

آئین جوال مردال حق کوکی دیے ہاک اللہ کے شیرول کو آتی نہیں روباحی

آپ مینود پن افرادی زندگی میں جینے زم خوبطیق اور شگفتہ تھے۔ باطل نظریات کے بارے میں اتنے می شمشیر پر ہند تھے اور آپ مینویوں معاملہ میں نہ کی مداھنے یازم کوشے کے روا دار تھے اور نہ کی حم کی مصالح کو اہمیت دیتے تھے۔ اللہ تعالی نے باطل فرقوں اور باطل نظریات کی تر دید میں آپ ہے بوا

## \$\\\ 1025 \\ \(\phi\) 
کام لیا، بزیدیت کا فتنه ہویا رافضیت کا مماتیت کا فتنہ ہویا مودودیت کا ، معنرت اقدس میشید ہمیشہ ان سب کے تعاقب میں میش میش میش دہے۔

حضرت بریکت کی دگ و بے میں عشق صحابہ بھاٹھ امرایت کر چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ ساری ساری ساری رات دفاع صحابہ بھاٹھ کے سلیہ مضا میں لکھتے بمیلوں سفر کر کے مسلمانوں کے دلوں کوا پی تقاریم کے ذریعے عشق صحابہ بھاٹھ کی سے مشکل میں نے آپ بھٹٹ کے سامنے اس سلسلے میں درخواست پیش کی آپ بھٹٹ فوراً تیار ہوجاتے اور مشکل سے مشکل حالات میں اور مخالف ترین ماحول میں بھی جا کر نہایت مثبت انداز میں حضرات صحابہ کرام ، امہات الموشین ، اور دیگر مسائل پر بیان فرماتے ۔ آپ کی ہر تقریر میں حشر صحابہ کی جھک ضرور موجود ہوئی تھی ۔ آپ ہے بیانات اور در دی قرآن میں قرآنی آیات کی روشن میں عشم صحابہ کی جھک ضرور موجود ہوئی تھی ۔ آپ ہے بیانات اور در دی قرآن میں قرآنی آیات کی روشن میں عشم صحابہ اور دفاع صحابہ کی موقع کی روشن کو ثابت فرماتے ۔

حضرت اقدس میمنید کی رگ و پے میں اس بات کا یقین واعثاد پیوست تھا کہ اکا برعلا ہو یو بنداس جدور میں "ماانیا علیہ واصحابی" کی کمی تغییر تھا دران کافہم دین اس دور میں خیرالقرون کے حزاج وغراق سے سب سے زیادہ قریب تھا۔ آپ میمنید کو تمام اکا برسن دیو بندسے والمہانہ عقیدت وعمیت تھی اور آپ میمنید نے حضرات علاء دیو بند کے مسلک کی صحح تر جمانی اور حفاظت کو اپنی زندگی کا اصلی مقصد بنایا مواقعا۔ اگر چہ ہم نے حضرات اکا برسن کو نہیں دیکھا۔ لیکن ان کی اکثر خوبیاں حضرت اقدس میکنید کی حیات طیب میں نظر آتی تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت اقدس میکنید کی زندگی کے بے ثیار پہلو ہیں جن پر تکھیے کودل چاہتا ہے لیکن .....

### دامان محرشك **دگ**ل حسن توبسيار

اس کیےاب آخر میں بندہ حضرت اقدس بیلیٹ کے چندا توال قار نمین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔اللہ تعالی ہم سب کوان پڑنل کرنے کی تو نیش عطافر مائے۔

ایک مرتبه در کِ قرآن ش ارشاد فرمایا.....

"اصل تو قرآن ہے اس میں شک وشبر کی تخوائش نیس مدیث اس کی تغییر ہے ریہ بنیا دی علوم ہیں اوران کا نچوڑ فقہ ہے۔ دین اور قرآن کا رو بارنیس بلکہ مقصدِ حیات ہیں۔''

قر مایا...... "فالب علمی مجاهده ب انظم وضبط کا خیال طالبعلمی میں بد بواتو کہاں ہوگا؟"" فر مایا..... "محمل کی تبوایت کے لیے دوشرطیں میں: ایمان اورا خلامی" \_ \$ 2005 JA 161 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ (!\j.

فرمایا..... "محابه ناتلا کے جومشا جرات میں بیابیا نازک موڑے کیک سے فرقے ہے اور اللہ نے الل سنت والجماعت کومیح حق کی تو فیق عطا فرما کی محابیا کے جومشا جرات ہوئے بقو ہم نے بیدد یکھا ہے کہ يه عام لوك نبيل تع محابه تقد بعض كا اجتهاد مح تها اور بعض كا اجتهاد خطا تها، ايك طرف حضرت علی ٹاکٹ تھے اور ایک طرف حضرت امیر معاویہ ٹاکٹ ،اہل سنت کا اجماع ہے کہ قر آن کے چوتھے موعودہ خليفه كوالله في محج اجتهاد كي توفق وى اور حضرت المرمعاويد اللل السيخ المنظام وكي مية خرى فيصله ب- '-

قر مايا....."الحب في الله والبعض في الله" بيا يمان كالل كي نشاني بم محابة كوالله في يباند مقام دیا تھا کہ جس سے مجت کی ایمان کی وجہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے کی ، جس سے وشنی کی ایمان کی وجہ ہے،ایمان کے تقاضا کی وجہ سے''۔

فرمایا..... ' اصل فتنوں کی جر سلف برعدم اعما دہے''۔

فرمایا...... "بروه طریقت جوشریت کورد کرے ده زندیقیت ب،میزان شریعت ب، کشف بھی

جمت نہیں خواب بھی جمت نہیں''۔ فرما یا...... 'مب طلبه علاء حغرت مدنی بین<del>یا ب</del>ه کارسالهٔ 'مود ودی دستورعقا ئدگی حقی**قت' ب**ره**می**س' -

قرمايا..... "اصلاح قرآن مجيدے ،سعيد رسول الله الله الله الله الله الله عليم كل ميروى سے ہوكى"۔

فرمایا ..... " روح کے علاج کے لیے بیقر آن روحانی معالج ہے"۔

الله تعالی حضرت اقدس قدس مره کواعلی علیمن میں جگہ عطا فر مائے اور ہم سب مسلمانوں کو حضرت

اقدس بينيد كنتش قدم بر جلنے كاتو فتى عطافرمائے۔ (امن)

00000

## ایک مهربان ذات

كمنظر مولانا عبدالقدوس معاحب

### آخري ملاقات

جب حفرت کی زیادہ علائت کی اطلاع فی تو میں طاقات کے ادادہ سے پہنیاب آیا اور حفزت اقد س کی خدمت میں جعد کے ٹائم پہنیا۔ نماز جعد کے بعد جب لوگوں کا بھوم کم جوا تو میں اندر کیا اور حفزت سے طاقات کی۔ حفزت اپنی چار پائی پرتشریف رکھے ہوئے تھے۔ جب میں نے کہا کہ حضزت برما کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعافر ماکیں۔ حفزت نے مجراور قریب کیا فرمایا حالات کیے ہیں؟ میں 08 1028 80 08 2000 40 08 0 0 0 0 00 00 00 00

بر سی سے بیادرد ما و ملفرت اور تلاوت کی ، پھراس بات کی خوجی بھی ہو کی کہ حضرت سے پھیودن دل بہت رویا اور د عالم ملفرت اور تلاوت کی ، پھراس بات کی خوجی بھی ہو کی کہ حضرت سے پھیودن مہلے ملا تلات ہو کی اور د عالم کینے کا موقع ملا۔

الله تعالى بمسب ومعرت قاصى صاحب مُنظه عظش قدم ير جلنے كى لو فتى نصيب فر مائے - آشن

#### **\$600**





# وقت کے انورشاہ کاشمیری میشاند

كن مولانا حافظ محرم عناني

بی گئی کتوں کا خون تیری یاد غم تیرا کتنے کیلیج کما گیا

ولادت بإسعادت

بنجاب کے ایک معروف گاؤں تھیں منطع چکوال میں ایک ویندار کھر آباد تھا۔ اس دیندار گھر انے کی گمرانی ایک ایسی بستی کردیں تھی۔ جس کواپنے بیگائے رئیس السناظرین کہتے ہیں (مولانا محرکرم الدین بیشنے) کیم اکتو بر۱۹۱۳ء و دولجہ ۱۳۳۳ ہے کواس علی ماحول میں حضرت مولانا قاضی مظہر حسین مہینے پیدا ہوئے۔ حضرت نے ایسے پاکیزہ ماحول میں آتھیں کھولیں جہاں کا ذرّہ وزرہ قال اللہ اور قال الرسول سے منور تھا۔ من شعور تک و بینے سے پہلے پہلے نیک والدین بے جالا ڈپیارے بگا ڑنے اور بعوقوں ج ٹیوں اور پر یوں کی سننی خیز اور ما فوق الفطرت کہا نیاں سانے کے بجائے معصوم ذہن میں علمی مقام ومبارت اور عمل طہارت کی طرف توجہ دلاتے رہے اور اس طرح کو یا کہ آغاز ہی میں زندگی کے اصل مقصود کی طرف واضح رہنمائی ہوگئتی ہے۔

# عظيم خاندان كيسبوت

حضرت مولانا قاضی مظهر حسین بینیدا کے عظیم علی خاندان کے سپوت ہے۔ آپ کے والد ماجد رکیس المناظرین فخر اہل سنت حضرت مولانا فحر کرم الدین دبیر بینید گودراسپور کی عدالت میں مرزا قادیائی کے ملکے میں رسوائی کے ہارڈالنے والے ایک بلندقامت اور باوقار خصیت ہے۔ آ وازگر ج وار سخی بہت فرمین و فزی ہے۔ آپ کو خداوا و حاضر جوائی کا ملکہ حاصل تھا۔ قادرالکلام شاعر ہے۔ تھی و بیر تھا۔ عربی ، فاری ، اردو کے علاوہ بنجائی ذبان میں بھی فی البدیم، اشعار کہتے ہے۔ آپ کے اندر مناظرانہ صلاحیت ، علی مہارت ، عملی طہارت ، جرائے ، بہا دری اور حاضر جوائی جیسی بے شارخو بیاں تھیں مناظرانہ صلاحیت ، علی مہارت ، عملی طہارت ، جرائے ، بہا دری اور حاضر جوائی جیسی بے شارخو بیاں تھیں جو کہ سبتقل عنوان سے لکھنے کے قابل ہیں ۔

حاضر جوالی کے تو سید عطاء اللہ شاہ بخاری بھٹیا ہی معترف سے چنانچہ مرزا بشرالدین آنجمائی

(ابن مرزا قادیائی ملحون) کے خلاف ایک تقریکی بنا پرامیر شریعت سید عطاء اللہ بخاری بھٹیا کے خلاف

ایک سختین مقدمہ چلا تھا۔ جس میں امیر شریعت نے حضرت قاضی بھٹیا کے والد ماجد کو بطور گواہ طلب کیا

تفات نو دیو بندی مسلک کے ایک مشہور واعظ مولا نا اللہ داد گجراتی بھٹیا فرمائے سے حضرت بخاری نے

می مرتبہ بیدا قعد سنایا جب مرزا کے وکلا ومولا نا کرم الدین پر جرح کرتے میں سوچنا کہ اس کا کیا جواب

ویں کے لیکن جب جواب دیتے تو میں جران رہ جاتا۔ مولا نا کرم الدین دبیر بھٹیا نے رق قادیا نہیں، رو

رافضیت کے لیے ساری زندگی وقف کررکی تھی۔ اس میں بھی پکٹی نبیس دکھتے تھے گویا کہ یہ چزین آپ کو

خاندائی دراخت میں کمی تھیں۔ آپ کے بچازاد بھائی مولا نا محد حسن فیضی بھٹیا نے ایک بید نظافہ یہ وہا کہ کے مرزا خود جواب دیں۔ جس سے مرزا بخت کھرایا اور بھی

سیالکوٹ جا کر مرزا قادیائی کے ساستے چیش کیا کہ مرزا خود جواب دیں۔ جس سے مرزا بخت کھرایا اور بھی

نہ سکا۔ تصیدہ جس کی کما ہے جواب ندد سے سکا۔ حضرت قاضی کے خاندان کو اللہ دین دبیر بھٹیا کو برمنا ظر سے

نہ سکا۔ تصیدہ جس کی ایکھا ہے جواب ندد سے سکا۔ حضرت قاضی کے خاندان کو اللہ دین دبیر بھٹیا کو برمنا ظر سے

خو بیاں عزایت فرمائی میں میں سے حضرت قاضی کے والدگرائی مولا نامی کرم الدین دبیر بھٹیا کے برمنا ظر سے

خو بیاں عزایت فرمائی میں میں سے حضرت قاضی کے والدگرائی مولا نامی کرم الدین دبیر بھٹیا۔

OK (1011) O OK CONSTRUCTION OF THE SECOND

یں نمایاں نتخ حاصل ہوتی تھی۔

عیسائیوں اور پیڈ توں ہے بھی مناظر سے کیے۔ فیر مقلدین ہے بھی آپ کے تقلید تونی پر مناظر سے
ہوئے۔ میر پور چک رجعاوی مجرات میں تقلید شخصی اور فرقہ ناجیہ کے موضوع پر فیر مقلدین کے مشہور
مناظر مولوی شاہ اللہ مناظر سے ہوئے۔ تیسرا مناظرہ منعور پورشلع ہوشیار پور میں مولوی اللہ بوسٹ
غیر مقلد سے ہوا۔ اس میں بھی حضرت قاضی بُریشنے کے والد کو نمایاں مخت نصیب ہوئی۔ چک رجھاوی والے
مناظر سے میں تو مولوی شاہ اللہ نے اعلان کیا کہ آئے تدہ مولوی کرم اللہ ین سے تقریری مناظرہ نیس کروں
گا۔ مولانا کرم اللہ ین بہنے نے ایک مرتبہ حضرت قائد اللی سنت ہے فرمایا تھا کہ بیٹا میں کس سے مرحوب
نہیں ہوتا تھا۔ بے شک آپ نہ کی سے د بے نہ کی کرما ہے تھے۔ ذلک فیصل اللہ یو نید من
بیٹس ہوتا تھا۔ بے شک آپ نہ کری سے د بے نہ کی کرما ہے تھے۔ ذلک فیصل اللہ یو نید من

تغليمي ماحول

قائدا بل سنت حضرت قاضی بُینینے نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محر مے مایہ شفقت ہیں شروع کی۔

بہت جلد ہی دین عصری علوم کے منازل طرکرتے ہوئے ۱۹۲۸ء میں ہائی سکول چکوال سے میٹرک اور

دورہ حدیث تلک علوم دینیہ گی بیاس بجھائی۔ بیدہ و وور تعاجب برصفیر کی عظیم ورسگاہ وار العلوم و ہو برید کا شہرہ

و دورہ حدیث تک علوم دینیہ گی بیاس بجھائی۔ بیدہ و وور تعاجب برصفیر کی عظیم ورسگاہ وار العلوم و ہو برید کا شہرہ

آسان کی بلندیاں چور ہا تھا۔ وار العلوم و ہو بندگی و ین علی خدمات کی سے مختی نہیں۔ ریحس المتاظرین مولانا محرک الدین و بیر جینیہ وار العلوم و ہو بندگی خدمات سے متاثر ہوکراپ عظیم فرزیدار جند حضرت قاضی مظہر حسین بینیہ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ۱۹۳۸ء میں ایک رقعہ شیخ الا دب مولانا اعزاز علی بینیہ کی خدمت میں دھرت میں دھرت میں دھرت میں دھرت میں دھرت میں دھرت تا مورک بینیہ کی تعلوہ الیے خدمت میں دھرت قاضی بوشیہ کی تعلیم ساوت مندی کی تعلیم معاوت مندی اسا تذہ کی صعبت حاصل ہوئی جن کی عظمت اور تو تیر پر زمانہ دیکہ کرتا ہے۔ مولانا اعزاز کلی بینیہ اور اسا تذہ کی صعبت حاصل ہوئی جن کی عظمت اور تو تیر پر زمانہ دیکہ کرتا ہے۔ مولانا اعزاز کلی بینیہ اور اسا تذہ کی صعبت حاصل ہوئی جن کی عظمت اور تو تیر ہر زمانہ دیکر کرتا ہے۔ مولانا اعزاز کلی بینیہ اور العلوم و بو بند سے فراخت کے بعد اس فیض مولانا سید حسین احمد مدنی بوشیہ جسے لوگ ۔ ۱۹۹۹ء میں دار العلوم و بو بند سے فراخت کے بعد اس فیض مولانا سید حسین احمد مدنی بوشیہ بینے کوگ۔ ۱۹۹۹ء میں دار العلوم و بو بند سے فراخت کے بعد اس فیغی اور بور بند سے مولانا سید حسین احمد مدنی بور تو میں تعلقہ میں مقال ہو گئے۔ جو کہ جہالت کی ایم جر محمد کو ایک جملائے گئے۔

# OK 10.12 10 AK 2009 de able AK COLLEGE OK CALO. 10

خدام ابل سنت کی بنیا د

یا در ہے 1919 ، حضرت قاضی نے تحریک خدام اہل سنت کی بنیا در کی۔ حضرت قاضی نہتھا استے علاقہ میں پیدل میلون میلوں سفر طے کر کے قریہ قربیہ ہتی ہتی دن رات ورس قر آن ، ٹن کا فعراس کے عنوانات سے اپنے پر وگراموں کو عام کیا اور وہ علاقہ جو جہالت اور بدعات کی آبادگاہ تھا۔ آج وہ علاقہ اس مرد قلندر کی شب روز محنت ، اخلاص ولگہت کے نتیج میں دیج بند بت کا مضبوط قاعمہ سمجما جا تا ہے۔

دوظيم تعتير

الشدرب العزت نے حضرت قاضی بیشیہ کودوالی تعتبی عطافر ماکیں جن پرلوگ رشک کرتے ہیں ایک وارالعلوم و بوبند میں بحثیت معلم حاضری اور حضرت مدنی بیشیہ کی بیعت اور خلافت دوسری وہ رو مال جوترک والوں نے و بوبند بھیجا تھا۔ جس میں آپ طائل کی تیمس مبارک رکھی ہوئی تھی۔ حضرت قاضی مظہر حسین بیشید کی بیشانی اور آ تھوں پرلگایا گیا جس کا اثر وفات کے بعد بھی چہرہ مبارک پررہا۔ جو برد کھنے والا محسوس کرتا تھا۔

#### حضرت مذتى بينفذ سے مشابهت

حضرت قائداہل سنت حضرت مدنی بھٹنا کی حقیقی تصویر تھے۔ حضرت مدنی کی پیدائش بھی اکتو پر میں ہوئی اور قائداہل سنت کی پیدائش اکتو پر میں ہوئی۔ حضرت مدنی بھٹنا نے بھیشہ کھدر پہنا (ما ہنا مدحق چار یار جھائے متم متر 1999ء) حضرت قاضی بھٹنا نے بھی بھیشہ کھدراستعال کیا۔ حضرت مدنی بھٹنا کی جب محک صحت تھیکے تھی خوواجے ہاتھ سے کام کرتے (جولائی 1999ء تق چار یار ٹادائش) حضرت قاضی صاحب بھی کی سے کام لینا لیندنیس کرتے تھے۔

مولانا احشنام الحق كا ندهلوى فرمات بين بين نے ايك مرتبه حضرت مدنى بينينة سے سلام كيا اور ہاتھ كا بوسه لينے كى كوشش كى - حضرت مدنى بينينة كا چېرہ سرخ ہوگيا اور ہاتھ زور سے سيخ ليا - (حق چارية، اكتربه ۱۹۹۹)

ای طرح کا داقعہ سالاندی کانفرنس تھیں پر احتر نے خود دیکھا حضرت مولانا حافظ میں الیاس بینٹیانے حضرت قائد اہل سنت کے ہاتھ کا بوسہ لینا چاہا جب حضرت قامنی صاحب می زی میں

### \$\(\) 1033 \(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\(\) \$\

تشریف فر ما تھے۔ حضرت قامنی بہتیہ نے زورے ہاتھ تھنے کیے اور ہاتھ کا بوسٹیس لینے ویا۔ یہ تھے ہمارے اکابر جو ہرکام میں سنت نبوی کوسامنے رکھتے تھے۔ حضرت مدنی بہتید بھی بڑے مہمان نواز تھے۔ حضرت قامنی کی بھی مہمان نوازی کس سے تخی نہیں۔

علامہ خالد محودصا حب کے تاریخی جملہ پر اپنی معروضات لپیٹتا ہوں۔ مفرت علامہ نے مفرت کے جناز و بے قبل فر مایا!'' آئ ق وقت کے علامہ انورشاہ کا تمیری بھٹیڈ چلے گئے''۔

#### <del>මගිහිගි</del>

### حسن على كلوركو في ، واه كينك

یہ بات روز روٹن کی طرح عمیاں ہے کہ حضرت قاضی صاحب بیکٹیٹا مام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ٹائٹیڈا اور آ پ کے جانثار محابہ کرام کے بیجے اور وفا دار سیا بی تھے۔

#### جناب محمدا كرم بموہڑ ہ كورچثم چكوال

الله رب العزت جانشين قائد الل سنت حضرت مولانا قاضى محدظهور الحسين صاحب اظهر وامت فيوضهم كاساميه هار برسرول پرتادير قائم ركيس اوران كى قيادت على بسيل حضرت قائد الل سنت مينيني كي مشنى كي تحيل كي توفيق نصيب فرمائيس -

#### محمد طیب، مزمل، معادیه، اعوان برا دران، مری

ہم لور وئی خدام الل سنت کے شرکا ء کی طرف سے حضرت قائد الل سنت مولا القاضی مظہر حسین صاحب بھٹی کرتے ہیں اور تاوم حسین صاحب بھٹیڈ کی خد مات دیدیہ اور آپ کی جرائت وعظمت کوسلام پیش کرتے ہیں اور تاوم زندگی ان کے مشن کو آگے بیٹ حانے کا عزم کرتے ہیں۔

# \$ 1034 \$ \$ \$2005 de la ball \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

# صاحب کشف بزرگ

کی مولوی مهر محرصاحب 🖈

بیعت ہونے سے پہلے میں ایک زمیندارتم کا آ دی تھا اور معمولی علم رکھتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت صاحب کلورکوٹ پٹی والا میں تشریف فرما ہوئے تو میں اور میر اایک ساتھی محمد خان جو کہ حسن والا کا رہائتی تھا۔ ہم دونوں نے حضرت تی کے ساتھ دات گزاری اور بیعت ہونے کی درخواست کی ۔ حضرت بی نے تھم دیا کہ جا وَاستخارہ کرو۔ہم دونوں نے مجد جا کر دورکھت نفل استخارہ اداکی اور دعایا تھی اور واپس آ کر حضرت بی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت بی نے ہمیں اپنی بیعت میں لے لیا۔

بندہ اُس دن سے لے کر حضرت بی کے وصال تک آپ کے ساتھ رہاا ور حضرت بی کِی برکت اور وعاہے دبی کتابیں پڑھتار ہااور جب موقع مل حضرت بی کی خدمت کرتار ہا۔

جب حضرت جمعیت علائے اسلام کے شال بنجاب کے امیر تھے۔ اس وقت لا ہوریش ایک کا نفرنس ہوئی جس میں میا نوالی کے ساتھ میں لا ہور پنجا اور کا نفرنس میں حضرت تی کے کا نفرنس ہوئی جس میں میا نوالی کے ساتھ میٹھا رہا۔ جب جلسے ختم ہوا تو حضرت تی نے بندہ کو اپنے پاس بلایا اور فر بایا کہ پئی والا کا کورکوٹ) سے ساتھی نے کرمحرم کے موقع پر چکوال میں اڈھر وال کے مقام بھی جانا میں اڈھر وال ہوں گا۔ اس وقت حضرت تی کے شہر چکوال داخلہ پر پابندی تھی اور اڈھر وال چکوال سے دواڑھائی کا کورکوٹ کا سے نفرت تھے۔ ہم پئی والا کا کورکوٹ کی سے چندآ دی اڈھر وال پہنے کے دال حضرت تی کے بہنوئی رہتے تھے۔ ہم پئی والا (کلورکوٹ) سے چندآ دی اڈھر وال پہنے کئے۔

شام کو حفرت بی نے ہمیں چکوال شربھی دیا۔ دوسرے دن میں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی محمد اعظم خان اور صاحبز ادہ ظہور الحسین دامت بر کاتہم دونوں نو جوان تھے۔ یوں چلے کہ پورے شہر کا گشت لگایا اور بڑی دلیری سے بربان حال بتارہے تھے۔حضرت تی بیٹیٹیر پابندی ہے تو کیا ہوا ہم موجود ہیں۔

# 08 1035 XD 08 2000 de 6 XD 08 area play D 08 245 XD

#### صاحب کشف بزدگ

حضرت بی بھندہ صاحب کشف بزرگ تھے۔ جس کا اندازہ اللہ اس کے دووا تعات ہے لگا یا جا سکتا ہے۔
ایک وفعہ میں چکوال کیا اور حضرت بی بھندہ سے ملا قات کی ملاقات کے بعد جب کھروا ہی کے
لیے اجازت لی تو حضرت بی بھندہ نے جھے پکورتم دی۔ جھے یاد نیس کہ وہ کتی تمی اور فر بایا کہ یہ تم غلام
خواجہ خان پئی والا کو دے وینا۔ ہیں اس کے کھر کیا تو معلم ہوا کہ وہ کلورکوٹ سے جس کے ہوئے ہیں۔ بی
کلورکوٹ کیا تو جھے نہل سے ۔ بیس کھروا ہیں آ رہا تھا کہ دیکھا کہ خلام خواجہ خان تھا نہ کلورکوٹ سے شہر کی
طرف آ رہ ہیں۔ تھانہ کلورکوٹ شہرے سٹرت کی طرف تقریبا دو کلو میٹر ہے۔ ان سے طاقات راستے
میں ہوگئی۔ سلام دعا کے بعد میں نے اے وہ رتم جو معزت بی بھنینے نے بچے دی تھی اے دی اور صفرت
میں ہوگئی۔ سلام دعا کے بعد میں نے اے وہ رتم جو معزت بی بھنینے نے بچے دی تھی اس کوئی رقم و غیرہ نہیں
میرف تن پر کپڑے تھا اور کند ھے پرایک چا درتمی ۔ وہ رقم لے کر بہت خوش ہوا۔ بعد میں بچھے بچھ آئی کہ
میرف تن پر کپڑے نے تھا اور کند ھے پرایک چا درتمی ۔ وہ رقم لے کر بہت خوش ہوا۔ بعد میں بچھے بچھ آئی کہ

میں ایک مجد میں اما م تھا۔ اس بارے حضرت ہی کو معلوم بھی تھا، چندو جو ہات کی وجہ ہیں وہ مجد چھوڑ کر ایک دوسری مجد میں نظل ہوگیا۔ اور حضرت ہی کو اس بارے نہیں بتایا تھا کہ میں نے وہ مجد چھوڑ کر ایک دوسری مجد میں کا نفرنس کے سلسلہ میں چھوال ممیا تو حضرت ہی بھتنے ہے ملا قات ہوئی۔ آ ہے نے علود گی میں بچھ ہے وہ جھا کہ دوسری مجد کوگ کیسے ہیں؟ میں نے حضرت ہی بھتنے کو ہوئی۔ آ ہے نے علود گی میں بچھ ہے۔ دیو بھری اور پر پلوی کے چکروں ہیں نہیں ہیں۔ جب میں ہیا تیں بتا بتایا کہ سادے حم کے لوگ ہیں۔ وہ ہی کہ میں ۔ وہ بیندی اور پر پلوی کے چکروں ہیں نہیں ہیں۔ جب میں ہیا ہوں۔ بھے شک رہا تھا تو جی نے سو چا کہ حضرت ہی کو کیسے ہے چا گیا ہے کہ میں دوسری مجد میں آ گیا ہوں۔ بھے شک میا تھ اور کہ ہوگئا۔ واپسی پر جب مولانا محمد بعقوب سے ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں جان ہو ان ہو کہ کو گئا ہے کہ میں ہیں گئا ہوں ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے ذکر کیا گئا ہے نے حضرت بی کو کیوں بتایا کہ میں جران ہوا کہ مول نامجہ بیوں تو انہوں نے کہا کہ میں ہیں کہ میں ہے وہاں ہوا کہ میں ہیں ہوئی ہوئی۔ بیا تو جھے ہے بات بھی آ می کو معلوم نہیں تھا اور مولانا معا حب کہ رہے ہیں کہ میں ہے جا گیا کہ میں بہی مہد ہی کوئیس ہور کرد مربی مجد میں نظل ہوگیا ہوں۔ جھوڑ کردوری مجد ہیں نظل ہوگی ہور کردوری مجد ہیں نظل ہوگیا ہوں۔ جھوڑ کردوری مجد ہیں نظل ہوگیا ہوں۔



# عالم اسلام کے ....عظیم سپوت

م مولا نامفتی محمد الباس مندر م<sup>ین</sup>

٢٠٠٣ ءر٥/٢٥ كومير ب سامنے ملك كي عظيم أستى ■كدا ال سنت وكيل محابه حضرت مولا نا مظهر حسين بينظة (خليفه مجازيشخ العرب والعجم حضرت مولاً ناسيد حسين احمد مدنى بينية) كي نصوير بينمي تحمي اور يس اس تصویری آنکھیں دیکتا اور بھی پیٹانی۔ رضار دیکتا اور بھی چرے کی جوانی۔ چبرے پر انوارات کی بارش کی بوندی محسوس کرتا چر ۔ یوں بھی محسوس کرتا کہ حضرت میری طرف و کھے کرمسکرار ہے ہیں -خوثی کے احساسات جو میرے اندر جذب تھے ان واللم کی نوک پر لانے سے قاصر ہوں۔ ابرشفق، مهتاب استارے بحل انفے شبنم، محمول اس وامن میں کیا کیا ہے ہاتھ وہ وامن آئے حفرت جائے نوش فر مائیں مے اتصوریے مسکرا کر جواب دیا۔ کیون نبیں!۔ ساتھ میں کچھاوراحباب بھی تھے۔جنبوں نے ہمارے جامعہ شریفیہ سر کودھاروڈ فیمل آباد کا ثظارہ

مجی کیا۔ خوثی کا اظہار فرمایا جامعہ دکی کر جب تشریف لائے تو جائے تیار ہو چکی تھی ایک جائے کا کے ش و فعرت قامنی صاحب مینید کی تصویر کے سامنے رکھ دیا۔

احباب اورتصور جائے نوش فرمانے ملك - جائے كے ساتھ كچھ لواز مات وسترخوان برتھے۔اس تصویر نے ان لواز مات دسترخوان ہے بھی شوق فر مایا۔

میں پھولے سے سانبیں رہا تھا۔خوشی کی انتہا ہور ہی تھی۔ آسان کی طرف پار بار ز**گا ہیں اُٹھا کہ آ**گ ک قدرت کے نظارے اپن آنکھول کے مانے دکھیر ہاتھا۔ پھر میری تصویر پرنظر اُنھی تو تصویر جھے کلام چاہتی تھی۔ جب میں نے اپنی قوت ساعت و بصارت کو متوجہ کیا تو زباں حال ہے کہ رہی تھی۔

<sup>🖈</sup> پر کل جامعه تریفیه سر گودهاروژ، فیصل آیاد

### 01 10.17 10 0 (2000 de sale) 0 ( Carriella 80 08 
ہم کو منا سکے ایے زمانے جی دم فیل ہم سے ہے زماند ازماند سے ہم فیل

تصویر قائدا بل سنت حضرت مولا نا قاضی محدظهور انعسین صاحب جانشین قائد ابل سند. و کیل صحابهٔ حضرت مولا نا قاضی مظهر حسین صاحب بهانه امیر ضدام ابل سنت پاکستان نے فرمایا .....

ما منامدت وإريار والذقائدة الدائل سنت فمبرشا لع كرنا جابتات

دل میں خواہش ہوئی کچھ کھوں کیونکہ دنیا میں اس عظیم بستی نے اپ قلم سے ہر باطل فرقہ کا احتساب کیا ہے۔ بلکہ آپ کے بے باک قلم نے تواہوں کی کزور یوں کو بھی برداشت نہیں کیا۔

اگر کسی نے حالات وواقعات سے سمجھوتہ کرنے کی کوشش کی آپ کے قلم نے بنیام تلوار کا کام کیا آپ مسلک حقہ اہل سنت کے پاسبان تھے۔ سیاست کا میدان ہو یا ند ہب کا آپ نے بنوف وخطرنا موں صحابہ والی ہیت کی حفاظت کی۔ یمی دوبتھی۔ زیانے کے جیدعلا ، وفضلا ، آپ کی صف میں کھڑے ہوئے گھراتے تھے۔ اور آپ کی سیاہیا ند زندگی نے اپنی جماعت کو آرام اہل سنت سے بجائے خدام اہل سنت بنایا ہے کی کے خدام اہل سنت پاکستان کو حضرت قاضی صاحب بھیلے کی شخصیت کی وجد ۔ و بنی وسیاسی وسابی صلقوں میں بوی اہمیت حاصل تھی۔ کارکنان تحریک کا جذب ایمانی ویدنی ہے۔ ان کے دل عشق مصطفی اورعشق صحابہ والٹی سے منور ہیں۔ نظام خلفائے راشدین کے لیے اپنی جو انیاں لگانے کے دل عشق مصطفی اورعشق صحابہ والٹی سے منور ہیں۔ نظام خلفائے راشدین کے لیے اپنی جو انیاں لگانے

اور جار دانگ عالم میں خلفائے راشدین کی عظمت کا ڈٹکا بجادیا۔ حضرت قامنی صاحب بھینے اہل سنت کی طرف سے دکیل محابہ ڈٹائٹنز کے خطاب سے ٹوازے گئے۔ محابہ کرام ٹنائٹنز کی عفت اور مصمت وعظمت کی جنگ منکرین محابہ اور سے لڑتے رہے۔

آپ نے تمام زندگی اسلام کا دفاع کیا

تندقادیانیت، فتدمودودیت، فتدماتیت، فتدرافضیت (شیعیت) پر ملی تحقیقی کتابی شائع کیس اورتازه بتازه مضامین ما بنامد فق چاریار نوانیم شرن شائع فرماتے رہے آپ کے مضامین میں رواتی مضمون نگاری کے بجائے و کالت صحابہ بخارتنہ کی چھاپ دور سے نظر آتی تھی۔ایک دانش ورنے مواقا الجوالکلام آزاد بھینٹ کے بارہ میں کہاتھا کہ یہایک شش جبتی شخصیت تھے۔ان کا دہائع کی دماخوں کا ایک دمائی تھا۔

## 9 (1038) 6 (Constable (Constable (Constable)

اور لائد الل سنط مكتفوق بمد جبق فنصيط مقداد والله تعالى في انبين بحى كل و ما فو س كا ايك و ما في ا

اس کے بلواں کو رایا ایدین کرو کھنے اور کے اور کو کو تناشا کھیے

آب کا مید مئل رسول مروز اور مئل محابہ سے مؤر تعافتم نبوت سے والبائد عقید سے تحی ۔ فرق باطلہ کا تعاقب ان کی زیر کی کامٹن تھا ا

پاکستان میں بھی بھی ویل نہ ہی تو کیس پیدا ہوئی آپ نے ان کی آیادت فرمانی۔ اگر آیادت نہ مائی۔ اگر آیادت نہ فرمانی تو دعاؤں سے فواز ا آن کی زیم کی کمشن دکام خلا ان راشدہ تھا۔ تمام زیم کی ای مشن کی بھیل میں مخدری۔ چکوال کے مناقہ میں مگر بن محابدرافنے ب سے تمام زیم کی نبروآ زیار ہے۔ اور محرافوں کے طلم واستبداو کا بھی شکار رہے۔ یسئو وں پارٹیل کی صعربتیں برواشت کیس بیسلسلہ یک روزہ نہ تھا بلکہ عالم شاب سے مالم ویری تک چیس را بارتمام زیم کی آپ کے پائے استقامت میں ذراجی جنبش نہ آئی۔

ا سب تو سرانوں اور سیاست وانوں کے قلم واستبداد کی انتہا ہوگئ تھی۔ مالم علالت میں کمزور و ہجیف جہم کے ساتھ وفات سے کچھ مرمہ قبل بھی جیل کی سلاخوں کی صحوبت دی گئی۔ آخر کا رسحابہ کا ترجمان اور سپائی قلم سبتا ہوا صعوبتیں جمیئا ہوا۔ خلافت راشدہ کے نظام کے لیچے جان جوانی نچھا ورکرتا ہوا اس وار قائی سے داریقا دکوسد ھارمیا

نتی پریفر ہول کے الگ بھی تیرے داماں سے

جب پورے ملک کے نیلی فون کی تھنٹیال بجئے آئیں۔ تو آ سانوں کی فضا ، تجمد ہوگئی۔ برطرف ہوکا عالم قوا۔ چاراطراف میں قیامت کا سال تھا۔ ملک کے برشمرے قافے صدائے خلافت راشدہ چق چار یاڑ اُفائے ہوے ساکت زبانوں سے چکوال کی طرف جارہے تھے۔اعلان ہور ہاتھا۔ ہم عالم اسلام کے تھے مہودت سے محروم ہوگئے ہیں۔اٹاندواٹالدراجھون۔

آسان تیری لحد برشنم افشانی کرے

# 61 (10.10) 10 61 (200-16-34) 0 (10.10-34) 0 (10.10-34)

## جاریار بنائے کے یار

كنظر ملتي تمرايع بمدي

عًا نبا ١٩٧٨ م كا زيانه تما علاقه كلى مروت كے قديم اور بائة الزوجي ادارے دارالعلوم الاسلام يكي مروت میں آن کل کے نصاب تعلیم کے مطابق میں تقریباً چو تھے در ہے کا طالب علم تعا۔ کیونکہ اس وقت عالمیہ کے ملاوہ تح آنی در جات میں وفاق کی طرف ہے کوئی ورجہ بندی نہیں تھی۔ ہرکوئی اپنی پیند کی ترتیب چلاتے تنے۔علاقہ مروت و وعلاقہ ہے کہ پاکتان میں چلنے والی تر یکیں یا فتنے جب دوسرے مو یوں اور علاقوں میں پرانے ہوجا کمیں اور تقریباً پاکستان کی سطح پران کی تشویر ہو جائے تو ا جا تک استحریک یا ضخے ک ا يك لبر علاقة مروت ميں بھي آئي ہے۔ تو جب لوگ اس تحريك وغيره كي قبل وقال اور بحث وجميعي ميں مشغول ہوتے ہیں کداد حرد دسرے علاقوں میں دوسری تحریک آغاز کرتی ہے۔ پچھ ملاقہ کے اس روایت مے مطابق اور پچر حصول تعلیم کے ابتدائی مرامل کی وجہ ہے ہم تحریکوں کی طرح تحریک خدام اہل سنت ے بھی نا واقف تھے۔ کدا جا تک معزت مولانا عزیز الرحمٰن صاحب مظد ( ظیفہ پیرطر يقت معزت علامه مولا نافضل احمر صاحب نور الله مرقده) كي خصوص دعوت ير دكيل صحابه جمائية قائد خدام والى سنت ظيف مجاز معزت مدنى بينيد معزت يامدمولانا قاضى مظهر حسين صاحب بينية تشريف لائ اورايك جلسه منعقد ہوا۔ جلسے کے مہمان خصوص قائد خدام الل سنت بی تھے۔ ہماری قائد الل سنت کے ساتھ بید المل طاقات می دعرت مینید مرم نیل کارے پہنے ہوئے تصاورا یک خاص تم کی کیفیت کے ساتھ سر بردوال بالمصري تقرص كاطروف دول طرف كنينول ير لفك موع تقد متايا كما كديد معزت مدلى ميندك شاكرداور خليف مجازيس ـ اورووال يرائد من كى يرتب معرت مانى يجينه كى ترتب بـ دعزت مينيد انتهال سادك كيكراور المسفسقس فسنخسرى كمي معدال تقد معزت الميدا في كازى مي الريف لائے ہوئے تھے جس کو ہم اس وقت اپنے علاقہ کی اصطلاح میں فریانا کہتے تھے۔ معرت ایسیامی کا وی

رئيس جامعة مربيهمان العلوم كل مروت (سرحد)

0 (1040 ) 0 (2000 de 6 ) 0 ( Carrier ) 0 ( Carrier ) 0 ير برطرف كلما بوا تما وظلافت را شده وجل جاريار جويجر بهم ويكميت توشيح يكن منبوم بجوهل نبيس آ ٢ قما - يا تو اس وجہ ہے کہ ہم چھوٹے بچے تھے اور یا اس دجہ ہے کہ اب تک کا ٹوں میں اس نعرے کی گوئے نہیں آئی تھی۔حضرت کیسیماوران کے چندساتھیوں کوعشاہ ہے پہلے کھانا کھلا یا میا۔وسترخوان پر پیش کیا میا۔ کھا نا حفرت بیستہ کے شایان شان تونیس تھالیکن علاقہ مروت کے بسماند و علاقد کی حیثیت کے مطابق م کھ پرتکلف نظرا تا تھا۔ حفرت بہیدا نی نشست گاہ ہے اس کرے یں تشریف لانے والے تھے جس

اپنے ذوق کے مطابق ہاتھ دمونے کے وقت پانی ڈالنے کی سعادت میں نے حاصل کی - کوشش کر ر ہاتھا کہ جک اور گاس لے کرا ہے معزز مبانوں کو پانی بلانے کی سعادت بھی میں حاصل کرسکوں لیکن مجھ سے چونکہ و مرے بڑے طلبا مجمی موجود تھ اس وجہ سے بیہ خدمت ان کوسپر وکی گئے۔عشاء کی نماز کے بعد دارالعلوم کی مسجد کے محن میں جلسہ شروع ہوا۔

يس دسترخوان بحيما يا حميا تغا\_

حضرت مكتنة ك ليايك كرى اورميز كالهتمام كياهميا رورويش صفت شخصيت توامنع اورا كلساري كا تائ پنے ہوئے کری پرمبلوہ افروز ہوئی حمروثنا ، کے ساتھ خطبہ شروع کیا اوْرْ آیت کریم حصد رسول السله و الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم إالاية إكوابيخ فطاب كاموضوع بنايا ومحررسول الله ماتية كرساته صحاب على كى معيت كوافي انوكى اندازيس بيان فرمات ، مولانا عزيز الرحلن صاحب نے ایک طالب علم کو زبیت دی تھی جوموقع کی مناسبت سے نعرہ لگتا۔ خلافت راشدہ، جواب مل تماحق جاریار ٹھائیجہ سامعین کا میدان ادادت بہت وسیع تھا۔ بیان محابہ ٹھائیجہ کے بارے میں عمویا اور ماریار الله کے بارے میں خصوصاً " بضوع پر اپی مثال آپ تھا۔ اجھاع میں حق جار یار جائے کی صدا انو کی ہمی تھی ، زالی ہمی تھی ۔ بہلے بہار تو اجماع میں غیر مانوس ہونے کی وجدے خلافت راشدہ کا جواب حل جاريار شخفي ببت كم اوردهمي آواز علا تماليكن جب ساده لول أوكول كر مجويس آكيا تو نعرے کا جواب علاقہ مردت کے جذائی جوٹ وخروش کے ساتھ ملتا تھا۔ ہمارے علاقے میں مروجہ بری<mark>لو ی</mark> اورشیعہ ندہونے کے برابر تتے۔شید ان کا صرف ایک ای گھر کئی مروت شہر کے اندر تھا جن سے مُناتِح لوگوں کی عقیدت اس دبہ سے تھی کدورا ہے آپ کو بخاری کہلاتے تنے غالبًا لوگ بدخیال کرتے تھے کہ یہ

امام بخاری میشد کے نسل سے جیں کی مروت کے ایک قبرستان جی شیعوں کا ایک دادہ پرانے زمانے کا مدفون ہے۔ ہارے ساد ولول لوگ انہی اوگوں کے پاس جاتے تھان سے تعویذ وغیرہ لیتے تھے اور ان

ے مقیدت اوراحر ام کا پی عالم تھا کہ لوگ ان کوشکرانے کے طور پر سالا نہ تنعین صود یہ تھے۔ اس ایک کھر کا امام بازوا پنا تھا اس کے اندر بغیر لا وَ وَ پیکر کے اوا نیس دیتے تھے۔ لیکن بہت کم لوگوں کو یہ پہ چلا تھا کہ علی ولی الله وصی دسول الله و خلیفة بلا طصل بھی کہتے جاتے ہیں اگر پھر لوگ سنتے بھی تھر تھا کہ علی ولی الله وصی دسول الله و خلیفة بلا طصل بھی کہتے جاتے ہیں اور ہز رگ ہتیاں ہیں اعلی کی وجہ سے اس کا مفہوم نہ بھر سکتے تھا اور شاید خیال کرتے تھے کہ بیتو پیر ہیں اور ہز رگ ہتیاں ہیں شاید ان کا بیر کوئی مخصوص و کر ہو حضرت مجھوئے کے بیان سننے سے لوگوں پر شیعہ فرقے کا صحابہ جائی کے ساتھ بہت سے لوگوں کا عقیدت اور احر ام کا دشتہ کٹ ساتھ بہت سے لوگوں کا عقیدت اور احر ام کا دشتہ کٹ ساتھ بھی لیکن تنفر بھی نہیں تھے وہ خوب تنفر ہو گئے اور ایس اور جن لوگوں کی شیعوں کے ساتھ عقیدت تو نہیں تھی لیکن تنفر بھی نہیں تتھے وہ خوب تنفر ہو گئے اور محل میں اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں اس کے سے خوش جی کے اور جو طلباء اور انالی علم موت شیخ کے اور جو طلباء اور انالی علم موت میں ہیں ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض جاتے پھر تے موز سے نوشر جی کے انداز میں نعر و گئے تھے۔ ان میں سے بعض جاتے پھر تے موز سے دوشوں کے ساتھ ملا قات کے وقت بخن گوئی کے انداز میں نعر و گئے تھے۔ ان میں سے بعض جاتے پھر تے دوستوں کے ساتھ ملا قات کے وقت بخن گوئی کے انداز میں نعر و گئے تھے۔ ان میں سے بعض جاتے پھر تے دوستوں کے ساتھ ملا قات کے وقت بخن گوئی کے انداز میں نعر و گئے تھے۔ خلافت راشدہ جواب اپنے دوستوں کے ساتھ ملا قات کے وقت بخن گوئی کے انداز میں نعر و شیار کر ان کے سے خطرت میں میں وقور کر ان کے ساتھ ملا قات کے وقت بخن گوئی کے انداز میں نعر و شیار کے ذرائی ہوں۔

رروی سے یہوں ولا و و بدر اہمی دو تین مرتبہ چکوال میں آتا جانا ہوا اور حضرت برکھا ہے۔

فراغت کے بعد میرا بھی دو تین مرتبہ چکوال میں آتا جانا ہوا اور حضرت برکھا ہے طاقات کی

معادت نصیب ہوئی ، حضرت برکھا کی مروت کے ساتھ اپنے محبوب بھائی مولانا قاضی منظور حسین

شبید برکھنے کی خاص نبست کی دید ہے کی مروت کے مہمان کا نام سنتے آئی بہت خوش ہوتے تھے۔مولانا

مزید الرحمٰن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت صاحب (رحمداللہ) کی مہمان اوازی واور سخاوت کا بید عالم ہے کہ جب کوئی مہمان ان کے پاس ان کی ذیارت کی غرض ہے آتے ہیں تو حضرت بولیدان کوآ نے عالم ہے کہ جب کوئی مہمان ان کے پاس ان کی ذیارت کی غرض ہے آتے ہیں تو حضرت بولیدان کوآ نے

### 

مِائے کا کرایہ اور خرچہ دیتے ہیں۔

میں بذات خودا کے دفعہ مچکوالی آیا تفاوفتر میں حاضر ہوا تو حضرت بیشن کی زیارت کی خواہش فلا ہر

کی حضرت صاحب سے فون پر رابط کیا گیا کہ کی مروت سے ایک مولانا صاحب آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ حضرت صاحب بیشن نے بلاتا خیر ملاقات کی اجازت مرحت فر مائی اور تقریباً ہما منٹ کے ملاقات نصیب ہوئی اور پھر دفتر میں آیا دفتر سے سنا کہ آج شام حضرت کا بیان ہوگا۔ میں بیان سننے کی خرض سے تغیم گیا تو اس دوران ایک مولانا صاحب نے جھے سے اؤر لیس لے لیا ، اوراس دفت سے آج تک حق جاریا رہتا ہے۔ شاید جضرت بیشنے کی تک حق جاریا رہتا ہے۔ شاید جضرت بیشنے کی سے حق جاریا ہو اورار شاور آکر ام کی تلقین ہوگئی ہو۔ رسالے میں باتی اہم مضامین کے علاوہ العسد نسب المصواط المصد عقیم ہیں۔ کھتے ہیں۔ المصواط المصد عقیم اورار شادات و کمالات کے دواہم مضامین گو ہرنایا ہی کیشیت رکھتے ہیں۔

حضرت بر بینیٹ کا بیان شام کو ہونے والا تھا میں تھوڑی ہی دیر کے لیے مجدا ور مدرسہ میں خود پھر تارہا ہرا یک و بوار تن چاریار ٹٹائٹے کے مشن کی وائی معلوم ہوتی تھی۔ جھے پشتو، اردو، عربی کے اشعار سے چونکہ مجری دلچیسی ہے اس لیے محابہ جائٹ کی شان میں لکھے گئے چندا شعار دکھیرکر میں نے ایپے نوٹ بک میں محفوظ کر لیے جوکہ جربے قاد کین ہیں۔

قدم آکے آگے بڑھائے چلا چل فارون عمل و جاہ جلال محمر است خیرڈ بہار باغ خصال محمر است

معدیق حن <sup>عک</sup>س برال محراست عثان ضیاء شع کمال محر است هده می کار میری در در

محابہ کا پرچم اٹھائے چلا چل

م من في دل من كباكدواه واه حضرت (رحمه الله) تو چاريار الفائلة كيار أي

#### فالحمد الله على ذالك.

حضرت کے وصال کے بعد الحمد اللہ ان کے سیح جانشین اور لخت جگر حضرت مولانا قاضی محمد ظہور الحسین اظهر تحریک حدام الل سنت کی ذمہ داری سنجال کر اپنے والد بزرگوار بہتے کے مشن کوزیرہ مرکھنے کے اور آگے بڑھا ان کی عمراوران کی کوششوں میں مرکھنے کے اور آگے بڑھا نے کے ایو علیہ بیار اللہ تعالیٰ ان کی عمراوران کی کوششوں میں برکت ڈالے اور حضرت مجیسے کوچار بار ان گئے کے بار کا مرتبہ نعیب فرما کر اعلیٰ علیمین میں منعم علیم اور احسان دفتا و کے ماتھ جے عطافر مائے آئین کی عاد کا کریم الائی کریم الائی

### اٹھاجومبر میخانہ

کی مولانامحمدانورمظیری 🜣

تحریک بیل شمولیت کے بعد ہمہ وقت دل میں خواہش رہتی کہ کمی طور بانی تحریک وکیل صحابہ " حضرت مولانا قاضی مظہر حسین مُیسَنّهٔ کی زیارت کی سعادت حاصل ہو۔ بالآخر چند ماہ بعد ہی اللّه رب العزت نے دل کی خواہش کو قبول فر مایا۔اور 1949کے اواخر میں ہی باارادہ زیارت کے چکوال کا سفر ہوا۔ حضرت مدنی مُیسَنّہ کی اجل خلافت تھی یا ساتھیوں سے من ہوئی حضرت مولانا قاضی مظہر حسین مُیسَنّہ کی وہ علمی وعمٰی جدوجہد کہ جس کی وجہ سے قلب پر ایک مرعوبیت کی کیفیت طاری تھی۔لیکن کہیل ہی ملاقات می حضرت اقد می بینیدی کی انمول شفقت کا وہ نزانہ حاصل ہوا کہ دل سر در ہو گیا اور بے اختیار شہر چکوال
کا وہ سنر جو صرف زیارت کی غرض سے تھا سنر ارادت میں بدل گیا۔ حضرت اقد می بینیدی شخصیت کویا
کہ اپنے اندرا کی مقناطیسی کشش سموئے ہوئے تھی جوزائزین کے دلوں کوموہ لے۔ حضرت سے بیعت
اصلاح کا تعلق قائم ہوا تو حضرت نے خوب پندونصائح فر مائے جھے آج بھی بخوبی یا د ہے کہ جب حضرت
اقد می بینید محفظ فر مائے تو کو یا کہ الفاظ کومو تیوں کی صورت میں بھیرتے۔ پہلی ہی ملاقات میں اس
اتھ از سے کشکو فر مائی کہ کویا برسوں کی شناسائی ہو۔ انتہائی متانت ، شرافت ، بزرگی ، اخلاص والمہیت اور
وین کا در د تو صرف ایک نظر دیکھنے سے ہی ناظر برعیاں ہوجاتا۔

حضرت اقدس مینید کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں قر معلوم ہوتا ہے کہ ایک جہد مسلسل ہے۔ جذبہ صاوق اور دین کی ایک رشید کی مساری زندگی احیائے دین کی جدو جہد میں صرف فریا دی۔ فتشر رافضیت ہویا فتنہ خار جی افتیہ خار میں افتیہ خرص مسئلہ خار جی فتنوں کا جو یا واقعی فتنوں کا حضرت اقدس مینید نے تحریر وتقریر اور جہاد و تبین کے تمام اوصاف کے صاحتی و دین کے لیے قید و بند کی معود تیں برداشت کیں۔

بیرانسهالی کے باوجود دور دراز کا سفر فرما کرمسلک اٹل سنت کا دفاع فرمانا اور باطل کے مقابلہ میں سینه سپر ہو جانا اکا بر اٹل سنت والجماعت کی شان رہی ہے اور اس میدان میں حضرت اقدس بھٹھنے اپنے اسلاف کا تکمل نمونہ تنے

سن ٢٠٠٩ ، اس حواله سے انتہائی غم والاسال بے که اس سال کے اواکل میں دنیا ہے اسلام کا بیعظیم جرنیل ، مجاہد ، محد د، مربی ، ایک شیق باب ، ایک عظیم را ہنمااس فانی دنیا کو چھوڑ کر خالق حقیق سے جا ملا اور خدام المل سنت کو چیم چھوڑ کیا ہے .....

> افعا جو میر مخاند تو مخاف پر کیا گزری صرائی کا ہوا کیا حال پیانے پر کیا گزری

\$ 1045 \$ \$\$ 2005 Miles \$ \$ 2005 Miles \$

# حق حاريار بن كَنْتُمْ كَي كُونج

كم مولاناعبدالجيدتوحيدي

حضرت قائد الل سنت بلاشبه مسلك حقد كے هيتى ترجمان تھے۔ تاحيات جس چيز كوقر آن وسنت كى روثنی میں سیح سمجھا اس کو بلا جھجک بیان کیا تحریر فرمایا۔ طالب علمی دور میں ہی حضرت قائد اہل سنت کی تحريري برا مصنے كومليس - ما مهنا مدحق جيار يار شاؤي، وارالعلوم عيدگاه كبير ذالا ميں براھ ليتا تھا۔ كما بوس ميں " معترت امير معاويد ين فنواوران كي نادان حامي " سب سے يہلے يز هنے كولى ، غابً ١٩٩٣،١٩٩٣ عكى بات ہے کہ کی ماکلی کی کتاب پر پورے ملک میں بحث پلی۔ حضرت قائدالل سنت بینوز نے اس فقتے کا بھر پورتعا قب كيا \_مواد نامحرمعا ويرشاه صاحب مخدوم بورى سے دوعد دحق عاريار تفاقة وصول كيے جو كداس موضوع يرنمبركى حيثيت ركحت تتع مطالعه كيا-ان يس حفرت قائد الل سنت بينيد في مسلك حقد كى ترجماني كاحق خوب اداكيا ـ ان تحريروں كو پڑھ كراشتياق بيدا مواكد حفرت كى زيارت كاشرف حاصل ہو۔ 1994ء میں جامعہ مدینة العلم فیصل آباد میں دورہ حدیث میں شر یک ہوا تو وہاں شرکاء حدیث کے سامنے حضرت قائد الل سنت الله الله عند كره جوتا تھا۔ دوره حديث كے بعد مولانا سيد عبد الكريم شاه صاحب چکوال تشریف لے محکے تو حضرت کی زیارت کے اسباب بن محکے، چنانچے دات ہم نے استاد ا الله الله الله المراح من معد جهال قائد الله سنت مينية كامكن تما ينيع - حفزت في رقد تحریفر مایا کدفیصل آباد سے علاء آئے ہیں آپ سے ملنا جا ہے ہیں - حضرت قائد الل سنت میند کے خادم نے بتایا حضرت اس وقت ناشتافر مارہے ہیں۔ ہم نے سجھا بڑے لوگول کی طرح حضرت کا مزاج ہوگا انتظار كرنا براے گا \_ كر چندمن بى كرد \_ يتے كەحفرت قائدانل سنت تشريف لائے كمرجكى موئى "نودانى چەرە "مہمان خاندیں بیڑے کے ساتھیوں ے فروا فروا نام ہو چھا۔ اس قافلے میں مولانا قاری محمطیب ساحب بمولانا محرتهم ،مولانا محراسكم قاسى خطيب فيصل آباد، راقم الحردف، اور بحالَى محمد اسامه شال تصد حضرت قائد الل

ساتی جران سے دھڑت اس عمر میں بی فتنوں کے بارے ش آگاہ فرمارے ہیں۔ فرمایا آپ

لوگ علاء اس طرف توجد ہیں۔ حضرت قائد الل سنت بہتنا نے شی الا دب فمبر کے بارے ش بتایا کہ جلد

آر باہ خط و کتابت کے چنو نمو نے دکھائے۔ دومری ملاقات کے لیے مظفر کر ھے بندہ نے آپیش سنر

کیا حاتی عبدالتی صاحب جو کہ بائیر سیکنڈ دی سکول کے وائس پر پیل ہیں ہمراہ ہے۔ انہوں نے بحی

حضرت کی ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ چنا نچ ہم چل پڑے۔ پھر مولا تاسید عبدالکر بم شاہ صاحب کی

خدمت جی پینی کے کہ حضرت قائد الل سنت بینیا ہے ملائے۔ حضرت شاہ صاحب نے رفتہ تحریر کرویا

مظفر کر ھے علاء آئے ہیں آپ سے ملاقات کی خیاست کا تعالی سنت بینیا کی طبیعت ٹھیک رہتی ۔

مہر صال جلدی حضرت کے کرہ خاص میں ملاقات کو نے کہ سعادت صاصل ہوئی۔ حضرت قائد الل سنت بینیا کی محمدت بیان

ہمر صال جلدی حضرت کے کرہ خاص میں اپنے تحفظات کا اظہار فرمایا اور اسمحاب رسول کی عظمت بیان

ہمرائی۔ فرمایا ''محاب شاخلہ کی جماعت حضور اکرم خالائم کی نبوت کی بینی گواہ ہے اگر صحاب جمادی کی بینی گواہ ہے اگر صحاب جمادی کی بینی گواہ ہے اگر صحاب بیکھئے نے خرمائی۔ خالات کو فرمائی۔ نوذ باللہ محرد جو ہوگی تو نبوت والا مقدمہ کن ورجو جائے گا۔'' حضرت قائد اللے سنت بیکھئے نے جماعت نوذ باللہ محرد جو ہوگی تو نبوت والا مقدمہ کن ورجو جائے گا۔'' حضرت قائد اللے سنت بیکھئے نے خواہ میں النہ تعدد کی مطاب تھا۔ کا۔' حضرت قائد اللے سنت بیکھئے نے خواہ میں کہ کا۔'' حضرت قائد اللے سنت بیکھئے نے خواہ میں النہ توری ہو جائے گا۔'' حضرت قائد اللے سنت بیکھئے نے خواہ میں کہ بیکھیل نے میں النہ خور میں ہوگی تو نبوت کی گا۔'' حضرت قائد اللے سنت بیکھئے نے خواہ سے کھیا۔'

## 8 (1047) 10 B (2000 de 60) 10 B (243.)

فر بایا" آپ از الذ العضاء عن محلاطة العطفاه ، حضرت شاه ولی الله محدث و الوی بیمان کی کناب کا مطالعه

کیا کریں ۔ ارد و ترجمہ بحی تمین جلندول بھی شائع ہو چکا ہے اور "مود و دی دستور اور مقائم کی حقیقت" اور

حضرت مولا ناسید حسین احمہ عدنی بینینه کی تصنیف کا مطالعہ کریں ۔ " حضرت قائم المی سنت بینینه ہے بنده

نے بیت ہونے کی درخواست کی حضرت نے فر بایا آپ محالکھ و بنا جواب ل جائے گا۔ گرشوی تسمت کہ دو

عدد محاقر مرکئے کر تا سازی طبع کی بناہ برآپ ان کا جواب شد ہے ۔ حضرت قاضی صاحب بھیزہ تشریف

عدد محاقر مرکئے کر تا سازی طبع کی بناہ برآپ ان کا جواب شد ہے دھنرت قاضی صاحب بھیزہ تشریف

لے کے کر ان کامش نر نمو اور تا بندہ ہے اور ان شاہ اللہ زعم واور تا بندہ در ہے گا۔ اللہ تعالی حضرت صاحبزا وہ

گرای قدر قاضی محمد عجود الحسین اعلم صاحب امر ترکز کیک خدام المی سنت بہتیزہ کی پوری زندگی ہمیں سبق و بی

دن دگی اور رات چوگئی ترتی مطاء فر بائے ۔ حضرت قائد المی سنت بہتیزہ کی پوری زندگی ہمیں سبق و بی

ہوانع و حق کی و بالا طاق رکھ کر اینا ہو یا پرایا اس کے ساسند دین حقد کا پر چم کمال جرائت ہے اہرائی ۔

اللہ تعالی حضرت قائد المی سنت بہتیزہ کے مثن بھی اپوری ٹی تو م کو کھڑ افر مادیں اور حضرت کا و یا

ہوانع و حق چاریا ریا بیمانی پوری دینا جس کو جنج ہے۔ آئین بھی اللہ بیمان کر چم کا گڑا فر مادیں اور حضرت کا دیا جو ان بھی اور بی دین تو م کو کھڑ افر مادیں اور حضرت کا و یا

ہوانع و حق چاریا را بردی دینا جس کو جنج ہو تھیں بھی المین کر کے تا تا تھیا۔

#### ଉଉଉଉ

مولا ناعاش حسین بمنارہ ضلع چکوال مولانا عاش حسین بمنارہ ضلع چکوال معز مدولا او قاض مظیر حسین صاحب محفظ نے مرجوز حید کاعلم'' یا اللہ د' کے نعرہ کے درید بلند فریا یا۔ اسلی کلمہ اسلام کا الله الله الله محمد رسول الله سے حقیق کلمہ اسلام کا شخط کیا اور'' خلافت راشدہ حق جاریار "'' کے ذریعے ظفاء اربعہ کی موجودہ

خلافت كاير جارفر مايا-

6 1048 10 0 (2005 Ja da 1) 0 (2005 Ja da 1) 0 (2005 Ja da 1)

### وہ آخرت کے بیڈے

مرانا عرائد افرانور الورانور الورانور الم

الله تقائی نے تخلیق ارواح کے وقت شایدان روحوں کی بھی تعین فرمادی تھی جواللہ تعالی ہے مجوب پیشروں کے جاشین اور وارث بنیں اس دنیا بیں اور ان کے اندر ایک صفات پیدا فرما ویں جوایک وارث نی بی میں ہوئی چائیں۔ اور زمانہ کے مرور نے ثابت کیا کہ ایسے لوگ بر نی کو میسر آئے گر آخصور تنگیل کی امت بی سے جن نفول مقدرے دراخت انبیاء بیسے تقیم منصب کے لیے ختب کیا گیا ہے ان کی شان تک بھواور ہے علماء امنی کا ملماء میں اسوانعل 'میرے امت کے علاء کی امرائیل کے انبیاء کی طرح بین ' (او کما قال) ایسے چیوہ چیوہ علاء جردور بی موجودرہے بین کو تکہ جس نی کی کے انبیاء کی طرح بین ' (او کما قال) ایسے چیوہ چیوہ علیاء جردور بی موجودرہے بین کو تکہ جس نی کی اور نبیت امت تک کیے پنچے گی اور اگر وہ تعلیمات کی تعلیم و تربیت امت تک کیے پنچے گی اور اگر وہ تو اس کی کی تعلیم و تربیت امت تک کیے پنچے گی اور اگل کی کرنا تو دشواری ہوجائے گا۔

اک منصب طیل کے لئے اللہ تعالی نے قائدائل سنت حضرت قاضی مظیر حسین نوراللہ مرقدہ کو پیدا
فر مایا اوروا قتا اس پرفتن دور بن جس طرح انہوں نے ثابت قدی اور تن کوئی کا مظاہرہ کیا اس کی مثال
قریب تریب بہت کم لمتی ہے۔ حضرت قاضی پہنٹ کی پوری زغرگی کو یا ایک میدان جہاد بس گزری ہے
داست کوئی کو اللہ تعالی نے ان کی سرشت بی ڈالا تھا۔ اور برنت نئے پیدا ہونے والے فقوں کو بھتا اور
پھران کا علی تعاقب کرنا حضرت پہنٹ کا بی حصرتھا۔ کمال تو یہ ہے کہ تصلب نی الدین کا حق اوا کر دیا۔
پھران کا علی تعاقب کرنا حضرت پہنٹ کی کو ایسے ناراض ہوتے ہیں یا پرائے اس لا طاعة لمنحلوق فی
معصیدة المنعالی "محلوق کو رپول ہونا

<sup>🖈</sup> فاخل دارالعلوم كراجي، جامعه انترفيه ما تكوث

مطوم ہور ہاہے چنانچہ حضرت قاضی صاحب کھٹے کو حضرت مدنی نورالللہ مرقدہ کے واسط سے بطریق اتم وظاق و ابطال باطل کا ملکہ نعیب ہوا۔ نوے سالہ زندگی میں حضرت قاضی صاحب کھٹا نے سوائے آخرت کے کی چیز کونہ بنایا۔

اور برایک اجلی حقیقت ہے کہ حضرت میں ایک اگر چہ چند عی سی مگر ایسے پاندلوگ تیار کے جواپی زندگی میں کہ ہرایک ان میں سے باطل کی مکاریوں پر ہروقت خورد بین لگائے بیٹھتا ہے میٹییں ہوسکتا کہ باطل این بطل کا اظهار کرے اور اس برگرفت ند ہو۔ حضرت قاضی صاحب مُنظیر نے جس دات می حل كى آوازكو بلندكيا ب الريد كرت توجهال من شمطوم كتفعوام توكوا علاويكي فاسد نظريات كى جينث يره يكي موسة معضرت ميني كلب ولهدي جهال جلال ثبكتا تعادوين روحانيت كي الحي آميز في كل جو حضرت شخ الاسلام مدنی نور الشرمرقد و کی طرف ہے ود بعت رکھی جا چکی تھی جوان کے جلالی انداز کو شفقا نه طرزیش بدل دیچ تھی اورنیس تو کم از کم ان کی تحریرات کو پڑھ کہ قبول حق کا جذبہ ضرور پیدا ہوتا تھا اور دین کی حقیقی روح ضرور ساینے آتی تھی۔ بندہ ساری زندگی مشتاق بی رہا کہ حضرت قاضی صاحب وينظ كرديدار عصرف مواوراميد بكريدد لاعقيدت عى باعث نجات موجائ ك-ان شاء الله. جب انقال كي جرئ توسية فرالدارى ايك قافله معزت كينيك جنازه كي لي روانہ ہوا۔ بندہ بھی اس میں شریک تھا۔ تمام آتے جاتے رائے میں حضرت محفظت کے کاس کا تذکرہ ہوتار ہا جارا مقصد ای کچھ ایسا تھا جب وہاں چکوال مرکز میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ بھیں گاؤں جی لے كر یلے گئے ہیں جب دہاں پنچے تو ترفین کے بعد دعا ہوری تمی اس صورت حال میں اشکار آئکموں کے ساتھ شریک ہوئے مغرب کی نماز اوا کی۔وہیں قبرستان سے معزت پیشینے کے آبائی گھر کے تو حمرت کی انتا ندری کدایاعظیم انبان اس سادے ہے گھر کا رہائش تھا۔عفرت قاضی ظہور الحسین مدخلہ ہے تویت کر کے واپس مرکز چکوال میں پہنچے تو اٹنا سادہ ماحول دیکھ کدمتاثر ہوئے بغیر شدرہے۔ چند بوز سے جاں نارلوگ موجود تھے۔ بے صدقواضع اور اکرام سے پیش آئے۔ بے صدا کرام واعز از ہوا۔ دعاء مغفرت كركے بوى حرقوں سے والى لوفے الله تعالى حفرت قاضى صاحب يكنيك كى بار بار مغفرت فرمائے ..... رُمین

### 68 1050 19 Okamin 18 Okamin 19 Okabis

## ایک انقلاب آفرین شخصیت

رمير قامني غلام محر ماولي وايم ال

برىدت كربعد بيجاب ماتى ايدامتاند بدل وياب جو بركا اوا دستور سے فاند

> تیرے آتے می جنازہ اٹھ کیا بدعات کا کون اندازہ لگئے تیرے گوسات کا

ای طا نفدمنعوره بمی سیدا حمد همید ، شاه اساعیل شهید ، هیخ البندمولا نامحود حسن ، بیسیم الامت حصزت قدانوی ، هیخ العرب والبیم سید حسین احمد بدنی ، محدث کبیرمولا ناانورشاه کشمیری ، مولا ناعز برگل ، سیدعطا ، الفدشاه بخاری ادر حضرت لا مودی شیختر تصافی شامل میں ۔

> وہ صورتی الی کس دلیں عمل بستیاں جیں ا اب جن کے دیکھنے کو آگھیں ترستیاں جیں

ای قاظم حریت وصدق و صغائے مرد قلندر وکیل سحاب شاخی عشرت موادی قاضی مظهر حسین صاحب مکنت افی او سرمالدزی گرار کراسینه خال حقق کال سیکے جیس۔ اسالله والا البه داجسون مجام مین اور نازیان اسلام کی سرزمین چکوال بمیشدایی آپ پر نازان وفرحان رہے گی که حضرت قاضی صاحب کی ولادت باسعادت اس کی ایک سروم خیز بستی بھیں میں بولگ۔ اس سے قبل بیستی فاتح رفض وقادیا نیت حضرت مولانا کرم الدین صاحب دبیر میکنی مولانا حسین فیضی میکنی مجلید مجامد اسلام غازی منظور حسین شہید میکنی جیسی نا بغدودزگار استیول کوجتم دے چکی تھی۔ بقول غالب ..........

مقدور ہوتو خاک سے نوچھوں کدالے لیکم تو نے وہ گنج ہائے گراں مایہ کیا کیے

حصرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب نے علوم طاہری کی پیمکیل دارالعلوم دیو بندیس کی۔ جہال آپ کی باطنی صلاحیتوں کا ادراک کرتے ہوئے شیخ العرب دائجم سید حسین احمد مدنی بیکیند نے اپنی خلافت نے وازا ، اور پھراپنے آپ کو حضرت مدنی بیکیند کے رنگ میں ایسارتگا، گویا.....

من توشدم تو من شدی

کے مصداق بن گئے۔

ساری عمرای خوقف پراس طرح ڈٹے رہے کہ ہمالیہ بھی شرما جائے۔سادگی ،اخلاص ، جراکت و مردائنگی کی ایک مثال بن گئے۔خصوصاً اپنے عظیم شخ سے نسبت کی وجہ سے اپنے عقیدہ پر ایکی استقامت دکھائی کہ جس کی مثال موجودہ دور میں ڈھونڈ نامشکل ہے۔

چکوال شهر میں آمد

قیام پاکتان کے بعد جب حفرت جیل ہے دہا ہوکر چکوال (۱۹۳۹ء) میں تشریف لائے تو اس وقت نیفلاقہ رسم وروائ ، تعصب وعناد اور بدعات میں یُری طرح جٹلا تھا۔ عوام الناس کوتو حید خالص کی فرف بلانا گویا ہے آ پکوایک معیبت میں جٹلا کرنا تھا۔

اوران کے اپ بقول اس شہر میں جب عقیدہ وعمل کی بات کرتے تو اپ بھی بیگانے ہوجاتے اور نظرین پھیر لیتے۔ حضرت دیباتوں میں نظرین پھیر لیتے۔ حضرت تی کے جمد مسلس علم وعمل اور اخلاص وللمیت کی بدولت دیباتوں میں توحید البی کا پیغام پہنچا اور وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت تھی اور رسول پاک تا تھا کی شریعت مظہرہ کی طرف میلان رکھتے تھے۔ جلدی آپ کے ہمنو این گئے۔ اور پھروہ بستیاں جن میں کئی عالم ربانی کا پیغام جن لے جا کر جاتا کو یا موت کو دعوت دینے کے متر اوف تھا۔ وہاں پر بھی دعوت جن کو

کی در میلید کی فاطر مرداند دار تشریف لے جات دے۔

بياً ب كى جبد مسلسل اور محنت شاقد كاثر بك ملاقد چكوال مين برگاؤل بتى اور د بوك رجى خدام

یا ب بہد کسی اور محت تا او کا افر ہے ایما او چوال میں برکا ول ہیں اور دہوں ہو گری مقدام افل سنت کے سالا نہ جلنے با تا عدہ ہوئتے ہیں۔اس فاص علاقہ جس خدام کے اپنے پروگرام ہوتے ہیں کہ شایدی ملک کے کسی حصد میں کسی بھی جماعت کے اپنے جلنے ہوتے ہوں، اپنی تقریر میں سامعین کی تعداد آپ کے مدفظر نہ ہوتی ۔ ایک دفعہ و ہوک آ بڑی تحصیل چکوال میں سامعین کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ محرآ ب نے اس جوش وخروش اور جذبہ سے بیان فرمایا جس طرح ہزاروں کے جمع میں بیان فرماتے۔

فرمایا کرنے تھے کہ تقریر کا ،تحریر کا ، تحریر کا ، آنے کا صرف ایک ہی مقعد ہے کہ صحابہ کرام ٹھاٹھ کی محبت سُنج ل سے سپنوں چس کوٹ کوٹ کر مجرد کی جائے۔

#### مُثلُ ٱ نست كەخود ببويدنە كەعطار بكويد

ایک دفعه فرمایا که میرے نام کے ساتھ القاب نہ لگایا کرو اور نہ ی غلو کیا کرو خدام نے نعرہ لگانا شروع کر دیا ' جب تک سور ن چاندر ہے گا۔ قاضی تیرا نام رہے گا' آو تختی نے منع فرما دیا اور کہا کہ '' قاضی' کی بجائے' 'منی' کہا کرو۔'' وکیل صحابہ بڑیج ﷺ کے نقب کے بارے بی کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ۔ البتہ حفرات صحابہ کرام ٹائٹ کے مقدمہ میں ، ش ایک چھوٹا ساوکیل ہوں اور بغیر فیس کے می مقدمہ مرف اور صرف اللہ تعالی کی رضاء حاصل کرنے کے لیے بری محنت اور تیاری کے ساتھ لار بابدی ہوں۔ فرمایا کی مضاب مالی کی رضاء حاصل کرنے کے لیے بری محنت اور تیاری کے ساتھ اگر واور بنجا بی بوں۔ فرمایا کہ خادم الخل سنت کھا کر واور بنجا بی لفظ میں کہا کہ ''جمکیا'' (شرم) نے کرو۔ (لحسوللہ میں نے بائی کورٹ کا بورشی ضانت نامہ واض کراتے وقت اے نام کے ساتھ خادم المی سنت کھا ہے۔

عقیدہ تحفظ خم نیوت کے متعلق فرمایا کہ اس کی مفاعت میرے ذمد دوطرح سے ہے۔ ایک تو بحثیت مسلمان اس کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ ہمارا خاندانی ہے۔ اللہ پاک کے فنسل سے ہمارا خاندان پوری ایک معدی سے مرزا نلام احمد قادیانی آنجمانی اور اس کی جموثی امت سے ہم محاذیر جنگ کرر ہا وائل قریبالی کا کا شاہد است کا کا کا بات کا کا بات کا کا بات کی اور کرتار ہے گا ہے کا کا کا کہ کا کہ کا کا کہ ک اور کرتار ہے گا، جا ہے میراکوئی جمی ساتھ ندے۔ اس وقت مملی طور پر آپ اس شعری تقویر تھے۔

باطل سے دیا والے لیا ہے آسان میں بم سو بار کرچکا ہے تو احتجان جارا

اب پکوال کی برستی اور بر تربید می ملائے حقہ کے نام لیوا اور پروانے موجود ہیں۔ ویباتوں میں
رم درواج دم تو ڈر ہے ہیں اور اوگ الل سنت و بتا حت نے نبت ہونے پر فخر کا اظہار کرتے ہیں۔
اور جب بھی اس مجابر ملت نے کمی بھی کا لغب شریعت فرویا گروہ کا تحا آب کیا اور آئے لئکارا تو توم
کے فرزندوں نے اس مر و تعلندر کی آ واز پر لیک کمی اور جس کا نظارہ موام تحریک ختم نبوت مختل آ تحریک خضا متا م صحابہ مختلف میں بار ہا دیکھ بچے ہیں۔ حضرت کی وقات حسرت آیات کی فیرعلاقہ میں جنگل کی
آگ کی طرح کی سے کھون کی اور انسانوں کے ایک فیاضی مارتے ہوئے سندر نے اپنے محبوب قائد کوجس
طرح آ ہوں اور سسکیوں کے دیتھتے والے سلاب میں بہر وفاک کیا۔ اُس کی مثال پکوال کی جاری میں
لمان مشکل ہے۔

نشان مرد موکن جا تو گویم چہ مرگ آید جمم برلب اوست دید مرگ آید جم

(ترجر إمروسوك كانك في بتا تابول جب موت الى يآتى بداس كيان في تهم بوتاب)

ଉଚ୍ଚତ୍ର

# · ملت اسلامیہ کے ظیم حسن

کے جناب محد بنادی معدیقی 🜣

حصرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب بینینای متلی، صاحب استقامت، بمر گیر مخصیت کے حال انسان تھے۔ وین تن کے لیے آپ کی خدمات سنبری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ بوری زندگی اللہ تعالی کی رضا کو مد نظر رکھ کردین محری ساتھا کی خدمے میں معروف رہے ۔ آپ نے تحریر وقتر یو سے توحید باری تعالی، شان رسالت، شان محابہ والمی بیت اور مسئلہ خلافت راشدہ کی اہمیت کو واضح فر مایا۔ آنجنا ب کی وفات پوری سی قوم کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے انافلہ وانا الیے راجعون اللہ تعالی آپ کی حسنات کو قبول فرمائی اور میں کا محاف فرمائی آئیں آئیں۔

قائد اہل سنت ذہب اہلسنت والجماعت کے مظیم سرخیل تھے۔آپ عالم باجمل اور سچ عاشق رسول تھے۔آپ عالم باجمل اور سچ عاشق رسول تھے۔ سنت رسول نائڈ الم برخود عمل کرتے اور مریدین کو تھین فرماتے دہجے۔ عام تقاریم جمل واڑھی رکھنے کا داڑھی رکھنے کا رواج تھا۔ اگریز آیا تو سلمان مجی واڑھی منڈ وانے گئے۔ ای طرح فرماتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے نیچ بنٹون اور شرے میں ملبوس ٹائی لگائے جارہے ہوتے ہیں تو بہت وکھ ہوتا ہے۔ اللہ من کو جماعت وے فرض اشحے جھنے چھرتے ہرکام جم سنت رسول نائڈ اللم کومقدم جانتے تھے۔

آپ کا انداز بیان ساده اور عام بهم تھا۔ تعنیف دتالیف بی بھی آپ نے ساده اور آسان انداز بیل موقف عام مسلمانوں تک پہنچایا۔ آپ کی تقریر وقریرے اس پرفتن دور بھی بے شارلوگوں کو جا ہت ورہنمائی بلی۔ عام مستفین اور سوز مین کے برکس قاضی صاحب کا انداز تحریز الاتھا۔ آپ فرق باطلہ کا دو فرمائے ہے شیعہ یو یا خارجی یا تامی آپ نے تیوں کوفرق باطل می تھا۔ ای طرح معتزلہ ہوں یا الل بدهت ودنوں کو اہلست والجماعت سے خارج سمجما۔ آپ سما بہ کرام جمائی میں کھا۔ کی سمانی رسول فائل ایم

اجتناب لیا جائے۔

حضرت قائد اہلست بہت ہی خوش اخلاق اور محبت وشفقت کے پیکر تھے۔ جب بھی لوگ ملنے جاتے تو چہرہ انور پر مسکر اہم بہت ہی خوش اخلاق اور محبت وشفقت کے پیکر تھے۔ جب بھی لوگ ملنے خوتے چہرہ انور پر مسکر اہم بہت ہوتی اور احوال پو چھنے ہیں پہل فرماتے تھے۔ اور پوری شدت کے ساتھ اپنی بے تصویر تھے۔ وین اقد ارکی پامالی پر بلا خوف لومۃ لائم کیر فرماتے تھے۔ اور پوری شدت کے ساتھ اپنی بهت زاری کا اظہار فرماتے ۔ ایک و فعد صفرت کی کوفرماتے سا" جھے کہا جاتا ہے کہ تم متعصب ہو ۔ خت لیج شی فرمانے گئے بھی صحابہ بھائی کا کنیس وہ ہمارا نہیں۔ "

میں فرمانے گئے بھی صحابہ بھائی کا گھت الیا بہند فرماتے تھے اس کے علاوہ وئی کا مل وغیرہ تعریفی القاب نا پہند فرماتے تھے اس کے علاوہ وئی کا مل وغیرہ تعریف احدین احدید ٹی بھی خرمات تھے ۔ آپ ولایت کے اعلی ور بے پر تھے لیکن اپنے چیرومر شد صفرت می جیسیا اخلاص تھو گی اور کی طرح آپ تھے نہیں ویکھا۔

کی طرح آپ تھے ۔ آپ کو چھپائے رکھا۔ جس نے اپنی ۴۵ سالہ زندگی میں حضرت ہی جیسیا اخلاص تھو گی اور کی متنامت والاختم نہیں ویکھا۔

حفرت قاضی صاحب نے ضعف اور پیراند سالی کے باوجودا پنے آپ کودین حق کی سربلندی کے لیے دون کو کی سربلندی کے لیے دفت کر رکھا تھا۔ خدمت دین کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے مسلسل عالمت کی دجہ سے کرددی اس قدرتنی کہ حضرت تی کو پیدل چلنا دشوار تھا اور کری پر اُٹھا کرشنج پر لا یا جا تا۔ اور جب تقریم شروع فرماتے تو تین محفظ کا بیان فرما دیتے اور دین کے تمام پہلووں پر سیر حاصل بیان فرماتے منصوصاً شروع فرماتے تو تعمین محفظ کا بیان فرما دیتے اور دین کے تمام پہلووں پر سیر حاصل بیان فرماتے محموصاً من کا نفرنس محفظ میان اور جام حدمت نفر میں سننے آتے اور استفادہ حاصل کرتے سامین دو تین محفظ بیان اس اور شوق سے شاملان درس سننے آتے اور استفادہ حاصل کرتے سامین دو تین محفظ بیان اس

((1056))) (((m)))) (((m)))) (((m))))

دیبانی اوران پڑھاوگوں کودین کے بقیادی اوراہم مسائل اس طرح مجھائے کہ جائی الل مخم میں سکتے۔ حضرت قائد اہلسنت پاکستان کی مروجہ جمبوری سیاست سے بہت الاس تھے۔ آپ شروع عمل همیعت علاء اسلام پاکستان شرک مختف عمدوں پر کام کرتے رہے لیکن پانڈ ترجمیت علاء اسلام سے انگلہ ہو گے اورا یک خالص خذی تنظیم ،''تحریک خدام ہلسنت والجماعت'' کی بنیا در کی۔

## دین وشریعت کے پر جوش مبلغ

كنفر حافظ محرمران فاروق 🌣

دارلعظوم دیوبند کے فاضل ، انل سنت کے خادم ، علوم دینیہ کے خدمت گزار ، خطابت کے شاہبوار ، ملت اسلامیہ کئے خوار ، دین وشر بیت کے پر جوش سلخ ، حمیت دین کے پیکر ، دین حق کے فخر خواں ، شرک کی نجاستوں میں تو حد کے حدی خواں ، برعتوں کی ظلمتوں میں سنوں کے متارہ فور ، عقید وقتم نبوت منافیا کی خاستوں میں سنوں کے متارہ فور ، عقید وقتم نبوت منافیا کے فتیب ، عقید و حیات التی کے کا فظ ، محاب بخارتی کی عظمتوں کے پاسباں ، مسلک اہل سنت کے فتیب ان اکا برعاما نے افلی سنت کے قدرواں ، طلب کے علوم دینیہ کے مشغق ومر بی ، اسلا ف کی جراتوں کے پشیبان ، اکا برعامائے افلی سنت کے قدرواں ، طلب کے علوم دینیہ کے مشغق ومر بی ، اسلاف کی جراتوں کے بشیبان ، اکا برعامائ میں مقبر سین صاحب بینیے متان ، حضرت ، بائی وامیر تحریک بیلند کے خدام اہلسنت والجماعت پاکتان حضرت موانا قاضی مظہر سین صاحب بینیے سخو والحج ۱۳۲۳ برطابق 26 جنور کی 2004 بروز چیر 200 مل کی عمر میں اسپے بزاروں عقیدت مندوں تقدروا فوس ، اور اعز و و اقر با کو مفوم ، اواس ، افر دہ اور سوگوار مجبور کر سنر آخرت پر روانہ ہو گئے وقت اللہ و اندا الیہ داجور ترسود اسٹر کے ایک برکت آئے گئی جس کا دجود مسوداس شہر کے لیے وجہ فخروم بابات تھا۔

پکارتی میں فرقتیں کباں گئیں وہ تحبیّل زمین نگل گئی انیٹس یا آسان کما می

بردوراور برطک ش علی جلالت اور عقمت شان کی حال بستیاں پیدا بوتی رہیں، جوعلوم اور معارف کے بیش قیمت شان کی حال بستیاں پیدا بوتی رہیں ، جوعلوم او بو بند کے بیش قیمت شرائد سے ملت کو تواز تی رہیں ۔ الی بی یکا شاور فرزانہ ستیوں بھی وار المسال کے اللہ سنت کا بھیشرے یہ طروا تھیاز رہا۔ کہ ان کے عمل کی جو لان گاہ کمی ایک نہیں رہی ۔ وہ بیک وقت محتف میدانوں بھی شہروار رہے ہیں ۔ اگر

\$ 1058 80 0 2000 to bold of The 10 08 245. 10

وه ایک طرف درس و تدریس میں مشخول ہیں ۔ تو دوسری طرف تصنیف و تالیف میں ان کے قلم فیش رقم ا پی جولانی دکھلاتے رہے! اگر ان کے وقط وخطابت، وعوت وارشاد اور منبر محراب سے صدائے حق ومیدافت گونجتی ربی به تو وه میدان حرب و ضرب میں جاں سپاری و جاں بازی کی داد جسین بھی حاصل

غرض علاء الل نت علاء و يو بندشر بيت وطريقت ، دين وسياست وقيادت سب ك جامع تھے۔ اس جامعیت نے انہیں ابنائے زمانہ کی فاق میں بہت بلندمقام عطا کیا۔ان کی عظمت وجلالت کے سامنے

مب سرتموں دے۔

ای قافله معدق و د فا کے ایک راه رواورا یک مروفرید قائد الل سنت و کیل صحابہ ٹاپنی محضرت مولا تا قاضی مظهر حسین صاحب نورالله مرقده مجی تع \_جن کی خلوتمی ذکر الله سے منور اور جلوتمی اتباع سنت

وشريعت مي معروف تحيل -موصوف کی زاہدانه اور مجاہدانه زندگی جبد مسلسل اور علم وکمل، زبد وتقویٰ، استغناء وتو کل، عفت و پاک بازی ، داست گفتاری وقت گوئی کی ایک ایک کتاب تھی ۔ جس کی ہرسطرآنے والی تسلوں کے لیے

ورس عمل او بص کے انجرے ہوئے نقوش بہترین نمونہ تھے۔ آپ بے اس لاوینی اور مادی دور میں جس طرح دين على ،اخلاقي اورروحاني عظمتول كو پروان چر حايا۔اورانسانيت كى جن قدرول كواُ جا كركيا ونيا ان پر بمیشد فرکرے گیا۔

باتی رہنےوالی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دنیا کی ہرشے خواہ کتنی بی دکش وولر با بکتنی بی کر بہاراور زندگی افروز اور برداعزیز کیوں نہ ہو۔ بالاخراے ایک ندایک دن يهال سے جاتا ہے۔ يدسلم اور ين حقیقت ہماری نظروں ہے اس طرح اوجمل ہوگئ ہے۔جبیا کدیدکوئی حقیقت ہی ندہو۔اس کا نتیجہ بدکمہ آج من جو کچولکور با بول - اس بات پريقين كر لينے كو كى جا بتا ہے - اور ندى دل اس بات برآ ماد ه ب اور وہ ہے۔اپنے مر بی دشفق قائدوکل محابد معزت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کی وفات حسرت آيات اوردنيا عبدا مون كاالمناك واقد واختي كديدون فرساواقد ويش كياب ماختين كديد نيافاني باور حفرت المنظ كا أنحه جانا يقي باورواضح بي ليكن ول من روره كراشف والى اس ہوك كاكياكري جو حضرت كے نام كے ساتھ مذفله كى بجائے بينيد لكينة وقت ول پرارزو، باتھوں ميں ككياب ادرجم عل جرجرى بيداكروتى ب-برونت مائد بخوالى اس وكش تصور كوكيا كهول بي

کے بارے یمی را روکر میصول ہوتا ہے جے اوالی سائے سے مسکراہؤں کے پھول بھیرتی مودار ہوگ۔

تب فوں کے سارے بادل جھٹ جا کی گے اور ہے اراونا طواب جوسلسل کائی عرصہ ہے آتھوں کے سائے

ہے تم ہوجائے گا۔ وہ آوازجی نے ہرموز پراال علم کی اپنا اور پراہیں کی احاری بندھائی، کیے یقین کرلیں

کروہ اپنے جیتے تی سائی ٹیمی وے گی۔ اس ونیا ہے نہ جانے کئے افراد ہردوز سنرمتی پر روانہ ہوتے ہیں۔

لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ جن کی وفات پر ملک کے ہرکوئے میں ہرسلسان برابر کا مفوم ہو۔ زندگی میں بھی

مور چیرے کا دیدار فی وقت کے ہرطوفان سے از سکتے تھے۔ اب اس کا سامیر سے آٹھ چکا ہے۔ جس مبادک وجود

مور چیرے کا دیدار فی وقت کے ہرطوفان سے از سکتے تھے۔ اب اس کا سامیر سے آٹھ چکا ہے۔ جس مبادک وجود

و آفات کے گردھوتی تھی وہ ٹیس رہی۔ علم وضل کی ومحفل آجز گئے۔ اصلاح وارشاد کی و مسند ویران ہوگئے۔ دیں کا

و وہ آفات رو پوش ہوگیا۔ و تی بھیرے کا سر چشر بھی گیا۔

وكل محابه بينية حضرت مولانا قامني مظهر حسين صاحب بينية ايك فردكانا مزيس تعار بلك ايك نهايت حسین اور دلا دیز بیکر کا نام تھا جس کا وجود خاک تھا تحر صفات مکوتی۔ آپ انتہائی منکسر المز اج ،متواضع اور طنق تھے۔آپ عاطب کے مقام رتبہ کالحاظ رکھتے تھے۔لیکن اس سے برگز ب جامر موب نیس ہوتے تھے۔ حفرت بينيد كى شخصيت اليك ولواز والى بصيرت افروز وايى باغ ابهار واور ايى بعارى بحركم خصیت تھی کان کی تصوصیات کا تذکرہ ایک محصر معمون میں مانا صرف مشکل بی ٹیس بلکد شکل ترین ہے كدان كى ذات اسلاف كى مجسم إد گارتمى - ان كى پا كيزه طبيعت وا كابرواسلاف سے ان كاشغف وين ے لیے ان کا جذبه اخلام، زعر کی می نفاست ، ساد کی اور بے تکفی کا امترائ ، ان کا وق مهمان نوازی ، ان کی باغ و بہار شجاعت سے بحر پور ملمی تحفیس الغرض ان ش سے کون کی چیز ایس ہے؟ جے بھلایا جاسکا ہو۔ حضرت قاض صاحب بينية كاشار باكتان كان مظيم الرتبت علاء من موتا بـ جن كوتن تعالى نے شجاعت و بہاوری کا حظ عظیم عطافر مایا۔ جنبوں نے بمیشد حق والمدافت کاعلم بلندر کھا، جودین اسلام کی اشاعت وتروج کے لیے ہمدونت کوشاں وسر کرواں رہے۔ جنبول نے دین اسلام کوی اپنااوز منا چھونا بنایا۔جنبوں نے ناموس رسول ٹائلہ واصحاب رسول ٹائلہ کے لیے خودکو وقف رکھا۔جنبوں نے مقائداور حمیت دینی کے نام پر ہرتم کی نرمی، مصلحت اور سودے بازی ہے اجتناب کیا، بلکہ حمیت وین برزمی اور کز دری کوخمیر فروثی اور بز دلی ہے تعبیر فر مایا۔ دین اور الل دین کی طرف اٹھنے والے ہر جابر کے پچیہ

6 1060 10 . \$ 2005 de . 6 2005

استیداد کوقوت باز و سے تو ژنا اپنا وطیرہ حیات ہنایا۔ راہ حق بیس زندگی سے زیادہ موت اور چھکنے سے زیادہ کٹنے کومزیز رکھنے کا درس انتلاب دیا۔ جن کی سرگری عمل کا طنطنہ بمیشہ قائم رہا۔

آج أس آفاب كوش سلے چمپاديا مميا- وائ منى جو ہركى كوا چى كود بس كے ليتى ہے خواہ صالح ہويا طالح نہ نيك ہويا بد، عالم ہويا جالل ،امير ہويا فقير، امام ہويا متعتدى \_

وہ پھول چنا میرے گلستان سے اجل نے جس پھول کی خوشبو سے معطر ہے جہاں آج وہ اسان کی رخشدہ علامت اللہ فاک بتا ! تونے چھیائی ہے کہاں آج

آج اجل نے گلتان سے ایک اور پھول چن لیا جے سپر دخاک کرنے کے لیے بڑاروں لوگ جمع
ہیں وہ تشکان علم جو مدارس کی آبروہیں۔ وہ مشائخ جو پُر ہول سائے جس شماتے چراغ ہیں۔ ہوام اور
زیرگ کے مخلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کا بچوم تھا جوائد اچلا آ رہا تھا۔ ایک شش تھ آتھی ۔ جوانہیں
اپنی طرف تھینے رہی تھی۔ حضرت جی پیشائے کی زیارت کرنے والوں کی کثرت کی وجہ سے نماز جنازہ جس
تا نیر بھی ہوگئی۔ جنازہ حق چاریار ٹن الگئے کے فلک شکاف نووں کی گونٹے جس گور نمنٹ گراوٹ پہنچا۔ لوگوں
کی زبانوں پر جانے والے کے بحائن اور فضائل کا تذکرہ تھا اور خد مات کی تعریف وتو صیف ، آخرابیا
کی زبانوں پر جانے والے کے بحائن اور فضائل کا تذکرہ تھا اور خد مات کی تعریف وتو صیف ، آخرابیا
کیوں نہ ہوتا کہ خد مات کا دائرہ پورے ۵ مسال پر مجیط تھا۔ گویا۔ ۔۔۔۔ نصف صدی کا قصہ ہو و چار برس
کی بات نہیں۔ کوئی مرحوم کے رعب اور و بد ہے کا تذکرہ کر دیا تھا کہ جس کے سامنے بردوں بروں کو دم
مارنے کی جرات نہ ہوتی تھی اور کوئی علی استحضار کی تعریف جس رطب اللمان تھا۔ کوئی تواضع اور سادگی
پوندا ہور ہا تھا۔ کی کی زبان پر اس اہلاء کا ذکر تھا جس جس زندگی بحرجتلا رہے۔ مگر نہ میر کا والمن ہا تھے سے
پوفرا ، نہ پائے استمقامت جس لغوش آئی۔

آ فریس دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت اقد س بھتیا کے درجات بلند فرما کیں اور آپ کی سرقد کونورے
بحردی آ مین اور اللہ تعالی ہم سب کو حضرت اقد س بھتیا کے بتائے ہوئے تش قدم پرتا حیات چلنے کی
تو نیق عطا فرما کی آمین اور اللہ تعالی جانشین وکیل صحابہ شافتہ صاجز او د حضرت مولانا قاضی مجمد ظہور
الحسین صاحب مدظلہ کو حضرت اقد س بھتیا کے بتائے ہوئے مش (صااف علیه و اصحابی) کوتا قیامت
آمے بن حانے کی تو نیق عطافر ما کیں۔ امین محاہ النبی الکویم

## \$ 1061 30 \$ 2005 da 6 30 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

# برصغير کی ....عظیم شخصیت

كي وافظ محرعثان حيدري

بڑار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی ریش ازل ہے رہا ہے تلندروں کا طریق

قائد اہل سنت میں وین تن کے لیے حسیت ، حمایت اور جہاد کا جذبہ غیر معمولی تھا۔ ای جذب جہاد کی ہنا پر حق وصد اقت کے لیے سید سرر ہتے جو بات مسلک اہل سنت کے خلاف ہوتی اس کے خلاف ڈٹ جا تے۔ وین کی حمایت ونفرت اور حفاظت وتکہانی کے لیے کس سے بھی کھر لینے سے کریز ندکرتے۔

قائد الل سنت نے اپنے آپ کومرف مبرومحراب تک ہی محدود ندر کھا بلکہ ایک عالم حق محوکی شان معرابی حق و باطل کے معرکے میں نظی ششیررہے۔

چنا نچہ آیا م الا نہیا ہ محد رسول اللہ طالع کم کمتم نبوت پر نقب لگانے والوں ، صحابہ کرام ٹھنے ہاور اہل بیت بن ان کم کے دشنوں ، صحابہ کرام بن ان اور انبیا ، معصوبین بیالئ پر تقیید کرنے والے مودود یوں ، عقیدہ حیات النبی طالع کم مشکروں ، شرک ، بدعت کرنے والوں اور جمیت حدیث کے مشکروں کے خلاف تی قوم کی رہنمائی کاحق بردی جرائت کے ساتھ اوا کیا۔ اس راستہ میں حواد ثابت ومصائب کا بوری عزیمت اور جرائت سے مقابلہ کرتے ہوئے تشلیم ورضا اور مبروا شنقامت کا شائدار مظاہرہ کیا۔

ينه لهتي فق جار يار جمانة موما ( چكوال)

## 01(1062) () ()(2000 da 64) () ()((1111 da)) () ()((1111 da))

یمی وجبھی کہ جب خطاب کرتے تو لوگ ان کے خطاب میں ایمان کی حرارت محسوس کرتے - قائم الل سنت کے بیانات بڑے ساوہ ہے انداز میں ہوتے اور ہر کمی کو سجھانے کی کوشش کرتے - اس لیے آپ کی خطابت کا اثر ہوتا ..........

ول سے آگئی ہے جو بات اثر رکمتی ہے

قائداال سنت كى طبیعت میں علائے الل سنت كے ليے تواضع متى لللباء كے ليے بو مدشفقت متى مدرسے ملاباء كے با مدشفقت متى مدرسین جامعہ كا ول سے احترام كرتے \_ لہاس ساوہ پہنچ ، مزیز وا قارب كے حقوق كا خيال اور صله رحى كے تقاضوں سے خوب باخر تھے \_

قائد الل سنت نے قلم کے ذریعے مجی امت کی مثبت خدمت کی۔ ساری زندگی قلم سے اور زبان سے امحاب نبوت مٹائیل کا تذکرہ کرتے رہے اور فرماتے کہ سحابہ کرام بخائیل کا تذکرہ کرتے رہے اور فرماتے کہ سحابہ کرام بخائیل کا زمانہ پایا حضور اکرم مٹائیل کی زیارت کی حضور اکرم مٹائیل کے چیجے نمازیں پڑھیں۔ حضور اکرم مٹائیل کے حضور اکرم مٹائیل کے جادکیا۔

قائد اہل سنت کی شخصیت کا یہ پہلو بھی مغرور ہاکرائے اکا برعلائے اہل سنت والجماعت کے مسلک سے جٹ کر بھی سوچا تک نہیں۔ مخالفتوں کے طوفان اُسٹھے تحرکیا مجال کداس مردقلندر نے بھی پلیٹ کردیکھا جو۔ زندگی بحرایک ہی بات پرڈٹے رہے کداکا ہرین کے تش قدم پر چلنا۔

the invite the extension of the invited of the said

کی تو قرمانے سکے جمعہ کے دن آنا۔ ای طرق مرجمدی اسکے جمعہ فالمیر سینتا میا دیا ہائی المحدول میں ہودی۔ ایک دن اپنے پاس بٹھا کرمیرا باتھ اپنیا باتھوں میں ایاا دورجہ شائی ۔

حفرت بی بیلید کی اجازت سے سٹرک م موثل ہنایا ہے ۔ موثل کی اس انتہ اولی ایس انتہ اولی ایس دنہ ہا ۔ لی سکتا تھا اور ندی پانی چنے کی اُست اجازت تھی۔ اکر اولی آجائے آتا ہے ان اول میں تمار ایا کا مرحد بی بیلید نے ہمارے ذہنوں میں سحابہ کرام جماعات کی عمبت کوٹ کوٹ کوٹ کو بھی ۔ اس لینے یہ کواران میں کے سحابہ جمائے کا کوئی وشمن میرے وال سے میائے یا اِنی بیٹے۔

جب پہلی دفعہ فضح العرب والحجم سید حسین احمد مدنی بہتیا ہے فرز ندار جمند معزت مولانا سید اسعد مدنی مہتیا ہے فرز ندار جمند معزت مولانا سید اسعد مدنی صاحب مدفلذ چکوال تشریف لائے تو ہم استقبال کے لیے گاڑی لے کر راولپنڈی سجے - معزت می بہتیا اور حضرت مولانا عبد العلیف صاحب جہلی بہتیا شہرے با ہرا شقبال کے لیے ہمارے کر (بہتی حق چار یار نخائی کی کشرف لائے ۔ جس وقت ہم معزت مولانا اسعد مدنی صاحب مدفلہ کو لے کر (بہتی حق چار یار کا والہانہ استقبال کیا گیا گھر بید معزات تعود کی وہر ہمارے کر مغہرے رخصت ہونے سے بہلے معزمت مولانا سید اسعد مدنی صاحب نے دعافر مائی ۔ اس کے بعد چکوال تشریف لے گئے۔

الے گئے اور دیاں بیان فر مایا پھراس کے بعد جہلم تشریف لے گئے۔

مراتكاح بمى معزت تى نے برحايا- جرالله تعالى نے اسنے فضل وكرم سے مار جين مناب فرائدان

## 01(1064) (3) (1(m) 10 (1) (1(m) 10) (1(m) 10)

کے ام بھی حضرت تی رسیونے ضغفائے داشتہ بن کا سائے مبارکہ پرد کھے ۔ جھرابو بکر جھر عمر بھر حثان ، جھر طی۔ یہ چند باتش میں نے والدمحترم سے شین اور تحریح کر دیں۔

اب مرض کرتا ہوں کہ معظیم فضیت کہ جے دنیا قائدانل سنت دکیل محابہ جن کام دھرت مولانا قاضی مظیم حسین صاحب کے نام سے یاد کرتی ہے یہ ہم ہے کس طرح رفصت ہوئے۔

۲۹ رونوری ۲۰۰۲ و کارات تی را آم الحروف جامع مربیا ظهارالاسلام می قا کداسبال سے فراخت

کے بعد حضرت تی بیٹوی کی وین خد مات کے والے سے کھائی کے ایک ساتھی کے ماٹھ کنظر ہودی تی کہ

ای اثناء میں تقریباً سازھے بارہ ہی کے بہر سے بعد سو کے اذان فر کے بعد ایک طالب ملم کر ۔ بی

آیا تو روتے ہوئے کہ کے ظلم ملک کا نحواتی نے درسیتم ہوگیا۔ کہ قائد الی سنت بھیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ

آئے تو روتے ہوئے کہ مے کتام اعتماء اپنا کام کرنا چھوڑ کے۔ پہنے نحواں کے لیے بہر س وحرکت پڑا رہا

آئے تھوں سے بے اختیارا آئونگل پڑے پھر بری مشکل سے افحاد انافہ وانا الیہ داجھون پڑھا۔ جدحرد کھا
عوم نبوت کے وارث اس اسحاب نبوت کے سیچ وکل کی جدائی پر دور ہے تے۔ آئو تھ کہ تے نہ
مناز فیر کے بعد پورے شہر میں کہ ام بی فیر فیر مشہور بھوگی۔ سماجہ میں اعلانات شروع ہوگ ۔ کہ
تی نماز فیر کے بعد پورے شہر میں کہ ام بی فیر مشہور بھوگی۔ سماجہ میں اعلانات شروع ہوگ ۔ کہ
سے محروم ہوگئ ہے۔ قائد الی سنت کی وفات نے کہ ام کی اور کی کہ دفا کی کو دنی موجو کے بات میں

دکھ ای ارہے۔ نماز ظرا کی جب بجاوا کی اس کے بعد قائد الی سنت کی جد دفا کی کو دنی موجو کے بات میں
دکھا گیا۔ زیادت کرائی جاری ہے میں جس دفت قائد الی سنت کی جد دفا کی کو دنی موجو کے بات میں
دکھا گیا۔ زیادت کرائی جاری ہے میں جس دفتا کہ الی سنت کی جد دفا کی کو دنی موجو کے بات میں
دکھی نگا ہیں چروافور پر مرکوز تھیں۔ ایسے محس دہ کی بار بائی کر یہ کھڑا تھ آئے تھیں نے نمیں نگا تیں بی جو وافور پر مرکوز تھیں۔ ایسے محس نگا ہی سے تھیں نگا ہیں۔ جو وافور پر مرکوز تھیں۔ ایسے محس دفا کا کا کہ الی سنت فی جارہ اس کے بیار

ِشاد رہو اے زیا والوا یاد زما میں رکھنا ہم تو بطے اس دلیں جہاں ہے میں یار نرانے

اس کے بعد جنازہ کالج کراؤیڈ لایا گیاراست میں لوگ اپنے مجوب قائد پر پھولوں کی بیتاں نجھاور کرتے رہے۔ ٹریفک کا نظام معقل ہوکرزہ کیا۔ اتنا بڑا جنازہ چکوال کی تاریخ میں پہلے بھی کمی کالمبیں ہوا۔ راستے میں خدام الل سنت کے کارکن فلک شگاف نوے لگارہے تھے۔ جب جنازہ کالج کراؤ فی میں پہنچا تو وہاں برطرف سری سرنظر آ رہے تھے۔ یہ چکوال کے ایک نطیب کی می رصلت نیمتی بلکہ یہا ہے۔ مرہ ورویش اور مرد بجابد کی رصلت تھی۔ جس نے وین تن کی خدمت میں تقریباہ کا رال اس شیر می کر ارب

## \$\\\ \alpha\\ \alpha\

ادرایک خلقت اس کے زیر سابی آ کرجع ہوگی آئ وہ خص اس شہرے رخصت ہوا کہ جس کا زبدوتقوی جس کی شہرے ہوتھ کی جس کی شہر جس کی شجاعت و ب باک کا جذب بے مثال تھا۔ جنازے کے بعدلوگوں کو کالج کراؤنڈ میں مجبوب قائد کی زیارت کروائی گئی۔ پورے شہر میں سوگ کا ساساں رہا۔

> پھڑا پھے اس ادا سے کہ زت ہی بدل گئ اک مخص سارے شہر کو ویران کر ممیا

پھر قائدائل سنت کے آبائی گاؤں بھیں میں جنازہ ایک بہت بڑے جلوس کی صورت میں لایا گیا۔ جہاں نماز جنازہ کی اوائیگی کے بعد جمعد خاکی کو قبرستان میں لایا گیا۔ میں نے آخری دیداراس وقت کیا جب قائد اٹل سنت کو لحد میں اُتار کچکے تھے۔ کا پہتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ مٹی ڈائی ادھر محبوب قائد کا محبوب چہرہ غروب ہواادھر آفیاب دنیا بھی غروب ہوچکا تھا۔ پھر آٹھوں میں آ نسو لیے ہوئے ڈگرگاتے ہوئے قدموں کے ساتھ والیس چکوال کی طرف آئے۔

یوں تو دارالعلوم دیو بند سے فارغ کتھسیل ہونا ہی بزی بات ہے تکر آپ ان چند حضرات میں سے تھے جنہوں نے دارالعلوم کی فکر کو زندہ رکھا اور آپ کو دکھیرکر اسلاف کی یا د تازہ ہو جاتی تھی۔ آپ کے متعلق کے احاسال سے سے سید

> دریا میں یوں تو ہوتے ہیں تطرے بی قطرے سب قطرہ وہی ہے کہ جس میں دریا وکھا کی وے

ا کابر کے اوب واحر ام کو جب کتابوں میں پڑھتا ہوں تو ول میں یکی خیال آتا تھا کہ اب کا غذ کتاب پر لکھنے کی باتیں ہی ہیں۔ قرب قیامت ہے اب صرف کینے کی باتیں بیر کیکن جب قائد الل سنت کی خدمت میں حاضر ہوتا تو کا غذات پر اکابر کے اوب واحر ام کے نفوش مجسم نظر آتے۔

قائد المسنت كى زيارت سے حضرت مدنى بينية اورا كابرين علمائے ديو بندكى ياديں تاز ، ہوجاتى تغيس \_ اس بوحا ہے ميں عزم جوال ر كھنے والا بزرگ دن رات دين كے ليے ان تھك منت وكوشش ميں معروف رہنے والے كى موت نے صرف جسمانى اولا دكونى نبيس بلك المل اسلام كويتيم كرديا۔

آخریس یمی کهتا موں۔امام الاولیاء، بانی تحریک خدام الل سنت والجماعت ، قائد الل سنت، وکیل صحابہ ٹاؤڈ خفرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب مینید کی زندگی قابل تقلید اور ان کی موت قابل رشک تمی ..........



# عظیم باپ کے ....عظیم بیٹے

### كم جناب قامن محراسرائل صاحب

انگریز کا دوراقد ارب اس کا خود کاشتہ پودا انجی ثنی کی شکل اختیار کرد ہاہے۔ مرزاغلام احمد کی کہ بدبواجی جیل ری ہے۔ ایک مروح صداع حق بلند کرتا ہے۔ اوراس کی لیفاراتی تیز کی کہ مرزاغلام احمد پرواشت شکر سکا۔ ایپ آ تا انگریز سے مشورہ کیا کراب میں کیا کروں؟ میرے او پراس انداز میں لیفار بوری ہے کہ میں اس کی مدافعت نہیں کرسکا۔ انگریز کے مشورے پرعدالت میں جنگ عزت کا دعویٰ کیا گیا میں جیا کہ میں اس کی مدافعت نہیں کرسکا۔ انگریز کے مشورے پرعدالت میں جنگ کورواسپور شقل کرایا مرزاغلام احمد نے رسوائی دیکھی تو بیال سے کیس گورواسپور شقل کرایا مرزاغلام احمد قادیائی کا خیال تھا کہ میں جیت جاؤں گا۔ مگراس مرد تھند کی ایک مرزاغلام احمد پر بر ماند ہوگیا۔ بیمروجاو مرز مین چوال لیفارا گریز کی عدالت میں بھی اس کو بچانہ کی اور مرزاغلام احمد پر بر بر ماند ہوگیا۔ بیمروجاو مرز مین چوال کے تقے۔ اکا برعلاء و او برند کے مناظر مولانا محمد منظور نوائل کوئ کر اورمولانا تھیں ان کی مشافر مولانا محمد منظور او بیند کی مناظر مولانا تھی منظور او بیند کی مناظر مولانا تھی منظور او بیند کی مناظر مولانا تھی منظور ان بیند کی مناظر میں کر اورمولانا تھیں ان کی ماندین و بیر بیستین تھا۔ جومرزاغلام احمد قال پر تجربر بانی مین کر مازل ہوئے۔

#### آفابآم

ای مرد فلندر نے دومری ضرب قلم کی اس فرقد پرلگائی جنبوں نے اپنا کلمہ جدا کیا ، اذان جدا کی ، جناز ہ جدا کیا ، سب پکے جدا کیا۔ تو مولا نانے اس میدان میں بھی قدم رکھااور ماییناز کماب کھی" آفاق جاہے "اس میں مولانانے تابت کیا کہ دحت کا نکات تُکھٹا ایک می بچادین لے کرآئے اور وہ می وستور قرآن کی مبارک شکل میں موجود ہے۔ رحت کا نکات تکھٹا کے ویدار سے مشرف ہونے والے لوگ ان او کول پرائی ضرب لگا کے کہ آیا مت کی میں میں افعال کے جن پراللہ نے کھنے کہ ان کی اور ہوا ہے۔ اس کتاب میں ان کوکول پرائیں ضرب لگا گئے کہ آیا مت کی میں میں افعال کے دون کی اللہ نے کھنے کہ کہ اس کی میں میں میں کا کھنے کہ آیا مت کی میں میں میں کا کھنے کہ ان کا کھنے کہ ان کا کھنے کہ ان کوکول پرائیں افعال کیا وہ ہوا ہے۔ یا کہ ان کوکول پرائیں میں میں کہ کوکول پرائیں کی میں کہ کہ کہ کوکول کی اللہ کے کہ آیا مت کی میں کہ کے کہ کوکول کی انسان کی میں کہ کوکول کی اللہ کے کہ کوکول کی کھنے کہ کوکول کی انسان کی کھنے کہ کوکول کی کھنے کہ کوکول کی کھنے کہ کوکول کی کھنے کہ کوکول کی کہ کوکول کی کھنے کہ کوکول کے کہ کوکول کی کھنے کہ کوکول کے کہ کوکول کی کھنے کہ کوکول کی کھنے کے کہ کوکول کی کھنے کہ کوکول کے کہ کے کہ کوکول کی کھنے کہ کوکول کی کھنے کہ کوکول کی کھنے کہ کوکول کے کہ کوکول کی کھنے کے کہ کوکول کے کہ کوکول کے کہ کوکول کے کہ کھنے کے کہ کوکول کے کہ کوک

سمتناخ رسول كوجهنم رسيدكرديا

حضرت قائد الل سنت مُنظر کے ایک عظیم بھائی غازی منظور حسین شہید نہیاہ نے راجہال ہند وکوجہنم رسید کیا۔ اورخود جام شہادت یا گئے۔ بیمروقلند جیل میں سنت ہوئی زندہ کررہے تھے بھائی کے جنازہ میں مجی شامل نہ ہوسکے۔

والدكاجنازه

حضرت قائدانل سنت بُیتند جیل کی نضا دُن کوآ باد کر رہے تھے کہ وہ دنیا کا عظیم انسان جس نے مرز ا غلام احمد کوانگریز جج ہے جر مانہ کرایا تھا۔ وصال فر ہاگئے۔اور آپ ان کے جناز و جس بھی شامل نہ ہوسکے۔

والده كاجنازه

حضرت قامنی صاحب بینایی جیل میں مولانا سید حسین احمد مدنی بھنای کی یاد تاز وفر مار ہے تھے کہ جن کے قدموں میں اللہ نے جنت کور کھا ہے والدہ محتر مہ، وہ بھی اس عارضی زندگی کو چھوڈ کئیں اور جنت میں ٹھکانہ بنالیا۔ تین بہت بزے حادثات مثل صبرا ہوئی بن کر برداشت کر گئے۔

تحريك فتم نبوت

تر کی ختم نبوت میں معرت قائد بھینے نے دہ کردارادا کیا کہ اپنے والدمحرم کی یاد تازہ کردی۔ جمل میں تحریک شروع ہوگئی تو گلشن اسلام جامعہ منفی تعلیم الاسلام جہلم میں مرزا قادیا فی اوراس کی ٹالائق اولاد پر عظیم والد کاعظیم بیٹا آسانی بملی بن کرکڑ کا اورخود کرفتار ہوکر عاشقان رسول ناتا کا میں کا ایک معظم پھول بن محیا۔

#### آج عاشق صادق کا پینه جل گیا

جب مرزائیوں کے خلاف محاذ کرم ہوا تو چکوال یش کسی مرد قلندر نے ایو بی دوریش درود بوار پر مرزائیوں کے خلاف لکھائی کردی۔ انتظامیہ نے ملا م کو الا کر تلتیش شروع کر دی کہ بیکھائی کس نے کی ہے؟ سب نے بات کو ادھراُ دھرکرنا چا بااور کہا جس نے لکھا ہے اس کو پکڑا جائے۔ اس وقت مظیم ہا پ کے عظیم بیٹے کے غیرت مندایمانی خون نے جوش ہارااور آپ نے بزبان حال یے کہا ۔۔۔۔۔کہ آف بان مولو یوں پر جومنبر وتحراب سے عشق رسول ناتیج کے نعرے بلند کرتے میں اور اگر کوئی عاشق صادت اپنے جذبات کا اظہار کر دے تو اس کو مزادلوانے کی باتیں کرتے میں۔ جمعے بیقو معلوم ہیں کہ یہ کس نے کھا ہے کہا گھا کے کہا تھ جوم لوں گا۔

## گولی منظور ہے مگر مرزائیوں کا جلسنہیں ہوگا

جُنا کی تخ ہے گردن وقا شعاروں کی کی ہے برسر میداں محر جنگی تو نہیں

ناموں رمالت ہم مبانا اصل میں جینا ہے۔ اس مرد کابد نے تھم کے ساتھ بھی افل ہاطل کو للکارا۔
جب بھی کوئی سنگ کے خلاف کام کرتا تو حضرت کا تھم جس پڑتا۔ الل سنت کے حقوق کی جمبانی کرتا رہا۔
آپ زندگی بحر اہل حق کے حقوق کا دفاع کرتے رہے۔ تھم بھی جس رہا زبان بھی ہوئی رہی۔ سی اسے کرام جھڑج کی وکالت کرتے رہے۔ ویو بند کے مسلک کے پاسبان رہے۔ اگر ابنوں میں ہے بھی کوئی ویو بند کے مسلک کے خلاف فر را بھی راستہ ہیٹا تو حضرت کی زبان بول پڑئی تھم جس پڑا۔ یہ مرد بجابد صفرت کی زبان بول پڑئی تھم جس پڑا۔ یہ مرد بجابد صفرت مدنی مُؤین کے خلیف فرا بھی جا تھے۔ آ اور صفرت مدنی مُؤین میں خیال آئے ہے اسلام کا بیرو۔ ویو بند کا قاضل ، وکیل صحابہ بھائے بھر جمان المل سنت اور صفرت مدنی کے خلیف کوزکون ہو بھے جس؟

زبان بول بزی کدیداسلام کے عظیم راہنما پیر طریقت معزت مولانا قامنی مظهر سین میشویی -

## داعی دین اور ماحی فنتن

كنفر مولا ناعبدالمستعان اتكي 🌣

ساذی الحبه ۱۲۲۳ مده بروز پیر دامی دین ، ماحی فتن ، قائد انل سنت و کمل صحابه تفاقیا جھنرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب میطیاس دنیائے فانی سے رخصت ہوگئے۔اور ہم خدام اپنے پیٹنے کی محبت سے محروم ہوگئے۔

بزاروں فم سے لین نہ آیا آگھ یں آ نسو ہم اہلِ ظرف پیتے ہیں چھلکایا نہیں کرتے

اس دور میں ہرطرف فتوں کا راج بھی ہے اور عروج بھی نظم وفساد ساری و نیا پر حکمرانی بھی کررہا ہے۔ اور من مانی بھی کررہا ہے۔ اور من مانی بھی۔ سنے فتے سراٹھارہے ہیں۔ اسلامی عقائد اور اعمال کو بگا ڈنے کی سرتو ڈکوششیں ہور ہی ہیں۔ ان حالات میں اپنے مقیدے کا تحفظ کرنا اور ایمان بچانا انگاروں پر چل کرمنزل پر پینچنے کے مترادف ہے۔ ان عالمی فتوں سے بچرے عالم میں جو بدحوامی پھیلی اس حالت میں سارے جہان سے خافل ہوکر اللہ تعالی سے تعلق جوڑ ناممکن سابن چکاہے۔

ان حالات میں شیطانی دھوکے اور فتنوں کے طوفان میں ڈو بنے سے بیچنے کے لیے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچ نفس وشیطان کی نملامی سے نیچنے کے لیے اور اپنے رب سے تعلق جوڑنے کے لیے میں نے حصرت اقدس بھائیا ہے۔ ۱۹۹۳ء میں اصلاحی تعلق قائم کیا۔

اس کے بعد حضرت بینیو کے ہاں جامعہ عربیہ اظہار الاسلام میں ابتداء سے لے کر جلالین تک کما بیں پرمیں۔ جہاں استاد محرّ ممولانا قاری جین الرحمٰن صاحب موجود تھے۔ جن میں بندہ نے ایک استاد ک شفقت، ایک باپ کی مہر ہانی، ایک دوست کی مجب ، ایک محن کی جدردی اور ایک عربی کی مگرانی پائی۔ دوران تعلیم تقریباً آٹھ سال بحد صفرت بیتون کے دروی انتر آن میں بیٹنے کا شرف حاصل ہوا۔ چو فب جمد میں بعد از مغرب صفرت بیتون ارشاد فریائے تھے۔ صفرت بیٹون کے دری میں قو حید دوسالت ادرشان محابہ جو ایم بیان ہوتا تھا۔ صفرت بیٹون کی ذات جسی جامع صفات تھی۔ آپ کا دری بھی ایے عی جامع ہوتا تھا۔ صفرات محابہ کرام ڈیٹون کی عظمت شان اور مرتبہ و مقام صفرت بیٹون کے دری میں می سمجھ آیا۔ چو تک محابہ کرام کی ناموں کا تحفظ اصل میں اسلام کا تحفظ ہے۔ اس لیے آپ بیٹون نے کی بھی موقع پر اصحاب رسول نائیل کی عظمت ورفعت کے ذکر کے کے بغیر بات کرنا مناسب نہیں جانا۔ کویا کہ وہ ذبان حال سے یہ بار مدے ہوئے کہ ......

> اسلام کی عقمت کے مینارے میں محابہ جاند میں محر تو سنارے میں محابہ

ا کشر اوقات درس میں فرمایا کرتے ہے کہ طلباء قرآن جمید کا ترجمہ وتغییر تو پڑھتے ہیں لیکن امتحان کے لیے، اگر مجھ کر پڑھیں تو ان کو محابہ کرام کی شان ،آب استحاف اور آب محمین خوب مجھ میں آجائے۔

کرا چی آنے کے بعد جب بھی تعلیات میں چکوال جانا ہوتا یا بذر بعیرہ ن حضرت مینیا ہے۔ چیت ہوتی تو خیرہ عافیت دریافت کرنے کے بعد بطور تعیوت فرماتے" معقیدہ کی محت کرو مثنی ذہن بناؤ ادر مسلک علاء دیو بندے وابستار ہو۔"

میرے حضرت بینید کو اللہ تعالی نے بہت ی خویوں نے واز اتھا اور بہت نے مامع اوصاف کے ساتھ متصف کیا تھا۔ آپ بیک وقت ایک بہترین مصنف، بہترین واعظ اور ویٹی غیرت اور ایمانی ایسیرت رکنے والے تھیم مجاہد تے۔ عام المی علم کی حالت ہے ہے کہ ان کے کام کا ایک محدود وائر و ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، وو ای علی محدود رہے ہیں، اس دنیا ہے باہر کیا ہورہا ہے وہاں جمائنے کی بھی زحمت گواراونیس کرتے لیکن اللہ تعالی نے حضرت اقدس بینید کو ایک بیمار مشری اور ایمانی بیمار مشری اور ایمانی بیمار مشری اور ایمانی بسیرت عطافر مائی تھی کہ بہت جلد فتد کو پہلواں لیتے تھے اور جہاں کہیں مسلک کے خلاف کوئی آ واز اختی، دین کے خلاف کوئی قدا اور اس فتری مسلک کے دفاع کے لیے متحرک ہوجاتا اور اس فتری مقالم کرتا ، دلائل ویرا ہیں کا متاب کا ان متری خاص شری کے دیتے آپ کھم سے نظیم فتری میں اس بر شاہد عدل ہیں۔ حضرت کو ان متوں سے صد درد یعنی اور نفرت تھی اور بیآ ہے کے مضبوط وائی توں سے مدرد یعنی اور نفرت تھی اور بیآ ہے کے مضبوط

-00-100

حضرت مولانا بوسف لدهيانوي بيهييسن ايك جكة تحرير فرمايا .....

'' حتی تعالی شاند نے زائفین کے ہر پاکر دہ فتنوں کوایمان کے جانبچے اور پر کھنے کے لیے کسوٹی بنایا ہے بعنی اے ان فتنوں سے تفر ہے یا ان کی طرف کشش؟ جس فخص کے دل میں ایمان جتنا قو ی، جتنا مضبوط اور جتناصحت مند ہوگا اسے فتنوں سے ای قدر نفرت اور بغض وعداوت ہوگی اور اس کی نہست سے کشش ہوگی۔''

حعزت لد صیانوی پیکنٹیا اہل فتنہ سے قبال کو''ایمان'' کا بلندترین مرتبہ قرار دیتے تھے اور فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پانچ اوصاف کا حامل ہونا ضروری قرار دیا کرتے تھے۔ وہ پانچ اوصاف یہ تیں .....

مع بدرے سے بیٹے پان اولیات کا من کا روز کا حروری کر اور منظم کے ان منظم کے ۔ • ایمانی حس: یعنی دل میں ایمان انتاراخ اور مضبوط ہو کہ فورافتنے کی بوسو ککھ لے۔

و ایمانی طاقت: یعنی وقت کفتنی بواس کے لیے نا قابل برداشت مو۔

۔ بسالت وشجاعت:۔جوآتشِ نمرود میں کودنے اوراپ وقت کے بڑے سے بڑے فرعون سے گلر لینے پرآیاد وکرے۔

علم فضل کا ساز دسامان اوراسلی: بس کے ذریعیلمی جنگ ازی جاستھے۔

حن تعالی تے لبی تعلق: اینے ضعف دنا تو انی پرنظراور بارگاہ ضداوندی ہے پیم التجاء۔

ان پارنج اوصاف کو بیان کرنے کے بعد حضرت لدھیانوی شہید بیند اپنے شخ حضرت بنور کی

نورالله مرقده كے بارے مل كھتے ہيں .....

## \$\(\frac{1072}{1072}\) \$\(\frac{1}{2005}\) \$\(

ارّ تے توای کی رضاء کے لیے ادراس کے بھروے پر۔ پھران کا قلبی تعلق مرکز تجلیات البی ، کعبہ ، شرفہ اور معدن انوار نبوت روضۂ مطہرہ ہے ہمیشہ پوست رہتا۔'' ( خام بنوری نبر پیٹیز)

آپ ان الفاظ کو بار بار پڑھئے، حضرت لدھیانوی بینیٹ نے اگر چدیدالفاظ اپنے شخ کے لیے تحریر فرمائے تھے کیکن اگر آپ میرے مرشد حضرتِ الدس مولانا قاضی مظہر حسین صاحب بینیڈ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو واضح نظر آئے گا کہ اللہ تعالی نے حضرت اقدس بینیڈ کو بھی انبی اوصاف سے متصف فرمایا تھا اور بیاتمام الفاظ آپ بینیڈ پر بھی حرف بحرف صاوق آئے ہیں جس طرح حضرت بنوری بینیڈ پر صاوق آئے تھے۔

د در یا حاضر کے فتنوں کے تعاقب میں اور مسلک اعتدال یعنی مسلک علاء دیو بند کی نشائد ہی ہیں۔ انہوں نے جس طرح بے نظیرخد مات سرانجام دیں وہ اُنہیں کا حصہ ہیں۔

موتُ العالم موتُ العالم

**අයය** 

قارى مظهر حسين عثانى ،تله گنگ

حضرت قائد اللسنت بينيذ كونهم سے جدا ہو مكے بين ليكن ان كى يادي بهارى زندگى كا سرمامية بين اوران كامشن مان كى فكر جهارے ليے مشعل راہ ہے۔

## 0 (1071) 10 0 (married 0) (1000) 10 (1000) 10

## صحبت شيخ كااثر

كن ما فلا خدا بخش 🌣

جب سے میں نے مفرت میٹ کانام سا مجھان کی زیارت کا ب مدشوق موااورون بدن برترب يمت كى - بالآخراند تعالى كفضل يه ووخرش قسست لحوة كياجس كالتظار تعااور معزب اقدس بهييه كى زیارت ،مصانی اورمجلس بھی میسر ہوگئ ۔ یم پہلے میر پورآ زاد کشمیر درجہ حفظ میں پڑھا تا تھاان دنوں جامعہ حفي تعليم الاسلام جبلم كاسالانه جلسه تعااور بم في جمعى وبال جانا تفاد بهائى محر عمان في محمد بتايا كدان شاه الله تعاتى معزت قاضي صاحب مكتبع مجى تشريف لائيس كے زيارت مجى كر ليم ااور بيعت نجى موجانا ـ ببرحال نمازظهر كے بعد ہمارا قافلہ مر بورے روانہ ہوا اور تقریباً چار بج جامعہ حنفیہ کانچ حمیا حضرت كی زیارت کے لیے دل ا تا تھنا جار ہا تھا کہ ایک لحد کی تا خرجی تا تابل برداشت بھی لیکن فوراز بارت نہ ہو تکی کوں کہ بھائی محموعتان جلدی لے نبیں اور میں ان کے بغیر حضرت کے پاس نیس جاسکا تھا اور نہ تی جھے پد تھا کد حضرت کہاں میں اور زیارت و بیت کا وقت بھی ہے یانبیں۔ فیرتموزی ویر کے بعد محالی محد عثان فے توش بداخش ہوا کہ اب رہبرل کیا ہے۔ چنا نچہ ہم دونوں کھانے کے بعد جامعہ کی او پروالی ممارت کی طرف کئے وروازے پر پہرے دارنے ہماری حاثی کے بعداو پر جانے ویا چونکہ میں پہلے مجکہ ے واقف ناقاس لیے ہمائی صاحب نے مایا کد حفرت اس کمرہ عل میں۔ بس جونمی میری نظران کے نورانی چمره پر پر ی فورا میں بجیان کیا کر یکی معرت قامنی صاحب مینید ہیں۔ محرمصافی کیا اور مرامحمر تعارف كروايا كياك بيبوا مدحقانيرما بيوال سركودها كابره هاموا بهاور بربور في مامع دخيرتمليم الاسلام کی شاخ میں پر ماتا ہے۔ معرت قاضی صاحب نے وعاءوی اور فوش ہوتے اور فر بایا کہ باشاء اللہ حَانيكالين كشميرك كأفي حكاب الله تعالى مريد تى فرائ - اين-

\$\\\ \(\frac{1074}{2005}\) \(\frac{1074}{200 حضرت قاضی صاحب کود کیمنائ تھا کہ میرا عجیب حال ہوگیا ۔تھوڑی دیراس اللہ دا لے کی مجلس سے واقعی بزالطف وسرورآیا۔ جیسے روح کو تازگی ،ایمان کوتقویت ،آخرت کی فکر ، توجه الی اللہ ، ا تہا گ سنت نکیوں ہے محبت اور گنا ہول سے نفرت میرے دل میں جاگزیں ہوگئ ۔ پھرمج حصرت قاضی صاحب نے بیان فر مایا ہیں دل ہیں سوچ ر ہاتھا کہ حضرت کتنے ضعیف العرين بن آوج بون محضه بيان فرمائي مح ليكن حفزت في مسلس تقريباً تمن محفظ بيان فر ۱ یا ۱ و ر ایبا جامع بیان که تمام موضوعات ر د رانضیت ، بریلویت ،مودود یت وغیره پرهمتل تھا۔ جس سے میں بڑا جیران ہوا درحقیقت بیاللہ والوں کی کرامت ،اخلاص اوراصلاح امت کی فکر کا متیجہ ہے۔ دوسری بار معزت کی زیارت کا شرف مدنی معجد چکوال شہر میں ہوا۔ حضرت اس وقت کافی بیار بھی تھے اور کمزوری بھی تھی۔ تو ہم عشاء سے پہلے مدرسدا ظہار الاسلام سے آئے اور پہتہ چلا کہ حضرت مجینت ورس قرآن دیں گے۔ مجھے بھائی محرحتان نے کہا کہ آپ اسٹیج کے پاس بیٹھ جا کیں۔ جب حضرت میکندیک ورس سے فارخ ہوں مے تو طاقات ہوجائے گی۔ معرت مین نے تقریباً محند ڈیڑھ محند ورس دیا حفرت موی طافا کے بارے میں۔ ورس کے بعد حضرت میں نے فرمایا کہ جولوگ طاقات کے لیے آئے ہیں و وصرف ملا قات کرلیں اور یہ بھی فر مایا کہ صحت خراب ہے پہلے فون کرلیا کریں۔ تا کہ معلوم ہوجائے كه لما قات موكى يانيس اكر لما قات نه موكى تو آپ كوايسے تكليف موكى۔ ميں نے دل ميں سوچا كه بررگوں کی معبت کا اڑے کہ ہر ہر بات مجاتے ہیں۔ پھر حضرت بینیا پی آرام گاہ میں تشریف لے مئے مجے جعد تھامیں نے مناسب سمجھا کہ زندگی کا کوئی بھروسٹہیں چلوجعد مبارک اوھر ہی پڑھ لیتا ہوں۔

چانچہ جمعہ پر حضرت بیکیٹانے بیان فرمایا حضرت بولیہ بھیشداینے بیانات میں مسلمانوں کو ہرفتند کے بارے ش آگاہ فرماتے تھے اور اس بات پرزور دیتے تھے کہ اس بات پالل کروکہ جس پر سحابہ ٹالٹونے عمل كيا بـ وه مار بي لي جمت اوروليل جي كيونكه حضور اكرم خافظ كاارشادمبارك بي كي وواوگ

کامیاب بین جنبوں نے میری پیروی کی اور صحابہ کرام ٹٹاٹٹا سے اچھا برتا کا کیا یعنی ان کی باتوں پر عمل

كيا\_' اليانيس كهم صرف ان باتوں يونك كريں جو صرف قرآن وحديث يس آئى جيں بلك ان ياتوں ير بى عمل كري جوسماب كرام الثان نے جميں بنائى بيل كوكل حضوراكرم الثاقام ف ارشاد فرمايا كـ "ميرے صحابہ ٹٹلٹنستاروں کی مانند میں تم جس کی بھی پیروی کرو کے ہدایت پاؤ کے ۔ محراہ نیس ہو سے'۔

## کل اورآج

كمنظر مولوي خبيب احمد مصن

جيسے كل كى بات موا ملتان سے باہرين اورطلباء استاذ محترم مولانا شمشاد احمرصا حب دامت بركاتهم کی سریریتی میں چکوال کی طرف روانہ ہوتے جیں دل ود ماغ میں حضرت اقدس قائدالل سنت پیر طریقت حضرت قاضی مظہر حسین صاحب مجتنط کی زیارت کا شوق جنون کی حد تک ہے۔ سوچ میں بڑے ہیں کہ کب ہمارا سفرختم ہواور حضرت کی زیارت نصیب ہو۔ آخرایک وقت آتا ہے کہ تلد گنگ پہنچ کر جناب تاری سعید صاحب جوکه مقرر، خطیب اور نڈر مجاہد ہیں۔ان کو ساتھ لے کر مجلوال پہنچ جاتے ہیں۔ مدرے میں پہنچتے ہیں معلومات کرتے ہیں۔معلوم ہوا کہ حضرت ان شاءاللہ بعد نماز عشاءا پی مجد میں دریں قر آن دیں گے۔تھوڑ اسا دنت باتی ہے سوجا کہ کیوں نہای دفت کومزید قبتی بنالیں۔ حافظ ہیر غلام حبیب احمد مُنظمة كي آخري آرام گاه پر پنج كرد عاكريس - فاتحة خواني كريس - واليس بهوت بين تواذان عشاء کی آواز کا نول میں پڑتی ہے۔سب نے کہا جلدی چلیں حضرت تشریف لانے والے ہوں مے\_ چلیں تا کہآ گے جگہ نصیب ہوا ور قربت میسر ہو۔ چتا نچہ تیز تیز قدموں سے واپس آتے ہیں اور وضو کرنے كے بعد مجديں داخل ہوتے ہيں مرا نظاراب كرسكند منك اور منك محفظ معلوم ہونے لگے۔ آخر نماز ك لیے تھبیر ہوتی ہے جماعت سے فراغت کے بعد حضرت منبر پرتشریف لاتے ہیں۔حضرت کو دیکھتے ہی د لی كيفيت تبديل موجاتى ب-ايك اى نظرے و كيف ميں بيد چانا ہے كه واقعى بيدمنداى مخصيت كاحق ہے۔ حضرت نے درس شروع فرمایا۔ درس کیا تھا۔ علم وعرفان کے موتیوں کی پرانوار بارش تھی۔ علم وعرفان کے نزانے نچماور ہورہے تھے۔انداز بہت نرالا تھا۔ بھی سویڈنا ہوں کہ ہم ایک مجلس میں حاضر ہوئے تو بیرحالت ہے۔جولوگ سالہا سال ہے اس شفقت کے سابیہ کے جوان ہوئے۔ان کا کیا عالم ہوگا؟ جس کود کھ کردل کی کیفیت سے کہ بیان سے باہرہ ۔قلم کیفنے سے قاصر ہے۔ آخر جولوگ حضرت

کے مرید ہوں گے۔ شاگر د ہوں مے متعلقین اور خدام ہوں گے ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ درس ختم ہوا تو واپسی ملیان کا عزم کیا کیونکدام ل مقصد ہی حضرت کی زیارت تقی ۔

آج من تقریباً سات بح کا وقت ہے استاذ محرم مولا نامنیرا حمد صاحب وامت برکاتیم نے ایک جیب و قریب خبر ساتے ہیں۔ خبر کیا ہے بکلی بن کرگرتی ہے استاذ محرم نے قرمایا بھائی! حضرت قاضی صاحب کا انتقال ہوگیا ہے۔ اور ہم جنازہ پر جارہ ہیں میں نے بھی التجاء کی مگر نامنظور آخر علاء والا جواب کر آپ طالب علم ہیں پڑھیں۔ بہر حال کیا کرتے حسرت کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ گئے۔ پورے مدرے کی بیار خواب کے آپ طالب علم ہیں پڑھیں۔ بہر طالب کی زبان پر تھا کہ اکا ہر جارہ ہیں۔ قط الرجال ہے۔ وقت مرت کی بیار کو تقد الرجال ہے۔ وقت کر رتا کیا کی وکئدا ہے واک رواب ہوگیا کی دن استاذ محرم نے فرمایا کہ حضرت قاضی صاحب بھی ہی جھے بھی سے محمد میں جھے بھی جس میں جھے بھی جس میں جھے بھی جس میں جھے بھی جس کے دخواست کی تو حضرت نے منظور فرمائی۔

سفرشروع ہوتا ہے۔ چکوال کینچ ہیں۔ تھیں جانے کے لیے مدرسد میں پہنچ کر تھوڑی دیر کے لیے دے۔ میں مدرسہ کی صحید میں اکیلا چلا گیا۔ مجد کے درو دیوار کو دیکھتا ہوں۔ میر کو دیکھتا ہوں۔ مسلی امامت لودیکھتا ہوں۔ مدرسہ کی بے رونق درسگاہ کودیکھتا ہوں۔ کا نفرنس میں پہنچ کراسٹے کودیکھتا ہوں۔ پھر ماضی میں جما تک کردیکھتا ہوں تو ایک منظرکل کا اورایک آج کا دونوں کودیکھ کر خیال آتا ہے۔۔۔۔۔

> چېژا کچهاس ۱۰۱ سے کدرت ہی بدل گئی بر فوند

> اک فخص سارے شہر کو دیران کرمیا

وہ کیا جس کے جانے پر مجد کے درود بوارروتے ہیں۔ مجد کا منبر ومحراب روتا ہے۔ معلیٰ امامت روتا ہے۔ هدرسد کی چٹا کیاں اور مند تدریس روتی ہے طالب علم ہیں تو وہ بھی اواس مرید ہیں تو وہ پریٹان حال۔امت ہے تو وہ نڈ حال ایسا کیوں ہنہو۔

کیونکہ آج مصلی تو موجود ہے مرمنی نہیں۔منبرد محراب موجود میں کر واعظ اور خطیب نہیں۔متندی میں محرامام نہیں۔عوام موجود ہے قائد نہیں۔مرید میں تو مر هدِ نہیں۔مدرسہ ہے مرمدرس نہیں۔مند تد ریس تو ہے مکر خالی۔ طالب علم موجود میں مگر شفق استاذ نہیں۔درس قرآن کا حلقہ ہے مگر درس دینے والانہیں۔سالانہ کانفرنس کا آئے موجود ہے مگر صدارت پر براجمان ہونے والی مخصیت نہیں۔ عظیم موجود ہے مگر قائد نہیں۔اصلاح کرانے والے شوق سے آرہے ہیں مگر مصلح نہیں۔تربیت 

#### موت العالم موت العالمَ

کون سنجائے گا اس نٹر معال امت کو؟ کون للکارے گا ہر باطل فرقے کوان کے انداز میں؟ کون جرأت کرے گا اتنی؟ کہاں ہے شجاعت لا دیں گے ان کے انداز والی؟

کانفرنس کے لیے بھیں ویجنے ہیں۔سیدھے حفرت کی آخری آرام گاہ پر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں تو آنسو کر پڑتے ہیں اور سنبالنے ہے بھی نہیں سنجلتے۔وعا کرتے ہیں اے اللہ! ہمیں بھی صاحب قبر کی نبست عظا فرما،....علم وممل میں، شجاعت وبہادری میں۔باطل کے خلاف ڈٹ جانے میں۔اخلاص وللبہت میں۔ آمین ٹیم آمین۔

### صحابه معصوم نبين محفوظ تص

معزت قائدالسنت مكنة لكمة بي ....

فیرین معموم تو نیس البت محفوظ ہو سکتے ہیں لینی ان سے گنا و مرز د ہوسکتا ہے لیکن اگر انلہ تعالیٰ کا خصوصی فضل شال حال ہوجائے ہو گئا ہوں سے محفوظ ہوجاتا ہے۔ البتداس سے گناہ کا احثال دُم نہیں ہوتا۔ قرآن کے موجودہ فلفائے راشدین ، اصحاب بدر ، اصحاب بیعت رضوان ، عشرہ مشرہ اور اکثر سحاب کرام بخانی اسلام لانے کے بعد محفوظ رہے ہیں اور اگر بطور شاذ و بادر کمی محل ہے اور اکثر سحاب کرام بخانی اسلام لانے کے بعد محفوظ رہے ہیں اور اگر بطور شاذ و بادر کمی محفوظ رہے ہیں اور اگر بطور شاذ و بادر کمی محاب کرام بخانی ہونے محاب کرام بخانی کا شرف محاب کا اس کا محاب کرام بخانی کا کہ اور دو ایر اور است جند میں جا کیں گئے ۔ اکشف خار برے میں اسے میں دفات کا کل ایمان پر ہوئی ہے اور و دیر اور است جند میں جا کیں گئے ۔

# وعظيم نسبتين

كنظر مفتى رضوان المصطلا

جب مجی دعزت کتام کود یکتابول لفظ احسین اسیماتھ ذہن دو اظیم الله الله علیتوں کی طرف چا جاتا ہے۔ ایک مخصیت ماضی بعید کی جنہیں دعزت حسین بن علی والله شہید کر باا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور و دسری مخصیت ماضی قریب کی جن کوشن العرب والتجم حضرت موالا ناسید حسین احمد مدنی تہیشتہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

حضرت کی زندگی اِن دونوں شخصیات سے کانی حد تک مناسبت رکھتی ہے۔ حضرت اہام حسین بھٹند کے کر بلا کے اندر زندگی اِن دونوں شخصیات سے کانی حد تک مناسبت رکھتی ہے۔ حضرت اہام حسین بھٹند کے کر بلا کے اندر زندگی قربان کرنے سے جس طرح یزید بت سے بیزاری طاہر ہوتی ہے اس طرح رافضیت اور خانہ جیت کی خلافت کو رافضیت اور خانہ جیت کی خلافت کو سے کہ اہام حسین بھٹنڈاوران کے والد ماجد حضرت علی جھٹڑا اور ہاتی اہل ہیت اگر خلفا مراشد میں کی خلافت کو ستایم نہ کرتے تو کر بلا کی طرح کئی معرکے پہلے ہو بھے ہوتے۔ حضرت کی زندگی بھی اِسی جس گفرری یزید بیت کی تر وید ، رافضیت و خار جیت کی جڑوں کو کا ٹنا اور خلفا مراشد میں بھٹنڈ کی خلافت کے ڈ کئے بجانا .....

#### الح بيشه جس في امحاب ك بجائ

اور خاص طور پر حضرت امام حسین برالنز کی صفت مبرکی جملک حضرت بیس نمایاں تھی۔ بدی سے بدی مصیبت کو مسکرا کر برداشت کیا۔ دوسری شخصیت حضرت مولانا سید حسین احمد بدنی پہنینہ کی ہے۔ ان کی دعمی بیس مشانا باطل کے سامنے ڈٹ جانا۔ اس لیے آپ نے وقت کے قرمون انگریز سے بنچہ آز مائی کی ای طرح جس بات کوچی سمجھا اس پرا سے ڈٹ کے کہ کی مسم کی مخالفت کے رکھوں میں معالم بیس کے قرمون انگریز سے دائیں کا دور برحشق محابہ براٹھا اور مسلک جن کا دفاع با وجود سیاس رہنما ہونے کے جوب کیا۔

﴿ رَمَّ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ الْمُلِل

حضرت مدنی بینتیا کی بان خصوصیات کی جھلک حضرت میں نظر آتی ہے جس کو باطل سمجھا بمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ عشق صحابہ ڈٹٹٹو کی خاص بہچان تھی۔ حضرت کی ساری زندگی صحابہ ڈٹٹٹو کی خاص بہچان تھی۔ حضرت کی ساری زندگی صحابہ ڈٹٹٹو کا وکیل ہونا باعث فخر سمجھت تھے۔ ماسٹر منظور حسین صاحب کے نام سمجھاتے سمجھاتے سمجھاتے گذرگی۔ صحابہ ڈٹٹٹو کا وکیل ہونا باعث فخر سمجھت تھے۔ ماسٹر منظور حسین صاحب کے نام ایک مکتوب میں فرمایا''البند وکیل صحابہ ڈٹٹٹو کیلے میں کوئی حرج نہیں ہرتی کو وکیل صحابہ ڈٹٹٹو بنتا جا ہے۔''
ایک مکتوب میں فرمایا''البند وکیل صحابہ ٹوئٹٹر کلھنے میں کوئی حرج نہیں ہرتی کو وکیل صحابہ ڈٹٹٹر بنتا جا ہے۔''

آپ صحابہ ٹٹائٹ کی عظمت کے لیے اکثر شیعوں کو جنجوڑتے رہبے تھے ایک تقریم میں فرمایا'' اور یکی
بات میں سمجھا تا ہوں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور ای بات کا دکھ ہوتا ہے کہ آج قرآن حدیث کو تو
مانے منواتے ہیں۔لیکن صحابہ کرام ڈٹائٹ کو مانے تو ہیں منواتے نہیں یہ کوتا ہی ہے کہ نہیں؟ بھائی سارا
قرآن مان لوساری حدیث ،سنت مان لواور صحابہ ٹٹائٹ کو اس طرح نہ مانو کہ جس طرح ان کی شان ہے تو
قرآن وحدیث تم تک کیسے پہنچےگا؟ [ ماہنا مرح چاریار ٹھنٹا پر بل ۲۰۰۴ء ]

فرمایا ..... محابہ کرام ولٹن کی شری عظمت کو مجھوتے کر یک خدام افل سنت والجماعت می غربب کی حفاظت کے خدام افل سنت والجماعت می غربب کی حفاظت کے لیے کھڑی کی گئی ہے اور خصوصاً سرکار دوعالم نافیڈ کے ان پاک اور محبوب محابہ جن سے اللہ راضی ہوگیا کی عزت اور عظمت کی حفاظت کے لیے جاری کی ہے ہمارافرض ہے کہیں؟ او بھائی! جن پر اللہ داخی ہوگیا ان پرتم راضی ہو کہیں؟ ان کی عظمت کی حفاظت تمہارافر یعنہ ہے کہیں؟

ای طرح مسلک حق کا وفاع اپنے شی کے تقش قدم پر عمر بحر کرتے رہے مسلک کی خاطر بڑے۔ ای طرح مسلک حق کا وفاع اپنے شی کے تقش قدم پر عمر بحر کرتے رہے مسلک کی خاطر بڑے بزے اور بہت قربی لوگوں سے علیحدگی اختیار کی لیکن مسلک پرسودے بازی نہیں گی۔

ای طرح روحانیت کے اندر بہت بلند مقام پر فائز تھے۔ حضرت بولیٹی کے خلیفہ مجاز شخ الحدیث مولانا صبیب الرحمٰن صاحب نے فر مایا کہ جس طرح حضرت مدنی بولیٹی نے اپنی روحانیت کوسیا کی اور علمی معروفیات کے ذریعے چھپائے رکھا۔ ای طرح حضرت بولیٹی نے اپنی روحانیت کومسلکی وفاع اور وفاع محابہ بولیٹی کے کام کے ذریعے چھپائے رکھا۔ جس طرح لوگوں نے پہلے بزرگوں کوئیس پیچانا ای طرح حضرت بولیٹ کے کام کے ذریعے چھپائے رکھا۔ جس طرح لوگوں نے پہلے بزرگوں کوئیس پیچانا ای طرح حضرت بولیٹ کی قدر بھی لوگوں کو پھھ عرصہ حضرت بولیٹ کی قدر بھی لوگوں کو پھھ عرصہ بعدائے گی۔

**0000** 

#### قارى محمداشرف بثيكسلا

خدام ابل سنت خوش نصیب بین جن کے مسلک و ند بہ کا مضبوط رشتہ معنرت قاضی صاحب بھینڈ سے وابستہ رہا۔ آپ نے راوحتی وصدافت میں ایسے نفوش جھوڑ سے ہیں جوسوا حکتے رہیں گے۔

قارى محمد فياض الرحمٰن براجي

حفرت اقدى پينفيتما معرباطل كرسائي سيد پرر بادر با تك دال كفرى سازشوں كو بنقاب كرتے رہے ..... آئين جوال مردال حق كوئى اب باكى

# مقام صحابة ميري شخ بينة كي نظر ميں

كمنظر مولانا توصيف احرصاحب

حضرت اقدس بیلته بهرصف ، گونا گون خوبیون کا مرقع ، ابل حق کے دل کا سرور ، اور آ تکھوں کے نور تنے ۔حضرت کی شخصیت، کردار، کارنا موں اور خدیات دینیہ کا چنداوراق پرنتشہ کھنچا اور ان کا احاطہ کر نااگر ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے۔حضرت اقدی برپینیو صرف میدان تصنیف و تالیف ،تصوف و خطابت کے شہروار ہی نہ تنے بلکہ آپ نے وینی ، نہ ہی اور نعلیی ونیا میں ایسے یاد گارنقوش چھوڑے ہیں جور بتی و نیا تک حالمین قر آن وسنت کی را ہنمائی کرتے رہیں گے۔ حضرت اقدس بھٹا ہے کی دیگر خد مات **جلیلہ پرتو حضرات خلفاءاور آپ کے ہمعصرمشائخ علائے کرام ہی قلم اٹھا کمیں گے۔ میں نے آپ میشید** کے جس محبوب ترین مشغلہ کا اور دین غیرت وحمیت سے لبریز پر جوش ولولہ آنگیز معرکہ کا تذکر ہ کرنا ہے وہ بعظمت محابر اوران كے تحفظ كے ليے آپ بوليد كى يادگار خدمات، چونكه ناموس محابر كاعنوان داستانِ اسلام کا مقدمه اور کتاب شریعت کاعنوان ہے۔ چنانچہ آپ بھیلیے نے سینکلز وں مواقع برمقام صحابة خصوصاً خلفائ راشدين ، ثناتُهُم مسلم خلافت، ازواج مطهرات والل بيت عظام كى اسلام مين حيثيت وعظمت كواجا كر فرمايا اور كتاخان صحابة تهما باز كروه كي خوب خوب خبرلي، اس سلسله مين آب مِين كالمركة الآداء تعنيف" بشارت الدارين" تمراكى تولدك لي پيغام موت ثابت موكى ميد كتاب ايك شيعه ذاكر كے تمرا كے جواب ش كلمى كى ہے۔ جوكدا جواب كتاب ہے۔ اب تك ابن سبالي ٹولہ میں سے کوئی بھی اس کا جواب نددے سکا۔

آپ مینیدی بیشن کیوں اختیار کیا۔اس لیے که آپ کے زدیک اصحاب رسول نائیدا وہ نوش نعیب لوگ ہیں۔ جنہیں حضرات انبیاء کیم السلام کے بعد پوری کا نتامت پر نضیلت حاصل ہے اور ان کا انتخاب

<sup>🖈</sup> فامتل جامعدا شرفيه لا بور

﴿ الرَّمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ المَا لَمَا لَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الل

"اللهم ان تهلك هذا المصابة لاتعبدا بدأ"

''ا سے اللہ اگر ممری بد ہوئی میدان جنگ میں دشمنوں کے ہاتھوں اٹ کی تو بھر قیا مت تک تیری چوکھٹ پر تھکنے والا کو کی نہ ہوگا۔''

صحاب کرام بخافتاه و واحدرات اور پل بین جوامت کو نبوت کے ساتھ طانے کا کام ویتا ہے۔ جبی تو قرآن کہتا ہے "امنوا محما امن الناس" کبی فریا تا ہے "طان امنوا بعنل ما امنتم به طقد اهتدوا "صحابہ کی راہ راہ بدایہ بدایت اور ان کے راہ ہے افران سوائے نفاق ، ضلات و کمرائی کے پھوٹیس ہے اور صحابہ کرام اربوں کھر یوں انسانوں بی ہے اس لحاظ ہے معزز اور انتیازی حیثیت کے حامل بین کرونیا بین الله عنهم و رصواعنه "کا تمقددے ویا اور ساتھ ساتھ "و اعدلهم جنت الله تعلم بالله عنهم و رصواعنه "کا تمقددے ویا اور ساتھ ساتھ "و اعدلهم جنت تسجس ی تصعیها الانهاز خالدین فیها ابدا" کی شہادتی بھی تھیب ہوئی اور قرآن نے آئیس "مؤمنون تسجس ی تصعیها الانهاز خالدین فیها ابدا" کی شہادتیں بھی تھیس ہوئی اور قرآن نے آئیس "مؤمنون حوب حقیا" "هم المهتدون" هم المائنون اور "اولنک حوب حقیا" "هم الکہ "کے تحقید ہے کہ جنہیں دیا کی کوئی طاقت ان سے چین ٹیس کئی۔

وشنانِ اسلام نے جب ویکھا کہ میدانِ جنگ میں اب تشکر اسلام کی تاب لانے اور مجاہدین کے جوتوں کی نوک سے اپنا تاج وتخت بچانے کی کوئی صورت نیس نکل رہی تو انہوں نے عبداللہ بن الی منافق اور عبداللہ بن سہا میہودی کے ویتے ہوئے سبق کو پھرے وہرانا شروع کر ویا اور اسلام کا لباوہ اوڑ ھاکر اسلام میں تھس آئے اور انہیں انتشار کے ذریعے پہاکرنے کی سازشوں میں معروف ہوگئے۔

ان يبود بوں نے گزشتہ چودہ صديوں ميں اسلام كے وجود پر دہ ضرب كارى كى ہے اور ملت اسلام ہے وجود پر دہ ضرب كارى كى ہے اور ملت اسلام ہے وجن عظیم صدمات سے دوجاركيا۔ تاریخ شاہد ہے كداسلام كى تعليمات از ل تك را ہمائى كرنے وائى نہ ہوتنى اوراس آخرى شريعت كا عفاظت كا اسفود ؤات قديم و بعيم نے ندليا ہوتا تو نہ جانے كب

\$\(\tag{1083}\)\$\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi\)\(\phi

ے سبائی فتداوراس جیسے اسلام دشمن طبقے ، دین کا حلیہ بگاڑنے میں کا سیاب ہو منے ہوتے۔

چنا نچه مجدالله بن سبا کی تمام تر تک و تا زاور جدو جبد کا مقصد حضرات محاب گی عظمت و تقدس کی شفاف چار پور شفاف چا در کو داغدار کرنا تھا جب کہ سبائی ٹولیہ نے صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کے خلاف بحر پور پروپیگندہ کیا۔اور دوسری طرف ناموس محابہ کے علمبر دار اور مداح محابہ شافح تم کی جماعت اور زیاوہ جوش وجذبہ کے ساتھ ہ آگے بڑھی اور عظمت محابہ کنعرہ بھی بلند کرتی رہی اور اسپے خون سے محابہ کرام کی افتول کا تصدہ کھتی رہی۔

میرے مرنی ومرشد میرے شخ ومتندی حضرت قاضی صاحب رحمة الله علیه رحمة واسعة اس کاروال کے سالا راور میر کاروال تھے جس نے دنیا مجر بی امتحاب سول مُنَّ فِیْرَازُ وا بِح مطبرات کی عظمت کے مسلی گائے اور دشمنوں کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ خود وشمنوں کے بدنما چیروں سے نقاب اٹھا کرامت مسلمہ کوان کی حقیقوں ہے آگا وکردیا۔

حفرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحقیق وتصنیف کے ذریعے سمائیت کے تابوت میں جو کیل ٹھو ککے بین ان شاءاللہ العزیز و ورہتی دنیا تک کی سمازشوں کو ڈن کرنے کا باعث بیس مجے۔

حضرت اقدس مجينة كاسيد شخ العرب والتجم حضرت مدنى قدس مره كى طرح حب محابة وابل بيت سياس قد رلبريز تقاكد اكركى كوشت كوئى ايك ترف اس مقدس جماعت ك خلاف يزين في استفيل التي آنا تو آپ كا مقدس قلم سريك دو را تا اور بحر دلاكل التي المي كام مريك دو را تا بانى اور ميدان تحيق و تارت أساك ايك اليك و برناياب اور بحر دلاكل سي وه انمول موتى لا كرتم بريش موويتا جن كى تابانى اور حسن لا فانى سي درش بحى متاثر موت بغير ندره سكا تقال چنانچه آپ مينين كي مقلت محابة برخد مات لائل صد تحسين بين \_

آ خریمی اللہ پاک سے التجا ہے کہ اے اللہ بمیں حضرت بی بینیٹو کے مقد ک مشن کوآ کے چلانے کی تو خیل عطا فرما اور حضرت اقد س بینیٹ کو جنت کے املی مقام میں جگہ نصیب فرما اور حضرت بیٹیٹو کے جانشین، بعد ہم سب کو حضرت بینیٹو کے مشن پر کار بندر ہے کی تو فیل نصیب فرما آتھن

## سنىملت كاايك مجابد

كنف قامنى عبدالعزيز ضياءهم

پیر طریقت حضرت مولانا قاضی مظهر حسین بہتا ہے عظا کدا الل سنت والجماعت کی تبیغ اور تحفظ کے لیے مختلف شعبوں کی بنیا در کھی ۔ حضرت بہتا ہے الطلبہ کا قیام فرمایا۔ 19۸۵ء کے بعد راقم کوئی تحریک الطلبہ پکوال کی کے فروغ کے لیے مئی تحریک الطلبہ پکوال کی صدارت کا شرف حاصل ہوا۔ طلبہ کو آرگا اگر کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کیا کیا۔ لالف صدارت کا شرف حاصل ہوا۔ طلبہ کو آرگا اگر کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کیا کیا۔ لالف علاقوں میں یونٹول کا قیام محل میں لایا گیا۔ تنظیم حد درجہ متحرک ہوگئی۔ طلبہ کے اکثر و بیشتر اجلاس میں عطاقوں میں صاحب بریکھ ہوئی۔ عمل میں لایا گیا۔ تنظیم حد درجہ متحرک ہوگئی۔ طلبہ کے اکثر و بیشتر اجلاس میں موانی و وجدانی کیفیت پیدا کر و بیتے تھے۔ آپ طلبہ سے انتہائی شفقت کے ساتھ پیش آتے کیونکہ محضرت کی میسون بھی کہ بینو جوان جنہوں نے آگے جا کہ ملک کے منتف شعبوں کی باگ ؤ ورسنجانی حضرت کی میسون بھی کہ بینو جوان جنہوں نے آگے جا کہ ملک کے منتف شعبوں کی باگ ؤ ورسنجانی سے ۔ ان کے ذہن میں و بین کی سر بلندی اور عقیدہ خلافت راشدہ کا جذبہ اُم اگر کیا جائے تو آگے جا کہ ملک کوفیقی معنوں میں میں اسٹیٹ بنانے میں ایم کہ داراداکر سکتے ہیں۔

۱۹۸۵ میں نتح کی الطلبہ کی طرف ہے ایک بہت بڑا استقبالید ویا ممیا۔ جس میں ایک ہزار کے قریب طلبہ نے شرکت کی ۔ قومی وصوبائی اسمبلوں کے انتخابات قریب تھے۔ جس میں حضرت صاحبؓ نے قومی اسمبلی کے آزاد امید داروں جن میں جزل (ر) عبدالمجید ادرصوبائی اسمبلی کے لیے چوہدری نیا تب علی خان کی حمایت کا اعلان کیا۔ یہ دونوں امید دار بھاری اکثریت سے کا میاب ہوئے۔ ان کی کا میابی میں حضرت قاضی صاحب میں بینید کا بڑاگل دھل تھا۔

یا بی و فعدسال اول کے طلبہ میں استعبالید دیا میا، جس میں طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ہم نے استعبالیہ میں حصرت بہنیاد کے مشور و کے بغیر حمر کی۔ نظام خلافت راشدہ کے بانی ڈاکٹر معظم علی کو دعوت

ا ئېسىدىسلىلىك يۇندونك يۇباب، چاوال 🖈

ندارسال کردیا۔ ڈاکٹر صاحب دعوتی کارڈ پر احتبالہ می تشریف لے آئے۔ حضرت صاحب کو پہتہ جائے آئے۔ حضرت صاحب کو پہتہ جائے آئے ۔ حضرت المحتب تھا کہ جائے آئے اس میں یقین نہیں تھا کہ ذاکتر صاحب دعوتی کارڈ پر تشریف لے آئی میں گے۔ حضرت صاحب کو بتایا کہ جتاب حافظ عبدالوحید صاحب نے انتظامات کردیے ہیں۔ اس میں خاص بات کہ حضرت صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے تقریر محمل کرائی اورا پنے خطاب کے آغاز میں ڈاکٹر صاحب کو پورااحترام داعز از دیا۔

راقم کو ۱۹۹۸ء میں مسلم لیک یوتھ ونگ کی طرف ہے ۱۸ روز ہ تو ی پر تیم ماری ٹیل جانے کا افغاتی ہوا۔ یہ قافلہ بائی اور خیبر سے چافی بلوچتان گیا۔ راستے میں حضرت کے مشن عقیدہ خلافت راشدہ کا نشان ، خان پور (سندھ)، ولیدین، (بلوچتان) کے پہاڑی مقام پر نمایاں طور پر'' حق چاریار ڈوئٹی'' لکھا ہواد کھا۔

حضرت قاضی صاحب بہنشائے دینی مشن عمل کامیاب و کامران زندگی گزار گئے۔ان کے دینی عقا کدکی پچنگی کامشن ان شاءاللہ جاری وساری رہےگا۔

حفرت بُینیائے جناب حفرت مولانا قامنی ظہور الحسین اظہر صاحب کو امیر مقرر کر کے اپی بھیرت سے مجمح فیصلے فرمایا ہے۔ جناب قامنی ظہور الحسین صاحب میں جرأت مندانداور بہترین قائدانہ اوصاف موجود میں۔

آخر میں دعاہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت بیکنیے کے درجات بلندفر مائے اور ہمیں ان کے تعش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائیں۔

. <del>ଓଡ଼ିଶ</del>

i = i , i = i

16 . . .

## رضائے خداوندی کے متلاشی

كتفر جناب صوفى محرسليم صاحب

عا جزمجر سلیم کوامیر تحریک خدام انگ انسنت والجماعت پاکستان نے تھم دیا کہ حفرت قاضی بھینٹ کے حالات دواقعات جو پچھتہ ہیں یاد ہیں تکھو۔ چنانچہ عقیدت مندوں میں نام تکھوانے کے لیے پچھٹو ٹی پھوٹی سطرین تحریرکر رہا ہوں۔

#### مرتبول افتدز بعز وشرف

حضرت سے عالیًا + ١٩٤٤ میں با قاعدہ تعارف ہوا۔ان دنوں عاج کرا چی میں نوکری کرتا تھا وہاں دو کیا بیں آفاب ہدایت (مصنفہ حضرت مولانا کرم الدین دبیر) اورمودودی ندہب ملیس ۔

راقم نے دونوں کتب کا بغور مطالعہ کیا آئھیں کھلیں ختے اور تھے جو چیز سامنے آئی وہ اور تی باپ اور بنے دونوں سے عقیدت و محبت ہوگئی۔ حضرت مولانا کرم الدین بینینیٹ تو ۱۹۳۱ء میں وار فانی سے کوچ کر بچ ختے کمر میں نے آفات ہدایت کتاب پڑھ کر آئییں زندہ پایا، ال پر حضرت قاضی بینینٹ کا کھا ہوا مقدمہ بھی پڑھا اور کہیں کہیں کو آئی بھی و کیھے۔ محبت بڑھی گئی تی کہ جھے ندر ہا گیا میں چھٹی کھا ہوا مقدمہ بھی پڑھا اور کہیں کہیں کو آئی ہو کے کے اوالی حضرت قاضی صاحب بینینٹ کی ملاقات کے لیے روانہ ہوگیا۔ جسے جیے کھوال قریب آتا گیا عقیدت و محبت نے ول میں جگہ بنائی جر بھی فد نگلے والی سے موال ہی جو کہی فد نگلے والی سے مول میں گئی ہوا کہ محبت کے اور میں اور سے معلوم کیا کہ قاضی صاحب بینینٹ کے آرام کا وقت ہے ابھی ملاقات مشکل ہے۔ اس وقت و و پیر کا وقت ہے ابھی ملاقات مشکل ہے۔ اس وقت و و پیر کا وقت تھا اور بندہ نے بڑھ کرصونی صاحب میں خوال دورازے سے محبد میں داخل ہو گئے۔ صونی صاحب کہنے کے دورازے سے محبد میں داخل ہو گئے۔ صونی صاحب کہنے کے دورازے سے محبد میں داخل ہو گئے۔ صونی صاحب کہنے کے دورازے سے محبد میں داخل ہو گئے۔ صونی صاحب کہنے کے دورازے سے محبد میں داخل ہو گئے۔ صونی صاحب کہنے کے دورازے سے محبد میں داخل ہو گئے۔ صونی صاحب کہنے کے دھورت قاضی صاحب بی میں داخل ہو گئے۔ صونی صاحب کہنے کے دورازے سے محبد میں داخل ہو گئے۔ صونی صاحب کہنے کے دھورت قاضی صاحب بی میں داخل ہو گئے۔ صونی صاحب کہنے کے دھورت قاضی صاحب بی میں داخل ہو گئے۔ صونی صاحب کہنے کے دھورت قاضی صاحب بی میں داخل ہو گئے۔ صونی صاحب کہنے کے دورازے سے محبد میں داخل ہو گئے۔ صونی صاحب کہنے کے دورازے سے محبد میں داخل ہو گئے۔ میں داخل ہو گئے۔ مونی صاحب کینے کھورت قاضی صاحب کینے کی دورازے سے محبد میں داخل ہو گئے۔ مونی صاحب کینے کی دورازے سے محبد میں داخل ہو گئے۔ مونی صاحب کینے کے دورازے سے محبد میں داخل ہو گئے۔ مونی صاحب کینے کی دورازے سے محبد میں داخل ہو گئے۔ مونی صاحب کینے کی دورازے سے محبد میں داخل ہو کی دورازے سے دورازے کی دورازے سے محبد میں داخل ہو کی دورازے سے دورازے کی دورازے کی دورازے کی دورازے کے دورازے کیں دورازے کی دورازے کی دورازے کی دورازے کے دورازے کیں دورازے کی دورازے کی دورازے کی دورازے کے دورازے کی دورازے کیں دورازے کی دورازے کے دورازے کی دورازے کی دورازے کی دورازے کی دورازے ک

راقم الحروف کو عبت وعقید نے پہلے ہے ہو چک تنی بڑھ کر اسلام علیکم کہا۔ جواب میں حضرت بہتنا نے والے اللہ مؤر الله مغرب و محترت کے بہت کے السلام فر ما یا اور مبحد میں بیٹے اور صوفی صاحب کو تھم دیا کہ پکھا چلا دو۔ حضرت نے جھے ہو چھا کہ تم نے ویتی تعلیم حاصل کی ہے؟ عاجز نے جواب دیا پکھی ہے۔ قاضی صاحب بہتنا ہے کہ میں حضرت مولانا احتیام حاصل کی ہے؟ عاجز نے جواب دیا پکھی کے ۔ قاضی صاحب بہتنا ہے کہ اتحال مولانا احتیام الحق صاحب بہتنا تھا نوی کا مرید تھا ان کے بتا ہے وظا نف کرتا تھا اور ان سے کہر اتحال تھا۔ فرمایا آج یہیں تیا م کرو گے؟ تو ہم نے جواب دیا کہ والیس جانے کا ارادہ ہے۔ بید حضرت سے بہلی طاقات تھی۔

راقم کے استادایک پیرصاحب بیشنے کے پاس لے کر کے مجھے بیعت کرانے کے لیے بنک کے کوئی برے آفیم آباد کرا ہی میں رہتے تھے۔استاد صاحب نے مجھے ارشاد فرمایا کہ آج آبی بیٹ کی مخصیت سے ملاقات کرتے ہیں ہم جب ان کے گھر پہنچے۔

ہم اندر کرے میں داخل ہوئے تو ایک آدی نتیوں میں سے زیادہ عمر رسیدہ تظرآ رہے تھے خصوصیت سے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی سلام کلام ہوا۔ عاجز کو بتایا گیا کہ پیرصاحب عبدالمعبود مجات ہیں جوعریس بہت زیادہ ہیں۔میرےاستادصاحب فیعرض کیا کہ میں آپ کے پاس بدار کا لایا ہوں ا ہے تبول فرمالیں فرمانے ملکے بندہ نج کرنے جارہا ہے۔ جب واپس آؤں گا تو بیعت کرلوں گا۔ مجھ ے یو چھا کہ تمہارا علاقہ کون سا ہے؟ میں نے عرض کی چکوال ۔ تو فرمانے کے وہاں حضرت مدنی مجتلط كے ظيفه مجاز تشريف ركھتے ہيں۔ان سے بعت موجاؤ ۔ول ميں عقيدت بملے بھى تھى ان بيرصاحب مجاشا كے جلے نے سونے پرسہا كے كاكام كيا بحرجب عاجز چھٹى آيا تو بيت ہوكيا۔ جھيدا تناياد آر با بكر حضرت قاضى بُوَيَّدُ ن مجمع خط لكها كديس نے تجھے ائى بيعت بس شامل كرليا ہے۔ وہ خط محفوظ شرر بااس دوران راقم الحروف دوسال کے لیے جدہ سعودی عرب چلا گیا۔ وہاں بھی حضرت مینیز کے کے ساتھ خط و كتابت جارى ربى \_ ايك دفعه ميس نے عرض كى كدا كر حربين شريفين آنا بوتو مير \_ ياس آئي \_ فرمانے لگے میں وہاں مہمانی کے لیے نہیں جاتا کہ کھانا آج اس کے گھر ہے۔ کل دوسرے کے گھر۔ بہر عال حفرت قاضی صاحب بینیه کی نظر میں عبادت تھی ، اللہ کی رضا مندی مطلوب تھی ، نہ کہ دعوتیں یا د نیاوی شان وشوکت \_

معتدل ياليسي

۔ درسہ اظہار الاسلام چکوال میں عاجز کی تقرری بطور نائب ناظم ۱۹۸۱، کو ہوئی۔ دوسال حضرت بی بہتیدے درس اظہار الاسلام چکوال میں عاجز کی تقرری بطور نائب ناظم ۱۹۸۱، کو ہوئی۔ دوسال حضرت بی بہتیدے درس قرآن اور تقاریرے زیادہ مستفید ہوا۔ بالآخر والد صاحب مرحوم کی بنار کی کی وجہ سے دخست چاہی۔ اس دوران گا ہے بگا ہے تقریم کی ان دنوں زیبر شاہ مرحوم برنے زوروں پر ہوتے۔ اور میری و یوٹی جعد پر حانے کے لیے تھو ہا بہادر گلی، ان دنوں زیبر شاہ مرحوم برنے زوروں پر تھے۔ اہل سنت والجماعت کی مخالفت میں آگے آگے تھے۔ عاجز نے جعد پر تقریر کی اور رضا خانی امت کی علمی حیثیت واضح کی جس سے رضا خانی مجود ہو کر چکوال آئے اور سولوی زیبر شاہ مرحوم کو لے گئے اور جوالی تقریر کے لیے کہا گیا۔ شاہ مصاحب نے تقریر کی۔ اس کے بعد عاجز کوئی سے منع کرویا جمیا کہا گیا۔ شاہ مین کو تقیدہ بتا دیتا ہے۔ مجوام سادہ بین علماء ان کو خراب سے بی اور دھنرت بہتے کی اس پالیس سے آئے گاؤں دیا ہے۔ مجوام سادہ بین علماء ان کو خراب کرتے ہیں اور دھزت بہتے کی اس پالیس سے آئے گاؤں دیو بندی اہل سنت والجماعت بن

#### صحابه كرام بخافيتم كانتحفظ

ایک و فعہ حضرت صاحب بہت نے حضرت امیر معاویہ بڑات کے بارے میں قربایا ۔ خارتی حضرت علی بڑات کے بارے میں قربایا ۔ خارتی حضرت علی بڑات کے معاود و کا فات راشد و قرآنی موجود و خلافت ہے۔ مود ودی نظریہ ہیں جا کہ حضرت علی بڑات کے معالکہ کا بیا کہ عظم ہوئی ہے جے غلط کہنے کے معاکوئی چارو نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ بڑات کے بارے میں تو مود ودی نظریہ شیعہ نظریہ میں ہے۔ صرف نام کی تبد پی ہے کام اور عقیدہ و دونوں کا ایک ہے۔ فربایا ۔۔۔۔۔ ہم معاویہ بڑات کا دفاع کرتے میں اور اجتہادی خطا بانے کی وجہ سے ہی حضرت معاویہ بڑات کا دفاع ہوتا ہے۔ فربایا ۔۔۔ صحابہ کرام بڑات کو جولوگ تاریخ کے معیار پر پر کھتے ہیں وہ نظمی پر ہیں۔ قرآن نے ان کو رضا مندی کی سند عظام فربادی ہے۔ درسی المله عنهم ور صوبا عنه اور آپس میں شروشکر تھے۔ کوئی رخش نہیں تھی قرآن نے معابہ کرام بڑات کے موار آپس میں شروشکر تھے۔ کوئی رخش نہیں تھی قرآن نے معابہ کرام بڑات میں میں مراح ال تھے۔ کا مقام بیان کرتے ہوئے فربایا اشداء عملی السکفار درساء بینہم کفار پر خت تھا ور آپس

6 (1089) 6 (Marie ) 6

#### وفات حسرت آيات

ہیں مبع سور سے سکول جار ہا تھا راہتے ہیں پادشہان ہے اطان فوتید کی سنا۔ و تیں ہے وانہاں چل ریا۔ ہرآ دی اپنی جگہ پریشان حال تھا تکرانشہ کے قانون کوکون روک سکتا ہے۔

جھے ایک واقعہ یاد آیا ہے کہ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محد شفیع بہت ما حب فیق ہوئے۔ ویکی کرا چی ماضری ہوئی وہاں سمجد میں حضرت مولانا احتثام الحق صاحب تھانوی بہت نے ہو دیر وحظ فربایا \_ حضرت تھانوی بہت کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے فربایا کہ حضرت تھانوی بہت کی وفات کے بعد مفتی کفایت اللہ بہت فوت ہو گئے ہیں ۔ اگر مسئلہ بچ چھنا مفتی کفایت اللہ بہت فوت ہو گئے ہیں ۔ اگر مسئلہ بچ چھنا پڑا تو کس سے بچ چیس ہے؟ منتی صاحب کفایت اللہ نے جواب میں تکھا کہ مولوی صاحب آپ کو مسئلہ بتانے کے لیے ہم جیسے کئی مفتی موجود ہیں ۔ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم مسئلہ کس سے بچ چھیں ہے ۔ بھی صورت عال حضرت قاضی صاحب بہت کی وفات کے بعد کی ہے بڑے بڑے علی ہمی حضرت قاضی صاحب بہت کے ایم کھرا کھر ہوا گیں؟

#### صاحبزاده كرامي سے تو قعات

حضرت مولانا محمد قاضی ظہور الحسین صاحب حضرت صاحب بیتین کے فرزندار جمند ہیں اور لائق فرزند ہیں۔ اور حضرت قاضی صاحب بُوتین کے علمی وارث بھی ہیں۔ موجودہ سالاند کا نفرنس بھیں ہیں ورس قرآن ویا اور دلائل و براہین کی روشی ہی خلافت راشدہ کا اثباث کیا۔ رافضیت وخار جیت کا پروہ چاک کیا۔ قاضی صاحب کا وسیح مطالعہ ہے۔ بالغ نظری ہے۔ شجاعت و ولیری ہے بات کرتے ہیں۔ تقریر میں دبلا تیرتا ہے۔ بے ربطی نہیں ہوتی۔ امیدود عاء ہے کہ حضرت قاضی بہتینے نے جوعبدہ تفویض کیا اس پر پورے اثریں۔ ایک ولی اللہ کی زبان ہے نکلے ہوئے الفاظ حقیقت کے آئیندوار ہوتے ہیں۔ نظر آ رہاہے کہ صاحبزادہ صاحب جلدی اخلی مقام حاصل کرلیں ہے۔ اس لیے کہ ان میں جذبات کم شجیدگی زیادہ ہے۔ انڈیقائی نظر ہدسے بچائے۔ حضرت قاضی صاحب بہتینے کا عدر سرتعلیم التساء وا ظہار الاسلام ﷺ دیارہ کے لیے صدفہ جارہے، نامیس حضرت قاضی صاحب بہتینے کی علم دوتی کا منہ بولا جوت ہیں۔ اللہ تعالی ائیس

## قاضى صاحب تيلله كى محنت كااثر

کے جناب اسٹرقمر ہیسف 🌣

احباب كا تقاضا بكسيدى مرشدى شخ طريقت وشريعت يادگارسلف وكبلي محاب تفاقفة نموندا كابر علات و بربداور الل سنت و جماعت حقيق خادم حضرت مولانا قاضى مظهر حسين قدس سره ك حالات زندگى پر تحريرى ياداشت ككسول ـ المحمد لله حضرت اقدس بمينية سے طويل رفاقت نصيب بوئى ـ 1948 سے كرشب آخر تك تقريباً في ن سال حضرت والا كے جمراه گزارے ـ سفر وحضر درس و قدر رس و تربيني اسفار مي خدمت كاموقع لا ـ

ملک میں باطل فرتوں پر مرزائی ، خارتی ، مودودی اور شیعہ فرقہ کی یلغار کا دفاع اور اہل سنت والجماحت ، تحفظ آپ کی زندگی کا گویامشن تھا۔ تقریر وتحریر کے ذریعے ای میں زندگی گز اردی سال ہا سال جمعیت علائے اسلام کے ساتھ رہ کرکام کیا۔ جمعیت علائے اسلام سے علیحدگی کے بعد تحریک خدام وہل سنت کے تحت آخر تک ٹی نہ ہب کے تحفظ کا فریعنہ انجام دیا۔

1948ء سے پہلے علاقہ چکوال

چکوال کا علاقہ سینتگڑ وں دیہات پر حشمتل ہے زمین اکثر پارانی ہیں لوگ محنتی اور جفائش ہیں۔ ندہبی طور پر اکثر بیت میں گئی گھر شیعہ ہوگئے۔ طور پر اکثر بیت منی ندہب کی ہیروکار ہے ۔ تبلغ نہ ہونے کی وجہ سے کئی دیہات میں کئی گھر شیعہ ہوگئے۔ سالانہ مجالس اور ماتی جلوس وغیرہ سے گئی ایہات شیعوں کی لپیٹ میں آئے گئے۔ اہل سنت والجماعت کا علاقہ مجرمی کوئی درسہ یا سلغ نہ تھا۔

ینی بیرروایتی اندازش سال کے بعد دیبات کا دورہ کرتے۔دم وفیرہ کرتے اور شریق لے کر طے جاتے ۔ جمد کی نماز عربی خطبہ تک محدود تھی۔ کہیں کہیں مساجد میں ناظرہ قرآن مجید پڑھانے کا ای

### 8)(1091) (1) (1(200, da, b.)) (1)(111, 120) (1) (1)(1)(1)

انظام قا۔ان مالات می صرت قاضی صاحب نے محلہ کی مہدیں نماز فحر کے بعد وری قرآن مجدار و شار میار و گا فرمایا۔ محلہ کے دری میں آنے گئے۔ اور بیسلسلہ چکوال آنے تک جاری رہا۔ معیں کی جامع مہدیں جعد کا سلسلہ شروع تھا۔ آپ نے نماز جعد سے پہلے تقریر کا سلسلہ شروع تھا۔ آپ نے نماز جعد سے پہلے تقریر کا سلسلہ شروع تھا۔ آپ نے نماز جعد سے پہلے تقریر کا سلسلہ شروع قرایا جس میں قرآن وصنت کی روشی میں نہ بہ اہل سنت والجماحت کے مسائل دلائل کے ساتھ آسان طریقہ سے بچائے ، بدعات کا رو ،عظم بع صحابہ شائل آوجد و رسالت کی مخطرت کا تذکر و خصوصیت سے بیان فرماتے۔ باطل فرقوں کی تر دید بھی دلائل سے فرماتے تھوڑ سے تک مرصہ میں اہل سنت کے اندر بیداری کی لیر پیدا ہوگئ مجد نماز یوں کے لیے تک ہوگئ اور اس کی توسیح کی گئے۔ فاروتی مہد کے ساتھ ایک مکان میں مدرسہ ظہار الاسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک مدرس کی تبدیل کے بعد مولانا عزیز الرحمٰن میں مدرسہ ظہار الاسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک مدرس کی تبدیل کے بعد مولانا عزیز الرحمٰن میں میں مدرسہ ظہار الاسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک مدرس کی تبدیل کے اور کھانا و فیرہ کے لئے گئے۔ مان میں میں بندوبست کرا دیا۔ مقامی احباب میں سے راقم الحروف، صوفی سلطان، صوفی فور خان مرحوم اور میں بندوبست کرا دیا۔ مقامی احباب میں سے راقم الحروف، صوفی سلطان، صوفی فور خان مرحوم اور میں بندوبست کرا دیا۔ مقامی احباب میں سے راقم الحروف، صوفی سلطان، صوفی فور خان مرحوم اور اور پختہ عالم دین تھے تحر کیک تم نوت میں معرب صاحب کے گؤار ہونے کے تحور ہے حمد بعد مولانا کا میں سے کے گوار ہونے کے تحور ہے حمد بعد مولانا کے بیاں سے جلے گئے۔

ا بھی مدرسہ کو جاری ہوئے تھوڑا عرصہ بی گز را تھا۔ کہ تحریک شم نبوت بھی چل پڑی تھی۔ صنرت قاضی صاحب نے علاء کے ہمراہ گاؤں، گاؤں شم نبوت کی عظمت اور مرزائی فتنہ کی ریشہ دوانیوں کو بے نقاب کیااور علاقہ مجر میں مرزا ئیوں کے خلاف نفرت مجیل گئی۔

تحریک ختم نوت کے لئے گرفتاریاں ایک منظم طریقہ پرشروع کی گئیں۔ ضلع جہلم سے پہلے جمعہ پر حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب می پیلے جمعہ پر حضرت مولانا حبیم سیدعلی شاہ صاحب می بیٹا و میلی میں احباب سیت گرفتاری دی۔ دوسرے جمعہ پر حضرت مولانا حکیم سیدعلی شاہ صاحب می بیٹا و میلی دالوں نے گرفتاری دی۔ شاہ می مجدیں جارہ تھے۔ کہ پولیس نے تھائے کے جاکم فتار کر لیا۔

تیسرے جعد پر حضرت قاضی صاحب مختف نقریر کے بعد گرفاری دی اور کی ماہ تک جیل میں رہے۔ جس نے جیل میں رہے۔ جس کے جواب میں فرمایا۔ کہ تبداراو ہاں پر کام کرنا ضروری ہے۔ اس کمتوب گرائی کا کہ جلدزندگی سنوانے کے لیے کانی ہے فرمایا۔

تبلینی کام پر بات ہورای تھی۔ اس سلسلہ میں گاؤں گاؤں تبلینی جلسوں، اور کی کا فرنسی شرد گ
ہوئی۔ جوعمو آ 9 ہے دن نے نماز عصر تک ہوا کرتیں۔ ان میں ملک بحر کے جید علاء کرام اور نعت خوان دھو
ہوتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند سالوں اہل سنت کو قد ہب ہے لگاؤ پیدا ہوگیا اور حق و باطل عمی فرق بچھ میں
انے لگا۔ حضرت جی کا تبلینی کام افرا الم و تفریط ہے ہٹ کر خالص اصلا می طرز پر چلا رہا۔ و لائل ہ
برعات کا رو، و لائل سے عظمت صحابہ و لائل سے خلافت و اشدہ کا اثبات، و لائل سے کلمہ اسلام کا شحفظ
اصلی اور نقتی میں فرق اور و لائل سے نکا نوب و نا فاجت فرماتے تبلینی کام میں مصرت کی
کے بنیا دی محاون اور و فیق کار حضرت مولانا قاضی عبد الطفیف صاحب پیلینے خطیب جامع مجد گنبدوائی
جہلم تھے۔ جنہوں نے اس عظیم کام میں دن رات ایک کر دکھا تھا۔ حضرت جہلمی پیلینے خطیب جامع مجد گنبدوائی
بیمائم تھا، کہ می کر ایدو غیرہ یا سرخرج کی کی بیشی یا ہونے ندہونے کا ایم نے سنا تک نہیں ۔ سواری ہ یہ یہ یہائم تھا، کہ می کر رابیا تا جی یہ بیان کے بیا تا تک بیس ۔ سواری ہے یہ بیدل ، سائکل پر جانا ہے یا تاگد پر بیموائی میں نہ نا گاؤی اور کار کا کوئی مطالبہ نہیں دیں حادی ک

حالا نکه آپ طبعًا تا زک مزاج ہتے ۔لیکن دینی کا موں میں قدم رائخ اور ولولہ مجاہدا نہ تھا۔آ واز قدر رقا بلنداور دلی کوموہ لینے والی تتی ۔

غرض حفرت قاضی صاحب تبلینی کام عظمت محاب کرام اور ردهیت جوعلاقد میں تقابل کی وجہ سے بھی ضروری تھا خوب کیا اور اس کے علاوہ الل سنت کے نظریات سے ہٹ کر جو فتند ملک یا علاقہ میں اضا آپ نے دلائل سے اس کار دفر مایا۔

جماعت اسلامی کے امیر ابوالاعلی مودودی صاحب نے عصمت انہیا ہے عظمت محابد اور خلافت راشدہ کے خلاف گراہ کن نظریات کتابوں جس پھیلائے تو آپ نے ان کا کمل روفر مایا۔ اور کی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ ای طرح خارجیت کے جراشیم ملک بحرض تھیلے ہوئے تھے محودا حرمہای نے خلافت الموكنة الموكراس فتدى كلم محلا برجاركيا - اور جب مولانا محمد الله على معاصب الله المولايات الموكرات فتدكا علم محلا برجاركيا - اور جب مولانا محمد الله صديق معاصب النافذ كا عجم امطالعه في ساوراند يشد قعا - كدوه علاجن كا مجرامطالعه في سيمتاثر بول محرات آن ب في ايك محمد المرائد بشارى الناوى في المحمد الماري فتر مائي - جس كى تائير ملك بحرك اكابر علائة الل سنعة في كم الميمران فارى فتر مصد ودم " تحرير فرمائي - فارجيول كى طرف سے كى رسائل اور كتابي شائع كى محكي آخر آپ في الل منطق موا فارجين الله منظم محمول الموري كل حلام الل سنده والجماعت فسوساً اورا حماب الل سنده موا حضرت الذي تدرس وكى المنظم على تصنيف كابغور مطالعة فرمائي -

#### مرزائيت

مرزا غلام قادیانی آنجمانی نے اگریز کی سر پرتی میں نبوت کا دھوئی کیا اور ہزاروں لوگ اس کے دھل کا شکار ہوئے کیا اور ہزاروں لوگ اس کے دھل کا شکار ہوئے ۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملعون کی سرکونی کے لیے حضرت مولانا محمد کرم الدین صاحب علیہ اور دوالد ما جد حضرت قاضی صاحب بھیلیہ) کو میدان میں آنے کی تو نیش مطافر مائی آپ نے مرزا قادیا نی کو انگریز کی مدالت میں دسوا کیا۔

کو انگریز کی مدالت میں دسوا کیا۔

مرزاقادیانی کوقیداور جربانی کی سزاہوئی جس کی کمل دوداد 'تازیان جرت 'میں جہب پنگی ہے۔
53 اور 72 کی ختم نیوت کی تحریکوں میں حضرت قاضی صاحب نے بڑھ پڑھ کر حصہ لیا حتیٰ کہ
مرزائی سرکاری طور پر غیرسلم اقلیت قرار پائے۔ جہلم شہر کے کی مرزائی گھرانے اور چکوال شہر کے چند
مرزائی گھر مسلمان ہو گئے۔ جامع مسجد خاتم النین جہلم انہیں مرزائی گھرانوں کے مسلمان ہونے پ
حضرت جہلمی کی تحویل جی دے دی گئی جس کو سے انداز جی شاندار طور پر قبیر کیا گیا۔

تبليغي كام مين شكسل

حصرت قاضی صاحب نے ہمروسائی کے عالم میں صفرت مدنی بھیدہ کے ارشاد پرانداد ہم مھر متصل کور نسنت کا لج کا 1865 ویں مدرسر میں اظہار الاسلام کی ابتدا وفر مائی مسمور میں آبادی سے باہر واقع تن ۔ حاجی صاحب مرحوم بزے مدبرہ یا نت داراور جناکش تھے۔ جدکی نماز کے لئے دیہا توں سے امہاب سائیلوں پراور پیدل چکوال بھی جائے ۔ حضرت قاضی صاحب طویل بیان فرماتے ۔ تھوڑے موصد میں معرکا وسیح بال نماز یوں سے بحرج بان قام میں معرور کا وہی کا ایک دفعہ حضرت قاضی صاحب کی خدست میں جدے کے محدے کے معرور کے الوں کا ایک دفعہ حضرت قاضی صاحب کی خدست میں جدے کے معرور کے معرور کا ایک دفعہ حضرت قاضی صاحب کی خدست میں

شعبةتعليم النساء

ٹا ساعد مالی حالت کے باوجود حضرت اقدس قدس سرؤ نے صوفی شیرز مان صاحب کے مکان کے لائی حصہ میں تعلیم انسا دکا شعبہ منظ قائم نر مایا جس کو بہت جلدتر تی نصیب ہوئی۔

بالائی مصد می تعلیم انسا و کا شعبہ حفظ قائم فر مایا جس کو بہت جلدتر تی نصیب ہوئی۔
شعبہ حفظ میں سینکڑ وں طالبات علاقہ مجر کے علاوہ سر صداور دور دراز علاقوں سے داخلہ کے لیے
آئیں۔ مدنی سعبر کے عقب میں جگہ پر چار منزلہ تکارت تعمیر ہوگئی وہاں شقل کے ساتھ ہی خالد منزل
کی وسیح عمارت فرید کر تعلیم انسا شعبہ کے حوالے کر دی گئی۔ ماشاء اللہ تعلیم انساء کا شعبہ جس کی ترتی
صفرت اقدی کی اہلیہ مرحومہ کے حسن انظام اور محنت کا مربون سنت ہے اس وقت ساڑھے چارصد کے
قریب طالبات زیر تعلیم ہیں۔ شعبہ حفظ کے علاوہ تجو بداور وفاق المدارس کے تحت کا ابی شعبہ کی طالبات
مجمی زیر تعلیم ہیں۔ جس کا انظام حضرت اقدیس کے داماد مولانا عافظ زاہد حسین صاحب رشیدی کے ہیرو

مدنی جامع معید می شعبه حفظ قرآن مجید به شهرک کی مساجد میں ناظره اور حفظ کے شعبے قائم ہیں جہاں پینکز وں طلباء زیرتعلیم ہیں۔شہر کے علاوہ کی دیہات میں حفظ و ناظر ، قرآن مجید کی تعلیم کا با قاعدہ انتظام ہے۔ بیرسب حضرت قاضی صاحب کی محنت کا اثر ہے۔

جمية علائے اسلام اورتحريك خدام الكسنت

جمعیة علائے اسلام کامنشوراور پالیسی الل سنت والجماعت کے عقائد ونظریات کا تحفظ تھا۔ اس کے ساتھ چند جماعت سے کا اشتراک عمل مجی رہا۔ لیکن بعد میں سیاسی اتحاد کو وسعت دینے کے لئے جماعت

اسلامی اور خاسلیات کی کوبھی شامل کیا گیا۔ صفرت قاضی صاحب مرکزی شوری کے رکن تھے۔ اور مرکزی شوری کے رکن تھے۔ اور مرکزی شوری کا اجلاس ڈھا کہ میں طلب کیا گیا تھا۔ حضرت قاضی صاحب بھٹے مودودی اور خاکسار کے ساتھ اتھا۔ ترجمان اسلام میں کے ساتھ اتھادے باخوش تھے۔ میں ان دنوں ٹرل سکول چکوال میں پڑھا تا تھا۔ ترجمان اسلام میں اجلاس کی خبر بردھی تھی۔

سکول ہے چشی کے بعد چکوال گیا حضرت صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرہایا کہ جی مودودی اتحادی وجہ ہے بنگال کے اجلاس میں تہیں جارہا۔ فرمایا علائے اسلام میں کام کرنے کا مقصد اہل سنت کے حقوق کا تحفظ اور ان کی سیاس سا کھ بحال کرنا ہے۔ مودودی جماعت سے ہما رااصولی اختلاف ہے۔ ان کی شمولیت سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے اور یہ جماعتی منشور کے بھی خلاف ہے۔ اس لئے میں نے مولا ناشس الدین صاحب ناظم جمیع علائے اسلام کو استعفیٰ دینے اور صاضر نہ ہونے کی اطلاع میں نے مولا ناشس الدین صاحب ناظم جمیع علائے اسلام کو استعفیٰ دینے اور صاضر نہ ہونے کی اطلاع کی دینے دو دی ہو دولا ناکو کھاتھا۔ جمیع دیا فرمایا کہ پڑھادے میں نے دو دیلے جمود لاناکو کھاتھا۔ جمیع دیا فرمایا کہ پڑھادے میں نے دوانوں معرب تاضی صاحب مدنی معرب کے بڑھادے میں نے دوانوں معرب تاضی صاحب مدنی

تح یک خدام الل سنت کی ابتدا الل سنت و الجماعت کے حقوق کے تحفظ کے لئے معزت پیرخورشید احمرصا حب ظیفہ معزت مدنی بھتا ہوئی ہیں ہوئی ۔ لا ہورم کزی اجلاس ہوا جس میں معزت قاضی صاحب بھتا تح یک کے امیراور بعد میں معزت جملی بھتا ہے و بہنجاب کے امیر تجویز ہوئے۔

تح یک خدام اہل سنت کے امیر کی حیثیت ہے آپ نے ملک میں اور خصوصاً علاقہ چکوال کی سیاست میں اتنا حصدلیا جس سے ٹی ند ہب اور ٹی مسلمانوں کو فائدہ پنچے اور دوسرے فرقے کے افراد جو قلیل تعداد میں ہیں۔ان کی سیاسی برتر می قائم ند ہو۔

افسوس کہ اہل سنت کے سیاسی زعماء نے اہل سنت کے دوٹ تو لئے کیکن اہل سنت کے حقوق کا تحفظ منہیں کیا۔ بہر حال حضرت قاضی صاحب نے دائیں اور ہائیں باز دکی جمایت کی بجائے سی نے بہر بہر ہوئے۔ باطل کی بلغار سے ٹی افراد اور سی موقف محضوظ رہا۔ ان شاء اللہ تحریک خدام اہل سنت جانشین قائد اہل سنت بھی محضوظ رہا۔ ان شاء اللہ تحریک خدام اہل سنت جانشین قائد اہل سنت بھی محضوظ میں ماحب اظہر مد ظلہ کی قیادت اسی موقف کو اپناتے ہوئے اہل سنت والجماعت کی خدمت کا ظہور الحسین صاحب اظہر مد ظلہ کی قیادت اسی موقف کو اپناتے ہوئے اہل سنت والجماعت کی خدمت کا فریض مرانجام دیتی ارب کی۔ اللحم آئین

### 01 1096 10 0 (mondo of the contract of the con

# عقا ئدحقہ کےاندر پختگی

كنظر مولا نامحرعتان 🌣

تاریخ اسلام سے ہردور میں علائے حق نے دین کی حفاظت، کفر والحا داور شرک و بدعت کے مقالبے کے لیے اپنی زعر میاں وقف کیس اور اس مقصد کے لیے کمی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔

علائے ویو بند کی دین علی اورسیا می خدمات اظهر من الفتس جیں۔انشر تعالی نے اس آخری دور عمی حضرات علائے دیو بند سے اپنے دین کی جوخدمت کی ہے اور انہیں زعرگی کے ہرشیعے بیں جن علمی، دینی اور سیاسی کارناموں کی تو نیتی بخش کسی بھی معقول انسان کوان کا اعتراف کے بغیر جارہ کارٹیس۔

انمی علاء نے فیض یا فت ایک عظیم بہتی حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب پیلینے ہیں۔ آپ شلع پول کے ایک قصبہ موضع بھیں ہیں ۱۰ زی الحجہ ۱۳۳۱ ہو کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی دی تی تعلیم اپنے والد مناظر اعظم مولانا کرم الدین صاحب بینیئر ہیر سے حاصل کی۔ پھر موقوف علیہ تک دار العلوم عزیز ہو بھیرہ صلع سرگودھا ہیں پڑھے رہے ۱۹۳۸ء ہیں دار العلوم دیو بند تشریف لے گئے جہاں وقت کے نامور اساتذہ کرام دعلائے دین سے فیض حاصل کیا۔ جن ہیں ش العرب والیم حضرت مولانا سید حسین اجمد اساتذہ کرام دعلائے دین افضائی بینیئر محضرت مولانا میں حضرت مولانا معلم بینیئر مجتم دار العلوم دیو بندامام ادب حضرت مولانا اعزاز عنائی بینیئر مجتم دار العلوم دیو بندامام ادب حضرت مولانا اعزاز علی بینیئر مجتم دار العلوم دیو بندامام ادب حضرت مولانا اعزاز علی بینیئر مجتم دار العلوم دیو بندامام ادب حضرت مولانا اخر از علی بینیئر مجتم الامت حضرت مولانا اشرف علی بینیئر میارک شاہ بینیئر کے الامت حضرت مولانا اشرف علی بینیئر نے آپ علی بینیئر نے آپ کوظا دنت سے سرفراز فر مایا۔ اور آپ بینیئر نے اس کاحتی ادا کر دیا۔ 1900ء میں کل پاکستان جمیعت علاء اسلام ضلع جہلم کے امیر مقرد ہوئے۔ صدر ابوب کے مارشل لاء دور بیس جمیت یہ بابندی گئی تو نی مقام مسلام مسلام جمیلم کے امیر مقرد ہوئے۔ صدر ابوب کے مارشل لاء دور بیس جمیت یہ بابندی گئی تو نی جمیت علاء اسلام صلاح جبلم کے امیر مقرد ہوئے۔ صدر ابوب کے مارشل لاء دور بیس جمیت یہ بابندی گئی تو نی

راولینڈی ڈویژن کے امیر مقرر ہوئے۔ 1910ء میں جمیت علائے اسلام ، خاب شالی کے تاب امیر

### حضرت جملي ميديس مثالى تعلق

حضرت قاضی بیکیوصاحب نے جمیت کو خیر آباد کہنے کے بعد ۱۹۲۹ء میں تحریک خدام اہل سنت والجماعت کی بنیادر کلی ۔ صفرت قاضی صاحب بیکیو کے ساتھ حضرت جہلی بیکیو نے ل کرکام کرنا شروع کیا۔ حضرت جملی بیکیو حضرت جہلی بیکویو کی صاحب بیکیو کے لئے جماعت سطح پر دائیں بازو کی حیثیت رکھتے تنے۔ حضرت بیکیو کو حضرت جہلی بیکویو کم کمل اعتاد تھا۔ ای بناء پر انہیں اپنی جماعت کے لئے صوبہ بنجاب کی امارت پر دفر مائی ۔ ملک پاکستان اور آزاد کشمیر کے مختلف اصلاع بیں یہ دونوں شخصیتیں ل کر د نی ادر تبلینی دورے کیا کرتی تھیں۔

حضرت قاضی بینید کوجس طرح حضرت جملی بینید پر کمل اعتاد تقاای طرح حضرت جملی بینید کو حضرت قاضی بینید کو حضرت قاضی بینید کو حضرت قاضی بینید پر کمل طور پر اعتاد تقاایک دفعہ جامعہ حضرت قاضی مینید پر کمل طور پر اعتاد تقاایک دفعہ جامعہ حضرت جملی بینید نے بیان کے دوران حضرت قاضی صاحب بینید کی طرف اشارہ کر کے فر بایا کداس مرد قلندرا درمرد درویش کوہم نے ٹول کر دکھا ہے خلوص ، تقوی کی المبیت اور سادگی ان کی رگ دگ بین بیوست ہے سب سے بڑی بات عقائد حقد کے ایمر پختی ہے جس کا برجی کا پر چار یہ بلاخوف اوستہ لائم کرتے ہیں ہمیں ان پر کمل اعتاد ہے۔

#### حضرت قاضی صاحب بیر فیشنوں کے تعاقب میں

یوں تو علائے دیو بند سے فیخی یافتگان میں سے ہر کی نے کی نہ کی فتندکا ذبان اور قلم سے ردکیا

ہے لیکن اس موڑ پر آ کر دیکھا جائے تو بد بات مانے بغیر چارہ کارنیس رہتا کہ حضرت قاضی
صاحب بریزین وہ مخصیت تے جنہوں نے ہرآ نے والے فتند کا ذبان اور قلم سے ردکیا۔ نواہ وہ فتنہ
پرویزیت ہویا قادیا نیت ،فتنہ بزیدیت ہویا فارجیت ،فتنہ مودودیت ہویارافضیت ،فتنہ مما تیت ہویا فتنہ
غیر مقلدیت ،اس پرواضح اور بین ثبوت حضرت قاضی صاحب بھنے کی تصانیف اور فاص طور پر ماہنا سے
حق چاریار شافی ہے جس می سرفہرست حضرت قاضی صاحب بھنے کا مضمون ہوتا ہے جس می سرفہرست حضرت قاضی صاحب بھنے کا مضمون ہوتا ہے جس می باطل

### مغرت قاضى صاحب بينية كاتأئد

آخر می طلبود بی مداری کے قائدہ کے لئے حضرت ملتی مح شفع میں میں حب کرا ہی دالوں کا ایک میان ماہا مدحق جار یار بی بی فروری ۲۰۰۴ء سے نقل کرتا ہوں۔ طلبہ کرام اسے پڑھیں اور اپنے عقائد کو بیجانے کے بے ممانی مدرسوں ۔۔۔۔ در ہیں۔

تبول صرت مولا باستی سد مبدالمحکور زندی جب صرت منی اعظم پاکستان منی محرشفی منا حب محفظه کی مجلس می به باشت کی کمل می به بات آئی که ایک طالب علم آخر سال تک اداری می پاحتا ہے ادار سدان مداری می پاحتا ہے ادار سدان مداری می براحتی مداری ملا برقم و طلب کو برحتم کی سروسی می فرائم کرتے ہیں ۔ فتلف اسا تذوکرام علاء مظام سے علم حاصل کرتے ہیں جو علم و ممل کے بہاز اور معقول ومنقول کے ماہر ہوتے ہیں محرکیا وجہ ہے کدو و دو مینیے کی دوسری جگدور و تفسیر عبد در اور کا تفسیر کی دوسری جگدور و تفسیر کی خوا تا ہے؟

تو حضرت مفتی صاحب پینو نے فرمایا کہ بھائی اصل بات یہ کہ ہمارے ہاں طالب علم کو مرف ستاب پر حائی جاتی ہے جس فن اور موضوع کی کتاب ہے استاد طالب علم کو وہ بی پر حارہا ہے کتاب تو محنت سے پر حاوی جاتی ہے جس عمی مختی طالب علم ماہر بن جاتا ہے لیکن مسلک نیس پر حایا جاتا جس کا بھیریہ ہے کہ طالب علم حدر سرے فارخ ہونے کے بعد علوم انون عمی تو خوب ماہر ہوجا تا ہے حمراکا ہر سک مسلک حواج اور ذوق کا اے بھی پیوٹیس ہوتا دوسرے حضرات ایک دو ماہ عمی صرف تغیر نیس پر حاتے

ا منہ تعر لی معزت قاضی صاحب مینید کو بنت الغردوس بھی اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اور ہم ً وا ت کے ارشادات برعمل کرنے کی تو نیق مطافر مائے۔ آئین

#### 0000

محسن الله خان خدامي جبلم

قائد ابل سنت حفرت مولانا قامنی مظهر حسین صاحب بینید اور بابد لمت حفرت مولان عبداللطیف صاحب جملی بینید آلی می جس طرح عبت وتعاون کاتعلق رکھتے تھا ہے دیکوکر د حسآء بہنہم کی محل تغییراس دور می نظر آتی تقی۔

# بنده تسليم ورضاء

کے مفتی محرصدیق 🌣

احقر مدرسہ میں میں پڑھانے کے لئے جانے کی تیاری کر رہاتھا کہ اچا تک دروازے پروستک ہوئی باہر جاکر معلوم کیا تو مدرسہ کے طلباءنے قیامت بر پاکردیے والی تبرسنائی کہ چکوال سے ٹیلی فون کے ذریعے اطلاع فی ہے کہ قائدا ال سنت وکیل صحابہ ٹھائڈ تج حضرت مولانا قاضی منٹم جسین صاحب بھٹھیواغ مفارفت دے مجھے ہیں۔

حضرت والانشخ الحرب والتجم مولانا سيد حسين احمد دنى يخشلت شاگر دول من سے مضام رى علوم كى بين ملاح الله على كے بخيل كے حضرت دنى يكنيك رجوع فر مايا اوران سے اصلاح قلبى كے سبق حاصل كئے مضرت كى تربيت كا اثر آپ پر چڑھتا گيا۔ حتى كدآپ حضرت كى تربيت من كامياب ■ كامران ہوئے تو حضرت دنى يكنيك نے آپ كو طريقت من مجاز بنايا۔ پھر كميا تحاصضرت والا يكنيك نے تمام محر علم خاجراد رحلم باطن كے پھيلانے شراصرف كردى۔

ماشاء الله حضرت مدنی مینینه کا جوفیض حضرت والا کینینه کونصیب ہوا۔ اس کا نتیجہ میں تھا کہ آپ نے اشاعت دین کے تمام شعبوں میں بومی خدمات انجام ویں۔

علم غلی برک تعلیم واشاعت کے لئے آپ نے چکوال شہر میں مدرسد عربیا ظہار الاسلام کی بنیا در کھی اور علاقہ بحریلی تیس سے زائد اس کی شاخیس طلبا وادر طالبات کی این وعلمی بیاس بجمار ہی ہیں۔

علم پاطن اورتز کینفس کے سلسلے میں حضرت والا می تینی کے متعلقین کی تعداد ہزاروں میں ہے جنہوں نے آپ بی تینی کے ہاتھ پر بیعت کی اورائے نفس کی اصلاح کروائی۔

دین تعلیمات کوعام کرنے کے لئے آپ بریٹیٹ نے وعظ وتقریر کا ایک طویل سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ ملک بحریش تنجوام کو بیدار کرنے کے لئے آپ پینکلزوں اجتماعات سے خطاب فرماتے تھے۔

حضرت والا بینید کا ایک خاص مشن تحفظ ناموی اصحاب رسول نافیل، نظام خلافت راشده کا نفاذ اور ند بب الل سنت علاه دیو بند کے عقائد کا پر چاراور تحفظ تھا۔ ای پر آپ بیکٹیٹ نے ساری عرصرف کر دی حتیٰ کہ اپٹی صحت دیباری کا بھی خیال نیس کیا۔ قیدو بندکی صعوبتیں برداشت کیس نظلم سیرلیکن اپنے مشن کونہ چھوڑا۔ جو بات بھی علاء دیو بند کے مسلک کے خلاف بچھتے اس کے خلاف ڈٹ جاتے دیگر علاء سے سبقت

جوہات ہی علا ودیو بندے مسلک مے حلاف مصفہ اس کے قلاف ڈٹ جاتے ویلر علا ہے سبقت کے جاتے تھے۔ آپ بڑھنٹ کا مؤقف اور طریق کار بمیشہ بے لچک ہوتا اور پھر اس سلسلے میں کسی متید کی پرواہ نیس کرتے تھے۔

تصانیف و تالیف میں بھی آپ نے بوی خدمات انجام دیں۔ مرزائیت ، شیعیت کے علاوہ · مودودیت کا بھی روکرتے ہوئے آپ نے کئی کتا ہیں ورسائل لکھے۔

ا تنابز اعلمی مقام رکھنے کے باو جود حصرت مدنی بینید کی نظر کیمیا گر کا اثر تھا کہ آپ خالصتاً بندہ تسلیم و رضاء بن گئے ۔اس کے ساتھ ساتھ حضرت مدنی بینید کی بلند بمتی اولوالعزی ،مجاہدا نہ کر دار ، استقامت علی الدین کوٹ کوٹ کر مجری ہوئی تھی ۔

تقوی کا کا بیا مالم تھا کہ بحر مات تو ایک طرف مشتبھات ہے بھی کوسوں دورر ہتے تھے۔ کیکن موت ایکی انگ حقیقت ہے جس سے کسی کوا نکارٹبیس رہا ہے۔ اللہ جل شانہ حضرت کواعلیٰ مقام نصیب فر ما کمیں اور ان کے فیض سے ہماری دنیا وآخرت بہتر فر ما کیں۔

> چکوال میں تھا جو نور کا مینار بچھ کیا روٹن تھے جس سے کوچہ و بازار بچھ کیا

### ولائل نبوت میں سے ایک زبردست ولیل

حضرت قائدا السنت وينفط لكهية مين .....

حقیقت بیہ بے کہ اصحاب رسول نظافیم کی جماعت مقد مدرسولی اکرم نظافیم کے دلائل نبوت میں سے ایک ذہر دست دلیل ہے اور ہر ہرصحا کی مجز ات جمد یہ میں سے ایک ایک مجز وکی شان رکھتا ہے کیونکہ انبیائے کرام علیم السلام کے علاوہ صحالی رسول نظافیم کی شان مقبولیت ومجبو ہیں، نورخلوص و تقویٰ اورمومنانہ ہمت واستفامت اور کمی فردیشر میں نہیں پائی جاتی۔ نظافیم اسی و تف ص اہ

### (1102) (1 (1000 de la )) ( (211 12 )) ( (211 ))

## سفينها السنت كاناخدا چل بسا

#### يجر حافظ محرالطاف منهاس

یہ نومر۱۹۰۴ می بات ہے جب مرزا ظام احمد قادیانی اور اس کے حواری ..... ال مرود دو دیش کی اذان بن س کر بر براا شخے مرزا قادیانی جک سے کا دعوی کے کر عدالتی وبلنے پر جائی چااور مقدمہ جہلم کی عدالت سے گورد اسپورشقل کرانی ..... گورد اسپور کی عدالت تی ہوئی ہے مرزا قادیانی باوجود مدگ ہوئی ہے مرزا قادیانی باوجود مدگ ہوئے ہم کی حیثر پر سے بھی دائل کی بعر پور یلفار ۔۔۔ ہوزا کو کیل ڈال رہا ہے ..... اگریز ج بھی انگشت بدعال ہے کہ آئ تک عدالت میں بڑے برے مرا مقد سے اور بڑے بر گائی کی مران کی کوریائی کی مران کی کوریائی خوالے کی اس مرزا کو کیل ڈال رہا ہے .... اگریوں رسوائی کے دریاش فوط کھا تا ہے اس بحرم میں نے آئے مہلا مرتبدد یکھا ہے بالا فراس مردورویش نے مرزا کی کودلائل کی ری سے جب خوب تھیٹ لیا تو انگریز نج مرتبدد یکھا ہے بالا فراس مردورویش نے مرزا تی کودلائل کی ری سے جب خوب تھیٹ لیا تو انگریز نج

گورد اسپورکی عدالت عن قادیانی کے محقے علی رسوائی کا بار ڈالنے والا مرد درویش" آقاب
ہارت" کھی کر رافضیت کے کل عی نقب لگ نے والا مرد وگذر ہے اپنے بیگانے رئی المناظرین مولانا
کرم الدین دہیر بینیٹ کے م سے جانے اور مائے ہیں۔ چکوال شہر سے اکلویٹرشال شرق علی واقع
تصبہ بھیں کے رہنے والے تھے۔ دیو بندی پر بلوی مسلک کے لوگ آپ کے علی مقام اور مناظرانہ
صلاحیت کے گرویدہ اور معترف ہیں۔ آپ علی مسلک کے لوگ آپ کے علی مقام اور مناظرانہ
دلیری جی بے شہر خوبیوں کے مالک تے جو کہ مستقل عنوان ودیوان علی لکھنے کی متعام می ہیں۔ آپ نے انہی وہ بین کی بی وج ہے کہ آگے جل کر آپ کے صاحبز ادگان مستقل عنوان کی خوبیوں کی ناک برائی اولاد کی تربیت کی بھی وج ہے کہ آگے جل کر آپ کے صاحبز ادگان مستقل عنوان کی حذبیوں نے داجیال میں مرحبہ شہادت پر قائز ہو گئے۔ آئے بھی ان کی مرحبہ شہادت پر قائز ہو گئے۔ آئے بھی ان کی بندہ افزار کو واصل جنم کیا بعد لازاں کئی مرحبہ شہادت پر قائز ہو گئے۔ آئے بھی ان کی

دارالعلوم دیوبند کے فیض لاریب کو مالک کل مکان نے بیشرف بخشا ہے کداس نے برصغیریں بالخصوص اور پوری دنیا عمی بالعوم جہالت کے پردوں کاظلم تو ڑااور تو حید ورسالت کے چراغ جلائے ہیں۔اوراس حقیقت کو بھی زبانہ جمثل نے سے قاصر ہے کہ اس تکسال سے لگنے والے ہرسکے نے دنیا سے ا بنا آپ منوایا .....اورظلم واستبداد کے تندو تیز طوفاں میں بھی علم تن سرگوں ہونے دیا اور شگر نے ویا ..... اگریے اس طا نفد تن شناس کے راستوں کو مسدود کرنے کے لیے این کی چوٹی کا زور لگایا گیا مالنا کے جزيرے عائے گئے .....خون کی ندیاں رواں کا گئیں .....عوصلے بابند ملاسل کئے گئے ..... جذب آہنی ز بيروں ميں جكڑے گے ..... تى كركى منظ يا م تق كوئى كى يا داش ميں سوليوں كى نظر كرديے كے محراس تمام کے باوجود نہ ویکاروال ظلمات کی بہتی نیے کے آگے رکا اور نہ بی میر کارواں وعد و معاف گواہ بے۔ يى ويد ب كدويو بندكانام آت بى تارن كے صفات مارے ادب كے اپنے قرطاس كوقلم كى نوك كے آ مے بحد و تعظیمی بجالا نے پر مجود کردتی ہے .....دارالعلوم دیو بندگی انمی دینی وعلمی خدمات سے متاثر ہو كرمولانا كرم الدين دبير بينيز في اين مونهار فرزيد ارجند صنرت قاضى مظهر حسين بينيد كواعل تعليم کے لئے ۱۹۳۸ء میں ایک رقعہ بنام شخ الا وب حضرت مولا نا اعز از علی بھٹے وے کر وار العلوم بھیج دیا اور دارالعلوم كا پاكيزه ماحول..... علم كى محافل ..... عمل كا جذبه .... سب كا سب عظيم سعادت مندى تقى كيكن حفرت قاضی صاحب کی قسمت کے کیا کہنے کدان ساری سعادتوں کے ساتھ ساتھ ان اساتذہ کی محبت و قربت نعیب ہوئی جن کی عظمت و تو قیر پر زماند رشک کرتا ہے۔ بالخصوص حضرت مولا نا حسین احمد مدنی میندجن کے نام پر تاریخ برصغیر کی طریقت وسیادت کو مان دناز ہے۔جن کی محبت سے فیض پائے

8 (104) 16 9 (Constable) 4 (Constable) 4 (Colo) 6 والمريدين شاكر دعوشين برمير كررار ب يطفي البيغ ديك يس ديك كا مركم إكد قاض ما دب ر المراب المراب المراب المستق مى إن سنة شروع كروسية - ١٩٣٩ وي وارالعلوم والم بنہ نے زاغت کے بعد اس مجنب لاریب ان برکات واٹو ارات کوسمیٹ کراہے طلاقے میں محل ہو مے ابی دورال ، ورسای از رافا کروالفید کا اسائے پرایک فنس نے واتی او مید کے بھوے كو نياد بعاكر آب پر حمل كرويا آب في واركيا بؤيد موسوى فابت بوا اورو وفض بلاك بوميا امره ۱۹ من آپ کوای مقد سد کی بنیاد پر مرقید کی سز اسادی گئی۔ آپ کی امیر کی پنجاب کی مختلف جیلوں میں الررى بوآ نفرسال كرع مے برمحيط تمي اس دوران بنال برمغير كي تشيم كا واقدرونما ہواوين امير شربيت بينية ك راته مى زمان كاليام كى كروش آكى يولى كميلى رى، جهال صرت مدنى مليدن آپ کو ربعت وخلافت سے نواز ااور آپ ان کے ظیفہ مجازین گئے۔ وہاں اس سعادت وعظمت کے . ساتھ ساتھ جی اس اسیری کے دوران آپ کے والد گرامی حفرت مولا اا کرم الدین دبیر بھی ادرآپ کی والدومحر سدكا انتقال اورعازي منظور حسين بينيو كاشهادت جير وفراش واقعات بحي رونما بوئ - مراس مروقلدر نے خترہ تعشانی سے فیصل صادق کے فیعلوں کو قبول کیا .... ۱۹۴۹ میں رہائی کے بعد سے عزم اورونو لے سے اپنے آبائی علاقہ چکوال (جو کہ جہالت کی ائد میر حمری اور اہل بدعت وض کی آباج گاہ ہنا بوا تها ) هم د ین مسلکی جدوجهد کا آغاز کیا.....ای دوران ۱۹۵۳ مین ختم نبوت کی تحریک چلی \_ مشاق رسول مُؤَيِّدٌ الله مر بكف ہوكر ميدانِ كار زار هي كود پڑے پورے ملک كے علماء نے جيل بحر وم م كا اعلان كر ئے جیلیں آباد کرنی شروع کردیں .....عنرت والا نے بھی جبلم کی مشہور دینی درسار محش جبلمی جامعہ حنیہ عى قاديانيت كى تجر نامراد ير باعداز تقرير دورواد آرا جلاكرائ آب كوكر فارى كے لئے چيش كروياس دوران آپ کی اسری کا اکثر حصة تظری (ساہوال) بیل می گزرا..... حضرت والا کو جہاں باری تعالی نے علم وکمل سے نوازا و ہاں پرآپ کو جرائت ہے یا کی ، ہمت و بے خرنی بھی اپنے خائدان سے ور ثے عى لى تحى - ايوبى دوريس جب قاديانيد ك ظلف بولتا يالكستا جرعظيم تصور كياجاتا تما يكوال شهرين كى مخط جيالے نے قاديائية كے خلاف كلمائى كر كے شير كے درود يوار كركم مادياس واقعے انظاميد عى كىلىلى ج كى ـ بسيار كوشش كے باوجود جب مطلوب فض كرفارند بوسكاتو انظاميد نے ندكوره والسك ندمت كى اور ذ مددار كوقر ارواقعى مزادين كامطالبه كيا كرجب صرت والاست بوجها كميا كداس واقد عى آبات دعائے طلع كري و صرت والا بزبان حال يوں كو يا مو كا .....

'' كرتف إن مولويوں پر جومنبر ومحراب سے مثق رسول مؤنی كنسر ، بلند كرتے بين اور اگر كوئى عاشق صادق اين جذبات كا اظهار كردي واس كوسز ادلواني كى بالتمس كرت جي ..... مجمع يراتو معلومنیں کریکس نے لکھا ہے لیکن اگر معلوم ہوجائے تو میں نہ کورہ عاشق صادق کے ہاتھ جوم لوں گا۔ '' ١٩٢٥ مِن جب جبلم رودُ چكوال شهر عن واقع احمدى فرقه كولوكون في سينكر يرمكونتي اجازت نا ے كى ساتھ جلسكر نے كا اعلان كيا تو عين جلے سے چند ليح تل حضرت والا ا في سجد سے آلوار لے كر نظے اور بازارے آواز لگتے ہوئے گزرے کہ 'لوگو! تم کس لئے زندہ ہو کہ تمہارے ہوئے ہوئے ختم نبوت کے ڈاکولاؤڈ سیکر پر آزادی سے لوگوں کو گراہ کررہے ہیں سکوار لبرائے بھر ہوئے شیر کی گرج س کرشپر کے تاجروں نے بازار بند کردیئے اور حفرت کے ساتھ ہو لئے آپ ایک بڑے جلوس کی شکل میں جب نہ کورہ جگہ مینچ تو صلی انتظامیہ کے اضرانِ بالا آ ڈے آ گئے اور ایک کمی کیر کھینچ کر کہنے گئے کہ جماعت احمد میدوالوں نے اجازت لے کراس جلے کا انعقاد کیا ہے البٰذاا گر کسی نے اس لکیرکوکراس کرنے کی کوشش کی تو اے کولی ہے اڑا دیا جائے گا۔ خالد دینا حال کراچی عمی گفن لبرانے والے حسین احمد مدنی بینینهٔ کابیدوحانی فرزند کیر کراس کر کے افسران کو (بزبان حال) یوں ناطب ہوا — ''اے بحت خورو!اگر ہمت ہے تو ختم نبوت کے در کے اس پہر ہ دار پر کولی چلاؤ''!انظامیدمنے کتی رہی اور آپ نے نەمرف جلسە بند كروا ديا بلكه پېر چكوال كى تارخ مىن آج تك قاديانيون كا اعلانيه جلسەنە ہوسكا - حضرت والاجس طرح طبیعت کے انتہائی ترم ..... شفیق ومهریان ....سادگی دتمق کی کے پیکر اور حد درج معمان نواز تے و سے بی عقیدے اور مسلک کے اعتبار ہے فولادی چٹان تے .....اپنوں بیگانوں کی پرواہ کئے بغیر مئلہ فن کو نہ صرف بیان کرنا بلکہ بغیر کی لیٹی کے بیان کرنا حضرت والا کا عمر محرکا وطیرہ رہا بعض معاصرین كاخيال هي كم حطرت والااسيخ مؤقف كے القبار سے انتها كى سخت تھے ليكن صاحب فراست لوگ جائے ہیں کے نفس برئی اور مصلحت پیندی کے اس دور ش جب کہ جرفاص و عام حقیقت حال بیان کرنے سے عاري اور اظمهار حق دصدات عيشم پوشي اختيار كر كے مصلحت كي منتش جا دركا سهار اليتا ہے ان حالات ا عن و دمر وتلندر عقیدے اور مسلک کے دفاع عن تخت مؤتف اپنائے ہوئے تھا اور وہ یقیناً اس عن حق · بجانب تفاوگرندمسلک کا دفاع بقینا خطرے سے خالی ندفیا ..... یکی وجہ ہے کہ جماعب اسلامی کے ساتھ ایک سیاس اتحاد کی بناء پرآپ نے جمعیت ملائے اسلام سے استعفیٰ دے کر ۱۹۲۹ء میں اہل سنت والجماعت كالري والني شوركو بيداركر في في السياران معطى المالي عظمت كوعام كرف ك

( المراق من المراق الم

یے مرد در دلیش نصف صدی ہے زائد ند ہب و مسلک کی پاسداری کر کے ..... بختلف موضوعات پر کتب تصانیف کر کے اپنے لا کھوں مریدین متوسلین کو دائج جدائی دے کر ۲۶ جنوری ۲۰۰۴ء کومنوں مٹی تلے جاہیا۔ چکوال کی تاریخ نے پہلی مرتبہ آج کی جنازے کا جموم یوں دیکھا تھا کہ جس میں علام، صلحا وسیاسی زعمام، تا جر برا دری اور تمام شعبۃ ہائے زندگی ہے تعلق رکھنے والے لا کھوں چا ہے والوں نے شرکت کی۔

اس مرد قلندر کوشبرے آبائی تھے میں لے جایا گیا تو میت کے دیدار کے لئے بزاروں کا جوم تھااور جس طرح دیبات کے لوگوں بالخصوص چک طوک کے سی مسلمانوں نے اپنے محبوب قائد کو الوداع کیا وہ منظریقینا قابل دیداور قابل تحسین تھا ..... یوں سفیند اہل سنت کے اس نا خدا کو اپنے والد گرامی کے پہلو میں اپنے آبائی قصبہ تھیں نیں میرد فاک کردیا گیا۔ [بنگریہ اہنامہ فالت راشرہ فیصل آباد مارچ ۲۰۰۴]

#### 0000



## بےمثال و کیل

کھ جناب قاری عالم زیب صاحب

وکیل صحابیہ وشمبان دین وصحابیہ کے خلاف سیف بے نیام، پیکر حلم وحیا، صاحب عزم وعر بیت، قلزم علم و حکمت، بقیة السلف، حجة الخلف، حضرت قاضی مظهر حسین صاحب پیشینی اس صدی کی ان عظیم شخصیتوں میں سے ایک تھے کہ جب وہ شخصیت دنیا سے اٹھ جائے تو پھراس کی نظیر دوبارہ کم بی پائی جائے اور جوخلااس کے جانے کے بعد پیدا ہووہ بمشکل پُر ہوسکے .....

آئے عشاق گئے وعدہ فردا کے کر ابنیں وعوملہ چراغ رخ زیبائے کر

یوں قو دیا میں علاء اور خطباء کی تی تیں اہک آبک کر اور طرزیں لگا لگا کر بیان کرنے والے بھی بہت ہیں اور اہل علم بھی بہت ہیں۔ ہر ہیں بیاں مقررین کو بھی سنا اور واعظین کو بھی کی کین ان سب میں ایک کی شدت ہے محسوں ہوئی۔ '' در صحابہ ''اس کی کو قائدا نمل سنت حضرت قاضی صاحب بی تی ہے ہے واکیا۔ حضرت قائد بھی تا کہ بھی تھے ہیں ہم حصابہ کا خوب ذکر ہوتا۔ اور صحابہ کرائم پر لگا ہے جانے والے الزامات کا بوا پائیدار اور مسکت جواب ہوتا۔ حضرت بھی تھے جن اور صحابہ کرائم فی تھے جن اور صحابہ کرائم فی تھے جن اور صحابہ کرائم فی تھے ہیں کے وکھی تو دین کی کو تا کہ وہ کی تاریخ کا میں کہ میں کے وکھی تو دین کی کی کو تا ہم کرائم نے آب کی کو تا ہم کو تا ہم کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا ہم کو تا کہ کو تا ہم کو تا ہ

حضرت میکند نے محابہ کرام ٹنائیڈ کے دفاع ان کے نضائل اور ان کی مدح کوا پنامش بنایا۔اس کے علاوہ معفرت میکند نے ہر باطل فرقہ کے خلاف تقریراً بتحریراً کام کیا اور ہرجدید فتنہ کا تعاقب کیا لیکن حضرت میکند نے کی خاص فرقہ کوا پناہدف نیس بنایا بلکہ ہراس جماعت اور اس مخص کا تعاقب کیا۔ جس

حضرت بميلنة كياحتياط

صحیح معنی میں اس ورافت کاحق ادا کر دیا جس کا نقاضا اس مدرسہ کے ہر عالم فاضل ہے کیا جاتا ہے۔ حضرت اکا ہرین کے مخلص سپاہی اور ان کی مچی تصویر کے۔ حضرت نے اکا ہرین اور خاص طور پر اپنے مرشد حضرت حسین احمد مدنی بھٹلائے کنٹش قدم پر چلتے ہوئے ساری زندگی پاطل کے خلاف ہما دہمی محرّ اردی حق تعالیٰ آپ کی خدمات دید تجول فرمائیں۔

آمين بحرمة سيدالمرسلين.

## صحابه بالثفاكم محبت ميس مستغرق

کھ جناب ضیاءالدین عبا ک

چوال شروہ مقام ہے جہاں کی مدنی سمجد میں قائد المی سنت وکیل صحابہ بی تینہ تحریک خدام اہل سنت پاکستان کے بانی و امیر حضرت مدنی بیسٹیٹ کے آخری خلیفہ مجاز حضرت اقدیں مولانا قاضی مظہر حسین رہیتہ قال الله اور قبال الموسول کی صداء است کوسناتے رہے۔ قائد المی سنت ساری زندگی مسک حتی علی و ویو بندگی تر جمانی کرتے رہے۔ پاکستان کے اندر جو بھی فرقد آگے قدم بر ها تا حضرت قائد المی سنت اس کی ایسی تنج کنی کرتے کہ باجل فرقد کا احیاء رک جا تا۔ آپ تمام باطل فرقوں کے خلاف منتی کو ارتھے۔ آپ نے تحقیق موضوعات پر کتب تصنیف کیس جوعلا وادو موام دونوں کے لیے مفید ہیں۔ تعمیں چکوال کا وو گاؤں ہے جہاں اہل سنت کے قائد پیدا ہوئے۔ ای سرز مین پر ہرسال محرم میں ''کن کا تفرنس' منعقد کراتے تھے۔ جس میں ملک بھرے علاء حضرات تشریف لاتے۔ تقاریر کرتے اور حضرت کا کدائی سنت سے استفادہ کرتے ۔ ملک کے مشہور مناظر وکیل احناف حضرے مولانا محمد ایس صفور میست کے ایس سنت کے مربد تھے۔ ہرسال تا زندگی کن کا نفونس میں شریک ہوتے تھے اب ان کی جگہ منتی محمد قائد ان صفحت آخریں۔

ا د ۲۰۰۱ میں دارالعلوم دیو بند کا نفرنس جو پشا در میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر تا مور علماء نے حضرت قائد اہل سنت کی خدمت میں حاضری دی جن میں بندوستان کے نامور عالم دین اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رہنے کے فرزند حضرت مولانا سید اسعد مدنی دامت برکا جم بھی شامل تھے۔ حضرت قائد اہل سنت نے سید اسعد مدنی صاحب میسید کواچی تصانیف بدینے چش کیں۔

حضرت قائدانل سنت ساری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے بار ہامر تبہ پابند سلاسل ہوئے جیل میں گرفآرافراد پر سخت پابندی تھی کہ دواذان وغیرہ جیل کے اندرنہیں دے سکتے ہیں۔ حضرت قائدانل سنت نے جیل میں اذان دے کرنماز پڑھی۔ جیل سپر نٹنڈنٹ نے کہا آپ کو پاہے جیل میں اذان دستے کی گتی تخت سزاہے؟ جیل سپرنٹزڈنٹ ہے فرمایا کہ میں اپناایمان جیل کی ڈیوزھی میں نہیں رکھ کرآیا بلکہ

ماتھ لے *کر*آیا ہوں۔

مولانا نور محرآ صف صاحب بتاتے ہیں ایک دفعہ چکوال میں قادیانیوں کا جلسہ ہور ہا تھا۔ قادیانی سٹنے تقادیر کررہے تھے۔ حضرت قائد اہل سنت تقادیر رکوانے کے لیے اسکیے قادیانیوں کے جلسگاہ کی طرف دوڑ پڑے۔ رائے میں جو سلمان بھی ملااس ہے سوال کرتے فتم نبوت پر ایمان ہے؟ وہ آدئی کہتا میرا ایمان ہے۔ آپ فرماتے فتم نبوت کا تحفظ کروائی طرح پوراجتھا تیار ہوگیا چھر پولیس کو علم ہوگیا تو انبوں نے مرزائیوں کا پروگرام برخاست کردیا اور چکوال کی تاریخ میں مرزائی ہمیشہ کے لیے ذات و خواری کا شکار ہوکر شعر چکوال ہے بیا ہوگئے۔

حضرت قائمدانل سنت مجین کرندگی الل السنت والجماعت اوری ندبب کی ترجمانی کرتے رہے۔ یا الغد مدد کا نعرہ پاکستان میں متعارف کرایا۔ جب کفر کی منڈیوں میں جعل کلمہ برآ مدہوا آپ نے اصلی مخمد اسلام الا المدامد محمد رسول الله کی خوب نشر واشاعت کی۔ جب سحابہ کرام مخالف خلاف تحر المزی خصوصاً خلفائے راشدین کے خلاف شروع ہوئی تو حضرت قائد المل سنت نے خلفائے راشدین جبح کے دفاع میں ماہنا مرحق چاریار جی تی کا جراء کیا۔ بیر سالہ ۱۹۸۹ء میں جاری ہوا پاکستان مجرمی اس رسالہ ۱۹۸۹ء میں جاری ہوا پاکستان مجرمی اس رسالہ کا اپنای انداز ہے جو سلمانوں کو صحابہ کراغ کی حقیق محبت دے دا ہے۔

حضرت قائد الل سنت حضرت مدنی بینینه کی آخری نشانی شے ان کے بعد حضرت مدنی بینینه کا کوئی خلیفہ مجاز پاکستان میں موجود نیس رہا۔ آپ کو حضرت مدنی بینینا سے بہت زیادہ انس اور محبت تھ۔ ہر بات میں حضرت مدنی بینینا کے تذکروں کو چھٹر دیتے تھے۔ بہاوری اور شجاعت میں آپ حضرت مدنی بینینا کی مثال تھے جو بات حق بیجھتے تھے پھر اس پر ڈٹ جاتے تھے۔ باطل کے آگے جھکنا تو حضرت قائد اہل سنت بینیا نے سیکھائی ٹیس تھا۔

حفرت قائدالم سنت محابہ کرام چھ کی محبت میں متفزق رہے۔ دیں متین کی جو خدمت حفزت قائداہل سنت بکتیائے کی اس کا فیض ان شاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔

حضرت اقدس کزوری اور بڑھا ہے کے باد جود بھی دین متین کی خدمت سے عافل نہیں رہے۔ جو علاء کرام زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے انہیں قبتی مشور ول سے نواز تے تھے۔

بالآخرابل سنت کابیآ فناب ۹ سال کی عربی ۲۶ جنوری، ۲۰۰۰ برطابق ۳ ذی انج ۱۳۲۳ د کوشیح پونے پانچ بجے الله بی کا ورد کرتے ہوئے اپنے خالق حقیق سے جاملا۔

> ' اللهم الحفوه وارحمه وادخله في جنت النعيم'' آسان تيري لحد په شِنم آفشاني کرے

## قاضی صاحب بیشانیه کی چند کرامات

كتفر جناب ماسرْعبدالرحمٰن صاحب 🜣

پہلی بار حضرت مواد نا قاضی مظہر صین صاحب بہتیہ کو ؤوسیلی میں تبلینی جلسے سلسلا کے دوران دیکھا۔ یہ جلسہ ۱۹۲۱ کو ڈھوک دروال میں ہوا تھا۔ جس میں حضرت مواد نا قاضی مظہر حسین صاحب بہتیہ و محصات مواد نا قاضی عبداللطیف صاحب بہتیہ نے رات کو حضرت مواد نا قاضی عبداللطیف صاحب بہتیہ نے رات کو تقریب تھی۔ تقریب میں کی ۔ رات بارہ بج جلسہ اختام پذیر ہوا۔ اس وقت بندہ کی عمر بارہ سال کے قریب تھی۔ حضرت میں تھا۔ کی واڑھی کالی تھی۔ خواصورت چرہ اور لاف اور ۵ اگر کی کا جوان دیکھ کر خدا یاد آتا تھا۔ مسلح حضرت میں تا تھا۔ مسلح کی نماز کے بعد حضرت نے درس دیا تھا۔ مسلح کی نماز کے بعد حضرت نے درس دیا تھا۔ مسلح کی نماز کے بعد حضرت نے درس دیا تھا۔ مسلح کی نماز کے بعد تقریر فرما کیں گے۔

اس زمانے میں جہلم سے دوبسیں ڈومیلی کے لیے آیا کرتی تھیں۔ صبح جہلم کے لیے روانہ ہوتیں۔ اور شام کوواپس ڈومیلی آتی تھیں۔ ڈومیلی کاعلاقہ بہت دشوارگز ارعلاقہ تھا۔ اکثر لوگ پیدل چلا کرتے تھے۔ کہل بی زیارت سے حصرت کے ساتھ محبت پیدا ہوگئ تو ۱۹۷میں مدرسہ اظہار اسلام میں واخل ہو

میں اور پر سے احبار الاسلام ہائی سکول میں میٹرک کیا۔ وہاں ہی قرآن مجید پڑھا۔ اور ۱۹۷۷ میں دھزت محیا۔ ایس اظہار الاسلام ہائی سکول میں میٹرک کیا۔ وہاں ہی قرآن مجید پڑھا۔ اور ۱۹۷۷ میں دھزت کے ہاتھ پر بیعت ہوا۔

بندہ نے پہلی دفعہ ۱۹۷۲ میں کنڈ پاری میں جلسہ رکھا۔ حضرت عجائے نے شرکت فرمائی حضرت مولانا عبداللطیف صاحب بینٹیاور حافظ عبدالحمید صاحب بیٹٹی تلہ گنگ والے تشریف لائے اس زمانے میں بریلویت کی مخالفت زوروں پرتھی۔ اکثر لوگ ان بزرگوں کو دہائی کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ہمازے علاقہ میں ایک بزرگ تھے۔ جو بزی عمر کے تھے جن کا نام مہر خان تھا۔ انہوں نے حضرت قاضی صاحب کا نام سناتو ہوی خوثی ہے تشریف لائے کہنے سکے کہ یہ مولانا کرم الدین صاحب بہتوہ کے بینے ہیں۔ جس رجن کوشیر بنجا بہ کہا جا تھا۔ ہوے ولیرآ دمی تھے۔ مرزا نلام احمد قادیانی کو بیست فاش د گیا اور جبلم کی عدالت میں اس کے خلاف جموئی نبوت کا مقد مداڑا۔ بند و تین سال چکوال میں رہا۔ حضرت بہت شفقت فر ما یا کرتے تھے۔ حضرت کے اندر عاجزی اور انکساری بہت زیاد و تھی۔ جو قابل تحریف تھی۔ اس زمانے میں حضرت عمر کی نماز کے بعد مدرسے وفتر میں تشریف رکھا کرتے تھے۔ برایک کی بات بنتے اور اس بیگل کر داتے تھے۔

اپریل ۱۹۷۸ کو ہم نے منڈیاں میں جلسہ رکھا۔ جس میں تعترت بینیے کو بھی دفوت دی۔ تعترت مولانا قاضی عبداللطیف صاحب مولانا فدایارصاحب بینیئی حضرات علاء کرام تشریف لائے۔ اتفاق سے ذوالفقار علی میشوکوسزائے موت کا تھم ہو گیا تھا تھی طالات خراب تھے۔ ہم نے پیکر کا استعمال کیا۔ پولیس کے المکاروبال پینی مجے ہی میں ایک شیعہ تھا اور دوسرانام نہاوئی انہوں نے پیکر بند کرا دیا۔ محارت کی تقریب کے دوستوں نے ان کو کانی سجھایا مگر دونہ مانے آخرانہوں نے پیکر بند کرا دیا۔ کے دوران کانی گریز کی ہمارے کی ساتھی نے تلجہ دیا کرفاموثی سے دائی سوباوہ بھی دیا۔

پولیس کے آوی جب بیلے گئے تو ظہری نماز کے بعد حضرت جہلی بینیئ کی تقریر شروع ہوئی۔ خدا کی شان رات کو پالیس کے آوی جب بیلی ہوئی۔ خدا کی شان رات کو پالیس شیشن سو باوو عمل انسی بی جبلم کا جھاپہ پڑا۔ جس ابلکار نے زیادہ گزیز کی وہ معطل ہو حمل اور لائن حاضر ہوا۔ اور دوسرا آ دئی اس رات دل کا دورہ پڑنے نے بلاک ہو گیا۔ جمعے تیسرے دن اس بات کی خبر بوئی تو عمل نے کہا کہ بیارے بیرومرشد قاضی مظہر سین کی حمتا فی کا نتیجہ ہے کہ ال دوئوں نے حصرت کی تحت فی کا نتیجہ ہے کہ ال

بندہ جب چکوال میں پڑھتا تھا۔ تو میرے والدصاحب مرحوم نے حضرت کوایک خط تھھا۔ خط میں حسن عمن کی بنا پر کھو دیا کہ آپ وقت کے مجد دیں۔ خط پڑھنے کے بعد بھے بلایا اور فرمایا یہ رقعہ والد صاحب کو بنا اور کہنا کہ اس تم کے القاب نداکھا کریں اور رقعہ یں کھا۔ کہ بندہ عاج اور کئٹ گارے۔ اور اس قابل نہیں ہے۔ یس نے یہ رقعہ این والدصاحب کو یا۔ والدصاحب ذرا شرمندہ ہوگئے۔

حضرت آپنے وقت کی عقیم سی تی ملک یا شہر میں کوئی کام خلاف شرع سنتے یا و کیمنے ۔ تو فور آاس کی تر دید فریاتے۔ اور کھل کرسنلہ بیان فریاتے۔ ابنیا و ملیتھ کی عقمت کا سنلہ ہویا صحابہ کرام کے ناموس کا آپ فور آمیدان عمل میں آجاتے۔ تقریر کے ذریعے اس کی تر دید فریائے۔

- کوال شہر میں عیدا ہوں کا ایک مشتری سکول چلاتھا جو تخصیل آفس کے قریب تھا، یہ واقع ۱۹۲۹ء کا ہے۔ اس سکول میں سلمان لڑ کے اور لڑکیاں پڑھتے تھے۔ مسلمان بچوں اور بچیوں کو عیسائی بنایا جاتا تھا۔ ایک منظم طریقہ ہے کام ہوتا تھا حضرت کو جب اس بات کاعلم ہوا تو آپ نے اس برخوب احتجاج کیا اور سکول بند کرادیا۔ عیسائی مدرسة البنات کی خدمت صفائی کرنے ہے انکاری ہوگئے۔ تو مدرسہ کے ایک مخلص ساتھی نے اس کی ذمہ داری سنجال لی۔
- ا ۱۹۷۲ء میں قاضی عجم ظہور الحسین صاحب نے بسلسلہ روزگار ایک ویگن خریدی ، ان کا خیال تھا تبلیغی کام بھی چلائے جائیں گے۔ اور روزگار بھی ہوگا۔ حضرت صاحب کو جب علم ہوا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فر مایا۔ آپ نے منیرا قبال ناظم مدرسہ کو سے پیغام ویا۔ کہ ظہور الحسین کو کہدویں کہ ہمارا سے منصب نہیں ہے اللہ نے جمہیں جودین کاعلم ویا ہے اور جنتا دیا ہے اس پر عمل کریں۔ اور محنت کریں اللہ روزی دے گا۔ قاضی ظہور الحسین صاحب کو جب معلوم ہوا کہ حضرت ناراض ہیں تو انہوں نے فرما نبرواری میں رہ کرگاڑی تھی دی۔ حضرت کو بیا حساس ہوا کہ میرا بیٹا ونیا واری میں پڑکر کے کار ہوجائے گا۔ قاضی ظہور الحسین صاحب اپنے عظیم باپ کی فرما نبرواری میں کام کرتے کر ہے کار ہوجائے گا۔ قاضی ظہور الحسین صاحب اپنے عظیم باپ کی فرما نبرواری میں کام کرتے رہے ہوتی ہمارے تا کہ اور دہر ہیں۔
- الرجاء ش كنڈيارى ش جب جلسہ وا۔ اس مقام پرميادگا تقا۔ ايك قبرتقی۔ اور برسال ہاڑھ كى پانچ تاریخ كو وہاں ميلہ ہوتا تھا وہاں سابہ دار درخت تھے۔ مانی كا كنواں تھا۔ اور اس جگہ كھلا ميدان تھا۔ اور پورے علاقہ كے وسط ش تھا۔ ساتھيوں نے مشورہ ديا كہ وہاں جلسہ كا انتظام كيا جائے۔ قبر كے متولی ہے ہم نے اجازت لے لی اور ضروری سامان بھی ہم نے ان سے لے لیا۔ اس متولی نے ہمی جلسہ سنا۔ خوا كی شان اس متولی كے دماغ ميں كوئی ايك بات آئی كہ اس نے سو سال بيرانا ميلہ كمل ختم كرا ديا۔ كی سال ہوئے ہیں اب وہاں ميلہ نہيں لگا۔ اور متولی ہمارے ہم سال جلے بیں شركت كرتا ہے۔ يہ جی حضرت كی كرامت تھی۔

ای طرح حضرت کی ایک اور پراثر آید کاؤ کر کروں گا۔ کد ۱۹۷۸ء میں جب کنڈیاری میں جلسد المعا میں حضرت نے تاریخ دے دی۔ گاؤں میں مشورہ ہوا ایک دوست نے کہا کہ علاء کے کھانے کا انتظام میں کروں گا۔ کیکن علاء کھانا کھا تھیں گے میرے گھر میں۔ بندہ نے اس کی میہ بات منظور کر لی۔ اس جلسہ میں مولانا قاضی عبداللطفی اور مولانا قدایا رصاحب بیشید نے بھی شرکت فرمائی۔ حضرت صاحب بیشید نے کھانا کھانے کے بعدہ ہاں دعا کی اور ظہر کی نماز با جماعت بھی وہاں ان کے گھر میں ہوئی۔ خدا کی شان اس میر سے ساتھی کے گیارہ بچے پچیاں ہیں۔ سب نیک ہیں۔ اور ایک چی حفظ کر رہا ہے۔ اور سب باپ کے فرما نبروار اور بائج نیچے باریش اور نمازی ہیں۔ اور ایک بچے حفظ کر رہا ہے۔ اور سب باپ کے فرما نبروار جیں۔ بیٹ ہیں۔ بیٹ میں۔ بیٹ میں شرک و بدعت کا گڑھ تھا۔ اور اب وہاں سب راہ سنت پر چیل رہے ہیں۔ بیٹ سب سراہ سنت پر چیل رہے ہیں۔ .....

اس سعادت بزور باز ونمیت

0000

جناب فتح خان اعوان ، کٹاس ، جہلم خواب میں حضرت تی پیلیلا کی زیارت نصیب ہوئی۔ آنجناب نے فرمایا دفتر والوں ہے تسلق رکھو، ند ہب حق اہل سنت و جماعت ، یا اللہ مدو، خلافت راشدہ۔ حق چاریار اور اصلی کلیہ اسلام لا الدالا اللہ مجدرسول اللہ کے لیے محنت کرو۔

### \$ 1115 \$\$ \$\$ 2005 20.00\$\$ \$\$ \$\$ ## 1115 \$\$ \$\$

### جمعیت علماءاسلام کےمعمار

#### كتك جناب مجرا كبرصاحب تث

مولا نافضل الرحمٰن صاحب نے اپنے اخباری تعزیق بیان میں حضرت مولانا قامنی مظهر حسین مجید کو جمعیت علاء اسلام کے بانی حضرات میں سے قرار دیا تو چکوال کے ایک اخبار نے حضرت صاحب بھید کو جمعیت کا'' بانی'' لکھ دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت صاحب بھٹیا کو گذشتہ پنیتیں برس سے جمعیت میں نہ در یکھا وہ حیران ہوئے کہ حضرت بینیا کا جمعیت ہے کیا واسطہ وہ تو اپنی جماعت' خدام اہل سنت'' کے بانی اور امیر تھے۔ دونوں یاتیں جعیت کے بانیوں میں سے ہونا اور بانی "فدام اہل سنت" ہونا ورست ہیں۔ چالیس بچاس برس اوراس ہے معمر لوگوں کی جرانی بھی بجاہے .....

### ان لحول كومعلوم كهال ميصديال كيسے بيتى بيل

۴ ۱۹۵۶ء میں جمعیت علماء اسلام کا قیام ممل میں آیا۔اس جمعیت میں کراچی ہے پشاور تک مغربی یا کستان کے دیو بندی علاء اور سارے مشرقی یا کستان کے ہم خیال علاء شامل ہوئے۔ حضرت مولا نا احمہ على لا ہورى مِينظيامير اور حضرت مولا ناغوت بزاروى بينية ناظم اعلى مقرر ہوئے ينظيم ميں حضرت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب مجل شورى كي ممبراورا ميرضلع جهلم تق - قيام كي ساتحدى حفرت صاحب مينية جعیت کی ترتی کے لیے سرگرم عمل ہوئے۔ ۱۹۵۷ء کا سال جنگ آزادی ہند ۱۸۵۷ء کا صد سالہ تھا جو جمعیت علاء اسلام بڑے زورشور ہے منار ہی تھی۔ای سلسلے میں حصرت بہینیہ کی قیادت میں حمیار ہمئی ١٩٥٤ء (وو دن جب ہندوستان افواج نے میرٹھ کی چھا دُنی میں انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ) کو چچپز بازار چکوال میں رات کوجلسه عام منعقد کیا گیا۔جس میں حصرت مولا نا عبدالحتان بزار وی بہینیه میر جمعیت علماء اسلام راولپنڈی ڈویژن نے خطاب فر مایا۔حضرت مولا ناعبداللطیف ساحب جبلمی بیسیے نے جعیت کے قیام کے اغراض ومقاصد بیان کئے ۔موانا عبدالحنان صاحب بہین کی تقریر جنگ آزادی

جوعلاء اورای کی جماعتیں براوراست جعیت علاء اسلام میں شال نہیں ہوئی تھیں و ہالواسط طور پر جعیت کے ساتھ معاون تھیں اور سای و ابتقالی کا عہد کیے ہوئے ان میں اجتماعی المی سنت 'جس کے امیر علامہ ووست محرقر بی بہت اور التحریکی کا عہد کیے ہوئے ان میں احسان احمر شاح آباد کی بہت علامہ ووست محرقر بی بہت اور محل جا سان محرق بی جا بہت کو اور مولانا محریکی جالد ہوگی بہت قابل ذکر ہیں۔ بدیں وجہ یہ علاء اور جماعتیں حضرت صاحب بہت کو اور اسلامی جلسوں اور کا نفر نسوں میں جعیت کے علاء کے ہمراہ ان کو بھی مدعوکرتے ملاء و یو بند میں کو اور اسلامی کے اور اسلامی کو کئی محرف کے باجہ ہوگی میں محبود گی میں محبود کی موجود گی میں کو کئی و ورس کے جعیت کی موجود گی میں کو کئی و درس کی جعیت بنا لی یا عدم تعاون کا ظہار کیا وہ حضرت موسیت کے خیال میں ریوزے انگ ہونے والی کری کی طرح شے اور اکا ہرین کے مسلک سے انگ اپنی راہ اختیار کرنے والے سے ۔ حضرت صاحب کری کی طرح شے اور اکا ہرین کے مسلک سے انگ اپنی راہ اختیار کرنے والے سے ۔ حضرت صاحب کری کی طرح سے جلسوں اور کا نفرنس

حقیقتاً حضرت صاحب جمعیت کے ندصرف بانی لوگوں میں سے تقے بلکہ معمار تھے۔ تقریباوس برس تک جمعیت کی تقمیر جاری رکھی ۔ اس خدمت اور وفاداری کے عوض خود بھی بڑا متام یایا۔ ملک کے طول ا

اس کے باوجود ۱۹۷ء کے انگشن میں حصد لیا۔ اپنا آزاد امید دار کھڑا کیا۔ ای انگشن میں تحصیل چکوال کی صوبائی نشست پر پیپلز پارٹی کے امید دارکے مقابلہ میں کونسل مسلم لیگ کے امید دارکی مدد کی جو جیت گیا۔ حضرت صاحب کے خیال میں پیپلز پارٹی قادیائی نواز جماعت تھی اس لیے اس کے امید دارکو تکست سے دو چار کرنا ضروری تھا۔ حضرت صاحب بھنے کو اندیشر تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں قادیائی برمر افتد ارآجا کی گی

جمعیت علا واسلام سے علیحدگی کے بعد حضرت صاحب نے اپنی جماعت'' تحریک خدام افل سنت'' قائم کی۔الکیٹن جس سطح پر بھی ہو حصہ ضرور لیتے تھے۔ نیک اور ٹی العقیدہ امیدوار کی جمایت کرتے تھے۔ ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے امیدواران کے سامنے دوزانو رہتے اور ووٹ کی بھیک ما تھتے تھے۔ لیکن حضرت اقدس بہتنے کے بیٹ نظر جمیشہ ٹی لمت کے مفادات ہوا کرتے تھے۔ حق تعالی آنخضرت کی جملہ خدمات دیلیہ کوشرف تجولیت سے نوازیں۔آئین



## تقویٰ کاسورج ڈوب گیا

كمنطر حافظ محمد رضوان الله

الله تعالی نے ہروور میں کی لوگوں کا انتخاب کر کے ان سے اپنے عالی دین کا کام لیا ہے خواہ اس کی کوئی صورت بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں سے جمنستان اسلام کے برگ وگل کی حفاظت کروائی ہے۔ مزید برآس یہ کہ بعض لوگوں کا توبیتعارف بن جاتا ہے کہ یہ باغ اسلام کے محافظ ہیں۔

ہے۔ ترپیر بران پر نسان دور کے اندر بیا اتبار علاء دیو بندگو ہی حاصل رہار ہے کہ انعموں نے تصرفحمد کی کی مخصفے فر ہے کہ اس دور کے اندر بیا آمیار علاء دیو بندگو ہی حاصل رہار ہے کہ انعموں نے تصرفحمد کی گئاہ کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اور عقائبر اسلام پر ڈاکہ ڈالنے والوں کاعلمی تعاقب کر کے ان کو دم دیا کر بھا گئے پر مجبور کر دیا۔

حضرت قاضی صاحب بینید بھی اتھی موتوں کی اوری کا ایک فیتی موتی تھے۔جن کے متعلق بالگ وحل پر بات کمی جاسکتی ہے کہ ایسے لوگ مدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں .....

بری مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

جی ہاں اقامنی صاحب بینیا کی شخصیت ایک ایک ہمہ گیر حیثیت رکھتی تھی گویا وہ اپنی ذات میں ایک فردنییں ایک انجمن تنے ،ایک تحریک تنے ۔ایک مضوط جماعت تنے ۔ ایک جماعت کہ جس کے بانی مجمی خود کارکن مجمی خود ۔ خادم مجمی خوداورمخدوم مجمی خودہ کی تنے ۔

قط الرجال کے اس دور میں وکیل محابہ بھائیہ تر جمان مسلک من مولانا قاضی مظہر حسین بھٹنے کی اس دار فانی ہے ہوئے ہیں۔ حضرت بھٹنے کی اس دار فانی ہے دوائی ہے تمام دینی طقے روحانی طور پریقینا پتیم ہوگئے ہیں۔ حضرت بھٹنے کے سانحہ ارتحال ہے اس تاریکی کے اندر مزیدا ضافہ ہوگیا جوملم وضل ، زید وتقوی اور شریعت وطریقت کی جا می شخصیات کی جدائی کے باعث روز بروز برحتا جارہا ہے اعداب حال یہ ہے کہ دور دور دور تک روشن کی آیک کرن تک نظر نہیں آتی ہے جمعے وہ خلا میز ہوتا نظر نہیں آتیا جو حضرت بھٹنے کی جدائی سے پیدا ہوگیا ہے۔ وہ

المراجى الارتى الارتى الارتى المراجى 
ىيىلى ملا قات مىلى ملا قات

حضرت کیشیہ راقم کا غائبانہ تعارف تو بہت عرصہ سے تھا اور بالخصوص اس وقت تو قاضی ما حسن بیشیہ سے ملاقات اور زیارت کا شوق وو چند ہوگیا جب حضرت کی کتاب ''جوالی کھٹوب''کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا یہ کتاب امیر جماعت اسلامی قاضی صبحین احمد کے حضرت قاضی صاحب بیشیہ کے نام عملا کامفصل و دلل جواب ہے۔ اس کتاب نے بندہ پر قاضی صاحب کے بارے میں متاثر کن اثرات مرتب کیے۔ اور زیارت کا شوق بھی ہو ھیا۔

اٹھی دنوں سالانہ منی کانفرنس بھیں انعقاد پذیر ہونے والی تھی۔ کانفرنس بیں شرکت کے لیے راقم کے مدرسہ سے بھی قافلہ روانہ ہوا۔ میں بھی اس قافلے میں شریک ہوگیا۔ ول کا حال بیر تھا کہ بلیوں انتھال ر ہاتھا کہ آج ایک دیرینہ خواہش پوری ہونے کا وقت آگیا ہے۔

استاد گرامی مولانا حافظ شاہ محد صاحب کی قیادت میں قاضی صاحب بھینا سے ملاقات کا پشرف حاصل کیا اور قریب سے حضرت بھینا کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ جو وقت ان کی محبت میں گفرارا اس کوسر مایہ حیات خیال کرتا ہوں۔

#### صحابه کرام خاففهٔ کی دکالت

اصحاب رسول خالٹیگا سیرت وکر دار کے انتہار سے اشنے اعلیٰ دار نئع مقام پر کھڑے تنے اور وہ ایسے مبارک ،مطہر ومعطر حضرات تنے کہ ان کی صداقت ،عدالت ، سخاوت و شجاعت اور زید و تقویٰ کی بلاخو ف وخطرتهم کھائی جاسکتی ہے۔

میں بلامبالغہ کہتا ہوں کہ جب بھی کمی دھمن یا مارا سٹین نے صحابہ کرام بھٹٹڈ کے اس مقام ومر ہے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو میرے قائد سر پر کفن با ندھ کرنگل کھڑے ہوئے اور دھمن کو آئٹی ہا تھوں لیتے ہوئے وکالت صحابہ کرام بھٹٹنے کا واقعی حق ادا کردیا۔اور دھمیں اپنے زخم چاشنے پر مجبور ہوگیا۔اور وہ وکیل صحابہ بھٹٹڈ کے آگے نہ تھم سکا۔

خارجی فتنہ کے نام سے قامنی صاحب نے جو کتاب تصنیف فرمائی اس نے علاء کرام سے اعتبائی زیادہ داد جسین وصول کی۔ یہ کتاب حضرت مُونین کی وہ کا وثر تھی کہ جس کی وجہ سے بہت سارے اوہام

#### 

جامع المعقول والمنقول مولانا عبيدالله صاحب دامت بركاتهم (مبتم جامعه اشرفيه لا بور ) لكهة ل كه ... ..

'' میں نے خار بی نتنہ مولفہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب کو جستہ جستہ پڑھا۔ حضرت قاضی صاحب نے اهل حق کے مسلک کو مفصل ویدلل بیان فر ما کر تمام اہل سنت والجماعت پر احسان عظیم فر مایا۔ حضرت قاضی صاحب میبینیہ کوحق تعالیٰ نے فرق باطلہ اور افراط وتفریط میں جتاا وافراد کے تعاقب کا خاص ملک عظافر مایا ہے۔۔۔۔۔الح

سانحدارتحال

بالاخرىية عظيم انسان دين حلقو سكوافسر ده چيوز كرسار زوالحجيه ۱۳۲ هه بسطايق ۳۶ رجنوري ۴۰۰ م كي مسلح كوستر آخرت پرروانه بويخ ب انالله وانا اليه راجعون

راقم اٹیم کو قاضی صاحب کے جنازے میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ حضرت کے چبرے کو دکھے کر واقعی ایمان تازہ ہونے لگا۔اورمعلوم ہوگیا کہ واقعی کسی اللہ والے کا چبرہ ہے ۔۔۔ ہر چشم کو برغم کرتا ہوا وہ لاکھوں کا محبوب گیا سب اہل صفاء یہ کہتے ہیں تقوّیٰ کا سورج ڈوب گیا

<del>0000</del>

مولا ناسرفراز احد بمشمير

میری گز ارش ہے کہ تمام خدام الل سنت اپنے قائد جیسے دوصلہ کے ساتھ ضدام کے ٹی پر جم کواٹھائے ہوئے نہ ہب الل سنت دجماعت کی تر و تن کواشاعت کے لیے کمر بستہ ہو جا کیں۔

# قاضىمظهر....قاضىمظهر

كم عافظ محر نصر الله ناصر

موت اس کی ہے کرے زمانہ جس کا افسوں یوں تو دنیا بیس مجل آئے ہیں مرنے کے لیے

ا جا تک من آ ٹھ بجے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی رسیورا ٹھا کر بات بی کرنے پایا تھا کہ بہت ہی افسوس ناک اطلاع ملی ۔ بیہ ہمارے پیرومرشد قائد اہل سنت وکیل سحابہ ڈٹائٹٹر حضرت قاضی صاحب کی وفات کی خرتھی جے سنتے ہی اک کہرام مج گیا۔ تمام مدرسہ ویران نظرآنے لگا۔ دل بے چین ہو گیا آنکھیں اس عظیم ې پېرېلمت کو تلاش کرنے گلی اب کهال زیارت ہوگی بهجی وہ وقت بھی تھا چکوال حضرت اقدس کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے زیارت ہو جاتی فون پر ملاقات ہو جاتی اور دوبارہ حضرت اقدی کی زیارت و ما قات كى آس كے كر بوجمل قدمول سے واپس آتے ليكن اب تو آخرى زيارت كے ليے آئكھول يس آ نسوروال تھے۔حضرت اقدی کے جنازہ میں شرکت کی تیاری ہوگئی۔خواہش تھی حضرت اقدی کے چېرے کا دیدارنصیب ہوجائے جلد ہی تمام مساجد یش حضرت اقد س کی وفات کے اعلانات ہو گئے ۔شہر میں حضرت اقدی کے متعلقین ومریدین جامعہ حنفیہ اشرف العلوم رجسر ڈیٹس جمع ہوگئے گاڑیوں کا انتظام ہو گیا۔ دوران سفر ذہن میں عجیب عجیب سوالات انجر رہے تھے۔ ماضی کے گزرے ہوئے حالات و واقعات ذبن من گردش كررے تھے۔مفرت اقدى كا گلاب نمامسكرا تا چرو آنكھوں كے سامنے بار بارآ ر با قعا \_ انہیں خیالات میں تین محضے طویل سفر ملے ہوگیا۔ جول ہی اس شہر چکوال میں بینیے جہال حضرت قاضى صاحب بطوه افروز موتے تھے وہاں كے لوگوں نے جميٹر وتفين كے بعد حضرت اقد س كے جسم اطبركو مدرسدا ظہار السلام میں زیارت کے لیے رکھ دیا تھالوگوں کا جوم تھا۔ آہیں اورسسکیا ل نکل رہیں تھیں اپ برائے سب ہی آنو بہارے تھے۔بعض لوگ تو دھاڑیں مار کررورے تھے ایک دوسرے کومبر کی تلقین کرتے تو خود بھی روویتے۔ اڑھائی بجے نماز جنازہ کالج گراؤنڈ جس پڑھائی جانی تھی اُبڑھ بجے کے قریب مفرت اقدس بیٹنڈ کے جسم اطبر کو مدرسہ اظہار الاسلام سے گاڑی کے ذریعے نعروں کی کوئی جس ریاض میں میں میں

كالج كراؤند من في جايا كيا .....

قاضی مظیر قاضی مظیر قاضی مظیر قاضی مظیر ا ارے قائد ادارے رہبر سے قائد سے رہبر

0000

#### قارى نقيب احمد، دير

حضرت قائدانال سنت بیکنی نے اہل سنت والجماعت کے عقائد ونظریات کی سیح تشری اور ورست ترجمانی کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی۔اس حوالہ سے آپ ونیا بحریش مشہور تھے۔آپ کی درجنوں کتابیں اور بیسیوں رسائل کے فتلف مضامین اس کا واضح ثبوت ہیں۔

قارى فضل الرحمٰن جہلم

حضرت اقدس مُحِنَّة جب بھی کوئی آیت یا صدیث تلاوت فرماتے تو اس کی تشریح ا کا ہر علاء دیو بند کے حوالہ سے کیا کرتے تھے۔ جس سے آپ کی بے نفسی اور اپنے ا کا ہر پر اعتاد و مجت کا پتا چاتا ہے۔

# ایک نایاب گوہر

کے قاری دلدارا حمر صدیقی 🌣

ا ما م الم سنت، تا جدار تصوف، پیر طریقت، قائد ملت اسلامیہ، غزالی زماں، جسمہ شرافت، مرشد
کائل حضرت مولا نا قاضی مظہر حسین بینیاس صدی کے نامور عالم دین، مصلح بحقق، ولی کائل اور سیح
عاش رسول نا قاضی مظہر حسین بینیاس صدی کے نامور عالم دین، مصلح بحقق، ولی کائل اور سیح
عاش رسول ناقیل وعاش صحابہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاہری وباطنی خوبیوں سے نواز اتھا۔ وجیبہ شکل
وصورت، باوقار پر انوار پیرہ، مرخ وسفیدر مگت، باحیا آسی حسین، کے حال تھے۔ علم ودائش، نہم وفر است
میں اپنے اکا برعانا ہو یو بندخصوصاً شخ الاسلام مولا ناسید حسین احمد نی بینین کی حقیقی تصویر تھے۔ حضرت
والا یقیقاً پی خداواوصلا حیوں اور کر دار کی روثی میں بہت کالمی ، وینی، سیاسی، روحانی نسبتوں کے حال
عام حجد تھے۔ ایسے بی با کر دار لوگ اور با صفا ہمتیاں جب دنیا جس موجود ہوتی ہیں تو دنیا والوں کے لیے سامیہ
حجد تھے۔ ایسے بی با کر دار لوگ و نیائے قانی سے رخصت ہوتے ہیں تو ''موت العالم موت العالم'' کا
مصداق بنتی ہیں اور این کوج کر جانے کے بعد تاریخ ان جیسی نایف روز گار ہمتیوں کو اپنی پیشانی کا
مصداق بنتی ہیں اور این کوج کر جانے کے بعد تاریخ ان جیسی نایف روز گار ہمتیوں کو اپنی پیشانی کا

حصرت مین باشبایک تایاب کو ہر تھے، میں ایک ادنیٰ ساعلاء کا خادم ان کی زندگی کے کون کون سے پہلوؤس پر روشنی ڈالوں، کون کون کون کو بیال کھوں۔

حفرت قاضی ما حب میشد کا اسم گرامی تو کیپن بی سے اپنے بروں سے سنتے تھے۔ جب بھے ہو تُ سنجالا اور علمی میدان میں قدم رکھنے کی تو فیق نصیب ہوئی۔ کتابوں سے پالا پڑا تو حضرت میشدہ کی تصانیف کا مطالعہ تو نشے کی حد تک ہوگیا، جو نجی ماہ نامہ حق چاریار ٹھائٹی آتا سب سے پہلے حضرت ہی کا مضمون پڑھتا اوراس انتظار میں ہوتا کہ اس مہینے جانے کون سے تعرباطل پر حق کے "میزاکل" برسے ہیں۔ حضرت قاضی صاحب بریستیوی حنیف کے سے رائی، پاکیزہ خیالات کے بالک، اور اپنے اسلاف اور اکا بر کے سے جانبی ہیں۔ اسلاف اور اکا بر کے سے جانبی ہیں۔ اسلاف اور اکا بر کے سے جانبی سے ان جیسی ہستیوں کی امت مرحومہ کو جرآ ڑے وقت میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس بی بی کی مصف ہستیاں بعد میں آنے والوں کے لیے قائل تقلیم ہوتی ہیں۔ المحمد تند حضرت قاضی صاحب بریستی کا گلش آباد ہے اور آپ کا فیض جاری ہے اور ان شاہ اللہ تیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کے مریدین تنگی آپ کے مشن کے امین اور آپ کی امنگوں کے ترجمان میں اور آپ کی امنگوں کے سر جمان میں اور آپ کی امنگوں کے صاحب بریستی نے جس طرح ڈٹ کر استقامت کا پہاڑ بن کر اہل سنت کی وکالت اور ترجمانی کی ہے وہ بلا شبہ بے مثال ہے۔ مصلحت آپ کے زو کیک کوئی چیز نہیں تھی۔ بلا خوف حق کا اظہار کرتے اور اس پر فرٹ جاتے ، ساری زندگی وہ بکی درس و سے رہے ۔ اور بی ان کا نصب العین رہا۔ انڈ کرے کہ بم بھی مضرت بریستی کی اجاع میں ڈٹ کرتمام تر تھتوں کا تعاقب کریں اور مسلک حق پر مضبوط ہے قائم رہیں۔ حضرت بریستی کی اجاع میں ڈٹ کرتمام تر تھتوں کا تعاقب میں اور کے اندان کے افراد ہی گوئیس سہنا پر العمل کے بی دور کی اور کی مصلحت آپ کے لاکھوں عقیمت میں دور جانے والے دل گرفت وغم زوہ جی ۔ حضرت کے خاندان کے افراد تی گوئیس سہنا پر العمل کی جو الے الذکر کے تو بی دور کی جو کی دور کی دور کی حضرت کے خاندان کے افراد تی گوئیس سہنا پر العمل کی جو الے الور کی گوئیس سہنا پر العمل کی جو الے الذکر کے تو کوئیس سہنا پر العمل کی جو کی دور کی دور کا کوئی حقیم کوئیس سہنا پر العمل کی دور ک

یں کہ جو عارض و نیا میں موت کے آنے ہے قبل اپنے متعمد حیات کی بحیل کے لیے جدو جہد کرتے ہیں اور نظیفا الی ہتیاں آنے والی اور نتائے ہیں اور یقیفا الی ہتیاں آنے والی الدن آئے ہیں اور یقیفا الی ہتیاں آنے والی نطوں کے لیے بینارہ نور ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ پاک حضرت والا کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ہم بے سہاروں کو مبرجمیل عطافر ماکروین حق اور مراط متنقم پر طلنے کی تو فتی نصیب فرمائے۔ آئین

موت اٹل حقیقت ہے ہرایک نے اپنے وقت یہ جانا ہے لیکن حفزت بہیز جیسے لوگ خوش قسمت

# فنافى الشيخ

كم ما فلا عمر فاروق 🌣

حضرت اقدس وکیل صحابہ پیرو مرشد مولانا قاضی مظہر حسین نوراللہ مرقد ہ کے متعلق آج ہر ملر ف سے بیر صداسنائی دیے رہی ہے کہ آپ شنے العرب والعجم سید حسین احمد یدنی بھینیا کی تصویر ہتے۔ حضرت اقدس نوراللہ مرقد ہ پرشنے الاسلام بھینیا کی صحبت کا جورنگ چڑھاتھا وہ کمبی نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عطاء فرمایا گیا تھا۔ ذیل کے واقعہ سے میرے مدی کو بخو لی سمجما جاسکتا ہے۔ آپ واقعی فنا فی الشیخ ہتے۔

حضرت بدنی نورانشر مرقدہ کے حالات زندگی ہے پید چلا ہے کہ آپ مالٹا کی جیل میں قید ہے تو آپ کے والد محتر م، بھائی صاحب، اور دیگر کی عزیز رشتہ داروں کا انتقال ہوگیا۔ حضرت اقد می نورانشہ مرقدہ کے حالات بھی پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ الشقعائی نے آپ کے شخ بہینیہ کی طرح آپ کا بھی امتحان ای طرح لیا کہ آپ بھی جیل میں ہے کہ آپ کے والد محتر م حضرت موال نا کرم الدین و بیر نورانشہ مرقدہ اور بھائی صاحب بھینیہ اور دیگر کئی رشتہ داروں کا انتقال ہوگیا اور جس طرح حضرت موال نا مدنی نورانشہ مرقدہ نے بیا کہ صفرت موال نا مدنی نورانشہ مرقدہ نے بیا کہ استعمال میں بھی ذرہ بھر لرزش نہ آئی۔ حضرت مدنی نورانشہ مرقدہ کی بیشہ بالٹا کی جیل میں خطوط سے کھر والوں کی نجریت، جانے کے نے ہا ہے تھا۔ بی نورانشہ مرقدہ نے وہ خط جن بیس مختلف اعزہ واقارب کے فوت ہو جانے کی نجریس میں مشغول ہو گئے۔ جس طرح کے بوجانے کی نجریس تھی پڑھ کر بندکر کے دکھ دیے اور مخاوت قرآن پاک بیس مشغول ہو گئے۔ جس طرح کے بیلے متاوت فرار ایر ہے تھے۔

میں مصرت اقدس نوراللہ مرقدہ کے پہلے جیل کے حالات کا علم تو نہیں ہے۔ لیکن 1994ء میں جب شریف خاندان کی شرانت کی بھینٹ چڑھ کر بے گناہ جیل میں ڈالے محصے تو ان بی ونوں آپ میسٹو کی

<sup>🖈</sup> عنعلم جامد فريدا كمهادالاسلام، پيكوال

## 

ہر مدگل کے واسطے دار و رس کہاں

**6999** 

جناب محمد دوريز ، نيله جكوال

میری حفزت اقدس بکنٹ کے ساتھ عفیدت کا عالم بیتھا کہ پس نیلہ ہے ۵ کلومیڑ کا سفر سائیگل پر ملے کر کے جمعہ پڑھنے چکوال حاضر ہوتا تھا۔ جمعے یا دنیس پڑتا کہ بھی چکوال جانا ہوا ہو اور حضرت کی خیریت دریافت نہ کی ہو۔

## بيمثال شفقت

کے حافظ اصغر ندیم

دھرت اقدس کی جدائی کاغم بے صد ہے۔ اللہ پاک دھزت کے درجات مزید بلندفر مائے اور ہم جسے کر ورکوگوں کو ہمی دھڑت اقدس کے نقش قدم پر چلنے کی تو نیش عطا فرمائے۔ جسے می دھزت کی رصلت کی خبر ملی آئیکھوں سے آ نسو دل پر قیامت طاری ہوگی۔ بندہ کا دھزت کے روحانی تعلق 1990ء میں جامعدا شرف العلوم برنولی کے مالانہ جلہ پر ہوا۔ جس میں قائد اہل سنت تشریف لائے ای جلس میں حضرت سے بعیت ہوا اور پھر وقت گر رتا رہا۔ ۲۰۰۰ء میں نے چکوال مدرسہ اظہار الاسلام المداديم ہم منظرت سے بعیت ہوا اور پھر وقت گر رتا رہا۔ ۲۰۰۰ء میں نے چکوال مدرسہ اظہار الاسلام المداديم ہم حضرت اقدی وافلہ لیا۔ ہر جمعرات کو حضرت کے دری اور جمعہ میں شرکت کی سعاوت حاصل ہوتی رہی ۔ حضرت اقدی کی بالخصوص طلب ہوتی رقم دلی اور شفقت بے مثال تھی۔ جب بھی دھزت کی ذیارت کے لیے بندہ حاضر ہوتا۔ حضرت دعاؤں سے نوازت اور بری محبت سے احوالی طالات ہو چیتے اور فرمات کے لیے بندہ حاضر ہوتا۔ حضرت دعاؤں سے نوازت اور بری محبت سے احوالی طالات ہو چیتے اور فرمات تھے کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے جمک بتا تا۔ حضرت کا دری مجبت سے احوالی طالات ہو جیتے اور فرمات تھے کہ بیدہ حضرت نے دورت میں شرایا کرتا تھا جس وقت بندہ کو چکوال کا بیدہ سے بیدہ اس کی وجہ سے بندہ الفر برکت اپنی بوسل کی دہ سے بندہ اگر بیار دستے تھی ہوسکی ہوسے کی وہ تحریت کو درخواست کھی کہ مسئلہ اس کی جوسکی ہوسکی ہوتا ہے۔ دھزت اقدی اکثر دری میں فرمایا کرتے تھے کہ '' بھائی جوسکی ہوسکی ہوسکی ہو بھی دہ مارا کیسے ہوسکی ہے۔ '

حق کے معالمہ میں حضرت کی گرفت نہایت ہی خت تھی۔ جس میں بھی فرروی کیک ویکھتے تو فورا گرفت کر لیتے تھے۔ چاہے اپنا ہویا پرایا کوئی بھی ہوتا ہرا کیک پر نظر رکھتے۔ ہرا خبار کا مطالعہ فر مایا کرتے اورا خبار میں متعلقہ جگہ کاٹ کر جعد کے اجماع میں دکھایا کرتے تھے۔

<sup>🖈</sup> نطيب جامع مجدفاره تيه بكلوركوث

6 1128 10 6 200 Jan 1 6 200 Jan 10 6 200 10

الله نے دخرت کو ہرمیدان میں وہ مقام بخشا جو کی اور کو حاصل نہیں۔ چاہے خطابت کا میدان ہویا مناظرہ کا، باطل کولاکار نے کا یا تصنیف کا میدان ہو۔ حضرت نے ہرمیدان میں بہت ہی احسن انداز میں کام فرمایا۔ جس وقت حضرت جھرات کو ورس دیا کرتے تھے جو کچھ طالب علم ساتھی حضرت سے سوال کرتے تھے حضرت ایسے تلی بخش جواب عمایت فرمائے کہ ہرائیک کا دل مطمئن ہوجا تا۔ جس وقت بندہ چکوال میں پڑھتا تھا تو ہندہ نے ایک خواب دیکھا جس وقت وہ خواب حضرت کو بتایا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ اس خواب حضرت کو بتایا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ اس خواب میں آپ کو میہ بتایا گیا ہے کہ عقیدہ حیات البی منظم کے متعلق اسلاف اور بالخصوص فرمایا کہ اس خواب میں آپ کو میہ بتایا گیا ہے کہ عقیدہ حیات البی منظم کی متعلق اسلاف اور بالخصوص خلاع دیو بند کی حضیت پریفین رکھنا ورساتھ می حضرت نے فرمایا کہ اپنی حقیق پر مت چلنا بلکدا ہے اسلاف کی حضرت کی اللہ عزوجل کی تھیتن رکھنا ہیں میں معرف کو اللہ نے ہرفن میں ملکۂ عطافر مایا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ عزوجل میں مطاب کہ اللہ عزوجل

#### ഒരെക

جناب محمراتهم حيدري، چکوال

الله والوں پر کمی نہ کمی رنگ کا غلبہ ہوتا ہے حضرت بی بھٹی پر '' وفاع صحابہ '' ''اشاعت خد بب الل سنت اور فقنوں کے در وابطال کا غلبہ تھا اور بیفر یفسر آپ نے غلو اور جذبات عصاب کریزی ہوش مندی سے سرانجام دیا۔

## ايك يادگارملا قات

كنظر بناب منظورا مرائلا

عرصہ وراز سے ایک فواہش تھی کہ دخرت قاضی مظہر حسین صادب مکتلہ کی زیادت کی جائے کو کھا اللہ والوں کی زیادت کی جائے کو کھا اللہ والوں کی زیادت بھی بردے اجرکا درجہ رکھتی ہے اور چس نے ایک کا ہے جا کیا ہے اس تو اس تو اس تو کسی عالم وین کو دیکھ اور دکھے کر فوش ہو کہا سے تو اس تو اس تو اس تو اس تو اس تھی میں اور حضرت قاضی میں تو حضرت موانا انسین احد نی نفتینہ کے صفعا میں سے آ فری یا دگار سے محصر ہے کہ میں اور حضرت تاضی میں دھرت کی خدمت میں ما ضری اور زیادت کا شرف ماصل ہوا۔ میر سے ساتھوا کیک فوجوان ( ما فظ عہد الرحمٰن ) بھی تھا۔ ان ولوں دھرت کی فرد ت جمد کی لماذ زیادت کا شرف ماصل ہوا۔ میر سے ساتھوا کیک فوجوان ( ما فظ عہد الرحمٰن ) بھی تھا۔ ان ولوں دھرت کی ناز زیادت کا شرف ماصل ہوا۔ میر سے ساتھوا کیک فوجوان ( ما فظ عہد الرحمٰن ) بھی تھا۔ ان ولوں دھرت کی ناز زیادت کے ایک خواب کا میان فر مایا۔

تا ہو تا سے را گلے جمد کو دو بارہ ماضر ہو کے تو اگر دلئد دھنرت قاضی صاحب بی نے جمد کا بیان فر مایا۔

تا ہو تا تھورت کے جواب دیتے ہوئے بیشنے کا اشارہ کیا۔ بم نے تحرش ما فظ مراسد صاحب کے دوان گنگلو کے بارے میں جیا تھورت نے میکھور یہ تھارتی موال ت کیے۔ دوران گنگلو صفرت نے اپنا تھارتی کرایا کہ ان کے پڑوی ہیں۔ پھر حضرت نے میکھور یہ تھارتی موال ت کیے۔ دوران گنگلو صفرت نے اپنا تھارتی کرایا کہ ان کے کہ وی ہیں۔ پھر حضرت نے میکھور یہ تھارتی ان موال ت کیے۔ دوران گنگلو صفرت نے اپنا تھارتی کرایا کہ ان کی کوری ہیں۔ پھر حضرت نے میکھور یہ تھارتی کرایا کہ ان کے کوری میں۔ پھر حضرت نے تو میکھور یہ تھارتی کرایا کہ ان کے دوران گنگلو

ان کے چیرے پرایک جیب نورائیت دیکمی، سادہ لباس اور دھیے لیجے بیں انہائی متا نت سے ان کا بات کرنے کا ایماز بمیشہ یاور ہے گا۔ پھر حضرت کے ایک خاوم چائے اور بسکٹ لے آئے۔ ان کی اس مبمان نواز کی نے بہت بھی متاثر کیا کہ طبیعت کی ٹرائی کے ان دنوں بیں مرف طاقات کے چند لمحات کا مل جاتا ہی نفیمت تھا۔ اس کے بعد ہم وعاکی ورخواست کر کے رفصت ہوئے اس دئی انڈ سے ساتھ وس پیدرہ منٹ کی پیدا گات یقینا میرے لیے ایک سر مایہ ہے اور تاحیات یا در ہے گی۔ انڈ تعالی حضرت کو حقیق مطافر مائے۔ آئین کے حتی میں میر پینیا کے در جات بلی فر مائے اور ہمیں ان کے مشن کو جاری در کھنے کی توفیق مطافر مائے۔ آئین

# حسينيت كعلمبردار

كتف مولا نامحمرالياس مظهري 🎌

کل نئس ذاکت الموت کے قانون کے تحت ہر نئس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ای ضابطہ کے تحت میرے بیرومرشد، عاشق رمول ، وکیل سحابہ تر جمان اٹل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب بھلا فاضل دیو بند خلیفہ مجاز شیخ العرب واقعج مصرت مولانا سید حسین احمد نی رحمۃ الله علیہ بھی رحلت فرما گئے۔ آپ نے ساری عمر باطل قو توں کے خلاف کام کیا اور کئی باطل ، ظالم اور جا بر حکر ان کے آئے کی سرا فعالی آپ نے ول کے اندر بہت خوف خدار کھنے والے انسان شے۔ پاکستان کے اندر جس فینے نے بھی سرا فعالی آپ نے ان کا ذی کر مقابلہ کیا۔ جو ایک سرتبہ ان کی مجلس میں آ جاتا یا ان کی تقریرین لیتا یا آپ کو دیکھ لیتا تو وہ گرویدہ ہو جاتا ایک سرتبہ میں اپنے ساتھ چکوال ایک دوست قاری عبد البجار مجام کو ملاقات کے لیے لئے میں جس مقابلہ کیا۔ جس وقت حضرت مولانا مظہر حسین صاحب سے ملاقات کی اور حمد البارک کا خطاب سنا اور آپ کی محت رحمی ہو تا دری صاحب بہت متاثر ہوئے۔

جب چکوال حاضری ہوتی مدرسہ کے بارے میں پوچھتے تھے اور تعلیم کے بارے میں دریافت فرمایا کرتے۔ادشاد فرماتے کہ مدارس میں ہرسال کتے طلباء کرام فارغ انتصیل ہوتے ہیں کیکن مدارس میں کی عقیدہ خلافت داشدہ حق چاریار ٹوئوئی نہیں سمجھایا جاتا گریسمجھادیا جائے تو پاکستان سے دافضیت فتم ہوجائے۔

اس مرد تلندر نے وہ کام کیا جو پوری جماعت نیس کر کئی۔ می صفرت قاضی صاحب بہتین کی کرامت می کہ سکتا ہوں کہ وہ استے کام کیے کر لیتے تھے تبلینی اسفار، مہمانوں سے ملاقات، مدر سرا ظہار الاسلام کا نظام اور جامع معجد مدنی کی خطابت، شب جعد کا ورس ، تحریک خدام اہل سنت کی امارت ، ہر باطل فرقہ پر نظر، خطوط کے جوابات، ہر وقت عظمت صحابہ کے ترانے زبان پر جاری، پھر حق باسے کہنے پرجیل وقید

الم جامع مجدالقادرية على يورج شد، كوجرانوال

## 

بندى صعوبتيں برواشت كرنااور ثابت قدم رہنا.....وغيره ذالك

حضرت اقدس ہیکنیا ہے تمام خدام کو بیسیق دے مجھے کہ تق کے اوپر ڈٹ جانا باطل کے آگے: جعکنا مصیبت اور تکلیف میں صبر کرنا یمی حسینیت ہے۔

الله تعالی ان کی قبر پر انوارات کی بارش نازل فرمائے اور ہم تمام خدام کو جووہ پیارامش، یااللہ عدد۔ اصلی کلمہ اسلام۔ اور خلافت راشدہ۔ حق چاریار ٹنائی اسے کر گئے ہیں اس پر ثابت قدم رکھے اور اس مشن پرموت دے۔

آمين بجاه النبي الكريم

୍. ଉଉଉଡ

#### مولا نامعين الحق ، لا هور

حفرت قائد اہل سنت میکیٹی کی وفات صرت آیات پر وہی جذبات رکھتا ہوں جو آ خا شورش کا شمیریؓ نے مولا نا ابوالکلام آزاد کی مرقد پر چیش کئے۔

کی د ماغوں کا ایک انسان میں سو چتا ہوں کہاں گیا ہے
قلم کی عظمت اجر گئی ہے زبان کا زور بیان گیا ہے
تیری جدائی میں سرنے والے وہ کون ہے جو ترین نہیں ہے
گر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے
عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آسٹین نہیں ہے
ز مین کی رونق جلی گئی ہے افق یہ مہر مبین نہیں ہے
تیری کحد یہ خدا کی رحمت تیری کحد یہ سلام پنچے

# علماء کے سلح

كم حافظ محمد اجمل 🖈

وہ سحر جس سے ارز تی ہے شبتان وجود ہوتی ہے اک بندوموس کی اذان سے پیدا

یوں تو بہت سارے واقعات و نیا کے إغرر رونما ہوئے ان میں سے بعض واقعات تو نو پد ہوتے ہیں چوقلوب وا ذیان کو مصطرکر کے مسرت کی کیفیات ہے ووجا رکرتے ہیں -

اور بعض ایسے حادثات بھی دقوع پذیر ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک خاندان یا ایک قریبہ ایک شہر
کانہیں بلکہ پورے معاشرے کی قیتی متاع اور بے مثال نزانہ اور لا زوال دولت لٹ جاتی ہے اور ان ک وجہ سے ایک خاندان کے افراونہیں بلکہ پوری قوم و ملک کے افراد کو وائے مفارقت سے دو چار ہونا پڑتا ہے، جس کی بناپر پوری بنی نوع انسان ، تر مان وحسرت کو اپنے وامن میں سموئے ہوئے نوحہ کنال ہوتی ہے۔

جبکہ ان جیسے افراد کو پیدا ہونے کے لیے صدیٰ لگی ٹیں یہی وہ شخصیات ہوتی ہیں کہ جواکیک فرونمیں بلکہ پوری انجمن ہوا کرتے ہیں انہی کے دم سے پوری جماعت کی روفقیں وابستہ ہوتی ہیں۔ قوموں کے عروج وزوال ہرتی اور سعادت کی لگا میں انہی کے ہاتھوں میں ہوا کرتی ہیں اور ہروقت کے جابروظا کم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ان کا شیوہ ہوتا ہے۔

یے تخت پر ہوں یا تختہ پر پابندسلاسل ہوں یا بیڑی انکاز پور ہو حق بات کرناان کی تھٹی بیس شامل ہوتا ہے۔ در ہے مصلحت پیندی کو تزک کر کے اور باب حل وعقد سے کرانا ان کے موقف بیس شامل ہوتا ہے۔ در حقیقت موت العالم ، موت العالم کا صحیح معنوں کے اندر مصدات یہی ہوتے ہیں انکی قدر ومنزلت مرتبہ و حقیقت موت العالم کا سحیح معنوں کے اندر مصدات یہی ہوتے ہیں انکی قدر ومنزلت مرتبہ و مقام ان کی حیات جاود انی کے اندر تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا لیکن جب بیاس دار فانی سے کوچ کر جاتے مقدم میں معاوم نہیں ہوتا لیکن جب بیاس دار فانی سے کوچ کر جاتے

ہیں تو پھر ہمیں اپنی ففلت کا احساس ہوتا ہے۔

# المرابية على المرابعة المرابع

رب کے مان دید میں جات زندہ رہے تو جینے کی سزاد چی ہے دنیا

اگران کے بارے راقم یہ کے کہ بیم ائیس کرتے بلک رن بدلتے ہیں تو حق بجانب ہوگا'۔ انہی شخصيات مين سيحقق العصر، خليفه مجازيشخ العزب والعجم حعنرت مولانا قامني مظهرحسين رحمة الله تعاثى بهمي یں ، جن ک شخصیت کی وجہ سے بوری انجمن آبادتھی موصوف نے تمام عمردین متمن کی خدمت میں گزاری خصوصاً عقا کداہل سنت والجماعت پر جوخد مات سرانجام دیں وہ آب زرے لکھنے کے قابل تیں ان کے بارے میں مولانا حافظ ثناہ محمر صاحب مبتم جامعہ قاسمیے فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت نے عوام کی نہیں بلکہ علاء کی بھی اصلاح فرمائی ہے۔حضرت شاہ محمرصا حب اپنے درس وتقریراور وعظ کے اندر حضرت قاضی صاحب مینید کا ذکر خیراس انداز سے فرماتے میں کہ میری راہنمائی اور میری اصلاح حضرت قاضی صاحبؓ نے فرمائی اگر میرا ہاتھ حضرت کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو پید مبیں میں آج کیا ہوتا، برسمیل تذکرہ حضرت اقدى كى وفات كے بعد راقم نے روز نامداسلام كے اندر عظيم فد ہى سكالرمولانا زائد إلى اشدى صاحب مد ظله كامضمون برهاجس كاندر حفرت في تحرير كيا كد حفرت قاض صاحب كي وفات كي بعد مم اینے آپ کو ایول محسوں کرنے گئے ہیں جیسا کہ ہم میتم ہو گئے ہیں کیونکد اگر میں کوئی بھی تقریر یاتح پر لکھا کرتا تو اس بات کا اندیشدر بتا تما که کوئی جمله غلط نه کنیدوں ایسانه موکه گرفت بوجائے لیکین آج جمیں یو چینے والا اور ہماری اصلاح اور گرفت کرنے والا کوئی نہیں رہا''۔ واقعتاً حضرت بہینے نے بہت سارے فرق باطله کی تردید کی ہے۔ اپنی تقریروں اورتح بروں کے در بعد بڑے موثر انداز کے اندران کے خلاف آ واز اشحائی ہے۔ خصوصاً۔ رانضیت ، قادیانیت ، مودودیت ، مماتیت ، اور ہریلویت کے خلاف و لاکل کی روشنی میں رسائل اور کتب تحریفر مائیں۔ راقم کی نظر میں حضرت کی سب سے نمایاں صفت بیٹی کہ انہوں نے عوام الناس میں رسائل کے ذریعے عقا کد حقہ مجھائے اور ان کا اکا برعلاء دیو بندے مجر اتعلق وابستہ کیا ،اوران کواسلاف کی تعلیمات پڑمل کرنے کے لیے وحیت اور تصیحت فر مائی۔

الله تبارک و تعالی کی ذات نے حضرت کواس قدر ہمت اور طاقت نصیب فر مائی تھی کے حضرت پیمانہ سالی کے اندر بھی دینی ملی ہتو کی خدمات مرانجام دیتے ہوئے دائی اجل کی آ واز پر لیک کتب ہوئے اس مالی کے اندر افا فی سے دار آخرت کی طرف کوج فر ماگئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعائے کہ وہ ذات ہم سیاہ کاروں کو بھی حضرت کی تقلید کرنے کی تو فیق عطافر مائے اور حضرت نے جوشن جاری کیا تھا اور جس جماعت کا علم بلند کیا تھا ہمیں بھی اس کا ایک او فی کارکن بنائے۔ اللہ جم آمین



# آ دابِشریعت اور ہمارے مرشد

م مولوی سیدا سعد معاویه

■ ئد اہل سنت وکیل صحابہ واہل ہیت ٹزائی معفرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب مجینے کے قائم کردہ مدرسہ اظہار الاسلام پنڈی روڈ چکوال ۲۰۰۰ء ہے ۲۰۰۳ء تک والدگرای سیدعصمت شاہ کاظمی صاحب کے تھم سے ابتدائی درجہ کتب پڑھنے کی سعادت حاصل رہی۔ اس دوسالہ دور میں حضرت کے جمعرات کے درس اوردیگر بیانات سننے کابار ہاموقع بلا۔

فيخنخ زاده سےادب کامعاملہ

جمعیت علاء اسلام کی دعوت پرشخ الاسلام ہمارے دادا مرشد مولا ناحسین احمد مدنی کے جانشین و صاحبز ادہ ہندوستان ہے تشریف لائے۔ تو جفزت کو لئے وہ چکوال علاء کے ہمراہ تشریف لائے۔ حضرت کو جب مولا نا اسعد مدنی کی آمد کی اطلاع ہوئی۔ نقابت اور پیرانہ سائی کے باوجود مجد کے محن مصن تشریف لے آئے۔ مولا نا اسعد مدنی کو دیکھوتو معلوم پڑتا تھا۔ کہ وہ معفرت سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں۔ اور صحت مند بھی ہیں۔ لیکن معفرت بی مولا نا اسعد مدنی صاحب کے سامنے ووز انوں ہشاش بشاش بالاب ہوکرکانی دیریک بیشے ہے۔

یوں معلوم ہوتا تھا کہ خود حضرت مولا ناسید حسین احدید فی تشریف فرما ہیں اور ان کے سامنے ان کا شاگر درشید بیشا ہوا ہے۔

صاحب بداریک بارے میں سنا ہے کہ ایک مرتبددوران در آن کی مرتبدا شخصاور پھر بیٹھے۔ پھرا شخص پھر بیٹھے، شاگردوں نے دیکھ کرعرض کی استاد تحرّم کیا ما جرا ہے؟ تو صاحب بدار فرمانے گئے کہ میرے استاد تحرّم کا ایک معصوم بچر گھرے تھیلتے کیلتے باہر آتا تھا۔ میں ادباً کھڑا ابوجا تا تھا۔ بی ادب تھا جو ہمادے

۱۲ این مولانا سیدعصمت شاه کاظی مانظا باد

CHIEDO ACADO ACADO ACADO

د مزرت جی کو بہت او نیا لے حمیا۔

ا کید مرتبہ دسترت محبد سے نگل رہے ہتے میر ہے ووسائٹمی مرفاروق معاویہ اور مثان معاویہ نے دسترے کو تھایا ہوا تھا۔ تسمت میں دسترت بق کو جوتا پہنانے کی سعادت آئی۔ ٹس نے دایاں پاؤس پہلے رکھ دیا تو دسترت نے پاؤں مجتنی لیااور فرمانے گئے اگر ہم لوگ ان آواب کا دیال شکریں گئے اور لوگوں کا کیا صال ہوگا کے وکد سمجد نے نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے ذکا لتے ہیں۔ پھرود کیمی پاؤں ہیں جوتا پہنا جاتا ہے۔

مخالفین کا ذکر

ارے دمنرت قاضی صاحب نے سب کو پہتے ہے کہ اہل سنت والجمیا حت کے مخار نظریات و عقائد کے خلاف نظریات رکھنے والے کو بھی ماف نہیں کیا، ہر نتند کی نشا ندی کر نااور نقلی، مقلی ولائل سے باطل نظریات کاروکر نا آپ کا طرح اشیاز تھا۔ موودیت ، مما تیت ، رافضیت ، پزیدیت ، خارجیت ، از کارصدیث، از کارفتہ اور اہل بدعت سب کے رقیمی دھنرت نے تقریرین بھی کیس مضایین بھی گئے۔ کرآییں بھی ککسیس سخت اور مشہوط گرفت کی۔ اس کے باوجو و کالف کانام اجمعے الفاظ ہے لیتے ۔

ان ہے مرتبے کے مطابق شائٹ القاب استعمال فریائے۔ اورا کھڑتقریوں میں وضاحت بھی فریادیے کہ میں بخت القاب اور گالی گلوچ کا قائل نہیں ہوں۔ البنة مرزا قادیانی یا پرویزی وفیرہ جس کا محاملہ واضح مخر والا تھا۔ ان کے لیے وہ کلمات تعسین مولا ٹایاصاحب و نیرہ نہ بولتے رکین ہے ہودہ مختشوا ورگائی گلوچ سے مکمل پر ہیز فریاحے۔ شرع تھم کے مطابق جہاں مناسب ہوتا محراہ وفیرہ کے الفاظ استعمال فریائے۔

طالب علمی کے دور میں

د هزت مولانا سید ایمن شاہ صاحب بوتند نے ہمیں ایک دفعہ سنایا۔ کہ حضرت دارالعلوم و ایر بند میں میرے کرہ کے ساتھی تھے۔ طلبہ جیسا کہ طالب علموں کی عادت ہوتی ہے۔ کپ شپ بھی نگاتے شور شرابا بھی کرتے لیکن حضرت قاضی صاحب ایام طالب علمی میں بھی نہ صرف ان چیز دل سے پر بینر کرتے بلکہ دوسرے ساتھیوں کو بھی وقتا فو قتا ہی ہے شع فریاتے اورا کڑ ہم درس ساتھیوں کا نام ان کی فیرموجود کی میں اوب سے لیتے۔ ای اوب کا اثر تھا۔ عام طلبہ جو حضرت سے مرمیں بڑے ہے ۔ وہ بھی آپ بہنید کا نام اوب سے لیتے تے۔ بلکہ قاضی صاحب رشید کی فیرموجود کی میں بھی آپ کو انہواں والے مولوی صاحب اسکما جاتا۔ یا مولوی مظہر حسین صاحب کے الفاظ ہے ذکر کیا جاتا۔

اللهم اعفره و اوحمه. آمين

## أبروعلماء دبوبند

كنظر شركاء دوره صديث شريف

الله تعالیٰ کی سنت جاربیہ کے مطابق ہر دور بیں تلص، باعمل اور با کر دار علماء پیدا ہوتے رہے جو آئینہ اسلام سے شکوک وشبہات کی گر دصاف کر کے لوگوں کو گمراہی ہے بچاتے رہے۔

برصفیر پاک و ہند کی نامور شخصیات میں ہے ایک شخصیت موجودہ صدی کے مجدد، مجاہد لمت، اسوۃ الصلحاء، نابغة العصر، جامع المحاس، بيرطريقت، رببرشريعة، قائدا ال سنة، ترجمان مسلك حق، محافظ مسلك الل سنت والجماعت ، مخدوم العلماء ، آبروعلاء ديو بند ، نمونه اسلاف ، مرشد كالل حفرت مولانا قاضى مظهر حسين مِينَة بحى تقد حضرت كى سارى زندگى احماق حق وابطال بإطل ميں گزرى \_ آپ كے ملم وممل کا تو ز مانه معترف تھالیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاص وللّٰہیت، عا جزی واکساری ،شرافت وعظمت، تقوی و تدین ، زبدواستغناه ، درویش مزاجی ، بزائت وحق گوئی ، توکل علی الله ، جیسی صفات عالیه ہے بھی آ پ متصف عے حق بات يكى بے كدرب تعالى نے آپ كوكمالات وخو يول كا مجموع بنايا تھا حضرت ا یک بے مثل مبلغ اور لا ٹانی واعی حق تھے۔ جار جار گھنٹے بغیر پہلو بدلے بغیر تھکان یو لتے تھے۔ آپ کی تقریم نہایت مدلل دمؤ ثر ہوتی ۔ مخاطبین وسامعین کو سمجھانے کی حق تعالیٰ نے فوق العادت توت عطافر ہا گی تھی۔اسلام کے بنیادی عقیدہ خلافت راشدہ کو سمجھانے میں آپ میکا تھے۔حضرت رکھنے نے اپنی پوری زندگی می سب سے زیادہ محنت ای عقیدہ برکی ادرآج برئی کی زبان بہے" خلافت راشدہ جی جاریار" ا يے وقت ميں جب كداسلام كومنانے كى كوششيں ہور ہى ہيں اورمسلك الل سنت والجماعت فتوں كى زديس بى بنت في نف في فين جنم لے رہے ہيں۔ان حالات ميں الل سنت والجماعت كوآب جيسے غذر، بیباک، جرأت مند مخلع، بزرگ، زیرک قائداورمصلح کی ضرورت تھی۔ آپ اینے جا ہے والوں

## \$ 1137 80 (\$ 2000 de 188) (\$ CILLELINA 80 (\$ 140- )0

کو ہمیشہ کے لیے روتا چھوڑ کر چلے گئے۔ اناللہ وانا الیہ راجھون۔ معرت کے ول میں رب ا والجانال کے علاوہ کسی کی عظوم کی جرز انہیں علاوہ کسی کی عظمت ندمتی ہرواہ ، کوئی چیز انہیں جاد ہ مستقیم سے نہ بٹائسکتی تھی کہ کسی سے محبت ورشنی وصل وفراق سب اللہ کی رضا کے لیے ہی تھا۔

حضرت کی کیمیا اثر نظرنے ہزاروں کی کا یا پلٹ دی۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے ان کی زیارت کی ان کی مجلس میں ہمیں بیضنے کی سعاوت خاصل ہوئی۔ ان کی تقاریر سننے کا موقع ملائیکن ہم بدنصیب ہیں جیسے حضرت سے استفادہ کرنا چاہیے تھا ایسا نہ کر سکے۔ چشمہ صافی بہتا رہا مگر ہم پیاسے ہی رہے۔ ماہ تا بال ایک جہان کو منور کرتا رہا مگر ہم نے اپنی آتھ میں بندر کھیں۔ اس گلستان سے عالم مہلکارہا مگر ہم اس سے گل چینی نہ کر سکے۔

حضرت کی زندگی قابل تقلید نموند ہے۔ حضرت کی سر پرستی اور دعا کی مارے لیے بہت برا الیمتی سرمائیتھیں جن سے ہم آج محروم ہیں۔

الله تعالی حصرت کے نقش قدم پر چلنے کی اوران کے مشن کو پھیلانے کی تو فیق عطا فریائے۔

**60000** 

#### حق چار یار گی اصطلاح

حضرت قائد الل سنت بينينة لكية بين .....

ب شک تمام اصحاب و یا را این رسول الله خافیاً برحق بین لیکن ہم حق چاریار او خلافت راشد و کے جواب بین کہتے ہیں اور برصحالی کو خلافت نہیں لی اور گو معزت حسن ذائیا ہمی برحق خلیفہ ہیں اور ان کی سلے کے بعد بالا تفاق حضرت معاویہ ثافیا ہمی برحق خلیفہ ہیں کرید دلوں حضرات مہا جرین صحابہ شافیا ہیں اللہ تعالی نے معابہ شافیا ہیں اللہ تعالی نے مہاجرین صحابہ شافیا ہیں صحابہ شافیا ہیں صحابہ شافیا ہیں صرف علی اور میاجرین صحابہ شافیا ہیں صرف جاریا و کری خلافت کی دور کا دیدہ فرمایا اور مہاجرین صحابہ شافیا ہیں صرف

# لائق صد تحسين خدمات

كمنظر حافظ محن الله خان

حضرت قائد المل سنت بینید کی پاکیزه زندگی ند بب حق المل سنت والجماعت اور مسلک علماء د یو بند بینید کے دفاع اور اشاعت میں گزری ہے۔ اس صمن میں آپ کی خدمات لائق صد حسین و مبارک بادیم ہے۔

حضرت الدّس بينينيك مقام عالى كومعلوم كرنے اور آپ كالم وضل جہاد و مجاہدہ كے ليے سہ شہادت كانى وائى ہے كہ آپ بينينيك خالانت سے مرفراز فر بايا اور جن كے بارے بھی حضرت الدّس سيد حسين احمد بينينيك خالانت سے مرفراز فر بايا اور جن كے بارے بھی حضرت الدّس قطب زبان مولا نالا بورى بينينيك في ايك موقع پر فر بايا كہ بھی قاضى صاحب خوب واقف بول۔ قاضى صاحب قو جمارے خاص آ دى جي وہ جارے جي اور جمارے ميں اور جمارے ميں اور جمارے ميں اور جمارے ميں مواسيق مرف جمايا بى جم الله ان كو يہ شن ويا كہ اس مقدى ميں كو پورى دنيا بھی جميلا و اور مجھاؤ راس كا مشاہدہ حضرت بينينيك كى جو بھی تقرير يا تحرير على مشاہدہ حضرت بينينك كى جو بھی تقرير يا تحرير كا مشاہدہ حضرت بينينگ كى جو بھی تقرير يا تحرير عمرے كا مشاہدہ حضرت بينينگ كى جو بھی تقرير يا تحرير على مشاہدہ حضرت بينينگ كى جو بھی تقرير يا تحرير عمرے كا فول نے مفال بق المل سنت والجماعت كاكى نہ كى انداز ہے ضرور تذكرہ كيا ہے۔

حضرت قائدانل سنت بینینی نے اس عنوان کواپنی زندگی کا مقصد اعظم بنایا تھا۔اس طرح حضرت قائدانل سنت نے اگرایک طرف اصلی کلمہ اسلام کاسبق دیا جس وقت جعلی کلمه منظرعام پر آیا اور پورے ملک میں الیسوم اکسمسلست لیکھ دین کھے کا پرچارکر کے واضح کر دیا کہ مسلمانوں کا وہی کلمہ ہے جو چودہ سوسالوں سے چلا آر ہا ہے۔ تو ووسری طرف آپ نے ہم کوحق جاریارگا مقدس نعرہ

<sup>🖈</sup> حتلم جامع دندتيليم الاسلام جبلم

\$ 1139 \$ 0 (2000 do b) 0 (2000 do b)

مجی یاد کرایا جس کوئ کر اگر ایک طرف رالفید ادر شیعیت راه فرار اختیار کرتی ہے تو دوسری طرف فار جیت ادر صودودیت کی بنیادی کھو کھی ہوجاتی ہیں۔ مطرت اقدس ادر مطرت جملی رحما اللہ نے اس فعروت جاریا رہر بہت محنت کی۔

ساتھ خوب واسح فرمایا بلک اس کا حق اواکیا۔ آپ بیٹوی نے ایک طرف الرحظرات محاب ترام کا ہو جرو کھر کے ان کی عزت و تا موس کے لیے بحر پور محنت کی قو دو مری طرف حضرات شخین کر بین اور صحابہ کرام کی تنقیعی اور قوجین کی جرات کرنے والوں کو ایسا مسکت ، مذبو ڑاور حوصلہ شکن جواب عنایت فرمایا کہ اہنا والجیس کو مراف نے کی جرات نبیس ہوئی۔ خواہ و و درافضیت وشیعیت کی شکل جس ہوں یا کہ مودود بہت اور خار جیت کی جرات المول سات بھینے پر مایا کرتے تھے کہ جس کی سمجھا تا ہول کہ مول ایر کہ اور منواؤ بھی۔ آ خر جس کی کہا جاسکتا ہے کہ آپ بھینے نے تعظ ماموس صحابہ کے مان جوستی کی ہے وہ قیا مت کی مجمع کے ان شاہ اللہ العزیز سنہری حروف کے ساتھ تاریخ کے اور ال

رکھی جائے گی۔ حطرت اقدی ہم کو جومش دے محے ہیں اگر ہم اس پر مطابق ان شاء الله العزیز قیامت کے دن حطرت کے جمنڈ سے سے ہوں کے۔اللہ رب العزت ہم سب کو حطرت کے مقدس مشن کوآ کے بر حانے کی تو نیتی عطافر مائے۔

<del>0000</del>

# ایک جاذب نظرشخصیت

كم حافظة مف محوده

جب سے میں نے ہوٹ سنجالا مولانا ما فظاشاہ محمد صاحب زید مجدهم کواپنار ہبراور مقتدی پایا۔اس کو حسن تسسے باص انقاق۔

د مزت شاہ صاحب نکنیو کے جد کے وعظوں میں اور مدرسہ کے ماہوار اجلاس میں اکثر حضرت قامنی صاحب نکیتیو کے علمی اور مجاہدائہ کارنا موں کوسٹنار ہتا تھا۔ ان کی جمت و جراکت کے واقعات من کر ایک جیب می توپ ول میں افتی ، ایک خواہش دل میں انگزائی لیٹی کدا ہے عالم کی زیارت ضرور کرنی جا ہے کہ جن کی تعریف وقوصیف ہمارے مہتم صاحب بیان فرماتے ہیں۔

چنا نچ دسزت قامنی بہینہ کی زیارت کا اشتیاق بر حاکر ایک عرصہ تک بیل اس خواہش کو مملی جامد نہ پہنا سکا اوقت برق کی رفتار ہے کر رتا رہا۔ جب ٹانیہ میں داخلہ لیا تو دوستوں کے اجراہ کہل مرتبہ ک کا نفرنس بھی جانے کی قوفی نفیس ہوئی بھی ایک محرکی بالائی منزل میں حضرت جانے ہواہ افروز تھے۔
می بھی دوستوں کے امراہ دھنرت کی زیارت ومصافحہ کے لیے حاضر ہوا۔ دھنرت پر چھے بی نظر پڑی ..... بس انہی میں منہک ہوکر رہ میا۔ کی لھات تک تو آئیس جھیکنا بھی بھول میا۔ اسی جاند سنظر شخصیت آئے تک نیس دیمی تھی۔ میں تو مزید فیوض دیرکات مندا جا ہتا تھا محر دھنرت کے خدام کے کہنے ہے نہ اس جا ہے ہوئے بھی محر ہے ۔ بابرآ میا۔

محرا کیے نیمی کشش مجھے پھر تھینج کر حضرت کے پاس لے گئی۔حضرت کے چہرے پر جہاں شفقت کا وریا موجز ن قداد ہاں جیت اور منظمت کا دریا بھی تیل رواں قعا۔ جو ہرنا ظرکے دل میں اپناوقار خود بٹھار ہا تھا۔ اسکلے روز حضرت کا روح پر دراورا بھان افر وزطویل بیان من کردل حزید ہائے ہائے ہوگیا۔

الاستعلم جامدقا سيديمال يودالايود

\$ 1141 80 \$2005 de 1840 \$ \$ Carrier 1840 \$ Carrier 1840

بھراس سے بعد حطرت کی زیارت کا سلسلہ چاتا رہا تھی برادر تحرم کی معیت میں اور بھی مولانا شاہ میں میں اور بھی مولانا شاہ میں۔ محموصا حسب کی معیت میں۔

سمر برمرتبہ ایک نی شش اور جاذبیت محسوس کی ۔ دھنرت کی پیجیب کرامت دیکھی کے دھنرت کو جنتی مرتبہ دیکھا اتنا ہی مزید زیارت کا اشتیاق بڑھا۔ بالآ خر ۲۱/ جنوری ۲۰۰۴ء کی منبح حضرت شاہ صاحب کے درس قرآن کے بعد ناظم جامعہ قاری محمد اشرف نے آ کراستاذ مکرم کو دھنرت کے وصال کی دلخراش ہی نہیں بکا۔ دل شکن خبر سائل ۔ آ ہ!

> چھڑا کچھاس ادا ہے کہ رت بیل گی اک فخص سارے جہاں کو ویراں کر گیا

#### 9999

#### حضرت قائدا بل سنت بوللة نے فرامایا .....

# ملفوظات حضرت قائدا بل سنت مُشِيد

کے مولوی محمد اشرف مخدوم بوری 🖈

- ک علم مے مقصود عاجزی ہے مبلغ کو حکمت دیصیرت اور جوش کی بجائے ہوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایک من علم ہوتو دس من عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔
  - جسماع می مزایر بول بالاتفاق ناجا زئے باتی شرائط کے ساتھ جا زئے۔
- حفرت سلطان با ہو رہینیہ نے تکھا ہے کہ ان سنے سے کشف تکوب بھی ہوجا تا ہے اور کشف تجور بھی
   ہوجا تا ہے لیکن اس سے باطن کا نور جل جا تا ہے۔
  - O ولايت كاكونى درجة شريعت مصتنى نبيس الايدكونى مجذوب بوياغلبرمال من مطلح فابربو-
  - 🔾 حغرت مجد دالف ثاني بينينه كليمة بيس كه طريقت اورحقيقت دونو ل شريعت كي نونديال بير -
- حب باہ ایک تخفی رومانی بہاری ہے جواس میں جتلا ہواس کو خود علم نہیں ہوتا۔ پھر مثال بیان فرمانی جس طرح کندگی تالاب کی تہد میں جم جاتی ہے اور جمیں نظر نہیں آتی۔ پائی نا پاک ہوتا ہے اور جم اے پاک جھے جیں۔ یہ تمام رومانی نیار ہوں میں سب ہے آخر میں نکاتی ہے اور بالکل نکل جاتی

\$\\\ \frac{1143}{2000} \tag{\tag{\tag{2000}} \dag{40.60} \tag{\tag{2000}} \tag{\tag{2000}} \tag{\tag{2000}} \tag{2000} بقوولي درجه مدياتيت برفائز بوجاتاب حضرت ابوبكر مطافة وصديق اكبرتے-O ورووٹریف رحتوں کا فزانہ ہے صوفیائے کرام نے 🖈 مجمع ماصل کیا درووٹر ایف سے کیا۔ 🔾 بريلويت جهالت كانام بان كوزى سے مجمانا جا ہے۔ طالب لذت طالب خدائيس موتا - ايك روح كى لذت ب ادرايك نفس كى لذت ب - مدیث پاک میں ہے حب الدنیا رأس کل خطابة دنیا ہاتھ میں ہوئی چا ہے دل میں جس 🔾 المام فوالى بينيك نے تكھا ہے ہمارانش بھى يكار يكاركران ديسكم الاعلى كهدد ہاہے۔ فرق ا تا ہے

فرعون نے زبان ہے کہا..... 🔾 بدعقید ولوگوں سے دورر بناچاہیے چونکہ محبت کا اثر ہوتا ہے ان کی کتابیں عام آ دی نہ پڑھے۔

🔾 جوقوی ہوتا ہے د واثر ڈالا ہے اور جوضعیف ہوتا ہے د ہ تبول کرتا ہے۔ جس طرح مجنوں لیلی کی محبت میں اپنے کو لیل کہنا تھا۔ انا الحق کا مطلب ہے تق ہے میں نہیں ہوں۔

🔾 حضرت شاه اساعیل شهید بینونی نے لکھا ہے کہ جس طرح لو ہے کو آگ بیں ڈ الا جائے تو وہ گرم ہو کر مرخ ہوجاتا ہے اگر اس کوزبان دی جائے اور وہ کبدے میں آگ کا اٹکارہ ہوں تو اس میں کیا تعجب ہے۔ یکی حقیقت مسئلہ وحدت الوجود کی ہے حضرت مجدد الف کانی بیٹیٹ نے اس کا نام وحدت الشهو دركمار

🔾 ندا پی تعریف آپ درست ہے ندکو ئی دوسرامنہ پرتعریف کرے، یہ کبر کا 🕾 ہے۔ 🔾 اپنی تعریف آپ کرنا درست نبین لیکن ضرورت کے وقت جائز ہے جس طرح سیدالشحد اء حضرت

امام حسین نے میدان کر بلام س کی ہے۔ O حفرت مدنی بینیدے کی نے سوال کیا کہ محابہ کرام ٹائی جھڑنے کے باوجودر حسماء بینھم کیے

تحے؟ فرمایا۔ محابر ام کے جھڑ ہے تس کے لیے نہ سے اللہ کے لیے تھے۔

O الله كى قدرت برچزيس ب محرفر مايا - صوفيان الكما ب كرحضور عليه العساؤة االلام الله تعالى كى

تدرت كامظهراتم بير\_ 🔾 مجابدہ نفس سے فیرمسلم کانفس بھی صاف ہوجا تا ہے لیکن پاکٹیس ہوتا۔ جس طرح پیثاب سے

مندگ صاف ہوجاتی ہے پاک حاصل نیس ہوتی ۔لیکن عوص کانفس پاک بھی ہوتا ہے اور صاف بحی ہوتا ہے کسی فیرمسلم کے ہاتھ پرخرق عادت فعل طا بر ہوتو بیا ستدراج ہے۔

# \$ 1144 \$ \$ (2005 do b) \$ (2005 do b)

- O حیات انبیا ، کا انگارسئلہ حاضر ناظر کارڈ عمل ہے۔
- O حق والول سے پیاز بھی تکرائے گا تو تکڑے تکڑے ہوجائے گا۔
- صفرت مرزا جان جانال بینید کوایک مرید پنگها جمل رہا تھا۔ حفرت مرزا صاحب نے فرمایا آستہ چھو جب اس نے آستہ کیا تو فرمایا کیا بیار جیں تیز جھو فرمایا مثال کا ای طرح اصلاح کرتے میں دخلاف نفس بات لاتے ہیں اور بار بارکرتے ہیں جس سے مرید کی اصلاح ہوتی ہے۔
- ایک دفعہ ایک منافق نے مبودی کے ساتھ حضور علیہ السلام سے فیصلہ کروایا، پھروہ منافق فیصلہ فلاف سطنے پر حضرت عمر چھٹوک پاس گیا۔ آپ فیصلہ کریں حضرت عمر ڈھٹو گھر گئے اور آلوار لاکر سرقلم کردیا۔ قربایا جس کوحضور پاک تؤیزہ کا فیصلہ منظور نہیں ہے اس کا فیصلہ حضرت عمر ڈھٹو کی آلوار کر سال کی سرقلم کردیا۔ تر مایا حضرت عمر ڈھٹو کواس نے سمجھا کہ جس مسلمان ہوں اور حضرت عمر ڈھٹو کا عمراج جلائی ہوتا تھا۔ اور حضرت عمر ڈھٹو کا عمراج جلائی ہے۔ حالا تکہ حضرت عمر ڈھٹو کا غصہ صرف اللہ کے لیے ہوتا تھا۔
- حضرت عمر میشیدا در صدیق اکبر میشیز قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر بی شیندا و نیا ا در صدیق بی تناشید اکبرآ ہت۔ آپ نے پوچھا تو صدیق نے فر مایا اللہ کو سانا مقصود ہے وہ آ ہتہ بھی من لیتا ہے۔ حضرت عمر بیشیز نے فر مایا۔ لوگوں کو بیداد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے معاملہ برکنس کر دیا۔ فر مایا ہید اصلاح ہے خلاف نئس کرواس کوفائی الارادہ کہتے ہیں۔
  - 🕜 تصوف یہ ہے کہ اپنے ساتھ سو بھن اور دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے۔
  - 🔾 کسی ہے اچمائی کی توقع ندر کھو۔ احسان اللہ کے لیے کرو پھران شاءاللہ کسی ہے جھڑانہیں ہوگا۔
    - 🔾 اگرنش كوينى مىنبين لكاد كويتهين برانى مين لكاد كا-
- ک محققین صوفیاء کے زدیک ایساعلم اور سخاوت جو تکبر کے ساتھ ہواس سے وہ جہل اور کبل بہتر ہے جو تواضع کے ساتھ ہو۔

# تم يتم هو گئے

کھر مولوی محمر عثمان معاویہ 🖈

یدالیک ۳ زوالحجی۱۳۳۳ مد ۲۹ بنوری ۴۰۰۳ بروز سومواری اداس بحرتی \_ فضای غیر معمولی افردگ ک آثار نمایاں تھے۔ رات کے وقت تمام ساتھی معمول کے مطابق سو گئے ۔ جبح کو نماز نجر کے وقت امام ساتھی معمول کے مطابق سو گئے ۔ جبح کو نماز نجر ک وقت امام ساتھیوں کے شن نجیجیوڑ دیے۔ اور کہا کہ امدادیہ والوآئ ''تم یتم ہوگئے ہو' ۔ تمام طلب ، نے کہا کیا مطلب ؟ تواس پر بھائی اہرار نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا مطلب ؟ تواس پر بھائی اہرار نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا مطلب ؟ تواس پر بھائی اہرار نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ قائد المل سنت وکیل سحاب ڈیٹو حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نورانلہ مرقد ہ، اس وارالفتا مے دارالبقا می طرف چل ہے ۔ کہنے والے نے کہد دیا ۔ لیکن سننے والوں نے استے غمر دہ لیج میں انساللہ پڑھی لگا تھا کہ انہیں قائد المی سنت بڑیز ہے کے چلے جانے کا اتناد کھنیں ۔ جمتنا اپنے یہاں روجانے کا معدمہ ہے۔

#### قائدابل سنت كي شخصيت

قائد المل سنت حضرت اقد می نوراند مرقده، کی شخصیت خوداس قدر ہمد کیم، اور ہزاروں خوبیوں کا مرقع تھی۔ ان بیس سے ایک ایک وصف ایسا ہے جے بیان کرنے کے لیے کی صفحات کی ضرورت ہے۔ آپ ند صرف اعلیٰ پاید کے خطیب و مقرر تھے بلکد ایک باذوق مصنف ، شاعر، اور یہ بھی تھے، اور تامن اسلام میں ونیا مجر میں انفراوی مقام رکھنے کے باعث قائد اہل سنت کا لقب آپ کے نام کا جزو وائی بین چکا تھا۔ ایک عظیم قائد اور لیڈر مجی تھے۔ اور نوجوانوں کے دلوں میں بسنے والے ایک محبوب ترین راہنما بھی تھے۔ قائد المل سنت بین چکا تھا۔ ایک عظیم قائد اور لیڈر مجی تھے۔ اور نوجوانوں کے دلوں میں بسنے والے ایک محبوب ترین راہنما بھی تھے۔ قائد المل سنت بین جب بھی اس و نیا میں رہے۔ بیا تک وہل کو کولاکار تے رہے۔

<sup>🖈</sup> محتلم جامعة فربية فلمهارالاسلام، ميكوال

# ﴿ رَبِينَ إِنَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ أَلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّذِي

حضرت الدّس قاضی صاحب بیسیم کی ایک عظیم مغت بیتی که جب بھی حضرات محابہ کرام چیجائی کی عظمت کو بیان کرتے تو بول لگتا تھا۔ کہ انسان تو انسان درود بوار بھی جھوم رہے ہیں ۔الی ہی مقدس ہستیوں کے لیے یہ بو چھنا پڑتا ہے ۔۔۔

> یارب دہ ہتیاں کس دیس میں ہتی ہیں اب جن کے دیکھنے کوآٹکھیں ترتی ہیں

چین کی زینت بن کر اورگلشن کوم کا کر آپ کی پا کیزہ سعیدروح بہشت کی روحوں ہے جا لی۔ وہ عظمت وسر بلند کی کی خلعت زیب تن کر کے ایک ایک و نیا میں جا پیچے۔ جہاں ہماری آنکھیس انہیں نہیں و کیوسکتیں۔ ہمارے کا ن اس کی آ واز ہننے ہے محروم ہیں...

ہمیں سو مکئے داستاں کہتے کہتے اس سانحۂ ارتحال پر آنسو بہانے کی ضرورت نہیں بلکہ ان کے مشن کو پایے بیمیل تک پینچانے کی ضرورت ہے۔

#### 9699

### حضرت قائدا السنت رئيليان فرمايا....

القد تعالى جب الى رضاء كى بشارت ديا ہے تواس سے دوام اى مقصود ہوتا ہے كوكد اللہ تعالى كى اللہ تعالى كى اللہ تعالى كى اللہ تعالى كى دائى جو بعد عمد اس كوناراض كرنے والا بوء البذا محاب كرام الدي تائم كو يعتب رضوان كے سلسلہ شى يا دوسر مواقع پر جو "د صسى المسلسہ عنهم و د صدواعنه" كى قرآئى سنددكى كى ہے تو بياكى بنا پر ہے كدوواس كے بعدكوكى اليانس ليس كريں كے جواس كى ناراضكى اور خضب كا سبب عن سكے۔ (كشف فارجيت م 12)

# سو گئے آخرز مانے کو جگانے والے

كتكه حافظ محمرا فضال

قرآن جمید کے نیسلے کے پیٹی نظر جو بھی ٹی آدم اس دنیا بھی آیا ہے اس نے اس ضابط کے تحت اس جہان فانی سے کوچ کرنا ہے۔ کل من علیہا فان (اللہۃ )

تا ہم کچر شخصیات رحلت کے بعد دل و دیاغ میں اپنے ہزار دن کارنا موں اور یا دوں کو چھوڑ جاتی میں جس کی وجہ سے مدتوں لوگوں کی زبانیں ان کا تذکرہ خیرکرتی رہتی میں۔جس کی وجہ سے بیمبارک مخصیات مر کے بھی زندہ رہتی ہیں انکی مبارک اور خوش نصیب شخصیات میں ہے ایک عظیم شخصیت قائد الل سنت وكيل صحابه النافية معزت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب بينظة كى ب\_ آب فاضل ديو بنداور حعرت في العرب والعجم سيد سين المريدني بينية كنصوص شاكر دبون كما ته ساته ساته ان كفليف مجاز بجي تے آپ كى زندگى جموعه كاس تقى ،آپ كى تحريث به پناه تا تيرادرتقريد يس علم كاسمندرموجزن تعا تقم وزبان ير قابوتها پوري دنيا ان كى علمى حاوتوں سے ببر ، ورتقى \_ آپ بۇنىند نے ہرميدان ميں قائدانه كردارادا فربايا \_ يون تو آپ برميدان كے شاموار تيم كردين كے فلاف الشخ والے فتوں اور تح يكوں کے خلاف خصوصاً تکی تکوار تھے۔ان کا مجی وصف انہیں اپنے ہم عصر علماء اور شخصیات سے نمایاں کرتا ہے۔ نه علاء کی کی ہے نہ بی اساتذ و تغییر وحدیث کی ، خافتا ہیں بھی ذکر وفکر کی روایتی آوازوں سے گوجتی نظراً كيل كي يمرمجدو مدرسه مبرومحراب سالله ورسول تلفي اورمحابه علائدًا كو رشمنون كوت كي آواز هِي للكارية والاعالم جليل اورعلا وحن كالمحج وارث اب تظرمين آية كا - جس كي آواز سے دين حنيف کے چن میں بہار آئی۔ دور عاضر میں فتوں کے تعاقب اور مسلک علاء دیو بند کی نشاعم ہی میں حضرت کھٹا اقدس نے جس طرح بے نظیر ضد مات سرانجام دیں ہے آپ با کا حصرتمیں ۔ آپ بہت

ور استان المنان 
• ٢٠٠٠ ميں راقم الحروف قرآن مجيد حفظ كرنے كے بعد بيعت كى غرض سے قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضي مظهر حسين يُرينيك خدمت مين مدنى جامع معجد چكوال ،مولانا رشيد احمد صاحب أنحسيني اور باتی چند ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوا۔ بیعت کی درخواست کی جوآپ مینٹا نے قبول فر مالی۔ای سال بندہ نے مدرسہ قاسمیہ حضرو میں درس نظامی پڑھناشروع کردیا۔ یہ یقیناً آپ سے اس پہلی ملا قات کا اثر تما آپ سے مجت تو پہلے سے تھی کین اب تو اس عقیدت اور مجت عی اور بھی اضافد ہونے لگا۔ ۱۰۰۱ء کے اواخر میں راقم الحروف اپنے استادول کےمشورے سے بدرسیا ظیبار الاسلام چکوال میں تعلیم اور اصلاح كى غرض سے حاضر جوا ور ٹانيد عام بن واخله ليا۔ جعرات كا انظار شدت سے ہوتا اس لئے كه آپ جعرات کے دن درس قرآن مجیداور جعد کے بیان کے ملے تشریف لاتے پھر بعد از نماز جعدہم سب آب میندے مصافی کرتے اس ضعف اور بیاری کی حالت میں بھی آپ پابندی سے ورس و جعد کے بيان كے لئے تشريف لاتے عقائد كى اصلاح فرماتے ۔ توحيد شان رسالت كُلْفِيًّا ، شان محاب تنافيًّا اور خصوصاً عقيده خلافت راشده پر دو ، دو كفئے بيان فر ماتے - بير باتيں د كيوكر جرآ دى بينسوركرتا كه بيصرف اورصرف انشدرب العزت كي خصوص مدد إ كرشته سال جامعه حداك طلبا وكاملكوة تريف كاختم تفاكه آن مِینداس می تشریف لائے مکلوۃ شریف کی آخری مدیث بر حالی۔ اور درس قرآن مجد دیا ہے آب پہنیے کی زعر گی کا آخری ورس تھا۔اس کے بعد آپ پہنیٹ ورس کے لئے تشریف ندال سکے۔ آخری الاقات عن آپ پینوی سے على نے عرض کی کہ تھر کے بارے میں کوئی وظیند ارشاد فریا

(الرسن المراح المراح المراح المراح المول على الما الدور الما كوال المراح المرا

انا للہ وانا البہ راجعون مر کئے تو یہ کتبے پہ ککھا جائے گا سو کئے آخر زبانے کو چگانے والے

#### ଜନ୍ଧନ

### حضرت قائدالل سنت ومُحِيلًا في مايا....

تاریخ کی روایات شرقی جحت جینی ہوتی۔ اس لیے سحابہ کرام مین فلگا ورخلفاء کے سحلق جوابیان واستفاد رکھودہ کتاب وسنت کی روثنی میں ہو۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو۔ مؤرخین نے محلف اور متعناد روایتیں جمع کر دی ہیں۔ اس لیے تم ان میں جتنا پڑوگ اتنا ہی گرائی کا شکار ہو کے بینی تاریخ معیاد ہیں۔ جوروایت کتاب وسلت کے مطابق ہودہ قبول کرلو۔ اگر ظاف ہے ریز کر دو خواہ تکھنے والاکولی بھی ہو۔ المہناسائل جاریاڑ او ہر ۲۰۰۳ء ہیں ۲۰

# علماء د يو بند کی بهجيان

كير محمرعا بدالحسين

کل من علیها فان ہرایک کے لئے ذاہر جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے لیکن بعض ہتیاں الیکا ہو تی میں ہتیاں الیکا ہوتی ہیں کہ دنیا سے جا کر بھی دنیا میں باتی رہتی ہیں۔ وہ مرکز بھی زعرہ رہتی ہیں۔ ان کا نام اور کا ڈنکا ہر سو بچنار ہتا ہے۔ ان کے لگائے ہوئے چن میں آنے والی بہار ان کے باتی رہنے کا پیدد بی ہے۔

انجی مبارک ہمتیوں بھی سے ایک ہتی حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مینیا کے نام نامی سے جانی جاتی ہے۔ یہ ستیوں بھی نے مرف ریکہ انبیاء کے وار ثین کے گروہ بھی ایک ممتاز مقام رکھتی ہے بلکہ دین مصطفوی کی بقاء کے لئے خدائی انتظام ہے۔ قلب کو پاک کرنے والے سلسلۃ تصوف کی بڑی ہمتیوں بھی سے ایک ہے۔ جو ہمیں پروزسوموار لونے ۵ ہے بحری کے وقت اس فانی و نیا بھی چھوڑ کر استے رب کے پاں مطلم محمد ہیں۔ انا لله و انا البه د اجعون ......

آپ کے انتقال کی خبر میرے لئے صاعقہ آسانی ہے کم نہ تھی۔ آخر وکیل صحابہ ٹھائی ہو گا کہ اہل سنت ، ولی کا لی اللہ سنت ، ولی کا لی اللہ علی اللہ علیہ معرفی ہائی ہیں۔ سنت ، ولی کا لی ، ہانی امیر تحریک خدام اہل سنت والجماعت کا دنیا ہے پہلے جانا کچھ معمول ہائی ہیں۔ کونکہ آج کل کے پرفتن دور میں مسجح رہنمائی مسلک اعتدال اور مسلک علاء دیو بندگی مسجح تر جمانی اگر کوئی ہتی کر رہی تھی تو وہ حضرت قاضی صاحب پھٹیا کی ہی ذات تھی۔

آپ کے انتقال کی خمر جب بیرے کا نوں میں پڑی تو بیرے ہوتی وجواس ہی گم ہو گئے۔اور جھے اس خمر کی صدانت میں شبہ ہوگیا۔اساتذ وکرام سے تعدیق کروائی تو حالت دگرگوں ہوگئی۔اگر میں اپنے غم کو حضرت فاطمہ میں بخاک الفاظ میں بیان کروں تو مبالغہ نہ ہوگا۔



#### صبحت على مصالب لوانها صبت على الايام صرن ليا ليا

صفرت قائد الل سنت بینین فقط ایک فخف تا کانام نه تعا بلکه و علا و بن ، علا و دیو بندگی پیچان بین کے تقے ۔ کدان کے نام سے مسلک الل سنت والجماعت کو پیچانا جا تا تعا۔ ان کے نام سے فقے د بے بوئے تھے۔ صفرت قائد الل سنت بینیا نے بر فقتے کو قلم کے ذریعے دلائل کے زور سے ہر میدان بیں بھو کے تھے۔ صفرت قائد الل سنت بینیا نے بر فقتے کو قلم کے ذریعے دلائل کے زور سے ہر میدان بیل کلکست دی۔ صفرت قائد الل سنت بینکہ علم دین تھے بلکہ آپ عادف باللہ بھی تھے۔ آپ کے متوسلین بھی آپ کے تعلق کی وجہ سے اللہ تعالی سے قبلی لگاؤ محسوس فرماتے تھے اور فرماتے ہیں۔ اگر مریدین کو حق تعالیٰ کی معرفت ال کی قو خود پیرما حب کا مقام کیا ہوگا۔ انداز ولگانا مشکل ہے۔

معنرت بیکٹیبر سے شنق تھے۔اپنوں کے ساتھ تو ہر کوئی شفقت کرتا ہی ہے غیروں کے ساتھ بھی آپ شفقت کر کے اپنا پالیتے تھے۔

الله تعالی حمارے معنزت کو جنت الغردوس میں اعلی و ارفع مقام عطا فرمائے۔ اور ہمیں ان کی تعلیمات پڑھل پیرا ہونے کی تو نیق عطاء فربائے ..... ﴿ مِین ِ

#### 00000

#### حضرت قائدا ال سنت رئيللة نے فر مايا.....

قائب صحابہ کرام خونشہ کی ہے و قائی اور حضرات خلفائے راشدین ٹونشہ کی اجاع نہ کرنے ہی کا بید بھیجہ ہے کہ پاکستان میں اب تک کوئی میچ اسلامی آئین مرتب ہی نہیں ہوں کا اور نہ کی حکومت کو استحکام مل سکا ہے۔ اگر علائے الل سنت والجماعت مسلم کھلا بغیر خوف لومۃ لائم عظمت صحابہ کرام می نوفتہ اور اس کے تحفظ میں کوشش کرتے والی کہ جس کوکوئی حکومت نظر آئے تن مسلمانوں کی ایک ایک مضبوط جماعت میدان عمل میں جاتی تھی لیکن اس بنیاد پر اجہاعی مطبوط جماعت میدان عمل موسکی تھی لیکن اس بنیاد پر اجہاعی طور پر محنت نہیں کی تحق میں کہ جس کوکوئی حکومت ان کے تعاون کے بغیر قائم نہیں ہوسکی تھی لیکن اس بنیاد پر اجہاعی طور پر محنت نہیں کی تی جس کے ماضے ہیں۔ [ ماہنامین چاریار بھی میں جون کی حاصر میں میں کوئی جون کی 


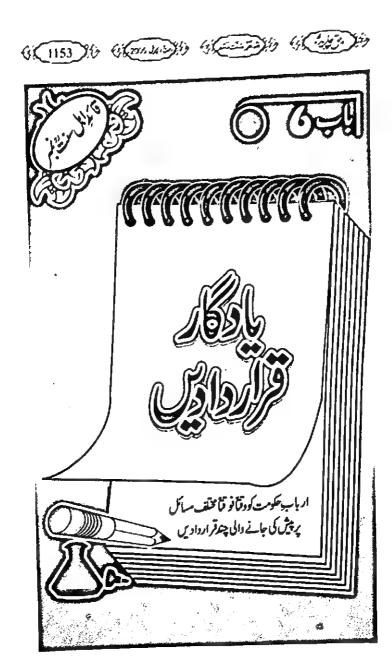





یشخ الحرب والتیم حضرت مولانا سید حسین اجمد نی نو رالله مرقده یکی فیوضات اور خلافت کامین ، بقیة السلف ، یادگاراسلاف ، قطب الارشاد و کیل صحابی حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب نو رالله مرقدهٔ مجد دوقت شخے ، جنبول نے بلاخوف لومة لائم سنة وصدین آ کبروضی الله تعالی عند پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تمام باطل فتنوں کے خلاف پیو یکھی جنگ لڑی ، عقا کدائل السقت والجماعت کے تحفظ کے لئے بھی بھی مصلحت کا دامن تھا منا گواران فرمایا - عقا کدائل السقت والجماعت کے دفاع کو بحث این ذات ہے مقدم سمجھا ، آئم الل السقت اورا کا برین علائے ولے بند والجماعت کے دفاع کو بحث ان فرمایا -

"الحب للدوالبغض لله" اوراشداء على الكفار رحماء يتم" كاعمل تغيير سف، وشمنان محابة كم ساته "
التحاديا روادارئ" بيالفاظ بن آپ كالفت شن نبيل سف فيرت و محابط بين منفر وحيثيت كحال سفي جس مي كوئي مجى آپ كا فانى نبيل - آپ كا وجودالل السنت والجماعت كے لئے عمواً اور بم خدام كے لئے خصوصاً رحمت كا سابيتما ، مجرافسوں صدافسوں و وسابيد مارس سروں سے المح ممالے -

> فاكروبية ستاند ظهرى منارمها وبير فن كم: 52173

### ق**ر ار دا دخلافیپ راشده** بخدمت جناب جزل محرضیا وا**بق صاحب چیک بارش**ل لا وافیلنشریلر پاکستان سلام مسنون عرض **آ** ککه

مندافتدار پرفائز ہونے کے بعد آپ نے قیام پاکتان کے اصل مقعد کے تحت کی یار پاکتان شی اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کا وعدہ کیا، اور همو فی مسلمانان پاکتان کا مجمی بھی مطالبہ ہے کہ پاکتان میں نظام مصطف (بعنی نظام اسلام) جلدی نافذ کردیا جائے ۔ لہذا اس سلسفے ہی حسب ذیل امور قائل لیا ظہیں .....

- اس کے کارکن لاکھوں کی تعداد میں فود خاتم انہیں معزت محدر رول علی اللہ نے جو کو صب البہ قاتم فر مائی تھی اس کے کارکن لاکھوں کی تعداد میں وہی اصحاب رسول علی اللہ کے جن کو پراوراست حضور علی آئی کی تربیت نصیب ہوئی تھی ۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں خیرامت ( پیٹی سب امتوں سے بہتر جما حت ) ہوئے کا عظیم شرف عظا فر ما یا ہے ۔ اور جن کور صب المسلم عنہ مور صوا عص سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی خصوصی اعلیٰ سندعطا کی گئی ہے۔ بی صحابہ کرام عناقد کی کی مقدس جما حت حضورا کرم علی اور ما ابعد کی امت کے مابین کتاب وسنت کے پہنیا نے شرائیک واحد واسط ہے۔

مطالبد أ ..... چنك قيامت تك كى امت مسلم ك لئ خلافت داشده كا نظام ايك مثالى معيارى اور

## (1150) (4 (1150) (1160) (1160) (1160) (1160)

نے نظیر مونہ ہے جو مجوب خدا حضرت محم مصطفع اللہ کی انہام عمی نافذ کیا گیا تھا۔ اس لئے پاکستان عمل آباب وسنت برش اسلامی نظام حکومت کے لئے نظام خلافت داشدہ کی چیروی کا واضح اعلان کردیاجائے۔

مطالبہ ﴿ .....مرکاری سکولوں ، کالجن اور ہے ندوسٹیوں بھی ایسانساب دیا ہے ، فغر کم یا جائے ۔ جس بھی قرآن وسنت کے ساتھ طلفائے راشد بن اور صحابہ کرام ٹنگا ہے مقدس تذکر سے موجود ہود ہوں تا کہ مسلم طلبہ اپنے اسلاف کے بے نظیر اسلامی کارناموں پر فو کر سیس اور ان کی اتبات بھی ضدا ہے ۔۔۔ مخلص مسلمان بننے کی کوشش کریں۔

مطالب ﴿ ..... چونکه پاکتان بی اکثریت کن خفی مسلمانوں کی ہے اس لیے اجتهادی اور فروقی مائل واحکام بی فقد خفی بطور بلک لامنافذ کی جائے۔ اور شیعوں کے اس مطالب کو بالکل مستر دکر دیا جائے کہ پاکتان میں فقد جھفری کو بھی فقد خفی کے مساوی بلک لامکاحن دیا جائے۔ کیونکہ .....

() حسب عقیده حضرت علی الرتعنی ہے بھی نظیہ حفری کے قالونی نفاذ کا کہیں بھی کوئی سراغ نہیں ماتا۔ اور سوجودہ دور گوشیعہ عقیدہ بی امام مہدی کا دورامامت ہے لیکن وہ خود صدیوں سے غائب جیں اس لئے ان کے علم کے تحت نظیہ عفری کے نفاذ کی کوئی صورت نہیں اختیار کی جا سکتی۔

(ح) متحدہ ہندوستان میں صدیوں تک مسلم حکومتیں قائم رہی ہیں لیکن ان میں بھی ہمیں فقہ جھٹری کے قانون کا کوئی سراغ نہیں ہیں۔

(م) مشہورشید عالم مولوی محمد بشرآف فیکسلانطع راولپنڈی نے تو فقۃ جعفری کی اصطلاح ہی ۔
کو ناجا ترز قر اردے دیا ہے۔ چنا نچرانہوں نے مور خدا ارمی گور نمنٹ محمد علی اسکول جس جو تقریم کی ہے۔
اس کے شیب کر دہ الفاظ میہ ہیں'' قیاس وہ کرے جس پر شدو تی ہو خدالہا م سبھی نہ کہنا فقہ جعفری، جس نے
فقہ جعفری کہا اس نے فقہ فنی اور امام جعفر صادت اور امام ابو منینہ کو آیک بتا دیا کہ وہ بھی جہتے ہے ہمی ہے
لفظ نہ کہنا ، فقہ جعفری ، تم کہوفقہ شیعہ'' سہر حال فقہ جعفری ہو یا فقہ شیعہ۔ جب ان کے ائر معمومین کے

وار روان کا وار و در این این این این این این کا این این کا در اور این کا در اور این کا  کا این کار کا این کا کا این کا کا این کا کا کا این کا کا کا این کا کا کا این کا 
ہے : ثہذا بر ل محرّم سے ہماراب پر زور مطالبہ ہے کہ ظافت راشدہ کے معیاری دور کی بیروی میں اسلاگ مکا م محرمت قائم کر کے پاکستان کو ایک مثالی اسلامی منکت بنا کر اللہ تعالی کی رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش کی مدائے۔

כלמעט

مخانب: تحریک خدام انل سنت چکوال ضلع جهلم پاکستان ۱ جمادی ال نید ۱۳۹۸ ه ۲۵ کی ۱۹۷۸ء

8....8....9....8

### قرار داد صدانت

لطور پیلک لاءفقہ جعفری ندنا فذکی جائے ۔ بخدمت جدّب مدرمکت محرضاء الحق صاحب چیف ارش لاء ایمنسر یر پاکتان

فقة بنظرى كے فقا فى سلسلە بى آل پاكتان شيعد كؤشن (ميانوالى) منعقده ١٩٧١ اپريل ١٩٤٩، مغتى جعفر صين صاحب سابق شيعد ركن اسلاى مشاورتى كؤسل پاكتان نے به اعلان كيا تھا كه اگر حكومت نے ١٩٤٠ بريل كل حك منعتى جو جائيں نہ كاتو وہ مشاورتى كؤسل كى ركنيت سے متعنى ہو جائيں گے۔ بنا نہر يل كل حك منبعه وما المات كو المات كو المات كو ارسال كرديا ہے اورات مهم كى كوشيعة وم يوم المختاج المنان كل كو يا استعان كم كى كو المنا المنان كل كو يا ہے اورات م كى كوشيعة و ما يوم المنان كار كو يا ہے اورات م كى كوشيعة و ما يوم المنان كار كو يا ہے المنان كو يا ہے المنان كو يا ہے موجود موجود مناز كو منان كار كو يا ہے موجود منان كو المنان كار كو المنان كو يا ہے موجود وہ كو الى حالات كے تو الى مالى مالى اللہ كے موجود وہ كو الى حالات كى خالدات كى كو اللہ كار ديا ہے۔ كو جود وہ كو الى حالات كى المنان كار ديا ہے۔ كو جود وہ كو الى حالات كى المنان كار ديا ہے۔

.... بسلمانان الل سنت كابداجهاع شيعة م كاطرف سے باكستان على فقد جنظرى كوبلور بيلك لامة فذكر نے كے مطالب كوبالكل فير منتول اورنا جائز قرار دينا ہے كونك ..... () ملك مي دومتغارة الين كالغاذ بالكل بيمعنى اوراشتهال الكيز بـ

() شیعد ند بسب می معرت ملی ناتلاے لے کرامام فائب مطرت مہدی تک مجوز ہار وامام اخیاے سابقین ملیٰ اسے افضل ہیں۔ حالا تک آج جس نقہ کوفقہ جعفری کہا جاتا ہے مطرت ملی دائلانے بھی باد جود اقتدار اعلیٰ (منصب خلاف براشدہ) پر فائز ہونے کے اس نقہ جعفری کا قانون نانذ کہیں کیا بلکہ

صدیق ٹائٹڑ، حغرت محرفاروق ٹائٹڑاور حغرت میان ذوالورین ٹائٹڑنے اپنے اپنے دور خلافت میں نافذ کیا تھا اور نہ بی گیار ہویں امام حضرت حس محسکری کے دور امامت تک کے امام کے دور میں فقہ جعفری

كة تونى خاذ كاكول عام وخان ها ب

(الم عنرت مهدى كا قيامت تك دورامامت كان الم عنرت مهدى كا قيامت تك دورامامت به الم عنرت مهدى كا قيامت تك دورامامت به المين آب خودمد يول عن الب بين اور غيبت كرئ كان ماند ش قو آب مي كى كى بحى ما قات نبين المين ال

ہو یکی اس کے ندی خود امام خائب فقہ جعفری کو بلاد اسلانا فذکر سکتے ہیں اور ندی کسی نائب امام تک ان کا تھم پہنچے کا کوئی بیٹنی ذریعہ ہے۔ حالا تک شیعہ فدہب ہیں اسلامی قالون یا خود امام معصوم ما فذکر سکتا ہے

کا علم مینیچ کا کوئی مینی در بعد ہے۔ حالا تک شیعہ ند ہب میں اسلامی قانون یا خودا مام معموم نافذ کر سکتا ہے یا ان کے حکم سے ان کا ایک لینز اشیعہ ند ہب کے اصول پر شیعہ قوم کا بیرمطالیہ ہی بالکل بے بنیا دہے۔

السندانگریزی دورافتد ارسے پہلے تقریباً ۸۰۰ سال تک متحد وہندوستان بی فقد خفی کا قالون رہا

ہے، ادراب پاکتان می بھی بطور پیک لاء کے (خلافب راشدہ پرخی) فقد خفی کا نفاذ ہی سمجے اور راہ ہی ہاں لئے مدنی جامع مجد میکوال عمل کی مسلمانوں کا بیاجاع صدر مملکت کے حسب ڈیل سماجت بیان کی بحر پورتا ئید کرتا ہے کہ 'چونکہ ملک عمل کی مسلمانوں کی اکثریت ہے اس لئے پاکتان عمل مرف فقہ

حنى كا نفاذ موكا اور طلك عن برفقه كے طبحد وقوا نين كا نفاذ مكن نبيل "

( بحوالد نوات وقت لاجور ۱۹ افروري ۱۹۷۹م)

سسن مسلمانوں کا بیاجہاع ۱۳ ۱۳ اپر بل ۱۹۷۹ء کی پاکتان شیعہ کونش بھر جی شیعہ مقررین کی داآذادادداشتهال انگیز تقرید اس استعمال انگیز تقریدال کے خلاف پر دوراحتیاج کرتا ہے اور کی علاء مشام نخ بھر کی حسب ذیل قرارداد کی پر دورتا ئید کرتا ہے کہ ' بیاجلاس آل پاکتان شیعہ کونشن میں ہوئے والی دل آزاداود خدا گیز تقاریرادرندہ بازی کی فدمت کتا ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کونش کے خطعین اور محتاح مقردین کوجرتاک مزادی جائے۔فقہ جھنم کی کے نام پر جود حویک رچایا گیا ہے اس نے ان لوگوں

کے خطرناک عزائم کو بے نقاب کردیا ہے۔ مقررین نے نفاذ فقہ بعضریہ کے مطالبہ کے نام پر فقہ ختی اورامام اعظم بیکٹ کی بخت تو بین کی۔ سحابہ کرام ٹوائٹی کے طاف رسوا زبان استعال کی گئے۔ یہاں تک کہ فر الانہیاء حضرت محمد مصطفع نگافتا کے گھرانے کو بھی معاف نہیں کیا عمیا۔ مقررین نے نساد کی آگ بھڑکا نے کی پوری کوشش کی۔ اس کوشن نے اس علاقہ میں جواثر است بھوڑے ہیں ان کے پیش نظر اگر ان لوگوں کے خلاف کاردائی نے گئی اور انہیں اس تقیین جم کی سر اشدی گئی تو اس سے فقنہ پردرلوگوں کے حوصلے بلند ہوں گے۔ جن کے نتائج فیطرناک برآ مدہو سکتے ہیں'' (بحوالیات دونہ فدام الدین لاہور سمالہ بل 1924ء)

منجانب:

خادم الکسنت قاضی مظهر حسین غفرله ،خطیب مدنی جامع مبجد چکوال صلع جہلم دیانی وامیرتحریک خدام اہل سنت پاکستان ۴ جمادی الثانیہ ۱۳۹۹ھ ،۴۶۸ م

⊕.....Ө.....Ө

### تائدي قرارداد

بخدمت جناب مدر مملکت محد ضیاء الحق صاحب چیف مارش لا وایڈ نسٹریٹر پاکستان ۲۵ ریج الا د ل۔ مدنی جاح مسجد چکوال جمی نماز جعہ کے موقعہ پرخی مسلمانوں کا میا جہّاع مدر مملکت کے اس بیان کی بھر پورتا ئید کرتا ہے کہ چؤنکہ ملک جمی منی مسلمانوں کی اکثریت ہے اس لتے پاکستان جمی صرف خنی فقہ کا نفاذ ہوگا۔ اور ملک جمی ہر فرقد کے لیے علیحہ وقوا نین کا نفاذ ممکن نہیں \_

(بحواله لوائة وتتالا مورادا فردري ١٩٧٩م)

۔۔۔۔۔ چونکد منفی سن قانون اصولی طور پر نظامِ خلافت راشدہ پر بنی ہے اس لئے اہل السقت والجماعت کا بیا بخاع صدر مملکت کے بیان کی روشنی عمل اس امر کا پر زور مطالبہ کرتا ہے کہ نظام خلافت راشدہ کی اتباع کا دوٹوک اعلان کر کے شی فقہ کی بنیا دکا تحفظ کیا جائے۔

﴿ رَضِ مِلِياتُ ﴾ ﴿ عَلَمْ المَنْتُ تَعَلَيْهِ ﴿ الْمُحَدَّ اللَّهِ وَعَلَيْفَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الْمُلَّالِي الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللللَّالَ

اسساذان شعار اسلام ہے اور دور رسالت، دور فلافت راشدہ ہے لے کر آج تک حرین اللہ میں اللہ اسلام ہیں اذان جمین از ان نماز اجما کی طور پر چلی آر بی ہے کین شیعہ فرقد کی اذان جمی اس ہے خلف ہے جس میں عملی و لسی المله و صبی رسول المله و خلیفته بلا فصل کا اضافہ کیا جاتا ہے اس لئے اال سنت کا بیاجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ وصدت قانون ، وحدت کلمہ اور وحدت اذان کے تحفظ کے لئے شیعوں کی اذان نماز کو ممنوع قرار دے کرسواد اعظم اہل استنت والجماعت کو مطمئن کیا جائے۔

منجانی با

خادم الل سنت قاضی مظهر حسین غفرله ، خطیب مدنی جامع مسجد چکوال مشلع جہلم و پانی وامیر تحریک خدام الل سنت پاکستان ۲۵ریخ الاول ۱۳۹۹ هه ۲۴۰ رفر وری ۱۹۷۹ء

₩....₩...₩

#### قرارداد مذمت

مر تد ظفر الشدقاد یانی آنجهانی کا جنازه .....صدر جنرل ضیاء الحق اوروز براعظم جو نیجو کی طرف سے پیغا مات تعزیت اوروعا یصعفرت ..... بیرماری کاروائی خلاف اسلام اورعقیده (حتم نبوت کے منافی ہے..... بغیرتو یک شفاعت محری مُنافِظ نصیب نبیں ہوسکتی

### (۱) .....۲ ستمبر۱۹۸۵ و مدنی جامع مسجد .

اخباری تفعیلات کے مطابق مرمد ظفر اللہ قادیانی آنجمانی کی متمبر کو لا ہور بھی موت کا شکار ہوا۔ حکومت کی اجازت سے سمتمبر کو پولوگراؤنٹر لا ہور بھی اس کی نماز جناز ہ پڑھی گئی جس بھی دس بڑار ، فراہد فیٹر کرت کی ۔۔۔۔۔ان بھی سے زیاد ، متر افراد نے سینوں پر سیا ہ فیتے اور کلہ طیبہ کے فاکس کے جے کلہ طیب کا ایک ن سرظسرا اسد مان کے جسد کے گرد لیٹی ہوئی سفید جا در پر بھی لگایا کمیا تھا۔ تا بوت کے او پر ایک میروسیا ہ جا در ڈالی گئی تھی۔ جس پر تر آئی آیات اور کلہ طیبہ کھا ہوا تھا۔ (بحوال شرق لا ہور سمتر م 100ء) 98 1161 30 98 2005 11.63 9 98 COLUMN OF COUNTY 1/2

نراز بناز ہیں اُر یک بہت سے افراد نے کل طیب کے الار کے تے اوراس کا در بھی کرر ہے تے۔

و ۱۷ کا ۔ صدر شیا دائمق ۔ وزیر اعظم محد خان جو نیجا اور کورز بانجاب لیفٹینٹ جزل نمام جیلانی خان نے اسے الگ الگ تشویق مینامات میں چوہدری محد ظفر الله خان کے اخلال پر حمر سے درنج وغم کا اخلیار کیا

ے بید اور مرحم کی روح کو الله تعالی کے جوار رهت میں جگدویے اور مرحم کے بہماندگان کے

کے مرجیل کے لئے وعائی۔ (جنگ لا مورس مقبر ١٩٨٥)

(سو) ۔ و فا آن کا بینے نے ہوری محد ظفر اللہ خان کی ہ فات پر مجرے افسوس کا اظہار کیا۔ اجلاس عمر فیصلہ کیا گیا کہ کا بینے کی بیا مب سے سوگوار خاندان کو تعزیق پیغا م بعیجاجائے

(چىك لا بورسى تېرد ١٩٨٥م) .

( س ) . نوائے وقت راہ لینڈی سامتبرہ ۱۹۸۵ میں مرتد ظفراللہ خان کے متعلق لکھا ہے: ۔ کہ لیکن میں کی المدین میں میں انہ

مروور می ان کی اولین وفا داری اپن قادیانی جماعت کے لئے وقف اور مخصوص رہی ای وجہ سے وزیر

خارج ہوئے کے باد جود قائم اعظم کی نماز جناز ، میں شال نہیں ہوئے تھے اور پو چینے پر یہ جواب دیا تھا کہ

انهي مسلمان حكومت كاكافروز برياغيرمسلم حكومت كامسلمان وذريسجها جاسكا ہے \_

شرعي تظلم

امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ مرز اغلام احرقادیا نی آنجمانی د جال، کذاب اور مرتز تھا۔ اس کو جی یاولی مائے والے بھی ( قادیا نی موں یا لا موری مرزائی ) کا فرجیں۔

6 (162) 16 ( Second 16) 6 ( Edis) 16 ينا فيرط ومرزا كاويالى في كلما ب كرم صعد ومسول السلمة والسفين معه اشداء على المكلاد وحساء مسهم راى دى الى عى يرانام هر كمام يا اورسول بى ر

(ایک کملطی کاازالدص ۹ مطبوع دیره و تیمراایا ییش ) ۔

(٣) .. كافرك ك ومائ منفرت ناجاز بادرمرة ك في قدى يار يرى جائز ب اور نتتزیت اور دمائے مغفرت ، ظفر اللہ خان شروع میں مسلمان تھا۔ مجرمرز ا قادیا فی و جال کو بی مائے كى وجد سے مرتم ہوكيا اورموت تك اسين كفروار تداوير كائم وبار

(س) ... افترانشدخان مرتد کی لاش کی جادر پر کلمه طیب تکسنا اور جنازه پڑھنے والوں کا کلمه طیب کے انگا لگانا اور کلمه طیبه کا وروکر ناجنازه کی آزیمی قادیانیون کا بیرمظاہره بنزل منیاه الحق کے نافذ کروه آرڈینس کے لئے ایک کھا ہلینے تھا۔ کو یا کہ ظغراللہ کی لاش بھی صدر کے ٹم نبوت آرا پنس کی وجیاں بھیرری تقی۔ (٥) ... ظفراند فان اليد كفرى النابانة قاكراس في بالى باكتان محمل جناح كي نماز جناز وبعي اس لئے نیس بڑھی کے ووان کو کا فرجھتا تھا۔ مالا تکد بالی پاکستان نے ان کو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بمایا تھا۔ (1) ....مرزائيون نے صدرملكت كے اسلامي ديفريزم كالبحي عمل بائيكاث كيا ہے۔

### قرار داد ندمت

ان مالات عن مدنى جامع مجد عن نماذ جعد كم موقد يرى مسلمانون كاليعظيم إيتاع .... (١) ..... صدر مملكت جزل ميا والتي كي طرف سے مرة ظفر الله كي بيار يري ، كلے ميدان عي ثماز جناز ہ کی اجازت پھراس مرتد کے لئے تعزیت اور دعائے مغنرت وغیرہ افعال کی شدید ندمت کرتا ہے۔ کی تک ریاف ال شریعت محمدید من کال کے خلاف اور اسلام کے بنیا دی مقیدہ متم نبوت کے منانی ہیں۔ (٢).....مدرمكك في مرة ظفر الشكويدا فزازات و يكراب على نا فذكروه قاوياني آرؤينس كوجرور كياب،ظفراند بيد مرة اورجبني فخض كے لئے مرامات وافر ازت رحمة اللعاليين خاتم أكوين شفى المدامين حفرت محدرمول الله فاكلة كم عقيم ترين منعب فتم نبوت سے بودة في كم متر اوف يوس (٣) ..... به احز از ات حضرت صديق الجراور دوسرے خلفائے راشدين حضرت قاروق اعظم، حفرت عنان ذوالنورين، حضرت على الرتفني اور جماعت محابه كرام شافخ كرا بهاى فيعله ك خلاف یں - جنہوں نے مسلم کذاب وغیرہ جمو ئے نبوں اوران کے ویروکاروں سے جہاد ہالسیف کر کے ان کا ارُم مَرَةَ بِمِنْ رَحِيةً مُرْجِعِهِ اللهميان أوزه ورجِهُ كاللّ أيس وق

( سن ) ۔ بدوئ ہو دیاتی بار فی ہے یس نے مولا نا اسلم قریشی کوشبید کیا تھا۔ ویٹر ) ۔ صدر تیا وائن کے اس طرز عمل نے من مسلمانوں کو زیادہ مایوں کر دیا اور آئندہ کے لئے

وع کا معدر صاف اس سے ان سرار ان سے ان سمالوں اور یادہ ہاچاں رویا اور استدہ۔ کوئی قرقیج تیس رائ کہ وہ ایسے دو را افتد ار میں سمج طور پر اسلامی نظام حکومت قائم کر سکیں ہے۔

و ، کسل او را کان مسل او را کان کا بیا بیناع صدر ملکت ، وزیم اعظم اور ار کان حکومت سے پر ذور مطالبہ کرتا سے کہ وواسیتہ ای نظر ف شریعت طرز عمل سے ظومی تھب سے قوبہ کریں اور پاکتان کے کروڑوں می مسلم اتوں سے بھی واضح طور پر معذرت کریں جنیوں نے اسلامی ریفر علم سے بی میں پورے جوش و شروش سے صدلے کر جزل صاحب کو یائی سال کے لئے صدر بنایا ہے۔

(2) .....ا تُرْبِرُ ل مَياء الحق صاحب البين اس طلاف شرع طرز عمل سے قو بنيں كريں ميكو پھر يَدُ مت مُن اَئِين صنور دعمة لنعالمين خاتم الحيين مُنظِيمًا كى شفاعت كو كرنعيب موسيكى؟

ومأعلينا الإالبلاغ

نہ جاس کے آل پہ کرہے بے ڈھب گرفت اس کی ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے بخت انتقام اس کا متعانب؛

خادم المل منت قاضى مظهر حسين خزله ،خطيب مدنى جامع مبجد چكوال ضلع جهلم وبانى دام يرتم يك خدام الل سنت پاكتان ۴۰ ذى الحجره ۱۳۰۵ هه برطابق ۴ متمبر ۱۹۸۵ و

@....@....@....@

قدرت خداوندی کاعظیم کرشمہ درخت کے تنا پر چاریار جی کئی کے نام

2 کی ۱۹۸۶ء بروز جعد۔ مدنی جائع مبجر چکوال بی نماز جعد کے موقع پرسی مسل نوں کا پر تظیم اجتماع حالتی کا خات محیم وظیم قادر مطلق خدائے برزکی بارگاہ الوحیت بی اس فرق عادت پر نذرانہ جمہ و شکر چیش کرتا ہے کہ اس نے اپنی قدرت و حکت کے تحت اپنے مجوب اعظم رصت للعالمین خاتم المعین

ايو بمرصديق عمر فاروق عنان ما

(۲).....مسلمانانِ افل سنت کا بداجهٔ عظم خداد نبر عالم کی قدرت کے اس تنظیم کرشمہ کی بنا پر حضور رحمت للعالمین خاتم العین سُرُتیمُؤ کی بارگاہ رسالت عمل ہربیر صلوٰۃ وسلام پیش کرتا ہے جن کی تربیت و فیضان سے ان خلقائے اربعہ نُدُنی کو بیربلندمقام نصیب ہوا ہے۔

(۳).....اہل سنت کا بیا ابتاع تمام سی مسلمانوں کی خدمت بیں ہدیتیرک پیش کرتا ہے جن کے عقیدہ خلافت راشدہ کی قدیم علیم خدانے اس کرامت کی صورت میں تائید وقعدیق فرمائی۔

(۳) .....ن مسلمانوں کا بیا جماع خدام اہل سنت کوخصوصی طور پر مبارک باد دیتا ہے جنہوں نے ایک مشقل تر یک کے ذریعہ پاکستاں میں خلافت راشدہ اور'' حق چاریار ٹھائیم'' کی گونج بیدا کی ہے۔ (۵) .....مسلمانان اہل السنّت و الجماعت کا بیا اجماع صدر مملکت جناب جزل محمد ضیاء الحق

ری ..... حمایان این است و اجماعت کا بیداجهای صدر مملات جناب جزل محجر فیا و احق صاحب چیف مارش اید ششر یش آف پاکتان کی خدمت میں مبار کباد پیش کرتے ہوئے ان سے پر ذور . مطالبہ کرتا ہے کہ خلقائے داشدین شخصے کی شمال عظیم الثان کرامت کے ظہور کے بعدان مبارک ناموں کی خصوص طور پر حفاظت کا انتظام فرمائیں اوراس بار کرامت درخت کو پاکتان کے خصوص آبار مبارکہ میں شارفرمائیں ۔

( نوٹ ) اس درخت کے تا پر چاریار ٹنگنگ کے ناموں کا فوٹو روز نامہ نوائے وقت لا ہور امورخت می تا پر چاریار ٹنگنگ کے ناموں کا فوٹو روز نامہ نوائے وقت لا ہور امورخت می تا کہ ہوگیا تھا جن کے بعد تحریک خدام المی سنت مولاء محضرت مولانا عبداللطیف صاحب مجتم جامعہ حنیے تعلیم الاسلام جہلم وامیر تحریک خدام اللی سنت مویہ بخاب نے چد خدام می تحریک الطلب سے ہمراہ فیمل آباد کے جلسی تحریک الطلب سے دائیس پر کل الامی بدوز جعرات اس درخت کی زیارت کر کے اس امرکی تعدیق کی ہے کہ خلقائے دائیس پر کل الامی بروز جعرات اس درخت کی تاس امرکی تعدیق کی جمال بی سے ابحر داشدین ٹنگنے کے اساتے مبارکہ محض قدرت خداوندی کے تحت اس درخت کے تا کی چمال بی سے ابحر

والر الروالي يماكي المرافي موري المرافي والمرافي والمراف

مخامه ؛ خادم الل سنت قامنی مظهر شیمن غفرلد، ذطیب بدنی جامع مهر پیکوال شلع جهلم و بانی دامبر حجریک خدام ال سنت پاکستان ۱۲۰ بند ۱۲۰۴ هدیم کی ۱۹۸۲ م

B. .... B. .... B. ... 54

. پانچ اہم ٹی قرار دادیں

بخدمت وزيراعظم بإكتان دوالتقارخ صارب بمنو

ا رومبر 1 ما المحينى باغ يكوال بين نما زميدالا ضط كموند رسلما نان ال السنت والجماعت في مروم المحام المحامة الم

قرارداد 🛈

مسلمانان افل السرّت والجماعت كاليرطيم الشان اجهّاع حكومت بإكتان سے پرزورمطالبه كرتا ہے كدر كارى اسكولوں شى صرف مواواعظم الل السرّت والجماعت كا نصاب دينيات نافذ كيا جائے جيسا كه ايران شى صرف شيعه اينيات سركارى اسكولوں شى نافذ ہے اور و بال كن مسلمان اسپنے بجول كى يرابى تعليم كا پرائير يك طور پرا تركام كرتے ہيں -

قرارداد 🏵

شيعه بذريد لاو وسيكرا في اذانول من معرت على الرتعني واللاك لت خلية بالصل كاامان سرتے ہیں جس سے بدلازم آتا ہے کہ مواد اعظم کے مسلمہ پہلے تین خلفائے راشد میں ایام الخلفا وحضرت ابو بكرصديق زلطنا خليفه دوم حضرت عمر فاروق وللفاء خليفه سوم حضرت حثان ذ والنورين وللثالعياذ بالشرخلفاء برئ نبیں ہیں اس سے کروڑوں من سلمانوں کی تخت دلآز اری ہوتی ہے اور شیعہ ند ہب جس العلمی ولمی الله وصبى رصول الله و خليفته بلا فصل '' كَالْفَاظَاذَ انْ كَالرَّوْيْسُ بِينٍ -

( لما حقد وتخذة العوام أور من لأ يحضر اللقيد وفيره )

اس لئے اہل السقت والجماعت كابياجماع حكومت بيشديد مطالبه كرتا ہے كه فدكور وكلمات كے بذريدلا وَ وَسِيكِراعلان برفورى طور ير بابندى لكاكر باكسّان كركرود ون كن مسلما لون كومطمتن كياجات-

شیوں کے ماتمی جلوسوں کی وجہ سے ہرسال کی مقامات پرسی شیعہ فرقہ وارانہ تصادم ہوتا ہے حالا نکه شیعوں کے نزدیک بھی مروجہ ماتی جلوس نہ فرض وواجب جیں اور نہ سنت ومستحب اور اگر وہ اس کو عبادت ہی قراردی تو عبادت کی جگر گلیاں کو بے نہیں بلکہ برفرقہ کی اپنی اپنی عبادت گا بیں ہیں، اس لئے سی مسلمانوں کا میاجاع حکومت سے پرزورمطالبرتاہے کہ شیعہ ماتی جلوسوں بر ممل پابندی عائد کر کے اتی رسوم کی اوا میگ کے لئے ان کوامام باڑوں میں پابند کردیا جائے۔

(ب) اورخصوصاً سنى مساجد كے سامنے مروجه افعال ماتم كا مظاہره من ند جب عمل صرح مداخلت اور احر ام مجد کے خلاف ہے کیونکہ الل السنت والجماعت کے زو کی مروجہ اتم واتعزبے حرام ہے اس لئے ملمانان السنت كابياجماع مطالبكرتاب كخصوص آرؤينس كذربيدى مساجد كمساح شيعول ك ماتى مظاهره (لوحة خوانى سينكوني اورزنجرزنى وغيره) بركمل بإبندى لكاكرسجد كى حرمت كاتحفظ كياجائ-

قر ارداد (🕜

عرم اور چہلم کے ایام میں ٹیلیویون پر ماتی مجلسوں اور جلوسوں کے جو ہنگا سے دکھائے جاتے ہیں ادرائ کے ذریعہ اتی پروگراموں کو ملک کے کوشے کوشے عمل پہنچایا جاتا ہے اس سے ظاہر موتا ہے کہ تهم پاکتان شیعوں کا الممبازہ بن گیا ہے حالانکہ بیکاروائی مسلمانان اہل سنت والجماحت کے لئے نا کا بل برداشت ہے اس لئے من مسلمانوں کا بیاجی ع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ بذریعے فی وی ماتی مظاہروں پر پابندی لگا کرسواد اعظم اہل سنت کے خاصی حقوق کا تحفظ کی جائے۔

قرارداد@

سن مسلمانوں کا بیاجی ع بعض دینی مدارس اور مساجد کو محکمداو قاف کی تحویل عمی دینے کے خلاف شدید احتجاج کرتا ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ کن مساجداور مدارس عی ند بہ اہل المستد والجماعت کی تعلیم وقد رلیس کی آزادی کو برقر اور کھاجائے اور جن دینی تعلیمی اواروں کو حکومت بذرید محکمہ اوقاف اپنی تحویل عمی لے چکی ہے ان کونوری طور پر واگذار کر کے سواد اعظم اہل سنت کو مطمئن کیا جائے۔ ورلاملائ

منجانب! خادم الل سنت قامنی مظهر حسین غفر له ، خطیب مدنی جاسع مسجد چکوال ضلع جبلم و بانی وامیرتحر یک خدام الل سنت پاکستان ۱۹۵۰ - ۱۴ ی الحجه ۱۳۹۷ هه بر ۲ ۱۹۷۷ م

₩.....₩....₩....₩

تیرہویں سالانہ ٹی کانفرنس بھیں کی اہم سنی قر اردادیں اور مبار کبادیں

بخدمت جناب مدرمملكت جزل محرضيا والحق صاحب جيف مارشل لا وايم مشريم بإكتاان

ی کانفرنس تھیں میں اہل السنت والجماعت کا بیظیم اجہاع جناب صدر مملکت کی خدمت میں مندرجہ ذیل امور پرمبار کباردیں پیش کرتا ہے .........

پاکستان می محابه نذاذی آرڈینس نفاذجس می خلفائے راشدین بخائی، امہات الموشین (ازواج ۔
 مطهرات ) الل بیت نذائی اور تمام محابہ کی شان میں جو فیض صراحة یا اشار تا و کنایتا مجی تو ہیں ॥
 کستا ٹی کرے گا۔ اس کو تین سال قیدیا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔

🏵 - چار ارب انسانوں کی نمائندہ اقوام متحدہ کی جزل اسبلی میں اسلام کی حکانیت، حضور خاتم

# \$\(\frac{1168}{1000}\) \(\frac{1}{2000}\) \(\frac{1

النبین تَنْفِیْ کی حُتم نبوت خلیه ، دوم حضرت عمر فاروق بینالا کی خلافت، مهاجرین و افسار محابد کرام نادگذاکی ستحده اسلام حکومت آیات وحدیث کی روشن عمل تابت کرنا-

- کیم نومبر ۱۹۸۰ء کے سات روزہ اسکاؤٹوں کے عظیم اجماع میں خلفائے راشدین حضرت الدیمر
   مدیق بڑائٹا، حضرت عمر فاروق بڑائٹا، حضرت عثمان بڑائٹا ذوالنورین، حضرت علی المرتعلی بڑائٹا اور
   عاشق رسول حضرت بلال بڑائٹا کے ناموں پرعلیمہ ہلیمدہ پانچ بڑے گیٹ بنانا۔
  - مرزابشرالدین آف ربوه آنجمانی کے ترجمہ قرآن کومنبط کرنے کا تھم دینا۔
    - عبوری آئین میں قادیانی اور لا ہوری مرز ائیوں کو غیرمسلم قرار دیا۔
- تخ ہی لئر پر تقتیم کرنے والوں میں ہے خصوصاً تھیم نورالدین بھیردی آنجمانی کے بع تے ہروفیسر احد کو گرفار کرنا۔

#### قرار دادیں

- دجال وكذاب مرزا قاديانى آنجمانى اوراس كے پيروكاروں كاتمام لئر يجرمبط كياجائے۔
- چاروں خلفائے راشدین حضرت ابو بحرصد بق ڈٹلٹا، خلیفہ دوم حضرت حمر فاروق ٹلٹٹا، خلیفہ سوم
   حضرت عثمان ذوالنورین ڈٹلٹا اور خلیفہ جہارم حضرت علی المرتضی ٹلٹٹا کی عقیدت واتباع کی تضریح
   کے ساتھ اسلامی حکومت کا واضح اعلان کیا جائے۔
  - شیعہ(ماتی) جلوسوں پر پاکستان مجر چس کمل پابندی عائد کی جائے۔
- کم از کم فوری طور پر ساجد کے احترام کے تحفظ کی خاطر شیعہ ماتی جلوسوں کے سی مساجد کے
   دروازوں اور گلیوں بی ماتم اور نوحہ و مرثیہ خوانی کو ممنوع قرار دے کر خاموثی کے ساتھ جلدی
   اگرزنے کا فوری طور پر آرڈینٹ نافذ کیا جائے۔

### \$ 1169 80 \$2005 JA-6480 \$8 TITLE 80 \$6 TILLE SO

## شريعت بل

# سینیرز قاضی عبداللطیف اور مولا ناسمیع الحق کی جانب سے سینیٹ کے اجلاس میں پیش کردہ نفاذ شریعت ال

اسلام آبادیس (جنگ نیوز) سینیزز قاضی عبداللطیف اور سولا ناسیخ الحق نے سار جولائی ۱۹۸۵ء کو منعقدہ سینٹ اجلاس میں نفاذ شریعت بلی ۱۹۸۵ء پیش کیا۔ بلی پہلے قائمہ کیٹی اور بعد ازاں، ارنوم بر ۱۹۸۵ء کو اپنی رپورٹ ایوان میں پیش کی۔ ۱۹۸۵ء کو اپنی رپورٹ ایوان میں پیش کی۔ ۱۹۸۸جنوری ۱۹۸۹ء کو اپنی رپورٹ ایوان میں پیش کی۔ ۲۲ جنوری ۱۹۸۸ء کو دیم فقت کمیٹی کی چیش کردہ صورت میں سینٹ کے زیرِ فور لا یا گیا۔ بینٹ نے بید فیصلہ کیا کہ اس بلی کردہ سام کرنے کے لئے اے مشتم کیا جائے جو فیص ادارہ انجمن یا کوئی تنظیم اس بلی کی تمام یا اس کی کمی دفعہ پر رائے کا اظہار کرنا چاہوہ وہ اپنی رائے سکرٹری سینٹ سیکرٹری بینک دولت یا کتان بلائے کہ اسلام آباد کو زیادہ سے زیادہ ۲۵ راپریل ۱۹۸۹ء تک ارسال کردیں۔ کھل بل

مخقر عنوان، وسعت اورآغاز نفاذ:

یا کمٹ نفاذشر بیت ایک ۱۹۸۵ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

- پاکتان پروسعت پذیرہوگا۔ بدنی الفورنا فذاہمل ہوگا۔
- تعریف:اس ایک می شریعت ہے مواد ...... (المن) دین کا وہ صد طریقہ ہے تھے اللہ
   تعالی نے خاتم المنین حضرت محدرسول اللہ تلکا اے ذریعے ہے اپنے بندوں کے لئے مقرد کیا

ے۔ (ب) شریعت کا اصل ما فذ قرآن پاک اورسٹ رسول تاللہ ہے۔ () کوئی تھم یا ضابطہ جو اجماع است سے قابت اور ما خوذ ہو، شریعت کا تھم متعود ہوگا (9) ایسے احکام کے مسلم اور مشد نقیا و (جبتدین) نے قرآن پاک سٹ رسول تاللہ اوراجاع است کے قیاس داجتہا دے ذریعے متد فیم کے مدون کے ہیں شریعت کے احکام متعود ہوں گے۔

🕏 کوئی مقنن شریعت کےخلاف قانون ہیں بنائے گ

متغنّدکوئی ایسا قانون یا قرار داد منظورتین کر سکے گی جوشریت کے امکام کے خلاف ہو۔اگر ایسا کوئی قانون یا قرار دادمنظور کرلی گئی قواسے دفاتی شرعی عدالت ٹین چیلنج کیاجا سکے گا۔

العدالتين تربيت كے مطابق مقد مات كافيصله كريں كى

كلكى عدالتين تمام امورد مقد مات مي شريعت كے مطابق فيصله كرنے كى بابندر بيں كى۔

@وفاقی شرعی عدالت کا دائر هافتنیار . قرم

وناتی شرمی عدالت کا دائر وافتیار ساعت دفیمله بلااشتناه تمام امور دمقد مات بر مادی **دوگ** آشر معیت کے خلاف آحکا مات دیئے پر بابندی

@عدالتعمل ادرا حتساب

مذف کردی گئے۔

فیرسلم باشدہ ان ملکت کوایے ہم ندہوں کے سامنے ذہی بیٹنے کی آزادی ہوگی اور انیس اپنے۔ فضی مطالمات کا فیصله اپنے ذہی قانون کے مطابق کرنے کاحق حاصل ہوگا۔

﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

علوم شرعيداد واسلامي قالون كي تعليم اورجون كي تربيت كاابيا مؤثر انظام كياجائي كاكستنتل مي

\$ 1171 \$ \$ \$2005 de 6 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

علوم شرعیدادر خصوصاً اسلامی قانون کے ماہر جج تیار ہو مکیں۔

آفرآن وسنت کی تعبیر

قر آن دسنت کی دی تعبیر معتبر ہوگی جوالل بیت عظام ٹنگٹے، محابہ کرام ٹنگٹے، ادر متند مجتمدین کے علم اصول تغییر ادر علم اصول مدیث کے مسلمہ قو اعداد رضوا بلا کے مطابق ہو۔

ا عمال حكومت كے ليے شريعت كى يابندى

ا تظامیر عدلیہ متعنّد کے بر فرد کے لئے فرائض شریعت کی پابندی اور محرمات شریعت سے اجتناب کرنالازم ہوگا۔

﴿ ذِرائع ابلاغ كَتَطْهِير

تمام ذرائع ابلاغ كوظاف شريحت پروگرامون فواحش اور شكرات سے پاك كيا جائے گا۔

@حرام کی کمائی پر یابندی

حرام طریقوں اور خلاف شریعت کا روبار کے ذریعہ دولت کمانے پر یا بندی ہوگی۔

ابنيادي حقوق كاتحفظ

شريت نے جونميا دى حقوق باشد كان لمك كوديتے بين ان كے ظاف كوئى تحكم نبيل دياجائے گا۔

بيان اغراض دوجوه

مملکت خدادا پاکتان ایک نظریاتی ملک ہے۔اس کی بنیاداسلام کے نظریہ پرقائم ہے۔اس مسودہ قانون کی غرض وغایت اللہ تقائی کی خوشنودی اور ملک کے اسلامی نظریے کا استحکام ہے۔الل ملک کو جو بلا اشیاز عرصہ ہے۔الل ملک کو جو بلا اشیاز عرصہ ہے۔اس نظام کے لئے بے چین ہیں مطمئن کرنا ہے۔ ملک میں مسیح اسلامی معاشرہ کے ذریعہ اس واراسلامی مساوات قائم کرنا ہے۔

تحريك خدام اللسنت بإكستان كى ترميمي تجاويز

مجوزہ شریعت بل کے اصل مقاصد سے ہمیں انفاق ہے لیکن پاکستان میں چونکہ مسلمانان الل السقت والجماعت کی مقیم اکثریت ہے۔ اس لئے ان کے شرقی اصول وحتوق کے تحفظ کے لئے ہماری

# 08 1172 80 (8 2000 do 6) (8 minutes 10 (8 240- 20

رمیمی تمادیز حسب ذیل بین .....

دفعہ (د) کے تحت سابقہ دفعہ (ج) کی ہے عبارت کھی جائے .....کوئی تھم یا ضابطہ جو اجماع امت
 شاہت یا ماخوذ ہو شریعت کا تھم متھور ہوگا۔

اس سابقہ و نعد (ر) کو حذف کر کے اس تحت میر عبارت کھی جائے ..... چونکمہ پاکتان میں سی حنی مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اس لئے بطور پلک لا و نقد خنی کا نفاذ ہوگا۔ جیسا کہ ایران میں بطور پلک لا و نقد خنی کا نفاذ ہوگا۔ جیسا کہ ایران میں بطور پلک لا و نقد جعفری نافذ ہے۔

اس کے بعد دفعہ (ر) کے تحت بر لکھا جائے ...... اللیتی مسلم فرتوں کے شخصی معاملات کے فیصلے ان
 کے اپنے نعتبی مسلک کے مطابق کئے جا کیں ہے۔

ک نمبر ﴿ تَر آن وسنت کی تعبیر کے تحت بیر عبارت کعمی جائے ..... قرآن وسنت کی وہی تعبیر معبّر ہوگی جو خلفائے راشدین ٹنافیا، محابہ کرام ٹنافیا، اہل بیت ٹنافیا، عظام اور اہل السنّت والجماعت کے مستند جہترین کے ملم اصول تغییر اور علم اصول حدیث کے مسلم تو اعدوضوا بلا کے مطابق ہو۔

منجالي!

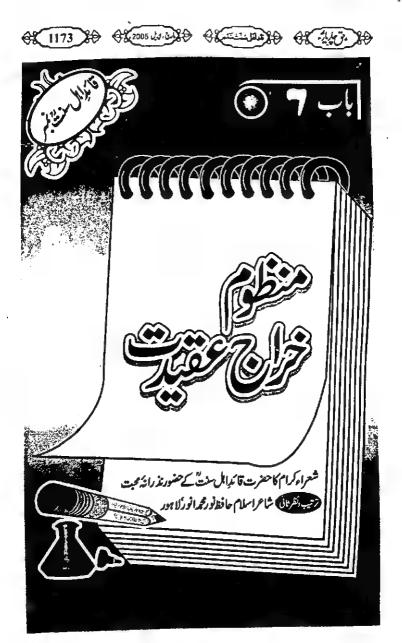

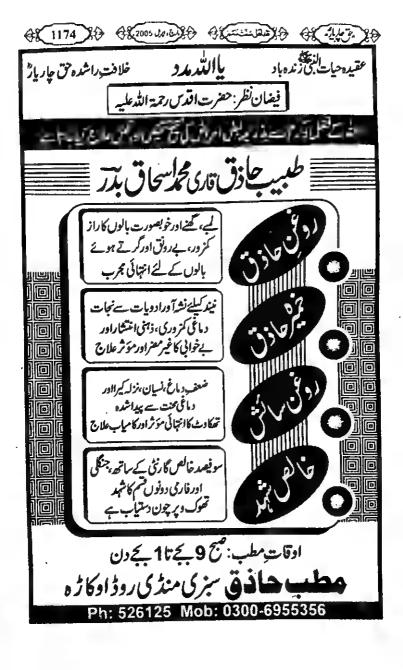

### 

## وہ ہیں ناموس صحابہ کے محافظ

كنف معزت مولاناسيدمحرا بين شاه صاحب يزلله

سوز دل کبوں یہ فغاں ہوتی ہے میرے آ گے جو حضرت کی داستاں ہوتی ہے يخدا بيں وہ عالم رفعت كے آ فآب نا پیر وہاں ستاروں کی درخشاں ہوتی ہے لا ریب = بین ناموس صحابہ کے محافظ ان کی طائر نظر کعبہ کی تکہباں ہوتی ہے مو جاتا ہے وجود ان کا راہ حق کی علامت ہوس ری جو باہم دست وگریاں ہوتی ہے لبراتا ہے فضا میں حق عار یار کا علم جب دجل کی سیاست عدم کوروال ہوتی ہے حق حار یاڑ کا ترانہ ممیز باطل ہے اس تراندی ہے خدام کی پیچاں ہوتی ہے محر امین محابہ کی رضا ہے حق کی رضا ان کی حب سے لازم جنت رضواں ہوتی ہے

### 

## عقیدت کے چند پھول

کے حفرت مولانا حافظ محرالیاس صاحب

موطرح سے جان ہے ان ہر فدا ان کے تلب سے جس کا ظہور ب ہویدا شل نور صح پاک قابل صد رشك ب ان كا صعود ہر جگہ ثابت قدم اور سر بلند رچم امحاب لہراتے میں آپ لا رہا ہے دین کی ہر سو بھار خارجی ہو یا مماتی ہے نصیب جو کوئی بھی مسلکا بے پیر ہے معرکہ مبر ہیں مظہر حسین عرميهٔ پيار ميں ششير حق حب الل بیت کے در مثین آسال کی رفعتیں ہیں جاں خار غنیہ دل کھاتا ہے مثل جمن شفقتیں میں آپ کی مثل بہار مرجا مد مرجا مد مرجا مظیر صدق و صفا مخدوم ما شخ اقدس حفرت مدني كا نور كرربا بے ظلمتوں كو حاك جاك پکر اخلاص ہے ان کا وجود منبر و محراب تا دار و رمن سنیت کا نور بھیلاتے میں آپ نعره" حق حار یار"' ان کا شعار رافضی کہنہ ہو یا نو ہو عجیب ان کی تخ کلک کانچیر ہے میں وکیل اصحاب کے مظہر حسین وه منم آباد میں تکبیر حق سب صحابہ کی محبت کے ایمن استقامت می جاله شرم سار ديكھتے ہیں جب تبحی حبسما آپ میں قلب تریں کے عمکرار آب کی یادوں سے دل روش ہوا



# كيا بوجھتے ہوزندگی مظہر حسين کی

كم جناب سيداين كيلاني

واضح تھی حق و رائتی مظہر حسین کی تھی الل حق سے دوئی مظہر حسین کی گردان مجھی نہیں جھی مظہر حسین کی اسلیم کی ہے خواجگی مظہر حسین کی حق کی دلیل رائے تھی مظہر حسین کی مخت تھی اُس پر ہر گھڑی مظہر حسین کی اب بھی ہے دل میں روشی مظہر حسین کی اب بھی ہے دل میں روشی مظہر حسین کی اب بھی ہے دل میں روشی مظہر حسین کی مظہر حسین کی

کیا پوچھے ہو زندگی مظہر حسین کی اہل شر سے وشنی مظہر حسین کی اللہ شر سے وشنی مظہر حسین کی اللہ ہو گواہ کہ باطل کے سامنے درویش تھا وہ شخص گر اہل درد نے ہول رافضی کہ خارتی یا مکر حیات تھا اُس کی جان ختم نبوت کا مسئلہ بھر بھی کب بجائے اس کی زیسے کا ایار ہو ، سلوک ہو ، تقویٰ ہو علم ہو

آؤ امین غہد کریں اینے دل ہے ہم ہم بھی کریں طے پیروی مظہر حسین کی



# مظهر نورحق

كع فالديث ولانا مبيب الرطن ماحب سورو

### 01 1179 XB 61 (2008 NO 48 (2015 XB) 68 (2015 XB)

# ا ه! قاضى مظهر سين

كخصر ماأعالورجمالور

حق کوئی اے باکی سدا تیرا تھا کردار مافظ تھا خدا تیرا محمد تھا سرکار ہر دشن دین کے لیے تھا حق کی کلوار تو نیک تھا مخلص تھا اجھے تھے تیرے اطوار تھا مجوثوں ہودں میں تیرے طلق کا پہار ہر لیمہ رہے خام مخلص تھا وفا دار اے قاضی مظہر لمت کا تھا حق کا پرستار

الله کا ہو لطف و عطا تھے پہ ہمیشہ فرخندہ و تابندہ تیرا قلب و مبکر تھا خالد شما اگر جوش تھا تو حیدری تھی ہمت آئے نہ مجمی تھے پہ شب وروز کی گردش رہیں یاد تیری سب کو تیر سے طاق کی ہاتیں حق تیرا نکہدار تھا حاصل تھا سکون تھے کو تو مسلک دیو بند اور صحابۂ کا تھا خادم

## ديمر

گستان صحابہ کا تھا مہلکا ہوا اک پھول خوشہو سے تھی محفل طمت ہوئی سرشار
دنیا میں میسر تھی تجھے علم کی دولت عقبی میں کریں تیری شفاعت سرکار الله اسلام کا دامن بھی چھوٹا ہے نہ چھوٹے اور گلشن دین کا رہا ہر دور میں گلہدار اباد رہے تو تیرے مقدر کا ستارہ ہر ہے کس و مجود کا تا زیست رہا ہم خوار روثن ہو سدا تیری تسست کا ستارہ این تیرے طرف دار

نور کی دعاحق میں ترے شام و محر ہو رامنی ہو خدا تھھ پر اور سید ابرار



#### ستارا

يرجناب الجم نيازي

سورج نبیں رہا وہ ستارا نہیں رہا محتتی رکے کہاں کہ کنارا نہیں رہا دنیا بھری بردی ہے گر اس کے باوجود لگتا ہے جسے کوئی جارا نہیں رہا محفل اجڑ گئی ہے رکوع و جود کی وجد آ قرس تھا جس کا اشارا نہیں رہا رہتی تھی جس کے لب یہ تبسم کی اک مشاس تھی جس کی ذات سب کا سیارانہیں رہا جوش عر تھا جس کے جاہ ، طال میں ہر لحد جس نے ڈٹ کے گزارا نہیں رہا آئے گا کون مرنے صحابہ کے نام بر ہر ول میں جوش جس نے ابھارا نہیں رہا ہر لفظ میں تھی جس کے بدایت کی روشی سے بلند تھا جو منارا نہیں رہا تمنی وقف جس کی جان محابہ کے واسطے حق حاریار جس کا تھا نعرہ نہیں رہا یے چی کے کس سے بات درالت ما ب کی الجم جو میری جال سے تما عادا نیس رہا

# رأس الحققين حضرت قاضي مظهر حسين م<sup>ن</sup> الله

مجم اال حق ك ول كول كيا ب شك سكون

كنظر جناب مبدالستارتجم

ما حي الحاد وبدعت مضرت مظهر حسين بادئ علم شريعت حفرت مظهر فسين عالم دنيا رسالت حفرت مظهر حسين تے امام اہل سنت معفرت مظمر حسین آپ منتے قیض نبوت مفرت مظہر حسین باننت تصطم وتحمت مفرت مظهر حسين حيوم المحتى تقى صداقت مضرت مظهر حسين محوش برآ واز خلقت حضرت مظهر حسين تكب باطل يرتع بيبت معرت مظهر حسين شرك يرتع كارى ضرب حضرت مظهر حسين سر پختی ہے رذالت حضرت مظہر حسین البهمي ترسال يصنالت معزت مظهر سين آپ تھے نور بھیرت مغرت مظہر حسین

داعیُ قرآن و سنت حضرت مظهر حسین راتى راو حقيقت حضرت مظهر حسين قاسم در طریقت حفرت مظهر حسین عمر بحركرت رب تبليغ حب مصطفا آ پ عشق مصطفے م*یں غرق رہتے روز* وشب بیمت کرتے رہے اصحاب وآل پاک کی ٹا نکتے سے کو ہر محقیق ہر مضمون میں گونجنے تھے زمرے تقانیت کے جارسو سربلند كرتے رہے ہيں پرچم اسلام كو عربرارت رے اعدائ آل امحاب ہے برطرف كونج الله تيرا نعرة حق جإر يارٌ اب بھی کفروشرک لرزاں ہے تیری تحقیق سے آب تے فیض حسین احمر کا ایک مینار نور كردية باطل كے جمند بونے برسوسر عوں

# قائدا بل سنت كوسلام بهنيج

يهر قارى فراسحاق مانع مبار پورى

مرحم قلب پر ہو گیا جن کا نام جن کا ڈائی ہماری نظر میں نہیں مذمت دین ہی جن کا ہر کام ہے ہیں جو اک عاشق صادق مصطفیٰ بات ایی کہاں کی اور میں مطس قلب ہے جن کا ہر حال میں جن کے ہاتموں میں ہے صدق وحق کاعلم کر رہے ہیں محبت کا جو حق ادا جن کو حاصل ہے فیضان وعرفان حق جن کی مجت ہے 🖫 ہے دل کو قرار پر بھی محسوس ہوتے ہیں دل کے قریں ان کے ہم ہو گئے ان کے احسان 🕳 روشیٰ ملتی ہے ان کے انوار ہے۔ اینے دامان مقصد کو بحرتے ہیں ہم عمر سو سال ہوری ہو ان کو عطا ہم یہ ہو جائے یہ فعل باری مجی ان کو اک بار پمز سیج بین سلام

قائد الل سنت كو ينج سلام جو ہیں اسلاف کے جاشین بالیقین جن کا ہر لحہ معروف اسلام ہے ہر گھڑی جن کو ہے لکر دین خدا بي وكيلِ محابة جو ال دور ميل جن کا مسکن نے اک شہر چکوال میں علم کی تیج براں ہے جن کا تلم جو ہیں سیخین ر جان ، رل سے فدا جو ہیں اس دور میں بربان حق ِ جو میں شخ مدینہ کی 🖃 یاد گار ہم نے آ تھوں ہے کوجن کو دیکھائیں معتقد ان کے ہیں ہم دل ، جان سے نین پاتے ہیں ہم ان کے انکار سے حرز جان اُن کی ہر بات کرتے ہیں ہم ے خدادند سے سے ماری دعا ہو ملاقات ان سے ماری مجی فتم كرتے بيں اب ہم اينا كلام

(اين مدى واريارايريل ١٩٩٩م)

## ميركاروان مظهرحسين

کھ جناب بے چین رجپوری

ایہ نازش ہیں میر کاردال مظہر حسین ہرنفس سمت کمین لا مکان مظہر حسین گلشن دیں کے ہیں ہردم پاسبال مظہر حسین ہیں سراپا صبح صادق کی اذال مظہر حسین علم ددائش کے ہیں وہ دریا روال مظہر حسین جدو کد میں ہیں نہایت کا مرال مظہر حسین ڈھال ہوتے ہیں بعد عزم جوال مظہر حسین ہوتے ہیں فرقاب ھی جرت کن میال مظہر حسین ہوتے ہیں فرقاب ھی جرت کن میال مظہر حسین ہوتے ہیں فرقاب ھی جرت کن میال مظہر حسین

(ماہنامہ فن بیار یار کی ۱۹۹۴ء)



### نذرانه عقيدت

كنظر ظهودا حرسيى انبالوي

کلفنِ اسلامیہ کے باغبال مظہر حسین خوش طبیعت فوب بیرت خوش بیال ظہر حسین سشندر و چران ہیں بیرو جوال مظہر حسین جموعتے ہیں ہے زمین و آسال مظہر حسین روح ایرا ہیم کی ہے شاد مال مظہر حسین تونے پائی ہے حیات جاودال مظہر حسین چن لیا قدرت نے تھے کو پاسبال مظہر حسین کر دیا ہے فیض کا چشمہ روال مظہر حسین کر دیا ہے فیض کا چشمہ روال مظہر حسین کر دیا ہے فیض کا چشمہ روال مظہر حسین ہوتی آسوز ہیری واستال مظہر حسین

اے حصارہ ین تق کے پاسبان مظہر حسین اے خطیب بے بدل ٹیرین زبال مظہر حسین د کھے کر جراکت، دلیری اور ب باکی تری در بیت دیکھ کر در بیت دیکھ کر آت میں کودا تو بے خوف وخطر ہو کے پابند سلاسل دین تق کے واسطے قصر ملت کی جہاں میں پاسبانی کے لیے کشت دیں جاری کر کو نے ملت کے لیے مرزمین پاک کے شاہیں جوانوں کے لیے مرزمین پاک کے شاہیں جوانوں کے لیے مرزمین پاک کے شاہیں جوانوں کے لیے

ہے کسی کی دعا یہ رزم گاو دہر میں ہو تکہاں تیرا رب دو جہال مظهر حسین

. ( ایماسد فل جاریار جوری فروری ۱۹۹۳ و ۱۹۸۰)

## \$ 1185 \$ \$\$ 2005 LA 6 1 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

# آه! قاضي مظهر حسينٌ

کھ قرمجازی او کا ڑا

علم و دانش ، فكر كى تنور من مظهر حسينٌ چلتی پھرتی ،علم کی تغییر تھے مظہر حسینٌ ندبب حقه کی خاطر وقف کی این حیات دین مصطفوی کی اک شمشیر تھے مظہر حسین " راہر تھے اہل سنت کے ، صحابہ کے وکیل تيرگي ميں روشني تھے مظہر حسين آی کھتے ہی رہے ہر فتنہ کے ظاف صاحب توقير نتج تحرر نتح مظبر حسينًّ شریعت نبی کے وہ یابند تھے طریقت کے امام سالکوں اور عالموں کے رہبر تھےمظہر حسین " وہ خلانت راشدہ کا جائے تھے ہر نظام كرت إس موضوع يرتقرير تع مظهر حسين ہرمصیبت میں کیا تھا آپ نے مبرجیل مو بظاہر غم زدہ دل کیر تھے مظہر حسین ہر حق یست ناز کرنا رے گا تم ده قاسم و مدنی کی سرایا تصویر تنے مظہر حسین

01 1186 10 0 (models 0) 0 (models 0) 0 (models 0)

قاضى مظهر حسين

کي پروفيسر بشراهم بشر ، بمكر

منقم کرتے رہے ہیں روثن ، مظہر حسینٌ تے امیر کاردانِ آگی ، مظہر حسین ا تما رواں اُن کے لبو میں حذبہ عشق رسول ً اور سجھتے ہے ای کو زندگی ، مظیر حسین ا مذب بھین ہی می کر لی تھیں یدر کی خوبیاں تھے حقیقت میں ولی ابن ولی ، مظہر حسین ا جب تلک زندہ رہے ، اللہ کے ہو کر رہے ۔ تے شامائے رموز بندگی ، مظبر حمین ّ تذكره أن كالمسلل بوربا ہے كو به كو مر کے زندہ ہو محے ہیں اور بھی ، مظہر حسین عظمت باران پینمبر مان کرتے ہوئے مات جو کرتے تھے ، کرتے تھے کھری ، مظہر حسین ا نوچ کر ہر فتہ دررال کے چمرے سے فتاب كر مح ال كى عيال بد صورتى ، مظهر حسينٌ و کے نجد آزما باطل کے ہر اک روپ سے دے محے حل سے فہوت دوی ، مظہر حمین دہ مجاہر بھی تھے ، عالم بھی تھے اور عارف بھی <u>تھے</u> یتے نشانی واقعی اسلاف کی ، مظہر حسین 

## اے حصار دین حق کے یاسیان

كتفكر جناب ظهورا فرسيمي

اے حصار دین حق کے باسباں مظہر حسین مکشن اسلامیہ کے باغیاں مظہر حسینٌ اے خطیب بے بدل ، شرین زباں مظہر حسین ا خوش طبیعت ،خوب سیرت ،خوش بیال مظهر حسین " د کھے کر جراکت و دلیری اور بے باکی تری سششدر و جمران بین پیرو جوان مظهر حسین" دین حق کے واسطے تیری عزیمت و کھے کر جھومتے ہیں یہ زمین و آساں مظہر حسین" آتشن نمرود میں کودا تو سے خوف و خطر روح ابراہیم کی ہے۔ شادماں مظہر حسین ہو کے یابند سلامل دین حق کے واسطے تو نے یائی ہے حیات جاوداں مظہر حسین قمر لمت کی جہاں میں یاسانی کے لیے چن لیا قدرت نے تھو کو یاسباں مظہر حسین ً كتب ديں كر كے جارى تونے ملت كے ليے كر ديا ہے فيض كا چشمہ روال مظهر حسينٌ سر زمین باک کے شامیں جوانوں کے لیے ہے سبق آ موز تیری داستاں مظہر حسین ہے سیمی کی دعا ہے رزم گاہ دہر میں مو تکہاں خیرا رب دو جہاں مظہر حسین

### 64 (188 )6 6 (minum) 6 ( care) 6 6 ( 250- 20)

عابد شب زعمه دار و زابد تقوی شعار عکع دود معادت قامنی مظهر حسین ایک شمیر برہد ایک سیف بے نام بهر مُتنه و مثلالت قامنی مظبر حمین ّ ■ ليب نكته سنخ ده اك طبيب درد ول حال ومف طريقت قاضي مظبر حسينٌ جن کے دم سے تما یہاں قائم حینی غلظہ وه شه الليم عظمت قاضي مظهر حسينٌ يرتي خاطف بر سر اعداء اصحاب نيً مادرً عبدِ خلافت قاضي مظهر حسينٌ آہ فانی ہم سے رخصت ایک مرد حق ہوا انتخار قوم : لمت قاضي مظهر حسين "

Ø..... Ø.... · · · · · · · · · · ·

\$ 1189 \$ \$\$ 2005 10 64 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

# ترجمان الملسنت قاضي مظهر حسينً

كم مولانا ما فظام ايراتيم فاني

ترجمان الل سنت قاضي مظهر حسينّ اک نثانِ عزم و ہمت قاضی مظہر حسین ّ بهر باطل تیخ برال ایک مرد بت شکن صاحب ایثار و جراُت قاضی مظیر حسین ا اک مجابد سر بکف اک واقف و دانانے راز حامی دین و شریعت قاضی مظهر حسین جن ہےلرزاں دخمن دیں جن ہے تر سال تھاعدو شهیر با شهامت قاضی مظهر حسین الله جس کا مسلک تھا دفاع جار یاران رسول عاشق نور نبوت قاضيً مظهر حسينًّ ماوی ارباب فضل و مرجع ابل تمنی پکیر زبد و قناعت قاضیُ عظیر حسینٌ بح زمّار علوم 🛚 مظهر صدق و صغا مظبر حل ، صداقت قاضي مظبر حسينٌ

\$ 1190 XD 8 2000 Level D 8 2000 XD 6 2000 XD

#### مناجات بحواله وفات حسرت آيات

كتفر جناب فحريا مركليم

اے سزا وارِ ثناء اے خات کون و مکال تیری بر محلوق تیری حمد میں رطب اللمال مول درود ان پر بزارون جو میں محبوب خدا دحمت اللعالمين يينى محر مصطفل مريد عاصى مول ترى القت كا دم بحرتا مول يس بعد حمد و نعت کے یہ النا کرتا ہوں میں میرے رہبر میرے مرشد حفزتِ مظہر فسینؓ وه مجابد پاسبانِ دينِ ربُ المشرقين زندگی جن کی تھی وقف خدمت وین متین تھے سرایا سنت آن رحمت اللعالمین جن کو تو نے علم و عرفاں ہے کیا تھا سرفراز جن پہ افشا تھے شریعت کے سبھی سربست راز جن کی ہر تحریر راو خلد کا ایک سنگ میل وہ ابو بکڑ 🛚 تھڑ عمّان و حیدر کے وکیل

عب المل بيت و امحاب مي بن كا شعار كوفح افنا جن كے وم سے نمرہ اللہ عاريا ق کو شمجا کے علیق انتخاف کا رامتہ دکھلا گئے اصحاب کا املان کا آئ تیرے ومل کو تیرے حضور آئے ہیں وہ مپوڑ کر عاشق لاکموں نامبور آئے ہیں = واسط ویتا ہوں تیری کبریائی کا تھے خوب ہے ادراک میرے بے نوال کا کھے ہوں تی میت ہے دو فردوی می مندنشیں ہوں مشرف وسل حق سے یا اللہ العلمین جانشین معرت اقدی عبور اظیم ہوئے مرے مرشد کی بھیرت کا حسین عظیر ہوئے ہول تری لفرت سے وہ ہر اسخال میں سر خرو دین حق ونیا علی مجیلاتے رہیں وہ میار سو او دعا متبول میری خالق ارض و سا تو الد العلمي ہے مي كليم ہے نوا

# قائدملت تیرے کردار پرصد آفرین

و من عبد الحليم كا يي

قائد ملت ترے كردار پر مد آ فرين شُخْ مِدُنٌ کی نیابت پر تجھے صد آ فرین الل سنت دالجماعت پر ہزاراں آفریں تُنْ مُدُنٌ کی سیاست کی کجی تعبیر ہے الل باطل نے بمیشہ تجھ سے بی کھالی ہے ات نام تیرا صغیر تاریخ میں ہو گا رقم تو محابہ کے مخالف پر غضب کا صور ہے ہر محالیؓ کی سیائی پر سیا قائل ہے تو <sup>ر</sup> یک گئی ہے تیری ہر بات شاب و پیر پر الل باطل کے لیے تیرا قلم مثل کمند برگل کوچہ میں پھیلا ہے نور ایمان کا بھول استقبال میں ان کے دہاں گرنے لگے

آ فریں مدآ فریں جرائت پہ تیرے آ فریں ضیغم اسلام ہے اور دین کی تصویر ہے یادگارانل حق ہاس زماں میں تیری ذات مظہر نور خدا ہے منبع نیض و کرم ظلمت شب وستم میں تو چراغ ونور ہے ہادی دین وشریعت کا سچا عاش ہے تو رحم کھاتا ہے جہاں میں برغریب ومیر پر حامی دین متین ہے اور وقار دیو بند ماری دنیا میں جمایا سکہ ہے اسلام کا يا البي هر قدم ان كا جهال المصف مك

ناز ہے مدنی جماعت کو تیرے اخلاص پر تونے واضح كردياحق آج خاص وعام پر

# \$ 1193 % (Francisco) (Francisc

# رعاً ءالشيخ مولا ناالقاضي مظهر سين ( عند) النوس نعركة "عدام اهل السنة والمعماعة"

كتفكر مولانا محرعطا الحق صاحب قلبى

عَسلْے اَصُواتِ اَحْوادِ کواصلِ ا وَمَسا مَسالُوا اِلْسي شُعَل شَساعِل وَمَساتُوا مَوْتَ اَنْحَيَسادِ عَوَامِ لِ مُحسادِيُسبُ الْامَائِلُ وَالْاَفَاضِل حُسَين قَدُ إِرتِحَلُ دِحُلَ الرَّوَاجِلِ مُسنَساحِسحًا ، مُبَادِزًا ، مُقَابِل بساظهَسادِ الْمَحَفَى اثِنَ وَالدُّ لَاثِل وَخُلُفًا كَامِلًا ، سَهُلًا وٌ عَامِل تُسخى عَنُ بَسُحُرِهِ نَحُوَ السُّواحِل الْسكُواِصِل ، بُسطُونُ الْسَحَوَامِـل تُسقِيُّسا ، زَاهِسكَا ، بَرَّا مُفَاضِل كَذَٰلِكُ يَجْمَعُ الْعَبُدُ الْفَضَائِل فيسساخشساكما نسغسم السنسواذل وَإِنْسَعَسَامِ عَسَطِيْسَعٍ غَيْسٍ ذَانِسَلٍ

آيسا السغيسنيان فقعقا قيلا وكيسل خيئوليسكسونسى اللكسوة خنذة فكعسنشوا غيسش أبشواد وأنحواد مَفَامَاتُ الْهُلِئى وَالْمُحُوِّدِ وَالتُّفَى مشبغنشا آثبه الفاضئ مظهر خَسلَعتَ الْلِيْنَ يَا قَاضِيٌّ ، مُنَادِيًا ، لِمَوْلِينًا ! كَشَغُتَ الرِّفُصَّ والْخُرُوج عَلْى اَعُدَآءِ نَاصَيْفًا مُعَلَّقًا بسلمنتيفتنآء فكب علش في اللُّني . وَلِلْآحُسرَادِ لَسَحُسرَانَ ، مُتُسوَّنُ فَعِشْتَ عَلِيقًا ، حُرًّا ، مُوَاجِعًا مُسكَّادِمًا ، فَعَالِمُا وُعَامِلًا نَزَلُتَ اللَّحْدَ فِي صُوْرة النَّزِيْل فيسا السلهب أكبرمسة يبخنة وُيَسااللُّهُ خَفِرُ قَلْيَسَامُعُهُ، أتسا الْعَسَاجِدُ الْمِسْكِيُنُ سَاتِل!

( زَجر دِحر بِ مَنْ اَ كَدَهِ لِلاحِدْ إِي ... رشِدي )

# رثاءالثينج مولا ناالقاضى مظهر حسين تشاللة

ڪھ مولاناعطاءالحق قلبی

ایّسا المعَینَسانِ دَمَعًا لِّلا دَامِلِ عَسلَے اَمْواتِ اَحُوادٍ کواملِ ا تعرجسته سسسا اے (میری) دوآ کھوا آزادمنش کا طین کی اموات پریوگان کے لیے خوب انگیاری کرو۔

تشدویع ..... یول قربرانسان کی' رحلت' کالیماندگان کی آنکھوں پر تقی ہوتا ہے۔ گرآ زاد صفت کا طین (جو ہرزیانے میں تعوزے ہوتا جے۔ کیونکہ وہ اپنے کا طین (جو ہرزیانے میں تعوزے ہوتے ہیں) کا حق پچھلوں پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے آئی شیانے کی بجائے بورے جمن کی پاسبانی میں زندگی بسرکرتے ہیں۔ انہذاان کے ارتحال پران کے لیے ا ان کے بہماندگان کے لیے اور ان کے باقیاتے صالحات کے لیے زیادہ افسوس کرنا چاہیے .....

> مت سہل جانو ، انہیں ، پھرتا ہے فلک برسوں حب خاک کے پردے ہے کوئی انساں نکلتے ہیں

حَيُّ و لِـ كُنهِ فِـى المُلَّهِ وَحُدَهُ وَمَا مَسالُوا إلَى شُعلِ شَاغِلِ مَسَاغِلِ مَسَاغِلِ مَسَاغِلِ مَسَاغِلِ مَسَاغِلِ مَسَاغِلِ مَسَاغِلِ مَسَاءِ وَاحدى محبت مَسَاءِ وَاحدى محبت الرحشق عن المستحدد واحدى محبت اورعثق عن المستحدد واحدى محبت المرعثق عن المستحدد واحدى محبت المستحدد واحدى المستحد واحدى المستحدد واحدى واحدى المستحدد واحدى المستحدد واحدى المستحدد واحدى المستحدد واحدى واحدى المستحدد واحدى واحدى المستحدد واحدى المستحدد واحدى وا

تشریع ..... بیر بت بند، الله تعالی ای کے لیے ذید ورب او نیا کے جائز کا موں کی طرف بھی متوجہ نہ بیا ۔ ان کے اردگرد، دائیں متوجہ نہ ہوئے۔ نہ کو در مری طرف دیکھتے نہ دیا۔ ان کے اردگرد، دائیں بائیں بہت کوششیں کی گئیں کہ انہیں راوح ت سے بنا دیا جائے۔ محر الله تعالیٰ کی ذات کے مقدس حش نے اوح دیکھنے کی فرصت می نہ دی۔ الفرض انہوں نے میر "الی الله" میر "لله" اور میر " فی الله" کے دکھن مناظر عی زیدگی کوئیتی بنایا۔

فَعَـاشُوا عَيْـشَ اَبُوادٍ وَآحُرَادٍ وَصَالُوا مَوْتَ اَحُيَـبادٍ عَوَامِل

المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب ا

تشریع .... ان کی' آزادخی' الشر تعالی کواتن پهند آئی کرزندگی تو زندگی بهالشر تعالی نے ان کی وہ مالت جوان کے اختیار کی جمی بیس ہوتی یعنی' موت ان کی حسب نشاصالحین کا لمین کی روش رہیجی۔
پس وہ حسب آیت وَ لَا تَسمُوفُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمُ مُسْلِمُونَ وَنِيا سے اس حال میں چلے کرمالحین کا المین کی مفول میں اللہ تعالی سے جاتا تیری رضا کیا ہے' کا ماحل تھا۔

مَقَامَاتُ الْهُدَى وَالْجُوْدِ وَالتَّقَى مَحادِيْتُ الاَمَاقِلْ وَالْاَفَاضِلِ مَعَمِمًا وَالْمَاقِلِ وَالْكَفَاضِلِ مَعْمِمًا وَاور مَعْمُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُعْمِمًا وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاءُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلَالًا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

تشعریت ..... یعنی وہ حریت پشد، دینوی رسم وروائ اور رکھر کھاؤ ہے تو آزاد ہوتے ہیں لیکن اللہ ا تعالیٰ اور اس کے رسول عُرُیْن کے غلام ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں ہدایت، سخاوت اور تقویٰ کے دریا بہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہدایت کے روش بینار سمجے جاتے ہیں اور دوسرے فاضلین پرعم اب کی طرح شدت تواضع ورحم کی وجہ سے چھکے ہوتے ہیں۔ ان کی بھی مفتیں لوگوں کوکشاں کشاں ان کے پاس لاتی ہیں اور وہ'' مقامات بدایت' کے طور پر معروف ہوجاتے ہیں (اس لیے ایسے احرار، ایرار، اخیار کے جانے پ

فائدہ! یہاں تک شاعر نے بطور تمہدا ورتقریب کے الل علم وضل کی اموات پرافسوں کیا ہے۔ اب
" عام" ہے " فاص" کی طرف انقال کرتے ہوئے مثا عرائے مروح کی موت کا تذکرہ کرتا ہے .....
سَمِعُنَا آنَّه الْقَاضِيُّ مَظُهُر حُسَين قَدُ إِدِ تَحَلُّ دِحُلَ الرُّوَاجِلِ
سَمِعُنَا آنَّه الْقَاضِيُّ مَظُهُر حُسَين قَدُ اِدِ تَحَلُّ دِحُلَ الرُّوَاجِلِ
سَمِعُنَا آنَّه الْقَاضِيُّ مَظُهُر اللهُ عَلَى اللهُ وَاجِلِ
سَمِعُنَا آنَّه اللهَ الرَّاسِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاجِلِ
سَمِعُنَا اللهُ 
تشریع .... شاعر نے اپنے مروح کی وفات کا تذکرہ بھی کیا ہے اورتعزیت بھی کی ہے کہ موت ہے کسی کو بھی چھٹا رائیس ، دیگر لوگوں کی طرح مروح موصوف نے بھی رطت فرمائی ہے۔

فانده .... بحرفرط جذبات من فيب في خطاب كالمرف دوي في بحرت موت كما ب

خَدَمتَ المَدِيْنَ يَا فَاحِنَى ، مُنَادِيًا ، مُنَادِيًا ، مُنَاحِستُ ، مُنَادِدًا ، مُفَابِلِ شرجعه .... اے ( امارے مولانا ) قاضی مظهر حمین تکایل آپ نے دین کی خدمت مختف انداز ہے کی وعظ دنسجت سے اور مقابلے مناظرے سے جمل ۔

تشویع .... مطلب بیک ہمارے مروح . نے دین کی خدمت برطرح سے کی ہے۔ بگار بکارکر بھی ، خرخوای سے بھی ۔ مقالے اور مناظرے سے بھی ! خرض جس طرح ضرورت پڑی اُس طرح وین کی ضرورت بوری کی ۔ کو یا ساری زندگی اس شعرے عبارت تھی ... ..

> ندہب کی محبت میں إن آشفتہ سرول فے وو قرض چکائے ہیں جو داجب بھی نہیں تھے!

اَمَوْلِنَا! كَشَفْتُ الرِّفُصُ والْمُحُوُّرِجِ بِساطُهَسَادِ الْسَحَفَّائِقُ وَالدَّلَائِلِ ا تسرجست ساسه اسه ارسمولانا! آپ نے رافضیت اور خارجیت کے (مرحومد غلامتا کد وَظَرِیات کو) حَمَّا کَنَّ اور ولائل کی روثنی می روکیا۔

تشروح .... پہلے شعر میں صفرت کی دین مجموعی خدمات کا ذکر تھا۔ اس شعر میں فرق باطلہ کی تردیدی خدمات کا ذکر تھا۔ اس شعر میں فرق باطلہ کی تردیدی خدمات کی فرال دین اسلام کی خدمت کی فرال دین اسلام کے خلاف اٹے دا لے فتوں اور ترکی کیوں کا تعاقب ہم کہا۔

ادرووتنا قب بحی حقیقت پسندی ادر دالا ساطعدادر برابین قاطعه سے کیا۔

فسانده ....ایشعرش حفرت کی تصانف، بالخصوص دیشف خارجیت وغیره کی طرف اشاره به مسانده این امراد کی طرف اشاره به مسترت کا امراز تقاکه انهوں نے احقاق تن اور ابطال باطل بی مجمی مصبیت کو ماکن نیس ہونے دیا۔ جیسا کہ آنے والے شعری ہے .....

عَـــــَّــى اَعْــدَآءِ مَا سَيُسفًا مُعَلَّقًا وَخُــلَـقًا كَامِلًا ، سَهُلًا وَ عَامِلُ تسریب سند آپ ادر ساعداء کے مقابلے ش لکی ہوئی توار فابت ہوئے اور کال اور محمدہ اخلاق کے الک تے اور جو کتے تھاس پڑل بھی کرتے تھے۔

تشسریسے .... دین اسلام کی خدمت کے جذبے یں ،آپ نے فقا رافضیت و خار جیت تی کے خلافت منیس کیا بلکددیگر فتوں کی مرکو نی بھی کی۔مثلا فتۃ ارتد ادمرز ائیت و فیرہ ..... پھرا تناطقیم الثان

0 (107) 0 0 (mars) 0 0 (miss) 0 0 (miss) 0 كام م واخاق عصرانهام وإر (وَيَعْمُ احْرُ الْعَهِلِيْنِ) بالنبِعُنَا وَقُلْبِ عَالَى فِي النُّنِي ﴿ لَكُونِ عَنْ يُعْرِهِ نَعُوَ السُّواحِلُ شرج آپدایا کا ال کا ال کا الا کا ماته زنده رب (اور) کارول کا تدویا کدو اے کنار وکش رہے۔ خنسریسے اے عیمالنان کا کرنے کے لوگوں کا فرح فرح کی حکاست در چش ہوتی یں۔ ایان کی کروری تھو تی سے آ کے ملکے پرجور کرو تی ہے۔ سوائے خواص کا طین کے ج کی صورت اللون كة كاني كزورى كا عبارتيس كرت\_ة بالى الى خواص مى سے تھے۔ائى كى اور اوركو بیشانشر قال کے سامنے رکھااورونیا عمدر و کر بھی و نیاواری سے بیچار ہے۔ ياستنا بيالي على ، كون ركما بماغركو تجے بھی جاہے کل حباب آبھ رہنا! وَلِلْآحْسِرَادِ فَسَخْسَرَانَ ، مُشَوَّقُ ﴿ الْكُوامِسَ ، بُسطُونُ الْحَوَامِلَ تسرجمه اورة زادلوكون كي فيها يزين قائل فرموتى بن ـ (١) بهادرلوكون كي يشتى اور (۲)مسمت زاخواتین کے پید! خصريه - آزادمفت كالمين نجيب الطرفين واقع موسة موسة ميل -اس لي أن عي مندرج وْ بِلِ فَضَاكِ وَاخْلَاقِ جَعْ رِيحِ بِين ... فغيسًا ، زاحدًا ، نبرًا مُفَاصِل فَعِشْتُ عَابِلًا ، خُرًّا ، مُرَاجِعًا مُكَّارِمُها ، فَعَالِمُها وُ عَامِلًا كذلك بجمع الغيد الفضايل خرجه ... آپ نے مبادت والی دعل گزاری ا زادز تمک ا آپ بعدوت اشتالی کی جاب د بورا عن رب رآب تنی ، بر بیزگاد، فاحل اخ ش فواد عالم پاکل تقد بنده ای طرح فعاک جع کر لتا ب (مطلب واضح ب) فتساخشنا بعنه النوازل نَزَلْتَ اللَّحَدَ فِي صُوْرةَ النَّزِيُّل توجه .. آب ایک موزمهان که مورت عی لحد عی پنج ۱۰ باکیای ایم مهمان تے۔

فتسا السألهم أنحوضة ببنينة وانسعسام ضطئهم غثهر واليل

\$\(\frac{1198}{2005}\) \$\(\frac{12005}{2005}\) \$\(\frac{1}{2005}\) 
تسرجیسے ۔... پس اے اللہ تعالیٰ! آپ ان کا اگرام جنت الفردوں ہے کریں۔اور جنت کے نہ زائل ہونے والے تعظیم انعامات ہے ان کوٹواز دیں۔ آخر میں ناظم ، برہم توسل بالصالحین ممدوح کے ساتھ اپنا ذکر کرکے اپنی منفرت کی دعا کر کے تصیدے کوئم کرتا ہے۔

وَيَسَا اللَّهُ عَنِهِ رُ قَلْبِيًّا مُعًا ، أَنَا الْغُاجِزُ الْمِسْكِيُنُ سَائِلِ ا

تسرجت .... اوراے اللہ تعالی حضرت کے ساتھ (ان کے طفیل ) قبی کو بھی بخش دے۔ میں عاج اور مسکین تیرے درکا سائل ہوں .....

> تیرادر ہو، میرا سر ہو، میرادل ہو، تیرا گھر ہو تمنا مخفر س ہے ، گر تمہید طولانی!

> > B---B---B---B

#### حق جاريارٌ أيك مثبت اعلانِ تق

حفرت قائد الل منت أينون لكي بين ....

### OCHUDO OKUMANO OKUMANO OKUMANO

# شان مظهر

تصيم وناب فمرآ ملب دشا

جہان باطل یہ ایک دہشت ، ہمارے مرشد کا نام مظہر جوراوحت ہے ہٹ محے ہوں اُن کو، وہیں پہلا نا ہے کام مظہر تمام باطل کے سر پہ ہروم ، وہ تھا بن کر لگ رہا ہے بنا ہے خدام اہل سنت کے نام سے جو اظام مظہر صیح عقیدے سے بننے والوں کو رشنی کا بیام پہنچ مرجو پخت عقیدے والے بی أن كو بنے سلام مظبر یہ دور عاضر پیارے مرفی کے زیر احسان دیا ہوا ہے عجب نرالی ، بوی مثالی میں شان والے امام مظهر كلام اسلاف بى سناكر ، ہميں تو مسروركر رہے جي مر جو فتے ہیں اُن کے ول میں کھنگ رہا ہے کاام مظہر جوراوحق پہ ہے، ہانساں ، سوحق کوانساں ہی جانے ہیں جوراو باطل بہ جل کے حیواں بنیں ، نہ جائیں مقام مظہر

ادکاڑویؓ ، جبلیؓ ، گے اور ترندی بھی گے ہیں لیکن نہ خوش ہوں دشمن، کرسیف جی سے بعری ہوئی ہے نیام مظہر

نکال پایا نہ پھر أے كوئى متى جام حق ہے ، جس نے مراب باطل كورك كر كے ، بيا ہے إك بار جام مظهر

جو المبند میں اہلے والجماعة کے ہیں عقائد , وہی ہیں اصلی ، وہی ہیں تابی ، یکی تو ہے بس پیام مظہر

اے دار مظہر کے سب کینو! یہ جمولیاں تم سیٹنا مت کہ خوب انوار حق کی بارش بری ہے بام مظہر

ہمیں نہیں خوتی بادشاہی ، بدنستیں می افر ہیں اپتا غلامِ آتاً ، غلامِ حنی ، غلامِ مدلی ، غلامِ مظهرٌ

جارے تاریک دات دن جی ، ہے مظہریت کی روثن اب سو صح مظہر رہے فروزاں ، سدا منور ہو شام مظہر

8-9-9-0

### 88(1201) 80 ( Secondard St.) ( Secondard St.) ( Secondard St.)

# مدح قاضى مظهر حسين وعاللة

يعظر مولا نافضل الرحمٰن، بهاو لپور

عم کے تھے بادشاہ قامنی مظهر حسین عمل کے تنے شبنثاہ قاضی مظهر حسین ذكر حق ككر خدا ان کا زاد و رامله فقرا کے تنے آثنا قامنی مظہر حسین ملف کا عکس جمیل زبد و تقوی ان کا تما قاضیً مظهر حسین متنتدا و مهتدیٰ عاملِ کھکین تھے مظیر حسین تھے قاضی مظیر حسین عاش خير الوري قدوهٔ اخلاف تھے اسوہ اسلاف تھے قامئی مظهر حسین فدام کے تنے رہنما مدنی آ∎ کے غلام اہل سنت کے امام قامنی مظ<sub>یر حسین</sub> حق کے میر قالم عاش حدنی حسین دیوبند کے خوشہ جیس . قامنی شظیر حسین تحش بائے سونیا

#### \$ 1202 30 \$ 2005 JA 6 3 Q CELLED 30 (15 1/2). 1/1

عالموں کے تاجور سالکوں کی راہ پر گروہ اولیاء قاضی مظہر حسین نفرہ حق کا بدعا قاضی مظہر حسین حقیق پرت کا بدعت سرگوں و بدعت سرگوں حقیوں کا بیٹوا قاضی مظہر حسین اہل بیت مصطفل کا غلام بے ریا فادم اصحاب تھا قاضی مظہر حسین فادم اصحاب تھا قاضی مظہر حسین برت خوان کو قاضی مظہر حسین عاضی مظہر حسین حیات تری دعا تری دعا تاضی مظہر حسین عاضی مظہر حسین

صحابہ کرام فٹائٹ کی پیروی مابعد کی امت پر لازم ہے

صرت قا کدائل سنت بُرُخید کھتے ہیں ..... جماعت صحابہ ابعد کی امت کے لیے معیار تن ہے کیونکہ صحابہ کرام ٹرائی می کے شع اور محافظ تھے ان کا باہمی اختلاف اعتقادی اور اصولی نہیں بلکہ فردگ اور اجتہادی ہے اور حضور خاتم انہیں

ان ب ب المحمد المحمد المارثاد "ماان والمعليه واصحابي" بل محابد رام الكفي كى بروى المحابد المحمد الم

اور مرے محاب عند الم فق بر موں گے۔[محابرام علق اور مودد دی م ٥

### حضرت قائدا ہل سنت نوراللّٰه مرقدهٔ

كتف مولانا غلام مصلغیٰ قاسی

مرے کی مظہر ، مرے کی مظہر مرے شیخ مظہر ، مرے شیخ مظہر وه جان تمنا وه حسن مجسم. مرے سے مظہر، مرے سے مظہر وه اخلاف میں اینے ممس وقر تھے مرے فی مظہر ، مرے فی مظہر بليدول سے تھے وہ كہاں ڈرنے والے مرے شیخ مظہر ، مرے شیخ مظہر کی چلنے باطل کے سینے یہ آری مرے شخ مظہر ، مرے شخ مظہر كدويان ابيردول كاجهال مرے شخ مغلبر ، مرے شخ مغلبر یہ دنائے دل اس یہ ہے ناز کرتی مرے شخ عظہر ، مرے شخ عظہر تے اسان کے زرفتش کف یا مرے نی مظہر ، مرے نی مظہر

تع سنت کے عاش شریعت کے رہبر تے بح طریقت کے ماہر ثناور وه درويش انسال 🕳 شيخ معظم تنے مخلص سرایا وہ غیرت کے پیکر وہ اسلاف کے اینے نور نظر تھے وہ إخلاص وتقویٰ کے تعلیل و کوہر بلا شک وہ تھے شخ مدفی کے بالے رے ایک لحد نہ باطل سے دب کر سا ان کا جب نعره حق جار ياريُّ إدهر خارى كاينة ديكيم تفر تمر ترے بن مجھے چین معرت کہاں ہے و جدائی میں میں تیری رہتا ہوں معظر بری مشعل ره سراسر سمی ستی کالات حقہ سے ہے عقل مششدر نفاست کے پکر فراست میں یکا نظانت شرانت حاوت کے فوکر

برھے جس سے ریموں کا ایمان ساتی

مرے فیخ مظہر ، مرے فیخ مظہر
وطن میرا اسلام سے شاد ہو گا

مرے فیخ مظہر ، مرے فیخ مظہر
انھو اہل سنت کا پرچم سنجالو

مرے فیخ مظہر ، مرے فیخ مظہر

الے بھی میسر وہ نقش قدم کر

مرے فیخ مظہر ، مرے فیخ مظہر

ر بے جام عرفاں کے قربان ساتی

پلاتے ہے جب جام پہ جام مجرکر

مجمی تو یہ باطل سے آزاد ہوگا

پڑھا جائےگا اس میں قرآن گر گر اے خدام کے خادموں اور جیالو طریق ہدایت یہی ہے سراسر خدایا ! تو اس قامی پر کرم کر جوحق و صدافت کا ہر دم ہو مظہر

#### Ø.....Ø.....Ø

#### عقيده عصمت إنبياءا درابل سنت والجماعت

حفرت قائدالل سنت مينية تكية بي .....



### رحلت قائد پر

كه مطيع الرحن اطهر باشي

دیو بندآ سال ہے قاضی ہے اس کا تارہ ہمیں فخر ہے یہ المهرمظبر ہے چیر ہمارا دیو بند آغام کریا ہیں دیو بند انعام کریا ہیں میں دیو بند انعام کریا ہیں میں میں گہت سے ہے سنوارا اصحاب مصطفیٰ کی الفت میں غرق مظبر ہیں خرق مظبر خدا کی الفت میں غرق مظبر

محاب مسلق کی الفت میں عرق مظہر مستجیم مندا کی الفت میں عرق مظہر بھیلا دیا جہاں میں حق چار یاڑ نعرہ

رخست ہواجہاں سے جان جہان یارو جاری رہے گالیکن اس کا بی فیضان یارو فقش قدم نہ چھوٹے ان کا مجمی خدارا

یرتن ہے موت یارواس ربھی کیا گلہ ہے مدن کا تھا وہ بیارا مدنی سے جاملا ہے اللہ ہے کہ اور الکی سے جاملا ہے اللہ ہ

خدام کے چمن پر جھائی ہوئی خزال ہے دہ خوشبو کیں دورونق دوروثنی کہاں ہے جس نے مریخن کو اک نظر سے سنوار ا

منی طبور تیری صورت ہاس کی صورت موتی رہے گی پوری دیدار کی ضرورت کرتے رہیں گے سی مظہر کا بول نظارہ

اے جانے والے تھے ہے بیان ہے ہمارا تیرے مثن پر مریں گے اعلان ہے ہمارا، مرکز نہیں کریں گے تری سوچ سے کنارا نہیں دی دی

### خدام اہل سنت کاوہ میر کارواں

كح جناب قارى ظفرا قبال

نہ جمکا ہے نہ بکا ہے نہ ڈرا ہے ہر زماں اس کی جرائت کے گواہ ہیں یہ زمین ، آساں کی ہے حق کی ترجمانی جس کا نام مظہر حسین

علم میں تھا الا سمندر اور ولایت کا باوشاہ ذکر سے چرہ منور دیکھا ہم نے جا بجا ذاکر تلبی لمانی جس کا نام مظہر حسین ا

شخ مدنی" کا استکس ادر خلیفه انبی کا تما تما علم میں اُن کا پیرد ادر عمل بھی انبی سا تما شخ مدنی" کی جانفشانی جس کا نام مظهر حسین"

دین حق کے واسلے علم سبتا ہی رہا بیج کر = جیلوں میں مجی حق کہتا ہی رہا کی ہے اس نے حق رسانی جس کا نام مظہر حسین ا

تما میرا پیر طریقت اور سنت کا پاسبان تما خدام الل سنت کا ■ میر کاروان تمی عجب اس کی زندگانی جس کا نام مظهر حسین ً جانشین تما ابل حن کا اور حق کا ده سفیر مال و دولت بادشاهت ای کی افلروں میں حقیر تما وه اک عالم ربانی جس کا نام مظهر حسین

تھا وہ قائد اہل سنت اور دکیل اصحاب کا عاشق سچا وہ تھا حضرت رسالت مآب کا زندگی پائی جادوانی جس کا نام مظہر حسین

اس کی تحقیق حق کو کوئی محکرا سکتا نہ تھا اس جیسی نہم و فراست کوئی پا سکتا نہ تھا ہر محقق کی سلامی جس کا نام مظہر حسین

مسکراہٹ اس کی دیتی غم کو تھی منا بوجھ سر پر ہزاروں سن کا کر دیتی تھی ننا لمتی تھی وال شادمانی جس کا نام مظہر حسین

چهتا تما باطل بمیشه بر زمان اور بر جگه اس "وار قلم" کی باطل تاب لا سکن نه تما بو برهاپا یا جوانی جس کا نام مظهر حسین ً

خارجی ہو رافضی ہو یا کہ مودودی ہی ہو کافروں میں ہو یہودی یا کہ مرزائی ہی ہو سمجمایا تحریری لسانی جس کا نام مظہر حسینؓ



# گلشن خدام پر چھائی خزاں

كتطر جناب ماسم محمر يوسف

کلشن خدام پر جمائی خزال
وتف کر رکھا تما اپنا جم و جال
رک نہ سکنا تما ہے اک سیلِ روال
مدحت سنت پہ نورانی بیال
اے خدائے ذوالجلال و مهربال
مبر و استقلال کے کوہ گرال
علم وعرفاں کے تھے بحر بے کرال
نو ماہ تک جیل کائی مرحبا زور بیال

چل ہے سینوں کے میر کارواں
زندگی مجر الل سنت کے لیے
عظمت اصحاب پر زور بیاں
ردّ بدعت میں تھا ملکۂ راخد
رحمتیں برسیں تری صبح و سا
حضرت مدنی کے روحانی سپوت
زہد و تقویٰ میں کمال اظامی تھا
سن ترین (۵۳) میں چل تحریک جب

رحتیں برسی تری ان پہ سدا یا رب قبر میں ترفشل سے موتری منزل آساں 

# شام وسحر باتیس تیری

كتفر مولا ناظليل احرميني

روز و شب ہاتیں تری شام و سحر ہاتیں تری یاد آتی رہیں گی ہم کو عمر بھر ہاتیں تری

تاب سخن کہاں ہے لب کو تیرا نام لوں کرتی ہے دل سے مری چثم تر ہاتیں تری

ہاتیں تیری اے دلبر موتی موتی گوہر گوہر کوہر کوہر کے اس کے اللہ ماتیں تری کے دالی تھیں اے مظہر ہاتیں تری

دھیرے دھیرے اک اک لفظ جرمہ جرمہ کانوں سے پی کر بھرا دل کا سندر بینا و ساخر ہاتیں تری

فتنوں نے جب بھی سر اٹھایا تھم ترا می فاتح پایا تھم تیرا پھر مخبر بران اور تیخ کرر ہاتیں تری

مجمرے بھرے دل کے گلزے کھری کھری شانِ محابہ" عشق تھا ان کا دل کے اندر ان کی تھیں اکثر ہا تیں تری

ہوتا خلیل کوئی میرے مربانے کا تاجائے جوان کے ترانے سنتا میں پھر میٹھی میٹھی ارفع و اعلیٰ ہاتیں تری \$\(\frac{1210}{2005}\) \(\frac{12005}{2005}\) \(\frac{12005}\) \(\frac{12005}{2005}\) \(\frac{12005}{2005}\) \(\frac{12005}{2005}\) \(\frac{12005}{2005}\) \(\frac{12005}{2005}\) \(\fr

#### الوداع

کر آرزومندسعد

آ تکھوں سے مطے تو قطرے ہے ول ہے جلیے تو راز ہے ا حضرت کی وفات کا غم ایبا آنو بے ہارا دل سے کھے آنو تھیے نہیں گرتے ہیں قدم گويا آج آيا مو روز تيم 👉 وكيل صحابة رخصت جو ہوئے یٰ یہ کا کچھ گہرا رخم اصحاب کی کے پروانے عشاق نی کے دیوانے قربان کے اس نعرے پر جار بی یار میرے انسانے

OKCISTO OKENTRO OKENTRO OKCITIONO

تعاقب کیا بھرے مرشد نے فتنوں کو دہایا تائد نے اور دین جیمن کو ظاہر ممیا کے خلیفہ راشد نے فرشت کھرے جیں معمت سے درمین بھی خطر آن کی آیا ہے جنت سے درمین بھی خطر آن کی آسان سجا ہے رحمت سے دربان سجھ لے جنت کو دربان سجھ لے حکمت کو دربان سجھ لے دربان سے 
Ø.....Ø.....Ø.....Ø

سعدی ہے اُٹھایا شفقت کو



# تیرامشن ہم سنائیں گے

کھے جناب قمرعماس خدای

اے قاضی مظہر تیرا ہم مشن سنائیں ہے۔ تیرا مشن تیرا جنڈا عالم میں لہرائیں سے

کردار کا تو غازی مدنی کی نشانی تحی حق بات میاں کرنا تیری ریت پرانی تحی جو نعرہ دیا تو نے دنیا کو شاکیں گے

ملک کی حفاظت میں تو تکھنوی جیسا تھا اور کفر کے خرص پہ تو غزنوی جیسا تھا تھا تیرے حوصلے کو قائد سینے سے لگائیں سے

امحاب کی عظمت کا شیدائی دیوانہ تھا امحاب ستارے ہیں یہ اُس کا ترانہ تھا جوسبتی دیا تو نے ہم وہ نہ بھلائیں کے



### جرأت بخاري كاعيني گواه

کے جائے محرفان

ہو گیا ہے جدا ہم سے آوا بے تاج بادشاہ کردار مدفی کا اخلاص و جراُت بخاری کا تینی گواه بم آ، آ، کریں یا حاکمی ہوم ہاہ نہیں نہیں وہ جنت کا طالب جنت میں لے چکا ہے پناہ ساری زندگی وه تزحید کا چها کرتا را عام ثرک و برعت کا قاضی پہیے کرتا رہا جام بابتا تما وه ملك عن خلافت كا نظام ای اک کلن ای ایک محت می ربا تما مح و شام مرا قائد ایک پیول تما یا که علم کا آفاب جو کچھ بھی تھا عغرت بدگی کا تھا انتخاب مرکاری لا کا کتا رہا وہ بیشہ اضاب نال كتاب كيل اعراض مرعة أندى دهك كلى بكاب

# نور پھيلاتي رہيں تعليمات آپ کي

كنظ مافظ محمعاوية عناني

نور پھیلاتی رہیں دنیا میں تعلیمات آپ کی حضرت جی معمور موکر برکتوں سے دنیات آپ کی وقف ہیں اسلام کے لیے خدمات آپ کی کوشاں ہے صبح و شام اسلام کے لیے ہان بی کی دعاؤں ہےروش حیات آ بی کی والدمحترم بیں مناظر اسلام ﷺ محترم کے ے اس کے لیے سب ریاضت آپ کی رتے ہیں ہمیشہ رضا الی کے طلبگار قائل رفتک ہیں مغات آپ کی بیں با اصول بھی با کردار بھی با حیا بھی· مزین ہے سادگ سے طبیعت آپ کی سادگی کو سمجھتے ہیں حسن انسانیت کرتی ہے متحور دلوں کو گفتار آپ کی مدحت سراسجی بن آپ کے حسن اخلاق کے میسر ہو جے عالیشان محبت آپ کی کیوں نہ نازاں ہو وہ اپنی قسمت پر رہتی ہو ہر دم حس پر بصارت آپ کی كيون ورت موآلام ومصائب دنيا ب دعا کو ہو اللہ سے کہ سدا رہے محفوظ بہر شر سے حیات آپ کی فدا کی کروڑوں رحموں کا مونزول آپ پر ہر دم رہے شاد و آباد ذات آپ کی اس خاکسار عثانی کو بنا دیا شاعر ہاں یہ حفرت سب ہے محنت آپ کی

\$ 1215 \$\$ \$\$ 2005 JA-6A\$ \$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$

# صحابةً كي وكالت يرقر بان تھا

مح يروفيسرقاض غلام محد جاول

 محابہ کی وکالت پہ قربان تھا نبت صحابہؓ جس کا ایمان تھا عرعزیز وقف کر دی تھی آتا کی حرمت کے لیے اہل باطل و فرنگی نبوت کے لیے مبلغ برآں تھا اسلاف کا اسوہ اس کے یہ نظر تھا جس میں اوصاف ملائک تھے وہ ابسان تھا رجل و تلییں کے اس پر فتن دور میں وه الل ول ، صاحب عرفان تما كرتا رما منقبت اصحاب احمد اور ان كى آل كى جس كا برعمل شاہ امم بر ايقان تھا وقت وداع جم غفیر کے آنبوؤل کی کڑی نے دی شهادت اس امرکی عظیم انسان تھا اس خالمی و عاصی اس کی عکبه اتعفات شمی كب اس دارث علم انبياء كا بد احسان

#### \$\\\ \bar{1216} \bar{\text{\$\pi}} \bar{\text{\$\p

## خاموش تتصفدام اورآ نسوزار، زار

#### کے حالی غلام عباس ایم۔اے

بوقت سحر جب ہوا حفرت کا وصال قابلِ دید تما چیرهٔ اقدی کا جمال رُحُ الدِّس مَا حُل كندن تابدار میں بھی مانا ہوں یہ حقیقت کہ تھا ایا ہی تابدار خبر مرگ حفرت کی بل بھر میں پھیل گ<sup>ی</sup> ریڈیو اور ٹی وی کے چینل پر بھی فورا آگئی ت کے یہ فر حری آنے گے خدام قطار اندر قطار خاموش شخے خدام ادر آنو زار زار بیلی نماز جنازه قاری خبیب احمد عمر کی اقتدا میں بوئی اوا یہ بیں حضرت جملی کے جانشین اور میں صاحب باوفا و باحیا پھر یہ جمد خاکی حضرت بھیں ہائی سکول لے جایا گیا بے انتا وسعت کے پھر اے بھی تک ہی بایا گیا دوسری نماز جنازه قاضی ظهور صاحب کی افتدا می بوکی ادا یہ ہیں حضرت کے جانفین اور مجممۂ پیکر مبر و رضا پھر حضرت کے جمد خاکی کو قبرستان لے جایا گیا اور والبد گرامی حفرت دبیر کے پہلو میں وفایا گیا بم لحد من ازے رشدی و ظاہر ، اخیار جدد فا ک کور کھالحد اغد مرآ تھوں سے جادی آ نو تے زار زار عاج ہے کرتا ہے دعا بھد رفح 🛮 لال جنت الفردوك مي مو فحكانا الے ميرے يروردكار یہ اپنا اپنا مقدر ہے کوئی دنیا پر کوئی عقبی میں عظبر جیری زندگی بھی آخرت کی رہنمائی ہے پير طريقت ، پير شريعت ، جان لمت ، عالم دي دین سے بت کر جس کو بیارا نہ بیٹا نہ بھائی ہے عالم بنا جد ملسل عال رب کی مرضی سے یہ آمیزش نمیوں کی ورافت تیرے جلوؤں میں سٹ آئی ہے عالم تو ہزاروں دنیا میں پر علم کی حفاظت مشکل ہے ' ''علی محاب' پڑھ کے دیکھ جو حضرت نے چھیوائی ہے اے باطل تو نے رکھی ہی نہیں صداتت کی اک جملک تیرا کلیجہ بھٹ جائے جب دیکھے کیسی پذیرائی ہے کاش یہ سورج نہ ڈھلا یہ عظر جس ابھی نہ تکتا اب تو مقدر سے ہوگ الی ستی تک رسائی ہے خالی دامن پر حرت دل ای آس یہ زعرہ ہے حمین مجمی ان کی شفاعت ہو جائے یہ ہمی خدامی سابی ہے

### CHE ININ B CHEMOTORS CHEMOTORS OF THE SE

# ميرے قائد جبيبا كوئى نہيں

كعر الزادالاراء

اصحاب نی کا سمن گایا میرے قائد جیسا کوئی فیل ب رتبہ ان کا جلایا میرے ٹائد جیما کوئی فہیں تعاجب تک دم میں دم ان کا تعریف محاب کرتے و ب باطل کی توتیں ہر ایک سے ہر دم لاتے مے وہ تے سینوں کا سرمایہ میرے قائد جیسا کوئی فہیں امحاب نیاً یہ جیتے تھے اسحاب نیا یہ مرتے تھے جوح بات مول كهدية مركزندك عدارت تع جینے کا سلقہ سکھلایا میرے قائد جیسا کوئی لہیں س كركرج ميرے قائد كى باطل يد بيت مماكي تحى حن کے معار اصحاب کی آواز سے ہرسو لگائی حمی مئلہ یہ سب کوسمجایا میرے قائد جیما کوئی نہیں باطل کے لیے برسر میدان دہ اک برہد شمشیر حمی محورة و بدني "كي وه زنده اك تصوير على باطل کو جس نے لکارا میرے قائد جیما کو کی فہیں جو فتنہ اخر الفتا تھا اس کو دہ مار ہمگاتے تھے کی بات 🛭 ہلاتے تے حق یات دو سمجاتے تھے 🕳 رحمت کے تھے سابہ میرے قائد جیبا کوئی نہیں

### \$ 1219 80 \$ 2005 JA-60 80 \$ TITLE BOY & TITLE SO

# شانِ مظهرٌ

مح موبيدار (ر)غلام حسين

اے ارض تھیں خوش قسمتی تیرے ذروں میں سائی ہے تیرے اندر وہ ہستی ہے جو صحابہ کی شیدائی ہے وکیل صحابہ کی شیدائی ہے وکیل صحابہ ، وکیل رسالت ، توحید کا وہ داعی ہے ہر بھولے بھٹے کو راہ دکھلائے دہ جنت کا راہی ہے

تو کیا جانے عظمت اُس کی اے دنیا کے طالب صحابہؓ اہلِ بیت کی محبت اس کی رگ رگ میں سائی ہے

بوڑھی عمر میں جیلیں کاٹیں حق سے مدہ نہیں موڑا کی بات پہ ڈٹ جانا یہ اس کی ستحرائی ہے جس طرح طارق ، این قاسم اور داستان خالہ الہ کو کرماتی ہیں

میرے پیر نے جان پہ کھیل کے عملی بات سکھلائی ہے زندگی تو دراصل اس کی ہے جو خالق کا پیارا ہے اور اپنے پیاروں کو آزمانا یہ اس کی نظرائی ہے

جس نے اپی ذات کی خاطر ایک ایٹ بھی نیس خریدی تھی اللہ پاک نے اس کے سر پہ محابد کی محبت برسائی ہے \$ 1220 \$ \$ 2005 Land \$ \$ This \$

ف ف ف فتول کے اس دور میں وہ روافض و برعت کے زور میں وہ ہر دشمن دیں کے سامنے وہ پھر کی اگ سخت چٹان تھا آخری سنر کے لیے جب تیار تھا وہ میں یار کے لیے جب تیار تھا چہرہ کتنا پر انوار تھا

تو اقبال اتنا پریشان نہ ہو کہ گلشن میں ایک دن بہار آئے گی مینی ہے خون مگر دے کر اس کو دہ گلشن کا کتنا قدر دان تھا

فرشته صفت 🔳 جو انسان تما

₩....Ө....Ө

(1221) 10 (1200 da in 120) (1200 da in 120)

### عقیدت کے پھول

كتفر جناب ا تبال ملك

صورت سے دیکھو یا سیرت سے دیکھو کردار سے دیکھو بصیرت میں دیکھو جرأت میں دیکھو یا عظمت میں دیکھو اسلاف کا وہ انمٹ نثان تھا

جو دیکمو تو لگنا تھا لاغر سا انسان محر عزم ہمت کا کڑیل جوان تھا الگنا تھا مدائی کی تصویر کی دیو بند کی عظمت کا واضح نشان تھا

وہ ختم نبوت کا بے لوث خادم یاران نبوت کا یکا محافظ حرم نبی کا وہ پاسبان تھا بڑا اس کا محکم یقین ایمان تھا 

# جب قائد بلائیں گے

کے حاتی محر نواز تارز

قائد کے فرمان یہ لیک کہتے جاکیں گے حاضر ہوں کے تھم پر جب قائد ہمیں بلاکیں مے دیو بند کے ہیں روٹن ستارے ہمیشہ جھمگا کیں گے التماس كرس مح حكومت ہے سنی حقوق منوائيں مح بيت رضوان كاطرح قائد كم باته يرباته ركا أكيس لوگوں کو سمجھائیں کے اپنا نام لکھائیں کے جمع ہو کریرچم تلے مل جل کر اے اٹھائیں گے ہم بلند کریں گے برچم کو مدنی معجد پر اہرائیں گے جومطالبہ چل رہا ہے ہم پھر قرار داد دہرائیں کے یہلے والا فیصلہ بھی عدلیہ کو پھر دکھلائیں کے حق کے لیے میدان کی طرف اینے قدم بوھا کیں گے جب ضرورت توم کی ہو گی وشمن سے تکرائیں گے کی وقت بھی ونٹن سے خوف نہ کھائیں گے کفر کے طوفان کا رخ ان شاء اللہ موڑ بھا کیں ہے یر ائن رہے کی کوشش ہو گی مگر شرائط رکھا کیں گے مٹ کر بھی محافظ ہم نئی تاریخ بنا کیں گے

# المنظم ا

كنف قامن محد نبيا والحق

ہر سیٰ ہے غم کین کہ منحوار نتھ قاضی ّ والد اظهر جرأت اظهار تنع ∎ضيٌ حق کی 📰 چیکتی ہوئی تلوار تھے قاضیٌ جیلوں کےمؤ ذن غازی وجرار <u>تص</u>قاضیؓ دیو بند کی عظمت کے علمدار تھے قاضی ہر ایک کی سرکونی کو تیار نتھ قاضیؓ حق کی بات کبی مجاہد جی دار تھے قاضی ا بنده مومن راہبر احرار تھے قاضیؓ اور حب محابہ ت سرشار تھے قاضی ا میدان سیاست کے بھی شاہسوار تھے قاضی ّ بس عزم مجسم بڑے خود دار تھے قاضی ؓ اللہ کے ولی محن وغم خوار مٹھے قاضیؓ عصری پزیدوں ہے برسر پریکار تھے قاضیٌ خدام کی تحریک کے سالار تھے قاضیؓ عازی گفتار ہیں صاحب کردار تھے قاضی ا گر چہ بہت عرصہ سے بیار نتھے قاضیؓ

رخصت ہوئے دنیا ہے" وکیل صحابہ "'' دبیر کے فرزند و برادرِ منظور" اک مدت کیا حضرتِ مد کیؓ نے جے تیز یابند سلاسل رہے اور نظر بند ہر فتنہ باطل کو کیلنے کا تھا جذبہ شیحه مول که مرزائی مودودی خوارج انکریز سے پرویز تلک حکام کے منہ پر دیو بندکی تابندہ روایات کے مظہر اصحاب محمد کے وکیل مخلص نبے باک مقرر 🛚 مصنف و محقق موقف تفاالل جس مين ذرابهي نه ليك تقى 🕳 بیکر اخلاص تھے ، اسلاف کی تصویر مظہر تھے وہ کردار حسین ابن علیٰ کے تھے تنی مسلمانوں کے قائد و مرشد چکوال کی دھرتی یہ اللہ کا کرم تھے حق کا قلم آخری دم تک رکھا اونچا

وہ مظہر اسلام مظہر ایمان و یقین تھے حق کی ضیا صاحب اسرار تھے قاضیؓ \$ 1224 \$ \$\$ 2000 do ba \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

# گل مظهر حسین مجامد دی سنتر

كت جعدارفران على مرحم

کل مظر حسین مجاددی سنر جیرد ایاک قرآن بیان کرے میں جو مل کری آدیک بھیں رہ مشکل سبآسان کرے کا مطرحین مجاددی سنو

سجد دیج تے قاضی ہے دیج میدان دے عازی ہے لا دیندا سر دی بازی اے ہر محکر نوں اعلان کر ے مجد دیج تے قاضی ہے دیج میدان دے عازی ہے اللہ میں جاہدی شخر

مظر پیر طریقت دا رکھ قائم قدم حقیقت وا اے پاک پیش شریعت دا تلقین توحید دا دان کرے مظربے پیر طریقت دا دان کرے گ

جتے مظہر حسین چاپیر دھرے شیطان جا تھا بس دور پرے رب رحت دی بر سات کرے بیرواز نیاز رحمان کرے گئے مظہر حسین کا ہددگ شخر

ایرست جماحت رسول دی اسامی استار مقبول دی است سامی استان کرے ایرست جماحت رسول دی استان کر استان کرے کا مسلمان کر استان کر استان کر استان کر استان کی مقبر حسین مجاہد دی شنو

تو چور دے دوی دنیا دا نزب کن تجیال سیال دا مجرد کیدرادال پنیال دائیدے مطلب باک قرآن کرے : گروز دے دوی دنیا دانتر کے استعمار میں کا مقبر کا مقبر میں ک

لو پاک قرآن چوز دہیں مجر اور کے دی لوز نہیں مذرق دی طرفوں موز نہیں رب پاک جا پاکستان کرے گل ظهر حسین مجاہد دی شو

مومن دب بن ژر دانبیس ، وه کلیة جرگز کردانبیں مارے دب بن مومن مردانبیں «رب جینول مسلملن کرے گل ظهر حسین مجاہد دک شعر میدان ہے صوفیاں بھیاں وا ، اچھے کم ٹیس کوٹریاں کھیاں وا سس کھیڈ ٹیس اپ بھیاں وا ، سرصد تے جو قربان کرے گل مظہر حسین مجاہدی شعر

جدوں ہوی دن قیامت دا کھل جائ جمید امانت دا مسر کھی خیل آوں اپی منانت داسینڈی مدہ تھے کہوا خان کرے گل مظہر حسین مجاہدی شنو

فر ہان علی وا مجمل نہیں امید ووث تینڈ ، وا مل نہیں ۔ تو در در اُتے زُل نہیں تیرا شان انسان سجان کر ، گل مظہر حسین بجابددی شعو

⊕.....⊕.....⊕

#### صحابة كرام اورموعوده خلفائ راشدين سبحق ادرمعيارت بي

معرت قائدال سنت مُكِنَّةُ لَكِينَةُ مِنْ ....

چونکداز روئے قرآن مہاج مین دانصار اور ان کے تبعین صحابہ کرام شافتہ جنتی ہیں اور انتہ تعالیٰ
نے ان کواپی رضامندی کی سندعطا و فرمادی ہے۔ وہ سب جن ہیں اور ان سے جن ہی مال ہے۔
ان کے بابین فرو فی اور اجتہادی اختلافات رونما ہوئے ہیں ان کوجی و باطل کا اختلاف بہت کہ ان کے بابین فرو فی اور اجتہادی اختلافی اجتہادی خطاء ہی بھی جہتد کوایک او اب ملک ہے۔
سیح کیونکہ میں بخت کے مطابق اجتہادی خطاء ہی بھی جہتد کوایک او اب ملک ہے۔
لہذا صحابہ کرام اور قرآن ن کے موجود و خلفائے راشدین شافیہ سب جی اور معیار حق ہیں ان پر خشید و جرح کرنا اور ان کو معیار حق قرار نہ دیتا و بن اسلام کی خدمت و تعیر نہیں بلکہ تعربی تی و تخریب سے ۔ وسحابہ کرام اور ودوں میں ال

6 (1226) 10 6 (2000 de la 18 6) 6 (2000 ) 10

## جويا دگاراسلاف تھا

كنظر محمران فاروق، چكوال

جو امارا كاروان تما جانا ربا جو بمارا قائد تما مهريان تما جاتا ربا اب دی کی گفتار میں لذت نہیں جو بہت شریں زبان تھا جاتا رہا اب كبيل آتا نبيل دل كو مرور جو للغب كا يوستان تما جاتا ربا جمرہ انور سے غائب حزن وعم جو خنده رخ هر زمان تما حاتا ربا روز و شب تبليغ مين محو خيال جو اسلام کا باسبان تھا جاتا رہا وہ توحید وقتم نبوت کے ذکر میں جو دائمًا رطب الليان تما جاتا رما وه نغيب عظمت محابة وه مير قافله جو قائد بربير ، جوان قوا جاتا ربا وه تعره حق حاربار تنانے والا جو يادگار اسلاف تما جاتا ريا وہ مدفی شخ کی مند سے ستفید

جو میلغ قرآن تھا جاتا رہا

اب کہال ہے وہ اسلام کا خطیب

جو خدام کے درمیان تھا جاتا رہا

## 

## خادم دین محر مصطفیٰ مظهر حسین

يحير حزين چکوالوي

خادم دین مصطفل مظهر حسین ے فدائے است خیرالوری مظهر حسین

استقامت حضرت شبيري ہاس كاوصف

پیرو پسر علی مرتفکی مظهر حسین سرینه شد

توت باطل اسے برگز جما سنی نہیں خوشر جیس ہے خبل مفور کا مظبر حسین

کلمهٔ حق کی شهادت اس کو دجیه اِفتخار

خوف استنداد سے مادرا مظہر حسین

پیردی سنت اسلاف کی پاداش میں

ہے گرفتار بلا واحسرتا مظہر حسین

ہاں کر یکامجلس وشقل میں بھی اعلانِ حق کفر کھڑا کر آ ہنی زنجیر یا مظہر حسین

اس جری کو دیکھ کر کیے نہ آئے برطا

برمسلمان سے لبول برمرحبا مظهر حسين

جمعوااس کاحزیں ہونا سعادت ہے بڑی

معرت شبیر کا ہے ہمنوا مظبر حسین







دين اسلام خوق الله اور توق العباد كم مجمور كانام ب، جيسما يندر كيت جوئ مركز جل رونوں شعبوں سے متعلق حسب; مِل نصوبہ جات مجویز کیے طبح میں ملاحظہ ہوں۔۔۔



همارىدعوت

وكزاي علاق عن قام كما كم إلى المساعد المراد ازكياجا تارباب والمعاضون والمسال المراجع آميان المان والمان والمراد المارية والمراجع الماراء ويرش بكرار

الداعىالىالخير

(مولانا)ميال سيارت أمر أسريه التنم له الماس بإد ٨ الكوميشر فيروز يوررو وُلا بهور Tel: 042-7124 E2 Mbb 0333

4) (12 29) 10 () (2005 de se) () () () () () () () () ()

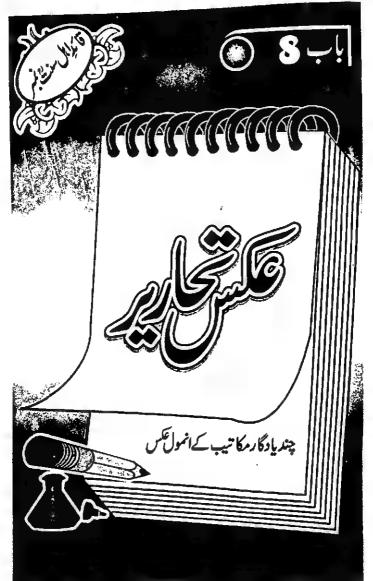

### 6 (1230) 19 ( ( cos) 19 ( ( cos) 19

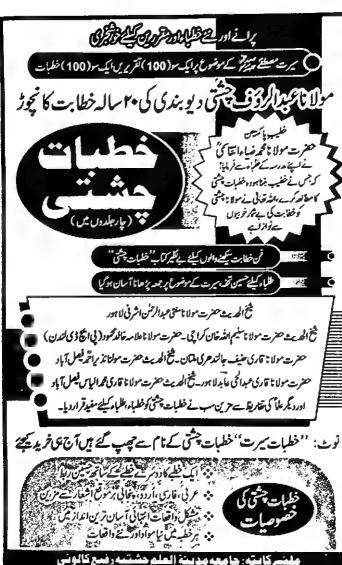





تاريخ\_

حوالمنبر\_\_\_\_

شائع كذه الشحركيث مذام الم كننت والجاعت بأكتان

# 

حفيث صيدى وموالة والدى الماجر إعكي لازالة فيمن -السلم عليم ورخوانسومكان - سرود قراي در معلى بوع . ورس دو عليه الميا-بَحَارِي شَيْكِ المَامِلَةِ كُلِّ مَا فَ مِنْ مُؤْلِينٍ كَا فَرْتُكُمْ يَوْمِينَا فَكُمْ الْكَافِيدِ مِنْ بِي ے می زیادہ معاملت مِنْ کُلُ عَلَى عَلَى خَلِ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ جب كناب ؟ ما سُنَّه فريد ولها \_ الدال من م جاما ترين جي محم مال فالناب كوادمت الربيع -معرى كاب كتابي ارزن فيذبه كاري بي رندنها به منم كتابي جكافيته موسودوب يعبي زياده تَهُ مَنِهُ وَلَدُ الطَارِهِ مِنِهِ مُكَ وَدَفَتَ بِمِينِينِ . لَشَنَكَ فَعَلِم يَجَا عُرِهِ لَفَامُ مَا يَحْلُ آمناب عدالت كالكفف كاسليد سارك ير- فالذكرم الاكانهم كد بنياء - فاكم فلات كوريت كية مجروباره فرانفتانان فاستاجه ولانتكاء بإيال تكانا بدين بكيتهوت ويريحاء وعث البيتكم عَنَا وَالْمُعَلِّمُ مَنْ مَا تَعَالَى - عبر سورافق برنارك المقان كالبين والوطي اله كامنى سه ن مرددًا اعزازه ما النيخ الدي = درياف كاف الرحة زماية كاكم تيرعلم عَلَيْ إِنْ كَا الِهِ عَالَى لَتْ عَرِسِ مِنْ يَيْ - ا عَلَ بِهِ مَوْدَدِيراسِينَ بِرِمَا - لِلْ يَسَنَلُ الرّ كَا وَمِنْ يَ ا كم المن عن من كولير كا و وزيك عن كولي عن مراديا يل عن - في نوال كا عن الله . اُرْدَ بِهِ لِهِ مَا كَذَ الحَرِينَ وَ لِمَا مُرْافَاتَ كَاسِي وَهُ وَارْدَيْنِ الرَفْعَ كِنْ كَمْ كَنْ فَيْ عبرت كه فشرح عاني كاء – الدنتور + يك و ميناتين جالا يج كل ﴿ حَدَاحُولِا عَلَى ٱلْوَاقُ عَلَى أَرْجِهِ إِلَيْكِ (ررمان) على ولالي طبوع من بريك - ان خدادي منه الأجازة في فعل في المعند واحكماً -برنها عاشلي كا - المنرس ال كان كساخ وسله فاس ، عاف والا كا وقال بالعذع ال جرفا

مصله الطبرى في وُلهٰ لَمَانُ حَدَاهِ أَفُوعَلَ مُسْتَخِعُ اللهُ فَاللَّهِ مِنْ لِللَّهِ الْمُورُانُ فَلَهُ وَل

ない。日本の

\$ 1233 80 0 2005 de de 2005 de 20 دكواش وفيغ على بني أنَّ وهذا اث فه المالانكان الخيوم من المخطعين الر- برينال فن عبادات بي عدَّالَ بسياءً ي سي كس كرمندل شايره - قاكم إلى مستريم عن من من من شيئت مردة وما را - دركي تم كال منكال بالخذري ميا آب مناب في لازان عدد الرين ايك الدارفي ع كر بي الداران مي آب في كليد الساب عَاسِ بِسِرِهِا عَنْهُ مِنْ مَعْ عَلِيرِينَ كَا لُونَا كِي هَا - لِينَ اللَّكَادِلِهِ كُلُ دِنِي بِا فِرْق (الل) كَيْ عَالَمَا نَيْنِ ماصل مراء نيز الا قاب كاعلى تان اس عاديك كركي مزوره منحصيت كالحون الا وكري الموادة المعادلة كا بالحفوق الانابي كم ملاف يد حزت وق كاعلى فان مرا إلى كاندس واله عالمان واله عالمان والم و الرافرك عفاقيمة م ولل فركم البي ستحفيت كالف ال كالسلاب من كوا ال على المرادد. م كون اس كون مرد وابن حقد الرصوال عبولم كالحف ال عابي كان بالم عِن كَ وَإِنْ وَمِدِ كُلُ مِن وَمِن مُولِيَّا مِن إِنَّ لِلنَّا فِي المَالِينَا فِي مُورِمِن عُ -الماك اليا الله على على والله كالعلات الاك مائة على الدر الكوائي الله و يوا و المالية ودلت الديد كاعلى الربريد ع - ورسرات الله في الله على ور فالا المات روان ع -الد الاس كا يجرب الله عن عدويان الع كفوان كولنيم كرن والعان الما فاستخ والله في يوان ميكر قاب وفاحت كاكيا عَلى. حيثنا الله وتم الوكيل. مُسْتِيًا بِيهِ النَّانَ كَا مُبْعِدُ هَلَ آيَا . وَوَا كَفَعُلُ وَلَا يَسَالُونَ مَعْ مِنامِ كَامِيلٍ عَلَا يَكُ فَي والحدث والدُّن والذَّالِقِقُولُ والدُّن ر ادندانئ ن وْبِ يَرْكُ عَلَى ٢ كاما بِي يَيَا مُؤْمِل وعا معاوينج - حاد شَيَان كه البِّر الْسَنْج كم عَافَ شروعامِكَ الله وي مدن مسرسي في والله والله والله الله والله الله والله ے زافت منے۔ اس درماہ کا لو باقتین مکن زادی۔ وال اس ۔ ای زوز المدنى مؤكستانا الافحاكة لميلادي ويالكناهان

## (1234) & (Constant) & (Constant) & (Constant)

#### بخرمت إذك باب والدى الما بدمن لدالك

السلام المروالة ومركان - والما فام كانت فالان مرا . جاب ملاق - كالفادلة ع كالفلا ے بت ست على مرك ، مبارت مر د دركرى كم حلد فنا ما كا رسم مى بمفالت شركيت الايرة -فالمؤدالة الانتاديك حارك باد الد الخول والد مان الاعاجد مستى هد مساركان مي كم ان ك مدنون دلائما ولمندم و درماك ع - عبدتم- برخافي الله يم تما ويل عنى وي من ما فريو قاري ع - فدائه فلودر ع فرين العالمان ع - جارم من الم رك المدورون كري فرائ والله و ورث ك دائره مي والما ين للك داون الر برائيمي أو عام ركيم من الدنها النيم كالمر الدام الحاف مي وليم عار أكل ب رياده الكالح درز سر كري كي عائد و اواهات بجاما كولامات - حدثت انت كولام ر مياني اعارشي زكي يرسين اصلاع ليّه يركم - الدعلامانين عامر وق مي مرامك ومل الجامل مرة والما م تعجب أو كا مأل عد العراد العراد العرادات العدالة الريم كارت كم كر عافر أما صورت المرين الدين ويا م- والدين ورك فالم عاج وباله كا بالكرد كا من در كتاب يَيْج بين عَن وينه وازن نعكمن أن - فرج بر الع رضي - إلى المنظور الم ميرا درامورك اخانات نخزم عاد وسير العاشام بيا- آسندام وها من محاسمانات شوعام والك ار مادا من عاليًا وه خيان كرنوع وكريس فك رسياس عد أرب بلين ك المانان من المناع من و المنظلة و المنظلة و مناع من المناع المانان المناع من المناع الم

9(115) 9 (mudy 9(200)) 9(200) Alcin in 7 36 6617. 6200, 614 501460 , 026 25 600 - 8-1006 برماه بر مددی یک - ( داددرا عد رفره کی سادب مرد درمان لوادی) من به تعرف رد در من الفات الله عن الله مروز ول در در الفال ما والله والله من من الله وَيِهِ ) وَوَعِنْ \_ كُرْنَا سَالًا مِنْ يَا يَعُ ) الرموان ور احديث كرفي الروال ١٠٠٠ سير بعد رمية عي - المانه كاي عارية بن - كركامار مالدان ، كوموالي. 14/6/13 والسلام . نارمند افرادن مورسيالا سخد المراكلي والمد - المنظر ٢٦ دير يعيد إلى الحرا پیاه به شیری بدرسل کا سخت شائد کی - گزشته جندسان ۵ وادد دب محرشن لمی که مکان جایی بره فرا مه مع ورنا مدور الله من كان رني وال م يدى طوش لمف التكامات ما من عارد اسال و ميرمدن من زياده فررك كالم الدين و دن عريان ورو در إلمرك رية ووري - في وفدور عيد دراي عبدوين عامل كان كان افاق وربر محاندان کی ندر دسم کی آبسی می کین جوب مات - امی تک زسیان کریا کمارکی ب - ريفية مندي ع و وفي وفي و النال على المن وفي وفي الم الله عده المستريد الله و كارت ملامات مد كارو عالم و الدور كالل ن زوم الزوع دروه من وزوع وروان من دروان و دروان من من دروان من العدامات فرماء عامل دید ن افرز کاره دری مرکانه داد کانول که بدری زجانوا حم أُرميان مِن منت منت وزور مذكرة وعادل كالمترك - أرَّب والماك مرير ي الله خيزه إله لنم ومرالًا علسطِن برا الانعظامة وكاراه. وزيداناي أولالا شروع الدو سے میں بنانا ، میڈ سمان ہمائی کرمذنے ذا تا مذکرہ کا ہاڑے میڈکر ال استحاملا) کا بیما ہم میں مقابلاً سے میں بنانا ، میڈ سمان ہمائی کرمذنے ذا تا مذکرہ کا ہاڑے میڈکر ال استحاملا) کا بیما ہم میں مقابلاً

الله فائدن سناستهن ترصيبتار تر (مه) دفئ حبارتامات . اردال تا فا درسها فان مران که امتنات فالسين الله عائزار - و فا بر فاتر که در با الله مه که فرانده به بنید میشد کیکه باشاز : آمینا - معزوج میزست محزام خاسس می می ساز می مداد

مِذْمَتْ كُرْمَ فَإِسْرِوانِ فَاسْ زَجِ لِعَلْدُ المستعكمورون المن وم كالم \_ وولى مرواي في معدن - المله علمه فاع الما في لادر يومكياء اله كا لعصائة زئيده الشنوكان في المراب لل جيث ، وه سُولين فرآه ك عالم بلها ك اله كاروسىن كالكاميل مدن كان كان لايان مركة المدين لا كان الد وافت ٥٠٠٠ كرن و كالمنيد كرية ، في من من على والد مولان و الله الله بجريم بالماني وجريما من فوراً " - اصف وترزا عكري منه اللوب سيمانيا على - الا فري عليه سهام بالمرابعة خرود الماب الماميك في المادود الماريدية المنافقة المادودة ال العناكاء كوب مكبوا بين يكان ملناني بن ربية بالني كان المان ا خبريالدي والمعانسان ومات كارتشك ملت مني كان بار ارتاب ولي الموادي المرهد بركون 60 خىرسلونگ سىلاندكتات كي ويكا و لاك رسافاري ودادي ودادي التي وروي مِن أربي من مدر من ورن في المرورية والمرورية والمرورية الما وفي والمراد لمانيك - مع يومير على المواليد والمان الماني الموادية - في مع الميانية الموادية الموادية الموادية الموادية الم لكالك خاندُ لكًا - ارَّدِ كَافَرَى عميد راميل من والالال من ادرود والله كالدائدة ز وجول بالدين و الدين ي كالدين و المرك ي خاري الدين من الدين المرك الاستدانان في من المراج في من من من من المالالالمن في من المالالالمن المالالالمن المالاللالم المالاللالم كُون ي مَل عرب الدندي مركال وي المدن المال على عدم مراكب مركار في ماي ور المال

رد الكار مستركم كالعلم الله على أو كل الله في المال المن المناف المناف المناف المدين على من المناف  عب وزر فيقاول الداول للدي كاستعبر بالناع - مرد كل الذاء كيف - ١٢ مرد وال - وفي على المعبد كال سارد كرادة مروم الاكسن فيد كروم العا- وي رها د فله بي لنزو عبا فطر بالمرادة م: ويد مدروم بي الرَّبْر = رفاري مدوَّن جون كانية كالصالي - الدي وال كاف كالهُ فوى ي ركونية - زاده يرزاده بي كرسر- المينا دكرية مين الدَّرْ كالارت مي كر مكة - ويد دراي كلان ئ زنا يا خا- كوك ودى و ي مون زمار سي كسسك در جوك كديگا ده موده مين بكد كلب دنا عي -بر كا مدى جار يا والله موافر بر من ما يا ي ورد الله والموافر وروي و والمراكم سي - علاقة والحاري كرون كروا كل ماروا ما الرون وكالودن كريان وكاستن ما كار في المن العالم مشكل و محال - كوما ، مي سبك سينون أمَّر كا من من على الله والله والله الماري والمعلمات كالمؤت ورا ر - درا مادد عن م با كانه المان الم كان الله و ي بن اكر والعطي در با مام براتم كرام. ؟ حَيْدَة وَهُ مُ سِلانِ لا لَهُ مِن اللهُ مِن وَ مُعْ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ م وُمَرَّهُ الْفُرْمِينَ وَلَهُ ؟ كَامْتُولِي مِن أَنَّا - مَا لَمَا إِنْ خَالَ كَعَجْرِ- دَوَلَ عَالَ مِن كِي مَا وُمَرَّهُ الْفُرْمِينَ وَلَهُ ؟ كَامْتُولِي مِن أَنَّا - مَا لَمَا إِنْ خَالَ كَعَجْرِ- دَوَلَ عَالَى الم المين نفقي . ينزوالرا كف آرد بينس ماده يم وكال ال جول كان عرار كالمانية الاكر وماسال عليه ے ميكر برت تك كاس العاج أسكى رانا حاصت وزندن الالد، يك سخت معا كاسا مرار ده أي جعية الله د اوار كنسيل دسطرز من در كيئاً - كاده كان من أن ين ي م و من سر میں کو آمید میں کا مار اور ان میں ہے۔ اما ہیں ن کے میں اور ایک میں اور اور کی مارہ کے دستی کا والے میں مذکرا ما ہے - میک الاک کور سے می کو کارس اور ایک موٹ میں جاری رکھیں۔ اگر آناج او او میران میں آور

لَقُرْمِ بِيرِ كَنْ الْوَلْ مِينَ مِنَ مِهِ الْإِنْ آون كَا كُلُ لَهُمَا عِلْجَابِيَّةَ عَانِ وَافْتَذَ مِنْ كُولًا \_ بِي جَهُ كَا يَعْمَلُ يريني يومين وافيك مدني بنين مي بوائد باليكا سعة له الله يراد خالدا مراء المارية سرا المياكات كي على لرب سونوب ره ير بيما رك الماكستى و حل كان يمال مديد عبي يد كرمون معب زيرم كات كادين كا زيش دلهند كذه راكي بدر ده فابات دمني بن كا درخ فادبا الماي شمِرُوُ مَكَنِينِ ۔ جب تَصَادِن کا دیک درسے کا نہیں نہیدا کاہ کا اداماہ کام کافت ن عب مالب نظرا کا - فِر و کمیس التان فرن الله رن الله نظر الله عسبالله و الله عَمَانِ كُمِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاحْدِظُ مِنْ الْمِنْ وَاحْدِظُ مِنْ فِيهُ -7 ل كالمدر ما ما من والأريام الما والمراجع المراجع الم ا كارور معامنات كانساره كرموسي - بريدون ليلنوا فرالله والله يُنظره ووك المشكاك شرة كا ياردات سملة كا كالآب من يك بيزنا كر العُرْس وكات إلى كرُلْمَا ركان عن - فاكرون خدم إِنَّا كُن كِيَّ بِي زَمِرَوْتِ اعدمات كَنْ مُن الكُورَي وَلَالَ مَدْيِهِ بِيرِينَ - لِجَنْ عَلَى لَيْنَ كرك وَكُنّ مِهُ سَرَّةَ إِيرِ مِكِتْ عِمَاهُ مَانُكُ كُلُ إِنَّا سَامَ لِيكُ الْعِينَ كَالُونَ وَالْمِي وَلِيمَ -والمن والمان والمراد والمراد والمراد والمراد المراد الم وموج مركة والمعلم المعلم المعلق من على المعلم ا مِنْ عِن اللهِ الله في درونو در جاب رئين يون في يون يون على و ع الإلين فالله 

\$\frac{1239}{30} \times \frac{2005}{2005} \dagger \frac{1}{2005} \times \frac{1}{2005} \ عَالَالِهِ وَعَالَ اللَّهِ عَلَى مَا مُعَالِمُ وَمَا مُعَالِمُ وَمِنْ مِنْ مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مُعَالِمُ الم من عدالكرمه لي دى (مارادم) كا فلايد ان تا جراي كرد ن رئ براي -6 9 60613-0545 de 0- 6:16 1 5641 de 2604601-12, + 61 Liscia de ( 7 mil - 6 wising - ge no - 1m -awision - 45-66 - 6 cuje cbrai سيرى بار ماه والله عبي كا دوزوزين وادبي. ويكس درورى معلى - مكاندن ب سعينف مفوام فينت ويرزّن ورماري فعا كار بعد ومديد كالسلب المديكا ولا ما كالترود . تا ماكات الم والم كالرائي - الكيره و المعطلة كالمحتراص ب مسلامه كادبك كالحاهنا كالمات كرستم دائمة ان ب بناكثي در بردان والمناكات سِيرِ الرئ مخرعة - أن أنه ع مركز من المن من من من من من من من من المان على اللهاف دررى زندًا احْبَرَكَ - اركُ دبارِن مازل بأ - ازُّن لَلِذِن أَنْ ثَوْنُ با يَمَعَ كَلَيْرًا وَ انْ الدُّيعَ لَلْهِ -الدى فى ماريت الما الم كالراب كون وعلى على ملي المدارو يرت والله - المداعل ، ورفع ال د كان كالماري ما مان ما من ورائ موري كالمن كالزمن والمان المريد المان والمان المان ا يلادة حالاً با ين - العروث مع بير - فرز كل در الفاؤن يم كالز كل بي بيرة الماكية - كيرك وه أوتى ك وَيْبِ والداوَيُونِ لِداده مُعَامِلُ الإِن مُعَالِكُ مِن مِنْ والرَّالِ إِن فِي وَتِن سيخ بن اله كان مين كُولُول - لهُ يري من من كان و ي كان كان كان كان كان علم من كريم -(وَكُونَا فِي زَالُهُ فَيْ مُعْمِينَ أَيْدِ مِنْ رَفِي رُسُلُونًا - وعنوالله فللم في الرمزن-ازعاه له ين رَّبُّ بِاللَّهُ مَا لِوَقِلَةَ الحَدَةَ وَجَارِهُمِ بِالْآَكُ أَكُ ﴾ وولديد اوزاده فان إلى مقرحس فاندمنع ووالدي دور

بخدث افالتَّى النَّى ابِيهِ اللَّهُ الْحَ

وعليم السله ووفدانش بهماتذ حكب مرفيب كاشتطك عيار خدائ لذي كانتكر تنج كآپ كرمخاسى عصت عفازيالي ع - ماسدل مرح وبالحيد عدات بارتافال مخرف ومأمل ركع من -اس اس عنها كا فالعلم مرت دانساله حل فراع كر بعا ولغ من و ودارت شاور ف كالمين الرجبي شارت بري شخيدات المارية في -آب ع بي إرد وافت والله ع -جياكم آئي كا ليرن فروث كالمرعل = الماكانة م ول عمام يكا ي كوكن واله شاهدك بام وه محالمي الدور م زونگرمار عين در كوان و ان دان عل فاع مكن كا والتخذين ان م افرى دارج الحريان ي سين عاملين خالج فكون من كالدارية وم أنا - جواك اسله ی فید کیا شارم ادر ا به اند فاق المناد رکما میر کافرم که چی رسالارک - ان کا ملكندي و منى دوي كي ١٤٠٤ كا سهاري مريبي و دوي كل على الم لى فام ي خود عالى كازياده فيال ادر في واعلى الله ي دوح عفلت وب إعثاثًا -فرن بحدى أُواني احملام كامند دي اد اس ودن كل اما فوائد استيازيكيا وكي كاساسسين ميكي كرة ألى أكم على العالم الني المعانين وكم سكنا وال عالم الني الكريد المندكية بمنتن نظيمناه . بالغوق جد اراكين كميم اليبين كالمدير سخدالينال بجاني مي - امة الماتب ك إر طالاه ع ويسري ه شارد الإربية الخلس م ي و و ناي ويد آلانه و في وي ب على عدد ان عام يم على فريد من فاح م الله ف كون كالزام ف عام يسك آمد وكي والحاكم كان مرة افت ركها ي - فل نظر الدعام اردع ولا كدى كريسان كر جايد عد فالون بري الاي ا مَذُ كُوهِ بِكُ اللَّهِ وه جَزِ مُهِدِامٍ بِمُقَدِّ كَافُظُ النَّهُ كُوا اللَّهِ النَّهُ إِلَّهُ الرياد ب 88 (241) 18 (1800 de 1898) (1800 de 1809)

ر پیزیک میک دی فرسد اعثی حادثی آنی می کو " برُحا زمل نام می ماخل یا کیٹری ٹے مرمیڈی مینی نام بٹرشاہ کا " (بناہ) الدور من من من العربية عن العرب عن الديد و المادة المدى كليا والما كليا والما كليا والما كليا والما كليا والمادة كريد الركولام مع دن الحرك و فرست الده من والفارسة على -اس عد الموقوت على في من وال أرُّرُورِي مِا يَ وَيَ مِدُونِ مِن مَ وَ وَ وَلَاتِ فِي مَا رَبِي مِن كُرِهَا عِلى - السائل الله الله المعالى اسر واعت ب وفردا کو دید اربی نصی کلیل رسی کے کر نکراگر دی آ دی بی کار مشرکیت بر بابدیرما بری آ ك مِن عشا ميت سائمفرد ورميوان ع - إس ك ج اعرل لا تحلل من كلع كاس وه إلي صاف رساده ود حنيث بِبن سِين كَ كُفِنْن كَرَيْمُ ١٢ ﴿ وَلَيْ إِن كُرِكَا - امِلَ مِنْدِة والْحِيقِ كُنَّ بِسِجِد كُاسْنِ . كالدِعليره بعث من كه فالتحاهد م وُدِحبِن عامِني رمواط مشتم برة نزدين ثو كلساية مع - فرالآن راه ماني ما في كابيل وَيَهِ بَمِيهِ كُلُ مِدِي كَاسِنْ إِنَا اللَّهُ دِمِنَانَ بِرِزْسِي سَوْرِهِ كَيْنًا - ادركذَا حِيْزِي ودي اخْيَر كيميائيًا - مدين كي أولود ع فيكل إنها مي أدروى وفارك في الله على - السيسانية كالم الأو رك تا مِلِور من أمن من من من المربع الروب من النام الله المالة المرافة المالة من المال الله صدفت كا فين آ وشيك كرم كم ابي أو وكر الافدق بأبي م يكيميا كركسي ا فاد فاع مسني (مسكاند ورسان معدد ورا كالمراج ورا مركز وروا مرا مراه المراه والالمان وروا والمراه والم والمراه والمراه والمراع والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمرا كَ يَعْدُ مِنْ وَكُونُ وَمُونُ وَمُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَمُونِ فَي مَا فَا فَا وَمُونِ فِي اللَّهُ وَمُونِ فَي والانتين المان المان كافظ كل أن سلكاء كرفك مد منزن وسي في وناع والنام بالخرك مين تنع حرات والذي كالعام المسؤن فراي مرشوات كريستى - فزن ده كا سار -

الرهام فان المرابع المؤرث المرابع والماناني المرابع ا

\$ (2005 JA 6 A) CHESTER OF THE SE بوفتها أ- نا لله في ي و و يكواك ارسال لم وان فلم يارض كروم مودك فيك كانويته م اله والم سنوالين في الله عمل من الله وو كراجاء و الدال ب المارم الم كن به فيال ، ي كم ال مذك عليه اركى مد سمة وقاع مو ، الدون مي عد الخديدة م -علم بدفان ٧ برملام من المالل معلى المراز المور نيان عي فرير الماء - المالك ملك ميراندون مين ا- ورز الافكري الله كالليد) والله على - الشفوالا على كارتين = مكورم فان عارى - مون فن الا والم منتم بالله بالمع فويد سكرت والمنظل كاما يخ و مذي بالمن عالسري - الما الكافييت آسنداسند وْت بَرِق عَ العَادُ وَلِلْعَالِ مُرْهِ عَ رَبِينِ كَوَلَا كَامِنِ إِنْ مَا كُلُونُ مُرْهِ عَ رَبِين من رة موري علمات على الدعد فا والكون على - كون الله عن الله ومان المام في المان الما بالخوص بيرا على م بالت مد مويع سي مبلوى - جب مكر مذود كارثنا إن فكرن وشغ كريم يم من . كَارِيًّا وَوَفِي الربِي مَنْفِتْ سَلُومِ عَالَى مِمَائِنَ - وَمَالَىٰ كَارَامِينَ كَلَوْكُ إِنَّ مِن مريداد على وي مريد ويد المريد ورايد على المريد ويمون الماركسيدي كارتن و كالدول الدعلية و ما وكالت من شابط جالات كارك الماست كارت يما والتي عام الى كىدن أوسْق ع - جا دوالدمائة وماريا على - لين علده الى بداراه و يرومانا خرايس تام والى 11 Eir b old de de con - नां अ6018 15 000 600 00 60 ين بالما والما المراء والما المراج المراج المراج المراج المراع المراج ال كمله ي - والشيرزفان في ولوصل الكاملات في والدائب مي للدينوي اروات منوره ي الكين كارين

( moste in ) of the little أخثناا لمختزسلماانتداكيم الدوعيم ورفرالله - مكزب مرؤب كاشف ( وال ميرا راد فتر - آ - و حبروارشيل على برا ي - ابل ابان كا بي ينوه ي مَ إِسِطَالَ مِن مُوكَا عَلَالْكُرِيَّ - يَهِ مَحْنَا فَدَا كَا رَفِّتَ يَعَ إِذَا مِمَا يَجِي ہے صفاء کہ صرحات راما درن ہے کہاں ہے احتیار ہے لیے ۔ ولا ول ولافة الديالد - آسه على ال كا باركاه عد المدرف رفي ال مرت و كوكا عله نع بي من - لينظر زندگا معيد مزوره عي ديك رن رن ک واللہ را کل مرحالی ور شارف کے والے من جاگئے ۔ رفر و ع المدوَّلُ كال في ولما - سرايا عامل وعامل ع - ادر رصد على من سے دیا دہ كالى \_ فيكن باس مر اور بى عالى كرنا عے۔ م سام سے سام مالا الا و یہ عصر اللہ کا ماری فني آن النفسي له مارة كالسوء - دور ما وودمسزا مرت ك م مصيف مازے ليا ساسر معدوليد كا - كونكم سرا سامفودى ساء سا ذري سانه والا الله حال - و دوسه مر الله الله على عدامه وسولين كية على - را عا مري لسار إسم عم في بالسّل معلد دن - سارى جات كا دفت مور ي - أن ي مطافي باذن الله فرد والع يرك - المذلف وعاس كاله مفافد لهن -رفيدا سانك من راحت ون كرب به ارسم شده محال فالأ مفنل فلندى ت اميدولري - والله غالب على امرور دى وفت آ بى ميت بى يى كى مالد سروي، كى شى كا ده مي ميا نه دين - العارك الرسي عدامياراب طال ايجام

64 1244 20 64 2005 de 2019 64 240 20 الوسية وسنية ضاوندى كالراقية كرده يج الله على فالا فدري میں ادر مکم می یاں کر فندٹ می کہ مالدمی کاسا یہ اید زمایہ در گ كي سور رن - يكن رن ك عكمت باذ بي في كرن كرم جدار کے ای دارفانی کے معالے عالی وی جائے = ای مرہ مرک مردد براز بن كره جائي و بانى ريكر ماسة ب الدنان ورونبكرى فرمان والعراق مده فرد عرب صف كماني مع عبالله وقم المول الارتداء كاكال في كا ما كالرعاع ما كالمراث المراب الما المراب المرابع وَعَامِ وَكُونَ - فَاللَّهِ عَامِد مِن خَلْقَ عِنْ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ كن كينك مخلف كاب واست وآدى براسي كرسكة - الحديد ے من فلی کا براؤ کرنا فردی نے صف کر ایم فردی کا فاق س طلى المدارة موه - رما المرفي الدّ بالمداللي الخط -با خال کا یک کوارک وف مدی ت مرجاے کا کر آ ہے کا مزید ک سر در عزم کا من بی بری میر - لیل کی دن در صر وک -سى فورات كولكوركا - في نك باسرده ممرود ك مدن ت ا فاح اشتاع المريد - مدفا سر فغران ک - شرون دفرن شرون ان درات کای سنت فواد کے - برطال سری اطلاع آرای ير مراوره كي كم حاكماد كالخيم كيا دبرل ب إناء مكرادكا ورد على حافى استون من شرع ك سطائ ما أداد لعشيم كاعاتُها-ے طروی وٹرن کے وگاہ نے اس کا الک فیوز رکھا کی - بسرا ہے ان

1245 10 08 2005 Ja bull + 0 00 14 15 16 بهان كار و وصد والدمة برماني وها ع والدي بالرب الدة جراما ما د من و محمد الله عند على من الله والرا ورزه على تعدر دورون من جا مدار لنهم برناسي - مين بالدروسية روضي بعا أوْرَان نائ محصن ما کے والے سے ملی مُوا عَا کہ رمعان کے لجہ والدمرج) ے عالمسروں کا رم الا کا جا سگا۔ بہ فلاف نے عرب ہیں۔ مناملين كرك العيان لاب فررن محسا بدعث دكياه مي - براز ال كدادان كيا جائے - اس فرع آئدہ كي مرائ ما الد مالدما وفرہ ا كى كى دىم كا يولى د فا ئى كى جائے - 5 كيد كى دى من فرق فوق ك منا مدین - منده دن رسمون کرکے لوح برداشت بن کرسکن ۔ الما من عدد كرك الالا بخلا جائزة بالنزع - لنزعم فلا شرع رِيْ عَدْ يُرِجَارُ - سوا للكُو آمِنْ كُرِهِ - بِأَ دررونَانِ مَا كُلُمُ الْمِلْمُ كا للك شره كروالدرق كالعيال أوا - كرسكاني \_ شيط وا م عطع ردنت دک بین زیدای - در کے سات کا نا کا انتظام کو فوری بنے ۔ داکر فخد با کما) با کروے کا صدفہ کا بو از فٹر کشی اخل ہے كى در رن كيا حاسف ك - مى درن دوه دوه كان كافتاركر إلي يج ورنه شريب مين من آسان ركي يج \_ جرحنا حالبوان ذك حا ي ومصدر كار كار كالم كالم ما درزه و الارك و وكارت ان کا کا کا ۔ مروں اور وران میں کے ماکش کا رک مازیں رن سرك الكاري و ورون من المارك ما من وي الله والله ہ زمان ب ربی در منافث شرع کی - رس وبرمات مانید

المناب كرنا ورد هوم وصوفه الروائي فردريات ومدم كا مامدى میک سعاری کو نلوش کرنا دیا طروری نے - مت دمیاے در سازی عی كا ورود كالمسائل عدد المراد ال وسموس على الهي المعدى كوفذ رنده كرف من يا أوا على الربي كال وي نشرة في أن المدني المادني المادني عُادِنْكُم مِي كُنْ لِنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَى أَوْمِيَّا وَالمِنْفَاتِ لَعْبِ وَمَا لِمُعْد أَلِيسْنَانَهُ وَقَ الْأَلَةُ -ساہ رہعنان کانی وارا سپی شکا - اللہ دنیں مختک ے روزعبہ انہی فیط سَاءِ لِهَا لَا لَا عِدِ مِا يَعِمْمَ مَا لَكُمَا سِيرِينًا \_ إِنَّ كَالْتِينَ } عار عبه من سرى كالدر أسارة كالكافاع بركا الكه اكر المحروبي من ما الله عن من من من المحادي . عمدام كا طل مى الله كا ما - الله طورى مات كداكر ألا لوت عد عرف كا حالى على الله مرت بزرمت على كالما إله الله فرين ع - على الله كى دخات ك ويد ابل دعيال برائيان بن يرائع - روز له فين كا SUN WILL & CON 2613 ON E 62 أر عدان ما يك ده والمدال ك بالن كالي من ان المال بي يتى - سىلاً كذين تدين المرف ك ميرود له والى كرى فود ك فراي فراي الى الم وله النام كرنا ما ي - عدود الى ما الله والله الله موالله هری عربی او این مروانسی - سرا - کان دوی رسی المنان على المان على المراه المان المناسكة عيى الموكين كا مرفط المائع من رنيا يرونناس سنن 88 1247 80 88 2005 2013 80 88 Care 16 68 Care 16

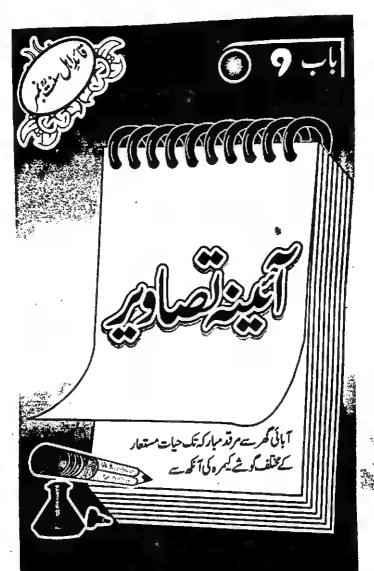





القادری فاؤنڈیشن ایک رفائی ادارہ ہے جس کے قیام کا مقصد خدمت خلق مستحق و تا دارطلباء وطالبات کیلئے مفت تعلیم دستکاری سنشر کا قیام غریب عوام کے لئے علاج ومعالجہ کی مولت ، فری ڈیٹریال ایمبولینس سروس ، بیواؤں اور تیموں کی کفالت ہے اور تیموں کی کفالت ہے

مخر حفزات ہے اپیل کی جاتی ہے کداس عظیم رفاعی اوارہ کے ساتھ الی تعاون فرما کراپنے حق کی اوائیگی کا فرض پورا کریں

#### زر تعاون کا

قارى عطاءالله طارق كرنشه كا وُنٹ نمبر 453966 مبيب بنگ كينٹ مدر تشميرر دو برائج راولپينړي مرحونا تاكي برطال اور الدر تنظيم اور در اور التي مرحون التي مرحون التي

مو نا قاری عطاءالله طار نظیم امانت الله قادری جیئر مین القادری و نذیش بیدا قسل میشود شرک خدیمش شلع میشاند.

لُون: 051-4633036 / 0541-620698 / 0300-5418198



حضرت قائدالل منتُ كالمَائِي المر إجائ والدت، 20 أكور 1914ء)



گوزنن بائى سكول چكوال، جہال يے ميٹرك پاس كيا (1928ء)







دارالعلوم عزيزيه بهيره ك تنلف مناظر، جهال مشكوة شريف تك كتبروهيس (1937ء)



مركز المثده وبنايت دارالعلوم ديويند، جهال دورة صديمة كلكيا (1939ء)



فارد قی مجد تھیں دیو بندے واپسی پر جہال مدر ساظبار الاسلام کی بنیا در کھی (مئی 1952ء)



مركزي معجدا بل سنت يحسين جهال جعه بإهانا شروع كيا (1949ء)



امدادىيى جدچكوال، جهال حفزت مدنى كارشادىر مدرسدا ظهارالاسلام كى ثانيا بنيادركى (1955ء)



من مجد چکوال، جہال الل محلّد کے اصرار پرخطابت و درس شروع فرمایا (1958ء)



مِنْ وَفَرْ قِيدُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ فِي اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ فِي (1969.)



جامعدا بل سنت عليم النساء كر بيكوه ممارت، في تاوم آخرش ف سكونت بخشا (بنياد 1960ء)





خواب گاہ کے دومختلف مناظر

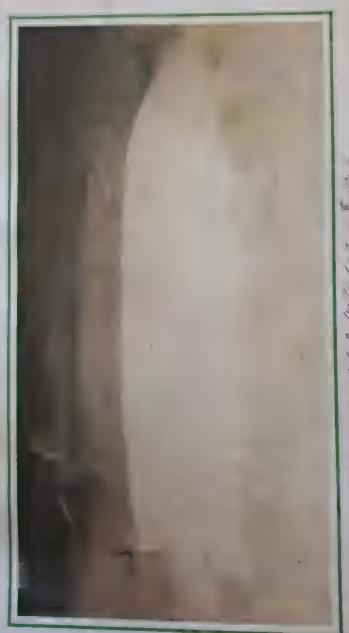

ماريانوارورا في جائب آپ كردالدرائ كارتدباركرونون 26-35 جوري 2004)

( 1257 ) ( ( X2005 J. 647) ( ) ( X2025 J. 67) ( ) ( )



68(1258) 48(00000) 48(1258) 48(1258)

امام إنل سنت مجد والعصر سلطان العارفين غز الى دورال رئيس التكميس اسوة الصلحا وقدوة العلما وعفرت مولانا قاضي مظهر سين رحمة الله عليهكو

دور حاضر كي مضن جان ليوا حالات من حقيقاً مجدوات والداداك في سالا في المستقال تعلي

الداداد وقد چاريد کو هسا**رک باد پش کرتے ب**ی

جنہوں نے قبلہ معزت مجد والعمر کی حیات طیب سے تعوام کوروشاس کرانے کے لئے

<u>هجوی برگ اها محیا انتظام کیا</u>

منجانب

حضرت مولا نامفنى عطاء الله صاحب مدخلهٔ پ مولا نامفتى غلام مصطفى صاحب

 ڈاکڑمحرآ صف دضاصاحب حضرت مولا نامفتی رشیداحمرصاحب

 داؤعادل امیرصاحب حضرت قاری محمد ابراجیم صاحب

\* ۋاكىرراۋىش بادى صاحب • حفرت قارى محريانس ماحب

 راؤز والفقاراحمصاحب حغرت قاری محمد اسحاق غازی صاحب

 حضرت مولانا حافظ محدافض صاحب راؤز براخر صاحب

 جناب عبدالوكيل قاسمى کیم قاری محراسحاق بدرصاحب

## 61(1259) 8 (100 days) 0 (100 days) 8 (100 days) 8

### مناجات بحضور قامنى الحاجات جل شانه

#### إتريقام كمكرمدام يدمورواه ااه

ور یہ ہے تیرے اک گوا ہے سمارا ہے قوا تھ کو بیشہ ہو قالی میں سب تیرے سوا رخم کی ہو نظر خدا سب کا تو عی مشکل کشا بالحن ہو بیرا بر میاہ قلب و نظر کو دے شفاہ مرک کی ہے التجاء ایا بنا لے اے قدا هل وه تیری مغات کا جلوه او تیری ذات کا حب رسول مصطفعً دل میں مرے رہے سدا ذات ہے تیری کبریا تو جلوہ نمائے مصطفح ففل ہے اینے کر مطا علوہ رسولً پاک کا الی جو ہے مزار کا طِوہ 🔳 یاڑ غار کا مظہر ہے جو جلال کا جلوہ عمر کا بھی دکھا چوتھ علیٰ میں مرتفیے حان ظینہ ہے دیا وعدہ ہے ہے قرآن کا جارول ظيف بالمدي سب بی نجم احدا سارے سحابہ بادقا مارے ہی الل بیٹ کا آپ کی باک ازواج کا سب کو لیے تیری رضا ی کو چیرو تو بنا عظمر ہے کرتا ہے دعا

ہم کو لے تیرے رضا ہے اور ان اور ان اور ان ا

## شريعت مصطفاكي جان عوزيز

ے ای کے نام ہے میرے کی کی ابتدا قادر مطلق ہے جو دی جس نے توقیق کلام بعد اس کے سرور کون ، مکال کی ذات بر گنبد خفرا میں کنے صد درود صد سلام اور جس آل عی ازواج مجمی جنتی ېں ابوبکر و عرِّر عثمان و علیٰ برحق امام اور محالہ کی جماعت بھی ہے سب معیار حق ال چکی قرآن میں ہے ان کو رضوان دوام مئلہ ختم نبوت کا ہے ایمان کا مدار س سائل سے بلند ، بالا ب اس کا مقام یاسداری دین کی کر لی تو پھر ہے خوش نصیب رچم حق کو بلند « بالا کر تو صح و شام سوشلزم، دېريت، الحاد کا رخ پېمير دو ووف لینے کے لیے پرتے رہیں وہ بے نگام

### (1261) 16 ( Common of 16 ( 15) 1

وہ شریعت بل کے جس نے قوم میں بویا نفاق حکرانوں نے کیا برباد ہے مکی نظام ے شریعت مصطفاً کی مال اور جان سے عزیز زندگی فانی ہے تم اس پر رہو کابت مام بالیقین فانی ہے یہ سب دنیوی جاہ و جلال گر ہو ایمان وعمل تو ہے بھی نعمت تمام جھوت اور بہتان کے بت ہوں محے سارے پاش پاش حق کے آگے کب تغبر سکنا ہے باطل بد نظام انتخالی فتح لکین آخری مزل نہیں منتیٰ این جماعت کا ہے اسلامی نظام مظبر ناکارہ کی تو ہے یکی ہر دم دعا ملک پاکتان میں نافذ ہو بس شرعی نظام

(مابنامهن ماريار متبر١٩٩٣))

# ختم نبوت کےمجاہد

• ۱۹۷۰ء کے ایکٹن بھی پیپلز پارٹی نے چکوال کی ایک صوبائی سیت پر مرز الی کونکٹ دیا۔ معزت قائمہ المی سنت کو جب بتایا گیا کہ چکوال میں اُس مرز الی امیدار نے کھپ لگایا ہے۔ معزت نے جوش ایمانی میں چنداشعار کم جو چیکر پر منادی کرنے والے ساتھی نے کمپ کے سامنے پڑھے اشعار منتے بی مرز الی کمپ اکھاڑ کر خائب ہوگئے ۔۔۔ وہ اشعار قارئین کے لیے بیش خدمت ہیں

> اَ گئے ختم نبوت کے مجاہد آ گئے آگئے میدان یں حق کے مجاہر آگئے تنخ باطل کند ہو جائے گی اک للکار ہے آگئے ٹیر خدا کے اب مجاہد آگئے جھوٹ اور بہتان کے بت ہوں محےسارے پاش پاش بت گرد ہٹ جاؤ راہ سے بٹ شکن اب آ مکتے دین کی بق کو روش کر ملمال ہر جگہ ظلمت باطل کے حمیث جانے دن اب آ گئے كفر كے الوان ميں اك زلزلہ آنے كو ہے آ گئے میدان میں نی مجاہد آ گئے منكر ختم نبوت اور مكوار عليَّ یہ تعلق ہو نہیں سکتا مجمی رب کی متم

متی وہ تکوار علی در سایے عم الرسل اور یہ جموثی نبوت کے منم خانوں میں ہے دولفقار حیدری متی ہاتھ میں شہیر کے منکر ختم نبوت کو یہ کیے مل عمی المحددی تکوار کو کرتا ہے تو بدنام کیوں کیا لیکن اسلام ہے اور وفاواری تیری اک طرف جمونا نبی اک طرف جمونا نبی الے مسلمال دکھے لیے ہم کی طرف ابن علی الے مسلمال دکھے لیے ہم کی طرف ابن علی الے مسلمال دکھے لیے ہم کی طرف ابن علی ا

(١١٦٧ع لي ١٩٩٤ء)

#### g....g....

### حضرت قائدا السنت مِينية في مايا .....

J.#

فِ وِ سِي

### CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

## حق حيار يار راياليم

روز نامدنوا سے وقت روالیافری سمی ۱۹۸۲ء یس ایک نبر شاکتی دو کی میشیخو ہورو سے میلیل یا ف میں بر لے کے در دست می طلفات راشدین کے اسائے کرای امحراتے ہیں۔ بر نے کے در دست ب قدرتی طور پر واضح الفاظ میں او پر بیٹی پالٹر ترب ابو کرسد این جمر فاروق ، میمان بیلی مر بی رسم الخط میں کمایاں نظراتے ہیں۔

ا خبارات کی ان خبروں کے بعد مطرت مولانا الاصلی مظہر حسین ساحب اور موالانا عبد اللطیف صاحب جبلمی مع جماعتی رفتا و ۲ مسک ۱۹۸۳ء کوشیفو بور وآشر ایل نے کئے ۔اس موقع ی آپ نے جو اشعار کیےنڈ رفار کین ہیں (مالا ندروئیا اور سا ۱۹۸۱ء می ۱۹۷

شیخو پورہ میں آئی ہے کیا بہار انجر آئے در دست ہے نام چاڑ

سے عجیب حق کا ہے شاہکار ہے شجر بھی مظہر چار یاڑ

چن چن چن کل کل خوش بہار دیکھو جا کے جلوہ چار یاڑ

سے رسول پاک کے جاشار ہیں ملیفہ خاص سے چار یاڑ

ہیں صدیق عمر ایسے تاجدار کہ نبی کی ان کو ملی مزار

وہ خی ہیں عثان نامدار ہیں علی بھی ماحب ذوالفقار ہو کہ بھی کہی کیار

بولو دم بدم حق چار یاڑ

# 56 1265 XP 17 3 340 XP QUELLE XP QUELLE XP

# شان حسين خالتُهُ

> کس کے سیما سے نمایاں تھا ولایت کا نشاں؟ کس کے چیرہ کی جک مثل چراغاں تاباں؟

کس کے دم ہے ہوئی عالم میں حقیقت عریاں؟ کس کے سینہ میں منور تھا چراغ عرفاں؟

جو نواسہ تھا محمد کا ، علق کا پیارا حضرت فاطمہؓ کی آگھہ کا جو تھا تارا

خوف رشمن کا نہ اعداء کی ستم گاری کا تنخ و خنجر کا نہ باطل کی جفا کاری کا

چینی و روی و ہندی کا نہ تاتاری کا قلب مومن میں مجروسہ تھا فقظ باری کا

گرز توحیر ہے ویشن کے صنم کو توڑا راہِ حق میں بخوش جاہ وحثم کو چھوڑا

#### Officers 2015 7. 13 (الإستناسلة)

# مسلم سے!

بسر رادت پہتو اب تک ہڑا ہے بے خبر مث کیا ہے تیرے دل سے جذبہ علم وہنر مسلموں نے کس طرح کی زندگی اپی بسر الى حالت يحى ناداقف معنادان اسقدر قیصر و کسری کے ایوانوں میں تھا تو جلوہ گر تیری پیشانی یه ظاہر تھا نشان تابندہ تر يادُن تيرے چوشى تقى دولت و فتح وظفر جرْ خدا چیش دگر جھکتا نہیں تھا تیرا سر وجه تخلیق دو عالم، باعث ِ خیرالابشر لعنی خالدٌ، حيررٌ و عنانْ، بوبكرٌ و عمرٌ وسعت ِ دنیا میں بھی ممکن نہیں تیرا گزر اب نظر آتا نہیں کھے امیاز خبروشر ببردر اوزہ گری چرتا ہے تو اب دربدر تو نے مجھوڑی اتباع بادی جن و بشر اٹھ عمل پیرا ہواب اسلام کے احکام بر

مسلم خوابيده! بي غفلت؟ تسالل الحذر؟ لُث چکی ہے دولتِ اسلام تیرے ہاتھ سے کیا تھے کچھ یاد ہے اسلاف کا طرزعمل کوئی ملت کا تو ہے فرد کس کا ہے غلام تومسلمان تفاتيري فطرت مين تعاجاه وجلال سارے عالم میں بجاؤنکا تیرے اسلام کا تو مربی تھا زمانہ تھا تیرنے زیرتگیں تو خدا کا تھا خدا ہی پر مجروسہ تھا تھے تیرا آقا ہادی اسلام ہے خیرالانام پیشوا تیرے وہ کیے پکر اسلام تھے لکین اب حالت ہے بیاتوام دنیا میں کجا؟ هیشهٔ دل زنگ آلوده موا ب اس قدر تيرى بستى يردهٔ ظلمت ميس كيسي مم موكى كيول كرفآر حوادث بينمعلوم كياب توژ زنجير تسابل حپور اضرده دلي! یا خدا مثلم کو پھر اسلام کا پابند کر یہ دعائے نیم شب ہے مظہر خشہ جگر

راون پرگاهران رہنا بہ مت سی مشام تبعیۂ قدرت میں جی میں دیلک مارے نام اقتدار دینوی کو ہے مہیں حاصل دوام کر نماز ہونگانہ کی بھی پابندی مام کررضائے تن کی خاطر خدمتِ ملک دعوام فضل حق میری تھیجت ہے یکی از در دول دنیوی اسباب پر نازاں نہ ہو جانا مجی دولت دعزت ہے دنیا کی بید فانی ہے وفا بیں فرائض دین کے جوروز و درج وزکو ہ سرور کونین کی سنت ہے رہ ٹابت قدم

مظمیر ناکارہ اب آخر میں کرتا ہے دُعا ملک پاکستان میں نافذ ہوبس شرگ نظام

&....&.....

## حقیقی اسلام کے لیے اہل السنّت والجماعت کاعنوان

حضرت قائد الل سنت أينط لكمة بي .....

امحاب رسول الله من الله من من من و جنتی جماعت ہے جو قرآن و حدیث کی روشی میں واجب الاحرام اور حضور خاتم النبین من الله اور مابعد کی امت میں ایک و ثراور برخی شری واسط ہے اس المحرام المقبقی کی منحی فشان دہی کے لیے الل السنت والجماعت کے عنوان سے نسبت رسول اور نسبت جماعت رسول مؤتم کا اظہار واعلان کیا جاتا ہے۔ [منی موقف من مناسم]

## ملر بیر تغیر بیک بخدمت مرزاافضل حق صاحب ممبر صوبا کی اسبلی پنجاب

قادر مطلق بجودى جس في توقيق كلام مليد خفراجي بنج مند درود وصدسلام فضل حق ہے ہوگئ حاصل تھیے فتح عوام مومبارک مدمبارک تو مواے نیک نام حق تعالیٰ کی مدد سے ہو گیا تو شاد کام ادر تمی مرزائیت بھی ساتھ ان کے بے لگام نفرت آاس ہے ہوگئی نازل تمام سب مسائل سے بلند و بالا ہے اس کا مقام ال بكى قرآن مى بان كورضوان دوام بیں ابو بکڑ و عرث، عنان ، علیٰ برحق امام رب تعالى كى مدد سے جو بوامقبول عام دين كى يتى جلالى بإليا اونيا مقام بت نك بب أميز بترك بدوها سامنے میں کے نہیں باطل کورہ سکتا قیام منتیٰ ای جماعت کا ہے اسلامی نظام

ہے اُس کے نام سے میر سے خن کی ابتدا بعداس کےمرویہ کون ومکاں کی ذات پر كاميابي هومبارك مرزا افضل حق تخيي تیرے گھر دالوں ، ہزرگوں اور سب احراب کو سيٺ صوبا کي په تھا اک معرکه هنگامه خيز سوشلزم ، د هريت • الحاد كا كفه جوژ تھا سايرختم الرسل مي تونے جب لى بناه مسئلہ ختم نبوت کا ہے ایماں کا مدار اور محابد کی جماعت بھی ہے سب معیار حق اور ہیں آل نی ،از داج بھی سب جنتی دین کی بنیاد پر تھا یہ حارا اتحاد باسداری دین کی کری خوشا تیرا نعیب آ محتے خدام الل سنت آخر جوش میں جود شاور بہتان کے بھی ہو گئے بت یاش باش انتخابی (فتح لیکن آخری منزل نہیں

سوتتلزم ، وهريت ، الحاد كا زخ كلير وه ووث لینے کے لیے پرتے رہیں وہ ب نگام وہ شریعت بل کہ جس نے قوم میں بویا نفاق حکرالوں نے کیا برہاد ہے کمکی انظام ے شریعت مصطفے کی مال اور جال سے مزیز زندگی فانی ہے تم اُس پر رہو ثابت قدم با *لیقیں* فانی ہے یہ سب دنیوی جاہ و ملال مر ہو ایمان وعمل تو ہے یہی لعت تمام جھوٹ اور بہتان کے بت ہوں محسار ہے باش باش حق کے آگے کب تغیر سکتا ہے باطل بر نظام احتیابی فتح کیکن آخری منزل نہیں منتن اپنی جماعت کا ہے اسلامی نظام مظیر ناکارہ کی تو ہے یہی ہر دم دعا ملك ياكتان مي نافذ هو بس شرق نظام

(١٦ تجر١١٩)



# سوشلزم، د هريت،الحاد کا رُخ پھير دو

ستبر ۱۹۹۳ء الیکن کے ایام می حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب نے فصلے فر مایا کے چیلز پارٹی اور سلم لیگ دونوں کی بعید بار کی ادر امید دار کو اور سلم لیگ دونوں کی بعید برگی نظام نافذ نہ کرنے کے جماعت شدی جائے۔ بلکہ کسی آزاد امید دار داجہ نتاء الحق نے حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب کو برطرح احتاد دلایا کر اگروہ کامیاب ہوگیا تو شرعی نظام کے نفاذ میں مرتو ڈکوشش کرے گا۔ اس موقع محتمد بعد بیتار کین کئے جارہے ہیں .....

اے ثناء الحق ، ثناء حق ہمیشہ کر بیاں وادیؑ پر خار میں بھی یاد رکھو حق کا پیام

کامیابی کامرانی ہو ٹناء الحق کجھے نصرت حق تجھ کو حاصل ہو ، رہے تو شاد کام

دین کی بنیاد پر تجھ سے ہمارا اتحاد رب تعالیٰ کی مدد ہو ، تو ہو معبولِ عوام

پاسداری دین کی کر لی تو پھر خوش نصیب پہم حق کو بلند و بالا کر تو صبح و شام

سیٹ قومی کی ہے ہیہ ہے معرکہ بنگامہ خیز حق تعالیٰ کی مدد سے تیرا ہو۔اونچا مقام



## روال ہے قافلہ ق کا

صدرالیوب خان کے ظالماند دو رکومت میں جعیت علائے اسلام پاکستان کے ایک احتی جی جلوس پر ۱۹۱۸ء میں بولیس نے لاقعی چارج کرتے ہوئے جب حضرت مول تا عبید اللہ انور برہنے کو شعر بیرز دو کوب کیا اورظلم وستم کا بازارگرم کیا۔ اِس سے متاثر ہوکر حضرت قائد المل سنٹ نے ایک طویل نظم کھی جس کے چنواشھار بدیے قارئین ہیں .....

> اٹھا اسلام کا برچم رواں ہے قائلہ حق کا جو ہر افرادِ لمت کو پیام حق ساتا ہے امیر کاروال ہیں حضرت درخوائی اس کے جلو میں جن کے ہر رائی قدم آگے بڑھاتا ہے کوئی طبقہ نہیں ہے مطمئن تم سے اگر سمجھو تو نا حق زور بازو ہر کی کو کیوں دکھاتا ہے مخالف بین اگر علاء ، نو بین ناراض و کلاء بھی ■ کالج کا جوال بھی مشتول میدال میں آتا ہے ساست دال صحافی اور مزدور کسال سارے نہیں تم سے کوئی راضی نہ کوئی خوف کھاتا ہے تو مولانا عبيد اللہ انور ہے جفا کر کے حق 🛭 انصاف کا دعویٰ بتا کے ساتا ہے

## 

دعویدادان مجت نے بھلا کیا سیکھا تعزیہ سازی کا بس ایک تماثا سیکھا

بت پرتی کا بیر اک طرز نرالا سیکما باء و ہو ، شور و شر و گربیر و غونا سیکما

ان خرافات کو کب رکھتا روا ہے اسلام ہے برافعل یہ، الحاد ہے، بدعت ہے حرام

امیاز حق و باطل تھا دکھایا اُس نے دین فطرت پہ مسلمان کو چلایا اُس نے

جہل و بدعت کے اسروں کو چیزایا اس نے ڈنکا توحید کا عالم میں بجایا اُس نے

تخت و دولت ، نه حکومت کا 🖪 شیدائی تھا مظہر حق تھا ، شہادت کا وہ خور داگ تھا

(بشارت الدارين بم ۲۵)

(1 1273) 6) (1 (2003 de 2018) 6) (2012 1808) 68 (21/2-20)

# · احرحس کی یاد میں

عمر لو میں جسکوحق نے کی مطابقتل کہن بھائیوں کے لیے تماجو باعث تسکین وجیں موت کی مزل میں اس نے جب دکھا اپنا قدم لیک جز رب کے کوئی نہیں جائے پناہ اس ہے جھوٹا ہے قمرر کھتا ہے جوشرم و حیا اس سے زاہر ہے بڑا سادہ جبیں ماں کا جماث دار فانی ہے چلا 📰 چھوڑ کر سبکو حزیں موت سے نی جائے آخرکون وہ انسان ہے موت کے پنجدے چھٹکارا نہکوئی یائے گا موت سے پہلےندگ اس نے کوئی دنیا کی بات م کھ تكدر تھا تو ت نے اس كوزائل كر ديا موت ہے آ کروہ ہم یہ آشکارا کر دیئے بھائیوں کو جھوڑ کر پھر بھا گتا تھا تو کہاں توبرها تا ہاتھائے جارہا تھا ان کے یاس مرنے سے پہلے ہی کراو جینے والونیک کام فانی دنیا کو نہ رکھنا دل ہے تم عزیز حب اصحاب نی و آل بھی قائم رہے اےمیرےمولامیرے حاجت رواوا حدخدا

داغ فرفت دے گیا ہم کوعزیز احد حسن باب کی آ تکھول کا تارا والدہ کا نور مین عمر چودہ سال تھی یا اس سے پچھ بیش و کم بہنچا مید فخرانحن کو صدمہ ہے بس جانگاہ ہے برامسعودسب سے صاحب عقل وذکا سب سے چھوٹا طارق ہوشیار د دانا خوش مزاج تھا بڑا زاہر سے احمد جو گیا خلد ہریں كل نفس ذائقه الموت جب اعلان ب اس تماشه گاہِ عالم میں ہو شاہ یا کہ گدا موت احمر کے لیے ثابت موئی آب دیات دنیوی آلائشوں سے پاک ہو کررہ گیا اس کے اوصاف دماس ہم سے جومستور تھے بیارے احمر ہاں بتا کیا دیکھا تھا تو وہاں محوزیال لائے تھے جنت سے فرشتے تیرے پاس روح احمد نے دیا گویا ہے سب کو یہ پیام مير الماميري المال مير المسب بحائي عزيز ذکر حق و پیروی مصطفیٰ دائم رہے مظہر آشفتہ دل آخر بیہ کرتا ہے دعا 

# تحفظ اسلام پارٹی کاانتخابی موقف

رخمٰن کا پیغام ہو میں خادم اسلام ہوں مقصود خير انام بول بدرد خاص = عام بول پرچم ہے میرا عالی شاں کلمہ میرا اسلی نثال قرآن ہر ایمان ہے توحید میری جان ہے سنت میں میری شان ہے سیمی دین اور ایمان ہے رچم ہے میرا عالی شاں کلمه میرا اسلی نثان ہر دم خدا کا نام لو عشق نبی کا جام لو عقل وخرد سے کام نو کلے کا پرچم تھام لو رچم ہے میرا عالی شال کلمہ میرا اصلی نثال جموٹے فسانے چھوڑ دو اور سب بنوں کو توڑ دو الحاد کا زخ مور دو باطل کا بھائڈا پھوڑ دو یچم ہے میرا عالی شاں کلمہ میرا اسلی نثاں تو فکر جیت ہار نہ کر ندائے وحدہ سے ڈر

# 08 1275 10 08 2000 de 2010 08 minutes 10 08 260. 30

تر پاکتان میں کر نظر خلفائے راشدین بر ہم ہے میرا عالی شاں کلمہ میرا اسلی نٹاں تارے ہیں امحاب نی جن کو بٹارت ہے لی جنت خدا نے ان کو دی ان کے ٹنا خوال سب ولی پچم ہے میرا عالی شاں کلمہ میرا اصلی نشاں صديق أكبر يار غار فاروق أعظم جاثار عثان علی حق کے شعار سب مان لوحق جاریاڑ پہم ہے میرا عالی شاں کلمه میرا اصلی نثال ہے ووٹ سب کا امتحال مقصد ہے کیاول میں نہاں ہے بیہ دعاء رب جہاں مظہر ہو حق کا باسباں یہ ہم ہے میرا عالی شاں کلمہ میرا اصلی نثاں

# خدام ابل سنت ميدان عمل ميں

خدام الل سنت ہیں ہم سنت کو بھیلائیں مے ہم اللہ واحد کے بندے توحید کی شمع جایا کس مے ہم شاہ رسل کی امت میں جن یہ ہے نبوت ختم ہو کی ہم مظر ختم نبوت کو بس کافر ی تغیرا کی ہے وه ساتی کوژ، شافع محشر، جان جہاں، محبوب خدا ہم ختم نبوت کی خاطر ہر باطل سے نکرا کیں مے اسحاب ني ً، ازواج ني ًاور آلِ ني ير بم قرباں ابو بکڑ، عمر عثال ، علی کی شامیں ہم سجما کی ہے بہ جاروں خلیفہ برخق میں اور حسن حسین جھی ہیں بیارے جنت کے جوانوں کے سیدہم ان کی راہ دکھا کی ہے سب یارنی کے بیارے ہیں اوردین کے دوشن تارے ہیں يسب حن كے چكارے بين برجان چك دكھلائي مے فرمان رسول اکرم ہے ما انا علیہ وامحالی میرے اور میرے محابہ کے پیرو بی جنت جا کم مے قرآن کا جلوہ سنت میں اور سنت کا ہے محابہ میں ہم ان کی تابعداری میں باطل سے خوف ند کھا کیں مے اے مسلم تو مایوس نہ ہو، رکھ سیے خدا پر اپنا يقين اسلام تو دينِ فطرت ہے ہم فطرت ہى منوائيں مے مزدور وکسال جران بن کیول، اسلام سراسردهت ہے قرآن کے سامیہ میں رہ کر ہم آ زادی دلوائیں مے اسلام ہے دین اس خالق کا ،انسان کوجس نے پیدا کیا ہر ذرہ ذرہ پیدا کیا ہم اس کی حمد سنائیں مے میہ دنیا عالم فانی ہے سب خلقت آنی جانی ہے ازلی ابدی ہے ہمارا خدا ہم اس کا تھم چلا کیں گے تما ياكتان كا مطلب كيا، بس لا اله الا الله میدان عمل میں آ کر ہم یہ مطلب حل کرائیں مے اب یا کتان کے باشندو! آئین شریعت لازم ہے ہم مسلم بیں اللہ کے لیے اسلام کا ڈ ٹکا بجا کیں عے خدام الل سنت کا ہے مظہر بھی ادنیٰ خادم ہم دین کی خاطران شاء اللہ پرچم حق لہرائیں گے

( ما بهناسه في مياريار لا مور، اكتوبر ١٩٨٩ . )

OK 178 XIP BY CONTROL BY CONTROL BY CONTROL BY

# معرت قائم الل ملت في ما يا ---

حضرت مدنی رحمة الله علیه نے فرمایا که حضور منطقه کی صمحت بین ایمان لا نے والا اگر ایک ساعت اس کو حضور منطقه کا دیدار لصیب ہوا، پھر حاضری لعیب ند ہوئی وفات ہوگئی، تواس ایک لحمہ کے دیدار کے اثر ہے اس کا قلب اتناصاف اور منور ہوجاتا ہے کہ آج سوسال بھی کوئی صوفی ، بزرگ ، مجاہدہ کرے تواس کے دل میں وولورا نیت پیدا نئیں ہوگئی، (حق جاریار اگست 2004ء)



# SARKAL MEDICOS

Opp. Emergency Gate Jhelum Hoad, Chakwai



Ph: 0573-552006 Mob: 0333-5902808

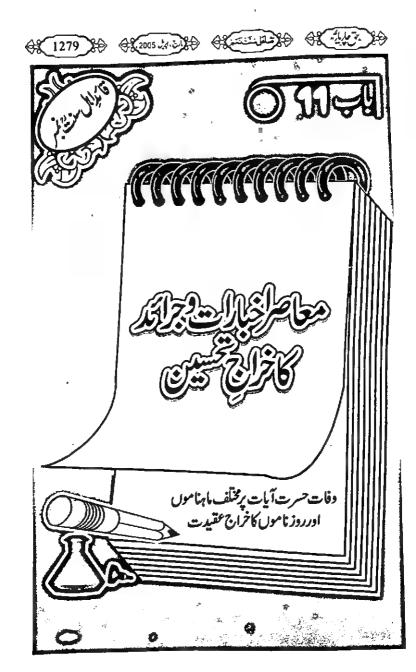





# باسيد الله والمان المان 


# William Market

🏠 مولانا عملي (مولانا عمداللليف صاحب") آخري وم تك تاج وتخت بثم نيوت كے كافقار ب مولانا مرحوم مودودی براعت کوایک مستقل فرزیجے تھے، مولانا اپنے مسلک وموقف کن پرمضوطی سے قائم رہے، اورى بردْث جاناى ولانامروم كى دى زندكى كاطرة المياز تقاررتمة الشعليد (ما بنامدى جارياته لمى نمبر)

🖈 ا ارتطی اور تحقیق حیثیت ہے مولانا او کا ڑوی مرحوم (مولانا محمد النصفدر") کی تبلیغی زندگی کا جائزہ کیا جائے، توبید حتیقت حملیم کرنی پڑتی ہے، کہ انہوں نے شبت اور منفی دونوں پہلوؤل سے دین حق اور علائے

حق بر حقوق كي تعديد كافريد بطريق احسن انجام ديار (ما جناس في جاريار الوكاثر وي نبرص ٢٥٥)

نيوشوكت كاني باؤس نوث بك لامهور Tel: 042-7120047

عامر برادرز بهون رود چکوال

Tel: 0573-553232

مكتبه رشيديه جهير بإزار جكوال

Tel: 0573-553200

مكتبه الحينية ببزي منذى تله كنك روذ چكوال

Tel: 0573-53683



### [ماهنامه انوار مدينه, لاهور ذي العهه ١٤٢٤هـ]

# «موت العالم موت العالم"

# حضرت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب وكظفة وفات بإسك

محرّ شتہ ماہ کی ۲۶ تاریخ کو چکوال میں حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب بیجینی طویل علالت کے بعدو فاست فرما مکئے ۔اناللہ وانالیہ راجعون \_

#### [ماهنامه المسن لاهور، فروري ۲۰۰۶ء]

# بزم مدنی کاایک چراغ اور بجها

شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین اجمد دنی قدس سره کے خلیفد اور متناز عالم دین حضرت مولانا قاضی مظهر حسین قدس سره زندگی کی لوے بہاریں گز ار کر مور خد۲۷ جنوری ۲۰۰۴ واتو اراور پیرکی درمیانی شب چکوال میں انقال فرما گئے۔اناللہ وانا الیہ راجعون درمیانی شب چکوال میں انقال فرما گئے۔اناللہ وانا الیہ راجعون \$\tag{2005\delta\}\tag{\tag{2005\delta\}\tag{\tag{2005\delta\}\tag{\tag{2005\delta\}\tag{\tag{2005\delta\}\tag{\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag{2005\delta\}\tag

مرحوم برصفیر کے چندان علاء کرام میں ہے ایک تھے جنہوں نے ساری زندگی اعلاء کلمۃ اللہ کا طامرگز اردی۔ مولا تا مرحوم نے درسگائی نظام کے ساتھ ساتھ فافقائی سلسلہ بھی قائم کر دکھا تھا۔ آپ کے مریدین کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ حضرت قاضی صاحب قدس سرہ کا انقال است مسلمہ کے لیے نا قابل تلافی نقصان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کوکروٹ کروٹ جنت نھیب فرمائے اور ان کے درجات بلندفرمائے۔

حضرت کے ہارے ٹی تفصیلی معلومات آئندہ اشاعت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ (ان شاءاللہ)

قارئین سے حضرت کی مغفرت اوران کے پسماندگان کے مبرجیل کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ نگس۔۔۔ نگس۔۔۔ نگس۔۔۔ نگ

#### [ماهنامه الهذي غير پور سنده، مارچ ۲۰۰۶ء]

#### انالله وانااليه راجعون

تحریک خدام اہل سنت کے باتی وامیر حضرت مولانا قاضی مظہر حسین می پینے صاحب ایک جاہد عالم میں اور اکا برعالم عرب ایک جاہد عالم میں اور اکا برعالم عورت مولانا سید حسین احمد میں اور اکا برعالم عورت مولانا سید حسین احمد می بیشت کے خلاف ان کی خد بات کا وائر و بہت وسیح رہا۔ انہوں نے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ فتند وافقیت کے خلاف ان کی خد بات کا وائر و بہت وسیح رہا۔ انہوں نے تحریک خدام اہل سنت کے نام سے تنظیم قائم کی جس کے چکوال، جہلم، راد لینڈی اور گجرات کے اصلاح میں فاصے اثر ات موجود ہیں۔ نیز ساری زندگی تحریر ققر بر کے ذریع اللہ فرقوں کے خلاف جدوجہد میں معروف رہے۔ تا آ نکہ ۲۱ جنوری ۲۰۰۳ء کی شیخ کو ۱۹ سال کی عمر میں واقعی اجوان کے فرزند مصرت قاضی ظہر کو ان کا جمال کی عمر میں اور ترکیک کہا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے فرزند مصرت قاضی ظہر رائحسین اظہر کو ان کا جائشین اور ترکیک خدام اہل سنت کا مربرا پر مقرد کیا گیا ہے۔

<del>8-8-8-8-8</del>



### [ملفنامه هق نواني اهتشام كراچي، مارچ ٢٠٠٤]

با کتان می حفرت مولانا سید حسین احدمدنی مینید کے آخری خلیفه

حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب بیشد بھی چل ہے

شخ العرب والتجم حضرت مولانا سيرحسن اجمد في بينية كمتاز شاگرد، اجل طليفه بمونه اسلاف، دارالهطوم ديو بند كے قابل ترين فاضل بختم نبوت كے سرخيل ، حاى النة ، ما مى البدعة ، ترجمان حضرت مدفى مينينيوا كابرين ديو بند ، يا د كارسلف الصالحين ، قابل رشك مصنف ، يدلل تحرير داثر انگيز تقرير كے مالك بانى تحريك خدام المل سنت اور ما بنامه تن چار بازسميت بهت سے رسالوں كے مدير اعلى وسر پرست حضرت مولانا قاضى مشمر حسين صاحب بينينيوس از والحج ١٣٠١ ها ١٨ جنوري ٢٠٠٠ و بروز بيرا بن مالك حقيق سے جا کے رانا لله رانا الله رانع و الله عندي سے سال الله عندي سے سال الله عندي الله حقيق سے جا کے رانا لله رانا الله رانا الله رانا الله و المعمود الله الله الله الله و الله عندي الله حقیق سے جا کے رانا لله رانا الله و العمود الله الله و الله

اس علی شک تیم ک تیم ماحب بین کات ماحب بین کات انتقال پر المال سے جو ظاء بیدا ہوا ہے۔ اس کا پر کرنا اُنہا ہے مشکل ہوگا۔ ایک عظیم السفات ہتی تو صدیوں علی بیدا ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہوکہ ہماری معلومات کے مطابق قاضی صاحب بین کی استان علی معزت مولانا مدنی بین کاشر آخری طلفہ تھے۔ ادکان ہر ماعل حضرت مولانا بیر مظفر احمد فیکوی، فاضل دار العلوم دیو بند (۱۹۵۹ء)، شخ الحدیث جامعہ ریاض العلوم بوسیدنگ میں اور بنگہ دیش علی صفرت مولانا عبدالتی صاحب آف در گا بوشلع سونا مراج تا میدالتی صاحب آف در گا بوشلع سونا مراج مسید چند حضرات ہیں۔

قاضی کینی صاحب کم اکتوبر۱۹۱۳ء کوشلع چوال کے معروف تعبد بھیں بی بیدا ہوئ، قاضی صاحب کی بیدا ہوئ، قاضی صاحب کینی متاز عالم دین تھے۔ جن کی ایک صاحب کینی کا دین تھے۔ جن کی ایک معتدبد زندگی قادیا نیت کی تردید بی مرف ہوئی، تفصیل کے لیے کاب" تازیاند عبرت کا مطالعہ کیا جائے۔

قاضی کینید نے ابتدائی تعلیم اپ گریں حاصل کر کے ۱۹۲۸ء می گورنسٹ بائی اسکول چکوال مے مارک پاس کیا۔ پھر دارالعلوم عزیز یہ بھیرہ چلے گئے ، وسطی کتابیں وہیں پڑھ کر از ہر ہند دارالعلوم د نُو بند تشریق نے بند تشریق نے اور ۱۹۳۹ء میں سند فراغت حاصل کی۔

كافنى صاحب يخفل كاساتذه عى معرت مولانا ميد حسين الديدنى يكيني معرت مولاناش الحق

- 196

قاضی صاحب بکانو نے ۱۹۵۱ء ہے ۱۹۵۹ء تک کا زباندوقادیا نیت اور تحفظ فتم نبوت بیل گزارا اور ۱۹۵۳ء کی تحریک فتم نبوت ۱۹۵۳ء کی تحقیق فی تحفظ و اسلام ضلع جہلم کے امیر مقرر ہوئے۔ ۱۹۲۱ء میں جمعیت علائے اسلام راولینوکی ڈویژن کے امیر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد جب قاضی بحفظ کو احساس ہوا کہ موجودہ زوال پذیر محمد بسمی ایس کو تقید کا نشانہ بنا نا اور ان کے اقوال ، افعال ، اعمال اور کر دار و گفتار کو تخت مشن بنا با بربختوں کا معمول بنا جار ہا ہے تو انہوں نے ۱۹۹۹ء میں "تحریک خدام الل سنت" کے نام سے ایک عظیم الشان تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ پھر ۱۹۸۸ء میں تنظیم کا ترجمان ماہنامہ" حق چاریار "" باری فر مایا۔ تعلیل دت میں اس تنظیم اور ترجمان نے جو روشن کردار ادا کیا وہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ اس میں شک نیس کہ ماہنامہ" حق جاریار "" کے مضامین پر مفز، مقالات جا بحار اور علی میں حصہ ہے۔ اس میں شک نیس کہ ماہنامہ" حق جاریار "" کے مضامین پر مفز، مقالات جا بحار اور علی میا حد دلائل ہے مزین ہوئے ہیں۔

اس رسالہ نے خلفا دراشدین کی حقائیت ، نظام خلافت راشد ہی ضرورت اور محابر ہے معداقت کوجس ایماز میں آجا کر کیااور میاردا تک عالم میں پھیلایا بیا لیک نا درالشال تاریخی ریکارڈ ہے۔

قاضی صاحب بینیندا کتوبر ۱۹۸۸ مونوازشریف دور حکومت بین آخری مرتبه گرفتار ہوئے اور سنت یوسنی کا نمونہ پیش کیا۔ اللہ تعالی قاضی صاحب بینید کو اعلیٰ علیین بیں جگددے اور پسما عدگان کو صبر جمل عطافر مائے۔



#### ❷.....❸.....❸.....❸

[ماهنامه البلاغ كراچى، مارچ ٢٠٠٤]

## حضرت مولانا قاضي مظهر حسين صاحب مطينة كاسانحة ارتحال

سام ذی الحجر ۱۳۲۳ هدوان ۲۲ جوری ۲۰۰۲ و پیر کے روز شخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سره کے خلیفہ ارشد اور تحریک خدام المل سنت والجماعت کے بانی د اجر مولانا قاضی مظهر حسین صاحب بھی تمام علمی دویئی حلقول کوافر وہ جھوڑ کر سفر آخرے پر روانہ ہوگئے۔ انا للہ وانا الیہ راجھون۔ معارت مولانا محمد من المرحوم ۱۰ الحق المجسس الله بر محمد الله بر بروانہ ہوگئے۔ انا للہ وانا کے گرم اللہ بن کے گھر معارت مولانا محمد کا نامر حوم المحمد کے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد میکنی ہے۔ بی حاصل کی جو بڑے جید عالم دین تھے ۱۹ من کی جو بڑے ابتدائی تعلیم مراحل کے کرتے ہوئے بالآخر میں دور الحلام دیو بند چلے گئے ۔ جہاں وقت کے نامور علاء ومشائ سے علی و روحانی فینی حاصل کیا ، آپ کے اسا تذہ صدیت میں شخص الاسلام مولانا سید حسین احمد منی شخص اللہ دیں ماصل کیا ، آپ کے اسا تذہ صدیت میں شخص الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی ، شخص الله دیں مولانا المولام مولانا معلم مشیر احمد حقانی (مرحیم الله تعلیم مولانا معلم مولانا مولانا معلم مولانا مو

دارالعلوم دیو بند نراخت کے بعد آپ نے اپنی تعلیم و تبینی معروفیت کا آغاز اپ وطن چکوال کے بیا اور پوری زندگی و بین اس مبارک کام می مشغول رہے، اللہ تعالی نے حضرت کوتقریر و تحریری عمده صلاحیتوں نے واز اتعادی میں مبارک کام میں مشغول رہے، اللہ تعالی خدمات میں بحر پور کام لیا۔
مملاحیتوں نے واز اتعادی میں محرت قاضی صاحب می تعلیم نے تحریک خدام المل سنت کی بنیاد رکھی اور امیر مقرر بورے ۔ ۱۹۸۹ء میں ایک دین جریدہ اجتاب المارات میں بازی کے باری کیا جو کہ المحد دللہ است تعلیم ایک منت کے باری ہے،
موتے ۔ ۱۹۸۹ء میں ایک دین جریدہ اجتاب الف فرمائیں، جامد حربیا ظہار الاسلام اور جامد المل سنت تعلیم فیز مختلف موضوعات پر درجنوں کمائیں تالیف فرمائیں، جامد حربیا ظہار الاسلام اور جامد المل سنت تعلیم النسام بھی آپ کے یادگار مائی نا دیا تھیں۔

د طرت قامن صاحب کی وفات کا ساند صرف آپ کے جھلتین کے لیے می صد مدلیمی ہے ملکہ ملک کے تمام ملمی دو فی ملتوں کے لیے بڑااند و ہناک داقعہ ہے۔

ادار و"البلاق" اوردارالعلوم كراجي كاساتذ ووطله بحى دخرت كين كحصافيان كماتهاى مدح من شرك بين الاقت معاقهاى صديد من شرك بين الاقت عالم ربانى كى وقات سامت علم وفضل كيتى الاقت عمودم بوجاتى به اور بلا شرد مخرت كى وقات به بهت المواجواب قار كين البلاق سه بحى بارگاه المى بوجاتى به اور بلا شرد مخرت كى وقات به بهت باد الله المحال من وخواست به كرموالات كريم معزت قاضى صاحب مين كى كالل منفرت فرائمي ان كى در جات عاليد بي نوازي، بهما تدكان الله وادر ديم مقيدت مندول كوم جيل ادراج جزيل مطافر ما كيل ما در المحرف اور دهر من باده جن مردهد لين كى توفق عطافر ما كيل -

ة جن يارب العالمين\_

O - O O

[ماهنامه الهادي كراهِي، مارچ ٢٠٠٤]

حضرت مولانا قاضي مظهر حسين وشية كاسفرآ خرت

اکاری یا وگار نمویہ اسان اہام افی سنت معرت دنی کھنٹ کے طلنہ ہجاز معرت اقدی موال کا کامی مظیر حسین صاحب پروز پر مورود ۲۹ جنوری ۲۰۰۱ محری کے دقت سنو آخرت پر روانہ ہوگے۔
معنی مظیر حسین صاحب کینٹ معرت دنی کھنٹ کے کمیز خاص اور ظیفہ بجاز تھے۔ ساری زعمی خدمت وین میں گڑار دی۔ بڑی احتقامت کے ساتھ دین کی خدمت کرتے رہ بامساعد طالات سے گزرتے میں گڑار دی۔ بڑی احتقامت کے ساتھ دین کی خدمت کرتے رہ باطل فرقوں کے ظاف مسلسل پر مربیکار رہ تو حید، دسالت، ختم نبوت، جمیت مدیث اور تحفظ ماموں صحابہ کامٹن زغری مجرجاری دکھا۔ قید و بندی صعوبی پرواشت کرتے رہ الحبار تن و تروید باطل میں مجمی نگر جاری اور میں کی ملامت کی پرواہ کی۔ اللہ تعالی نے ان کو طویل زغری سے تو از اتھا۔
باطل میں مجمی نگر میں جان جان آفرین کے پر دکی۔ آخرت کے مسافر کو آخر مزل می ال گی اور قرار آئی گیا۔ آپ ہمنٹ نے کریے و تقریر کے ذریعے خوب خدمت اسلام کی۔ تصوف میں آپ نمایاں مقام رکھتے تھے۔ واصلان تن میں سے تھے۔ آپ ہمنٹ کی وفات سے دیلی طنوں میں برا ظاوا تھ ہوا

01(1287) 0 01(mars) 0 01(250) 0 01(250) 0

ب جوشا يوصديون عي يُدو و يك

اشتھائی آ ہے کے درجات باند فریا ہے اسے قرب کے اللی ترین مداری نصیب فریا ہے اور فطایا سے درگز رفریا ہے۔ آئین۔

0 0 0 0

[عاشناعه الرثبيد للفهر، فروري ٢٠٠١]

حضرت مولانا قاضى مظهرحسين كاانقال

۲۹ جنوری ۲۰۰۴ م جب محترم مولانا عفراند شنق تشریف الائے تو بتایا کدقاضی مظهر حسین چکوال والے انتقال کر مجع بیں۔ اناللہ وانالیہ واجون۔

احترکا کی دفعہ خیال ہوا کہ چکوال جانا چاہیے اور حضرت قاضی صاحب کی ذیارت کرنا چاہیے کہ فیخ العرب الحجم حضرت مولانا سید حسین الحدید نی بھٹنے کے ایک بڑے ظیفہ دی پاکتان بھی ہیں۔ جب اچھی عمر اور صحت تھی تو جانہ سکا اور اب ضعف اور کروری لائن ہے۔ راد لہنڈی کی لائن ہے ہے کہ جانا مشکل ہوتا تھا۔ ورنہ چکوال میں دو ہزرگوں کی زیارت اور جگہ دی کھنے کا بڑا خیال پیدا ہوتا رہا۔ بہر حال زیارت مقدر میں نہتی کہ آپ کا وصال ہوگیا۔ موت ہے پہلے وصیت کھوائی کہ مولانا جمیل الرحمٰن مدنی مجدے خطیب اور لڑکوں کے درسرے مہتم ہوں کے لڑکیوں کا عدر سرنا الم حسین کے اہتمام میں ہوگا جوسب سے چھوٹے داماد ہیں۔ قاضی ظہور الحسین جماعت کا کام کرتے رہے گیں۔الشقائی ان کی المداوفر ما تھیں۔

یہ بین اچھی روایت ہے ورندا ج کل تو آفین کے بعد جائشنی کی گڑی با ندھی جاتی ہے یا محروالد
ماجد خود ری اپنی خافقا ہ یا جامعہ کا استمام بیٹے کے ہرد کرویتے ہیں۔ الا ماشا واللہ خال خال اسک مثالی کم
ہیں کہ ایسا نظام کر دیا جائے جو قائل رشک ہو۔ قاضی صاحب مرحوم بڑے نبھے ہوئے انسان تے۔ یہ
علیرہ وات ہے کہ بعض لوگوں کو بھیشدان کی ذات میں الجماؤنظر آتا رہا۔ میں نے اگر چہ زیارت بھی کی
لیمن جمیعہ ذہمن اچھا ہی رہا دراحتر ویسے بھی اپنے آپ کومسلک حق کے کام کرنے والوں کا بھیشہ نیاز مند
اور خادم ہی تجمعتار ہا۔ اللہ تعالی اس برخاتم ہالخیر کرے۔ آئین،

### ا هلت روزه مدام الدين لاهور مدودي ٢٠٠٠] حضرت قاصى مظهر حسين صاحب كا انتقال

قائد الل سنت وكيل محابر مخرت مواانا قاضى مظر حسين صاحب بماني و خطيب مدنى جامع مهد يكول الم سنت وكيل محابر مخرس الم المرحم كي خدام الله المرحم بي اظهار الاسلام ، امرح كي خدام الل سنت باكتان ) ٩٠ سال كي عمر بي ٣٦ جنورى بروز وير بو نه بالحج بج محرى كي وقت ونيات رئست هوك من معزت قاضى صاحب بماني شيخ الاسلام محرست موانا ناسيد حسين امير مدنى مكني كا من كرورشدا ورظيفه جازت ي مبيل نماز جنازه الرحائي بي كا في مراؤيد يكول جسب كروومرى نماز جنازه مد بهر ٣٣ بي آبائى گاؤن بحييل مي اواكي كافي بعد ازال خروب آفياب سي الماكي من آني ...

اللهم اغفره و ارحمه و ادخله في جنت النعيم. ۞..... ۞..... ۞

إماه نامه نور على نور كراچى، معرم 1170ھ]

حضرت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب ميشة كاسانحه ارتحال

(نا لد رزانا رائيه رزمموه ) جانے والوں كى ياد آتى ہے جانے والے نہيں آتے

حضرت مولانا قاضی مظهر حسین قدس مرہ العزیز شالی پنجاب کے شہر چکوال بیں سکونت رکھتے تھے۔ آپ عالم حق نو ااور مرشد کامل تھے، شخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی بینیڈی کے مرید و مجاز بیعت تھے۔ دین حق کے ابلاغ و تحفظ خصوصاً ناموس رسالت اور عظمت صحابہ کے تحفظ و و فاع میں آپ کی جدو جہد کا فیض پاکستان ہی میں نہیں و نیا میں اقصائے مشرق سے انتہائے مغرب تک مجمل چکا ہے۔ 0 ( 12H9 ) 0 ( 2000 4+6) 80 ( ) ( 12H3 ) 0 ( ) ( ) ( ) ( )

جماعت اسلامی کے بانی مودودی صاحب نے سیاس مقاصد کے لیے جب" خلافت و ملوکیت اسمیسی رسوات زبانہ کا اللہ علامی کے برادر تبہ کی کا ب رسوات زبانہ کا ب کرانہ کی اور تبہ کی کا ب وجمعرت امیر معاویہ ٹالٹا اور دیگر اکا برین امت کی و کالت میں جن اہل ملم نے اضطراب آئب کے ساتھ و جمہارت کا فریضادا کیا حضرت قاضی صاحب ان کے جراول وستہ میں تھے، لا ہور سے شائع ہونے والا ایک اسرات خطرت قاضی صاحب کی لیش رسال یادگاریں ہیں۔

#### [ماهنامه الجمعية راولهنڈی، فروری ۲۰۰۹ء]

تحريك خدام اللسنت كے بانی امير مولانا قاضی مظهر حسين بيالية كاسانحدار تحال

تحریک خدام الل سنت کے بانی امیراور چی الاسلام حضرت مولا ناحسین احمد بدنی بہایا کے خلیفہ مجاز مولانا کا خاصی مظہر حسین بہتینے بھی رحلت فر ہا گئے ۔ اناللہ وانا الید داجون ۔

 ضیب اجمرعمر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کواپنے آبائی گاؤں میں اپنے والدمولانا کرم دین کے پہلو میں پر دخاک کیا گیا۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمٰن مدظلہ مرکزی ناظم عموی مولانا عبدالغفور حیدری مدظلہ اور دیگر قائدین جمیت نے ان کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی ہے کہ اللہ کریم انہیں بلند درجات اور لواحقین کومبرجیل سے لواز دے ۔ آ مین

<del>8....8...8...8</del>

#### [ماهنامه لولاک ملتان، معرم 1570هـ]

### مولانا قاضي مظهر حسين تيالله بهي آخرت كوسدهار كت

۲۶/جنور ۲۰۰۷ء پیرضیم سحری کے وقت تحریک خدام الل سنت کے بانی '' بیشخ طریقت'' مجاہد فی سمبیل اللہ ، یا دگار اسلاف مصرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب پھینیا بھی انتقال فریا گئے ۔ انا للہ و انا المہہ و اجعمون .

۹۰ سال ک عمر پائی ۔ گزشتہ کچھ عرصہ سے کزور ہوگئے تھے۔ لیکن معمولات میں کوئی فرق ندا نے دیا۔ گزشتہ نے پوستہ سال عیدالفطر کے الظے روز پر طانیہ سے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا محمد الیوب سواتی صاحب کی مساعدت کے لیے راقم الحروف کو کھوال آپ کی خدمت میں عاضری کا موقع ملا۔ شفقت و محبت سے اپنی چار پائی پر بھایا۔ دیر نک عالمی مجلس شفقت و محبت سے اپنی چار پائی پر بھایا۔ دیر نک عالمی مجلس شفقت و محبت سے اپنی عار پائی پر بھایا۔ دیر نک عالمی مجلس شفق ختم نوب کے کام کی تفصیلات پو چھے محبول کی وقتر یری کام کی رپورٹ پر شکفتہ حراج ہوگئے۔ وقیروں دعاؤں سے نواز ااور حقیقت یہ کہ محبول کی بارش کر دی۔ افسوس کہ ان کی موت نے ہم سے دعاؤں کا سہارا چھین لیا۔ آخری ونوں میں محبول کی بارش کر دی۔ افسوس کہ افسوس ناک خبری کہ کل انتقال ہوگیا اور شام مک تدفین کا عمل بھی محمل ہوگیا۔ ان کی تقریباً پون صدی کی خد مات قائل قدروقائل در قائل در تاکل وزیر الحسین صاحب مدخلا ہم سب کی طرف سے تعریب نے ماشین اور الکوتے صاحبز اور سے حصرت مولانا قاضی مظہر حسین بیکھیے کو کروٹ کروٹ کروٹ کروٹ دیا۔ خسیس نی بیکھیے کو کروٹ کروٹ کروٹ دیا جسیس نی منظر حسین بیکھیے کو کروٹ کروٹ دیا۔ نفیر بند ہی نفیر بند ہے الفیر ندا کا من نفیر بند ہے اللہ تعالی دعرت مضاغین میں بیکھیے کو کروٹ کروٹ کروٹ کروٹ نفیر بندے الفیر بند کے السیس ناز ما کیس آئیل نفیل مقالات دمضاغین میں بیکھیے کو کروٹ کروٹ کروٹ کروٹ نفیر بندے الیکھیل مقالات دمضاغین میں بیکھیے کو کروٹ کروٹ کروٹ کو فیصیب فرما کیس آئیل میں آئیل میں ان انسان مقالات دمضاغین میں بیکھیے کو کو میں کو بیا

#### [ماهنامه الصيانة لاهور. فرورى ٢٠٠٤]

### آه! حضرت قاضي مظهر حسين صاحب مِنْ اللهُ

دعفرت قاضی صاحب مینیده فی الاسلام معفرت مولانا سید حسین احمد مدنی مینیده کے شاگر درشید اور طلاح ارتفاد کے شاگر درشید اور طلاح ارتفاد کے آپ کتان میں آخری طلفہ تھے آپ کوا خلاص وللمیت اور فیرت ومیت است ملکی و روحانی فی سے ورثے میں لی تھی چنانچہ کی مرتبہ کلے حق کی باداش میں قید و بندک صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ اس طرح اپنے فی کی طرح سنت بوخی برعمل بیرا ہونے کی سعادت سے میمرویاب ہوئے۔ گرشتہ ماہ آپ کا اقتال ہوگیا۔ اناللہ واناللہ داجون۔

[تفعیل کے لیے مقالات ومضاحن ملاحظفر ما تمین]

&----&-----&-----

#### [ماهنامه القاروق كراچى، صفر ١٤٢٥]

#### انالله وانااليه راجعون

بھٹے الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کینٹ کے ظیفہ مجاز، دارالعلوم دیو بند کے تربیت یا فتہ حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب کیٹھ تضائے البی سے گزشتہ دنوں و فات پا گئے۔

ولا لله وون وليه درجعوه.

مولانا قاضی مظہر حسین صاحب ۱۹۱۴ء میں شلع چکوال میں بیدا ہوئے۔ زندگی بجر باطل تحریکوں کا تعاقب کیا ،صعوبتیں جمیلیں ،جیلیں کا بیس ، محرمرتے دم تک راوحت سے سرموانح اف ندکیا۔ یہاں تک کہ ۲۶ جنوری ۲۰۰۴ء کو ۹۰ سال کی عربی وفات پائی۔

الله تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے۔ عزیز ا اقارب مغدام اور عقیدت مندوں کوم جمیل مطافرمائے۔ آئین۔ ⊕ 1292 \$\to \\$\(\frac{1292}{2005 \do.\frac{1}{2005}}\to \\$\(\frac{12005 \do.\frac{1}{2005}}{2005 \do.\frac{1}{2005}}\to \\$\(\frac{12005 \do.\frac{1}{2005}}{2005 \do.\frac{1}{2005}}\to \\$\(\frac{12005 \do.\frac{1}{2005}}{2005 \do.\frac{1}{2005}}\to \\$\(\frac{12005 \do.\frac{1}{2005}}{2005 \do.\frac{1}{2005}}\to \\$\(\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\frac{1}{2005}\do.\

#### [ماهنامه ندائي شاهى مراد آباد انڈیا. اپریل ۲۰۰۶]

# عقيده مين تصلب ،نظريدي پختلي

ج سے تین چارروز قبل ۳ ذی الحج ۱۳۲۳ و احتر حرم شریف سے نماز نجر پڑھ کر مدر سرمولند پہنچا تو مولانا مفتی شیر محمد صاحب علوی مفتی جا معداشر فیدلا ہور نے با چشم تر بیافسوس ناک خبر سائی کہ پاکستان میں شیخ الاسلام حضرت مولا اسید حسین احمد نی نورانشر قدہ کے آخری خلیف، بلایۃ السلام، عارف مالم حسین صاحب پینٹیٹ کا انجی کچھ دیر قبل ایپ وطن میکوال مسلم جہلم پاکستان میں وصال ہوگیا ہے۔ اناشدوانا الیدراجھوں۔

حضرت قامنی صاحب مینیو حقیده میں تصلب ،نظریه کی پختگی ، اظہار حق اور صفات محابہ وسلف صالحین کی عظمت وحقیدت کے معاملہ میں اپنامنفر دمقام رکھتے تنے۔

[تفعیل کے لیے مقالا = دمضا مین دیکھیں ]

[ماهنامه بینات کراچی، محرم الحرم ۱۶۲۵]

# قاضى صاحب رابى عالم آخرت مو كئ

تحریک خدام الل سنت کے بانی وامیر، شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد نی پیکنید قدس سره

کیلیدرشید و خلیفه مجاز، ما مهنامه ق چاریاز کے بانی و مدیر، جامعہ تعلیم النساء چکوال کے بانی و مدیر، جامعہ عربید اظہار الاسلام چکوال کے مدیر و مہتم، جامع مجد مدنی چکوال کے خطیب، اکا برعلاء دیوبند کے سچ جامین اصلاف کی روایات کے ایمن اور وکیل محابہ، امام اہل سنت حضرت مولانا قامنی مظہر حسین حالشین، اسلاف کی روایات کے ایمن اور وکیل محابہ، امام اہل سنت حضرت مولانا قامنی مظہر حسین صاحب قدس مره ۱۳۷ فری اور مکل کی درمیانی شب صبح یونے ماحب قدس مره ۱۳۷ فریت ہوگئے۔ انامید وانا الیراجھون۔

ان لله ما احماد وله ما اعطى و كل شعى هنده باجل مسمى.

[للصيل ك لي مقالا عدومضا من ويحسي

[ماهنامه الغير ملتان، مارج ٢٠٠٤]

حق كاتر جمان رخصت ہوگیا

الحمدلله وسالام على عباده اللين اصطفئ.

توحيدانو بيرب كدخدا حشريس كهدوب

يه بنده دو عالم ع فغا مرع لي ب

مولانا محیطی جو ہرمرحوم کا بیشعر ہمارے دور میں کی افخصیت کی جن کوئی و بے ہاک ، دین فیرت ا حمیت ، تصلب نی الدین اور کس مصلحت کے بغیر کلے جن پر صادق آتا ہے۔ تو وہ مناظر الل سنت وکسل محاید ، ترجمان مسلک جن حضرت مولانا قاضی مظہر حسین میلید کی فخصیت تھی۔ افسوس کدی کا بیتر جمان سا/ ذی الحجہ ۱۳۲۲ ہے ، ۲۲ مجنوری ۲۰۰۴ وکوائی شعوری زندگی بیل تقریباً ستر برس تک جن کی منادی کرتے ہوئے دنیا ہے رخصت ہوگیا۔ تا نامندوانا الید داجون۔

[تفعیل کے لیے مقالات ومضاین دیمیس]

O--O--O---O

[ماهنامه القاسم 📖 خثک، مارچ ۲۰۰۴ء]

متازعاكم دين كاانقال

متاز عالم دین، یادگار اسلاف، وکیل محابه هنفرت مولالا قاضی مظهر حسین صاحب خلیغداجل حضرت مولا ناسید حسین احدیدنی بینینه بعی ۲۶/جنوری کی میچ کوچکوال بی انتقال فرمامیح -

انا لله وانا اليه راجعون.

حضرت قاصی صاحب مبرورضا کے بیکراور علم وعمل کامجسم نمونہ تھے۔

[تنعيل ك ليمقالان ومضاعن ديمس]

### (ماهنامه نصرة العلوم كوجرانواله، هادج ٢٠٠٤] موت العالم موت العالم كامصداق

سا/ وی المجر ۱۳۲۳ هر برطابق ۲۶ جنوری ۲۰۰۴ و پروزسوموارضیج بی شیخ بذر بعد شیکی فون پدول فگار خبر را بر مورز سند مولانا قاضی مظهر حسین صاحب به کینی انقال فر ما محیے جیں \_ بے ساختہ ذبان سے اناللہ واناالیہ را بر مون کا ورد جاری ہوا۔ قبط الرجال کے اس دور بیس قاضی صاحب بیکینی اور دان جیسی نابعت روزگار بستیوں کا کیے بعد دیگر سے اٹھ جانا یقینا موت العالم موت العالم کا مصداق اور علامات قیا مت کا بے در پوانظمار ہے۔ (تفصیل کے لیے مقالات ومضاحین دیکھیں)

[ماهنامه غلافت راشده فیصل آباد، مارچ ۲۰۰۶]

### عقيده اورمسلك مين فولا دى چران

جس طرح حضرت والا پینتا طبیعت کے انتہائی نرم ، مشفق ، مهربان ، سادگی و تقویٰ کے پیکر اور حد درجہ مہمان نواز تھے۔ ویسے ہی عقیدے اور مسلک کے اعتبار سے نولا ذی چٹان تھے۔ اپنوں ، بیگا نول کی پرواہ کے بینے رکی لیٹی کے بیان کرنا حضرت والا کا عمر مجر وطیر و رہا۔ بعض معاصرین کا خیال ہے کہ حضرت والا اپنے موقف کے اعتبار سے انتہائی سخت تھے۔ لیکن صاحب فراست لوگ جانے ہیں کہ نفس پری اور مسلحت پیندی کے اس دور میں جب کہ جرطرف خاص و عام حقیقت حال بیان کرنے سے عاری اور اظہار حق وصدات سے چٹم پوتی اختیار کر کے مسلحت کی منتش جا در کا سہارا لیے ہو مجہے۔ ان حالات می و وجم د و تندر عقید و ادر مسلک کے دفاع میں مخت موقف اپنا کے ہوئے یقیناً حق بجانب تھا۔ وگر نہ مسلک کا وعظم و خطرو سے خالی نہ تھا۔ وگر نہ مسلک کا دفاع شعیل کے لیے مقالات و مفاجین دیکھیں ا



#### [ماهنامه المدئ هرنولي، جنوري، غروري ٢٠٠٤]

### خدارحمت كنداس عاشقان ياك طينت را

قانون خداوندی ہے کل من علیما فان (الابیة) ہم خدام اہل سنت کے لیے آخری سہارا، امیر مرکز مید بانی تحریک خدام اہل سنت، شخ العرب والیجم حضرت سید حسین احمد مدنی پیلینی کی پاکستان میں آخری نشانی اور خلیفہ مجاز، ہمارے پیرومرشدومر لی، یادگارسلف، قدوۃ الاولیاء، وکیل صحابیر جمان اہل سنت، محافظ مسلک علاء دیو بنر، حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب پیریلی ہم ہے جدا ہوکرا پے خالق حقیق ہے جا اہوکرا پے خالق حقیق ہے جا اہوکرا ہے خالق حقیق ہے جا اور کا اللہ وانا الیدراجھون .....

8....8....8....8

[ماهنامه النصمية چارسده، ايريل ۲۰۰۶]

### حضرت مدنى روالله كخليفه مجازر خصت موكئ

سال عیسوی کی ابتداء اور سال جمری کے آخری ایام میں لینی الم ذی الحجر ۱۳۲۳ احد برطابق ۲۲ چوری ۱۹ میں العیسون کی ابتداء اور سال جموری ۱۹ میں العرب چوری ۱۹۰۹ کی و بیٹر کے ایریاز فرز غرجتم نبوت کے سرخیل، قابل رشک منصف بیشخ العرب والعجم حصر سے مولانا میں سید حسین احمد مدنی کے شاگر دخاص اور خلیفہ جاز حضرت مولانا قامنی مظهر حسین صاحب محتلیا سی دارفانی سے رخصت ہوگئے۔

وانا لله ووانا وليه براجعوى

، زبان پہ یا ضایا ہے کس کا نام آیا کونطق نے ہوے لیے میری زبان سے

[تغميل كے ليے مقالات ومضافين ديميس]

₩....₩....₩

[روزنامه اسلام, راولپنڈی, ۲۷ مِنهری ۲۰۰۶]

تحریک خدام اہل سنت پاکستان کے امیر مولا نا قاضی مظہر حسد میں میں ا

حسين رئيلة انقال كرگئے۔

، تحریک خدام الماسنت پاکتان کے امیر مولانا سید حسین احمد مدنی بینیئے کے خلیفہ بجاز ، بانی وجہتم جامعہ حربیدا ظہار الاسلام چکوال حضرت مولانا قاضی مظهر حسین کوگز شتہ روز ان کے آبائی گاؤں بھی منط چکوال بھی ہزار دن اشکیار آنکھوں کی موجودگی بھی سیر دخاک کردیا گیا۔

مولانا قاضی مظهر حسین کا ۹۰ سال کی تمریش ۲۶ جنوری کو می کرد و قت انقال ہو گیا تھا۔ قاضی

مظیر حسین نے نصف معد کی سے زائد عرصہ دموت و تبلیغ ، تصنیف و مّد رئیں اور مناظر ہ و تحقیق کے ذریعے الل سنت کی ترجمانی کی معالم کامنی مطلح حسین کامون روس سے نے نہ رموس سے دار ہے۔

افراد نے نثر کت کی۔ نماز جناز ہشہور عالم دین مولانا قاضی عبداللفیف صاحب پینینے کے صاحبز ادے ممالانا تاری خیر اوج عید نہ نہ الک زند وزیر میں از دار گھے۔ مناز کی جسست

مولانا قاری خبیب احمد عمر نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں میانوالی، گوجرانوالہ، کرایی، اسلام آباد، داولپنڈی، مجرات، لاہور، جہلم، میر پورآ زاد کشمیر، انک، پٹادرادر ملک کے دیگر علاقوں سے علاء دستار کی طلباء اور زندگی کے مختلف شعوں نے ملق رکھے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی نماز جنازہ کے بعد جمد خاکی تھیں لے جایا گیا۔ جہاں دوسرے جنازہ کے بعد مولانا قاضی مظیر حسین کوان کے آبائی

قرستان ش اپ والدمولانا كرم دين دبير مينيد كيلوش بردخاك كرديا كيا\_

[روزنامه جنگ راولپنڈی اسلام آباد، ۲۷ جنوری ۲۰۰۴ء]

خدام اللسنت کے امیر قاضی مظہر حسین انقال کر گئے

چکوال (نمائندہ جنگ) تحریک خدام الل سنت کے امیر قاضی مظیر حسین مختر علالت کے بعد انتقال کے محداثقال کے معدانتھا کر گئے۔مرحوم کی عمر ۹۰ برس تھی۔ان کا شار بر مغیر کے چند بڑے علاء میں ہوتا تھا۔ان کی نماز جازہ

# \$ 1297 \$ 0 0 2008 US WAR OF THE TO SEE THE TO

مور نمنٹ کالج مراؤ فٹر میں اوا کی مخی۔ جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ انہیں آبائی کا ڈن بھیں میں سپر دخاک کردیا عمیا۔

@.....Q......@

[دوزنامه اساس راولپنڈی، ۲۷ هنوری ۲۰۰۱ء]

تحريك خدام الل سنت كے امير كا انقال

مخضرعلالت کے بعد تحریک خدام الل سنت کے امیر قامنی مظہر حسین انتقال کرگئے۔ افا للہ و انا الیہ داجعون

ان کاشار برصغیر کے چند بڑے علاء میں ہوتا تھا۔ نماز جنازہ گورنمنٹ کا کچ چکوال میں ادا کی گئی۔ جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ۔موضع بھیں والدگرا می مولانا کرم الدین کے پہلو میں شام ۲ بج سیروفاک کردیئے گئے۔

[روزنامه غُبرين اسلام آباد، ۲۷ هِنوري ۲۰۰۶]

مولانا قاضی مظهر حسین انتقال کر گئے

متاز عالم دین، امیرتحریک خدام الل سنت پاکتان گزشته روز انقال کر گئے۔ان کی عمرتقر بیا ۹۳ برس تھی ۔ان کی نماز جنازہ گورنمنٹ کالج کے وسیع وعریض گراؤیٹر بھی ادا کی گئے۔آپ ۱۹۱۴ء کوشلع چکوال میں پیدا ہوئے اور دارالعلوم دیو بندمولا ناحسین احمد بدنی ڈیٹٹیڈاورد بگرمشائ کے فیض حاصل کیا۔

₩....₩...₩

[روزنامه نوانے وقت راولپنڈی، اسلام آباد، ۲۷ جنوری ۲۰۰۶ء]

تحریک خدام اہل سنت کے امیر انقال کر گئے

مرحوم کی عرتقریاً ۹۰ برس تھی اوران کا شار پرصغیرے چند بڑے علماء کرام میں ہوتا تھا۔ نماز جناز ہ

ش. ۳۰ ہزارا فراد نے شرکت کی۔ بعداز ان انہیں آبائی گا وَل بھیں میں پر د فاک کر دیا گیا۔ ایس میں میں انہاں کے انہاں کا انہاں ک

[روزنامه اوصاف اسلام آباد، ۲۷ هنوری ۲۰۰۶]

تحريك خدام كامير قاضي مظهر حسين كالنقال

تحریک خدام المل سنت کے امیر قاضی مظہر حسین مخفر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ جن کا شار پر صغیر کے چند بڑے علاء کرام میں ہوتا تھا۔ نماز جنازہ پہلے گورنمنٹ کالج چکوال کے گراؤ تا بعد ازاں آبائی گاؤں بھیں اداکیا گیا۔ ایس ایس پی چوہری محمد زمان لنگڑیال نے چکوال کے نماز جنازہ میں خود مجی شرکت کی۔ اور حفاظتی اقد امات کا جائزہ لیتے رہے۔

&.....&.....&

[روزنامه اسلام كالم (١) تعريراً مولانا زاهد الراشدي]

حضرت مولانا قاضي مظهر حسين وكالتيسي وابسة چندياوي

حضرت مولانا قاضى مظهر حسين صاحب پاكتان من شخ الاسلام حضرت مولانا سيد حسين اجر مدنى بيشين كرآخرى خلفاء من سيخ ادران كے بعد مهار علم كے مطابق پاكتان من اب ايسےكوئى برگ باتی نميں دہ جنہيں حضرت مدنى بكتائية أپ دوحانى سلسله من خلافت سے نواز ابور بنگله ديش من دوخن برگ ابھى موجود بيں جن من سے ايك بزرگ حضرت مولانا عبدالحق صاحب آف درگاه پوشلع سونام تن كا من ايك كالم من تذكره كرچكاموں \_

حضرت مولانا قاضی مظهر حسین ۱۹۱۸ء کے دوراق ضلع بچوال کے گاؤں تھیں بیں پیدا ہوئے۔ عیسوی حساب سے شار کیا جائے تو و فات کے دفت ان کی عمر نو سے برس بنتی ہے لیکن اگر ججری س کا اعتبار کیا جائے تو دواڑ ھائی برس بڑھ چا کیں گے اوران کی عمر تر انوے برس شار ہوگ \_\_\_\_\_\_

حضرت قامنی صاحب کے والدمحتر م حضرت مولانا کرم الدین دبیر پیشینان و دور کے بڑے علاء میں سے تنے اور ان کی شہرت دور دراز تک تھی۔انہوں نے قادیا نیت اور روافض کے خلاف الل سنت

Section 1

روایش بین ایک ای مدان کے دواج میں نمایاں خد مات سرانجام دیں۔ قادیا نیوں کے ساتھ ان کی عدالتی معرکہ آرائی معرف کے دفاع میں نمایاں خد مات سرانجام دیں۔ قادیا نیوں کے ساتھ ان کی عدالتی معرکہ آرائی دواج نریان کی معرکہ الآراء کتاب "آ قاب برایت" نے خاصی شہرت حاصل کی ہوہ اپنے دور کے معروف مناظر اور داعظ سے اور انہوں نے بہت ہما عروف مناظر دوں اور مباحثوں میں مصدلیا۔ موالا تا قاضی مظہر شین نے ابتدائی دی فی تعلیم اپنے والدمحرم سے معاظروں اور مباحثوں میں مصدلیا۔ موالا تا قاضی مظہر شین نے ابتدائی دی فی تعلیم اپنی والدمحرم سے حاصل کی۔ گور شمنٹ بائی سکول چکوال سے ۱۹۲۸ء میں میٹرک کیا۔ اس کے بعد دارالعلوم عزیز ہیں دورہ عدیدہ کمل کر کے سند فراغت میں در کی نظری دورہ عدیدہ کمل کر کے سند فراغت میں در کی نظری کی ساتھ مدنی نیکھیں علاوہ علامہ شمس الحق ماصل کی۔ اس کے اس

میرے والدمحتر م حضرت مولا نامجی سرفراز خان صفدر دامت برکالیم کا من ولادت بھی ۱۹۱۳ء ہے جب کہ انہوں نے دارالعلوم و بو بندیل دروہ حدیث ۱۹۴۱ء بیس کیا ہے اوران کے بخاری شریف کے پینے۔ استاذ بھی شیخ الاسلام حصرت مولا ناسید حسین احمد مذنی بیکیٹیڈ ہیں۔

حضرت مولا نا قاضی مظهر حسین صاحب، حضرت مولا نا عبدالطفیف جملی مینینی اور حضرت مولا نا محد مرقراز خان صفدر مذخصم کا وین ، تغلیمی اور مسلکی امورش ابتداء ہے ہی ساتھ رہا۔ تینوں نضلا ہے دیو بند سے اور حضرت مدنی کے شاگر دینے۔ اس لیے ذوق و مشرب مشترک تھا اور علاء دیو بند کے مسلک کی ترق اور وی تغلیمات کے فروغ کے لیے تینوں ہز رگوں کا ایمی تعاون واعتا داشتراک و رابط اس حد تک آگے ہو حاکہ خاندانی تعلقات اور رشتہ داریاں بھی قائم ہوگئیں۔ میرے چھوٹے بھائی مولا نا علم ملا معلم عبدالحق خان بشیر جو مجرات کی مسجد امام اعظم ایو صنیفہ بھینؤ کے خطیب ہیں۔ حضرت مولا نا قاضی مظهر حسین بھینے کے داماد ہیں جب کہ حضرت مولا نا عبداللطف جملمی بھینڈ کے فرزندمولا نا قاری خبیب امیر عربر اور اداری خبیب امیر عربر اور اداری خبیب میں میں جب کہ حضرت مولا نا عبداللطف جملمی بھنظیم حسین بھینے کے فرزندمولا نا قاری خبیب احمر عربد رسانھ العلق محترم اور الدے فاصل اور والد کے فاصل اور والد می خاص اور والد کے فاصل اور والد می خاص اعترام مولا نا مجدسر فراز خان صفور کے شاگر دہیں۔

اس طرح مسلکی رفافت اورتفلیمی ربط ومشاورت نے تینوں خاندانوں کو ہا ہمی رشتوں سے نسلک کر دیا اور بحداللہ تعالی ہے ہمی ربط واعنا دسلسل آ محے بڑھ رہا ہے۔

المارے طالب علمی کے دور میں مطرت مولانا قاضی مظہر حسین الملك الكثر مدرسد تصرة العلوم

کو چرا او الدین تشریف لا پاکرتے تھے اور ہمیں ان کی حمہت سے فیض افحائے کا موقع ملاکر تا تھا بلکہ مجھے ا پی تربیت واصلاح میں ہمی ان سے بہت استفادہ کا موقع ملا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ کا تذکرہ

طالب علی کے ابتدائی ایام میں''صاحزادگ'' کے جراقیم چند برس تک میرے دماغ پر بھی مسلط رب-میرے کیڑے مام درزی نے نیس سلتے تھے۔اسری کے افیررو مال کندھے پرد کھے کا روادار نیس ہوتا تھا ، نمائش چشمہ ہرونت آ کھوں پر ہوتا تھا ، سر پر تر اقلی اور ہاتھ میں چیزی کا تکلف بھی پال رکھا تھا۔ دوسرى طرف تحرير وتقريرا ورتفكي كامول كاذوق بحي تفايدر سانعمرة العلوم على طلبه كى بهلى يونين ١٩٦٣م میں بی تھی۔جس کے مدرمولانا سیدعطاء اللہ شاہ شیرازی بھٹا تھے۔ جو نصرة العلوم کے فاضل ہوسے اور مدرسہ کے سکول میں ایک عرصہ تک فیچر رہنے کے بعد گزشتہ سال وفات یا مجھے ہیں۔ ہی اس یونٹین کا سكر فرى تعابهم برجعرات كومشاء كے بعد طلب كا بناع كر كے تقريرين كياكر تے تھے ۔ا يك بار حضرت مولانا قاضى مظهر حسين وينين جعرات كو مارك بال تشريف لائ موع تعديم في ان سے طلبك ہفتہ دارا جلاس میں شرکت کی درخواست کی جے انہوں نے قبول کرلیا۔ میں نے اس محفل میں حضرت میشخ البندمولا نامحمود حسن ديو بندي بيلنة كى جدوجهد كوالد فقريركى دومر بدور في ناشته كونت ين حضرت قاضی صاحب بکتنیه کی خدمت میں بیٹا تھا کہ انہوں نے رات کی میری تقریر کا ذکر چھیٹر دیا اور تعريف کي که .....

'' تمهارا ذوق اچھا ہے لیکن ساتھ میرے لباس اور بیئت کذائیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا که حفرت شخ البند مین ایس بیس رہے تھے۔"

قاض صاحب نے یہ جملہ کھال اندازے کہا کہ جھے یول محسوں ہوا جیسے میرے دل ے کوئی چے نگل کراڑگی ہے اور اس کے بعدے آج تک میری صورت حال بیہے کہ محروالے اپنی طرف ہے ہر طرح کے تکلفات کا اہتمام کرتے ہیں لیکن میرے دل میں بحد اللہ مجمی کمی تکلف کا داعیہ پیدائیس موااور

ماجزادگی کا وہ بت جومیرے قلب در ماغ ٹیں اس تے بل خامی جگہ تھیرے ہوئے تھا اس مردوردیش ک ایک بی ضرب سے دین در بره دوگیا۔ جمعیة علاء اسلام یا کنتان میں میری عملی سرگرمیوں کا آغاز مواقو

حضرت مولالا قاضى مظهر حسين بمنتظ اور حضرت مولانا عبد اللطف جهلي مينظ ونول بزرك جعيت عمل

شامل سے اور جمیۃ کے اہم رہنماؤں میں شارہوتے سے ابدی دونوں بررگ کے بعد دیگرے جمیت

الگ ہوگئے اور جمیت کی سیاسی پالیسیوں کے ساتھ ان کا بعد بردھتا گیا جبکہ میں جمیت کی پالیسیوں
کے ساتھ مسلسل پیش رفت کی حالت میں تھا لیکن اس کے باو جو دھیری نیاز مندی اور ان کی شفقت میں
کمی کی تہیں آئی ۔ میں بھی بھی زیارت اور دعاء کے لیے حضرت قاضی صاحب پھیٹنے کی خدمت میں
حاضری دیا کرتا تھا اور جھے اس بات کا ڈربھی ہوتا تھا کہ حضرت قاضی صاحب پھیٹنے نے میرا کوئی ندکوئی
میان سنجال رکھا ہوگا جس پر جھ سے جواب طلی ہوگئی ہے اور اکثر ایسا ہوجا تا تھا۔ ان کے ریکارڈ میں
میرا کوئی بیان یا تحریر ملا قات کے وقت اچا کے نکل آئی اور جھے اس کی وضاحت کرنا پڑتی ۔ بررگوں
کے حوالہ سے میرا معمول میر ہے کہ بحث سے گریز کرتا ہوں اگر ایک آ دھ مرتبہ کی وضاحت سے فلط آئی دور
کے حوالہ سے میرا معمول میر ہے کہ بحث سے گریز کرتا ہوں اگر ایک آ دھ مرتبہ کی وضاحت سے فلط آئی دور
کرسکوں آؤ کوشش کر لیتا ہوں گیں اگر اس ہے بات نہ بے تو خاموثی سے ان کی بات مثنا رہتا ہوں اور

حضرت قامنی صاحب بیلند کے ساتھ بھی میرامعالمہ ایا ہی تھا۔ان کی خدمت میں حاضری پر ش بہت کچھ سنتا تھا اور کچھ نہ کچھ عرض بھی کردیا کرتا تھا۔ ہیشہ شفقت فرماتے، دعا کا اور تھی حتوں سے نوازتے اور ایمان وزندگی کی حفاظت کے لیے وظائف کی تلقین بھی فرماتے تنے۔حضرت مولانا قاضی مظہر حسین بیڑھنے کی جدو جہدرین کے ہرشعے میں تھی کیکن دد باتوں کوان کے نز دیک سب سے زیارہ اہمیت حاصل تھی اور ان کی تک وووکا اکثر و بیشتر حصدانبی دوامور کے گردگھومتا تھا، ایک اہل سنت کے ند ہب وعقائد کی تروت اور دوسرا علاء دایوبند کے مسلک کا تحفظ، ان دوحوالوں سے وہ کی مسلحت یا کیا کے روا دارنیس تھے اور کسی کور عایت دیے برآماد ولیس جوتے تھے۔ان کے نزدیک عقا کداوران کی تجیرات کے باب میں اکا برعلاء دیو بند کی تصریحات ہی فائل اتھار فی کی دیثیت رکھتی تھیں کسی بھی صفتہ یا شخصیت ک طرف سے اس سے مدے کرکوئی بات سائے آتی تو کمی ججگ کے بغیراس کی تر دید کردیتے تھے اور اس معاملہ میں ان کے ہاں کوئی تر جیجات یا پروٹو کولٹیس تھا۔ ایک ہار انہوں نے مولا نا ضیاء الرحمٰن فاروتی شہید بھند کی زندگی میں ان کی سی تقریر یا تحریر برگرفت کرتے ہوئے ایک پیفلٹ شائع کردیا اس کے بعد سی مرحلہ پر میری ان کے ہاں حاضری ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ضیاء الرحمٰن فارو تی یا میرے جیے لوگوں کے خلاف آپ پمفلٹ شائع ندکیا کریں۔ہم آپ کے بچے جیں ہماری کی بات میں غلطی ويميس توخود بلاكر ڈائٹ دياكريں، مجا دياكريں۔ ہم اس سطح كے لوگ تين تي كدآ ب ہميں اپنے خلاف حریف بنا کیں بیآ پ کی شخصیت اور مقام کے خلاف ہے اس کے جواب میں انہوں نے ایک جملہ فر مایا جس کا میرے یاس کو کی جواب نہیں تھا کہ .....

· ' من ابنی شخصیت کود کیموں یا مسلک کی حفاظت کروں''

آئ حفرت مولانا قامنى مظرحسين بينية بم سد خصت بو مح بين آتا بين آتا من ال حوالد سي بمي غزده دو كداب بم سي جواب طبى كرنے والاكون بوگا ؟ بهارى غلطيال كون نكالا كر سكا ،اوركى كى خدمت من حاضر بوت وقت بهار سه دل مي ذر بوگا كدفلال بات كے بار سه مي اگر انہوں نے بوچ ليا آتا بم كيا جواب و يں مے؟ اللہ تعالى اپنى جوار رحت ميں ان كے درجات بلند سے بلند فرما كيں اور بميں ان كيا جواب و يں مے؟ لفتہ تعالى اپنى جوار رحت ميں ان كے درجات بلند سے بلند فرما كيں اور بميں ان كيا جواب و ير ميك كي آتو فتى ديں ، آمن يا رب العالمين \_

6 6 6 6

[روزنامه اسلام کالم ۲۰)....تعریر[مولانا محمد ازشر ]

#### وكبل صحابه فتأثثهم كى رحلت

قط الرجال کے اس دور میں شخ الاسلام مولا ناحسین احمد نی کے ضلیم ارشد اور تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے بانی وامیر، وکیل محابی تر جمان مسلک حق مولانا قاضی مظهر حسین نور الله مرقده مجمی تمام ملی، دینی ملقوں کو افسر دہ مجموز کرسا ذوالحجہ ۱۳۲۳ ہوری ۲۰۰۴ می میج کوسفر آخرت پر روانہ جو کے رانا للہ وانا البد داجعون)

قاضی صاحب کی رحلت ہے اس تار کی مل سزید اضاف ہوگیا جو کلم دفضل ، زہد دتقو کی اور شریعت وطریقت کی جامع شخصیات کی جدائی کے باعث دن بدن بڑھتی جارتی ہے اور دور دور تک روشی کی کوئی کرن نظر نیس آتی ۔ ہمارے اس دور کا بہت بڑا المہیہ ہے کہ دین کے مختلف شعبوں میں کا م کرنے والی الیم شخصیات جنہیں اپنے اظام وللہیت ، رسوخ فی العلم اور استقامت کی وجہ سے مرقع کا ورجہ حاصل ہے ، کی جدائی کے بعد ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوجا ، ہر جانے والا اپنے بعد ایک مہیب ظام چھوڑ کر جارہ ہا ہے جس کے بظاہر پر ہونے کے الڑات کہیں نظر نہیں آتے ۔ یہ صورتحال ہمارے علمی دملی مستقبل کے لیے شدید خطرے کی تھن ہے۔ دار العلوم دیو بند نے علم وقبل ، زید دورع ، تقوی و تدین ، اظامی دعزیمت، صرواستقامت ، فعنل و کمال ، جرائے وجن گوئی ، انتہا عاست اور فوق العادت صفات و کمالات کا صامل جو

#### COUNTY OR CONTRACTOR OR CONTRACTOR OR COUNTY

تا فلدس تباركها فها قاصلى منكر مسين اس قافله كفرو المرا يضه آب كياصاب في الدين المستها مستها و والشريعة من كوفى اور باطل كه طاف عراءت يوندى و كم كرا كابر علاو و بوبندك جذب جهاد و بالنوس كه طلاف عراءت القالميت اور باوندو ببزك كرر كابون شي شهادت من كاج الفروق كرك كروايتين مع من المروق كرك يودايتين مهم من آباتي بين -

تامنی سا سب بیال لا سرا پالس شاسا الله اور جائے الله فات استی جے سرآپ کی زندگی ہے دو پہلو
ایسے تا بناک ، روش اور خالب ہے کہ آپ کی تمام دیلی جلیف ، تالیلی اور اصابی خدیات جی ان کار بحک المیال ہے۔ ان بیس پہلا وصف دیلی غیرت وہمیت ، اور باطن و کمرا و قرق کا تعاقب اور ان کے خلاف نمان والله کی اور اصابی خدیات میں بیا وصف دیلی غیر ست وہمیت ، اور باطن و کر ہوتتر ہر دولوں پر بے طوئی صطافر بایل خال اور کام کا پوری قوت کے ساتھ استعمال تھا۔ حق تعالی نے آپ کو تحر ہر وتوں پر بے طوئی صطافر بایل خال اور کام اور کام اور کار کئی دولوں کو اپنی گرفت میں لے لیتے جے اور ان بی جن اور باطن اور ناما اور سی کے درمیان فرق کرنے والی صلاحیتوں کو اجا کر کرد ہے جے ۔ آپ نے مربحر جس چیز کوجن سمجما اسے مسلمت و مدافعت کی رعایت کے بغیر بہا تک وائی بیان فر بایا اور اس راہ جس کی بی سے بی کی خصیت یا تعلق ، واسلہ کو مان فرین میں بین دیا ۔ اس سلسلہ میں آپ نے جہاں کا دیا نہیت ، پرویز سے ، رافضیت اور بہایت جسے فتنوں کے کفروالحا داور زین وصلا اس کو برطا بیان فر بایا، وہاں اہل سنت و الجماعت کے مقائد اور مسلک جن سے انجواف کرنے والے افراد ، جماعتوں اور گروہوں کا مجر پورشکی تعاقب کی اور اس بی بیات میں کے ، ان کی پوری زندگ کی قطعا پر وائیس کی کہ ان کے اقد ام سے بچھافراد یا گروہ نا راض ہوجا میں گے ، ان کی پوری زندگ کی قطعا پر وائیس کی کہ ان کی پوری زندگ کی قطعا پر وائیس کی کہ ان کی پوری زندگ کی وقیش اس شعر کی تصویر بن کر روم کی تھی۔ ۔ ۔ ۔

ا ہے بھی نفا جھ سے ہیں بیگانے بھی ناخش میں زہر ہلاال کو مجمی کہد نہ سکا قند

جیے عرض کیا ہے کہ قاضی صاحب ہاطل والحد فرتوں کے لیے تو تنظیراں ہے ہی ہمین وہ ا ہے افراد جو خود کو اللہ سنت والجماعت یا د ہو بند کی طرف منسوب کرتے ہوئے بعض خود ساختہ عقائد ونظریات کو علائے و ہم بند کے نظریات تھے۔ ان کا موقف اس سلسلے میں سے تقا کہ اگرا ہے افراد یا گروہوں سے صرف نظر کیا جائے تو اس سے مسلک حق مجروح ہوتا ہے۔ لہذا شکوک وشہات کو دور کرنے اور مسلک حق اور غلط کو فلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان کی مرال تر دیو ضروری ہے۔ احکام شریعت کا اتباع اور مسلک حق کی حفاظ ملے ہوئے سے بچانے کے لیے ان کی مرال تر دیو ضروری ہے۔ احکام شریعت کا اتباع اور مسلک حق کی حفاظ مات آپ کے نز دیک تمام مسلمتوں سے بالا ترخمی ۔ اسے ای

تصلب وحن پرک کی بدولت آپ نے اپنے بعض مخلص احباب ورفقاء کی جدائی کو برداشت کمیا محر مقیر ، وعمل برکوئی آنچ ندآنے دی۔

جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابوالاعلی مودودی مرحوم اگر چدخود کوعلاء دیویند کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے تاہم ان کی جماعت کو اہل سنت والجماعت ہی کا گروہ سمجما جاتا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں كم مودودى صاحب بهت سے عقائد ومسائل على انفرادى رائے ركھے تھے جو مسلك الل سنت والجماعت كے مطابق نبيس تھى - قاضى صاحب نے اس موضوع پرمتعل كتاب اليف فر ماكى اور ان اصول وعقا کداور مسائل کی نشا ند ہی کی جو مسلک الل سنت والجماعت کے خلاف ہیں ، بالخصوص مسئلہ عصمت انبیا علیم السلام اور خلفاء وامحاب رسول تأثیز کے معیار حق ہونے کے بارے جس مودودی صاحب کی فکری لفزش کاعلمی و تحقیقی تعاقب کیا اور بیدواضح کیا که بینجمها یا کهنا که داؤد الجافا کے ممل عمل خوا بش نفس کودخل تھا ، نبوت ہے پہلے موکی مڈیٹا ہے بہت بڑا گناہ بوگیا تھا، پونس مڈیٹائے فریھیڈ رسالت کی ادائیگ عم کوتابیاں کی تعیس، تو ح دیالا على جا بليت كا جذب تھا۔ الله تعالى نے برنى سے خور خلطياں كرائى بين ابراميم مليَّة كوتو حيد مين شك ريا ، حضرت عا تشرميديقه نيَّتُهُ اور خصه في يُحْتَ زبان ورازي ک ، حضرت عثمان جائشًا خلیفدراشد کی خلافت میں ملوکیت آگی تھی ، حضرت امیر محاوید چھٹز نے سیاس اغراض کے لیے کتاب وسنت کی خلاف ورزی کی تھی ، فاتح مصر معزت عمرو بن العاص بھٹڑ مخلص نہ تھے، ا حادیث رسول قابل یقین نبیل موجوده حالات میں چوروں اور زانیوں کوشر گی سزائمیں دیناظلم ہے، وغير باعقا كدانل سنت والجماعت كمسلك كقطعي خلاف بين -اس سلسله عن قاضي صاحب كوزي اور مصلحت بنی کےمشور ہے بھی دیئے گئے مگرانہوں نے کسی کامشورہ قبول نہیں کیاادر تندو تیز ہواؤں میں تی كا چراغ فروزان ركما، بكرجيد جيد دوسرے علق معلحوں كاشكار ہوتے محتے قاضي صاحب كروتف يْس كَنّ اورتصلب آتا كما اورانبول في الحركم يك اورجدوجهد كالياصول طي كرديا كرسس

> لواراخ نری رن چوں ذوق نفمهٔ کم یابی حدیراتیزنری خواں چوں محمل راں گراں بنی

تاضی صاحب کا دوسرانمایاں ترین دمف ان کی فائیت و آاضع ، بے نغمی و انکساری تماج در دھیقت تمام اخلاق حمیده ادر اوصاف حسنه کا منبع ہے۔ بلاشبہ تواضع اور بے نغمی میں آپ اپنے بھنے ومرشد فیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی قدس سرد کا نکس جیل تھے۔ اپنے متعلقین ، احباب ، رفقا ہ ، تلانہ ، اور (2 1305 ) (2 2005 Level) (2 2005 Level)

مریدین ہے بھی اس المرح معاملے فرماتے کہ آپ کی شان عبدیت وفائیت صاف مجملتی، چندسال قبل احتر کو بخرض زیارت ودعا حاضری کا اتفاق ہوا، ضعف دعلالت کے باعث ان کی کر جمک چکی تھی ،جم بھی نجيف ونزار تفاء علالت كاضعف اس پرمستزادتها، محرنهايت بشاشت، خنره رول اورشفقت كا معامله فرمایا، فیم المدارس اور ماہنامہ ' الخیر'' کے بارے میں دریافت فرماتے رہے، آخر میں احتر نے دعا کی درخواست کی اور جانے کی اجازت ما بی ،اس برار شادفر مایا کد کھانا کھا کر جا کیں۔ یس نے ادب سے معذرت کی محرد و گھر تشریف لے مجھے اور تعوزی دیر بعد بنف نفیس جنگی کمر کے ساتھ سالن روتی اٹھائے ہوئے تشریف لائے ، انہیں اس حالت میں و کھیر سخت ندامت اور صدمہ ہوا کہ میں ان کے لیے تکلیف کا سب بنا محرانہوں نے بڑی محبت ہے کھانے کا حکم فر ایا اِنت غیر متر تر بجد کرد و باہر کت کھا یا جس کے انوارات عرصہ تک محسول ہوتے رہے۔ان کی تواضع وفائیت کا یہ تنش ابھی تک دل میں تازہ ہے۔ آخر می تحدیث قعت کے طور برعوض ہے کہ تین ہفتے تیل ادارہ خیرالمعارف ( ٹاخ فیرالمداری مان ) کے ایک امتاذ اور قامنی معاحب کے مرید قاری اجمہ یار ان کی خدمت میں محفی تو ان سے مدرسہ کے حالات دریافت فرمائے ۔ احقر کے بارے می ذکرفر مایا''میں روز نا ساملام میں ان کے مضامین پڑھتا رہتا ہوں، اچھا لکھے ہیں' قاری صاحب کا بیان ہے کہ جس وقت انہوں نے بیفر بایا، اس وقت بھی روز نامداسلام آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ قاضی صاحب جیسی خدارسیدہ اور نموشا سلاف ہستی کے بید الفاظ روزيامها سلام اوراحقرك ليے سعادت جيں۔

دعاہے کردی تعالی شانہ قامنی صاحب کواعلی علیین عیں مقام رفیع عطاء فرما کیں ،اپ قرب خاص بے نوازیں اور انبیا ، وصدیقین اور شہدا ، وصالحین کی رفاقت نصیب فرما کیں ( آمین )

[ کیم فروری ۱۹۰۰م]

⊕.....⊕.....⊕

(روزنامه اسلام لاهور کالم ۲۰، تعربر اهافظ عبدالجبار سلفی ) آ و! حضرت قاضی صاحب براند بھی رخصت ہوگئے ا

مور زر ۱۹ جوری پروز سوموار بینجردی طنوں پر صاعقة آسانی بیلی بن کر کری که پاکستان میں شخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی بینیوک واحد خلیفہ مجازا کا برین دیو بندکی نشانی رہبر کا مل وکیل الم المرابع ا

انا لله وانا اليه راجعون.

زاد بیا شوق سے من رہا تھا بھی موسے دامتاں کہتے کہتے

بایشبه بیددوان سال کی ابتداء میں ، قالمی تابی سانو ہے موت سے کمی کوا نکاریا دستگار کی آئیں ہر ایک نے بیمان سے جانا ہے تعمراند جن نصیب کرے معمرت قاضی صاحب پینینڈ کو کدووز مانے کورلا کر مجمع سے \_

" " " وه الى مظهر حسين" محض ايك فخف كا نام نبيل تما اينينا وه الى ذات على " المجمن" يتح وه محض" بحول" نبيل يتم" بجوادل" " بمحشن تتم.

حطرت قامنی صاحب پینو ۱۹۱۳ میں چکوال کے ایک گاؤں دہ میں ' بی پیدا ہوئے نے۔ (حضرت پینو کے مفتل حالات ہم نے دوزنا سامان مااد کبر کے ثارے بی درن کردیے ہیں)
علق مراکزے نام حاصل کرنے کے بعد آپ ماییا زعلی ہے ندر کی دارالعلوم دیو بند تشریف لے گئے اور مولانا سیو شین اجمد می کھنوں سے تفادی شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ بھی وجہ ہے کہ آپ کے دل می معظرت مدنی کھنوں کی ہے مدعقیدت تھی۔ راقم الحروف نے معظرت بھنوں کی محفل میں بیٹھ کر خود منا تھا کہ معظرت میں کھنوں میں میں کہ کو دمان کا کہ معظرت میں کھنوں کا میں میں کہ درس میں کرونی حل جا ایک کرتے تھے۔

واليس آئ اورآب بمرآن مدمت دين عي معروف بوسك ديندارس كاجال بجايا اورجديت

OK THE SKENNING SKINGS SK THE SK

علا واسلام بنجاب کے امیر مطرر ہوستا مولانا ملتی محبود مانداور مولانا شام فوسف براروی مند آپ پر بہت احق دکرتے تھے۔

حضرت قاصی صاحب بی بیند کے ول میں سما ہر کرام الله کی مہد کو سے کو بی کو بی کی ۔ و و فرائ میں ۔ و فرائے ہوئے کے دو اس سے کا داخہ ہائے فرائے ہیں ہے دو کا لا اور سے دین سے استادا اللہ ہائے گا۔ یہی دجہ ہے کہ جب حضرت ملت ملتی صاحب بیند کی اس میں طور پر ایسے او کوں سے 'اشتراک' کہا جہ اس معاب کرام اللہ ہوگئے ہیں دجہ ہے کہ جب حضرت مل و اسام سے اللہ اللہ ہوگئے ہوئے کہ اللہ ہوگئے کا فیصلہ طلوص پر بھی تھا اور دطرست میں محدود بھیلہ میں معاب اللہ اللہ معلقی موجہ بھی معاب اللہ اللہ اللہ اللہ معلقی محدود بھیلہ وقتی اشتراک' کو محمی پر داشت ندکر سے۔ یہاں سے آپ کی الحدیات کا الداز و لگا جا اللہ کہ اس کے آپ کی آب کر آ دی ' شہرست اس مرحم میں اللہ کے دل کے اندران' کا فی اس کے دل کے اندران' کا فی تجہروں کا لا بی موتا ہے محر مصرت مرحم میں اللہ کے دل کے اندران' کا فی ' چیزوں کی کو کی قدر رہے۔

قاضی صاحب میلید کی کس کس اوا کا اگر کیا جائے گا ، وہ پڑے تنظیم انسان تھے اور پوری تنظمت کے ساتھ زندگی کڑ اوکر' سوئے عقبی ' روانہ ہو گئے ۔

کی کی خالفت کی پرواہ کے بغیر وہ مسلک حق کی دکالت کرتے تھے، فتنہ سہائیت ، فتنہ مکرین حدیث ، فتنہ پرویزیت ، فتنہ مماتیت ، فتنہ مرزائیت کے خلاف انہوں نے جوروثن کا رہا ہے سرانجام دیے رہتی ویا تک وہ یادر ہیں گے۔

صنرت ہر فاص و عام میں متبول ہے ہی وجہ ہے کہ جب آپ کا جنازہ افعا تو ہرآ کھ افتکبار حمی ، جنازے میں '' تا حد لگاہ انسان ہی انسان ہے ' علاء وطلباء ، امراء و فرہاء ، ڈاکٹر و و کلا، فرضیکہ ہر طبقہ کے لوگ آپ کے جنازے میں نظر آرہے ہے ۔ جن چاریار ؓ کے نووں کی گونج میں آپ کی میت کو گور نمنٹ کالج چکوالی لایا گیا یہاں پر آپ کی نماز جنازہ حضرت مولانا قاضی ضبیب احد محرفے پڑھائی ، بعداز اس آپ کو اسپند آپائی گاؤں ' بھیں'' لے جائی مجمیا یہاں پر دوسری نماز جنازہ ہوئی اور نیکر جزاروں آ ہوں اور سسکیوں میں آپ کو سرد خاک کر دیا گیا۔

آسان تیری لد پر هبنم انشانی کرے

## \$ 1308 80 \$ 2005 da 60 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

## [روزنامه چکوال نامه، کالم (۱) ......تعریر ا جاوید اقبال ملک ]

تارىخ ساز شخصيت ..... قاضى مظهر مسين وميليد

حضرت مولانا قاضى مظهر حسين ظيفه مجاز فيخ الاسلام مولانا سيد حسين احمد مدنى فاصل دار العلوم د یو بند تھے۔ آپ اکتوبر۱۹۱۴ء برطابق ۱۰ ذی الج ۱۳۳۳ھ بمقام بھیں ضلع چکوال میں پیدا ہوئے\_ -حضرت مولانا قاضی مظهر حسین نے ابتدائی عربی، فاری ،قرآن وحدیث اور فقد کی تعلیم والد ماجد حضرت مولانا كرم الدين صاحب سے عاصل كى \_ اور ساتھ ساتھ دنياوى علوم بى كورنمنث بائى سكول چكوال ے میٹرک کیا۔اس کے بعد دوسال تک گورنمنٹ پرائمری سکول بھیں جی اکوتعلیم ویے کے بعد اشاعت اسلام کالج لا ہور میں واضلہ لیا اور دوسال تک ۱۹۳۳ء اور ۱۹۳۴ء میں اس اوارے میں تعلیم حاصل کی اور پنجاب یو نیورش میں فاضل عربی کے امتحان میں اول پوزیش حاصل کرے کامیابی حاصل كى -اس كے بعد دين علوم وفنون كى يحيل كے ليے جامعة مريزيريد بھيره مي داخل ہو يے اور علوم وفنون ر سے اور ۱۹۳۲ء اور ۱۹۳۷ء میں دارالعلوم عزیز سے بھیرہ سے موتوف تک پڑھنے کے بعد ۱۹۳۸ء تا ١٩٣٩ء على دارالعلوم ديوبند سے شيخ الاسلام حضرت مولا ناسيد حسين احمد مدنى ، حضرت مولا نامش الحق صاحب افغانی ، حفرت مولا نامفتی محمشفیع صاحب استادالحدیث دیج بنداور دوسرے بڑے بڑے مشامخ ديو بندعلا مشير احمرعثاني ، حضرت مولانا قارئ محدطيب صاحب مبتم دار العلوم ديو بند ، حضرت علامه اعزاز على صاحب اورحفرت مولا نا يرمبارك صاحب نائب مبتم وارالعلوم ويو بندست فيض حاصل كيا-اورتادم آخر مختلف دینی محاذول پر قابل قدرخد مات انجام دیتے رہے۔

حضرت قبلہ قاضی صاحب بیلیونے بہما ندگان میں ایک بیٹا (قاضی ظہور الحسین صاحب) اور چھ بیٹیاں چھوڑی ہیں۔قاضی ظہور الحسین صاحب اب حضرت قبلہ کی وصیت کے مطابق تحریک خدام ابل سنت والجماعت پاکستان کے امیر ہیں اور بہت ہی اعلیٰ پائے کے عالم وفاضل اور ہر دلعزیز شخصیت کے مالک ہیں۔

یں اکثر سوچنا ہوں کہ ہمارے جیے لوگ یوں عی دنیا یس آتے ہیں اور وقت ضائع کرتے بط باتے ہیں ایک میرفنس تھا کہ ایک تحریک تھا جس نے اپنی ساری زندگی ایک جدر مسلسل ہیں گزار دی اور حقیقت آوید ہے کہانیا نام امر کر گیا۔ 6 ( Car ) 6 ( Car and 1) 6 ( Car and 1) 6 ( Car and 1)

کی بات ہے کہ کچو جنازے استعواب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کے خلق خدا اپنے خدا کے سامنے مائے والے کے بارے میں کیا شہادت پٹر کرتی ہے۔ چکوال شہر نے جو منظر ۲۶ جنوری ۲۰۰۲ وکووکیل سما پالا حضرت مواہ تا خاض مظہر حسین کی نماز جنازہ کا دیکھا وہ ایک موای استعواب سے کم شرقا۔ مجموان ، چک ہے کا فی کرواؤ پڑک لوگ ہی لوگ ہی لوگ تھے پولیس کی بھاری نفری چوکستی یقیناً استخد ہؤے بجوم کو کشرول کرنا بدی مہارت کا کام ہے۔ بالکل ای طرح مطرعہ قبلہ کے آبائی گا کال تعیین جمل لوگوں کی کشیرتعداد نے نماز جناز وشن شرکت کی۔

الله تعانی حطرت مولانا کی منفرت کرے اور ان کے بیٹے حطرت مولانا قاضی محمد ظہور الحسین صاحب کوان کے خش قدم بریطنے کی تو فتی دے۔ آھن

قابل ستائش:

حطرت قامنی صاحب کے جنازے کے موقع پراوگوں کی کثیر تعدادکوکا میا بی سے کنٹرول کرنے پر یقیغ الی الیں پی چکوال چر بدری خان زبان لنگڑیال،اے الیں پی چکوال اشغاق احمد صاحب اور دیگر پہلیس کے ابکار،ٹریک پہلیس اور شلعی حکومت مبار کباد کی مستق ہے۔

[ کیم فروری۲۰۰۴م]

&.....&.....

(روزنامه چکوال نامه کالم (۲) — ----تعریر: ابن یوسف موت الحالم ، موت الحالم

جب میں نے ہوش سنجالاتو میرے آبائی گاؤں جمائلہ تحصیل تلہ کنگ میں دوروزہ سالاندئ کا نفرنس منعقد ہوتی تھی۔ ہرسال جولائی کے مہینے میں اس کانفرنس کے انتقاد سے قبل اس کے اشتہا رات پورے مالاتے تھے۔ جن پر تمایاں حروف میں ایک عظیم ندہی شخصیت کانام لکھا ہوتا تھا اور چری کا نفرنس کے شروع ہونے پر ایک دیکن کوجس پر تحریک خدام الل سنت دائجما ہت کا پر چم لگا ہوا ہوتا تھا۔ مجد بن والی کے ساید دار پینل کے درختوں کے پینچ تنی سارا جمح دلی کھر لیتا تھا۔ جس کی فرنٹ میٹ پر ایک برگھر لیتا تھا۔ جس کی فرنٹ میٹ پر ایک بررگ شخصیت سے ملنے کے لیے ہو فقص ب، ب ہوتا تھا۔

حضرت مولا ال قامني مظهر حسين في الاسلام حضرت مولانا حسين احديد في كي خليف مجاز بمي تنه-جعیت علائے اسلام یا کتان کے مرکزی امیر اور متحدہ مجل عل سے سیرٹری جزل مولا نافشل الرحمٰن کی چوال آ مد کے موقع پر مجھے ان کے ہمراہ معرت مولانا قامنی مظهر سین کے بال حاضری کی سعادت نعیب ہوئی۔اس موقع یر ہے ہوآئی ہناب کے امیر مولانا محر عبداللہ اور دیگرا کا برین بھی ہمراہ تھے۔ہم سب لوگ طاقات کے لیے مدنی جامع مجد کے عقب میں واقع معرت مولانا قاضی مظهر حسین کی رہائش گاوير مينيح آوان كريدين ادر عقيدت مندون كي ايك بزي تعداد يبلي بي وبال موجود تم يمين ايك بینفک می بھایا میا۔معرت مولانا قاضی مظہر حسین شدید علالت کے باعث بینفک کے اندر ایک کرے میں موجود تھے۔جس کے تک ہونے کے باعث ہمیں مرف ان کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی جب کہمولا نافعنل الرحمٰن اورد مگرمہمانوں نے جالیس منت تک حضرت مولانا قاضی مظهر حسین ہے ملاقات کی۔اس موقع برمولانا فعنل الرحل نے قاضی مظہر حسین سے درخواست کی کروہ ہماری رہنمائی كے ساتھ ساتھ ماضى كى طرح ج يوآكى برا بنادست شفقت ركيس ۔ اس كے جواب بيس قاضى مظهر حسين فى الله كالشرب العزت آبكودين كى خدمت كى توفق دے ميرى دعاكين آب كے ماتھ بين \_ اس آخرى الاقات سے قل الى زندگى مى جمعيسكووں مرتبدال عقيم فراي شخصيت سے الاقات كاشرف ماصل اوا اور می نے ہرمرتبالیس بے مدشنق اور میران پایا۔

۱۹۹۱ء کے بلدیاتی انتخابات کے موقع پر میں نے روز نامہ جنگ کے اپنے ایک کالم میں ضلع چکوال کے اندرسیاسی حوالے سے تحریک خدام الل سنت والجماعت کی سیاسی پوزیش کا جائز ، لیاتے ہوئے بیر تجویز چیش کی کہ اس جماعت کو بھی عملی سیاست میں آنا جا ہے۔ اس کالم کی اشاعت کے چند ہفتے بعد معفرت

\$\(\frac{1311}{3}\) \(\frac{1}{2005}\) \(\frac{1}{13}\) \(\frac{1}{3}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}{3}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}{3}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}\) \(\frac{1}\) \(\fr مولانا قاضى مظر حسين سے جمائلہ عن ايك تفصيلى ملاقات موكى جس عن مير ساسيا ى تجزيے كے حوالے ے حضرت نے اتفاق کرتے ہوئے بیعند یہ دیا کہ اس مرتبہ جماعت کچھ علاقوں میں اپنے حمایت یا فتہ امیدوار سامنے لائے گی اور پھر انتخالی عمل میں تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے حمایت یا فتہ متعدر امیدوار کامیا بی سے ہمکنار ہوئے۔ تاہم ان انتخابات میں مہل مرتبہ تحریک خدام اہل سنت کی اہمیت ادر دیثیت ضلع چکوال می نمایال طور پرا مجر کرسائے آئی۔ای اثناء می ایک مرتباس وقت کے ایم-این-ا راجه محمد افسر مرحوم نے اسلام آبادش ملاقات کے دوران حضرت مولان قاضی مظہر حسین سے ملاقات ک خواہش طاہر کی ۔جس کے نتیج میں میں نے چوال آ کر حضرت سے رابط کیا تو انہوں نے کال مہرانی كرتے ہوئے راج كھ افرائم اين اے مانا قات كى بى راج كم افر نے ذكرة كو قائے مسلے پ حفرت سے مفید معلومات حاصل کیں اور بہلا قات کرانے پر انجی کھ افسر مرحوم ہیشہ میرے منون رہے اور جب بھی ان سے ملا قات ہوئی تو انہوں نے حطرت سے ملاقات کا تذکرہ کیا کہ اس کے نتیج عمل مجھے د بن علوم بالخصوص زكوة كم معاملات يرب حد مفيد معلوبات حاصل موسمي - ابنى حاليس سالد قربت ك دوران میں نے محسوس کیا کہ حضرت مزاج کے حوالے سے جتنے زم اور حلیم تھے۔ دین اور فقہ کے معالمے میں ان کا موقف اتنا ہی بخت تھا اور وہ دین علوم کے معالمے میں کیک کے قائل نہیں تھے۔ یہی وج تھی کہ دیی سائل پر انہوں نے بھی کیک کا مظاہر ہیں کیا جس کے نتیج میں ان کے اکثر علا وکرام سے اختلاف بھی کرتے رہے۔اکثر مواقع پر بات چیت کے دوران وہ سیاست سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت مولانا قاضى مظهر حسين آج جارے درميان نبيل كيكن ان كى جلاكى موكى شع بميشدروش ر بے كى -ان کے بڑاروں ٹاگر داور درجنوں تصانیف مرتوں تک ان کے مریدین ادر عقیدت مندوں کے لیے

&...... & ..... & ..... &

روشی کا چراغ بن کرائیس اپنی تابنا کیوں سے منور کرتی رہے گا۔



#### اخبادات آزادکشمیر

درسر عربیة اسم العلوم المهان بوره کے ناظم مولانا قاری محمد انور نے بجابد آزادی شخ العرب والیجم مولا اسید حسین اجر مدنی کے پاکتان میں آخری خلیفہ مولانا قاضی مظہر حسین آف چکوال کی وفات پر حمہر سرخ وغم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی موت سے پاکتان کے دین علی اور ووانی حاتوں کو نا قالی تلا اللی نقصان پنجا ہے۔ مولانا قاری محمد انور نے کہا کہ مرحوم مسلک اللی سنت والجماعت ختی دلا بندی کے بینارہ اور شخے جنہوں نے آخری دم تک مسلک تن کی حفاظت کی اور باطل فرقوں کی سرکو بی کے لیے اپنی بوری تو ان کیا سخر جی کی ہیں۔ جن کے براروں شاگر داور مریداس وفت ملک و بیرون ملک علی اسید مشن کی تعلیم و قد رئیس میں معروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم نے اس دور کے سب سے میں اسید مشن کی تعلیم و قد رئیس میں معروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم نے اس دور کے سب سے بڑے فند مودود ہت کو بے نقاب کرنے میں جو تاریخی اور نمایاں کا رنا مدانجام دیا ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے راہ حق کی راہنمائی کرتا رہے گا۔ حضرت کی وفات پر مدرسر عربیہ قاسم العلوم نعمان بورہ میں قرآن خوائی کرکے مرحوم کوابھال تو اب کیا گیا۔

₩....₩...₩



# حضرت قائد اہل سنت نے فرمایا۔۔۔

آگے ساتھ بیٹھوتو آگ کا اثر، پانی کے ساتھ پانی کا اثر، ہوا کے ساتھ ہوا کا اثر، خاک کے ساتھ فاک کا اثر، بیان کے ساتھ پانی کا اثر، خاک کے ساتھ فاک کا اثر، بیار بوء ناصر کا اثر ہے، دو چیزی آپس بیس ل جا کیں تو ایک کا دوسرے پر اثر ہوتا ہے، تو اللہ کی کا نئات میں سب ہوی ذات حضرت مجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو آپ کی صحبت کا اثر ہوگا یا نہیں؟ بیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت بیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت کا جمی کوئی اثر ہوگا (حق چاریار "اگست 2004ء)





#### [دورنامه جنگ راولینڈی، اسلام آباد]

### پاکستان میں صرف خفی فقہ کا نفاذ ہی ہوسکتا ہے ہرفر نے کے لئے علیحہ ہ قوانین کا نفاذ ممکن نہیں

مچوال اسرماری (پر) تح یک خدام الل سنت یا کتان کے بانی دامیر اور تحفظ اسلام پارٹی کے ر جنمامولانا قاضى مظهر حسين في ايك بيان من صدر مملكت جزل محد ضياء الحق كاس بيان كى مجر بورتائيد كى كه "چونك ملك ين سنى مسلمانول كى اكثريت باس لئے يا كنتان مين صرف حقى فقد كا نفاذ ہوگا اور ملک میں ہر فرقد کے لئے علیحد وقوانین کا نفاذ ممکن تہیں' مولا نانے کہا کہ مدر مملکت کے اس اعلان ہے ممیں خوشی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ خل تی قالون اصولی طور پر نظام خلانت راشدہ پرجی ہے اس کے اہل سنت والجماعت کے مطالبہ کے پیش نظر نظام خلافت راشدہ کی انتباع کا اعلان کر کے تی تنفی فقد کی بنیا و کا شحفظ کیا جائے ۔مولانا نے کہا کہ دین کی اصل بنیا دکتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ ہے سنت سے مرادحضور مخافظ کا وہ طریقداور عمل ہے جن کاحضور منافظ نے تھم دیا ہے یا جن کی ترغیب دی ہے یاجن سے منع ند کیا ہے۔سنت رسول کامغبوم شرقا بہت وسی اور جامع ہے اور قرآنی احکام برعمل کرنے کا صحح اور کامل نموند حضور کی سنت مقد سرے مولانا نے کہا کہ جس طرح حضور کی سنت کتاب اللہ کے علوم و احكام كحصول كاواسطداور ذريعه بين اى طرح جماعت مصطفى بهى مابعدك امت تك سنت مصطفى كعلى و عملی ہر حیثیت سے محیح طور پر پہنچانے کا واحد ذریعہ ہے اگر جماعت مصطفے محابہ کرام ٹائڈی کوشریعت 🛮 سنت كے حصول كے ليے شرى واسط تسليم ندكيا جائے تو چردين كامل اور شريعت محمديد تافير كا كے مكمل طور پر حاصل کرنے کا عالم اسباب میں اور کوئی و رید مہین اسلامی قانون کے نفاذ اور جاری کرنے اور جلائے کے لئے حضور کی معاون و مددگار میں مقدس جماعت مصطفی تھی۔حضور مُنتَقِم کی جماعت جیس نہ بہلے جماعت ہوئی ہے اور نہ آئندہ پیدا ہوگ۔ نظام مصطفے کا نقشہ جمیں جماعت مصطفے ہی ہے ملا ہے۔ حضور تَكَيُّكُمْ كِي بعد اسى مقدس جماعت نے حضور تَكَيُّكُمْ كے نا لَذَكردِه اسلامی قانون كے جلوے خلافت راشدہ کے پرچم تلے فتوحات اسلامیہ کے ذریعے ایران ،معر، شام،عراق ، افریقہ اور کابل قندھار تک پھیلا ے اس لئے اگر ہم دیا نقداری سے اسلامی قانون جاری کرنا جا ہے ہیں تو مارے لئے بھی اسلامی نمو نہ ہی ہے جو خلافت راشدہ کا ہے۔ مولا نانے کہا کہ فقد حنی اور خلافت راشدہ کا اصل اصول کلمہ طیب

#### O---O---O

ز کو قائمیٹیوں کی نوعیت صرف د نیوی اور سیای نہیں بلکددین اور شرع ہے

نظام زکوة وعشر بر کمل ایمان ندر کھنے والوں کوان میں نمائندگی نه دی جائے چکوال ۹ رامست ( پ ر )تحریکِ خدام الل سنت پاکستان کے بانی وامیر حضرت مولانا قامنی مظهر حسین نے مکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ زکو ہ کمیٹوں می شیعوں کی رکنیت فتم کردی جائے۔ انہوں نے ایک میان مس کہا ہے کہ متعدد مقابات سے ساطلاعات آئیں ہیں کہ ذکو ہ کمیٹیوں می بعض ایسے افراد کو مجمی مجر بنایا گیا ہے جن کی دیانت وامانت قاتل اعمادتیں ہے۔انہوں نے کہا کہ پر حقیقت مخفی نہیں ہے کہ مجوز وكمينيول كى نوعيت صرف د غوى اورسياى نيس بكد خالص دين اورشرى ب كيونكمش فماز ك زكؤة بى ايك عبادت بجس كاعم قرآن عكيم على باورسورة الى كاتيت مكين على نظام صلوة اورزكوة كو قرآن كے موجود و خلفائے را شدين تذكر أن غن غن شاركيا حميا كند بيني بيرمهاجرين محاب ثلاثم ليے لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کوز بین میں تمکین واقتہ اردیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور ز کوٰۃ دیں گے اور ہر معروف (نیک) کا محم دیں مے اور برمکر (برائی) سے روکیں گے' مولانا نے کہا کداس حقیقت سے مجى ا تكارنبيس كيا جاسكا كه افضل الخلفاء حضرت الو بمرصديق والنائك خلافت نبوت رستمكن مون ك بعد جب بعض لوگوں نے زکو ہ دیے سے اٹکار کردیا ( حالانکدو اکمداسلام ، نماز ، روز ہ اور ج کا اٹکار میں كرتے تنے ) تو حضرت الو بكر مدين والله نے ان سے جهاد كيا اور دور رسالت اور دور خلافت راشده يس انبيل لوكول كوتخصيل ذكؤة ير ماموركياجاتا تفاجوفرض ذكؤة كمعتقد موت تصليكن بيامرانهتا في تعجب خيز WED & CEDY OF THE SECTIONS ب كەزكوۋىكىيىول بىم شىعول كوبىمى مېرىنا ياجار باب جوا مقاداز كو ۋے كرفىيى تىكىن دوشىد نەب کی بنیاد پرصدرمملکت جزل محر نبیا والحق چیف مارشل لاا فیمنسٹر آف پاکستان کے نانذ کردہ کا نون نا کو ہا کو می نیس حلیم کرتے مولانا قامنی مظهر حسین نے مفتی جعفر حسین صدر ترکیک نفی فند جعفر یا تا تا ک بعض میانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہاان کے بقول نقہ جعفر یہ کے مطابق و چنج وں پرز کو 5 واجب ہے۔ سونے ، با على اور نوٹوں پرز كؤ دواجب نيس بكد كوں پر ب اور پھريكر ايك شيدوں سے ذكو ق وسول شد ورقم شیعول پر بی صرف بوسکتی ہے۔ عفر فہی زین پر سرے سے واجب نیس پیصف اس سر کاری زین پر انيمدلگتي ب جومزارين کو پنه پر دي جا کي - انتي جعفر سين ان کها که اقتد جعفريد كنز ديد نقدي پر قطعا کوئی زکر ہنیں جکرسونے جاندی کی صورت میں سکے ند بول تو زکر ہ کا کوئی جواز نہیں ملتی جھ مسین نے بتایا کے موب پنجاب سے الم تشیع نے ان کی اہل پر اب تک بیں سے مجیس مروز رو پیر بنتوں سے نگوایا ہے'' قائدتحریک فقد جعفریہ با کستان طامہ منتی جعفر حسین جمتد نے دیونان یا ستان کو ہراہیت کی وہ سمى بحى زكوة تميني كاركن ندبنين اورزكوة وعركمينيون كي تفكيل كا ايجات كردين - كيونكه نقة جعفريه يمي عشر كاكوكى جوازئيس المولانا قاملى مظهر حسين في ان فدكوره ميانات كى طرف توجد ولاف كا بعد كما يميمي نحوظ رہے کد مفتی جعفر حسین کے مندرجہ میانات کوشیعہ سریم کونسل یا کتان کی تمل ج بیر حاصل ہے جوہیں شید ملا و درعماً پرمشتل ہے اور اس میں کسی شید عالم کا اختلاف نہیں ہے ۔ موادہ قاضی مظیر حسین کے ب ہے کہ بدخالص ندہی اور شرک سئلہ ہاس لئے زکو ، کمیٹیوں کی تفکیل اسلائی اصول وضواج اور ترکی نفاذ فقة جعفريد كم مدرمفتي جعفر حسين ك واضح بيانات ك بين نظر بوني جا يدامبون في الماريون سمیٹی عم مروجدر داداری اور وسعت تلمی کا کوئی وظل تبیں ہوسکا کر محض شیعوں کوان کی دار اری کے اٹھ اس شرعی نظام کا نمائندہ بنادیا جائے جس کے وواہیے ند ہب کی بنیاد پرسٹر میں اور سوائے سو نے میاندی کے سکوں کے ان کے نزد کی کرنی اوٹوں اور سونے ماندی کے قریمروں پر بھی زکو ہ نہیں ہے اور ندی ان برعشرالا زم آتا ہے۔ مولانا نے کہا کہ اگرشیعوں کوز کو قائمیٹی کاممبر بنا نا ضروری ہوتو بھر تکومت کو ہیا ہے کہ یا کتان میں سونے اور جاندی کے سکے دائج کردے (۲) یامد دتر یک نذ زافتہ جھریہ ہے تا ن فتی جعفر مسین سے بیدا منح اطان کرادے کہ دومدر مملکت کے نافذ کروہ قانون زکوۃ کوتندیر کرتے ہیں ور سو نے بالدی کا اکو قالار فی زمینوں کا عشر ادا کریں سے اگر ان دوصورتوں میں سے حکومت وفی صورت ا منيار أنار عليمة ولها وله أسيق كي مطح يربعي شيعول كوتمبر عناة شرق المول وضوابط مح خلاف يهاراس طریق کارے زکوۃ کمیٹیوں میں انتظار پیداہوگا جس کی وجہ ہے عملاً زکوۃ کمیٹیاں ناکام ہوجا کیں گی اور
اسلامی قانون کے خالفین و مشکرین اور کمیونٹ واشر اکی لوگوں کو اسلام کو بدنام کرنے کا ایک ذریم موقعہ
مل جائے گا مولانا نے کہا کہ جس طرح کی کیمونٹ کو کسی اسلائی قانون کی نمائندگی کمیٹی کا مجر نہیں بنایا جا
سکا اور فرض نماز کے مشرکو نماز کا انام یا مقتدی نہیں بنایا جا سکتا اس طرح جب بحک شیعہ علما صدر مملکت
کے نا ذرکر دہ قانون زکوۃ کمیٹی کے صدر پر حلیم نہ کریم شیعوں کو نظام زکوۃ کا محصل اور محافظ قرار نہیں دیا جا
سکتا انہوں نے زکوۃ کمیٹی کے صدر کے نام ایک پیغام بھیجا ہے۔ مولانا نے کہا اسلام کے نام پر دو متفاد
قوانین کا نفاذ بالکل ہے میٹی کے صدر کے نام ایک پیغام بھیجا ہے۔ مولانا نے کہا اسلام کے نام پر دو متفاد
قوانین کا نفاذ بالکل ہے میں ہے ۔ بلور پیک لاء صرف نفتہ نفی کا قانون نا فذکیا جائے دو سرے اقلیتی مسلم
نوقوں کی خصی معاملات کے نبیلے ان کی ایپ نفتمی نہ جب کے مطابق کئے جانے کی علاء نے اجازت دی
سند پر می اسلامی نظام حکومت قائم کر کے پاکھتان کو ایک مثالی محکومت قائم کر کے پاکتان کو ایک مثالی محکومت قائم کر کے پاکتان کو ایک مثالی محکومت ناکم کر کے کا کوشش کی کوشش کو کو کوشش کو کوشش کی کوشش کو کوشش کی کوشش کو کوشش کی کوشش کو کوشش کی کوشش کو کوشش کی کوشش کی کوشش کو کوشش کی کوشش کو کوشش

⊕.....⊕.....⊕

سنت مطہرہ سے وابستہ ہو کرمسلمان دنیا میں سربلند ہو سکتے ہیں۔ صدر مملکت خلافت راشدہ کے اتباع کی تصریح کے ساتھ اسلامی نظام کا دوٹوک اعلان کریں [قاضی مظہر حسین]

چوال اردمبر (نامدنگار) تحریک خدام الل سنت پاکتان کی دمویس الاندن کا نفرنس یهال سے

10 کلومیز دور قصبه بھیں بھی شروع ہوگی۔ اصلاع جہلم ، سرگودھا ، میا نوالی ، ڈیرہ اسائیل خان ، ملان ،

داولینڈی ، آزاد کشیر ، پشاور ، مجرات ، انک اور ابیث آبا داور دور در از مقابات سے تعلق رکھے والے شعد و علانے بھی اجلاس بھی شرکت کی تحریک کے بانی مولانا قاضی مظہر حسین نے پہلے روز جلسه عام سے

خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجم محم کو صدر مملکت جزل ضیا والحق نے جس نظام اسلام کا اعلان کیا ہے الله ناکانی ہے اس بھی خلافت راشدہ کی ہیروی کا ذکر نیس ۔ مالانکہ کتاب وسنت پرخی نظام اسلام کا کا مل اور جامع نموز خلاف وراشدہ کا نظام صدرت صدیتی آبر شلائد کے جامع نموز خلاف وراشدہ کا نظام حضرت صدیتی آبر شلائد کی مقارد قادر قادر قادر میں میں ایک بھی الرقطے شائن نے اندور مایا تھا اس لئے جزل ضیا والی میں الرقطے شائن نے نافذ فرمایا تھا اس لئے جزل ضیا والی میں الرقطے شائن نے نافذ فرمایا تھا اس لئے جزل ضیا والی المی تھا۔

الله مقافی راشدہ کے اتباع کی تعری کے ساتھ اسلای نظام حکومت کا دونوک اطان کردیں۔ فلافت کے قت ملاقت کے قت راشدہ اسب سلمہ کے لئے وہ معیاری نمویہ حکومت ہے جواللہ تعالی کے قرآنی وعدہ فلافت کے قت خلفائے راشدہ اسب سلمہ کے لئے وہ معیاری نمویہ حکومت ہے جواللہ تعالی کے قرآنی وعدہ فلافت کے قت خلفائے راشدی نے نافذ فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج کل پاکستان عمی جس قدر فسادات یہ پایی ان سے اسب محمد یہ نافظ کو بچانے کے لئے اگر کوئی نوشفا ہوسکتا ہے تو وہ ارشاونیوی کا نظام ہے سنب مطہرہ کے دامن سے وابستہ ہو کرمسلمان دنیا عمی سر بلند ہو سکتے ہیں یمن اسلام کا دموی دنیوی اور اخروی ذات سے نہ بچا سکھا۔

₩....₩...₩

قرآن وسنت کے منافی اسلامی نظام قبول نہیں کیا جائے گا

ظفائے راشدین کی معیاری خلافت تیامت تک امت صلم کے لئے ایک کامل نمون حکومت المیہ ہے۔ چکوال ۵فروری (پر) یا کتان تحفظ اسلام یارٹی کے رہنمااورتحریک خدام اہل سنت یا کتان کے باتی مولانا قامنی مظہر حسین نے گزشتہ روز سر کال مائر کے مقام پر ایک ٹی اجماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایبا اسلامی نظام قابل تبول نہیں ہوگا۔ جو تر آن وسنت کے مطابق نہ ہو۔ کیونکہ آج تک اسلامی حکومت کے اعلان کے ساتھ خلافت راشدہ کی اجاع کا کہیں ذکرنبیں کیا عمیا مولانا نے کہا کہ سیج اسلامی نظام حکومت و بی ہوسکتا ہے جوا مام الانبیاء والمرسلین خاتم اللیمین محمد رسول الله سَتَحَیُّزُ کے بعد امحاب رسول تُلْقِيم كي معاونت اور نفرت سے چاروں خلفات راشدين امام الخلفاء معرت ابو بر صديق التلفظ خليف دوم حضرت عمر فاروق وتلفظ "خليف سوم حضرت عثمان ذوالنورين وتلفظ اور خليف جهارم حضرت على المرتضى واللك في اين اين دور خلافت عن قائم فرمايا تعا-مولانا في كها ان جار خلفاء كى خلافت راشده خداوند عالم كي عطا كرده و موجوده خلافت خاصه ب- حس كا ذكر قرآن مجيد كي سورة الحج كي آ بت ممكين اورسورة النوركي آيت استخلاف مي فر مايا حميا ب- انهوس نے كہا خلفائے راشدين كى يكى وہ معیاری طافت ہے جواللہ تعالی کی خصوصی تعرب سے قائم کی گئ تم اور جوقیا مت تک امت مسلم کے لئے ایک کامل اور مقبول ترین فمون عکومت الہیہ ہے۔ بانی تحریک مولانا قاضی مظبر حسین نے کہا کہ یا کتان کے بن علاء دمشائخ اور تی لیڈران سیاست کی خدمت میں میری خصوصی عرضد اشت بی ہے کہ آپ گر جوشی مصدر مملکت جزل محد ضیاء الحق سے خلانت راشد و کا نظام نا فذ کرنے کا مطالبہ کریں تو

المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق ا

خلفائے راشدین بن گذیم کا دوراسلامی نظام کا صحیح اور کامل نمونہ ہے قرآن وسنت پرمنی قوانین خلفائے راشدین بن گذیم کی اتباع میں بنائے جائیں (مولانا قاضی مظہر حسین)

⊕.....⊕.....⊕ .....⊜

تحت) حسب دعدہ خدادندی خلفائے راشدین نے قائم فرمایا تھائے

\$ 1321 XO (\$2000 do b) A ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) اليفسرير كاس خدى يرزورتا ئيركرت بي جوانهول في ١٤٠٥ ي الحبه ١٣٩٩ هدي جودهوي صدى جرى كة خرى سال كى تارىخى خوشى كى موقع برقرير كيا تفاراى عداكى روشى شى پر دورا كل كرت بي كدوه خلافیت راشدہ کی تصری کے ساتھ پاکستان میں اسلامی نظام حکومت قائم کر سے اپنا اسلامی فریضدادا كري انبول في شهادت حسين مينينه كالتذكره كرت موت كها كدنو استدرسول فالله مجر كوشه بنول جنت کے جوانوں کے سردار حضرت امام حسین ولیادین وشربیت کے ملبردار تھے۔ آپ نے بزیدی افتدار کے مقابلہ میں جس مؤقف کوئن سمجما اٹس پر ٹابت قدم روکر جام شہاوت نوش فرمایا۔ حضرت امام حسین ملیات ك مقدى زندگى كا مقصد عظيم حضور اكرم خاتم النبين الفيل كىسىب جامعدادرشر بعت مقدسك اتباع و حفاظت تھا۔ آپ خلوص وتقویٰ کے پیکر تھے۔ آپ کی زندگی میں حلاوت قرآن ذکر ونماز اور مبرو استقامت کے انوار نمایاں ملتے ہیں۔ تمام مسلمان خلاف شرع امور ہے خود بجیں اور دوسرے بھائیوں کو . بھی بچا کیں۔سی کانفرنس میں جن دوسرے علماء نے خطاب کیا۔ان میں مولانا عبداللطیف جملی ،مولانا عبدالله خطيب اسلام آباد، مولانا ابين شاه مخدوم بور ملتان، مولانا خدايار بمكر، مولانا عزيز الرحمان راولینڈی ،مولانا اللہ: یارقاضی ملتان ،مولانا قاری شیرمجرلا بود،مولانا عبدالی مرکودها،مولانا قاری حسن شاه لا بوراورمولا تامحمه فيروز لا بورشائل بين \_ [جنگ رادليش ٢٥٠٥مبر١٩٤٩]

### كسى شيعه كوز كوه تميثى كالمبرنه بنايا جائے

ملك مين خلافت راشده كانظام نافذ كياجائ ومولانا تامنى عمرسين

چوال ۵ راگست (پر) تحریک خدام الل سنت پاکتان کے بانی وامیر مولانا قاضی مظہر حسین نے ایک بیان میں صدر مملکت جزل محمد ضاء الحق سے ایک کی ہے کہ کی شیعہ کوز کو قائمیٹی کا ممبر نہ بنایا جائے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے جوز کو قائمیٹیاں قائم کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس میں گئ مقابات پر شیعوں کو بھی ز کو قائمیٹی میں شامل کر دیا عمیا ہے۔ حالانکہ مفتی جعفر حسین صدر تحریک نفاذ فقہ جعفر سیکان شاقع ہو چکا ہے کہ شیعہ فرہب میں کرنی لوٹوں اور سونا چاندی پرز کو قائمیں ہے۔ ذکو قاصر ف سیعہ پر آئی صرف شیعہ پر آئی ہے اور رہمی کہا ہے کہ شیعہ کی ز کو قاصر ف شیعہ پر آئی خرج کی جاسکتی ہے۔ مفتی جعفر حسین ز کو قائمیٹیوں کا بائیکا ئے کرتے ہوئے بیا علان بھی کر بچے جیں کہ کوئی

OKONDO OKUMUNDO OKUMUNDO OKONDO

شيمه ز كؤة ميني مي شامل شهواه ركولي شيمه مكومت كوز كؤة نه دب يدان جه المرسين كي البل ع فيدوس في تقريباً ٢٥ كروز كى رقم ويكون سے لكلوالى بـ مولانا قاضى المبرسين في كها جوكراس ك باد جورابه السران زكؤة كميثيوں جي شيعوں كو بھي شامل كررت جيں۔ مولا الا قاضي مظهر حين في الل سلت والجماحت ہے بھی برز ورائیل کی ہے کہ جہاں کہیں زکا ہ مینی میں شید فرد کوشال کیا جائے وہاں کے ک اركان زكوة كيني عاحمة باستعلى موماكي مولانا في كهاكسادك باكتان على شيعه بمكومت ف جوز کو اکا نظام جاری کیا ہے کے علی الا طان ہائے کا کررے این او پھر واداری کی کیا ضرورت ہے انہوں نے کہا کدعلا مدھمنی نے ایران عی شیعد قانون جاری کردیا ہے اورسرف جبتدین کود بال لیا جار ہا ہے ک كونيس لياجار باتو حمهيس يهاس كيايزى بي؟ تم بعي مملم كلاكهردو كيصدرصاحب دوقالون بم برداشت بيس كر كے كدوواسلام موں۔ برش لا مى اجازت علاء نے دے دى ہے كدائے كمر بي كوئى ورافت يا تكار وغیرہ کا معاملہ بے لیکن تکی جو جرائم ہوں مے ان کی سز اجداجد ابوتو جس طرح شیعد مطالبہ کرد ہے کسان کے ند بب على چوركى مز اكلائى سے باتھ كافنائيس صرف جارالكياں كافنا بي تو كام بندوجو باكستان على شهرى ہیں اور عیسائی ،مرز اکی بھی کل یہ مطالب کریں گے کدان کے ذہب بنی بیمز انہیں ہے بیہ ہو کس کس کو راضی کر ہ گے علانا نے کہا ہم قرآن وسنت پڑی اسلامی نظام جوظائیت راشدہ کے دوریس تا فذر ہا ہے دو ٹوک اعلان کا جومطالبہ کررہے ہیں بیا کیے حقیقت ہے کہ خلافت را شہرہ کے دور میں محیح اسلامی نظام جارگ ہوااور دنیا میں اسلام کا ڈ تکا بجایا گیا۔ مولانا نے کہا حکومت کے لئے بھی سوینے اور بچھنے کا وقت ہے ایسانہ ہوکہ تا جائز دوسروں کی دلداری کرنے ہے پاکتان کی سالمیت کوئی خطرہ الاحق موجائے۔

[۱۱مُت ۱۹۵۹م]

&....&.....&.....&

ب بلکہ کلام الی (قرآن مجید) کے الفاظ وکلمات کا ثوت بھی حضور نظالم کی سلت وصدیث پر ہی "وتو ف ے۔ نی اکرم تُنظِم کی حیات طیب میں جن الل ایمان کو بلا واسطدزیارت نبوی کی لعت مظمی نعیب ہوئی ان کوایمان بالقرآن بھی ایمان بالرسول کے داسلہ می سے نعیب ہوا ہمراد خداد دی کے تحت قرآن تحكيم كى تعليم وتغيير اورتشرت كا ثبوت بعى رسول الله تأثيل كى حديث وسنت يرى بني مي باورقر آن اورشر في احکام کا کامل ترین نموند عل مجی حضور نافظ کی سلت جامعد بی ہے انہوں نے کہا کیاب اللہ اور سات رسول پریقین دا بمان رکھنے دالے سلمانوں پرلازم ہے کہ وہ حادی اعظم رسول اکرم نافیا کی سنت مقدمہ کے سأتحواسيخ ايماني اورروحاني تعلق كابلاخوف لومة لائم معلم كحلا اظهاركر كيان سب اعتقادى اورعملي فتنوس کاسد باب کریں جواسلام کے نام پرسادہ اور یا واقف مسلمانوں کوراہ نق مراطمتنقیم ہے ہٹا کر کفرو باطل اورالحاد وزندقه کے جبنی راستوں پر جلانے کی کوشش کررہے ہیں انہوں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ حضرت محدرسول الله منظفي كاسنت مقدسر سينسبت كي بناء برتمام الل اسلام رحمة للعالمين خاتم النبيين كى شا براه سنت برگامزن موكرفلاح دارين حاصل كريكتے بين صفور تأثیر كى سنت اوراسو ، حسند كى اتباع، ، الله تعالى كى محبت اورا طاعت اور جنت كے صول كى چيروى كوشرعاً جمت تسليم كرنا ايمان كى علامت اور اس کا انکارعدم ایمان کی نشانی ہے۔انہوں نے کہا جماعت رسول تکھی کے تمام افراد محابہ کرام شاکشیو الل بیت عظام نفافی، رسالت محمر میر تافیل کے چشم دید گواہ ہیں موشین کاملین کی میں وہ جنتی جماعت ہے جن كورب العالمين نے اپني حكمت بالذك تحت عالم اسباب عن رسول الله عَيْقًا كراته عَلله دين كا ذر بعد بنایا ہے اس لئے سنت رسول سے نسبت کے اظہار کے بعد جماعت رسول اللہ تُلْقُ سے نسبت کا اظهار بھی ضروری ہے تا کداس دین کالل اور راہ جنت کی پوری پوری نشاند ہی ہوجائے جو مابعد کی امت کو حضور تلکی اورآپ کی جنتی جماعت تنافی کے واسلہ سے ملا ہے۔مولانا نے کہارسول تنکی نے برجم رسالت کے سامید میں اپنی مجاہدا نہ سر فروشیوں سے نصرت خداد ندی کے تحت کفار کی جنگی قو تو س کی پاش پاش كرك اصلى كلم اسلام إلله الا الله مدمه وسول الله كاذ تكابجاديا ـ [ ٢٩جوري ١٩٤٩م]

# @ 1324 80 08 2005 LAISAND OF THE DEED OF THE DEED

حضور مُلْ الْمُنْظِمُ کو جو خصائص ملے وہ کی پیغبر کوعطانہیں کئے گئے خلفائے راشدین کے دور میں بڑی بڑی جاہ وجلال رکھنے والی قومیں پر چم اسلام کے سامنے جھک کئیں

يكوال ١١٢ مارج (پرر) شخ الاسلام حفرت مولانا سيد حسين احمد مدني يكيني سابق فيخ الحديث دارالعلوم دیو بند کے ظیفہ مجاز وخدام ال سنت والجماعت پاکتان کے امیرمولانا قاضی مظہر حسین نے ۔ يهان منى مجد عن جلسيرت الني تأثيل ك خطاب كرت وكما كرام كمام تغير عيب على اور معموم میں اور اپنے اپنے درجہ میں کامل ہیں۔ ہرنی الله کواللہ تعالی نے امت کی ہدایت کے لئے حسب ضرورت کمالات نبوت دے کرمبعوث فرمایا ہے لیکن اس آخری امت کے لئے رب العالمین نے حضور مَنْ يَعْلُمُ كوخاتم الليمن بناكرمبوث فرمايا إابكونى نياني بدانيس موكاس لي خالق كاكتات ن آتخضرت تُلْقُثُمُ كُونبوت درمالت كرمارے كمالات عطافر ماديئے ہيں۔ندصرف سيرت بلكه صورت مِس بھی حضور نظافیا سب سے اعلی شان رکھتے ہیں۔ مجزات تھری نظافیا انبیائے سابقین ملیاہ کے مجزات ے افضل ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب اعظم تائیل کو طائکہ اور انبیا ووغیرہ ساری مخلوق سے زیادہ علم عطا وفر مایا ہے۔ آنخضرت مُلفظ کوجونصائص عطا کئے مجے بین وہ اور کسی کونیس عطا کئے مجتے عالم دنیا ، عالم برزخ اورعالم آخرت وغيره تمام جهانوں مي حضور تلكا بى كوسيادت وامامت حاصل ہے۔ چنانچہ آ مخضرت تُلَقِيًّا كاارشاد ب' عمل قيامت كيدن تمام اولادا دم كامردار بول كااور مجمع فزنبيل باور مرے ہاتھ میں الله کی حمد کا جمند امو گا اور مجھے خرنہیں ہے اور صرحت آ دم اور تمام ابنیا و میرے جمند ے کے نیچے ہوں عے اور مجھے فخرنبیں ہے۔ (معکوۃ شریف) "مولانا قاضی مظہر حسین نے کہا کہ علاوہ ازیں نی كريم رحمت للعالمين خاتم الدين كافيا كوقيامت عن تمام نى آدم كے لئے شفاعت كبرى كا مقام نعیب ہوگا۔ آخضرت المل ہم احتبار سے رسول کائل ہیں۔ خالق کا کنات نے اپنی مخلوق میں آپ الله جيابا كمال نه يهل بيداكيا باورنداكنده بيداكر يكارالله تعالى في ( قرآن مجيد ياره٢٦ سوره الفتح ركوع ٢٨ تي ٢٨ ثيل ) فرمايا\_ " الله تعالى في اسيند رسول تَكْثِيلُ كو بدايت اور دين فتي در كر بيجا ہے تاكدوہ الله اس سے دين كو باتى تمام اديان (باطله ) پر غالب كردے اور الله كانى ہے اس کی گوا ای دینے والا' مولانا تا قاضی مظهر حسین نے کہا اس عظیم قرآنی پیشینگوئی کے وقوع میں بھی کوئی

#### 4 (1325) 4 ( Command of Company) 4 ( Command of Command of Company)

الل معمل وانصاف الکارٹیس کرسکتا کہ اسلام نے اپنے ظہور کے بعد بڑی بڑی ابلیسی طاقق کو زیرہ زبر کر دیا۔ مولانا نے کہا کہ خلفائے راشدین کے ایام خلافت میں غلبۂ دین اور عروق اسلام کی نوبت یہاں تک پیچی کہ قیسر و کسرئی کی سلفتیں نیست و نابود ہو گئیں۔ بڑی بڑی جا و وجلال رکھنے والی قویس پرچم اسلام کے سامنے جھک حمیمی اور ایک پسمائدہ عرب قوم نے تو حید وسنت کا نور الحراف عالم میں پھیلا دیا۔ [۳امادی ۱۹۸۰ء]

B....B....B....B

#### جرأت ايماني برصدر مملكت كومبار كباد

چکوال ۵ را کتوبر (پر) تحریک خدام اہل سنت پاکستان کے بانی وامیر مولانا قاضی مظہر حسین نے بہال تن اجماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکتان کے سلمانان الل سنت والجماعت مصدر مملکت جنزل محرضیا والحق کواس تنظیم مقام پر فاکز ہونے پر مبار کہادیش کرتے ہیں ، جوان کواقوام متحد ہ کی جنر ل اسمبلي من ملب مسلم يحقرياً • ٩ كروز افراد كواحد نمائده كي ديشيت سانعيب مواب -مولانا نے کہا کہ جزل اسبل میں جس ایمانی جرأت کی بناء پر جزل محد ضیاء الحق نے اسلام کی وجوت اقوام عالم کے سامنے پیش کی ہے اور اسلام کے بنیادی عقیدہ کی بناپر انہوں نے سرور کا کنات معزت محمد ترای کا آخری نی تأثیل ہونے کا واضح طور پر اعلان کیا ہے اور چھر دورِ حاضر کے اہم شرق تقاضا کے تحت انہوں نے من جمری کی تاریخ بیان کرتے ہوئے حضرت فاروتی اعظم کا تذکرہ''اسلام کے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب بہاٹٹو'' کے برعظمت الفاظ ہے کیا ہے۔اس بناء پروہ تمام عالم اسلام کی مطرف سے لا کھ لا کھ مبار کباد کے مستحق ہیں ۔مولانا قامنی مظہر حسین نے کہا کہ کی مسلمانوں کی طرف ہے جز ل نمیا والحق کوان کے اس عظیم اسلامی کارنا سے پر بھی مبار کباد پیٹ کی جاتی ہے جو انبوں نے حضور خاتم المعین رحت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین مَالَیْلًا کی فیض یا فته تمام جماعت مقد سه کی شرق عظمت کے قانونی تحفظ کے لئے آرڈینس نافذ کیا کہ جوهن براہ راست یا بالواسط امہات الموشین تُؤَثِّظُ ، الل بیت ملی اللہ خلفائے راشدین ٹنائیجاور محابہ کرام ٹنائیج کے مقدس ناموں کی بے حرمتی کرے گا۔ تو اسے تمن سال تک قیدیا جر مانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی اور ان مقدس ہستیوں کے خلاف تو بین آمیز الفاظ استعال کرنے والوں کودارنٹ کے بغیر گرفتار کیا جاسکے گا۔ ۱۹۸ کتوبر ۱۹۸۰

### \$\(\frac{1326}{2005 \dot\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color=\color

## تحریک خدام اہل سنت نے شریعت بل کے لئے متعدد تجاویز پیش کردیں

#### ملک میں بطور پلک لاء نقہ شفی کا نفاذ ہونا جا ہے

چکوال (پر) تحریک خدام اہل سنت پاکستان نے شریعت بل میں بعض تر امیم تجویز کی ہیں۔ اوراس سلسفے میں اپنی تجاویز اور نقطۂ نظر سے بینٹ سیکرٹر بیٹ کو با ضابط طور پر آگاہ کر دیا ہے ۔ تحریک خدام الم سنت پاکستان کے بانی وامیر حضرت مولانا قاضی مظہر حسین آف چکوال کے میان کے مطابق شریعت مل می تحریک خدام اہل سنت کی طرف سے جو تجاویز چیش کی گئی ہیں وہ سے ہیں۔

- 🛈 پاکستان کوئنی اسٹیٹ قرار دیا جائے جیسا کہ اکثریت کی ہنا پرا مران کوشیعہ اسٹیٹ قرار دیا گھیا ہے۔
  - 🛈 مجوز وشریعت بل کی دفعہ کی ش (ج) کے تحت بیرعبارت کھی جائے۔

کتاب دسنت کے بعد خلفائے راشدین معزت ابو بکر صدیتی جی تنز، معزت عمر فاروق جی تنز، معزت عثمان ذوالنورین جی تنز اور معزت علی المرتعنی جی تنز کا تباع لازم ہوگا اور جو تھم یا ضابطه ان سے بابت یا ما خوذ ہوشریت کا تھم متصور ہوگا۔

شق ( د ) کے تحت ریم عبارت کھی جائے۔ کوئی تھم یا ضابطہ جواجماع امت سے ثابت ہو ماخوذ ہو شریعت کا تھم متعود ہوگا۔

- چونک پاکستان می نی خنی مسلمانوں کی عظیم اکثریت ہے۔اس لئے بطور پبلک لا وفقہ خلی کا نفاذ ہوگا
   جیسا کدایران میں بطور پبلک لا وفقہ جعفریہ نا فذہے۔
  - آفلیتی سلم فرقوں کے فعمی نزاعات کے نیملے ان کے اپنے فقی سیالک کے مطابق کئے جائیں۔
    - قرآن دسنت کی تعبیر کے تحت میر عبارت لکمی جائے ..........

قرآن دسنت کی وی تعبیر معتبر ہوگی جوخلفائے راشدین ، محابہ کرام ٹائٹے، اہل بیت عظام ٹائٹے، اور اہل انسنت والجماعت کے متند جہتدین کے علم اصول تغییر اور علم اصول صدیث کے مسلم تو اعد وضوابط کے مطابق ہو۔

# CONDER CARDE (CADE (CADE

## قبلہاول کی ہے حرمتی مسلمانوں کے جذبات سے تھیلنے کے مترادف ہے اسرائیل کی بڑمتی ہوئی جارحیت کافوری نوٹس لیا جائے اقوام تحدہ کے سیکرٹری جزل سے مطالبہ

راولینڈی ۱۵ اپریل ( نامانگار ) تحریک مدام الل سنت پاکستان کے ایر اور ممتاز عالم دین ولانا ■ضى مظهر حسين نے ايك بيان عى معجد اتھىٰى كے ماليد واقعد كى شديد غدمت كى ہے اور اسے مسلمالوں کے خلاف کملی جارحیت تر اردیا ہے۔ عبادت جی معردف نہتے مسلمانوں پر اسرائیل مولیوں کی ہر جماز تمام بین الاقوای اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ قبلہ اول کی بے حرتی سلمانوں کے جذہات ہے کھیلنے کے مترادف ہے قاضی مظمر حسین نے کہا کہ قبلہ اول کی حفاظت مسلمانوں کا فدہمی فریضہ ہے اور اس کی ادا می کے لئے اسرائل جارحیت کے خلاف اعلان جہاد کرنا جاہے۔انبوں نے اقوام حمدہ کے سیرڑی جزل ہے مطالبہ کیا کہ وہ بڑھتی ہوئی اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لیں اور اس کے خلاف مناسب کا روائی كريں - حاليہ بڑتال پرتيمر وكرتے ہوئے قاضى مظبر حيين نے كہاكد مكس بحر بي متان جزل محد ضیا والحق کی ایل پرمنقم ہزتال اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان کے تمام مسلمان اسرائیلی جارحیت کے خلاف متحد میں اور انہیں ناکام بنانے کے لئے عملی کام کرنا جا جے ہیں تحریک مدام اہل سنت کے ا مرنے اسلامی ممالک کے تمام سربراہان سے ایل کی ہے کدوہ باہی اختا فات فتم کر کے متحد ہوکر امرائیکی جارحیت کا متنا بلد کرنے کے لئے متحد ہو جائیں اپنے تمام اقتصادی وسائل کواسرائیل کے خلاف استعال کریں۔ قاضی مظبر حسین نے اعلان کیا کہ اگراسرائیل کے فلاف اعلان جہاد کیا گیا تو تحریک اس متعمد کے لئے لاکھوں رضا کاروے گی۔ جوامرائیل کے خلاف جنگ کریں گے۔ قاضی مظبر حسین نے شداء کے لئے دعائے منفرت بھی کی۔ [۱۱۱ع ل ۱۹۸۱ء] قرآن پاک کاغلط ترجمہ کرنے پرقادیائی جماعت کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے کے کوال دار جولائی (ابشرالدین کی کوال دار خلاق ( نامہ نگار ) تحریک خدام اہل سنت پاکستان کی کھوال شاخ نے مرز ابشرالدین محود قادیائی کے خدا در نظار جہ قرآن کو خبا کر نے کا دکام پر گورز پنجاب کا شکر بیادا کیا ہے کہ جن پائے مرکر دہ قادیائی کے خلاف مقدمہ کیا گیا ہے ان بی قادیائی جماعت کے موجود مربراہ کو بھی شائل کیا جائے ۔ مدنی جامع مجد جم نماز جعہ کے اجتماع بیں انفاق رائے سے منظور کی جانے والی قرار داد پر اظہار خیال کرتے ہوئے قاضی مظہر حسین امیر تحریک خدام اہل سنت والجماعت ( پاکستان ) نے کہا کہ طزمان نہ کورنے اپنے گراہ کو نظریات کے مطابق قرآن کر یم کا غلط ترجمہ کرکے بے حرش کا ارتکاب کیا ہے ایسا کرنا کتاب ہوا ہے بھی بمرکھے کی جمارت سے بھی زیادہ تکمین جرم ہے اور اس طرح غلط ترجمہ کی اشام عرف کی میازش کی گئی ہے قرار داد جس یہ بھی کہا جمیا کہ کور خان نے کوالف کی بجائے دورائی دورائی الم کا کا دورائی الم کا دورائی الم کا دورائی دورائی کے دورائی الم کا کا دورائی کورائی کی جارت کے خت مقدمہ قائم کیا جائے۔ [۲۱ جولائی ۱۹۸۲ء]

صحابہ دیکائی آرڈیننس پرعمل درآ مدے لیے نظمو تر اقد امات کئے جا کیں فلاح وکامرانی کے لئے اسوہ حسنہ کا تباع ضروری ہے، دار العلوم امینیراد لینڈی

#### میں اجتاع سے قاضی مظہر حسین کا خطاب

راولینڈی ۱۲۳ پریل (نامدنگار) تحریک خدام الل سنت پاکستان کے بانی وامیر اور متاز عالم وین مولانا قاضی مطیر حسین نے عکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صحابہ تفاقیۃ آرڈینس پرمو شکل درآ مد کے لئے انظامی مشینری کو وضح طور پر ہدایات دی جا کیں کیونکہ صحابہ کرام نفاقیۃ ادرائل بیت نفاقیۃ کے بار سے کسی ایسالٹر پچر ملک جی موجود ہے جس سے ان مقدس ہستیوں کی تو بین کا پہلونکا ہے وہ دار العلوم امینیہ علی نماز جعہ کے ایک اجتماع سے خطاب کررہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور بیس جب موام مادہ پری کی طرف مائل ہیں۔ اور سکون قلب کے بھی متلاثی ہیں۔ موجودہ ترقی یا فتد دنیا کی تمام آرام وآ سائش پری کی طرف مائل ہیں۔ اور سکون قلب کے بھی متلاثی ہیں۔ موجودہ ترقی یا فتد دنیا کی تمام آرام وآ سائش انہیں سکون قلب میں نہیں کر سکتیں۔ یہ مقصد صرف اس وقت حاصل ہوسکتا ہے جب مسلمان اسلام کے زریں اصولوں اور

61(1329) 10 01(2000 Janish 0) 01(200) 01 (200) 1/2

صنورنی اکرم نامی کے اسوہ حسد کو مدنظر رکھیں ۔ انہوں نے اس بات ی السوس کا اظہار کیا کہ مسلمان موجودہ دور یک اپنی تخلیق کے بنیادی مقصد کوجول سے جس کی وجہ ہے مصاعب و آلام فے البیس آ محمیرا ب انہوں نے بیت المقدس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے قبلہ ادل کو ہمارے اسان ف نے آز ادکرایا تھا۔ لیکن آج حاری ناملی کی وجہ سے بیاہم مقام پھریبودی کنو ول بی ہے۔ افغانستان میں اسلام کے بیرو کاروں پرایسے متم روا رکھے جارہے ہیں کدوہ لاکھوں کی تعداد میں اپنا وطن چھوڑ نے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ و نیا کے دیگر حصوں میں بھی مسلمان فٹلف سائل کا دکار ہیں۔ ان تمام سائل کاهل بیہ ب كريم حقيق معنول يسمسلمان موجائي - انبول في زورد يكركبا كرسديد رسول اللها كى جروى سے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ پر اظہار خیال کرتے ہوئے قاضی مظہر حسين نے كما كہ ہم صدر ضياء الحق كى ان كوششوں كو حسين كى نگاہ سے ديكھتے ہيں۔اس عمل سے قيام یا کستان کا بنیا دی مقصد بورا ہوگا۔انہوں نے زکوۃ آرڈینس کے ملاوہ دیگر اسلامی تو انین کا خاص طور پر ذكركيا باورمطالبكيا كدملك مي خلافت راشده كانظام كومت قائم كيا جائ -ساست ك بارك میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکتان میں سیاست کا مقصد اقترار پر قبضہ کرنا ہے۔ موجودہ حکومت نے وہ اسلامی توانین رائج کئے ہیں جن کے ہارے میں سیاست دانوں نے توم سے متحد دوعدے کئے اور انہیں بورا بھی نیس کیا۔ [۳۳ رابر بل ۱۹۸۳م]

₩....₩....₩

# خلفائے راشدین کا دوراسلامی نظام کا صحیح اور کامل نمونہ ہے

قرآن وسنت بریمی قوا نین خلفائے راشدین کی اجاع ش بنائے جا کیں۔قاضی مظہر حسین کی اجاع ش بنائے جا کیں۔قاضی مظہر حسین کی جوال (ڈاک ہے) پاکتان تحفظ اسلام پارٹی کے رہنما واور تحریک خدام اہل سنت پاکتان کے بانی وامیر مولا اا قاضی مظہر حسین نے کسرال کے مقام پرایک عظیم ٹی اجھائے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جز ل محد ضیا والحق ۱۲ اردی الاول کو پاکتان ش اسلای نظام حکومت قائم کرنے کا جواعلان کریں گے اس سے کوئی مسلمان بھی اختلاف نہیں کرسکا۔انہوں نے کہا کہ قرآن وسنت کے اصولوں کے تحت خلفائے راشد میں کا قائم کردہ نظام حکومت ہردور ش اسلامی حکومت کا ایک معیاری نمونہ ہے۔جس کو ظاہنت راشدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب حکومت کا کام ہے کہ قرآن وسنت پر بی قانون خلفائے ظاہنت راشدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب حکومت کا کام ہے کہ قرآن وسنت پر بی قانون خلفائے

اجماع نے ہاتھ اٹھا اٹھا کرنفروں کی گورخ میں اس مطالبہ کی تائید کی سنی اجماع کے دو اجلاس ہوئے۔ پہلے اجلاس میں مولانا خدایار بھر اور مولانا حافظ عبد الحمید اور مولانا سید مجمد قاسم شاہ آف سر گود حا نے خطاب کیا آخری اجلاس ہے مولانا تاضی مظہر حسین نے خطاب کیا۔ [۸فروری ۱۹۹۷ء] نے خطاب کیا آخری اجلاس ہے مولانا تاضی مظہر حسین نے خطاب کیا۔ [۸فروری ۱۹۹۷ء]

نی اکرم مَنَا الله کا حیات طیب اسلامی تعلیمات کا کمل عملی نموند ہے ملک میں جلد کمل اسلامی نظام نافذ کیا جائے۔ قاضی مظہر حسین

راولینڈی ۲۲ جنوری (نامدنگار) متاز عالم دین اور تحریک خدام الل سنت پاکتان کے بانی امیر مولا اقتاق من مظہر حسین نے کہا ہے کہ اسلام کمل ضابطۂ حیات ہے اور حضور نبی اکرم نگاہی کی حیات طیب اس کاعملی نمونہ ہے جس پر گا عزان ہو کر مسلمان دینی اور دندی فلاح حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کلیام اعوان میں منعقدہ سیرت کا نفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ سیرت النمی نگاہی کے مختلف پہلوؤس پر ورشی ڈالے ہوئے انہوں نے کہا اس سے پہلے پنیم مخصوص علاقوں کے لئے آتے تھے لیکن پنیم آخر الزیان ندمرف افری پنیم را نواز ان حاص میں۔ نبی اگرم نگاہی نے سادہ زیر گی قرآن حکیم کے احری پنیم بی بیلوں کے لئے رصت ہیں۔ نبی اکرم نگاہی نے سادہ زیر گی قرآن حکیم کے

مطابق بسر کر کے امت مسلمہ کے لئے سادگی اور اطاحت خداد ندی کا عملی نمونہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام تمام موجودہ ساکل کاعل چین کرتا ہے انہوں نے ملک جس نفاذ اسلام کی کوششوں کوسرا ج ہوتے مطالبہ کیا کہ ملک میں ممل طور پر اسلامی نظام نافذ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نی ا کرم نَنْگُوُّا نِے ایک جالی تو م کواسلامی تعلیمات سے دوشناس کرایا۔ خلافت راشدہ کی ایمیت بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محابہ کرام ٹائٹی کے لئے اللہ تعالیٰ قر آن پاک میں جنت کی بٹارت دی ہے اس لئے جمیں سب کا احر ام کرنا چاہے۔ [۱۹۸۴زری۱۹۸۴]

₩.....₩....₩

# اسلامی ملک میں کسی عورت کا سربراہ مملکت ہونارسول اکرم مَثَاثِیمْ کے

ارشادمبارک کےخلاف ہے۔ [قاضی ظهر حسین]

مچالیدااردممبر (نامدنگار) تحریک خدام الل سنت باکتان کے بانی امیر مولانا قاضی مظبر حسین نے كهاب كدمهم مك كي مورت مريرا ونيس موسكتي - رسالت مآب نتايي كاارشاد ب كدو وقوم مجمي بعي فلاح نیس پاسکتی جواپنے امور مملکت کسی عورت کے سپر د کردے۔اس حدیث نبوی کی بنا پر ۱۹۵۱ء کرا چی کے ا الا علماء نے دستور پاکستان کی اساس بنانے کے لئے متفقہ طور پر جو باکیس اسلامی ٹکات منظور کئے تھے ان می نکت نمبر ۱۲ میں رئیس مملکت کا مسلمان مرد ہونا ضروری ہے۔ تمبر ۱۹۲۹ء میں جمعیت علا سے سلام نے بھی عورت کے سریراہ مملکت ہوئے کے عدم جواز کی ددبارہ تقیدین کردی تھی۔اسلام میں عورت کے لئے نہ نبوت ہے اور نہ ظافت ۔ جمعیت علائے اسلام کے نہ کورہ اسلام مشور میں پاکستان کے نظام حکومت کی دفعات كے تحت نبرے من بيم كلما ہے كەسرىرا ومكلت كامسلمان بونا اور پاكتان كى ٩٨ فيصد مسلمان ا کشریت الل سنت کا ہم مسلک ہونا ضروری ہے۔ ۱۱ اور ۱۹ نومبر ۱۹۸۸ء کے حالیہ انتخابات کے سلسلہ میں اسلام جمہوری اتحاد اور پیپلز پارٹی کے مابین وزیر اعظم کے بارے میں جونز اگ پایا جاتا ہے اور پیپلز يارنى كى طرف سے بے ظير كووز ير اعظم بنانے برصدر باكتان غلام اسحاق خان برد باؤ ۋالامميا ہے۔ يہ رسول پاک مُنْ الله ارشاد مبارک کے خلاف ہے اور اس علاء کے متفقہ فیصلہ کے بھی منانی ہے اور سواد اعظم الل سنت والجماعت كے جمهورى حقوق كے جمي خلاف بے چونك بنظير شيعة فرق سے بعی تعلق رمحتی ب اس لئے قومی اسمیلی کے نتخب سی اراکین کے لئے عموماً اور جمعیت علائے اسلام اور جمعیت علائے الرائع ما المرائع الم

[۱۱زگیر۱۹۸۸]

#### Q.....Q....Q....Q

## موجودہ سای دھانچسب سے بدی تخریب کاری ہے

علا ودعر ول على بين في بي بي يمها لحت كاكرداراداكرين: قاضى على رسوادا قاضى على مردود المحال كم بون ( لها كدولوا ع وقت ) تحريب فدام الم سات باكتان كي باني امير مولانا قاضى حسين في كرا بي اورديدراً بادي مو و و المعالم برافسوس كا ظهاركرت بوع و عاس كا ذمد دا مروجه سياست كوترارد يا بها ورالزام عائد كيا ب كرموجوده مياك في حالي بيسب سيدي تركز عب كادى ب جس كا شكار بوري قوم في بوئى بهوئى بهائم بي دعا كي ادوري كرما بالمعلى بيا دت قرآن وسات كرا بي محالي بي وي كال محال كي بياد و المحال كالمورد و المورد و

#### **⊗.....⊗.....⊗**

### جہاد کشمیر میں شریک مسلمانوں کو تریت پندنہیں مجاہدین کہا جائے [قاضی علم حسین]

تلد ممک (نامد نکار) تحریک فدام افل سنت پاکتان کے بانی امیر مولالا قضی مظیر حسین فے کشیری مسلمانوں کی جدوجہد آزادی عمی بھارتی فوجوں کے فلاف برسر پیکار جام بن کی جر پورتا تیدو عمایت کرتے ہوئے اخبارات سے ایکل کی ہے کہ جہاد کشیر عمی شریک جام یہ بندگی بجائے جہ بیرونی تسلاسے آزادی کی جگ اور با بار بین کہا جائے محض حریت پہندتو کوئی فیرسلم بھی ہوسکا نے جو بیرونی تسلاسے آزادی کی جگ اور با ہے ہمولالا قاضی عظیم حسین نے کہا کرا حق کی جگ اور پتے جانا اسان می تبذیب کا حصر بیس ہاور

المجار بر ما بالیک کال کر مشیر کو آزاد کرایا جاسک بلکداس وقت ضرورت اس امری ہے کہ قوم کو محلی جہاد کے نام مرف جلوس نکال کر مشیر کو آزاد کرایا جاسک بلکداس وقت ضرورت اس امری ہے کہ قوم کو محلی جہاد کے نام کی میں اسلامی ریاست قائم ہو سکے ۔ انہوں نے کہ با پاکستان میں مروجہ سیاس نظام فرقی طرز حکومت کی با قیات ہے جس میں حقیق فلا می اسلامی نظام کے قیام کا تصور محال ہے انہوں نے کہا کہ دس بزار مجاہدین اسلامی نے کہ فرخ کیا اور آل میں تعداد میں دنیا کے نے کونے میں مجیلے ہوئے میں اور قبلۂ اول کو کا فروں سے آزاد فیمیں کراسکتے۔

(۱۹۹فرور) کی تعداد میں دنیا کے کونے کونے میں مجیلے ہوئے میں اور قبلۂ اول کو کا فروں سے آزاد فیمیں کراسکتے۔

(۱۹۹فرور) کو تعداد میں دنیا کے کونے میں مجیلے ہوئے میں اور قبلۂ اول کو کا فروں سے آزاد

₩....₩...₩

#### [روزنامه صداقت ، کراچی]

خلافت راشده کی پیروی میں اگر کوئی نظام حکومت قائم ہوگا

تواسے اسلامی حکومت اور حکومت الہیہ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے ور نہیں چکوال کیم مارچ (پر) پاکستان تحفظ اسلام کے رہنما اور تحریک خدام اہل سنت پاکستان کے ہائی امیرمواناتا قاضی مظهر حسین نے مدنی جامع مجد چوال میں ایک عظیم اجھاع سے سیرت النبی ظافی کے موضوع پرخطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت سب سے برا مسئلہ پاکستان علی نظام حکومت کا ہے۔١١٢ر ر الله ال كوصدر ممكنت في قانون اسلام كاجواعلان كيا باس من ايك اصولي خامي جور و كي باس بنا يران كا اعلان تأهمل معمدرصا حب دولوك واضع خلانت راشده ك نظام كى ابتداء كا اعلان كري انبوں نے کہا کہ ہر شرق عبادت جوہم کرتے ہیں اس کاطریقہ پر کھنےکا بی ہوتا ہے کے حضور اور حضور کے محاب تذافظ اور طفائ راشدین ف وه عبادت كيے كى؟ اس طرح اگر پاكستان عي بهم شريعت كا نام قائم كرنا حا بيت بين توبيجي بميس سنت رسول خافظ اورسنت خلفائ راشدين سے ملے كا كونكر بينظام و بال بی سے چلا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے محاب کرام انتائی کو خلافت راشدہ عطا کرنے کی پیشن گوئی فر مائی تھی و و پیشین گوئی قر آنی وعد اے مطابق خلفائے راشدین کے دور خلافت میں بوری ہوئی۔ حضرت رسول كريم مَنْ فَيْنِ نِهِ بهي ان خلفائ راشدين تفافيّ، كي پيروي كا تا كيدي تهم دياب" تم ير لا زم ے میری سنت کی پیروی اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی جو ہدایت یافتہ موں گے" (منكوة شريف) آخ اگر خلافت راشده كى يروى يل كوكى نظام حكومت قائم بوگا اور جارون خلقات

3.7

\$.

دیتے ہیں۔ جس طرح میہ جرائت مندانہ اعلان کیا ہے ای طرح میں مومنانہ اعلان بھی کردیں کہ اصلی کلمہ اسلام کا تحفظ کیا جائے گا۔

[7](30296)

#### [روزنامه مشرق، لاهور]

# تحفظ ناموں صحابہ ن اللہ آرڈینس پخی سے مل درآ مدکرایا جائے

پاکستان کوشی شیث قرار دیا جانا چاہیے: [قاضی مظهر حسین]

چکوال عراگست (پر) متحدہ نی محاذ پاکتان کے دہنما اور تحریک خدام اہل سنت پاکتان کے پانی امیر مولانا قاضی مظہر حسین نے صدر ضیاء الحق اور وزیر اعظم محمد خان جو نیجو کو تتحدہ نی محاذ کی طرف ہے آئھ نکاتی می مطالبات کی فہرست ارسال کی ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکتان کوئی سٹیٹ قرار دیا جائے۔ مدنی جامع مجد میں ایک بڑے اجتماع ہے خطاب کرتے ہوئے مولانا قاضی مظہر حسین نے مطالبہ کیا کہ قرآن وسنت کے بعد قرآن کے جاروں موجودہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیتی مطالبہ کیا کہ قرآن وسنت کے بعد قرآن کے جاروں موجودہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیتی مطالبہ کیا کہ قرآن وسنت کے بعد قرآن کے جاروں موجودہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیتی مطالبہ کیا کہ قرآن وسنت کے بعد قرآن کے جاروں موجودہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیتی مطالبہ کیا کہ قرآن وسنت کے بعد قرآن

حضرت عمر فاروق براتش محضرت عثمان ذوالنورين براتش اور حضرت على المرتضى براتش كى بيروى عمى اسلا مى المعالى عنورت عمر فاروق براتش محمور عملات كے نافذ كرده تحفظ الم حكومت نافذ كر نے كا دوثوك اعلان كيا جائے - انہوں نے كہا كه صدر مملکت كے نافذ كرده تحفظ ناموس محابداً دوئينس كي خلاف ورزى كرنے والوں كوعبرت ناموس محابداً دوئينس كي خلاف ورزى كرنے والوں كوعبرت ناك مزادى جائے - حضرت مولانا قاضى مظهر حسين نے جوئى مطالبات حكومت كوچيش كے جيں وه حسب ذيل على سندن فقد حقى ليدور پيلك لاء نافذى جائے ، تحفظ ناموس محابداً روثينس برختی ہے مل درآ مدكرايا جائے قرآن سنت كے مطابق خلفائے راشدين كى بيروى جن فظام اسلام نافذكيا جائے - [٨١كست ١٩٨٥ء]

پاکستان کوشی سٹیٹ قرار دیا جائے۔ [قاضی مظہر سین]

ہمیں پرائیویٹ شریعت بل کے اصل مقاصد سے کمل اتفاق ہے

چکوال (نامدنگار) تحریک خدام الل سنت پاکتان کے بانی امیرمولا ا قامنی مظهر حسین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مجوز ہ شریعت بل کے اصل مقاصد ہے ہمیں اتفاق ہے لیکن چونکہ پاکستان میں ٹی شفی مسلمانوں کی اکثر عت ہے اس لئے ان کے شرق اصول وحوق کے تحفظ کے لئے ہماری ترجیجی تجادیزیہ میں کہ پاکستان کوئی سٹیٹ قرار دیا جائے اور بطور پلک لافقہ خفی نافذ کی جائے جیسا کہ اکثریت کی بنا پر ایران کوشیعه سٹیٹ قرار دیا گیا ہے ادر بطور پلک لاء دہاں نقد جعفری نافذ ہے اور اقلیق مسلم فرقوں کے مخفی معاملات کے فیطے ان کے اپ نقبی مسلک کے مطابق کئے جا کیں گے۔مولانا قاضی مظبر حسین نے كماكر چونكدخاتم المنين حضرت محررسول تُلْقِيم كى قائم كرده حكومت البيدكا كامل ≡جامع نموندخلفا ي راشدين حضرت ابو بكرصديق وتاثيناه حضرت عمر فاروق ثاثيناه حضرت عثان ذوالنورين وكاثنا اورحضرت على المرتعني والثونظام خلافت راشده جوقر آني وعده كتحت قائم موااور جن كي اتباع كوخو وحضور تلافيخ نے لازم قرار دیا اس لئے قرآن وسنت کے بعد خلفائے راشدین کی اتباع لا زم ہے اور جو تھم یا ضابطه ان سے فابت يا ماخود موشر بعت كاعكم متعور موكا اوركوكي عكم ياضا بطرجوا جماع امت عابت يا ماخوذ مود وبمي شریعت کا عظم متصور ہوگا اور قرآن وسنت کی و بی تعبیر معتبر ہوگی جوخلفائے راشدین محابہ کرام نفائق الل بیت ٹانگاعظام اور اہل سنت والجماعت کے متند مجتدین کے علم اصول تغییر اور علم اصول حدیث کے مسلمة واعدوضوالط كمطابق مورة ١٩٨٠م

ملک بھر میں خلافت راشدہ کا نظام نافذ کیا جائے۔ اہل سنت راہنما قاضی مظہر حسین کا بیان

پوال (نمائندہ خصوص) تحریک خدام اہل سنت پاکتان کے بانی امیر مولانا قاضی مظہر حسین
نے یہاں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کراچی اور حیدرآباد میں ہونے والے آل و غارت پر
اظہارا السوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ سب سے بوئی تخریب کا ری آج کل کی مروجہ سیاست ہے جس میں
ماری قوم و و بی ہوئی ہاور ملک میں خانہ جنگی کے خطرات منڈ لارہ چیں انہوں نے ملک بحرکے علائے
ماری قوم و و بی ہوئی ہاور ملک میں خانہ جنگی کے خطرات منڈ لارہ چیں انہوں نے ملک بحرکے علائے
دین سے پر زور مطالبہ کیا ہے کہ وہ وہ دو دو روٹوں میں تقسیم ہونے کی بجائے آپس میں تقد ہوجا کی بلکہ ملکی
میاست کو آبان وسنت کے مطابق و حالتے میں اپنا مجر پور کر دارا داکریں انہوں نے کہا علاء حق نے ہر دور
شن کوئی کی ہاور موجودہ و دقت کے علاء کو جائے کہ جن اس کہیں اور ملک میں خلقائے راشدین کے
مین تقدیم میں اور اگر جزب اختلاف شریعت کا م کر سے آباس کے خاسے کے لئے بھی بحر پور طریقے
تقدیم میں اور اگر جزب اختلاف شریعت کے خلاف کا م کر سے آباس کے خاسے کے لئے بھی بحر پور طریقے
سان کے خلاف مجم چلائی جائے ۔ آخر میں انہوں نے دھڑ سے بحد دالف خانی شخ احمد مرہندی کی حق کوئی

*[۳] جو*ن•۱۹۹هع]

₩....₩...₩

[روزنامه "مركز" اسلام آباد]

مروجہ سیاست اور جمہوریت ہے بھی اسلام نہیں آسکتا چاروں خلفائے راشدین کا نظام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے

بہترین نموندہ:[قاضی مظہر حسین]

چکوال (نمائندہ مرکز) تحریک خدام الل سنت پاکتان کے بائی وامیر مولانا قاضی مظہر حسین نے یہاں ۱۹ ویس سالانہ ٹی کا نفرنس کے آخری اجلاس سے خطاب کوتے ہوئے کہا کہ حکوست پاکتان یہاں

صیح اسلای نظام حکومت نا فذکر کے پاکستان کواس کا گہوارہ ہنا ہے۔ اور منظرات شرعیہ کاسد باب کرک قیام پاکستان کے اصلی مقصد کی تعمیل کرے مولانا قاضی مظہر سین نے کہا ہے کہ ہم بزیدی نہیں سینی ہیں۔
امام حسین فایش جنت کے جوانوں کے مردار ہیں وہ اپنے مؤقف حق پر آخر دم تک جے رہے وہ ند بے نہ بھکے ۔ مروجہ سیاست اور جہوریت پر تبعرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مروجہ سیاست اور جہورت سے بہاں اسلام نہیں آسکتا جس سیاست ہیں امیدوار ہر چورڈ اکو بدکار شرائی کے ووٹ کا تائی ہو کے وکھ کہ ایک ووٹ دینے کا بھی حق ووٹ پر ہار جیت ہوئی کہاں اسلام نہیں آسکتا جس سیاست ہیں امرچور ڈ اکو بدکار، شرائی کو بھی ووٹ دینے کا بھی حق ہواور مجر بننے کا بھی کی اسلام کی بیسیاست ہے ؟ اسلام کا اگر انگش ہوسکتا ہے تو اس میں ووٹ لینے والے پر بھی پابندی ہوگی کہ نمازی ہو، اورشر بعت کا پابند ہو۔ بیاسلای سیاست ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سب سے ہوتی ہو کہا کہ سب سے ہوتی ہو ۔ انہوں نے کہا کہ سب سے ہوتی ہو ۔ انہوں نے کہا کہ سب سے ہوتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سب سے ہوتی ہو ۔ انہوں ورشر بین کو ووٹ کر یہ ووٹوں کے دین کو وقت کے ۔ انہوں کے دین کو ووٹ کے دین کو وقت کر ہے والی اسلام کو نقصان پہنچانے والی بیرم وجہ سیاست ہے جنٹی تباہی اور تفرین کو ووٹ کے لئے کو مشکل کر ہے ۔ کاش کہ بھی کوگ دین کے لئے کو مشکل کر ہے ۔ کاش کہ بھی کوگ دین کے لئے کو مشکل کر ہے ۔ کاش کہ بھی کوگ دین

مارش لا وکامعنی بیہ ہے کہ 'نپرراکنٹرول' عکر انی کا طریقہ بی ہے آج ایسا حکر ان نہیں ملتا جوڈ مذا
چلائے خدا کے واسطے طریقہ بی ہے۔ حکر انی کا انہوں نے کہا کہ درہ فاروتی مشہور ہے۔ فاروتی اعظم
کے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا جب تک کوئی حلال وجرام ہے واقف نہیں ہوتا تھا دکان نہیں کرنے دیتے تھے۔
کے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا جب تک کوئی حلال وجرام ہے واقف نہیں ہوتا تھا دکان نہیں کرنے دیتے تھے۔
کہ ان پر کسی کوکوئی
احتر اض ہے تو بتاؤ عدل وافعان کا بھی تقاضا ہے۔ جس کوشکایت ہوسا نے بیان کرے بھی خلافت
مردی اور دھا کوں کا ذور ہے۔ جو کومت کی انتہائی کمزوری کا کھلا جوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور رہمت لاحالمین منافی کے چاروں خلفائ راشدین حضرت الا بحرصد لیق ڈلٹٹو، حضرت عرفاروت ڈلٹٹ محضور عثمان ذوالورین ڈلٹٹواور حضرت علی المرتئی ڈلٹٹو قرآن کے موجودہ خلفاء ہیں۔ ان کا نظام حکومت میں اندر کے معاری نمونہ ہیں۔ ان کی افتد او بیس کیا سوسنت کا نظام حکومت نیا فذکر کے حکومت اپنا اسلامی فریفنہ مرانجام دے۔ مولانا نے کہا کہ پاکستان میں مواد اعظم اہل سنت کی عظیم اکثریت ہے۔ اور ماضی کی شاندار تاریخ کی بنا پر پاکستان کوئی اسٹیٹ قرار دیا جا ہے۔ جیسا

8 1338 80 9 2000 W. S. A. B. C. C. S. C. S

کرایران بی شیعوں کو اکثریت کی بنایر الله اس کی حکومت کوشیعد اشیٹ قرار دیا حمیاً ہے۔ مولا الاقاضی مظہر حسین نے کہا کہ اجمرین کی دور استبداد سے پہلے تھر وہندوستان بی صدیوں فقہ ختی بطور پہلے لا اللہ ختان بیس نی ختی مسلما لوں کی عظیم اکثریت ہے۔ اس لئے بطور پہلے، فقہ ختی لا منافذ ہونا چا ہے۔

پاکستان بی مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیاجا چکا ہے۔ مرزائیوں کا شائع کر دہ لٹریچر منبط کر کے حضور خاتم النہیں خاتی کا سے منصب شتم نبوت کا کھل تحفظ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ رسول پاک سرور کا کتات ناتی کا کھنا کی مقدس جنتی جماعی خلفائے راشدین ٹائٹی امہات الموشین ٹائٹی صحابہ کرام ٹائٹی والل بیت ٹائٹی کے خلاف شائع کر دہ بردہ لٹریچر ضبط کرلیا جائے۔ جس میں ان کی تنقیص وقو بین پائی جاتی ہو اور ان گیتا خان صحاب ٹائٹی کو تنظین سرادے کراسلام کا تحفظ کیا جائے۔ (۱۳۲ تبرے ۱۹۸۸ء)

⊕......Ө.....Ө



### حضرت امير معاويه دلانفؤ كي حقانيت

حفرت قائدا ال سنت مِينَةِ لَكِيمةٍ بين .....

حضرت معاویہ بالنواکی جلیل القدر سحانی ہیں اور آخضرت باللہ کے سالے ہیں۔ نی کریم باللہ کے سالے ہیں۔ نی کریم باللہ کے ان کے بیدها فرمائی ہے۔ "الملهم اجعله هادیا و مهدیا" [ترفدی شریف]
اے الله! معاوید بناللہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت پانے والا بنا دے۔ اس میں جمزت معاویہ بناللہ کو بہت بن ک نشیات پائی جاتی ہے کوئک اول آو آ ب سحانی ہیں اور آ پ کے لیے رحمة للحالمین باللہ ان خضوص و علفر مائی ہے۔ علاوہ ازیں حضرت علی کرم اللہ وجدی شہادت کے بعد حضرت امام حسن مناللہ کا آپ ہے سلے کر لین اور آ پ کواس وقت کی دستے مملکت اسلامید کا خلیفہ حضرت امام حسن مناللہ کا کا بیت سے سلے کر لین اور ہم ہوا می کر بلا حضرت امیر معاویہ بناللہ کی خلافت کونشلہ کے دکھنا اور آ پ کی طرف سے سال دو خلیفہ تجول کر لین احدے سے دی اور آ پ کی طرف سے سال دو خلیفہ تجول کر لین سے دھن معاویہ بناللہ کی کونشلہ کے دکھنا اور آ پ کی طرف سے سال دو خلیفہ تجول کر لین سے دھن سے دھنے کی ایک زیر دست شہادت ہے۔ امودودی نہ جب پاکٹ سائر ہم سے اور خلافہ کونشلہ کے دھنے کی ایک زیر دست شہادت ہے۔ امودودی نہ جب پاکٹ سائر ہم سے ا

## 98 1341 80 (182000 de 1880) (1821 1840) (1821 1840)

# تواريخ وفات .....حضرت قائدا السنت بميشلة

ي و مولانا قاري هليل احد تعانوي 🖈

| , **• **  | واصل <u>بحق ہو</u> ئے | مولوى مظهر حسين     | چبیں جنوری کو<br> | · íO     |
|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------|
|           | POA                   | +1770               | + 1" 1            |          |
| , K++14   | مظهرحسين              | محبو <u>ب عا</u> لم | ش انیس موچود ه    | ٥يا      |
|           | 1121                  | +199                | + 027             |          |
| אייום     |                       | مظهر خسین           | ئے الحاج مولوی    | · ·····O |
|           |                       | 1240                | + 09              |          |
| , Y + + P |                       | محابه مولانام       | ياشد وكيل         | ٥رما     |
|           | 11%                   | +14                 | r +rr             | 7        |
| ereer.    |                       | امام مولانا تحسين   |                   |          |
|           | 71.0                  | +                   | ተፈለሮ +            | 410      |
| , r++1°   | اڑ ہم جدا             | ارالاسلام چکوال     | م جامداظم         | ~~····O  |
|           | Al .                  | +1111               | +61               | ۵        |
| , t fr    |                       | المجمن خدام الم     |                   |          |
|           | 1                     | rro +               | YF +Y+'           | 1        |
| , 1000    |                       | مولانا مظهر سي      |                   |          |
| •         | IP46                  | + 11/4              | + 0+1             | r        |
|           | -                     |                     |                   |          |

| ,1001         | مظهرهسین صا حب<br>۳ ۱۳۷۲          | رفيح الكان مولانا<br>+ مرا + مرا                   |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <u>"</u> ነሮየሮ |                                   | سس بیت · قاضی صاحب<br>۱۰۱۲ + ۲۰۱۲                  |
| <b>∌</b> I### | قاضی صاحب<br>۱۰۱۲                 | سس آرامگاه ولازمان<br>۱۳۲۰ +۲۹۸                    |
| , reep        | فاهش ديو بند<br><u>۱۸۸۶ - ۱</u>   | O جائے المان قاضی<br>+ 111 + 119 +                 |
| #IFFF         |                                   | ۰۰۰۰۰۰ حزار بادی انجمن<br>۱۲۳۸ + ۱۲۳۸              |
| , r ["        | والله غفور رحيم                   | O فإنما قال جل مجدة ،<br>٢٨٨ +                     |
| , ****        |                                   | O میگوید فیشره بمغفر<br>۹۰ + ۱۹۱۳                  |
| #INTN         |                                   | <ul> <li>ضقد قال جل اسمه ،</li> <li>۲۵۳</li> </ul> |
| , r. • r      | · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0وقال الله جل قوله ،<br><u>۳۷۷</u> +               |
| יורירי        | فاولتك لهم الدرجات العلى          |                                                    |



# تاریخ ہائے ولا دت ووفات

كمن حافظ في الرمن جالند حرى

چرك دن محص سوير سے جهال إس دار قانی می سورج طلوح بواد بال إس عالم اسلام كاليسور خ بميشر كے ليغ وب بوكي .....

افسوس صدافسوس پیر کے دن تصح سویرے جامعہ خیرالمدارس ملتان کی جامع معجدہے کی طالب علم نے میداعلان کیا کہ مناظر اسلام تر جمان اہل سنت حضرت مولانا قاضی منلم حسین صاحب چکوال والے کرشتہ رات قضائے الجی سے انقال فرما گلے ہیں۔ اناللہ داناالیہ راجعون!

ذيل يم حصرت اقدس قاضى صاحب كى تاريخها عدوفات ، ولا دت ذكر كى جاتى يس-

| ∌IPPY           | قال الولى: خلقه فقدره                                            | 1   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| ,1916°          | ولادت مظہر حسین مدنی چکوالوی ہے                                  | ۲   |
| almmr           | ولا دسة مبارك ابن مولانا محركرم دين                              | ٠ ٣ |
| ,1917           | ولا دت اديب ايزظهور الحبين صاحب چگوالوي                          | ٣   |
| ,1979           | علامتع سال فراغت                                                 | ۵   |
| ,1979           | علامه موالا نا د يو بندي چکوالوي صاحب فاهل اجل دارالعلوم ديو بند | ٠ ٣ |
| , 1001          | مولانا چكوالوي صاحب شاكر دوخليفه مولاناحسين احمد المداثي         | 4   |
| , ۲۰۰۲          | دامولانا چوالوي مهتم اظهارالاسلام                                | . ^ |
| ١٣٢٣            | بسم الله السبوح المتين الرحمن الرحيم                             | ٩   |
| , 1'4 + 1"      | قال الشهيد: سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيّا           | 1•  |
| שורירי <u>.</u> | قال الله المهيمن البصير: فان الحنة هي الماوي                     | н   |

| \$ 1344 \$ \$ \$2005 L4 1618\$ | Same Branch | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------|

| ولقد قال الله المحيب المليك: نرفع درجات من نشاء      | II"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قال الواسع: انه من عبادنا المخلصين                   | 11"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قال: لقد خلقنا الإنسان في احسن تقويم                 | ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قال الواحد المحمود: وادخلي جنتي                      | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وهُو: ذلك لمن عشي ربه                                | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رضى الله الحامد الحق عنه                             | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كنت مناقبا مت شهيد                                   | IA .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                      | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| محکستان طو بی قاسم العلوم دار العلوم دیو بند         | <b>P</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| آه! بحد كما چرائ ما قب (ظان)                         | rı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| آج علامة قاضى صاحبً انقال كرم ك                      | rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| آج ہے ہی کو بارغم الخفاتا پڑا                        | ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| آه! آج دصال سوموارتين ذي الحجه چوده سوچوبين جحري     | rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وصال جناب چکوالوی کا پیرچیس جنوری دو برار چار بیسوی  | ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| آج کل عمرا کیانوے سال گیارہ ماہ تھیں دن ہے           | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| می آپ کی عمر کے کل دن بتیں ہزار یا کچے سو پچا نوے ہے | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اب ہم کوجام غم پینا پڑا                              | ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| گلبازمظهرحسین نور الله مرقده                         | <b>119</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وفات خيا والاحناف بن مولا ناكرم الدينٌ               | 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ازقلم المداحي ضياءالرحلن بن مجرسعيد جالندهري         | ri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      | قال: لقد حلقنا الإنسان فی احسن تقویم قال الواحد المحمود: واد علی جنتی و هُو: ذلك لمن عشی ربه رضی الله الحامد الحق عنه مولانا عاش سبا قامات شهیدا گلتان طونی قاسم العلوم دارالعلوم دیربند آ وا بجه گیاچراغ قا قب ( گانی) آ ق علامة فاصی صاحب انقال کر گئے آ ق و آ ج می کو بارخم الحانی یا پارا آ ق آ ج می کو بارخم الحانی یا پیرچیس جوده موجویس بجری و صال جناب چوالوی کا پیرچیس جودی دو برار چاریسوی آ ج کل عمراکیا نو سمال گیاره ماه تھیں دن ہے گی آ پ کی عمر کے کل دن بیش بزار پانچ مو پی نو سے اب کی عمر کے کل دن بیش بزار پانچ مو پی نو سے اب کی عمر کے کل دن بیش بزار پانچ مو پی نو سے دو الله عرقده و فات ضیا ه الاحتاف بن مولانا کرم الدین |



# قطعه سال وفات

كي مولانا ما فظ محرار اتيم فاني

دین مصطف یه صد آفرین فدا اوا مولانا مظہر حبین ہم سے اب جدا ہوا قدسیوں کے قافلے کہدرہے ہیں ہرطرف سوئے جنال اب روال مرد حق ادا ہوا زابد شب زنده دار داعظ شرس تحن رابى خلد بري بفضل خدا ہوا حامی سنت تخے **=** ماحی بدعات و شرک جو بیں الل حق تمام ان کا مقترا ہوا فانی یجاره وه واقف 🛊 وانائے راز خدمت دیں کے طفیل امام البدئ ہوا ابشروه بالفوز وبالمغفرة ٢٠٠٨ء

₩....₩₩

## 08(1346) 10 (8(2005 Jane 1) 0 (8(222 1) 0) (1243 10)

# فضل خداہے باقی جومظہر حسین ہے

رميح جناب عبدالكريم صابر

يبلا > چـ ( ما منامدتن ما ريار ) موصول مون بمندرجه في تطعات تاريخ مو ك تقد

ان پر خدائے پاک کا فصلِ عظیم ہے
دنیا میں جس کا پھیلا ہوافیضِ عام ہے
ان پر نگاو خاص شد مشرقین ہے
ہرایک دل میں جس کا برا احترام ہے
فصلِ خدائے " باتی جومظہر صین ہے"
الکار تکھنائی اتی خومطہر صین ہے"

عبد النكور كسنوى باق نهيں تو كيا ہان كيا كان كيا ہے ان كے نام نامی ميں ایك وكشی مجيب '' مظهر حسين نام اطافت كلام ہے'' واسمارہ

(ماہنامہ فن جاریار فروری ۱۹۹۱ء)

@ -@ --@---@

\$\\\ \(\frac{1347}{2005\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\darks\

# تاریخ ہائے وفات

مح مولانا مافظ محمايراتيم فاني

(1348 80 48,2005 de 3018 48 (1345.)

یم کوث کر بھری کی ہے اوراس سے کتنے زہر لیے جراثیم ، دین بن بیدا کیے مے بین آپ آب آب اور
سنت کواس مقید و کے بعد تابت کر سکتے بین اور کسی زندین والی پر اتمام جمت کا راستہ کھول سکتے بین جبکہ بر
دوطریقہ روایت ، درایت کا بدار صحابہ کرام شائل بی پر ہے اور وہ معیار اور بدار تن شدرہ اور شقید سے
ووطریقہ روایت ، درایت کا بدار صحابہ کرام شائل بی پر ہے اور وہ معیار اور بدار تن شدرہ اور شقید سے
ہوتی ہے تو بہ
ان می بالاتر رہے اور شدان کی وجود بین توان کی روایت کا کیا المبارے اور ای طرح ان کی درایت کا کیا
اضرار ہوگا اور طی ہزالقیاس ان کے طریقہ پر چانا بعنی وہتی غلامی بھی اگر می جنیں ہے تو خیر القرون ہونا اور
"سینسم خیسو اُمدہ اخور جت للناس" اور امدہ و سطا" وغیرہ آیات کو کس طرح شلیم کیا جا سکتا ہے؟
تمام وہ احاد یک میچے جو کہ گونا گوں فضائل صحابہ شائن ہے بھری ہوئی ہیں سب ہے کا رہوجاتی ہیں ، کیونکہ
سلم کی کا مصدات بجزاس کے تیں ہوسکا۔

افسوس صدافسوس کہ بہت ہے علا واور فارغین دارالعلوم بھی مودودی صاحب کی تلمیسات کے شکار مورے ہیں ، آپ بھی اس جماعت کی تنظیم اور ڈسپلن کی تعریف کرتے ہوئے اس بیس شرکت کی خواہش کررہے ہیں یا تر دو بھی ہیں۔ جس طرح کو الوی، قادیا فی ، شرق نے نیاد بین اور نیا اسلام بنایا ہے اس طرح مودودی صاحب نے نیا اسلام بنایا ہے، سابقین مجدد بین کی تجدیدات کو لات ماد کرا پٹی تجدیدات کو سب سے بالا تر فرماتے ہیں اور تمام ائل سنت والجماعت کے متفقہ اصول کو تھو کر مارتے ہیں۔ تمام علاء اور اہلی طریقت تی کہ حضرت مجدد سر ہندی اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور اکا برعلم وطریقت میں کی سب کے انہائی تذکیل دو ہیں کرتے اور سب نے فرت دلاتے ہیں ، بہر صال موجے اور سب نے نوار اسلافی کرمے کی انہائی تذکیل دو ہیں کرتے اور سب نے فرت دلاتے ہیں ، بہر صال موجے اور سب کے اور اسال نے کرام کے طریقہ یر جیلیے ، والملہ معکم اینما کنتھ .

مولانا عبدالله صاحب درخواتی سے میں واقف نہیں اور ندان کے اصول سے واقف ہوں، اس لیے کوئی نیملز نہیں کرسکتا۔ اگر ان کے اصول واعمال اسلاف الل سنت والجماعت کے مطابق ہوں تو ان کاساتھ دیجیے۔ آپ مودود یوں کی تنظیم اورجد وجد کوسراہتے ہیں۔

محتر ما اقادیا نیوں اور عیسائیوں کی تنظیم وجد و جہداس سے بدر جہابالاتر ہے پھر کیا تھم دیں گے؟ جو رشتہ داراد چیز عمر والی بیعت ہونا جا ہتی ہیں ان کو آپ خود کیوں نہیں بیعت کر لیتے۔ آپ نیاجاً میری طرف سے ان کو بیعت کرلیں اور امور بیعت پرعہد لے کرتسبیحات ستہ تلقین فرمادیں۔

כלנענט

نك اسلاف حسين احر غفر لد٢٣٣ شوال ١٣٤٣ه





### مكتوباتٍ گرامى

شخ العرب والعجم حضرت مولانا سيدحسين احمد بي بيشيه

1

جناب مولانا مظهر تسين صاحب چكوال، پاكستان كے نام

محتر م النقام زیدمجد کم از مرادم مورک می میر ۱۹۰۰ میرک

والعاؤم محنيكم وبرمعة والمارومكاذ

آپ کا دالا نام مور ندا شعبان موصول ہوا تھا، حضرت شخ الا دب صاحب کے ذریعہ سے جواب بھتے دیا تھا۔ ذکر لساتی ہمیشہ اپنی کثرت سے اور مداومت سے ذکر قبی جس کا مرکز زیر پہتان چپ بارانگل ہے ، اور ذکر روتی کی طرف جس کا مرکز زیر پہتان راست ہی منجر ہوتا ہے گر ہم کو لطا کف کے جاری کر رفتی ہے ، اس میں مسافت طویل ہے۔ بہر حال ۲۵ ہزار ذکر لساتی پر مداومت فرمایئے اور جس قدراس میں زیادتی ممکن ہوگل میں لاتے ہوئے قبی ذکر کی طرف بھی توج فرمایئے بینی قبل جو کہ بائی بیتان سے اعتمال میں بات ہو کہ بائی ہیں ہے۔ ذات مقدر سو بیتان سے جارانگل یعے ہے تصور سیجے کہ اس سے لفظ اللہ برابر نگلتا ہے۔ ذات مقدر سو بیتان کے ماتھ مجوب خوب نگلہ جو اور خیال ہی ماتھ مجوب میں کہ کر کر رہا ہے۔ اس میں ذکر کر تے ہوئے کہ از کم دو ہزار روز انہ خواہ ایک بی کیل میں یا متعدد کا اس میں اس کو پورا سیجے جو میں ہوتی ہے سلطان الاذکار کا مقدمہ ہے ، اللہ تعالی روز افزوں ترتی عطاء فریا ہے۔ اور ماسوی اللہ سے گان انقطاع تھے ہو۔ رُمیں۔

حسونی زیارت مقدر مبارک ہو۔ آ کھ بند ہونا غالبًا اشارہ اس طرف ہو کہ ذکریں انہاک سیجے اورا خیارے انقطاع کیا کیجے۔

مستر ك سردار محمد صاحب سے بحى سلام مسنون كهدي عن ان كومًا كبان بيت كي ليا بون ان كو

(1351 ) () (1351 ) () (1351 ) () (1351 ) () (1351 ) () (1351 )

ا تاع شريعت كي اكيدادرتسيجات ستركي تعليم كرويجي

اس زماند کے قطب الارشاد اور مجد و کو جی فیس جات، جھے جیدا ناکار واور نالائل کس طرح جان سکتا ہے؟

ز(لعل) تحک اسلاف حسین احدخفرل سلبث ۸۰ دمضان السیادک ۱۳۶۳ ه

P

محرم القام زید مجرم .....جس وحن عن آپ کے ہوئے میں بہت مبارک ہے۔ تمام جیل کی الیف پریانی محصر دینے والی ب، اللهم زداند د .....

کفر کافر را ودی دیندار را ذره دردت دل عطار را

بدد من اگر برسوں میں بھی حاصل ہوجائے بسائنیت ہے۔ ذکر دشنل میں جو حصہ بھی عمر عزیز کا صرف جوجائے وہ بی زندگی ہے .....

> برلنس ببرت میجانیست چست کر نداری بای او از جهل تست این چنین انداس خوش ضائع کمن فغلت اندر شهر جاں شائع کمن فغلت اندر شهر جاں شائع کمن

حعزات چٹیر فرسی (للد (مرازع تمام لطائف کو قلب ہی شی مندنے مانے ہیں ،اورای طرف توجہ کرنے ہے تمام لطائف کوسطے کرتے ہیں۔

میرے محترم! بیرسب لطائف دسائل آور ذرائع ہیں انوار وغیرہ بھی مقاصد اصلیہ نبیں ہیں۔ومل اور قراق بھی مقصد اصلی نبیں ہے .....

وصال وقرب چدخوای رضاء دوست طلب که حیف باشد ازو فیر ازی تمنائ

خوابها ے مختفدادر کیفیات متوصر مبارک اورامیدافزایس شکر کیجیاور ذات مسنوهده عن جمیع المحدوارث و السندانص متصفة بجمیع صفات الکمال الذی لیس کمثله شنی کا وحیان دائم موسف کے کوشان رہے ۔ انواداود وات الانواد فیرین ان سے دل شدگا ہے ۔ والسفین هم علیٰ صلاحه بدائمون . کی لحت حاصل کیجے .....

برآ کسنافل دو کیک خدان است امال دم کافر است امانهان است مبادا خاکی بیسته باشد در املام بودے بسته باشد

ال داه يم فظت مجى كناه بهاس بهار بارتوبادراستغفار بونى ما بهدر ذهنا الله واباكم. پرهائي ش اگر چرتوجه الى الغير موتى ب، كراس سنست من توت موتى ب، اورنشرواشا عت دين اورونكيف نوير على صاحبها الصلواة والعمية )كي جوكرتميني و بدايت بادا مكى موتى ب، اس 68 (151) 10 68 (moreough 68 (151) 16

کے اس کے اداکرنے میں حب استطاعت کوشش سجیے۔وضو جب لوٹ جائے اوروضو کرنے میں وقت اوقو ان اشیا و کی ادائیگی کے لیے جن میں وضو لازم نہیں ہے تیم کرلیا سجیے اگر چہپائی موجود :و مبیا کہ جناب دسول اللہ مؤتی کے جواب سلام کے لیے تیم فرمایا تھا، توجہ اُن اللہ میں استفراق ضروری نہیں ہے۔ لا تعدر کعه الابصار و هو بعدر ک الابصار بے کیف اور ہے کم کی طرف قبلی توجہ وٹی جاستے

ہت رب الناس را با جان عی اتصالے بے تکیف بے تیاس

مجابات اورا نواراور کیفیات اور لطائف کے متعلق مندرجہ بالامضمون میں جواب آگیا۔ حفرت سیر آ دم بنوری بینین خلیفہ خاص حفرت مجد د بینینے نے ان تغییلات کوجن کو مجد د بینینئو تحریر آریائے میں ترک کردیا تھا۔ آپ توجیالی الذات بلاکیف ہی کو مدارسلوک قرار دیتے ہیں۔

جیل سے رہائی کے لیے ظاہری کوشش میں کوئی حرت جیں۔ تو کل اور ا © واللہ می پر رہنا چاہیے کا میا بی ہوتو قبہا ورنہ کبیدہ خاطر نہ ہونا چاہیے۔ رضا ، دوست جس میں ہو وہی عبد کا مقصر ہے اس میں خوش رہنا چاہیے میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اپنے رفقا م کو جو بھی لائق ہوں حرید ذکر تعلیم دیتے رہے۔

> زرنساری نگ اسلاف حسین احد مغرله ریخال کی ۱۳۹۸ء

> > ◐

محرّ مالقام: پرمجرگم. (لعالی) چلیلح ورجمہ: (لد وبرکانت<sub>ہ</sub>

والانامه باعث مرفرازی ہوا تھا، گر عدیم الفرصتی کی وجہ سے جواب میں تاخیر ہوئی معاف فرما کیں۔آپ کی خیروعافیت مطوم کر کے بہت خوتی ہوئی، تلاثی کا واقد مرف ایک اشتہار تربائی کے متعلق ہوا تھا،جس میں کوئی جمپانا مقمود نہیں تھا،اس کو حکام نے قابل اعتراض سجمااور الی وارافطور اس کوقابل اعتراض نہیں سجھتے تھے ہمرحال تقدیرات الہیہ میں جو پکھ تھاوہ پٹی آیا ۔۔فالی الله المستدی

انسان کے اعمال میں نقائص کا ہونا فطری امرے ، عمر انسان کا فریضہ کہ نقائص کے ازالہ عمی کوشاں دے اور ایساک نستعین برنماز عمی افلام سے کہتارے جناب رسول اللہ نوائش ارشاد فریا تے بیل (دعا کیں) مساعو فعناک آب مق معو فعنک والا عبدناک حق عبادت ک او کما قال اخر فرکیکہ اپنی طرف سے جدو جہدا عمال کی تمیم وا ظلامی کی تعمیل بحیثہ جاری وتی چاہے اور بارگا و فداوندی علی اقرار بالتعمیر کے ساتھ جو کہ واقعی امرے ، معانی کی درخواست بمیشہ جاری وتی چاہے اور علی افرار بالتعمیر کے ساتھ جو کہ واقعی امرے ، معانی کی درخواست بمیشہ جاری وتی چاہد اور قبل امرے ، معانی کی درخواست بمیشہ جاری وتی چاہد اور قبل المحدان بیسن المحدوث والد جاء .

میں پہلے بھی غالبا آپ کو لکھ چکا ہوں کہ آپ کو اجازت ہے، جو بھی آپ سے بیعت ہونے کی درخواست کر سے اس کو بیعت کرلیا کریں اور اشغال سلوک تلقین فرما دیا کریں اللہ تعالی فعل فرما ہے گا، اتباع سنت کا بمیشداور برامر میں خیال رکھیں، علاوہ مراقبہ معلومہ کے دوسرے اذکار کی ضرورت اگر چہ

<sup>(</sup>١) نديم فحك ليد كالرع يجان عكدادنة ترطرع تيرى مبادت كفي بايس كالتراوارك

اب نیس ہے، حرتا ئیداور تقویت کے لیے جون ساذ کر مناسب بھیں کرتے رہا کریں، مرا المستقیم اور اعداد السلوک کوزیر مطالعہ رکھیں۔

خواب سب ا چھے ہیں اور امید افز اوتھویڈوں کی بھی اجازت دیتا ہوں ، القول الجمیل میں سے لکھ دیا کریں ، یا مقصود کے مطابق کوئی آ بت لکھ دیا کریں ، قرآن شریف کا ترجمہ پر حانا بھی تبلیغ ہے ، بہر حال جس قدر ممکن ہوا نسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کی اصلاح اور ہدایت میں بلاطع کوشاں رہیں ، دموات صالح سے فراموش شفر مائیں ، واقفین پر سان حال سے سلام مسنون عرض کر دیں ، آپ کا لفافہ کار آ مدنہ ہونے کی وجہ سے داہیں ہے۔

د (لدلا) حسین احد غفر له سریج الاول ۱۳۶۹ ه

**(P)** 

الله تعالى كابرار برارشكر ب كماس كريم كارساز بنده نواز ني آپ كوترب وحضورا ورمعيت كي نعت وجداني طور برعناية فرماني اورنسبت بيل توت اورترتي عطافر مائي اطله المحمد والمنة اللهم زد فود.

محرّ التوجه الى الذات المقدسة المنزهة عن سايرسمات النقص والزوال وعن المادة والمعنا لى المتصفة بالكمال والجلال، كوجم للرمكن بويرها سيئا اورحضورواتم بهدا كيجير

لطائف مدر كدكاترتى پذير مونالمت عظيم بالله تعالى اور زياده فرمائ واستيمقدر باش اورب مثال ب- اى طرف دهيان متوجد بهناج بي .....

> اے برتر از قیاس و گمان وخیال و وہم ولز ہرچہ گفتہ اندو شنیدیم وخواندہ ایم

لیسس کسمنله شنی، اس کی شان ب، نسم یسکن نهٔ کفوا احد اس کی آن بودی مقمودانس دجان جاک سے فائل ایک دم نہ ونا جا ہے .....

یک لحد را خانل تو ازاں شاہ نہ باش شاید کہ نگاہے کند آگاہ نہ باشی ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم.

اس توجدداگی کے ساتھ مرضیات فق کو بھیشہ تاش کرنا اور اس بھی منہک رہنا اللی ترین مقصد انسانی بہت کے ساتھ مرضیات فق کو بھیشہ تاش کرنا اور اسلام کے سے درحقیقت جناب سیدالانا م علیہ وعلیٰ الله وصحبه اکسل العجمة والسلام کے سنن وا داب کی زیادہ سے زیادہ بیروی کرنا شد ضروری ہے .....

فسل ان كست مسحبون الله فاتبعونى، آلاية \_ارشادگراى ب\_محابركرام الله كالمطم نظريك المراح الله كالمطم نظريك المراح الله ورضوانا \_اس كادليل ب\_اى كى جدوجهد عمى بميشد ككر بي يمي وصن الله ورضوانا \_اس كادليل ب\_اى كى جدوجهد عمى بميشد ككر بي يمي وصن الاركادان ورات وقل عا بير \_

میں دُعاء کرتا ہوں میرے پاس آ نا اور رہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں اسلاف کرام کا بدنام کرنے والا اورنفس اورخوا ہشات کا ہندہ ہوں اللہ تعالیٰ نفل فریائے تو نجات کی اُمید کرسکتا ہوں ۔ ''عدل کرے تو کٹیال فضل کرے تو چھیاں۔''ہزرگان پنجاب کا سمجے مقولہ ہے۔

موده محشت ازنجدهٔ راهِ بتال پیثایم چد برخود تهت دین مسلمانی نم

لوگول کی پینے اور نصائے بالایات القرآنے اور بالا حادیث الدید علی صاحبها الف الف سلام
و سحید میں مشخول رہنا بہت بزی کا ممانی ہے ..... محراس راہ میں مشکلات اور تکالف کا چین آنا گری ہے ۔ انبیاء علیم الصلوق و السلام کو جبکہ بیر حوادث چین آتے رہے تو ہم کو اور آپ کو کب اس سے ہمنکارا ہوسکتا ہے ۔ مبرجیل پر سہارا کرنا اور الطاف ربانے کا امید وارر بنا از بس خروری ہے ، جب کر فرعون جیسے موسکتا ہے ۔ مبرجیل پر سہارا کرنا اور الطاف ربانے کا امید وارر بنا از بس خروری ہے ، جب کر فرعون جیسے مدی الوہیت کے سامنے "قو لا له قو لا لینا" ، اور بر بختان عرب کے مقابل ادع المی سبیل ربک میں الوہیت کے سامنے الحدیدة کا ارشاد ہے تو ہم ناکاروں کو ابناء ذیاں کے مقابل بررجہ اتم اس پر چانا مروری ہوگا ۔ ممکن اور مالیوں نہو ہے۔

### ع ..... مرزنش بأكر كندخار مغيلان غم مخور

ا ظلام اور کی ہدردی کو ہاتھ ہے جانے نہ دیجے۔ مجادلات اور نفول کواس سے حتی الوح اجتناب فرماسیے۔ اس زمانہ میں مناظر وحقیق نہیں ہوتا۔ لفس پرتی اور خود نمائی مقصود ہوتی ہے۔ کہدد یجے کہ ہم نے حق بات فلاہر کردی۔ ہمارا فریضہ صرف تبلغ اور واضح کردینا ہے ماننانہ ماننا تہارا کام ہے۔ ہاں اگر شخت ضرورت پیش آجائے تو اولا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع سیجے اور اس سے استحد اد باطنی کرنے ک بعدمیدان مناظره می قدم رکیجادرای کی بے نیازی سے مطمئن شہو ہے۔ ولو شاء دبک ما فعلوه فقد هم وما یفترون کو بھی ذبن سے تکالے۔ جایت اورا مثلال دوتوں اس کے افتیار می قبل میں بشاء و قال بجائدوتعالی ولوانسا نیزلسا البهم الملائکة و کلسمهم السمونسی و حشونا علیهم کل شنی قبلا ما کانوا لیومنوا الا ان بشاء الله ولکن اکسرهم بجهلون ای لیے تک ول شہو ہے بیاس کی شئون یں "قام العباد فیما اواد" اس لیے اکسرهم بجهلون اس کے تک ول شہو ہے بیاس کی شئون یں "اقعام العباد فیما اواد" اس لیے برایک کو اس سے بعشداس سے قدرتے رہا اور ای کی استداداور جایت جا با تازی ہے۔ "افعام سوا مکو الله فلا یا من مکو الله القوم العامد و نا".

آب کو جرتعلیم دی جا بچی ہے بیآ خری سب طرق کی تعلیم ہے اس پر کاربندر سے اور ای عمی ترقی اور مداومت جاری رکھے، استعامت اور کوشش ہے آپ بزے سے بڑے مقامات پر پہنچ سکتے ہیں۔ الإستقامة فوق الكوامة اتباع سند ... سينكاانهاك ادرتوجالى الذات المقدمة تمام ترتيات كي مقاح بی ای عم مکے رہے۔ بزرگان دین مولانا محرصن صاحب امرتسری یا مولانا خرمح صاحب یا موالا تا عبدالما لك صاحب وغيره حضرات س آواب اوراحر الات كم ساته مليريكى ك يدادلى، نیبت یا حضور می عمل می ندلا یے اور نہ کی کو تقارت سے دیکھیے بید هنرات اور دیگر بزرگان تو بڑے ہیں ی کی عامی مسلمان کو بھی حقارت ہے نددیکھیے۔ اگر کوئی عمل اس کا غلط ہواس پر گرفت سیجیے گراس کی حقارت قلب من برگزند لائے -مراطمتنغم اور امدادالسلوک کوزیر مطالعدر کھے۔مولانا خورشمد احمد صاحب ساکن تصب عبدالکیم شلع مان بھی مجازیں اگر مکن ہوتو ان سے ماتات جاری رکھے ۔ لوگوں کو ارشاد و جرایت کرتے رہے جو بھی آپ ہے طالب رہنمائی ہو، انٹا والنداس کونفع ہنچے گا یہ وارمجر صاحب میاں خان صاحب اور ماسر عبدالجید صاحب کی حب استعداد وزتی تعلیمات حاری ر کیے ۔ میاں فیروز دین صاحب کوآپ خود بیت کر کے تلقینات جاری رکھیے ۔ تبہجات ستہ وظیفہ جں۔ ذکر مقدم از وظا نف ہے۔ ذکر اسم ذات باس انفاس وغیرہ حسب فرمت وٹر تی تعلیم کرتے رتیں۔ جو مخف بھی بیعت کا خواہشند ہواس کورد نہ کریں۔ معرت کُنگوی قدی سرا العزیز کے

جمله کمی کا غذات مناتع کردیے۔

د(لدلا) نگساسلاف حسین احرخفرل: دیوبندی فیکتنده ۲۲ ساحت

(0)

مردوہمشروں ہے بعد از سلام مسنون کہدو بیجے کہ ش نے ان کو بیت کرلیا ان کو تبیعات متی ہا شام متاد بیجے اور اجباع شریعت صدیف ہوتی ہے۔ ذکر کی ذیادتی ہا شام متاد بیجے اور اجباع شریعت صدیف ہوتی ہے۔ ذکر کی ذیادتی سام متاد بیجے اور اجباع بین اس خوات عاجز ہوجاتی ہیں۔ اس لیے ان کی تعلیم عمی اسم ذات کے ذکر فراتی ہی استحقام کیجیے۔ گیارہ بڑار جو آپ نے متارکھا ہے مناسب ہے۔ بیٹی می شرو صائب کو گئی حسب تھا بیدے کر لیا۔ ان کو پاس انفاس کی مداومت کی تاکید کردیں اور ذکر قبلی عیں "المسلم هو" روز اندو بڑار کا تصور یا تو میں۔ تریب کے قصب عمی مدرسر قائم کرنا مناسب ہے، بیٹر طیکداس کی طرف توجہام کی جائے ، آپ یا ترجیس ۔ تریب کے قصب عمی مدرسر قائم کرنا مناسب ہے، بیٹر طیکداس کی طرف توجہام کی جائے ، آپ یا ترجیس ۔ تریب کے قصب می مدرسر قائم کرنا مناسب ہے، بیٹر طیکداس کی طرف توجہام کی جائے ، آپ متوسلین عمی تشدد بہت زیادہ ہے جو کہ فلا درجہ تک بھی جائم ہوتا ہے۔ بسر اولا تعسر اوبسر اوبسر اوبسر اوبلا تعسر اوبسر اوبسر اوبسر اوبلا تعسر اوبسر اوبسر اوبسر اوبلا تعسر اوبلا تعسمه المیضاء اوبلا المناف ہے۔ حضرت کو تو کی تعلق کے متوب الوار القلوب کے بالکل مخالف ہے۔ حضرت کو تو کی تعلق کے متوب الوار القلوب کے بالکل مخالف ہے۔ اگر چہ بھی کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بیا کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو

دولاندلاک ننگ اسلاف حسین احدخغرا؛ ۲۳۵ زی الحجر\* ۱۳۷ حد

Œ

نظربندی کاملم فقط اس خط ہے ہوا۔ اگر چہ مرصد دراز ہے کوئی والانا مرتین آیا تھا مگر بی خیال ند تھا۔ حق تعالیٰ آپ صفرات کے اس دینی جهاد کو تبول فریائے اور یا حث کفار وسیمات اور ترتی درجات

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

محتر ما اس دورفتن عل دین کو یکز نا قبض طی الجمر کا مراوف ہے سوچ سجھ کر کام کرنا جا ہے۔ اگر تعلیمات ریدید کا مشخله بوتو زیاده مفیداور ضروری معلوم بوتا ہے ور زنبلی جماعت کا پر د گرام الب ہے کم ارتم سلف صالح کے قدم بقدم تو رہنا تعیب رہتا ہے۔ جو جماعتیں ٹی ٹی زرق برق بوشاک میں نمودار مورتی میں ان کی چک دمک میں محومومانا اختال خطرناک ہے۔مودود یوں کی ممرابی سے آپ فالبًا بالكل ناواقف بين آپ فرماتے بين جماعت اسلامي كے معاملہ ميں بندہ اكثر مترددر بها ہے كيا اس جماعت کی مخالفت کرنا ضروری ہے۔ یا نظام اسلامی کے پیش نظران سے اتفاق کیا جائے۔ یا تو تف وسكوت بېتر ب- " آپ اس قدرغافل كول بين؟ ان كى كتابول كوتندى اور كېرى نظر يد ديكي ـ و واتو چودہ سو برس والے طریقہ اسلامیہ کے علاوہ ایک نیا اسلام بنارہے ہیں، جس میں ہر پروفیسر، ہر مريجو يث، برعر ني زبان عدد برر كن والاجهة مطلق ب- يني نبيل كداس كواجتها وكرنا جائز ب بلك اس پراجتها دکرنااس قدر ضروری اور لازم ہے جیسا کرسانس کے لیے ہوااور پیاس کے لیے پانی ضروری ہے۔اس اسلام میں بڑے سے بڑے محالی پر بھی احتاد کی نہیں ہے۔ اگر چدوہ فلیغداول بی کیوں ندہو عام محاب تنافية توكسي شاروقطار ش نبيل بين اور جب كرمحاب تنافية اورار باب قرن اول اس حال من موتے تو تابعین اور بعدوا لے س درجہ میں مانے جاسکتے ہیں یعنی امام ابو حذیف، امام شافعی، امام مالک · وغيره رحمېم الله تعالى اور دوسرے ائمه حديث يا ائمه فقه يا ائمه جرح و تعديل كيا درجه ركھ كتے ہيں ۔ الل سنت والجماعت كامتفقه اصول تمام محاب تذافية كي عدالت كاجوكد دلالت قطعيد ، ماخوذ ب بالكل ان كرزديك وابى اور لجريب كوئى بسق محابه شائلة ، تالعين ، تى تابعين وغير بم ميس سے قائل تقليد مطلق نیں ہاورندکوئی ان می سےمعیاری ہے، بلد برایک انسانی کرور ہوں نے بالفول متصف ب۔ان کابنیادی عقیده دستور جماعت اسلامی دفعه ایس حسب ذیل بهس....

''رسول خدا کے سواکس انسان کو معیارتن ند بنائے ، کی کوشید سے بالائر نہ سجے کسی کی وہنی غلامی بیس جٹلانہ ہو، ہرایک کو خدا کے بنائے ہوئے اس معیار کال پر جائے اور پر کھے اور جو اس معیار کے لحاظ ہے جس درجہ بی ہے اس کواک درجہ بی رکھے۔''

اب آپ انتیاعقیده اور دفعه پرخور فرمایئے که اس کا نتیجه کیا لکتا ہے اور کس قد را کا داور ہے دیلی اس کی تبہ میں رکھی گئی ہے اور تمام سلف صالح کی کس قدر ہے اعتباری درایتا اور دوایتا شریعتا اور طریقتا اس ہاتی سر ۱۹۸۸ اپر

# (1360) (1200s de 1200s de 1200) (1200s de 1200) (1200s de 1200s de

محزم القام زيرجدكم (لعال) چليكم ورحسة (للد وتركات

مودود ہوں سے جوحظرات وہاں پر ہیں ناواقف ہیں ان لی کتا ہیں دیکھتے کہیں یا اگرد کھتے بھی ہیں تو تقیدی نظراور فور سے نیس دیکھتے جولوٹ میں نے دستور اسلامی کا آپ کولکھا تھا کہ صلحہ ۲۰۵ مقیدہ رسالت جناب رسول اللہ عظام کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں .....

"درسول خدا کے سواکسی انسان کو معیار فن نہ بنائے ،کی کو تشید ہے بالاتر نہ ہجے ،کی کی وہ فلا کی سالت شہودار فی اس برخور فر ماہیے ، کیا بیدا نہیا ہ سال جن پر ایمان لا نا اور ان کی رسالت شہر جنال نہ ہو ۔ ان فار ان کی رسالت شہر بین نہ انسان ہو ان کا رشید ہو ۔ ان کا انکار ہیں ؟ اور کیا یہیں ہونا ہو ام بین توقع کی معدالت کا انکار ہیں ، اور کیا یہیں ہونا ہو اللہ ہو ۔ کیا اس عمل وہ لا تحداد روایتی و فیر والد میں کی جو کہ افر اور کا طور پر صحاح میں مدح صحابر ضوان الشہر اس عمل وہ لا تعداد روایتی و فیر وارد ہیں ان سب کا انکار نہیں ہا اور کیا ایے مقیدہ کے ہوتے ہوئے اجمعین کے لیے اور ابتا کی طور پر وارد ہیں ان سب کا انکار نہیں ہا اور کیا ایے مقیدہ کے ہوتے ہوئے کو گرفتی فرقہ نا جد المی سنت میں شار کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا اس قام وہ در ستور کے تنہ کی کو فیرہ فرقہ آن تا بی افراد آبور اور انسان کا کو گرفتی کرام شافہ ہیں ۔ جب وہ افراد آبور اور انہا کا معیار تی تیں ، شرقید ہے بالاتر ہیں تو ان پر کیے احت اس کرام شافہ تا ہوں کی مرویات کا کو کی اختبار کیا جا سکتا ہے۔ اس پر تو دوافش کا کہنا کہ انہوں نے قرآن میں تو لیے کیا اس میں سے دس پارے کا کیا انکار دیے کے وہ کے و فیرہ وہ فیرہ وہ فیرہ سب قائل تجول ہو سے کیا اس میں تعلیہ میں اور وہ کی کو ہز ہے ۔ امار کورہ میں ہے خبیل فور فر فرور کو گرز ہے اکھاڑ دیے کے فیر خبیل خور کر ان اور بھولے بھالے علاء اور عوام اس کورہ میں ہے خبیل فیرٹر المالہ المشد کی .

جومبارت کہ جناب نے نظش حیات جلدادل صفحہ ۳۲۵ کی نقل فر ماکر قابلی احتراض قرار دی ہے دہ عبارت میری نہیں ، تاریخ روئیل کھنڈمعروف بحیات حافظ رحمت خاں کے مصنف کی ہے یہ جو کہ نظش حیات میں صفحہ ۳۲۷ سے شروع ہوکر صفحہ ۲۲۷ کی دوسری سطر تک چلی جاتی ہے۔ اگر بیمور داعتراض ہے

تو اهتراض تاریخ کے مصنف ندکور پر ہوسکتا ہے اور حقیقت بیہے کہ مورخ ندکور بھم شرقی بیان نہیں کررہا ہے بلکہ بادشاہ روہیل کھنڈ کے کارنامہ کودکھلا رہا ہے۔ وہ کہنا ہے کہ جافظ رحمت فال صاحب مرحوم کی محومت اس کوانا فریضر میس مجمعی تقی اور شاس پر عال تحی۔اب یہ بات دوسری ہے کہ حکومت ند کوراس یم تن برخی یا غلط کارخی مورخ تو اس کے کار نامے دکھا رہاہے مکن ہے کہ حکومت ند کور کا بیٹل شرعا میچ مو کوئی اس زماندی حالت اس کی مقتصی موادر مکن ہے کہ یالیسی نظر شارع میں غلط مو، مبر حال مید تاریخی واقعہ ہے اس کو محم شرمی نہیں کہا جاسکا ۔ علی بذائقیاس حضرت سید اجر شبید بیند اور حضرت شاہ المعمل شهيد ميندك متعلق جوشهد بوه مجى بموقع بيدونو ل معرات مرحوين احكام المية ب نسبت ہمارے بہت زیادہ واقف تھے اور وہ اپنے ماحول ہے بھی بنسبت ہمارے زیادہ واقف تھے۔اگر انہوں نے کوالیار کے راجہ اور وزیر کولکھا ہے تو متضائے وقت اور ماحول کی بناء پر لکھا ہے۔ آپ خود فرات بيلكم اهون البلينين بعض اوقات على قاربوسكاب مكن باس وقت كالميقعي موبم كو حسن ظن كاعكم ديا حميا ب- حضرت شيخ البند المنف كتح يك عن راجه مبندر برتاب كوحكومت موقته كا يريذ يفرنث تسليم كرنا حضرت في البند وكنفة كے مشور واور تقم بے نيس موا و وتو اس وقت بالثاميں اسریتے، ان ايا كرنائمى ماحول كى بى بدار قداجس كويد حفرات مشاهره كهدرب يسيريذ يذي (صدارت) بینگی کی ندخی ، بلکہ حکومت موقد (عارضی حکومت) کی تھی۔ شبنشاہ عالمگیر مرحوم سے مقالہ سے متعلق بھی شبه بيموتع باوروه مقالد المنول كمتعلق بعكومت كمتعلق بين .....و ياليسى جوكركسي عبده کے الل تنے عالکیر مرحوم نے أن كى اس عهده كى قابليت كى بنا پر ان كومقر ركيا۔ الل غرض نے اس پر اعتراض كيااورشر بعت كي آ ز كرايخ آپ كوتن بجانب قرارديا، يقيناس ش ان كا اعتراض غلداور عالكيرمرحوم كاجواب صواب ب- ملازمتول كمتعلق حكومت اكرقابليت كالحاظ زكر يك اور بايرفن كو مقرد ندكرے كى تومجى كامياب نيس موعتى، جناب دسول الله تأثيث نے عبداللہ بن اربط وكى كوربير طریق دیدمنوره بنایا تا معرت او برصدیق ناتش نے جرت سے چدمینے بہلے سے اس کومقرر کیا تا اور مخت خطره کے وقت میں اس پر اعماد کیا تھا۔ کیا کنوال مکود نے : یا خان پیٹاب صاف کرنے ، سمچر بنانے اقتیر کرنے اسٹرک صاف کرنے وقیرہ علی فد بہ کوش دیا جانا ضروری ہے؟ عالمحیر مرحوم کے جواب برخور فرمائي، بال اگرمسلمان قابل مواس كورج دى جانى جا يادر جب كرآب الل درك حمل فرمات بي كد: "دماتهم كدماندا واموالهم كاموالنا". كراس ماوات كبورآب

( بر برای کی ان کو بکدند و ی کو سم طرح موصد جااعیس کو اور چیزوں کے متعاق کی فقد مال مورد ان میں ان کو بکدند و ی کو سم طرح موصد جااعیس کے اور چیزوں کے متعاق کی ان کو بکدند و ی کے آئر مور کالو کھووں کا دور شفا مت ہوتا۔

پر بناب شاه ما حب کوآپ لوگوں نے خلطی ش جنا کر دیا ہے وہ بنہ جارے ہی گھ کو کیا جا نیس ش خورخت نال کُن اور ناکارہ ہوں ان کوآپ و ہال کی ہزرگ سے مرید کراو جیجے یا خود مرید کر لیجے ش اتو خود نائل دناکارہ ہوں۔

ذکر کے متعلق جو پھرتم رکیا ہے بہتر اور اُمید افزاہے ، ہیشہ ذات کل سجاعا وقعائی کی طرف متوجہ
رہنا چاہیے جو کہ ہے جون و بے چکون تمام کمالات ہے موصوف اور تمام نقائص ہے پاک اور منزو ہے۔
یہ ملکہ را سخہ جامہ فعلیت بصورت ''و هسم عسلی صسلو اتھم دائمون''۔ قائم ہوجائے مرا فامنٹلیم شی
ہے ۔۔۔۔۔وهیتش النقات وائی است بسوئے ذات نگجان و بے چکون در ہمداو قات در لشست و بر فاست
و مروض مکا سب ومعمائب واوقات خور دن وائم میدن ہے یہ بیٹرینک بھی امر مائع النقات نہ کر دو بمشا ہے
'' کہ جرگا ہ مجت چیزے یا اہتمام کارے در دل ضفے کہ رائح کر دو پس در یں اہتمال بحوائح ضرور یہ
واعمال معاشیدوش کمایشنی بسوئے ہماں امر متوجہ ہی مائد چنا نچ پر جرصا حب وجدان پوشیدہ نہست۔''

(مرا المنتقيم ملي ١٠٨)

دومری جگه فرماتے جیں .....

اگر چهای دوسیاه ممراه بهم مزادارای امر عظیم نیست مگرانتال امریز رگان نبود بیعت تبرکا می کندلندا. آن برگزیده کونین بطور یکه این ندیر دااز بررگان خودا جازت داده می آید مناسب که بر کدام کس طالب \$ (1363 ) \$ \$ (2005 do id) \$ \$ (2005 do id) \$

که رجوع نمایداخذ بیعت نموده تعلیم نام خدا نمایند برگز انکارنه کنند بدایت کننده بادی مطلق است آن را کهخوا بدنرستا د بدایت بهم خوا بدکرد به (مغیر ۲۱۱)

مدرسے کا چکوال میں ہوتا زیادہ مفید معلوم ہوتا ہے۔استخارہ مسنونہ سات مرتبہ کیجیے اگر جواب میں کوئی ہوایت ہوفیہاور ندر جمان قلبی رعمل سیجے۔

رالدال

نگ اسلاف حسین احمد غفر له ۱۵ ذی الحمة ۱۳۷۳ هه دیوبند

#### مكتوبات گرامى

يتنخ الا دب حضرت مولا نااعز ازعلی صاحب بیشه

(1)

برادرعزیز زیدت معالیم (نمازم) حلیکم در حمنه (لا

آپ کے خطوط سے مید معلوم ہو کر سرت ہوئی ہے کہ آپ نے اس تکلیف کے زبانہ علی بھی ار شا دات خداد ندی اور قربانِ نبوی کو پس پشت نہیں ڈالا ہے۔

مومن کا فریفر بھی ہونا چاہیے کہ وہ ہرتم کے مروراور ہرنوع کے بسر بھی حقیق مولا کی اطاعت سے
باہر نہ ہو، بھی نہیں کہ سکتا ہوں کہ جل بیں آپ نماز با جماعت پڑھتے ہیں یانہیں، لیکن بھی بیرصاف الفاظ
بہی عرض کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کے حصول کے لیے اپنی تکلیفوں بھی اضافہ نہ کریں اگر موقع ہوتو
تکی صدود بھی رہ کر کارکتان جیل سے اجازت لے کر واجبات شرعیہ وفر اکفل اسلامیہ کو اداکریں، اور
اگر خدانخو استداجازت نہ ملے تو ایکی صورتوں بھی غایت درجہ بیہ ہے کہ اشارے تک سے نماز ہڑھ لینے کا
اگر خدانخو استداجازت نہ ملے تو ایکی صورتوں بھی غایت درجہ بیہ ہے کہ اشارے تک سے نماز ہڑھ لینے کا

حفزت مولانا مدنی مدخلہ نے آپ کی خائبانہ بیعت منظور قرمالی ہے۔اور فرمایا ہے کہ پجیس بزار مرتبہاسم ذات بغیر جمراور بغیر کسی تقین وقت کے شب وروز پورا کرلیا کریں جس دعا گوہوں کہ خداوند عالم \$ 1364 \$0 \$2005 JA 164 \$0 \$ \$ TANGE \$0

آپ کوائیل می کامیا بی عطافر مائے۔ حضرت مولانا مدفید مطلب می دعا کے لیے عوض کردیا ہے۔ وزالدال

محمداعز ازعلى غفرله

از دیوبند ۸ برادی الثانیه ۱۳۳۱ ۱۳۳۱ بون ۱۹۴۲ و

C

عزیز کمرم زیدت سعالیم (لعمال) حلبکم ورحمند (للدِ

ھی شدامت کے ساتھ معانی کا خوات گار ہوں کہ آپ کے اس نطاکا جواب بہت دیریش روانہ کرد ہا ہوں۔ حقیقت بیہ ہے کہ بھی اب ضعیف بھی ہوگیا ہوں۔ مشاغل ضرور بیری کشرت ہے۔ سال ختم ہونے کو ہے۔ تو بعض اسباق بھی متعلق ہو گئے ہیں مختصر ہیں کہ اپنی عدیم الفرصتی کے اسباب غیر محدود ہیں۔ آئ آپ کی خدمت میں عریضہ ارسال خدمت کر رہا ہوں۔ پہلا لفافہ جس میں آپ نے بقول اپنے دوصاحبوں کی بیعت کی نسبت حضرت مولا نامہ نی مد ظلم کی خدمت میں عرض کرنے کو کہا تھا۔ مجھے کوئیس ملا۔ ورنہ میں حضرت کی خدمت میں ضرور پیش کرتا۔

دارالعلوم کے طالات تفصیل طلب ہیں۔ خالفین کی نظریں دارالعلوم کو تباہ کرنے کے لیے تلی ہوئی ہیں۔ موقع ڈھوٹھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ للام عثانی کے طلاف خدا جائے آپ کو کیوں گراں گرر ہا ہے۔ خدا نے آپ کو کیوں گراں گرر ہا ہے۔ خدا نے آپ کو عالم بتایا ہے۔ ذمانہ ماضی میں اس کی نظیریں بہت لیس گی۔ یہ تھے ہے کہ گھر میں آگ گھرکے چراغ بھی کے ہیں ہے۔ گرصح جائے ہیں ہے۔ گرصح جائے تھی وہ تھا جو مٹی کے تیل سے روش کیا جاتا تھا۔ حضرت علام عثانی لیگ کے مقاصد ہورے کرنے کو ضروری بچھتے ہیں۔ اور حضرت مدنی مدفلہ لیگ کو اسلام کا ختم کن قرار دیتے ہیں۔ لفظی چکر سے نگل کرا عمال کی تقید کے بعد حضرت مدنی مدفلہ کا فرمانای سے معلوم ہوتا ہے۔

جمعیت نے معنزت مولانا مدنی مرحکلہ کی سر پرتی ہیں ترتی کی ہے۔ آپ کے اطراف میں ممکن ہے کددہ اب تک کمنام ہو محروہ اب زیادہ کمنام نہیں ہے۔ تالیفات کی اشاعت جی الامکاں بہت زیادہ کی جارتی ہے۔ لا ہور میں ان تالیفات کی کوئی ایجنسی قائم ہے یائیں جھے کومطوم نہیں مصرت مولانا مدنی مدظلہ کے متعلق لکھتے ہیں دشواری میرہے کدان کے مسجح حالات اس وقت خود انہیں کومعلوم ہوں گے۔

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM

\$ 1365 \$ \$\$ 2005 W. S. \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

دوسرے لوگ ناواقف ہیں۔ اور اگر ان کو بیدمعلوم ہوجائے کد بیرے مالات اس خرض سے شاقع سے جارہے ہیں کد بیری عظمت لوگوں کے دلوں میں قائم ہو۔ تو وہ تخت ناراض ہوں گے۔

علادہ ازیں میرٹھ کے ایک صاحب نے چند واقعات ذکر کر کے چند ورق کا ایک رسالہ شاقع کیا ہے۔ میرے نزوی کا ایک رسالہ شاقع کیا ہے۔ میرے نزویک نظمی کی۔ حالات لکھنا تھے تو پوری تحقیق کے ساتھ اور بہت زیادہ روپ کے لئے ایک جماعت کی ضرورت ہے۔ جو سرگرمی سے سواخ حالات مرتب کرے۔ اور بہت زیادہ روپ کی ضرورت ہے۔ جوان کا م کرنے والے کی تخواہ پر صرف کیا جائے۔

جو حالات آپ نے تحریر فرمائے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے افسوں کرنا آپ معاف کریں میرے نزدیک فران فعت البیہ ہے۔ آپ ذکر کیلی بھی کرتے ہیں۔ اور ذکر لسانی بھی۔ اور بید بھی امید ہے کہ ذکر کما میں بران پر مستول ہوجائے۔ پھر جو آپ کا فرض منعمی ہے کہ گر ابوں کو راہ ہدائت پر لائیس۔ وہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اب اور چاہے کیا ہو بیٹیم ری ال جائے۔ خدا کا شکر کیجے آپی میالت ہم جیسے ناکاروں کے لئے غیط کے قابل ہے۔ آپ نے جیل خانہ ہمی رہ کر قلب کی ایسی اصلاح کی۔ جو ہم جیسے آزادرہ کرنے کر کیے۔

ہماری حالتوں سے عبرت سیجئے۔ اور خدا کاشکر سیجئے اور دعا سیجئے کہ خدا وند عالم ہم جیسوں کو بھی تو فیق عطا فر مائے۔ اور اس کی مرضیات کو حاصل کریں۔ معزت فوٹ النقلین پینڈ کے حالات میں بہت سے ار دو دانوں نے کما بیں لکھی ہیں چالیس برس پہلے بعض کما بیں دیکھی بھی تھیں۔ مرکمی متند کمآب کا نام اس وقت یا دئیں ہے۔ اُمید ہے کہ آپ جھے کو دعا می ضروریا در کھیں گے .....

والداوك

محمداعز ازعلى غفرلداز ديوبند ۲۳ جما دىالاو لى ۳۲۵ اھ

€

ميرے فدوم زيدت معاليم پس ازتحية مسنونه،

آپ کا خطآیا، آپ سرنشی میں اس قدر متباوز عن الحدود ہو گئے ہیں کہ جھوکو خوف ہے کہ آپ کے الفاظ کفرانِ نعت میں داخل نہ ہوجا کیں۔ حضرت مولا نامدنی کی اجازت ہرگز ہرگز نااہل کے لیے نہیں ہو یکتی ہے آپ خدا کا شکر کریں ، اور اس منصب کوغیر مترقب نعت خیال کر کے مدارج میں ترتی کریں۔

### 64 1366 18 08 month of the 1366 19

وساوی و خطرات کو ول سے نکال دیں ، هر افت پر از دیاد است کا دعدہ خداد ندی ہے۔ ہم خدام اکم خزد بکال بدیری بی بی تو ہوا کریں آپ تو دوران باخبر بی بیں ، فلله الحدد ، حظرت مواد کا مدنی حمت نیو مسم سز بہاری معروف بیں بدر وہیں ہوم کے بعد والی ہوگ ۔ اس وقت ان شاء الله ان کی خدمت بی آپ کا سلام عرض کردوں گا۔ ہو سے تو حسن خاتر کی دیا آپ جمر سے لیے بھی کردیں۔ در العمال

عجدامزازعلی غفرانه .

ازوي بندم بعاوى الاولى • ١٣٧٥

**C** 

جناب محترم زيدت معاليكم الهي ازتحسية مسنونه ا

نامەصادر ہوکر باعث مز سافزائی ہوا پیل میں زباند دراز گذار کریٹا بت کردیا کہ دخرت ہوسف علی مہینا وعلیہ الصلوٰ قاوالسلام کی تھلیدائی گئے ،گذر سے زبانہ میں بھی ہوئئتی ہے ،اللہ تعالیٰ آپ معفرات کی اس معی طبی اللہ بن عن اللہ بن کومتول وسکئور کر سے ۔ آرمین۔

رقم پد ذیل پر رواند کر کے دسید میرے پاس بھتی دی تو ' ' نظشِ حیات' میں رواند کرا دونگا مکا تیب شخ الاسلام کی جلد ٹانی میں تا خیر صرف اس وجہ ہے ہور ہی ہے کہ مکا تیب کی نکا کی اب تک لوری طرح نہیں ہوئی ، اگر ہو جاتی تو اس رو پیے ہے دوسری جلد شائع ہوسکتی ، اس کے ناشر کے پاس رو پیرکی کی ہے۔ شاہے کہ دوسری جلد میکی جلد سے ذیادہ ذخیرہ مجائب ہے۔

مدر اظہار الاسلام کی خررے بہت خوشی ہوئی، خداد ند عالم آپ کے جذبات دینی کو قبول فرمادے۔آجن۔ حضرت مولانا آسام تشریف لے گئے جیں۔ پندرہ بیس ہوم کے بعدوالیسی کی امید کی جاتی ہے۔ جس آپ کا دعا کوہوں اور حسن خاتمہ کی دعا کا امید دار ہوں۔

رزندول

محمداعز ازعلى غفرلة

از دیوبند ۱۳۷ جمادی ال نیس ۱۳۷ ه

### مكنتوب كرامى

حفرت مولانا قارى محمرطيب صاحب مينيز سابق مبتم دارالعلوم ديوبند) سلام سنون!

سامی نامہ باعث مزت ہوا۔ ہی مسلسل سنروں ہیں رہائی لیے جواب میں تا نجر ہوگئی۔ جماعت اسلامی کے جدید فتہیات اور تفقہ کی فرعیات جو جناب نے قلمبند فریا کر ارسال فریا کس انہیں پڑھ کرافسوس ہوا۔معلوم ہوتا ہے۔ کہ کوئی نیافقہ تیار ہور ہاہے اور پرانے فقہ کا لباس اُ تارکر پھینکا جار ہاہے۔! نانڈر۔جماعت اسلامی کے افکار وخیالات کے ہارہ میں جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے دو

یارفا ہر ہو چکی ہے۔ جنوری ۱۹۲۷ء میں بھی اپنی دائے کا اظہار کر چکا ہوں۔

اس میں فس تحریک البی کے بارہ میں جس کا عنوان اب بینیس دہا عرض کیا عمیا تھا کہ اس سے سمے

اختلاف ہو سکتا ہے بشر طیکہ بیعنوان محس نہ ہو بگداس کے بینچ حقیقت بھی وہی ہو جو اس عنوان کے شایانِ

شان ہے۔ چراس کے بعد حضرت مولانا حسین اجمہ صاحب پیکھنے کے ایک محقومہ کے طور پر

مقد مہ کے ایک تحریک می جس میں میعاد تن کے مسئلہ پر کلام کیا تھا۔ اس سے بی احترکی دائے محرر واضح

ہوگ تھی۔ چرد بلی جمیعة العلماء کے دفتر سے ایک جماعتی بیان شائع ہوا۔ جس پر احترکے بھی دستھا سے اس میں اس تحریک میں جو کہ تھے۔ کر در ہوکر او پر زبان تقدیم میں

ہوگ تھی۔ چرد بلی جمیعة العلماء کے دفتر سے ایک جماعتی بیان شائع ہوا۔ جس پر احترکے بی دستھیا میں

ہوگ تھی۔ پر دبلی جمیعة العلماء کے دفتر سے اپنی برائے کا اعلان کیا گیا۔ بہر حال گی بار آ داء خاہر ہو چکی ہیں

ہانے وغیر ہاکو ) خا ہرکر کے اس سے اپنی برائے کا اعلان کیا گیا تھا۔ بہر حال گی بار آ داء خاہر ہو چکی ہیں

جواظمار خیال کے لیے کانی ہوجائی جا ہے۔ الح

روسون محرطیب - ه د سود



#### مكتوبات گرامى

### مناظراسلام حضرت مولانا محد منظور صاحب نعماني ميلة

0

باسم سبحانده

محترى وكمرى جناب مولانا قاضى مظهر حسين صاحب احسن الشقعالى اليكم والينا \_ (لاسرال محليكم ووجعة (لالمد ودكانة

می چاہتاہوںاورمیری بدرخواست ہے کہاگر بدواقعہ ہے قاس کی تفصیل جناب خودایے آهم ہے تحریر فرہادیں جمعےاس کی ضرورت ہے۔

حضرت مولانا عبدالشكورصاحب فاردتی لكفنوی بولندے متعلق جناب نے میرامغمون اپنے دیا چہد كے اضافہ كے دیا چہد كے اضافہ كے مرات موردز بہلے موصول كے اضافہ كے مرات موردز بہلے موصول بوئيں۔ جزاكم اللہ تعالى اس سلسلہ على بيرع ض كرنا ہے كدر سالہ كے صفحة الإسلام 17،10 على جناب نے حضرت مولانا محدالياس صاحب بوئيلاك جس مضمون كاذكر فرمايا ہے اس كا اصل واقعہ بيہ كو ومضمون كا

لکھا ہوا خود حضرت مولا نالکھنوی پیکیٹ کا ہے۔ اور ایک خاص مصلحت سے حضرت مولا نالکھنوی پیکٹ نے خود یکی کا سر فر ما کر حضرت مولا نالیاس پیکٹٹ سے اجازت لیتمی کدان کے نام سے شائع کیا جائے۔ بلکہ دخترت مولا نا عبدالشکور صاحب کا اس وجہ ہے بھی دختر بھی کرا لیے تھے۔ حضرت مولا نا ایاس پیکٹٹ ، حضرت مولا نا عبدالشکور صاحب کا اس وجہ کی صاحب کا نام کا فا اور اوب فرماتے تھے کہ مولا نا کے بڑے بھائی ، حضرت مولانا محمد کی صاحب کا نام کو دوستان تبخلی تھا ورندخود کا خطری (والد ماجد شیخ الحد یہ شیخ الحد یہ مولانا عبدالشکور صاحب کا گہرا ووستان تبخلی تھا ورندخود حضرت مولانا الیاس پیکٹٹ نے شیعت کا مطالعہ نہیں فرمایا تھا۔ اس سلسلہ جس یہ بات بھی تا بل لحاظ ہے کہ بیووز نا نیس بیکٹٹ میں ہوا تھا جو تبلی ہوا تھا جو تبلی کے نام سے حضرت مولانا الیاس پیکٹٹ صاحب کی نسبت سے وہ نا نامیاس پیکٹٹ صاحب کی نسبت سے وہ نام نام وہ باہے۔

میرا مقصد مرف بیہ ہے کہ اس سلمہ میں جواصل واقعہ ہو و جناب کے علم میں آ جائے دعا دُن کا متاج اور دعا گوہوں ۔

مرریہ کر حضرت والد صاحب پیمیزی بارے عمی اورخود جناب کے بارے عمی جو پچھ عمی نے دریافت کیا ہے اس کے جواب کا عمی منتظر رہوں گا۔ خدا کرے کہ آپ جلدی بی اس کومیرے لیے قالمبند فر مادیں۔ زام کم تعلی (للہ

وولاروم بهبیکم ورحسته ولند. محرستفورنعمانی ۲۸/ایریل ۱۹۸۱،

Œ

بالتم سبحاندتعالى

PAPE 19A0

محرّ می کری معزے مولانا قاضی مظهر حسین صاحب واست فیوشکم \_ (لعاؤم چلیکم ودسمند (للہ ویزکانہ ۔

کل جناب کی خدمت عمل ایک مفصل عر بینر لکھایا تھا وہ کل حوالہ ڈاکٹیس ہور کا تھا آج معلوم ہوا کہ جارے ایک عزیز دوست دو تین دن کے اغد ہی انشا واللہ کراچی جانے والے میں عمل نے مناسب

سمجا کہ اس مط کی فوٹو کا پی کرا کے ان کے ذریعہ بھیج دی جائے وہ انٹا ہ اللہ کرا چی بہتی کر حوالہ ڈاک کردیں گے ، امید ہے کہ میرے مط کی بیوٹو ٹو کا پی آپ کواصل خط سے پہلے ٹل جائے وہ فوٹو کا پی اس عریف کے ماتھ ضلک ہے ۔ مگر گذارش ہے کہ میں نے کشف الاسراراور کجلس کی '' حق الیقین'' کے بارے میں جوزصت جناب کودی ہے اسے ٹی سمیل اللہ تعبور فریا کر برداشت فرما کیں گے۔
وزھر کم تعلی زندے دعا کا تحاج وط الب اور دعا کوہوں۔

درالدلام محرمنظورنعمانی

F

باسم سجان وتعالى

ازمحه متظورنعماني عفاالتدعنه

ارمغان المبارك ١٠٠٥ه (يوم الجمد) كمحنو

محترى كمرى جناب مولانا قامنى مظهر حسين صاحب دامت فيوضكم

(لدل) معلیکم ورجمنہ (للہ ونرکانئہ فاکرے موان گرائی بعافیت ہوں۔ جناب کا عطیداز موان عبدالوحید حقیق ما حب مرسلوش الیقین کانٹر ڈاک کے ذریعہ آج ہے، ۳۰ دن پہلے موصول ہوا ہے۔ اس کے ساتھ موانا ناحظی صاحب کا جوعنایت نامہ طاہباس پرتحریری تاریخ ۵ شعبان کسی گئی ہے۔ عالی اس دن یا کیک دودن بعد حوالہ ڈاک کیا گیا ہوگا۔ پارس یہاں اس حال شی طاکہ ڈاک کے تکررک خداروں نے اس کو کھول کر دیکھا تھا اور شاید پوری خاتی کی تھی کیکن الحمداللہ کیا ہے تھی سالم آئی کہ اس کے ساتھ اور اس اور اس الے بھی۔

سیآپ نے بڑی عنایت فرمائی ری طور پرنہیں سیم قلب سے عرض کرتا ہوں کہ اس عنایت وکرم کے دل میں تشکر واحسان کی جو کیفیت ہے اس کھنچ اظہار کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ اللہ مثابت کا صلد دنیا وائٹرت میں جناب کوعطا فرمائیں۔ الح ......

درالسالا) محد منظور لعمانی

#### مكتوبات كرامى

n

مجابد ملت معرسة مولانا غلام خوث بزاروي بمالية

محرّ م القام معرست مولانا كاشى صاحب ( يدكر مد-

(الدلام علیكم در حدة الله در كافرا كراى نامه با حاسكى بانى رائد به محر محصال على الله ور على الله وركافرا كراى نامه با حاسب كالرائد به محر محصال على المحدد كار محمد الله محرد كار محمد الله معرد كار محمد الله الله معرف المحمد المحادث الله معرف المحمد المحادث المحمد ال

کے مضمون سے انتلاف ای کو موسکتا ہے جودین کا مائی نداو ..... درالملائ

ربر ہیں) فلام فوث

n

معرت قاضى صاحب زيه محده وكرمه

الدال عليكم ا

اگر آئندہ پھر مجی ازراہ شفقت نصف الملاقات کا شرف بھی تو بدخیال ضرور رہے کہ برکت و رصت کے ساتھ مجھے ہے منے کی زعت نہ ہواگر چہ آپ کے تصوص رسم الخط سے اچھا خاصا بالوس ہو چکا ہوں پھر بھی وقت کرنا اور سوچنا ہے تا ہے۔مطلوب ہے ہے ادسال جیں۔

اگر حدے جواز کا تر جمان القرآن اور دو جروال بیٹیوں کے لکاح والاتر جمان القرآن آپ کے پاس موجود موقو بہت جلد بذر بعد وال ای سی روان فرادی اور تاری بیٹی سا جولائی ہے۔ ایس آباد میں اور مجمی کوئی فاص بات والا پر چہ یا کتاب ہوتو ارسال کریں۔ آج کل ستنفیث پر برطرح کی جرح کی جاری ہے۔ باتی گرای تا ہے کے اندر کی تفصیل بحث میں جھے آپ ہے اتفاق کیا میں تو کویا مریدوں میں وافل ہوں۔ و کھے جمید اور گائی شوری اور آپ کیا کرتے ہیں مرکزی وفتر اور سوبائی

Alemande Chamberle

\*

į

 $\odot$ 

محرّ مالقام حغرت قاضی صاحب زیدکرمد (لدلاک بیلیکم ورحمد (للد ورکاند،

خدا جانے کیا بات ہے الحداللہ تعالی اس غلط نبی شنیس موں کر کسی ہے اچھا ہوں اور آپ کو ہر طرح مطاع ومتنزی تصور کرتا ہوں۔

محرجران ہوں کردل ہی کہتا ہے کہ آپ ہماری سر پرئی فرما ئیں اپنا کا مظیلد و رکھیں اور جاری رکھیں مگر محکرین حیات النبی عَنْ فِیْنَ حامیان مودودیت اور عَالَمْنِ سُبِ بَحِتْ ہوں اور ہم منتشر آ گے آپ کا اعتبار ہے۔اور حقیقی مختار تو و بی دب مختارہے حالات اچھے ہیں دعا کی ضرورت ہے .....

> دردس(ل) غلام غوث

#### مكتوب گرامى

محمود ملت حضرت مولانامفتي مجمودصاحب تشالله

مخدوم ومحترم معفرت قاضى صاحب وام مجركم العالى\_

ملام مسنون ، حرائ گرائی ۔ گزارش ہے کہ جناب کا گرائی نامد طا آپ نے جس جذب ایمانی کے تحت جماع ذبا اور مقدس تحت جماعتی فیصلہ پر نا پیندید کی کا اظہار فرایا ہے اس سے بہت خوشی ہوئی علاء کی باوقار اور مقدس ماعت میں ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ وہ تختی سے جماعت کو اس کے مقصد کی پابند رکھے جس کے حصول سے لیے جماعت کا وجود کمل شرک ہیں آپ کو لیقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جماعت مرکزی مجلس عموی میں اسلامی نظام حیات کو جمہوری مجلس عمل کے مقاصد شری اولین حیثیت دیکرشال کر دیا ہے اور تین التحقیق میں اسلامی نظام حیات کو جمہوری مجلس عمل کے مقاصد شری اولین حیثیت دیکرشال کر دیا ہے اور تین التحقیق اللہ محتال کے دیا ہے اور تین التحقیق کے دیکرشال کر دیا ہے اور تین التحقیق کے دیا ہے اس کے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے اس کے دیا ہے دیا ہوں کی جمال کی دیا ہے دیا

جار ہوم تک مختلف کل جامتی مجالس عمل ای موضوع پر ہی ہم نے مخت اوائی کی ہے اور آخر کا میاب ہو کر رہے ۔ اخبارات نے بالکل ناتص کر کے چھاپہ ہے اصل قرار داد کے الفاظ آپ کو لف کر کے جیجے رہا ہوں

THE REAL PROPERTY.

المحد مقتلیات کی الفارات میں کی جمع ترجہ کے ماتھ شائع نہیں ہوئے اصل قراردادا کھریزی شر - ہاتی قرارداد کے الفارات جمان میں بھی کی ترجہ کے ماتھ شائع نہیں ہوئے اصل قراردادا کھریزی شر میں ہم نے اس کالفظی ترجمہ کرالیا اور دائی آپ کو بھی رہاہوں۔

یا سی دور پورا حیب و فراز آپ کے سامنے رکھ دوں کا اور جھے بھین ہے کہ آپ س مور پر سن مور کے جانم موجا کیں ۔ کم یا خبر مالات سے باخبر میں مولانا فلام فوٹ صاحب لا ہوری ) سے اطمینان حاصل فر الیس ۔ جھے تو خوشی ہوگی کہ آپ مان میں یا مولانا کا محد اکرم صاحب (لا ہوری) سے اطمینان حاصل فر الیس ۔ جھے تو خوشی ہوگی کہ آپ مان

مختلواور پوری تفصیل حالات کے بعد بھی آپ مطمئن نہ ہوں تو پھر اختلاف کا اظہار فر ماتے ، دعا وَسِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ ال

د((لعالم) محودعفاالشعنداز لمثان

\_\_\_\_\_

#### مکتوب گرامی

جانشين اميرشر بيت مولانا عطالمنعم شاه صاحب بخارى والته

عامداال سنت معرت مولانا قاضى صاحب

والمالك بعليكم ورمحه ولاد وتركاته

قریاً دو ماہ ہوئے کہ آپ کے شناسا اور میرے تحتر م جناب مولوی غلام کیمین صاحب جہلمی نے میری ا مصوصی فرمائش پر جناب کی تالیف لطیف' بشارت الدارین' آپ کے مکتبہ سے تیتاً حاصل کرنا ہا ہی تو محموصوف کی میرانا معلوم ہونے پرآپ نے اس کی واجی قیت وصول کے بغیری ہدیۃ عنایت فرمادی جوموصوف کی سفر سے واپسی پر جھے مل چکی ہے۔ آپ نے قیت نہیں کی رساس کو سے دجو الملہ تعالیٰ۔

باتی مدیرتو یوں بھی بے بہا موتا ہے ازروعے حساب دینا بجر توجہ قلب از دیاد مجت اور جوالی خدمت کے سوت اور جوالی خدمت کے سوال شا واللہ تعالی اس کی تو تع ہوادر عمل بھی بیت اور کرنے کی سعی کی

ما يكى \_ وركلا والسنعال البيد كتوب تشكر في تاخر مرب جيس مرا باقسور ك ففلت اوركوتا بى كا تيب ب

\$\(\frac{1374}{2005 \dots \dots \frac{1}{2005 \dots \dots \dots \frac{1}{2005 \dots \dots \dots \dots \frac{1}{2005 \dots \d ورندوصول ہدیے بعد ازخود پیدا ہونے والے احساس جواب اور قاصد ہدیے یادد ہانی کے سلسلم عمل کوئی تصور حائل میں ہوا۔ گواس کے علاوہ تربیا ڈیڑھ برس کی مسلسل بھاری اور ذاتی اور جماعتی معروفیات

كاشرى عذر بحى موجود بتا ہم معذرت خواه بول اميد بے حوى شفر ماكيل ك- کی بری سے پندر وروز و "الاحرار" کی ادارت کا کام تھیٹ رہا ہوں میرے نظرتگاہ سے علی اور ملفی طور پراب اس کار رخ جسب فشا بور ہاہے چدروز تک اس کے سابقہ شاروں میں سے چند پہ بے بطور نمونه اور مدية مجموا و نكار بعد مطالعه اكر طبيعت آباده بوتو عقيده ومسلك الل السنت والجماعت ك مطابق بم می کوئی چھوٹا ہز امضمون اور مکتؤب ومراسلہ چھنے کے لئے بھیجدیا کریں تو شکر گز ارہوں گا۔ اس كعلاده الركوني اخلاقي ، قانوني ياكس اورتم كي مسلحت مانع ند بهوتوكيا آب اس كي اجازت دية ين كدبشارت الدارين حسب موقع اور كنبائش الاحرار "من بالاقساط شاكع كردى جائع؟

يدممرى ولى خوامش باورمولا ناغلام يليين صاحب ندكور جؤسن الفاق ساس وقت ممرع بإس بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسر سے کی احباب بھی اس بارہ ٹیں میر ہے جمعوا ہیں۔اس کے متعلق میلی فرصت میں آپ کی تحریریں رضامندی اور اجازت کا بے چینی ہے نتظر ہوں گا۔ امید ہے کہ مناسب اور حسب ضرورت جواب باصواب سےخورشد فرمائیں مے ۔۔ زاللہ السوفق

🏵 جماعت اسلامی اورمودودی صاحب کے متعلق آپ کا پرانا اور مشہور متبول مضمون جس میں ا كابرديو بندكا بالعوم اورحضرت مدنى بينية كا بالخصوص دفاع كيا عميا بيا كيان اس كاكتابي نام في الوقت یادنیں رہا۔ نیز حضرت مدنی بینیو کا مرتب کردہ تجرہ روحانیہ جس میں حضرت کے خودنوشت حالات بھی شامل ہیں اور چند برس ہوئے آپ نے اس کو بڑے اہتمام سے شائع کیا تھا۔

اورا گرکوئی مزیداس سلسلدین فی مطبوعه بھی ہوتو سب کے دودونسند پر ششمل وی بی میرے نام کردی جائے ۔ان شاء اللہ وصول کر لی جائیتی اور کیا لکھوں سب سے بڑی اور آخری فرمائش ہی اور اہاجی مظلما اورایی بیوی بچول کی محت وعافیت حصول علم دین تونتی عمل خیر نیز عزیرت واستقامت اورحسن خاتمه کے المسلسل دعاءى التاسب- اميد كاس عدد الفنفر ما كيك روالسان

> مخلص وفقيرا بومعاوب ۲۸ زی الحد ۱۳۹۸ ه

1



### مكتوب كرامى

حضرت مولا ناصوفي عبدالحميدصاحب سواتي مدظله

امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ جناب والاکی مرسلد کتاب ' خارجی فٹنڈ 'اور'' وفاع صحابہ''

وصول ہو چکی ہیں۔ یا دفر مائی کاشکریہ۔

الشرقعالى آپ كوجزائے خرعطاء فرمائے۔ آپ نے خارجیت اور ناصبیت كا تعا قب فرمایا ہے سے فتدرفض وشیعیت ہے كم خطرناك نيس البتدا يك بات محسوس مورى ہے كدكتابوں میں طوالت زيادہ ہے۔ اگر قدرے اختصار موتا تو بہتر تھا۔

פלטע

عبدالحميد

مجمرة يخالاول ١٧٠٣ه

P

بھے الحدیث (لین حضرت مولانا محد مرفراز خان صاحب دام مجدہم) ہے آپ کی کتاب پرتبعرہ کے لئے کہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیاری کی وجہ معفدرت کی۔ آج کل سابقدامراض کے علاوہ انہیں کمر میں شدید دروہ ہوگیا ہے۔ دعافر ماکس میں۔ میرے ماتھی خیال میں اس پر ہمارے جیسے لوگوں کے تبعرہ کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ جناب والا کا اسم مبارک اور نام نامی ہی سند کا فی ہے۔ آپ اہل تن کے ترجمان اور سلف کے امین ہیں۔

כלניעני

عبدالحميد

٣ريخاڭ ني ١٣٠٠ه

\$\(\frac{1376}{30}\) \$\(\frac{1205}{305}\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\doldo\d

#### مكتوب كرامى

فيخ الحديث حفرت مولا نامفتى محرتقي عثاني صاحب مدخلب

مخدوم كرامي قدر حضرت مولانا قاضي مظهر حسين صاحب مظلهم العالى

والعمال بحليكم وترجعة الله وبركانه

خدا کرے مزاج گرامی بعافیت تمام ہوں ۔ آمین

آپ کی طرف سے علق قراردادیں اور پھلٹ آپ کی کرم نوازی سے موصول ہوتے رہتے ہیں۔ چونکہ ان میں کوئی جواب طلب بات نہیں ہوتی اس لئے جواب نہیں دیتا ۔ لیکن ان سے جناب کی سر گرمیوں کا علم ہوتا رہتا ہے۔ اور دعا موجمی رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جناب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ آئین

تا زہ کتاب ' نظار جی فتنہ جلداول' 'موصول ہوئی۔ سرسری طور پر دیکھی ول بہت خوش ہوا۔ آپ نے مسلک حق کی خوب تر جمانی فرمائی ہے۔ آ بھل اس معالمے میں جو افراط و تغریط بطل رہی ہے۔ آپ نے اس سے ہٹ کر اعتدال کا جوراستہ اختیار فرمایا ہے وہی علا وحق کا طریقتہ ہائے۔

الله تعالی قبول فرمائیں۔ بیعر یفنر محض اینے جذبات کے اظہار کے لئے لکھا ہے۔اس کی اشاعت مقصود نہیں۔

> ورانسان تق عنان ۱۹هماری الاولی ۱۳۰۳ه

اطدنا العرالم المستتم

### أمعالة كا ابك الموت ك مكتب

ان جنوازی من سیرندر دیم مردور ما خواله میدیده ب بنیده الدند و میداد با بنیده الدند و میداد با میدادی من سیرندر در میدادی 
اهدنا الصراط المستقيم

#### الصيانة كالبك افسوسناك كمتوب

ما ہنا مہ' الصیابے' کا ہور دمبر 2002 مثوال 1423 ھ۔ میں ش الحکہ ثین حضرت مولا ناظیل احمرصا حب محدث سہار نیوری کا ایک مکتوب بخواب حضرت مولا نا عاشق اللی میرخی بعث الغ ہوا جو بندہ کے مزد کے ایک افسوسناک اور جمران کن مکتوب ہے جس کے متعلق بچھوش کرنا ضروری مجھتا ہے، قار کین کی واقفیت کے لئے مکتوب نذکور کے چندا ہم اقتبا سات حسب ذیل جیں۔

ما ہنا مدحق چاریا رائے لئے آخری ا دارتی تحریر کی چند ابتد ائی سطور جو آپ کی حیات میں'' شخ الہنڈ نمبر'' کے عنو ان سے شائع نہ ہو تکی اب ان شاء اللہ بہت جلد آخری تصنیف کے طور پر منظر عام پر آئے گی۔

# خدامالل سنت كي دعاء

خلوص ومبروجمت اوردي كى حكرانى دے رسول الله كى سُقت كاجرسونور كيميلاكيل ابوبكر وعرم عثال وحيد ركى خلافت كو وه ازواج ني ياك كي برشان منوائي

خدایاال سُق کوجہاں میں کامرانی دے تيرة آن كاعظر يجرينول ورائس وہ منوائیں نی کے جاریاوں کی صدافت کو صحابة اورابل بيت سبك شات بهائي

حسن کی اورسین کی پیروی بھی کرعطاہم کو توليخاولياء كى بھى محبت سے خدا بم كو

انهول نے کردیا تقاروم واران کوئتہ ڈبالا يرى نفري عجه برم إسلام لبرائي كى ميلان يل بھى تونو تى بىم دىگرائى تركن كاشاعة مواكستان كوماس عروج وفق وشوكت اوروس كاعليكال ہو آئین تحفظ ملک میں خم نبوت کو منادی جم تیری نفرسے انگریزی نبوت کو

صحابہ نے کیا تھا پرچم اسلام کو بالا

توسي خلام كونوفق سے اي عبادت كى رسول باك كي عظمت ، محيث اطاعت كي

تیری توفق سے ہم الم السنت کے رہیں خادم میشہ دین فق پر تیری رصت تحریبی قائم

نبيس مايوس تيرى رحمتول معطر بنادال تيرى نفر بوورتياش قيامت نف تيري ضواب